# 

1991 1 5:06 519



شعبه أردود ار معارف اسلاميه بنجاب لوغوري لا بور

# · اردو دائرهٔ معارف اسلامیه

زىرا ہتمام دانش گاہ پنجاب، لا ہور



جلدها (ف....الفّيوم) بارادّل: ۱۳۹۵هر ۱۹۸۵ء بارنانی:۱۳۲۸هرد۲۰۰۰ء

### اداره تحرير

| رئيس اداره     | ( | پروفیسر ڈاکٹرسیدمحرعبداللہ،ایماے۔ڈی کٹ (پنجاب |
|----------------|---|-----------------------------------------------|
| سينئرا يثريثر  |   | پروفیسر سید محمد اصلاف، ایم اے (پنجاب)        |
| سينئرا يُديثر  |   | پروفیسرعبدالقیوم ،ایم اے (پنجاب)              |
| ایڈیٹر 🌣       |   | عبدالمنان عمر،اليم اے (عليگ)                  |
| معتمداداره ۵ ۵ | , | ڈاکٹرنصیراحمہ ناصر ،ایم اے ،ڈی لٹ(پنجاب)      |
| ایڈیٹر         |   | رروفیسر مرزامقبول بیک بدخشانی ،ایم اے (پنجاب) |
| ایڈیٹر         |   | یشخ نذ رحسین،ایم اے (پنجاب)                   |
|                |   | نا ۱۹۷۳ تمبر ۱۹۷۳ء                            |
|                |   | 1920多人們比公会公                                   |

## مجلسا نتظاميه

- ۔ پروفیسر شیخ امتیاز علی ،ایم اے ،ایل ایل بی (علیگ) ،ایل ایم (پنجاب) ،ایل ایم (سٹیفر ڈ) وائس چانسلر ، وانشِ گاہ پنجاب (صدرِ مجکس)
  - ۲\_ جسٹس ڈاکٹرالیں۔اے۔رحمٰن ،ہلال پاکتان ،سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ ، پاکستان ،لا ہور
  - س۔ پروفیسر محمدعلاء الدین صدیقی ،ایم اے،ایل ایل بی ستار وائتیاز ،سابق وائس چانسلر، دانش گاه پنجاب، لا مور
    - ۳ \_ پروفیسر ڈاکٹر محمد باقر ،ایم اے، پی ایج ڈی، پروفیسر ایمریطس ،سابق پرنسپل اور نیٹل کالج ،لا ہور
      - ۵ جناب معزالدین احمدی ایس بی (ریٹائرڈ)،۲۴۳ شارع طفیل، لاہور چھاؤنی
        - ۲۔ معتمد مالیات، حکومت پنجاب، لا ہور
  - ے۔ سید بعقوب شاہ ،ایم اے ،سابق آ ویٹر جزل ، پاکستان وسابق وزیرِ مالیات ،حکومت مغربی پاکستان ،لا ہور
    - ۸ جناب عبدالرشیدخان، سابق كنثرولر برنتنگ ایند شیشنری مغربی پا كستان، لا مور
    - و ۔ ﴿ وَاکْرُ سِید حُمْرِ عَبِدالله ، ایم اے ، ذی لث ، پروفیسر ایم یطس ، سابق پرنیل اور نینل کالج ، لا ہور
      - ا۔ رجشرار، دانش گاو پنجاب، لا ہور
        - اا۔ خازن دانش گاہ پنجاب، لا ہور

باردوم: ۱٬۲۲۸ه/ ۲۰۰۷ء زیرنگرانی: پروفیسرڈاکٹرمحمودالحسٔ عارف صدرشعبهاردودائر ٔ معارف اسلامیه، جامعه پنجاب، لاہور

#### اختصارات ورموز وغیره اختصارات (الف)

عربی ، فارسی اورترکی وغیرہ کتب اوران کے تراجم اوربعض مخطوطات ، جن کے حوالے اس موسوعہ میں بکثرت آئے ہیں

آ = اردودائر ومعارف اسلاميه

آآ،ت=اسلام انسائيكو پدين (=انسائيكو پيدياآ ف اسلام ، تركى) آآ،ئ=دائرة المعارف الاسلامية (=انسائيكو پيدياآف اسلام ، عربی)

آ آ، لائیڈن ایا Encyclopaedia of Islam = ۲ (= انسائیکلوپیڈیا آ ف اسلام، انگریزی)، بارا ذل یا دوم، لائیڈن

ابن الابًار = كَتَابِ تَكُملة الصلة ، طبع كوديرا F. Codera، ميذرد

این الابار = تمکیله = Misc میدرد Apéndice a la ádición Codera de Tecmila در Misc میدرد ۱۹۱۵.

ابن الأبأر، جلد اوّل = ابن الأبار = تكملة المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم apres un ms.de Fes, tome I, completant les deux
مرح A. Bel ومحمد ابن عنب ، المجاء المراكب المراكب

این الاثیرایا میاسیاس کتاب الکال مطبع تورنبرگ C.J.Tornberg بهار در این الاثیرایا میاب الکال مطبع تورنبرگ C.J.Tornberg به با بارسوم، اول، لائیدن ۱۸۵۱ تا ۱۸۷۱م، یا باردوم، قابره ۱۳۰۱ه، یا بارسوم، قابره ۱۳۰۸ه اه، اولدین.

ابن الاثير، ترجمه فايتان = E. Fagnon الجزائر ۱۹۰۱.

ابن بشكوال= كَتَابِ الصلة في اخبار ائمة الاندلس، طبع كوديرا .F. (Codera)، ميذرو والمماء (BAH, 11).

این بطوطه = تخفهٔ النظار فی غرائب الامصار و کائب الاسفار
(Voyages d' Ibn Bato cota)، عربی متن، طبع فرانسیی
مع ترجمه از C. Defremery و B.R. sanguinetti بیرس B.R. Sanguinetti و

ابن تغری بردی = النجوم الزابرة فی ملوک مصر والقابرة ، طبع . W . Popper ، بر کلے ولا ئیڈن ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۳ .

ابن تغرى بردى، قامره=وى كتاب، قامره ١٣٨٨ ه، بعد .

این حوقل ، کریمرز \_ وائث = این حوقل ، ترجمه J.H. Kramers and بین حوقل ، ترجمه G. Wiet

ابن حوقل= كتاب صورة الارض مليع J.H. Kramers الائيدُ ن ١٩٣٨ تايد من الماليدين.

ابن خرّ داذبه = المسألك والممالك ، طبع وْخويا (M.J.de Goeje) لائيذن ۱۸۸۹ء (BGA, VI).

ابن خلدون: عبر (یا العبر ): کتاب العبر و دیوان المبتداء والخبر ..... بولات ۱۲۸ هه.

این خلدون: مقدمه= Prolegomenes d'Ehn Khaldoun این خلدون: مقدمه=

I Notices (AAA) المهم E.Quatremere خلی (et IExtraits, XVI-XVII).

این خلدون: روزنتمال= Muqaddimah ،مترجمه The Muqaddimah ،مترجمه Rosenthal

این خلدون: مقدمه ، دیسلان ، Les Prolegomenses d ، بیرس ۱۸۹۳ ۱۸۹۳ بیرس ۱۸۹۳ بیرس ۱۸۹۳ بیرس ۱۸۹۳ بیرس ۱۹۳۳ میرس ۱۸۳۳ میرس ۱۸۳ میرس ۱۸۳۳ میرس از ۱۸۳ میرس از ۱۸۳ میرس از ۱۸۳۳ میرس از ۱۸۳ میرس از ۱۸۳

ابن خلكان = وفيات الاعيان وانباء ابناء الرمان ، طبع و سننفلث (F. Wustenfeld)، كُونِجُن ١٨٣٥ تا ١٨٥٠ و (حوالے ثارتر اجم كے اعتبار سے ديئے محملے ہيں).

ابن خلکان = وہی کتاب،طبع احسان عباس، ۸ جلد، بیروت ۱۹۲۸ء تا ۱۹۷۲ء.

ابن خلكان= كتاب فدكور مطبوعه بولاق ١٢٧٥ه، قابره ١٣١٥ه.

۱۳۱۸ء/۱۳۱۹ھ.

الاهتقال = ابن دريد: الاهتقال، طبع وسننفلف، گونجن ١٨٥٨. (اناستاتيك).

الأصابة = ابن حجر العسقل في: الأصابة ، ٢٠ جلد ، كلكته ١٨٥٣ ت ١٨٠٠ . الاصابح على المائك والممالك ، طبع وخويا، الائيذن ١٨٥٠ . الاصطرى = المسالك والممالك ، طبع وخويا، الائيذن ١٨٥٠ . (BGA.1)

الاغانى 1، يا ٢، يا ٣: ابوالفرخ الاصفهانى: الاغانى ، بار اول ، وال قل النفاقى ، بار اول ، وال قل المدهم ال

الانبارى: نزمية = نزمية الالبّاء في طبقات الادباء ، قابره ١٢٩٢ه. البغدادى: الفرق = الفرق بين الفرق ، طبع محمد بدر، قابره ١٣٢٨هر ١٩١٠ء.

البلاذُرى: انساب = انساب الانشراف ، ج م و ۵ ، طبع M.Schlossinger و ۸. البلاذُ رى: انساب المتقدس (بروشلم) ۲ ۱۹۳۸ (۱۹۳۸ میت المقدس (بروشلم) ۲ ۱۹۳۸ میت المقدس (بروشلم)

البلاذرى: انساب، ج اتاب الاشراف، خ الطبع محد حميد الله، قام، ه ١٩٥٩ .

البلاذرى: فتوح = فتوح البلدان ، طبع و خويا ، لا ئيذن ١٨٦٦ .. يهلى: تاريخ يبق = ابوالحن على بن زيد البيقى: تاريخ يبق ، طبع احمد بهميار ، تبران ١٣٦٤ش.

بيهقى: تتمه = الوالحن على بن زيدالبهقى: تتمه صوان أتحكمة مطبع محمد شفيع، لا بور ۱۹۳۵ء.

بيهتي ،ابوالفضل = ابوالفضل بيهتي: تاريخ مسعودي Bibl.Indica. تاا = تعمله اردو دائر ومعارف اسلاميه

تاج العروس: محمد مرتضى بن محمد الزبيدي: تاج العروس.

تاریخ بغداد = انظیب البغدادی: تاریخ بغداد ، ۱۴ جلدی، قابره ۱۳۰۹ هدر ۱۳۰۹ میرا ۱۹۳۹ هرا ۱۹۳۹ میرا ۱۹۳۹

تاریخ ومشق = این عسا کر: <del>تاریخ ومشق</del> ، بےجلدی، ومشق ۱۳۲۹، ر ۱۹۱۱عاله ۱۳۵۱ه هزا ۱۹۹۳.

تبذیب = این جمرالعسقلانی: تبذیب البذیب ۱۲، جلدی، حیدرآباد (دکن)۱۳۲۵هر۷-۱۹۰۱ تا ۱۳۲۷هر۱۹۰۹. ابن ظاکان، ترجمه دیسلان Biographical dictionarol ابن ظاکان، ترجمه دیسلان ترجمه دیسلان: کتاب وفیات الاعیان ، ترجمه جمه همه الاین، پیرس ۱۸۳۳ ال۱۸۱۵.

ابن رسته = الاعلاق النفيسة ، طبع ذخويا، لائيدُن ۱۲۹۲ تا ۱۸۹۲ء (BGA, VII).

ابن رسته، ویت Les Atours precieux:Wiet، مترجمه G.wiet، قامره ۱۹۵۵ء.

ا بن سعد: حمّاب الطبقات الكبير ، طبع زخاؤ ( H.Sachau ) وغيره، الائيدُن م ١٩٠٠ تا ١٩٠٠ .

ابن عذاری: حمل البیان المغرب ، طبع کون (G.S.Colin) ولیوی پر وونسال (E.Levi-provencal) ، لائیڈن ۱۹۵۷ تا ۱۹۵۱ء ؛ جلد سوم ، پیرس ۱۹۳۰ء .

ابن العماد: شذرات = شذرات الذهب في اخبار من ذهب ، قاهره همات المقاد المنان وفيات كاعتبار سيحوالي ديئ كئي بيل). ابن الفقيد: مختصر كماب البلدان ، طبع و خويا ، لا ئيدُن ١٨٨٦ هـ ( همر ٧ ).

ابن قتید: شعر (یا <del>انشعر ) = حماب انشعر وانشعراء ، طبع</del> ذخویا ، لا ئیڈن ۱۹۰۴ تا ۱۹۰۴ و

ا بن قتيمه: معارف (يا المعارف) = كمّاب المعارف ، طبع وستنفلت ، و المعارف معارف ، عند المعارف ، طبع وستنفلت ، ع

ابن بشام: كمّاب سرة رسول الله طبع وسننفلت ، گونجن ۱۸۵۸ تا ۱۸۱۰. ابوالفداء: تقويم = تقويم البلدان ، طبع رينو ( J.T.Reinaud )و ديسلان (M.de Slane)، پيرس ۱۸۴۰ء.

الادريى: المغرب = Description de l' Afrique et de على المعرب الم

الا در کی، ترجمه جوبار= Geographie d' Edrisi، مترجمه ۲، P.A. Jauber جلد، بیرس ۱۸۳۲ نا۱۸۳۴ء.

الاستيعاب=ابن عبدالبر: الاستيعارية، ٢ جلد، حيدرآباد (دكن)

العالى: يتيمة = العالى: يتيمة الدهر ، دمثق ١٣٠١ه.

الثعالبي: يتيمة ، قامره= كتاب مذكور، قامره ١٩٣٨ء.

جویی = تاریخ جہاں کشا، طبع محمد قزویی، لائدن ۱۹۵۱ تا ۱۹۳۷ء (GMS XVI)

حاجی خلیفه: جہان نمآ = حاجی خلیفه: جہان نمآ ، استانبول ۱۳۵هر ۲۳۲ء.

حاجی خلیفہ = کشف الظنون مطبع محد شرف الدّین یا تقایا (S. Yaltkaya) استانبول ۱۹۳۱ تا ومحد رفعت بیلگه الکلیسلی (Rifat Bilge Kilisli)، استانبول ۱۹۳۱ تا سوم ۱۹۹۹ تا

حاجى خليف، طبع فلوگل = كشف الظنون ، طبع فلوگل ( Gustavus )، لائيزگ ١٨٥٥ ام.

حاجی خلیفه: تشف = تشف الظنون ۲۰ جلدین، استانبول ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۱هه.

حدودالعالم = The Regions of the World، مترجمه منورسکی ۷. Minorsky ، لنڈن ۱۹۳۷ء (GMS, XI)، سلسله جدید).

حمد الله مستوفى: نزمية =حمد الله مستوفى: نزمية القلوب طبع لى سريني ( La ) . Strange ) ، لا ئيدُ ن ١٩١٩ تا ١٩١٩ و ( GMS, XXIII ) .

خوا ندامير: <del>حَبِيب السّير -</del> تهران ۱۲۱۱ ه دبمبنی ۲۷۱ ه ر۱۸۵۷ و .

الدُررُ الكامنة = ابن حجر العسقلاني: الدُرَّرُ الكامنة ،حيدر آباد ١٣٢٨ هـ تا ١٣٥٠هـ.

الدَّ ميرى = الدَّ ميرى: حَلِي الْمُحَوانِ (كتاب كے مقالاً ت كے عنوانوں كے مطابق حوالے دیے محے میں).

دولت شاه = دولت شاه: تذكره الشعراء ،طبع براؤن E.G. Browne . لندن ولا ئيدن ١٩٠١ء.

ذہبی: حفاظ = الذہبی: تذکرة الحفاظ بهمجلدیں، حیدرآباد (دکن) ۱۳۱۵ه. رحمان علی = رحمان علی: تذکره علی بهتر بهمنوس ۱۹۱۱ء.

روضات الجنات = محمد باقر خوانسارى: روضات الجنات، تهران ٢٠٠١ ما ١٣٠٠ م.

زامباور، عربي = عربي ترجمه، ازمحم حسن احمر محمود، ٢ جلدي، قاهره ١٩٥١ تا ١٩٥٢ و.

زبیری، نب=معصب الزبیری: نسب قریش، طبع پروونسال، القاہرہ ۱۹۵۳ء

الزركلى، اعلام = خيرالدين الزركلى: <u>الاعلام تاموس تراجم ال</u>شهر الرجال والنساء من العرب والمستغربين والمستشر قين ما اعلام على ، دمشق ۱۳۷۳ ما ۱۳۷۸ هر ۱۹۵۶ عاو ۱۹۵۹ و .

السبكي = السبكي: طبقات الثانعية ٢٠ جلد، قامر ١٣٢٥ه.

تجل عثماني = محمرتريا بي حجل عثماني ،استانبول ١٣٠٨ تا١١١١ه.

سركيس=سركيس بمجم المطبوعات العربية ، قامره ١٩٢٨ تا ١٩٣١. .

السَّمعانى بَكسى = كتاب الانساب، طبع باعتناء مرجلوث D.S.Margoliouth

السمعانى ،طبع حيدرآباد= كتاب مذكور،طبع محدعبدالمعيد خال ١٣٠ جلدي، ديررآباد، ١٣٨ هـ ١٩٨٢ مر١٩٨٢ عبدرآباد،

السيوطي: بغية = بغية الوعاق ، قاهر ١٣٢٧ه.

الشَهر ستانی = المملل وانحل طبع کیورٹن W. Cureton ، لنڈن ۲۸۸۱ء. الضی ، الضی = بغیة المعمس فی تاریخ رجال اہل الاندلس ، طبع کودیرا (Codera) و ریبیر ا (J. Ribera) ، میڈرڈ ۱۸۸۴ تا ۱۸۸۵ء (BAH, III)

الضُّوء اللا مع = السخاوى: الضوء اللا مع ، ١٢ جلد، قابره ١٣٥٣ تا

۵۵۳۱ ه.

الطَّهرى: تاريخ الرسل والملوك ، طبع وْ خويا وغيره، لا ئيدْن ١٨٥٩ء تا ١٩٩١ء.

عثاني مؤلف ل = بروسه لي محدطا بر،استانبول ١٣٣٣ه.

<u>العقد الفريد</u> = ابن عبدريه: العقد الفريد ، قام ١٣٢١ه.

على بَو ادَ = على بَو ادَ: مما لك عثانيين تاريخ و جغرافيد لغاتى ، استانبول ساسا ـ ١٣١١هـ ١٨٩٥ و ١٨٩٩ و ١٨٩٩ .

عوفی: <del>لباب = لباب الالباب ، طب</del>ع براؤن، لنڈن و لائیڈن ۱۹۰۳ تا ۱**۹۰**۲ء.

عيون الانباء = طبع مكر A.Muller ، قامر ١٢٩٩ه هر١٨٨١ء.

غلام مرور = غلام مرور مفتى: خزينة الاصفياء ، لا بور ١٢٨ ء.

غوقی ماندوی: گلزار ابرار = ترجمه اردوموسوم به افکار ابرار ، آگره

فرشته =محمد قاسم فرشته: <del>محلشن ابرامیمی</del> ،طبع سنگی ممبئی ۱۸۳۲ء.

فر بنک = فر بنک جغرافیائی ایران ، از اختشارات دائر کا جغرافیائی ستادارش ، ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ هدش .

فربنك آنندراج = منى محمد بادشاه: فربنك آنندراج ، ٣ جلد ، لكهنؤ ١٨٨٩ تا١٨٩٣ ء.

فقير محد = نقير محرجهلي حدائق الحفية للهنؤ ١٩٦٠ ء.

فلتن ولتكر: Alexander S. Fulton و Supplementary Catalogue of Arabic printed Books
ما المنتزن ۱۹۵۹ء.

فهرست (يا الغمرست) = ابن النديم: كتاب الغمرست ،طبع فلوكل، لا يُزك ا١٨٥ تا ١٨٤ ء .

(ابن) القفطى = ابن القفطى: تاريخ الحكماء ، طبع ليرث Lippert المن التفاطى : تاريخ الحكماء ، طبع ليرث المحاء .

الكتى ،طبع بولاق، فوات = ابن شاكر الكتى: قوات الوفيات ، ٢ جلد بولاق ١٢٩٩ هـ ١٨٨٨م.

الکعمی ، فوات طبع عباس = و بی کتاب ،طبع احسان عباس ،۵ جلد ، بیروت ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۸ و .

لسان العرب = ابن منظور: لسان العرب ، ۲۰، جلدی، قابره • ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۸ه.

م آ آ = مخضرار دو دائر و معارف اسلاميه.

بار الامراء = شاه نواز خان: ماثر الامراء Bibl Indicar

عَبَالَ الْمُومَنِينَ = نورالله شوسترى: عَبِالْسِ الْمُومِنِينَ ، تهران ١٢٩٩ه ش. مرآة البحنان = اليافعى: مرآة البحنان ، هم جلد، حيدرآ باد (دكن) ١٣٣٩ه. مسعود كيهان = مسعود كيهان: جغرافيائي مقصل الريان ، جلد، تهران ١٣١٥ و ١٣١١ هـش.

المسعودي: مروح : مروح الذب ، طبع باربيه مينارد ( C.Barbier ) ، (Pevet de Courteille ) ، و باوه دكورً تي (Pevet de Courteille ) ، بيرس الا ۱۸ تا ۱۸۷۷ الم

المسعو دى: التنبية = المسعو دى: كتاب التنبيه والانثراف ، طبع ذخويا ،

لائتذن ۱۸۹۳ (BGA, VIII).

المقدى = المقدى: احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ، طبع و خويا، لا تيدن ١٨٥٤ و BGA. VIII).

المقرى: Analectes = المقرى: في الطب في عصن الا تدلس

Analectes sur l' histoire et la litterature des والرطيب المعرفية المعربية في Arabes de l' Espagne والمعربية في Arabes de l' Espagne

المقرى، بولاق=كتاب مذكور، بولاق ٩٥ ١٢ هر١٢ ١٥.

منجم باشى: صحائف الاخبار ،استانبول ١٢٨٥ه.

ميرخواند: <u>روضة الصفاء</u> ، بمبئي ۲۲۲ هر ۱۸۴۹ .

زبهة الخواطر = كيم عبدالي: زبهة الخواطر ،حيدرآباد ١٩٣٤، بعد . نب = مصعب الزبيري: نب قريش ، طبع ليوي پروونسال، قابره ١٩٥٣ء.

الواقى = الصَفَّدى: الواقى بالوفيات ،ج ا،طبع رثر (Ritter)،استا نبول ۱۹۳۱ء؛ ج ۲ وس،طبع و يُدرنگ (Dedering)،استا نبول ۱۹۳۹و ۱۹۵۳ء.

البمدانى = البمدانى: صِفَة جزيرة العرب ، طبع ملر (D.H.Muller)، لا ئيذن ١٨٩١ تا١٨٩١.

يا قوت طبع وسنخفلث: مجم البلدان ،طبع وسننفلث ، ۵ جلدي لا يُزگ ۱۸۷۲ تا ۱۸۷۳ و طبع اناستا تيک ،۱۹۲۳).

ياقوت: ارشاد (يا ادباء)= ارشاد الاريب الى معرفة الاديب ، طبع مرجليوث، لائيذن ١٩٠٤ تا ١٩٣٧ء (GMS.VI): مجمم الادباء، (طبع اناستا تك، قابر ١٩٣٨ تا ١٩٣٨ء.

يقولي (يا اليعقولي) = اليعقولي: تاريخ ، طبع موسما ( . W . Th . ) لا تيدُن ١٨٨٣ء ؛ تاريخ اليعقولي ، ٣ جلد ، نجف (Houtsma هـ ٢٠١٠ جلد ، بيروت ٢٥٦٩هـ ١٩٢٥ء .

يعقوبي: بلدان (يا البلدان)= اليعقوبي: (كتاب) البلدان ،طبع و فويا، لا ييزن ١٩٩١ء (BGA, VII).

لیقو کی اویت Yaqubi, Les pays=Wiet امتر جمه G. Wiet و کامره

(ب)

#### کتباگریزی، فرانسیی، جرمنی، جدیدتر کی وغیرہ کے اختصارات، جن کے حوالے اس کتاب میں بکٹرت آئے ہیں

- Al-Aghani: Tables=Tables Alphabetiques du Kitab al-aghani, redigees par I. Guidi, Leiden 1900.
- Babinger= F. Babinger: Die Geschichtschreiber der Osmanen und ihre Werke, 1st ed., Leiden 1927.
- Barkan: Kanunlar= Omar Lutfi Barkan: XV ve XVI inci Asirlarda Osmanli. Imparat orlugunda Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esaxlari. I. Kanunlar, Istanbul 1943.
- Blachere: Litt.=R. Blachere: Histoire de la Litterature arabe, i, Paris 1952.
- Brockelmann, I. II=C. Brockelmann: Geschichte der Arabischen Litteratur, Zweite den Supplement-banden angepasste Auflage. Leiden 1943-1949.
- Brockelmann, SI, II, III=G.d A.L., Erster (Zweiter, Dritter). Supplementband, Leiden 1937-42.
- Brown i = E.G.Brown: Al literary History of Persia, from the earliest times until Firdowsi London 1902.
- Browne, ii=A Literary History of Persia, from Firdawsi to Sadi, London 1908.
- Browne, iii=A History of Persian Literarture under Tartar Dominion, Cambridge 1920.
- Browne: iv=A History of Persian Literature in Modern Times, Cambridge 1924.
- Caetani: Annali=L. Caetani: Annali dell' Islam, Milano 1905-26.
- Chauvin: Bibliographie=V. Chauvin: Bibliographie des ouvrages arabes et relatifs aux Arabes, Lille 1892.
- Dorn: Quelen=B. Dorn: Muhammedanische Quellen zur Geschichte der sudlichen Kustenlander des

- Kaspischen, Meeres, St. Petersburg 1850-58.
- Dozy: Notices=R. Dozy: Notices sur quelques manuscrits arabes, Leiden 1847-51 and D.S. Margoliouth, London 1937.
- Dozy: Recherches = R. Dozy: Recherches sur l'histoire et la litterature de l' Espagne Pendant le maoyen-age, 3rd ed., Paris-Leiden 1881.
- Dozy, Suppl.=R.Dozy: Supplement aux dictionnaires arabes, 2nd ed., Leiden-Paris 1927.
- Fagnan: Extraits = E. Fagnan: Extraits incdits relatifs au Maghreb, Alger 1924.
- Gesch, des Qor.=Th. Noldeke: Geshichte des Qorans, new edition by F. Schwally, G. Bergst rrasser and O. Pretzl, 3 vols., Leipzig 1909-38.
- Gibb: Ottoman Poetry= E.J.W. Gibb: A History of Ottoman Poetry, London 1900-09.
- Gibb-Bowen= H.A.R. Gibb and Harold Bowen: Islamic Society and the West, London 1950-57.
- Goldziher: Muh. St. = 1. Goldziher: Muhammedanische Studien, 2 Vols., Halle 1888-90
- Goldziher: Vorlesungen= I Goldziher: Vorlesungen uber den Islam, Heidelburg 1910.
- Goldziher: Vorlesungen<sup>2</sup>=2nd ed., Heidelberg 1925.
- Goldziher: Dogme= Le dogme et la loi del Islam, tr. F. Amin, Paris 1920.
- Hammer-Purgstall: GOR=J.von Hammer (purgstall):

  Geschichte des Osmanischen Reiches, Pest
  1828-35.
- Hammer-Purgstall:  $GOR^2$ =the same, 2nd ed., Pest 1840.
- Hammer-Purgstall,: Histoire=the same, trans by J.J. Hellert, 18 vol., Bellizard (etc.), Paris (etc.)

1835-43.

- Hammer-Purgstall: Staatsverfassung=J. von Hammer:

  Des Osmanischen Reiches Staatsverfassung und

  Staatsverwaltung, 2 vols., Vienna 1815.
- Houtsma: Recueil= M.Th. Houtsma: Recueil des texes relatifs a l'histoire des Seldjoucides. Leiden 1886-1902.
- Juynboll: Handbuch=Th. W. Juynboll: Handbuch des islamischen Gesetzes, Leiden 1910.
- Juynboll: Handleiding= Handleiding tot de kennis der mohammedaansche wet, 3rd ed., Leiden 1925.
- Lane=E.W. Lane: An Arabic-English Lexicon, London 1863-93 (Reprint, New York 1955-56).
- Lane-Poole: Cat=S. Lane-Poole: Catalogue of Oriental Coins in the British Museum, 1877-90.
- Lavoix: Cat.=H. Lavoix: catalogue des Monnaies

  Musulmanes de la Bibliotheque Nationale, Paris
  1887-96.
- Le Strange=G Le Strange: The Lands of the Eastern Caliphate 2ne ed., Cambridge 1930 (Reprint, 1966).
- Le Strange: Baghdad=G. Le Strange: Baghdad during the Abbasid Caliphate, Oxford 1924.
- Le Strange: Palestine=G. Le Strange: Palestine under the Moslems, London 1890 (Reprint, 1965).
- Levi-Provencal: Hist. Esp. Mus.=E.Levi-Provencal: Histoire de l' Espagne Musulmane, nouv. ed., Leiden-Paris 1950-53, 3 vols.
- Levi-Provencal: Hist.Chorfa=E. Levi-Provencal: Les Historiens des Chorfa, Paris 1922.
- Maspero-Wiet: Materiaux=J Maspero et G. Wiet:

  Materiaux pour servir a la Geographie de
  l'Egypte, Le Caire 1914 (Mifao, XXXVI).
- Mayer: Architects = L.A. Mayer: Islamic Architects. and their Works, Geneva 1958.

- Mayer: Astrolabists=L.A. Mayer: Islamic Architects and their Works, Geneva 1956.
- Mayer: Metalworkers=L.A. Mayer: Islamic Astrolabists and their Works, Geneva 1959.
- Mayer: Woodcarvers=L.A. Mayer: Islamic Woodcarvers and their Works, Geneva 1958.
- Mez: Renaissance = A. Mez: Die Renaissance des Islams, Heidelberg 1922, (Spanish Translation by s. vila, Madrid-Granadal 1936).
- Mez: Renaissance, Eng. tr.=the same, English translation by Salahuddin Khuda Bukhsh and D.S Margoliouth Londen 1937.
- Nallino: Scritti=C.A. Nallino: Raccolta di Scritti editi e inediri, Roma 1939-48.
- Pakahn=Mehmet Zeki Pakahn: Osmanli Tarih
  Deyimleri ve Terimleri Sozlugu, 3 vols.,
  Istanbul 1946 ff.
- Pauly-Wissowa=Realenzyklopaedie des klassischen Altertums.
- Pearson=J.D. Pearson: *Index Islamicus*, Cambridge 1958.
- Pons Boigues=Ensayo bio-bibliografico sobre los historiadores y geografos arabio-espanole, Madrid 1898.
- Rypka, Hist of Iramican litteratuare= J.Rypka et alii, History of Iramian literature, Dordrecht 1968.
- Santillana: Istituzioni=D. Santillana: Istituzioni di diritto musulmano malichita, Roma 1926-38.
- Schlimmer=John L. Schlimmer: Terminologie medico-Pharmaceutique et Anthropologique.
  Tehran 1874.
- Schwarz: Iran=P. Schwarz: Iran im Mittelalter nach den arabischen Geographen, Leipzig 1896.
- Smith=W.=Smith: A Classical Dictionary of Biography, Mythology and Geography Hurgronie: Verspr. Ged Geography, London

1853

- Snouck Hurgronje: Verspr. Geschr.=C. Snouck Hurgronje: Verspreide Geschriften Bonn Leipzig-Leiden 1923-27.
- Sources med=Comte Henri de Castries: Les Sources incdites de l' Histoire du Maroc, Paris 1905. 1922.
- Spuler: *Horde* = B. Spuler: *Die Golaene Horde* eipzig 1943.
- Spuler Iran=B.Spuler: Iran in fruh-Islamischer Zeit, Wiesbaden 1952.
- Spuler: Mongolenz=B. Spuler: *Die Mongolen in Iran*, 2nd. ed. Berlin 1955.
- SNR=Stephan and Naudy Ronart: Concise

  Encyclopaedia of Arabic Civilization, Djambatan Amsterdam 1959.
- Storey=C.A. Storey: Persian Litrerature: a biobibliographical survey. London 1927.
- Survey of Persian Art = ed. by A.U. Pope, Oxford 1938. Suter=H.Suter: Die Mathematiker und Astronomen

- der Araber und ihre Werke, Leipzig 1900.
- Taeschner: Wegenetz=F. Taeschner: Die Verkehrsiage und den Wegenetz Anatoliens im Wandel der Zeiten, Gotha 1926.
- Tomaschek=W. Tomaschek: Zur historischen Topographie von Kleinasien im Mittelalter, Vienna 1891.
- Wensinck: Handbook=A.J. Wensinck: A Hand book of Early Muhammadan Tradition, Leiden 1927.
- Wiel: Chalifen=G. Weil: Geschichte der Chalifen, Mannheim-Stuttgart 1846-82.
- Zambaur=E.de Zambaur: Manual de de genealogie et de chronologie pour l'histoire de l'Islam. Hanover 1927 (anastatic reprint, Bad Pyrmont 1955).
- Zinkeisen=J. Zinkeisen: Geschichte des Osmanischen Reiches in Europa, Gotha 1840-83.
- Zubaid Ahmad=The Contribution of India to Arabic Literature, Allahbad 1946 (reprint, Lahore 1968).

(ひ)

#### مجلّات ،سلسلہ ہائے کتب ،وغیرہ ،جن کےحوالے اس کتاب میں بکثرت آئے ہیں

AB=Archives Berbers.

Abh. G. W. Gott=Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen.

Abh. K. M.=Abhandlungen f.d. Kunde des Morgenlandes.

Abh. Pr. AK. W.= Abhandiungen d. preuss. Akad. d. Wiss.

Afr. Fr.=Bulletin du Comite de l'Afrique française.

Afr. Fr. RC=Bulletin du Com. de l' Afr. franc., Renseignements Coloniaux.

AIEO Alger=Annales de l', Institute d' Etudes Orientales de l' Universite d' Alger.

AlUON=Annali dell' Instituto Univ. Orient, di Napoli.

AM=Archives Marocaines.

And=Al-Andalus.

Anth=Anthropos.

Anz. wien=Anzeiger der philos-histor. Ki. d. Ak. der Wiss. Wien.

AO=Acta Orientalia.

Arab.=Arabica

A. O=Archiv Orientalni

ARW=Archiv für Religionswissenschaft.

ASI=Archaelogical Survey of India.

ASI, NIS=the same, New Imperial Series.

ASI. AR=the same, Annual Reports.

AUDTCFD=Ankara Universitesi Dil ve arihoografya Fakultesi Dergisi.

As. Fr. B= Bulletin du Comite de l'Asie Française.

#\H=Bibliotheca Arabico-Hispana.

R \SOR=Bulletin of the American School of Oriental Research.

Bell=Turk Tarih Kurumu Belleten.

BFac. Ar. = Bulletin of the Faculty of the Egyptian University.

BEt. Or. = Bulletin d' Etudes Orientales de l'Institut Française Damas.

BGA=Bibliotheca geographorum arabicorum.

BIE=Bulletin de l' Instutut Egyptien.

BIFAO=Bulletin de l' Institut Français J.'

Aracheologie Orientale du Caire.

BIS=Bibliotheca Indica series.

BRAH=Boletin de la Real Academia de la Historia de Espana.

BSE=Bolshaya Sovetskaya Entsiklopediya (Large Soviet Encyclopaedia), Ist ed.

 $BSE^2$ =the Same, 2nd ed.

BSL(P)=Bulletin de la Societe de Linguistiq (de Paris).

BSO(A)S=Bulletin of the School of Oriental (and African) Studies.

BTLV=Bijdragen tot de Taal, Land-en Volkenkuma: (van Ned-Indie).

BZ=Byzantinische Zeitschrift.

COC=Cahiers de l' Orient Contemporain.

CT=Cahiers deTunisie.

EI = Encyclopaedia of Islam, 1st edition.

 $EI^2$  = Encyclopaedia of Islam, 2nd edition.

EIM=Epigraphia Indo-Moslemica.

ERE=Encyclopaedia of Religion and Ethics.

GGA=Gottinger Gelehrte Anzeigen.

GJ=Geogra phical Journal.

GMS=Gibb Memorial Series.

Gr. I. ph=Grundriss der Iranischen Philologie.

GSAI=Giornale della Soc. Asiatica Italiana.

Hesp.=Hesperis.

IA=Islam Ansiklopedisi (Turkish).

IBLA=Revue de l'Institut des Belles Letters Arabes, Tunis.

IC=Islamic Culture.

IFD=Ilahiyat Fakultesi.

IG=Indische Gids.

1HQ=Indian Historical Quarterly.

IQ=The Islamic Quarterly.

IRM=International Review of Missions.

Isl.=Der Islam.

JA=Journal Asiatique.

JAfr. S.=Journal of the African Society.

JAOS=Journal of the American Oriental Society.

JAnthr. I=Journal of the Anthropological Institute.

JBBRAS=Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society.

JE.=Jewish Encyclopaedia.

JESHO=Journal of the Economic and Social History of the Orient.

JNES=Journal of Near Eastern Studies.

JPak.HS=Journal of the Pakistan Historical Society.

JPHS=Journal of the Punjab Historical Society.

JQR=Jewish Quarterly Review.

JRAS=Journal of the Royal Asiatic Society.

J(R)ASB=Journal and Proceedings of the (Royal)
Asiatic Society of Bengal.

J(R)Num.S=Journal of the (Royal) Numismatic Society.

JRGeog. S=Journal of the Royal Geographical Society.

JSFO=Journal de la Societe Finno-ougreine.

JSS=Journal of Semetic studies.

KCA=Korosi Csoma Archivum.

KS=Keleti Szemle (Revue Orientale).

KSIE=Kratkie Soobshceniya Instituta Etnografiy
(Short Communications of the Institute of
Ethnography).

LE=Literaturnaya Entsiklopediya (Literary Encyclopaedia).

Mash.=Al-Mashrik.

MDOG=Mitteilungen der Deutschen Orient- Gesells chaft.

MDVP = Mitteilungen und Nachr. des. Deutschen Palistina- vereins.

MEA=Middle Eastern Affairs.

MEJ=Middle East Journal.

MFOB=Melanges de la Faculte Orientale de Beyrouth.

MGG Wien=Mitteilungen der geographischen Gesellschaft in Wien.

MGMN=Mitt. Geschichte der Medizin und der naturwissenshaften.

MGWJ=Monatsschrift f. d. Geschichte u. Wissen schaft des Judentums.

MI=Mir Islama.

MIDEO=Melanges de l'Institut Dominicain d' Etudes Orintales du Caire.

MIE=Memoires de l'Institut d'Egyptien.

MIFAO=Memories publies par les members de l' Inst. Franc d' Aracheologie Orientale du Caire.

MMAF=Memoires de la Mission Archeologique Franc au Caire.

MMIA=Madjallat al-Madjmaal-ilmi al Arabi Damascus.

MO=Le Monde oriental.

MOG=Mitteilungen zur osmanischen Geschichte.

MSE=Malaya Sovetskaya Entsiklopediya-(Small Soviet Encyclopaedia).

MSFO=Memoires de la Societe Finno-ougrienne.

MSL=Memoires de la Societe Linguistique de Paris.

MSOS Afr.=Mitteilungen des Sem. fur Oriental. Sprachen Afr. Studien.

MSOS As. = fitteilungen des Sem. für Oriental. Sprachen Westasiatische Studien.

MTM=Mili Taebbuler medjmuast.

MVAG = Mitteilungen der Vorderasiatisch - agyptischen Gesellschaft.

MW=The Muslim World.

NC=Numismatic Chronicle.

NGW Gott.=Nachrichten von d. Gesellschaft d. Wiss. zu Gottingen.

OA=Orientalisches Archiv.

OC=Oriens Christianus.

OCM=Oriental College Magazine, Lahore.

OCMD=Oriental College Magazine, Damima,
Lahore

OLZ=Orientalistische Literaturzeitung.

OM=Oriente Moderno.

Or.=Oriens.

PEFQS=Palestine Exploration Fund Quarterly Statement.

PELOV=Publications de l' Ecole des langues orientales vivantes.

Pet.Mitt.=Petermanns Mitteilungen.

PRGS=Proceedings of the R. Geographical Society.

QDAP=Quarterly Statement of the Department of Antiquities of Palestine.

RAfr.=Revue Africaine.

RCEA=Repertoire Chronologique d'Epigrapie arabe.

REI=Revue des Etudes Islamiques.

REJ=Revue des Etudes Juives.

Rend. Lin.=Rendiconti della Reale Accad. dei Lincei, Cl. di sc. mor., stor. e filol.

RHR=Revue de l'Histoire des Religions.

R1=Revue Indigene.

RIMA=Revue de l'Institut des manuscrits Arabes.

RMM=Revue du Monde Musulman.

RO=Rocznik Orientalistyczny.

ROC=Revue de l' Orient Chretien.

ROL=Revue de l' Orient Latin.

RRAH=Rev. de la R. Academia de la Histoira, Madrid.

RSO=Rivista degli Studi Orientali.

RT=Revue Tunistenne.

SBAK. Heid.=Sitzungsberichte der AK. der Wiss. zu Heidelberg.

SBAK. Wien=Sitzungsberichte der AK. der Wiss. zu Wien.

SBBayr. AK.=Sitzungsberichte der Bayrischen Akademie der Wissenschaften.

SBPMS Erlg.=Sitzungsberichte d. Phys. medizin.
Sozietat in Erlangen.

SBPr. AK. W.=Sitzungsberichte der preuss. AK. der wiss. zu Berlin.

SE=Sovetskaya Etnografiya (Soviet Ethnography).

SI=Studai Islamica.

SO=Sovetkoe Vostokovedenie (Soviet Orientalism).

Stud. Isl. = Studia Islamica.

S.Ya. = Sovetskoe Yazikoznanie (Soviet Linguistics).

SYB=The Statesman's Year Book.

TBG=Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

TD=Tarih Dergisi.

TIE=Trudi instituta Etnografih (Works of the Institute of Ethnography).

TM=Turkiyat Mecmuasi

TOEM=Tarikh i Othmani (Turk Tarikhi) Endjumeni medimu ast.

TTLV=Tijdschrift. v. Indische Taal, Land en Volkenkunde.

Verh. Ak. Amst.=Verhandelingen der Koninklijke

Akademie van Westenschappen te Amsterdam.

Versl.Med. AK. Amst = Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van wetenschappen te Amsterdam.

VI=Voprosi Istority (Historical problems).

WI=Die Welt des Islams.

WI,NS=the same, New Series.

Wiss. Veroff. DOG = WissenschaftlicheVeroffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft.

WMG=World Muslim Gazetteer, Karachi.

WZKM=Wiener Zeitschrift fur die Kunde des | ZS=Zeitschrift fur Semitistik. Morgenlandes.

ZA=Zeltschrift fur Assyriologie.

Zap.=Zapiski.

ZATW=Zeitschrift fur die alttestamentliche Wissenschaft.

ZDMG=Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft.

ZDPV=Zeitschrift des Deutschen Palasatinavereins.

ZGErdk. Berl.=Zeitschrift der Gesellschaft fur . Erdkunde in Berlin.

ZK=Zeitschrift fur Klonialsprachen.

ZOEG=Zeitschrift f. Osteuropaische Geschichte.

| ÷ |   |  |  | • |  |
|---|---|--|--|---|--|
|   |   |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |
|   | · |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |
| • |   |  |  |   |  |
| ~ |   |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |
| ~ |   |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |

#### علامات ورموز واعراب (۱)

علامات

«مقاله، ترجمه ازا آ، لا ئيزن

⊗ جدیدمقاله، برائے اردودائر ومعارف اسلامیہ

[]اضافه از اداره اردو دائر ومعارف اسلامیه (۲)

رموز

ترجمه كرتے وقت الكرين ى رموز كے مندرجه ذيل اردومتبادل اختيار كيے گئے ہيں:

op.cit. = مآب ذکور

cf. = دیکھیے لغوی منبوم ( تارب یا تابل)

cf. = Cf.

بعد = f.,ff.,sq.,sqq.

(یاکلی) = s. v.

= see; s.

کی تاب کے حوالے کے یوالے کے یوالے کے عوالے کے یوالے کے یوالے کے یوالے کے یوالے کے یوالے کے یوالے کے لیے ایرک بّاں کر ہوۓ کنید بای ۱۳۲ کے کی مقالے کے حوالے کے لیے مقالے کے حوالے کے لیے مقالے کے حوالے کے لیے مقالے کے یواضع کیڑو

(۳) اعراب

(ج)

= = آواز کو ظاہر کرتی ہے (پن:pen)

= = ٥ کی آواز کو ظاہر کرتی ہے (مول:mole)

= = کی آواز کو ظاہر کرتی ہے (تورکیہ:Turkiya)

= = کی آواز کو ظاہر کرتی ہے (کورل:kol)

= = کی آواز کو ظاہر کرتی ہے (ارجب:aradjab؛ رجّب: radjab)

= = علامت سکون یا جزم (بشہر لا:bismil)

(۱)

Vowels

a = (ع) يَقْ 
i = (ه) كَرُو (هِ )

u = (ع) مُمْد (ب)

Long Vowels

(aj kal: رَامَ كُلُ ) ā = آرا (Sim: رَامَة )

و = u (بارون الرشيد: Harun al-Rashid) اے= ai (سير: Sair) 7.

### متبادل اردوعر بي حروف

| g  | = | گ   |
|----|---|-----|
| gh | = | گھ  |
| 1  | = | ل   |
| lh | = | ليم |
| m  | = | ^   |
| mh | = | ar. |
| n  | = | ن   |
| nh | = | מי  |
| w  | = | ,   |
| h  | = | 5   |
|    | = | ٠   |
| у  | = | ئ   |

ف: (فاء)، عربي حروف هجا كا بيسوال، [فارسى كا بائيسوال اور اردو كا چهتيسوال] حرف؛ ابجدی ترتیب میں یه ستر هوال حرف هے اور حساب جمل میں اس کی عددی قیمت اسّی مقرر ہے ارک به ابجد ] ۔ علم قراءت و تجوید، صرف و نحو اور لغت کے ماہرین نے بالاتفاق اس کا نلفظ یا مُخرج (ادا ہونے کی جگه؛ جمع : مخارج) یوں بیان کیا ہے کہ یہ حرف نچلے ہونٹ کے اندرونی حصّے (مِنْ بَاطِن الشَّفَة السَّفْلَى) اور اوپر کے اگار دانتوں کے کناروں یا نو کوں (و اطراف الثنايا العليا) كے باهم ملنر سے ادا هوتا هے (كشاف اصطلاحات الفنون، ص ١٠٠٠؛ سيبويه: الكتاب، ٢:٢٥،٠: مغنى اللبيب، ص ١٧٣٠ ببعد: النشر في القراء ات العشر، ١: ٢.٢) - سيبويه (٢: ٢٥٨) نے عربي حروف المجاء کو مخارج کی ترتیب کے لحاظ سے درج کیا ہے اور اس ترتیب میں فاء چھبیسویں درجر پر مذ دور ھے۔ علما نے مخارج کے لحاظ سے حروف کی شفاہی تقسیم بیان کی ہے۔ اس کی رو سے فاء حروف شفوی میں سے ہے جن کی كل تعداد چار هے (فاء، واؤ، ياء اور سيم) ـ حافظ ابوالخير محمد ابن الجزري الدمشقي (النشر، ١ : ٩٩١ ببعد) نے سخارج الحروف کی تعداد سترہ اور سیبویہ (۲: ۲۵۸) نے سولہ بیان کی ہے، ان مخارج میں سے پندرہواں اور سولھواں مخرج شفوی حروف کے لیر سختص ہے ۔ اول الذَّكر سے فاء اور مؤخرالذَّكر سے باقی تین حروف شفوی (واو، یاء اور سیم) ادا هویت هين (لَسَانَ، ماده فاء) ـ صوتى اعتبار سے حروف المهجاء [رک باں] کے جو صفاتی نام مختلف فنون کی نتابوں

میں مذکور ہیں، ان میں سے ایک نام حروف سہموسہ ہے جن میں سے ایک حرف فاء بھی ہے۔ چونکہ ان کے تلفظ کے وقت مخرج پر کوئی دباؤ نہیں پڑتا، بلکه یه دهیمی آواز سے بڑی سہولت کے ساتھ ادا هو جائے ھیں اس لیے انھیں حروف سہموسد کا نام دیا گیا جو هم س <u>سے</u> مشتق <u>هے</u> اور اس کے سعنی هیں صوت خفی یا دهیمی آواز ـ یه حروف سجموعی طور پر دس هیں جو اس فقر مے سیں آگئے ہیں "سکت فعثّه شخص" (وہ چپ ہوا تو ایک شخص نے اسے بھڑکا دیا) ۔ حروف مہموسہ کی ضد حروف مجہورہ ہیں جن کے تلفظ کے وقت مخرج پر دباؤ پڑتا ہے اور بلند آواز پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح فاء حروف رِخُوہ میں سے بھی ہے جن کی فد حروف شديده هين (النشر، ١: ٢. ٢: سيبويد: الكتاب ٢: ٣٥٣ ببعد) \_ علم الصرف مين فاء حروف اصليه (ف ع ل) میں سے پہلا حرف ہے جسے فاء الکامة (فاء كلمه) اور فاء الفعل كما جاتا هي (كشاف اصطلاحات الفنون، س: ۱۱) .

علما ے نحو کے نزدیک فاء کلام عرب میں مختلف صور توں میں واقع ہوتی ہے اور اس سے مختلف مقاصد و فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ان صور توں میں سے سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ فاء بطور حرف عطف کے واقع ہو، کیونکہ یہ ان نو حروف میں سے ایک ہے جو کلام عرب میں بطور حروف عاطفہ استعمال ہوتے ہیں۔ فاء جب حرف عطف کے طور پر آئے تو اس سے کلام میں تین فوائد حاصل کیے جاتے ہیں: اول یہ کہ فاء بطور حرف عطف تر تیم کا فائدہ دیتی ہے جیسے "قام زید فیکر".

یعنی زید کهڑا هوا پهر اس کے بعد بکر کھڑا هوا: دوم یہ که فاء تعقیب (ایک کام کے بعد اس کے نتیجے میں دوسرا كام انجام پانا) جيسے تَزُوَّج فُـلَانُ فُـوَلَـدَ لَـه، یعنی اس نے شادی کی جس کے نتیجر میں اس کی اولاد هوئی اور سوم یه که فاء بحیثیت حرف عطف کے سببیت كو ظاهر كرم، جيسم فُوكَزُه سوْسي فَقَضَى عَلَيْهِ (٢٨ [القصص : ١٥] يعنى جب موسى عليه السلام نے اسے مکّا مارا تو (اس کے سب) وہ شخص سرگیا؛ دوسری صورت یه هے که فاء بطور حرف رابطه کے ایسر جمل کے شروع میں واقع ہو جو کلام میں ایک دوسر ہے جملے کے جواب کے طور پر آئے، یہ جوابی جملہ کبھی تو جمله اسمیه خبریه هو تا هے، حیسے اِنْ یَمْسَسْکَ بِخَیْرِ نَـهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْـرٌ (٦ [الانعامِ إ: ١٥) اور كبهي جمله فعليه خبريه هوتا هي، جيسر انْ تبدوا الصَّدَفْت فَنعمَّا هي (٢ [البقرة]: ٢٥١) كبهي يه جواب جمله فعليد انشائیہ کی صورت میں بھی آتا ہے جیسر فَانْ شَهِدُوْا فَلاَ تَشْهَد مَعَمّ م (٦ [الانعام]: ١٥٠) (مغنى اللبيب، ص ٣٥٠ ببعد؛ اسرار العربية، ٢: ٣ ببعد) - عربي زبان میں فاء کے استعمال کی تیسری صورت یہ ہے کہ فاء بطور حرف عامل کے فعل مضارع کو نصب دیے جیسے "زَرْنُي فَاكُرمَكَ" (مجھ سے ملو تو تمهاری عزت کروں گا)؛ چوتھی صورت یہ ہے کہ فاء بطور حرف الاستيناف (نئے جملے کے آغاز کے لیر) استعمال ہو جيسر يَعَوْلُ لَـهُ كُنْ فَيكُوْنَ (٣ [آل عمران]: ٢٨)؛ فاء کے استعمال کی پانچویں اور آخری صورت یہ ہے کہ یه کلام میں بطور حرف زائد کے کسی ضرورت کے پيش نظر واقع هو، جيسے "زَيْدُ فَلَاتَضْرِبْـهَ" يعني زيد كو مت مارو (اسرار العربية، ص ٢٠٠ ببعد؛ مغنى اللبيب، ص ١٧٣ ببعد) .

ابن یعیش (شرح المفصل، ۸: سم ببعد) نے بیان نیا ہے ند حروف عطف میں سے تین حروف فاء، ثم اور حتی ترتیب کے مقتضی ہوتے ہیں، تاہم فاء جس

ترتیب کی مقتضی هوتی هے اس میں فاء سے قبل مذکور هونے والی بات کے بعد دوسری بات کا فوری طور پر اور بلا سہلت وجود میں آنا لازمی هوتا هے، لیکن اس کے برعکس ثمّ سے قبل مذکور هونے والی بات کے بعد دوسری بات کا فوری طور پر اور بلا سہلت وجود میں آنا لازمی نہیں بلکه سہلت کے ساتھ وجود میں آنا لازمی هوتا هے.

مآخل: (۱) تهانوی: کشاف اصطلاحات الفنون، کلکته ۱۸۹۲ع: (۲) ابن سنظور: لسان العرب، بذیل ماده فاع: (۳) الزبیدی: تاج العروس، بذیل ماده فاع: (۳) ابن الانباری: الانصاف، لائذن؛ (۵) وهی مصنف: اسرارالعربیة، دسشق ۱۹۵۷ع؛ (۲) وهی مصنف: الاغراب فی جدل الاعراب، دمشق ۱۹۵۷ع؛ (۲) ابوالعغیر ابن الجزری: النشر فی القراء ات العشر، قاهره بلا تاریخ: (۸) سیبویه: سیبویه: الکتاب، پیرس العشر، قاهره بلا تاریخ: (۸) سیبویه: سیبویه: الکتاب، پیرس ۱۸۸۹ع؛ (۹) ابن هشام: سغنی اللبیب، دمشق ۱۹۲۸ع؛ (۱) السیوطی: المزهر، قاهره و ۱۳۸۶ع.

#### (ظهور احمد اظهر)

الفاتحة: قرآن دریم کی ایک سورت جو ی ترتیب مصحف میں سب سے پہلی سورت ہے بلکه حضرت ابن عباس نو اور مجاهد کا قول ہے نه ترتیب نزول کے لحاظ سے بھی یه پہلی سورت ہے، جو سورة "العلق" اور "المدثر" سے بھی پہلے نازل هوئی (الاتقان، ۱: ۱ تا ۹؛ الجامع لاحکام القرآن، ۱: ۱ م ۱؛ الکشاف، ۱: ۱ تا ۹؛ الجامع لاحکام القرآن، ۱: ۱ م ۱ بعد) ۔ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے که یه سورت مکے هی میں نازل هوئی، اس لیے مکی ہے ۔ حضرت عبدالله بن عباس نو، قتاده نو اور ابوالعالیه سے حضرت عبدالله بن عباس نو، قتاده نو اور ابوالعالیه سے یہی مروی ہے۔ مفسر اندلس ابو عبدالله محمد بن احمد الانصاری القرطبی (الجامع لاحکام القرآن، ۱: ۱۱۵) بھی اسی رائے کو زیادہ پسند کرتے ہیں ۔ علامه البیضاوی (انوار التنزیل و اسرار التاویل، ۱: ۳ ببعد) یہ تو یہاں تک کہہ دیا ہے کد سورة الفاتحة کا مکی هونا نص قطعی سے ثابت ہے کیونکه مکی سورة الحجر الحجر الحرا التا الحجر الحرا المونکہ مکی سورة الحجر الحجر الحرا المونکہ مکی سورة الحجر الحجر الحرا المونکہ مکی سورة الحجر الحرا المونکہ مکی سورة الحجر الحرا المونکہ مکی سورة الحجر الحجر الحرا المونکہ مکی سورة الحجر الحجر الحرا المونکہ مکی سے ثابت ہے کیونکه مکی سورة الحجر الحجر الحرا المونکہ الحرا ا

(۱۵:۱۵) میں اللہ تعالٰی نے رسول اللہ صلّٰی اللہ عليه وآله و سلم پر جن انعامات کا ذکر کيا ہے ان ميں سے ایک اُلسْبِعُ الْمُشَانی یعنی سورة الفاتحة کا عطا هونا بھی صراحت سے سذکور ہے۔ نواب صدیق حسن خان (فتح البيان، ٢٦:١ ببعد) نے بھی اسی بات کو اصح الاقوال اور اكثر اهل علم كا مسلك بيان كيا ھے ۔ القرطبی کا استدلال اس سلسلر میں سب سے زیادہ قوى اور واضع هے له سورة الحجر میں، جو بالاجماع مكى هيم، سورة الفاتحة كا "السبع المثاني" كے نام سے مذ دور هونا اس کے مکی هونے کی بین دلیل ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سب تسلیم کرتے ہیں کہ نماز مکہ میں فرض ہوئی، لیکن اسلام کی پوری ابتدائی تاریخ میں به کہیں بھی نہیں ملتا کہ مسلمانوں نے الفاتحة کے بغیر نماز پڑھی ھو، لیونکه حدیث میں بصراحت مذکور هے که لا صَلاَة الا بِفَاتَحَةِ الْكِتَابِ (الفاتحة كے بغير آلوئی نماز نهیں هوتی)؛ بایں همه حضرت ابو هریره <sup>رض</sup>، عطا بن يسار اور النزهري وغيره سے منقول هے لد الفاتحة مدنى هے، القرطبي (١:٥٠١) نے ایک منسر ابوالليث نصر بن محمد سمرقندي كا قول نقل كيا هے که الفاتحة کا نصف حصه مکر میں اور باقی نصف مدينرمين نازل هوا ـ الزمخشري (١:١ ببعد) اور نواب صدیق حسن خان (۱: ۲۹ ببعد) نے بھی اسی خیال کا اظهار کیا ہے، لیکن ان کا بیان یہ ہے کہ الفاتحة دو بار نازل هوئي، ايک تو اس وقت جب مکر ميں نماز پنجگانه فرض قرار دی گئی اور دوباره اس وقت نازل ھوئی جب ھجرت مدینہ کے بعد تحویل قبلہ کا حکم هوا ـ السيوطي (الاتقان، ١: ٥٥) نے بھي اسي نظريه کی تائید کی ہے اور مَا تَکَرَّرَ نَزُوْلُهُ مِنَ الْقُرْرَانَ (قرآنَ كا مكرر نازل هونے والا حصه) كے ضمن ميں سورة الفاتحة کو بھی شامل کیا ہے .

بعد مين مضاف اليد حذف هو گيا اور اس كے عوض مناسب ه (فتح البيان، ١: ٢٥ ببعد: ترجمان القرآن،

اس کے شروع میں الف و لام تعریف بڑھا کر فاتحة الكتاب كے بجامے الفاتحة كما جانے لگا جس طرح مدینة النبی کثرت استعمال اور سهولت کی خاطر المدينة كهلانے لگا) كا مطاب هے وہ سهتم بالشان چيز جس سے کتاب اللہ کا آغاز و افتتاح ہو رہا ہے (فتح البيان، ١:١، ٢٠٠ ببعد) ـ چونكه ترتيب مصحف مين یہ سب سے پہلی سورت ھے اور کاتب مصاحف یا تلاوت کرنے والا جب بھی قرآن سجید کا آغیاز کرمے گا تو لازمًا اسے اسی سورت سے شروع کرنا پڑے گا۔ مزید برآن اگر اس خیال کو بھی درست مان لیا جائے له الفاتحة ترتيب نزول کے لحاظ سے بھی سب سے پہلی سورت ہے تو اس نام کی مناسبت مزید واضح هو جاتی ہے ۔ اس سورت کو اُلسّبع المَثَانِي کا نام بھی دیا گیا ہے، کیونکہ اس کی آیات کی تعداد سات ہے اور نماز كي هر ركعت مين دبرائي جاتي هے (تَشَنّي في الصّلاة) ـ اس کے علاوہ اس کا مکرر نزول بھی ثابت ہے، اس لیے یہ نام بھی مناسب اور خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ نام خود نص قرآنی میں بصراحت موجود هے (فتح البیان. ۱ : ۲۷ روح المعانی، ۱ : ۲۳ ببعد: القرطبي، ١:١١ ببعد): اس سورت كا ايك اور اهم نام آمّ القرآن ہے۔ آم کے معنی اصل، بنیاد اور جڑ کے ھیں، اس لیر ام القرآن کے سعنی ہوے وہ سورت جو قرآن کی بنیاد اور اصل ہے۔ اس نام کی سناسبت یہ ہے الله قرآن کریم میں جو مضامین آئے ہیں وہ اجمالی طور پرَ اللہ تعالٰی کی وحدانیت اور صفات محمودہ سے تعاق ر دہتر ھیں، یا اس کے اوامر و نواھی کے سامنے سر جھکانے سے متعلق ہیں یا وعمد و وعید کے بیان میں هیں یا ان میں نظریاتی حکمت، عملی احکام، سعادت کے مدارج اور بدبختی کے انجام کا ذکر ہے۔ سورة الفاتحة مين يه سب مضامين اختصار و جامعيت الفاتحة (جو اصل میں فاتحة الکتاب تھا، مگر کے ساتھ مذکور ھیں، اس لیے اسے ام القرآن کہنا عین

ر:  $\gamma$  ببعد) \_ ان ناموں کے علاوہ بھی اس سورت کے اسماء و القاب کتب حدیث و تفسیر میں مذکور ھوے ھیں مثلًا (  $\gamma$  ) اساس القرآن؛ (  $\gamma$  ) القرآن العظیم؛ (  $\gamma$  ) الکنز؛ (  $\gamma$  ) الوافیة؛ (  $\gamma$  ) الحمد؛ (  $\gamma$  ) الصلاة؛ (  $\gamma$  ) الشفاء یا الشافیة؛ (  $\gamma$  ) الدعاء؛ (  $\gamma$  ) الشکر؛ (  $\gamma$  ) تعلیم المسئلة (القرطبی،  $\gamma$  :  $\gamma$  )؛ السیوطی (الاتقان،  $\gamma$  :  $\gamma$  )؛ السیوطی (الاتقان،  $\gamma$  :  $\gamma$  ) نام گنوائے ھیں .

سورة الفاتحة سات آيات پر مشتمل هے ـ متقدمين علماے تفسیر میں سے حافظ ابن کثیر (۱: ۲۵ ببعد) نے بصراحت لکھا ہے کہ اس سورت میں صرف سات آیات هیں ۔ البیضاوی (۱: ۳ ببعد) نے لکھا ہے کہ الفاتحة بالاتفاق سات آیات پر مشتمل هے البته اس بات میں علما کا اختلاف راہے موجود ہے کہ سات آیات کس حساب اور کس شکل میں تسلیم کی جائیں۔ بعض اهل علم كا خيال هے كه أنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ ايك مستقل آبت نہیں بلکہ یچھلی آیت کا ایک حصہ ہے اور اس سورت کی ساتویں آیت بَسْمَلُه [رک بآن] ہے؛ بعض کا خیال یه هے که اَنْعَمْتَ عَلَیْمِمُ ایک مستقل آیت هے اور بَسْمَلَه اس سورت کا جزو نہیں ہے ۔ پہلا مسلک امام شافعی " اور مکه و کوفه کے فقہاکا ہے؛ دوسری را بے امام ابو حنیفه اور مدینه، بصره و شام کے فقہا و قرا کی ہے ۔ حضرت عبدالله بن عباس رط بھی پہلے مسلک کے مؤید ھیں۔ انھوں نے تو یہاں تک کہد دیا ھے کہ حس نے بَسْمَلَه کو ترک کیا اس نے کتاب اللہ کی ایک سو چوده آیات چهوژ دین (القرطبی، ۱:۱۱۲؛ فتح البيان، ١: ٢٥) - القرطبي (١: ١١٨) في لكها ھے نه علماے است مسلمه کا اس بات پر اجماع ھے ده الفاتحة كي سات آيات هيں، سواے حسن الجعني اور عمرو بن عبید المعتزلی کے، کیونکہ اول الذکر کے نزدیک الفاتحة کی آیات چھے ہیں اور مؤخرالذکر کا قول يه هے که اِياک نَعْبُدُ ايک مستقل آيت هے اور اس

طرح الفاتحة كى آيات آله بنتى هيں، مگر القرطبى ان اقوال كو شاذ كه كر مسترد كر ديتے هيں اور قرآن و حديث كى نصوص سے ان كى ترديد كرتے هيں كيونكه قرآن كريم ميں الفاتحة كو السبع المثانى كه كر اس كى سات آيات هونے كى تصديق كر دى هے؛ پهر حديث قدسى "قَسَّمْتُ الصَّلاَةُ" (تفصيلى ذكر آكے آتا هے) سے قدسى "قَسَّمْتُ الصَّلاَةُ" (تفصيلى ذكر آكے آتا هے) سے بهى آيات سات هى ثابت هوتى هيں ـ آمين كے بارے ميں علما كا اجماع هے كه يه الفاتحة كا جز نهيں، اس ليے حكم يه هے كه بوقت تلاوت وَلاَ الضَّالِيْنَ كے نون پر سكته كرنا چاهيے تاكه قرآن اور غير قرآن كے يون درميان استياز قائم رہ سكے (القرطبى، ١: ١٠٠؛ الكشاف، درميان استياز قائم رہ سكے (القرطبى، ١: ١٠٠؛ الكشاف، ان به با؛ فتح البيان، ١: ٠٠؛ المراغى، ١: ٢٠؛ البيضاوى، ١: ٣٠ ببعد؛ ترجمان القرآن، ١: ٢٠ ببعد؛ روح المعانى، ١: ٣٠ تا ٣٨؛ التفسير المظهرى، ١: ٢٠؛ واضح البيان) .

اس بات پر مفسرین کا اجماع ہے کہ سورۃ الفاتحة بجا طور پر أمّ القرآن (قرآن كي اصل، منبع يا جزّ) اور اساس القرآن (قرآن کی بنیاد) کی حیثیت سے مجموعی طور پر مضامین قرآن کا اجمالی خاکه ہے۔ قرآن کے اهم اور بنیادی مضامین توحید باری تعالی اور شرک کی تردید، اعمالِ حسنه پر وعدهٔ جزا اور اعمال سَیِّنه پر وعید عقاب و سزا، ابدی سعادت و هدایت کا راسته اور پھر متقین و سمتدین یا گمراه و مغضوبین کے قصص اور واقعات، یه تمام مضامین سورة الفاتحة میں بڑی جامعیت لیکن اجمال کے ساتھ موجود ہیں (المراغی، ر: ۲۲ ببعد)، مثلًا "ألحمد" سے "الرحيم" تک پہلی دو آیات میں اللہ کی وحدانیت مطلقه اور ربوبیت تامه کا عمده طریق سے بیان موجود ہے کیونکہ جو ذات کونین کو وجود میں لانے کے ساتھ اس کی تربیت اور پرورش کی مطلق ذمردار هے اور جو تمام نعمتوں کا سرچشمه اور فضائل کا منبع ہے، صرف وہی حمد و ثنا کی سزاوار ہے بلکہ اس ذات کی حمد و ثنا ہر ذی حیات پر واجب هے توحید کے ساتھ ساتھ اسی سورت کی چوتھی آیت میں عبادت و استعانت کے قابل صرف اللہ کی ذات کو قرار دے کر شرک کی جڑ کائ دی گئی ہے؛ تیسری آیت (ملکِ یوم الدین) میں روزِ جزا کا ذکر کرکے اجمالی طور پر وعد و وعید کا مضمون بیان ہوا ہے ایمالی حسنه پرجزا اور اعمال بد پرسزا ضرور ملے گئ ایمالی حسنه پرجزا اور اعمال بد پرسزا ضرور ملے گئ ایمالی تسعید میں عبادات کا مجمل ذکر ہے؛ اِهدتا الصراط المستقیم میں ابدی سعادت و ہدایت کا راسته بتایا گیا ہے اور پھر سب سے آخر میں مہتدین و مضلین بتایا گیا ہے اور پھر سب سے آخر میں مہتدین و مضلین عبرت آموز قصص و واقعات کی طرف اشارہ موجود کے عبرت آموز قصص و واقعات کی طرف اشارہ موجود ہود: ترجمان القرآن، ۱: ۲۲ ببعد؛ مواہب الرحمٰن، ببعد؛ ترجمان القرآن، ۱: ۳۲ ببعد؛ مواہب الرحمٰن، ببعد؛ توجمان القرآن، ۱: ۳۲ ببعد؛ مواہب الرحمٰن، ببعد؛ ترجمان القرآن، ۱: ۳۲ ببعد؛ مواہب الرحمٰن، ببعد؛ القرطبی، ۱: ۲۵ ببعد) .

امام رازی (تفسیر کبیر، ۱: ۲ ببعد، ۱، ببعد) کی راے یہ ہے کہ سورۃ الفاتحۃ سیں آکثر و بیشتر ضروری علوم کا اجمالی ذکر سوجود ہے۔ اسی طرح مُشْدَأً (كَائِنَاتَ كَي اصل يَا نَقَطَةً آغَازً) اور مُعَاد (انجام) کے علاوہ دنیوی زندگی کے درمیانی مرحلے کے بارے میں بھی ان ضروری اسور کا تذکرہ سوجود ہے جن کی انسان کو ضرورت ہو سکتی ہے، مثلاً پہلی دو آیات میں اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت کے اثبات کے ساتھ اس کی رحمت عاتمہ و رحمت خاصّہ کا بیان ہے، جو اپنر آپ کو اور اپنے خالق و رازق کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے - تیسری آیت میں اعمال کے حساب اور جزا و سزا یا دوسرے لفظوں میں آخرت کی ابدی زندگی کا تصور ہے، جو اپنی جگہ بہت اہم ہے ۔ بعد کی چار آیات میں ان اسور کا ذکر ہے جو اللہ کے وجود، دنیا و آخرت میں اس کی حقیقی رحمت اور مالک روز جزا ہونے کی حیثیت سے اس کے کمال حکمت کے اعتراف کے بعد بندے کے لیے ضروری ہیں۔ یہ امور دو طرح کے ہو سکتے ہیں : اول وہ اعمال جو بندے کو انجام دینا هیں؛ دوم وہ آثار و نتائج جو ان اعمال کو

انجام دینے سے ظاہر ہوتے ہیں ۔ اب وہ اعمال جن کا انجام دینا ضروری ہے ان کے دو رکن ہیں: ایک عبادت، جس كا ذكر ايّاكَ نَعْبدُ مين سوجود هے؛ دوم اس بات کا علم که یه اطاعت و عبادت الله کی اعانت کے بغیر ممکن نہیں؛ اِیاک نَسْتَعِیْنَ میں اسی بات کی طرف اشاره هے؛ اعمال اطاعت یا انجام دے جانے والے كاموں پر جو آثار و نتائج ستر تب ہوتے ہيں وہ حصول هدايت اور حقيقت شناسي هـ: إهْدِنَا الصِّرَاطَ مين اسي بات کا ذکر هے (تفسیر کبیر، ۱: ۱۳۵ ببعد؛ مواهب الرحمن، ١: ٢٠ ببعد)؛ يهر زندگي مين اعمال کے نتیجر میں تین قسم کے انسان وجود میں آتے ہیں -ان میں سے پہلا گروہ ان مخاص اہل حق کا ہے جو ذات الٰہی کی معرفت کے علاوہ خیر اور بھلائی سے بھی آگاہ ہوتے ہیں تاکہ اس کے مطابق عمل کر سکیں؛ صَرَاطَ الَّذَيْنَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ مِينِ اسي گروه كا ذَكر هے -دوسرا گروہ ان فاسقین کا ہے جن کے اعمال صالحہ سیں خلل واقع هو جاتا هـ اور تيسرا گروه ان اهل بدعت و کفر کا ہے جن کے عقائد صحیحہ میں خلل ہوتا ہے۔ آخري آيت مين ان دونوں گروهوں کا تــذ دره هے (حوالة سابق).

سورة الفاتحة كى ايك اهميّت يه بهى هے كه يه نماز پنجگانه ميں دہرائى جاتى هے؛ اسى وجه سے اس كا ايك نام سورة الصلوة بهى هے ـ امام مالك م سے منقول هے كه نماز باجماعت يا انفرادى حالت ميں هر ركعت ميں الفاتحة كى قراء ت لازم هے ـ امام شافعى أور امام احمد بن حنبل سے بهى ايسا هى منقول هے، امام حسن بصرى اور ديگر علما كا مسلك يه هے امام حسن بصرى اور ديگر علما كا مسلك يه هے كه ايك نماز ميں كم سے كم ايك مرتبه الفاتحة كا پڑهنا تو لازم هے، ليكن باقى ركعتوں ميں لازم نميں لى الفاتحة كا الفاتحة كے علاوہ قرآن كى ديگر آيات بهى كفايت كرتى هيں ـ بعض ائمه، مثلاً امام اوزاعى اور امام ثورى من كنايت بهى كفايت كرتى كنايت بهى كفايت كرتى كنايت بهى كفايت كرتى

سے کم تین آیات یا ایک طویل آیت (مثلًا آیت دین، ۲ [البقرة]: ٢٨٠) كا پڙهنا ضروري هے (القرطبي، ١: ٣٠٠) ببعد) - سنت طریقه یه هے که نماز کی پملی دو رکعتوں میں ام القرآن (الفاتحة) کے علاوہ ایک اور سورت پڑھی جائے؛ بعد کی رکعتوں میں صرف الفاتحة پڑھنا كافى هـ ـ جو شخص قطعًا عاجز عن القراءة هو اس كے لیے امام کی قراءت کافی ہے۔ اگر کوئی غیر عرب نومسلم عربی تلفظ پر قادر نه هو تو ترک صلاة سے بچنر کے لیر وقتی طور پر آیات کا ترجمه پڑھ کر فریضر سے سبکدوش هو سكتا هے، ليكن بهتر يمي هے كه اتحاد المسلمين كى خاطر اہمؓ شعار اسلام کو تعلیم نبوی م کے مطابق ادا كيا جائے (حوالہ سابق) ـ القرطبي نے لكھا ہے كه محدثین کا مسلک یہ ہے کہ اگر سرّی نماز میں رکوع سے قبل جماعت میں شامل ہو تو الفائحة ضرور پڑھے، . لیکن رکوع کی حالت میں شمولیت حاصل ہو تو ضروری نہیں ۔ جہری نماز میں امام کی قراءت کافی ہے (القرطبی، ١: ١١ تا ١٦٦)؛ ابوبكر ابن العربي نے الفاتحة كى پانچ آیات (۱، ۲، ۵ تا ۷) سے چودہ مختلف فقمی مسائل اور شرعي احكام كا استنباط كيا هي (احكام القرآن، ١:

اس سورت کے فضائل کے سلسلے میں بھی بہت سی احادیث اور آثار منقول هیں، مثلاً ایک موقع پر آپ ً نے فرمایا: اللہ نے تورات اور آنجیل میں ام القرآن، جو السبع المثاني بھي ہے، کي مانند کچھ نازل نہيں فرمایا؛ یه سورت الله اور اس کے بندے کے درمیان منقسم ہے اور اس سے بندہ جو مانگر پاتا ہے (القرطبی، ١:٨٠١ ببعد؛ التفسير المظهري، ١:١٠ تا ١٠؛ روح المعاني، ١: ٣٣ ببعد) - حديث قدسي مين آتا هي که الله تعالی نے فرمایا ہے که میں نے سورة الصلوة (الفاتحة) کو اپنے اور اپنے بندے کے درسیان تقسیم

كر سكتي هِ اور الفاتحة كو ترك كيا جا سكتا هِ \_ | كر ديا هِ (قَسَّمْتُ الصَّلَاةَ بَينْي وَ بَيْنَ عَبْدى نَصْفَيْن) امام ابو یوسف اور اسام محمد کے نزدیک کم اس میں سے نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیر، اور بندہ جو مانگر پائے گا (لعَبْدی ما سَأَلَ)؛ چنانچه جب بنده اَلْحَمْدُ للهِ رِبِّ اِلْعَالَمْينَ كَهْمَا هِ تَــو الله فرماتا ہے: میرے بندے نے میری حمد بیان کی هے؛ پھر حب وہ الرَّحْمٰنِ الرَّحْيْمِ كَمِتَا هِے تو اللہ تعالٰی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی هے؛ جب وہ مُلِکِ يَوْمِ الدِّيْن كَمِتا هے تو الله تعالى فرماتا ہے: میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی هے؛ جب وہ ایّاک نَعْبُدُ وَ ایّاکَ نَسْتَعَیْنُ کمتا هے تو الله تعالى فرماتا ہے: یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ضامن ہے اور میر ا بندہ جو مانگرگا پائے گا؛ پھر جب وہ آخری آیت پڑھتا ہے تو اللہ تعالٰی فرماتا ہے: یہ سب کچھ میرے بندے کو مارگا اور میرا بنده جو سانگرگا پائے گا (حوالهٔ سابق) ـ حضرت على على من ي رسول الله صلّى الله عليه وآله و سلّم سے جن آیات کا عرش ربانی کے ساتھ معلق ہونا نقل کیا ہے ان میں سے سورة الفاتحة بھی ھے ۔ حدیث میں الفاتحة كُو أَخْيَرُ سُوْرَةِ الْـُقُرْآنِ (قرآن كى بِهِترِين سورت)، شَفّاًءٌ مِنْ كُلّ دَاءِ (هر بيماري سے شفاء) ثّلُثُ القرآن (قرآن كا تيسرا حصه)، افضل القرآن اور أَعْظَمُ سورة في الْقُرْآنِ (قرآن کی سب سے بڑی سورت) بھی کہا گیا ہے (القرطبي، ١ : ١ . ٨ ببعد؛ فتح البيان، ١ : ٢٨ ببعد؛ التفسير المظهري، ١:١، ببعد) \_ مجاهد سے منقول ہے کہ اہلیس نے چار مرتبہ چیخ ماری: ایک جب اس پر لعنت کی گئی؛ دوسرے جب اسے جنت سے اتارا گیا؛ تيسر ہے جب حضرت محمد صلَّى الله عليه وآله و سلَّم مبعوث هومے اور چوتھے جب فاتحة الكتاب كا نزول هوا (القرطبي، ١٠٨٠ , ببعد؛ الكشاف، ١٠٩١) - رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نے حضرت انس اف سے فرمايا : اگر تم بستر پر سوتے وقت فاتحة الكتاب اور الاخلاص ا پڑھ لیا کرو تو موت کے سوا ہر آفت سے محفوظ

رهو کے (حوالهٔ سابق).

مآخذ: (١) ابن كثير: تفسير ابن كثير: (١) البيضاوى: أنوار التنزيل و اسرار التأويل؛ (٣) الزمخشرى: الدشاف؛ (م) القرطبي: الجامع لاحكام القرآن؛ (٥) ابوبكر ابن العربي : احكام القرآن؛ (٦) ثناء الله پاني پتي : (٩) السيوطى: الاتقان؛ (١٠) الرازى: تفسير كبير: (١١) ابوالكلام آزاد: ترجمان القرآن؛ (١٢) امير على: مواهب الرحمن؛ (۱۳) ابوالاعلى مودودى: تفهيم القرآن؛ (سر) سحمد شفيع: معارف القرآن، مطبوعه كراچى؛ [(١٥) محمد ابراهيم مير سيالكوني: وأضع البيان (تفسير سورة الفاتحة)، لأهور ٨م و ١ع] و ديگر تفاسير، مثلًا بيان القرآن از اشرف على تهانوي وغيره . (ظهور احمد اظمهر)

الفاتِک: خاندان نجاح کے تین فرمانرواؤں کا نام [رَک به نَجاح] . © فاذزهر : رک به بازهر .

الإصْطَخرى، المقدسي اور أكثر فارسي مآخذ مين) اور پاراب بهی (مثلاً حدود العالم، نسخهٔ Tumanskij، ورق و ب): سعلوم هوتا هے که آخرالـدکر اصل تلفّظ هے؛ وادی سیر دریا کا ایک ضلع (الاصْطَخری اور ابن حَوْقَل : ناحيه؛ العقدسي : رُستاق؛ ياقوت : وَلَايةً)، جو بڑے دریا کے دونوں کناروں پر واقع ہے۔ یھیں دریاے اُرِسْ (Aris) سیر دریا کے دائیں کنارہے سے اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ ابن حَوْقَل (ص ۹۹۱) کے نزدیک اس علاقے کا طول و عرض ایک دن کی مسافت سے کم ہے۔ مابعد کے لیے قب مادہ اُترار، [تفصيل کے لیے دیکھیے ۱۱، لائٹن، بار اول، بذيل ماده].

مآخذ : W. Barthold (۱) : مآخذ

The Lands of the Eastern: G. Le Strange (x) · Caliphate م سمم ببعد

(W. Bartholib (و تلخيص از اداره)) .

الفاراني : ابوالنُّصر محمَّد بن محمَّد بن تَرْخان \* ابن اوزلغ (٨٥٠ تا ٨٥٠ع)، جو تقريبًا ٨٥٠ع مين التفسير المظهري، حيدر آباد دكن، بدون تاريخ؛ (١) پيدا هوا، محمّد ناسي ايك ترك سپه سالار كا بيئا تها ـ صديق حسن خان : فتح البيانَ؛ (٨) المراغي: تفسير المراغي: ﴿ اسْ كَا مُولَدُ تُرَكُسُتَانَ كَا قَلْعُهُ وَسَيْحٍ ﴿ وَاسْجَا هِـهُ ﴿ جُو سیر دریا اور ارس دریا کے مقام اتصال پر واقع ایک ا مشہور پرانے مرکزی مقام فاراب (اترار) کے ماتحت تھا۔ الفاربی کے حالات کے بارے میں، جس کا نام مغربی دنيا مين لاطيني شكل مين Alpharabius (الفارابيوس) کے طور پر مشہور ہے، ہمارے پاس مستند معلومات موجود نہیں ہیں۔ قابل وثوق بیانات کی کمی کے باعث ان میں سے بعض بیانات میں (دیکھیر مآخذ)، جو عربی سے ترکی میں ترجمه کیر گئر هیں، بہت سی افسانوی باتیں شامل همو گئی هیں اور اس حليل القدر ترک فلسفي کي زندگي کو، جو آنسي فاراب : جسر باراب بهی لکها جاتا هے (مثلاً مبالغه آمیز مدح و ستایش کا محتاج ند تها، ایک رنگین رومانوی چو کھٹے میں جز دیا گیا ہے ۔ اس میں قطعًا ا کسی شک و شبهه یا بحث و مباحثه کی گنجایش نهیں که الفارابی ترکی الاصل تها کیونکه اول تو اس کے تین اجداد کا همیں علم ہے؛ دوسرے مختلف روایات سے اس کا پتا چلتا ہے کہ وہ ترکی زبان بولتا تھا اور تیسرے هم په دیکهتر هیں که وه آخری دم تک، حتى كه شام بلكه مصر مين بهي، تركى لباس پهنتا رها؛ علاوہ ازیں تتمّہ صِوانٌ الحِکمة کی روسے اس کی شکل و صورت بالکل ترکوں کی سی تھی۔ فارالی کی کنیت ابوالنّصر سے، جو محض معنوی قدر و قیمت رَ دھتی ہے، یه نتیجه نکالنا قطعی طور پر درست نمیں که اس کا کوئی بیٹا تھا، کیونکہ اس کے سوانح حیات میں یہ کہیں مذکور نہیں کہ اس نے کبھی شادی کی اور epokhu mongolskago nashestviya : اس کے کوئی اولاد هوئی ۔ اگرچه یه صحیح هے که

La Place d Al-Farabi dans l' Ecole philosophique میں کہا گیا ہے کہ فارابی کا نصر imusulman میں کہا گیا ہے کہ فارابی کا نصر نامی ایک بیٹا تھا، لیکن اس بیان کی تائید میں کسی سند کا ذکر نہیں کیا گیا اور "ابوالنصر" کا لقب بعض اوقات اپنے کام یا مقصد میں کامیاب ہونے والوں کو بھی دے دیا جاتا ہے .

ابن ابی آصیبعہ کی ایک روایت کے مطابق فارابی اپنے وطن میں یا ایران میں تحصیل علوم کے بعد قاضی کے عہدے پر مأمور کیا گیا تھا، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے فلسفر کا شوق ارسطو کی ان کتابوں کے مطالعے سے پیدا ہوا جو اس زمانے میں اس کے پاس بطور امانت پڑی تھیں؛ لیکن یه سب روایتیں غیر معتبر ھیں ۔ تمام مآخہ کے پیش نظر اگر کوئی بات محقق ہے تو یہ کہ فارابی بغداد گیا تھا اور وہاں اس نے تعلیم حاصل کی تھی (دیکھیے ابوالحسن أَلْبِيَهِ فِي، ص ١٨ ببعد؛ ابن ابي أَصَيْبِعة، مصر ٩٩١٩ه، ص بهم ١؛ ابن خَلِّكان، بـولاق ٩ ٩ ٢ هـ، ص ٩ ٩ ٢؛ ابن القِفْطي، مصر ١٣٢٩، ص ١٨٣) - اگرچه کسی مأخذ میں اس کا ذکر نہیں کے فارابی كس سنه مين ياكس عمر مين بغداد پهنچا تها، ليكن سب عربی مآخذ اس پر متفق ہیں اور یورپ کے مستشرقین بھی اسے تسلیم کرتے ھیں که فارابی نے عربی زبان بغداد میں سیکھی اور و هاں اس نے ایساغوجی (Isagoge) اور منطق کے دیگر ساحث عیسائی فلسفی ابو بِشْرمَتّا بن يونس سے اور نحو ابوبكر بن السّراج سے پڑھي تھي۔ اس کے ساتھ یہ روایت بھی سوجود ہے کہ اسی اثنا میں فارابی نے بغداد میں یوحنّا بن حَیْلان (حَیْلان، خیلان یا حَیْلان) سے بھی درس لیا تھا اور اس استاد کے همراه حران تك گيا تها؛ ليكن ابوالحسن البَيْهَتي، ابن القِفْطي اور ابن ابی اصبعه نے، جو فارابی کے عہد سے بہت قریب تھے، اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا ۔ فارابی کی اس مختصر سوانح عمري مين بهي، جسر اسلامي كتب سير

سے مرتب کیا گیا ہے اور جو ان رسالوں کے شروع میں درج ہے جنھیں المجموع کے نام سے محمد امین الخانجي کي طرف سے مصر سے شائع کيا گيا تھا ( 2 . و ، ع ) اور جسر بعد ازاں ترکی سؤرخین نے بھی اپنا مأخذ بنایا ہے، حرّان میں اس تحصیل علم کا کوئی ذكر نمين، حالانكه ابن القفطي (كتاب مذكور، ص١٨٠) اور ابن ابي أَصَّبعِه (كتاب مذكور، ص ٢٣٠) منقول از سعيد بن احمد بن سعيد : كتاب التّعريف بطبقات الأمم) کم و بیش یکساں الفاظ میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ فارابی نے یوحنّا بن حَیْلاَن سے، جو خلیفه المقتدر کے زمانے میں مدینة السّلام (بغداد) میں فوت هوا، فلسفه یڑھا تھا۔ دوسری طرف ابن خُلکان، جو فارابی کے زمانے سے بہت دور تھا، اس سیاحت کا اور حرّان میں یوحنّا بن مَیْلان سے درس لینے کا ذکر کرتا ہے (ابن خَلَّکان، ص ۱۰۱) اور اس پر اس روایت کا اضافه کرتا ہے که فارابی نے ارسطو کی کتاب النّفس کو سو بار اور السماع الطبيعي كو چاليس مرتبه پژها تها ـ ترك مصنفين میں سے شمس الدین گون آلتای اور استعیل حقی ازمیر لی فارابی کی حرّان میں تحصیل علم کو بہت اہمیت دیتر هیں اور لکھتے هیں که فارائی نے وهاں صابی مذهب اور صابی فلسفه سیکھا اور یہ بات اس کے مساک اور نظریات کے اعتبار سے بہت اهمیت رکھتی هے (شمس الدّبن گون آلتای : فیلسوف فارابی، در ادبیات فاکولتدی سی مجموعه سی، شماره ۱، ص ۳۹ ببعد؛ ازمیر لی اسمعیل حقی: ایکی ترک فیلسوف، در مجموعهٔ مذکور، ج م، شماره ۵، ص ۲۷۳ ببعد).

ایک روایت کے بموجب، جو کسی معتبر مأخذ کے حوالے کے بغیر فارابی کے عہد سے بہت بعد کے ایک مصنف ملا لطفی (م ہم میں ۱۹ کی کتاب مطالع کے حاشیے سے مأخوذ ہے اور محض کشف الظنون (طبع یالتکایا، ۱: ۱۸۳۳) میں درج ہے، یه معلوم ہوتا ہے کہ فارابی بغداد میں حصول تعلیم کے دوران میں

ایک دفعه پهر ترکستان گیا تها اور اس سفر میں اس نے ایک سامانی حکمران کی فرمائش پر التعلیم الثانی کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی (تفصیلات کے لیر دیکھیر ادبیات فاکولته سی مجموعه سی، شماره ،، نیز ج م، شماره ۵)، لیکن کسی اور کتاب میں اس سفر کا ذکر نہیں ہے ۔ واقعہ یہ ہے کہ عربی مآخد میں اور مذکورهٔ بالا المجموع میں بھی نه تو اس سفر کے متعلق کچھ درج ہے اور نہ التعلیم الثانی نام كى كتاب كے بارے میں كچھ لكھا گيا ہے؛ اسى طرح مغربی مستشرقین بھی اس بارے میں بالکل خاموش هیں (سیاحت سے بہت زیادہ اهم التعلیم الثانی کے بارے میں دیکھیے نیچے) ۔ سب مصنفین متفقه طور پر اس بات پر زور دیتر هیں که فارابی جتنے دن بغداد میں رھا اس نے بہت تنکدستی سے گزر کی ۔ اس کا اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے کہ خلیفہ المقتدر کے زمانے کے تنگ خیال پیشوایان دین جو اقدامات فلسفیوں اور آزاد خیالی کے خلاف کرتے رہتے تھر ان سے فارابی ضرور متأثر ہوا ہوگا، لیکن بعض مصنفین فارابی کے ترک بغداد اور شام چلے جانے کا باعث بھی اسی سختی اور تنک نظری دو قرار دیتے ہیں۔ ابن ابی اصّیبِعہ (محل مذ دور) سيف الدّين ابوالحسن على بن على بن ابي على الأمدى کے حوالے سے لکھتا ہے کہ فارابی دمشق میں باغ بانی کرتا، لیکن رات کے وقت صبح تک اپنر آقا کی شمع جلا کر فلسفه پڑھتا رہتا تھا۔ یہ باور کرنا بلا شبهه مشكل هے كه ايسا عالم شخص، جو سن كمال کو پہنچ چکا ہو اور جس نے اپنی تصانیف کی وجہ سے بغداد میں شہرت حاصل کر لی هو، دمشق میں آکر باغ کا رکھوالا بنر۔ اس قسم کی سب روایات کے بارے میں یہی کہنا صحیح هوگا که اس جلیل القدر عالم کی عظمت کو حد سے زیادہ بڑھانے کی غرض سے مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے اور اس سے بعض ایسر فرضی ساقب منسوب کر دیر گئر هیں جنهیں چندان اهمیت نمین دینی

چاھیے۔ علاوہ ازیں ابن ابی اُصیْبِعَه (ص ۱۳۳) کے بیان کے مطابق فارابی تھوڑے عرصے کے لیے دمشق سے مصر بھی گیا تھا اور پھر دوبارہ دمشق آ گیا تھا۔ ابن خَلِّکان (اَنتاب مذاور، ص ۱۰۱) اسسفر کا ذاکر درنے کے علاوہ یہ بھی لکھتا ہے کہ فارابی نے اپنی تصنیف السِّیاسة المَدیْنة، جسے اس نے بغداد میں لکھنا شروع کیا تھا، مصر میں مکمل کی تھی .

اس بات پر هم سب مآخذ ً دو متفق پاتے هيں نه فارابی جب بغداد سے شام گیا تو وہ حمدانی خاندان کے امیر سیف الدولہ ابوالحسن علی بن عبداللہ بن حَمْدَان البِّغْلِبي کے دربار میں حاضر ہوا، جو اس وقت حاب میں حکمران تھا اور وہاں اس کی بہت عزت و تکریم هوئی: لیکن فارایی نے حلب میں جو زندگی گزاری اس کے ذکر میں بھی بہت سی فرضی حکایتیں جمع ہو گئی ہیں، مثلاً کہا جاتا ہے کہ فارابی سیف الدّوله کی مجلس میں داخل هو کر اور مسند اعلی تک پہنچ در زبردستی اس کے پہلو میں بیٹھ گیا اور ان غیلاموں سے جبو دریبار میں موجود تسھے ان کی زبانوں میں گفتکو کرنے لکہ اور اس طرح امیر دو یہ جتا دیا که وه ستّر زبانین جانتا ہے۔ آکرچہ بعض مصنّفين کے نز دیک یه روایت محض ساخته هے اور فارابی جن ستر زبانوں سے واقف تھا ان میں سے بیشتر مقاسی بولیاں (dialects) هی هوں گی، تاهم یه ملحوظ رهے که جب لفظ سَبْعِين (ستّر) تنها استعمال کيا جائے تو اس سے سراد مطلق کثرت ہوتی ہے، اس لیے یہ بیان شاید غلط نہ ہو ًا ۔ ابن خَلِّکان کے ادّعا کے علی الرّغم بعض مؤخر مصنفین نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ فارابی یونانی زبان بھی نہ جانتا تھا اور اس کا عیسائی استاد ابو بِشْر مّتا بھی یونانی زبان سے ناواقف تھا اور صرف سریانی جانتا تھا ۔ فارابی کے یونانی زبان نبه جاننے کی تائید مثلاً اس سے ہوتی ہے له وه إحْصَاءُ العُلُوم (مطبوعه مصر، ص ۲۲) مين

یونــانی لفـظ sophistis کا اشتقاق بیان کرتے ہوے اسے sophia (حکمت) اور istis (دھو که دینے والا) سے مرکب بتاتا ہے ۔ اسی طرح یہ روایت بھی ماتی ہے کہ فارابی نے [الصّاحب ابن عبّاد کی] مجلس میں ایک ساز اس خوبی سے بجایا کہ حاضرین پہلے تو ہنسے، پھر رونے لگے، پھر سب کے سب محو خواب ہو گئے اور فارابی مجلس سے نکل کر چل دیا۔ یقینًا اس روایت کے پیچھے راوی کی یہ خواہش کارفرما ہے کہ اس فیلسوف کی سهارت موسیقی کو کسی نه کسی طرح فوق العادة قرار دیا جائے (ابن خَلَّکان، ص ۱۰۱ ببعد، منقول از تتمَّهٔ صوانٌ الحكمة) ـ فارابي نے نظریات موسیقی کے بارے میں اپنے زمانے کی اعلٰی ترین کتاب لکھی اور وہ اس فن کا بڑا عالم تھا، تاہم یہ فرض کر لینا يقينًا غلط هوگا كه وه اپنے ايجاد كرده آلهٔ موسيقي مزْهُر کو هُر جگه بجاتا پهرتا تها ـ اس بات پر سب مآخذ متفق هیں که اگرچه حاب میں سیف الدوله نے فارابی کی بہت عزت اور خاطر تواضع کی تھی، لیکن اس کے باوجود فارابی نے اس امیر سے صرف چار درھم كا روزينه قبول كيا تها (ابن إبي أصَّيبعه، ص سهم: ابن خَلَّكَان، ص ١٠٠) ـ الغرض فارابي نے سيف الدوله کے سایۂ عاطفت میں بہت اعتبار اور شرف کی زندگی بسرکی ـ ایک بار وہ اس امیر کے همراہ دمشق گیا اور وهیں اس نے وفات پائی ۔ اس کی نماز جنازہ سیف الدّوله نے خود پڑھائی اور اسے دمشق کے نزدیک باب الصغیر کے باہر دفن کیا گیا (رجب ۱۳۹۹/دسمبر ، ۹۵) . فارابي کے قریب العهد مصنف ابوالحسن اَلْبَیْرَقی، صاحب تَتَمَّهُ صِوانٌ الحكمة، كا بيان هے كه فارابي کو دمشق اور حلب کے درمیان ڈاکوؤں نے حمله كرك قتل كر ڈالا تھا، ليكن يه روايت غالبًا اس

واقعے سے ملتی جلتی بنائی گئی ہے جو فارابی کے ہم عصر مشہور شاعر اَلْمُتَنَبِّی کو پیش آیا تھا۔ اس

روایت کو براکلمان نے بھی لیا ہے (دیکھیر تتہ ،

(٢) كتاب اخبار العلماء في أخبار الحكماء؛ (٣) ابن ابي أُصَيْبِعه (م . ٢ - ١ ع) : عُيُونُ الآنباء في طبقات الاطبّاء؛ (س) ابن خَلَّكان (م ١٢٨٦ع) : وَفَيَاتُ الْأَعْيانَ . ان میں سے ابن خُلِّکان فارابی کے عہد سے بعید ترین زمانے میں گزرا ہے اور اسی کی تصنیف میں فارابی کے حالات زندگی کے ساتھ سب سے زیادہ رومانی بیانات اور حکایات شامل کی گئی ہیں۔ اس سے (جیسا که هم اوپر کمه چکر هیں) ایک مرتبه پهر یه ثابت هو جاتا هے که یه سب روایات اور حکایات اس مشہور فیلسوف کے نام کے گرد عظمت کا ایک ہالہ قائم کرنے کے لیے گھڑی گئی ھیں اور واقعی جوں جوں زمانه گزرتا گیا یه هاله اور بهی زیاده درخشال هوتا گیا۔ ان چاروں سآخذ سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں ان کی رو سے فارابی سکون، تنہائی اور عزلت میں بیٹھ کر کام کرنے کا دلدادہ تھا۔ ابن خلکان نے بھی لکھا ہے کہ فارابی آکٹر اوقات باغوں اور باغیچوں میں گشت کیا کرتا اور لوگوں سے ملنے جلنے سے گھیراتا تھا (ابن خُلکان، ص ۱۰۲) ۔ فارابی کے متعلق مؤرخين كي يه راح غالبًا اس كي طرف منسوب ايك نظم پر سبنی ہے، جس کا مطلع (اور دیگر اشعار بھی) اس مضمون کا حامل ہے کہ "میں اپنے گھر کے گوشہ تنہائی میں بیٹھ گیا ھوں کیونکہ میں نے یه دیکھا که زمانه اپنا سر زانو پر جھکائے ہوئے ہے؛ صحبت سے کوئی فائدہ نہیں ہے ۔ جتنے لوگ بڑے بڑے رتبوں پر فائز هیں وہ سب غم و اندوہ کا شکار هیں اور هر سر کسی نه کسی درد میں مبتلا ہے"۔ اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ خاموشی و عزلت کی مدح و ثنا میں بہت سے

صِوانٌ العِكْمة، طبع محمد شفيع، لاهور ١٩٣٥،

ص ۱۸ ببعد) ۔ فارابی کے سوانح حیات کے لیر جن

چار کتابوں کی طرف ہمیشہ رجوع کیا جاتا ہے وہ

اپنے سال تصنیف کی ترتیب سے حسب ذیل هیں: (۱) ابوالحسن البَیْهُقی (م . ۱ ، ۱ ء): تتّمهٔ صوانً العکمة؛

قطعہ بھی، غالبًا اسی غرض سے، فارابی سے منسوب 🖟 كر ديا گيا۔ الدلاجي كي الفلاكة والمفلوكون ميں بھي ایک رباعی مذکور ہے، جسر فارابی کی جانب منسوب کیا جاتا ہے۔ اسی کی بنا پر بعض لوگوں نے یہاں تک لکھ ڈالا ہے کہ فارابی جب مطالعے میں مصروف ہوتا تھا تو اس کے ایک پہلو میں روشنائی کی دوات اور ﴿ نَمِینَ آیا . دوسرے پہلو میں شیشهٔ شراب رکھا رہتا تھا (اس محل مذكور) .

ابن ابی اُصیبِعه (ص ۱۳۹) نے فیلسوف فارابی دیا ہے جس میں فارابی "اے واجب الوجود، اے عِلْتِ عِلْلَ " کے الفاظ سے شروع کر کے اور عناصر طبیعت، سماوات اور افلاک سے بحث کرتے ہوئے، خدا سے یوں التجا كرتا هے كه "مجھے عناصر اربعه كے زندان سے نجات دے" اور یہ پوری دعا اصطلاحات فلسفہ سے پُر ہے \_ چونکہ اس دعا کے بارے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ فارابی کی کونسی تصنیف سے لی گئی ہے اس لیر بہت سمکن ہے کہ یہ دعا بھی اسی طرح کی ھو جیسی کہ پرانے زمانے کے دستور کے مطابق مشاهیر سے منسوب خود ساختہ اشعار، خطبات اور دعائیں ہوًا

از روے روایت فارابی یقینا کھوسا اور پست قامت تها (ابوالحسن البيبهي: كتاب مذكور، ص ١٨)-سب مآخمذ اس بات پسر متفق ہیں کمه فارابی نے بغداد، حلب اورد مشق سی، یہاں تک که مصر میں بھی (اگر وہ وہاں گیا تھا)، ہمیشہ ترکی لباس اور وضع قطع قائم رکھی ۔ ظاهر ہے کہ فارابی کے سوانح حیات کے بارے میں همارے پاس معلومات بہت کم هیں۔ فارابی کے متعلق ابراهیم مذكور (كتاب مذكور، ص ١) سے اتفاق كرتے هو بے

اشعار، یہاں تک کہ عبدالملک الفارق کا ایک مشہور \ هم کمه سکتر هیں که جس طرح عالم اسلام کے اس فلوطینوس Plotinus کی سیرت لکهنر اور اسکی تصانیف کی حفاظت کرنے والا کوئی فورفریوس Porphyrius پیدا نہیں ہوا، اسی طرح ابن سِینّا کے اس حقیقی استاد کے مسلک فلسفه کی شرح و وضاحت اور اس کی تعریف و توصیف کرنے والا کوئی جرجانی بھی دنیا میں

فارابى كى تصانيف: فارابي كو، جو اسلامي بیان کی تردید کے لیے دیکھیے شمس الدین گون آلتای، فلسفے کا (یونانی لفظ فلسفے کے صحیح معنوں میں) سب سے پہلا فلسنی ہے، نه صرف مغرب کی علمی دنیا میں بلکه مشرق میں بھی وہ شہرت نمیں ملی جو کے سوانح حیات میں ایک ایسی دعا کا بھی اضافہ کر ہو اس کے معنوی شاگرد ابن سینا اور ابن رَشْد دو حاصل ا ھے۔ مثال کے طور پر اس بارے میں ھم یہ کہد سکتر میں کہ قرون وسطٰی میں جب ابن سینا نے ا فارابی کی تصانیف سے مأخوذ اقتباسات کو اپنے واضح اَور منظم اسلوب اور ترتیب سے بیان کیا تو وہ خود مشهور هو گیا، لیکن فارابی کا نام روشن نه هو سکا، یہاں تک کہ مغربی دنیا میں Albertus Magnus کے دو ایک اقتباسات کے علاوہ قرون وسطٰی میں ہمیں اور فارابي کا نام تک بھي مذکور نہيں هے (ديکھير Summa : y 9 y : y (An. Post : Albertus Magnus xiii : ۲ ، Theolog. \_ آخر کار مغربی دنیا میں انیسویں صدی کے نصف اول سی Schmölders نے فارابی کی تصانیف کے بارے میں .Documenta Philosoph. Arab کے نام سے دو مقالے لکھے (پیرس ١٨٥٦ء) - دراصل مغربی دنیا سے فارابی کا تعارف Steinschneider نے کرایا ہے، جس نے فارابی سے متعلق عربی، عبرانی اور لاطینی مآخذ سے جملہ معلومات جمع کرکے شائہ كن (Alfarabi, des Arabischen philosophen, Leben und Schriften. Mémoires d l'Accademie imperial - (r: 17 151A79 ides sciences des Petersburg ا اسی طرح Dieterici پہلا مستشرق ہے جس نے گزشتہ

صدی کے آخر میں فارابی کی بیشتر تصانیف کے ان سب اجزا کو جو مخطوطات کی شکل میں یورپ کے کتاب خانوں میں موجود تھے ایک ایک کر کے جمع کیا اور انھیں دو رسالوں کی شکل میں نشر کیا ۔ اس کے بعد مصر، ترکیہ اور ہندوستان میں بھی فارابی کی تصانیف طبع ہونے لگیں، لیکن افسوس! فارابی کی جن تصانیف کا ذکر اس کے حالات زندگی میں ملتا ہے، آج ان میں سے بہت ھی کم دستیاب ھیں ۔ بایں ھمہ ھم یه کمه سکتے هیں که اس کی جو کتابیں هم تک پہنچی ھیں ان سے یہ بات صاف طور پر معلوم ھو جاتی ہے کہ فلسفیہ اسلامی کے جس اہرام کی تشکیل ابن سینا اور ابن رُشد نے کی، اس کا سنگ بنیاد رکھنے والا فلسفی (اور مسلمانوں میں فلسفۂ ذہنی کا پہلا بانی) بلا شبہہ فارابی ھے۔ اس میں شک نہیں که فارابی سے پہلے الكندى (م . ١٨٥) بهي هوا هـ، جو "فيلسوف العرب" کے نام سے معروف ہے، لیکن وہ صحیح مفہوم میں ایک فلسفی سے زیادہ طبیعیات اور ریاضیات کا عالم تھا اور اس کا بعینه وهی درجه هے جو قدیم فلاسفهٔ یونان کے پیش رو علما سے علم الاعضاء (Physiology) کا تھا۔ اگر یه فرض بهی کر لیا جائے که علمی تفکر کا سلسله الکنــدی نے شروع کیا تو بھی یہ ماننا پڑے گا کہ حقیقی علم کی بنیاد اسی ترکی الاصل نابغه نے ڈالی تھی اور اسلامی مکتب فلسفہ کی اساس رکھنے کا شرف بھی اسی کو حاصل ہوا ۔ فارابی خاص طور پر علم منطق کے ذریعے علم فلسفه کا مطالعه کرتا ہے اور اس کے بعد مابعد الطبیعیات پر غور و فکر کرتا ہے۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے اسی نے دین اسلام اور فلسفے کی باہمی مناسبات اور دونوں کے درمیان افتراقات و اختلافات سے بحث کی، لیکن اس بارے میں ابن رشد ِ اور الغزالی کے معروف تمشیلی اور واضح اسلوب میں لکھی ہوئی اس کی کوئی تحریر هم تک نہیں پہنچی، اس لیے که فارابی کا مسلک

زیادہ تر یہ تھا کہ ایک خوش فہم درویش کے انداز پر مذھب اور فلسفے کے باہمی تعلقات کا پتا لگایا جائے۔ وہ عمومًا صوفیانہ تجربات کی جانب رجوع کرتے ہوے اپنے آپ کو وحی اور الہام سے وابستہ رکھتا ہے، حتٰی کہ سہروردی مقتول کے فلسفۂ اشراقیت کا راستہ بھی اسی نے دکھایا ہے۔ یہ مناسب و مفید ہوگا کہ فارابی کے افکار فلسفہ و منطق اور طبیعیات و مابعد الطبیعیات کے ساتھ ساتھ اخلاق اور سیاسی فلسفے مابعد الطبیعیات کے ساتھ ساتھ اخلاق اور سیاسی فلسفے مابعد الطبیعیات کے عالمت کا خلاصه لکھنے سے پہلے اس کی تصانیف کے بارے میں کچھ مختصر معلومات اس کی تصانیف کے بارے میں کچھ مختصر معلومات فراہم کر دی جائیں.

۱- سلطان محمّد فاتح اور سلطان بایزید ثانی کے زمانے کے علما میں سے لَطْفی مقتول (صاری لطفی، م ۱۹۹۸ء) اپنی کتاب مطالع کے حاشیر پر لکھتا ہے کہ فارابی کو خاندان سامانیہ کے بادشاھوں میں سے منصور بن نوح نے اپنے پاس ایران (؟) بلایا اور فارابی نے اس کے حکم سے ایک کتاب التعلیم الثانی تصنیف کی، جس میں اس زمانے تک جتنی یونانی فلسفر کی کتابیں مختلف مترجموں نے ترجمہ کی تھیں ان سب کا خلاصه درج کر دیا گیا، نیز یه که فارابی کی یه تصنیف اصفهان کے کتاب خانهٔ صوان الحکمة میں موجود تھی، جو آخرکار اس کتاب خانے میں آگ لگنے سے خاکستر ہو گئی ۔ ابن سینا نے اس کتاب کو اسی کتاب خانے میں پڑھا تھا اور اس کے ذریعے اپنی معلومات فلسفه کو پایهٔ تکمیل تک پهنچایا تها (رک به ابن سینا)؛ لیکن التعلیم الثانی کے بارے میں یه روایت کسی اور مأخذ میں نہیں ملتی اور اگر هم یه ملحوظ رکهیں که یه چند سطور کی روایت سراپا غلطیوں سے پر ہے، مثلاً سامانی خاندان کے جس بادشاہ منصور بن نوح کا ذکر کیا گیا ہے وہ فارابی کی وفات کے پورے دس سال بعد تخت حکومت پر بیٹھا تها، خاندان سامانيه ايران مين نمين بلكه ماوراء النّمر اور خراسان میں حکمران تھا اور جلنے والا کتاب خانه اصفہان میں نہیں بلکه بخارا میں تھا، تو یه آسانی سے سمجھ میں آسکتا ہے کہ یہ روایت کس قدر ضعیف ہے اور کیوں جدید ترین مغربی اور مشرقی مصنفوں نے اس کی جانب کوئی التفات نہیں کیا ۔ علاوہ ازیں المعلم الثانی کے لقب کو، جو فارابی کو دیا جاتا ہے، اس کی تصنیف التعلیم الثانی پر مبنی سمجھنا بھی ایک بعید احتمال کو قبول کرنے کے مرادف ہے، اس لیے بعید احتمال کو قبول کرنے کے مرادف ہے، اس لیے سے دیا گیا تھا کہ اس نے مشرقی دنیا میں ارسطو کی سے دیا گیا تھا کہ اس نے مشرقی دنیا میں ارسطو کی مطالعہ کرکے ان کی شرح اور وضاحت کی (ابن سینا پر جو یہ بہتان لگایا جاتا ہے کہ اس نے کتاب التعلیم الثانی کو بالکل ناپید کر دیا، اس کے بارے میں رک به کو بالکل ناپید کر دیا، اس کے بارے میں رک به ابن سینا، در (17 ت) .

٣- اِحْصَاءُ الْعُلُومِ وِ التَّعْرِيفُ بِأَغْـرَاضِهَا : عربي کی اولیں دائرۂ معارف (encyclopaedia)، جو علوم کی تقسیم و تعریف اور ان کے موضوعات پر حاوی ہے (پہلر یه خیال کیا جاتا تھا کہ اس کتاب کا صرف ایک ھی قلمی نسخه سیڈرڈ کے کتاب خانهٔ اسکوریال Escorial میں موجود ہے، لیکن بعد میں اس کا ایک مخطوطه استانبول کے کتاب خانهٔ راغب پاشا میں بھی پایا گیا، عدد م، ۱۹ ) ۔ یه فارابی کی ان چار تصانیف میں سے ہے جو لاطینی میں ترجمہ کی گئی ہیں اور لاطینی سیں اس کا نام De Scientus هے۔ اس کتاب کا متن ، ۹۲ ء میں العرفان، ج م، میں صیدا سے شائع هوا اور بعد ازاں ۱۹۳۱ء میں قاهره سے اور پھر لاطینی ترجمے کے ساتھ ۱۹۳۲ء میں میڈرڈ سے ۔ قاہرہ سے شائع ہونے والا نسخه بهترین هے، جسے مصر کے نوجوان فیلسوف عثمان محمد امین نے طبع کیا ہے ۔ فارابی کی اس کتاب نے علوم کی تقسیم کے نظریے کے لحاظ سے قرون وسطٰی کے فکر اور فلسفّے پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے ۔ فارابی کی یہ

تصنیف سب سے پہلی کتاب ہے جس میں علم کی اقسام کو مقرر کرنے کا یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ علوم کو مقرر کرنے کا یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ علوم کو جمع اور یکجا کیا جائے اور ایک دوسرے سے ملا کر ان میں ترکیب پیدا کی جائے ۔

De Divisione: Dominicus Gundisalvinus نزدیک Philosophiae اور فارابی: اِحْصاءُ العَلُوم میں قریبی سناسبت اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ اول الذکر نے فارابی سے Beiträge zur: V. Baumker) بہت استفادہ کیا ہے (Münster Geschichte Philosophie des Mittel-alters der

۳- ۱۸۹۰ یخ لنڈن، لائڈن اور برلن کے کتاب خانوں سے فارابی کی سندرجهٔ ذیل تصانیف کو حاصل کر کے انہیں -Alfarabi's Philoso phische Abhandlungn کے نام سے دو رسالوں کی شکل میں چهاپا ه: (الف) كتاب الجَمْع بين رايي الْحكيْمين افلاطون الإلْمي و ارسطاطاليس؛ (ب) في أغْراض الحكيم في كل مقالة من الكتاب الموسوم بالحروف (كتابٌ الابانة عن غرض ارسطاطاليس)؛ (ج) مقالات في معايير العقل؛ (د) رسالة في ماينْسبَغي أَنْ يُقَدُّمَ قبل تعلُّم الفلسفة؛ (ه) عيون المسائل؟ (و) قُصُوصٌ الحكم (اس كي شرح كے ليے ديكھيے محمّد بن بدرالدين الحلبي: نصوص الكام)؛ (ز) رسالة في جواب مسائل سئلٌ عَنْها (مسائلٌ الفلسفة و الْأَجُوبَةُ عَنْها)؛ (ح) نُكَتُ ابي نَصْر الفارابي في ما يصحّ و ما لايصح من احكام النجوم (دیکھیے ابن ابی اصیبعة : مقالة فی جهة التّی يصحّ عليها القول بأحكام النجوم) . يه رسالي المجموع كے نام سے ۱۹۰۷ء میں محمد بن امین الخانجی نے قاہرہ سے نشر کیر۔ ان کے شروع میں فارابی، افلاطون اور ارسطو کے سختصر حالات زنسدگی کا بھی اضاف ہ کر دیا گیا تھا۔ بہرحال Dieterici کی طبع اس سے زیادہ صحیح اور قابل اعتماد ہے ۔ آخر سی حیدر آباد دكن سين كتباب الفصوص ١٣٣٨ه سي، رسالة في المسائل المتفرقه مهم وهمين، رسالة في فضيلة العلوم

و الصناعات . ۱۹۳۸ ه میں اور رساله زنون [کذا] الکبیر المحدود میں چھاپا گیا ۔ ان طباعتوں میں اشر نے قلمی کے طبع کردہ نسخوں کے مقابلے میں ناشر نے قلمی متن کے پڑھنے میں زیادہ توجہ سے کام لیا ھے ۔ ان رسالوں میں سے (د) اور (ه) رسالے ایک زمانے میں رسالوں میں سے (د) اور (ه) رسالے ایک زمانے میں ترجمه کیے تھے (دیکھیے A. Schmolders نون Documenta Philosoph. Arab. نیز (ح) رسالے کا ترجمه کا ترجمه کیا تھا، جو اس کے نیز (ح) رسالے کا ترجمه کا کہ کیا تھا، جو اس کے مدانسیسی ترجمے کے ساتھ - M. Gilson نے کیا تھا، جو اس کے فرانسیسی ترجمے کے ساتھ - Archives d'Histoire Dectri فرانسیسی ترجمے کے ساتھ - nale et Litéraire du Moyen Âge ج م، میں شائع ھوا ھے .

ہ۔ فُصُوص الحِكَم، استانبول ، ۱۲۹، اسمعيل الحسين الفارابی كې شرح كے ساتھ چھاپیگئی ہے .

۵۔ السّیاسَة الْمَدیْنة (حیدرآباد ۲۳۳۹ء)؛ اس کا Bromle نے جرمن زبان میں ترجمه کیا (لائڈن س، ۲۹ء)۔ اگرچه یه رساله بهی اسی مضمون پر لکها گیا هے جس پر رساله فی آراء اهل المدینة الفاضلة هے، تاهم یه دونوں کتابیں ایک دوسرے سے بالکل جدا هیں .

-- كتاب التنبيه على سبيل السعادة، ارسطوكي كتاب الأخلاق سے مأخوذ ايك چهوٹا سا رساله هے (حيدرآباد ٢٣٨هـ).

متعلق ایک کتاب هے جو ارسطو اور افلاطون کے خیالات سی مطابقت پیدا کرنے کی غرض سے تحریر کی گئی .

۸- رسالة فی آراء اهل المدینة الفاضلة کے متن کو Dieterici نے میں اس کے جرمن ترجمے نام سے اور پھر . . ۹ میں اس کے جرمن ترجمے کو لائڈن سے شائع کیا تھا ۔ یہ کتاب اگرچہ نام کے لحاظ سے افلاطون کی "جمہوریہ" [Republic] سے ماتی جلتی ہے، لیکن اصل میں موضوع و مضمون کے لحاظ سے افلاطون کی تاسمون کے مشابه ہے ۔ اس کتاب سے ماتی سے افلاطون کی تاسموں کے مشابه ہے ۔ اس کتاب سے افلاطون کی تاسموں کے احاظ سے افلاطون کی تاسموں کے احاظ سے افلاطون کی تاسموں کے احاظ سے افلاطون کی تاسموں کے اس کتاب

میں مسائل المهیات اور مابعد الطبیعیات پر بعث کرنے کے بعد فارابی آسمان سے زمین پر اتر آتا ہے اور مادے اور انسان کے موضوع پر قلم فرسائی کرتا ہے اور پھر نفسیات، اخلاق اور سیاست کے مضمون کو زیر بعث لاتا ہے۔ اس کتاب میں، جیسا که نیچے واضح کیا گیا ہے، "عقول عشرہ" کا نظریه افلاطون کی کتاب میں مندرج "نفس العالم" کے نظریے کے بجائے اختیار کیا گیا ہے .

۹- رسالة في اثبات المفارقات (حيدر آباده ١٣٨٥):
 اس كتاب نے ابن سينا كے فلسفے پر بہت گہرا اثر ڈالا ھے .

التَّعْلِيْقات (حیدرآباد ۱۰۳ه)، مقولات التَّعْلِيْقات (حیدرآباد ۱۳۳۹ه)، مقولات (aphorism) کی شکل میں حواشی؛ یه زیاده تر اس کی مختلف تصانیف کے باق مانده اجزا هیں .

فارایی نے ان کتابوں کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں لکھی تھیں، لیکن یه کتابیں هم تک نہیں پہنچیں اور صرف ان کے نام صوان الحکمة میں اور ابن القِفْطي، ابن ابي آصَيْعِه اور ابن خَلَّكَان كي تصانيف میں ملتے ہیں (ان کتابوں کے ناسوں کے لیے دیکھیے حِلمي ضيا و قوام الدين بورسلان : فارابي، استانبول . ٨ ٩ ١ ع، نيز مُقدم الذّ كر مصنف: اسلام دوشونجه سي، استانبول ۱۹۳۹ء)؛ ليكن سب سے قابل توجه روايت (جسے بروکا۔مان نے بھی بیان کیا ہے) یہ ہے کہ فارابی کی بہت سی تصانیف کو ابن سینا نے نیست و نابود کر دیا [لیکن یه بیان لفظی معنوں میں نه لیا جائے ۔ یہ محض ایک پیرایهٔ بیان ہے، جس کے معنی یه ھیں کہ ابن سینا کی کتابوں کے مقابلے میں ان کی اھمیت گهك گئى] - ان كے علاوہ كچھ رسائل هيں، جو كما جاتا ھے کہ فارابی نے علم منطق کے بارے میں لکھے تھے؛ ان میں سے بعض کے عبرانی ترجمے سیونخ، پیرس اور اسکوریال کے کتاب خانوں میں موجود ھیں (عبرانی ترجموں کے بارے میں دیکھیے Jewish Encyclopaedia،

بذيل ماده) \_ كتاب خانة ميونخ مين ايك عبر إني رساله موجود هے، جو اقلیدس Eucleides کی کتاب الاصول کی پہلی اور پانچویں جلد پر لکھا گیا ہے اور فارابی سے منسوب ہے۔ علاوہ ازیں فارابی کی علم سوسیقی سے متعلق ایک مشهور تصنیف کتاب الموسیقی الکبیر کا ایک واحد نسخه پہلر اسکوریال کے کتاب خانے میں تھا اور اب میڈرڈ کے کتاب خانے میں عدد ۲۰۰ کے تحت سوجود ھے۔ یہ کتاب اسی نام سے ، ۹۳۰ میں پیرس سے شائع هوئی اور هم و میں Erlanger نے اس کا فرانسیسی میں ترجمه کیا۔ اس کتباب کے علاوہ علم موسیقی پر فارابی کی مختلف تصانیف کے متون کو H. G. Farmer نے میڈرڈ، لنڈن، پیرس اور آو کسفڑڈ میں سوجود قلمی نسخوں سے لر کرم م و و ع میں گلاسگو سے شائع کیا اور ساتھ ھی ان کے مختصر ترجمے بھی شائع ردیکھیے Collection of Arab Writers on Music ج ) ، فارابي كي المُدْخُلُ في الموسيقي نام كي تصنيف بهي استانبول کے کتاب خانهٔ قلیج علی پاشا میں عدد سرے کے تحت موجود ہے۔ اس کے علاوہ فارابی کے بعض علمي اور فلسفيانه رسال استانبول كركتاب خانة آيا صوفيا میں موجود ہیں۔ فارابی کی تصانیف جن کتاب خانوں میں ہیں، ان کے نام اور ان تصانیف کے تراجم و شروح کے بارے میں بہت واضح اور مفصّل معلومات بر اکلمان، ج ر (۱۹۳۳) و تکمله، ج ر، سین بیان هو چکی هیں، اس لیے هم یہاں اعادے کی ضرورت نہیں سمجھتے ـ صرف اتنا ذکر کرنا کافی ہے کہ فارابی کی تصنیف فلسفة افلاطون و مُرَاتِبُ أَجْزائها من اوَّلها الى آخرها، جس كا قلمي نسخه رقر H. Ritter كو كتاب خانة آيا صوفيا امیں ملا تھا، Plato Arabus کے نام سے اور مجموعة Corpus Platonicum Medilaevi ج م، کے طور پر لاطینی ترجمے کے ساتھ R. Walzer اور Fr. Rosenthal کی طرف سے ۱۹۳۴ء میں لنڈن سے شائع ہوئی ۔ جیسا کہ اس کتاب کے نام سے بھی ظاہر ہوتا ہے اس میں افلاطون

کے ان تمام مکالمات کا خلاصہ درج ہے جو فارابی کو ان کے عربی اور سریانی تراجم کے ذریعے معلوم ہونے تھے۔ یہ سمکن ہے کہ اس کتاب کا سأخذ ثیون Thion ازمير لي (باشندهٔ سمرنا): De Platonis Lectionis Ordine et de Inscriptionibus Librerum Quos Composuit ھو ۔ چونکہ ثیون Thion کی اس کتاب کا ابن القفطی اور ابن النَّديم نے بھی ذکر کیا ہے، لہذا اس کا یقینا سریانی میں اور شاید عربی میں بھی ترجمه هو چکا تھا۔ فلسفیانه معلومات کے علاوہ یہ کتاب اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہے که فارابی نے "مکالمات افلاطون" کی ترتیب و تدوین میں بڑی دقت نظر سے کام لیا ہے۔ مزید برآں یہ اپنی تاریخی معلومات کے لحاظ سے بھی بہت قابل قدر ہے ۔ اس کتاب میں جتنے بھی یونانی اسما آئے هیں ان کی قراءت، عربی حروف میں ان کی اسلا اور اس سلسلر میں غلط تلفظ سے همارے اس دعوے کی ایک بار پھر تائید ھو جاتی ہے کہ فارابی یونانی زبان سے واقف نہیں تھا .

فارابی کا فلسفه: فارابی نے ارسطوکی تصانیف کے عربی ترجموں کی جس طرح تدقیق اور شرح و ایضاح کی ہے اسکی بدولت فلسفۂ طبعی کے بجاے، جو قبل ازیں مشرق کے عالم فکر و نظر پر چھایا ھوا تھا، فلسفۂ ذھنیہ کا آغاز ھوا، یعنی فارابی کے بعد اھل کیمیا و تجربیت کی جگہ اهل منطق اور فلسفۂ کلی عقلی کے حامیوں کی جگہ اهل منطق اور فلسفۂ کلی عقلی کے حامیوں نہیں نکالنا چاھیے کہ فارابی کے ظہور کے ساتھ ھی مسلمانوں کے عالم غور و فکر سے طب اور کیمیا کے ملوم بالکل مفقود ھو گئے ۔ برعکس اس کے عالم اسلام، بلکہ پورے قرون وسطٰی کا سب سے بڑا حکیم اور اس عہد کے مسلمانوں میں فلسفۂ مادیت کا سب سے پہلا علمبردار ابوبکر الرّازی (م ۲۵ه ع) فارابی ھی کا ھم عصر تھا۔ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ فارابی کو ھم عصر تھا۔ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ فارابی کو بھی علم طب سے شغف تھا، اگرچہ اس حد تک نہیں

سب سے زیادہ دلچسپی مابعد الطبیعیات اور عقلی افکار سے تھی ۔ اس نئے طرز فکر کا ظہور اس زمانے کے اهل کلام پر بھی اثر ڈالے بغیر نه رها ۔ اس طرح ایک طرف تو عقائد کے دقیق ترین مسائل کو عقـلی اور منطقی افکار سے تطبیق دی جانے لگی اور دوسری طرف معتزله کی جانب سے صفات الٰمیه جیسر اهم مسائل علم کلام کو مابعد الطبیعیات (بلکه عراق ـ سریانی کے راستے یونانی زبان اور ایران کے راستے عالم اسلامی تک پہنچنے والے فلسفۂ ہندی) کے منہاج پر حل کرنے کی سعی شروع ہوگئی ۔ اس کے بعد علم کلام میں بھی دلیـل و اِثبـات کے لیے طبیعیات کے بجاے زیادہ تر منطق اور منطق کی بحث قیاس کا سمارا لیا جانے لگا۔ خلاصهٔ کلام یه که اس فکری تحریک کے نتیجر کے طور پر دسویں صدی عیسوی میں فارابی کے زیر سایہ صحیح معنوں میں فلاسفۂ اسلام کے اولیّن دبستان فکر كا قيام عمل مين آيا ـ حقيقت يه هے كه جس طرح فلسفر نے ایک اخلاق اور عوامی مفہوم کی حیثیت سے سقراط کے ساتھ شروع ہو کر افلاطون اور ارسطو کے ھاں کمال حاصل کیا اور فکری پہلو پر زور دیا جانے لگا، اسی طرح [عالم اسلام میں] جس فکر نے براہ راست ارسطو کے فلسفۂ مشائین کی طرف رخ کیا، اس کا آغاز تو فارابی سے پہلے الکندی ہی سے ہو چکا تھا، لیکن ایک مکمل نظام کی شکل فارایی هاں اختیار کی .

فارابی کے فلسفے کی وضاحت کرنے سے پہلے یہ نکته قابل تحریر ہے کہ فارابی عربی زبان میں آزادی سے تصرفات اور تغیر ات کرنے کا قائل اور ایک مخصوص اسلوب کا مالک تھا، چنانچه اس کی جو تصانیف چھوٹے چھوٹے رسالوں کی شکل میں ہم تک پہنچی ہیں وہ کسی قدر دقیق عبارت میں ہیں اور آسانی <u>سے</u> سمجه سی نهیں آتیں؛ لیکن یه بات بهی اچهی طرح ذھن نشین رکھنا لازم ہے کہ اس ترک عالم نے عربی

جتنا ابن سینا اور ابن رشد کو تھا۔ بہرحال فارابی کو کو، جو اس کے لیے ایک غیر زبان تھی، ایک ایسی ٔ علمی زبان کے سرتبے تک پہنچایا جبو مجرد افکار کو بیان کرنے پر قادر ہو اور اس طرح اس کی بہت بڑی خدمت انجام دی ـ اگر فارابی پیدا نه هوتا تو شاید ابن سینا کے لیے بھی اپنے فلسفر کو عربی زبان میں اتنر واضح اور موزوں طریق پر بیان کرنا دشوار هوتا۔ بهرحال یمه حقیقت هے که فارابی هر ایک فکر اور خیال پر جس طرح غور و خوض کرتا تھا اسی طرح لكهتر وقت هر لفظ كو سوچ كر لكهتا تها اور بهت مختصر الفاظ میں بہت زیادہ افکار بیان کرنے کی سعی کرتا تھا ۔ اس کے اسلوب میں دیگر عرب مصنفین کی طرح مترادف الفاظ کے استعمال کا شوق نظر نہیں آتا بلکه الفاظ کو اختصار اور تنقیح سے ترکیب دینر کی قوت جهلکتی هے ۔ اس کے ساتھ هی همیں یه بات بھی پیش نظر رکھنی چاھیر کہ عرب مشائین عام فلسفہ کو ذرا غیر واضح اور سبهم الفاظ میں بیان کرنا ضروری سمجھتے ھیں .

فارابي عربي زبان مين مشرق مكتب فلسفه كا باني اور اسلامی فلسفے کا موجد شمار ہوتا ہے۔ اس نے ایسا هم آهنگ اور مربوط نظام فلسفه (اگرچه وه قدرے مصنوعي هي کيوں نه معلوم هوتا هو) پيش کيا هے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور نظام فلسفہ آسانی سے نهين سل سكتا \_ يه هم آهنگي اور انسجام كا دلداده ھونے ھی کا نتیجہ ہے کہ فارابی نے افلاطون اور ارسطو کا عمیق مطالعه کرنے کے بعد یه تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ قدیم یونان کے ان دو فلسفیوں نے دو علبحدہ علىحدہ فلسفيانه مسلک قائم كير تھے، بلکہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نتیجے کے اعتبار سے وہ ایک ھی فلسفیانہ عقیدے کا التزام کرتے تھے۔ اس راه پر گامزن هونے کی جرأت فارابی کو زیاده تر Plotinus کی Enneade کے تحریف شدہ اجزا کی بنا پر هوئي، جو بعد مين Theologia (كتاب أثولوجياً) كے نام

کو خیالی ثابت کیا جائے، اس لیر که فلسفه صرف ایک ہے اور فلسفے میں بہت سے مذاهب کا موجود هونا ایسا هی مضر ہے جیسا کہ سیاسی افکارکا متعدد ہونا۔ فارابي آگے چل کر یہ بھی کہتا ہے کہ "مختلف فلسفیانه مذاهب کے طرف دار اپنے مذهب کے سوا دوسرے مذاهب کے افادات و بیانات میں تحریف کرتے هیں اور طرح طرح کی غلطیاں ان کے سر تھوپنے سے بھی نہیں جهجکتے"۔ حقیقت یہ ہے کہ فارابی کے نزدیک جس طرح فرفوریوس Porphyrius کے ذریعے ارسطو کی شرح اور تفسير كرنا بهت درست هي، اسى طرح بعض اوقات اس کے فلسفرکی نوفلاطونی (Neo-Platonic؛ اشراق) فلسفے کے ذریعے تشریح و توضیح کرنا بھی صحیح ہے بلکہ زیادہ سناسب ھے ۔ غرض فارابی نے انھیں خیالات کی بنا پر افلاطون اور ارسطو کے فلسفوں کو ایک دوسرے کے نزدیک لانے کا راستہ اور وہ فلسفی مسلک اختیار کیا ہے جس کا نام بعد کے فلسفیوں نے اور بالخصوص مستشرقین نے فلسفۂ اتحاد سذاهب (syncretism) رکھا ۔ یہ مسلک تالیف (syncretism) فارابی سے پہلے بھی دیکھنر میں آتا ہے، مثلًا اسکندریہ کے فلسفیوں نے بہت پہلے اسی مسلک کو اختیار کیا تھا اور افلاطون کو ارسطو سے اور فیثاغورث کے فلسفر کو رواقی (Stoic) فلسفے سے ملانے کی کوشش کی تھی؛ لیکن یہاں ایک نکته قابل غور ہے، یعنی یه که ان سب ابتدائی مساعی کا مقصد یه تها که افلاطون اور ارسطو کے افکار میں ایک قرب اور یگانگت تلاش کی جائے اور کبھی یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی کہ یہ دوِ مختلف نظام فلسفه ایک هی هیں ـ چونکه فارابی نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ دونوں فلسفے بالکل ایک هی هیں، اس لیے مستشرقین نے اسے Syncretist کا جو خطاب دیا ہے وہ حق بجانب ہے ـ چونکہ فارابی اور دیگر مسلمان فلسفیوں کے نزدیک یه راسته بهت صحیح اور سناسب ہے اس لیے وہ دوسرے

سے مشہور ہوگئی اور جسے اس زمانے میں ارسطوکی جانب منسوب کیا جاتا تھا ۔ خلاصه یه هے که فارابی کے نزدیک عالم فکر پر حکمران ھونے کے لائق صرف ایک هی فلسفه تها اور اس بنا پر افلاطون اور ارسطو جیسر بڑے فلسفی، جن کا مقصد حقیقت کی تلاش تھا، لازمی طور پر ایک هی فلسفیانه فکر کے حامل تھے۔ اپنے اس خیال کی تائید اور حمایت میں فارابی نے اپنی تصنيف كتاب الجَمْع بَيْنَ رأيي الْحَكِيْمَيْن (نشر امين الخانجي، مطبوعة مصر ١٠٠٥، ص ١ ببعد) مين يون لكها هے: "يه دونوں فلسفي فلسفركو وجود سين لانے والر، فلسفر كي بنياد ڈالنر والر، اس كے قواعد مقرر کرنے والر اور اس کی حدود کو معین کرکے اس کی مختلف شاخون كو علىحده علىحده بتاين والرعالم هين ـ فلسفے سے متعلق ہر مسئلے کے بارے میں خواہ یہ مسئلہ مشكل هو يا آسان، صرف ان كى طرف رجوع كيا جاتا ھے ۔ اس بارے میں ان پر پورا بھروسا کیا جاتا ہے، اور ان کی راے ہر ابہام اور شک سے بری سمجھی جاتی ہے۔ بایں ہمہ اگر ان دونوں فلسفیوں کے خیالات اور افکار میں کوئی اختلاف نظر آئے، تو اس کا یہ مطلب هوگا که یا تو یه دونوں فلسفی تاریخ فلسفه کے بارے میں متفق الرامے نہیں میں یا پرانے زمانے میں جو ان دونوں کے مشہور فلسفی ہونے کے متعلق عقيده موجود تها وه درست نهين هے اور يا يه کہ ان کے خیالات میں تضاد اور اختلاف کی موجودگی کے جو لوگ قائل ہیں انھوں نے ان کے فلسفے کو سمجھنے میں غلطی کی ہے ۔ بعد ازیں اگر یہ پیش نظر رکھا جائے کہ ان دونوں فلسفیوں نے فلسفر کی تعریف متفقه طور پر "علم حیثیت موجودیت موجودات" کی هے \_ علاوہ ازیں ان دونوں فلسفیوں کے پرانے زمانے کے سب سے مشہور فلسفی ہونے کے بارے میں جو روایت ہے اسے بھی هر شخص تسلیم کرتا ہے تو اصل مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ ان دونوں فلسفیوں کے باہمی اختلاف

سلمان سفگرین اور متبعر علما کی طرح اپنی معلومات کو یک جا کرتے، ایک دوسرے سے مطابقت دینا اور ان میں ایک هم آهنگی پیدا کرنا چاهتے هیں، چنانچه وہ مختلف و معارض فلسفی عقیدوں کے درمیان ایک "خطهٔ اتصال" تلاش کرتے هیں اور جس طرح مختلف اجزا ترکیب پاکر ایک "کُل" کی صورت اختیار کرتے هیں اسی طرح وہ بالآخر سب علوم کے مختلف نقطه هاے نظر کو یکجا کرتے ایک "کُل" پیدا کرنے ایک تو بہت اهمیت دیتے رہے هیں ۔ اس سلسلے میں فارابی کے بھی بے حد ذوق و انہماک کا ثبوت دیا ہے .

فارابی اس ذوق و انہماک سے کام لیتے ہوئے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اس کی پوری وضاحت کرنا اس کے فلسفر کی تحقیق کرنے والوں کے لیر آج بھی واقعی ایک بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اس ترکیبی ذهنیت کا فکر اس کے تمام اصول اور اسلوب میں بہت نمایاں طور پر نظرآتا هے (دیکھیے ابراهیم مذکور: Le Place de Al-Farabi، پیرس مم ۹ و ۱ء، ص ۱۵) ـ اس کے ساتھ ھی همارے لیر اس بات کا ماننا بھی ضروری ہے کہ مختلف نقطہ ہاے نظر کو ایک جگہ جمع کرکے ان سے ایک "كُلّ " پيدا كرنے ميں فارابي كے احساس تاريخي نے بھى اسے بہت مدد دی ہے۔ ہمیں بخوبی معلوم ہے کہ فارابی نے اپنر سے پہلر کے یونانی فلسفیوں، خصوصًا افلاطون اور ارسطو کی تصانیف کا بغور مطالعه کیا تھا اور ترتیب اور تجزیے کی باھمی آسیزش سے وہ فلسفى مسلك پيدا كيا تها جسر فارايي كا نظرية اتحاد عقائد گوناگوں (Syncretism) کہا جاتا ہے (لیکن ہم یهاں اس امر کو واضح کرنا ضروری سمجهتر هیں که فارایی کے فلسفی مسلک کے لیر syncretism کی اصطلاح بالعموم معروف تحقير آميز معنون مين نهين بلكه اس مفہوم میں استعمال کی گئی ہے جس میں Condillac نے اسے استعمال کیا ہے، یعنی ایک ایسا نظام جو تمام افکار اور خصوصا مشہور فلسفیوں کے افکار کو ایک

دوسرے سے مطابقت دے کر پیش کرہے) .

فارابي كا مقصد يه نهين هے كه افلاطون اور ارسطو کے درمیان بعض اختلافات کی موجودگی ہی سے انکار کرمے، البته وه اس فرق اور اختلاف کو حقیقی اور صميمي نهين مانتا اور تين ط يقون سے، يعني ان دونوں فلسفیوں کے اطوار، اصول اور نظریات کے تجزیر کے ذريعي، يه دكهانا چاهتا هے كه يه فرق اور اختلاف محض خیالی اور فرضی هے (دیکھیے کتاب الجمع بین رأيي الحَكِيمَيْن، مطبوعة مصر، ص ٥) ـ اس سلسلے ميں اس نے جو مساعی کی هیں ان میں سے اهم ترین یه ھے که اس نے ان دو یونانی فلسفیوں کے فلسفیانه نظریات میں مطابقت تلاش کرنے پر زور دیا ۔ فارابی جب یہ ذکر کرتا ہے کہ جہاں افلاطون مال و دولت اور امور خانه داری سے گریز کرتا تھا، وھاں اس کا شاگرد ارسطوعیال دار تھا اور اسکندر اعظم کا قرب حاصل کر کے اس کا وزیر (؟) بھی بنگیا تھا، تو ساتھ ھی یہ بھی بیان کر دیتا ہے کہ ان دونوں فلسفیوں کے نظریات زندگی میں کوئی فرق نہیں تھا اور یہ که سیاست سے متعلق افلاطون کی تألیفات میں بھی حیات اجتماعی کی مدح و ثنا کے ساتھ ساتھ اس حیات و معاشرت کی تنظیم کے بارے میں خیالات ظاہر کیر گئر میں اور ان خطرات اور نقصانات سے بحث کی گئی ہے جو حیات اجتماعی سے علىحدگى اختيار كرنے والوں كو پيش آ سكتر هيں ـ افلاطون چونکه اس کا قائل ہے که دوسروں کے نفوس کی اصلاح سے قبل خود اپنے نفس کو سیدھے راستے پر لانا چاھیے، اس لیے اس نے پہلے تہذیب روح (نفس) کے متعلق کتابیں لکھیں اور اس اھم فرض کو ادا کرنے کے بعد عالم جسمانی کی جانب رجوع کیا۔ ارسطو کو چونکه اپنے اوپر یــه اعتماد تھا که وہ بیک وقت روح اور جسم کی ٹہذیب کر سکتا ہے، اس لیے وہ تہذیب نفس کے ساتھ حیات اجتماعی کی جانب بھی متوجه هوا؛ لهذا ان دونوں فلسفیوں کے درمیان فرق فکر کے لحاظ سے نہیں بلکہ ان کی فطرت و طبیعت کے اعتبار سے تھا (کتاب مذکور، ص ٦).

افلاطون نے اپنر فلسفر کی وضاحت کرتے وقت ہمیشہ رمز و کنایہ کا سہارا لیا ہے ۔ فارابی کے نزدیک اس التزام کا سبب یہ نہیں کہ صاف گوئی سے پرھیز کیا جائے کیا ایک معلمانی طرز کلام اختیار کیا جائے۔ اس نے افلاطون کے ایک خط (مکتوب ے) کے حوالر سے (جو اس کے زمانے میں بغیر کسی شک و شبہہ کے افلاطون سے منسوب کیا جاتا تھا) يه لکها هے که علم اور فلسفه چونکه صرف ان لوگوں کو سونیا جاسکتا ہے جو ان کے اہل ہوں اور سحنت اور شوق سے ان کا مطالعہ کے سکیں، اس لیر افلاطئ نے یہ لغز اور رسوز کا اسلوب اختیار کیا ۔ اس کے برعکس، بقول فارابی، ارسطو نے اس طریقر کی پیروی نہیں کی بلکہ اس کا دعوٰی تھا کہ اس نے فلسفر کے لیر ایک ایسی زبان استعمال کی جو عام فہم ھو اور ایک ایسا اسلوب اختیار کیا جو تعقید، ابہام اور تعمیه سے مبرا هو؛ تاهم وه لوگ جنهوں نے ارسطو کی تصانیف کو غور سے پڑھا ہے اس کی تصدیق کریں گے که وه بهت حد تک سهم، پیچیده اور دقت طلب ھیں۔ پھر یہ بھی دیکھنر میں آتا ھے کہ ارسطو نے جہاں بعض مسائل کے سلسلر میں نه صرف جزئیات کو بیان کیا ہے بلکہ ان کی وضاحت کے لیر طول طویل بحث بھی کی ہے، وہاں بعض مشکل مسائل کی وضاحت سے کنارہ کشی بھی کر لی ہے (دیکھیے کتاب مذکور، ص ے) ۔ اندریں صورت ان دو بڑے فلسفیوں کے در میان فارابی کے نزدیک اس لحاظ سے بھی کوئی بڑا فرق نہیں ہے .

کہ هم یه بتائیں که فارابی نے ارسطو کے فلسفر اور اس نظرے کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کی کیا کوششیں کی هیں، هم اتنا بنا دینا چاهتے هیں که فارابی اس جعلی

كتاب الهيات (Apocryphe) كو، جسكا نام مشرق ميں "كتاب اثولوجيا" هے اور جو فلوطينوس Plotinus كى تصنیف کی چوتھی اور پانچویں فصلوں سے مقتبس ہے، ارسطو کی تصنیف مانتا تھا ۔ جیسا که هم جانتے هیں، افلاطون کا نظریهٔ امثال ایک ایسا مبحث ہے جو ارسطو کے فلسفے سے بہت زیادہ تضاد رکھتا ہے ۔ فارابی اس کی بہت خوبی سے یوں تعریف کرتا ہے کہ افلاطون اپنی تحریروں میں یہ خیال ظاہر کرتا ہے کہ عالم محسوس کی سب موجودات کی مجرّد صورتیں (یعنی امثال) الله كي ذات مين موجود هين؛ ان صورتوں كو وه بعض اوقات "مثل المهيه" سے موسوم كرتا ہے ـ یه صورتین (امثال) دیگر موجودات کی خرابی اور تباهی کے برعکس کبھی بگڑتی ہیں، نہ محو ہوتی ہیں؛ بحالیکہ ارسطو اپنی مابعد الطبیعیات کی کتابوں میں (یعنی A, Z, M میں ۔ یه یاد رکھنا چاھیر که ان کتابوں میں سے کتاب A کو مشرق میں اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا، ترجم بھی صرف Z سے شروع ھوتے تھے) اُن لوگوں پر کڑی تنقید کرتا ہے جو اُن صورتوں کے وحود کے قائل ہیں'۔

حقیقت یه هے که ارسطو اپنی کتاب آثولوجیا (Theologie) میں یہ کہتا ہے کہ یہ صورتیں صرف عالَم ربوبيّت مين موجود هين ـ درين حال يه ماننا ضروری هو جاتا هے که یا تو ان متضاد افکار میں سے بعض ارسطو کے ہیں اور بعض نہیں ہیں، یا یہ کہ ان اقوال کے باطنی معنی ایک دوسرے کے مطابق ہیں اور محض ظاهری معنوں میں تناقض ہے، جس صورت میں اگر کوئی اختلاف ہے تو محض ظاہری ہے۔ اس کے بعد فارابی یه بهی لکهتا هے که ارسطو کی تصانیف جہاں تک نظریۂ امثال کا تعلق ہے، پیشتر اس کے ﷺ کے بلند پایہ ہونے میں شک و شبہہ کی کوئی گنجایش نہیں، لہٰذا یه ناسکن ہے که ارسطو نے ان دونوں کتابوں میں خود اپنی تنقیض و تردیــد کی هــو؛ یــه تعارض نما خلط مبحث در حقيقت محض الفاظ كے طريق

استعمال سے پیدا ہوا ہے۔ وہ ایک طرف تو اپنے حسی مشاهدات کو موزوں الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہے اور دوسری طرف مجرد افکار اور عالم ربوبیت کی بلند و ارفع شئون کو بھی انھیں الفاظ میں ادا کرنے پر مجبور ہے ۔ اس طرح اس نے اپنے لیے ایک ایسا مشکل راسته اختیار کر لیا، جس سے، بقول فارابی، وہ باسانی نهيں نكل سكتا تها؛ چنانچه سجبورًا وه كئي غلط راستوں پر پڑگیا ہے، مثلًا یہ کہنے میں کہ اگر ہم یہ فرض کر لیں که محسوس موجودات کی صورتیں (یعنی مثل) نفس الہی میں موجود نہیں ھیں، تو ھمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ چیزیں کسی قانون اور معین مقصد کی تابع نہیں ہیں بلکہ اتفاقیہ طور پر خلق کی گئی ہیں۔ فارابی ایک بار پهر اسی کتاب الٰهیات (اثولوجیاً) کو پیش نظر رکھتے ھوے افلاطون کو ارسطو سے نہیں بلکه افلاطون کو فلوطینوس سے مطابقت دینر کی کوشش کرتا ھے ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب، جسے ارسطو کی تصانیف میں داخل کر دیا گیا تھا، ان نوفلاطوني (اشراقي، Neo-Platonic) نظریات کی بدولت، جو اس میں داخل ہو گئے تھے، قرون وسطٰی میں مشّائین کے فلسفر کی خرابی کا باعث بنی رہی ۔ فارابی کو جب اس خرابی کا احساس ہوا تو اسے یہ گوارا نہ ہوا کہ ارسطو اس تناقض کا شکار رہے اور مکتبِ اسکندریہ کی ارسطو سے منسوب کردہ بعض تحریف شدہ تصنیفوں سے جو ایک بالکل نیا فکر منظر عام پر آیا تھا اس کے مطابق ارسطو کی شخصیت کو پیش نظر رکھتے ہوے اپنی سعی کو جاري رکها .

بعد ازاں فارابی نظریهٔ تذکّر (Reminiscence) اور علم اور عالم کے قدیم یا حادث ہونے کے مسئلے میں افلاطون اور ارسطو کے افکار میں، جو ایک دوسرے سے بہت بعید ہیں، مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی ۔ اخلاق کے متغیر یا غیر متغیر ہونے کے مسئلے میں بھی ان دونوں فلسفیوں کے درمیان نمایاں اختلاف

سوجود ہے، لیکن فارابی اسے محض ان کے باہمی فرق كوظاهرى اختلاف تصوركرتا هے، اس ليركه افلاطون کے سیاسی نظام حکومت سے بحث کرتے وقت وہ نظام حکومت کی تبدیلی کو ایک مشکل کام بتاتا ہے اور ٹھیک اسی طرح اخلاق اور عادات میں تبدیلی واقع ھونے کو بھی اگر محال نہیں تو بہت مشکل سمجھتا هے، اگرچه "مشکل" اور "محال" هم معنی نمیں هیں (دیکھیر وہی کتاب، ص ۲۰) اور آخر میں یہ دعوی کرتا ہے کہ یہاں بھی ان دونوں فلسفیوں کے درمیان کوئی فکری اختلاف نہیں پایا جاتا۔ بہرحال اس میں کوئی شبہ نہیں کہ فارابی نے ان دونوں فلسفیوں کی تصانیف کا بغور مطالعہ کرکے انھیں اچھی طرح سمجھ لیا تها؛ چنانچه اس نے اپنی کتاب الجمع بین رأیی الحکیمین کو براہ راست افلاطون اور ارسطو کے اپنے الفاظ سے اخذ کر کے لکھا ہے، جو اس نے ان کی کتابوں کے متن کو کھنگال کر نکالے تھے۔ اس طرح عربی زبان میں ایک خالص علمی اسلوب میں پہلی کتاب لکھنے کا شرف فارابی هی کو حاصل هوا ـ اسی کتاب میں فارابی نے افلاطون اور ارسطو سے اقتباسات درج کرنے وقت مآخذ کے نام هي نہيں بلکه حتى الاسکان ان اقتباسات کا مقام بھی بیان کیا ہے۔ اس اصول کو بھی سب سے پہلے اسی نے مدنظر رکھا ۔ اس کتاب سے ہم پر جو حقائق عیاں ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مشرق میں افلاطون کی کتابوں سے کسی شخص کے واقف نہ ہونے کی روایت بے بنیاد ہے، اس لیر کہ یہ بات یقینی ہے کہ فارابی نے افلاطون کے بہت سے مکالمے (dialogues) پڑھے تھے (فارابی کی کتاب فلسفۂ افلاطون کے لیے دیکھیے نیچے)۔ اس مختصر سے خلاصے سے یه معلوم هو سکتا ہے که اگرچه فارابی افلاطون اور ارسطو کے فلسفوں کو باہم ربط دینے اور اس دعومے کو ثابت کرنے کی کوشش میں که عالم فکر میں صرف ا ایک هی فلسفه کارفرما هے پوری طرح کامیاب نمیں هوا،

تاهم ان کے درمیان ایک مصنوعی اتحاد قائم کرنے میں اس کی مساعی کسی حد تک مشکور ہو گئی ھیں۔ اپنے اس تطبیقی (syncretist) فلسفے کو اس نے عقائد اسلامیہ کے بھی نزدیک لانے کی کوشش کی ہے۔ اس دوسری کوشش کا مقصد یه تها که مذهب اور فلسفر کے درمیان ربط تلاش کیا جائے۔ اس طرح گویا فلسفے اور دین اسلام کے درمیان هم آهنگی پیدا کرنے کی جدو جہد کا آغاز بھی فارابی کے ساتھ ہوا۔ فارابی نے فلسفے میں جو یہ راستہ اختیار کیا، یعنی دو بڑے یونانی فلسفیوں کے افکار کو یکجا کرکے ایک نیا نظام قائم کرنے کی غرض سے فارابی نے فلسفے میں جو مسلک پیش کیا ہے، اس کے بارے میں T. J. de Boer The History of Philosophy in Islam میں یہ لکھا گیا ہے کہ فارابی نے ارسطو اور افلاطون کی مطابقت پیش کرنے کی کوشش کی ھے۔ اس کے نزدیک دونوں میں کوئی اختلاف رامے نه تها۔ جس ضرورت کا اسے احساس هوا وه امتیازی انتقاد بلکه عالم پر جامع اور قطعی نظر اور اس کی ضرورت کا پورا هونا هے۔ یه ضرورت علمی نه تهی بلکه مذهبی تهی، اس لیر اس نے فلسفیانه اختلافات سے قطع نظر کی ہے ۔ افلاطون اور ارسطو میں جو کچھ فرق ہے وہ اسلوب کا فرق ہے، یا عبارت کا، یا عملی حساب کے بارے میں ۔ حکمت میں دونوں کی حکیمانه تعلیم یکساں ہے۔ یہ دونوں فلسفہ کے امام اور مستند تھر اور یه دیکهتر هوے که یه دونوں مستقل ذهن رکهتر ھیں اور دونوں سجدد ھیں تو وہ استناد جو دونوں کے اتقاق رامے پر ہو سکتا ہے اس کی صحت فارابی کی نظر میں کل مسلم جماعت کے اعتقاد سے کورانہ تقلید پر ترجيح ركهتي هے (اردو ترجمه: تاريخ فلسفة اسلام، از سرزا سحمد هادی، ص ۸۹).

فارابی تزکیهٔ نفس کو تمام فلسفے کی اصل شرط اور ماحصل سمجھتا ہے اور ارسطو کے نظریے کے برعکس حقیقت کو عشق کے ذریعے تلاش کرنے کا قائل

ہے۔ اسی طرح فارابی نے طبیعی اور سعنوی علوم کی چھان بین کرتے وقت بھی یہ چاہتا ہے کہ جو بھی حکم لگائے جائیں ان تک سند سے اور منطق کی راہ سے پہنچا جائے۔ مابعہ الطبیعیات اور طبیعیات کا گہرا مطالعه بھی اس نے اسی اصول کے تحت کیا ہے: خدا کو سب موجودات کا علم ہے، اس لیے اگر هم اس تک پہنچ سکیں تو هم ایک حد تک خدا سے مشابه هو جائیں گے ۔ یه فلسفه هی هے جو هر چیز پر حاوی ہے اور جو ہمیں اس عالم کو ایک کُل (ایک منظم کائنات Universe) کی مانند دکھا سکتا ہے۔ De Bäeh کہتا ہے کہ فارابی سے پہلے کے منطقی اور جدلی فلسنی چونکه تجزیے اور تدقیق کو بر سرکار لانے کی ضرورت محسوس نه کرتے تھے اور صرف اپنے معمولی شعور کے احکام (مُعْطَیات) کو دلائل اور ثبوت کی بنیاد قرار دیتے تھے اور ان کے مقابلے میں طبیعی فلسفی ہمیشہ صرف اشیا کے اثر اور نتائج ہی کی چھان بین میں لگے رہتے تھے اور اس مادی دنیا کے تضادات سے آگے بڑھ کر ایک قدرت (کُل) کا تصور نہیں کر سکے تھے، اس لیے فارابی نے ان دونوں کی تنقیص و مذبت

حقیقت یه هے که فارایی سب سے پہلے منطق کی اساس پر اپنے فکر کو مستحکم کرنے کے بعد اس راستے کو اختیار کرتا هے جس سے تمام موجودات کی علّت اولی کے بارے میں تحقیق و تلدقیق کی جا سکتی هے - فارابی کی ان تصانیف سے جو هم تک پہنچی هیں، یا جن کے نام مآخذ میں مذکور هیں، ممیں یه معلوم هوتا هے که فارابی نے ارسطو کی علم منطق سے متعلق جمله تصانیف کی شرح لکھنے کے بعد خود بھی منطق پر چند ایک رسالے لکھے هیں - بعد خود بھی منطق پر چند ایک رسالے لکھے هیں ان رسالوں سے معلوم هوتا هے که فارابی نے علم منطق میں صرف علمی تفکر کا تجزیه کرنے پر اکتفا نہیں میں صرف علمی تفکر کا تجزیه کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکه علم صرف و نحو کے بارے میں بھی بعض

خیالات کا اظہار کیا ہے؛ مثلاً جب فارابی یہ کہتا ہے کہ علم صرف و نحو صرف ایک قوم کی زبان سے تعلق رکھتا ہے، اور علم منطق زبان کے ذریعے ساری بشریت کی عقل و ذکا کے افادہ و بیان کی تنظیم کا نام ہے، تو وہ منطق کی اہمیت اور اس کے سرتبے کی تعیین بہت خوبی سے کر دیتا ہے .

فارابسي علم منطق كو دو بــرى اقسام، يعني "تصوّرات" (تصوّر اور تعریف) اور "تصدیقات" (حکم، استنتاج اور اثبات)، میں تقسیم کرنے کے بعد بتاتا ہے که تصورات صدق اورکذب دونوں پر محمول هو سکتر هیں اور یه تصورات جزئیات، یعنی منفرد اشیاکی وه انتہائی بسیط صورتیں ھیں جن کا ادراک حواس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور جو ضروری، حقیقی، اور ممکن شکلوں میں هماری عقل اور روح میں سنطبع ہوتی ہیں ۔ فارابی کے خیال میں عقل انسانی ان تصورات کی توجیعه کسر سکتی ہے اور روح ایسک شاہد کے طور پر ان سے آگاہ ہو سکتی ہے، اس لیے ان تصورات كو، جو بالكل يقيني اور بذات خود بالكل واضح ہوتے ہیں، نبہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے نہ انھیں کسی معلوم شمے کے ذریعے استنتاج کرنے کی ۔ اب ان تصورات کی باہمی آسیزش اور ترکیب سے بعض احکام حاصل ہوتے ہیں اور وہ بھی صحیح یا غلط هو سکتے هيں۔ ان احکام تک پهنچنے کے ليے اساسی قضایا کے ساتھ، جبو محتاج اثبات نہیں، ھر علم میں (مثلًا ریاضی اور مابعد الطبیعیات میں) بعض متعارفات کا ہونا بھی ضروری ہے .

فارابی کسی معلوم شے سے شروع کر کے کسی نامعلوم شے کے علم تک پہنچنے کے اصول، یعنی "برھان"، کو تسلیم کرتا ہے کیونکہ وھی اصل منطق ہے ۔ اندریں حال ارسطو کی تصنیف Katagoria ھے ۔ اندریں جن اھم مفہومات کا بیان ہے ان کی آمیزش اور ترکیب کو دکھانے والے قضایا ("ھرمینیاس"

Herminias = Hermenautique) اور "قياس"، يعيى انالوطیقا الاولی کے مباحث، محض ایک مدخل منطق سے عبارت هیں ـ بحالیکه انالوطیقا الثانیه میں، یعنی "برہان" کی بحث میں، اصل کام اور اساس یہ ہے کہ فلسفے اور علم کے ضروری اور عام طور پر معتبر اصولوں اور معیاروں کو معین کیا جائے ۔ فارابی کی راے میں ان اصولوں میں سب سے اہم قانون تناقض ہے۔ اس قانون کے ذریعے حقیقت یا کسی قضیےکی ضروری حالت اور اس کے ساتھ ھی اس قضیے یا حقیقت کے عکس کا نملط اور غیر سمکن ہونا علم کے صرف ایک ہی فعل سے معلوم ہو جاتا ہے (اس بحث کے لیے دیکھیے المسئلة الفلسفية و الأجُوِبُـةَ عَـنْهَا، صَ ١٠٩) ـ فارابي اس نقطهٔ نظر میں افلاطون کے نظریـهٔ تقسیم دوگانـه (D.choton.y) کو ارسطو کے نظریة تقسیم متعدد (Po'yiomy) پر ترجیح دیتا ہے، اور یوں اس مسئار میں معلم اقل سے دور ہوگیا ہے ۔ مزید برآں "برھان" کے مسئلے میں فارابی کا ایک سخصوص زاویۂ نگاہ بھی ہے۔ اس کا دعوٰی ہے کہ "برھان" صرف ایک طریقۂ اصول کی مانند نہیں ہے، یعنی وہ محض حقیقت تک پہنچنرکا سيدها راسته هي نهين دكهاتي بلكه براه راست خود حقيقت كو دكهاتي هـ - بالفاظ ديگر برهان صرف ايك آله یا ایک ذریعه نمیں بلکه ان اقسام میں سے ایک ہے جن سے فلسفے کی تشکیل ہوتی ہے۔ اگرچہ برھان علم ضروری پر منتہی هوتی هے، تاهم ایک عالم ممکنات هے که جن سے محض علوم محتمله حاصل هوتے هيں ـ يه علم ممكنات كتاب المواضع الجدلية (كتاب الجدل = Topica كا موضوع ہے، لیکن فارابی بے اس بحث کو "سوفسطه" Sophyistica (کتاب المغالطة)، "ريطوريقيد" Sophyistica (كتاب الخطابه) اور "بوطيقا" Poetica (كتاب الشعر) کے ساتھ خلط ملط کر دیا ہے۔ اس کی راے میں اگرچہ حقیقی علم کی بنیاد کتاب برهان (یعنی انالوطیقا الثّانیه) میں مذکور لازمی قضایا پر رکھی جا سکتی ہے، تاہم

احتمالیت بھی جدل (یعنی "طوبیقا" Topica) سے چل کر شعر (یعنی "بوطیقا" Poetica) تک اور درجه بدرجه حقیقت کے طیف (spectrum) تک پہنچ سکتی ھے۔ فارابی کے نزدیک شعر، جو حقیقت کے زینے کے سب سے نیچے کے پانے پر متمکن ہے، کذب و لغویت سے عبارت ہے، اس ليركه شعر ذهن مين كوئي عقيده يا يقين پيدا نمين کرتا بلکه نفس کی فطرت یا رغبت کو جلب کر کے محض روح میں ایک انساط یا انقباض پیدا کرتا ہے (دیکھیے إِحْدَادُ الْعُلُومِ، قاهره ٩٣٦ ع، ص ٢٦ ببعد) - علاوه ازين فارابي فرفوريوس Isagoge: Porphyrius ("ايساغوجي") کی شرح میں جب اس کتاب کے اصل موضوع، یعنی کلیات کی بحث پر پہنچتا ہے تو یہ خیال ظاہر کرتا ہے که جزئیات، یعنی منفرد اشیا صرف معطیات حسّی میں نہیں بلکہ فکر میں بھی موجود ہیں ـ کلیات نہ صرف بطور عرض کے افراد اشیا میں موجود هیں بلکه جوهر کی حیثیت سے ذھن میں بھی موجود ہیں [ذھن انسانی کلّیات كا انتزاع كرتا هے اشيا سے، ليكن قبل انتزاع بھى يه وجود رکھتے ہیں] ۔ اس طرح کلیات کے تین امتیازات، يعني قبل حقيقت (ante re)، في الحقيقت (in re) اور بعد حقیقت (post re)، فارابی کے فلسفے میں موجود هیں ـ فلسفر میں یہ سوال بہت اختلاف کا باعث رہا ہے کہ وجرد کلیات میں سے ھے یا نہیں، یعنی موجودیت کسی قضیے کا محمول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ فارابی نے اس کا حل ایک سادہ سا جواب دے کر پیش کیا ہے کہ چونکه وجود ایک نحوی یا منطقی نسبت ہے اس لیے وہ اشیا کے بارے میں کسی چیز کا اثبات یا نفی کرنے والا فعلی مقولہ نہیں؛ اندریں حال کسی چیز کی موجودیت خود اس سے الگ کوئی شے نہیں ہے (اس بحث ع ليرديكهير المسائل الفلسفية والأَجْو بَةُ عنها، مطبوعة مصر، ص ١٩).

فارابی کی منطق پر غور و خوض کرنے والے سب مصنف اس پر متفق ہیں کہ اس نے ارسطو: Organon

اور Isagoge: Porphyrius کی جس جرأت، قابلیت اور خوبی سے شرح کی ہے وہ کسی اور شارح کو نصیب نہیں ہوئی اور اس طرح وہ المعلّم الثانی کے لقب کا مستحق ہے.

منطق کے بعد فارابی کی ما بعد الطبیعیات و طبیعیات اور فلسفہ سیاست کی تدقیق کرنے کے لیے مصنّفين ان مباحث كو تين اقسام، يعني نظرية الوهيّت، نظریهٔ عقل اور نظریهٔ نبوت میں تقسیم کرتے هیں ۔ ان تین جدا جدا نظریوں کو فارابی نے بڑی خوش اسلوبی سے ایک دوسرے سے منسلک کر دیا ہے اور وہ یوں که تینوں میں چونکه ایک هی مقصد کار فرما ہے، لہٰذا نتیجے کے اعتبار سے بھی وہ ایک ھی ھو جاتے هيں \_ نظرية الوهيت روح (Theory of Heaven) دراصل نظریهٔ عقل (Theory of Intellect) کا نقطهٔ آغاز ہے اور نظریهٔ عقل نظریهٔ نبوت کی تشکیل کرتا ہے۔ ان تینوں نظریوں کا مشترک مقصد یہ ہے کہ ارسطو کے فلسفے کو ایک ایسی شکل میں ڈھالا جائے جو عقائد اسلامیه کے موافق اور مطابق ہو۔ اس کارنامے کو فارابی نے "ترکیب" کے ذریعے سرانجام دیا ہے۔ فارابی کے بعد آنے والسر فلسفی اس کی شمرح و بسط کے علاوہ کوئی نئی بات پیدا نہیں کر سکے (دیکھیے ابراھیم مذكور : وهي كتاب، ص سم) ـ ان نظريوں ميں سے الوهيّت ارواح، افلاك اور عقل فعّال (Active Intellect) کے ساحث پر مشتمل پہلے نظریے کے مطابق فارابی اسكا قائل هوجاتا هيكه خدا واحد هي، واجب الوجود ہے، کسی شکل، مادے اور علّت کا محتاج نہیں اور ذات اور موجودیت اس کے لیے مخصوص ہے۔ یه ذاتیّت اور موجودیّت، علاوه انتهائی درجر مکمل ھونے کے، کسی اور وجود (ہستی) میں نہیں سلتی (ديكهير عيون المسائل، مطبوعة مصر، ص ٦٦) -كمال تام ميں اسكاكوئي شريك نهيں، بزرگي ميں اس کے کمال کا کوئی شریک نہیں، جمال میں اس کے کمال

کا کوئی شریک نمیں اور جہاں تک ذات اور ماهیت کے کمال کا تعلق ہے وہ صرف اسی میں ہے، کسی اور میں نمیں بایا جاتا (دیکھیے کتاب آراء اهل المدینة الفاضلة، طبع Dieterici، ص ٢٠) ۔ اندریں حال الله کی کثرت کا مسئلہ اس کی ذات سے بالکل دور ہو جاتا ہے ۔ اس مسئلے کے بارے میں، جو دین اسلام کے علم کلام کا مسئلہ کے بارے میں، جو دین اسلام کے علم کلام کا ملتا جلتا ہے، تاہم حقیقت یہ ہے کہ دونوں فلسفی اس ملتا جلتا ہے، تاہم حقیقت یہ ہے کہ دونوں فلسفی اس نتیجے تک ایک ہی راستے سے نمیں پہنچے۔ ارسطو الله کی وحدانیت کو اس کی ماهیت کے اعتبار سے نمیں بلکہ زیادہ تر اس بنا پر تسلیم کرنے پر مائل ہے کہ کائنات کی ساخت اور تشکیل میں نمایاں یکسانیت ایک وحدت کی جانب ہی منسوب کی جا سکتی ہے .

فارابی نے واجب الوجود کی جو تعریف کی ہے وہ اسلام کے علم اِلٰمیات کی بنیاد بن گئی ہے اور اس کے بعد آنے والے فلسفیوں (مثلًا ابن سینا وغیرہ) نے اپنی کتابوں میں اس مسئلے پر بعث کرتے ہوئے اسی بنیاد کو پیش نظر رکھا ہے (قب فارابی: عُیونُ المسائل، مطبوعۂ مصر، ص ۲۹ ببعد؛ ابن سینا: کتاب الإشارات مطبوعۂ مصر، ص ۲۹ ببعد؛ ابن سینا: کتاب الإشارات کے بارے میں ابن رشد نے بھی اسی بنیاد کو قبول کے بارے میں ابن رشد نے بھی اسی بنیاد کو قبول کے جو خیالات اللہ کے بارے میں ہیں، وہ یہودیوں کے جو خیالات اللہ کے بارے میں ہیں، وہ یہودیوں کے قرون وسطٰی کے فلسفے میں بھی پائے جائے ہیں، مثلًا قرون وسطٰی کے فلسفے میں بھی پائے جائے ہیں، مثلًا یہودی فلسفے کے سب سے ماہر استاد موسٰی ابن المَیمُون یہودی فلسفے کے سب سے ماہر استاد موسٰی ابن المَیمُون باندھا ہے.

جب فارابی نے افلاطون اور ارسطو کے فلسفوں کو باہم ربط دینے کا راستہ اختیار کیا تو اس نے افلاطون کے فلسفۂ عینیت کے پیش نظر اللہ کے تصور کے ساتھ صاحب کمال اور اسی حد تک خیر ہونے کا اضافہ کر دیا؛ تاہم فارابی کے ہاں اللہ کا تصور افلاطون

کے خدا (جسر اس نے Timeus میں دنیا کا خالق اور اس کے کاروبار کا نگران صانع بتایا ہے) اور ارسطو کے محرک اول (جس سے حرکت کا ظہور ہوا اور جو ارسطو کا هدف غایی هے) کی طرح محدود نمیں ـ فارابی کا الله مطلق اور متعمالی ہے (دیکھیے کتاب آراء اهل المدينة الفاضلة، طبع Dietirici ، ص ١، ١٥، ١٦) -اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فارابی کے نزدیک یونانی فلسفیوں کے خیالات کے برعکس اللہ ساری کائنات کے مفہوم سے باہر اور عالم حسّیات کے روبرو موجود ہے؛ علم کائنات (Cosmology) اللہ سے ھی صادر ھوتا ہے اور عالم حسیات اسی علم کائنات سے مربوط ہے ۔ اس فکر کو فارابی نے مکتب اسکندریہ کے ایک متعالی ذات اجل و اعلٰی کے فکر سے لیا ہوگا۔ الحاصل فارابی کے اصول تطبیقی (Synchretism) کے باوجود علم الٰہیات فلسفة اسلامي مين بهلر نمبر بر آتا هے؛ چنانچه الله كا تصور دین کا نقطهٔ ابتدا اور ثقافت و تهذیب کی بنیاد ہے، اس لیر ہر مفکر کے لیر فاسفی بننر سے پہلے علم الٰہیات کا عالم هونا لازم هے ۔ اس کے ساتھ هي فارابي کي راے ميں الله، جو مطلق، محض اور مجرّد ہے اور جو اپنی ذات کے سوا اور کسی شے سے علمی تعلق نہیں رکھتا، اس کا وہی اللہ ہونا لازم ہے جس كا علم قرآن سے هوتا هے، يعني وه جو سب دعاؤں كا جواب دیتا ہے اور ہر آن اپنی مخلوقات کے پاس حاضر و ناظر رهتا ہے ۔ فارابی کا یہ نقطهٔ نظر الغزالی (تَمَافَةٌ الْفَلَاسِفَة، ص . س) کے اس زبردست اعتراض کا هدف بحث بن جاتا ہے کہ اس طرح سے خالق هستی مخلوق ہستی سے لازمی طور پر بہت ادنی درجر کی چیز ہو جاتی ہے، لیکن فارایی انسان کو مجرد اللہ کے اس حد تک نزدیک پہنچانے کے لیر تصوف کا راسته اختیار کرتا ہے۔ اس کی رامے میں مراقبے کا مقصد عقل کی اللہ سے مشابہت کو یقینی بنانا ہے ۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے عالم محسوسات ھی سے نہیں بلکہ

عالم معقولات سے بھی ماورا جانا ضروری ہے، چنانچہ وہ کہتا ہےکہ عقل جب اس بلندی پر پہنچ جاتی ہے تو وه كمال روحاني، علم حقيقي اور آخر كار سعادت سطلق کو پالیتی ہے اور سراقبے کے اس راستے سے اللہ کے ساتھ ایک ہوکر اپنے آپ کو بھول جاتی ہے۔ مزید برآں چونکہ فارابی کا اللہ ایک مصفّا اور مطلق عقل و فکو ہے اس لیر اس کا عالم حسّی سے مُس رکھتے ھوے بھی تمام ماسوا سے جدا رھنا بلکه عالم معقولات سے بھی علمحدہ ہونا ضروری ہے تاکہ اس کی پاکیزگی (صافیت) میں کوئی خلل پیدا نه هو ـ حقیقت یه ہے کہ فارابی اللہ کو ہر چیز سے علمحدہ اور مجرّد نہیں رکھ سکتا تھا ۔ جس طرح وہ انسان کو مراقبے کی مدد سے اور تصوف کے راستے اللہ کے قرب میں پہنچا دیتا ہے اسی طرح وہ اللہ کو بھی انسان کے قریب لانے پر سجبور تھا.

اس طرح فارابی نے عالم محسوسات کو ایک سلسلهٔ حوادث کے ذریعے، جنھیں وہ الفیض کہتا ہے، عالم معقولات کے ساتھ، اور اللہ کو ساری کائنات کے ساتھ، مربوط کرنے کا راستہ پالیا ہے۔ یہ "نظریهٔ فیض" اس کے پورے فلسفے کی ایک اہم ترین بحث اور علم ما بعد الطبيعيات كا بلند ترين نقطه هے \_ اسى اصول صدور یا فیض کے ذریعے عالم سماوات (عالم تحت القمر) کے سب مسائل حل هو جاتے هيں، اگرچه يه نظريه بنیادی طور پر معقول اور ناقابل فساد موجودات سے متعلق ہے، تاہم وہ مادی اور قابل فساد اجسام کو بھی نظر انداز نہیں کرتا ۔ چونکہ اس میں بیک وقت اللہ اور ماسوا دونوں شامل ہیں، اس لیے وہ وحدت و کثر ت کے درمیان ایک سناسبت قائم کر دیتا ہے ۔ اس مشرق فلسفر کے علاوہ جس کی بنا فارابی نے ڈالی، مشرقی نفسیات، يهان تک كه مشرق علم تكوين اور علم الٰهيات سب اسی نظریهٔ فیض کے اِردگرد گھوستر ھیں، کیونکہ یہ نظرية فيض يا نظرية صدور توفيقِ معتقدات (syncretism) \ كا نتيجه هـ جو هميشه فعّاليت ميں مصروف رهتا هـ .

كا ايك ايسا عنصر هے جو ارسطو كے فلسفے كو اسلامي فلسفے سے تطبیق دینے کے لیے ایجاد کیا گیا ہے ۔ جیسا که همیں معلوم هے ارسطو کے نزدیک مادّہ اول ازلی اور واجنب الوجود ہے، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ اس کا کوئی خالق، حالانکه اسلامی عقیدے کی رو سے عالم اللہ تعالی کے ایک آزاد ارادے سے اور اس کی طرف سے خلق کیا گیا ہے؛ بناء علیہ اس کی ايك ابتدا هے؛ وه نه واجب الوجود هے، نه ازلى -اب فارابي اس مدعا (thesis) اور نقيض مدعا (-Anti (thesis) کو ملا کر اور انھیں ترکیب (synthesis) دے کر دین اور فلسفے کو ایک دوسرے کے نزدیک لانا چاھتا ہے؛ اس لیے اگرچہ فارابی بھی ارسطو کی طرح مادے کا ازلی ہونا قبول کرتا ہے تاہم اللہ اور الله کی مخلوق ہونے کے علی الرّغم اسے اس نظر سے دیکھتا ہے کہ اللہ سے صدور کی بنا پر اس نے ازلیّت حاصل كرلى هے ـ اس صدور، يا باصطلاح فارابي الفيض، کے مبہم مفہوم کی تعیین بہت مشکل ہے۔ "صدور" کی تعریف سب سے پہلے فلوطینوس نے تشبیہات کی مدد سے کی ھے ۔ اس کے نزدیک صدور اسی طرح هوتا ہے جس طرح مثلًا آگ سے گرمی، برف سے ٹھنڈک، سورج سے روشنی اور کسی بُودار مادے سے بُو نکاتی ھے (کہ اس سے ھے اور اس سے الگ بھی) ۔ اس مبہم اور خالص ادبی تعریف کے بعد فارابی ایک عقلی وضاحت تک پہنچ جاتا ہے ۔ اس کے نزدیک اللہ اپنے "جوهر" کو پہچانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ جوہر حالت كمال مين موجود هونے والے بہت سے حادثات كا منبع ہوسکتا ہے۔ اللہ کا یہی ازلی علم ہے جو اس کی اپنی ذات سے باہرگی سب موجودات کی تخلیق کا سبب ھے؛ اس لیے تمام معقول موجودات کی طرح خدا کے تعلق میں لفظ "علم" اور "فكر" كا مفہوم عمل اور خلق ہے۔ بناءً علیه "فیض" خدا کے اس ازلی علم اور فکر

اس کے بعد ھم مختصر طور پر یہ بحث کرنا چاھتر ھیں کہ فارابی نے اس صدور (یعنی فیض) کے سلسلے کی تشكيل كس طرح كى هے ـ وه كهتا هے كه وجود اول سے، جو واجب الوحود هے، سب سے پہلے عقبل اول صدور كرتي هے، ليكن اس خلق كرده عقل اوّل ميں وحدت کے ساتھ کثرت بھی شامل ہے؛ اس لیے عقل اوّل اپنی حد ذات میں واجب الوجمود نہیں ۔ اس عقبل کا وجودِ ممکن صرف خداہے واجب الوجود کی وجہ سے ضروری ہے ۔ عقل جس طرح اپنی ذات سے واقف هے اسی طرح موجمود اول، یعنی واجب الوجمود، كا بهى علم ركهتي هے؛ لمهذا عقل اول كى صفت كثرت واجب الوجود سے نہیں بلکہ اپنی ذات کے اندر سے حاصل هوتی هے ۔ اس کے ساتھ اس کے محاذی وجود اول کی ایک ضروری موجودیت بھی ہے، جو اسى واجب الوجود سے حاصل هوتى هے ـ اس عقل اول کے واجب الوجود ہونے سے اور وجود اول کا علم رکھنر سے عقل ثانی صدور کرتی ہے۔ عقل اوّل کے سمکن الوجود ہونے اور اس کے ساتھ ھی اپنی ذات کی مدرک ہونے کے باعث اس کے مادے سے فلک اول اور اس کی صورت سے اس فلک کی روح صدور کرتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ وجود کا امکان اور ڈات کا علم یہاں فلک اور اس کی روح کی علّت ہے ۔ عقل ثانی سے عقل ثالث اور علٰی ہذا القیاس آخر میں دسویں عقل تک، جو عقل فعّال (Active Intellecı) هے، عقول اور ان کے محاذی افلاک کا ایک سلسلہ صدور کرتا ہے، جو عقل فعال میں اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے ۔ یہ عقل فعال ایک طرف روح انسانی کے وجود کی اور دوسری طرف افلاک سماوی کی مدد سے عناصر اربعہ کی علَّت هے (تفصیل کے لیے دیکھیے عیون المسائل، مطبوعهٔ مصر، ص ۹۸ ببعد) \_ جمال تک ان عقول کی ماهیت کا تعلق ہے، فارابی کے نزدیک انھیں مادمے سے کوئی مناسبت نہیں، بلکہ وہ پاکیزہ اور منزّہ صورتیں

هیں اور ایسے تصورات هیں جو همیشه حالت فعّالیت (یا فعلی) میں رہتے ہیں ۔ ان عقول میں سے سب سے آخری عقل، یعنی عقل فعّال، کا فلک، فلک قمر کے بالمقابل ہے اور وہ چاند اور زمین کے درمیانی عالم کا انتظام كرتى هـ ـ يه دس عقول چونكه براه راست يا بالواسطه واجب الوجود سے صادر هموئی هیں اس لیر وه الوهي ماهيت ركهتي هين ـ اس طرح فارابي كا يه نظریه الوهیت کو سماوات اور اجرام سماوی کی طرف منسوب کرتا ہے ۔ فارابی نے اللہ کا جو تصور پیش کیا ھے وہ اس نظام کائنات کی ابتدا اور ایک نہایت منظم علم هیئت (علم فلکیات) کی اساس هے، اس لیر که اس سے صادر ہونے والی عقول موجودات کی تفکیر کے ساتھ ساتھ افلاک کی محرک بھی ھیں ۔ اس سے فارابی کے الموجود الاول (الله) کے عقید ہے میں بظاهر کوئی خلل نہیں پڑتا، کیونکہ سب عقول اپنی موجودیت اور قدرت کو صرف خدامے واحد ھی سے حاصل کرتی ھیں ۔ اس میں شک نہیں کہ عام مسلمانوں کے نزدیک وجه سماوی مقدس هے؛ سب دعائیں اسی کی جانب ارسال کی جاتی هیں، قرآن مجید وهیں سے نازل هوا، رسول الله صلَّى الله عليه و آلِه و سلَّم وهان تشريف لح گئے، لیکن اگر وہاں کی موجودات اور افلاک سے اللہ کی ماهیت یا قدرت منسوب کر دی جائے تو یـه بات اسلامی عقیدے کے سنافی ہوگی ۔ حقیقت یہ ہے کہ فارابی نے اللہ کا جو تصور دیا ہے اس میں وہ ذات جو علَّت علَل هے اجلّ و اعلٰی و یکانه اور موجود حقیقی ہے اور باقی سب موجودات کا صدور اسی سے ہوا ہے، یعنی وہ صرف اللہ کی ذات سے صادر ہوئی ہیں ۔ اللہ، جسو حقیقی جوهر هے، "اپنی حد ذات میں موجود اور اپنی ذات سے معلوم و مفہوم، بذاته قائم جوهر هے" - فارابی اور سپینوزا Spinoza کے خیالات میں کچھ مناسبت پانے والر افراد یه قیاس کرتے هیں که فارابی کا یه ا نظریه قرون وسطی کے مشہور یہودی فلسفی موسی ابن

المیمون کے ذریعے اٹھارھویں صدی کے اس مشہور یہودی فلسفی سپینوزا تک پہنچا ہے ۔ فارابی اور سپینوزا دونوں اللہ کو ایک ھی طرح کی صفات سے متصف کرتے ھیں اور دونوں کے عقیدۂ وحدت وجود میں مشترک نکات پائے جاتے ھیں .

فارابی دسویں عقل، یعنی عقل فعال، کے ذریعے اپنی طبیعیات کی ابتدا کرتا ہے ۔ اس عقل سے سب سے پہلا مادہ ارسطو کے هاں ۱۸۸۰ هیولی نکلا هے \_ یه مادہ ایک ہے اور سفعل ہے اور اس میں مختلف صور تس قبول کرنے کی استعداد موجود هے؛ یه صورتیں بھی دوسری عقول کی مدد سے عقل فعّال سے صادر ھوتی هیں اور اس طرح مادہ اور صورت دونوں اجرام سماوی کے مانند مخلوق اور کسی علّت کے محتاج ہیں ۔ یہ مادہ اولی ان عناصر اربعہ کی مشترک بنیاد ہے جن سے عالم تحت القمر بنا هے (لیکن باد رھے که فارابی اس مادہ اولی کو سب عناصر کی مشترک اساس اور بنیاد نہیں مانتا اور وہ ارسطو کے برخلاف ذریاتی (Atomic) نظر بے کا قائل نہیں، چنانچہ وہ عُیُون المسائل (مطبوعة مصر، ص 21) مين واضع طور پر كهتا هےكه اجسام اجزاء لا يتجزى سے سركب نمين هين اور تعليقات (مطبوعهٔ حیدرآباد، ص ۲۳) میں کہتا ہے کہ یہ بحث طبیعیات کے بجامے ما بعد الطبیعیات سے تعلق رکھتی ہے (اس بار مے میں بعض مفروضات اور قیاسات کے لیے دیکھیر شمس الدين : ترك فيلسوفي فارابي ادبيات فا كولته سي مجموعه سی، ۲:۲:۲ ببعد) ـ یـه عالم تحت القمر ان عناصر اربعمه کے باہم استزاج یا انحلال سے پیدا هوتا ہے ۔ یہ ساری ترکیب و تحلیل اور ان کی کی تنظیم حرکات افلاک سے وجود میں آتی ہے (دیکھیے عيون المسائل، ص ٩٩ ببعد)، مثلًا اجسام سماوي خصوصًا سورج کے زمین سے نزدیک یا دور ہونے سے گرمی اور سردی پیدا هوتی ہے، افلاک کی مختلف اوضاع سے عناصر میں تغیرات ظاهر هوتے هیں، انہیں تغیرات

سے هماری دنیا کے اجسام حاصل هوتے هیں ۔ اس بارے میں اگرچه همارے دل میں یه خیال پیدا هو سکتا ہے که فارابی علم نجوم اور قدیم علم کیمیا کو باهم مربوط کر کے اس کا قائل ہو گیا ہے کہ احسام سماوی اس دنیا کے حادثات و واقعات پر اثر انداز ھوتے ھیں، یعنی وہ بھی نجوم کے تقدیر و حوادث عالم پر اثر انداز ہونے کا عقیدہ رکھتا تھا اور اس عقیدے کی بنا پر بعض نو افلاطوني (Neo-Platonic) اور رواقي (Stoic) فلسفیوں کے سے خیالات رکھتا تھا جو کشف مستقبل کے قائل هیں، لیکن حقیقت یه هے که فارابی علم نجوم کی اس قدرت کا کبھی قائل نہیں ہوا۔ اس کی رامے میں اس کی تائید نه تو محاکمهٔ عقلیه سے هوتی هے، نه تجرب سے ۔ چونکه مستقبل کے سب واقعات ممکن الوقوع هیں اس لیے انهیں قطعی (catagoric) نہیں بلکہ مشروط (hypothetic) کہا جائے گا، لہٰذا ان سے کسی نتیجر کا مترتب هونا لازم نهی آتا \_ فارابی کا یه عقلی (rational) نظریہ اس کے زمانے کے لحاظ سے حقیقةً بہت ترقی پسندانه هے (دیکھیے النّٰکَتُ فی سایصح و سا لایصح سن احكام النُّنجوم، ص 2 ببعد) ـ فارابي تجرب كو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ تجربہ صحیح شرائط کے ماتحت کیا جائے ۔ چونکه عام نجوم کے احکام تجربے کے تابع نہیں ہو سکتے اس لیے وہ انهیں رد کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے (دیکھیے وهی کتاب، ص ٨٦): "هم يه كيول مانين كه سورج گرهن جو سورج اور زمین کے درمیان چاند کے حائل ہو جانے سے واقع ہوتا ہے، کسی بادشاہ کی سوت پر دلالت كرتا ہے ؟ اگر ايسا مان ليا جائے تو بادل كے سورج . کے سامنے آ جانے پر بھی کسی بادشاہ کا مرنا یا دنیا میں کسی بڑے واقعے کا ہونا ضروری ہو جائے گا"؛ [حدیث میں سورج اور چاند کے متعلق آتا ہے: لا يَخْسِفَان لموت احدِ و لالحِياتِه] ـ فارابي كے ا نزدیک مستقبل کو معلوم کرنے کے لیر جدوجہد

کرنا اجتماعی نقطهٔ نظر سے مفید ہونے کے بجامے مضر ھے، کیونکہ مستقبل کے بارے میں لاعلمی افکار انسانی کی ترق کے لیے بہت مفید ہے اور یہ مجہولات فعالیت کے دو بڑے عوالم، خوف ورجا، کی پرورش کرتے ہیں ـ فارابی کی راے میں بغیر خوف اور اسید کے نه تو دین باقی رهے گا نه قانون اور جمعیت انسانی میں ایک هیجان اور بد نظمی پھیل جائے گی ۔ باایں همه فارابی اگرچه علم نجوم کے احکام کو رد کرتا ہے تاہم علیت کے اصول کو رد کرنے کا خیال اس کے دماغ میں ہرگز نہیں آیا۔ مادہ ایک شکل سے دوسری شکل اختیار کرتے وقت عقل فعال سے، یعنی ان علتوں سے حاصل کردہ صورتوں سے، متعین ہوتا ہے ۔ اس سے معلوم ہوا کہ فارابی جبریت (determinism) کا پوری طرح قائل ہے۔ بعض حادثات غیر معین نظر آتے هیں تو یه ایک ظاهری حال ہے۔ ان کے بھی کچھ اسباب و علل موجود هیں جو هم پر واضح نہیں ـ ان میں سے بعض بلا واسطه ھیں اور آسانی سے ھماری سمجھ میں آ جاتے ھیں، لیکن بعض بالواسطه هیں جن کا سمجھنا همارے لیے سشکل هوجاتا هے، یا وہ هماری نظر سے بالکل اوجهل هو جاتے هیں (دیکھیے وهی کتاب، ص ۸۳) ۔ اندریں حال جن اشیا کے اسباب کا ہمیں بخوبی علم نہیں اور جنہیں ہم اس بنا پر تصادف یا اتفاق کہد دیتے ھیں ان کے لیے ایک ایسے تصادف کی موجودگی کا فی الحال قبول کرنا لازم هو جاتا هے؛ ليكن يه نه بهولنا چاهير كه جوں جوں ان اتفاقات کے اسباب معلوم ہوتے جائیں گے وہ اتفاق کی حد سے نکاتے جائیں گے ۔ فارابی کا یه نظریه جبریت ایک طرف تو علم فلکیات پر اور دوسری طرف علم ما بعد الطبيعيات پر مبني هے - سب سے پہلے مادے کے قابل تغیر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حرکاتِ افلاک کے زیر اثر صورتوں کو قبول کرنے كي استعداد پيدا كرے - ايسا مادهٔ مستعد نقط عقل فعّال كى تاثير سے اپنى صورت قبول كرتا ہے ـ اندريں صورت

استعداد، جسے قبول سے تعبیر کرتے ھیں، ایک طرف تو ایک نوع کی فلکیاتی تقدیریت (astronomic fatalism) کا راسته کھولتی ہے کیونکہ افلاک کی حرکت سے وقوع پذیر ہونے والے اس فعل میں انسان کا کوئی دخل نهیں هو سکتا، اور دوسری طرف عقل فعال كو، جو سب طبيعي تغيّرات كا سبب هے، عادةً ايك واهب الصور (يه اصطلاح بعد مين مغربي علم كلام مين St. Thomas d'Aquin کے ذریعر نام سے رائج ہو گئی) کا سا درجہ دے دے کی جو تمام علل کو ایک یگانه علّت کی طرف راجع کرنے کا مرادف هو جاتا هے، اور یه بهی علمی جبریت (determinism) کے زیادہ مطابق نہیں ۔ بہرحال اگر یه مان لیا جائے که هر فلک کی حرکت ایک پوشیده قوت یا زیادہ وضاحت سے ایک عقل کے ذریعے واقع هوتی ھے تو ضمنًا ایک روحانی حرکیّت (Spiritual dynamism) كا نظريه پيدا هو جاتا هـ - اسى طرح فارابى علم موسيقى کے ایک بڑے ماہر کی حیثیت سے بھی جبریت سے نجات حاصل نمیں کر سکا، اس لیر که وه یه عقیده ركهتا تهاكه حوادث طبيعي ايك ثابت اور غير متزلزل نظام کے اندر جاری ہوتے ہیں، غیر متغیر قوانین کی پیروی کرتے ہیں اور کائنات کے آہنگ عمومی میں داخل هوتے هيں .

جیسا که آگے بیان کیا جائے گا، فارایی روح کے قوٰی اور فرائض کو بدن سے علمحدہ نہیں مانتا تھا؛ اس لیے اس نے علم نفسیات سے آگے بڑھ کر علم الاعضاء (Physiology) اور علم طب سے بھی بحث کی ہے۔ فارایی کی طبیعیات کا ذکر کرتے ہوئے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ علم الاعضاء اور علم طب کے بارے میں بھی اس کے خیالات بیان کر دیے جائیں ۔ فارایی کا علم الاعضاء اب فرسودہ ہے، لیکن پھر بھی وہ مروح اور بدن کے باہمی رابطے کی ایک حد تک وضاحت کو ایر بدن کے باہمی رابطے کی ایک حد تک وضاحت کی طرح فارایی

کے هاں بھی قلب کا وظیفه سب سے اهم هے ـ بدن کے مختلف اعضا کو حرارت وهی پهنچاتا هے اور حرارت مادی اور روحانی زندگی کے لیے ایک بہت ضروری خاصه (طبع) ہے۔ قلب سے نکانے والی روح ( = نفس) رگوں کے راستے گرمی کو سارے بدن میں پہنچا دیتی ھے۔ دل کے پہلو به پہلو دماغ ھے، جو قلب کے تابع اور اس کے حکم کے ماتحت ھونے کے ساتھ ساتھ ایک مرکزی عضو ہے۔ یہ اعصاب کو، جو حس اور حرکت کے موکّل هیں، قابو میں رکھتا ہے۔ یه اعصاب همارے احساسات کو قبول کر کے دماغ کے حکم کے ماتحت همارے بدن کے پٹھوں میں حرکت پیدا کرتے هیں۔ خلاصه یه هے که دماغ دل کے لیرگرمی سمیا کرتا اور دل دماغ کو گرمی پہنچاتا ہے اور اس طرح یہ دونوں ایک دوسرے کی سدد کرتے رہتر ہیں۔ درحقیقت فارابی وجود انسانی کو ایک ایس خاندان سے تشبیہ دیتا ہے جس کا ہر فرد (عضو) ایک نہ ایک کام انجام دیتا ہے اور جس طرح خانـدان کا سربراہ خاندان کے افراد کی خدمت کرتا ہے اسی طرح افراد بھی اپنے سربراہ کی خدمت بجا لاتے ھیں (دیکھیر كتاب آراء أهل المدينية الفاضلة، ص ٢٠) ـ يه نظريه دراصل جالینوس کے علم فرائض اعضا کے ان حصوں سے مأخوذ ہے جو ارسطو کے افکار سے مطابق ہیں ۔ عام طور پر فارابی کو زمرهٔ اطبا میں بھی شامل کیا جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی سند موجود نہیں که فارابی نے کبھی طب کو اپنا مشغله بنایا ھو۔ چونکه ماخذ میں کہیں یـه مذکـور نہیں کـه اس نے علم طب پر براہ راست کوئی کتاب تصنیف کی، اس لیے یہ روایت یقینًا اس طرح بن گئی کہ اس نے قرون اولی کے مشہور طبیب جالیہوس اور ارسطو کے باہمی اختـلافات کے بارے میں اور قرون وسطٰی کے مشہور فلسفی ابوبکر الرّازی کے افكار فلسفه و المهيات پر اعتراض كرتے هومے چنـد

ایک رسالے قلمبند کیر هیں ۔ ڈاکٹر سمیل انور کو استانبول کے کتاب خانهٔ آیا صوفیا کی شمارہ ۲۵،۳۵ كتاب المُغْنى في آدُويَة المُفْرَدة (مصنفه ابن البَيْطَار) کے آخر میں اضافہ شدہ دو صفحوں پر مشتمل عام طب سے متعلق ایک مقالمہ ملا ہے جو فارابی کی طرف منسوب ہے اور جسے شائع کر دیا گیا ہے (دیکھیے تداوی کلینکی ولا براتواری، ج ۸، شماره ۳، ۹۳۰ ع)۔ اس چھوٹے سے مقالر کے فارابی کی تصنیف ھونے کے بارے میں همارے پاس اس کے سوا اور کوئی دلیل موجود نہیں کہ یہ مقالہ مندرجۂ ذیل الفاظ سے شروع هوتا هے: "معلم ثانی فارابی نے کہا ہے که . . . " ـ همیں اس کی بہت تمنا رهی که عربیات کے متخصص عالم اس مقالے کے اسلوب کا فارابی کے اسلوب تحریر سے مقابلہ کرکے اس مسئلے پر روشنی ڈالیں ۔ یہ دیکھتر ہوئے کہ اس مقالے میں صحت و مرض سے متعلق دو ایک اقوال تحصیل طب کی تشریح، صحت و مرض کے انواع، علم اغذیه و علاج وغیرہ کی طرح کے چند معمولی افکار هیں، یه خیال گزرتا هے کہ جس طرح قدیم زمانے میں کسی تحریر کی اهمیت بڑھانے کے لیے اس کے ساتھ کسی بڑے آدمی کے نام کا اضافه کر دیا جاتا ہے اسی طرح اسے بھی اس بڑے فلسفی کی طرف منسوب کر دیا گیا هوگا؛ تاهم یه بهی ایک حقیقت ہے کہ سب بڑے بڑے فیلسوف اور عالم اپنے زمانے کے علوم ریاضیہ اور علوم طبیعیہ کا شغل رکھنے کے ساتھ ساتھ علم طب کے مشغلے سے بھی باز نه رهتے تھے۔ بہرحال چونکه همیں فارابی کی عام طب سے تصنیفی دلچسپی کے بارے میں کچھ زیادہ عام نہیں اس لیے اسے Carra de Vaux کے الفاظ میں ایک معمولی طبیب کمه دینا بهی درست نه هوگا - یه بهی ملحوظ رہے کہ De Beor (ص ۱۱۵) کسی مأخذ کا ذکر کیے بغیر یه لکھتا ہے که فارابی نے اپنی زندگی مکمل طور پر طب روحانی کے لیے وقف کر دی تھی .

جہاں تک فارابی کے نظریۂ عقل کا تعلق ہے، اگرچه اس کے فلسفر کی اس قسم کا نام "نظریهٔ عقل" هے، تاهم اس کا تعلق در اصل روح (نفس) سے هے، کیونکہ فارابی کی راہے میں بدن کو کمال (ارسطو کے ہاں: entelecheia) عطا کرنے والی چیز روح ہے، لیکن روح کی موجودیت کے کمال کی ضامن "عقل" ہے ۔ اس بنا پر وہ شیئیت [حقیقت] جو روح اور بدن کو ملا کر حقیقی انسان کی تشکیل کرتی ہے عقبل ہے، لٰہٰذَا عقبل سے بحث کرتے وقت روح اور نفسیات کی تعلیم دینا ممکن ہے ۔ یه حقیقت ہے که فارابی نے ارسطوکی کتاب النّفس (Peri-Psychis) کا بہت غور سے مطالعہ کیا تھا، چنانچہ وہ اس کتاب کا اپنی تصانیف میں بار بار ذکر کرتا ھے ۔ فارابی نے بھی ارسطو کی طرح روح کے فرائض کی تحقیق کرکے ان کی وضاحت کی کوشش کی ہے ۔ روح کے وظائف بعض اوقات فعل اور بعض اوقات فهم و ادراک پر مشتمل هوتے هيں ـ بحاليكه فعل پر مشتمل هونے والر وظائف مختلف اقسام یعنی نباتی، حیوانی اور انسانی میں منقسم هو سکتے هیں، فہم و ادراک پر مشتمل وظائف صرف حیوانی اور انسانی ہوتے ہیں ـ روح کا نباتی وظیفہ یہ ہے کہ وہ فرد کی نشو و نما کی ضامن ہو اور اس کی نوع کی بقاکی خدست انجام دے؛ حیوانی وظیفه یه ہے کہ چکھنے اور سونگھنے کی تاثیر کے ماتحت اس کی خیر کا ذمه لے اور شر سے اسے بچائے؛ انسانی وظیفه یہ ہے کہ عقل کی رہنمائی سے خوبصورت اور سود مند چہروں کا انتخاب کرے (دیکھیے قصوص الحکم، مطبوعهٔ مصر، ص ۱۳۸ ) - ادراک همیشه یا تو باطنی ملکات کے ذریعر واقع هوتا هے یا ظاهری ملکات کے ـ ظاهری ملكات وه حواس خمسه هين جو همين معلوم هين \_ باطنی ملکات ان حوادث کا ادراک کرتے هیں جن تک ظاهری ملکات نمیں پہنچ سکتے۔باطنی ملکات (جنهیں

دے کر ان کا تجزیہ کرکے ادراک کرتے میں ۔ اس ملکه کو هم حیوانوں میں وهم اور انسانوں میں مفکّرہ کہتر ہیں ۔ انسان اس قوت مفکّرہ کے ذریعر ظاہری اور باطنی مشاہدات کو جمع کرکے اپنے دماغ کے فعل کو پورا کرتا ہے۔ حواس کے ماورا ایک ملکہ اور بھی ہے، جو حواس کے معطیات کو قبول کرکے انهیں حافظ میں محفوظ کر دیتا ہے اور جسر فارابی تخيّل كهتا هي ـ باطني معطيات حافظر مين محفوظ رهتر هیں۔ اگر فارابی سے پوچھا جاتا کہ اس طرح پر تقسیم شده روح کی وحدت کا اصول کیا ہوگا یا یہ مختلف ملکات کیسے ایک واحد روح کی تشکیل کر سکتے ہیں ؟ تو وہ اس موضوع کو ارسطو یا زیادہ صحیح طور پر اسکندر افرودیسی (-Alexander Aphro disias) کی طرح کچھ اس طرح جواب دیتا کہ "روح ایک ایسی وحدت ہے جس کی مختلف قسمیں ایک دوسرے کے تابع ہیں؛ ہر ملکہ اپنے سے قبل آنے والر ملکات کا تعین کرتا ہے، کیونکہ اعلٰی کا ادنٰی کو احاطه کرنا ایک طبعی قانون ہے"۔ اس سے معلوم ھوا کہ فارابی کی راہے میں انسان کی روحانی قوتیں ایک متوازی ترتیب کی بجاے نیچے سے اوپر کو جانے والا ایک سلسلۂ مراتب تشکیل کرتی هیں۔ ادنی ملکه (= القوه) اعلٰی ملکه کے لیے ایک مادی وصف قبول کرتا ہے اور اعلٰی ملکہ اپنر سے ادنٰی ملکه کے لیے گویا ایک "صورت" ھے ۔ سب سے اعلٰی ملکه تفکّر (المفکّره) غیر مادی اور اپنے سے پہلے آنے والی سب صورتوں کی صورت ہے ۔ اگر هم اس سلسلهٔ سرانب کا جائزہ لیں تو دیکھیں کے که روح محسوسات سے لے کر تفکر کے درجے تک "تخیل" کی قوت سے بلند ہوتی ہے۔ ان سب ملکات میں جہد اور ارادے کو دخل ہے۔ آخر میں خیر و شــر کے متعلق کوئی حکم لگاتے وقت تفکّر هم مُغَيِّله بهي كمه سكتے هيں) خيالات كو باهم تركيب ارادے كو حركت ميں لاتا هے اور اس حركت سے

عقل بالفعل (Actual intellect)، عقل مستفاد (Inferred intellect) اور عقل فعّال (Active intellect) کی تقسیم كو مانتـا هـ (ديكهيم معاني العقل، مطبوعـهٔ مصـر، ص مم) ۔ ان میں سے عقل بالقوہ کو فارابی ارسطو کے تتبع میں "عقل هیولانی" (یا قابل اسکان عقل) کا نام بھی دیتا ہے، لیکن اس کی تعریف کرنے میں اسے بہت سی مشكلات كا سامنا هوتا هـ ـ وه كمتا هـ: "يه عقل ایک روح ہے یا روح کا ایک جزو" ہے یا روحانی قوتوں میں سے ایک قوت ہے یا ایک ایسی چیز ہے جو موجودات کی صورتوں اور ماهیتوں کو ان کی ذات سے ,جدا کرنے کے قابل ھے، یا جدا کرنے کی استعداد رکھتی ہے . . . ۔ اس کے بعد اگرچه فارابی نے اس تعریف کی وضاحت کے لیے سوم اور نقش بر موم کی مشہور مثالیں دی ہیں، لیکن یه سب مثالیں بھی اس کے اس تردد کی پردہ پوشی نہیں کر سکتیں جو اس موضوع کے سمجھنے کے بارے میں اس کے دل میں موجود ہے ۔ ایک اور مقام پر یه فيلسوف كهتا هےكه يه عقل معقول صورتوںكو احتوا کرنے والا ایک "جوہر بسیط" ہے اور جسمانی ہرگز نہیں ۔ فارابی اس تردد کی وجه سے اس پر اصرار کرتا ہے کہ روح بدن کی ایک صورت اور ساتھ ہی ایک بسیط جو هر ہے ۔ جہاں تک عقل بالقوہ کے وظیفے کا تعلق ہے اسے بھی وہ موم اور نقش بر موم کی تشبیہ سے واضح کرکے کہتا ہے کہ اس عقل میں جو صورتیں ایک منجمد مادے کی طرح ہیں وہ ان کے معطیات (حسّی افکار) کو ان کی ماہیت کے اندر تجربہ کرنے عے بعد ایک اور سوجودیت عطا کر دیتی ہے۔ یہ "بالفعل" عقلي موجودات هين ـ در حقيقت يه عقل بهي معقولات بالفعل کے طفیل "عقل بالفعل" ہو جاتی ہے حالانکہ اس درجے کو پہنچنے سے پہلے کے بالقوہ معقولات روح کے سوا اور مادوں کے اندر صورت کی طرح پائے جاتے هيں، ليكن معقولات بالفعل كى حالت اختيار كرتے

علم اور صنعت پیدا ہوتے ہیں۔ فارابی افلاطون کے برعکس روح کے بدن سے پہلے موجود ہونے کے نظریے کو قبول نہیں کرتا کیونکہ روح ہمیشہ مادے سے وابسته ہے۔ دوسری طرف وہ فیثاغورث کے اس فکر کو بھی رد کرتا ہے کہ روح ایک بدن سے نکل کر دوسر ہے بدن میں داخل ہو جاتی ہے کیونکہ ہر مادہ اپنر سے مخصوص ایک صورت ھی کا تضمن کر سکتا هے ـ الحاصل، جيسا كه هم اوپركه له چكر هيں، چونكه روح کی هستی کو کمال دینر والی قوت عقل ہے، اس لیر فارایی کی تمام نفسیات کا دار و مدار عقل پر ھے ۔ فارابی کی رامے میں عقل ایک بچے کی روح میں استعداد یا ایک "بالقوه" (virtual) امکان کی حالت میں موجود هوتی هے - آخر تجربه اس کی زندگی میں اسے جسمانی صورتوں کے ادراک کے ذریعر آھستہ آھستہ عقبل "بالفعل" (Actual) بنا دیتا ہے؛ لیکن "اسکان" کی حالت سے "فعل" کی حالت تک یہ رسائی، یعنی تجربر کا اس طرح پر احساسات اور قوت تخیّل کے ذریعر شیئنت حاصل کرنا، انسان کا اپناکام نہیں ہے بلکہ یہ فعل اس فوق البشر روح کا ہے جو آخری روح (=نفس) اور آخری فلک یعنی فلک تحت القمر سے صادر هوتی ہے۔ اس حالت میں انسان کا علم اس کی دماغی کوشش سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ لازمًا ایک ایسا علم ہے جو عالم بالا سے آتا ہے۔ اللہ سے لے کر نیچے کی طرف انسانی روح تک جتنی صورتیں ہیں ان میں سے ھر صورت اپنے سے نیچے والی صورت پر اثر انداز هوتی هے؛ درمیان کی سب صورتیں اپنے سے اوپر والی صورت کے مقابل قبول کرنے اور اپنے سے نیچے والی صورت کے مقابل دبنے کی فعّالیت میں مشغول هیں ۔ فارابسی ان نظری افکار کے اپنی کتاب (معانی العقل) میں مختلف انواع عقل کے ضمن میں بیان کرتا ہے اور ارسطوکی کتاب النفس میں مذکورہ چار قسم کی عقول، یعنی عقل بالقوه (Virtual intellect)،

ھی مادوں کی صورت کی حالت سے نکل جاتے ھیں، اس لیر که مادمے کے اندر پائی جانے والی ان صورتوں کی موجودیت ان اشیا کے تابع ہے جن سے کہ وہ وابستہ هوں ۔ یه اشیا بعض اوقات مکان، بعض اوقات زمان، بعض اوقات حالت، بعض اوقات ایک جسمانی وصف، بعض اوقات ایک فعل ہو سکتی ہیں ۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر وہ "عقل بالفعل" کی حالت اختیار کرلے تو چونکه معقولات مذکورهٔ بالامین بهت سے اس سے جدا هو جاتے هیں اس لیے اس کی موجودیت بھی مختلف النوع ھو جاتی ہے۔ ان بیانات کو فارابی کے اصول تجرید کی وضاحت بھی شمار کر سکتر ھیں ۔ اس کے نزدیک تجرید ایک ایسا ذهنی عمل هے جو معقولات ممکنه پر محسوسات کی موجودیت سے بالکل علیحدہ ایک نفسیاتی موجودیت کا اضافه کر دیتا ہے ۔ اس طرح جب "عقل بالقوه"، جس كا نام "عقل ممكن" بهي هے، ان فعال شده معقولات سے تعلق بیدا کر لیتی ہے تو "عقل بالفعل" كي حالت مين هو جاتي هے ـ بناء عليه عقل ان صورتوں کے لحاظ سے جن کی وہ ابھی مالک نهين هوئي هے "عقل بالقوه" رهے گی ـ "عقل بالفعل" اپنی ذات کا ادراک کرتی ہے، یعنی خود اپنر بارے میں غور و غوض کرتے وقت کسی خارجی عالم کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی، بحالیکه حسی افکار کو ادراک کرنے والی عقبل عقل بالقوه هے.

مشرق اور مغرب کے علم کلام (Scholastic philosophy) کے اس قدر مشہور معقولات اولی (les intentions premieres) اور معقولات ثانیہ کے ا (les intentions secondes) مفہوموں میں سے معقولات اولی "عقل بالقوه" کے متقابل هیں، جو حسیّات کا ادراک کرتی ہے اور خارجی موجودات کے ان تصورات کو سمجهتی ہے جو همارے ذهن میں حاصل هوتے

محض اپنے آپ کا، یا عقول (معقولات) کا ادراک کرتی ہے اور یہ معقولات ثانیہ جنس اور نوع کے تصورات کے مانند کلی تصورات پر بھی محتوی ہوتے ہیں .

اب رہی عقل مستفاد، تو یہ وہ عقل ہے جو اس حالت میں آنے کے بعد که معقولات کا ادراک کر سکر مجرد صورتوں کو بھی سمجھ سکتی ھے، لیکن اس سمجھنے میں ادراک کس شکل میں واقع ہوتا ہے؟ عقبل مستفاد مجرّد صورتوں کا ایک ایسے فہم سے ادراک کرتی ہے جس کا ان کے حسیات سے کوئی تعلق نہیں ۔ یہ ادراک وہ بلندترین مرتبه هے جہاں تک روح انسانی پہنچ سکتی ہے، کیونکہ ہمارا فکر، جو محض مجرد صورتوں کے ادراک کی صلاحیت رکھتا ہے، اس سے زیادہ بلند معلومات کی حرص و آرزو نہیں کرتا ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے که فارابی کے نزدیک عقل انسانی حصول کمال کے ایک تدریجی دور سے گزرتی ہے: عقل بالقوة سے عقل بالفعل اور اس سے مستفاد تک جانے کے دور میں تحصیل کمال کا ہر مرتبہ اپنر سے پہلے اور بعد کے مرتبر سے موضوع اور وظیفر کے لحاظ سے علمحدہ ہے۔ عقبل بالقبوہ صرف حسیات کو اخذ کرنے اور قبول کرنے والا ملكه هے اور عقبل بالفعيل فعيّال معقولات كو سمجهنر والى عقل هے؛ آخر میں حس اور معقولات کو سمجھنر کے بعد عقل مستفاد مجرد صورتوں کو بھی سمجھ سکتی ہے، لیکن یہ حصول کمال خود اپنر کو تحقّق کرنے کا حادثہ نہیں ھوتا کیونکہ بالقود کی صفت کو پہنچنا طبعی اعتبار سے ایک عامل فعال کے بغیر سمكن نهس ـ يه عاسل عقل فعّال هي، جس كا همار ب بدن سے مطلق کوئی تعلق نہیں ۔ یه عقل فعّال کے طفیل هی سے ہے کہ عقل بالقوہ اور معقولات فعل کے درجے کو پہنچتے ہیں ۔ فارابی اس کی وضاحت کے لیے ایک تشبیه استعمال کرتا ہے، جو قرون وسطی میں هیں۔ معقولات ثانیہ "عقل بالفعل" کے متقابل هیں، جو ا مشرق و مغرب میں بہت مقبول تھی : اُس آنکھ کے مقابل، جو تاریکی میں رہ کر رؤیة بالقوة کی حالت حاصل کر لیتی ہے، جو درجہہ سورج کا ہے وہی درجہہ عقل فعال كا عقل بالقوة كے مقابل هے؛ جب سورج کی روشنی آنکھ تک پہنچتی ہے تو سب سے پہلے رؤیت کی حسوں کو حالت فعلی میں لاتی ہے۔ اس تشبیه کے عقلی یا فلسفی ہونے سے زیادہ ایک صوفیانہ (mystic) بنیاد پر قائم هونے میں کوئی شبہہ نہیں اور اس تشبیه کو اس لحاظ سے استعمال کرنے والا پہلا فلسفى بهى بلاشبهه فارابي هـ - فارابي اپنر نظريه عقول كو عيون المسائل (ص مرے) ميں اس شكل ميں بطور ایک خاکے کے پیش کرتا ہے: ١- عملی عقل وہ عقل ہے جسر انسان اپنے کاموں میں استعمال کرتے ھیں؛ ۲- نظری (علمي) عقل وه عقل هے جو روح کی قوتوں اور عقل کے جوہروں سے عبارت ہے اور چار طرح کی ہے، یعنی عقل هيولاني (سمكن بالقوه)، عقل بالفعل، عقل مستفاد اور آخر میں عقل فعال .

اب هم فارابی کے نظریهٔ نبوت، یعنی اس کے فلسفة اخلاق، فلسفة اجتماعيات اور فلسفة سياست كو، حن پر اس کا عملی فلسفه مشتمل هے، زیر بحث لاتے هيں \_ فارابني ان سب كو إحصاء العلوم ميں علم مدنى کے نام کے تحت جمع کرتا ہے۔ اس کے نزدیک جس طرح علم منطق علم کے اصولوں کی تدقیق اور تحقیق کرتا ہے اسی طرح علم اخلاق، طور و حر کت کے بنیادی قاعدوں کی جہان بین کرتا ہے۔ ہر حالت میں عقل اور تجریے کو علم اخلاق میں سطق سے زیادہ اهمیت دی جاتی ھے۔ اس بحث میں فارابی کبنی تو افلاطون کا هم خیال نظر آتا ہے اور کبھی ارسطو کا، لیکن بیچ بیچ میں ایک صوفیانه اور زاهدانه طرز اختیار کرکے ان سے الگ ھو جاتا ہے۔ فارابی اس عقیدے میں متکامین سے اختلاف رکھتا ہے کہ عقل کے ذریعے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف حال و حرکت کے قواعد کو، یعنی آخلاق کو، عقل کے ذریعے معیّن کرنا سمکن نہیں ۔

اور صاف طور پر یہ مانتا ہے کہ بسا اوقات عقل کسی چیز کے اچھا یا برا ہونے کا حکم لگا سکتی ہے۔ اسی طرح یه دیکھتر هوے که علم سب سے بڑی فضيلت هے، وہ لكهتا هے كه جو عقل عالم بالا سے هم تک آتی ہے اور ہمیں علوم سکھاتی ہے وہ ہمیں همارے حال و حرکت کے متعلق قاعدے کیوں نه بتائے گی ؟ فارابی نے ایک اور مقام پر عقل کے ہر شے سے بالا و بلند ہونے کے مسئلر کی یوں وضاحت کی ہے: "اگر ایک آدمی ارسطو کی تصانیف سے پوری طرح واقف ہے لیکن اپنر افعال و اطوار کو ان کے مطابق نہیں ڈھالتا اور ایک دوسرا آدمی یہ معلومات حاصل *کیر*بغیر اینر حال و حرکت کو ان کے مطابق بنا لیتا ہے تو پہلا آدسی ضرور قابل ترجیح ہے ۔ اس بیان سے فارابی کی مراد دراصل یه هے که علم کے بغیر چونکه کسی فعل کے بارے میں حکم لگانا ممکن نہیں اس لیے علم کو اخلاق سے زیادہ بلند ماننا ضروری ہے.

روح اپنی طبیعت اور ماہیت کے اقتضا سے آرزو رکھتی ہے۔ روح اپنی قوت ادراک کی وجہ سے ارادے کی بھی مالک ہے اور چونکہ انسان جانتا ہے کہ اس ارادے کی بنیاد عقلی غور و خوض پر ہے، اس لیے وہ ایک آزاد اور خود اختیار (حرّ) ارادے کا مالک ہے۔ یاکیزہ فکر صرف آزادی کی فضا ھی میں پایا جا سکتا ھے۔ اس طرح سے وہ حریت جو غور و خوض کے نتیجر کے طور پر حاصل ہوتی ہے نبه صرف پید کیه ضروری ہے بلکہ آخر میں محض خداکی عتلی ماہیت کی وچہ سے جبریت (determination) حاصل کرتی ہے۔ فارابي اپني كتاب التنبيه (مطبوعهٔ حيدر آباد، ص ١٦) میں کہتا ہے: "اگر کسی انسان کو فکر سالم کی بدولت ہر ایسی شے کو جسے وہ سوچ سکتا ہے، پیدا كرنے كى قوت ارادہ (قوة العزيمه) حاصل هو جائے تو وه انسان حقیقی معنوں میں (بالاستحلال) آزاد اور حر ا هـ ـ اگر انسان فكر واضح، سالم و صحيح (جودة الرّويّه)

کے ساتھ ساتھ ارادے سے بھی محروم ہو تو وہ انسان بہیمی ہے۔ اسی طرح جو انسان صحیح طور پر سوچنے کی قوت تو رکھتا ہو، مگر ارادے سے محروم ہو تو وہ غلام ہے۔ جو لوگ علم اور فلسفے سے شغل رکھتے ھیں ان میں سے بعض حالت غلامی میں اور بعض انسانیت سے پسماندہ نظر آتے ہیں۔ ایسے لو گوں کے علم سے کوئی مستفید نہیں ہو سکتا، بلکه ایسر عالم خود دوسرے عالموں کے لیر باعث ننگ و عار اور موجب شرمندگی هیں"۔ بہرکیف فارابی اس امرکو بھی نظر انداز نہیں کرتا کہ اگر ھم مادے کے روح سے تقابل کا خیال کریں تو ہمارے لیے یہ ماننا ضروری هو جاتا ہے کہ انسان کی حریت اور محسوس اشیا پر اس کی حاکمیت کاسل نہیں : "فقط عالم ارواح میں، جہاں پہنچ کر عقل مادی زنجیروں اور خطاؤں کے حجاب سے آزاد هو جاتی ہے، يه حاكميت مكمل هو سكتي ہے ۔ نیکی تک صرف اس کے نیک ہونے کی وجہ سے پہنچنے کی کوشش سب سے بڑی سعادت ہے۔ جب انسانی روح اپنے سے بلند تر روح کی جانب متوجه هوتی هے تو وہ اس نیکی کو، اس بلند سرتبه سعادت کو، پہنچ جاتی ہے، ٹھیک جیسر کہ ارواح سماوی ذات اجل و اعلٰی کا قرب حاصل کرکے اس سعادت کو پہنچ جاتی ہیں"۔ اصول اخلاق سے متعلق فارابی کے مطالعات اس كي التنبيه اور تحصيل السّعادة ميں پائے

فارابی کی سیاست اور اجتماعیت کے متعلق بھی مختصر طور پر بحث کرنا ضروری ہے۔ فارابی سب سے پہلے افلاطون کی "جمہوریة" (Republic) سے بہت متأثر ہوا، چنانچہ وہ اس کا قائل ہے کہ دنیا بھر کے انسان ایک فطری ضرورت کے زیر اثر ایک جگه جمع ہو کر ایک فرد واحد کے ارادے کے ماتحت، جو کسی اچھی یا بری حکومت کا نمایندہ ہو، ایک حکومت (دولت) میں شامل ہو جاتی ہیں۔ بناءً علیہ

اگر حاکم ریاست جاهل، غلط کار یا بد اخلاق آدمی ھے تو ریاست بھی ایک بری ریاست ھوگی، لیکن اگر کسی ریاست کا رئیس ایک فیلسوف ہے تو وہ ریاست اچهی هوگی ـ فارابی جس حکمران کا تصور پیش کرتا ہے اس کی ذات میں فلسفے کے علاوہ انسانیت کے سب فضائل جمع هیں، گویا وه "خرقهٔ نبوت مين ملبوس ايك افلاطون اللهي هـ" عنه قول de Böer کا ہے ـ چونکہ یہی وہ نقطہ ہے جس کی بنا پر فارابی کے فلسفے کا ایک حصہ "نظریة نبوت" کے نام سے موسوم ھے، اس لیر اس نقطر سے حرکت کرکے اسلام کے ایک بنیادی عقیدے، یعنی عقیدہ وحی و الہام، کو فلسفے سے ربط دینے کی کوشش بھی سب سے پہلے فارابی هی نے کی ھے۔ بہرحال اس بارے میں فارابی کا فکر نیا یا اچھوتا نہیں ۔ اس نے اپنر زمانے کے سیاسی اور اجتماعی نظام کی اچھی طرح چھان بین نہیں کی تھی، بلکہ سیاسی اور اجتماعی مسائل کے بارے میں بھی اس نے یونانی فلسفیوں کی طرف رجوع کیا ھے۔ بایں همه رئیس دولت کی بحث میں فارابی افلاطون سے بہت آگے نکل گیا ہے ۔ اس نے رئیس کو سب سے زیادہ اهمیت دی ہے اور اس سے بڑی بلوی امیدیں وابسته کی هیں ۔ فارابی کی رامے میں ایک مکمل دولت (ریاست) کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ایک یگانہ وجود کی طرح ایک وحدت کی تشکیل کرمے اور افراد کو، جو گویا اس وجود کے اعضا ہیں، وہ کام تفویض کیرجائیں جنہیں انجام دینر کی مخصوص قابلیت ان کے اندر ہو ۔ جس طرح فطرةً وجود انسانی کے ایک عضو کی بیماری باقی اعضا میں بھی محسوس ہوتی ہے، اسی طرح ضروری ہے کہ ریاست کے کسی ایک فرد کی فلاکت پوری ریاست میں محسوس کی جائے، یعنی تمام جمعیت میں ایک هی روح کا دور دورہ هونا چاهیے (دیکھیے آراء اهل المدینة الفاضلة، ص م م تا ٦ م ببعد) \_ فارابي ك نزديك اخلاق بیک وقت صرف ایک ایسی هی ریاست میں کمال کے

درجے پر پہنچ سکتا ہے جو ایک دینی جماعت کی تشکیل کرتی هو ـ ایک بری اور جاهل ریاست میں اہل ریاست کھانے پینے اور نکاح و ازدواج کی لذت کے سوا اور کوئی چیز نہیں سوچتے۔ جن لذتوں کے وہ جویا رهتر هیں وہ محض محسوس اور متخیّل هونے والی اشيا هيں ـ وه هر جگه اور هر وقت لـهـو و لعب ميں منهمک رهتر هین، بحالیکه ایک دولت کریمه مین افراد ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، عالی ہمت، سخی اور وعدے کے سچے ہوتے میں (وھی کتاب، ص ۹۱) - فارابی کی رائے یہ ہے کہ بری ریاستوں کی ذمے داری رئیس کے سر پر ھے اور آخرت میں عداب اس کا منتظر هوگا \_ فارابی نے آراء اهل المدینة الفاضلة میں ایسے بارہ اوصاف درج کیے ہیں جن کا ایک اچھے رئیس میں ہونا ضروری ہے، لیکن فارابی نے اس خیال سے کہ ان سب اوصاف حسنہ کا ایک شخص میں ہر وقت موجود هونا سمكن نهين، ايك زياده عمل (practical) طریقه اختیار کرتے هومے یه کہا ہے که ایک اچهی ریاست (المدینة الفاضلة) کی عنان حکومت ضرورت کے وقت دو یا تین یا اس سے بھی زیادہ ایسر اشخاص کو سونپی جا سکتی ہے جو باہم سل کر ان اوصاف کو پوراکر سکیں ۔ اس طرح یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک منظم ریاست ایک روشن خیال امرائیت (ارستوقراطیت aristocracy) کی شکل اختیار کر سکتی ہے، چنانچہ اس طرح سے جو لوگ کسی ریاست کا بحسن و خوبی انتظام کرتے ہیں وہ سب علم کے اس درجے کے مطابق جس تک وہ اس دنیا میں پہنچے هـول آخرت ميں بھي بلنـد سراتب کو پہنچس کے اور جو لذت و سعادت وہ محسوس کریں گے وہ بھی اسی سناسبت سے کم و بیش ہوگی ۔ ظاہر ہے کہ یہ تعبیرات روح انسانی کے نفس العالم اور بالآخر اللہ تک واصل ہونے کے عقیدے کو ایک متصوّفانہ اور فلسفیانه عقیدے کے افکار سے ڈھانپنے کے پردے ھیں،

کیونکه فارابی کی تعلیم کی روسے یه کائنات، جس کا منطقی اور مابعد الطبیعی نقطهٔ نظر سے مطالعه کیا جاتا ہے، بہرحال اگر اللہ کے سوا کوئی شے ہو تو بھی ایک استقرائی (inductive) شکل میں سوچنے سے آنے والی دنیا کے ساتھ ایک ہو جاتی ہے اور اس وحدت میں ہر شے اللہ سے واصل ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے، جو مشرقی فلسفے میں "اتصال" کہلاتا ہے، فارابی کا فلسفه تصوف سے بلکه یوں کہیے که ایک تصوف معقول (rational) سے جا ملتا ہے.

اب اگر پیچھر دیکھتر ہوے فارابی کے فلسفے پر ایک نظر ڈالیں تو وہ ہمیں روحانی، بلکه زیادہ صحیح طور پر عقلی (intellectualist) فاسفه نظر آتا ہے۔ اس کی رو سے مادی اشیا روح کے تخیّلات سے عبارت مخلوط تصورات هیں۔ اصل حقیقی هستی صرف روح ھے اور صرف اللہ ھی پاک اور یگانہ ھے۔ اس سے صدور کرنے والی ارواح، جیساکه هم دیکه چکرهیں، بطلمیوس کے علم نجوم میں مندرج علم کائنات سے مربوط هیں اور آسمانوں کے سلسلۂ سراتب کی تابع اور پیرو ھیں۔ انسان اپنی ماهیت کو آخرکار نفس العالم سے حاصل كرتا هي اوريه ماهيت عقل هي ـ يه سلسله ايك انتهائي خوبی سے سربوط "کُل" ہے اور کائنات بھی ایک بہت هي منظم "کُل" هے - منفرد اور شخصي (ذاتي) اشيا میں حو خیر یا شر موجود ہے وہ ان کی متناهیت (finiteness) کے نتیجر کے طور پر ہے، لیکن خیر، حو كائنات كى نمايال خصوصيت هے، مقدار ميں زياده

ایک مسئله یه بهی هے که الله سے صادر شده یه خوبصورت نظام کائنات ایک دن بگڑ جائے گا یا نہیں ؟ بلا شبہه فارابی اس کا قائل هے که روح میں خدا سے ملنے کا شوق موجود هے اور یه که اس کے علم کی ترق کے ساتھ یه بڑ هتا هوا شوق ایک حد تک مطمئن هو جاتا هے ؟ لیکن یه اطمینان کس حد تک حاصل هو سکتا هے ؟

اسسوال کا کوئی واضح جواب نه مشرق حکمت دے سکی نه مغربی ۔ فارابی اشارة یه کہتا ہے که اس کا جواب فلسفیوں سے زیادہ بہتر پیغمبر دے سکتے ہیں اور اس طرح وہ پیغمبروں کا درجه فلسفیوں کے درجے سے بلند تر مانتا ہے ۔ بایں همه اس کے فلسفے کے لحاظ سے نبوت، رؤیا ہے صادقه اور الہام ایسے واقعات عالم تخیل اور تصور سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا مقام ادراکات جسی اور پاکیزہ نفوس عقلیه کے درمیان ہے ۔ ادراکات جسی اور پاکیزہ نفوس عقلیه کے درمیان ہے ۔ یہی وجه ہے که فارابی نے اپنے فلسفهٔ اخلاق میں اگرچه دین کو بڑی تربیتی اهمیت دی ہے تاہم وہ دین کو ہڑی تربیتی اهمیت دی ہے تاہم وہ دین کو مصیشه ان علوم سے ادنی قرار دیتا ہے جو روح مصنا سے حاصل کیے جاتے ہیں .

فارابی کے بارے میں شیعی علما کے نقطهٔ نظر کا مختصر سا بیان بھی یہاں فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ فارابی کا ذکر شیعی تصانیف میں اس مذهب کے ایک فقیہ محمد طاہر القُمّی کے فارسی رسالے میں ایک فتو ہے کی وجه سے آ گیا ہے (دیکھیے النیسابوری [: کتاب المُنْية ؟] سے منقول ميرزا محمّد باقى الخوانسارى: روضات الجنّات، س: ١١١ تا ١١٠) ـ اس فتو مے ميں يه کہا گیا ہے کہ خلیفہ المأسون نے فرنگستان (یورپ) سے ارسطو کی جو کتابیں حاصل کی تھیں ان سے اخذ کردہ فلسفیانہ افکار کے سب سے زیادہ گرویدہ ماوراء النَّهر کے سنّی ہیں، جن میں سب سے مشہور "مبتلاح مرض ماليخوليا" فارابي اور [ابو على] ابن سينا هیں اور ان دونوں کی تکفیر کی گئی ھے؛ لیکن خوانساری کی راے میں اگرچہ قدم عالم کا قائل ہونے کی وجہ بعض علماے اهل سنت کی طرف سے فارابی کی تکفیر کی گئی ہے، تاہم یہ تکفیر بیجا ہے۔ یہی مصنف لكهتا ہے كه فارابي شيعه اماميــه مذهب كا پــيرو تها اور اس کی نماز جنازه سلطان مذکور و مبرور [سیف الدولة] نے، جو اس وقت زندہ تھا، بعض علما کے ساتھ خلوت میں پڑھی تھی ۔ قدرتی طور پر یہ سب

روایتیں شیعی مصنفین کے غیر مصدقه اقوال سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتیں .

فارابی همیشه اقلیم فکر کی فرمانروائی کرتا رها ـ فطرت کی نعمتوں اور دولتوں کے درمیان اس نے فقر و فاقعه کی زندگی بسر کی ـ وه اپنے زمانے کی اکثریت کو مخاطب نه کر سکا ـ اپنی اخلاق اور سیاسی تعلیمات میں اس دنیا سے نسبت و تعلق رکھنے والے مادوں سے یا جہاد مقدس سے اس نے کوئی بعث نہیں کی ـ وه پاکیزه روح کے تجربوں میں محو هو کر ره گیا ـ عقل و حکمت کے میدان میں ایک مثالی حیثیت رکھنے کے باعث اسے اپنے قلیل التعداد شاگردوں کی نظر میں بہت عزت و حرمت حاصل هوئی، تاهم واقعه نظر میں سمجھتے رفارابی کے مشہور ترین شاگرد کے لیے نہیں سمجھتے (فارابی کے مشہور ترین شاگرد کے لیے رک به زکریا یعنی بن عَدی اور اس کے شاگرد کے لیے رک به زکریا یعنی بن عَدی اور اس کے شاگرد کے لیے رک به ناکریا الشجستانی).

آخر میں فارابی کو علوم ریاضیّہ میں جو دسترس حاصل تھی اس کی سب سے بڑی شہادت (اگر هم اقلیدس کی اس شرح سے قطع نظر بھی کر لیں جو همارے پاس موجود هے) موسیقی سے متعلق اس کی تصانیف میں مل سکتی هے ۔ ان میں سے ایک، یعنی کتاب الموسیقی الکبیر کو، جس کا نام اوپر آ چکا هے، مع فرانسیسی ترجمے کے Rodolph d' Erlanger نے شائع کیا هے ۔ موسیقی سے متعلق فارابی کی بعض اور کیا هے ۔ موسیقی سے متعلق فارابی کی بعض اور تصانیف کا H. G. Farmer کے انگریزی میں ترجمه کیا هے ۔ فارابی کی ان تصانیف نے علم موسیقی کی کیا کیا خدمات سر انجام دی هیں اور انہیں علمی دنیا میں کتنی اهمیت حاصل هے، ان مباحث کے لیے دنیا میں کتنی اهمیت حاصل هے، ان مباحث کے لیے

مآخذ: (۱) ابوالحسن البَيْهُ قي: تتمّه صوال الحِكمة، ص ١٦٠ (٢) ابن التَّفطي: أحوال العلماء و اخبار الحكماء، مصر ٢٦٠ (۵) ابن ابي أُصَيْبِعَة : طبقات الاطبّاء،

مصر ۱۰۸۲ : ۱۳۳ : (۳) ابن خَلْكَان : وَفَيَاتُ الأَعْيَان، مصر ۱۰ : (۳) السَّغَدى : الواقى، س: ۱، مصر ۱۰ : (۱) الصَّغَدى : الواقى، س: ۱، به ۱۰ : (۱) المجموع، نشر محمد انبين الخانجى، مصر المائذ ۱۰ : ۱۰ المجموع، نشر محمد انبين الخانجى، مصر ۱۰ : ۲۰ المجموع، نشر محمد انبين الخانجى، مصر ۱۰ نشر محمد ۱۰ نشر محمد ۱۰ نشر محمد المائذ ۱۰ نشر محمد المائذ ۱۰ نشر ۱۰ نشر المائذ ۱۰ نشر ۱۰ نش

فارابي کي جو تصانيف دستياب هين اور جو سصر، حيدرآباد، لائدن اور استانبول مين چهپي هين، ان كا ذکر متن مقالہ میں تصانیف کے عنوان کے تحت آ چکا ہر ۔ فارابی کے بارے میں مآخذ کی مفصل فہرست اور اس کی ان کتابوں کے متعلق جو هم تک پہنچی هیں، دیکھیر براکلمان (لاندُن سمه وع)، ۱: ۲۳۲ تا ۲۳۲ و تکمله، ۱: ۵۵ و س بہر را کا مان کے متن اور اس کے حواشی میں فارابی کی تصانیف کے جن قلمی نسخوں کا ذکر هر ان میں سے ایک عُیُون المسائیل هر، جو H. Ritter کو لتاب خانة آیا صوفیا، استانبول، کے ایک مجموعر (عدد ١/٩٥٨م) مين ملي هر اور جس كاذكركثي بار رسالة في الفلسفة کے متن میں آیا ہر ۔ کتاب خانهٔ آیا صوفیا میں موجود ایک اور نسخر رسالة في الحكم كے بارے ميں چندان تفصيل معلوم نهين هو سكى؛ تقسيم الواحد نام كا نسخه بهي، جيساكه اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے، علوم ریاضید کے بجاہے علم سنطق کے بارے میں ھے۔ کتاب خانمہ آیا صوفیا کا ایک رساله (عدد . ۲۸۲)، جسر فارابی کی تصنیف دکھایا گیا هر، معلوم هوا هر که در اصل مشهور خوش نویس ياقوت المستعصمي كي تصنيف هر ـ اسي كتاب خانج كي فهرست کتب ریاضیات میں ایک نسخه (عدد ۱۲) فارابی کی تصنيف السياسة المدينة هے - فارابي كي ان تصانيف كي جو هم تک پہنچی ھیں اور جو استانبول اور دوسر سے سلکوں کے مختلف کتاب خانوں میں موجود ہیں، مفصل ترین فہرست برا کلمان میں درج هے، لیکن یه ایک ایسی ضخیم کتاب هر، جس میں غلطیوں کا ہونا ناگزیر ہے، اس لیے اس میں مندرج

فہرست کو ذرا غور و تأمل کے ساتھ استعمال کرنا چاھبر . فارابی کی جن مطبوعه تصانیف کا ذکر همارے اس مقالے میں "فارابی کی تصانیف" کے عنوان کے تحت کیا جا چکا ہر، ان کے علاوہ دیکھیر (۹) Introduction: George Sarton (۱.) بيعد: ۱ (to the History of Science الكنان ،La Science Arabe : Aldo Micli ص عا: (Averrois et Averroism : Ernest Renan (۱۱) پيرس ١٨٦١ع، ص ٩٥،٦٩، ١٠ ٦٣١؛ (١٢) شمس الدّين: ترک فیلسوفی فارایی، در ادبیات فا کولته سی مجموعه سی، ج ۲، شماره ۱ و ۲؛ (۱۳) اسمعیل حتی ازمیرلی ؛ ایکی ترک فیلسوفی، در ادبیات فا کولته مجموعه سی، ج س، شماره ی و ج ۵، شماره س، سر و ۲؛ (سر) حلمي ضيا اولكن: اسلام دو شونجه سي، استانبول ١٨ ١ ١ع، ص ٢٢، ١٨ ؛ (١٥) حلمي ضيا اولكن و قوام الدين بورسلان : فارابي، استانبول ٢ م ١٩ ع - اس مختصر تصنیف میں جو ترجم قوام الدّین نے فارابی کے مصر اور حیدرآباد میں طبع شدہ تین رسالوں سے کیے هیں وہ خاص طور پر بهت کارآمد هیں، لیکن چونکه ان ترجموں میں انتخاب کا اصول برتا گیا هر اس لیر بعض حصر ترجم میں حذف ہو گئر ہیں ۔ اس طرح سے یہ بہت افسوس کی بات ہر کہ فارابی جیسر ترک فلسفی کی، جس کا شمار قرون وسطٰی کے بزرگ ترین فلسفیوں میں هوتا هے، ایک تصنیف کا بھی مکمل اور صعیح ترجمه اب تک همارے پاس موجود نہیں ھے؛ (١٠) محمد على عَيْني : معلم ثاني فارابي، استانبول ٣٣٢ هـ اس کتاب میں فارابی کے سوانح حیات اور مختصر طور پر اس كا فلسفه عام فهم طريقر سے بيان كيا گيا هے .

فارابی کے سوانح حیات اور اس کے فلسفے کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ھیں وہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ھیں، مثلًا (۱۷) محمد لطفی جمعہ: تاریخ فلسفة الاسلام فی المشرق والمغرب، مصر ۱۹۲۵؛ (۱۸) فارابی: الأدوار الموسیقیّة (اس کتاب کا ترکی ترجمه اسمعیل صائب افندی کی کتابوں میں ملتا ھے)؛ (۱۹) Baron Rodolphe d' (۱۹) در المعالم ال

الم المعافرة المعاف

(عبدالحق عدنان، در (ريت)

فارس: پارس کی معرّب شکل، جس کی اصل پِرسا Persis هے اور جو یونانی نام پِرْسِیسِ Persis سے سے مأخوذ ہے؛ فارس کا صوبه، جو ایران کا ساتواں اُستان (صوبه) ہے، مشرق میں . ہ درجے سے ٥٥ درجے طول بلد اور شمال میں ۲۷ درجے سے لے کر ۳۱ درجے ہم دقیقر عرض بلد پر واقع ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ لمبائی جنوب میں لنگمہ سے لر کر شمال میں يزد خواست تک . ٩٨ كيلوميٹر هے، بحاليكه اسكي زياده سے زیادہ چوڑائی مغرب میں بندر دلم سے لر کر مشرق میں آبادہ تک ٥٢٠ کيلو ميٹر ھے ۔ صوبے کا مجموعي رقبه، بشمول ساحلی جزیروں کے، تقریبًا دو لاکھ کیلومیٹر ہے۔ ۱۹۵۱ء میں صوبے کی آبادی کا اندازہ بارہ لاکھ نُوے ہزار نفوس لگایا گیا تھا (رزم آرا اور نوتاش: فرهنگ جغرافیای ایران، ۲:۰: وارس کے شمال مغرب میں چھٹا صوبہ (استان) خوزستان، شمال مشرق میں دسواں صوبه اصفهان، جو زمانهٔ سابق میں الجبال [رک بان] اور عراق عجم کہلاتا تھا، مشرق میں آٹھواں صوبه (کرمان) اور مغرب اور جنوب مغرب میں خلیج فارس ہے ۔ یہ صوبہ آٹھ شہرستانوں (اضلاع) میں منقسم ہے، یعنی شیراز [رک بال]، بو شہر [رك بآن]، لار، فسا [رك بآن]، كازرون، جُهْرَم، فيروزآباد

[رک باں] اُور ابادہ ۔ یہی فارس ہیروڈوٹس کی "كم مايه اور ناهموار سر زمين" تهى جمهال سے كوروش کا دیم تا ۵۳۰ قبل از مسیح) نے اپنی ان عظيم الشان فتوحات كا آغاز كيا جو قديم دنياكي عظيم ترين سلطنت کے قیام پر سنتج ہوئیں ۔ دو صدیوں کے بعد سكندراعظم نے پارس كو بقيه ايران كے ساتھ تاخت و تاراج کیا ـ سلوکیوں (Seleucids) اور پارتهیوں (اشکانیوں) کے زمانے میں صوبے کا کوئی ذکر نہیں ملتا، ماسوا اس کے که وهاں متعدد فَرَاتُـرَک یا فَرَاتَدُر (صوبے دار) حکومت کرتے تھے۔ کوروش اعظم کی طرح ساسان کا پوتا اور بابک کا بیٹا اردشیر پارس کا رہنے والا تها اور ۲۲۸ء میں وهاں سریر آرامے سلطنت هـوا ـ اس كا دادا اور بـاپ إصْطَخْر مين اناهيـت (ناھید، زھرہ) کے آتش کدے میں مقدس آگ کے نگہمان ده تهر (L' Iran sous les Sassanides : A. Christensen) طبع دوم، کوپن هیگن سه ۱۹، ص ۸۹) - ۲۲ میں اردشیر نے اشکانی خاندان (Arsacid) کے آخری فرماں روا اَرْتَوَنَ (اردوان) کے خلاف علم بغاوت بلند کرکے اسے جنگ میں ہلاک کر دیا اور یوں اس نے اپنر گلر سے پارتھیوں (اشکانیوں) کی غلامی کا پھندا اتار پھینکا ـ اس طرح ساسانی خاندان اور ساسانی سلطنت کی بنیاد پڑی ـ يہى وجه هے كه پروفيسر براؤن E. G. Brown (ایرانی کو "ایرانی ( م ۲: ۲ ، A Lit. Hist. of Persia ) عظمت" کا گہوارہ کہا ھے.

ساسانیوں کے عمد میں پارس پانچ اضلاع: اردشیر خُرَه، شاپُور خُره، اَرَجان، اِصْطَحْر اور داراب کِرْد میں منقسم تھا.

حضرت عمر رخ کے زمانۂ خلافت میں مسلمانوں نے پہلی بار پارس (یا بقول ان کے فارس) کی تسخیر کی کوشش کی، چنانچہ بحرین کے گور نر العکلاء بن العضرمی نے عرفجہ بن هَرْثَمه البارکی کو سمندر کے راستے سے حملے کے لیے بھیجا، لیکن یہ مہم ناکام رہی ۔ جب عثمان بن

ابی العاص العلاء بن الحَضْرَسي كي جگه بحرين كا عاسل مقرر ہوا تو اس نے اپنے بہائی الحکم کو صوبہ فارس کی فتح کے لیے روانہ کیا ۔ الحکم ساحل سے کچھ دور چند جزیروں پر قبضہ کرنے کے بعد ایران کی سرزمین پر اترا، لیکن اندرون ملک پیش قدمی نه کر سکا ـ حضرت عثمان رط [رک باں] کے دور خلافت میں عربوں نے فارس پر دوبارہ چڑھائی کی کوشش کی ۔ ری شہر کے نزدیک تُوّج (یا تُوّز) میں عثمان بن ابی العاص اور اس کے سپاھی ساسانی افواج کے خلاف بہت بر جگری سے لڑے ۔ جو مرزبان شُہرک کے زیرقیادت تھیں ۔ شُہرک اور اس کے بہت سے فوجی جنگ میں کام آئے ۔ آخر میں عربوں کو فتح نصیب هوئی (البَلَاذْری: فَتُوح البَّلْدَان، ص ٣٨٦) ـ ساتھ ھي عربوں کي دوسري فوج حضرت ابو موسٰی الاشعری روز کی سپه سالاری میں بصرے سے روانہ ہو کر مغرب کی طرف سے فارس پر حمله آور ہوئی ۔ دونوں سپه سالاروں کے لشکر ایک جگہ آکر سل گئے اور انہوں نے فارس کے اندرونی علاقے میں پیش قدمی کرکے شیراز پر قبضه کر لیا۔ شمال میں سینیز کا شہر بھی ان کے زیرنگیں آگیا جس کے کھنڈر آج بھی گنافہ (جَنَّابه) کے نزدیک پائے جاتے ھیں؛ پھر عثمان بن ابی العماص نے اپنی فوج علٰحدہ کرکے داراب گرد (جس کی معرّب شکل داراب جِرد ہے)، فَسا اور شاپور (سابور) پر قبضه کر لیا ۔ ۲۸/۸۳۲-۹ ۲۹ میں عبداللہ بن عامر کے زیر قیادت فوج نے اِصْطَخْر کا محاصرہ کرکے شہر کو فتح کر لیا۔ جنوب کی طرف بڑھ کر اس نے فیروز آباد [رک بان] پر بھی قبضہ کر لیا اور اس طرح فارس کی تسخیر مکمّل کر لی ـ شروع میں مالیـهٔ اراضی (خراج) تین کروڑ تیس لاکھ درهم مقرر هوا ۔ بعد ازاں المتوكل كے زمانے ميں اسے بڑھا کر تین کروڑ پچاس لاکھ کر دیا گیا۔ جزیے سے سرکاری خزانے کو ایک کروڑ اسی لاکھ درھم کی آمدني هوتي تهي.

زمانیهٔ خلافت میں فارس کی حدود پہلے کی نسبت زیادہ وسیع ہوگئیں اس لیے کہ شمال مشرق میں یزد اور عظیم صحرا کے قریب کے دوسرے شہر بھی فارس میں شامل کر لیے گئے تھے۔ علاوہ ازیں شمال میں اس کی حد فاصل قمیشہ اور اصفہان کے درمیان تھی؛ تاہم مغول فتوحات کے بعد یہ فاضل علاقے علیحدہ کر دیے گئے (Lands of the Eastern: Le Strange) کر دیے گئے (۲۷۵ ۲۲۳۹).

تیسری صدی هجری/نوین صدی عیسوی میں خلافت کے دنیوی اقتدار میں ضعف آیا تو فارس صفّاری خاندان کے بانی یعقوب بن لَیْث کے قبضے میں آ گیا ۔ اس نے شیراز کو اپنا دارالحکومت قرار دیا، جہاں اس کے بھائی عمرو بن لیث نے جامع مسجد تعمیر کرائی ۔ موجوده جامع مسجد قديم جامع مسجد هي کي جگه آباد ہے ۔ بعد ازاں آل بویہ نے فارس پر قبضه کر لیا ۔ ان کے ایک فرد عَضَدًالدوله نے ایران کے بیشترعلاقوں کے علاوہ عراق عجم کے بعض حصوں پر اپنا اقتدار قائم کر لیا ۔ اس کا اہم ترین کارنامہ دریامے کُلّ پر ایک بند کی تعمیر ہے، جو اس کے نام سے منسوب ہو کر بند امیر یا بند عَضّدی کہلاتا ہے ۔ بنو بُویْه کے بعد سلجوقی [رک به سلجوق (آل)] فارس کے حکمران ھوے ۔ ان کے زوال کے بعد سَلْغُوری اتابکوں کے اوّلیں فرساں روا نے سے ۵ مرم ۱۱ تا ۹ مر ۱ عمیں صوبے پر تسلط جما کر سلجوقیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ نامور سُلْغُوری اتابک فارس کے حکمران رھے یہاں تک کہ اس خاندان کی مشہور آبش خاتون نے ایک سال کی حکمرانی کے بعد ہے ۱۹۸/۹۹ء میں ایل خان (ھلاکو خان) کے ایک بیٹر منگو تیمور سے شادی کر لی (حَمْد الله المُسْتَوفى: تاريخ گزيده، ص ٥٠٩)؛ اس كے بعد سے آبش خاتون کا اقتدار محض براے نام رہ گیا . مظفّری خاندان کے بانی مبارز الدّین محمّد نے م ۵ م ۵ مرس و میں فارس کو اپنی سلطنت میں شامل

کر لیا ۔ یہ خاندان مبارزالدین کے پوتے شاہ منصور کے زمانے تک فارس کا حکمران رہا، جب کہ تیمور کی فوجوں نے ۹۵ م ۱۳۹۳ء میں شاہ منصور کو شدید جنگ کے بعد شکست دے کر شیراز کے باہر قتل کر دیا .

شاہ اسمعیل اوّل، جو صفوی خاندان کا اوّلیں حکمران تھا، ے ۔ ہھ/جولائی ۱۵۰۱ء میں تبریز میں تخت نشینی کے دو سال بعد تخت نشینی کو اپنے دائرۂ اختیار میں شامل کر لیا ۔ اس کے فارس کو اپنے دائرۂ اختیار میں شامل کر لیا ۔ اس کے اور اس کے جانشینوں کے عہد حکومت میں فارس اور اس کے دارالحکومت شیراز نے خوب ترقی کی ۔ شاہ عبّاس اوّل [رک بآن] کے عہد میں فارس کے عظیم حاکم اعلٰی امام قلی خان نے تقریباً شاهانه شان و شو دت سے شیراز میں حکومت کی، جہان اس نے مارچ ۱۹۲۸ میں انگریزی ایلچی سر ڈوڈ مور کاٹن Dodmore Cotton اور اس کے همراهیوں کی پرتکلف ضیافت کی تھی اور اس کے همراهیوں کی پرتکلف ضیافت کی تھی (دیکھیے : Travels in Persia. : Sir Thomas Herbert لنڈن (کوک 19۲۸) طبع ڈینی سن راس Denison Ross لنڈن

شیراز کو فارس کے دوسرے شہروں کی طرح نادر قُلی (جو آ کے چل کر نادر شاہ کے نام سے مشہور ہوا) کی سر کردگی میں ایر انی افواج اور غلزئی افغانوں کی جنگ میں بڑے مصائب بر داشت کرنا پڑے ۔ غلزئی افغانوں کی کمان اشرف کر رہا تھا ۔ جنگ کا خاتمہ . ۲۵ میں غلزئیوں کی شکت فاش اور مکمل تباہی کی صورت میں ہوا (دیکھیے The fall of the Safavi : L. Lockhart کیمبر جھوا (دیکھیے Dynasty and the Afghan occupation of Persia کیمبر جا میں اور شاہ کے قتل کے بعد شورشوں کے نتیجے میں فارس کو دوبارہ تباہی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن نیک خصلت کریم خاں زَنْد [رک بان] کے اقتدار سنبھالنے پر ، جس نے شیراز کو اپنا صدر مقام قرار دیا تھا، ملک میں جلد ھی

امن و امان اور خوشحالی کا دور بحال ہوگیا۔ کریم خان کے انتقال کے بعد اس کے افراد خاندان میں اقتدار کے لیے جو رساکشی ہوئی اس کے دوران میں فارس کو ایک دفعہ پھر مصائب سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کے بعد جانباز لطف علی خان زَند اور اس کے جانی دشمن آغا محمد خان قاچار کے مابین کشمکش کے دوران بھی یہی صورت پیش آئی .

زمانهٔ حال میں فارس کی تاریخ میں مذکورهٔ ذیل واقعات کے علاوہ کوئی خاص اہم واقعہ پیش نہیں آیا : فتح علی شاہ کے انتقال پر ۲۵۰،ه/۱۲۵ میں اس کا بھائی حسین علی میرزا شیراز میں تخت نشین هوا، لیکن اسے جلد هی اس کے بهتیجر محمد شاه نے شکست دے کر تخت و تاج سے دست بردار ہونے پر مجبور کر دیا (جنگ کی تفصیلات کے لیے جو قبیشہ کے کے نواح میں ہوئی تھی، دیکھیے Baron de Bode: Travels in Luristan and Arabistan فندلن هم١٨٥٠ كا ، ، ، ، تا ۹ ، ، نیز دیکھیر حاجی میرزا حسن فسائی: فارس نامهٔ ناصری، تمران س۱۳۱ه/۱۸۹۵ - ۱۸۹۹، ص ۲۸۸) ـ چار برس بعد جب محمّد شاه قاچار نے انگریزوں کے احتجاج کے باوجود ہرات کا محاصرہ جاری رکھنے پر اصرار کیا تو انگریزوں نے بُوشَہر سے پینتیس میل شمال مغرب کی جانب خرگ Kharg کے جزیرے یر قبضه کر لیا اور ایران کو جنگ کی دھمکی دے دی۔ اس پر محمّد شاہ نے انگریزوں کی بات سان کی اور بعد ازاں انگریے وں نے خبرگ سے اپنی فوجیں نكال لين - ٥ جمادي الاولى ١٢٦٠هـ/٢٢ مني ١٨٣٣ء کو سید علی محمّد نے شیراز میں "باب" (یعنی یزدانی هدایت کا دروازه) هونے کا دعوٰی کیا، جس کے نتیجے میں نه صرف فارس بلکه سارے ایران میں شدید شورشیں بریا هو گئی [رک به باب] - ۱۲۷۳ - ۱۲۷۳ه/ ١٨٥٦ء مين هرات پر ايراني قبضے سے انگريزون اور ایرانیوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی تو انگریزوں

نے خرگ پر قبضہ کر کے ایسران کے ساحل پر فوجیں انہیں ہوتا ۔ گھوڑے کا حال ''فرس'' کے عنوان کے کے اندر پیش قدمی شروع کی ۔ صلح کے اختتام پر مزید جنگی کارروائیاں رک گئیں ۔ موجودہ زمانے کا ایک دلچسپ واقعه یمه هے که . ۹ و و و مس خبرگ میں نفت خام (crude oil) بار کرنے کی گودی کا افتتاح ہوا۔ یہاں بڑے بڑے سائر کے تیل بردار جہاز کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ نفت خام وہ میل (۱۹۰ کیلومیٹر) لمبی پائپ لائن کے ذریعر گچ سران کے تیل کے کنوؤں سے لایا جاتا ہے ۔ ۲۳ میل (۲۷ کیلومیٹر) تک یہ پائپ لائن خلیج فارس کے پانی کے نیچر سے ہو کر گزرتی ہے .

> مآخذ : متن سين مذكوره حواله جات كے علاوه ديكهير (١) حُدُود العالم، ص ١، ١، ١، ٢٥ مم، ١٠٠ م، م، יום עם מור ידר יאר יאר יאר ידר ים יום שאו של מון ש ۲۱۲ ، ۲۱۲ (۲) ابن البُلْخي: فارس نامه، طبع Strange و R. A. Nicholson، لنڈن ۱۹۲۱ء، بمواضع كَثيره؛ (٣) حَمْدُ الله المُّسْتَوفى: أَزَّهَةُ القُلُوب، انكريزى ترجمه از Le Strange، لنڈن ۱۹۹۹ء، ص ۱۱۱ تا ۱۳۹: (س) حاجى ميرزا حسن فسائى : فارس نامهٔ ناصرى، بمواضع كثيره؛ : 1 Eranische Alterthumskunde : F. Spiegel (d) ۳۱۸؛ (۲) Le Strange : کتاب مذکور، ص ۸۳۸ تا ۹۸؛ Dictionaaire Geogra- : Barbier de meynard (2) G. N. (م) احماد تا ۱۳ ان ما مراه phique de la Perse ندلان ، Persia and the Persian Question : Curzon : Sir Arnold Wilson (q) frea " ar : r 181897 The Persian Gulf ، أو كسفر كل ١٩١٨ عن ص ١٩١٠ من ١١٦١ تا . 128 (127 (97 (98 17 10 128

## (L. LOCKHAR1)

فَارس: (عربي؛ جمع: أُرسان، نيز غالبًا اظہار بیان کے لیے فوارس) ۔ فارس سے سراد گھڑ سوار هوتا ہے۔ گدھے یا خچر کے سوار پر اس لفظ کا اطلاق

اتار دیں ۔ ان فوجوں نے بوشہر پر قبضہ کر کے ملک اتحت لکھا گیا ہے ۔ شہ سواری پر بحث "فروسية" کے زیر عنوان هوگی - سوجوده مقالر میں گھوڑ مے سے متعلقد ساحث کے بجامے گھڑ سوار کا بیان ہوگا۔ عربی میں گھوڑے پر سواری کرنے کے لیے لفظ رکیبة آیا ہے اور گھڑ سوار کے لیر راکب، جو رکب کا فاعل ہے۔ فارس فرس سے مشتق ہے، یعنی وہ آدمی جو گھوڑوں کے معاملات میں ماہر ہو ۔ فرس، یفرس، فراسة کے معنی هیں ایک نظر سے کسی کی صلاحیت کا اندازہ لگانا اور کسی چیز پر ظاہری نظر سے اس کے باطن کا حال معلوم كرنا [رك به فراست] ـ يـه لفظ تمام سامي زبانوں میں آتا ہے، لیکن اس اشتراک کی تسلی بخش وضاحت نہیں ہو سکی۔ D. J. Wiseman نے ایک استفسار کے جواب میں لکھا ھے "عبرانی میں (غالبًا پـرش) چوالیس مقامات پر (جنگی) شہ سوار کے معنوں میں آیا ہے ۔ مجھر S. Mowinckel کے بیان (در Vetus Testamentum XII/3 جيولائي ۲۹، ص ۲۹، ص سے اتفاق نہیں کہ ان تمام مقامات میں پرش سے مراد گهوژا هے (هو سکتا هے که سات عبارتوں میں یہی مفهوم هو) \_ يـه لفظ اكادى زبان مين بهى نهي آيا (فعل پراشو کا سطلب سل کر پرواز کرنا ہے) جہاں کہ راکب (عبرانی کی طرح) اسپ سوار کے معنوں میں ُ آيا <u>ه</u>ے" .

برحال یه ایک حقیقت هے که زمانهٔ جاهلیت اور اسلامی دور کی ابتدائی صدیوں کی بعض عبارتوں میں فارس کا لفظ صرف اسپ سوار کے مفہوم میں آیا ہے ۔ فارس خوشحال طبقے کا فرد ہوتا تھا اور بلا امتیاز بطل اور فحل جیسے سترادف الفاظ سے مل کر جانبازی، بہادری اور جان سپاری کی علامت سمجھا جاتا تها ـ ان الفاظ كا استعمال اتنا عام هو چلا تها كه فارس کی اصطلاح کا ترجمہ بلا تکآف سرد سیدان اور شهسوار کرنا پڑتا ہے، اگرچہ اس ترجمہ سے ایک عام

اس زمانے میں عربوں کے هاں ایسا کوئی اجتماعی ادارہ موجود نہ تھا جسر ازمنۂ وسطی کے یورپکی شہسواری كا هم پله قرار ديا جا سكر .

پھر بھی یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ فارس كا ترجمه "مرد ميدان" غلط نمايس هي، اس ليركه جاهليت اور صدر اسلام میں شہسواری ابتدائی حالت میں تھی اور اس کے آداب، رسوم و رواج اور جذبات معاشرے کے ایک طبقے میں وسیع پیمانے پسر سروج تھے۔ فارس سب سے پہلے قبائلی ورثے کی صورت میں اپنر وطن اور اپنر مذهب كا محافظ هوتا تها ـ وه انتهائي ہے غرضی کے ساتھ، یا اپنے عز و وقار کو بڑھانے کے لیر ناتوانوں، بیواؤں اور پتیموں کی محافظت کرتا تھا، اپنی محبوبہ کو شائستہ انداز میں قصیدے کی تشبیب (نسیب) میں خطاب کرتا تھا، مغلوب دشمن سے نسرمی سے پیش آتا تھا، اسے اسکانی حمد تک اپنی عزت و حرمت کا پاس رهتا تها [رکّ به حلم]، وه مال و دولت سے متنفر اور قـوت لايموت پر قانع رهتا تھا ـ کبهی کبهار وه غیر شائستیه رسم و رواج کو بهی اپنا لیتا تھا ۔ یہ بھی فرسان کی خیالی تصویر تھی جس میں شہ سواری کے اغلٰی خصائص کی جہلک نظر آتی ہے ـ صحیح تر الفاظ میں یه ذاتی بہادری تھی جس میں کسی مقررہ قاعدہ، قانون، رسم یا ضابطے کا دخل

فارس کے لیر ضروری تھا کہ اس کے پاس اینا گھوڑا ہو ۔ اس وصف کی بدولت جنگ میں شریک ہونے والے اسپ سوارکو غنیمت میں پیادے سے دوگنا حصه ملتا تھا [رک به عطا، غنیمت] \_ فرسان کے زمرے میں شامل ہونے کے لیے ضروری تھا کہ فارس نے میدان جنگ میں کارہاہے شجاعت انجام دیے ہوں یا کسی معرکے میں غیر معمولی دلیری اور جاں بازی کا مظاہرہ کیا ہو ۔ جب جنگ پر آمادہ فوجیں ایک

قاری غلطی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ وجہ یہ ہےکہ دوسرے کے آسنے سامنے صف بستہ ہو جائیں تو فارس صفون سے باہر نکاتا اور بعض تمہیدی کلمات کے بعد دشمن کو دعوت مبارزت دیتا اور کمتا "کوئی سورما (مبارز) هے جو مجمه سے دو دو هاتھ کرمے"۔ عربوں کی رزم آرائیوں میں جنگ کی ابتدا فردا فردا مقابلے سے ہوتی تھی ۔ تاریخ کے اوراق میں فرسان کے نام اور ان کے کارھامے نمایاں ثبت ھیں ۔ قابل ذکر خصوصیت یه هے که جنگ میں نام پیدا کرنے والے جوانمرد کوئی بڑے انسر نہیں ھوتے تنے بلکه معمولی درجر کے فوجی ہوتے تھر ۔ ان کی شمشیر زنی انھیں انعام و اکرام سے مالا مال کر دیتی تھی ۔ جنگ میں فارس اپنر هوش و حواس قائم رکهتا، اپنر مسلح سیاهیوں کی همت بندهاتا، نرغر میں آنے والوں کی رہائی کے لیے سرگرم عمل ہوتا، کسی افسر کے پاس گھوڑا نہ ہوتا تو اپنا گھوڑا فوڑا دے دیتا اور خود پیادہ پا ہو کر جنگ کرتا رہتا، وغیرہ وغیرہ ۔ فوج شکست کها کر رو بفرار هوتی تو وه اپنی جگه پر جما رہتا اور جنگ کے خاتمر تک نبرد آزما ہوتا، اپنر رفقا کو تسلی دیتا؛ جنگ میں جن کے پاؤں زخمی ہو جاتے ان کی مدد کرتا اور شکست کی خفّت سے بچنر کے لیر بالآخر اپنی جان دے دیتا ۔ فارس کے جسم پر ہلکی سی زره، هاته میں نیزه، برچها اور کمند (وهق) هوتی تھی اور وہ دو دو ہاتھ کرتے ہی اپنے دشمن کو گھوڑے سے اتار کر خاک نشین کر دیتا (بعد کی ترقیوں کے لیر رک به جیش اور حرب) .

ادب اور تاریخ کی کتابوں میں مختلف قبیلوں کے شہسواروں (فرسان) کے نام آئے ہیں، جو بہادری كى وِجه سے ضرب المثل بن گئے هيں، مثلًا: أَفْرَس مِن سَمّ الفّرسان، يعنى سم الفرسان سے بڑا فارس ( = عتيبه بن الحارث تميمي)، أَفْرَس مِن مُلاَعِب الأسِنَّه ( = عاسر بن مالك قيسى)، أفْرس مِن عامر (بن الطفيل)، أَفْرَس مِن بِسطام (بن قَيْس الشيباني) وغيره ـ حضرت حمزه روز بن

عبدالمطاب قریش کے بہترین فارس اور عمیر بن الحباب السّلمی فارس اسلام سمجھے جاتے ھیں؛ عنترہ کو عنترۃ الفوارس کہا جاتا ھے وغیرہ ۔ ان میں سے بعض فرسان "شہسواری کے رنگین افسانوں کے ھیرو" بن گئے ھیں ۔ عربی میں یہ قصے کہانیاں سیرۃ کہلاتے ھیں آرک به عنتر، بطّال، ذوالہمّہ، سیرت آ

مآخذ: (۱) العيدانى : كتاب الاسثال، قاهره مآخذ: (۱) العيدانى : كتاب الاسثال، قاهره الميدانى : كتاب الاسثال، قاهره بعد: ٣٠ ببعد: (٣) ابن عبد ربّه : العقد الفريد، قاهره الميه ا

(اداره (ز)، لائڈن، بار دوم)

فارس بن محمّد حسام الدوله: (جو عام طور بر ابو الشُّوق کے نام سے مشہور ہے)، حاوان اور گرد و نواح کے دوسر بے مقامات کا ادیر (۱.مه/ . ۱ . ۱ ء تا ٢٣٨ه/١٩٠ ع) - اس نے حکومت اپنے والد ابو الفتح محمّد بن عنّاز سے ورثے میں پائی تھی، جو تقريبًا بيس سال تک دَ قُوقَـاء، خُلُوان، وغيره پر حکمران رها تها ۔ ابو الشُّوق نے اپنا سارا عمد حکومت اپنرپڑوسی حکمرانوں اور اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ جنگ و جدال میں بسر کیا ۔ اس کی پہلی جنگ العلَّة کے. فرمانروا المَزْیـَـدِی سے ہوئی، جو صلح پر منتج ھوئی اور المَزْیدی کے بیشے دَبیْس کی شادی ابو الشوق کی بہن (یا بیٹی) سے ہوگئی ۔ اس کی اگلی جنگ طاهر بن هلال سے هوئی، جو بَـدْر بن حَسنُویــه [رک باں] کا بیٹا تھا ۔ یہ لڑائی شروع میں تو بڑی نامبارك ثابت هوئي كيونكه ابوالشّوق كابهائي سُعدي طاهر کے ہاتھ سے مارا گیا اور خود وہ بھی المَزْیـدَی کی اعانت کے باوجود، جو اب اس کا حلیف بن چکا تھا،

بھاگنے پر مجبور ہوا، لیکن اس پیکار کا خاتمہ بھی ایک شادی پر هوا ـ معاهدهٔ صلح واقعی مکمل هو چکا تها کہ ابوالشُّوق نے اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے طاہر كو قتل كر ڈالا (٦. ١٩٥١ . ١ - ١٠١٩) - اس نے ١٠٣١ ع مين دوباره دُقُوقاء پر قبضه كر ليا، جسر اس دوران میں عُقیلی مالک بن بَدْران نے لیے لیا تھا۔ . سمھ/وس ، ع میں اس نے قرْمِسِیْن اور خَلَنْجَان فتح کیے، لیکن اگلے ہی سال اس کے بیٹے ابوالفتح، جو اس کی جانب سے دینور پر حکومت کرتا تھا اور اس کے بھائی سہلہل، جسے اس نے شہرزورکی حکوست سونپ رکھی تھی، کے مابین جنگ کی آگ بھڑک اٹھی ۔ اس لڑائی میں سہلمل نے فتح پائی، اس نے اپنے بھتیجے کو گرفتار کر لیا اور اسے کوڑوں کی سخت سزا دی ـ اب ابوالشُّوق بهی مجبور هو گیا که اپنر بھائی کا شہرزور میں محاصرہ کر لے، لیکن اسے اپنے مقصد میں کاسیابی نہ ہوئی کیونکہ مُمَلَمُل نے علاؤ الدُّوله بن كَاكُويه [رك به محمَّد بن دُشْمَن زيار] کو اس کے خلاف بھڑکا دیا اور اس کا ایک اور بھائی، جو سرخاب کے نام سے مشہور تھا، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ابوالشّوق کے مقابلے میں صف آرا ہوگیا۔اگرچہ وہ علاؤ الدولہ کو پسپا کرنے میں کامیاب ہوگیا، لیکن اسے دیْنُور علاؤ الدوله کو دینا پڑا ۔ اپنے بھائی سے وہ اتنی جلدی نہیں نیٹ سکا؛ اس کے ساتھ اس نے کمیں اس وقت جا کر صلح کی جب ایک اور کمیں زیادہ خطرناک دشمن، یعنی ابراهیم اینال سلجوق اس کے خلاف چڑھ دوڑا اور نہ صرف اس کی مملکت کے خاصے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا بلکہ ہے، ا ١٠٠٦ء میں اس کے دارالحکومت حُلُوان کو تاخت و تاراج کرنے کے بعد نذر آتش کر دیا ۔ بھائی سے صلح کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس عرصےمیں اس كا بيثا قيد خانے ميں فوت هو چكا تها ـ ابوالشّوق كے دن بھی پورے ہو چکے تھے، چنانچہ چند ہفتے بعد وہ

بھی راہی ملک بقا ہوا۔ اس کے بنائی مہلہل نے سُعدی نے، جس کا کردوں نے غداری کرکے ساتھ چھوڑ دیا تھا، ابراہیم اینال سے پناہ کی درخواست کی، جو . ١٠٥٥ع) کي کوششوں سے بھي مستقل صلح قائم نــه هو سکی، تاهم اس خاندانی رزم و پیکار کی مزید داستان تفصیل بیان کی جائے .

١١٦ ، لائذن ، بار اول]

فارس الشدياق: احمد بن يوسف، ايك عرب صحافی اور سصنف، جو بیروت میں مارونی (maronite) والدین کے هاں پیدا هوا ۔ اس نے قاهره کے مارونی سکول میں تعلیم پائی اور بعد ازاں کچھ عرصر تک مصر کے سرکاری اخبار الوقائع المصریة میں شہاب الدین کا شریک کار رہا ۔ اس کے بعد اس نے سالٹا میں سکونت اختیار کر لی اور وہاں عربی کے استاد کی حیثیت سے کام کرتا رہا ۔ مالٹا میں قیام کے دوران اس نے تونس کے بے کی سدح میں ایک قصیدہ کہا (دیکھیے : ببعد ، Zeitschr. d. Deutsch. Morgenl. Ges (بعدل ۱۷۲ : ۱ ، Abh. zur Arab. Phil. : Goldziher اور وهیں اس نے اپنی کتاب المعاورہ (-Kitāb al muhāwara, Arabic and English grammatical exercises and familiar Dialogues مالثا . جمرها ع) لكهي \_ اس نے مالٹا میں اپنے مشاہدات و تجربات اور وہاں یورپی تہذیب کے اثرات سے اپنے اوّلین تعلقات کا حال اپنی كتاب الرّحلة الموسومة بالواسطـة الى معرفـة ما لطا و بار ۱۲۹۹ ۱۲۹۹ء میں استانبول سے شائع هوئی ۔ مطالعے کے لیے بھی وقت نکالا ۔ اس نے ایک عربی قاعدے

مصنف نے ١٨٥٠ء کے بعد کے چند سالوں میں پیرس قَـرْمسیْن اور دیْسَـوَر پر قبضہ کر لیا اور اس کے بیٹے کا سفر کیا، جہاں اس نے G. Dugat کے ساتھ مل Grammaire Française à l'Usage des Arabes de (پیرس ۱۸۵۴ پیرس ۱'Algérie, de l'Egypte et de la Syrie قبول ہوئی ۔ اب مُمُلمل سے جنگ پھر شروع ہوئی، تحریر کی ۔ اس کے بعد وہ لنڈن گیا ۔ اس نے اپنی ليكن اگرچـه ساجوق سلطان طغّرل بيك (٢٠٣ه/ سياحت كا حال كتاب السّاق على السّاق فيما هو الفارياق عن ايّام و شُهور و اعتوام في عُجْم العرب و العجم [الاعجام ؟] (پیرس ۱۸۵۵ع) میں لکھا اور جس مین تاریخی اعتبار سے اتنی اہم نہیں کد یہاں اس کی اس نے عربوں اور دوسری اقوام کا ناقدانہ نظر سے جائزہ لیا ہے۔ اس کی Practical Arabic Grammer مآخذ: ابن الاثير (طبع Tornberg)، و ١٥٨٠ ببعد إ (طبع ثناني از H. G. Williams) لننذن ١٨٦٦ع) اسي زمانے میں منظر عام پر آئی ۔ وہ لنڈن سے استانبول گیا اور وهاں اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جولائی .۱۸۹۰ کے آخری دنوں میں اس نے ترکی حکوست کی مالی معاونت سے وہاں ایک ہفت روزہ اخسار الجوائب جاری کیا، جس میں اس نے اسلام کی حمایت کو اپنا موقف قرار دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے مسلمانوں کو یورپی علوم سے بھی روشناس کرایا ۔ انیسویں صدی کے آٹھویں عشرے کے اوائل میں ساری دنیاے اسلام میں اس کا اخبار انتہائی عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، لیکن جب ۱۳۰۵ه/۱۸۸۳ع) میں اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے سلیم نے اس کی ادارت سنبھالی تو وہ اس کا پرانا معیار قائم نہ رکھ سکا۔ اس نے کُنْز السرغایب فی مُسنتَخَسات الجوائب کے نام سے اس اخبار میں شائع شدہ مضامین کا انتخاب سات جالدوں میں شائع کیا (استانبول ۱۲۸۸ تا ۹۸ ۱۲۸۸) - اس مین ادبی موضوعات پر مقالر، جنگ فرانس و جرمنی کی تاریخ، اس کی اپنی نظمیں اور قصائد شامل تھے، اور آخری تین جلدوں میں كشف المُخبَّاء عَن فَنون اروبا مين قلمبند كيا هـ ـ يه السلطنت آل عثمان كي تاريخ ١٢٩٨ تك تهي ـ کتاب پہلے ۱۲۸۳ه/۱۸۶۹ء میں تونس سے اور دوسری علاوہ ازیں فارس الشَّدْیاق نے لسانیات کے سنجیدہ

کے علاوہ عربی سادیات پر بھی کتابیں تصنیف کیں جن کے نام یه هیں: سُراللّیال في القَـلْب و الإبْـدَال، استانبول ١٢٨٨ هـ؛ ايك گرامر ٌغْنيَةُ الطَّالِب و مُنْسِة الرّاغِب في النّحو و الصّرف و حروف المعانى، استانبول ١٢٨٨ه، ٣٠٩ه؛ ايک فارسي ـ تـرکي ـ عربي لغـت ! پانچ موجوده شرحول نيز دو شواهد شرحول سے لگايا كُنْـزُ اللَّغَات، بيروت ١٨٤٦ء؛ اور القاموس بر تنقيد الجاسوس على القامُوس، استانبول و و و و ه.

> «Zeitschr. d. Deutsch. Morg. Ges. (١): مآخذ ه : ۹ م بيعد؛ Gesch. d. Arab Lit. : Brockelmann (۲) ١ : ٣٠٠ ، الف [نيز ديكهير [[، بار دوم، بذيل ماده] . (C. BROCKELMANN)

> > فَارْسِي : [زبان و ادب] رک به ایران .

الفارسي: ابو على الحسن بن على، چوتهي صدی هجری/دسویں صدی عیسوی کا ایک ممتاز نحوی، جو ٨٨ ٨ه/. ٩ ع مين فسا [رك بان] مين پيدا هوا اور جس نے بغداد میں ابن السّرَاج، الزُّجَاج اور دیگر نحویوں سے تحصیل علم کی ۔ ۱۳۳۱/۹۵۶ میں وہ حلب میں سیف الدول الحمدانی] کے دربار سے متوسل ہوا اور المُتنبِّى كى رفاقت ميں رہا ـ بعد ازاں اس نے عَضَّد الدُّوله بُّونْیِهی کی ملازمت اختیار کر لی ـ یــه مؤخّرال ذكر كي فتسح بغداد (١٩٥٩هـ/١٥٩ع) سے پیشتر کا ذکر ہے (قب پاقوت : اِرشاد الأریب، ۱۱:۳) - اس نے بغداد میں ۱۱:۳ وفات پائی ۔ اس کے بے شمار شاگردوں میں قابل ذکر ابن جنِّي (جو چالیس سال تک الفارسي کي خدمت میں رہا اور اس کا جانشین بنا) اور اس کا بھتیجا ابوالحسين الفارابي ہے جس سے عبدالقاهر الجرجاني نے اکتساب علم کیا ۔ الفارسی کو اعتبزال سے ستہم کیا جاتا تھا اور یہ واقعہ ہے کہ اس نے محمّد علی الجُبَّائي المعتزلي كي تفسير كي شرح لكنهي تهي، جو السَّبُّع کے نام سے موسوم تنی اور اب معدوم هو چکی هے ۔ الفارسی کی تصانیف میں اهم ترین

الإيضاح في النّحو علم نحو مين اونچي درجي کي كتاب ھے، جس کا التکمله اس سے بھی زیادہ مشکل ھے۔ ا اس کے زمانے میں اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ اس کے بہت سے مخطوطات کی موجودگی اور اس کی جا سكتا هے۔ الایضاح كا بيشتر حصه Girgas-Rosen نے Arabskaya Khrestom، ص ۲۷۸ تا سمس، میں چھاپ کر شائع کر دیا ہے ۔ مزید تصانیف (جن کے مخطوطات ملتر هين ان پرستار حكانشان \* هي) يه هين: الايضاح الشَّعْرى، جو شايد وهي هے جسے \* كتاب الشّعر يا الْعَضْدَى كمهتر هیں، مخطوطه برلن، عدد ۲۳۸۵ (اس کا ایک De nominibus verborum arabicis : Roediger حصيه اور غالبًا يہي وہ شرحُ اَبْياتِ الايْضاح بھي ہے جو الفهرست، عدد ١٩٨٦، مين مذكور هے؛ الزَّجاج كي معانی القرآن کی شرح، جو \*الاغفال کے نام سے مشہور ه (الفهرست میں اس کا ذکر مبهم طور پر هوا هے)؛ شاید اسی کتاب یا اس سے ملتی جلتی کتاب کی شرح ابیات المعانی: ابن مجاهد كي القرآءات السّبع كي شرح موسومه \*الحّجّة (والاغْفال؟)؛ التَّذُ كرة، مشكل ابيات كے بارے ميں؛ \* جواهرالتَّحو: مختصر عوامل الإعراب (ابن خَلَّكان نے اسم العوامل المائمة لكها هي)؛ المقصور و الممدود؛ ابياتُ الاعْراب، قرآن مجيد كي سورة (٥ [المائدة]: ٨)كي تفسیر؛ بعض \*مسائل کے مجموعے، جبو ان مختلف شہروں کے نام سے موسوم ہیں جہاں الفارسی درس ديا كرتا تها (؟)؛ كتاب أَتْضُ الهَاذُور كي نوعيت معلوم نهيں هو سكى .

مآخذ: (١) براكلمان، ١: ١١٦ و تكمله، ا : ١٥٠ ؛ (٢) فلوكل Flügel، ص ١١٠ ؛ (٣) الغهرست، ص ٣٠؛ (م) ابن خَلَّكان : وفَيَاتُ الْأَعْيان، عدد ١٥٥؛ (٥) ياقوت : مُعْجُمُ الأَدباء، ٣ : ٩ تا ٢٢؛ (٦) الأنْبارى : نُزْهَة، ص ١٨٥ تا ٩٨٩؛ (١) الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد، ١:

٢٥٥؛ (٨) ابن الآثير: الكامل في التّاريخ، ٩: ٣٦: (٩) ابن العماد: ابن تَغْرى بِرْدى، ص ٥٣٠ تا ٥٣٨؛ (١١) ابن العماد: شَذَرات النَّهب، م: ٨٨ تا ٩٨؛ (١١) السَّيوطي: بين من ٢١٦.

## (C. RABIN)

« فارسِیه : رک به ایران .

الفارسیّه: جزیرة الفارسیّه، خلیج فارس میں ایک جزیره، جو ۲۷ درجے ۵۹ دقیقے عرض البلد شمالی اور ۵۰ درجے ۱۰ درجے ۵۹ دقیقے عرض البلد شمالی اور ایران کے ساحلوں کے تقریباً بیچ میں واقع ہے جزیرة العربیّة کی طرح، جو اس سے چودہ میل جنوب میں ھے، الفارسیه بھی نشیب میں ھے اور رقبے میں ایک مربّع میل سے کم ھے ۔ یہ جزیرہ ایرانی میں ایک مربّع میل سے کم ھے ۔ یہ جزیرہ ایرانی مرکز قائم کر رکھا ھے (اگرچه کویت اور سعودی عرب بھی اس کے دعوے دار ھیں)، اور ایران ھی کا محکمهٔ روشنی یہاں جہاز رانی کے لیے روشنی کا انتظام محکمهٔ روشنی یہاں جہاز رانی کے لیے روشنی کا انتظام کرتا ھے.

## (W. E MULLIGAN)

ه فارماسُون : رَكَ به ماسُونيّه .

الفاروق: رك به عمره بن الخطّاب.

فارُوقى: (خاندان) رک به فاروقیه.

\* الفاروق: عبدالباق، ایک عراق شاعر، چو سرم ۱۲۰هم/۱۰ و ۱۵ میں موصل میں پیدا هوا ۔ اسے حضرت عمر خ کی نسل سے هونے پر ناز تھا اور اسی بنا پر الفاروق اور العُمری کی نسبت رکھتا تھا ۔ همیں اس کی زندگی کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں کہ جب اس کے ابن عم قاسم پاشا کو باب عالی کی طرف سے مملوکوں کی طاقت کچلنے کے لیے بغداد بھیجا گیا تبو وہ بھی اس کے ساتھ تھا، لیکن یہ مہم ناکام رهی ۔ بعد ازاں اسی غرض سے حب ایک اور مہم علی رضا پاشا کی قیادت میں جب ایک اور مہم علی رضا پاشا کی قیادت میں

بھیجی گئی تو الفاروق اس کے بھی ھمراہ گیا۔
علی رضا کو کامیابی نصیب ھوئی اور اس نے داؤد پاشا
اور مملوکوں کی حکومت کا تختد الله دیا۔ الفاروق
نے ۲۸۹۲ھ/۱۹۲۹ میں وفات پائی اور اس وقت تک
وہ ولایت کے کتخدا کی حیثیت سے بغداد میں علی رضا
کے ساتھ مقیم رھا۔ ۱۳۱۹ھ/۹۹۸ میں عثمان الموصلی
نے اس کا مجموعۂ کلام التریاق الفاروق من مُنشَئات
الفاروق قاهرہ سے شائع کیا۔ اس کے علاوہ اس نے
ایک اور دیوان آھلۃ الاِنگار فی مُغانی الاِبتکار کے نام
سے اور ایک سوانحی تصنیف نُزْهَۃ الدّهر فی تراجم
ضلاء العصر بھی تألیف کی .

مَآخَدُ: (۱) جرجى زيدان: سشاهير الشّرق، ٢: ٣٠ ببعد؛ [(۲) عباس العَزَّاوى: تاريخ العراق بَيْن احتلاليّن، ٥: ١٣٩ تنا ١٣٠، بغداد ١٩٥٥ء؛ (٣) البصير، نَهْضَة العراق الادبية، ص ١٨٩ تنا ١١٣].

(اداره (زل ، ، لائذن)

الفاروقي: ملَّا محمود بن محمَّد بن شاه محمَّد ﴿ جونپوری، ہندوستان کے ایک عظیم عالمہ اور منطقی، ۹۹۳ه/۱۵۸۵ء میں جونپور [رک بان] میں پیدا هوے، لیکن ان کی یہ تاریخ ولادت مشکوک ہے، کیونکہ ان کی خاندانی روایت کی روسے ملاے موصوف ١٠٦٢ هـ مين فوت هو حب كه ان كي عمر ابھی چالیس سال سے کم تھی (قب (Mullah (sic) Mahmood's Determinism and Freewill طبع على ممدى خان، إله آباد مه و و ع، ص و و تا ع ع) ـ انهوى نے ابتدائی تعلیم اپنر دادا اور اس کے بعد استاذ الملک محمد افضل بن حمزه العثماني الجونيوري سے حاصل كى \_ انھوں نے ایک ذھین طالب عالم کی حیثیت سے مقابلةً کم سنی، یعنی ستره سال کی عمر میں منطق اور فلسفر میں اختصاص حاصل کر کے اپنی تعلیم مکمل کی ۔ تکمیل تعلیم کے بعد وہ اپنے آبائی گاؤں میں مدرس هو گئے ۔ جلد ھی ان کا شہرہ عام ھو گیا ۔ جب ان کی

شہرت شاهجہان بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے انھیں آگرے میں طلب کیا اور اپنے وزیر اعلٰی سعد الله خان علامی [رک بان] کو حکم دیا که ان کے شہر پہنچنے پر ان کا شاندار استقبال کیا جائے۔ ، بالآخر انھیں درباری علما میں شامل کر لیا گیا اور سه صدی کے منصب سے نوازا گیا۔ وہ مصاحب کی حیثیت سے سفر میں شہنشاہ کے ساتھ رھے۔ لاھور کے شاہی دورے کے سوقع پسر ملّا شاہ میں بدخشی نے انہیں سختی سے فہمائش کی کے وہ دنیاداری میں بہت زیادہ الجھ گئے هیں اور بادشاہ کی ملازمت ترک کرنے کی هدایت کی ـ اس بات سے بہت زیادہ ستأثر هو کر ملّا موصوف نے شاہی ملازمت سے علمحدگی اختیار کر لی اور اپنے گاؤں واپس جا کر تدریس کا کام شروع کر دیا ۔ ان کے آگر نے میں سرکاری خرچ سے ایک رصدگاہ تعمیر آدرنے کے منصوبے کو وزیراعظم آصف خاں [رک باں] کی حمایت حاصل نه هو سکی اور نتیجة بادشاه نے اس منصوبے کو اس بنا یہ رد کر دیا کہ بلخ کی مهمول (۵۵ . ۱ه/ ۱۹۸۵ ، عتا ۵۸ . ۱ه/ ۱۹۸۸ ، عا کے لیے رویے کی اشد ضرورت تھی ۔ یہ سہمیں بالآخر تباه کن ثابت هوِلیں ـ مایوس هوکر وه جونپور واپس لونے اور تعلیمی مشاغل میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران میں شاہجہان کے دوسرے بیٹے اور اس وقت کے بنگال کے حاکم شاہ شجاع نے، جو اُن سے فلسفے اور سنطق کی َ لتابيں پڑھتا رہا تھا، اُنھيں ڈھاكے بلاليا ـ يه واقعه ضرور ١٠٥٢ هـ ١ عص پهلے اس وقت پيش آيا هوگا حب انہوں نے نعمت اللہ بن عطاء اللہ فیروز پوری سے بیعت کر لی تھی اور شیخ کے اقـوال اور ان کے باطنی وظائف پر مشتمل ایک رساله تالیف کیا تها (قب محمد يحيى بن محمد اسين العبّاسي إلـ آبادي : وَفَياتِ الْأَعْلامِ) ـ فلسفح اور علم البلاغت پر ايک عظيم سند کی حیثیت سے انھیں بہت بلند پایه عالم مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کسه انہوں نے اپنے سنه سے

کبھی کوئی ایسا کامہ نہیں نے کالا جسے بعد میں واپس لینا پڑا ہو اور نے کبھی کسی حلفیہ بیان کی تردید کی ۔ سُنی علما اور مصنفین کی اکثریت کے نظریات کے برعکس شاہ عبدالعزیز دھلوی [رک بال] نے ان کا شمار قدیم شیعی فقہا میں کیا ہے (دیکھیے تحفہ اثنا عشریہ، لکھنؤ ۹۵ ۲ ۱ه/۱۸۸۱ء، باب ۳، ص ۲۹۱) - ۲۲۰ اها محمد افضل کو ان کی موت کا سخت رنج ہوا اور وہ اپنے شاگرد کی موت کے بعد چالیس دن کے اندر اندر اندر پیوند خاک ہوگئے ۔ شہر سے باہر ان کا مقبرہ اب بھی موجود ہے اور شہر کے باشندوں میں معروف و مشہور ہے .

موصوف کی تصانیف حسب ذیل هیں: (۱) الشمس البازغة، مصنف كا علمي شاهكار، جو ان كے ا پنر فلسفيانه متن بعنوان الحكمة البالغة (طبع سنگى، دهلى ٨١١ هـ ١٨٨١ عولدهيانه . ١٨٨ هـ ١٨٨١ عولكهنؤ ۱۲۸۸ (۱۸۵۱ه) کی شرح هے ۔ فلسفه کے موضوع پر دوسری کتابوں کے برعکس یہ کتاب "قُلْتُ، أَتُولُ" یعنی "میں نے کہا اور اب بھی میں کہتا ھوں" کے انداز پر لکھی گئی ہے۔ اس تصنیف کی اتنی ہی مشہور شرحین حسب ذیل حضرات کی تصنیف هین: (۱) ملر نظام الدين سهالي، (ب) حمد الله سَنْدِيلي، (ج) ملر حسن لکهنوی اور (د) عبدالعلیمانصاری فرنگ محلی؛ یه تمام شرحی هند و پاکستان کی دینی درسگاھوں کے انتہائی درجوں میں پڑھائی جاتی ہیں؛ (۲) الفرائد في شرح الفوائد، كانسور ۱۳۳۱ه/ ٣ ، ٩ ، ع)، يه عَضَّد الـدِّين الإِيْجِي كي فـن خطابت پر تصنيف الفوائد الغياثية كي شرح هے؛ (٣) الفرائد المحموديّة، جو الفرائد في شرح الفوائد كي شرح هے (بہت مكن هے کہ یہ کتاب بنگال کے حاکم نواب شائستہ خان کے لیر تیار کی گئی ہو، جس نے قیام آگرہ کے دوران میں یہ كتابين مصنف سر پارهين)؛ (م) حاشيه على الآداب الباقية،

يه كتاب سيد شريف الجرجاني كي تصنيف الرسالة الشريفية في علم المناظرة (مخطوطه، دركتاب خانهٔ فرنگي محل پر عبدالباتي بن غوث الاسلام صديقي كي شرح هے؛ (۵) رساله في اثبات الهيولي، يه رساله، جيسا كه اس كے نام سے ظاهر ہے، هيولي (مادهٔ بسيط) پر ايک رساله ہے، جو ھندوستان کے منطقیوں کا مقبول عام موضوع ہے۔ یہ وہی هے جو نیچے عدد (ے) ہے: (٦) رسالـه حِرزُ الایمان یا حِرز الاماني، يمه رساله محب الله إله آبادي كے رسالمه التَّسوية كارد هے؛ (2) الدُّوحَة الميّادة في تحقيق الصّورة والمادة (طبع سنگي، ٢٠٠٨ هـ/ ١٩٨٥) اور (٨) رساله حبرو اختیار، یه رساله انگریزی ترجمر اور علی مهدی خان کے حاشیے کے ساتھ ممم و وع میں اِله آباد سے چھپا۔ عورتوں کی اقسام پر ایک رساله اور فارسی نظموں کا ایک دیوان بھی ان سے منسوب ہے.

هندوستان، بعبئي ٣ . ٣ ١ ه، ص ٥٣ تا ٢٦؛ (٢) وهي سصنف: مآثر الكرام، آگره ١٩١٠، ص ٢٠٢ تا ٣٠٠؛ (٣) صديق حسن قنّوجي: ابجد العلوم، بهوبال ٢٩٦هـ١٢٩، ص ۱. ، و تا ۲. ، ؛ (م) نور الدين زيدي ظفر آبادي: تجلّي نور (يا شكرف بيان)، جونپور . . ٩ ١ ء، ص ٨٨؛ (٥) رحمٰن على: تذكرهٔ علما م هند، لكهنؤ ١٣٣٢ه/١٩١٦، ص ٢٢١؛ Contribution of India to Arabic : زبيد احمد (٦) literature إله آباد ٢ م و ١ع، ص ٥ ٢ و ببعد؛ ( ) فقير سحمد: حدائق الحنفية، لكهنؤ ٨٠٠ه/١٩١٩، ص١٦، ص١٦، تا ١٦،٠ (٨) الزركلي: الاعلام، ٨ : ٢٠ ؛ (٩) عبدالحي: نزهة الخواطر، حيدرآباد (دكن) ١٣٥٥ه/١٩٥٥، ٢: ١٩٥٠ تا ١٩٩٠؛ (١٠) براكلمان، ٢: ٠٠٠؛ تكمله، ٢: ١٦٠؛ (١١) صادق اصفهاني: صبح صادق (مخطوطه) مجلّد سوم، مطلع ۲ ر؛ (۲ ر) محمد يحيى بن محمد اسين العباسي إله آبادي : وَنيَاتُ الاعلام (مخطوطه، در دارالمصنفين اعظم گڑھ)؛ (۱۳) محمد صالح كنبوه: عمل صالح، كلكته وجوواء، جوروس، ١٣٩١؛ (١٨) خير الدين سحمد جونپوري : تذكرة العلماء، انگريزي ترجمه

مع حواشي از محمد ثنا الله، كلكته سه و وء، ص ٥٨ تا ٨٨ (فارسی متن) و ۱ ه تا ۵۵ (انگریزی ترجمه) .

(برمی انصاری)

فَارُوقِيه : فَارُوق خَانَدَان، نُسَبُّت حَضَّرت عمر فاروق ر<sup>وز</sup> سے <u>ہے</u> ۔ اس خاندان نے ہندوستان میں دریاے تاہی اور دریاے نربدا کے سابین واقع خاندیش کی نیم خود مختار مسلم حکومت کی بنیاد ڈالی اور و . . ۱ه/ . . ۱ - ۱ - ۱ - ۱ ع تک دو سو سال حکومت کی ۔ اکبر نے فاروق خاندان کے باقی ماندہ بہت سے افراد کو گرفتار کر لیا، انھیں مغلوں کا وظیفہ خوار بننر پر مجبور کیا اور خاندیش کے علاقے کو داندیش نام کے ایک مغل صوبے میں تبدیل کر دیا ۔ اس خاندان کا بانی ملک راجا (یا راجا احمد) غالباً ، پہلے بہمنی سلطان علاء الدین بہمن شاہ اور اس کے مآخذ : (١) آزاد بلکراسی : سُبعة المَرجان فی آثار ﴿ جانشین محمّد اوّل کے وزیر خواجه جہاں کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اپنے والد کی جگہ وزیر بن جانے کے بعد راجا ایک بغاوت میں ملوث هو گیا، جو محمد اوّل کے خلاف اس کے بہتیجر بہرام خان مازندرانی کی زیر قیادت هوئی تهی \_ بعد ازاں وہ دولت آباد بھاگ گیا \_ وهاں سے اس نے دہلی کے بادشاہ فیروز تغلق کے دربــار سے رسم و راہ پیدا کر لی ۔ ممکن ہے کہ اس نے یہ کام بہرام خان کی اس سفارت کے ایک رکن کی حیثیت سے کیا ہو جو فیروز شاہ کے دربار میں بھیجی گئی تھی حبكه وه ١٠١٥ ه/١٣٦١ع تا ٢٨١ ه/١٣١٥ مين لهيهه کے خلاف سہم میں مصروف تھا اور جس کی غرض یہ تھے کہ بادشاہ کو خاندیش کے معاملات میں دخل دینے کی ترغیب دی جائے (عفیف: تاریخ فیروز شاهی، The Faruqi dynasty : Haig - ۲۲ ص م ۲۲ ما عن ص ۱۸۹ عن ص of Khandesh، ص ۱۱۳ و ۱۱۱۵ نے غلطی سے ٹھٹھہ کی سہم کی تاریخ ۲۵د/۱۳۹۳ء دی ھے اور فیروز شاہ کی خدمت میں بہرام خان کی طرف سے دو سفارتوں کا ذکر کیا ہے ۔ در حقیقت یہ دوسری

دوستی و یگانگت کو ترک کر کے گجرات کی سیادت تسلیم کرنے پر سجبور ہو گیا کیونکہ سالوے کا حکمران ہوشنگ شاہ اسے گجرات کے سلطان احمد اول کے حملوں سے بچانے میں اپنی نااھلیت ثابت کر چکا تھا؛ سلطان احمد نے نصیر کے بھائی حسن کی مدد کرتے ۔ ھو سے خاندیش میں مداخلت کی تھی تاکد ان مساعی کا سدباب کیا جا سکر جو نصیر تھال نیر پر حسن کے کسی قسم کے اقتدار کو روکنے کے لیے کر رہا تھا؛ تاہم گجرات کی بالا دستی کو صدق دل سے تسلیم کیر بغیر عمره/ ۱۳۲۹ عین نصیر نے احمد شاہ بہمنی کے بیٹر علاء الدّین احمد سے اپنی بیٹی کا رشتہ طر کر دیا: لیکن یـه اقدام اگلے سال خاندیش کو گجراتی فـوجوں کے هاتھوں پامال هونے سے نبه بچا سکا، جنھوں نے یہ کارروائی گجرات کے سرحدی ضلع نُندر بار پر بہمنی اور خاندیشی افواج کے حملے کے جواب میں کی تھی۔ چونکہ نصیر خان کو بہمنیوں کے ساتھ تعلق سے جو اميدين وابسته تهين وه سوهوم ثابت هوئين، لهٰذا اس نے گجرات کے احمد شاہ کی رضا مندی سے وس۸ه/۲۳۵ ع میں بسرار پر حمله کر دیا، لیکن دو مرتبه بہمنی سیمه سالار ملک التجّار کے هاتهوں سخت شكست كهائي اور اسكا دارالحكوست برهان پور اس کی نظروں کے سامنے تاخت و تاراج ہو گیا۔ اس سے پہلر کہ احمد شاہ کی افواج کی مداخلت کے خطرے کی وجہ سے ملک التجار واپس چلے جانے پر تیار ہوا، نصير خان ربيع الاؤل ١٨٨ه/ گست ـ ستمبر ١٨٨٥ ع میں وفات پا گیا ۔ نصیر خان کے دو فوری جانشینوں آسران] عادل خان (م ذوالحجد مهم ه/الريل ١مم ١ع) اور مبارک خان (م جمادی الآخره یا رجب ۸۶۱ها مئی یا جون ۱۳۵۷ ع) نے کسی ظاہری تأمّل کے بغیر گجرات کی بالا دستی قبول کر لی، لیکن عادل خان ثانی (م ربیع الاقل ے. وہ/ستمبر ۱۵۰۱ء) نے گوندوانہ و حهار ننڈ کے راجاؤں اور کول اور بھیل جیسے رھزن

مبینه سفارت معبر کی طرف سے تھی (دیکھیر عفیف، ص ٢٦١) ـ فيروز تغلق نے شكار گاه ميں خدمات كے صلر میں راجا احمد کو اس کی درخواست پر تھالنیر کے قریب کُرُونْد کا گاؤں دے دیا تھا ۔ وہ ۲۷۵ھ میں وھاں گیا اور اس نے مقامی طور پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے بعد گرد و نواح کا مزید علاقه زیرکاشت لے آیا۔ آئین اکبری اور گلزار ابرار میں مذکور ایک روایت سے پتا چلتا ہے کہ اس سے پہلے بھی فاروقیوں کا اس ضلع سے تعلق رھا تھا۔ راجا احمد نے بگلانا کے پڑوسی راٹھور راجا کو ہتیار ڈالنے پر مجبور کرکے اور گوندوانہ پر حملہ کرکے اتنے وسائل حاصل کر لیے کہ تقریبًا ہم ۸ے ۱۳۸۲ ء کے بعد وہ حکومت دہلی سے خود مختار ہو جانے کے قابل ہو گیا ۔ وہ شعبان ۸.۱ هم/اپریل ۱۳۹۹ میں فوت هـو گیا (فـاروقیوں كي اصل سے متعلق مذ كررة بالا معلومات [تاريخ] فرشته، غَلْفِرالوالد اور آئين [آكبري] سے سأخوذ هيں، جن ميں ایک ہی واقعے کے بــارے میں َ للّی طور پر متضاد تو نہیں، تاہم ایک دوسرے سے مختلف بیانات سلتر هس)۔ اکس کے عہد تک فاروقی خاندان کی خود مختاری کا دار و سدار اس پر رها که سلطنت دبلی کے تعلقات ا پنر پڑوس میں واقع مضبوط مسلم سلطنتوں، مشلًا مالـوه، گجرات، سلطنت بهمنیـه اور اس کی وارث ریاست احمد نگر سے کس خوش اسلوبی سے برقرار رھتر ھیں۔ ان حکمرانوں نے فاروقیوں کو اپنر برابر کبھی تسلیم نہیں کیا ۔ گجراتی، بہمنی اور احمد نگر کے مآخذ عام طور پر اسیر اور برھان پور (رک باں) کے حکمران کا ذکر حاکم اور والی کے نام سے کرتے ھیں ۔ راجا احمد نے اپنی بیٹی کی شادی سلطنت مالوہ کے بانی دلاور خان کے بیٹے ہوشنگ سے کر دی تھی [اور اسی طرح دلاور خان کی بیٹی کی شادی راجا احمد کے بیٹے نصیرخان سے ہوئی تھی ا۔ آگے چل کر مشرق خاندیش میں راجا احمد کا جانشین نصیر خان اس

قبیلوں کے خلاف حملوں میں کاسیابی حاصل کر کے، مقررہ خراج کی ادائی میں ٹال سٹول کی یہاں تک کہ س، ۹۸/۹۸ عسی محمود بایقرا نے تاپتی کی طرف پیش قدمی کر کے اسے اس تاخیر کی تلاق کرنے پر مجبور کیا ۔ اپنی موجودہ شکل میں یے روایت، جسے برهان مآثر (ص ۲۲۰ تا ۲۲۵) میں نقل کیا گیا ہے، غیر اغلب معلوم ہوتی ہے کہ اس موقع پر احمد نگر نے خاندیش کے معاملات میں مداخلت کی تھی تاکہ محمود بایقرا کے خلاف ایک افسانوی محمود شاہ فاروقی کی حمایت کی جائے۔ یہ غالبًا گجرات سے تعلقات کو منقطع کرنے کے سلسلر میں عادل خان ثانی کی کوششوں کا ایک مسخ شدہ بیان ہے، جس کا مقصد بقول هیگ Haig یہ ہے کہ احمد نظام شاہ کی شکست کی پردہ پوشی کی خائے ۔

عادل خان ثانی کی وفات کے بعد خاندیش کی سیاسی حالت خاندانی رقابتوں کے باعث ابتر ہو گئی اور اس کی مضبوط تر همسایه ریاستوں کو یہاں مداخلت کا موقع سل گیا ۔ سب سے پہلے عادل خان کے بھائی داؤد خان، جو بعض امیروں کی مخالفت یو قابو یانے کے بعد تخت پر قابض ہو چکا تھا، اور اس کے ایک دُور کے رشتہ دار، یعنی ناظم شاہ والی احمد نگر کے متوسل عالم خان فاروق کے درمیان چپقاش هو گئی ۔ داؤد نے محمود بایقرا کو خاندیش میں مداخلت کا مزید موقع دینے کی بجاے مالوے سے مدد طلب کی ۔ اس کی یہ کوشش کامیاب رہی اور احمد نگر کی فـوجیں پسپـا هـونے پـر مجبور هو گئیں (. ۹۹۸ م، ١٥٠ - پهر داؤد خان کي سوت (جمادي الاولي ہم وہ ہ/اگست ۱۵۰۸ء) کے بعد گجرات اور احمد نگر اور محمود بایقرا کے درمیان خاندیش پر ایک اور اعلانیہ جھڑپ ہو گئی ۔ محمود بایقرا نظام شاہ کے فاروق متوسّل، یعنی سابق الذّکر عالم خان کے خلاف عالم خان نام ایک دوسرے شخص کی مدد کر رها تها،

جو نصیر خان (دیکھیر اوپر) کے بھائی حسن خان کا بیٹا تھا۔ محمود نے شعبان مررہ ھ/نومبر ۔ دسمبر ۱۵۰۸ ع میں خاندیش پر حملہ کرکے نظام شاہ اور اس کے حامیوں کی افواج سے تھال نیر اور برھان پور چھین ليا اور ذوالحجه م ١ وه/اپريل و ٥٠٠ ع مين اپنر گجراتي اسیدوار کو عادل خان ثالث کے نام سے خاندیشکا والی حاکم مقرر کر دیا۔ مؤخر الذّکر نے گجرات کے آئندہ والی مظفّر ثانی کی بیٹی سے شادی کر لی ۔ عادل خان ثالث كا بيئا محمد اول (عهد حكومت رمضان ٢ م ٩ ه/ اگست . ١٥٢ع تا ذوالقعده صم وه/ اپريل ٥٣٥ ء، ديكهير مرآة سكندري) گجرات كا وفادار رها، چنانچه وه اپنر چچا احمد شاہ گجراتی (رک بان) کے ساتھ مل کر ۵۳۹ه/۱۵۲۹ تا ۲۳۹ه/۱۵۲۹ عس احمد نگر کے خلاف اور ۸۳۹ه/۳۳ اء تا ۱۹۳۹ه/۳۳ اء میں مانڈو اور چتوڑ کے خلاف سرگرم عمل رہا ۔ بہادر شاہ نے اسے اس کا یه صله دیا که اسے شاه کا لقب دے کر سلطنت گجرات کا ولی عهد نامزد کر دیا، تاهم محمد اول گجرات میں بہادر شاہ کے جانشین کے طور پر وہاں فاروقی سلطنت قائم کرنے سے پہلے ہی وفات پا گیا .

خاندیش میں محمّد اوّل کے جانشین مبارک شاہ ثانی (م جمادی الآخره سے و ھ/دسمبر ۱۵۶۹ع) کے عمد میں مغلوں کے ساتھ فاروقیوں کا پہلا معرکہ ہوا۔ مہم میں اکبر کے سیه سالار پیر محمد نے خاندیش میں قتل و غارت کرنے اور بستیاں جلاتے هوے باز بہادر (رک بان) [حاکم مالوه] کا تعاقب کیا، یہاں تک که آسے مبارک، باز بہادر اور برار کے تغال خان کی مشتر که فوحوں نے شکست دی اور وہ دریاے نریدا میں ڈوب کر سر گیا ۔ ۲ے وھ/م 7 م اع میں اکبر نے خود مالوے کی طرف پیش قدمی کی اور مبارک کو مغلوں کی بالا دستی قبول کرنے اور انھیں رشته دینے پر مجبور کر دیا ۔ شروع میں مغل بالا دستی گجرات کی سیادت کی به نسبت زیاده سخت ثابت نمین

ہوئی اور فاروق اپنر ہمسایوں کے ساتھ اپنی رقابتوں کو جاری رکھنر میں برابر آزاد رھے ۔ ان پر صرف اتنی پابندی تهیکه وه مغلوں کو ان کی مهمات میں فوجی اور دوسری طرح کی اسداد دیں۔ ۵۹۹ه/۱۵۹۹ تا ہے ہو ھ/ ہو ہ و میں میرال محمّد ثانی (م مر ہ ه ه و ۱۵۷۶) نے کٹھ پتلی مظفّر ثالث کے ماتحت امیروں کی ان بن سے فائدہ اٹھانے کی غرض سے گجرات پر حمله کر دیا، لیکن اسے کچھ ابتدائی کاسیابیسوں کے بعد ذلّت اللها كر پسپا هونا پڑا ـ ٩٨٦ه/١٥ ع مين محمّد ثانی نے سلاطین بیجا پور و گولکنــ ڈہ کی خفیــه اسداد سے برار فتح کرنے کی کوشش کی، جسے مرتضی نظام شاہ اوّل نے انھیں دنوں میں اپنی مملکت میں شامل کر لیا تھا، لیکن نظام شاہ کی فوجیں فاروقی حکمران کی فوجوں سے برتر ثابت ہوئیں اور اسے نو یا دس لاکھ مظفّری سکّر دے کر اسیر کو محاصرے سے رہائی دلوانا پڑی .

تاهم تقریبًا ۹۳ ۹۹ ۹۸ ۱۵۸۵ عسے، یعنی جب اکبر شمال میں اپنی سلطنت کی توسیع کر چکا، جنوبی هند میں مغلوں کا دباؤ خطرناک طور پر محسوس کیا جانے لگا اورسه وه/اوائل ١٥٨٦ء سين راجاعلي خان (يا عادل چهارم، مقتول جمادي الآخره ١٠٠٥ه/فروري ١٥٩٥ع) سے، جو فاروقی خاندان کا وہ آخری حکمران تھا جس مس کسی قدر مدبرانه صلاحیت تهی، مطالبه کیا گیا که وه اس مغل فوج کو جو احمد نگر میں مداخلت کے لیر مأمور ہوئی تھی راستا دے اور اس کی مدد کرے ۔ راجا علی خان نے بظاہریہ مطالبہ منظور کر لیا، لیکن درپردہ برار کی ان فوجوں کی مدد کرنے میں مصروف رہا، جن کے خلاف مغل کارروائی کرنا چاهتر تھے۔ نتیجہ یہ هوا که مالوے کا مغل حاکم خان اعظم سرزا عزیز کوکا دکن سے ناکام واپس لوث آیا ۔ بایں همه و و و و م / و و و ع میں راجا علی خان نے برہان نظام شاہ (ثانی) کو احمد نگر کا حاکم بنانے کر رہا ہے جو دستور کے مطابق شہنشاہ کی جانب

کے سلسلے میں اکبر کی حکمت عملی کا مستعدی سے ساته دیا، اور جمادی الآخره یا رجب ۹ و وه/اپریل -مئی ۱۵۹۱ء میں روھان کھٹ کی فتح میں زیادہ تر حصه اسی کا تھا۔ راجا علی خان نے اب دکن میں مغلوں کی بالواسطه مداخلت کے ساتھ غالبًا اس توقع پر تعاون شروع کیا که اس طرح ان کی براه راست مداخلت کو ٹالا جا سکے گا، لیکن برہان نظام شاہ ثانی کی سوت (شعبان س. ۱ ه/اپریل ۱۵۹۵ع) کے بعد جب احمد نگر کی ایک جماعت نے مغلوں سے بار بار سدد کی التجا کی تو مغلوں کی وہ ہراہ راست فوجی سداخلت جلدی شروع ہو گئی جسے راجا علی دُور رکھنے کی كوشش كرتا رها تها ـ راجا على خان وقت كى نزاكت اور مصلحت وقت کے پیش نظر احمد نگر کے محاصر ہے (ربيع الثاني تا رجب س. . ، ه/دسمبر ١٥٩٥ ع تا مارچ ١٩٥٦ء) کے دوران اکبر کی فوجوں میں شامل ہوگیا۔ یہ محاصرہ برار کو اکبر کے حوالے کر دینے کی بات چیت پر ختم ہوگیا ۔ غیر اطمینان بخش قسم کا یہ امن جلد ہی ان جھگڑوں کے باعث ختم ہوگیا حو برار کے مفوضہ علاقر کی سرحدوں کے بارے میں پيدا هو گئر اور جمادي الآخره ٢٠٠٥ ه/فروري ١٥٥٥ ع میں راجا علی خان، احمد نگر، بیجابور اور گولکنڈه کی فوجوں کے خلاف آشتی کی لڑائی میں مغلوں کی مدد کرتے ہوے سارا گیا۔ اس کی موت سے بے خبر، لیکن اس کی غیر موجودگی کے باعث اس کی وفاداری کو مشکوک جان کر مغل فوج نے اس کے خیمے کو تاراج کیا اور یہ واقعہ راجا علی کے بیٹر اور جانشین بہادر شاہ اور اکبر کے مابین دوستانہ مراسم کے لیر مہلک ثابت ہوا۔ اس کے بعد مغل فوجوں کی جانب بہادر شاہ کا رویہ تلخ ہو گیا اور اس نے باڑے بھونڈے طریقے سے ان کی مخالفت شروع کسر دی ۔ اکبر نے جب یہ دیکھا کہ وہ ان فرائض سے رو گردانی وہ اسیر کا قلعہ اکبر کے حوالے کر دے اور پھر اسے زبردستی رو کے رکھا۔ اس واقعرکی توجیہ یوں کی گئی ھے که اکبر کو یه معلوم تها که بهادر شاه سود م بازی سے کام لیتے ہوے محاصرے کو طول دینا چاہتا ہے (اس کا علم اسے خاندیش کے اسیر سادات خان کے ذریعے هوا تها جس نے بہادر کا ساتھ چھوڑ دیا تھا) ۔ مزید برآن اکبر قلعه نشین فوج کی همت و حوصلے پر، جو پہلے ھی کم ھو گیا تھا، ایک اور ضرب اس طرح لگانا چاهتا تھا کہ بہادر شاہ اپنی فوج کو ہتیار ڈال دینر کا حکم دینر پر مجبور ہو جائے تاکہ اگر فوج اس حکم کو نبہ مانے (باوجود اس کے کہ بہادر نے اسے خفیہ طریقر پسر ایسر کسی حکم کو نظرانداز کر دینے کی هدایات دے دی هوں) تو اس کا یہ فعل بہادر شاہ کے خلاف بغاوت پر محمول کیا جائے اور پھر اس کے مطابق کارروائی کی جائے ۔ [فرشتہ نے اکبر کی جانب سے سوامے جان بخشی کے وعدمے کے اور کسی وعدے کا ذکر نہیں کیا ۔ اس کے بیان کی رو سے محاصرہ دس ماہ تک طول کھینچ گیا تھا اور اگرچہ قلعے میں کافی سامان رسد موجود تھا، تاہم لوگ بیماری اور تعفّن سے تنگ آگئر تھے؛ چنانچہ بہادر نے مجبورا قلعے کو اکبر کے حوالے کو دینے کا فیصله کر لیا] ۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اکبر نے اسیر کی فتے (۲۲ رجب ۱۰۰۹ه/۲۶ جنوری ۲۲۱) کے بعد بہادر کو خاندیش واپس نه دینر کا فیصله کیا هو، اس لیے که اس نے یه سوچا هوگا که بهادر شاه کی نظربندی (جمادی الآخرہ/دسمبر ۲۰۱۰) کے بعد قلعے کی فوج کی مسلسل مزاحمت اس امر کا ایک مزید ثبوت هے که بہادر شاہ ایک جهوٹا اور ناقابل مصالحت دشمن هے، نیز اس لیر بھی که اکبر کو دکن میں بلا سزاحمت سزید جنگی کارروائی کے لیر اسیر کے جنگی سامان کے ذخیرے (اور خود قلعهٔ اسیر) کو فوری طور پر مغلوں کے قبضے میں لانے کی ضرورت تھی ۔

سے مقامی خود مختار امرا پر عائـد ہوتے ہیں تو وہ ہے حد ناراض ہوگیا اور اس نے فاروقی خانـدان کو نیست و نابود کرنے کے لیے ایسے اقدامات شروع کر دیے جنھیں سمتھ (Vincent Smith ؛ Vincent Smith Mogul 1542-1605 ، طبع اوّل، أو كسفرُدْ ع ١٩١١ ، ص ٢٨٥ ٢٨١) نے بڑے سخت الفاظ میں بیان کیا ہے. اپنی حکومت کے آغاز میں بہادر شاہ نے برار میں مغل فوجوں کے سپہ سالار شہزادہ سرادکی پیش كرده رشتے كي تجويز مان لي تهي، ليكن جمادي الاخره ـ رجب ۱۰۰۸ه/جنوری ۱۹۰۰ء میں اس نے اکبر کے سب سے چھوٹے بیٹر سلطان دانیال کی جانب تو ھین آمیز رویه اختیارکیا، یعنی جب یه شاهزاده سلطان مرادکی جگہ لینر برار جا رہا تھا تو اس نے اس کی پیشوائی نہیں کی ۔ اکبر نے ابوالفضل کو بنیجا تاکہ وہ بہادر شاہ کو بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونے اور تلافی ما فات کرنے پر آمادہ کرے، لیکن یہ کوشش بر سود رهی اور رمضان ۱۰۰۸ه/اپریل ۲۰۰۰ء میں اکبر خود برہان پور پہنچا اور قلعۂ اسیر کے محاصرے کا حکم دیا، جہاں بہادر شاہ پناہ گزیں هو گیا تھا ۔ یه امر واقعہ ہے کہ اکبر کے ساتھ آلات محاصرہ موجود نه تهر ـ اس سے یه قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اکبر كو توقع تهي كه بهادر شاه ايسي شرائط پر هتيار ڈال دے کا جن سے مغلوں اور فاروقیوں کے سابقہ تعلقات بحال ہو جائیں گے ۔ مغلوں نے جب ایک بار سختی ا سے محاصرہ شروع کیا تو بہادر شاہ نے بھی سوچا کہ بعض شرائط کے تحت جنگ ٹل جائے تو بہتر ھے، لیکن اس کے ساتھ ھی وہ اس کے لیے بھی تیار تھا کہ اگر آکبر نے یہ شرائط سنظور نہ کیں تو قلعر کی جانب سے مزاحمت جاری رھے گی ۔ اکبر نے اس سیاسی گنھی کو یوں سلجھایا کہ بہادر شاہ کو دھو کے سے اس وعدے پر قلعے سے نکلنر پر آمادہ کر لیا کہ ا سے اپنی سملکت خاندیش میں برقرار رکھا جائے گا بشرطیکہ علاوہ بریں حکمران خاندان کے مرد افراد کو حبشیوں کی زیر نگرانی قید رکھنر کی فاروقی رسم سے اکبر کو اس کا موقع مل گیا که اسیر گڑھ میں فاروقیوں کو گرفتار کرنے کے بعد ان کے پورے خاندان کو ان کے دور کے کسی بھی رشتر دار کی مقاسی سخالفت کے اندیشر سے بر فکر هو کر باسانی جلاوطن کر سکر (فرشته، ۲: ۵٦٨، کے بيان کے مطابق بہادر نے [بعہد جہانگیر بادشاه] سس ره/۱۹۲۳ - ۱۹۲۳ ع میں آگرے میں وفات يائي).

موجودہ شواهد سے زیادہ تر فاروقیوں کی تاریخ کے اس حصے پر تو روشنی پڑتی ہے جو ان کے بیرونی طاقتوں سے تعلقات کے متعلق ہے، لیکن ان کے اپنر ملازموں اور رعایا کے ساتھ معاملات کے بارے میں کچھ پتا نہیں چلتا ۔ کتب تصوّف (مثلًا گلزار ابرار، جس کا مجهر صرف اردو ترجمه آذکار آبُرار، دستیاب هو سكا) سے معلوم هو تا هے كه فارو قيوں كے دارالحكومت بر هان پور [رک بآن] میں صوفیه کا پسندیده قبرستان تھا اور فاروقیوں نے شیخ برھان الدین غریب کے مریدوں اور جانشینوں کو مدد معاش کے طور پر زمینیں دے رکھی تھیں ۔ کہا جاتا ہے که برهان الدین غریب نے اس جگہ برھان پور کی تاسیس اور اس میں فاروقیوں کی حکومت کے قیام کی پیش گوئی کی تھی ۔ فاروقیوں اور مشائخ کے مابین نمایاں گہرے تعلق کی تفصیل اور اس کی اہمیت تنقیدی لحاظ سے ابھی تک محل نظر ھے۔ [بقول فرشته ملک راجا، شیخ زین الدین دولت آبادی کا مرید تھا اور اسے ان سے خرقهٔ ارادت ملاتها جو اس کے خاندان کے حکم انوں کو یکر بعد دیگر ہے سلتا رہا] ۔ C. F. Beckingham کو یکر بعد دیگر ہے : (۱۹۵۷) و Amba gesen and Asirgarh در ۱۸۲ تا ۱۸۸، نے اس حبشی اور خاندیشی دستور کا باہم سوازنہ کیا ہے کہ وہ خاندانی جھگڑوں سے بچنے کی کوشش کے سلسلے میں حکمران خاندان کے • سرداروں کو دینے پر آمادہ ہو گیا تھا .

مردوں کو مقبید کر دیتر تھر ۔ برھان شاہ اور ان کے جانشینوں کے عہد میں گجرات میں حبشیوں کو کافی اهمیت حاصل هو گئی تھی اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ خاندیش میں اسرا اور حکمران کے قیدی رشتے داروں کے نگرانوں کی حیثیت سے حبشیوں کی اهمیت و شہرت بھی اس دور سے شروع ہوئی ۔ اس زمانے میں بہادر شاہ گجراتی اور محمّد اوّل میں گہرے دوستانه مراسم تھے اور خاندیشکا مبارک شاہ ثانی، سلطان احمد شاه ثالث (۱۲۹ه/۱۲۵۸ء تا ۱۲۹۸/۱۲۵۱ع) کے عہد حکومت میں گجرات کی گھریلو سیاست میں الجها هوا تها.

خود مختار فاروقی حکمران خاندان کا قیام، جن کا ملک آبادی اور وسائل کے اعتبار سے اپنر همسایوں کے مقابلے میں کمزور تھا نیز فاروقیوں کی بقا، کسی حد تک خاندیش کے جغرافیائی محل وقوع ہی کے باعث هو سکی، کیونکه ان کے علاقے کو جو تاپتی اور دریا مے نربدا کے درمیان ھے، ایک سرحدی ریاست کی حیثیت حاصل تھی اور مشرق میں وہ گونڈوانہ کے دشوار گزار خطّے کے باعث محفوظ تھی۔ جب تک مالوه، گجرات اور بهمنی سلطنت اور بعد ازان احمد نگر کے مابین طاقت کا توازن برقرار رھا، خاندیش کو گجرات کے ساتھ آیک معمولی سے رابطر کے علاوہ یوری آزادی تھی ۔ بہادر شاہ گجراتی کی وفات کے بعد گجرات میں افراتفری اور انتشار پھیلا؛ باز بہادر کے زمانے میں مالوے پر مغلوں نے قبضہ کر لیا اور بیجاپور اور گولکنڈہ سے مخاصمت میں احمه نگر کے روز افزوں الجھاؤ کے سبب طاقت کا وہ تسوازن بگڑ گیا جس پر فاروقیوں کی خود مختاری کا انحصار تھا ۔ اسی دوران میں ان کی غلط حکمت عملی نے اس خاندان کے لیے مغل نظام حکومت کے اندر ایک باعزت نیم خود سختار حیثیت کے امکان کو بھی ختم کر دیا جو اکبر راجپوت

مآخل: (١) فرشته: تاريخ، ٢: ١٣٥ تا ٨٦٨: (٢) عبدالله محمد بن عمر المكي : ظفر الواليه بمظفر و آله، تين جلدين، طبع E. Denison Ross، بعنوان An Arabic دوسرے حوالے فاروقیوں کے انفرادی ناسوں کے تبحت اشارید، ج س، میں دیےگئے هیں؛ (س) شیخ سکندر بن محمد منجهو : مرآة سكندري، طبع S.C. Misra اور ايم ـ ايل ـ رحمٰن، بروده ١٦١ ١٩١ ص ١١٠ ٢٨ تا ٨٨، ١٥١ ١٨ تا وسرا و مواضع کثیره، ۲۶۸ ۲۷۲ تا ۲۷۳ ۱۸۱، ۲۸۱ ے وہ، مرام تا ے رام و مواضع کثیرہ، وسم و .مم: (م) ابو تراب ولى: تاريخ گجرات، طبع E. Denison Ross، ککته ۱۹۰۹ء، ص ۱۵، ۳۸ تا ۲۹؛ (۵) نامعلوم مصنف (دیکھیر Storey، ص ۲۵ تا ۲۲): تاریخ مظفر شاهی، انڈیا آفس فارسی مخطوطات، عدد ۳۸۸۳، ورق ۱۳۰۹ تا . بم الف، ٥٥؛ (٦) نامعلوم مصنف: ضميمة مآثر محمود شاهي (تاریخ محمود شاهی؟)، L.O. مخطوطه عدد رسم، ورق ے الف تا ٥٥ الف؛ (٤) على بن محمود الكرماني : مآثر محمود شاهی، King's College کیمبرج، فارسی مخطوطات، عدد ٢٥، ورق ٢٥٦ الف تا ٢٥٦ ب؛ (٨) على بن عزيزالله طباطبائی: بُرهان مآثر، حیدرآباد (مطبوعه دملی) ۱۳۵۵ها ١٩٣٦ء، ص ٥٥، ١١ تا ١١، ١٢٠، ١٢٠ تا ٢٢٥، ٢١٦ ٥٥٠، ١٥٥، ٢٦٨ تا ١٢٨ و مواضع كثيره، ١٥٥ تا ٢٨٨، 1 3AZ 'OAS 'OAT 'OS. 'OTA 1 0TZ 'TT. 'TAA ۹۸۵ و سواضع کثیره، ۹۹۵، ۸۰۸، ۲۱۰، ۱۹۲ تا ۱۹۲۳، ٢٢٤؛ (٩) نظام الدين احمد بخشى: طبقات آكبرى، ج ٧، كلكته المهواء، ص ودرا تا ١٥٥، ١٣٠، ١٩٣٠ ٢٣٠٠ ٠٣٠ ٣٨٠ ٣٩٣ تا ١٩٣٠ ٢١٨؛ ج ٢٠ كلكته ١٩٣٥، ص ۲۱، ۲۹ تا ۲۲، ۹۹، ۵۵ تا ۵۵ مواضع کثیره، ۱.۰ تا ٣٠١، ٣٠١، ١١٥ تا ١١٥ شعب ٢٢٣ (٢٢٣ تا ١١٥ تا ١٠٣٥) تا تا ے ہے و سواضع کثیرہ، ص ۲۵۲، ۲۹۰، ۳۳۹ تا ہے۔؛ (١٠) ابوالفضل: اكبر ناسة، كلكته ١٨٧٣ تا ١٨٨٤،

ج ۲، اشاریه بذیل ساده راجا علی خان، بهادر خان، سرزبان خاندیش، خاندیش، اسیر اور برهان پور؛ (۱۱) وهي مصنف: آئين اكبري، كلكته ١٨٦٤ء تا ١٨٨٤ء، اشاریه بذیل ماده خاندیش اور داندیش؛ (۱۲) وهی مصنف: سكاتبات، لكهنؤ سهم ١٨٦، ص ٢٥ تا ٢٥؛ (سر) اله داد فیضی سرهندی : اکبر ناسه، براش سیوزیم عدد .or ۱۹۹ ه ورق ۲۵۲ الف تا ۲۵۵ الف؛ (۱۳) اذكار ابرار (محمد غوثي شطّاری کی مزار ابرار کا اردو ترجمه، آگره ۱۳۲۹ه/۸ . ۱۹۰ ص . و؛ اشاریه میں ان مشائخ و علما کے مادوں کے تحت بھی دیکھیے جن کے مدفن برھان پور اور اسیر میں ھیں؛ (۱۵) در The Faruqu dynasty of Khandesh : T. W. Haig (Indian Antiquary) : ص ۱۱۳ ف مرورة المرورة على المرورة المرور Cambridge History (17) : 1 A7 13 12A (189 13 181 The Delhi sultanate (۱۷) :۱۹۲۸ of India آر ـ سي ـ مجمدار)، بمبئي . ٩ ٩ ع، ص ٩ ٩ و تا ٣ ١٠، ۲۳۸، میں خاندیش کے حالات بہت سے معاصر یا قریب تر معاصر معلومات سے صریعًا بے خبری میں لکھر گئر ہیں اور کئی جدید مطالعات کو بھی نظرانداز کر دیاگیا ہر؛ (۱۸) Coins of Nasir Shah Faruqi of : C. P. Singhal Khandesh בנ Journal of the Numismatic Society of א כנ India ، ج به (سه و وع): ص به قالم ؛ (وو) وهي مصلف: A copper coin of Bahadur shah Faraqi of Khandesh در JNSI ، ج ۱۲ (۱۹۵۰): ص ۱۵۰ تا ۱۵۱؛ (۲۰) ایم ۔ کے ۔ ٹھاکر: Coins doubtfully assigned to Qadir Shah of Mahwā در JNSI) ج و (۱۹۳۷) : ص ۲۳ تا سم الله عميد قريشي: Some Persian, Arabic and sanskrit inscriptions from Asirgarh in Numar Dist-(5) 970 15 51 907 EIM 35 (rict, Central Provinces ص اتا ہ؛ اکبر کے بہادر خان فاروق کو قید کرنے اور اسیر گڑھ کے سقوط پر اختلافات (مقاله اسیر گڑھ میں ناکافی ماخذ دیے میں) کے لیر دیکھیر نیز (۲۲) Vincent A. Akbar, the Great Mogul, 1542-1605 : Smith

أوكسفرُدُ ١٩١٤ع، ص ٢٧٢ تا ٢٨٦، ١٩٧ تا ٣٠٠٠. Relaçam annual das : Fernão Gurreiro (rr) cousas que fizeram os Padres da Companhia de ورق (Evora ن ج نا Jesus na India & Japao) ورق ∠ ب تا و الف، ترجمه از The siege and: H. Heras conquest of the fort of Asirgarh by the Emperor דר : (בו (בו יוד 'Indian Antiquary) Akbar Akbar and the Jesuits : C. H. Payne (re) in 1 لندن ۱۰۹ ع، ص ۱۰۰ تا ۱۰۱، ۲۵۱ تا ۲۵۸؛ (۲۵) 104: (61974) o (Cambridge History of India The Jesuits and the : E. Maclagan (ra) itan 13 Great Mogul لنڈن ۲۲: ۵۸ ص ۵۸ ۲۰۲۰: (۲۷) Jesuit letters and Indian: John Correia-Asonso illistory بمبئي ٥٥ و و ع، ص ٨٩ تا ٨٤؛ (٨٦) شاپور شاه هرسزجي هودي والا : Studies in Indo-Muslim History ج ۱، بمبئی ۱۹۹۹ء، ص ۱۸۵ تا ۹۵، تکمله ج ۲، بمبئی ۱۹۵۷ء، ص ۲۸۹ تا ۱۹۹؛ (۲۹) خاندیش کے تاریخی جغرافیے پر قابل قدر ملاحظات کے لیے دیکھیے: O.H.K. India and Pakistan: a general and regional: Spate geography طبع ثاني، لنذن ١٩٥٧ء، إشاريه بذيل ماده خاندىش .

## (P. HARDY)

فازاز: مراکش کے وسطی سلسلهٔ کوه کا شمال مغربی سرا، یه علاقه فاس اور مکناس کے جنوب میں واقع ہے۔ اس کے مشرق میں وادی سبو کی بالائی گزر ڈه، مغرب میں وادی ام ربیع (وادی وانسفان) اور جنوب میں درہ تغانیمین ہے، جہاں سے دریا ہے ملویله نکتا ہے۔ اس علاقے میں بربری زبان بولنے والے قبائل بستے هیں جنهیں عربسی میں بسی مطیر، بنی مجلد، بستے هیں جنهیں عربسی میں بسی مطیر، بنی مجلد، بروان، زیمور اور ظایان کہتے هیں۔ یه علاقه ایک بلند سطح مرتفع ہے جس کی اوسط بلندی پندرہ سو میر / پانچ هزار فٹ ہے۔ یہاں سے پہاڑوں کا بلند

سلسله شروع هو جاتا ہے۔ علم طبقات الارض کی رو سے یہ پہاڑ causse قسم کا ہے (چونے والی سطح سرتفع)، جس کا کچھ حصہ آتش فشاں بھی ہے۔ اس میں جگہ جگہ بے شمار آبی کھاڑیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ پہاڑ شاہ بلوط اور صنوبر کے جنگلات سے ڈھکے ہوے ہیں جہاں بندر اور چیتے رہتے ہیں (انیسویں صدی عیسوی کے آخر تک شیر ببر بھی پائے جاتے تھے).

شمال اور مغرب کی طرف یه سلسلهٔ کوه پهاژی میدانوں میں جا کر ختم هوتا هے ۔ کثرت باراں اور برف باری سے بہت سے وسیع چشمے پھوٹ نکاتے هیں ۔ یہی علاقم مراکش نے تین اهم دریاؤں یعنی ملویة، سبو اور ام ربیع اور مؤخرالذ کر دو دریاؤں کے معاونوں کا منبع بھی ہے .

وسطی سراکش کے دوسرے مقامات کی طرح علاقے کی آبادی صنهاجة [رک بان] پر مشتمل ہے جن کو زناگہ بھی کہتے ہیں۔ یہ لفظ بربری زبان کے Iznāgen واحد Aznāg کی تعریب ہے۔ بعض عرب مصنفین نے ان کو بنو فزاز بھی لکھا ہے، اگرچہ فزاز ان کی قوم کے جد امجد کا نام تھا جس سے قوم منسوب ہوئی تھی۔ دراصل یہ تصحیف بربری لفظ آیت فزاز اھل فزاز کے غیر محتاظ ترجمہ سے ہوئی ہے . . .

مآخل: (۱) الادریسی: کتاب الاستبصار، آمآخل: (۱) الادریسی: کتاب الاستبصار، Fagnan)؛ (۲) (ترجمه سلان) اور (۳) این خلدون: (تاریخ البربر، ترجمه دی سلان) اور (۳) الوزّان الزیّاتی (ترجمه Epaulard کے اشاریے کے تحت مقامات مذکورہ مقاله).

(G. S. COLIN) و تلخيص از اداره])

فازُوغلی: جمہوریہ سوڈان کا ایک پہاڑی ضلع پہو۔ اور ۱۱ درجے عرض بلد شمالی کے درمیان واقع ہے اور نیلِ ازرق سے لے کر حبشہ کی سرحد، بلکہ دور تک پہیلا ہوا ہے ۔ اس کے اہم مقامات فَازُوغلی اور فامَکَۃ ہیں جو نیلِ ازرق کے کنارے واقع ہیں ۔ اس ضلع میں

Travels to discover: James Bruce (۱): مآخل: (۲) نعوم به ثانی، ایڈنبرا مروائل ج ۲۰ براء، ج ۲۰ بالله sources of the Nile بروائل کثیرہ؛ (۲) نعوم بے شقیر : تاریخ السّودان، قاهره بروائل کثیرہ؛ (۲) نعوم بے شقیر : تاریخ السّودان، قاهره The Anglo-Egyptian (۳) ننگوم به الله الله Sudan ایک سلخص . . . طبع Sudan ایک سلخص . . . طبع Sudan ایک سلخص . . . طبع Budge (۳) ننگن کر ۲۰ و ۱۹۰۹ کام الانسان کے متعلق باب اوّل از The Egyptian Sudan Report upon the physi-: Waterson ناگل الم الم الانسان کے متعلق باب اوّل از Waterson ناگل الله Waterson کو نائل در tribes کام الانسان کے نائل در Laboratories at the Gorden College, Khartoum الله کو ۲۲۵ می مورس بیعد کو ۲۲۵ می مورس بیعد کو کو ۲۲۵ می کو ۲۲ می کو ۲۲۵ می کو ۲۲۵ می کو

(S. HILLELSON) [و تلخيص از اداره])

فاس: (قدیم هسپانوی هجوں کے اعتبار سے فیز Fez)، سراکش کا ایک شہر اور سلطان کا ایک مقام سکونت جو ہم درجے ہم دقیقے . ۳ ثانیے طول بلد مغربی (گرینچ) اور ہم درجے ۹ دقیقے . ۲ ثانیے عرض بلد شمالی پر واقع ہے - ۱۹۵۲ میں فیاس کی آبیادی ایک لاکھ اسّی هزار تھی جس سیں ۱۵٬۸۰۰ یورپی باشندے تھے .

فاس کا ایک حصه سطح سمندر سے ۱۱۵۵ ف

کی بلندی پر میدان سئیس Saïs کے سرکز میں ایک نکلی ہوئی شاخوں کے بالمقابل واقع ہے اور اس کا ایک حصه اس جوف میں آباد ہے جس میں سے وادی فاس کا پانی سبو Scbū میں جا ملتا ہے جو شہر سے ہ میل دور مشرق کی جانب بہتا ہے ۔ فاس طُنْجہ سے تقريبًا ٣٠ ميل جنوب مشرق، مِكْمَنَاسَه سے ٣٠ ميل شمال مشرق، رباط سے ١٠٥ ميل مشرق اور مُرّاكش سے . ۲۵ میل شمال مشرق میں واقع ہے ۔ اس کا جغرافيائي محل وقوع بهت موافق هے ـ A. Bernard لكهتا هي كه "فاس اس نشيب كے تقريبًا بيج ميں آباد ھے جو ساحلی پہاڑوں کو کوہ اطلس سے جدا کرتا ہے اور اس قدرتی شاہراہ پر واقع ہے جو کوہ اطلس کے دامن میں اس کے ساتھ ساتھ گزرتی <u>ھ</u>؛ جنانچه مراکش کی دو سب سے بڑی اور تاریخی شاہراہیں اس مقام پر ایک دوسرے کو قطع کرتی هیں ـ ایک طرف تو مرّاكش اور تَفِيْلاَت سے دریامے إنّون Innawen کے ساتھ ساتھ آنے والی سڑک فاس کی زد میں ہے اور دوسری طرف بحر اوقیانوس کی طرف سے دریاے سبو جو مراکشی بربر کاسب سے بڑا دریا ھے، کے ساتھ ساتھ آنے والی سڑک" (Les Capitales de la : A. Bernard Berbérie, Recueil de Mémoires et de Textes publie par l' Ecole des Lettres d' Alger الجزائر ١٥، و عاء ص ہے۔) ۔ مزید برال پانی کی بافراط بہم رسانی اور گرد و نمواح کے علاقر میں عمارتی سامان (چونا، یتھر، چکنی سٹی وغیرہ) کی موجودگی کے باعث شہر كي تعمير و ترقى مين آسانيان پيدا هو گئي هين .

فاس در حقیقت دو شهروں پر مشتمل ہے جو محل وقوع اور آبادی کے لحاظ سے باہم بہت مختلف ہیں: فاس الجدید، یعنی نیا شہر اور فاس البالی، یعنی پرانا شہر.

فاس الجدید مشرقی جانب سطح مرتفع کے ایک



قديم فاس ــ مدرسة ابو عنان : دالان مسجد كا صحن اور روكار



قديم فاس - شمالي جانب كا ايك عام منظر، سامنے عمد الموحدون كي فصيل



جدید فاس – جامع مسجد اور اس کا صحن و مینار

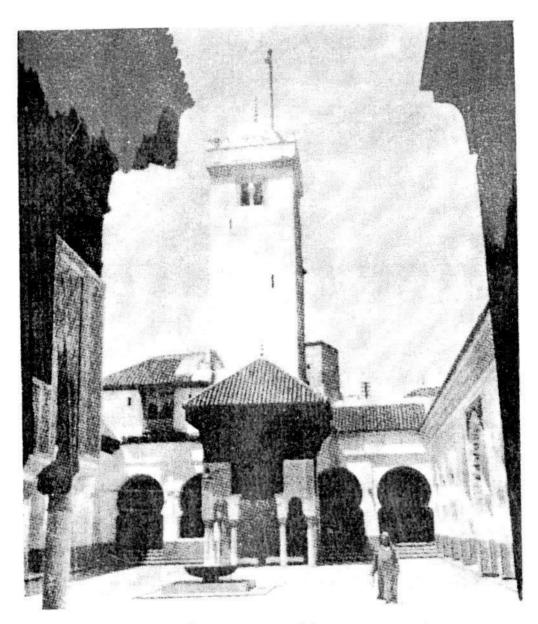

قدیم فاس — جامع قروبین کا صحن، زناتی مینار اور سعدی مقصوره

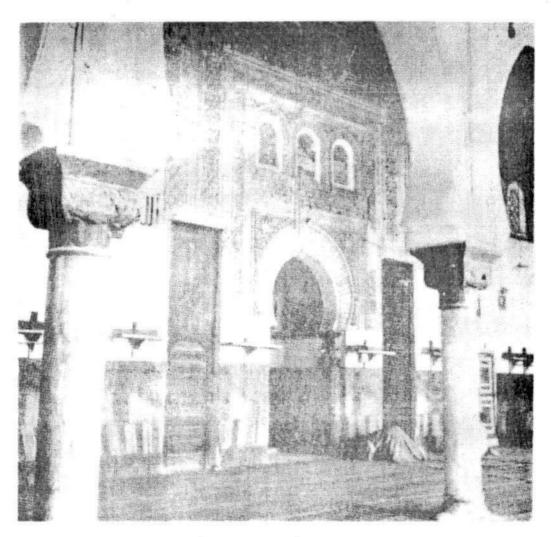

قديم فاس - مدرسة ابو عنان : محراب مسجد

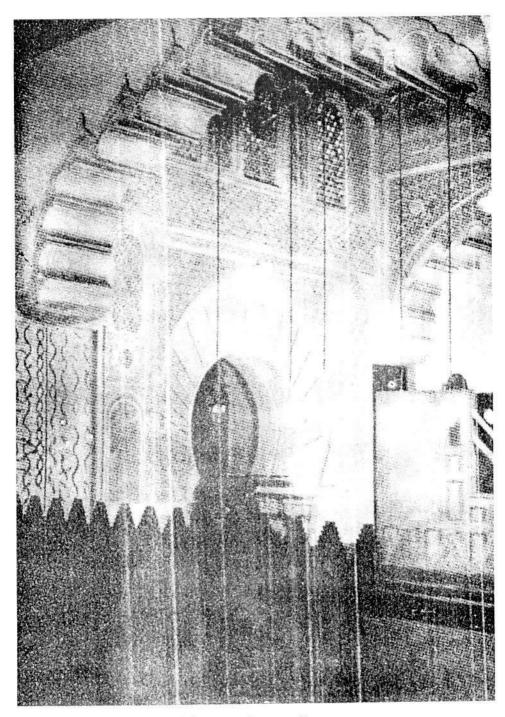

جدید فاس - جامع مسجد کا سراب

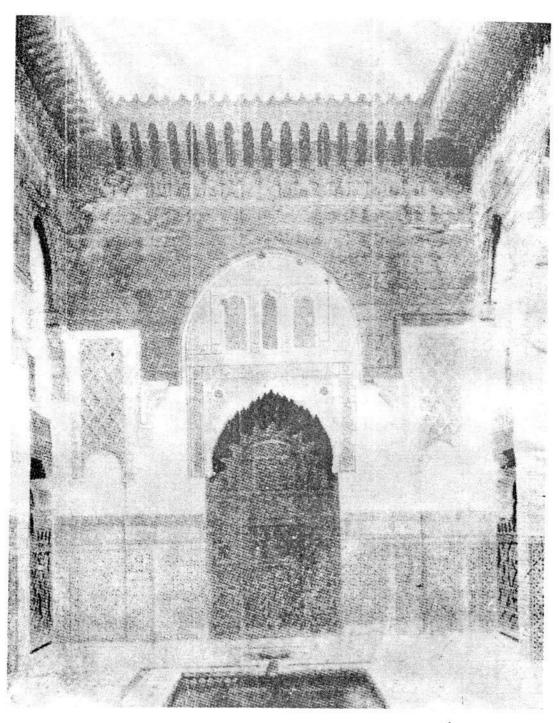

قديم فاس - بدرسة صهريج : صحن كا شمال مغربي منظر

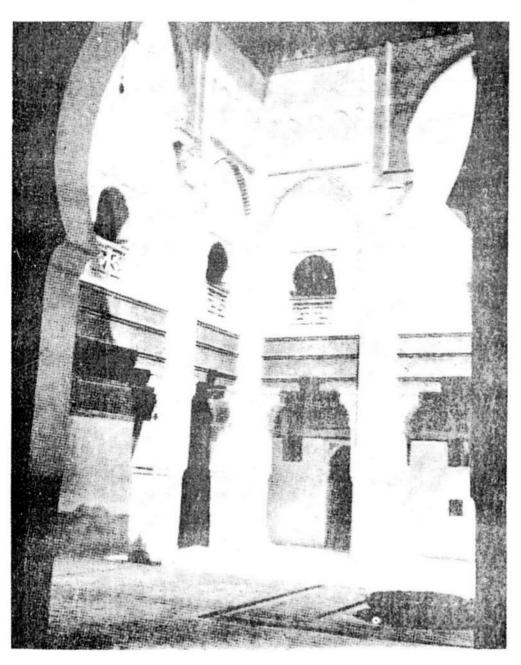

قديم فاس ــ مدرسهٔ شُرَّاطين كا صحن

طرف لکھے هو مے ایک حصے پر، جو سئیس Saïs کے میدان کی حد بندی کرتا ہے، واقع ہے، اِس طرح یہاں سے پرانے شہر کا منظر نظر آتا ہے ۔ یہ چاروں طرف سے فصیل سے گھرا ہوا ہے۔جنوبی جانب فصیل کے پہلو میں دو چھوٹے چھوٹے قلعر ہیں جنھیں "برج طویل" اور "برج سیدی بو نَفَة" كمتر هیں ـ ان كى بلندى پر سے وادى نظر آتی ہے جس کے دامن میں دریا مے فاس کی بائیں شاخ بہتی ہے ۔ شمال میں شِرَرْدَة كا قصبه ہے ۔ يد ايك چوڑا، چو دور شکل کا احاظه هے جس کا اندرونی حصه سر ننڈوں اور مثی کی بنی ہوئی جھونپڑیوں سے بھرپور ہے ۔ یه جهونپڑیاں یا تو مَخْزَن (سرکاری فوج ] کے لیے غلّے کی ذخیرہ اُڈھوں کا کام دیتی ہیں یــا بھیڑوں کے احاطوں کا ۔ بوجلود کا نواحی قصبہ شمال مشرق میں واقع ہے ـ یه بنجر اور ٔغیر آباد اراضی پر مشتمل ہے جہاں فوجی دستے اور قافلر پڑاؤ ڈالتر ھیں۔ سولای حسین کے عہد میں جو دیواریں تعمیر ہوئی تہیں ان کی وجہ سے یہ ایک طرح کی گزرہہ بن گیا ہے جو پرانے شہر کو نئے شہر سے ملاتی ہے۔ اس میں محل، بوجلود کے کھلے میدان اور اسی نام کا قصبہ بھی شامل ہے ۔ فصیل سے لچھ فاصلر پسر شمال مشرق میں مصلّی رعیدده، ہے جہاں عیدین کے موقع پر سلطان قبائل کے نمایندوں کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے .

فاس الجدید سرکاری دفاتر کا شہر ہے۔ صرف دارالمخبرن هی نصف سے زیادہ شہر میں پھیلا هبوا ہے۔ دارالمخرن ان عمارتوں اور احاطوں کا مجموعه هے جہاں حکومت مراکش کے درکزی دفاتر قائم هیں۔ یہ قدیم مشور یا محدود معنوں میں دارالمخزن پسر مشتمل ہے جس میں بہنیقة ارک بال) یا وزرا کے دفاتر، اور کوشک سلطانی شامل هیں۔ ان کے علاوہ وہ محلات هیں، جہاں سلطان اپنے کنبے کے ساتھ سکونت رکھتا ہے اور جو اپنی سبز رنگ کے ٹائلوں کی چھتوں سے مہرانے جاتے هیں۔ یہاں غیر ملکی سفیروں سے ملاقات

کے لیے ایک مخصوص کوشک، شاہی چڑیا گھر، اسلحه خانه، جدید مشور، لله آمنة اور Aguidel کے باغات بهی هیں۔خود شہر جسے ایک بازار شمالًا جنوبًا قطع کرتا ہے، بظاہر ناخوشگوار منظر پیش کرتا ہے۔ سکانات ا نشر نیم شکسته اور عمومًا ایک منزله هیں، اور ان کا اندرونی حصه اس پرتکف سامان آرایش سے عاری ہے جو قدیم فاس کے مکانات کی عام خصوصیت ہے۔ ان ننگ و تاریک جهونپژون کے درمیان متعدد مساجد سربلند نظر آتی هیں ۔ ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر مسجد جامع، جامع احمر اور جامع اخضر هين ـ يه مساجد اپنر میناروں کے رنگ کی وجہ سے ان ناموں سے مشہور ھیں ۔ یہ تینوں مسجدیں شاھان بنو مرین کے عمد میں تعمير هوئي تهيي ـ آخر مين جامع مولاي عبدالله كا ذكر بھی ضروری ہے جو اٹھارھویں صدی عیسوی میں اس نام کے حکمران نے خاندان شاھی کے شرفا کے مقبرے کے طور پر تعمیر کرائی تھی ۔ یہاں کی آبادی (- تا ے هزار افراد) زیادہ تر سیاهیوں پر مشتمل هے جو فوجی سممات کے درسیانی وقفوں کے ایام میں اپنر کنبوں سمیت شهر میں رهتر هیں ـ چنانچه جب سلطان اور "مخزن" غير حاضر هوتے هيں تو آدها شهر خالي هو جاتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ شہر کے اسلامی حصے سے الگ اور محلات شاهی سے متصل یہودیوں کا محلہ (ملّاح) ھے جس کی آبادی مسلمانوں کی نسبت ایک تمائی زیادہ هے ۔ یه گنجان آباد حصه هے، گلیاں تنگ هیں، مكانات کئی کئی منزل بلند هیں اور یہ محلّہ اپنی رونق اور چہل پہل کی بدولت سراکشی عربوں کے خاموش اور پرسکون محلّوں کے مقابلے میں عجیب متضاد منظر پیش

فاس الجدید در حقیقت فاس البالی (قدیم) کا جسے و هاں کے باشندے "مدینة" کہتے هیں، ایک ذیلی قصبه ہے ۔ فاس البالی کا نقشہ نئے شہر کی نسبت کہیں زیادہ بے قاعدہ ہے اور وہ ایک بہت متنقع اور دلکش منظر

پیش کرتا ہے۔ اس کی بلند ترین اور سب سے نیچی سطح زمین کا فرق چھےسو فٹ ھے۔ یہ شہر دریا ہے فاس کی تنگ وادی کے ساتھ ساتھ پھیلا ہوا ہے ۔ اس کے مكانات، مساجد اور باغات ان پهاڑيوں كى دهلوان چٹانوں پر واقع هيں جو وادي [ندي] کي گزرگاه کو اس فصیل تک گھیرے ھوے ھیں، جو چٹانوں کے پشتوں (ridges) پر بنائی گئی ہے ۔ ایک فصیل نے جس کے قدیم ترین حصر الموحدون کے زمانے کی یادگار هیں، پورے شہر کا احاطه کر رکھا ہے ۔ شمال اور جنوب میں کچھ فاصلر پر اس کے پہلو میں دو سنگین برج بنر هومے هيں، جنهيں برج الكيسة اور برج الفتوح کہتے ہیں؛ ان کے نام ملحقہ دروازوں سے منسوب هيں \_ يه قلعے . ٩ ٩ ه/ ١٥٨١ ع ميں احمد المنصور نے عیسائی غلاموں سے یورپی قلعوں کے نمونے پر تعمیر کرائے تھے ۔ ان سے پورے شہر کا منظر دکھائی دیتا ہے ۔ ان دفاعی استحکامات کی خستہ حالت کے باوجود وہ باشندوں کو گرد و نواح کے بربروں کے حملوں کے بچانے کے لیے کافی ہیں جن کا انھیں ہمیشہ خطره لاحق رهتا هے، بلکه اکثر موقعوں پر ان کی بدولت باشندگان شہر نے خود سلطان کی بھی مزاحمت کی ھے۔ شہر کے اندر ان دروازوں کے ذریعے آئے جاتے هیں جو بھاری اور ٹھوس فصیل میں بنے هوے هيں ـ دروازے يـه هيں: شمال ميں بـاب الكيسّة؛ شمال مشرق مين باب المحروق ("سوختــه آدسي كا دروازه") جس کا یه نام ایک بربر شیخ کی یادگار ہے اور جہاں کسی زمانے میں ان باغیوں کے سر لٹکائے جاتے تھے جو سرکاری فوج سے مقابلے میں مارے جاتے تھے؛ جنوب مشرق مين باب الفتوح؛ جنوب مين باب الجديد جس کے نیچے دریا کی سب سے بڑی شاخ بہتی ہے اور جنوب مشرق مين باب العديد .

فصیل سے جس طرح شہرکی حدبندی ہوتی ہے جہاں وہ زمانے کے پرشور ہنگاسے سے دور اپنی زندگی اسے تین محلوں (قِسما یا فِرقه) میں تقسیم کیا جا سکتا عور و فکر کے لیے وقف کر دیں''۔ عام طور پر مختلف

هے: اللَّمْطِيِين، الاندلس اور عَـدْوَة ـ اللَّمطِيين كا نام مضافات کے ایک بربر قبیلر لمطّة کے نام سے منسوب ھے جو ابتدائی زمانے میں یہاں رہتا تھا۔ یہ محلّہ فاس کے جنوبی حصے پر مشتمل ہے اور بنے ادریس کے زمانے کے عَدْوَة القروبین کے عین مطابق ہے۔ اس میں فلالمه كا "قصبه" واقع هے \_ يمه ايك قلعمه هے جسے الموحد امير محمد النَّاصر نے تعمير كرايا تھا اور ستر ہویں صدی میں مولای الرشید نے تَفیْلت سے آئے ھوے اپنے ھم وطنوں کو رھنے کے لیے دے دیا تھا۔اس میں زیادہ تر ان قبائل کے افراد آباد ھیں جو فاس میں رس بس گئے هیں اور یسه سارا محله باغوں سے معمور ہے ۔ اندلسی محله شہر کے اس حصر پر مشتمل ہے جو دريا اور ان باغون سے ملحق هے جو باب الجديد اور باب الحديد كے درميان پھيلر ھوے ھيں ـ يه شہر کا قلب ہے اور اس میں بڑی بڑی مساجد (قرویسین، مولای ادریس) واقع هیں ـ اس میں قَیْسَرِیّـــــــــــ بازار کی ان گنت تنگ گليوں كا جال بچها هوا ہے جہاں هر قسم کے سوداگروں اور تاجہوں کی دوکانیں ھیں ۔ یہاں دن بهر چهل پهل اور هنگامه برپا رهتا هے، ليكن رات کے وقت یمه گلیماں سنسان ہو جاتی ہیں اور خاموشی چھا جاتی ہے۔ اسی علاقر میں سوداگروں کے فندق یا مال گودام بھی ھیں ۔ آخر میں عَدُوة نامی محله ہے جو وهی هے جسر ادریسیوں کے زمانے میں عَدْوَة الأَنْدَلسَ کہتر تھر ۔ یہ دریامے فاس کے دائیں کنارے کے ساتھ ساتھ یھیلا ھوا ھے اور ایک پرسکون علاقہ ھے۔ یهاں آبادی بھی زیادہ گنجان نہیں .

کے مزار، زاویے، قدیم اور پرسکون ساجد بکثرت ھیں۔ کے مزار، زاویے، قدیم اور پرسکون مساجد بکثرت ھیں۔ طلب اور دیندار مسلمانوں کو اس کی پرامن اور دلاویز گلیسوں میں کسی ٹھکانے کی تلاش رہتی ہے جہاں وہ زمانے کے پرشور ھنگامے سے دور اپنی زندگی غور و فکر کے لیر وقف کر دیں"۔ عام طور پر مختلف

محلوں کی گلیاں تنگ ھیں اور سکانات کی وجہ سے سربستہ ھیں جہاں دھوپ کا گزر نہیں ھوتا ۔ ان میں سے اکثر ڈھلوانوں پر واقع ھیں ۔ یہاں فرش بندی نہیں کی گئی ہے اس لیے بارش کے بعد یہ باقاعدہ بدروؤں کی صورت اختیار کر لیتی ھیں ۔ یہی نہیں بلکہ ھر گلی سے اور بھی زیادہ تنگ گلیاں نکاتی ھیں .

ف ایک خصوصیت بہتے ہوے پانی کی افراط ہے ۔ دریا مے فاس گرمیوں میں بھی کبھی خشک نہیں ہوتا ۔ شہر کا محل وقبوع کچھ ایسیا ہے کہ اس کا یانی تمام گهریلو کاموں میں استعمال هو سکتا ھے۔ یہ دریا شہر کے مغرب میں نصف دن کی مسافت کے فاصل پر بہتا ہے اور بغیر کمی کے فاس الجديد ميں جا ملتا هے؛ پهر دائيں كنارے سے اس کی کئی شاخیں نے کہتی ھیں جو آبشاریں بناتی ھوئی وادي الزّيتون سين جا کر پھر سل جـاتي ھيں اور وادی الکبیر کے نام سے فاس البالی میں بہتی ہوئی ایک مصنوعی نهر مضمودة کو پانی مهیا کرتی هیں ـ خود دریامے فاس، فاس الجدید سے نکل کر دو شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے ۔ یہ شاخیں آگے چل کر ان گنت ندیــوں میں بٹ جاتی ہیں جــو سختلف محلوں میں سے گزرتی هوئی فصیل سے باهر باهم سل جاتی هیں ـ شهر کے باشنہدوں کو خماص نلموں کے ذریعے پینے کا پانی مميا كيا جاتا هے اور باقي پاني سے آب پاشي هوتي هے، چکیاں چاتی ہیں، نالیاں صاف کی جاتی ہیں اور گلیاں دهوئی جاتی هیں ۔ مؤخرالذ کر دستور بہت پرانا ہے کیونکہ اس کا ذکر ابن حَوْقُل کے ہاں بھی آیا ہے: "موسم گرما میں دریا کا پانی شہر بھر میں بہایا جاتا ھے تاکمہ زمین دھل جائے اور ھوا تازہ اور صاف هو جائے" (أَلْوَزَّان الزِّيَّاتي، ترجمه Journal: de Slane الم مين صاف (۲۸۶ ع ص ۲۸۹) - فاس مين صاف اور بہتے پانی کی افراط ایک ایسا موضوع ہے جسے عرب مصنّفین نے بہت شرح و بسط سے لکھا ہے ۔

وہ یہاں تک دعوٰی کرتے ہیں کہ وادی کے پانی میں عجیب و غریب خواص موجبود ہیں۔ قِرْطاس کے مصنف کی رو سے یہ پانی مثانے کی پتھری کو دور اور فاسد ہو کو زائل کرتا ہے؛ جلد کو نرم اور کیڑے مکوڑوں کو ھلاک کرتا ہے اور لذّات حسّی کو زیادہ خوشگوار بناتا ہے .

فاس صرف اپنے محل وقوع کی خوبصورتی کی وجه هی سے نہیں بلکہ اپنی مذهبی یادگاروں کی اهمیت کی بدولت بھی سارے مغرب اقصی میں ممتاز و معروف ھے ۔ یہاں مختلف شاھی خاندان یکر بعد دیگرے سریرآرامے سلطنت هومے اور انهوں نے همیشه اس قسم کی یادگاروں سے شہرکو مالا مالکرنے کی طرف اپنی توجه مبذول کی، چنانچه شهر مین تمام سلسلون کی چهوٹی بڑی هر طرح کی آٹھ سو پچاس مذهبی عمارتیں، مساجد، مدرسے، عبادت خانے، زاویے یا معبد هیں جو کسی نه کسی بزرگ کے مقبرے کے ساتھ تعمیر کیر گئر تھر۔ تمام مساجد ایک عام نقشر پر بنی هوئی هیں: پہلے ایک بیرونی صحن آتا ہے جس میں وضو کے لیر حوض بنا هوتا ہے۔ یہ صحن ایک وسطی صحن میں کھلتا ھے جس کے چاروں طرف مسقف راستر ھیں جن سے ایک یا ایک سے زائد دالان (naves) بنتر هیں - یا مساجد اپنر رقبر، آرایش کی تفصیلات اور اپنے سیناروں کی، جو ان کے پہلو میں تعمیر کیے جاتے ہیں، وضع کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف میں ۔ مثال کے طور پر کئی صدیاں گزرنے کے بعد سیناروں کی وضع میں ایک نمایاں تبدیلی پیدا هو گئی تھی ـ شروع شروع میں مینار چھوٹے اور مضبوط ہوتے تھے اور ان پر آرایش کا کام بھی نہیں ھوتا تھا۔ اس قسم کے سینار جامع الاقرويين ميں دكھائي ديتے ھيں ـ مرابطون كے عہد میں ان میں نفاست اور رفعت آگئی ۔ انداس کے عرب میناروں کی نقل میں یہ چوکور شکل کے بنائے جاتے تھے اور ان کی چوٹی پر روشنی کا کمرہ تعمیر

کیا جاتا تھا۔ ان کے پہلوؤں پر کاشی کاری کے حاشیے بنائے جاتے اور ابھرے ہوے جالی دار ننش و نگار سے آرایش کی جاتی تھی ۔ سیناروں کی یہ وضع سرابطون اور بنو مرین کے عہد میں بھی قائم رھی ۔ سولھویں صدی کے بعد یہ ابھرواں جالیاں غائب ہوگئیں۔ حاشیوں پر پہلر مختلف رنگوں کے چینی کے ٹیکڑ ہے استعمال ھوتے تھر، اب ان کی جگہ صرف سبز رنگ کے ٹکڑے استعمال ہونے لگر بلکہ بعض اوقات تو چو کھٹر (panels) صرف ایک هی رنگ کی پچیکاری سے بنائے جاتے تھے ۔ اسی زمانے میں چنوب تراشی کے کام کی ڈیوژهٰیاں جو دروازوں کی حفاظت کرتی تھیں متروک ہوگئیں اور ان کی جگہ استرکاری کے آرایشی حاشیر (mouldings) استعمال ہونے لگے جبو آسانی سے بنائے جا سکتر تھر ۔ باایں ہمہ ازمنہ وسطٰی کے فس تعمیر (چہتوں محرابوں وغیرہ) کے بڑے بڑے اصول اور عمارت بنانے اور اسے آراستمہ کرنے کے جو طریقر پشتہاپشت سے چلے آ رہے تھے، وہ بعینہ قائم رہے . فاس البالي کي بڑي بڑي مساجد يه هين : مدرسه بو آیْنانیّة کی مسجد، فِلله قصبر کی مسجد، سیدی احمد الشَّاوى، سيد احمد الفقيه اور باب الكُّيْسة كي مساجد، اور آخر میں محلمهٔ کِدّان کی مسجد، جامع السنّوار جو فاس کا قدیم ترین مقدس مقام ہے ۔ اسے مسجد شرف بھی کہتے ھیں ۔ یہ مسجد چشمے کے قریب اس مقام پر بنی ہے جہاں ایک روایت کی رو سے سولای ادریس اپنے شیوخ کے ساتھ آکر بیٹھتا اور شہرکی تعمیرکا نظاره کیا کرتا تھا ۔ تین مساجد نسبةً زیادہ مشہور و معمروف هين، يعني جامع الاندلسيين، جامع القرويين اور جامع سولای ادریس - اندلسیوں کی مسجد ابتدا میں ایک معمولی عبادت گاہ تھی جسے ۲۱ مھ/ ۹۳۲ء، یعنی ادریسیوں کے زسانے میں امیر احمد الهمداني الزنّاتي [كذا، الحمداني ؟] ن "خطبه مسجد" [مسجد جامع] بنوائی ـ اس میں آسیر احمد بن بوبکر

نے ایک مینار تعمیر کرا دیا ۔ پھر النّاصر الموحّد نے اس میں اضافہ کر کے اسے موجودہ وسعت دے دی ۔ جامع القَرَوِيـين (اهل قيروان کي مسجد) مذکوره بالا مسجد کی طرح ادریسیوں کے عہد کی تعمیر ہے۔ اس کی تعمیر ۸۸ ۲ه/ ۸۹۱ میر شروع هوئی ـ امیر احمد بن بوبکر نے اسے بہت وسیع کیا اور ایک مینار تعمیر کرایا؛ آخرالاسر یوسف بن تاشفین کے عہد میں اس میں کئی بڑی بڑی تبدیلیاں كى گئين ـ قرطاس كا مصنف لكهتا هـ كه اس كے زمانے میں یہ مسجد شہر کے ایک پورے محلر پر مشتمل تھی۔ اس میں دو سؤ ستر ستون تھے جن سے سولہ صدر ایوان بنترتهے - جامع القرويين المغرب مين سب سے بڑی مسجد ھے ۔ سرکاری مسجد بھی یہی ھے جہاں لوگ فرامین سلطانی سننر کے لیر جمع ہوتے ہیں ۔ جامع القرویین اگر فاس کی سب سے اہم مسجد ہے تو زاویہ مولای ادریس بھی بلاشبہہ قابل تعظیم مقام ہے کیونکہ یہ بانی ٔ فاس کے روضر پر بنایا گیا ہے ۔ چونکہ اصل مسجد کهندر هو گئی تهی اس لیر اسی مقام پر ۲۰۰۸ء میں یه دوباره تعمیر هوئی اور . ۱ ۲ عمیں مولای اسمعیل نے اس کی مرمت کرائی اور آخرالاس ۱۸۲۰ء میں سولای عبدالرّحمٰن نے پرانی مسجد کے پہلو میں ایک نئی مسجد تعمیر کرا دی ۔ اِس طرح زاویه مولای ادریس، موصوف کے مقبرے، دو مسجدوں اور ان سے ملحقه کئی عمارتوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک عمارت ان لوگوں کی سکونت کے لیر مخصوص ہے جو زاونے کی حدود میں پناہ لیتر میں ۔ فاس کی اکثر مذهبی عمارتوں کی طرح زاوید سولای ادریس بلکمه اس کے قرب و جوار کا علاقه "حرم" یعنی مقدس سمجها جاتا ہے اور غیر مسلموں کو اس میں داخل ہونے كي اجازت نهي ـ علاوه ازين وه ايك ايسي قابل احترام جگہ ہے جہاں سخزن کے مطلوبہ افراد اور قرض خواھوں کے ڈر سے بھاگے ہوے قرض داروں کو ایک محفوظ

جامے پناہ مل جاتی ہے۔ مولای ادریس کو فاس کے اولیا میں ایک ممتاز اور بلند مرتبہ حاصل ہے۔ یہاں کے لوگ انھیں مولی البلاد (شہر کا مربّی ولی) سمجھتے ھیں اور اس سے مرادیں مانگتر ھیں .

بقول Michaux-Bellaire سولاى ادريس "فاس كي محافظ روح اور ایک ایسی مافوق الفطرت قوت هیں جس کی بدولت یه شهر دنیا بهر میں بے نظیر اور یہاں کے باشندے تمام بنی نوع انسان سے برتر ھیں ۔" یہ ایک نسبة جديد مسلك في ـ اس كا آغاز مشكل سے بنو برین کے عہد میں ہوا ہوگا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ان یہودی النسل لوگوں کے ھاتھ میں نشہ و نما پائی جنہوں نے اس زسانے میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ ادریس کے مقبرے کی اتنی شہرت ھے کہ مرّاکش کے ہر حصے سے زائرین یہاں کھنچے چلر آتے ھیں ۔ اس سے ادریسی شرفا کی تجوریاں خوب بهرتی هایل اور وه نقله یا جنس کی صورت میں عقیدت مندوں کے لائے هوے نذرانے آپس میں بانٹ لیتے هیں ۔ مزید برآن یه زاویه معتدبه حبّس (اوقاف) کا مالک بھی ہے، جن کی آمدنی کو صرف عمارات کی مرمت اور دیکھ بھال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرے اولیاء اللہ کے مقبروں پر بھی پرہیزگار مسلمان روپیمہ صرف کرتے ھیں۔ وہ معیّنہ ایام میں وھاں زیارت کے لیر جاتے میں اور بھاری رقوم ادا کرکے ان مقبروں کے قریب دفن هونے کی سعادت حاصل کرتے هیں ۔ ان کے زاویے شہر بھر میں بکھرے ہوے ہیں اور بالخصوص باب المُعْرِوق، باب الفتوح اور باب الكِيْسة كے قبر ستانوں میں واقع هیں ـ يه اوليا يا "سيد" فاس كے لير ماية افتخار هیں ۔ ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ پوری پوری تصانیف، جیسے ابن القاضی کی جَذْوَةٌ الا تُتباس (سولھویں صدی عیسوی) اور خود همارے زمانے میں شریف محمد الکَتّانی کی سَلْـوَةُ الأنْـفَاس ان کے اسما اور محاسن سے مخصوص ہیں ۔ ممتاز ترین اولیہا میں

سے حسب ذیل قابل ذکر هیں: ابوبکر الغربی المعافری (م ۳ م ۵)؛ سیدی مسعود الفِلَی؛ سیدی عبدالله التودی؛ سیدی معمد بن الحسن (م ۵ م ۵ ه)؛ سیدی بغلم (بو غالب) الاندلسی (م ۸ ۱ ۵ ه)، جن کا مقبره عورتوں اور مریضوں کی خاص زیارت گاہ ہے؛ سیدی هرزم (هرزهم)، جو اپنے زمانے کا ایک مشہور معلّم تھا اور جس کی برکت سے ارواح بد بھاگ جاتی هیں؛ سیدی احمد البرانوسی وغیرہ ۔ ان کے مقبرے شریفی خاندانوں کے لیے قیمی املاک کی حیثیت رکھتے هیں.

فاس کی آبادی اپنر باشندوں کے لحاظ سے ایک مخصوص قسم کی "حضریه" یعنی شهر میں مقیم آبادی ہے، جو سوداگروں، علما اور سرکاری اہلکاروں پر مشتمل ہے اور ایک سدت سے تہذیب و تعدن کے اعلٰی مدارج طے کو چکی ہے ۔ یہ آبادی مختلف عناصر سے مل کر بنی ہے، جنھوں نے ایک دوسر ہے میں ضم ہوکر ایک نئے نمونے یعنی "فاسی"کو ترکیب دی ہے ۔ فاس ایک تو اپنے جغرافیائی محلّ وقوع کی وجہ سے اور دوسرے تہذیب اور تقدّس کے اعتبار سے اپنی شہرت کی بنا پر ہمیشہ مرّاکش اور ملحقہ ممالک کے تمام مسلمانوں کے لیے کشش کا سرکز رہا ہے۔ قُرطاس میں لکھا ہے کہ "ابتدا ھی سے فاس ان عیر ملکیوں کے لیے سہمان نواز شہر ثابت ہوتا رہا ہے جو یہاں مستقل طور پر آباد ہو گئے"۔ بانی شہر کے ساتھیں میں قسرب و جسوار کے بربر (گوئسراوه، لُواتَه، أَوْرَبه اور مَصْمُودَه) شامل هو گئر، حِن كي اولاد کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد ان خاندانوں میں خلط ملط ہوگئی ہے جو دراصل قرطبہ اور قیروان سے آئے تھے ۔ صدیوں تک شمالی مراکش اور هسپانیه کے درمیان سیاسی، اقتصادی اور ذهنی روابط استوار رهے، حن کی بدولت اندلسی تہذیب فاس میں رائج ہوگئی ا اور قائم رہی ۔ غرناطہ کے سقوط کے بعد بنہت سے

مسلمان مرّاکش کے دارالحکومت میں آباد ھونے کے لیر چلے آئے اور انھوں نے جلمہ ھی ایک ستاز حیثیت حاصل کر لی - یہودیوں کا بھی یہی حال تھا ـ انھوں نے یعقوب بن عبدالحق کے عہد میں اسلام قبول کیا اور آج کل ان کے اُخلاف، بنو یعنی شَکْرُن، کوهن اور بسّی کا شمار شہر کے متمول ترین افراد میں هوتا ھے۔ انیسویں صدی میں الجزائر پر فرانس نے قبضه کر لیا، لہذا وہاں کے بہت سے باشندے مجبور ھو کر فاس چلر آئے؛ مثال کے طور پر آج کل فاس میں تلمسانیوں کی تعداد اڑھائی ھزار ہے ۔ ان مختلف عناصر میں ان افراد کو بھی شاسل کر لینا چاھیر جو وقتًا فوقتًا مراكش كے اطراف و اكناف سے آكر يهان آباد هوت رهے هين، مثلًا فِللَّه، يرابر، چِبلَّه وغیره ـ بعض نواحی بستیون کی آبادی انهیں پر مشتمل ھے ۔ سب سے آخر میں شرفا ہیں، جن کی حیثیت ایک علىحده طبقر كي هے ـ ان ميں سے بعض بنو ادريس كي مختلف شاخوں سے هیں، کچھ موجودہ شاهی خاندان کے ساتھ تفیلات سے آئے تھر (علوی شرفا) اور باقی، مثلًا صَقَالی اور عراقی، وہ لوگ ہیں جو مدت گزری دیگر ممالک سے آئے تھر ۔ ان میں سے صقالی صقلیه (سسلی) سے اور عراق عراق سے آکر آباد ھوے تھر۔ یہ شرفا مختلف جماعتوں کی صورت میں منظّم ہیں اور ہر جماعت پر ایک سردار یا مزوار حکومت کرتا ہے۔ ان میں اور شہر کے دوسرے باشندوں میں اس کے سوا کوئی خاص بات باعث امتیاز نہیں کہ انھیں عموماً سیدی یا مولای کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ وہ ہر قسم کی تجارت کر سکتر هیں، لیکن انډین عَدُول notaries، ارک بمہ شہادۃ] یما کاتب مخزن (فوجی کارک) کے علاوہ کوئی اور سرکاری ملازمت کرنے کی اجازت نہیں ۔ پرھیےزگار مسلمانوں سے یقینی طور پے وصول ھونے والے ندرانوں اور سلطان کے عطیبات کے علاوہ انھیں اور بھی کئی سراعات حاصل ھیں، جن میں سے

ایک بڑی رعایت یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے محاصل سے مستثنی ہوتے ہیں، حتّی کہ جایداد اور املاک کے مالک ہونے کی صورت میں پیداوار اراضی پر منڈی کا محصول بھی ان سے نہیں لیا جاتا .

فاس کے لوگ سارے مغرب میں اپنی دین داری اور پرھیزگاری کی بنا پر ممتاز ھیں ۔ وہ اس لیے بھی مشہور هیں که انهیں پرتکاف اور پر لطف زندگی بسر کرنے کا بہت شوق ہے۔ ان کے مذہبی جذبات کا اظمار صرف اسی بات هی سے نمیں هوتا کمه وه احکام قرآنی پر سختی سے عمل پیرا هیں بلکے کئی دوسری صورتوں میں بھی ہوتا ہے، مثلًا وہ مقبروں پر زیارت کے لیر جانے میں اور مختلف مذھبی طریقوں مَیں شامل ہو جائے ہیں ۔ عام لوگ طریقۂ عَیْسَاوہ یا َ حُمْدَشه میں شامل هونا پسند کرتے هیں ـ فارغ البال متوسط طبقے کے افراد درقاوا، طَیْبیین، تِجانِیّه یا قادریّه مسلک اختیار کرتے هیں۔ تاهم اپنی ان مذهبی مصروفیات کی وجه سے وہ دنیوی لذتوں کو بھی قطعی نظرانداز نہیں کرتے ۔ اهل فاس خوش پوش اور خوش خور هیں ۔ انهیں دعوتوں (نزهة) کا بڑا شوق هے، جن میں مشہور فن کار، جنهیں شیخ یا شیخة کہتے هیں، نظمیں پڑھ کر ياكيت كاكر محفل كالطف دوبالاكر ديتر هين ـ امرا کے مکانات اپنی اندرونی پرتکاف آرایش و زیبایش، روغنی اینٹوں کے فرش، چوکھٹوں (panels) (جن پر استرکاری سے بیل بوٹے بنے ہوتے ہیں)، مرصّع اور منبت چوبی چھتوں اور سنگ مرمر کے نقاروں (جن پر بعض اوقات پچیکاری ہوتی ہے)کی وجہ سے ممتاز اور نمایاں نظر آتے هیں ۔ ان کی ایک نہایت قابل تعریف مرغوب شر باغ هیں، جن میں سنگتر ہے، مالٹے اور كيلے كے پيڑ لگائے جاتے هيں ۔ بلند حصة شہر ميں ان باغوں کی تعداد بہت زیادہ ھے ۔ بعض اوقات ان میں کوشک بھی بنر ہوتے ہیں، جن میں مالکان باغ موسم گرما میں سکونت اختیار کرتے هیں - سیاسی

اعتبار سے فاس کے باشندے اکثر اوقات حکومت کی مخالفت اور اس سے بغاوت کرتے رہتے ہیں۔ ان کے شہر کی تاریخ سولھویں صدی کے بعد سے بغاوتوں سے معمور ہے۔ رائے عامد، جسے بنانے میں عمومًا شرفا یا علما کا ہاتھ ہوتا ہے، ایک ایسی قوت ہے جسے سلاطین کو بعض اوقات نقصان اٹھا کر بھی تسلیم کرنا پڑا ہے .

فاس البالي كا نظم و نسق فاس الجديد سے مختلف ہے۔ یہ بعض پہلوؤں کے لحاظ سے سراکش کے دوسرے شہروں سے منفرد ہے۔ سلاطین نے غالبًا فاس کے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیر انھیں نیم خود مختاری کا درجه دے رکھا ھے ۔ مذکورۂ بالا تین فرقر اٹھارہ حُمَات یا محلوں میں منقسم ھیں، جن میں سے هر ایک میں مُقَدِّم الحومه حکومت کرتا ہے، جو باشندوں کی رامے اور مخزن کی منظوری سے مقرر ہوتا ہے۔ اس شخص کے سیرد کئی فرائض ہوتے هيں: وہ امن و اسان كو قائم ركھتا ہے، گليوں کے دروازوں کے کھلنر اور بندکرنے کے کام کی نگرانی كرتا هے، پاني كي بہم رساني كا مناسب انتظام كرتا هے، اسے آوارہ عورتوں کو سزا دینر کا اختیار حاصل ہوتا هے اور عبلاوہ ازیں وہ محصول لگانے اور وصول کرنے کے سوقع پر چار ممتاز شہریوں کے ساتھ صدارت کے فرائض بھی انجام دیتا ہے۔ سلطان کی نمایندگی کے فرائض ایک پاشا یا عامل، ایک محتسب اور دو قاضی انجام دیتر هیں ۔ محتسب کے ذمر منٹی کی نگرانی، اشیاے خورد و نوش کے نرخوں کا تعین اور تجارتی مقدمات کے سلسر میں آخری فیصله صادر کرنے کے کام سپرد ہیں ۔ اپنے فرائض کی گونا گونی کی بدولت وہ اپنر علاقر کے لوگوں کی روز مرہ زندگی میں ہر وقت مداخلت کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں نے اسے الفَـضُولی کا نام دے رکھا ہے۔ اس سے خوفزدہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی

ھے کہ اسے اپنے علاقے کے باشندوں کو قید کرنے کا اختیار حاصل ہے اور چونکہ اسے کوئی تنخواہ نہیں دی جاتی اس لیے قدرتی طور پر اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ خلاف قانون مطالبات کے ذریعے اپنی جیبیں پُر کرے ۔ فاس الجدید میں نظم و نسق کے لیے یہ حاکم اعلٰی مقرر ہیں: دو پاشا (فاس الجدید اور شراقه کے لیے علیحدہ علیحدہ)، ایک محتسب اور ایک قاضی .

مسلمانوں کے علاوہ یہاں یہودیوں کی بھی اچھی خاصی آبادی ہے (Aubin کے بیان کی رو سے آثه هزار، اور انجمن اتّحاد اسرائيلي (Alliance Israelite) کے اعداد و شمار کی رو سے دس ہزار)، لیکن یہاں یه اتنی اهمیت نہیں رکھتی جتنی که مُغادّر اور مراکش میں رکھتی ہے ۔ یہودیوں کی یہ بستی اسی زمانے میں آباد هوئی تھی جب فاس کی بنیاد رکھی گئی ۔ بنو مرین کے عہد میں ان کی تعداد بہت کم ہوگئی کیونکہ ان کے بہت سے افراد نے اسلام قبول کر لیا، لیکن سولهویں اور سترهویں صدی عیسوی میں هسپانیه سے نکالے ھوے یہودی مہاجروں کی آمد سے یہ تعداد پھر بن ه گئے۔ زمانهٔ حال میں یہودیوں کی غالب اکثریت انهیں لوگوں کی نسل سے ھے، چنانچه اب شہر میں یہاں کے اصل باشندوں کی مذھبی رسوم ادا کرنے کا کوئی صومعمه (Synagogue) نظر نہیں آتا۔ مرّاکش کے دوسرے شہروں کی مانند یہودی یہاں بھی ایک مخصوص علاقے یا مِلاّح میں رہتے ہیں، جو کثرت آبادی سے اب ان کے لیے تنگ ھو چکا ہے اور جہاں اکثر متعدی بیماریوں پھیلتی رهتی هیں ـ انهیں قانونا ایک امتیازی لباس پہننا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ان پر کئی دوسری پابندیاں بھی عائد ھیں جن سے ان کے ساحلي علاقر مين رهنے والے هم مذهب آهسته آهسته آزادی حاصل کرنے جا رہے ھیں۔ ان میں سے اکثر تجارت پیشه یا اهل حرفه هیں اور اگرچمه ان میں فارغ البال لوگ بهی موجود هیں لیکن بهت زیاده

دولت منـد آدمی شاذ و نادر هی نظـر آتـ هیں ـ وه شراقبہ کے پاشیا کے ماتحت ہیں، لیکن عملی طور پسر حکمران کے اختیارات شیخ الیہود کے هاتھ میں هیں جسر سمتاز شہریوں کی مجلس، یعنی مُعْمَد منتخب کرتی ہے ۔ اس مشاورتی مجلس کے یہودیوں پر معصول، خصوصًا محصول مذبح، عائد كرنے كا حق حاصل هـ ـ ان محاصل کی آمدنی مفاد عامه کے کاموں اور مدرسوں کے قیام پر صرف ہوتی ہے ۔ جہاں تک شخصی قانون کا تعلق ہے انصاف کا کام رہیوں کے سیرد ہے۔ مجموعی طور پر یه لوگ جاهل اور جنونی هیں۔ تالمود ثورہ میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ خالصةً مذهبی ہے اور انجمن اتحاد اسرائیلی نے سلاح میں جدید طرز کی تعلیم رائج کرنے کے سلسل میں جو کوششیں کی هیں انهیں شک و شبہه کی نظر سے دیکھا گیا ہے، تاہم اس جماعت نے یہاں دو مدرسے جاری کیے هیں ۔ [اب یہودیوں کی تعداد میں تیزی سی کمی واقع هو رهی هے] .

جہاں تک یو زپی باشندوں کا تعلق ہے ان کا فاس میں داخلہ ایک مدت سے بند ہے، Recherches ے بیان کی رو سے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے زمانے میں انھیں شہر میں داخل ھونے کے لیر سلطان سے خاص اجازت ناملہ حاصل کرنا پڑتا تھا۔ گزشته [سو] برس کے عرصر میں بہت سے یورپی سیاست دان یا سوداگر فاس میں کچھ مدت کے لیے آتے رہے ہیں، بعض وهاں مقیم بھی هوتے رہے هیں ۔ ۱۸۸۷ء اور ۱۸۹٦ء میں امریکہ اور انگلستان کے مذہبی تبلیخی ادارے (مشن) وهاں قائم هوے، لیکن ان سے وهاں کے باشندے قطعًا متأثّر نہیں ہو سکر ۔ یورپیوں نے وهاں اپنر نائب قنصل (consuls) مقرر کر دیے هيں: انگلستان نے ۱۸۹۲ء میں، فرانس نے ۱۸۹۳ء میں اور جرمنی نے ۱۹۰۲ء میں ۔ انگریز اور فرانسیسی فوجی اتالیقوں کی خدمات مخزن کو پیش کر دی گئیں اور دارالسّلاح قائم کرنے کے لیے بہت سے اطالویوں

کو عارضی ملازمتیں دی گئیں ۔ سلطان عبدالعزیز کے عہد حکومت میں یورپی نوآبادی تیس افراد (عبال، سفرا، ڈاکٹروں اور سوداگروں) پر مشتمل تھی .

فاس صرف ایک مقدس شهر هی نهین بلکه یه ایک تجارتی شہر بھی ھے۔ یہاں یا دورب یا خود فاس میں بنی هوئی چیزوں کا تبادلے جنوبی علاقر کی پیداوار، خصوصًا تَفِیللت کی کھالوں اور کھجوروں سے کیا جاتا ہے ۔ یورپ سے تجارت طنجہ کے راستر اور بحر اوقیانوس کی ساحلی بندرگاھوں کے ذریعر اور الجزائر سے، كم از كم ان دنوں ميں جب باغى قبائل نے راستے منقطع نہ کر دیے ھوں، اس سڑک کے ذریعے ھوتی ہے جو تازا اور اجدہ میں سے ھو کر جاتی ہے۔ یہ تجارت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے اور ساحلی شہروں کی مانند یہودیوں کے هاتھ میں نمیں ۔ فاس کے تاجر مستعد، محتاط اور من چلر لوگ هیں۔ انھوں نے یورپ سے براہ راست تعلقات قائم کر لیر ھیں۔ سوتی سامان خریدنے کے لیے ان کے دفاتر مانچسٹر میں موجود ہیں۔ بعض دیگر سوداگروں نے جنوآ اور مارسیلز میں اپنے ادار مے کھول رکھر ھیں ۔ یہ تاجر اورانیه (Orania)، الجزائر (Algier)، تونس (Tunisia) حتّى كه سيني كال (Senegal) میں بھی نظر آتے ھیں ۔ ان میں سے بعض ازمنهٔ وسطّی کے مسیحی تاجروں کی طرح تجارت کے ساتھ ساتھ سہاجنی کا کاروبار بھی کرنے ہیں ۔ اس کام میں بعض لوگ بہت سا روپیمہ کما لیتے ہیں اور پھر روپیہ ہاتھ میں آتے ہی اپنر لیر پرتکاف کانات تعمیر كو ليتر هين ـ اس تجارت پيشه متوسط طبقر كو بهت اثر و رسوخ حاصل ہے اور اسے علما کے دوش بدوش حکومت کے نظم و نسق میں بنڑا دخیل حاصل ہے \_ مقامی صنعتیں بھی یہاں فروغ پزیر ھیں ۔ روزسرہ ضروریات کی چیزوں کے علاوہ یہاں ایسی بہت سی اشیا بھی تیار کی جاتی ہیں جو سارے سراکش میں مشہور ھیں بلکہ شریفی سلطنت کی حدود سے باہر بھی برآمد کی جاتی هیں۔ جو صنعتیں سب سے زیادہ فروغ پا رهی هیں وہ یہ هیں: گلی ظروف بنانا، مکانات کی اندرونی زیبائش میں استعمال هونے والی مربع روغنی اینٹیں تیار کرنا، ریشم اور اون بننا، رنگائی اور چمڑے کا کام (کھالوں کو صاف کرنا، رنگنا اور جوتے بنانا) ۔ ان صنعتوں سے دو هزار آٹھ سو مزدور پیٹ پالتے هیں ۔ مزید برآں یہاں چکیاں هیں، جو وادی فاس اور اس کی مختلف شاخوں کے پانی کی قوت سے چلائی جاتی هیں ۔ جو چکیاں حبس (اوقاف) کی ملکیت هیں، لیکن عام شہریوں کو کرائے پر دے دی جاتی هیں، ان کی تعداد ایک سو ساٹھ هے ۔ پر دے دی جاتی هیں، ان کی تعداد ایک سو ساٹھ هے ۔ پر دے دی جاتی هیں، ان کی تعداد ایک سو ساٹھ هے ۔ پر دے دی جاتی هیں، ان کی تعداد ایک سو ساٹھ ہے ۔ پر دے دی جاتی هیں، ان کی تعداد ایک سو ساٹھ ہے ۔ پہلے یوسف بن تاشفین المرابطی نہیں کہ اسے سب سے پہلے یوسف بن تاشفین المرابطی خی میں ابن حوقل نے شہر کا حال بیان کرتے هوے اس کا ذکر کیا ہے .

فاس ایک متبرک اور تجارتی شہر ہونے کے علاوہ سرکز علم و ادب بھنی ہے۔ اس لحاظ سے اس کی شهرت بهت قديم هے - القرطاس مين لکھا هے: "فاس اسی زمانے سے جب اس کی بنیاد رکھی گئی ایک بہت بڑا مرکز چلا آ رھا ھے۔ یہاں اولیا، فقہا، ادبا، اطبا اور دوسرے علما کثیر تعداد میں نظر آتے هیں"۔ اگرچه الموحدون کے عہد میں بھی مشہور و معروف علما يهان درس ديتے تھے، ليكن جامعه (يونيورسٹي) کہیں بنو مرین کے زمانے میں جاکر قائم ہوئی اور اب تک جاری ہے۔ [سراکش کی آزادی کے بعد جامع القرويين كي جديد تنظيم عمل مين آئي ھے ۔ اس كي رو سے تین کلّیات: کلیة الادب، کلیة اللغة العربی اور كلية اصول الدين، قائم كير كئي هين، جن مين چار هزار طلبه تعلیم پاتے هیں - ان میں حدیث، اصول، نقه، الهيات، صرف و نحو، معاني و بيان، منطق، عروض، قانون اور آدب پڑھائے جاتے ھیں۔ [نومبر ، ۲ و ، ع سے فاس میں ایک نئی یونیورسٹی کام کر رہی <u>ہے</u>] ۔ زمانۂ ،

گزشته کے مانند آج بھی فقہ کی تعلیم کے لیے سیدی خلیل کا رسالے اور اس کی شرح اور ادب کے لیے آجرُومیّة اور الفيّة بنيادي كتابول كي حيثيت ركهتي هين ـ [يهان کے کتاب خانوں میں عربی مخطوطات کثیر تعداد میں موجود هیں] \_ مدرسة الصفارين كے كتاب خانے ميں عربي کی وہ تصنیفات موجود تھیں جو قشتالہ (Castile) کے بادشاہ سانچو Sancho نے مُرینی فرماں روا یعقوب بن عبدالحق کی نذرکی تھیں ۔ یہ کتابیں جامع القروبین کے کتاب خانے کی زینت میں ۔ سولھویں صدی عیسوی میں یورپ کے تمام فضلا قدیم تصنیفات کی حستجو میں فاس آیا کرتے تھے ۔ انیسویں صدی عیسوی کے اوائل کی ابتری کا ذکر کرتا ہے ۔ [اب اِس کی تنظیم نو کے بعد کتابوں کی فن وار فہرستیں مرتب ہو کر شائع ھو چکی ھیں] ۔ اس میں شک نہیں کہ بعض علما کے قبضر میں خاصر اچھر اور بڑے کتاب خانے موجود هیں ۔ دوسری طرف فاس میں بعض تصنیفات لیتھو میں طبع ہوئی میں اور یوں ان کتابوں تک فضلاہے يورپ كى رسائي هوگئي هے \_ [آزادى كے بعد فاس ميں ٹائپ پریس قائم ہو چکے ہیں] ۔ تعلیم کا بنیادی جز ابھی تک معلمین کے خطبات ھی ھیں ۔ جامع القرویین کی محرابوں کے نیچے صبح سے شام تک معلمین یکر بعد دیگرے خطبر دیتر رہتر ہیں۔ طلّاب اپنی ابتدائی تعلیم، قراءت کی سند (یعنی تمام قرآن پڑھ لکھ اور سنا سکنر کی سند) تحاصل کر لینے کے بعد ان جماعتوں میں داخل هوتے هیں - کئی سال کی تعلیم کے بعد انھیں فقید کا لقب سل جاتا ہے ۔ انھیں فقہا میں سے مدرسین منتخب کیے جاتے میں ۔ پہلے مدرسین کا تقرّر صرف قاضی هی کر سکتے تھے، لیکن مولای حس کے زمانے سے ان کی نامزدگی کے لیے مُخْزَن کی منظوری حاصل کرنــا ضروری ہو گیا ہے ــ ان کے پانچ درجے اور انھیں حبس (اوقاف) کی آمدنی سے مقررہ

تنخواهیں دی جاتی هیں ۔ علاوہ ازیں بعض موقعوں پر مَخْزَن کی طرف سے انہیں نقد یــا جنس کی صورت میں تحائف بھی ملتے هیں ۔ صــرف اول درجے کے مدرّسین هی علمی شعبوں کے نگران بنائے جاتے هیں .

علما، خواه وه مدرّسين هون يا محض فتيه، مساجد کے امام هوں یا زاویوں کے خطیب و سلّغ، اپنر محدود وسائل کے باوجود فاس کی زندگی کو بہت زیادہ ستأثر کرتے هيں - مَخْزَن کے اکثر کاتبوں اور معکمه انصاف کے اعلی عہد مے داروں نے ان سے تعلیم حاصل کی هوتی ھے اور ان کے زیر اثر ھوتے ھیں۔ سلطنت کی ایک طرح کی مذھبی مجلس مشاورت بھی ان پر مشتمل ھوتی ہے۔ Gaillard لکھتا ہے کے مخزن کی طرف سے اس قسم کے معاملات کے بارے میں انھیں سے استفسار کیا جاتا ھے کہ حکومت کا فلاں فلاں اقدام، یا فلاں محصول كا نفاذ شريعت يا عامة المسلمين كے مفاد كر خلاف تو نہیں . . . ؛ سلطان کی وفات کے بعد اس کے جانشین کی توثیق بھی وھی کرتے ھیں؛ سوقع آنے پر انھیں اپنی راے کے اظہار یا صحیح احتجاج کرنے میں تأمل نہیں کرنا چاهیر؛ لمهذا سات آثھ سو علماکی یے چھوٹی سی جماعت، جن میں سے اکثر کا تعلق فاس کے اندلسی خاندانوں سے ہے، کافی اثر و رسوخ کی مالک ہے اور سلطان کے اختیارات کو محدود کرنے کے لیےکافی ہے .

طلاب مدرسوں کی ان عمار توں میں رھتے ھیں جو ان کی سکونت کے لیے تعمیر کی گئی ھیں اور ایک حد تک ازمنی وسطی کی یونی ورسٹیوں کے کالجوں سے ملتی جلتی ھیں۔ ابتدا میں یہاں بعض اوقات تعلیم کے بعض خاص نصاب رائج کیے جاتے تھے، لیکن ید دستور اب تقریباً بالکل جاتا رھا ھے۔ غریب طلاب کو حبس کی آمدنی سے کھانے کے لیے ایک روزانیہ وظیف دیا جاتا ھے۔ اس کے علاوہ وہ ممتاز اور پرھیزگار لوگوں کے بھیجے ھوے عطیات سے بھی مستفید ھوتے ھیں۔ مدرسوں میں ان کا عرصۂ قیام، جو پہلے دس سال

هوتا تها، اب گهشا كر كم كر ديا گيا هے ـ قدیم ترین مدارس بنو مَرین نے تعمیر کرائے تھے اور باقی شریفی فرمان رواؤں نے ۔ جو مدارس ابھی تک آباد هیں ان کی تعداد نو ہے، یعنی : (١) الصَّفَّارین، جسر ابو سعید عثمان نے ۳۲سماء میں بنوایا؛ (۲) العَطَّارِين، اسى بادشاه نے بنوایا؛ (٣) المصباحيَّة، ابوالحسن (۳۱ م تا ۵۲ م) نے ایک مدرس ابوالضیاء مصباح کے لیے بنوایا؛ (م) الصّهاریج، ۲۱۱ه/۱۳۲۱ء میں بنا؛ (۵) بُوعَیْنَانیّه، ابوالعَیْنَان نے ۲۵۲ه/۱۳۵۱ع میں بنوایا؛ (٦) السَّبَعین؛ (١) مدرسهٔ مولای عبدالله، محمد الحاج الدَّلَعي كے عمد (١٠٥١ تا ١٠٥٠) ميں فاس الجديد مين تعمير هوا؛ (٨) الشرَّاطين، مولاي الرّشيد نے تعمیر کرایا (۱۰۸۱) اور (۹) مدرسهٔ باب الگیسة، مولای محمد (۱۱۱ه/۱۵۵۱عتاه ۱۲۰۵، ۱۹۹۹) نے بنوایا \_ جدید ترین اطلاعات کے مطابق ان میں ساڑھے تین سو سے چار سو تک طلاب رہتے ہیں -مطالعرکی اکتا دینر والی یک رنگ ختم کرنے کے لیے یہاں مختلف تفریحی مشاغل بھی ہوتے رہتے ہیں۔ هرسال موسم بہار میں طلاب ایک تیوهار مناتے هیں، جس کے دوران میں وہ اپنر ھی میں سے ایک طالب علم کے "سلطان الطلبه" هونے کا اعلان کرتے هیں - اس طالب علم كا ايك هفتر تك وهي احترام كيا جاتا هے جس کا ایک بادشاہ مستحق هوتا ہے۔ اس رسم کا آغاز مولای الرشید کے عہد میں هوا تھا۔ کہا جاتا ہے که یہ تیو هار تازاکی فتح کی یاد میں منایا جاتا ہے ۔ اس شہر کو شریف کے حامی چالیس طلبہ نے وہاں کے یہودی حاكم ابن مشعل سے چھيا تھا ۔ طلب صدوقوں ميں چھپ کر قلعر میں داخل ھوگئر؛ انھوں نے ابن مشعل کو موت کے گھاٹ اتبار دیا اور قلعہ مولای الرشید کے حوالر کر دیا، جس نے ان کی اس خدمت کے انعام کے طور پر فیصلہ کیا کہ ھر سال ایک دفعہ طلبہ اپنا ایک سلطان منتخب کیا کریں .

فاس کی تأسیس اور مراکش میں آل اِدریس کی حکومت کے قائم ہونے کا زمانیہ ایک ہی ہے۔ ادریس ثبانی نے بدیر شہر وَلِیْلًا کی سکونت تبرک کر دی، جو جَبَل زَرْهُون کے جنوب مغربی پہلو میں واقع تھا اور جہاں اس کے باپ ادریس اول نے سکونت اختیار کی تھی اور ایک نیا دارالحکومت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ۔ اس نے اپنر وزیر عُمیر کی مدد سے وادی سبو کے نواح میں کئی مقامات کا معاینہ کرنے کے بعد بالآخر اس شہر کے لیر ایک وادی میں جگه پسند کی، جہاں بہت سی ندیوں کے باعث پانی کی افراط تھی اور جس کے شمال میں جَبَل زِلاغ واقع تھا ۔ یه علاقه دو بربر قبیلوں زُواغَة اور بنو يَرغِش كے قبضے ميں تھا، جن سے ادريس نے وہ زمین خرید لی جس پر شہر تعمیر ھونے کو تھا۔ روایت کے مطابق اول الذّکر قبیلرکو ساڑھے تین ہزار اور آخرالذَّكر كو ديره هزار درهم ادا كيے گئے ـ القرطاس کے بیان کے مطابق ربیع الاول ، ۱۹۹ هک یہل جمعرات (س فروری ۸۰۸ء) کو اِدریس نے خود فصیل شہر کے لیر خط کھینچا اور دروازوں کی جگہ متعین کی ۔ اس نے ایک بلند مقام پر جامع الشیوخ اور وادی (ندی) کے قریب ایک مقام پر، جسر کُرْسُودہ كهتر هين، جامع الشرفاء تعمير كى ـ وه مؤخّر الذكر مسجد میں مدفون ہوا۔ نئر شہرکا نام فاس رکھا گیا۔ اگرچہ عرب مصنفین نے اس نام کی اصل کے بارے نیں کئی توجیہات پیش کی ہیں، لیکن اس کے متعلق وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا ۔ بعض کہتے ھیں کہ یہ لفظ فاس سے نکلا ہے، جس کا مطلب کدال ہے اور اس میں یہ تلمیح پائی جاتی ہے کہ اِدریس نے اسی اوزار سے فصیل کا خط لگایا تھا ۔ کچھ اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک پرائے شہر ساف کا اسم مقلوب ہے، جس کے کھنڈر اس زمانے میں یہاں سے قریب ھی پائے جاتے تھے ۔ ایک اور روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ ادریس كى جس شخص سے سب سے پہلر ملاقات هوئى، اس كے

نام سے یہ شہر منسوب ہوگیا۔ اس شخص کا نام فَرَسَ تھا، لیکن اس شخص کی بولنے میں خرابی کے باعث یہ فاس سمجھا گیا .

بهرحال فاس میں بہت جلد لوگ آباد هو گئر ـ ادریس کے عرب ساتھیوں کے ساتھ گرد و نواح کے بربر قبائل أوربَة، هوارة اور لواتَّة اور اندلس اور افریقیہ کے سہاجرین بھی آ سلے ۔ مشال کے طور پسر خلیفہ العَکّم بن ہشام کے خیلاف ایک بغاوت کے فرو ہو جانے کے بعد قُرْطُبَه سے تین سو خاندان آکر یہاں آباد ہوگئر ۔ قَیْرُوان کے تین سو خاندان بھی، جنھوں نے اسمی قسم کی وجموہ کی بنا پر ترک وطمن کیا تھا، یہاں آبسر ۔ ان میں سے پہلی جماعت، یعنی قرطب والوں نے وادی فاس کے دائیں کنارے پر سکونت اختیار کی، جس کی وجہ سے اس علاقر کا نام عَدُوَة الأَنْدَلُسِ (الدلسيون كاكناره يا علاقه) بر كيا ـ دوسری حماعت نے بائیں کنارے پر ڈیرے ڈالر ، چنانچہ اسے عَدْوَة القرويين كے نام سے پكارنے لگے ـ ان دونوں محلوں میں ادریس ثانی کے پوتے یعیٰی بن محمّد نے ایک ایک مسجد تعمیر کرا دی.

جہاں تک فاس کی تاریخ کا تعلق ہے، ابتدائی چند صدیوں میں وھاں ہے چینی اور پریشانی کا دور دورہ رھا۔ اوریس کی وفات کے بعد فاس کی حکومت اس کے سب سے بڑے بیٹے محمّد کے ھاتھ لگی۔ بعد ازاں اس کے قبضے کے بارے میں بادشاہ مذکور کے ورثا اور بنو ادریس کے دوسرے افراد کے درمیان تنازع ھوگیا۔ تیسری صدی ھجری کے اوائل میں ھم دیکھتے ھیں کہ عَدُوة الاَندَلُس کے باشندوں نے یحیٰی ثانی کو معزول کرکے ریف کے بادشاہ علی بن ادریس بن عمر کو تخت پر بٹھا دیا اور دوسری طرف عَدُوة القرویین کے رہنے والوں نے یعیٰی بن قاسم بن ادریس کی بادشاهت کا معنی کے دوران میں بنو ادریس اور بنی فاطمه کی رقابت صدی کے دوران میں بنو ادریس اور بنی فاطمه کی رقابت

کی بدولت فاس کو بڑے مصائب کا سامنا کرنا ہڑا۔ ۸ . ۱۳۵/ ، ۹۲ عمیں یحیٰی بن القاسم کے حانشین یحیٰی بن ادریس بن عمر کو مکناسة کے شیخ مصّالَة نے محصور کر لیا اور اسے مجبور ہو کر عبیداللہ المهدی کو اپنا فرمان روامے اعلٰی تسلیم کرنا پڑا ۔ یه وثوق سے کہا جاسکتا ہے کہ ہ . ۳۵/ ۲۱ ہوء سین فاس پر بنو فاطمہ کی فوجوں كا قبضه تها، يحيى أرزلة ميں جلاوطن هو چكا تها اور ایک کتامی عامل کو تخت پر بٹھا دیا گیا تھا؛ تاھم عدوة الاندلس كے باشند مے آل ادريس كے وفادار رهے ـ انهیں میں سے ایک شخص الحسن نے کچھ عرصے کے لیر اس حصة شهر پر دوباره قبضه كرليا (٣١٣ه/٥ ٢٥٥) اور س سم/ ۹۲ موء تک قابض رها، حتى كه بنو فاطمه كا ایک حامی موسٰی بن ابی عافیة اسے فتح کرنے میں کاسیاب هو گیا ـ بنو امیّه کی حمایت میں موسٰی کی بغاوت كى بدولت ايك بار پهر قاس ميں كِتامي فوجيں داخل ہوگئیں، موسٰی کو معزول کر دیا گیا اور شہرکی حکومت پھر ایک ادریسی کے سپرد کر دی گئی۔ اب اس بادشاہ نے اموی خلیفہ کو اپنا فرماں رواے اعلٰی تسلیم کر لیا اور ایک اندلسی عامل شمر کے نظم و نسق کے لیر مقرر کر دیا گیا (۳۲۸هم ۹ م ۹) ـ دس سال بعد بنو فاطمہ نے جارحانہ کارروائی شروع کی ۔ ان کے سپہ سالار جوهر نے فاس فتح کر لیا (۲۳۵ه/۸. ۹۹) اور آسوی عاسل کو قیمد کرکے قیروان بھیج دیا۔ بنی فاطمہ کا قبضه زياده عرصرتك قائم نه رها، كيولكه ٢ م ٥ م ١ م و ع میں خلیفه الحکم ثانی کے سید سالار غالب بن عبد الرحمن نے فاس کو پھر بنو امیہ کی مملکت میں شامل کر دیا۔ شہر پر حکومت کرنے کے لیے دو اندلسی حاکم مقرر کیر گئر اور ان میں سے هر ایک کمو علیحدہ علیحدہ علاقه سيرد كر ديا گيا .

بنو امیّه اور بنو فاطمه کی رقابت کے بعد بنو اسیه اور زَنَاتَة کے درمیان کشمکش شروع ہوگئی ۔ زِیْری بن عَطِیَّة، جو مَغْرَاوَة کا شیخ اور بنو امیه کے نمایندے

کی حیثیت سے فاس کا عامل (از ۸۱مه/۱۹۹۱) تها، نائب خليفه المنصور [الحاجب] كے خلاف اٹھ كھڑا ھوا، مگر اس نے ۸۸ سه/ ۹ وعدین طَنْجَد کے مقام پر المنصور کے بیٹے عبدالملک سے شکست کھائی اور فاس سے نکال دیاگیا؛ تاهم عهم ۱۰۰۹ میں عبد الماک نے زیری کے بیٹے المعز کو فاس کا عامل بنا دیا اور پھر ۲ مھ/ ١٠٢٥ ميں اسى عہدے پر اس كے بيٹر حمامة كو مأمور کیا ۔ کچھ مدت بعد مُغْرَاوة کو ایک اور بربر قبیلے بنو اِفرن کے حملے کا مقابلہ کرنا پڑا، جس کے شیخ تميم نے فاس پر قبضه كرليا (١٠٠٥) ـ اس نے شهر کو تاخت و تاراج کر کے بہت تباہی مچائی ۔ کچھ عرصے بعد حماً نے اسے شہر سے نکال دیا (۲۱.۳۸) اور کچھ سدت کے لیے بلکین الحمادی کے شہر پر قبضر کے باوجود المَرَ ابطُون کی لشکر کشی (۱۰۹۳ء) تک زیری بن عَطِیّة کے جانشین فاس پر قابض رھے ۔ ۵۳/۸۸/۱۵ میں اپنی پہلی ناکام کوشش کے بعد ۲۲،۲۹۸ میں یوسف بن تاشَّفِين فاس كو فتح كرنے ميں كاميساب هوگيـــا ــ شہر فاتحین کے ہاتھوں لوٹا گیا اور باشنہدوں کو بے شمار مصائب کا سامنا کرنا پڑا .

بدائی کے ان زمانوں کے باوجود ہنو إدریس اور زَنَاتَه کے دور حکومت میں فاس نے بڑی تیزی سے ترقی کی ۔ چھٹی صدی هجری/دسویں صدی عیسوی کے اواخر میں ابن حَوْقُل لکھتا ہے که پھلوں، سبزیوں، اور اشیاے خورد و نوش کی افراط، سامان تجارت اور یہاں پائی جانے والی دوسری چیزوں کی مقدار اور اس کثیر رقم کے اعتبار سے، جو بادشاہ کو مالیانه کے طور پر وصول ہوتی ہے، فاس سرزمین المَبَطُ کے سب شہروں سے بڑھ کر ہے ۔ اس سے ایک صدی بعد البُکْرِی اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہاں تین سو کارخانے میں اور اس سے یہاں کی کثرت آبادی کا اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے ۔ مزید برآن وہ لکھتا ہے کہ یہاں یہودیوں ہو سکتا ہے ۔ مزید برآن وہ لکھتا ہے کہ یہاں یہودیوں

کی تعداد مغرب کے دوسرے شہروں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ اس زمانے میں اندلسیوں اور قبروانیوں کے علاقر دو علیحدہ علیحدہ شہروں کی صورت میں تھے اور ہر ایک کے گرد ایک فصیل تھی۔ ان کے باشندے اکثر ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رھتے تھے۔ مشال کے طور پر امیر دناس الزااتی کی وفات کے بعد هم دیکھتے هیں که اندلسیوں نے اس کے ایک بیٹے الفَـتُوح کی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور دوسرى طرف عَدوة القرويين پراس كا ايك اوربيا العجسة حکومت کرتا رہا ۔ مزید برآن دونوں شہروں کے باشندوں کے جداگانیہ رسوم اور پیشے تھے ۔ القرطاس كا مصنف لكهتا هے كه عدوة الاندلس كے لـوك بهت بہادر تھے اور زیادہ تر مختلف قسم کی تجارت اور زراعت سے گزر بسر کرنے تھے۔ ان کے برعکس عدوة القرويين کے لوگ عيش دوست تھر؛ وہ اپني دکانوں، لباس اور دسترخوانوں میں طمطراق اور نمود و نمائش کو پسند کرتے تھر اور صرف تجارت اور فنون لطيفه مين اپنا وقت گزارت تھے.

المرابطون کے عہد میں فاس کی حالت تبدیل هونے لگی ۔ یوسف بن تاشفین نے وہ دیواریں تعمیر کیں جو دونوں علاقوں (عَدُوتَیْن) کو جدا کرتی تھیں (۲٫۳۸ه/۰۰ ۵۰۰) اور بیچ کی خالی جگه پر رفته رفته عمارتیں بنتی گئیں ۔ جامع القرویین وسیع کی گئی اور بُوجِلُود کے موجودہ قصبے کی جائے وقوع پر ایک قلعه تعمیر هوا ۔ الموحدون کے دور میں بھی یہ تبدیلیاں جاری رهیں، جن کے سردار عبدالمؤمن نے بڑے سخت محاصرے کے بعد فاس فتح کیا تھا (۳۸هه/۱۰ ۔ محاصرے کے لیے اُس نے مجبور هو کر دریائے فاس پر ایک قابو پائے کے لیے اُس نے مجبور هو کر دریائے فاس پر ایک بند بنایا، جس سے پانی کا رخ بدل گیا اور شہر میں سیلاب ند بنایا، جس سے پانی کا رخ بدل گیا اور شہر میں سیلاب کام یہ کیا کہ المر ابطون کا قصبہ اور دفاعی مورچوں کا

ایک حصه تباه کر دیا؛ لیکن فاس استحکامات کے بغیر نهين روسكتا تها، لهذا يعقوب المنصور نے أن ديوارون کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا جنھیں اس کے دادا نے منہدم کرا دیا تھا۔ یہ کام . . ہم/م . برء میں اس کے بیٹر النّاصرین المنصور کے دور حکومت میں باية تكميل كو پهنچا ـ بعلوم هوتا هے كه الموحدون کا دور قباس کے لیے مجموعی طبور پر خوشحالی کا زمانیہ تھا۔ القرطاس کے بیان کی رو سے اس زمانے میں وهال ۸۵ مساجد یا عبادت گاهیں، ۳ عوامی حمّام اور ۲۷م چکیان تهین - الناصر کے عہد میں وھاں ۲۳۹ مکانات، ۸۹۲ وکانیں، بازار اور ۳۰۹۰ چگیاں تھیں ۔ ندیوں کا ایک حصمه مکانات سے پٹ گیا تھا اور عمارات کے لیے جکہ نکالنے کی خاطر باغ کاٹ دیے گئے تھے۔ صنعتوں کو برحد ترق هوئئ؛ تانبا اور چمڑا وہاں کی بڑی بڑی صنعتیں تھیں اور کاغلہ بھی تیار کیا جاتا تھا۔ غالبًا اس زسانے میں آبادی آج کل سے زیادہ تھی [آجکل فاس کی آبادی ڈھائی لاکھ کے قریب ہے].

جب الموحدون کی جگہ بنو مرین برسر اقتدار آئے تو صورت حال میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی ۔

یہ ہمہہ ۱۹۸۸ء کا واقعہ ہے کہ مرینی ہادشاہ ابو یعیٰی نے فاس پر قبضہ کیا اور یہاں کے لوگوں سے اپنی وفاداری کا حلف اٹھوایا؛ لیکن زیادہ عرصہ گزرنے نہ پایا تھا کہ یہاں کے باشندوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور شروع شروع میں انھوں نے اس حد تک کامیابی حاصل کر لی کہ اسے دوبارہ شہر میں داخل ہونے کے لیے اس کا سات ماہ تک محاصرہ میں داخل ہونے کے لیے اس کا سات ماہ تک محاصرہ سزاے موت ملئے کے بعد فاس کے باشندے ٹھنڈے پڑ گئے اور ان کے دل میں اپنے نئے آقا کی مزید مزاحمت پڑ گئے اور ان کے دل میں اپنے نئے آقا کی مزید مزاحمت کی کوئی خواہش باق نے رہی ۔ تین صدیوں تک

بنو مُرین نے فاس پر حکومت کی اور گزشتہ زمانے کے مقابلر میں یہ دور کافی پراس رہا ۔ ۲۳۰۹ء میں چند دن کے لیر فاس پر عیسائی فوجوں کا قبضہ بھی رہا، جن کے سردار Gonzalves نے سلطان کے خلاف علم بغاوت بند کر دیا تھا۔ ۱۳۱۹ء میں ابو علی نے اسے کچھ عرصے کے لیے اپنے باپ ابو سعید سے چھین لیا۔ بعد ازاں ابو عینان کی وفات کے بعد سدعی حکومت المنصور فاس البالی پر قبضه کرنے میں کامیاب هو كيا اور السعيد بن ابو عينان اور نائب سلطنت الحسن كو فاس الجديد مين بالكل محصور كر ليا، ليكن انهون نے اسے کافی عرصر تک رو کے رکھا، حتی که سرحوم سلطان کے بھائی ابو سُلیم نے وہاں آکر انھیں نجات دی \_ سرس ع میں تخت کے جھوٹے مدعی ابو العیاس نے شاہ غرناطه کی مدد سے فاس پر قبضه کر لیا ۔ اسے سرے اعمیں ایک اور مدعی حکومت موسی نے نکال باهر کیا، لیکن ۱۳۸۷ء میں وہ دوبارہ مستقل طور پر يہاں كا حكمران بن گيا .

بنو مرین کا عہد تاریخ فاس کا سنہری زمانہ ہے ۔ شہر کو پھر دارالحکومت ھونے کا فخر حاصل ھوگیا، جو الموحدون اور المرابطون کے زسانے میں اس سے چھین کر مراکش کو دے دیا گیا تھا ۔ ھر قسم کی نئی نئی عمارتوں سے شہر کو زینت بخشی گئی، جو ھمیشہ یہاں کے باشندوں کے دل میں ان بادشاھوں کی یاد تازہ کرتی رھی ھیں جنھوں نے انھیں تعمیر کرایا تھا ۔ انھوں نے اپنے سپاھیوں اور سرکاری ملازمین کی سکونت کے لیے ایک نیا شہر فاس الجدید بسایا ۔ اس کا سنگ بنیاد م شوال میں ہے ہیاں ایک مسجد، ایک عبدالحق نے رکھا ۔ اس نے یہاں ایک مسجد، ایک محل، ایک ٹکسال اور ایک پخته کاریز تعمیر کرائی ۔ محل، ایک ٹکسال اور ایک پخته کاریز تعمیر کرائی ۔ محل، ایک ٹمیوں قدیم شہر سے نکال دیا گیا تھا، جہاں وہ اب تک رہتے چلے آئے تھے ۔ نئے شہر کو اس کی

عمارتوں کے رنگ کی وجہ سے شروع شروع میں مدینة البیضاء (=سفید شہر) کہتے تھے، لیکن بعد ازاں فاس البالی کے مقابلے میں اس کا نام فاس البدید پڑگیا۔ تاهم مرینی فرمانرواؤں نے قدیم شہر کو بھی نظرانداز نہیں کیا ۔ انھیں وھاں مذھبی عمارات بنانے کا بہت شوق تھا ۔ موجودہ زمانے کے مدارس میں سے چھے اسی زمانے میں تعمیر ھوے اور ان میں سے پانچ فاس البالی میں ھیں ۔ آندلسی عربوں کی ھجرت سے بھی فاس کی خوشحالی میں بہت اضافہ ھوا .

سولھویں صدی عیسوی کے اوائل میں حسن الوَّزَانَ الزَّيَاتِي نے اس كا جو حال بيان كيا ہے اس کی سدد سے همارے ذهن میں فاس کا خاصا واضح تصور قائم هو جاتا هے ۔ اس کے المدازے کے مطابق یہاں کی آبادی سوا لاکھ تھی، جس میں دس هزار یہودی تھے ۔ شہر کی قابل دید عمارتیں یہ تهیں: "سات سو معبد (مساجد و گرجے)، جن میں سے پچاس فن تعمیر کا خموبصورت نمونمه پیشی کرتے تھر اور سنگ مرمر کے ستونوں اور پچی کاری کے فواروں سے ان کی آرایش دوبالا کی گئی تھی؛ عام شہریوں کے استعمال کے لیے چھے سو فوارے یا حوض؛ ایک سو حمّام؛ بچوں کے لیر دو سو مدرسے؛ دو سو سرائیں، جن میں سے اکثر بدوضع مکانوں کی شکل میں تھیں؛ ایک پاکل خانه، جہاں عملی طور پر آج بھی وھی نظام رائع هے جو حسن الوزان الزیاتی نے بیان کیا ہے ۔ لوگوں کے ذاتی مکانات بھی، جو پچیکاری اور قدیم وضع کی ساهی پشت نقش و نگار والی پچ رنگی اینٹوں سے مزین ہوتے تھر، برحد جاذب توجه تھے۔ ان کارخانوں اور دکانوں کی طول طویل فہرستوں سے، جو قَیسُریّة کے پندرہ حصوں اور جامع القروبین کے ملحقه حصر مين موجود تهين، اندازه لگايا جا سكتا هي کہ تجارت اور صنعت بہت عروج پر تھی۔ ہڑے پیمانے ا پر حسب ذیل صنعتیں تھیں: سوتی کیڑنے کے کارخانے

(جن میں دس ہزار مزدور کام کرتے تھے)، چمڑا رنگنے کا کام، کاتی ہوئی اُون کو سفید کرنے کا کام، چکیّاں، وغیرہ ـ تاجروں کی جو کثیر تعداد شہر فاس میں آتی تھی اس میں یقینا عیسائی بھی شامل ھوتے ھوں گے ۔ مارمول Marmol کا بیان ہے کہ ان کے لیر فاس الجدید میں ایک معلّه مخصوص تھا۔ شہر کے مضافات میں بهي بستيان تهين، جو اب مٺ چکي هين، مثلاً المورستان، جو باب الكيسة سے تهوڑے فاصلے ہر ان خوبصورت غاروں کے قریب واقع تھی جہاں عبدالحق کے حکم سے جدامی رکھے جاتے تھے؛ اسی طرح ،غرب میں بوجلود، مرس القديم اور القطّان كي بستيان تهيى، جمان كمهار آباد تھے ۔ شمال ميں پہاڑ كے اس نكلے هو ے حصر پر جسر اب قلة كمهتر هيں، بنو مرين كا قصسر واقع تھا۔ اس کے کچھ آثار اور اس خاندان کے چار بادشاهوں عبدالعزيز بن ابي الحسن (م مه و عه/ ١ ٩ م ٥)، ابو العباس بن ابي سالم (٩ ٩ ٥ ١ ٨ ١ ٣ ٥)، عبدالعزيز بن ابي العباس (٩٩٥هم ٩٩) اور عبدالحق بن ابی سعید کے مقبرے آج بھی موجود میں ۔ شہر کے جنوب میں بڑے وسیم ارتبے پر پھیلے ہوے باغ تھے، جہاں امرا اپریل سے ستمبر تک گرمیوں کا موسم گزارئے تھے۔ فصیل سے باہر اَور باغ تھے، جو شہریوں کی تفریح گاہ کے طور پـر استعمال ہوتے تھے ـ خـواہ حسن الوزّان الزياتي نے مبالغه هي سے كام ليا هو، ليكن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ سولھویں صدی عیسوی میں فاس المغرب کا اِسلامی مرکز اور اندلسی عربوں کی تهذيب كا وارث تها.

سعدی شریفوں کی آمد کے ساتھ فاس کا زوال شروع ھو گیا۔ اسے ، ۱۵۵ء میں محمد المہدی نے بنو مربن سے چھین لیا ۔ سلطان احمد کے بھائی بُوحَسُون نے بڑی جوانمردی سے شہر کی مدافعت کی، لیکن شریف نے رشوت دے کر شیوخ کی ایک جماعت کو اپنے ساتھ ملا لیا اور شہریوں کو ھتیار ڈالنے کی ترغیب دی ۔ بُو حَسُون

الجزائر کے ترکوں کی اعانت حاصل کرنے میں کامیاب ھوگیا اور اس نے دوبارہ فاس پر قابض ھونے کی کوشش کی ۔ صالح رئیس کی فوج نے محمّد المهدی کو سبو کے کنارے تازا کے مقام پر اور پھرفاس کی فصیل کے عین نیچے شکست دی - ۲ جنوری ۵۵۸ اعکو بوحسون دوباره فاس میں داخل هوا، جسر بچانے کی شریف نے قطعا کوشش نہیں کی ۔ ترکوں نے شہر کو تاخت و تاراج کیا اور پھر بو حُسون کو صرف اس کے ذاتی نوجی دستوں کے ساتھ چھوڑ کر پیچھے ھٹ گئے، چنانچہ بنو مرین کی بحالی بہت قلیل مدت کے لیے تھی۔ ۲۵ اگست ۱۵۵۳ء کو ایک لڑائی کے بعد، جس میں مَريني بادشاه ماراً كيا، محمّد المهدى بهر فاس پر قابض ھو گیا ۔ شریف نے ہو حسون کے حامیوں سے یوں نجات حاصل کی که ان کا قتل عام کر دیا اور پھر وہاں اپر بیٹر مولای عبداللہ کو عامل بنا کر خود شہر چھوڑ كر جلا گيا .

فاس کے باشندوں نے حکومت کی یہ تبدیلی بڑی بددلی سے قبول کی اور ان کی اس بر اطمینانی کا اظہار ان شورشوں میں شرکت کی صورت میں ظاهر هوا جنھوں نے ستر ھویں صدی عیسوی کے نصف اول میں سعدیوں کے اقتدارکا تختہ الٹ دیا ۔ تاریخ سے پتا چلتا ھے کہ فاس کے لبوگوں نے پہلے زیدان کو اپنا بادشاه بنایا اور پهر اس کا ساته چهور دیا ـ کچه مدت بعد پھر اس کی اطاعت قبول کر لی، لیکن بعد ازاں اس کے بیٹے المأمون کے خلاف بسرسر پیسکار ہوگئے ۔ سایمان اور شیخ المَرْبُوح کے درمیان تخت کے ایے جھگڑا چلتا رها، تا آنکه سلیمان اپنے حریف کے هاتھوں مارا گیا ۔ اس دوران میں عبداللہ بن المأمون نے فاس الجدید میں مورچہ بند ہوکر فاس البالی ٹی ناکہ بندی کر دی ـ انجام کار فاسیوں نے اپنے دروازے عبداللہ کے لیے کھول دیے ۔ المربوح نے اپنے هم قبیله لوگوں، یعنی لمُطه، کی امداد سے دوبارہ شورش پھیلانے کی کوشش

کی، لیکن اسے موت کے گھاٹ اتسار دیا گیا۔ بہرحال عبدالله زیادہ عرصے تک فاس البالی پر قابض نه رہ سکا؛ اسے وهاں سے نکال دیا گیا، تاهم فاس الجدید پر وہ تا دم مرگ (م ۲۲ م) قابض رها۔ اسی سال زیدان کے ایک اور بیٹے عبدالملک نے فاس البالی میں اپنی حکومت قائم کر لی، لیکن اس کے بھائی ابو العباس احمد نے اسے معزول کر دیا .

جلد ھی سعدیوں کے ھاتھ سے خود فاس کا شہر بالكل جاتا رها - محمد الحاج، جو دلَّم كا مرابطي تها، فاس فتح کرنے میں کامیاب ہوگیا اور اس نے اپنے نمایندے کے طور پر وہاں ایک عامل مقرر کر دیا ۔ اس توہین آمیز صورت حال پر طیش میں آکسر فاسیوں نے بغاوت کر دی (۱۹۸۹ء) اور سوس کے شریف مولای محمد سے سدد سانگ، لیکن مولای محمد نے محمد الحاج سے شکست کھائی اور اسے فاس سے نکانا پڑا اور وہاں کے باشندوں کو ایک بار پھر مجبورًا دِلَع کی حکومت تسلیم کرنا پڑی ۔ فیاس میں دوبارہ داخل هونے كے بعد محمد الحاج في اپنے سياهيوں کو حکم دیا که مولای ادریس کے زاویے کو لوٹ لیں اور سعدی شریفوں کی قبریں، جو بنو ادریس کے مقبر نے مین موجود تهین، اکهار پهینکین ـ ۱۹۹۲ ع تک وه شهر پر بلا روک ٹسوک حکومت کرتا رہا ۔ ۱۹۹۲ء میں ایک شخص دریدی نام نے کچھ مدت کے لیر شہر چھین لیا ۔ اس حریف کو شکست دینے کے بعد محمد كو جلد هي فاس الجديد مين بناه لينا پڑي اور فاس البالي نے شیخ بوصلاح کو عدوۃ الاندلس کا اور شیخ بوصّغیر کو لمطه کا حاکم تسلیم کر لیا .

فاس پر مولای الرشید کا قبضه هو جانے سے تمام بد نظمیوں کا خاتمہ هوگیا ۔ پیشتر ازیں ١٦٦٦ء میں بھی اس نے شہر فتح کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے کامیابی کہیں ۱٦٦٥ء میں نصیب هوئی جب اس نے دو ماہ کے محاصرے کے بعد فاس الجدید پر

قبضه کر لیا ۔ فاس البالی کے دونوں شیخ بھاگ گئے۔ شہریوں نے شریف کے لیے دروازے کھول دیے اور اس کی وفاداری کا حلف اٹھایا ۔ الرشید نے اپنر فوجىدستون كيلير قصبة الخَينس (موجوده قصبة الشَّرَدة) تعمير كرايا ـ شهر كا مدرسة الشّراطيين اور سبوكا پّل بھی، جس کی بدولت ضلع تازا سے آنے والے قافلوں کو فاس میں داخل ہونے میں بہت سہولت ہو گئی ہے، اسی کا تعمیر کردہ ھے ۔ یہاں کے باشندے ابھی تک علوی شرفا کی حکومت کو سچر دل سے تسلم کرنے پر رضاسند نہیں هوے تهر، اور انهوں نے اپنی سے اطمینانی ظاہر کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا؟ چنانچه الرشيد كي وفات كے بعد انهوں نے مولاي اسمعيل کو اس کا جانشین ماننر سے انکار کر دیا اور اس کے بهتیجے احمد بن مُمْرز کی بادشاهت کا اعلان کر دیا ۔ اسمعیل کو مجبور هو کر ان کا باقاعده محاصره کرنا پڑا۔ هسپانوی نو مسلم پنٹو Pinto کے ماتحت یہ حمل ایک سال تک جاری رہے۔ سارے وسائل ختم ہوجانے کے بعد اهالی فاس نے دروازے کھول دیر اور مدعی حکومت جنوب کی جانب فرار ہوگیا۔ فاسیوں کے مخالفانہ روپعے کے خلاف اسمعیل کے دل میں مرتے دم تک غم و غصه رھا۔ اس نے اپنے معبوب شہر مکناس میں شاندار عمارتیں بنا کر اس کی رونق بڑھائی ۔ فاس میں اس بے صرف یم کام کیا کہ مولای اِدریس کے زاویے کی مرمت کروا دی ۔ سلطان کی مستعدی کی وجہ سے اهل فاس قانون کے پابند رہے، لیکن اس کی وفات کے بعد انھوں نے اپنی خود مختاری اور حکومت کی مخالفت کے جذبر کو ہر روے کار لانے میں ایک لمحه بھی ضائع نہیں کیا ۔ انھوں نے احمد الدّھبی کی اطاعت کرنے سے انگار کر دیا اور سلطان کے ایک اور بیٹے عبدالملک کو اپنا بادشاه بنا لیا ـ احمد پانچ ساه کی گولہ باری کے بعد جا کر کہیں فاس میں بزور شمشیر داخل هوسكا (٢٨٨ع) ـ احمد كا جانشين مولاي عبدالله ان کی حگہ عَبید کو آباد کر دیا .

مولاى محمد كاعمد پرامن رها، ليكن مولاى سليمان کے عہد حکومت میں از سر نو بدائنی پھوٹ پڑی ۔ سم مر میں عامل کو برخاست کرنے کے لیر لو گوں نے بغاوت کر دی ۔ ۲۳۵ ہمیں مراکش سے سلطان کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ھوے ادایة نے بغاوت کر کے ملاح کو تاخت و تاراج کیا؛ ۱۲۳۹ هسی حب مفتی کو واپس بلا لیا گیا تو اهل فاس نے ناراض ھو کر ایک بار پھر ھتیار اٹھا لیر اور یکر بعد دیگرے دو مدّعیان حکومت کی بادشاهت کا اعملان کیا۔ مولای سلیمان کو ان کی سرکوبی کے لیے دس ماہ تک فاس البالي كا محاصره كرنا برا ـ عبدالرّحين [رك بان] کے عہد کا آغاز اُدایة کی بغاوت سے ہوا، جو دس ماه تک فاس الجدید پر قابض رهے (۲۲۸ هم ۱۸۳۱ ع) -الیسویں صدی عیسوی کے نصف آخر (۹۰۱ه/۱۸۷۳ع) میں مولای حسن کی تخت نشینی کے موقع پر ایک اور بغاوت هوئی، جوگزشته بغاوت کی نسبت کچھ کم شدید نه تهی ـ فاس البالی کے باشندوں نے ایک اندھے شریف کی پیش گوئیوں اور بعض علماکی باتوں میں آ کر نئر سلطان کو ماننر سے انکار کر دیا اور اس پر شہر کے دروازے بند کر دیر ۔ ایک بار پھر قدیم فاس کا ۔ محاصرہ کیا گیا، لیکن مولای حسن کو اس لیے گولہ باری کرنے کی جرأت نبه هوئی که مبادا مولای ادریس کی مسجد کو نقصان پہنچر اور یوں شہریوں کے مذھبی جدبات حد سے زیادہ برانگیخته هو حائیں ۔ ناکه بندی جاری رہی حتّی کہ شاہی فوجیں فِلَلـۃ کے قصبہ کی دیواروں میں رخنہ پیدا کرنے اور یوں شہر میں داخل ھونے میں کاسیاب ہو گئیں ۔ جب مولای حسن نے اپنر دارالحکومت پر دوبارہ قبضہ کر لیا تو اس نے اس شهرکو بهت ترق دی (بوجلود اور لله آمنه کے محلات کی تعمیر، نئے مشوار الجدید کی آبادی اور فاس الجدید اور فاس البالي کے باہمی ربط، وغیرہ کے لیے دیکھیر

کا بھی قسمت نے اس سے زیادہ ساتھ نہیں دیا اور اسے مئی سے اکتوبر 1219ء تک فاس کے محاصرے کاکام ریرده Ripperda کو سونینا پڑا ۔ جن دنوں یہ فوجی کارروائیاں جاری تھیں اس نے اپنا خیمہ اس مقام پر نصب كيا جسے دار ديبين ("چهوٹے چمڑا رنگنے والے کا سکان") کہتر ھیں ۔ بعد ازاں اس نے یہاں ایک محل تعمیر کرایا اور اس کے چاروں طرف باغیات لگوائے اور اپنی وفات (١٥٥٥ع) تک وہ عام طور پر یمیں سکونت بذیر رھا۔ اھل فاس کو اس بغاوت کی سخت سزا دی گئی ـ تمام مورچر تـوژ دير گئر اور سلطان کے مقرر کردہ عاملوں کے هاتھ سے شہریوں کو بہت سے مظالم اور مصائب جھیلنر پڑے ۔ ان میں سے بہت سے افراد ترک وطن کر کے الجزائر، تونس، مصر، حتى كه سودان چلر گئر؛ لهذا يمه اسر تعجب انگيز نہیں کہ انہوں نے ۱۷۳۵ - ۱۷۳۹ء میں دوبارہ علم بغاوت بلند کر دیا اور ۱۷۳۹ء میں ادریس کے مقبرے میں سلطان کے ایک بھائی محمد بن أربة كى باذشاهت کا اعلان کر دیا، لیکن بہت جلد اسے مولای اسمعیل کے ایک اور بیٹر المستضی کے حق میں معزول کر دیا ۔ مؤخرالذّکر سے طبیعت بھرگئی تو انھوں نے اسے نکال باہر کیا اور مولای عبداللہ کو دوبارہ بحال کر دیا۔ المستضی یے انتقام لینر کے لیر گرد و نواح کے بربر قبائل سے فوج بھرتی کرکے فیاس کا محاصرہ کر لیا، لیکن جمے رع میں اسے پسپا کر دیا گیا ۔ جہاں تک عبداللہ کا تعلّق ہے، فاس البالي کے باشندوں نے اسے بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے خلاف اس کے بیٹر محمد کا ساتھ دیا، جس نے بنو عَسید کی اعانت سے اپنے باپ سے بغاوت کر رکھی تھی ۔ باپ اور بیٹر میں مفاهمت هو جانے سے فاس میں ایک بار پھر امن قائم ہوگیا ۔ مولای محمّد نے قبیلۂ اُدَایة کو، جو اپنی شورش پسندی کی بدولت بدنام هو چکر تهر، خارج البلد كركے شهر ميں نظم و نسق بحال كيا اور

مقالے کا ابتدائی حصه).

مولای حسن کے بیٹے عبدالعزیز نے اصلاحات کے سلسلے میں جبو کوششیں کیں ان کی وجہ سے اهل فاس میں جوش پھیل گیا۔ دسمبر ١٩٠٧ء میں جب سلطان ایک سفر پر رباط گیا هوا تها، ایک بار پھر بدامنی کی آگ بھڑک اٹھی ۔ چونکہ چند روز بعد مولای حافظ نے اپنر بھائی کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا تھا اس لیر اهل فاس نے فوڑا اس کا ساتھ دینر کا فیصله کر لیا ۔ م جنوری ۱۹۰۸ و ۱ء کو علما اور ممتاز شہریوں نے اعلان کیا کہ عبدالعزیز نے کفار کے هاتھوں، جو اسے گمراہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو فروخت کر کے اپنے اختیارات سلب کرا لیے ہیں۔ اس کے بعد انھوں نے مولای حافظ کی بادشاہت کا اعلان کر دیا، خو سیدی رهل کے مقام پر عبدالعزیز کی شکست کے بعد و ، اگست ۸ . و ، ء کو ملک کا متفق علیه بادشاه بن گیا ـ نئے سلطان کے وزیسروں اور نمایندوں کے استحصال زرکی کوششـوںکی وجــہ سے فـروری ۱۹۱۱ ع میں فاس کے قرب و جوار کے قبائل میں ایک عام بغاوت پھیلگئی ۔ آس پاس کے بربروں (بنی مطیر آیٹ یوسی بنی ورائین، وغیرہ) نے ساہ مارچ میں شہر کا محاصرہ کر لیا اور شریفی محلّة اسے اٹھانے میں ناکام رہا ۔ جب سلطان کے سارے وسائل ختم ہوگئر تواس نے فرانس سے مدد طلب کی، جس کے فوجی دستر ١٩٠٠ ع سے ضلع شاویة پر قبضه کیے بیٹھے تھے (رک بد دارالبَیْضا)؛ جنرل Moinier کی سرکردگی مین ایک دسته ۵ اور ۱۱ مئی کو دو شدید لڑائیاں لڑتا ہوا ۲۱ مئی ۱۹۱۱ عکو فاس پہنچا اور اس نے باغیوں کو تتر بترکر دیا۔ اس طرح مولای ادریس کے مقدس شہر میں پہلی بار عیسائی فوجیں ذاخل هوئیں .

مَآخَدُ : (۱) ابن ابی زَرع : روضة القرطاس فی آخْبَار مُلُوک المَغْرِب وَ تَاریخ مَدِینَة فاس، متن و لاطینی ترجه از Annales regum Mauritaniae : Tornberg، ایسلا

۱۸۳۳ تا ۱۸۳۹ء و فرانسیسی ترجمه از Beaumier، پیرس ابن حُوقَل : -Descr. de l'Afrique septent ابن حُوقَل : -Descr. de l'Afrique septent rionale ترجمه de Slane در ،Journal As Descr. de'l Afrique septentr : البكرى (٣) البكرى ترجمه de Slane، پیرس ۱۸۵۹ء، ص ۲۹۲ بیعد؛ (س) اليعقوبي : Descriptio al-Magribi، طبع ذخويه لائذن ١٨٦٩ء، ص ١٢٤ ببعد؛ (٥) الادريسي: صفة المغرب والسودان، ترجمه لمخويه، ص ۸۹؛ (م) Leo Africanus (ع) بيعد! مرم Schefer طبع Descr. de la Afrique Relation d'un voyageur chiétien sur la ville : Nève de Faz et ses écoles dans la première moitié du XVIe Cleynarts کے بارے میں Gand esiècle ھے، جس کے بیان کا اصل ستن پہلے . 107ء میں Leuven سے حسب ذیل عنوان کے ماتحت منظر عام پر آیا تھا : De rebus Machometicis Epistolae : Nicolai Clenardi بار دوم، نشر Plantin، اینٹورپ ۲۹۹ اع: (۸) Marmol Descrption general de Affrica غرناطه عدم اعا كتاب م: (q) ابن القاضى : جَذُوة الاقتباس، فاس q سره: (١٠) الكتَّاني: سَلُّوة الأَنْفَاس، فاس ١٣١٦ه؛ (١١) الأَفْرَاني: نزهة الحادى، طبع Houdas متن و فرانسيسي ترجمه (بيرس Public. del' Ecole des Lang. orient viv. : (FIAA9 سلسله سوم، ج ۲ و ۳؛ (۱۲) الزّياني: التَرجَّمَان المُعْرب، طبع Houdas، متن و فرانسیسی ترجمه، پیرس ۱۸۸۹ ع، در Public. de l École des Lang. orient. viv. ج ۱۸: (۱۳) انسَّلاوی : كتاب الاستقصاء، عربی متن، قاهره براخ وه و ترجمه Fumcy در Farchives Marocaines Histoire de : Dan (10) !(619.2-19.7) 1. 19 7 Barbarie et de ses corsaires بيرس ٢٣٤ع، باب ١ Relation de la captivité . . . : Mouette (۱۵) Histoire des conquêtes de : وهي مصنف (١٦) وهي مصنف : Chénier (۱۷) نیرس ۱۹۸۲ (Mouley Archy Recherches historiques sur les Laures بيرس ١٨٤ عا

۳: ۲۱ ببعد؛ (۱۸) علی نے: Voyages، پیرس ۱۸۱۳ء، ج ۱، باب ۸: (۱۹) The lands of : Budgett Meakin the Moors لندن ۱۹۰۱ لندن ۱۹۰۱ ماب ۱۱۳ (۲۰) Morocco : tinière لنڈن ۱۸۹۹ء، باب ۱۹ : Aubin (ארי) בין יוין: Fez : A. Moulièras (۲۳) باب ۱۱۳ باد Maroc d'aujourd'hul 'Une Ville de l'Islam : H. Gaillard بيرس ه . ١٩٠٥ (Fes, Hauptstadt von Marocco : G. Rohlfs (rr) : Weisgerber (۲۵) ا ۱۸۷۱ Das Ausland در Revue française des colonies et גי La ville de Fez (۲۶) اوهي (۲۶) اوهي (۲۶) اوهي (۲۶) اوهي ممنف: Une capitale du Maroc, Fez؛ در Les Manuscrits : R. Basset (YZ) 1919. . : Monde Bull. de כנ arabes des deux bibliothèques de Fas : G. Delphin (YA) : SAAY (corresp. africaine Fas, son Université et l'enseignement supérieur husulman בנ musulman در Bulletin Soc. de Géogr. d'Oran בל Description de le ville de : Michaux-Bellaire (79) G. (٣.) الام Archives Marocaines در Fas Les Chorfa Idrisites de Fas : Salmon در Le culte de : وهي مصنف (٣١) و Marocaines : Peretié (۳۲) : ۱۹۰۵ در کتاب مذکور، ۱۹۰۵ : Mouley Idris Les Medraças de Fès کتاب مذکور، ۱۹۱۳؛ (۳۳) Le commerce et l'industrie a : Ch. René-Leclerc Bull. du comité de l'Afrique franc., Ren- כנ Fès Une: G. Charmes (rr) := 19.8 iseign. colon. : P. Loti (צם) ובים cambassade au Maroc Le Maroc بيرس ، ١٨٩٠ (٢٦) Le Maroc : Mackenzie (۲۷) المرس ع م ا ع : Crópuscule d'Islam The khilafate of the west ننڈن ۱۹۱۱ می وس تا وسم نقشه فاس)! (سم نقشه فاس)! Our mission tothe : Trotter court of Morocco المذنبرا ١٨٨١ع، ص ٩٩ تا ٢٢٦٠

(اللذن (۲۹) The Land of an African Sultan: Harris (۲۹)

المناسم تها، یعنی محمیهٔ فرانس، محمیهٔ هسپانیه اور طنجه کا بین الاقوامی منطقه، لیکن ۱۹۵۹ء سے مراکش ایک آزاد و بین الاقوامی منطقه، لیکن ۱۹۵۹ء سے مراکش ایک آزاد و خود مختار ریاست هے موجوده بادشاه سلطان حسن ثانی زیاده تر رباط میں رهتا هے، لیکن کبھی کبھی فاس، مراکش، مکناسه اور طنجه میں بھی قیام کرتا هے، گویا فاس کا شہر اب مراکش کا دارالسلطنت نہیں رها اور آبادی کے لعاظ سب مراکش کا دارالسلطنت نہیں رها اور آبادی کے لعاظ مردم شماری کی رو سے دارالبیضاء کی مسلم آبادی مردم شماری کی رو سے دارالبیضاء کی مسلم آبادی ۲۹۳۰، رباطکی ۱۱۵۰۰، مراکش کی ۱۱۵۰۰، ۲۹۳۰، مراکش کی ۲۹۳۰، دراکش کی ۱۱۵۰۰، ۲۹۳۰، مراکش کی ۲۹۳۰، کی اور فیاس کی ۲۹۳۰، مراکش کی ۲۹۳۰، کی اور فیاس کی ۲۹۳۰، ۲۰ تھی (دیکھیے ۲۹۵۰)].

(و اداره]) G. YVER

فاسد و باطل: المفردات ميں هے: الفساد \* ⊗ خروج الشيئی عن الاعتدال قليلًا كان الخروج عنـه او كثيرًا ـ اس كى ضد صلاح هے اور اس كا اطلاق نفس، بدن اور اشيا كے خروج عن الاستقامة پر هوتا هے.

اصول فقه کی اصطلاح میں فاسد و باطل صحیح کی ضد یا نقیض کے طور پر استعمال ہونے ہیں جس طرح فساد و بطلان صحت کی ضد اور نقیض ہیں۔ فساد و بطلان عبادات اور معاملات ہر دو میں جاری ہوتا ہے۔ جب کوئی عبادت یا معامله ارکان اور شرائط کے ساتھ مکمل ہو جائے تو اس پر صحیح عبادت یا صحیح عقد (معامله) کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن جب کوئی رکن (اصل) مفقود ہو جائے تو اس پر باطل کا اطلاق ہوگا اور جب شرط (وصف خارجی) مفقود ہو تو اسے فاسد کہا جائے گا۔ فاسد قابل اصلاح و تصحیح ہے جبکہ باطل قابل تصحیح نہیں ہوتا کیونکہ باطل میں رکن مفقود ہوتا ہے اور فاسد میں کوئی شرط ناقص یا معدوم ہوتی ہے؛ اگر یہ شرط صحیح طور پر پوری کر دی جائے تو عبادت

عبدالله: ص ۵۳ تا ۵۸).

احناف کے نزدیک فاسد اور باطل میں تباین موجود ہے، لیکن فتاوی شیخ الاسلام میں لکھا ہے: فاسد اور باطل دونوں ہم معنی ہیں، لیکن نکاح کے بعض مسائل میں ان میں امتیاز کیا جاتا ہے (بحوالہ تهانوی: کشاف) ـ اسی طرح ظاهریه بهی اس فرق کو رد کرتے هيں ـ دراصل فاسد وه عمل هے جو کسي ضعف شرعی کی بنا پــر وقوع میں آنے کی صلاحیت کے بعد كالعدم (فسخ) هو سكتا هي خواه وه عملًا كالعدم نه بھی ہو، اور باطل وہ ہے جو سرے سے (یعنی اصل سے هي) مشروع نہيں، لہٰذا وقوع ميں نہيں آ سكتا، یا وقوع میں آ چکا ہو تو نقص اصلی کی وجہ سے لازمًا ہے اثر (Invalid)، فسخ اور کالعدم (null and void) ہو جائے گا ۔ فیاسد اور باطل کی عملی مثالوں کے لیے رک به بیع، صلوة، فسخ، نکاح وغیره . . . (مفسدات صلوة اور مبطلات صلوة کے لیے دیکھیے شاہ ولی اللہ: حجة الله البالغة، بحث صلوة اور ديگر كتب فقه و كلام) .

اور معامله دونون صحیح قرار پاسکتے هیں (عمر عبدالله: سام الوصول لعِلْم الاصول، ص سه ببعد؛ تهانوی: ص سهم ۱، ۱۸۱، ۱۸۱، ببعد).

علم الفقه (عبدالشكور) میں لكها هے: باطل وه معامله هے جو بالكل منعقد هى نه هوا هو اور فاسد وه معامله هے جو منعقد تو هو گيا، ليكن شرعًا قابل فسخ هو اور اس كى صحت كى شرطوں ميں فتور پڑ گيا هو (ص ١٦٥٥) ـ كوئى عبادت، يا معاهدة بيع وغيره، يا نكاح صرف اس وقت صحيح قرار پاتا هے جب وه اپنى اصل (ركن) اور وصف (شرط) دونوں اعتبار سے مشروع هو، يعنى شريعت كے منشا كے مطابق هو.

اس کے برعکس کوئی عمل (عبادت یا معاهده یا نکاح) مذکورہ بالا اِصولوں کے اعتبار سے ناقص ہو تو وہ یا فاَسد ہوگا یا باطل ـ شافعیہ کے نزدیک فاسد اور باطل باھم مترادف الفاظ ھیں، لیکن احناف کے نزدیک فاسد اس فعل کو کہتر ھیں جبو اصل کے لحاظ سے مشروع لیکن وصف کے لحاظ سے غیر مشروع ہو، مثلًا خرید و فروخت میں مال اور قیمت کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو جائے تو بیع صحیح ہو جاتی ہے، لیکن اگر ایجاب و قبول بھی ہو جو بیع کے ارکان ہیں مگر قیمت ادا کرنے کی نامعلوم سملت ہو یا قیمت ایسی اشیا کی صورت میں هو که جنهیں مال متّـقّـوم شمار نہیں کرتے (جیسر خنزیر اور شراب) تو دونوں صورتوں میں بیع فاسد ہوگی؛ لیکن باطل وہ فعل ہے جو اصل هي مين غير مشروع هو خواه وصف مين مشروعيت پائی جاتی ہو؛ اس کے برخلاف بطلان کے معنی یہ میں که وه اصلًا هی صحیح نه تها، مثلًا شرائط نکاح پوری کرتے ہوے اگر کسی کی منکوحہ سے نکاح کیا جائے تو یه باطل ہے ۔ فاسد اور باطل میں ایک باریک سا فرق یه هے که فاسد عمل (عبادت هو یا معامله) کی تصحیح هو جائے تو یہ جائز قرار دیا جائے گا، مگر باطل کی تصحيح كى توكوئى صورت نهين (سلم الوصول لعلم الاصول،

بدایة المجتهد، طبع الاستقامة، ۲: ۱ و ۱ ببعد؛ فقهٔ حنبلی: (۸)
ابن قداسه: المُغْنی، بار سوم، به: ۲۳۲، ۲۳۳؛ (۹)
ابن نجیم: کتاب مذکور، ۲ : ۱۸۸ و ۵: ۲ ( ببعد؛ (۱۱)
ابن عابدین: رد المحتار، مطبوعه بولاق، ۲ : ۱۳۵۸؛ (۱۱)
ابن الهمام: کتاب مذکور، ۲ : ۲۸۳، ۸۳۸ ببعد؛ (۱۲)
ابن قدامة: کتاب مذکور، ۲ : ۲۸۵ ببعد؛ معاصر مصنفین
کے لیے دیکھیے: (۱۳) ابو زهره: الزواج، بار دوم، قاهره
م ۱۸۵ و ۱۹۵ ببعد؛ (۱۳) عمر عبدالله: الاحوال الشخصية،
بار دوم، قاهره ۱۹۵ عمر عبدالله: الاحوال الشخصية،
بار دوم، قاهره ۱۹۵ عمر عبدالله: الاحوال الشخصية،
در ۱۳۷۵ المام المام الاحوال الشخصية،
در ۱۳۷۵ المام المام الوصول المام الاصول، قاهره ۱۹۵۹ عا؛
(۱۲) عمر عبدالله: سلم الوصول لعلم الاصول، قاهره ۱۹۵۹ عا؛
(۱۸) الاَمدى: الاحکام في اصول الاَحکام، قاهره ۱۹۹۳ عا؛

(Y. LINANT DE BELLEFONDS)

\* ⊗ فاسق : [(ع)، مادّه ف س ق؛ لغت میں کھجورکا پک کرچھلکے سے نکانا فسق کہلاتا ہے، لیکن شرعی زبان میں فَسَقَ فَلَانُ کے معنی هیں: خَرَجَ عَنْ حَجْرِ الشَّرْع یعنی حــد شرع سے نـکلنا ـ کافـر کو بھی اس بنــا پــر فاسق کہا جا سکتیا ہے کہ وہ شرع کو بھی نہیں مانتا اور عقل اور فطرت کے تقاضوں سے بھی ہے نیاز هو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن سجید کی بعض آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے ۔ قرآن مجید میں مؤدن کو فاسق كي ضد بهي كمها كيا هي (أَفَمَنْ كَانَ سُؤْسِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا (۳۳ [السجدة]: ۱۸)، ليكن زياده قطعي طور پر فاسق کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جس نے مسلمان کی حیثیت سے شرع کو تسلیم تو کیا، لیکن اس سے اعمال بد (گناه صغیره یا کبیره) سرزد هوے ـ قرآن مجید (۹ [التوبة] : ٧٦) مين سنافقين كے ليے بھى فاسقين كا لفظ آيا ھے \_ مفردات میں ھے: فاسق کی اصطلاح کافر سے اعم ھے اور ظالم کی اصطلاح فاسق سے بھی عام ہے ۔ تھانوی

کے نزدیک (بحوالہ جامع الرموز وغیرہ) نسق کے معنی هیں "عَـدُم لِطَاعَـةِ أَمْرِ اللّٰهِ تَعَالَى" یعنی اللّٰہ کے حکم کی اطاعت نه کرنا ہے، اور اس میں کافر اور گناہ گار مسلمان دونوں شامل هیں .

خالص شرعی اصطلاح میں فاسق اس شخص کو كهين كے جو مسلمان هو كر تمام يا بعض احكام شريعت کی خلاف ورزی کرے ۔ بقول بعض وہ مسلمان جو کبیرہ کا ارتکاب کرے یا صغیرہ کا ارتکاب کر کے اس پر اصرار کرے وہ فیاسق ہے۔ اسی ساڈے سے فسوق ہے، جو قرآن مجید میں مختلف معنوں کے لیر آیا هـ، مثلًا بم [البقره] : ٢٨٢، ١٩٤ ألحجرات] : ے تا ۱۱ - پہلی آیت میں فسوق گالی گلوچ کے معنی میں آیا ہے؛ دوسری آیت میں تقوٰی کی ضد کے طور پر؛ تیسری آیت میں فسوق کا لفظ کفر و عصیان کے ساتھ ان امور میں شامل کیا گیا ہے جو اللہ کو ناپسند ھیں۔ آخری اور تیسری آیت میں اهل ایمان کو برے القاب سے یاد کرنے کو بھی فسوق کہا گیا ہے، جس کے معنی ہیں ٱلْخُرُوْجُ عَنِ الاِسْتَقَامَة (استوارى سے نكل جانا)؛ يا شرع مين : ٱلْخُرُوجُ عَنْ طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى بِارْتِكَابِ كَبِيْرَةٍ (كبيره گناہ کر کے اللہ کی اطاعت سے نکل جانا)، یا اَنْخُرُوْجَ عَنْ حُدُودالشُّرِيْعَة، شريعت حدود سے نكل جانا \_ تَنَابِر بِالْأَلْقَابِ (=برے ناسوں سے پکارنا) بھی فسوق میں شامل ہے۔ فسق کے ساتھ فجورکی اصطلاح بھی آتی ہے۔ قرآن مجید مين آتا هے : فَالْهُمَهَا فَجُوْرَهَا وَ تَنقُوهَا \_ المفردات مين فیجور کے معنی شَقّ سِتُر الدّیانَة (دین کے تجویز کردہ پردے کو پھاڑنا یعنی دینی احکام کی نافسرمانی کرنا) آئے ھیں – سذکورہ بالا آیت میں فیجور کے معنی بدی (غلبهٔ شہوات سے پیدا شدہ برائیاں یا قبائح) هیں۔ آیت کے معنی هوے: خدا تعالی نے وجدانی فیض هدایت (الهام) سے هر شے کو (بشمول انسان) غلبهٔ شهوات سے پیدا شدہ مضامد و انحرافات اخلاق سے بجنر اور اعتدال أخلاق پر قائم رهنركا شعور بخش ديا؛

اس لحاظ سے فجور کے معنی ھوے طبیعت پر غلبه شہوات، اور فسق کے معنی ھوے مؤمن ھو کر گناہ کا ارتکاب عمومی ۔ علامه حسین بن اسکندر الجنفی نے الجوھرۃ المنیفۃ فی شرح وصیۃ الامام ابی حنیفه آ (مطبوعه حیدرآباد دکن، ص ۲) میں امام صاحب کے ایک قول (وَالْعَاصُونَ مِنْ اُسَّة محمّد صلّی الله علیه و آله وسلّم کُلُهُم مُؤْمِنُونَ وَلَیْسُوا بِکَافِرِینَ) پر یه رائے دی ہے که عبد مؤمن محض فسق و معصیت سے کافر نہیں ھو جاتا کیونکہ ایمان اقرار و تصدیق کا نام ہے اور یه دونوں حالتیں اس وقت تک موجود رہتی ھیں جب تک کوئی ایسی بات سرزد نه ھو جو موجب کفر ھو جائے؛ کفر ھی ایمان کو زائل کر سکتا ہے .

الاشعری نے فرقہ مرجِئة کے عقائد بیان کرتے هوے لکھا هے (مقالات، ۱: ۱۳۰۱) که ان کے نزدیک فرائض کا ترک فسق هے، لیکن محض یه ترک (یا کبائر کا ارتکاب) کسی کو ایمان سے خارج نہیں کرتا، کبائر کا ارتکاب) کسی کو ایمان سے خارج نہیں کرتا، اس کے ماسوا که ان کے گناہ ماننے سے انکاریا ان پر اصرار کی بنا پریه موجب کفر نه هوجائے۔ شاہ ولی اللہ مردیک اگر کسی کے دل میں تصدیق موجود هے لیکن ضعف ایمان کی وجه سے عمل میں کوتاہ هے اور فرائض کا تارک اور کبائر کا مرتکب هوتا هے تو ایسے فرائض کا تارک اور کبائر کا مرتکب هوتا هے تو ایسے سے ہدتر هوتا هے، کیونکه وہ تصدیق قلبی بھی نہیں سے ہدتر هوتا هے، کیونکه وہ تصدیق قلبی بھی نہیں کرتا اور صرف ظاهر داری کرتا هے، لیکن اگر فاسق کمزور هے تو یه بھی منافق کی صف میں شمنی میں بھی کمزور هے تو یه بھی منافق کی صف میں شامل هوگا (حجة الله البالغة، ۱: ۱۲ بعد، مطبوعه شیخ الٰہی بخش، لاهور؛ [نیز رک به نفاق، منافق)].

علم كلام كے بيشتر مصنفين بھول چوك كے صغيرہ گناہ كے مرتكب كو فياسق نہيں سمجھتے۔ اب كسے فاسق كہا جائے اوركسے نه كہا جائے، تو يه مسئله (يعنى الاسم و الحكم كاسوال) علم كلام كے اهم مباحث سے تعلق ركھتا ہے۔ يــه اصطلاح جنگ

صفین میں نمایاں طور سے سامنر آئی جب اولی الامر (یا خلیفه) کے بارے میں بہت سے اعتراضات و سوالات اثهائے گئر ـ یه تو معلوم ہے که مسئلة تحکیم پر دو وأضح كروه پيدا هو كثر تهر ـ ان مين ايک خوارج کا گروہ تھا۔ یہ گروہ توبہ نہ کرنے والر کو فاسق اور اسے خلود فی النار کا مستحق سمجھتا تھا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نسق کے ارتکاب سے اسام امامت کا منصب کھو دیتا ہے ۔ دوسرا بڑا گروہ شیعہ کا تھا، جس کے نزدیک امام برحق معصوم ہوتا ہے [ان دو متضاد آرا نے آنے والے علم کلام پر بڑا گہرا اثر ڈالا ۔ اکثر یہ کوشش کی گئی ہے کہ ان دولوں عقیدوں کے درمیان اعتدال کا راستا نکالا جائے تاکہ گناہ کی مذمت بھی باقی رہے اور مسلمانوں کے مواخذے میں شدت بھی باتی نه رہے] ۔ مُرجِنَه فاسق کو اس دنیا میں چند قانونی تعزیرات کا سزاوار گردانتے هیں ۔ سزا کے بھگتنے کے بعد فاسق پھر مؤمن کے ماننـد ہو جاتا ہے ۔ عَقَبَى میں وہ مؤمن کے مانند امیدوار رحمت بن کر نجات حاصل کر سکتا ہے.

واصل بن عطا کے خیال میں فاسق نہ تو تمام تر مؤمن ہوتا ہے اور نہ مطلق کافر، بلکہ اس کا مقام دونوں کے درمیان ہوتا ہے (فی مَنْزِلَةٍ بَیْنَ الْمَنْزِلَتَیْنِ) ۔ اس دنیا میں وہ امت کے قوانین کے سامنے جوابدہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اسے دوزخ کے ابدی عذاب کی سزا دی جائے گی، اگرچہ یہ سزا کافر کی تعزیر سے ہلکی ہوگی .

معتزله کے خیال میں مؤمن وہ ہے جو دل سے ایمان کی تصدیق کرے، زبان سے اس کا اقرار کرے اور اعضا و جوارح سے احکام شریعت ہجا لائے۔ جو مسلمان تیسری شرط کو پورا نہیں کرتا وہ حقیقی طور پر مؤمن نہیں ہو سکتا اور نه عنذاب آخرت سے بچ سکتا ہے .

امام ابوالحسن الاشعرى كى راے اس سے پہلے بيان

هو چكى هـ - الابانة (قاهره ١٣٨٨ه) اور مقالات الاسلاميين ميں انھوں نے جو کچھ فرمايا اس کے باوجود انهين نے كتاب اللمع (طبع سيكارتهي، بيروت ١٩٥٣ ع، عربی متن: ص ۵۵ و انگریزی ترجمه: ص س ۱۰ میں لکھا ہے: "ایمان اللہ تعالٰی کی تصدیق (وابستگی) کا نام ہے" اور صاف طور پر بتلایا ہے کہ ہو سکتا ہے فاسق مؤمن رہے اور کافر نہ بنر ۔ان کا بیان ہے کہ اگر وہ گناہ کے ارتکاب سے قبل مؤمن تھا تو گناہ کبیرہ كرنے سے دائرہ ايمان سے خارج نه هوگا (كتاب اللمع، عربی متن: ص ۵ ے تا ۲ ے و ترجمه: ص س ، ١ تا ٢ . ١ ) -امام الاشعرى اپني اس راے كى تائيد ميں اهل الاستقامة کی روایت لائے ہیں۔ متأخر اشعریوں نے اس اصول کی زور شور سے تائید کی ہے ۔ ان کے نزدیک ایمان تصدیق کا نام ہے ۔ حنفی ماتریدی اهل فکر بھی اس مشکل کا یہی حل نگالتے ہیں۔ وہ ایمان کو زبانی اقرار اور تصدیق کا نام دیتے ہیں اور یہ راہے رکھتے ہیں کہ فاسق گناہ کے ارتکاب کے بعد بھی مؤمن رہ سکتا ھے [بشرطیکہ اس پر اصرار نہ کرمے اور اس کے گناہ هونے کا انکار نه کرے] (دیکھیے فقه آکبر، ۱:۱؛ وصيت ابي حنفيه، ص م، فقه اكبر، ٢: م١) .

بظاهر قرآن مجید میں سورۂ حم السجدہ کی ایک آیت معتزلہ کے حل کی طرف رهنمائی کرتی ہے: اَفَمَنْ کَانَ مُؤْمِنًا کَمَنْ کَانَ فَاسِقًاطُ لاَ یَسْتَوُوْنَ (۲۲ ہے: السجدہ]: ۱۸ = بھلا وہ شخص جو ایمان دار ہے برابر ہے اس کے جو نافرمان ہے ؟ دونوں برابر نہیں هوسکتے)، اس کے باوجود چوتھی صدی هجری/دسویں صدی عیسوی میں غالب راہے یہی تھی کہ فاسق کو آخرت میں کچھ عرصے کے لیے دوزخ کی سزا دی جاسکتی ہے، لیکن بالآخر نجات ہو سکے گی۔ ماتریدیوں کا اعتقاد ہے کہ فاسق کو سزا مل کر رہے گی (فقہ اکبر، ۲: ۱۸)، کہ فاسق کو سزا مل کر رہے گی (فقہ اکبر، ۲: ۱۸)، لیکن آخر میں نجات ہو جائے گی۔ حدیث میں آیا ہے: سیاھر لیکن آخر میں نجات ہو جائے گی۔ حدیث میں آیا ہے: سیاھر کے دل میں ذرہ بھر ایمان ہوگا وہ دوزخ سے باہر

نكال ليا جائے گا" (البخارى: الصحيح، كتاب الايمان، باب ٣٣) عام طور سے تسليم شده رائے كے مطابق اعمال صالحه سے ايمان بڑھتا ھے، ليكن وہ اقرار كا لازمى جزو نہيں بن سكتے ۔ امام غزالى آ ايمان كى اسى تعريف كو مانتے ھيں جسكى رو سے ايمان كے ليے زبانى اقرار كے علاوہ تصديق بالقلب اور عمل بالجوارح شامل ھو (ديكھيے احياء علوم الدين، قاھره ١٣٥٢ه ١٣٣٩ ١٤، ١: ٣٠٠ تا ٥٠١) ۔ ان كى رائے ميں فاسق وہ مسلمان ھے جس كے دل ميں ايمان ھو، وہ زبان سے اقرارى بھى ھو اور عموماً شرعى اعمال پر عامل بھى ھو، ليكن كبيره عموماً شرعى اعمال پر عامل بھى ھو، ليكن كبيره گناھوں كا مرتكب ھوجائے [نيز ركّ به ايمان؛ اسلام].

مختصر یمه که اشعریوں کا جو عقیده هے تمام اهل السنت و الجماعت کا بحیثیت مجموعی وهی عقیده هے ـ اس میں حَنَابِلَه بهی شامل هیں، اگرچه وه علم کلام کے مخالف هیں ـ امام ابن تیمیه بهی اسی عقیدے کے قائل هیں، جو بعد میں وهابی عقائد کا ایک جزو بن گیا هے (دیکھیے ابن تیمیه: کتاب الایمان، قاهره ۱۳۲۵ه، گیا هے (دیکھیے ابن تیمیه: کتاب الایمان، قاهره ۱۳۲۵ه، میر ببعد) .

[انگریزی کے مقالمہ نگار نے اس کے بعد، دو مسئلے چھیڑے ھیں: (۱) عصمت انبیا اور (۲) فاسق امام کی اطاعت کا مسئلہ؛ اور بعض فقہا کی مُوشگافیوں سے نُکتے نکالے ھیں، لیکن در حقیقت مسئلۂ اول میں جمہور اھل سنت کی رائے میں کسی نبی کی طرف گناہ (فسق) کو منسوب کرنا کفر ھے۔ یہ شکوک و اوھام بعض عقل پرستوں، مشنریوں اور ملحدوں کے پیدا کردہ ھیں جو یقین و ایمان میں رخنہ ڈال کر، ضعف امت چاھتے تھے۔ امام ابن تیمیہ می نزدیک عصمت انبیا ایک عطیم خداوندی ھے۔ معمولی بھول چوک انسانی مجبوری ھے، لیکن خدا کے فیض یافتہ اور تائید یافتہ برگزیدہ نبیوں سے وہ کمزوری منسوب نہیں کی جاسکتی جو لفظ گناہ (فسق) میں آتی ھے۔ جہاں کہیں نبیوں سے متعلق ذنب یا حسر جیسر الفاظ آئے ھیں ان سے صراد معمولی

بھول چوک ھے، جو بتقاضا مے بشریت ھو سکتی ھے۔ نبی پاک صاف زندگی کا نمونه هوتے هیں، اس لیے کسی گناه کی ان سے نسبت منصب نبوت کی توهین مے (تفصیلات کے لیر ديكهي محمد ابراهيم مير: عصمت انبياً) ـ اب دوسرا نكته يه هے كه كيا امام گناه گار هو سكتا هے ؟ [ستى تصور کی رو سے] امام گناہ گار ہو سکتا ہے، مگر ایسے گناه گار امام کی اطاعت کے مسئلر میں اختیلاف ہے: معتزل اور خوارج اس کی اطاعت کے قائل نہیں؛ دوسرے فقہا اس کے خلاف خروج کو اس لیے پسند نہیں کرنے کہ اس سے فتنہ ابھرتا ہے، جو بالآخر است کے دوسرے شعبہ ھامے زندگی میں اختلال کا باعث ہو سکتا ہے اور اضطراری حالت یا مجبوری کے تحت اس کی اطاعت کو گوارا کرنے کا مشورہ دیتے هیں؛ [نیز رک به امامت؛ حاکمیت (حکومت)؛ خلافت وغيره] ـ اس سلسلر مين بعض فقها ايک اور توجيه پیش کرنے هیں ۔ ان کا یہ نظریه هے که فاسق امام کے خلاف کسی کی بغاوت جائسز نسه هوگی، لیکن ان کے عاملوں کی اطاعت نے کی جائے، جو اس کی تقویت کے لیے ہے انصافی کی ترویج کرتے ھیں۔ عام اهل السنت قانون رفع فتنــه اور قانون امن عاتــه اور قانون مجبوری کے تحت اس معاملے میں لچک روا رکھتر ھیں۔ ان کے نزدیک اسام اور اس کے عاملین دونوں کی فرماں برداری لازمی ہے، خواہ امام اپنی نجی زندگی میں فاسق هی کیوں نه هو، لیکن شرط په ہے کہ اس کے فرامین قرآنی احکام کے سنافی نہ ہوئی ۔ اگر اس کا کوئی حکم قرآن مجید اور سنت کے واضح منشا کے خلاف ہو تو اس حالت میں نافرمانی کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ فرض عین ہے ۔ اگر اس کے خلاف خروج کرکے کامیابی کا امکان ہو تو ایسی صورت پیش آنے پــر مــذکورہ فاسق امام کو طاقت کے زور سے معزول کیا جا سکتا ہے۔ مصطلحات شرعی میں فاسق کی ضد عادل [رک بان] بھی ہے .

مآخذ : [(١) تهانوي : كشَّاف اصطلاحات الفنون، كلكته ١٨٦٦ء، ص ١١٦٠، بذيل ماده الفشق و الفُسُون؛ (۲) عبدالنبي احمد نگرى: جامع العلوم، حيدرآباد دكن ٩ ٢ ٨ : ٣ : ٨٠ (٣) الشريف الجرجاني: كتاب التعريفات، بيروت ١٩٩٩ء، ص ١١، ١٤٠؛ (٣) وهي مصنف: شرح المواقف، قاهره ١٣٢٥ه؛ (٥) محمد فؤاد عبدالباق: المعجم المفهرس لايات القرآن الكريم، بذيل ماده ف س ق؛ (٦) ابن القيم : كتاب الروح ، حيد رآباد دكن ١٣٢ هـ، ص ٢٦، (٤) على بن ابي بكر الهيثمي : مجمع الزوائد و منبع الفوائد، بيروت ١٩٦٤، ١: ١٨ ببعد؛ (٨) ابوبكر البيمقي: كتاب الاسماء والصفات، اله آباد ٣ ١٣١ ه؛ (٩) ابن تيميه: منهاج السنة النبوية، قاهره ١٩٦٢ع؛ (١٠) الغزالي: احياء العلوم الدين، قاهره ١٣٥٢ه؛ (١١) ابن تيميه: كتاب الايمان، قاهره ١٣٢٥ه؛ (١٢) ملاحسين حنفي: الجوهرة المنيفة، دكن ١ ٣٢ هـ : (١٣) ابو منصور الماتريدي : شرح الفقة الاكبر، حيدرآباد دكن ١٣٢١ها (١٦) ابوالمنتهى العنفي : شرح الفقة الأكبر، حيدرآباد دكن ١٣٢١ه؛ (١٥) ابوالحسن الاشعرى: كَتَابِ الآبانة، دكن ١٣٢١هـ: (١٦) وهي مصنف: كتاب اللمع في الرد على اهل الزيغ و البدع، بيروت ١٩٥٢ء؛ (١٤) وهي مصنف: مقالات الاسلاسين، استانبول ١٩٣٨ء؛ (١٨) شاه ولى الله : حجة الله البالغة، لاهور و قاهره].

## (او اداره] L. GARDET)

الفاسی: تقی الدین محمّد بن احمد بن علی المکی الحسی المالکی (۱۳۵۵/۱۹۵۱ء تا ۱۳۵۸/۱۹ و ۱۳۵۸/۱۹ تا ۱۳۵۸/۱۹ و ۱۳۵۸ و ۱

کی دختر سے ھوئی تھی۔ اس کی ایک بیٹی کا، جو ھمارے مؤرخ کی سوتیلی بہن تھی، پہلا عقد امیر مکھ حسن بن عُجلان سے ھوا تھا۔ الفاسی کے اساتیدہ میں ابن فَرْحُون بھی تھا، جس نے مالکی علما کے سوانح لکھے ھیں۔ ۹۹ ےھ/۱۳۹۳ء میں الفیاسی نے مدینۂ منورہ میں (جہاں وہ لڑ کہن میں چند سال رہ چکا تھا) ابن فَرْحُون سے المَطَری کی تاریخ مدینۃ پڑھی۔ اس نے دمشق میں امام الدَّھبی کے صاحبزاد ہے ابو ھریرہ سے اور مصر میں ابن خلدون سے آکتساب علم کیا۔ وہ مؤخرالذکر کو "ھمارا شیخ" کہتا ھے؛ اسے مطالعۂ تاریخ مؤخرالذکر کو "ھمارا شیخ" کہتا ھے؛ اسے مطالعۂ تاریخ سے فطری مناسب تھی، جو کہ اس کے زمانے کی خصوصیت تھی،

اس کی پیشه ورانمه زندگی عام ذکر کی پابند رھی ۔ اس نے طالب علمی اور زمانۂ مابعد میں خوب سیاحت کی ۔ اس نے 292ھ/م 179 - 1790ء میں مصركا پيهلي بيار سفيركيا؛ اكار سال وه دمشق اور فلسطین کے علمی سراکز دیکھنر گیا؛ ۵۰۸۸۸۸ مارے س مراع میں اس نے جنوبی عرب کا سفر کیا، جہاں بعد ازان اس نے بیشتر وقت گزارا ۔ اس نے اپنی تصانیف کے آخر میں ان کی تاریخ تالیف کے بارے میں جو تصریحات دیانت داری سے سیرد قلم کی هیں ان سے هم ان سفروں کا حال خاصی تفصیل سے معلوم کر سکتر هیں ۔ ۵۰۸۸۸۸ مراء میں وہ مگرکا مالکی قاضی مقرر هوا اور ۱۸۵/دسمیر ۱۸۱۸ ع تا جنوری ۱۸۱۵ اور ۹ ۸۱ - ۸۱۰ م/جنوری تا سئی ۱۳۱۵ ع کے سختصر وقفوں کو چھوڑ کر وہ بصارت سے محروم ھونے تک قاضی رہا اور نابینا ہونے کے چار سال بعد اس دار فانی سے رخصت ہوا۔ اس نے قاہرہ کے مالکی علما سے اس مطلب کا فتوی حاصل کر لیا تھا کے وہ کچھ اور عرصر کے لیر قباضی رہ سکتا ہے، لیکن جلد ھی اسے همیشه کے لیے ملازمت کو خیرباد کہنا پڑا۔ نور بصارت سے محروم ہونے کے بعد بھی اسے اپنے علمی مشاغل

جاری رکھے ۔ لوگ اس کے علم و فضل، کردار اور مجلسی رکھ رکھاؤکی تعریف کرتے تھے، لیکن اس کے دل میں ضرور کوئی خفیہ بے چینی تھی، کیونکہ اس کی تصانیف کے وقف نامے میں یہ شرط درج تھی کہ یہ کتابیں کسی مکی کو عاریة نہ دی جائیں .

اس کی کثیر التعداد تصانیف میں اس کے استاد الدُّمبري كي حيوة الحيوان كي تلخيص بهي شامل هـ ـ اس کے حدیث اور دوسرے مذھبی عنوانات پر بہت سی کتابیں لکھی تھیں، جن میں دو محفوظ چلی آتی ہیں، یعنی جواهر الاصول في [حديث الرسول] اور الأربعون الحديث [المُتبايِنة المتن و] الإسناد - علما كے تراجم ميں اس نے ابن نقطه کی تَقْید کا تکمله (جس میں اس کی آپ بیتی بھی آ گئی ہے) اور ابن العربي كا رد لكها ہے۔ تاريخي عنوانات کے تحت منتخب المختار قابل ذکر ہے ۔ یہ ابن الرافعی کے اس تکملے کی تلخیص ہے جو اس نے ابن النَّجَار کے تكملهٔ تاريخ بغداد پرلكها تها (بغداد ١٣٥٧ه/٩٣٨ ع-دوسرا قديم مخطوطه مكة معظمه مين هے (قب الشفاء، ۲: ۲۳۸، عدد ۲) ۔ اس نے الدّهبی کی سِیر اَعْلام النّبَلاء كا تكمله بهي لكها، جو جزوى طور پر محفوظ هے (برلن، عدد ۹۸۷۳) - اس کے علاوہ اس نے الذّهبی کی الاشارة كا تكمله اور الرسوليه [رك بان] كي تاريخ لكهي تهي، حو محفرظ نهين رهي .

باین همه الفاسی کی شهرت کا دار و سدار ان تصانیف پر هے جو تاریخ مکه سے متعلق هیں۔ در حقیقت اس موضوع کی جانب عملی طور پر الأزرق اور الفاکہی کے زمانے کے بعد سے کوئی توجه نہیں کی گئی تھی، جو باعث تعجب هے۔ اس کی بنیادی تصانیف یه هیں: شفاء الغرام باخبار البلد الحرام (مکه و قاهره ۱۹۵۹ء) جس کے بعض ابواب وسٹنفلٹ: Die Chroniken der بعض ابواب وسٹنفلٹ: Stadt Mekka میں ملتے هیں)؛ العقد الشمین فی تاریخ البلد الامین، بعد میں ملتے هیں)؛ العقد الشمین فی تاریخ البلد الامین، قاهره ۱۳۸۹ ه، مدرید

مخطوطات قاهره، در کتاب خانهٔ تیمور، تاریخ، عدد ۱۱۱۶ : Nemoy) ۳.۵ L (Yale مرست، عدد و ۱۱۱۶ الكتّاني، قب ، Revue Inst. Mss. ar و ١٩٥٩) الكتّاني، س ۸ ، ؛ استانبول، كتاب خانـهٔ فيض الله (نه كه فتح)، عدد ١٨٨٢؛ الازهر، قب فهرس المخطوطات المصورة، ١/١ : ١٨١ بسعد و ٢/٢ : ١٠٩ ببعد، وغيره) -شفاء الغرام میں (١) مكة معظمه اور اس كے نواح کے طبعی اور انسانی مساعی کے پیدا کردہ احوال کی تاریخ، مقامات مقدسه اور ان سے متعلق مناسک کا بیان؛ (۲) شهر کی قبل از اسلام قدیم تاریخ؛ (۳) مکۂ معظمہ کے والیسوں اور حاکموں کی تاریخ وار فهرست اور (س) متعلقـه تاریخی واقعـات کا انتخاب ـ اس کے برعکس العقد کا آغاز شہر کے جغرافیائی حالات سے هوتا ہے (یه شفاء الغرام کا خلاصه ہے اور اس کا نام الزُّهور المقتطفة من تاريخ مكة المُشرُّفة هـي) ـ در اصل العقد ان اعيان كے تراجم كا مجموعه هے جو كسى نه كسى طرح مکه معظمه سے متعلق رہے ھیں ۔ ان کے ترا س كا آغاز آنحضرت صلّى الله عليه وآله وسلّم كي سيرت (موسومه الجواهر السُّنيَّة في سيرة النبوية) اور ديگر اكابر كے احوال سے هوتا هے؛ جن كے نام محمد اور احمد تهر \_ اس مين مصنف کی آپ بیتی بھی شامل ہے، جو اس نے صیغهٔ غائب میں لکھی ہے ۔ یه تراجم ابجدی ترتیب سے لکھے گئے هیں ۔ الفاسی نے شفاء الغرام کے چھے مختصرات یکے بعد ديكر م لكهم تهر؛ ان مين تحفة الكرام باخبار البلدالعرام قابل ذكر هـ - تحفة كي تلخيص تحصيل المرام من تاريخ اللدالعرام کے نام سے کی تھی؛ (مزید مخطوطات کے لیے دیکھیے پرنسٹن عدد مہوہ (موم ب)؛ بورسه، حسين چلبي، عدد مروي) - العقد الثمين كا ايك اختصار عُجالة القرى [للراغب] في تاريخ ام القرى كے نام سے رامپور ميں محفوظ ہے ۔ ايک اور كستاب أَلْمُتَفِّنع في اخبار الملوك والخلفاء و ولاة

نے شائع کیا تھا (قازان ۱۸۲۲ء) ۔ اسی طرح ایک کتاب مدینۂ طیبہ کے بارے میں ہے، جس کا عنوان الرّضا و القبول فی فضائل المدینۃ و زیارۃ الرّسول ہے، جو العقد الثمین کی مکی طبع کے حاشیے پر چھپی ھوئی ملتی ہے (یه دونوں کتابیں مقاله نسکار کی نظر سے نہیں گزریں) .

مآخذ: (١) ومشنفك: كناب مذكور، ٢: ٧١ ت xvi (۲) براکامان، ۲:۱۲ ببعد و تکمله، ۲:۱۲ ببعد؛ العقد الثمين ميں مندرجہ خود نوشت سوانح کے علاوہ (۳) ابن فَهْد : لَحْظُ الْأَلْحَاظ، دسشق عهم وه، ص و و ب تا ع و ب: (٣) السَّخاوى : الضَّوء اللاسع، ٢ : ١٨ تا ٢٠: (٥) وهي مصنف : اعلان بالتّوبيخ بمن ذمّ التاريخ، در A history of Muslim historiography: F. Rosenthal لائلن ١٩٥٢ع، ص ٨٠٠، ١٨٠١م ميعد (اور كتاب مذكور، ص ١٥٠ السّخاوي الجواهر والدُّرَر كربارج ميني)؛ (٦) ابن العماد : شذرات الدُّهب، ٤ : ٩٩ ( - النبوء اللاسع . کے بیان کے مطابق الفاسی کے حالات اس کے نویخیز معاصرین، مثلًا ابن حَجَر نِي آنباء اور سعجم مين، المقريزي نِي عُقُود مين، نيز عمر بن محمد ابن فنهد نے لکھے میں (ابن فند بنے مکهٔ معظمه کے الفاسی اور النّویری خاندانوں کے حالات ہیں۔ رسالے لکھے ھیں (الضّوء اللامع، ۲: ۱۲۸ ببعد، علاوه ازیری اس نے العقد کا تکمله بھی لکھا ھے) - ابن فَهد کر باپ نے بھی الفاسی کے حالات سعجم میں سپرد قلم کیے ہیں .

(F. ROSENTHAL)

 آبادی بربروں اور ادریسیوں کے بعض عرب رفقا پر مشتمل تھی۔ تیسری صدی ھجری/نویں صدی عیسوی کے آغاز میں قرطبہ اور قیروان سے سیاسی پناہ گزینوں کی آمد کے سبب آبادی میں اضافہ ھوا۔ یہ لوگ اپنے ھمراہ شہریوں کے طور طریقے اور تمدنی روایات لائے تھے۔ اگرچہ اھل قیروان کی آسد کا سلسلہ زیادہ دیر جاری نہ رہ سکا، تاھم مسلمانان اندلس رومن کیتھولک جاری نہ رہ سکا، تاھم مسلمانان اندلس رومن کیتھولک بادشاھوں کے ھاتھوں فتح غرناطہ ( $\gamma p n 1$ ) تک فاس میں برابر آتے رہے .

اس کے علاوہ سراکش کے شاھی خانوادوں کی تاریخ کے اتار چڑھاؤکی وجہ سے مختلف گروہ فاس میں آکر اصل آبادی میں شامل ہوتے گئے ۔ مرابطون اور موحّدون کے زسانے میں جنوبی مراکش سے بسربسر، بنو سَریْن کے عہد میں مشرقی مراکش سے بربر اور عرب قبائل، سَعْديوں كى امارت ميں صحرائي نخلستانوں سے حبشی اور ہربر اور علویوں کی حکومت کے زمانے میں فلالی اور حبشی فاس میں داخل ہمو کر متموطّن هوتے گئے ۔ مختلف اوقات میں شہر کی مسلمان آبادی میں اضافہ ہوتا رہا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بہت سے يهودي خاندان حلقهٔ بگوش اسلام هوتے گئے، جن سيں سے متعدد نے، مثلا کو هنون (Cohens) نے، اپنا اصل نام برقرار رکھا ہے ۔ یاد رہے کہ انیسویں صدی عیسوی میں باہر سے مسلمانوں کے گروہ کے گروہ سختلف قسموں کے مخصوص پیشر اختیار کرنے کے لیر فیاس آ رہے تھر، مثال کے طور پرگیر (Guir) کے پہاڑی علاقے کے لوگ، جو بوجھ ڈھوتے ھیں؛ تُوات، جو روغنیات کا کام كرتے ميں؛ دُرْعَه كے رهنے والے، جو باغباني كرتے هيں؛ اھل سوس، جو روغن دار چیزوں کا بیوپار کرتے ھیں اور ریف کے باشندے، جو روغن زیتون نکالتر ہیں۔ یہ اسر دلچسپی کا سوجب ہے کہ اگرچہ فیاس سے کوہ اطلس کا درمیانی حصہ بالکل نزدیک ہے پھر بھی وهاں سے بہت کم لوگ نقل مکان کر کے فاس آئے هیں .

الجزائر پر فرانسیسی قبضے کے بعد بہت سے خاندان اوزان کے علاقے، بالخصوص تِلمسان، سے آکر فاس میں آباد ہوگئے ہیں کیونکہ انہوں نے مہاجرت کو غیر ملکیوں کی غلامی پر ترجیح دی ۔ ۱۸۳۵ء اور ۱۹۱۱ء میں الجزائر سے بہت سے لوگ آکر فاس میں رس بسگئے ہیں .

بیسویں صدی عیسوی کے قبل فاس کی آبادی بمشكل ايك لاكه نفوس پر مشتمل تهي، ليكن كسي قابل اعتبار دستاویز کی عدم موجودگی میں یہ تعمداد حتمی طور پر متعین نمیں کی جا سکتی ۔ فرانسیسی سیادت کے زمانے سے مسلمانوں کی تعداد میں برابر اضافہ عوتا رہا ہے، لیکن اگر دوسرے مراکشی شہروں سے آبادی کا موازنہ کیا جائے تو یہ اضافہ کوئی خاص اہم نہیں ہے۔ [فاس کی موجودہ آبادی ڈھائی لاکھ نفوس ہے مشتمل هے \_] اهل فاس کے قومی تشخص کی یه خصوصیت ھے کہ انہوں نے معاشی تگ و دو، علمی حرکت، شہر کی مذھبی زندگی اور آداب تہذیب میں خوشگوار توازن قائم رکھا ہے ۔ اہل فاس باہمی تعلقات میں شایستگی کے سختی سے پابند ھیں اور جو لوگ پکر شهری هیں وهی آداب تهذیب پر کاربند رهتر هیں اور صحیح معنوں میں اهل فاس کملانے کے مستحق هیں ـ معاشرتی اعتبار سے ان کے کئی طبقات هیں، جو سماجی حیثیت سے بناہم پینوست ہیں اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش نہیں کرتے ـ سماجي اعتبار سے جو لوگ اونچی حیثیت رکھتر ہیں وہ بڑے بڑے سوداگر، اعلٰی عهده داران حکومت اور علما هیں، جو آبادی کے متوسط درجر کی تشکیل کرتے میں ۔ اس کے بعد چھوٹے سوداگروں اور کاریگروں کا درجہ آتا ہے۔ آخرمیں دستکاروں کا طبقہ ہے، جو اندرون اور بیرون شہر میں ہس کر شہر کا جزو بن گئے ہیں ۔ معنت کش عوام، جو دیہات سے آتے هیں، جهونپڑیوں میں رہ کر مصیبت کے دن کاٹ رہے ہیں اور اہل فاس سے مختلف زندگی

گزارتے ہیں ۔ اہل فاس کے مؤثر قومی تشخص نے آج بھی بہت سی ایسی قانونی اور سماجی رسوم و عادات کو سینے سے لگا رکھا ہے جو انہیں ورثے میں ملی ہیں؛ چنانچہ اس سلسلے میں شادی بیاہ کے قوانین اور رسم و رواج کو بطور مثال پیش کیا جا سکتا ہے ۔ فرانسیسی یہ صورت حال اب متغیر ہونے لگی ہے ۔ فرانسیسی عملداری میں تو یورپی اثر و رسوخ بالخصوص بہت بڑھگیا تھا ۔ فاس میں رہنے والے فرنگیوں کے طرز عمل، ان کے شائع کردہ افسکار اور فاس کی مجلسی زندگی اور بیرونی دنیا میں ان کے قائم کردہ روابط نے شہر میں تجدد کی تخم ریزی کی ۔ اس سے نہ صرف اہل فاس کی روزمرہ زندگی کے طور طریقے بدلنے لگے ہیں بلکہ خاندانی اور سماجی ڈھانچا اور رنگ ڈھنگ بھی بلکہ خاندانی اور سماجی ڈھانچا اور رنگ ڈھنگ بھی جا کر رکے گی، اس کا اندازہ لگانا قبل از وقت ہے .

جب سے شہر فاس آباد هوا هے، يہودي وهال ر هتر چلرآئے هيں ۔ وه صديوں سے شهر ميں سكونت پذير هیں، اس لیر انهیں حق پہنچتا ہے کہ ان کا شمار اهل فاس میں کیا جائے ۔ نویں صدی هجری/پندرهویں صدی عیسوی میں انھیں خکم دیا گیا کے وہ شہر کے ایک خاص محلّے، یعنی ملاّح میں جا کر سکونت اختیار کریں ۔ شہر میں آباد یہودیوں کے علاوہ، جن کے آغاز کا کچھ پتا نہیں چلتا، ہسپانیہ سے آمدہ یہودی افراد اور خانمدان بهی وقتًا فوقتًا یهودی آبادی میں اضافر کا سبب بنتر رہے ھیں - انیسویں صدی عیسوی میں بہت سے یہودی خاندان هسپانوی زبان بولا کرتے تھے ۔ عام طور پر یہودیوں اور متوسط طبقر کے مسلمانوں کے تعلقات اچھے بلکے بعض اوقیات نہایت خوشكوار رهے هيں - اس كے برعكس فاس الجديد اور یہودی محلّے کے درسیان فسادات بھی ہونے ہیں ۔ اپریل ۱۹۱۲ء میں مراکشی افواج کی خلفشار کے دوران اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ حکومت کی

طرف سے یہودیوں ہر جبر و تشدد کے واقعات شاذ و نادر هی هوتے هیں؛ صرف مولای الیزید کا عہد حکومت (۹۰۱ تا ۹۲ د۱ء) ایک مستثنی مثال هے ۔ بیسویں صدی عیسوی کے آغاز هی سے یہودی مسلمانوں سے زیادہ مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگے محصوص گئے هیں ۔ بہت سے یہودیوں نے ملاح کے مخصوص محلے کو چھوڑ کر جدید شہر (Ville Nouvelle) میں سکونت اختیار کر لی ہے ۔ [اب بے شماریہودی گھرائے اسرائیل جا کر آباد هوگئے هیں] .

## (R. LE. TOURNEAU)

الفاشر: (El Fashir)، دارفور آرک بال) کا بددارالحکومت، جو زمانهٔ سابق میں ایک چھوٹی سی سلطنت تھی اور اب جمہوریهٔ سوڈان کا ایک صوبه ہے۔ فاشر کے معنی شاهی رهائش گاہ کے هیں۔ اس کا حقیق مطلب کھلی جگہ (جہال کہ سلطان عوام کو شرف باریابی بخشتا ہے) یا منڈی ہے۔ فنج آرک بال] کے تحت سنار میں بھی اس کا استعمال رها ہے۔ ودائی میں ورا (Wara) فاشر کا مترادف سمجھا جاتا ہے (دیکھیے۔ G.L. Burck) فاشر کا مترادف سمجھا جاتا ہے (دیکھیے۔ ۱۸۱۹ء) ص ۲۸۸) مفراوی سلطان کے فاشر کی بنیاد ۲۰۱۹ء، ص ۲۸۸) مفراوی سلطان کے فاشر کی بنیاد ۲۰۱۹ء، ص ۲۸۸) بوری ترکی تھی۔ ۲۰۱۹ء میں وادی تائدلتی میں ریت کے ایک ٹیلے پر پڑی تھی۔ جس کے سامنے ایک موسمی جھیل تھی۔ پڑی تھی۔ جس کے سامنے ایک موسمی جھیل تھی۔ پڑی تھی۔ جس کے سامنے ایک موسمی جھیل تھی۔ پڑی تھی۔ جس کے سامنے ایک موسمی جھیل تھی۔ پڑی تھی۔ جس کے سامنے ایک موسمی جھیل تھی۔ تا ۱۵۹ کے دو تواح کا نقشہ تھا، جس نے شاهی محل کے گرد و نواح کا نقشہ تھا، جس نے شاهی محل کے گرد و نواح کا نقشہ

دیا ہے اور وہاں کے حالات لکھے ہیں، لیکن اس نے شہر کا بالکل ذکر نہیں کیا۔ تفصیلی معلومات اور شاھی محل کے رقبے کا قیاسی نقشہ التونسی نے فراھم کیا ہے، جس نے ۱۲۱۸ ہے، ۱۲۱۸ تک آٹھ سال دارفور میں گزارے تھے۔ محل کا رقبہ تہری خاردار باڑ (زَرِیْبَه) سے گھرا ہوا تھا، جس کے باہر اسرا اور فقرا کے مکانات تھے۔ باشندے دو گروھوں میں منقسم تھے: وردیا، قصر شاھی کے مردانہ دروازے کے لوگ اور وربیا، حریم دروازے کے لوگ اور وربیا، حریم دروازے کے لوگ اور مکانات گھاس پھوس اور اسرا کے مٹی کے تھے۔ الفاشر مکانات گھاس پھوس اور اسرا کے مٹی کے تھے۔ الفاشر

مآخذ: اهم مآخذ کے لیے رک بعد دارفور؛ لین براؤن، التولسی، Slatin ، Nachtigal، شقیر، نیز دیکھیے ، The Republic of the Sudan: K.M. Barbour نلان

(R. CAPOT-REY و P.M. HOLT و تلخیص از اداره])

و الشودة: ایک وسیع صوبے اور اس کے صدر مقام
کا سابق نام، جو سوڈان میں نیل اییض کے مغربی
کنارے پر خرطوم سے ۲۹ میل دور ۳۱ درجے ۵۸
دقیقے طول بلد مشرق اور ۹ درجے ۵۰ دقیقے عرض بلد

یوں تو گزشتہ صدی کے تیسرے عشرے ھی میں خدیو محمّد علی پاشا کی سوڈانی مہمات کے دوران میں فاشودہ کا علاقہ دریافت ھو گیا تھا لیکن اس کے بارے میں واضح اور قطعی معلومات ھمیں اس دور میں حاصل ھونا شروع ھوئیں جب ، ۱۸۹ء کے بعد دریاے نیل کے بڑے بڑے والے مفتشین نے اپنا کام شروع کیا .

آج کل کی طرح اس زمانے میں بھی فاشودہ شِلْک نام معتاز قوم کا مرکز تھا۔ یه لوگ اس علاقے میں آباد تھے جو نیل اینض کے کنارے شمال میں ککت سے لے کر جنوب میں بحر الفزال کے دہانے اور

سوبت تک دو سو میل میں پھیلا ہوا ہے۔ عرض میں ان کا علاقہ پانچ چھے گھنٹے کی مسافت کا ہے۔ یہاں حکومت مصر کا قبضہ انیسویں صدی عیسوی کے ساتویں عشرے میں ہوا ۔ اگرچہ اس سلسلے میں کوئی اہم فرائی نہیں لڑی گئی پھر بھی ۱۱۸۱ء سے قبل یہ قبضہ پایڈ تکمیل کو نہیں پہنچ سکا۔ [۱۸۹۸ء سے قبل یہ نیضہ پایڈ تکمیل کو نہیں پہنچ سکا۔ [۱۸۹۸ء سے نیس لے کر ۲۰۹۹ء سے فاشودہ بحر الغزال کا صدر مقام رہا۔ سی بالائی نیل کے صوبے کا صدر مقام ملکال منتقل کر دیا گیا۔ اب گذی صرف ضام شلک کا منتقل کر دیا گیا۔ اب گذی صرف ضام شلک کا انتظامی مرکز ہے۔ آبادی دس ہزار نفوس پر مشتمل

Im Herzen von: Schweinfurth (1): مآخذ Supplement of the Handbook of the (7): Afrika
The Anglo-Egyptian: Count Gleichen (7): Sudan
! The Egyptian Sudan: Wallis Budge (7): Sudan
R. L. (7)]: The Shilluk people: Westermann (6)
: G. R. Gray (2): Egypt in the Sudan: Hill
(A): [197] نائن History of the Southern Sudan
Africa and the: G. Gallagher & R. Robinson
[197] نائن Victorians

(B. MORITZ [و تلخيص از اداره])

فَاصِلَة: (عربی)، "وقفه"؛ عروض کی ایک په اصطلاح، جس کا اطلاق تین یا چار متحرک حروف صحیحه کے کسی ایسے مجموعے پر هوتا هے جن کے بعد ایک حرف صحیح ساکن آئے۔ فاصله دو قسم کا هوتا هے: کبری اور صغری ۔ اوّل الذّکر پانچ حروف صحیحه پر مشتمل هوتا هے، جن میں سے چار حروف متحرّک هوتے هیں اور پانچواں ساکن، مثلا سَمَکَةٌ (مچهلی)، بقَلَم هیں اور پانچواں ساکن، مثلا سَمَکَةٌ (مچهلی)، بقَلَم ایک قلم سے باهرگیا)۔ فاصله صغری چار حروف صحیحه پر مشتمل سے باهرگیا)۔ فاصله صغری چار حروف صحیحه پر مشتمل سے باهرگیا)۔ فاصله صغری چار حروف صحیحه پر مشتمل هوتا هے، جن میں سے پہلے تین متحرک هوتے هیں اور

ربورتها به كن كن المنظمة المرافعة المورة العبة المحولات المعادي المعا

مآخل: [(ر) السيوطى: الاتقان في علوم القرآن،

الله Herzen von: Schweisfurth (،

ع: باب ٥٥، قاهره ١٢١٨ه؛ (ع) التهالوى:

Supplement of the Handbook (ع) التهالوى:

كشاف أصطلاحات الفنون، ۵: ١١٨٠ تا ١٩١١، بيروت

The Anglo-Egyptian: Cour

تصانیف: (۱) دیوان، طبع بولاق ۱۲۵۸ه/ دیوان، طبع بولاق ۱۲۵۸ه/ دفتر عشق، ایک طویل عشقیه مثنوی؛ (۳) زنان نامه، سلطنت عثمانیه، یورپ اور "نئی دنیا"

کو نوجوانوں کے حسن و جمال پر ایک مثنوی اور (ش) معوران الله الله الله الله الله عورتوں (ش) معوران الله دولوں مثنویاں ۱۸۳۸ء میں قسطنطینیه سے لیتھو میں طبع ہوئیں، لیکن اس زمانے کے وزیرخارجه مصطنی رشید نے قابل اعتراض مواد کی بنا پر زنان نامه کے تمام نسخے ضبط کرلیے ۔ یہ کتاب دوبارہ ۱۲۸۹ میں شائع ہوئی)؛ (۵) جنگی نامه، استانبول کے رقاص لڑکوں کے بارے میں "شہر انیگز" [رک باں] کے اسلوب پر قطعات .

مآخذ: (۱) نطین: تذکرة، ص ۲۹۱ ببعد؛ (۲) مآخذ: (۱) نطین: تذکرة، ص ۲۹۱ ببعد؛ (۲) مرحد الله می ایم می ماند، می الله می ال

## (J. H. MORDTMANN)

فَاضِل حَسَين في: رك به فاضل بي، حسين . فاضل باشا: مصطفى، مصرلى، ايك عشمانى سیاستدان، ۲ فروری ،۱۸۳۰ کو قاهره میں پیدا هوا ـ وہ ابراہیم پاشا کا سب سے چھوٹا بیٹا اور والی مصر محمد على باشاكا بوتا تها \_ قاهره مين تعليم بانے كے بعد وه ۲۲۲ه/۲۸۸ ع مین استانبول چلاگیا، جهان وہ صدر اعظم کے دفتر سے منسلک ہوگیا۔ وہ سرکاری ملازمت میں ترق کرتا رھا اور شعبان مے مرم ارچ ۔ اپریل ۱۸۵۸ء میں اسے وزیر نامزد کیا گیا۔ و، نومبر ۱۸۶۲ء کو وه وزیر تعلیم مقرر هوا اور ۱۲ جنوری ١٨٦٣ء كو اسے وزارت ماليات ميں منتقل كر ديا كيا؛ وہ اس عہدے پر مارچ ہر، ۱۸۹۸ تک مامور رہا جب که اس نے استعفی دے دیا۔ ۵ نومبر ۱۸۶۵عکو اسے مجلس خزائن کا صدر مقرر کیا گیا، لیکن ۲٫ فروری ١٨٦٦ء كو اسم اس عمدمے سے برطرف اور سلطنت عثمانیسه سے جلاوطن کر دیا گیا ۔ وہ ہم ایسویل

١٨٦٦ء كو استانبول سے رخصت هو كر پيرس پهنچا ـ اس کی جلاوطنی کا سبب غالباً اس کی فواد پاشیا [رک بان] کی حکمت عملی پر تنقید تھی، جو که والی مصر اسمعيل باشا كا حامى تها ـ اسمعيل باشا يـه جاهتا تها کے والی مصر کے موروق منصب کو اپنے اخلاف تک محدود کر دے اور اس طرح اپنر بھائی فاضل باشار كو اس كے حق وراثت سے محروم كر دے ـ اب مصطفی فاضل پاشا نے ترکان احرار کی قیادت سنبھال لی اور وہ اس طرح کہ ہم مارچ ١٨٦٤ع کو اس نے فرانسیسی اخبار Liberté میں سلطان عبدالعزیز کے نام ایک خط شائع کیا، جس میں اس نے سلطان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کے لیر ایک آئین کی منظوری دے دے (اس خط کے متن کے لیر دیکھیر Orient، عدد ۵ (پہلی سه ماهی ۵۸ م و ۱ع)، ص و ۲ تا س) \_ اس نے نوجوان تر کوں (رک بدیثی عثمانلی لر) کو دعوت دی که وہ یورپ آکر اس کے ساتھ شامل ھو جائیں اور انھیں ترکیہ کی استبدادی حکومت کے خلاف اخباری مہم چلانے میں مدد دی ۔ بایں همه جب سلطان نے مغزبی ممالک کے صدر مقامات کا دورہ کیا تمو فاضل پاشا نے اس سے فائدہ اٹھا کر اس کا قرب دوباره حاصل كر ليا اور ٢٠ ستمبر ١٨٦٤ع کو استانبول واپس چلا آیا ۔ ۲۵ جولائی ۱۸۶۹ء کو اسے مجلس والا کا رکن نامزد کیا گیا اور محرم ١٢٨٥م/ السريل ١٨٥٠ عس وه دوباره وزير ماليات بن گیا۔ ۱۸ دسمبر کو اسے اس عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ اکتوبر ۱۸۷۱ء سے لے کر جنوری ۱۸۷۲ء تک وه وزارت عدل پر مامور رها ـ ۲ دسمبر ۱۸۲۵ کو اس نے استانبول میں وفات پائی اور شہر کے متبرک علاقر گورستان ایوب میں دفن هوا ۔ ۲۵ جون و ۱۹۲۹ء کو اس کے جسد خاکی کو مصر لر جایا گیا ـ وه ایک قابل اور سمجه دار سیاستدان تها اور وزیر مالیات کی حیثیت سے اپنرپہلر تقرر کے دوران میں

این نے ۱۸۹۳ء میں سلطنت عثمانیہ کے چھٹے عیل ملکی قرض کے سلسلے میں کاسیابی سے بات چیت کی ۔ اس قرضے کی شرائط معقول تھیں ۔ اپنی ھوس جناہ کے باغث واد سوتع و سعدت شناسی سے کام لیتا تھا؛ چنانچہ اس نے والی سعر بننے کی خاطر اپنی سازشوں میں توجوان ترکوں کو آله کار بنایا اور اس مقصد کے جمول کے المی ب دریغ رویہ اصوف کیا؛ تاہم وہ شناسی آرک بالیا ایسے مصنفین اور زکائی درہ آرک بالیا ایسے فن کاروں ایسے سرپرستی بھی کرتا رہا ہا اس نے به مداع میں استانبول میں پہلے کاب "انجہن الفت" کی بنیاد رکھی تکون یہ انجمن ایک سال سے کچھ زائم جرہیے تکون فائم رھی ۔

استانبول ۱۹۳۹ می ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۰ (۲) Marcel (۲) استانبول ۱۹۳۹ ای ۲۰۰۰ تا ۱۹۳۰ (۲) استانبول ۱۹۳۹ (۲) استانبول ۱۹۳۹ (۲) الاستانبول ۱۹۳۹ (۲) الاستانبول ۱۹۳۹ (۲) الاستانبول ۱۹۳۹ (۲) المراجع عدد ۱۹۳۹ (۲) المراجع الاستانبول ۱۹۳۹ (۲) المراجع المراجع الاستانبول ۱۹۳۹ (۲) المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع عدد المراجع المرا

فاضل الدين قادري : سيد ابوالفرح محمالة المعروف به قطب معظم]، بنجاب مين سلسلة قادريه افاضليه كر بانى، كيلاني سادات مين سي تهر الهوب بن فاضليه كرداسون كيارهوي صدى هجري كر آغاز مين بطاله، ضلع كورداسون (بهارت) مين روحانيت كي شمع روشن كي اور سلسلة قادريم كي أشاعت كابل و بخارا كر علاوه برضغير علكيد هند) كي أشاعت كابل و بخارا كر علاوه برضغير علكيد هند) كي أطراف و اكتاف تك كي سجليل القيد شيوخ وي اولياء الله ني انهين فؤاد العارفين اور افتخار أولياء الله كري القيار علمان كيار بين جلس المنقولة وي القيار بين جلس المنقولة وي

المعقول كا لقب ان كے ليے استعمال كيا ۔ ان كے اجداد کئی پشت سے برصغیر کی اسلامی حکومت کے اعلی مناصب پر فائز رہے۔ املاک اور جاگیروں کی وجہ سے ان کے بزرگ دلیوی لحاظ سے بھی بڑی نامور حیثیت وكهتر تهزء مكر جب انهين حضوت غوث أعظم سيد عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیه نے القا کے ذریعر ارشاد فرنبايا كه سلسلة قادريه كا "تبليغي جهندا نصب كرو" تو الهول نے فقر اور خدمت اسلام کو زندگی کا نسب المين بنا ليا ، بنالر مين انهول نے علوم ديني کے لیے ایک وسیع مفرسه قائم کیا، جمال سے بڑے بڑے عالم وفائي فارغ التحصيل هوے اور متعدد كتابين تصنیف و تالیف کیں ۔ کثیر التعداد لوگوں نے ان کے هاته پر سلسله فادریه میں بیعت کی ۔ ان کے سینکروں خلفان طریقت فی ملک کے گوشر کوشر میں سلسلہ قادریہ كي تبليم كي - الهين عضرت عوث اعظم " سے عشق صادق تها ال روايت في كله ان كي ينه دعا تهي كه وقت وقات ان كَيْ رُبَانَ بِن كَامَةِ لَا إِلَهِ إِلَّا اللهُ أَمْحَمُّدُ رَّسُولُ الله يا شيخ عبدالقالار شيئا لله كا وزلا جارى هو اور ايسا هي هوا : انھون نے جو روایات اپلے سلسلے کے لیے قائم کیں، ان میں ایک یہ ہے کہ ان کی نسل سے خاندان ك برى شاخ كا قرزند اكبر سجاده نشين هو، ديني علوم كى اشاعت كا اهتمام هو اور طريقت قادرية فاضليد كا اجتماع حضوت عود اعظم عرس کی صورت میں قالم رہے، چنافچہ ایک طویل رسانیہ گزر جائے کے باوجود آج تک ینه روایات قائم هیں۔ انهوں نے کے

ذوالحجه أله ١٦ ه كو بثالة مين وفات بائي اور وهين

ان كا مزار في - [ كما جاتا في كه الهون ع متعبده

کتابین تصنیف کیں بہر حال ان میں سے ایک بیان الاسرار

(شرع قصيدة غوثيه، بربان عربي، بصورت مخطوطه، دو جلبون مين، كتاب خانة دائشگاه پنجاب مين موجود

ه (عدد ١٨ ١٠١٠) و د د المفرت غوث اعظم ا

ك منقبت اور عشق مين بربان فارسى و اردو نظمين بهى

ارشاد فرمائیں، جو جو اهر التصوف میں درج هیں (دیکھیے دربار قادریه فاضلیه کا قرطاس التعارف، ص ۴۰) .

(دم تحریر مقالمه) سید بدر محی الدین قدادری سجاده نشین هیں، جو دینی علوم میں دستگاه رکھتے هیں، نیز عربی، فارسی، اردو اور انگریزی میں بھی دسترس رکھتے هیں اور چند کتابوں کے مصنف بھی هیں ۔ انھوں نے بانی سلسله کی روایات صالحه سے اپنی زندگی کو نہایت اخلاس سے وابسته کر رکھا ہے .

اب انهوں نے سلسلهٔ قادریه فاضلیه کا ایک مرکز لاهور (فاضلیه کالونی) میں قائم کر رکھا ہے۔ ایک دینی مدرسه (جامعه قادریه فاضلیه)، بنقام جوهر آباد (پاکستان)، قائم کیا ہے، جو که ان کے فرزند سید الطاف محی الدین قادری کے زیر اهتمام ہے۔ اس خاندان کی تاریخ روحانی اور دنیوی وجاهت کے امتزاج کی تاریخ ہے۔ اسی وجه سے یه خاندان رؤسا ہے پنجاب میں بھی شمار هوتا رها ہے .

سید بدر محی الدین کے اسلاف بھی عارف کامل تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی میں دینی علوم کی تبلیغ اور سلسلۂ قادریہ کی طریقت کی اشاعت باحسن وجوہ کی .

مَآخِلُ : دربار قادریه فاضلیه کا قرطاس التعارف، مطبوعه دربار قادریه فاضلیه، لاهور . ۱۹۵۰ .

(الطاف محى الدين)

فَاطر: (ع)؛ لفظی معنی : مُوجِد و مُخْتَرِع یا ⊗ کسی چیزکی ابتدا کرنے والا، جب که اس چیزکا پہلے وجود یا اصل بالکل موجود نه هو؛ فَطَرَ کے لفظی معنی کسی چیز کو لمبائی میں پھاڑنے یا چیر ڈالنے کے هیں؛ فِطرَ قَ کے معنی ایجاد، اختراع اور تخلیق کے هے؛ فاطر فطر سے اسم فاعل هے اور الله کے اسماے حسنی میں سے ایک هے ۔ قرآن مجید (۳۵ [فاطر]: ۱) میں الله تعالی کا یه صفاتی نام استعمال هوا هے) ۔ قرآن مجید کی ایک مکی سورت کا نام؛ عدد تلاوت ۲۵، عدد نرول سم ۔

اس كا دوسرا نــام سورة الملائكة هـے، ليكن فاطر زياده مشهور هے (الاتقان، ص ۱۱؛ لسان العرب، زير ماده ف طر؛ راغب: مفردات القرآن، س: ١٠ م؛ النهاية، س: ١٣٦؛ روح المعاني، ٢٠: ١٦١؛ الكشاف، ٣: ٥٩٥؛ البيضاوي، ٢: ١٢٨؛ فتح البيان، ١: ٩٣٩) - اكثر مفسرین کے نیزدیک یہ سورت سکی ہے، حضرت ابن عباس رض اور قتاده و غیره سے بھی یہی منقول ہے (القرطبی، سر: ۲۱۸)، ليكن الألوسي نے ذكر كيا هے كه حضرت حسن بصری م کے نزدیک یہ سورت مکی ہے سوائے دو آیات (۲۹، ۲۲) کے (روح المعانی، ۲۲: ۱۶۱) - اس سورت میں پانچ رکوع اور پینتالیس آیات هیں ۔ یہ سورت قرآن مجید کی ان سورتوں میں سے آخری سورت هي جن كا آغاز "الْحَمْدُ للهِ" (= تمام حمد و ثنا الله هي کے لیر ہے) سے هوتا ہے اور جن میں پانچ عظیم نعمتوں كا ذكر هي، يعني ايجاد اول، بهر ابقاء (باق ركهنا، سنبهالنا) اول، پهر ايجاد ثاني جس کي طرف گزشته سورت سَبًا میں اشارہ ہوا اور پھر ابقاء ثانی جو سب سے اعلی اور یخته ترین ہے اور جس کا ذکر اس سورت کے آغاز میں ہے (فتح الیان، ،: ۲۹۹).

اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط یہ ھے کہ گزشتہ سورت کے اختتام پر مشرکین کی ملاکت و تباھی اور مختلف مدارج عذاب میں مبتلا کیے جانے کا ذکر ھے، جس کا لازمی نتیجہ اھل ایمان کے لیے یہ ھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں اور اس کی حمد و ثنا بیان کریں، چنانچہ اس غرض کے لیے اس سورت کا آغاز حمد و شکر اور اللہ کی عظمت و بزرگی الحمد سے شروع ھوتی ھیں اور دونوں آیات و کلمات کی مقدار کے لحاظ سے بھی تقریباً مساوی و متقارب کی مقدار کے لحاظ سے بھی تقریباً مساوی و متقارب ھیں (تفسیر المراغی، ۲۲: ۳۰ از روح المعانی، ۲۲: سے اھی یہ یہ اللہ کی قدرت کاملہ سے اھم یہ ھیں: سب سے پہلے اللہ کی قدرت کاملہ سے اھم یہ ھیں: سب سے پہلے اللہ کی قدرت کاملہ

کا ذکر ہے جو ہرقسم کے اختراع، ایجاد اور ابداع پر قادر ہے اور کائنات کی تخلیق و ایجاد اس کا فضل عمیم اور احسان عظیم ہے، پھر اللہ کی مختلف نعمتوں کو یاد دلا کر اس کے شکر اور حمد و ثنا کی تلقین کی گئی ھے ۔ اس کے بعد گزشتہ استوں کے قصر بیان کر کے اور مختلف رسل و انبياء كى تكذيب كا ذكر كرك رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم كو تسلى دى گئى هـ تاكه آپ م اپنی رسالت کا فریضه ثابت قدسی و استقلال کے ساتھ انجام دیں ۔ اس کے بعد کائنات میں اللہ کی نشانیوں کی طرف توجه دلا کر عام انسانوں کو رذائل سے اجتناب اور عمده خصائل و فضائل سے متصف هونے کی ترغیب دلائی گئی ہے، پھر کفار اور اهل ایمان کی مثالیں بیان کر کے یہ بتایا ہے کہ اہل ایمان میں دو گروہ سمتاز ھوں کے : ایک علماے سحقین کا اور دوسرا صالحین متقین کا اور سب سے آخر میں کفار اور مؤمنین کی عاقبت اور قیاست کے دن جزا و سزاکا ذکر کیا گیا هے (تفسیر المراغی، ۲۲: ۱۸۳).

رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم نے فرمایا که جس نے سورة الملائکة (فاطر) کی تلاوت کی اسے جنت کے آٹھوں دروازوں سے دعوت آئے گی که جس دروازے سے چاہتے ہو داخل ہو جاؤ (الکشاف، س: ۱۲۰۱ البیضاوی، ۲: ۱۵۹۱) ۔ ابوبکر ابن العربی نے سورة الفاطر کی دو آیات (۱،۱،۱۰) سے آٹھ مختلف فقہی مسائل اور شرعی احکام کا استنباط کیا ہے (احکام القرآن، مسائل اور شرعی احکام کا استنباط کیا ہے (احکام القرآن، میں ۱۵۹۵).

مآخذ: (۱) ابن منظور: لسان العرب، زیرماده ف طر؛
(۲) ابن الاثیر: النهایة فی غریب العدیث و الاثر، قاهره
۲۰۰۰ه؛ (۳) راغب: مفردات القرآن، قاهره ۲۰۰۰ه؛
(۳) ابن العربی: احکام القرآن، قاهره ۲۰۹۸ء؛ (۵)
القرطبی: الجامع لاحکام القرآن، قاهره ۲۳۹ء؛ (۲)
المراغی: تفسیر المراغی، قاهره ۲۳۹ء؛ (۵) الزمخشری:
الکشاف، قاهره ۲۳۹ء؛ (۸) البیضاوی: تفسیر البیضاوی،

لائپزگ ۱۸۳۸ء؛ (۹) ابو حیان الغرناطی: البحر المحیط، قاهره ۱۸۳۸ه؛ (۱۰) صدیق حسن خان: فتح البیان، قاهره بلا تاریخ؛ (۱۱) ثنا الله: التفسیر المظهری، حیدر آباد دکن بلا تاریخ؛ (۱۲) الآلوسی: روح المعانی، قاهره بلا تاریخ؛ [نیز اردو تفاسیر].

(ظهور احمد اظمر)

فاطمه رط: [سيدة نساء العالمين، البضعة النبوية (=جگر گوشهٔ رسول م)، أمّ أبيها (=كريمة الطَرَفَين)، أمّ الحسنين حضرت فاطمة الزهراء رضى الله عنها]؛ رسول الله صلّى الله عليه و آله وسلّم كي دَختر مبارك اختر اور آپ کی سب سے پہلی زوجنہ مطہرہ حضرت خدیجه رضی الله عنها [رک بان] کی چار صاحبز ادیوں میں سے ایک ۔ عربوں میں رسم اور عادت یه ھے که جب تک بٹری بہن کی شادی نمہ ھو جائے چھوٹی بہن کی شادی نہیں هوتی ، حضرت فاطمه رط کی بہنوں میں حضرت زينب ره، حضرت رقيه رض اور حضرت أم كاثوم رض کی شادی حضرت فاطمه رط کی شادی سے پہلے هوئی تهی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمه <sup>رض</sup> رسول اللہ صلّی الله علیه و آله وسلّم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تهين (ديكهير ابن عبدالبر: الاستيعاب، م: ٣٥٠٠ برهامش الأصابة: مصر ١٣٢٣ه) - [ليكن ابن حزم: (جمهرة انساب العرب، ص ١٦ و جوامع السيرة، ص ١٩٠٠ . م اور الذهبي: سير اعلام النبلاء، ٢: ٩٨) كے مطابق آپ می صاحبزادیوں کی ترتیب ولادت یہ ھے : حضرت زينب رط، حضرت رقيه رط، حضرت فاطمه رط اور حضرت اُمّ کائوم <sup>رم</sup>] ۔ حضرت فاطمه <sup>رخ</sup> کی تاریخ ولادت کے بارے میں اختلاف ہے ۔ بعض لوگ کہتر ھیں کہ وہ پہلے سال نبوت کے ساہ جمادی الآخرہ کی بیس تاریخ کو پیدا هوئیں، لیکن بعض راوی کہتر هیں که وه اس تاریخ سے پانچ سال پہلے پیدا هوئی تهیں (دیکھیے ابن سعد: الطبقات، طبع زخاؤ، ١١، ١١، ١٤؛ الزَّرْقاني: شرح المواهب، مصر ٢٠٣٦ه، ٣: ٣٠٠) ـ رسول الله

صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم کی بیٹیوں کے سنین پیـدائش ك لير ديكهير ابن هشام: سيرة الرسول، طبع محى الدين عبدالحميد، ١ : ٢٠٠٦؛ ابن الاثير : أُسُدُ الغابة، مصر ١٢٨٠ه، ٥: ١١٥ - چونكه عام طور پر يه مانا جاتا ھے کہ حضرت فاطمه رخ نے ۲۸ یا ۳۰ برس کی عمر میں وفات پائی اس لیے یقینًا دوسری روایت زیادہ صحیح معلوم هوتی ہے۔ [الذهبی نے ابو جعفر الباقر سے روایت كيا هے كه حضرت فاطمة الزهراء الله الله اليس برس کی عمر میں وفات پائی اور ان کی ولادت مبارک اس وقت هوئی جب قریش تعمیر کعبیه میں مصروف تھر (سير اعلام النبلاء، ٢: ٩٣) - يمه واقعمه بعثت سي پانچ برس پہلے کا ہے اور اس وقت آنحضرت صلّی اللہ عليه و آله وسلم كي عمر مبارك پينتيس برس تهي] ـ جس طرح رسول الله صلّى الله عليه و آله وسأّم كا كوئي بهی صاجزاده زنده نهین رها، اسی طرح باقی صاحبزادیون سے بھی آپ کی اولاد کا سلسلہ منقطع ہوگیا اور صرف حضرت فاطمه رضی الله عنها کی اولاد کے ذریعے آپ کی نسل باقی رہی ہے ۔ زمانۂ جاہلیت کے عرب چھوٹی لڑکیوں کو ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی زندہ درگور (مُوْوُودُة) كر ديا كرت تهر، اس لير رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم كو، جن كي اولاد صرف لؤكياں تهيں، مشركين ميں سے العاص بن وائل نے الابتر يعني منقطع النسل هونے کا طعنه دیا تھا ۔ چونکه رسول اللہ صلِّي الله عليه و آله وسلَّم كو اس سے بہت رنج هوا اس لیر ان هی دنوں میں آپ کو لڑکی سے محبت کرنے کی تلنین کرنے کے لیے سورۂ کوثـر نازل ہوئی (اس باب مين ديكهي مثلًا البيضاوى: أنوارالتُّنْزيل؛ خازن: لبَّابُ التاويل؛ استانبول . ٣٠ هـ؛ ديگر كئي تفاسير) ـ اس سورة کے لفظ الکوثر کو بعض مفسرین نے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم کی صاحبزادی حضرت فاطمة ع کی نسل کے معنموں میں بھی لیا ہے (قبُ الألُوسي: روح المعاني، ٩: ٣٦٥) - رسول الله صلّى الله عليه

و آله وسلّم سے، جو خود عمر بھر اپنے بچوں پر شفقت فرماتے رہے، لڑ کیوں سے شفقت اور محبت کرنے کے بارے میں بہت سی حدیثیں بھی مروی ھیں ۔ رسول اللہ صلّى الله عليه و آله وسلّم حضرت فاطمه <sup>رض</sup> سے بالخصوص برحد الفت و معبت رکھتے تھے۔ آپ کے جب اشاعت اسلام کا مقدس کام شروع کیا تو ان مظالم سے حو مشرکین کی طرف سے آپ پسر هوتے رھے، حضرت فاطمه رخ کا حساس دل همیشه بهت متأثر هوتا رها، اور حب اپنی والدہ کے انتقال کی وجمہ سے وہ اس ساینہ محبت و الفت سے بھی سحروم ہوگئیں جو ان کے لیے باعث تقویت تھا تو انھوں نے اپنے آپ کو والد کی طرف متوجمه کرکے دل و جان سے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ۔ رسول اللہ صلِّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم بھی اکثر انھیں اپنے پاس سے جدا نه هولے دیتر اور همیشه انهیں محبت اور شفقت سے یاد فرمایا کرتے تھے .

آنحضرت صلَّى الله عليه وآله وسلَّم نے مدينة منوره کو هجرت کرنے کے بعد اپنر آزاد کردہ غلام زَیدُر ﴿ بن حارثه اور ابو رافع ِ<sup>رخ</sup> کو مکهٔ معظمه بهیجا اور ان کے ذريع أم المومنين حضرت سَوْدَه ره اور اپني صاحبزاديون حضرت أمَّ كانثوم<sup>رخ</sup> اور حضرت فاطمه<sup>رخ</sup> كو مدينر بلوا لیا تها (دیکھیے الطّبری: تاریخ، نشر الحسینید، ،: ۲۵۸، [البلاذرى: انساب الاشراف، ۱: ۱۳۱۸]) -آنحضرت صلّی الله علیه و آله وسلّم نے مدینۂ منورہ میں جو زندگی گزاری اس میں حضرت فناطمه اپنی والدة محترمه حضرت خديجه رضي الله عنهاكي أيك عزيز یادگار کے طور پر نمایاں رهیں اور سب اُسمات المُؤمنین بھی انھیں برئی محبت اور عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتی تھیں ۔ جب حضرت فاطمه رط شادی کی عمر کو پہنچیں تو آنعضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم نے بہت سے رشتوں کو رد کر دیا اور یسہ فرمایــا کہ آپ اس ہارے میں اشارہ ایزدی کا انتظار کر رھے ھیں (دیکھیر

ابن سعد، ٨: ١١؛ اليعقوبي: تاريخ، طبع هوتسما Houtsma ، ۲ : ۲۸؛ الزُّرْقاني : كتاب مذكور، س : ہ. ٢) ـ آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلــه وسلّم نے یہی پسند فرمایا که حضرت فاطمه بنکی شادی اپنر چچا زاد بهائی حضرت علی <sup>رخ</sup> ابن ابی طالب کرم الله وجهه هی سے کی جائے۔ روایت ہے کہ اس بارے میں آنحضرت صلّی الله علیه و آله وسلّم نے حضرت عمر م سے مشورہ کیا تھا اور انھوں نے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ هی کو موزوں و مناسب سمجھا تھا ۔ حضرت فاطمہ<sup>رخ</sup> کا نکاح حضرت علی <sup>رخ</sup> سے [غزوہ بدر کے بعد] ماہ صفر [بقول بعض ذوالقعده يا ذوالحجه] ۴ه مين هوا ـ [اور پانچ سو درهم (بقلول بعض ٨٠٠ يـا چار سو درهم) مهر مقر هوا ـ البته رخصتانه جنگ احد کے بعد هوا ـ بقول ابن کثیر شادی کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها كى عمر پندره برس پانچ ماه تهى (البداية والنهاية، ہ : ۲۳۳) اور بعض دیگر روایتوں کے مطابق ان کی عمر اٹھارہ انیس برس کی تھی ۔ اس نکاح کے موقع پر آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم نے جو خطبہ ارشاد فرمايا اس كے ليے ديكھيے السيوطى: اللَّائي المَصنوعة، مصر ۱۳۱۷ (۲۰۹۱) - رسم نکاح سجد نبوی میں بہت سادہ طور پر ادا ہوئی اور نکاح کے بعد حاضرین کو شہد کا شربت اور کھجوریں تقسیم کی گئیں ۔ جہبز کے طبور پسر حضرت فاطمہ ر<sup>مز ک</sup>و ایک انتہائی سادہ ساز و سامان کا گھر کرایہ پر لے کر دیا گیا تھا (گھر کے بارے میں دیکھیے: ابن حَجَر، ۸: ١٥٨؛ ابن ملك : مُبارقُ الأزُّهار، استانبول ٣٣٨ه، ١: ١٥٨؛ السَّمَهُ ودى: خلاصة الوفاء، مكه مكرمه برسره، ص . ۲؛ عمر رضا: اسلام تاریخی (حضرت علي رض)، و: ١٨٠) - حميز مين جو سامان ديا گيا تها وه ایک تخت خواب، دو توشکین، ایک گرم چادر، تکیه، یانی کی جهاکل (مشکیزه)، لوٹا وغیره پر مشتمل تها، دعوت وليمه جو اسي سال حضرت فاطمه ره كي رسم نكاح

کے بہت دنوں بعد دی گئی وہ بھی اسی طرح سادہ اور پاکیزه تهی (ابن ساجه: سُنَن، ۱: ۹۹: دیگر تفصیلات کے لیے دیکھیے ابن سَعد: الطبقات، ۸: ۱۳ تا ۱،۲ ابن كثير: البداية والنّهاية، ١٥٥١ه، ٣: ٣٣٣؛ الزرقاني: كتاب مذكور، ٢:١ تا ٨؛ نيز ديكهيرالصُّفُّورى: نَّــزْهَــة المجالس، مصر ٤.٣١ه، ٢: ١٨٩ بـبعد) ــ شادی کے بعد حضرت فاطمه رط کی ازدواجی زندگی مکمل خوشی اور سکون سے گزری ۔ حضرت علی <sup>رہز</sup> حضرت فاطمہ درخ کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلّى الله عليه و آله وسلّم حضرت قاطمه<sup>رم</sup> كو هميشه يه لصبحت فرمایا کرنے تھے کہ وہ اپنے شوھر کی ھر طرح اطاعت و فرمان برداری کریں ۔ آلحضرت صلّی اللہ عاید وآله وسلم گھر کے کاموں کے بارے میں بھی تقسیم کار کے لیر نصبحت کیا کسریے تھے (شُرْعَـةُ الأسلام، ص ٣٣٨) ـ رسول اكرم صلّى الله عليه و آلمه و سلّم كے گہرے قلبی تعملق کی وجمه سے حضرت فاطمه، <sup>ط</sup>کا گهر تواضع، سادگی، پاکیزگی اور اطمینان کا نمونــه بن کیا تھا، جس پر هر طرف مسرت و سعادت چھائی هوئي تهي .

اس زمانے میں تعدد ازواج کا رواج تھا، لیکن جب تک حضرت فاطعه رخ زنده رهیں حضرت علی رخ نے دوسری شادی نہیں کی (قب البخاری، مصر ۱۹۲۹، س: ۱۹۷، مسلم، مصر ۱۹۲۹، ۲:۸۳۲؛ العسقلانی: فتح الباری، بولاق ۱۳۰۱ه، ۱:۸۲؛ العینی: عمدة القاری، استانبول ۱۳۰۹ه، ۱:۲۸۲؛ ابن ملک: کتاب مذکور، ۱:۱۳۱).

رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم اپنی صاحبزادی حضرت فاطمه رخ اور اپنے نیواسوں حسن رخ اور حسین رخ اور ان کے والید ماجید کے ساتھ وقت گزارنے میں بیڑی مسرت محسوس کرتے تھے ۔ آپ کی وفات کے بعید خانیدان اس مسرت و سعیادت سے محروم ہوگیا ۔ ابھی زیادہ عرصہ نیه گزرنے پایا تھا

وفات سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت اسماء بنت عَمَیْس کو یسہ وصیت کی کہ ان کے جسد مبارک (نعش) کو اس طرح اٹھایا جائے کہ کوئی شخص یہ نہ جان سکر کہ یہ جنازہ عورت کا ہے یا مردکا، نیز یه که آپ کو رات کے وقت دفن کیا جائے۔ اس لیے نعش کے اوپر کے حصے کو کجھور کی شاخوں سے اس طرح ڈھانپ دیا گیا کہ آپ کا جسم دکھائی نــه دے سکے ۔ غسل میت وصیت کے مطابق حضرت أسماء بنت عُمَيْس اور حضرت على رَضَ اور حضرت سُلَّمي آمّ رافع نے دیا ۔ نماز جنازہ حضرت علی <sup>رض</sup> (یا بروایت دیگر حضرت عباس (م) نے پڑھائی نیز دیکھیے الطَّحْطَاوی: حاشية على مدراق الفلاح، مصر ١٠٠٨ه، ص ٣١٣؛ كاسل مراش ترجمه زُبْدَة البخاري، ص ١١م، وغيره؛ [ابن کثیر (: البدایة والنهایة، ۲: ۳۳۳) نے بیان کیا ہے کہ نماز جنازہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یرهائی، مگر ساته هی دوسری روایت میں حضرت عباس رضی الله عند کا نام اور تیسری میں حضرت ابوبکر رضى الله عنه كا نام بهى لكها هے] ـ ليكن چونكه حضرت عیاس م حضرت علی م سے عمر میں بڑے اور ان کے چچا تھے اس لیے حضرت عباس م<sup>و</sup>کی موجودگی

میں حضرت علی روز کا امام هونا قرین قیاس نہیں سمجھا كيا (قب العيني، كتاب مذكور، ١: ٩٢٥) - تاهم يه دیکھتر هوہے که اسام البخاری یده مانتر هیں کده نماز جنازہ کی امامت حضرت علی رض نے کی تھی، لازمی نتیجه یه نکاتا ہے که یہ تو حضرت عباس م نماز میں موجود نه تھے یا وصیت محض یه تھی که نماز جنازہ حضرت علی <sup>رمز</sup> پڑھ۔ائیں اور وصیت کی ہابنہ دی کرتے<sup>۔</sup> ھوے حضرت عباس ط نے حضرت علی رط سے اساست کے لیے کہا (دیکھیے الزّرقانی: کتباب سذکور، م: ر ، ، ) - حضرت فاطمه رط کے سزار کی جگه کی تعیسین بھی ذرا مشکل ہے۔ الواقدی کا قول ہے کہ ان کی تبر عدیل بن ابی طالب کے گھر کے ایک گوشے میں تھی اور تبر اور سڑک کے درمیان کر (آرش) کا فاصله تها (ابن سعد، ۸ : ۱۹ وغیره) ـ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت فاطمه رخ کی قبر حضرت عباس رخ کے مقبرے کے اندر ہے (جسر جَنّة البقيع کا قبرستان کہتر میں (ایک اور روایت کی رو سے آپ کی قبر کا روضهٔ مطهره کے پاس هونا ضروری هے (تفصیلات کے لير ديكهير: ايسوب صبري پاشا: سرآة مدينه، ٢: ٣١٩، وغيره).

حضرت فاطمه رض کے بار ہے میں جو احادیث مروی هیں ان کی بنا پر ان کی شخصیت، تعظیم و تکریم اور اور عزّ وشرف کے اعتبار سے عور توں میں افضل و اشرف مانی جاتی ہے ۔ حضرت فاطمہ رض جو دنیا میں مواهب المہید کا مظہر تھیں آخرت (عقبٰی) میں بھی تاج سعادت پہنیں گی ۔ [آنحضرت صلّی الله علیه وآله وسلّم نے فرشتے کے ذریعے اطلاع پا کر سیّدۃ نِساء آهلِ الْجَنّة کی خوشخبری دی (البدایة، ہ: ۳۳۲) ۔ ایک مرفوع حدیث میں آیا ہے کہ آپ م نے فرمایا کہ جتی عور توں میں حضرت خدیجہ رض اور حضرت فاطمہ رض افضل هیں رسیر اعلام النبلاء، من عور توں میں سے چار خواتین کو آپ میں خورتوں میں سے چار خواتین کو

بهترین قرار دیا: حضرت خدیجه رض حضرت فاطمه رض حضرت مریم اور حضرت آسیه (کتاب سذکور، ۲: ۲۹) [چنانچه ان کی کنیت ام ابیها جو ایک طرف کریمة الطرفین هونے پر دلالت کرتی هے اور دوسری طرف آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم سے بے پناه محبت کا اظہار کرتی هے] ۔ ان کے خطابات اشرف النساء، ام الالمة الاصفیاء، البضعة الطاهره اور سیدة النسآء؛ ان کا لقب ان کے جہرے کی آب و تاب کے سبب ان کا لقب ان کے جہرے کی آب و تاب کے سبب الره راء؛ حضرت حسین من کی ماحبزادی فاطعه سے آپ کو سمیز کرنے کے لیے لقب الکبری اور خدا سے لو لگائے کی وجه سے بتول الزواء لیز ان کے القاب الراضیة، المرضیة، الرکیة هیں ۔ یه سب ان کے فضائل و صفات کی وجه سخوبی واضع کر دیتے هیں ۔ چند مسائل ایسے حسنه کو بخوبی واضع کر دیتے هیں ۔ چند مسائل ایسے من کے باعث حضرت فاطعه من کی شخصیت کے متعلق عالم اسلام میں کچھ اختلاف پیدا هوے .

حضرت فاطمه رض كي افضليت كا مسئله هماري الني تصانیف میں بڑی اهمیت کا مالک رها ہے، مگر بعض مواقع پسر قىدر مے غلو عقيدت كا شائبه بھى آگيا ہے ـ بہرحال ان کے افضل النساء هونے میں کیا کلام ہـ و سکتا ہے ۔ اس تفضیلی رجحان میں سب سے پہلے حضرت فاطمه رخ اور ان کی دوسری بهنوں کو موضوع بحث بنایا گیا ہے اور آلے جہات سے انھیں کو ہاق بہنوں سے افضل قرار دیا گیا ہے (دیکھیے ابن حَجَر الميتمي: "الفتاوي الحديثة" مصر ١٣٥٠ه، ص ٢٢)-عقیدت کے یہ جمله مظاہر طبعی هیں کیونکه ان کی ذات رسول پاک صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم کو عزیز تھی۔ بعض لوگ اس پر مصر هیں که اهل بیت [رک بان] "آل الكساء" اور "آل العباء" كي توبيرون سے بالخصوص مباهل کے لیے نکانے والے افراد یعنی آنحضرت، حضرت على رض حضرت فاطمه رض حضرت حسن رض اور حضرت حسن رط مراد هين (قب البيضاوي: تفسير، ١:١٠٥ تا ۵۱۱ و س : ۲۰۸ اور الخازن : تنفسير، ١ : ۱۱۵ و

٥: ٩. ٨ ببعد، وغيره) ـ حضرت فاطمه رض كے جنت کی عورتوں کی سیدہ (یعنی سردار) ہونے سے متعلق جو احادیث هیں (دیکھیر ابن عبدالبر: الاستیعاب، م: ٢٧٦ ببعد؛ ابو نعيم: حلية، مصر ٢٥١ ه، ٢: ٣٨) وہ بھی ان محترمہ خواتین کے مقابلے میں جن کے نام ان میں مذکور هیں - حضرت فاطمه رح کی قدر و منزلت کی تعیین کے مسئلے کو تیش سنظر میں لے آتی ہیں۔ اس بارے میں جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ متنازع فیمہ ہیں؛ ایسی حدیثوں میں سے ایک حدیث یه هے که حضرت فاطمه <sup>مز</sup> آنحصرت <sup>و</sup> کا ایک جزو هیں (البخاری، س : ٢١؛ نيسز قب العزيزى: شرح الجامع الصّغير، ١: ٢٧١)؛ بعض اور لوگ عورتوں میں حضرت مریم علی درجه سب سے اونچا مانتے ہیں اور ان کے بعد حضرت فاطمه ر<sup>م</sup> کو اور ان کے بعد ان کی والدہ حضرت خدیجہ <sup>رم</sup> كو شماركرت هين (الحنني: حاشيه على الجامع الصغير، بولاق ۱۲۹۰، ۱:۱۵۹) ـ افضلیت کا ایک اور منظاه يه هي كه حضرت عائشه اور حضرت فاطمه اط میں سے کون زیادہ بلند مرتب رکھتی ہیں، اور یہ مسئله علم کلام میں ایک بحث کا موضوع بن گیا ہے ـ اس سارے میں جو فیصلے کیے گئے هیں وہ عموماً اس نوعیت کے هیں جن سے ان دونیوں کو ایک مساوی درجه دینے کا میلان پیدا هوتا ہے ۔ اگر ایک طرف حضرت عائشه الم كو حضرت فاطمه الن اس لير زياده بلند مرتبه خیال کیا جاتا ہے که ان سے حضرت فاطمه ام کی نسبت بهت زیاده احادیث مروی هیں (سراج الدین الفرغاني: الامالي، تركى ترجمه از حافظ رفيع، استانبول ۲۰۰۱ (۱۳۰۲ من ۱۲۰۰۱)، تو دوسری طرف حضرت فاطمدر حضرت عائشه رط سے اس نقطهٔ نظر سے افضل هیں که انھیں آنعضرت کا جزو کہا گیا ہے (دیکھیے نیز ملا على القارى: شرح الفقه الاكبر، مصر ١٣٢٣ه، ص ع. ، ببعد) - ظاهريون مين سے ابن حَـزْم الاندلسي حضرت عائشه افع دیگر سب اصحاب رسول م (بشمول

حضرت فاطمه رض سے افضل ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے (الفِصَل فی المِلَل والاہواء والنِّحَل، مصر ۱۳۲۱ھ، س مرا ۱۱ مگر الاَّلُوسی اس کے برعکس حضرت فاطمه فی کو حضرت عائشہ رض سے ہر جہت سے برتر سمجتا ہے (رُوحُ المعانی، ۱: ۵۵۸).

حضرت ابوبکر م کی بیعت کا مسئلہ: حضرت فاطمه رط حضرت على وط اور ديكر اهل خانه سميت ابهی آنحضرت صلّی الله علیه و آلمه وسلّم کی تجمیز و تکفین میں مشغول تھیں کہ لوگوں نے سَقِیْفَه بنی ساعدہ میں حضرت ابوبکر اض سے بیعت کر لی (ابن ابی العدید: شرح نَهُجُ البلاغة، طبع البابي، ١: ١٣٨٠) - جب آخرکار حضرت علی <sup>رخ</sup> کو اس کی خبر پہنچی اور انھوں نے حضرت ابوبکر <sup>رخ</sup> کی بیعت کرنے سے انکار کیا تو حضرت فاطمدر بھی ان کے اس انکار پر مصر رھنے کی تائيد كرتى رهين (قب اليعقوبي، كتاب مذكور، ١:١٨١)-حضرت ابوبکر رط نے اس بارے میں جبر و تشدد سے بالكل كام نهيں ليا اور حضرت على <sup>رخ</sup> اور حضرت فاطمه<sup>رخ</sup> کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ۔ حضرت فاطمه<sup>رط</sup> کی ر حلت کے فورا بعد ھی حضرت علی <sup>رض</sup> نے حضرت ابوبکر <sup>رض</sup> کی بیعت کرلی جس سے یہ معلوم هوتا ہے که حضرت علی رض نے جو بیعت کرنے میں دیتر لگائی اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت فاطمه رض ایسا کرنے سے رنجیدہ هو جائين كي (ديكهير ابن قُتُسِبه : الأمامة والسياسة، مصر ۱۸:۱۱ کے برعکس البلاذری (انساب الاشراف، ١: ٥٨٢) نے روایت نقل کی ہے که جب مسجد نبوی میں حضرت صدیق اکس رط کی بیعت عام شروع هوئي تو حضرت على <sup>رخ</sup> باهر تشريف لا<u>ئ</u> اور حضرت ابوبکر رض سے گلے کرتے ہومے فرمایا کہ اس معاملر میں همیں نظرانداز کر دیا گیا اور هم سے مشورہ بھی نہیں لیا گیا۔ حضرت صدیق، اخراب میں کہا کہ آپ کو نظر انداز نہیں کر سکتر، فتنرکا در تھا۔ اب میرے کندھوں پر یہ بوجھ ڈال دیا گیا

ع ۔ حضرت علی رض نے فرمایا کہ مجھے علم ہے کہ انعضرت صلّی اللہ علیہ و آلبہ وسلّم نے آپ کو نماز براہا نے کا حکم دیا تھا اور یہ کہ آپ رفیق غار ہیں اور یہ کہ آپ کو معاف کرے، ان کی بیعت کر لیا .

قصة ميراث : أنحضرت صلّى الله عليه وآله وسلّم مرا کے معد استعمال کی چند اشیاء ایک سفید خچر **اور کچی** هتهیار گهر میں رہ گئے تھے ـ حضرت ابوبکر<sup>رو</sup> ے سفید حجر اور ہتھیار تو حضرت علی <sup>رم ک</sup>و دے دیے اور حمدیث شریف کے بموجب گھرکی اشیا اور خیبر اور فَدَک کی زمینوں میں سے آلحضرت م کے حصے كو صدقه قرار ديا ـ آنحضرت صلّى الله عليه وآله وسلّم اپنی زندگی میں ان زمینوں کی آمدنی کو ازواج مطہرات <sup>رخ</sup> اور مسافروں پر خرچ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت فاطمه<sup>رخ</sup> نے یہ کہ کر کہ آنحضرت میں یہ زسین انھیں عطا کر دی تھیں حضرت ابوبکر اضراف سے ان زمینوں کا مطالبه کیا۔ حضرت ابوبکر رض نے انھیں آپ کی حدیث یاد دلائی جس میں آپ<sup>م</sup> نے فرمایا ہے کہ هم انبیا نه کسی کے وارث هوتے هيں اور نه کوئي همارا وارث هوتا هے اور ان کی یه بات نه مانی اور ان زمینوں کی آمدنی کو پہلے کی طرح ازواج مطہرات کے درمیان تقسیم کر دیا، كيونكه وه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم كى سُنّت کے برخلاف کوئی کارروائی کرنا روا نے رکھتر تھر، لیکن اس کے ساتھ ھی آنحضرت م کے مبارک زمانے کی طرح وہ حضرت فیاطمہ ﴿ کے نفقے اور گزارے کا ذہہ لینا بهی ایک ضروری فرض سمجهتر رهے، چنانچه حضرت فاطمه <sup>رفز</sup> نے اپنا مطالبہ ترک کر دیا اور آخری وقت تک پهر کبهی يه سوال نه الهايا (ديکهير البلاذرى: فتوح البلدان، طبع ذخويد، ص و م تاسس) . شیعہ حضرات کی جانب سے اس مسئلے کو حضرت ابوبکر رط اور حضرت عمر رط کے خلاف شکل دے دی گئی اور لفظ فَدَک آگے چل کر اولاد علی رض کے مطالبة

خلافت کے اظہار کی ایک علامت (Symbol) کے طور پر سان ليا گيا (خصوصًا ديكهير قاضي نور الله المَرْعَشي الشوسترى: مجالس المؤمنين، ليتهو، ص ١٠ ببعد؛ سيد شريف: شرح المواقف؛ عمر رضا: اسلام تاريخي، ۲: ۹ بعد؛ ايوب صبري پاشا، كتاب مذكور، ۲: ١١٢؛ صديق حسن خان : حُسنَ الأُسُوة، استانبول، ص ۳.۱؛ حیدری زاده ابراهیم : مذاهب و طُرْقُ اسلامیةٌ تاریخی، استانبول، ص ۹۲ ببعد) ـ اگرچه حضرت فاطمه ر<sup>خ</sup> شروع میں حضرت ابوبکر <sup>رخ</sup> سے اس مسئلے کے سبب سے ناراض هو گئی تهیں، لیکن یه بھی معلوم هے که بعد میں حضرت فاطمه نے انھیں حق بجانب قرار دیا تھا۔ اور اپنی بیماری کے دوران میں انھیں اپنر پاس بلا کڑ ان سے اظہار خوشبودی فرمایا ۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر مونے فرمایا تھا: "میں نے تو گھربار، مال و دولت اور کنبہ و قبیلہ محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور اے اهل بیت! تمهاری رضا کے لیے چهوڑا تھا" (ابن كثير: البداية والنّهاية، ٣: ٣٣٣).

شکل و شمائیل اور سیرت و خصلت: حضرت فاطمه و کی رفتار و گفتار آنحضرت صلّی الله علیه و آله وسلّم سے سب سے زیادہ ملتی جلتی تھی۔ جب حضرت فاطمه و کسی ایسی مجلس میں آتیں جہاں آپ و بیٹھے هوتے تو رسول الله صلّی الله علیه و آله وسلّم محبت و شفقت اور پیار سے کھڑے هو جائے تھے اور انھیں اپنے پہلو میں جگه دیا کرتے تھے (التّرمذی، کتاب مدکور، ۲: ۲، ۲، شکوة المصابیع، ص ۵٦۸) مدیجه و صورت میں حضرت فاطمه و آله والده حضرت فاطمه و آله وسلّم کے ساتھ احد کی جنگ میں بھی شریک علیه وآله وسلّم کے ساتھ احد کی جنگ میں بھی شریک هوئی تھیں اور وهاں مجاهدین اسلام کو پانی پلاتی رهیں اور زخمیوں کی مرهم پئی کرتی رهیں۔ جب اس غزوے میں آپ و مجروح هوے تو حضرت فاطمه و آپ کی میں موجود تھیں (الواقدی، ص ۲۵، البخاری، میں موجود تھیں (الواقدی، ص ۲۵، البخاری، خدمت میں موجود تھیں (الواقدی، ص ۲۵، البخاری،

غزوة احد؛ مسلم، ۵: ۱۷۸) اور انهوں نے آپ کے روے مبارک کے زخم کو صاف کرکے مرہم پٹی کی ۔ حضرت علی <sup>رط</sup>کی همشیرہ ام هانی <sup>رط</sup>کی روایت کے مطابق حضرت فاطمه ر<sup>خ</sup> فتح مکّ ه کی سهم میں بھی شریک هوئی تھیں (مسلم: كتباب مذكور، ٢: ١٥٨) - چونكه حضرت فاطمه<sup>رم</sup> کی وفات آنحضرت<sup>م</sup> کی رحلت کے تھوڑ مے دنوں بعد هی واقع هوئی، اس لیر ان سے جو حدیثیں مروی هیں ان کی تعداد اٹھارہ انیس سے متجاوز نہیں ہے (ابن ملک: کتاب مذکور، ۲: ۱۳؛ ترکی ترجم کے لیے دیکھیے محمد جمال : فاطمة الزهراء) - ينه حديثين حضرت فاطمهرة سے حضرت علی رض حضرت حسن رض حضرت حسين رقم، حضرت عالشه رقم، حضرت سلمي رقم حضرت ام هانی <sup>رض</sup>، حضرت آنس <sup>رض</sup> نے روایت کی هیں ـ یه بهی معلوم ہے کہ دارقطنی نے ایک مُسْنَدُ فاطمة تیار کیا تھا ۔ حضرت فاطمه رخ شعر بھی کہتی تہیں (ان اشعار سے میں بعض کے لیے دیکھیر علی فہمی: حسن الصحابه، استانبول م١٣٢ه، ص ١٢٦؛ [نير عبدالقيوم: فهرست شعراء لسان العرب]) \_ بعض مواعظ حنهين حضرت فاطمه نظ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے بعد کے زمانے میں فارسی زبان میں ترجمہ اور شرح کیے گئے هين (ديكهير النُّمعة البيضاء، ايسران ١٢٩٤، نيسز ديكهير معجم المطبوعات) .

حضرت فاطمه رخ کے تین بیٹے اور دو بیٹیاں یعنی کل پانچ بچے تھے: حضرت حسن رخ، حضرت حسن رخ اور حضرت اور حضرت أم كلثوم رخ ـ حضرت محضرت زینب رخ اور حضرت اُم كلثوم رخ ـ حضرت رخین میں وفات پا گئے تھے ـ حضرت زینب رخ کی شادی حضرت عبدالله بن جعفر ابن ابی طالب سے هـوئی اور حضرت اُم كلثوم رخ کی شادی حضرت اُم كلثوم رخ کی شادی حضرت اُم كلثوم رخ کی شادی حضرت اُم حضرت اُم حضرت اُم حضرت عمر فاروق می مگر حضرت فاطمه رخ کی نسل صرف حضرت حسن رخ اور حضرت حسن رخ اور

مَآحَدُ : حضرت فياطمه ﴿ كَ سَعَمَلُقَ بِنَاقَ جَنَّى

تصانیف هیں وہ اس مقالے میں ذکر شدہ کتابوں سے منقول هیں اور انهیں کتابوں پر سبی هیں، ان کے علاو، دیکھیے: (١) المسعودى : مُرُّوجُ الدُّهَب، پيرس، س: ٢٠٨١، عدا ادا بدا موا وه: ۱۸ و د: ۵۵ تا ٥٥؛ (٢) وهي مصنف: التّنبيه، طبع دّخويه، ص ٢٣١ تا ۲۳۳؛ (۳) النَّووى: تَهَذَيب، طبع Wüstenfeld، ص . ٥٥ تا ١٥٨؛ (م) ابن الاثير: الكاسل، طبع Tornberg، ٢: ١٢٢ / ٢٥١ / ٢٥٩؛ (٥) ابوالفرج الاصفهاني: الأغاني، ۹: ۱۲ و ۱۱ : ۱۲ و ۱۸ : ۱۸ و (۶) وهي سصنف ٠ سقاتل الطالبيّين، ص ١١٨ ببعد؛ (١) السّيُّوطي: التُّنُور الباسمة في مناقب السيدة فاطمة، مخطوطه كتاب خانه خديوى، عدد ١٩٨١/١٩٠ (٨) شبلا نجى: نور الابصار، سصر ۱۳۲۲ه، ص ۳۹؛ (۹) شبان ؛ إسعاف الرّاغيين، (برحاشيه نور الابصار)، ص ١٥٦؛ (١٠) دُحلان: السّيرة النبويّة، مصر ١٠١٥، ١: ٢٢٣؛ (١١) عمر ابو نَصْر : فاطمه بنت محمّد، بيروت Lammens ؛ ع تصانیف میں حضرت فاطمہ کے ستعلق جتنے غرضکارانہ اور متعصبانه بیانات هیں اس کتاب میں ان سب کی تردید اور ان پر جرح کی گئی ہے؛ Lammens کے ان افکار کے لیر دیکھیر Elude sur le Reign du calife omeiyade (17) ·Le califat de yazid Ier : وهي سصنف (١٣) 'Mo'awia I ص ۱۳۲ تا ۱۳۳ ؛ (۱۲) وهي مصنف : Fatima et les filles des Mohammed و و و عند خضرت فاطمه م الله عمرى اور وفات کے بارے میں مصنفین سیرت اور مؤلفین مولود نے بہت کچھ رومانی باتیں بڑھا دی ھیں اور اس سوضوع پر کئی ایک مثنویان بهی تصنیف هوئی هیں مثلا دیکھیر (۱۵) سليمان چلبي : مُـوَّلـدُ، (بعث وفات فاطمه،هُ)؛ (١٦) زِيجي ا زاده محمدیه (اسمعیل حقی کی شرح کے ساتھ، استانبول سه ۱۹ م) ، ۲ ، ۱۲۲؛ (۱۷) معمد ذهني : مشاهير السّاء، استانبول ۱۰۸۵ ۲:۸۱۱ (۱۸) محمد جمال: فاطمة الزّهراء، استانبول .مهواء؛ (تركى زبان مين حضرت فاطمه و کے بار مے میں یہ سب سے مفصل کتاب ھے:

(قاسم [و اداره]) ،

شيعي نقطه نظر: حضرت محمّد مصطفى صلّى الله عليه وآله وسلم كي دختر محترم اور حضرت أمّ المؤمنين خدیجه رخ بنت خویلد [رک بآن] کی صاحب زادی، اسلام میں سب سے زیبادہ محترم و واجب التعظیم خاتبون ھیں ۔ ان کے تقدس و فضیلت کے بارے میں بر شمار روایات هیں ۔ حضرت فاطمة الزهرائ<sup>ط</sup> ، ۲ جمادی الثانیه م بعثث نبوی م کو مکه مکرمه مین متولد هوئیں ـ القاب مين مشهور لقب يه هين : الزهراء، معصومه، البتول، السيده؛ الطاهره، مريم الكبرى، العذراء، صديقه، محدثه (منتهى الأمال، ج ١، ص ١٣١) ـ محدثين كا اتفاق ه که حضرت فاطمة الزهرا<sup>رخ</sup> صورت و سیرت، رفتار و گفتار میں رسول اللہ صلّی اللہ علیہ و آلے وسلّم کی ہو بہو تصویر تھیں ۔ حضرت اُمّ المؤمنین عائشه رط سے روایت هے "ما رأیت احدًا اشب مستًا و دلًا وهدیًا برسول الله صلِّي الله عليه و آله وسلَّم في قيامها و قعودها من فاطمة بنت رسول الله صلَّى الله عليه وآلبه وسلَّم" يعني اتُّهنے بيثهنر ، چال ذهال، طورطريقون مين حضرت فاطمة الزهر ارم سے زیادہ میں نے کسی کو رسول اللہ سے زیادہ مشابہ نهب ديكها (الترسذي، ٢: ٢،٩)؛ فضائل الخمسة،

ج ٣، ص ١٢٤؛ منتهى الأمال، ١:١٣١) - حضرت فاطمة الزهرا نے حضرت خدیجه <sup>رخ</sup> اور رسالت مآب<sup>م</sup> کی آغوش میں بیڑے لاڈ اور پیار سے پرورش پائی ۔ یکم محرم ے بعثت کو رسول اللہ م، حضرت خدیجه رض حضرت فاطمة الزهرارة، حضرت على رم، حضرت فاطمه بنت اسدرط اور بنی هاشم کے متعدد افراد شعب ابی طالب میں پناہ گزیں ھوے ۔ تین سال کی شہزادی شعب اہی طالب کی سختیوں میں محترم والسدین اور بزرگان خاندان کے ساتھ، جہاد کے کٹھن مرحلر میں شریک رهین ـ محاصره ختم هوا تو رمضان . ۱ بعثت مین فاطمة الزهرار ساية مادري سے محروم هو گئيں \_ گهر كے بزرگ سردار ابو طالب کی محبتی اٹھ گئیں۔ حضرت على ف اور ان كي والده دونوں مرحومين كي جگه آئے۔ فاطمه بنت اسد نے اب سے چالیس برس قبل رسول اللہ ح کو یالا تها، اب فاطمة الزهرار فی نگهداشت میں مصروف تھیں ۔ سات برس کی عمر میں وہ گھر کے کام اور والدكي خدمت انجام دينر لگين اور فاطمه بنت اسد کا هاته بشاتی تهیں ۔ وہ اپنی عظیم والمدہ کی جانشین بهی تهیں، اس لیے آنحضرت کی غم گساری و خدمت گزاری و نصرت شعاری سے ایک آن کے لیر غافل نه هوتي تهير.

کتب صحاح و تاریخ میں ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم مسجد الحرام میں مصروف عبادت تھے ۔ ابوجہل کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کا تسخر کرنے لگا اور کسی سے کہا کہ فلاں محلے میں اونٹ ذبیح ہو رہے ہیں، کوئی وہاں سے اوجھڑی اٹھا لائے، ایک شخص گیا اور وہ غلاظت سے بھری ہوئی اوجھڑی اٹھا لایا ۔ جب آنحضرت سے بھری ہوئی اوجھڑی اٹھا لایا ۔ جب آنحضرت سجدہ ریز ہوے تو اس بدبخت نے آپ کی پشت مبارک بر وہ چیز رکھ دی ۔ حضرت فاطمة الزهراء می پشت مسجد ہوئی، آپ باوجود کم سنی (جویریہ) گھر سے مسجد الحرام میں آئیں اور حضور کے اوپر سے اوجھڑی

اتاری (فضائل الخمسه، اور بحواله مسلم؛ نیز البخاری: الصحیح، ص ۱۹۸۳) اور جذبهٔ نصرت اور همت و جرأت و عزیمت کا ثبوت دیا .

رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم طائف تشريف لر گئر تو حضرت فاطمه رخ مكّر مين تهين ـ آپ طائف سے پلٹے تو خستگی، چوٹ اور دشمنوں کی اذیتوں سے چور چور تھر ۔ حضرت فاطمة الزهرائ<sup>و</sup> نے آپ کی خدست گزاری کی ۔ جب رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآله وسلم هجرت سدینه کے لیر تیار هومے، حضرت فاطمة الزهرا<sup>رخ</sup> اس وقت غير معمولي همت كے ساتمه حالات کا مقابلہ کرنے کو تیار تھیں ۔ آپ ع دشمنوں کے نبرنے اور رات کے اندھیرے میں اپنے بستر پر نو عمر حضرت علی ﴿ كو اور گهر كی تنهائی میں کم سن فاطمة الزهرا<sup>رخ</sup> کوچھوڑ کر شہر سے هجرت فرمائی ۔ صبح کو دونوں نے اپنر اپنر فرائض انجام دیر ۔ حضرت علی اف ایک ایک امانت اس کے مالک کو پہنچائی ۔ حضرت فاطمة الزهرار فن نے ترک وطن کی نیت سے سامان سفر تیار کیا ۔ نه کوئی خوف تھا، نه گھبراھك، نه طويل سفركى فكر تھى، نمه دشنوں كے حملے کا ڈر، عورتوں کا قـافلـہ لے کر حضرت علی<sup>رخ</sup> شمشير بكف چلر ـ اونثوں پر فاطمه بنت رسول خدا، فاطمه بنت اسد اور فاطمه بنت زبير بن عبدالمطلب و فاطمه بنت حمزه تهیں ـ هم نام خواتین كو ساته لينر كا مطاب غالبًا یه تها که دختر رسول خدام دشمن کی زد سے بچ جائیں ۔ عورتوں کے ساتھ دشمنوں کے سامنے ، غیر محفوظ راستوں سے گزر رہے تھر ۔ سنزل ضجنان پر کچھ سواروں نے تعاقب کرتے ہوے قافلر کو روکنا جاھا، مگر شیر خدا علی <sup>رخ</sup> سرتضی نے دشمنوں کو للکار کر تملوار پر رکھ لیا ۔ حملہ آور بھاگے اور آپ بخیر و عافیت قبا میں حاضر خدمت نبوی م هو ہے ۔ حضور م نے بھائی کو خوش آمدید کہا، بیٹی کو گلر لگایا اور سب کو ساتھ لر کر مدینر میں داخل ھو مے (معسن امین

العاملي: اعيال الشيعة، ج ٢، ص ١١٩) .

معرکهٔ بدر کے کم و بیش ڈیڑھ ساہ بعد یکم دوالحجه مه كو رسول الله صلّى الله عليه و آله وسلّم نے محفل عقمد کا اہتمام فرمایا ۔ مسلمانوں کے مجمع میں خطبه پڑھا ۔ حضرت علی اط نے جوابی خطبه پڑھا (محمد على انصارى: اللمعة البيضاء، ص . ١١) ـ يد محفل بڑی شان کے ساتھ ختم ہوئی، حضور م نے بیٹی کا سہر پانچ سو درهم مقرر فرمایا (مناقب آل ابی طالب، ج م، ص ١٩) بقول مؤلف رياض النضره والصواعق المحرقه چار سو مثقال چاندى سهر معين كيا (الصواعق المحرقه، ص ۸۵ و فضائل الخمسه، ۲: ۱۳۸ ) ـ يـه مهـر اب تک باعث برکت سمجها جاتا ہے ۔ رخصتی کے وقت حضور م نے دس چیزیں جہیز میں دیں: تخت خواب، دو توشکین، ایک گرم چادر، پانی کی چهاگل، مشک، گھڑا، لوٹا، مٹی کے دو پیالر، ایک لکڑی کا پیاله اور چکی - شہزادی کی سواری کے ساتھ اسمات المؤمنين، بني هاشم اور انصار كي عورتين خوشیاں مناتی دولہا کے گھر تک آئیں .

عقد کے دس ماہ بعد، ۱۵ شوال ۴۵ کو امام حسن و کی ولادت کے حسن و کا دت کی ولادت ہوئی ۔ امام حسن و کی ولادت کے چند دن بعد اُحد کا معر که پیش آیا ۔ اس وقت حضرت فاطمة الزهرار و نومولود کو آغوش میں لیے تھیں ۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلّی اللہ علیه و آله وسلّم کے زخمی هونے کی خبر سنتے هی میدان جنگ میں آئیں، حضور کے زخم دھوئے، مرهم پڑی کی، شعبان م کو امام حسین و پیدا ہوے ۔ غالبًا پانچویں سال حضرت زینب و اور ساتویں سال حضرت اُم کاشوم اور نویں سال حضرت محسن بطن میں تھے .

کثرت اولاد سے مائیں بچوں کی تربیت میں الجھ جاتی ہیں لیکن حضرت فاطمة الزهرا<sup>م</sup> چکی پیستی، کھانا پکاتی، گھر کا کام، بچوں کی پرورش، شوہر کی تیاری میں مدد، والد کے غزوات میں آمد و رفت کے اهتمام،

نماز فرض و نوافل، واجب و نفلی روزے، شب کی عبادتیں، دن کو آنحضرت کے خطبے سننا، خاندان کی خوشی اور غم میں شرکت اور سینکڑوں کام تھے جو سیّدۂ عبالمیہ هنسی خوشی انجام دیتی تھیں اور اس معیار سے کہ اولاد بہترین اولاد ھوئی، شوھر ھمیشہ خوش رھے، والد ھمیشہ قربان رھے ۔ غزوۂ خندق میں گھر کے مرد میدان میں تھے ۔ ایک دن حضرت فاطمہ می نور فی پکائی اور بابا کے پاس گئیں ۔ غذا پیش کی، سرور دو عالم م خندق کی کھدائی میں کئی دن سے سرور دو عالم م خندق کی کھدائی میں کئی دن سے مصروف تھے ۔ بیٹی کی محبت پر خوش ھو کر فرسایا مصروف تھے ۔ بیٹی کی محبت پر خوش ھو کر فرسایا آفرین ھے، بیٹی آج تین دن کے بعد یہ لقمہ مجھے ملا قدید : شرح آفرین ھے، بیٹی آج تین دن کے بعد یہ لقمہ مجھے ملا نہج البلاغة، طبع مصر ۱۹۹۱، ابن ابی الحدید : شرح نہج البلاغة، طبع مصر ۱۹۹۱) .

ا اھ کے آغاز میں محرم کے بعد آلحضرت کی طبیعت ناساز ہوئی اور چند دن کے الدر الدر حضور م نے دنیا کو الوداع فرمایا ۔ حضرت فاطمه ام شدت غم سے تؤپ اٹھیں، ان کے لیے یہ غم جان لیوا ثابت ہوا۔

آنحضرت صلی الله علیه و آله و سلّم کی وفات کے بعد حضرت فاطمه رضی الله عنها حضرت ابوبکر و کے پاس گئیں که فدک پر انهیں قبضه دیا جائے لیکن حضرت ابوبکر و نے آپ کی ایک حدیث کا حواله دیا: نُحنُ الْاَنسِیاءُ لاَ نَرثُ وَلاَ نُـوْرَثُ، مَا تَرَکْنَاهُ صَدَقَدَ نَعنی هم انسیا نمه کسی کے وارث هونے هیں اور نمه کوئی همارا وارث هوتا هے، هم جو کچه چهوڑ جانے هیں وہ صدقه جاریسه هوتا هے اور مطالبه رد کر دیا (البخاری: الصحیح، باب فرض الخمس، طبع دہلی، هستم الزهرام حضرت ابوبکر من سے ناراض هو کر چلی گئیں۔ (مزید تفصیل کے لیے سے ناراض هو کر چلی گئیں۔ (مزید تفصیل کے لیے دیکھیے آغا محمد سلطان مرزا: سیرت فاطمة الزهراء، طبع لاهور، محمد جعفر زیدی: مسئله فذک، طبع لاهور، محمد جعفر زیدی: دلائل الامامة، ص سی).

شروع شروع میں حضرت فاطمه زهرار مسجد النبی کے متصل حجرے میں رهتی تهیں، لیکن غالبًا آخری مکان وہ ہے جو کسی زمانے میں زقاق عاصم میں دار حمزہ کے نام سے موسوم تھا اور شیخ احمد عباسی کی تحقیق کے مطابق وهیں باب السلام تعمیر هوا تھا (عمدة الاخبار فی مدینة المختار، طبع مصر، ص

معتقین علما ہے شیعہ کے لزدیک حضرت فاطمة الزهرائ نے ہم جمادی الآخرہ ۱۱ مدینے میں وفات پائی اور حسب وصیت حضرت علی رفز نے نحسل دیا اور خود لماز پڑھائی ۔ ایک خاص تابوت جسے اُم ایمن نے بنا کر حضرت فاطمه رفز کو زلدگی میں دکھایا تھا اس میں جنازہ اٹھایا اور رات کے وقت دفن کر دیا (منتہی الآمال، ص ۱۶۵) .

کتب حدیث میں آلحضرت میں ہمہت سی حدیثیں نقل کی گئی ہیں، مثلاً رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم جب کسی سفر کے لیے تشریف لے جاتے تو سب کے آخر میں اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے

حضرت فاطمه اف سے ملتے تھے (احمد بن حنبل: المسند، ٥: ٥٥؛ فضائل الخمسة؛ ارجع العطالب؛ مناقب آل ابی طالب)؛ البخاری نے روایت کی کہ آنحضرت م ن فاطمة الزهرارط كو خواتين است يا خواتين مؤمنين كي سردار فرمايا هي" البخارى: الصحيح، باب علامات النبوة في الاسلام، ص ٥١٢) - الاصابية مين ھے که فاطعه سیدة نساء العالمین هیں ۔ نیز اسام بخاری نے روایت کی ہے "فاطمة بضعةً سنی فین اغضبها أغْضَبنی" فاطمه میرا ایک حصه هیں ان کو ناراض کرنے والا مجه كو ناراض كرتا هـ (الصحيح، باب قرابة رسول الله، ص ٢ ٧ م و باب مناقب فاطمه، ص ٢ م ؛ فضائل الخمسة؛ كتب تفسير ذيل آيات ذكر حضرت سريم ا)؛ يه بهي ه که فاطمه رخ کی ناراضی الله کی ناراضی اور فاطمه کی خوشی الله کی خوشی کا باعث هے (مستدرک الصحیحین و فضائل الخمسه) - فاطمة الزهرار سب سے پہلر جنت میں داخیل هون کی (کننز العمال، ۲: ۹: ۲، ۹: ميزان الاعتدال، ٢: ١٣١؛ ابن شهر آشوب: المناقب، . (r:r

ابن هشام نے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی ایک تحریر کا حوالہ دیا ہے جس میں حضرت عباس و حضرت عشمان کی گواهی تھی اور گیہوں کی تقسیم کے بیارے میں حضور کا یبه فرمان "ازواج کے لیے ایک سو اسی وَسَق، فاطمه الزهرام کے لیے پیاسی وستی، اسامیه بین زید کے لیے چالیس، مقداد کے لیے پندرہ، اُم رمیشه کے لیے پانچ وستی کا حصہ هوگا" (السیرة النبویة، مصر، ۱۹۳۹ء)

رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم از راه شفقت و محبت حضرت فعاطمه من کی عزّت و تکریم کرتے اور بعض اوقعات اپنی جگه بنهها دیتے تھے (فضائل الخسه) ۔ ایک عرصے تک حضور مناز کے وقت سیّدہ کے دروازے ہر آئے اور ہکارتے رہے "الصّلُوة

رحمكم الله إنما يُرِيْدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الْهُلَ البيتِ و يُطهِرَكُمْ، (تفسير وَأُمُّو الْهُلَكَ بِالصَّلُوةِ، سورة طُمهُ: ١٣٢، الدر المنثور، الصافي، برموقع).

مال غنیمت سے انھیں اور ان کے شوھر کو حصه ملتا تھا، غلام اور کنزیں تھیں، لیکن فاطمة الزھرار عام غربا کی زندگی پسند کرتی تھیں اور جو کچھ ملتا اسے راہ خدا میں صرف کر دیتی تھیں ۔ ایک موقع پسر آپ نے مال غنیمت کی چیزوں سے گھر کا پردہ اور زیور استعمال کر لیا ۔ رسول اللہ علیہ کے گھر کی حالت اور صاحب زادی کا لباس دیکھ کر تعجب فرمایا ۔ جب دوسری مرتبه تشریف لائے تو پاک بیٹی نے سب کچھ فقرا میں تقسیم کر دیا تھا .

چکی پیسنے، بچوں کی پرورش کرنے اور است کی خبر گیری میں آپ کی متنوع حیثیت اور مثالی عظمت پر علامہ اقبال سے اپنے فلسفیانہ انداز میں بحث کی ہے، (دیکھیے اسرار و رموز، لاھور، ص ۱۵۵) .

مآخذ: (١) السيد مرتضى العسيني فيروز آبادي: فضائل الخمسة من الصعاح السته وغيرها سن الكتب المعتبرة عند اهل السنة، نجف ١٣٨٣هـ اس كتاب مين جدید تعقیقی الداز پر حوالے جمع کیے گئے ہیں۔ مقالے میں اس مأخذ کے حوالے بکثرت آئے هیں؛ (٢) محمد بن يعقوب الكليني : الكاني، السجلد الاول سن الاصول، طهران م١٣٢٨؛ (٣) عماد اللين حسين اصفهاني: مجموعة زندگاني چېارده معصوم، طهران . ۱۳۳ شمسي؛ (۱) شيخ عباس قمي : منتهي الأمال، جلد اول، چاپ آفسك طهران ١٣٤٩، (٥) محمد بن هاشم خراساني: منتخب التواريخ، طهران ١٣٢٨ ه؛ (٦) احمد بن حجر الهيتمي المكي: الصواعق المحرقه، طبع زنكو غرافيه من طبعة مصر ١٣١٦ه؛ (٤) الطبرى: تاریخ الاسم والماوک، ج ۲، طبع حسینیه مصر ۱۳۳۳، (٨) البخارى: الصحيح، طبع فوأو آفسك از نسخه اصع المطابع، ديوبند سنه ١٣٨٥ه، اس كتاب كے صفحات مسلسل هيں: (٩) ابو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبرى:

دلائل الاساسة، لجف ۱۹۹۹ء؛ (۱۰) محمد بن علی بن شهر آشوب: مناقب آل ابنی طالب، بحبثی ۱۳۱۳ه؛ شهر آشوب: مناقب آل ابنی طالب، بحبثی ۱۳۱۳ه؛ (۱۱) سلیمان کتانی: فاطمة الزهراء، نجف ۱۹۹۸ء؛ (۱۲) عبدالزهرا عثمان: الزهراء، فاطمة بنت محمد، نجف ۱۳۱۸ء؛ (۱۳) فاضل الحسینی المیلانی: فاطمة الزهراء ام ابنیها، نجف ۱۹۹۸ء؛ (۱۹) عبیدالله اسرتسری: ارجح المطالب، مطبوعهٔ لاهدور؛ (۱۵) محمد سلطان مرزا: سیدة فاطمة الزهراء، طبع اساسیه کتب خانه، لاهور مرزا: سیدة فاطمة الزهراء، طبع اساسیه کتب خانه، لاهور جنت نمبر)، لاهور ۱۹۵۵ء؛ (۱۵) علی حیدر: تاریخ المه، کهجوه (هند) ۱۳۵۹ء؛ (۱۵) سرزا احمد المهاری: کهجوه (هند) ۱۳۵۹ء؛ (۱۸) سرزا احمد المهاری: المهمة البیضاء فی شرح خطبة الزهراء، ایران ۱۹۲۵؛ [لیز

(سید مرتظمی حسین فاضل)

ب فاطِمیُّون: (=فاطِمیِّین؛ بنو فاطِمَّه)؛ ایک مکمران خاندان، جس نے شمالی افریقه اور بعد ازاں مصر میں عوم ۱۹/۹، وعسے ۱۱۵۸/۱۵۱ تک حکومت کی ۔ بعض افراد خاندان کے نام یہ هیں:۔

ومهه/مهمارع؛ الفائر [ابو القاسم عيسى]، ومهه/ مهما اعتاهههه/. ١١٦؛ العاضد [ابو محمد عبدالله]، هههه/. ١١٦ع تا ١٥٥ه/. ١١٦٠ ع.

اس خاندان کا نام حضرت فاطمه رض کے اسم کر امی سے منسوب ہے، کیونکہ خلفامے بنو فیاطمہ اپنا نسب حضرت على م اور حضرت فاطمه م تک پهنجاتے تھر ـ یه بهی ممکن ہے که اس نام کی نسبت حضرت فاطمة [الصّغرٰی، ﴿] بنت حسین، ﴿ سے هو، جنهوں نے اپنی دادی کے واسطے سے چند احادیث روایت کی ہیں Faiima bint al Husayn et l'orlgine : L. Massignon) Akten des XXIV در du nom dynastique "Fatimites" cintern. Orientalisten Kongresses ميلونخ ع ١٩٥٥ ص ٣٩٨) - يمال يه امر بهي قابل ذكر هے كه حضرت على رض كي والده ماجده بنو هاشم سے تهيں اور فاطمه بنت اسد کے نام سے موسوم تھیں (ابن حَجَر ؛ الاصابة، قاهره ۲۲۸ ه، سن. ۲۸ - بقول Ismaili: W. Ivanow traditions concerning the rise of the Fatimids بمثر بهم و رع، سلسلهٔ مجلس تحقیقات اسلامیه، شماره . . : ٨) فاطميون كا نام جو الطّبري (٣ : ١ ، ٢٠١١ بذيل و ۲۸ ه) کے نزدیک صحرائے شام کے بدوی (قبیلر) بنو الأصَّبغ نے اختیار کیا تھا اور جس کا شیخ یعیی بن زُكْرُويْسه اسمعيلي تها، دراصل اسمعيليون كا بهلا نام تها؛ ليكن ماسينون (كتاب مذكور) همين ياد دلاتا ھے کہ یہ نام پیشتر می سے بَشّار بن بُرد [رک بان] کے هاں موجود ہے اور وهاں بنه تحقیر آسیز انداز میں استعمال ہوا ہے۔ فاطمی تحریک، جس کی بدولت بنو فاطمه شمالي افريقه مين عبيدالله المهدى كي ذات مين بر سر اقتدار آئے، اس کی اصل کا سراغ اسمعیلیت آرک به اسمعیلید] میں تلاش کرنا لازم ہے۔ یہ ایک شیعی تحریک ہے، جو بیک وقت سیاسی بھی تھی اور مذھبی بھی، اور اس کے معتقدین آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت علی رض اور حضرت ناطمه رضی

نسل سے اسمعیل بن جعفر الصّادق رض کے اخلاف میں پیدا ہونے والر ایک مہدی کے منتظر تھر .

بنو فاطمه كا نسب : بنو فاطمه اپنا سلسلهٔ نسب اسمعیل سے ملاتے هیں، لیکن انھوں نے کچھ عرصر تک اعلانیہ اور باضابطہ طور پر اپنر نسب نامر کے بارے میں اعلان نہیں کیا اور چونکہ غائب اماموں کے زمانے کے دوران، یعنی زمانیهٔ سَر [رک بان] میں، محمد بن اسمعیل اور عبیدالله المهدی کے درمیان آبے والے تمام اماموں کے نام دانستہ طور پر اخفا میں رکھے گئے تھے، اس لیے مختلف انساب رائج ہـو گئے اور اس کا نتیجه یه نکلا که آج بهی بنو فاطنه کی اصل پر پردہ پڑا ہوا ہے ۔ فاطمیوں کے حریفوں نے ان کے علوی النسب هونے سے انکار کیا اور اعلان کیا که وه مدّعيان كاذب هيں .

روایتی فاطمی نسب نامے کے مطابق عبیداللہ، حسين بن احمد بن عبدالله بن محمد بن اسمعيل بن جعفر الصَّادق رُ<sup>و</sup> كا بيشا تھا ـ عمومي روايت كے مطابق، جو فاطمیوں کے خلاف جاتی ہے، وہ حسین بن احمد بن محمّد بن عبـدالله بن ميمون القدّاح كا بيشا تها \_ اسي روایت کے مطابق اس کا اصلی نام سعید تھا اور صرف شمالی افریقیه میں اس نے عبیدالله (یا عبدالله) کا نام اختیار کیا اور وهیں اس نے علوی النسل اور سہدی ہونے کا بھی دعوی کیا ۔ میمون القداح اور اس کے 'بیٹے عبداللہ اور ان [دولوں] کے جعفر الصّادق <sup>رہز</sup> اور ان کے ہوتے محمد بن اسمعیل سے تعلقات کے بارے میں رک بنه عبندالله بن میمنون ـ بنو فناطمه کے سلسلة نسب اور اس کے بارے میں فاطمیوں اور اسمعیلیوں کے بیالیات، ان سے بسیدا هونے والر ناقابل حل مسائل ان سب کے بارے میں مختلف تصالیف سے معلوسات حاصل کی جا سکتی ہیں : Exposé de la religion des Druzes : S de Sacy پیرس ۱۸۳۸ء؛ Gesch der Failmiden: Wüstenfeld بطابق وه حسین کا نمین بلکه ایک اور شخص احمد کا

Chalifen کوٹنگن در میں اعظم Beiträge : C. H. Becker zur Geschichte Ägyptens سئراس برگ ۱۹۰۶ Mémoire sur les Carma- : de Geoje : 619.7 thes لائذن جمم اعد P. H. Mamour the origin of the Fatimi Caliphs لنڈن م ہ و وعد یہ مسئله ایک بار پهر تازه تر تصانیف میں زیر بحث آیا Ismaili traditions concerning: W. Ivanow: A the rise of the Fatimds عن من المبيعة «Ismallis and Qarmatians: وهي مصنف بهدد وهي محرب در JBRAS ، س و وع ص . ي ببعد؛ وهي مصنف : The alleged founder of Ismailism بمبع المبع ص ١٠١ ببعد (سلسلة اسماعيلي سوسالتي، شماره ١)؛ The Origins of Isma'llism : B. Lewis (عربی ترجمه، بغداد یم و اع) - اس سے بھی قریبی زمانے میں حسب ذیل تصانیف منظر عام پر آئی هیں: حسين نيض الهمداني : On the geneology of Fatimid Caliphs قاهره ۱۹۵۸ قاهره Caliphs נן. גן Imamat in der frühen ismallitischen Lehre ج عسر (۱۹۹۱)، ایک مقالمه جو بسلسله Fatimiden sund Bahraingarmaten در Isl. در لکھا گیا ہے.

يهاں هم ان مسائل كا جو مذكوره بالا تعماليف میں زیر بحث آئے ہیں اور ان دشواریوں کا جن سے ہم بنو فاطمه کی اصل کا سراغ لگائے میں دوچار ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ایک سرسری سا جائزہ لے سکتے هیں ـ اس قسم کی چند مشکلات حسب ذیل هین :-

اسمعیلی ماخذ میں عبیدالله سے قبل کے المه کا سلسله هر جگه یکسان لمهین ملته اور له آن کے لامون کے بارے میں اتفاق پایا جاتا مے (دیکھیے Ivanow: Rise ، ص مم ببعد)، يمان تك كه عبيدالله ك والد کے نام کے متعلق بھی اختلافات ہیں : ایک روایت کے

بیٹا تھا۔ بعض مقامات میں عبیداللہ کو علی بن الحسین ظاہر کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں عبیداللہ کو سعید بھی کہا گیا ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مختلف نام کس قدر الجهن پیدا کرتے ہیں (دیکھیے Rise میں (دیکھیے Rise) میں (دیکھیے ۲۵ دیکھیے کے دیکھیے کے دیکھیے کے S. de Sacy) .

خود عبیداللہ نے اپنی اصل کے متعلق مذکورہ بالا فاطعی روایت سے مختلف توجیمات بھی پیش کی ھیں۔ یمن کی اسمعیلی جماعت کے نام اپنے ایک خط میں اس نے دعوٰی کیا ہے کہ وہ اسمعیل بین جعفر کی اولاد میں سے نہیں ہے بلکہ اس کا سلسلہ نسب (جعفر الصّادق، ف) کے ایک دوسرے بیٹے عبداللہ سے چلتا ہے (Madelung، ص می) ۔ حَمْدان قَرْبَط کے سفیر عَبدان سے ایک ملاقات میں، جس کی روداد اخو مُحسن نے (جو مسلّمہ طور پر فاطمیوں کا شدید مخالف تھا) قلم بند کی ہے، عبیداللہ نے قدّاحی النسل مون کا دعوٰی کیا تھا (Madelung، ص ۲).

دوسری وجه التباس یه هے که بنو فاطمه کے خلیفه ثانی محمد ابوالقاسم القائم بامرالله کا لقب بنی مهدی تھا۔ B. Lewis هے که اصلی اور برحق اماموں کے علاوہ، جن کا سلسله حضرت علی جو اور حضرت فاطمه و علی مستقر (لغوی معنی: مستقل) کہا جاتا ہے، ایسے امام بھی تھے جو مستودع، یعنی امامت کے امین و معافظ کہلاتے تھے (ان دونوں اصطلاحوں کے لیے دیکھیے Stern تھے (ان دونوں اصطلاحوں کے لیے دیکھیے متا که وہ کتاب مذکور، ص ۱۹) اور ان کا یـه کام تھا که وہ امام برحق کی محافظت کی خاطر "حجاب" کا کام دیں، خانچه وہ ایک حق تفویض کی بنا پر یه کام سر انجام دیتے رہے اور اس طرح تفویض سے انھیں گویا انه برحق کی صف میں شامل ہونے کی اجازت بھی مل گئی۔ دیمیون القداح کے متعلق، جسے امام جعفر الصادق جن نے محمد بن اسمعیل کی نگرانی تفویض کی تھی، یه اپنے پوتے محمد بن اسمعیل کی نگرانی تفویض کی تھی، یه

کہا جاتا ہے کہ اس کا اپنا بیٹا عبداللہ، محمّد بن اسمعیل کا روحانی فرزند اور وارث تھا اور اسی استحقاق کی بنا پر اس نے اپنے بیٹے عبداللہ کی امامت کا اعلان کر دیا ۔ یہی وجہ ہے کہ علوی ائمہ کے سلسلے کے دوش بدوش قداحی ائمہ کا بھی ایک سلسلہ چلتا نظر آتا ہے؛ چنانچہ قداحی سلسلے کا آخری فرد عبداللہ سعید تھا، جو علوی اور مُستَقَر امام القائم کا مستودع امام تھا۔ اس طرح القائم کی ذات میں امامت پھر حضرت علی حضرت علی ح

ان تمام مسائل کے لیے جو اس موضوع سے تعاقی رکھتے ھیں اور جنھیں یہاں زیر بعث نہیں لایا جا سکتا، ابتدائی اسمعیلی عقیدے میں امامت کے موضوع پر دیکھیے Madellung کا بہت صفصل مضمون، جو دستاویزات کے مکمل حوالوں کی بنا پر بڑا مستند ہے۔ بنو فاطمه کی مذھبی روش پر بحث کے دوران میں اس اھم موضوع کی طرف ھم پھر متوجه ھوں گے .

تاریخی نقطهٔ نظر سے اس مسئلهٔ انساب کے جس پہلو سے همیں براہ راست تعلق ہے وہ اس سلسلر میں بنو عباس کا رویہ ہے، جنھوں نے قدرتی طور پر بنو فاطمه کے اس دعومے کی شد و مدّ سے مخالفت کی، کیونکہ اس کی بدولت فاطمیوں کے اثر و وقار میں بے حد اضافه هوتا تھا۔ عَرِيب (بذيل ٣٠٠٣، ص ٥١ ببعد) نے الصولى كا تتبع كرتے هوے اس اسر كا انكشاف كيا هے که اس زمانے میں بغداد میں مشہور تھا که المغرب کا حاکم زیاد بن ابیه کے ایک آزاد کردہ غلام صاحب الشرطه كي نسل سے ھے۔ بہر كيف ايك عرصه گزر جانے کے بعد ایسی سرکاری دستاویزات منظر عام پر آئیں جن پر فقہا اور علویوں کے دستخط ثبت تھر۔ ان میں سے ایک دستاویز ۲.۸۸/۱۰۱ء کی لکھی ہوئی ہے اور دوسری سسسه/۱۰۵۲ عکی اور ان میں فاطمیوں کے علوی الاصل ھونے کے دعوے کو رد کیا گیا ہے (ديكهير ابن الاثير، بذيل ٢. مه، مهمه، ابن خلدون :

مقدمه، مترجمهٔ دیسلان De Slane و مترجمهٔ دیسلان ۱٬ (Rosenthal ۱٬ (Rosenthal ۱٬ ۱۵۵۰) المقریزی : اِتّعاظ، مطبوعه قاهره، ص ۵۸ ۲٬ و ۵۰ ۵۳؛ ابوالمحاسن، مطبوعهٔ قاهره، س : ۲۰ و ۵۰ ۵۳؛ Die Streitschrift des Gazali gegen : Goldziher قب die Bâtinijja-Sekte

سنى مۇرخىن مىن سے صرف المقريزى اور ابن خَلْدُون نے فاطمیون کے علوی الاصل ہونے کو معتبر تسلیم کیا هوگا۔ مزید برآں ان دونوں مصنفین کی یہ دلیل بھی کچھ زیادہ تسلّی بخش نہیںکہ اگر عبّاسیوں کو عبیداللہ کے علوی الاصل ہونے کا پورا یقین نہ ہوتا تو وه کسی طرح بهی اس پر تشدد روا نه رکهتے، کیونکه اس امر سے قطع نظر که وہ حضرت علی اور کی نسل سے تھا یا نہیں، عبیداللہ ان تصورات کا نمایندہ تھا جو ارباب اقتدار کے لیر خطرے کا باعث تھر، لہذا یہ ایک قدرتی بات تھی کہ انھوں نے اسے ھراساں کرنے میں کوئی دقیقه فروگزاشت نہیں کیا ۔ فاطمیوں کے حاسی جہاں ان کے خاندان کو علوی (الدّولة العلويّة) لکھتے هين (مثلًا ديكهيم المُونيد في الدين : سيرة، بمواضع كثيره) وهاں بہت سے سنّی مؤرخین نے انھیں محض عبیدیّہ اور عبیدی خاندان سے موسوم کیا ہے۔ ابن حمّاد [رک بان] انھیں ملوک بنی عبید کہتا ہے اور اسی طرح ابو المحاسن کے ہاں المعزّ العبیدی اور العزیز العبیدی كا ذكر آتا ہے.

خاندان کی تاسیس: عبیدالله سعید خواه کوئی شخص بھی ھو، یه واقعه هے که شمالی افریقه میں اس فرمانروا خاندان کی بنیاد اسی نے رکھی تھی، جو اسمعیلیه کا سکونت شام کے شہر سَلَیّه میں تھی، جو اسمعیلیه کا ایک تبلیغی مرکز تھا۔ اسمعیلی مبلّغین (دُعاة) اس کے لیے راسته هموار کر چکے تھے۔ یمن کے داعی ابن حَوْشَب نے، جو یمن میں اپنے پاؤں مضبوطی سے جما چکا تھا، اپنے مبلغ شمالی افریقه میں بھیجے، جن میں سے آخری

اور اهم ترین مبلّغ ابو عبدالله الشّیعی تها ـ جب عبیدالله نے بنو عباس کی طرف سے ہونے والی تحقیقات سے، پا اس مخفی سازش سے بچنر کے لیر جو خود اسمعیلی تحریک کے اندر اس کے خلاف هو رهی تھی (اور جسر Ivanow: Rise ، ص 20 ببعد، نے "تین قرمطی بھائیوں کی سازش" سے موسوم کیا ہے)، سلمیہ سے نکل جانے کا فیصلہ کیا تو وه يا يمن جا سكتا تها يا شمالي افريقه، جمال ابو عبدالله الشیعی ۸۰ مه/۱۹ مء هی سے کتامه بربروں میں بڑی کامیابی سے اپنی (تبلیغی) ممم چلارها تھا۔عبیداللہ پہلے رَمُله گیا، جو فلسطین میں واقع ہے اور وہاں سے غالبًا رم عراب وء میں اس نے مصر کا رخ کیا - جب یہاں بھی اسے عباسی عامل نے هراساں کیا اور اس کے پیروؤں کے دل میں یہ توقع پیدا ہوئی کہ اب وہ یمن کا رخ کرے گا تو اس نے شمالی افریقه جانے کا فیصله کیا، جہاں عبداللہ الشیعی اغلبی تسلط کی جڑیں آکھیڑنے میں مصروف تھا۔ چونکہ مبلّغ مذکور سے فوری رابطه پيدا كرنا ممكن نه تها لهذا عبيدالله سجلماسه چلاگيا، جہاں کے امیر نے اسے باقاعدہ محبوس تو نہیں کیا البته اسے اس کی اقامت گاہ میں نظربند کر دیا گیا ۔ یہی وہ مقام تها جهان ابو عبدالله رجب ۹ و ۱۹/مارچ و و و ع میں اغالبه کے دارالحکومت رقادہ پر قبضه اور زیادہ اللہ کو نکال باہر کرنے کے بعد عبیداللہ کی تلاش میں پهنچا اور ۲ ۲ ربيع الثانی ۲ ۲ ه/۱۵ جنوری ۱۹۱۰ کو اسے اپنے ساتھ لے کر فاتحالہ شان و شوکت کے ساتھ رقادہ میں داخل ہوا، جمال عبیدالله نے بر سرعام مہدی اور امیر المؤمنین کے القاب اختیار کرنے کا اعلان کیا (ان واقعات کے بارے میں مؤرخین کے علاوه ديكهير مذكورة بالا سيرة جعفر الحاجب، جو عبيدالله كے وفاشعار رفقا ميں سے تھا) .

فاطمی خلافت کا افریقی دور: پہلے چار فاطمی خلفا، یعنی عبیداللہ المهدی القائم، المنصور اور المُعزّ شمالی افریقه میں مقیم رہے، تا آنکه ان میں آخری خلیفه

۹۷۳/۵۳۹۳ میں مصر کے لیے روانہ ہو گیا، جسے اس کا سپہ سالار جوہر [رک بان] فتح کر چکا تھا .

افریقی دور میں خلفامے بنو فاطمه کو چند در چند مشكلات كا سامنا كرنا پارا ـ شمالي افريقه مين، جمال اهل السّنت والجماعت، جو زياده تر مالكي المذهب تهر، اور اِباضیّہ اور صَفْریّہ فرقہوں پـر مشتمل خوارج کے درمیان چپقلش جاری تهی، یه نیا عقیده ایک نئی مصببت کا پیش خیمہ ثابت ہےوا۔ المغرب میں بربروں کے دو قبيلوں يعني مغرب ميں زناته اور مشرق ميں صنهاجه (جس میں کتامہ بھی شامل تھا) کا وجود مزید بدنظمی اور انتشارکا سبب بنیا ۔ ملک کے وسطی اور مغربی حصر میں دو مشرق نثراد شاهی خانوادے، یعنی تاهرت کے خارجی رستمیہ اور فاس کے (علوی) ادریسیه برسر حکومت تھے، جن کی آزادی اور خود مختاری کو یہ نیا خاندان برقرار نہیں رکھ سکتا تھا۔ اندلس کے اموی فرمانروا المغرب کے اس حصر پر قابض تھر جو حزیرہ نمامے اندلس سے قریب ترین واقع تھا۔ آخر میں اس امر کو بھی مدنظر رکھنا چاھیے کہ شروع ھی سے افریقہ کے نئے فرمانروا اس ملک دو اپنے لیے محض ایک ایسا مستقر تصور کرتے تھر جہاں سے ان کا ارادہ تھا کہ ایک روز مشرق کی طرف پیش قدمی کر کے عباسی حکومت کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکیں گے؛ چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے ایک طاقتور اور کثیر المصارف فوج اور خاصے مضبوط بحری بیڑے کی ضرورت تھی۔ اس کے ساتھ ھی جب ھم اس پہلو پر غور کرتے میں کہ آگے چل کر انھیں نسلا بعد نسل صقلیه میں بھی شورشوں کا سامنا کرنا پےڑا تو ان کی مشكلات كي وسعت كا صحيح اندازه هو جاتا هے ـ ان تمام پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے لیر جو مذکرہ بالا صورت حال سے پیدا ہوے خلفاے بنو فاطمه کتامه کے علاوہ، جنھیں همیشه رام نہیں کیا جا سکتا تھا، یا تسو اپنے معاونین کی ایک خاصی محدود تعداد پہر

انحصار کر سکتے تھے یا پھر اپنی سیاسی قابلیت اور قوت و همت پسر ـ ان دشواریوں کو مدّنظس رکھتر ہوے ان کی کاسیابی واقعی حیرت انگیز نظر آتی ہے . زیاده عرصه نه گزرا تها که عبیدالله کا اپنی جماعت کے اندر هی داعی ابو عبدالله سے تصادم هو گیا۔ اس آویزش کا سب ید تها که یا تو ابو عبیدالله کے دل میں عبداللہ کے سہدی برحق ھونے کے متعلق شکوک تھے اور یا پھر عبیداللہ نے ابو عبداللہ کے اختیارات محدود کر دیر تھے ۔ عبیداللہ نے ابو عبداللہ اور اس کے بھائی کو قتل کروا دیا، جس سے بر انگیخته ہوکر کتامہ نے بغاوت برپا کر دی اور انہوں نے ایک نئر سمدی کا اعلان کر دیا، جو ابھی ایک کم سن بچہ تھا۔ یہ بغاوت بڑی خونریزی کے بعد فرو هوئی۔ آگے چل کر المنصور اور المعزّ کے دوران حکومت میں خود فاطمی خاندان کے اندر کئی اختلافات رونما ہوئے، جن كي طرف سيرة الاستاذ جوهر مين واضع اشارات ملتر هیں (دیکھیے اس تصنیف کا ترجمد، از M. Canard، ت ، ، ، ، و ببعد، ٢٨١، ١٥٠، ١٢٨، ١٨١) - المعز کے بیٹر تمیم کے بطور ولی عہد تقرر کی تنیسخ اس صورت حال کے عین مطابق ہے (کتاب مذکور، ص س ، ۲ عدد ۱ مس، ۲ می مزید برآن یه بهی ضروری تها کہ اپنے فرقے میں انتہا پسند خیالات رکھنے والوں کا

خالص مذهبی اور نیم سیاسی و نیم مذهبی دائرهٔ عمل میں فاطمیوں کو شمالی افریقه میں سنیوں اور خارجیوں کے مقابلے میں خاصی جدو جہد کرنا پڑی ۔ G. Marcais کے مقابلے میں خاصی جدو جہد کرنا پڑی ۔ La Berbére musulamane et l' Orient نے اپنی تصنیف au Moyen Age عن کے باب دس مالکی المذهب سنیوں کی مخالفت کی بری خوبی سے وضاحت کی ہے ۔ اگرچه اس مضمون کی بنیاد جانبدار سنی مآخذ پر ہے، تاهم وہ اس مخالفت کے اظہار کے مختلف پہلوؤں کی ایک جاذب توجه

مقابله کیا جاتا (دیکھیر نیچر).

تصویر پیش کرتا ہے ۔ یہ تحریک بعض اوقات بڑی سختی سے کچل دی جاتی تھی اور بعض اوقات رشوت اور تحریص کے حربے سے فرو کر دی جاتی تھی ۔ داعی کے بھائی اور چند فقہا کے مابین ایک نظری نزاع کے بارے میں ایک عجیب و غریب حکایت محمّد بن شنب کے هاں ملتی ہے (Clases des savants de l'Ifrikiya) م ۲۸۸ تا ۲۰۰۸)؛ تاهم ارباب اقتدار کے لیے یہ اختلاف صحیح معنوں میں اس وقت ہی پریشان کن ثابت ہوا جب الـقیروان نے اپنی راسخ الاعتـقادی کے باوصف خارجی ابو یزید [رک بان] سے ایک عارضی سمجھوته کر لیا ۔ فی الحقیقت خوارج کی طرف سے مخاصمت کے خطرناک صورت اختیار کرنے کا آغاز اس عجیب و غریب شخصیت (یعنی ابو یزید الخارجی) کی بغاوت سے ہوتا ہے، جس نے متعدد شہرں پـر قبضہ کر لینے کے بعــد ایک سال تک سہدیّہ کا محاصرہ کیے زکھا اور جسے ۳۳۹ه/ یم وء تک شکست نه دی جا سکی ـ اس بغاوت نے، جو ٣٣٣ه/٣٣٩ ع - ١٩٨٩ ع ميں شروع هوئي تهي، القائم کو ختم کرکے رکھ دیا ۔ لڑائی نے اسے اس قدر تھکا دیا کہ وہ سُوسہ میں اس دارفانی سے کوچ کر گیا، تاہم اس لڑائی کا خاتمہ ابو المنصور کے عہد تک نہ ہو سکا ۔ ابو یزید کو غرناطہ کے اموی فرمانرواؤں کی تائیـد حاصل تھی اور اس نے فـاطمی خانـدان کو بربادی کے کنارے تک پہنچا دیا ۔ مغرب میں زناتھ نے ایک اور مصیبت کا سامان پیدا کر رکھا تھا۔ ابو عبداللہ الشیعی نے تاہرت کے خارجی رستمیوں کو ۹۱م/ و. وع میں و هاں سے نکال دیا تھا، لیکن ایک بغاوت پهوٹ پڑی اور ۹ ۲ م/ ۱۱ ۹ عمیں مطالة [كذا، مصاله؟] بن حبوس کو یہ مقام نئے سرے سے فتح کرنا پڑا ۔ اس کے بعد وه ادریسیون کو مغلوب کرکے ۲۰۸۸، ۹۲ میں فاس اور پهر و . ۳ه/ ۲ م ع مين سجلماسه پر قابض هو گيا ـ [مَصَالَة] کی وفات کے بعد اس کے نائب اور جانشین موسٰی بن ابی العافیہ نے المغرب کو مکمل طور پہر

تسخیر کر لیا اور فاس ادریسیوں سے چھین لیا، لیکن بالآخر وه . ۳۲ه/۹۳۲ میں غداری کرکے اموی حکمران سے جاملا۔ اسی طرح القائم بھی، جس نے اپنے والدكى زندگى ميں المغرب ميں كئى جنگى مهموں كى قیادت کی تھی اور زاب میں ایک قلعہ بند شہر مسیلہ (محمدیه) کی بنیاد رکھی تھی، اپنی جانشینی کے بعد فاس کو ایک بار پھر فتح کرنے، ابن العافیہ کے پنجر سے المغرب کے سارے مغربی علاقر کو چھڑانے، نیز تاھرت کی تسخیر کے لیے ایک سہم روانے کرنے پر مجبور ہوگیا ۔ اس نے بنو ادریس کے مقبوضات پر ان کی حکومت از سر نو قائم کی، لیکن اسے بنو فاطمہ کے زير سيادت ركها ـ يه المعز هي كاكارنامه تها كه اس نے دانشمندی اور دور اندیشی سے کام لیتر ہو ہے، نیز اپنر سپه سالار کی عسکری صلاحیت سے فائدہ اٹھاتے هـوے، پـورے المغـرب کو تسخیر کیا اور وهـان از سر نو امن و امَّان قائم کیا ۔ یہ سب کچھ جوہرکی اس سهم کی بدولت هو سکا جو وه بحر اوقیانوس تک لے گیا تھا۔ اسی خلیفہ نے اوراس Aurés کو رام کیا اور عبدالرحمٰن ثبالث اموی کے بحری حمار کو مممهم/٥٥ وء مين پسياكيا.

مشرق کی طرف پیش قدمی کے لیے ایک راستہ کھلا رکھنے کی غرض سے عبیداللہ نے افریقیہ کے مشرق ساحل پر المہدیہ کا شہر بسایا اور ۱۰۰۸ه/۱۰۰۰ میں اسے اپنا دارالخلافہ قرار دیا۔ اسے مسند خلافت پر بیٹھے ابھی چند سال گزرے تھے کہ اس نے مصر میں پاؤں جمانے کی کوشش کی، لیکن اس کی دونوں مہمیں، جو اس کا بیٹا القائم ۱۰۰۱ه/۱۰۰ عتا ۲۰۰۱ه/۱۰۰ اور ۱۰۰۵ه/۱۰۰ عیل لے کرگیا تھا، اور ۱۰۰۵ه/۱۰۰ عیل لے کرگیا تھا، ناکام رھیں اور چند ابتدائی کامیابیوں کے بعد، جن کی بنا پر وہ ایک موقع پر قُسُطاط کے دروازوں تک اور دوسرے موقع پر قُسُطاط کے دروازوں تک اور شکستوں کا سامنا کرنے کے بعد اس مہم سے ھاتھ اٹھانا شکستوں کا سامنا کرنے کے بعد اس مہم سے ھاتھ اٹھانا

پڑا۔ دوسری مہم کے دوران میں فاطمیوں کا بحری بیڑا برباد ھو گیا، تاھم برقه فاطمیوں کے تصرف میں رھا۔ اپنی حانشینی کے بعد القائم نے تیسری بار ۳۲۳ھ/ ۹۲۵ء میں مصر فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن اس دنعه بهی اسے ناکامی کا منه دیکھنا پڑا .

معلوم هوتا ہے کہ اس ساری عسکری نقل و حرکت کے دوران میں فاطمی فرمائروا کو بحرین کے قرامطه کی طرف سے کسی سہم میں بھی مدد نہیں ملی ۔ یہ امر اس رامے کے خلاف جاتا ہے جو ڈخویہ نے پیش کی ہے ۔ اس موضوع پر دیکھیے Fatimiden : Madelung מן: (בן 989) אין (Isl. כנ und Bahraingarmaten ببعد، جو بنو فاطمه اور قرامطه کے مابین کسی قسم کے تعاون کی تردید کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ عبیداللہ کے اس مکتوب کو جو اس نے حجر اسود کو اٹھاکر لر حانے کے بعد ابو طاہر کو لکھا تھا (اس کے بارے میں رک به مؤرّخین، بذیل ۲ سه) بنو فاطمه اور قرامطه کے درمیان کسی اتحاد کی موجودگی کا ثبوت نہیں سمجها جا سكتا .

اغالبه کے جانشین کی حیثیت سے یه نئی حکومت صقلیہ سے بے اعتنائی نہیں برت سکتی تھی، لیکن یکے بعد دیگرے جو دو عامل صقلیہ بھیجے گئے انھیں وهماں سے واپس آنا پڑا اور صقلیمہ نے خود اپنا عاسل تُرْهَبُ کو منتخب کر لیا ۔ اس نے عبّاسی خلیفہ کی حمایت کا اعلان کر دیا اور افریقی حکومت کے خلاف دو ہار اپنا بحری بیڑہ بھیجا، لیکن دوسرے حملر کے دوران میں اس کے بیٹرے کو زبردست شکست ہوئی اور بالآخر ابن قرہب سے نجات حاصل کرنے کے لیر اہل صقلیہ نے اسے عبیداللہ کے حوالر کر دیا، جس نے اسے س. ۱۹/۱۹ء میں موت کے گھاٹ اتروا دیا۔ اس واقعے کے بعد ھی ایک نیا فاطمی عاسل اس جزیرے پر قابض هو سکا، لیکن آگے چُـل کر صقلیہ

٨م وء مين المنصور نے الحسن بن على بن الكلبي كو عامل بنا کر روانہ کیا اور اس کے بعد سے صقلیہ کے عامل اسی خاندان سے مقرر ھوتے رھے اور ان کا میلان روز بروز خود سختار حکومت کی طرف بژهتا رها .

یم ایک قدرتی بات تھی که خلفامے بنو فاطمه کو صقلیہ میں آباد بوزنطیوں کے خلاف برسر پیکار ہونے اور ان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے پر مجمور هونا پدڑا۔ ایسا کئی بار هوا که ااطالیه اور صقلیہ کے بوزنطیوں کے خلاف افریقیہ سے فوجیں اور بیڑے بھیجے گئے ۔ عبیداللہ کے عمد حکومت میں کسی وقت جس کی تعیمین نہیں کی جـا سکتی ـ ۱۲۰ وء اور ۸ ا و ء کے مابین بوزنطی شہنشاہ نے صقلیہ کے عامل کے ساتھ ایک معاہدہ طر کیا، جس کی رو سے اس نے منظور کیا کہ وہ سالانہ بائیس ہزار طلائی سکّے بطور خراج ادا کیا کرمے گا۔ چند برس بعد خلیفه نے تخفیف کرکے یه رقم گیاره هزار کر دی ـ یه رعایت شهنشاه روسانوس لیکاپنوس Romanus Lecapenus کے اس حسن ساوک پر بطور تشکّر کی گئی جب افسریقی سفیر ان بلغاری سفیروں کے همراه جو بوزنطی سلطنت کے مقابلر میں فاطمی خلیفہ کے پاس اتحاد کی تجویز لركر آئے تھے، شاہ بلغاریا سے ملنے جا رہے تھے تو ان کا جہاز پکڑا گیا، لیکن شہنشاہ نے ان سفیروں کو آزاد کر دیا ۔ اس واقعے کی بدولت بنو فاطمہ اور بلغاریا كا مجوزه اتحاد طرنه هو سكا ـ قريب قريب اسى زمانے میں افریقہ سے ایک مہم جنوآ (Genoa)، کارسیکا (Corsica) اور سارڈینیا (Sardinia) کے خلاف بھیجی کی ۔ القائم کے زمانے میں چرچنت (Girgenti) کی بغاوت کے دوران میں (رک به جِرْجِنت؛ Storia: Amari، Byzantine et les Arabes : Vasilev : بعد ۲۱۸ : ۲ ۲:۱۶) شہنشاہ نے باغیدوں کی حمایت کرنے کی کوشش کی ۔ جن دنوں ابویزید کے خلاف المنصور کی پھر شورشوں اور ہنگاموں کا شکار ہوگیا۔ ٣٣٦ھ/ کش مکش اپنے نقطۂ عروج پـر تھی تو ایک بوزنطی

سفارت صورت حال سے آگاہ ہونے کے لیے آئی ۔ المعزّ کے عہد میں جبکہ امویوں سے جنگ جاری تھی اور اسوی خلیف نے بوزنطی شہنشاہ سے فاطمی خلینه کے خلاف مطلوبه امداد بھی حاصل کر لی تھی، بوزنطی شہنشاہ نے المّعزّ کے سامنے یہ تجویز پیش کی که اگر مؤخرالذکر ایک طویل المیعاد عارضی صلح کا معاهدہ طے کرنے پر آمادہ ہو جائے تو وہ اس کے علاقوں سے اپنی فوجیں ہٹا لے گا۔ المعزّ بے بسہ تجویز ٹھکرا دی اور عمّار (الکلبی) اور جوہـر کے زیر سرکـردگی ایک بحری بیژا ۵۳۳ه/۲۵۹ - ۵۵۹ میں روانه کیا، جس نے بوزنطیوں پر بڑی شاندار فتح حاصل کی اور اور اپنے دستے سرزمین اطالیہ پر اتار دیے، لیکن واپسی کے سفر میں ایک طوفان کے باعث یہ بیڑا پراگندہ هوگیا ۔ اس واقعر کے بعد هی ۲۸۳ه/ ۹۵۷ - ۹۵۸ میں ایک بوزنطی سفیر خراج لے آیا اور پانچ سال کے لیے عارضی صلح چاہی ۔ اس عارضی صلح کو المُعزّ نے اس وقت تمور دیا جب اهل اقریطش (Crete) نے بوزنطیوں کے خلاف اس سے اسداد طلب کی ۔ المعہز نے اہل اقریطش کو اگر کوئی امداد بھیجی بھی تو وہ ان کے کسی کام نبہ آ سکی (دیکھیے Conard: Les sources arabes de l' historie byzantine : (F1971) 19 (Reveu des Études Byzantines ۲۸۸ ببعد؛ ۲۸۸۹ کی سفارت اور اس سے متعلق An embassy of : M. M. Stern واقعات کے لیے دیکھیے the Byzantine Emperor to the Fatimid Calfph al. ت ۲۲۹ : (۱۹۵۰) ۲۰ (Byzantion در Mu'ezz ۲۵۸؛ دیگر بوزنطی سفار توں کے لیے دیکھیے Amari: . (TTT " TIM: T Storia

چند برس بعد نیکوفورس فوکاس Nicephorus سلسلے میں خاصی فیاہ Phocas کے زمانے میں، جس نے خراج ادا کرنے سے قیام کے لیے اس نے الالیان کو دیا تھا اور صقلیہ میں ایک بار پھر سلسلہ جمادی الاولی و ۲۵۵ جنگ و جدال چھیڑ دیا تھا، فاطمی لشکر اور بیڑے کا سنگ بنیاد رکھا .

ے ۹۹۵ کے شروع میں دو دفعہ بوزنطیوں کو هزیمت دی (جنگ رمیته [Rametta] اور جنگ آبنای [he Straits] میں) ۔ اس کے بعد جو گفت و شنید شروع هوئی وه ۲۵۸ه/۱۹۶۹ میں ایک عہد نامهٔ صلح پر منتج هوئی ۔ یه معاهده اس لیے بھی بسہولت طے پایا گیا که ان دنوں المعز اپنی مصری مہم کی تیاری میں مصروف تھا .

فستح مصر: شمالی افریقه مین کامیابی سے المعزّ كو يه موقع ملگياكه وه مشرق ميں اپنا اقتدار قائم کرنے کے منصوبے پر اپنی پوری توجمہ سرکوز كركے مصركى تسخير كا بيرا اٹھائے، جس ميں عبيدالله اور القائم کو ناکاسی کا مند دیکھنا پڑا تھا۔ فتح کا یہ منصوبه اس کے تمام عملی پہلوؤں کا لحاظ رکھتر ھو ہے بڑی احتیاط سے ترتیب دیا گیا اور نفسیاتی لحاظ سے بھی اسے سیّاسی پروپیگنٹے کے ذریعے تقویت دی گئی (دیکھیر Egypte arabe Hist. : G. Weit) دی گئی در دل'impérialisme des Fâtimides et leur propagande ، بیعد) ۔ ایک ایسے ملک کی تسخیر، ۱ مرد ، ۱ مرد حو که اندرونی خلفشار اور قحط کا شکار تها، جوهر کے لیے چنداں مشکل نہ تئی؛ چنانچہ ۲۲ شعبان ۲۵۸ھ/ یکم جولائی ۲۹ وء کو وہ فسطاط میں داخل ہوگیا اور دو صدیوں کے لیر مصر، کم از کم سطحی طور پار، ایک شیعی ملک بن گیا ۔ جو ہرنے عباسی خلیفه کا نام خطبے سے خارج کر دیا، لیکن شیعی عقائد کو بہت آهسته آهسته اور بتـدربج رواج دیا ـ اس نے سب سے پہلر اپنی ساری توجہ قحط کے سدباب اور اس کی بحالی کے بارے سی اقدامات پر مرکوز کی اور اس سلسلر میں خاصی فیاضی سے کام لیا۔ اپنی فوجوں کے قیام کے لیر اس نے ایک نیا شہر قاہرہ بسایا اور سم جمادی الاولی و ۳۵ه/م اپریل . یه عکو جامع الازهر

## بنو فاطمه مصر میں

۱- ملکی توسیع اور اس کے نشیب و فراز: جوہر نے مصر کی سرحدوں سے بڑھ کر ان ممالک میں فاطمی تسلّط کو وسعت دینے کی زبردست کوشش کی جو اِخْشِیدی امارت کے ماتحت تھے۔ مکّے اور مدینے کے مقدس شہروں نے، جہاں المُعزّ نے مال و زر کے صرف کثیر سے اپنر نشر و اشاعت کے مقصد کی پوری تكميل كر لي تهي، بلاتاخير ٥٥٩ه/١٠٥٠ - ١٩٤١ میں فاطمیوں کی اطاعت قبول کر لی ۔ یه دونوں مقامات (اگر مالی امور سے پیدا ہونے والر چند وقفوں کو مستثنی کر دیا جائے تو) المستنصر کے عہد حکومت تک بنو فاطمه کے زیر سیادت رہے ۔ شام میں پاؤں حمانا زیادہ مشکل تھا کیونکہ وہاں کے اخشیدی عامل نے جسے بغداد کے بویمی فرمانروا کی حمایت حاصل تھی، بحرین کے قرامطہ سے ایک عہد نامہ کر رکھا تھا۔ جو ہر کے نائب جعفر الفّلاح نے دمشق فتح کر لیا، ليكن وه اواخر ٣٦٠ه/اگست ٤٩٤١ مين قرسطي قائد الحسن الأعصم كے خلاف ايك لڑائي ميں لڑتا هوا مارا گیا (بنو فاطمه کی جانب قرامطه کے رویے کے بارے میں دیکھیے المَقْریزی: اِتّعماظ، ص ۲۲۸ ببعد؛ ڈخوید، كتاب مذكور، ص ١٨٣ ببعد؛ حسن ابراهيم حسن و طه شرف : المعيز، ص ١١٥ ببعد؛ Fat. : Madelung ي يعدو مادة الحسن الأعصم) \_ ... ببعد و مادة الحسن الأعصم) \_ اس قرمطي كا ارائه تها كه وه مصر تك بلا تاخير باهتا چلا جائے، لیکن اسے جوہر کے کامیاب دفیاع کا سامنا َ لرنا پڑا (اواخر ٣٦١ه/دسمبر ٤٩٤١) (جس كا نتيجه یه نکلا که) اسے راه فرار اختیار کرنا پڑی ۔ با ایل همه جوهر فلسطین کے صرف ایک حصے پر هی دوبارہ قبضه كر پايما ـ الحسن الاعصم ٣٦٣ه/ اوائل ١٩٤٨ مين قاھرہ پُـر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے واپس آیا ۔ ادھر المُعدزُّ جو النغرب كي حكومت صَنهـاجي بربروں كے شیخ بُلّکین کو سونپ کر ۲۱ شوال ۵/۵۳۹۱ اگست

۱ جاء کو افریقیه سے رخصت هو کر پہلے هی قاهره میں آ چکا تھا؛ یہاں وہ ے رمضان ۱۳۹۲ه/۱۱جون ۱۹۵۹ کو پہنچا تھا۔ الحسن الاعصم کی بدویوں پر مشتمل امدادی فوج فاطمی مال و زرکی تحریص کا شکار هو کر اس کا ساتھ چھوڑ گئی اور الاعصم کو شکست فاش کا منعه دیکھنا پڑا۔ اس کے بعد فاطمی فوج پھر دمشق پر قابض هوگئی، لیکن تھوڑے هی عرصے بعد دمشق ایک ترک جانباز آلپتگین کے تصرف میں چلا گیا جس کے خلاف المعز کا ۱۵۳۵ه/۱۵۶۵ عیں اپنی وفات سے عین خلاف المعز کا ۱۵۳۵ه/۱۵۶۵ عیں اپنی وفات سے عین پہلر پیش قدمی کا ارادہ تھا .

۸۳۹۸ یا نئر خلیفه العزیز نے دمشق واپس لینے میں کامیابی حاصل کر لی، لیکن قرامطہ کو ہٹانے کے لیے، جو الپتگین کی حمایت کر رہے تھے، وہ انہیں خراج دینے پرمجبور ہوگیا۔العزیز کے لیے فلسطین اور شام پر قابض هونا بڑا ضروری تھا ۔ اسی طرح اپنے پیش نظر منصوبے کو پایۂ نکمیل تک پہنچانے کے لیے یه بهی لازم تها که حاب کو بهی زیر تصرف لایا جائے، لیکن فلسطین اور شام میں شورش کی آگ مسلسل طور پر بھڑ کتی رہتی تھی جسے کبھی تو باغی، مثلا فلسطین کے خاندان طئی کے افراد اور بنو جرّاح [رک باں]، ہوا دیتے تهراور كبهي غير مطمئن عامل أورسيه سالار ـ اس سلسار میں العزیار نے ۳۷۳ھ/۹۸۳ء و ۳۸۳ھ/۹۹۲ء اور ٣٨٨م/٩٩٩ - ٩٩٩٥ مين جو كوششين كين وه ناكام رهیں اور اس کا دائرہ اقتدار مشکل سے طراباس تک وسیم هو سکا ـ باین همه یمی وه زمانه تها جب فاطمیوں کی حکومت بحر اوقیانوس سے بحیرہ قلزم تک تسلیم کرلی كئى، يُعنى حجاز مين، يمن مين (عبدالله بن قَعْطان يَعْفُرى کی جانب سے ۲۷۷ه/۹۹ [دیکھیے صنعا]) اور شام میں، بلکه کچھ عرصے کے لیے ابوالدواذبن المسيب العقيلي کے زمانے میں موصل تک بھی، لیکن وہ بغداد کے آل ہویے سے باوجودیکہ وہ شیعہ تھے کسی قسم کا ا سمجهوته نه کر سکے .

شام میں شورشیں جاری رهیں اور یه کہا جا سکتا ہے کہ یہ ملک کسی زمانے میں بھی مستحکم طور پر فاطمیوں کے قبضے میں نه رہ سکا ۔ الحاکم کے عہد میں اسارت حلب ۲. م ۱۵/۵ میں فاطمیوں کے تحت آگئی اور ۸. م ه/ ١٠ ، ١ع مين وهان ايک فاطمي عامل كا تقرر هوگيا؛ ليكن يه عامل بعض اوةات علم بغاوت بلند کر دیتا تھا۔ فلسطین میں مفرّج بن دَغْفَل جرّاحی نے شریف مکہ کو خلیفہ کے مدمقابل کھ ڑا کرکے اس کی خلافت کا اعلان کر دیا اور الحاکم مُفرّج کو کو کچھ دے دلا کر ہی اس کے برپا کیے ہوے فتسنے سے گلو خلاصی کرا سکا ۔ الظّاہر کے زمانے میں بنو جراح، مرکزی شام کے بنوکلب اور شمالی شام کے بنو کیلاب کے باہمی اتحاد کی وجہ سے شام میں فاطمی تسلط خطرے میں پڑگیا ۔ ۱،۲۵/۵/۱ء میں حلب پر صالح بن مرداس [رك بان] الكلابي كا قبضه هو گيا \_ چونکہ بنوکلب کبھی ایک فریق کے ساتھ ہو جاتے نھے اور کبھی دوسرے کے، اس لیے فاطمی سپہ سالار أَنشَّتكِينِ الدُّرْبَرِي كو فلسطين مين الأُتُّحُوانــة كي لرُّائي میں فتح حاصل کرنے کا سوقع ملا اور اس نے دمشق پر دوباره قابض هو کر ۹ ۲ م ه/۱۰۳۸ عمیں (بعہد المستنصر) حلب كو بنو مرداس سے چهين ليا \_ يـه انشتگین همی تها جِس کی بـدولت فـاطمیــوں کی حدود مملکت حران، سروج اور رقبة نک پهيل گئيں، تاهم وه وزیر الجُرجَرائي کي سازشون کا شکار هو گيا ـ اس كا جانشين ناصر الدوله (رك بآن) هوا جو بنو حمدان میں سے تھا۔ سسسھ/ رس رع میں حلب پر دوبارہ بنو سرداس کے ایک فسرد کا قبضہ ہوگیا ۔ باوجودیکہ . سمم مرمم . اع اور اسم مروم . اع مين حلب وايس لینر کی دو بار کوشش کی گئی اور ۹سم ه/، ۵۰ م تا . ۱۰۵۸/۵۳۵ ع میں اس نے فاطمیوں کی اطاعت بھی قبول کر لی، تاهم ۲۵م ه میں یے پھر بنو مرداس کے قبضر میں آگیا اور اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فاطمیوں

کے تصرف سے نکل گیا۔ ۱۰۹،۱۹۰،۱۰۰،۱۰۱ میں حلب نے خلیفہ بغداد اور سلجوق سلطان آئپ آرسلان کی اطاعت قبول کر لی اور ۱۰،۱۰۸،۱۰۰،۱۰۱ میں یہاں ایک سلجوق عامل کا تقرر عمل میں آگیا.

اسی طرح پانچویں صدی هجری/گیارهویں صدی عيسوى مين بهيشام اورفلسطين زياده عرصرتك فاطميون کے زیر تسلّط نه ره سکر؛ وهاں مسلسل بدامنی کا دور دورہ رہا ۔ ارمن سپہ سالار بَدْر الجَمالی (رَکَ بَاں) نے ۵۵م/۲۳. اعتا دهمه/مد. اعمين اور پهر ۱۵مه/ ۱۰۹۰ عتا ، ۲۸ه/۸۹۰ ع مین دمشق پر فاطمی سیادت برقرار رکھنر کی ناکام کوشش کی - ۲۱،۸۹/۸۱ میں فوج کے مغربی اور مشرقی عناصر کے مابین لڑائی کے دوران جامع امویه نذر آتش هوگئی ـ ۲۸۳۸ه/۲۵. و میں دمشق پر بنو فاطمه کے ایک سابق ترکمان منصب دار أنسز كا قبضه هو گيا . و ٢ م ه/ ١٠ ١ ع مين قاھرہ پر بھی اس کے حمار کا خطرہ پیدا ھوا۔ ۱ےمھ/ ١٠٠٦ء سے دمشق ایک سلجوق امیر کے زیر حکومت رها۔ ۲۳ م ه/ ۱۰، عمین انسز نے بیت المقدس کو بھی تسخیر کرلیا تھا جو آگے چل کرسقمان بن اُرتّق کے تصرّف میں آگیا \_ فلسطین میں محض عَسْقَلان پر بنو فاطمه کی حکومت باق ره سکی جس کی قسمت میں یسه لکها تها که اس پر ۸۳۸ه/۱۱ع میں بیروث، صور، صیدا اور عـکّا کی ساحلی بستیوں سمیت صلیبیوں کا قبضہ ہو جائے۔ شام اور دمشق کی بازیابی کے لیے بدرالجمالی كى كوئى كوشش بارآور نه هوئى .

۲۔ شمالی افریقہ اور صقلیہ سے تعلقات: العزیز کے عہد حکومت هی میں شمالی افریقہ سے جب وهاں منصور بن بلگین عامل تھا (۳۸۳ه/۱۸۳۵ تا ۴۸۳ه/ ۴۵ میں ضعف پیدا هونے الحاکم کے زمانے میں برقبہ اور طرابلس پر حکومت کے سلسلے میں مشکلات نے سر اٹھایا ۔ فاطمی خلافت کے خلاف مُعِزّ بن بَادِیْس (۲۰۳۹/۱۰۱۶ تا خلافت کے خلاف مُعِزّ بن بَادِیْس (۲۰۳۹/۱۰۱۶ تا

باعث اس سے تمام تعلقات بالکل منقطع کر لیے گئے .

باعث اس سے تمام تعلقات بالکل منقطع کر لیے گئے .

صنهاجی امیر نے فاطعی سیادت کا جوا اتار پھینکا
اور خلیفۂ بغداد سے حقوق امارت حاصل کر لیے ۔ افریقه
پر بنو هلال کا حملہ فاطعی وزیر الیازوری کی خواهش
انتقام سے منسوب کیا جاتا ہے ۔ تمیم بن معز (۱۹۵۸هم میر ۱۹۵۸ میر ۱۹۵۸ میر البتدائی چند سالوں میں عارضی طور پر فاطعیوں کی ابتدائی چند سالوں میں عارضی طور پر فاطعیوں کی اطاعت دوبارہ قبول کر لی ۔ اسی طرح ۱۱۲ههم ۱۱۲۳ میں امیر حسن بن علی (۱۱۵هم ۱۱۲۱ تنا ۱۱۲۳ میر میں امیر حسن بن علی (۱۱۵هم ۱۱۲۱ تنا ۱۱۲۳ میر میں امیر حسن بن علی (۱۱۵هم ۱۱۲۱ تنا ۱۱۲۳ میر میر اور درخواست کی کمہ وہ بیچ بچاؤ کرکے صقلیہ کے فرمانروا روجر Roger ثابی کو افریقیہ پر حملہ کرنے سے باز رکھے، لیکن کہا جاسکتا ہے کہ انقطاع تعلق نصنی صدی سے زیادہ عرصر تک قائم رہا .

صقلیـه بهی عملًا فـاطمی خلافت سے آزاد و خود مختار ہو گیا تھا۔ یہاں کے کلبی عاملین میں سے بعض اس اسر کے پابند رہے کہ [خلافت] قاہرہ سے اپنی مسند نشینی کی توثیق کرانے رهیں - قاهره کے مقابلر میں ان کے تعلقات افریقیہ کے زِیْریوں کے ساتھ کہیں زیادہ تھے، جن کی سیادت اھل صقلیہ نے تقریباً ے ہم ھ/ ہمر، رع میں تسلیم کر لی تھی (دیکھیے Storia : Amari ، ۲: ۵۳۳) با این همه الظّاهر کے عہد حکومت، بلکہ اس کے جانشین کے زمانے تک، ان کے سکوں پر خلیفہ هی کا نام ثبت رها (Amari) ، : ۲۷٦ تا ۲۷۷) ـ يه امر خارج از امكان نهي كه بوزنطي سواحل پر صقلیہ نے جو حملر کیر ان میں خلافت قاہرہ كي تائيد شامل تهي، كيونكه ١٠٠١ء مين شمنشاه رومانوس آجیروس Romanus Argyrus نے فاطمی خلیفہ الظَّاهر سے گفت و شنید کے دوران میں واضح طور پر یہ مطالبہ کیا کہ فاطمی حکومت بوزنطیوں کے خلاف صاحب صقلیه کی مہمات میں اس کی حمایت ند کرے

اور اس نے خود بھی غیر جانبداری کو ملحوظ رکھنر کا وعدہ کیا ۔ عملی طور پر اب قاہرہ کا صقلیہ پر کسی قسم كا تسلّط باق نهين رها تها اور معلوم هوتا هيك اسے صفلیہ کے امور میں کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی تھی ۔ [صقلیه پر] نارمنوں کی فتح خاموشی سے تسایم کر لی گئی، اور روجر ثانی سے دوستانہ روابط مسلسل قائم رہے (خلیفہ الآسر کے لیے دیکھیر سطور بالا)۔ الحافظ نے بھی اس سے نہایت خوشگوار تعلقات قائم رکھے اور ۵۳۱ه/۱۱۳۵میں ان دونتوں کے مابین خط و کتابت بهی رهـی (دیکهیر M. Canard : Une lettre du caliphe fătimite al-Hāfiz . . . á Roger II در Atti del Convegno Intern. di Studi Ruggeriani کر پالرمو ٥٥٩ ١٤، ص ١٢٥ تا ١٨٠) - اس نے ١٣٥ه/ ۲ ہم ۱۱ء میں روجر کے پاس ایک سفارتی وفد بھیجا اور عرد ایک تجارتی علی تجارتی تجارتی معاهده طے کیا، لیکن آگے چل کر ۱۱۵۳ء ۱۱۵۵ء، و۱۱۶، م۱۱۶ مین تنیس، دمیاط اور اسکندریه پر نارسوں نے سمندر کے راستے سے حملے کیے (دیکھیے Amari، بمدد اشاریه).

س- بوزنطی سلطنت سے تعلقات: اپنے افریقی دور هی میں فاطمیوں نے بیانگ دہل اعلان کیا کہ تمام روے زمین کی حکومت فرمان رہانی کے مطابق انہیں عطا هوئی تھی اور اندلس کے امویوں، نیز بغداد کے عباسیوں اور بوزنطی شہنشاهوں کو زیر و زبر کرنا ان کا فرض تھا (دیکھیے M. Canard) نیر و زبر کرنا ان کا فرض تھا (دیکھیے لا impérialisme کے اوپر بیان کیا هے کہ افریقہ میں اپنے تسلط کے دور میں فاطمیوں کے بوزنطیوں کے ساتھ کیسے تعلقات تھے۔ المُعزّ نے کی ایک بوزنطی سفارتوں سے ملاقات کی ۔ ۳۵۵ کی اور کی اس نے کہ اور نمین اس نے کہ وفات پائی، المُعزّ نے جان زسکس John Tzimisces کی ایک سفارت کو مصر میں باریاب طرف سے آئی هوئی ایک سفارت کو مصر میں باریاب

كيا تها ـ تسخير حلب كي كوشش مين العزيز كا تصادم یونانیوں سے ہوا جن کی زیر حفاظت حلب کے حمدانی فرمانروا تھے اور جو حصول مقصد میں ہمیشہ اس کے مانع آنے رهتر تهر - اگرچه العزيز ان كوششون مين ناكام رها، تاهم ٢٥٧ه م ٩٨٥ - ٩٨٥ مين اس نے شهنشاه باسل Basil ثانی سے، جو همیشه اس خطرے سے خالف رهتا تھا کہ کہیں Bardas Skleros کی بغاوت ایک بار یهر بریا نه هو جائے، ایک مفید مطلب عمد نامه طر کر لیا جس کی رو سے یہ طے ہوا کہ بوزنطیوں کے عـائد کردہ تجارتی استناعات ختم کر دیے جائیں اور قسطنطینید کی مسجد میں نماز کے خطبر میں فاطمی خلیفه كا نام ليا حائے (ابو المحاسن، مطبوعه قاهره، س: ١٥١ تا س١٥) ـ خليفة مذكور اپني وفات سے عين قبل بوزنطی سلطنت کے خلاف ایک زبردست سمم کی تیاری کر رہا تھا اور وہ کوچ کرنے ہی والا تھا کہ فوت هو گيا .

الحاكم كے عمد ميں شام كے شمالي علاقوں ميں جنگ، و حدال جاری رهین کیونکه ایک تمو اپنر پیش رو کی طرح اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ حاب فتح کر لیا جائے اور دوسرے یہ کہ شام کے جانی اکثر فاطمى حكومت كے خلاف بوزنطى شهنشاه سے طالب امداد ہوتے رہتے تھے ۔ بوزنطیوں نے صور کے مقام پر العُلاَّقة كي اعانت كي حالانكه وه ١٨٥هم/١٥ وء مين فاطمی سیمه سالار منکوتکین کو سدد دینے سے انکار کر چکے تھے ۔ انھیں صور سے کچه فاصله ہـ سمندر میں اور پھر اسی سال جب وہ شمالی شام میں فاطمیوں کے چاروں طرف سے غیر مملکت میں گھرے ھو ہے متبوضه مقام أفامية Apamea كا محاصره لير هور تهر، شکست نصیب هاوئی (۳۸۸ه/۱۹۹۹) - اب شہنشاہ باسل نے صلح کی تجاویز پیش کیں ۔ [ان کی رو سے] دس سالہ التواے جنگ کے معاہدے پر دستخط کہیں ۱۰۰۱/۵۳۹۱ عسین جما کر همو سکے اور اس

درمیانی وقفے میں باسل نے شمالی شام میں فاتحانه لشکر کشی کی، اگرچہ وہ طرابلس پر قبضہ کرنے میں فاکام رھا۔ ۲۰۰۰ھ/۱۰۱۵ - ۲۰۱۹ء میں باسل Basil فاکام رھا۔ ۲۰۰۰ھ/۱۰۱۵ - ۲۰۰۱ء میں باسل تعلقات اور الحاکم کی حکومتوں کے درمیان تجارتی تعلقات منقطع ھو گئے۔ اس کی ایک وجہ غالبًا یہ بھی تھی کہ جنگ کے دوران میں کلیسائے سزار مقدس کہ جنگ کے دوران میں کلیسائے سزار مقدس (Church of the Holy-Sepulchre) منہدم ھو گیا تھا۔ ۲۱۸ھ/۲۰۱۱ء میں الحاکم کی موت سے عین پہلے مصالحت کی کوششیں کی گئیں.

الظّاهر کے عہد حکومت کے آغاز میں اللہ سلطنت سِتُ المُلک [رک بان] (م ۱۰۲۵هم ۱۰۰۰ میں اللہ ۱۰۲۵ کا ۱۰۲۵

اس وقت سے فاطمیوں اور بوزنطیوں کے درمیان دوستانہ تعلقات کا دور شروع ہوتا ہے، اگرچہ بوزنطہ نے صقلیہ کے ایک باغی امیر کی حمایت کا دم بھرا تھا اور ۱۰۳۵–۱۰۳۹ میں اسے "مجستر" "magister" [آقا، سردار] کا لقب دے دیا تھا (Amari) ہے: سہمہ لیکن جب سمہہ اللہ ۱۰۵۱–۱۰۵۲ عمیں مُعزّ بن بادیس الزّیری نے عبّاسی خلفا کی سیادت تسلیم کر لی تو اس کا سفیر بغداد سے واپسی پر بوزنطی علاقے میں گرفتار

كر ليا گيا اور اسے المستنصر كے پاس بهيج ديا گيا ـ وسم ه/ ٨٨٠ و مين ٨٨٠ و علمدے كي تجديد هو چکی تهی .

قسطنطین مونوما کوس -Constantine Monoma chus (مرمر و تا مرمر وع) نے المستنصر سے نہایت خوشگوار تعلقات استوارکیر، جس نے اس سے ۲ سرھ/ م، ١٠٥ كے قحط كے بعد مصر كے لير غلّه فراهم كرنے کی درخواست کی؛ لیکن شهنشاه کی موت اور اس کی حانشین سلکہ زوئی Zoc کے مطالبات کی وجہ سے جو معاوضر میں (سلاجقہ کے خلاف) فوجی حمایت کا ایک معاهده کرنا چاهتی تهی، یه دوستانه تعلقات نه صرف سرد پڑ گئر بلکہ عداوت نے بھی پھر سے سر اٹھایا ۔ یہ ناچاقی اس وقت اور بھی شدید ہو گئی جب ایک فاطمی سفس آلے قضاعی نے قسطنطینیہ میں دیکھا کہ وہاں کی مسجد میں فاطمی خلیفه کی جگمه سلجوق سلطان طُغْرِل بیگ کا نام لیا جانے لگا ہے جس کی وجہ یہ تھی کہ طُّغْرِل بیگ نے شاہ آبْخاز کو آزاد کر دیا تھا اور شهنشاه نے ممنون احسان هو کر ۹۱۹ه/۱۰،۱۰میں اس سے دوستانہ تعلقات استوار کر لیر تھر ۔ فاطمی مبلغ المؤيّد في الدّين كي سيرة (ص ٩٥) كوساسني ركها جائ تو معلوم ہوگا کہ فاطمی خلیفہ کے خلاف ان دونوں فرمانرواؤں کے درمیان اتحاد کا ایک منصوبہ بھی موجود تها ـ بهرحال (طرفين مين) تعلقات دوباره قائم ھوگئے اور بوزنطی مصنف Psellus کے بیان کے مطابق قسطنطین مونوما کوس کے عہد میں یہ انتہائی خوشگوار تھے (طبع Renault ، ۲: ۳۳) اور ۱۰۵۷ اور ۱۰۵۹ء کے درمیان یعنی ایزاک کومینوس Isaac Comenus کے عهد میں بھی ان کی کیفیت یہی تھی (کتاب مذکور،

آپس میں سفارتوں کا تبادلی جاری رھا، خاص طور پر اس لیے بھی کہ مصر اور بوزنطی سلطنت دونوں کو ایک ھی خطرے، یعنی سلاجقہ کا سامنا | آگے چل کر عباسی خلیفہ کی طرح آل بویہ نے بھی

تها ـ مثال كے طور پر ٢٦، ١٩ مرا ١٠٠ عبين ايك فاطمي سفارت رومانوس دیو جانس Romanus Diogenes کے پاس بھیجی گئی ۔ ۹۸ - اء کے قریب جب انطاکیہ پر صليبيون كا قبضه هو گيا تها وزير الافضل كو اليكسى كومينوس Alexis Commenus كا خط موصول هوا اور پھر اسی شہنشاہ کی جانب سے ۱۱۰۵ء میں ایک افرنگی سفارت قیدیوں کا فدیدہ طر کرنے کے لیر الافضل کے هاں پہنچی - Manuel Comnenus نے بھی مصر سے خوشگوار تعلقات قائم رکھر اور ١١٥٨/٨٥١ع مين صقليه کے خلاف فاطمی بيڑے کی اسداد طلب کی ۔ اسی سال وزیر طلائع بن رزیق نے نے امیر قبرص (Count of Cyprus) کے بھائی کسو سینوئل کے حوالے کر دیا جسے اس نے گرفتار کر لیا تها ـ ابا این همه چند سال بعد ۱۱۹۸مین مینوئل نے یروشلم کے بادشاہ امالرک Amalric سے مصر پر حمله کرنے کے بارے میں ایک معاهدہ کیا اور اگلے سال اس پر عمل بھی کیا گیا مگر یہ حملہ ناكام رها.

سم مشرق کے عباسیوں سے تعلقات: المعز کے مداح ابن ھانی الاندلسی نے اسے بغداد میں فاطمی حکومت قائم کرنے کی ترغیب دی اور بتایا که ایرانی بادشاهوں کے وقت کی خراسان جانے والی قدیم شاہراہ اس کے سامنر کھلی پڑی ہے۔ ایک روایت کے مطابق کہا حاتا ہے کہ المعز نے قاهرہ میں ایک بوزنطی سفیر سے کہا کہ جب وہ اگلی بار آئے گا تو وہ اس سے بغداد میں ملاقات کرے گا۔ العزیز نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مذاکرات کا سہارا لیا اور كوشش كى كه عَضَّد الدُّوله البَّويهي اس كى سيادت كو تسلیم کر لے - ۹۲۹/۹۲۹ - ۹۸۰ میں سفارتوں کا باهمي تبادله هوا .

ان سفارتوں سے کوئی نتیجه برآمد نه هوا، کیونکه

بنو فاطمه کو علوی النسب ماننے سے انکار کر دیا ۔ [اس سلسلر مين] الحاكم كو س. م ه/١٠١٠ - ١٠١٠ میں اور الظَّاهر کو ۱ مره/ ۱۰ و میں غزنوی حکمران [سلطان محمود] کے هاں بھی کوئی کامیابی حاصل نــه هوئی ۔ اس کا روانه کرده خلعت بغداد بهیج دیا گیا جہاں اسے نذر آتش کر دیا گیا۔ تاہم الظّاهر نے کوشش ترک ند کی اور ۲۸مه/م۳۰ ء میں اس نے عباسی دارالخلافر میں اپنے مبلّغین بھیجے تاکہ وہ اس هنگامے سے فائدہ اٹھائیں جو جلال الدّین [رک بان] البو یہی کے دور میں ترک سپاھیوں کی شورش سے پیدا ھو گیا تھا؛ چنانچہ انھوں نے بڑے جوش و خروش سے اس کے حق میں پرچار شروع کر دیا ۔ المستنصر [رک باں] نے مشرق کی مختلف سلطنتوں سے اپنر تعلقات بہت مستحکم کر لیے ۔ اس کے مبلّغوں کی سر گرمیاں سندھ تک پھیل گئیں (دیکھیے S. M. Stern cIsmā'ili propaganda and Fātimid rule in Sind IB. Lewis :سر (۱۹۳۹) م ۲۹۸ تا یه ۲۹۸ (۱۲ ا Rev. de 32 (The Fatimids and the route to India da Fac. des Sc. économ. de l' Univ. d' Istanbul

کچھ عرصے کے لیے تو المستنصریقین نه کر سکا که فاطمیوں کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا ہے۔ عراق میں ترک امیر البساسیری [رک بان] کی کوششوں سے مختلف مقامات پر فاطمی خلیفه کی حکومت تسلیم کر لی گئی، یعنی ۱۹۸۸هم/۱۵۰۵ میں ایک سال کے لیے میں اور پھر ۱۵۹ه/۱۵۰۹ میں ایک سال کے لیے بغداد میں .

فاطمی سلطنت کی یہ توسیع خاص طور پر مبلّغ المؤیّد فی الدّین (رکّ بآن) کی تبلینی سرگرمیوں کی مرھون منت تھی۔ اس کی کوششوں کا یہاں تک نتیجہ نکلا کہ شیراز کے مقام پر ابو کالیجار [رک بآن] البویہی نے اسمعیلیت قبول کر لی ۔ سلاجقہ چونکہ

سُنَّى المذهب تھے، لہٰذا ان کے دل میں بنو فاطمہ کے لیے كوئي همدردي نه تهي \_ يسمه/٥٥ . اعمين طغرل بيك نے یــه اعلان کر دیا تھا که وہ شام و مصر میں پر پیش قدمی کرکے المستنصر کی حکومت کا تخته ال دینے کا عزم رکھتا ہے۔ البَسَاسِیری کے واقعے نے شام اور بحیرہ روم کے علاقر میں سلاجقہ کی سیاسی حکمت عملی کو متعین کرنے اور ان کے عزائم کو تقویت بخشنر میں بیڑا کام کیا اور خاص طور پسر اس لیر بھی کہ وزیر الیازوری [رک بان] نے السّاسیری کی حمایت سے هاتھ اٹھا کر طغرل بیگ سے مراسلت شروع کر دی تھی (کم از کم چند ایک مآخذ میں یه کها گیا هے) - بهرکیف یه ایک حقیقت هے که اس کے بعد سے سلاجقہ کا یہی کام رہ گیا کہ فاطمی علاقوں پر تسلط قائم کرتے چلر جائیں۔ مکّه معظمه میں فاطمی خلیفه کا نام خطبر سے عارضی طبور پر ٢٢ م ه/ ١٩٠٩ . ١ - . ١ ع مين اور مستقل طور پر ١ ع م ه ا ١٠٠٨ء ميں خارج كر ديا گيا ـ المستنصر كے خلاف اپنی بناوت کے دوران میں امیر ناصر الدولہ نے جہمھا ١٠٠١ - ١٠٠١ ع مين سلجوق سلطان آلب أرسلان سے اسداد چاهی اور نوج بهیجنے کی درخواست کی تا**که** عباسی خلیفه کے نام پر خطبه از سر نو جاری کیا جائے۔ سلجوق سلطان آئنـده سال حلب تک پهنچ گيا اور مرداسی حکمران نے فاطمی خطبه ترک دیا۔ بوزنظی شہنشاہ کے ارمینیا پر حملر کی وجه سے الب ارسلان یماں سے مزید پیش قدمی نه کر سکا .. شام و فلسطین مين سلاحقه كي آمد كا ذكر اوير آچكا هے.

یمن میں فاطمیوں کو صنعا کے ارمانروا خاندان بنوصاً بخ کی پرجوش حمایت حاصل ہو گئی جو وہاں ۹ مرم ۱۰ مرم ایک [اسمعیلی] داعی تھا جس نے یمن میں فاطمی تسلّط قائم کیا ۔ اس خاندان کو سیّدہ حرم کی ذات میں ایک ممتاز فرمانروا نصیب ہوئی اور اس

نے قاهره سے اپنر تعلقات مسلسل قائم رکھر، المستنصر کے دفتر خانے سے جو خطوط بنو صّلیْع کو لکھے گئے، وه ابهى تك معفوظ هين (السَّجلات المستنصريَّة، طبع A. M. Magued ، قاهره سهمه وع)

۵۔ بنو فاطمه اور صلیبی محاربات: جس زمانے میں صلیبی جنگ جو شمالی شام میں پہنچر اس وقت بنو فاطمه کے پاس شام کا کوئی علاقه باقی نہیں رہا تھا اور فلسطین میں بھی ان کے قبضر میں صرف عَسْقلان اور چند ساحلی شہر رہ گئے تھے۔ فرنگیوں سے نبرد آزما ھونے کی بہ نسبت انہیں اس سے زیادہ دلچسپی تھی کہ شام کے ترک اسیروں سے نمٹا جائے.

ابن الاثیر نے رومھ/عو، ۱ - مو، رء کی ذیل میں ایک روایت بیان کی ہے جس کے مطابق بنو فاطمه نے سلاجقه کے منصوبوں اور مصر کے بارے میں ان کے عزائم سے پریشان ھو کر (کیونکہ امیر آتُسز وجم ه/، مراء هي مين مصر ير ايك ناكام حمله كر چکا تھا) ان فرنگیوں سے مداخلت کی استدعا کی جو بلاد مشرق میں قدم جما چکر تھر ۔ یه زیادہ قرین قیاس نهين معلموم هموتا مرجال صورت كچه بهي همو، فرنگیوں نے ۱۰۹۸ع کے آغاز میں انطاکیہ کے مقام پر ایک فاطمی سفارت کا خیر مقدم کیا اور اپنر نمائندے قاہرہ بھیجر جو مصری سفیروں کے ہمراہ روانہ ہوگئر ، ' لیکن ترکوں کے خلاف یہ اتحاد قائم نہ ھوسکا جس کی رو سے یسہ طے پایا تھا کہ شام فرنگیوں کو دے دیا جائے اور فلسطین فساطمیوں کو، باوجود اس کے کسہ فاطمی ترکوں کے مقابلے میں فرنگیوں کی جانب زیادہ سائل تھر اور باوجود فرنگیوں کے نیک ارادوں کے جنھیں Alexis Comnenus کے ذریعے ترکوں کے بارے میں فاطمیوں کی روش معلوم ہو چکی تھی ۔ ان حالات میں وزیر الافضل نے سُقمان کے هاتھ سے یروشلم چھین لینرکا فیصلہ کیا ۔ چالیس دن کے محاصرے کے کے بعد ۱۹۸؍ گست ۹۸، ۱ء میں وہ اس میں کامیاب | چند عسکری اقدامات کیے اور پہلے غـزہ کے قریب

ہو گیا اور بیروت سے بھی آگے تک بڑھتا چلا گیا ۔ اگرچہ الافضل نے غالبًا یروشلم پر قابض رہنے کے لیے اسے دوباہ فتح کیا تھا، لیکن دریں حالات یہ سمجھنا مشکل ہے کہ جب ۱۵ جولائی ۹۹، اء کو صلیبوں نے اسے تسخیر کیا تو اس نے مزاحمت کی کوئی کوشش کیوں نمیں کی اور پھر اس نے انھیں یه موقع کیوں دیا که اگست میں اس پر اچانک حمله کرکے اسے عَسْقلان کے باہر شکست دیں حالانکہ قبل ازیں وہ یافہ سمیت متعدد مقامات فتح کر چکر تھر .

اس کے بعد ووسم ھ/...ا - ۱۱۰۱ء میں صلیبیوں نے فلسطین میں حیفه، آرسوف اور قیصریه فتح كرلير اور ١٩ مه/م ١١٠ عمين عكاً پر بهي ان كا قبضه ھو گیا۔ مصریوں نے صلیبیوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا، لیکن وہ انھیں طرابلس فتح کرنے سے باز نہ رکھ سكر جس نے اواخر ۱۱۰۹/۸۰۳ء میں ان سے مدد کی درخواست کی تھی اور نه ھی م ٥٠ ه/ ١١١ء میں بروت اور صیدا کے اور ۵۱۸ه/۱۱ عمیں صور کے سقوط کو روک سکر ۔ اس سلسلر میں یہ حقیقت قابل ذکر ھے کہ صیدا کے فاطمی عامل نے دمشق کے امیر سے ایک معاهدے پر دستخط کیے ہوے تھے بلکہ ۵۱۵ھ/ ۱۱۱۸ ع کے اواخر تک فرنگی فَرَما تک پیش قدمی کرنے میں کاسیاب ھو چکر تھے، لیکن انھوں نے مصر کی طرف توجہ خاصا عرصہ گزر جانے کے بعد مبذول کی اور عَسْقلان (رک باں) پر حملہ کرنے کے لیے عملی طور پر تیاریاں شروع کیں ۔ مصری وزیر ابن السلار نے دم ۵۵/ . ١١٥٠ ع ميں حلب كے حاكم نور الدّين [رك بان] سے گفت و شنید شروع کی اور مصری بیڑے نے فرنگی بندرگاهوں پر ایک برا زبردست حمله کیا ۔ ۲۳۵۸ ۱۱۵۳ء میں خاصی خونریز جنگ کے بعد فرنگی عَسْقَلان پر قابض هو گئر .

اب وزیر طلائع بن رزِّیق نے صلیبیوں کے خلاف

اور پھر ۵۵۳ه/۱۱۵م میں الخلیل (Hebron) کے مقام پر فتح حاصل کی، لیکن یہ فتوحات مؤثر ثابت نه هوئیں کیونکہ جب نورالدین سے جو ۹۳۵ه/۱۱۵مسے حمایت سے دمشق کا فرمانروا بن چکا تھا اس معرکے میں حمایت طلب کی گئی تو اس نے قاہرہ کے اندرونی خلفشار کی بنا پر اس مہم میں الجھنے سے انکار کر دیا .

۱۱۹۱۸۹۱ عمیں خلیفه العاضد کی انگیخت پر طَلائع کو قتل کر دیا گیا ۔ اس کے بعد اس کی جگه اس کے بیٹے نے لی، لیکن ۵۵۸/۱۱۹ میں اس کا بھی یہی حشر ہـوا ـ اس واقعے کے بعـد ایک طرف تـو صليبيوں سے اور دوسری طرف نور الدّين سے بنو فاطمه کے تعلقات پر طلائع کے بیٹے کے جانشین شاوَر، رُزّیق اور ضِرعام [رکّ به آنها] کی باهمی رقابت، نیز شاور کی همه گیر اور شخصی حکمت عملی اثرانداز ھوتی رھی ۔ ضرغام کے ھاتھوں جلاوطن ھونے کے بعد شاور نے نور الدّین کے ہاں پناہ لر لی تھی، جسے اس نے مصر کے امور میں مداخلت کرنے کی ترغیب دی؛ بالخصوص اس لیے بھی کہ ۱۹۱ء میں شاہ یروشلم Amalric نے پہلی بار مصر پر لشکر کشی کی تھی اور طلائع سے جبراً خراج وصول کیا تھا۔ ۱۱۹۲ء میں وہ پھے مصر پر چاڑھ دوڑا ۔ چونکہ مصریوں نے عمدا نیل کے ڈبلٹا میں سیلاب کی کیفیت پیدا کر دی تھی، اس لیے اسے پسپا ہونا پڑا۔ نور الدین نے شیر کوہ [رک باں] اور اس کے بھتیجے صلاح الدین کے ساتھ ایک فوج روانه کی - ۱۵۵۹/اگست ۱۱۹۸ میں ضرغام مارا گیا اور شاور نے قلمدان وزارت سنبھال لیا ۔ یہاں بعد میں رونما ہونے والر واقعات کو بالتفصیل بیان کرنے کی گنجائش ہے اور نہ ان مسلسل پیچید گیوں کے ذکر کی جو شیر کوہ اور Almaric کی بے در بے مداخلتوں کے باعث پیدا هوئیں ۔ اس سلسلے میں اهم ترین تفصیلات کے لیے دیکھیر ماڈہ ہاہے شاور و شیرکوہ ۔ ان تمام ہاتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ شیر کوہ نے خایفہ

اور شاور کی مشتر که درخواست کو قبول کرتے ہوئے میں پورے ملک کو فرنگیوں سے پاک کر دیا۔ اب اس نے شافر سے چھٹکارا پانے کے لیے اسے موت کے گھاٹ اتروا دیا اور فاطمی خلیفہ نے منصب وزارت اس کے سپرد کر دیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد اس کا انتقال ہوگیا۔ صلاح الدین اس کا جانشین ہوا اور اس نے ۱۱۵۸۵ میں فاطمی خلافت کا خاتمہ کرکے مصر میں سُنی مذہب رائج کیا اور عباسی خلفا کی سیادت قائم کر دی .

داخلی حکمت عملی: ١- خلفا و وزرا: سُنّی نظام کے مطابق خلیفہ کا تقرّر یا تو انتخاب کی بنا پر ہوتا تھا یا پیش رو خلیفه کی جانب سے نامزدگی کی بنا پر جس کی بعد میں بظاہر ایک انتخاب سے توثیق کر دی جاتی تهى ـ اسمعيلي نظام مين خليفه اس شخص كا جانشين ھے جو فرمان ربانی اور نامزدگی کی بنا پر نبی کریم صلَّى الله عليه و آلبه وسلَّم كا وارث (وصى) چُنا گيا تها اور اس سے مراد حضرت علی رط هیں ۔ نظام کی رو سے ([حضرت] حسن رخ و حسين رخ كو مستثنى كرتے هو ہے) امامت حضرت على رط كے خاندان هي كے اندر باپ سے بیٹے کو منتقل ہوتی رہی ہے۔ ان حالات میں نہ تو انتخاب کا سوال پیدا هوتا هے اور نه ان شرائط کا جو منصب امامت کے لیے اہل سنت کے ھاں لازمی قرار دی گئی ہیں ۔ اسام کا انتخاب اپنے پیش رو کی ذاتی نامزدگی سے بذریعہ نُصَّ (رک بآن) هوتا ہے، جسر رضاے الٰہی کا مظہر سمجھا جاتا ہے (اس موضوع پر ديكهير النّعمان [بن محمد]: دعائم الاسلام، ١: ٨٨ ببعد؛ على بن محمد بن الوليد (مـ ٢١٨ه/١٥): تاج العقائد، در Ivanow : تاج العقائد، در بمبنى ٢٣٩ ء، پيرا ٣٠ تا ٢٣).

غرض یے کہ اماموں کی جانشینی بذریعہ نَصّ طے ہوتی تھی ۔ یہ نامزدگی لوگوں سے صیغۂ راز میں رکھی جا سکتی تھی اور اس کا علم صرف چند معتبر

اشخاص کو هوتا تها اور حسب خواهش مناسب وقت پر ظاہرکی جاتی تھی (اس کی مثالیں سِیرۃ الاَستاذ جوہر میں دیکھیر) ۔ یہ بھی سمکن تھا کہ اس سلسار میں بڑے بیٹر کا انتخاب نہ کیا جامے ۔ اس سے قبل امام جعفر الصّادق رض نے اسمعیل کو خلیفه نامزد کیا تھا۔ اسی طرح عبدالله کو المعز کے سب سے بڑے بیشے تميم پر غالبًا اخلاق وجــوه کی بنا پر ترجيح دی گئی (ديكهير مذكوره بالاسيرة) - جب مه م ه/م ١٥ -ہے وہ میں عبداللہ نے وفات پائی تو جو شخص اس کا جانشین نامزد هوا وه اس کا بهائی نزار (العزیز) تها ـ اس مرحل تک هر چيز باقاعده رهي، ليكن الحاكم كي غَیبت کے بعد نامزد وارث، یعنی خایفہ کے بھتیجے عبد الرحمٰن بن الياس كو [ملكه] ستّ الملك كے حكم سے گرفتار کرکے قید میں ڈال دیا گیا۔ مؤخرالذکر کے فرمان ھی کے مطابق الحاکم کے چھوٹے بیٹر علی کی امامت کا اعلان کر دیا گیا اور اس کا لقب الظّاهر قرار یایا۔ اس کی عمر محض سولہ برس تھی، مگر [امامت کے إلير] عمر كي كوئي قيد نسه تهي، چنانچه خود الحاكم 🗝 گیارم برس کی عمر میں تخت نشین ہوا تھا ۔ اکثر اوقات تخت حکومت پر کسی بچے کو بیٹھا دیا جاتا تھا، مثلًا تخت نشینی کے وقت المستنصر کی عمر سات سال تهي، المستعلى كي محض آله سال، الأمركي پانچ سال، الظَّافر كي ستره سال، الفائز كي پانچ سال اور العاضد كي نو سال ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اصل اقتدار ایک نائب کے هاتھوں میں چلا جاتا تھا (یا کسی خاتون قائم مقام، جیسے سِتّ الملک کے، یا مادر شاہ کے، جیسے المستنصر كي والده) اوركئي موقعوں پر اصل اختيار سیه سالاروں اور وزیروں کے هاتھ میں رهتا تھا، حتی که وہ نئے خلیفہ کے سن بلوغ کو پہنچ جانے پسر بھی اختیارات پر قابض رہتے تھے ۔ یہی وجہ ہے کہ خلفا اکثر اوقیات اپنے وزیروں اور سپہ سالاروں کے سامنے ا بالكل بے بس هوتے تھے .

جانشینی کا یه سلسله باقاعده طریقر پر بغیر کسی سنگین اعتراض کے چلتا رہا، تا آنکه المستعلی کا زمانه آگیا ۔ وہ پہلا خلیفہ تھا جس کی نامزدگی کی شدت سے مخالفت کی گئی اور اس کی بنا پر کئی ہنگامے برپا هوے ۔ وزیر الافضل نے المستنصر کے بڑے بیٹے نزار کو، جو قاعدے کے مطابق نامزد هو چکا تھا، نظر انداز کر کے اس کے چھوٹے بیٹے المستعلی کی حمایت کی ـ اس کا نتیجه یه نکلا که نزار کی قیادت میں ایک بغاوت برپا ہوگئی، جو اس کی موت پر سنتج ہوئی اور اس نے ایک ایسا تفرقه پیدا کر دیا جو آج تک اسمعیلی جماعت میں چلا آ رہا ہے (دیکھیے نزار) ۔ الاً مرکی موت کے بعد، جو سههه ۸ سراء میں نزاریوں کی ایک سازش کا شکار ہوگیا تھا، جانشینی کے سلسلے میں کوئی قاعدہ اور ضابطه باقی نه رہا۔ [الآس کے جانشین کے بارے میں] کوئی نامزدگی نمیں هوئی تهی، چنانچه شروع شروع میں الآمر کا چچا زاد بھائی الحافظ [رک باں] پہلر محض نائب حکومت مقرر هوا، لیکن پهر اس نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ اس کے عہد کے ساتھ ھی ایک ہولناک بحران کا آغاز ہوا، جس کے دوران میں بغاوتوں اور غداریوں کے کئی خونریز واقعات رونما ہوےاور دارالخلافر اور صوبوں کے اندر فوجی اور شہری ھنگا وں اور فسادات کے ساتھ ساتھ متقابل اور حریف جماعتیں ایک دوسرے سے برسر پیکار رہیں .

المستنصر کے عہد هی سے خلفا کے اقتدار میں ضعف کے آثار ظاهر هونے لگے تھے ۔ خود المستنصر مالی اعتبار سے بالکل قلاش هو چکا تھا، چنانچه اسے ناصر الدوله اور اپنے زیر کمان ترک حفاظتی دستے کے مطالبات پورا کرنے کے لیے اپنے خزائن فروخت کرنے پڑے اور محض ایک بار اپنے عمل سے کسی حد تک همت و جرأت کا ثبوت دے سکا ۔ المستعلی کے زمانے سے حقیقی ارباب اقتدار "صاحب السیف وزراء" تھے ۔ ایسا بھی اکثر هوتا تھا که وزیر نے خلیفه کو حکومت

سے علمحدہ کر دیا اور جب خلیفہ کو موقع ملا تہو اس نے انتقام لینے کے لیے وزیر کو موت کے گھاٹ اتروا دیا۔ الامر کے ہاتھوں الافضل کا قبتل اسی کی ایک مثال ہے . . .

کچھ عرصے کے بعد یہ خیال بھی کہ بنو فاطمہ کو خلافت کا حـق پہنچتا ہے عوام کے نزدیک کچھ زیادہ قابل قبول نے رھا ۔ اس سے قبل المستنصر کے عہد حکومت میں ایک بار خلفامے بنو عباس کی سیادت قبول کرنے کی کوشش ہو چکی تھی ۔ ۲۲سھ/ . ی . اع میں ناصر الدولہ نے اسکندریہ میں عباسی خلیفہ کے نام کا خطبه پڑھوانا شروع کر دیا اور ہم،ہمھ/١٠٤٦ء میں، جب وہ عارضی طور پر قاهرہ کا حاکم تھا، اس نے عباسی خلیفہ سے روابط قائم کر لیے ۔ الحافظ کا ایک وزیر کتیفات کھلم کھلا امامیہ عقیدے کا تھا۔ اس کے بعد ایک سنّی وزیر ابن السّلار مقرر هوا \_ یهان هم ان انقلابات کی تفصیل نہیں دے سکتر جن سے خلفاے ہنو الحلیہ کر گزرنا پڑا، تاہم قارئین کی توجہ ان مقالات کی طرف دلائی جاتی ہے جو [اس کتاب میں] ان خلفا پر علىحده علىحده درج كيے گئے هيں ـ مختلف مصائب میں گھر جانے کے بعد فاطمی خلافت روز بروز انعطاط اور اپنے انجام سے تھربب تر ہوتی چلی گئی ۔ اس کا سبب محض داخلی نیمری کو قرار دینا درست نه هوگا، كيونكه اس كح قبل روقت خاتمركا باعث يه تهاكه وه صلیبی جنگجوؤں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ رہی تھی .

وزارت کا ارتبقا: بنو فاطمه کی تاریخ میں وزرا کے منصب کی اهمیت میں بتدریج اضافه هوتا چلا گیا۔ شمالی افریقه پر حکومت کے زمانے میں ایسے عمّال کا بود نہیں ملتا جنہیں وزیر کا لقب حاصل هو۔ مصر میں خلیفه العزیمز نے جس شخص کو یمله لقب پہلی مرتبه عطا کیا وہ یعقوب بن کلّس [رک بان] تھا، جو پہلے دو مصری خلفا کے عہد میں نظم و نسق اور مالیات کا سہتمم و منصرم رها تھا۔ اس کے بعد خلفا مالیات کا سہتمم و منصرم رها تھا۔ اس کے بعد خلفا

بعض اوقات تو کاروبار سلطنت کسی وزیر سے مدد لیے بغیر هی چلاتے رہے اور بعض اوقات وہ کسی سوزوں کارپرداز کی خدمت حاصل کر لیتر تھر، جسر نہ تو وزیر كالقب ديا جاتا تها نه وزارت كاعهده ـ اس كا فرض محض یه هوتا تها که خلفا اور ان کے عمّال و رعایا کے سابین رابطے کا کام انجام دے (سَفَارة، واسطَة؛ چنانچه يه فرض انجام دينر والا واسطة كملاتا تها)؛ تاهم کبھی کبھی وہ ایک ایسا نائب بھی مقرر کر لیتے تھے جو فی الواقع وزیر کے لقب کا حاسل ہوتا تھا۔ ایک عرصر تک یه وزیر اس امر سے قطع نظر که انھیں کتنا اقتدار حاصل تها اور وه خلفا پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتر تھر محض حاکم وقت کی خواہشات کو پایهٔ تکمیل تک پہنچانے کا فرض سر انجام دیتر رہے (الماوردي نے انهیں "وزير التنفيذ" لکھا ھے)، ليكن حب المستنصر نے اپنے دور ثانی میں نظم و نسق کی بحالی اور ایک تباه کن صورت حال کی اصلاح کی خاطر عساکر شام کے سپه سالار بدر الجمالی سے مدد طلب کی تو مؤخرالذکر نے اس سے کلی اختسیار حاصل کر لير \_ دوسر مے الفاظ میں وہ الماوردی کی اصطلاح کے مطابق "وزير التَّفويض" هو گيا، يعني ايک ايسا وزير جسے حکومت کے تمام اختیارات تفویض کر دیے گئے هوں؛ تاهم چونکه وه بنیادی طور پر ایک فوجی منصب بر فائز تها لهذا اسے "وزیر القلم والسّیف"، یا محض "وزير السّيف" كمها جانے لگا .

اس کے بعد جتنے بھی وزیر برسر اقتدار آئے، خواہ وہ خایفہ کے نامزد تھے یا انھوں نے یہ منصب خود اپنی طاقت سے حاصل کیا تھا، کلّی اختیارات کے مالک رہے اور "وزراء السیف" کہلائے .

میں خلیفہ العزید نے جس شخص کو یہ لقب پہلی "وزیر السّیف" صرف فوجوں کا سردار (الملقّب مرتبه عطا کیا وہ یعقوب بن کِلِّس آرک بان) تھا، جو به امیر الجیوش) هی نہیں بلکہ انتظامیہ اور عدلیہ کے پہلے دو مصری خلفا کے عہد میں نظم و نسق اور علاوہ امور شریعت کا بھی سربراہ هوتا تھا اور اس کے مالیات کا مہتمم و منصرم رہا تھا۔ اس کے بعد خلفا القاب میں قاضی القضاۃ اور رئیس العبلّغین بھی شامل

تھے۔ ھم یہ بیان کر چکے ھیں کہ بسا اوقات وزیر خلیفہ کے ھاتھ میں کوئی اختیار نہیں رھنے دیتا تھا بلکہ عملی طور پر اسے حکومت سے علمحدہ بھی کر دیتا تھا۔ رضوان کے زمانے سے، جو ۱۳۵ھ/۱۱ء میں الحانظ کا وزیر تھا، یہ بات اور بھی واضح ھو گئی کہ وزیر کو مکمل اختیارات حاصل تھے، کیونکہ اس نے الملک کا لقب اختیار کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک توصیفی لقب بھی لگا دیا جاتا تھا، جو بدلتا رھتا تھا اور جو اس لقب کے مماثل ھوتا تھا جسے بغداد کے آخری بویہی امیر کے مماثل ھوتا تھا جسے بغداد کے آخری بویہی امیر میں اختیار کیا تھا۔ اس واقعے کی جسم ھرمیم، اء میں اختیار کیا تھا۔ اس واقعے کی تھا میں منصب وزارت پر فائز ھوا تھا، اس کے بھتیجے صلاح الدین تک پہنچا اور آل ایوب تھا، اس کے بھتیجے صلاح الدین تک پہنچا اور آل ایوب تھا، اس کے بھتیجے صلاح الدین تک پہنچا اور آل ایوب کے تمام افراد اس سے ملقب ھونے رہے.

فاطمی وزارت کے سلسلر میں یہ اسر خاص طور پر توجه کے قابل ہے کہ کئی وزیر، خواہ وہ اس لقب سے موسوم تھے یا نہیں، عیسائی تھے ۔ مثال کے طور پر العزیز کے وزیر عیسی بن نسطوری کا نام لیا جا سکتا ہے؛ اسی طرح زرعة بن عیسٰی بن نسطورس، جو ایک اور عيسائي منصور بس عبدون كا جانشين هوا ـ همين علم نمين كه يانس، جو الافضل كا آزاد كرده ارمن غلام تھا اور ۱۱۳۲/۵۹۲ ع میں چند ساہ کے لیر الحافظ كا وزير مقرر هوا، عيسائيت پر قائم رها تها يا نهيي، لیکن الحافظ کے ایک اور وزیر کی نہایت حیرت انگیز مثال موجود هے ـ يه شخص بهي ارمن تها اور عيسائيت پر قائم رہنے کے باوجود نے صرف مکمل اختیارات ك ساته "وزير السيف" كي منصب بر فائز تها بلكه سيف الإسلام كے لقب سے بھى ملقب تها [رك به بہرام] ۔ اس کے بسرعکس اگسرچه یہودی اکثر اعلٰی عہدوں پر سمتاز رہے، لیکن ایسے کسی یہودی کا پتا نہیں چلتا جو حلقہ بگوش اسلام ہونے بغیر وزارت کے منصب اعلَى پر فائز هوسكا هو ـ العزيز كا وزير ابن كلِّس

نو مسلم تھا۔ اسی طبرح حسن بین ابراھیم بین سُمُل السُّسُّری (جو تھوڑے عرصے کے لیے المستنصر کا وزیر رھا) اور ابن الفلاحی دونوں نَو مسلم تھے.

عهد بنو فاطمه میں وزارت، بلکه سچ تو یه هے کہ چھوٹے بڑے تمام سرکاری عہدے سہلک اور خطرناک ثابت هوتے تھے اور ذلّت و رسوائی، مال و اسباب کی ضبطی، قبید و بند اور تلووں پر کوڑے کھانے جیسی اذیّت ناک سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ خلینہ وقت یا اپنر کسی حریف کے حکم سے وزیروں کو سزامے موت دینر یا انہیں قتل کروا دینر کے واقعیات عیام ہوتے گئے۔ . ۳۹ھ/. . . ، عجیسے ابتدائی زمانے میں الحاکم کے حکم سے "واسطه" بَرْجَوان [رک بان] قتل کرا دیا گبا اور اس کے چھر جانشینوں کا بھی یہی حشر ہوا۔ المستنصر کے عہد حکومت کے دوران ۵۰ هم ه/۱۰۵ ع میں الیازوری کو سزاے موت دى گئى ـ پهر الافضل كو ٥٠٥ه/١١٦١ء مين قتل کرا دیا گیا، ۱۱۲۵/۵۵۱۹ میں اسی خلیفه نے المامون الطائحي كو قيد كر ديا اور تين سال بعد اسے پھانسی پر لشکا دیا گیا۔ الحافظ نے ۲۱۵۹/۱۳۱ میں کتیفات کو موت کے گھاٹ اتروا دیا اور اگلے سال ١١٦١/٥٥٥ مين طلائع بن رزِّيق كمسن خليفه العاضد کی ایک چچی کے خفیہ حکم سے قتل کر دیا گیا .

مختصرًا عہد بنو فاطمہ کی وزارت کا خاصہ یہ نظر آتا ہے کہ وزرا کو کسی قسم کا تحفظ حاصل نہ تھا ۔ جہاں العزیز کے بیس سالیہ دور حکومت میں آئیہ وزیر آئے اور الحاکم نے اُنیس برس کے عرصے میں پانچ وزیر مقرر کیے، وہاں المستنصر کے عہد میں ۱۰۲۰ھ/۱۰۰ء اور ۱۰۲۰ه اور ۱۰۲۰ء کے مابین پانچ افراد کو وزارت کا پروانہ ملا اور ۱۰۲۰ء کے مابین پانچ افراد کو وزارت کا پروانہ ملا اور ۱۰۲۰ء تحری تو وزرا کی تقرری اور برخاستگی کا سلسہ برابر جاری رہا ۔ ابن مُیسر کے اندازے کے مطابق خلیفہ مذکور کے کل چوبیس وزیر

ھوئے جن میں سے چند ایک نے پید منصب تین تین بار سنبهالا .

۲۔ شورشیں، بغاوتیں اور انقلابات: خلفا کے اقتدار میں روز افزوں کمی اور اپنر اختیارات سے محرومی، وزارتوں کے عدم تحفظ اور عام بدنظمی کو مدّنظر رکھتر ہوے یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ فاطمی خلافت کو کئی سنگین ہنگاسوں کا ساسنا کرنا پڑا، جو مختلف سیاسی، فوجی، مذہبی، معاشی اور معاشرتی اسباب کا نتیجہ تھے .

الحاكم كے زمانے ميں ابو رَكُوّة كى بغاوت رونما ھوئی، جو اندلس کے اسویوں سے قرابت داری کا مدعی تھا اور جس کا مقصد بنو اسیه کی حکومت بحال کرنا تها ـ المستنصر ك أغاز عهد هي مين ايك مدي کاذب السکین نے دعوی کیا کہ وہ الحاکم ہے اور کچھ حمایتیوں کو جمع کرکے بڑھتا ہوا قصر ضلافت کے دروازوں تک آ پہنچا ۔ یہ سب لوگ گرفتار کرکے مقتل میں بھیج دیے گئے، جہاں انھیں تیروں سے چھلنی كرديا گيا (٣٨٨هـ٣١٨) - نزار كو الستنصر نے أپنا جانشين نامزد كيا تها، ليكن وزير الافضل نے، جو کلّی اختیارات کا مالک تھا، اسے حق جانشیبی سے محروم کرکے المستعلی کو خلیفہ بنا دیا تھا ۔ اس پر نزار نے بغاوت کر دی، جو بڑے دور رس نتائج کی حاسل ثابت هوئي كيونكه شهرهٔ آفاق حسن بن صبّاح أرك بان] نے اس کی حمایت کا بیڑا اٹھا کر ایک تحریک کا آغاز كر ديا، جو آگے چل كر فرقهٔ حشيشيين آرك به حشيشيّد، نزاریه] کی تشکیل کا باعث بی ۔ ۵۲۳ه/۱۱۰ء میں خلیفہ الآمر نزار کے ایک پیرو کے ہاتھ سے قتل ہوگیا اور اس نے کوئی نرینه اولاد ته چهوڑی ـ بعض لوگوں نے اعلان کر دیا کہ اس کا ایک بیٹا الطیّب موجود ہے اور اس طرح ایک نیا تفرقه رونما ہوگیا (دیکھیر The succession : S. M. Stern : . . o (Rise : Ivanow of the Fatimid imam al-Amir, the claims of the من اسے ترکوں کے روز افزوں مطالبات پورا کرنے میں

later Fātimids to the imāmat and the rise of Tayyibī Ismā'ilism در Oriens) در Ismā'ilism ۳۸۵ه/۸۸ د ع میں پهر ایک بغاوت رونما هوئی، جس كاكرتا دهرتا نزاركا بينا هونے كا مدعى تها .

متعدد فوجى شورشين بالخصوص اس زمان مين برپا هوئیں جب فاطمی خاندان پر زوال آ رها تها اور جب فوج کے متحارب جتھر وزارتیں بناتے اور بگاڑتے اور آپس میں مسلسل برسرپیکار رھتر تھر، لیکن اس سے بہت عرصہ پہلے فوج کی ہئیت ترکیبی بھی کئی ایسی شورشوں کا باعث بنی جو بعض اوقات نسلی مخاصمت کی صورت اختیار کر لیتی تهیں ۔ بربر (معاربه)، ترک (جو العزيز کے زمانے سے فوج میں بھرتی کیر جا رہے تھے)، دَیْلَمی (مشارقہ) اور ان کے علاوہ فوج کے خرید کرده سیاه فام سوڈانی غلام (عبید الشّراء)، جن کی تعداد المستنصر كي والده كے عهد نيابت سے اس لير بڑھ گئی تھی کہ دراصل وہ خود بھی ایک سیاہ فام کنیز تھی، سب کے سب ایک دوسرے سے حسد اور نفرت کرتے تھے ۔ یہ فوجی دستے اکثر ضبط و نظم سے عاری تھر اور وہ یا ان کے سالار یا تو خود شورشیں برپا کر دیتر تھے یا سازشوں میں بڑی آسانی سے شریک ہوتا سنظور کر لیتے۔ تھے ۔ الحاکم کے آغاز عہد میں کتامی ابن عمار اور بَرْجُوان کے درمیان جو کشمکش هـوئي اس کی کیفیت یمي تهي، چنانچه ایک طرف تو بربر صف آرا تھے اور دوسری طرف ترک، ديلمي اور سياد فام غلام ـ المستنصر كي والده في نفرت کا جو جذبه ترکوں اور سیاہ فام غلاموں کے درمیان : بهرُكايا تها وه مهمه/ ١٠٠، ع اور ۱۵، ه المهر ١٠٠، ع میں ان خونریز لڑائیوں پر منتج ہوا، جن میں بربروں نے ترکوں کی حمایت کی ۔ ناصرالـدوله، نے جو تركون كا سيه سالار تها اور سياه فام غلامون پر فتح يا حكا تها، خليفه المستنصر سے تمام اقتدار چهين ليا اور

اپنر خدزانوں سے محروم ہونا پاڑا ۔ ناصرالدولہ کے ظلم و جُور سے جو شورشیں برپا ہوئیں اور جن کی شدّت میں قحط سالی کے بناعث اور بھی اضافیہ ہوا (دیکھیے سطور مابعد) وہ بدر الجمالی کے آسرائے دور حکومت تک برابر جاری رهیں ۔ الحافظ کے عہد سے فوج کے مختلف دستے اپنی وفاداری مختلف مدعیان وزارت سے وابستمه رکهنر لگر ـ ان مین بعض تمو حصول مقصد کی غرض سے خاص فوجی دستے بھی تیار کر لیتے تھے (مثلًا طلائِم بن رزّیق کا برقیّه) یا بدویوں کو بہرتی کر لیتے تھے جیسا کہ ابن مُصال اور شاور [رک بانہا]

مذهبی ٰ بنیاد پر شورشیں اس وقت نمودار هوئیں جب مبلّغین کی ایک خاص جماعت نے الحا کم کی الوهيت كو منوانے كى كوشش كى؛ چنانچه ١١٨ه/ . ۲. اء میں عوام کے ایک مشتعل هجوم نے مبلغوں کا قتل عام شروع کر دیا ۔ اس کے رد عمل کے طور پر ایک زبردست هنگاسه برپا هوا اور خلیفه کے حکم سے الفسطاط كو حلا ديا گيا - ١٣٥٨/١٦٤ عمين رضوان نے ارمنی عیسائی وزیر بہرام کے خلاف مسلمان عوام کو شورش پر آمادہ کیا .

بنو فاطمه کے عہد میں جو بدنظمی دیکھنر میں آتی ہے، یعنی خوراک کی کمی، لوٹ سار، جرائم، مردم خوری اور ہر طرح کے دہشت انگیز واقعات، ان میں سے بیشتر کا اصل باعث یا تو معاشری بحران تھر یا قحط، جو دریا مے نیل میں ناکافی سیلاب آنے کے باعث تہوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد مصر میں رونما ہوتے رهتے تھے - ۱۰۲۸ه/۱۰۱۹ تا ۱۱۸هه/۱۰۲۵ میں الغَّاهر کے عمد حکومت میں ایک ایسا قحط رونما ہوا جس کے دوران میں عوام النّاس مجبورًا تمام پالتو جانور کھا گئر حتی کہ خلیفہ کو حکم دینا پڑا کہ ہل چلانے والربيل هر گز ذبح نه كير جائيں ـ اس قحط كے دوران

رهنی حتی کسه وه عیدالاضحی ۱۲/۹۸ فروری ١٠٥٠ء کي ضيافت پر تيار کير هوم تمام کهانے بھی اڑا لے گئے ۔ اس سلسلے میں بدترین بعران المستنصر کے عہد میں ایک شدید قحط کی صورت میں رونما ہوا۔ ۱۰۵۸/۵۸۳۲ - ۱۰۵۵ ع میں خلینے نے مجبوراً Constantine Monomachus سے مصر کے لیر خوراک کی فراهمی کی درخواست کی (دیکھیر سطور بالا) ۔ اگار سال خوراک کی کمی کے ساتھ وہا بھی پھیل گئی، جس نے صورت حال اور بھی ابتر کر دی ۔ مسلسل سات سال یعنی ۱۰۹۵/۵۳۰ ع سے ۱۰۹۵/۵۳۰ ع تک ایسا هولناک قحط جاری رها که لوگ کُتّے، بلیاں، حتّی که انسانی گوشت کهانے پر مجبور هوگئے (المَقْریزی: الخطَّط، ١: ٣٣٧) ـ لوث مار اور زن و مرد کے اغوا سے (تاکه انہیں ھلاک کرکے کھایا جاسکے) نظم و ضبط برباد هو کر ره گیا اور پهر فوج کے ترک اور حبشی دستوں کی باہمی لڑائیوں نے صورت حال اور بھی بگار دی ـ معاشی حالت كمين بدر الجمالي اور اس کے بیٹر الافضل کی وزارت کے دوران جا کر بہتر هو سکي .

بنو فاطمه کی مذهبی روش کا جمهاں تک اسمعیلی عقیدے اور اس کے ارتبقا سے تعلق ہے یہاں اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو نہیں کی جا سکتی ۔ اس مودوع کے سلسے میں قارئین کی توجه مادہ اسمعیلیه اور W. Madelung كي (مذكوره بالا) تصنيف كي طرف مبذول کی جاتی ہے جن میں ان تمام اصلاحات کے علاوہ جو عبيدالله اور پهر المعز نے اسمعیلی عقیدے میں رائع کی تہیں، ایر انی اسمعیلیوں کے نظریات، الحاکم کے عہد میں رونما ہونے والی فرقبہ بنندی اور المستنصر کے زمانے کے مذہبی عقیدے پر بھی بحث کی گئی ہے۔ شروع شروع کے فاطمی خلفا کو مختلف الخیال اسمعیلی جماعتوں سے اپنا حق منوانا پڑتا تھا۔ علاوہ اس ان میں سیاہ فام فوجی دستوں کی لوٹ کھسوٹ بھی جاری ہو یہ بھی لازم ہوتا تھا کہ مخالف العقیدہ اور غالی

لوگوں کے ایسے نظریات کا بھی مقابلہ کریں گے جو آگے چل کر ان کے لیر خطرناک ثابت ھو سکتر تھر ۔ انهیں اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑ رھا تھا کہ اسمعیلی جماعت نے ظہور سہدی سے جو توقعات وابسته کر رکھی تهیں وہ ابھی تک پوری نہ ہوسکی تھیں یعنی فرائض دینی اور قرآن کے باطنی معانی سنکشف نہیں ہوئے تھر اور فاطمی سلطنت کی حدود نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیا تھا بلکہ اس کے برعکس اسے ایسی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جس پر قابو یانا محال تھا۔ مصلحت اندیشی اور رموز سلطنت کے پیش نظروہ مجبور تهر که بنیادی فرائض اسلامی برقرار رکهین، چنانچہ باطن کے دوش بدوش ظاہر کا وجود بھی بدستور قائم تھا۔ اب اس حقیقت کو تسلیم کیر بغیر کوئی چارہ نه تھا که حالات کی مکمل کایا پلٹ اور کفار پر مکمل فتح جو سهدی [موعود] سے ستوقع تھی دنیا کے آخری وقت تک ملتوی ہو چکی ہے آور سہدی وقت نے رسول اکرم صلّی اللہ علیہ و آلہ و سلّم کے خاندان کے حقوق کو مکمل طور پر بحال کرنے کے علاوه اور كوئي خدست سرانجام نمين دي ـ لهذا اس کے جانشین اس کی دعوت کو جاری رکھیں گے، تا آنکہ اللہ تعالٰی اپنا پیمان امام قائم کے ذریعے پورا فرمائے گا۔ بنو فاطمه کے جایل القدر فقیہ النّعمان نے اپنی تصنیف دعائم الاسلام میں جس نظام فقه کی تفصیل بیان کی ہے وہ بنیادی طور پر بہت سے امور میں اهل سنت سے مختلف نہیں ۔ علاوہ آزیں اپنے باطنی رسائل میں اس نے بھی انقلابات موعودہ کو آخری وقت تک اٹھا رکھا ہے۔ مجموعی طور پر فاطمی خلافت مصلحت بین اور اعتدال پسند ثابت هوئی؛ اور ایک سرکاری مذهب کو نہیں کی جا سکتی تھی .

آکیا گیا تھا اس لیر لازم ہوگیا کہ سنی مذہب کے Figh fatimide et histoire de l': R. Brunschvig

خلاف مہم جاری کی جائے جس کے حلقہ وفاداری میں مصر اور شام کی آبادی کا معتدبمه حصه شامل تها ـ سُنّت کی پیروی جاری رہی، جس کی تصدیق عبدالقاہر البغدادى: الفَرْق بين الفِرْق (ص ٢٥٥؛ قب ا سے هوتی ( ا Streitschrift des Gazāli : Goldziher م، اور شیعی معمولات کے خلاف رد عمل کئی صورتوں مين ظاهر هوا (الخطاط، س: . سم؛ الكِنْدي طبع Guest، ص مه ٥) ـ فاطمى دعوت [رك بآن، نيز ماده داعي] اور فاطمى فقه كى تعليم كى تنظيم كى گئى ـ قاضى النعمان اور بعد میں اس کے بیٹوں اور وزیر ابن کاس [رک بان] نے نئے مذھب کی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے انتہائی كوششين كين (ديكهي الخطط، ٢: ١٣٨١ ٣٩٣؛ يحير بن سعيد، در P.O ، ١٣/٢٣ ) - الحاكم كا دارالحكمة بهي دين و فقه كي تعليم كا ايك سركز تها؛ شروع شروع میں یہاں سنّی شیوخ بھی شامل کر لیر گئر، لیکن الحاکم نے جلد ھی انھیں موت کے گھاٹ اتا دیا (ابن تغری بردی، م: ۱۷۸، ۲۲۲ تا ۲۲۳) ـ الافضل کے دور میں یہ ادارہ بند ہوگیا کیونکہ اس میں مخالف عقائد کے لوگوں کا عمل دخل ہو گیا اور ڈر تھا کہ کہیں یہ نیزاری دعوت کا سرکز نے بن جائے۔ الافضل کی وفات کے بعد وزیر المامون البطائحی نے قصر خلافت سے کچھ فاصلر پر داعی کی نگرانی میں یه اداره پهر جاری کر دیا .

اهل السنت والجماعت كے بارے ميں [بي فاطمد] کی حکمت عملی متغیّر رهی ـ بالعموم سُنّی معمولات پر پابندی عائد تھی مگر بعض ادوار میں رواداری سے کام لیا جاتا تھا اور بعض میں سختی اور جبر سے ـ اسمعیلی نظام اور سُنی اعتبقاد میں اختلافیات کے لیے نافذ کرنے کے سلسلے میں کوئی اور روش اختیار بھی دیکھیر علی بن محمّد بن ولید: تاج العقائد، در Ivanow : : النعمان : A creed of the Fatimids چونکه یه مذهب عالمگیر سطح پر قبول نمین دعائم الاسلام؛ المقدسی، ص ۲۳۵ تــا ۲۳۸؛ قب

Mélanges d' hist et d' arch. de l' Occident در Ifriqiya Musulman الجزائر ١٥ و ١ع، ٢: ٣ تا ٢٠) جيساكه مصر میں العزیار نے ۱۹۸۲ - ۹۸۲ میں کیا تها شمالی افریقه میں بھی ماہ رمضان میں نماز تراویح ممنوع قرار دی گئی؛ لیکن ۹ ۹ ۹ ه/۹۰۰ عمین الحاکم نے اس کی پھر اجازت دے دی (دیکھیے باب متعلقہ مذاهب اهل مصر در المَقْريدزي: الخطط، ٢: ١٣٣١ بیعد) ۔ العزیز مالکیوں سے نہایت سخت گیری سے پیش آتا تھا ۔ الحاکم کبھی تو انھیںگوارا کر لیتا تھا اور کبھی ایذا دیتا تھا۔ الظّاهر نے ۲۱۸۹۸،۱۰۹،۱۰۹ میں مالکی فقہا کو مصر سے خارج کر دیا، لیکن اس کے برعكس ٥٢٥ه/١٣١١ء مين وزير كَتَـيْفاتْ ني، جو اسامی تها، انستهائی وفاداری کا مظاهره کیا، چنانچه اسمعیلی اور اسامی قاضی کے علاوہ ایک سالکی قاضی اور ایک شافعی قاضی بھی مقرر کیے گئے ۔ بقول القَلْقَشَنْدی (صبح الاعشی، ۳: ۲۰۰۰) حنفیوں کو مستثنٰی کر کے ہنو فاطمہ سنیوں سے رواداری کا سلوک کرتے تھر .

جہاں تک مسیحیوں اور یہودیوں کا تعلق ہے فاطمی زمانے میں اوّل سے آخر تک ان سے حسن سلوک ملحوظ رکھا گیا ۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ متعدد خلفا کے وزیر مسیحی تھے، مثلا العزیز اور الحاکم کے عہد میں ثین مسیحی اس منصب پر فائز ہوئے (فَہْد بن ابراهیم، منصور بن عَبدُون اور زُرْعَۃ بن نسطورس)؛ الحافظ کا وزیر بہرام بھی مسیحی تھا ۔ مسلمان آبادی کی ہے اطمینانی کے باوجود، جس کا بعض اوقات اعلائیہ طور پر بھی اظہار ہوتا رہا، مسیحی اعلی سے اعلی مراتب حاصل کر سکتے تھے ۔ ہورے دور حکومت میں مراتب حاصل کر سکتے تھے ۔ ہورے دور حکومت میں التظامیہ اور ہالخصوص محکمهٔ مالیات میں کثیر التعداد اسامیوں پر غیر مسلم الهراد مامور رہے ۔ العزیز کے اسامیوں پر غیر مسلم الهراد مامور رہے ۔ العزیز کے زمانے میں یہودی اعلی عہدوں تک ترق کرگئے اور عبد نیابت میں دیکھنے میں آتا تھا، وہ بعض اوقات بہت عہد نیابت میں دیکھنے میں آتا تھا، وہ بعض اوقات بہت

با اختیار هو جائے تھر۔ عیسائیوں اور یہودیوں سے رواداری کا سلوک فاطمیوں کے خاندان کا ایک امتیازی خاصه هے ـ ارمنی ابو صالح اس امر كي شمادت ديتا هے کہ فاطمی خلفا کی طرف سے گرجاؤں کی تعمیر اور مسیحی اداروں کو مالی امداد دینا ان کی رواداری کا بین ثبوت تهر (دیکهر The churches and monasteries of Egypi طبع و مترجمه Evetts، أكسفر دُ م م ع)؛ یہودیوں کے بارے میں دیکھیر The Jews: J. Mann cunder the Fatimid Caliphs آکسفرڈڈ ، ۹۲ ء تا A decree in favour of : R. J. H. Gottheil : 9 9 7 Festschrift A. در Karaites of cairo dated 1024. الاعد؛ سينك پيٹرز برگ م. و اع، ص ١١٥ ببعد؛ A caliph's decree in favour of the : S. D. Goitein Journ. of Jew. stud. در Rabbinite Jews of Palestine سم و و ع؛ وهي مصنف : The Muslim Government as J. Pak. Hist. soc در seen by its non-Muslim subjects مهر و رع: وهي مصنف: Evidence on the Muslim poll tax from non-Muslim sources در JESHO عجواء سزید بر آن دیکھیر Histories coptes d' un : Cl. Cahen cadi médieval در BIFAO ، و BIFAO ، و عا)، ص سهر

سلطنت نے اگرچہ اپنے گرد و پیش رسوم و آداب کا ایک ماحول پیدا کر لیا تھا لیکن ابھی اس کی تنظیم میں کوئی خاص ھیئت ترکیبی پیدا نہ ھوئی تھی ۔ اس کے برعکس مصری دور کے ابتدا ھی سے خلیفہ المعز اور العزیز نے اپنے خالدان کا اقتدار بڑی ٹھوس بنیادوں پسر قائم گیا ۔ انھوں نے لظم و نسٹی اور مالیات کے شعبوں میں وہ کسڑی تنظیم رائج کی جسے جوھٹر نے ابن کِلس اور اُسلُوج کے ساتھ مل کر ترتیب دیا تھا۔ یہی تنظیم [قاطمی] اداروں کے پیچیدہ نظم کی اساس یہی تنظیم ارتقا پذیر ھوئی اور جزوی تغیر و تبدل

کا نشانیه بنی، تا آنکه اس کی هئیت بالکل بدل کر ره گئی ۔ اس تنظیم کے تحت جس طرح عمل درآمد ہوتا تھا اس پر مختلف تصانیف میں بحث کی گئی ہے، مثلًا ابن الصيرف: فانون ديوان الرسائل، طبع على بهجت، قاهره ۵. و اعامتر جمه Massé در BIFAO ج ۱ (۱۹۱۹)؛ المَقْريزي: الخِطَط، ج ١؛ القَلْقَشَنْدي، صبح الأعشى، جلد س (منقول در Les Institutions des Fatimides en : Wüstenfeld ترجمه ۱۲ (۱۹۵۷) برجمه Alger Calcaschandi's Geographie und verwaltung von Aegypten در AKGWG) ج ۲۵ کوٹنجن ۱۸۷۹ء۔ زمانهٔ حال کی بعض تصانیف کا موضوع بھی یہی مسائل رهے هيں، مثلا ڈاکٹر عبدالمنعم ساجد: Institutions et cérémonial des Fallmidies en Egypte بجلد، قاهره ٩٥٣ ء تا ١٩٥٥ ع؛ ذَا كَثْرُ عطيه مصطفى مُشَرَّفَة : نَظُم الحُكْم بِمصْر في عَصْر الفاطِميّين، قياهره بيار دوم، بلا تاريخ؛ علاوه ازين حسن ابراهيم حسن: تاريخ الدُّولة الفاطمية، قساهره ١٩٥٨ ع، (جو الفاطميون في مصر، مطبوعه ۱۳۴ ع، کا نظر ثانی شده نسخه هے)، ص ۱۳۲ تا ه ۲۲ و ۲۲۸ تا ۲۵۳، میں ایک باب (۹) انتظامیه کے مختلف شعبوں سے مخصوص ہے اور ایک (۱۲) آداب و رسوم سے .

فاطمیوں کا نظم و نسق ایک مضبوط مرکزی نظام پر قائم تھا جسکا حاکم اعلی خلیفه هوتا تھا یا اس کا وزیر جس کی حیثیت یا تو ایک تعمیل کننده کی هوتی تھی یا اسے [خلیفه وقت کی طرف سے] اختیارات تفویض هوتے تھے (بدر الجمالی کے زمانے سے وزیر کی حیثیت وزیرالسیف کی هوا کرتی تھی) ۔ هر شعبه مرکزی انتظامیه کے ماتحت هوتا تھا، صوبائی حکومت کسو صحیح معنوں میں حقوق خود اختیاری حاصل نه تھے۔ اگرچه بعض حاکم، مثلاً تُوص کا حاکم، بعض اوتات بڑے صاحب اقتدار هو جانے تھے۔ ملکی انتظام دیوانوں بڑے صاحب اقتدار هو جانے تھے۔ ملکی انتظام دیوانوں

(دفاتر یا وزارتوں) کے ذریعے چلایا جاتا تھا، جن کے اجلاس کبھی تو قصر وزارت میں ہوتے تھے (جیسا کہ ابن کِلِّس اور الافضل کے زمانۂ اقتدار میں)، اور کبھی قصر خلافت میں (دیکھیے مادّہ دیوان (۲)).

فوجى اور غير فوجى اهلكار (ارباب الاقلام و ارباب السّيوف) دونوں خليفه وقت کي ذاتي ملازمت سے منسلک تصور کیے جاتے تھے ۔ عام سرکاری محکموں (حربیه، انتظامیه، مالیه، عدلیه، شرعیه) کے ملازمین کی نہایت باضابطہ تنظیم ایک سلسلۂ مدارج کے ماتحت کی گئی تھی ۔ یہ مدارج صرف تنخواہ کے لحاظ ہی سے نہیں بلکہ ھر درجے کے عہدیدار سے مخصوص تمغوں (امتیازی نشانات) نینز ان مراتب کے اعتبار سے بھی متعیّن ہوتے تھے جن پر اراکسین سلطنت شاہی محل میں ہونے والی استقبالی دعوتوں اور سرکاری جلوسوں میں بیٹھتے تھے۔ بعض فوجی اہلکار سرکاری ملازمت عامّہ سے تعلق رکھتر تھے، مثلًا وزیر السّیف، حاجب اعلٰی اِسْفَهْسالار (سپه سالار)، چنتر بردار، شمشير بردار، سائيس (grooms) وغيره وغيره \_ بعض ملازمين خاص شاهی ملازمت سے ستعلق تھے، مثلًا خواجمہ سرا، جن میں سب سے بلند مرتبت "مُحَنَّک" خواجہ سرا تھے، جو ایک مخصوص انداز کے عمامے سے پہچانے جاتے تھے۔ اس طبقر کے خواجہ سراؤں میں حاجب حضوری، پیغام بر، مندارالمهام اور خلیفیه کا "سهتمم غمّاسه" (شاذ التّاج)، وغيره شامل تهي ـ ارباب القالم مين وزیر القام (وزیر السیف کے عدم تقرر کی صورت میں)، عملة وزارت اور مختلف ديوانوں کے سربراہ، ناظم خزائمة عامره، محكمة شريعت کے بعض اهلكار، مشكر قاضي القضاة، رئيس المبلّغين، محسب، قدراًء قرآن اور دوسرے ارآکین دربار مثلاً شاهی اطباً و شعرا شامل تهے؛ اس سلسلے میں دیکھیے سادہ سصر، نیز مزید تفصیلات کے لیے المقریری اور القَـلْـقَشَندُی کے بیانات اور سذكوره بالا تصنيفات؛ علاوه ازين ديكهير

Le cérémonial fâtimite et le cérémonial : M. Canard אן ה ו Byzantion כן byzantin : essai de comparison (۱۹۵۱)، كراسه ۲، ص ۲۵۵ تا . ۲، م فاطمي آداب و رسوم کے لیر رک به تشریفات؛ جلوسوں کے بارے میں دیکھیر مادہ مواکب؛ شاهی نشانات (insignia) اور اسیازی علاسات (emblems) کے لیر رک بید مراسم .

٥- عمد بنو فاطمه مين معاشي سركرمي: شہری زندگی کی ترق کی بدولت شمالی افریقہ میں عبيدالله المهدى كو خوشحالي اور آسودكي نظر آئي تھی۔ اس خوشحالی کے باعث ابتدائی فاطمی خلفا کو یه موقع سل گیا که وه اپنے قیمتی وسائل کو بروے کار ۱ (۱۹۰۱ع) : ۱۳۱ تا ۱۵۸ . لاکر ایک مضبوط بحری بیڑا اور فوج تیار کریے لگیں۔ اپنے انتظامی اور سالی نظام کے استحکام، بیش قرار محاصل اور واجب الادا رقوم، حكومت كي مملوكه کانبوں سے آسدنی، تجارت اور محصول درآسد کی یافت اور جنوبی سوڈان نُوبہ (Nubia) کی کانوں سے بڑی مقدار میں سونے کی برآسد کی بدولت عہد بنو فاطمه میں شورشوں، بغاوتوں اور فسادات کے ہاوجود، مصر عام طور سے بڑی خوشحالی سے بہرہ ور رها ـ دريا ح نيل مين هر سال آنے والي طغياني مصر کی زمین کو زرخیز بنـا دیتی تھی اور اسکی زراعت کو اس قــدر فروغ دیتی تهیکه یـهاں مختلف قسم کی متعدد فصلین پیدا هو سکتی تهین؛ چنانچه ان اوقات سے قطع نظر جب دریا میں ضرورت سے کم طغیانی آتی تھی یا بنند اور نہریں ہے توجہی کا شکار ہو جناتی تہیں، زرعی پیداوار کافی هوتی تهی ـ حسن ابراهیم حسن (کتباب مذکور، ص ۵۵۹ ببعد) نے ان فصلوں کی مفصلة ذيل فهرست دى هے: گندم، جو، مختلف سبزیاں، نیشکر، ایسے پودے جن سے رنگ بنائے جاتے هیں، مویشیوں کا چارا؛ بایں همه گندم باهر سے منگوانا پڑتی تھی ۔ صنعت و حرفت میں کام آنے والی فصلیں ا کوزہ گری، پچیکاری، دھاتوں کا کام (لوہا اور تانبا:

حسب ذیل تهیں: سن، نیشکر اور ذرا کم مقدار میں كپاس؛ لكرى - اور وه بهى نرم لكرى (انجير، ببول) -کی پیداوار ناکافی تھی ۔ اس مضمون پر معلومات حاصل کرنے کے لیے ان جغرافیہ نویسوں کی طرف رجوع كيجيع: عبداللطيف البغدادى: الإفادة و الاعتبار بما في مصر من الآثار، ترجمه Relation de : S. de Sacy : De Müller-Wödarg !l'Egypte par Abd al-Latif Die Landwirschaft Aegyptens in der frühen Abhasidenzeit در .(ادا، ج ۲۲ (۱۹۵۵)؛ عملی بهجت: Les forêts en Egypte et leur administration au Moyen Age در Bull. de l' Inst. d' Egypte سلسلة جهارم،

صنعت و حرفت كو خوب ترقي هوئي ـ اس سلسلے میں اؤلیت پارچہ بانی کو حاصل تھی ۔ اسکا فروغ سن کی کاشت کا سرهون سنت تھا اور یه صنعت تنیس، دسیاط اور دبیق [رک بان] کے علاقوں میں جاری تھی۔ قاھرہ میں مختلف قسم کے ریشمی کیٹر مے تیار کیے جاتے تھے، جن کے علمحدہ علمحدہ نام تھے : مثلًا المعزّ نے [اپنی مملکت کے] سختلف خِطُوں کا نقشہ جس ریشمی کپڑے میں بنوایا تھا وہ نیلے رنگ کا تھا اور قرقبی تستری کے نام سے موسوم تھا (الخطط، ۱: ١١٨) - مصر مين پارچه باني كي صنعت كے لير ديكھير ור ה Ars Islamica כנ Islamic Textiles : Serjeant تا س ( رسم و رع)، ص ۱۱۰ ببعد؛ على بميعت : Les emanufactures d'étoffes en Egypte au Moyen Age در Mém. de l'. Inst. ، براء؛ حبيب النزيات: ثيابُ الشَّرب، در مجلهٔ مشرق، ١م/١: ١٣٤ تا ١م٠ . دوسری صنعتول میں حسب ذیل قابل ذکر هیں: لکڑی کی صنعت (جہاز سازی کے ایر؛ سلاح خانوں کے لیر دیکھیر الخطط، ۱: ۱۹۳ ببعد)؛ شیشه سازی اور بلور ساری الفسطاط اور اسکندریه مین، سفال ساری،

تنیس میں چاقو اور قینچیوں کی صنعت)، ھاتھی دانت کا کام، کاغذ سازی اور چینی اور تیل تیار کرنا۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے حسن ابراھیم حسن کی مذکورہ بالا تصنیف میں باب الصناعة.

دربار کا ٹھاٹھ اور شان و شکوہ: خلیفه کی جانب سے تحالف اور ملبوسات کی صورت میں فیاضانه عطیوں اور الیازوری اور الافضل جیسے وزراکی شاہ خرچیوں سے صنعت و حرفت کو بڑا فائدہ پہنچا۔ اندرونی اور بیرونی تجارت کو بھی بڑی ترق نصیب ہوئی اور مصر کے تجارتی تعلقات بہت سے سمالک سے قائم ہو گئر۔ تجارت کے سلسلر میں یہودی بڑا اہم کردار سر انجام دیتر تھے کیونکہ فاطمیون نے کوئی ایسر امتیازی محاصل درآسد و برآسد عائد نمین کر رکھر تھر جن کی شرح میں تاجروں کے مسلمان، یهودی یا عیسائی هونے کی بنا پر تغیّر و تبدّل هوتا رهتا هو \_ هندوستان سے تجارت بحیرۂ قلزم پر واقع قُوم اور عَبْدُاب کی بندرگاھوں سے ھوتی تھی اور یہیں سے تجارتی جہاز روانہ ھوتے تھر ۔ قاهرہ کے تجارتی تعلقات حسب ذیل ملکوں اور شہروں سے قائم تھر: حبشہ، نوبہ، قسطُنطینیہ (سمندر کے راستر بیس روز کی مسافت پر) اطالید، اسلفی Amalfi [؟] (جس سے تجارتی سرگرمیان زورون پر تهین، دیکهیریخی بن سعید، در PO، The Emperor Basil Bulgaroctonus : Rosen : Core : Tr روسسي مين، ص ۱۹۳ تيا ۱۹۹ زوستي مين، ص ۱۲۵ تيا ۱۲۵ د ۲ commerce : Heyd בו אם של האם של combridionale . . . . idu Levant : ۱ ، ۹۹ ، ۱ ، ۱ تا ۱ ، ۱)، پسینرا، جنسوآ، وینس (جہاں سے جہاز سازی کے لیے مرسلہ لکڑی ہوزلطی شہنشماہ کی سخت ہر افروختگ کا باعث بنے)، صقلیه (بیس روز کی بحری مسافت پر)، شمالی افریقه، هسهائيه اور يورب، بالخصوص براسته صقليه ـ يه ممالک [معس سے] کرم مسالے اور کیڑے خریدے تھے اور ان کے عوض میں ایسی اشیا فراہم کرتے تھے جو یا تو

مصر میں نایاب تھیں یا کم مقدار میں میسر آتی تھیں، مثلا گندم، لوھا، لکڑی، ریشم (فَیُوم میں ریشم بہت قلیل مقدار میں تیار ھوتا تھا)، اُون اور پنیر (جسے یہودی بکثرت استعمال کرتے تھر).

تجارت کے بارے میں تفصیلات کے لیر دیکھیر الادريسي، ناصر خسرو، B. Lewis اور S. M. Stern کے مذکورہ بالا مقالر هندوستان کے متعلق، نیز An original document from the Fatimid: S. M. Stern Mél Levi ¿ cchancery concerning Italian merchants Della vida ، روسا ۵۳۸ تا ۵۳۸ تا ۵۳۸ - اس سلسلر میں S. D. Goitein کے مفصلۂ ذیل مطالعات خاص طور پر اهم هيں: Records from the Calro Geniza در Exhibition Amer. Or. Society ايريـل From the Mediterranean to India : Docu- : 4 9 9 1 ments on the trade to India, South Arabia and East 12 Affica from the eleventh and twelfth centuries The Jewish India merchants of ty 9 - Speculum india and Israel 35 othe Middle Ages (New light on the beginning of the Karimi merchants در JESHO : در JESHO : در JESHO : در the Mediterranean area as reflected in the records of the Calro Gentzu در مجلهٔ مذکور، ج ۲/م (۲۹۹): The Cairo Geniza as a source for the history of Moslem : (=1900) + (Studia Islamica )> (civilization The Documents of the Cuiro Geniza us : אַן טוֹ בְּאַ ea source for Mediterranean Social history در Petitions to : 1... U q1: (=1 q7.) T/A IJAOS Jew. خ Fatlmid Culiphs from the Cairo Geniza L' etat actuel إلى ب : (در ع المعلد: L' etat actuel بعد: (در ع المعلد) ب المعلد المعل de la recherche sur les documents de la Geniza du caire در REJ ، سلسلهٔ سوم، ۱۹۵۹ تا ، REJ La Tunisle du XIº siècle à la lumière des : 1 7

Études d' 12 idocuments de la Geniza du Caire Orientalisme dédiées à la mémoire de Lévi-Provençal م (۱۹۹۲) : ۵۵۹ بیعد \_ اس مصنف نے اس پورے مسئلر پر ایک مبسوط تصنیف پیش کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ علاوہ ازیں دیکھیر اسی کی تصنیف Jews and Arabs, their contact through the ages نيويارک ٩٥٥ ء (فرانسيسي طبع، پيرس ١٩٥٤)؛ نیز عہد بنو فاطمه میں تجارت کے لیے دیکھیے حسن ابراهیم حسن: کتاب سذکور، ص ۵۹۵ ببعد؛ رشيد محمد البراوى: حالات مصر الاقتصاديه في عهد الفاطميين، قاهره ٨م و وعد Ilist. de la Nat. : G. Wiet יר בי L' Égypte arabe ננ tégypt. وهي مصنف: Les Communications en Égypte au Rev. de la soc. Royale d' Economie 12 (Moyen Age politique de statistique et de legislation ج م ہ، قاهرہ Commerce maritime et Kirad : R. Idris : 4 9 9 9 en Berbérie orientale כנ JESHO כנ ٠ ٢٣٩ لا ٢٢٦

بنو فاطمه کے دور کے هم عصر ماخذ میں قاهره اور الفسطاط کی معاشی سرگرمی کی تصویر ماتی ہے، مثلا ایرانی سیّاح ناصر خسرو کے سفرنامے میں (اس کے بارے میں اس تصنیف کے مرتب و مترجم کے علاوه دیکھیے یحیٰی الخشّاب: Nāṣir e المعتنی تاهره مالی الخشّاب نے هم عصر تصانیف کو مدنظر رکھ کر خلفا کے خزائن کی غیر معمولی دولت مدنظر رکھ کر خلفا کے خزائن کی غیر معمولی دولت کا حال بیان کیا ہے، جس سے معلوم هوتا ہے کہ سامان تکلّفات و تعیّشات سے متعلق صنعتیں کس قدر فروغ یا رهی تهیں (الخطط، ۱: ۸. م ببعد: قب القلّقشندی: بارهی تهیں (الخطط، ۱: ۸. م ببعد: قب القلّقشندی: الزّبیر کی تصنیف کتاب الذّتحائر و التّحف کا اتباع کر نے عطریات اور دیگر بیش قیمت اشیا پر مشتمل خزانوں کی عطریات اور دیگر بیش قیمت اشیا پر مشتمل خزانوں کی

ثقافتی سرگرمیان: بنو فاطمه کے دور میں ذهنی، ادبی اور ننی سرگرمیوں کو بے حد فروغ حاصل ھوا۔ شمالی افریقہ میں درباری شاعروں نے باڑی قدر و سنزلت پائی ۔ ان میں سے ابن ہانی ایک پرجوش اسمعیلی تھا۔ الایادی اور دوسرے شعرا کے بارے میں ديكهير عبدالوهاب: المُنْتَخبُ المُدْرَسي مِن الأدّب ﴿ التُّونْسَى، تُونُسُ مِهُمُ وَ اعْدَ خُلْفًا خُودُ بِهِي شَعْرَ كَهُتِّحَ تھے (دیکھیے سیرۃ جوہر) ۔ تمیم بن المعزّ کا دیوان شائع ہو چکا ہے ۔ اس کا اور دوسرے کئی خلفا کا الام محمّد حسن الاعظمى كي عبقرية الفاطميين (قاهره . ٩ و و عن ص ٣٣ وببعد، ٢٥٥ ببعد) مين ملتا هـ - شمالي افریقد میں قاضی ابو حنیفہ النّعمان [رک باں] نے تاریخ، فقه اور علم باطن پر کتابین لکهین اور اسی طرح جعفر ا بن منصور اليمن ارك بآن] نے بھي، جو اپنے والد كي وفات کے بعد یمن چھوڑ کر شمالی افریتہ چلا گیا تھا۔ خلیفہ المنصور اور المُعزُّ ان سرگرميوں ميں حصه ليا كُرتِ ا تھے۔ یہ بات ھمارے علم میں آ چکی ہے کہ النعمان

کی بعض نصانیف بہت حد تک المّعزّ کی شرکت کارکی رهین منت هیں .

مصر میں ثقافتی سرگرمیساں اس سے بھی ریسادہ زوروں پر تھیں ۔ خلفا کو خود بھی شعر و سخن سے شغف تھا، اور ان کے دربار میں غیر اسمعیلی شعرا تک کا بھی خیر مقدم کیا جاتا تھا ۔ مشال کے طور پـر عُمارة اليمي [رك بآن] كا نام ليا جا سكتا هے ـ ايسى کتابوں کی جوش و خروش سے حوصلہ افزائی کی جاتی تھی جن کا تعلق، مذھب، اسمعیلی عقائد کی تشریح، قرآن [مجید] کی تمثیلی اور مجازی رنگ میں تفسیر اور فلسفے سے تھا، یا جو علوم طبیعی کو مقبول عام بنانے کے لیر تصنیف کی جاتی تھیں۔ اٹھارھویں صدی کے یورپ کی طرح عهد بنو فاطمه کی بھی یمه امتیازی خصوصیت ھے کہ اس میں ذھنی جستجو کا غیر معمولی اظہار ھوا (ديكهير حسن ابراهيم حسن، باب ١١؛ محمد كامل حسن: في ادب مصر الفاطميّة، قاهره . و و عد Brockelmann : تکمله، ۱: ۳۲۳ بنیعد، ۱۰ د بیعد : Rise: Ivanow نيز ديكهير وه مقالات جو فلاسفه، مثلًا أبو حاتم الرّازي، حميد الدّين الكرماني، احمد بن ابراهيم النّيسا پوري، المؤيد في الدين الشيرازي، حاتم بن ابراهيم الحميدي،

وغيره اور اخوان الصف كے دائرة المعارف پسر لكھے گئر ھيں) .

فاطمیوں کا زمانہ ارباب علم و فضل کی وجه سے بهی خاص طور پر سمتاز تها، مثلًا ریاضی دان ابن هیشم البصرى، جسے الحاكم نے مصر آنے كى دعوت دى؛ هنيت دان على بن يونس الصَّدَف، مصَّنف الرَّيج الحاكمي؛ اطباً، یعنی ابن کاس کے حلقهٔ مصاحبین میں ابن سعید التميمي؛ المعزّ اور العزيز كے عمد ميں موسى العزّار الاسمعيلي اور اس کے بيٹر اسحٰق اور اسمعيل؛ ابن رضوان، جس کے ابن بطلان سے مناقشر کے الله M. Myerhof و J. Schacht سلسلے میں دیسکھیے The medical controversy between Ibn Butlan of نشر عدد) Baghdad and Ibn Ridwan of Cairo س، كلّية الأداب، جامع مصريسه)، قاهره ١٩٣٤ Ueber den Hellenismus in : G. Schacht قب : (E1977) 15/9. (ZDMG) & Baghdad und Cairo ٥٢٦ ببعد)؛ منصور بن سَمْلان بن مُقَشَّر، جو الحاكم كا مسيحي طبيب تها (قب يحيي بن سعيد، در ٢٣٠٢٥ عدور بنو فاطمه اس اعتبار سے بھی یرمایه هے که اس میں مصنفین کی ایک کثیر تعداد موجود تھی، جنھوں نے مختلف موضوعات پر تصنیفات پیش کیں، مثلًا مؤرخین میں سے حسب ذیل کا نام ليا جا سكتا ه : ابن زُوْلاق؛ السَّبِّحي؛ القَّضاعي؛ كتاب الديارات كامصنف الشابشي؛ العزيز كے كتاب خانے كا سهتمم المُمَلّبي، جس نے العزيز كے ليے ايک كتاب جغرافیه تالیف کی؛ ابن المبمون البطائحی [بنو فاطمه کے مشہور] وزیر کا بیٹا، جس کا شمار المُقریزی کے اہم مآخمذ مين هوتا هے؛ القاضي الرّشيد بـن الزُّبير، مصنف كتاب الذخائر والتُّحف؛ ابن الصِّيرَ في؛ القرطي، جس نے آخری فاطمی خلیفه کے عہد حکومت کی تاریخ مرتب کی، وغیره

جیسا که G. Wiet کے بھی کہا ہے اسلامی

مصرکی تاریخ میں عہد بنو فاطمہ سے بہاڑھ کر کسی دور میں جوش و ولولہ کا ایسا اظہار نہیں ہوا ۔ اس خاندان كاظهور ايك ايسي نظرياتي تحريك كامر هون سنت ہے جو شیعیت کے انہ ر پہلی بار وجبود میں آئی اور اس حد تک ترق کر گئی که اس کی مثال قبل ازیں دیکھنر میں نہیں آئی تھی۔ اس نے حصول مقصد کی خاطر تن من دھن نچھاور کر دینر کے جذبر کو غیر معمولی طور پر ابهارا، شمالی افریقه میں بزور شمشیر اپنر قدم جمائے اور بالآخر مصر میں ایک طاقت ور سلطنت قائم کو لی ۔ بنی فاطمه عالم اسلام کے تمام اسمعیلیوں اور ان کے همدردوں کی نگاهوں اور تمناؤں کا سرکز بن گئر ـ مسلسل دو صدیوں تک اس خاندان کی تاریخ خطهٔ بحیرهٔ روم میں واقع مشرق قریب کے ممالک کی تاریخ پر سایهٔ فگن رهی ـ سُنّی مصنفین نے ان کے حالات بیان کرتے وقت بصیرت سے کام نہیں لیا، لیکن اب چنمہ سالوں سے اس دور کے بمارے میں نئر سرئ سے دلچسپی کا اظہار ھونے لگا ھے.

عہد بنو فاطمه میں عروج و عظمت کے گئی ادوار آئے ۔ یہ عظمت اس خاندان کو اپنی اداری و مالیاتی تنظیم، اسکی معاشی ترق، اعلی درجے کی فکری و فنی سرگرمی، دربار و قصر خلافت کی شان و شوکت (جو بقول ولیم باشندهٔ صور Williom of Tyre کی بورے آخری ایام تک قائم رهی) اور اس کی پورے آداب و رسوم کے ساتھ منعقد هونے والی پرتگاف ضیافتوں کی بدولت نصیب هوئی، جنهیں دیکھ کر معا دربار قسط نظینی سے مقابلے کا خیال پیدا هوتا تھا اور بغداد کے بارے میں ماضی کی تمام باتیں معض افسانہ معلوم هونے لگتی تھیں۔ بایں همہ بنو فاطمه پر ایسے دور بھی آئے جو قحط و مصائب اور فوجی گروهوں کے درمیان خونریز لڑائی جھگڑوں سے عبارت ہے اور جب متخالف وزرا باهمی سازشوں کے باعث غیر ملکی طاقتوں کو مداخلت کی دعوت دینے

لگے تو بالآخر اسے ایک المناک انجام کا سامنا کرنا پڑا اس کی تاریخ متضاد باتوں سے معمور ہے۔ مؤرّخ کو اس کے عروج اور اس کے زوالِ دونوں سے بیڑا دلکش مواد ملتا ہے جس کی بنا پر اس خاندان کو تاریخ میں ایک ممتاز مقام دیا جا سکتا ہے .

مآخذ: (١) محمّد عبدالله عنان: مصر الاسلاسية، قاهره، ١٩٣١ع، ص مهم ببعد؛ أور (٢) حسن أبراهيم حسن: تاريخ الدوله الفاطمية، قاهره ١٩٥٨ عن مين جن عرب مؤرّخين کی فہرست ملتی ہے ان میں حسب ذیل کا اضافہ کیجیر : (٣) ابن ظافر، مخطوطه، برأش سيوزيم، عدد .٣٩٨٥ Or ورق ، م ببعد؛ (م) ابن الدَّوَادارى: Die Chronik des Ibn ad-Dawadari, Sechster Teil: Der Bericht über die Fatimiden طبع صلاح الدّين المُنجدّ، قاهره ٩٦١ و ١٩٩٦ Deutsches Arch. Inst. Kairo Quellen zur Gesch.) des isl. Aegyptens ، ص ، ببعد)، تبصره از B. Lewis (ט) יחד שו הדף : (בון BSOAS) בנ سبط ابن الجَوْزى کے سلسلے میں اینزاد کیجیے مخطوطة پیرس، عدد ۲۵۸۹، بذیل ۵۸مه/ ۹۹۹۹ بعد؛ ستعدد سآخذ ير سندرجهٔ ذيل ميں بحث کي گئي هے: ( Wüstenfeld ( ع C. H. (ع) مقلمه؛ و Gesch. der Fatimiden-Chalifen Beiträge zur Gesch. Aegyptens unter: Becker dem Islam، جس میں المسبّحی کی تصنیف کے ایک جزو کا بالخصوص جائزہ بھی لیا گیا ہے؛ (۸) Cahen نے اپنے مقالر بعنوان Quelques chroniques anciennes relatives aux derniers Fatimides در Bull. de l' I F A O ج ع (۱۹۳۷ء) میں چند ایسے مآخذ کا جائزہ لیا ہے جن سے ابن الفُرات نے استفادہ کیا اور بحثیت مآخذ شیعی مصنف ابن طَتَّى عَدر و قيمت كي طرف توجه دلائي هـ ؛ (٩) شمالی افریقہ کے لیے دیکھیے وقبائع ابو زکریّا، جو اب R. Le Tourneau و R. Idris کے فرانسیبی تسرجمے (در ا ۱۹۹۲ کی صورت میں Reveu Africaine دستیاب ھے؛ فاطمی سکوں کے بارے میں سکوں کی معیاری

فہرستوں اور کتابچوں کے علاوہ دیکھیے : (۱۰) Matériaux pour servir a l' hist. de la : H. Sauvaire numismatique . . . و ا ۱۹ع) و ۱۹ Monnaies: Farrugia de Candia (11) (61AAY) fatimites du Musée du Bardo در RT ع ع ۲ و ۲۸ : M. Troussel (17) :(=1972) 79 9 (=1977) Le monnaies d' or musulmanes du cabinet des Rec. des. Not. בן Médailles du Musée de constantine 70 7 et Mém. de la Soc. Arch. de constantine Fatimid coins in the : G. C. Miles (17) !(=1907) Collection of the univ. Museum Philadelphia and the American Numismatic Society نيويارک، نشر A. S. (10) (61901) or 7 (Amer. Num. Soc. Studies in the Monetary history of : Ehrenkreutz the Near East in the Middle Ages در JESHO کر 1909ء، ١٩٦٣ء عام ١٩٦٦ء؛ (١٥) وهي متصنف : -Contri bution to the monetory history of Egypt in the (۱۹۵۳) در BSOAS کر Middle Ages متن مقاله میں مندرجه تصنیفات میں حسب ذیل کا اضافه كيجيے: (The order of Assassins : Hodgson (١٦) هیگ Three petitions of : S. M. Stern (۱۷) : ۱۹۵۵ هیگ the Fatimid period در Oriens در Oriens A Fatimid decree of the Year 524/1130 (1A) :r . 9 در BSOAS، ۱۹۹، ه ۱۹۹، در Ein Fatimidenerlass: P. Labīb . A. Grohmann (RSO) vom Jahre 415 AII (1024 AD) ص ۱ دم بيعد! (. ۲ ) A marriage : G. Levi Della Vida נכ contract on parchment from Fatimite Egypt Eretz Israel ، ۲ (Eretz Israel)؛ بنو فاطمه کی تاریخ کے ایک عموسی جائبزے کے لیے: (۲۱) S. Lane-Poole : S. Lane-Poole : A. History of Egypt in the Middle Ages طبع ثاني،

لندن ۱۹۱۳ و و (۲۲) The Mohammedan dynasties

لندن ۱۸۹۳ اور (۲۳) Wiistenfeld کی تصنیفات، نیز A short history of the: De Lacy O' Leary (۲۳) کی دیکھیے ، Fatimid Khalifate و دیکھیے ، Facis de l' histoire de l' Egypte: G. Weit (۲۵) Histoire de la Nation égypticnne L' égypte (۲٦)

(M. CANARD)

فاطمی فن: فاطمی فن کے ارتقا کو سمجھنر \* کے لیر بنی فاطمہ کی سیاسی تاریخ ایک ناگزیر پس منظر کا کام دیتی ہے۔ اس کی مدد سے ہم دو مختلف ادوار کے مابین تمیز کر سکتر ہیں ۔ پہلا دور افریقی ہے جس کا آغاز ۸.۳۸/۸ وء یعنی قیروان میں مہدی کی تخت نشینی کی تاریخ اور المهدیّه کی تأسیس سے هوتا ھے اور یه ۲ ۲ سه/س کوء میں تمام هو جاتا ھے، یعنی حب المعز [شمالي افريقه سير رخصت] هو گيا اور قاهره دارالخلافت قرار پایا ۔ اب مصری دور شروع هوتا ہے حو ٢٩٦٨ه/١٤٦ سے ١١٥٨/١١٤ ميں زوال خلافت تک جاری رھا ۔ اس تقسیم زمانی کے ساتھ ساتھ ایک حغرانی تقسیم کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ھے۔ بنی فاطمه نے فن کا جو یودا [شمالی افریقه سے] لا کر مصر میں ہویا تھا وہ زیریوں اور حمادیوں کی بدولت، جو که حکومت قاهره کے باج گزار تهر، مشرقی بلاد بربر میں پھلتا پھولتا رھا اور اس کے اثرات اسلامی نارمن صقلیه تک پهنچ گئر.

المهدی نے تونس کے ساحل پر المهدیّه کے نام سے جو شهر بسایا تھا اس میں فاطمی قلعه بندیوں کے کھنڈرات کے علاوہ ایک مسجد اور النقائم کے محل کے آثار اب تک محفوظ هیں ۔ یه مسجد اب بہت تبدیل هو چکی هے ۔ اس کی پیش دہلینز (porch) آگے بنڑهی هوئی هے جس کے مرکزی کھانچے (bay) کے دونسوں پہلوؤں میں دو منزله طاقچے بنے هوئے هیں ۔ فن تعمیر کی یہ امتیازی خصوصیت، جس سے رومیوں کی ان

معرابون کی یاد تازہ هوتی هے جو فتح کی یادگار کے طور پر تعمیر کی گئیں، آگے چل کر مصر میں فاطمی اسلوب تعمير كا لازمى جسز بن كئي ـ القائم (٣٢٢ه/ م م وء تا مم م م م وء) كا محل اس كے والد المهدى کے محل کے بالمقابل واقع ہے ۔ اس کی دیواریں، جو حسن تعمير كا نمونه هين، ابهى تك قائم هين، على هذا اس کی ڈیںوڑھی، جو پیش عمارت سے باہر کو نکلی ہوئی ہے، نیز بارگاہ خلافت، جس کے فرش پر سنگی پچی کاری کی هوئی هے؛ اس طرز کے فرش کا یه شمالی افریقه میں آخری نمونہ ہے ۔ صبرۃ منصوریّۃ کا محل القیروان کے دروازوں کے ساتھ واقع ہے، جو معلوم ہوتا ہے فاطمى خليفه المنصور (سمسه/١٠٨ وع تا ١٨٣٨) م م و ع) کے عہد میں تعمیر هوا تھا۔ یہاں همیں پیش دالان کی قسم کا ایک وسیع کمرہ نظر آتا ہے، جس کے اندرونی جانب تین خاصے بڑے بڑے کمرے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کھلتر ھیں اور ان میں سے درمیانی کمرے کی سامنر کی دیوار موجود نہیں، جس سے اس کی شکل ایک ایوان کی سی هو گئی ہے۔ عمارت کی اس ترتیب کے اعتبار سے قصر صبرہ، جسے فاطمی تعمیر بتایا جاتا ہے، فسطاط میں آل طولون کی عمارت سے ملتا جلتا ہے ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خلیفہ المعزكي روانگي سے قبل بھي افريقيه اور مصر كے درميان روابط سوجود تھے . ہے

[افریقه سے المعز کی] روانگی سے پیشتر فاطمی سپه سالار الجوهر نے قاهره میں جامع الازهر کی تعمیر کا آغاز کر دیا تھا ۔ آگے چل کر اسے خاصی وسعت دی گئی اور بالآخر یہ اس اسلامی جامعه علوم کی صورت اختیار کر گئی جو آج همارے ساسنے موجود هے ۔ ابتدائی مسجد کے خاکے اور اس کی تزئین سے طولونی روایت کے آثار کا پتا چلتا ہے، تاهم یہاں افریقیائی اثرات بھی نمایاں هیں، جہاں سے اس ملک کے نئے فرماں روا وارد هوے تھے ۔ اس مسجد کا

رواق صلواة پانچ باهم مستعرض بغلی دالانوں پر مشتمل هیں، جامعۂ ابن طولون کی طرح ایک عمودی دالان عین وسط میں قطع کرتا ہے۔ یہ عمودی دالان نسبۂ عریض ہے اور اس کے کناروں پر دو دو باهم پیوسته ستون استادہ هیں اور هر کنارے پر ایک ایک قبہ بنا هوا ہے، جو غالبًا جامعۂ قیروان کے اتباع کا نتیجہ ہے.

اسى طسرح جامعة الحاكم (٣٨٦ه/٩٩٩ع تا ۱ ۱ سره/ ۹ و و ع) کی تعمیر میں بھی دو عناصر کا استزاج ملتا ہے: ایک تو وہ جو افریقیه سے یہاں پہنچے اور دوسرے وہ جو آل طولون کی تعمیرات کی شکل میں باق رہ گئر تھر ۔ عمارت کے سامنے کی جانب اس کی پیش دہلیز آگے کو نکلی ہوئی ہے جس پر ایک محرابی چھت پاڑی ہے اور یوں یہ وسیع و عریض صحن کے دروازے کا کام دیتی ہے ۔ یہ طرز تعمیر افریقیائی ہے اور المهديّه سے متاثر معلوم هوتا هے ـ جامعة ابن طولون كا اثر رواق صلواة میں بھی نظر آتا ہے، جس کے پانچ مستعرض بغلی دالانوں کی "جالی دار" کمانیں خشتی ستونوں پر قائم هیں، جنهیں چھوٹے چھوٹے نمائشی پیل پایوں سے متسحکم کیا گیا ہے۔ مسجد کے سامنے کی جانب جو دو مینار هیں ان میں اسطوانی شکل کے شگاف دے کر ان پر ٹھوس مربعوں کی شکلوں کا تزئینی کام کیا گیا ھے ۔ آرایش کے سلسلر میں پیش دہلینز کی طرح ان میناروں کی منبت کاری بھی کم ابھرواں ہے اور اس میں اقلیدسی نباتاتی شکلوں سے کام لیا گیا ہے۔ یہ اسلامی فن تـزئین کے ایک اور ارتـقائی مرحلےکا مظہر ہے ۔ مسجد الحاكم سے ايك سو بائيس برس بعد تعمير كي هوئي الاقمركي چهوڻي مسجد (١٥٩٥ه/١١٢٥) بھی اپنی روکارکی تزئین کے اعتبار سے قابل توجہ ہے۔ اس کے سامنے کے آگے کو نکلے ہوے حصے کی آرایش ہے حد ابھرواں منبت کاری سے کی گئی ہے اور اس کے پہلوؤں میں دو منزلہ طاقیحے بنے ہوئے ہیں .

تاریخی اعتبار سے مساجد بنی فاطمه میں سے

آخری مسجد الصالح الطلائع کی هے (۵۵۵ه/۱۹۰۱ء) ۔
یه دوکانوں کے اوپر تعمیر کی گئی هے ۔ اس کی روکار
دو آگے کو نکلے هوے حصوں پر مشتمل هے، جنهیں
ایک غلام گردش آپس میں ملاتی هے ۔ رواق صلوة میں
تین مستعرض بغلی دالان هیں ۔ وسطی دالان، جو
محراب تک جاتا هے، دوسرے دالانوں سے محض اس
اعتبار سے مختلف هے که اس کے ستونوں کا درمیانی
فاصله نسبةً زیاده هے .

الجعفری، سیّدة عاتکة، الحَسُواتی اور شیخ یونس کے مزارات: یده مقبرے روایتی اسلوب کے مطابق ایک مربع حجرے پر مشتمل هیں، جس پر قبّه بنا هوا هے ۔ ان قبّوں کو سہارا دینے کے لیے چاروں کونوں پر ڈاٹیں لگائی گئی هیں ۔ چھٹی صدی هجری/بارهویں عیسوی میں ان ڈاٹوں کی تعداد بہت بڑھ گئی اور صدی ایک کے اوپر دوسری اس طرح لگائی جانے لگیں که ان سے مقرنس (Stalactites) کے توڑے (Corbels) بن گئے ۔ معلوم هوتا هے که اس اسلوب کا اصلی نمونہ ایران سے پہنچا تھا .

بهرحال ایک مقبره ایسا هے جس میں مشهد الجیوشی کے بنیادی عناصر موجود هیں۔ اسے وزیر بدر الجمالی نے جبل مقطم پر ۱۰۸۸هه ۱۰۸۰ میں اپنی تدفین کے لیے تعمیر کرایا تھا۔ یه عمارت چار حصوں پر مشتمل هے: اگلا حصه، جس کے اوپر مینار بنا هے اور دروازه واقع هے؛ وسطی حصه، جس میں صحن هاور صحن کے دائیں بائیں دو کمرے هیں، جن پر نیم استوانی شکل کی چھتیں هیں؛ عقبی جانب تین بغلی دالانوں پر مشتمل ایک رواق صلوة هے، جس کی چھت پر پتھر لهر دار ترتیب میں لگائے هوے هیں اور محراب کے بالمقابل ایک بڑا قبه هے؛ آخری حصه محراب کے بالمقابل ایک بڑا قبه هے؛ آخری حصه حجرة مزار هے، جو آڑی جانب رواق صلوة سے ملا موا هے۔ اس یادگار عمارت میں بعض خصوصیات ایسی نظر آتی هیں جو همیشه کے لیے مصری فن کا جز بن کر

ره گئیں، مثلاً مینار تین برجوں پر مشتمل ہے، جو اوپر تلے تعمیر کیے گئے؛ ان میں سے دو برج مربع ساخت کے ہیں اور ایک ہشت پہلو۔ مؤخرالذکر مقرنس کی کانس پر اٹھایا گیا ہے اور اس کے اوپر ایک قبہ بنا ہے۔ اس مینار کو ان میناروں کا اولیں نمونہ کہا جا سکتا ہے جو آئندہ زمانے میں قاہرہ میں تعمیر ہوئے۔ اسی طرح عمارات مقدسہ میں قبّے کو، نیز قبّے کے ترچھے عمودی قطعے (Profile) کے نکیلے زاویوں اور اس کے بیرونی خطوط کو (جو ان نام نہاد "ایرانی" قوسوں بیرونی خطوط کو (جو ان نام نہاد "ایرانی" قوسوں کر زاویۂ قائمہ بناتے ہیں) جو اہمیت حاصل ہے وہ بھی خاص طور پر توجہ کی مستحق ہے.

اسی مطلق العنان وزیر بدرالجمالی نے قاھرہ کی فصیل شہر تعمیر کرائی ۔ وہ خود نسلًا ارمن تھا اور اپنے لیے اس نے ارمنوں ھی پر مشتمل فوجی دستے بھرتی کیے ھوے تھے ۔ اسی طرح وہ اپنے آبائی وطن سے ماھر فن معماروں کو بھی لے آیا تھا؛ چنانچہ فاطمی ماہر فن معماروں کو بھی لے آیا تھا؛ چنانچہ فاطمی دارالخلافت کی تین خوبصورت ترین عمارتیں، یعنی اس الفتوح کے نام سے موسوم ھیں، انھیں نے تعمیر کیے ۔ ان کی ساخت و تزئین، ان کی دیواروں کا حسن و شکوہ، ان کی ساخت و تزئین، ان کی دیواروں کا حسن و شکوہ، قبوں کے بیرونی خطوط، نیم مدور قوسیں، غرضیکہ شہر کے ان دروازوں میں، جو شاھانہ تزک و احتشام شہر کے ان دروازوں میں، جو شاھانہ تزک و احتشام روایات کی حملک نظر آتی ھے .

قاهرہ کے سرکز میں خلفا ہے بنی فاطمہ کے تعمیر کردہ جن محلّات کا سراغ مخطوطات سے چلتا ہے وہ اگرچہ ناپید ہو چکے ہیں، تاہم قلعۂ بنو حمّاد کے محلّات ابھی تک محفوظ ہیں، جنھیں ان کی شہری تأسیسات کے آثار قرار دیا جا سکتا ہے ۔ یہ بربر دارالحکومت پانچویں صدی ہجری/گیارہویں صدی

عیسوی کے آغاز میں مشرق الجزائر کے پہاڑوں کے درميان بسايا گيا تها، ليكن آسے بهت زياده فائده قيروان کی بربادی سے پہنچا، جو بنو ھلال کے حملے کا ھدف بن گیا تھا؛ چنانچہ اسی صدی کے آخر میں اسے شان و شکوه کا ایک مختصر سا دور نصیب هوا ـ ۸. ۱۹ میں ایک مسجد (جس کا مینار دور تک پھیلر ھوے کھنڈروں پر سایہ فگن ہے) اور چند محلّات کے آثار سے (جن میں سے دو، یعنی قصر المنار اور دارالبحر کی ۱۹۰۸ء میں کھدائی ھو چکی ہے اور تیسرے کی کهدائی آج کل جاری هے) همیں شمالی افریقه کے اس فن تعمیر کے بار ہے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں جو مشرقی اثرات کے تحت پھلا پھولا اور نه صرف مصر بلکہ عراق اور ایران کے لیے بھی محرک ثابت ہوا۔ یهان اس قدر یاد رکهنا کافی هوگا که سینار اور محلّات کے سامنے کے رخ پر بنر ھوے لمبر لمبر آرائشی طاقچوں (یه طرز تزئین ساسانی فن تعمیر میں پوری طرح سمویا هوا ملت هے)، دارالبحر کے صحن کے "آئین آب" (حوض)، بڑے ایوانوں کے اندر (جن کی آرائش میں دهات کی طرح چمکتے هوے گِلی و چینی ظروف استعمال کیے گئے ہیں) فرش اور دیواروں پر منقش سفالوں کی جڑائی، نیز مقرنس سے ان جدتوں کا ایرانی هونا ثابت هوتا ہے، جن سے اسلامی بلاد مغرب میں پہلی بار اسی قلعر میں کام لیا گیا .

اس قلعے کی کھدائیوں کی بدولت ھماری معلومات میں ایک اھم خلا پُر ھو گیا ہے۔ بجایہ میں، جہاں چھٹی صدی ھجری/بارھویں صدی عیسوی میں بنو حماد منتقل ھو گئے تھے، [فنون لطیف کے] ایسے خزینے دستیاب نہیں ھوتے۔ بنو حماد کے اس دوسرے دارالحکومت کی عمارات میں سے یا تو فصیل شہر کے چند حصے باقی رہ گئے ھیں یا وہ عظیم الشان سنگی محراب جو بندرگاہ اور اس میں آنے والی کشتیوں کے لیے دروازے کا کام دیتی تھی .

بهرکیف هم بجایه کو اس راه کی ایک اهم منزل قرار دینے پر مجبور هیں جس پر چلتے هو ہے فاطمى فنـون لطيفه صقليـه پهنچے ـ بهت سي علامات هماری اس رامے کو تقویت بخشتی هیں ۔ پلرمو کے مضافات میں بنر هومے شامیائے (Pavillions) اپنر عمارتی نقشر کے لیر قاہرہ سے کمیں زیادہ بجایہ، نیز المهديّه (زيريوں كي آخرى پناهگاه) يا بنو خراسان كے تونس کے سرھون سنت ھیں۔ بنو حمّاد کے محلات سے همیں نارمن بادشاهوں کے "زیزا" (Ziza) اور "کیوبا" (Cuba) کو سمجھنر میں مدد ماتی ہے۔ پورے المغرب میں اور اندلس کی حدود تک ایسا کوئی مقام نهیں جہاں کسی نه کسی حد تک فاطعی فن کا اثر نه قبول کیا گیا هو ـ اسلامی بلاد مغرب میں مقرنس کا اور الموحدين کے عمد میں سيناکار سفالوں کی جڑائی کا رواج انهیں بعید اثرات کی جانب منسوب کیا حا سکتا ہے .

ان اسالیب فن کی نشر و اشاعت کی توجیه صنّاعوں
کی نقل مکانی (بدوی عربوں کے حملے سے مشرق بربر کے
شہروں کی بربادی کے باعث صنّاعوں کو لازمی طور
پر کئی بار اپنے مساکن سے کوچ کرنا پڑا ہوگا) اور
مختلف علاقلوں میں ایسے سامان کی تجارت سے کی
جا سکتی ہے جن کا تعلق فنون لطیفه سے ہے .

عہد بنی فاطمہ میں بلا شبہہ مصر میں فنون تزئین کے سلسلے میں ایک غیر معمولی سرگرمی اور سامان تعیش کی تیاری میں ایک حیرت انگیز ترق نظر آتی ہے۔ خلفا اور اعیانِ حکومت کے تموّل کی عرب مصنفین نے تصدیق کی ہے، مثلًا المقریزی خلیفہ المستنصر کے خزانے کی کیفیت بیان کرتا ہے اور ابن میسر نے الوزیرالافضل ابن بدرالجمالی کے اموال کی فہرست دی ہے۔ بنی فاطمہ کے شاندار دور میں جو فنی تخلیقات سب سے زیادہ مصر میں، لیکن جبھی کبھی اندلس میں بھی، وجود میں آئیں (ان دونوں

ممالک کی تخلیقات میں جو رشتہ نظر آتا ہے اس کے باعث ہم کبھی کبھی ان کے اصل مأخذ کے بارے میں شک و شبہہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں) وہ آج کل یورپ کے عجائب خانوں اور گرجاؤں کے خزائن کے لیے مایۂ افتخار ہیں .

گیارهوین اور بارهوین صدی مین ان صنعتون سے متعلق جو فنی طریقر اور اصول سب سے زیادہ فروغ پذیر ہوے ان کا تعلق فلز کاری، مینا کاری، شیشر، بلور اور جواہرات کے کام اور پارچہ بافی سے تھا۔ ان سے انتہائی پاکیزہ فنی ذوق کا اظہار ہوتا ہے۔ انہیں آرائشی عناصر سے مثال کے طور پر سنگ تراشی کے یادگار نمونوں میں کام لیا گیا: حروف کی کندہ کاری، جن کے ہر طرف طرح طرح کے آرائشی نقوش گویا کاڑھے گئے ہیں؛ یہ نقوش ستاروں اور دوسری ہندسی اشکال پر مشتمل هیں یا ہیل بوٹوں پر اور کمیں کمیں حیوانی اشکال پر مبنی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انتہائی راسخ الاعتقادی کے باوجود زندہ مخلوقات، یعنی انسانوں اور جانوروں دونوں کی تصاویر بڑی تعداد میں بنائی گئیں ۔ قاهرہ کے عجائب خانے میں منقش لکڑی کی ایسی هی آرائشی پٹیاں سوجود هیں، حو ایک فاطمی محل سے دستیاب هوئی تهیں ـ ان پر مغنّیوں، رقّاصاؤں اور شکاریوں کی تصویریں ملتی هیں یا کانسی کے کام سے آفتابوں اور فوارے پر مشتمل اشكال يني هوئي هين ـ مؤخرالذكر صنع كا سب سے اعلٰی نمونه وه گرفّن (Griffin = ایک خیالی جانور جس کا سر اور بازو عقاب کے سے تصور کیر جاتے ہیں اور باق جسم شیر کا؟) هے جو پسا Pisa کے عجائب خانے Campo Santo میں محفوظ ہے ـ علاوہ ازیں یہاں ایسر گلی اور چینی ظروف ہیں جن پر سونے کے پترے جڑے ھیں اور مختلف اشخاص کی تصویروں سے مزین ھیں۔ یہاں زربفت کے ایسے پارچات بھی موجود ھیں جن میں ایک دوسرے کی طرف رخ کیرھوے جانوروں کی شکلیں

کاڑھی ھوئی ھیں۔ تصویر گری کے سلسلر میں صناعوں کے ہاں جو مذکورہ بالا رجحان ملتا ہے اس کی تاویل شیعی اساتذہ کی سنت کے بارے میں آزاد مشربی سے کی جا سکتی ہے، لیکن اِس میں ایک اور عنصر بھی یقینًا کار فرما تھا اور وہ تھی ان صنّاعوں کی اپنی شخصیت اور وہ روایات جنھیں ان لوگوں نے آگے بڑھایا ۔ اب تک جو کچھ بیان کیا جا چکا ہے اس سے یه بات اچهی طرح واضح هـوگئی هوگی کـه عـهـد بنی فاطمہ کے فنون لطیفہ میں ہمیں مختلف اثرات کا استزاج نظر آتا هے، جو آگے چل کر اطراف و اکناف میں پھیل گئر ۔ جہاں تک فن تعمیر کا تعاق ہے مصر میں اس کے کچھ عناصر تو افریقیہ سے پہنچر تھر، کچھ اهل مصر نے بنی طولون اور الجزیرة سے ورثے میں پائے تھر اور کچھ ایسر تھر جن سے وہ اھل شام کی ان فنی سرگرمیوں کی بدولت متعارف ہونے جن کا اظهار حربی تعمیرات میں هوا تها۔ ان عناصر میں --اور سب سے بڑھ کر تعمیرات کے ان پہلوؤں میں جن كا تعلق تزئينات اور فن آرائش سے ھے - ايك تو ايراني میراث کا اضافه هوا، جس کا رشته هم مذهبی نے مصری اهل فن سے ملا دیا تھا اور دوسرے یونانی میراث کا، جو قبطیوں کے وسیار سے ان تک پہنچی تھی۔ فاطمى اسلوب اور بالخصوص اس طرز كى تشكيل مين، جسے هم "ارابسک" (عربی نقش و نگار) کے قدرے مبہم لیکن روایتی نام سے موسوم کرتے ہیں، عیسائیوں نے جو حصہ لیا اس کے بارے میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیا جا سکتا .

Les: L. Hautecoeur و G. Wict (۱): و G. Wict (۱): و G. (۲) بجلد، قاهره G. (۲) بجلد، قاهره ۲۰ (Mosquées du Caire در الله و که در ۱۲۰ و در ۱۲ و در ۱۲

Muslim architecture of Egypt ، أو كسفر لا ع م ع ا (٦) وهي مصنف: The great salients of the mosque of al-Hākim در JRAS، ۱۹۲۳ (د) وهي مصنف: A bibliography of painting in Islam، نشر IFAO، قاهره، فن اسلامی، ج ،، قاهره ۱۹۵۳؛ (۸) وهی مصنف: ۸ Bull. of נע bibliography of glass and rock crystal the Fac. of Arts. ج ۱۱۰ قاهره ۱۹۵۲ ؛ (۹) Muhammedan architecture in Egypt and : Briggs Palestine أو كسفرة م م م اع: (1.) M. Van Berchem Matériaux pour un Corpus arabicarum, Égypte ج ١؛ (١١) وهي مصنف: Notes d' archéologie arabe در الم الم ١٨١١) : ١٦٩ ببعد؛ (١٢) وهي مصنف : Y ה יMIE כנ Une mosquée du temps des Fātimides Die Ornamente der Hakim: S. Flury (17):(+1009) and Azhar Moschee هائيڈل برگ ۱۹۱۶؛ (۱۳) وهي مصنف: Islamische Schriftbander، پيرس . ١٩٢٠ ع La necropoli musul-: V. Monneret de Villard (10) mana di Aswan قاهره . ۱۹۳۰؛ (۱۶) وهي سصنف: Le pitture musulmane al sofitto della Capella Palatina in Palermo روم . ه و اعد (۱۷) L. de Beylié (۱۷) (۱۸) عرس ۱۹۰۹؛ (La Kalaa des Beni Hammad L'architecture musulmane d'Occident : G. Marçais پیرس مه و اع؛ (۱۹) وهی مصنف: 'Les figures d hommes et de bétes d' époque fatimite در Les Poteries et fai- وهي مصنف (٢٠) ج ج Maspéro ences de la Qala des Beni Hammad قسنطينه م ١٩١١ قسنطينه د الله ب 'Manuel d' art musulman : G. Migeon (۲۱) پيرس ١٩٢٤ Pauty (٢٢) عو Les bois sculptés : Wiet و Les bois sculptés Jusqua l' époque ayyoubide قاهره ۱۳۹۱؛ (۲۳) Bois sculptés d' églises coptes : Panty ، قاهره . ٣ و ١ ع؟ Les bois a épigraphes jusqu'a : J. David-Weill ( r m) l' époque mamlouke؛ قاهره ۱۹۳۱؛ (۲۵) بهجت بے و

La céramaque musulmane d' Égypt : F. Massoul قاهره . Islamische Stoffe : E. Kuhnel (۲٦) :۱۹۳۰ قاهره aus Agyptischen Gräbern برلن ۱۹۲۷؛ (۲۷) وهي مصنف: The Textile Museum. Catal. of dated Tiraz Fabrics واشنگنن ۱۹۵۳ و ع، ص و ۵ ببعد؛ (۲۸) R. Etting-Painting in the Fatimid period, A reconst-: hausen ruction در Ars Islamica در ۱۹۳۲) و ۱۳۳۰ اتا ۱۲۳۰ The art of the Saracens in Egypt: Lane-Poole ( 4 9) لندن Toiles a inscriptions : R. Pfister (۲.) فالمراع: المراع: abbasides et fatimides در Bull d' Ét Or. دسق، ١١ (٣١٩ ع) : ٢٨ تا ٩٠ (٣١) زكي سحمد حسن: الفتن الاسلامي في مصر، ١٩٣٥ع؛ (٣٢) وهي مصنف: زخاريف المنسوجات القبطية، در Rev. de la Fac. des Let. D. S. ( " ) ( ( 196 . ) 1/17 7 'de l'Univ. du Caire A drawing of the Fatimid period : Rice در BSOAS) در ج ۱/۲۱ (۱۹۵۸ع)؛ علاوه أزين ديكهير حسن ابراهيم حسن کے دیر ہونے مآخذ، نیز ایک مفصل و مبسوط جائز ہے ع لير (۲۳ Précis de l'Hist de l'Égypte : G. Wiet (۲۳) قاهره ۲۲ و وع، ص ۱۹۹ تا ۲۱۹؛ کتبات بنی فاطمه کے لیر دیکھیے (۲۵) Corpus inscriptionum arabicarm: اور נן Nouvelles inscriptions fâtimides : G. Wiet (דת) 100 : (61901 - 1901) to Bull. de l' Inst. Egypt تا ۱۵۸ اور (۲۷) Une nouvelle inscription fâtimide de au caire در JA، ۱۹۹۱، صسرتا . ۲؛ فاطمی دور کے بارے میں G. Weit کی دیگر تصانیف کے لیر دیکھیر Bibliographie de l'ocuvre: A. Raymond (TA) scientifique de G. Weit در Bull. de l' IFAO قاهره ars Islamica تا xxiv؛ قارئين كو ix : (٩٦٠) مع كا بهى مطالعه كرنا چاهير .

(G. MARCAIS)

فاعل: (عربی؛ صحیح معنوں میں کام کرنے پر والا)، عربی نحوکی ایک اصطلاح، بمعنی جملهٔ فعلیه کا

فاعل، لیکن صرف اسی وقت جب فعل معروف هو (مثلاً جملهٔ جَاءَ زَیْدُ [ = "زید آیا"] میں زید)، بحالیکه اگر فعل مجهول هو تـو اس کے مُسند الـیه کو اَلْمَفْعُولُ الَّذِیْ لَمْ یَسَمَّ فَاعِلُهُ ( = "مفعول جس کا فاعل ذکر نهیں کیا گیا") کہتے هیں (جیسے ضُرب زیدً [ = "زید کو مارا گیا"] میں زید) (سِبْویه: باب ۸ ببعد، میں بعض تعبیرات بهی دی گئی هیں).

فاعل فقط کلمه هو سکتا هے (المُبرَّد: الکاسل،

۱: ۱۹۸۹، س ۱ تا ۱۵، میں اس بات کو سیبویه کی

تعلیم بتایا گیا هے) ۔ فاعل کے لیے فسروری هے که

وه اپنے فعل کے بعد آئے اور فعل اسے رفعی حالت

دیتا ہے .

قدیم تر نحویوں کے هاں، مثلًا متعدد بار سیبویه میں اور الکامل (۱: ۱۳۳۸، س) میں، فاعل سے مراد فعل سے مشق فاعل بھی هموتا ہے، جسے بعد ازآں اسم الفاعل کہنے لگے .

مآخذ: (۱) الزَّمَخْشَرى: المُفَصَّل، ص ۱۰ ببعد؛ (۲) محمد اعلى تهانوى: كشاف اصطلاحات الفنون، بذيل ماده و طبع اسپرنيگر وغيره، ۲: ۱۳۸۸ ببعد؛ (۳) ، د. ۱۳۸۸ بندل ماده و طبع اسپرنيگر وغيره، ۲: ۱۳۸۸ ببعد؛ (۳)

## (A. SCHAADE)

پ الفاکمهی: ۱- ابو عبدالله محمد بن اسخق بن العباس، ایک عرب مؤرخ، جس نے مکّے میں ۱۵۲۵ه العباس، ایک عرب مؤرخ، جس نے مکّے میں ۱۵۲۵ه الله ۱۸۵۵ میں اس شهر کے حالات و واقعات قلم بندکیے؛ ان کے اقتباسات وسٹنفلٹ Wüstenfeld نے اپنی تصنیف ان کے اقتباسات وسٹنفلٹ ۱۸۵۵ کا لائیزگ ۱۸۵۹ کے ۱۸۵۹ کا دیر هیں .

مآخذ: ستن مين آگئے هيں .

## (C. BROCKELMANN)

- فال : ركُّ به علم (طلسمات، فال وغيره) . ﴿ ﴿
  - فال نامه : رك به علم (طلسمات، فال وغيره) . ⊗
  - فان کریمر: (Alfred Von Kremer)، آسٹریا ⊗
    کا ایسک نمامور مستشرق (ولادت ۱۸۲۸ء؛ وفات
    ۱۸۸۹ء) وہ چھ سات سال تک اسکندرید میں قنصل
    کے عہدہ پر مامور رہا اور اس دوران میں اس نے شام
    کے متعدد شہروں کا سفر کیا اور وہاں بہت سے عربی
    مخطوطات جمع کیے بعض نسخے اس نے وی آنا کے
    شاہی کتاب خانہ کے لیے حاصل کیے اوربعض اپنے لیے
    خریدے اس کے اپنے ذاتی نسخے بالآخر موزۂ بریطانیہ
    (برٹش میوزیم) میں پہنچ گئے .

فان کریمر کی تیسری قابل ذکر تصنیف کا عنوان در تصنیف کا عنوان در تصنیف کا عنوان (Geschichte der Herrschen den Ideen des Islams) لائیزگ ۱۸۹۸ء هے، جس میں فاضل مصنف نے اسلامی عقیدۂ توحید، عقیدۂ نبوت اور اسلامی نظام سیاست سے

بحث کی ہے۔ اہل علم کے ہاں یہ کتاب بھی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے.

[فان کریمر نے بہت سی عربی کتابوں کے متون شائع كير، جن مين الاستبصار في عجائب الامصار، وى آنا، ١٨٥٧؛ الواقدى: المغازى، كلكته ١٨٥٥ -١٨٥٦ء، برلن ١٨٨٨ء؛ الماوردي: الاحكام السلطانيه، نيز بعض قصائد اور ديوان قابل ذكر هين].

مآخل: [(١) نجيب العقيقي: المستشرقون، ٢: Arabischen Studen in Europa : J. Fuck (7) \$ 1771 لائيزك ١٨٥ وء، ص ١٨٥ تا ١٨٩.

(شیخ عنایت الله)

فانوس: ایک ته هو جانے والی لالسٹین ـ یہ تار کے حلقوں سے بنتی ہے جن کے چاروں طرف مومی کیڑا سنڈھ دیا جاتا ہے اور اس کے اوپسر اور نیچر دونوں سروں پر قلعی دار تانبا لگا ہوتا ہے۔ اسے رات کے وقت تاریک سڑ کوں میں چلنر کے لیر یا کسی بارات کے موقع پر، یا پھر کسی عالی مرتبہ شخص کی خاطر هاته میں لٹکا کر چلتر هیں .

مآخذ: (Modern Egyptians: Lane (۱) طبع اول، ۱: ۲۰۸ (تصویر بر ص ۲۰۸).

(CL. HUART)

فاؤ (Fāo)، شطّ العرب کے دہانے کے قریب بائیں کنارے پر ایک ترکی قلعمہ اور تارگھر، جس کا Niebuhr نے ذکر نہیں کیا ۔ فاؤ ایک ناحیہ کا صدر مقام هے، جس میں تقریباً بائیس گاؤں شامل هیں اور کل آبادی چار اور پانچ ہزار کے درسیان ہے .

مآخذ: (١) على جَوّاد: جُنْرانيا لَنَعَاتَى وغيره، ص ۲۶۵ : ۲ ، Turquie d'Asie : Cuinet (۲) في ۲۶۸ Vom Mittelmeer zum pers.: v. Oppenheim (7) · ٣ · 9 : r 'Golf

((آ)، لائڈن)

وم روء مين بيدا هوا ـ وه خليفه الظَّافر كا بينًا تها اور اس کا اصلی نام ابوالقاسم عیسی تھا۔ اس کے باپ کے قتل (۳۰ محرم ۹۸۵ه/۱ اپریل ۱۱۵۸ ع) پر وزیر سلطنت عباس اسے اپنر کندھوں پر اٹھا کر باھر لایا اور تخت پر بٹھا دیا؛ اس وقت اس کی عمر صرف پانچ برس کی تھی ۔ ان ایام میں اس نے جو هولناک مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھر، بالخصوص جب عباس کے حکم سے اس کے چچا یوسف اور جبریل قنبل کیر گئے، ان سے اس بد نصیب بچر کا دماغ اس قدر متأثر ہوا کہ اس پر مسلسل اور متواتر دورے پڑنے لگر، حتی کمه وه کم سنی همی میں وفعات پنا گیا ۔ اس کے شش ساله دور خلافت میں عنان حکومت طلائع بن رزیک [رک باں] کے هاتھ میں رهی ۔ عباس کی موت اور اس کے بیٹر نصر، جو الظّافر کا اصل قاتل تھا، کی سزامے موت کا واقعه اسی زمانے میں پیش آیا اور انہیں دنوں میں ایک صقلوی بیڑے نے دسیاط (Damietta) تنیس، رشيد (Rosetta) اور اسكندريه پرحمله كيا (جمادي الآخره . ٥٥ ه/اگست ١١٥٥ - الفائز ساڑھے گيارہ سال كي عمر میں ۱۷ رجب ۵۵۵ه/۲۳ جولائی ۱۱۶۰ء کو فوت هو گيا .

مآخذ: (١) ابن الاثير، طبع Tornberg: ١١: ١٢٧ ببعد، ١٦٨؛ (٢) المَقْريزي: خطط، ١: ٣١٨، ٢٥٥ و Geschichte der Fatimiden: Wüstenfeld (r) :r.:r chalifen ص ۲ م ببعد؛ (س) Lane-Poole المائة A Ilistory : S. Lane-Poole of Egpyt in the Middle Ages ا ببعد .

(E. GRAEFA)

فتی : جمع فتیان؛ اصلی سعنی "نوجوان" کے پر ھیں ۔ عربی میں اس کے کئی ایک معنی ہوگئر ھیں [رک به فتوه] ـ يمان هم محض ايک کا ذکر کريں کے، جو خاص طور پر انداس میں رائج تھے ۔ وھاں امیر یا اس کے گھرانے یا کسی صاحب اقتدار حاجب [رک بان] الفَائز بنَصْرالله: ایک فاطمی خلیفه، جومهمه ا کے ملازم غلام (خواه وه خواجه سرا هوں یا نه هوں)

در حقیقت غلدان کہلاتے تھر (واحد ؛ غلام، رک بان) اور وہ غلام جو محل شاہی میںکسی اعلٰی منصب پر ماسور ہوں فئی کے نام سے موسوم ہوتے تھے۔ اسرا کے گھرانے کا پــورا انتظام دو اعــلٰی ملازموں (Majordomos) یا اہلکاروں کے حسوالے کر دیا جاتا تها، جنهين الفَتيان الكبيران كمتر تهر ـ الانداس كى تاريخ شاهد ہے كه بعض غلاموں كو، جو بالعموم یورپی اصل کے ہوتے تھے (رک بہ صَقَالبہ)، آزاد کرکے معاشرتی نظام میں بڑے سے بڑے مرتبے دے دیے جاتے تھے۔ یسه غلام نمایاں سیاسی کردار ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ اپنے لیے خود مختار ریاستیں قائم کرنے میں بھی کامیاب ھو گئے، جیسے دانیہ (Dania) کا عامری فتى مجاهد [رك به دانيه] \_ مراتب مين اس ترقى كا نتيجه لازمی طور پر عرب امیر گھرانوں کے سناقشات کی شکل میں برآسد هوتا تھا اور آپس میں مار دھاڑ شروع هو جاتی تھی، جس کی تائید میں بعض اوقات شعوبیّوں جیسی دلیلیں بھی پیش کی جاتی تھیں (دیکھیر . (در ZDMG ، در Goldziher

و فتاجلون: (Futā Djallon)، مغربی افریقه کا اهم ترین کوهستانی علاقه، جو جمهوریهٔ گنی Guinea کے شمال مشرق میں واقع ہے۔ سطح سمندر سے اس کی اوسط بلندی تین ساڑھے تین ہزار فٹ سے زیادہ نہیں۔ مشرق میں ان مرتفع سر زمینوں کی حد سَنڈنگو مشرق میں ان مرتفع سر زمینوں کی حد سَنڈنگو میں وہ بتدریج نیچی ہوتی ہوئی بحرِ اوقیانوس کی سطح میں وہ بتدریج نیچی ہوتی ہوئی بحرِ اوقیانوس کی سطح سے جا ملتی ہیں، بحالیکہ شمالی جانب رفته رفته وہ بوندو Bondu کے نشیبی علاقے تک نییچی ہو

مآخذ: Les Peuples: Bérenger-Feraud (١)

: Dr. Bayol (۲) غيرس de La Sénégambie René (ד) אַנייט יויא (Voyage en Sénégambie Journal d' un Voyage à Tembouctou . . . : Caillié بيرس . Etudes : J. Chautard (س) جلدين؛ ٣ جلدين؛ Géographique et geophysique sur le Fouta Djallon پيرس ه ، ۱۹ ع ؛ (۲) Les Hauts Plateux du : Chevalier Fouta Dj.!!on در Annales de Géographie در Uber die Cap Verden nach dem Rio : Dölter (٦) (4) الأنوزك Grande und Futah-Djallon Les resultats scientifiques de la mission du : Fras Bull. Soc. Géogr. Commerciale (Fouta-Djallon כנ بورڈو Expédition dans la : Goldsbury (۱) بورڈو ۱۸۹۱ء؛ (م) العرس ، Bull. Soc. Géogr در Gambie وهي مصنف: Expedition to the Upper Gambia: وهي در Petermanns Mittheil در ۱۸۸۲ جوزو Hist. du Fouta-Djallon: L. Guebhard (1.) در Bull. Comité Afrique Française در شماره س؛ (۱۱) وهي مصنّف : L' Agriculture au Foula Djallon، در Rev. Coloniale، سلسلهٔ حدید، ج و (۱۹۰۹ع)؛ (۱۲) وهي مصنّف : Le Commerce iau Fouta-Djallon در مجلهٔ مذکور؛ (۱۳) وهی مصنّف ب La religion, la famille, la propriété et le régime foncier au Fouta-Djallon (کتاب سذکور)؛ (س) وهي مصنف : Le Peuhl du Fouta Diallon در. Le Peuhl du Fouta (16) 1919.9 or tides. Etudes ethnographique وهي مصلّف: Au Fouta-Djallon؛ ديرس ١٩١٠؛ (١٦) Voyage sur la côte te dans l'interieur : Hecquard (12) إحيرس ١٨٥٣ إلى الماء؛ (12) de l' Afrique occidentale وهي مصنف : , Coup d'oiel sur l'organsation politique d' histoire, les mocurs des Peuls du Fouta بيرس بلا تاريخ؛ (۱۸) Voyage dans le Fouta: Lambert : J. Mahat (19): Djallon (Toure de Monde, 1882)

Les rivieres du sed et Fonta Djallon بيرس ٩٠٩٠ Guinée française et Fouta- : Dr. Maclaud (7.) Djallon در Rev. Coloniale ، ۹۹ ، ۱۸۹ و می مصنف: Bull. בן A. travers la Guinée et le Fouta-Djallon : Madrolle (rr) := 1 A 9 9 (Comité Afrique Française אַתייט (Notes d'un voyage en Afrique Occidentale Voyage dans l'intérieur : G. Mollien (TY) :FIA9Y de l' Afrique aux sources du Senégal et de la : Noirot (۲۳) بيرس ، ۱۸۲۰ ۲ جلدين؛ (Gambie A Travers Le Fouta-Djallon et le Bombouc بيرس De l'Atlantique : Oliver de Sanderval (73) := 1AA9 (ד א) בויער יין au Nigar par le Fouta-Djallon وهي مصنف ؛ La Conquete du Fonta-Djallon ، پيرس . ١٨٩٠ [نيز ديكهير [[، لائذن، بار دوم].

([تلخيص از اداره] G. YVER

الفتاوي: نيز الله فَتَاوِي، جس كا واحد فتُوي ہے؛ اس کا واحد فَتُوٰی اور فَتْیَاء بھی آتا ہے۔ فَتوٰی سے مراد ہے : سَا أَفْتَى بــه الْفَقْيــهُ، يعنى فتوْى وه ہے جو کسی فقیمه کی جانب سے دیا جائے؛ گویا یمه آفتی العالم اذا بَيَّن الحكم (=عالم نے فتوى دیا یا حكم بیان كيا) سے اسم مشتق ہے، قب لسان العرب و تاج العروس، بذیل مادّه فَتَی) ۔ یه خالص عربی لفظ هے، جو بعض کے نزدیک اَلْفُتُوَّة سے مأخوذ ہے اور جس کے معنی هیں کرم، سخاوت، سروت اور زور آوری ـ فتوی کو بھی فتوٰی اسی لیے کہتے ہیں کے فتوٰی دینر والا مفتى اپنى فتـقة (سخاوت و مروت اور عالمانــه قوت) سے کام لیتر ہوئے کسی دینی مسئلر کا حل يش كرتا هي (حوالة سابق، نيز كشف الظنون، ص ۱۲۱۸ ماشیه) - امام راغب (مفردات، ۳:۷۰) ن لكها هي كه النُّنْياء وَ الفَتْوٰى الجَوابُّ عَمَّا يُشْكُلُّ مِنَ الْأَحْكَام و يقال إِسْتَفْتَيْتُ فَاَفْـتَانِي ( = فتوٰى اور فَتْيَاء مشكل احکام کے بارے میں دیے جانے والے جواب کو کہتے | میں سات اہم نکتے بیان کیے ہیں جو مفتی کو اپنے

هیں؛ چنانچه عرب کہتے هیں : میں نے اس سے فتوی دریافت کیا تو اس نے مجھر فتوی دیا) ۔ ابن الاثیر (النہایة، س: ۱۹۹ ) نے اس کے معنی کسی مسئلر کے بارے میں رخصت یا جواز پیش کرنے کے بتائے هیں۔ بعض کے نزدیک فتوی دراصل اَلْفَتٰی سے ماخوذ ہے، جس کے معنی هیں الثَّابتّ الْمَقوتّ ـ چونکه کسی حادثه یا واقعہ کے جواب میں پیش کیر جانے والر دینی مسائل کو مفتی اپنے دلائل سے قوت اور ثبوت سہیا کرتا ہے، اس لیے فتوی گویا مدلسل ثبوت والا جواب ہوا (كشف الظنون، ص ١٢١٨؛ نيز دستور العلماء، س: س اببعد؛ كتاب التعريفات، ص ١٥١) - قرآن مجيد مين بھی اس لفظ کے مشتقات بکثرت وارد ہوے ہیں، مثلًا استفتاء (=سوال پوچهنا) اور إفْـتَّاء (=كسى مسئلےكا حداب دینا) وغیره (تفصیل کے لیر دیکھیے المعجم المفهرس لآيات القرآن الكريم، ص ٥١٢) - جو شخص فتدوٰی دیتا ہے اسے مُفتی کہتے ہیں اور پوچھنے والے كو سائل يا مستفتى (دستور العلماء، س: ١٠) .

الفتاوٰی سے عمومًا شریعت اسلامی کے وہ فروعی مسائل مراد ہوتے ہیں جن کے بارے میں کسی فقہبی مکتب فکر کے بانی یا اس کے ساتھیوں سے کچھ منقول نہیں ہوتا اور بعد کے متأخرین علما اپنے اجتہاد و استنباط کے ذریعہ ان کا حل پیش کرتے ہیں (دستور العلماء س: س, ببعد)؛ طاش كبرى زاده (مفتاح السعادة و مصباح السادة، حيدرآباد دكن ١٣٢٨ ، ٢ : ٣٢٤) ك علم الفتاؤي كي تعريف كرت هور لكها هي كه يه وہ علم ہے جس میں جزئی واقعات کے بارے میں فـقہا سے صادر ہونے والے فروعی احکام بیان کیے جاتے ہیں اور غرض اس سے یہ ہوتی ہے کہ بعد میں آنے والے وت استنباط سے محروم لوگ سہولت کے ساتھ ان مسائل سے استفادہ کر سکیں ۔ عبدالنبی احمد نگری (دستور العلماء، س: ۱۳: ببعد) نے فتوٰی کے سلسلے

پیش نظر رکھنے چاھئیں: (١) اَفْتَا (= افتٰی، جو دراصل فَتِيَى سے مأخوذ ہے) باعتبار ثلاثی مجرّد کے افعال غیر متصرفه میں سے ہے، لیکن باعتبار ثلاثی مزید فیہ کے افعال متصرفه میں سے ہے ۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ مفتی بنیادی اصول اور نصوص میں کسی قسم کا تصرّف نہیں کر سکتا البتہ فروعات میں تصرّف کر سکتا ہے؛ (٢) افتى ايك متعدّى فعل هے، اس ليے مفتى كا علم بھی متعدّی (یعنی دوسروں تک اپنا نفع عام کرنے والا) هو؛ (٣) رافتاء باب إفعال هي، جو ثلاثي مزيد فيه کے ابواب میں سے پہلا باب ھے، اس لیر اس میں عبرت يه هے كه جو شخص درجه إفْـتَاء كو پهنچ گيا اس کے سامنے کامیابی کے اور مزید ابواب بھی کھلیں گے؛ (س) مفتی کے لیے سناسب ہے کہ وہ صاحب فتوت ہو کیونکہ فتوٰی اور فتوّۃ کے درمیان اخوّت (ایک جنس کا لفظ ہونے کے باعث قریبی تعلق اور مشابہت) ہے، اس لیے مفتی نه تو فتوی پوچهنے والے سے کسی قسم کا طمع کرے اور نہ فتوٰی کی کثرت سے ملال یا بیزاری کا اظہار کرے؛ (۵) افتاء کے اول و آخر الف ہے، جس میں اشارہ یہ ہے کہ مفتی کو ابتدا سے انتہا تک امور دین کے بارے میں استقامت و صداقت کا پیکر هونا چاهیے؛ (٦) افتاء کی باعتبار ابجد (رک باں) عددی قیمت ۲۸۲ هے، جس میں اس بات کا اشارہ هے که مفتی کے پاس اصول و فروع کی کتابوں کی تعداد اس سے کم نہ ہو، چنانچہ کتب ظاہر الروایـــة (رک باں) کے تفحص و مطالعہ کے بعد محققین اس نتیجے پر پہنچے ہیں ا که کتب افتاء کی تعداد بھی اسی عددی قیمت کے برابر ہے؛ (؍) افتاء میں پانچ حروف اس بات کی الرف اشارہ کرتے ہیں کہ مفتی ظاہر الروایة کی پانیچ کتب پر نظر رکھنے کے علاوہ اسلام کے ارکان خمسہ کا بھی پورا پورا خیال رکھے.

استفتاء (= فتوٰی پوچهنا) اور افتاء (= فتوٰی دینا) کا سلسله چونکه عمهد رسالت سے شروع هوتا ہے اس لیے

الفتاوٰی کی تاریخ بھی اتنی ہی قــدیم ہے جتنی خود دین اسلام کی، البتہ فتوٰی پوچھنے اور فتوٰی دینے کے طریقے بدلتے رہے اور فتاوٰی کو جمع کرنے کے طریقے بھی مختلف رہے ہیں۔ عہد رسالت اور صحابۂ کرام<sup>رض</sup> کے دور میں فتاوٰی کا سلسلہ اکثر و بیشتر زبانی طور پر هي چلتا رها جس طرح ديگر علوم و معارف زياده تر زبانی روایت پر موقوف تهر ـ طریقـه یه تها که جب صلّی الله علیه وآله وسلّم کی طرف رجوع کرتے کیونکه آپ هی مهبط وحی اور شارع اسلام تھے اور تمام فتاوی کے سلسلے میں بھی آپ ھی مرجع خالائق تھر۔ صحابہ کرام رض نے جو دینی مسائل آپ م سے دریافت کیر ان کا جواب کبھی تو آیات قرآنی کی صورت میں ملتا تھا (قرآنَ مجيد مين کئي جگه آيا هے: يَسْتَفْتُوْنَکَ [= تجه سے فتوی پوچھتے ھیں]؛ قُل اللہ يَنْبِيكُمْ [=كمدےكه الله تمهين فتوى ديتا هے] (قب المعجم المفهرس لآيات القرآن الكريم، ص ٥١٢ بعبد) اور كبهي آپ الهام و القاء ربانی کی اساس پر اپنر اجتہاد سے فتوی دیتر تھر (خلاصة تاريخ التشريع الاسلامي، ص ١١ ببعد) ـ اس كے علاوہ آپ ع عہد مبارک میں بعض صحابۂ کرام روز نے بھی اپنے احتماد سے بعض مشکل دیبی مسائل کے بارے میں فتاوی صادر فرمائے، جن میں سے حضرت علی بن ابي طالب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت حذيفة ابن اليمان اور حضرت عمرو ابن العاص رضى الله عَــْنُمْــم أَجْمَعِيْن كِي نام خصوصيت سے قابل ذكر هيں - ان بزرگوں نے اپنے اجتہاد سے جن مسائل کے بارے میں فتاوى صادر فرمائے انهيں رسول اللہ صلَّى الله عليه و آله وسلّم نے نہ صرف پسند فرمایا بلکہ مجتمدین کے اجتماد کی تعریف بھی فرمائی اور اجبر و ثواب کا وعبدہ بھی هوا (خلاصة تاريخ التشريع الاسلامي، ص ١٢ تا ١٥)؛ دور نبوت کے بعد صحابہ کرام روز کے عہد میں بھی استفتاء اور افتاء کا سلسلہ جاری رہا ۔ اس دور میں بھی فتاوی

زیادہ تر زبانی روایت ہوتے رہے، لیکن بعض فتاوی تحریر میں بھی آئے، جن میں سے بعض تو وہ فتاوٰی تھے جو خلفامے راشدین کے سرکاری احکام کی شکل میں قلمبند ہوکر مختلف دیار و اسصار کو ارسال ہوتے رہے اور بعض فتاوی انفرادی کوششوں سے بھی قلمبند کیے گئے کیونکہ پہلی صدی هجری کے خاتمے سے قبل هی تدوين فقه كا دور شروع هوا تها جبكه بعض جليل القدر صحابه (مثلًا حضرت انس بن مالك رفز [م مه وه]) اس صدی کے خاتمے تک زندہ رھے۔ یوں گویا عہد صحابه ز<sup>و</sup> میں فتاوٰی کا سلسله زبانی اور تحریری دونوں طریقوں سے جاری رھا۔ اس دور میں فتاوی کا منصب اجلّه صحابه رضی الله عنهم کے سیرد تھا اور شرعی احکام و دینی مسائل کی جزئیات کے سلسلے میں لوگ ان سے رجوع کرتے تھے، مثلًا مدینہ میں خلفامے راشدین کے علاوہ حضرت زید<sup>رہ</sup> بین ثابت، حضرت ابی<sup>رہ</sup> بین كعب، حضرت عبدالله بن عمر الز اور حضرت عائشه الزاء مكّه مين حضرت عبدالله بن عباس ن<sup>خ</sup>، كوفه مين حضرت على رط ابن ابي طالب اور حضرت عبدالله رط بن مسعود، بصره میں حضرت انس<sup>رط</sup> بن مالک اور حضرت ابوموسٰی الاشعرى بن منام مين حضرت معاذرة بن جبل اور حضرت عباده رط بن الصامت اور مصر مين حضرت عبدالله بن عمرو<sup>رظ</sup> بن العاص۔ تاریخ میں ایک سو تیس کے قریب ايسے جليل القدر اصحاب رسول اللہ صلّی اللہ عليه و آله وسلّم کے نام ملتے ہیں جو مسند فتوٰی پر متمکن تنہے (خلاصة تاريخ التشريع الاسلامي، ص ٣٢ تـا ٣٣؛ الخضري، ص ١٠٥ ببعد) .

عہد صحابہ روز کے بعد — جو ۱۱ھ میں نبی اکرم صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم کی وفات سے شروع ہو کر تقریبا سم ہ ہ تک پھیلا ہوا ہے — تابعین اور تبع تابعین کا دور شروع ہوتا ہے، جو فقہ کی تدوین کا دور بھی کہلاتا ہے ۔ اس دور میں منصب افتاء اجلّه تابعین و تبع تابعین کے سپرد رہا ۔ ان میں سے بعض تو ایسے بزرگ بھی

تھے جو صحابۂ کرام <sup>روز</sup> کی موجودگی میں بھی فتوٰی دیتے تهے، شلاسعید جبر وغیره ـ مدینہ میں جو لوگ فتوٰی دیتے تھے انہوں نے مشہور فقها صحابه (جیسے حضرت عمر<sup>اط</sup>، حضرت علی<sup>رط</sup>، حضرت عبـدالله بن عمر<sup>روز</sup> اور حضرت زیـد بن ثابت<sup>رم</sup> وغیرہ) سے تربیت پائی تھی۔ ان میں سعید ابن المسیب روز اور عروة ابن الزبير رط كے علاوہ مدينه كے دوسر مے سات فقم ا (فقماء سبعه مدينه) كے نام شامل هيں .. مكّه ميں حضرت عبـداللہ بن عباس<sup>رظ</sup> اور ان کے شاگرد اور پھر شاگردوں کے شاگرد فتــاوٰی صــادر کریے تھے، جیسے عكرمه"، مجاهد" اور عطا" \_ كوفه مين حضرت عبدالله ابن مسعود رط سے تربیت پانے والے بـزرگ منصب افتاء پر فائز تھے، جن میں سے علقمه ج کے نام ممتاز ھیں ۔ ان کے بعد ان کے شاگرڈ ابراھیم نخعی ٔ اور پهر حماد ٔ بن ابی سلیمان، استاذ ابی حنیفه ٔ، نے یہ فریضہ انجام دیا۔ مصر میں حضرت عبداللہ بن عمرو<sup>رض</sup> کے شاگرد مفتی دیار مصر یزید بن حبیب اور پھر اللیث بن سعد نے فتوی دینے کا سلسہ جاری رکھا (خلاصة تاريخ التشريع الاسلامي، ص ٥٥ ببعد؛ الخضري ص ۱۳۳ ببعد) .

صحابهٔ کرام رضی الله عنهم کے عهد میں فتاؤی کے سلسلے میں سجتہدین میں بعض مسائل میں اختلاف را ہے موجود تھا (خلاصة تاریخ التشریع الاسلامی، ص مهم بعد)، لیکن تدوین فقه کے زمانے میں علما ہے مجتہدین کے اختلاف را ہے میں وسعت پیدا ہوئی، جس کے المباب یہ تھے: (۱) سنت نہوی کی روایات پر اعتماد کرنے کے لیے کیا اصول و ضوابط پیش رکھے جائیں اور کسی ایک روایت کو دوسری متعارض روایت پر ترجیح کس طرح دی جا سکتی ہے؛ (۲) ائمهٔ مجتہدین کو اصحاب رسول م کے فتاؤی و اقوال کی حیثیت اور توجیه میں اختلاف تھا؛ (۳) قیاس قابل حجت ہے یا نہیں، میں اختلاف تھا؛ (۳) قیاس قابل حجت ہے یا نہیں، یعنی کتاب و سُنت اور اجماع کے بعد قیاس بھی فتوٰی

دینر کی بنیاد بن سکتا ہے یا نہیں ۔ اس اختلاف را ہے کے نتیجر میں فقہا کے دو گروہ پیدا ہونے: ایک اهل الحديث كا گروه تها، جو احاديث نبويه اور صحابه کے فتاوی کی بنیاد پر فتوٰی دیتا تھا اور اس میں علمام حجاز کی غالب آکثریت شامل تھی؛ دوسرا گروہ اهل الرأى كا تها، جو نصوص شرعيه كي تشريح ان كے عقلی معنی و مفہوم کی روشنی میں کرنے پر زور دیتا تھا اور اس میں فقہامے عراق کی غالب اکثریت تھی؛ لیکن اس اختلاف رامے کا یہ مطلب نہیں کہ فقہاے عراق فتوی دیتر وقت حدیث پر اعتماد نه کرتے تھر، یا فقہامے حجاز قیاس کے سنکر تھے ۔ اس اختلاف کا پس منظر درحقیقت یه هے که فقہامے عراق نے جب اسلامی شریعت کے مقاصد پر گہری نظر ڈالی تو معلوم هوا که شریعت کی بنیاد عقبل و حکمت اور انسانی فلاح واصلاح هے، اس ليے شرعي نصوص كي تشريح و توجيه بھی اسی بنیاد پر کی؛ دوسری طرف حجاز کے فقہا نے احادیث نبوی اور فتاوی صحابه کی علل و اسباب پر توجه دینر کے بجامے ان کی حفاظت پر زور دیا اور فتاوٰی کر سلسلر میں جزئی واقعات کو اپنر دور کے انفرادی واقعات پر منطبق کیا اور نصوص شرعیه کی عقبلی تشریح و توجیه سے اجتناب کیا ۔ اس کے علاوہ فقہا ہے عراق تک صحیح احادیث کم پہنچی تھیں کیونکہ ایک تو وہ سر زمین اسلام اور سہبط وحی سے دُور تھر اور پھر اہل ہوا و ہوس اور مبتدعین نے اپنی اغراض کے لیے احادیث گھڑ لی تھیں، جس کی وجہ سے فقہا کو احتیاط سے کام لینا پڑا۔ اس کے برعکس حجازی فقہا کے پاس صحیح احادیث اور فتاوی صحابه کا وسیع ذخیرہ محفوظ تها (خلاصة تاريخ التشريع الأسلامي، ص ٢٥ تا ٨٤؛ فقد الاسلام، ص ١٥٨ تا ١٦٨، ٢٢١ تا ٢٢٠؛ الخضري، ص سم ١ ببعد) .

ائمۂ مجتہدین کے دور کے بعد فتاوی کا اجرا اجتہاد کے بجامے تقلید کی بنیاد پر ہونے لگا کیونکہ

ایک تو خلافت اسلامیه کی وحدت ختم هو گئی، دوسر مے ائمهٔ مجتهدین کے تابعین اور مقلدین مختلف گرو هوں میں بٹ گئے اور ہر گروہ فتاوی کے سلسلے میں اپنے مسلک کی توجیه و تائید میں لگ گیا۔ ایک خرابی یه بھی پیدا ہوئی کہ نااہل لوگ اجتہاد کے مدعی بن بیٹھے یا صحیح اجتہاد کے اہل علما کے درست مجتہدانه فتاوی کو بربناے حسد و رعونت خلاف اسلام ثابت کرکے ان پر کفر کے فتوی لگائے جانے لگے؛ چنائچہ فتاوی کے لیر مقلّدانے رجحان کو تقویت حاصل ہوئی اور اس سے فتوی دینر والر پانچ طبقات ظهور میں آئے: پہلا طبقه مجتهدين في المذهب كا هے، يعني جو اپنر امام مجتهد کے فقہی مسلک کے اندر رہ کر بعض جزئی اور فروعی مسائل میں اپنر امام سے بھی اختلاف کرے لیکن اس کے مسلک کے اصول سے انحراف نے کرے، جیسر حنفیه میں سے امام الحسن بن زیاد (امام ابو یوسف، امام محمد أور امام زفر مجتهد في المذهب نهين تهر بلكه وه مجتهد مطلق تهے، لیکن اپنے استاذ امام ابو حنیفه کی طرح مجتبهد مطلق مستقل نه كمهلائ بلكه حنفي مسلك سے انتساب رکھتے ہوے مجتمد مطلق منتسب کملائے)، مالكيه مين سے امام عبيدالرحمن ابن القاسم اور شافعيه میں سے یوسف بن یحیٰی البویطی اور اسمعیل بن یحیٰی المازني (خلاصة تاريخ التشريع الاسلامي، ص ٥٥ ببعد؛ مقيد المفتى، ص ٩٢ ببعد؛ الخضرى، ص ٢٣٥، ٣٨٠، ٢٥٨)؛ دوسرا طبقه مجتهدين في المسائل كا هي - جب فروعات و جزئیات کے بارے میں امام المذھب سے کچھ منقبول نه هوتا تو يه اپنے اسام کے فقہی مسلک کے اصول پر مختلف مسائل میں فتوی دیتر تھر، جیسر حنفيه مين سے امام احمد بن عمر الخصاف، امام طحاوى اور ابوالحسن الكرخي، مالكيه مين سے ابو الوليد الباجي اللخمي، قاضي ابوبكر ابن العربي اور ابن رشد وغيره اور شافعیه میں سے اسام ابو اسحق الاسفراینی اور ا ابو حامد الغزالي وغيره (الخضري، ص ٢٣٨، ٣٥٥ تا

٣٥٨؛ خلاصة تاريخ التشريع الاسلامي، ص ٩٩ ببعد)؛ تيسرا طبقه اصحاب التخريج كا هي، جن كاكام النع مسلك کے مجمل احکام کی تفصیل یا کسی ابہام و غموض کی توضیح ھے۔ اس کی بہترین مثال امام ابوبکر الجصاص الحنفي كي هے؛ چوتھا طبقه اصحاب الترجيح كا هے، جو اپنر مسلک کے مختلف اثمهٔ مجتمدین کے اختلافی اقوال میں سے کسی ایک قول کو دلائل کی بنیاد یر قابل ترجيح قرار ديتے تھے، جيسے القدوری اور المرغيناني وغيره؛ پانچواں طبقه محض تقليد كرنے والر علما کا ہے، جو فتوی دیتر وقت اپنر ائمہ کے اقوال و آرا سے باہر نہیں جاتے (مفید المفتی، ص ۹۳؛ خلاصة التشريع الاسلامي، ص ١٠١ ببعد) - فتاوى كي تاريخ میں خلافت عثمانیہ کے عہد میں مجلة الاحکام العدلية کی تدوین بلاشبهه ایک سنگ میل کی حیثیت رکهتی ھے جبکہ ۱۳۸۹ھ میں پہلی بار مذاهب اربعہ کی تقلید سے هٹ کر بعض مسائل میں ابن شہرمہ کے مسلک پر فتوٰی دیا گیا۔ پھر ۲۹۲۹ اور ۹۳۹ ء میں مصر میں تقلید کی ڈگر سے نکانے کی کوشش ہوئی اور فیصله هوا که لوگوں کی مصالح مَـرْسَله اور ترق پذیر اسلامی معاشرے کی ضروریات کو پیش نظر رکھ کر جمله فقہامے اسلام کے اقوال کو فتاوٰی کی بنیاد بنایا جائے ۔ پاکستان میں اس سلسلے کی پہلی کوشش مفتی محمد شفیع دیو بندی (دیکھیے ان کی کتاب الحيلة الناجزة، مطبوعه كراچي) نے كى جب انہوں نے حنفی مسلک کے بجاے مالکی مسلک کی بنیاد پر مقفود الخبر کی بیسوی کے نکاح ثانی کے بارے میں فتوى ديا (خلاصة تاريخ التشريع الاسلامي، ص ١٠٠٠

فتاوی کے سلسلے میں یہ بات خصوصیت سے قابل ذکر ہے کہ حنفی علما فقہی مسائل کو ضعف یا قوت کے اعتبار سے تین طبقات میں تقسیم کرتے ھیں۔ ان تین طبقات میں سے تیسرا طبقہ ان مسائل کا شمار

هوتا ہے جو کتب فتاوی میں جمع هیں؛ پہلا درجه یا طبقه ان مسائل کا ہے جو کتب ظاہر الروایہ میں مذکور ھیں اور جنھیں حنفیہ کے نزدیک متون و اصول کی حیثیت حاصل ہے حتی کہ بعض نے تو یہاں تک که دیا هے كه إنَّ ٱلمتَوْنَ كَالنَّصُوْس ( = يه ستون بهي نصوص كى مانند هيں)؛ دوسرا طبقه ان مسائل كا هے جو اسام محمد ابن الحسن الشيباني كي كتب ظاهرالروايه مين تو نہیں لیکن ان سے منتول ہیں، جیسے کیسانیات، حرجانیات اور هارونیات کے مسائل یا جو حسن بن زیاد سے منقول هیں یا نوادر ابن سماعه، نوادر ابن هشام اور نوادر ابن رستم میں درج ہیں۔ مسائل کا یہ دوسرا طبقه "مسائل النوادر و الاسالى" بهى كم لاتا هے؛ تيسرا طبقه فتاوی کے مسائل کا ہے، جسے مسائل الوقائع و الحوادث كا طبقه بهي كما جاتا هي اوريه ان مسائل پـر مشتمل ہوتے ہیں جـو متأخرین فـقہما نے اپنر اجتہاد و استنباط سے ان جزئی واقعات کے بارے میں صادر کیے جن میں ائمۂ مجتہدین سے کوئی راہے یا قول منقول نمين هے (مفيد المفتی، ص ۹۹ تا ۱۱)-حنفی مسلک کے یہ فتاوی دو طریقہوں سے جمع ہوتے رہے: انفرادی یا اجتماعی، مثلًا بعض اوقات کسی فقیہ یا مفتی کے تمام فت اوی کو یک جا جمع کر دیا جاتا تھا جو اس نے مختلف مسائل کے جواب میں وقتًا فوقتًا صادر کیے، جیسے فتاوی قاضی خان (م ۵۹۲ه)؛ فتاوى التمرتاشي (جو شيخ الاسلام محمد بن عبدالله [م س. ، ، ه] کے هیں) ۔ فتاوی کا معتدبه ذخیره اسی زمرے میں آتا ہے۔ فتاوی جمع کرنے کا اجتماعی طریقه یه تها که علماکی ایک مجلس منتخب کی جاتی اور مختلف مآخذ کے سمارے جزئی واقعات کے مطابق فتاوی مرتب کیر جات، جیسے فتاوی عالمگیری (یا الفتاوی الهندیة) يا جيسے مجلة الاحكام العدلية كى تبدوين (خلاصة تاريخ التشريع الاسلامي، ص م. ، ببعد؛ فهرست الكتبخانة الخديوية، ٣: ٨٥ ببعد) \_ فتاوى كے سلسلے

میں بعض اہم اصطلاحات کے لیے، جن کا مفتی کے لیے جاندا ضروری ہے، دیکھیے شیخ عبدالاول جونپوری: مفید المفتی، ص سے تا ۹۵).

علم الفتاوى کے میدان میں بر شمار کتابیں تصنیف کی جا چکی هیں، جن میں سے بعض حنفی مسلک کے مطابق هیں اور بعض شافعی مسلک کے مطابق؛ اسی طرح مالکی اور حنبلی مکتب فکر کے فتاوٰی بھی موجود هیں (مفتاح السعادة، ۲: ۲۸۸) ـ عباسی خلافت کے زمانے میں قاضی القضاۃ امام ابو یوسف کے زیر اثر حنفی فقه کو بڑی مقبولیت حاصل هوئی اور خراسان و هرات اور سمر قند و بخارا کے علاقوں میں بھی حنفی مکتب فکر کا زور رہا ۔ اسی طرح برصغیر پاکستان و ہند میں بھی حنفی فقه پر عمل هوتا رها اور عثمانی خلافت میں بھی یہی مسلک مقبول رہا۔ یہی وجہ ہے کہ فتاوی کا معتدبه حصه حنفي مسلك كے علما كى كوششوں پر مشتمل ھے؛ لیکن شافعی اور مالکی مسلک کے علما نے بھی برشمار فتاوى مرتب كيرهين خصوصًا اندلس مين مالكي فقها اور مصرمين شافعي فقها كا زور رها هي (مفتاح السعادة، ب: . . ر ببعد؛ الخضرى، ص ٢٣٣، ٢٨١ تا . ٣٠) - حنفي فقه مين كتب ظاهرالرواية (الجامع الصغير، الجامع الكبير، السير الصغير، السير الكبير، المبسوط اور الزيادات، جو امام محمد بن الحسن الشياني [م ١٨٩ه] كي تصانيف هيں)، ان كى شروح (جيسي البحسامي، البرهاني، الصدرالشميد، العتابي، قاضي خان، تمرتاشي اور إبوالايث سمرقندي كي سات شروح الجامع الصغير يــا الملتقط في شرح الزيادات، از قاضى خان اور شرح المبسوط، از شمس الائمه محمد بن احمد السرخسي وغيره) اور درسي متون (متون ثلاثه: مختصر القدوري، جو شيخ ابوالحسين احمد القدوري [م ٢٨ مه] كي تصنيف هے؛ الوقاية، جو تاج الشريعه امام محمود بن صدر الشريعــه العبّادي البخارى كى تصنيف هے اور كنز الدقائق، جو اسام ابو البركات حافظ الدين عبدالله بن احمد النسفي [م

مجموعے بھی مستند کتب فتوٰی سمجھے گئے ھیں، جیسے فتاؤی ابی اللیث، فتاؤی قاضی خان، الفتاؤی الظهیرید، فتاؤی ابی اللیث، فتاؤی قاضی خان، الفتاؤی الظهیرید، الفتاؤی الصغری، فتاؤی المرغینانی، الفتاؤی الکبرئی، فتاؤی حسام الدین الرازی، الفتاؤی الجلالیة، فتاؤی الاسام ابی علی النسفی، فتاؤی شمس الائمة الحلوائی، فتاؤی البلخی، فتاؤی الاسبیجابی، فتاؤی البحرتاشی، فتاؤی الباتارخانیة، الفتاؤی الحمادیة، الفتاؤی الخیریة، الفتاؤی العالمگیریة، الدرالمختار اور ردّالمحتار، وغیره الفتاؤی العالمگیریة، الدرالمختار اور ردّالمحتار، وغیره مفید المفتی، ص ۲۵؛ فهرست الکتبخانة الخدیویة، س مفید المفتی، ص ۲۵؛ فهرست الکتبخانة الخدیویة، س ۲۸۰، ببعد؛ [نیز فتاؤی غیاثیه]).

مآخذ: (١) اسام راغب: مفردات القرآن، قاهره، بلا تاريخ؛ (٢) ابن الأثير: النهاية، قاهره ١٣٠٩، (٣) ابن منظور : لسان العرب، بذيل مادّه: (٣) محمّد فواد عبدالباقى: المعجم المفهرس لآيات القرآن الكريم، قاهره ١٣٢٨ ه: (٥) الشريف الجرجاني : كتاب التعريفات، بيروت ٦١٩٦٩: (٦) يوجينا غيانه ستشيجفسكا : تاربخ الدولة الاسلامية و تشريعها، بيروت ١٩٦٦؛ (٤) حاجي خليفه : كشف الظنون، استانبول ١٩٨٣ع؛ (٨) طاش كبرى زاده : مفتاح السعادة، حيدرآباد دكن ١٣٢٨ه؛ (٩) عبدالنبي احمد نگری: دستورالعلماء، حيدرآباد دكن ۱۳۲۹ه؛ (١٠) احمد الميهى : فمرست الكتبخانة الخديوية، قاهره ٢٠٠٠ ه؛ (١١) حسن احمد الخطيب: فقه الاسلام، قاهره ١٥٠ ووء؛ (١٢) معمّد الخضرى: تاريخ النشريع الأسلامي، قاهره ١٩٦٥؛ (١٣) عبدالاول جونپورى: مفيد المفتى، لكهنو ١٣٣٦ه؛ (١٦) عبدالوهاب خلاف : خلاصة تاريخ التشريع اَلاَسَلامي، كويت ١٩٦٨ ء.

(ظمهور احمد اظهر)

فتاوی جہانداری: برصغیر پاکستان و هند کے مشہور مؤرخ ضیاء الدین برنی نے فتاوی کو قدر مختلف معنوں میں استعمال کیا ہے ۔ سیاسی نظریات پر

مشتمل اپنی کتاب کو اس نے فتاوٰی جہانداری کا نام دیا هے (فہرست کتب حانهٔ انڈیا آفس، عدد ۲۵۹۳) - یه کتاب فیروز شاہ تغلق کے عہد کے پہلر چھر سالوں کے دوران میں لکھی گئی ۔ اس میں برنی نے غیاث الدین بلبن (۱۲۲ه/۲۲۱ عتا ۲۸۲ه/۱۲۸۱)، معزالدين كيقباد (۲۸۶ه/،۲۸۱عتاه ۸۶ه/، ۲۹۹۹)، جلال الدین خلجی (و ۱۲ ه/. و ۲ و تا ۵ و ۱ ه/ و و و و علاء الدين خاجي (۵۹ مهر ۹ مرا و تا ۱ مرا و الدين مبارك شاه خلجی (۱ ر ۱ ۵ / ۱ رس ع تا ۲ ره ۱ ۲ س ع)، سلطان غياث الدين تغلق (٠٠ ١ هـ ١ ٣٦ ١ ع تا ٢٥ ح ه ١ ٣٢ ع)، سلطان محمد بن تخاق (۲۵ م/۲۵ م تا ۵۲ م ۱۳۵۱ء) اور فیروز شاہ تغلق کے ابتدائی چھے سالوں (۱۳۵۱/۵۲۱ء تا ۵۸م/۵۲۱ء) کے سیاسی و معاشرتی حالات کے بارے میں اپنر نظریات پیش کیے هیں -اس میں برنی نے ملکی سیاست کے ساتھ ساتھ معاشر ہے كا بهي جائزه ليا هے، جس مين بادشاه، مشيران، وزرا، امرا، علما و مشائخ، عوام، تجار، زراعت پیشه اور صنعت کار شامل هیں .

برنی ذاتی طور پر سیاست کو سذهب سے الگ نہیں سمجھتا، بلکه اس کی دلی خواهش تھی که ملک، سیاسی ومعاشی مسائل کے حل کر نے میں قدیم ضابطۂ حیات کی طرف رجوع کیا جائے، اس لیے اس نے قرآن مجید، حضرت نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کے ارشادات اور خلفا ہے راشدین کے احکام کی روشنی میں بعض مسائل کو واضح کرنے کی ضرورت محسوس کی، نیز بعض قدیم پرشکوہ بادشاهوں اور دانشوروں کے حوالے سے قدیم پرشکوہ بادشاهوں اور دانشوروں کے حوالے سے بھی کچھ بیانات درج کیے ۔ سلطان محمود غزنوی کو اس نے خاص طور سے مثالی رہنما بتایا ہے ۔ کسی مثالی رہنما کے ذریعے اپنے نظریات اور مانی الضمیر کو بیان کرنے کا انداز قدیمی علما نے اختیار کیا تھا ۔ برنی کرنے بھی یہی انداز اپنایا، چنانچہ سیاسی حالات میں انداز اپنایا، چنانچہ سیاسی حالات میں اپنے ذاتی تأثرات کو بھی وہ سلطان محمود کی زبانی بیان

کرتا هے؛ اکثر نظریات کے بیان کا آغاز بیٹوں کو مخاطب کرتے ہوے اس طرح ہوتا هے: "اے فرزندان محمود و اے بادشاہان اسلام . . ."۔ اس انداز خطاب میں کچھ برنی کی عقیدت کو بھی دخل هے، جو اسے سلطان محمود کے دینی شغف کی وجه سے اس کے ساتھ تھی ۔ ممکن هے یه خیال اس کے پیش نظر ہو کہ کوئی سخن گسترانہ بات زبان قلم سے نکل جائے تو اس کی ذمے داری خود اس پر نہ آئے اور وہ سزا و تعقیب سے بچا رہے .

فتاؤی جم الداری (جو اب طبع هو چکی هے) کے اهم سوضوعات یه هیں: بادشاہ کو خدا کی حفاظت حاصل هوتی هے (دیکھیے برنی: مخطوطهٔ فتاوی جم الداری، ورق ۲ ب)؛ بادشاہ کے سرتبهٔ دینی کی تعیین (مخطوطهٔ مذکور، ورق ۲ ب)؛ سادشاہ کے ستیر کن اهمیت (ورق ۱ ۲ ب، ۲ ۲ ل)؛ بادشاہ کے مشیر کن اوصاف کے حاسل هونے چاهئیں؛ مساوات خاص و مساوات عام (ورق ۱ ۳ ۱ ب، ۳ ۱ به ۱ و ببعد)؛ عسکری نظام (ورق ۲ ۵ ب)؛ حق و باطل (ورق ۱ سم ب ب و نظام (ورق ۱ سطنت کے نقاضے، عوارض سلطنت، بادشاہ کے متضاد اوصاف، وغیرہ؛ تفصیل کے لیے دیکھیے مقبول بیگ بدخشانی، در ماهنامہ المعارف، مطبوعہ ادارہ ثقافت اسلامیه، لاهور، جولائی ۱ م ۱ و ۱ و نومبر محمود و نومبر

مآخذ: (۱) بسرنی: فتاوی جهانداری، مخطوطه: (۲) برنی: فتاوی جهانداری، طبع ریسرچ سوسائثی آف پاکستان لاهور: (۳) مقبول بیگ بدخشانی: ضیاء الدین برنی اور اس کا نظریه سیاست، در ماهنامه المعارف، جولائی، ستمبر و اکتوبر، اومبر ۱۹۹۸.

[اداره]

ک فتاوی عالمگیری: اگرچه شهنشاه اورنگزیب ⊗ عالمگیر (۱۶۵۸ تا ۱۵۰۷ء) کے عہد حکومت سے

قبل اسلامی دنیا میں فقمه کی کئی مستند کتابیں رائج تهیں، لیکن پاکستان و هند تو درکنار پوری اسلامی دنیا میں فقهٔ حنفی کی کوئی ایسی واحد کتاب موجود نه تھی جس سے ایک عام مسلمان آسانی کے ساتھ کسی مفتٰی بہا مسئلر کو اخذ کر سکر اور احکام شریعہ سے بخوبی واتف هو سکر ـ خود اورنگ زیب عالمگیرکو اس امر کا خاص خیال تھا کہ تمام مسلمان ان دینی مسائل پر عمل کریں جنھیں حنے فی مذہب کے علما و اكابر واجب العمل سمجهتر هين، ليكن مشكل يه تهي که علما و فقها کے اختلاف رامے کے سبب یہ مسائل فقہی کتابوں اور فتاوی کے مجموعوں میں کچھ اس طرح مل جل گئے تھے کہ جب تک کسی شخص كو علم فقه مين مهارت تامه حاصل نه هو اور بهت سی مبسوط کتابیں اسے میسر نه هوں "حق صریح اور اور مفنّی بها مسائل، نیز حکم صحیح کا معلوم کرنا اس کے لیے ناممکن تھا"۔ اس خیال کے پیش نظر شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر نے علما سے دہلی کے علاوہ سلطنت کے اطراف و اکنےاف سے ایسے علما جمع کیے جنھیں علم فقه میں کامل دستگاه تھی اور انھیں حکم دیا که مختلف کتابوں کی مدد سے ایک ایسی مستند اور جامع کتاب تیار کریں جس میں نہایت تحقیق و تدقیق کے ساتھ یہ تمام مسائل جمع کیے جائیں تاکه قاضی اور مفتى نيز ديگر تمام مسلمان علم فقه كى بهت سى كتابين جمع کرنے اور ان کی ورق گردانی کرنے <u>س</u>ے بے نیاز هو جائيں.

اس جماعت نے کم و بیش آٹھ سال کی مدت میں فتاوی کی ایک ضخیم کتاب تیار کی، جسے شہنشاہ کے نام پر فتاوی عالمگیری کہا گیا۔ اس کتاب کی تالیف، علما و فقہا کے وظائف، نیز دیگر اخراجات پر عالمگیری سکتے کے دو لاکھ روپے صرف ہوئے۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ تمام عالم اسلامی میں یہ کتاب مقبول اور

رائج ہے اور فقۂ حنی میں هدایة المرغینانی (م ۱۹۵ه) کے بعد اس کا درجه ماناگیا ہے اور آج بھی اس سے زیادہ مفصل واضح اور مبسوط کتاب کوئی دوسری موجود نہیں۔ صاحب مآثر عالمگیری کا یہ بیان بالکل صحیح ہے کہ اس کتاب نے علما و طلبا کو تمام کتب فقہ سے بے نیاز کر دیا ہے ۔ فتاوی عالمگیری کی تالیف و تدوین میں اورنگ زیب عالمگیر کے شاھی کتاب خانه کی متعدد کتابوں سے مدد لی گئی تھی۔ ان کتابوں کا شمار . ۱۳ سے بھی اوپر کیا گیا ہے۔ ان میں سے بعض مشہور کتابوں کے نام یہ ھیں :۔

هدایدة، قدوری، وقایدة، عنایدة، مبسوط، محیط برهانی، محیط السرخسی، مختصر الطحاوی، الجامع الکبیر، فتح القدیر، بدائم الصنائع، بحرالرائق، غایدة البیان، السراج الوهاج، درالمختار، کافی، قُنیدة المنیدة، برجندی، فتاوی قاضی خان، فتاوی تاتارخانیه، [فتاوی عتابیه،] التجنیس و المزید.

کتاب کی تالیف پورے انضباط کے ساتھ عمل میں آئی۔ کام کو کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا، جن میں سے ھر حصہ ایک عالم کے سپرد ھوا اور عالم کی امداد اور اعانت کے لیے دس اور علما مقرر کیے گئے؛ / صدارت کے فرائض شیخ نظام برھان پوری کے سپرد تھے۔ اورنگ زیب عالمگیر خود بھی تالیف کے کام میں دلچسپی لیتے تھے اور ایک زمانے میں تو شیخ نظام دو چار صفحے لے جا کر شہنشاہ کو سنایا کرتے تھے، حو موقع بموقع تنقید کرتے تھے ۔ یہی نہیں بلکہ فرو گزاشتوں اور خامیوں کو مزید دور کرنے کے لیے فرو گزاشتوں اور خامیوں کو مزید دور کرنے کے لیے کتاب کی تکمیل کے بعد پورے مسودے پر نظر ثانی فتاوی عالمگیری ایسی ضخیم کتاب اغلاط و اسقام اور نقائص و عیوب سے بڑی حد تک پاک ہے .

کتاب کی تالیف کے ایک ربے کا کام قـاضی محمّد حسین جونپوری کے سپرد ہـوا، ایک ربـع مُـ

محمد اکرم لاهوری کو تنفویض کیا گیا، ایک ربع سيّد جلال الدّين محمّد مچهلي شهـري اور ايک ربـع شیخ وجیه الدین گوپاسوی کو دیا گیا؛ ان سب کے کام کی نگہداشت مُلّز نظام برہانپوری نے کی۔ مشہور مؤرخ خافی خال کے بیان کے مطابق فتاوی عالمگیری کی تالیف کی کل مدت سات آٹے سال ھے ۔ اس حساب سے سارا کام سرر ۱۰۵۰۱۵ کے لگ بھگ شروع هوکر ۱۰۸۲ه کے قریب اختتام کو پہنے ۔ خیال ھے کہ چالیس پچاس کے قریب علما نے اس کتاب كى تاليف مين شركت كى؛ مرآة العالم كى ايك عبارت سے واضح ہے کہ شیخ وجیہ الـدین گوپاموی کی مدد و اعانت کے لیے دس فضلا مامور کیے گئے تھے۔ سرآة العالم هي كا بيان ه كه فتاوي عالمكيري كا فارسی زبان میں ترجمه بھی کیا گیا تھا اور یه کام چلبی عبداللہ رومی کے سپر د ہوا تھا، جو شاہجہان کے عہد میں روم سے هندوستان آئے تھے اور اکثر علوم و فنون میں بے مثل اور یگانۂ روزگار ہونے کے علاوہ عربی، فارسی اور ترکی کے بھی انشاپرداز تھے ـ بعض مصنفوں کا خیال ہے کہ شہزادی زیب النساء کے حکم سے یہ ترجمه کیا گیا تھا، لیکن یہ ترجمه شاید مقبول نہیں ہوا، اس لیے اس کا کوئی نسخہ اب نهيي پايا جاتا، [البته كتاب الحدود اور كتاب الجنايات كا فارسى ترجمه، جو قاضى القضاة محمد نجم الدين خال نے فورٹ ولیم کالج کا کته کی کونسل کے حکم سے کیا تھا، اسکا قلمی نسخہ کتاب خانۂ بانکی پور میں ہے اور كاكته مين ١٨١٣ع مين طبع بهي هوا ـ قاضي القضاة مذکور کی کتاب التعزیرات بھی اس ترجمے کے ساتھ

فتاوی عالمگیری کی تدوین میں بڑی دقت نظر اور تبحّر علمی سے کام لیا گیا ہے۔ جملہ مسائل هدایة کی طرز پر جمع کیے گئے هیں اور ان پر بحث و تمحیص اور تشریح و توضیح میں کمال احتیاط اور ذہانت کا

ثبوت دیا گیا ہے۔ مسائل کی تکرار اور متن میں حشو و زوائد سے پرھیز کیا گیا ہے ۔ ایسر مسائل کو درج نہیں کیا گیا جن کا حل نادر اور شاذ مانا گیا ہے، لیکن جہاں کہیں ان شاد فیصلوں کے اندراج کے بغیر چارہ نہ تھا انھیں درج کتاب کرنے میں تأمل بھی نہیں کیا گیا ۔ فتاوی عالمگیری کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے حوالر مستند کتابوں کی اصل عبارتوں پر مشتمل ھیں اور اگر کسی مسئلے کے دو یا دو سے زیادہ حل کسی معتبر کتاب میں درج پائے گئے ہیں تو سزید دلائل اور سیر حاصل بحث کے بعد صرف وہی حـل درج کیا گیا ہے جسے دیگر فیصلوں پـر ترجیح حاصل ہے۔ ابواب کی تقسیم اور مضامین کی تہذیب اس انداز پر کی گئی ہے کہ تلاش مسائل میں کوئی دقت نہیں ہوتی ۔ جہاں تک انسانی معلومات اور مساعمي كا تعلق هے فتاوى عالمگيرى غير محتاط اور سرسری عبارات اور مندرجات سے یکسر پاک ھے۔ اس کتاب کی یہی وہ خصوصیات ہیں جـو اسے دیگـر کتب فتاوٰی سے ممیّز کرتی ہیں .

فتاوی عالمگیری کئی بار چهپا، مثلاً قاهره الاستاری بولاق ۱۳۱۰–۱۳۱۱ ککته ۱۲۸۲ می ۱۲۸۲ ککته ۱۲۸۲ می ۱۲۸۲ ککهنو ۱۲۸۲ می بولاق ۱۲۸۲ می اردو ترجمه، جس کا نام فتاوی هندیه هے، سید امیر علی کے قلم سے مطبع نولکشور سے دس جلدوں میں شائع هو چکا هے ۔ [اس سلسلے کی پہلی جلد کا ترجمه احتشام الدین مراد آبادی کے قلم سے هے البته اس کی نظرثانی سید امیر علی نظرثانی سید امیر علی نکی تھی] ۔ ۱۸۵۰ء میں بیلی نے فتاوی عالمگیری کی تھی] ۔ ۱۸۵۰ء میں بیلی نے فتاوی عالمگیری کے منتخبات کا ترجمه بزبان انگریزی Moohammetan Ilaneefea and Islamia Law in India کے نام سے شائع کیا (۱۸۵۰ء) ۔ هندوستان کی انگریزی عمل عدالتوں میں مسلمانوں کے شرعی مقدمات کا فیصله کرنے کے لیے ایک مدت تک فتاوی عالمگیری پر عمل هوتا رها۔ فتاوی عالمگیری کے قلمی نسخے هند اور

بیرون هند کے کتاب خانوں میں موجود هیں (دیکھیے براکلمان: تکملہ، ۲: ۳.۰) ـ ایک قدیم قلمی نسخه، جو ۹،۱۰ه کا لکھا ہوا ہے، بھیرہ (پنجاب) کے ایک نجی کتاب خانہ میں ہے.

## مؤلفين:

سیخ نظام: مجلس مؤلفین کے صدر اور برهان پور کے رهنے والے تھے۔ وهیں قاضی نصیر برهان پوری سے تعلیم حاصل کی ۔ چالیس برس تک اورنگ زیب عالمگیر کی ملازست میں رھے۔ پرهیزگاری اورخدا ترسی سے متصف اور معقولات و منقولات کے ماهر تھے ۔ منکسرالمزاج اور متواضع هونے کے علاوہ خلق خدا کی حاجت براری ان کا شیوہ تھا۔ نو کری کی تکلیفات اور درباری لوازم انھیں معاف تھے ۔ عالمگیر نامہ کے مؤلف نے انھیں "قدوۂ علماے کرام" کہا ھے۔ شاھی مخلف کا زمانہ عزت و احترام سے بسرکیا ۔ ۱۹ میں وفات پائی اور برهان پور میں دفن هوے .

ت قاضی محمد حسین جونپوری: شاہ جہان کے زمانہ میں جون پور کے قاضی تھے ۔ عہد عالمگیری کے آغاز میں اِله آباد کے قاضی مقرر ھوے ۔ علم و فضل سے بہرہ مند اور دیانت داری اور راست بازی کے لیے مشہور تھے ۔ ۵ ۔ ۱ ۔ ۱ ھ میں اِله آباد سے دہلی بلاے گئے اور شاھی لشکر کے محتسب ھوے ۔ منہیات شرعی اور آلات لہو و لعب کے سخت دشمن تھے ۔ ان کی وجه سے احکام دین کی خوب ترویج ھوئی ۔ ۱۸ ۱ میں وفات احکام دین کی خوب ترویج ھوئی ۔ ۱۸ ۱ میں وفات یائی اور دہلی میں مدفون ھوے ۔ فتاؤی عالمگیری کے ایک ربع کی تالیف ان کے ذمہ تھی.

سیخ وجیه الدین گوپا، وی : ۱۰۰۵ میں اور عنایات کوپا، و (ضلع هردوئی) میں پیدا هوے ۔ ان کے والد شیخ عالم مشہو عیسی محدث، صوف اور فقیه تھے ۔ مُلَّا وجیه الدین پیش نظر انھ نے پہلے اپنے والد اور بعد ازاں اپنے نانا شیخ جعفر بندگی عمر پا کر انبیٹھوی سے تعلیم پائی ۔ شاہ جہان کے عہد حکومت فتاوی عالم میں دہلی آئے اور شہزادہ داراشکوہ کے معلم مقرر تالیف هوا .

ھوے۔ عالمگیر کے سریر آراے سلطنت ھونے پر گوپا، و چلے گئے اور گوشہ گیر ھو کر بیٹھ رھے۔ ے ، ۱۵ میں دوبارہ دہلی بلائے گئے اور مؤلفین فتاؤی میں داخل ھوے۔ تحریر کی دلکشی، تقریر کی دل آویزی، ذھانت کی تیزی اور ضمیر کی صفائی کے لیے مشہور تھے، فتاؤی کا ایک ربع ان کی نگرانی میں تالیف ھوا۔ ۸؍ برس کی عمر پا کر ۱۸٫۰ ھمیں سفر آخرت اختیار کیا اور گوپا، و میں مدفون ھوے .

- ملّا حامد جونپوری: شیخ عبدالسرحیم جونپوری کے بیٹے تھے - عنفوان شباب میں وطن سے دہلی آگئے تھے، جہاں ملّا شفیعا نے یزدی اور میرزا زاھد ھروی جیسے باکمالوں سے علم حاصل کیا ۔ شاہ جہان کے زمانے میں شاھی روزینه داروں میں داخل ھوے اور منصب سے سرفراز کیے گئے - جمله کمالات علمی سے بہرہ ور تھے - اورنگ زیب کے عہد میں شہزادہ محمد اکبر کے معلم مقرر ھوئے - ان کی ایک علمی یادگار حاشیة تفسیر البیضاوی، امپیریل لائبریری کلکته کے مجموعة بوھار میں موجود ہے - زندگی کے آخری ایام جونپور میں بسر کیے اور وھیں اپنی تعمیر کردہ مسجد کے صحن میں دفن ھوئے - شاہ ولی الله محدث کے والد شاہ عبدالرحیم تالیف فتاوی میں محدث کے والد شاہ عبدالرحیم تالیف فتاوی میں مرد مامد کے مددگار تھر .

سر سر المحمد اكرم لاهورى: مُلاّ يحيى كے فرزند اور فاضل عصر تھے۔ مشداولات اور كتب درسى پر كاسل عبور ركھتے تھے اور حلم و بردبارى اور صلاح و پرهيزگارى سے متّصف تھے۔ شہزادہ كام بخش كے معلّم اور عنايات شاهى سے سرفراز تھے۔ علم فقد كے متبّعر عالم مشہور تھے ۔ عالمگیر ان كے وسيع علم كے يش نظر انھيں أعلَم كها كرتا تھا۔ ستّر برس سے زيادہ يمن نظر انھيں أعلَم كها كرتا تھا۔ ستّر برس سے زيادہ عمر پاكر مهو، هميں اورنگ آباد ميں انتقال كيا۔ عمر پاكر مهو، هميں اورنگ آباد ميں انتقال كيا۔ فتاوى عالمگيرى كا ايك ربع ان كى كوششوں سے قالف هما

جلال الدین محمد: قاضی ثناء اندین جعفری کی اولاد سے تھے، جو سلطنت دہلی کے زمانہ میں مچھلی شہر کے قاضی تھے۔ علم و فضل اور فقہ میں مولانا جلال الدین یکانی روزگار تھے اور فن خطابت اور مناظرہ میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ بحث و مباحثه میں وہ اپنی مسکت دلیلوں سے مخالفوں کا ناطقہ بند کر دیا کرتے تھے۔ مچھلی شہر میں انتقال کیا اور موضع اونیا پور (نواح بلدۂ مذکور) کی سرحمد کے قریب دفن کیے گئے۔ فتاؤی کا ربع اقل ان کی زیرنگرانی قریب دفن کیے گئے۔ فتاؤی کا ربع اقل ان کی زیرنگرانی تالیف ھوا۔ ان کی اولاد آج بھی موجود ہے.

سید محمد قنوجی: قنوج کے رسولدار سادات میں سے تھے۔ ریاضی اور ادب کے ماھر اور کریم الاخلاق فاضل تھے۔ فقر و تصوّف کی چاشنی مزاج میں داخل تھی اور سلسلۂ چشتیہ میں بیعت تھے۔ نظر بندی کے زمانے میں شاہ جہان کے مونس اور دمساز تھے۔ تمام عمر درس و تدریس میں بسر کی اور مورد عنایات شاھی رھے۔ 19.1ھ کے بعد انتقال کیا اور قنوج میں اپنے عالیشان باغ میں دفن ھوے۔ حاشیۂ مطوّل ان کی علمی یادگار ہے.

سہ شیخ رضی الدین بھاگلپوری: بھاگلپور کے بھی دھنی شرفا میں سے تھے۔ قلم کے علاوہ تلوار کے بھی دھنی تھے۔ عملداری و ندیمی وغیرہ میں اچھی دستگاہ رکھتے تھے۔ اپنی سلقہ شعاری اور قابلیت کی بدولت منصب امارت پر فائز ھوے۔ تلپت کے علاقے میں گوکل جائ کے فساد مچانے پر حسن عملی خان کی زیر کمان اس باغی کی سرکوبی کی اور صلے میں خان کا خطاب پایا۔ مؤلف فتاوی عالمگیری کی حیثیت سے تین خطاب پایا۔ مؤلف فتاوی عالمگیری کی حیثیت سے تین روپے یومیم وظیف پاتے تھے۔ ۱۸۱، میں ایک سپاھی کے ھاتھوں مقتول ھوے.

محمد جمیل صدیقی: جونپور کے ایک قدیم علمی گھرانے کے چشم و چراغ تھے ۔ ۱۰۵۵ ھ میں پیدا ھوے ۔ وجیه و شکیل ھونے کے ساتھ کمالات

باطنی سے آراستہ تھے۔ پاے تخت دہلی کے تمام علما ان کے علم و فضل کے معترف تھے۔ صاحب تصنیف و تالیف تھے اور شرح جاسی پر حواشی لکھنے کے علاوہ فقہ پر ایک رسالہ تحریر کیا۔ تصوّف میں تنبہات جمیلی نام کا ایک کتابچہ ان کی یادگار ہے۔ ۱۱۲۳ھ میں جونپور میں انتقال کیا .

مندرجهٔ بالا اشخاص کے علاوہ جو دوسرے علما و فضلا فتاوی عالمگیری کی تالیف میں شریک تھے ان کے نام یہ ھیں: قاضی علی اکبرسعد الله خانی، قاضی غلام محمد لاھوری، شاہ عبدالرحیم دہلوی، مولانا محمد شفیع سرھندی، سید نظام الدین ٹھٹھوی، سید عنایت الله مونگھیری، قاضی ابدوالخیر ٹھٹھوی، سُلا عنایت الله مونگھیری، قاضی ابدوالخیر ٹھٹھوی، سُلا ابو الواعظ ھرگائی، سُلا وجیه الرّب، سُلا فصیح الدین جعفری، سُلا محمد فائق بہاری، امیر میراں علامہ ابوالفرح، قاضی محمد غوث، شیخ احمد خطیب ۔ [ان علماے کبار کے حالات کے لیے نیچے دیکھیے تعلیقه].

مآخذ: (١) محمد كاظم: عالمكير نامه، ص ١٠٢٠؛ (۲) مستعد خان: مآثرعالمگیری، ص ۲۹ ببعد؛ (۳) بختاور خال : مرآة العالم، اقتباس در ضميمه اوريئنئل كالج ميكزين لاهور، اگست و نوسبر ١٩٥٣ء، ص ٣۾ ببعد؛ (م) ماثر الاسراء، ١: ٨٩٥ و٣: م. ٦ ببعد؛ (٥) خانى خان : منتخب اللباب، ٢ : ٢٥١؛ (٦) شاه ولى الله دهلوی : انفاس العارفين، ص م ۲؛ (١) نورالدين زيدى : تجلِّي نور؛ جونپور ١٩٠٠ع، ٢: ٢٤ تا ٢٩، ٩٣، ١١٩ ببعد؛ (٨) رحمٰن على : تذكرهٔ علمائ هند؛ (٩) على شير قانع : تحفة الكرام، ٢: ٢٢ ، ٩٣ و٣: ١٩١ ، ٢١٨ (١٠) محمّد اسلم انصاری پسروری : فرحة الناظرین، اقتباس در آوریننٹل کالج میگزین لاهور، اگست و نومبر ۱۹۲۸ م ۵۳ ص بيعد؛ (١١) زبيد احمد: (١١) زبيد احمد .Lit. ص ع ي ببعد و اشاريه؛ (١٢) نواب صديق حسن خان: ابعد العلوم، ٢: ٣٦٣؛ (١٣) مولانا فضل اسام خيرآبادي: تراجم الفضلاء، (اردو ترجمه، كراچي ١٥٥ و ١ع ص ١٢ ببعد،

٢٠ ببعد)؛ (١١) عبدالحي لكهنوى : نزهة الخواطر (16) 'mr. 'my. 'The 'TAI 'IN9 'TH (IA: 6 وجيه الدين لكهنوى : بحر زخّار؛ (١٦) آثبار شرف، ورق ۹۴؛ (۱۷) فتاوی عالمگیری (عربی متن، مطبوعهٔ قاهره؛ اردو ترجمه، مطبوعة نولكشور)؛ فتاوى عالمكيرى کی قدر و قیست کے لیے دیکھیے (۱۸) بیلی، در JRAS ، ١٨٨١ ع، ص ٣٠٠ (١٩) مقبول احمد صمدني: حیات جلیل بلگرامی، ص ۱۳؛ (۲۰) گنج ارشدی، ملفوظات دیوان محمد ارشد جونپوری، مخطوطه، مملوکهٔ سید زاهد علی، رئیس گورکه پور؛ (۲۱) گنج رشیدی، ملفوظات دينوان عبد الرشيد جونپنوري؛ (٢٦) شاه خوب إله آبادي: وفيات الاعلام؛ (٢٣) محمد صالح كنبوه: عمل صالح (تذكره سيد محمد قنوجي)؛ (٣٦) A Digest of Moohammetan : این - بی - اے - بیلی illanecfea and Islamia Law in India مطبوعية ٠ ١ ١ ٨ ٥ ٠

(بزمی انصاری)

تعلیقه: جن علما ہے کبار نے فتاوی عالمگیری کی تدوین میں حصب لیا ان کے مجمل حالات درج ذیل هیں:

علوم عربیه کے نامور علما میں سے تھے۔ سعد اللہ خان علوم عربیه کے نامور علما میں سے تھے۔ سعد اللہ خان وزیر (م ۲۹،۹۳) کے خاص مقرب و ندیم تھے اور اسی وجه سے سعد اللہ خانی کے نام سے مشہور ھوے۔ اس نے ان کے علم و فضل سے متأثر ھو کر اپنے بیٹے لطف اللہ خان (م ۱۱۱۳ه) کا اتالیت مقرر کر دیا تھا۔ بعد ازاں اورنگ زیب عالمگیر سے منسلک ھوگئے۔ اس نے بھی ان کی علمی عظمت و قابلیت کی وجہ سے اپنے بیٹے محمد اعظم کے لیے معلم کی حیثیت وجه سے اپنے بیٹے محمد اعظم کے لیے معلم کی حیثیت فتاوی عالم گیری کی جماعت میں شامل کر لیا گیا۔ اس کے بعد وہ لاھور کے منصب قضا پر متعین ھوے،

جس پر وہ زندگی کے آخری دم تک فائز رہے .

قضا کے سلسلے میں نہایت بلند کردار تھے۔
لوگوں پرکڑی نگرانی رکھتے تھے۔ حدود و تعزیرات
کے باب میں صاحب عزیمت اور بے حد دیانت دار
تھے۔ اسی بنا پر بعض اهلکار ان سے ناراض رهتے
تھے۔ لاهور کے صوبه دار امیر قوام الدین اصفہانی نے
کوتوال شہر نظام الدین سے ساز باز کرکے ۱۰۹۰
میں انھیں قتل کرا دیا تھا .

- فارسی زبان کی مشہور درسی کتاب فصول آکبری اور عربی زبان میں اصول آکبری اور اس کی شرح، جو علم صرف سے متعلق هیں، ان کی مصنیفات هیں .

شیخ نظام الدین ٹھٹھوی: فتاوی عالم گیری کی تالیف میں ٹھٹھہ (سندھ) کے عالم دین شیخ نظام الدین ابن نور محمد بن شکر الله بن ظمیر الدین بن شکر الله حسینی ٹھٹھوی سندھی بھی شریک تھے۔ ان کے آبا و اجداد شیراز کے رھنے والے تھے، جنھوں نے بعد ازاں ھرات میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ ان کے ایک بزرگ شکر الله بن وجیه الدین ے ۲ م ه میں سندھ کے شہر ٹھٹھہ میں سکونت پذیر ھو گئے تھے.

شیخ نظام الدین سندھ کے ان علما میں سے تھے جو فقہ اور اصول فقہ میں کامل مہارت رکھتے تھے ۔ ٹھٹھہ سے دہلی تشریف لے گئے اور فتاوی عالم گیری کے مؤلفین میں شامل ھونے کی سعادت حاصل کی ۔ فتاوی کے سلسلے میں انھوں نے بہت سے پیچیدہ اور مشکل مسائل کی عقدہ کشائی کی ۔ کچھ عرصے بعد دہلی میں داعی اجل کو لیک کہا .

تھا۔ بعد ازاں اورنگ زیب عالمگیر سے منسلک مشہور اللہ اورنگ زیب عالمگیر سے منسلک مشہور اللہ اورنگ زیب عالمگیر سے منسلک موگئے۔ اس نے بھی ان کی علمی عظمت و قابلیت کی ادرک و مہارت رکھتے تھے اور فتاوی عالم گیری کے سے اپنے بیٹے محمد اعظم کے لیے معلم کی حیثیت مرتبین میں سے تھے۔ سندھ کے معروف عالم و بزرگ سے ان کی خدمات حاصل کیں۔ پھر انھیں مؤلفین مرتبین میں سے تھے۔ سندھ کے معروف عالم و بزرگ فتاوی عالم گیری کی جماعت میں شامل کر لیا گیا۔ اسے فضل اللہ سندھی کے فرزند تھے، جو مرزا عیسی اس کے بعد وہ لاھور کے منصب قضا پر متعین ھوے، اور مرزا باقی ترخان کے ھم عصر تھے۔ عالم باعمل

اور زیور ورع و تقوٰی سے مزّین تھے۔ درس و تدریس اور افادۂ علوم دینیه میں مشغول رہتر تھر.

علامه ابو الواعظ هرگامی: علامه ابو الواعظ بن محمد اسمعیل بن قاضی عماد الدین عمری بدایونی هرگامی اپنے دور کے فاضل اور مشہور علما میں سے تھے۔ موضع هرگام میں پیدا هوے اور وهیں پلے بڑھے۔ تمام عمر تعلیم و تدریس اور تشنگان علم کو فائدہ پہنچانے میں صرف کر دی۔ جن حضرات نے ان سے تعلیم حاصل کی ان میں فرمانرواہے هند اورنگ زیب عالم گیر بھی شامل هے۔ علامه ابو الواعظ کے دادا قاضی حماد الدین اس خاندان کے پہلے شخص هیں، جو هرگام میں آکر آباد هوے۔ عماد الدین نے هرگام کے قاضی سے شرف تلمذ حاصل کیا، جنھوں نے ان کی علمی شرف تلمذ حاصل کیا، جنھوں نے ان کی علمی قابلیت سے متأثر هو کر اپنی بیٹی ان کے عقد میں دے دی اور پھر انھوں نے وهیں مستقل رھائش اختیار دی اور پھر انھوں نے وهیں مستقل رھائش اختیار

۔ ابو الواعظ ہرگامی فتاوی عالم گیری کے مؤلفین کی جماعت میں شامل تھے .

شیخ احمد بن ابدو منصور گوپاموی: اکابسر فقها می حفید میں سے تھے۔ گوپامؤ کے علمی خطے میں پیدا ھوے اور وھیں پرورش پائی۔ اپنے والد شیخ ابو منصور اور علامه شیخ احمد بن ابو سعید حنفی انبیٹھوی المعروف به مُلا جیون، مصنف تفسیراحمدی و نور الانوار (م ۱۱۳۰ھ) سے تحصیل علم کیا۔ ابتدا ھی سے اس درجے علمی مباحث میں مشغول رھے کہ ان کا شمار فقہ، اصول فقہ اور ادبیات عربی کے نامور علما میں ھونے لگا۔ اسی وجہ سے شہنشاہ عالم گیر علما میں ھونے لگا۔ اسی وجہ سے شہنشاہ عالم گیر کی تدوین کے سلسلے میں ان کی خدمات حاصل کیں اور ایک روپیہ یومیہ اور کچھ غلمہ ان کا وظیفہ مقرر ھوا.

شیخ احمد بن ابو منصور نے اپنے شیخ و استاد پھلواری واپس چلے گئے اور وہاں اپنے آبائی مدرسے میں شیخ احمد بن ابو سعید انبیٹھوی کی معیت میں حجاز کا طلبا کو درس دینے لگے۔ ۱۱۱۹ھ میں پھلواری میں

سفر بھی کیا، حج کی سعادت سے بہرہ ور ہوے اور وھیں وفات پائی .

شيخ محمد غوث كاكوروى: ١٠٥٦ه مين بمقام کا کوری پیدا هوے اور وهیں کی علمی فضا میں پرورش پائی ۔ ان کا سلسلۂ نسب چھبیس واسطوں سے حضرت على رضي الله عنم تک پهنچتا هے ـ ابتدائي كتابين شیخ زمان کاکوروی سے پڑھیں اور مطولات کے لیے علامه ابو الواعظ هرگامی اور شیخ قطب الدین شمید بن عبد الحليم سمالوي سے رجوع كيا اور كتب احاديث کے لیے شیخ ابو یوسف یعقبوب بنیانی لاہوری (مصنف الخير الجارى في شرح صعيح البخارى، المعلم في شرح صحيح الامام مسلم اور المصفى في شرح الموطا، وغيره، م ۱۰۹۸ کے سامنے زانوے تلمند تبه کیا۔ پھر عالم گیر بادشاہ سے رابطہ پیدا ہوگیا اور اس نے فتاوی عالم گیری کی تدوین کے لیے ان کی خدمات حاصل كر لين ـ بعد ازان صوبة اوده مين جزيه وصول کرنے پر متعین کیے گئے۔ اس کے علاوہ تدریس اور افادهٔ عام کا سلسله بهی جاری رکها ـ باسته برس عمر پاکر ۲۶ صفر ۱۱۱۸ه میں لکھنؤ میں وفات پائی .

فصیح الدین جعفری پھلواروی: اھل پھلواری (پٹنہ، بہار) کے سورٹ اعلٰی امیر عطاء اللہ جعفری کے پرپوت تھے۔ حصول علم کے لیے دبلی گئے اور مگر عوض وجید کے حلقۂ درس میں شامل ھوگئے۔ دہلی میں شیخ احمد بن ابو سعید انبیٹیوی (مُلاجیون) سے دہلی میں شیخ احمد بن ابو سعید انبیٹیوی (مُلاجیون) سے بھی اخذ علم کیا۔ اپنے استاد مُلا عوض وجید کی وساطت سے عالم گیر کے دربار میں پہنچے اور اپنے تبخر علمی کی بنا پر مدونین فتاوی عالم گیری میں شریک کیے گئے۔ عالم گیر نے مدد معاش کے لیے ایک سو بیگھہ اراضی بھی عطا کی اور ایک روپید یومید وظیفہ بھی مقرر کیا۔ تدوین فتاوی کے بعد دہلی سے اپنے وطن مقرر کیا۔ تدوین فتاوی کے بعد دہلی سے اپنے وطن بھلواری واپس چلے گئے اور وھاں اپنے آبائی مدرسے میں پھلواری واپس چلے گئے اور وھاں اپنے آبائی مدرسے میں طلبا کو درس دینے لگے۔ ۱۱۹ھ میں پھلواری میں

وفات پائی اور وہیں مدفون ہوہے .

عبدالفتاح صمدانی: ابو الفرح عبد الفتاح بین هاشم حسینی صمدانی کا شمار دورگزشته کے مشاهیر فقهام هند مین هوتا هے۔ مرکز علم جون پور مین سید محمد جون پوری سے اخذ علم کیا۔ پھر دہلی تشریف لے گئے۔ وهان سید محمد زاهد بن محمد اسلم هروی (م ۱۰۱۱ه) کے حلقهٔ درس مین شامل هو گئے اور علم و فضل مین یہاں تک ترق کی که علمام کی اس جماعت مین شامل هونے کا فیخر حاصل کیا جنهوں نے فتاوی عالم گیری مدون کرنے حاصل کیا جنهوں نے فتاوی عالم گیری مدون کرنے کا اهم علمی و فقمی خدمت انجام دی.

قاضی عصمت الله لکھنوی: قاضی عبدالقادر عمری لکھنوی (م ۲ م ۱ م ۱ هر کے بڑے بیٹے تھے ۔ سلسلۂ نسب اٹھارہ واسطوں سے مشہور بزرگ اور شہرۂ آفاق صوفی حضرت ابراھیم بن ادھم رحمۃ الله علیه سے ملتا ھے ۔ لکھنؤ میں پیدا ھوے اور وھیں پرورش پائی ۔ اپنے والد قاضی عبدالقادر عمری لکھنوی اور مفتی وجیہ الدین گوپاموی سے تعلیم حاصل کی ۔ طریقت و سلوک کی منزلیں طے کرنے کے لیے شیخ پیر محمد سلونی (م ۱ م ۱ ۹ م ۱ ۹ هو گیا ۔ اس نے انھیں مراد آباد کا والی سے رابطہ پیدا ھوگیا ۔ اس نے انھیں مراد آباد کا والی مقرر کردیا ۔ اس عہدے پر خاصی مدت تک فائز رھے ۔ مقرر کردیا ۔ اس عہدے پر خاصی مدت تک فائز رھے ۔ مقرر کردیا ۔ اس عہدے پر خاصی مدت تک فائز رہے ۔ مغربی بر مال و دولت بعد ازاں مختلف بلاد و امصار میں منتقل ھوتے رہے ۔ بعد ازاں مختلف بلاد و امصار میں منتقل ھوتے رہے ۔ بعد ازاں مختلف بلاد و امصار میں منتقل ھوتے رہے ۔ بعد ازاں مختلف بلاد و امصار میں منتقل ھوتے رہے ۔ بعد ازاں مختلف بلاد و امصار میں منتقل ھوتے رہے ۔ بعد ازاں مختلف بلاد و امصار میں منتقل ھوتے رہے ۔ بعد ازاں مختلف بلاد و امصار میں منتقل ھوتے رہے ۔ بعد ازاں مختلف بلاد و امصار میں منتقل ھوتے رہے ۔ بعد ازاں مختلف بلاد و امصار میں منتقل ھوتے رہے ۔ بعد ازاں مختلف بلاد و امصار میں منتقل ھوتے رہے ۔ بعد ازاں مختلف بلاد و امصار میں منتقل ھوتے رہے ۔ بعد ازاں مختلف بلاد و امصار میں منتقل ھوتے رہے ۔ بعد ازاں مختلف بلاد و امصار میں منتقل ھوتے رہے ۔ بعد ازاں مختلف بلاد و امصار میں منتقل ھوتے رہے ۔ بی خرچ کرنے والے تھے ۔ علما و مشائغ کے قدر دان

یه عظیم القدر عالم دین فتاوی عالم گیری کے مؤلفین میں سے تھے .

ان کی وفات ساحل نربدہ پر اس وقت ہوئی جب وہ ببلاد دکن سے لوٹ رہے تھے ۔ یہ شنبے کی رات ۱۲ رجب ۱۱۳ھکا واقعہ ہے ۔ وفات کے وقت ان کی عمر سڑسٹھ برس تھی ۔ لکھنؤ کے قریب موضع بہدانوہ

میں دفن کیے گئے ۔ ''خلد اللہ الـدارالنعیم'' تاریخ وفات هـ .

قاضی محمد دولت فتح پوری: قاضی محمد دولت بن محمد یعقوب بن فرید سعد الله بن احمد بن حافظ الدین انصاری سِمالوی موضع سِمالی میں پیدا هوے ۔ وهیں نشو و نما پائی اور شیخ شمید قطب الدین بن عبدالحلیم سمالوی سے علم حاصل کیا ۔ اپنے زمانے کے فاضل علماے حنفیہ میں سے تھے ۔ فتح پور سے دہلی گئے اور فتاوی عالم گیری کے مؤلفین میں شامل هو گئے .

چونکه یه شیخ محب الله آبادی سے تعلق قرابت رکھتے تھے اس لیے سید محمد حسینی قندوجی نے اور کے اور کے اور کے اور کے انہیں شہر سورت کے محکمهٔ قضا پر متمکن کردیا تھا۔ قاضی مقرر ہو کر سورت جا رہے تھے که اثنا ہے راہ میں راہزنوں نے انہیں قنل کر دیا .

محمد سعید سیمالوی: شیخ قطب الدین شهید انصاری سیمالوی کے دوسرے بیٹے تھے۔ سیمالی میں پیدا ھوے اور عمر کی ابتدائی منزلیں وھیں طے کیں۔ اپنے والد شیخ قطب الدین شمید سے اخذ عام کیا اور کئی برس ان کی صحبت میں بسر کیے۔ عام و فضل میں یکتا، انتہائی باحیا، صاحب عفت اور عالم باعمل تھے۔ باپکی شہادت کے بعد شمنشاہ اور نگ زیب عالمگیر کئے۔ ان دنوں وہ بلاد دکن میں تھا۔ اس کے پاس گئے۔ ان دنوں وہ بلاد دکن میں تھا۔ اس سے باپ کی شہادت سے متعلق واقعمہ بیان کیا۔ اس نے ان کو لکھنؤ شہر میں ایک رفیع الشان محل اس نے ان کو لکھنؤ شہر میں ایک رفیع الشان محل عطا کیا، جو اس سے قبل ایک فرنگی تاجر کے قبضے میں تھا اور اسے خالی کرکے وہ اپنے وطن واپس چلا گیا تھا؛ اسی بنا پر اسے فرنگی محل کے نام سے موسوم کیا جاتا ھے.

محمد سعید، شهنشاه سے مل کر سهالی گئے، اهــل و عیال، اعزه و اقارب کو ساتھ لیــا، مال و متاع سمیٹا اور لکھنؤ جا کر فرنگ محل میں اقاست گزیں ھو گئے۔ بعد ازاں دارالحکومت (دہلی) جا کر عالمگیر سے سلے اور فتاوی عالمگیری کے مؤلفین میں شامل ھو گئے۔ عین عالم شباب میں شاہ عالم کے عہد حکومت میں وفات پائی .

قاضی عبد الصمد جونبوری: جید عالم اور فقه و اصول کے ماھرین میں سے تھے۔ درس نظامیہ کی مشہور کتاب رشیدیہ کے مصنف محمد رشید بن مصطفیٰ عثمانی جونپوری (م ۱۰۸۳ھ) کے بھتیجے اور شاگرد تھے۔ ایک مدت تک محمد رشید جونپوری سے وابسته رھے، یہاں تک که مروجه علوم و فنون میں اپنے تمام معاصرین سے فوقیت لے گئے۔ پھر عازم دہلی ھوے اور وھاں علماے کرام کی اس جماعت میں شریک ھوگئے جو فتاوٰی عالمگیری کی تالیف پر متعین تھی۔ بعد ازاں دکن کے ایک شہر میں عہدۂ قضا پر متمین رھے۔ پھر لکھنؤ چلے گئے اور آٹھ سال پر متمکن رھے۔ پھر لکھنؤ چلے گئے اور آٹھ سال وھاں اقامت فرما رھے۔ اورنگ زیب عالمگیر میں وفات پائی .

مفتی ابوالبرکات دہلوی: اپنے عہد کے کبار فقہاے حنفیہ میں سے تھے۔ دہلی میں خولادت ہوئی اسی شہر کی بلند پایہ علمی فضا میں تربیت پائی اور جلیل القدر علماے عصر سے استفادہ کیا۔ عمر کی کچھ منزلیں طے کیں تو عہد عالمگیری میں پہلے دہلی کی مسند افتا پر اور پھر اسی شہر کی مسند قضا پر متمکن کیے گئے .

فقهی مسائل سے متعلق مجمع المبرکات کے نام سے ان کی ایک مستقل تصنیف بھی ہے، جو دو جلدوں کو محتوی ہے۔ اس کتباب کی تصنیف سے وہ و ذی الحجہ ۱۱۱ ہمیں فارغ ہوے.

وہ فقہ اور اصول فقہ میں یدطولی رکھتے تھے۔ اوفات پائی .

اسی بنا پر فتاوی عالمگیری کے مؤلفین کی جماعت میں شریک کیر گئے .

قاضی سیّد عنایت الله مونگهیری: ۱۰۵۰ ه کے لگ بھگ سورج گڑھ (ضلع مونگهیر) کے محله چک مسکن میں پیدا ھوے ۔ ان کے والد قاضی سید عبدالنبی سورج گڑھ اور کجرا کے قاضی تھے ۔ سیہ عنایت الله نے ابتدائی کتابیں سورج گڑھ میں پڑھیں؛ پھر مزید تعلیم کے لیے دہلی کا قصد کیا ۔ اختتام تعلیم کے بعد دہلی میں اسی مدرسے میں معلم مقرر ھو گئے۔ اُن کی علمی شہرت سن کر اورنگ زیب عالمگیر نے انھیں فتاوی عالمگیری کے مؤلفین میں شامل کر لیا اور فتاوی عالمگیری کے مؤلفین میں شامل کر لیا اور غالبًا تکمیل کے آخری مرحلے، یعنی ۲۸۰۹ھ تک وہ یہ خدمت انجام دیتے رہے؛ اس کے بعد دوبارہ شاھی مدرسے میں فرائض تدریس انجام دینے لگے اور ۱۹۹۹ھ۔

بعد ازاں شرفاے سورج گڑھ کی درخواست پر انھیں ان کے پدر بزرگوار کی جگہ قاضی بنا کر بھیج دیا گیا ۔ عہدۂ قضا پر سرفراز کرتے وقت جو فرمان شاھی انھیں عنایت ہوا تھا وہ آج تک ان کے خاندان میں محفوظ ہے .

شاہ عبدالرحیم دہلوی: شاہ ولی اللہ دہلوی کے والد شاہ ابو الفیض عبدالرحیم دہلوی مم ۱۰۵ میں بیدا ہونے نتاوی عالمگیری کی تکمیل کے بعد اس پر نظر ثانی کا مرحلہ درپیش تھا۔ اس سلسلے میں کچھ حصہ شیخ حامد جونپوری کے سپرد تھا۔ ان کی وساطت سے نظر ثانی کے لیے کچھ حصہ شاہ عبدالرحیم کے سپرد بھی کیا گیا، لیکن نظر ثانی کے دوران بعض ایسے حالات ہیدا ہونے کہ یہ سلسلہ قائم نہ رہ سکا .

شاہ صاحب نے اواخر عہد فرخ سیر میں ستتر برس عمر پاکر بروز چہار شنبہ ہم، صفر ۱۱۳۱ھ وفات یائی .

شیخ محمد شفیع: ان کے اجداد میں سے حضرت خواجه محمد غزنوی بغداد سے ترک وطن کرکے غزنی، وهاں سے سرهند پهر دہلی، اس کے بعد صوبة بہار گئے اور وهیں بود و باش اختیار کر لی .

شیخ محمد شفیع عہد عالمگیری کے ممتاز علما میں سے تھے۔ اورنگ زیب عالمگیر کو ان سے بہت عقیدت تھی۔ شاھیزادگان بھی استفادہ و استفاضه کی غیرض سے اکثر ان کی خدمت میں حاضر ھوتے۔ علم و فضل میں بڑی شہرت کے مالک تھے۔ اسی بنا پر مرتبین فتاوی عالمگیری میں شامل کیے گئے .

سال ولادت کی کوئی تصریح نہیں ملی ۔ نه یه معلوم هو سکا که تعلیم و تربیت کی منازل کہاں طے کیں، البته باطنی علوم و معارف کی تکمیل اپنے ماسوں پیران پیر محی المدین قلندری سے کی ۔ سال وفات کا بھی صحیح طور سے اگرچه علم نہیں هو سکا تاهم سند شاهی سے ظاهیر هوتا هے که سو سال سے زیادہ عمر پائی اور مم ، ، ، ه تک زنده رهے .

شیخ محمد شفیع کے ایک بیٹے قاضی بدیع الزماں تھے، جو بڑے بلند مرتبہ عالم دین تھے.

شیخ وجیه الرب: شیخ محمد شفیع کی طرح ان کے حالات بھی تذکروں میں نہیں ملتے، البته مولوی معنوی محمد شفیع کو دربار شاهی کی طرف سے جو سند دی گئی، اس میں ان کا بھی ذکر ہے اور اس سے واضح هوتا ہے که یه بھی فتاوی عالمگیری کی تالیف میں شریک تھے اور دربار شاهی سے انھیں بھی وظیفه ملتا تھا۔ سند میں یه الفاظ هیں: "بشرط جمع فتاوی عالمگیری بہمراهی شیخ وجیه الرب مرحوم در وجه مدد معاش شیخ محمد شفیع ولد شیخ مرحمد شفیع ولد شیخ شرو بود ".

مولانا سید محمد قائق: قاضی بدیع الزماں بن شیخ محمد شفیع کے خسر تھے اور فتاؤی عالمگیری

سے اڑھائی روپے یومیہ وظیفہ ملتا تھا .

ان کے علاوہ قاضی القضاۃ غلام محمد اور اسیر میران علاسہ ابو الفرح معروف به سید معدن بھی فتاوی عالمگیری کے مرتبین میں سے ہیں، لیکن ان کے حالات قابل وثوق ذرائع سے معلوم نہیں ہوسکے.
متر جمین:

قاضي نجم الدين خان كا كوروى: فتاوى عالمگيري کا فارسی ترجمه سب سے پہلے علامہ عبداللہ روسی چلبی نے کیا ۔ اس کے دوسرے نارسی مترجم قاضی نجم المدين خان كاكوروى تهر، جو حميد الدين بن غازی الدین بن محمد غوث کا کوروی کے بیٹے تھے۔ وہ 10 ربیع الاقل 110 میں کا کوری میں پیدا ھوے \_ اپنے باپ حمیدالدین، شیخ عسدالرشید جو نپوری، شیخ غلام یحیٰی بن نجم اللدین بهاری اور مُلّا حسن بس غلام مصطفی لکھنوی سے تعلیم حاصل کی ۔ فنون ریاضیه علامه تفضل حسین کشمیری سے حاصل کیے اور علامہ موصوف ہی نے وائسرامے ہنـد سے ان کا تعارف و قرب پیدا کیا۔ وائسرا مے نے انہیں قاضی القضاة مقرر کر دیا۔ اس منصب پر وہ پچیس برس تک فائز رھے۔ نهایت نیک، سلیم الطبع اور عالم باعمل تھے۔ انھوں نے سرجان شور (۱۷۹۳-۱۷۹۸) کے مشور مے سے فتاوٰی عالمگیری کا فارسی ترجمه کیا، جو کلکتے اور لکھنؤ کے مطبعوں میں کئی بار چھپ بھی چکا ھے۔ قاضی القضاة کے عہدہ سے علمحدگی کے بعد کا کتے سے اپنز وطن کا کوری جا رہے تھے کہ راستے میں بنارس کے مقام پر منگل کے روز ۱۳ ربیع الثانی ۱۲۲۹ھ کو وفات يائي .

مولوی سید اسیر علی ملیح آبادی: انهون نے فتاوی عالمگیری کو اردو زبان میں منتقل کرنے کی عظیم خدمت انجام دی ۔ ۱۲۷۸ همیں اترپردیش (بهارت) کے مشہور قصبه ملیح آباد میں پیدا هوے ۔ والد کا نام سید معظم علی تھا ۔ حسینی سادات میں سے

تهر ـ ابتدا میں فارسی کے کچھ رسالوں، حساب و اقلیدس، جبر و مقابلـه وغیره کی تعلیم حـاصل کی ـ عربی کی ابتدائی کتابس سید عبدالله آروی اور مولانا حیدر علی مهاجر سے پڑھیں ۔ اصول، علم کلام، منطق اور فلسفه وغيره علوم كي تحصيل قاضي بشير الدين عثماني قنوجي سے کی ۔ پھر عازم دہلی هو مے اور مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی سے کتب احادیث کی تکمیل کی - حکیم عبدالمجید بن حکیم محمود دہلوی سے طب پاڑھی -فراغت علم کے بعد لکھنؤ تشریف لے گئے اور وہاں مطبع نولکشور میں تصعیح کتب، تحشیــه نویسی اور تراجم كا سلسله شروع كر ديا ـ [وه ايك متبحر عالم، كثير التصانيف مصنف اور حديث وعلم رجال اور تفسیر میں پایہ بلند رکھتر تھے ۔ سید عبدالحی، سابق ناظم ندوة العلما لكهنؤ و مصنف نزهمة الخواطر، كو ان سے تلمذ تھا] ۔ انھوں نے مطبع نولکشور کی طرف سے فتاوی عالمگیری کا اردو زبان میں جو ترجمه كيما اس پسر تقريبًا تين سو صفحات كا نهايت مفصل اور بهترین معلومات پر مشتمل مقدمه لکها ـ یه ترجمه دس جلدوں پر مشتمل ہے اور کئی دفعہ مطبع نولکشور لکھنؤ کی طرف سے طبع ہو چکا ہے۔ حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کی ۔ مدرسهٔ عالیه کا کته کی مسند تدريس پر بهي فائز رهے ـ دارالعلوم ندوة العلما لكهنؤ میں تین سال بطور صدر مدرس کے کام کرتے رہے۔ متعدد علمی کتابوں کے مصنف اور مترجم هیں، جن میں قرآن مجيد كي تفسير مواهب الرحمن في تفسير القرآن شامل ہے، جو تیس جلدوں پر مشتمل ہے۔ علاوہ ازیں شرح صحیح بخاری، بزبان اردو کئی ضخیم جلدوں میں بصورت مسوده محفوظ هے ۔ هـ دایــه کا اردو ترجمه [عین الهداید]، اصول فقه کی مشهور درسی کتاب التوضيح والتلويح پر حاشيه، حافظ ابن حجز کی معروف تاليف تقريب التهذيب يرحاشيه اور المستدرك في الرحال، جس میں سنن اور صحاح کے روات جمع کیر گئر ہیں،

ان کی تصنیفات میں سے هیں ۔ ۱۳۳۷ه/۱۹۱۹ء میں لکھنؤ میں وفات پائی .

مآخذ: (۱) نیزهدة الخیواطر، ج ۵ و ۲ و ۱ و ۱ و ۱ (۲) شاهنواز خان: ماثر الاسرآ؛ (۳) ماثر علمایی هند؛ (۵) تحفة الکرام؛ (۳) تاریخ معصودی؛ (۱) عمل صالح؛ (۱) تذکرة الانساب؛ (۱) بحر زخار؛ (۱) معارف، اعظم گڑه، جنوری، اپریل ۱ ۱ معارف، اعظم گڑه، جنوری، اپریل ۱ مهای و آکتوبر ۱ مهای؛ (۱۱) گنج رشیدی؛ (۱۲) انفاس العارفین؛ (۱۳) مقالات مولوی محمد شفیع، طبع احمد ربانی، ج ۱ (۱۳) ابوالحسن علی ندوی: حیات عبدالحی، ص ۹۵، لکهنؤ ، ۱ و ۱۹ ا

(محمد اسلخق [و اداره])

الفتّاح: (عربى) كهولنے والا، الله تعمالى \* كے اسماء ميں سے ايك اسم؛ رك به الاسماء الحسنى؛

فَتَاحِي: يَعْنِي سِيبَک، نيشاپور کا ايک فارسي په شاعر، متوفى ٥ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ١ - ٩ ٨ ٨ ١ ع يا ٣ ٨ ٨ ٩ ٩ ٨ ١ -. ۱۳۵۵ عـ اس نے شروع شروع میں اپنا تخاّص تفّاحی (سیبک، بمعنی چھوٹا سیب، کے کشامے کے طور پر) رکھا تھا؛ اس کے علاوہ اس نے خماری اور اسراری کے تخاص بھی اختیار کیے ۔ اس نے ایک کتاب نثر میں لکھی، جس کا نام حسن و دل تھا۔ یہ ایک عشقیہ داستان ہے، جو متصوّفانہ تمثیلات اور استعارات سے معمور ہے ۔ اس کا ترجمه A. Browne (ڈبلن ۱۸۰۱ء) اور W. Price (لنڈن ۱۸۲۸ء) نے انگریزی میں اور R. Dvorak نے جرمن میں کیا (وی آنا ۱۸۸۹)۔ لامعی، آهی اور والی نے تسرکی میں اس کی نقسل کی ـ پیرس میں: نکات) نثر و نظم میں قصوں، کمانیوں اور لطیفوں کا ایک مجموعہ ہے، جس کے پہلے باب کو H. Ethé نے ترجمه کرکے شائع کر دیا ہے (لائیزگ

Redckünste: v. Hammer (۱): مآخدنی: مربی السیّر، به به ۲۰ (۲) نواند میر: حبیب السیّر، به ۲۰ (۲) خواند میر: حبیب السیّر، به ۲۰ (۱۳) دولت شاه، طبع براؤن، ص ۱۳۸ (۱۳) نوازد، ص ۱۳۸۱ (۵) نوازد، ص ۲۳۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۱۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰۵ (۲۰۰

(Ci., HUART)

※ فَتْح: [= فَـنْجُه]؛ (ع)، لغوى معنى كهولنا،
 [كاسيابي، آغاز، وغيره]؛ عربى نحوكى اصطلاح ميں
 [كسى حرف كى وہ حركت جسے اردو ميں زبر (ت)
 كہتے هيں ـ جس حرف پر فَتْحُه كى حركت هـو وہ مفتوح كہلاتا هـ] ـ علم الحساب ميں فتح كى اصطلاح
 كسى عدد كے مربع كے ليے استعمال كى جاتى هـ ـ
 اس لفظ كے بعض ديگر فنى استعمال بهى هيں .

مآخذ: (۱) تهانوی: کشاف اصطلاحات الفنون، پ طبع Sprenger، وغیره، ۲: ۱۱، ببعد، بذیل ماده؛ [(۲) سیبویه، طبع Derenbourg، ۲: ۲۸۱].

(A. SCHAADE)

کا عدد تلاوت ۸ اور عدد نزول ۱۱۱ هے - یه سورت حدیبیه [رک بآن] سے واپسی پر راستے میں ۵ میں نازل هوئی - اس میں انتیس آیات، پانچ سو ساٹه میں نازل هوئی - اس میں انتیس آیات، پانچ سو ساٹه کلمات اور دو هزار چار سو حروف هیں (الفیروزآبادی: تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس، ص ۱۱۸؛ الکشاف، ۲۳۱؛ تفسیر المراغی، ۲۳: ۸۱)؛ اس میں ان تمام تاریخی واقعات کی طرف اشارات ملتے هیں جو [صلح تاریخی واقعات کی طرف اشارات ملتے هیں جو [صلح عظیم الشان فتوحات کا پیشخیمه هے اور اسلام بالآخر دنیا عظیم الشان فتوحات کا پیشخیمه هے اور اسلام بالآخر دنیا کے کل مذاهب پر غالب آئے گا] (سیرة ابن هشام، س: ۲۰ کل مذاهب پر غالب آئے گا] (سیرة ابن هشام، س: فی اسباب النقول میں ۲۰ ناز ۱۲۸؛ لباب النقول العربی (تفسیر، ۲۰ ناز ۱۲۹؛ بیعد) نے لکھا هے که اس العربی (تفسیر، ۲۰ ناز ۱۲۹؛ بیعد) نے لکھا هے که اس

سورت میں رسول اللہ صلّی اللہ علیه و آله وسلّم کی تین فتوحات کی طرف اشارہ ہے: پہلی فتح تو وہ ہے جس کا ذکر اس سورت کی اٹھارھویں آیت میں موجود ہے اور اس سے مراد مقام نفس سے ترق کرکے فتح باب القاب ہے اور اس میں آپ عکے ساتھ اهل ایمان بھی شامل ھیں؛ دوسری فتح الفتح المبین (=واضح فتح) ہی شامل ھیں؛ دوسری فتح الفتح المبین (=واضح فتح) ہے، جس سے مراد روحانی انوار کا ظہور اور قلب کا اعلیٰ ترین سراتب تک پہنچنا ھے؛ تیسری فتح الفتح المُطلَق ھے، جس سے مراد ذات وحدہ لاشریک کے الفتح المُطلَق ھے، جس سے مراد ذات وحدہ لاشریک کے نور اَحَدی کا مشاهدہ ھے۔ اِذَا جَاءَ نَصْرٌ اللهِ وَ الْفَتْح (= جب الله کی نصرت اور فتح کا وقت آجائے، . . ، ، ا

ترتیب تلاوت کے اعتبار سے الفتح سورۃ محمد کے بعد آتی ہے، جس کے ساتھ اس کا ربط اور مناسبت يمه هے كه پچهلى سورت مين رسول الله صلّى الله عليمه و آله وسلّم اور اهل ایمان کو استغفار کا حکم دیا گیــا ( م المحمد]: ١ )؛ اب اس سورت مين مغفرت وقوع پذير ہونے کا ذکر ہے۔ اسی طرح گزشتہ سورت میں کلمہ طّببه کے الفاظ بعینم بیان هوے (۲۵: ۱۹)؛ اب اس میں اسی کلمۂ طَیّبہ کو کَلمَـة التَّقُوٰی (۲۶:۳۸) سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ گذشته سورت کے آخر میں کفار مکہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا تھا کہ اگر وہ حق کی ذمہ داریاں پوری کرنے سے اعراض کریں گے تو اللہ تعالٰی یہ منصب کسی اور قوم کے مقدر میں کر دے گا؛ اب اس سورت کے آغاز میں فتح عظیم کا ذکر کرکے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تبدیلی رونما ہوچکی ہے اور اب پیغام حق کی ذمے داری کو کچھ اور لوگ سنبھال چکے ھیں ۔ دونوں سورتوں کے مضامین، مثلاً مؤمنین و مخلصین اور کفار و مشرکین کا ذکر، وغیره میں بھی گہری مشابہت موجود ہے۔ اس کے علاوہ سورة قَتال (جس كا دوسرا نام سورة محمد هے) كے بعد سورۃ اَلْفَتْح (یعنی جہاد کے بعد فتح) کا مذکور ہونا

نهایت موزوں و مناسب هے (روح المعانی، ۲۰: ۴۸؛ تفسیر المراغی، ۲۰: ۸۰).

سورة الْفَتْح كے اهم مضامین یه هیں كه سب سے پہلے تو رسول اللہ صلى الله علیه و آله وسلّم كو فتح و كاسرانی اور الله كے دین كے غلیے اور عزت كی بشارت دى گئی هے؛ پهر اهل ایمان سے وعدوں اور كفار و منافقین كو وعید اور دهمكی كا ذكر هے؛ اس كفار و منافقین كو وعید اور دهمكی كا ذكر هے؛ اس كم بعد بنو آسلم، جُهینه، مُزینه اور غفار كے عربوں كی مذمت هے كه وہ جہاد فی سبیل الله سے كئی كترا گئے؛ پهر إن مؤمنین سے الله كی رضا اور خوشنودى كا بیان هے جنهوں نے بیعت رضوان میں شركت كی اور اس كے ساته هی ان اهل ایمان سے دنیا میں فتح اور آخرت میں جنت كے وعدے كا بهی ذكر هے؛ اس كے بعد اور اهل ایمان كے عصرہ ادا كرنے كی بشارت هے اور اهل ایمان كے عصرہ ادا كرنے كی بشارت هے اور اهر اهل ایمان كے عصرہ ادا كرنے كی بشارت هے اور خویباں بیان كركے ان سے مغفرت و اجر عظیم كا وعدہ خویباں بیان كركے ان سے مغفرت و اجر عظیم كا وعدہ كیا گیا هے .

جس وقت یمه سورت نازل هموئی تمو رسول الله ملی الله علیه وآله و سلّم کی خوشی کی کوئی انتها نمه رهی - صحابهٔ کرام رخ بهی بهت خوش تهر اور آپ کو اس فتح مبین کی بشارت پر مبارک باد دے رهے تهر آپ نے اس موقع پر فرمایا که مجه پر ایک ایسی آیت نازل کی گئی ہے جو مجھے دنیا و مافیها سے زیادہ عزیز نازل کی گئی ہے جو مجھے دنیا و مافیها سے زیادہ عزیز فرمایا که جس نے سورة الفتح کی تلاوت کی گویا وہ فرمایا که جس نے سورة الفتح کی تلاوت کی گویا وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو فتح مکه کے موقع پر میرے همراه تھے (الکشاف، ہم: ۱۳۸۸) بیضاوی، بر میرے همراه تھے (الکشاف، ہم: ۱۳۸۸) نابیضاوی، بر میرے اس سورة کی پانچ آیات (۱۳۱۰) در اس سورة کی پانچ آیات (۱۳۱۰) کے اس سورة کی پانچ آیات (۱۳۱۰) کے اس سورة کی پانچ آیات (۱۳۱۰) کا استنباط کیا ہے تیرہ اهم فقہی مسائل اور شرعی احکام کا استنباط کیا ہے .

مآخان: (۱) شیخ محی الدین ابن العربی: تفسیر، مطبوعهٔ قاهره؛ (۲) قاضی ابوبکر محمد بن عبدالله العربی الاندلسی: احکام القرآن، قاهره ۱۹۵۸ء؛ (۳) البیضاوی: الزمخشری: الکشاف، قاهره ۱۹۸۹ء؛ (۸) البیضاوی: انوار التنزیل، مطبوعهٔ لائپزگ؛ (۵) نواب صدیق حسن خان: فتح البیان، مطبوعهٔ قاهره؛ (۲) المراغی: تفسیر المراغی، قاهره ۲۳۹۱ء؛ (۷) الآلوسی: روح المعانی، مطبوعهٔ قاهره؛ قاهره؛ (۸) سید قطب: فی ظلال القرآن، مطبوعهٔ قاهره، بار اول؛ (۹) قاضی ثناء الله: التفسیر المظهری، مطبوعهٔ قاهره، بار اول؛ دکن؛ (۱۱) محمد بن یعقوب الفیروز آبادی: تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس، قاهره ۱۵۹۱ء؛ (۱۱) السیوطی: الانقان، قاهره ۱۵۹۱ء؛ (۱۱) السیوطی: الانقان، قاهره ۱۵۹۱ء؛ (۱۲) وهی مصنف: لباب النقول فی اسباب النزول، قاهره ۱۹۵۱ء.

(ظهور احمد اظهر)

اَلْفَتْح: ابو نَصْر بن محمّد عبيد الله بن خاقان \* بن عبدالله القيسى، جو زياده تر الفَتْح بن خاقان كے نام سے مشہور هے كيونكه سوانح نگار اس كے سلسله نسب كے بارے میں متفق نہیں ۔ وہ غرناطه كے ایک ضلع قلعة يَحْصِب (Alcala la Real) كے نزدیک ایک گؤں صَحْرَة الوَلَد میں پیدا هوا .

اس کے اساتیدہ میں ابو الحسن علی بن سرّاج، ابو الطیّب بن زَرْقُون، ابو عُبید الله محمّد بن عَبْدُون، ابن دُرید الکاتب اور مشہور عالم ابو محمّد عبد الله بن محمّد السیّد البَطَلْیوسی، وغیرہ کا نام لیا جاتا

عالم شباب میں وہ ایک آوارہ شخص تھا، جسے کسی بات کی شرم نہیں تھی؛ وہ ہر وقت نیم مدھوش رہتا تھا ۔ بالآخر آسے ابو یوسف تاشفین بن علی، والی غرناطه، کے هاں کاتب کا عہدہ مل گیا ۔ معلوم هوتا هے که وہ مرّا کش گیا اور وهاں اسے سلطان ابو الحسن علی بن یوسف بن تاشفین کے حکم سے، جس کے بھائی ابو اسلحق ابراهیم بن یوسف بن تاشفین کے نام

اس نے اپنی تصنیف قبلائید سنسب کی تھی، ۹ ۲رسضان ۸۲۸ه/۲۳ جولائی سس ۱ عکو، یا بروزشنیه ٢١ محرم ٩ ٥٢ه/١١ نومبر ١١٣٠، ع، يا پهر بعض ديگر روایات کی رو سے ۵۳۵ھ/ ۱ اگست . ۱۱ ع تا ۱۱ اگست ۱۱۸۱ء میں ایک فنندق [سرامے] میں قتل كر ديا گيا ـ وه باب الـدَبَّاغين كے قبرستان ميں دفن هوا۔ اس نے حسب ذیل کتابیں مرتب کیں: (١) قَلَائِمَد العِقْيَانَ وَ (يَا نِي) مُحَاسِنِ الأُغْيَمَانِ : يَهُ ان لوگوں کے سوانح حیات کا مجموعہ ہے جو اس سے کچھ عرصے پیشتر زندہ تھر، یا خصوصًا اس کے ایسر هم عصر تھے جنہوں نے اسے پناہ دی یا اس کے ساتھ جهگڑے (خصوصًا ابن باجه، جسر اس نے اپنی تصنیف کے آخر میں جگہ دی ہے)۔ اس کتاب کو اس نے چار حصوں میں تقسیم کیا ہے: (الف) ملوک و امرا؛ (ب) وزرا؛ (ج) قاضي اور علما؛ (د) ادبا و شعرا (پيرس ١٢٧٥ مبع سليمان العَرائرِي، در مجلَّه البرجيس، بولاق ۱۲۸۳ه، ۱۲۸۳ه) - قلائد کی ایک شرح محمّد بـن قاسم ابن زاكور (م ١١٢٠هـ/١٤٨ع) بـ فَرَائِدُ التَّبِيانُ عَلَى قلائد العَنْيَانَ كِي نام سِي لكهي تھی (الجزائر کے ایک نجی کتاب خانے میں اس کا ایک نسخه موجود هے؛ ۱۸۶۵ عمیں Abbé E. Bourgade نے جس فرانسیسی ترجمے کا اعلان کیا تھا وہ Brockelmann Derenbourg اور Huart کے بیانات کے باوجود ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا)؛ (۲) مطمح الَّا نُفُس وَ مَشْرَحٌ التَّأَنُّسْ في مُلَّح اهـل الْآنُـدَلُس : يه سابق الذُّكر كتاب كا ايك قسم كا تتمه تها ـ معلوم هوتا ہے کہ اس کے دو یا تین نسخر، بلکہ یوں کہنا چاهیر که تصحیح شده نسخر، موجود تهر: ایک مطول اور ایک مختصر؛ یا ایک مطول، ایک اوسط اور ایک مختصر، جن میں سے مختصر ۲۰۲۱ میں قسطنطینیه (مطبع الجوائب) سے اور ۱۳۲۵ میں قاهره سے شائع هوا؛ (٣) اپنر استاد عبدالله بن محمّد ابين السيد

البطلیوسی کی سوانح عمری (یه اس سوانح سے مختلف هے جو قلائد کے تیسرے حصے میں درج هے) ۔ یه کتاب خانه ایسکوریال Escurial میں محفوظ هے (Escurial میں سوانح کے اخبر میں ایک بیاض بھی ہے، جس میں ابن السید کے آخبر میں ایک بیاض بھی ہے، جس میں ابن السید اور دیگر علما کے، جن میں سے بیشتر اس کے معاصر بن هیں، خطوط اور اشعار درج کیے گئے هیں؛ (م) مقامة، ابن السید البطلیوسی پر، جو ایسکوریال میں محفوظ ابن السید البطلیوسی پر، جو ایسکوریال میں محفوظ یدایۃ المحاسن و عایمۃ المحاسن، جس کے سارے میں یدایۃ المحاسن و عایمۃ المحاسن، جس کے سارے میں نہی یہی خیال هے که ضائع هو چکی هے؛ (م) مجموع رسائیله، اس کے بارے میں بھی یہی خیال هے که ضائع هو

الفتح نے زیادہ تر مقی نثر میں لکھا ہے، جو عمومًا نہایت اعدلی پانے کی ہوتی ہے۔ اس نے بعض اوقات منظوم کتابیں بھی قلمبند کیں، لیکن اس کی شاعری معمولی درجے کی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے معاصرین کا سرقہ کرتا تھا حتی کہ بعض اوقات ان کی پوری کتابوں کا مالک بن بیٹھتا تھا اور وہ اس کی کذب بیانی اور طنسز گوئی کے ڈر سے اس پر الزام لگانے کی جرأت نہیں کرتے تھے۔ یہی بات اسکی ادبی تصانیف کی طرح اس کی روزمرہ زندگی میں بھی نظر تصانیف کی طرح اس کی روزمرہ زندگی میں بھی نظر آتی تھی۔ بہرحال ہمیں اس کی قلائد یا مطمع میں تاریخی واقعات کی تلاش نہیں کرنا چاھیے بلکہ اس تصنیف کی اہمیت اس کی نفیس طرز تحریر میں مضمر ہے .

ت م آخل: (۱) ابن خلکان، قاهره ۱۳۱۰، ۱۰ م آخل: (۱) ابن خلکان، قاهره ۱۳۱۰، ۲۰ هـ ۷ الانتخاب ۱۰ المنان، ۱۰ (۲) ۱۳۳۹؛ (۳) ۱۳۳۹؛ (۳) ابن الابتار: المعجم، طبع کوئنگن ۱۸۸۲، (۳) ابن الابتار: المعجم، طبع ۱۸۹۲؛ (۵) ۱۳۸۵ (۲۸۵۰) و Weyers (۵) ۱۲۸۵ عدد ۱۸۹۸؛ (۵) د کوئنگن ۲۸۵۰ (۲۸۵۰) و کوئنگن ۲۸۵۰ (۲۰۰۵) ابن الابتار: المعجم، طبع کوئنگن ۲۸۵۰ (۲۰۰۵) و کوئنگن ۲۸۵۰ (۲۰۰۵) و کوئنگن ۲۸۵۰ (۲۰۰۵) و کوئنگن ۲۳۸۰ (۲۰۰۵) و کوئنگن ۲۰۰۵ (۲۰۰۵) و کوئنگن ۲۰ و کوئنگن

Ibn Zeiduno لانذن ١٨٣١ع؛ (٦) المَقَرَّى: نَفْحُ الطَّيِّب، : Pons Boigues (ع) : ۲۲۳ تا ۲۰۰۲ من ۱۳۰۲ قاهره ۲۲۳ ها ۱۳۰۲ تا ۲۰۰۳ Ensayo bio-bibliografico سيلرؤ ۱۸۹۸ مماره ۲۳۰ (۱۹۰۳ پیرس ۲. Littérature Arabe : Cl Iluart (۱۸) ص ٢١٣؛ (٩) النَّاصري السُّلَاوي : زَهْرِ الأَفْـنَانِ مِن حَديقَة ابي الوزَّان، فاس مرامره، ٢: ٣٥٦؛ (١٠) Dozy: الانكن Scriptorum Arabum loci de Abbadidis ا: 1 تا . 1؛ (۱۱) محمد بن شنب : Étude sur les spersonnage de l'Idjūza de Sidī Abd el-Qādir al-Fāsy پیرس ۲۰۹۱ء، شماره ۱۳۰۱

(محمد بن شنب)

الفتح بن خاقان: المتوكّل كا ايك منظور نظر مصاحب ـ اس زود رنج سبک سر خلیفه پر، خصوصًا اس کے عہد کے آخری سالوں میں، الفتح اور وزیر عبیداللہ ابن یعیٰ کا غیر معمولی اثر تھا۔ یہ دونوں اس کے دوسر مے بیٹر المعْتَز کے پر جوش حامی تھے اور انھوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ خلیفہ کا بڑا بیٹا المُنتَصر اس کا جانشین نبه بنبر پائے ۔ المُنتَصر کی برسر عام توهین کی گئی اور اس کے کئی نام رکھے گئے، مثلاً المُستَعجل (= قبل از وقت، خام)، المُنتَظِر (= بر تاب، یعنی تخت کے لیے)، حتّی کمہ ایسک موقع پسر المتوكّل کے حكم سے الفتح نے اس سے بدسلوكي بھى كى گئی۔ الفتح نے دوسر سے سمتاز اور بارسوخ لوگوں کو بھی بے دخل کیے رکھا تا آنکہ المتوکّل نے اپنی عاقبت نا اندیشی کی بدولت خود اپنے زوال کا سامان مہیا کر لیا ۔ جب اس نے الفتح کو اصفہان اور میدیا میں ترک سیه سالار واصف کی جائداد ضبط کرنے کا حکم دیا تو مؤخر الذکر کو خلیفه کے ارادے کا پتا چل گیا۔ اس نے المنتصر اور کئی دوسرے لوگوں کو اپنر ساتھ ملا لیا تاکہ امیر المؤمنین سے نجات حاصل کی جاہے۔ شوال ہم ۲ھ/دسمبر ۸۹۱ء میں المتوکّل کو قتــل کر دیا گیا۔ الفتح نے مزاحمت کی کوشش کی، ا اکبر کی وفات کے بعــد تو یہ شہر بالکل اجڑ کر رہ

لیکن برتر فوجی طاقت کے سامنر شکست کھائی اور اپنر آقا کی مانند موت کے گھاٹ اتار دیا گیا.

مآخذ: (١) الطّبرى، طبع لمخويه، ج س (اشاريه)؛ (۲) ابن الاثير، طبع Tornberg، ١٠٠ تا ٦٨؛ (٣) : Pinto ( ) : بيعد ٣٦٨ : ٢ Geschichte der Chalifen در Al-Fath b. Hāgān, Favirito di al. Muttiwakkil RSO: ۳: ۳۳: تا ۱۳۹؛ نيز (۵) [(آ، لائيدُن، بار دوم، بذيل ماده.

## (K. V. LITTERSTHEN)

فتح پور سیکری: اتر پردیش (بهارت) کا ⊗ ایک شہر، جو اب ویران ہـو چکا ہے ـ یہ ۲۲ درجے ۵ دقیقر عرض بلد شمالی اور ۷۷ درجر .م دقیقر طول بلد مشرق پر آگرہ [رک باں] سے ۲۳ میل مغرب میں واقع ہے۔ اسے اکبر [رک بان] نے سیکری کے تاریخی قصبے کے قریب ایک پہاڑی پر آباد کیا تھا، جہاں اس زمانے میں سلسلۂ چشتیہ کے ایک بزرگ شیخ سلیم فروکش تھے۔ ۱۵۶۹ء میں ان کی دعا سے اکبر کی راجپوت مهارانی جنودها بائی معروف به مریم الزمانی کے بطن سے جہانگیر [رک باں] انھیں کی خانقاہ میں پیـدا ہوا ـ شیخ موصوف کے نام پر اسکا نام سلیم رکھا گیا اور اکبر نے عہد کیا کہ وہ اس جگّہ ایک شہر آباد کرے گا، چنانچہ آئندہ سال اس نے اس سلسلے میں ضروری احکام صادر کر دیے۔ شہر کا کل رقبہ ہونے دو مربع میل اور اس کی فصیل کا طول پونے چار میل تھا؛ یہ فصیل اب تک موجود ہے۔ سم م م م ع میں جب اکبر گجرات کے باغیوں کی سازش فرو کرکے لوٹا تو شہر کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی، جس کا نام اس نے فتح پور رکھا اور اسے اپنا دارالسلطنت قرار دیا ۔ ۱۵۸۹ء میں اس نے یہاں کی سکونت ترک کر دی، جس کی وجه غالبًا یـه تهی که یمان کا پانی کھاری تھا۔ اس سے شہر کی رونے جاتی رھی اور گیا ۔ بہر کیف اس کی بہت سی عمارتیں آج بھی بہت اچھی حالت میں محفوظ ھیں .

ترکی سلطان کا محل اپنی کندہ کاری کے احاظ سے قابل توجہ ہے ۔ عمارت کے اندر چار فٹ بلند گوٹ بندی کی ہوئی ہے، جو آٹھ پٹیوں پر مشتمل ہے اور ان پر جنگل اور باغ کے مناظر نہایت خوبصورتی سے کندہ کیے گئے ہیں ۔ اسی طرح ایک دو منزلہ عمارت میں بھی، جو بیربل کا محل بتائی جاتی ھے (لیکن جو یقینا اکبر کی کسی حرم کا محل هوگا)، کنده کاری سے کئی مناظر کی عکاسی کی گئی ہے اور ان کی معتاز خصوصیت یه ہے کہ ان میں جزئیات پر بڑا زور دیا گیا ہے ۔ مہارانی جودھا بائی کے محل (مریم محل) میں مینا کاری کے بڑے خوبصورت نمونے ملتے ہیں۔ پنج محل طرز تعمیر کے اعتبار سے ایک انوکھی عمارت ھے۔ اس کی پانچ منزلیں ھیں اور ھر منزل اپنی زیریں منزل سے چھوٹی ہوتی چلی گئی ہے۔ اس میں دیوان خاص کے ایوان کا وسطی ستون اور غلام گردش خاص طور پر فنی لحاظ سے قابل دید ھیں ۔ فتح پور سیکری کی جامع مسجد کو بہترین مغل عمارات میں شمار کیا جاسکتا ہے ۔ اس کا جنوبی دروازہ (بلند دروازہ) فتح دکن کی یادگار کے طور پر بنایا گیا تھا <mark>اور فرگوسن Ferguson</mark> کی راے میں ایسا شاندار دروازہ برصغیر پاک و هند تو کیا دنیا بهر کی کسی مسجد میں نظر نہیں آتا \_ اس کے وسطی صحن (۳۹۰×۳۹۸ فٹ) میں شیخ سلیم چشتی کا خوبصورت یک منزله مقبره ہے۔ اس کے ساتھ ہی نواب اسلام خان کا مقبرہ واقع ہے، جو نسبة ساده هے ـ ایک اور قابل ذکر عمارت عمادت خانے كى هے، جہاں عہد آكبرى ميں مختلف مذاهب كے علما جمع ہوکر بحث و ساحتہ کیا کرتے تھے۔ ان عمارات کا آیک قابل ذکر پہلو یہ بھی ہے کہ ان کے اسلوب تعمیر اور آرائشی کام میں ہندی فن تعمیر کی جھلک بهی نظر آتی ہے، مثلًا "خواب گاہ" اور "سنہرا مکان"

کی دیواروں کی نقاشی اور "حمام" اور دیگر عمارتوں کی رنگین گلکاری ـ شاید اس کی ایک وجه ان عمارتوں میں ایسے ملائم سنگ سرخ کا بکثرت استعمال ہے، جسے آسانی سے تراشا جا سکتا ہے اور بقول ابو الفضل ان پر سنگ تراشوں کا کام مرقع مانی کے نتش و نگار سے بھی بڑھ جاتا ہے (آئین اکبری، اردو ترحمه، رو سسس) \_ اب یه تمام عمارتین محکمهٔ آثار قدیمه کے زیر انتظام هین . مآخذ: (١) ابوالفضل: آئين آکبري، اردو ترجمه، سطبوعهٔ جاسعهٔ عثمانیه، حیدرآباد دکن ۱۹۳۸: (۲) توزك جمانگيري، على گڙه مه١٨٦٥ ص ٢؛ (٧) مفتي النظام الله شهابي: تاريخ ملت، ج ١١، دهلي ١٩٥٤؛ The Moghul Architecture of : E. W. Smith (c) Archaeelegical Survey of India efathpur-Sikri اله آباد Keen's Handbook for (٥) اله آباد ١٨٩٥-١٨٩٣ visiters to Agra and its neighbourhood نظر ثاني از E. W. (٦) ابار هفتم، کلکته ۱۹۰۹ء؛ (٦) E. A. Duncan Wall paintings recently found in the Kha-: Smith Journal of در wabgah, Fathpur-Sikri, near Agra Indian Art ج (م)؛ (٤) محمد اشرف حسين : (A) ديلي ۱۹۳۷ A guide to Fathpur Sikri Indian architecture (the Islamic Period): P. Brown بمبئی Pearson (9): ۱۹۳۲ عدد مرحم اعدد المرحم المرح ١٤١٩٦٠ - ١٩٥٩) ممية و تكمله (١٩٥٩ - ١٩٥٦) The Cambridge History of (1.) :1297 11249 326 Encyclo- (11) : Orz " OTA (1.7 'OA : r (India rpaedia Britannica بذیل مادّه؛ (۱۲) (ز)، لائڈن، بار دوم، بذيل مادّه؛ نيز رك به اكبر؛ حمانگير.

اداره] فتح على أُخُوْنزاده: رك بــه اخــونــد زاده بب ميرزا فتح على .

فتح علی شاه: قاچار خاندان کا ایک ایرانی پر ا بادشاه جو ۱۸۵ ه/۱۷۵ء میں پیدا هوا، ۱۸۵ه/

ے وے رع میں اپنر چچا آقا محمد شاہ کی جگه تخت نشین ہوا اور ۳۸ سال ۵ ماہ حکومت کرنے کے بعد (جس کی وجه سے اسے "صاحبقران" کا لقب ملا) ۱۲۹. ه/ ممررع میں فوت هوا اور قم میں دفن کیا گیا ۔ ابتدا میں وہ بابا خان کے نام سے مشہور تھا۔ آقا محمّد کے قتل کی وجه سے فوج میں بے حد انتشار پھیل گیا تھا؛ میرزا محمد خان قاچار نے بابا خان کی آمد تک جو ان دنوں شیراز میں تھا، تہران کے دروازے بند رکھر ـ بابا خان کے تہران پہنچنر پر اس کی بادشاہت کا فورا اعلان کر دیا گیا، لیکن باقاعده تخت نشینی اگلرسال کے شروع میں وقوع پذیر هوئی ۔ اپنر بھائی حسین قلى خان، محمّد خان زُنىد اور صادق خان شَقَاتى كو مغلوب کرنے کے بعد وہ خراسان کے سرداروں کی اطاعت حاصل کرنے میں کاسیاب ہو گیا ۔ روسیوں سے ایک طویل جنگ کے بعد گرجستان اس کے ہاتھ سے نكل گيا، جو اكتوبر ١٨١٣ء مين "صلح نامه گلستان" کی رو سے قطعی طور پر روس کے حوالر کر دیا گیا۔ اس نے نپولین اوّل سے سدد چاہمی تھی جس نے اس کے پاس Romieux اور Jaubert کو سفیر بنا کر بھیجا، بعد ازاں چنرل گارڈین Gardane کو سفیر کا منصب سونپ کر روانمہ کیا، لیکن فتح علی شاہ نے یہ سوچ کر کہ اس وقت فرانس اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، انگلستان کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا ۔ حکومت انگلستان نے اس کے دربار میں سرجان میلکم Sir Harford سر هارفرڈ جولز برجز Sir John Malcolm Jones Bridges اور سرگور اوسلی Jones Bridges کو بھیجا ۔ خراسان کی بغاوت کی وجہ سے جو افغانستان کے بادشاہ محمود شاہ کی انگیخت پر ہوئی تھی، فتح علی شاہ کو ہرات پر قبضہ کرنے کا موقع مل گیا (۱۸۱۳ع)، لیکن یہاں اس کا قبضہ برقرار نہ رہ سکا ۔ باب عالی کے خلاف ایک جنگ (۱۸۲۱ تا ۱۸۲۳ع) کا انجام ایک ایسے صلح نامے پر ہوا جس سے ایران کو فائدہ پہنچا ـ

موے اس نے گرجستان کو دوبارہ فتح کرنا چاھا اور اپنے بیٹے عباس میرزا کی تحریک پر روس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس کے بیٹے نے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس کے بیٹے نے جنرل پسکیوچ Paskiwitch سے شکست کھائی (۲۵ ستمبر) اور ایک بار پھر عباس آباد کے سامنے ھزیمت اٹھائی (جولائی ۱۸۲ے)۔ شاہ کو مجبوراً ارسینیا اٹھائی (جولائی ۱۸۲ے)۔ شاہ کو مجبوراً ارسینیا ارسوان اور نیخجوان سے دست بردار هونا پیڑا۔ ارسوان اور نیخجوان سے دست بردار هونا پیڑا۔ اپنے بیٹے عباس میرزا کی موت کے چند ماہ بعد اس نے اصفہان میں انتقال کیا اور اپنے پوتے محمد شاہ کے لیے تخت چھوڑ گیا۔ [فتح علی مطلق العنان حکمران تھا اور سیر و شکار کا دلدادہ تھا۔ اس کے عہد حکومت میں فوج کو مغربی طرز تربیت سے آشنا

([e اداره]) CL. HUART)

فتح نامه: فتح و نصرت کا سرکاری اعلان - په اس تعریف کی حدود سے فتح ناموں کی بیشتر تعداد خارج هو جاتی هے جن کے مصنف غیر سرکاری افراد تھے، اور جنھوں نے یہ فتح نامے محض ادبی ذوق کی تسکین کے لیے لکھے تھے، مثلًا تاجی زادہ جعفر چلبی [رک بان] کا محروسهٔ استانبول فتح نامسی، جو که فتح سے ایک نسل بعد لکھا گیا تھا (TOEM، عدد

مثال کے طور پر فریدون نے ۱۰۰۵ھ/۱۹۹۹ء میں ايگر Eger کی فتح پــر جو فتح نامه لکھا ہے (مجموعه منشأت السلاطين، استانبول ١٠٦٥ه، ٣: ٢-٣)، اس میں محافظ فوج کے قتل کا ذکر ہی نہیں، دیکھیر L. Lewis Historians of the : P. M. Holt lewis Middle East ، أو كسفر لله ١٩٦١ نيز ديكهي نعيمه : تاریخ، استانبول ۱۲۸۱ه، ۱: ۱۵۱) ـ فریدون کی کتاب کے متن کا نعیمہ کے اس بیان سے کوئی تعلق نہیں (کتاب مذکور، ۲۷س) که نشانچی لام علی چلبی کو فتح نامے میں جغالہ زادہ سنان پاشا کے کارنــامـوں کے متعلق سبالغہ آرائی کی وجہ سے برطرف کیا گیا تھا۔ اس کے برعکس ہمیں ایک مطبوعیہ فتح نامہ دستیاب ہوا ہے جو کہ ادبی کاوش کے بجامے صحیح موضوعاتی مقاله هے ـ یه اوی غور کا فتح نامه هے، جو اس نے ۱۰۵۸ه/۳۵ میں اوزون حسن پر سلطان محمد ثانی کی فتح کے حالات کے متعلق لکھا تھا (رحمتی ارات: فتح سلطان محمدن يرليگ، در TM، ۲ (۱۹۳۹) ۲۸۵ تا ۳۲۲؛ دیکھیر وهی مصنف : ۳۲۲ Annali del R. Ist. در Mehmed II, le conquérant تا د م د (دم و م م ) ، د N. S. (Sup. Orientale di Napoli ٦٨) ـ اس کے اسلوب میں اگرچمه اختصار هے، لیکن یراز معلومات ہے۔ اس میں جنگ کی صف بندی اور طرفین کے بڑے بڑے کمانٹروں کے نام تفصیل سے مذكور هيى، لفاظى اور خود كو حق بجانب ثابت کرنے والی ریاکاری مفقود ہے، جو ادبی فتح ناموں كا طغراب امتياز هے ـ ايك جنگ كے موقع و محل كے بیان میں کچھ تازگی نظر آتی ہے: "اوزون حسن نے شہر توکات کو جلا کر خاکستر کر دیا تو هم اس سے نبرد آزما هونے آئے" ۔ اس دستاویے کی بےڑی خوبی اس کا فكر انگيز خاتمه هے: موسم سرما مين سلطان كا استانبول

. ۲ تا ۲٫) يـا مـرادى كا فتح نامهٔ خير الدين پاشا و A. S. Levend : غزوات ناملير، انقره ١٩٥٦ ع، ص . یہ تا ۷۷) جو که بربروسه اور اس کے بھائی اروچ کے کارناموں کا منظوم بیان ہے۔ اوزون چارشیلی (عثمان لی دولتینین سرامے تشکیلاتی، انقره ۵ م و ۱، ع ۲۸۸) کے بیان کے مطابق فتح نامه پندره اجزا میں منقسم هے: (١) اللہ تعالٰی کی حمد و ثنا، (٢) آنحضرت صلّی الله علیـه و آلـه و سلّم پـر درود و سلام، (س) ظلم و تعدى سے نجات دلانا سلطان كا فرض هے، (م) ظالم کے ظلم کے استیصال کی وجوہ، (۵) سلطان کی روانگی، (٦) سلطانی افواج کی کثرت تعداد، (١) غنيم کے حالات، (٨) غنيم كي جرأت، (٩) جنگ كا بيان، (١٠) سلطان کی فتح، (۱۱) الله تعالیٰ کی بارگاه میں شکر گزاری، (۱۲) دشمن کے علاقے پر قبضہ، (۱۳) بحر و بر کے راستون سے فتح کا اعلان (ان فتح ناموں کے مخاطب سلطان کے اپنے ممالک ہوتے تھے)، (س، ) ان مقامات کے نام جهاں فتح ناسه بهیجا گیا اور فتح ناسه بهیجنے والے کا نام، (۱۵) فتح پر سلطان کا اظہار مسرت، مرسل الیه کو خوشخبری کی اطلاع اور طلب دعــا ــ اگرچمه یمه اسلوب دانشوروں کے لیے نمونهٔ عمل بن سکتا تھا، لیکن ہم بوجوہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکاری عہدے داروں (یہ عام طور پر نشانچی ہوا کرتے تھے) نے جو فتح ناموں کی تحریر و تسوید کے ذمے دار ھوتے تھر، اس نمونے کی پیروی نہیں کی۔ اصلی فتح نامر كم ياب هين اس لير ان كا كماحقه مطالعه نہیں ہو سکا۔ درین صورت وثوق کے ساتھ اس موضوع پر کچھ نہیں کہا جا سکتا ۔ فریدون کے مجموعہ منشأت السلاطين مين اس قسم كي درجنون مثالين هين لیکن ان کی صحت پر یقین کے ساتھ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، نه ان سے پکلین Pakalin کے اس بیان کی تصدیق ہوتی ہے کہ فتح نامے تاریخی اہمیت کے حاسل ھیں اس لیے کہ یہ جنگوں کی مختصر تاریخیں ھیں ۔ ا میں ورود مسعود ھوتا ہے اور وہ عہدے داروں

کو قسم دے کر تاکید کرتا ہے کہ "وہ سرکاری کام کی انجام دھی میں ثابت قدم رھیں اور دیوان کے کام کو ہر دم دھیان میں رکھیں، شہر کے اکابر و اشراف مساجد کو آباد رکھیں، پانچوں نمازیں با جماعت ادا کریں، شریعت کے اواسر و نواہی اور اللہ تعالٰی کے احکام کی تعمیل کریں"۔ اوی غور کے فتح نامر میں اس دستاویز کی موجودگی سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے مخاطب مملکت کے مشرق علاقے هوں گے۔ اس سے یه نتیجه بهی نکالا جا سکتا ہے که اس فتح کی اطلاع كے لير ايك هي فتح نامه لكها گيا تها جس كي نقول يا ترجمه سلطان کے ممالک محروسه میں بھیجا گیا تھا۔ فریدون نے (کتاب مذکور، ۱: ۲۸۳ تا ۲۸۹) فتح کے تین بیانات کے متن درج کیر هیں ۔ شہزادہ جم کے نام حکم شریف، ایک مکتوب، (نامهٔ همایوں) سلطان ہایقرا کے نام اور ایک فتح نامه ممالک محروسه کے لیر۔ ان میں سے کسی مکتوب میں بھی جنگ کے بارے میں کارآسد تفصیلات نہیں ملتیں ۔ اگر ان کا موازنہ اوی غور کی "یے رلیق" سے کیا جائے تو ان کی تاریخی قدر و قیمت برائے نام رہ جاتی ہے ۔ چلدران کی فتح ہم سال بعد ہوئی ۔ اس فتح کے حالات کے متعلق فریدون نے کم و بیش دس فتح نامے درج کیے ہیں، لیکن جنگ کا تفصیلی بیان کسی میں بھی نہیں آیا (جزوی تجزیه کے لیر دیکھیر لوئیس کا مذکورہ بالا مقاله) ـ ایک مفروضہ ہے کہ ہر فتح کے لیے ایک ہی فتح نامہ هوتـا تها ـ اگـر ایسا فتح نامه دستـیاب هو سکے تــو عثمانیوں کی جنگی تاریخ کے بارے میں هماری معلومات میں گرانقدر اضاف ہوگا۔ دیگر فتح نامے لطافت بیان کے مختلف نمونے هیں، ان کا نفس مضمون ایک هی ھے ۔ ان کی قدر و قیمت صرف ادبی اعتبار سے ہے، اگرچہ ابتدائی جنگی پراپیگنڈے کے نمونوں کی حیثیت سے ممارے لیے دلبستگی کا ساسان بھی بہم پہنچاتے هیں۔ بہرحال اس موضوع پر انھیں حرف آخر نہیں کہا

جا سکتا، تا وقتیکه عثمانی دفتر خانوں، خصوصا اردو مُهمِّسی رجسٹروں پـر تحقیقی کام پایـهٔ تکمیل کو نـه پهنچ جائے(دیکھیے Cottoman documents: Uriel Heyd) .

مآخذ : متن میں مذکورہ کتابیں - پکلین Pakalin کے مقالے زیادہ تر M. F. Köprülü کی کتاب Turk Hukuk ve در müesseselerinin tesiri . . . tesiri Iktisat Tarihi Mecmuasi ع اقتباسات پر مشتمل ہے [اطالوی ترجمه، . . . Alcune osservazioni Pubblicazionid. Il'Inst. per l'oriente di ١ ۾ ٢ ۽ ٤) اس ميں اس بات كو غلط قرار ديا هے كه فتح نامه اور روسن Litterae Taureate ایک هی طرح کے هیں۔ بعض شواهد کے لیے دیکھیے (۱) Unbulletin de: G. Vajda יש (בו ארץ) אין יען (בו יער) victoire de Bajazet II در A Fethnāmérol : L. Fekete (۲) :۱۰۲ ت ۸۷ A Magyar Tudomānyos Akadémia N yelv-és Irodalr-1 (19 comtudo mányi osztályának Kozleményei (۱۹۹۳ع)، ۲۵ تا ۱۰۱ (أُوزُون حَسَن كا ايك فتح نامه)، Türkiye kütüphanelerinden : Adnan Sadik Erzi און אין יפן Belleten אין יי נין inotlar ve vesikalar (۱۹۵۰ع)، ۱۱۲ ببعد .

## (G. L. Lewis)

فَشُرَة: (ع)؛ بمعنی انقطاع، کمزوری، وقفه؛ \* ⊗ ایک نبی کے وصال سے لے کر دوسرے نبی کے ظہور تک کا درمیانی زمانه؛ نیز حضرت عیسی اور نبی اکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم کا درمیانی زمانه؛ [عام تیزی کے بعد ٹھیر جانا، عبادت میں سرگرم ہونے کے بعد سست پڑ جانا، جوش کے بعد سکون، وغیرہ] ۔ نبی اکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم کی سیرت میں یہ لفظ سورة ہ ہ [العلق] اور سورة ہ ے [المُدَّثَر] کے درمیانی زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے .

(اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ . . .) نازل هونے کے بعد سلسلهٔ وحی کچھ عرصے کے لیے منتظع ہو گیا۔ اسے فَتْرة الوحى كهتے هيں ـ وحى كے رک جانے كے بعد آنحضرت صلّى الله عليه وآله وسلّم كو برّا رنج و ملال هوا ـ آپ کے دل میں جبریل امین سے ملاقات اور اللہ تعالی کے کلام سے بہرہ مند ھونے کے شوق نے اضطراب اور قبلق کی ایسی صورت اختیار کر لی که آپ آشفته خاطر رهنر لگر ـ اس حالت میں بعض اوقات کسی کنویں پر تشریف لر جانے اور اکثر آپ<sup>م</sup> غار حرا میں تشریف لر جائے ۔ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر آسمان کی طرف دیکھتر که شاید حضرت جبریل انظر آئیں یا کوئی غیبی آواز سن پائیں ۔ اکثر ایسا ہوتا کہ آپ م کو بکایک ندا آتی که اے محمد! آپ منی برحق ھیں ۔ اس سے آپ م کے دل کو سکون حاصل ھو حاتا تها اور اضطراب کی کیفیت دور هو جاتی تهی ـ ایک دن آپ غار حرا سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ اچانک آسمان سے ایک ندا سنائی دی ۔ آپ نے نگاہ اٹھاکر دیکھا تو وہی فرشتہ تھا جو حرا میں آپ $^{9}$  کے پاس آیا تھا ۔ اس مرتبه حضرت جبریل اسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے تھے اور عالم بقعۂ نور بنا هوا تها ـ آنحضرت صلّى الله عليه وآله وسلّم فرشتر کو اس حالت میں دیکھ کسر خوف زدہ ہوگئے ۔ گھر واپس آکر حضرت خدیجه رضی فرسایا که مجهر کمبل الرها دو ـ اس حالت مين يمه آيات نمازل هوئين : يْنَايْسَهَا الْمُدَّثِّرُ ۚ فَهُ فَأَنْذِرْ ثُو وَرَبَّكَ فَكَبَّرُ ثُ . . . . (س المدثر]: إتاس) اس كے بعد سلسلة وحى برابر جاری رها .

فترت وحی کی مدت میں اختلاف ہے ۔ بعض نے تین برس کا عرصه قرار دیا، بعض نے ڈھائی برس کا اور ابن سعد نے حضرت عباس <sup>رض</sup>کی روایت نقل کی ہے کہ **ن**ترت وحی کی مدت چند روز تھی .

تھی کہ پہلی وحی سے آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم کو جو دهشت هوئی تهی وه جاتی رهے، آپ<sup>م</sup> رفته رفته اس کو برداشت کرنے کے عادی هوجائیں اور جبریل ا کو دوبارہ دیکھنر کا اشتیاق بھی پسیدا ہو جائے (فتح الباري، ١٢: ١١٥)].

مآخذ: [(١) البخارى، كتاب، ، ، تا ه؛ باب وه، ے؛ کتاب ، ۲، ۲؛ کتاب ۲۵، تفسیر سوره ۲٫ و سوره ۲۹؛ كتاب ١٠١٤؛ كتاب ١٩: ١؛ (٢) سلم، كتاب ١، ۲۵۲ تا ۲۵۸؛ (۳) الترمذي : كتاب سم، تفسير سوره سي: [(س) لسان العرب، بذيل ماده؛ (٥) راغب: سفردات، بذيل ماده؛ (٦) شبلي نعماني : سيرة النبي ١، ١ : ٣ . ٢ ببعد؛ (٤) سيد امير على: تفسير مواهب الرحمن، ٢٩ : ٠٠٠ تا ٣. ٣؛ (٨) سعيد احمد اكبرآبادى: وحي البهي، دسلي ١٨١١ م ١٨٨ تأ ١٥٠؛ (٩) اسين دويدار: صورً من حياة الرَّسول م، مصر ١٩٥٨ ع، ص ١٣٢ تا ١٢٥]. (او اداره]) A. S. FULTON

فِتنة : [(ع)، ف، ت، ن سادے سے امام راغب" نے اس کے کئی معنی لکھے ھیں: قَتَنَ کے لغوی معنی سونے کو آگ میں ڈالنر کے هیں تاکمہ اسکا كهرا كهونًا هونا معلوم هو جائے، اس لحاظ سے يه لفظ کسی انسان کو آگ میں ڈالنے کے لیے بھی استعمال هوتا هے؛ دوسرے معنی هیں آفت یا وہ چیز جو عذاب کا باعث بنتي هي: ألَّا فِي الْفِتْسَنَّةِ سَقَطُوا (٩ [التوبة] : ٩ م) یعنی خبر دار یه آفت میں پڑگئے ہیں)؛ بمعنی آزمائش و استجان : (وَفَتَمنُّكَ فَمتُونًا (٢٠ [طه] : ١٨٠ (= هم يخ تمهاری کئی بار آزمائش کی)؛ لیکن فتنه ضروری نمیں کہ مصیبت ہی سے متعلق ہو، آسائش بھی موجب آزمائش هو سكتى هـ، (وَ نَبْلُوْكُمْ بِالشُّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ( ٢ [الانبياء] ٣٥) = اور هم تمهين تكليف اور آسائش كى حالتوں ميں آزساتے رهتے هيں؛ نييز فرسايا : إِنَّــمَا آَمُوالُـكُمْ وَ آَوْلَادَكُمْ فِتْـنَةٌ (س. [التغابن]: ١٥) حافظ ابن حجر کے نزدیک فترت کی مصلحت یہ یعنی تمهارا مال اور تمهاری اولاد بڑی آزمائش ہے۔

قرآن مجید میں آتا ہے: وَالْفِتْنَةُ اَشَدٌ مِنَ الْقَتْلِ (۲ [البقرة]: ۱۹۱) میهاں فتنه بمعنی فساد ہے یا دین سے گمراه کرنے والا فساد؛ وَ قَتِلُوهُمْ حَتّی لَا تَكُوْنَ فِتْنَةً لَا رَبِّ [البقرة]: ۱۹۳) (ان سے جنگ کرتے رهو تا آنکه فساد باقی نمه رهی) مینه کا لفظ بلا، قتل، عذاب وغیره کے لیے بھی بولا جاتا ہے؛ فاتنین بمعنی گمراه کرنے والے اور بہکانے والے: وَ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِیْنَ کرنے خلاف بہکا رہے الصّفّت]: ۱۹۳)، یعنی تم خدا کے خلاف بہکا نہیں سکتے؛ مفتون بمعنی آزمائش میں مبتلا، یا عشق میں مبتلا، یا دھوکے میں آیا ھوا، وغیره وغیره].

ایک طرف تـو فتـنه کا اطلاق هـر قسم کے استحان و آزمائش پسر هوتا ہے ۔ دوسری طرف قانون خصوصًا شرعي قانون سے بغاوت بھي اس کے اصطلاحي مفہوم میں شامل ہے، جس میں همیشه کمزور ایمان کے حامل مسلمان کے مبتلا ھو جانے کا خطرہ ھوتا هے ـ اس صورت ميں "بغاوت"، "بدامني" اور "خانه جنگي" کا تصور بھی آ جاتا ہے ۔ یہ بغاوت خانہ جنگی اور گروہی عصبیت کو جنم دیتی ہے اور اس کی وجہ سے مؤمن کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے ۔ بہت سی احادیث میں آنے والے مصائب کی پیش گوئی کی گئی ھے، جس سے ملت تباہ ہو جائے گی۔ ان مصائب سے مومن کو بچنا چاہیے ۔ مثال کے طور پــر ایک حدیث مِينَ آيا هِ [قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيه وَآله وَسَلَّمَ "إِنَّ بَينَ يَدَى السَّاعَةِ فَتَنَّا كَقَطَعِ اللَّيلِ المُّظْلَمِ، يُصْبِعُ الرَّجُلُّ فِيْهَا مُؤْمِّنا وَيُمْسَى كَافَرًا، وَيُمْسِى مؤمِّنا، ويَصْبِحُ كَافرًا، اَلْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِن القَائِمِ، وَ الْمَاشَى فَيْهَا خَيْرٍ مِنَ السَّاعَى (سنت ابو داؤد، كتاب الفتن)، يعني آنحضرت صلّى الله عليه وآله وسلم نے فرماياكه قيامت سے پہلر ايسر فساد ھوں کے جیسے اندھیری رات کی تاریکی کی ساعتیں؛ ان فتنوں میں آدمی صبح کو ایمان دار ہوگا تو شام کو کافر هوگا اور جو شام کو سوسن هوگا تو صبح کوکافر هوگا؛ کھڑے ہوے شخص سے بیٹھنے والا بہتر ہوگا اور

(اس زمانے میں) دوڑنے والے سے چلنے والا بہتر ہوگا [ابن بطه نے کتاب العقبیدہ میں اس حدیث کے الفاظ میں "ماسوا ان لوگوں کے جنہیں علم کی قوت حاصل ہوگی" کا اضافہ کیا ہے] ۔ اسلام میں روحانیت اور مادیت کا امتزاج پایا جاتا ہے [یعنی دین اور سیاست یک جا هیں، الگ الگ نہیں]، اس لیے تاریخ اسلام کے ابتدائی دور کی بڑی بڑی جنگیں، [جس میں اجماع کی پیروی سے هٹ کر گروهوں اور فرقوں کی عصبیت کارفرما هوئی]، فتنہ کہلاتی هیں ۔ وجه یه ہے که خلافت و اماست کے جواز اور عدم جواز کی نزاع کے نتیجے میں جو مسلح جواز اور عدم جواز کی نزاع کے نتیجے میں جو مسلح تصادم رونما هوے وہ عقائد پر براہ راست اثر انداز هوئے تھے۔

حضرت عثمان رخ کی شہادت کے بعد حضرت علی رخ کی خلافت کے دوران میں جو نزاع پیدا ھوے اور پھر حضرت علی رضاور حضرت امیر معاوید رض کے مابین جو کش مکش ہوئی اس سے دو بڑے گروہ اور فرقر ظہور میں آئے ۔ حضرت امیر معاویه رض کے بر سر اقتدار آیے پر [اور اپنے فرزند یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دینر پر اور یزید کے دور حکومت میں] جو [افسوسناک نزاع اور] جنگیں برپا ھوئیں، ان [سے است میں تفریق کا دروازہ کھل گیا، جس سے مؤمن بڑی آزمائش میں مبتلا هو گئے اور خانه جنگی کی صورت ابھری ۔ اسے اسلام میں "فتنه اول" اور "فتنهٔ عظیم" کہا گیا ہے ۔ اس کے بعد اس لفظ کا] اطلاق فساد اور بداسی کے زمانے پر ھونے لگا، جو سواد اعظم سے علمحدہ ھو کر [چھوٹے گروھوں کی شورشوں سے پیدا ھوتی تھی]۔ [تاریخ کی کتابوں میں ایسے بہت سے فتسنوں کا ذکر آتا ہے جن میں خوارج اور ان کی مختلف شاخـوں اور اس قسم کے دوسرے گروھوں نے حصہ لیا] ۔ اس ضمن میں ہر بدعت کو فتنہ اور بدعت نکالنے والے کو فتنے کا مجرم بھی کہا جانے لگا؛ چنانچہ امام حسن بصری ت نے فرمایا : "جو اشخاص فتنے (شورشیں) برپا کرتے

هیں وہ بدعتی (مُحْدِثُ) هیں"۔ اهل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جب تک خلیفہ کے فرامین احکام قرآنی کے منافی نه هوں وہ اس کی اطاعت سے سرتابی نه کریں اور تمام "فتنوں" سے اجتمناب کریں ۔ یہی سبب ہے که [فقه اور] عقائد کی کتابوں (مثلاً فقه اکبر، دیا گیا ہے اور اهل السنت خلفا مے راشدین میں سے کر دیا گیا ہے اور اهل السنت خلفا مے راشدین میں سے هر ایک کی خلافت کو برحق مانتے هیں .

دراصل دینی تصانیف میں فتنه کی اصطلاح کا اطلاق على العموم ايسي مقامي شورشوں پر هوتا رها ہے جن کی حیثیت مقامی یا سواد اعظم کے خلاف حزبی دعاوی کے ساتھ اٹھتی رہیں، لیکن بعض اوقات اشاعرہ اور حنابله کے باہمی نے اعراع کو بھی فتنے سے تعبیر کر دیا گیا اور مؤرّخین ان سب واقعات کو فتنوں کے نام سے موسوم کرتے ھیں ۔ اس کے بسرعکس سلف صالحین کے متبعین پر مظالم کو مؤرّخین لفظ محنّة [رک بان] کے نام سے یاد کرتے هیں ـ خلیفه المأمون کے زمانے میں، جب که معتزله عروج پر تهر، امام احمد ا ابن حنبل کو بھی اس قسم کے مظالم کا سامنا کرنا پڑا تها \_ [يه محنة كي تعريف مين آنا هے] \_ خليفه المأمون کے عہد میں معتزلہ کے حق میں اور حنابلہ کے خلاف جوکچھ ہوا، اسے محنة کہا جا سکتا ہے کیونکہ خود مرکزی طاقت بدعت کی محافظ بنی هـوئی تهی [اور صالحین کو مظالم برداشت کرنے پڑے ۔ اسے ان کی بغاوت يا فتنه نهين سمجها جا سكتا بلكه يه سنت كي حفاظت کی سعی تنهی]، جس کی وجه سے اهل السنت والجماعت کے اکابر کو اپنے عقیدے کے تحفظ کی خاطر آزمائش (محنة) کے دور سے گزرنیا پیڑا۔ یہ فتسنر کا موقعه و محل نه تها (یعنی بدعتوں اور شورش پسندوں كى جانب سے كسى قسم كى مسلّح بغاوت نه هوئى تهي) .

علم کلام [اور سیاست شرعیه] کی کتابوں میں امامت کے باب کے تحت فتنے کا مسئلہ بار بار سامنے آتا

ہے ۔ ان کتابوں میں اس امر کی تعلیم دیگئی ہے کہ ملَّت کے لیے امام کی موجودگی واجب ہے، جو معتزلہ کے نزدیک عقلًا اور اشاعرہ کی نظر میں شرعًا اور سمعًا لازم ہے۔ اس عقیدے کی تائید میں عام طور پر یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ صرف امام ہی فتنے سے ابھرنے والی شورشوں کی روک تھام کرکے امن و امان بحال کر سکتا ہے۔ بہت سے مکاتب فکر، جو خارجیوں جیسے رجحانات رکھتر ھیں، یہ تعلیم دیتر ھیں کہ فتنہ برپا هونے پر امام کی موجودگی واجب ہے، لیکن زمانة امن میں امامت کی ضرورت ھی نہیں ۔ اس کے برعکس بعض فرقوں کا خیال ہے کہ امامت صرف امن کے زمانے میں ہونی چاہیے کیونکہ شورش کے زمانے میں امام کے انتخاب یا نامزدگی کا مسئله مزید بغاوتوں کا باعث هـوگا ـ اشاعره كى رامے ميں امام كا فـرض هے كـه وه امن اور فتنے کے زمانے میں یکساں طور پر قوم کی رهنمائی کرے ۔ وہ اپنی راے کی تائید میں تاریخ اسلام کے ابتدائی زمانے کو بطور سند پیش کرتے ہیں .

عمومی طور سے فتنے کی اصطلاح بڑی وسیع ہے اور مختلف مصنفوں نے اس کے استعمال میں بڑی لچک رکھی ہے اور گزشته سطور میں جو معین معنی بیان ہوے ہیں، [یعنی سواد اعظم کے خلاف شورش اور دین متین سے انحراف کی شورش]، اس کے مفہوم میں تمام شورشیں بلکہ خانه جنگی بھی شامل کر لی گئی ۔ بہرحال اصولی طور پر فتنه وهی شورش ہے جو مسلمانوں کے عقائد راسخہ و صحیحہ کے لیے خطرے کا باعث ہو .

بعض مؤرّخین نے جنگ صفین کو "فتنهٔ عظیم"
قرار دیا ہے کیونکہ اس نے صحابهٔ کرام نظ کے ایک
بڑے گروہ کو آزمائش و استحان میں مبتلا کر دیا تھا۔
اس نزاع سے ایسے ایسے مسائل پیدا ہوے جو آج تک
مابہ النزاع ہیں اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ زمانهٔ مابعد
کے مکاتب عقائد نے اس نزاع کے متعلق جو بھی

(امامت)؛ رياست؛ خارجي].

([e | lcl(o])

فَتُوى : رَکُّ به الفتاوٰي .

فَتُــوّه : [ع]؛ ایک اصطلاح، جو دوسری صدی \* هجری/آٹھویں صدی عیسوی میں مُرُوّة [رک بان] کے مترادف کے طور پر ایجادکی گئی اور اس سے ایک پختہ سن کے آدمی کی صفات مراد ہوتی ہیں ۔ فتوۃ سے اس چیز کا اظهار مقصود تھا جسر فتی (جمع: فتیان)، یعنی جوان آدمی، کی خصوصیت سمجها حاتا تها ـ عام طور پر اس اصطلاح کو ان سختلف تحریکوں اور تنظیموں کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے جو عصر حاضر کے آغاز تک تمام مشرقی ممالک کے شہری حلقوں میں وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی تھیں۔ ان تحریکوں کا مطالعہ اس وجہ سے دشوار ہوگیا ہے کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں یہ مختلف شکایں اختیار کرتی رہی هیں ۔ اس ضمن میں اسناد کی دو بنیادی قسموں کا پتا چلتا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے حاصل ہونے والی معلومات اکثر ناقابل تطبیق نظر آتی هیں ۔ ایک صدی سے بھی زیادہ عرصہ گزرا کے سب سے پہلے هیمر پرگسٹال نے ان تحریکوں کی جانب توجہ منعطف کرائی تھی ۔ اس کے بعد کچھ اور مصنفین نے بھی ان کے بارے میں قلم اٹھایا، جس سے هماری معلومات میں معتدبه اضافه هوا هے؛ تاهم آج بھی همارے لیر ان کی صحیح نوعیت کو بیان کرنا ممکن نہیں ۔ هیمر پر گسٹال اپنی جگه پر فسترة کو شمامت و فروسیت (Chivalry) كى ايك شكل سمجهتا تها اور يهى مفهوم همين اپنر زمانے تک بار بار دہرایا جاتا نظر آتا ہے۔ گزشته پچاس سال میں خصوصیت سے اس تعلق کی جانب توجه سبذول کی گئی ہے جو ایک طرف فیتوۃ اور تصوف اور دوسری طرف فتق اور پیشه ورانه جماعتوں کے مابين رها هے، تاهم مؤخرالذكر صورت ميں بهى اس سے متعلق مخصوص تصانیف کا نتیجہ یہ ہوا کہ

مصطلحات وضع کی هیں وہ کم و بیش ان خیالات و آرا کی نمائندگی کرتی هیں جو اس عظیم آزمائش نے پیدا کیں ۔ دوسری صدی هجری کی ابتدا/ساتویں صدی عیسوی کے بعض محدّثین بصرہ اور اوّلیں معتزلہ نے يه اعلان كر ديا تهاكه "دور فتن" كا آغاز هو گيا هے، اس لیر ہے مجتہد کو اس فتنر کے ازالر کا حق پہنچتا ہے۔ کُرّامِیہ بصورت تنازع دونوں اماموں کے دعومے کو جائز سمجھتے تھے۔شیعہ صرف حضرت على رخ كي امامت كو برحق خيال كرتے تھر ـ اهل السنت والجماعت كي اكثريت كا يه خيال تها كه قیام امن کے لیر ضروری ہے کہ خانہ جنگی میں کسی فریق کا ساتھ نہ دیا جانے [اور قانون اضطرار (Law of (necessity) کے تحت] قائم شدہ حکومت کو تسلیم کر لیا جاہے [تاکه بدامنی اور خانه جنگ جلد ختم هو جائے] ۔ زمانۂ مابعد میں اشعریوں اور ماتریدیوں نے اس آخری طرز فکر پر اپنے افکار کی بنیاد استوار کی تھی۔ انداس میں فتنے کے لیے دیکھیر مجله الانداس،

اس تحریک کا مطالعمه زیاده تر مذهبی یا نفسیاتی زاویهٔ نگاه سے کیا گیا اور اسے معاشرتی ڈھانچے میں کھپانے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی، حالانک یه اس کا ایک اهم عنصر ہے ۔ یہاں میں اس آخری پہلو پر بالخصوص زور دینا چاهتا هوں ـ

زمانهٔ جاهلیت اور آغاز عهد اسلام میں فتقة كا لفظ عربي زبان مين رائج نمه تها بلكه صرف فَتْى كَا لَفْظُ استعمال هوتا تها — اور وه بهي زياده تر صيغة واحد میں نه که صیغهٔ جمع میں۔ اور اس سے مراد جماعتیں نہیں بلکہ افراد ہوتے تھر ۔ اس زمانے میں فَـتَّى ایسے آدمی کو کہتے تھے جو ابھی جوان اور طاقتــور هو، جنگــوں میں بہادری دکھاتا هــو اور شریف النفس اور جوانمرد هو ـ یـه بنیادی طور یـر ایک ذاتی کردار تها، اور اگرچه اس کا تعلق قبائلی معاشرے اور اس کی جنگوں سے تھا، تاھم اس کا انحصار کسی مجموعی سرگرمی یا کسی مخصوص مذهبی عقیدے پر نبه تھا۔ اتفاق سے اب تک بعض جدید تصانیف میں اس طرح کے کردار کی تعریف فتوۃ کے نام سے ھی کی جاتی ہے۔ قدیم عربی معاشر ہے میں اس کردار کا ایک نیم افسانوی نمونه حاتم الطائی [رک بان] تها، لیکن مسلمانوں میں حضرت علی رط کی شخصیت کے تدریجی ارتقا کے نتیجر میں انھیں خاص فَتَى سمجها جانے لگا ہے، جیسا کہ ایک پرانے قول لَا فَــتٰى إِلَّا عَلَى سِے ظاهر هوتا هے.

تاھے جلد ھی عربوں کی اسلامی سلطنت کے مخلوط معاشرے میں نئے فِتیان (اب بصیغهٔ جمع) کا ظہور ہونے لگا، اگرچہ ان کی ابتدا کا سراغ بالخصوص قديم عربي روايت تک لگانا ناممکن هے ـ واقعه يه هے که یه نثر فتیان بجامے خود همارے ساسنر دو قسم کی شکلوں میں پیش کیے جاتے ہیں، جو بادی النظر میں ایک دوسرے کی ضد هیں .

کے متأخر حالات پر مشتمل ہے، لیکن جس میں شاعروں کی زندگی سے متعلق بعض قدیم تر بیانات بھی شامل ہیں، فتسیان کو نوجوان بالغوں کی شکل میں پیش کیا گیا ہے، جــو چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں رہتر اور مختلف معاشرتی، نسلی (اور ابتداءً مذهبی ؟) حلقوں سے تعلق رکھتے ہیں اور خاندان سے ہر قسم کی وابستگی سے آزاد ہیں ـ وہ بسا اوقات كنوارے ہوتے تھر اور اسی طرح کسی پیشر (اگر ان کا کوئی پیشه هو بهی) یا قبیلے سے کوئی تعلق نہیں رکھتر البتہ وہ اس غرض سے اکٹھر هوجاتے هیں که یک جہتی، باهمی موانست اور رفاقت کے ماحول میں مل جل کر انتہائی پر آسائش زندگی بسر کر سکیں، جس کے بغیر اس قسم کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ ان جماعتوں کا پس منظر کسی ایک شهر تک محدود نه تها، ان معنوں میں که هر شهر کے اور دوسری جگہوں کے فتیان کے درمیان ایک بھائی چارا پایا جاتا تھا، جو سفر کے دوران ان کی مدارات كرتے تھر، يه تعلق ويسا هي تھا جيسے يورپ ميں قديم رفقا (Companions) میں موجود تھا ۔ معلوم هوتا ہے که وه ایک خاص وضع کا لباس پهنتے تھے۔ جب آٹھویں صدی هجری/چودهویی صدی عیسوی کے مشہور سیاح ابن بطوطہ کو ایشیا ہے کوچک کے عام لوگوں کے درمیان فتیان کو دیکھنر کا اتفاق ہوا تو اس وقت بھی ان کی صورت حال زیادہ تر یہی تھی، لیکن ایرانی اسرا کے طبقر میں بھی، جہاں فتوۃ کا ترجمه جوانمردی کیا گیا تھا، ایک شاھزادے کو فتیان کی زندگی ایک یسندیده بلکه مثالی مشغله معلوم هوتی تهی، جس کی ایک مثال قابوس نامه کا مصنف (پانچویں صدی هجری/ گيارهوين صدى عيسوى) هے .

ان تأثرات میں امن اور آسودگی کی جھلک نظر آتی ہے، لیکن بہت سے قدیم وقائع نگاروں کے هاں ان سے برعكس تأثرات بهي ملتے هيں \_ اس ضمن ميں جو نام سب تصانیف کے ایک مجموعے میں، جو بیشتر صوفیوں اُ سے زیادہ آتا ہے وہ فتیان نہیں ہے۔ چونکہ وہ تخریبی

عناصر سے بحث کر رہے تھر، اس لیر ان وقائع نگاروں نے جن کا تعلق سرکاری حلقوں سے تھا ان کا ذکر ایسے ناموں سے کیا ہے جن میں انبوہ، بھیڑ اور مجمع عوام کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ عام اصطلاح "عیارون" تھی، جسر خود ان لوگوں نے بھی جن کے لیے یہ استعمال کی گئی تھی ایسے ھی فخریہ طور پر اختیار کر لیا جیسے کہ انقلاب فرانس کے دوران میں وهاں کے عوام نے sans-culotte (=بر ازار، برهنه) کی اصطلاح اختسیار کر لی تھی ۔ دوسری عام اصطلاحیں اوباش (=لفنگے)، شاطر (جمع : شُطَّار، بمعنی فریبی، دغا باز) اور سلجوقیوں کے عہد سے رند [رک بان] (جمع: رنود) تهیں ۔ تاریخی اسناد کے ذریعر همیں ان کے جن کوائف کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات ملتی هیں ان کا تعلق بغداد سے ہے، لیکن یه فراموش نمه کرنا چاهیر کمه اس شهر کے مخصوص کردار کے پیش نظر یہ ضروری نہیں کہ وہاں وہ آپنی وسیع تر شکل میں موجود نه تهر، لہٰذا اس کی ضرورت ہے کہ جہاں کہیں اور بھی ان کا مطالعہ کرنا سمکن هو، کیا حائے.

بعداد میں هم دیکھتے هیں که عیّاروں کا ظہور انھیں اوقات میں هوتا تھا جب حکومت کا نظم و ضبط ڈھیلا پڑ جانا تھا۔ الطبری اور المسعودی کے معروف و مشہور بیانات میں ان کی جو تصویر همارے سامنے آتی ہے اس میں وہ پتھروں اور ڈنڈوں سے مسلّح اور محض کھجور کے پتّوں کے خود پہنے هوے خلیفه الامین کی حمایت میں ان خراسانیوں کے حملوں کے خلاف اکٹھے کھڑے نظر آتے هیں جو اس کے بھائی خلاف اکٹھے کھڑے نظر آتے هیں جو اس کے بھائی المامون کی تائید کر رہے تھے، یا نصف صدی کے بعد المعتز کی افواج کے خلاف المستعین کی حمایت میں ۔ المعتز کی افواج کے خلاف المستعین کی حمایت میں ۔ چوتھی سے چھٹی صدی هجری / دسویں سے بارهویں صدی عیسوی تک تین سو سال کے عرصے میں متعدد ایسی شورشیں ہوئیں جو انھوں نے برانگیخته کی تھیں ایسی شورشیں ہوئیں جو انھوں نے برانگیخته کی تھیں

يا جن ميں ان كا هاتھ تها اور صرف چند مخصوص اوقات مين مضبوط فرمانرواؤن (مشلًا عضدالدوله بویمی اور تین عظیم سلجوق حکمرانوں) کے زمانے میں یسہ شورشیں ختم ہوئیں ۔ خود سختار خلافت کے آخری برسوں کی خانہ جنگیوں کے دوران میں بہت سے قائدین ان کی مدد طلب کرتے رہے اور انھیں اپنی پاولیس (شرطه) میں باهرتی کر لیستے تھے۔ ۳۹۱-۳۹۱ میں جب ان لوگوں میں هتهیار تقسیم کیے گئے جنھوں نے بوزنطی حملہ آوروں کے خلاف جہاد پر جانے کے لیے آمادگی ظاہر کی تھی تو فسادات رونما ہو گئے، جنہیں شہر کے ایک محلے کو نذرآتش کر کے ھی ختم کیا جا سکا۔ . ۲۸ھ/۱۰۲۹ سے ۲۵۸۵ سس، اع تک ان کے دو قائد، ابن الموصلی اور البرجمي، شہر بغداد کے حقیقی مالک تھے اور انھوں نے جبرًا محمد النسوی کو پولیس کا سربراہ بنوا دیا، جو ان کے دوستوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے بہرحال ان سے نرمی کا سلوک کیا اور ان پر اعتماد کیا ۔ اگر ہم متأخر روایات کا یقین کریں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابو کالیجار بویسی کی ان سے ساز باز تھی۔ آئندہ صدی کے دوران تقریبًا . ۵۳ هم ۱۱۳۵ ء اور اس کے بعد کے برسوں میں بغداد کے فتیان کا سربراہ حاکم شہر اور وزیر اور سلطان کے خاندانوں کے ارکان کو بھی اپنے پنیرووں میں شــامـل سمجھتا تھا ـ متعدد مثالوں میں سے یہ محض چند جاذب توجه مثالیں هـیں ـ جب ان کا زور هـوتا تهـا تو وه لوٹ مار کرنے میں کامیاب ھو جاتے تھے، لیکن استواق (منٹیوں) کے تاجہروں کی بیڑی شکایت بالعموم اس حـد تک ان "چوريوں" کے خلاف نــه تهی جتنی که ان کی "حفاظت" (خفاره، حمایة، [رک بانہا]) کے بارے میں ۔ وہ بعض بڑے آدسیوں کی تـقلید کرتے ہوہے مال غنیمت کی خاطـر منڈیوں اور ا بازاروں کو اپنی حفاظت میں لے لیتے تھے ۔ انہیں

شہر کے دور افتادہ حصوں میں بالخصوص قوت حاصل تھی، لیکن کرخ کے بعض محلوں میں بھی ان کا زور تھا، جہاں اھل حرفہ آباد تھے۔ اسی طرح دریاہے دجله کے بائیں کنارے پر اور بعد ازاں باب الازج (جو دریا کے دائیں کنارے پر واقع تھا) اور پائے تخت کے دروازوں پر بھی ان کا عمل دخل تھا، جہاں سے انھیں روزی مہیا ھوتی تھی .

یہ لوگ کون تھر اور ان کے مقاصد کیا تھر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صریحًا ادنی حیثیت کے لوگ تهر اور اکثر ان کا کوئی مستقل یا معین پیشه نهیں هوتا تها، لیکن اشراف بھی یا تو ان کی کشش کی وجه سے یا اس مقصد سے کہ انھیں پیرو مل جائیں گے، بلاتأمَّل ان میں شــامـل هــو جاتے تھر ــ ان کا یقیــنَّا كوئي لائحة عمل اس مفهوم مين نهين تها جس مين کسی موجودہ زمانے کی عواسی جماعت کا ہو سکتا ہے اور بظاہر لـوٹ مـار كى خـواهش اور اس سے حاصل شدہ فوائد ھی اکثر ان کے لیر سحرک کا کام دیتر تھر؛ تاھم اس کے ساتھ ھی ان کا ایک زیادہ مخصوص و معين سقصد بهي تها جو كسي قدر باعث حیرت ہو سکتا ہے ۔ وہ پولیس (شرطه) میں كچه تـو اس لير بهرتي هونا چاهتر تهر كه انهين باقاعده تسخواه ملر كي، ليكن زياده تمر اس لير کہ پولیس میں شرکت اس سے الجھنے سے بچاؤ کا سب سے یقینی طریقه تھا ۔ یہی سبب ہے کہ بعض اوقات ایسے اصلاح یافته عیّار ملتے هیں جو رضاکاروں (مطّوعون) کی حیثیت سے اپنے سابق ساتھیوں کے خلاف حکومت کی مدد کرتے تھر۔ عوام الناس میں عیاروں کو اس لیر هردلعزیزی حاصل تهی که وه مالدار آدمیون کو لوٹتر تھر، جو طبقاتی بازیافت (repossession) کی ایک ایسی ابتدائی شکل ہے جو اخلاق طور پر معیوب سمجھی جاتی تھی ۔ ان کے قائدین کا دعوی تھا کہ حکومت ان کے لقب (قائد) کو تسلیم کرتی ہے، جسے وہ اختیار

کرلیتر تھر اور جس سے نہ صرف ان کے احساس خودی کی تسکین هوتی تهی بلکه معاشرے کے اعلٰی طبقات میں انهیں ایک محفوظ مقام بھی حاصل هو جاتا تھا۔ آخر میں جہاں تک مذھب کا تعملق ہے ان میں شیعی اور سنی دونوں ھی شامل تھر ۔ ممکن ھے کہ اسمعیلیوں نے بھی ان کی جماعتوں میں داخل ہونے کی کوشش کی ہو تاکہ وهاں سیاسی سرگرمیوں کی تنظیم کر سکیں (مثلًا اس سازش کے موقع پر جس کی شکایت ایک مذھبی تنظیم نے خلیفهٔ وقت کو جو سلجوق سیادت کے ماتحت تها، سےسھ/.٨٠٠ء میں کر دی تھی) اور ان میں سے بعض کے درسیان یقینا حنبلیوں نے بھی اپنا معاشرتی مرکز قائم کر رکھا تھا؛ لیکن یه مختلف تحریکیں ساتھ ساتھ چاتی رہیں اور فتوہ کا عام کردار، جو ان سب میں مشترک تھا، ان تحریکوں کا کسی طرح بھی رہین منت نہیں ہے اور نہ ان میں سے کسی ایک سے زیادہ متأثر هوا هے.

هم نے جو کچھ ابھی بیان کیا ہے ان سب باتوں کا اطلاق بغبداد پر خصوصیت سے ہوتا ہے، جہاں حکومت اور طبقهٔ اسرا نے عیارۃ (عیاری، یعنی عیاروں کی عام خصوصیت اور ان کے طریقوں) کو ایک غیر قانونی حزب مخالف کا کردار ادا کرنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن دوسرے شہروں سے متعلق دستاویزات سے ان کی جو تصویر ذہن میں آتی ہے وہ اپنے نقائص کے باوجود ان سے کسی قــدر مـختلف ہے ــ ایران اور ایران کے گرد و پیش کی دنیا میں وسطی ایشیا سے سے لے کر عراق عرب تک کوئی ایسا شہر نہ تھا جہاں عيار موجود نمه هوں ـ اگرچه بظاهـر وه پائے تخت کے ان عیاروں سے جن کا ذکر ہم نے ابھی کیا ہے كسى قدر مشابه تهي، تاهم ايسا معلوم هوتا هي كه ان کا مقامی متوسط طبقے سے زیادہ گہرا تعلق تھا، یہاں تک که سرکاری سیاسی اداروں کے کاروبار میں بھی بعض اوقات وہ کسی مقامی حکمران

کی حمایت میں متوسط طبقے کے لوگوں سے اتحاد کر لیتے تھے، جیسے سامانی مملکت میں ـ بعض اوقات متوسط طبقے کے لوگ حکام کی مزاحمت کرنے کے لیر، جنهیں وہ غیر ملکی سمجھتے تھے، ان پر بھروسا کرتے تهر، بالخصوص تركى عمد مين ـ سيستان مين ان كي سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انھوں نے ایک ایسر خاندان کو شاھانه اقتدار دلوا دیا جو انھیں میں سے ظہور پذیر هوا تها ۔ یه صفاریوں کا خاندان تها، جس کی ابتدا یوں ہوئی کہ اس نے بدوی خوارج کے خلاف جنگ میں خلیفه کی ناکافی افواج کی جگه لے لی تھی ۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے مواقع آئے جب کہ بادشاہوں کی تخت نشینی اور معزولی بھی ان کے ہاتھ میں رہی ۔ عام طور پر وه بیشتر شهرول مین، جهال پولیس نهین تهی، ایک ایسی مقاسی پولیس (local militia) کی حیثیت سے کام کرتے تھے، جو ایک حد تک ناگزیر تھی اور جسکی کارکردگی میں ان کی سیر و شکار اور فوجی تربیت کی عملی روایات سے اضافہ ہو جاتا تھا۔ انھیں پر رئیس شہر بهی، خواه وه ان کا قائد هو یا نه هو، اعتماد کرتا تها (دیکھیے کتاب الذخائر میں بخارا کا ذکر، جہاں لقب "قائد الذخائر" سے ان کے دستے کی سرکاری حیثیت کا فوج اور غازیوں کے پہلو بہ پہلو اظہار ہوتا ہے). قدرتی طور پر یه سوال پیدا هو سکتا هے که ان فتیان کا، جن کا ذکر ہم نے اس مقالے کے شروع میں کیا تھا اور ان عیاروں کے مابین، جن کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، کیا تعلق ہے ؟ کتابوں سے به صراحت یــه پتا چلتا ہے که پہلی قسم کے بہت سے فتیان اپنے آپ کو "عیارون" کہتے تھے یا لوگ انھیں اس نام سے، یا اس سے ملتے جلتے کسی نام سے یاد کرتے تھر، جب کہ اس کے برعکس بہت سے عیّار اپنے آپ کو فتسیان یا فتوّۃ کے پیرو کہتے تھے ۔ ان دونوں میں کم از کم ایک جروی مماثلت کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا سوال صرف یه ره جاتا ہے که

یہ معلوم کیا جاہے کہ آیا یہ مماثلت مطلق تھی یا نہیں اور اگر مماثلت کی تصدیق ہو جاتی ہو تو اس کی اهمیت کو سمجها جامے ۔ اس سوال کا جواب دریافت کرنے کے لیے ہمیں شہری عصبیتوں کی موجودگی کو یاد رکھنا ہے۔ خلافت کے مشرقی شہروں میں تقریبا هر جگه اسی نام سے بعض اقسام کی گروہ بندیاں تھیں، جن کے افراد ایک دوسر مے سے کسی مخصوص عقید مے یا اختیار کردہ نام کے ذریعر وابستہ تھے، لیکن وہ زیادہ تر ایک خاص طرز کے شہری معاشرے کی خصوصیت تهیں \_ اب صورت حال یه هے که کتابوں سے یہ بالکل عیاں ہو جاتا ہے کہ عصبیّۃ اور فتَّقۃ کے تصورات، کم از کم جزوی طور پر، ایک دوسرے سے وابسته تھے۔ اخلاق مفہوم میں عصبیة کسی جماعت کے اتحاد و یک جہتی کا اصول ہے جبکہ فتوۃ انفرادی صفات کا نام تھا، جن سے وہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ کہنے کے بعد ان فتیان کی جماعتوں سے، جن کا ذکر صوفیانه ادب کی تصانیف میں آتا ہے، کسی بڑی تعداد كو منسوب كرنا ايسا هي نامكن هو جاتا هے جيساكه عصبیات سے متعلق ان عیاروں کو جن کے حالات تاریخی یا نیم تاریخی تصانیف هیں درج هیں؛ البته همیں یه بالكل صاف نظر آتا هے كه ايك مفهوم ميں، جو مادى طور پر لچک دار ہے لیکن اخلاق نقطهٔ نظر سے بھی کچھ کم زور دار نہیں، عصبیات کے ارکان اپنے آپ کو فـتوة کے سچے پـیرو سمجھ سکتے تھے اور اسـی طرح ایک بظاهر افسانوی مفہوم میں بہت سے فتیان انفرادی یا مجموعی طور پر ایسے ہو سکتے ہیں جن کا عصبیات سے اور ان فسادات سے (جو انہیں کے پیدا کردہ تھے) بہت گہرا تعلق تھا۔ اِس وجہ سے فتوہ کو نہ تو ایک دلچسپ ليكن غير اهم معاشرتي اور نصب العيني اداره سمجها جا سكتا هے جيسا كه بيشتر قديم بيانات سے ظاهر هوتا ہے اور نه محض صحیح معنوں میں افلاس زده طبقوں کے رد عمل کی ایک شکل، بلکه اسے قرون وسطی

کے ممالک کے شہری معاشرے کا ایک عام اور بنیادی تعمیری عنصر سمجھنا چاہیے .

ان کا عمل دخل مشرق کے کن ممالک میں تھا؟ اگرچہ ایران اور عراق کے پورے علاقرمیں اس کے وجود كى شهادت ملتى هے، تاهم "عيارة \_ فتوة" تحريك كا كوئى ذکر، کم از کم ان ناموں سے، شام یا مصر کے سلسلر میں نہیں ملتا ۔ یہ سچ ہے کہ وہاں مسلّح پولیس کے افراد، یعنی احداث [رک بان]، موجود تھے اور اس نام سے بھی فتیان کی طرح "جوان" کا مفہوم نکلتا ہے ۔ ان کا ذکر پهلی بار چوتهی صدی هجری/دسویی صدی عیسوی میں اس طرح آیا ہے کہ وہ حکام کے خلاف صف بستہ رهتر تھر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انھیں پولیس (شرطه) کے فرائض بھی سونپ دیر جاتے تھے۔ بعد ازاں اس سے اگلی صدی کے آخر کے قریب ان کی تنظیم کو سرکاری طور پر تسلیم کر لیا گیا اور ان کا رئیس شہر کا قائد کہلانے لگا۔ بعض اوقات اس کا یه منصب موروثی بهی هوتا تها، تاهم ان نئی طاقتوں کی تنظیم کے مقابلر میں، جن کا دار و مدار قلعه نشین فوجی دستوں پر تھا، ان کا زور رفتہ رفتہ کم ہوتا گیا ۔ حقائق اور نام کے معنوں کے لحاظ سے دونوں طرح ان کی فتیان سے مشابہت عیاں ہے، لیکن پھر بھی یہ مماثلت مطلق محض نہیں ہے ۔ احداث کا مرتبه فتیان کے مقابلے میں زیادہ منظم طریقے پر سرکاری حیثیت اختیار کرتا گیا ۔ ان کی بھرتی شاید زیادہ تعداد میں متوسط طبقرسے هوتی تھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس امر کی کوئی غلاست موجود نہیں ہے کہ ان کی تنظیم کا مذهبی زندگی سے کسی قسم کا کوئی تعلق تھا، یا شرکت کی ان رسوم سے کوئی واسطه تھا یا ان بلند نصب العینی تصورات سے جو سروکار تھا، جیسا کہ ھم دیکھیں گے، فتوۃ کا طرۂ استیار تھے ۔ اگر ہم اس میں يه اضافه بهني كر دين كه مؤخر الذكر كا حلقه عمل ساساني روايات كا حاسل تها بحاليكه احداث صرف سابقه شامی و بوزنطی علاقوں میں پائے جاتے تھر، تـو ھم

یـه مان سکتر هیں کـه باوجود کوائف اور ارتقا میں ایک گونے مماثلت کے ان کے تــاریخی آغــاز میں اختلافات هو سكتے هيں ـ دمشق ميں معمولي احداث بھی موجود تھے، جن پر عیارہ کا الزام عائد کیا جاتا تھا۔ مصر میں تنیس کے مقام پر چوتھی صدی ھجری/ دسویں صدی عیسوی میں شباب الشجعان (= نوجوان بہادر) کے نام سے ایک بڑی تنظیم تھی، جس نے مذہبی زندگی اور اسرا کے خلاف متشدد سرگرمیوں کو مجتمع كرديا تها ـ اگرچه وه مسلمان تهر، تاهم سربر آورده عیسائیوں نے فاطمی خلیفه المعز سے ان کی شکایت كى، جس نے ان كا قلع قمع كر ديا؛ دمشق ميں بھى ان لوگوں کا یہی حشر ہوا (Histoire des Patriarches مر: ٢/٢ (Soc. d' Arch. Copte طبع d' Alexandrie تا و ٨) ـ اس ك بعد قاهره مين بعض عواسي جماعتين تهين، جو اس وقت حرافیش کہلاتی تھیں اور جن کا عیاروں سے ایک ناقابل انکار رشته ظاهر هوتا هے، اگرچه بظاهر فتوہ سے (اس اصطلاح کے صحیح معنوں میں) ان کا کوئی تعلق نے تھا اور نے بظاہر انھوں نے اس سے کبھی کسی رشتے کا دعوی کیا (دیکھیر W. Brinner: The significance of the harafish and their Sultan در JESIIO، ج ۲/٦ (۱۹۹۳ع) - المغرب مين اس سے کسی ملتی جلتی چیز کا بظاهر کمیں کوئی ذکر نہیں ملتا. فتوۃ کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پیشہ ورانہ جماعتوں کی تنظیموں سے منسلک تھی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ شرکت کی رسوم کے ذریعے، جن کی طرف هم بعدازاں رجوع کریں گے، یه دونوں اسمعیلیوں سے اثر پذیر تھیں، جن کی بابت یه مشمور تھا کہ انھیں مزدوروں کی دنیا سے خاص دلچسپی تھی ۔ اس آخری بات کے بارمے میں همارا جو خیال ہے وہ هم پہلے هي بيتا چکے هيں ۔ عام طور پس ينه کها جا سکتا ہے کہ اس سلسلے میں زمانے کے اعتبار سے احتیاط کے ساتھ امتسیاز برتسنے کی ضرورت ہے ۔ ستأخر

قرون وسطٰی میں (دیکھیے نیچے) ایرانی اور ترکی ممالک میں اصناف (guilds) اور فتوہ کے باہم گھل مل جانے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ساتویں صدی ھجری/ تیر ہویں صدی عیسوی تک جب کہ ان انجمنوں کی زندگی زیاده تر سرکاری نظم و ضبط کے ماتحت رہی، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ فتوۃ کے بیشتر ارکان صاف طور پر عوامی سطح پر بھرتی کیر جاتے تهر ـ ایک تو یـه واقعه هے که بهرتی هونے والر اکثر ارکان اپنر اپنر باقاعدہ پیشوں کے پختہ کار استاد نہیں ہوتے تھے، دوسری طرف یہ ہے کہ کسی بات سے یه ظاهر نمین هوتا که فتوة جماعتوں کی گروه بندیاں پیشے کی بنا پر قائم کی جاتی اور ایک دوسری سے ممیز کی جاتی تھیں ۔ اس میں شبہہ نہیں کہ کام کے اعتبار سے ان کے ایک تعلق کا سراغ سل سکتا ہے، لیکن اگر یورپ کی مثال سامنے رکھی جائے تو یہ تعلق وہی تھا جو مختلف پیشوں کی کمپنیوں کے درمیان ہوتا ہے نہ کہ وہ جو تجارتی انجمنوں کے مابین دیکھنر میں آتا هے، لمهذا هيئت اجتماعيه (corporation) كى اصطلاح کو هر اعتبار سے پیشر کا مترادف نہیں سمجھنا چاھیے .

یه بات اپنی جگه پر باق رهتی هے که فتوة، جیسا که هم که چکے هیں، صحیح معنوں میں ایک شہری ادارہ تھا۔ پھر قدرتی طور پر یه هوا که اپنی سرگرمیوں کے دوران فتیان اپنی حدود سے آئے نکل گئے اور دوسری قسم کی معاشرتی جماعتوں میں گھل مل گئے۔ ان جماعتوں کی مختلف نوعیت اور مختلف مصنفین نے جو اصطلاحات استعمال کی هیں ان کے عدم تیقن کی وجه سے هم اگر اصلی فتوة اور دیگر مجتمع تنظیمات کے درمیان بعض متوسط جماعتوں کے مجتمع تنظیمات کے درمیان بعض متوسط جماعتوں کے طور پر شہری فتی اور صحرائی صعلوک، یعنی دشت نورد سورماؤں، کے مابین تمیز کرنا ضروری هے (ممکن هے سورماؤں، کے مابین تمیز کرنا ضروری هے (ممکن هے

صعلوک اصلاً قدیم عربی فتی یا ایرانی روایت کے جوانمرد هوں) ۔ اسی طرح اگرچہ ممکن هے که سرحدی بنطقے میں فتی کی جگه غازی نے لے لی هو، تاهم دیگر علاقوں میں فتیان دور دور تک پائے جاتے تھے اور خود سرحدی علاقوں میں بھی وہ غازیوں سے خاط ملط هوے بغیر ان کے پہلو به پہلو موجود تھے .

"عیاران" کے بارے میں ان باتوں کا اطلاق بالخصوص پانچویں صدی هجری/گیارهویں صدی عیسوی تک کے زمانے پر هوتا هے ۔ اس زمانے میں ان میں اور معاشر مے دونوں میں ایک ارتقا رونما هوا، جو بجامے خود ایک عظیم تاریخی اهمیت رکھتا ہے، لیکن جس میں اس کے علاوہ، جیسا کہ هم دیکھیں گے، فتق سے متعلق اس نسم کے ادب کے ظہور کا آغاز ھوا جس کا اگر حقیقت سے مقابلہ کیا جائے قو بادی النظر میں وہ بہت گمراہ کن معلوم ہوتا ہے۔ فسیان عیاروں کی روز افزوں اھمیت کی وجہ سے، جس کی بنا یہ تھی کہ وہ لوگ اعلٰی معاشرتی حیثیت کے آدمیوں اور علما کی ایک بڑھتی ھوئی تعداد کے لیے بھی باعث کشش بن گئر تھر، انھیں اس کی ترغیب ہوئی کے وہ ان اقدار کی چهان بین کریں جو در حقیقت فتوہ میں سفسر تھیں ۔ دوسری طرف اس عمل کے ساتھ ھی تصوّف میں ایک نئی تحریک نے جنم لیا ۔ تصوف، جو ایک عرصر سے زهد و تصوف کی انفرادی شکلوں تک محدود رها تها، اب ديقوں اور جماعتوں كي شكل ميں منظم هو گیا، من میں احتماعی زندگی کے مسائل نے قدرتی طور پر انھیں فتقہ کے تجربے سے دوچار کر دیا اور یوں بعض صوفیوں، مثلًا ملامتیہ، کے لیے فتوہ کا غیر قانونی یملو باعث کشش بن گیا ۔ پانچویں صدی هجری/ گیار ہویں صدی عیسوی سے انھیں حلقوں میں فتوہ پر ایک مخصوص ادب کر آغاز هوا، جس کی بڑی خصوصیت یه ہے کہ اس میں اس موضوع (فتقہ) کی ایک روحانی تشریح پائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی بعض نام نہاد

تاریخی روایات کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور قدیم فتیان کے محض چند پسندیدہ پہلوؤں کو اجاگر کر کے انھیں ایک مثالی جماعت کے طور پر پیش کیا گیا ہے؛ تاہم فتیان کی اصل تنظیم اور تشدد کے استعمال کی طرف کوئی اشارہ نہیں ملتا حالانکہ اس سلسلے میں وقائع نگاروں نے بوٹی کثیر تعداد میں شہادتیں فراہم کی ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہمیں یہ معلوم نہ دو کہ ساتویں صدی هجری/تیر ہویں صدی عیسوی کے بعد لکھے جانے والے اس قسم کے رسائل کے بعض مصنف فتیان کی مستند جماعتوں کے معروف قائدین میں سے تھے تو بجا طور پر یہ شبہہ پیدا ہوسکتا ہے کہ کیا ان تحریروں میں واقعی انہیں لوگوں سے بحث کی گئی ہے .

اس تحریک کا نتیجه یــه هوا که فتوه کی جانب حکومتوں اور امرا کے رویر میں تبدیلی آگئی ۔ یہ صحیح ہے کہ انھوں نے ان لوگوں کے خلاف جو فتنه و فساد پهيلاتے تهريا جن پُر الحاد و زندقه كا شبهه کیا جاتا تھا اپنی جد و جہد جاری رکھی، لیکن اب وہ کسی طرح بھی فتوہ کے تصور کے خلاف نہیں تھے، بلکه ان کی مخالفت تو دراصل محض مسخ شده حقائق یا انحرافات سے تھی؛ چنانچے عظیم سلجوتی وزیر نظام الملک کے نام سے مرقبہ اور فتقہ سے متعلق اقلیں کتابوں میں سے ایک منتسب کی گئی، حالانکہ اسی کے زمانے میں خلیفہ کے ایک وزیر نے فتیان کے ایک گروہ پر اسمعیلیت (جس کا ذکر هم کرچکے هیں) کے شبہے میں جبر و تشدد کیا تھا ۔ پھر اس سے اگلی صدی کے دوران میں مشہور حنبلی عالم و مصنف ابن الجوزی [رک باں] نے جہاں اپنے زمانے کے فتیان پر، ان کے جنسی تصور پر، ان کے تشدد آسیز افعال وغیرہ پر شدید نکته چینی کی ہے، وہاں اس نے فتیان کو ختم کرنے کی تلقین نہیں کی بلکہ یہ مشورہ دیا ہے کہ تحریک فتوه کو، اس کی غیر منظم اور فوضوی حالت مين، كوئي ايسا بالاتر صاحب اختيار آدمي اپنر هاته

میں لے لے جو اس کے صحیح سقاصد کی جانب اس کی رہنمائی کرنے کی قدرت رکھتا ہو.

یـه وه اصلاح تهی جس کی تکمیل خلیفه الناصر (عدمه/۱۸۱۱عتا. ۲۲ه/۲۲۱ع) کے عبد میں هو نے کو تھی ۔ اس ممتاز فرمانرواکا خاص شغل یہ تھاکہ خلافت کے زیر حمایت ایسی تمام تنظیمات کو دوبارہ مجتمع کرنے کی کوشش کی جائے جو اسلام سے تعلق کا دعوی رکھتی تھیں ۔ ابتداے کار ھی میں (بقول ابن ابی الحدّم اور السخاوی ۵۵۸ ۱۱۸۲ ع جس کا حوالہ مصطفٰی جواد نے اپنی کتاب میں دیا ہے، دیکھیر مآخذ) اس نے بغداد کی فتق میں شامل ھونے کی غرض سے اس کے سربراہ اعلٰی شیخ عبدالجبّار کے هاتھ پر بیعت کر لی \_ جیسا که هم دیکه چکے هیں اس زمانے میں فتوہ کی چھوٹی بڑی مختلف شاخیں قائم ہونے کو تھیں ۔ الناصر کے عہدمیں بغداد میں اس کی پانچ شاخیں موجود تھیں ۔ ان میں سے ایک النبویة تھی، جس کے وجود کا ثبوت چوتهی صدی هجری/دسویں صدی عیسوی کے شروع زمانے میں بھی ملتا ہے اور جسے ابن جبیر نے چھٹی صدی هجری/بارهویں صدی عیسوی میں کمیں اور بھی دیکھا تھا۔ اس شاخ نے اپنے آپ کو ملحدین اور کفار کے خلاف جنگ کے لیر وقف کردیا تھا۔ ایک اور شاخ، جس كا سربراه عبدالجبار تها، الرّحاصية كملاتي تهي الناصر فتوه كا محض ايك ساده اور معمولي معتقد نهیں رہ سکتا تھا، چنانچہ بغداد اور دوسرے مقامات کے لیے قوانین بنا کر اس نے بغداد کی فتق میں اتحاد، نظم وضبط اور هم رنگی پیدا کرنے کی سعی کی اور ساتھ ھی مذھبی، فوجی اور انتظامی معاشرے کے با اقتدار حلقوں کو اس میں شرکت کی ترغیب دی، جس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی تحریک کو جو اس سے پہلر فتنہ و فساد اور جنگ و جدال کا منبع رهــی تهی، معاشرتی تربیت آور اتحاد باهمی کا ذریـعه بنا دیا جائے؛ نیز یہ که تصوف سے اثر پذیر اس

شریعت کو، جس کا تصور اس کے ذھن میں تھا، مذهبی قواعد و ضوابط کے اس مجموعر سے مطابقت دی جائے جو اس قسم کی شریعت سے الگ نشوو نما پاتا تھا۔ بعد ازاں اس نے مشرق کے تمام اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو دعوت دی که وہ بھی اس نئی فتوہ پر کاربند هون، اپنی اپنی مملکتون میں اس کی تنظیم کو فروغ دیں اور عام طور پر اس کے زیرحمایت ایک کُل اسلامی فتوہ کے قیام میں اس کی معاونت کریں ۔ امرا میں سے جو لوگ اس میں شریک ھوے ان کے لیر مراعات کا انتظام کرنا ضروری تھا؛ اسی لیر بعض ایسے کھیلوں کی خاص سہارت پر زور دیا گیا جن کی فتیان عرصر سے بصد شوق مشق کرتے رہے تھر ۔ هیمر پرگسٹال کو فـتـقو، کی اسی شکل کا علم هوا اور نتیجة اس نے اسے حوالم دی (chivalry) کا ایک سلسله تصوركيا \_ ظاهر هےكه اسكا يه نظريه اگر سراسر غلط نہیں تو کم از کم فتوہ کی ارتقا کے ایک مؤخر مرحلےتک محدود تھا۔ یہ شکل زیادہ دیریا ثابت نہیں ہوئی اور یہ حقیقی فتوه کی بھی کسی طرح نمائندگی نہیں کرتی تھی۔ الناصر کی وفات کے بعد مغول کی فتح نے بغداد کے معاشر مے میں اس کی مساعی کا خاتمہ کر دیا۔ خاصے تعجب کی بات یہ ہے کہ اس عظیم خلیفہ کے اقدام کی سب سے زیادہ زور دار صداے بازگشت جہاں سنائی دی وہ آناطولی کا ترکی معاشرہ تھا، جو ابھی اپنی تنظیم کے ابتدائی مرحلے سے گزر رہا تھا ۔ وہ فتقہ جو وہاں آخیٰ (رک باں) کی اصلی شکل میں پسروان چڑھی همیشه الناصر کی سریرستی کی طرف منسوب رهی هے (دیکھیر نیچر).

فتیان کی تنظیم کے بارے میں ھمیں بہترین معلومات ان تصنیفات کے ذریعے حاصل ہوتی ھیں جو الناصر کی حکمت عملی کے نتیجے میں وجود پذیسر ھونے والی فتق پر لکھی گئیں، تاھم ان میں مندرجه بیانات کے پیش نظر تیقن سے نہیں بتایا جا سکتا کہ

ان میں سے دراصل کون سے عناصر سابقہ صدیوں میں بھی موجود تھے اور کون سے الناصر کی اختراع تھے ۔ ابين المعمار (جو سب سے زیادہ حقیقت پسد هے)، الخَرْتُبرَى (جو تصوف كي روح سے زيادہ ستأثر ہے) اور السہروردی (جو فارسی میں لکھنے والوں کے ایک سلسلر کا پیشرو ہے) کے رسائل کے ذریعر ایک ایسی ادبی تحریک کا آغاز هوا جو ایرانی اور ترکی ممالک میں (اور عثمانی دور میں مصر میں بھی) عصر حاضر کے آغاز تک جاری رهی ـ فتوه کی تنظیمات سے داعیوں کی جو جماعتیں منسوب کی جاتی تھیں ان کی سرگرمیوں کا ثبوت وقتًا فوقتًا اسلام کے کلاسیکی دور سیں بھی ملتا ھے ۔ رکنیت کے وقت، جس سے پہلے آزمائش کا ایک زمانه آتا تھا، بعض خاص رسوم ادا کی جاتی تھیں، جن میں بالخصوص ایک مذهبی اجتماع میں نمکین پانی کا ایک پیالہ پینا شامل تھا اور اسی وقت نئے مرید کی کمر کے گرد ایک پیٹی باندھ دی جاتی تھی ۔ وہ فتوہ کا استیازی لباس بھی اختیار کر لیتا تھا، جن میں پاجامه خاص اهمیت رکهتا تها \_ اس کا تعارف ایک ضامن (مذهبی باپ) کرواتا تھا اور مرید اس ضامن سے اس طرح وابستہ ہو جاتا تھا جیسے کہ کسی بیٹے کو اس کے باپ سے یا کمتر رتبر کے آدمی کو ایک برتر درجے کے آدمی سے ایک سے مضبوط تعلق میں وابستہ کر دیا جائے۔ الناصر کی فستوہ میں کسی سرید کی بیعت کی پہلی رسم کے کچھ عرصہ بعد اسے پاجامہ پیش کیا جاتا تھا اور اسی عمل سے اسے ایک مکمل رکن یعنی رفیق کا مرتبه حاصل ہو جاتا تھا۔ السہروری کے فتوۃ نامہ میں مراتب کے ایک فرق کا اضافه کیا گیا ہے، یعنی وہ سادہ مرید جو محض زبانی بیعت کیے جاتے تھے (قولی) اور وه جنهین تلوار پنهائی جاتی تهی (سیفی)؛ لیکن همیں یه معلوم نہیں که یه بیان خقیقت سے کہاں تک مطابقت رکھتا ہے؛ اس صدی کے آخر تک ایک اور درمیانی مرتبح کا ذکر آتیا ہے، یعنی ان کا جنھوں نے

[نمکین پانی کا] پیالا پیا هو (شربی) \_ رفیقوں کے درمیان اتحاد و یگانگت کا هونا لازمی تها ـ عام تنظیم، جس کا شیخ خود خلیفه تها اور جس کی مدد ایک نقیب کرتا تها، چند ذیلی جماعتوں (= أَحْزاب؛ واحد: حزب) میں منقسم تھی، جن میں سے هر ایک متعدد بیوت پر مشتمل هوتی تهی؛ ایک قسم کی داخلی خود مختار عدالت ان کے باہمی مناقشات کا فیصلہ ایک خاص طریقر سے کرتی، تھی جس میں فتسوہ کی عزت کی قسم ایک اھم کردار ادا کرتی تھی۔ فتوہ کی کتابوں میں کھیلوں کی مراعات و حقوق کا کوئی ذکر نہیں، لیکن همیں علم ہے کہ ان کا اطلاق نامہ بر کبوتروں کے پالنے اور اڑانے پر (جو فتیان کا ایک قدیم مشغلہ تھا، اگرچہ امرا اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے) اور بندوق کے کھیل [رک به قوس] پر هوتا تھا (اس میں پرندوں کا شکار بھی شامل تھا)، جس کے قواعد کا اس زمانے میں اعلان کر دیا گیا تھا اور جو بظاہر سپاہی پیشہ ترکوں کی ایک پسندیدہ تفریح تھی ۔ ھم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ ان مصنفین کو فتوہ کے اس پہلو سے کے اخلاق اور مذہبی پہلووں سے کر رہے تھر .

بہرحال اس میں کوئی شبہہ نہیں کہ اس زمانے سے عوامی فتوہ اور صوفیانہ فتوہ میں ایک حد تک اتصال قائم ہو گیا تھا؛ چنانچہ السہروردی، جو الناصر کے عوامی دیمی مشیر اور صوفیوں کے ایک سلسلے کے بانی تھے اور جنھیں بالخصوص ایشیائے کوچک میں بڑی عزت و وقعت حاصل تھی، اصلاح یافتہ فتوۃ کے انتہائی پرجوش مبلغین میں شمار ہوتے ہیں ۔ فتیان کی سیزہ جو روح اور صوفیوں کے روحانی نصب العین نے بھی ایک دوسرے کو اپنے رنگ میں رنگ، جس کی ایک علامت یہ تھی کہ فتوہ کے لیے ان اسانید کو اختیار کر لیا گیا جو صوفی نمونوں سے ماخوذ تھیں اور جن کر لیا گیا جو صوفی نمونوں سے ماخوذ تھیں اور جن کے ذریعے ہر ایک جماعت ایسے حقیقی یا فرضی اسلاف

سے تعلق و نسبت کی مدعی تھی جن کی سرپرستی اخلاقی اھمیت کی حامل تھی ۔ یہ نسبت بالآخر حضرت علی اسے لفظ فٹی میں مضمر ابہام کی بنا پر اور بسا اوقات ان کے بعد حضرت سلمان (فارسی) سے، جو ایران اور عراق کے صناعوں کے مربی سمجھے جاتے ھیں، قائم کی جاتی تھی ۔ زیادہ عام معنوں میں ھمیں گویا یہ نظر آتا ہے کہ فتوہ نے اپنے مخصوص طریقے پر صوفی تنظیمات کے عوامی تحریکوں کو جذب کر لینے کے طریقے کو اختیار کر لیا، جو قرون وسطٰی کے آخر سے همارے اپنے زمانے تک اسلامی ممالک کے معاشرتی ارتقا ہمارے اپنے زمانے تک اسلامی ممالک کے معاشرتی ارتقا کے بڑے و بڑے منطقوں کا خاصہ رھا ہے ۔ اب صرف یہ دہرانا باقی رہ جاتا ہے کہ اس ارتقا سے جو ادب پیدا ھوا اسے اس کا ضامن نہیں سمجھا جا سکتا کہ پیدا ھوا اسے اس کا ضامن نہیں سمجھا جا سکتا کہ

مآخوذ : يمال ان سب تاريخي، ادبي، مذهبي، وغیرہ تصانیف کو گنوانا ناسمکن ہے جن میں فتوہ سے متعلق سرسرى اور بعض اوقات بيش قيمت معلومات ملتى ھیں۔ ان کے حوالے ان مقالات میں سلیں گے جن کی فہرست نیچر دی گئی ہے، بالخصوص Fr. Taeschner اور Cl. Cahen کے مقالوں میں؛ یہاں ہم صرف دو اور ایسی کتابوں کے ذکر پر آکتفا کریں گے جن کا علم نسبة حال کے زمانے میں هوا هے، يعنى الرشيد بن الزبير: كتاب الذخائر و التُّحَف، طبع حميدالله، كويت ١٩٥٩ ع (بذيل بخارا، ص ١٥٣) اور ابن ابي الدم: تأريخ (غير مطبوعه)، جس میں ایک عبارت مصطفی جواد نے اس کتاب میں نتل کی هے جو نیچے مذکور ہے (ص ۵۲) - اگلی فصل میں ہم صرف ان رسائل کا ذکر کریں گے جو جزوی یا کلی طور پر بالخصوص اور بالصراحة ان حدود کے ساتھ جو مقالے میں مذکور ہیں، فتوہ کے متعلق ہیں۔ ان میں سے قديم ترين السُّلَمي (حدود . . ۴ه/ ١٠١٠) کي تصنيف هے، (طبع Fr. Tacschner بعنوان -As-Sulami's Kitāb al Studia Orientalia Joanni Pedersen در Futawwe

،... dicta کو پن ها گن م م و و ع، جس کے بعد فتو م کے بار مے وه مخصوص فصول آتی هیں جو تصوّف یا مروّة پر الثعالبي (براکلمان، ۱ : ۲۸۹)، نیر ابو عبدالله الانصاری (عبدالباق گولپنارلی: كناب مذكور (نيچے)، ص١٠)، ابن جَدَويد (طبع Taeschner در Taeschner ابن جَدَويد اور (۱۹۵۲ Festschrift R. Hertmann Inedita) اور al. Kuschairis: R. Hartmann القشيري (رسالة، ديكهر Darstellung des Surfitums در سلسلة ،Türk Bibl ج ۱۸، بران س ۱۹۱۹) کی بڑی بڑی تصانیف میں سوجود هیں ـ اس سے اگلی صدی میں ابن الجوزی: تَلبیس ابایس (قاهره . سم اه، ص ۲ مم تا ۲ مم) میں تنقیدی مطالعے پر مشتمل ایک باب همارے علم میں آیا ہے۔ بہر کیف فتوہ کے متعلق تصانیف خاص طور پر خلینه الناصر کے عمد حکومت میں لکھی گئیں ۔ ان میں سے معروف ترین ابن المعمار الحنبلي (نه كه عُمَّار، جيسا كه زمانهٔ حال تك پژها گيا هـ): سط مدد التوفيق ها، جس كا مطالعه Thorning ك ۱۹۳۱ء هي مين كر ليا تها (ديكهير نيچر) - اگرچه الناصر کے حلقے سے اس کے تعلق کا ثبوت بعد میں P. Kahle نے ابنے مقالر: Die Futuwwa-Bündnisse des Kalifen al-Nasir در Festschrift Georg Jacab در al-Nasir پیش کیا۔ آخرالذکر مصنف نے اب، اسی عنوان کے تحت، اپنی Opera Minora ، میں اس کا جرمن ترجمه بهی شائع کر دیا ہے ۔ اسی کتاب کو ایک عالمانہ مقدسر کے ساتھ کتاب الفتوۃ کے عنوان سے مصطفیٰ جوّاد اور محمد الهلالي نے بعض دیگر معاونین کے ساتھ مل کر شائع کیا ہے (بغداد ۱۹۵۸ء)، جنھوں نے مصنف کے صحیح نام کو بھی ثابت کیا ہے۔ الناصر کے حلقے ہی سے الیاس النَّزْتُبْرِي كَى تَعْفَةُ الوصايا كا بهي تعلق هـ، جس كا تجزيه Taeschner نے Islamica نے میں کیا ہے اور عکس متن، مع ترکی ترجمه، گولپنارلی نے اپنی تصنیف اسلام و تدورک إلىرنده فتوّه تشكيلاتي و تيناقىلرى، در استانبول يونيورستي سي اقتصاد فاكولته سي مجموعه سي،

ج ۱۱ (۱۹۵۲) میں شائع کیا (اسی تبصرے کی فرانسیسی طبع: Revue d' Histoire Economique میں مقدمہ نقل کیا گیا ہے؟)۔ علاوہ ازیں وہ رسالہ بھی قابل ذکر ہے جو فارسی میں متعدد رسائل کا پیش رو ہے اور جو الناصر کے فارسی میں متعدد رسائل کا پیش رو ہے اور جو الناصر کے روحانی مرشد شہاب الدین عمر السمروردی نے لکھا تھا اور جس کا تجزیہ Fr. Taeschner نے دامیں اسی مصنف کے ایک اور رسالے کا حوالہ بھی دیا ہے۔ پھر P. Kahle کے ایک اور رسالے کا حوالہ بھی دیا ہے۔ پھر P. Kahle کی تاریخ (طبع مصطفی جواد، ص ۲۲ ببعد) میں نیس اسی متعلق (الناصر) کے ایک فرمان کا اقتباس لے کر اس کا تنقیدی مطالعہ اور ترجمہ فرمان کا اقتباس لے کر اس کا تنقیدی مطالعہ اور ترجمہ فرمان کا اقتباس لے کر اس کا تنقیدی مطالعہ اور ترجمہ فرمان کا اقتباس لے کر اس کا تنقیدی مطالعہ اور ترجمہ فرمان کا اقتباس لے کر اس کا تنقیدی مطالعہ اور ترجمہ کی تصانیف کے لیر دیکھیر اس مقال کا دوسرا حصہ کی تصانیف کے لیر دیکھیر اس مقال کا دوسرا حصہ کی تصانیف کے لیر دیکھیر اس مقال کا دوسرا حصہ کی تصانیف کے لیر دیکھیر اس مقال کا دوسرا حصہ کی تصانیف کے لیر دیکھیر اس مقال کا دوسرا حصہ کی تصانیف کے لیر دیکھیر اس مقال کا دوسرا حصہ کی تصانیف کے لیر دیکھیر اس مقال کا دوسرا حصہ کی تصانیف کے لیر دیکھیر اس مقال کا دوسرا حصہ کی تصانیف کے لیر دیکھیر اس مقال کا دوسرا حصہ کی تصانیف کے لیر دیکھیر اس مقال کا دوسرا حصہ کی تصانیف کے لیر دیکھیر اس مقال کا دوسرا حصہ کی تصانیف کے لیر دیکھیر اس مقال کا دوسرا حصہ کی تصانیف کے لیر دیکھیر اس مقال کا دوسرا حصہ کی تصانیف کے لیر دیکھیر اس مقال کا دوسرا حصہ کی تصانیف کے لیر دیکھیر اس مقال کا دوسرا حصہ کی تصانیف کے لیر دیکھیر اس مقال کا دوسرا حصہ کی تصانیف کے لیر دیکھیر کی تصانیف کے لیر دیکھیر کی تصانیف کے لیر دیکھیر اس مقال کا دوسرا حصہ کی تصانیف کے لیر دیکھیر کی تصانیف کے لیر دیکھیر اس مقال کا دوسرا

جیسا که پہلر کہا جا چکا ہے - J. V. Hammer Purgstall پہلا یورپی سصنف تھا جس نے فتوّہ کے وجود کا ذکر کیا (خواہ کیسر ھی سرسری طریقے پر سہی) ۔ اس سوضوع پر دیکھیے اس کا مقالہ Sur la chevalerie der Arabes در J.A، و ۱۸۸۸ (جس میں زیادہ تر ابن الفرات کا تتبع کیا گیا ہے) ۔ اس کے بعد درحقیت H. Thorning وہ شخص تھا جس نے ایک یکسر میختلف زاویۂ نگاہ سے فتوّہ کے مطالعرکا آغاز کیا، جس پر P. Kahle نے مذکورہ بالا مقالات میں فیصله کن اضافر کیر ۔ اس سے بھی زیادہ هم گزشته تیس سال سے جس متخصص کی فراهم کرده فراواں معلومات اور تصورات کے پر معنون احسان هیں وہ Frans Taeschner هے - اس عالم نے فتوہ کے مسئلے بر جدید سے جدید تر بیانات شائع کرنے کا ذمّہ لے لیا ہے، جن میں سے Fatuwwa, eine gemeineschaftbildende Idee im mittelalterlichen Orient und ihre verschiedene Erscheinungsformen در Schweizerisches Archiv für ، ۱۵۸ تا ۱۲۲ (۱۹۵۹) معومی ، Volkskunde

توعیت کا تازہ ترین مقالہ ہے۔ اگرچہ اس میں مصنف نے بعض مقامات پر اپنی سابقه تصریحات کی تکمیل اور ترمیم کر دی ہے، تاہم تفصیلی معلومات کے لیے اب بھی اس کی سابقه نگارشات، خصوصًا اس کی حسب ذیل بڑی تصنیفات کا مطالعه كرنا چاهير: (١) : Die Islamischen Fatuwwa bünde, das Problem iher Enstehung und die Grundliinien ihrer Geschichte در ZDMG کے در (۲) Futuwwa-studien (۲) در Islamica در Futuwwa-studien Der Anteil der Sufismus ander Formung des (r) (ה) !(בון יש) אין ידע (Futuwwaideals Islamisches Ordensritterium zur Zeit der Kreuzzüge (۵) :(۱۹۳۸) م ت نDie Welt als Geschichte در Das Futuwwarittertum des islamisches Mittelalteps Beiträge zur Arabistik, Semitistik und Islam- כנ wissenschaft لائپزک سه و اع (سؤخر ترکی فتوّه اور اخیوں پر اسکی تحریریں اس کے علاوہ ہیں، جن کے لیے دیکھیر نیچر) ۔ حال هی میں G. Salinger دیکھیر نیچر) [ Futuwwa an oriental form of Chivalry عنوان عنوان سے مختلف الجواز ناقدانہ خیالات کا اظہار کیا ہے (در Proceeding of the American Philosophical Society La fertuwwa ou: L. Massignon - (=190.190) pacte d' honneur entre les d' travailleurs musulmans au Moyen Age در La Nouvelle Clio در au Moyen Age معاشرتی نفسیات کے نقطهٔ نظر سے ایک قابل قدر اور بصيرت افروز مطالعه هے - Cl. Cahen کے Lc. Débuts de la futuwwa d' al-Nasir در Oriens عن ميں [الناصر کے عہد کی] بعض جزئیات پر روشنی ڈالنر کے بعد اپنے ایک اور مقالے میں یہ کوشش کی ہے کہ مشرق کے شہری معاشرے کے ایک بنیادی حصر کی حیثیت سے فتوہ تنظیموں کے بارے میں تاریخی اعتبار سے ہماری معلومات مکمل

هو جائیں، دیکھیر -Mouvements populaires et autono

ımisme urbain dans l'Asie musulmane du Moyen Age

در Geschichte der : ۱۹۵۹ - ۱۹۵۹ - ۱۹۵۸ ، Arabica بهی شائع هوا : جرمن متن کی تلخیص : Tur Geschichte der بهی شائع هوا : جرمن متن کی تلخیص : Städtischen Gesellschaft im islamischen Orient des در ۱۹۵۸ - ۱۹۵۹ (۱۹۵۸) و ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ می نظر اسان کے اور ۱۳۵۸ - ۱۹۵۸ میں سے مصطفی جواد کے مقالات توجه کی ہے - عرب علما میں سے مصطفی جواد کی مقالات کے علاوہ، جنہیں ابن المعمار، طبع، مصفی جواد، متدمے میں نقل کر دیا گیا ہے، عفیفی : الملامتیه و الصوفیه و اهل الفتوہ، قاهرہ ۱۳۵۸ می ۱۹۵۸ و زیادہ تر فروہ کے ترکی دو کی جانب کے لیے، جنہوں نے زیادہ تر فروہ کے ترکی دو کی جانب توجه کی ہے، دیکھیر فیجر .

لفظ فتٰى (قديم عربى شكل) كى متعدد تشريحات هوتى كل المناس الفظ فتٰى (قديم عربى شكل) كى متعدد تشريحات هوتى كل المناس المناس المناس المناس المناس المناس الفتوة عندالعرب، (الفتوة عندالعرب، قاهره من الفتوة عندالعرب، قاهره من المناس المنا

## مغملوں کے بعد کا دور

(۱) مغیل حملے کے بعد درباری فتوہ کی بقیا:
جب چنگیز خان کے پوتے ھلاکو نے ۱۲۵۸ء میں
بغداد کو فتح کیا اور قتل و غارت کے بعد عباسی خلافت
کا خاتمہ کردیا تو اس نے اس فتوہ تنظیم پر بھی ضرب
لگائی جس کی خلیفہ الناصرالدین اللہ نے اصلاح کی تھی اور
جسے درباری زندگی میں جگہ دے کر اس نے ایک نئی
عظمت بخش دی تھی۔ الناصر کے عہد میں فتوہ کی جو
کتابیں وجود میں آئی تھیں وہ محض اپنے ان اقتباسات میں
ہاتی رہ گئیں جو بڑی بڑی قاموسوں میں درج تھے (یہاں
میں آملی کی فارسی قاموس تفائس الفنون فی مسائل العیون
اورعبدالرزاق الکاشانی کی تحفۃ الاخوان کا ذکر کروںگا،
جن میں فتوہ پر بھی ایک باب ہے اور اس میں حنبلی
فتیہ ابو عبداللہ محمد الشارم (؟)، معروف به ابن المعمار:

کتاب الفتوة کے اقتباسات درج هیں، جو الناصر کے عہد کے فتوہ حلقوں کے لیے لکھی گئی تھی) ۔ بہرحال اس میں شبہه ہے که آیا اس ادبی بقا کے دوش بدوش منظم فتوہ بھی اپنی درباری شکل میں باقی رهی یا نہیں .

کچه عرصر تک یه درباری فتوه مصر میں ضرور موجود رهی ـ اس کا باعث يه تها که سملوک سلطان الظاهر بيبرس (۱۵۸ه/،۲۱۱ع تا ۲۵۲ه/۱۲۱ع) کے عہد میں عباسی خلافت اس ملک میں منتقبل هـو گئي تهيي؛ چنانچه و ر رمضان و ١٨/٨ اگست ١٢٦١ء كو جب سلطان بيبرس دمشق روانه هونے لگا تو اس عباسی شہزادہے نے جو بھاگ کر اس کے پاس آگیا تھا اور جسر اس نے خلیفہ المستنصر ثانی کی حیثیت سے تسلیم کر لیا تھا، اسے لباس الفتوہ (فتوہ کا لباس) پہنایا ۔ اسی طرح جب المستنصر ثانی مغلوں کے خلاف اپنی ناکام مهم میں مارا گیا تو ایک اور عباسی مدعی خلافت قاهره پہنچ گیا۔ اسے بھی بیبرس نے خلیف حاکم بامراللہ کی حیثیت سے تسلیم کر لیا اور اس بار بيبرس نے اسے لباس فتوۃ پہنایا ۔ بيبرس کے جانشينوں نے کچھ عرصر تک فتوہ کا لباس عطا کرنے کا یہ دستور جاری رکھا ۔ وہ اسے مملوک اسرا اور غیر ملکی حكمرانون كو پهنايا كرتے تھے اور اس سلسلرمين متعلقه اسناد بهی جاری کسرتے تھر، مثلًا وہ سند جو 197ه/ 19 میں مملوک سلطان الاشرف خایل نے کرد حکمران علاء الدین الہ کاری کے لیے تیار کی تھی ۔ جن مملوک اسرا کو یہ لباس فتوہ دیا جاتا تھا وہ اس کا اظہار اپنی علامات امارت میں کرتے تھر ۔ بایں ہمہ معلوم ہوتا ہے کہ وقت گزرنے پر فتہوہ سے دل چسپی کم هونے لگ، چنانچه آٹھویں صدی هجری/ چودهویں صدی عیسوی یا زیادہ سے زیادہ نویں صدی هجری/پندرهویں صدی عیسوی کے دوران میں بظاهر فتو ہ مصرمیں بھی ناپید ہوگئی ۔کم از کم اس کے بعد اس کا کوئی ذکر سننے میں نہیں آتا ۔ صرف القلقشندی اپنی

صبح الاعشٰی میں مختصر طور پر داخلے یا بیعت کی رسم،
یعنی پیٹی باندھنے (شد) کا ذکر کرتا ہے ۔ اس کے
علاوہ بعض ایسی تحریریں بھی ھیں جو علما نے فتسوہ
کی مخالفت میں لکھی تھیں، جیسے مشہور جنبلی
مصلح دین ابن تیمیه (م ۲۸۵ه/۱۳۲۸ء) کی نگارشات؛
لیکن اس کے علاوہ اور کوئی شہادت دستیاب نہیں
ھوتی .

مآخل: مصرى فتوه كے متعلق: ( E. Blochet ( ) : Mousazzal ibn Abilfazail, Histoire des Sultans Mamlouks در Patrologia Orientalis، ج ۲٫۰ رسالیه of Alimad ibn 'Ali al-Maketzi, entitled Kicab al-Sulūk fī ma'rifat duwal al-Mulūk، طبع مصطفى زياد، قاھرہ ہم و اع، ۱/۲: و مم، حاشیہ ہ (مفضل کے بیان کی نقل): (۲) Eine Futuwwa-Urkunde: Fr. Taeschner ides Mamlukensultans al-Aschraf Chalil von 1292 Aus der Geschichte des islamischen Orients كر (Philosophie und Geschichte 69)، ٹوہنگن و م و و ع، ص ر تا ۱۵: (م) القلقشندى: صبح الاعشى، قاهره ١٩٠٩ه/ ۱۹۱۸ ع، ص ۲۷۳ تا ۲۷۹ (مذکورهٔ بالا فتوه کی سند اور ایک اور سند کی نقل، مع مقدمه)؛ (۱. Goldziher (۵) در ZDMG در Eine Fetwa gegen do Futuwwa Zwei neue : J. Schacht (٦) : ١٢٤ : (١٩١٩) Festschrift עני Quellen zur Kenntniss der Futuwwa Georg Jacab، لائيزگ ١٩٣٢ء، ص ٢٨٦ تا ٢٨٨

(۲) عوامی فتوه: ترکی اخی لیق ـ جہاں کہیں بھی کسی وقت فتوہ موجود تھی وھاں وہ ایک مختلف شکل میں باقی رھی اور وہ یوں کہ اس کا تعلق پیشوں سے قائم ھو گیا اور اس طرح کچھ عرصے بعد وہ پیشہ ورانہ انجمنوں (guilds) کا معمول بن گئی ـ یہ عمل، جو مشرق کے تمام اسلامی ممالک میں ظہور پذیر ھوا، کسی طرح بھی واضح نہیں ہے، تاھم اکثر دوسرے

مقامات کے مقابلے میں همیں ترکیه میں اس کی تاریخ کے بارے میں زیادہ علم ہے۔ اس کی وجه یه ہے که یہاں (یعنی سلجوقی آناطولی میں) اس نے شہری صناعوں میں خاصی جاذب توجه شکل اختیار کر لی تھی، جس کی نمایاں خصوصیت یه تھی که فتق (ترکی: فتوت دار) اخی کہلاتا تھا، جس سے فتوہ کی اس مخصوص اناطولی شکل کا ترکی نام اخی لیق ہوگیا (رک به اخی).

همیں مؤرخ ابن بی بی کے ذریعے یہ پتا چلتا ہے کہ آناطولی میں فتوہ ضرور موجود تھی۔ اس نے لکھا ہے کہ رومی سلجوق سلطان عز الدین کیکاؤس اول نے خلیفہ الناصر سے (تقریبًا ۲۱۱هم/۱۲۱۹ء میں) درخواست کر کے فتوہ کا لباس حاصل کیا تھا۔ اس کے جانشین علاء الدین کیقباد اول (۲۱۱هم/۱۲۱۹ء تا میں ہیں مشیر مسیح المشائخ ابو حفص عمر السمروردی سفیر کی شیخ المشائخ ابو حفص عمر السمروردی سفیر کی حیثیت سے قونیہ آئے اور وہ اپنے دیگر فرائض کے علاوہ فتوہ کے مراسم بھی ادا کرتے تھے۔ شاید ھم یہ قیاس کرنے میں حق بجانب ھوں گے کہ اس سے آناطولی میں فتوہ کی اشاعت میں مدد ملی، لیکن درباری فتوہ کی میں فتوہ کی اشاعت میں مدد ملی، لیکن درباری فتوہ کی جانب سے یہ محرک بظاہر آخی لیق کا تنہا ذمہ دار

ترکیه سے بھی قبل اس نوع کی فتوہ کا وجود ایران میں ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تمام شواهد سے یه ظاهر هوتا ہے که آناطولی میں یه وهیں سے پہنچی تھی۔ اس نظریے کی تائید امویوں کے خلاف عباسی بغاوت کے رهنما ابو مسلم (رک بان) سے ایرانیوں کی انتہائی عقیدت سے بھی ثابت هوتی ہے، جو (کسی حد تک سیّد بطال (رک بان) کی طرح پہلے ایرانیوں کا اور پہلے بھر ترکوں کا بھی قومی بطل بن گیا؛ تاهم جہاں پہر بطال کو مذهب کے لیے جنگ کرنے والوں، یعنی سید بطال کو مذهب کے لیے جنگ کرنے والوں، یعنی غازیوں، کا ایک مثالی نمونه سمجھا جاتا تھا، وهاں

ابو مسلم اہل حرفہ اور ان کہتر درجے کے لوگوں کے لیے نہونہ بن گیا جن کی اخی کے نام سے ایک منظم اور متحد جماعت موجود تھی۔ ایک مشہور عام روایت کے مطابق، جس نے عوام کے ذہن میں ابو مسلم تصویر کی تشکیل کی، عباسیوں کو برسرِ اقتدار لانے میں سب سے زیادہ دخل اخیوں، بالخصوص مرو اور خراسان کے اخیوں، کا تھا، جن کی قیادت ابو مسلم کر رہا تھا۔ اگر اسے ابو مسلم کی افسانوی شخصیت سے بھی تعبیر کر لیا جائے تو بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایران کے معاشرتی جائے تو بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایران کے معاشرتی تنظیم بہت قدیم زمانے سے چلی آتی ہے .

اگرچہ یہ بات عیاں ہے کہ فتوہ اور اخی لیق میں ایک تعلق ہے، تاہم فتوہ کے قدیم تر اسلامی اور ایرانی مبادی کے بارے میں کچھ باتیں غور طلب ہیں (دیکھیے اوپر) - اخی فَرَج زنجانی (م ۱۰۵مه/۱۰۵۵) جن کا شمار ایران کے مشہور ترین اولیا میں کیا جاتا ہے، پہلے ایرانی ہیں جن کا ذکر بطور ایک اخی کے آتا ہے ۔ آناطولی کے اخی بھی (جن کی فتوہ سے وابستگی شک و شبہہ سے بالا تر ہے) ان کا احترام کرتے ہیں اور انہیں اپنا ایک شیخ مانتے ہیں، چنانچہ ان کا نام ان کے اعزازی سلسلے میں مذکور ہے ۔ اخی فرج زنجانی ان کے اعزازی سلسلے میں مذکور ہے ۔ اخی فرج زنجانی کو فارسی کے عظیم شاعر نظامی کا استاد مانا جاتا ہے، لیکن چونکہ نظامی کمیں ۵۳۵ھ/۱۱ مانا جاتا ہے، لیکن چونکہ نظامی کمیں ۵۳۵ھ/۱۱ یا میں (یعنی اس لیے انہیں ان بزرگ کا محض روحانی شاگرد سمجھا

ساتویں صدی هجری/تیرهویں صدی عیسوی اور آٹهویں صدی هجری/چودهویں صدی عیسوی میں جب اخی لیق آناطولی میں فروغ پر تھی (جیسا که متعدد اسناد سے ثابت هوتا هے) تو ایران میں بھی اس کا عروج تھا۔ صفویوں کے جدا مجد شیخ صفی الدین اردیلی (۲۵۲ تا میس بہت سے اخی موجود تھے اور

ان میں سے بعض کو ضرور ان کے رفقا اور مقلدین میں شمار کرنا چاھیے۔ ان میں قابل ذکر گلخواران کے اخی سلیمان تھے، جو شیخ کے خسر تھے۔ انھیں کے ضمن میں ایک اخی احمد المحب . . . الاردبیلی کا ذکر ضروری ھے، جن کی عربی کی ایک کتاب الفتوہ همارے پاس ھے جن کی عربی کی ایک کتاب الفتوہ همارے پاس ھے اور سخاوت کے بارے میں بعض اقبوال ھیں) ۔ شاید اور سخاوت کے بارے میں بعض اقبوال ھیں) ۔ شاید صفوی دور کی اخی روایت ھی کی بدولت خطائی (یعنی شاہ اسمعیل صفوی) کے دیوان میں کئی مقامات پر صفویوں کے متبعین کے لیے لفظ اخی استعمال ھوا ھے، مفویوں کے متبعین کے لیے لفظ اخی استعمال ھوا ھے، اگرچہ یہاں یہ لفظ اتنی اھمیت کا حامل نہیں .

ایرانی فتوه کے وجود کا ایک مزید ثبوت ایران کے عظیم صوفی اور ولی الله امیر سیدعلی بن شهاب الدین همدانی، المعروف به علی ثنانی (۱۳۱۳ه/۱۳۱۳ تا ۲۸۵ه/۱۳۱۳) کی تصنیف رسالهٔ فتویه میں ملتا هے، جہاں انهوں نے صرف فتوه اور تصوف کو مساوی قرار دیا هے (اور جہاں "صاحب فتوه" یعنی فتوت دار کا ذکر اخی کے نام سے کیا گیا هے) بلکه بجائے خود اس ادارے کا ذکر بھی صاف طور پر موجود هے .

آناطولی اخیوں کی طرح ایر انی اخی بھی کبھی کبھی کبھی سیاست میں دخل دیا کرتے تھے۔ یہ بات اخی جوق (رک باں) کی مثال سے واضح ہوتی ہے، جو تین سال تک (۸۵ھ/۱۵۵ء عتا ۲۰۵ھ/۱۵۹۹ء) تبریز اور آذربیجان کا فرمانروا رہا، تا آنکہ جلائری شیخ اویس نے تبریز کو فتح کر لیا .

مآخذ: مقاله اخی میں مندرجه کتابوں (مثلاً الصری اور کلشهری کی تصانیف) کے علاوه اخی تحریروں کے لیے دیکھیے (۱) گلشهری: منطق الطیر، عکسی طبع، مع مقدمه، از آغا سری لوند، انقره ۱۹۵۵ (فتوه پر باب کے لیے ص ۱۸۰ ببعد)؛ (۲) عبدالباق گولپنارلی: بور غازی و "فتوت نامه" سی، در اقتصاد فاکولته سی مجموعه سی، و "فتوت نامه" می، در اقتصاد فاکولته سی مجموعه سی،

ابو مسلم کے بارے میں (۲) Abu: I. Mélikost-Sayar Muslim, patron des Akhis در Akten der xxiv. intern. Orientalisten-Kangresses, München سيونخ ١٩٥٤ عا ص ۱۹ س تا ۲۱، ایران میں اس تنظیم کے بارے میں! Spuren für das vorkommen der : Fr. Taeschner (~) Proceedings > Achitums ausserhalb von Anatrolion of the Twenty-second Congress of Orientalists, held in Istanbul Sept. 15th to 22nd, 1951 لائيدُن روورعا Imāduddīn: H. W. Duda (b) 1722 15 727: 7 : (١٩٣٦) م (ArO در Faqih und die Futwwa Essai d' Analyse: B. Nikitine (7) 1170 5 177 der Safvat-us-Safa ابن بـزاز (م - ٢٥١هـ/١٦١ -١٣٥٢ع) كي تصنيف، در ١٦. ١٤، ١٩٥٤ع، ص ٣٨٥ تا ١٩٩٨، بالخصوص ٣٩٣: شيخ صفى كے حلقے كے الحى؛ الحى احمد المحب الاردبيلي كے بارے ميں ديكھير (ع) Islamica ه : A. K. Borokovo (۸) في بديل عدد ه: (۸) هـ ۱۹۳۹) K. istorii bratstva "Achi" v Sredney Azii وسط ايشيا کی اخی تنظیم کے بارے میں، در . . . . Akademiku V. A. . . . Gordlevskumo sbornik statey ماسكو ٣٥٠ ع، ص ٨٨ Per Achidschuk von : Fr. Taeschner (٩) بيعدا ·Tebriz und seine Erwähung im Iskender näme des Festschrift Jan در Aḥmedī Charisteria Orientalia Rypka، پراگ ۱۹۵۹ء، ص ۳۳۸ تا ۲۵۵.

(۳) فترق پیشه وارانه انجمنون (Guilds) کے ایک نظام کی حیثیت سے: مشرق کے اسلامی ممالک اهل حرفه کی انجمنین (Guilds)؛ صنف، جمع: اَصناف؛ ترکی میں اصناف) غالبًا همیشه سے موجود رهی هیں۔ اس کا اظہار اس حقیقت سے بھی هوتا هے که جہان مغربی ممالک میں تجارتی اور صنعتی ادارے شہر میں هر جگه بکھرے هوتے هیں مشرق میں وہ منڈی کے هر جگه بکھرے هوتے هیں مشرق میں وہ منڈی کے گرد و پیش بازاروں میں، جو ان کے نام پر موسوم هوتے هیں، یکجا واقع هوتے هیں۔ واضح شہادت کی

عدم موجودگی کی بنا پر یقین سے نہیں کہا جاسکتا که قرون وسطی میں ان اصناف کی ننظیم کس طرح کی تھی اور آیا ان کا همیشه فتو سے تعلق رها ہے یا نہیں ۔ اصناف سے متعلق جو چند دستاویزات همارے پاس هیں وہ نسبة زمانهٔ حال کی هیں (قدیم ترین نویں صدی هجری/پندرهویں صدی عیسوی کی ہے)، یعنی یه سلطنت عثمانیه کی عظیم الشان توسیع کے زمانے سے شروع هوتی هیں، جس کی بدولت [آل عثمان کی] حکومت تین براعظموں پر قائم هو گئی تھی ۔ اسی اعتبار سے اصناف کی دستاویزات میں بھی تسرکی تحریروں کو بے حد اهمیت حاصل ہے اور اس کی شہادت بھی مسوجود ہے کہ انھوں نے عربی تحریروں کو بھی متاثر کیا .

ان اصنافی دستاویدرات کو اب عام طور پر فتوت نامے کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ان میں بعض اور امور کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن ان کا بنیادی موضوع اصناف کی تنظیم ہے۔ سوال و جواب کی کتابیں (یعنی زیر امتحان شاگرد سے جانے والے سوالات اور ان کے جوابات کے مجموعے) بالخصوص تنظیم کے معاملات سے بحث کرتی ھیں نہ کہ پیشوں میں تربیت کے مسائل سے ان تحریروں سے ھمیں جو معلومات حاصل ھوئی ھیں ان سے ظاھر ھوتا ہے کہ محض اخی لیق ھی اصناف کو فتوہ کی ایک متحدہ انجمن کے طور پر منظم کرنے کی ذمے دار نہ تھی۔ دستاویزات میں کئی باتوں میں ایک دوسری سے اختلاف پایا جاتا ہے، جس سے یہ اغلب معلوم ھوتا ہے کہ دیگر فتوہ جماعتیں بھی اصناف پر اثر ڈالتی رھیں.

ان دستاویزات میں سب سے زیادہ اهم سید محمد ابن سید علاء الدین الحسیمی الرضوی کا فتوت نامه کبیر، (۱۳۹ه هم ۱۳۸۸) هے، جس کا پورا نام مفتاح الدقائق هے ۔ اس میں اصناف کے فتوہ رسم و رواج کو پوری تفصیل سے بیان کیا گیا هے اور اس سے بتا چلتا هے که اصناف کی فتوہ کے نو مدارج تھے (حالانکہ اخی لیق کے اصناف کی فتوہ کے نو مدارج تھے (حالانکہ اخی لیق کے

تین تھے) ۔ ان میں سے پہلے تین، یعنی نازل، نیم طارق اور میان بسته، کو کسی پیشے کے تین مدارج کے مطابق سمجھا جا سکتا ہے، یعنی نو آموز شاگرد (تربیسه یا چیراق)، تربیت یافته کاریگر (خلفه) اور استاد (اُستا)، لیکن فتوت نامه میں ان کا ذکر ان ناموں سے نہیں کیا گیا ۔ ان کے بعد کے تین مدارج (درجهٔ چہارم تا ششم) نقیب یش رویش (معاون نقیب، یعنی مہتم مراسم) نقیب اور نقیب النقباء (صدر نقیب) هیں اور تین چوئی نقیب اور نقیب النقباء (صدر نقیب) خلفه (خلیفه، یعنی شیخ کے مدارج (درجهٔ هفتم تا نہم) خلفه (خلیفه، یعنی شیخ کو نمائندے، جسے اخی بھی کہتے ھیں)، شیخ اور شیخ الشیوخ ھیں ۔ گویا اس مخصوص اضافی فتوه کے مدارج میں اخی کا درجه ساتواں ہے .

اس کے علاوہ ایک اور فرق بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ جہاں اخی لیق کی تقسیم دو سدارج میں کی گئی ہے، وہاں انجمنوں کے فتوت ناموں میں یہ تقسیم قین درجوں: قولی، شربی اور سیفی، میں نظر آتی ہے گویا سب سے نجلے دو مدارج کے افراد کے درمیان ایک درمیانی درجہ نظر آتا ہے، یعنی (۱) و ارکان جو صرف زبانی قرار کرتے ہیں؛ (۲) مکمل ارکان، جو معانقه کی رسم سے گزر چکے ہیں اور (۳) ان دونوں کا درمیانی درجہ ان ارکان پر مشتمل ہوتا تھا جو امکین یانی کا پیالا پی چکر ہیں.

اصنافی فتسوة کا ایک اور دل چسپ پہلو یہ ہے کہ نو آموز شاگرد (نازل) نه صرف ایک استاد کا بطور مربی سفر (یسول اتاسی) انتخاب کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی اسے "سفر کے دو بھائی" (یول قردشاری) بھی غالبًا زیادہ عمر کے شاگردوں میں سے چننے پڑتے تھے، جو فتسوہ کے راستر میں اس کے معاون ہوتے تھے.

ایک اور بات، جو سید محمد بن علاء الدین کے فتوت ناسهٔ کبیر کے هر صفحے سے صاف طور پر مترشع هموتی ہے اس کا شیمعی (اور بالخصوص اثنا عشری امامی) کردار ہے۔ اس کی وجه بلاشبہه یه

هے که جب یه لکھا گیا، یعنی دسویں صدی هجری/ سولهویں صدی عیسوی کے شروع میں، تو صفویوں کی بدولت اثنا عشری شیعی فرقر کے فروغ کا زمانه تھا، جس کے نتیجے میں ایک نئی ایر انی سلطنت کا قیام عمل میں آیا تھا۔ یه سیلاب عثمانی سلطنت تک بھی جا پہنچا، یہاں تک که سلطان سلیم اول نے اس کا سدباب کرنے کے لیر شاہ اسمعیل کے خلاف جنگ چھڑ دی اور سرر رء میں جالدران (رک بآن) کی لڑائی میں اس پر فتح حاصل کی ـ یہی وہ زمانہ تھا جب بالم سلطان نے بکتاشی (رک باں) سلسلے کی تنظیم کی۔ واقعہ یہ ہے کہ سید محمد کے فتوت نامہ کبیر اور بکتاشیہ میں بهت سي باتين ملتي جلتي هين؛ مثلًا متعدد مختصر نظمیں ("ترجمان")، جو فتوت نامهٔ کبیر میں درج هیں اور جو اصناف کی تقریبات میں پاڑھی یا گائی جاتی تھیں، سيد احمد رفعت كي كتاب مرات المقاصد في دفع المفاسد میں بھی پائی جاتی ہیں، جس میں بکتاشی رسوم کو بیان

بظاهر سید محمد کے فتوت نامه کبیر کے صرف چند مکمل نسخے موجود هیں، لیکن اصناف کے مختصر اقتباسات عمومًا سبھی کتاب خانوں میں مل جاتے هیں؛ یه بھی فتوت نامے هی کہلاتے هیں اور بالعموم اسی فتوت نامه کبیر سے مأخوذ هیں۔ اس سے یه نتیجه نکالا جا سکتا هے (هر صنف فتوت نامه کبیر سے اپنا ایک چھوٹا سا فتوت نامه مرتب کر لیتی تھی۔ یہ بات قابل لحاظ هے که اصل کتاب کا شیعی کردار ان فتوت ناموں میں سے غائب هوچکا هے۔ اس حقیقت سے عثمانی سلطنت کی مذهبی تاریخ کے اس پہلو کا پتا چلتا هے که سلیم اول کے عہد سے سنی مذهب نے بتدریج غلبه حاصل کر لیا تھا۔ معلوم هوتا هے که عربی کی فتوه تحریریں بھی (جن سے Santa ایک ایسے مطالعے میں بحث کی هے جو فتوه پر تمام تصانیف کی مطالعے میں بحث کی ہے جو فتوه پر تمام تصانیف کی اساس بن چکا هے) سید محمد کے فتوت نامه کبیر هی

پر مبنی ہیں اور ان میں اسی کتاب کے اقتباسات کو عربی زبان میں درج کیا گیا ہے .

سید محمد کے فتوت نامیه کبیر کو ملحوظ رکھنر والی بیشتر اصناف میں جہاں اخی لیق کے علاوہ بعض دوسری فتوه روایات بهی پائی جاتی تهیی، وهان اصتاف کا ایک گروہ ایسا بھی تھا جیسر اخی لیق کا بلا واسطمه تسلسل سمجهنا چاهير؛ هماري مراد چمرا رنگنر والوں اور چمڑے کے کام سے متعلق تمام افراد، مثلًا زین ساز، موچی وغیرہ سے ہے ۔ یہ سب اپنے پیر اخی اوران (رک بآن؛ صحیح شکل : اورن) کی تعظیم و تکریم کرتے تھر، جو وسطی آنا طولی میں قیر شہر (انقرہ کے جنوب مشرق میں) کے ایک اخی ولی تھر اور جن کی بابت کہا جاتا ہے کہ وہ خود بھی دباغ تھر ۔ وہ سید محمد کے فتوت ناسلہ کبیر کے بجانے اپنے دستورالعمل کے طور پر اخیوں کے اصلی فتوت ناہے کو استعمال کرتے تھے، جسے یحیٰی بن خلیل البرَ غازی نے مرتب کیا تھا۔ دباغوں کے حلقوں میں مرتب ھونے والے ان معظوطات میں بیشتر کے ساتھ ایک ضمیمه بهی شامل هوتا هے، جس میں قاری کو جدید تر اصطلاحات سے روشناس کیا جاتا ہے اور یہ وہی اصطلاحات هوتی هیں جن سے هم سید محمد کے فتوت نامهٔ کبیر کی بدولت بخوبی واقف هیں - اس امرکی شہادت موجود ہے کہ فتوت نامهٔ کبیر فتوہ کی جس روایت کی نمائندگی کرتا ہے وہ اس روایت پر اثرانداز ہوئی تھی جسے دباغوں نے قائم رکھا تھا .

دوسری طرف خود دباغ اپنی اخی روایت کی بدولت دوسری اصناف پر اثرانداز هو سکتے تھے، بالخصوص اس لیے که ان کی ایک مضبوط اور متحد تنظیم تھی، جس کا مرکز قیرشہر میں ان کے سرپرست ولی، یعنی اخی اوران کے مزار میں واقع تھا۔ اس جگه ایک تکیه تھا جس کا نگران اخی بابا (رک بان) اخی اوران کی نسل سے سمجھا جاتا تھا اور جسے مسلمه طور پر

صرف سلطنت عثمانیہ کے ترکی صوبوں میں (یعنی آناطولی، روم ایلی، بوسنه، بلکه قریم میں بھی؛ لیکن عرب صوبوں میں نہیں) تمام دیاغوں کا سربراہ مانا جاتا تھا۔ اخی بابا یا اس کا خلیفه هر سال صوبوں کا دورہ کرتا اور شاگردوں کو صنف سی داخل کرتا تھا۔ بیعت کی تقریب کی سب سے بڑی رسم یہ تھی که انھیں پیٹی باندھی جاتی تھی (قوشاق قوشاتمسی) ۔ قدرتی طور پر ان رسوم سے کچھ نہ کچھ آمدنی حاصل هوتی تهی اور اسی پر تنظیم کی مالی بنیاد استوار هوتی تھی ۔ اخی باباؤں کو یہ رعایت حاصل ہوگئی تھی کہ وہ دوسری اصناف کے نثر شاگردوں کو بھی پیٹی پہنا سکیں ۔ اس طرح انھیں قدیم عثمانی سلطنت کے پیشہ وروں میں ایک خاصی مقتدر حیثیت حاصل هو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اخی اوران کو نہ صرف دباغوں نے بلکہ ترکیہ کی تمام اصناف نے اپنا پیر تسلیم کر لیا۔ قیر شہر کے اخی باباؤں کی اس حیثیت کی فرامین کے ذریعر متواتر توثیق کی جاتی رھی اور عثمانلی سلاطین ان اصناف اور ان کی تنظیمات کی حفاظت و حمایت کرتے رہے کیونکہ یہ ان کے لیے کئی لحاظ سے كارآمد تهين : اول تو يه كه ان سے نه صرف عوام الناس میں هردلعزیزی حاصل هو جاتی تهی اور فوجی سهمات کے دوران لشکر کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں اور دوسر مے یہ فوج محفوظ کا کام دے سکتی تھیں، چنانچہ بعض اصناف فوجی خدست کرنے کی پابسند تھیں ۔ قدیم ترین ایام میں یہی اصناف سلطنت کی تمام آبادی تک رسائی کا واحد ذریعہ تھیں ۔ اصناف کے جو حلوس وتتًا فوقتًا نكاتح تهر ان كا بهي يمي مقصد تها ـ اوليا چلبی نے ان میں سے ایک جلوس کا حال بیان کیا ہے جو سلطان مراد کے عہد میں ۸م. ۱۹۳۸ء ع میں نکالا تھا۔ ایسر اجتماعات سے حکمران کو اپنر ملک کی فوجی اور اقتصادی قوت کا کچھ اندازہ ہو حاتا تھا۔

فتوت نامے کے شیعی رجحانات اور دباغوں کے حلقہ اخی اوران کے خلاف کچھ نہ کچھ احتجاجات ہوتے رہے ۔ منیری (ابراہیم بن اسکندر) نامی ایک عالم نے ایک کتاب نصاب الانتساب و آداب الاکتساب لکھی ۔ اس میں ان باتوں پر اعتراض کیا گیا تھا اور پیشوں کا ذکر خالص سنی نقطهٔ نظر سے پیش کیا گیا تھا .

ترکی محافظ خانوں (archives) میں اصناف (مع ان کے قواعد و ضوابط) سے متعلق بہت سی اسناد موجود ہیں، جن میں سے بیشتر کا ابھی تک مطالعہ نہیں ہوا .

یورپی صوبوں نے (اور ان میں وہ صوبے بھی شامل ہیں جہاں غیر قومیں آباد تھیں، مثلًا ہوسنہ) ترکی ارتقا میں خاصا حصہ لیا .

جیسا که پہلے کہا جا چکا ہے سید محمد بن سید علاء الدین کا فتوت نامهٔ کبیر سلطنت عثمانیه کے عربی صوبوں میں بھی ایک مسلمه سند تصور ہوتا تھا۔ ان صوبوں کی اصناف اس کتاب کے عربی میں ترجمه کیے ہوے اقتباسات استعمال کرتی تھیں انھیں اپنی مخصوص ضروریات کے مطابق ڈھال لیسی تھیں۔ بہی وہ مواد ہے جس پر H. Thorning کے اپنی معرکة الارا تصنیف مبنی کی تھی۔ ۱۸۸۳ء میں دمشق معرکة الارا تصنیف مبنی کی تھی۔ ۱۸۸۳ء میں دمشق کی اصناف کے بارے میں ایلیا قدسی فاضح ہو جاتا ہے که ایک بیان ملتا ہے، جس سے یه واضح ہو جاتا ہے که اس کی تنظیم بنے یادی طور پر ابھی اسی قسم کی تھی۔ جیسے که ترکی اصناف کی تھی۔

تک رسائی کا واحد ذریعه تھیں ۔ اصناف کے جو جلوس وقتا فوقتا نکاتے تھے ان کا بھی یہی مقصد تھا ۔ اولیا بارے میں ایک بیش قیمت دستاویز ایران سے ملی ہے ۔ چلبی نے ان میں سے ایک جلوس کا حال بیان کیا ہے جو سلطان مراد کے عہد میں ۱۰۸، ۱۹/۱۰ء میں کمال الدین حسین واعظ کاشفی (م ۱۰ه/۱۰۵ء) کا خبو سلطان مراد کے عہد میں ۱۰۸، ۱۹/۱۰ء میں نکالا تھا ۔ ایسے اجتماعات سے حکمران کو اپنے ملک کی فتوت نامهٔ سلطانی ہے ۔ بدقسمتی سے اب تک اس کا فوجی اور اقتصادی قوت کا کچھ اندازہ ہو جاتا تھا ۔ مرف ایک مخطوطه دستیاب ہوا ہے، جو برٹش میوزیم بایں ہمه علما کے حلقوں کی جانب سے سید محمد کے میں ہے ۔ یہ بھی نامکمل ہے اور ابھی تک طبع نہیں بایں ہمه علما کے حلقوں کی جانب سے سید محمد کے

هوا، تاهم توقع هے که اس اهم تصنیف کے مزید نسخے، نیز فتوہ اور اصناف کی تنظیم سے متعلق دیگر تصانیف کے نسخے ایران کے کتاب خانوں سے برآمد هو سکیں گے، جن میں سے زیادہ تر کا ابھی جائزہ نہیں لیا گیا . ترکستان کے بارے میں بھی یمه ثابت کیا جا سکتار هے که وهاں کی اصناف کی تنظیمات بھی فتوہ هی پر مبنی ہے ۔ اصناف سے متعلق مشرق ترکی تصانیف (جن میں سے برلن کے مستشرق مارٹن هارٹمان کے ذخیرہ کتب میں کئی ایک موجود تھیں) بالعموم رسائل کملاتی هیں ۔ حال هی میں یمه ثابت کیا گیا ہے که ان میں آناطولی صنف کے ولی اخی اوران کا حوالہ بھی موجود ہے ۔ گویا اس فرقے کے اثرات ترکستان کے موجود ہے ۔ گویا اس فرقے کے اثرات ترکستان کے دور دراز علاقے تک بھی جا پہنچے تھے .

انیسویں صدی عیسوی کے دوران جب یورپی مال کی درآمد بکثرت ہونے لگی اور یورپی طرز کی تجارت کو وسعت حاصل ہوگئی تو تمام اسلامی مشرق ممالک میں اصنافی تنظیمات رو بزوال ہوگئی ۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان کا سلسلہ بتدریج اسلامی دنیا کے سب ملکوں میں ختم ہوچکا ہے۔ ترکیہ میں یہ سلسلہ نوجوان ترکوں کے زمانے میں منقطع ہو گیا اور اس کی جگہ تجارتی دیوانوں نے لے لی (۱ وروری ۱۳۲۵ مالی/۲۰ فروری دیوانوں نے لے لی (۱ وروری ۱۳۲۵ مالی/۲۰ فروری قیام سم ۱۹۵۹ کے ایک قانون کی روسے) ۔ تجارتی ایوانوں کا قیام سم ۱۵ وا میں عمل پذیر ہوا ۔ بعض خصوصیات جو قیام سم ۱۵ و گئی تھیں وہ جمہوریۂ ترکیہ کے دور میں منسوخ ہوگئیں اور اس کے ساتھ ہی فتوہ کی تنظیم کا بھی خاتمہ ہوگیا .

مصر کی عبوالی بولی میں فتوہ کا مفہوم "بدمعاش" هے، قب مذاکرات فتوہ، بار دوم، قاهره ١٩٢٤، جو عوامی عربی میں لکھی گئی ہے .

مآخذ: ترکی اصناف (guilds) پر بالعموم: (۱) عثمان نوری (ارغون): مجلهٔ امور بلدیه، استانبول . ۱۳۳ه/ ۱۹۲۳ متاب ۲: اصناف تشکیلاتی و تجارت اصولاری؛ (۲)

Das Zunftwesen in der Türkei : F. Taeschner Liepziger Vierteljahresschrift für Südosteuropa ۵ (۱۱۹ ۱ع): ۱۷۲ تا ۱۸۸؛ (۳) سید محمد بن سید علاء الدين الحسيني الرضوى : فتوت نامة كبير، مؤرخه ع Basle اس کا ایک سکمل نسخه 107 مراء، اس کا ایک سکمل نسخه Prof. Schudi کے پاس تھا؛ اس کے انتباسات کے لیے دیکھیے (س) اولیا چلبی: سیاحت نامہ، س : ۸۸۷ ببعد، جس نے اسے ۱۹۳۸ء کے اصناف کے بڑے جلوس کے بیان کے مقدسے کے طور پر درج کیا ہے (ترجمه از J.V. Haononer : نلان Narrative of Travels . . . by Evliya Efendi سمراع، ۱/۱: و ببعد)؛ اخی اوران کے بارے میں Gülschehris Mesnevi auf Achi: Fr. Taeschner (5) Evran, den Heligen von Kirschehir und Patron der türkischen zünfte، ويزباذن ۹۵۵ء؛ اصناف سے متعلق دستاویـزات کے لیے (٦) وهی مصنف: Ein Icazetname aus dem Kriese der Achis مؤرخه محرم ۲۵۸ه/جولائی ۱۲۳۱ء، در Jean Deny Armgani انقره ۱۹۵۸ع، ص ۱۹۸۹ تا ۲۵۳؛ (د) وهي مصنف: Eine Urkunde für den Stiftungsinhaber der Zaviyo edes Ahi Evran in Kirshir von 1238/1822-1823 در وقفلر درگیسی، انقره ۱۹۵۷ء، ۳: ۹.۹ تا ۳۱۳؛ (۸) وهي مصنف : Ein Zunft-Ferman Sultan Mustafas III, von 1773 در Westostliche Festschnift Rodolf Tschudi Abhandlungen، ويزباذن مره و عن ص وس تا ے ۳۳۷ (۱۱۹۵/۱۱۹۷ء کی ایک اسی قسم کی عثمانی دستاویز کے لیر دیکھیے عفت عنان : Aperçu général eur d' Histoire économique de l' Empire Turc-Ottoman استانبول ۱۹۴۱ء، لوح ۱۱۸ نیز مندرجات کی جدول کے لیر لوح و ا؛ مزید اصنانی دستاویزات کے لیے (و) م ـ جودت : (عربي) (L' Education a foyers des gens der métiers استانبول . ۱۳۵ ه/ ۹۳۲ و ع؛ سترهوین صدی عیسوی کی ایک کتابی تصویر (miniature) کی نقل، جس میں صنف میں کسی

نئر شاکرد کو قبول کرنے کی رسم دکھائی گئی ہے Alt. Stambuler Hof-und Volkslebon: Teschner (1.) هانوور ۲۵ و وعد لوحد م ۱۶ مین ملتی هے؛ نیز دیکھیر ۱۶۱، ₹ =178/A1.00 :128 LJ 179: (=1917) 7 اصناف کے جلوس کی کیفیت کے لیے (۱۱) اولیا چلبی: سياحت نامة، استانبول مهم ١ ١ ٨ ١ ١ ١ ٥٠٠ (ايك ناقص مخطوط سے، جو زیادہ صحیح بھی نہیں ھے، J. V. Hammer نے جزوی ترجمه کیا هے: Hammer Travels الله م ۱۸۲ م ۱۸۲ م ۱ و بعد)؛ ابراهیم بن اسکندر بلغرادی کے بارے میں (۱۲) برسه لی محمد طاهر : عثمانلی مولفلری، م مرم ببعد؛ بوسنه کی اصناف کے متعلق Esnafi i Ohrti u: Hemdija Kresevljakovic (17) Serajevo: 17 (Basoni i Hercegovini (1467-1878) عمر التوسيع شده لئي طبع، سراجيوو التي طبع، سراجيوو (1m) 121901 Zagreh Mostar : 2 7 9 4190A Das bosnische Zunftwesen zur : Fr. Taeschner 1009 5 071: (=1901) mm BZ 12 Türkenzeit قریم (Crimea) کی اصناف کے لیز (۲۵) VI. Gordlevskiy Trudi כנ Organizatsiya Isekhov u kimshikh tatar Etongrafo-Archeologiceskogo Muzea اسكو ١٩٢٨ عا ص من تا من الطانب عثمالية كے عرب صوبوں كي اصناف Beiträge zur : H. Thorning (אין) בל אונש אינש אוני Kenntnis des islamischen Vereinswesens auf Grund Turk. Bibl. won Bast Madad et-Taufiq عدد برلن م Notices sur les : Carlo Landberg (١٤) اعزار على المام الماء المام الما corporations de Damas par Elia Qoudsî, fils de Abdou Qoudsi لائيلان سممء (جرسن تسرجمه از Uber Die Zünfte in بطور ضعمه ، O. Rescher Die "Nawadir" von el-Qaljabî در Damaskrus اسپيت کارت ، ۱۸۱ عن شهر در تيا و ، س)؛ (۱۸) فتوت نامهٔ شلطانی، موزهٔ بریطانیه کے ایک مخطوطے کا جزو

یے عدد Rieu Add 20275 میں سمان کی اصناف

## (FR. TAESCHNER)

فِثَاغُورِس : رَكُّ به فيثاغُورس .

الفِجار: (ع)؛ فَجَرَ يَفْجُرُ فَجُورًا، بمعنى گناه اور ⊗ محرّمات کا ارتکاب کرنا۔ عربوں کے هاں دستور تھا که چار حرمت والے مہينوں (اَلْآشَهُرُ الْحُرْم : ذُوالقَعْده، ذوالعجُّه، مُّعَرَّم، رَجَب) مين جنگ اور لـرُائى نهين کرتے تھر، لیکن ۵۸۵ء میں قریش اور قیس عَیْلان میں انهیں حرست والے مہینوں میں ٹهن گئی اور یه جنگ چار مرتبه پیش آئی (لسان العرب، بذیل ماده فجر) ـ اس حنگ کا سبب یه هوا که شاه حیره نعمان بن مندر کا ایک قافلہ خوشبو اور ریشم وغیرہ لے کر حجاز میں پہنچا اور اس کی سربراهی عروة الرحّال بن عُتبه بن جعفر بن کلاب کے سیرد ہوئی، جس نے یہ ذمّہ لیا کہ وہ قافلر کو بخیر و عافیت منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ بَرَّاض بن قیس بن رافع بن قیس الضُّمْری کو یــه بــات ناگوارگزری کیونکه وه خود بهی اس قافلےکی سربراهی کا اسیدوار تھا، چنانجہ بَرَّاض نے عَروۃ الرّحال بن عَتبہ • پر اچانک حمله کرکے اسے قتل کر دیا اور خود قافلے كى سربراهي سنسبهال لى ـ حب ذوالحبِّه مين عُـكاظ كا میلہ منعقبہ ہوا تو عبروہ کے قبتل کی خبر پھیل گئی

(جمهرة انساب العرب، ص ۱۸۵) - بنو هوازن نے عامر بن مُلاعِب الْاَسِنَّة کی زیر قیادت نَخْله کے مقام پر قریش پر حمله کر دیا ۔ فریقین کے درمیان جنگ چھڑ گئی ۔ قریش بہرحال مکّه مکّرمه میں داخل هو گئی ۔ اور جنگ بغیر صلح کے عارضی طور پر بند هو گئی ۔ ایک روایت ہے کہ اس جنگ کے وقت آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم کی عمر چوده برس تھی اور آپ اپنے علیه وآله وسلم کی عمر چوده برس تھی اور آپ اپنے ایک چچا کو تیر پکڑانے کا کام کر رہے تھے .

یه سلسلهٔ جنگ چار پانچ سال تک جاری رها ۔ ۵۸۶ میں عُکاظ کے قریب عَبلاء کے مقام پر فریدقین کا آمنا سامنا هوا ۔ قریب عَبلاء کے مقام پر فریدقین کا آمنا سامنا هوا ۔ ۵۸۸ مین یوم عکاظ کا معرکه پیش آیا ۔ یسه سارے معرکے هر سال ذوالحجه کے مہینے میں پیش آت رہے اور یسه وہ مقدس سہینا ہے که قریش اس میں جنگ کرنا حرام سمجھتے تھے اس لیے انھوں نے کہا:
قَدْ فَجُرْنَا ( = هم نے گناه کا ارتکاب کیا ہے) ۔ اسی وجه سے اس سلسلهٔ جنگ کا نام حروب الفجار مشہور هوا ۔ اس جنگ کے معرکوں کی تفصیلات نیز تقدیم و تاخیر میں روایات میں اختلاف ہے ۔ جنگ کا انجام قریش کے حق میں هوا .

یوم الفجار میں بنوعبدالعُزی اور بنوعبد کی قیادت خُویلد بن آسد بن عبدالعُزی بن قُصَی (اُم المؤمنین حضرت خدیجه بن و الله الله الله الله بن عبدالد الله الله الله بن عبدالد الله عبدالد الله وسلم نے خانه کعبه کی چابی سپرد کی صلی الله علیه وآله وسلم نے خانه کعبه کی چابی سپرد کی تهی (جمهرة انساب العرب، ص ١٢٥)؛ بنو عبدالسّهم کی قیادت عبدالله بن عدی بن سعد بین سهر می کی قیادت عبدالله بن عدی بن سعد بین سهر کول میں (جمهرة انساب العرب، ص ١٦٥) - ان معرکول میں قتل هونے والوں میں حضرت خدیجه و کی بهائی اور حضرت زبیر و کی دیں خویلد (الشعالیی: حضرت زبیر و کی دیں اور کلّده بین جُدعان میں کولید الله کا لطائف المعارف، ص ١٥٥) اور کلّده بین جُدعان

(جمهرة انساب العرب، ص ١٣٦) كے نام خاص طور قابل ذكر هيں .

زمانه جاهلیت میں آوس و خَـرْرج کے درمیان جو جنگیں هوئیں ان میں بھی ایک یوم الفجار الاول اور دوسری یوم الفجار الثانی کے نام سے مشہور هے (جوّاد علی: تاریخ العرب قبل الاسلام، من : ۱۹۳۰) م م خلف : (۱) ابن عبدربة : العقد، من : ۱۹۹۰ م تا ۱۹۱۰ م م نا دار کا النام من تا دور کا دار کا دار کا دور کا دار ک

(۲) ابن الاثير: الكامل، ۱: ۲۳۲ تا ۲۳۸؛ (۲) النويرى: نهاية الارب، ۱۵: ۲۵۳ تا ۲۳۸؛ (۳) المسعودى: مروج الذهب، ۲: ۲۵۸؛ (۵) الاغانى، بار اول، ۱۹: ۳۵٪ (۵) الاغانى، بار اول، ۱۹: ۳۵٪ (۱) الاغانى، بار اول، ۱۹: ۳۵٪ (رتّات المثالث و المثانى فى روايات الاغانى، ۲: ۲۹ اتا ۲۰٪)؛ (۲) ابن حزم: جمهرة انساب العرب؛ (۷) الثعالبى: لطائف المعارف؛ (۸) جوّاد على: تاريخ العرب قبل الاسلام، ج ۳؛ (۹) عمر فروخ: تاريخ الجاهلية، فيل الاسلام، ج ۳؛ (۹) عمر فروخ: تاريخ الجاهلية، مس. ۱۳ تا ۱۳۱؛ (۱۰) جرجى زيدان: العرب قبل الاسلام، في الجاهلية ألعرب في الجاهلية أليام العرب في الجاهلية أليام العرب في الجاهلية أليام العرب

[اداره]

فَجْر : رک به صلوة .

اَلْفَجْر: (ع)؛ لغت میں صبح کی روشنی یا آفتاب ی اس سرخی کو کہتے ہیں جس میں کچھ کچھ رات کی سیاھی بھی دکھائی دے؛ قرآن مجید کی ایک مکی سورت؛ عدد تلاوت ۹۸ اور عدد نزول ۱۰ جمہور اهل عام کے نزدیک بلا اختلاف یه سورت مکی هے، لیکن علی بن ابی طلحه کا قول یه هے که مدنی هے (نتج البیان، ۱۰:۳۰۰) ۔ یہ سورت تیس آیات پر مشتمل هے (الکشاف، م: ۲۰۰۰) . یہمے؛ تفسیر المراغی، مشتمل هے (الکشاف، م: ۲۰۰۸) .

گزشتہ سورت کے ساتھ اس کا ربط اور مناسبت یہ ہے کہ پچھلی سورت میں اللہ تعالٰی نے بیان فرمایا ہے کہ روز حساب کے سوقع پر کچھ چہرے ایسے ہوں گے اور بعض ہوں گے اور بعض

چہرے هشاش بشاش هوں گے ۔ اب اس سورت میں کچھ ایسے مُکذّبین اور مُستَجبِّرین کا ذکر ہے جن کے چہرے دنیوی جاہ و جلال اور جبروت و کبریائی کے باوجود قیامت کے دن مرجھائے هوں گے ۔ اس کے علاوہ گزشته سورت کے اختتام پر چونکه وعد و وعید کا ذکر تھا اس لیے اب اس سورت کا آغاز قسم کے تاکیدی الفاظ سے شروع کرکے گویا گزشته سورت کے اختتامی وعد و وعید کی تائید کردی گئی ہے (تفسیر المراغی، وعد و وعید کی تائید کردی گئی ہے (تفسیر المراغی، وعد و وعید کی تائید کردی گئی ہے (تفسیر المراغی،

سورت کے آغاز میں اللہ تعالٰی نے الفجر (حضرت مجاهد کے نزدیک اس الفجر سے یوم النحر یا عیدالاضحی كى صبح هے؛ قب فتح البيان، ١٠: ٣٣٠) كى قسم کھا کر یہ بات تاکیہ کے ساتھ سمجھا دی ہے کہ کافر و سرکش لوگ اپنے دنیاوی کر و فر اور جاہ و جلال کے با وجود عذاب الٰہی سے بچ نہیں سکیں گے ۔ اس بات کی تائید کے طور پر عاد و ثمود کی قاہر و جابر استوں کا بطور مثال ذکرکیا اور بتایا که دنیوی مال و دولت اور اقتدار و نعمت اس بات کی دلیل نہیں که ان سے متمتع ہونے والے اللہ کے نزدیک بھی مکرم و محترم هیں، جس طرح که مصیبت و ابتلا میں گرفتار لوگ اللہ کے نزدیک ذلیل اور قابل اھانت ھیں۔ اصل چیز دل کی پاکیزگی اور حسن عمل (کمزوروں اور یتیموں کی عـزت، مساكين و غرباكو كهانا كهلانا وغيره) هے، جس پر آخرت کی سرخروئی و سرفرازی کا دار و سدار ھے ۔ اس کے بعد قیاست کے ہولناک سناظر بیان کرکے اس روز منکرین حق کی ہے بسی و بدبختی اور اہل حق كى خوشى و اطمينان كا ذكر كيا كيا هے (تفسير المراغي،

رسول الله صلّى الله عليه و آلـه وسلّم سے روايت هے كه جس نے ايام تشريق كى راتوں كو سورة الفجر كى تلاوت كى اس كے اور جس نے باقى دنوں ميں اس كى تلاوت كى اس كے ليے يــه

سورت قیاست کے دن روشنی کا باعث ہوگی (الکشاف، م : 20۳؛ البیضاوی، ۲: ۳.۳) ۔ ابوبکر ابن العربی (احکام القرآن، ص ۱۹۱۳) نے سورت الفجر کی پانچ آیات (۱، ۲، ۳، ۳، ۳) سے بیس کے قریب اہم فقہی مسائل اور شرعی احکام کا استنباط کیا ہے .

مآخل: (۱) ابن منظور: لسان العرب، بذیل ماده فَجَر؛ (۲) ابوبکر ابن العربی: احکام القرآن، قاهره، ۱۹۵۸ء؛ (۳) الزمخشری: الکشاف، قاهره ۲۰۸۹ء؛ (۳) البیضاوی: انوارالتنزیل و اسرار التأویل، لائیزگ ۲۰۸۸ء؛ (۵) المراغی: تفسیر المراغی، قاهره ۲۰۸۹ء؛ (۲) الألوسی: روح المعانی، قاهره بلا تاریخ؛ (۱) نواب صدیق حسن خان: فتح البیان، بلا تاریخ.

(ظهور احمد اظهر)

فجر آئی: (=ظہورِ صبح)؛ ترکوں کی ایک \*
ادبی انجمن، جو ۱۹۰۸ء کے نوجوان ترکوں کے انقلاب
کے بعد سرگرم عصل رہی۔ یہ جماعت مجلۂ ثمرات
فنون [رک بال] سے وابستہ تھی، جس میں اس کا پہلا
منشور شائع ہوا تھا؛ نیز رک بہ ترک : ادبیات،
جہاں فردًا فردًا ہر مصنف پر مقالات موجود ہیں .
(ادارہ 11 لائڈن)

فجور: رکّ به فاسق.

فَجِيج : ركَ به نَقيق .

الفجيره: عرب مين شيوخ كى ان سات رياستون \*
مين سے ايک جو متاركة جنگ كى پابند هين ـ يه
رياست تمام كى تمام جزيرة نما ے عرب كے مشرق جانب
واقع هے اور خليج فارس اور خليج عمان كے درميان
حد فاصل هے ـ يه چهوئى سى رياست، جو شمال مين
سلطان مسقط كے علاقے رؤس الجبال اور جنوب مين كلبه
(=كلبا) كى عملدارى كے بيچوں يچ واقع هے، كبهى آزاد
اور خودمختار تهى (كلبه كے ليے ديكھيے معجم البلدان،
تاج العروس اور القاموس) ـ ١٩٥٢ه ١٩٥١ع سے
كلبه كا علاقه الشارقه (شرجه) كى رياست كا حصه بن

گیا ہے، جس کا شیخ متارکۂ جنگ کا پابند ہے۔ یہ علاقہ الفجیرہ اور سلطان مسقط کے مقبوضات کے مرکزی حصے کے درمیان واقع ہے۔ ساحل کے پیچھے کابیہ کے شمال سے لے کر روس الجبال تک ایک تنگ ساحلی پٹی چلی گئی ہے، جس میں العجرہ کے پہاڑوں کی مشرقی آبریز ہے، جو نہایت گہری ہے۔ یہ علاقہ الشَمالیَّه کے نام سے موسوم ہے.

الفَجْيْرَه كا قصبه وادى حام كے دہانے پر واقع هے اور سمندر سے دو ميل دور هے ـ قصبه اور وادى كے بيشتر باشندے الشرقيون كے قبيلے سے تعلق ركھتے هيں ـ ساحل كى شمالى جانب رياست كے دوسرے ديہات، مثلاً سَكُمْكُم، القُريَّة، مَرْبِح، دَذْنه اور دَبا ايك لؤى كى طرح آپس ميں منسلك هيں ـ مَرْبُح اور دَذْنه كے درميان خور فَكُن كا گهرا هوا علاقه تها (معجم البلدان، تاج العروس اور فيروزآبادى كى القاموس ميں السكا نام فُكُان آيا هے)، جو كه الشَّارقه كى ملكيت هے .

الفجیره عرصه دراز تک رأس الخیمه اور الشارقه کے القواسم کے زیراثروها ہے۔یه قبائل ۱۸۸ ۱۹۸ ۱۵/۵ ۱۵ سے خور فکان پر قابض چلے آ رہے تھے ۔ بالآخر الفجیره سے خور فکان پر قابض چلے آ رہے تھے ۔ بالآخر الفجیره ۱۳۲۱ ه/ ۱۹۵۲ میں ملکی آزادی سے همکنار هو گیا۔ ۱۳۷۱ ه/ ۱۹۵۲ میں برطانیه عظمی نے اس کی آزادی تسلیم کر لی اور ریاست کے فرمانروا شیخ محمد بن تسلیم کر لی اور ریاست کے فرمانروا شیخ محمد بن حمد الشرق نے ان معاهدات پر دستخط کر دیے جن پر برطانیه اور متارکهٔ جنگ کے پابند شیوخ کی ریاستوں کے مابین عملدرآ دھو رھا تھا .

A Handbook of : Admiralty (۱) : مآخذ مراعد البوريني : دراي کلکته ۱۹۳۳ مراعد البوريني : Selections from (۵) احمد البوريني : درايد درايد مراعد المراعد مراعد مراعد

واشنگان Persian Gulf, 'Oman, and Central Arabia Reference Division, Central (۱) : ۱۹۱۵ کا کمته او ۱۹۱۵ کا ۲۰۱۵ کا ۲۰

(ABDAL-HAFEZ KAMAL)

فَحص البلوط: 'دشت شاه بلوط'؛ صحيح \* دشت بلوط، جس کے موجودہ نام Los Pedroches کا اطلاق اس وسیع وادی پر هوتا هے جو اوریطو Oreto کے جنوب مغرب میں قرطبہ سے تین دن کی مسافت پر واقع هے۔ وادی فحص البلوط المعدن Almadén کے پہاڑوں تک پھیلی ہوئی ہے اور سدا بہار شاہ بلوط کے درخت، جو اس کے پہاڑوں اور اس کی بلند سطح مرتقع کو ڈھانپر ھومے هیں، همیشه سے اس کی خصوصیت رهے هیں - Pedroche' (بطروش) Pedregal کا مرادف ہے، جو اس پورے علاقر كا نام هـ اور لاطيني نام 'petra' (جو اپني عربي شكل میں بطّرہ ہے) لاحقہ 'che' کے ساتھ مل کر 'بطرّوش' بن گیا ہے۔ الادریسی اور دیگر مسلم جغرافیہ نویس بھی ان بلوطوں (جو بقول الرّازی هسپانوی قَنْطاس quantas سے بھی زیادہ شیریں هوتے هیں) کی تعریف میں هم زبان هیں بلکه انهوں نے یه بھی لکھا ہے که مقامی باشندے ان درختـوں کی کاشت بڑی محنت اور احتیاط سے کرتے ہیں اور یہ کہ پیداوار کی کمی اور قحط کے زمانے میں یہ لوگ بلوط کی فصل پر گزارا كرتے هيں كيونكه ان شاه بلوطوں كا پهل نه صرف جانور بلکه انسان بهی بخوبی کها سکتر هیں ـ وادی فحص البلوط ایک زمانے میں بلند اور پہاڑی علاقه تھا، جس کے باشندے زیادہ تر بربر تھے اور اسکا سب سے بڑا شہر غافق اس مغربی قبیلر کے نام سے موسوم تها جے یہاں آباد هو گیا تها ۔ اس کا قلعہ، جو بہت مستحکم تھا اور دارالبقار سے بطروس کے راستے طلیطله حانے والی سڑک پر ایک بہت موزوں مقام پر

واقع تھا، اس لیر قابل ذکر ہےکہ اس کے مکینوں نے بڑے جوش اور ولولر سے اہل قشتالیہ (Castile) کو ان حملوں کے دوران پسپا کیا جو وہ الفانسو ہفتہ اور الفانسو هشتم کے زمانے میں کرتے رہے.

مآخذ: (۱) الادريسي: Descript ستن: ص ۲۱،۰۰۰ ترجمه: ص ٢٦٣ نا ٢٦٠؛ (٢) الحميري: الروض المعطار، طبع Lévi-Provençal ، متن : ص ۱۳۹ تا ۱۹۸۳ ، ترجمه : ص ۱۹۱ تا Cronica del moro Rasis (٣) الماء الله الماء الله الماء الله الماء الله الماء الله الماء الله الماء Gayangos در Mem, de la R. Acadamica de Historia در م (۱۸۵۰)؛ (س) العِنْشَني: Los cadies de cordoba! طبع Ribera، ترجمه: ص ۲۵ تا ۲۵ د: (۵) Rernandez Estadios de Geog. hist. esp. Gâfiq, Gahet, : Jimenez (در Gahete = Belocázar) نور در (در ۱۹۳۳) ا Hist. Esp. mus.: Lévi-Provençal (7) :1.0 5 21 و: ٣٨٣ ، ١٤٣ تا ٣٨٥؛ (٤) ابن عذارى : البيان المُغْرب، ترجمه Huici) در Cron. arabes de la Reconquista؛ ۲ م: (۱۹۵۹) ۱/۲ ه (al-Andalus) در ۸. Huici (۸) : ٦٨ تا منه ؛ [(و) عنايت الله : الدلس كا ناريخي جغرافيه، ص ٣٠]. (اداره] A. Huichi Miranda [تاخيص از اداره]

فحل یا فحل: یہودیوں کے یہاں پحل Phi: یونانی اسے مقدونیا (Macedonia) کے ایک شہر کی رعایت سے پَیلّا (پلّا Pella) کمہتے تھے۔ آج کل فَحل کے کھنٹر شرق آردن کی مغربی ڈھلوانسوں پر واقع ھیں۔ وہ کبھی ڈکا پولس Decaplis میں شامل تھا اور اس بنا پر خاص طور سے مشہور ہوا کہ بیت القدس کی تاھی سے پہلے عیسائی یہیں چلے آئے تھے۔ آگے چل كر وه فلسطين ادنى (Palestina Secundo) ميں شامــل هوگیا اور ایک آسقف کا صدر مقام رها ۔ ذوالقعده م ، ہ/جنوری ۶۳۵ء میں جنگ اَجنادَین سے تقریبًا چھر ماہ بعد جب مسلمانوں نے ان بوزنطیوں پر حملہ کیا جو اردن کے مشرقی علاقر میں فحل کے مقام پر جمع تھے تو بوزنطیوں نے بیسان کے بند توڑ ڈالے اور کرنے کا بھی دستور تھا۔ ان کی شہادت سے کچھ عرصے

سارے میدان کو دلدل بنا دیا، لیکن عرب کوئی نقصان اٹھائے بغیر دریامے اُردن کو پارکر گئر اور دشمن کو شکست فاش دی، جس پر اس شہر نے ہتھیار ڈال دہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس لڑائی کو "دلدلوں کا دن" بهي كهتر هين .

جغرافیا دانوں نے صوبۂ اُردن کے شہروں میں فَحل کا ذکر بھی کیا ہے ۔ الیعقونی کا بیان ہے کہ اس علاقے کے اکثر شہروں کی طرح فحل کی آبادی بھی نصف عرب اور نصف يوناني تهي .

مآخذ: (۱) عَاخِدُ: Géographie du Tal-: Neuhauer Gesch. d. Jüd. Volkes : Schürer (r) ! Y 20 00 mud im Zeitalter Jesu Christi بار چهارم، ۲:۲۶ تا ۱۵۲ (٣) البّلاذري، طبع لخدويه، ص ١١٥؛ (٣) الطّبرى: Mémoir : de Gocje (8) 17100 (7107 : 1 (Annales (٦) عن ٥٥ ببعد: (٦) sur le Conquete de la Syrie bh : 3 (Skizzen und Verarbeiten : Wellhausen تا ۱۸۷: ۳ 'Annail dell' Islain : Cactani (ع) ببعد؛ ۱۱۶: ۵ ، Bib. Geogr Arabe ابن الفقيم، در (٩) اليعقوبي، دركتاب مذكور، ي: ٢٣٠؛ (١٠) ابن خُرَداذبه، در كتاب مذكور، ج: ٨٠: (١١) ياقوت: المعجم، س: Neuere hiblisch Forschunges : Robinson (17) 1ADT דאא: ו Galilie : Guérin (וד) : מד ש מד. ס بيعك: (م) Pella: Schumacher (ع) در Pella: Schumacher · FIAAA Fund

(FR. BUHL)

فُخ : ایک وادی (ندی) کا نام، جو مکّهٔ معظمه 🚜 سے کچھ زیادہ دور نہیں اور جہاں ۸ ذوالعجمه ١١/٨٦ جون ٢٨٦ء كو حسين بن على بن الحسن متعدد علویوں کے ساتسہ شہید هوہے؛ لہذا یوم کربلاکی طرح شیعه یوم فخ کو بھی سوگ کا دن مناتے میں، چنانچہ ان کے یہاں شہداے فغ کا ذکر

قبل اهل مدینه نے حسین مذکور کی بیعت کر لی تھی اور جب وہ اپنے چند حامیوں کو ساتھ لیے مکّے جا رہے تھے تو فخ میں عباسی لشکر کا سامنا ہو گیا، جس نے اُن کی مٹھی بھر جماعت کو منتشر کر کے انھیں شہید کر دیا۔ وہ اور اُن کے همراهی جس مقام پر شہید اور مدفون ہو ہے اور جسے اب الشہداء کہتے ہیں اہل مکّه کے نزدیک متبرک سمجھا جاتا تھا، چنانچہ ہم اصفر کو ہر سال اُن کا ایک اجتماع ہوتا تھا، فخ کے قتل عام سے بچنے والوں میں ایک اِدریس بن عبدالله بن حسن العلوی بھی تھے، جو بھاگ کر المغرب چلے گئے اور وہاں انھوں نے بنو اِدریس کی بنا رکھی .

مآخذ: (۱) یاقوت: المعجم، ۳: ۸۵۳: (۲) العقوبی العلبری (طبیع ڈخوید)، ۳: ۲۵۲ ببعد؛ (۳) الیعقوبی (طبع کخوید)، ۳: ۲۵۲ ببعد؛ (۳) الیعقوبی Chroni-: Wüstenfeld (۳) ۲۵۸: ۲۰ (Houtsma به ۲۰۱۲: (۵) ۲۰۲۰ بهده ما کار ۱۰ کار ۱

[اداره، (آر، لائيدن بار اول]

ډ فخار : رک به نن (فخار) .

﴿ فَخُو: (ع)، اعزازی خطابات کا ایک عام جز، مثلا فخرالدولة [رک بان]، آل بویه کے ایک رکن اور ابین جمیر [رک بان] کا نیام، فخر الیدین الیرازی [رک بان] اور ایک دروزی شیخ کا لقب، جس کا ذکر آتا ہے، ییا جیسے فخرالملک، ابن عمّار [رک بان] محمّد بن علی [رک بان] اور تیش کے وزیر (دیکھیے بذیل ماده) کا نام تھا۔ فخرالملّت والدین وغیرہ ایسے القاب بھی استعمال ہوتے رہے ھیں .

فخر ایک خصلت هے، جس کا مفہوم هے کسی ذاتی وصف یا کارنامے پر اترانا، تفوق پر اِترانا، تکبر کرنا اور مال و جاہ کی وجہ سے خود پسندی اور شیخی کا اظہار کرنا ۔ جائز اکتساب پسر خوش ہونا اور خود شعوری کا اظہار اصولاً برائی میں شامل نہیں، لیکن

جب اس میں تکبّر اور دوسروں کو اپنے مقابلر م**یں** حقیر سمجھنےکا میلان پیدا ہو جاے تو یہ برائی ہے۔ کبر و شرف اور عظمت کا ادّعــا بهی فــخر میں شامل ھے (لسان العرب) - امام راغب تکے نزدیک ان چیزوں پر اِترانا جو انسان کے ذاتی جو ہر سے خارج ہوں فخر كهلاتا هي، مثلًا جاه و جلال وغيره پر فخر كونے والے كو فاخر كمتر هين اور فَخُور صيغهٔ مبالغه هـ، يعني بہت زیادہ اترانے والے ۔ اسلام سے پہلے عربوں میں فخر کا عام رواج تھا اور ان کے ہاں شاعری میں فخر نمایاں کردار ادا کرتا تھا۔ اسلام نے مال و جاہ اور حسب و نسب کی بنا پر فخر کرنے کی ممانعت کر دی۔ قَرَآنَ مَجَيدُ نِے فَرَمَايَا ؛ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْر ( ۳۱ [لقمٰن] : ۱۸)، يعنى الله تعالى كسى إترانے والے شیخی خورے کو قطعًا پسند نہیں کرتا ۔ سورۃ النسآء (آیت ۳۹) اور سورة الحدید (آیت ۲۳) میں بھی اسی ناپسندیدگی کا اعملان فررمایا گیا ہے۔ اسلام نے خود پسندی، تکبّر اور شیخی کو ناپسند کیا ہے اور حسن اخلاق اور حسن کردار کے ساتھ عجز و انکسار اور تواضع کے عمدہ اوصاف کو ترجیح دی ہے۔ ایک موقع پر آنحضرت صلَّى الله عليه وآله وسلَّم نے فرمايا : أَنَا سَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ (يعني مين اولاد آدم كا رئيس اور سردار هون، لیکن اس میں کوئی شیخی اور خود پسندي کي بات نمين هي، [بلکه محض تحديث نعمت اور اظہار حقیقت کے لیے یہ بیان ہے]) ۔ جب لفظ فخر کے استعمال میں خود پسندی اور شیخی کا جذبہ نہ ہو تو اس کا استعمال جائز ہے، جیسے ایک مشمور روایت مير. ٱلْفَـٰفُرُّ فَخْرَىٰ ميں اس كا استعمال هــوا هے، يـعنى فقر میرے لیے باعث فخر ہے ۔ اس میں فخرکو عجز و انکسار اور فقر و مسکنت سے نسبت دی گئی ہے۔ عربوں کی فخریہ شاعری کا ذکر اوپر آچکا ہے، لیکن فارسی اور اردو میں بھی فخریہ کا ایک عنصر ہے اور وه عمومًا شعرا كي تعلّى و ادّعا كي صورت مين ظاهر

هوتا ہے، مثلًا حافظ:

عراق و پارس گرفتی بـه شعر خود حافظ یا میر :

سارے عالم پر هوں میں چھایا هوا مستند ہے سیرا فرمایا هوا یا غالب :

آج مجھ سا نہیں زسانے میں شاعر نغز گو و خلوش گفستار

مآخذ: (۱) ابن سنظور: لسان العرب، بذیل ماده؛ (۲) راغب: مفردات، بذیل ماده؛ (۲) کتب تفسیر، بذیل آیت مذکوره؛ (م) ابن رشیق: کتاب العمدة: (۵) ابن قتیبه، کتاب الشعر والشعرا: (۲) عبدالرحمٰن: مرآة الشعر، وغیره. [اداره]

فخرالدوله: ابوالحسن على بن ركن الدُّوله، ایک بُویَمُی حاکم ـ یوه محرم ۲۹۹۵/ستمبر ۲۹۶۹ میں اپنے باپ کی وفات پر، جب اس کی عمر ابھی تقریباً پچیس سال کی تھی، اپنے بڑے بھائی عضد الدول ہے ماتحت الجبال (Media) كا حاكم مقرر هوا، ليكن اس میں اصفہان اور اس کے قــرب و جوار کا علاقه شامـل نہیں تھا، جو ان کے تیسرے بھائی مؤید الدولد کے حصر میں آیا ۔ جن دنوں عضد الدولہ اپنے باپ کے ارادوں کو عملی جامه پہنا رہا تھا، فخرالدّولہ کے دل میں یہ تمنا کروٹیں لے رہی تھی کہ کسی طرح خود سختار هو جائے؛ چنانچہ اس نے اپنے عمرزاد بھائی بختیار بن مُعزّ کے دام تحریص میں گرفتار ہو کر عَضّد الدّولد کے خلاف سازش شووع کر دی ـ بختـیار سـارا گـیا اور ٩ ٣ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ مين عَضَّد الدُّوله نے فخر الدُّوله کے خلاف متعدد فوجی دستے روانمہ کیے ۔ جب یہ دستے ہــمدان پہنچے تو فخرالدّولــه کو فــرار ہو کر جرجان میں اپنر خسر قابوس بن وَشْمگیر سے مُدد کی درخواست کرنی پؤی ۔ اس دوران میں اس کے سارے صوبر ير مؤيّد الدّولـ كا قبضه هـ وكيا اور وهي ان

علاقموں کا حاکم مقمرر ہوا ۔ اس نے بڑی کاسیابی سے جنگ کی ۔ ۹۸۱/۹۳۷۱ - ۹۸۲ میں اس نے قابوس کو استر آباد کے مقام پر شکست دی ۔ قابوس اور فخرالدوله بھاگ كرخراسان كے ساماني حاكم حسام الدوله کے هاں پناه گزین هو ے ـ خراسانیوں نے حسام الدوله، قابوس اور فخرالڈولہ کے ماتحت جرجان پر چڑھائی کی مگر ناكام رهے ـ يه سچ هے كه مؤيدالدوله گهر كيا تها، لیکن جب اس نے لیڑتے بھڑتے دشمن کی صفوں میں اپنا راستا بنا لیا تو خراسانی لشکر کی ایک جماعت، جسے وہ پہلے ہی سے اپنےساتھ ملا چکا تھا، بھاگ نکلی اور اتحادیوں کو نامراد ہو کر خراسان لوٹنا ہے ا۔ ٣٧٣ه/٩٨٩ - ٩٨٨٩ مين مويد الدوله كي وفات پير فخرالدوله کو نیشاپؤر سے واپس بلا لیا گیا اور وہ اس کے بعد مرتے دم تک الجبال، طبرستان اور جرجان پر قابض رها ۔ عَضد الدوله نے ۲ عرم ۱۸ موء میں وفات پائی تو اس کے بیٹوں میں خانمہ جنگی شروع هو گئي، جس مين كاسيابي كا سهرا بهاؤ الدوله بن عَضَّد الدُّوله کے سر رہا، لیـکن ۲۵۹۸۹۸۹۰۰۹۹۹۰ میں جب اسے امیر الامراء تسلیم کر لیا گیا تو اس کے چچا فخرالدوله نے پورے عراق پر متصرف ہونے کی کوشش کی ۔ اس مقصد کے لیر اس نے کرد شیخ بدر ابن حسنوید سے رشتهٔ اتحاد جوڑا ۔ اتحادی مختاف راستوں سے بغداد پر حملہ آور ہوے، لیکن جب بہاؤ الدول ہے ایک فوج ان کے خلاف بھیجی اور پھر سیلاب آ جانے سے فخر الدولہ کے سیاھی بد دل هو گئے تو انہیں اس ارادے کو ترک کرنا پڑا ۔ عام روایت کے مطابق عَضْد الدولہ کی وفات شعبان ۲۸۵ها اگست ہے وہ وہ میں ہوئی اور بعض دوسر مے بیانات کی روسے اس سے پہلر، یعنی ۵۸۵ه/۹۹۹ میں .

مآخذ: (۱) ابن الاثير (طبع Tornberg)، ج ۸ و ۹: (۲) ابن خلدون: العبر، س: س۵س ببعد؛ (۳) حمدالله المستوني الةزويني: تاريخ كزيده (طبع براؤن)،

Gesch. der Sultane : Wilken (m) :mry 5 m12:1 (b) : باب (aus d. Geschl. Bujeh nach Mirchond بيعد . : ۳ Gesch. d. Chalifen : Weil

(K. V. Zettersteen)

فخر الدين بن قرقماس: شيخ دروز، جسي يوري مصنف Ficardin ،Fechridin ،Fekkerdin ،Facardin مصنف Ficardin وغيره لكهتر هين \_ اس كا تعلق قبيلة بنو معنى [رک بان] سے تھا۔ وہ ، ۱۵۷۸مم ۱۵۲۱ء میں پیدا هوا اور م و و ه/ ۸ م رع میں باپ کی وفات پر باب عالی نے اسے دروز کا اسیر تسلیم کر لینا تشروع شروع میں زمام حکومت اس کے چچا یوسف اور اس کی ماں کے هاتھ میں رهی، جس کا نام بقبول سارٹی Mariti ست نصيبه Set Neseb تها؛ وه تاحين حيات (٣٣٠) ع تک) اپنے بیٹے پر حاوی رہی ۔ فخرالدین نے حکومت كاكاروبار سنبهالا تو اپني تمام كوششين آپنر اقتدار كو مستحکم کرنے میں صرف کر دیں اور اس غرض سے سکبان قوم کے کئی دستے اپنے جھنڈے تلے جمع کر لیے۔ اس نے اپنے باپ کے پرانے صدر مقام بیروت کو بھی، جسے ابراهیم پاشاکی جنگوں میں خاصا نقصان پہنچا تھا، پھر سے بنوا کر قلعہ بند کر لیا اور خاص طور پر کوششکی که یورپی سوداگر و هان آکر تجارت کریں ـ اس کا مقصد یہ تھاکہ ان تاجروں کے ذریعے یورپ کے عیسائی تاجداروں سے رشته اتحاد قائم کرنے اور ترکی حکومت کے خلاف جد و جہد میں وہ اس کے کام ا آسكين ـ شروع شروع مين تو فخرالدين المن و سكون .. سے بیٹھا باب عالی کو باقیاعدہ خراج کی مطلوب وقم ادا کرتا رہا اور اس دوران میں بیروت سے لے کر كوه كرميل Carmel پر بندريج اپنا تسلّط جماتا زها، مگر اس کے ارادے اس سے کمیں زیادہ بلند تھے۔ وہ سمجھتا تھا کہ شام اور فلسطین کے عیسائیوں کی مدد سے ایک خودمختار حکومت قائم کر سکر گا، لہٰذا الله المرام العمين الله في Tuscany كريند لكوليا، جو ان دنون دمشق كا والى تها؛ تاهم فخر الدّين

ڈیوک فرڈیننڈ اول سے ایک دوستانه معاهدہ کر لیا . المناحب باب عالی کو اس دروزی المیرکی روز افزوں طاقت سے کچھ اندیشہ پیدا ہوا تو دمشق کے والی احمد باشا حافظ کو حکم دیا گیا که اسے راہ راست پر لائے، لیکن احمد باشا ان پہاڑوں میں، جو ایک حد تک ناقابل گزر تھر اور جہاں سعدد قلعر بنر ھوے تھر،

زیاده کامیایی حاصل نه کر سکا ۲۰ ۱۹/۳/۹۱

میں جب تنرکی بیڑا ساحل شام پنز نمودار هنوا تنو

فخوالدولية ايك حمار مين بسيله كر لوورنو Livorno

بھاک گیا، جہاں گرینڈ ڈیوک کاسمو Cosmo ثبانی نے

اس کی برخی تعظیم و تکریم کی ـ باین همه اس کی یـ ه

امید که وه بهت جلد عیسائی فوجوں کو ساتھ لرکر

واپس آئے گا اور شام میں ترکی حکومت کا خاتمہ کر

دیے گا پوری نه هوسکی حتی که اس کا په دعوی بھی

کے دروز ایک عیسائی کاؤنٹ دے دریو Comte de

Dreux کی اور وہ خبود گادفرے دے بوئی لبوں

Godfrey de Bouillon کی نسل سے ہے، انھیں ایک نئی

صلیمی جنگ پنر آماده لنه کر سکا - اس دوران میں

فخرالدین کے بیٹے علی کو، جسے وہ اپنے نمایندے کی

دوسرسے افراد کو احمد پاشا باب عبالی کی اطاعت پر

مجبور کر چکا تھا۔ ۲۰ ره/۱۱۸ عسے قبل، یعنی

حب تک احمد پاشا کو دہشق سے واپس بلا نہیں لیا

گیا، فخرالدین کو دوباره شام میں داخیل هونے کی

جرأت نبه هو سکی اور اس کے بعید بھی وہ یہاں

اسیر کی حیثیت سے نہیں آیا، کیونکہ یہ منصب

اس کے بیٹے علی کو منتقل ہو چکا تھا؛ بہرحال وہ

كاروبار سلطنت خصوصا فوجي اموز كے انتظام و انصرام

میں حصہ لیتا رہا ۔ طرابلس کے والیوں، یعنی بنو سینفا (سَیْفَا)، کے خلاف اس نے بڑی خونریز لڑائیاں لڑیں

اور اس کے پیروؤں نے مصطفی پاشیا کیو گرفتار

حیثیت سے شمام چھوڑ آیا تھا، نیز اس کے خاندان کے ۔

نے اسے جلد رہا کر دیا کیونکہ وہ باب عالی سے کھلم کھلا جنگ نہیں کرنا جامتا تھا؛ اس کے برعکس اب اس کی کوشش یه تهی که بارسوخ اور مقتدر ترکوں کو رشوت دے کر حکومت پر اپنا اثر قائم کرے۔ کچھ مدت تک تو یہ سلسلہ کامیابی سے چلتا رها، لیکن انجام کار اعملٰی ترک عمدیداروں کی آنکھیں کھل گئیں اور انھوں نے فغر الدین کی طباقت کچلنر کے لیر کوچک احمد پاشا کو ایک بڑی فوج دے کر دمشق روانه کیا ـ چند هی دنون بعد علی ۳۳ . ۱ ها ممه وع میں صفد کے مقام پر ایک لڑائی میں مارا گیا اور خود فخرالدین بھی یافد (Jappa) کے نسواح میں کئی بار هزیست انها کو بهاگ نکلا . پہلر وہ صیدا ہمنچا پھر ہیروت، لیکن ایک ترکی بیڑے کی موجودگی کے سبب سے وہاں بھی نہ ٹھیر سکا۔ وہ پہاڑوں مين جا جهيا، ليكن انجام كار جزّين (Casale di Gezin) میں گرفتار هو کر پایزنجیر قسطنطینیه لایا گیا، جہاں مہر وع میں جلاد کے هاتھوں اس کی موت لکھی تھی ۔ اس کے بیٹر اور بھائی یونس بھی قید ھوے اور ماریے گئر؛ صرف فخرالدین اور یونس کا ایک ایک بیٹا زندہ بچا کیونکہ وہ دونوں نسرار ہو جانے میں کامیاب ہوگئر تھر ۔ آگے چل کر یونس کا بیٹا، جس کا نام ملحم تها، دروزكا اسير بنا .

مآخرن: (۱) الخالدى: تاریخ فخر الدین بن معن، ماخرن: (۱) المخبی: خلاصة الآثر طبع رستم و بستانی، بیروت ۱۹۵۹؛ (۲) المخبی: خلاصة الآثر الهادی العشر، قاهره ۱۲۸۰، ۲۶۲۰ و ۲۶۳۰؛ ۲۳۳؛ و ۲۳۳، ۲۳۳؛ و ۲۳۳، ۲۳۳؛ و ۲۳۳، ۲۳۳؛ و ۲۳۳، ۲۳۳، و ۲۳۰، ۲۳۰، و ۲۳۰، ۲۳۰، و ۲۳۰، ۲۳۰، و ۲۳۰، و

ונוסדה וואף בין היינו היינות היינות

فخرالدن الرازي: ابو عيدالله محمد بين عَمر بن الحسين، اسلام كے مشہور ترين علما بے دين و مفسرین میں سے ایک سربرآوردہ عالم، جو ۳۸۵۸ وم راء (يا شايد مم هه) مين بمقام رے پيدا هو ے - ان کے والد ضیاء الدین ابوالقاسم اپنر شہر کے خطیب تھر، اسى لير بيثر كا لقب ابن الخطيب هو گيا ـ ضياء الدين ابوالقاسم علم کلام کے بھی عالم تھے ۔ وہ منجمله دیگر كتب كے غايبة المرآم كے مصنف هيں، جس ميں وه الأشعرى کے پرجوش حامی نظر آتے ہیں۔ السّبک، جس نے طبقات الشافعيد (م: ٢٨٥ تا ٢٨٨) سين ان كے مختصر حالات لکھر ھیں، ان کے اساتیذہ کی نہرست میں ابوالقاسم انصارى تلميذ امام الحرمين و مصنف تهذيب كا نام بهي ليتا هے \_ فخر الدين كے اساتىدہ ميں ان كے والد کے علاوہ ان کے استاد فلسفه مجد اللَّذِين الجيلي (جن کے ساتھ وہ مراغمہ گئر تھے) اور استاد نقمہ الكمال السمناني بهي شامل هين .

ادب اور علوم دینی کی تحصیل سے فراغت اور بقول القیفطی کیمیا میں کسی قدر تحقیقات میں ناکامی کے بعد، فخرالدین خوارزم گئے، جہاں وہ معتزلمہ کے خلاف مناظروں میں مسلسل مشغول رہے، جنھوں نے انھیں ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا ۔ ماوراء النہر پہنچے تو وہاں بھی ایسی هی مخالفت کا سامنا ہوا؛ چنانچہ رہے واپس آکر انھوں نے شہاب الدین غوری، سلطان غزنہ، سے تعلقات استسوار کیے، جس نے ان پر سلطان غزنہ، سے تعلقات استسوار کیے، جس نے ان پر

اعرازات اور دولت کی بارش کر دی ۔ بعد ازاں علاؤ الدِّين خوارزم شاہ محمّد بن تَكَشّ نے بھی ان كے ساتھ ایسا ھی سلوک کیا اور اس کے ساتھ وہ کچھ عرصر تک خراسان میں رھے؛ اس ہادشاہ نے ان کی حد درجر تعظیم و تکریم کی اور ان کے لیے ایک مدرسه

. ۱۸۵/م ۱۱۸ ع میں جب وہ بخارا کے ارادے سے ماوراء النہر جاتے ہوئے کچھ عسرصے کے لیے سَرَخُس میں ٹھیرے تـو سَرَخُس کے ایک طبیب عبدالرّحمٰن بن عبدالكريم السّرخسي نے انهيں هاتهوں ہاتھ لیا اور اپنے پاس ٹھیرایا ۔ اظہار تشکّر کے طور پر انھوں نے بوعلی سیسنا کی کلیات کی شرح لکھی اور اس کا انتساب طبیب مذکور کے نام سے کیا ۔ بخارا میں انھیں حسب توقع سرپرسٹی نه ملی تو وہ هرات چلے گئے، جہاں غمزنہ کے غوری سلطان غیاث الدّین نے انھیں شاھی محل ھی میں عوام کے لیے ایک مدرسه کھولنر کی اجازت دے دی .

سمرقند اور هندوستان (یمان شاید وه کسی خاص کام سے بھیجے گئے تھے) اور متعدد دیگر مقامات کی سیاحت کے بعد وہ ہرات میں اقامت گزیں ہوگئے اور عمر کا ہڑا حصه وهیں گزارا۔ هرات میں وه شیخ الاسلام کے لقب سے ملقب ھوے۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں ان کی شبان و شوکت عروج پسر تھی، چنانچہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے تو ان کے تین سو سے زیادہ شاگرد اور متّبعین ان کے ہم رکاب ہوتے تھے .

آغاز زندگی میں وہ اس قدر تنگدست تھر کہ حب وه ایک مرتبه بخارا میں بیمار پڑے تو اس شہر میں مقیم ان کے هم وطنوں کو ان کی سدد کے لیر چنده جمع کرنا پژا، لیکن بعد میں وہ بڑی خوش حالی سے بہرہ ور موے ۔ انھوں نے اپنے دو بیٹوں کی شادی رے کے ایک انتہائی مالدار طبیب کی دو بیٹیوں سے کی تھی ۔ اس طبیب کے انتقال پر اس کی دولت سے

بهى انهين وافر حصه ملا .

ان کی ذکاوت، ان کی دراک عقر، ان کے زبردست حافظ (کہتر هيں نوجواني ميں انهوں نے الجويئي ی الشامل تمام و کمال زبانی یاد کر لی تهی)، ان کے ضابطہ پسند ذہن اور سلامت عـقل و فکـر نے انھیں ایک ایسا معلّم بنا دیا تھا جسے سارے وسط ایشیا میں شہرت حاصل تھی؛ چنالچه هر جگه سے لوک گوناگوں مسائل کے بارے میں ان سے استفسار کرے کے لیے آتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ بہترین خطیب بھی تھے۔ وہ میانه قد اور مضبوط جسم کے مالک تھے؛ دارهی گهنی تهی اور آواز قوی اور پرجرش وعظ کرتے وقت وه خود بهی سربسر تاثر بن جاتے تھے اور اپنے سامعین کو بھی اس قدر متأثر و مضطرب کر دیتے تھے کہ ان کے بھی آنسو نکل جائے تھے ان کے وعظ نے بہت سے کرامیوں کو سنّی بنا دیا۔ فلسفے میں گہری مہارت اور مناظراتی مشغلے کے باوجود [کہ جس میں بعض اوقات اذعان کے بجامے مخالف کو شکست دینے کا جذبہ كام كرتا هے] وہ حد درجه متدين تھے (كانَ من أَهُمُ لِ الَّذِّينِ وَالتَّصَوُّفِ) \_ اپنے متعدد رسائل میں وہ ختم کلام دبن هی پرکرتے هیں اور موضوع زیر بعث ﴿ كو جهان تك عملي طور پسر كارآمد بنايا جما سكتا ھے اس پر زور دیتے ھیں۔ آخس عمر میں موت کو اكثر ياد كيا كرتے تهر اور بقول ابن الملاح خود کو فلسفه و کلام میں اس قندر منهمک رکھنے پر ملامت کیا کرتے تھے کیولکہ ان کے نزدیک یہ علوم یقینی حقیقت تک پہنچانے کی صلاحیت لہیں رکھتے، عِینا که آخر میں انہوں نے اپنی وصیت میں لکھا: "میں نے کلام کے تمام طریقوں اور فلسفے کی تمام، راهبوں کو آزمایا، لیکن میں نے ان میں اطمینان پایا نه مجھے ان سے سکون قلب حاصل هوا۔ يه دولت مجمهر تلاوت قرآن مين ملي" (ابن ابي اصيبعه، ٢: . ( 72

مسلک اهل السنت والجماعت کے دفیاع میں الرازى نے غیر معمولی انہماک د کھایا، جس کی وجہ سے ان کے بہت سے دشمن پیدا ہوگئے۔ معتزلہ کے علاوہ انهیں کرامیہ سے بھی واسطہ پرتا تھا۔ کرامیہ [رک بان] تفسیر قرآن میں 'تشبیه' کے قائمل تھر اور اپنے مخالفین کی تبذلیل میں سبّ و شتم اور بہتان تراشی سے بھی احتراز نبه کرتے تھر ۔ ۹۹ ۵ ۹ / ۲۰۲ ع میں جب وہ فرو کوہ میں متیم تھے تو كراميه نے ان کے خلاف باقاعدہ شورش برہا كر دى اور آن پر الزام لگایا که وه اسلام کی تعلیمات پر ارسطو، الفارابي اور ابن سيمناكي تعليمات كو ترجيح دے کر اسلام کی صورت مسخ کر رہے ھیں ۔ ان پر یه الزام بھی تھا کہ انھوں نے مخالفین اسلام کے دلائل کا اتنا طومار نقل کر دیا ہے [که ان کی سب خطرناک دلیلیں یکجا جمع ہوگئی ہیں، جن کے جواب اطمینان بخش نہیں ۔ انھوں نے مخالف اسلام مواد اکٹھا تو کر دیا، مگر اس کے رد میں کمزور رہے] . 

اور موت کی آمد آمد محسوس کر کے انھوں نے (بروز اتوار ۱ محرم/۲ ۲ جولائی) اپنے شاگرد ابراهیم ابن ابی بکر کو اپنی وصیت لکھوا دی ۔ اس وصیت کا متن اوروں کے علاوہ السبکی اور ابن ابی اُصیعه نے بھی محفوظ رکھا هے ۔ یہ وصیت ان کے اهل السنت هونے کا ایک واضع اقرار اور کلی طور پر راضی برضائے اِلٰہی هونے کا ایک مؤثر نموله فی ۔ اس میں الرّازی سلطان سے اپنے بچوں مؤثر نموله فی ۔ اس میں الرّازی سلطان سے اپنے بچوں کی سفارش کرتے هیں اور اپنے شاگردوں کو وصیت کرتے هیں که ان کی تجہیز و تکفین ٹھیک احکام شرعی کے مطابق کی جائے اور یہ کہ انھیں ہرات کے نزدیک کوہ مزدا خان پر دفن کیا جائے ۔ الرّازی کے بعض سوانع نگاروں کا خیال ہے کہ انھیں کرّامیه نے زهر سوانع نگاروں کا خیال ہے کہ انھیں کرّامیه نے زهر دے دیا تھا۔ اس کے علاوہ ابن العبری (Barhebraeus)

خفیه طور پر اپنے گھر ھی میں دفن کیے گئے تاکه عوام ان کی میت کی ہے حرستی نده کر سکیں ۔ ان دوندوں روایتوں میں سے شاید کوئی بھی صحیح نہیں کیونکه ھرات میں الرّازی کا مزار اب بھی قابل احترام سمجھا حاتا ہے .

هر چند الرازی الاشعری کے پکے متبع تھے، لیکن کم از کم اپنی جوانی کی تصنیفات میں وہ نظریۂ جوهر فرد (atomism) کے مخالف دکھائی دیتے هیں (کتاب المباحث المشرقیة، ۲:۱۱) - یه سچ هے که بعد میں انهوں نے اپنی رائے بدل دی تھی یا کم از کم نظریۂ جوهر فرد کی تنقید میں پہلی سی شدت نه رهی تھی نظریۂ جوهر فرد کی تنقید میں پہلی سی شدت نه رهی تھی ص ۹ ۲۳؛ کتاب الاربعین فی اصول الدین)؛ چنانچه الهوں نے اپنی کتاب الجوهر الفرد اسی موضوع کے لیے مختص کر دی (ابن ابی اصیبیء مین عنی اسالموسی اللهوں نے اپنی شرح الاشارات (مطبوعۂ استانبول، ص مہ) میں مختصر تجزیه پیش کیا ہے؛ خوانساری کے اس کا ایک مختصر تجزیه پیش کیا ہے؛ خوانساری کے قول کے مطابق (الروضات الجنات، ص ۳۰) الرازی نے الاشعری کے مسئلۂ صفات باری تعالی پسر بھی تنقید کی ہے ۔

الرازی نے الفارابی کا غائر مطالعه کیا تھا اور ابن سینا کی اشارات اور عیون الاخبار کی شرحیں بھی لکھی تھیں ۔ فلسفے کے گہرے علم نے انھیں اس قابل بنا دیا تھا کہ مسائل فلسفه اور مسائل دین میں تطبیق کر سکیں (قب مباحث المشرقیة کا اکثر حصه)، لیکن ایسا کرنے وقت انھوں نے اپنی آزادی رائے کو قائم رکھا؛ چنانچه جہاں کہیں وہ ابن سینا کا تتبع نہیں کرنا چاھتے وھاں پر وہ ابن سینا پر سختی سے تنقید کرنا چاھتے وھاں پر وہ ابن سینا پر سختی سے تنقید کرنا چاھتے وھاں پر وہ ابن سینا پر سختی سے تنقید کرنا چاھتے وہاں میں مذھب اور فلسفے کی تطبیق صرف الرازی کے خیال میں مذھب اور فلسفے کی تطبیق صرف ایک افلاطونی نظام کی سطح پر کامیاب ھو سکتی ہے، جو

آخر میں Goldziher نے ثابت کیا ہے کہ ہر چند الرازی معتزلہ کے مخالف تھے تاہم وہ بعض لحاظ سے ان سے متأثر بھی ہوے تھے، شلا عصمت انسیا اور دینی اسور میں احاد حدیثوں کے حجت ہونے کے مسئلے میں (قب Aus der Theologie des Fachr al-Din مسئلے میں (قب ۱۶۱۰) ج س (۱۶۱۶)، ص ۲۱۳ تا ۲۱۳۷).

ید اس باعث جیرت ہے کہ اسام ابن تیمید جو دین میں کسی لچک کے روادار نه تھے الرّازی کے اثر سے آزاد نہ رہے دیکھیے Laoust کا قابل توجه مقاله: Essal sur les doctrines sociales et politiques de Taki-d-din Ahmad b. Talmiyya قاهره به مرم ع (قب إشاريه بذيل رازي) - امام ابن تيميه الم في الرَّاري كي اهم تطنيفات المُحَصَّل بالمعالم اصول الدِّين اور كتاب الاربعين سے استفادہ كيا اور مسئلة نبوت پر ان کے بہت سے دلائل کو کسی حد تک قابل قبول سمجھا ھے۔ اس کے علاوہ ابن تیمیّه کی عمرالیّات سیاسیّه تقریبًا لاللابل فهم رهتی ها جب تک هم اس میں اس تصور حاكميت مطلقه (sovereignty) اور اس نظرية خلافت کے (جس کی حمایت الرازی نے کی) خلاف ایک گونه ودعمل له دیکھیں ۔ مختصراً یه که اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا که اسام این تیمیّه کو فلسفیوں اور گمراه فرقوں کے خیالات باطله کے بارے سین جو وسیم معلومات

(ص ۸۵) ۔ اگرچہ خود ابن تیمیّہ نے الرّازی کے بارے میں کافی سخت رائے ظاهر کی ہے (قب : بغیة المرتاد، قاهرہ ۹ ۲۰۰ من ص ۱۰۸ تا ۱۰۸) .

تصنیبفات: یہوں تنو فیخر الدّین الرّازی کی تصنیفات کی تعداد بہت ہے اور وہ ایک دائرہ المعارف ی وسعت رکھتی ھیں، لیکن ان کی اکثر تصالیف كلام، فلسفه يا تفسير سے تعلق ركهتي هيں ـ ان تصنيفات کی فہرست جن کے مخطوطے هم تک پہنچے هیں براكلمان (تكمله، ١٠٠١م تام ١٩٠ بار دوم، ص ٢٩٦ تا و ١٠) مين ملتي هے، جس نے انهين تيره عنوانوں مين تقسیم کیا گے: (۱) تاریخ؛ (۲) فقه؛ (۳) قسرآن؛ (س) عقائد؛ (ن) فلسفه؛ (م) نجوم؛ (علم خطوط اليد؛  $(\Lambda)$  معانى؛ (۹) دائرة المعارف؛ (11) طب؛ (11)قيانه: (١٠) كيميا؛ (١٠) معدنيات ـ على السَّامي النشَّار نے الرازی کی علمی تخلیقات کے بارے میں ان کے سوانیع نگاروں کی فراہم کردہ تمام معلومات کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کی تصنیفات کو مندرجة ذيل طور پر تقسيم كيا هے: (١) قرآن (تفسير) ۵ کتابین: (۲) کلام (.بم)، حکمت و فلسفه (۲۶)؛ (س) عربی زبان و ادب (۷)؛ (س) فقه و اصول فقه (٥)؛ (٥) طب (٤)؛ (٦) طلسمات و نيرنجات اور هندسه (۵)؛ (۷) تاریخ (۲) دیکھیے الرّازی کے مختصر رساليل اعتقادات المسلمين و المشركين، طبع على السَّامي النشَّار كا مقدمه (قاهره ٢٥٦ ١٣٨/٩٣٨ ع، ص ۲ ۲ تا ۲۳)، لیکن یه فهرست کسی طرح بهی اطمینان بخش اور مکمل نہیں ۔ الرازی کی تصنیفات کا غمائر مطالعه ھنوز باقی ہے .

الرّازی کی اهم تر مطبوعه تصنیفات کی فہرست مندرجهٔ ذیل ہے جس کے ساتھ هر کتاب کے مضامین پر بھی مختصر سنی نظر ڈالی گئی ہے :

فرقوں کے خیالات باطلہ کے بارے میں جو وسیع معلومات (۱) اساس التّـقدیس فی علم الکلام (قاہرہ ماصل ہوئیں ان کا مأخذ الرّازی ہی کی کتابیں تھیں سمہ ۱۳۵۱ء صفحات ۱۹۵) سلطان ابوبکر بن

ایوب کے نام سے منتسب اس رسالے کا موضوع علم ہاری تعالی کے حصول کا بالواسطہ طریقہ ہے۔ یہ رسالہ چار حصوں میں منقسم ہے: پہلے حصے میں اس امر کے دلائل کا مطالعہ کیا گیا ہے کہ حق تعالی غیر مجسم ہے اور اس کا وجود مکان میں محدود نہیں؛ دوسرے حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید میں مذکور متشابہات کی تاویل کیونکر کرنی چاھیے؛ تیسرے حصے میں مذھب سلف کا (خصوصًا محکمات و متشابہات قرآن میں مذھب سلف کا (خصوصًا محکمات و متشابہات قرآن مندرجه بالا بحث کو جاری رکھتے ھوے زیادہ تر ان مندرجه بالا بحث کو جاری رکھتے ھوے زیادہ تر ان

(٢) لوامع البَسِيّنات في الأسماء و الصّفات (طبع امين الخالجي، قاهره ٣ ٢٣ ١ ه/٥ . ٩ ١ع، صفحات . ٢): اسماے باری تعالی پر ایک رسالہ اور ان کی اہم دینی تصنیفات میں سے ایک ہے ۔ اس کے تین حصے هیں: مقدمه (ص س تا سے) زیر عنسوان المبادی و المقدمات؛ دس ابواب میں الرّازی ان سوالات سے بعث کرتے میں جو اسماکی عام بحث، پھر حق تعالی پر اسم کے اطلاق، اسما و تسمیه کی حقیقت، اسما و صفات میں فرق، اسما بے حق تعالی کی اصل و ابتدا اور ان کی ذیلی تقسیم وغیره کے موضوعات سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں ذکر (باب ۲) اور دعا (باب ۲) کے موضوع پر نہایت عمدہ استدلالی نتالج ملتے هیں۔ دوسرے (اور طویل حصے میں، ص سے تا م ۲۵) وہ حق تعمالی کے لنانومے ناسوں کا ہاقاعدہ تفصیلی ذکر کرتے ہیں اور ہر نام کے مختلف اطلاقات سے بعث کرتے ہیں ۔ وہ باب جو اسم "اللہ" [رک باں] سے بحث کرتا ہے تیس سے زیادہ صفحات پر مشتمل ہے۔ عام طور پر الرّازی اپنی تشریح و توضیح کو عملی روحانی لصالح پر ختم کرنے ہیں۔ آخر میں ٹیسرا حصه آتا ہے جس کا عنوان اللَّواحق و المتمَّمات ہے اور جو متعدد ایسے اسما کے متعلق صحیح تفصیلات سہیا کرتا ہے جو پہلے زیر بعث نہیں آئے تھے .

(۳) شرح الاسارات (قسطنطینیه ۹۰هم/ مسرح الطسوسی)، یه ابن سینا کی کساب الاشارات و التبیهات کے حصهٔ طبیعیات و المهیات کی شرح هے، یعنی پهلی "نمط" کے آغاز سے (طبع Froget؛ ص ۹) - پهلے الرازی ابن سینا کے متن کی ایک پوری فصل نمقل کرتے هیں، پهر اس کی شرح بیان کرتے هیں اور بڑی احتیاط سے مصنف کے عام خاکے اور اس کے اجزاے ترکیبی کی طرف بھی اشارہ کرتے جاتے

(س) لَبَابُ الاشارات (قاهره ۱۳۲۹هه ۱۰ و ۱۹۰۸ه ۱۰ و بار دوم قاهره ۱۳۵۵ه ۱۳۹ و صفحات ۱۳۹۱)، ابن سیناکی مشهور تصنیف کا خلاصه هے، چنانچنه الرّازی حصهٔ منطق کی هرنهج اور طبیعیات اور المهیات کی هرنمطکا تتبع کرتے هیں .

(٥) مُحَمَّلُ افكار المتقدّمين و المتأخّرين من العلماء و الحكماء المتكلمين (قديم و جديد علما و فلاسفه و متكلمين كي افكاركا خلاصه) \_ اگرچه الرّازي ابتدا ميں اپنی بعث کا وہ خاکہ بیان کرتے ہیں جس کا وہ التزام کریں گے، لیکن جوں جوں کتاب آگے بڑھتی جاتی ہے یه خاکه لظر سے اوجهل سا هوتا جاتا ہے۔ الرّازی کہتے ھیں که کلام چار حصوں میں منقسم ہے جنھیں وه ارکان کا نام دیتے هیں اور سب ارکان کا نام بتائے بغیر پہلے رکن کی بحث فوڑا شروع کسر دیتے ہیں۔ پہلا رکن مقدمات کے بارے میں ہے؛ دوسرا وجود اور اس کے مختلف احوال کے؛ تیسرا الٰہیات کے؛ اور چوتھا سمعيّات كے ـ مقدمات (ص ، تا ٣٧) الجويني كي الأرشاد یا الغزالی کی الاقتصاد کے مقدموں سے بہت آگے نکل حاية هين - تين اهم سوال يه هين: (1) تصورات ابتدائيه جس میں البرازی ادراک حسّی (perception) اور تصدیق سے بحث کرتے ہیں اور تصدیقات وہبی یا اکتسابی ہونے کے متعلق مختلف نظریات کا جائزہ لیتے هين؛ (ب) استقلال و فكركى خصوصيات (احكام النَّظر)

جس میں ایک درجن دعووں کا بیان اور ان کا اثبات بهي شامل هي؛ (ج) الدّليل البديهي - يه بات همين اس دوسرے حصر میں محسوس هوتی ہے کہ اس کے مختلف اجىزاكا باهمى فىرق زياده واضع نهين رهتا ـ الرّازی ابتدا میں معلومات سے بعث کرتے ہیں جسر ہم (قدرے دقت سے) تین حصوں میں منقسم کر سکتر هيں: (١) موجودات کے خواص؛ (٢) معدومات؛ (٣) وجود اور عدم کے درسیان احوال کی نفی۔ اس کے بعد الرازى مخلوقات كو واجب اور مكن مين تقسيم کرتے میں اور ان دونوں اقسام کے متعلق مختلف استدلالات کا جائسزه لیتر هیں اور باری باری ستکلمین اور فلاسفه کے نظریات بیان کرکے ان پر بحث کرتے ھیں ۔ اس کے بعد تیس بتیس فصلیں ایسی ھیں جن کے مضامین حیرت انگیز طور پر بوقلموں هیں (برودت، الرمى، وزن، حركت، موت، علم، حواس وغيره) - يه كچه بر ترتيب سي فصلين هين جن كا مقصد غالبًا ماقبل اور مابعـد اعراض کی انسام و صفات کی بحث میں ربط پیدا کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ اجسام، ان کی ترکیب اور ان کی صفات و اقسام سے بحث کرتے ہیں۔ اس حصر کی آخسری فصل وجبود کی عبام خصوصیات، وحدت و کثرت، علّت و معلول وغیره، کے لیے مخصوص ھے، آخری دو رکن براہ راست کلام سے متعلق ھیں۔ تيسرا حصه المهات، واجب الوجود كي هستي، اس كي صفات (ایجابی و سلبی)، اس کے افعال، پھر خالق کے افعال اور مخلوقات کے افعال کے مابین تعلق کے بیان میں ہے۔ اس کے بعد چند سطور اسماے باری تعالیٰ پر هيں \_ چوتها حصه جو خالصة منقولات تک محدود هے چار اجزا پر مشتمل ہے: نظریهٔ انبیا، احوال آخرت، احكام و اسماء (مسئله ايمان) اور امامت .

قاهرہ کے مطبوعہ نسخے میں (یہی واحد ایڈیشن ہے جو موجود ہے اور الحسینیّ میں چھپا ہے بدون تاریخ) صفحات کے نیچے حاشیے میں نصیرالدّین طوسی

ک تلخیص المعصل ہے، جس میں الرّازی پر تنقید میں کوئی کمی نہیں کی گئی۔ اس شارح کا کہنا ہے کہ اس کے زمانے میں اعتقادیات پر صرف یہی ایک مشہور تصنیف تھی، لیسکن اس کے خیال میں اس کا کچھ جواز نہیں تھا (ص س) ۔ قاہرہ ایڈیشن میں حاشیے پر الرّازی کی معالم اُصول الدّین بھی ہے۔المحصل کی متعدد شرحیں لکھی گئی ھیں (دیکھیے براکلمان)، ھارٹن شرحیں لکھی گئی ھیں (دیکھیے براکلمان)، ھارٹن اللّاقات Philosophischen Ansichten von Rāzī und Tūsi) ابون . اور Philosophischen Ansichten von Rāzī und Tūsi) بنون . اور Theologie des Islams nach Razi und ihre Kritik nach ترجمے کی کثیر اغلاط اور من مانی تعبیرات کے باعث اگر کایہ مشکوک نہیں تو کم ضرور ہو جاتی ہے" اگر کایہ مشکوک نہیں تو کم ضرور ہو جاتی ہے" (پی۔کراؤس Kraus).

(۲) المعالم في أصول الدين اس كتاب كے مقدمے ميں الرّازى لكھتے هيں كه اس تاليف ميں پانچ قسم كے علوم سے بعث كى كئى هے: (۱) علم اصول الدين؛ (۲) اصول نقد؛ (۳) نقد؛ (۳) وہ اصول جو خلافيات كى بنياد هيں يا خلافيات ميں مدنظر رهتے هيں (الاصول المعتبرة في الخلاقيات)؛ (۵) اصول مناظره و مجادله ان پانچ حصول ميں سے صرف پہلا حصه چھا هے حصول ميں سے صرف پہلا حصه چھا هے (برحاشيه المعقبل ديكھيے اوپر، عدد ۵).

(عابوعة بولاق ١٢٤٩ تا ١٢٨٩، ٩ جلد؛ قاهره (مطبوعة بولاق ١٢٤٩ تا ١٢٨٩، ٩ جلد؛ قاهره ١٣١٠، ٨ جلد؛ قاهره ١٣١٠، ٨ جلد، بار دوم ١٢٩٢ تا ١٢٩٤ عائد ١٣٦٤، ٨ جلد، جس كے حاشيے پر ابو السّعود العمادى كى ارشاد العقل هے؛ تازه ترين اور انتهائى احتياط سے مرتبه نسخے كے ليے ديكھيے، طبع محى الدين، قاهره ١٣٥٢ه/ ١٣٨٩ عام جي الدين، قاهره ١٣٥٢ه/ ١٣٨٩ عام عند الرازى كى اهم ترين تصنيف صفحات كا هے) ۔ يسه يقينا الرازى كى اهم ترين تصنيف هے اور تفاسير كى اس قسم سے هے جو بيك وقت

فلسفیانه بهی هوتی هیں اور تنسیر بالراہے بهی ـ الرازی نے اپنا سارا علم، کیا فلسفر کا اور کیا مذهب کا، اس کتاب میں نچوڑ دیا ہے۔ جہاں کہیں موقع ملتا ہے وہ اپنے مقصود کو ایک مسئلر کی صورت میں بیان كرتے هيں ۔ وه بالعموم آيات ميں باهمي منطقي ربط پیدا کرنے کی کوشش کرتے میں اور اپنی عادت کے مطابق ہر سوال کے جواب میں مختلف آرا مع ان کے دلائل کے بیان کرتے ہیں ۔ کتاب چھوٹی تقطیع کی ۸ ضخیم جلدوں میں ہے اور ہر جلد گنہجان چھپائی کے تقريبًا چھے سو صفحات پر مشتمل ہے۔ تفسیر کا آغــاز استعاده اور بسمله پسر ایک عظیم الشان بحث سے ہوتا ہے جو نئے ایڈیشن میں پوری پہلی جلد پر معتوی ہے۔ اس تفسير كي مقبوليت (يا نامقبوليت) مختلف مصنفين کے ہاں بدلتی رہی ہے۔ فاسفہ و کلام کے بعض مخالفین، مثلًا امام ابن تیمیّه، اس تفسیر کا ذکر حقارت سے کرنے ہیں کیونکہ اس میں سب کچھ ہے بس تفسیر ھی نہیں ۔ اس کا جواب الرّازی کے معتقدین یے دیتے هیں که اس میں تفسیر بھی ہے اور اس کے علاوہ اور سب كچه بهي ه (قب الصَّفَدى : وافي الوَّفيات، م : . ۲۵۳) - الرازي كي تفسير كبير في اپنا اثر ان لوگوں میں بھی محسوس کرا دیا ہے جو روایتی تفسیر کے بعض پہلوؤں کی تجدید پسند کرتے ہیں، چنانچہ ایک جدید مصنف نے (جس نے مطالعۂ قرآن میں ادبی اسلوب بیان کو داخل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے) لکھا ه: "جمال تک قرآنی افکار کا تعلق هے الرازی لاثانی هيں؛ جو انداز هامے نظر تفسير المنار ميں يا ديگر جديد مصنفات میں نئے سمجھے جاتے میں الرازی پہلے می ان کا ذکر کر چکر هسی" (قب Quelques : J. Jomiei positions actuelles de l'exégèse coranique en ¿Égypte révélées par une polémique récente (MIDEO) ج ( (۱۹۵۳ع)، ص ۵۱).

١٩٦٥) - يد ايک طرح كي سوانح عمري ه جس مين مصنف نے سولہ مختلف مناظرات کا حال لکھا ھے جو ان کے سفر کے دوران میں مختلف مقامات پر واقع ہوئے۔ الرازي مختلف شافعي، حنفي، اشعري اور ماتريدي علما سے جن کے ناموں کو شناخت کرنا ہمیشہ ممکن نہیں، مناظرہ کرتے میں ۔ مناظرات کے موضوع بھی گونا گون ھیں۔ تقریبا نصف ابواب فقہ کے دقیق سوالات پر صرف هوے هيں ۔ اس ميں الرازي الغزالي کے فقمي کارنامے كا مذاق الراح هين - باق فلسفر اور دينيات كے مسائل هیں، مثلًا صفات باری تعالی، همارے ادراکات کا مبدا، نجوم کی تردید (نوان مناظرہ) وغیرہ ـ دسویں مناظرے میں وہ الشَّهرستانی کی کتاب المِلُّل والنَّحُلُ کے مآخذ کے بارے میں دلچسپ تفصیلات دیتر ھیں۔ اس مختصر تصنیف کا تجزیه Kraus نے کیا ہے (جو شاید یه سمجهتا تها که یه کتاب کبهی شائع نهین هوئی): Les ام ج BIÉ در controverses de Fakhr-al-Din Rāzī (۱۹۳۸ع)، ص ۱۸۸ تا ۱۸۸ - اس کا پورا عنوان جسے بعد میں کسی نے بیڑھا دیا ہے یہ ہے "فخرالدين الرّازي كے مناظرات جو ان كے سفر سمرقند اور پھر سفر ھند کے درمیان پیش آئے'''۔

(٩) اعتبقاد فرق المسلمين و المشركين ـ اس مختصر رسالے میں جسے ۱۹۳۸ عمیں علی السّامی النشّار نے طبع کیا، الرازی بڑے اختصار، لیکن ساتھ می بڑی صحت اور غیر جانبداری سے، مسلمانوں کے اکثر فرقون اور متعدد زردشتی، یهودی اور عیسائی فرقون کا ذکر کرتے ہیں، ایک باب فلاسفه کے لیر مخصوص ھے ۔ الرازی یہ بھی جتاتے میں کہ وہ تنہا ایسر شخص هیں جنهوں نے صوفیوں کو بھی ایک فرقمہ شمار کیا ہے .

(١٠) المباحث المشرقيّة (حيدرآباد ١٣٨٢ه، ٢ جلد ـ صفحات بالترتيب ٢ ٢٦ و ٥٥٠) ـ يه تصنيف (٨) المُناظِرات (مطبوعـه حيـدرآباد ١٢٥٣ه/ الميّات اور طبيعيات کے موضوع پر ہے اور سمعيّات سے

بالكل اعتنا نہيں كرتى \_ مصنف نے دعوى كيا ہے كه وہ پہلر شخص ہیں جنہیں ایسی کتاب کی تصنیف کا خیال آیا ۔ ابتدا هی میں وہ اس خاکے کی وضاحت کر دیتر هی جو اس کتاب (جو دراصل تین کتابوں پر مشتمل ہے) کی ترتیب و تالیف کے لیر ان کے پیش نظر تھا؛ چونکہ کوئی علم اتنا ہی کاسل ہوتا ہے جتنا کہ اس کا موضوع عبام ہیو، اس لیے کہتاب اول میں وجود اور اس کی صفات، پھر اس کے مقابل عدم، پھر ماھیت اور وحدت و کثرت سے بعث کی گئی ہے۔ ان امور عامّه کی تعریف کے بعد مصنف ان سے متعلق متسعدد دیگر مسائل، مثلًا وجسود کی تقسیم واجب اور ممكن مين (۱۲ ابواب) اور وجود مين ابد اور ازل (ہ ابواب) پر غور کرتے میں ۔ دوسری کتاب تین بڑے حضوں یعنی ممکن کی بحث، جوہر کی بحث اور عرض کی بحث کے لیر وقف ہے۔ پہلر ایک مقدمہ میں ان تینوں سے ایک عام نوعیت کی بحث مے (۱۵ ابواب) ۔ پھر ایک پہلے "جملہ" [حصّہ] میں، جو پانچ فنون پر مشتمل ہے، اعراض سے بطور ذیل بحث کی گئی ہے: كهيت، كيفيت، معقولات نِسْبيَّة (اضافيه)، علَّت و معلول، حرکت و زماں (۲٫ ابواب) ـ دوسرا "جمله" جو هر سے متعلق ہے اور اس ترتیب سے سوضوعات ذیل سے بحث كرتا هے: اجسام، روح (علم النفس)، عقل .. آخر ميں تيسري كتاب (٢: ٨٨٨ تا ٥٠٨) في الألميات المَحْفَة میں خاص المہیات سے بحث کی گئی ہے اور یہ چار حصوں پر مشتمل ہے: (١) اثبات وجود باری تعالی: (٦) صفات باری تعالی؛ (س) اضعال باری تعالی \_ اور (س) نبوت \_ یه کتاب بڑی احتیاط سے فنون، ابواب اور فصول میں تقسیم کی گئی ہے، جس میں ابن سینا کا انداز نظر آتا ہے۔ مصنف نے ابن سینا سے (جس کے حوالر وہ اکثر "الرّئيس" کے نام سے دیتے ہیں اور بعض اوقات اقتباسات بھی دیتے ھیں) بہت کانی اور اھم سواد اخد كيا هے، جو زياده تر الشفا (بحث طبيعيات،

الٰميات، اسماء و العالم)، النجاة اور بعض جگه الاشارات سے ساخسوذ ہے (قب ۲: ۲ مرم) ۔ وہ اکثر ابن سینا کے مطابق مبادیات تبو قبول کر لیتے ھیں، لیکن اس کے بعض اصولوں سے اختلاف کرنے میں پس و پیش نہیں کرئے اور بعض اوقات حیرت کا اظہار کرتے ھوے اس کے تضادات (بقول ان کے بیت کا اظہار کرتے ھوے اس کے تضادات (بقول ان کے) کی طرف اشارہ کرتے ھیں ۔ تجلی واجبه (الواحد لایشدر عنه الا الواحد) اور عقل فعال کے نظریے پر الواحد (قب ج) وہ ابن سینا سے کلیة اختلاف کرتے ھیں ۔ وہ بہت سی آرا (بدقستی سے اکثر ان کے مصنفوں کے نام بہت سی آرا (بدقستی سے اکثر ان کے مصنفوں کے نام الیہ بیت اللہ الفارابی، الفارابی، انگر تقلیس ( = آئییڈگاس) Empedocles مالینوس اور ثابت بن قبرہ کے حوالر انہوں نے نام بنام دیے ھیں .

(physiognomy) کتاب الفراسة : فراست (physiognomy)

کے بار ہے میں اس کتاب کو یوسف مراد نے کیمبرج،

برٹش میوزیم اور ایا صوفیا کے الگ الگ تین مخطوطوں

سے مرنب کرکے ایک طویل مقدمے، فرانسیسی ترجمے،

افادات اور شرح کے ساتھ شائع کیا ہے (La physiog-)

افادات اور شرح کے ساتھ شائع کیا ہے (din Rāzi al-physiog-)

مشمل ہے : پہلے مقالے میں اس علم کے عام اصول ہیں؛

مشتمل ہے : پہلے مقالے میں اس علم کے عام اصول ہیں؛

دوسرے مقالے میں مندرجه ذیل چار حصے ہیں : (۱)

مزاجوں کی علامات؛ (۲) چاروں عمروں کی مخصوص کیفیات؛ (م)

مالک کے اختلاف (گرم ممالک، سرد ممالک وغیرہ)

سے پیدا ہونے والے اختلافات کردار؛ آخر میں تیسرا مقالہ اعداد کے خواص پر مشتمل ہے .

(۱۲) کتاب الأربعین فی اصول الدین (حیدرآباد می اسول دین پر یه می اسول دین پر یه رساله الرازی نے اپنے بڑے بیٹے محمد کے لیے لکھا تھا۔ یه رساله جن سوالات سے بحث کرتا ہے ان کا کوئی خاکه مصنف نے پیش نہیں کیا، تاہم ان چالیس

سوالات كو مندرجة ذيل طور ير تقسيم كيا حا سكتا هے: (الف) عالم كا آغاز زمان مين (مسئله ١)، عدم كوئي شر نهیں (مسئله م)؛ (ب) وجود باری تعالی (مسئله س)؛ (ج) صفات باری تعالی (مسائل س تا س): حق تعالی غیرفانی مے (مسئلہ م)، وہ موجودات میں کسی شر کے مماثل نہیں (مسئلہ ہ)، اس کی ماهیت اس کے وجود کی عین ہے (مسئلہ ۲)، اس کا وجود مکانی نہیں (مسائل 2-A)؛ ممكن نهير كه اسم اعراض لاحق هول (مسئله . ١)؛ وه قادر مطلق هے (مسئله ١١)، صاحب اراده هے (مسئله س ر)، حتى هے (مسئله س ر)، عليم و صاحب اراده هے (مسئله ١٥)، سميع و بصير هے (مسئله ١٦)، صاحب كلام مع (مسئله ١٤)، لايزال مع (مسئله ١٨)، الطَّاهر ہے (مسئلہ ۱۱)، اس کی عین حقیقت کا علم انسان کو هو سکتا هے (مسئلہ . ۲)، واحد هے (مسئلہ ۲۱). خالق افعال انساني هے (مسئلہ ۲۲)، موجود حقیقی ہے (مسئلہ ۲۳)، سب چیزیں اُس کے ارادے سے پیدا هوتی هیں (مسئله ۲٫۷)، خیر و شر احکام شریعت سے متعین ہوتے ھیں (مسئلہ ۲۵)؛ افعال باری تعالٰی علل کے معلولات تهیں (مسئلہ ۲۹)؛ جو ہر فرد کا وجود (مسئلہ ۲۷)، روح کی حقیقت (مسئله ۲۸)، خلاکا وجود (مسئله ۲۹)، حشر اجساد (مسئله ٣٠)، [حضرت] محمّد صلّى الله عليه و اله وسلم كي نبوت (مسئله ٢٠)، عصمت انبيا (مسئله ٣٣)، تقابل ملائكه ورسل (مسئله ٣٣)، كرامات اوليا (مسئله سم)؛ جزا و سزا (مسئله ۲۵)، مومن گنهگار کی عقوبت دائمی نهین هوگی (مسئله ۳۰)، شفاعت انبیا (مسئله ٢٧)؛ كيا حديث پر مبنى دلائل يقيني اور قطعي هين (مسئله ٣٨)، امامت (مسئله ٩٩)، عقلي دلائل كا طریقه (مسئله . م) - اس کتاب میں جو بات قابل ذکر ہے وہ جوہر فرد کے مسئلر پر الرّازی کا مؤتف ہے؛ يهاں وہ اس کے قائل معلوم هوتے هيں، حالانکه المباحث المشرقيّة مين وه اسكا رد كرتے هيں .

ن المشرقية مين وه اس كا رد كرتے هيں . (۲۰) Shorter Encyclopaedia of Islam ، بذيل ما ما العشرقية مين مذكوره كتب كے علاوہ: از Kramers ؛ (۲۱) seuvre de : R. Arnaldez

(١) ابن ابي أصيبِمه: عيون الأنباء، ٢: ٣٣ تا ٣٠ (١) ابن القَفْطي: تاريخ الحكما، قاهره ١٣٠٦هـ/ ١٩٠٨ ص ١٩٠ تا ١٩٠؛ (٣) ابن خلَّكان، قاهره ٩٩ ١٤/١٨٨١، ١ : . . و تا ج. و؛ (م) الصَّنْدى : الوانى، طبع Dedering، س: ٢٣٨ تا ٢٥٨؛ (٥) النَّهبي: تاريخ الاسلام، مخطوطة پیرس مؤرخه ۱۵۸۲ء، ورق ۱۵۳ب تا ۱۵۸۱ و بعد؛ (٦) السُّبك : طبقات الشافعيَّة، قاهره ١٣٧ه ه/١٠ و ع، م: ٨٨٥ و ٥ : ٣٣ تا . ٣٠ (٤) ابن السَّاعي : الجامع المختصر، طبع مصطفی جواد، بغداد ۱۳۵۳ه/۱۳۵۳ و یم تا ۱۹ ۱۱ تا ۲۰۱، ۳۰۹ تا ۳۰۸؛ (۸) ابن العبرى: متختصر الدُّول، ص ١٩ه؛ (٩) ابن حجر : لسان الميزان، م : ٢٩٨ تا و ٢٨؛ (١٠) طاش كوپروزاده : منتاح السَّعادة، حيدرآباد ١٩١٠/ ١٩١٠ ع، ١: ٥٣٨ تا ١٥٣؛ (١١) خوانساري: رونبات الجنّات، ليتهو، تهران، ص ٢٠٩ تا ٢٠٠١؛ (١٢) ابن داعى: تبصرة العوام، طبع عباس اقبال، تمران ١٣٣٨ ه/ ١ ١٩١٩، ص ١٦٠. (١٣) عبدالحي ابن العماد الحنبلي: شُذُرَاتُ الذُّمَب، قاهره . ١٣٥ه/ ١٩٢١ ٥ : ١٦ تا ٢٠: Aus der Theologie des Fachr : I. Goldziher (10) نا ۲۱۳ (۲۱۹۱۲) حر al-Din al-Rāzi Die Philosophischen : M. Horten (10) : Tra (17) المراج (Ansichten von Razi und Tusi وهي مصنف : Die Spekulative und positive Theologie edes Islams nach Razi und ihre Kritik durch Tusi لائيزک Fachr al-Din : G. Gabrieli (۱۷) !=۱۹۱۲ لائيزک al-Rāzi در Isis د در Isis م ۱۹ و عن ص و تا ۱۳ ؛ (۱۸) An index to the commentary of Fakhr al-Razi لندن Les controverses de : P. Kraus (۱۹) : واعا لندن المعامة : (١٩٣٤) ١٩ ا BIÉ در Fakhr al-Din al-Rāzi The controversies of Fakhar al Din=) The Union :(100 " 171; (=197A) 17 (Islamic Culture , Razi Shorter Encyclopaedia of Islam (۲.) بذيل مادّه، L'oeuvre de : R. Arnaldez (71) : Kramers ji

Fukhr al-Din al-Rāzī, commentateur du Coran et r (Cahiers de Civilisation médiévale د philosophe (۲۲) (۲۲۳ تا ۲۰۰۲) وهی سصنت (۲۲۹) وهی الله و شاه الله و شاه الله و شاه و شاه

(G. C. ANAWATI) فَخُو الدِّينِ مَّبارَك شاه: اپنے عرف "فَخُرا" سے نسبة زیاده مشهور تھا ۔ محمد بن تغلق سلطان دہلی کے زمانے میں وہ مشرقی بنگالہ میں سنار گاؤں کے حاکم بہرام خان کا سلاحدار تھا۔ اس حاکم کے انتقال کے بعد فخرا بغیاوت کرکے سنار گاؤں میں خود مختار هو بیٹھا اور شاهی فوجوں کو، جن کی قیادت سلطان تغلق کے مشرقی علاقوں کے حاکم کیا کرنے تھر، مسلسل شکستیں دے کر اپنی خود مختارات حیثیت برقرار رکھی۔ وہے ھ/مسرء میں اس نے بنگالہ کے پہلر خود مختار شاهی خاندان کی بنا ڈالی اور جنوب میں چالگاؤں کو بھی فتح کر لیا ۔ اس نے شمال مغرب میں واقع لکھنموتی کو مسخر کرنا چاھا، لیکن اس میں وہ ناکام رھا۔ ۹۹ےھ/۱۳۳۸ء سے لے کسر . ۵ م ۱۳۸۹ م تک وه سنارگاؤن پر حکومت کرتا رھا۔ اس نے اپنا چاندی کا سکّہ جاری کیا اور یمین خلیفة الله و ناصر امیرالمؤمنین کے القاب اختیار کیر ـ اس کے بعد ۵۱ م ۵۱ میں اس کا بیٹا اختیار الدین غازی شاه اس کا جانشین هوا، لیکن ۲۵۲همرع م

میں شمس الدّین الیاس شاہ حاکم لکھنوتی سے شکست کھا کر اپنی سلطنت کھو بیٹھا۔ مؤخرالـذکر نے سارے بنگاله کو اپنے زیر اقتـدار متحد کر لیا۔ ابن بَطُّوطـه نے سنارگاؤں کا سفر اس وقت کیا تھا جب فخرالدّین وھاں کا حاکم تھا۔ اس نے شاہ کی اس بنا پر تعریف کی ہے کہ وہ مشائخ کے بارے میں بہت فیاض تھا اور اس کی سلطنت میں اشیا کی ارزانی تھی؛ انیز رک به بنگاله].

مآخذ: (۱) یعنی [بن احمد بن عبدالله] سرهندی:

تاریخ سارک شاهی، انگریزی ترجمه از کے ۔ کے ۔ باسو، بڑوده

تاریخ سارک شاهی، انگریزی ترجمه از کے ۔ کے ۔ باسو، بڑوده

۲۱۳ نا ۱۰۰ تا ۱۰۰ نا ۱۰ ن

(احمد حسن دانی)

فخر الملک: ابو المظفّر علی بن نظام الملک، ایک وزیرکاخطاب، جومشہور و معروف وزیرنظام الملک کا جسے رمضان ۱۹۸۵ کتوبر ۹۲، اء میں قتل کر دیا گیا تھا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ اسی سال سلطان ملک شاہ کی وفات پر اگرچہ اس کے بیٹے بر کیاروق کی بادشاہت کا اعلان کر دیا گیا تھا، مگر اسے تاج و تخت کے لیے اپنے باغی چچاؤں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ فخرالملک ان دنوں خراسان میں تھا۔ جب اس نے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے بر کیاروق کے پاس پہنچنے کی کوشش کی تو ایک اور مدعی تخت و تاج، یعنی بر کیاروق کے چھوٹے بھائی معمود بن ملک شاہ کے حامیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ فخرالملک کو همدان کی طرف بھاگنا پڑا، جس پر اس اثنا میں ہر کیاروق کے چچا تھا۔ قریب تھا کہ تُتش اس کے تتل کا حکم صادر کر دے، لیکن یاغی بسان کی سفارش قتل کا حکم صادر کر دے، لیکن یاغی بسان کی سفارش قتل کا حکم صادر کر دے، لیکن یاغی بسان کی سفارش

پر اس کی جان بخشی کر دی گئی، بلکه تَتُش نے اُسے اس کے علاوہ ہمیں اس کے بارے میں اور کچھ ابسنا وزيدر بهي بنا ليا كنچه عرصر بعد فخرالملك قید خانے میں ڈال دیا گیا اور کہیں صفر ۸۸۸ھ/ فروری ۱۰۹۵ میں جب برکیاروق کو فتح ہوئی اور تَتِش مارا گیا تو اسے رهائی نصیب هوئی ۔ اسی سال ہرکیاروق نے فخرالملک کے بھائی مؤیّد الملک کو برطرف کرکے فخر الملک کو اپنا وزیر بنایا، لیکن تهوڑے ھی دنوں میں وہ برکیاروق کا ساتھ چھوڑ کر اس کے بھائی سنجر کے ہاں چلا گیا، جس کا قیام خراسان کے والی کی حیثیت سے نیشا پدور میں تھا۔ اس نے سنجر کی ملازمت اختیار کرلی، جہاں چھیاسٹھ ہرس کی عمر میں اسے ایک فیدائی نے ملاک کر دیا . (=11.7/20.)

> مآخذ: (١) ابن الاثير (طبع Tornberg)، . ١: ٩٤ تا ٩٨٩؛ (٦) حميدالله المستوق القزويني: تاريخ كزيده، (طبع براؤن) ۱:۱ هم و ۱ هم؛ (۲) Mirchondi : Houtsma (م) أو م الله Historia Seldschukidarum Recucil de Textes relatifs à l' Histoire des . + 76 'A7 : + 'Seldjoucides

(K. V. ZETTERSTEEN)

فَخْرى الاصفهاني: شمس الدّين محمّد، ايك ایرانی ماهد لسانیات د اس کی اهم تصنیف کا نام معيّار الجمالي ہے كيونكه اس نے اسے خاندان إينجو [رک ہاں] کے فرمانروا جمال الدّبن ابو اسحٰق محمّد شاہ کے نام سے منتسب کیا تھا، جو فارس اور عراق میں عبر على المسراء تا مره على المحروب كرتا دها-اس کا چو تھا حصہ C. Salemann نے ۱۸۸۷ء میں شائم کیا تھا (-Shams i Fachril Ispahunensis lexicon persi cum id est libri Mic jar Gamali pars quarta quam edidit C. Salemann, Fasc. prior textum et indices Salemann نخرى - بقول Salemann نخرى نے ایک صوفیانه نظم "مرغوب قلوب" بھی لکھی تھی۔

معلوم نهين .

(اداره، 37 لائلڈن، بار اوّل)

فخری بروسوی: بروسه [بورسه] کا ایک \* باشنده، ترکی کا ممتاز ترین نقش تراش (Silhouette-cutter) سولھویں صدی عیسوی میں یہ ان ایران سے ترکیه اور سترهویں صدی میں یورپ پہنچا ۔ ابتدا میں يورپ مين بهي مشرق ممالک کي طرح سياه زمين پر بلکا کاغذ استعمال کیا جاتا تھا۔ فخری کے فن کے نمو بے اس مرقع میں موجود هیں جو مراد سوم کے لیر تیارکیا گیا تھا اور آج کل وی انا کے قومی کتاب خانے میں موجود ہے۔ وہ زیادہ تر پھولوں، باغوں اور خطّاطی کے نمونے تراشا کرتا تھا۔ احمد اوّل کے لیر اس نے کاستان کا ایک نقش بھی تیار کیا تھا مگر وہ اس کی تنقید کا نشانہ بن گیا۔ اس کے برعکس مراد چہارم کی رامے اس کے بارے میں نہایت اچھی تھی ۔ فخری کا انتقال ١٦١٨ ع مين هوا اور قسطنطينيه مين باب أدرنه کے قریب دفن ہوا۔

مآخذ: (١) اسمعيل بليغ: گلدسته، بروسه ١١٣٥ م ٥٣١ تا ١٥٠٠ (٢) حبيب : خطّ و خطّاطان، قسطنطينيه ه . ١٠ ه ، ص ٢٠ م : J. Von Karabacek (٣) : ٢٦١ ص Zur orientalischen Altertumskunde بريعدا در 1147 & isitzungsber. d. kals. Akad. d. wiss. wien Die Herkunft der Silhouettenkunst : G. Jacob (\*) aus Persien برلن ۱۹۴۳

(G. JACOB)

الفخرى: عربي زبان مين تاريخ كي ايك اهم 🗴 اور مفید کتاب، جس کا پیورا عنوان ہے: الفخری في الآداب السلطانية و الدول الاسلامية - اس مشهور كتباب كا مصنف محمد بن عملي بن طَباطَّبا المعروف بمه ابن الطَّفُطُقِي [رَكَ بان] هـ \_ اس كتاب كي تصنيف كي بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ابن الطقطقي ، ، ہم/

۱۳۰۱ء میں تبریز کے سفر پر تھا کہ برف باری کے باعث موصل میں رکنر پر مجبور ہوگیا ۔ والی موصل فخر الدین عیسی بن ابراهیم نے اسے قیام کی آسائش کے ساتھ اپنا کتاب خانہ بھی استعمال کرنے کی اجازت دے دی ۔ اس قیام کے دوران میں ابن الطقطقی نے زیر بحث کتاب تصنیف کی اور والی موصل کے احسانات کے اعتراف کے طور پر اسی سے انتساب کرتے ھونے اس كا نام كتاب الفيخرى ركها - اس كتاب مين دو فصلين هيں - پہلي فصل ميں آداب سلطانيه اور اصول رياست سے بحث کی گئی ہے اور مصنف نے شرح و بسط سے وم اوصاف و اخلاق بیان کیر هیں جو سلاطین اور ہادشاھوں کے لیے ضروری ھیں ۔ اس فصل میں مصنف ے ان اخلاق رذیلہ اور عادات ناپسندید، کا ذکر بھی کیا ہے جن سے بادشاہوں کو احتراز کرنا چاہیے۔ بادشاهمون اور رعايما كي حقوق بالصراحت بميان کیے گئے ہیں ۔ اس ضمن میں مصنف نے قرآن و حدیث سے استدلال کے علاوہ قرن اول کے مسلمان دانشوروں، سیاستدانوں اور حکمرانوں کے حکیمانه اتوال بھی نقل کیے میں اور ان کے کریمائے اخلاق اور مدہرانہ اعمال و افعال کی مثالیں بکثرت درج کی ہیں۔ ٹیز اپنر اقوال کی تالیمد کے لیے جابجا اشعار نقمل کیے میں۔ کتاب کا یه حصه سیاست نام کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری فصل میں خلف اور بادشاھوں کے مختصر حالات هیں ۔ یه حصه خلافت راشده سے شروع کیا گیا ھے ۔ اس میں وزیروں اور ان کے عہد کی زرعی اور مالی اصلاحات وغیرہ سے متعلق معلومات خاص طور پر قابل قدر هين .

الکتاب الفخری کا عربی متن پہلی مرتبه اهلورد [رک بآن] نے ۱۸۵۸ - ۱۸۹۰ء میں گوتھا سے شائع کیا۔ یہ طبع اپنے قابل قدر دیباچے اور مفید حواشی کے لیے بھی اهم ہے۔ اس طبع کا انحصار پیرس کے کتاب خانـهٔ مِلّی کے مخطوطے پر تھا۔ دوسری طبع ۱۸۹۵ء میں

درانبورغ (=دیرنبرگ) Hartwig Derenbourg کی مدد مساعی کا نتیجه ہے جس نے مزید مخطوطات کی مدد سے متن کی تصحیح و تدوین کی ۔ یہی متن دوسری بار . 191ء میں ہیرس سے شائع هوا جس کے ساتسہ کا فرانسیسی ترجمہ بھی شامل تھا۔ کتاب کا عربی متن ہے ۱۳۱ء میں بھر ۱۹۲۱ء میں مصر سے شائع هوا۔ اس کے بعد بھی عربی متن شائع هوت رہے هیں ۔ کتاب الفخری کا انگریزی ترجمہ هوت رہے هیں ۔ کتاب الفخری کا انگریزی ترجمہ کیا ۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ از جعفر شاہ پھلواروی کیا ۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ از جعفر شاہ پھلواروی کا دور سے ۱۹۲۹ء میں شائع هوا .

ابن الطقطعی نے اپنی کتاب کے دیباجے میں علم اور کتابوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب کی قدر و قیمت اور اهمیت بتائی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اس نے فصاحت و بلاغت اور مشکل پسندی اور مغلق عبارت سے عمدا احتراز کرتے ہوئے سلاست اور سادہ بیانی اختیار کی ہے تاکہ هر قباری اس سے استفادہ کر سکے۔ مصنف کا یہ بھی کہنا ہے کہ ادبی لعاظ سے اس کی یہ کتاب طلبہ کے لیے دیوان العماسة اور مقامات حریری سے زیادہ مفید ہے .

مآخذ: (۱) دیباچه کتاب الفخری؛ (۷) دیباچه از اهلورد، در طبع گوتها ، ۱۸۹ ع؛ (۳) ۲۸۹ از اهلورد، در طبع گوتها ، ۱۸۹ ع؛ (۳) براکلمان، ۲: ۱۹۱ و تکمله، ۲: ۱۳۱؛ (۵) الزرکلی: آلاعلام؛ (۱) سرکیس: معجم المطبوعات العربیة، عمود ۱۳۸ .

[اداره]

فِداء: (ع)؛ "فِدید"، Lane فِداء: (ع)؛ "فِدید"، المحاد المحاد المحد المحاد المحد المحاد المحد المحدد المحد

اوُر فِدِّی کے معنی لکھے ہیں "انسان کو کسی مصیبت سے اس کی طرف سے کچھ خرچ کرکے معفوظ کرانا"] .
(ادارہ 11، لائیڈن، بار اوّل)

فِدائي : (عوامي عربي زبان مين نداوي)، وه شخص جو دوسرے کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا هـ . يه نام اسمعيليون اور بالخصوص ان "حشّاشيين" کو دیا جاتا تھا جو ان لوگوں کے قتل پسر مأموركير جاتے تھے، جنھیں راستے سے ھٹالا سقصود ھوتا تها (این بَطُوطه، ۱: ۲۰ Fundgruben : ۷۰ Hammer Assassinen : بم ، با وهي مصنّ : v . w : y ، des Orients ص ٨٨) ـ ليكن أكثر يه لفظ اچهر معنول مين بهي استعمال هوا هے، یعنی "جاں نثار، بانکا، سورما، جری، دلير، لذر" (Mongols : Quatremère) ص مهم، الف؛ Vom Mittelmeer zum Persischen : v. Oppenheim Golf: ۱ . . . ب الجزائر مين فداوي سے سراد شجاعانه کارنیاموں کی داستان بیان کرنے والا اور فداوید سے مراد شجاعانہ کارناموں کا قصہ یا گیت ہے۔ المقلاب ایسران کے دوران میں فداوی [فدائی] کا اطلاق شروع میں جمہوریت پسند جماعت کے پیروؤں اور ہمد میں حریت پسندوں اور دستور کے حاسیوں پر هو تا تها .

فدائی شیخ زاده لاهیجی کا تخلص بھی تھا جسے شاہ اسمعیل صفوی نے سفیر بنا کر محمد خان شیبانی کے پاس بھیجا تھا اور جو بعد ازآن شیراز میں گوشه نشین هوگیا تھا اور وهیں فوت هوا (رضا قلی خان: مجمع الفصحاء، ۲: ۸۵) ۔ یه مید میرزا سعید آردستانی کا بھی تخلص تھا جو اصفهان کا رهنے والا اور محمد شاہ قاچار کا منظور لظر شاعر تھا (رضا قلی خان، محمد شاہ قاچار کا منظور لظر شاعر تھا (رضا قلی خان،

Prolégomènes : ابن خَلْدُون : Lane (۲) ابن خَلْدُون : Lane (۲) ابن خَلْدُون : H. d' Allemagne (۲) :۱۳۷: ۲ (Modern Egyptians

فدائي خال كوكه: اصل سام مظفر حسين الله خان جہان کوکاتاش کا بھائی اور شاہجہان کے معتمد درباريون مين شمار هوتا تها . ابتدا مين داروغه عدالت مقرر هوا ۔ بادشاہ نے اسے دکن کے بادشاہ عادل شاہ کی خدمت میں کچھ عطیات دے کر سفیر بیجا ہور کے همراه بیجا ہور بھیجا ۔ ۲۲ سال جلوس شاهجہان میں اسے خدمت "توزک" سیرد هوئی اور اس کے فورًا بعد م ب سال جلوس میں اسے 'احدی' سیاهیوں کی بخشی گیری پر مقرر کیا گیا۔ م م سال جلوس میں وہ توپ خانہ کے منصب داروں کی بخشی گیری کے عہدے پر فائز ہوا ۔ اس کے فورا بعد اسے میر توزک کے عہدے پر مقررکیا گیا، ھاتھیوں کی داروغگی بھی اس کے منصب میں شامل تهی، پهرگرزبردارون کا داروغه هوا، مگر تربیت خان کے تبدیل ھونے کے بعد اس کے فرائض میں میر توزک کی ذرے داریاں بھی شامل ہو گئیں اور ساتھ ھی اس کے منصب میں اضاف بھی ھوا (مآثر الامراء ، ، يم ٢ - ٢٥٢) - اكتيسوين سال جلوس شاهجهاني، (حمادی الآخره ١٠٦٤) ميں اسے "فدائی خان" كا خطاب ملا (عمل صالح، س: سرم م) \_ بعمد شاهجمان وه چار هزاری و سه هزار سوار کا منصب رکهتا تها (عمل صالح: ۲:۳۵۳).

اورنگ زیب تخت نشین ہوا تو اس نے فدائی خاں پر جو اس کا اپنا کوکلتاش یعنی رضاعی بھائی تھا، بہت عنایات کیں۔ جب شاھجہان کے بیشوں میں جنگ تخت نشیبی شروع ھوئی تو فدائی خاں اوونگ زیب کے ھمراہ دہلی کے قریب باغ اغر آباد میں تھا۔ اسے امیرالامرا شائستہ خاں کے همراہ سلیمان شکوہ کے خلاف مہم پر ارسال کیا گیا جو اس وقت لکھنؤ کے قرب و جوار میں مقیم تھا۔ سلیمان شکوہ چاھتا تھا کہ خود کسی طرح هردوار پہنچ جائے، مگر فدائی خاں اس سے پیشتر وھاں گیا اور وھاں سے بادشاہ کو مطلع کیا، جس کے بعد اسے خلیل اللہ خان کی رفاقت میں ملتان جانے کی ھدایت ہوئی اور اس طرح وہ حالات سے باخبر رھا۔ ارادت خان کی وفات پر اسے گور کھپور کا فوجدار مقرر کیا گیا، وہ چوتھے سال جلوس عالم گیری میں صف شکن کے بجا ہے میر آتش کے عہدے پر مقرر ھوا .

چھٹے سال جلوس میں جب بادشاہ عالم گیر کشمیر گیا تو فدائی خاں دریاہے چناب کے کنارہ توپ خانہ کے ساتھ موجود تھا۔ اس علاقے کا اس نے انتظام کیا لیکن اسی وقت اسے جالندھر کے قرب و جوار میں فسادیوں کی سرکوبی کے لیے مامور کیا گیا، اس کے بعد اسے ترقی دے کر چار ھزار ذات اور دو ھزار پانچ سو سوار کے منصب عطا ھوے، پھر اسے اودھ کا صوبر دار بھی مقرر کیا گیا .

فدائی خان ۱۸۰۰ و میں لاهور کا صوبے دار مقرر هوا ـ مآثر عالم گیری کے مطالعہ سے معلوم هوتا هے که اسی منصب کے دوران میں ۳۰ محرم ۱۰۸۲ ه کو و لاهور سے پشاور گیا - ے رجب ۱۰۸۳ ه کو اسے مہابت خان کے بجائے کابل کا صوبے دار مقرر کیا گیا اور خلمت عطا هونے کے بعد اسے بہترین فوج اور ساز و سامان کے ساتھ روانه کیا گیا (مآثر عالم گیری، اردو ترجمه ص ۹۹، حیدرآباد، دکن) ۔ اس سے واضح هے که فدائی خان لاهور میں پانچ سال کے قریب صوبے دار رها ۔ اسی زمانے میں اس کے زیر اهتمام بادشاهی مسجد اور حویلی بھی یہاں تعمیر هوئی تھی .

فدائی خان نے کا ن، حسن ابدال اور پشاور میں جو کارنامے انجام دیے، ان سے عالم گیر بہت خوش ہوا۔ وہ اتفاق سے خود بھی حسن ابدال میں موجود تیا۔ فدائی خان کی تدبیر سے افغانوں کو شکست ہوئی۔ جلال آباد میں اس نے قبائل کی شورش فرو کرنے کی کامیاب کوشش کی ۔ عالم گیر اس فتع سے بھی بہت خوش ہوا، چنانچہ ہے، ربیع الآخرہ ۸۰ ۔ اھکو ۸ ، سال جلوس کے موقع پر اسے اعظم خان کے خطاب سے سرفراز کیا (ماثر الامراء ، : ص ۱۵ ، کا سال میری (اردون)، میں ہو ہ ؛ مزید حالات کے لیے دیکھیے جادو ناتھ سرکار: اورنگ زیب (انگریزی)، سی برمو ہ تا ، ہے ،

جب ، ۲ سال جلوس میں فدائی خاں بادشاہ کے حضور میں پیش ہوا تو اسے امیر الاسرا کے بجائے ناظم بنگالہ مقرر کیا گیا اور صوبہ بہار کو بھی اسی کی نگرانی میں دے دیا گیا، لیکن ابھی وہ سفر کا ارادہ کر ھی رہا تھا کہ ۱ رہیع الآخر ۱۸۰۱هماری مئی میں دونت ہوگیا (مآثرالاسرا، ۱: ۲۵۱) .

کو بھی مسمار کرا دیا ۔ اس سے مسلمانوں میں ھیجان پیدا ہوا، لیکن کوئی داد فریاد نه سنی گئی ۔ کہا گیا ہے کہ جس روز اس مزار اور حویلی کو مسمار کیا گیا، اسی شب کسنور نہال سنگھ اور کھڑک سنگھ فوت ہو گئے ۔ کھڑک سنگھ کا بیٹا نونہال سنگھ بھی جو باپ کی لاش جلا کر واپس آ رہا تھا، فوت ہوگیا ۔ اھل لاھور نے اسے حضرت شاہ محمد غوث کی کراست خیال کیا .

فدائی خان کو که کو آگرہے میں اس مقبرے میں دفن کیا گیا جو اس نے اپنی زندگی میں بنوایا تھا۔ یه سنگ مرمر کا بنا تھا اور بہت خوبصورت تھا۔ اب وھاں باغ تو موجود نہیں، صرف مقبرہ ایک کھنڈرکی صورت میں موجود ہے (مرقع آکبر آباد، ص

تاریخ کی کتابوں میں فدائی خان نام ولقب کے بعض دیگر اسرا بھی ھوٹے مشلا (۱) فدائی خان، اصل نام میر ظریف (مآثر الاسرا، س: ۱۱)؛ (۲) فدائی خان، اصل نام مدایت الله (مآثر الاسرا، س: ۲۱ تا ۱۸)؛ (۳) فدائی خان، اصل نام جان نشار، (عمل صالح، ج ۲، ص ۳۳۳)؛ (س) فدائی خان، اصل نام محمد صالح بن اعظم خان کوکه (مآثر الاسرا، س: نام محمد صالح بن اعظم خان کوکه (مآثر الاسرا، س: ۳۳ - ۳۳).

مآخذ: [منن مين مذكور هين].

(عبدالله چغتائي)

فدائیانِ اسلام: ایک نیم مذهبی اور نیم سیاسی دهشت پسند جماعت جس کی سرگرمیوں کا مرکز تهران تها، اور جس پر باره ساله تعریک (۱۹۸۳ میم اور جس پر باره ساله تعریک (۱۹۸۳ میم اور ۱۹۸۳ میم تا ۱۹۸۵ میم کو خفیه تهی، قتل کی ذمی داری آئی ـ فدائیان کی تنظیم گو خفیه تهی، لیکن ان کے اجتماع سر عام هوتے تهی اور وه اپنے اغراض و مقاصد کا کھلے بندوں اعلان کرتے تھے ۔ ان کا نصب العین شریعت کا کامل نفاذ اور بے دینی کا

استيصال تها ـ وه اسلام كے عقائد كے سختى سے پابند تھے، ليكن ساتھ هى اجنبيوں سے حد درجه نفرت ركھتے تھے ـ ان كا خيال تها كه غير ملكى باشندوں اور بيرونى ممالك سے ربط و ضبط ركھنے والے سياست دانيوں بے قاتلانه حملے كرنا دارالاسلام كا دفاع هے ـ فدائيوں بے اعلان كر ديا تها كه "ناپسنديده" لوگوں كى حكومت ناجائز هے اور يه لوگ دشمن كے جاسوس هيں جن كو موت كے گھاٹ اتار دينا چاهيے ـ ان كا مطالبه تها كه تمام قوانين منسوخ كر ديے جائيں، اس ليے كه يه قوانين منسوخ كر ديے جائيں، اس ليے كه يه قوانين منسوخ كر ديے جائيں، اس ليے كه يه قوانين بيده اور قديم اسلامي طور طريقوں كو دوباره رائج پرده اور قديم اسلامي طور طريقوں كو دوباره رائج

فدائيوں كى بدنامي كا آغاز اس وقت هوا جبكه ان کی جماعت کے جوان سال بانی سید محتبی میرلوحی نے، جو آئندہ چل کر نواب صفوی کے نام سے مشہور هوا، مارچ ۵م و وع مین مشهور عالم اور مصلح احمد کسروی پر ناکام قاتلانه حمله کیا ـ فروری ۲۰۸۹ و میں اس مقدمه کی کھلی سماعت تہران کے قصر عدالت میں ہو رہی تھی کہ فدائیوں نے کسروی کو قبتل کر دیا ۔ صفوی اور اس کے چند رفقا گرفتار کر لیر گئے، لیکن حاضرین میں سے کوئی بھی ان کے خلاف شهادت دینے کو تیار نه تها، للهذا وه بری کر دیر گئر ۔ فدائیوں کے لیر آیت اللہ کاشانی کی حمایت، ان کے اثر و رسوخ اور روز افزوں انتقامی کارروائیوں کے خوف نر فدائیوں کی بریت میں اهم كردار ادا كيا تها ـ اكتوبر وم و اع مين فدائيون نر وزیر دربار عبدالحسین هژیر کو هلاک کر دیا۔ اس پر الزام تھا کہ وہ غیر ممالک سے ساز باز رکھتا ہے اور مجلس کے انتخابات میں دخل انداز ہوتا ہے ۔ اس قتل کے باعث مجلس کے سولھویں اجلاس کے انتخابات کالعدم قرار دے دیے گئے۔ نئے انتخابات ہونے تو قومی محاذ ڈاکٹر محمد مصدق کی سیادت میں سرخرو ہو کہ

نکلا ۔ قومی محاذ تیل کی صنعت کو قومی ملکیت مين لينا چاهمتا تها، ليكن وزير اعظم جنرل حاجي على رزم آرا اس تجویز کا مخالف تھا۔ [اس کشمکش میں] ایک سر پھرے قدائی خلیل طہماسی نے مارچ اور و اور میں وزیر اعظم کو جان سے مار ڈالا۔ اس کے بعد حسن علا وزير اعظم مقرر هوا، ليكن فدائيون كي دھمکیوں کے پیش نظر اسے مستعفی ہونا بڑا اور ڈاکٹر محمد مصدق نے وزارت عظمی کا منصب سنبهالا ـ جون ۱۹۵۱ء میں نواب صفوی گرفتار کر لیا گیا۔ فدائیوں نے ڈاکٹر محمد مصدق اور ڈسر دار انسروں کو دهمکیاں دیں کہ اگر طہما پی اور نواب صفوی کر رہا نہ کیا گیا تو انہیں جان سے ہاتھ دھونے پڑیں الراب حسين فاطمى حكوست كا ايك وزير تها، فدائيون نے اسے فروری ۹۵۲ء میں گولی مار کر زخمی کر دیا۔ کاشانی اور اس کے سبعین کا دعوی تھا کہ وزیراعظم علی کا قاتل قوسی هیرو ہے۔ اس سے ستاثر ہو کر مجلس نے اگست ۱۹۵۲ء میں طہماسی کو معتانی دینر کی قرارداد سنظور کر لی اس کے باوجود فدائیوں کی جانب سے دھمکیوں کا سلسله جاری رھا ۔ ڈاکٹر مصدق کی حکومت نے مجبور ہو کر ان کے خلاف قدم اثهایا اور بعض فدائیان اسلام کو بندر عباس کی طرف ملک بدر کر دیا، جو که خلیج فارس کے ساحل پر ایک غیر صحت بخش بندرگاہ ہے.

ڈاکٹر مصدق کی معزولی کے بعد فدائیوں کی سرگرمیاں ماند پڑ گئیں اور وہ کچھ عرصے تک نئی حکومت کے خلاف تندو تیز بیانات شائع کرتے رہے۔ اکتوبر ۱۹۵۵ء میں وزیراعظم حسین علا پر قاتلانہ حمله هوا، جو ناکام رها۔ اس طرح سے حکومت کو فدائیوں کے خلاف مقدمه چلانے کا موقع هاتھ آیا، فدائیان، نواب صفوی، واحدی اور طہماسیی گرفتار هو کر تخته دار پر لٹکا دنے گئے اور ان کی جماعت همیشه کے لیے ختم هوگئی .

فدائي عراق اور مصرى جماعت الاخوان المسلمون [رک بان] سے بھی رابط ہ رکھتر تھر اور وہ اخوان اور ماضی کی دوسری مذهبی اور سیاسی جماعتوں ى طرح ايك دوسراے كو "بهائي بهائي " كما كرتے تھے۔ عرب اسرائیلی تنازعہ میں انہوں نے عربوں کی زبانی تائید کی تھی۔ اس جماعت کے ارکان نو عمر تھر، جنھوں نے قدیم طرز کی معمولی تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کے فکر و نظر کا منبع قدیم تصورات تھے جن کی رو سے راہ حق میں جان دینے کو تقدس کا درجه حاصل تها اور الحاد کے قلع قمع کے لیے تشدد کے استعمال کی اجازت تھی۔ وہ خیالی منصوبے باندھا کرتے تھے، جو آزردگی اور مایوسی کے ستائے ہوئے لوگوں کے لیے باعث کشش ہوئے تھے۔ اس طرح ان کا حلقہ اثر ان کے ارکان سے زیادہ وسیع تھا۔ ان کی دہشت ان کے مخالفین کو بالخصوص ۱۹۵۱ء سے سره و عنک سائر کرتی رهی - اگرچه ان کو کاشانی کی تائید و حمایت حاصل تھی، لیکن اس نے کبھی ان کی رہنمائی نہیں کی بلکہ ایک دفعہ تو اس نے كهلم كهلا اختلاف ظاهر كيا تها .

مآخل: فدائیان نے اپنا لائحہ عمل ایک کتابچے کی صورت میں جس کا نام، الْاسلام یَعْلُو وَلَا یُعْلَی عَلَیْه تھا، تہران سے ۱۹۵۱ء میں شائع کرایا تھا۔ آج تک (۱۹۹۳ء) اس جماعت کا صحیح تحقیقاتی مطالعہ نہیں ہوا۔ فارسی یا کسی مغربی زبان میں اس کے بارے میں بہت کم مواد شائع ہوا ہے البتہ ان کی سرگرمیوں کے بارے میں بعض اخبارات میں تفصیل مل جاتی ہے، شلا نیویارک ٹائمز نے بعض اخبارات میں تفصیل مل جاتی ہے، شلا نیویارک ٹائمز نے کہ مئی ۱۵۹۱ء کی اشاعت میں نواب صفوی سے ایک ملاقات کی حال شائع کیا تھا؛ نیز دیکھیے (۱) Leonard کا حال شائع کیا تھا؛ نیز دیکھیے (۱) D. N. Wilber کیلیفورنیا ۲۹۹ء عوارک ۱۲۹۱ء - سزید معلومات ۱۹۹۹ء تا ۱۹۵۵ء کے فارشی اخبارات و معلومات ۱۹۹۹ء دنیا، وظیفہ اور پرچم اسلام سے رسائیل مثلاً ترق، دنیا، وظیفہ اور پرچم اسلام سے

دستياب هو سكتي هين، بالخصوص وه سلسلهٔ مقالات زياده دلچسپ ہے جو خواندَنیْها (جلد ١٦ تا ١٤) میں چھپا تھا، لیکن مصنف کی گرفتاری اور سزامے موت کے بعدہ جاری نه ره سکا؛ نیز دیکهیر OM ،COC وغیره .

(N. R. KEDDIE) و زرین کوب

فدّان : ایک عربی لفظ، جو آرامی سے مشتق ه (Die Aram. Fremdworter : Frankel عمر) ه 179)؛ صحیح معنوں میں بیلوں کی ایک جوڑی، جس سے اراضی کاشت کی جاتی ہے؛ پیمائش اراضی کا مصری پیمانه، جو باعتبار زمان و مکان بدلتا رهتا ہے۔ لين Lane كمهتا هي كمه جب وه مصر مين مقيم تھا (۱۸۳۳ تا ۱۸۳۵ء) تنو اس سے کچھ عسرمر ہملے فدان تقریباً ۱۰۱ ایکٹر کے برابر تھا، لیکن اس کے دوران قیام ھی میں ایک ایکڑ سے کم رہ گیا۔ فَدَّانَ كُو مِم م قيراط مين تقسيم كرتے تھے اور اس مين ب ٣٣٣ مربع قصبات هوت تهر؛ ايك قصبة (rood = چوتھائی ایکڑ) پہلر ہم اور پھر ۲۰ "قبَضات" کے برابر سمجها جاتا تھا۔ فرانسیسی حملے کے زمانے میں یہاں تین مختلف قسم کے فیڈان مستعمل تھے؛ (۱) وہ فیڈان جو سواحل نیل میں مستعمل تھا (arpents مواحل نیل میں مستعمل تھا کا ایک قدیم فرانسیسی پیمانه])؛ (۲) وه جو ورا بے نيـل استعمال هوتا تها (arpents ۲۵۳۷۵) اور (س) دمیاط کا فدّان (arpents ۲۰۰۱۲) ۔ اس کے علاوہ بالائي مصر (. arpents . ۱ مربع ميثر) اور قبطیوں (۵۲ ۵۳ مربع میٹر) کے فدّان الگ الگ تھے .

Decourdemanche نے . . م مربع قصبات (جس کا طول الحاكم بامر الله نے - "حاكمي" يا "بابلي" هاتھ ell] = ہم انچ] کے برابر مقرر کیا تھا) کے ایک قدیم فدان کا اندازه ۵۸۸۳۵ مربع میٹر اور موجوده زمانے کے اُ ۳۲۳ قصبات کے فیدان کا ۲۰۰۰ مربع میٹر کیا ہے .

اور رقبر کے پیمانے کے طور پر ۳۳۳ مربع قصبات کے برابر مانا جاتا ہے.

مآخذ: (۱) Modern Egyptians : E. W. Lane Relation de l' : S. de Sacy (ד) (דבב: די וער ופטי די בבביי ו Egypte par Abdallatif ، م . ۱۹ ف . Egypte par Abdallatif Poids et Mesures des Peuples anciens et : manche Métrologie Musulmane، در JA، سلسلة هشتم، (۲۸۸٦): ۲۱۵ بیعد .

(CL. HUART)

فلک : شمالی حجاز میں خیبر کے قریب ایک 🛇 قديم قصبه، جو ياقوت كے بيان كے مطابق مدينة منوره سے دو یا تین دن کی مسانت پر واقع تھا۔ بظاهر اس نام کی کسوئی بستی اب موجدود نہیں ہے، البته حافظ وهبه (: جزيرة العرب في القرن العشرين، ص ١٤) نے بیان کیا ہے کہ العَویّط (پرونیسر حتّی: العائط) کا گاؤں، جو کہ حُسّرہُ خیبر کے آخری سرمے پر واقع ہے، فدک ھی کی پرانی بستی کی جگه آباد ھوا ہے۔ خیبر کی طرح فدک بھی یہودی کاشتکاروں کی ایک آبادی تھی ۔ یہاں پانی کے چشمے تھے اور کھجور اور اناج کی پیداوار هوتی تھی۔ یہ قصبہ دستکاری کے لیر بھی مشہور تھا اور یہاں کمبل بننر کا کام کیا

ے میں فتح خیبر کے بعد رسول اللہ صلّی اللہ علیمہ و البه وسلم نے معیصه بن مسعود انصاری اط کو اهل فدک کی طرف روانه کیا تاکه انهیں دعوت اسلام دیں۔ اس زمانے میں ان کا سردار یوشع بن نون یہودی تھا۔ [بقول ابن حزم آپ م نے حضرت علی رض کو بھی اهمل ندک کے بنو عبداللہ بن سعد کی طرف بھیجا تھا (جوامع السيرة، ص ١٠؛ انساب الاشراف، ١٠ ٣٤٨)]-اهل فدک نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن انھوں نے شام میں فدّان کے معنی اکیلے بیل کے بھی ہیں ا آنحضرت صلّی اللہ علیہ و الّٰہِ وسلّم کے ساتھ اس شرط پر

کی آمدنی کو اپنے اهل بیت اور ابناء السبیل (مسافروں) کے اخراجات کے لیر استعمال فرساتے رہے۔ ابو داؤد (باب صفایا رسول الله) اور الواقسدی (باب صدقات ا رسول الله صلى الله عليه و الله وسلم ) كے مطابق تين زمينيں رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كے ليے مخصوص

صلح کر لی که نصف زمین مع پیداوار مسلمانوں کے حوالر کریں گے؛ چنانچہ بغیر جنگ و جدل یہ سرزمین الله تعالى نے (بطور قیء) اپنر رسول كو عطا فرمائى - فدك كى زمين اورباغات وغيره أنحضرت صلى الله عليه واله وسلم ک زندگی میں آپ کے لیے مخصوص رھے اور آپ<sup>م</sup> ان



- فدک کا علاقه اور اس کا محل وقوع
- ندک کا مدینے اور خیبر سے فاصلہ آور تعلق
- حَرْهُ فدک اور تیما کے چشموں سے سیراب زمین

(خالصة) تهیں: (۱) ارض بی نضیر (مدینه)، جس کی | کے سالانه مصارف کے لیے۔ اس میں سے بھی جو کچھ آسدنی ناگہانی ضروریات کے لیے استعمال ہوتی تھی؛ 🕴 بچ جاتا وہ غریب اور نادار مہاجرین کی اعانت میں صرف هوتا؛ (٣) فدك كي زمين، جو ابناء السبيل كيليروقف تهي (ديكهيے: فتوح البلدان، ص سم) \_ [أنحضرت صلّى الله

(٣) ارض خيبر، جسر آنحضرت صلّى الله عليه و آله وسلّم نے تین حصّوں میں تقسیم فرما دیا تھا۔ دو حصّے عام مسلمانوں کے لیے تھے اور ایک حصد ازواج مطہرات رض علیه و اله وسلم نے حضرت حکم رض بن سعید بن ابی العاص

کو فدک وغیره (عُرینَه کی بستیوں) کا والی مقرر فرمایا (جوامع السیرة، ص م ۲)] .

خلیفهٔ ثانی حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عند میں کے زمانے تک یہود فدک میں آباد رہے۔ بعد میں انھوں نے یہودیوں کے حصے کی قیمت ادا کردی اور انھیں وھاں سے نکال کر شام کی طرف بھیج دیا .

آنحضرت صلّی الله علیه و اله وسلّم کے وصال کے بعد خیبر اور فلک کی زمین اور باغات کی حیثیت کے بارے میں صحابهٔ کسرام جوزی درمیان اختلاف را میں رونما ہوا۔ ایک طرف آنحضرت صلّی الله علیه و اله وسلّم کی ازواج مطہرات نے خلیفهٔ اوّل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سے مطالبه کیا که رسول الله صلّی الله علیه واله وسلّم کے ترکے میں سے ان کا حصه ادا کیا جائے اور دوسری طرف آپ کے چچا حضرت عباس خوبن عبدالمطلب اور آپ کی صاحبزادی حضرت عباس خوبن نے تقاضا کیا کہ خیبر اور فلک کی جائداد (آنحضرت کی میراث که خیبر اور فلک کی جائداد (آنحضرت کی میراث کے طور پر) ان میں تقسیم کی جائے (بعد میں حضرت علی رخوبی حضرت فاطمه خوبی وجه سے اس معاملے میں فریق بنے) .

اکثر کتب حدیث و تاریخ میں جو روایات ملی هیں ان سے ثابت هوتا ہے کہ حضرت ابوبکر رق نے ایک اصول کی بنا پر (جس کی اساس ایک حدیث ہے) یسہ مطالبہ تسلیم نہ کیا اور فرمایا کہ یہ زمینی اسی مصرف میں لائی جائیں گی جس میں آنحضرت صلّی الله علیه و آله وسلّم خود لایا کرتے تھے اور اس میں وراثت کا اصول نہیں چلے گا ۔ حضرت عسر رق اور حضرت عثمان رق نے بھی یہی موقف اختیار کیا اور بعض روایات کی رو سے خود حضرت علی رق اور حضرت حسین میں بالآخر اس کی یہی حیثیت بھی بالآخر اس کی یہی حیثیت برقرار رکھی (البلاذری: فتوح البلدان، ص میں)۔ اس موقف کے حق میں حضرت ابوبکر رق کے پاس موقف کے حق میں حضرت ابوبکر رق کے پاس اس موقف کے حق میں حضرت ابوبکر رق کے پاس

لاَ نُوْرَثُ، سَا تَرَكُنَا صَدَقَةُ [= همارا كوئى وارث نمين هوگا، هم جو كچه چهور جائين كے وہ صدقه هوگا].

حضرت ابوبکر<sup>مز</sup> کے انہکار پر حضرت فاطمه<sup>رمز</sup> رنجیده هوئیں [اور یه رنجیدگی بتقاضا مے بشریت قدرتی تھی]، لیکن ایک روایت کے مطابق حضرت آبوبکر اط حضرت فاطمه رض کی بیماری کے زمانے میں ان کی عیادت کے لیے گئے اور دلجوئی کی ۔ اس پر حضرت فاطمہ <sup>ہو</sup> نے اپنر دل سے رنج دور کردیا (ابن کثیر: البدایة و النهایة، ۲: ۳۳۳) اور یمی خانوادهٔ رسول م کی شان تھی ۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر رض اور حضرت عمر رض نے حضرت فاطمه رض اور جمله اهل بیت سے معاش کے سلسلر میں جمله مراعات برقرار رکھیں ۔ فدک کا قضیه خلفاے راشدین رف کے بعد کبھی بنو ھاشم کے حق میں، کبھی آن کے خلاف چلتا رہا۔ عہد بنو امیّه میں حضرت عمر بن عبدالعزیز اللہ ننو هاشم کی دلجوئی کی، مگر اس خانوادے کے دوسرے افراد اسے اپنی ضرورتوں کے لیے استعمال کرتے رہے ۔ یہی صورت بنو عباس کے زمانے میں رھی، لیکن اس کا وہ مصرف برقرار نه رکها جاسکا جس کی بنیاد پر حضرت ابوبکر<sup>رخ</sup>۔ نے اسے ساری قوم کی ملکیت قرار دیا تھا .

شیعی روایات بھی اس کے قریب قریب ہیں، مگر تعییر اور نقطۂ نظر میں اختلاف ہے [شیعی نقطۂ نظر آگے آتا ہے؛ نیز رک به فاطمه رضی اللہ عنہا] .

مآخل: (۱) البخارى: الجامع الصحيح (الجزء الآول، الجزء الشالث، الجزء الرابع) قاهره ٢٥٢ه، الله (۲) مسلم: الجامع الصحيح (الجزء الثانى)، مطبوعة قاهره؛ (۳) احمد بن حنبل: المسند (الجزء الآول، تحقيق احمد محمد شاكر)، مصر ١٣٦٥ه؛ (م) ابو داؤد: سنن (الجزء الثالث)، مطبوعة قاهره؛ (۵) الترمذى: الشمائل النبويّة، الثالث)، مطبوعة قاهره؛ (۵) الترمذى: الشمائل النبويّة، ديلى ٢٠٣١ه؛ (٦) الترمذى: الجامع الصحيح (الجزء الرابع)، قاهره ٢٨٠٠ه؛ (١) العسقلانى: فتح البارى (الجزء السادس)،

قاهره ٨٣ م ١ ه؛ (٨) ابن هشام : سيرة الرسول (الجزء الثاني)، طبع Wüstenfeld ، ١٨٦٠؛ (٩) ابن القيم : زاد المعاد في هدى خير العباد (الجزء الثاني)، قاهره ١٣٣٨ه؛ (١٠) ابن حجر الهيمى: الصواعق المُعْرقة، قاهره؛ (١١) حافظ وهبه: جزيرة العرب في القرن العشرين، بار اول، ١٣٥٨ه؛ (١٢) الديار بكرى : تاريخ الخميس (الجيزء الشاني)، ١٣٠٠ه؛ (١٣) ابو حيَّان التوحيدي : الأمتاع والموانسة (الجزء الثاني)، مطبوعة بيروت! (س ر) ابن سعد: الطبقات (الجزء الاوّل)، برلن ١٣٣٠ه؛ (١٥) ابن كثير : البداية والنهاية (الجزء الخامس)، بار اول، ٩٠١ و ١٩؛ (١٩) الطبرى: تاريخ الرسل و الملوك (الجزء الثالث)، قاهره ۱۹۹۲؛ (۱۱) البلاذري: فتوح البلدان (القسم الأول)، مطبوعة قاهره؛ (١٨) ياقوت: معجم البلدان، ج ١١، بديروت ١٩٥٤؛ (١٩) بدرالدين العيني: عمدة القارى، الجزء ١٥، قاهره ١٩٥٦ع؛ (٢٠) شاه عبدالعزيز: تحفه اثنا عشريه، اردو ترجمه، سطبوعه كراچي؛ (١٦) شبلي لعماني: الفاروق، حصه ٢، مطبوعة لاهور؛ (٢٢) معين الدين ندوى: تاريخ اسلام (حصة اوّل)، اعظم كرهم ١٨١ه؛ (۲۳) سعید احمد اکبر آبادی: صدیق اکبر، دہلی ۱۹۵۷؛ (۲۳) احمد شاه بخاری : تحقیق قدک، بار سوم، مطبوعـهٔ سرگودها؛ (۲۵) شعيم عذرا: مسئلهٔ فدک کا تاريخي جائزه، تحقیقی مقاله (مخطوطه، در کشاب خانمهٔ دانشگاه پنجاب، لاهور؛ (۲۹) محمود احمد رضوى : مسئلة فدك، مطبوعة History of the Arabs : P. K. Hitti (۲۷) الاهور؛ لندلن ١٩٥٦ع؛ ((٢٨) ابن حزم: جواسم السيرة، ص ١١٨ مم، ٢١٨؛ (٢٩) البلاذري: انساب الاسراف، جلد اوّل، بمدد اشاریه؛ (۳۰) آرآ ، لائیدن، بار دوم، بذيل مادّه].

(اسين الله وثير [و اداره])

شیعی لیقیطهٔ النظر: فتح خیبر سے فراغت کے بعد آنحضرت صلّی اللہ علیہ وآلہ وساّم نے اہل فدک کو دعوت اسلام دی ۔ اہل فدک نے صلح کی درخواست

کی اور نصف زمین معاهدے میں دینی منظور کی ـ آنحضرت صلّی اللہ علیہ وآلہ وُسلّم نے یہ پیش کش قبول فرما لی اور اس وقت سے یہ آپ کے لیر مخصوص هو گئی (فتوح البلدان، لائیڈن ۲۸۱۹، ص ۲۹ تا ۳۳) اور آپ<sup>م</sup> مختلف دینی اور نجی مقاصد کے لیر اس سے استفاده كرتے رہے ـ بعد ازآن آنحضرت صلّى الله عليه و آله وسلم نے یہ علاقہ اپنی صاحبزادی حضرت فاطمة الزهراء ِ على عطاكر ديا كيونكه قرآن مجيد كَى آيِت : وَأَتِ ذَا الْقُرْلِي حَقَّهُ وَالْمُسْكِينَ وَأَبْنَ السَّبِيلِ (١٤) أبني اسرآئيل]: ٢٦) مين اس بات كي تصريح موجود تهي (معارج النبوة، س: ١٢٨)؛ القمي (التفسير١٨:٢)، الطبرسي (مجمع البيان، ٢: ٥٥) اور متعدد تفاسير سے واضح هوتا هے كه مذكورة بالا آيت مدینهٔ منوره میں بھی نازل هوئی تھی۔ اس کی تائید كتب احاديث سے بھى ھوتى ھے، مثلاً الكافى، ١: ٣٣٥٠ بحار الآنوار؛ سفينة البحار، ١:١٥٣؛ كتباب الاحتجاج ص ۵۸؛ على متقى: كنزالعمال، ٢ : ١٠٨٠

آنحضرت صلّی الله علیه و آله وسلّم کی وفات کے بعد حضرت فاطمه رض نے فدک کا دعوی کیا تو اس کے جواب میں حضرت ابوبکر رض نے کہا کہ میں نے آنحضرت صلّی الله علیه و آله وسلّم کو یه فرماتے هوہے سنا ہے: فحص مَع شَر الْا نبیاء لا نُـوْرَث، مَا تَـرَكْنَا صَدَقَةُ الله خاری)، یعنی هم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں هوگا، جو کچه هم چهوڑ جائیں گے، وہ صدقه هوگا۔ حضرت فاطمة الزهرارض نے گواهوں اور تقریر کے ذریعے اپنے خق پر روشنی ڈالی (الاحتجاج، ص ه ه؛ دلائل الامامة، ص ۱۳؛ ابن ابی الحدید: شرح نہج البلاغة، م : ۹ ۲)، لیکن حضرت ابوبکر رض نے کہا کہ آنحضرت صلّی الله طرح کروں گا۔ حضرت فاطمه رض من اس کو اسی طرح کروں گا۔ حضرت فاطمه رض نہ ابوبکر رض سے ناراض واپس چلی آئیں اور حضرت ابوبکر رض سے ناراض رهیں (البخاری: جامع الصحیح، مطبوعة دہلی ۲: وہیں (البخاری: جامع الصحیح، مطبوعة دہلی ۲:

۹۹۹ کتاب الغدیر، ۱: ۲۲۷) - حضرت عمر رض نے اجتہاد فرمایا اور فدک کی تبولیت حضرت علی رض اور حضرت عباس رض کو دے دی (یاقوت: معجم البلدان، ۳: ۸۵۵ تا ۸۵۸) - حضرت علی رض کے عہد میں بھی فیدک مسلمانیوں کے لیے صدقیہ تھا (البخاری: جامع الصحیح، سطبوعه دہلی، ۱: ۳۳۸) - امیر معاویه نے اپنے عہد میں یہ جاگیر سروان بن العکم کو دے دی - مروان نے اپنے فرزند عبدالعزیز کو دے دی - حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ کو دے دی - حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ موتے ھی یہ علاقہ حسن بن حسن بن علی بن ابی الطالب یا امام زین العابدین رض کو واپس کر دیا، لیکن یزید ابین عبدالملک نے پھر اسے واپس لے لیا (یاقوت، حوالهٔ مذکور).

بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس السقاح فدک اهل بیت کے وارثوں کو دے دیا، لیکن المنصور نے ضبط کر لیا؛ المهدی نے پھر واپس کردیا (عمدة الاخبار، ص ۴۵ می) - جب المأمون خلیفه هوا تو اس نے فدک بنو هاشم کو دے دیا (ابن ابی الحدید، م : ۸۱) - ۳۳۲ میں المتوکل تخت نشین هوا تو اس نے فدک پر قبضه کرکے عبداللہ بن البازیار کو جاگیر میں دے دیا ۔ اس کے بعد فدک ویران هوگیا .

مآخل: (۱) العياشى: كتاب التفسير، تم ١٣٨١ه؛ (۲) على بن ابراهيم القمى: كتاب التفسير، نجف ١٣٨١ه؛ (٣) الطبرسى: مجمع البيان، ج ٢، تبران ١٢٨٨ه؛ (٣) فيض الكاشانى: كتاب الصابى في تفسير القرآن، تبهران ١٨٣١ه؛ (۵) الرازى: مفاتيح الغيب (تفسير كبير)، ج ٨، قاهره ٩ . ٣١ه؛ (٦) الخازن: لباب التنزيل في معانى التأويل، وتفسير خازن)، مصر ١٣٣١ع؛ (١) البخارى: الصحيح؛ (٨) الكلينى: الاصول من الكانى، تبهران ١٣١ه؛ (٩) الشريف الرضى: لبج البلاغة، مطبوعة قاهره؛ (١) ابن ابي العديد: شرح نبج البلاغة، قاهره ٩ ١٣١ه؛ (١١) ابن ميثم: شرح نبج البلاغة، نجف ١٣٨٩ه؛ (١١) البلاذرى:

فتوح البلدان، قاهره . ١٣٥٥ و لائيلن ١٨٦٦ء؛ (١٣) اليعتويى: التاريخ، نجف ١٣٥٨ه؛ (١١٨) المسعودى: التنبية والاشراف، طبع عكسى، بيروت ١٩٦٥، (١٥) محمد باتر المجلسي: حيات القلوب، ج ب، لكهنؤ ١٩١٩؛ (١٦) محمد عباس القمى : سفينة البحار، لجف ١٣٥٥ه؛ (١١) ياقوت العموى : معجم البلدان، بيروت ١٣٥٩ ه و لائپزگ ۱۸۹۸ء؛ (۱۸) عمر رضا كحاله : جغرانيه شبه جزيرة العرب، دمشق مهم و وع؛ (و و) صفى الدين عبدالمؤس البغدادى: مراصد الاطلاع على أسماء الامكنة والبقاع، مطبوعة قاهره؛ (٠٠) نورالله شوسترى : مجالس المؤمنين، مطبوعة تهران: (۲۱) معبد بشير ، مواقف المؤسين، (ترجمه مجالس)، آگره ۲۳، ۱هد (۲۲) الشريف النسايه ابو اسمعيل ابراهيم : منتقلة الطَّالبيه، نجف ١٣٨٨ه : (٣٣) احمد بن عبدالحميد العباسى : عمدة الاخبار في مدينة المعتار، بارچمارم، مطبوعة قاهره؛ (م م) ابن قتيبه ؛ الامامة والسياسة، مطبوعة قاهره؛ (٢٥) الطبرسي: الاحتجاج على أهل اللجاج، نجف . ١٣٥٥ (٢٦) عبدالحسين شرف الدين : النص والاجتهاد، لجف ج١٣٨٨؛ (٢٦) ابن هشام: السيرة النبوية، قاهره ١٣٤٥ه؛ (٢٨) الطّبرى: دلائل الاسامة، نجف و ٣٩ ه؛ (و ٢) الشيخ المفيد العكبرى: النصول المتختاره من العيون والمحاسن، نجف ١٣٨١ه؛ (. · ) محمد باقر موسوی و عملی اکبر غفاری: تاریخ آنبیاه، سيرت رسول اكرم و نقشه فتوحات، تهران ١٣٨٩؛ (١٦) نواب احمد حسين : تايخ احمدي، لكهناؤ ١٣٥٦ه؛ (٣٢) سليمان كتاني في فاطعة الرزهراء، نجف ١٩٦٨ ع؛ (٣٣) فاضل العسيني الميلاني: فاطمة الزهراء امّ ابيها، نجف ٩٨ و ١ ع؛ (٣٣) محمد سلطان ميرزا : اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء، تهران ع ۲ م ؛ (۳۵) حیدرجوادی؛ فدک تاریخ کی روشنی میں، مطبوعة لاهور؛ (٣٩) محمد جعفر زيدي : مسئلة فدك، لاهور ١٩١٩: (٣٥) عبدالحسين الأميني: الغدير في الكتاب والسنة والادب، تهران ١٣٤٦ه؛ (٣٨) احمد بن حجر الهيتمي المكي ؛ الصواعق المحرقة، قاهره ١٣١٢هـ (٣٩)

محمد حمیدالله: عهد نبوی کے میدان جنگ، حیدرآباد دکن ۱۹۳۵ء؛ (۳۰) شبلی: سیرة النبی، جلد اوّل، کالهور ۱۳۳۹ه؛ نیز رک به فاطمة الزهراء.

(سرتظی حسین فاضل) • فَلُو ، رَکَ بِهِ فُدْرَهِ

فِديه: (ع)، لفظى معنى هين: بدل، جنزا، معاوضه، قرباني؛ عربي كا اسم مصدر هے، جو اللهٰداء (الف سمدوده کے ساتھ) اور الفدی (الف مقصوره کے ساتھ) سے مأخوذ هے؛ فَدَّى يَفْدى فدّاءً و فدَّى كے معنى ھیں قیدی کا آزاد کرنا؛ اِنتدی (باب افتعال) کے معنی ھیں فدیسه دینا یسا قربانی و نذرانسه پیش کرنا؛ فسادٰی (باب مفاعله) کے معنی هیں سال دے کر کسی قیدی کو رها کرا لینا؛ بعض اهل لغت کے نزدیک نادی کے معنی قیدی کے بدلر ویسا هی قیدی رها کرنا هیں ـ فداء اور اس کے مشتقات میں چونکه کسی کی قابل رحم حالت دیکھ کر ایسے اس حالت سے آزاد کرانے کا مفہوم پایا جاتا ہے، اس لیے جب یہ کہا جائے کہ میں اللہ پر پر فدا هوتا هول تو يه مجاز و استعاره هوگا اور اس سے مقصود الله كي تعظيم و تكبير هوگي (لسان العرب، بذيل ماده؛ تاج العروس، بذيل ماده؛ ابن الاثير: النهاية، س: س. ۲؛ مفردات القرآن، س: ۲؛ التفسير المظهري، ١: ١٩٢؛ روح المعاني، ١: ٣١٢) ـ اسلامي شريعت میں فدیہ سے سراد ہے ایسا بدل یا عوض جس کے ذریعر انسان اپنے آپ کو کسی ایسی گزند یا نقصان سے چھڑائے اور معفوظ کرمے جو اس کے لیر ناگزیر بن حِكَمَ هـ و (كشاف اصطلاحات الفنون، ص ١١٥٥) -عبدالنبی احمد نگری (دستور العلماء، س: ١٨) نے فدید کے معنی "سُر بُہا" اور "سر خریدی" لکھے ہیں اور بیان کیا ہے کہ "وہ مال یا طعام جو خود کو آزاد كرانے كے لير ادا كيا جاتا هے فديد كهلاتا هے"۔ فقة اسلامی میں اس لفظ کا جو مفہوم ہے اس کی واضح اور بہتر تعریف امام راغب اللہ کے هاں ملتی هے که "وه

مال جو انسان اپنی عبادات میں قصور یا کمی کے لیے ادا کرتا ہے، اسے فدیمہ کہتے ہیں (مفردات القرآن، ۳ : ۲۱۱).

قرآن مجید میں یہ لفظ اور اس کے متعلقات متعدد مقامات پر وارد ہوئے ہیں: فَدَیْنَا (یعنی فَدَاءُ اور فیدی کے صیغهٔ ماضی کی صورت میں)، جہاں اللہ تعالی فرمائے ہیں کہ ہم نے عظیم قربانی کے ذریعے اسمعیل کو بچا لیما (ہم [الصّفت]: ہم،)؛ تَفَادُوْا (یعنی باب مفاعلہ سے)، جہاں بنی اسرائیل کے ہاں قیدیوں کی رہائی کی رسم کا ذکر ہے (ہم [البقرة]: ۵۸)؛ افتداء (یعنی باب افتعال کے مشتقات)، بمعنی فیدیه یا نذرانه و قربانی پیش کرنا (ہم [آل عمران]: ۹۱؛ ۲ [البقرة]: ۹۲؛ پیش کرنا (ہم [آل عمران]: ۹۱؛ ۱ [الرعد]: ۹۱؛ ۱ [البقرة]: ۹۳؛ ما المعارج]: ۱۱) - فداء یعنی اسیران جنگ کا سر بہا یا فدیه (ہم [محمد]: ۹۸؛ سر بہا یا فدیه (ہم [محمد]: ۹۲) اور گفار کے اعمال بد کا فدیه، جو وہ قیامت میں دینا چاہیں گے (ے۵ [العدید]: ۱۵) .

فِدْیَه کے مفہوم کو واضح طور پر سمجھنے کے لیے دو اور لفظوں کا مفہوم پیش نظر رکھنا مفید هے کیونکہ وہ اس کے مفہوم کے قریب بھی ہیں اور اس کی مانند فیقہی مصطلحات کے طور پر مروج ہیں۔ ان میں سے ایک فیدا ہے، جس سے فدیہ مأخوذ ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ فیداء اسیران جنگ کو رہا کرانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جبکہ فدیہ دینی عبادات میں کمی یا قصور کو پیورا کرنے کے بدل کو کہتے ہیں۔قرآن مجید میں بھی فدا اسیران جنگ کو فدیہ عبادات و اعمال میں کمی کے بدل کے طور پر فدیہ مستعمل ہے (۲ [البقرة]: ۱۹۸، ۱۹۹] ۔ کتب میرت و تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ عموماً فداء کا لفظ اسیران جنگ کی خلاصی کے عوض کے طور پر استعمال اسیران جنگ کی خلاصی کے عوض کے طور پر استعمال

هوتا هے (ابن هشام : سیرة، ۲ : ۸۳۸ تا ۲۵۲، قياهره ١٩٥٥ء؛ البروض الانيف، ٢ : ٢٨، قياهره م ١٩١٦؛ الواقدى: كتاب المغازى، ١: ١٣١ ببعد، وكسفر لل ١٩٩٩ء؛ تاريخ الطبري، ١: ٨٨٨ تا ١٣٨، قاهره ٢٩١١ع) ـ كتب فقه مين عيادات و اعمال میں قصور یا کمی کے عوض کے لیر همیشد فدید استعمال هوا هي (هداية اولين، ١: ٩ ٩ ، ببعد؛ الكشاف، ١: ١٠٠٠، ٢٢٦؛ التفسير العظمري، ١: ١٩١١ تا ١٩١؛ روح المعانى، ١: ٣١٣؛ تفسير المراغى، ٢: ٢٠) -اس سلسلر كا دوسرا لفظ كَفَّاره هِـ كفَّاره اور فديد مين فرق یہ ہے کہ کفارہ دراصل گناہ کے ڈھانیسر کو كهترِهين ـ شريعت مين كناه يا زيادتي (اَلذَّنْبُ وَالْجَنَايَةُ) کے باعث جو چیـز انسان کے ذمر لازم ہو جاتی ہے اس کے استاط یا اس سے بری الدّمه هونے کے عمل كو كفّاره كهتر هين (دستور العلماء، س: ١٢٥؛ مفردات القرآن، م: ومم)؛ چنانچه قرآن محيد مين بهي قسم میں جھوڑ ا ہونے (۱۵ [المائدة] : ۲۹)، حالت احرام میں کسی جانور کو مار دینر (٥ [المأئدة]: ۵۹) اور ظہار [رک باں] (۵۸ [المجادلة] : ۲) کے لیر کفارہ واجب قسرار دیما گیا ہے، لیکن حالت مجبوری میں روزہ نہ رکھ سکنے (مثلًا شیخ فیانی یا قریب سرگ مریض کے روزمے چھوٹ جائیں) یا حج کے موتع پر بسبب مرض وغیرہ سر نہ منڈوا سکنے (تحلیق) کے لیے نديه واجب كيا گيا هے (٢ [البقرة] : ١٩٦،١٨٣) . عبادات میں قصور یا کمی کو پورا کرنے کے لیے

عبادات میں قصور یا کمی کو پورا کرنے کے لیے جو فدیہ واجب ہے اس کی مقدار فقہا نے مقرر کر دی ہے، جو اہل عبراق کے ہاں نصف صاع گندم اور اہل حجاز کے ہاں ایک سُد گندم ہے (هدایة اولین، ۱:۹۹؛ الکشاف، ۱:۲۲۹؛ روح المعانی، ۲:۸۵) - علامه مصطفی المراغی نے لکھا ہے کہ فدیہ اصل میں ایک مسکین کی ایک وقت کی خوراک کو کہتے ہیں، اس لیے فدیہ دینے والے شخص کے گھر کے لوگ جو اس لیے فدیہ دینے والے شخص کے گھر کے لوگ جو

خوراک اوسطًا کھاتے ھیں ایسی ھی ایک وقت کی خوراک فدید یا طعام مسکین کی مقدار ہے (تفسیر المراغی، ۲: ۲: ۲) .

مآخل: (۱) ابن منظور: لسان العرب، بذیل ماده؛ (۲) الزبیدی: تاج العروس، بذیل ماده؛ (۲) امام راغب: مفردات القرآن، قاهره ۲۰۰۱ه؛ (۸) ابن الاثیر: النهایة، قاهره ۲۰۰۱ه؛ (۵) تهانوی: کشاف اصطلاحات الفنون، کلکه ۲۰۸۱ء؛ (۶) عبدالنبی احمد نگری: دستورالعلماء، حیدرآباد دکن ۲۰۲۱ه؛ (۵) الزبخشری: الکشاف، قاهره حیدرآباد دکن ۲۰۹۱ء؛ (۸) الآلوسی: روح المعانی، مطبوعهٔ قاهره؛ (۹) ثناه الله پانی پتی: التفسیر المظهری، مطبوعهٔ حیدرآباد دکن؛ (۱۱) المراغی: تفسیر المراغی، قاهره ۲۰۹۱ء؛ (۱۱) المراغی: تفسیر المراغی، قاهره ۲۰۹۱ء؛ (۲۱) السهیلی: الروض الاندف، قاهره ۱۳۰۱ه؛ (۱۲) الواقدی: الروض الاندف، قاهره ۱۹۱۹ء؛ (۱۲) الواقدی: تاریخ، قاهره ۱۹۱۱، الواقدی: تاریخ، قاهره ۱۹۱۱، الواقدی: تاریخ، قاهره ۱۹۱۱، المرغینانی: هدایده، لکهنؤ تاریخ، قاهره ۱۹۹۱ء؛ (۱۵) المرغینانی: هدایده، لکهنؤ

## (ظمور احمد اظمر)

فَذُلِکَة: (ع)؛ بعنی رقم، مجموعه، میزان؛ یه و لفظ فَدٰلِکَ (= پس یه یوں هے) سے مشتق هے، جو کسی جمع کے عمل کے آخر میں لکھا جاتا هے؛ نیز یہ اصطلاح ان شکایات اور عرضداشتوں کے خلاصے کے لیے استعمال هوتی تهی جو دیـوان همایوں [رک بان] میں نیش کی جاتی تهیں۔ پھر یه لفظ عثمانی عمد کی مختصر تاریخ کے لیے بطور عنوان کتاب مستعمل هونے لگا۔ گیارهویں صدی هجری/سترهویں صدی عیسوی میں گیارهویں صدی هجری/سترهویں صدی عیسوی میں عثمانیه کی ایک مختصر تاریخ عربی زبان میں لکھی۔ عثمانیه کی ایک مختصر تاریخ عربی زبان میں لکھی۔ عثمانیه کی ایک مختصر تاریخ عربی زبان میں لکھی۔ حاجی خلیفه نے اس کے تکملے کے طور پر فذلکۃ التواریخ حاجی خلیفه نے اس کے تکملے کے طور پر فذلکۃ التواریخ میں عثمانی سلطنت کی تاریخ (...، تا ۱۵،۱۵)

قلمبند کی ۔ بعد ازاں اسی عنہوان سے احمد رفیق پاشا (۲۱۸۱-۱۸۲۳) [رک بان] نے بھی ایک کتاب تاليف كي .

مآخذ: (١) براكلمان، ۲: ۲۸۸؛ (۲) ساسي: قاسوس الاعلام، بذيل كاتب چلبي؛ (٣) جرجي زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية، بيروت ١٩٦٤ ع: ٣٣٨. [اداره]

فَر : رَکَ به فَـرُو .

الفُرَات : (ع)، عراق كا مشهور دريا، (الكريزي میں Euphrates)، جسے سمیری زبان میں بورا نو نو، آشوری میں پوراتو، عبرانی میں . ۱۹۶۸ اور سریانی میں : ها1 کہتے هیں۔ قدیم مصنفین نے اس دریا اور اس کے نام کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کے لیے دیکھیے Pauly-Wissowa ، و و و و و با ببعد کا مقاله Euphrates) ـ يهال همين صرف اتنا ذكر كرنا ه کہ عصر حاضر کے سیاحوں کے بیان سے اس بات کا صاف صاف پتیا نہیں چلتیا کیہ کیا قَرَاصُو اس کے شمالی بازو یا مغربی فیرات کا اور سُرَادصُو اس کے حنوبی بازو یا مشرق فرات کا نام ہے۔ مرادصو کا اطلاق تو بیشتر "نرات"کی طرح هر دو معاونوں پر هوتا ہے (دیکھیر Geogr. Journ) شماره ۱۸۹۹ ما ۱۸۹۹ ص ۳۳۳ graphie) کے اس مفروضے کو بھی یونہی اصل میں پرات کی عامیانه شکل ہے (دیکھیے جبل مرد نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ مراد Marad موضوع واقدى ميں؛ نيىز ديكھيے Sasūn: Tomaschek، ص 12)، جو اسی علاقے میں واقع ہے جس سے مشرقی فرات نكلتا هي .

عُربِ جغرافيه دان، جن کے ملاحظات پر یه مقاله مبنی ہے، فرات کے شمالی معاون ھی کو اس کا حقیقی بالائی حصه تصور کرے هیں ـ يه قاليْــقَلا (رکّ به ارز

ایک پہاڑ سے نکاتا ہے اور شاید وہی نام ہے جسے بطلميوس نے Παρυάδρης δρος اور Τabula Peutingeriana مین Mons Paruerdes لکھا ہے، دریا کے بالائی حصر کی کیفیت ابن سراپیـون Serapion نے نہایت خوبی سے بیان کی ہے جسے G. Le Strange نے مع ترجمه JRAS، ۱۸۹۵ میں شائع کیا اور جس کی تصریحات پر حال هی میں Tomaschek ن اسے من Festschrift für H. Kiepert عن الم و مرا میں ایک بیش قیمت مقاله تحریر کیا ہے.

کمخ سے نیچے مغرب کی سمت سے فرات میں نهر لَوقِيَّه (غالبًا موجوده ارمّدان چای) اور نهر أَلْرِيق (چالتا اِيرمق جو اَبريق=دِيـورِيگي سے نکلي هے) اور نهر انجا (موجوده انگو چای، عَرب کیرکی ندیوں کا تحتانی سلسله) آگرتی هیں۔ مؤتخرالذکر معاون کے دہانے سے نیچے (ابن سراپیون نے غلطی سے نیچے کی بجاہے اوپر لکھ دیا ہے) مغربی فرات مشرق فرات یعنی نہر آرْسَناسُ سے مل گیا ہے جو طَرُون (Taraunitis) سے نكلا هے اور جس ميں شمشاط (Arsamosata ديكھيے Formae Orbis Antiqui : R. Kiepert متن مربوطة ورق ۵، ص ۸ عمود ۱) سے تھوڑے ھی فاصلے پر نہر الذّئب اور نہر سَلْتِط (Tomaschek کے نزدیک پیری صو اور سُنگُت) آ ماتی ہیں ۔ دونوں معاونوں کے اتحاد سے جِو دريـا بنـتا هے وہ جب حِصْن المِنْشَار (موِجودہ مَوشيرطاغ؛ خليل الطَّاهرى: زبدة، ص ٥٦: موشار) کے پاس سے گزرتا ہے تو مغرب کی طرف سے اس میں نہر جَرْجاریّہ (غالبًا قورو چای) جو خُرْشَنه کے نواح سے آتی ہے مل جاتی ہے اور آگے چل کر نہر قباقِب یعنی توخّمهٔ صو اسبی دوسرے معیاون پـر جس میں نهر قُرَاقش = سلطان صو اور نهر زرنوق جس كي ايك شاخ مُلَطِيَّه كو سيراب كرتي ہے شامل ہو جاتي ہے، مشهور و معروف قَنْطرة القّباقب واقع ہے یعنی موجودہ روم) کے علاقے میں فردخس [؟] یا ایسے هی نام کے | قبرق گوز کوپرو (چالیس آنکھوں والا پل) دیکھسے

ولام رج المراج (Geogr. Journ, المراج yarke - (همم: المحمد Armenien : Lehmann-Haupt عليه میشرق جانب سے دریا ہے فرات نہر منزیط (بوہوک چای) کیو جس کی وجمہ سے گویا قبدیم ضلع "ان زی تین" (Anzitene) کے دارالجکومت کا نام اب تیک محفوظ ه، اپنے ساتھ لیتا هوا آبشاري علاقے میں داخل هوتا هے اور جب تک کرکر نہیں پہنچتا اس سے آگے نہیں نکاتا Briefe über zustände . . . in der : von Moltke ديكهي) : E. Huntington بار ششم، ص ۵ . ۳ تا . ۱ س اور Türkel - (۲. من تا ۱۸۲ ص ۱۸۲ تا م . ] ¿Zeitscher für Ethnol. اس کوہستانی علانے سے نکانے کے بعد فرات جیں ہموار سطح مرتفع میں داخل ہوتا ہے اسے اس بے دو حصوب میں تنقسیم کر دیا ہے اور سمیساط سے آگے شام اور العزيره کي سرجيد بـن گيا ہے ـ شروع شروع ميں تو صرف مغرب هي کي جانب سے بڑے بڑے معاون دريا اس میں شامل ہوتے رہتے ہیں جن میں سب سے زیادہ اِیمیت نہر سَنْجہ یا نہر اَلْاَزْرَق کو حاصل ہے جس پر قَيْطَرَةُ السَّنْجِه كَا شَهْرِه آفـاق پل بـنها ليا هـ اور جسے تدما کے سنگاس Singas (دیکھیر Formae: R. Kiepert از Orbis Antiqui مبتن تبا ورق ی، ص (ب)) کی طرح گوک شو سے تطبیق دینا چاہیے نہ کہ بُولام صُو سے، اس لیر کہ آخرالذکر پر روسی عہدکا پل اب تک رديكه ع (ديكه السann و Reisen: Puchstein ص سوم ببعد) \_ قُلْعَة الروم كے مستحكم بيرارى مقام اور آلبیز مک گزر گاہ سے نہجے نہر ساجور کو صلیبی چنگوں کے وقت سے قابل ذکر اھمیت حاصل رہنی ہے [رک بنہ بیرہ جک ] ۔ قبرون وسطٰی کے ابتدائی وُمانے میں جَسُر مُنْسِج اور بعد کے ادوار میں قَلْعَاتَ النَّجْم اور الرُّقَّه هي ايسے مقامات تھے جہاں سے بالعموم دریسامے فرات کو عبور کیا جاتا تھا۔ پھر مؤخرالذُّ كر مقام سے نيچے اس ميں اَلْبُليغُ جو حَرَّان كے نواح سے آئی ہے رُقّہ السَّودات بہنج کر جہاں آج کل

Gebiet ( ١٦٠: ١ اس معي كوثي شک نہیں که دیسر الرور [رک بان] هي ميں جہان عصر حاضر کا نہایت اہم معبر واقع ہے قدیم زمانے میں ایک "برتھا" Birtha موجود تھا (دیکھیے اوپر) اور جسے یاقوت، ۲: ۲۹۲۲، نے غالبًا دیر رُمّان کہا ہے، لیکن اسے کچھ اہمیت ملی ہے تو موجودہ زمانے هی میں - پرانے زمانے میں دیر الزور کی جگه کر کیزیم Circesium واقع تھا، جسے عرب قرقیسیا کہتے تھے اور خابور کے دہانے پر آباد تھا ۔ یے ندی عرب مصنفین کے مکرر بیانات کے مطابق رأس العین سے لکاتی اور طور عَبیدین سے آتے ہوے اپنے معاون ہِرماس سے مل کر فرات اور دجله کو اس طرح ملا دیتی تھی که نہر الثّر ثار کے ذریعے ان میں کشتیوں کی آمد و رفت هو سکے، لیکن Herzfeld و Sarre کی تازہ تحقیقات کے مطابق (کتاب مذکور، ۱:۱۹۳) یه بات کچه مشکوک سی نظر آتی ہے ۔ قرون وسطٰی کے آخری ایّام میں قدیم کَر کیزیم Circesium یعنی موجوده دَیْرٌ الزّور کی جگه ِ رَحْبَهِ اور اس سے کچھ نیچے دالیهٔ مالک بن طوق کے دو گاؤں آباد تھے جن کی اراضی نہر سُعید سے سیراب ہوتی تھیں ۔ یہ نہر تَرقِیسیا سے ذرا اوپر لکاتی تھی اور اس کا نام سعید بن عبدالملک بن مروان کے نام پر ركها كيا تها (ديكهني Nippur : Peters : ١٢٩ ١٢٤ او ١٢٩ يعد: In Nordwestarabien und Südmeso: : A Musil potamien، ص ، ۱، طبع جدا گانه، مأخوذ از Anzelger . ( ا ج ندا ۱۹۴ و ider Phil.-hist, Kl. der Wiener Akad. عہد خاضر کے علماے جغرافیہ کے نزدیک اگرچہ جنوبی الجزیره کی ابتدا عالمه [رک بآن] سے هوتی هے، جو قمرون وسطٰی ہی میں نخلستانوں کے لیے مشہور تھا اور جہاں وادی فسرات میں کھجوروں کی کاشت شروع ہو جاتی ہے، لیکن ازمنــهٔ متوسطه کے مصنـفین

السَّمْرَاء کے کھنٹر واقع هیں (دیکھیے Sarro و

Archaol-Reise im Euphrat-und Tigris- : Herzfeld

نے الجزیرہ اور عبراق کی سرحد اس سے بہت زیادہ جنوب کی طرف متعین کی ہے ۔ افسوس ہے کہ [نہر] چری سعدہ Čerī Sa'de کی اہمیت کا جسے ہیئت (Hit) سے جنوبی سمت میں نکالا گیا تھا اور جس کا بہاؤ نجف تک تقریباً اب بھی دریافت کیا جا سکتا ہے (בيكھيے Nippur : Peters) : און פין יי von Babylon nach den Ruinen von : Meissent : + + 2 Hira und Huarnaq، ص ۱۵) کا پورا پسورا کھوج تاحال نہیں لگایا گیا ہے تاکہ (دیکھیے Nöldeke phate، ص م،) وادی عین التّمر سے اس کے تعلق کا ٹھیک ٹھیک پتا چل سکتا (دیکھیے Musil، کتاب مذکور، ص ١١) جو ابن سراپيون کے قول کے مطابق هیت میں فرات سے آملتی تھی۔ ابن سراپیون کہتا ہے کہ فرات کی ایک نہر دیجیل الرب (الانبار سے ے اور حط سے ۱۲ فرسخ يعني هو سكتا هي أمّ الرّؤس Nippur : Peters میں ہ: ہم) سے لکل کر اور عکبرا کے قریب دجلہ سے جا مائی تھی (دیکھیر Streck یے جا مائی تھی ا chaft Babylonien) ص مرم)، لیکن معلوم هوتا ہے کہ یمہ جلمد ہی مٹی سے اٹ گئی، کیونکہ بعد کے جغرافیه نویس اس نام کا اطلاق صرف دجله کی ایک نہر پر کرتے ہیں جو سکن ہے ابتدا میں ازمنہ قدیمہ کی نہر دَجینل سے سلی ہوئی تھی (دیکھیر Streck : کتاب مذکور، ص ۳۳ و ۲۲. ببعد).

ذرا اور آکے چلیں تو الأنبار [رک باں] سے بابلی نہروں کا وہ عظیم الشان سلسہ شروع ہوتا ہے جو ایک جال کی طرح ہر طرف بچھا ہوا تھا اور جس کا تعلق نہایت ہی قدیم زمانے سے ہے گو اب اس کے صرف آثار می باق میں، [رک بعد دجله] (تفصیلات کے لیے دیکھیے Streck : کتاب مذکور، ص ۲۵ ببعد) ۔ اس سلسلے کی چار شاخوں یعنی نہر عیشی، نہر سرسار، نہر الملک اور نہر کُوثا کا جو فرات سے نکالی گئی

تهیں ذکر کیا گیا ہے، لیکن بحالت موجودہ همیں اس ملک کے بارے میں جو معلومات حاصل ھیں ان کی بنا یر یه بیان بؤی حد تک مفروضه قرار دیا جانا چاهیر۔ یہ شاخیں جس مقام سے نکلی ھیں اس سے ذرا نیچر ھی فرات دو بازوؤں میں تقسیم هو گیا ہے - عربوں کے نزدیک اس کا مغربی دھارا ھی اصل دریا ہے جو کوفر کے پاس سے گزر کر آخہ وابط کی مغربی جانب البطيعه [رك بان] مين غائب هو جاتا هـ ـ يــه دهارا العَلْقَمي كے نام سے بھى مشہور ہے جسے Musil نے (کتاب مذکور، ص س) ایک قدیم لهر کے طور پر دریافت کیا ہے، جو کربلا سے مشرق سمت میں شمال مشرق کی طرف بہتی ہے اور جو شاید اسی دھارے کا سلسله تهی جسر اب هندید کهتر هین ـ فرات کا مشرق بازو جس میں ابن سراپیون کے زمانے میں بھی مغربی بازوکی نسبت پانی کی سقدار کمیں زیادہ ہوا کرتی تھی، اپنے پہلے حصے میں زمانۂ حال کے خاص دریا مے فرات کے مجری کے مطابق تھا، یہاں تک که اس دریا کا پانی ۱۸۸۹ء سے زیادہ تر هندیّه میں گرانا شروع هو گيا (ديكهير Nippur : Peters: ٣٣٥ : ٢ ، ٣٣٥ Am Euphrat und Tigris : Sachau ص ۸۳ و مے ا بابل کے قریب دریا مے فرات پھر دو حصوں میں تقسیم هو گیا ہے۔ اس کے مشرق بازو کا جو نہر سورا الأعلٰی یا سُرات الکبیرة یا نهر النِّیل یا نهر سابوس کے نام سے شہر النّیل، موجودہ نِیْلِیّہ، کے راستے دجلہ میں جا گرتا ھے (اس کے مشرق سرے کو چھوڑ کر) Sarre اور ان مس ۲ تا کس : Arch. Reise) Herzfeld تغتیش کر چکے ہیں ۔ یہ اسر کہ فرات کا مغربی بازو یعنی سُورا الاسفل کس حدد تک فیرات کے موجودہ مجرى يا انهار شطّ النّيل اور شطّ الكار [كذا، القار؟] سے مطابقت رکھتا ہے جو جنوب مشرق کی طرف بہتی هیں، ابھی تک ٹھیک ٹھیک معلوم نہیں ہو سکا ۔ یہ بازو بھی البطیعہ کے وسیع دلدلی علاقے سیں جاکر ختم

ہو جاتا ہے، جس کے فالتو پانی کے نکاس، یعنی نہر ابی الاَسد کو جو دِجلة العَوْراء میں جا گرتی ہے، فرات کے حصۂ زیریں سے تعبیر کیا جا سکتا ہے .

یہ هیں دریاہے فرات کی اس تصویر کے مولے مولے خد و خال جو عرب جغرافیه نگاروں، بالخصوص ابن سراپیون نے بیان کیر هیں۔ یه تفصیلات جو انہوں نے دی هیں وہ همیشه هماری سمجھ میں نہیں آتیں اور چنداں عجیب نہیں ھیں اس لیرکہ اس علاقر کے متعلق هماری معلومات میں بہت سی خامیاں موجبود هیں ـ اگر ان تفصیلات میں متضاد باتیں معلوم ہوتی ہیں تو ید بھی کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اس لیر کہ یہ دریا اپنا راستا بدل چکا ھے جس کی ایک نمایاں مثال یہ ھے که فرات اور دجـله کا سنگم ابهی حال هی میں جنوب کی طرف سرک گیا ہے (دیکھیے Geogr. Journ) ج ہو، شماره ۱، مع نقشه) ـ خود عربول كو بهي معلوم تها کہ فرات کے بہاؤ میں بہت سے تغیرات ھو چکر ھیں۔ مشال کے طور پر المسعودی (مُرُوح، ۱:۲۱۶) نے لکھا ہے کہ حیرہ کے زبانۂ عروج میں سمندری جہاز نجف تک پرانے دریا (العقیق) میں چلر آتے تھر ۔ عربوں کو البطیعه کی تاریخ جس تفصیل سے معلوم تھی اس کا حال هم پہلر بیان کر آئے هیں [رک به البطیحه]۔ دلدلوں کے اس علاقےکا رقبہ چونکہ بتدریج گھٹتا بڑھتا رها هے لہٰذا بعض مصنفین کے نودیک (دیکھیر به ناقبوت، س: ، حاشیه ۱؛ یاقبوت، س: « Bibl. Geogr. Ar. ۸۹. ببعـد) فرات کا ایک اور بازو اور یـه شاید نهر سورالاسفل هي هوسكتا هي، واسط مين دجله سے جاملتا تها ـ نه صرف فرات کی تاریخ ازمنهٔ قدیمه اور متوسطه میں بہت مبہم ہے، بلکہ زمانۂ حال میں اس نے اپنر بہاؤ میں جو تبدیلیاں کی هیں ان کے متعلق بھی همیں بہت کم معلومات حاصل ہیں ۔ اس سلسلے میں اور اسی طرح فرات کی معاشی اهمیت کے بارے میں همارا جو بھی علم ہے اس کے لیے قارئین کو عام جغرافیائی

درسی کتابوں اور دوائر المعارف کا حوالہ دیے سکتے ہیں .

مآحل: عرب جغرافیه دانوں کی تصنیفات اور زیادہ اہم مغربی کتب مقالهٔ دجله کے خاتمے پر درج کر دی گئی ہیں؛ نقشوں میں R. Kiepert کا نہایت اعلٰی دی گئی ہیں؛ نقشوں میں Karte von Kleinasien (پیماله، ۱:....، ب) خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ مخصوص مقالات کا متن میں حواله دیا جا چکا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے مختلف مادوں پر جداگانه مقالات کی طرف رجوع کریں.

## (R. HARTMANN)

الفرات (بنو): رک به اِبن الفرات .
فر اری: (تری؛ عربی لفظ فرار سے) معنی
"بهگوڑا" ۔ دستوریت کی تحریک کے دور میں ترکی میں ۔
حکومت کے حامی اس لفظ کا اطلاق ان ترک نوجوانوں
پر کرتے تھے جنھوں نے پولیس کی نگرانی سے بچنے
کے لیے غیر ممالک میں پناہ لے رکھی تھی .

## (Cl. HUART)

فراسة: بظاهر یمه لفظ آرامی زبان سے مستعار \*
لیا گیا ہے۔ کتب لغت میں اس کے لیے کوئی قدیم
شہادت نظر نہیں آتی؛ الحماسه، ص مہرہ، بیت ہ میں
ان معنوں میں جو لفظ فارس استعمال ہوا ہے وہ
ضروری نہیں کمه قدیم ہو (Reste: Wellhausen)
ض ۱۵۲) اور یمه لفظ قرآن مجید میں بھی نہیں آیا،
لیکن مفسرین نے اسے قرآن مجید (۱۵ [الحجر]: ۵۵)
میں وارد لفظ تَوسَّم کی تشریح میں (تَفَرَّسَ کی شکل
میں وارد لفظ تَوسَّم کی تشریح میں (تَفَرَّسَ کی شکل
میں) استعمال کیا ہے۔ اس لفظ کے عمومی معنی
معنوں میں عدلیہ، حاکموں اور انتظامی حکمرانوں
معنوں میں عدلیہ، حاکموں اور انتظامی حکمرانوں
پیش ہوتے ہیں، استعمال کیا جاتا ہے (ابن قیم الجَوْزِیة:
کے لیے ان مقدمات کے سلسلے میں جو ان کے سامنے
پیش ہوتے ہیں، استعمال کیا جاتا ہے (ابن قیم الجَوْزِیة:
محدود تر معنوں میں یمه لفظ چہرے بشرے کی

(D. B. MACDONALD)

الفرافرة (الفَرَافرة): صحراح ليبياكا ايك \* نخلستان جو منیا کے مصری صوبے میں شامل ہے۔ یہ واحات بحریّہ اور واحات قبْلیّہ [رک به مادّہ بحریّہ] کے درسیان سِیّیا سے اونٹوں کے سفر ذریعے تقریبًا آٹھ دن کی مسافت پر واقع ہے۔ قدیم عرب جغرافیہ دانوں کے ھاں همیں الفَرفَرُون کا نام ملت ہے، مثلًا البَّكُرِی میں، جو اس کی کھجوروں سے حاصل ہونے والی غیر معمولی دولت اور متعدد دیمات کا ذکر کرتا ہے جن میں مسيحي، قبطي آباد تهر ـ وه اس امر سے بھي واقف تھا کہ یہاں پھٹکڑی اور توتیا پایا جاتا ہے۔ نیز اس امر سے بھی کہ اس لخلستان میں گرم پانی کے چشمر موجود هیں ۔ ان باتوں کے علاوہ همیں البّکری میں خاص الفّرافْرة کے متعلق اور کوئی بیان نہیں ملتا اور اس کی وجه شاید یه هے که اسے بالعموم داخلة [رک بان] كا ايك حصّه مانا جاتا تها، جيسا كـ مثلاً اليعقوبي (ص ۲۳۲) کے بیان سے پتا چلتا ہے.

البَكْرى (ترجمه de Slane)، ص ۱۹؛ (م) المَعْربزى: (م) البَكْرى (ترجمه de Slane)، ص ۱۹؛ (م) المَعْربزى: الخِطْطُ الجديدة، الخِطْطُ الخِطْطُ الخِطْطُ الخِلادة، الخَطْطُ الجديدة، الخِطْطُ الخِلادة، الخَطْطُ الجديدة، الخِطْطُ الجديدة، المعتمدة الخِطْطُ الجديدة، الخَطْطُ الجديدة، الجديدة، الخَطْطُ الجديدة، الخَطْطُ الجديدة، الخَطْطُ الجديدة، الحديدة، الخَطْطُ الجديدة، الخَطْ

(E. GRAEFE) [تلخيص از اداره])

شعوری طور پر استعمال کرتے ہیں، اور دوسری وہ فراہ: انغانستان کا ایک شہر جو صوبۂ ہرات پر عے جو اولیاء اللہ کی زبان سے خود بخود نکانے والے الفاظ سے ظاہر ہوتی ہے جن سے خود وہ ولی بھی آگاہ مغرب کے رخ بہتا ہوا ہامون سیستان میں داخل

علاستین پہچاننے کے لیے استعمال ہوتا ہے (Doutte : Magie et Religion ص ، کس کے لیر قبدیم تر عربي لفظ قيافه [رك بآن] هے؛ (٣) صوفيد كي اصطلاح میں یہ اس وجدانی ادراک کے لیر استعمال ہوتا ہے جو اولیاء اللہ کو خدا کی طرف سے انعام کے طور پر عطا کیا جاتا ہے۔ یہ خیال اس حدیث پر مبنی ہے کہ إِنَّتُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِن فَانِّمه يَنْظُرُ بِنُمُورِ اللهِ ("مؤمن كے علم باطنی سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ھے") ۔ اس حدیث کی بعض روایتوں میں اس پر حسب ذيل عبارت كا اضافه كيا كيا هع ؛ إنَّه شَيْءٌ يَقَّذُفُهُ الله في تُلُوبهم وَ على السنتهم ("يه ايك ايسي چيز هـ جسر الله ان کے دلوں میں اور ان کی زبانوں پر القا کرتا ہے")۔ اس حدیث کی مختلف روایتوں کے لیے دیکھیے الغزالی: احیاء علموم الدین، مع شرح سيد مرتضى، مطبوعية قاهره، بي مهم تا همه، اور صوفی فراست پر عمومی حیثیت سے القَشَیری: الرسالة مع شرح زکریا الانصاری، بولاق ۱۲۹۰ه، ۳: ۱۲۸ تا ١٨٥ - ابن الأثير (النهاية في غريب الحديث، ٣: ع. ٢٠٨ ، ٢٠ مطبوعه قاهره) لكهتا هيكه مذكورة بالا حدیث کے معنی دو طریقوں سے لیر جاتے ہیں: اول لغوی (ظاهر) معنی، یعنی فراست ایک ایسی چیز ہے جسر الله اپنر اولیا کے قلوب میں ڈال دیتا ہے اور وہ بعض لوگوں کے حالات کو از روے کرامت (اور اپنی راہے اور قیاس کے صحیح استعمال کی بدولت) جان لیتر ہیں؟ دوسرے فراست وہ شرھے جو علامات، تجربات، خلقت اور سیرت کے مطالعے سے حاصل ہوتی ہے (یعنی صریحاً قیاف،)؛ علاوہ بریں مذکورۂ بالا حدیث کے اضافر میں فراست کی دو قسموں کے درمیان فرق ظاہر کیا گیا ہے، یعنی ایک فراست تو وہ ہے جسے اولیاء اللہ شعوری طور پر استعمال کرتے هیں، اور دوسری وه ہے جو اولیاء اللہ کی زبان سے خود بخود نکانر والر

هو جاتا ہے۔ اگرچہ فراہ آجڑ چکا ہے پھر بھی یہ شہر ایک حد تک اهم ہے، یہاں تافلوں کی متعدد شاهراهیں آکر ملتی هیں اور وہ ایک زرخیز ضلعے کا صدر مقام بھی ہے۔ کبھی یہ درنگیانہ کا مرکز حکومت تھا اور ازمنه وسطٰی کے صوبه سیجستان میں شامل تھا، لیکن اب جدید سیستان میں شامل نہیں ہے۔ چنگیزی حملوں سے اس پر جو تباهی آئی، وہ اس سے کبھی پوری طرح بحال نہ هو سکا .

ے ۱۹ میں فراہی نے الشّیْسانی [رک باں] کے مشہور خلاصۂ تمانون الجامع الصّغیر کو بھی منظوم کیا ۔ دیکھیے حاجی خلیفہ طبع (Flügel ، ۲ : ۹۵ ، ۵۵ ، (ادارہ، ((، لائیڈن، بلو اول)

🖯 🔻 فَرَائض: ارک به سیراث .

﴿ فُرِائضَى فَرْقَمه : (=الفَرَائِضَيّه)؛ بنگال کے مسلمانوں کَا ایک فرقه، جس کے بانی حاجی شریعت اللہ درکھوله . ١٨٤ میں ضلع فرید پور کے ایک گاؤں بندرکھوله

میں پیدا هو ہے۔ المهارہ برس کی عمر میں وہ حج کے لیے مكة معظمه چار كر، جهان وه شيخ طاهر السنبل الشافعي المكى كے حلقة ارادت ميں شريك هو كر تقريبًا بيس برس تک مقیم رہے ۔ بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ اس دوران میں انھوں نے ایک دو بار وطن کا چکر بھی لگایا تھا ۔ ڈاکٹر ٹیار (در JASB، سم،ع) کا بیان ہے کہ قیام مکّہ کے دوران میں وہ وہابی تحریک سے بہت ؓ متأثر هومے تھر ۔ . ، ۱۸۲ عمیں وہ هندوستان لوئے تو الک متقی عالم اور مناظر کی حیثیت سے خاصی شہرت حاصل کر چکر تھر ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ گھر آ رہے تھر تو راستر میں انھیں ڈاکوؤں نے آلیا اور ان کی ساری یو نجی لوٹ لی، جس میں قیام عرب کی متعدد یادگارین اور تبرکات بهی شامل تهر ـ کتابون اور تبرکات کے بغیر زندگی کو بر مزہ پیا کر حاجی صاحب بھی ان کے گروہ میں شاسل ہوگئر ۔ ان کے کردار کی بلندی اور ارکان دین کی پابندی نے ان رھزنوں کو اس قدر متأثر کیا کہ وہ توب کر کے ان کے پیرو ہوگئے ۔ اس کے بعـد حاجی شریعت اللہ کئی سال تک اپنر وطن کے دیمات میں نمایت خاموشی سے تبلیغ و تدریس میں مصروف رھے ۔ اس وقت مسلمان کاشتکار ایک طرف تو هندو اور انگریز زمیندارون اور تاجروں کے ھاتھوں معاشی طور پر بالکل برباد ھو چکر تهر اور دوسری طرف وه صحیح اسلامی تعلیمات سے بھی ہے بہرہ ہو گئے تھے ۔ ان کے مذھبی عقائد میں هندوانه عقائد اور رسوم و رواج اتنے خلط ملط هو چکے تهركه آن مين اور هندوؤن مين تميز كرنا مشكل تها ـ حاجی صاحب نے انھیں صحیح مسلمان بننے اور غیر اسلامی رسوم و عقائد ترک کرنے کی تلقین کی اور بتایا که ان کی تباهی کی سب سے بڑی وجه صحیح اسلامی تعلیمات سے روگردانی ہے ۔ لوگوں کے لیر صدیوں کی روایات اور ان رسوم کو، جو ان کی رگ رگ

میں سما چکی تھیں، چھوڑنا آسان نے تھا کیونکہ وہ

انهیں کو اسلام سمجھتے تھے؛ لہذا شروع شروع میں انهیں شدید مخالفت اور سب و شتم کا سامنا کرنا پڑا۔ حاجی صاحب کی تعلیم یہ تھی کہ ھر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ غیر اسلامی رسوم و رواج تسرک کر دے، خدامے واحد کے سوا کسی کو اپنا معبود نہ سانے، احکام شریعت پسر عمل کرے، ارکان دیسن کی پاپندی کرے اور تمام مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھے۔ کرے اور تمام مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھے۔ رفتہ رفتہ ان کے کردار اور تعلیم کی سادگی سے عوام متأثر ھونے لگے اور کچھ عرصے بعد ڈھاکہ، فرید پور آرک بان] اور باریسال کے اضلاع کے دیہاتی مسلمانوں کی آکثریت ان کی تحریک میں شامل ھوگئی .

حاجی صاحب کی یہ تحریک "فرائضی تحریک"

کے نام سے یاد کی جاتی ہے کیونکہ اس میں فرائض کی بجا آوری پر انتہائی زور دیا جاتا تھا ۔ ان کا حکم تھا کہ پیر اور سرید کے بجائے استاد اور شاگرد کی اصطلاحیں استعمال کی جائیں ۔ انھوں نے بیعت کے وقت ہاتھ میں ہاتھ لینے کی پرانی رسم بھی موقوف کر دی ۔ وہ اپنے پیروؤں سے گزشتہ گناھوں سے توبہ کراتے اور اس امر کا اقرار لیتے کہ وہ آئندہ نیکوکاری اور خدا ترسی کی زندگی بسر کریں گے ۔ اسی بنیا پر یہ لوگ "توبار" (= توبہ کرنے والے) بھی کہلاتے تھے.

تحریک کی مقبولیت کے بعد اس میں بعض ایسی تعلیمات بھی شامل ہوگئیں جن سے اس کے معاشرتی و سیاسی مقاصد کا سراغ ملتا ہے ۔ مساوات اور اخوت کی اسلامی تعلیم سے کاشتکاروں میں جرأت پیدا ہوگئی اور هندوانه رسوم و عقائد کو ترک کرنے کے بعد وہ ان ٹیکسوں کی ادائی سے بھی انکار کرنے لگے جو هندو زمینداروں نے اپنے مذھبی تیوھاروں (مثلاً درگا پوجا) کے لیے ان پر عائد کر رکھے تھے ۔ اسی طرح بیگار دینے سے بھی گریز ہونے لگا اور ان کی بہو بیٹیوں نے بھی زمینداروں کے گھروں میں کام کاج کرنا بند کر دیا۔ ان سب باتوں سے زمینداروں کا بھڑک اٹھنا ایک قدرتی ان سب باتوں سے زمینداروں کا بھڑک اٹھنا ایک قدرتی

امر تھا۔ اسی زمانے میں حاجی شریعت اللہ نے اعلان كر دياكه هندوستان دارالحرب [رك بآن] هـ اور يهاں ایسی حکومت قائم ہے جو مسلمانوں پرشدید مظالم کر رهی هے، اس لیر یہاں عیدین اور جمعہ پڑھنا جائز نہیں ۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی یادداشتوں میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ فرائضی تحریک سے هندو اور انگریز زمیندار بهت خوفزده هوگئر تهرکیونکه کسانوں کی جتھا بندی اور یکجمتی ان کی طرف سے استحصال Annals of : W. W. Hunter) مين مانع هو رهي تهي Rural Bengal ) - تھوڑے ھی دنوں میں لڑائی جھکڑے کا آغاز هو گیا جس نے ۱۸۳۱ء میں باقاعدہ فساد کی شکل اختسار کر لی ۔ متعدد فرائضیوں کو دو دو سو روپر جرمانه اور ایک ایک سال قید کی سزا دی گئی ـ حاجى صاحب پسر بهى اس الـزام مين مقدمه چلايا كيا کہ انہوں نے اپنے معتقدین کو ٹیکس نہ دینے کی ہدایت کی ہے، لیکن وہ عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیرگئے۔ اس کے بعد حاجی صاحب نواباری (ضلع کُھاکه) کی سکونت ترک کر کے اپنے گاؤں میں چلے آئے ۔ یہاں بھی انھوں نے سلسلہ تبلیغ جاری رکھا اور جلد ھی اس علاقر کے غیر تعلیم یافته اور جوشیلے مسلمانوں کی همدردی اور عقیدت کا مرکز بن گئے ۔ اب ان کا اثر و رسوخ اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ کوئی شخص ان کے حکم کی بجا آوری میں تأمّل نه کرتا تھا۔ با این همه زندگی بهر وه احتیاط اور مصلحت اندیشی سے کام لیتے رہے اور یہ بات مذھبی مصلعین کے ھاں بہت کم نظر آتی ہے ۔ وہ پہلے بنگالی مبلّغ ہیں جنھوں نے ان توهمات اور غلط معتقدات کے خلاف آواز بلندکی جو بت پرست ہندوؤں سے ایک طویل عرصے تک میل جول رکھنے کے باعث مسلمانوں میں رائج ہوگئے تھے، لیکن ان کا اس سے کہیں بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے بنگال کے بے حس کسانوں میں جوش اور ولوله پیدا کرکے انھیں سرگرم عمل کر دیا ۔ حاجی

شریعت الله سے بڑھ کرکسی نے ان لوگوں کے دلوں پر اثر نہیں کیا اور یہ اس لیے کہ ان کا کردار ہے داغ تھا اور ان کے خلوص اور دردسندی سے کوئی انسکار نہ کر سکتا تھا ۔ ان کے هم وطن انهیں باپ کا درجہ دیتے تھے اور انهیں یقین تھا کہ مصیبت کے وقت صرف وهی ان کا سہارا ثابت هو سکتے هیں ۔ حاجی صاحب کا قد و قامت اوسط درجے کا تھا، رنگ گورا تھا، داڑھی لمبی اور خوش وضع تھی ۔ انھوں نے . ۱۸۳۰ میں وفات پائی .

حاجی صاحب کے بعد فرائضی تحریک کی قیادت ان کے فرزند محمد محسن نے سنبھالی، جو زیادہ تر دودھو میاں کے نام سے مشہور ھیں۔ اگرچہ اس وقت ان کی عمر بیس بائیس برس سے زیادہ نہ تھی، لیکن جلد هی انهیں اتنا اثر و رسوخ حاصل هو گیا که یه تحریک، جو حاجی صاحب کی زندگی میں صرف چند اضلاع تک محدود تھی، پورے مشرق بنگال میں پھیل گئی ۔ اس وقت ملک جس معاشی اور سیاسی بحران کا شکار تھا، اس سے فائدہ اٹھاتے ھوے دودھو میاں نے اپنی تحریک کو ایک سیاسی رنگ دیا اور اسے منظم اور پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے اپنے والد کی بعض تعلیمات سے انحراف بھی کیا۔ انھوں نے اپنر آپ کو پیر کہلانا شروع کیا اور اسی نسبت سے ان کے پیرو مرید کہلانے لگر ۔ اس کے بعد انھوں نے مشرق بنگال کو متعدد حلقوں میں تقسیم کیا اور ہر حلقے میں مریدوں کے مسائل کی نگرانی کے لیر اپنا ایک ایک خلیفه مقرر کیا ۔ خلیفه اپنر حلقر کی ذرا ذرا سی بات سے دودھومیاں کو باخبر رکھتا تھا جو مقامی مریدوں کے باهمى تنازعات كا فيصله كرتا تها اور مركرى بيت المال کے لیے مریدوں سے چندہ وصول کرتا تھا، جو بالعموم جنس کی صورت میں لیا جاتا تھا (اس کی صورت یه تهی نه مرید روزانه ایک ایک چٹی چاول کسی برتن میں ڈا۔ رہتا اور جب خلیفہ کے آدمی آئے تو یہ چاول

اسے بیش کر دیے جائے)۔ اسی طرح جب کوئی زمیندار کسی مرید پر زیادتی کرتا تو اس کے خلاف مناسب کارروائی کا اهتمام بھی خلیفہ ھی کرتا تھا۔ لوگ اس امید پر کہ انھیں ٹیکسوں کے بوجھ اور زمینداروں کے ظلم سے نجات مل جائے گئ، جوق در جوق فرائضی تحریک میں شامل ھونے لگے۔ مسلمان کاشتکاروں کے باھمی اتحاد و تنظیم سے هندو اور انگریز زمیندار بوکھلا اٹھے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے حکام کو اس جماعت کے خلاف قدم اٹھانے پر مجبور کرنے لگے۔ خماعت کے خلاف قدم اٹھانے پر مجبور کرنے لگے۔ ادھر دودھو میاں نے کسانوں کو ھدایت کی کہ وہ انخاص محل"کی اراضی پر آباد ھو جائیں، جن کا انتظام براہ راست حکومت کے ھاتھ میں تھا کیونکہ اس طرح وہ حکومت کے عائد کردہ لگان کے سوا باقی تمام محاصل سے آزاد ھو جائیں گے .

اس اقدام نے زمینداروں کو اور بھی بھڑکا دیا کیونکہ مسلمان کسانوں کے چلے جانے سے یہ خطرہ پیدا ھوگیا تھا کہ ان کی زمین بلاکاشت رہ جائے گئ چنانچہ انھوں نے دودھو میاں، ان کے خلفا اور کارکنوں کے خلاف مقدمات کا ایک سلسلہ شروع کر دیا ۔ کے خلاف مقدمات کا ایک سلسلہ شروع کر دیا ۔ میں مقدمہ قائم کیا گیا، ۱۹۸۱ء میں وہ قتل کے الزام میں مقدمہ قائم کیا گیا، ۱۹۸۱ء میں وہ قتل کے الزام میں سشن سپرد ھوے اور ۱۹۸۸ء میں اغوا اور میں ان پر مقدمہ چلایا گیا؛ چونکہ ان کے خلاف کوئی شخصی شہادت دینے پر آمادہ نہیں ھوتا تھا، لہذا ھر بار وہ بری ھو جاتے تھر .

اسی زمانے میں دودھو میاں نے اعلان کیا کہ
زمین اللہ کی ملکیت ہے؛ کسی شخص کو بطور میراث
اس پر قبضہ جمانے اور مالیہ وصول کرنے کا اختیار نہیں؛
کاشتکار کے لیے زمیندار کو ٹیکس ادا کرنے کی ضرورت
نہیں البتہ حکومت کو نظم و نسق کے لیے کچھ واجبات
دینے ضروری ھیں۔ مزید برآل دودھو میال نے ھندو
بنیوں کے قرضوں اور سود در سود کے خلاف بھی آواز

بلند کی ۔ غرض که ان کی تحریک نے کاشتکاروں کے جملہ مسائل کو اپنا لیا .

بهادر پور میں، حمال وہ رہتر تھے ہر پردیسی مسلمان کے کھانا کھلایا جاتا۔ ان کے مخبر سارے مشرق بنگال میں پھیلر ہونے تھر۔ وہ ان کے تمام مفادات کی نگرانی کرتے، جھگڑے چکاتے، مقدمات کی برسر موقع سماعت کرنے اور ان اوگوں کو سزا دیتے جو اپنا کوئی مقدمہ، مثلًا وصولی قرضہ کا تنازعه، ان کے سامنر پیش کرنے کی بجامے براہ راست منصف کی عدالت میں لر جائے تھر۔ ان کے قاصد دور دراز کے دیہات میں ان کے احکام پہنچاتے۔ ان کے خطوط پر "احمد نام نامعلوم" کے دستخط ہوتے یا شبہے سے بچنے کے لیے بالانے سطر کوئی عام ہندوانہ نام لکھ دیا جاتا۔ ان خطوط کو مقدس صحیفر کی طرح پڑھا جاتا اور ان کے احکام کی تعمیل کی جاتی ۔ وہ کہتر تھر کہ ایسے لوگوں پر جبر و تعدّی کرنا گناہ نہیں جو ان کے عقائد کو ماننے سے انکار اور ان کے یا جماعت کے مسلمہ رہنماؤں کے احکام کی خلاف ورزی کرتے هیں ۔ دراصل هندوانه رسوم پر جان دینر والر روایت پرست مسلمان اور زمینداروں کے زر خرید غندے حاجی شریعت اللہ اور ان کے بعد دودھو میاں کے زمانے میں مخالفین کا آلـهٔ کار بن کر فتنه و فساد برہا کرتے اور فرائضی تحریک کو ختم کرنے کی کارروائیوں میں شریک ھوتے تھر؛ اس کے پیش نظر اس قسم کے اقدامات ناگزیر تھر۔ ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ کسی مسلمان کو کھلم کھلا تحریک کے خلاف آواز اٹھانے کی جرأت مشکل ھی سے ھوتی تھی. اس زمانے کے سپر نشدنٹ پولیس ویمپیر کا بیان ہے کہ دودھو میاں نے کم از کم اسّی ہزار سرگرم كاركن جمع كر لير تهر اور عام تأثر يله تها كه وه انگریزوں کو بنگال سے نکال کر وہاں مسلمانوں کی

حکومت قائم کرنا چاهتر هیں ۔ اسی بنا پر اس نے

فرائضی تحریک کو خلاف قانبون قبرار دینر اور دودھو میاں کو نظر بند کرنے کی سفارش کی تھی ۔ ١٨٥٤ء مين جب جنگ آزادي كا آغاز هوا تو حكومت یے اس سفارش پر عمل کرتے ہوئے دودھو میال کو على يور (بعد ازان فريد يور) جيل مين نظر بند كر ديا ـ و ۱۸۵ ء میں وہ بیماری کی حالت میں رہا ہونے اور م م ستمبر ۲۸ م کو بیالیس تینتالیس برس کی عمر میں وفات پا گئر۔ وہ ایک طویل القامت اور خوبصورت انسان تهر ؛ دارهی لمبی اور گهنی تهی اور سر پر بری سی پگڑی باندھتر تھر ۔ انھیں بہادر پور ھی میں دفن کیا گیا، لیکن آگے چل کر سیلاب آیا تو اس میں ان کا مزار به گیا ۔ دودھو میاں نے اپنے پیچھے تین بیٹے چھوڑ ہے، تاہم ان میں سے کوئی بھی اپنر والد کا صحیح جانشین ثابت نه هوا ـ یمی وجه هے که ان کے بعد اس فرقے کی مقبولیت کم ہوتی چلی گئی۔ بہرحال فرائضی تحریک نے بنگالی مسلمانوں میں خود اعتمادی اور دینی حمیت اور اپنر معاشی، معاشرتی اور سیاسی حقوق کے لیے لڑنے کا جو جذبہ پیدا کیا تھا اس سے وھان کے دیہات میں ایک عام بیداری کی رو دوڑ گئی، اس کی اهمیت سے انکار نہیں کیا حا سكتا .

مآخل: هدایت حسین، در آز، لائیدن، بار اوّل، بذیل مادّه؛ (۲) Bausani در آز، لائیدن، بار دوم، بذیل باده؛ (۳) عبدالباری: The Reform Movement in: مادّه؛ (۳) عبدالباری: Bengal، در Bengal، در Bengal، در کراچی ۱۹۵۵؛ (۳) عبدالله ملک: بنگالی مسلمانوں کی کراچی ۱۹۵۵؛ (۳) عبدالله مدو جهد آزادی (۱۵۵ تا ۱۸۵۷)، لاهدور، مد ساله مدو جهد آزادی (۱۵۵ تا ۱۸۵۷)، لاهدور،

[اداره]

فَرَبُر: قديم زمانے ميں اس كا نام فِرَبْ \* (فَرَبْ) تها (حدود العالم، ص ١١٣) - ابن قداسه (٨٦٤: ٣٠٠) اور ياقوت (معجم البلدان، ٣٠٤٠)

نے اس کا نام قریهٔ عالی یا رباط طاهر بن علی لکھا ہے۔ یہ شہر آسل (رک بآں ۔ ۲) کے بالمقابل ہے۔ اس کا محلّ وقوع دریاہے جیحون [آسو دریا، رک باں] سے ایک فرسخ جانب شمال بخارا کی طرف جانے والی سڑک پر ہے۔ یہ شہر زرخیز اور شاداب علاقر کے درمیان واقع ہے۔ اس کے نواح میں بہت سے گاؤں تھے اور یمین ناظم محکمهٔ انهار (سیر روذ) کا قیام هوتا تھا (دیکھیر حدود العالم ۔ شہرکی حفاظت کے لیر ایک قلعه بهی تها ـ اندرون شهر جامع مسجد تهی ـ ایک کھلا چوک عام عبادت گاہ کا کام دیتا تھا۔ اس سے ملحق مسافروں کے لیر سرامے تھی، جہاں ان کے لیے قیام و طعام کا بندوبست تھا (المقدسی، ص ۹۱ ، ابن فضلان، طبع زکی ولیدی طوغان، ۱۹۹۹ء، ص س، فصل م، میں شمر کا نام آف - رب - ر لکھا ھے؛ دیکھیے ترجمه Canard، در AEIO Alger، ۱۹۵۸) ۱۹ م ۵) - ابو الحسن عبد الرحمن بن محمد النيسابوري (نیشا پوری) نے خزائن العلوم میں ایک واقعہ لکھا ھے، جس کی حقیقت افسانے سے زیادہ نہیں (اس نے نه صرف نرشخی کے احوال بخارا کا تکملہ لکھا ہے بلکه اصل کتاب کی بھی تہذیب و اصلاح کی ہے۔ دیکھیر کتاب مذکور، طبع شیفر، ص ۹، در -Chresioma thle persane ص م وا مترجمه R. N. Frye مره و اعا ص ٨، ١١١ و حاشيه ١٥) ـ اس كا بيان هے كه جب چھٹی صدی کے آخر میں کوک قبیلر کے ترکوں نے بیکنمد فتح کیا تو فربر کی بنیاد پڑی (اس بسیان کے متعلق قیاس آرائیوں کے لیے دیکھیر J. Markwart : Wehrot und Arang لائيڈن ممه اعا ص ممر تا Finanzgeschichte : Franz Altheim-Ruth stiehl : 100 eder Spätantike فرانكفرت عهم وعد ص عهم تا ٢٩٢ جو که نیشا پوری کی ان تصریحات پر معترض هس جن کی مآخذ سے تصدیق نہیں ہوتی ۔ یه حوالر S. P. Auf den Spuren der altehoresmischen Kultur: Tolstow

برلن ۱۹۵۳ ع، ص ۲۳۵ ببعد اور Tolstow کی دیگر تصانیف میں مذکور هیں) .

مآخذ: (۱) الاصطخری، ص ۱۹۳۰؛ (۲) این حوقل، بار دوم، ص ۱۹۸۹؛ (۳) این خرداذید، ص ۲۵ می ۱۵۳۰؛ (۳) این خرداذید، ص ۱۵۳۰؛ (۳) یاقوت: معجم البلدان، س: ۲۳۵ بهبعد (سع مهرست علما مے شهر)؛ (۵) Lands of: G. Le Strange (۵)؛ ص ۲۰۰۰ بیمد، ۳۳۸ (نیز دیکھیے اشارید).

## (B. SPULER)

الفرج : الملك النَّاصر نباصر الدِّين، سلطان بَرُقُوق [رك بآن] كابيثا تها ـ شوال ١٠٠ ٨ه/جون ٩ ٩ ٣ ع میں برقوق نے بستر سرگ سے اپنر اس سیزدہ سالمہ بیٹے کی ولی عہدی تسلیم کرائی اور امیر ایٹیش کو اتابک اور سرپرست اور امیر تغری بردی کو مشیر اور اپنے مشہور مؤرخ ابو المحاس یوسف [رک باں] کے بـاپ كو اسلحه بـردار اعلى مقـرر كيا ــ اِيتُـِش چونكه سلطان (الملک النّاصر) کے ساتھ قلعه هی میں رهتا تھا اس لیر دوسرے بڑے بڑے امیروں کے دل میں آتش حسد بھڑک اٹھی اور انھوں نے چند مہینوں کے بعد اسے اکسایا کہ اپنی بلوغت کا اعلان کر دے۔ اس پر اینتش نے قلعہ چھوڑ دیا حالانکہ تغری بردی کا مشورہ اس کے خملاف تھا ۔ بعد ازاں ان دونوں نے پھر سے قلعر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن شکست کھا کر دمشق بھاگ گئے، جہاں انھوں ہے والی دمشق تیسیم اور دوسرے شامی والیوں سے عمد مودّت استوار کر لیا ۔ اس پسر سلطان باغیوں کا تخسته الثر کے لیر شام کی طرف بڑھا ۔ سلطان نے صلح کی انتہائی مناسب شرائط پیش کیں، جنھیں تینم نے ٹھکرا دیا، لیکن اپنی سب توقعات کے برخلاف اسے لڑائی میں شکست ہوئی ۔ تینم اور ایتمش موت کے گہاٹ اتار دیر گئر؛ سلطان سے قرابت کے باعث تغری بردی کی جان بخشی ہوگئی، مگر اسے سب عہدوں سے

قاھرہ میں گڑبڑ پیدا نہ کر دیں اس لیے وہ تیزی سے مصرکی طرف لوٹا ۔ فوج منتشر ہوگئی ۔ اس کے کچھ افراد دمشق بھاگ گئر اور باقی مانیدہ نے کوشش کی که صحرا میں سے هوتے هو بے قاهره جا پہنچیں، لیکن مغلوں اور بدوی لٹیروں نے انھیں کاٹ کر رکھ دیا۔ اب تیمور کے سامنر دمشق کا راستا صاف تھا۔ اھل شہر نے ہتیار ڈال دیر اور شہر لوٹ مار کے لیر سپاہیوں کے حوالر کر دیا گیا؛ پھر بھی قلعہ کوئی ایک ماہ کے محاصرے کے بعد تسخیر ہوا۔ ہم. ۸ه/۲. ہم اع کے موسم بہار میں تیمور دمشق سے روانہ ہوگیا تاکہ عثمانی سلطان بایزید سے معرکہ آرا ہو سکے ۔ فرج کا باتی ماندہ عہد امرا کے ان لڑائی جھگڑوں سے بھرپور ھے جو سلطان کو اپسر زیر اثر لانے کی کوشش میں لگر رہتر تھر ۔ ان خانہ جنگیوں میں جن اسرا کو شکست هوتی وه عموما اسکندریه مین قید کیر جاتے تهر اور اگر انهین شام کی طرف بهاگ نکانر اور وهان نئے ساتھی جمع کرنے میں کاسیابی نہ ہوتی تو موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے تھے۔ ۸۰۸ھ/۱۵۰۸ء میں مملوکوں کی ہر اطمینانی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ فرج تخت سے دست بردار ہو کر کچھ عرصر کے لیر خلوب نشین ہوگیا۔ اسرا نے اس کے بھائی عبدالعزیز كو الملك المنصور كے لقب سے تخت پر بٹھایا، ليكن چند ماہ بعد فرج نے قاہرہ کے قلعے پر پھر قبضہ کرلیا اور اپنر بھائی کو قید خانہ میں ڈال کر دوبارہ تخت سلطنت پسر متمكن هو گيا ـ مصر مين كسو اب سلطان کے لیر کوئی خطرہ نہیں تھا تاھے اس نے مدت تک شام پر تسلّط جمانے کی کوشش نہیں کی؛ لہٰذا حاب کے والی حکم نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور الملک العادل کا لقب اختیار کیا ۔ اس نے حلب کے قبلعر میں بڑے مستحکم سورچے تعمیر کر لیے اور غیر ملکی حملہ آوروں سے شام کو بچایا ۔ اس کی موت ا آق قویونلو ترکمانوں کے سردار قرایلک سے ایک

محروم کرکے بیت المقدس جلاوطن کر دیا گیا ۔ اس زمانے میں مغل فرمانروا تیمور سے سملو کوں کو شدید خطرہ لاحق تھا ۔ تیمور کا مطالبہ تھا کہ اس کے رشته دار اُتلمش کو قیلہ سے رہا کرکے فرمانہ والے اعلٰی تسلیم کیا جاہے۔ امراکی اس معاملر میں الگ الگ راے تھی، لیکن آخرکار جیت اس جماعت کی رہی جو جنگ کے حق میں تھی ۔ اتلمش کو رہا نہیں کیا گیا اور تیمور کے سفیر کو والی دمشق سدون کے حکم سے قتمل کر دیا گیا ۔ صلح کی مزید گفت و شنہد کا اب کوئی سوال هی باق نه رها ـ تیمور نے حلب فتح کیا اور اپنی فوج کو تین روز تک آزادانه لوٹ مار کرنے کی اجازت دے دی ۔ کئی مسجدیں اور مدرسے تباه هو گئے [رک به حلب] اور پهر کبهی تعمیر نه هو سکر ۔ تیمور نے حَماۃ، حَمْص اور بَعْلبَک پر قبضه کر لیا ۔ آخرکار فرج نے مقابلر کی ٹھانی ۔ وہ اپنی فوج لرکر غَزّه کی طرف بڑھا اور تغری بردی کو دمشق کا والی مقرر کیا۔ اس کی رامے یہ هوئی که دمشق کی قلعہ بندی کی جائے، لیکن فوج خود سلطان کے ساتھ غَزَّه میں رہے ۔ اس کا خیال تھا کہ یوں تیمور دونوں جانب سے گھر جائے گا، لیکن تغری بردی پر عدم اعتماد کے باعث اسرا نے یہ دانشمندانہ تجویز ماننر سے انکار کر دیا ۔ بھر جب سلطان دمشق ہمنجا تو تیمور بھی شہر کے نواج میں خیمہ زن ہوگیا اور صلح کی ناکام بات چیت کے بعد اپنی خیمه گاہ سے لکلا۔ مصریون نے اس پر حمله کیا، لیکن سخت نقصان اٹھا کر پسپا ھوے ۔ اس پر کئی ایک امیروں نے جب دل هي دل ميں يـه اراده لر كر مصر كا رخ كيا كه کوئی نیا سلطان منتخب کر لیں تو فرج کے حامیوں نے اسے مجبور کیا کہ وہ فہوج کو چھوڑ کر ان کا تعاقب کرمے؛ چنانچہ یے لوگ پکٹرے گئے اور اور انھوں نے ھرسمکن معذرت پیش کی ۔ اب سلطان کو یہ اندیشہ تھا کہ ان کے شرکاے سازش کہیں

لڑائی کے دوران واقع ہوئی ۔ تغری بردی، جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے، سلطان کا مخلص ترین طرف دار اور شیخ المحمودی [رک بآن]، جو بعد میں الملک المؤید کے لقب سے سلطان هوا، اس کا سب سے بڑا دشمن تھا ۔ شام میں جو لڑائی ہو رہی تھی اس کا پانسا بار بار پلٹتا رہا۔بالآخر ہ ۸٫۸میں فرج نے ساتویں بار اس ملک کا رخ کیا اور تغری بردی کے خلاف مشورہ، جو اس وقت جان بلب تھا، اپنی تھکی ماندی فوج کی حالت کو نظرانداز کرتے ھوے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیر آئے بڑھا، مگر شکست کھا کر دمشق کی جانب ہسپا هوا۔ چونکه اسراے دمشق کا رویه معاندانه تها، لمذا اسے ان کے سامنے جھکنا پڑا ۔ وہ معزول ہوا اور قید خانے میں ڈال دیا گیا اور وہیں قتل کر دیا گیا ۔ اس کے عہد حکومت میں تیمور کے حملوں اور مسلسل خانه جنگیوں سے ملک بری طرح برباد ہوا ۔ قعط اور طاعون کا دور دوره اس پر مستزاد تھا ۔ اپنی مسرفانه اور عیش و عشرت کی زندگی کے لیے اسے بھاری رقبوں کی ضرورت پڑتی تھی اور یہ رقمیں وہ قاھرہ کی رعایا سے بجبر وصول کیا کرتا تھا.

مآخذ: (۱) Geschichte der Chalifen: Weil ه: ٢٤ تا ١٠٨، ١٠٨ تا ١٠٨؛ (٢) المنتهل الصّاني، متخطوطة قاهره، عدد ١١١٦، حصه م، مين اس كے سوانح حیات تفصیل سے دہرگئر ہیں.

(M. SOBERNHEIM)

فرح آباد: ساند ان میں ایک جگه کا نام، جو ٣٦ درجي ٥٠ دقيقي عرض بلد شالى اور ٥٣ درجي ٢ دقیقر سے ۱۲ میل بلد مشرق پر ساری سے ۱۷ میل شمال میں اور اشرف [رک بان] سے ۲ میل شمال مغرب میں دریاے تجن (ہا تیجان یا تجان) کے دہانے کے قريب واقع هے - اس جگه كا پهلا نام تاحان تها؛ شاہ عبّاس اوّل نے اس کا نام فرح آباد رکھ دیا اور . ۲. ۱ه/ ۱۹۱۱ - ۱۹۱۲ عیا ۱۹۱۱ ه/ ۱۹۱۱ | قازقون (Cossacks) کے هاتھوں تاخت و تاراج هوا اور

٣ ١٦ و مين وهان شاهيي محل تعمير كرنے كا حكم دیا ۔ بحل کے گرد سکونتی سکانات، باغ، حسام، بازار، مساجد اور کاروان سرائی تعمیر کی گئیں۔ Pietro della Valle کے بیان کے مطابق شاہ عبّاس نے اس نئے شہر میں مختلف قوسیت کے لوگوں کو آباد کیا۔ ان میں گرجستان کے مسیحی بھی شامل تھے، جنھیں ان سلاتوں سے لا کر یہاں آباد کیا گیا تھا جن پر ا صفوى افواج نے قبضه كر لبا تها ـ شاه عباس كى مشهور شاهراه کے ذریعر فرح آباد دو ساری کے ساتھ ملایا کیا تھا (اس سڑک کو ۳۱، ۱۹/۱۹۲۱ء میں مکمل کیا گیا تھا)۔ شاہ عباس اپنی وفات (۳۸، ۱ه/۹ ۲۶ ء) تك موسم سرما بالالتزام فرح أبناد يا اشرف مين گزارتا تھا اور عام طور پر اپنے دارالسلطنت اصفہان کو نوروز سے پہلے نہیں لوٹتا تھا۔ تاریخ عالم آرای عباسي كا مصنف فرج آباد سے متعلق حوالمه دیتر وقت دارالسلطنت اور دارالملک کی اصطلاحین استعمال کرتا ھے۔ اس سے یہ بات قرین قیباس معلوم ہوتی ہے کہ فرح آباد عملًا دوسر، دارالخلافه بن چکا تھا (نیز دیکھیر A Chronicle of the Curmelites in Persia لندُن · ( + AT : 1 15 1989 ) .

Pietro Della Valle، جس نے ۱۶۱۸ ع میں فرح آباد دیکھا، بیان کرتا ہے کہ اس شہر کی فصیایں اگر روم اور قسطنطینیه کی فصیلوں سے بڑی نمیں تو ان کے برابر ضرور ھیں اور یہ کہ اس شہر کی سڑکوں کی لمبائی ایک فرسخ سے زیادہ ہے - Chardin کا، جس نے اس شہر کو چالیس برس بعد جا کر دیکھا، بیان هے که محل میں مصنوعی یا اصلی چینی، مرجان، عقیق، مونگر اور کمرباکی قابوں اور تسلوں (پانی کے برتنون)، بلوری پیالون اور دوسرے لا تعداد هر قسم کے برتنےوں کا ذخیرہ موجود تھا۔ بہرحال فرح آباد ماتحت Stenka Razin کے ماتحت

المهارهویں صدی میں صفوی خاندان کے زوال کے بعد کی طوائف الملوکی کے زمانے میں اسے سزید بربادی اور تباهی کا سامنا کرنا پڑا ۔ هانوے Hanway نے، جو سمے درا تھا، لکھا ھے کہ چند ایرانی اور امریکی باشندوں کے سوا باقی سب لوگ شہر چھوڑ چکے ھیں اور فریزر Fraser کا، جو ۱۸۲۳ء میں وهاں تھا، بیان ھے کہ فرح آباد کے کھنڈر "اشرف کے کھنڈروں سے کہیں زیادہ کم حیثیت تھر".

آج کل فرح آباد ایک چهوٹا سا گاؤں ہے ۔ اسی نام سے اب مازندران کا ایک ضلع (بلوک) بھی موسوم ہے (دیکھیے Robino، ص ۱۱ تا ۱۱۰).

اسكندربيك: تاريخ عالم آراى عباسي؛ الريخ عالم آراى عباسي؛ المجرى شمسي / ۱۹۵۹ عبي بعدد اشاريد؛ المواقع المجرى شمسي / ۱۹۵۹ عبي بعدد اشاريد؛ المواقع المجرى شمسي / ۱۹۵۹ عبي بعدد اشاريد؛ المواقع المواقع

(R. M. SAVORY)

[تعلیقه: نیز دیکھیے ظہیر تفرشی: شبنم شاداب، طبع محمد نعیم الرحمٰن (اله آباد موجد نعیم الرحمٰن (اله آباد ۱۹۳۵) میں جو شاہ عباس صفوی کے بنا کردہ ایک اور شہر عباس آباد کی تعریف میں فے، جو اصفہان کے قریب آباد کیا گیا تھا اور بقول تفرشی اس کی تعمیر کے بعد سے شاہ عباس بجا ہے

اشرف اور فرح آباد کے سیر و تفریح کے لیے یہیں آنے لگا تھا: "از فرح آباد عالم قدس و اشرف جہاں تجرد بر طرف این طرفه گلشن، که سواد اعظم قلمرو خرمی و دارالسلطنت شگفتگی است، ظلل سعادت گسترده و پئے مراجعت افگنده . . . "

[أداره]

فرح أنطون: (سمما تا ۱۹۲۲) انطون \* خاندانی نام ہے؛ عرب مصنف اور اخبار نویس، جس نے طرابلس (جو اب لبنان میں ہے) کے قریب راسخ العقیدہ یونانی اسکول میں تربیت پائی۔ وہ وطن چھوڑ کر مصر چلا گیا اور اسکندریہ سے اس نے ایک رسالہ جاری کیا۔ پھر وہاں سے ترک سکونت کرکے ریاستہاے متحدہ اسریکہ چلا گیا، لیکن ۱۹۰۸ء کے تحریکوں میں سرگرم حصہ لینر لگا .

أسے فرانسیسی ادبیات (اور تراجم) میں خاصی مهارت حاصل تھی ۔ اس کی توجمہ زیادہ تر سماجی و سیاسی، اخلاق و فلسفیانه اور مدهبی نظریات کی طرف معطف رهي، ليكن اس مين طريق كار، تنظيم اور مستقل مزاجی کی کمی تھی ۔ انقلاب فرانس کے جذبے کے تعت مغربیت سے وابستگی کے علاوہ اس کے سادہ و سلیس طرز بیان، پرزور اظہار خیال اور نئے خیالات و نظریات اور "حرف آخر" کے ایر انتھک جستجونے اسے روشن خیالی کے نمائنہ دے کی حیثیت دے دی ۔ وہ بہرحال فطرةً وسیع المشرب تھا، مختلف مذاهب کے محاسن اخذ کرتا تها، مغربی خیالات و نظریات کا علمبردار تها اور ان نظریات کے ردعمل اور تصادم کا مفسر اور شارح تھا۔ یوں اس نے عرب قاری کے سامنے مسیحیت کی اصل اور ابن رَشْد سے متعلق رینان Renan خیالات، نیز نطشےNietzsche اور طالسطای Tolstoy اور اشتراکی نظریات پر مباحث پیش کیے ۔ مناظرے کی طرف میلان کے باعث اس کا ادبی اور مقبول عوام شخصیتوں

سے (مثلًا ابن رُشد کے بارے میں محمد عبدہ سے) لكراؤ هوتا رها .

اس کا ناول New Jerusalem (م. و عرب فتوحات کے زمانے پر مبنی مے اور باوجود طویل نظریاتی مکالموں کے عرب ناول نویسی کی تاریخ میں ایک مقام ركهتا في ـ وه تمثيل نكار بهي تها .

اس کا اثر و رسوخ اچھا خاصا تھا اور مدارس میں اس کا مطالعہ بحیثیت ایک کلاسیکی مصنف کے زیادہ تر وسعت مضامین اور انداز بیان کے سبب سے کیا جاتا تھا .

مآخل: (١) براكلمان: تكمله، م: ١٩٢٠ تا ١٩٠٠ (٢) يوسف داغر : مصادر الدراسة الادبية، بيروت : I. Yu. Krackovskiy (r) 1107 5 102: 7 41907 . א זו זא יי יו זא זיי יי יו זיי יי יי יי יי

## (M. PERLMANN)

فُرْحات جُرْمَانُوس : علىم اللِّسان كا ايك [عسیائی] عرب ماهر، شاعر اور انیسویں صدی عیسوی میں عـرب ممالک کی ادبی نشأة ثانیــه کا پیشرو ـ وه . ٢ نومبر . ١٠ وعكو حلب مين پيدا هوا اور . ١ جون ۲۲ءء کو وہیں انتقال کر گیا۔ ۲۵ءء سے لے کر ١٤٣٢ء تک وه اپنے شهر میں اسقف اعظم رها۔ وه (بسیادی طور پسر) لغت نویس، نحوی اور شاعس تھا، اس لیے ادبیات عرب کی تاریخ میں اس کا ذکر ناگريز ھے.

حلب کا شمار ان معدودے چند عرب شہروں میں تھا جہاں کہ عثمانی فتمح کے بعد بھی المد صرف ادبی روایت قائم رهی تهی بلکه کسی حد تک اسکو فروغ بھی حاصل ہوا تھا ۔

اس روایت کے استحکام میں بعض یورپی اثرات، ہالخصوص عربی بولنے والےعیسائیوں نے حصه لیا تھا ۔ اله ۱۵۸ء عمیں روما میں مارونی کالج قائم ہوا ۔ اس کے علاوہ حلب میں یورپی سوداگروں کی ایک بڑی بستی

پروان چڑھانے میں اھم کردار ادا کیا تھا۔ یاد رہے کہ E. Pococke اور Pococke اور E. Pococke اور (۱۹۳۰ء تا ۱۹۳۰ء) نے یہاں کچھ عرصر کے لیر قیام کیا تھا .

فرحات نے ایک کھاتے پہتے مارونی گھرانے المطر میں جنم لیا تھا اور حلب کے عیسائی اور مسلم علما سے اعلٰی تعلیم پانی ۔ اس کے اساتیذہ میں روما کے مارونی كالج كا تعليم يافته بطرس اللاوى (م ٢٥م) ع؛ ديكهير مَنش، در المشرق، به (۲،۹،۳)، : ۲۹۹ تا ۲۷۵: وهي مصنف: المستظرفات، ص ع؛ لوئيس شيخو: فهرست كتب عربية، ص ٢ م تا ٢٨، عدد ٢٠٠٠ مسعد: ذكرى، ص و تا ١١)، علم بلاغت كا مستند عالم يعقوب الدبسي دیکھیرشیخو: کتاب مذکور، ص ہو، عدد سمس) اور مشهورمسام عالم شيخ سليمان النحوى الحلبي تهر ـ سرياني اور عربی جیسی ملکی زبانوں کے علاوہ اس نے لاطینی اور اطالوی زبانین بھی نو عمری میں سیکھ لی تھیں ـ ٣ ١ ٦ ميں اس نے راهب بننے کا حلف اٹھايا اور اپنا لام جبرائیل رکھ لیا۔ اس کے لیر اس نے بیت المقدس كا سفر اختيار كيا (ديكهير ديوان، ص ٣١) اور لبنان میں اقامت اختیار کر لی ۔ وہاں اس نے مشہور مارونی اسقف اصطفان الدويمي (١٩٣٠ء تا ٨٠٤١ع) کے آگے زانومے تلمذ ته کیا۔ ۱۹۹٫ عمیں وہ پادری مقرر هوا اور ۸۹ م و ع میں اِهدن کے مقام پر سرت مورا کی خالقاہ میں صدر راهب کے عمدے پر فائے هوا۔ بعض مشکلات کے نتیجہ میں اس نے روما کا سفر اختیار کیا۔ اس شہر نے اس پر گہرا اثر ڈالا (دیکھیر دیوان، ص ۸۷، ۱۳۱ ۲ م ۱) م ۲ ، نم ۳ م ، ۸ مم ) ؛ وهال سے وه هسپانید، صقلیه (کتاب مذکور، ص ۲۲، س. س) اور مالٹا تک گیا (کتاب مذکور، ص ۲۲۹) ۔ جس زمانے میں وہ حلب کا اسقف اعظم تھا تو اس نے بہت سے بیش قیمت مخطوطات جمع کر لیے تھے۔ یہ کتاب خانہ تھی ۔ ان دونوں مؤثرات نے مل کر ادبی روایت کو | آج بھی موجود ہے (دیکھیے جرجی زیدان: تاریخ آداب

اللغة العربية، قاهره مرووع، مر: ١٣٥) اور اس نے شعرا اور علما كا حلقه بھى قائم كر ليا تھا۔ اس نے بہت سے دوستوں كا اپنے ديوان ميں ذكر كيا هے.

فرحات عالم لغت اتها ۔ اس نے ایسی درسی کتب کی تالیف کی ضرورت محسوس کی جو اس کے ھم وطنوں کو عربی زبان کی تحصیل میں مدد دے سکیں۔ اس ضرورت کے تحت اس نے مدارس کے لیر عربی زبان و ادب کی تمام اصناف، لغت، قواعد اور بلاغت پر کتابیں لکھیں ۔ ان میں سے بعض کتابیں آج بھی شام کے عیسائیوں کے ھاں مستعمل ھیں ۔ اگرچہ ان کتابوں کی ترتیب و تالیف میں روایتی طرز تالیف كي بيروي كي گئي هـ، ليكن كمين كمين، بالخصوص قواعد میں، یورپی اثر صاف طور پر محسوس هوتا ہے۔ ان میں روسی مارونیوں اور Erpenius کے مکتب فکر کے اثرات خاص طور پر نمایاں هیں ۔ اس کی لغوی تصانیف میں المثلثات الدرید بھی ہے (طابیش (لبنان) عد ١٨٦٤ اور ديوان، ٩٢ تا ١٠٩)، جس كا زمانة تاليف ١٤٠٥ هـ - يه منظومه قطرب [رك بآن] كي مشهور عالم المثلثات ك تتبع مين لكها كيا هـ عدازان اسكى ایک شرح بھی لکھی گئی (اس کے مخطوطات جا بجا ملتے هيں۔ ايک مخطوطه، جوم ١٥١ عکامکتوبه هے، لين گراڈ عے موزۂ ایشیائی میں موجود ہے؛ نیز دیکھیر V Rosen: Les manuscrits ar. de l' Inst. des langues Or. سینځ پیٹرز برگ ۱۸۷۷ء، ص ۱۱، عدد ۱۵۹) -اس كي لغت إحكام باب الاعراب عن لغة الاعراب، جس كي تكميل ١٨ ١ عمين هوئي تهي، بهت اهم هـ يد لغت زیادہ تر الفروز آبادی [رک بان] کی القاموس پر مبنی ھے۔ اس میں بہت سے جدید الفاظ اور ایسی اصطلاحات مذکور هیں جو عیسائی عربوں کے هاں مستعمل تهیں ـ امير رشيد الدحداح صاروني (١٨١٣ تا ١٨٨٥ء) نے، جو علم و فضل کا مربی تھا، اس لغت کے پانچ

مخطوطات کا القاموس سے مقابلہ کرنے کے بعد ایک جدید نسخه سرتب کیا اور اسے Dictionnaire arabe par Germanos Farhat, maronite, éveque d'Alep. Revu, corrigé ét considérablement augmenté sur le manuscrit de l'auteur par Rochaid de Dahdah, scheick maronite کے نام سے ۱۸۳۹ء میں مارسیلز سے شائع کیا ۔ اس میں مصنف کی تصویر بھی مے (عربی میں اس کا نام احکام باب الاعراب هے) ۔ تکمله لغت کے طور پر ایک رساله الفصل المعقود فی عوامل الاعراب بھی شائع ہوا۔ فرحات نے صرف و نحو پر جتنی کتابیں لکهی تهیں، إن میں بحث المطالب (دیکھیر منش، در المشرق، س ( . . و وع) : ص ١٥٠ تا ١٠٨٣ : مسعد : ذکری، ص ۱۱۱ تا ۱۱۱) نهایت کامیاب رهی ـ یه کتاب ۵ . ۱ ء میں بڑے وسیع پیمانے پر لکھی گئی تھی اور اکلر سال تعلیقات کے ساتھ شائع هوئی ۔ ١٥٠٥ء میں فرحات نے اس کا اختصار شائع کیا ۔ اس اختصار کے کئی طبعات فارس الشدياق [رك بان]، بطرس البستاني اور سعید الشرتونی کی شروح کے ساتھ علی الترتیب مالیٹا اور بیروت سے ۱۸۳۹ء اور بعد ازاں کئی بار شائع هو چکے هیں) ۔ فرحات، یعقوب الدبسی کا پُرجوش اور سرگرم شاگرد تھا۔ اس نسبت سے اس نے بلاغت اور شعر و شاعری پر ایک کتاب بلوغ الارب نی علم الادب کے نیام سے لکھی، جو معظوطے کی شکل میں معفوظ "L' arrivée au but dans l'art : P. Shath عن ديكهم الم de la littérature" : Ouvrage Sur la rhétorique par در Germanos Farhat در BIÉ من ا (۱۹۳۲) : ص ۲۵۵ تا و ٢٠ - اس مين فرحات كا فوثو بهي هے؛ ديكھير ديوان، ص ٩٨؛ لوئيس شيخو: الفهرست، لص ١٥١، عدد ٦) -علم عروض میں اس کے دو چھوٹے چھوٹے رسالے معروف هيں: التذكرة في القوافي (ديوان كے ساتھ طبع هوا هي، ص ١٣ تا ٢٢) اور رسالة الفوائد في العروض (ديكهير لوئيس شيخو: الفهرست، ص ١٦١، عدد ).

فرحات عالم ہونے کے علاوہ بطور شاعر بھی مشہور ہے۔ اس نے خود اپنی نظموں کا دیوان التذکرہ کے نام سے مرتب کیا تھا اور اس صورت میں یہ دیوان

سعید الشرتونی کی شرح کے ساتھ تین دفعہ شائع ھو چکا هے (بیروت ۱۸۵۰ء، چاپ سنگی ۱۸۹۹ء، ۱۸۹۸ء۔ یه مطبوعه شرح تین مخطوطات پر مبنی ہے، دیکھیر

. (۱ مرد عمود مراعا عمود مراء) . (۱ مرد عمود عمر)

اس دیوان میں اس کی تمام نظمین شامل نمیں؛ بهت سی نظمین بعد میں علیحدہ کتابی صورت میں چھاپی گئی تھیں (بطور مثال دیکھیے لؤئیس شیخو: الشعراء النصرائية، ص ٣٣٨ تا ٨٣٨؛ نيلز المشرق، ع (م. ۱۹۰۹) : ۸۸۲ و مع (۲۱۹۱۹) : ۱۹۳ و بمواضع کشیرہ) ۔ اس کا دیوان ادبی تاریخ کے لحاظ سے دلچسپی کا حاسل ہے کیونکہ اس نے مسیحی موضوعات کو غربی شاعری میں ادا کرنے کی منظم كوشش كى هـ . . . - ديوان مين بهت سي مناطرانه نظمين ابوالعلاء المعرى کے خلاف ہیں ۔ اس پر ابن الروسي (۲۵۷ه)، ابن الفارض (۲۵۵ه) اور السهروردي ( . ۳۱ ه) کے اثرات بھی نمایاں ھیں ۔ ایک نظم میں ابن سینا کے قصیدہ روح کی بھی پیروی کی ہے (سے م تا ٧٧٧) وغيره وغيره ـ نظمون كي هيئت مين اگرچـه قـدامت کا رنگ جھلکتا ہے، لیکن اس بے موشعات، تخمیسات اور تسمیطات پر بھی طبع آزسائی کی تھی \_ نظموں کی زبان بر عیب نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس نے آزاد روی سے بھی کام لیا تھا ،

فرحات کی دو صد ساله جوبلی ۹۳۲ ، ع میں حاب میں منائی گئی تھی اور سم و رعمیں مارونی اسقف اعظم کے محل میں اس کی یادگار بھی تعمیر هوئی تھی (المشرق، ۹۲ (۱۹۳۱ع) : ۱۹۳۸ و ۲۳ (۱۹۳۸) : ص . ۳۰ ديكهير مقالة فواد الاكرم البستاتي، در المشرق، ٣٠ (۱۹۳۲ء): وہم تا مہ؛ اس کے اعزاز میں لکھی گئی کتاب کے لیے دیکھیے مجلة مذکور، س (۱۹۳۳):

و ۸ م تا ۱۹ م) .

مآخذ: (1) منش G. Manache: "سطران جرمانوس پر تاریخی یادداشت" (عربی)، در المشرق، ، (۱۹۰۳): وس تا ۵، ۵، تا ۱۱۱، ۲۱۰ تا ۱۱۹ (تصویر کے ساتھ)؛ (٢) وهي مصنف: "مطران جرمانوس فرحات کي تصانيف"، در مجلهٔ مذکور، ص سهم تا ۳۹۱ (یه س. ا کتابول کی فہرست ہے، جن میں ہے اس کی اپنی کتابیں ہیں اور بقایا کا تعملق تراجم، حواشی اور دیگر کتب کی تدوین و تهذيب سے هے؛ (س) وهي مصنف: المستطرفات في حياة السيد جرمالوس فرحات، م. ١٩٠٩؛ (٥) مسعد: الذكرى في حياة المطران جرمانوس فرحات، جونيه به ١٩٠٠ (٦) مارون عبود : روّاد النهضة الحديثة، بيروت ١٩٥٠ ع: Mgr. Djarmānūs Farhat, Spiritual: F. Taoutel (4) director، در المشرق، ۲۲ (۱۹۳۳): ۲۲۱ تا ۲۷۲ (تصویر اور دستخطوں کے ساتھ)؛ (۸) بطرس البستاني : دائرة المعارف، بيروت ١٨٨٦ع، ٢ : ٢٣٨ تا ٨٣٨ (و) Geschichte der Weltliteratur : A. Baumgariner (1.) : min Li mir : r/1 15/1/92 Freiburg Littérature arabe : Cl. Huart، بار دوم، پیرس ۲ : K. T. Khairallah (۱۱) : ۳۲ تما ۲۳ و ۱۹۱۲ La Syrie پیرس ۱۹۱۲ء، ص ۱س تا ۲۳؛ (۱۲) جرجی زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية، قاهره م ١٩١١، م : ص ١٦ تنا ١٦ (سم فوادو)؛ (١٣) لُوليس شيخو: المخطوطات العربية لكتبة النصرائية، بيروت به ١٩١ من ا ہے ، تا ہے ، ، عدد ہ ، ہ، ص ، ہم (لینن گراڈ کے کتاب خانوں سے سزید اسما کا اضافه از I. Yu Krackovskiy، در الدشرق، ج ۲۳ (۱۹۲۵)؛ (۱۱) وهي مصنف: كتاب الشعراء النصرائية بعد الاسلام، بيروت ١٩٢٤ من ٥٥٩ تا ٢٩٨؛ (١٥) سركيس: معجم المطبوعات العربية، عمود رسما تا ۱۳۳۱.

> 1. KRATSCHKOWSKY J A. G. KARAM) [و تلخيص از اداره])

فَرْد : از روئے لغت واحد؛ شخص یا شے؛ اکیلا، تنها (Lane؛ تهانوی)؛ طاق بمقابلهٔ زوج (لسان العرب)، لٰہذا ناقابل تقسیم، ناقابل تجزید، یکتا، بے نظیر، ہے عدیل، واضح اور قطعی؛ اس طرح موجودکہ اس کا تشخّص على حاله اور على الدوام قائم رہے۔ يہي وجه ہے کہ لفظ فرد جس علم اور جس فن میں جس نقطۂ نظر سے بھی اصطلاحًا استعمال ہوا اس سے مقصود یہی تھا کے اس کے محمول کی انفرادیت پر زور دیا جائے؛ چنانچمه قواعمد لغت میں فرد سے مراد ہے مفرد، یعنی ایک شر، ایک شخص (مرد هو یا عبورت)؛ ادب میں صرف ایک بیت، خلواہ اس کے دونوں مصرعے مقلٰی هوں خواہ غیر مقفی؛ حدیث میں غریب مطلق کہ یہ وہ حدیث ہے جس کی ایک ہی سند ہوگی، خواہ کسی طرح اور کیسر بھی روایت کی جائے اور اس کا ایک ھی راوی ہوگا ۔ حکما اور سنگلمین کے نسزدیک وہ نوع جو قید تشخص سے مقید، لہذا اپنی جگہ پر منفرد هے؛ سیاسیات اور اجتماعیات میں بمقابلۂ جماعت کوئی ایک شخص، مرد یا عورت؛ حیاتیات میں وہ زندہ جسم جو اپنر آپ منظم ہو کر دوسروں سے الگ ہو جائے؛ مابعـد الطبيعيات مين وه هستى جو قائم بالبذات هے؛ المهيات مين فرد كاسل يا فرد مطلق.

فرد ایک تصور هے، جو ذهن انسانی میں عالم خارج کے مشاهدے سے پیدا هوتا هے۔ پهر اس کا تعلق همارے اپنے احساس ذات سے بهی هے۔ انسان جب اپنے ایسے دوسرے انسانوں کو دیکھتا اور ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا هے تو قدرة محسوس کرتا هے که اس کی ذات دوسروں سے الگ اور اپنی جگه پر منفرد هے۔ اپنی ذات کو دوسروں سے جدا اور اپنے آپ تک محدود سمجھنا انسان کا فطری اور جبلی احساس هے۔ یہی امتیاز هے جو هم اپنے اور عالم کائنات کے درمیان قائم کرتے هیں اور اس کی هر شے کو ایک دوسرے سے جدا اور اپنا غیر تصور

كرتے هوہے، ايك دوسرے سے الگ كرتے اور الگ الگ نام رکھتر ھیں۔ دراصل نفس انسانی کی نوعیت ھی کچھ ایسی ہے کہ اسے ہر شے کا فرڈا فرڈا شعور هوتا هي، لهذا كائنات كے باقاعدہ منظم اور مثبت مطالعر، بالفاظ دیگر علم کی ابتدا، بھی یونہی ہوئی کہ جو بھی کوئی شر ہو اس کا ایک نام رکھ دیں اور یوں اسے دوسری اشیا سے الگ کر دیں ۔ تسمیهٔ اشیا گویا علم کی شرط اولین ہے تاکہ ہر شرکی الگ الگ حیثیت متعین هو جائے، یعنی هم ان کی انفرادی نوعیت قائم رکھیں، انهیں ایک دوسرے سے خلط ملط نه کریں؛ چنانچه چاند کو چانبد اور سورج کو سورج هی کہیں ۔ یوں همارا ذھن ان کے خواص یا صفات اور صفات سے ذات کی طرف برهستا ہے ۔ ہم سمجھنا چاہتے ہیں وہ ہیں کیا ؟ یوں بھی خارج کی دنیا ریانیات کی دنیا ہے - تعدد، حساب اور شمار کی؛ لہذا جب کائنات کے مطالعے میں (جس میں هماری ذات بھی شامل ہے) اس کے مختلف پہلو همارے سامنے آئے اور هر پہلو سے ایک نظام معلومات سرتب هوتا چلا گیا تمو ذهمن انسانی میں انفرادیت کا تصور ابهرا - اس تصور کو مزید تقویت اس وقت پہنچی جب ہم نے موالید ثلاثه میں جمادات کو چھوڑ کر حیاتیات کا رخ کیا ۔ انسفرادیت ھی کی بنا پر هم نے ذوی الحیات، یعنی نباتات اور حیوانات، كو متعدد انواع بلكه كئي ذيلي انواع مين تقسيم كيا ـ پھر جب نوع سے همارا ذهن فرد پر مرتکز هوا تو يه حقیقت سمجھ میں آئی که زندگی نے (وہ جہاں کہیں بھی ہے اور باعتبار مدارج ارتقا کسی بھی مرحلے میں ہے) فرد ہی کی شکل اختیار کر رکھی ہے۔ مزید برآں ھر فرد اعضا کی ایک ترکیب ہے، جس کا اظہار بطور ایک کُل هی کے هوتا هے - کُل بظاهر اجزا میں سفسم هوگا، لیکن اجزا قائم اور برقرار رهتے هیں تو کل هي کی حیثیت سے ۔ ذوی الحیات اور غیر ذوی الحیات کی یہی خصوصیت ہے، جس کے پیش نظر برگساں کہتا ہے:

فرد کا، مگر افراد جہاں کہیں بھی ہیں، ایک دوسر ہے کے شریک اور ایک دوسرے سے وابسته هیں۔ اُن میں ایک رشته حیاتی هے تو دوسرا اجتماعی، علی هذا سیاسی اور معاشی؛ ایسر هی کئی ایک اور رشتے هیں، اس لیے که زندگی کا خاصه هی مشارکت هے۔ وہ مشارکت هی کا ایک عمل مے ۔ اب اگر ایک جمت سے زندگی انفرادیت کے دریے ہے اور اس نے ہر قرد کو دوسرے سے الگ کر رکھا ہے تو ایک دوسری جہت سے مشارکت پر مجبور اور مشارکت انفرادیت میں مانع بھی ہے۔ یہی وجه ہے کہ همارے لیر فرد اور انفرادیت کا کوئی قطعی اور واضح تصور قائم كرنا مشكل هو جاتا هي، جيساكه برگساں کہ چکا ہے: "انفرادیت کے بھی کئی مدارج هیں حتّی که ذات انسانی کی الگ تھلگ وحدت میں بهي اس كا تمام و كمال اظهار نهين هوتا . . . ربط و ضبط کی دنیامیں اگرچه هر کمیں انفرادیت کا رجعان غالب هے، مگر اس کے ساتھ ایک دوسرا، یعنی توالد و تناسل کا رجحان بھی ہے، جو انفرادیت کے راستر میں حائل هو جاتا هے - انفرادیت کا کمال یه هے که کسی جسم كاكونى حصه اپني الگ تهلگ هستي قائم نه ركه سكر؛ لیکن اس صورت میں توالید و تناسل کا عمل نا ممکن ہو جائے گا کیونکہ توالدو تناسل کے معنی ہی یہ ہیں کہ جسم سابق کا ٹکڑا اس سے سنفصل ہو کر ایک نيا جسم بن جائ؛ لهذا هم كهه سكتر هين انفراديت نے خود اپنر گھر میں اپنا دشمن بال رکھا ہے" (بحوالة تشكيل حديد الميات اسلاميه، لاهور ١٥٨ و ع، خطية سوم) ۔ اب اگر حیاتیات کی دنیا میں، باوجودیکه اس کا رجعان انفرادیت کی طــرف ہے، فــرد کاســل کا وجود ممكن هے، نه مطلق انفرادیت كا، تو اجتماعي اعتبار سے بھی یہی ماننا لازم آئے گا کہ حیاتیات کی دنیا کی طرح اجتماعیات کی دنیا میں بھی نہ کمیں فرد کامل کا وجود هے، نه مطلق انفرادیت کا، اس لیے که کوئی بھی نظام اجتماعي هو فرد هميشه النرجيسر دوسرك افرادكا

"مادے کی الگ الگ اشیا میں تقسیم بلکه تقسیم در تقسیم تو جیسر جیسر همین اس کا ادراک هوتا هے، هو جاتی ھے ۔ یہی بنا ھے جس پر سائنس میں ان کے الک الگ نظامات تیار کر لیے جاتے ہیں؛ مگر ذوی الحیات کو تو جود دست فطرت نے ایک دوسرے سے الگ اور اپنر آپ میں محدود کر رکھا ہے ۔ انکی ترکیب جن غیر مشابه اجزا سے هوتی ہے وہ باهم مل كر هي تكميل پاتے هيں ـ ان کے وظائف کو مختلف ھیں مگر سب ایک دوسر ہے سے وابستہ میں ۔ هم انهیں فرد هی کمیں کے ۔ کسی اور شركو فردنهي كها جاسكتا، حتى كه ايك قطعه بلورين بھی فرد نہیں ھے ۔ نه اس کے مختلف اجزا ھیں، نه ان اجزا کے الگ الگ وظائف \_ حیاتیات کی دنیا ربط و نظم کی دنیا ہے اور ربط و نظم کا اظہار فرد ھی کی شکل میں ھوتا ھے . . . مگر انفرادیت کے بھی کئی مدارج هیں . . . اس کی کبسهی تکمیل نہیں هنوتی . . . با ایں معہ زندگی معیشہ انفرادیت کے درپر رہتی ہے۔ اس کا تقاضا ھی یہ ہے کہ اس قسم کی تراکیب عضوی یعنی اجسام ناسیه کا ارتبقا ہو جو ایک دوسرے سے الگ اپنر آپ میں محدود هول" (Creative Evolution) لندن و ۱۹۱۹، ص ۱۱، ۱۵) - گویا یه صرف زنده اجسام هين ـ بالخصوص ذات انساني مين همين انفراديت کی ایک محسوس اور متعین شکل نظر آتی ہے۔ اب اگرچه هر انسان اپنی جگه پر ایک فرد هے، لیکن اپنر جیسر دوسرے افراد کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ طرح طرح کے روابط نے افراد کو ایک دوسرے سے وابسته کر رکھا ھے۔ اندریں صورت ذات انسانی کی انفرادیت کا جو تصور از روئے حیاتیات قائم ہوتا ہے اس کی حیشیت زیادہ تر نوعی ہے، شخصی نہیں ہے که هر فرد سے مختص هو؛ ليكن نوعي انفراديت تو بررى ناقص انفرادیت ہے ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نوع کا افراد سے الگ کوئی وجود بھی ہے۔ برشک وجود اگر ہے تو صرف

محتاج رهے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اپنا الک تھلک اور آزادانه وجود قائم رکھ سکے؛ لہٰذا معاشرے میں اس کی انفرادیت حیاتی انفرادیت کے مقابلر میں بھی پست تر هوگی ـ يون يـه مسئله طبيعيات کي حـدود سے نکل کر مابعد الطبیعیات کی دنیا میں داخل هو جاتا ہے۔ عالم طبيعي مين تو كمين فرد كاسل كا وجود هي، نه مطلق انفرادیت کا (مے تو محض همارے ذهن میں)؛ لمذا دیکھنر کی بات یہ ہے کہ اس تصور کے بالمقابل کیا ایسی کوئی هستی نی الواقع موجود ہے جس پر فرد كاسل كا اطلاق هو سكر ؟ اكر هے تمو اس كا وجود حقیقی هوگا؛ همارے ذهن اور خیال تک محدود نہیں ر مے گا۔ اب اگر یہ مان لیا جائے کہ ایک ایسی هستی، جس ير فيرد مطلق كا اطلاق هو سكتا هي، في الواقع موجود ہے تولازم ٹھیرتا ہےکہ اسے ان سب استیازات سے مبرا ٹھیرائیں جن کے سہارے هم اپنے تجربے اور مشاهد بے یا عقل و فکر یا از روئے علم و حکمت (مثلا حیاتیات اور اجتماعیات) اس کے تصور تک پہنچے کیونکه فرد مطلق کی ذات ان جمله تصورات سے بالاتر هوگی جو اس لحاظ سے ہمارے ذمّن میں پسیدا ہوتے ہیں ۔ همیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ فرد مطلق ایک ایسی هستی ہے جو توالد و تناسل کے رجعان سے پاک ہے، بے نیاز ہے، غنی ہے، نه کسی کی معتاج، نه کوئی اس کا شریک، نبه مبهم، نبه کسی دوسری هستی سے کسی رنگ میں وابسته، همر تعلق اور همر نسبت سے آزاد، واحد، احد، بكتا، برنظير، برعديل، نه اس كاكوئي ثاني، ند اس کی کوئی مثال، نه همسر - یهان پهنچ کر همارا ذھن خود بخود ان ارشادات کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جو قرآن مجید نے ذات باری تعالٰی کے بارے میں فرمائ: ويسى كوئى شر نهين (لَيْسَ كَيثْلِهِ شَيْءً، ٢٨ [الشورى]: ر ر )؛ اس کے لیے مثالیں مت بیان کرو (فَلَا تَضْرَبُوا لله الأمقال، ١٦ [النحل]: ١٨)؛ اس كاكسى كو همسر نه لهيراؤ (فَلاَ تَجْعَلُوا شِهِ أَنْدَادًا، ٢ [البقرة]: ٢٢)؛ اسكا

كوئي شريك نهين (لَا شَريْكَ لَه، - [الانعام] : ١٩٣٠)؛ وه غنى هـ ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيَّ حَبِيدٌ، إِمْ [لقن ]: ١٠)؛ كوئى اس كا كفو نهين (و لَمْ يَكُنْ لَّهُ كَفُوًّا أَحَدُّ، ١١٢ [الاخلاص]: م)؛ نه كسى كو اس نے جنا نه كسى نے اسے جنا (لَمْ يَلِدُ أَهْ وَلَمْ يُؤلَّدُ، ١١٢ [الاخلاص] : ٣)؛ ايك هي (ُهُو اللهُ آحد، ١١٢ [الاخلاص]: ١)؛ صد هي (اللهُ الصَّمَدُ، ١١٢ [الإخلاص]: ٢)؛ باك هي (سَبْحَنَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ، ٢٣ [الصِّفْت] : ١٥٩)؛ زمين اور آسمان كانور هي (الله نُورُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ، ٢٠٠ [النور] : ٣٥) -اس نے نہایت واضح الفاظ میں کہا: میں جو ہوں الله هول (إِنَّنِيُّ أَنَا اللهُ، ٢٠ [طه] إلم ١) - هم بهي اس سے بطور ایک انا هی کے خطاب کرنے هیں ۔ اس مطلق انا نے اپنی انیت کا اظہار جن پرشکوہ، جامع اور مانع الفاظ میں کیا ان کے لیر دیکھیر قرآن مجید، و [الحشر]: ۲۲ تا م م؛ چنانچه بلاخوف تردید کما جاسکتا هے که فرد کامل کا یه تصور اسلام سے باہر کہیں نہیں ملتا ۔ اسلامی نقطهٔ نظر سے ذات المیه کا اثبات فرد کامل کا اثبات ھے۔ انفرادیت مطلقه کا اثبات جس کی ایک یه بهی شان هے کہ ہم اسکی حقیقت کا اقرار توکریں گے، عقلًا اسکا ایک تصور بھی همارے ذهن میں موجود هوگا، لیکن ناسكن في كه اس كى كنه ذات تك پهنچ سكين. (سید نذیر نیازی)

فِرْدُوس : رَكَ به جَنَّـة .

فَرْدُوسی: ایران کے عظیم شاعر کا تخلص، کی جس نے شاهنامہ میں ایران قدیم کی پاستانی تاریخ نظم کرکے اس کی عظمت گزشته کو نمایاں کیا ۔ اس کی کنیت ابو القاسم کے بارے میں کسی محقق کو اختلاف نہیں، لیکن اس کے اور اس کے والد کے نام پر تذکرہ نویسوں میں اختلاف پایا جاتا ہے ۔ البنداری الاصفہانی نے شاهنامہ کے عربی ترجمے (تالیف ، ۲۲ - ۳۲۸ه) میں اس کا نام حسن بن منصور لکھا ہے ۔ حمداللہ مستونی: تاریخ گزیدہ میں حسن بن علی اور دولت شاہ :

تذكرة الشعرا اور آتشكده مين حسن بن اسحق بن شرف شاه آیا ہے ۔ فردوسی کے نام اور اس کی ولدیت پر البنداری کا ترجمه قندیم تزین شاهد هے، جس پر اعتماد کرتے ھوے جدید ایرانی نقاد صفا نے اس کا نام حسن بن منصور هي بتايا هـ (ديكهير تاريخ ادبيات در ايران، ١: ١٥٨) - نظامي عروضي سمرقندي نے چہار مقاله میں فردوسی کے حالات زنےدگی پر کچھ روشنی ڈالی ہے، جس کی رو سے فردوسی علاقمهٔ طوس میں طاہران کے قریب ایک گاؤں باژ کا رہنے والا تھا، جہاں اس کے آبا و اجداد کھیتی باؤی کیا کرتے تھر (چمهار مقاله، طبع محمد قزوینی، لائیڈن ۲۳۱ه ش، ص سے) ۔ دولت شاہ لکھتا ہے کہ وہ طوس کے علاقر میں قریهٔ رزان کا رهنر والا تها (تنذکره، طبع براؤن، . . ۱۹ عن ص ٥٠) - عصرى تقدم كى وجه سے، جو نظامی عروضی کو حاصل ہے، اسی کے بیان کو درست سمجهنا چاهير .

فردوسی کا سن ولادت کسی تذکرہ نویس نے نہیں لکھا، نہ روایات و اشعار ھی سے اس کا پتا چلتا ہے؛ اس لیے اس سلسلے میں داخلی شہادت اور قیماس ہی کا سہارا لینا پڑے گا۔ بہ بات حتمی طور پر کہی جا سكتي هي كه شاهناسة . . به ه/ و . . وع مين مكمل هوا کیونک خود فردوسی کا قول ہے:

> ز هجرت بشد پنج هشتاد بار نوشتم من این ناسهٔ شاهوار

ایک اور شعرکی رو سے وہ اس وقت اکمتر سال کا تھا. ایک شعر سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پینتیس سال کی محنت شاقه کے بعد اس نے شاهنامه مکمل کیا۔ اگر . . م ه/ و . . ، ع مين اس كي عمر اكمتر سال سمحه لى جائے تواس كى ولادت و ٢٧ - . ٣٣٨ . برو - ربروء ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ فردوسی نے ٩٤٥/٣٦٥ مين شاهنامه لكهنا شروع كيا.

بے فکری سے زندگی بسر کرتا اور شاھنامہ لکھنے میں مصروف رهتا تها ـ اس كي ايك بيثي تهي ـ خيال تهاكه شاہنامہ کا کچھ صلہ ملے تو اس سے بیٹی کا جمہیز تیار كرك كا - پچيس سال شاهنامه لكهنے ميں مصروف رها -الأخر اسے مكمل كيا۔ شاهنامه ميں اس نے كوئي کسر اٹھا نہیں رکھی ۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے کلام كو آسمان علين تك پهنچا ديا" (ديكهير جهار مقاله، طبع محمد قزوینی، لائیدن، ص سمے) .

، شاهنامه کا آغاز: شاهنامه کے اشعار دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ ایک رات فردوسی تنہا باغ میں لیشا هوا مے \_ نیند کے انتظار میں آنکھیں بند کر لی میں، کچھ وحشت سی ہوتی ہے تو بیـدار ہو کر بیوی کو آواز دیتا ہے اور اسے چراغ لانے کو کہتا ہے۔ بیوی چراغ لے کر آتی ہے تو شوھر سے کہتی ہے: "میں تمهیں دفتر پاستان سے ایک کہانی سناتی ہوں، جو رزم و بزم اور فریب و محبت کے واقعات سے پر ہے؛ اس کے سننے سے تمھیں آسمان کی نیرنگ سازیوں پر تعجب ہوگا۔" فردوسی سے اس نے وعدہ لیا کہ سننر کے بعد اسے نظم کا جامه پہنا دے گا۔ اس تمہید کے بعد اس نے داستان سنائی ـ یـه "بیژن و منیژه" کی داستان تهی (اوپر کے بیان کے لیر دیکھیر شاہنامہ، طبع ٹرنر میکن، ص مهے تیا ۲۰۰۸) ـ یه داستان وه ۲۵۸ه/ ۲۰۰۸ کے گرد و پیش میں لکھ چکا تھا (دیکھیر محمود شیرانی: مقالات، مطبوعـهٔ مجاس ترقی ادب، م : م) \_ دوستوں کی تحسین و آفرین نے فردوسی کو آخرکار شاہنامہ نظم کرنے پر آمادہ کیا تو مواد فراہم کرنے کے لیر سب سے پہلز اسے بخارا جانا پڑا، جو ان ایام میں سامانیوں کا پاہے تخت تھا۔ پھر اسی تلاش میں مرو، بلخ اور هرات کا بھی سفر اختیار کیا۔ هرات میں پیر ماخ سے ملا، داستان هرمز (شاهنامه، م : ۱۹۵۱، بحواله حافظ محمود شیرانی: مقالات، من ع) - فردوسی کو اسی سے نظامی عبروضی لکھتا ہے: ''فہردوسی بیڑی ا ملتی ہے ۔ مرو میں احمد بن سہل کے یہاں آزاد سرو

سے مل کر داستان شغاد (شاهنامه، ۳۵: ۱۲۲۹) کے واقعات معلوم كرتـا هي (شيراني: سَقَالَات، سِ: ے) ۔ بلخ پہنچ کر وہ ایک موبد سے ملتا ہے اور خسرو پسرویسز کی گرفتماری کا حال سنتما ہے: "چنین یاد دارم ز موبد به بلخ "۔ الغرض جمال جمال جاتا ہے، جستجو میں مصروف رہتا ہے اور جس جس سے ملتا ہے، کچھ نه کچھ معلومات حاصل کرتا ہے ۔ اس حستجو میں دقیقی کا گرشاسی نامہ اس کے هاتھ لگتا فے، جو امیر منصور بن نوح سامانی (، ۳۵ه/ ۹ وء تا ٥٣٦٥/٥١٩ - ٢١٩٥) كے بيٹے لوح بن منصور (٢٦٥ تا عمسه/ ۵ ع و - ۲ ع و ع تا ع و و ع ) کی فرمائش پر اس نے لکھنا شروع کیا تھا لیکن اسے مکمل نہ کر سکا اور ابھی ایک هزار شعر هی لکه پایا تها که اپنے ایک غلام کے هاتهون قتل هو گیا ـ ان اشعار مین گشتاسب کی بادشاهت، ظهور زرتشت اور گشتاسپ و ارجاسپ تورانی کی باهمی جنگوں کا ذکر ہے۔ فردوسی نے چاہا کہ اس نامکمل کتاب کی تکمیل کرے۔ اسی اثنا میں اس کے ایک دوست نے ابو منصوری کا شاهنامه، جو نثر میں تھا، اسے دیا اور اس وقت سے فردوسی نے شاہناسہ نظم کرنا شروع کر دیا (دیکھیے ذبیح اللہ صفا: تاریخ ادبیات در ایران، ر: ٥٠٠٨) - فردوسي نے (در حدود سال . ١٠٠٥ مه) اس کی بعض داستانیں نظم کیں ۔ بعض کا اپنی طبع و ذوق کے مطابق انتخاب کیا ۔ صفاکا بیان ہے کہ ان سے پتا چلتا ہے کہ فردوسی نے بعض داستانیں شاهنامهٔ ابو منصوری کے علاوہ بھی اپنر شاهنامه میں شامل کین (وهی مصنف، ص سرم)، مثلًا داستان بیژن و منیژه، رستم و سهراب ـ رستم کی بعض داستانین فردوسی نے آزاد سرو سے لیں .

شاهنامه کے مآخذ: مذکورہ وسائل کے علاوہ فردوسی نے پہلوی کی بعض کتابوں کی روایات کو بھی لظم کیا ۔ شفق کا بیان ہے کہ شاہنامه کے قدیم مآخذ اوستا اور اوستا سے متعلق کتابیں، مثلاً بندہشن اور

دينكرت وغيره هين ـ يزدان اور اهرمن كا ذكر، زرتشت سے متعلق روایات، تخلیق کائنات کی داستان، کیومرث اور کیانی بادشاہوں کی حکایات، جمشید و فریدون کے قصر سب آوستا سے مأخوذ هيں (ديكھير رضا زاده شفق : تاریخ ادبیات ایران، تهران ۱۳۳۲ ه، ص ۸۳) ـ ایران میں تدیم زمانے سے بادشاھوں کے اوصاف و واقعات لکھنے کا رواج چلا آتا تھا۔ قدیم زمانے کی ایک کتاب خوتای نامک (خدای نامه) ہے ۔ یه پہلوی زبان میں ساسانی عہد کی یادگار ہے، جس کا ترجمہ ابن المقلّم نے سیر الملوک الفرس کے نام سے عربی میں کیا ۔ آج کل یہ کتاب ناپید ہے، البتہ تذکروں میں اس کا ذکر آتا ہے ـ اس قسم کی اور کتابین کارنامک اردشیر بابکان اور یادگار زرایران بهی پهلوی میں موجود تهیں، مؤخرالذ کر کو شاهنامهٔ گشتاسی بهی کما جاتا ہے ۔ اس میں آردشیر اور اس کے بیٹر شاپور کی فتوحات، گشتاسپ کے دین زرتشی قبول کرنے اور ارجاسپ کے ساتھ جنگ کرنے کا ذکر ہے۔ ان کے علاوہ ایسی کتابیں بھی موجود تھیں، جو عربی سے فارسی میں ترجمه هوئیں، مثلًا آثین نامه مترجمه عبدالله بن المقفع (المسعودي نے كتاب التنبيه والاشراف، ص س. ، ، مين لكها هے كه يه بہت ضخیم کتاب ہے اور کئی ہزار صفحوں پر مشتمل هے)؛ سير الملوك الفرس، مترجمة محمد جهم البرسكي؛ سير الملوك الفرس، مترجمة زادويــه بن شاهويــه الاصفهاني؛ سير الملوك، مترجمة محمد بن بهرام الاصفهاني؛ تاريخ دولت ساساني، مترجمهٔ هشام بن قاسم الاصفهاني (شبلي: شعرالعجم، اعظم گره، ١:٩٠١).

طوس میں فردوسی نے جو اٹھارہ بیس برس کا عرصه گزارا، ایسا معلوم هوتا ہے که اس کا اکثر حصه فراغت اور اطمینان سے بسر هوا اور جو داستانیں اس نے اس دور میں لکھیں، زور اور جوش میں بر مثال ھیں .

نوح بن منصور سامانی کا زمانه جمان علم و فضل

کے لیے مشہور ہے وہاں طاقتور اسرا کی سرکشی
کے لیے بھی معروف ہے۔ سیمجوری عرصے سے سامانی
حکومت سے برسر پیکار چلے آتے تھے، چنانچہ ہے چینی
کے اس دور میں فردوسی کو کسی ایسے سرپرست
کی ضرورت محسوس ہوئی جو اسے فکر معاش
سے آزاد کر دے۔ اتفاق حسنہ سے اسے ایک مرتی
ملگیا۔ فردوسی نے اس کا نام شاہنامہ میں بیان نہیں
ملگیا۔ وہ اسے صرف ایک توصیفی ترکیب "مہترگردن
کیا۔ وہ اسے صرف ایک توصیفی ترکیب "مہترگردن
فراز" سے یاد کرتا ہے۔ یہ رئیس خواہ کوئی ہو، مگر
گمان ہوتا ہے کہ سیمجوریوں کے متوسلین میں سے تھا
گمان ہوتا ہے کہ سیمجوریوں کے متوسلین میں سے تھا
اور شاید یہی وجہ ہے کہ فردوسی نے اس کا نام،
اور شاید یہی وجہ ہے کہ فردوسی نے اس کا نام،
سے دانستہ نکال دیا (دیکھیے حافظ محمود شیرانی:
سے دانستہ نکال دیا (دیکھیے حافظ محمود شیرانی:
مقالات، ہم: ۹) .

اٹھاون برس کی عمر میں فردوسی طوس مین بیٹھا نظم كهنر مين مصروف دها ـ اسى سال اسے كئى انقلابات دیکھنر پڑے، جن میں ایک مالی نقصان ہے (دیکھیر شاهنامه، ۱: ۳۷۸) ـ اس کے بعد وہ کئی موقعوں پر اپنی تنگ دستی اور پریشان حالی کا شاکی نظر آتا ہے (شاهنامه، ۱: ۱۸۸۹) - بهراسے ابنر اکلوتے بیٹر کا مرثیه لکهنا پڑتا ہے۔ اس واقعر کے بعد ۱۸۸۸م و و ع میں غربی میں امیر سبکتگین کی وفات اور اسمعیل کی مختصر حکومت ختم ہونے کے بعد سلطان محمود تخت لشین هوتا ہے۔ فردوسی کو کسی سرپرست کی ضرورت بدستور تھی ۔ سلطان کی جنگ قابلیت، اس کی دلاوری اور جنگی اوصاف سے متأثر ہو کر وہ غزنی کا رخ كرتا مے اور غزني پہنچ كو (ديكھيے شيراني : مقالات، م : ٣١) ابو العباس فضل بن احمد وزيسر اول سلطان کی معرفت یا امیر المظفر نصیر بن سبکتگین کے وسیلے سے سلطان کی خدمت میں رسائی حاصل کرتا ہے اور ۳۸۸ تا ۹۹۸/۹۹۹ تا ۳۰۰، عنی اپنی عمر کے

پینسٹه سال سے اکہتر سال کے اختتام تک مستقلاً غزنی میں رہتا ہے اور شاہنامہ لکھنے میں دن رات ایک کر دیتا ہے۔ اس چھے سال کی مدت میں اس نے باقی شاہنامہ تقریبًا ختم کر دیا ۔ اس عرصے میں وہ مختلف وقتوں میں شاہنامہ کے حصے محمود غزنوی کو سناتا اور داد سخن پاتا رہا ۔ بابک، کیخسرو، سکندر اعظم اور نوشیرواں عادل کی داستانیں خاص طور پر محمود کے لیے لکھیں اور نصیحت و پند کی داستانی خرستانی درستانی ہیں اسے سنائی .

فردوسی کی عمر کے اکہترویں سال میں، یعنی مه ۱۰۰۳/۸۰۰ ع میں، شاهنامة ختم هو جاتا ه (شیرانی: مقالات، م: ۱۹) ـ اس وقت بعض وجوه کی بنا پر، جن کے متعلق کوئی فیصله کن رامے نہیں دی جا سکتی، سلطان نے فردوسی سے ناروا سلوک کیا اور اس انعام و اكرام سے، جس كى شاهنامہ كے اختتام پر فردوسی کو امید هو سکتی تهی، محروم رها ـ خود فردوسی کے قول کے مطابق حاسدوں نے بدگوئی کی، جس کی وجه سے سلطان کا دل مکدر ہوگیا، جو بالآخر فردولسی کے غم و اندوہ کا موجب بنا۔ نظامی عروضی کا بیان اھے کہ محمود نے بیس ہزار درم دیے کر اسے ثال. دیا (دیکھیر چمار مقاله، طبع مذکور، ص ۱۵) - نظامی عروضی نے یہ بھی لکھا ہے کہ فردوسی نحسل کے لیر ایک حمام میں گیا، غسل سے فارغ ہو کر باہر آیا، نقاعی سے شراب جو کا جام لیا اور بادشاہ کا دیا ہوا انعام حماسی اور فقاعی میں تقسیم کر دیا اور غرنی سے نکل گیا؛ اس نے محمود کی هجو بھی کہی (وهی مصنف، ص ۲۵) .

آئندہ فردوسی نے کیا طرز عمل اختسار کیا ؟
اگر ہم اس کے تذکرہ نگاروں پر یقین کریں تو ماننا
ہوگا کہ سلطان کی ہجو لکھ کر فردوسی غزنی سے
غائب ہوگیا ۔ محمود شیرانی لکھتے ہیں : "ہجو کے
متعلق ہم نہیں کہ سکتے کہ فردوسی نے لکھی بیا

نہیں! دیباچۂ قدیم کی رو سے هجو کی تعداد دو تین شعر سے زیادہ نہ تھی"۔ نظامی عروضی لکھتا ہے کہ فردوسی نے پورے سو شعر لکھے، 'مگر شہریار والی طبرستان کی درخواست پر شاعر نے اسے شاھنامہ سے محو کر دیا (چهار مقاله، طبع مذكور، ص مي) ـ محمود شيراني کی راے میں جو لوگ اس امر کے مدعی ھیں کہ فرھوسی نے هجو لکھی، ان کا گمان یہ ہے کہ شاهنامہ سلطان محمود کے حکم سے فرووسی نے لکھنا شروع کیا، لیکن همیں شاهنامہ هی سے معلوم هوتا ہے که شاهنامه کی ابتدا کے سلسلے میں سلطان کا کوئی ھاتھ نہ تھا بلکہ شاعر نے محمود کی تخت نشینی سے بیس سال پہلے از خود اسے لکھنا شروع کیا تھا۔ صفا نے لکھا ہے: "امّا نسخهٔ ابو منصوری را که فردوسی از حدود سال . ۲۰ یا سال ٣٢٦ بنظم أن أغاز كرده بود، ظاهرًا يكبار پس از سیزده چهار ده سال در حدود س۸مع یعنی ده سال پیش از آشنای با دربار محمود بپایان رساند . . . " (تاریخ ادبیات در ایران، ۱:۳۰۸) ـ ان بیانات سے وہ روایات بهی غلط ثمابت هوتی هیں که سلطان محمود نے، جس کے دربار میں اس نے باریابی حاصل کی، فردوسی کو شاهنامه لکهنر کی فرمائش کی تھی اور ایک اشرق نی شعر دینے کا وعدہ کیا تھا .

شیرانی نے رسالہ اردو، اکتوبر ۱۹۲۱ء، میں هجو کے رد کے سلسلے میں تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔ وہ لکھتے هیں: "موجودہ هجو یقینا فردوسی سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ وہ ایک مجہول دستاویز ہے، جس کی تعمیر کے لیے سب سے زیادہ ذخیرہ شاهنامہ سے سرقه کیا گیا ہے اور هجو نگار نے اپنے مطلب کے اشعار شاهنامہ سے لے کر ربط و تسلسل کی غرض سے بعض جدید اشعار اس میں اضافہ کرکے اس کی موجودہ شکل میں مرتب کر دیا ہے۔" هجویه اشعار شاهنامہ کے جن مقامات سے لیے گئے هیں، ان کی محمود شیرانی نے بن مقامات سے لیے گئے هیں، ان کی محمود شیرانی نے نشان دہی بھی کر دی ہے (تفصیل کے لیے دیکھیے

مقالات، م: ١٩ تا ٢٦).

فردوسی کی مایوسی اور نامرادی پر جب غور کیا جاتا ہے تو تعجب بھی ہوتا ہے اور انسوس بھی۔ سلطان محمود وہ جلیل القدر تاجدار تھا جس نے ہند کی دولت علم و فضل کی اشاعت کے لیر صرف کی؛ جس نے عظیم الشان کتاب خانه تعمیر کرایا اور اس میں نادره روزگار اشیا جمع کیں؛ جس کے دربار میں چار سو شاعر جمع تھے اور ان پر انعام و اکرام کی بارشیں ھوتی تھیں؛ بقول براؤن وه "اغواكننده علما" تها (ديكهير ايسر (۹۶ تا ۹۹ تا ۹۸ - ۱ ايسر A Literary History of Persia بادشاہ کا ھاتھ فردوسی کے معاملرمیں رکا تو اس کی کچھ وجوہ هوں گی۔ ان وجوہ کو هم ذيل ميں پيش کرتے هیں: (۱) محمود کے دربار کے اکثر شعرا ایاز کی مدح سرائی کیا کرتے تھر، لیکن فردوسی نے ایاز کو در خور اعتنا نه سمجها؛ چنانچه اس کے متعلق ایاز نے کوئی كلمة خيرنه كما اوركما تويه كما كه به بدعقيده شخص ہے اور کسی بڑے انعام کا مستحق نہیں (Noldeke: Iranisches Nationalepose ص و ۱) ـ ایران کے بعض جدید محققین نے (دیکھیے ذبیح اللہ صفا: تاریخ ادبیات در ایسرآن، ر: و یم تا .۸م) نے بھی مذکورہ بالا بیان کی تائیـد کی ہے، لیکن یه وجـه کچھ معقول نظر نہیں آتی ۔ محمود علما کی بڑی قدر و منزلت کرتا تھا۔ ابو ریحان البیرونی شیعه تها، لیکن اسے دعوت دے کر اپنے دربار میں بلایا تھا۔ اس کے علاوہ کئی عیسائی، یهودی اور هندو بهی دربار محمود میں موجود تھے، جن کی قدر و منزلت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی جاتی تھی؛ (۲) اہم وجہ فردوسی کی محروسی کی یہ معلوم ہوتی ہےکہ فردوسی انتہا درجےکا وطن پرست تھا۔ اس نے اپنے ملی رزمید میں عربوں اور ترکوں کو نامناسب الفاظ میں خطاب کیا ہے؛ برعکس اس کے اهل ایران کی اس نے تعریف و توصیف کی ہے؛ اس کی تائید صنا سے بھی ہوتی ہے (دیکھیے تاریخ ادبیات در ایران،

١: ١٨١)؛ (٣) شاهنامه مين حسب و نسب كو بؤى اهمیت دی گئی هے، لیکن محمود کسی عالی نسب خاندان سے تعلق نمیں رکھتا تھا؛ اسی لیر حسب نسب کی فضیلت کا ذکر ممکن ہے اسے کمتری کا احساس دلاتا هو اور په احساس کبيدگي خاطر کا موجب بنا هو؛ (س) شاهنامه کے قدیم دیباچر میں، جو آخری تیموری شاہزادہ بایسنغر مرزا نے لکھوایا تھا، یہ بیان بھی قابل غور ہے کہ سلطان محمود کو دیلمی خاندان سے بهت كدورت تهى ـ اس خاندان كا حكمران فخر الدوله تھا، جس کے دل میں فردوسی کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ فردوسی شاهناسہ کے بعض حصر لکھ کر فخرالدوله کے پاس بھیجا کرتا تھا۔ یہ بات محمود کو سخت ناگوارگزرتی هوگی ـ بهرحال وجه کوئی بهی هو، فردوسی کو اس بر مثال کارناسر کا کچھ صله نه ملا اور محمود کے دامن پر ایسا دھب لک کیا جو ہمیشہ تک قائم رهے گا.

ترتیب شاهنامیه: فردوسی نے دقیقی کے ایک هزار شعر، جیسا که پہلر ذکر آچکا ہے، دقیقی هی کے نام سے شاهنامہ میں شامل کیر اور از راہ احسان مندی اس کا اعتراف بھی کیا ۔ شاہنامہ اللہ تعالٰی کی حمد و ثنا سے شروع ہوتا ہے؛ اس کے بعد عقل و دانش کا بیان هے، پھر رسول اکرم صلی اللہ و آله وسلم اور صحابة كرام کا ذکر ہے؛ اس کے بعد شاہناسہ کے مواد فراہم کرنے کا بیان آیا ہے ـ شاهنامه کی پچاس فصلیں هیں؛ هر فصل ایک بادشاہ کے حالات پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے پیشدادی خاندان کا ذکر ہے۔ اس باب کا آغاز بادشاہ کیومرث سے ہوتا ہے، جو روایت میں ایران کا ابوالاً با سمجھا جاتا ہے۔ کیوسرٹ کے بعد ہوشنگ اور طہمورث یکے بعد دیگرے اس کے جانشین ھوتے ھیں، جنھوں نے ایران کے تمدن قدیم کی بنیاد رکھی۔ اس خاندان کے نامور بادشاہ جمشید کا بھی ذکر آیا ہے، جس نے پرسی پولس شہر بسایا تھا۔ اس کے آثار اب بھی

باق هیں؛ اب یه "تخت جمشید" کے نام سے موسوم ھے ۔ ایران کی قدیم تقویم، شراب کی دریافت اور جام جم اسی کی یادگاریں سمجھی جاتی ھیں۔ جمشید کے ساتھ ضحاک، کاوہ، فریدون اور اس کے بیٹوں، ایرج، سلم، تور اور ایرج کے بیٹر سنوچہر کے مفصل حالات آئے ھیں۔ ایرج کو جمشید نے ایران اور سلم و تورکو توران اور ملحقه علاقر دیر تهر ـ سلم و تور اس وجه سے ایرج سے عداوت رکھتر تھر که اسے بہترین ملک کیوں ملا ہے۔ یہ امر بالآخر ایران اور توران کے مابین جنگ و پیکار کا سبب بنا۔ ایرج کے بیٹے منوچہر کے زمانے میں مشہور پہلوان سام پیدا ہوا۔ پھر زال پہلوان کا ظہور ہوا۔ پیشدادی خاندان کے بعد کیانی ہادشاھوں کا سلسلہ شروع ھوتا ہے۔ اس سلسلے کے نامور بادشاہ کیکاؤس، کیخسرو اور کیقباد بتائے گئیر ہیں ۔ یه بھی شاھنامہ کا بہت اھم باب ہے ۔ اس زمانے میں رستم کے هاتھوں عجیب و غریب واقعات ظہور میں آتے میں ۔ هفت خوان رستم کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ھے ۔ داستانوں میں بیژن و منیژہ کے عشق کا قصه بہت اهمیت رکھتا ہے۔ زرتشت کا ظمور اسی دور میں ہوتا ہے اور بادشاہ گشتاسپ اس کے پیش کیر ہوئے ۔ مذهب کو قبول کر لیتا ہے۔ آخر میں دارا (داریوش هخامنشی، جسے تاریخی اهمیت حاصل ہے) کا ذکر آتا ھے، جو سکندر یونانی سے شکست کھاتا ہے اور . هخامنشی عمد کا خاتمه هو جاتا هے ۔ اس کے بعد مختصر سا ذکر اشکانیوں کا ہے۔ آخر میں ساسانیوں کی حکومت قائم هوتی ہے، جس کا بانی أردشير بابكان تھا۔ دراصل اسی عمد سے ایران کی باقاعدہ تاریخ شروع ہوتی فے۔ شاهنامه کا تفریبا تیسرا حصه اس عمد سے متعلق ھے۔ ایران کی یہ سلّی داستان بہرام گور، قباد، نوشیرواں، خسرو پرویز وغیرہ کے اذکار کے بعد آخری تاحدار یزدگرد پر ختم هو جاتی هے، جسر عربوں نے شکست دے کر ایران میں اسلامی حکومت

قائم كى .

شاهنامه پر بعض اعتراضات: شاهنامه مین بعض فوق العادة واقعات كا ذكر آيا هے، مثلًا طهمورث كا دیووں پر علب پانا اور ان سے تیس زبانیں سیکھنا، جمشید کا دیووں سے محل تعمیر کرانا، ضحاک کے كندهون پر سانب ابهر آنا، زال كاسيمرغ كي آغوش مين تربیت پانا وغیرہ ۔ ان غیر حقیقی واقعمات کی وجہ سے بسا اوقات شاہنامہ پر حرف گیری کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں به بات نہیں بھولنی چاھیے که قدیم زمانے میں ایران کی کوئی مستند تاریخ موجود نه تھی، البته اوستما، خوتای ناسک، یادگار زریران اور کارناسک آردشير آابكان وغيره كتابين ضرور موجود تهين ـ ان کتابوں میں قدیمی بادشاہوں کے حالات و واقعات درج تهر اور متعدد فوق العادة اور غير حقيقي باتين ان سے منسوب تھیں۔ فردوسی کو یہی مواد میسر آیا اور اسی كو اس نظم كرديا - اكر بعض فوق العادة واقعات كى وجه سے ساری تاریخ کو ناقابل اعتبار سمجھا جا سکتا ہے تو شاید کسی قدیم قوم کی تاریخ اعتبار کے معیار پر پوری نہیں اتر سکتی ۔ اس قسم کے اعتر اضات صرف شاهنامه پر هی نهیں بلکه متمدن اقوام کی تاریخوں پر اسفندیار کا روئیں تن ہونا، ایکیلیز یونانی اور زیگفریـڈ تدیم کے لوگوں کے انداز فکر اور قبوت تخیّل کا پشا

طویل داستیان ایسک ہی بحر میں لکھی گئی، جسے اُ تھے ۔ ایران کی تاریخ اور ملّی انسانے فردوسی نے بڑی

پڑھتر پڑھتر طبیعت اکتا جاتی مے (دیکھیر A Literary History of Persia : ۲ ، History of Persia سمكن هے يبـه صحيح هـو، ليكن حقيقت يــه هـ كــه طبیعت کو آکتا دینے والی چیز بحر نہیں بلکہ مطالب كى يكسانيت هوتى هے اور ظاهر هےكه شاهنامه كا دامن اس عیب سے پہاک ھے۔ اس میں ھر طرح کے مطالب نظر آنے ہیں، جو شاعرانہ دلاویزی کے ساتھ بیان کیے گئر ہیں اور یوں بھی "بحر ستقارب" رزمیہ شاعری کے مزاج کے موافق ہے، جس میں شاہنامہ لکھا گیا ہے۔ براؤن هي كا دوسرا اعتراض يله هے كه هر پهلوان أيسا نظر آتا هے كه خونناك جنگجو "بيهرا هوا شعر" هے یا "مگرمچه" یا "چنگهارتا هوا هاتهی" اور حب وہ تیزی سے حرکت کرتا ہے تو ایسا معلوم هوتا ہے كه دهوان يا گرد و غبار يا بگولا اله رها هے (وهي ا مصنف، ۲: ۲، ۱ م ۱) ـ یه بیان سکمل طور پر صحیح نمیں كيونكه انهين داستانون مين توحيد، فلسفه، تاريخ و معاشرت اور اخلاق و ثقافت کے متعدد پہلو بھی نمایاں کیرگئر ہیں ۔ فردوسی کے نزدیک توحید و ایمان کے ٰ بعد عقل و خرد کا مقام ہے۔ عقل ھی شاھوں کا تاج مے اور عقل هي ناموروں کي زينت، عقل هي سے زندگي بھی ہو سکتے میں کیونکہ زال کا سیمرغ کے پاس تربیت جاوداں حاصل ہوتی ہے ۔ اخلاق و تہذیب کے مسائل پانا، پاریس یونانی پسر پریاسوس کی یاد دلاتا ہے؛ اوردوسی نے کچھ اس طرح بیان کیے ھیں کہ اس زمانے کی تہذیب و تمدن اور معیشت کا نقشه سامنر آ جاتا آلمانی کی مثال پیش کرتا ہے؛ داستان ہفتخہوان رستم ﴿ ہے، مثلًا یہ کہ بادشاہوں کے دربار کیونکر لگتے تھے، انسانی هرکلیز کے دوازدہ خوان کی صداے بازگشت عوام کے آداب بے لانے کے طور طریقے کیا تھر، معلوم ہوتی ہے۔ اس قسم کی غیر حقیقی روایات زمانہ آ زمینداری کے لیے کیا قواعد تھے، لگان کیسے مقرر کیا جاتا تھا، تجارت کون لوگ کرنے تھے، حصول تعلیم دیتی هیں۔ غالبًا قوت تخیّل کی بدولت هی قوموں کی کا طریق کار کیا تھا، کون لوگ تعلیم سے مستفید هو ابتدائی تاریخ میں فوق العادة واقعات کی رنگ آمیزی اسکتے تھے، شادی بیاہ کی رسوم کیا تھیں، آداب شکار کیا تنہر، محفلیں کیسے بپا ہوتی تھیں، نامہ و پیام کے براؤن کو شاهنامہ پر ایک یداعتراض ہے کہ یہ اسلوب کیا تھے، امرا و عوام کے لباس کس قسم کے

امانت داری سے نظم کیے هیں اور ان میں کسی قسم کا تصرف نہیں کیا ۔ اس سلسلے میں جو حکایتیں درج کی ھیں، ان کے راویوں کے نام تک بتائے ھیں ۔ فردوسی رزم گاہ کی کیفیت بیان کر کے شاعرانیہ فرض تو انجام دے دیتا ہے لیکن یہ بیان اس کے نازک اور بر آزار دل پر رقت بھی طاری کر دیتا ہے اور وہ ہے ثباتی دنیا پر ایک فلسفی کی حیثیت میں یہ کہ کر روشنی ڈالتا ہے: "فلک کج رفتار شعبدہ باز کی مانند ہے اور وہ بھی ایسا کے ایک هاتھ سے نہیں، ستر هاتھوں سے شعبدہ بازی کرتا ہے؛ کبھی ہواؤں کا طوفان پیدا كرتا هي، كبهي بادل لاتا هي، كبهي خنجر لمراتا هي، کبھی تلوار چلاتا ہے، کبھی تخت و تماج اور کلاہ سروری دیستا ہے، کبھی ذلبیل و خسوار کرتا ہے اور کبھے قیدو بند میں ڈالتا ہے ۔ گردش دوران همیشد کسی کے موافق نہیں ہوتی ۔ موت سے سب کو سابقہ پڑتا ہے۔آخر یہ هم پر بھی کمند پھینکر گی، اس لینے بہتر ہے۔ که اس چند روزہ زندگی میں نیکی اور فدا کاری اپنی یادگار چهور جائیں۔" فردوسی ظلم و ستم کو انسانی کوتاهی کی دلیل سمجهتا ہے۔ وہ شہنشاہ کو خطاب کر کے کبھتا ہے: "انسانی زندگی (س لیے نہیں که ذرا ذرا سے اختلاف پر خون بہایا جائے۔" ایک طرف فردوسی ہمیں صاحبان گرز و شمشیر کے رزمیہ جوہر دکھاتا ہے تو دوسری طرف ٹوئے ھوے پلوں، ویران گهرون، یتیم بچوں اور بیواؤں کی طرف بھی ہمیں توجہ دلاتا ہے؛ کچھ اور آگے باڑھ کر ہمیں ان شہروں کا نےشہ بھی دکھاتا ہے جو اب کھنڈرات بـن چکر ہیں، شیروں اور چیتوں کی آرامگاہ بیر ہوے میں اور سالمها سال سے بر آب پیڑے میں (تفصیل کے لیر دیکھیر مقبول بیگ بدخشانی : ادب نامد ایر آن، بار دوم، ص . ١ ٦ تا ١٦٨) - شاهستاسه مين بادشاهون، وزيرون، اور پہلوانوں نے اپنر لسواحتین کو آخسر عمر میں جو

میں پیش کیا ہے، اس قسم کے اشعار و قطعات انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں مشعل راہ کا کام دے سکتے ھیں۔ شاھنامہ کے مطالعے سے بعض جغرافیائی حالات کا بھی پتا چلتا ہے، مثلاً شاھنامہ کے آخر میں ایک تلمیح سیستان میں کان طلا کے انکشاف کی ہے کہ مہم میں زلزلہ آنے کے بعد سونے کی کان دریافت ھوئی: "پدید آمد از فر او کان زر"۔ ان مسائل کا مطالعہ کرنے کے بعد شاھنامہ کو محض پہلوانوں کی آشوب و خونریزی بعد شاھنامہ کو محض پہلوانوں کی آشوب و خونریزی کی داستان کہنا مناسب نہ ھوگا.

ادبی محاسن کے سلسلے میں هم دیکھتے هیں که فردوسی نے عربی کے الفاظ وهیں استعمال کیے هیں جہاں ان کا استعمال ناگزیر هے ورندہ اظہار خیال کے لیے زیادہ تر فارسی هی کے الفاظ بروے کار لائے گئے هیں ۔ گویا فردوسی نے فارسی زبان کو سہل، رواں اور خالص سلکی زبان کی صورت میں پیش کرکے آنے والے ادیبوں کے لیے ایک نئی شاهراه کھول دی ۔ واقعه نگاری، سنظر کشی اور جذبات نگاری میں فردوسی کو جو سقام حاصل هوا، وہ بھی بعد میں فردوسی کو جو سقام حاصل هوا، وہ بھی بعد میں آنے والے شاعروں کے لیے نمونه بنا .

کر کے کہتا ہے: "انسانی زندگی اس لیے نہیں کہ دارالطباعت خاصہ مدرسہ مبارک دارالفنون، طہران فردوسی هیں صاحبان گرز و شمیر کے رزمیہ جوهر دکھاتا ہے تو دوسری طرف ٹوٹے ہوے پلوں، ویران اسکاذکر دیباچہ بایسنغر خانی (تالیف ہ ۱۹۸۸) میں آیا ہے کہوں، یہوں اور بیواؤں کی طرف بھی هیں توجه دلاتا ہے؛ کچھ اور آگے بڑھ کر هیں ان شہروں اور چیوں کی آرام گاہ بنے ہوے هیں میں مشنوی یوسف و زلیخا تصنیف کی ۔ مستشرتین میں کا نقشہ بھی دکھاتا ہے جو اب کھنڈرات بن چکے بغداد کی خوشنودی کے لیے اپنے تیام بغداد کے دوران میں مشروں اور چیتوں کی آرام گاہ بنے ہوے هیں ان شہروں اور چیتوں کی آرام گاہ بنے ہوے هیں فردوسی نے یہ کتاب والی عراق کے لیے تصنیف کی ۔ مستشرتین میں دیکھیے مقبول بیگ بدخشانی :ادب نامہ ایرآن، بار دوم، انہیں شاحرانہ میں بادشاهوں، وزیروں، ایتھے کا این سامرانہ کو آخر عمر میں جو اور پہلوانوں نے اپنے لیواحقین کو آخر عمر میں جو اور پہلوانوں نے اپنے لیواحقین کو آخر عمر میں جو اور پہلوانوں نے اپنے لیواحقین کو آخر عمر میں جو اور پہلوانوں نے اپنے لیواحقین کو آخر عمر میں جو اور پہلوانوں نے اپنے لیواحقین کو آخر عمر میں جو اور پہلوانوں نے اپنے لیواحقین کو آخر عمر میں جو اور پہلوانوں نے اپنے لیواحقین کو آخر عمر میں جو اور پہلوانوں نے اپنے لیواحقین کو آخر عمر میں جو اور پہلوانوں نے اپنے لیواحقین کو آخر عمر میں جو اور پہلوانوں نے اپنے لیواحقین کو آخر عمر میں جو اور پہلوانوں نے اپنے لیواحقین کو آخر عمر میں جو اور پہلوانوں نے اپنے لیواحقین کو آخر عمر میں جو اور پہلوانوں نے اپنے لیواحقین کو آخر عمر میں جو اور پہلوانوں نے اپنے لیوانہ بانہیں شاعرانہ رنگینی اور فلسفیانہ انداز

کے لیے لکھی تھی ۔ شیرانی وہ پہلے نشاد ہیں جنھوں ہے داخلی اور خارجی شہادتوں کی بنا پر یہ ثابت کیا ہے کہ یہ مثنوی فردوسی کی تصنیف نہیں ھے سکتی (مقالات، م: ۲۱۲ تا ۹۱۱ ـ صفا نے لکھا ہے کہ بعض دانشمند فردوسی کے سفر عراق کی تردید کرتے هیں بلکه مثنوی یوسف و زلیخا کو فردوسی سے نسبت دینے میں بھی اپنے قوی شبهات کا اظهار کرتے میں (تاریخ ادبیات در ایران، ١: ١٥ - شفق كا بيان هے كه حال هني ميں ایک فاضل شخص نے یوسف و زلیخا کا ایک قلمی نسخه ڈھونٹ نکالا ہے، جس کے مقدسر کے اشعار سے پتیا جلتا ہے کہ اس کا مصنف فردوسی نہیں ۔ مثنوی کے نسخر پر کسی مصنف کا نام نہیں، لیکن یہ مشنوی سلطان ملک شاه سلجوقی (۲۵ مره/۱۰۷۶ تا ۸۸مه/۱۹۰ ع) کے زسانے میں اس کے بھائی طعان شاہ بن آلپ آرسلان کے نام منسوب ہوئی تهی (رضا زاده شفق : تاریخ ادبیات ایران، تهران ۱۳۸۲ هش، ص ۱۹۷ .

اکثر تذکروں، مثلًا هفت اقلیم، ریاض الشعرآ، وغیرہ میں بعض متفرق اشعار و قطعات کو فردوسی سے منسوب کیا گیا ہے (دیکھیے مقبول بیگ بدخشانی : ادب ناسه ایران، بار دوم، بدون تاریخ،

مآخذ: (۱) نظامی عروضی سعرقندی: چهار مقالد، طبع محمد قزوینی، لائیلن ۱۳۳۱هش؛ (۲) محمد عونی: لباب الالباب، ۲: ۲۳ تا ۳۳؛ (۳) دولت شاه: تذکرة الشعرا، طبع براؤن، ص ۹۳؛ (۱) محمود شیرانی: تنقید شعر العجم؛ (۵) وهی مصنف: مقالات، ج ۱۱، طبع مجلس ترقی ادب؛ (۱) ذبیح الله صفا: تاریخ ادبیات در ایران، ج ۱، تهران ۱۳۳۸هش؛ (۱) رضا زاده شفتی: تاریخ ادبیات ایران، ۲۱۳۸ه شرای شبلی نعمانی: شعرالعجم، ج ۱؛ (۱) مقبول بیگ بدخشانی: ادب نامه ایران، بدون تاریخ! (۱) صفا:

حماسه سرائی در ایران، سه ۲۰ ، ۲۰ سو؛ (۱۱) مجله کاوه، سال ب، دورهٔ جدید، شماره های . ، تا بر،، مقاله آقای تقی زاده راجع بفردوسی؛ (۱۲) فردوسی نامهٔ سهر (سال دوم مجله سهر)؛ (س) ملك الشعرا بهار، در مجله باختر، مقاله فردوسی، شمارهٔ ۱۱، سال اول؛ (۱۱) مقدسهٔ شاهنامهٔ يايسنغرى؛ (١٥) حمدالله مستونى: تاريخ كزيده، طبع براؤن؛ (١٦) هزاره فردوسی، تهران، بقدمه الشاهنامة (ترجمه البنداری، مطبوعهٔ مصر ۴۳ و وع)، يقلم عبدالوهاب عزام و ستن همان کتاب؛ (ارز) کاستن ویت Gaston Wict: مقالهٔ فردوسی، در مجله آسیای، شماره ۲۲، ۹۳۵ و ۱۹؛ (۱۸) مقالة ب ـ نكيتين B. Nikitine، در باب نشريـة موسسة خاور شناسان آکادی علوم روسیه، بافتخار فردوسی ۱۹۳۰ عا مجله آسيائي، شماره ٢٧٨، ص ١٦١ تا ١٩١؛ (١٩) مقالة رستومیانی Rostomiani، بقلم ش بریدزهٔ Ch. Béridzé در مجله آسیائی، شماره ۲۲۸، ص ۵۰۹ تنا ۵۱۰ (۲۰) Firdousi Celebration 935: 1935. Addresses delivered at Columbia University and the Metropolitan Museum of Art and a Bibliography of the Principlal David Eugene طبع ليول يوجين سمته Manuscripts A Literary: Browne (۲) بيويارک ۳ ۹۹ وعا (۲) Smith : Pizzi (۲۲) ببعد؛ ۲۹ : ۲۰ History of Persia L'epopea Persiana) فلورنس ۱۸۸۸ ع

[اداره]

فِرْدُوسی: (فردیوسی): سلطان بایزید ثانی پر (مردیوسی): سلطان بایزید ثانی پر (۱۳۸۱) کے عہد میں بروسه [بُرسه] کا ایک ترکی شاعر ۔ فارسی کے بلند پایه شاعر فردوسی سے معیز کرنے کے لیے اسے فردوسی رومی یا زیادہ تر اورون فردوسی یا فردوسی طویل کہا جاتا ہے، جس سے غالبًا اس کی ضخیم تصنیف کی طوالت کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ اس کے قطعات تاریخ بہت مشہور تھے۔ اس کا شاهکار سلیمان نامہ ہے۔ ، جس یا ، جس جلدوں کی یہ کتاب نظم اور نثر میں سلطان بایزید کے لیر اسی کے حکم

سے لکھی گئی۔ یہ ایک مکمل دائرۃ المعارف ہے، جس میں فردوسی نے فلسفہ، ھئیت، انساب، تاریخ وغیرہ کے بارے میں اپنے زمانے کے تمام علوم جمع کر دیے ھیں، تاھم سلطان نے اس کی صرف آسی اور بعض اور وایات کے مطابق ننائوے جلدیں پسند کیں اور باق ننڈر آتش کرا دیں۔ اس سے فردوسی کو بہت صدمه پہنچا اور کہا جاتا ہے کہ اس نے بھی ھجویّہ اشعار کہہ کر انتقام لیا اور ایران چلا گیا، جہاں اس نے وفات پائی .

مآخل: (۱) تذکرة لطینی، قسطنطینیه مهروه، (۲) (۲) محمد ثریا : سجّل عثمانی، مه : ۱۰۰ (۲) محمد ثریا : سجّل عثمانی، مه : ۱۰۰ (۲) این در ۲۰ (۲) این در ۲۰۰۱ (Gesch. d. Osman Dichik. : Hanımer Verzeichnis der : Pertsch (۴) این در ۱۵ (Rosenöl عدد ۱۸۸۹ (türk. Handschr. d. k. Bibl zu Berlin

(TH. MENZEL)

» فرده ورک به فرضه .

\* فِرْدِی: بعض عثمانی شعرا کا تخاص ـ ان میں سے ایک شاعر نے عین نوجوانی میں سلطان سلیمان اول کے ابتدائی عہد حکومت میں انتقال کیا (لطیفی، ص ۲۹۳؛ عاشق چلبی اور حسن چلبی کے تذکرے (قلمی)؛ عالی: کنه الاخبار، مخطوطهٔ جامعهٔ انقره، ورق ۱۲۰ الف) ـ دوسرا فردی، اریجی زاده حسین تھا، جس نے ۱۲۱۱ه/ ۹ میں وفات پائی (سلیم: ۵۲۵؛ اس کی تصانیف کے مخطوطات کی ایک (سلیم: ۵۲۵؛ اس کی تصانیف کے مخطوطات کے لیے دیکھیے Topkapi Sarayi ، انتقالبول ۱۳۹۱ء عدد کے لیے دیکھیے tirkçe yazmalar Kataloğu کے محدوف بیسرا درویش فردی، المحتوفی معروف میں کا بھی ہے (۵۲۵ میں ایک معروف میں کاتب فردی کا بھی ہے (۵۲۵ کے عہد حکومت کی ایک مفصل ترکی تاریخ، سلیمان اول کے عہد حکومت کی ایک مفصل ترکی تاریخ، سلیمان اول کے عہد حکومت کی ایک مفصل ترکی تاریخ، سلیمان اول کے عہد حکومت کی ایک مفصل ترکی تاریخ، حواس کی جانشینی، یعنی (۲۲۹ هرا ، ۱۵۲ عاسے ۹۳ هرا

١٥٣٢ء تک كوقائم پرمشتمل هے، عرصة دراز سے كسى فردی کی تصنیف بیان کی جاتی تھی (Hammer-Purgstall، ج ج، بقدمه و ه : . . . ؛ Plugel : ٢٠٠٠ YYY : Y ischriften der Kais.-kon-Hofbibl. zu Wien ببعد)؛ Török torténétirok : J. Thury بعدد)؛ ۳۹:۲ ۱۸۹۶ قب Babinger، ص ۸۳) جب که ۷۵۱ Karabacek نے وی آنا کے سخطوطر کے ناقل مصطفی آل عثمان كو اصل معنف سمجه ليا هے اور اسے سليمان کے فرزلد شہرزادہ مصطفی سے منسوب کر دیا ہے Geschichte Suleimans : J. von Karabacek دیکھیے) des Grossen, verfasst und eigenhändig geschrieben Zur orientalischen Alter-y von seinem Sohne Mustafa tumskunde )، وي آنا، ١١٥ ع عد انتساب مبني برحقیقت نهیں، اس لیر که کتاب میں درج شده فارسی نظم میں فردی کا جو لفظ آیا ہے، وہ اسم معرفہ نہیں ہے بلکہ لغموی معنوں میں استعمال ہوا ہے، جس کا معنی "ایک فرد" ہے۔ کتاب کے آخر میں ایک نظم ہے۔ اس میں مصنف کا تخلص "بوستان" آیا ہے جو اس امرکی نشان دہی کرتا ہے کہ اس کا نام مصطفی بوستان بن محمّد ہے۔ بـوستان آفنـدی سایمان اوّل کے عمہـد حكومت مين ايك قاضي عسكر تها، جس كي پيدائش س. و ه/ ۱ و م اء اور وفات ١٥٥ هم ١ ع مين هوئي تهی [رک به بوسنان زاده] .

Ferdi'nin: Hüseyin G. Yurdaydi ۱: مآخان در جامعهٔ انقره القره ال

(Hüseyin G. Yurdaydın)

نام کاتب فردی کا بھی ہے (Babinger، مرحاشید) ۔ اَلْفُرّاء: اوز کریا یعیٰی بن زیاد الکونی النحوی سلیمان اوّل کے عہد حکومت کی ایک مفصل ترکی تاریخ، کالقب، جس کا سال وفات ہے ۔ ۱ مرم مرح ہے ۔ ابن خلکان جو اس کی جانشینی، یعنی (۲۰۹ هر/ ۱۵۰ ع) سے ۱۹۰۹ (وفیات الاعیان، ۱۰ ؛ ۲۰۹ ؛ ۱ : ۲۰۹ کے السمعانی کی جو اس کی جانشینی، یعنی (۲۰۹ هر/ ۱۵۰ ع) سے ۱۹۰۹ هر (وفیات الاعیان، ۱۰ ؛ ۲۰۹ ؛ ۱ : ۲۰۹ کے السمعانی کی

كتاب الانساب (ورن ٢٠٠٠ الف) كے حوالے سے لكھا ہے کہ الفراء کا مفہوم "سمور کو صاف کرنے والا" هي نمين بلكه "وه عالم هي جو تراش خراش كركي زبان کو مُنقَّح کرتا ہے" ۔ الفراء کی پیدائش سم اھ/ ، و رء کے لگ بھگ کوفد کے ایک گھرانے میں هوئی، جو دیلے کا رہنے والا تھا (یاقوت: سعجم الادباء، . ب : و) \_ وه بنو اسد يا بنو منقر كے سوالى ميں سے تها (ابن النديم: الفهرست، ص ٢٦؛ تاريخ بغداد، س، : ١٠٠١) - إس نے علم حديث كا بهى درس ليا تها، جس کا سلسلهٔ سند مشاهیر محدّثین تک منتهی هوتا ه (تاريخ بغداد؛ السمعانى : كتاب مذكور) -همیں زیادہ تر معلومات اس کی نحوی تعلیم کے بارے میں دستیاب هوتی هیں، لیکن ان میں بھی احتیاط کو ملعوظ رکھنا چاھیے ۔ عام طبور پر اسام ثعلب کوئی [رک بان] (م ۹۱ مهرم، ۹۹) کی سند پر الفراء کو يكر از اسام نحو [النفراء امير المؤمنين في النحو] اور نحو کے مدرسۂ کوفہ کا بانی مبانی سمجھا جاتا ہے۔ امر واقعه يه هے كه الفراء كا شمار ان كوفي لحويوں میں ہے جبو [ابنو جعفر] السرؤاسي [رک بان] اور الکسائی سے متأثر تھے (حکایتی سواد کے لیے دیکھیے الفہرست، ص مہ س م ا؛ اسی کو الانباری نے لزهة الالباء كے ص ٦٥ پر دبرايا هے، جہاں أسن كے بدلے آئیز پڑھنا چاھیے) ۔ بہرحال الفراء کی الکسائی سے ملاقات سن بلوغ هي ميں هو سکتي تهي۔ اس کے علاوه یہ امر ناقابل یقین ہے کہ اس وقت کوفر اور بصرمے کے مکاتب فکر کے اختلافات نے وہ شدت اختیار کر لی هو جو تیسری صدی هجری / نوین صدی عیسوی کے آخر یا بعد کے زمانے میں تحویوں کے بعث و ساحشہ سے پیدا هوئی (دیکھیر Fleisch، ص س، اور المخزومی، جو الانصاف، طبع وائل Weil، کے مقدمہ کا حوالہ دیتا ھے) ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ الفراء نے اپنے معاصرین کی زبان و لغت کے متعلق براہ راست معلوسات حاصل

كى هول كى ـ وه كسى حد تك بصرے كے ائمه نحويوں، مثلًا يونس الثقفي، غالبًا الاصمعي، ابدو زيد الانصارى، اور ابو عبيده سے متأثر تھا (دیکھیے ابو الطیب اللغوی، بحوالة السيوطي: المزهر، ٢:٣٠٠) - كوفي كے بيشتر نحویوں کی طرح اسے السیبویہ کی الکتاب سے گہری واقفيت تهي (ديكهير خبربروايت جاحظ، بحوالة ابن خلَّكان، ا: ۳۸۵ س ۲۱، جس میں مذکور ہے کہ وزیر ابن الزيات كو الكتاب كا ايك نسخه هدية پيش كيا گيا تها، جو الفراء کے هاتھ کا لکھا هوا تھا اور اس کے کتاب خابے کی زینت رہ چکا تھا) ۔ امر واقعہ یہ ہےکہ الفراء پر بصری نحویوں کا اثسر کچھ مشتبہ سا معاملے ہے كيونكه شهادتوں ميں اختلاف پايا جاتا هے (ياقبوت: معجم الادباء، ٢: ١؛ السيوطي: بغية الوعاة، ص ١ ١٨؛ نيز المخزومي كاخلاصة بيان، ص ١٠٨ ببعد) ـ بمرحال معلموم هوتا ہے کہ اس نے کسی استاد نحو کا براه راست اثر قبول نهين كيا . الفراء أبني شخصيت، تقشف، بر غرضی اور خلیف هارون السرشید کے هماں قدر و منزلت (المزبيدى: طبقات النحويين، ص ٣٠٠ ؛ ابن خلَّكان : وفيات الاعيان، ٢: ٢٢٨ س٠١) بالخصوص خلیفه مامون الرشید کے دونوں فرزندوں کا تلملذ (تاريخ بغيدات سر ١٥٠ ؛ اسي واقعير كو الانبارى (نزهة الالباء، ص ١٣٠ تا ١٣١) نے دہرایا هے) وہ امتیازات هیں جن کی بدولت وہ بجا طور پر اس شہرت کا مستحق ہے جو اسے تبحر علمی کی وجه سے حاصل تھی۔ وہ علم و فضل کا دائرۃ المعارف تھا اور ایک هی وقت میں فقه، نجوم، طب، ایام عرب اور نحو کے مسائل بیان کر سکتا تھا (دیکھیے تاریخ بغداد، م ١:١٥١؛ خلاصة بيان، در ياقوت: معجم الادباء، . ۲: ۱۱؛ نيز الانبارى: نزهة الالباء، ص ۱۳۲ تا سس) \_ اس میں کوئی شک نہیں که الغراء معتزلیه كى جانب سلان خاطر ركهتا تها، ليكن بقول الجاحظ اسے علم کلام کا ملکہ نبہ تھا (دیکھیے ابن خلکان،

۲: ۹۲۹ س س ۱: یاقوت، معل مذکور) - اس کی شهرت دوام کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ کونی مکتب فکر سے وابستہ تھا۔ اس کے براہ راست شاگردوں، مثلًا سلمہ ابن عاصم، ابو عبيد بن سلاّم اور محمد بن الجَمهم النّمري کی قدر و منزلت کا سبب بھی یہی ہے (دیکھیے الفہرست، ١٠٠٥؛ تاريخ بغداد، بم ١: ٩ بم ١؛ ياقوت: معجم الادباء، ٠٠: ١٠: الربيدى: طبقات النحويين، ١٥٠) -الفراء كو "كوفى مدرسة نجوكا امام " تسليم كرانے میں ثعلب کی کوششوں کو بڑا دخل ہے (دیکھیر الفہرست، ص م ے؛ تاریخ بغداد، محل مذکور) ۔ اس کے علم و فضل کی سند اندلس تک مائی جاتی تھی (دیکھیے الزبيدي: طبقات النحويين، ص ١٦٣ اور اس کے چچا كا بيان؛ جُوْدى طليطلي الفراء اور ديگر كوفي ائمه نحو کا کس حد تک زیر بار احسان مے اس کے لیے دیکھیے وهي كتاب، ص ٢٠٨٠؛ السيوطى: بغية الوعاة، ص ۳ ۲ بیعد) .

السفراء کی تصانیف کے نام کتاب الفہرست کے واسطے سے هم تک پہنچے هیں ۔ اس کے صفحه اسلام سے میں درج هیں (قب معانی القرآن، جس کے مقدمہ، ص . ۱ تا ، ، ، میں مدیروں نے سترہ کتابوں کے نام دیے هیں ۔ یه ابتدائی فہرست ان ناموں کے لیے بنیادی حوالے کا کام دے سکتی ہے جو یاقوت، ابن خلکان اور السیوطی (بغیه الوعاة) میں مذکور هیں ۔ مؤخرالذکر کتاب میں صرف گیارہ کتابوں کے نام آئے هیں) ۔ معلوم هوتا ہے که اس کی بیشتر کتابیں دستبرد زمانه کی نذر هو چکی هیں ۔ یه امر کتاب الحدود کا ابواب سے ملتے جلتے هیں ۔ اس کی تصانیف مندرجه ذیل علوم پر مشتمل هیں:

(الف) نـحـو : (۱) كتاب المُلازِم (ياقوت : معجم الادباء، ٢٠ ، ١٠ ؛ ابن خلكان، ٢٠ ٩٠٢ س .٣؛ الفهرست، ص ٢٠٠ كي مطابق حَـدُ مُلازَمَةِ رَجُـلِ

کے عنوان سے کتاب الحدود، جو نحوی تعریفات کے بارے میں ھے، بعض اهل علم کے لزدیک ہم. ۲ھ/ ۱۹٫۵ء کے بعد خلیفه مامون الرشید کے حکم سے الفراء نے املا کرائی تھی (دیکھیے تاریخ بغداد، ۲، ۴۳، ۴۰ بعض اس کا زمانهٔ املا اس سے قبل قرار دیکھیے تاریخ بغداد، مطبوعه قاهره، جلد ۱؛ ۱۰ میں (دیکھیے تاریخ بغداد، مطبوعه قاهره، جلد ۱؛ دیتے هیں (دیکھیے تاریخ بغداد، مطبوعه قاهره، جلد ۱؛ المخزومی: مدرسة الکوف، ص ۱۵۱) - الفہرست (ص م۲) کا بیان ھے که کتاب کے پینتالیس ابواب هیں، لیکن السیوطی نے بغیة الوعاة میں چھیالیس اور الزبیدی نے طبقات النحویین (ص م م) میں ساٹھ ابواب لکھے هیں ۔ اسی موضوع پر ابن سعدان کوئی الفہرست، ص م م س م) .

(٣) كتاب فَعْـل و اَفْعَـلَ : كتاب العدود ميں اسى نام سے ایک باب ہے ۔ یه ایک چھوٹی سی كتاب ہے، جس كا حوالہ السيوطی نے المزهر (٢ : ٩٥) ميں دیا ہے .

(م) کتاب المقصور و الممدود (الفهرست، ص ٦٥)؛ اس کا حواله السيوطی (المزهر، ٢: ٢٥٥ ابعد) اور ابن السکيت (وهی کتاب، ٢: ٢.١) نے بهی دیا هے؛ [اس کا مخطوطه مکتبه اولو جامع، بروسه میں موجود هے] (دیکھیے براکلمان: تکمله، ١: ١٤١). (۵) کتاب المذکر و المؤنث (الفهرست، ١٥)؛ کتاب الحدود میں بهی اسی نام کا ایک باب هے ـ یسه کتاب مصطفی الزرعی کے اهتمام سے مجموعة لغویه، کمتاب میں بیروت/حلب سے شائع هوئی تهی .

(٦) كتــاب الــواو : (ياقــوت : معجم الادباء، . . . . . ابن خلّـكان : و فيات الاعيان، ٢: ٩٠٠) .

ه (ب) علم لغت: (ع) كتاب الآيام و الليالي [والشهور]، (السيوطي: العزهر، ١: ١: ١ و ٢: ٢٥٠ مرد) على العزهر، ١: ١٠ و ٢: ٢٥٠ مرد) العزهر، ١: ١٠ و ٢: ٢٥٠ مرد العرب مرد العرب العرب

ابراهیم الابیاری، قاهره ۱۹۵۹ء، چونسٹه صنحات کا ایک چهوٹا سا رساله هے ـ شاید اس کتاب کی تالیف کی بنیاد الفراء اور بعض دوسرے کوفی نحاة کی املا پر هے ـ [یه رساله مجموعه لغویه، حلب، میں بھی شائع هوا].

(۸) کتاب الفاخر (الفهرست، ص ۲۰ یا الفاخر (۱ میرست، ص ۲۰ یا یا یافی وت یا معجم الادباء، ۲۰ یا ۱۰ یا یا المفاخر لکھا (وفیات الاعیان، ۲۰ و ۲۰ س ۲۰ س ۲۰ سے المفاخر لکھا هے، جو غلط هے۔ اس کے مخطوطات کے لیے دیکھیے براکلمان: تکملہ، ۱: ۱ مید ضرب الامثال کے بارے میں هے۔ یہ ملحوظ خاطر رهے که الفراء کے شاگرد کا صاحبزادہ مُقضل بن سلمہ تھا۔ اس نے بھی امثال پر اسی نام کی کتاب لکھی تھی .

(۹) کتاب النوادر (الفہرست، ص ۲۵) ۔ اس کے راوی سُلمہ اور مصنف کے دو اور شاگرد ہیں (وہی کتاب، ص ۸۸ س ۸؛ دیکھیے یاقموت: معجم الادباء، م ۲: س ۱) ۔ یاد رہے کہ الکسائی کوئی نے بھی اسی عنوان پر ایک کتاب لکھی تھی، جس کے تین راوی ہیں : (الفہرست، محل مذکور).

(1.) كتاب آلات الكتّاب (الفهرست، ص ٢٥).

(۱۱) کتاب مشکل اللغة (تاریخ بغداد، ۱۱) در اللغة (تاریخ بغداد، ۱۱) در الله در در الله در الله

(۱۲) کتاب یافع و یفعة: (یاقوت: معجم الادباء، ۲: ۱۳ میں نام یافع و یافعه آیا هے؛ ابن خلکان، ۲: ۱۳ میں ۱۳ میں ۲، ۱۳ کتاب الملازم کے ساتھ پچاس اجزاء میں تھی .

(۱۳) کتاب البہآء (ابن خلکان، ۲: ۲۲۹)؛ الفہرست (ص ۲۷) اور یاقوت (معجم الادباء: ۲: ۱۳) میں اس کا نام البھی لکھا گیا ہے، جو کہ محیح نہیں ۔ السیوطی نے بغیة الوعاة (ص ۲۱۱م)

میں اس کا پورا نام کتاب البہاء فی ما تُلُعَنُ فیہ العامد، درج ہے۔ یہ کتاب امیر عبداللہ بن طاہر کے لیے لکھی گئی تھی۔ ثعلب نے مزید اضافوں کے ساتھ اسی مواد کو کتاب الفصیح میں جمع کر دیا ہے (ابن خلکان، محل مذکور)؛ تفصیل کے لیے دیکھیے براکا مان: تاریخ الادب العربی (تعریب، ۲: ۲۱۱ ببعد).

(ج) علوم القرآن : (۱۲) كتاب المصادر في القرآن (الفهرست، ص ۲۵) .

(١٫۵) كتاب الجمع و التثنية في القرآن (كتـــاب مذكـور) .

(۱۱) كتاب لغات القرآن (كتاب مذكور، ص ٥٦ س ١٠) .

(12) مكتاب الوقف و الابتداء في القرآن (كتاب مذكور، ص ٣٦ س ١ و ٢٠ ١٢) .

(۱۸) كتاب اختلاف اهل الكوفة و البصرة و الشام في المصاحف (ياقوت: معجم الادباء، ٢:٢٠).

(١٩) كتاب معاني القرآن : يه كتاب م. ٢٥٨ و رء کے لگ بھگ کتاب الحدود کی تصنیف سے قبل یا بعد عمر بن بکمرہ کی فرمائش سے لکھی گئی تھی ، جو ایک کاتب، عالم انساب اور وزیسر المحسن بن سهل كا صاحب تها (الفهرست، ص ٦٢ س ٥٠ ١٠٠) ـ ابن النـديم كا مملوكه نسخه چار جلدوں ميں تھا۔ احمد نجاتی اور محمد نجارکی تحقیق سے اس کتاب کی دو جلدیں قاهمر، سے شائسع هو چکی تهیں اور باقی زیر طباعت میں (معطوطات کے لیے دیکھیے مقدمة كتاب، ص س تا ١٠؛ براكلمان : تكمله، ١: ۱۷۳) ۔ اسی نام کی کتمابیں دیگر کوفی علماء، مثلاً البرؤاسي، الكسائي أور قطرب في بهي لكهي تهين (ديكهير الفهرست، ص ١٣) - اسى طرح الحسن الاخقش بصری نے معانی القرآن کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی تھی، جُو الکسائی اور الفراء کے لیےمشعل راہ ثابت هوئي (ديكهيم الزبيدى: طبقات النعويين، ص 2) -

الفهرست (ص ۹۳ س ۱۹) میں مذکور هے که اس کا رد ابن درستویه نے لکھا تھا اور الدینوری نے اس کا مختصر تیار کیا تھا (الزبیدی: طبقات النحویین، ص ۹۳۳) ۔ معانی القرآن کا متن، مطبوعهٔ قاهره، محمد بن الجهم النّمری کی روایت پر مبنی هے، جس میں غالبًا الفراء کی متداول امالی کی متابعت کی گئی هے (دیکھیے 1/۱) ۔ عبارت میں بعض مقامات پر الفراء کا بھی حواله ملتا هے (۱: آئیس ۱۰ سهری س ۱) .

في الحال هم الفراء كے علم و فضل كا اندازه كتاب معانی القرآن کے مطبوعہ اجزاء سے لگا سکتر هیں ـ [یه قدسا کے انداز میں لکھی گئی ہے، جس میں متنوع مباحث هیں] ۔ اس میں زیادہ تر مشکل اعبراب سے بحث کی گئی ہے ۔ کہیں کہیں معتزلہ کے نقط ، نظر کی حاسل تشریحیں ملتی هیں (دیکھیر ،: ۲۵۳: نور ایمان) ۔ اس کے علاوہ بعض لغوی تشریحات بھی میں، جو دقت نظری سے خالی نہیں (دیکھیے :: ٣٨٥ جس مين أنتح كے معنى "فيصلم" لكھر هيں) . اس کے برعکس بعض اسالی کی توضیحات اطمینان بخش هونے کے بجائے عجیب سی لگنی هیں (١: ٥٥٥) -یه امر ذهن نشین رکهتر هوے کمه یه کتباب اصلی صورت میں هم تک نهیں پهنچی، هم اس نتیجه پر پہنچتے هیں که الفراء کی اهمیت کا دار و سدار اس کی اثر آفرینی پر ہے، جس کا مظہر وہ شاگرد تھرجو اس کی کتابوں کی املا یا اس کے اجازے سے مستفید ھونے تھے۔ عام طور پر الفراء کے تمام متبعین کا طغرامے استیاز وهی متنوع اسلوب بیان ہے جس کی بہت سی مثالیں كتاب معانى القرآن مين پائي جاتي هين ـ وحــ اس كي یہ ہے کہ وہ غریب الفاظ کے استعمال کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتا تھا (دیکھیر بعض قراءت یر ساحث، در کتاب مذکور، ۱: ۳۵۳، ۲۵۵، ۲۵۷ تا ۲۵۸، . ( 47. 1728 1777

مَآخِلُ: (١) كتاب الفهرست، ص ٢٠، ٣٠ بعد،

(+) :1.2 (AA (20 (20 (2) (2. 5 77 177 (0) (77 تاريخ بغداد، س ١: ٩ س ١ ، ١٥٥؛ (٣) الانبارى: نزهة الالباء، ص ٥٥ ببعد، ١٢٦ تا ١٣٠؛ (م) ياقوت: سعجم الادباء، ٢: ٢٥٦ تا ٢٥٨، طبع رفاعي، قاهره ٢٠٩١ ع و مايمد، . ٢ : ٩ تا ١٨ ؛ (٥) ابن العماد : شذرات النعب، ٢: ١٩ ببعد؛ (٦) ابن خلَّكان : وفيات الاعيان، قاهره ۱۳۱۰ من ۲ : ۲۲۸ تا ۳۰۰ (ان تينون کتابون مين تاريخ بغداد كاخلاصه آكيا هي)؛ (٤) السيوطي: بغية الوعاة، ص ۱۱، (اس میں یاقوت اور ابن خلکان کے بیان کردہ مضمون كا خلاصه هے)؛ (٨) ابوالطيب اللغوى: مراتب النحويين، قاهره ١٣١٥ م١٥٥ ع، ص ٨٨ و بمواضع كثيره؛ (و) الزبيدى: طبقات النحويين، ص ۹۹ ببعد، ۱۸۳ تا ۱۸۹ و بمواضع کثیره ؛ (۱۰) السعماني : كتاب الانساب، ورق . ٢٠ الف؛ (١١) السيوطى: المزهر، قاهره ٢م، ١٩ع، ج ١ مين ١٩ كتابون کے نام آئے میں اور ج ی، ص ۱۱، پر سب نام درج هين؛ (١٢) احمد الامين : ضحى الاسلام، ٢: ٥٠ تا ٨٠ ٣؛ سوانحي حالات کے لیے : (۱۲) المخزومي : مدرسة الكونه، بغداد سهم ۱ م ۱ م ۱ م ۱ م م م م بعد، سم تا ۱۵۱ (اهم هے)؛ (۲۵۰ H. Ritter (۱۳)؛ در اهم هے)؛ Pretzl (۱۵) '۲۵۷ نو Islamica در Pretzl (۱۵) او ۲۳۳) Traité de philologie arabe : H. Fleisch (17) :17 بیروت ۱۹۹۱ء، ص ۱۳ تا ۱۵، ۳۰، ۸۸ و اشاریه: (۱۷) براكلمان: ١: ٢٨ و تكمله، ١: ١٥٨ [= تاريخ الادب العربي، ۲: ۱۹۹ تا ۲۰: (۱۸) احمد سكي الانصاري: أبو زكريا الذراء و مذهبه في النحو واللغة].

(R. BLACHERE)

فَرَّح آباد: اتر پردیش (بهارت) کی قسمت الدآباد کے ایک ضلع، تعصیل اور شہر کا نام، جو دریا ہے گنگا کے کھادر میں ۲۹ درجے ۳؍ دقیقے اور ۲۸ درجے ۳؍ دقیقے عرض بلد شمالی اور ۲۵ درجے ۸ دقیقے اور ۸ درجے ۱ دقیقه طول بلد مشرق کے

درسیان واقع ہے - ضلع کا رقبه ۱۹۸۵ مربع میل ہے اور آبادی [۱۹۵۱ء میں] ۱۹۲۹، تھی .

شہر فرخ آباد ٢٠ درجے ٣٠ دقیقے عرض بلد مسالی اور ٩٥ درجے ٣٣ دقیقے طول بلد مشرق پر دریا ہے گنگا کے قریب آباد ہے ۔ اس کے علاوہ فتح گڑھ کی چھاؤنی بھی اس کی میونسپلٹی کے علاقے میں شامل ہے، جس کی آبادی (١٩٥١ء میں) ٨٠٣٣٢ تھی ۔ یه شہر نواب محمد خال بنگش نے مغل شہنشاہ فرخ سیر کے نام پر آباد کیا تھا ۔ یه ریلوں کا جنکشن فرخ سیر کے نام پر آباد کیا تھا ۔ یه ریلوں کا جنکشن کے جھائی کی دستکاریاں مشہور ھیں ۔ ضلع فرخ آباد کی قنوج اپنے عطروں کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے .

تاریخی اعتبار سے یہ علاقہ سہا بھارت کے زمانے سے تعلق (کھتا ہے۔ بدھ مذھب کے زمانۂ عروج میں اور هرش وردهن کے وقت میں اس علاقے کو خاص اهمیت حاصل تھی ۔ اس علاقے میں کئی مشہور تاریخی قصبر، مثلًا قنوج، سانُكيسا اور بكيسلا، موجود هين [ان میں سے سانکیسا کا ذکر مشہور چینی سیّاح ھیون سانگ نے بھی کیا ھے] ۔ گیار ھویں صدی عیسوی میں محمود غزنوی نے اس علاقر کو فتح کیا تھا۔ پھر محمد غوری نے یہاں اسلامی جھنڈا لہرایا۔ تقریبًا ایک صدی تک جونیور اور دہلی کے سلاطین میں اس علاقر پر لڑائیاں ھوتی رھیں ۔ مغلوں کے زمانے میں یہاں اس قائم رہا، لیکن ان کے زوال کے وقت طوائف الملوکی کا دور دوره هوگیا۔ ۱۸۰۱عمیں یہاں انگریزوں کا قبضه هوگیا ۔ مغلیه زمانے میں شہر فرخ آباد میں ایک شاهی ٹکسال بھی تھی، [جہاں شاہ عالم ثانی کے نام کے روپے اس بادشاہ کی وفات کے بعد تک ضرب ہوتے رہے۔ تاریخی آثیار میں سے صرف بسنگش نوابوں کے مقبر سے باتی ره گئے هیں اور وه بهی خراب و خسته حالت میں هیں ـ فرخ آباد میں انگریزوں کا عمل دخل پانچویں نواب اسداد حسین خال کے زمانے میں هنوا، اگرچه وه

براے نام نواب رہا۔ اسی کے بیٹے تجمّل حسین خاں کے بارے میں غالب [رک بان] نے کہا تھا:
دیا ہے اور کو بھی تا اسے نظر نہ لگرے
بنا ہے عیش تجمّل حسین خاں کے لیے
بنگش خاندان کا آخری نواب تفضّل حسین خاں تھا،

بنگش خاندان کا آخری نواب تفضل حسین خان تھا، جس پر هنگامهٔ ۱۸۵۵ عمین انگریزون کی مخالفت کرنے کی بنا پر مقدمه چلایا گیا اور ۱۸۵۹ عمین اس کی ریاست ضبط کرکے اسے مگهٔ مکرمه بهیج دیا گیا۔ دہلی میں ایک عمارت اب تک بنگش کے کمرے کے نام سے موسوم ہے] .

[و اداره] M. Longworth Dames)

فرّخ سیر: ابوالعظفّر محمّد معین الدّین بن و عظیم الشان بن شاہ عالم بہادر شاہ اوّل [رک بان] بن اورنگ زیب عالمگیر [رک بان]، هندوستان کا مغل شہنشاہ، جو ہم. ۱۹۸۸ء عیں اورنگ آباد (دکن) میں پیدا ہوا۔ دس برس کی عمر میں وہ اپنے والد کے همراہ آگرے گیا اور جب ۱۱۰۸ه/۱۹۸ء میں اورنگ زیب نے اپنے لائق ہوتے شہزادہ محمد عظیم کو بنگالہ کا صوبے دار مقرر کیا تو فرخ سیر بھی اس کے ساتھ بنگالہ پہنچ گیا۔ عظیم الشان نے فرخ سیر کو قرآن مجید حفظ کرایا۔ اس نے علوم رسمیہ فضلا ہے عصر سے حاصل کیے۔ اسے شعر گوئی سے بھی شوق تبھا، چنانچہ مرآت آفتاب نما میں اس کے اشعار درج ہیں

(تاريخ ملت، ١١: ١١٥) - ١١٥ه/١٠٥ مين اورنگ زیب نے عظیم الشان کو بنگالہ سے طلب کیا تو فرخ سیر اپنے والد کا نائب نامزد کیا گیا، تاهم صوبر کی حکومت دراصل اس کے دیوان مرشد قلی خال [رک باں] کے زیر اختیار رہی .

١٩٠ ميمرم ١١٢٨ه/٢٤ فسروري ١١١١ع كو ہمادر شاہ نے لاھور میں وفیات پائی ۔ فرخ سیر دربار سے طلب کیے جانے پر بنگالہ سے روانہ ہو کر ہرسات کے باعث عظیم آباد میں رکا هوا تھا که دادا کی وفات کی خبر ملی اور اس نے فورا اپنے والد عظیم الشان کی بادشاهت کا اعلان کر دیا ۔ ادهر لاهور میں بہادر شاہ کے بیٹوں جہاندار شاہ، عظیم الشان، رفیم الشان اور جہان شاہ کے درمیان حصول تخت کے لیر جنگ چھڑی هوئی تھی ۔ تینوں چھوٹے بھائی یکر یعد دیگرے لڑتے ہونے مارے گئر اور سیہ سالار دوالفقار خان کی مدد سے عیش پرست جہاندار شاہ بادشاہ بن گیا ۔ ٣٧ جـون ٢١٤ع كو جمالدار شاه ديلي پهنچا تـو معلوم هموا که فرخ سیر بهی اپنی بادشاهت کا اعلان کرچکا ہے۔ ۱۸ ستمبر کو فرخ سیر بارہہ کے مشہور سید برادران، یعنی حسن علی اور حسین علی، کے ساتھ، جو بالترتيب بهار اور اله آباد مين عظيم الشان كي نیابت کے فرائض انجام دیتر تھر، آگرہ کی طرف بڑھا ۔ کهجواهه کے مقام پر اس کا مقابله شهزاده اعزالدین کی فوج سے ہوا، جو ۲۸ نومبر کو اپنا سارا ساز و سامان جهوڑ کر بھاگ نکلی ۔ . ، جنوری ۱۵۱۳ کو آگرہ سے باہر دریا مے جمنا کے کنار بے جہاندار شاہ سے مقابلہ هوا، جس میں شاهی قوج کو شکست فاش هوئی ـ بادشاه بهیس بدل کر دہلی پہنچا، جہاں وزیرسلطنت اسد خاں نے اسے قلعےمیں نظربند کر دیا اور فرخ سیر کو اس کی اطلاع دیتے هوے اپنی اور اپنے بیٹے ذوالفقار خان کی جَان بخشی کی درخواست کی .

٣ ١ ٤ ١ ع كو تخت شاهي پر جلوس كيا ـ سيد حسن على کو عبداللہ خاں قطب الممالک کا خطاب دے کر وزير سلطنت اور سيد حسين على كو امير الامرا فيروزجنگ کا خطاب دے کر بخشی مقرر کیا ۔ ۱۱ فروری کو فرخ سیر دہلی پہنچا اور اس کے حکم سے جہاندار شاہ ۔ کو قید خانے میں گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا گیا ۔ ۱۳ فروری کو ذوالفقار خان کو اس کے پرانے جرائم کی پاداش میں قتل کردیا گیا اور اس کی اور اسدخاں کی تمام املاک ضبط کر لی گئیں .

فرخ سیر کا سارا عہد حکومت سید برادران کے ساتھ ایک مسلسل کشاکش میں بسر ھوا۔ فرخ سیر نے ان کی مدد سے بادشاهی پائی تھی اور وہ اسے احسان مند بلکه دست نگر سمجهتر هوے چاهتر تهرکه وه همیشه ان کے اشاروں پر چلتا رہے ۔ اول تو یہ بات مطلق العنانی کے آلمین کے خلاف تھی، دوسرے فرخ سیر کے بہت سے قدیم رفیق اب اعلی سناصب پاکر بادشاہ کوسیدوں کے خلاف بھڑکانے میں مصروف ھوگئر ۔ چونکہ بادشاہ اور اس کے ندیموں میں کھل کر سامنر آنے کی جرات نه تهی، لہٰذا وہ ان کے خلاف مختلف سازشوں میں مصروف رهتر تهر - ساء ١ ع مين باهمي تلخي يمان تک بڑھ گئی کہ دونوں بھائیوں نے دربار میں حاضر ہونا ترک کر دیا، تاهم چد روز بعد فرخ سیر عواقب سے خوفیزدہ ہو کس خود حسن عملی کے گھر گیما اور سید برادران پر اعتماد کا اظہار کرتے ھومے مفاھمت

اسی زمانے میں جودہ پور کے راجا اجیت سنگھ نے سرکشی اختسیار کی اور اپنی ریاست میں ذبیحہ گاؤ اور اذان دینر پر پابندی عائد کر دی - جنوری م 121ء میں بادشاہ نے حسین علی کو اس کی سرکوبی کے لیر روانیہ کیا، لیکن اس کے ساتھ ھی خفیہ طور پر باغی راجا کو لکھا کہ اگر وہ حسین علی کو ختم کر دے فرخ حد عد ، والحجه مر ١ ١ م/ ١ جنوري أنو اسے عنایات شاهی سے سرفراز کیا جائے گا؛ تاهم جب حسین علی اجمیر سے هوتا هوا اس کے علاقے میں داخل هوا تو اجیت سنگھ همت هاربیٹھا۔ اس نے خراج حاضر کیا اور ڈولے میں اپنی بیٹی فرخ سیر سے بیاہ دی۔ ۲۲ ستمبر ۱۵ءء کو راجکماری نے اسلام قبول کیا اور اگلے روز نکاح کی رسم انجام پسائی، تاهم رخصتی کچھ عرصے بعد هوئی کیونکه فرخ سیر کسی اندرونی مرض میں مبتلا تھا؛ ایک انگریز ڈاکٹر ولیم هملٹن نے اس کا علاج کیا اور شفایابی کی خوشی میں بادشاہ نے اس کا علاج کیا اور شفایابی کی خوشی میں بادشاہ معینه رقم سالانه ادا کرنے پر بنگاله، بہار، اڑیسه، معینه رقم سالانه ادا کرنے پر بنگاله، بہار، اڑیسه، سورت اور مدراس میں سامان تجارت پر محصول کی معافی عطا کر دی .

فرخ سیر کے مقربین، جن میں میر جملم اور خان دوران پیش پیش تھر، بدستور سید برادران کے خلاف جو ل توڑ میں مصروف تھر ۔ فرخ سیر نے ان دونوں کو هفت هزاری منصب عطما کرکے پانچ پانچ هنزار سپاھیوں پر مشتمل محافظ فوج رکھنے کی اجازت دے دی ۔ نوبت یہاں تک پہنچی که ان کی رضامندی کے بغیر کوئی شاهی فرمان صادر نمیں هو سکتا تھا۔ ادهر جسین علی کے ہاتھ وہ خطوط لگ گئے جو فرخ سیر نے راجا اجیت سنگھ کو ارسال کیے تھے۔ سید برادران نے برافروخته هو کر مستعفی هونے کی دهمکی دی ـ آخر مصالحت کی یه صورت پیدا کی گئی که بادشاه میں جملہ کو دربار سے دور کر دے اور حسین علی شش صوبهٔ دکن کی صوبیداری پر اورنگ آباد چلا جائے؛ چنانچه دسمبرس ۱۷۱ عمین میر جمله بهار کی صوبیداری سنبھالنے کے لیے رخصت ہوگیا اور اپریل 1218ء میں حسین علی دکن کی طرف روانه هوا ۔ فرخ سیر کے اشارے پر بر ہان پور کے صوبر دار داؤد خاں پٹی نے حسین علی کا راستا روکا ـ سندهیا وغیره کئی مرهنه سردار، جنهیں اس نے بڑی بڑی جاگیریں دلوائی تھیں، اس کی سدد کر رہے تھر؛ لیکن حسین علی نے انھیں شکست فاش

دی ۔ داؤد خان برھان پور کے قریب لڑتا ہوا سارا گیا اور مرھٹوں کو حسین علی نے پہلے سے زیادہ رعایتیں دے کر اپنر ساتھ ملا لیا .

سکھوں کے نام نہاد پیشوا بندہ ہیراگی کا خاتمہ فرخ سیر کے عمد کا ایک اور اهم واقعه هے[رک به سکه] ـ اورنگ زیب کی وفات کے بعد اس نے ڈاکووں اور ر هزنوں کی ایک زبردست جماعت کے ساتھ مشرق پنجاب کے مسلمانوں پر غرصۂ حیات تنگ کر دیا تھا اور بالآخر شاهی فوجوں سے شکست کھا کر پہاڑوں میں جا چھپا تها .. بهادر شاه کی وفات پر جب ملک میں انتشار پھیلا تو بندہ نے ایک بار پھر پڑ پرزے نکالر اور قتل و غارت کا آغاز کر دیا ۔ پنجاب کے صوبیدار نواب عبدالصمد خان نے اکتوبر س ۱۷۱ میں اس کا مستحکم قلعه لوه گڑھ فتح کر لیا تو وہ فرار ہو کر گورداسپور کی طرف نکل گیا اور وهان لوٹ مارکا بازار گرم کر دیا۔ اپریل ۲۱۵ء میں عبدالصمد خان نے اسے گورداسپور کے قلعے میں گھیر لیا ۔ بالآخر کے دسمبر کو سکھوں نے ہتھیار ڈال دیر۔ بندہ کو اس کے ساتھیوں سمیت گرفتار کر کے دہلی لایا گیا اور و ر جون ہ رے اع کو اسے موت کی سزا دی گئی ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ عرصر کے لیے پنجاب میں سکھوں کی قوت ختم هو کو ره گئی .

کا قلع قسم کرنے کے لیے روانہ کیا گیا، جنھوں نے چورامن کی زیر قیادت بھرت پور کے نواحی علاقوں میں لوٹ مار شروع کر رکھی تھی۔ راجا جے سنگھ نے بیس ماہ تک اسے محصور رکھا۔ آخر اس نے پچاس لاکھ روپے خراج ادا کرنے کا وعدہ کیا، چنانچہ محاصرہ اٹھا لیا گیا اور اپریل ۱۵۸۸ء میں چورامن دربار شاھی میں حاضر ہوگیا .

بادشاہ کی سیدوں سے بسیزاری اور مخالفت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی، لیکن اپنی ذاتی بزدلی

اور تلون کے باعث وہ کسی سازش کو تکمیل تک پہنچانے کا اهل نه تها، البته ملک میں یه افواهیں آکٹر الڑتی رہتی تھیں کے فرخ سیر نے وزارت اور سیادت کا خاتمه کر دیا ہے ۔ ادھر سید حسن علی بھی تعیش پسندی کا شکار هو کر جمله اختیارات اپنر دیوان رتن چند کے حوالر کر چکا تھا۔ بادشاہ نے عنایت اللہ کشمیری کو نیا وزیر مال مقررکیا۔ اسے رتن چند کے طریق عمل سے سخت اختلاف تھا کیونکہ اس کے خیال میں رتن چند نے مال گزاری وصول کرنے کے لیے نیلامی کا جو طریقه رائج کیا تھا اس سے ملک زراعت کو بے حد نقصان پہنچ رہا تھا۔ ۱۷۱۳ء فرخ سیر نے جزیه منسوخ کر دیا تھا، لیکن کشمیری نے اسے دوبارہ عائد کر دیا ۔ اس کے بعد اس نے نااھل اور بددیانت اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرنا چاہی تو رتن چند کے اکسانے پر سید حسن علی اس کی مخالفت پر اتر آیا ۔ اس سے بادشاہ اور وزیراعظم میں ایک بار پھر ٹھن گئی۔ ۲۷ اگست ۱۷۱۸ءکو نماز عید کے دوران میں حسن علی کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، جو ناکام رھی۔ اس کے بعد بادشاہ نے دوسرے امراکو ساتھ ملا كر اس كا تختمه الثنا چاها، مكر نظام الملك، شمس الدوله، حتى كه راجا اجيت سنگھ نے بھى اس كا ساتھ دینر کی حامی نہ بھری ۔ بالآخر فرخ سیر نے میر جمله کو دہلی طاب کر لیا ۔ سید حسن علی نے ان تمام اسورکی اطلاع اپنے بھائی کو دے دی، جو ایک بھاری فوج کے ساتھ دکن سے روانہ ھوگیا ۔ اس کے ساتھ پیشوا کے زیر قیادت گیارہ ہزار مرہٹر بھی تھے، جنھیں اس نے دکن کی چوتھ اور سردیش مکھی دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ ١٦ فروری کو حسین علی دہلی کے مضافات میں پہنچ گیا۔ اس دوران میں تقریباً سبھی امرا حسن علی کے حامی ہو چکے تھے اور میر جمله بھی اس کے ساتھ جا ملا تھا ۔ یه دیکھ کر فرخ سیر سیدوں کے تمام مطالبات تسلیم کر لینر

پر آمادہ ہو گیا، تاہم جاسوسوں نے خبردار کیا کہ بادشاہ منافقت سے کام لے رہا ہے اور اس نے اپنے خدام کو حکم دے رکھا ہے کہ موقع پاتے ہی حسین علی کا کام تمام کردیں۔ ہ ربیع الآخرہ ۱۳۱۱ه/۱۲ فروری ۱۲۱۹ کو حسن علی نے محل پر قبضہ کر لیا اور حسین علی اپنی فوج سمیت شہر میں داخل ہوگیا۔ فرخ سیر حرم میں جا چھپا۔ سید برادران نے پہلے تو بہادر شاہ اول کے ایک مدقوق پوتے رفیع الدرجات بن رفیع الشان کی تخت نشینی کی رسم ادا کی، پھر افغانوں کا ایک دستہ حرم میں بھیجا، جو معزول بادشاہ کو باہر گھسیٹ لایا۔ وزیراعظم کے حکم سے اسے اندھا کرکے زندان میں ڈال دیا گیا اور دو ماہ بعد گلا گھونٹ کر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا گھونٹ کر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا

فرخ سیر ایک انتہائی کمزور طبیعت کا مالک تھا۔ اس میں جرأت اور تدبر کا فقدان تھا۔ اس کا سارا دور حکومت انتشار کا شکار رھا۔ اپنی زندگی اور عز و وقار کو بچانے کے لیے سید برادران کے لیے اس کے سوا کوئی چارۂ کار نہ تھا کہ وہ اس سے همیشه کے لیے نجات حاصل کر لیں، تاهم بادشاہ کے اس طرح مجرموں کی طرح گرفتار ہو کر مارہے جانے سے عوام میں کہرام مج گیا۔ مرزا عبدالقادر بیدل [رک بان] کے مصرعهٔ تاریخ (سادات ہو نے نمک حرامی کردند = ۱۳۱ه) کے میں سے اس عام ناراضی کا پتا چلتا ہے۔ فرخ سیر کے قید و قتل کی ایک اور تاریخ آیه کریمه "فاعتبروا یا اولی الابصار" سے بھی برآمد ہوتی ہے .

The Later Mughals: W. Irvine (۱): مآخذ طبع جادو ناته سرکار، کلکته و لندن ۱۹۲۱؛ (۲) براء: (۲) کلکته و لندن ۱۹۲۱، طبع در در در در الله ۱۸۹۵، طبع در در در در الله ۱۸۹۵، تا ۱۹۹۵؛ (۳) شیش چندر: ۱۸۹۵، لندن ۱۸۹۵، تا ۱۹۹۵؛ (۳) شیش چندر: ۲۵۵۰-۱۲۵۹ مطبع در ۱۸۹۵، ۱۲۵۰-۱۲۹۵ علی گڑھ ۱۹۵۹، ۱۶۹۵؛ (۲) وهی مصنف: ۱۳۵۰-۱۲۹۵ علی گڑھ ۱۹۵۹، ۱۶۹۵؛ (۲) وهی مصنف: ۱۳۵۰-۱۲۹۵

Proc. Ind. Hist. Cong. در Aurangzeb perlod ۳ م ۱۹ مع ص . ۲ م تا ۲ م ۲ ؛ (۵) وهي مصنف Early relations of Ferrukh-Siyar and the Salyid Brothers در :Med. Ind. Quart على كره ع ١٩٥٥ ص ١٣٥ تا ٢٠٠١ (٦) وهي مصنف: Farrukh-Siyyar، در [ر]، لائيلان، بار دوم، ۲ : ۱. البعد: (۱) Letters of : B. N. Rau Maharaja Ajit Singh relating to the death of Proc. 9th A. I. Or. Conf. ن Farrukh-Siyar : S. H. Askari (A) ! Arr " Arq " 1972 בנ Bihar in the first quarter of the 18th century : Proc. Ind. Hist. Cong. امرواع، ص مروم تا ه.م: Mughal land revenue system in: N. A. Siddiqi (4) Northern India in the first half of the eighteenth century مقالهٔ تحقیقی، در جامعهٔ علی گڑھ؛ (۱.) Cambridge History of India ع ما التظام الله شهابی: تاریخ ملت، دہلی ۱۹۵۷، ج ۱۱؛ (۱۲) سید هاشمی فرید آبادی : تماریخ مسلمانان پاکستان و بهمارت، ج ،، کراچی ۱۹۵۳ .

[اداره] فَرْخَان : كيلان إنساء ابن دَابُوْيَه، طَبَّرستان كا ایک سپہبد (۹ . ۷ م تا ۲۲ م ع)، المعروف بـ ه بُزُرگ و ذوالمناقب ـ اس نے مازّلْدَرَان فتح کیا اور اپنی مملکت کی سرحدوں پر امن و امان قائم رکھا ۔ باغی دَیْلَمیوں سے شکست کھا کر وہ آسل کی جانب بھاگا، فیروز آباد مين محصور هوا اور بالآخر محاصرين اكو كسي طرح یہ یقین دلا کر کہ اس کے پاس خوراک کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے اس نے معاصرے کی مصببت سے لجات پائی ۔ اس نے ان خوارج کو پہناہ دی جو العجّاج کے جبر و تعدّی کا شکار ہونے تھر، لیکن بعد ازاں جب سُفْیان بن ابی الاَبْرُد الکَلْبی فوج لیر کر اس کی طرف بڑھا تو اس نے خوارج کے خیلاف ہتیار

یزید بن المملّب نے، جو سلیمان بن عبدالملک کے عبد (وهم مرعتا وهم مرعتا وهم عبد (وهم مراسان كاعامل تھا، طبرستان فتح کرنے کی ناکام کوشش کی بلکہ اس نے و ھاں جو لوٹ مار کی تھی اس کا تاوان ادا کر کے اس ملک سے بخیریت بچ آنے کو اس نے اپنی خوش تستى تموركيا - فرخان ٢٠١٥ مين انتقال کر گیا۔ وہ خلیفہ المهدی کے بیٹے المنصور کا نانا تھا ۔ اس کا دارالحکومت ساری تھا، جسے اس نے نشے سرے سے بسایا اور بہتر بنایا تھا۔ اِس کا بیٹا داد برزمہر اس کا جانشین ہوا .

مآخذ: (۱) ابن اسفندیار: -History of Tuba ristan مترجمهٔ Browne ، ص و و ببعد؛ (۲) ظهير الدَّبن: تاريخ طبرستان، طبع Dorn ، ص ۵م سعد؛ (م) Zeitschr. der Deutschen. Morgenl در Mordtmann Grundr. der iran. כנ P. Horn (מ) fran: r. Ges. . ۲ مهم و حاشیه ۲ ، Philol.

(CL. HUART)

فَرَخي : ابو العسن على بن جَولُوع، ايك ايراني \*( شاعر، جو سیستان میں پیدا هوا \_ [دولت شاه سمرقندی اسے ترسد کا بتاتا ہے (دیکھیر تذکرۃ الشعراء، طبع براؤن، ص ۳۰) ـ يـه درست نهين كيونكـه فرخى خود ابنر آپ کو سیستان کا بتاتا ہے: "من قیاس از سیستان دارم که آن شهر من است"] - فرخی عنصری كا شاكرد تها ـ [نظامي عروضي لكهتا هم كه فرخي کا والد امیر خلف بانو کا، جو صفاری خاندان سے تعلق رکھتا تھا، ملازم تھا۔فرخی نے طبیعت موزوں پائی تھی، شعر خوب كهتا تها اور چنگ بجان كا ماهرتها ـ وه ايك دهقان [رک بان] کی ملازمت میں تھا ۔ سالانه ایک سو درم (چانسدی کے) اور پانچ پانچ " من " (من = تقریبًا تے۔ پاؤنڈ) کے ۲۰۰۰ توڑ ہے گندم کے اسے بطور وظیفہ ملتر تھر۔ امیر خلف کے ایک درباری کی بیٹی سے شادی اٹھا لیر اور ان کے سرداروں کو سوت کے گھاٹ آتار دیا۔ کرنے پر اخراحات ہڑھ گئر، جس پر دھقان نے اس کی

عــرضداشت پر وظیفــه بژها کر ۵۰۰ درهم اور ۳۰۰ توڑے گندم کر دیا، لیکن اس سے بھی مصارف پورے نہیں ہوتے تھے ۔ ابو المظفر امیر چغانیان کی فیاضیوں کی شمهرت سنی تو اس کی مدح میں "کاروان حلّه" کے عنوان سے ایک قصیدہ کہا اور دربار چغانیان (ماوراء النَّهر) كا رخ كيـا ـ قصيدے كا مطلع ہے: "باكارواني حلَّـه برفتــم ز سيستان . . . . " (ديكهير چهار مقالسه، طبع سيرزا محمد قـزويني، لائسيدن) ـ نظامی یه بهی لکهتا هے که جب فرخی دربار میں پہنچا تو اسیر "داغ گاه" میں تھا۔ اس نے یہ قصیدہ ابو المظفر کے پیش کار عمید اسعمد کو سنایا، جو ایک سخن شناس شخص تھا۔ ایک دھقان کی زبان سے اس قدر روال اور فصيح قصيده سن كر ايسے سخت قعجب هوا تو کچه آزمائش سخن کرنی چاهی؛ داغ گاه کا منظر اپنی زبان میں بتایا اور اسے نظم کرنے کی فرمائش کی۔ فرخی نے رات کو داغ گاہ کا قصیدہ کہا اور صبح عميد اسعد كو جا سنايا ـ عميد قصيده سنكر اور بهي متعجب هوا اور اپنے ساتھ اسے داغ گاہ میں لے گیا ۔ فرخی نے دولوں قصید ہے امیر کی خدمت میں پڑھ کر سنائے ۔ امیر سخن فہم تھا، قصیدوں کی داد دی اور انعمام و اكرام بخشا ماسير کے دربار ميں فرخی نے متعدد قصیدے کہر۔ یہاں سے کچھ عرصے بعد فرخی نے سلطان محمود غزنوی کے دربار کا رخ کیا اور وهان بهی اس کی بڑی قدر و منزلت هوئی] . ترجمان البلاغت کے نام سے فن شاعری پر ایک رساله اس کی یادگار ہے ۔ اسلوب کی سادگی اور جلت تخیل کی وجہ سے رشید وطواط لکھتا ہے (دیکھیر حداثق السحر) كمه عربوں كے نے دديك جو حيثيت المتنبى كى مے وهى ايرانيوں كے نزديك فرخى كى ھے۔ [فرخی چنگ بجاتا اور شعر گاتا تھا ۔ اس کے نزدیک زندگی وهی هے جو راحت میں بسر هو؛ چنانچه اس کے اشعار عیش و نشاط اور ماڈی لڈتوں کے ڈکر

سے بھرپور ہیں۔ وہ ہر وقت حلاوت نو کا طلبگار نظر آتا ہے اور بات نثر انداز میں کہنا چاھتا ہے، حیسا کہ وه خودکمهتا هے : "سخن نو آرکه نو را حلاوت دگر است" ـ فرخي كو تشبيب يا غـزل كمنے ميں بـؤى دسترس ہے ۔ تشبیب کے اشعار رواں، سادہ اور قدرتی احساسات کے حامل ہیں۔ خیالات وسیع تو ہیں، لیکن ان میں گہرائی نہیں۔ عنصری اور فرخی کے قصائدکا موازنه کرنے سے معلوم هوتا ہے که عنصری کے قصائد میں گہرائی اور متانت ہے اور فرخی کے اشعار میں سادگی اور روانی ۔ جیسا کہ پہلر ذکر آ چکا ہے فرخی اپنے اشعار چنگ کے ساتھ گایا کرتا تھا۔ اس کی موسیقی کا اثر اس کے اشعار میں صاف جھلکتا نظر آتا ہے۔ وہی خوش آهنگی جو چنگ و رباب کے تاروں میں ہے، اس کے اشعار میں بھی ہے ۔ موزوں اور متناسب الفاظ لانے میں اسے خاص ملکه حاصل ہے۔ فرخی بھی عنصری کی طرح سلطان محمود کی اکثر جنگوں میں هم رکاب رهتا تھا۔ رزم کا موقع ہوتا تو اہل رزم کے ایے جوش و خروش کا موجب بنتا؛ بزم کا موقع هوتا تو أهل نشاط کے لیے جان محفل ہوتا ۔ اس کی دنیوی وجاہت کا یہ عالم تھا کہ بیس زرین کمر غلام اس کے جلو میں هونے؛ لیکن یه حالات زیاده دیر تک قائم ند رہے ـ ایک مرتبه اسے ایاز کی محفل میں بادہ گساری کا موقع ملا تو حاسدوں نے محمود کے کان بھرے ۔ محمود سخت غضب ناک ہوا اور فرخی کو دربار سے نکال باھر کیا۔ فرخی نے معذرت کی، گڑ گڑایا، مصاحبوں نے شفاعت الگ کی، جب کمیں معافی هوئی ـ فرخی کو اکثر جنگوں میں ساتھ رہنر کے مواقع ملر، اس لیر جر جو منظر اس کی نظر سے گزرے انھیں بڑی تفصیل سے قصائد میں پیش کیا ہے اور واقعہ نگاری کا حق ا ادا کیا ہے ۔ اس نے سلطان کے جشنوں کی رسوم، محفلوں کے آداب اور شکار کے سناظر کی خوب عکاسی کی ا اور تشبیموں کے ذریعے کلام میں جدت پیدا کی ہے (دیکھیے مقبول بیک بدخشانی: ادب ناسه ایران، بار دوم، لاهور، ص ۱۳۸ تا ۱۳۹).

فرخی سے پہلے مرثیے بہت کم شعرا نے لکھے اور جو لکھے بھی گئے ان میں سوز وگداز نام کو نہیں۔ فرخی نے محمود غزنوی کا جُو مرثیه لکھا ہے اس میں ایک محب کے سوگوار احساسات کی تصویر نمایاں ہے۔ اس کے ساتھ طرز ادا اس قدر اثر انگیز ہے کہ پتھر کا دل بھی پسیجتا ہے۔ مرثیہ اس مصرعے سے شروع ھوا ہے:

"شهر غزنین نه همان است که من دیدم پار"]

فرخی کے دیــوان کی ماوراء النّهر میں خاصی شهرت

هوئی، لیکن خراسان میں اسے بھلا دیا گیا۔ اس کا انتقال
۱۸۸۳/۱ء میں هوا۔ ۱۳۰۱–۱۳۰۰ه[/۱۸۸۳-۱۸۸۵] میں اس کا دیــوان تهران میں لیتھـو میں
شائع هوا .

مآخل: (۱) نظامی عُرُوضی سمرقندی: چهار مقاله، مآخل: (۱) نظامی عُرُوضی سمرقندی: چهار مقاله، طبع میرزا محمد قبزوینی، لائیلن؛ (۲) دولت شاه: تذکرة الشّعراء، طبع براؤن، ص ۵۵؛ (۳) محمد عُوفی: لبّبابُ الالبّاب، طبع براؤن، ح، دیم؛ (۳) رضا قبل خان: مُجْمَعُ الفصحاء، ۱: ۱۹۳۹ (جس میں دیـوان سے متعدد اقتباسات شامل هیں)؛ [(۵) ذبیح الله صفا: تاریخ ادبیات در ایران، تهران؛ (۱) مقبول بیک بدخشانی: ادب لامه ایران]؛ ایران، تهران؛ (۱) مقبول بیک بدخشانی: ادب لامه ایران]؛ ایران، تهران؛ (۱) مقبول بیک بدخشانی: ادب لامه ایران]؛ (۱) مقبول بیک بدخشانی: ادب لامه ایران]؛ (۱) ۲۵۲ (۱) در Chrestomathie Persane: Schefer (۸) در Grundr. کری بیمد.

(CL HUART) (و اداره])

ب فِرِیش: (هسپانوی نام Castillo del Hierro)، صوبة اشبیلیه کا علاقه، جو وادی الکبیر کی شمالی سمت اقلیم الشارات (Cazalla de la Sierra) اور حصن فرنجولش (Hornuchuelos) کے درمیان واقع تھا ۔ اس کے نواح میں قسنطینه تھا ۔ فریش کا خطه فحص البلوط کے متصل

اور قرطبه سے شمال مغرب کی طرف دو منزلوں کے فاصلے پر تھا۔ یہاں آج بھی شاہ بلوط کے درخت پائے جاتے ھیں .

اس کے جنگلات اب کی طرح سدا بہار

شاہ بلوط کے درختوں سے پٹے پڑے تھے۔ اھم ترین معدنی دولت لوھا تھی، جس کی وجہ سے اس علاقے کا نام قسنطینۃ الحدید (Constantina del Hierro) پڑ گیا تھا۔ یہ لوھا عمدہ قسم کا ھوتا تھا، جس کی وجہ سے اندلس بھر میں استعمال میں آتا تھا۔ ایسا معلوم ھوتا ہے کہ لوہ کے ذخائر بہت جلد ختم ھو گئے کیونکہ آج کل اس صنعت کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ الروض المعطار کے بیان کے مطابق قسنطینہ رومی عہد میں عظیم شہر تھا۔ اس شہر اور مسلمانوں کے قلعے کے کھنڈرات Cerro del Almendro میں ملک عہد کی ایک قلعہ بندی میں ملے ھیں۔ مرابطی عہد کی ایک قلعہ بندی قبل از تاریخ کے آثار دریافت و تحقیق کے منتظر ھیں۔ قبل از تاریخ کے آثار دریافت و تحقیق کے منتظر ھیں۔

اندلس کے علاقوں کا ذکر کرتے ھوے تمام جغرافیہ نویس فَرِّیش کا محل وقوع فَخْصَ البَّلُوط کے نزدیک بتاتے هیں۔ جب محمد اول نے وسم ۱۹۸۸ء میں جلیقیہ Galicia کے خلاف سہم روانہ کی تو فریش کی 🕝 طرف سے مہم اسپ سوار اور قعص البلوط کی طرف سے چار سو کھڑ سوار فراھم کیے گئے تھے۔ الروض المعطار کا بیان ہے کہ فریش اور قسنطینہ قرطبہ کے شمال مغرب میں واقع هیں حالانکه یه علاقے جانب مغرب هیں۔ ان علاقوں اور بطروش (Los Pedroches) کے درمیان جبل مورینه (Siera Morena) کا غیر آباد اور غیر مزروعه وسیع میدان پڑتا ہے جسے وادی "آتو" Guadiato اور اس کے قلعه البقار کی ڈھلوان سے آثر نے سے پیشتر قطع کرنا پڑتا ہے۔۔ ۳ ۲ھ/م مرع میں نارمنوں نے کچھ دیر کے لیے اشبیلیہ پر قبضہ کر لیا اور تمام اطراف میں چھاپر مارتے رہے - موزور (Moron) اور قرطبه کے علاوہ فریش کا علاقہ بھی ان کے حملوں کی

جولان گاہ بن گیا، جہاں لوہے کی کان کے علاوہ عمدہ قسم کے سنگ مرسر کا معدن بھی تھا .

مآخذ: (١) الحميرى: الروض العطار، طبع Levi-Provençal ، ص سم او ترجمه، ص اع اتا عدا: (ع) الادريسي: صورة الارض، ص ٢٠٠ و ترجمه، ص٢٥٦؛ (٣) Recherches : Dozy بار سوم، ۲ : ۲۹۳ (۳) Historie de l' Espagne Musulmane : Provençal au xº Siècle ص ١١١٤ (٤) ياقوت: معجم البلدان، س: . A9. 5 AA9

## (A. HUICI MIRANDA)

الفرزدق: (ع؛ لغوى معنى: "كونده هو م آئے كا پيرًا" (الأعاني، ١٩: ٢)؛ [نيز خميري يا موئي روثى (لسان العرب)])؛ اصل نام هَمَّام بن غالب بن صَعْصَعَه، جو امّوی عہد کے تین بڑے نامور ہجوگو عرب شاعروں میں سے تھا (رک به جَریر؛ الاخْطَل) ــ وہ قبیلہ بنو تمیم کے ایک خاندان مِجَاشع بن دارم سے تھا ۔ اس کی پیدائش تقریباً ، ۲ھ/ ۲۹ میں بمقام بصره هوئي (نقائض، طبع بيون Bevan ، ص ۱۸) ۔ فرزدق کا باپ اور دادا بڑے سخی مشہور تهر ـ اس كا دادا صَعْمَعه محيى المَوْءُودَات (=زنـده درگورکی جانے والی لــرُکیوں کو سوت سے بچانے والا) کہلاتا تھا۔ اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں همیں کوئی قطعی بات معلوم نہیں ۔ بہرحال یہ درست معلوم ہوتا ہے کہ اس کے باپ نے جنگ جمل کے بعد اسے حضرت علی رخ کی خدمت میں بهیجا تها (الاغانی، ۱۹: ۹، ۸۸) ـ روایات اس واقعے کو اس کے سوانسے حیسات میں مبالغمہ آمیسز اهمیت دیتی هین (نقائض، محل مذکور؛ قب Hell: Farazdak's Lobgedichte ، مقالة ميونخ، . ، و ، ع، ص ع ببعد) ۔ یه بات زیادہ قابل وثوق ہے که جب اس کی عمر

دهمکی آمیز اشعار لکھ کر اس بات کی ترغیب دلائی کہ وہ الفرزدق کے ایک ہم قبیلہ شخص حتات کی جائداد اسے واپس کر دیں جبو انھوں نے غیر قانونی طور پر ضبط کر لی تھی (نیقائض، ص ۲۰۸ س ۱۸، و . ب س و رئ مزید حواله جات وهمال مرقوم هین، بالخصوص الطُّنرى، ٢: ٩٩ تا ١٠٨) ـ اس واقعر سے امیر معاویه رض کے سوتیلے بھائی زیاد کے دل میں الفرزدق کے خلاف جذبہ عناد پیدا ہوگیا۔ زیاد، جو بڑا زبردست اوراً بدرحة غايت مستعد شخص تها، هم ه/١٩٥ سے سهم/سيهء تک عراق كا حاكم رها ـ وه هرسال چهر مہینر بَصْرے میں گزارا کرتا تھا، جہاں الفرزدق سکونت رکھتا تھا۔ الفرزدق کی اس مقتدر حاکم سے اتنی ان بن ہو گئی کہ اسے ۵۰/ ۲۰ء کے قریب بَصْرَه چهو أنا يؤا \_ متعدد جكه قسمت آزمائي عج بعد اسے سعید بن العاص کے هاں پناه ملی، جو همه/ ۹ ۹ ع میں مدينة منوره كا حاكم مقرر هوا تها (نَقَانُضَ، عدد ٣٠، شعر ۲۰۸ کی شرح، ص ۲۰۸ ببعد) ؛ لیکن سعید کے جانشین مَرْوَان بن العَكم كي نكاهوں میں اسے وہ عزت نه مل سکی ۔ بالآخر مَرْوَان نے اسے مدینے سے جلاوطن كر ديا (الأغاني، ور: ٢٠، ٣٠)، مكر زيادكي موت سے جلد ہی اس کے لیے اپنے وطن مالوف بصرمے میں وایس آنے کی راہ کھل گئی کیونکہ زیاد کا بیٹا عبیداللہ اس کے متعلق اچھی رامے رکھتا تھا۔ ممکن ہے کہ الفرزدق کے متعلق زیاد کی دھمکیاں سنجیدہ نوعیت کی نمہ ھوں، مگر شاعر کو موت کے ڈر نے بسٹرا ھراساں كر ركها تها ـ اس خوف كا اظهار نه صرف ان بے شمار مدحیه قصائد هی سے هوتا ہے جو اس نے ان قبائل اور اشخاص کی تعریف میں کہر جنھوں نے جلاوطنی میں اس کی دست گیری کی، بلکه ان اشعار سے تو بہت ھی نمایاں ہے جو اس نے ہیبت ناک زیاد کی وفات پر خوشی کا اظہار کرتے هومے کہر (نقائض، ص ۹۱۹) تبس برس کے قریب ہوئی تو اس نے امیر معاویہ م<sup>م</sup> کو اور اس کی ان ہجویات سے بھی ظاہر ہے جو اس نے

بعد میں لکھیں .

الفرزدق كي باقي مانده زندگي كا كچه حصد تو جَرير [رَكَ بآن] اور الآخْطَل [رَكَ بآن] سے سناقشات اور نوک جھوک کی ندر ھوگیا اور کچھ حصہ اپنی بنت العم نوار سے شادی کی بدمزگی میں گزرا ۔ یہ شادی اس نے بڑی تدبیر سے کرائی تھی، لیکن بالآخر الفرزدق کو اسے طلاق دینا پڑی (تفصیلات کے لیے ديكهير [الاغاني، م : ١٥ تا ٢٥]؛ Hell : كتاب مذكور؛ نيز براكلمان: ، GAL بيعد) -زبیری حاکم الحارث بن عبدالله کے عہد میں الفرزدق اور جریر کے معرکے جریر سے متعلق مقالر میں بیان کیے گئے میں ۔ بِشْر بن مَرُوان اموی کا عہد حکومت الفرزدق کی جولانی طبع کے لیے سازگار تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ زیادہ دیر تک نه رہ سکا ۔ حجّاج کی زبردست حکومت میں اسے بہت حد تک خاموش رهنا پٹرا۔ اس نے مجبوری کی بنا پر حجّاج اور اس کے برادر نسبتی حَکَم بن ایّوب کی سدح میں بہت سے قصیدے کہے (دیوان، طبع Boucher عدد ، ۹) ۔ جب اسے سعلوم ہوا کہ حجّاج کا بھائی اور بیٹا ایک ھی دن فوت ہوگئے ہیں تو اس موقع پر اس نے اظہار تعزیت کرنے کی جرأت بھی کر لی (الکامل، طبع ۲۹۱:۱، Wright ببعد) - اس زبردست اور با جبروت حاكم كي وفات (٥٥ه/١٨٠٨ع) پر الفرزدق نے ایک سرکاری مرثیہ بھی کہا (Boucher) عدد ۲۲۵)، مگر در حقیقت وه دل هی دل میں خوش تها اور جب حجاج کا دشمن سلیمان خلیـفه بـنا (۹۹ هـ/ ۱۵؍ء) تو وہ کھلے بندوں حجاج کی موت پر اپنی خوشی کا اظمهار کرنے لـگا ـ حجّاج کی شناسائی اور واقفیت سے پہلے الفِرزدق نے اپنے عہد کے ایک اور بہت بڑے آدمی المہلّب بن ابی صفْرہ [رک بان] کی ناراضگی بھی مول لے لی تھی۔ وہ المہلب کے ازدی اور آتش پرستوں کی اولاد ہونے پر اس کا مضحکه

الرایا کرتا تها (Boucher، عدد سے) ۔ یازید بن المهلّب بهی خراسان میں اپنر پملر دور حکومت (۱/۵۸۲) عتا ۸۵ه/م، عاع کے دوران میں الفرزدق ے هاتھوں هر قسم كى دلت اور توهين برداشت كرتا رھا، لیکن جب یزید اور اس کے بھائی حجاج سے بچ کر شہزادہ سلیمان کے پاس جا پہنچے تو ان کے ستعلق الفرزدق كا لهجه نرم هو گيا ـ جب يزيد بن المهالب دوباره خراسان کا والی مقرر هوا (آخر ۱۹/۸ مرا دوباره تو تھوڑی سی پس و پیش کے بعد الفرزدق پوری طرح یزید کا طرف دار ہوگیا، لیکن بنو مُمَّلّب کے خوفناک انجام کے بعد یہ بات اسے بنو سہلّب کی ہجو سے اور ان کے فتح مند مخالفین بالتخصوص مَسْلَمَة بن عبدالمَلِک والی عراق کی صدح سرائی سے بازنه رکھ سکی۔ عراق میں مَسْلَمَة کے جانشین عَمَر بن هَبیرہ نے ایک موقع پر الفرزدق كو قيد كرديًا (الآغاني، ١٣١:١٨ ببعد؛ Farazdak's Lobgedicht : Hell ببعد؛ اور وہ جب تک والی رہا الفرزدق کی ہجو کا ہدف بنا رہا، مگر جب عمر کی سبکدوشی کے بعد خالد بن عبدالله القَسْري نے زمام ولایت سنبھالی تو عمر سے بدسلوکی ہونے پر شاعر نے اس کی بارگاہ میں قصیدہ مدحيّه پيش كيا (الآغاني، ١٩:١٥) ـ خالد سے الفرزدق کے تعلقات کسی گزشتہ واقعے کی بنا پہر پہلے ہی ناخوشگوار تھے (الآغانی، ۲۰:۰۹ ببعد)؛ چنانچه اس نے ایک هجویه نظم میں اسے جنوبی عرب کا باشندہ ہونے اور عیسائی عورت کے بطن سے پیدا هونے کا طعند دیا؛ نیز اس کے تمام انتظامی اسور و احكام كا مضحكه الرايا [نيز رك به جرير].

یه بیان هو چکا هے که ابتدا میں الفرزدق کے تعلقات بنو اُمیّة سے اچھے نه تھے۔ عبدالملک پہلا اموی خلیفه تھا جس کی اس نے سدح سرائی کی ۔ خلیفه سلیمان اس پر بڑا مہربان تھا اور اسی کے عہد خلافت میں اس نے دربار میں آنا جانا شروع

کیا (Boucher) عدد ۲۱) - جیسے جیسے مواقع پیش آت رہے اس نے عبدالملک سے لے کر یزید ثانی تک خلفا کی شان میں مدحیہ قصائد کہے، لیکن عُمر بن عبدالعزیمز کے ساتھ اس کا معاملہ ایسا نہ تھا، (تفصیلات کے لیے دیکھیے Farazdak's: Hell میں دیکھیے (Lobgedicht میں الفرزدق خلیفهٔ هشام بن عبدالملک کے عہد تک زندہ رہا (Boucher)، عدد عبدالملک کے عہد تک زندہ رہا (عامیل شرح شعر عبدالملک کے عہد تک زندہ رہا (عامیل شرح شعر عبدالملک کے عہد تک ندہ رہا (عامیل شرح شعر عبدالملک کے عہد تک ندہ رہا (عرادق کے بہت سے مدحیہ قصائد بھی موجود ھیں .

معلوم هوتا هے که الفرزدق نے ۱۱ ها ۱۳۷۵-۳۳ میں ذات الجَنْب کے عارضے سے وفات پائی اور بصرے میں بنو تمیم کے قبرستان میں دفن هاوا الاغانی، ۱۹: ۳۸ ببعد؛ [کیز رک به جَریر]) ۔ [بعض مصنفین نے تاریخ وفات ۱۱. هلکھی هے] .

مذکورۂ بالا بیان کے بعد الفرزدق کی سیرت پر کچھ اور کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ۔ بے حد نفس پرستی، بزدلی، ظلم اور خودنمائی اس کے نمایاں اوصاف تھے۔ آخری عمر میں خودنمائی کا جذبه اس کی بـزدلی پر بھی غالب نظـر آتا ھے ـ خالد بن عبدالله القَسْرى كے خلاف اس كے اشتعال انگیز لب و لہجہ کے لیے دیکھیے الاغانی، ۱۹: ۲۹ ببعد \_ بظاهر اس کے بعض نیک اعمال بھی اس کے غیر محدود کبر و نخوت کا نتیجہ تھے، مثلًا ایک بیوه کی شفاعت (الاغانی، ۲۹:۱۹،۵۰)، یا بہت سے اس قسم کے واقعـات کہ اس نے کسی ناواقف شخص کا الـزام قتـل اپنی گـردن پر لر لیا، لیکن رومی قیدیوں کے معاملے میں اس کی ہے رحمی کا اس وقت اظہار ہوا جب سلیمان نے ایک مرتبه مدینهٔ منقره میں ان کے قتل کا حکم دیا [رک به جُریر] ۔ اس کی بزدلی اور هوس پرستی کے بعض قصے تو بڑے ھی تکلیف دہ ھیں (الاغانی،

١١ : ٢٥ ؛ بالخصوص ٩ ٢) - عدريي ادب كے فعش قصوں میں اس کا وہی مقام ہے جو بعد کے دور میں ابسو نسواس نے حساصل کیا۔ الاغانی (۱۹ : ۳۵ ببعد) میں جنسی تعلقات کے بارے میں اس کی ہے راہ روی کا خاص طور پر ذکر ہے۔ اس کی سیرت کے اس عیب نے اس کے حریف جُریر کو بـری برمحل هجو اور تحقیر و تـذلیل کے بہت سے مواقع مہیا کیے (نقائض، ص م و س ببعد) ۔ اس کے حق میں یہ بات کمی جاتی ہے کہ وہ عمر بھر حضرت علی ف کے خاندان کا مخاص معاون رہا، مگر در حقیقت اس بات کا اظہار اس نے صرف ایک ھی مرتبه خلیفهٔ هشام کے سامنے اس کی شہزادگی کے دور میں کیا تھا (تفصیلات کے لیر دیکھیر الاعانی، ۱ : ۱۸ : ۱۸ بسرا کلمان، کتاب مذکور) ـ عام طور پر وه اس بات پر قانع تها که کسی قسم کی ذمّے داری قبول کیے بغیر اہل بیت سے اپنی ہمدردی ظاهر كرے (الاغاني، ١٩: ١٣٠ ١٨ ببعد: ابن خَلَّكَان، ٣٠٠٠) ـ يه بات بهي فراموش نهين کرنا چاهیے کہ وہ دوسرے مواقع پر ایسے رجعانات کا اظہار کرتا ہے جن سے وہ خارجی معلوم ہوتا . هے (Hell) در Zeitschr. d. Deutsch Morgenl 'Gesellsch و ۵ : ۹۳ ه ) اوریقینا بد انداز حضرت علی احم سے حقیقی وابستگی سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے ۔ اس بات کا بخوبی انسدازه ہے کہ وہ جاہلیت کی مشرکانہ رسوم و عبادات کا فخر سے ذکر کرتا ہے اور المهلّب پر زبان طعن دراز کرتے هوے کہتا ہے کہ اس کے آبا و اجـداد نے یُغُوث [رک باں] اور جاہلی عرب کے دوسرے بتوں کی پوجا کبھی نہیں کی تھی، بلکہ مجوسیوں کی آگ کی پرستش کرتے تھر : 59 (Zeitschr. d. Deutsch. Morgenl Gesellsch) ٦٠٠) - اس کے دل سے نکلے هوے اشعار درحقیقت وہ هیں جن میں اس نے زیاد سے خوف کا اظہار کیا

ھے (الاغانی، ۱۹: ۱۹ ببعد) ۔ اس نے اپنے کسی بیٹے کی وفات پر ایک رقت آمیز مرثیہ لکھا اور بعد ازاں یہ کہا کہ متبوق اس کی عبا کے برابر بھی نہ تھا۔ یہ حقیقت کہ وہ دوسرے شاعبروں کے اشعار بے تکلف اپنا لیتا تھا (الآغانی، ۱۹: ۲۲) اس زمانے کے رواج کے پیش نظر قابل درگزر ھے۔ اگرچہ عمر کے آخری حصے میں اس کا رجحان پرھیزگاری کی طرف ھوگیا تھا اور اس نے آخرت کے خوف کا ذکر بھی بعض اشعار میں کیا ھے (الکامل، ص . ے س ت تا . ۱)، پھر بھی عرب یہی کہتے ھیں کہ وہ دجال کی موت مرا (الاغانی، ۱۹:

الفرزدق نے هجویه اور اس کی ضد مدحیه اور استعطافیه قصائد کو خاص طور پسر رواج دینے کے باوجود دیگر اصناف سخن میں بھی طبع آزمائی کی هے۔ الکاسل (ص ۲۰۸)؛ Boucher، عدد ۱۱۳؛ الطّبری (۲:۳۰، طال ۱۰۳؛ الطّبری (۲:۳۰، سی اور السیّه قطعت هیں اور Boucher، عدد میں بعض رزمیّه قطعت هیں اور Boucher، عدد میں جو اشعار درج هیں وہ معض میں جو اشعار درج هیں وہ معض فحش اور بغیر کسی ذاتی حوالے کے هیں۔ اس کی مرثیه نگاری کا ذکر پہلے دیا جا چکا هے.

الفرزدق کو چھوٹی چھوٹی نظمیں کہنے کا بڑا شوق تھا، کیونکہ ان کا اثـر زیادہ ہوتا ہے اور بآسانی محفوظ رہ سکتی ہیں (الاغانی، ۱۹: ۳۳).

عربوں کے تنقیدی نقطۂ نظر کے سلسلے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ الفرزدق بنو تعیم کے ھاں خاص طور پر قابل عزت و توقیر سمجھا جاتا تھا، لیکن بنو قیس جریسر کو قابل ترجیح تصور کرتے تھے۔ معلوم ھوتا ہے کہ اگرچہ اس کے مخالفین نے بسا اوقات اس سے برا سلوک کیا، تاھم اس کی ذات سے کبھی تعرض نہیں کیا۔

[الفرزدق کے حالات زندگی پر ابو احمد عبدالعزیز بن یحیٰی الجلودی نے اخبار الفرزدق تالیہ کی تھی (خزانة الادب، ہم: ۳۹ س ۱۹)] ۔ ستأخر اهل لغت نے اس کے ذخیرۂ الفاظ کی وجہ سے اسے موقر مانا هے (الاغانی، ۱۹: ۸۸ س ۵ نیچے سے) ۔ اس کے بہت سے اشعار ضرب المثل بن گئے هیں (الاغانی، ۱۹: ۵۱ نبعد) ۔ [صاحب لسان العرب نے الفرزدق کے اشعار سے بکثرت استشہاد کیا ہے دیکھیے کے اشعار سے بکثرت استشہاد کیا ہے دیکھیے عبدالقیوم: فہارس لسان العرب، جلد اقل، اسماء الشعراء ۔ الفرزدق کے دیوان کے مخطوطات کے لیے دیکھیے تاریخ الادب العربی، ۱: ۱۳۰۳ تا ہم ۲۱ اس کا دیوان یے ملاوہ مصر اور بیروت سے بھی کئی بار شائع ہو چکا ہے].

مَآخذ: (١) الفَرَزْدَق: ديـوان (١- نصف طبع Boucher بيرس ١٨٤٠ - ١٨٤٥ ع ٢- نصف طبع Hell ميـونخ . . ١٩ . . . ١٩ ع)؛ (٢) نَقَانُصْ جَرِيرٍ وَ الْمُوَرُّدُق، طبع Bevan - ١٩٠٥ Bevan الأغاني، بالخصوص ۱۹: ۱ تا ۳۱: (سم) ابن خَدَّكَان، طبع Wüstenfeld، عدد َ ۸۸، سترجمهٔ de Slane ، ۲۱۲ تا ۲۲۸؛ (۵) التكامل، طبيع Wright، بسمدد اشاريه؛ (٦) ابن قُتَيْمبه : كتاب الشَّعر والشَّعراء، طبع de Goeje، ص ٢٨٩ تا ٢٠٠١: [(2) خليل مردم بك : الفرزدق؛ (٨) ابن سلّام الجمعي : طبقات الشعراء، ص 20؛ (٩) ابن عبد ربه: العقد الفريد، بمدد اشاریه: (۱۰) البغدادی: خزانة الآدب، ۱۰۵: تا ١٠٠ (١١) المرزباني: الموشح، ٩٩ تا ١١١؛ (١٢) وهي مصنف: معجم الشعراء، ١٨٦؛ (١٣) يناقبوت: معجم الادباء، ٤: ٢٥٥ تنا ٢٦١؛ (١٣) اليافعي : مرآة الجنان، ١ : ٢٣٨ تا ٢٣٨؛ نيز ديكهي سمط اللآلي، ص بهم: حنا نمر اور فؤاد افرام البستاني نے بھي الفرزدق کے حالات زندگی اور شاعری پر کتابیں لکھی ھیں]؛ (۱۵) Farazdak's Lobgedicht auf al-Walid ibn : Hell Yazîd وغيره، ميونخ مقاله . . و ١ع؛ (١٦) وهي مصنّف،

(و اداره]) A. SHAADE)

الفرس: (ع)؛ گهوژا، خواه وه نسر (فَحُل) هـو يا مـاده؛ اسم جمـع=الخَيْل ـ انسان كے بعد گھوڑا سب سے زیادہ خوبصورت اور شریف مخلوق سمجها جاتا هے ۔ اس کے اعضا کا حسین تناسب، رنگ کی پاکیزگی، تیز رفتـاری، جنگ، تعـاقب اور فرار هر حالت میں اپنے سوارکی اطاعت، جرأت و قوت، ذہانت اور اعلٰی درجے کی عادات و اطوار ا<u>سے</u> دوسرے حیاوانات سے ممتاز کرتی ھیں۔ اس کی شائستگی کا ایک ثبوت اس امر سے ملتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی عمدہ تربیت یافتہ گھوڑے پر سوار هو تو وه کبهی پیشاب یا لید نمیں کرتا ۔ وه اپنر مالک کو بخوبی پہچانتا ہے اور کسی غیر شخص کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیتا ۔ جب سوار سو حاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اگر دشمن یا کسی درندے کے حمار کا خطرہ هوتا ہے تو وہ چوکنا ہو جاتا ہے اور ہنہنا کر یا ٹاپیں مار کر اسے جگا دیتا ہے۔ جو گھوڑے چوگان (Polo) کے کھیل میں استعمال ہوتے ہیں وہ گینہ پر نظر رکھتر ھیں اور سوار کی رہنمائی کے بغیر خود بخود اس کے پیچھر دوڑتے ہیں ۔ گھوڑے کی ایک اور قابل ذكر عادت يه هے كه وه صرف گدلا اور ميلا یانی پیتا ہے؛ وہ صاف اور ساکن پانی میں اپنر عکس سے ڈرتا ہے اور اپنر سم مارکر اسے جھاگ دار اور گدلا كر ديتا هم.

گھوڑے کی تخلیق کے بارے میں حسب ذیل کہانی بیان کی جاتی ہے : باری تعالٰی نے حبگھوڑا

تخلیق کرنا چاھا تو اس نے جنوبی ھوا سے کہا میں تجھ میں سے ایک زندہ چیز پیدا کروں گا، تو مجتمع هو جا ۔ پھر اس نے جبریل کو ایک مٹھی بھر ہوا لانے کے لیر کہا اور اس سے اس نے ایک کمیت گھوڑا بنایا ۔ خدا نے اس سے کہا : میں نے تجھے گھوڑا بنایا ہے اور عربـوں کے لیر تخلیق کیا ہے اور تجھر یہ استیار دیا ہے کہ خوراک اور مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے تجھے جملہ حیوانات سے زیادہ تیز رفتاری عطا کی ہے، تیری پیٹھ پر سواری کی جائے گی اور تیری پیشانی پر خوش قسمتی کا ستارہ چمکتا رہے گا۔ اس پر اسے وہاں سے رخصت کردیا گیا اور وہ ہنھنایا۔ پھر خدا نے کہا: تیری هنهناها باعث بسرکت هو؛ اس سے بت پرستوں کے دل میں دھشت پیدا ھو؛ ان کے کان بہرے ھو جائیں اور ان کی ٹانگیں کانینر لگیں ۔ اس کے بعد خدا نے اس کی پیشانی اور ٹانگوں پر [سفید] دھبر بنا دیر ۔ تخلیق آدم ؑ کے بعد گھوڑے کو اس کے آگے آگے چلایا اور حضرت آدم ؑ نے اسے البراق [رک باں] پر ترجيح دی .

ایک اور روایت کے مطابق سب سے پہلے حضرت ابراهیم کے بیٹے حضرت اسمعیل کھوڑے پر سوار هوے تھے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے هیں کہ عربی گھوڑے ان سلیمانی گھوڑوں کی نسل سے ھیں جو حضرت سلیمان کو حضرت داؤد سے ورثے میں ملے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب بنو آزد حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر هوے حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر هوے تو رخصت کے وقت انھوں نے بنو ازد کو ایک گھوڑا عطا کر دیا۔ انھوں نے اس کا نام زاد الر آکب رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ تمام عربی گھوڑے اسی کی نسل سے هیں۔ زاعلٰی اور خالص عربی النسل نسل سے هیں۔ زاعلٰی اور خالص عربی النسل گھوڑا ھیجین نام بھری کہتے ھیں۔ دوغلا گھوڑوں کو گھوڑوں کو یا شھری کہلاتا ہے۔ معمولی قسم کے گھوڑوں کو

بِرْذَوْن کہتے ہیں ۔ نسل، استعمال، عمر اور رنگت کے اعتبار سے گھوڑوں کے بہت سے نام ہیں] .

گھوڑے کے بارے میں تصنیفات کے جو بہت سے قلمی نسخے موجود ھیں (دیکھیے مثلاً برلن اور وی آنا کی فہارس مخطوطات) ان پر ابھی تک بہت کم توجه دی گئی ھے۔ Perron کی تصنیف کے سوا جس کا ذکر نیچے آیا ھے Perron کی تصنیف کے سوا نے اپنے مقالے Das Pferd bei den Arabern (مآخذ، لسانیات، گھوڑوں کے نام، قرآنی حوالے، احادیث، آمثال، نظمیں بالخصوص خلف بن حیّان المازنی کی انظم گھوڑے کے متعلق) میں اس مواد کا محض ایک ابتدائی اور سرسری جائزہ لیا ھے۔ المَسعُودی کی مُروج الذَّهَب میں گھڑ دوڑ کے متعلق بہت سی معلومات جمع کی گئی ھیں اور ابن المُنذر [رک بان] کے ھاں بھی بہت سے اشارے ملتے ھیں۔ زمانۂ حال کے ان سیاحوں نے بڑے قیمتی مشاھدات قلمبند کے ان سیاحوں نے بڑے قیمتی مشاھدات قلمبند

ستاروں کے ایک مجموعے کو "الفَرَس الاعظم"
(Pegasus)، دوسر ہے مجموعۂ نجوم کو "قطْعة الفرس"
(Foal) اور الفرس الاعظم کے قریب ستاروں کے ایک مجموعے کو "الفرس التّام" کہا گیا ہے ۔
اسلمان عربوں کی فتوحات میں گھوڑوں کو بوڑا دخل رہا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ عربی نظم و نشر میں گھوڑوں کے بارے میں اکثر اظہار خیال ہوتا رہا ۔ ابن الندیم (الفہرست) نے کتاب الفرس، رہا ۔ ابن الندیم (الفہرست) نے کتاب الفرس، کتاب الخیل اور کتاب صفات الخیل ایسی بہت سی کتاب الخیل اور کتاب صفات الخیل ایسی بہت سی ضروریات کے پیش نظر قرآن مجید نے بھی رِباطُ الخیل ضروریات کے پیش نظر قرآن مجید نے بھی رِباطُ الخیل (۸ وَالْاَنْفَال) : ۲۰) کی اہمیت پر زور دیا ہے .

اردو اور فارسی میں بہت سے فرس نامے اور اسپ نامے هیں ۔، ان میں بھی رنگین کا فرس نامه اور مرزا سودا کا گھوڑے پر مشہور قصیدہ خاص

طور پر قابل ذکر ہے ۔ ایسی تصانیف کے لیے دیکھیر مختلف کتاب خانوں کی فہرستیں .

پاکستان میں آج بھی گھوڑے کی سواری ایک محبوب مشغلہ ہے۔ گھڑ دوڑ اور چوگان کے علاوہ گھوڑا فوج اور پولیس میں اپنے دستوں کے لیے مشہور ہے ۔ میلوں ٹھیلوں میں گھوڑوں پر سوار ہو کر نیزہ بازی کی جاتی ہے اور گھوڑوں کو سدھا کر رقص کے کرتب دکھائے جاتے ہیں].

مَآخِذ : (١) رسائل اخوان الصفاء، مطبوعة بمبئي، ۵ ، ۱: (۲) المسعودي: سروج الذّهب، طبع B. de Meynard، ٣: ٥٥ و م : ٣٦ ببعد و ٨ : ٥٥٩ وغيره؛ [(٣) الجاحظ : كتاب الحيوان، بذيل مادّة فرس و خيل]؛ (م) الـدّسيْرى : حَيَاة الحَيَوان، ٢: ١٦٨ و ١: ٢٥٩؛ (٥) Comte M. Notice sur les Chevaux Arabes : Rzewusky v. Hammer- (7) trrr (rg : 6 (Fundgr. d Orients Denkschr. در Das Pferd bei den Arabern : Purgstall (4) !(=1ADD) 7 7 'd. K. AK. ad. d. Wiss. zu Wien Le Nâcéri. la perfection des deux : M. Perron arts ou traité complet d'hippologie et d'hippiatrie sarabes, trad. de l'arabe d'Abou Bekr ibn Bedr ج ١ (٢٥٨١ع) و ج ٢ (١٥٨١ع) و ج ٣ (١٢٨١ع): r . 'Studien in arab. Dichtern : G. Jacob (A) : J. L. Burckhardt (٩) : بيبعد ص ٣٥ (١٨٩٥) Bemerkungen über die Beduinen und Wahaby : W. G. Palgrave (11) 1110 U 1. m: r Persien Narrative of a Year's Journey through Central and (11) (אד) יק זי וון שיפחי ש Eastern Arabia ז ה (Travels in Arabia Deserta : Ch. M. Doughty A Pilgrimage: Lady A. Blunt (17) :(61AAA) 7 3 Tagbuch einer Reise in : J. Euting (10) to Nejd Inner-Arabien) ج ١ (١٨٩٦)، ص ١٩٤ ببعد؛ (١٥

ببعد، ۱۱۸ (۱۹) ابن سيده: المُحَصَّص، كتاب الخيل، ببعد، ۱۲۸ (۱۹) ابن سيده: المُحَصَّص، كتاب الخيل، المجلد الثاني (السفر السادس)، ص ۱۳۵ تا ۲۰۰؛ (۱۷) التازويني : عجانب، ۲: ۱۹، ببعد؛ (۱۸) ابن الكلبي و ابن العربي : كتاب اسماء خَيْل العرب و فُرسانهم، طبع ابن العربي : كتاب اسماء خَيْل العاصباني : كتاب سراج الليل في سروج الخيل، ببيروت ۱۸۸۱ء؛ (۲۰) سعدي رشيد : كتاب غاية المراد في الخِياد] .

(e أداره]) J. Ruska)

ب الفرس: ان دو ناموں میں سے ایک جو عرب اهل فارس (ایرانیوں) کے لیے استعمال کرتے تھے، دوسرا نام العجم [رک بان] تھا [جو وسیع تر هے] ۔ سطور ذیل میں هم یه دکھانے کی کوشش کریں گے که عرب ایرانیوں اور ان کے تمدن سے صحیح معنوں میں کس طریقے سے واقف تھے [دیگر متعلقه باتوں کے لیے رک به ایران].

قدیم ترین زمانے میں جزیرہ نمامے عرب کے ایران سے روابط اور تعلقات قائم تھے۔ ظہور اسلام سے ذرا پہلر یہ تعلقات شمال مغرب میں الحیرہ کے بنو لَخْم [رک به لخم (بنو)] کے اور جنوب میں یمن کے ذريعر، جو ايران كاباجگزار تها، قائم هوچكے تھے؛ نيز ان ابنا [رک بان] کے ذریعے جو عرب میں آباد تھے۔ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے صحابہ کرام ہے مين ايك جليل القدر صحابي سلمان الفارسي و [رك بان] بھی تھر ۔ اسلامی فتموحات کی بدولت پہلی صدی هجری/ساتوین صدی عیسوی هی مین عربون اور ایرانیوں کے باہمی تعلقات مضبوط ہو چکر تھر ۔ ایر انی تمدن کے کچھ عناصر ان قیدیوں کے واسطر سے جو موالی بن گئے تھے اور جنھوں نے اسلام كى ابتدائى صديون مين ايك بنيادى كردار ادا كيا تها، مَّکَهٔ مکرَّمه اور مدینهٔ منوره تک جا پهنچر تهر؛ تاهم کمیں دوسری صدی هجری/آلهویں صدی

عیسوی میں جا کر بالخصوص ابن المقفع [رک بان]
کی مساعی کی بدولت فارسی کتابوں، جیسے
خواتای نامک (کتاب سیر ملوک العجم یا الفرس)،
آئین نامک، تاج نامہ وغیرہ کے عربی ترجموں کی
نشر و اشاعت شروع هوئی، جن سے ترقی پذیر ادب
زرک بان] اور عرب تاریخ نویسی کو مدد ملی اور
جنهوں نے آگے چل کر فردوسی کے لیے ایک
جنهوں نے آگے چل کر فردوسی کے لیے ایک
سرچشمے کا کام دیا (دیکھیے Copera: F. Gabrieli)،
سرچشمے کا کام دیا (دیکھیے r/س (۱۹۳۳))،

ان ترجموں اور ان کے زیر اثس معرض وجود میں آنے والی تصانیف کی نشر و اشاعت اس زمانے میں هوئی جب بنو عباس [رک به عباسیّه] برسر اقتدار آئے اور انهیں عروج نصیب هوا، کیونکه یه خاندان ایران سے قریب تر هوگیا اور اس کے عمّال کے ذریعے ایرانی اثر اس حد تک پہنچ گیا که بعض دفعه یه ایرانی اثر اس حد تک پہنچ گیا که بعض دفعه یه گمان هونے لگتا تها که عباسی حکمران ساسانی بادشاهوں کے وارث هیں (دیکھیے D. Sourdel: بادشاهوں کے وارث هیں (دیکھیے احمدان ساسانی بادشاهوں کے وارث میں احمد امین: ضحی الاسلام])؛ یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے که کُتّاب [واحد: کاتب] کی معتدبه اهمیت پر، جنهوں نے عمربی ثقافت کے مصول کی کوشش میں نمایاں طور پر ایرانی روایت کی بیروی کی، یا شعوبیه [رک بان] نے اسلامی تمدن حصول کی تشکیل میں جو کردار ادا کیا، اس پر مفصل بحث کی تشکیل میں جو کردار ادا کیا، اس پر مفصل بحث کی جائے.

جس بات دو واضح کرنا ضروری هے وہ ید هے که دوسری صدی هجری/آٹهویں صدی عیسوی کے آخر یا تیسری صدی هجری/نوبی صدی عیسوی کے آغاز میں ایران کی تاریخ عربوں کی تاریخ نویسی میں بعض رسائل (الهَیْشُم بن عدی، ابو عبیدہ، وغیرہ) کی شکل میں داخل هو گئی ۔ یہی کتابیچے مع مآخذِ مترجمه آگے چل کر تاریخ عالم کی بنیاد

بن گئر ۔ اس وقت سے عربی میں لکھنر والے سؤرخین، جن میں ایرانیوں کی تعداد بھی کم نہیں، ایسے خطوط پر تاریخ عالم لکھنے کے قابل ہوگئے کہ اس میں یہ باتیں شامل هو جائیں: اول بالیبل سے مأخوذ معلومات اور غير مسلموں سے منقول ايسى روایات جن سے حضرت آدم عسے لے کر حضرت عیسٰی ؑ اور ان سے نبی کریم صلّی اللہ علیہ وسلّم تک اسرائیلی روایات پر مبنی تاریخ تیار هو جائے؛ پهر ان حقیقی یا اسطوری واقعات کا خلاصه جو مسلمانوں کے مقبوضه غیر عرب علاقوں میں قدیم تر زمانے سے ظہور پذیر ہوتے رہے تھے اور آخر میں مصنف کے اپنے زمانے تک اسلام کی تاریخ ۔ مشرق مؤرخین نے انداس اور المغرب کی تاریخ سے قدرے بے اعتنائی برتی ہے، لیکن اس کے برعکس مصر اور بالخصوص ايران كے بارے ميں ان كي معلومات بہت بہتر ھیں۔ اس طرح پہلوی سے کیرے ھوے ترجموں، نیـز پہلے سے شائع شدہ مخصوص موضوعات کی کتمابوں اور کبھی کبھی زبانی نقمل کردہ روایتی بیانات کو بنیاد بنا کر الطبری، الدینوری، الیعقوبی، ابن قتيبه، المسعودي، الثعالبي اور حمزه الاصفهاني جیسے مصنفین نے اپنی کتابوں کے ایک یا ایک سے زائد ابواب کیومرث سے لے کر آخسری ساسانی بادشاھوں تک جنھیں عربوں نے زیر کر نیا تھا، ایسران کی قدیہم تاریخ کے لیے وقف کر دیرے ہیں؛ تاهم ان سے نہیں کہیں غلطیاں بھی هوئی هیں -اس کی وجہ یہ ہے کہ جن مآخہ سے انہوں نے كام ليـا وه خود غلط تهريا يـه كه جـو قصريا اسطوری روایات ان تک پهنچی تهین، انهین انھوں نے تاریخی حقائق سمجھ لیا ۔ مثال کے طور پر المسعودي (مروج، مترجمهٔ Pellat؛ ۱: ۱۹۷ ببعد) اسطوری کیانی بادشاهوں کے نام شمار کرتا ہے اور پھر فورًا اسكندر اور دارا [رك بأنها] كا ذكر

شروع کر دیتا ہے اور مخامنشیوں کو، جو دارا سے پہلے ہوے تھے، نہ صرف نظرانداز کر دیتا ہے بلکہ انھیں بابل کے بادشاہوں سے ملتبس کر دیستا ہے؛ ارسقیوں (ملوک الطوائف [رک بان]) کا ذکر محض سرسری طور پر کرتا ہے، لیکن ساسانیوں کے بارے میں بڑے پرلطف انداز سے بالتفصیل بحث کرتا ہے، جن سے بظاہر وہ زیادہ اچھی طرح واقف تھا .

یہ قدرتی بات تھی <mark>کہ عرب ساسانیوں سے</mark> نسبةً زیادہ مانوس تھے، چنانچہ اس خاندان کے مؤرخ A Christensen کے بیشتر مآخذ عربی ہیں (دیکھیے L' Iran sous les Sassanides بار دوم، کوپن هاگن سهم و و ع، ص و ه تا سرے) ۔ اس کتاب میں کچھ تو صحیح معنوں میں تاریخی واقعات سے بحث کی گئی ہے اور کچھ ایرانی معاشرے، بالخصوص ایرانی مذاهب سے، جو بظاہر بخوبی معلوم تھر ۔ اگر ایک طرف ساسانیوں کی عظمت و شان سے شعوبیه کو ایسا مواد مل گیا جس کی بنا پر وہ بلا خوف تردید فخر و مباہات کر سکتے تھے تو دوسری طرف عربی عنصر کی ہر تری کے حامیوں کو مزدک اور مانی کے مذھبوں سے شعوبیہ [رک بان] کے خلاف دلائل سل گئر ۔ واتعمه تو یه هے که ایرانی مذاهب کے بارے میں علم محض سطحي آلها، ليكن همين يسه بهي معلوم ھے کہ کشوروں کا نظام (ھفت کشور)، جو دنیا کی اس تقسیم کا باعث ہے جو عرب جغرافیہ نگاروں نے کی تھی ارک به جغرافیه ا، الجاحظ کو معلوم تھا (دیکھیے کتاب التر بیع، طبع Pellat، بمدد اشاریه) ـ مزید برآن الجاحظ مزدکی اور مانوی مذهبون کی بعض اور جزئیات سے بھی واقف تھا۔ اس کے نردیک دنیا میں صرف چار متمدن قومین تھیں: عرب، هندی، بوزنطي اور الفرس (الاخبار، در لغت العرب، و: ١٥٨٠ ببعد) ۔ اسے اس پر بہت تعجب آتا ہے کہ اهل فارس [=الفرس] نے، جبو اور باتوں میں اس

قدر ذهین اور هوشیار تهے، بعض (مذموم) مذهبی رسوم کو قبول کر لیا تھا؛ محرسات سے شادی کی اجازت دے دی تھی؛ آگ کی پرستش کرتے تھر، وغيره ـ به يقين سے كمها جا سكتا هے كه نجى مذاكرات میں ان مسائل پر گرما گرم بحثیں ہوتی رہتی ہوں گی ۔ کچھ عرصے بعد سعید الاندلسی نے یہ اعتراف کیا کہ علمی ذوق کے لیے آٹھ قومیں معتباز تھیں، یعنی هندوستانی، ایسرانی، کلدانی، یونیانی، روسی، مصری، عرب اور اسرائیلی ـ یه قومین ایرانیون سے علم طب کا ایک نمایاں ذوق اور نجوم اور مستاروں کے عالم تحت القمری پر اثر کے واضح علم كومنسوب كرتى هين (كتاب طبقات الأمَّم، مترجمة R. Blachère پیرس ۱۹۳۵ء، ص میم تا ۵۲ ا ابن النديم نے الفہرست میں ايسران کے مذاهب کے بارے میں بعض جزوی باتیں بیان کی ہیں، لیکن جو عرب مصنف ان مسائل سے سب سے زیادہ اچھی طرح واقف تھا، وہ یقینًا الشہرستانی ہے، جس نے قدیم مآخذ سے استفادہ کیا ہے اور مقابلةً حقیقت پر مبنی بیان لکھا ھے .

یه فراموش نه کرنا چاهیے که کلیلة و دِمنة ارک بان] کا عربی ترجمه اگر سب سے پہلی نہیں تو سادہ نثر کی اقلین یادگار کتابوں میں سے ایک متصور هوسکتا هے، نیز یه که "ادب" جوغیر مذهبی نثری ادب کی اصل هے، ایرانی اثر کی پیداوار هے علمائے متقدمین کی خواهش یه تهی که عربی ثقافت کے مختلف اجزاے ترکیبی میں ایک طرح کا توازن پیدا کیا جائے ۔ انهوں نے انتہائی کوشش کی که ایرانی تمدن سے اخذ کردہ عناصر کو ایک حد که ایرانی تمدن سے اخذ کردہ عناصر کو ایسی کو ایسی روایات اختیار کرنے اور انهیں بخوشی دوسروں تک پہنچانے سے ہاز نه رکھ سکے جن سے وہ سب تریادہ ستأثر هوے تھے ۔ ان مصنفین کو اردشیر

اور انوشروان جیسے شہنشاه و کے نام بخوبی معلوم تھے اور وہ ایرانی بادشاهوں کے عہدناموں کی عبارتیں نقل کرنے میں خوشی محسوس کرتے تھے ۔ انھوں نے اس ادب کی بدولت بزرگ مہر [رک بال] کی شخصیت کو مقبول عام بنا دیا اور پوری ایرانی قوم کو دانائی اور سیاسی سوجھ بوجھ کے لحاظ سے مشہور کر دیا جبکہ شعوبیہ کا خطرہ ٹل چکا تھا .

مآخل: یه سمکن نهیں که اس سوضوع سے ستعلق جو اوپر کے مقالے میں زیر بحث ہے، کوئی سعدود فہرست مآخذ دی جا سکے کیونکه اس کا سطلب یه هوگا که ان سب قدیم کتابوں کی فہرست دی جائے جن میں ایرانیوں کا ذکر کیا گیا ہے، لہذا هم صرف مقالات عجم، ایران اور شعوبیه کا حواله دینے پر اکتفا کریں گے اور ان کے ایران اور شعوبیه کا حواله دینے پر اکتفا کریں گے اور ان کے علاوہ سندرجهٔ ذیل کتابوں کا: (۱) (۱) Inostranzev (۱): (۱) بمبئی ۱۰ (۱) ایران اور شعوبیه کا حواله دینے پر اکتفا کریں گے اور ان کے مترجمهٔ دیل کتابوں کا: (۱) (۱) ایران اور شعوبیه کی در الله نابوں کا: (۱) (۲) ایران اور شعوبیه کتابوں کا: (۱) ایران اور شعوبیه کتابوں کا: (۱) ایران اور شعوبیه کتابوں کا: (۱) کتابوں کا: (۱) کی بعیمه کتابوں کا: (۱) کتابوں کیابوں کا: (۱) کتابوں کا: (۱) کتابوں کتابوں کا: (۱) کتابوں کتابوں کا: (۱) کتاب

(CH. PELLAT)

فَرَسَان : (نیر فرسَان)؛ ایک مجمع الجزائر جو \* بحیرهٔ احمر میں راس جرّان کے جنوب مغرب میں تہا آت کی بندرگاہ ابو غریش کے بالمقابل واقع ہے ۔ ان میں سب سے بڑے جزیرے فرَسان کبیر (جس کی بندرگاہ خورفرسان ہے) اور فرسان صغیر ہیں ۔ خور کے علاوہ مُمرک اور مید دوسرے قابل ذکر مقامات ہیں ۔ باشند ہے موتی نکالتے اور کچھوے پکڑے ہیں اور ان سے کافی دولت کماتے ہیں ۔ اھرن برگ اور ان سے کافی دولت کماتے ہیں ۔ اھرن برگ تھا، یہاں بہت سے نخلستان اور مکئی اور خربوزوں کا پتا لگایا تھا، یہاں بہت سے نخلستان اور مکئی اور خربوزوں کے کھیت نیز عربی بارہ سنگے اور بڑی تعداد میں غزال اور بکریاں دیکھی تھیں .

المَهْدانی ان جزائر سے واقف تھا۔ اس کے نزدیک یہاں کے باشندے جو ان جزیروں کے نام کی نسبت سے [فَرَسَان] کہلاتے ھیں، شمالی عرب کے متاز قبیلے تغلیب [رک بان] کی نسل سے ھیں۔ بنو تغلب کی طرح ایک زمانے میں وہ بھی عیسائی تھے اور ان کے جزیروں میں متعدد گرجے تھے جو المهدانی کے وقت تک تباہ ھو چکے تھے۔ اھل حبشہ کے ساتھ ان کی تجارت زوروں پر تھی۔ جنوبی عرب کے ماھرین انساب کے نزدیک وہ حِمْیری ھیں .

مآخذ: (۱) الهمدانی: جزیرة (طبیع مآخذ: (۱) الهمدانی: جزیرة (طبیع ۲۱ می ۱۳ می

فَرْسَخُ: ایک معّرب لفظ جـو فارسی لفظ مور آرایی معّرب لفظ جـو فارسی لفظ فرسنگ سے مأخوذ هے ـ (اس کا بسوت آراییی هرسخ اور آرائی پرسخا Prasakhā سے ملتا هے)، موجوده فارسی زبان کا فرسنگ (پہلوی فرسنگ، تعدیم ایرانی عرب مهروڈوٹس معروڈوٹس معرب کرداج)]۔ قدیم ایران میں لمبائی ناپنے کا ایک پیمانه جو اس فاصلے کے ایران میں لمبائی ناپنے کا ایک پیمانه جو اس فاصلے کے مساوی هے جو گھوڑ ہے کو قدم قدم چلا کر ایک گھنٹے میں طے کیا جائے ۔ ایک فرسخ میں . . . ، دراع یا درع رسمی (گزیا هاته) هوتے هیں اور هر ذرع کرع رسمی (گزیا هاته) هوتے هیں اور هر ذرع میٹر [= ۲۳۲۵ هوتا هے ۔ گویا ایک فرسخ میں میلوں یا . . ۳۸۰ عربی فرسخ تین عربی میلوں یا . . ، ۱۵ واله (= ۲۵ میٹر) عربی میلوں یا . . ، ۱۵ واله (= ۲۵ میٹر) عربی میلوں یا . . ، ۱۵ واله (= ۲۵ میٹر) عداد دیتا عربی میلوں یا . . ، ۱۵ واله (= ۲۵ میٹر) عداد دیتا عربی میلوں یا المقدسی حسب ذیل اعداد دیتا

فَرْش : رَكَ به (فن) قالی = قالین بانی . \* فِرشته : رَكَ به مَلْئِكه .

فرشته: مسلم مؤرخ، طبی مصنف اور سلاطین \*
احمد نگر و بیحاپور کے درباری محمد قاسم
هندو شاه استر آبادی کا عرف به بقول سٹوری Storey
(جو فرشته کے حالات میں مقاله نگار کا مأخذ هے)
فرشته کی تاریخ ولادت اور مولد قیاسی هیں، لیکن
کلشن ابراهیمی (۲: ۲۸۸، مطبوعهٔ بمبئی) کی رو
سے فرشته کی ولادت غالبًا ۸، ۹ ه/۲۵۵۱ء سے چند
برس پیشتر هوئی تهی باس کے باپ کا نام غلام علی
مندو شاه تها وه کسی بیرونی ملک سے تعلق رکھتا
تها باس کے آبا و اجداد نے گردش زمانه سے تنگ

گلشن ابراہیمی (۲:۵۰۲) کے مطابق بوقت تصنیف فرشتہ کے خاندان کو احمد نگر میں قیام پذیر هوے کچھ زیادہ زمانیہ نہیں گزرا تھا اور یمه بهی اسی سے معلوم هواکه وه شیعه تها (گلشن ابراهیمی، ۲:۱۰) - مرتضی نظام شاه (۲۵۹ ه/ ١٥٦٥ع تا ٩٩٩ه/١٥٨ع) [رك بان] كي ملازست میں منسلک ہو کر فرشتہ کو سلطان کے حفاظتی دستر میں جگه سل گئی۔ مرتضی نظام شاہ نے فرشته کے ذمیر اس امر کی تفتیش لگائی کہ بیجا پوری فوج کے حملے کو روکنے کے لیر وکیل اور پیشوا مرزا خان نے جو فوج اکٹھی کی تھی، وہ بے حس و حرکت کیوں پڑی رہی ۔ فرشتہ کے کھوج لگانے پر ایک سازش کا پہتا چلا، جس میں مرزا خان اور بیجا پوری نائب السلطنت دلاور خان ملوث تهر اور جس کا مقصد مرتضی شاہ کو معزول کر کے اس کی جگه اس کے بیٹے میراں حسین کو تخت حکومت پر بٹھانا تھا۔ فرشتہ نے اس سازش سے مرتہٰ یکو آگاہ کر دیا، لیکن اسے قتل ہونے سے نہ بچا سکا ۔ خود فرشته کی جان اس لیے بچ سکی که وہ میراں حسین کا همدرس ره چکا تها۔ ۱۵۸۹/۸۹۱عمیں غریب الدیار فرشته کے رشتر داروں کو مجبور کیا گیا که وه احمد نگر چهوژ کر بیجا پور چلے جائیں، لیکن ان کی روانگی کے بعد میراں حسین کو قتــل کر دیا گیا اور ۱۹ صفر ۹۹ هه/۲۸ دسمبر ۱۵۸۹ کو فرشت دربار بیجا پور میں باریاب ہوا۔ یکم ربيع الاقل ۱۹۹۸ جنوري ۱۵۹۰ عکو اسم ابراھیم عادل شاہ نے ملازمت میں لے لیا۔ بعد ازاں اس نے برہان نظام شاہ کے سفیر کی خدمت انجام دی کیونکه برهان نظام شاه سلطان بیجا پور کی مدد سے اپنے لڑکے کو تاج و تخت سے محروم کرنا چاہتا تھا۔ اس کے نتیجے میں احمد نگر اور بیجا پور کی فوجوں کی جنگ میں فرشته زخمی هو کر گرفتار هوا،

لیکن بچ نکلا۔ رجب ۹۹۸همئی۔جون ۱۹۹۰ءمیں وہ ابراهیم عادل شاہ کے همراہ رات کو ایک سہم پر نکلا جس کا مقصد سلطان کے قائم مقام دلاور خان کو اقتدار سے محروم کرنا تھا۔ ابراهیم عادل شاہ کی صاحبزادی بیگم سلطان کی شادی اکبر کے فرزند شاهزادہ دانیال کے ساتھ شادی اکبر کے فرزند شاهزادہ دانیال کے ساتھ هونے لگی تو وہ صفر ۱۰۱۳همجولائی ۱۰۰۰ءمیں بیگم سلطان کے همراه عازم سفر هوا۔ جہانگیر میں بیگم سلطان کے همراه عازم سفر هوا۔ جہانگیر کی سلطنت کے ابتدائی ایام میں اسے ایک خفیه کام پر لاهور بھیجا گیا۔ بعض داخلی و خارجی قرائن پر لاهور بھیجا گیا۔ بعض داخلی و خارجی قرائن سے (جن کا تعلق تاریخی واقعات سے ہے) قیاس سے (جن کا تعلق تاریخی واقعات سے ہے) قیاس رہا ہوگا.

فرشته کی شهرت اس کی مشهور تاریخ ملتے کلشن ابراهیمی پر مبنی هے جس کے دو نسخے ملتے هیں ۔ ایک نسخه ۱۰۱۵ ۱۰۱۵ ۱۰۱۵ ۱۰۱۵ ۱۰۱۵ کلام قاریخ نورس نامه کلاما هدوا هے، دوسرے کا نمام قاریخ نورس نامه هے اور اس پر سن ۱۱۰۱۹ ۱۹/۱۰ ۱۰۱۵ قبت هے ۔ گلشن ابراهیدی (۱: ۳) کا آغاز شاهان هوتا هے جن کا تعلق سلطان سبکتگین غزندوی کے موات سے دما هے جن کا تعلق سلطان سبکتگین غزندوی کے زمانے سے دما هے ۔ واقعات سے پہلے ایک مقدمه هے جس میں هندووں کی تاریخ کا خلاصه آگیا هے ۔ کتاب میں هندووں کی تاریخ کا خلاصه آگیا هے ۔ کتاب تاریخ شناسی اور ان هندو راجاؤں کا ذکر هے جو فرشته کے زمانے میں ہاجگزار حکمران تھے (فرشته، فرشته کے زمانے میں ہاجگزار حکمران تھے (فرشته، فرشته کے زمانے میں ہاجگزار حکمران تھے (فرشته،

فرشته کے زمانے میں هندوستان کے مسلمانوں کی تاریخ نویسی کا یسہ انسداز تھا کہ آنحضرت صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم سے لے کر مسلم حکمرانوں کے حالات لکھے جاتے تھے، اور هندوستان کے علاقائی

فرمانرواؤں اور مشائخ کا خاص تذکرہ غزنوی دور سے شروع هوتا تها \_ نویں صدی هجری/پندرهویں صدی عیسوی سے عام تاریخوں میں ان فارسی تاریخوں کی پیروی ہونے لگی جو مغل اور گجراتی سلاطین كى سرپرستى ميں لكھي گئي تھيں ـ ان ميں مير خواند كى روضة الصفا، خواند اسيركى خلاصة الاخبار (٥. ٩ه/ ٠٠٠٠ع)، حبيب السير (٣٠٠ه/١٥٢٠ع) اور تَارِيخُ آلَفَى وغيره كا اثر نماياں هے، مؤخرالذكر اكبر كى فرمائش پر م و و ه/ ١٥٨٥ ع ميں لكھي گئي تھي ۔ روضة الصفاكا اثر عبدالكريم بن محمد النميديهي كي الطبقات المحمود شاهيه (٥٠ وه/ ٩ وم ١٠٠٠ - ١٥٠) اور فیض الله بنبانی کی تاریخ صدر جمال (۹۰۵ه/ ١٥٠١ - ١٥٠١ع) مين بهي نظر آتا هے (دونون مؤرخ محمود شاہ بیگؤا کی سرکار میں ملازم تھے) ۔ اکبر نے سقاسی اور علاقائی تاریخ نویسی کی اس لیر حوصله افزائی کی تھی که اس کی حکمرانی کی کڑیاں مغلوں سے قبل مسلم سلاطین هندوستان کی تاریخ سے ملائی جا سکیں اور اس طرح ایک نفسیاتی اثر یه پیدا کیا جائے که اس کی حکومت اسلامی حکومت کے تسلسل کا درجہ رکھتی ہے۔ ان میں عباس خان شروانی کی تحفهٔ آکبر شاہی (مؤلفہ ١٨ و ه/ و ١٥ و ع) اور ابوالفضل كا أكبر نامه شامل هير \_ اس كا دوسرا مقصد يه تها كه نوزائيده مغل سلطنت کے شان شایاں ایک عام اور مفصل علاقائی تاریخ لکھوائی جائے۔ اس کی مثال نظام الدین احمد کی طبقات اکبری مے (۱۰۰۱ه/۱۵۹۳-۱۵۹۳)۔ فرشته النميديهي اور بنباني كي تصانيف سے متعارف تها ـ اس كا اپنا بيان هے (١٥٣:٢ تا ١٥٨) که ابراهیم عادل شاه نے اسے روضة الصفا کا ایک نسخه عطاكيا تها اور مملكت هنـدكي تاريخ لكهنر کی حوصله افزائی کرتے ہوے یه هدایت کی تھی که اس میں سلاطین دکن کے حالات نظام الدین احمد کی

طبقات میں مشموله احدوال سے زائد اور مفصل لکھر جائیں .

گلشن ابراهیمی ایک سن وار تاریخ ہے جو تمام تر قدیم تواریخ، زبانی روایات اور خود فرشته کے ذاتی مشاهدات پر مبنی ہے ۔ اس کا مقصد مسلمانوں کے شاندار دور حکومت کی رو داد نگاری ہے۔ يه طبقات آكبري كاخلاصه اور تكمله هے نه كه اسكى هوبہو نقل ۔ فرشته کے هاں همندووں کے عہدکی تفصیل زیدد ملتی ہے ۔ عربوں کی هندوستان میں آمد، افغانوں کی اصل اور ان کے کارناموں کا ذکر، وادی کابل میں عربوں کا نفوذ اور سبکتگین غزنوی کی حکومت کے واقعات نظام الدین کی طبقات میں مذکورہ و قائع سے زائد ھیں ۔ جہاں تک تاریخی مواد سے استفاد ہے کا تعلق ہے، فرشتہ کسی خاص اصول ہو کاربند نہیں ۔ اس نے (۱: ۱۰۰۱) تاريخ الفي اور طبقات اكبرى جيسى متأخر تاريخون کی روایات پر انحصار کرتے ہوے یہ غلط بات لکھ دی هے که ۲۰۲ م/۲ ، ۱۲ میں دسیک میں محمد بن سام غوری کا قتل ہندو گکھڑوں کے ہاتھوں ہوا تھا، لیکن اس نے سعاصر تاریخ تاج المآثر اور قریبی مآخذ طبقات ناصری میں درج شده بیانات پر غور کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ یہ قاتل ملاحدہ تھر حالانکہ یہ دونوں مآخذ فرشتہ کے پیش نظر تھر (دیکھیر طبقات ناصری، مترجمهٔ H. G. Raverty، ۱: ٨٨٨، حاشيه ٣، لنذن ١٨٨١ع) \_ وه بعض اوقات طبقات آکبری کی عبارتیں هوبہو نقل کر دیتا ہے ۔ اس نظام الدين کي طبقات اکبري (۲:۱) کلکته عرم و على سے یه غلط واقعه نقل کیا ھے کہ ۲ م ۹ ۔ م م ۹ ه میں چنگیز خان نے لکھنوتی پر حمله کیا تھا۔ غالبًا یه بیان طبقات ناصری کے کسی غلط سلط مخطوط سے مأخوذ هے (دیکھیے ترجمهٔ طبقات ناصري، محولهٔ بالا، ص ٩٩٥، حاشيه ٨).

نظام الدین سے پہلر کے حوالوں اور ماخذ کے بارے میں فرشتہ اپنی پسند سے کام لیتا ہے۔ اس نے یحیی بن احمد سرهندی کی تاریخ مبارک شاهی (ص ۱۹۲ کاکته ۱۹۳۱ء) کی پیروی کرتے هوہ غياث الدين تغلق كي تخت نشيني كا سال ٢٠١ه/ ١٣٢١ء لكها هے اور برني (تاريخ نيروز شاهي، ص ۴۲۵ کلکته ۱۸۹۲ع) مین درج شده تاریخ منسند نشینی، یعنی ۲۰ ۵ ۸ ۱۳۲۰ عکو ترجیح نهین دی، حالانکه طبقات اکبری (ص ۹۹) نے برنی کی بیان کردہ تاریخ لکھی ہے اور مسکوکات سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے ۔ معلوم ہوتا ہے کہ طبقات اکبری کے تمام مآخذ فرشته کے پیش نظر تھر۔ فرشته نے کوتوال دہلی اور سلطان علاء الدین خلجی کے درمیان ایک سکالمہ بیان کیا ہے جو باعتبار متن طبقات (ص ۵ مر ۱) کی نسبت برنی (ص مر ۲ م تا ۲ م ۲) سے قریب تر ہے۔ فرشتہ مآخذ کی نشان دہی کے بغیر یوں ہی واقعات بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ لکھتا ہے (۲،۰۰۱) که محمد بن تغلق نے ولایت چین فتح کرنے کا عزم کیا تھا حالانکہ برنی (ص عدم) اور اس کے بعد نظام الدین (ص ۱۰۲) ایک سہم کا ذکر کرتے ہیں جو ہندوستان اور چین کے درمیان کوہ قراچیل کو سر کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ جہاں تک مآخذ سے استفادے کا تعلق ھے فرشتہ کبھی کبھی ذاتی سوجھ ہوجھ سے بھی کام لیتا ہے۔ اس بے برنی کو الزام دیا ہے کہ چونکہ اسے (برنی) فیروز شاہ کے عہد میں سرکاری عمدہ حاصل تھا لہذا اس نے محمد بن تعلق کے زمانے میں ھندوستان پر ماوراء النہر کے فرمانر وا تـرْمشرين كى فوج كشي كا حال نمين لكها (٢٠٨١) (حالانكه ببرنی نے محمد بن تغلق کو آڑے ھاتھوں لیا ہے جس كر بيش نظر يه الزام غلط هي) - غياث الدين تغلق کی وفات ۲۵ م ۱۳۲۵م میں هوئی تھی ۔

اس کے متعلق کچھ بیانات تھے۔ فرشتہ نے تمام بیانات کی چھان بین کی اور اسر واقعہ کو ظاھر کرتے ھوے آخر میں لکھا ہے کہ صحیح حالات کا علم صرف اللہ تعالٰی کسو ہے۔ تحریری مواد کے علاوہ فرشتہ کا مأخذ زبانی روایات بھی ھیں جو اس کی ذاتی تحقیق پسر مسبی ھیں۔ غیاث الدین تغلق کے حسب نسب کا بیان (۱:۳۰۰ تا ۲۳۱) اس نے خود اپنی تحقیق سے لکھا تھا۔ اس نے جہانگیر کے اوائل حکومت میں لاھور کا سفر کیا جہانگیر کے اوائل حکومت میں لاھور کا سفر کیا تھا جس میں اس نے لوگوں سے اس معاملے میں پوچھ گچھ کی تھی.

دکن کے مسلم سلاطین کی تاریخ لکھتے ھوے فرشته یمی خصوصیات مدنظر رکھتا ہے۔ بیجا پور کے یوسف عادل شاہ کے عثمانی ہونے کے افسانے کو وہ بہترین حکایت بتلاتا ہے (۱:۲)، لیکن اس بارے میں وہ ذاتی تحقیق کی زحمت گوارا نہیں کرتا [رک به بیجا پور] ـ اس کا یـه بـیان (۲: ۲) که یوسف عادل شاہ نے عادل شاہ کا لقب اختیار كرك ١٣٨٩/٨٩٥٥ مين الهنے نام كا خطبه پڑھوایا تھا، رفیع الدّین شیرازی کی تذکرۃ الملوک (متخطوطة موزة برطانيه، عدد ٢٣٨٨٣، ورق ٣٠ الف تا سم ب) کے واقعات سے مطابقت نہیں رکھتا جو کلشن ابراھیمی کے زمانے میں لکھی گئی تھی۔ اس کی تصدیق موجودہ کتبات سے بھی نہیں ھوتی (دیکھیے EIM، ۱۹۳۹ - ۱۹۳۹) صیر تا ۱۳) فرشته کی یه شمادت که گولکنیده کے سلطان قلی قطب الملک نے شاھانہ القاب اختیار کو لیر تھر، تاریخی لحاظ سے ساقط الاعتبار ہے۔(دیکہیے Journal of the Hyderabad Archaeological Society ۱۹۱۸ء، ص ۱۸ تا ۱۹۱۸ ـ بهمی سلطنت کی تاریخ کے بارے میں بھی فرشتہ پر زیادہ اعتماد نہیں کیا جاسكتا ـ اس كا بيان هے كه بهمنى سلطنت كا پانچواں

فرمانروا محمود تها، ليكن مسكوكات O. Codrington: Numismatic در Coins of the Bahmani dynasty chronicle سلسلهٔ سوم، ۱۸ (۱۸۹۸ع)، ص ۲۵۹ تا ٢٧٣) اور على بن عزيز الله طباطباكي برهان مآثر (۱۰۰۳ه/۱۵۹۳ع)، حیدرآباد دکس ۱۳۵۵ه/ ۱۹۳٦ عن ۳۹ تا۸۸ اور الشيرازي كي تذكرة الملوك کی شہادت سے پتا چلتا ہے کہ بہمنی سلطنت کا پانچوان فرمانروا محمد تها ـ گلشن ابراهیمی اور برہان مآثر میں دوسرے متضاد بیانات کی نشان دھی The History of the Nizām ¿ Sir Wolseley Haig ے عنوان سے Shāhī Kings of Ahmadnagar (ع، ۹۲۳-۱۹۲۰) کم تا مع د Indian Antiquary میں کی ہے ۔ نظام الدّین اور فرشتہ نے گجرات اور دکن کی تاریخ لکھتے ہوے جو مختلف بیانات دیر ھیں، ان کا تحقیقی جائزہ طبقات اکبری کے مترجم ن الكته (Bibl. Ind. (۲/۱) Brajendranath De و و و و ع الله الله ع .

یورپی حلقوں میں اٹھارھویں صدی عیسوی کے وسط سے فرشتہ کو ھندوستان کے اسلامی دورکا مستند مؤرخ مانا جا رھا ھے، لیکن سنین کی غلطیوں کی وجہ سے اب اس پر تند و تیز تنقید ھونے لگی ھے (مثال کے طور پر دیکھیے Findles: S. H. Hodivala میں انہوں کو اھل کا میں انہوں سے متعارف کرایا ۔ یہ اصل فارسی کا آزاد ترجمہ ھے جس میں تشریحی حواشی بھی ھیں ۔ یہورپ سے متعارف کرایا ۔ یہ اصل فارسی کا آزاد قرشتہ ھندوستان کے اسلامی دور کا مؤرخ تھا، لہذا فرشتہ ھندوستان کے اسلامی دور کا مؤرخ تھا، لہذا اس بنا پر Dow کو امید تھی کہ ایسٹ انڈیا کمپی انگریز عوام دلچسپی لیں گے کیونکہ وہ روز ہروز انہووز

ھندوستان کے معاملات میں دخیل ہو رہے تھے۔ میں (ج عرب کلکته ۱۲۸۶) Asiatick miscellany مالابار پرگیارهویں مقالرکا انگریزی ترجمه شائع هوا جبکه تیسرے مقالر کا ترجمه Jonathan Scott نے (ب جلديس) Ferishta's History of Dekkan Shrewsbury سم م م م الله على اس سے فرشتہ ایک مستسند مؤرخ مانا جانے لیکا ۔ Thomas Maurice جلدیں، لنڈن David Price ،(۱۸۱۰ - ۱۸۰۲ کی - ۱۸۱۱ نلڈن) Chronological Retrospect اور James Mill ک James Mill اور History of British India (- جلدیں، لنڈن ۱۸۱۷ع) کم و بیش تاریخ فرشته سے ماخوذ ہیں ۔ ۱۸۲۹ء میں لیفٹیننٹ کونل John Briggs نے گشن ابراھیمی (ساسوا تسراجم مشائخ) کا انگریزی ترجمه اور ۱۸۳۱-۱۸۳۲ عمین ہمبئی سے کتاب کا فارسی متن شائع کیا ۔ متن اور الكريزى ترجمه لامعلوم فارسى مخطوطات يسر مبنى هیں اور تصعیح و تحشیه کے حمله لوازم سے خالی هیں ۔ گلشن ابراهیمی کی مابعد طباعتوں (دیکھیے Storey ص مم) سے بھی کسوئی منقبح علمی السخه مرتب لمين هوسكا - Mounstuart Elphinstone نے History of India (۲ جلدین، لنڈن ۱۸۳۱ع) لکم کر اس نظریے کسو تقویت پہنچائی ک گلشن آبرآهیمی صرف تاریخی واقعات کا مجموعه ہے نه ده تاریخ کا مستند مأخذ، کیولکه اس نے قرشته سے بھی قدیم تر ساخد سے استفادہ کیا ہے ۔ Sir Henry Bibliographical index 2 John Dowson , Elliot sto the historians of Muhammedan India The History of India as told by its اور ۱۸۳۹ awn historians ( . ) جلدین، لنڈن ۱۸۶۷ – ۱۸۷۷ لکھ کر اس علمی اور تحقیقی عمل کو ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ زمانی حال میں ھندوستانی تاریخ پہر

علمی مطبوعات کے علاوہ مسکوکات اور کتبات وغیرہ کی فہرستیں شائع ہوچکی ہیں اور ہر تاریخی واقعہ کو تحقیق اور تنقید کی کسوٹی پر پرکھا جانے لگا ہے جس کی وجہ سے فرشتہ پر اعتماد روز بروز کم ہونے لگا ہے ۔ اب وقت آگیا ہے کہ اس کے کردار اور اس کی تاریخ نویسی کا از سرنو جائزہ لیا جائے۔

ورشته او غلو: (= فرشته زاده، ابن فرشته، نیز ابن ملک)؛ دو ترک مصنف بهائیوں کا جدی نام، جن کا زمانهٔ حیات آناطولی میں نویں صدی هجری/پندرهویں صدی عیسوی ہے.

المعروف به ابن الملک پہلے تو آیدین امین الدین،
المعروف به ابن الملک پہلے تو آیدین اوغلری
کے زنانے میں اور بعد ازاں عثمانی عہد میں تیرہ میں
سکونت پذیر رہا، (اس لیے کتب تراجم میں اس کا
ذکر بایزید اول کے عہد کے علما کے سلسلے میں آیا
ف) اور اس نے فاقه اور حدیث پر کتابیں لکھ کر
ابدی شہرت حاصل کی ۔ الشقائق النعمائیة کا یه بیان
تاریخی اعتبار سے ناقابل یقین ہے کہ محمد بن آیدین
(م سے محمد بن آیدین میں سرگرم عمل تھا۔

وجه یه ہے که اس نے عبداللطیف کو اس کے باپ کے ساتھ ملتبس کر دیا ہے جس کے ساتھ ابن بطوطہ نے اسی سال ملاقات کی تھی (ابن بطوطه: الرحلة، ۳۰۰، ۲۹۹:۲ سترجمهٔ H.A.R. Gibb ۲: ۱۳۸۸، مهم) - اولیا چلی (سیاحت نامه، و: مر) كا بيان هے كه عبداللطيف نے مغنيسا ميں تعليم پائي تھی اور اس نے محمّد بیگ کے مدرسے میں برسوں درس دیا تھا (بعد ازاں یه مدرسه اسی سے منسوب ہوگیا) اور اس کی قبر بھی وہیں ہے ـ اس کی تاریخ وفات کے متعلق مختلف روایات آئی ہیں : لوح مزار پر ١٣٩٨ - ١٣٩٨ - ١٣٩٥ ع تحرير هي، جو بقول بروسه لی محمّد طاهر (دیکهبرمآخذ) اسی کا سنهٔ وفات ہے، لیکن درحقیقت یہ کسی دوسرے شخص کا ہے۔ اسمعيل پاشا نے اس كا سن وفات ٨٠١هه/١٣٩٨-۹ ۹ ۹ و ۱۳۹ علکها هے جبکه محمد ثریانے. ۲۸ه/۱ ۱۳۱ع اور فائق تکاو اوغلو نے ۲۱۸۵۸۸۸ عبدلایا ہے (تیره، ۱۹۵۷ء، ص ۱۲)؛ یه تمام تاریخین بهت پهار کی هیں کیونکه اس کی ایک تصنیف کا سال تکمیل . A EINTI/ANTO

اس کی تصانیف میں (اولیا چلی نے ان کی تعداد سات سو بتلائی ہے) اہم تریں عربی میں ہیں:

(۱) مبارق الازهار فی شرح مشارق الانوار؛ (۲) شرح منار الانوار (مصنیف کا خود نوشته مخطوطه، مکتوبه مهمه، نجیب پاشا کتاب خانهٔ سی، تیره میں موجود ہے ۔ ان دونوں کتابوں کا شمار ادب العالیه میں هبوتا ہے، اس لیے یہ انیسویہ صدی میں ہوتا ہے، اس لیے یہ انیسویہ صدی عیسوی میں کئی بار چھپ چکی هیں؛ (۳) عیسوی میں کئی بار چھپ چکی هیں؛ (۳) شرح مجمع البحرین؛ (م) شرح الوقاید، (۵) منافع القرآن؛ (۲) الاشباه و النظائر؛ (۱) منیة الصیّادین فی تعلیم الاصطیاد و احکامه (شکار پر فارسی میں) ۔ اس کی مشهور ترین تصنیف فرشته اوغلو له تی ہے، جس میں قرآن مجید کے بعض الفاظ کا لغت مسجع ترکی زبان

میں لکھا ہے۔ اس کے نمونے پر بعد ازاں مسجع ترکی زبان میں کئی لغات لکھی گئیں۔ بدر الواعظین و الظہر العابدین اور شرح تحفة الملوک، جو کبھی اس سے منسوب کی جاتی تھیں، دراصل اس کے لڑکے محمد کی تصانیف ھیں، جب کہ لغت قانون الٰہی اس کے دوسرے لڑکے عبدالمجید کی تالیف ہے .

مآخذ: (١) طاش كوپروزاده: الشقائق، سترحمه مجدى، ص ٩٦ تا ١٤؛ (٢) على: كنه الاخبار، مخطوطة كتاب خانهٔ جامعهٔ استانبول، عدد ۱۵۸۸، ورق ۳۹؛ (س) تقى الدين بن التميمي : طباقات السناية في تدراجه الحنفيّة، مخطوطة كتاب خانة سليمانيه، عدد ٢٠٨، ورق ٢٠٠؛ (س) حاجی خلیفه، طبع فلوگل، ۲: ۹۲، ۳۰۰ = طبع محمد شرف الدين يالتقايا و محمد رفعت بيلگه الكايسي، ١ ﴿ ٢٣٦، ۵۲؛ (۵) اوليا چلبي: سياحت ناسه، و : ۲۵، ۱۹۹؛ (۲) مستقيم زاده و مجلة النسب، معظوطة كتاب خانة سليماليه، خالد آفندی، عدد ۱۹۲۸ ورق ۵۳ (۵) احمد حسیب: سلك اللاّلي، مخطوطة كتاب خانة جامعة استانبول، عدد ٣٠٠، ورق ٨٠؛ (٨) محمد ثريا : سجل عثماني، ٣ : ٣٥٨؛ (٩) بروسه لى محمد طاهر . آيدين ولايتين منسوب مشائخ، علما، شعرا، مؤرخين و الطبائين تراجم احوال، ازمير م ٢٣١ه، ص ۲۹ تا ۲۸؛ (۱۱) وهي سصنف، عثمان لي سؤلف لري، ١: ٢٢٠ ، ٢١٩؛ (١١) سركيس: معجم المطبوعات، قاهره ١٠٠٦ه، ١: ٢٥٢ تا ٢٥٣؛ (١٢) الشوكاني: البدر الطالع، قاهره ١٣٨٨ه، ١: ٣٥٣؛ (١٣) براكلمان: تكمله، ب ، ١٥٥ تا ١٩٦٩؛ (١١٨) اسمعيل باشا : اسماء المؤلفين، استانبول ١٩٥١ء، ١: ١١٥: (١٥) فائق صصيك: عبداللطيف ابن سلك، در كوچك سندرس مجموعه سی، عدد ۱، ۱۱ (ازسیر ۱۹۹۲ع)؛ (۱۲۹) وهی مصنف ابن سلک زاده محمد آنندی، عدد ۱۱، ۲م و ۱ع.

۲- عبدالمجید بن فرشته عز الدین بن امین الدین الدین الدین الدین المعروف به فرشتـه أوغلو، اس كا روحانی سلسلـه مولانا بایزید اور سید شمس الدین كے واسطے سے فرقهٔ

حروفیہ [رک به حروفیه] کے بانی فضل اللہ [رک باں] تک منتہی هوتا هے، جو اس کا دادا پیر تھا۔ مجدی نے شقائق کے ترجمر میں اس کی فرقۂ حروفیہ سے بر تعالی ثابت کی ہے تاکہ اس پر اپنر معنزز اور دین دار بھائی کی موافقت کا الزام نه آئے ۔ اس کی زندگی کے واقعات پردہ خفا میں ہیں ۔ کہا جاتا ہے که اس نے ۱۳۹۸ه/۹۲۸ عمیں وفات پائی تھی۔ فضل الله کے جاودان نامه میں اس کے عشق نامه کا شمار صدیوں سے فرقۂ حروفیہ کی اہم کتنابوں میں رها هے ۔ اس کی تمام تصانیف، جو ترکی میں هیں، يـه هين: (١) عشق نامـه (طبع ليتهو، استانبول ١٨٢١٨/١١٨ع) كي تصنيف كا آغاز ٣٨٨ه/٠ ١٨٨ میں هوا تها اور یه فضل الله کی جزوی طبع زاد کتاب جاودان كبير كا ملخص ترجمه هے ـ اسحق آفندى نے اسی کو مدار بحث بنا کر جروفیہ کا رد لکھا ہے (كشف اسرار، ص بعد)؛ (۲) هدايت ناميه مؤلفة ١٨٣٠ مره/١٨٣٠ ع: (٣) خواب ناسه، شیخ ابوالحسن اصفهانی کی کتماب کا ترجمه: (س) آخرت نامه ـ مؤخر الذكر تينون كتابين مخطوطات كي صورت میں کتاب خانهٔ جامعه استانبول میں بذیل عدد ١٨٥ و محفوظ هير ـ ايک لغات القرآن بهي اسے کی ظرف منسوب ہے، لیکن دراصل وہ اس کے بهتیجے، عبدالمجید کی عملی کاوشکا نتیجه ہے.

مآخذ: (۱) طاش کوپروزاده: شقائق، مترجمهٔ محدی، ص ۲۰؛ (۲) استحق آفندی: کاشف الاسرار، The: J. K. Birge (۳) ما ۱۵۵؛ هم استانبول ۱۹۳۱، من اله Bektashi order of the Dervishes لندن ۱۵۳ تا ۱۵۲

(OMER FARUK AKUN)

فَرْضِ : [(ع؛ جمع : أُمَرُوْض، فِراض؛ بمعنی \* فریضه، جمع فرائض] ۔ یعنی وہ کام جس کے کرنے کا حکم سختی سے دیا گیا ہو اور جس کا کرنا لازمی

اموا جس کے له کرنے پر سزا اور کرنے پر جزا ملے گی ۔ حنفی مذہب کے مطابق فرض اس کام کو کہتر هیں جو ایسی دلیل قطعی (قرآن، سُنَّت، اجماع) سے ثابت هو جس میں اشتباه کی گنجائش نه هو \_ جس طرح فرض ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح اس پر اعتقاد ركهنا بهي لازم هے [ديكهيے قصول الحواشي، ص وَ ٩ ٢ ، الفَرْضُ فِي الشَّرعِ مَا ثَبَتَ بِدَليلٍ قطعي لا شُبْهَـةَ فيه و حكمه لزوم العمل به و الاعتقاد به]؛ اس كے برعکس واجب (ضروری) کا ثبوت دلیل ظنّی پر مبنی هے جو اشتباہ سے خالی نہیں هوتی ۔ [فصول الحواشي، ص ٩ ٩ ٢ : وَفِي الشُّرْعِ هُو مَا تُبَتُّ بِدَلِيلٍ فِيهِ شُبْهَةً] \_ شافعی اوّر دوسرے فقہی مذاهب کی رو سے فرض اور واجب دونون مترادف اور هم معنى هين [بعض اوقات احناف کے نزدیک بھی فرض اور واجب دونوں ایک ھی مفہوم ادا کرنے کے لیر استعمال **ھوتے** ھیں جیسے فقہا کہتے ھیں، وتر فرض ہے اور مج واجب هے] ۔ فقه میں فرض کی دو قسمیں بیان كى كئى هيى (1) فرض العين جسكا اداكرنا هر شخص پر لازم ہے، جیسے نماز و روزہ؛ اور (۲) فرض الكفايه جو فردًا فردًا هر شخص پر لازم نہیں بلکه اسے مسلمانوں کی جماعت میں سے بعض کا ادا کر دینا كافى هو جاتا ہے، جيسے نماز جنازہ .

مآخذ: [کتب حدیث و فقه کے علاوه (۱)

تهانوی: کشاف اصطلاحات الفنون، ۵ : ۱۱۲۳ تا ۱۱۲۳؛

(۲) الجرجانی: کتاب التعریفات، بذیل مادّه فرض و فریضه؛

Mohammedan theories of: N. P. Aghnides (۳)

(۲) نیویارک ۱۱۲ ص ۱۱۲ ببعد]؛ (۳)

(۵) نیویارک Arab.-Engl. Lexicon: E. W. Lane

(۵) نیویارک نی

(Th. W. JUYNBOLL) فرضه : (فرض بمعنى "عائد كرنا" سے مشتق؛

مصرى لهجر مين اس كا تلفظ يونهن كيا جاتا ہے، حالانکہ قرون وسطٰی میں فَرْض بلکہ زیادہ تر فريضه استعمال هوتا تها) وه غير معمولي محصول جو بالعموم كسى خاص مقصد كے ليے لگايا جاتا ہے [220] عمد حکومت میں عثمانی عمد حکومت میں كسانون پر محصول عائد كيا گيا ـ پهر ۲۹ مين اسے فرضة التحرير كا نام دے كر باقاعدہ قانوني شكل دے دی گئی ۔ اس محصول کی رقم معین نے تھی بلکہ مختلف قصبوں اور افراد کے لیر حالات اور ضرورت کے پیش نظر مختلف ہوتی تھی ۔ عام طور پر یه مقامی محصول تھا جو قاهره کے خزانے میں داخل نه کیا جاتا تھا، بلکہ مقامی ضروریات پر خرچ کیا جاتا تھا اور اسی وجه سے اس محصول کو "مخرجات" کی مد میں شمار کیا جاتا تھا] ۔ لین Lane (Manners and Customs) میں بیان کرتا ہے کہ انیسویں صدی عیسوی کے نصف اول میں محمد علی پاشا [رک باں] نے ایک محصول (فرض) بلا تفریق مذهب و ملّت عائد کیا جس کی رّو سے زیادہ سے زیاده . . . ه قرش یک هر شخص کی آمدنی کا بارهوان حصّه اس لير وصول كيا جاتا تها كه برّى اور بحرى عساكر مين اضافه كيا جاسكر، ليكن جب يه مصارف کم ہو گئر تو اسے موقوف کر دیا گیا، جیسا کہ اُوپر کہا جا چکا ہے، قرون وسطی کی تواریخ اور اس زمانے کے کتبات میں فرض کی بجامے بالعموم فریضه (جمع: فرائض) هي كا لفظ استعمال كيا گيا هـ ـ [فرانسیسیوں کے چلے جانے کے بعد محمّد علی نے یه محصول پهر عائد کر دیا، لیکن اس مرتبه هر شخص كي آسدني پر؛ اس مين مسلم اور غير مسلم سب شاسل تھے ۔ غیر ملکی قونصل خانوں کے یورپی ملازموں کو اس محصول سے مستشنا قرار دیا گیا تھا ۔ اس کی شرح آمدنی کا آٹھ فی صد تھی ۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہ سے یہ محصول وضع کر لیا جاتا

تھا۔ اس محصول کو "فرضة الرؤس" کما جاتا تھا۔ جب شام مصر کے ماتحت تھا، یه محصول شامیوں سے بھی وصول کیا جاتا تھا].

مآخذ: (۱) عبدالرحمٰن الجبرق: عجائب الآثار،
قاهره ۱۸۸۸ تا ۱۸۹۳ تا ۱۸۹۳ (۲) ۱۰۳ (۲) ۱۰۳ (۲) عبدالرحمٰن
الرافعی: عصر محمّد علی، قاهره ۱۹۵۱ و ۱۹۵۱ ص ۱۲۹۹ (۳) ۲۲۹ ص ۱۹۲۹ (۳) ۲۲۹ ص ۱۹۲۹ و ۱۹۵۱ می الرافعی: عصر محمّد علی، قاهره ۱۹۵۱ و ۱۹۵۱ می ۱۹۵۳ (۲۹۵۱ می ۱۹۵۳ الرافعی: Revolution
The agricultural Policy: Helen A.B. Rivlin(۳): ۱۳۹۱ می ۱۹۵۱ می ۱۹۵۱ (کیمبرج سیسا چوسٹس)
مازم المازم فرض و فریضه؛ (۱۳۳۱ می ۱۹۵۱ الرونیمه؛ (۱۹۵۱ می ۱۹۵۱ الرونیمه؛ (۱۹۵۱ می ۱۸۵۱ الرونیمه؛ (۱۹۵۱ می ۱۸۵۱ الرونیمه؛ (۱۹۵۱ می ۱۸۵۱ الرونیمه؛ (۱۹۵۱ می ۱۸۵۱ می از ۱۸۵۱ می از ۱۸۵۱ می ۱۸۵۱ می از ۱۸۵۱ می از

فِرْعُون : زسانیهٔ قدیدم میں ملوک مصر بالخصوص عمالقه کے بادشاہوں کا لقب خاقان تھا اور یدن کے بادشاہ تبع، حبشه کے بادشاہ نجاشی، روم کے بادشاہ تبعہ اور ایران کے بادشاہ کسری کہلاتے تھے، اسی طسرح مصر کے بادشاہ فرعون تھے (الکشاف، ۱: مصر کے بادشاہ فرعون تھے (الکشاف، ۱: میں ہے کہ نفسیر المراغی، ۱:۹،۱) - تفسیر فتح البیان میں ہے کہ یہ شاہ مصر کا نام تھا اور دوسرا قول یہ ہے کہ عمالقۂ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا (عملیق بن لاوز بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد کو عمالقہ کما جاتا ہے)؛ نیز یہ کہ بقول اہل کتاب حضرت موسی عمد کے فرعون کا نام قابوس تھا، مگر بقول وہب اس کا نام الولید بن مصمبہ بن الریان ہول وہب اس کا نام الولید بن مصمبہ بن الریان

تها، اس نے چار سو برس زندگی پائی اور حضرت موسی موسی می نے ایک سو بیس برس (فتح البیان، ۱۰۰۱، بدیل تنصیر ۲ [البقرة]: ۹۸؛ نیسز الشوکانی: فتح القدیر، ۱: ۹۸) - الجوهری نے بھی فرعون موسی کا نام الولید بن مصعب لکھا هے (الصحاح) - ابن سیده کا خیال هے که فرعون کا لفظ اعجمی هے اور اسم علم اور عُجمه هونے کے باعث غیر منصرف هے (لسان).

ابن منظور نے لسان العرب میں اور الجوهری نے الصحاح میں بذیل سادۂ فرعن لفظ فرعون درج کیا ہے ۔ صاحب لسان کا کمہنا ہے کہ قبطی زبان میں فرعون بمعنی مگرمچھ استعمال هوتا تھا (لسان العرب، بذیل سادہ فرعن) ۔ مسجد الدین فیروز آبادی نے القاموس (بذیل مادہ) میں لکھا ہے کہ هر سرکش اور متمرد آدمی کو بھی فرعون کہا جاتا ہے .

قسرآن مجید میں فرعون کے کردار کا جو نقشہ آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سرکشی اور تمرّد میں حد سے بڑھ گیا تھا۔ حضرت موسی ا اور حضرت ہارون کو وادی طُوٰی میں سب سے پہلی بار جو فرعون کی طرف جانے کا ارشاد ہوتا ہے اس کے الفاظ یہ میں: اِذْهَبَا ۚ إِلَى فَرْعُونَ إِنَّهُ طَغَى (٠٠ اطله : ٣٨)، يعني تم دونون فرعون كے ياس جاؤ؛ وه حد سے گزر چکا ھے، اس کی زیادتیوں کاسیلاب چڑھا ھوا ہے اور وہ سرکشی میں مبتلا ہے۔ غلو کا سرتکب ہوا ہے۔ نافرسانی میں حدود سے تجاوز کر چکا ہے ۔ پھر حضرت سوسی اور حضرت ھارون ا کو یہ احتیاط بھی سکھائی کہ اس سے نرمی کے ك ساته گفتگو كرنا: فَقُولًا لَهُ قُولًا لَيْهَا (. ٢ [طُـهُ] : ٣٨٨) ـ معلوم هوتا هے وہ غصيلي اور حلد بھڑک جانے والی طبیعت کا مالک تھا۔ پھر اس کے جواب میں حضرت موسی می نے عرض کیا:

رَبِّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى (٠٠ [طه]: ٥٨)، يعني الے همارے پروردگار! هميں اندیشہ ہےکہ فرعون ہم پر تعدّی اور زیادتی کرنے لگے یا اور زیادہ سرکش ہو جائے۔ حضرت موسٰی ا کی تبلیغ و ارشاد کے بعد فرعون نے نہ صرف تکذیب بلکه انکار میں شدت اور سختی کا پہلو بھی اختیار کیا (۲۰ [طه]: ۵۱) - مقابل کے لیر جب فرعون نے ساحروں کو اکھٹا کیا تو وہ اس مقابلر پر راضی نه تھر، لیکن فرعون نے انھیں شعبدہ بازی پر مجبور کیا اور بعد میں بھی انھیں بہت ڈرایا دھمکایا (٠٠ [طُهُ]: ٢٠)؛ علاوه ازين خود حضرت موسى حكو بهي قيد کر دینے کی دھمکی دی (۲۹ [الشعرآء]: ۲۹) ۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ فرعون نے ملک میں سرکشی اختیارکر رکھی تھی اور ظلم و ستم توڑنے کے لیے اپنی رعایا کو فرقوں میں بانٹ کر ایک ایسا ظالمانه طبقاتي معاشره قائم كر ديا تها جو چهو في، بڑے، مضبوط اور کمزور طبقوں میں منقسم تھا۔ اس نے طبقاتی نے اور کشمکش پیدا کر رکھی تھی ۔ وہ ایک طبقے کو کمزور کرتا جاتا تها، اس طرح که ان کی اولاد نرینه کو مار ڈالتا، عورتوں کو زندہ رہنے دیتا اور ان کی عزت و ناسوس اور شرم و حيا كو سلب كرتا جا رها تها ـ وہ مفسد تھا۔ اس نے ظلم سے بنی اسرائیل کو اچھے کاموں اور اچھر عہدوں سے محروم کر دیا تھا (۲۸ [القصص]: م ببعد) ـ طرح طرح كي تـكليفون سے انھیں ذلیل و خوار کیا جاتا تھا: یَسُوْسُوْنَکُمْ سَوَّءَ الْعَذَابِ . . . (٢ [ألبقرة] : ٩ م ) - غرض اس ح تحت بنی اسرائیل کی زندگی بؤی اجیرن اور دکھی تھی۔ اس نے انھیں عملًا غلاموں کے زسرے میں ڈال ركها تها: عَبَّدْتُّ بَنِي إِسْرَاءِيلَ (٢٦ [الشعرآء]: ٢٢)؛ وه عهد شكن، بدكار اور فاسق تها (٢٨ [القصص]: ٣٠ (٣٦ [القصص] : ٣٩ م. [٣٠ [التصص

[المؤمن]: ٢٦)؛ اس نے اپنے آپ کو خدائی کا مقام دے رکھا تھا (٢٨ [القصص]: ٣٨)؛ وہ سرکش، مسرف اور حد سے بڑھنے والا تھا (١٠ [يونس]: ٣٨) - بآئيبل نے بھی اسے ایک متکبر کی شکل میں پیش کیا ہے (دیکھیے خروج، ٩: ٤٠) - فرعون کے کردار کا یہ نقشہ فرعون کے لفظ کی معنوی تشریح کے بھی عین مطابق ہے.

جن مستشرقین یورپ کی نظر وسیع هے، انهوں نے
بھی Pharaoh (Far-o) Pharaoh کو مصری بادشاهوں کے لقب
کی عبر انی شکل قبرار دیا هے (Encyclopaedia Americana: ۲۱۹۰) میں انگلزہ
(Encyclopaedia Americana: ۲۱۹۰) مین تکبر،
در کا مفہوم مضمر هے اور اسی وجه
سرکشی اور تمرد کا مفہوم مضمر هے اور اسی وجه
سے مصر قدیم کے بادشاهوں کا یه لقب تھا .

لفظ فرعون کی اصل کے بارے میں ایک تصور یہ ہے کہ شاہی محل اور اس کے انتظامات کے لیے مصر قدیم کی ایک اصطلاح فرعو (Pr-o) بھی ہے جس کے معنی ہیں بڑا گھر اور اس لفظ نے بعد میں خود اس بڑے گھر اور اس محل کے مکین، یعنی بادشاہ، کے لیے Pharaoh کے لقب کی شکل اختیار کر لی ۔ اس قسم کی ایک مثال ترکی لفظ باب عالی (Sublime Porte) میں ملتی ہے، جو پہلے صرف خلیفۂ وقت کے محل اور اس کے انتظام و انصرام کے لیے استعمال ہوتا تھا اور بعد ازاں خود خلیفہ اور بارگاہ کے لیے استعمال هونے لگا۔ (Encyclopaedia Britannica) مطبوعة : 9 (The Jewish Encyclopedia : 29m: 12: 21979 ٦٦)۔ بعض لوگوں کے نزدیک فرعون کا لفظ فرو+اون سے مرکب ہے۔ قدیم مصری زبان میں آن یا اون کے لفظ کے معنی ھیں روشنی ۔ سورج دیوتا کی پوجا کے مرکز هیلیوپولس Heliopolisکو بھی اون کہتےتھے۔ اس شهرکی نسبت سے بادشاہ هک اون ( = حکمر ان اون) کملاتا تھا۔ اسی نہج پر فیرو اون یعنی فرعون بنا، لیکن یہ سب تاویلات غیر یقینی بلکہ شکوک و شبہات پیدا کرنے والی هیں۔ سب سے پہلی دفعہ مصر قدیم کے چوتھے خاندان کے هاں فرعو کا لفظ محل شاهی کے لیے نظر آتا ہے اور بارهویں خاندان تک اس کا استعمال اسی معنی کے لیے هوتا رها۔ سولهویں خاندان تک بهی اس کا استعمال قصر شاهی کے لیے هوتا تها اور کبھی کبئی اس کے مکین یعنی کے لیے هوتا تها اور کبھی کبئی اس کے مکین یعنی خود بادشاہ کے لیے، لیکن اٹھارهویں خاندان کے کتبوں میں اس کا استعمال باقاعدگی کے ساتھ بادشاہ کہوں میں اس کا استعمال باقاعدگی کے ساتھ بادشاہ میں بھی ملتا ہے (The Jewish Encyclopedia) و : میں بھی ملتا ہے (The Jewish Encyclopedia) و : میں بھی ملتا ہے (The Jewish Encyclopedia)

بالیبل میں مصر قدیم کے گیارہ بادشاھوں کا ذكر هے: فرعون ابراهيم، فرهون يوسف، فرعون موسى ا، وغيره (مثلا ديكهير بيدائش، ١: ١٠ تا ٢٠، pm؛ خروج، باب اوّل و دوم وغيره؛ ملوك، ۱ ، ۱ ، ۹ ) اور سب کے لیر فرعون هی کا لفظ استعمال ھوا ہے ۔ خیال ہے کہ عمد ابراہیم عمر کے فرعون کا نام اوسب تسو Osibtesev اوّل تها (Osibtesev سے ۲۵۰۰ = (۲۰۷ : ۲۲ 'Americana لر کر اسکندر رومی تک سمبر کے حکمرانوں کو تیس خاندانوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن کے پھر تین دور کیے گئے ہیں ۔ قرآن مجید میں جس فرعون کا ذکر حضرت موسی کے واقعات میں آیا ہے وہ انیسویں خاندان اور تیسر م دورکا فرعون ہے۔ اس خاندان کی حکومت کا آغاز . ۲۵ ، ق-م کے بعد رَعَمْسِیس اقل سے هوا اور ۱۲۰۰ ق م میں بیسویں خاندان کی حکمرانی شروع ہوگئی ۔ اس خانہدان کا تيسرا فرعون رَعَمْسِيْس ثانى تها، جسي يونانى Sesostsis كمتر هيں ـ اس كى حكومت كا آغاز ١٣٣٠ ق-م سے ہوا، گو وہ باپ کے بڑھاپیے کی وجہ سے عملًا پہلر ھی سے حکمرانی کر رہا تھا؛ اس نے سٹرسٹھ

برس حکومت کی اور متعدد عمارتی بنوائیں ـ فرعون کی غلامی سے جو اوگ مصر سے بھاکے ان کی تعداد بالیبل نے چھ لاکھ بتائی ہے اور یہ صرف تنومند جوانوں کی تعداد ھے؛ بچر، بوڑھے اور عورتین اس میں شامل نہیں (خروج، ۱۲ تا ۲۷)۔ یہ تعداد کئی وجوہ سے محل نظر ہے (تفصیل کے لیر - (۲۹۵:۵ The Jewish Encyclopedia ديكهــير عام خیال ہے کہ جس فرعون کے محل میں حضرت موسی می نے پرورش پائی تھی، اسی کے ساتھ بعد میں ان کا مقابله هوا اور حضرت موسی ابنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لر جانے میں کامیاب ہوئے؛ لیکن ایک خیال یه ہے کہ جس فرعمون کے معل میں حضرت موسی اسے پرورش پائی وہ رَعْسیس ثانی تھا اور جس فرعون کا حضرت موسی سے مقابلہ هوا وه منفتاح هے (The Jewish Encyclopedia) دوا وہ منفتاح ۲۹۵ (۵۲ خروج، ۲:۳۲ و ۱:۵۵ ۴۹۵ خروج، The En- !Ramses بدنيل ٩٦٥ : ١٨ 'Britannica . ( \_ . \_ : TT ccyclopaedia Americana

فرعون منفتاح کے عہد کے ایک کتیے میں پہلی بار اسرائیل کا لفظ لکھا ہوا ملا ہے ۔ یہ انیسویں خاندان کا چوتھا ہادشاہ اور اپنے باپ کا تیرھواں بیٹا تھا اور اسے حکومت کے تخت پر خاصی بڑی عمر میں جا کر بیٹھنا نصیب ہوا تھا۔ اس کا عہد حکومت کوئی پچیس برس رہا ۔ ان دونوں بادشاہوں کی ممیاں قاہرہ کے عجائب گھر میں محفوظ ہیں ۔ تیرھویں اور چودھویں خاندانوں کی حکمرانی میں سرکز کمزور ہوگیا، چنانچہ چروا ہے بادشاہ یا بدیسی بادشاہ مصرکے محکمران ہوگئے۔ انھیں بھی فراعنہ مصرمیں شمار کیا گیا والے اور وہاں کے اصلی قدیم باشندے نہ تھے بلکہ عربی النسل تھے اور شام سے آئے تھے ۔ کہا جاتا عربی النسل تھے اور شام سے آئے تھے ۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف کے عہد سے پہلر فرعون کے

نام میں اختلاف ہے، ایک روایت یہ ہے کہ اس کا نام الریان تھا اور دوسرے فرعون کا نام قابوس (Apaphis) دوم تھا اور ان کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ تھا . (۲۰۷ : ۲۲ ، The Encyclopaedia Americana)

انیسویں خاندان کا آغاز رَعَمْسِیس اول (۱۳۱۵ ق ـ م) سے هوتا هے، جس نے صرف دو برس حکومت كى ـ پهر اس كا بيئا ساتى اول برسراقتدار آيا جس كا دائرهٔ اقتدار ایک طرف شام اور دوسری طرف نوبیا تک وسیع تھا۔ اس کے سرنے پر رعمسیس دوم چھوٹی عمر هی میں تخت حکومت پر بیٹھا ۔ اس نے لبنان کے حطّیوں سے جنگیں کیں اور آخر ان پر فتح پائی ۔ ١٢٥٠ ق ـ م مين حطيون كا سربراه اپني بيشي کو اس فرعون کی بیوی بنانے کے لیے خود مصر پہنچا ۔ اس فرعون نے فلسطین کو آیک "بیوہ" کی طرح ہے یارو مددگار کرکے رکھ دیا تھا۔ اس کے بیٹے منفتاح نے بھی کچھ فتوحات حاصل کیں، لیکن اس کے بعد اس خاندان کا زوال شروع ہوگیا اور بعد کے فرعونوں کی کوئی خاص مدت نه تھی ۔ بالیبل میں سب سے پہلے فرعون نَخْوَ (Necho) کا ذکر ھے ۔ ھیرو ڈوٹس نے بھی اس فرعون کا نام نکوس (Nekos) درج کیا ہے۔ اس کے جانشین کا نام فرعون حَفْرَعَ Hophra تها جس كا عهد حكوست . ٥٩. ۵۷۱ ق-م قرار دیا گیا ہے ۔ یه آخری فرعون ہے جس کا بآئیبل میں ذکر ہے.

فراعنهٔ مصر کے اس سلسلے میں ایک فرعون امیسس (Almosi یا Amasis) دوم تھا جس کا عہد حکومت ، ہے تا ۵۲۵ ق - م ھے - اپنے چوالیس ساله دور حکومت کے آغاز ھی میں اس نے شاہ ایران خورس (= کروش) کے دشمنوں سے ساز باز شروع کر دی تھی اور بنو کدنضر سے رشتهٔ دوستی استوار کیا اور آخر یہی سازباز فراعنهٔ مصر کے سلسلے کی همیشه کے لیے بربادی کا باعث بن گئی ۔ اس فرعون کی

وفات کے چند ھی ماہ بعد ۵۲۵ ق۔م میں کیقباد کی قیادت میں ایرانیوں نے اسیسس Amasis کے بیٹے Psommetichus کو تخت سے اتبار کر مصر پر قبضه کر لیا ۔ داریوش (۵۲۱ - ۸۸۹ ق م) بھی مصر گیا تھا۔ اس ایرانی عہد کے زیادہ کتیر نہیں ملتے ۔ تاهم ٥٠،٨ ق م میں ایک سنبھالے کی طرح فراعنه مصر پهر ملک پـر قابض هوگئر اور فرعون امستیس (Amystaeus) نے داریوش دوم کے خلاف لڑ کر ایرانیوں کو مصر سے نکال دیا اور انتیسویں خاندان کی حکومت قائم ہوگئی ۔ اس خاندان کا دور بہت ھی مختصر تھا۔ اس کے بعد فراعنه مصركا تيسوال اور آخرى فرعون نختشب Nekhthesheb تها جسريونانيون ن شكست دى ـ يه فرعون وهاں سے بھاگ کر مصر واپس آیا اور وهاں سے تقریباً ۱ م ۲ ق ـ م میں حبشه کی طرف بھاگ گیا ـ اس پر فراعنهٔ مصر کا سلسله همیشه کے لیر ختم هوتا هے. قرآن مجید میں حضرت موسٰی میں کے واقعات میں جس فرعون کا ذکر ہے اس کے لیے ذی الاوتاد کے الفاظ استعمال كير كئر هين : وَ فِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (۹۸ [الفجر]: ۱۱) ـ اس کی مفسرین نے متعدد وجوہ بیان کی هیں۔ البیضاوی نے حضرت ابن عباس <sup>رض</sup>اور ابن مسعود ، فل کی روایت سے اس کے معنی "ذوالجموع الكثيرة" كير هير، يعني وه فرعون جس كے پاس بڑى تعداد میں فوجیں تھیں؛ الزمخشری نے اس کے معنى كير هين "دوالملك الثابت"، يعني مستحكم مملکت کا مالک اور اس کے تیسرے معنی هیں "عظیم الشان اور بکثرت عمارات بنانے والا" \_

قرآن مجید نے واضح طور پر بتایا ہے کہ فرعون نے جب حضرت موسی کا تعاقب کیا تو موسی تو بی اسرائیل کو لے کر سرزمین مصر سے بحفاظت

يه تينوں صفات اس فرعون ميں موجود تھيں جس کا

حضرت موسی مسے مقابلہ ہوا .

نكل گئے، ليكن فرعون، جو اپنى فوجوں كے ساتھ تعاقب ميں چلا آ رہا تھا، بحيرہ قلزم ميں غرق هوگيا اور آخرى وقت ميں اس كے منه سے يه الفاظ نكلے، حَتَّى إِذَا اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ لا قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهُ لاَ إِلهَ لِللَّا الَّذِي اٰمَنَتُ بِهِ بَنُوْا اِسْراَءِ يْلُ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَيماں تك كه جب ڈوبنے لگا، بولا: ميں نے يقين كر ليا كه كوئى معبود نہيں مگر جس پر بنو اسرائيل ايمان لائے اور ميں فرماں برداروں ميں بيے هوں (١٠ [يونس]: ٩٠).

لیکن غرغرۃ الموت کے وقت کے یہ الفاظ اسے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتے تھے اور صرف ایک قشر کی حیثیت رکھتے تھے، البتہ اللہ تعالی نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ وہ تو غرقابی سے مرگیا، لیکن اس کے جُمِّے اور بدن کو بچا لیا گیا: فالْیوْمَ نُنجِیْکَ بِبَدنِکَ لِیَتکُوْنَ لِمَنْ خَلْمَهَکَ اَیَةً وَالْیوْمَ نُنجِیْکَ بِبَدنِکَ لِیَتکُونَ لِمَنْ خَلْمَهَکَ اَیَةً وَالْیوْمَ نُنجِیْکَ بِبَدنِکَ لِیَتکُونَ لِمَنْ خَلْمَهَکَ اَیَةً وَالْیوْمَ نُنجِیْکَ بِبَدنِکَ لِیَتکُونَ لِمَنْ خَلْمَهَکَ اَیَةً وَالْیوْمَ بِدن کو بچائے دیتے ھیں تاکہ تو اپنے پچھلوں کے لیے نشانی بنے (۱۰ [یونس]: ۹۲)؛ چیانچہ واقعۃ اس فرعون کی لاش کنارے پر چیانچہ واقعۃ اس فرعون کی لاش کنارے پر ایک ھرم میں محفوظ کر دیا گیا۔ اب تیرہ سو سال ایک ھرم میں محفوظ کر دیا گیا۔ اب تیرہ سو سال بعد دنیا نے اس کا عنی مشاھدہ کر لیا ہے اور قاھرہ کے عجائب گھر میں رعمسیس دوم اور منفتاح دوم دونوں کی معیاں موجود ھیں .

قرآن مجید یه بهی بتاتا ہے که اس فرعون کی بیوی، جس کا نام روایات میں آسیه درج ہے، فرعون کے برے کاموں میں شریک نه تهی: وَ ضَرَبَ اللهُ مَشَلَا لِلَّذِیْنَ اٰمَـنُوا اٰمُرَاتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ البُنِ لِیُ لِلَّذِیْنَ اٰمَـنُوا اٰمُرَاتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ البُنِ لِیُ عَنْدَكَ بَیْمُ اِنْ فَرْعَوْنَ وَ عَمْلِهِ وَ نَجِینی مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمْلِهِ وَ نَجِینی مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمْلِهِ وَ نَجِینی مِنْ الْقُومِ الظّّلمِینَ (٦٦ [التحریم]: ١١) = اور الله نے مومنوں کے لیے (ایک) مثال (تو) فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی که اس نے خدا سے التجاکی: اے میرے پروردگار! میرے لیے بہشت میں اپنے الے میرے پروردگار! میرے لیے بہشت میں اپنے

پاس ایک گهر بنا اور مجهے فرعون اور اس کے اعمال (زشت مال) سے نجات بخش اور ظالم لوگوں کے هاتھ سے مجھ کو مخلصی عطا فرما (۲٦ [التحریم]: (نیز دیکھیے البخاری، کتاب بدء الخلق.

قرآن مجيد نے فرعون اور موسٰی کی گفتگو کے بہت سے حصے اور حالات بھی بيان کيے ھيں، مشلا ٢ [البقرة]: ٩ م ببعد؛ ٣ [ال عمرن]: ١١؛ ١ [الاعراف]: ٣٠٠ ببعد؛ ٨ [الانفال]: ٢٥ ببعد؛ ٨ [الانفال]: ٢٥ ببعد؛ ٨ [الرهيم]: ٣٠٠ ببعد؛ ١١ [هـود]: ١٥٠ ببعد؛ ٣٠ [البرهيم]: ٣٠٠ ببعد؛ ٣٠٠ [المدؤسنون]: ٣٠٠؛ ٣٠٠ [القصص]: ٣٠٠ ببعد؛ ٣٠٠ [العنكبوت]: ٣٠٠؛ ٨ [القصص]: ٣٠٠ ببعد؛ ٣٠٠ [العنكبوت]: ٣٠٠؛ ٨ [المؤمن]: ٣٠٠ ببعد؛ ٣٠٠ [العنكبوت]: ٣٠٠ . ٨ [المؤمن]: ٣٠٠ ببعد؛ وغيره .

مآخول: (١) تفاسير قرآن، مثلًا ابن جرير، الكشاف، البيضاوي، روح المعاني، البحرالمعيط، وغيره، ان آيات كے تهمت جن میں فرعون اور حضرت موسٰی ۴ کا ذکر ہے؛ (۲) الطبرى: ١: ٨٥٨ ببعد: ٣٨٨ ببعد؛ (٣) اليعقوبي، ١: ٣٠ بهدا، ۱۱ به ببعد؛ (م) المسعودى: مروج الذهب، ۱: ۹۹ و م: ٣٦٨ ببعد: (٥) الثعلبي: قصص الانبياء، مطبوعة قاهره، ص . س م : (٦) ابوالفداء، طبع Fleischer ص ۹۸ ببعد؛ (٤) المقريزي: الخطط، ١: ١٣٢ و ٢: الانتان و المالة (A) :Flinder Petrie History of Ancient Orient : Maspero (1) :- 1 1 1 Encyclopaedia (1.) := 1 199 - 1990 4-5-4. Britannica بذيل Egypt 'Ramsees 'Pharaoh' بذيل The Jewish Encyclopedia ، بذیل مادّه هامے مذکورهٔ بالا؛ (۱۲) The Encyclopaedia Americana (۱۲)، بذیل مادّه ها ہے مذكورة بالا: (س) آز، لائيذن، بذيل Pharaoh اور وه مآخذ جو وهان درج هين؛ (۱۲) عربي كتب لغت .

[اداره] أَوْغَانه: (روسى: Ferganskaya Oblast)،

سیر دریا (سیحون) کے وسط میں ایک وادی [جو تقریبًا تین سو کیلومیٹر لمبی اور ستر کیلومیٹر چوڑی ھے] ۔ اس نام کا اطلاق خاص طور پر صرف اس وادی پر هوتا هے جو شمال میں سلسله هاہے کوه چُتکل [= جَدْعَل؛ چَتْقَل]، مشرق مين كوهستان فرغانه اور جنوب میں سلسله هامے کوه الائی سے گهری هوئی هے ـ مغربی سرحد نسبة كم معين هے اور يــه ان سلسله هاے کوہ سے بنتی ہے جو دریا کے کناروں تک بـڑھ آئے ھیں ۔ ان کی بدولت دریا کا رُخ بدل جاتا هے، جو فَرْغَانه میں زیادہ تر جنوب مغرب کی طرف بہتا ہے؛ یہاں پہنچ کر اس کا رخ پہلر مغرب اور بعد ازاں شمال مغرب کی جانب هو جاتا ھے۔ یہاں، بالخصوص جنوبی کنارے پر، دریا اور پہاڑوں کے درمیان ایک کھلی جگہ ہے ۔ صرف اسی جانب سے وادی فرغانہ ایک قدرتی سڑک کے ذریعر دیگر علاقوں سے مربوط ہے ۔ اسی لیے، جیسا کہ باہر نے بتایا ہے، دشمنوں کے حملوں کے لیے اس مقام پر سال بھر راسته کھلا رهتا هے ـ درياؤں كے منبعوں اور فرغانیه میں ان کے مقامات اتصال کے لیر رک به سیر دریا ـ روسی حکومت کے ماتحت شمالی، شمال مشرق اور جنوبی کوهستانی وادیون کو، جهان تقريبًا خانه بدوش لوگ هي آباد هين، وادي فرغانه سي شامل کر کے ایک انتظامی ضلع بنا دیا گیا تھا۔ یہی صورت چوتهی صدی هجری/دسوین صدی عیسوی میں پیش آئی تھی جبکہ عرب جغرافیہ دان وادی چتکل (عربی: جدغل) كو فرغانه هي كا ايك حصه تصور كرتے تھر ۔ ضلع فرغانه كا رقبه ٨٠٠٠ مربع ميل ھے، جس میں سے اصل وادی کا رقبه ، ، ، ، ، مربع میل ھے \_ پھر اس میں صرف چار ھزار مربع میل رقبه ایسا ہے جو دریا کے پانی سے سیراب ہوتا ہے ۔ [اندرونی حصه زیاده تر صحرائی هے - فرغانه کا علاقه همیشه گنجان آباد رها هے ۔ مقامی قدیم آبادی کی کثرت

ھے۔ اسلام کی آمد کے بعد کچھ حصے میں ترک آباد ہو گئے۔ انیسویں صدی عیسوی کے آخر میں روسی بھی اس کے شہروں میں آباد ہونے لگے۔ زرعی علاقے اصل باشندوں کے قبضے میں ہیں].

فرغانـه کے قـدیم ترین حـالات چـینی سفیر چنگ کسیان Čang-Kien (حدود ۱۲۸ ق م) کے مرهون منت هیں ۔ ان میں اور دوسرے قدیم چینی تذکروں میں اس ملک کو عمومًا تائیوان Ta-yuan كها گيا هے ـ فرغانـه (قديم چيني املا پـ شولونـه P'o-lo-na تها اور بعد ازال یا هن نه Pa-han-na پوهن Po-han اور فی هن Fei han کا نام پہلے پہل پانچویں صدی عیسوی میں ظاہر ہوا ۔ چینیوں نے بھی یہاں کی آبادی کو زراعت پیشد پایا ۔ ان کی تعداد ساٹھ هزار خاندان (تقریبًا تین لاکھ افراد) تھی ۔ یہاں ستر شہر (صریعًا گاؤں) تھر ۔ چینیوں كا دعوى هے كه وه فرغانه ميں اپنر ساتھ لوهے كى صنعت اور سونے چاندی کی چیزیں بنانے کا فن لائے۔ جیسا که هرته Hirth نے اشارہ کیا ہے، چینی لوها، جس کا بلینوس (Pliny) نے ذکر کیا ہے، عین سمکن ھے کہ فرغانہ سے برآمد ہوتا ہو۔ اس کے مقابلر میں چینی پہلر پہل فرغانہ ہی میں آکر انگور اور لوسن (گھاس Lucerne) گھوڑوں کا چارا) سے واقف ہوے ۔ متعدد ماہرین صینیات (عتیقیّات چین) نے، جن میں هرته Hirth بهی شامل هے، یه خیال ظاهر کیا ہے کہ وسط ایشیا میں سب سے پہلر انگور کی کاشت یونانیوں نے کی اور چینی پٹوٹٹو (p'u-t'au) يوناني βότρις سے نکلا هے؛ تاهم يـه لفظ ايران کے توسط سے ھی چین میں پہنچ سکتا تھا، جو بظاہر خارج از بحث ہے۔ اس قسم کا کوئی لیفظ اب تک ایرانی زبان میں دستیاب نہیں ہو سکا ۔ علاوہ ازیں سٹرابو Strabo (باب ۲۷) واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ یونانیوں نے Hyrcania کے مشرق سے

لرکر وسط ایشیا کے ہر مقام پر انگور کی کاشت هوتے دیکھی تھی ۔ فرغانہ پر یونانی باختری تہذیب کا بہت کم اثر پڑا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ دوسری صدی ق۔م میں بھی وہاں کے لوگ سکوں کے استعمال سے ناواقف تھے ۔ قطعی طور پر یه معلوم نہیں هو سکا که آیا آگے چل کر صورت حال تبدیل هو گئی تهی اور زمانهٔ قبل از اسلام مین سمرقند، بخارا اور خوارزم کی طرح وہاں سکّے کبھی بنائے بھی گئے تھر یا نہیں ۔ یونانی فنون کے ناقابل انکار اثرات کے علاوہ فرغانہ اپنی شیشر کی صنعت کے لیر یورپ کی یونانی رومی تهذیب کا مرهون منت هے اور یه صنعت سن هجرت کی ابتدائی صدیوں میں خاصی اهم تھی ۔ اس صنعت کے ایران میں سے ہو کر وسط ایشیا میں ارتقا پانے کا سراغ زبان میں بھی ملتا ہے (یونانی: βγρνληως؛ فارسى: بِلُور اور بِلُور؛ چِينى: بي-لو-لى pi-lu-li اور پولی po-li ـ فرغانه میں اس صنعت کی نشو و نماکا ذکر مستند مصنفین کے ہاں نہیں ملنا، لیکن جیساکه ۱۸۸۵ء میں اخسیکٹ کی کھدائی سے ظاهر هوتا ہے، زمانۂ مابعد میں شیشے کی بنی هوئی چيزين فرغانه مين عام طور پر سلتي تهين ـ قديم حغرافیه دانوں نے فرغانہ کا تذکرہ نہیں کیا ۔ انھوں نے درباے سیحون (سیر دریا) کے بالائی علاقے کے بارے میں جو تھوڑا بہت بتایا ہے اس کی تصدیق زمانهٔ مابعد کے عربوں کے لکھر ہو مے زیادہ واضح اور قطعی بیانات سے کی جا سکتی ہے، مثلًا بطلمیوس نے ایک قسوم کا نام ارستیس Aristeis بتایا ہے جو دریاے ارست اور اوش (دیکھیر نیچر) کے ایک ضلع ارست کے نام سے ملتا جلتا معلوم ہوتا . (مم ، Sogdiana : W. Tomaschek) هے

م. ر اور ۱۰۱ ق-م هی میں چیننیوں نے فرغانه پر چڑھائیاں شروع کر دی تھیں، لیکن چینی مآخذ سے صرف ظہور اسلام سے چند صدی قبل هی کے

حالات قطعی طور پر معلوم هوتے هیں ـ پی۔شی Pei-shi کے بیانات سے، جو زیادہ تر پانچویں صدی عیسوی سے متعلق هيں، پتا چلتا ہےكه فرغانه كے دارالحكومت كا محيط تقريبًا ايك ميل تها؛ بادشاه كا تخت سويے کے مینڈ ہے کی شکل کا بنا ہوا تھا۔ اس کی فوج کئی هنزار افتراد پیر مشتمل تھی۔ تالیک شو T'ang-shu کی رو سے (جس کا بیان م ۲۵ تک ہے) ملک میں چھے ہڑے اور تقریبًا ایک سو چھوٹے شہر تھے۔ یہی مصنف بتاتا ہے کہ اس ملک پر ایک ھی خاندان تیسری سے ساتویں صدی عیسوی تک مسلسل حکمران رها \_ يهان کا بادشاه ٢٦٦ء اور و جوء کے درمیان ترکوں کے خلاف ایک لڑائی بمين لثرتا هوا مارا گيا۔ اس كا نتيجه يه نكلا كه ایک ترک خاندان فرغانه پر قابض هوگیا۔ متوفى بادشاه كا ايك بهائي بمشكل ملك كا ايك حصه بچانے میں کاسیاب ہو سکا۔ شہر کاسان (جینی : کئوسٹی K'o-sai) کا ذکر ترک بادشاہ کے صدر مقام کی حیثیت سے آیا ہے۔ مقامی بادشاہ شہر هودن Hu-men میں رهتا تھا۔ جب مغرب کی عظیم الشان ترکی سلطنت پر زوال آیا (۲۵۵) اور ملک کو کچھ عرصے کے لیے چین کا ایک صوبه بنا لیا گیا تو کاسان ہی سارے ملک کا دارالحکومت قرار پایا۔ معلوم هوتا هے که آگے چل کر ترکوں نے یہاں کے اصل شاھی خاندان کو بالکل نیست و نابود کر دیا کیونکه وصرع میں ایک تارک بادشاه (آسلان خان) کا ذکر ملتا ہے کہ وہ سارے فرغانه كا فرمانمروا تها ـ ايسا معلوم هوتا هے كه اس سے بھی بہت پہلے ،قامی خاندان اپنی اہمیتکھو بیٹھا تها، چنانچه جب ، ۲۳۰ مین هوان چوانگ Hüan-Čuang يهال آيا تو فرغانه پر ايک بادشاه حكومت نهين كرتا تها بلكه كئي بادشاه ايك دوسرے کے خلاف جنگ و جدال میں مصروف تھے۔

اس سیاح نے ملک کو جس حالت میں دیکھا وہ گزشته چند قرنوں سے قائم تھی ۔ اس کے بعد . ٦٨٠ میں چینی حکومت کے خاتمے پر ترکوں نے تخت سلطنت پر قبضہ کر لیا۔سب سے آخری چینی مأخذ تانگ شو میں آخسیکث (چینی: سی کثین Si-Kien) کو فرغانه كاصدرمقام بتايا كيا هـ اوريهي البلاذري (طبع de Goeje، ص ۲۰، نے بھی لکھا ہے۔ اس کے برعکس عربوں کی فتح کے جو تذکر مے ملتے ھیں ان میں سے اکثر کاسان کو اس کا دارالحکومت کہتے ھیں (اليعقوبي : Geogr؛ ض مه ۲ ؛ وهي مصنّف: Histor. ۲: ۸۱۸؛ الطّبری، ۲: ۱۲۵۲ س ۱۱) - آج کل کاسان دو شہروں کا نام ہے، جو ایک دوسرے کے پاس پاس واقع هين، يعني يوقاري كاسان (بالائي کاسان) اور قرہ صُو کاسان ۔ یُوقاری کاسان کے کسی قدر شمال میں ایک پرائے قلعے کے کھنٹر (رئید صرف تقریباً لله ایکڑ) پائے جاتے هیں، جسے مقاسی باشند م منع قدورغان ( = آتش پرستوں كا قلعه) كهتر A. Brianow هيں (ديكھير) هيں (ديكھير) . (بیعد) ۱۳۲: ۳ (Lyubiteley Arkheologii

عربوں کو فَرْغَانه میں بھی وھی حالات نظر آئے جو ماوراء النّہر کے دوسرے حصوں میں تھے ۔ حکمران طبقه زمینداروں یا سرداروں (دھقان، عربی جمع: دھاقین) پر مشتمل تھا۔ بادشاہ کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں تھی کہ وہ سب سے بڑا زمیندار تھا، چنانچہ اسے دوسروں کی مانند دھقان ھی کے نام سے پکارا جاتا تھا (حمدود العالم؛ مترجمهٔ Minorsky، مترجمهٔ بهی بمدد اشاریه) ۔ اس نے ایرانی شاھی لقب اخشید بھی اختیار کر رکھا تھا (دیکھیے الطَّبَری، ۲: ۲۱۳۲، حاشید ہی

فَرْغَانه کے بادشاہوں نے عرب فاتحین کا بـڑا زبردست مقابلہ کیا۔ تُــتَیْبُه بن مسلم [رک بآں] کے ماتحت پہلی لشکر کشی (۹۳ھ/۲۱۔۱۳۰ع) سے

لے کر ملک کی مکمل فتح تک تقریباً ایک صدی صرف هوئی ۔ ۹۹ م ۱۵ عین قُتیبه نے قُرغَانه میں خلیفة سلیمان کے خلاف بغاوت کردی اور اپنے هی سپاهیوں کے هاتھوں شهید هوگیا [(الطَّبری، ۲: هی سپاهیوں کے هاتھوں شهید هوگیا [(الطَّبری، ۲: ۲۵۲ ببعد)] ۔ النَّرشَخی (طبع Schefer) ص ۵۵) کے بیان کی روسے اسکا مقبرہ موضع کاخ میں تھا اور جمال القرشی (در Barthold: ۳۲۵۲ ۱: ۱۳۸۸) کے بیان کے مطابق موضع کلیج میں (یه دونوں نام ایک هی معلوم هوتے هیں اور غالباً قلمی نسخوں میں کتابت کی غلطی کی وجه سے یه اختلاف پیدا هوگیا ہیا ۔ آج کل بھی امام شیخ قُتیبه کا مقبرہ [اندی عی بان کے قریب] جلال قُدُق کی بستی (ولست) میں بنایا جاتا هے (ولست) میں عربوں کی رامے میں یه علاقه چین میں تھا (دیکھیے عربوں کی رامے میں یه علاقه چین میں تھا (دیکھیے ابن جُمَانَدة النباهلی کے اشعار، در البلاذری، ص

تُتَيّبه نے (غالبًا م و ه میں) عصام بن عبدالله الساهملي كو فرغانمه مين النسر پيچهر چهورا تها (الطّبري، ۲: ۱۳۳۰ س م) - ايک گهاڻي [شعب عصام] اسی عصام کے نام پر مشہور تھی ۔ یه فَرْغَانه سے کاشغر جانے والی سڑک پر (الطَّبرَی: ۲: ۲ ، ۱۲۷۹ س ۲) یا ضلع (رستاق) اسفره میں (الطّبري، ٢: ١٠٨٠ س ١٠) واقع تهي ـ معلوم ہوتا ہے کہ قتیبہ کے انتقال کے بعد عربوں کو فَرْغَانَـه یمے نکال دیا گیا تھا کیونکہ ہ. ۱ ھ/۲۲ء میں فرمانروا بے فرغان ہ نے یہ گھاٹی (شعب عصام) سُغّد سے آنے والے سہاجہرین کہو پیش کی تھی (الطَّبري، ٢: ١٨٨٠)، ليكن مؤرخين نے عربوں کی شکست اور ان کے اخسراج کا کسوئی ذکسر نہیں کیا ۔ زمانۂ مابعد کی ایک روایت کی روسے (جسے سب سے پہلے القرشی نے پیش کیا تھا، در Turkestan : Barthold (۱۳۸: ۱ ، Turkestan

حضرت عثمان عمد میں محمد بن جریر نے جن کے ماتحت . . . ۲ صحابه من اور تابعین تھے، فَرْغَانه میں سفید بلان یا اِسْفِید بلان (کاسان کے نواح میں) کے مقام پر کفّار سے حنگ کرتے ہوے شہادت پائی، یہی کہانی چند تبدیایوں کے ساتھ ایک تصنیف میں بیان کی گئی ہے جو سارے وسط ایشیا میں بہت مقبول ہے اور جس کا غالبًا عربی سے فارسی میں اور فارسی سے ترکی میں ترجمه هموا تھا (Turk. elc.

نَصْر بن سَيّار [حاكم خراسان] پهلا شخص تها جو دوباره (۲۰ ه/۱۹ سرع) فَرْغَانه مين إينا عاسل بهيجنر مين كامياب هو سكا (الطَّبَرى، ٢: ١٦٩٨، س و)، لیکن اس بار بھی عرب حکومت زیادہ عرصر تک قائم نه ره سکی ـ الیعقوبی کے بیانات (۲: ۲۵ م) سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرمانروا مے فرغانہ پسپا ، هو كر كاشغر مين چلا آيا تها، ليكن خليفه المنصور کے عمد (۱۳۶ه/میء تا ۱۵۸ه/۵۵۵ع) میں اسے وهاں بھی شکست ہوئی اور اسے مجبور ہو کر صلح کرنے کے لیے ایک کثیر رقہ ادا کرنا پاڑی۔ المم دى نے احمد بن أسد کے ماتحت ایک فوج فرغانه پر چڑھائی کرنے کے لیر بھیجی؛ اس سہم کے سلسلر میں بھی کاسان کا ذکر ملتا ہے کہ وہ بادشاہ کا صدر مقام تھا جس نے اس وقیفے کے دوران میں دوباره اپنا ملک حاصل کر لیا تھا (الیَعْقُولی، ۲: ٨٥٨) - هارون الرشيد کے عمد ميں جب غطريف بن عطا يمال كا عامل تها (٥١ وه/١٩ عنا ١١ م ۳ م م عمرو بن جميل كو حكم ديا گيا كه وه جَبْغُو (غالبًا تركى قبيلر قاراً قي يا خُرْلَخ كا بادشاه) كى فوجیں فَرْغَانـه سے نکال باہر کرے (گردیـزی در Turkestan: Barthold : عمد (۹۸ مراه ۱۸ مراه ۱۸ مرس فرغانه کے باغی باشنہدوں کے خلاف ایک بار پھر فوج بھیجی

گئی، خلیف کے حکم سے ماوراء النّمر کے بعض حصوں کی حکومت جن میں فَرْغَانه بھی شامل تھا، عامل غسّان بن عبّاد (۲۰۳ه/۱۹۰۹ تا ۲۰۰۵ اسلامان کو سونپ دی۔ نُوح بن اسد سامانی (م ۲۰۲ه/۱۹۸۲) آخری عامل تھا جس کے سامانی (م ۲۰۳ه/۱۹۸۲) آخری عامل تھا جس کے عہد میں فرغانه کے کچھ حصے (کاسان اور اُرست) دوبارہ فتح کرنا پڑے (البّلاذری، ص ۲۰۸) ۔ یه نمیں بتایا گیا که مقامی خاندان شاهی کا قطعی طور پر کب خاتمه کیا گیا۔ المُعتصم کے دور حکومت پر کب خاتمه کیا گیا۔ المُعتصم کے دور حکومت ذاتی حفاظتی دستے میں فرغانه کے باشندے بھی ذاتی حفاظتی دستے میں فرغانه کے باشندے بھی شامل تھے (البلاذری، ص ۳۱۸) ۔ ۱۳۳۸ میں فرغانه کی درست زلزلمه آیا شامل تھے (البلادری، ص ۳۱۸) ۔ ۲۵۸۸ میں فرغانه میں ایک زبردست زلزلمه آیا (گردیزی در Turkestan etc.: Barthold) . ۳: ۱

عرب جغرافیه دانوں نے سامانی عمد کے فرغانه کا حال بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے ۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں صنعت و تجارت کے سراکز سیر دریا کے جنوبی علاقوں میں سنتقل ہوگئر تھر ۔ . قدیم تربن جغرافیه دانون مثلًا ابن خرّداذبه (طبیم ہے وہ سغربی ایشیا سے خلیفہ کی سلطنت کی مشرق سرحدوں تک جاتی تھی ۔ اس پر چلتر ہوے خَجند کے مقام پر سیر دریا کو عبور کرتے تھر اور وهاں سے دائیں کنارے کے ساتھ ساتھ چلتر هوے أخْسيكُث تك اور وهال سے دريا كو پار كر كے قَبا، أوش اور اوزگند پہنچتر تھر۔ الاصْطَخْرى کی راہے یہ ہے کہ جبو سٹرک سیر دریا کے جنوبی علاقوں میں سے هو کرگزرتی تھی، شاهراه تھی؛ اس راستے پر کند (بابر، طبع Beveridge ،ورق م الف: كند بادام، موجوده كاني بادام) اور سوخ (موجوده صاری قورغان؛ سُوخ اب ایک پہاڑی گاؤں کا نام ھے جو اسی دریا کے کنار مے ھے لیکن خاصا

جنوب میں واقع ہے)؛ رِشْتان (اب بھی یہی نام ہے) زَنْدرامِش اور قُبا (موجودہ قَوَا) واقع تھے۔ سوخ سے خوقند (جو بعد میں دارالحکومت بنا) کے راستے اَخْسِیْکُتْ تک جانے والی صرف ایک ضمنی سڑک تھی اس وقت بھی آخسینگث کو صدر مقام (قَصَبه) اور قبا كو دوسرم درجر كا شهر سمجها جاتا تها (الاصطَّخْرى، ص ٣٣٣)؛ ليكن المقدسي (ص ٢٧٢) كمتا هےكه قبا أخسيكَث سے بڑا اور زيادہ خوبصورت شہر کے اور اصل صدر مقام اسی کو سمجھنا چاھیر ۔ اھمیت کے اعتبار سے تیسرے درجے پر اوش کا شہر تھا جو سرحــد پر واقع تھا ۔ يہاں ايک بڑی رِباط (مستحکم فوجی چوکی) تھی جہاں تمام اطراف سے مجاهدین اسلام آکر جمع هوتے تھر۔ اوش کی قریب کی پہاڑی سے ترکوں کی نقل و حرکت کی نگرانی کی جاتی تھی ۔ اوزگند تقریباً اوش سے ایک تمائی چهوٹا تھا۔ اسے ابن خرداذبه (ص. س) اور قدامة (ص ۲.۸) شهر دهدقان جورتگین (یمی صحیح قراءت هے) کہتے میں، غالباً ترک بآدشاہ یہیں رهتا تھا۔ چورتگین درهٔ یسی کے مشرق میں ایک ضلع کا موجودہ نام هے (Petrowski در Zapiski vost. otd Arkli در ۳۵۷: ۸ : ۵۵۶) ـ بیسکند اور سُلات کے شہر ترکوں کے دروازے سمجھے جاتے تھے جن کے ذریعے ضلع میان روذان (نَرن اور قَرَه دریا کے درمیان موجوده ایکی سواراسی) میں داخل هو سکتر تهر ـ یہ ضلع هفت ده کے نام سے مشہور تھا اور جیسا که ابن حَوقَــل (ص ۳۹٦) نے بتــایا ہے که کچھ ھی مدت پہلر تر کوں سے چھینا گیا تھا ۔ صریحا یہی وہ ضلع تھا جسے آگے چل کر پتکند (یا حتکند) کہنر لگر (تاریخ رشیدی سترجمهٔ E. D. Ross؛ ص ۱۸۰) .

ملک متعدد ضلعوں (کُورہ جمع کُور) میں منقسم تھا؛ میانِ رُوذان، بِیسکند اور سَلَات کے علاوہ

ابن حَوْقُل (ص ٣٩٥ ببعد) نے حسب ذیل اضلاع كَا ذَكُر كَيَا هِي: (١) بالائي نَسْيَا مِع سُوخ، خُوقُنـد اور رشتان؛ (٢) زيرين نسيًا (مشرق مين) مع مر عينان؛ (٣) زُندرامش اور أندكان (موجوده أندجان)؛ (م) أَسْبَره (إِصْفَرَه)، ميداني اور پهاري علاقوں ميں؛ (٥) نَـقَاد پہاڑوں میں جہاں شہر مِسْکان (قُـبَا سے ے فرسخ پر) واقع تھا؛ (٦) جِدْغِيل (وادى چَتكل مين، یہاں شہر اُردلانکُث آباد تھا) اوراست (اوش کے نزدیک)، کئی چھوٹے چھوٹے اضلاع کا بھی ذکر آیا ہے ۔ المقدسی کورہ کا لفظ مختلف معنوں ہمیں استعمال کرتا ہے اور سارے فرغانہ کو ایک کورہ تصور کرتا ہے؛ اس نے ملک کو تین حصوں میں تفسیم کیا ہے، یعنی نرِن اور قَرَه دریا کا درسیانی علاقمہ، سیر دریا کے جنوب کا علاقہ اور اسی دریا کے شمال کا علاقہ فَرْ غَانہ کے شہروں کی میان رودیہ، نسائیہ (نَسْیا سے) اور واغزیه میں تقسیم صریحًا اسی پر مبنی ہے، اگرچہ المقدسی نے سیر دریا کے جنوب کے بعض شہر (مثلًا زَنْدرَامش) غلطی سے میان زُودیه میں اور بعض شهر (مثلًا اقال اور مسكان) واغزيَّـه میں شمار کیے هیں ۔ خَیْلام (در حُدُّود العالم، ورق و ب، خُتْلام، در المقدسي، خُيْرَلام) سيان رُوْدَان كا سب سے بڑا شہر تھا۔ به نرن کے کنارے واقع تھا (حدود العالم مين خود اس دريا كو رود خُتلام لکھا ھے)۔ یہ شہر احمد بن اسد کے سب سے بڑے بيتے ابوالحسن نَصْر ساماني كا مولد تھا (الاِصْظَخْري، ص مسس) \_ المقدسي (ص ٢٥١) كا بيان ه كه ايك بادشاه نے جو غالبًا یہی احمد بن آسد تھا، اپنے بیٹے نَصْر كے ليے اس ضلع ميں ايك شهر نصرآباد تعمير کیا۔ زمانۂ حال کے نڑے بڑے شہروں میں صرف مَرْغیْنان کا ایک چھوٹے سے شہرکی حیثیت سے ذکر ملتا هي (المقدسي، ص ٢٧٢) - خوقند اور أنْبدُّكان کے ناموں کے علاوہ ان کے بارے میں اور کچھ نہیں

بتایا گیا۔ المقدسی کے بیان کے مطابق فَرْغَانه میں ایسے کل چالیس مقامات تھے جہاں جامع مسجدیں تھیں۔ جیسا کہ الاِصْطَخْری (ص ۳۳۳) نے اشارہ کیا ہے ماوراء النّہر میں کہیں بھی اتنے بڑے بڑے گاؤں نہیں تھے جتنے فرغانہ میں تھے؛ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ باشندوں کی تعداد اور ان کھیتوں، چراگاہوں کی وسعت کی وجہ سے کوئی گاؤں اس قدر پھیل جاتا کہ اسے طے کرنے میں پورا دن صرف ہوتا تھا .

فرغانہ کے پہاڑوں سے سونا، چاندی، پارہ (بقول المقدسي، ص ٣٦٦ س ، ١، قبا كے سقام پر) نَفْت (پٹرولیم)، فِیْروزہ (خوجنںد سے، دیکھیے محمّد بکران، در Turkestan : Barthold ، در تانبا، سیسا اور نوشادر (اوزگند سے، دیکھیے کتاب مذكور) نكلتا تها ـ ابن حَوقَل (ص ١٣٩٨) طرخون (Ta rago..) کو فرغانه کی ایک خاص پیداوار بتاتا ھے جس کے بیج تمام ممالک میں برآسد کیے جاتے تھے۔ اسی طرح و ہاں ایک چیز کو لکان یا گیلکان هـوتي تهي (ديكهير Bibl. Geog. Arab. ديكهير) اس عبارت کی رو سے جو وہاں Vuller کی Lexicon سے نقل کی گئی ہے یہ ایک سیاہ لکڑی تھی جو بعض امراض خصوصًا انتیزیوں کے کیپڑوں کے مرض میں کام آتی تھی)۔ اِسْفَرہ میں کوئلے کے ذخیرے تھے؛ کوئلہ جو ان دنوں بھی ایسندھن کے طور پر استعمال هوتا تها (الاصْطَخْرى، ص سسس) كى قیمت برامے تین وِزُر (گدھے کا بار؛ جمع اَوقار) ایک درهم تھی؛ چونکه ایک وقر . ٦ کیلوگرام کے مساوی هوتا تھا اس لیے یہ نرخ بہت ارزاں تھا۔ روسی فتح کے وقت ایک پڈ Pud (۲۳۸ کیلوگرام تقریبًا م سیر) ۳۲ کوپک (ڈیٹرھ درھم) میں بکتا تھا اور آج کل بھی سامانی عہد کی نسبت کوٹلے کی قیمت بدرجها زیادہ ہے ۔ لوھے کی صنعت جو چینیوں نے

شروع کی تھی، اب باقی نہیں رھی تھی ۔ المقدسی (ص ٣٢٥، س ١٥) کے مطابق فرغانه اور اِسْفیجاب سے ترکی غلام، کیرا، زره بکتر اور تلوارس، تانبا اور لوها برآمد کیا جاتا تھا ۔ آخری چار چیزوں کا اسفیجاب سے نہیں بلکه صرف فرغانه سے تعلق ھے۔ مامانیوں کے عہد میں ملک کو خاصی ترقی ہوئی ۔ ابن خُرداذبه (ص ۳۸، س ۱۲) کے بیان کے مطابق فرغانـہ کے محصولات کی آمـدنی صرف ۲۸۰۰۰۰ درهم تھی؛ ابن حوقل (ص سمس س ۵) کے زمانے میں یه رقم دس لا کھ تک پہنچ گئی، معلوم هوتا ھے کہ اس زمانے تک سارا ملک حلقهٔ بگوش اسلام هو چکا تھا۔ یه نمیں بتایا گیا که کیا اس زمانے میں وهاں بھی سمرقند کی طرح عیسائی، مانوی اور آتش پرست موجود تھے یا نہیں ۔ ماوراء النہر کے تمام علاقوں کی طرح یہاں بھی حنفیوں ھی کو غلبه حاصل تها \_ فرقة كرّاسيه كي خانقاهين بهي موجود تهیں (المقدسی، ص ۱۳ س ۱۲) ـ اس قدیم زمانے میں بھی بائیبل کے بعض واقعات کے محل وقوع كا سراغ فرغانــه مين لگايا جا چكا تها، چنانچه حضرت ایوب (job) کے مقبرے کی نشاندہی كى جاتى تهى (المقلسى، ص ٢٨، س ١٨)، جسكا اشارہ صریحًا اس معدنی چشمے (اندجان سے تقریبًا ۵۵ میل مشرق میں) کی طرف ہے جو آج بھی حضرت اليوب على كلم سے مشہور ہے .

معلوم هوتا هے که سامانی عمد کی کوئی عمارت باقی نمیں۔ تاهم ۱۸۸۵ء میں N. Wesselowski یے اوش کے مقام پر ایک عربی کتبه دریافت کیا تھا جو ۹ 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79 778/.79

ماوراء النمر کے دوسرے حصوں کی طرح فرغانہ کو بھی چوتھی صدی ھجری/دسویں صدی

عیسوی میں ترک ایلک خانوں یا قراخانیوں نے فتح کر لیا ۔ اس خاندان کے بادشاھوں نے اپنے سکّے اوزگند (یہاں کے سکے خصوصًا عام طور پر ملتے هیں)، اخسیکث، هفت ده، کاسان اور مرغیبنان میں ضرب کرائے ۔ سامانی سکوں کی طرح اکثر ان سکوں پر بھی دارالضرب کی بجامے ملک (فرغانہ) کا نام درج هوتا تها ـ اس عهد کے تاریخی مآخذ میں اوزگند کا نام بالخصوص بہت کثرت سے آتا ہے، پہلر کل ماوراء النہر کے بادشاہ کے دارالحکومت کے طور پر (دیکھیر Turkesian: Barthold) عربی ا ببعد) اور پھر ایک مقامی سردار کے صدر مقام کی حیثیت سے، جیسا کہ سکوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس زمانے میں جب که فرغانه کا اپنا کوئی بادشاہ نہیں هوتا تها، يه كبهى ماوراء النّهر مين شاسل هوتا اور کبھی کاشغر میں - ۸۸م ه/۱۰۸ع اور ۸۸مه/ . و . و ع مين سلطان ملک شاه اوزگند مين داخل ھوگیا۔ ۵۳۶ھ/۱۳۱۱ء کی جنگ کے بعد ماوراء النّهر کے دوسرمے ممالک کی طرح فرغانیہ کو بھی قراختای کے گورخان کی اطاعت قبول کرنا پڑی، لیکن ان فاتحین نے اپنی عام روایات کے سطابق سابقه خاندان شاهی أور ملکی نظم و نسق میں کوئی رد و بدل نہیں کیا۔ ایسا معلوم هوتا ہے که چھٹی صدی هجری/بارهویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں اوزگند کے ایک بادشاہ نے سمرقند فستح کر لیا تھا؛ ابراھیم بن حسین کے سکّے اوزگند میں ٦٠ هم/ 1170ء سے ضرب ہونے لگر، لیکن سمرقہند میں کمیں مے۵۵/۱۱-۹-۱۱عمیں جا کے ضرب هومے ۔ اس بادشاہ کے انتقال پر اس کا بیشا عثمان صرف سمرقند پر حکومت کرتا رها؛ اوزگند ایک اور اسیر جلال الدبن قدر خان کے ماتحت تھا۔ و . وہ/ ۱۲۱۲ء میں محمّد خوارزم شاہ نے ماوراء النّمر کے دوسرے علاقوں کے ساتھ فرڈ انہ کے جنوبی حصر

کو بھی فتح کر لیا۔ خوارزم شاہ نے اس کا شمالی حصه جس میں کاسان اور اخسیکث بھی شامل تھے، اپنے حریف کچلک شاہ نائمان کے لیر چھوڑ دیا۔ چینی اخبار و وقائع مین سی مای ـ لی (غالباً اسمعیل) کو اخسیکث اور کاسان کا حکمران بتمایا گیا ہے جس نے ۱۲۱۸ء میں مغول کی اطاعت قبول کر لی تھی ۔ مغول کے عمد تسلّط میں فرغانه چغتائی [رک بان] خاندان کے مقبوضات میں شمار ہوتا تھا، لیکن ماوراء السہر کے دوسرے کئی اضلاع کی مانند یمان ایک مقامی خاندان بھی حکمران تھا جس نے اپنے پیش رووں کی طرح اپنا دارالحکومت اوزگند کو بنا رکھا تھا۔ خان اعظم مونگکہ نے یہ شہر قَـرُلّق کے بادشاہ ارسلان خان کو عطا کر دیا تها (جوینی در Turkestan: Barthold)، در جمال القرشي (كتاب مذكور، صوم م) نے ايلچي ملك كو فرغانه كا والى بتايا هے \_ اس كے بيٹر قطب الدين سَتلْميش ملک شاه (م ۲۹۵/۹۹۹ع) کا مقبره اب تک اوزگند میں موجود ہے۔ اگرچہ اوزگند پر ایک مقامی خاندان کی حکومت تھی، اس کے باوجود قراختائی اور مغول عمد میں مرکبزی حکومت کے نزدیک بھی اس کی خاصی اہمیت تھی ۔ جُوینی کہتا ہے کہ گور خان کے خرزانے یہیں تھر۔ وَصَّافَ (هندوستانی طبع، ص عرب، حاشیه تحتانی) کے بیان کی رو سے براق خان [رک بان] یہیں تخت پر بیٹھا اور اُلْغُو اور اُرغانہ کے خزائن اپنے تصرف میں لايا [رک به چغتائی].

چھٹی سے آٹھویں صدی ھجری/بارھوں سے چودھویں صدی عیسوی کے زمانے کی قبروں کے کتبات کی اچھی خاصی تعداد کے علاوہ اوزگند میں اس وقت کی کئی عمارتیں بھی موجود ھیں۔ ان میں سے ایک توکسی مقبرے سے ملحقہ ایک خوبصورت مسجد کا دروازہ ہے؛ اس پر ایک کتبہ ہے جس

میں اس جگه پر سدفون شخص کی تاریخ وفات ۵۸۸ ه/۱۹۱۱ء درج هے ۔ اس کے علاوہ وهاں ایک اور مقبره اور ایک . - فث اونچا مینار هے، ان مقبروں کے متعلق اب وھاں کے باشندوں کے ھال صرف روایات هی باقی ره گئی هیں ـ ان میں سے بعض روایات کی رو سے یہاں ولی برهان الدین قلج اپنے والدین کے ساتھ دفن هیں (Barthold: نے بھی جمال القرشی نے بھی ، Turkestan ان روایات کی تائید کی ہے) ۔ بعض کا خیال ہے کہ یه دو بهائیوں یعنی شاه ایلک ماضی اور سنجر ساضی کے مقبر بے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آخرالڈکر (م ٥٥٧ه/١١٥ع) كا مقبره مرو مين هي، ايلك ماضي، نصر بين عيلي (م ٢٠٠٣هـ/١٠١٣-١٠١٩) تھا جس نے ماوراء النہر فتح کیا اور مؤرخین کے بیان کے مطابق فی الواقع اوز گند میں مدفون هوا مگر اس کا مقبرہ باقی نہیں رہا .

چوتھی صدی هجری/دسویں صدی عیسوی کے بعد قباکا ذکر نمیں ملتا، یه معلوم نمیں هوسکا که اس شهركي خوش حالي ايك قليل منت تك هي كيون قائم ره سکی ـ دولت شاه (طبع Browne ، ص ۱۷، ببعد) نے نصیر الدین طوسی کے حوالے سے قبا کے پانچ بھائیوں اور محمود غزنوی سے ان کی جنگ کی جو سر گزشت بیان کی هے، وہ یقینا ایک فرضی داستان هے، اس زمانے میں اور گند کے علاوہ مرغینان بھی خاصی اهمیت حاصل کرچکا تھا۔ یاقوت (سند ، ۵ ، از سَمْعَانی) کے نزدیک مرغینان مشہور ترین شہروں میں سے تها ـ رشتان، جو چوتهی صدی هجری/دسویں صدی عیسوی میں ان شہروں سے کہیں زیادہ اهمیت رکھتا تها، اب اس کی حیثیت ضلع مرغیان (یاقوت، ،: ر ۸۱) کے ایک معمولی گاؤں کی سی ہو کر رہ گئی ھے۔ مثال کے طور پر ہدایة کا مصنف (م موهم/ ١١٩٥) جو اپنر آپ كو مرغيناني لكهتا هے

دراصل وه رشتان کا رهنے والا تھا۔ ساتویی صدی هجری/تیرهویں صدی عیسوی کے اواخر میں فرغانه کا نیا دارالحکومت آندجان سقرر هوا جسے قیدو اور دُوا نے بسایا تھا اور جو عرب جغرافیه دانوں کا آندگان هی معلوم هوتا هے۔ اس نام کی یه نئی صورت پہلے پہل جمال القرشی نام کی یه نئی صورت پہلے پہل جمال القرشی نظر آتی هے، اگرچه قدیم شکل میں تاحال ظفر نامه نظر آتی هے، اگرچه قدیم شکل میں تاحال ظفر نامه (هندوستانی طبع، ۱: ۳۲۳ ببعد) میں ملتی هے۔ سلطان عُمر شیخ کی اویغوری دستاویز متعلقه ۲۵۸ه/ میں اس شهر کو ۱۳۵۹ کا اید میں اس شهر کو آندگان لکھا هے.

فَرْغَانه کے جنوبی حصے میں واروخ کی گھائی میں (اِسْفَرَه کے جنوب میں) قراخانی دور کا ایک عربی کتبه ابھی تک موجود ہے جو ۲۹ دسمبر اس راع کو لکھا گیا تھا؛ اس میں تین سن درج ھیں یعنی اسلامی، ایران کا ساسانی اور رومی یا شامی عبسائی (Turk. Kružka Ljub. Arkh.: Protokoli)

تیمور اور اس کا خانوادہ اکثر موجودہ چینی ترکستان کے فرمانرواؤں کے ساتھ فرغانہ پر قبضہ کرنے کے لیے لڑتا رھا۔ دوسری باتوں سے قطع نظر فرغانہ اور چینی ترکستان کے باھمی گہرے رابطے کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ ان دونوں ملکوں میں مالیانہ وصول کرنے کے لیے ملک کی جو تقسیم کی گئی تھی، اس کے سب سے چھوٹے حلقے کو (جو آبادی کے لحاظ سے قدیم زمانے کے رسطاق سے کسی حد تک مماثل ہے) "اُورچین" کئمتے تھے (بابر نامہ، طبع Beveridge، ورق ۱۳۱ ب)؛ اس کے برعکس ماوراء النہر کے دوسرے علاقوں میں ایران کی طرح لفظ تُونان استعمال ھوتا تھا۔ تیمور کی نسل کے لفظ تُونان استعمال ھوتا تھا۔ تیمور کی نسل کے لفظ تُونان استعمال ھوتا تھا۔ تیمور کی نسل کے

أيك امير عمر شيخ (١٥٨ه/١٥١٩ع تا ١٨٩٩هـ ۱۳۹۳ ع) نے فرغالہ کی آزاد اور خود سختار ریاست پر حکومت کی ۔ اس کے جانشین اور آزبکوں کے هاتهون فرغانه کی فتح کا حال مقالمه بابر [رک بان] میں آ چکا ہے۔

بابر کے زمانے میں فرغانہ کے علاقتے میں آٹھ شہر تھے (خوجند کو چھوڑ کو، اگرچہ بابر اسے بھی فرغانه هي مين شمار كرتا هي) ـ ان مين سے دو (آخسي . . . جو بصورت آخسيكِث بابركُو كتابون مين ملا ۔ اور کاسان) تو سیر دریا کے شمال میں تھر اور باقی اس کے جنوب میں ۔ بابر آخرالڈ کر شہروں میں سے آندجان، اوش، مَرْغینان اور اِسْفَرہ کا حال بیان کرتا ہے لیکن خوقند کا ذکر بطور شہر کسی حکه نهیں کیا، اگرچه جمال القرشی (Barthold : ایک (۱۳۸:۱ ،Turkestan) بتاتا هے که وهاں ایک مسلمان ولى امام عبدالله بن على كا مزار هے جو امام محمد الباقر كا بھائى تھا ۔ بابر نے اس كا نام خوقان لکھا ھے (سحل مذکور، ورق ۲۵ الف و ۱۰۳ ب) اور بتایا ہے کہ یہ ایک ضلعر (اورچیں) کا نام ہے۔ الهارهوین صدی عیسوی میں (مثلًا محمّد وفائی كرمينكى: تُحفة الخاني، مخطوطة ايشيالك ميوزيم، ۵۸ ب، ورق ۵۰ الف) یه نام قوقان کی شکل میں مذکور ہے اور قدیم روسی کتابوں میں کو کن کی صورت میں اس کی شکل خوفسند (روسی : کوکسند) کہیں انیسویں صدی عیسوی میں جاکر ادبی روایات کی بدولت دوبارہ مروج ہوئی ۔ بابر کے زمانے ہی میں دارالحکومت آندجان میں ترکی زبان کو غلبه حاصل هو چکا تها ـ شهر یا بازار میں ایسا کوئی شخص نہیں تھا جو ترکی زبان نہ سمجھ سکتا ھو۔ بابر یماں تک کمتا ہے کہ اندجان کی بولی مشرق ترکی ادبی زبان سے ملتی جلتی تھی جسے میر علی شیر نوانی نے تخلیق کیا تھا ۔ اس کے برعکس اس وقت

تک مرغینان میں "مرتش" یا دوسرے لفظوں میں محاورهٔ زمانه کے مطابق فارسی هی بولی جاتی تهی . فرغانه کی پیداوار میں سے بابر مختلف اقسام کے پھلوں کی بہت تعریف کرتا ہے ۔ پھلوں کے باغوں کے علاوہ پھولوں کے باغیچر بھی تھر جو دریا کے دونوں کناروں پر اندجان سے اوش تک پھیلر ھو ہے

تھے۔ اوش میں تخت سلیمان کا جو پہاڑ ہے، اس کا

ذکر جمال القرشی نے براکہ اور بابر (ورق ب ب)

ے براکوہ کے نام سے کیا ہے ۔ بابر کے ھاں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ حضرت سلیمان میں ستعلق

قصر اسی جگه سے مختص تھر (وہ صرف یہی بتاتا ہے

کہ اوش کے حق میں بہت سی احادیث موجود ھیں)، لیکن لوگ اس کے زمانے میں اسے ضرور ان سے مختص

کر چکر ہوں گے، کیونکہ جمال القرشی کہتا ہے

که وزیر آصف بن برخیا [رک بان] کا مقبرہ پہاڑ کے

نزدیک هی هے ـ عمر شیخ کے عمد کے آخری سالوں

میں اس پہاڑ پر ایک سرخ اور سفید رنگ کی چٹان

دریافت ہوئی تھی جس کے پتھروں سے چاقوؤں کے

دستے اور دوسری چیزیں بنائی جاتی تھیں ۔ ان پہاڑوں

پر ایک ایسا درخت بھی پایا جاتا تھا جسے تابولغو

(Spiraca crenata) کہتے تھے ۔ بابر کا خیال تھا

(ورق ۵ الف) که یه درخت اور کهی پیدا

نهیں هوتا (درحقیقت یـه جنوبی روس میں بھی ملتا

ھے) ۔ اس کی لکڑی پرندوں کے پنجرے اور ترکش

بنائے میں استعمال هوتی تھی - کانوں اور کان کئی

کے بارے میں همیں محض یه بتایا گیا ہے که پہاڑوں

میں فیروزہ اور لوھا پایا جاتا ہے ۔ ان دنوں اسلحه

کی صنعت اور کوٹلے کی کانوں کا کوئی ذکر نہیں

ملتاب اس ملک کا نظام حکومت اچها تھا اور اتنا

ماليه وصول هو جاتا تها جس سے تین چار هزار

آدميون لريشتمل فوج بآساني ركهي جا سكتي تهي .

قرغانیه دسوین صدی هجری/سولهوین صدی

عیسوی سے اوزبک سلطنت میں شامل تھا۔بعض اوقات اندجان كاذكرشيباني خاندان كمتعدد چهوئے چهوئے حکمرانوں میں سے کسی ایک کے صدر مقام کی حیثیت سے ملتا ہے۔گیارہوین صدی ہجری/سترہویں صدى عيسوى مين ملك كا برا خصه قرغيز سلطانون کے قبضے میں رھا اور ملک کا نام فرغانه کی جگه أندجان هو گيا ـ محمود بن ولي ؛ بُعْرَالأَسْرار (Cod. India Office) ه ۵۵، ورق ۲۰۱ ب) میں لفظہ فرغانه کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ "اليوم به اندجان مشہور است"۔ اس صدی کے اواخر میں اوزبک سلطنت پسر زوال آ جانے کے بعد چسنی ترکستان اور زمانـهٔ مابعد میں تاشکنت کی طرح فرغانیه کی حکومت بھی ان متعدد خوجوں کے هاتھ میں آگئی جو سیر دریا کے شمال میں چادک میں رہتے تھے؛ اس مقام کا ذکر سب سے پہلے چوتھی صدی هجری/دسویی صدی عیسوی میں ملتا ہے۔ (المقدسي، ص ٢ - ٢، س ٦، جمال "چارک" يقينًا چادک کی تحریف ہے) ۔ ان خوجوں کی طاقت شاہ رخ ہی نے پاش پاش کی اور وہ فرغانہ میں ایک آزاد اوزبک بادشاهت قائم کرنے میں کامیاب هو گیا جس کا صدر مقام خوقند تھا۔ ملا نیاز محمد کے بیان کے مطابق (تاریخ شاه رُخی، طبع Pantusow، ص ۲۱) يه واقعه ١١٢١ه/٩٠٩ ـ ١٤١٠ع ميں پيش آيا ــ اس سلطنت کے بارے میں جبو اس وقت تک قبائم رھی جب روسیوں نے ۱۸۷٦ء میں اس کا خاتمه كر ديا [رك به خوقند]، معلوم هوتا هے كـــــــــ اس عهد میں بھی فرغانه کا نام صرف ان لوگوں کو معلوم تھا جنھوں نے ادب کی تعلیم پائی تھی مثلًا عبدالکریم بخاری (طبع Schefer ص سهم ببعد) بتاتا ھے کہ قدیم زسانے میں (در اوّل) خوقند کی بادشاهت فرغاله کے نام سے مشہور تھی ۔ مؤرخ فرغانه اور تخت سليمان كو اس بادشاهت كا ساتوان

شهر بتاتا مے (چھے باقی شهر ید هیں: خُوجند، تاشكنت، خُوقند، أندجان، نَمنكان اور مرغیلان (مَرْغَینان)؛ اس سے ظاهر هوتا هے كه قرغانه كے نام كا اطلاق زیاده تر شهر اوش پر هوتا تها.

جب سے روسی حکومت قائم ہوئی، فرغانه کی اقتصادى صورت حال يكسر تبديل هوكئي بالخصوص اس وجه سے که کراس کی کاشت کو تھوڑے ھی عرصے میں بڑی ترق دی گئی ۔ قبل ازیں ملک کی یه حالت تھی که اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد خام روئی کی محض ایک قلیل مقدار برآمد کی جاتی تھی، جب سے کیاس کی امریکی اقسام استعمال کی جانے لگیں، اسے روسی منڈی میں بڑی اہمیت حاصل هوگذی، تقریباً ۱۱۵ ملین کیلوگرام (ایک كيلو كرام = تقريبًا وسير سالانه بوآمد كي جانے لكي اور روس کے سوتی کپاڑے کے کارخانوں کو جتنی روئی کی ضرورت ہوتی تھی، یہ اس کی تہائی مقدار تھی ۔ کیاس کی کاشت سے ملک کو اب چار کروڑ رویل کی آمدنی ہونے لگی۔ روپر کی اس ریل پیل کی وجه سے قدرتی طور پر تمام چینزوں کی قیمتیں جڑھ كئين اور أيك ايسا شديد أقتصادى بحران رونما هوا جس نے لوگوں کی اخلاق حالت کو بری طرح متأثر كيا ـ ٨ و ١٨ ء كي شورش يقينا اسي بحران كا نتيجه تھی ۔ اھمیت کے اعتبار سے ویشم کی تجارت دوسر کے درجے پر تھی ۔ اس کا ازمنهٔ وسطی کے جغرافیہ دانوں نے ذکر نہیں کیا، جس سے بتا چلتا ہے کہ اس نے فرغانی میں اٹھارھویں صدی میں چین کے زیر اثر نشو و نما پائی، بالکل اسی طرح جیسے ایران کے زیر اثر . اسے سمرقند میں فروغ کاصل ہوا تھا۔ ۹ ۸۸۹ع میں تقريبًا . . . ه مرَّ بركيلوگرام كچا ريشم برآمد كيا گيا. جس کی قیمت تیس لا کھ رویلی (Rouble، روسی سکہ = تقریبًا ڈھائی شلنگ، رک بید روپید] تھی ۔ آج کل [سروورع مين] اس كى كل پيداوار ، مرم برم كيلوگرام

ہے، لیکن اب قیمتیں اتنی گر گئی ہیں که ریشم کی صنعت سے صرف بیس لاکھ روبل کی آمدنی ہوتی ہے ۔ غلّے کی پیداوار کیاس کی کاشت کی وجد سے بہت گھٹگئی ہے، چنانچہ سلک کو اپنی صروریات پوری کرنے کے لیے ضلع سمرقند سے غلّه درآمد کرنا پڑتا ہے۔ ابھی تک دوسری صنعتوں یا کانوں کو تـرق دینے یا کانوں اور کوٹلے کے ذخیروں کو کام میں لانے کے سلسلے میں بہت کم کام هوا هے ۔ ابھی تک ذرائع آمدورفت غير تسلي بخش هيى، اگرچه و و ۱۸ و سے ملک میں اندجان تک ریل چلنے لگی ہے۔ ۱۹۱۲ء میں خوقند سے نَمنَگان تک بھی ایک برانچ لائن کھولی گئی ہے ۔ یتہاں اچھی سڑ کسوں کا فقدان ہے اور مضبوط پلوں کی خاص طور پر ضرورت ھے۔ سابقه دارالحکومت خوقند آج بھی ملک کا سب سے بڑا صنعتی اور تجارتی سرکز ہے۔ آج کل یہ ایک برا شہر ہے اور اس کی آبادی ۱۱۳۰۰۰ ہے۔ نَمَنگان جس کا ستر هویں صدی میں پہلی بار ایک گاؤں کی حیثیت سے ذکر آیا تھا، آج کل دوسرا بڑا شہر ہے اور اس کی آبادی . . . . ، سے زیادہ ہے ۔ جدید مرغیلان کو اب سکوبلو Skobclew کہتر هیں اسے روسیوں نے بسایا ہے ۔ یه قوحی گورنر کا صدر مقام ہے اور اس کی آبادی صرف . . . . نفوس هے ۔ یه علاقه نسبة زیاده گنجان آباد هے اس لیر اسے روسی نو آبادی بنانے کی طرف روسی ترکستان کے دوسرے علاقوں کی نسبت کم توجہ کی ضرورت ہے ۔ فرغانـہ میں ۱۷ روسی گاؤں آباد کیے گئے ہیں جن میں سے چھے خاص وادی فرغانــہ میں هیں \_ [فرغانه اب اوزبکستان کی سوویك جمهوريه مين شامل ه جو دسمبر مر ٢ و ع مين قائم کی گئی تھی اور جسے ۱۹۲۵ء میں باقاعدہ تسلیم كرليا گيا تها ـ اس جمهوريه مين سمرقند كي رياست کا ایک بڑا حصد، سیر دریا کا جنوبی حصد، مغربی

فرغانه، بخارا کے مغربی میدان قرہ قلبق کا علاقه اور خوارزم کا اوزبک علاقه شامل هیں۔ جمہوریهٔ اوزبکستان کا رقبه ہم لاکھ انچاس هزار ۹ سوکیلومیٹر هے اور آبادی جنسوری ۱۹۹۹ عیں ۱۰۵۸ ملین تھی۔ دارالحکومت تاشکنت هے اور دوسرے بڑے شہر سمرقند، اندجان اور نمنگان هیں۔ روس میں جو روئی پیدا هوتی هے اس کا ۲۵ فی صد، چاول کا جمہوریه میں کاشت کیا جاتا هے۔ زمانهٔ حال میں ریلوں اور سڑکوں کی تعمیر پر خاص توجه کی گئی ریلوں اور سڑکوں کی تعمیر پر خاص توجه کی گئی هے۔ ایک بڑی سڑک ۱۹۹۱ عمیں مکمل کی گئی تھی۔ هوائی جہازوں سے آمد و رفت کا سلسله بھی قائم هے].

مآخذ: (۱) چینی تاریخی بیانات: (۱) چینی Sobranie Sviedienij o naroda<u>kh</u> obitav<u>shikh</u> v Sredniei Azii v drevnija vremena (سینٹ پیٹرز برگ ۱۸۵۲ء)؛ Zur Kulturgeschichte der Chinesen ; Fr. Hirth (+) (میونخ ۱۸۹۸ء، جدید طبع از Beilage zur Allgemeinen) : E. Chavannes (۲) نسماره ۱۳۸ و Zeitung Documents sur les Toukieue (Turcs) Occidentaux (سینٹ پیٹرز برگ ۲۰۹۰)، ۱۳۸ ببعد: (س Mémoires sur les contrées occidentales : Thsang مترجمهٔ Stan. Julien؛ ۱ ، ۱۹: ببعد؛ (ب) عرب بيانات: Turkestan w epokhu mongol-: W. Barthold (6) : C. Le Strange (م) ببعد: ۲ skago nashestvija The Lands of the Eastern Caliphate کیمبرج ۲۰۹۰ ص ےے ہ ببعد؛ (ج) قراخانیہ سکّوں کے بارہے میں؛ (ے) Inventarnij katalog musulmanskikh: A. Markow سینٹ پیٹرز برگ (سینٹ پیٹرز برگ) monet Imperatorskago Ermitaža ١٩٨٥ع)، ص ١٩٨ ببعد؛ (د) اوز گندك كهندر (مع تصاوير) اور کتبات مزار کے بارے میں؛ (۸) Protokoi Zasiedanija Turkestanskago Kružka Ijubitelei arkheologii (۹) بوجوده حالات پر! (۹) موجوده حالات پر! (۹) موجوده حالات پر! (۹) موجوده حالات پر! (۹) موجوده حالات پر! (۱۹) میل اعداد و شمار کمیٹی کی مطبوعات جس میں ایک سالناسه (Ežegodnik Ferganskoi oblasti) میں ایک سالناسه (۱۹۰۵) کی تین جلدیں بھی شاسل ھیں، ان میں سے پہلی جلد میں کسی نامعلوم شخص کا مقالـه ریشم کی آباد میں کسی نامعلوم شخص کا مقالـه ریشم کی آباد آباد میں کسی نامعلوم شخص کا مقالـه ریشم کی اسی موضوع پر دیکھیے Shelkovodstvo i shelkomotanie v Srednei: wskij Materiali dlja (۱۱) اسی موضوع پر دیکھیے نیٹرز برگ میکراء؛ (۱۱) اسی موضوع پر دیکھیے نیٹرز برگ میکراء؛ (۱۱) اسی موضوع پر دیکھیے (۱۱) statisticeskago opisanija Ferganskoi oblasti Spisok naselennikh miest (۱۲) (۱۲) (۱۹۹۰ - ۱۸۹۵ (۱۳))؛ (۱۳) نومبر اور شعر اور نومبر اور Geographical Society میں دیا گیا .

## (W. BARTHOLD)

الفّرغاني: ابو العبّاس احمد بن محمّد بن كثير، قسرون وسطی کا هیئت دان، Alfraganus جـو ماوراء النَّمر مين بمقام فرغانه پيدا هوا تها ـ اس کے نام کے متعلق اختلاف راے ہے۔ [ابن الندیم کی] الفہرست میں صرف محمد بن کثیر اور ابو الفرج نے صرف احمـد بن كثير لكهـا هـِ، ابن القِفطي نے دو مختلف اشخاص محمَّد اور احمـد بن محمَّد، باپ بيشرِ كا ذكر كيا هے، ليكن كمان غالب يمه هے كه ان سب سے ایک هی شخص مراد هے، جو خلیفه المأمون (م سمرع) کے عمد کا هیئت دان تھا اور ۲۸م میں المتوکّل کی وفات کے وقت بھی زندہ تھا، کیونکہ ابن تغری بردی اور ابن ابی اُصَیْبعَه دونوں ایک هی شخص احمد بن كثير الفرغاني كا ذكركرتے هيں جسر خلیفه المتوکّل نے ہم ۲ھ/ ۲ ۸ء میں مقیاس النیل کی تعمیر کی نگرانی کے لیے فسطاط [ = قاهر،] بھیجا تھا۔ اس کا شاہکار جس کا عربی متن آؤکسفڑڈ، پیرس، قاہرہ اور پرنسٹن یونیورسٹی کے کتاب خانہوں میں

موجود هے، مختلف عنوانات كا حاسل هے: جِواسعٌ عِلم النَّجوم وَ الْحرَكاتِ السَّمَاوِيه، أصولَ علم النَّجوم، المُّـدخل إلى علـم هيئـة الافلاك اور كتَابِ الْفُصُولِ الثَّلاثينِ؛ جان إشبيلي John of Seville اور Gerard of Cremona نے اس کا لاطینی میں ترجمه کیا تھا۔ Steinschneider کے قول کے مطابق اس کا عبرانی میں بھی ایک ترجمه موجود ہے جو Jacob Anatoli نے کیا تھا۔ یہ برلن، او کسفرڈ، ميونخ، ويآنا، وغيره مين موجود هے - جان اشبيلي كا لاطيني ترجمه ۱۵۳۷ مين، Ferrara مين، ۱۵۳۷ میں Nüremberg میں اور ۲۰۸۸ء میں پیرس میں چها تها \_ [Gerard of Cremona والا ترجمه Cittadi Catllocs) نے شائع کیا R. Campani . ا ۱ م اع)] ـ يعقوب كرائيستمن Jacob Christmann نے یعقوب اناطولی کے عبرانی ترجم سے بھی لاطینی میں ترجمه کیا تھا جو ١٥٩٠ء میں Frankfurt میں شائع هنوا تنها ـ Jacobus Golius نے اس كناب كا عربي من لاطيني ترجم اور مكمل شرح کے ساتھ 1779ء میں ایسسٹرڈم سے بعنوان Muhammedis fil Ketiri Ferganensis, qui vulgo Alfraganus dicitur, Elementa astronomica, Arabice et Latine شائع کیا تھا۔ اس کتاب نے Regiomontanus سے پہلر مغرب میں تمام دوسر ہے عرب هیئت داندوں کی تصنیفات سے زیادہ مقبولیت حاصل کی کیونکه یه خاصی مختصر تهی اور آسانی سے سمجھ میں آ سکتی تھی ۔ علاوہ ازیں الفرغاني نے دو اور کتابیں اسطرلاب پر لکھیں، یعنی الكامل في الاسطرلاب اور في صنعة الاسطرلاب \_ يـه عربی متوں اب تک برلن اور پیرس میں موجود هس ـ [اس کے علاوہ بھی چند اور تصانیف کے حوالر براکلمان اور کارسوڈی Carmody میں مذکور

هس].

مآخذ: (۱) الفهرست، ۲۷۹: (۲) ابن القفطى، طبع ماخد (۲) الفهرست، ۲۸۹ (۲) ابو الفرج، طبع طبع درم (۱) ابن الها أصيبغه، طبع الفرج، طبع المحالفان، ص ۲۳۹ (۱) ابن ابي أصيبغه، طبع المحالفان، المحا

(H. SUTER)

الفرغاني: دسويل صدى عيسوى کے دو مؤرخوں ابو محمد عبدالله بن احمد بن جعفر (=92T - 927/ATTT U = A97 - A98/ATAT) اور اس کے بیٹر ابو منصور احمد بن عبدالله (۲۲ه/ وسوء تا موسه/ ١٠٠٥) كانام، عبدالله كے جدّ اعلى كو فرغانه سے عراق لايا گيا تھا جہاں وہ المعتصم کے زمانے میں مشرف به اسلام هوا ـ خود عبدالله نامور اور شهره آفاق مؤرّخ امام ابو جعفر محمّد بن جریر الطبری کا شاگرد تھا اور اس نے استاد کی تصانیف کی روایت و اشاعت کی ۔ اس نے فوج میں بهی اعلٰی مرتبه حاصل کیا پهر وه مصر چلا گیا اور وهـان اس کے هـان بيٹا پـيدا هـوا اور وه اپنر خاندان سمیت وهیں رہ گیا ۔ اس نے الطبری کی تاریخ كا ايك تتمه لكها، جس كا عنوان الصَّله يا المُذَيَّل تھا۔ اس کے بیٹے نے ایک تعقمهٔ مزید صِلَةُ الصّلة کے نام سے لکھا۔ ان دونوں کتابوں کا پتا صرف

دوسرے مؤرّخوں کی تصانیف میں اقتباسات سے ملتا ہے۔ اگرچہ یہ خیال بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ ورق بردی جس میں المقتدر کے عہد کی ایک جنگ کا حال درج تھا، شاید صلة ھی سے لیا گیا تھا۔ یہ دونوں کتابیں غالبًا اس سے کہیں زیادہ استعمال کی جاتی تھیں جتنا کہ ان حوالوں سے معلوم ھوتا ہے جو ان کے نام سے دیے گئے ھیں۔ فرغانی الاصفر نے کافور الاخشیدی اور فاطمی خلیفہ العزیز کی سیرتیں بھی لکھی تھیں۔ بدقسمتی سے یہ دونوں کتابیں فاطمی خلفا کے زمانے کی دیگر بیشتر تصانیف کی طرح ضائع ھو گئیں .

مآخذ: (۱) تاریخ بغداد، و به ۱۹۰: (۲) تاریخ بغداد، و ۱۹۰: (۱۱ تاریخ دستن ۱۹۰: (۲) یا توت : آدباء، ۱۱۱: (۲) ببعد: (۳) یا توت : آدباء، ۱۱۱: (۲) ببعد: (۳) الصُفَدی : آلوانی، بذیل مادّهٔ احمد (جس نے یا قوت کا تتبع کیا هے)؛ (۵) الطبری کا مقدمه، ص ۲۰: (۳) محاله الطبری کا مقدمه، ص ۲۰: (۳) در R. Guest (۱۹) در presented to E. G. Browne با کیمبرج ۱۹۲۹، ص ۲۰: (۲) شکاگو : N. Abbott (۸) نیدن ۱۹۵۰، ص ۲۰: شکاگو (۲) شکاگو (۲) نیمبرج ۲۰: شکاگو (۲) شکاگو (۲) نیمبرج ۲۰: شکاگو (۲) شکاگو (۲) ببعد (۲) شکاگو

(F. ROSENTHAL)

ارسطو اور فلاطینوس کی کتابوں کی شرحیں لکھیں۔ تھیں ۔ یہ شروح اپنی اصلی صورت یا تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ عربوں تک پہنچیں ۔ سمکن ھے کہ اس کا یہ عقیدہ که افلاطون اور ارسطو کے افکار میں بنیادی طور پر یگانگت پائی جاتی ہے الفارابي [رک بآن] يا ابن سينا [رک بآن] ايسر مسلم حکما کے نزدیک کچھ اہمیت رکھتا ہو ۔ فرفوریوس نے افلاطون اور ارسطو کے افکار کی مماثلت پر ایک كتاب سات اجـزا مين لكهي تهي جو اب مفقود Περὶ του μίαν είναι την Πλάτωνος καὶ : 🗻 'Αριστοτέλους αίρεσιν (Suda, s. v. Πορφύριος) اس کی بیشتر یونانی تصانیف دستبرد زمانه کی نذر هو چکی هیں ـ R. Beutler نے فرفوریوس کی زندگی اور اس کی کثیر تصانیف کا محتاط اور طویل جائزہ لیا ہے جو Pauly-Wissowa, Kroll ج سم، مه و و عمود ۲۷۵ تا ۳۱ س پر موجود هے ۔ اس کے علاوه Vie de Porphyre le philosophe : G. Bidez علاوه néoplatonicien، گینڈ لائپزگ س ۱۹۱۹، طبع دوم، Philosophie: E. Zeller ופן אקף Hildesheim der Griechen بار چهارم، ص ۱۹۳ ببعد کا مطالعه ناگزیر ہے۔ اس کے شاندار سوانحی خاکے ریکھیے Kleine Schriften : R. Harder ميونخ ١٩٦٠ء، ص ٢٦٠ ببعد.

فرفوریوس کی تصانیف کا سرسری ذکر ابن الندیم

کی الفہرست، ص ۲۵۳ پر ملتا هے (مطبوعهٔ قاهره؛
ص ۲۵۳)؛ نیز دیکھیے (۱) ابن القفطی: تاریخ الحکماء،
ص ۲۵۳، طبع لپرٹ؛ (۲) ابن القفطی: تاریخ الحکماء،

ملائے اللہ ۱۶۵۳، کی Bidez (۲): کتاب مذکور،
ص ۲۵۳، طبع لپرٹ؛ (۲) ابن القفطی: تاریخ الحکماء،
ص ۲۵۳، طبع لپرٹ؛ (۲) ابن القفطی: تاریخ الحکماء،
ص ۲۵۳، طبع لپرٹ؛ (۲) ابن القفطی: تاریخ الحکماء، در المواء، ور ۲۵۳، اور La Parola del نور المواء، ص ۲۵۳، بیعد به ۲۵۳، اردی ۱۹۳۹، ص ۲۵۳، بیعد الموری الم

(١) فرفوريوس كى بچى كهچى يونانى تصانيف میں سے ایک کتاب کا عربی الرجمه آج بھی محفوظ هے، جس کا نام ایسا غوجی [رک بان] هے (دیکھیر یے ـ (۱: م Commentaria in Aristotelem Graeca منطق كا ابتدائي رساله هي ـ يوناني اور لاطيني زبانوں کی طرح یه کتاب عالم اسلام میں بھی ہے حد مقبول هاوئي هے [اور دینی مدارس کے نصاب میں شامل هے](دیکھیے The Development : W. M. Kncale of Logic أو كسفرة عه ١٨٥ ص ١٨٥ بسعد) -ايسا غوجي كا مترجم عثمان الدمشقي هي (اس كا زمانه . . وء کے لگ بھگ ھے) ۔ یه کتاب ۱۹۵۲ء میں قاهرہ سے دو بار احمد فاؤاد الاَحْوانی اور عبدالرحمٰن بدوی کے اهتمام سے شائع هوئی تھی (منطق أرسطو، ص ۱۰۲۱ تا ۱۰۲۸) - أن مين وه تصحیحات بهی موجود هیں جو S. M. Stern نے ابن الطیب کی شرح ایسا غوجی کے تذکرے کے ضمن میں BSOAS ، ج 1 ( (ع 1 ع ع)) ص 1 م ببعد ير شائع كرائي تهين \_ تمام عرب حكما الكندي [رک بان] کی تصنیف الفلسفة الأولی کے زمانے سے آیسا غوجی سے آشنا تھے۔ ابن سینا نے اس موضوع ير حوكچه لكها وه الشفا (al-Shifa', La Logique. I. L' Isagoge)، طبع ڈاکٹر ابراھیم مدکور وغیرہ، قاہرہ ، مهر ، ع میں سوجود ہے ۔ ابن سینا کے معاصر ابن الطیب (سمسم ه/ ۲۰۰۳ء) نے فرفوریوس کی آیساً غوجی کی شرح لکھی تھی، جس کا مخطوطه كتاب خانهٔ باذلين، Marsh، عـدد ٢٨ مين محفوظ ھے ۔ ساتویں صدی هجری/تیرهویں صدی عیسوی میں الاَبْھَرِی نے جو شرح لکھی (دیکھیے براکلمان، ج ،، بار دوم، ص ۹. ۹ و تکمله، ۱: ۱۳۸۱) وه بعد کی صدیوں میں ہے حد مقبول ہوئی ۔ الأبھری کی شرح کی اتنی شرحیں لکھی گئیں کہ اس نے اس کتاب کی جگه لر لی .

(۲) ارسطو [رک به ارسطوطالیس] کی کتابوں کی شرحین: (الف) ابن الندیم کی الفهرست، ص ۲۵۲ س ۲ پر نیقوماخس کی کتاب الاخلاق کی شرح کا ذکر ہے جو بارہ مقالات پر مشتمل تھی (اس کا ترجمه حنین بن اسحٰق نے کیا تھا) ۔ یونانی روایات میں اس نام کی کتاب کا پتا نہیں چلتا، لیکن یہ شرح عرب مصنفین کے زیر استعمال رھی ہے۔ مثال کے طور پـر الفارابی [رک بآن] افلاطون اور ارسطو کے افکار کی تطبیق کے ضمن میں ایک مقالے "الجمع بين راى الحكيمين افلاطون و ارسطو" (طبع Dicterici ص 12 وطبع Nader، ص 90 ، 12) میں اس کتاب کا ذکر کرتے هوے لکھتا هے "جيسا که فرفوریوس اور زمانهٔ ما بعد کے بہت سے شارحین فرماتے هيں" \_ هم اس امركا فيصله نهيں كر سكتے کہ فرفوریوس نے اس کتاب سے استفادہ کیا تھا یا نہیں، لیکن گمان غالب یہی ہے که وہ اس کتاب سے ضرور مستفید ہوا ہوگا۔ ابوالحسن محمّد العامري (م ۲۸۲ه/۹۹۰) اپنی دلچسپ اخلاق کتاب في السعادة والاسعاد (طبع Wiesbaden ، M. Minovi)، ١٩٥٨ - ١٩٥٨ع) مين چار بار فرفوريوس كا ذکرکرتا آتا ہے۔کتاب مذکور کے ص ۵۳ بر وہ ارسطو کے نظریمهٔ انبساط پر بحث کرتے هوے فرفوریوس کی شرح کا ذکر کرتا ہے۔ سرورکی تعریف (ص ۵) کے بیان میں وہ فرفوریوس کا همنوا ھے۔ دیگر حوالے ص ۱۹۲، ۳۵۳ پر پائے جاتے ھیں۔ اس کتاب سے فرفوریوس کی شرح اور اس کی دیگر اخلاق کتابوں سے بہت کچھ اخذ و استفاده هو سكتا هے ـ مسكويه كي تهذيب الاخلاق [رک بان] کے بائیسوم میں مذکور ہے که فرفوریوس ارسطو کے اخلاق نظریات کا شارح تھا۔ علاوہ اریں رسالة مذكوره كے تيسرے سے لے كر پانچويں باب میں نیقوماخسی احلاقیات کی ایک نو فلاطونی شرح

کے اقتباسات ملتے هیں ۔ قیاس چاهتا ہے که یه شرح فرفوریوس هی کی هوگی (دیکھیے Greek : R. Walzer into Arabic أو كسفرة عهم عن ص ٢٢ ببعد) \_ هو سكتـا هـ كه علم الاخلاق كا يوناني رسالــه جو نیقـولاؤس لاذق سے حتمی طور پر منسوب ہے اور جس پر M. C. Lyons نے ۱۳ و ۱۳ (۱۹۹۰ - ۱۹۹۱ع)، ص سم پسر بحث کی هے، فرفوريوس كى شرح سے متعلق هو، يقينًا يه نظريه قابل غور اهے؛ (ب) فرفوريوس كي دوسري كتاب، ارسطو کی طبیعیات (چمهار حصه) کی شرح (مترجمهٔ Basīl) ہے۔ اس کا ذکر [ابوبکر] محمّد بن زکریا الرازی [رک بآن] کی Opera philosophica ک (طبع P. Kraus ، قاهره و ٩ و ، ع) مين ملتا هے؛ (ج) یہ اسر قرین قیاس ہے کہ الفارابی نے فرفوریوس کی شرح Ilepi épunvelac سے استفادہ کیا ھو۔ اس شرح (طبع W. Kutsch-Stanley Marrow) بيروت ١٩٦٠) اور بوطيس، اسونيوس اور اصطفن كي شروح کے تقابلی مطالعے سے دلچسپ نتائج برآمد ھو سکتے ھیں .

(۳) اخبار الفلاسفة: چار مقالات پر مشتمل هے (اس کے یونانی زبان میں بچے کھچے اجزا A. Nauck کے تصحیح کے بعد شائع کرائے ھیں دیکھیے نے تصحیح کے بعد شائع کرائے ھیں دیکھیے (Porphyrii Opuscula کرائے ھیں دیکھیے (۵۲ میں میں تھی سے کتاب سریانی (الفہرست، ص ۲۵۵) اور عربی میں تھی س ۲۱ = طبع قاهره، ص ۲۵۵) اور عربی میں تھی (الفہرست، ص ۲۵۵) - الفہرست میں دو کتابوں رالفہرست، ص ۲۵۵) - الفہرست میں دو کتابوں کے ترجمے کا ذکر ہے جن کا مترجم ابو الخیر الحسن بن سُوار تھا ۔ حیات فیثاغورس Life of Pythagoras ابن ابن ابی اصیبعه: عیون الانباء، طبع کا کوری متن ابن ابی اصیبعه: عیون الانباء، طبع Mueller میں موجود ہے ۔ اس پر بحث کے لیے دیکھیے F. Rosenthal میں موجود ہے ۔ اس پر بحث کے لیے دیکھیے Arabische Nachrichten ueber Zeno den Eleaten

ن سولن Solon کی سرگزشت حیات بھی لکھی تھی۔ فروریوس نے سولن Solon کی سرگزشت حیات بھی لکھی تھی۔ روزنظال نے اس کی ایک فصل المبشر کی کتاب سے لیے کر تصحیح کے بعد شائع کر دی ہے (کتاب مذکور، ص می ببعد)۔ اس نے ایلیا کے زینو کی غیر معروف سوانح بھی شائع کرائی ہے (کتاب مذکور، ص ۳۰ ببعد)۔ بہت ممکن ہے کہ یہ کتاب فرفوریوس کی تصنیف سے ماخوذ ہو۔ البیرونی نے فرفوریوس کی تصنیف سے ماخوذ ہو۔ البیرونی نے کتاب الہند (طبع زخاؤ، ص ۲۱ تا ۲۳) میں اس کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ R. Beutler (کتاب مذکور، کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ کا ذکر نہیں کیا .

(سم) نام نهادُ اِلْمِياتِ أَرْسِطُو [رَكَ بِـه ارسطو طالیس اور الشیخ الیونانی] کی فلاطینوس کے قلم سے اجمالي تفسير (م : ٣، ٨، ٤، ٨ و ٥ : ١، ٢، ٨ و ۲: ۷)، جو که منظم طریقے پر مرتب هے، عربی میں فرفوریوس الصوری کی تشریح (تفسیر) کے نام سے معروف ہے ۔ مقالہ نگار کے خیال میں یہ شرح کسی نه کسی طرح فرفوریوس کی تشریحات کتب تسعة (κεφάλαια اور κεφάλαια سے متعلق هدوں گی، جس کا ذکر وہ فلاطینوس کی سوانح کی فصل ۲۹ (۱: ۹۹ ببعد) میں کرتا ہے۔ G. Lewis کے قلم سے کتاب کا انگریزی ترجمہ، جس میں فلاطینوس کی ترتیب کی پیروی کی گئی ہے، فلاطینوس کی کتب کے یادگار تنقبیدی ایڈیشن کی دوسری جلد میں موجود ہے جسے H.-R. Schwyzer نے ۱۹۵۹ء میں پیرس - برسلز سے تصحیح اور ترتیب کے بعد شائع کیا تھا، دیکھیے بالخصوص ص ٢٦ ببعد \_ يه وثوق سے نہيں كما ديكهير) Epistula de Scientia Divina ما سكتاكه צר BIE כנ Plotin chez les Arabes : P. Kraus (۱ مره اع) : ۲ م بعد) جس میں کتاب تسعة کی فصول ٥: ٣: ١٠ ، ١٥ ، ٩ ك اقتباسات درج هين

(G. Lewis) کے قلم سے ان قصول کا ترجمہ اسی جلد میں شامل فے)، اسی کتاب سے مأخوذ هیں، لیکن اس امکان کو نظرانداز بھی نہیں کیا جا سکتا .

(۵) کتباب الروح کے ایمک جز کو W. Kutsch S. J. خرس ترجمے کے ساتھ شائع كرايا هے ـ يـه ترجمه بعنوان Ein arabisches Bruchstueck aus Porphyrios (?) Περὶ ψυχής Und die Frage des Verfassers der Theologie des Aristoteles د Mélanges de l'Université St. Joseph ک Aristoteles ۳۱ (۱۹۵۳) : ۲۹۵ ببعد پر شائع هوا؛ دیکهیر در Ibn Hasday's Neoplatonist : S. M. Stern (97: (+1971 - 197.) IN 9 IT (Oriens شماره (: Monopsychism, Mysticism, : P. Merlan metaconstciousness هیگ ۱۹۹۳ ع، ص ۲۵ بعد۔ ایسا معلوم هوتا هے که ابن سینا نے الشفاء، ٥: ٦ (طبع فضل الرحمٰن، ص ٢٨٠ س ٣ ببعد؛ طبع Bakoš، ص ٢٣٦) أور الاشارات (طبع Forget) ص . ١٨ ) مين فرفوريوس كے نظرية "Unio mystica" پر اظمار عدم اطمینان کرتے ہوے اس رسالے کو مدنظر رکها هے یا Αφορμαί πρός τα νοητά ا اس کے پیش نظر رہی ہے (جس کا حوالہ الاشارات میں رسالة فی العقل و المعقول کے نام سے ملتا ہے (دیکھیے فضل الرحمن: Prophecy in النال ۱۵۱ م ۱۹۵۹ عن ص ۱۵ ببعد) - فرفوريوس نے علّت کثرت کی جو تشریح کی ہے، اس کی بنا پر ابن رشد نے تمافة التمافت، طبع Bouyges، ص . ٢٥٠ س . ۱ ببعد (دیکھیے Incoherence: van den Bergh ١: ١٥٨ و ٢: ١٠٠) مين اسم زياده دقيق النظر فلسفی نبہ ہونے کا طعنبہ دیا ہے۔ اس بارمے میں فرفرریوس کے نظریہ سادہ کا رد ارسطوکی تلخیص مابعد الطبيعيات مين ملتا هے (امين، ص سے)، ديكهير Die Epitome der Meta- : S. van den Bergh

(الم المحتوب بنام انابوا المحتوب بنام انابوا المحتوب بنام انابوا المحتوب بنام البدية المحتوب المحتوب

(ع) جابر بن حیان سے منسوب کتاب، جامع الکیمیا، میں فرفوریوس کی ایک فرضی کتاب کا ذکر آتا ہے جس کا نام کتاب تخلیق ہے۔ اس کتاب میں مصنوعی انسانوں کی پسیدائش کو شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، لیکن اس کا دکر فرفوریوس کی تصانیف کی عربی یا یونانی فہارس میں نہیں ملتا۔ اس کا حال پال کراؤس نے لکھا ہے، کتاب مذکور، اس کا حال پال کراؤس نے لکھا ہے، کتاب مذکور، ص م ۱۱ ببعد، ص ۱۲۰ حاشید می دیکھیے دیکھیے اس کا حال پال کراؤس نے لکھا ہے، کتاب مذکور، دیکھیے اس کا حال پال کراؤس نے لکھا ہے، کتاب مذکور، دیکھیے کتاب مذکور، دیکھیے۔ دیکھیے کتاب مذکور، دیکھیے۔ دیکھی دیکھیا۔ دیکھیے۔ دیکھیے۔ دیکھیے۔ دیکھیا۔ دیکھی دیکھیا۔ دیکھیے۔ دیکھیے۔ دیکھی دیکھی دیکھیے۔ دیکھی دیکھیے۔ دیکھی دیکھیے۔ دیکھی دیکھی دیکھی دیکھی دیکھی دیکھی دیکھیے۔ دیکھی دیک

مآخذ: متن مقاله مين مذكور هين .

(R. WALZER)

\* فَوْق : رَكَ بِهِ فَصْل .

⊗ فِرَق : (ج ـ فِرقه : اسلام میں فرقوں کی بحث) رک به فرقه .

اَلْفُرْقَان: (ع)، بمعنى دليل؛ برهان؛ دو چيزون⊗ کو الگ الگ کرنے والا ۔ قرآن مجید کو دو وجه سے اَلْـفّـرْقَان كماگيا ہے، ايك تو حق و باطل كو الگ الگ کرنے والے پیغام حق کی حیثیت سے، دوسرے متفرق حصوں میں نازل ہونے کی وجہ سے (ديكهير لسان العرب، بذيل مادّة فرق؛ الكشّاف، س: ۲۶۲) ـ قرآن مجيد كي ايك مكي سورت كانام، عدد تلاوت ۲۵، عدد نزول ۳۸؛ اس سورت میں چھر ركوع اور ٢٥ آيات هين (الاتقان، ص ١١)؛ الزمخشرى (الكشاف، س: ٢٦٢) نے لكھا ہے كه اس سورت میں تین آیات (۲۸، ۹۹، ۵۱) مدنی هیں باقى تمام سورت مكى هے؛ القرطبي (الجامع لاحكام القرآن، ۱: ۱۳ کے مطابق جمہور علما کے نزدیک اس سورت کی تمام آیات مکّی هیں، البته حضرت ابن عباس رخ اور قتادہ " کے نزدیک اس کی تین مذکورہ آیات مدنی هیں باق سب متی هیں ۔ القرطبی نے بیان کیا ہے کہ اس سورت کے اہم مقاصد اللہ تعالٰی کی عظمت و جلالت، قرآن مجید کا موقف و مقام، کفار کے سوالات کے جوابات اور نبوت محمدی کے بارے میں ان کے الزامات اور طعنوں کا رد پیش کرنا ہے (الجامع لاحکام القرآن، سرنز).

ما قبل کی سورت کے ساتھ اس کا ربط اور مناسبت مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ پچھلی سورت کے اختتام پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالٰی کائنات ارض و سما کا مالک و متصرف ہے اور حکمت و مصلحت کے مطابق اس کا نظام احسن طریق سے چلا رہا ہے ۔ وہی ذات پاک اس کائنات سے متمتّع ہونے والے انسانوں کا قیامت کے دن حساب بھی لے گی ۔ اب اس صورت کا آغاز بھی اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی مورت کا آغاز بھی اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے ساتھ اپنے بندوں پر احسان عمیم کے ذکر سے ہو رہا ہے ۔ اسی طرح گزشتہ سورت کے آخر میں رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم پر ایمان لائے والے

صحابة كرام رخ كا ذكر هے ۔ [ان كے بار بے ميں پيغمبر صلّی الله عليه وآله وسلّم كو هدايات دی گئی هيں، ساتھ هي صحابه رح كو بھی آداب كی تلقين كرتے هو بے اس امر كی تاكيد كی گئی هے كه وہ آنحضرت صلّی الله عليه وآله وسلّم كی حكم عدولی سے بچتے رهیں تاكه عذاب اللهی سے بچ سكيں] ۔ اب اس سورت كا آغاز بھی آنحضرت صلّی الله عليه وآله وسلّم كی مدح اور آپ پر كتاب هدايت نازل كرنے كے ذكر سے هو رها هے؛ اس كے علاوه دونوں سورتوں ذكر سے هو رها هے؛ اس كے علاوه دونوں سورتوں كے مضامين ميں بھی گهری مطابقت و مشابهت پائی جاتی هے (تفسير المراغی، ۱۸ : ۱۳۵).

سورة الفرقان كا مجموعي تأثر يه هے كه اس میں رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کو منصب رسالت ادا کرتے وقت کفر اور باطل کی طاقتوں کی جانب سے جو مشکلات اور تکالیف پیش آرهی تهیں، ان پر آپ کو تسلی دی گئی ہے اور آپ کے معترضین اور مخالفین کو مسکت جوابات دے کر انهیں انجام بد سے ڈرایا گیا هے (فی ظلال القرآن، و ر: ٦ ببعد) - سب سے پہلے اللہ کی عظمت و کبریائی، اس کی وحدانیت اور وحی و نبوت کے اسباب کے ساتھ حشر و نشر اور مُكذّبين كے انجام بدكو ثابت کیا گیا کہ یہ حق کو جھٹلانے والے کتاب اللہ اور اور نبوت محمّد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم میں جو شبہہ کرتے ہیں وہ ان کی اپنی ٹیڑھی عقل کا نتیجه ہے ۔ اس کے بعد انبیامے سابقین میں سے حضرت موسٰی ؓ اور فرعون، حضرت نوح ؓ اور ان کی قوم، حضرت هود اور قوم عاد، حضرت صالح ؓ اور قوم ثمود اور اصحاب الرّس کے قصص و واقعات بیان کرکے حتی کو جھٹلانے والوں کے انجام بد سے آگاہ کیا؛ پھر اللہ تعالٰی کے انعامات بصورت عجائب کائنات، مثلًا دن رات کے اختلاف، ہواؤں، سمندر اور بروج سماوی وغیرہ کا ذکر کرکے

بندوں کو اللہ کا شکر بجا لانے کی ترغیب دلائی گئی ہے اور سب سے آخر میں عباد الرحمٰن (رحمٰن کے بندوں) کے اخلاق حسنه بیان کرکے آداب زندگی کے اصول سمجھائے گئے ہیں (تفسیر المراغی، ۱ : ۳۳، وقع المعانی، ۲۳۰:۱۸).

مآخذ: (۱) لسان العرب، بذيل ماده فرق؛ (۲) راغب: سفردات القرآن، قاهره ۲۰۰۹ه؛ (۳) السيوطى: الاتقان، قاهره ۱۹۵۱ع؛ (۳) البيضاوى: الوارالتنزيل و اسرارالتأويل؛ (۵) الزسخشرى: الكشاف، قاهره ۲۰۹۹ع؛ (۲) المراغىى: تفسير المراغى، قاهره ۲۰۹۹ع؛ (۷) سيد قطب: في ظلال القرآن، بار اوّل، سطبوعه قاهره؛ (۹) القرطبى: (۸) الآلوسى: روح المعانى، مطبوعه قاهره؛ (۹) القرطبى: الجامع لاحكام القرآن، قاهره ۱۹۵۸ع؛ (۱۱) ابن العربى: احكام القرآن، قاهره ۱۹۵۸ع؛ (۱۱) تفسير مواهب الرحمٰن، بذيل سورة الفرقان].

(ظمور احمد اظمر)

اَلْفَرْقَدَان: (ع؛ فَرْقد کا تشنیه) لفظی معنی \*
دو بچھیرے [یماں مراد ہے دو ستارے جو قطب
کے قریب بتا ہے جاتے ہیں اور کبھی غروب نہیں
ہوتے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جدی کے گرد
گھومتے رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی خیال
کیا جاتا ہے کہ وہ بنات نعش الصّغری میں دو روشن

ستارے هيں۔ مسافر بر و بحر ميں رات کے وقت ان سے راہ بات هيں (لسان العرب اور تاج العروس، بذيل ماده فرقد) ۔ عرب، اس نام سے صورت فلكى الدّب الأصغر کے دور روشن ستاروں B اور Y كو موسوم كرتے هيں ۔ وه B كو أَنُورَالْفَرْقَدَيْن (دونوں فرقدوں ميں زياده روشن) اور Y كو أَخْفَى اَلْفَرْقَدَيْن (دونوں دونوں فرقدوں ميں زياده مدهم) كمتے هيں ۔ [ليز

مَاخِلْهُ: {(١) لَسَانِ العَرْبِ؛ (٢) تَاجِ العَرْوِسِ؛ (٣) مَاخِلْهُ: {(١) لَسَانِ العَرْبِ؛ (٢) الْمَدْرُوبِنِي : عَجَالْب، لَا المَدْرُوبِنِي : عَجَالْب، لَا المَدْرُوبِنِي : عَجَالْب، كَا المَدْرُوبِنِي : عَجَالْب، كَا المَدْرُوبِنِي : عَجَالْب، كَا المَدْرُوبِي : المَدْرُوبِي : عَجَالْب، كَا المَدْرُوبِي : ١٠٤ لَوْنَ ١٠٤ عَلَى اللهُ ا

(H. SUTER)

\* 🗴 فِرقه: (ع: جمع فرق)، اسلاسي فرقوں کی ابتدائی تاریخ (تا . ۲۵ ه): اسلام کی یه خصوصیت ه (اور بلا شبهه مشرق وسطى مين عيسائيت كي بهي) كه اس کاسیاسیات کے ساتھ کہرا تعلق رھاھے۔ رسول اکرم صلَّى الله عليه وآله وسلَّم جس طرح ايك ديني پيشوا تھے، اسی طرح ایک سیاسی رهنما بھی تھے ۔ اس لیے یہ اس تعجب انگیز نہیں کہ اسلامی فرقوں کی ابتدائي تاريخ مين علم دين سياسيات [سياسي واقعات] سے مخلوط ہے ۔ [اسلام کے بارے میں حقیقت یہ ہے كه اس مين دين اور دليا دو الك الك سلسله ها ي عمل نمیں ۔ اسلام کل زندگی کا کام ہے، اس لیے اس کے ایک جز کو دوسرے جز سے جدا نہیں کیا حا سكتا، جنانجه حب سياست كا ذكريا عمل هو تو یه دین هی کا ایک عمل هوتا هے، سیاست کے لیر دین کا جرز همونا ضروری ہے ۔ یہ دین کا ایک مستقل شعبه تو هو سكتا هے، ليكن اس سے الگ كوئي عمل نہیں ، گویا سیاست دین میں شامل ہے اور دین کا ایک وظیفه سیاسی اور دنیوی زندگی کو منظم

کرنا بھی ہے - اسلام کا نظریـ دیـن و سیاست یہی ہے] .

اسلام میں فرقوں کی ابتدا کا سلسله اکثر مؤرخین حضرت علی اور حضرت امیر معاویه اور حضرت امیر معاویه اور در میان جنگ صفین سے کرتے ھیں، مگر الاشعری (مقالات الاسلامیین، طبع Ritter، استانبول ۱۹۲۹ء، اکتاب بیعد) اسے زیادہ تفصیل سے بیان کرتے ھوے لکھتے ھیں: سب سے پہلا اختلاف جو اسلام میں رونما ھوا وہ رسول اکرم صلّی الله علیه وآله وسلم کی وفات کے بعد امامت و [خلافت] سے متعلق تھا۔ پھر وہ حالات بیان کرتے ھیں جن میں انصار نے بھر وہ حالات بیان کرتے ھیں جن میں انصار نے لیا امیدوار پیش کیا، لیکن بالآخر حضرت ابوبکر افراد کو تسلیم کرنے پر رضامند ھوگئے۔ اس کے بعد وہ دیگر اختلافات کا ذکر کرتے ھیں (مثلاً وہ واقعات حیر حضرت عثمان و کی شہادت سے متعلق ھیں).

حضرت علی اس کے انتخاب اور ان سے حضرت طلعه اور حضرت الزبیر اس کے معاملے سے متعلق جمله اسور کو بیان کرنے کے بعد الاشعری معرکۂ صفین اور اس کے نتائج کی مفصل کیفیت بیان کرتے کیں .

الخوارج: ان لوگوں میں جنھوں نے جنگ صفّین میں حضرت علی امنح کا ساتھ دیا، ایک گروہ وہ تھا جس نے بعد میں ان سے بغاوت کی (خَرَجُواْ عَلَیْه) اور انھیں چھوڑ کر چلا گیا ۔ اس علمحدگی کی بنا پر وہ الخوارج [رک به خارجی] کے نام سے موسوم ھوے ۔ انھیں حَرُوریّه بھی کہا جاتا ہے کیونکه وہ شروع میں ایک مقام حروراء [رک بان] کو چلے گئے تھے ۔ ان کا ایک اور نام "محکمّه" بھی ہے یعنی وہ لوگ جو تحکیم پر زور دیتے تھے ۔ ان کا استدلال اس قرآنی آیت پر تھا: اِنِ الْحُکُمُ اِلاَّ بِشَوْر ﴿ [الانعام]: اس قرآنی آیت پر تھا: اِنِ الْحُکُمُ اِلاَّ بِشَوْر ﴿ [الانعام]: منصب ہے ۔ خوارج اپنے عمل کو اسی عقیدے کی منصب ہے ۔ خوارج اپنے عمل کو اسی عقیدے کی

بنا پر حق بجانب سمجھتے تھے .

ان کی ایک بڑی تعداد معرکهٔ نهروان (۳۸ه/ ممه، ع) میں قتل ہوگئی، لیکن اسی زمانے میں اور اس کے بعد دوسرے لوگوں نے خروج کیا جن کے خيالات بهي ويسے هي تهے اور وه بهي اسي طرح خلفا کے خلاف بغاوت کرتے تھر ۔ علم دین کے اعتبار سے ان میں سے اهم ترین نافع بن الْأَزْرَق، زياد بن الأَصْفَر، عبدالله بن اباض اور ابو بَـيْمَس [رک بان] تھے ۔ ہم ھ/٢٨٦ء ميں يه چاروں يزيد بن معاویه <sup>رخ</sup>کی وفات اور عامل عبیدالله بن زیاد کے فرار کے بعد بصرے میں نمودار ہوے ۔ وہ ان چار فرقوں کے جو ان کے نام سے موسوم ھیں، یعنی الأزَارِقَه، الصفْرِيَّه، الإباضِّيه اور البيهسيه كے رهنما تصور کیے جاتے هیں ـ دوسرے مشهور فرقے النجدات اور العجارده تهر، ان میں سے النجدیه قبیلهٔ حنفیه کے نجدہ بین عامر کے متبع تھے اور العجاردہ عبدالكريم بن العَجْرَد كے .

اسی طرح سیاسی لحاظ سے خوارج حضرت علی رخ اور بنو امیے دونوں کے سخالف تھے۔ گو ابتدا میں انھوں نے حضرت علی رض کا ساتھ دیا تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ و اور ان کے جانشینوں کے بالالتزام مخالف رھے . . . بنو امیہ کے زوال کے بعد صرف الإباضیہ کی اھمیت باقی رہ گئی تھی ۔ ان کے دینی معتقدات ان کے مذکورۂ بالا سیاسی طرز عمل سے وابستہ تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ کوئی مسلمان کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ھو تو کافر ھو جاتا ھے اور وہ ھمیشہ دوزخ میں رھے گا ۔ اس اصل سے وہ یہ نتیجہ اخذ کرتے تھے کہ اگر کوئی خلیفہ کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ھو . . . [تو لوگوں پر اس کی اطاعت واجب نہیں رھی] .

خارجی عقیدے کی ایک انتہائی شکل وہ تھی جو [نافع] بن الأزْرَق (اور الأزَارِقَه) نے اختیار کی \_

الازارقه والی بصرہ کے خلاف باغیوں کا ایک گروہ تھا۔ انھیں بصرہ چھوڑنا پڑا اور انھوں نے اپنا صدر مقام اھواز اور ایران کے دوسرے حصوں میں بنا لیا، وہ صرف اپنے آپ کو سچے مسلمان سمجھتے تھے.

الخوارج كي دوسري شاخين اتني انتها پسند نه تھیں اور وہ ایسے لوگوں کو مسلمان تسلیم کرنے کے لیے تیار تھے جو ان کے خیالات سے متفق نے تهر ـ الخوارج فاسدالعقيده سمجهر جاتے تهر ـ اس کی یه وجه نه تهی که وه بنیادی اسلامی عقائد کے منکر تھر بلکہ اس لیر کہ وہ اسلامی تعلیمات کے صرف ایک پہلو یعنی اللہ تعالٰی کے اس حکم پر کہ انسان کو پوری دیانت سے کام کرنا چاھیے، کے بارے میں غلو اور افراط سے کام لیتر تھر، وہ یہ كهتر تهركه ان اعمال كي سكافات جن كا فيصله قیامت میں اللہ تعالٰی کو کرنا ہے اس دنیا میں اس کا سلسله شروع ہونا چاہیے۔ اس عقید مے کے کہ الله تعالى عادل هے اور روز قیاست بندوں كي سزا و جزا عدل کے مطابق هوگی، معنی یه هیں که انسان اپنے اعمال کے خود ذمّے دار ہیں، کیونکہ کسی انسان کو ایک ایسے فعل کی سنزا دینا جس کا وہ ذیّے دار نه تها، غير عادلانه فعل هوگا، كچه اس طرح كى منطق سے الخوارج کے بعض فرقبوں میں اختیار (القول بالـقدر) كا عقـيده رائج هوگيا، يعني يـه كه انسان کو اختیار ہے کہ وہ احکام الٰہی کی متابعت کرے یا ان سے روگردانی کرے.

شیده : وه لوگ جنهوں نے حضرت علی رض کا ان کی زندگی بهر ساتھ دیا اور ان کی وفات کے بعد ان کے اخلاف کی حمایت کرتے رہے "شیعة علی یا حضرت علی رض کا گروہ" (بعد میں به تخفیف صرف شیعه کہلائے)۔ شیعه بنو امیّه اور حضرت طلحه رض اور حضرت زبیر رض کی جماعت کے مخالف تھے۔ یه دونوں حضرات اور بنو امیّه مکّم مکرّمه کے قبیلهٔ قریش

سے تھے ۔ شیعمہ حماعت شروع میں عربی تھی اور حضرت علی ف اور امام حسن ف کے معرکوں میں حضرت اسیر معاویہ <sup>رف</sup> کے خلاف اور اسام حسین <sup>رف</sup> اور یزید کی کشمکش میں جو معرکهٔ کربلا پر ختم. هوئی، یزید کے خلاف رهی۔ [اس لحاظ سے اپنی ابتدا میں خالص عربی تھی ]، لیکن ۲۸۵/۸۶ء اور ۲۸۵/ ٩٨٦ء ميں المختار کے خروج کے وقت جس کا مرکز کوفه تها ـ پهلي مرتبه بهت سے موالي يا غير عرب مسلمان شیعه جماعت سے منسلک هو گئر ـ المختار مجبور ہوگیا کہ زیادہ تر موالیوں پر بھروسہ کر ہے اور انھیں اپنی تحریک میں ایک اھم حیثیت دے ۔ اس کا دعوٰی تھا کہ وہ حضرت عـلی <sup>رخ</sup> کے ایک دوسرے بیٹے محمّد بن الحنفیّہ کا ستبع ہے۔ المختار کے خروج کی ناکامی کے بعد اسی گروہ کے بہت سے لوگ محمّد بن الحنفيّه کے جانشينوں کی حمايت کرتے رہے حتّی کہ ابو مسلم کی تحریک نے، جس کی وجہ سے خلافت عباسی خاندان میں منتقل ہوگئی، انھیں اپنر اندر جذب کر لیا ۔ ابن الحنفیّہ کے متبعین کے علاوہ شیعہ فرقےمیں تین بڑے گروہ ہیں جن میں سے هرایک بهت سے ذیلی گروهوں میں منقسم هے: زیدیه: حضرت علی روز کے ایک پڑپونے [زید بن علی بن الحسين افغ بن على رفز رك بآن] كے متبعين هيں جنهوں نے ۱۲۲ھ/. ہمےء میں ایک خروج کی قسیادت کی ـ یه لوگ اپنے عقائد میں اعتدال پسند تھے اور حضرت ابوبكراط اورحضرت عمر خكوخليفة برحق تسليم كرت تھے۔ شیعیوں کے بعض اور فرقے بھی نسبتة اعتدال پسند هی تهر، البته غلاة جیسا که نام سے ظاهر هے بہت انتہاپسند تھر ، شیعیوں کی سب سے اھم شاخ اثناعشریہ ھے جو بارہ اماموں کی قائل ہے . . . غلاۃ کے سب سے بڑے نمائندے اسمعیلیہ هیں جو اثنا عشریه کے پہلے چھے اماموں کو مانتے ھیں، لیکن اسمعیل بن جعفر کو ساتواں امام قدرار دیتے ہیں [رک ب

اثنا عشريه؛ عُلاة؛ اسمعيليه].

تقریباً پہلی صدی هجری کے نصف اوّل تک شیعیوں کے عتائد سادہ سے تھے، لیکن جموں جوں وقت گزرتا گیا انھوں نے اسام کی ذات اور صفات پر زور دینا شروع کیا [اور آگے چل كر ديگر اصولي اور فروعي مسائل مين اختىلاف كى صورتين بى رهتى گئين . . . چنانچة حضرت على م ك افضل النّاس هون اور اهل بيت کے فضائل کے متعلق ان کے خیالات میں انتہا پسندی پیدا هوتی گئی]۔ اعتدال پسند شیعیوں نے زیادہ تر زور "مہدی" کے نظریر پر دیا جو اللہ تعالٰی کی طرف سے تمام برائیوں کا قلع قمع کرنے کے لیے ظاہر ہوگا اور جسے مافوق العادة قوت حاصل هوگی ـ امام غائب کا تصور بھی بہت پھیلا۔ چنانچہ یہ خیال بھی عام هوا كه بارهوين امام محمَّد بن الحسن القائم فـوت نهیں هومے بلکه . ٦٠ ه/١٥٨ میں غائب هو گئر اور ایک دن مهدی کی شکل میں ظاهر هوں کے اور دنیا کو عدل و انصاف کی دولت سے مالامال

المُرْجِمَة: یه نام بنو امیّه کے دورمیں نمودار هوك و الے کئی افراد اور گروهوں کو دیا گیا جو ایک دوسرے سے کافی اختلافات رکھتے تھے۔ بعض تو اپنے نظریوں میں اصولًا راسخ العقیدہ مسلمان تھے اور بعض دوسرے عقائد رکھتے تھے، لیکن ان سب کا اتفاق الخوارج کے اس خیال کی مخالفت پر تھا کہ جو شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو کافر اور جہنمی ہے۔ ان کے برعکس المرجئه یه کہتے ہیں که لوگوں کو اس دنیا میں گنہگاروں کے متعلق ایسا دو ٹوک فیصلہ ملتوی رکھنا چاھیے (ارجاء: ملتوی کرنا) فیصلہ ملتوی رکھنا چاھیے (ارجاء: ملتوی کرنا) ہو گیا (اس نام کی مختلف توجیہات ھیں، مگر یہ ھوگیا (اس نام کی مختلف توجیہات ھیں، مگر یہ اقرب الی الصواب معلوم هوتی ہے) .

ایسر عقیدے میں صریحا بعض سیاسی مضمرات معلوم ہوتے ہیں [خصوصًا یــه پہلو که ارجاء کے عقیدے کی رو سے بازپرس یعنی خلفا کے خلاف اظہار رامے یا خروج سمکن نہیں رہتا] ۔ اگـر لوگ كبائر كے سلسلے ميں اپنے فيصلے كو تعويق ميں ڈالتے رہیں اور یہ عقیدہ سلتوی رکھیں کہ کبائرالاتم کا ارتکاب کرنے والے جنہم میں ڈالے جائیں گے [اور اس دنیا میں ان سے باز پرس نہیں کرنی چاھیے یا ان کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاھیر ] تو پھر اس زندگی میں [مزید کبائر پر اصرار کرتے رهیں کے اور سیاسی امور میں] وہ ایسر اشخاص سے اپنر آپ کو وابستہ کیر رکھیں گے جن سے کبائـر سرژد ھوے بالخصوص کسی خلیفہ کے خلاف علم بغاوت بلند نہیں کریں گے، خواہ ان کی نظر میں اس نے بعض اعتبار سے گناھوں کا ارتکاب ھی کیوں نہ کیا هو ـ شروع میں المرجنہ وہ لوگ تھے جو بنواسیّہ کے تمام افعال کو پسند نه کرتے هومے بھی ان کی رعایا بنے رھنے پر رضامند تھے، لیکن عہد بنو اسیہ کے اواخر میں ہم دیکھتر ہیں کہ بعض فرقوں نے جو المرجئه میں محسوب ہوتے تھر ان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ ان میں سے ایک غَیْلان الدَمشْقی کی جماعت تھی اور دوسرے الجَمْميَّه يا ستبعين جَمْم بن صفوان کی \_ غیلان کو خلیفهٔ هشام نے قتل کرا دیا اس بنا پر که وه مسئلهٔ قدر پر زور دیتا تھا ، یعنی اس عقیدے پر کہ انسان اپر ارادے میں آزاد اور عمل کرنے میں خود مختار ہے، لیکن یه قریب قریب یقینی ہے کہ دراصل حکومت وقت کے خلاف اس کی سیاسی تنقید بھی اس کے قتل کی وجوہ میں سے ایک تھی ۔ دراصل اس معاملے میں جبر و قدر دونوں مسئلر ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، اگر اعمال میں انسان کے ارادہ و اختیار کو علی الاطلاق تسلیم کر لیا جائے تو پھر اسے ایک غیر عادل اور

ظالم حکمران کو مسند اقتدار سے اتار پھینکنے کا بھی اختیار ہے، لیکن اگر انسان کے اختیار کو تسلیم نه کیا جائے تو غیر عادل حکمران اس بنا پر لوگوں سے اطاعت کا طالب ہو سکتا ہے کہ اس حکومت کو اللہ تعالٰی نے قائم کیا ہے [مطاب یہ ہے کہ بنو امیّه نے ان دونوں عقیدوں، جبر و قدر سے فائدہ اٹھایا].

یه امر تعجب انگیز ہے کہ اس مسئلے پر الجَہْمیّه کا "نقطهٔ نظر" غَیلان کے عقیدے کے یکسر مخالف ہے۔ الجہمیة اس بات سے انکار کرتے تھے کہ انسان اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہے۔ ان کے خیال میں تمام اعمال الله تعالٰی کی طرف سے مقرر هوے ہیں۔ انسان کے عمل کی بعینه وهی صورت هوے هیں۔ انسان کے عمل کی بعینه وهی صورت هے جیسے هم کہتے هیں "پتھر گرتا ہے۔ پہیا چکر کا تنا ہے"، لیکن فرقۂ جہمیه کے متعلق بہت سی باتیں ابھی تشریح طلب هیں، کیونکه جہم کا انتقال باتیں ابھی تشریح طلب هیں، کیونکه جہم کا انتقال کے ایک سو سال بعد فروغ نصیب ہوا اور اس درمیانی وقفے میں اس فرقے کے حالات کا کچھ زیادہ بتا نہیں چلتا .

فرقهٔ مرجئه کی سب سے بڑی حجت که گناه کبیره کا ارتبکاب کسی شخص کے اس کی سات سے خارج نہیں کرتا ایک مسلّمه عقیده ہے۔ شریعت کی زبان میں وہ اسے یوں بیان کرتے تھے که ایمان تصدیق بالْقاب اور اِقْرَارْ باللّسان پر مشتمل ہے، مگر جوارح کا عمل (یعنی احکام خداوندی کی عملی متابعت) اس کا جزو نہیں، لیکن فرقهٔ مرجئه کے بعض ارکان کو ماحد قرار دیا گیا تو اس خاص عقیدے کی وجه سے نہیں، بلکه دوسرے عقائد کی بنا پر ، جو ممکن ہے ان لوگوں نے اس کے ساتھ شامل کر دیے ہوں .

المعتزله : اكثر روايات كے مطابق فرقه معتزله كا باني واصل بن عطاء تها جو الحسن البصري را

کا شاگرد تھا جس سے اس نے علیحدگی (اِعْتـزَال) اختيار كي \_ [إغْتَزَلَ عَنَّا: يه الحسن البصري ملك قول ھے ۔ کہتر ھیں کہ ان کی مجلس میں واصل بن عطاء نے جب اپنا اختلاف ظاہر کیا تو انھوں نے یہ جملہ کہا]۔ اس کا اختلاف گناہ کبیرہ کے ارتبکاب کے مسئلر پر ہوا تھا۔ یہ واقعہ دولت بنو امیّہ کے خاتمر سے چند عشرے پہلر کا ھے۔ [المعتزله کے عقیدے بھی سیاست کے زیدر اثر تھر یا ان سے سیاست متأثر هوئی] ۔ چنانچه عباسیوں کے حق میں المعتزله كي تبليغ كا ذكر بهي كيا جاتا هے۔ ممكن ھے، ایسا هوا هو، لیکن عباسی خلفا نے سرکاری طور پر ان کے نظریوں کرو ایک قلیل مدت، یعنی ۸۱۸ه/۸۳۳ سے ار کر ۲۸۳ه/۸۷۸ تک هي قبول کيا ـ يه المأسون کي قائم کرده "مُعْنَـه" Inquisition تھی جس کے ذریعر قضاۃ اور دیگر امراكو اپنر عقيْدهٔ خُلْق قـرآنُ كا على الاعلان اظهار کرنا پڑتا تھا۔ اس حکمت عملی کی ایک سیاسی وجه تهی، شاید یه کوشش بعض اعتدال پسند شیعی عناصر کی تالید حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہو، چنانچه جب المتوکل نے یہ کوشش ترک کر دی تو اس نے عقیدۂ خَلْق قرآن کے اقرار پر زور دینا بھی موقوف کر دیا.

اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ المعتزلہ بنیادی طور پر عباسیوں کے حامی نہ تھے۔ ان کا رجحان سیاسی لحاظ سے شیعیوں کے چند اعتدال پسند طبقات کی طرف تھا۔ بعض زیدیہ سے وابستہ تھے۔ اس سیاسی موقف کی بنا پر گناہ کبیرہ کے مرتکب کے متعلق انھیں بین بین طرز عمل اختیار کرنا پڑا، الخوارج اور المرجئه کے درمیان۔ اقل الذکر، مرتکب کبیرہ کو کافر کہتے تھے اور المرجئه کے نزدیک کبیرہ کو کافر کہتے تھے اور المرجئه کے نزدیک اختیار کیا کہ ایسا شخص نہ کافر ہے نہ مومن، بلکہ

بِمَنْزِلَةِ بَیْنَ الْمَنْزِلَتَیْن، یعنی ایک درمیانی درجے میں ہے، تاہم اس مسئلے میں وہ الخوارج کے نزدیک تر تھے، کیونکہ خوارج کی طرح وہ بھی ظاہری اعمال کو ایمان کا لازمی جز قرار دیتے تھے .

[بهرحال حقيقت يه هےكه تهواري بهت سياسي نوعیت کے باوجود المعتزلہ کی اہمیت ایک اور وجہ سے ھے] ۔ ان کی انفرادیت کی بنیاد یونانی فلسفر کی تحصیل اور اس کے بعض مسالک کی اسلام کی بنیادی تعلیم سے تطبیق تھی۔ وہ یه چاھتر تھر که وہ غیر مسلموں کے مقابلر میں اسلامی عقائد کی مدلل عقلی مدافعت کر سکیں، مثلًا هندی [هندو] مفکرین کے ساتھ ان کے بعض مناظروں کی تحریری شہادت ملتی ہے۔ یونانی فکر کے زیراثر المعتزلہ نے کئی انواع کے منطقی اور مابعد الطبیعیاتی مسائل پر غور و فکر کیا اور کئی نئے عقیدے پیش کیے ۔ اس ذیل میں انھوں نے جسم (یا جوھر) اور عوارض زمان و مکان اور علّیت کی حقیقت کے موضوعات پر بحث کی ۔ اس سے ان کے خالصة دینی مباحث میں نسبة زیادہ عمق اور دقت نظر پیدا هو گئی، مثلًا مسئلهٔ خُلق قرآن پر زور دینر کے بعد انھوں نے صفات ذات باری کے باهمی رشتے جیسے پیچیدہ مسائل پر بھی گفتگو کی .

دینی مباحث کے اس ارتقا میں اهم ترین حصه ابوالهُذیْل العَلاّف البصری [رک بان] کا ہے ۔ اس سے عمر میں کچھ بڑا اس کا ایک هم عصر بِشْر بن المعتبر البغدادی [رک بان] اور عمر میں کچھ کم ابراهیم النظام تھا ۔ جزوی امور میں المعتزله کے دبستان بصرہ اور دبستان بغداد میں بے حد اختلافات تھے اور اسی طرح هر مکتب فکر کے درمیان بھی کچھ کچھ اختلافات تھے ۔ تیسری صدی هجری کچھ کچھ اختلافات تھے ۔ تیسری صدی هجری کے اواخر میں دبستان بصرہ کا رئیس (ابو علی) الجبائی [رک بان] تھا اور اس کے شاگردوں میں البعبائی [رک بان] تھا اور اس کے شاگردوں میں البعبائی [رک بان] تھا اور اس کے شاگردوں میں

نمایاں اس کا بیٹا ابو هاشم [م ۲ م ۳۳ م ۹۳۳ و ع] اور ابو الحسن الاشعرى [رک بان] تهر ـ الاشعرى نے المعتزله سے علمحد کی اختیار کرکے ایک راسخ العقیده

دینی مکتب فکر کی بنیاد رکھی ۔ تمام معتزلیوں کا يه عقيده تهاكه قرآن مجيد محلوق هے، خداكي صفت اس کی ذات سے جدا نہیں اور یہ که انسان کو

اپنے اعمال کے متعین کرنے کا اختیار ہے.

المعتزله كي مخالفت: جس زمانے ميں ابو الهذيل وغیرہ عقائد معترله کی توسیع کر رہے تھے، راسخ العقیدہ طبقر کی رہنمائی محدثین کے ھاتھ میں تھی۔ یہ واقعہ مشہور ہے کہ امام احمد ہ باوحود انتہائی دباؤ کے خُلُق قرآن کے عقیدے کو ماننر سے انکار کیا۔ بلاشبہد محدثین میں بھی مختلف مكاتب فكر موجود تهر جو بعض امور مين ایک دوسرے سے اختلاف رکھتر تھے، لیکن وہ المعتزله کے مخصوص عقائد کی تردید کے سلسلرمیں (مثلًا مسئلة خَلْق فرآن كے باب ميں) متفق هي رهے، بلکہ ور المعنزلہ کے طریق است دلال کی بھی مذست کرتے تھز، جسر کلام کے نام سے موسوم کیا جاتا هے، اس میں بھی سب کا اتفاق تھا .

به ابتداکی بات ہے۔ بعد میں اصول کلام کو اختیار کرنے کا رجحان بندریج ان لوگوں میں بھی پیدا ہوگیا جن کے دیگر غقائد محدثین کی تعلیم کے مطابق تهر ـ ايسر لوگوں ميں ايک الحارث بن اسد المحاسبي (م ٣٣ م ٥ م / ٨٥ ع) بهي تهر جو امام احمد بن حنبل کے احباب میں سے تھر۔ ان کے علاوہ وہ جماعت تھی جنھیں الاشعری " اهل الاثبات" کے نام سے موسوم کرتے ہیں، ان میں جنزار بن عمرو اور النجار شاسل تھے۔ کو ان دونوں کو کئی وجوہ سے عموماً ملحد کہا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر ان کا مسلک یمی تھا کہ جمہور اھل اسلام کے مسلمه عقائد کی مدافعت کے لیر کلام کو کام میں

لایا جائے.

علم الكلام كي وساطت سے مسلمه اسلامي عقائد کی مدافعت کا کام سب سے پہلے دو بیزرگوں نے كيا \_ عراق مين ابو الحسن الاشعرى (م ٣٦هم/ ۵۹۹ء) [رک به الأشعری، ابوالحسن] نے اور وسط ایشیا (ماوراء النّهر) میں ابو منصور الماتریدی (م ۳۳۳ه/ ۱۸ مه وع) [رک به الماتریدی] نے ۔ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ الاشعری نے دینی تعلیم المعتزله میں رہ کر حاصل کی، لیکن چالیس سال کی عمر میں انھیں المعتزله سے علیحدگی اور امام احمد ص بن حنبل كا راسته اختيار كرنا پرا، ليكن اب اينر اس موقیف کی و کالت انھوں نے اصول کلام کے ذریعر کی اور چونکه وہ المعتزله کے نظریوں سے پورے طور پر واقف تھر، اس لیر ان کے دلائل نے المعتزله کے موقف کو کافی کمزور اور راسخ العقیدہ طبقے کے موقف کو مستحکم کر دیا۔ الماتریدی کی زندگی کے حالات نسبة کم معلوم هیں، لیکن ان کی شخصیت بھی مسلمہ دینی عقائد کی مدافعت کے لیر کافی مؤتر ثابت ہوئی ۔ مناخرین کے مسلّمہ دینی عقائد اور کلام انھیں دو اصحاب کے متبعین کے رھین منت هيں .

مآخذ: (۱) الاشعرى: مقالات الاسلاميين، استالبول ١٩٢٩ء؛ (٢) البعدادى : النفَرُقُ بين الفررق، قاهره ١٣٢٨ه؛ (٣) الشهرستاني : الملل و النحل، لنذن ١٨٣٦ء؛ (م) النوبيختي: فرق الشيعة، لائهزك The Develop- : D. B. Macdonald (6) 191971 iment of Muslim Theology, Etc. نیویارک ۲۰۹۳ (Vorlesungen über dem Islam : I. Goldziher (1) هائیڈل برگ ۱۹۲۵ء (نینز فرانیسسی ترجمه)؛ (۱) The Muslim Creed : A. J. Wensinck کیمبرج Free will: W. Montgomery Watt (A) 191977 نشان ۱۹۳۹ نظن cand Predestination in Early Islam

( ) احمد امين : فَجُرُ الاسلام؛ شُخَى الاسلام؛ ظهرالاسلام . ( W. MONTGOMERY WATT ) و اداره])

تعلیقه (۱): یه بالکل واضح هے که قرآن مجید نے بار بار وحدت و اتفاق کی دعوت دی هے اور اختلاف و تفرق سے منع کیا هے ۔ اهل کتاب کو کلمة سُواَء بَیدْنَا و بَیدْنَکم (۳ [ال عمران]: مه٦) پر اور وسیع تر سطح پر سارے عالم انسانیت کو ایک آدم کی اولاد هونے (کَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ) کی بنیاد پر وحدت کی یاد دلائی هے ۔ داخلی سطح پر تمام مسلمانوں کو اعتصام بحبل آلله کی تاکید کی هے: مسلمانوں کو اعتصام بحبل آلله کی تاکید کی هے: ایّها النّاسُ اتّدَقُوا رَبّدُمُ الّذِی خَلَقَکُمْ یِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ = اے لوگو ڈرتے رهو اپنے ربّ سے بیداکیا تم کوایک جان سے (م [النساء]:۱)؛ جس نے پیداکیا تم کوایک جان سے (م [النساء]:۱)؛

نَفْسِ وَاحِدَةٍ = الله لو گو دُرت رهو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے (ہ [النساء]:۱)؛ وَ هُوَالَّذِیْ اَنْشَاکُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ = اور وهمی هے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ = وهمی هے جس نے تم کو مِینا نَفْسٍ وَاحِدَةٍ = وهمی هے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے (ہ [الاعراف]: ۱۸۹)؛ مِن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ = وهمی هے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے (ہ [الاعراف]: ۱۸۹)؛ خَلَقَکُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ = بنایا تم کو ایک جمی سے (۹۹ [الزمر]: ۲).

تمام انبیاے کرام کی تعلیم کی اساس بھی دعوت وحدت اور تفرقے سے اجتناب ہے:

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّیْنِ مَا وَصِّی بِه نُـوْحًا وَّالَـٰذِیْ فَاوَحَیناً اِلَّـٰیْکَ وَ مَا وَصَّیناً بِه اِبْدَاهِیْمَ وَ مُوسَی وَ عَیسَی اَنْ اَقِیمُوا الدِّیْنَ وَلَا تَسَفَرَّقُواْ فِیهِ اَقْ عَیسَی اَنْ اَقِیمُوا الدِّیْنَ وَلَا تَسَفَرَّقُواْ فِیهِ اَقْ وَ عَیسَی اَنْ اَقِیمُوا الدِّیْنَ وَلَا تَسَفَرَّقُواْ فِیهِ اللهِ الله وَهی جس کا حکم راه ڈال دی تعهارے دین میں وهی جس کا حکم کیا تھم نے کیا تھا نوح کو اور جس کا حکم کیا هم نے ابراهیم کو تیری طرف اور جس کا حکم کیا هم نے ابراهیم کو اور موسی اور جس کا حکم کیا هم نے ابراهیم کو اور موسی اور جس کا حکم کیا هم نے ابراهیم کو اور موسی اور جس کا حکم کیا هم نے ابراهیم کو اور موسی اور جس کا حکم کیا هم نے ابراهیم کو اور موسی کا دی تھی اور جس کا حکم کیا ہم اللہ وری کھو دین کو اور اختلاف نه ڈالو اس میں (۲ ہم [الشوری]: ۱۳).

قــرآن مجید میں آیا ہے که تفرقے باروں سے پیغبر اسلام صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کا کوئی واسطہ

نهيں: إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَ كَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً = جنهوں نے راهيں نكاليں النہے دين ميں اور هوگئے بہت سے فرقے، تجھ كو ان سے كوئی سروكار نہيں (٦ [الانعام]: ١٥٩) - اهل اسلام كو بهى يہى حكم هے كه وه سب كے سب اعتصام بحبل الله كے ذريعے متحد رهيں اور تفرقے سے بچیں؛ وَاعْتَصِمُوا بِحَبل الله جَمِيعًا وَلا تَقَرَّوُوا سَ عَصْبوط بِكُرُو رَسَّى الله كَى اور متفرق نه هونا (٣ [ال عمرن]: ٣٠١)؛ وَ اَنَّ هَدَا نَهُ هُوا السَّلَ نَهُ هُوا السَّلَ فَا قَدْتَهُونَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلُهُ اللهِ حَكْم كيا كه يه راه وَسَافَى بَر عَد وَاللهِ مَا يَعْدَا اللهِ عَد اللهِ عَد اللهِ عَد اللهِ عَد اللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَا يَعْد اللهِ عَد اللهِ عَد اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ عَنْ سَبِيلُهُ اللهِ عَد اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ و

رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم نے بھی اتحاد و انفاق کا حکم دیا اور اختلاف و تفرقه سے منع فرمایا اور اس آتخاد و اتفاق کے لیے کتاب و سنت کو اساس قرار دیا (البخاری، کتاب الاعتصام بالکتاب و السنة، قاهره ۱۳۵۱ه، سم: ۱۲۲ ببعد) بایں همه الله میں جو اختلافات اور بہت سے فرقے بایں همه الله میں جو اختلافات اور بہت سے فرقے اور مسلک نظر آنے هیں ان کی بنا پر کچھ دینی اور سیاسی الجھنیں پیدا هو جاتی هیں اور دور جدید میں ان کے بارے میں شدید غلط فہمیاں پائی جاتی هیں ۔ ضروری معلوم هوتا هے که فرقے بندی کے مسئلے کا خالص دینی اور عقلی بنیادوں پر کچھ مسئلے کا خالص دینی اور عقلی بنیادوں پر کچھ مسئلے کا خالص دینی اور عقلی بنیادوں پر کچھ مسئلے کا خالص دینی اور عقلی بنیادوں پر کچھ

اس سلسلے میں دو انتہا پسندانیہ مسالک کا ذکر کرنا ہے محل نہ ہوگا۔ ایک مسلک تو یہ ہے کہ احقاق حق کے سلسلے میں، کُل سے لے کر جُنز تک تحقیق کی خاطر دیانت دارانیہ اور حق جویانیہ اختلاف کرنا چاہیے اور کسی مصلحت کا خیال نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے حق و صداقت کے معاملے میں

كوئى مفاهمت و مصالحت سمكن نبهين .

دوسرا مسلک یه هے که مصلحت کو مقدم رکھا جائے اور اختلاف کرنا ھی نہیں چاھیے۔ ظاهر ہے که یه دونوں مسلک افراط و تفریط پر قائم ھیں ۔ اصولی طور پر تعبیر میں اختلاف ایک قدرتی اس ہے اور یہ تفرقے کو لازمًا جنم نہیں دیتا، لیکن یه اس وقت ہوتا ہے جب اختلاف بر بنامے ضمیر ہـو اور اس کی بنیاد حق، دیانت اور اخلاص پر هو ـ ايسا اختلاف رفع هو سكتا هي، ليكن جب تعصب، جمالت، ذاتی اغراض اور جاه پرستی اس کی بنیاد هو تو اختلاف مستقل تفرقه و گروه بمندی کی صورت اختیار کر لیـتا ہے۔ اس کی واضح مثال یــه ہے که عهد صحابه رط میں جو اختلافات پیدا هوے (الاشعری: مقالات الاسلاميين، استانبول ١٩٢٨ء، ص ٢ ببعد؛ البغدادى : الفرق بين الفرق، قاهـره . ١٩١٠ ع، ص ١٢ ببعد؛ الشهرستاني: الملل و النحل، قاهره ۸ ۱۱۱۱ تا ۳ س) وه اخلاص پر سنی نهے، اس لیے پیدا ہوتے ہی نابود ہو گئے ۔ الشہرستانی ( محل مذکور) نے اسی قسم کے اختہ لافات کا ذکر کیا ہے۔ عہد نبوی مم سافقیں نے جو ریشہ دوانیاں كين، مثلًا ذُوالْخُوَيْصَرة التميمي كا واقعه، اسم تفرّق کی بجامے نفاق کہنا چاہیے ۔ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلبہ وسلّم کی وفات کے بعد عہد صحابہ<sup>رہ</sup> میں جو اختلافات پیدا هوے ان کی تعداد الشہرستانی (محل مذكور) نے دس بتائی ہے، (مثلًا رسول أكرم صلَّى اللَّهِ عليه وآله وسلم كے مرض الموت ميں قلم دوات طلب کرنے کا واقعہ؛ جیش اسامد<sup>رہ</sup> کی روانگی؛ رسول اللہ صلِّي الله عليه وآلـه وسلَّم كي وفــات كه آيــا آپُّ وفات پا سکتے ہیں یا نہیں ؟؛ آپ م کو دفن كمال كسيا جائي؛ مسئلة خلافت؛ باغ فدك کا معاملہ؛ مانعین زکوۃ کے خیلاف جنگ؛ حضرت ابوبكر رض كاحضرت عمران كو خليفه ناسزد

كرنا؛ خليفة ثالث كے سلسلے ميں شورى كا اختلاف؛ اور حضرت على اص على عمد خلافت مين حضرت طلحه رض حضرت زبير<sup>رخ</sup> اور حضرت عائشه<sup>رخ</sup> كا معامله) ـ چونکہ یہ سب اختلافات اصولی نقطۂ نظر کے تھر اور ایک نئی صورت حال میں صحیح تعبیر کی جستجو ان کا مقصد تھا اور ان کی بنیاد حق، دیانت و اخلاص پر تھی اس لیے ان اختلافات نے فرقے کی صورت اخنيار نه كي \_ الشهرستاني (الملل و النحل، ١٦:١) نے لکھا ہے کہ مسلمانوں میں بنیادی اختلافي مسئله امامت كا معامله تها : مَاسُلُ سَيْفُ فِ ٱلْإِسْكَامِ عَلَى قَاعِدَةٍ دِينينَّةٍ سِمْلَ سَاسُلَّ عَــلَى الْإِمَــاَسَــة فِي كُلِّي زَسَـانٍ (= هــر دور مين جس قدر مسئلة امامت پر الواربی بے لیام هولیں اس قدر کسی اور دانی مسئلے پر کبھی ہے نیام نه هوئدیں) ـ پہلی دوسری صدی هجری میں اس نوعیت کے اہم اختلافی مسائل یہ تھے : حضرت أسير معاويده رض اور حضرت على رض كا اختلاف؛ الخوارج كي سركشي؛ شيعان على رضي الله عنه كا اهل بيت كو خلافت و اساست كا سب سے زيادہ مستحق سمجهنا؛ مسئلـهٔ جبر و قدر کی بنیاد (ظالم و فاسق خلیفه کو توت سے بدلنا مسلمانوں کے اختیار میں ہے یا نہیں) پر المرجنه، الجبریه، القدریه اور المعنزله كا ظهور (مقالات الاسلامين، ص ب تا س؛ الملل والنحل؛ الفرق بين الفرق، ص١٢ تا ١١٠ - ظاهر هے که ان سب امور کا تعلق ایک خالص دینی نظریه ریاست کی جستجو سے تھا جس کی ضرورت دائـرہ اسلام کی وسعت اور غیر عرب اقوام کی شنیولیت و شرکت کے پیش نظر قدرتی تھی ۔ ید ایک اجتماعی مطالبہ تھا جس کا پورا کرنا اسلامی معاشرے کا فرض اؤل تھا، اس لیے تعبیر کی اس جستجو سے غفلت نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس میں قدرتی طور پر عرب قبائلیت بهی شریک هوگئی اور نو مسلم بیرونی

عناصر بهي، مگر بالكل واضح هـ كه ان اجتماعي تمدنی تجربوں سے گریز سکن نه تھا۔ ان تجربوں کے ضمن میں افکار بھی پیدا ہونے جنھیں فکری گروه بندی یا تنوع کها جا سکتا ہے \_ رفته رفته فقهی جزلیات میں بھی اختلافات پیدا ہوتے گئے اور وضع حدیث، تحریف اور جدل و سناظره کا بازار گرم هوتا گیا ۔ اس صورت حال میں است کو زیادہ سے زیادہ مجتمع رکھنے کے لیے اہم اقدامات ھوے اور بہت جلد فیقمی مذاهب اربعه کے اصول مدون هوگئر ۔ اس کے بعد دینی و علمی بسیادوں پر جب بھی اختلاف ہوا بات صـرف مکاتب فکـر (جیسے فتہی مذاهب اربعه) تک محدود رهی تکفیر و تضلیل کی نوبت (متفرق مثالون اور تعصباتی ادوار کے سوا) كم آئى (حسن احمد العظيب: فقه الاسلام، قاهره ١٩٥٢ع، ص١٩٨ تا. ٢٠) - يون اس سے انكار نہيں کیا جا سکتا جہاں تنگ نظری در آئی وہاں بہت نقصان بهی هوا.

الشهرستانی (الملل و النحل، ۱: ۱۰) کے قول کے مطابق بڑے فرقے چار ہیں: القدرید، الصفاتید، الخوارج اور شیعد، باق ۲۰ فرقے ان میں سے کسی الخوارج اور شیعد، باق ۲۰ فرقے ان میں سے کسی ایک سے نکلے ہیں، مستقل نہیں (الملل والنحل، ۱: ۲) - [اس صورت میں آنحضرت صلّی الله علیه وآله وسلّم کی حدیث مشهور میں ۲۰ یا ۲۰ کی تعداد، انداز مے کو ظاہر کرتی ہے] - ابن حزم (کتاب الفصل، ۲: ۱۱۱۱ ببعد) کے نزدیک ملّت اسلاسیّه کے برخے فرقے پانچ ہیں: اهل السنة، المعتزله، برخے فرقے پانچ ہیں: اهل السنة، المعتزله، الخوارج، [المرجئة] اور شیعد عبدالقاهر البغدادی (الفَرقُ بَدینَ الفِرق، ص ۱۹) اهل السنة و الجماعة کے علاوہ ۲۰ فرقوں کا ذکر کرتا ہے جن میں سے شیعیوں، الخوارج اور القدریه کے بیسیس اور المرجئه کے دس فرقے ہیں؛ پھر ان میں دو اور فرقوں، یعنی نجاریه دس فرقے ہیں؛ پھر ان میں دو اور فرقوں، یعنی نجاریه اور کرّامیه کا اضافه کرکے وہ بہتر کی تعداد پوری

کرتا ہے۔ بہرحال ملّت اسلامیه کے ان فرقوں میں بڑے فرقے صرف دو ہیں۔ سُنّی اور شیعه (اثنا عشریه) ۔

یه افکار و عقائد کے لحاظ سے دوسروں کے مقابلے میں نسبة قریب ہیں، اسی لیے ان کے مابین احیا ہے وحدت کی کوششیں ہوتی رہی ہیں جیسے جامع ازہر میں فقه جعفری کا اجرا، امام ابو الحسن الخنیزی:

(الدعوة الاسلامیة الی وحدة اهل السنة و الامامیة، بیروت ۱۹۵٦ء) اور محمد علی الزعبی (لا سُنّة ولا شیعة، بیروت ۱۹۵۹ء) کی علمی کوششیں .

مآخذ: متن مقاله مين مذكور هين .

(ظهرور احمد اظهر)

تعلیقه (۲): مسلم فرقوں کے مسئلر میں ⊗ جو بحث و گفتگو هوتی <u>هے</u> اس میں بڑی افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ قدیم زمانے کے اکثر مصنف فرقوں کی كثرث كا تأثر دلات هين اور ان كي تعداد رسول مقبول صلى الله عليه وآله وسلم كي ايك حديث "إِنَّ اسْتِي سَنَفْتَرِق عَلَى ثِنْنَيْنِ وَ سَبْعِينَ فَرْقَةً (أبن ماجه، كتاب الفتن، باب (١٤) افتراق الأمم) کی روشنی میں ۲؍ اور ایک دوسری حدیث تَـفْـتَـرِقُ أَسْتِيْ عَلَى ثَلَاثٍ وَ سَبْعِيْنَ فِرْقَـةً (حوالهُ سابق) كي رُو سے سے بتائے هیں اور عملا ان کی تعداد کئی سو تک جا پہنچتی ہے ۔ اس کی بنا پر مغربی مصنفین اور ان سے متأثر خود مسلم مصنفین یه تأثیر دیتر ھیں کہ مسلمانوں کی دینی تاریخ فرقوں کی کثرت (تفرق) کی تاریخ ہے ۔ جدید تر رجحان یہ ہے که معصوم قدرتی اختلافات و تعمیری اجتهادات (و خلانیات)کو بھی جو عدالتی یا فقہی آراکا درجہ رکھتر ھیں، برداشت نمیں کیا جاتا ۔ یه دونوں رویر غیر سائنتفک اور بر نتیجه هیں ـ اسلام میں ۲ے یا سے فرقبوں کی تعداد کی بنیاد رسول اکرم صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم کی ایک حدیث ہے جو ہر لحاظ سے واجب الاحترام اور قابل تسلیم ہے، لیکن اس کی تعبیر کرتے وقت فرقوں کی کثرت کو ناگزیر بنانا شاید درست نہیں۔ اس حدیث میں جو تعداد هے اسے قطعی عدد سمجھنے کے بجامے اندازہ کیوں نہ سمجھ لیا جامے۔ اس کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرور کائنات صلّی الله علیه وآلمه وسلّم نے قرآنی احکام (وَلَا تَفَرَّقُوْا ﴿ [الْ عمرن]: ٣٠١) کی روشنی میں اللہ کو "تفرّق" سے ڈرایا ہے، اس کی ترغیب نہیں دی۔ اس لیے اس حدیث سے فرقه بندی کا جواز نہیں نکلتا۔ تہدید کا پہلو نکلتا ہے۔ کا جواز نہیں نکلتا۔ تہدید کا پہلو نکلتا ہے۔ اختلاف ایک قدرتی امر ہے اور مسلمانوں میں بھی عقائداتی اور سیاسی دونوں سطحوں پر اختلاف ہوا، لیکن ہر اختلاف سے فرقه پیدا نہیں ہوتا اور نہ لیکن ہر اختلاف مے فرقه پیدا نہیں ہوتا اور نہ اختلاف تو آنحضرت صلّی الله علیه وآله وساّم ہی کی حدیث کی رو سے باعث رحمت بن سکتا ہے۔

مسلمانوں کے دینی اختلافات کو چند عنوائوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:

- (۱) اصولی دینی اختلافات، جن پر قائم شده اصولی فرقے آج تک موجود ہیں، مثلًا سنی اور شیعه مگر ان دونوں کی شاخوں کو داخلی مسلک کمنا چاھیے ۔ آٹھیں فرقے نہیں کہا جا سکتا .
- (۲) هنگامی فرقے، جو اب موجود نہیں رہے، یہ چند مسالک فکر تھے جنھیں ملّت اسلامیه کی قوت فکری نے جذب کرلیا ہے، مثلًا جبریه، قدریه، معتزله وغیره.
- (۳) فروعی فیقهی تعبیرات پـر مبنی گروه— فقهی مسالک، مثلاً اهل السنت والجماعت کے اندر مذاهب اربعه وغیره یا شیعه کے ذیلی فرقے .
  - (س) سیاسی اور شعوبی (قبائلی) تحریکات .

مستقل اصولی دو فرقوں (اہل السنت والجماعت اور شیعه) کا اختلاف مسئلۂ امامت و خلافت پر ہوا۔، یہ اسلام کے سیاسی نظام کے بارے میں

عقیدے کی دو تعبیریں اور سوچ کے دو مختلف انداز تھے جن کی اصولی اھمیت سے آج بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ۔ اس کا مقصد تفرق نه تها اور اس میں سیاسی غرض مندی کا شائبه تک نه تها ـ یه ایک اصولی سوال تھا جو اسی بات کا جواب چاھتا تھا کہ آنحضرت صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے بعد نظام خلافت و ریاست کی صورت (از روے دین) کیا ہونی چاہیے ۔ جبر و قدر کے مسئلے کو مستشرقین خواہ مخواہ خلافت بنو امیّہ کی تسلیم و انکار سے وابسته کرتے هيں ۔ فكرى لحاظ سے پهيلتي هوئي است اور غور و فکر کی وسعت پذیر حدود کے پیش نظار اس فسم کے مابعدالطبیعیاتی مسائل کا پیدا ھونا ایک قدرتی امر تها، خواه تطبیق و اطلاق میں اس کی ایک جهت سیاسی بهی هوگئی هو ـ مسئله بنیادی طور پر خدا اور انسان سے متعلق عقائد سے وأبسته تها.

فقہی تعبیرات میں اهل الحدیث اور اهل الرام كا اختلاف بهي ايك جواز ركهتا هے ـ يــه اس عظیم مسئلے سے متعلق ھے جس کی اساس پر عقل و نقل، مصالح عامَّه اور اجتماد جيسے اهم نظريے پيدا هوے ـ اس بنیاد پر اختلاف ایک قدرتی امر بھی تھا اور تعمیری بھی۔ تعبیر احکام کے سوال پر اکابر صحابه رظ کے مابین بھی اختلاف ہوے اور تابعین کے مابین بھی ۔ یہ سب اختلافات تعبیری، تعمیری اور اجتمادی تھے۔ یہ سب کچھ طلب حقیقت اور خیر عام کی خاطر ہوتا تھا ۔ یہی وجہ ہے کہ اوّلین فقہا نے ان اختلافات کو کبھی ناپسند نہیں کیا ۔ ان سے ان کے شاگرد بھی اختلاف کر سکتے تھے۔ فقہاے سبعہ اور ائمۂ کبار کے اور پھر شاگرد فقہا کے اپنے ہی اساتہ اور اپنے ہم مسلک معاصرین سے اختلافات ہوے۔ اس قسم کے اختمالافات پر اولین دور هی میں مبسوط کتابیں مرتب هونی شروع

هوگئی تهیں۔ اسی سے فقہ کے نظام قائم هو ہے جو مصالح معاش و معاد کے سلسلے میں تعبیر و تحقیق اور اجتہاد و انتقاد کا اهم ثبوت مہیا کرتے هیں [تفصیل کے لیے رک به فقه و اصول فقه] ۔ یه جمله مساعی تنظیم عقیدہ، ضرورت قانونی اور اثبات حق و صداقت کے لیے هوئیں ۔ پہلی دو تین صدیوں میں اختلافات کے سوضوع سے متعلق مستقل کتابیں موجود هیں، مثلا اختلاف ابی حنیفه و ابن ابی لیلی؛ اختلاف ابی حنیفه والاوزاعی؛ اختلاف الشافعی مع محمد بن الحسن؛ مثلاف الشافعی مع محمد بن الحسن؛ اختلاف الشافعی مع مالک؛ اس کے علاوہ المروزی کی حتاب اختلاف الفقہاء الکبیر . . . والصغیر؛ الساجی کی کتاب اختلاف الفقہاء؛ الطحاوی کی اختلاف الفقہاء وغیرہ اختلاف الفقہاء؛ الطحاوی کی اختلاف الفقہاء وغیرہ مذکور، مقدمة کتاب از معصومی، اسلام آباد مذکور، مقدمة کتاب از معصومی، اسلام آباد مذکور، مقدمة کتاب از معصومی، اسلام آباد

غىرض يه كه يه اختىلافات قىدرتى تھے اور مسلمانوں كے نظام ففه (و قانون) كے ارتقا ميں انھوں نے تعميرى كردار ادا كيا ـ اس سارے سواد كو بے خيالى ميں ناقابل التفات سمجھنا بڑى ناقدرى اور آزاد تحقيق و مطالعے كى قدر و قيمت كا انكار ھوگا .

یه امر بهی خاص طور سے قابل توجه هے که اسلام کی دینی تاریخ میں جب بهی اختلافات نے فرقوں کی کثرت کا خطرہ پیدا کیا، علما و فقہا ہے وقت نے اس تفریق کے خلاف مؤثر تدابیر اختیار کیں ۔ انہوں نے جمع بین المختلفات کی سعی کی اور اختلاف کو کم سے کم کرنے کی کوششیں کیں ۔ اس کی ایک مثال خود مسلک اهل السنت و الجماعت کا ظہور هے ۔ بعد کی صدیوں میں بهی جمع بین المختلفات کی کوششیں نظر آتی هیں اور اس مسلے میں دور آخر میں شاہ ولی اللہ دہاوی میں دور آخر میں شاہ ولی اللہ دی فقہی ادب

میں تقلید کا مسئلہ بھی قابل غور ہے۔ اگرچہ تقلید اور عدم تقلید کے مسئلے میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ تاھم یہ اسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بھی تفرق (اور کم نظروں کے اجتہادات) کو رو کنے کی ایک تدبیر تھی اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ جہاں اس سے ایک سطح پر آزاد اجتہاد کو نقصان بہنچا وھاں اس کی وحہ سے فکری انتشار اور کثرت تعبیر کو روک کر ایک خدمت بھی کی ہے۔ ورنہ کون جانتا ہے آج اسلام میں فرقوں کی تعداد کتی خطرناک ھوتی۔ ان سطور کا مقصد تقلید و عدم تقلید کے مسئلے میں کسی رامے کا اظہار نہیں۔ وہ بحث خیر اپنی جگہ ہے۔ یہاں صرف یہ ظاھر کرنا مقصود ہے اپنی جگہ ہے۔ یہاں صرف یہ ظاھر کرنا مقصود ہے کہ علمامے اسلام نے امت کو تفرق سے بچانے کے لیے مشبت کوششیں بھی کیں .

بہاں فرقوں (الملل و النحل) سے متعلق چند کتابوں کے اهم سباحث کا تجزیه اس خیال سے کرنا ضروری معلوم هوتا ہے که اس کے ذریعے فرقوں کی اصولی اور فروعی نـوعیت کے مابین فرق هو سکے اور یه بھی معلوم هو جائے که ابتدا میں فرقوں کی تعداد محدود تھی، پھر رفته رفته کثرت کا تأثر پیدا هوتا گیا ۔ چنانچه معمولی اختلافات کی بنا پر، ذیلی شاخوں (مسالک) کو مستقل فرقوں کا نام دے دیا

متقدمین میں الاشعری (م ۲۳۹/۳۹۹۹) کی کتاب مقالات الاسلامین بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں جن اهم مسائل کو وجه اختلاف (تفرق) بتایا ہے ان میں مسئلۂ امامت کا ذکر سب سے پہلے کیا ہے۔ بلا شبہہ اس مسئلے کی حیثیت بنیادی ہے کیونکہ دینی لحاظ سے مکمل (یا مشالی) طرز حکومت کے باب میں یہ دو نقطۂ نظر آج بھی زیر بحث ہیں۔ ایک موقف ہے شخصی موروثی طرز حکومت کا (جسے شیعہ حضرات اسامت منصوص

کہتے ہیں) اور دوسرا موقف ہے جمہوری طرز ریاست کا جسے نیابتی شورائی نظام (خلافت) کہنا چاھیے۔ الاشعری یہ کہنے کے بعد کہ "الا ان الاسلام یجمعهم و یشتمل علیهم (مقالات الاسلامین، ص ۲) سب سے پہلے اختلاف کا ذکر یوں کرتے ہیں:

"و اول ما حدث من الاختلاف بین المسلمین، بعد نبیهم صلّی الله علیه وسلّم اختلافهم فی الامامة بعد نبیهم صلّی الله علیه وسلّم اختلافهم فی الامامة کا تحاب مذکور، ص ۲) . . . اس کے بعد وہ بعد کے اختلافات کا یکے بعد دیگرے ذکر کرتے جات هیں ۔ ان کے بیان کردہ فرقوں پر غور سے نظر ڈالیے تو بآسانی یه نتیجه نکالا جا سکتا ہے که اصولی فرقے تھوڑے ہیں، کثرت ذیبلی نقطة نظر کی فرقے تھوڑے ہیں، کثرت ذیبلی نقطة نظر کی شہادت حضرت عثمان سے متعلق ہے یا جنگ جمل میں نمودار ہوئی یا جو حضرات طلحه و زبیر و کے میں نمودار ہوئی یا جو حضرات طلحه و زبیر و کے شکی میں بلکہ آگے بھی دوسری میں یا جنگ صفین میں، بلکہ آگے بھی دوسری شکلیں اختیار کرتی رہی، ان سب کی اصولی وجه بہی نزاع امامت تھی جو مختلف صورت حال میں یا مختلف اشخاص اور مختلف مقامات سے متعلق ہو کر مختلف اشخاص اور مختلف مقامات سے متعلق ہو کر

مقالات الاسلاميين مين فرقول كى طويل فهرست كا اگر مذكوره بالا نقطه نظر سے تجزيه كيا جائے تو اس زمانے تک اصولی فرقول كى تعداد كھينچ تان كر بھى پانچ سے زيادہ نهين نكاتى (١) شيعه (علويه، زيديه، اماميه وغيره)؛ (٦) الخوارج (صفريه، اباضيه، ازرقيه، بيهسيه وغيره)؛ (٣) الهل السنت (اصحاب الحديث و اهل الحديث، حنفى، شافعى، مالكى، حنبلى وغيره)؛ (٨) المرجئه؛ (٥) المعتزله مالكى، حنبلى وغيره)؛ (٨) المرجئه أور المعتزله بهى آهسته آهسته اصولى فرقوں مين مدغم هوتے گئے .

الاشعرى کے بعد ابو منصور عبدالقاہر بن طاہر

بن محمد البغدادي (م ٢٩ مهم/١٥٠ ع) آتے هيں ـ انھوں نے اپنی کتاب الفَرْقُ بَیْنَ الْفَرَق میں فرقوں کو دو حصوں میں تنقسیم کیا ہے۔ اوّل فِرُق الاهواء الضالة، يعني كمراه فرقر جو حرص و هوى پر قائم هیں (هوی سے مراد خواهشات نفسانی)؛ دوم الفرقة الناجية - تعجب هي كه مؤخرالذكر كي تشریح کم ہے اور اول الذکر کے لیر کتاب کا بیشتر حصه وقف هي..، دوسرے علما كي طرح البغدادي نے بھی آنحضرت صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی مذکورہ مشہور حدیث کا حوالہ دیا ہے جس کا مفاد یہ ہے کہ آنحضرت صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی است ۲؍ یا ۳؍ فرقوں میں بٹ جائے گی ۔ هماری نظر میں هر حدیث قابل احترام اور قابل اتباع مے اور حکمتوں کی نشاندهی کرتی هے، لیکن غور کا مقام هے که اس حدیث کی تشریح کسرنے والے مصنف ۲؍ یا ۲؍ کا ذکر کرنے کے بعد خود ھی فرقوں کی تعداد اس سے بہت بڑھا دیتر ھیں جو حدیث کے مضمون کی نفی ھے۔ پهر يه بهي قابل غور هے كه يه جمله مصنف فرقوں کی کثرت پر تو زور دیتر هیں، مگر ان کوششوں کا ذكركم سے كم كرتے هيں جو هر دور ميں جمع بین المختلفات کے لیے ہوئیں ۔ وہ یــه کـه كركه كُلُّمهُم فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّـةً وَاحِدَةً (السَّرمذي، ابواب الايمان، باب ماجاء في افتراق هـذه الاسة)؛ (ایک دوسرے متن کی رو سے) کُلَّمُهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِي الْجَمَاءَـةُ (ابن ماجـه، كتـاب الفتن، باب (١٤) افتراق الأسم) يــه سب كچه تو لكهتر هیں، لیکن لفظ "جماعت" کی اهمیت و تشریح پر کچھ زیادہ نہیں لکھتر ۔ حالانکه جماعت سے سراد جماعت صحابه کرام رط تو هے، مگر ان کے بعد مشترک عقائد والى جماعت بهى تو هے كيونكه يه بهى ايك حديث هي كه إنَّ النَّبْيُ لَا تَجْتَمِعٌ عَلَى ضَلَالَةٍ فَاذَا رَأَيْتُمٌ اخْتَلَافًا، فَعَلَيْكُمْ بِالسُّوادِ الْأَعْظَمِ (ابن ماجه،

كتاب الفتن، باب (٨) السواد الاعظم)، يعني ميري ألت گمراهي پر جمع نهين هو سکتي ـ اس حديث مين جماعت اور سواد اعظم کا تصور ہے۔ آنحضرت صلّی اللہ علیہ وآله وسلّم نے اس جماعت حق کی علامت بھی بتلا دى تهى، چنانچه فرمايا كه حق كى شناخت "مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْعَابِي " (الترمذي، ابواب الايمان، باب ماجاء في افتراق هذه الامة) هے \_ ائمه اهل البينت في اسى اصول پر فرقهٔ ناجیه یا سواد اعظم کی تنظیم کی، اس تنظیم کے چھوٹے چھوٹے باطل فرقر کمزور اور ضعیف هوتے گئے، لیکن ملـل و نحل پر لکھنے والے اس سواد اعظم کی تشریح کم اور باطل فرقوں کی کیفیت زیادہ بیان کرتے میں ۔ یه طریق کار شاید اس احتباط کے تحت اختیار کیا ہوگا کہ معمولی سے معمولی باطل عقیدے کی نشان دہی کر دی جائے تاکہ وہ گوارا نہ ہونے پائے۔ مگر اس احتیاط سے جہاں بہت سے فائدے هوے وهاں تقصان به هواكه فرقوں کی کثرت کے تأثر سے یہ ترشح ہونے لگتا ہے که یه امت همیشه تفرق کا شکار رهی هے ـ بهرحال البغدادی نے اپنر زمانے کی حد تک ناجی فرقر (یا سواد اعظم) کے عقائد کی نشان دہی بھی کر دی ھے۔ یہ نشاندہی بھی دراصل اپنر زمانے کی باطل تحریکوں کی تردید کے مقصد سے کی ھے اور اصل بات پر کچھ زیادہ نہیں لکھا ۔ البغدادی کی کتاب میں دائرہ امت کو وسیع رکھنے کے خیال سے یہ راے بھی موجبود ہے کہ ''وَ قَالُوْا كُلُّ مَنْ قَالَ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّهَ مُـحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ حَـقًا وَ هُوَ مِنْ اَهْلِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ سَواءً كَانَ مُخْلِصًا فِيْهِ اَوْ مُنَافِقًا (الفرق بين الفرق، ص ٩) .

پهر يه بهى لكها هے كه امة الاسلام تقع على كل مُقرِّ بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ان امة الاسلام كل من يرى وجوب الصلاة الى جهة الكعبة (الفرق بين الفرق، ص ١٨، ٩) - ظاهر هے كه يه دو

آرا دائرهٔ است کو وسیع رکھنے اور معمولی اختلافات کو اہمیت نــه دینےکی کوشش کا درجــه رکھتی هیں ۔ اگرچه کتاب میں یه تأثر زیاده ابهر نهیں سکا۔ دراصل البغدادی (م ۲۹مه) پانچویی صدی هجری کے بزرگ تھے ۔ اس زمانے تک سیاسی اور اجتماعی احوال و انقلابات کے زیر اثر (جن میں عقیدہ اسلام کے عام پھیلاؤ کے تحت غیر عبرب (تبرک وغیرہ) اقوام كا دائرة اسلام مين أنا پهر عالم اسلام مين ان اقوام کا سیاسی غلبہ، نیز یونان و هند کے علوم کی اشاعت بھی شامل هے) ـ بہت سی انتشاری تحریکیں اور اختلافی دعوتیں ابھر چکی تھیں۔ بہت سے موقف اور نقطهٔ نظر اور مسالک ظہور میں آ چکر تھے، علوم بھی پھیل چکر تھر اور بحث و نظر اور جدل و مناظره کے غلغلے هر طرف بلند تھے، ان وجوه سے انتشار فکری پریشان کن ہو چکا تھا۔ اس فضا میں البغدادی نے آتت اور ملّت کی وحدت و استحکام کے لیے جہاں ما بہ الاختلاف کو قطعی طور سے نمایاں کیا ہے وہاں ما به الاشتراک کی بھی واضح نشاندہی کر دی، لیکن ساتھ ھی ساتھ ھم دیکھتے هیں که کسی فرد کو دائرهٔ امت میں باقی و قائم رکھنر کے لیر بنیادی عقائد کی جو فہرست دی ھے وہ خاصی طویل ہے ۔ یہ معاصر نزاعات کے دہاؤ کا نتیجہ ہے ۔ باطل عقیدوں کے خوف کی وجہ سے آلفرق میں ان گروہوں کو بھی فرقہ بنا دیا گیا ہے جن کی درحقیقت بطور فرقه کوئی حیثیت نمیں اور حقیقت و هی ہے کہ علما دیانت داری سے یہ خیال كرت تهركه اختلافي ميلانات كاسرے هي سے قلع قمع کرنا ملّت کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے جزئیات تک میں باطل کی نشاندہی سے چو کتر نہ تهر ـ اگرچه اس کا الثا نتیجه یه بهی نکلا که فرقوں كى كثرت كا غلط تأثر مستحكم هو گيا .

تیسرے ممتاز مصنف ابن حزم (م ۲۸ شعبان

۲۵٬۳۵۲ اگست ۲۵٬۰۱۵ (رک بان) هیں جن کی کتاب الفِصَل فی الملل و الاهواء و النحل ادیان اور فرقوں پر معرکے کی کتاب ہے۔ ان کے بیان میں ملل سے مراد وہ فرقے هیں جو باضابطه کسی تنزیل یا کتاب سے متعلق نہیں بلکه محض عقل و هوٰی سے بات کرتے هیں .

اسلامی فرقوں میں ابن حزم آنِحُلَةٌ الْحَق كا ذكر كرتے هيں جو اهـل السنت كا دوسرا عام هے اور اسلام كے اصولی فرقوں كی تعداد پانچ بتاتے هيں ؛ (۱) اهل السنت؛ (۲) المعتزله؛ (س) المرجئه؛ (س) الخوارج؛ اور (۵) شيعه .

ابن حزم " نے فرقوں کی تحدید کے لیے یہ اهتمام کیا ہے کہ اهل السنت (نحلة الحق) کا ذکر کرکے ان فرقوں کا بھی ذکر کر دیا ہے جو اهل السنت کے سب سے نزدیک ہیں۔ انھوں نے ان کے اختلاف کو قریب کا (معمولی) اختلاف (الخلاف انقریب) کہا ہے۔ پھر ان کا بھی ذکر کیا ہے جو اهل السنت سے بہت دور ہیں (الخلاف البعید)۔ یہ اس لیے کیا ہے کہ حق کے نقطۂ نظر سے منحرف یہ اس لیے کیا ہے کہ حق کے نقطۂ نظر سے منحرف العجاردہ" کو بنیادی و کلی اختلاف کی بنا پر "العجاردہ" کو بنیادی و کلی اختلاف کی بنا پر کے مقابلے میں اهل البدعة کی اصطلاح بھی استعمال ابن حزم" نے بھی فرقوں کے ہے کہ یہ تحدید کا اصول برتا ہے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تحدید کا اصول برتا ہے اور خواہ مخواہ فرقوں کی تعداد کو بڑھایا نہیں .

الشهرستانی (م ۱۱۵۳/۸۵۳۸ء) کی کتاب الملّل و النّحل تقابل فرق و ملّل کے بارے میں بڑی اهم هے ۔ الشهرستانی کا تجزید زیادہ تنقیدی هے ۔ انهوں نے اپنی فہرست میں ارباب الدیانات اور اهل الاهواء کی تشریح کی هے اور اصولی اختلافات کی فہرست بنائی هے، مگر ساتھ هی یہ بھی لکھا هے

كه ان احتلافات كو اجتمادي اختلافات كا درجه حاصل ہے (یعنی ان کی بنا پر زیادہ شدت کا جواز نہیں) ۔ ان کے نزدیک المه مجتمدین کے اختلافات کی غرض احقاق حق کے سوا کچھ له تھی ۔ ان کے الفاظ مين اختلاف كا مقصد "إقامة مراسم الشرع و ادامة مناهج الدين تها - جو گروه بنيادي ديني اصولون سے بے جواز اختلاف کرنے رہے انھیں اہل الآراء كماكيا ع - فرقول كإبيان اور كئي كتابول مين بهي آتا هـ - الغزالي (م ٥ . ۵ \* ١١١١ م) كي دوسري كتابون کے علاوہ المنقذ من الضلال میں بھی اشارے میں، ليكن أن كي أور دوسرسيم علما (أمام أبن تيميه مم، أبن القيّم اور النوبخي كي أرق الشيعه وغيره) كي سب کتابوں کا تذکرہ یہاں ضروری نہیں ۔ فارسی میں ایک کتاب دہستان مذاهب هے جو مذاهب اور فر قوں کی مزید فہرست سمیا کرتی ہے، لیکن فراوں کی تنقید کے سلسلے میں کچھ زیادہ ملمید انہیں ۔ اسی طرح صوفیہ کے گروھوں اور سلساوں کا تذکرہ بھی یہاں ہے محل ہے۔ البتہ فقمی اور کلامی اختلافات کے سلسلر مين، شاه ولى الله دبلوي مم كارساله الالعباق في مسائل الاختلاف بڑا قابل قدر ہے۔ اس کے علاوہ شاہ صاحب ی تفہیمات المہیہ میں ارابہ بندی کے تدیم حالات و كوالف كے بارے ميں لمايت بصيرت افروز بحث موجود ہے۔ شاہ صاحب ؓ کا بھی موقف یہ ہے کہ آلحضرت صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے زمانے میں لوگ آلحضرت صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے طریقے کی پیروی کرتے تھے اور فرضی اور فیر واقعی باتوں کے بارے میں سوال کم کرتے تھے ۔ شیخین رض اپنر زمانے میں سنت رسول م کے بارے میں صحابه کرام رط میں سے کسی سے تحقیق کرکے فیصلے دے دیتر تھر، لیکن جب صحابه كرام مظى جماعت اطراف عالم مين بسلسلة فرائض شرعی پھیل گئی تو ان میں سے ہر ایک نے قَـرآن و سنت کی روشنی میں اپنے مشاہدہ و علم کے

مطابق فیصلے کیے یا آنحضرت صلّی الله علیه وآله وسلّم کے اقوال کی تعبیریں پیدا ہو گئیں اور مسائل کے بارے میں اختلاف کی صورتیں پیدا ہوئیں (فقہاے سبعه کے اقوال انھیں پر مشتمل ھیں) جو آگے چل کر بہت سے مقامی فقہی دبستانوں کی بنیاد بن گئے۔ شاہ ولی الله دہلوی کے دبستانوں کی بنیاد بن گئے۔ شاہ ولی الله دہلوی کے زمانے تک اصلی اور فروعی مسائل گذمذ ہوگئے تھے اور اختلاف نے پریشان کن صورت اختیار کر لی تھی ۔ لہٰذا انھوں نے ان فقہی اختلافات کو دور کرنے کے اصول بتائے ھیں۔ یہ ان کی طرف سے، اپنے دور کی فرقہ بندی کے ازالیے کے لیے نمایاں مفاھمتی کوشش تھی .

شاہ صاحب تنگ کو معدود کے اختلافات کو معدود کرنے اور سب کو مسلک وحدت میں پرونے کے لیے الجمع بین المختلفات کا اصول قائم کیا اور لکھا کہ ما بہ الاشتراک پر زیادہ زور دے کر ما بہ الاختلاف کا دائے تنگ سے تنگ کیا جا سکتا ہے تاکہ است انتشار سے بیچے .

شاہ ولی اللہ دہلوی ان اکابر میں سے ھیں جن سے قدرت نے مفاھمت و تطبیق کا کام لیا اور اس کا انھیں خود بھی احساس تھا۔ انھوں نے نہ صرف اھل السنت کے مسالک فقہی میں بلکہ اھل السنت اور شیعہ میں، عقل اور نقل میں، طریقت اور شریعت میں بھی مفاھمت کی کوشش کی .

اهل حدیث (طریق تتبع حدیث) اور اهل فقه (طریق تخریج) کے مابینی اختلافات میں افراط و تفریط کی مذمت کرتے هوے، وہ مفاهمت (یعنی مسلک حق و راہ اعتدال) کا طریقه یه تجویز کرتے هیں که چونکه مذکورهٔ بالا هر طریقه اپنے لیے ایک مضبوط دینی بنیاد رکھتا هے، اس لیے حق خالص یه هے که (افراط و تفریط اور شدت کو ترک کرتے هوے) دونوں طریقوں کو ایک واضح اصول کی بنا

پر جمع کیا جائے اور ان میں مطابقت پیدا کی جائے۔
انھوں نے الحسن البصری کا یہ قول نقل کیا ہے کہ
"حق کا راستہ"، "مالی" (حد واجب سے تجاویز کرنے
والے) اور "جانی" (حد واجب تک پہنچنے میں
کوتاھی کرنے والے) کے درمیان ہے (الانصاف،
اردو ترجمہ از صدرالدین اصلاحی، ص سم بعد).

تقلید و احتماد اهل السنت کے مختلف مسالک میں ایک بڑا اختلاقی مسئلہ ہے۔ اس کے بارے میں صديون سے لکھا جا رہا ہے . . . ، جدید زمانے میں جب اسلام کا مغربی افکار و اقدار سے مقابلہ ہوا اور نثر مسائل و معاملات میں دینی فیصلے کی ضرورت محسوس ہوئی تو اجتماد کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ اگرچه بعض صورتوں میں یه مطالبه دین کو مغربی نظریوں اور تہذیبی عقیدوں سے مطابق بنانے کے اضطراب سے ابھرا، تاهم یه مطالبه جائز تھا اور اس میں قدرتی وجوہ بھی تھے۔ اس کے تحت بار بار یہ موقف اختیار کیا گیا ہےکہ تقلید کے قدیم تصورکو خیر باد که کر اجتمهاد کے ذریعے نئے دینی فیصلے کیے جائیں ۔ اس بحث میں مصر، شام، ترکی اور ہند کے علما نے برابر کا حصہ لیا . . . ، ترکی میں ضيا گوک الب، توفيق فكرت وغيره، مصر مين مفتى محمد عبده اور سيد محمد رشيد رضا وغيره، شام مين جمال البدين القياسمي، محمد بمجية البيطار اور شکیب ارسلان، هند مین سر سید احمد خان اور ان کے رفیقا اور ان کے بعد اقبال کی تحریروں میں یہ موضوع زیر ہحث آیا (تفصیل کے لیے دیکھیر Islam in Modernlsm in Egypt : Adams اردو ترجمه : كتاب تحريك تجدد مصر مين (از عبدالمجيد سالک)؛ Modern Trends in Islam : Gibb؛ اسی طرح اسلام اور مغربیت کی کشمکش از علی حسن ندوی؛ نیز سید محمد قطب کی کتاب اسلام اور جدید ذهن كے شبهات (اردو ترجمه از محمد سليم كياني)؛ نيز

صبحى المحمصانى كى كتاب فلسفة الشريع فى الاسلام، (اردو ترجمه از محمد احمد رضوى: فلسفة شريعت اسلام، محمد اقبال: اردو ترجمه خطبات اقبال (از سيد نذير نيازى).

ظاهر ہے کہ یہ ضرورت واضح تھی اور تقلید جامد کے هوتے هوے نثر دینی فیصلے حاصل کرنے مشكل تھے ۔ اس كے ليے صحيح اصول يه تھا كه هر مسئلےمیں قرآن وست سے مشورہ طلب کیا جاتا اور دین اسلام کی اجتماعی روح کو بطور سند استعمال کیا جاتا، لیکن اس سے ایک نئی طرح کی فرقه بندی ابھر آئی جس نے اگرچہ پرانی طرح کے فرقبوں کی صورت تو اختیار نہیں کی، لیکن اس کے نقصانات قدیم فرقه بندی سے کچھ کم نہیں ہوے۔ اس کا ایک خطرناک پهلو په تها که اجتهاد کو هر عامی و عالم كا انفرادى حق سمجه ليا كيا، چنانچه جس طرح سابقًا تقلید کے پردے میں ہر عالم (خورد یا کلاں) خود کو سند کامل سمجھتا تھا، اب اجتمهاد کے نام پر هر خوانده آدمی خود کو مجتمهد سمجهنر لگا ـ یہ بہت کم سوچا گیا کہ اوّل تو مجتہد کے لیر چند نمایاں اور بنیادی اوصاف کی ضرورت ہوتی ہے جن کے بغیر کسی کو اجتہاد کرنے کا اہل نہیں سمجھا جا سکتا؛ دوم یه که نئے مسائل میں اجتہاد کی غایت یہ ہونی چاھیر کہ زیر نظر نثر معاملات کے بارہے میں وہ راستہ اختیار کیا جائے جس میں کتاب و سنت کی روح مدنظر هو له که وه جو اسلام کو خواه مخواه مصالح غیر دینی یا مغربی افکار کے تابع بنا دے ـ اس بارے میں صحیح اصول وهی ما آنا عَلَیْه وَ أَصْحَابِي هو سكتا هے، باقی سب اس كے تابع ـ تاهم مطالبه اب بهي هے، ليكن واضح صورت متشكل نهيں هوئی اور افراط و تفریط کا عمل جاری ہے۔ ایک كوتاهي يه نظر آتي هے كه غير ماهرانه آزادانه اجتماد کی اجازت سے عوام میں جو انتشار پیدا ہو سکتا ہے

اس کا سدباب کرنے کی کوئی تجویز سامنر نہیں لائی جاتی \_ ظاهر هے که عام لوگوں کو هر حال میں تقلید (یا اتباع سنت) هی کرنی چاهیے تاکه ملّت کی وحدت اور شیرازه بندی کو گزند نه پهنچ ـ (یه بھی تفرّق کو روکنر کا ایک طریقہ ہے) اور یہ نئی فرقه پسندی قدیم فرقه بندی سے کچھ زیادہ افسوسناک ثابت ہوگی ۔ پھر یہ بھی لازم ہےکہ قوم میں ایسے ماہر پیدا کیے جائیں جو اجتہاد کی اهلیت و دیانت رکهتر هوں ـ علمامے طریقهٔ قدیم اور فضلامے طریقۂ جدید کے درسیان اس وقت جو بعد ہے وہ قدیم زمانے کے فرقبہ پرستوں کے مابینی بعد سے کسی طرح کم نہیں۔ یه کچھ انگریزی تعلیم کے غیردینی نظام کا نتیجہ ہے،کچھ سیاسی اختلافات کا، مگر بڑی حد تک مسئله گروهی وقار (Prestige) کا ہے اور گروہی خود احتسابی اور تجزیہ نہ کرنے کا نتیجه ہے۔ اس سلسلے میں اشتیاق حسین قریشی کی کتاب Ulema in Politics میں خوشگوار پیش قدمی نظر آتی ہے (دیکھیے کتاب مذکور، ص ۲۱) جس کے تحت ایک طرف علماے (طرز قدیم) کے موقف اور اصول کار اور جزئیات وغیرہ میں علما کے طریق کار کو همدردانه سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے اور دوسری طرف نئے انداز فکر کو صالح بنیادوں پر اٹھانے کی ضرورت کا احساس دلایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے اقدامات کے بغیر جدید فرقمہ بندی ختم نہیں ہـو سکتی (اُس سلسلے میں ديكهيم الاستاذ ابو زهره، الاستاذ مصطفى الزرقا، على حسن عبدالقادر، عبدالقادر عوده شهيد وغيره كي كتابين؛ نیز رساله چراغ راه کراچی، اسلامی قانون نمبر بهی مدنظر رہے) ۔ اگر اس نئے دور میں مابہ الاشتراک کے علاوہ مَا أَنَّا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِي كي روشني سين ماهرانه مجتهدانه قابلیت رکھنے والے لوگ علوم جدید کے کے ماهرین کے اشتراک سے ایک نیا علم الکلام

سرتب کر سکیں تو سذاهب قدیم کی اساسیات کے اعتراف کے باوصف فرقے کا نیقصان دہ تصور خسم هو سکتنا ہے اور زندگی کے مسائل میں بھی دین کی رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے .

مآخذ: متن مقاله مين مذكور هين .

[اداره]
فُسر كَسه: (Fraga) عربی شكل إفراغه یا فُسر كَسه: (Fraga) عربی شكل إفراغه یا افراغه یا افراغه)، ایک چهوٹا سا شهر (آبادی تقریباً نو هزار)، جو شمال مشرق هسپانیه میں لارده Lérida سے تیس كیلومیٹر جنوب مغرب میں واقع هے ـ شهر كا پرانا حصه وادی زیتون (River Cinca) كے سیدھے اور بلند بائیں كنارے پر اس مقام سے اٹھاره كیلومیٹر كے فاصلے پر آباد هے جہاں یـه دریا وادی ابرو كاصلے پر آباد هے جہاں اسلامی حكومت كے عملا كوئى آثار باق نہيں رهے .

قياس هے كه فرگه (=إفراغه) اس وقت عربوں کے ھاتھ لگا جب موسی بن نصیر نے ۲ و ھ/م 21ء میں سرقسطه فتح کیا تھا۔ تاریخی اعتبار سے یہ مقام اس کے بعد ھی غالبًا سرقسطه ھی کے ساتھ منسلک رھا هے کیونکه تواریخ میں اس کا علمحده ذکر بمشکل هی کمیں ملتا ہے۔ چھٹی صدی ھجری/بارھویں صدی عیسوی کے آغاز کے وقت یہاں کا والی یعنی بن غانیه [رک به غانیه، بنو] تها اور ابهی تک یه شهر برامے نام المرابطون کی سلطنت هی میں شمار هوتا تھا۔ ۵۲۸ھ/۱۳۳۱ء میں الفانسو اول نے، جو ۱۱۱۸/۸۱۱ ع مین سرقسطه پر قبضه کر چکا تها، فرگہ پر بھی قابض ہونے کی کوشش کی، لیکن یحیٰی نے اسے شکست فاش دی ۔ سہم ھ/وہم راء میں اس شہر کو برشلونے Barcelona کے حاکم (Count) Ramón Berenguer چہارم نے فتح کر لیا اور یہاں کی اسلامی حکومت کا خاتمه هوگیا .

الادریسی نے جاقه Jaca، لارده اور مکناسة الزيتون

(Mequinenza) کے ساتھ ساتھ افراغہ کو بھی زیتون کے صوبے میں دکھایا ہے اور یہی نام [زیتون] اس نے، نیز الحمیری نے اس دریا کو دیا ہے جسے اب Cinca کہا جاتا ہے ۔ الحمیری نے اس جنگ کی بھی بعض تفصیلات لکھی ھیں جو اس جنگ کی بھی بعض تفصیلات لکھی ھیں جو (Catalans) کے ھاتھوں افراغه کی تسخیر کی تاریخ تو صحیح لکھی ہے، لیکن اس کے مختصر سے بیان میں کئی اور غلطیاں جمع ھوگئی ھیں ۔ القزوینی نے ان خرگوشی سرنگوں کی کیفیت لکھی ہے جن میں اس شہر کے باشندے فتنه و فساد کے زمانے میں پناہ لیا کرتے تھے .

مآخذ: (۱) الادريسى: المغرب، ص ١٥٦ (ترجمه: ص ٢٦١)؛ (۲) الادريسى: ص ٢٣١)؛ (۲) ابن عبدالمنعم الحميرى: الرّوض المعطار، عدد . ۲؛ (۳) ياتوت، بذيل مادّه؛ (۳) التزويني: آثار البلاد، بذيل سادّه فراغه؛ (۵) Decadencia: Codera (۵)

(J. F. P. HOPKINS)

فرمان: (۱) فَرَمان، فارسی لفظ هے، ⊗ عربی طریقے پر جمع فراہین (نیز فرسانات: عربی طریقے پر جمع فراہین (نیز فرسانات: A Dictionary of Modern Written: Hans Wehr . . . عہد السلطان للولاۃ (المنجد الابجدی) فارسیه: بمعنی حکم پادشاهان (فرهنگ آنندراج) ۔ سلاطین و حکام کے احکام کے لیے جو چند الفاظ خصوصًا فارسی میں استعمال هوتے رهے ان میں سے ایک فرسان بھی هے ۔ سرکب صورت میں فرسان اعتراض بمقابلۂ فرمان عنایت =فرمانے که محض از روے مہربانی نویسند و در آن مطلبے دیگر نباشد ۔ فرمان اعتراض بالمقابل فرمان بالمشافه (و حکم بالمشافه) =فرمانے که بادشاهان روبرو فرمایند و آن محتاج مہر و نشان دفاتر نمی باشد (فرهنگ آنندراج) ۔ [تفصیل کے لیے رک به

دستاویزات] \_ Grohmann نے From the World of Arabic Papysi میں دستاویزات کی جو صف بندی کی ھے اس کا تعلق عربی سے ھے ۔ عربی کی اصطلاح توقیع فارسی "فرمان" سے مطابقت رکھتی ہے۔ اس سے شروع شروع میں فرمانروا کے دستخط مراد تھے جو دیـوان المکاتبات پر ثبت کیر جاتے تھر ۔ پھر ترکوں کے دور تسلّط میں لفظ برلیغ [رک باں] بمعنی فرسان استعمال هوتا رهما (عربی فرامین و مناشیر کے لیے دیکھیے القاتشندی: صبح الاعشی، اور اس سے پہلر شہاب الدين ابن فضل الله: التعريف بالمصطلح الشريف) \_ يون مماليك نے بھى لفظ فرمان اختيار كيا تها اور نئي عربي لغات مين بهي اس كا ذكر هے، ليكن لسان وغيره ميں نهيں، جس كا مطلب یہ ہے کہ فرمان استعمال کے باعث عربی زبان کا جزو نہیں بنا \_ مقالۂ دستاویزات [رک باں] میں ایران اور پاکستان و هند میں فرمان کی صورتوں کا ذکر چونکہ كم هے، اس لير اس مقالر ميں ايران و هندوستان کے خاص حوالے سے بحث کی گئی ہے۔ فراسین کی ذبلی صورتوں کے لیے کچھ الگ نام بھی ہیں ـ مثلًا عطیات کے فرامین، اقطاع، سیورغال، خط مسلمی، تيول وغيره؛ ايک اور اصطلاح منشور بهي رائج تھی جو فرمان کے قائم مقام تھی .

یمه اسر قابل ذکر هے که شاهی احکام کی مختلف نوعیتوں کی رعایت سے، اصطلاح بدلتی نظر آتی هے بلکه بعض جگه سخت التباس هے، مثلًا ایران میں عہد تیموریه میں فرمان کو بروایت حافظ ابرو "توقیع" یا "مثال" بھی کہا جاتا تھا، لیکن مثال کا لفظ ماتحت حکام کے احکام کے لیے بھی استعمال هو رها هے۔ اسے "عہد نامه" بھی کہا جاتا تھا۔ ایسا معلوم هوتا هے که تیموریان هرات کے دور میں جمله سرکاری تحریروں کو عموماً منشور (جمع مناشیر) کہا جاتا تھا۔ سلطان حسین بایقرا کے زمانے کا

سؤرخ اور انشا پرداز خوانـد اسـیر اپـنی کـتاب نامهٔ نامی میں هر قسم کی سرکاری تحریر کے لیر ایک عام لفظ رقعه یا خطاب استعمال کرتا ہے، لیکن نامهٔ نامی کی سطر نهم (ق ۵۵ ب مخطوطه، در کتاب خانهٔ دانش گاه پنجاب) "در تحریر مناشیر" هے ۔ اس کا لفظ اول (لفظ اول بمعنی باب یا فصل سمجھ لیجیر) "در انشامے نشانہا که بطبقة اعلى متعلق است" \_ اس مين پهلر نشان كو "منشور دیوان امارت" . . . کہاگیا ہے ـ درسرے نشان میں فرمان امارت دیوان مال ھے ۔ اس کے بعد داروغگی صدارت ۔ داروغگی مہر شاھی سے متعلق احکام کو "نشان" کہا گیا ہے ۔ ایک دستاویز ہے جسے مثال منصب وزارت کہا گیا ہے (اسے فرمان هـى سمجها جا سكتا هے) سطر نهم كے لـفظ دوم میں عہدۂ نقابت کے لیر جو تحریر جاری ہوئی اسے منشور کہا گیا ہے لیکن شیخ الاسلام اور قضاة کے منصب کے لیے جو حکم جاری هوا، اسے نشان کہا گیا ہے (اور مولانا تاج الدین اور مولانا عبدالغفور کو منصب قضا عطا هونے کے حکم کو منشور کہا گیا ہے) ۔ اسی طرح منصب احتساب کو ایک جگه منشور، لیکن آگے ایک اور رقعے میں اسے نشان کہا گیا ہے ۔ غرض منشور، نشان اور دیگر اصطلاحات مختلف معنون مين استعمال هوتي نظر آتي هیں، تاهم لفظ فرمان کی حیثیت قطعی اور واضح هے که یه بادشاه کے حکم بسلسلهٔ عطا یا هدایت ھی کو کہتر تھے۔ اس سلسلے میں اسی دور کی واعظ كاشفى كى كتاب صحيفه شاهى بهى فرسان نويسى کے طریقے پر روشنی ڈالتی ہے (مخطُوطه، در ك ثاب خانة دانش كاه پنجاب)، ليكن اس مين ان اصطلاحات کی تعریف و تشریح موجود نہیں .

ایران میں عہد قاچار میں فرمان صرف شاہ کے حکم کو کہتے تھے اور شاہی نسل کے صوبیداروں

کے احکام کو فرمان کے بجامے حکم کہا جاتا تھا۔ انداز بیان کے لحاظ سے ترکی سنور نامے بھی فرمان ہی تھے .

ایرانی دیوان کی نو سو سال کی تاریخ میں همیں ایک خاص قسم کی یکسانی نظر آتی ہے۔ ان کے اسلوب اور ساخت کے لیے رک به دستاویں ات دفتری ضابطے کی رو سے قاعدہ یه تھا که بادشاہ کے اپنے هاتھ کے لکھے هوے (دست خط همایون یا مبارک) کو سب سے اوپر جگه دی جاتی تھی۔ اس کے اوپر "الحکم لله الملک لله" جیسے الفاظ لکھے جاتے تھے۔ پھر ایک خاص ضابطے اور قاعدے سے اس کے حمله مراحل طے کیے جاتے تھے [تفصیل کے لیے حمله مراحل طے کیے جاتے تھے [تفصیل کے لیے رک به دستاویزات].

دستاویز کے آخر میں سہر ثبت کی جاتی تھی -طغرى كااستعمال خصوصًا سلجوقون اورخوارر مشاهيون نے کیا جو صرف فرمانروا کے نام اور لقب پار مشتمل هوتا تھا ۔ شاہ اسمعیل صفوی کے عمد حکومت میں بعض دستاویرزات سے طغری غائب ہو گیا اور مہر وغیرہ کے سلسلے میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں، لیکن بعض صفویوں کے هاں طغری موجود رها۔ دستاویزات پر "فرمان همايون شد" يا "فرمان همايون شرف نفاذ یافت" اور یمه عبارت افشاریوں کے هاں بھی مرقح رہی ۔ اسی طرح کچھ دوسرے کلمات کا بھی رواج رھا۔ قاچاریوں کے ھاں "حکم جہان مطاع" مع "الملك س تعالى" لكها جاتا تها ـ "فرمان عالى شد" كا بهي معمول نظرآتا هے، ليكن اس ميں بھي تبديلياں هوتی رهین ـ جدید تر ایران مین شاهی فرد مین "فرمان مطاع مبارك، ابتائيدات خداوند متعال . . . " وغيره عبـارتين آتى هين ـ [سلطنت عثمانيه وغـيره کے لیے رک به دستاویان جس میں، طغری [رک بان] اور سهر [رک بان] اور رسم الخط اور طریق کتابت کی جزئیات درج هیں ۔ هـندوستان کی

فرسان نویسی (قبل از مغلیه و عهد مغلیه هر دو)
بهی مذکورهٔ بالا طریقوں سے متأثر هوئی ۔ اس کے
رواج اور طریقے ایران اور خراسان (دربار تیموریان
هرات) سے آئے۔ فرسان کے سلسلے میں عمدہ اور
دور رس قاعدے عهد اکبری میں مقرر هوے جن کی
تفصیل آئین آکبری میں ماتی ہے ۔ جہانگیر،
شاهجہان اور اورنگ زیب کے زمانے میں بھی معمولی
ردّ و بدل کے ساتھ یہی قاعدے حاری رہے ۔ [جزئیات

جیسا که پہلے بیان ہوا ہے، ایک اہم مسئله ان اصطلاحات کے معین مفہوم کا ہے جو فرمان اور دیگر دفتری دستاویزات کے سلسلے میں استعمال ہوتی ہیں اور بعض اوقات ان سے غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں .

فرمان کے معین معنی وہ خطوط ہیں جو بادشاہ کسی شهزادے، افسریاکسی بیرونی حاکم کو لکھتا یا لکھواتا تھا۔ اسے منشور بھی کہتے تھے (اگرچہ هم نامه نامی کے ذکر میں کہد آئے هیں که منشور ایک عام اور وسیع تر اصطلاح تھی) ۔ یہ تعریف نجیب اشرف ندوی نے مقدمہ رقعات عالمگیری میں دی هے اور یه غالبًا جادو ناته سرکار (Mughal (Administration) کی پیروی میں ہے اور اس میں فرمان، شُقّه اور احکام کو ایک هی صف میں رکھا 'گیا نعے حالانکہ یہ تینوں بلکہ چاروں لفظ مختلف مراتب اور مختلف مدارج کے اشخاص کے تعلق میں قدرے مختلف المعنی هـو جاتے هيں ـ بهرحال يه مسلّم هے که "فرمان" سلاطین کے احکام کو کہا جاتا تھا جن کے ذریعے، ماتحتوں یا رعایا کے نام ہدایات صادر هوتی تهیں . . . ، یا ان میں سے کسی کو عطيات جاگير و منصب وغيره عطا هوتا تها .

ابوالفضل کے رقعاب (دفتر اقل آنشا مے ابوالفضل مرتبه عبدالصمد) میں، اکبر کا جو خط عبداللہ خان

اوزبک اور شاہ عباس صفوی کے نام ہے، اس کا عنوان خطاب '... ہے۔ والی ولایت کاشغر اور شرفا ہے۔ مکم مکم مکرمہ کے نام جو خط ہے، محض 'نامہ ' ہے۔ دانایان فرنگ کے نام جو تحریر ہے، اسے "مفاوضہ "کہا گیا ہے۔ شاہزادہ مراد کے نام جو خط ہے اسے "نشان" کہا گیا ہے۔ عبدالرحیم خان خانان اور حکیم ابوالفتح کے نام جو خطوط لکھے ہیں "منشور" کہلائے ہیں۔ اعظم خان کو کاتاش اور شاہباز خان کہلائے ہیں۔ اعظم خان کو کاتاش اور شاہباز خان کنبوہ، راجے علی خان والی 'خاندیش اور برھان نظام الملک کے نام جو تحریریں ہیں، انہیں "فرمان" کہا گیا ہے۔

دو فرمان ممالک محروسه مین اصولی حکمت عملی سے تعلق رکھتے ھیں: ایک ، و وھ کا فرمان منع زکوۃ کے باب میں اور دوسرا فضلامے شیراز میں سے چلیی بیگ کو طلب کرنے کے سلسلر میں ھے۔ ظاہر ہے کہ اصطلاح کا یہ فرق بلا وجہ نہیں ۔ تحریر کے مضمون اور مخاطب کی حیثیت کے فرق سے اصطلاح بدل گئی ہے ۔ تاہم اس تفصیل سے ایک بات کی تردید ہو جاتی ہے کہ اس دور میں نشان سے مراد صرف نامهٔ شهزادگان نه تها بلکه بادشاه کی تحریر کو بھی نشان که دیا جاتا تھا۔ (بعد میں یه شہزادگاں اور بیگمات سے مخصوص هوگیا هـوگا جـیسا که منشآت منشی (مخطوطه، در کتاب خانهٔ دانشگاه پنجاب) کے مصنف گنیش داس، جادو ناتھ سرکار اور نجیب اشرف ندوی نے اپنی اپنی كتابون مين لكها هے \_ بهر حال اتنا واضح هے كه فرمان کا خصوصی استعمال عمام خط پر نہیں بلکہ اهم اور سنجیده مطالب (تعزیری، انتظامی، تهدیدی اور عطیات و منصب وغیره) والی دستاویـزون کے لیے ہوتا تھا۔ انشاہ ابوالفضل (محولۂ بالا) مين ايك تحريس "دستورالعمل شاهنشاهي بعمالان ممالک محروسه و متصدیان سهمات مرجوعـه" کے

عنـوان سے ہے اور یــه "منشور الادب ظلّ الٰہی و دستور العمل کار آگاهی . . . . " سے شروع هوتی ہے اور انتظامی (تهدیدی و اصلاحی) هدایات پر مشتمل هے \_ ایسا محسوس هو تا هے که ان اصطلاحات میں بعد کے دور میں کچھ توسیع یا تبدیلی واقعہ هو گئی هوگی، لیکن اس کی تفصیل دستیاب نہیں، شاید عملی نمونوں میں (جو انشاکی کتابوں میں میں) مل سکے ۔ عہد شاهجہانی کی ایک کتاب معلومات الافاق (اسين الدين الحسيني: مخطوطه، درکتاب خانهٔ دانشگاه پنجاب) اور اس کے لگ بھگ دستور العمل يوسف ميرك (مخطوطه، در كتاب خانة دانشگاہ پنجاب) میں، ان اصطلاحات کے بارے میں زياده معلومات دستياب نهيى، البته ان مين شاهجهان اور اورنگ زیب کے زمانے کی ندبیر سلکی کے بارے میں عمدہ تفصیلات ملتی هیں۔ بهرحال نجیب اشرف کے مطابق فرمان یا مشور بادشاہ کی طرف سے لکھی ہوئی عام تحریریں ہی*ں،* خواہ وہ عام مقصد کے لیے ھوں یا خاص مقصد کے لیے - صاحب انشام محمودی کے حوالے سے نجیب اشرف نے فرمان کے ایک اور معنی كا ذكر كيا ه جس كے ليے خلافت نامه كى اصطلاح بھی استعمال ہوتی تھی جس کے معنی ہیں کسی مرشد کا اپنے لیے نائب مقرر کرنا، یه بھی فرمان کملاتا تھا نجیب اشرف کے نزدیک جب لکھنے والا بادشاہ کے سوا کوئی اور شخص ہو تو اس کے خط کو "مثال" كهتر تهر (مقدمه رقعات عالمگيري).

دور مغلیه کے آخر کے ایک مصنف گنیش داس بدھرہ (قانونگوے گجرات پنجاب نے) اپنی کتاب منشآت منشی (مذکورۂ بالا) میں مختلف اصطلاحی الفاظ کی تشریح میں فرمان کے معنی لکھے ھیں = "نگاشتهٔ بادشاہ و آن را 'رقم' نیزگویند" اور کہا ہے کہ نشان سے مراد = نامهٔ بیگم و شاهزاد" ہے، البته وزیر کی تحریر کو "تعلیقه" اور "پروانه" کہا

هو سکتی هیں .

مآخذ: ستن مقاله سين مذكور هين .

یہاں تک فرسان کی اصطلاحی بعث تھی۔ مقالے کے دوسرے حصے میں برصغیر پاکستان و ہند میں فرمان کی تاریخ دی جا رہی ہے .

[اداره]

(۲) فرمان: (جمع فرامین) سربراه سلطنت یا ⊗ حکومت کی طرف سے ضابطے کے تحت صادر شده حکم ـ برصغیر پاکستان و هند میں سلطنت دہلی کا ۲۰۵۰ میں آغاز هوا تو یہاں بھی عام طور پرمذکورهٔ بالا ضوابط کے تحت فرادین جاری هوتے دے۔

عهد مغلیه سے پہلے دورمیں (جسے عام طور پر سلاطین کا دور کہا جاتا ہے) شاھی احکام "دیوان انشاء" میں اپنی اپنی اھمیت اور نوعیت کے اعتبار سے مختلف طرح ترتیب پائے تھے، مگر زمین کے سلسلے میں جو فرمان تیار ھوتے تھے، ان پر بادشاہ کا نام مع طغری ثبت ھوتا تھا اور جمله خطابات بھی، جنھیں اعلٰی طریق پر مزین کیا جاتا تھا (جرنل رائل ایشیائی سوسائٹی، لنڈن ۱۹۸۸ء عادمہ بوج، بوجہ بوج).

انهیں عام طور پر سوسان طعری کہا جان تھا۔
اور ان کا وزیر سلطنت کے دفتر میں اندراج ضروری
سمجھا جاتا تھا (برنی: تاریخ فیروز شاھی، مرتب ه
سید احمد خان، کلکته ۱۸۹۲ء، ص ۱۸۹۸، ۳۹۸) باقی شاھی (نتظامی فرامین کو باقاعدگی سے مہرزد
کیا جاتا تھا ۔ ایسے فرامین کو عام طور پر، "احکام
توقیع" کہا جاتا تھا برنی (کتاب مذکور، ص . سے)
مندرجهٔ ذیل الفاظ میں اس کا ذکر کرتا ہے:

"... سلطان محمّد تغلق ... چون آنچنان همت با چنین ضبط ممالک دور و نزدیک استقامت ممالک اقرب و ابعد مجتمع شد، نتیجه جمع مذکور تحکیمات مجدد غیر قانون بارآورد و هر روز صد

جاتا تها (مرقومه دیگر امرا و وزرا و خوانین و سرداران اور توقیعات سے مراد ہے "احکام سلاطین و حکام که جانب چاکران و ادانی می نویسند" ۔ اس سے بھی معلوم ہوا که بعض تفصیلات کے بارے میں قطعیت نہیں ۔ شاید ہر عہد میں رسم و رواج اور طریقے میں کوئی تبدیلی ہو جاتی رہی .

عهد شاهجهاني كي اهم كتاب معلومات الأفاق ھے (جس کا ذکر اوپر آچکا ھے) (مصنف شابد امين الدّين خال سيد ابو المكارم مرحوم خان الحسيني الهروی) اس مین شاهجهانی اور عالمگیری دور کے انتظامی شعبوں اور شاہی اور دیگر حکام کی دفتری تحریروں کے متعلق نٹری عمدہ تفصیل ملتی ھے اور بعض بڑی بنیادی اصطلاحات کا بھی همين علم هوتا هے، مثلًا رساله (القاب و آداب)، جملة الملک (= دیوان، اعلی، مدار المهام جس کے دو پیش دست دیوان خالصه شریفه (ارباب التحاصیل) اور ديـوان تن \_ مستوفى ائمه، مستوفى مطالبه، مستوفى نقد، مستوفى دامى، مستوفى تقسيم، (مع ضميمه میر اوزک)، بخشی، داروغه دوغ و تصحیحه، دیوان بيوتات، ارباب التحاويل = عمله و فعلمه كارخانجات پھر خــزانے کی مختلف اقسام (عامرہ، خزانــهٔ کل، خزانهٔ خرج، خزانهٔ جمع، خزانهٔ بهله، خزانهٔ جزیه، خزانة بيت المال، خزانة حبيب، خزانة پاے باق، خزانهٔ اموال، خزانهٔ راس المال، خزانهٔ شاگرد پیشه، خزانهٔ توپ خانه، خزانهٔ نذر و پیش کش، خزانهٔ محل اندرون \_ پھر قاضی اور ان کے لـوازم ( = فرائض، محكمه احتساب، داروغـهٔ عرض مكـرر، مير توزك (يساول وغيره) داروغمهٔ عبدالت، واقعمه خوان، هركاره، كلان ترشهر، قانونگو (ديش پانڈيه) وغيره . فرمان (فرامین) کے نظام کو سمجھنر کے لیے

پورے دفتری نظام کا جاننا ضروری ہے اور

محولة بالا كتابين اس سلسلر مين خاصي مفيد ثابت

حدیث و دویست حدیث فرمانش بخط توقیع در دیوان خریطه دار که آن دیوان را "دیوان طلب احکام توقیع" نام شده بود، سیرسید . . . . . "

معمولی معاملات اهلکار خود هی طر کر لیا کرتے تھر، اور ان کاغذات پر اپنی سہر بھی ثبت کر دیتر تھے لیکن اگر بادشاہ اس میں تبدیلی چاھتا تو وہ اس پر اپنے ہاتھ سے چند الفاظ کا اضافہ کر دیتا ۔ فرمان کی ترسیل عموماً خریطه دار کرتا تھا اور یه عمده دیوان انشاء سے متعلق تھا، اسی صیغر کو سلطان محمّد بن تغاق نے "دیوان طلب احکام توقيع"كا نام ديا تها.

قریب قریب یهی دستور قبل عهد مغلیه و دیگر صوبائی اسلامی حکومتوں میں بھی رائج رھا۔ جب بابرکی فتح سے پاکستان و ہند میں سلطنت مغلیہ کا آغاز ۲ م ۹ هر ۱ ۵ ۲ میں هوا تو اس نے بھی بحیثیت فرمانروا وهي طريقه اختيار كيا جو وسط ايشيا مين بسلسلهٔ "فرامین" جاری تها ـ وه خود اپنی توزک میں اپنے احکام یا خطوط کے لیے لفظ فرمان استعمال

"... بلخ کے انتظام کے لیے بہت سا روپیہ بهیجا . . . وه ساز و سامان جو ماوت کی فتح میں هاتھ لگا تھا، سوغات کے طور پر بھیجا گیا۔ میدان کے آخر کی طرف دو ایک سنزل کے بعد شاہ عماد [شیرازی] آرائش خان اور ملا مذهب کے خطوط لركر حاضر هوا اور دولت خواهي ظاهر كي . . . میں نے بھی ایک آدمی کے هاتب عنایت آسیز "فرامين" ان كو بهيجي . . . انهين دنون دو تين دفعه اسمعیل جلوانی کی درخواستین پیش هوئیں، یہاں سے اس کی خواہش کے موافق فرمان بھیجر گئر (بابر نامه موسوم به توزک بابری، بمبئی ۳۰۸ ه. توزک باہری کے اس اقتباس سے ظاهر هو جاتا

ہے کہ بابر اپنی تحریر کے لیے لفظ "فرمان" استعمال

کرتا ہے [یعنی ایک فرمانروا کی تحریر]، توزک کے مطابق ہندوستان کی فتح کے بعد فرمانوں پر جو طغری درج کیا جاتا تها، اس میں لفظ "غازی" کا اضافه هوگیا ـ چنانچه اس نے توزک میں لکھا ھے که طغری کے نیچے میں نے یه رباعی لکھ دی: اسلام او چون اداره پازی بولدوم كفار هنود حرب سازى بولدوم خبرم ايلاب آيدم اوردم شهيد اولما قاقه المنة لله كه غازى بولدوم

بابر نامه مذكور، ص سرر .

(میں اسلام کے لیر جنگل جنگل پنہرا ۔ ھندوستان کے کفار سے نبرد آزما ھوا، میں نے اپنر شہید هونے کا ارادہ کر لیا نھا مگر خدا کا احسان ہے که میں غازی هوگیا) ۔ معلوم هوتا هے که مغل بادشاھوں کے فرمانوں میں لفظ غازی کے استعمال کا آغاز بابر هی سے هوا \_ بابر کے بعد همايوں بهي فرمان جاري كرتا رها، ليكن ايسا معلوم هوتا هي کہ ابھی فرمان تویسی کے قاعدے کسی کتاب میں منضبط نده هوے تھے۔ ٩٦٣ میں جب اکبر تخت نشین ہوا تو اس کے عہد کے قواعد و ضوابط ابوالفضل نے آئین اکبری میں قلمبند کر دیے۔ چنانچه اس کتاب میں دو عنوان قابل غور هیں: "آئين واقعه نويسي" دوسرا "آئين سرانجام اسناد" ان کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہی فرامین کے مسودات تیار کرنے کا ایک خاص تفصیلی طریقه تھا اور اس کے لیر ایک خاص ترتیب یافتہ عمله هوا كرتا تها ـ سيورغال بصورت فرامين رفاسي اغراض کے لیے جاری ہوتے تھے، ان کا انداج صیغة امور مذهبی میں بھی هوتا تھا جس پر صدر کے دستخط هوتے تھے۔ اہم اور خفیہ فرامین پر صرف شاهمی مهر لگائی جاتی تهی، ایسے فرامین کو "بیاضی" کہتے تھے، ہنگامی ضرورتوں کے لیے فوری

فرامین بهی تیار هو سکتر تهر جنهین بادشاه فوراً منظور کر دیا ۔ دستاویازوں کی وہ قسم جسر "پروانچه" کہا جاتا تھا، مہر کے لیے پیش نہیں ھوتے تھر۔ [اکبر کے زمانے کے بہت سے فرامین مختلف کتاب خانوں میں محفوظ هیں] عمد جمانگیری میں بھی کم و بیش یہی دستور رھا۔ عبدالحمید لاهوری نے پادشاہ ناسه (ج ۱: ص ۱۳۸) میں شاہجہان کے زمانے کے طریق کار کو اس طرح بیان کیا ہے: دیوان خاص میں بادشاہ اپنے ہاتھ . سے بعض ضروری خطوط کا جواب لکھتا تھا، لیکن احكام عمومًا لكهوائي جائے تھے ۔ ايسي صورتوں میں بادشاہ خود اپنی زبان سے اپنے مطلب کا اظہار کرتا، جس کے مطابق اہلکار مسودۂ فرمان تیار کر دیتا ۔ بعض اوقات بادشاہ مسودے میں اصلاح بھی کر دیتا اور شاہزادگان میں سے جو مراسلہ نویسی كا مجاز هوتا، اس كى پشت پــر لكهتا اور ستعلقه الهلکار ممهر لگاتا اور اس تحریر کے نیچے دیـوان خود اپنے رائے لکھتا اور اس کے بعد فرامین حرم میں بھیجر جاتے تاکہ ان پر "اوزک مہر" جو ملكة سمتاز زماني كے سيرد تهى، لگا دى جائے.

عهد اورنگ زیب میں بھی یہی دستور رائج
رھا۔ عالم گیر نامہ میں یہ ذکر ہے کہ اورنگ زبب
خود بعض دستاویزوں پر مکتوب الیہ کے مطابق رتبه
اور موقع و محل کا اضافہ کر دیتا تھا اور جب
یہ مسودہ ہر طرح سے درست ہو جاتا تو اس کے
بعد خوبصورت کاغذ پر باقاعدہ لکھا جاتا (ص
بعد خوبصورت کاغذ پر باقاعدہ لکھا جاتا (ص
ا ۱۱۰۱) ۔ اسے بعض اوقات مطلا بھی کیا جاتا تھا
اور خاص کر فرمانوں کو دیوانی خط ہی لکھا
جاتا تاکہ ان کی جعلی نقل بآسانی نہ ہو سکے
جاتا تاکہ ان کی جعلی نقل بآسانی نہ ہو سکے
جاتا (آئین آکبری، کاکتہ ۱۹۲۸ء، ص۱۹۲، ۱۹۳۱)

١٩٣٥ع، ص ٢٣٦).

جادو ناتھ سرکار نے اس کتاب میں یہ بھی لکھا ھے کہ مغل بادشاھوں کے ھاں بہت وسیع پیمانے پر دارالانشا قائم تھا اور اس کا ثبوت ان کاغذات، یعنی دستاویزوں سے ملتا ھے جو ھمیں میسر کاغذات، یعنی دستاویزوں سے ملتا ھے جو ھمیں میسر کے واقعات سے ھوتا ھے۔ سترھویں صدی عیسوی کے بعد (عہداکبر سے) عام طور پر دفاتر میں ھندو منشی کام کرتے تھے، راجا ٹوڈرمل اکبر کا وزیر مال تھا اجس کے متعلق مشہور ھے کہ اس نے سرکاری دفتروں میں فارسی رائج کی ۔ وہ خود بھی فارسی کا انشا پرداز میں نارسی رائج کی ۔ وہ خود بھی فارسی کا انشا پرداز ایک نسخہ کتاب خانہ دانش گاہ پنجاب میں ھے [دیکھیے میداللہ: ادبیات فارسی میں ھندووں کا حصه] ۔ هندو منشی زیادہ تر حساب اور سیاق کے کام کے مفید تھے۔

عہد مغلیہ کے فراسین کی صحیح کیفیت ذھن نشین کرانے کے لیے اورنگ زیب عالمگیر کا ایک فرمان یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ جس میں اس عہد کے فرامین کے جملہ اوصاف و قواعد مل جاتے ھیں۔ نمونے کے لیے دیکھیے عکس نمبر ، .

باسمه سبحانه و تعالى شانه:

خاندانی سہر۔ اورنگ زیب شنگرف میں طغری: فرمان ابوالمظفر محمد محی الدبن عالم گیر بادشاہ غازی جس کے گرد امیر تیمور تک مغل بادشاہوں کے اسما ھیں.

دریـ وقت میمنت عـنوان فرمـان والا شان واجب الاذعان صادر شد که زمینداری تعلقه اسلام تیک سرکار نوپار مصاف بصوبه برار کـه ضمیمه زمینداری اسلام کده بود، بنام تهور شعاربل بهدرسنگه ولد بهارته سنگه "حدود و بدستور قدیم آنجا حسب الضمن مقرر باشد که مشار الیه همنواز زمینداری







وي مت سنيت عوا فرا والاشا واحدالا عاصا ورُسكار رساد

كرد. تعلقهٔ ملام يكسركارنوبا يصاف صوء را ركضم درراي ال

پرمهٔ ۱۰ يوکه مناطق مال ال الهجمة ال وی ليرازميدار ربير محدو د تعلقه المحالب عل استياصلا تغير تبدام اله! ۱۰ ما يوکه کام ساطم مال ال الهجمة ال وی ليرازميدار ربير محدود تعلقه المحالب عل استياصلا تغير تبدام!!

مرابع المرابع المرودين المرود فرد المنافع المرابع المرساعة المرابع ال

و من المرين الم

مرا الأوران وويم و الأوران وويم و المان والمراح والمان والمرا المراح والمراح والمراح والمراح والأوران والمراح والمراح

ستا قواييم ووسنعكركذا عويجا آجه وسب العدوم ارروميكم سكاروالاسال سال قسط نواسام وصالع وفيض اوصوا مع

به ماورا ماورا کبیل بیدافری شرورن لازمدور نود اخلال بالات با دونامت می می ماوید از بالمیدافری شرورن لازمدور نود اخلال بالات با دونامت می می می ماوید با در ا

خود مستفیض شده رسد، عساکر که بال مسافرین و متردّدين را از محدود خلود باحتياط تمام سلامت رساند و متابعت کام قدسی گیتی مطاع عالم مطیع سعادت جاودانی یافته، فواید سجود و شکر گزاری بجا آورده، مبلغ ده هزار روپيه پيشكش سركار والا سال بسال در قسط بخزانه عامره واصل نموده، قبض الوصول معتبر ستائد ـ باید که حکام ناظم و عمال حال و استقبال موصى اليه را زميندار سرزمين محدود متعلقه آن محال مستقل اصلًا تغير و تبديل بدان راه ندهند و عنوان زواید پیشکش والا یک دام بصیغه طبع و توقع ننمایند و بعلت مال و جهات و سائر اخراجات مزاحم نشوند وكل ابواب سلطاني تكاليف ديواني و جميع وجوه عوارض باو معاف و مرفوع القلم شمارند و اندرین باب هر سال سند مجدد نطلبند و بجهت طلب و تقاضا ساليانه وغيره كسان زميندار اسلام كده را باز دارند دوم ذی القعده و سال چهل و دو دهم از جلوس والا نوشته شد".

اردو میں اس فرمان کا مطلب یہ ھے

"اس مبارک وقت پر یه فرمان جاری کیا جاتا هے که متعلقه اسلام تیک جو سرکار نوپار صوبهٔ برار میں ہے اور جو زمینداری اسلام کدہ کا ضمیمه ہے، قدیم حدود و دستور کے مطابق بهدر سنگھ ولد بہارته سنگھ کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ تاکہ وہ زمینداری سے مستفیض ہو کر نہایت احتیاط سے اپنی حدود کے مطابق افواج اور مسافرین اور آنے جانے والوں کے کے لیے مقررہ رسد ارسال کرتا رہے۔ نیز سرکاری ملازمین کی اطاعت اور شکر گراری کے ضوابط کو ملحوظ رکھے اور سرکاری خزانے میں ضوابط کو ملحوظ رکھے اور سرکاری خزانے میں کرتا رہے اور مرسله روپے کی رسید حاصل کرتا رہے حکام ناظم اور موجودہ و مستقبل کے عمال کے چاہیے کہ اسے زمیندار تعلقهٔ اسلام تیک تصور چاہیے کہ اسے زمیندار تعلقهٔ اسلام تیک تصور

کریں ۔ اس میں کسی قسم کی تبدیلی کو روا نه
رکھا جائے ۔ اس پیشکش سے زائد ایک دام کی
بھی اس سے توقع نه کی جائے ۔ اس سے سرکاری
اخراجات، سال اور دیگر اخراجات کے سلسلے میں
کوئی توقع نہیں رکھنی چاھیے اور سرکاری فرد
حساب فرائض دیوانی اور حوادث کے سلسلے میں
پیدا ھونے والے اخراجات سے معاف سمجھا جائے
اور اس سلسلے میں اس سے سند کی تجدید کی بھی
توقع نہیں رکھنی چاھیے ۔ اسلام کدہ کے زمیندار
توقع نہیں رکھنی چاھیے ۔ اسلام کدہ کے زمیندار
باز رھنا چاھیے ۔ تحریر ۲ ذوالقعدہ ۲ م سال جلوس
باز رھنا چاھیے ۔ تحریر ۲ ذوالقعدہ ۲ م سال جلوس

اس فرمان کا تعلیقه یا شرح یادداشت بھی اس فرمان کی پشت پر الگ درج ہے جسے ذیل میں بصورت عکس پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھیے عکس نمبر ، اس سے اس کا مندرجۂ ذیل خلاصه واضح ہے:

اس معاملے کی اطلاع ۱۰ شقال یعنی اوّل روز ماہ فروردین، ۲۸ جلوس والا ۲۰۱۹/۸۱ اپریل ۱۲۹۸ وزیر اعظم نواب اسد خان کی معرفت دی گئی تھی اور محمد ممدی نے اس کا مسودہ تیار کیا تھا کہ دس ہزار روپے کی پیش کش سرکاری خزانے میں چار اقساط میں ارسال کی جائے.

اس تعلیقے پر حسب ذیل چار یا پانچ مہریں (مع تحریر) اپنے اپنے مراتب کے اهلکاروں کی هیں:

(۱) گول مہر: اسد خان بندۂ بادشاہ عالمگیر فانہ (۱)

غازي (وزير اعظم) .

(۲) گول سهر: سحمد سهدی خانه زاد بادشاه عالمگیر.

(٣) گول سهر: كهيم چند خانه زاد بادشاه عالمگير.

(س) گول سهر: خان فرج خانه زاد بادشاه عالمگیر.

(٥) گول سهر ضائع كر دى گئى ھے.

اس کے علاوہ اس تعلیقے کے حاشیے پر اسی طرح حسب مراتب مندرجة ذیل تحریریں بھی ھیں:

- (۱) بموجب ياد داشت واقعه فرمان والا شان فوشته شد .
- (۲) داخل روزنامچه واقعه بے شہر شقال، ۲ س جلوس والا بتاریخ ۲ ۲ شقال، ۲ س داخل انتخاب شد .
- (۳) بتاریخ یازدهم ذی القعده جلوس معلی ـ نقل بدفتر دیوان اعلٰی رسید، برسد .
- (سم) بتاریخ بیستم شمهر ذی القعده جلوس والا نقل بدفتر خان سامان رسید، برسد.
- (۵) بتاریخ ۱۲ ذی الحجه ۲۸ جلوس مقدس موافق ۱۱۰ه مطابق خورداد ماه نقل بدفتر صاحب توجه رسید.
- (٦) بتاریخ م ۱ شهر ذی الحجه ۲ م جلوس والا نقل بدفتر مشرف رسید شد .

اس تفصیل سے (جو دانسته دی گئی ہے) یه معلوم هو سکتا ہے که اورنگ زیب (اور دیگر مغل سلاطین) کے فرمان شاهی نہایت احتیاط اور قاعد م ضابطے کے تحت جاری هوتے تھے، ان کا هر محکم کے رجسٹر میں باقاعدہ اندراج هوتا تھا، ان پر هر اهلکار دستخط کرتا تھا اور ساتھ اپنی مہر بھی لگاتا تھا.

فرامین کی مختلف اقسام اور دیگر اصطلاحات :

آل تحفا: فرامین جو عام طور پر دربار سے جاری کیے جاتے، ان کی بے شمار قسمیں تھیں مگر جو متعلقہ جاگیر بطور ابدی یعنی ھمیشہ کے لیے سرکار کی طرف سے دی جاتی، اسے عام طور پر ترکی الفاظ میں "آل تمغا" کہا جاتا تھا ۔ جب اس قسم کا فرمان جاری کیا جاتا تو اس میں یہ صراحت کر دی جاتی تھی کہ یہ ابدی ہے اور اس فرمان کی تجدید کی ضرورت نہیں، چنانچہ ھم یہاں اس قسم کے ایک

فرمان سے اقتسباس پیش کرتے ہیں جو درگاہ خواجہ معین الدین چشتی کے لیے عنایت کیا گیا تھا۔ اس کے ضروری الفاظ یہ ہیں:

"--- درین وقت فرسان عالیشان --- قطب العارفین --- شیخ حسین در وجه سیورغال ابدی و ضروریات دادیم، باید که بدوام دولت ابد انجام قیام و اقدام نماید --- هر ساله بفرمان و پروانچه مجدد و محتاج ندارد --- بشیر الدین احمد: (فرامین سلاطین، دهلی ۱۹۲۹، س ۱).

اکبر کے بعد جب جہانگیر کا عہد آیا تو اس نے "آل تمغا" کی صراحت خود اپنی توزک میں کر دی .

"—— که هر کس وطن خدود را بجاگیر خود میخواسته باشد، بعرض رسانند تا مطابق توره و قانون چنگیزی آن محال بموجب آل تمغا بجاگیر او مقرر گردد، از تغیر و تبدیل ایمن باشد ـ آبا و اجداد ما بهر کس جاگیری بطریق ملکیت عنایت میکردند، فرمان آن را بمهر آل تمغا که عبارت از مهری ست که به شنجرف مزین میساخته اند، من فرمودم که جائے مهر را طلا پوش ساخته، مهر مذکور را برآن خانه نهادم . . . (توزک جهانگیری، مطبوعهٔ لکهنؤ، ص ۱۱) .

جس کا مطلب یہ ہے کہ "جہانگیر نے مشتہر کر دیا تھا کہ جو لوگ اپنے وطن میں جاگیر چاھتے ھیں، ان کی مجھے اطلاع دی جائے تاکہ تورہ اور قانون چنگیزی کے مطابق وہ مقامات آل تمغا کے ساتھ ان کو جاگیر میں دیے جائیں ۔ تاکہ وہ جاگیروں کے تغیر و تبدل سے محفوظ رھیں۔ ھمارے آبا و اجداد جس کسی کو جاگیر عطا کرتے تھے، بطور ملکیت عطا کرتے تھے اور اس کے فرمان کو آل تمغا کی مہر سے مزین کرتے تھے، آل تمغا مہر ہے کہ جسے شنگرف مزین کرتے تھے، آل تمغا مہر ہے کہ جسے شنگرف کے ساتھ کاغذ پر لگایا جاتا ۔ اس لیے حکم دیا کہ

مہر لگانے کی جگہ کو طلائی کرکے اس پر یہ مہر لگائی جائے ۔ میں نے اس کا نام اب 'تمغا' رکھا ہے" گویا یہ عطیہ ابدی ہوتا تھا اور اس سند کو پھر برائے تجدید پیش نہیں کیا جاتا تھا ۔ یہ دستور آخیر عہد مغلیہ تک جاری رھا .

ان قدیم دستاویزوں پر راقم نے ایک خاص قسم کی مہر دیکھی جو عام طور پر بیان کرنے والر نظر انداز کر جاتے میں ۔ اس کی شکل لیچے سے تو دائرہ نما هوتی، مگر اوپر سے نوک دار جو عموماً بادشاہ کے سریرآرائے سلطنت ھونے پر جاری ھوتی تهى، يعنى جو خاص املاك بادشاه كو تخت نشين هونے پر ورثے میں آتی تھیں، ان پر یہ سہر ثبت کی جاتی تھی، مثلًا جب بادشاہ کا اوّل جلوس ہوتا تو کتاب خانے سے خاص خاص نادر کتابوں کے اسخوں پر بادشاہ خود اپنر هاتھ سے حسب منشا عبارت لکھتا چنانچه یه مهرین عهد جهانگیر سے ملتی هیں، مثلًا "الله اکبر ـ پنجم آذر اداخل که این نیازمند درگاه ـ حبرره نورالدين جهانگير اكبر . . . المخ اور اسي طرح شاهجهان بهي لكهتا هے: الله اكبر - الهي این خمسه نظامی . . . بیست و پنجم ماه بهمن الی هشتم شهر جمادی الثانی ۱.۳۷ هجری که روز جلوس مبارک داخل کتاب خانه را نیازمند درگاه شد ـ حرره شهاب الدين محمد شاهجهان بادشاه . . . الخ ـ اورنگ زیب کے بے شمار اس قسم کے دستخط ملتے ھیں ۔ تحریر کے ساتھ مہر بھی لگائی جاتی تھی ۔ یہی سہر اس روز جاری ہونے والر فرسانوں پر بھی ثبت هوتي تهي.

بعض مغل فرامین پر انسانی هاته کے پنجے کا نشان بھی ملتا ہے جن کی نوعیت عام فرامین سے کسی قدر مختلف ہوتی تھی اور اس سے اعلٰی امتیاز مقصود ہوتا تھا، اس کی مثال ہمیں زیادہ تر شاہجہان کے عہد سے ملتی ہے ۔ اگرچہ اس کا

کسی قدر اشارہ عہد جہانگیر میں بھی ملتا ہے،
مگر جب اود ہے پور کے رانا نے شہزادہ خرم سے
شکست کھائی تو اس نے مغل دربار سے جو معاهدہ
کیا، اس کے لیے پنجے کے نشان کا مطالبہ کیا جو پورا
کیا گیا ۔ اسی طرح بیجا پور کے عادل شاہ کو نشان
پنجہ عندایت کیا گیا (Structure of the Mughal Empire) آو کسفرڈ ڈ
یونیورسٹی ۱۰۵ م ۱۰۵ میں مورح دیگر
مثالیں بھی میسر آ سکتی ہیں ۔ اس قسم کے فرسان
آج بھی بعض عجائب خانوں میں موجود ہیں .

عمد مغلیه میں عمومًا هر ذی مرتبه شخص کے پاس اپنی ممهر هوتی تهی جسے وه هر تحریر پر دستخط کے ساتھ ثبت کرتا تھا۔ یہی وجه ہے که آج وہ المام دستاویزات روایات کی وجه سے زیادہ سے زیادہ بے زیادہ بوری سمجھی جاتی هیں .

شاهدی فرامین کے ضمن میں یمه وضاحت فروری هے که عهد مغلیه میں هندوستان کی بعض دیگر سعاصر اسلامی سلطنتیں بھی اسی طرح فرمان جاری کرتی رهیں، مگر ان کے هاں طغری اس طرح نہیں هوتا تھا۔ اس طرح کے فرمان هم نے اکثر سلاطین عادل شاهیمه بیجا پور اور احمد شاهیمه احدا لگر اور گولکنڈه کے دیکھے هیں جن کا ابتدائی طغری بالکل مختلف هوتا تھا .

ان رقعات و خطوط اور پروانجات و اصطلاحات و عمیره کی کئی اقسام تهیں، یعنی (۱) فرمان شقه، احکام! (۲) نشان بطور خط جو ایک شهزاده دوسرے شموزادے کو لکھتا تھا؛ (۳) عرضداشت، وه چٹھی جو عوام کی طرف سے بادشاه کو لکھی جاتی؛ (۳) وه چٹھی جو خود وزیر بادشاه کے حکم سے دوسروں کو لکھتا؛ (۵) احکام یا رسوز جو بادشاه اپنے وزرا کو بتاتا اور ان پر تعمیل کرنے کی هدایت کرتا؛ (۲) سند بطور خط جو کسی امیر کے تقرر

فرنگی

کے لیے لکھا جاتا؛ (ے) دستک جو ایک طرح کا اجازت نامه هوتا؛ (۸) رقعے سے محض آپس میں معمولی خط و کتابت مراد ہے؛ (۹) محضر نامه سے مراد محض رپورٹ ہے جس میں مقامی حالات شامل هوتے هیں .

(عبدالله چغتائي)

\* فَرْمُولْ: = [فَرْمُلِ] افغانستان كا ايك كوهستاني علاقه غزنه كے مشرق ميں گرديز كے كے قريب واقع تها ـ يہاں تاجيك نسل كى ايك قوم آباد تهى جسے فَرْمُولى كہتے هيں .

مَآخِلُ: [(۱) المقدسي، ص٩٥: (٢) حدود العالم، الكريزي مترجمهٔ Minorsky بادگار سلسلهٔ كب ١٩٥٥. ص ٢٥١].

(M. LONGWORTH DAMES)

فرنگی: (Franks) جنهیں عرب اِفرنج یا فرنج کمتے تھے۔ یہ نام جو غالباً مسلمانوں کے ہاں بوزنطیوں کے ذریعے پہنے اہ شروع میں شارل مان (Charlemagne) کی سلطنت کے باشندوں کو دیا جاتا تھا اور بعد ازاں بالعموم اهل یورپ کو دیا جانے لگا۔ قرون وسطی میں اس نام کا اطلاق معمولاً اندلس و لگا۔ قرون وسطی میں اس نام کا اطلاق معمولاً اندلس و جلیقیّہ نیز دیکھیے نیچے اور نہ صقالبہ (Slavs)، [رک به جلیقیّہ نیز دیکھیے نیچے اور نہ صقالبہ (کا بہ مجوس) هی پر، صقالبہ ایا مجوس (Vikings)، رک به مجوس) هی پر، لیکن اس کے علاوہ عموماً یورپ کے دیگر ممالک اور جزائر برطانیہ کے باشندوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ Franks کی سرزمین کو فرنگ، عربی میں افر نجہ اور فارسی اور ترکی میں فرنگ، عربی میں افر نجہ اور فارسی اور ترکی میں فرنگ میں فرنگ تھی۔

مغربی یورپ کی جغرافیائی شکل و صورت کے بارے میں مسلم جغرافیه دانوں کے قدیم تصورات بطلمیوس کی Geographike Hyphegesis سے ماخوذ تھے جس سے [ابو عبداللہ محمد بن موسی] الخوارزمی

[رک بان] نے اپنی کتاب صورة الارض (یا کتاب رسم الربع المعمور) كي تاليف مين استفاده كيا، بلكه ان معلومات میں اضافے بھی کیے ۔ ابن خرداذب [رک بان] کو معلوم ہے کہ افرنجہ دیگر دیار شرک سميت انداس كے متصل واقع هے ([كتاب المسالك والممالك] = BGA، ج. ، ه) اور يورپ ( = اروفه) كا ایک حصه هے (کتاب مذکور، ص ۱۵۵) ـ وه ان درآمد شدہ چیزوں میں جو بحیرہ روم سے ہو کر آتی تھیں، فرنگی غلاموں اور مرجان کا ذکر کرتا ہے (کتاب مذکبور، ص ۹۲) اور اس کے علاوہ ان یهودی سوداگروں کا عجیب و غریب بیان (جسے اکثر نقل کیا جاتا رها هے) بھی دیتا ہے جو "رَاذَانيَّه" كمهلاتے تھے اور جن كے ستعلق كما جاتا ھے کہ وہ افرنجہ اور مشرق اوسط کی بندرگاھوں کے مابین تجارت کیا کرتے تھر (کتاب مذکور، ص Ya-t-il eu des Rahdani-) C. Cahen (100 U107 tes در REJ) سلسلهٔ چهارم، ج ۳:۳۳، ۱۹۹۳ و ۱۹، ص ووہ تا ۵۰۵) نے اس کہانی کے بارے میں بعض معقول شبہات کا اظہار کیا ہے۔ شروع زمانے کے دوسرے جغرافیہ نویسوں نے بھی افرنجہ کا ذکر ایسے هی مختصر پیراے میں کیا ہے، اگرچه ابن رستہ [رک باں] نے جزائر برطانیہ کا بھی ذکر كيا هم [الأعلاق النفيسة] - BGA: د الأعلاق النفيسة روم کے بارے میں جو متعدد بیانات ملتر هیں، ان میں سے مفصل ترین بیان اسی کا ھے (کتاب مذکور، ص ۱۲۷ تا ۱۳۰، نیز رک به روسیه) ـ یه بیان ایک واپس آنے والے جنگی قیدی کی رپورٹ پر سبی ہے جس کا نــام هارون بــن يحبٰي [رک بان] تها اور جس نے اپنی روم کی بیان کردہ کیفیت کے ساتھ افرنجه اور برطانیه پر بهی ایک حاشیر کا اضافه کر دیا ھے۔ مؤخر الذکر پر "سات بادشاھوں کی حکومت ہے" جس سے واضح طور پر اس اینگلوسیکسن دولت

سباعیه (heptachy) کی طرف بعد از وقت اشاره هے جو اس سے پہلر هي ختم هو چکي تهي - المسعودي کو اس سے کسی قدر زیادہ معلومات حاصل تھیں اور اس نے مروج الذهب (٣: ٣٦ تا ٢١، ٩٦ تا ٢١، طبع و مترجمهٔ Ch. Pellat پیرا . ۱ و تا ۱ و ۱ مرا و تا ۳۱۹) اور التنبية (BGA) م: ۲۲ ببعد، ۲۷ ببعد، وغیرہ) دونوں نے فرنگیوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کا بيان هے كه فرنگي يافث [بن نوح عليه السلام] كي نسل سے هیں، وہ کثیر التعداد، جری، بخوبی منظم اور اچهی طرح تربیت یافته هیں اور ان کا ملک بھی بہت وسیع ہے ۔ ان کی مملکت میں کوئی . ۱۵ شہر ھیں جن میں سے دارالحکومت بویرہ (؟ بریزہ Bariza) ھے ۔ اپنر وقت کے مسلّم مؤرّخین میں المسعودي تنها وه مؤرخ هے جس نے کاووس Clovis سے لر کر لوئی (Louis) چہارم تک فرنگی بادشاھوں کی فہرست دی ہے، جو بقول اس کے اس کتاب پر مینی ھے جو ایک عیسائی اسقف نے انداس کے ولی عہد (بعد ازاں خلیفه) الحکم کے لیر ۲۸ سھ/ ۱۹۵۹ء میں لکھی تھی ۔ اسے اس کتاب کا ایک نسخہ ہسمھ/ ے ہم و ع میں مصر میں سل گیا تھا.

فرنگیوں اور خلفا کے درمیان سفارتی تعلقات بہت کم رھے ۔ شارل مان (Charlemagne) اور هارون الرشید کے مابیین سفارتوں کے مشہور تبادلے کا علم صرف ایک فرنگی مأخذ سے ہوتا ہے ۔ اگر یہ ہوا بھی تھا تو اس کی اتنی اہمیت نہ تھی کہ وہ عدرب وقائع نگاروں کو اپنی طرف متوجہ کرتا، کیونکہ انہوں نے اس کا کوئی متوجہ کرتا، کیونکہ انہوں نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا ۔ واقعہ یہ ہے کہ Barthold نے اس پورے قصے کو غیر مستند قرار دے کر رد کر دیا ہورے قصے کو غیر مستند قرار دے کر رد کر دیا ہورے قصے کو غیر مستند قرار دے کر رد کر دیا ہورے اس کا کوئی ہورے قبر مستند قرار دے کر دیا ہورے اس کا کوئی ہورے اس کا کوئی ہورے اس کا کیونکہ ہورہ کی ہورہ کی کے دیکھیے میں انقط فہ نظر کے لیے دیکھیے

Harunu al. Rashid and Charles the : F. W. Buckler Great ، کیمبرج ۱۹۳۱ ، ۴. F. Schmidt در ۱۶۱۰ ۳ mrt:7 (Soc. : Barthold : m 1 1 1 m. 9 : ( = 1 9 1 T ) U γης: (ε1910) γ (khrist. Vostok=γη) U : (در W. Ebermann : ۲۹۲) در (۱۹۲۵) تا Charlemagne : S. Runciman : アアウ し アアア (English Historical Review 12 and Palestine (۱۹۳۵) : ۲۰۹ تا ۱۹۲۹ صجید خَدُوری: الصّلات الدّبلوماتيقيّه بسين هارون الرشيد و شارلمان، بغداد و س و رع : Carlo Magno ed Harun : G. Musca Bari cal-Rashid - بغداد میں ایک فرنگی سفارت کی آسد کا واضح ذکر پہلے پہل ۹۳ ھ/ ٩ . ٩ مين ملتا هے جب از روے الدّفائر والتّحف از الاوحدی، خلیفه المکتفی کے دربار میں لورین کے بادشاہ لوتھیئر Lothair ثانی کی بیٹی اور ایڈلبرٹ Adolbert "دولتمند" کی بیوی برتھا Bertha کی طرف سے ایک مسفارت پہنچی (M. Hamidullah نے Embassy of Queen Bertha to Caliph al-Muktafi J. Pak. Hist. Soc. در billah in Beghdad 293/906 ۱ (۱۹۵۳ع): ۲۷۲ تا ۲۰۰۰ وهی مصنف در اسلام تدقیقلری انستیتوتی سی در گیسی، ب G. Leai : 100 L 117 : (=1904 - 1907) La Correspondenza di Berta di : hella vida Revista Storica כן Toscana col Califfo Muktafi الم الم (۱۹۵۳) : ۲۱ تا ۲۸؛ وهي، مصنف : Aneddoti e svaghi arabi e non ahabi: مصنف میلان، نیملز ۱۹۵۹ء، ص ۲۶ تا ۱۹۸ یه سفیر حو شمالي افريقه كا ايك خواجه سرا تها، كئي طرح کے تحائف اور ایک خط لرکر آیا جس کی طرز تحریر "یونانی سے مشابه تھی، لیکن اس کی نسبت زیادہ سیدھی تھی" تھوڑی سی تلاش کے بعد ایک فرنگی مل گیا جو شاهی توشه خانے میں کام کرتا تھا، اس

نے یہ خط پڑھ کر اس کا یونانی میں ترجمہ کر دیا اور پہر یونانی ترجمے کا حسین بن اسحق نے عربی میں ترجمہ کیا ۔ کوئی اسی سال بعد ابن الندیم نے فرنگی رسم الخط پر اپنا حاشیہ لکھتے وقت اسی عبارت سے استفادہ کیا، یہ حاشیہ اس کی تحریر پر بحث میں شامل ہے ۔ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہی رسم الخط اس نے فرنگی تلواروں پر بھی اکثر دیکھا تھا (الفہرست، طبع G. Flugel)، لائپزگ دیکھا تھا (الفہرست، طبع G. Flugel)، لائپزگ شہرت کے بارہے میں دیکھیے (ذکی ولیدی (طوغان): شہرت کے بارہے میں دیکھیے (ذکی ولیدی (طوغان): Die Schwerter der Germanen nach arabischen (ZDMG) در Berichten des 9-11 Jahrhunderts

اسی زمانے میں اسلامی سلکوں سے جو سیّاح یورپ آئے ان میں زیادہ اھم ابراھیم بن یعقوب تھا۔ وہ طُرطُوش Tortosa کا ایک ھسپانےوی یہودی تھا جس نے غالبًا قرطبه کے اموی خلیفه کے حکم سے کوئی سرکاری کام سرانجام دینے کی غرض سے حدود ۱۹۵۳ه عمیں فرنگی یورپ کی دور دور تک سیاحت کی ۔ ابن یعقوب کا اپنا تحریر کردہ بیان ضائع ھو گیا ھے، لیکن اس کا علم متأخّر جغرافیم نویسوں، بالخصوص البکری اور القزوینی کے اقتباسات سے ھوتا ھے۔ عثمانی ترکوں القزوینی کے اقتباسات سے ھوتا ھے۔ عثمانی ترکوں کے تحریر کردہ اوّلین بیانات سے پہلے اسلامی دنیا کے کسی معلوم الاسم سیّاح کا مغربی یےورپ کے کسی معلوم الاسم سیّاح کا مغربی یےورپ کے بارے میں یہ تنہا ذاتی بیان ھے .

گیار هویی صدی کے دوران میں عیسائی مملکت کی مغربی، وسطی اور مشرق بحیرۂ روم کے مسلمان ممالک میں توسیع سے ایک نیا تعلق وجود میں آیا۔ دو صدیدوں سے زیادہ عرصے تک فرنگیوں اور مسلمانوں کے ایک دوسرے سے قریبی تعلقات قائم مسلمانوں کے ایک دوسرے سے قریبی تعلقات قائم تھے۔ مثلاً جنگ، تجارت اور سفارت میں بھی،

بلکه کبهی کبهی اتحاد میں بھی ۔ فرنگیوں اور ان کے ملک کے بارے میں علم اب مسلمانوں کے لیر محض ایک ذهنی تجسس کی نمیں، بلکه ایک عملی ضرورت کی چیز بن گئی ۔ چنانچــه مشرق کے مسلم وقائع نگاروں نے صلیـبیوں کی فوجی اور کسی قدر کم حد تک ان کی سیاسی سرگرمیوں کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے ۔ تاہم انھوں نے صلیبی ریاستوں کے اندرونی معاملات میں کسی خاص دلچسپی کا اظهار نهیں کیا، خصوصًا ان کی مختلف قومی جماعتوں کے باہمی اختلافات میں، اور اس بات میں تو انهیں کوئی دلچسپی نه تهی که وه کن کن ملکوں سے آئے تھے اور کس غرض سے آئے تھے ۔ مشرق میں صلیبیوں کے تعلّقات کے بعض ذاتی تأثّرات مِوجود هين، مثلًا ابن جَبير اور أسامه بن المستقذ کے، لیکن یه استشنائی حیثیت رکھتے ھیں اور ان کا متأخّر مصنّفين پر كوئي اثر نهيں هوا ـ ان فرنگيوں کے حالات کے ہارے میں جو اس زسانے میں اسلامی ممالک میں آئے، صرف حَمْدان بن عبدالرّحیم الاثاربي کي تصنيف کا ذکر کيا هے جو چھٹي صدي هجری/بارهویی صدی عیسوی کا ایک مصنف تها (ابن ميسر: أخبار مصر، طبع H. Masse قاهده F. Rosenthal ع، ص . ے؛ حسوالسه در A history of Muslim historiography ، بار دوم، لائيڈن ۱۲۸ء، ص ۱۲ - حسب معمول یه کتاب بهی باقی نہیں رہی، حتّی کہ کسی اقتہاس کی شکل میں بھی نہیں ۔ یورپ سے سعاق مسلمانوں کی معلومات میں بیشتر اضاف مشرق سے نہیں بلک مغرب سے هوا، یعنی اندلس، صقلیه اور شمالی افریدقیه کے مصنفین کے ذریعے، جیسے کہ ابو عَبَید البَكْرى، الادريسي، ابن سعيد [رك بان] اور ابن عبدالمنعم الحميري \_ ان مصنفين نے زيادہ مفصل اور صحیح تر معلومات فراهم کی هیں اور انهیں پر عربی

کے متأخر مشرق بیانات مبنی هیں .

فرنگی تاریخ پر پهلی موجوده تصنیف علاوه المسعودي كي بادشاهوں كي فمرست كے، وه هے جسے رشید الدین نے اپنی تاریخ عالم جامع التواریخ میں شامل کیا ہے۔ اسے یه اطلاعات ایک فرنگی سیّاح کی زبانی ملی تھیں جو غالبًا ایک راھب تھا: اور جو ایران کے دربار مغول میں پوپ کے ایلچی کی حیثیت سے آیا تھا۔ اس کی مدد سے رشید الدین ایک یورپی وقائع نگارکی تصنیف سے استفادہ کرنے کے قابل ہوگیا جسے Jahh نے Martin of Troppau تشخیص کیا ہے جو Martin Polonus (م ۱۲۷۸ء) بھی کہ لاتا تھا۔ اس مأخذ اور زبانی معلومات کی مدد سے اس نے "مقدس رومی شہنشاهوں" (Holy Roman Emperors) کی تاریخ البرٹ Albert اوّل تک اور پوپوں کی Benedict یازدھم تک ایک مختصر سی تاریخ مرتب کر لی ۔ اس نے ان دونوں كو اس وقت زنده بتايا هے، جو صحيح ہے .

ان تصانیف کے علاوہ جو جامع التواریخ سے متعلق یا اس پر مبنی هیں، بظاهر کسی اور مسلمان مصنف نے دسویں صدی هجری/سولهویں صدی عیسوی تک فرنگی تاریخ پر کوئی کتاب نہیں لکھی ۔ یہاں تک که عظیم مؤرخ ابن خلدون نے بھی عیسائی یورپ کے بارے میں بہت هی کم لکھا، بلکه صریح احتیاط کے ساتھ صرف اتنا کہا هے که اس نے حال هی میں یه سنا هے که وهاں فلسفیانه علوم روزق پر هیں، "لیکن خدا هی جانتا هے که وهاں کیا هو رها هے" (مقدمه، طبع Quatremère) ہم: ہو: ہو: مترجمهٔ Rosenthal سنا ماری معقول نمانے میں بلاشبہه مسلمانوں کے پاس اس کی معقول وجه موجود تھی که وہ فرنگیوں کے بارے میں اس عالمانه دلچسپی سے کام نه لیں جس کا اظہار انهوں نے یونانیوں، ایرانیوں اور هندوستانیوں کے سلسلے

میں کیا تھا، لیکن آٹھویں صدی هجری/چودهویں صدی عیسوی میں جا کر یه رویه خطرناک حد تک بعــد از وقت ہو چکا تھا ۔ صلیبی جنگــوں کے بعــد تجارتی اور سفارتی تعلّقات میں تیری سے جو ترق هوئی، اس سے بھی محض محدود عملی دلچسپی پیدا هوئي - تقريسًا ١٣٠١ه/ ٢٨٠ ع مين شهاب الدّين العمرى في ان بادشاهوں كى فهرست ميں جن سے سلطان مصرکی خط و کتابت رهی تهی، دو مغربی بادشاهوں کو بھی شامل کیا اور ان میں سے ھر ایک کے بارے میں چند جزوی معلو/مات درج کیں اور ان کے صحیح القاب و عنوان خطاب بھی بیان کیر ۔ بعد کی ایک ترميم شده تصنيف التثقيف مين چند اور نامون كا اضافہ کیا گیا ہے اور القَلْقَشَندی نے یورپ کی ریاستوں اور حکمرانوں کی اس سے بہت زیادہ مقصل فہرست دی ہے اور ہر ایک کے متعلق کچھ معلومات فراهم كي هين (العمري: التّعريف بالمصطلح الشّريف، قاهره ١٣١٢ه، ص ٦٠ تا ٢٥؛ القُلْقَشندي: صبح الاعشى، ٨: ٣٠ تا ٣٥).

عثمانی ترکوں کے فرنگیوں سے مختلف قسم کے تعلقات قدیم زمانے سے چلے آتے تھے – بحیثیت سوداگروں کے، بحیثیت همسایوں کے اور بحیثیت سفارتی مہمانوں کے ۔ یاونان میں انھوں نے فرنگی ریاستوں کو مسخر کیا ۔ ہمہ، عمیں وارنا Varna کے مقام پر انھوں نے فرنگی سورماؤں کو گرفتارکیا اور انھیں ان کی شاندار وردیوں سمیت هرات تک اسلامی سمالک میں پھرا کر تشہیر کی (دیکھیے وہ اشعار جو ذکی ولیدی طوغان نے Tirk (دیکھیے وہ اشعار جو ذکی ولیدی طوغان نے Tirk کیے ھیں) ۔ سولہویں صدی تک وہ یورپ کی ریاستوں کیے ھیں) ۔ سولہویں صدی تک وہ یورپ کی ریاستوں سے وسیع اور گوناگوں معاملات میں الجھ چکے تھے، لہذا عثمانی ترکوں کی عیسائی یورپ میں دلچسپی قدیم تر اسلامی اقوام کی نسبت بڑھگئی ۔ اس دلچسپی

کو زیادہ قریبی تعلقات، یورپی سیاحوں کی بڑی تعداد میں آمد اور یورپ کی قوت و ثروت کے بیش از پیش احساس سے مزید تقویت پہنچی .

اس دلچسپی کا ایک مظهر تاریخ یورپ کا مطالعه هے، جس سے خواہ وہ وسعت و اثر میں کتنا هی محدود کیوں نه تها، قدیم زمانے کی تقریباً مکمل بر اعتمنائی سے انحراف کی نشان دہی هوتی ہے۔ . ۵۸ ما ۱۵۷۲ ع مین دو مصنفون ایک مترجم اور ایک کاتب نے رئیس آفندی فریدوں بیگ [رک بان] کے حکم سے فرانس کی ایک افسانوی تاریخ کا ترکی ترجمه تیار کیا جس میں اسطوری (Faramund) کے زمانے سے ١٥٦٠ء تک کے واقعات مندرج تھر ۔ اس کتاب کا ایک یکتا نسخه باقی ہے (Babinger، ص ١٠٠) ـ اس کے بعد مشہور تاریخ المند الغربي لکھی گئی جس میں یورپی مآخذ سے حاصل کردہ مواد میں رد و بدل کر کے نئی دنیا [امریکه] کی دریافت کی کیفیت بیان کی گئی ہے اور بعد ازاں سترهویی اور اثهارهویی صدیون میں کئی اور تاریخی اور جغرافیائی کتابیں لکھی گئیں جن میں یورپ کا کچھ نه کچھ ذکر سوجود هے جو زیادہ تر یورپی مآخذ سے هی لیاگیا هے (دیکھیر جغرافیه، کاتب چلبی، منجم باشي، ابراهيم متفرقه) \_ الهارهويل صدى مين کچه مزید، اگرچه یکسان نوعیت کی، معلومات ان ترک سفیروں نے بہم پہنچائیں، جنھیں یورپ کے دار الحكومتون مين بهيجا جاتا رها ـ يورپ كي سياحتون کے بارے میں اسی طرح کے بیانات سراکش اور ایران میں لکھے گئے، زیادہ تر سرکاری ایلچیوں کی طرف سے (ترکی بیانات کے لیردیکھیر: Babinger ص ٣٢٣ ببعد؛ Koray، بار دوم، ص ٩٩١ تا ١٩٤؛ ایرانی بیانات کے لیے Storey، ۱۰۶۰: ۲/۱ تا 1101 ، 1107 ، 1190 ، مراکشی سیاحوں کے لیے L' Espagne vue parles voyageurs : H. pérès

سامورت نامه و سفیر) ۔ هندوستان کے دو قابل ذکر سفارت نامه و سفیر) ۔ هندوستان کے دو قابل ذکر سفارت نامه و سفیر) ۔ هندوستان کے دو قابل ذکر سیاحوں یعنی شیخ اعتصام الدین اور ابوطالب خان ارک بآن] نے بھی ابنے سفر یورپ کے حالات چھوڑے ھیں ۔ اوّل الذکر نے ۱۷۶۵ -۱۷۶۱ میں ۔ میں اور مؤخرالذکر نے ۱۷۹۵ و ۱۸۰۳ میں ۔ ان دونوں کتابوں کا انگریزی میں ترجمه ھو چکا ھے .

سولہویں اور انیسویں صدی کے مابین اصطلاح فرنگی (Frank) کا اطلاق زیادہ تر اسلامی ممالک میں عیسائی یورپیوں پربالعموم ھونے لگا تھا، لیکن یہ اطلاق جیسا کہ سامی نے وضاحت کی ھے (قاموس الاعلام، بذیل مادّۂ فرنگ) صرف کیتھولک اور پروٹسٹنٹ فرقے کے عیسائیوں تک محدود تھا، چنانچہ "روسی، یونانی، بلغاری، سربی اور دیگر راسخ العقیدہ عیسائی فرنگی نہیں کہلاتے"۔ بعض اوقات یہ لفظ مختلف فرنگی نہیں کہلاتے"۔ بعض اوقات یہ لفظ مختلف قسم کی ان چیزوں کو بھی دے دیا جاتا ھے جن کے بارے میں خیال ھے کہ وہ فرنگیوں کے ساتھ آئی ھیں، مثلاً آتشک، توپیں، یورپی لباس اور حدید تمدن .

[انداس اور المغرب کے مصنفین نے افرنج نیز افرنج نیز افرنجه (جسکا ایک مفہوم فرنگیوں کی سرزمین بھی ھے) عیسائیوں کے لیے استعمال کیا ھے۔ روم کا لفظ بھی بکثرت مستعمل رھا ھے۔ روم اور افرنج بالعموم یکساں طور پر استعمال ھوتے ھیں۔ جب پرتگیزوں نے قصر ابی دانس فتح کیا تو ابن الأبار نے فاتحین کو افرنج کہا؛ الروض المعطار کے مصنف نے انھیں روم کے لفظ سے یاد کیا اور صاحب الروض القرطاس نے العدو کا عام لفظ استعمال کیا ۔ ابن الخطیب (اعمال، ۲:۳۲) شمال مغربی ھسپانیه کے ایک بادشاه کو یکے از شاھان افرنجه کہتا ھے۔ ابن القوطیه

(م عرد ۱۹۷۷ می شاید پہلا اندلسی مصنف هے جس نے سرقسطه [رک بآن] کے باشندوں کے لیے افرنج (= فرنگی) کا لفظ استعمال کیا ۔ بہرحال افرنج کے استعمال کے بارے میں اندلسی مصنفوں کے هاں ابہام پایا جاتا هے، البته الروض المعطار میں (بذیل ماده افرنجه) فرانس کے بارے میں اچھی خاصی معلومات جمع کی گئی هیں] .

مآخذ: L'Euhopa occidentale : J. Guidi(1) : مآخذ Florilegium در negli antichi geografi arabi יול ידן זו פרץ: ש ידן זו פרץ: melchior de Vogüe The Muslim discovery of Europe: B. Lewis (7) در BSOAS : ۱۹۵۷ ۲. BSOAS : ۱۹۵۷ وهي مصنف : Mas'ūdi on the kings of the Franks در Al-Masudi millenary commemoration volume در علی گرہ . ۱۹۹ ع، ص بے تا . ۱؛ (س) وہی سطنف ب The use by Muslim historions of non-muslim sources در B. Lewis و Historians : P. M. Holt of the Middle East بار دوم، لنذن مهه و عن ص مراتا The British Isles accord-: D.M. Dunlop (6):191 ing to medleval Arabic authors در IQ) م (IQ) م (ing to medleval Arabic authors Die Vorstellungen: T. Lewicki (7) 17 11 arabischer schriftseller des. 9. und 10. Jahrhunderts von der Geographie und von den ethnischen : (בו יפה יובר) אם (Isl. כנ Verhältnissen Osteurops L' apport des sources : وهي مصنف (٤) وه arabes medievales IXe-Xe Siecles à la connais-L' כנ sance de l' Europe centrale et orientale Occidente e l'Islam nellato medioevo و الم م ا الخورى : م ا ع م ص ۱ ع م ص ۱ ع م بعد ؛ ( م ) يوسف قزما الخورى ؛ الجغرافيون العرب و اروبها، در الابتحاث، ١٠/ ٣ (۲۱۹۶۷): ۲۵۷ تا ۳۹۲؛ (۱۹) اندلس کے اسویوں اور عیسائی بورپ کے تعلقات پر مقالات کا ایک سلسلہ از

عبدالرحمٰن عملی الحاتج، در ۱۵ به ۱۹۱۱ الاحمٰن عملی الحاتج، در ۱۵ به ۱۹۱۱ الاحمٰن عملی الحاتج، در ۱۹۱۱ به ۱۹۱۱ الاحمٰن ۱۹۱۱ به ۱۹۱۱ به ۱۹۱۱ به ۱۳۱۱ به ۱۳ به ۱

(B. Lewis)

فرو: (ع؛ = فروه، جمع : فراء)، بمعنى \* پوستین؛ پوستین کا بنا هوا یا پوستین سے آراسته يبر استه لباس ـ اگرچه "فروه" اونك كے بالوں والر جبد یا چادر کے مفہوم میں آتا ہے، لیکن قدیم شاعری میں جہاں کہیں بھی ید اصطلاح آئی ہے، اس سے مراد بھیڑوں کی پشم دار کھالیں ھوتی ھیں (مراکش میں ان کو "هیدوره" کہا جاتا ہے) ۔ ان کھالوں کی اون سے قالین بنائے جاتے ھیں اور مسندوں کے ڈھانکنر اور سردی سے بچاؤ کا کام لیا جاتا ھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رط کے پاس جو پوستین تھی اور جسر انھوں نے غار میں آنحضرت صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی استراحت کے لیر بچھایا ، تها (البخاري، باب پنجم، ٨٢) غالبًا بهيـرُ ھی کی کھال تھی ۔ قیمتی پوستینوں کے پہننر كا رواج عربون مين اس وقت هوا جبكه وه تہذیب و تمدن کے قدرے اونچے مدارج پر پہنچ گئر تھر ۔ اس زمانے میں بعض افراد کو فرا (سمور فروش) کہا جاتا تھا جو زندگی کے دوسر سے مشاغل

میں بھی مشہور و ممتاز تھے۔ اب بھیڑ کی کھال کی پوستین بنانے والے ھی فرا نہیں کہلاتے بلکہ قیمتی سمور کے بیچنے والے بھی اسی نام سے پکارے جاتے تھے .

جن پوستينوں کا زيادہ تـر ذکر آتا هے، وہ سنجاب، سمور، قاقم، لوسٹری (ثعلب)، سک آبی (قندز یا قندس، خر)، بحری نیوله، وشق اور ابن العمرس كي هموتي هين ـ جغرافيمه نويسون اور سیاحوں نے ان کے مبدا و منشا کے بارے میں یہ معلومات بهم پهنچائی هین: یه پوستینین زیاده تر بلغار [ركَ بآن]، والكا (ابن فضلان؛ المقدسي، BGA، س: ۲۰ س و ۱۵ س و ۱۷ س و ۱۷ س و ۱۷ س و ۱۷ س اور برطاس Burtas کے علاقوں کے علاوہ سلاوی ممالک، وسطی اور مشرقی ایشیا کی ترک ریاستوں اور تبت سے بھی آتی تھیں (حلاود العالم، ص مو، مو ببعد) \_ آذربیجان میں قبالمہ آودبلاو کی کھالوں کی خريد و فروخت كا برا مركز تها (حدود العالم، ص سمم ر) ۔ انداس طلیطله سمور کے لیے مشہور تھا Desc. del'Occ. = ۲ مر تا ، سم ع ، BGA (المقدسي) :Mus الجزائر ١٩٥٠ - ١٩٥١ع؛ حدود العالم، ۱۵۵، ۱۷ س) - اهمل بلغار اور ان کے پڑوسی یمه سموریں دور افتادہ لوگوں سے بذریعۂ خراج، تجارت یا اشیا کے باھمی تبادلے سے حاصل کرتے تھر (ابن فضلان : الرسالة، طبع سامي الدهان، ص ١٢٩ ۱۳۵ ۱۳۵؛ مترجمه Canard در AIEO، الجزائر ١٩٥٨ اعاص ١٠١٠ ١٠٦١ عد ١٠٩١ أمروزي، طبع مینورسکی، ص ۲۰ ترجمه، ص ۳۳ تا ۲۳؛ ابو حامد لابلر، ص ۱، ترجمه ص ۵٦ تا ۵۵، شرح، ص ۳۰۰ تا س. س؛ ابو الفدا: تقويم البلدان، ريناد، ١: ٣٨٨٠؛ ابن بطوطه: تحفة النظّار، ٢: ٠ . ٨ تا ٢ . ٨ = مترجمة كب، ٢: ١٩٨ تا ١٩٨ وغيره) ـ كهالين بلغار سے خوارزم بھیجی جاتی تھیں، جہاں انھیں صاف

کرنے اور کمانے کے کارخانے تھے (المقدسی، BGA، ٣: ٣٢٨ تا ٣٢٨)؛ يعقوبي، طبع وائك، ص ٨٨) ـ ابن خرداذبه (BGA) ۲: ۹۲: ترجمه، ص ۲۵، ۱۵۱ تا ۱۵۳: ترجمه، ص ۱۱۳ تا ۱۵۳ Maghreb et de l' Europe ، الجزائر ومه و ع، ص ٢١ تا ۲۲) کے هال ان راستوں کے متعلق تفصیلات ملتی هیں، جن پر یورپ کے یہودی تسجار جو راذانسیه کهلاتے تھے اور روسی سوداگر سفر کیا کرتے تھر ۔ یہ بیوپاری سامان تجارت، جس میں پوستینین بھی ہوتی تھیں، لر کر مصر اور مشرق خلافت کے ممالک تک جایا کرتے تھے۔ یہ پوستینیں بحیرہ بالٹک کی بندرگاھوں سے یورپ کے اس یار اندلس تک بهیجی جاتی تهیں (ابن حوقل، ۲ ، ۹ و ۳ میں بحیرۂ بالٹک سے ریچھ کی کھالوں کی برآمد کے حالات بهی هیں؛ T. Lewieki در ۱۱۶۱، ج ۳۵، ۳۳) ـ اس کے علاوہ خشکی کے راستے سے سلاوی اور فرنگی ممالک سے بھی پوستینیں آتی تھیں (المسعودی: التنبيه الاشراف، ص ٣٦٠ فرانسيسي ترجمه، ص ١٩٠٠ \_\_ سیاح کبھی کبھار ان پوستینوں کا ذکر کرتے ہیں جنهبن وه سرد ممالک مین پهنا کرتے تھر ـ ابن فضلان (الرسالة مترجمة M. Canard در AIEO، الجزائر ۱۹۵۸ء، ص ۹۳ تا ۹۳) نے لکھا ھے که اس نے بھیڑ کی کھال کا لبادہ اور دوسری پوستینیں پہن رکھی تھیں۔ ابن بطوطہ (تحفة النظار، ۲: ۵۸،۸؛ مترجمهٔ گب ۲:۸۱۰) جب قسطنطینیه سے رخصت ہـوا تو اس کے پاس تین چغر پوستینوں

المسعودی (محل مذکور) سیاه اور سرخ لومڑیوں کی کھالوں کی زیادہ قدر و قیمت بتاتا ھے۔ یہ کھالیں برطاس سے تمام ممالک خاص کر عرب حکمرانوں کے لیے باہر بھیجی جاتی تھیں۔ وہ انھیں سنجاب، فنق اور دوسری پوستینوں پر ترجیح دیتر

تھے۔ ایک کتاب الجاحظ کی طرف منسوب مے (در Arabica ، مره و عرب عرب) ، اس میں تاحروں کے نقطهٔ نظر سے گلہری کی پیٹھ کی سمور خاص کر بحیرۂ خزر اور خوارزم کی گلمریوں کی سمور کو بہترین بیان کیا گیا ہے۔ اس نے وضاحت کی ہے که بحیرهٔ خزر کی سیاه لومڑی کی کھال سرخ اور بھورے رنگ کی لومڑی کی کھال سے زیادہ قیمت پاتی ہے ۔ اس کے خیال میں چینی سمور بحیرہ خزر کے سمور سے اعلٰی ہوتا ہے۔ یہ عبارت اس اسر کی بھی نشان دہی کرتی ہے کہ سمور کی تجارت زوروں پر تھی اور اس کے حصول میں اہل ثروت کو کسی قسم کی دشواری پیش نہیں آتی تھی ۔ اس سے یـه بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بد دیانت سمور فروش کسی سمور میں عیب چھپانے کے لیر خرگوش کی کھال استعمال کرتے تھر اور ھلکی رنگ کے سمور کو گراں قیمت پر بیچنر کے لیر اس پر رنگ چڑھا دیا کرتے تھر ۔ حسبہ کے اندلسی مصنفین ان دھو کے باز اور بدعنوان سمور فروشوں کے خلاف احتجاج کیا كرتے تميے جو سمور كے بدلر بھيڑوں اور خرگوشوں کی کھالیں بیچا کرنے تھے (دیکھیے Séville musulmane : E Lévi-Provençal در R, Airé ایس ۱۳۱ ، Hespéris-Tamuda در ٠ ١٩٦٠ تا ٣٥٢ در/١٩٦٠

جہاں تک سمور کی تجارت کے قانونی پہلو کا تعلق تھا، اس کے لیے خاص قوانین و ضوابط کی ضرورت نبہ تھی ۔ صرف فقہی نقطۂ نظر سے سمور پہن کر ادامے نماز کے جواز اور عدم جواز کا سوال پیدا ھو سکتا تھا ۔ درحقیقت سُتی (مثال کے طور پر دیکھیے القیروانی: الرسالة، طبع و مترجمهٔ Bercher، طبع و مترجمهٔ النعمان: ص ۲۹۷) اور شیعه (دیکھیے اسمعیلی قاضی النعمان: کتاب الاقتصار، طبع محمد وحید سرزا، دمشق کتاب الاقتصار، طبع محمد وحید سرزا، دمشق

غیر شرعی ذبیحے کی کھالیں پہننے میں کوئی قباحت نہیں دیکھتے، البتہ انھیں پہن کر نماز نہیں ھوسکتی ـ

خلعت اور دوسرے ملبوسات کے استعمال کے لیے رک به خلعت؛ لباس ـ (مملکت عثمانیه میں سمور کے احوال کے لیے رک به سمور).

مآخل: مقالر میں مذکورہ حوالوں کے علاوہ لايكهير (۱) Wege und Formen des : B. Schier (۱) ältesten Pelzhandels in Europa فرينكفرط ا مهاء، س ۲۱ تیا ۵م؛ (۲) Lewicki (۲) تیا ۵م؛ arabo con la Russia e con i paesi slavi d' Occidente nei secoli IX-XI در ۱۹۵۸) ۸ (AIUON): ۵۵ تا ۵۸؛ دیکھیر وهی کتاب، ص سے تا ۸۸ جس میں مشرق یورپ کے ساتھ عربوں کی تجارت کے سلسلے میں دوسری کتابوں کے حوالے دیے گئے ہیں؛ (۳) Abū Hāmid el Grandino : C. E Dubler ٣ ٩ ٩ ء، اشاريه اور فرهنگ بذيل مادّه سَمُّور، سنْجاب اور قَاقُم وغيره؛ (م) Mamluk Costume : L. A. Mayer (م) جنيوا ١٩٥٢ع، ص ٢٦، ٢٥، اور بمدد اشاريه: هر قسم کی سمور؛ (۵) المقریزی: الخطط، س: ۳. ، (سمور فروشوں کی خرید و فروخت کے لیے دیکھیے Dictionnaire: Dozy desnoms des vetements chez les Arabes! ايستركم ١٨٨٥ع ص ١٨٨٥ .

(اداره (رأم بار دوم، لائيدن)

فُرُوان: (= پَرُوان)، ایک چھوٹا سا شہر جو \*
کابل کے شمال میں دریائے پنج شیر کے کنارے اور
اسی نام کے ایک درّے کے جنوب میں واقع ہے ۔
یہ درّہ . . ، ، ، ، ، ، ، ، ن کی بلندی پار ہے اور اس کے
ذریعے ہندو کش کے پہاڑی سلسلے کو عبور کرکے
افغانی ترکستان پہنچ سکتے ہیں ۔ [جبل السِّراج کا
جدید شہر قدیم فروان کے قریب واقع ہے ۔ عربوں
نے ۱۵۱ ہے ۱۵۲ کے قریب فروان کو فتح کیا تھا

(ابن رُسته، ص ۲۸۹)].

فروان میں شاھان غزنی کی ایک ٹکسال تھی، اور الپٹگین، سبکتگین، اسمعیل اور محمود کے عہد میں یہاں سکے ضرب کیے جاتے رہے ۔ معلوم هوتا ہے که اس شهر پر ۳۹۵ هی میں الپتگین کا قبضه هو چکا تھا اور اس نے اس زمانے میں اپنے سامانی فرمانروا ہے اعلٰی منصور بن نوح کے نام کے سکّے ضرب کرائے تھر ۔ اس کا ذکر الاڈریسی (بشکل قَرُوان)، الاصْطَخْرى اور ابوالفداء نے بھی کیا ہے ۔ بابر نے اسکا ذکر اس کے سوجودہ نام "پروان" ھی سے کیا ہے اور زمانۂ حال کے تمام سیّاحوں، مثلًا Masson Lord اور Holdich نے بھی یہی سام استعمال کیا ہے۔ ۱۸ جھ/۲۱۱ء میں جلال الدین خوارزم شاہ نے بروان یا فروان کے مقام پسر مغول فوجوں کو شکست دی ۔ [متعدد شکستیں کھانے کے بعد مغول پر یہ اس کی پہلی اور آخری فتح تھی۔ ے ۱۹۳ ء میں یہاں کپڑے کا ایک کارخانہ قائم کیا گیا جس کی بدولت اس علاقر میں نشر دور کا آغاز هوا].

The Coins of the Kings: E Thomas : مآخان ما مآخان دو Ghazni الله ما ما مآخان دو Ghazni (۲) المهم نلثل دو Ghazni بيرس دو Géographie d' Edrisi (۳) المهم بيرس دو Géographie d' Edrisi (۳) المهم دو المهمة دو ال

(M. Longworth Dames)

ب فَرْوَرْدِین : (نارسی)، ایسرانیوں کے سال شمسی کا پہلا مہینه، نیز هر ساه کی انیسویں تاریخ کا نام جسے بطور تہوار سنایا جاتا تھا [نیسز

رک به تاریخ].

٠ ٣٨٢ ١ ٣٤٠

(اداره 17، بار دوم لائیڈن) فروسیّه : رک به علم فروسیه . فرُوض : رک به فَرْض یا فِرْضَه . \*

فُرُوع : رَکُّ به نِقْه .

فروغ: ابوالقاسم خان، ایک ایرانی شاعر جو \*
کاشان میں پیدا ہوا۔ وہ ملک الشعرا فتح علی خان
کی اولاد میں سے تھا۔ [اس نے کچھ عرصه مشہد میں
سرکاری ملازمت کی۔ بعد ازاں شہزادہ عباس مرزاکی
ملازمت سے وابسته ہوگیا]۔ پھر تہران میں مقیم
ہو کر گوشه نشینی کی زندگی بسر کرنے لگا۔ یہاں وہ
صرف صوفیوں سے میل جول رکھتا تھا۔ وہ انیسویں
صدی عیسوی میں زندہ تھا۔ ہمیں اس کی پیدایش
صدی عیسوی میں زندہ تھا۔ ہمیں اس کی پیدایش
یا وفات کی تاریخ معلوم نہیں۔ اپنی دوسری نظموں
کے علاوہ اس نے محمد شاہ کی وفات اور ناصرالدّبن
کی تخت نشینی کے موقع پر بھی اشعار کہے تھے .
کی تخت نشینی کے موقع پر بھی اشعار کہے تھے .

(CL. HUART)

فُرُوغ الدِّين: محمّد مهدی [بن محمّد باغر \* اصفهانی]، ایک ایرانی شاعر جو ۱۸۰۸ه۱۲۲۳ هی میں میں تبریز میں پیدا هوا۔ سات سال کی عمر هی میں وہ ایک مستعد اور پُرشوق طالب علم تھا۔ اس نے کئی بلند مرتبه نوگوں کے هاں ملازمت کی جن میں شہزادہ عباس مرزا اور فریدون میرزا کا نام لیا جاسکتا هے۔ فریدون میرزا شاهی خاندان کا ایک شہزادہ تھا اور اس نے فرخ (شاهنامة فردوسی کے بطل تھا اور اس نے فرخ (شاهنامة فردوسی کے بطل فریدون کا ایک نام کے نام سے نظمیں لکھیں۔ اسی کی نسبت سے فروغ الدین نے فروغ فرخی کا نام اختیار کیا۔ وہ تہران کے دفاتر حکومت میں کئی اعلی عہدوں پر فائز رها۔ اس نے اپنی عربی اور فارسی عمدوں پر فائز رها۔ اس نے اپنی عربی اور فارسی نظمیں اپنی نصنیف تذکرہ الشباب میں جمع کر دی

هیں جو ایک قسم کی خود نوشت سوانح عمری ہے۔ [اس کی ایک تصنیف صحائف العالم ہے اور دوسری اهم اور دلچسپ تصنیف فروغستان ہے جس میں علم الحساب، علم الخط، اوزان، پیمانوں اور رائج الوقت سکوں سے متعلق مفید معلومات جمع کر دی گئی هیں۔ معلوم هوتا ہے کہ وہ انیسویں صدی عیسوی کے اواخر تک زندہ رها].

مَآخَدُ : رَضَا قَلَى خَانَ : سَجْمَعَ الْفُصِحَاءَ، ٢ : ٣٩٣ تَا ٣٩٩ .

(CL. HUART)

※ فُرُوغی: [فارسی کے۔تین شعرا کا تخلص]:
 (۱) سیرزا سحمد اصفہانی جس نے بطلمیوس (۱) سیرزا سحمد اصفہانی جس نے بطلمیوس (Ptolemy) [رک بآن] کی کتاب المجسطی کا غائر مطالعہ کیا تھا، اپنی جوانی کے دن سیر وسیاحت میں بسر کرنے کے بعد [افغانستان کے] امیر تیمور شاہ درانی (۱۱۸۵ھ/۱۹۷۶ء) نے درانی (۱۱۸۵ھ/۱۹۷۶ء) نے اسے ملک الشّعرا کا خطاب دیا .

[(۲) میرزا عباس بن آقا موسی بسطامی جوانی میں مازندران اور کرمان کی سیاحت کے دوران جوانی میں مازندران اور کرمان کی سیاحت کے دوران میں شاعری کا آغاز ہوا۔ ابتدا میں مسکین تخلص تھا، بعد میں فروغی تخلص اختیار کیا اور تہران میں آباد ہو گیا۔ چشتی صوفیه کے حلقے میں شامل ہو کر خلوت گزینی اختیار کرلی۔ بالآخر ۲۵۲۱ھ/ میں وفات پائی۔ فروغی کا شمار بہترین غزل گو شعرا میں ہوتا ہے۔ اس کی غزلیں خاصی مقبول اور پسندیدہ ہیں].

(۳) ذکاء الملک میرزا محمّد حسین [بن آقیا محمّد مهدی اربابِ اصفهانی ۱۲۵۵ هم/۱۲۵۹ء میں اصفهان میں تعلیم حاصل اصفهان میں پیدا ہوا۔ وطن مالوف میں تعلیم حاصل کی ۔ عالم شباب میں اپنے والد کے همراه برصغیر پاکستان و هند آیا اور یہیں تجارت میں مشغول

هوگیا۔ بعد ازاں عراق کو مسکن بنایا، لیکن جلد هی ایران کا رخ کرنا پڑا۔ وهاں سرکاری ملازمت اختیار کرلی۔ اس نے بحیثیت شاعر، ادیب، صحافی اور مترجم بڑا نام پیدا کیا ۔ ۱۹۹ میں اس نے ایک هفت روزہ اخبار تربیت جاری کیا جو اس کی وفات تک برابر شائع هوتا رها ۔ اس اخبار کے ذریعے اس نے اہل ایران کو جدید افکار سے متعارف کرایا]، اس نے اہل ایران کو جدید افکار سے متعارف کرایا]، اس نے محمد علی خان فروغی بھی نامور ادیب اور مترجم محمد علی خان فروغی بھی نامور ادیب اور مترجم تجاب سے اور بالآخر سم ۱۹۹ ء میں وفات پائی .

(س) سلطان سلیمان کے عمید میں آولونسه Awlona کے ایک عشمانی شاعر کا تخلص جو موسیقی کا ماہر تھا اور چیستان کہنے میں یدطولیٰ رکھتا تھا ۔

(و اداره]) C.L. HUART)

فرهاد پاشا (؟ تاس. ۱۵/۵۹ م)، سلطنت \*
عثمانیه کا صدر اعظم؛ ۱۵۸۵ ع کے ایک وینسی بیان
میں اس کی عمر اس وقت تقریبًا پچاس سال بتائی گئی
هے اور ویئس کے دیگر بیانات مؤرّخهٔ ۱۵۹۰ م
مه ۱۵۹ میں اسے ساٹھ سے ستر سال کا بتایا گیا ہے ۔
فرهاد پاشا نسلا البانوی تھا (وینس کے بعض بیانات
میں ایسے شیاوائی (di nazion schiavone) یا شیاوا
قوم کا فرد (di nazions schiava) کہا گیا ہے اور
لزارو سؤهانزو Lazaro Sohanzo کے بیان کے مطابق
و "البانیا کے مقام قلعهٔ اندرونیچی" ("Castello dell'Albaina

کامیابی حاصل کی وه ید تهی که ۹۹ هم/۱۵۸۸ء میں اس نے گنجه کے علاوہ ایر انی آذربیجان میں قرہ باغ كا علاقه فتح كر ليا ـ شوال ٩ ٩ ٩ هـ/اگست ١٥٩١ع میں فرہاد پاشا صدر اعظم مقرر ہوا، لیکن ینی چری فوج میں بغاوت رونما ہونے پر اسے جمادی الآخرہ . . . ه/مارچ \_ اپريل ١٩٥٢ ع مين اس عمدے سے معزول کر دیا گیا۔ سلطنت عثمانیه اور آسر یا کے مابین ۱۰۰۱ه/۱۹۵۹عتا ۱۰۱۵ه/۱۹۰۹عکی طول جنگ کے دوران میں جب صدر اعظم قوجمه سنان پاشا ھنگری کے محاذ پر گیا ہوا تھا، تو اس کی عدم موجودگی میں فرہاد پاشا وزیر ثانی کی حیثیت سے استانبول میں اس کے قائم مقام کے فرائض ادا کرتا رها ـ سرر مره و م و ع مين سلطان محمد ثالث كي تخت نشینی کے کچھ ھی عرص بعد فرھاد پاشا دوسرى بار صدر اعظم مقرر هوا (جمادي الآخره س ۱۰۰۰ ه/فروری ۹۵ مع)، تاهم اب کے اس عمدے پر زیادہ عرصر تک برقرار رھنا اس کے مقدر میں نه. تها، چنانچه حس زمانے میں وه افلاق (vallachia) کے خلاف، جو ان دنوں آسٹریا کا حلیف تھا، جنگ کی تیاری میں مشغول تھا تو اس کے پرانے حریف قوجه سنان پاشاکی سازش سے شوّال ۱۰۰۳ه/جولائی ٥٩٥ ءمين اسے وزارت عظمی سے سبكدوش كرديا كيا، اور زیاده عرصه نمین گزرا تها که صفر س.۱۰.ه/ اکتوبر مهم وعمیں سلطان کے حکم سے اسے سزاے موت دے دی گئی ۔ بعض مآخذ میں فرہاد پاشا کو ایک اکھڑ اور جاہل آدمی بتایا گیا ہے جو اپنر طرز عمل کے اعتبار سے بیڑا متشدد اور لالچی تھا (لزارو سورانزو (Lazaro Soranzo کے الفاظ میں "detto Charailam, cioc, nero, serpente" ييلان = مارسياه])، تاهم اپني زندگي مين، بالخصوص ایران کے خلاف جنگ کے دوران میں اس نے بعض نمایاں کارنامے سرانجام دیر، جن کی بنا پر اسے اپنر

سیلمان قانونی (م س ۱۵۹۸/۱۹ ع) کے اواخر عمد میں اندرون همایوں [قصر سلطانی] سے علمحدہ هونے کے بعد اسے جو سناصب دے گئے ان میں ایک تو میر آخور کبیر (یعنی شاہی سواروں کے افسر اعلٰی) کا عہدہ تھا (جب وہ اس عہدے پر مامور تھا تو ۹۸۶ ه/۱۵۵ عمیں اسے بودین کے بیگاربیگی مصطفی پاشا کو، جو اس وقت کے صدر اعظم محمد صوقوللی کا بھتیجا تھا، قتل کرنے کے لیے بودین بھیجا گیا) اور دوسرا ینی چری آغاسی (یعنی ینی چری فوج کے سپدسالار) کا (اس عہدے سے اسے . ۹۹ ه/۱۵۸۲ء میں الگ کر دیا گیا)۔ ۹۹۰ه/۱۵۸۶ع کے آخر میں فرہاد پاشا کو روم ایلی کا بیگلربیگی بنا دیا گیا اور اس کے تھوڑے ھی عرصے بعد اسے وزارت کا منصب دے کر ان عشمانی فوجوں کا سردار (سپه سالار اعظم) مقرر کیا گیا جو ۹۸٦ه ۱۵۵۱/۸ سے ایران کے خلاف جنگ میں حصہ لیے رهبی تهين - ١٩٩١ع اور ٩٢ ١٥٨٣ع كے معرکوں میں اس نے گرحستان (Georgia) میں تفلس میں گھری هوئی ترکی فوجوں کو تازہ سامان رسد اور کمک بهم پهنچا کر انهین مصیبت سے نکالا، اریوان اور گرجستان جانے والے راستے پر واقع متعدد دوسری چوکیوں کو مستحکم اور قلعه بند کیا ـ ۱۵۸۵ء میں مشرقی محاذ کی فوجوں کی قيادت اعلٰي مشهور سپه سالار عثمان پاشا کو تفويض کر دی گئی تھی جو اس جنگ کے ابتدائی ادوار میں قفقاز میں کئی شاندار معرکے سر کرکے ایک سیاھی کی حیثیت سے انتہائی ناموری حاصل کر چکا تھا ۔ ذوالقعده ٩ ٩ وه/اكتوبر ١٥٨٥ع مين عثمان ياشا کی وفات کے بعد فسرہاد پاشا کے دوبارہ 'سردار' مقرر کر دیا گیا اور ۹۸ ۹ه/۱۵۹۱ء میں ایران سے اس طویل جنگ کے خاتمے تک وهی اس منصب پر فائز رہا۔ میدان جنگ میں اس نے جو ٹھوس

ببعد، ۱مم، ۴ مم ببعد .

(V. J. PARRY)

فرهاد و شیرین : فرهاد ایران کے ایک⊗\* مشهور عاشق اور شیرین اس کی محبوبه کا نام ہے۔ اسی بنا پر ایک عشقیه نظم کا عنوان؛ متعدد شعراء ۲۳٦: ۲ (Crundriss der Iran. Phil. : Ethé دیکھیے) ببعد) نے اس عنوان کے ماتحت نظمیں لکھی ھیں۔ [مثلًا عرفي : فرهاد و شيرين (ديكهير فهرست مخطوطات فارسی در موزهٔ بریطانیه (Catalogue of othe Persian Manuscripts in the British Museum صفحه ۲۹۲)؛ کوثری : فرهاد و شیرین (فهرست مخطوطات مذكور، ص ٦٥٣)؛ وحشى: فرهاد وشيرين، (فهرست مخطوطات مذكور، ص ٦٦٣، ٣٦٨ ٢٥٠٠) س ۱۸] \_ فرهاد ایک معمار تها اور ایران کے ساسانی بادشاه خسرو [پرویز] کا نامراد رقیب -- ایسی کئی نظمیں لکھی گئی ہیں جن کا عنوان خسرو و شیریں ہے \_ نظامی [رک باں] [امیر خسرو نے شیریں خسرو اور ھاتفی] نے بھی شیریں خسرو کے نام سے مثنویاں لکھیں ۔ فرهاد اپنی مجبوبه [شیرین جو ایران کی عیسائی ملکہ تھی] کسو حاصل کرنے کے لیر کوہ بيستُّون كو كاثنركا جان كسل كام تقريبًا ختم كرچكا تھاکہ شاھی محل کی ایک کنیز نے اسے شیریں کے مرنے کی جھوٹی خبر جا سنائی، جسر سنتر ھی اس نے اپنا تیشه خود اپنر سر پر مار کر جان دے دی ۔ ترکی شعرا، مثلاً میر علی شیر [نوائی، شیخی، احمد رضوان، صدری، حیاتی، آهی، جلیلی] نے بھی اسی موضوع پر طبع آزمائی کی ہے .

مآخذ: Ethé (۱) : کتاب مذکور؛ (۲) مآخذ: Ethé (۱) : کتاب مذکور؛ (۲) بعد اور ۴۲۱ : ۲۱۱ ببعد اور دوسرے مقامات پر (رک به اشاریه)؛ (۳) (ز۲، لائیڈن، بذیل مادّه، بالخصوص مآخذ].

(اداره (زرم، لائيلن [و اداره])

زمانے کے قابل ترین وزیروں کی صف میں جگہ دی جا سکتی ہے .

مآخذ: (١) سلانيكي: تاريخ، استانبول ١٢٨١ه، ص ١٦، ١٦٩، ١١٢، ٢٠٠، ١٠٠، ١١٢ بسعد (بمواضع كثيره)، ٢٠٠ ببعد (بمواضع كثيره)، ٢٣٠ ببعد (بمواضع کثیره)، ۲۸۲ ببعد (بمواضع کثیره)، ۲۵۹ تا ۲۰، ۲۲۸ (t) : PT. (PIT " PI. (P.T (T90 (TAT " TAG پچوی: تماریخ، استانبول ۱۲۸۱-۱۲۸۲ه، ۱: ۳۲۳؛ ۲: ۱۹: ۳۵، ۸۹ ببعد (بمواضع کشیره)، ۱۰۵ ببعد (بمواضع كثيره)، ١٢٢ ببعد (بمواضع كثيره)، ١٦٨ ببعد (بمواضع كثيره)؛ (٣) حاجى خليفه: فذَّلسكه، استانبول ١٢٨٦ - ١٢٨٨ه، ١: ٣، ٣، ببعد (بمواضع كثيره)، ٢٥؛ (س) نعيما: تاريخ، استانبول ١٢٨١ - ١٢٨٣ه، ١: ٢٦ ببعد (بمواضع كثيره)، ١١٤،١١٠ بسبعد (بمواضع كثيره)؛ (۵) صولاق زاده: تاريخ، استانبول ۱۲۹۸ ص ۲۰۵ ببعد (بمواضع كثيره)؛ (٦) اسمعيل حتى اوزون چارشيلي : عثمانلی تاریخی، انقره ۱۹۵۳ م ۲/۳: ۲/۳ تا ۱۹۸۹ و ۸.۸ (اشاریه)؛ (۷) لوند A.S. Levend : غزوات ناسه لر، انقره ۱۹۵۹ء، ص ۹۸ ببعد (فرهاد پاشا کے ایرانی معرکوں سے متعلق معلومات: اسکندر بیگ منشی: تاریخ عالم آرای عباسى، تهران ١٥٥ و ١ء؛ بمواضع كثيره، مين بهي مل سكتي Historia della Guehra: G. T. Minadoi (م) :(مين fra Turchi et Persiani وينس م ۱۵۹ء ص ۲۱۶ ببعد (بمواضع کثیره)، ۲۳۵ بسعد (بمواضع کثیره)؛ (۹) L' Ottomanno : L. Soranzo فرازه ۱۵۹۹ عن ص ۲۸ Relazioni degli ambiseatori Veneti : E. Alberi (1.) al Senuto ملسلة م، فلورنس ١٨٨٠ - ١٨٥٥ : ٢: ٣٨٣ بيعد، ٣٥٣ بيعد و س : ٩٠٠ بيعد، ١٥٣ ١ ١م بيعد؛ رابت «Calender of State Papers, Venations (۱۱) ١٥٨٥ - ١٥٩١ء، ص ٩٩١ (اشاريه) و بابت ١٥٩٢ -۱۶۰۳ عنص م و ۵ (اشاریه): (۲۱) Hamomer-Purgstall (۱۲) TIM (T. 9 (1MA (174 (124 1.2 (77: 2 (Histoire

فَرْهَنگ : (پہلوی فَرْهَنگ Frahang، تعلیم و تدریس)؛ ایسرانی اس نام سے اپنی زبان کی لغات کو موسوم کرتے ہیں ۔ چار مشہور فرہنگیں یه هیں: فرهنگ جهانگیری، جسے ۱۰۰۵ه/۱۵۹۵ میں شیراز کے ایک علموی جمال الدّین حسین اِنْجُوّ نے اکبر کے حکم سے مرتب کرنا شروع کیا اور ١٩٠٨/١٠١٤ مين جهانگير کے عهد مين ختم کیا؛ فرهنگ رشیدی از عبدالرسید جو ٹھٹھد کا ایک علوی تها اور ۱۰۱۹/۸۱۰۹ تک زنده تها؛ فرهنگ شعوری، جوه ۱۱۵ه/۲۸۲ عمین قسطنطینید میں طبع هوئی؛ فرهنگ ناصری (انجمن آرائی) از رضا قلی خان جو ۲۸۸ ۱۸۵ میں تہران کے مقام پر لیتھو میں طبع ہوئی اور فرہنگ پہلوی [فرهنگ آنند راج، مؤلفه محمّد پادشاه متخلص به شاد اور فرهنگ فارسی - انگلیسی، مؤلفه سلیمان حیثم بهی مشہور لغاتوں کے نام ھیں۔ اردو کی ایک مشہور لغات فرهنگ آصفیه هے] ۔ ایران جدید میں فرهنگ تعلیم کے معنوں میں استعمال هوتا ہے ۔ اسی نسبت سے وزارت تعلیم کو وزارت فرهنگ اور وزیر تعلیم کو وزیر فرهنگ کمتر هیں - جہاں کمیں لفظ فرهنگی آتا ھے وہاں اس سے مراد استاد یا عالم ہوتا ھے \_ فرہنگستان اکیٹڈیمی کے معنوں میں بھی آیا ہے ـ رضا شاہ کبیر کے عہد میں جدید علوم کی تعلیم فارسی میں دینر کی سہولت پیدا کرنے کے لیر ایک آکیٹیمی قائم ہوئی جو فرہنگستان کے نام سے موسوم هوئی ـ اس کے زیراهتمام انگریزی، فرانسیسی اور جرمن کی مستند کتابوں کے تراجم فاضل اساتذہ نے کیے اور سائنسی علوم کی طبع زاد کتابیں بھی لکھی گئیں۔ فرهنگ زمانی حال کے ایک ایرانی شاعر میرزامے فرہنگ (ابوالقاسم) کا بھی نام ہے جو شیراز میں رهتا تھا اور ۱۸۹۲ء کے قریب فوت هوا ـ وه وصال (ميرزا كوچک) كا چوتها بيثا تها اور

۱۲ ۹۵ میں اس کی عمر ۱ سال تھی۔ اسے والى فارس مؤيد الدوله طهماسپ ميرزانے ملك الشَّعرا كا خطاب عطاكيا تها [نيز رك به قاموس، معارف]. مآخذ: Persische Studien : P. de Lagarde عآخذ Contributions to : H. Blochmann (7) : 68 472 00 : E. G. Browne (۳) عن ه و: Persian Lexicography (ה) ידע יווף אר Year amongst the Persians رضا قلى خان: مُجْمَعُ الفُصِّحاء، ٢: ٣٨٨.

([و اداره] CL. HUART)

فرهنگِستان : رک به مجمع . فریاب: (نیز فاریاب اور پریاب) اس نام کے ؟ بہت سے قصبات ایران میں واقع هیں:

(1) ایک قصبه شمالی افغانستان میں ھے، جو اب دولت آباد کہلاتا ہے۔ قدیم زمانے میں یہ صوبه جوزجان کا حصه تھا۔ الاحنف بن قیس نے یہ قصبه ١٨٥/٥٦٥ عين فتح كيا تها (البلاذري: فتوح البلدان، ص ١٠٠٨) ـ بعض جغرافيه نويسون کا بیان ہےکہ مغولوں کے حملر سے پیشتر یہ قصبہ وسیع اور خوشحال تھا، لیکن فتح کے بعد اس کی عظمت رفته واپس نه آسكي.

(۲) صوبهٔ جنوبی فارس کا ایک قصبه (دیکھیر Lands of the Eastern Coliphate : Le Strange . ( 797 '784

(س) كرسان كا ايك كاؤن (ديكهير Le Strange ) . (۲۱۷ ص ، Lands of the Eastern Caliphate (س) سغد كا ايك كاؤن (ديكهير Barthold:

The History of : Frye : Turkestan Bukhara ص ۱۵۲ مم Bukhara

مآخذ: (1) Turkestan: Barthold: ص و 2 (ع) حدود العالم، ص ٢٠٠٥ (ع) Le Strange of the Eastern Caliphate ع ۲۵ ص

(R. N. FRYE)

فريد أ: خواجه غلام فريد أ، پنجابي زبان (سرائیکی شاخ) کے ایک معروف شاعر، جید عالم دین اور صاحب حال صوف، جو ١٢٦١ه/١٢٨ع مين ذوالحجّه کے آخری سہ شنبر کو بہقام چاچڑاں پیدا هوے اور ان کا نام مشہور صوفی فرید الدین گنج شکر'' کے نام پر رکھا گیا ۔ خواجہ غلام فرید'' كاسلسلة نسب حضرت عمر فاروق رض سے جا سلتا ھے ۔ ان کے جد اعلٰی مالک بن یحیٰی عرب سے ترک وطن كركے سندھ چلے آئے تھے، جن كى نسل ميں سے شیخ حسین نے، جو ٹھٹھہ میں ملازمت کرتے تھے، سلسلهٔ سهروردیه میں بیعت کرکے فتیری اختیار کرلی اور رشد و ہدایت کے کام میں مصروف ہوگئے ۔ ان کی اولاد میں سے مخدوم محمّد شریف مٹھن کوٹ میں منتقل ہوگئے ۔ ان کے دو بیٹے تھے: قاضی نور محمّد اور قاضی محمّد عاقل، جنھوں نے سلسلہ چشتیہ کے مشہور بـزرگ خواجه فخر الدّین دہلوی کے خلیف خواجہ نور محمد سماروی کے هاتھ پر بیعت کر لی ۔ خواجہ غلام فرید م کے والد خواجه خدا بخش انهیں قاضی محمد عاقل کے بیٹے تھے۔ وہ سکھوں کی یورش کے زمانے میں ترک سکونت کر کے دریاہے سندھ کے مشرق کنارے پر چاچواں میں آكـر آباد هو گئر ـ وه صاحب بصيرت عالـم اور پاکیزہ سیرت صوفی اور بہاول پور کے والی نواب صادق محمد خان اول کے مرشد تھے ۔ خواجہ غلام فرید آٹھ سال کے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والدہ پہلے ھی وفات پا چکی تھیں۔ اب ان کی تعلیم و تربیت کی ذمّے داری ان کے بڑے بھائی خواجہ غلام فخر الدّین کے کندھوں پر آن پڑی، جو ایک بلند پایه عالم اور درویش تهر ـ خواجه غلام فرید نے ان سے اپنی بے پناہ محبت اور عقیدت کا اظہار اپنی کافیوں میں جابجا کیا ہے.

خواجہ غلام فہ *ند<sup>اع</sup> نے آ*ٹھ برس کی عمر میں

قرآن مجید حفظ کر لیا۔ تیرہ سال کی عمر میں خواجہ غلام فخر الدین کے ھاتھ پر بیعت کرنے کے بعد انھیں کی سرپرستی میں دینی اور روحانی تعلیم و تربیت کے مراحل طے کیے، حدیث، تفسیر، فقہ اور دیگر علوم میں دسترس حاصل کی اور اس کے بعد ان کے همراه درس و تدریس میں مصروف ہو گئے۔ ان کے همراه درس و تدریس میں مصروف ہو گئے۔ کی عمر میں فوات پائی تو خواجه غلام فرید مَسند کی عمر میں وفات پائی تو خواجه غلام فرید مَسند خلافت پر متمکن ہوے۔ اس وقت ان کی عمر ستائیس یا اٹھائیس برس تھی .

خواجه صاحب کے تمام سوانح نگار اس بات پر متفق هیں که انهوں نے اٹھارہ سال روهی (چولستان) کے صحرامیں زهد و ریاضت میں گزارے ۔ انھوں نے نه صرف خود فریضهٔ حج ادا کیا بلکه تقریبًا ایک سو افراد نے ان کے خرچ پر حج کی سعادت حاصل کی ۔ حج سے قبل خواجه صاحب نے اولیا نے کبار کے مزاروں پر بھی حاضری دی .

خواجه صاحب نے دو شادیاں کیں ۔ پہلی بیوی سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ھوئے۔ دوسری بیوی سے، جن سے (کہا جاتا ہے که) ان کی شادی عشق و محبت کے نتیجے میں ھوئی تھی، کوئی اولاد نہیں ھوئی ۔ خواجه صاحب نے ۲ ربیع الاقل نہیں ھوئی ۔ خواجه صاحب نے ۲ ربیع الاقل المام ۲۳۱۹ میروز چہار شنبه وفات دائ

خواجه غلام فرید کی شخصیت بڑی پروقار اور پہلو دار تھی ۔ وہ علمی جستجو اور تحقیق کے بہت دلدادہ تھے ۔ تاریخ و تصوف کے مسائل میں بالخصوص حوالوں اور روایتوں کو محققانه نظر سے پر کھتے تھے (دیوان فرید، مقدمه، ص ۳۳) ۔ ان کے رسالۂ فوائد فریدیہ اور عقیدت مندوں کے جمع کردہ ملفوظات مقابیس المجالس، مناقب فریدی اور آرشادات فریدی وغیرہ سے ان کی علمی بصیرت کا پتا چلتا

ھے ۔ احکام شریعت کی وہ سختی سے پابندی کرتے تھر اور بدعتوں اور غیر اسلامی رسوم کے شدید مخالف تھر ۔ سلسلہ چشتیہ سے منسلک ہونے کے باعث انھیں سماع سے گہرا شغف تھا، لیکن آداب سماع کا بھی همیشه پاس رهتا تھا اور ان کی محفل سماع میں عورتوں اور بیہودہ لوگوں کو شرکت کی اجازت نه تهی ـ وه بے حد فراخ دل، وسیم المشرب، خوش خلق، نفاست پسند اور خوش ذوق تهر، ليكن لباس اور خوراک کے معاملے میں حد اعتدال کو ملحوظ رکھتر تھے۔ ان کے اندر شاعری کا ملکه فطری تنها ۔ ان کے هم عصر تنذکرہ نگاروں ركن الدّين: مقاييس المجالس؛ محمّد انـور فيروز: گوهر شب چراغ) کا بیان ہے کہ وہ فکر سخن میں ارادی طور پر مشغول نہیں ھوتے تھے، بلکہ تحریک هوتی تو اشعار خود بخود موزوں هوتے رهتر، چنانچه پیشتر کافیاں ایک هی نشست میں کمہی گئیں اور ان میں ترمیم و اضافے کی ضرورت بہت کم محسوس کی گئی ۔ ان میں جو جذبۂ ہے اختیار اور خلوص والمانه جهلكتا هے وہ بھى اسى كا شاهد ہے .

خواجه غلام فرید آن پیشرو صوفی شعراکا گہرا مطالعہ اور ان سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ فارسی اور اردو کے شعرا کے علاوہ مقامی زبانوں کے جن شاعروں کا اثر ان کے کلام میں نظر آتا ہے ان میں سندھی کے شاہ عبداللطیف آ بھٹائی اور سچل سرمست آ، پنجابی کے بلمے شاہ آ اور شاہ حسین اور سرائیکی کے حیدر علی ملتانی اور مولوی لطف علی مصنف سیف الملوک بہت اھم ھیں ۔ بایں ھمہ خواجه صاحب کی اپنی شاعرانه شخصیت اس قدر جدت پسند اور جاندار تھی کہ انھوں نے خود اپنا اسلوب پیدا کیا اور اسے اوج کمال تک پہنچایا .

خواجہ صاحب کے کلام میں عام طور پر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان میں "ہمہ اوست" کو

نمایال حیثیت حاصل هے اور ابن العربی کا اثر بھی دکھائی دیتا هے۔ خواجه صاحب نے همه اوست یا وحدت الوجود کے فلسفے کو فوائد فریدیه میں یوں بیان کیا هے: الله تعالٰی ایک هستی مطلق اور وجود محض کا نام هے، جس کا انحصار اور تشکل کچھ بھی نہیں اور وہ هستی مطلق جمله موجودات میں ساری هے، پس جمیع موجودات بحیثیت وجود عین باری هیں اور بحیثیت تعین غیر باری، پس غیریت باری هیں اور بحیثیت تعین غیر باری، پس غیریت اعتباری هے۔ دراصل همه اوست (دیوان فرید امترجم)، ص مے) ان کے نزدیک خارجی مظاهر (مترجم)، ص مے) ان کے نزدیک خارجی مظاهر وهی لائق توجه هے۔ وہ همه اوست کو عقیدۂ توحید سے علٰحدہ نہیں دیکھتے اور نه کثرت کی کشش میں الجھ کر وحدت کو بھولتے هیں .

خواجه صاحب کی جن کافیوں میں مجاز کا رنگ نمایاں ہے ان میں عشق کو ایک مطلق حقیقت کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ ہمه اوست کی طرح اس ضمن میں بھی ان پر ابن العربی کا اثر نظر آتا ہے، جن کے قبول کے مطابق عشق تمام موجودات میں جاری و ساری ہے اور انھیں باہم مربوط رکھتا ہے جاری و ساری ہے اور انھیں باہم مربوط رکھتا ہے ہیں ۔ خواجه صاحب کے نزدیک عشق کے بغیر معرفت کا حصول ممکن نہیں اور اس سلسلے میں معرفت کا حصول ممکن نہیں اور اس سلسلے میں عشق ہی واحد رہبر ہے۔ یہ انسان کو ہر دوسری کشق ہے انسان کو ہر دوسری لگن سے بے نیاز کر دیتا ہے اور پائیدار اور حقیقی سکون قلب کا واحد ذریعہ ہے۔

خواجه غلام فرید کی شاعری میں راہ عشق کی صعوبتوں، اہل دنیا کی مخاصمت، وصل کی ترثی فراق کے سوز اور درد کی لذت کو نہایت بلیغ اور دلگداز پیرائے میں بیان کیا گیا ہے ۔ عشق میں خلوص، وفا، استقلال اور سخت کوشی کی کیفیات کو واضح کرنے کے لیے مقاسی لوک کہانیوں کے

کردار (سسی پنوں، هیر رانجها اور سوهنی مهینوال)
کو علامتوں کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اسی
طرح پنوں کے وطن کیچ اور رانجھے کے وطن
هزارہ کو منزل مراد اور تهل اور روهی کو راه
عشق کی صعوبتوں کی علامت گردانا ہے۔ 'روهی'
کو خواجه صاحب کے کلام میں خاص اهمیت
حاصل ہے۔ وہ یہاں کے پودوں، جڑی بوٹیوں،
صحرائی پھولوں، برسات کے مناظر اور مقامی باشندوں
کی مصروفیات کو اس محبت اور اشتیاق سے بیان
کرتے هیں که قاری ان کے خلوص کا قائل هوے
بغیر نہیں رهتا اور یه ایک منفرد چیز ہے.

فنی لحاظ سے بھی خواجہ غلام فرید رح کی شاعری کا بلند مقام ہے۔ انہوں نے کافی کی صنف کو ایک نئی آن، انداز اور اسلوب بخشا اور مضامین میں تسلسل پیدا کیا؛ چنانچه اکثر کافیاں ایک مرکزی خیال کے مختلف پہلووں کے ادراک کا احاطہ کرتی نظر آتی هیں۔ بقول مسعود حسن شمهاب (ص ۸۸) ''انھوں نے مثنوی گوئی کی قدیم روش سے ہے کر سرائیکی زبان کی شاعری میں وہ تمام مضامین داخل کیر جو دیگر عالمی زبانوں کی شاعری کا طرهٔ استیاز ھو سکتر ھیں۔ اس غرض کے لیے انھوں نے اپنی زبان کی مشہور صنف سخن "کافی" کو منتخب کیا حس میں هندی کے گیت اور اردو فارسی کی غرل، مثلث اور مستراد وعيره سب كي گنجائش تهي" ـ خواجه صاحب کی کافیوں میں هندی گیتوں کی شیرینی اور لوچ اور اردو فارسی غزل کا تغزل اور فکری گہرائی کا امتزاج نظر آتا ہے ۔ انھوں نے اردو فارسی شاعری کی دیگر اصناف، مثلً مثلث، مسدس، مستزاد وغيره سے بھی حسب منشا استفادہ کیا ہے.

خواجه صاحب کے کلام کی ایک نہایت اھم خصوصیت موسیقیت ہے۔ وہ برصغیر پاکستان و هند کی کلاسیکی موسیقی اور مقامی گیتوں کی لے اور آهنگ سے

پوری طرح واقف تھے۔ ان کی کافیاں مختلف راگنیوں سے مطابقت کے اصول پر کہی گئی ھیں۔ وہ معروف بحروں اور اوزان میں کلاسیکی اور مقامی کی مناسبت سے رد و بدل کر لیتے تھے۔ الفاظ کے انتخاب میں بھی یہی اصول کار فرما نظر آتا ھے۔ ان کا خاص قوال ان کی زیر ھدایت کافیوں کو موزوں دھنوں میں ڈھالتا تھا۔ اس ساسلے میں ان کی اعلی صلاحیت کے سبھی تذکرہ نگار معترف ھیں .

ان کی شاعری کی ایک اور نمایان خصوصیت یه ہے که وہ خیالات کی نوعیت اور مضامین کی روح کو پیش نظر رکھتے ہوے مختلف زبانوں کے الفاظ، استعارات، اصطلاحات اور تلميحات كو بلا تكلّف استعمال کرتے هيں؛ چنانچه آيات قرآني اور احاديث نبوی م سے لر کر فارسی، هندی، اردو، سندهی حتی که سنسکرت ادبیات سے بھی استفادہ کرتے نظر آتے ھیں۔ اس لحاظ سے وہ ایک جدّت پسند اور کثیراللسان شاعر هیں۔ انھوں نے اردو، فارسی، هندی اور سندھی میں بھی شعر کہے ھیں، جن میں سے کچھ ان کے دیوان میں بھی سل جاتے ھیں۔ اردو کا دیوان الگ بھی طبع ہوا تھا، مگر اب نایاب ہے۔ بعض مجموعوں میں ان کے دوھے بھی ملتے ھیں، لیکن ان کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ انھیں کی تصنیف ھیں یا عقیدت مندوں کے زور قلم کا نتیجه هیں ـ [دیوان فرید میں ایک قصیده بھی ملتا ہے جو انھوں نے اپنے مرید اور دلی ارادت مند نواب صادق محمّد خان رابع، والى بهاولپور، کے لیر کہا تھا۔ یہ دور وہ تھا جب ریاست میں انگریزی ایجنٹی کا انتظام تھا اور نواب صاحب ابهی باقاعده مسند نشین نه هوے تھے ۔ خواجه صاحب کو یـه صورت حال ناپسند تهی ـ قصیده دعائیہ کلمات سے شروع ہو کر دعا ہی پر ختم ہو . جاتا ہے اور درمیانی شعروں میں انگریزی طرز حکوست سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوے کچھ حوصلہ افزا اور صحت بخش خیالات پیش کیے گئے ہیں تاکہ مستقبل کا حکمران انہیں پیش نظر رکھ کر اپنے لیے ایک بہترین راہ عمل متعین کر سکے اور ایک اسلامی فرمانروا کی حیثت سے خلق خدمت کا حق ادا کر سکے (مسعود حسن شہاب، صکے ادا کر سکے (مسعود حسن شہاب، ص

مآخذ: (١) ديوان فريد (مترجم، مشرح ومصور)، مترجمة عزينز الرحمن عزين مطبوعة بهاول بور؛ (٧) محمد انور فيروز: گوهر شب چراغ، لاهور ۱۹۱۹؛ (س) مسعود حسن شهاب: خواجه غلام فريد، بهاول پـور The Philosophy of Ibn. : Rom Landau ( ) : 1977 Arabi لنذن ١٩٥٩ء؛ [(٥) لاجونتي راسا كرشنا : Punjabi Sufi Poets ، مطبوعة مجاس شاه حسين، لاهور؛ Recurrent Patterns in Punjabi : نجم حسين سيد (٦) Punjabi: I. Sereleryakev (ع) العور ١٩٦٨ العور ١٩٦٨ العور ١٩٦٨ العور ١٩٦٨ العور ١٩٦٨ العور ١٩٦٨ العور ١٩٠٨ الع Literature ، ماسكو ١٩٦٨ ع؛ (٨) حميدالله شاه هاشمي : خواجه غلام فرید دی شاعری وچ تصوف، در پهل کلیان، مطبوعة تاج بك ليو، لاهور؛ (٩) شهباز سلك: صوفيال دى شاعری ویچ خواجه فرید دا حصه، در لعلان دی پنڈ، طبع اقبال صلاح الدين، لاهور ١٩٤٣؛ (١٠) مرزا مقبول بيك بدخشانی: خواجه فرید دی شاعری وچ مقامی رنگ، در كتاب مذكور].

(محمّد اسمعيل بهني)

فرید باشا: رک به داماد فرید پاشا.

فرید پور: بنگله دیش میں ایک ضلع؛ نیر شہر اور تحصیل کا نام، یه ۲۲ درجے ۵۱ دقیقے اور ۲۳ درجے ۵۵ دقیقے اور ۱۹ دقیقے عرض البلد شمالی اور ۹۸ درجے ۱۹ دقیقے طول البلد مشرق کے درمیان واقع ہے ۔ اس کی شمالی سرحد پر دریا نے درمیان اور مشرق سرحد پر دریا نے میگھنا بہتا ہے ۔ رقبه ۲۳۸۵ مربع میال اور آبادی

فیصد) مسلمانوں پر مشتمل ہے جو زیادہ تر (۵۰ فیصد) مسلمانوں پر مشتمل ہے [یہ ضلع ۱۸۰۵ء میں معرضِ وجود میں آیا]۔ اس ضلع کے زیادہ تر علاقے میں زرخیز دریائی مٹی پھیلی ھوئی ہے، شمال اور مشرق میں زمین اونچی ہے اور جنوب کی طرف ڈھلواں ھوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک که ضلع یاز گنج کے قریب زمین نیچی ھو کر دلدل بن گئی ہے۔ دریا کی مٹی جمع ھوتے ھوتے زمین جہاں جہاں اونچی ھو گئی ہے، لوگ وھیں بس گئے ھیں، اس ضلع میں پدسا، میکھنا رگا رائی، بارا سائی اور کئی ضلع میں پدسا، میکھنا رگا رائی، بارا سائی اور کئی انھیں دریاؤں کے ذریعے ھوتی ہے، دلدلیں رفته رفته بھرتی جا رھی ھیں جہاں چاول اور پٹسن کی کاشت بھرتی جا رھی ھیں جہاں چاول اور پٹسن کی کاشت بیررگ شیخ فرید کے نام پر رکھا گیا تھا].

فرید پورکا شہر ضلع کا صدر مقام ہے۔ یہ دریا ہے پدما کے دائیں کنارے پر برھم پتر سے اس کے سنگم سے نیچے دس میل کے فاصلے پر، ۲۳ درجے ۳ دقیقے عرض البلد شمالی اور ۹۸ درجے ۵۱ دقیقے طول البلد مشرق میں واقع ہے، آبادی ۲۵۵۵ (۱۹۵۱ عس) ہے ۔ مغرب اور شمال سے آنے والی ریلیں یہاں ختم ہو جاتی ھیں اور اس سے آگے دخانی کشتیوں کے ذریعر آمدورفت ھوتی ہے .

هیدون سانگ نامی چینی سفیر کے بیان کے مطابق یہ پہلے ایک هندو ریاست بنگا کا صدر مقام تھا۔ ۲۵۸۲ء میں اس پر مسلمانوں کا قبضہ هوگیا، لیکن غلبه هندووں کا هی رها۔ انیسویں صدی کے وسط میں یہاں انگریزوں کا قبضہ هوا، اس ضلع کی آبادی بڑی گنجان ہے، چاول، پٹ سن، تیل کے بیج، تمباکو، گنا اور دالوں کی کاشت هوتی ہے، سال بھر میں ایک هی زسین سے عمومًا دو قسم کی فصلیں میں ایک هی زسین سے عمومًا دو قسم کی فصلیں حاصل کی جاتی هیں؛ چاول یا پٹ سن ایک فصل میں

اور تیل کے بیج اور دالیں دوسری فصل میں، زمین کے بیشتر حصے پر چاول کی کاشت ہوتی ہے۔ [حاجی شریعت اللہ نے اپنی فرائضی تحریک [رک به فرائضی فرقه] .

مآخان: [۱] سیرزا ناتهان: بهارستان غیبی،
مآخان: [۱] سیرزا ناتهان: بهارستان غیبی،
مترجمهٔ انگریزی M. J. Barth، گوهائی ۱۹۳۹، م
هم تا ۲۰: (۲) (۲) مرزی الله ۱۹۳۵، از ۲۰، ورزی، کلکته ۱۹۲۵، (۳) (۳) کلکته ۱۹۲۵، از ۲۰۰۰ مالکته ۱۹۵۵، ۱۹۵۲، ۱۹۵۲، (۳) معین الدین احمد خان: (۲) معین الدین احمد خان: (۲) الماندن احمد خان دالماندن دالماندن احمد خان دالماندن د

١ (سعيد الدين احمد)

 « فريد الدّين عطّار : ركّ به عطّار .

 « فريد الدّين كنج شكر ": مسعود بن .

فريد الدين كنج شكر أ: مسعود بن سليمان بنشعیب، برصغیر پاکستان و هند کے مشہور و معروف ولى الله جن كا شمار صوفية اسلام كے سلسلة چشتيه کے مشائخ عظام میں ہوتا ہے۔ پاکستان و ہند کے لاکھوں مسلمان ہر دور میں ان کی عقیدت مندی کا دم بھرتے آئے ھیں؛ سنہ ولادت کے بارے میں ارباب سیر کے بیانات میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ كرماني: سير الأولياء، ص مهو، مين ١٥٥ه/١١٥-م ١١٥ ع اور تاريخ فرشته، (برگس، بمبئي ١٨٣١ع، ۲: ۲۵: ۲) میں ۵۸،۸ ۵۸ میر ۱۱۸۸ ع هے - اسی طرح کا اختلاف سنهٔ وفات میں بھی پایا جاتا ہے۔ کرمانی نے یه تاریخ ۵ محرم ۱۷/۵ اکتوبر ۱۲۹۵ (۲ شنبه) دی هے اور تاریخ فرشته (بمبئی، ۲: 279) نے ۵ محرم ، 17ه/۱ اگست ۱۲۱۱ء (پنجشنبه) لکھی ہے۔ دیگر قرائن سے مؤخرالذکر تاریخ وفات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے (تاریخ فرشتہ میں غالبا کتابت کی غلطی سے ، عوم کی جگہ ، 24 م لكها كيا هے).

ارباب سیر میں سے اکثر نے لکھا ہے کہ شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر ت نے ۹۵ برس کی عمر پائی (اقتباس الانوار، ص ۱۵۵؛ کرمانی: سیر الاولیاء، ص ۹۱) ۔ عمر کے بارے میں اس روایت کو صحیح سمجھا جائے تو ان کا سن ولادت میں اس تاریخ کی مصحیح اللہ میں اس تاریخ کی تصدیق ایک دوسری روایت سے ھو جاتی ہے کہ شیخ مسعود نے پندرہ سال کی عمر میں خواجہ بختیار تشیخ مسعود نے پندرہ سال کی عمر میں خواجہ بختیار ترمانی نے ماتھ بیعت کی اور بیعت کے بعد اسی سال زندہ رہے (کرمانی: سیر الاولیاء، ص ۹۱؛ محمد اکرم براسوی: اقتباس الانوار، ص ۱۵۵).

شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر سے والد كمال الدّين يا جمال الدّين سايمان اور دادا شعيب ملتان کے قریب ایک مقام کھوتی وال (سیر الاولیاء: كهتوال؛ تاريخ فرشته : كهوتوال؛ مرقع ملتأن، ص . ١٥؛ آج كل كا تلفظ كوڻهي وال، ديكهيم نيچي) کے قاضی تھے جو سلطان شہاب الدّین غوری معزّ الدّين سام کي مهمات سننده و ملتبان (٢٥هـ/ 1120 ع کے بعد) کے دوران میں کابل سے قصور میں آئے تھے (تاریخ فرشتہ، طبع برگس، بمبئی، ۲:۵۲۵؛ طبع نولکشور لکهنؤ، ۲: ۳۸۳؛ میرزا آفتاب بیگ: تُحْفَه الأَبْرار، ص سم)؛ اور قصور کے قاضی نے شیخ مسعود کے دادا شعیب کو کھوتی وال (بستی کا یہ نام غالباً جاٹوں کے ایک قبیلہ "کھوتی" سے منسوب هے؛ دیکھیر A Glossary of: A. H. Rose : T the Tribes and Castes of the Panjab etc. م ٢ م، بذيل مادة سندهو، ٢٠م بذيل مادة سوهي) کا قاضی مامور کروا دیا ۔ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے جد اعلی یعنی قاضی شعیب کے والد نے جو وهیں کابل میں قیام پذیر تھر چنگیز خان مغول کے ھاتھوں شمادت کا رتبه حاصل کیا تھا (کابل پر چنگیز خان کی یلغار، ۲۲ م/ ۲۰ م) \_ یه خاندان فرخ شاه کابلی

(ایک بزرگ جنهیں سیرت نگار کابل کا بادشاہ بیان کے ریے هیں) کی اولاد سے تھے جن کا سلسلۂ نسب مشہور ولی اللہ ابراهیم ادهم ماکی وساطت سے حضرت فاروق اعظم ماکی جا پہنچتا ہے، لیکن یہ بات ابھی تحقیق طلب ہے.

فرید الدین گنج شکر تقصبه کهوتی وال میں پیدا هوے، انهوں نے ملتان کی ایک مسجد میں مولانا منہاج الدین ترمذی سے تحصیل علم کی، یہیں انهوں نے عمر کے پندرهویں یا اٹھارویں سال میں خواجه قطب الدین بختیار کاکی [رک بان] کے هاتھ پر بیعت کرکے صوفیہ کے سلسلۂ چشتیہ میں شمولیت حاصل کی .

مزید تحصیل عام کی غرض سے وہ کچھ عرصے تک قندھار میں مقیم رھے؛ وھاں سے بغداد، بلاد ایران اور بخارا کی سیاحت اختیار کی اور مشائخ وقت سے فیض پایا ۔ ان میں سے حسب ذیل قابل ذکر ھیں : شہاب الدین سہروردی (م ۲۳۲ھ/۱۳۳۰ء) ھیں : شہاب الدین سہروردی (م ۲۳۲ھ/۱۳۳۰ء) تاریخ گزیدہ، ۲۵۸ھ/۱۳۰۰ء و حسب بیان جامی: تفحات الآنس بحوالہ یافعی، ۲۵۰ھ/۱۳۵۰ء) نفحات الآنس بحوالہ یافعی، ۲۵۰ھ/۱۳۵۰ء) فرید الدین عظار نیشا پوری (م ۲۳۵ھ/۱۳۵۰ء) فرید الدین عظار نیشا پوری (م ۲۳۵ھ/۱۳۵۰ء) آرک بان]، شیخ سیف الدین باخرزی (م ۲۵۰ھ/۱۲۰۲ء) اورک بان]، شیخ سیف الدین زکریا ملتانی (م ۲۵۰ھ/۱۲۵۹ء) اورک بان]، بہاءالدین زکریا ملتانی (م ۲۵۰ھ/۱۲۵۹ء) اورک بان]، بہاءالدین زکریا ملتانی (م ۲۵۰ھ/۱۲۵۹ء)

بالآخر وہ ملتان واپس آئے اور اپنے مرشد اور شیخ خواجہ قطب الدین بختیار اوشیکاکی (م مهمه هم مهم علی میں دہلی حاضر هوے اور خرقهٔ خلافت یا کر وهیں دروازهٔ غزنویه کے نزدیک ایک برج میں مجاهدے میں منہمک هوگئے۔ دہلی میں انهوں نے اپنے دادا پیر خواجہ معین الدین اجمیری عوف خواجہ غریب نواز (م ۲۲۵ه/

١٢٣٠ع) [رک بان] کي خدمت مين حاضر هو کر بھي روحانی فیوض حاصل کیے اور کچھ عرصے بعد اپنے شیخ خواجہ قطب الدّین بختیار کاکی ؓ کے حکم سے چند سال هانسی میں اقامتگزین رہے۔ شیخ کی وفات کی اطلاع پاکر وفات کے چوتھے روز دہلی پہنچے اور شیخ کی وصیت کے مطابق قاضی حمید الدین ناگوری کے ہاتھ سے شیخ کا خرقہ، عصا اور چوبیں نعلین حاصل کیں اور اس طرح اپنے پیر کے جانشین بنے۔کچھ دن وہاں قیام کرنے کے بعد ہانسی کے ایک مجذوب سرہنگا ناہی کے اصرار پر پھر ہانسی چلے گئے ۔ آخر ازدحام خلائق سے تنہ ک آکر اپنے آبائی گھر کھوتی وال پہنچے ۔ اس قیام کے دوران میں انھوں نے ولایت ملتان کے ایک قصبے چاولی مشائح کے ایک کنویں کے اندر جو دیوان راے چاولاً پسر راجا هسپال نو مسلم (م ۱۳۱ه/۲۸۸ -۴۵٬۷۹ کے مزار کے قریب واقع ہے، صلوۃ معکوس کا چّلـه کیا ـ عوام اب بھی اس کنویں کی نشاندہی كرتے هيں اور اسے جامے احترام سمجھتے هيں (كرسانى: سير الاولياء، ص ٢٦، ٤٠؛ اولاد على گيلاني : مرقع ملتان، ص ٢٢٥) - شيخ فريد الدّبن گنج شکر<sup>7</sup> کے والد اور ان کے بعض بیٹوں کے مزار اب تبک اس قصبے میں زیارت گاہ عبوام ہیں (مرقع ملتان، ص ۲۲۵) - کھوتی وال سے لاہور آکر انھوں نے اپنے دادا پیر معین الدّین اجمیری '' کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت علی الهُجُويري کے مزار کے قریب ایک ٹیلے پر جھونپڑا بنا کر چلّہ کشی كى؛ يه ٹيلا اب بھى بابا فريد كا ٹيلا (فريد آستانه، فریدانیه و بـزبان عوام پهلیدانیه) کملاتا هے اور عقیـدت منـدوں کے لیے زیارت گاہ ہے (غلام سرور لاهبورى: خزينة الاصفياء، ص ٨٨٦ تا ٨٨٨؛ نور احمدچشتي: تعقيقات چشتي، ص ٢٠٠) ـ بالآخر لاہور سے وہ اجودہن چلے گئے (زائربن کے لیر یہ

گھاٹ تھا، اس لیر بعد میں پاک پٹن نام ھوا، تحفه الابرار، ص سم) اور وهال خانقاه كي بنا ڈال کر صوفیهٔ اسلام کے طریق پر دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور مریدوں اور عقیدت مندوں کی اخلاقی و روحانی تربیت کرنے میں مصروف ہوگئے۔ یہ عسرت کا زمانہ تھا اس لیے لوگوں کو ''ڈیلے'' اور کل کریر ہی کھانے کو ملتے تھے۔ شیخ فرید الدّین <sup>ج</sup> کے اثر صحبت سے نواحی علاقر کے غیر مسلم جوق در جوق حلقه بگوش اسلام ہونے لگے۔ ساندل بار کے متعدد جاف قبائل کا دعوی ہے کہ ان کے اجداد نے بابا فریدگنج شکر میں کے ھاتھ پر اسلام قبول : ۲ 'A Glossary', etc. : A. H. Rose) کیا تھا ١٦٨ : ١٤٠ : ١٦٨ : ١٦٨ - شيخ ك عقیدت مندوں کی تعداد بڑھی اور نذر و نیاز آنے لگ تو شیخ نے درویشوں اور مسافروں کے لیے لنگر جاری کر دیا اور ان کا اپنا زهد و تقشف بدستور قائم رها.

ارباب سیر کے بیانات کی روشی میں شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر آکی زندگی کے ادوار کی تاریخیں معیّن نہیں کی جا سکتیں، البتہ مذکور ہے کہ شیخ نے اپنی زندگی کے آخری ۱۹ یا ۱۳ سال پاک پٹن میں بسر کیے۔ بہرکیف پاک پٹن میں قیام پذیر ہونے کا وقت ۲۳،۳۸/۸۲۱ء، یعنی وفات سے چوبیس سال قبل زیادہ قرین قیاس ہے، کیونکہ سلطان ناصر الدین محمود شمنشاہ دہلی نے اپنی تخت نشینی (۱۳۸۸/۱۳۹۱ء) کے بعد اوچہ اور ملتان کے ایک سفر میں پاک پٹن جا کر شیخ سے ملتان کے ایک سفر میں پاک پٹن جا کر شیخ سے ملتان کے تھی (سیر الاولیاء، ص ۱۹ یئن جا کر شیخ سے ملتان کی تھی (سیر الاولیاء، ص ۱۹ یئن جا کر شیخ مین مذکور ۱۳۸۸ اور ۱۳۸۸ یا منہاج سراج: طبقات ناصری، طبع حبیبی، کوئٹہ و منہاج سراج: طبقات ناصری، طبع حبیبی، کوئٹہ و

كايـل ١٣٢٨ه/٩٩٩٩، ع، ص ٢٥٦، محمد قاسم هنـد و شاه: تاريخ فرشته، بمبئى، ١:١٢٥، ١٢٦، لكهنؤ، ١:٢٠.

سلطان ناصرالدین نے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا، جب شاھی لشکر کے ساتھ شیخ کی خدمت میں حاضری دی تو خیمہ گاہ میں واپس آکر اُلغ خان سپہ سالار کو (جو بعد میں غیاث الدین بلبن کے نام سے سلطان بنا) نقد نذرانے اور چار گاؤں کی جاگیر کا فرمان دے کر شیخ کی خدمت میں بھیجا، شیخ نے نقد روپیہ مساکین میں تقسیم کر دیا اور جاگیر لینے سے معذرت چاھی، روایت ہے کہ اُلغ خان نے اسی موقع پر شیخ کے ھاتھ پر بیعت کی اور بادشاہ بننے کی موت پر شیخ کے ھاتھ پر بیعت کی اور بادشاہ بننے کی بشارت پائی (سیر الاولیاء، ص ۹ ے تا ، ۸؛ تاریخ فرشته، بمبئی، ۲ : ۲۵ کے کہ کھنؤ، ۲ : ۸۸۳؛ اقتباس الانوار، مسلمی سے ۱۲ میں ا

ایک روایت یه بهی هے که بعد میں اُلغ خان نے اپنی ایک بیٹی هنریده یا هزیسره نامی شیخ کے عقد میں دے دی (خزینة الاصفیاء، ص ۲۸۹؛ اقتباس الانوار، ص ۲۵۸؛ جواهر فریدی، اردو، ص

شیخ فرید الدین مسعود میں متعدد روایات کتب سے شہرت پائی ۔ اس بارے میں متعدد روایات کتب سیر میں مذکور هیں جو شکر کے ساتھ ان کی رغبت اور اس سلسلے میں ان کی بعض کرامتوں کو بیان کرتی هیں، (مثلًا تاریخ فرشته، بمبئی، ۲: ۱۳۸۸؛ طبع لکھنؤ، ۲: ۲۰۸۸).

شیخ فریدالدین کی شہرت ان کی زندگی هی میں برصغیر پاکستان و هند سے باهر دور دور کے ملکوں میں پہنچی تھی، چنانچہ مشہور مراکشی سیاح ابن بطوطه جو شیخ کی وفات کے کوئی ٦٥ سال بعد اجودهن (پاک پٹن) آیا، اپنے سفر نامے میں دو مقامات پر شیخ کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس نے اپنے پہلے

سفر ۲۵ه هـ ۱۳۵ م ۱ تا ۳۰ هـ ۱۳۳ م ۱ کے دوران میں اسکندریه کے ایک شیخ برهان الدین الاَعْرجَ سے شیخ فریدالدین کا نام سنا (قیام اسکندریه ۲۰۵ ه ۱ ۲۰۳ م ۱ این بطوطه: رحلة) اور سفر سنده و هند (۱۳۳۸ ه ۱ ۱۳۵ ه ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ کی پئن پہنچ کر "قطب الاقطاب شیخ فریدالدین" کے مقبر مے کی زیارت کی اور ان کے پوتے اور سجادہ نشین (شیخ علاء الدین) سے ملاقیات کی ابن بطوطه: رحلة، پیرس ۱۵۸ ۱ ۱ ۱ ۲۸ و ۳:

سلطان فیروز تغلق (۲۵۱ه/۱۳۵۱ء تا . ۹۷ه/ ۱۳۸۸ء) شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر تکی مرتبه پوتے شیخ علاء الدین تکا مرید تھا اور کئی مرتبه شیخ کے مزار پر حاضری دینے اور اپنے مرشد سے فیض حاصل کرنے کے لیے پاک پٹن آیا تھا (شمس سراج عفیف: تاریخ فیروز شاهی، ص ۲۰ تا (شمس سراج عفیف: تاریخ فیروز شاهی، ص ۲۰ تا

شیخ فرید الدین گنج شکر آکے اوقات تمام تر عبادت، مجاهدہ نفس و استغراق اور مریدوں کی روحانی تربیت میں گزرتے تھے۔ اس لیے جید عالم هونے کے باوجود انھوں نے اپنے پیر خواجه قطب الدین بختیار کاکی آاوشی کے ملفوظات و ارشادات کو مرتب کرنے کے علاوہ اور کوئی کتاب تالیف نہیں کی ۔ خود ان کے ارشادات و اقوال کا مجموعه ان کے خلیفه اور جانشین خواجه نظام الدّبن اولیا آن کے خلیفه اور جانشین خواجه نظام الدّبن اولیا آفیا جبو راحة القلوب کے نام سے طبع ہو چکا ہے۔ نیز ان کے اقبوال کتب سیر طبع ہو چکا ہے۔ نیز ان کے اقبوال کتب سیر میں دوسری کتابوں، مثلاً محمد: مبارک سیر الاولیاء، ص ۲۰ تا م ۵؛ آفتاب بیگ: تحفة الابرار، ص ۲۰ تا م ۵ تا انہوں نے تربیت یافته خلفا کی ایک بہت بڑی تعداد تبلیغ دین اور اصلاح اخلاق عوام کے لیے اپنے پیچھے چھوڑی ۔ ان میں سے چند

مشائخ کبارکی صف میں شمار هوے، مثلًا خواجه نظام الدین اولیاء، شیخ علی احمد صابر، شیخ جمال الدین هانسوی، وغیره (تفصیل کے لیے دیکھیے اقتباس الانوار، ص ۱۸۱).

شیخ موصوف نے مجاهده و ریاضت میں مشغولیت کے باوجود متاهل زندگی بسر کی ۔ ان کے بیٹوں میں حسب ذیل مشہور هوئے هیں: شیخ نصیر الدین زراعت پیشه، شیخ شہاب الدین عسکری پیشه، شیخ بدرالدین سلیمان سجاده نشین، شیخ نظام الدین عسکری پیشه، سلطان علاء الدین خلجی کے لشکر میں قلعه رنتھنبور کے معرکے میں شہید هوئ، شیخ میں قلعه رنتھنبور کے معرکے میں شہید هوئ، شیخ یعقوب مجذوب (کتاب مذکور، ص ۱۸۱) ۔ شیخ کہلاتے هیں .

شیخ فریدالدین گنج شکر وفات کے بعد اپنے حجرے هی میں مدفون هوے جس پر بعد میں ایک بڑی عمارت تعمیر کر دی گئی ۔ شیخ کامزار مرجع خواص و عوام ہے ۔ ۵ محرم الحرام کو عرس کے موقع پر هزاروں زائرین جمع هوتے هیں اور ایک دروازے میں سے جو "بہشتی دروازہ" کے نام سے معروف ہے، گزر کر درگاہ تک پہنچنے کو برکات داربن کے حصول کا موجب سمجھتے هیں ۔ کتب سیر میں آپ کی بہت سی کرامات مذکور هیں .

سيرالاقطاب، بار چهارم نولكشور، ١٣٣١ه/١٩١٩، ص ١٩١ تا ١١٤ (٨) محمد قاسم هندو شاه : تاريخ فرشته، طبع John Briggs، لكهنؤ ا١٢٨١ه، بمبئي ١٨٣١ع، (9) 1991 Li PAT: + 161A71 121. Li 270: + محمد اكرم براسوى: اقتباس الانوار، مطبوعه لاهور، ص ١٦٠، ١٨٠؛ (١٠) نور احمد چشتى: تحقيقات چشتى لاهدور ۱۸۲۱ه/ ۱۲۸۱ع، ص ۲۰۲ تا ۲۰۸؛ (۱۱) غملام سرور لاهورى: خَزِينَةُ الاصفياء، لاهور ١٢٨٨ عما 11.00 (1.00 (AAZ (AAT (TZT 00 (FIATZ (۱۲) محمد حسين مراد آبادي: انوارالعارفين، نولكشور، كانسور ١٨٤٦، ص ٢٣٥، ٣٥٥؛ (١٣) مولا بخش: تذكرة المشائخ، فيروز بور ١٣٠١ه/١٨٨٩، م ٢٦ تا ۸٠؛ (۱۸) محمّد على اصغر چشتى : جواهر فريدى، مطبوعة لاهور، ص ١٨٣ تا ٢٨٣؛ (١٥) اسام الدين: تاريخ الاولياء، ص ٦٦؛ (١٦) سيرزا آفتاب بيك: تحفة الأبرار، دبلي ١٣٢٣ه/م. ١٩٤١ ص مم تا ١٧٠ (١٤) اولاد على گيلاني : مرقع سلتان، لاهور ٣٨ و ١ع، ص Rieu (۱۸) :۲۲۵ فهرست مخطوطات فارسی برأش ميوزيم، ص ١م: (١٩) The Brahman : J. S. Oman (١٩) (۲.) :۳۱۲ ص Theists and Muslims of India F.A.S. (71) 197 17 Faith of Man : Forlong Indian Gazetteer: Thornton ( + + ) : 7 + 5 : 6 Bengal بذيل مادهٔ ياک يش.

(سرتضی احمد خان سیکش)

شہر فرید کوئ . ۳ درجے . ۳ دقیقے عرض البلد مشرق پر شمالی اور ۲۸ درجے ۲۹ دقیقے طول البلد مشرق پر فیروز پور شہر سے ۲۰ میل دور جنوب کی جانب آباد ہے ۔ . . ی سال قبل مکونسی ،نامی راجپوت سردار نے حضرت بابا فرید شاہ کے نام سے اسے آباد کیا تھا، یہ اب ایک تجارتی منڈی ہے .

(سعيد الدين احمد)

فريدون: (پنهلوي، Frēdun: قديم ايراني⊗ (Thractaona) ایران کے ایک بادشاہ اَبتیان یا اَبتین کا بیٹا۔ اس کے دور حکومت کے مفصل حالات فردوسی نے شاهنامہ میں دیر هیں۔ اس سے متعلق کچھ مآخذ قبل اسلام کے متون میں بھی ملتر ھیں۔ اوستا کے یشتوں کی فصل ۱۳۰ تا ۱۳۸ میں ایران کے ابتدائی بادشاھوں کے نام ان کی صحیح ترتیب میں ملتے هیں (ان میں سے پہلا بادشاہ ییمه تھا (دیکھیر جمشید) جسر اِزْهی دہاک [ضحّاک] نے شکست دے کر قتل کر دیا اسے فریدوں (Thraètaona) نے شکست دے کر سروا دیا۔ فریدوں کو اس کارنامے کے صلے میں تخت و تاج اور شان و شوکت كا وه حلقهٔ نور (hoareno) نصيب هوا جو أَهُورا مَزْدا (یردان) کے تخت سے ولیوں اور بہادر ناموروں کے سروں پر نازل ہوتا ہے اور جو ایک سنگین بدعنوانی کی یاداش میں پیمه سے چھین لیا گیا تھا (یشت و ر) . . . اس نے بڑھاپر میں اپنی سلطنت کو اپنر تین بیٹوں میں تقسیم کر دیا جن میں [سے سب سے چھوٹے بیٹر] ایـرج نامی کو دوسرے دو بھائیوں نے [دھو کے سے بلا کر] قتل کر دیا . . . مذھبی روایات کے مطابق فریدوں (Thraètaona) نے مازندران کے دیووں سے جنگ کی (قومی روایات اسے ایک ماهبر جادوگر بیان کرتی هبی) ـ شاهناسهٔ فردوسی کی وساطت سے جو قومی روایت ہم تک پہنچی ہے، اس میں ازھی دہاک (ضحاک) کی دیو نما

شکل و صورت کا ایک پہلو نمایاں ہے... دو سانب جو شیطان کے بوسے سے اس کے کندھوں پر نمودار ہو گئے اور جنھیں خوراک فراہم کرنے کے لیر اسے اپنی رعایا کے دو آدسیوں کی قسربانی ہمر روز طالب کرنا پڑتی تھی۔ ایک رات وہ خواب میں دیکھتا ہے که ایک نوجوان جنگجو اسے پچھاڑ دیتا ہے۔ وہ نجومیوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ فریدوں پیدا ہوگا اور وہ اسے تخت سے اتبار دے گا، چنانچہ وہ فریدوں کے باپ کے قتمل کے احکام صادر کرتا ہے اور فریدوں کی ولادت کے وقت سے ھی اس کی تالاش باؤی سرگرمی سے جاری رهتی هے، لیکن اس میں اسے کاسیابی نہیں ہوتی ۔ کاوہ نامی ایک آھنگر کے زیر قیادت فریدون اپنر حامیوں کی سدد سے ضحاک کو شکست دیتا ہے اور اسے کوہ دماؤند [رک باں] کے ایک غار میں مقید کر دیتا ہے [اس فتح کے بعد وه فریدوں کو تخت و تاج پیش کرتا ہے] ۔ ایران کا بادشاہ بن جانے کے بعد فریدوں نے سلک میں امن و انصاف قائم کیا ۔ اس کے هاں تین بیٹر پیدا هو ہے مناسب وقت پر اس نے اپنی سلطنت تینوں میں تقسیم کر دی ۔ بڑے دو بھائیوں نے حسد کی بنا پر چھوٹے بھائی [ایرج] کو موت کے گھاٹ اتار دیا ۔ اس واقعر سے ایک لامتناهی سلسلهٔ جنگ کا آغاز هوگیا۔ ایرج کے قتــل کے بعد اس کا بیٹــا منوچہر پیــدا ہوا جو ایران کے تخت سلطنت پر اپنے باپ کا وارث قرار پایا ۔ اس نے اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینے کے لیے دونوں چچاؤں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ان کے سر فریدوں کے پاس بھیج دیے، فریدوں نے بقیہ زندگی انھیں دو بیٹوں کے ماتم میں ان کی کھوپڑیوں پر نظر جمائے عزلت و تنہائی میں گزار دی \_ عرب اور ایرانی مصنفوں نے اس واقعر پر برامے نام اضافه کیا ۔ ابن اِسفُنْدیار (History of Tabaristan) مترجمه

E. G. Browne طبع اقبال، تهران، ص ۱۵ بمدد اشاریه) کے بیان کے مطابق فریدوں ورکه نامی گاؤں میں پیدا ہوا تھا جو لارجان کے توابع میں سے ھے۔ ابن البَلْخي (فارس نامه، طبع Le Strange، بمدد اشاریه) اس کی حو صفات بیان کرتا ہے، ان میں ایک عجيب و غمريب نسب ناسه (ص ١٢)، ديوكا سا قد و قامت اور قوت، وسیع علم، مو، م خسراں کے تهوار، سهرگان [رک بآن] کی ایجاد، عدل و انصاف کا از سر نو قیام، انسانوں اور حیوانوں دونوں کی بیماریوں کا سادہ طریقے اور جادو کے ذریعے علاج اور خچر کی تخلیق (ص ۳۹) شامل هیں؛ البَلغمی Chronique ، بترجمهٔ Zotenberg ، بمدد اشاریه، بذیل ً مادۂ فریدوں) فریدوں کو ہیئت کا عالم بتاتا ہے اور تخیل سے کام لیتے ہوے ارزسی کی جداول کو اس سے منسوب کرتا ہے، الثّعالبي (Histoire desrois des Perses عبع مترجمهٔ Zotenberg) بهلوی آئین نامغ (نامک) کے حوالے سے بتاتا ہے کہ اس کے دور میں لوگوں کو ان کی استعداد اور خدمات کے پیش نظر . مراتب دیر جاتے تھر (ص ۱۵)، وہ فریدوں سے منسوب اقوال اور امثال بھی بیان کرتا ہے (ص م)؛ الشَّمْرُستاني (الملل، مترجمة Haar Brucker؛ ۲۹۸) آتشکده کی تعمیر کو اس سے منسوب كرتا هے؛ البيروني (Chronology) مترجمة Sachau، ص ۲۱۳ و بمدد اشاریه، بذیل مادهٔ فریدون) موسمی تهوار جشن سده كو بالواسطه اس سے منسوب كرتا ہے، بحالیکہ فردوسی اسے شمہنشاہ ہوشنگ کی آگ کی دریافت سے اس کا تعلق بتاتا مے (شاهنامه، مترجمهٔ Mohl : ۲۹) اؤر آتش مهرگان کی رسم کو اس سے منسوب کرتا ھے .

مآخن: متن مقاله مین مذکوره مآخذ کے علاوه دیکھیر (Thractaona) Iranisches Namenbuch: Justi (1) (۲) الطبری، ہمدد اشاریه، بذیل مادّهٔ فریدون؛ (۳)

Iran ، بمدد اشاریه بذیل مادّهٔ افرید دون؛ (س) المسعودی : سُرُوج، بمدد اشاریه؛ (۵) وهی مصنف: Avertissement [التّنبيه والاشراف]، مترجمة Carra de Vaux، بمدد أشاريه (بالخصوص ص ١٠٦٠ حاشيه ١، اقتباس از ابو تمام)؛ (٦) حمزه الاصفهاني، (طبع Gottwald؛ ١ : ١١، سختصر بیان؛ (۷) یاقوت، بمدد اشارید، بذیل مادّهٔ اَفَرْیْدُون (اس کی تخت نشینی، اس کے بیٹر) اور (۸) Barbier de Meynard: Dictionnaire de la Perse من م، حاشيه م؛ (م) المَقْدسي : Création et histoire ، طبع و سترجمهٔ ن ۱۸ ن مجمل التواريخ در JA ، ۱۸ مجمل التواريخ در JA ، ۱۸ مجمل التواريخ ۱۱ (۱۱۸۳۱ع)، : ۱۵۷ (عمل حکومت کے سختصر حالات در تـتبع فردوسي)؛ (١١) علمات اسلام مترجمهٔ Blochet در RHR، ج یس (۱۸۹۸ع)، ص ۵س صرف نام Heltedigntnng og: A. Christensen (17) :(パン と Fortaellingslitteratur hos Iranerne i oldtiden کوپن هیکن ۱۹۳۵ (۱۳) La partage : M. Mole du monde dans la tradition iranienne در ۲ ۲ ۱۹۵۲ میعلد ، سعد ،

(اجمه از اداره])

فریدگون بیسک (احمد): (م ۱۹۹۱)

فریدگون بیسک (احمد): (م ۱۹۹۱)

سیکریٹری، عثمانی محافظ خانے کا سربراہ اور منشآت السلاطین کا مرتب اس کے حسب و نسب کے متعلق معلومات دستیاب نہیں، البتہ اتذ پتا چلتا هے کہ اس کا اصل نام احمد تھا اس کی وقفیہ (وقیف ناسه) [دیکھیے سآخذ] میں اس کا نام ابن عبدالقادر آیا ہے ۔ فریدوں نے دفتر دار چپوی زادہ مؤخرالد کر کے سال وفات (۱۳۹۵) عابدی چلبی کے گھرائے میں تعلیم و تربیت پائی ۔ مؤخرالد کر کے سال وفات (۱۳۹۵) میں سر وہ محمد پاشا صقوللی کے پاس بطور میں وہ محمد پاشا صقوللی کے پاس بطور میں دوم ایلی میکریٹری ملازم ہے گیا جو اس وقت روم ایلی کا بیگارہے گی تھا۔ صقوللی سلطنت کا مختار کل

بنا تو فريدون بهي ملكي معاملات مين اهم حصه لینر لگا۔ ایران سے مفرور شہزادے بایزید کے اخراج کی گفت و شنید اور سگتوار مین سلیمان کی وفات (سرم و ه/ ۲۵ م ع) ير بحران کے دوران ميں اس نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس محاصرے میں اس نے ہمت و شجاءت کا مظاہرہ کیا جس کے صلے میں سے زعامت (جاگیہ) عطا ھوئی اور "متفرفه" کے کے عہدے پر ترقی ملی۔ ۸ محرم ۱۲/۵۱ جون ١٥٧٠ع كو وه رئيسُ الكتاب مقرّر هوا (اس كي برات (حکم نامه) تقرری کے لیر دیکھبر منشآت السلاطین، بار دوم، ۲: ۲ م ۵٪؛ ۳ رمضان ۹۸۱ ه/ ۲ دسمبر ١٥٧٣ء كو "نشانجي" كے علمدے پر فائز ہوا۔ سلیم ثانی کی ومات پر جب مراد ثالث بعجات تمام معینه سے اسنانبول آ رها تھا تو دریا چڑھا ھوا تھا ۔ مدانیه میں فریدوں کی ایک جهوٹی سی کشتی موجود تھی جس سے اس نے دریا عبور کیا (منشات السلاطین، بار دوم، ۱: ۲۷؛ پیچوی، ۱: ۲۶ نا ۲۲) ـ ایک ماہ بعد فریدوں نے و شوال ۲۲۹۹/۲۲ جنوری ۵۷۵ رء کو منشآت السلاطین نئر سلطان کے حضور پیش کی، لیکن اس کی زیادہ قدر افزائی نہ هوئی (سلاينكي، ص ١٣٠) ـ فريدون صفوللي كا برورده تها اس لیے سلطان مراد ثالث نے اس سے سرد سہری کا برتاؤ کیا اور "نشانجی" کے عہدے سے معزول كركے اسے 11 محرم ٩٨٣ه/١٠ اپريل ١٥٤٦ء كو دارالخلاف ه سے با ر جلاوطن کر دیا (S. Gerlaci: Tagebuch ، ص ١٥١ نا٦١) - صقوالي كا زور توڑيے کے لیر سلطان نے به اقدام کیا تھا (پیچوی، ۱: ٣٧ و ٧: ٧) - حمادي الأخره ٨٥ وه/اگست ١٥٤٥ع میں وہ سمندر (Smedcrcvo) کا سنجاق بسیگی مقرر ھوا اور چار ماہ بعد صوبر کے صدر مقام بلغراد میں وارد هوا (Gerlach) ص جء یہ: S. Schweigger (Reyssbes-chrcibung ص و س)، ليكن حلد هي (Reyssbes-chrcibung

نهم : به 'Hammer Purgstall ، م دیکھیے حاشیه ای) اس کا تبادله کوستندیل هوگیا ـ محرم ۹۸۹ه/فروری ۱۵۸۱ع (صقوللی کے قتل کے ایک سال بعد) میں اسے استنانبول میں طلب کر کے دوبارہ نشانجی کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ ۱۲ ربیعالاؤل . ۹۹ه/اپریل ۱۵۸۲ء کو اس کی شادی رستم پاشا [رک بان] کی دختر عائشه سلطان اور پهر سلیمان کی لڑکی مہر ماہ سے ہوئی (سلانیکی، ص ۱۹۲ تا ۱۹۳، مگریه روایت که فریدوں کی شادی صقولل کی ہیوہ سے هوئی تهی، درست نهیں؛ دیکھیر Hammer-Purgstall، س: س، ۱، حاشیه بی) ـ اس کی موت سیلان خون کی وحد سے ملازمت کے دوران میں بروز بدھ ۲ مفر ۱۹۹۹ مارچ ۱۵۸۳ عهوئي (سلانيکي، ص۱۵۲) اور اسے حضرت ابو ایوب انصاری م کے مزار کے یاس قبرستان میں دفین کیا گیا (اولیا چلبی، ، : ۵. م؛ دیکھیر OM ۲: ۳۹۳ تا ۱۳۹۳).

فريدوں كى منشآتالسلاطين (تاريخى ماده ۸ م م ه ه جو که سال تکمیل هے) سرکاری دستاویزات، فرامین، فتح نامون، براتدون (سرکاری احکام) اور معاهدات کا مجموعه) ہے، اس کی علاوہ بعض جنگی روزنامر بهی شامل هیں - بقول سلانیکی (ص ١٣١) فریدوں کی یه کتاب ۲۵۰ اجزا پر مشتمل اور گیاره ابواب میں منقسم ہے ۔ اس میں ۱۸۸۰ دستاویزات هیں جن میں سلطان سلیم ثانی تک گیارہ عثمانی سلاطین کے احکام و فرامین شامل ہیں، لیکن کوئی بهی قلمی نسخه ضخیم نهین ـ یه کتاب دو بار شائع هو چکی ہے۔ پہلا ایلیشن جو ۱۲۶۸ه/۱۸۸۸ع تا ۲۹۵ هم۱۹ عمين استانسول مين چهپا تها، مسر دستاویزات پر مشتمل هے، جس میں اس دستاویزات اوائل عهد اسلام سے تعلق رکھتی ھیں۔ دوسرا اید شیش ۱۲۵۸ م ۱۲۵۵ میں استانبول سے چھپ کر شائع ہوا ۔ یہ طباعت معیاری

ھے جس میں . سم دستاویزات شاسل ھیں، ان میں بیشتر مابعد کی تاریخ سے تعلق رکھتی ھیں ۔ یورپ کے کتاب خانوں میں مسوجودہ قلمسی نسخموں کی جانچ پڑتال (استانبول کے مخطوطات تحقیق و تفتیش کے منتظر هیں) سے K. Holter اس نتیجے پر پہنچا هے که منشآت السلاطین، بار دوم، ۱:۱ تا ۱۰۰ (۵۲۸ دستاویرات) اور شاید ۲: ۵۳۹ تا سرے (۳۰ دستاویزات) فریدوں کے اصلی مجموعر سے تعلق رکھتی ھیں جب کہ ۲:۰۰ تا ٣٨٦ (٢٨٦ دستاويـزات كا زمانـهٔ تحرير سولهوبي اور سترهویں صدی عیسوی هے)کی دستاویزات ایک علىعده مجموعے پر مشتمل هيں جو مطالب كے لحاظ سے گوٹنجن یونیورسٹی لائبریری کے قلمی نسخے، ترکی، عدد و ۲ سے ملتا جلتا ہے ۔ مکرمین خلیل نے دعوی کیا تھا کہ بہت سی دستاویزات جو عثمان غازی اور اورخان کے زمانوں کی میں جعلی میں، اس لیر که ان کی ترتیب و تدوین میں خوارزم شاهیوں کے مجموعة مراسلات بنام التوسل الى الترسل كو پيش نظر ركهاگيا تها (حاجي خليفه: كشف الظنون، طبع فلوكل، عدد . ٣٥٣)، اس سے منشآت السلاطين کی صحت مشکوک نظر آنے لگی تھی (دیکھیے J. H. Mordtmann در ISL، ۱۹۲۵)، شماره ٣٩٣)، ليكن جديد تحقيقات سے يه ثابت هوا هے كه یه دعوی مبالغه آمیز هے اور منشآت السلاطین کا بجموعة فرامين بؤي حد تک قابل اعتماد مأخذ ہے . منشآت السلاطين کے شروع میں علم اخلاق پر

منشآت السلاطين کے شروع میں علم اخلاق پر ایک رساله ہے جس کا نام مفتاح الجنّات ہے (مادهٔ تاریخ ۹۸۲ هم/۱۵۰۱ء) ۔ دوسری جلد کے آغاز میں (ص سرے تا . . . ) مصر میں امن و امان بحال کرنے کے ذرائع پر ایک مقاله ملتا ہے جو مراد ثالث کے عہد حکومت میں لکھا گیا تھا ۔ فریدوں نے سیگتوار Szigetvar) کی مہم (سرے ۱۵۰۹ هم/۱۵۰۱ء) اور مابعد

کے دو سالوں کے وقائع پر ایک کتاب نزهة الاخبار در سفر سیگتوار کے نام سے لکھی تھی ۔ اس کے قلمی نسخوں کے لیے دیکھیے لائیڈن کی یونیؤرسٹی لائبریری، ذخیرۂ Warn، عدد ۱۲۰۰ کتاب خانهٔ ملّت علی امیری استانبول، عدد ۳۰۰ کتاب خانهٔ میں، استانبول، عدد ۱۳۳۹ (مؤرّخهٔ ۲۹ه۔ اس میں ۲۰ چھوٹی تصاویر بھی ھیں [کراتا ہے عدد ۲۹۳] شاید وھی نسخه هے جو سلطان کی خدمت میں پیش شاید وھی نسخه هے جو سلطان کی خدمت میں پیش رئیس الکّتاب کی حیثیت سے تاریخ فرانس کا ترجمه کرایا جو آغاز آفرینش سے ۱۵۹۳ تک کے واقعات پر مشتمل هے ۔ قلمی نسخه: Dresden: عدد ۲۰۱).

مآخذ: (١) منشأت السلاطين، مقدسه، ١: ١٣٠٣ مآ ٣٦؛ (٦) عطائي : حدائق الحقائق، ص ٢٣٣ تا ١٣٣؛ (٣) بذیل مادّہ)، جس کا تتبع Babinger نے کیا ہے، ص ۱۰۶ تا ١٠٨ (اس مين مزيد حوالر بھي پائے جاتے ھين)؛ (س) مکر مین خلیل [Yınanç]: فریدی بیگ منشآتی، در TOEM، عدد ري، ص ١٦١ تا ١٦٨، عدد ١٧١ ص ٢٣ تا ٢٠، عدد ور، ص ۵٥ تا ١٠٠، عدد ١٨، ص ٢١٦ تا ٢٢٩؛ (٥) Briefweshsel der Hohen Pftorte mit den: J. Rypka «Krimchanen ، در Festschrift Georg Jacob الأنبازك Studien: K. Holter (7) frag i rag or garr Mitt. در Ahmed Ferîdûn's münse ât esselâţîn ed. Osterreichischen Inst. f. Geschichtsforschung .Erg-Bd حلل س، ، Innsbruck وسوورع، ص وبس تا ا ٨٨ (مزيد حوالوں کے ساتھ) ۔ اسکی وقفيه (وقف نامه) (استانبول میں مسجد کے اخراجات کے ایر) دو نقلیں 17 1 Ist. küt. tarihcoğrafya yazmaları katalogları استانبول ۲ ۹ ۹ و ۱ ع، ص ۲ سم ببعد مین درج هین .

(J. H. MORDTMANN - [V. L. MENAGE])

فريضه: = فَرْض [رَكَ بَان]. فَريغُون ، بنو: آل فريغُون گُوزگان (گُوزگانان، \* گُوزگانیاں)، عربی جوزجان [رک بان] کا حکمران خاندان ـ گوزگان يا جوزجان مشرقي خراسان كا ايك شہر ہے جو [بلخ کا مغربی ضلع تھا جہاں سے سڑک مروالـرڈ سے گـزر کر شہـر بلخ کـو جاتی تھی (The Lands of the Eastern Calephate: Le Strange) ص ۲۳)] ـ بنو فریغون چو تهی صدی هجری/دسوین صدی عیسوی میں سامانیوں [رک بان] کے عمد میں لگان دینر والر مالکان اراضی کی حیثیت سے نمایاں هوے ۔ شاید اس نام کا تعلق افسانوی اَفریذُوْن (فریدوں) سے هو (دیکھیر حدودالعالم، ص۳۲، ۲۸) یا اغلب طور پر اس کا رشته افریغ (فریغ) سے هو جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایسران میں اسلاسی عہد سے پہلے خوارزم کا حکمران تها (البيروني : آثار الباقيم، ص ٣٦ : ترجمه، ص ۲۸) ـ تاریخی شهادت کی عدم موجودگی میں یہ اسکان ہے کہ آل فریغون جوزجان کے قبل از

روی اور تعداد کی فرمانرواؤن، کے اسما اور تعداد کی فریغونی فرمانرواؤن، کے اسما اور تعداد کی کبھی حتمی تعیین نہیں ہو سکی ۔ وجہ یہ ہے کہ ایک معاصر مؤرّخ عتبی [رک ہاں] کی تاریخ یمینی میں متناقض بیانات پائے جاتے ہیں اور اسی کی پیروی متأخر مؤرّخین (ابن الأثیر، رشیدالدین اور ابن خلدون وغیرہ) نے کی ہے ۔ حکمرانوں کی فہرست میں مندرجة ذیل نام شامل ہیں:

عهد اسلام حکمرانون یعنی دمخدایان حوزجان کی

نسل سے هوں، جن کے متعلق الطبری نے تفصیلات

فراهم کی هیں (الطبری، ۲:۲۰۹، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹

تا ۱۹۱۱، ۱۹۹۸؛ خرداذبه، ص . ۱۹۱۸ ترحمه، ص

(الف) احمد بن فریغون : امیر جوزجان اس کا زمانهٔ امارت ۲۸۵ه/... و ع کے لگ بھگ ہے۔ یه

ایک اهم حکمران تها منرشخی کا بیان هے که احمد بن فریغوں نے امیر مرو کے ساتھ دوستانه روابط کو درخوراعتنا نه سمجها، اس پر مؤخرالذکر نے ماوراء النّهر کے سامانی حکمران اسمعیل کی طرف دوستی کا هاتھ بڑھایا مبعد ازاں احمد بن فریغون نے عمرو بن لیث صفّاری سے اظہار اطاعت کیا (نرشخی: تاریخ بخارا، طبع شیفر Schefer) ص درسخی: تاریخ بخارا، طبع شیفر Schefer) ص درم مترجمهٔ Schefer کیمبرج (با کا کیمبرج (مناسم) میمبرج (مناسم)

(ب) ابو الحارث محمّد بن احمد بن فريغون: سب سے پہلے اس کا ذکر بطور ابوالحارث بن فریغون (بضمن تذكره جعفر بن سهل بن الممر زيان جو اس کا دبیر تھا اور مہمان نوازی کے سبب خراسان میں مقبول عوام تها) الاصطخري (ص ١٨٨) اور بعد مين ابن حوقل (طبع لمخويده De Goeje، ص ۲.۸ طبع Kramers، ص ۹۸ ع) نے کیا ہے۔ ڈخویہ کی تحقیق میں الاصطخری کا یہ بیان ۳۳ وء سے متأخر نہیں ھو سكتا (بارثولد Barthold: ديباچه جدودالعالم، ص ١٠، ۱۹)، لیکن تاریخ زیادہ تر ۹۵۱ء هی بیان کی جاتی هے (Minorsky : حدود العالم ، ص ١٤٦) - ابو الحارث محمد بن احمد بن فریغون نے اپنی دختر سامانی حکمران نوح بن منصور کے حبالهٔ عقد میں دے دی \_ یه شادی مؤخرالذکر کی تخت نشینی کے کچھ عرصر بعد ۵ ۲ ۳ ه/ ۲ ۲ و عمين هوئي تهي (گرديزي: زين الاخبار، طبع محمد ناظم، ص ۸م) - ۲ عده/ ۸۲ وعدين ايک جغرافیائی تصنیف حدودالعالم اس کے نام معنون هوئی، غالبًا اس کا مصنف کوئی دوسرا ابن فریعون ہے (دیکھیر منورسکی در A Locust's Leg، ص ۱۸۹ تا ۱۹۶۱).

. ۱۹۳۸، ۹ ۹ ع کے بعد ابو الحارث کو حکم ملا کے وہ جموزجان کے ساسانی امیر کی حیثیت میں امیر ہرات فائق کی مزاحمت کرے جس نے عام بغاوت

بلند کر رکھا تھا۔ وہ لشکر جرّار لر کے فائق کے مقابلے کے لیے جوزبان سے نکلا اور دریاہے سیحون کے پار ترمذ تک پہنچ گیا۔ فائق نے اس مقابلے کے لير پانچ سو ترک اور عرب سواروں پر مشتمل فوج بھیجی جنھوں نے فرغونی افواج کو شکست دی اور اس کے بعد وہ بلخ واپس آئے (عتبی: تاریخ یمینی، ١ : ١٦٦؛ ابن الأثير بذيل سال ٣٨٣ه) -٣٨٣ه/٩٩ وعمين نوح بن منصور خراسان كي باغي رعایا کی تادیب کے لیر نکلا تو دریامے سیحون سے پار اتر کر جوزجان آیا، وہاں کے امیر ابوالحارث الفریغونی سے ملاقات کی اور اپنی افواج کی آمد تک وهين مقيم رها (عتبي: تاريخ يميني، ١:١٨٣)-اس وقت سامانی افواج سبکتگین [رک بآن] کے زیر کمان تهیں ۔ ۳۸۵ میں سبکتگین اور اس کے فرزند محمود نے ابوالحارث الفریغونی سے کہا کہ وہ ہرات پہنچ کر ان سے آ ملے ۔ اس نے ایسا ۔ هی کیا (عتبی: تاریخ یمینی، ۱: ۹: ۹: گردیزی: زین الاخبار، ص ٥٦) - کچھ عرصر بعد طرفین کے مابین دہرے رشتہ مناکحت نے دونوں گھرانوں کو متحد کر دیا (محمود نے ابوالحارث کی همشیرہ سے شادی کی اور محمود کی همشیره کا عقد ابوالحارث کے فرزند ابو نصر سے ہوا (عتبی: تاریخ یمینی، ۲: ۱۰۱: ابن الأثير بذيل سال . . مه؛ ابن خلدون: تاريخ، طبع لبنان ١٩٥٨ء، ٣: ٥٩٠) - جب سكتكن كا انتقال هو ا (١٨٥همم ١٩ وع) تو ابوالحارث الفریغونی نے سبکتگین کے دونوں بیٹوں محمود اور اسمعیل میں مصالحت کی بھی کوشش کی (عتبی: تاریخ یمینی، ۱: ۲۷۵)، کیونکه ان میں کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ محمود نے جب غزنی پر چڑھائی کا اراده کیا تو ابوالحارث کو مکتوب بھیج کر اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا (کتاب مذکو، ۱: ۲۷۷)-آخر کار سلطان محمود نے و ۳۸ه/۹ و و ع میں اپنر

بھائی اسمعیل کو ابوالحارث والی جوزجان کی حفاظت میں دے دیا (کتاب مذکور، ۲:۹۳۱).

یہ اسر موجب حیرت ہے کہ العتبی نے ابوالحارث محمّد بن احمد بن فريغوني كا كمين ذكر نمين كيا ـ اس نے آل فریغون کے جو سرسری حالات لکھے ھیں (عتبی: تاریخ یمینی، ۲: ۱۰۱ تا ۱۰۵)، ان میں مذكور هے كه ابوالحارث احمد بن محمد، ابو نصر کا باپ تھا، جو اس بیان کے نتیجے میں فریغونی گھرانے کا سربراہ معلوم ہمتا ہے۔ سمکن ہے کہ ۲۷ ه/۹۸۲ کے بعد جب ابوالحارث نے حکمرانی کے پچاس سال پورے کر لیر ہوں نو اس کا جانشین اس کا ایک بیٹا ابوالحارت احمد هوا هو جو باپ کی سی کنیت رکھتا هو ۔ اس صورت میں یہ وهی فریغونی حکمران هوگا جو که عتبی کی بیان کرده مهمات میں ( . و و ۵ و و ۲ ع) مصروف کارزار رہا، لیکن ـ عتبی کی عبارتوں میں تناقض دبا ءانا ہے۔ منورسکی نے صراحت کی ہے کہ عتبی کی تاریخ یمینی (۲: 1.1) میں مذکرور ہے کہ ابوالحارث احمد بن محمّد كا جانشين اس كا فرزند ابو نصر احمد بن محمّد ھوا تھا جو که ممکن نہیں معلوم ھوتا ۔ اس سے وہ نتيجه اخذ كرتا هے كه ابوالحارث احمد بن محمد کے نام کا کوئی شخص نے تھا (حدودالعالم، ص ۱۷۹)، اگرچه تاریخ یمینی کی اسی عبارت (طبع دہلی ١٨٨٠ء، ص ٢٨٣ اور طبع لاهور ١٨٨٢ء، ص ے ۲۲) میں ابدو نصدر محمّد بسن احمد بن محمّد کو ابوالحارث احمد بن محمّد كا فرزند بتلايا گيا هے، لیکن اس سے کوئی مثبت نتیجه برآمد نہیں ہوتا ـ بعض اور مقامات پر عتبی نے ابو نصر احمد بن الفريغوني كا ذكر كيا هـ (عتبي: تأريخ يميني، ٢: ٨٨: طبع ديلي، ص ٢١١: طبع لاهور، ص ٢١٨)-اسے ابوالحارث محمد بن احمد کا جانشین کہا جاتا ھے.

(ج) ابو نصر احمد بن محمد بن فريغون: جب سلطان محمود نے و ۱۳۸۸ و و ع میں خراسان کی سامانی حکومت کا خاتمه کر دیـا اور بلخ کـو اقامت گاه بنایا تو مقامی حکمران جو سامانیوں کی اطاعت کا دم بھرتے تھر، اس کے مطیع و فرمانبردار بن گئیر ۔ ان میں حکمرانان جوزجان بھی تهر (عتبى: تاريخ يسيني، ١: ٣١٦؛ ابن الأثیر بذیل سال ۹۸۹۹) ۔ جب ایلک خان نے سلطان محمود پر حمله کرنے کے لیے دریا سیحون عبور کیا تو جوزجان کے گورنر نے سلطان کے بھائی نصر کے ساتھ مل کر قرہ خانیوں کے خلاف ۹۸ سے/ جنوری ۲۰۰۸ء میں چرخیان کی جنگ میں شرکت کی اور قلب لشکر میں کھٹرے ھو کر داد شجاعت دی (عتبی: تاریخ یمینی، ۲: ۸۸؛ ابن خلدون، سم: ۸۸۵) - جب اسی سال یا اس سے اگلر سال سلطان محمود هندوستان پر حمله آور هوا تو اس کا بہنوئی ابو نصر الفریغونی بھی اس کے همراه تھا اور اس نے جنگ میں نمایاں حصہ لیا (عتبی: تاريخ يميني، ٢: ٩٥؛ ابن خلدون، ٨: ٩٨٥) -ابو نصر کے والد کا انتقال ہوا تو وہ گوزگان [جوزجان] کی امارت پر بحال رہا اور اپنی وفات، یعنی . . ، ہم/ ١٠١٠ - ١٠١١ع تمام اختيارات سے متمتع هوتا رها (عتبى: تاريخ يميني، ٢: ١٠٠؛ ابن الأثير، بذيل سال مذكوره؛ ابن خلدون: تاريخ، م : ٩٠٠).

(د) حسن بن فریغون: جس کا ذکر ایک دفعه بیهه قی نے کیا ہے (تاریخ بیهه قی، طبع میں ۱۲۵، محولهٔ منورسکی: حدودالعالم، ص ۱۲۵، جوزجان کا والی نهیں بن سکا بلکه ۲۰۸۸ه/۱۰۱۰محمود غزنویوں کا نائب بن کر حکومت کرتا رہا۔ ابو احمد کی شادی ابو نصر الفریغونی کی ایک بیٹی سے ہوئی تھی (عتبی: تاریخ یمینی، ۲: ۲۳۶)۔

H. G. Raverty نے الجو زجانی کی طبقات الناصری کے جس حصر کا ترجمه کیا ہے، اس سے آل فریغون کے متعلق هماری معلومات میں کچھ اضافه نہیں هوتا ـ وه اينر حواشي مين ايك مأمون بن محمد الفريغوني کا ضرور ذکر کرتا ہے، (یعنی خوارزم کا مأسون ین محمد [رک بان]) ۔ ایک متأخر (سولہویں صدی کے) مصنف غَفّاری نے اسے فرینغونی لکھا هے حدود العالم، ص مرد؛ چهار مقاله، طبع مرزا محمّد قزوینی، G M S ، ۱۹۱۰ ص ۳۳۳)، لیکن اسے عام طور پر غلط سمجھا جاتا ہے۔ ہو سکتا که مامون بن محمد (جس کا سلسلهٔ نسب مجمول ھے) خوارزم شاھیوں کی یک جدی شاخ سے تعلق رکھتا ھو جسے اس نے ۲۸۳ھ/۹۹ وء میں اقتدار سے محروم کر دیا تھا۔ اس صورت میں وہ مذکورہ بالا افریغ یا فریخ خوارزمی کی نسل سے پسیدا هـونے کا دعنوی کر سکتا ہے۔ بنو فریغوں کی امارت میں جوز جان نے دسویں صدی عیسوی میں بڑی اهمیت حاصل کرلی تھی ۔ سیاسی سرگرمیدوں کے علاوہ وہ فریغون علما اور شعرا کے مربی و سرپرست بھی تهر ـ بديع الزمال الهمذاني اور ابوالفتح البستي جیسے فضلاء ان کے دربارکی زینت تھے (عتبی: تاريخ يميني، ٢:٢ أ تاه . ١؛ ابن الأثير، حوادث سال ١. ٣ هـ؛ ابن خلدون : تاريخ، ٨ : ١٠ مي ان مين حدود العالم كا فاضل مصنف بهي شامل هے.

## (D. M. DUNLOP)

فریق : عربی میں اس کا مطلب مے لوگوں کی ایک جماعت [یا بڑی]، نیز قافلر [یا جماعت] کا ایک حصه [عمومًا بالمقابل جماعتوں کے لیے استعمال هوتا ھے]۔ اسی بنا پر ترکی میں تنظیمات کے زمانے سے فوج کے ایک ڈویژن کے سپہ سالار اور بحری بیڑے کے نائب اميرالبحركو فريق كهنے لكے هيں - يه عهده طبقة علما کے عہدے استانبول قاضی سی، ملکی ملازمت کے رتبہ اولی (صِنف اِولی) اور قدیم نظام حکومت میں روم ایلی کے بیگار بیگی کے عہدے کے برابر ھے ۔ وھاں پر نجی فریق (درجهٔ اوّل کے فریق) بھی ھوتے ھیں جن کا عہدہ "بالا" (ملازمت ملکی) کے مساوی ہوتا ہے۔ مؤخرالذکر کو عطوفت لی (شفیق، کریـم النفس) کمهلوانے کا حق بھی حاصل ہے اس کے برعکس اوّل الذکر کو محض سعادت لی (خوش نصیب) کے لقب پہر ہی کفایت کرنا پڑتی ھے ۔ ان دونوں لقبوں کے بعد "حضرت تلری" کا لقب آتا ہے جس کا ترجمہ ترکی کے محکمۂ سیاست خارجه میں His Excellency کیا جاتا ہے.

(CL. HUART)

فریکسی نیشم: Fraxinetum ازمنهٔ متوسط دیک گاؤں کا نام تھا۔ یه گاؤں اب -La-Grade

Mt. des Manres کے نام سے موسوم ھے اور Frient (Département of Var, France) میں ایک شق میں واقع هے۔ دائرة المعارف الاسلامية ميں اس مقام ح ذکر کی وجه یه هے که یمال مسلم بحری حمله آوروں کا اسّی سال تک تسلّط رہا تھا۔ یہ بحری حمله آور ۸ ۲ ۲ ه/ ۹ ۹ ۸ ع تا ۱ ۸ ۲ ه/ ۱۸ ۹ میں اندلس سے وارد ہومے تھے ۔ سینٹ ٹراپز (Satnt-Tropez) کی خلیج میں قدم جمانے کے بعد انھوں نے ایک قدرتی قلعه (Fraxinct, Freinct) پر قبضه کر لیا۔ اس کے قریب آج کل La-Grade-Freinet کا گاؤں آباد ھے۔ حملہ آوروں کی مدد کے لیر اندلس سے جلد همی تازه دم جماعتوں کی کمک پہنچ گئی ـ Fréjus کے ضلع میں ان کی خوب جنگ ہوئی اور انھوں نے سب سے بڑے شہر کو تاخت و تاراج کیا ۔ اس کے بعد انھوں نے مغرب کی طرف پیش قدمی جاری رکھی ۔ رون Rhone کے اوپر سے ہو کر ان حمله آوروں نے المپش اور پیدیمونته Piedmont کے علاقے کو بُھی اپنے اثر و نفوذ میں شامل کر لیا ۔ ربسه/شهوء کے لگ بھگ موسم گرما میں تیز رفتار ھلکر پھلکر دستوں نے سارے علاقر میں اپنی هیبت کی دهاک بلها دی حب که مسلم افراح کی بیشتر تعداد سمندر کے نردیک فریکسی نیٹم کے كوهستباني علاقر مين مورچه بند رهي متعلقه ریاستوں کو آهسته آهسته مدافعت کا احساس هونے لكا ـ بالأخر ١٣٦ يا ١٣٣٥/١٤ يا ١٥٩٤ مين بہت سی ناکام کوششوں کے بعد آٹو اعظم (Otto the Great) کے جاگیردار Provence اور کوہ الیس کے پار کے علاقوں کو مسلمانوں کے تسلط سے آزاد کرانے اور بحری حمله آوروں کو خلیج Saini-Tropez کے قلعر سے نکال باھر کرنے کر لیر چلے آئے۔ اسی طرح اس "نرالی اسلامی ریاست" کا خاتمه هوا جو خالص مسيحي سرزمين مين محصور

تهی ـ (et la naissance d'un Eurape در) . (۱۱۹ فر ۱۱۹ کی ـ

الكل المتات كل ستعلق بالكل المتات كل ستعلق بالكل المتات كل المتات كا اصل سأخذ : Liutprand (۱) المتات كا اصل سأخذ (۱) المتات كا اصل سأخذ (۱) المتات كا اصل سأخذ (۱) المتات كا ال

(اداره (ز)، لائيدن)

فَزَارَه (بنو): شمالی عرب کا قبیله؛ جس کا \*
سلسلهٔ نسب یه هے۔ فَزَارَة بن ذُبْیَان بن بَغیْض رَیْث
بن غَطَفَان [بن سَعْد بن قیس عَیْلان بن مُضَر بن نِزار
بن مَعَدّ بن عَدْنان (ابن حزم: جمهرة انساب العرب)]۔
یه لوگ نجد کی وادی الرّبه میں رهتے تھے اور
[جاهلیّت میں] حَلال نامی بُت کی پرستش کرتے تھے .
جو علاقے بنو فزارہ کے قبضے میں تھے ان میں
مندرجه ذیل کا ذکر کیا جاتا هے: عَدَمه، اَلاً کا در،
اَظْفَار، بَلْدَح، جُشَّ اَعْیَار، جَنفاء، الجِناب (مدینهٔ منوّره
اور قید کے درمیان)، دَاثر، یَرعَه، کُنیْب، اللّقاطه، صُبْح
اور قید کے درمیان)، دَاثر، یَرعَه، کُنیْب، اللّقاطه، صُبْح
الرّیْن کِها اور ابان الرّسُود اور ابان
الْائیض (ان دونوں کے درمیان وادی الرّبه هے)
اللّیض دونوں پہاڑوں کو ملا کر اَبانین کہا جاتا ہے،

اَلْآحُدبَ، اَلْآكُوام، ذُو ارْل (Register: Wüstenfeld، ص ١٦٧ ميں غلطي سے ڏُو وَرَل ديا گيا ہے)، الْغَردُ (باشتراك بنو مُحارب)، الْمُجَيْمر اور عُرْفَة الْأَجْبَال مع ذات العُلْنُده كي پہاڑي كے، پاني كے گھاڻوں ميں: عَبَاقر، أَرْوٰى، وَادى البَّطْنِ اللَّهِٰى (صرف نچلا حصه)، دَاثْر، الدُّثَيْن، ضِغْن، العَسا، خَـرْزَه، شَرْج، عَوَارَه، عرنان اور العريمه \_ [بنو فزاره كي پانچ شاخين هين : عدى، سعد، شمخ، مازن اور ظالم \_ زمانه جاهليت میں حکومت و ریاست بدر بن عدی کے خاندان میں تھی اور وہی تمام غطفان کے رئیس و قائد تھے۔ حذیفہ بن بدر اور عَینه اسی قبیلے سے تھے]. تاریخ : حَذَیْفُه بن بَدْر اور اس کے بیٹے حصٰن کی قیادت بنو فُزّارہ نے اس جنگ میں جو رّبع صدی تک عَبَس اور ذُبْسَان کے درمیان جاری رہی اور جو حسرب داحس کے نام سے مشہور ہے ایک نمایاں كردار ادا كيا - ان كي دوسري جنگين يوم الكفاف، يوم الرَّقْم وغيره نامون سے سشهور هيں ـ غزوهٔ خندق (۵۹/ ۹۲۶/ عرفران مین عَیننه بن حصن کی قیادت میں عَطَفَان کے دیگر قائل اور یہود خَیْبر سے مل کر انھوں نے مدینڈ منورہ کا مماصرہ کیا۔ اس کے دوسر ہے سال بنو فزارہ میں سے کچھ لوگوں نے آنحضرت صلَّى الله عليه وآلهِ وسلَّم كے اونٹوں پر مدينة منوره سے چند میل کے فاصلے پر حمله کیا اور مدینر سے آنے والر ایک قافلے کو لوٹا اور ان کے سردار زید بن حارثه کو زحمی کر دبا . ۸۹/۹۸۰ مین وه رسول اکرم صلّی اللہ علیہ وآل، وسلّم کے مقابلر میں یہود خيبر كي سدد كريے كو تيار تھے كه أنحضرت صلَّى الله عليـه وآله وسلم نے انھیں ایسا کـرنے سے روک دید منه الوفود (۹ه/۳۳۰) مین وه خارجه

بن حصن کی قیادت میں اطاعت قبول کرنے کو آئے۔ آنحضرت صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی وفات کے بعد

بنو فزارہ نے عبس اور دوسرے قبیلوں کی طرح

عارضی طور پر سرکشی اختیارکی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی انهیں زیر کر لیا۔ [بنو فزارہ نے یزید بن عمر بن هُبیرہ ایسے قابل والی و قائد پیدا کیے۔ ابن خلدون کے زمانے میں بنو فزارہ کے خاندان کے افراد افریقیہ اور المغرب میں پھیلے ہوے تھے (دیکھیے ابن خلدون: تاریخ)].

مآخذ: (١) الهمداني: جزيسرة (طبع D. H. Müller)، ص مهدا من ۱۲ ص ۱۱۷ س ۸ من من ۱۷۸ س ۵، ص ۱۸۰ سطر م، ص ۱۸۲ س ۱۳؛ (۲) السِّكُرى: معجم ما استعجم، طبع Wüstenfeld، ص ۱۹۰، ۱۹۰ دهم، ۲۵۱ مم، ۵۰۹، ۵۰۹، ۵۲۵، مود؛ (۳) ياقوت: معجم البلدان، طبع Wüstenfeld : 20: سمر، ۱۱۱۱ 2 279 '798 (722 (7.1 '708 '701 '717 '772 E 100 000 (020 1770 1771 17 17 000) 700 100. ۲۰۲۱ ومد ، سرد ، دمر ، سمر وم : ۱۹۲۱ سرد ۲۲۲ سمه و ۱۰۱۳ م ۱۰۱۰ (س) الاغاني، ۲: ۱۰۱۹ و ۱ سرن و و د : . ۳ تا ۱۳ سمتاه ۱ و و د : سراتا مرر اور اشاریه بذیل ماده؛ (م) الطّری : Annales (127. (1009 1 1002 (1770: 1 (de Goege) ١٨١١، ١٨٩٠ تا ١٩٨١ و ٢: ١٨٣١ تا ١٩٨١ و٣: : H. Wüstenfeld (7) 17... (1777 Li 1777 Genealogische Tabellen der arabischen stämme e مصة دوم: (دوم: Göttingen) and Fatilien Ismá'llitische Stämme, Tafel II 12؛ (م) وهي سصنف Göttingen) Register zu den genealogischen Tabellen : Canssin de Perçeval (م) : ١٦١٥ ص ١٦١٥ Essai sur l'Histoire des Arabes avante l'Islamisme (בציש בחוו - חחוו) פי ז: חדחי יחח בו דחי שמה של ממהי שהם של משבי שמד של משר פשו זהוי 'TWA 'TWO 'TIA '190 '109 '10A '100 '10" ١٣٦ تا ٢٣٦؛ [(٩) ابن حزم: جميهرة أنساب العرب،

بعدد اشاریه؛ (۱) ابن خلدون: تاریخ، اردو ترجعه: شیخ عنایت الله: تاریخ اسلام، حصهٔ اوّل، لاهور ۱۹۹۰، ص ۱۹۹۰ مص ۲۱۹ ببعد؛ (۱۱) القلقشندی: نهایـة الارب فی سعرفة انساب العرب، ص ۹۹۳ ببعد؛ (۱۲) عمر رضا كحاله: معجم قبائل العرب، ص ۹۹۳ ببعد؛ (۱۲) عمر ماخذ].

(و اداره] J. Schleifer

فِـزَان : وسطى صحرا كے نخلستانون كے سب سے بڑے مجموعر کا نام ھے، بحالیکہ ملک کے اس حصے کو جو صحرا سے ڈھلوان کی صورت میں خلیج Syrtes تک پھیلا ھوا ھے طرابلس کہتے ھیں۔ فزَّان خود صحرا کی سطح مرتفع کا ایک حصه ہے۔ اس کی اوسط بلندی سطح سمندر سے ۲۰۰ سے ۱۵۰۰ فك تك هـ ـ يه شمال مين جبل السودا، جبل الشّرقيّة اور حاروج الأَسْودكي سطحات مرتفعــه اور جنوب میں طوارق Tuārig کے تسلی کے مشرق بازو اور تمویا (جنگی ہماڑوں) سے گھرا ھوا ھے۔ اس کی مشرق اور مغربي سرحدين غير معين هين، ليكن انهين اندازًا تقشر پر یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ جنوب معرب میں Acacus کا پہاڑی سلسلہ، شمال مغرب میں وادى الشَّاطي كا منبع اور مشرق مين واد الصَّغير (رقبه ۱,۸٦,۰۰۰ مربع میل) \_ تقریبًا سارے ملک میں طبقات ارض کے دور اؤلین کے بھربھریے پتھروں اور چـونے کے پتھروں کی مسطّح تمیں افقاً جمی هوئی هیں جو بعض حصوں میں ننگے پتھریلے صحراؤن (حمادة) کی صورت اختیار کر گئی هیں، لیکن باقی علاقوں (مَرْزُوق کے جنوب اور شمال مغرب) میں وہ ریت کے وسیع تودوں کے نیچر ڈھکی ھوئی ھیں ۔ بہت سے مقامات پر زمین میں گہری درزیں اور دیگ نما جوف موجود هیں جن سے کھائیاں اور گڑھے سے بن گئے ہیں۔ ان میں سطح کا پانی جمع هو کر وهاں کی زمین کو نرم اور بهربهری (حیشة، نمکین سیلابی مٹی) بنا دیتا ہے۔ یہی وہ مقامات

هیں جہاں زراعت هوتی هے، کیونکه صرف یہیں مستقل آباد کاری کا کوئی امکان هو سکتا هے، لیکن تقریبًا ه و فیصد) تقریبًا سارے کا سارا فِزّان (کل رقبے کا تقریبًا ه و فیصد) لق و دق صحرا هے اور وهاں باشندوں کی ضروریات کے لیے کافی غله اور چارہ پیدا نہیں هوتا اور انهیں اپنے سویشی طرابلس کی چراگاہوں میں بھیجنا پڑتے هیں .

مآخذ: (۱) Tagebuch seiner: Hornemann Weimer ويسر Reise von Cairo nach Murzuck A Narrative of Travels in : Lyon (r) : IA.Y Northern Africa ننڈن ۱۸۲۱ء: (۳) Northern Africa برلن (بار دوم، برلن Africa ، جلد Erdkunde u. s. w. Denham (م) (۱۸۲۲ عاد) : (۱۸۲۲ عاد) المعاملة الم of Travels and Discoveries in Northern and Central Africa (۵) نلذن ۱۸۲۹؛ (۵) Richardson (۵) the Great Desert of Sahara etc. جلد ب، لنڈن Narrative of a Mission : وهي مصنف (٦) وهي to Central Africa لنڈن مرماء' (م) to Central Africa and Discoveries in North and Central-Africa ه جلاین، لنڈن ۱۸۵۷ - ۱۸۵۸ء؛ (۸) v. Beurmanns : v. Beurmanns Riese von Bengasi u. s. w. nach Mursuk (Peterm. : Duveyrier (9) Selat Gotha Ergh. (Mitt. Exploration du Sahara. Les Touareg du Nord Land und Leute von : Rohlfs (۱.) فيرس مهدماء؛ Fesan در . Fergbd. ، Petermanns Mitt ، جلد ه، عدد ، ۲۱ ص 1؛ (۱۱) وهي مصنف : Briefe aus Murzuk در : Peterm. Mitt ، ۱۸۶۳ وهی مصنف : (۱۳) النيزك Quer durch Afrika Peterm. כן Von Tripolis nach Fezzan : Nachtigal . Sahara : في مصنف : (۱۳) وهي مصنف : Sahara المديم المان الم : v. Bary (۱۵) خصة ۱۱ برلن ۱۸۵۹ ع؛ (۱۵) und Sûdûn Tagebuch des verstorbenen . . . (Zeitscher. Ges. F.

Dc St. Louis: Monteil (۱۶) (۴۱۸۸، برلن ۴۲۵۸، کا ۱۶۰۰ کا ۱۶۰ کا ۱۶۰۰ کا ۱۶۰ کا

## (EWALD BANSE) [تلخيص از اداره])

فس : (هسپانیا میں فرز Fez لکھا جاتا ہے)، ایک سرخ ٹوپی جو ترک پہنتر تھر اور جس کا نام شہر فس (فاس) کی نسبت سے مشہور ہے جہاں یہ پہلر پہل بنائی گئی تھی ۔ تنظیمات (اصلاحات) کے نفاذ سے لباس میں یہ تبدیل کی گئی کہ پگڑی کے عام استعمال کی ممانعت کر دی گئی اور اسے باندھنے كى صرف علما كو اجازت رهى، اب دارالحكوست میں تمام فوجی اور غیر فوجی اهلکار اور شہری باشندے فس پہننے لگے۔ تاہم صوبوں میں پگڑی کا استعمال بهت حد تک باق رها، اس لیے فسلی (فس پہننے والے) اور صاریق لی (پگڑی باندھنے والے) کے درمیان حد امتیاز قائم کی گئی۔ ے ۲۸۳۸ه/۱۲۸۰ میں سلطان محمود ثانی کے ایک فرمان کے ذریعر اعلان کر دیا گیا که آثنده ترکون کا سر کا قومی لباس فس هوگى؛ تمام لوگ بلا اختلاف مذهب و ملت اسے پہنیں گے تاکہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان کوئی ظاهری تمیز باق نه رهے ـ یه ٹوپیاں تونس اور فرانس سے آتی تھیں اگرچہ ان کی بیشتر تجارت درآمد آسٹریا کے هاتھ میں تھی ۔ اس غیر ملکی تجارتی مسابقت کا سدباب کرنے کے لیے محمود ثانی نے ایک کارخانہ قائم کیا جو فس خانہ کے نام سے مشهور تھا۔ یہ کارخانہ آج تک موجود ہے اور اس کے ساتھ سوتی کپڑے کا ایک کارخانہ بھی چل رھا تھا۔ مؤخرالذکر کی نگرانی وزیر جنگ کے سیرد تھی - ۱۹۲۹ء کے قریب جدید ترکیه جمہوریه کے پہلے صدر غازی مصطفی کمال اتا ترک نے فس کے

استعمال کو حکماً ممنوع قرار دے دیا اور اس کی جگہ شاپقہ (کلاہ فرنگ، از فرانسیسی Chaprau) کو قومی لباس سر کے طور پر رائج کر دیا ۔ [فس (ترکی ٹوپی) برصغیر پاکستان و هند کے مسلمانوں میں بھی بہت عرصے تک رائج رهی، لیکن اب یہاں بھی تقریبًا متروک هو گئی هے علی گڑھ۔ مسلم یونیورسٹی کی یونیفارم کا جزو بھی ہے].

مآخذ: Letters sur la Turquie : A. Ubicini بار دوم، ۱ : ۳۹۰ .

(CL. HUART)

فَسا : جو قدیم زسانے میں بَساسِیْر کے نام سے مشہور تھا، فارس کا ایک شہر جے شیراز کے جنوب مشرق میں وہاں سے ہ دن کی مسافت پر واقع ہے۔ یہ ضلع دراپ جرد کا سب سے اہم شہر تها (الاصطَخرى، ص ٩٥، ١٢٥) ـ يه شهر نهايت خوبصورت بنا ہوا تھا، اس کے مکانات مٹی اور سرو کی لکڑی سے تعمیر کیے گئے تھے۔ اس کے چاروں طرف دیوار تھی اور اس سے باہر ایک نواحی بستی واقع تھی جہاں بازار لگتا تھا ۔ شہر کے وسط میں ایک ٹیلا تھا جو کچی اینٹوں سے بنے ھوے ایک قدیم بسرج کے کھنٹروں سے بن گیا تھا۔ اس کی خندق اب تک باقی ھے ۔ ایک زمانے میں یہاں صنعت بڑی ترق پر تھی (مختلف قسم کا کپڑا بننا، جو بڑی مقدار میں برآمد کیا جاتا تھا خصوصًا زربفت، طراز الوشی اور بادشاہوں کے استعمال کے لیے ا**لشّمرّ** اور سوسن جِرْد (الإصْطَخْرى، ص ١٥٣؛ المقدسى، ص ہمم) ۔ المقدسي کے زمانے میں یه شیراز سے متعلق تھا (ص ۵۲) اور بغداد کی مسجد سے نمونے پر یہاں اینٹوں سے بنی ہوئی ایک مسجد تھی (ص رسم) \_ سم ه میں عثمان بن العاص نے اسے انہیں حالات کے ماتحت فتح کیا تھا جس طرح دراب جود فتح هوا تها (ص ۱۹۳۳) ـ شبان كاره نے اسے بالكل

تباہ و برباد کر دیا اور اتابگ خاولی [چاولی] نے اسے دوبارہ تعمیر کرایا .

(CL. HUART)

\* فَسانه: (= أَفْسانه)، ركَ به حكايت؛ قصه؛ مَثَل؛
 اردو؛ تركى، فارسى؛ عربى وغيره.

فَسْخ : [لغت عرب میں فَسْخ کے اصلی معنی هیں : جوڑ کر اپنی جگه سے هٹا دینا زَوَالُ الْمَفْصِلِ عَنْ مَوْضِعه) یا کسی چیز کو توڑ دینا (نَقْضُ الشَّیءَ)۔ اسلامی فقه کی اصطلاح میں فسخ سے مراد هے : معاملات (مثلًا نکاح، بیع و شری اور دیگر معاهدے) میں طے شدہ بات کو توڑ دینا (رَفْعُ الْعَقْد عَلٰی وَصْفِ مَیں طے شدہ بات کو توڑ دینا (رَفْعُ الْعَقْد عَلٰی وَصْفِ کَانَ قَبْلَهُ)، لیکن طرفین میں سے کسی کو فَسْخ عَقْد کے موقع پر نه کسی اضافے کی اجازت هوگی اور نه نقصان کی، جس حال اور جن شرائط پی بنیاد پر عقد کو توڑ دینا فسخ کملائے گا (ابن الاتشیر : النہایة، توڑ دینا فسخ کملائے گا (ابن الاتشیر : النہایة، قاهره ۲ میں ماد، نیل ماد، نقانوی، بذیل ماد، نقانوی : کشاف اصطلاحات الفنون، بذیل ماد، نقانوی : کشاف اصطلاحات الفنون، بذیل ماد،

مثلا کسی خرید و فروخت کے معاهدے کو اس بنا پر که خریدار کو کوئی چیز خریدنے کے بعد اس میں پوشیدہ عیاوب نظر آئیں یا کسی سیاسی معاهدے کو جسے ایک یا دونوں فریق منسوخ قرار دے دیں۔ پہلی [یعنی ایک فریق کی جانب سے منسوخ کیے جانے کی] صورت میں اسے فسخ اور دوسری

صورت میں مُفاسَخه کہتے هـیں (ابن فضل الله العُمَرى: التَّعْرِيْفُ بِالمُصْطَاحِ الشَّرِيْف، ص. ١ ١ ببعد) -معاهدة نكاح بالخصوص اس سهرت مين كالعدم اور منسوخ قرار دیا جا سکتا ہے جب رسم نکاح طے ھو جانے کے بعد یہ پتا چلر کہ فریتین میں سے ایک بعض شرائط کو پورا نہیں کرتا۔ مؤخرالذ کر صورت میں فسخ کی قانونی وجوہ یہ ہیں، مثلًا فقہ الشَّافعی کی رو سے مرد کا اپنی بیوی کی مناسب گزر بسر کا انتظام کرنے یا اس کا مہر ادا کرنے کے ناقابل ھونا (مزید تفصیل کے لیر دیکھیر الشافعی: کتاب الام، ه: ٩م تا ٥٥) - اكثر مذاهب كي روسے بعض اَمراض [جیسے اسام الشافعی تر کے نے دیک جندام، جنون اور بسرص وغیرہ فسخ نکاح کے اسباب بن سكتر هين (هداية، اولين، ص . . م) اور جسماني نقائص [جيسے عَنين هونا يا وظيفة زوجيت کے قابل نه هونا (هدآية، اولين، مطبوعة لکهنؤ، ص و و س ببعد)] بھی فسخ نکاح کے سعتبر وجوہ قرار دیر جا سکتر ھیں ۔ فسخ کے متعملق بہت سے فروعی مسائل کے بارے میں مذاهب فقه کے نقطهٔ نظر میں کئی طرح کا اختلاف پایا جاتا ہے ۔ [فسخ نکاح اور طلاق میں فرق یہ ہے کہ مؤخرالذکر صورت میں عقد ً کو ختم کرنا شوہر کا حق ہوتا ہے، مگر فسخ میں ایسا نہیں؛ دوسرا فرق یہ ہے کہ فسخ میں بہر حال طلاق بائن هوتی ہے اور شوهر کو رجوع کا حق نہیں رھتا؛ تیسرا فرق یه هے که فسخ نکاح سے طلاق کی تعداد کم نہیں ہوتی جب که طلاق کی صورت میں اگر شوھر ایک طلاق دے دے تو باقی دو رہ جائیں گی اور تین طلاق دے تو جب تک کسی اور مرد سے نکاح نے کرے پہلے شوھر سے دوبارہ عقد بھی جائز نہیں ہوگا، لیکن فسخ میں ایسا نہیں مے (هدایة، اوّلین، ص ۹ ۹ سبعد؛ تهانوی: كشاف اصطلاحات الفنون، بذيل ماده) .

عام طور بر فسخ نکاح کے شرعمی اسباب تعداد میں زیادہ نہیں علاوہ ازیں انھیں ثابت کرنا بر حد دشوار ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی کے حقوق پورے نہ کرے یا اس سے برا سلوک کرے تو فسخ کے ذریعے وہ بہت کم حالتوں میں اپنی شادی منسوخ کرا سکتی ہے اور اس طرح یہ اسکان باقی نہیں رہتا کہ وہ نئی شادی کر سکر ۔ اسى بنا پر بعض ممالک (خصوصًا جزائر شرق الهند) میں یہ رسم پائی جاتی ہے کہ نکاح ناسے پر دستخط ہو جانے کے فورًا بعد مرد ایک خاص قسم کی طلاق کا اعلان کرتا ہے، مثلًا اسے لازمی طور پر یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ''میں اپنی بیوی کا خرچ نه اٹھاؤں (یا اگر میں اسے پیٹوں، وغیرہ) تـو اسے میری جانب سے طلاق سل جائے گی ۔ [قرآن مجید میں تصریح کر دی گئی تھے کہ اگر ازدواجی زندگی کے حقوق پورے نه هوتے هوں تو عورت کی طرف سے خلع کے مطالبے میں کوئی مضائقہ نہیں ( ، [البقرة]: ۲۲۹) ـ اگر شوهر اس مطالبر كو پورا نه كرمے تو عورت کو عدالت کی طرف رجوع کرنے کا حق حاصل ھے - عمد نبوی میں بعض عور توں کی طرف سے بعض وجوہ کی بنا پر خلع کا مطالبہ کیا گیا جسے پورا کردیا گیا، ایسے واقعات خلفا بے راشدین کے زمانے میں بھی پیش آئے اور عورتوں کے حق میں فیصلے دیے گئے۔ خيار بلوغ، ولايت اجبار، عدم ادائي نفقه، ستم ناروا اور سرد میں مجنون، عنین اور بعض خاص عیوب کی صورتوں میں بھی عورت کو طلاق حاصل کرنے كا قانوني حق حاصل هے \_ بعض مسلم ممالك ميں عورتوں کی حق تلفی کا باعث یہ ہے کہ عدل و قضا کے نظام میں شرعی اصول کی پابندی نہیں کی حاتی ۔ جہاں تک شرعی قانون کا تعلق ہے اس میں عمورت کو یــه واضح اختسیار دیا گیا ہے که وہ ناپسندیدہ شوہر سے آزاد ہونے کے لیے عدالت کی

مدد حاصل کرمے اور قانون اسلامی کی هدایت، عدالت کو یه ہے که اگر واقعی عورت، کسی مرد کے ساتھ ازدواجی زندگی کے حقوق ادا نہیں کر سکتی تو اسے اس مرد سے طلاق دلوا دی جائے (تفصیل کے لیے دیکھیے ابوالاعلٰی مودودی: حقوق الزوجین، ص ۱۰۵ تا ۱۹۹)].

مآخذ : كتب الحاديث و فقه مين ابواب النكاح كے علاوه (١) الدَّسَشْتي : ﴿ رَحمة الأُسَّة في اختلاف الائمة بولاق ... ۱۸. من من ۱۰۸؛ (۲) N. von Tornauw: Das Moslemische Recht لائپزگ ممراع، ص 22 ببعد \* ا مداعه ا مداعه ا Droit musulman : A. Querry (۲) Précis de jurisprudence : M. Perron (م) بيعد؛ ٨ .musulim از خلیل ابن اسحق، مترجمه ازعربی Exploration scientif. de l'Algérie بيرس ۱۱۹، ۱۱ م. م. ببعلى C. Snouk (a) '(de l' option en fait de mariage) de Atjèchers : Hurgronje بناویا ۱۸۹۳ : ۱ بیعد (= The Achehnese) و م س بیعد، رح س) اور (۲) راقم ک Handbuch des islämischen Gasetzes ک . ١ ٩ ١ ع، ص ٢ ٢ ببعد، ٣٣٧ ببعد؛ [(١) عبدالله على حسين: المقارنات التشريعية، قاهره ١م ١٩٤؛ (٨) ابوالاعلى مودودي : حقوق الزوجين، لاهور ٢٥ و ١٥؛ (٩) احمد رسًا خان : شرح الحقوق، هرى پور هزاره . ٢٩٤] .

([e اداره] TH. W. JUYNBOLL)

فسخ نگاح: رک به فسخ؛ طلاق. فسخ نگاح: رک به فسخ؛ طلاق. آلفسطاط: مصر کا پہلا شہر، جس کی بنیلا \* مسلم فاتحین نے رکھی؛ نینز مصر میں عرب عُمال (گورنیروں) کا اقلیبی صدر مقام ۔ یہ دریاے نیل کے مشرق کنارے پر یونانی قبطی شہر بابلیون [رک بآن] کی نواحی بستی کے قریب تعمیر ہوا ۔ بابلیون کے آثار ابھی تک قصر الشّمع کی فصیلوں میں محفوظ ہیں؛ کشتیوں کا ایک پل، جس فصیلوں میں محفوظ ہیں؛ کشتیوں کا ایک پل، جس کے تسلسل کو درمیان میں واقع جزیرة الرَّوْکُه

ارک بان منقطع کرتا تھا، قصر کو دریا نیل کے دوسرے کنارے پر واقع الجیزہ شہر سے ملاتا تھا۔ اَنْفُسطاط کا کچھ حصد دریا کے ساتھ ساتھ، جو ان دنوں کچھ زیادہ مشرق کی طرف بہتا تھا اور کچھ حصد اس زمین نما مرتفع صحرائی میدان پر تعمیر کیا گیا تھا، جو شمالًا جنوبًا چار کیلو میٹر سے زیادہ لمبے علاقے پر پھیلا ھوا تھا۔ ۱۱۹ھ/۱۱۹ کے بعد سے شرف کے جنوب میں واقع پہاڑیوں کو آرصد کہا جانے لگا اور شمالی پہاڑیوں کو آرصد کہا جانے لگا اور شمالی پہاڑیوں کو جبل یشکر کے قریب ھی خلیج، یعنی نہر فرعون شروع ھو جاتی تھی، جو دریا نے نیل کو بحر احمر سے ملاتی تھی اور جسے عَمْرو بن العاص کے حکم سے بحال کیا گیا تھا .

ازمنهٔ قدیم میں الفسطاط کا نام مختلف طریقوں سے لکھا جاتا تھا، ان سب طریقوں کو عرب مصنفین نے درج کیا ہے۔ اس لفظ کے جو معانی بتائے جاتے ھیں ان میں سے ایک معنی خیمہ ہے۔ اس کی توجیہ یه کی جاتی ہے کہ اس قصبے کی بنیاد اس جگه رکھی گئی تھی جہاں عمرو بن العاصر نے بابلیوں کے محاصرے کے دوران میں اپنا خیمہ (فسطاط) نصب کیا تھا۔ موجودہ قاھرہ کے اس محلے رفسطاط) نصب کیا تھا۔ موجودہ قاھرہ کے اس محلے کو جس میں الفسطاط اور بابلیوں کے آثار موجود ھیں مصر العَتیَّة (=قدیم قاھرہ) کہا جاتا ہے۔

عَمرور فربن العاص الاسكندرية كے پہلے محاصرے سے لوٹے (غالبًا ۲۲ه ۱۳۹۸ میں) تو انهوں نے الفسطاط میں ایک مستقل چھاؤنی کی بنیاد رکھی، جو رفته رفته ایک قصبے میں تبدیل ھو گئی ۔ بابلیوں کے قرب کی بدولت قبطیوں کو ملازم رکھنے اور ان کی نگرانی کرنے کا کام عربوں کے لیے آسان ھو گیا ۔ بعد ازاں اراضی کی تقسیم اور مسجد (جَامِعٌ عَمرو یا الجامِعُ العَتیق) کی تعمیر کا مرحله آیا ۔ مصر میں تعمیر کی جانے والی یه سب

سے پہلی مسجد پچاس هاتھ لمبی اور تیس هاتھ چوڑی تھی۔ ممکن ہے کہ مسجد کا منبر شروع ھی سے موجود ہو، لیکن اس کی طاق نما سحراب کمیں ۹۲ ه/۱۱/ع میں جا کر تعمیر هوئی ۔ مسجد کی تعمیر نو اور توسیع متعدد بار عمل میں آئی اور موجوده رقبه اسے ۲۱۲ه/۸۲۸ء میں حاصل هوا ـ يـه مسجد بيک وقت عبادت گاه، ايـوان مجلس، دارالقضاء، ڈاک گھر اور مسافر گاہ تھی ۔ اسی مسجد میں پٹے پر اراضی دینے کی بڑی منظوریاں عطاکی گئیں ۔ عمرو<sup>رط</sup> بن العاص کا گھر اور فوجی ذخائر بھی ممجد سے دور نه تھے ـ يہاں ايک مُصَلَّى، يعنى کھلی فضا میں نماز ادا کرنے کی ایک وسیع و عریض جگه بهی تهی، جهان عیدالفطر ۳۸ه/جنوری ۲۶۲۰ میں عمرو<sup>رہ</sup> بن العاص کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جو ایک شب بہلے فوت ہوے تھے ۔ ہر قبیلے کے لیے ایک متعین علاقه (خِطّه: الفسطاط کا خِطّه قاهره کے حارہ کے مساوی ہے، جس کے معنی محله کے هیں) مختص كر ديا كيا تها ـ بعض خطّوں ميں مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے باشندے شامل تھے، مثلًا خطَّةٌ اَهْل الـرَّاية، جو مسجد كے ارد گرد واقع تھا؛ خطَطَّ اللَّفيف، جو اس کے بالکل شمال میں تھا اور خطَطُ اَهْلِ النَّظَاهِرِ؛ مؤخر الذكر ان نموواردون كے ليے كے مخصوص تھا جو اپنے اپنے قبیلے میں سکونت اختیار نہ کر سکے تھے (قب Guest)، در JRAS ، م ع، ص ۹۳ ببعد) \_ هر خطّع كي اپني ايك الگ مسجد تهي ـ ۵۵ه/۲۵ء میں پہلی مرتبہ جامع عمرو کے، نیز دو کے علاوہ خطط کی تمام مساجد کے منار تعمیر کیے گئے۔ فاتح عرب فوج میں یمنی خاصی تعداد میں شامل تھے۔شام کے وہ عیسائی اور یہودی بھی اسلامی لشکر میں شامل تھے جو مسلمانوں سے سیاسی وابستگی رکھتے تھے۔ وہ دریا کے قریب تین مختلف محلّوں میں قیام پذیر تھے، جن کے نام جامع عمرو سے شمال

کی جانب علی الترتیب اَلْحَمراء الدنیا، الحمراءُ الوُسطٰی اور اَلْحَمْراءُ القُسطٰی اور اَلْحَمْراءُ القُصوٰی تھے۔ دوسرے ذمیوں نے بھی ان کے ساتھ سکونت اختیار کرلی تھی .

اصل پڑاؤ کی هیئت رفته رفته بالکل بدل گئی ـ مختلف محلوں کے درمیان خالی جگمیں چھوڑ کر انھیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا ۔ تمام خطوں کو، بالخصوص صحرا کے شمالی جانب، غیر آباد چھوڑ دیا كيا، مكر بعد مين انهين زير تصرف لايا كيا ـ مستقل عمارتوں میں اضافه هو تا چلا گیا۔ بیت المال تعمر کیا د Beiträge zur Geschichte Ägypten : Becker) كيا ۲: ۱۹۲۱) - الفسطاط کی فصیل نہیں تھی -مr - ۲۵ ه/۱۸۸۳ عمیں مصر کے خوارج برسر اقتدار آگئے اور انھوں نے خلیفہ مروان اور اس کی فوجوں کے خلاف شہر کا دفاع کرنے کے لیے مشرق کی جانب ایک خندق کهودی ـ خلیفه عبدالعزیز بن مروان نے بھی، جس نے حُلُوان کی بنیاد رکھی یا اسے ترق دی تھی اور جہاں اس نے طاعون سے پناہ لی تھی (۔ےھ/۹۸ ۔ . ۹۸۹)، الفسطاط میں مکان، مسقف منڈیاں اور حمّام تعمیر کرائے۔ قبطی غیر محسوس طور پر فاتحین کے ساتھ مل جل گئے ۔ دوسری صدی هجری/آثهویں صدی عیسوی میں الفسطاط میں قبطی زبان بولی جاتی تھی۔ الفسطاط میں چند گرجر بھی تعمیر کیر گئر، جن کا ذکر گاھے گاھے وقائع نگار بھی کرتے ھیں ۔ دریا کے راستے آنے جانے والے تجارتی سال کے لیے دریاے نیل کے ساتھ ساتھ گودام تعمیر کیے گئے ۔ و جب آخری اموی خلیفه مروان ثانی عباسیوں سے شکست کھا کر فرار ہوا تو الفسطاط سے گزرئے وقت وه ان گوداسوں کو نذر آتش کر گیا (۱۳۲ ه/ . 20ء) - مشرق كي جانب، الفسطاط اور مُقَطَّم کی چانوں کے درمیان اَلْقراف کا قبرستان تھا۔ عباسی عمال الفسطاط کے وسط میں سکونت اختیار

كرنے كے بجامے انھوں نے اس غرض سے اصل پڑاو کی کھلی جگہ میں قدیم الحمراء القَصُوٰی کو منتخب کیا اور اس طرح آلْعَسْکُر کی نـواحی بستی کی بنیاد رکھی۔ اس سلسلے میں المقریزی یه توضیح . كرتا هي كه الفسطاط كا قصبه دو علاقون مين منقسم تها، يعني عَمَل فُوق يا بالأئي علاقه، اپنر مغربي حصر (جنوب میں دریاہے نیل تک اونچا میدان) اور مشرق حصر (النَّعْسَكُر تك كا باقي مانده صحرا) سميت، اور عمل أسفل يا زيرين علاقه، جس مين باق مانده تمام حصه شامل تها ـ ۳۳ ۱ ۱/۵ می عباسیون نے ایک وہا سے پناہ حاصل کرنے کے لیے آزمائشی طور پر کچھ عرصے کے لیے جَبل یَشْکر پر سکونت اختیار کر لی تھی ۔ بعد میں انھوں نے ٱلْعُسْكُر ميں سكونت اختيار كر لى، امارت كا ايك محل (دارلامارة) تعمير كيا گيا اور پهر ١٦٩ه/ ۵۸۵ - ۱۸۵ میں، اس کے بالکل ساتھ ھی ایک بڑی مسجد (جامع اَلْعَسْکَر، جسے جامع ساحلَ الغَلَّه بھی کہتے ھیں) تعمیر کی ۔ اس کے ارد گرد اصل قصبه بن گیا، جس میں دکانیں، منڈیاں اور عمدہ مکان تھر ۔ اب اس میں سے کچھ بھی باق نہیں .

تیسری صدی صدی هجری/نوبی صدی عیسوی میں احمد بن طولون نے اپنا نیا دارالحکومت بنایا، جس کا نام القطائع تھا۔ یہ جبل یشکر کے شمال مشرق سرے (جہاں اس نے ایک بڑی اور عظیمالشان مسجد تعمیر کرائی) اور سیدہ نفیسہ کے مشمد اور بعد کے رمیلہ محلے کے درمیان واقع تھا۔ جامع ابن طولون، جو عظیم تر قاهرہ کی قدیم تربن مسجد ہے اور ابھی تک اپنی اصل صورت میں موجود ہے، هے اور ابھی تک اپنی اصل صورت میں موجود ہے، عراق عرب کا رهنے والا تھا، جس نے اس کا معمار غالباً عراق عرب کا رهنے والا تھا، جس نے اس کا طرز تعمیر سامرا کی عمارتوں سے اخذ کیا تھا۔ اس سے پہلے اس

نے ایک محرابی نالہ تعمیر کیا تھا، جو غین الصیر و کی جانب جاتا تھا؛ اس کے کھنڈر اب بھی بساتین کے شمال مغرب میں محفوظ ھیں ۔ اس مسجد اور متعدد مکانوں کے علاوہ القطائع میں ایسک محل، دارالاسارۃ اور چند شاندار باغات بھی تھے، لیکن یہ سب بہت جلد معدوم ھو گئے۔ طولونیوں کے زوال کے وقت (۹۲ ۲۵/۵۰۶) عباسیوں نے محل کو قباہ کر دیا ۔ انھوں عباسیوں نے محل کو تباہ کر دیا ۔ انھوں لاجین (۹۲ ۱۵/۵۰۶) نے بحال کر دیا (دیکھیے لاجین (۹۲ ۱۵/۵۰۶) نے بحال کر دیا (دیکھیے لاجین (۴۲ ۱۵/۵۰۶) در گذاری کو نمیں چھیڑا، جسے بعد میں سلطان تحدیل کو نمیں چھیڑا، جسے بعد میں سلطان الاجین (۴۲ ۱۵/۵۰۶) نے بحال کر دیا (دیکھیے کے متعلق بھی ضروری تفصیلات مندرج تسے متعلق بھی ضروری تفصیلات مندرج ھیں).

القاهره کی تاسیس (۸۵ سم/۹۶ و ع) سے الفسطاط كي خوش حالي كا خاتمه نهين هو سكا - فاطمى دور میں یہ عالم اسلام کے امیر ترین شہروں میں سے تھا۔ اس کے اونچر اونچر مکانوں کی پانچ پانچ سات سات سنزلين تهين (ناصر خسرو تو اپنے سفر نامه، مترجمهٔ Schefer ص ۱۳۹۱ میں چوده منزلوں کا ذکر کرتا ہے) ۔ جاسع عمرو کے ارد گرد انتهائی با رونق بازار، تنگ گلیوں کا ایک لمبا چوڑا سلسله يهيلا هوا تها، جن كي حال هي مين صحرائي سطح مرتفع میں کھدائی کی گئی ہے۔ القاهرہ، جمال مکان نسبةً نیچے اور باغات سے مزیّن تھے، خلیفہ اور فوجي امراكا شهر بن گِيا ـ الفسطاط، جو قاهره سے زياده گنجان آباد تها، تجارت اور صنعت كا بدستور مرکز رہا، جس کی کھدائیوں کے دوران میں دریافت همونے والر نہایت عمده برتنوں اور شیشر کے ظروف؛ نیز اوراق بردی اور کاغذ پر لكهي هوئي عبارتون سے تصدیق هوتی هـ ـ ساتویں صدی هجری/تیرهویں صدی عیسوی میں

بھی یہاں فولاد، تانبر، صابن، شیشر اور کاغذ کی صنعتین مؤجود تهین (ابن دقماق، س: ۱۰۸)، شکر اور کپڑوں کا تو ذکر هي کيا۔ ١١١٩هه/١١١٩ع میں قصبر کی صنعت کاری کی اهایت اس قدر تھی كه صيقل شده عمده تانبركا ايك بهت برا حلقه تيار کیا گیا تھا، جس پر پیمانے کے نشان لگے ہوئے تھے؛ اس کا قطر دس ھاتھ سے زیادہ لمبا اور وزن کئی ٹن تھا اور اسے فلکیاتی مطالعات کے ایک آلر کو سہارا دینر کے لیر بنایا گیا تھا۔ بہرکیف، خلیفه المستنصر کے افراتفری کے عمد حکومت (۲ سمم ١٠٥٥ ع تَا سه سم ه/٢٤٠ ع) مين، جو الهاره برس سے زیادہ عرصر تک جاری رہا، قصبر کو شدید قحط سالی کی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، جس پر وبائی اسراض مستزاد تهر؛ جنانچه بعد مین العسكر، القطائع اور الفسطاط کے صحرائی محلوں کے پورے خطوں کو خالی کر دیا گیا ۔ پھر وزیر بدر الجمالی کے حکم سے ویران اور تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے کو وهاں سے هٹا لیا گیا تاکه قاهره میں اسے دوباره استعمال میں لایا جائے۔ اس قسم کی دوسری کارروائی ۱۹۰۵/۱۱۱۰ اور ۲۵۵ه/۱۳۱۰ کے درمیان عمل میں آئی؛ اس کا تعلق ان عمارتوں سے تھا جن کے مالک ایک انتباہ کے باوجود ان کی مرمت کروانے میں ناکام رہے تھے۔ ۲۱۹۸ه/۱۱۹۰ ۱۱۹۹ کا سال تباه کن تها ـ المرک Amalric کی ورنگی افواج الرصد کے عین جنوب میں بڑکة الحَبش میں خیمہ زن تھیں۔ شاور نے، جو پہلے ان کا حلیف تها، چار سال قبل انهیں حملے کی دعوت دی تھی اور اب خود اس پر انھوں نے حمله کر دیا تھا۔ اس خوف سے کہ وہ کہیں الفسطاط پر قبضہ نه کرلیں، جس کی کوئی فصیل نه تھی که دفاع کیا جاتا اور جسے قاہرہ کے خلاف اڈے کے طور پر استعمال کیر جانے کا احتمال تھا، اس نے شہر خالی

کروا لیا اور اس کے آدمیوں نے ایک باقاعدہ منصوبر کے تحت آگ لگا دی ۔ یه آتش زنی چون دن جاری رھی۔ ان تمام قیامت خیزیوں کے باوجود وھاں زندگی ایک بار پھر شروع ہوگئی اور اسے دوبارہ تعمیر کرلیا گیا \_ بہرحال آئندہ کے لیر ایسر حادثات کی روک تھام کی غرض سے سلطان صلاح الدین نے قاہرہ، قلعہ اور الفسطاط تینوں کے گرد ایک فصیل تعمیر کرا دی ۔ اس فصیل کے آثار قلعر کے جنوب میں اور جامع عمرو سے نو سو میٹر مشرق اور جنوب مشرق کی طرف بھی دیکھر جا سکتر ھیں۔ دریاے نیل کے ساتھ ساتھ خالی اراضی پر نئے سحلے تعمیر کیے گئر، جبکہ خواص نے اس کے کناروں پر تفریحی بارہ دریاں تعمىر كرالين \_ مشرق علاقر روزبه روز نظر اندازكير جانے لگر، البتہ ۱۳۸۸هم۱ء کے بڑے طاعون تک جامع عمرو مذهبی تعلیم کا بارا مرکز رهی ـ مملوک سلاطین کے عمد میں قاهرہ میں تجارت زیادہ ہُو گئی، چنانچہ حیرت زدہ یورپی سیاحوں نے قاہرہ کے بازاروں کا ذکر کیا ہے نه که مصر [الفسطاط] کے بازاروں کا ۔ الفسطاط (یہ نام معدوم ہو گیا اور اس کی جگه مصر نے لی) گمنامی میں جلا گیا۔ یه بالائی مصر کا صرف التُنظامی مرکز رہ گیا، جس کی پیداوار بحری جہازوں کے ذریعے اس کے دریا کے کناروں تک لائی جاتی تھی۔ نپولین کی مہم کے وقت قديم قاهره مين دس هزار باشندے رهتر تهر، جن میں سے چھے سو قبطی تھے .

'(۴۱۹۱۹) حد MIFAO در al-Foustât ou Misr Ricerche sulla: U. Monneret de Villard (A) Bull. Soc. Géog. ננ topografia di Qasr es-Sam' 9 TTT 1 T.O : (=19TT - 19TT) 17 ( Egypte : M. Clerget (9) :9m 5 27 : (61970 - 1977) 17 Le Caire, Étude de géographie urbaine et d' histoire économique ، جلدین، قاهره سم و ع، جس میں حوالے بکثرت هیں؛ (۱۰) عملی بہجت بر و نجرس Fouilles d' al Foustat : A. Gabriel (١١) وهي مصنفل : كتاب خفريّات الفسطاط، ج ١، جس میں عکسی تصاویر کا ایک مجموعه بھی ہے، قاهره Matériaux pour : Wiet J Maspero (17) 1914 servir à la géographie de l'Égypte در MIFAO در The : K. A. C. Creswell (17) (61919) 77 7 Muslim architecture of Egypte ، آو کسفراد Cabriel (10) :CIA: Van Berchem (10) := 1907 Histoire de la Nation Égyptienne : Hanotaux (17) 'G. Wiet j' 'L'Égypte arabe (642-1517); o 5 نار Alsy in the fifteenth Century : Guest در س. ورع، ص رور تا ۲۰۸ انیز رک به قاهره].

(J. Jomier)

فِسْق : رَکّ به فاسق .

فسنجس (بنو): ایک خانواد کے کا نام، جو \*
بنو بویه کے زمانے میں نسلا بعد نسلِ اعلٰی انتظامی
عہدوں پر فائز ہوتا رہا۔ اس خاندان کے اقتدار کا
بانی ابو الفضل العباس بن فَسنْجُسْ شیراز کا ایک
امیر کبیر تھا، جسے علی بن بویہ (عماد الدوله) نے
چھے لاکھ درھم کا جرمانه کیا تھا۔ ازاں بعد وہ اسی
فرمانروا (۲۲۳ھ/۱۳۳۹ء) کے لیے مالگزاری کا کام
کرتا رھا۔ ۱۳۳۸ه/۱۳۹۹ء) کے لیے مالگزاری کا کام
ملزمت میں منسلک ہو کر بصرے کے دیوان الخراج
ملازمت میں منسلک ہو کر بصرے کے دیوان الخراج

۲ سم ۱۵۳/۵ و ع میں بصرے میں انتقال کیا اور اس کا بیٹا ابو الفَرَج محمّد اس كي جگه ديوان الخراج كا سربراه مقرر هوا۔ وزیرالمهلبی نے وفات پائی تو ابوالفَرَج محمّد عراق کی انتظامیه (۲۵۳ه/۹۳۹) کا افسر اعلٰی مقرر ھوا۔ اگرچہ اس کا عہدہ وزیر کے برابر تھا، لیکن اسے وزیر نہیں کہا جاتا تھا۔ ۵۸۹ه/۹۹۹ءمیں معزالدوله نے اسے عمان کی تسخیر کے لیر بھیجا (الصابی نے سرسائل میں ایک مکتوب موجود ہے، جو فتح کی اطلاع کے جواب میں لکھا گیا تھا، مخطوطهٔ پیرس (عربی، عدد ۵ و ۲۱، ۱۹۷ صفحات) ـ معزّالدوله کی وفیات کے ایک سال بعد وہ واپس چلا آیا ۔ عز الدولہ بختیار کے عہد حکومت میں ابوالفَرَج محمّد وزارت مین شریک رها، لیکن اس کی وزیر ابوالفضل العباس الشیرازی سے بن نه آئی ـ بالآخر وہ تمام ذمّے داریوں سے سبکدوش ہو کر . ۲ م میں خانه نشين هوگيا اور دس سال بعد . ٢٣هـ/ ١٠٠٩ ع میں راھی ملک عدم ھوا۔ اس کی وفات سے اھل خاندان کے اقستدار کو کچھ نقصان نہیں پہنچا اور وہ بدستور فارس میں ستمکن رہا ۔ ابو سحمّد علی جو ابوالفرج کا بھائی تھا، ۲۲۳ھ/۱۹۸۰ سے ۲۲۳ھ/ ٥ ٨ و ع تك شريف الرباكا وزير رها - ابوالفَرَج كابيثا ابوالقاسم جعفر (٥٥ مه ٩٦٦ و تا ١ مه/١٠٥٩) پهلر فارس مين سلطان الدوله كا وزير هوا اور بعد ازان کچھ عرصے کے لیے بغداد (۲۰۰۸ه/۱۰۱ء تا ۹. مه/۱۰۱۸ع) میں بھی منصب و زارت پر نائز رھا۔ ابو القاسم کے فرزند، یعنی ابوالفَرَج محمّد کے پولے كا نام ابو الفَرَج معمّد ذوالسعادت تها اور وه جلال الدوله كا وزير تها ـ عراق مين اس كا زمانــهٔ وزارت ۱۲مه/۳۰۱ع تا ۲۵مه/سم، ۱ع، یعنی حلال الدوله کے سال وفات تک ہے۔ ابو کالیجار نے بھی اس کو وزارت پر بحال رکھا، لیکن اگلمر سال اس کو مدروا ڈالا جب کہ اس کی عمر اکاون سال

تھی (ابن الأثير نے لکھا ھے کہ ۲۸مھ/۔۳۰ء میں جلال الدولہ کا وزیر اسی خاندان کا ایک اور فرد ابو الفضل العباس بن الحسن بن جعفر تها، ليكن وہ یقینا زیادہ عرصے تک وزارت پیر مامور نہیں رها) \_ معلوم هوتا هے که جب طغرل بیگ بغداد میں وارد هوا تو بنو بویه کے آخری فرمانروا الملک الرحیم كا وزير، ابوالفرج كا فرزند علاء الدين ابوالغنائم سعد تھا ۔ سلجوقیوں کے وزیر الکندوری [رکُ باں] نے اسے واسط کا گہ، نر بنا دیا۔ اس انعام کی وجہ یہ تھی كه علاء الدين إ اپنر باپ كے زمانے ميں بطيحه كے والى كے خلاف جنگ ميں فتح پائي تھي ـ علاء الدين نے اپنے آپ کو غبر محفوظ خیال کرتے ہوے شہر کے گرد حصار بنوا لیا تھا۔ اس پر اس کے آقا اسے مشکوک نظروں سے دیکھنر لگر ۔ سلجوق فوج نے حمله کیا تو اس نے کہلم کھلا البساسیری [رک بان] کا ساتھ دیا اور واسط میں بنی فاطمہ کے نام کا خطبہ بھی پڑھوایا (فاطمیوں کے قاصد المَّؤَیَّد الشیرازی نے اپنی سیرة، ص ۱۳۹ تا ۱۳۷، میں اس واقعے کا ذَكركرت هوے والى كا نام ابن قائد بن رحمه لكها ھے) ۔ اوائل ومہم ھ/مارچ ۔ اپریل ١٠٥٥ء میں علاء الدین نے اس جنگ میں شکست کھائی اور بهائی سمیت گرفتار هوا ـ اسے پھانسی پر لٹکایا گیا اور اس کے اعضا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اُس واقعے کے بعد اس خاندان کا نام کبھی سننے میں نہیں آیا .

مآخذ: دیکھیے ابن سسکویہ، ابوشجاع، الروذ باری ان الجوزی، ابن الأثیر اور سبط ابن الجوزی کی ناریخیں، جن کے حوالے مقالہ "بویه (بنو)" میں آئے ہیں، نیز ان کے علاوہ عربی کی دو عبارتیں، جو اسی مقالے میں مذکور ہیں۔ کا دیا ہوا شجرۂ نسب صحیح نہیں ہے کبونکہ اس نے ابوالقاسم نام کے دو شخص فرض کر رکھے ہیں اور الفرج الثانی اور تکریت کے المَحَمُّلبان کو ایک ہی فرد

لیا هے (کیونکہ ان دونوں کے بیٹوں کا نام ابوالغنائم تھا) . (CL. CAHEN)

فُسنَیْفُسا: رک به نن تعمیر [فسیفسا].

\*⊗ فصاحة: (ع)، اصل معنی صفائی، پاکیزگ؛

فصیح (بمعنی صاف، پاکیزه) کا اسم مصدر... [ایسا
کلام جو اهل زبان کے روز سره کے موافق، تنافر
حروف، غرابت، مخالفت قیاس لغوی و نحوی اور
تعقید اور ضعف تالیف جیسے عیوب سے پاک هو
فصیح کہ لاتا ہے اور کلام کے اس وصف کو فصاحت
کہتر هیں (سجاد میرزایگ: تسمیل البلاغة).

سجاد میر زابیگ کے خیال میں یہ بلاغت کا دوسرا رکن ہے اور اس کا تعلق زیادہ تر الفاظ سے ہے۔ یہ دوسرا رکن ان معنوں میں ہے کہ بلاغت کی تعریف میں کلام کے مقتضا ہے حال ہونے کے موافق ہونے کے علاوہ، فصاحت بھی ایک وصف شامل ہے .

عبدالقاهرالجرجانی نے دلائل الاعجاز میں فصاحت کو صرف لفظ کا وصف سمجھنے پر اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ لفظ کی فصاحت میں معنی کا عنصر شامل ہوتا ہے اور معنی کا تعین کرنے کے لیے کلام کے مجموعی مدعا کو دیکھنا پڑتا ہے (نیز دیکھیے اصغر علی روحی: دبیر عجم، لاہور ۱۹۳۹ع)]۔ اس کی ایک قسم فصاحة المفرد ہے اور دوسری کو فصاحة الکلام کہتے ہیں؛ ایک تیسری قسم فصاحة المنگم بھی ہے، جو اس شخص سے مخصوص ہے المتکلم بھی ہے، جو اس شخص سے مخصوص ہے جس کا اسلوب بیان مذکورۂ بالا معیار پر پورا اترے.

'فصیح' ایک ایسے لفظ یا جملے کو کہتے ہیں جو نقائص سے پاک ہو۔ اس کے علاوہ فصیح کو بلیغ سے معیز کیا جاتا ہے، جس میں یہ صفت بھی مضمر ہے کہ کسی زیر بحث عبارت میں اظہار خیال مناسب و موزوں طریقے پر کیا گیا ہے .

مآخذ: متن مقاله میں مذکور حوالوں کے علاوہ (۱)

Sprenger, etc. تھانوی: کشاف اصطلاحات الفنون، طبع

Die Rhetorik Araber: Mehren (۲) ببعد؛ (۲)

م م ۱ تا ۱۱، (۳) شبلی نعمانی: شعرالعجم، ج سما المائا (۳) (۳) (۱۵)

فصل: (ع)؛ فَدْرَق، قِسْمه اور ديگرسترادف ١٠ الفاظ کی طرح اس کے معنی الگ کرنے، تقسیم کرنے اور امتیاز دینے کے هیں۔ [اصطلاحی معنی کے اعتبار سے فصل کا لفظ مختلف فنون میں الگ الگ مفہوم کے لیے مروج ہے : (۱) تصنیف و تالیف کے فن میں ایک خاص نوعیت کے مسائل کو دیگر مسائل سے الگ کرنے کے لیے حد فاصل کے طور بر مستعمل هے، مثلًا اس كتاب كا پهلا باب اتنى فصلوں ير مشتمل هے: (۲) علم القراءة مين فصل سے سراد وقف هوتا هے؛ (س) علم العروض كي اصطلاح ميں ايك خاص قسم کے زحاف کو فصل کہا جاتا ہے؛ (س) علم النحو کی اصطلاح میں فصل اس ضمیر کو کہتے ھیں جو مبتدا اور خبر کے درسیان واقع ھو۔ اسے عمَاد بهي كمهتر هين، جيسر زَيْدُ هُـو الْقَائِمُ (د) اهل المعاني و البلاغة کے هاں فصل کا لفظ وصل کے مقابل اصطلاح کے طور پر سروج ہے، یعنی بعض جملوں کو بعض پر عطف نه کرنا فصل کم لاتا ہے؟ (١٩) سال کے چار موسم فصل (جمع: فصول) کہ لاتے هيں؛ (١) علم المنطق كي اصطلاح ميں فصل ايك کلی ہے جو کسی شر کا جوہر یا ذاتیت سمتاز **ر** متميز كرنے كے لير (اَلْفُصْل كلي يحمل على الشيء فی جواب ای شیء هو فی جوهره) استعمال کی جاتی هے (دیکھیر الجرجانی: کتاب التعریفات، ہیروت ٩ ٩ ٩ و ع ، ص ١ ١ ببعد؛ عبدالنبي : دستور العلماء ، حیدرآباد دکن ۱۳۳۱ه، س: ۱۶۵؛ تهانوی: كشاف اصطلاحات الفنون، كا كمته ١٨٦٦، ص . [(1171

منطق میں فصل سے مراد وہ فرق ہے جو دو اصناف یا دو انواع کے درمیان ہو، بالخصوص اس باب میں جس میں حمد کی بحث کی جاتی ہے، اس سے کسی نوع کی امتیازی صنات مراد ہیں جو آگے تکی بلند تربن نوع کے بیان سے مل کر حد (تعریف) کی بلند تربن نوع کے بیان سے مل کر حد (تعریف) تشکیل کرتی ہیں، مثلًا "انسان ایک حیوان (جنس) ناطق (فصل) ہے،"۔ مفہوم میں فصل ان پانچ (یا چہے) الفاظ میں سے ہے جن سے فرفوریوس Porphyries چہے) الفاظ میں سے ہے جن سے فرفوریوس (۱) جنس؛ (۲) نسوع؛ (۳) میں بحث کی ہے: حالیٰ انہوان الصفا نے رسالمہ، عمد د ، ، میں رسائل اخوان الصفا کی رہ سے ۱ تا س کا تعلق آغیان رسائل اخوان الصفا کی رہ سے ۱ تا س کا تعلق آغیان سے ہے اور سے ۱ ور سے ۱ تا س کا تعلق آغیان

افلاطونی طریقهٔ تحلیل یا تقسیم کو طریق القسمه کمها جاتا ہے تاکه وہ ارسطاطالیس کے طریق القیاس سے سمتاز ہو جائے (الفارابی، طبع Dieterici، طبع ص ۲).

ما بعد الطبیعیات میں مجرد اور مادے کے مابد الامتیاز کے لیے فرق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ذات باری تعالی مادیات سے مُفارق یعنی الگ ہے۔ اس کی حقیقت میں نه فرق ہے نمه فصل (ارسطاطالیس: "الٰہیات"، طبع فصل (ارسطاطالیس: "الٰہیات"، طبع اور اروا۔ افلاک و نجوم بھی، مفرقات (متراد ہم، مُجردات) ھیں .

Die Hermeneutik des : J. Połlak : مآخن . آخن : Glossar (کائیزگ ۱۹۱۳ کائیزگ ۲۰۱۳)؛ نیز رک به جنس؛ حدّ (و اداره]) TJ. De Boer

. فَصْل : رَكَ به فلاحت .

⊗ فُصِلت: سورهٔ حم السجده [رک بان] کا دوسرا
 نام.

فصیح : رک به نصاحة .

فصیح دده، احمد: (م۱۱۱۱ه/۱۹۹۹)، تسلسلهٔ مولویه کا ایک ترک شاعر، جو استانسبول کا رهنے والا تها۔ اس کے والد محمد کا تعلق خانوادهٔ دُوقَدِکِین زاده سے تها۔ علوم مشرقیه کی تکمیل کے بعد وہ صدر اعظم کوپرولوزادہ احمد پاشا کی سرکار سے منسلک ہوگیا، لیکن جلد ہی آرام طلبی کی زندگی سے منہ موڑ کر سلسلهٔ مولویه کا حلقه بگوش بن گیا اور غلطه کی مشہور خانقاه کے شیخ طریقت خوثی دده کے حلقهٔ ارادت میں شامل ہوگیا.

وہ صاحبِ دیوان تھا۔ اس کے علاوہ اس نے عربی اور مشنویاں عربی اور فارسی میں بہت سی نظمیں اور مشنویاں بطور یادگار چھوڑی ہیں، جن میں تصوف کی اصطلاحات اور تصوف کا رنگ نمایاں ہے .

مآخذ: (۱) سلیم، صفائی، بلین اور اسرار دده کے تدکرے، بذیبل ساده؛ (۲) عبدالباتی گلپستارلی: (۲) عبدالباتی گلپستارلی: (۲) ۱۹۵۳ (۱۳۵۰ (۳) استانبول ۱۹۵۳ (۳) برسلی طاهر: ۱۶۱ (۳) برسلی طاهر: ۱۶۱ (۳) برسلی طاهر: ۱۶۱ (۳) برسلی طاهر: ۱۶۱ (۳) سوآف لری، ۱۳۳: (۳) ۱۳۳: (۳) برسلی طاهر: «۹۳: ۲ leri Turkçe yorma divanlar Katalague (FAHIR IZ)

فصیله: (ع)؛ فصیل کا مؤنث، جو فصل سے «
بروزنِ فعیل اسم مفعول ہے۔ عرب لغت نویسوں
کی راہے میں اس کا اطلاق اس شے پر ہوتا ہے جو
جدا اور علمحدہ کر دی جائے، مثلًا اونٹنی یا گائے کا
بچہ، جو ماں سے علمحدہ کیا گیا ہو۔ فصیلہ کھجور
کے اس پودے کو بھی کہتے ہیں جو ایک جگہ
سے دوسری جگہ لگایا گیا ہو۔ لسانیات کی رو سے
اسی لفظ کے معنی قبیلے کی سب سے چھوٹی شاخ،
اسی لفظ کے معنی قبیلے کی سب سے چھوٹی شاخ،
نیز سب سے قریبی رشتے دار کے بھی آتے ہیں۔
لسان العرب میں ہے کہ حضرت عباس و کو

کا نہایت قریبی رشتے دار، کہا جاتا تھا۔ عربوں کے علم اشتقاق کے ایک اصول کی روسے قبیلے کا نام کسی انسانی عضو پر رکھ دیا جاتا تھا۔ اسی کو مدنظر رکھتے ھوے وہ ران کے گوشت کے پارچے کو فصیلہ کہا کرتے تھے۔ [فصل کے معنی ہیں: ابائة احدالشیئین مِن الآخر حتی یکون بینھما فرجة، یعنی دو چیزوں کا ایک دوسرے سے اس طرح علمحدہ ھو جانا کہ ان کے درمیان فاصلہ ھو جائے۔ جسم کے جوڑوں کو مفاصل کہتے ھیں۔ کسی جگہ کو چھوڑ کر وھاں سے چلے جانے کو فصل کہتے ھیں۔ یوم القصل وہ دن ہے جس میں حق و باطل علمحدہ علم کر سامنے آ جائیں گے۔ فصیلہ کے معنی عشیرہ، یعنی خاندان، کے بھی ھیں۔ شہر پناہ کو فصیل کہتے ھیں].

(G. LECERF)

فضاله: بحر اوقیانوس کے ساحل پر مراکش کا ایک شہر اور بندرگاہ، جو زَناتہ قبیلر کے علاقر میں دارالبیضاء سے پچیس کیلومیٹر دور شمال مشرق کی طرف ہے۔ اس نام کی وجه تسمیه معلوم نهيں هو سكى \_ Graberg de Hemsö اور Godard كا بيان كرده اشتقاق (فيض الله = عطيهٔ خداوندي) واضح طور سے خیالی ہے۔ شہر کے نواح میں زیادہ کا تبیله آباد ہے، جس کی ایک شاخ فضالہ کہلاتی ھے۔ شاید شہر کا نام اسی نسبت سے پڑا ہو۔ یہ نام الادریسی کے علاوہ جنیوی اور وینسی نقشوں میں بھی آیا ہے ۔ معلوم ہوتا ہے که چودھویں اور پندرهوین صدی عیسوی میں عیسائی تاجر اس بندرگاه میں وارد هومے تهر - سیدی محمد بن عبدالله نے ۱۱۸۶ - ۱۱۸۵ ۱۱۸۷ء میں فضالہ کسو تمسنه Tamasna کے صوبے کے لیر غلّر کا گودام بنانا چاھا۔ اس مقصد کے پیش نظر اس نے یورپی تاجروں کو برآسدی مراعات عطا کر دیں، لیکن

اگلے هی سال واپس لے س ۔ بعدازاں اس نے یہ مراعات ایک هسپانوی کمنی ("mayores") کو دے دیں، جو دارالبیضاء کی تجارت کی اجارے دار تھی ۔ انیسویں صدی عیسوی میں یہ بندرگاہ پھر متروک هو گئی ۔ یماں ایک هی قصبه تھا جو المنصوریه کے نواحی قصبے کی طرح رباط سے دارالبیضاء جانے والی شاهراه پر پڑاؤ کا کام دیتا تھا۔ میں ایک فرانسیسی کمپی کمپی الحدیث تھا۔ کو فضاله میں ایک چھوٹی سی بندرگاہ بنانے کی اجازت عطا کی گئی ۔ آج کل اس کی حیثیت دارالبیضاء کی معاون بندرگا، کی هے، جمال سے اجازت عطا کی گئی ۔ آج کل اس کی حیثیت زیادہ تر پٹرول برآمد هوتا هے ۔ ۱۹۵۵ء میں دارالبیضاء کی معاون بندرگا، کی هے، جمال سے نیدہ تر پٹرول برآمد هوتا هے ۔ ۱۹۵۵ء میں دارالبیضاء کی معاون بندرگا، کی هے، جمال سے نیادہ تر پٹرول برآمد هوتا هے ۔ ۱۹۵۵ء میں دارالبیضاء کی ناور ۱۹۵۸ء میں چھتیس هزار ٹن اور ۱۹۵۸ء میں جھتیس هزار ٹن اور ۱۹۵۸ء میں ۲٫۳۳٫۰۰۰ ٹن مال اتارا گیا

دارالبیضاء کے قرب کی وجہ سے فضالہ میں بہت سی صنعتوں کے قیام میں مدد ملی ہے۔ آبادی زیادہ تر محنت کشوں پر مشتمل ہے، جو نواحی دیہات سے چلے آئے ہیں۔ ان کی آمد سے آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ ۱۹۵۲ء میں ۱۸۹۹ء میں ۱۸۹۸ء نفوس آباد تھے، جن میں ۱۸۸۰، ۲۰راکشی مسلمان، فوس آباد تھے، جن میں ۱۸۸۰، ۲۰راکشی مسلمان، قضاله کی آبادی پنتیس ہزار تھی۔ اس میں ۱۵۰، ۳۱ فضاله کی آبادی پنتیس ہزار تھی۔ اس میں ۱۵۰، ۳۱ میں اسلمان، ۱۵۰ یہودی اور ۱۳۰۰ غیر ملکی تھے۔ شہر کو میونسپل کمیٹی کا درجمہ حاصل ہے۔ میں ایک فرسان کی رو سے حکمران وقت سلطان محمد خامس کے اعزاز میں حکمران وقت سلطان محمد خامس کے اعزاز میں شہر کا نام بدل کر محمدیہ رکھا گیا۔

مآخذ: (۱) الادريسي: المغرب، ص ۸۱؛ (۲) Les villes maritmes du : E. de la Primaudaie

, (A. Adam) الفضالى: محمّد بن محمّد الشّافعي، قاهره كے ایک شیخ جو ڈیلٹا میں سَمَنّد کے قریب منیۃ فَضَالة مين پيدا هو م (الخِطط الجديدة، و: ۲، ۲،۱۶ الباجورى: تحقيق المقام على كفاية العوام، قاهره ۱۳۱۵ ص ۹) اور ۱۳۳۱ه/۱۸۲۱ میں فوت - (۳۹: ۲ (Cat. of Mediv. Library) هـو مـ معلوم هوتا هے، ان کی شہرت صرف کفایة العوام من علم الكلام ك مصنف اور الباجوري [رك بآن] ك ایسر پر نویس مصنف کے استاذ کی حیثیت سے ہوئی جس نے اپنر استاذ کی وہ شرح بھی لکھی جس کا 🕆 اوپر ذکر آ چکا ھے، مخطوطات اور مطبوعات میں متن اور حاشیه هر کمین یکجا ملتر هیں، متن کا ایک ترجمه D. B. Macdonald ایک ترجمه Muslim Theology, etc. على مري تا روس مين موجود هے.

مآخذ: (۱) براکلمان Brockelmann، ۲ هم ۱۰۰۹؛ و ۱۰۸۰۸، ۲ هم ۱۰۹۰۹؛ درج ۱۰۹۰۸، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۰۹۰۹، ۱۹۹۰۹، ۱۹۹۰۹، ۱۹۹۰۹، ۱۹۹۰۹، ۱۹۹۰۹، ۱۹۹۰۹، ۱۹۹۰۹، ۱۹۹۰۹، ۱۹۹۰۹، ۱۹۹۰۹، ۱۹۹۰۹، ۱۹۹۰۹، ۱۹۹۰۹، ۱۹۹۰۹، ۱۹۹۰۹، ۱۹۹۰۹، ۱۹۹۰۹، ۱۹۹۰۹، ۱۹۹۰۹، ۱۹۹۰۹، ۱۹۹۰۹، ۱۹۹۰۹، ۱۹۹۰۹، ۱۹۹۰۹، ۱۹۹۰۹، ۱۹۹۰۹، ۱۹۹۰۹، ۱۹۹۰۹، ۱۹۹۰۹، ۱۹۹۰۹، ۱۹۹۰۹، ۱۹۹۰۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹۹، ۱۹۹۹۹٬ ۱۹۹۹۹٬ ۱۹۹۹۹٬ ۱۹۹۹۹٬ ۱۹۹۹۹٬ ۱۹۹۹٬ ۱۹۹۹٬ ۱۹۹۹۹٬ ۱۹۹۹٬ ۱۹۹۹٬ ۱۹۹۹٬ ۱۹۹۹٬ ۱۹۹۹٬ ۱۹۹۹٬ ۱۹۹۹٬ ۱۹۹۹٬ ۱۹۹۹٬ ۱۹۹۹٬ ۱۹۹٬ ۱۹۹٬

(D. B. MACDONALD)

فضائل: رک به فضیلت .

الفِضَّة: چاندی، یه اپنی ترکیب کے اعتبار سے تمام معدنیات میں سولے کے سب سے زیــادہ

قریب ہے اور اگر زمین کی ته میں دوران تشکیل میں اس پر سردی کا اثر نه پڑ جاتا تو یه سونا هی بن جاتی، اس سی سردی اور خشکی کا تناسب مساوی ہے۔ اس میں تمانبر اور رصاص (سیسہ اور رانگ) کا كهوث نهين ملايا جا سكتا، بلكه اسم ان دهاتون سے باسانی جدا کیا جا سکتا ہے۔ اُسے زیادہ دیر ِ تک آگ پر رکھا جائے تو یہ جل جاتی ہے اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد خاک ہو جاتی ہے۔ ایه پارے کے بخارات سے متأثر ہوتی ہے، چنانچه یہ مھربھری ہو حاتی ہے اور ہتھوڑے کی ضرب سے ٹوٹ جاتی ہے۔ گندھک کے بخارات اسے سیاہ کر دیتے میں پاچھلی چوئی چاندی پر گندھک چھڑک دی جائے تو یه جل کر سیاه هو جاتی هے اور شيشر كي طرح الوائر لكتي هي، ليكن إكر اس پر سما گه دال دیا جائے تو یہ پھر اپنی سابقہ شکل اختیار کر لیتی ہے، محض اس کا حجم گھٹے جاتا ھے، چاندی کو پگھلا کر طاف کرنے میں بھی سماکے سے مدد ملتی ہے.

یه موراصل اخوان الصفا کے بیانات هیں جو کم و بیش ارسطو کی بصغریات (Petrology) کے بیانات کی تفصیل اور بگڑی هوئی صورت هیں اور القزوینی نے غلطی القزوینی کے یہاں بھی ملتے هیں۔ القزوینی نے غلطی سے بسیسے اور پارے کے بخارات کا ذکر کیا ہے، سیسه اوپر اوانگی چاہدی کور نظر سے نجائی نہیں کرتے جیسٹے که Wüstenfeld کے متن میں لکھا ہے، بلکه اسم "تباه" یا "تبدیل" کر دیتے هیں (غیب کے بجائے عیب یاغیر پڑھیے)۔ یه بیان که چاندی میں میل اور زنگار مبز بھی ملا هوتا هے، ارسطو کی صخریات میں بعد کا اضافه معلوم هوتا هے ، ارسطو کی صخریات میں بعد کا اضافه معلوم هوتا هے .

ر ایک قبطیٰ کی سند پر المسعودی کہنا ہے کہ حبش میں گرمی کی شدت اور پانی کی قلت کی بدولت زمین کے اندر چاندی سونا بن جاتی ہے۔

جغرافیه نویسوں اور جہاں نگاروں نے چاندی کی متعدد کانوں کا ذکر کیا ہے۔ طب میں چاندی کا استعمال برادے [یا ورق] کی شکل میں ہوتا ہے جس کی مفرد ادویات میں آمیزش کردی جاتی ہے، اس کے استعمال کی بنیاد اس خیال پر قائم ہے کہ یہ اخلاط کی لزوجت کو خشک کر دیتی ہے۔ کہا حالا ہے کہ یہ اختلاج قلب کے لیے بھی مفید ہے .

مآخل: (۱) اخوان الصّفاء، مطبوعة بعبى ۲:۹2؛ (۲) اخوان الصّفاء، مطبوعة بعبى ۲:۹2؛ (۳) در (۳) المسعودى: (۳) القرويني، طبع Wüstenfeld ، ۲ ، ۲؛ (۳) المسعودى: (۵) الدمشقى - Ссэто- مروج الدّهب، ۲ : ۲۸ وغيره؛ (۵) الدمشقى - روج الدّهب، بذيل مادّه .

## (J. RUSKA)

فضل با: حضر سوت کے تدریمی مشائنے کو ایک خاندان جو مذّحِج کے خانوادہ سعد العشیرہ کے اخلاف ہونے کا مدعی ہے۔ ایسا معلموم ہوتیا ہے که "بافضل" نام ان کے ایک جدّ اعلٰی الففیه فضل بن محمّد بن عبدالكريم بن محمّد سے مشتق ہے جس کے سلسلہ نسب کا اس سے آگے پتا نہیں چلتا۔ تریمی مشائخ کو "با علوی" سادات کے زمانہ عروج (نویں صدی هجری/پنـدرهویں صدی عیسوی) تکمه مذهبي معاملات مين كلي اقتدار حاصل رهـ إ.. يـــ يــــ مشائخ بطور صوفی، فقیه اور ماهر قانون کے شہرت' کے حامل رہے ہیں۔ دسویل صدی ہجری/گیارہویں صدی هجری/سولهویی صدی عیسوی تا سمرهوی صدی عیسوی میں ان کے خاندان کی ایک شاخ عدر میں بھی موجود تھی ۔ اس شاخ کا مشہور ترین سرنہ اور غالبًا باني بهي جمال الدين محمد بن احمد بن عبداللہ تھا جس کی ولادت تریم میں ہوئی تھی اور اس نے عدن میں بطور معلّم اور مفتی شہرت پائی تھی ۔ اسے یمن کے طاہری فرمانروا سلطان عامر بن عبدالوهاب کی سرپرستی بھی حاصل تھی۔

جمال الدین نے عدن ہی میں ۹،۳ههم۱ع میں وفات پائی .

اس خاندان کی دوسری شاخ جو "بل حاج" کے نام سے معروف تھی اَلشَّحْر میں آباد تھی۔ غالبًا اس کا مورث اعلی عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی بکر (م ۱۸ ۹ ه/۱۳ ۱۵ ع) تها، جو فقه اور تصوف کے بہت سے درسی رسائل کا مصنف تھا۔ ان رسائل بے ملک سے باہر بھی رواج پایا اور بعض ہ ل قلے ہے اس کی شرحی بھی اکھیں (براکامان، ۲: ۱۹۸۹ و کمله، ۲: ۲۸ م) - اس علاقے کے دو حکمرانور کے باہیر تنازعہ ہوا تو عبیداللہ نے تالني كم فريضه بهي الجام ديا تها ـ اسے عـوام پـر کیچھ احسٰ رات بھی حاصل تھے ۔ اس کی وفات کے بعد اس كا لـ وكا احمد المعروف به الشهيد جانشين مرا .. اس کے شہید کہلانے کی وجہ یہ ھے كه إس نے الشُّحر ميں پرتگاليوں كے ساتم ايك جنگ میں ۲۹۹ه/۱۵۲۳ء میر وفات یائی تھی۔ الساید سرواقع کے بعد اہل خاندان تریم چلے آئے هـون كيونكـه ١٠٠١ انشهيد كا ايك بهائي حسين صوفی نی در ساذلیه طریقه کی طرف رجعان کهتا نها بج حشین کا ایک، فرزند رین النبن \م ۲ ، ۱ ، ه/ ر ر یا یا به میدره بهی بارم کا ایک بوفی اور فقیه تها \_ حدد الشهيد كي دسل مين ايك دوسرا حسين . بهي سوا هي، و، الشحر مين ١٩١٠هـ/١٦١٠ع مين پیدا هوا \_ حصول تعلیم کی غرض سے اس نے عدن، زبيد، مكَّةُ مكرِّمة أور معينة منوَّره كا سفركيا - الشَّحر کی طرف مراجعت کے بعد هندوستان اور پھر مکه کی طرف عارم سفر ہوا۔ مکّهٔ مکرّمه پہنچ کر اس نے اقامت اختمیا کی اور اَلْمُخَا اور مکّـهٔ مکرّمه کے درمیان قموے کا کاروبار شروع کردیا ۔ وہ مشہور مگر متنازعه فیه صوفی تها اور متصوفانه شاعری

تریمی شاخ کا ایک فرد محمد بن اسمعیل (م ۲۰۰۱ه/۱۵۹۶) ایک نامور مدرس تها دوسرا رکن احمد بن عبدالله بن سلیم المعروف به سودی (م ۱۰۰۳ه/۱۳۳۹) تها حو لغوی اور فاضل نحوی تها .

شیخ محمد عموض با فضل نے صلة الاهل فی تراجم البا فضل کے نام سے تراجم کی ایک کتاب بھی لکھی ہے، جو ابھی تک طبع نہیں ہو سکی.

مآخذ: (۱) ابن العيدروس: النور السافر من اخبار القرن العاشر، بغداد ۱۹۳۳، ۱۹۳۵ مس ۲۳ تا ۲۳ ، ۹۸، ۹۳ تا ۹۸، ۴۳۸ و تا ۹۸، ۴۳۸ تا ۱۳۵۰ د. ۲۰ ببعد، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۰ د. ۱۳۵۰ تا تا ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۰

(M. A. GHUL)

الفضل بن احمد: الأسفرائی ابو العباس.
سلطان محمود غرنوی کا پہلا وزیر، جو قبل ازاں
سلاطین سامانیہ کے ماتحت سرو کے صاحب البرید
کے منصب پر مامور تھا۔ سبکتگین کی درخواست پر
امیر نوح بن منصور سامانی نے ۹۵،۳۸۵/۵۶ و عمیں اسے
محمود کا جو وہاں ایک سال قبل اقواج خراسانی کا
حاکم مقرر ہوا تھا، وزیر بنا کر نیشا پور بھیجا۔
فضل نے سلطان محمود کی وسعت پذیر سلطنت کے
معاملات می مرم ۱۰۱۶ ویش اسلوبی

سے سر انجام دیے، اس سال اس پر رعایا ہے سلطانی سے زبردستی روپیہ وصول کرنے کا النزام عائد ہوا۔
اسے اس الزام کی تردید کے لیے کہا گیا تو جواب دینے کے بجاے اس نے برضا و رغبت اپنے آپ کو قلعہ غزنہ کے حاکم کے حوالے کر دیا۔ سلطان اس کے اس طرز عمل سے بہت ناخوش ہوا، بہرحال اسے وہیں رہنے دیا۔ ہم. ہم میں جب سلطان محمود اینی ایک مہم کے سلسلے میں هندوستان گیا ہوا تھا، فضل نے وفات پائی۔ وہ ایک اچھا منتظم تھا، لیک کوئی بڑا خلم فاضل نے تھا، اس کے دور وزارت میں سرکاری خط و کتابت فارسی میں ہوتی تھی.

مَآخَدُ (۱) العُتبى: كَتَابُ اليميني، مطبوعة لاهور، ص ۲-۷ نا ۲۷؛ (۲) آثار الوز راء، (انديا آنس، مخطوطه عدد ۲۵۹) ورق ۸۸، الف تا ۲۵ الف.

(سحمد ناظم)

انفضل بن الربيع: [بن يونس، (١٣٨ ه/ \* ۵۵ - ۸ - ۲ . ۸ - ۱ ه/ ۲ . ۸ - ۲ . ۵۵ کست ابوالعباس]؛ خليفه الامین کا وزیر جو حضرت عثمان رض کے ایک آزاد کردہ کشامی نملام [ابوفروه کیسان] کی نسل سے تھا۔ وہ ان متعدد ایرانی عناصر کے مقابلر میں جو دولت عباسیه - کے اندر کام کر رھے تھر، همیشه عربی جذبات کی مجابت کرتا رہا اور اپنے رویے سے بھی اس نے ، خالص عرب هو نے ک ثبوت دیا ۔ اس کے باپ الرّبیع بن يونس [رک بان] نے دو خلفا المنصور اور المهدى ا کے [حاجب اور] ازیر کی حیثیت سے سیاسی واقعات کی تشکیل میں بڑ ہم حصہ لیا تھا۔ ھارون نے جب َ اپنی تخت نشینی پر برامکه [رک بان] کو اس پر ا ترجیح دی، تو الفضل نے اس میں بڑی اهانت محسوس ی اور اسکا دل ان کے خلاف بغص و حسد سے بھر گیا ۔ ھارون نے آسے ۲۵۱ھ/۹۸ - ۹۰ عمیں حَجُو [هارون كي والده] خيزران كا سال وفات هے، اپنا

وزیر مقررر کیا اور ۱۷۸ه/م ۲۹ - ۹۵ ع) تک اس منصب کے فرائض سر انجام دیتا رہا، تا آنکہ عنان حكوست صحيح معنون مين يحيى بن خالد البرسكي کے ہاتھ میں آگئی ۔ جس پر الفضل نے برامکہ کا تخته الك دينركي زبردست كوشش شروع كر دى اور آخر ایک مرتبه پهر حصول وزارت میں کاسیاب ہوگیا ۔ ہارون کے بیٹر اور جانشین الامین کے عہد میں بھی یه منصب اس کے قبضر میں رھا، جس طرح اس کا هم نام الفضل بن سمل الامین کے بھائی پر جو بعد ازاں خلیفہ المأمون کے نام سے مشہور ہوا، پوری طرح حاوى تها، اسى طرح الامين بهى غير معمولي طور پر اس کے زیر اثر تھا ۔ اجمادی الاً خرہ ۱۹۳ھ/ مارچ ۸۰۹ء میں جب رافع بن لَیْث کی بغاوت کا استیصال کرتے ہومے ہارون اچانک خراسان میں فوت ہوگیا تو الفضل نے خلیفۂ متونی کی آخری خواهش کے خلاف، الامین کے حسب فرمان حکم دیا کہ خراسان کی طرف کوچ کرنے والا سارا لشکر بغداد و پس آجا ہے۔ یہ ایک ایسی کارروائی تھی جس کا المأمون، جو ان دنوں خراسان کا عامل اور اپنر باپ کے انتقال پر بھائی کی بیعت کر چکا تھا، کےوئی سدباب نه كر سكا ـ الفضل كو در تها كه اگر المأسون خليفه هوگيا تو اس سے ضرور انتقام لرگا، لہذا اس نے الامین کو بھائی کے خلاف اکسانا شروع کر دیا اور اس میں اپنا سارا اثر استعمال کرنے لگا - چنانچه مه ۱ م/۹،۹ معد ۱۰ معهی مین الفضل اور خراسان کے ایک سابق عامل علی بن عیسی کی تحریک پر خلیفہ نے حکم دیا کہ خطبۂ نماز میں [ولی عہد کی حیثیت سے] اس کے بیٹے موسٰی کا نام لیا ا جامے ـ یه اس امر کا کهلم کهلا اعلان تها که وه اسے اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتا ہے، لہذا المأمون نے بھائی سے سارے تعلقات منقطع کر لیے، رجب ١٩٦ه/مارچ - الويل ١٨٦٠ مين الامين كو قيد كر

لیا گیا اور اس کی معزولی کا اعلان ہوگیا، لیکن پھر اگرچہ تھوڑ ہے ہی دنوں میں اسے دوبارہ تخت پر بٹھا دیا گیا، تاہم الفضل نے یہی مناسب سمجھا کہ سیاست سے کنارہ کشی کر لے .

گوشهٔ خلوت سے نکلا۔ دارالخلافه کی فوجوں نے الماءون کے عامل الحسن بن سَمْل کے خلاف بغاوت کر دی تھی اور شروع شروع میں سیه سالار بغداد محمد بن ابی خالد کو، اگرچه کامیابی هوئی، لیکن جب المامون کے دوسرے سپه سالاروں سے اس کی ان بن هوگئی تو وه باغیوں سے جا ملا۔ اس پر الفضل نے بھی محمد کا ساتھ دیا۔ محمد نے حسن بن الفضل نے بھی محمد کا ساتھ دیا۔ محمد نے حسن بن سَمْل پر حمله کیا۔ لیکن شکست کھائی اور زخموں کی وجه سے مرگا۔ اس واقعے کے بعد الفضل مرت کو وقشهٔ تنهائی میں زندگی بسر کرتا رها اور دم تک گوشهٔ تنهائی میں زندگی بسر کرتا رها اور اور طاهر بن الحسین عامل خراسان کی سفارش پر المامون نے اسے معاف بھی کردیا۔ وہ ربیع الآخر المامون نے اسے معاف بھی کردیا۔ وہ ربیع الآخر یا ذوالقعدہ (۲۰۰۸م/۱۳۸۶ء) میں فوت هوا.

ن مَاخِلْ: (۱) الطّبرى، طبع Tornberg، ج تا بهدد اشارید: (۲) ابن الأثیر، طبع Tornberg، ۲ : ۲۵ تا ۲۵ به ۲۵ ب

(K. V. ZETTERSTEEN)

الفضل بن سهل: [۵۸ مرا ۱۵۸ عـ ۲ . ۲ ه/ ٨١٨ء] المأسون كا وزير ـ الفضل ايراني تها اور اس نے . p ره/ . مء میں اسلام قبول کیا تھا۔ هارون کے هاں اس کے خاندان کی سفارش البراسکه [رکُ باں] نے کی تھی ۔ یہی وجہ ہے کہ الفضل بن الربيع كو جو ان كا سخت دشمن تها، ابن سهل سے ذاتی عداوت هو گئی ـ اس عداوت میں ملکی عصبیت کو بھی دخل تھا ۔ فضل بن الرّبيع نسلًا عرب تھا اور فضل بن سهل ايراني النسل ـ پهر جس طرح ابن الربيع ايک بهائي، يعني الامين پر پوري طرح حاوى تها، اسى طرح دوسرا بهائي المأسون، ابن سهل کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی بن چکا تھا؛ گویا ہارون کے دونوں بیٹوں کے درمیان جو کشمکش ہوئی و دراصل ان کے وزیروں یا عرب اور ایرانی تمدّن کی کشمکش تھی۔ ابن سہل کو اندیشہ تھا کہ ھارون کی وفات پر الامین وراثت سے متعلق اس کے انتظامات کو نظرانداز کردے گا، لہذا اس نے المأموں کو یہ ترغیب دی که وه ۱۹۲ ه/۸ ۸ م مین هارون کے ساتھ خراسان چلا جائے، لیکن اگار ھی سال ھارون کا انتقال هوگیا اور جب الامین نے اس لشکر کو جو خراسان جارها تها، واپس بلاليا اور المأمون كا اراده هواكه اس كا تعاقب كرت هوئ لشكر كو فرض ياد دلائے تو ابن سہل نے اس کو ایسا کرنے سے روکا ۔ اس پر المأسون کی طـرف سے ایک سفیر بھیجا گیا، مگر اس سے کچھ بھی نه بن پڑا، بلکه الٹا اس کی اھات کی گئی اور لشکر نے بغداد کی جانب اپنا کوچ جاری ركها ـ اب جو زمانه آيا اس مين الفضل شهزاد ے کا وفیا دار دوست اور مشیر کار رهیا اور اس کے بھائی کے مقابلر میں وہ اسے ھر بات پر اپنر حقوق کی حفاظت کے لیر اکساتا رہتا۔ یہ ابن سہل ہی کی چالاکی اور سازشوں کا نتیجہ تھا کہ ۹۵ رھ/۱۱۸ء میں جو فوج المأمون کے خلاف بھیجی گئی ۔ الامین

اس کی قیادت علی بن عیسٰی ایسے نا اہـل کو سیرد کرنے پر رضا مند ہوگیا ۔ علی نے طاہر بن الحسين سے شکست کھائی، وہ خود لڑائی میں مارا گیا اور اس کی فوج جس طرف راسته ملا، بهاگ نکلی \_ اس کامیابی کے بعد المأمون نے ابن سہل کو مشرقی صوبوں کی حکومت کے ساتھ ذوالرّیاستین (دو بلند ترین عهدوں کا مالک یعنی وزیر اور سپه سالار) كاخطاب بهى عطاكيا ـ پهر جب پيرانه سال سپه سالار هَـرَثَمة بن أَعْيَن، جس نے اسی قسم کی خدمات هارون کے لیر انجام دی تھیں، عرب اور شام کا عامل مقرر کیا گیا اور اسَ نے فیصلہ کیا کہ سلطنت کے سختلف حصوں میں جو صورت حالات در پیش ہے اسے خود المأمون کے پاس مسرو جاکر بیبان کرہے، اس پر خلیفہ نے اسے دمشق جانے کا حکم دیا۔ اس حکم کے باوجود جب هـرئمة خراسان پہنچا تو ابن سهل نے اسے خلیفہ کے سامنر ایک باغی کی حیثیت سے پیش کبا؛ لہذا خلیفه نے اسے زندان میں ڈال دیا جہاں چند دنوں بعد ابن سہل نے اسے مروا ڈالا ۔ انجام کر المأمون کو پتا چل گیا که ابن سهل نے اس کے سامنے همیشه سچائی سے کام نہیں لیا؛ لہٰذا ۲۰۱۸/۸۲۰ عیا ۳۰۰۹/۹/۸۶ میں اس نے اپنر اس منظور نظر وزیر کو سرخس میں ایک حمام کے إندر قال كروا ديا.

The Caliphate, its Rise Decline and fall: Muir بار سوم، ص ۹ مم ببعد.

## (K. V. ZETTERSTEEN)

الفضل بن مروان:[.١٤ه/٢٨٦٤-٥٢ه/ م ٨ ٨ ٤]؛ عباسي خليفه المعتّصم كا وزير جوحسب نسب کے اعتبار سے عراق عیسائی تھا۔ اس نے معمولی حیثیت سے ترق کے اعلٰی مدارج طے کیے ۔ وہ شروع میں ھارون الرشید کے محافظ دستر کے کپتان ھرثمہ کا ایک مصاحب تھا۔ بعد ازاں اسی خلیفہ کے عهد حکومت میں اپنی مخصوص صلاحیت کی بنا پر دیوان الخراج میں دبیر بن گیا ۔ اس کے بعد وه سرکاری کام چهور کر عراق چلا آیا جمال خانہ جنگی کے دوران میں اس نے جاگیر محاصل کرلی تھی ۔ عراق میں ایک علاقه بردان ثها ۔ یہاں اقامت کے دوران میں جب که المأمون هي کا زمانـه تها، اسے آئندہ هونے والے خلیفه المعتصم کی نگاہ التفات سے سرفراز ہونے کا موقع ملا۔ المُعْتَصِم نے فضل کو اپنی ملازمت میں لے لیا اور ۲۱ مھ/ ۸۲ ع تا ۲۱۳ھ/ ۸۲۸ء میں اپنے همراه مصر لے گیا اور اسے ديوان الخراج كا مهتمم بنا ديا ـ فضل كا دوسرا کارنامه یه هے که اس نے خلیفه المعتصم کی عدم موجودگی میں بغداد میں اس کے لیر حلف وفا داری لیا ـ رمضان ۲۱۸ه/ستمبر ۲۸۳۵ میں وه وزیر کے عہدے پر فائز ہوا۔ اب اسے وسیع اختیارات حاصل تھر ۔ ان اختیارات سے کام لر کر اس نے شاہی خزانے پر گرفت مضبوط کر لی اور خلیفہ کے اخراجات محدود کر دیر ـ یمی حکمت عملی اس کی بدنامی اور رسوائی کا باعث هوئی - ۲۲۱ه/فروری جمرع [بقول ابن کشر . ۲۰ ه میں خلیف نے اسے گرفتار کرکے قید خانے میں ڈال دیا اور اس کی جائداد ضبط کر لی]۔ اس کے ساتھ ھی اپنر دارالخلافه کو سامرا منتقل کرنے کا فیصلہ کیا .

الفضل بن مروان عراق کا پہلا عسیائی دبیر تھا۔
ان عیسائی دبیروں کی تعداد تیسری صدی ھجری/
نویں صدی عیسوی میں بہت بڑھ گئی تھی۔ اگرچه
اس دبیر کی مذھبی تعلیم براے نام تھی، لیکن ارضیات
کے انتفاع میں اسے ملکۂ تام حاصل تھا۔ لگان اراضی
میں ماھر ھونے کی وجه سے اس نے زمانۂ مابعد کے
خلفا، بالخصوص الواثق اور المستقین کے زمانے میں
بھی سرکاری اعمال میں شرکت کی۔ اس نے ۵۰ مھ/
ہمی میں بعمر نقے سال انتقال کیا۔ [اس کی
تصانیف میں دیوان رسائل، الاخبار اور المشاهدات
کا ذکر آتا ہے] .

مآخذ: [(۱) ابن خلكان: وفيات الاعيان، ۱: مآخذ: (۲) الجهشيارى: الوزراء والكتّاب، قاهره ۱۹۳۸، ۲۵۲۰ (۳) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة، ۲: ۳۳۳، ۲۵۲۱ (۵) ۲۳۳؛ (۸) ابن كثير: البداية والنهاية، ۱: ۳۸۳؛ (۵) لو: Le: D. Sourdel (۲) بمدد اشاريه؛ (۲) کو: ۲۳۳ تا ۲۳۳۲ ادمشق ۱۹۹۹ - ۱۹۹۰، ۱: ۲۳۳ تا ۲۳۳۲ نيز اشاريه.

(و اداره]) D. Sourdel

الفضل بن یحیی: [البرمکی(۱۳۵ه/۲۵ء-۱۹ هر ۱۸۰ه/۱۹ می الفضل بن یحیی: [البرمکی(۱۳۵ه/۲۵ء-۱۹ هر ۱۸۰ه/۱۹ می ۱۹۰ه می ۱۹۰ه می اور رضاعی بهائی]؛ ۲۵ ۱ه/۱۹ می اور خراسان کا عامل رها مرجان، طبرستان، الرّی اور خراسان کا عامل رها می ۱۸۱ه/۱۸۰ می برامکه کے زوال پر اسے الرّقّه کے قید خانے میں ڈال دیا گیا اور وهیں رمضان کے قید خانے میں ڈال دیا گیا اور وهیں رمضان ۱۹۲ ها محرم ۱۹۳ ها ۱۸۸، ۸ء میں بعمر ۵۸ سال اس کا انتقال هوگیا (مزید تفصیلات کے لیے رک به البرامکه).

مَآخَدُ: [(۱) ابن الأثير: الكاسل، ٦: ٦٩؛ (۲) ابن خَلِّكان: وفيات الاعيان، ١: ٨.٨؛ (٣) الطبرى: تأريخ، ١: ٢٦، ٦٩، ٩٠؛ (٨) الخطيب البغدادى: تأريخ بغداد، ٢: ٣٨، ٣؛ (۵) الجهشيارى: كتاب الوزراء،

بمدد اشارید؛ (م) ابن تغری بری: النجوم الزاهرة، ج س، بمدد اشارید].

(او اداره] K. V. ZETTERSTÉEN)

فضل الله: مملوک عهد میں قاهره کے سرکاری اهل کاروں کا ایک خاندان جو اپنا سلسله نسب حضرت عمر رض سے ملاتا تھا، یہی وجه هے کمه اس کے ارکان انفرادی طور پر العمری [العدوى القرشي] كي نسبت سے بھي مشہور ھيں۔ باني خاندان كا نام جمال الدين ابوالمآثر فضل الله بن عزالدين [مَجَلَّى بن رَعجان هے جو ١٢٨٥/١٨٨ع میں الکرک (شرق اردن) میں سکونت پذیر تھا]۔ اس كا ايك بيثا شرف الدين عبدالوهاب (م ١١٥ه/ ١٣١٥ع) سلطان قلاوون كاكاتب السّر تها \_ [اس كا دوسرا بيشا بـدر الدّين محمّد اوّل (م ٢٠٠ه/ ١٣٠٦ء) بھی دمشق میں کاتب السر کے فرائض انجام ديتا رها] - اس كا تيسرا بيئا محى الدين يحيى (م ۲۸۸ه/۱۳۳۵) بھی اسی طرح النّاصر کے عمد مين دمشق مين كاتب السّر رها، ليكن [11]ه/ ١٣١١ء کے بعد مختلف عمدوں پر فائز رہ کر بالأخر] وم عره/وم ومراء مين قاهره جلا آيا۔ عبدالوهاب كي اولاد و احفاد مين سے بعض افراد

مملوک سلاطین کے ہاں جُندی (فوجی سپاہی) اور امیر طبل خانه کی حیثیت میں خدمات انجام دیتر رهے] ۔ محی الدّین یحیٰی کا ایک بیٹا شہاب الدّین ابوالعباس احمد [. . عه/ ١٠ م ع ع م م م م م م اع ع ابع اع ا تها، جو پہلر قاضی اور پھر معتمد ریاست (وزیر) بنا، [مگر اس کی زیادہ تر شہرت مؤرّخ اور م جغرافیه دان کی حیثیت سے ہے۔ وہ ادب، انشا اور ترسّل میں بھی یگانهٔ روزگار تھا اور جُودت طبع اور سرعت فهم میں برمثال ـ شاهان مغول، سلاطین هند اور ترک سلاطین کی تاریخ کے بارے میں اسے بڑی دستگاه حاصل تهی - جغرافیے میں مہارت تامه رکھنے کے علاوہ اصطرلاب، حلّ تقویم اور صُور کواکب میں بھی اس کی معلومات بڑی وسیع تھیں (تفصیلات کے لیے دیکھیے فوات الوفیات، جلد اول)]۔ مسالك الايصار في سمالك الامصار اس كا شاهكار ہے ۔ اس ضخیم کتاب میں جغرافیہ، تاریخ و سیر، قانون، مذهب، درباری آداب، نظم و نسق سلطنت اور دیگر امور سے متعلق معلومات جمع کر دی هيى \_ رساله التعريف بالمصطلح الشريف ميى ملكى انتظام و انصرام پر بحث کی ھے؛ نیز سرکاری خطوط نویسی کے آداب کی تفصیلات دی میں ۔ یہ رسالہ

بنو فضل الله العمري كا شجرة نسب



اس کی دیگر تصانیف کی تفصیل کے لیے دیکھیے براکلمان، ۲: ۱۸۱، [تکمله، ۲: ۵۵۱ ببعد؛ براکلمان، ۲: ۱۸۱، [تکمله، ۲: ۵۵۱ ببعد؛ فوات الوفیات، ۱: ۲، تا ۱۱ الله نے دمشق ابو العباس احمد المعروف به ابن فضل الله نے دمشق میں بعارضهٔ طاعون ۹ سر ۵/۹ بیشے علاء الدین علی [.حی الدین یعنی کے دوسرے بیشے علاء الدین علی سرکاری عہدوں پر فائسز رہ کر نام پایا ۔ خاندان میں مصر کا رهنے والا تھا، لیکن فضل الله اصل میں مصر کا رهنے والا تھا، لیکن افهوں نے دمشق میں سکونت اختیار کر لی اور وهیں ان کا قبرستان هے جہاں ان کے اکثر افراد مدفون

مآخذ: (۱) الذهبى: دُول الاسلام؛ (۲) ابن حجر: اللّزرَ الكامنة؛ (۳) ابن العدماد: شَذَرات الذهب؛ (۳) ابن العدماد: شَذَرات الذهب؛ (۳) ابن العاس: تاريخ مصر؛ (۵) ابن شاكر الكتبى: فَوَات الوفيات؛ (۲) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة؛ (۵) المقريزى: الخَطَط؛ (۸) وهى مصنف: السُلُوك في معرفة دول المُلُوك؛ (۹) القلقشندى: صبح الاعشى؛ (۱۰) السيوطى: حسن المحاضرة].

(اداره]) و اداره] (الله: الملقب به حُرُون)، فرقهٔ حروف کا بانی جو . ۲۵ ۱۳۳۹ عمیں استر آباد میں پیدا هوا۔ وہ ایک درویش تھا اور مذهبی مسائل میں قرامطه کا هم خیال معلوم هوتا ہے۔ اس کا سارا نظام فلسفه، جو عربی حروف ابجد کی اعدادی قیمتوں کا لحاظ رکھتے هوے الہیات کی تمام و کمال تشکیل پر مبنی ہے اور جس میں اس نے فارسی ابجد کے چار رائد حروف بھی شامل کر لیے تھے [رک به بکتاش]، اسمعیلیه سے ماخوذ تھا۔ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ میں اس نے شیروان میں میں اسے تیمور کے بیٹے میراں شاہ نے شیروان میں موت کی سزا دے دی۔ اس کا ایک شاگرد علی الاعلی موت کی سزا دے دی۔ اس کا ایک شاگرد علی الاعلی

ایشاے کوچک چلا آیا اور یہاں ایک بکتاشی خانقاہ میں داخل ہو کر فضل الله کے عقائد کی تبلیغ حاجی بکتاش کی تعلیمات کے نام سے کرنے لگا۔ فضل الله اپنے آپ کو خدا کا اوتار سمجھتا تھا اور چاھتا تھا کہ یہی عقیدہ اس کے مریدوں کے دل میں بھی راسیخ ہو جائے۔ [اس کی تعلیمات کے لیے رک به حروفیئ]۔ وہ حسب ذیل کتابوں کا مصنف ہے: جاودان کبیر، جس کا نصف حصه فارسی اور نصف استر آباد کی بولی میں ہے؛ نیز ایک مذھبی نظم، جس کا عنوان غالباً "سکندر نامه" تھا؛ اور ایک نظم جو "عرش نامه" کے نام سے مشہور تھی اور ایک رسالہ محبت نامه.

(CL. HUART)

فضل الله : رَكَ به رشيد الدَّين فضل الله. فضل الله جمالي : رَكَ به جمالي .

فضل امام: بن .حمدارشدالعمری[الهرگامی] \*
الخیر آبادی، خیر آبادی سلسلهٔ علما کے پہلے نامور
بزرگ، جو معقولات کی تدریس اور ترواج کے لیے
بہت معروف ہوئے ۔ ۳۳ واسطوں سے ان کا سلسلهٔ
نسب، حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه سے مل
جاتا ہے ۔ شجرۂ نسب یه ہے: فضل امام بن شیخ

ولادت خیر آباد [رک بان] میں ہوئی جبو پورب (متحده صوبوں کے مشرق اضلاع) کا ایک ہارونق مركز علم تها اور بقول شاهجهان شيراز هند تها ـ [آن کے والد شیخ محمّد ارشد بڑے پاکباز اور نیک دل انسان تهر جو مولانا احمد الله بن حاجي صفت الله محدث خیر آبادی سے بیعت تھے (باغی هندوستان، ص ۲۲)] ـ بارهوین صدی هجری/اثهارهوین صدی عیسوی کے آخری عشرے میں فضل امام خیر آبادی نے درسیات کی تکمیل سید عبدالواجد کرمانی (م ۱۲۱۸ها) سے کی، جو خمیر آباد میں اپنے وقت کے ناسور فاضل تهي (رحمٰن على: تذكرهُ علمات هند، لكهنؤ مرا و ١ع، ص ١٣٦) - مولانا فضل امام كي والدہ کے ایک ماسوں ملّا ابوالـواعظ ہرگامی تھے جو فتاوی عالمگیری [رک بآن] کی تدوین میں شریک تهر \_ مولانا فضل امام علوم عقليه كا خاص ذوق رکھتے تھے اور فارغ اوقات میں طلبہ کو منطق اور فلسفر کا درس دیتے تھے۔ [اپنے قیام دہلی کے دوران میں، انھوں نے جو درسگاہ قائم کی، وہ علوم معقولات میں طلبه کا مرجع تھی جیسے که اسی دور میں شاہ عبدالقادر اور شاہ عبدالعزیز می مدارس دہلی هي مين مرجع عوام تهر (باغي هندوستان، ص ٢٠)] -وہ اپنے شاگردوں پر بہت شفقت فرمانے تھر۔ ایک مرتبه ان کے صاحبزادے فضل حق خیر آبادی نے ایک شاگرد کو کند ذهنی کی بنا پر سخت سست کہا تو انھوں نے اپنے صاحبزادے کو سرزنش کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ۱۸۲۷ء کے لگ بھگ اپنے عہدے سے دستبردار ہوگئے تھے۔ ان کی جگہ ان کے تلمیذ رشید مفتی صدرالدین آزردہ [رک بال] صدرالصدور مقرر هوے۔ دہلی کی ملازمت سے سبكدوشي كے بعد مولانا فضل امام، مهاراجا پٹياله کی ملازمت سے منسلک ہوگئے۔ [اواخر عمر میں وہ اپنر وطن خیر آباد آگئر تھر جہاں] انھوں نے

ارشد بن شیخ محمّد صالح بن ملّا عبدالواجد بن ملّا عبدالماجد بن قاضى صدرالدين المركاسي بن قاضى اسمعيل بن قاضي عمادالدين بدايوني بن شيخ ارزاني بن شيخ منور بن خطيرالملک بن حضيرالملک ابن سالار شام بن وجيه الملك بن بهاؤالدين بن شيرالملك بن عطاءالملك بن ابي الفتح بن عمر الحاكم بن ملك عادل ابن قارون بن خبير حسين بن احيمد بن محمَّد بن عبدالله ابن عثمان بن هامان بن همایوں بن قریش بن سلمان ابن عفان بن عبدالله بن محمّد بن عبدالله بن عمر <sup>رخ</sup> ابن الخطاب \_ (انتظام الله شهابي: مولوي فضل حق خیر آبادی اور پہلی جنگ آزادی، ص ے، ۸)۔ شیرالملک بن عطاءالملک سے پہلر، اس خاندان کے کچھ لوگ ایسران کے کسی خطمر پسر حکمران رہے تھے۔ شیرالملک حکومت سے علٰحدہ ہوے تو ان کے صاحبزادوں بہاؤالڈین اور شمشالڈین نے علم و فضل میں نام پیدا کیا ۔ یه دونوں بزرگ هندوستان چلے آئے تھے ۔ آگے چل کر شمسالڈین کی اولاد میں شاہ ولی اللہ دہلوی پیدا ہوے اور بہاؤالدّین کی نسل سے خیر آبادی علما کا سلسله چلا (کتاب مذکور، ص ٨)] \_ فضل امام خير آبادي، شاه عبدالعزيز كے کے هم عصر تهر۔ وه پہلر هندوستانی مسلمان تهر جنھوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کے تحت دہلی کے مفتی اور صدرالصدورکا منصب قبول کیا تھا۔ یہ سب سے بڑا عہدہ تھا جو ایسٹ انڈیا کمپنی اپنر دیسی ملازمین کو عطا کر سکتی تھی۔ آج کل برصغیر پاکستان و هند سی سب جج کا عهده مفتی اور صدرالصدور کے منصب کے مساوی ہے۔ بطور صدر الصدور ان کے فرائض میں قاضی کی اسامیوں کے کے لیے امیدواروں کا استحان، مالی مدد یا عطامے الملاک (جاگیریں عطا کرنا) اور علما، صلحا، ناداروں اور تعلیم یافته افراد کی جانب سے مدد معاش کی درخواستوں کی جانچ پیڑتال شامل تھی۔ ان کی

۵ ذوالقعده ۱۸۲۹ه/۱۲۹ عمین اس دار فانی کو الوداع کما [اور انهین خیر آبادهی مین، مخدوم شیخ سعدالدین خیر آبادی کے احاطهٔ مزار مین دفن کیا گیا۔ مرزا غالب نے ان کی وفات پر ایک قطعه لکھا جس کا ایک شعر یہ ہے:

گفتم اندر سایهٔ لطف نبی باد آرامشگه فضل اسام

(دیکھیے تذکرۂ علما ہے ھند اردو ترجمہ، ص ہے۔ مولانا فضل امام کے تین صاحبزاد ہے پہلی بیوی سے تھے: (۱) فضل عظیم؛ (۲) فضل الرحمٰن؛ اور (۳) فضل حق(باغی هندوستان، ص ہے، ۱،۸۱)۔ مؤخرالذکر نے (علامه) فضل حق خیر آبادی [رک بآن] کے نام سے علمی دنیا میں بہت شہرت پائی ۔ جنگ آزادی علمی دنیا میں بہت شہرت پائی ۔ جنگ آزادی مواد وسری اهلیه سے مولانا فضل امام کے دو صاحبزاد ہے اور بھی تھے: اعظم حسین اور مظفر حسین اور بھی تھے: اعظم حسین اور مظفر حسین رباغی هندوستان، ص ۹ ۱ (حاشیه)۔ مولانا فضل امام کے کثیر تلامذہ میں مفتی صدرالدین آزردہ کے علاوہ ایک معروف شخصیت شاہ غوث علی پانی پتی کی ھے مؤخرالذکر نے اپنے استاذکی شفقت کا خصوصی ذکر کیا ھے (تذکرۂ غوثیہ، ص ۱۵)].

ان کی بعض تصانیف یه هیں (۱) المرقاة المیزانیة (دہلی ۱۸۸۹ء، ۱۸۸۸ء)، منطق کا ایک درسی رساله جو که زیاده تر نجم الدین عمر بن علی القزوینی (م ۱۳۱۳ه/۱۲۹ء) کی الشمسیه اور التفتازانی (م ۱۳۱۳ه/۱۳۹۹ء) کی تهذیب المنطق پر مبنی ہے۔ اس کی شرح ان کے پوتے عبدالحق بن فضل حق نے لکھی تھی۔ اس کا ترجمه اردو میں بھی هو چکا یے: (۲) تشحید الاذهان فی شرح المیزان (مخطوطات ایوان هند، دہلی (عربی) عدد ۱۳۹۹ء کتاب خانه الواقیه، ۲: ۱۵۹۹ء)، (۳) حاشیة علی الحاشیة الزاهدیة القطبیه (فهرست مخطوطات بانکی پور، عدد الزاهدیة القطبیه (فهرست مخطوطات بانکی پور، عدد

٢٢٧٣)، (٣) حاشية على الحاشية الزاهدية الجلالية (معخطوطات ايموان، ديلي \_ (عربي) عدد ١٥١٥)؛ (۵) تلخيص الشفآء (فهرست مخطوطات على گری، مجموعة سبحان الله، عدد ١٨٠ فهرست مخطوطان، رامپور، عدد (۳۸)؛ (۹) آمدناسه مبتدیوں کے لیر فارسی مصادر پر مشتمل ایک مفید کتا بچه اس کے باب پنجم میں اودھ کے سرکردہ علما اور فضلا کا تذكره هے جو على حده كتابي صورت ميں تراجم الفضلا (کراچی ۱۹۵٦ء) کے نام سے شائع ہوچکا ہے جس کا انگریزی ترجمه اور حواشی مقاله نگار نے لکھر ہیں؛ (١) ترجمه تاريخ يميني (مخطوطه عمر، عدد ٢٣١)؛ [(٨) مير باقر داماد: الحاشية على افق الميين (مخطوطه مفتی انتظام الله شهابی کے کتاب خامے میں موجود تھا (دیکھیے باغی هندوستان، ص . ۲۰ حاشيه)؛ (٩) نخبة السير (تاريخ و سير پر مختصر تاليف)، اس كا مخطوطه صاحبزاده عبيدالله خان رئيس ٹونک کے کتب خانے میں موجود تھا (دیکھیے كتاب مذكور)].

مآخذ: (۱) سید احمد خان: آثار الصنادید، کراچی او ۱۹۵۵، باب س، ص ۹۵ تا ۹۵، (۲) رحمٰن علی تا ۱۹۵۵ تذکره علما مے هند، لکهنؤ سر ۱۹۱۹، ص ۱۹۲۹، (اردو ترجمه مع اضافات، کراچی ۱۹۹۱ء، ص ۱۹۵۹ تا ۲۵۸)؛ (۳) مع اضافات، کراچی ۱۹۹۱ء، ص ۱۹۷۹ تا ۲۵۸۱)؛ (۳) زبید احمد : -Contribution of India to Arabic Litera: زبید احمد : -Contribution of India to Arabic Litera: نبیل ماده؛ (س) عبدالحی: نرهة الخواطر، حیدرآباد ۱۹۵۸ه/۱۹۵۸ (س) عبدالحی: (۵) عبدالشاهد خان شروانی : باغی هندوستان، بجنور ۱۹۵۵، (۵) عبدالشاهد خان شروانی : باغی هندوستان، بجنور ۱۹۸۵، ۱۹۸۵ ص، ۱ تا ۱۹۸۵ تراجم آبادی: حواشی از مقاله نگار، کراچی ۱۹۵۹، (۵) فضل امام خیر آبادی: حواشی از مقاله نگار، کراچی ۱۹۵۹، و وزنامه (واقعات عبدالفادر دام پوری : روزنامه (واقعات عبدالفادر دام پوری : روزنامه (واقعات عبدالفادر خانی)، اردو ترجمه بعنوان علم و عمل، کراچی ۱۹۵۰ کالیس مین سر ۱۹۵۰ کراچی ۱۹۹۰ کالیس مین از ۱۹۵۰ کراچی ۱۹۹۰ کالیس مین سر ۱۹۵۰ کراچی ۱۹۹۰ کراچی ۱۹۹۰ کالیس مین سر ۱۹۹۰ کراچی ۱۹۹۰ کراچی ۱۹۹۰ کالیس مین سر ۱۹۹۰ کراچی ۱۹۹۰ کراچی ۱۹۹۰ کراچی ۱۹۹۰ کراچی ۱۹۹۰ کراچی ۱۹۹۰ کراچی ۱۹۹۰ کالیس مین سر ۱۹۹۰ کراچی ۲۹۰ کراچی ۱۹۹۰ کراچی ۱۹۹۰ کراچی ۱۹۹۰ کراچی ۱۹۹۰ کراچی ۲۹۹ کراچی ۲۹۹ کراچی ۲۹۰ کراچی ۲۹۹ کراچی ۲۹۰ کراچی ۲

1: ۱۵۲؛ (۹) محمّد بهاء الله گوپاسوی: سیر العلماء، کانپور ۱۳۸۳ه، ص ۲ تا ۲۲؛ (۱۰) کل حسن شاه پایی پتی: تذکرهٔ غوثیه، مطبوعهٔ لاهور، ص ۱۲۵؛ (۱۱) وحید الله بدایسونی: مختصر سیر همندوستان، مراد آبهاد ۲۵۲ه/ ۱۸۱۰ نکهنؤ ۱۸۵۰ء، ص ۲، (۱۲) غالب: کلیات نشر غالب، لکهنؤ ۱۸۵۱ء، ص ۲، تا ۳، غالب: (۲۵۲؛ ۱۸۱۰) در ۲۵۲؛ ۲۵۲؛ ۲۵۲، ۱۸۱۰ نهروستان، ۲۵۲؛

﴿ (ائے ۔ ایس بزمی انصاری [و ادارہ])

فضل حسین میان، سر: رک به مسلم لیک. فضل حق خير آبادي : حدني، ساتريدي، چشتی (براکلمان: تکمله؛ ۲: ۸۵۸، میں چشتی کو غلطی سے حبشی پسڑھا ھے) العمری بن فضل اسام [رک بان] ۱۲۱۱ه/۱۹۱۹ - ۱۲۹۷ میں خیر آباد [رک بان] میں پیدا ہوے۔ ابتدائی تعلیم گھر میں اپنر والد ماجد سے حاصل کی ۔ بعد ازاں علم حدیث کی تکمیل شاہ عبدالقادر دہلوی [رک باں] سے کی اور تیرہ برس کی عمر میں علوم رسمیہ سے فارغ ہوگئے۔ ملازمت کا آغاز ایسٹ انٹیا کمپنی کے زمانے میں کمشنر دہلی کے سررشتہ دار کی حیثیت سے کیا اور بعد میں جھجھر، الور، ٹونک اور رام پورکی ریاستوں میں مختلف عہدوں پر کام کرنے رہے۔ وہ سرخیل علما ہے عصر تھر ۔ منطق [وحکمت]، فلسفه و ادب، کلام و اصول اور شعر و شاعری میں دست گاہ کامــل رکھتے تھے۔ وہ اعلی درجے کے سدرس اور سنطقی تھے جن کی علمی شہرت کی وجہ سے دور و نزدیک کے طلبہ کھنچے چلے آئے تھے ۔ سلا باقر داراد [رک بان] کی الافق المبین منطق میں مغلق کتاب ہے ۔ یہ کتباب وہ شطرنج کھیلنے ہوئے پڑھا دیتر تھے۔ عقیدۂ امتناع النظیر کے بارے میں ان کے مناظرے اور مناقشے شاہ اسمعیل شہید " [رک بان] کے ساتھ دیر تک ہوتے رہے ۔ مولوی فضل حق نے ان کے رد میں کئی رسائل بھی لکھر ۔ اس بحثا بحثی

سے اھل دہلی میں اضطراب پھیلگیا۔ حکمران وقت بہادر شاہ ظفر اور نغز گو شاعر مرزا غالب بھی فریقین میں شامل تھے۔ غالب نے گہری دوستی کے باعث فضل حق کی طرفداری کی تھی۔ ھوتے ھوتے اس بحث و ساحثے نے تکرار کی صورت اختیار کرلی۔ دہلی کا کوتوال سرزا خانی ایک غالی شیعہ تھا۔ کہا گیا ہے کہ مولوی فضل حق کی شکایت کے پیش نظر مرزا خانی نے شاہ اسمعیل شہید کو دہلی کی جاسع مسجد میں تقریریں کرنے سے ممانعت کی جاسع مسجد میں انگریزوں کے خلاف مسلح کر دی۔ ے ۱۸۵۷ء میں انگریزوں کے خلاف مسلح بغاوت ھوئی تو مولوی فضل حق نے اس بغاوت میں نمایاں حصہ لیا۔ بغاوت کے الزام میں ان پر مقدمه بہا ور عمر قید کی سزا پائی۔ انھوں نے انڈیمان میں جہاں وہ نظر بند تھے، ۱۸۹۲ء میں وفات میں میں جہاں وہ نظر بند تھے، ۱۸۹۲ء میں وفات

ان کی تصانیف حسب ذیا هیں: (۱) الجنس الغالی فی شرح الجوهر العالی (دینیات کا ایک رساله)؛ (۲) الهدیة السعیدیة فی حکمة الطبیعة ـ اس رسالے کی تکمیل ان کے فرزند مولوی عبدالحق نے ۳۸۳۱ه/۱۲۸۳ میں کانپور میں کی؛ (۳) الروض المجود فی تحقیق حقیقة الوجود؛ (م) الحاشیه علی شرح سلم العلوم ازقاضی مبارک گوپاموی (دہلی ۱۹۸۹ء)؛ العلوم ازقاضی مبارک گوپاموی (دہلی ۱۹۸۹ء)؛ العدریة با الثورة الهندیه، ان حسرت ناک مصائب کا دلدوز بیان جو انهیں انڈیمان کی اسیری کے زمانے میں برداشت کرنے پڑے ـ اس رسالے کا اردو ترجمه میں برداشت کرنے پڑے ـ اس رسالے کا اردو ترجمه می عدواشی باغی هندوستان کے نام سے چھپ چکا می الرساله فی تحقیق العلم و المعلوم؛ (۹) الرساله فی تحقیق العلم و المعلوم؛ (۹) الرساله فی تحقیق الاجسام .

مَآخِلُ: (١) فقير محمَّد جهلمي: حدائق الحنفية، لكهنـوُ ٩٠٩، ص ٨٠٨؛ (٢) رحمٰن عـلى: تذكره

علمان عند، لكهنؤ مروواء، ص مرور تا ١٦٥؛ (٣) الطاف حسين حالى : يادكار غللب، لاهور ٩٣٢ وء، ص ١٤؛ (س) امير احمد مينائي: انتخاب يادگار، لكهنؤ و٢١ه/ ۱۸۹۲ء، ص ۲۸۱ تا ۲۹۵؛ (۵) عبدالقادر رام پورى: روزنامه (وقائع عبدالقادر خانی)، اردو ترجمه علم و عمل، كراچى ١٩٦٠، ٢٥٨: (٤) صديق حسن خان: ابجد العلوم، بهويال ١٢٩٦ه/٨١٨ع، ص ١٩١٥؛ (١) محمّد محسن الترهني: اليانع الجني في اسانيد الشيخ عبدالغني کشف الاستار عن رجال معانی الآثار کے حاشیر پر) دہلی، ۱۳۳۹ مراه ۱۹۳۰ من ۲۵ (۸) سید احمد خان: آثار الصناديد، (باب چهارم جو مستقل رسالي كي صورت مين تذكرهٔ اهل دہلی كے نام سے چهپ چکا هے)، كراچى ۵ م و وع، ص ۸ م تا ۹ و؛ (و) عبدالشاهد خان شرواني : باغی هندوستان، بجنور یه ۱۹ م س ۱۱ تا ۲۷؛ (۱۰) نجم الغني رام پورى: تاريخ اوده، لکهنؤ ۱۹۱۹ء، ۵: ٢٣٢؛ (١١) كل حسن شاه باني پتى: تذكرهٔ غوثيه، طبع جديد، لاهور، ص ١٢٨ تا ١٢٥؛ (١٢) زبيد احمد: Contribution of India to Arvbic Literature الله آباد مماء، بمدد اشاریه؛ (۱۳) عبدالحی: نزهة الخواطر، حیدرآباد (10) : TZZ 5 TZT : 2 151909 - 1901/81722 براكلمان: تكمله، ٢: ٨٥٨ تا ٨٥٨؛ (١٥) محمّد بهاء الله گوپاسوی: سیر العلماء، کانپور ۱۳۸۹ه، ص ۲۲ تا ۲۲؛ (۱۹) عبدالحی: دہلی اور اس کے اطراف، دہل ۱۹۵۸ء، ص . س تا ۱س، وس تا . س، سه تا ۵۵، ۱۱ تا ۲۲، ۱۱۳؛ (١٤) ماهناسه تحريک، دېلي، اگست ١٩٥٤ء تا جون ١٩٩٠ع)؛ (١٨) انتظام الله شهابي : مولانا فضل حق و عبدالحق، مطبوعه بدايون؛ [(١٩) عبدالسلام ندوى . حكما ب اسلام، حصه دوم، ص ٢٣٠ تا ١٣٣].

(بزمی انصاری)

تعلیقہ: فضل حق خیر آبادی کے دورِ ملازمت کا اکثر حصّه دہلی میں گزرا۔ اس دور میں بہت سے بلند پایمہ اُدبا اور شعرا دہلی میں

جمع تھے۔ مفتی صدرالدین آزردہ کے مکان کی طرح، حضرت خیر آبادی کا سکان بھی محافل علم و ادب کا مرکز بن گیا تھا جہاں غالب، مومن، صہبائی، شیفته اور ضمیر و نصیر جیسے شعرا اور مولانا مسلوک علی، مولانا عبدالله خان، مفتی سید رحمت خان، مولوی کریم الله اور مولوی نصیرالدین شافعی جیسے علما، علمی و ادبی مجلسوں میں جمع هوتے رهتے (انتظام الله شمهابی: فضل حق خیر آبادی).

خود فضل حق خیر آبادی، شعر و ادب کا نہایت گہرا اور ستھرا ذوق رکھتے تھے ۔ عربی نش نگاری میں کامل دستگاہ کے علاوہ وہ عربی کے بلند پایه قادرالکلام شاعر بھی تھے ۔ نزھة الخواطر (ج ) اور بعض دیگر کتب تذکرہ میں ان کے عربی قصائد کے کچھ ٹکڑے بطور نمونہ درج کیے گئے ھیں ۔ ایک روایت کی روسے اُن کے عربی اشعار کی تعداد چار ھزار بیت سے متجاوز بتائی جاتی ہے .

اردو ادب میں خیرآبادی کے سذاق بلند کا اندازہ اس اسر سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ سرزا غالب کے ان خصوصی دوستوں میں تھے جنھوں نے مرزا کو اردو شاعری میں ان کی مشکل پسندانہ روش ترک کر دینے کا مشورہ دیا تھا۔ چنانچہ مرزا نے اپنے اردو دیوان کے انتخاب کا کام انھیں کے سپرد کیا (تفصیل کے لیے دیکھیے انھیں کے سپرد کیا (تفصیل کے لیے دیکھیے آب حیات؛ یادگار غالب؛ فضل حق خیرآبادی) .

- فضل الحق (مُولوي): رَكَ به مسلم ليگ. ◙

فضل شاه: رک به پنجابی (زبان و ادب). ﴿
فَضَلُو یُه، بنو: ایک کُرد خاندان، جو شبنکاْره ﴿
[رک بآن] میں ۴۳۸۸ ۱۵ تا ۱۸۵ ها ۱۳۱۸ - ۱۳۱۹ میں ۱۳۱۸ میاندان کے متعلق هماری معلومات محدود هیں۔ صرف خاندان کے بانی فَضَلُویْه (ابن الأثیر، ۱۰: ۴۸، فضلون) اور ایلخانی عهد [رک به

ایلخانیه] میں اس خاندان کے دوسرے افراد کے بارے میں کسی قدر معلومات میسر هیں \_ فضلویه کا باپ شبنکارہ کے ایک کرد قبیلر رامانی کا سردار تها \_ اس كا نام على بن الحسن بن ايوب تها \_ فصلويه (بنو) بَوَیْه [رک بان] کا ایک سپه سالار تها اور ان کے وزیر صاحب عادل کے ساتھ گہرہے تعلقات رکھتا تھا۔ انقلاب حکومت کے بعد جب مؤخرالذكر قتل هوا تو فضلويه نے آخرى بويسى حکمران کو ےمہم ۱۰۵۵/۵۸ عمیں باہر نکال کر خود (آل) سلجوق [رک باں] کی اطاعت قبول کر لی ۔ بعد ازاں وہ الب ارسلان [رک بان] سے لڑ پڑا، نظام الملک [رک بان] کے هاتهوں شکست کھائی اور قید هو كر سهم سره ١٠٠١ ع مين قتل كيا گيا .

ساتویں صدی هجری/تیرهویی صدی عیسوی کے قبل بنو فصلویہ کے متعلق بیانات کچھ غیر مبہم سے ملتے ھیں ۔ ۱۲۲۵ھ/۱۲۲۲ - ۱۲۲۸ع کے بعد مظفر الدین نے اپنی عملداری کو فارس اور هرمز کے مقابل ساحل تک وسعت دے دی اور فارس کے اتابیگوں کی اطاعت کا جؤا گردن سے اتار پھینکا۔ هلاکو خاں [رک به مُولاگو] نے ۲۵۸ه/۱۲۶۰ میں اس کے دار الخلافہ اِج کا محاصرہ کیا تو مظفر الدین جنگ میں کام آیا ۔ ۲۹۳ه/۲۹۱۹ تک اس خاندان کے تین حکمران یکر بعد دیگرے تخت نشین ھوے: قطب الدين برادر (زامبادر کے بیان کے مطابق فرزند) مظفر الدين (مقتول ذوالحجه ٥/٥ ٩٥ فومبر ١٢٦٦ء)، نظام الدين ثاني حسن ويه، جس نے ربيع الآخر ٦٦٦ه/فروری ٢٢٦ء ميں وفات پائي، مؤخرالذكركا بهائي نصرت الدين ابراهيم، جو ربيعالاًخر سه ۲۹ ه/جنوری - فروری ۲۲۲۹ میں معرول هـوا۔ اس کے بعد حالات معمول پر آگئر ۔ مؤخرالذ كر كے بھائى جلال الدين طيب شاہ نے مغول کا باج گزار بن کر سولہ سال حکومت کی ۔ آخرکار

وه . ر جمادي الاولى ١٩/٩٨ أكست ١٢٨٢ء كو قتل هوا - أس كا بهائي بهاءالدين اسمعيل ٨٨٦ه/ ١٢٨٩ ـ ١ ١٩٩٠ عين طبعي مسوت مسرا ـ اس كے بعد اس کے بھتیجے غیاث الدین بن جـ الل الدین اور نظام الدين سوم بن بهاء الدين تاج و تخت كے وارث هوے، لیکن وہ براے نام حکمران تھے.

اگلے سال ۱۲ے ۱۳۱۲ - ۱۳۱۳ء میں ایک بغاوت کے فروکرنے کے بعد غیر معروف نسب کا ایک شخص برسر اقتدار آگیا۔ اس کا نام اردشیں تھا۔ ذوالقعده/فروري ـ مارچ مه ١٣١ ع مين مظفري خاندان کے بانی مبانی مبارز الدین محمد نے اسے ملک سے باهر نکال دیا ۔ اس طرح بنو فضلویه حکمران خاندان كا خاتمه هوا.

مآخذ: فضلویه کے بارے میں دیکھیر (۱) ابن البلخى : فارس نامه، طبع G. Le Strange و R. A. Nicholson لنذن ۱۹۲۱ ص ۱۹۲۱ ببعد (سلسلة یادگار گب، جدید، ۱)۔ تیرھویں صدی عیسوی کے حوادث کے لیے دیکھیے (۲) تاریخ وصاف، طبع لیتھو، بعبدئی مستونى قزويني: تاريخ گزيده، ١: ٩١٣ ببعد (سلسله یادگار کب، عدد مر ۱)؛ (س) Die Mongolen : B. Spuler in Iran بار دوم؛ برلن ۱۹۵۵ء ص ۱۳۸ ببعد؛ (۵) יוر دوم، ۱۹۵۵: E. de Zambaur بار دوم، ۱۹۵۵ (اس میں تاریخ وصاف سے، جس کا مذکورہ بالا پر انحصار هے، مختلف سلسلۂ نسب سلتا ہے) ۔ نیز رک به شبنکاره .

(B. SPULERE)

فَضْلِي : (Fadlī)، فَتُمَلى)، جنوبي عرب قبائل \* کے ایک مجموعے کا خاندانی نام ـ کہا جاتا ہے کہ اس خاندان کا بانی فضل باعتبار نسل ترک تھا ۔ وہ بنو یافع کی ایک شاخ ہیں اور ایک زمانے میں انہیں کے نام سے معروف تھے .

فضلی قبائل کا علاقه ۵م درجے ۱۰ دقیقے اور

٣٦ درجي ٣٠ دقيقر عرض البلد مشرق (گرينچ) کے درميان واقع هے - اس كا عرض بيس تا تيس ميل رهے ، اس کے جنوب میں بحیرہ عرب ہے، مغرب میں لحج، شمال میں یافع اور مشرق میں عود لّة اور دثینه کے علاقے ہیں ۔ مغرب میں اُنین کی وسیع وادی ہے اور یهیں دو ندیاں وادی بونه (بَنّة، بِنّة) اور وادی حسن بہتی هیں، جو خاصی بڑی بڑی هیں اور موسم گرما کی بارشوں میں پانی سے بھر جاتی ھیں ۔ مشرق کے پہاڑیوں میں جبل نخّعی اور اسؑ کی ندی وادی سِلْم كا ذكر كيا جا سكتا هے ـ زمين صرف مغرب (ضلع آئین) میں زرخیز ہے اور یہاں کی سب سے بڑی پيداوار كپاس هے مشرق حصه زياده تر لق و دق صحرا (steppe) ہے ۔ ملک کا دارالحکومت اور سلطان کی جاے سکونت سیرید ہے ۔ یہ ساحل سمندر سے پانچ میل کے فاصلے پر ہے اور اس کے ہاشندوں کی تعداد تقریبًا چار سو ہے۔ آبین کے شہروں میں حسب ذیل. قابل ذکر هیں: عَصْلَة، آبادی پانچ هزار (پانچُواں حصه بموديوں پر مشتمل هے، جن كا يمان ايك بڑا صومعه موجود هے) - کسی زمانے میں یہ ایک بارونق بندرگاه تهی، لیکن اب اس کی حالت بهت گرگئی ہے؛ مَعْر وادی مَسَن کے کِنارے پُر ہے، آبادی دو هزار کے لگ بھگ ھے ۔ یہاں ایک جامع مسجد بنی هوئی هے اور یمین [گزشته زُمانے میں] عثمانی خاندان کا ایک شورثی عامل بھی رهتا تھا؛ نَعب، آبادی دو هزار، یهان بهی ایک مورثی عامل رهتا هے جس كا لقب "سلطان" هے.

فضلی قبائل شافعی المذهب هیں اور بُرْک دیندار مسلمان و و بڑی پابندی سے رمضان کے روزے رکھتے هیں، فریضهٔ نماز ادا کرئے، شرّاب خوری سے بچتے اور دوسرے احکام قرآنی بجاً لات هیں ۔ اس ملک میں جو قبائل آباد هیں ان میں مراقشة اور اهل الّه زیادہ معتاز هیں اور بالعموم آزاد

اور خود سختار .

جسمانی اعتبار سے خاندان فضلی میں ایک دلچسپ خصوصیت پائی جاتئ ہے اور وہ یہ کہ ان کی چھے انگیاں ہوتی ہیں۔ سلطان اور اس کے انتہائی قریبی رشتے داروں کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کی چھنگلی کے ساتھ ایک انگشت نما کرکری ہڈی بھری ہوتی ہے جسے جنوبی عرب کے باشندے اور مماری بالعموم غیر معمولی طاقت کی علامت معجھتر ہیں :

## (J. SCHLEIFER)

فُضِّلي محَّمَد : جبو زياده تر قـرا فضلي [يا \* فضلی چلبی] کے نام سے معیروف ہے، ایک تسرک شاعر ـ وه ایک بزین ساز کا بیثا اور قسطنطینیه میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے ذاتی کا شاگرد بن کر اپنی زندگی تصوف کے مطابعر کے لیر وقف کر دی اور عہدی کے بیان کے مطابق خلوتی سلسلے میں داخل ہوگیا ۔ تھوڑے ھی عرصر میں اس نے ایک شاعر کی حیثیت سے شہرت حاصل کر لی اور ١٥٣٠ء مين شهرادگان محمد، مصطفى اور سليم كے ختنوں کی تقریب کے موقع پر سلطان سلیمان کا منظور نظر بن گیا ۔ سلطان بے اپنے بیٹے محمد ک، جو میکنشیا (magnesia) کا والی بن کر جا رہا تُھا، دیوان کا کاتب بنا دیا ۔ وہ محمّد کی وفات کے بعد شہزادہ سلیم کے هاں [ ، ۹۹ ه ] ۱۵۵۲ ع میں اس کے قتل تک اس عمدے پر فائر رھا؛ پھر شمزادہ سلیم نے، جو آگے چل کر سلطان بنا، اسے کاتب دیوان کے عہدے پر اپنے ھاں ملازم رکھ لیا۔

مطابق نهين رها .

(ד) ידל אוני של ידי (ו) ידל אוני של ידי (ו) ידל אוני של ידי (וי) ידל אוני של ידי (וי) ידל אוני של ידי (וי) ידי לידי (וי) ידי (ויי) (ויי) ידי (ויי) (ו

[T. MENZEL]

فضُولى: محمد بن سليمان، ايك كرد نسل كا \* تركى شاجر جو بغداد ميں پر الزائد يبدائس نامعلوم) اور سر وه/۱۵۵۲ء با ۱۵۹۰ ۱۵۹۸ء مین فوت ھوا۔ جب سلطان سلیمان کے وزیراعظم ابراھیم پاشا نے بغداد فتح کیا (۱۳۹۱ه/۱۳۵۱ء) تا و اس نے وزير اور سلطان كر خست مين هدية تيريك پيش کیا، جس پر ، لمطان نے اس کا ایک سالانہ وظیفہ مقرر کر دبا جس کا خرچ شمر کے ذمے تھا ۔ اس کا دیوان آذر بیجانی ترکی میں ہے ۔ اس کے اسلوب میں جدّت ہے اور رہ اس تصنع سے مبرا ہے جو فارسی ادب کے تتبع میں اس زہانے کے ترکی ادب کی استیازی خصوصیت تهنی، اگرچه بعض مفامات پر اس کے هاں فارسی صنائع و بذائع کے اثرات بھی نمایاں ہیں ۔ فضولي كا اظهار بيان برجوش هے ـ اسے المنے معاصرُين بنين ، فبوليب حاصل مهين هو سكى؛ صرف موجودہ نرسانے کے ترک ہی اس کے محاسن کو سراھنے لگے ھیں / اس نے فارسی میں بھی میں ایک ديوان (مطبوعة لينهو، نديز) مرتب كيا تها - اس کا ترکی دیوان بولاق (۱۲۵، ۱۲۵۸ع) میں اور (مثنوی) لیلی مجنوں قسطنطینیه (۱۲۶۳ه/۱۸۸۸) میں طبع ہوئی اور اس کی کلیات کا مکمل نسخه بھی قسطنطینیه سے (۱۹۹۱ه/۱۸۵۸ع) میں شائع هوا ـ

فضلی نے . ۷ و ۱۵۶۲ ۱۵۹۳ و ع میں وفات بائی ۔ وہ نمود و نمائش سے دور زاھدانیہ زندگی بسر کرنا تھا۔ اس کے باوجود ایک شاعر کی حیثیت سے اس نے نہایت پرجوش اور ہیجان انگیز حذبات کا اُشہار کیا ہے۔ فضلی سلطان سلیدان کے عہد کے بڑے اعلٰی پاے کے شعرا میں سے تھا۔ اس رمانے کو تىركى شاعرى كا سنہرى زمانيہ بغير كسى وجه كے نہیں کہا جاتا۔ جیسا کہ ترکی شعرا کے ھاں ابک عام اور لازمی دستور ہے فضلی نے بھی ایک دیوان مرتب کیا، جو غزلیات، قصائد اور رباعیات پر مشتمل ہے۔ اس نے اینک کتاب نخلستان تحریر کی، جس میں نثر اور نظم کی آمیزش ہے اور بہت حد تک سعدی کی گلستان کے نمونے پر ھے، سیکن بطور شاعر اسے جو عظمت اور اهمیت حاصل ہے وم اس کی مثنویوں کی درهون منت ہے۔ ان میں سے همای و همایون پانچ هزار اشعار پر مشتمل ، اردات محبت کی ایک رو ډاله خسرو و شیرین کے انداز میں ہے اور غالبًا حو جو کرمانی کی اسی نام کی نظم کا چربه یا ترجمه ہے۔ فضلی کی سب سے مشہور تصنیفه اس کی عشقیه تمثیلی مننوی کل و بلبل ه.، جو مثنوی کل و نوروز کے انداز میں کمی گئی اور جس میں پھول سے بلبل کے عشق کی دارتان تمثیلی طور پر بیان کی گئی ہے۔ یہ لظم ، ۹۹ م/۱۵۵۳-۱۵۵۳ کے میں لکھی گئی تھی اور سرادہ مصطفی کے نام سے منتسب هے ۔ یه اپنی قسم کی انتہائی دل بدند نظموں میں سے ہے، گو اس کا اصل مرتمدع اور مضمون کلیـــ فضلی کے ذاتی عور و فکر کا 🛪 یجه نہیں کہا جا سکتا ۔ اس کا اسلوب ببان بعض مفامات پر سادگی کے باوجود مرصع ہے ۔ ہیمر Hammer کے طبع کردہ متن اور ترجمے کی بدوات یے یورپ میں بھی مشہور ہوگئی ہے، لیکن اپنی لطیف اور دقیق مثال پسندی کے باعث فضلی اب جدید مذاق کے

اس نے فارسی میں ایک ساقی ناسہ اور ترکی میں ایک نظم بنگ و بادہ بھی تصنیف کی، جس کا انتساب شاہ اسمعیل [صفوی] کے نام سے ہے لہٰذا لازمی طور پر ہے ۔ ہھ/۱۰۵۱ء اور ۰ ہم هم/۱۵۰۱ء کر درمیان لکھی گئی ہوگی ۔ اس نے حَدِیْقَةُ السَّعْداء کے درمیان لکھی گئی ہوگی ۔ اس نے حَدِیْقَةُ السَّعْداء نظم (روضة السَّهداء) کا ترجمه کیا، جس میں نظم (روضة السَّهداء) کا ترجمه کیا، جس میں افسانوی انداز میں بیان کیے گئے ہیں ۔ همارے افسانوی انداز میں بیان کیے گئے ہیں ۔ همارے پاس نثر میں لکھی ہوئی اسکی ترکی تصنیف شکایت ناسہ بھی موجود ہے، جس میں اس نے باب عالی سے شکایت کی تھی کہ شہری حکام نے اس کا سالانہ وظیفہ روک رکھا ہے ۔ کربلا میں ایک کنویں پر وظیفہ روک رکھا ہے ۔ کربلا میں ایک کنویں پر اس کا ایک منظوم کتبہ موجود ہے .

(Hist de Bagdad : Cl. Huart (۱) : مآخل : (۲ ، البعد) المراجعة الم

(CL. HUART)

الفُضْيل بن عِياض : ابو على الفُندينى الطالقانى، ابتدائى زمانے كے ايك بررگ اور ناسور صوفى، جو هارون الرشيد كے معاصر تھے اور ١٨٥ه من قوت هوے۔ ان كى نسبت سے ظاهر هوتا كه وه خراسان ميں پيدا هوے تھے اور يه بات اس حكايت سے مطابقت ركھتى هے كه انهوں نے اپنى زندگى كا آغاز ڈاكوؤں كى اس جماعت كے ايك فرد كى حيثيت سے كيا جس كى كارروائيوں سے آيبورد سے مرخس جانے والى سڑكيں غير محفوظ هو گئى تھيں۔ مرخس جانے والى سڑكيں غير محفوظ هو گئى تھيں۔ تيك بار الفُضَيل نے كہى كو قدرآن مجيد كى آيت تلاوت كرتے سنا : اَلَمْ يَانِ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ تَلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنْ الْحَقِّ لا (١٥ [الحديد] :

۱۶ کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاچکے ھیں وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خشیت اختیار کریں اللہ کے ذکر کے لیے اور اس دین کے لیے جو حق کے ساتھ نازل ھوا ۔ اس کا اثر یہ ھوا کہ وہ تائب ھوگئے ۔ اس کے بعد وہ کوفے چلے گئے، جہاں انھوں نے حدیث کی تعلیم حاصل کی ۔ یہاں سے وہ مکم مکر مہ گئے اور وفات تک و پی مقیم رھے ۔ ان کے بارے میں جو حکایات بیان کی جاتی ھیں ان سے واضح ھوتا ھے کہ وہ ان نیک اور یرھیزگار حضرات میں سے تھے جن کی نظر میں دنیوی جاہ و مرتبہ اور لذتیں ھیچ جن کی نظر میں دنیوی جاہ و مرتبہ اور لذتیں ھیچ موتی ھیں ۔ ان سے مسوب کوئی ذاتی اقدوال و نظریات ھم تک نہیں پہنچے، لیکن انھیں حدیث کے معنبر ترین راویوں میں شمار کیا .

مآخذ: (۱) این سَعْد: طبقات، طبع Sachaü، «این سَعْد: طبع Wüstenfeld «این خَلْمَان: وَفَیات، طبع Wüstenfeld «این خَلْمَان: وَفَیات، طبع Nicholson، طبع در ۱۳۰۵، طبع ۱۵ التَّشْیری: الرسالة، قاهره ۱۳۱۸، ص ۱۳۱۸، ص ۱ التَّشْیری: کَشْفُ المَحْجُوْب، مترجمه ، ببعاد: (۵) الْمُجُویْری: کَشْفُ المَحْجُوْب، مترجمه ، Nicholson، ص ۱۹ ببعد.

(رَرْ، لائيدن، بار اوّل)

فضیلَة: (ع: جمع فضائل) شرف، یا اعلی \* درجے کی خوبی، کمالِ فضیلت ـ اس کی جمع فضائل هے \_ فضائل هے \_ فضائل کے نام سے بعض کتب تالیف کی گئی هیں جو اگرچه تفاخر کے مباحثوں سے الگ اور حداگانه هیں، لبکن ان سے بے تعلق بھی نہیں ـ کتب فضائل میں اشیا، افراد، جماعات، سقامات اور منطقات وغیرہ کی فضیلت کا بیان هوتا هے .

کتب فضائل [مناقب] جن کی نقیض کتب منالب هیں، حسب ذیل اصناف میں منقسم هیں:
قرآن مجید: عهد اسلام سے قبل عربوں
کی عادت تھی که وہ اپنے قبیلے کی عالی نسبی
اور سَربلندی پر فخر کیا کرتے تھے ۔ عربوں کو

سوازنے اور سقابلے کا بھی شوق تھا، لیکن اس شغف کے باوجود قرآن مجید کے فضائل کا دوسروں سے سوازنه ناممکن تھا، اس لیر که قُـرآن مجيد الله تعالى كا بلا واسطه اور خالص كلام هونے کی بنا پر عدیم المثال تھا اور اهل کتاب سے مناظروں میں اسی امتیاز کا ذکر رہتا تھا (دبکھیر بيعد؛ برسم : (علم على) بر (ZDMG : Goldziher 897 : (FIAAA) MY (ZDMG : M. Schreiner سعد) \_ قرآن مجید کے فضائل کے بیان سے یہ مقصد بھی پیش نظر تھا کہ ان مسلمانوں کو قبرآن مجید کے اعجاز کے مطالعر کی رغبت دلائی جائے جنھوں نے ایسر آپ کو دنیوی علوم، مثلًا مغازی اور امثال کے درس و تدریس کے لیے وقف کر رکھا ہے (دیکھیے ن ابو عبيد : ۲ (Muh. St. : Goldziher كتاب الامثال كا مقدمه) \_ فضائل الـقرآن كا مدار آنحضرت صلّى الله علىبه وآله وسلّم، صحابة كرامُ<sup>رط</sup> اور تابعین عظام کے اقوال پر ہے جو ھر سورت اور آیت کی فضیلت آور ان کی تلاوت کرنے والر ' کے ثواب میں وارد ھیں ۔ ان میں هر سورت کے زمانی نے ناول کے بارے میں بھی معلوسات ملتی هیں ۔ خاص ابواب میں قرآن مجید کی قرءتوں کا بھی بیان ہے۔ فضائل کے بارے میں قدیم تربن كتاب جـو محـفوظ چـلى آتى هـ، وه ابو عبـيده (م ۲۲۰ه/۲۲۰ ) كي كتاب فضائيل القرآن هي، براکلمان، ۱:۹۰۱ و تکمله، ۱:۹۳۱ بسبعد)؛ نیز دیکھیے Ahlwardt، عدد ، ہم؛ A. Spitaler، در Festschrift R ) Documenta Islamica Inedita Hartmann)، برلن ۱۹۵۲ ع، ص ۱ تا ۱۲ سران Hartmann خلیفه نے (علم فضائل القرآن) کے تحت جو فہرست دی هے وہ نامکمل هے (دیکھیر یاقوت: ارشاد، بمدد اشاریه؛ ابن خیر: الفهرسة؛ برا کلمان، بمدد اشاريه) ـ كتب حديث، مثلًا اسام البخاري،

(م ۲۵۹ه/ ۸۷۰) کی الجامع الصحیح میں بعنوان فضائل القرآن (كتاب ٢٦) علىحده كتاب موجود هي. فضائل صحابة كرام رض: وهب بن وهب (م . . ، ۱ ه/ ۸ م ع) نے کتاب فضائل الانصار (یاقوت: ارشاد، ع: ۳۳ م، ع) اور امام الشافعي (م مر ، ۲ه/ ٠٨٢٠) نے کتاب فضائل قریش والانصار (ارشاد، (م ۱۳۱ م ۸۵۵) کی لکھی هوئی کتاب فضائل الصحابه وفرد دستبرد زمانه سے محفوظ چلی آتی هے (براکامان: تکمله، ۱: ۱۳۱۰) ـ البخارى: الجامع الصحيح كي باستهوين كتاب فضائل اصحاب النبي م پر مشتمل هے \_ [مسلم: الصيحح كي چواليسيويل كتاب، عنوان فضائل الصحابة هے] ان فضائل میں صحابہ کرام رضکے وہ تجارب اور مشاهدات سذكور هين جو انهين نبي كريم يمدُّلي الله عليــه وآلــه وسلَّم كي هم نشيني مين حاصل ہوے تھر ۔ ان میں مستند تاریخی روایات، مثلا حضرت ابوبكر صديق رض كي معيت مين آنحضرت ﴿ صُلَّى الله عليمه وآلمه وسلَّم كي همجرت كے علاوہ صحابة كرام رض كے مستقبل كے بارے ميں بعض پیشین گوئیوں کا بھی بیان ہے .

فضائل افراد: المدائنی (م ۲۲۵/ ۱۸۳۰) نے ایک کتاب حضرت محمد بن حنفیه رض حضرت محمد بن حنفیه رض حضرت جعفر بن ابی طالب رض اور الحارث بن عبدالمطاب کے فضائل میں لکھی تھی (یاقوت: آرشاد، ۵: سرب ۱۹۳۹) ۔ الطبری (م ۱۳۵/۱۹۳۹) نے حضرت ابوبکر صدیق رض حضرت عمر فاروق رض حضرت عباس رض اور حضرت علی رض کے فضائل پر مشتمل ایک کتاب تصنیف کی تھی (آرشاد، ۲: مشتمل ایک کتاب تصنیف کی تھی (آرشاد، ۲: ۱۵۳۰) ۔ ابن العشاری رض (م ۱۳۳۱) جو ۱۳۰۹) کی کتاب فضائل ابنی بکر الصدیق رض آج

ابن عساکر" (م 20ه/11ء) نے حضرت ابوبکر م کے فضائل لکھنے کا ارادہ کیا تھا (اس کتاب اور دیگر کتب فضائل کے بارے میں دیکھیے آرشاد، ۵: ۱۳۳ ببعد) ۔ ابن الجوزی" (م 20ه/ 17٠٠) کی فضائل حسن البصری (براکلمان: تکمله، ۱: ۵ بوا) دراصل کتاب المناقب هے (دیکھیے القفطی: انباہ، ۱: ۱۹، ۲؛ براکلمان: تکمله، ۳: ۱۲۲۸؛ سٹوری، بمدد اشاریه).

بلاد و اسمار کے فضائیل ؛ کتب فضائیل میں بعض شہروں اور صوبوں کو خاص اهمیت aber die Bildersprache) خاصل هے ـ H. Ritter genos برلن ع ۱۹۲۰ میں اور Nizámis epideiktikon میں جو مماثلت پائی جاتی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ G. E. von Grunebaum کے مجمل بیان (Zum Lob der Stadt in den arabischen Wiesbaden «Kritik und Dichtkunst 3 «Prosa ۸۰ ۱۹۵۵ عن ص ۸۰ تا ۸۸) کے مطابق ان شہروں کی تعریف و توصیف میں زیادہ مفید مطلب باتیں نہیں ھوتیں ۔ صرف بلاد مغرب اقصٰی اس سے مستشنی هیں \_ وجمه یمه هے که فضائل کی ان کتابموں میں نبیکریم صلّی الله علیه وآله وسلّم اور صحابهٔ کرام<sup>رخ</sup> سے منسوب اقوال مندرج هيں (ديكھيے Goldziher: : ١٢٨ : ٢ ، Muh. St. ببعد؛ الاغاني، بار اوّل، ٥ ١٥٥ و ٦ : ٨٥ ببعد؛ المرزباني : المُقْتَبِس، مخطوَطهُ نورعثمانیه، عدد ، وسم، ورق ۲۲ ببعد، ، و ب) \_ ان احادیث کی تین قسمیں هیں:

(۱) اسرائیلیات: وه احادیث جو زمانهٔ قبل از اسلام بالخصوص پیغمبروں کے سقدس مقامات کے بارے میں یہود میں مشہور تھیں؛ (۲) موضوع احادیث: جو امویوں، شیعیوں اور عباسیوں یا حجاز، شام اور عراق وغیره کی رقابت کا نتیجه ھیں؛ (۳) چند صحیح احادیث: جو که نقد و جرح کی کسوئی پر

پوری اترتی هیں (دیکھیے الربعی(م سسسه/۱۰۵۰): كتاب فضائل الشام والدَّمشق، دمشق ١٩٥٠ع؛ مقدمه از صلاح الدّين المنجّد) \_ بصر م ك فضائل عمر بن شَبُّه (م ۲۹۳ه/۸۷۸؛ حاجي خليفه)، كَوْفِي کے فضائل ابراھیم بن محمد (م ۲۸۳ھ/۲۸۹ء) . (ارشاد، ۱: ۹۵: ۱ ، ۱ ور بغداد کے فضائل السَّرخْسي (م ۲۸۶ ۹۹/۹۹۸ء؛ حاجی خلیفه) نے جمع کیے تھے۔ اس قسم کی غالبًا قدیم ترین کتاب جو دستیاب ہو سكى هے وہ عمر بن محمد الكندى (م . ٣٥ه/١٦ ٩ ع) کی کتاب فضائل مصر (دیکھیے براکلمان، ۱۵۵:۱ تکمله، ۱. . ۲۳ ، طبع و مترجمهٔ J. Ostrup کوپن هیگن ١٨٩٦ع) هے - ایک قدیم کتاب فضائل کوفه کا مخطوطه كتاب خانة طاهريه دمشق مين محفوظ هے (دیکھیے Ritter) در Oriens ، م ۱۹۵۰ من م ۱۸۰۰) دوسرا مخطوطه فضائل بلخ هے (دیکھیر سٹوری، ١: ١٢٩٦١ ببعد: أرشاد، ٢: ٣٣١) -الشقندي (م ۹۲۹ه/۲۳۱ء، براكلمان: تكمله، ٣٨٣:١) كا رساله في فضل الأنْدَلُس دوسرى نوعيت كا هے (سترجمهٔ E. G. Gomez) بقول المقرى : نفح الطيب، ٢: ٢٦٦ تا . ١٥٥ Elogio del Islam Espanol ، میڈرڈ \_ غرناطه سم ۱۹۹ ع، ص ۱۲۳) \_ یه چھوٹا سا رسالہ، جو اندلس کی تعریف اور توصیف کے ھے، محدثین مشرق کے اسلوب سے مختلف لیر وقف ھے ۔ اس میں سیاسی سیادت (اسوی خلفا) کی سدح سرائی اور علوم و معارف (مشهور اندلسی علما) شعر و شاعری اور اشبیلیه، قرطبه وغیره بلادکی توصيف و ستائش هے.

افراد اور قبائل: ابو عبیده (م ۲۱۰ه/۲۵) کی کتاب فضائل الفرید (الفهرست، ۱۵، ۱۰؛ ارشاد، در کتاب فضائل الفرید (الفهرست، ۱۵، ۱۰؛ ارشاد، ۵:۰۰۰ میں ابو عبید کے بچاہے ابو علیدہ پڑھنا چاھیے؛ براکلمان: تکمله، ۱:۵۵ ربھی محتاج تصحیح هے) کی تصنیف میں

اس کے شعوبی رجحانات کارفرماهیں ۔ الجاحظ کی کتاب فضائل الاتراک کے لیر دیکھیر Ch. Pellat کے لیر دیکھیر ٣ (RSO) F. Gabrieli اور (١٩٥٦) ٣ (١٩٥٦) (١٩٥٤ع): ١٢٨ تا ٨٨٣) اور كتاب فَضْل الْفُرْس كے ليے ديكھيے ارشاد (٦، ١٥، س ١١) ـ الجاحظ كى كتاب فضيلة الكلام اور فضيلة المعتزلة (ديكهير (י אר י ארי : (ר פוף ארי ארי וארי) ארי (Pellat کتب فضائل کی ذیل میں نہیں آتیں بلکہ ان کا انداز امام فخرالدین الرازی (م ۲۰۹ه/۲۰۹) کی كتاب فضائل الامام الشافعي كي طرح معذرت آسيز ه (دیکھیے براکلمان: تکمله، ۱:۱۱) - ابن عبدربه ف العقد الفريد (٣: ٣١٢ تا ١٨، ٣، قاهره ٢٧٢ ه/ ا ٩٥٢ع) مين ايک خاص باب فضائل العرب پر لکها ھے۔ ابن الکلبی (م م ۲۰ م ۱۹۱۸ء) نے قیس عَیلان کے فضائل (ارشاد، 2: ۲۵۱) اور الشعوبی (م . . ، ه/ ٨١٥) نے کنانه اور ربیعه کے فضائل جمع کیر تهر (الفهرست، ۱۰۵ س ۱۰ ببعد؛ ارشاد، ۱۰ ۳۰ س ١٦ بسعد) \_ يه اسر كه احمد بن طَيْفُور (م ٢٨٠ه/ ٩٨٩ع) كي كتاب فضائل العرب على العجم (ارشاد، ۱۵۵ ، ۱۵۹) اور اس جیسی دوسری کتابوں میں شعوبی رجحانات کس حد تک کام کر رہے ہیں ابھی تک محتاج وضاحت ہے .

فضائل کی مختلف کتابین: مقدس سهینول (ابن ابی دنیا، م ۲۸۱ه/۱۹۸۹، براکلمان، ۱، ۱۹۰۰؛ تکمله، ۱، ۲۸۱ الجمین البیه قی، تکمله، ۱، ۲۸۱ الجمین البیه قی، م ۸۵۸ه/۱۳۰۱ الجمین البیه قی، تکمله، ۱، ۱۹ وغیره)، بسملة (البونی، م ۲۲۲ه/ تکمله، ۱، ۱۹۲۹ وغیره)، جماد (ابن شداد، م ۲۳۲ه/۱۳۰۳ الجاز براکلمان: تکمله، ۱: ۵۵۵ وغیره) کے فضائل میں رسائل لکھے گئے ھیں۔ اسی طرح بعض دینوی چیزوں، مثلاً سر منڈا نے السی طرح بعض دینوی چیزوں، مثلاً سر منڈا نے (العمیری، م ۲۵۵ه/۱۵۰۱ : آرشاد، ۲: ۲۰۰۸،

مآخل: متن مقاله مين مذكور هين ـ مفاخره كر مماحث کے لیے دیکھیے (۱) Rang-Streit: M. Steinschneider Literature, Ein Beitrag zur vergleichenden Litera-SBAW sture und kulturgeschichte Zur Moritz: O. Rescher (y) : Az: (\$19.A) Isl. 2 (Steinschneideres "Rangstreitliteratur" Zur : W. Bacher (r) : r. 1 5 792 : (61976) 17 Rangstreit-Literatur, Aus der arabischen Poesie der Juden Jemens در Mélanges 'H. Derenbourg کر يرس ۱۹۰۹ء، ص ۱۳۱ تا ۱۳۸ (س) C. Brockelman (س) Fabel und Tiermarchen in der älteren arabischen Literature در Islamica در ۱۹۲۹ و تا ۱۹۲۸ بالخصوص ص ۱۱۸، ۱۲۰، ۱۲۸ (۵): E. Littmanh (۵): ۱۲۸، ۱۲۰، ۱۲۸ Neuarabische Streitgedichte، خطّی طباعت، طبع و بترحمهٔ، در Festschrift zur Feir des 200-Jährigen Bestehens der Akad. d. Wissensch کوٹنگن ۱۹۵۱ über persische : H. Athé (д) : дд Б үд : ү Abhandlungen und Vortäge des ננ Tenzonen Fünften Interlationalen Orientalisten-Congreoses Erste Hälfte بران ۱۸۸۸ع ص میم تا سه: Ein türkisches Streitgedict über : E. Littmann A Volume of Oriental Studies presented 32 die Ehe to Edward G. Brown كيمبرج יום ص و דץ تيا Das Streitgedicht in der : H. Walther (A) : TAG

الميونيخ (lateinischen Literatur der Mittelalters Quellen und Untersucnchungen) ۲۵۳ من ۱۶۰۰ من ۱۶۰ من ۱۶ من ۱۶

\* فِطْر: رَكَ به عيدالفطر.

\* ⊗ فِطْرة: (ع)؛ اسم جنس (Wright) طبع ثالث، ۱: ۳ س ۱۰ ـ ڈی) از مصدر فطر بمعنی پیدا کرنایا پیدا مونے کی قسم یا طریقه نیز دیکھیے Schwally در ZDMG ، ۱۹۹ مجيد، (. ٣ [الرَّوم]: ٩٢) مين بقول البيضاوي بمعنى خلقنا آیا ہے اور [بقول امام رازی فطر سے اللہ کی طرف سے اس وعدہ کا لیا جانا مراد ہے جو اپنی ربوبیت کے بارے میں هر انسان سے پیدائش کے وقت ھی لر لیا گیا۔ واحدی کے نزدیک فطرہ سے مراد دین اسلام کے قبول کرنے کی خلقی صلاحیت ہے]۔ فطر کا لفظ اپنے فعل کی مختلف شکلوں میں اسی مفہوم میں ہم، بار آیا ہے ۔ رسول الله صلّى الله عليه وآلبہ وسلّم نے اس کی مشتق اشکال کو بار بار استعمال فرمایا هے، تاهم اس کا کوئی ایک واضح اور متعین مفہوم ہر سامع کے ذھن میں موجود نہ تها، چنانچه حضرت ابن عباس رط فاطرالسموت والارض کے مفہوم کی وضاحت میں دیر تک متأمل رہے، لیکن جب ایک بدوی کو فطر کا لفظ کنویی کی کھدائی کا آغاز کرنے کے ضمن میں استعمال کرتے

ھوئے سنا تب صحیح مفہوم ان کے ذھن میں آیا (لسان، ۲: ۳۹۲، س . ۲) ـ اس کا فقهی استعمال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم کے اس ارشاد ميں پایا جاتا ہے: کُلّ مولُودِ یُولُدُ علی الفطرة ثم آبواه يُهُودانه او يُّـنَصَّرانه او يَمَجَّسانه) يعني هر بچه فطرة کے مطابق پیدا ہوا ہے پھر اس کے والدین اسے یمودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیترهیں ـ (دیکھیر مفتاح كنوز السنة نيز Religious: Macdonald attitude in Islam ص ۳ مم)، [ليكن اس حديث كا تو صرف یه مطلب هے که بچر معصوم فطرت پر پیدا کیر جاتے هيں بعد ميں ماحول كي وجه سے وہ نثر خيالات اختیار کر لیتے هیں، مقاله نگار کی تعبیر صحیح نہیں۔ ادارہ] ۔ اس پورے مسئلر کے بارے میں فقہا میں عدم تيقن اور اختلاف موجود تها .. مذكوره حديث کی عبارت کا مفہوم واضح طور پر یہ ہے کہ ہر بچہ فطرةً اسلام كي صلاحيت لركر پيدا هوتا هے، ليكن اپنی پیدائش کے بعد وہ اپنر ماحول کی وحہ سے بگڑ جاتا ہے تاہم اس مفہوم میں جو معتزلہ نے بیان کیا هے (کشاف، طبع ۱.۹۳: ۲ (Lees) بعض سخت فقهی اور قانونی دشواریان تهین: (۱) یمه الله کی مشیت اور اس کی هدایت میں دخل اندازی کے مترادف ہے، لٰہذا راسخ العقیدہ مسلمانوں کا يـه خيال هے كـه والدين محض ايک ثانوي سبب هو سکتے هيں اور يه كه راه راست ير لانا يا گمراه كرنا لازمًا خود الله كي طرف سے هوتا هے؛ (٧) اس نقطۂ نظر اور مذکورہ حدیث کے بارے میں تقریبًا هر نقطهٔ نظر سے یه نتیجه احد کیا جا سکتا ہے که اگر ایسے کسی بچے کے والدین اس کے سن شعور کو پہنچنے سے پہلے مر جائیں تو وہ ان کا وارث نهیں هو سکتا، نیز یه که اگر و، خود سن شعور کو پہنچنر سے پہلر فوت ہو جائے تو اس کے والدین كو اس كا ورثه نهين مل سكتا، كيونكه اس حديث

كى روسے يه فرض كرنا پۇتما ھے كمه وہ بچه سن شعبور کو پہنچنر تک مسلمان هنوگا اور ازرو سے فقہ کوئی مسلم کسی غیر مسلم کا وارث نہیں ہو سکتا اور نہ اس کے برعکس کوئی غیر مسلم کسی مسلم کا ۔ (ابو شجاع کے متن پر ابن قاسم کی شرح کا حاشیه از الباجوری، مطبوعه قاهره ١٣٠٧ه، Muhammedanisches: Sachau اور ۲: ۲ مے بسیعاد اور Recht ص ۱۸۹ مر ۲۰۹ --- موشگافیون کا ایک پسندیده موضوع)، لیکن یه معتزله کا نقطهٔ نظر ھے۔ اس کے بارے میں متعدد آرا ھیں: (١) رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے اس قـول کو ایک "حكم" تصور كرنا چاهير جو ميراث كے متعلق بعد کے فیصلے سے منسوخ ہو گیا لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث نبوی حکم نہیں بلکہ خبر ہے اور اخبار منسوخ نہیں ہوتیں؛ (۲) یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیے جانے کو حقیقی نہیں بلکہ مجازی معنوں میں لینا چاھیے اور ان مجازی معنوں میں یہ عمل پیدائش کے وقت ھی سے شروع ھو جاتا ہے، بحرے کا قانونی مذہب خدود بخود وہی ہوتا ہے جو اس کے والدین کا، اگرچہ درحقیقت وہ اسے جب می قبول کرتا ہے جب اس کا شعور پخته هو جائے؛ (٣) ایک خیال یـه تها که فطرة کے مطابق پیوا ہونے کا سفہوم محض کسی صحیح و سالم جان دار کی طرح صحت مند حالت میں تولد ہونا ہے اس طرح ً لہ جب وتت آئے تو اس میں ایمان کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ھو فطرة سے سراد صرف آغاز (بدأ) ھے۔ اس كا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ انسانوں کو یہ صلاحیت عطا کر کے پیدا کرتا ہے کہ وہ ایامان کو قبول کر سکین اور پهر ان پر يوم الست كا عمد (ميشاق) (١ [الاعراف] ١١١١) عائد كرتا هے اور آخر ميں يه كه نطرة وه

چیز ہے جس کی طرف اللہ انسانوں کے دلوں کو موڑتا ہے۔

## (D. B. MACDONALD)

[یہ ساری بحث فطرۃ کے دینی و فقسی (خصوصاً مسئله میراث کے) مفہوم میں کی گئی ہے۔ یه اسر قابل توجمه هے که فطرة جس کا انگریدری متر ادف Nature هے اور اس پر مغرب کے کئی فکری، ادبی اور فنی مسلکوں اور نظریوں کی بنیاد رکھی گئی ہے مندرجہ بالا مقالے میں زیر بحث نہیں آئی ۔ فطرت کے ایک معنی طبع انسانی ہیں مگر دوسر ہے معنى هين كائنات يا عالم خارجي جو حقيقت مطلقه کا خارجی رخ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام نے اس خارجی رخ کو کتنی اهمیت دی ہے ۔ صوفیانه فكر مين اصل حقيقت تو حقيقت مطلقه كا باطني رخ ھے، لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وحدت الوجود کے مانسے والوں کی نظر میں جو کچھ خارج میں ہے وہ اس سے جدا نہیں جو باطن مين هے، اس ليے كه وحدت هي اصل الاصول هے اور عالم کثرت (نیچر) اس کی شرح ہے۔ خواجه معمود شبستری نے کلشن راز میں لکھا ھے: "همه عالم كتاب حق تعالى است" اور پهر اس كتاب

کی آیات، فصول اور سورتیں بیان کی ہیں۔ غرض صوفیانه فکر میں عالم کثرت (نیچر) کچھ نه هونے پـر بهی بهت کچه هے، لیکن وه مفکرین جـو وحدت وجود کو نہیں مانتے، عالم کثرت یا کائنات يا نيچىر پر غير معمولي زور ديتے هيں كيونكه قُـرآن مجيد مين تفكر في خلق السموات والارض اور مشاهده جبال و حیوانات وغیره کی خاص تلقین ملتی هے اور ان اشیا کو آیات اللہ کہا گیا ہے ۔ مسلمانوں پر اس تعلیم کا یـه اثر هوا که وه یونانیوں کے برعکس ،شاہدہ و تجزیہ کائنات کے طریقے کے بانی قرار پائے اور سائنسی تحریک کے محرک ہے ہے (برفالت: The Making of Humanity) جدید زمانے میں مصر و شام میں مفتی محمد عبدہ اور شاویش عبدالعزيز وغيره اور برصغير پاک و هند مين سرسيد احمد خان اور علامه اقبال نے (اگرچه هر ایک نے اپنر اپنے طریقے اور غایت کے مطابق) عالم فطرت پر خاص زور دیا ہے۔کچھ اسی قسم کا رجحان ابوالکلام كي تفسير سورة فاتحه مين بهي ملتا هے ـ اگرچه اس كي عابت سرسید کی غایت سے مختلف ہے.

قدیم مسلم مفکرین میں ابن خادون نے "طبیعت" پر مبنی ایک خاص نظام عمرانی قائم کیا . . . اور کئی صدیوں کے بعد شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجة اللہ البالغة میں انسان کی فطرت اور کائنات کی فطرت کو زیر بحث لا کر، مطالعہ فطرت کی ایک نئی تحریک کو جنم دیا . . . ، جبر و قدر کا مسئلہ بھی اس بحث سے متعلق ہے [رک به قدرید] .

فِطُوت: عبدالرؤف فطرة تركستان ميں ایک اصلاحی تحریک کا مفكر اور بانی ۔ اس کی زندگی کے حالات دستیاب نہیں ھوتے ۔ صرف اثنا پتا چلتا ھے کہ وہ انیسویں صدی عیسوی کے اواخر میں بخارا میں پیدا ھوا تھا ۔ اس کے اھل خاندان

معمولی تجارت پیشہ تھے ۔ فطرت نے اپنی زندگی کا آغاز معلّمی سے کیا، ازاں بعد عمر عزیز کے اوقات تصنیف و تالیف، شعر و شاعری اور صحافت کی نذر کر دیے ۔ ۱۹۰۸ تیا ۱۹۰۹ء میں اس نے بخارا کی تحریک اصلاح میں سرگرم حصه لیا۔ (یه متجددین تھے جو شروع میں تعلیمی اصلاح کے لیے کوشاں تھے، لیکن ۱۹۱2 میں انھوں نے "نوجو انان بخارا" کے نیام سے ایک سیاسی جماعت قائم کسر لی) ۔ فطرت جلد ھی تحریک کے کارکنوں کی فکر و نظر پر چھا گیا۔ . ، ۱۹۱ تا ۱۹۱۳ء میں اس نے بخارا اور ترکستان کے نظام تعلیم کی اصلاح کی کوششوں میں حصہ لیا اور طلبہ کو ترکیہ بھیجنر کی پرزور حمایت کی ۔ ۱۹۲۰ میں عوامی جمہوریہ قائم هوئی تو اس نے پہلر وزارت تعلیم اور بعد میں وزارت امور خارجه كا قلم دان سنبهالا ـ جمهورية بخارا کے خاتمے کے بعد اس نے جمہوریة أُرْبُكِسْتان كى حكومت مين كسى قسم كا حصه نمين ليا ـ (اس کے بعض باغی دوستوں، مثلًا فیض اللہ ہوزیف نے حكومت كي تشكيل مين حصه ليا تها) ـ وه جامعة سمرقند میں ۲۳۹۱ء تک، جبکه وه گرفتار هوا، بعلور معلم کام کرتا رها ۔ یہ آج تک معلوم نہیں ھو سکا کہ گرفتاری کے بعد اس کا کیا حشر

وہ بہت سی خصوصیات میں سید جمال الدین افسانی سے ملتا جلتا ہے (اگرچہ اس نے اقدار کے اس استراک کا کبھی دعوٰی نہیں کیا) ۔ سب سے پہلے عبدالرؤف فطرت اپنی تمام تصانیف میں مسلم ممالک کے دنیوی اور روحانی تسنول کا جائے دہ لیتا ہے، اس کی بیرونی علامتوں کی چھان بین کرتا ہے اور اس کے ادبار سے نکانے کے ذرائع تلاش کرتا ہے ۔ وہ بخارا کی مثال کو پیش نظر رکھتے ہوے اس بحران پر غور و فکر

کرتا ہے۔ اس وقت مسلم ممالک میں بینارا پستی کی انتہا کو پہنچ گیا تھا، اسلامی علوم و فنون کا یہ اہم مر کز روسی فاتحین کے حوالے ہو چکا تھا، مدارس ویران پڑے تھے اور سلطنت جو کبھی طاقتور تھی، اب لاقانونیت کا شکار تھی۔ مسلمان ایک طرف تو پرانے قوانین کی قیود سے جکڑے ہوے اور ہوے زندگی کی روح سے معروم ہو چکے تھے اور دوسری طرف عوام نے اس پر توہمات اور قدامت پرستی کے پردے ڈال دیے تھے.

فطرت کو اسی پستی سے نجات کا ایک هی محکن طریقه نظر آیا اور وہ تھا قوت آفرین مذهب کی طرف باز گشت، جو که سخت گیری، تنگ نظری اور تقلید کا غلام نه هو اس لیے که یه (فکری اور نظری سخت گیریاں) اسلام کے بنیادی قوانین کے منافی هیں .

اگرچہ فطرت نے اپنی کتابوں میں قوم پرکڑی نکته چینی کی ہے، لیکن اس کی یــه حــرف گیری تخریبی نه تهی ـ اس نے ان ذرائع و وسائل پر غور و خوض کیا تھا جن کی سدد سے کام لے کر اس کا اپنا ملک اور ملت اسلامیه اس بحران سے صحیح و سلامت باهر نکل سکتی تهی ـ بحران سے نجات پانے کے لیے فطرت تجدید اور احیا کے دو پہلووں کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ مصلح، مُعلّم اور سیاست دان تھا، جس کے خیالات سراسر انتلاب انگیز تھے۔ اس کا خیال تھا که هر قسم کے اصلاحی کاموں کی ابتدا عوام سے هونی چاهیر ـ اس نے زندگی کی ابتدا معلّمی سے کی تھی اس لیے وفاداری بشرط استواری کے اصول کو نباہتے ہو ہے اس کی یہ رامے تھی کہ ملّت اسلامیہ کی حیات نو عوام کی تعلیم اور اس کے بعد اسلامی تعلیمات کے صحیح فہم و شعور کے احیا کے بغیر ناممکن ہے۔ فطرت همیشه فرد واحد اور اس کی صلاحیت کار پر

زور دیتا تھا۔ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اسلام کے احیا کے لیر شخصى اعلاح شرط اقاين هے ـ وه اپني تصانيف ميں درس و تدریس کے اصلاح یافتہ طریقوں کے مسئلے پر بھی خامہ فرسائی کرتا ہے (مناظرہ، ۲۶، ۳۵ تا ۳۹، سم، ۸۸، ۵۲؛ بیانات، ص ۲۹) - قدیم طرز تعلیم کے وابستگان کو کسی قسم کے تغیر و تبدّل کی ضرورت كا احساس نه تها جب كه فطرت مكاتب كي اصلاح کو نجات کا واحد راسته سمجهتا تھا۔ فطرت کے افکارکی اہم خصوصیت علم کا عملی تصور ہے۔ اس کا خیال تھا کہ وہی عام انسانی تگ و دو کا مستحق ہے جو عقبی میں باعث نجات ہونے کے علاوہ دنیا میں بھی انسان کے لیے سود مند ہو۔ یه علم ایک مناسب مدت میں حاصل هو سکتا هے اور باق مانده وقت بنی نوع انسان کی فلاح میں صرف هو سکتا ہے اس طرح وہ قدامت پسندی کا بھی قائل نه تھا جو آج کل کی دنیا میں انسان کے لیے ہے کار شے ہے (سناظہرہ، ص ۲۸) ۔ اس کا اصرار تھا کہ علم کو آنکھیں بند کرتے قبول نہیں کرنا چاھیر بلکہ علم کو عقل کی کسوٹی ہے يركهنا جاهير.

نظرت ید تسلیم کرتا تها که علم کی تلاش هر اس جگه هونی چاهیے جہاں سے وہ دستیاب هو سکے، لیکن وہ اس اسرکا قائل نه تها که اسلام کو مغرب سے اخذ و استفادہ یا اس کے طور طریقوں کی نقائی کی ضرورت ہے۔ وہ دعوے سے کمہتا تها که هر وہ چیز جو مغرب کی عظمت کا باعث ہے اسلام سے مأخوذ ہے (بینات، ص ۳۳ تا ۳۳) ۔ اس کا نظریه تها که صرف مسلمانوں کے نچلے طبقے کی صلاح و فلاح سے ملت اسلامیه کی نجات نمیں ہو سکتی، بلکه کرنے کا کام یه ہے که مسلم معاشرے کے بلکه کرنے کا کام یه ہے که مسلم معاشرے کے اونچے طبقے میں بھی ذهنی انقلاب بیدا کیا جائے۔ اونچے طبقے میں بھی ذهنی انقلاب بیدا کیا جائے۔

فطرت کے سیاسی پروگرام میں معاشرے کا کوئی بھی اداره نکته چینی سے محفوظ نہیں رہ سکا ۔ وہ اپنی تمام تصانیف میں فرد اور انفرادی قوت اختراع پر زور دیتا ہے۔ اسے اصرار ہے کہ انسان اپنے گرد و پیش کی تمام اشیا حتّٰی که نیچر اور اپنی تقدیر پر بھی قابو پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اقتدار کے معاشی اور معاشرتی اصولوں کا تجزیہ كرتے هوے وہ مادي اور روحاني مطالبات ميں صاف استیاز کرتا ہے۔ اس کے خیال میں انسانی اطوار طبعی حالات کے پابند میں ۔ فطرت کی رامے تھی که اسلام اور عصر حاضر میں عقلی و تہذیبی اصولوں پر تطابق پیدا کرنا چاهیر ـ اسى طرح وه اس خیال کا حامی تھا کہ معاشرتی روابط کی اصلاح کے لیے دولت کی منصفانہ تقسیم ناگزیر ہے جو اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے ۔ اس کی را ہے میں مسلمانوں کے زوال کے بہت سے اسباب ھیں؛ ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ سرمایہ داروں نے [اسلام کے بعض احکام کی آڑ لے کر جن کا منشا مختلف هے اسرمایه داری کو مذهبی تحفظ دیا هوا ھے اور جب تک یہ صورت حال ختم نه ھوگی ملّت اسلامیّه کی نجات نـه هوگی ـ دوسری اهم راہ عمل معاشر ہے میں ایک نئی قسم کی قرابت داری کی ترویج تھی ۔ اس نے خاندانی رشتر داری (عائلی روابط) میں اصلاح کی ضرورت پر زور دیا ھے۔ فطرت کی مذکورہ اصلاح اسلامی معاشرے کو مغربی معاشرے کے مطابق ڈھالنے میں مضر نه تهی، بلکه ایک بنیادی اختیار میں پنہاں تھی اور وہ تھا ماضی سے قطع تعاق اور خاندانی قرابت داریوں کی تشکیل نو جس میں فطرت نے عورتوں کا درجه بلند کرنے کو اہم جگه دی ہے۔ فطرت کے خیال میں ملّت اسلامیه کی داخلی اصلاح دہر ہے عمل سے ہو سکتی تھی ۔ اوّل روحانی اصلاح سے

جو هر فرد کی تعلیم کو شامل هو؛ دوم سیاسی اور اجتماعی انقلاب کے ذریعر جو دور جمود کے افکار، ادارات اور نظام روابط کو بہا لر جائے اور اس کی جگه نیا معاشره اور جدید مملکت ابهر سکر ـ بیرونی آزادی کے حصول کے لیے داخلی اصلاح ضروری تھی ۔ بیرونی تساط مسلمانوں کے زوال کا نشيجه هے اور جب تنظيم نو کے ذريعے تعليمات اسلامی کو قوت حاصل هوگی تو بیرونی اقتدار کا خود بخود خاتمه هو جائے گا۔ آزادی کے لیے جد و جہد کی سنزل داخلی اصلاح کے بعد نہیں آتی بلکه اس کے همراه اور اس کا ایک رخ هوتی هے ـ فطرت قارئین کو بار بار یاد دلاتا ہے کہ جہاد ھر مسلمان پر فرض هے ۔ اس کا یه نظریه تها که داخلی اصلاح کا نتیجه جہاد کی تحریک اور صحیح صورت حال کے تعین میں نمودار ہوگا، یعنی بیک وقت قدیم اور جدید علوم سے استفادہ کرنا ہوگا۔ اس طرح دفاع اسلام، یعنی جماد کے لیے جو تمام مسلمانوں پرفرض ہے، ضروری وسائل فراہم کرسکو کے (مناظره، ص ۸م) \_ یه تهر فطرت کے افکار جنهوں نے ترقی کر کے وحدت اسلام اور اتحاد بین المسلمین كا روپ اختيار كر ليا تها ـ جمال الدّين افغاني تك طرح فطرت کا خیال تھا کہ اسلام کے دور جدید کا ظہور خود مسلمانوں سے ہوگا۔ جوش عمل، زندگی میں جمود اور بے عملی نیز ذہے داری قبول کرنے سے گرینز کے رحجان کی مخالفت، جو سید جمال الدِّبن افغاني م كى تحريرون كى خصوصيات هیں، فطرت کی کتابوں میں بھی نمایاں هیں ۔ وہ سید جمال الدین" کے خیالات کا پیرو تھا اور معلوم ھے کہ افغانی ج نے تاریخ اسلامی کے مادی پہلو پر زور دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فطرت کی تصانیف میں اسلام کے اصولوں کی تعریف جدید کے بجا ہے اسلام کی نشأ ثانیه اور اس کے حصول کے ذرائع

پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس کی کتابوں کی جدت کا راز یہ ہے کہ اس نے اصلاح اور اتحاد بین المسلمین کے علاوہ سماجی عدل اور سرمایہ داروں اور [مفاد پرست] اہل اقتدار کے خلاف بغاوت کی دعوت دی تھی.

اس کی اهم تصانیف یه هیں: (١) مناظره، جو سب سے پہلر ۱۹۰۸ء میں استانہول میں چھپی تھی اور ۱۹۱۳ء میں دوبارہ تاشقند سے شائع ہوئی ۔ اس کا روسی ترجمہ کرنل Yagollo نے ۱۹۱۱ء میں تاشقند سے شائع کرایا تھا، جس کا Spor Buldarskogo Mudarrisa s evro- فام ه peytsem v Indii o novo-metodnikh shkolakh (Istinniv resultat obmena misley) pervoye izdanie soineniy Bukhara, Fitrat (۲) بیانات سیاح هندی، جو سب سے پہلی بار استانبول میں چھپی (بدون تاریخ) ۔ ازاں بعد بیمبودی نے اس کا روسی ترجمه ١٩١٣ء ميں تاشقند سے شائع كيا۔ اس كا عنوان Rasskazi indiyskogo putcshestvenn: Abdul Rauf (ع) تها؛ (س) تها؛ (Bukharakak 'ona 'est,') ۱۹۱۰؛ (سم) رهبر نجات (تعداد صفحات درج نمين)؛ ١٩١٥ء؛ (٥) عائله (تعداد صفحات اور سنهٔ اشاعت معلوم نمین هو سکا) ـ اس نے مختلف ناول (جن میں قابل ذکر قیاست، مطبوعهٔ تاشقند ۱۹۹۱ هے عے) اور نظمین (شائع شده در ملی ادبیات، برلن، ۱ (۱۹۴۳ع) بهی لکهی تهیں.

مآخان: ولی کاظم خان، در ماهنامهٔ ملی ادبیات،
م مراحی از ولی کاظم خان، در ماهنامهٔ ملی ادبیات،
م مراحی از مراحی از مراحی از مراحی از کستان، مراحی از کستان، مراحی ترکستان،
م از مراحی از مراحی از مراحی از مراحی از مراحی از کستان،
م از مراحی از مراح

S. Aini (۱) ناشقند الایت الای

(II. CARRÈRE D'ENCAUSSE)

فِطْنِت: ایک ترکی شاعرہ جس کا اصل نام \*
زیدہ تھا۔ وہ شیخ الاسلام محمّد اسعد افندی کی
بیٹی تھی اور ہم ۱۱ ه/۱۵ میں فوت هوئی ۔
اس کے حالات زندگی کے بارے میں همیں صرف اس
قدر معلوم هے که سلطان سلیم ثالث کے عمد میں
روم ایلی کے قاضی عسکر درویش افندی سے اس کی
نہایت بے جوڑ شادی کر دی گئی تھی ۔ اس کا دیوان
(طبع استانبول ۱۲۸۹ ه/۱۲۸۹ اور اس کے بعد
کئی بار) زیادہ تر غنائیہ نظموں، غزلوں، "شرقیوں"
اور چند ایک چیستانوں پر مشتمل هے ۔ اس کی
بعض نظموں میں فلسفیانہ انداز پایا جاتا هے جو
بعض نظموں میں فلسفیانہ انداز پایا جاتا ہے جو
اثر کا نتیجہ هے ۔ مجموعی طور پر نگارشات کا حجم
مختصر هے ۔ [تاهم اس کے کلام میں پختگی کے
ستھ شوخی اور شگفتگی پائی جاتی ہے] .

ه مآخل: Milistory of Ottoman: Gibb: مآخل: مآخل: ۱۵۱: ۱۵۱ ببعد (یمان ترکی مآخذ بهی مذکور هین).

(رز لائیڈن، بار اول)

فَطِین: ترک تذکره نگار (سیرت نگار) اور \*
شاعر داؤد (۱۲۲۹ه/۱۲۸۹ء تا ۱۲۸۳ه/۱۲۸۹ء)
کا تخاص، جر عثمانی تذکره نویسوں میں آخری تھا۔
وہ مغربی تھریس Thrace میں ڈراما Drama کے مقام
پر پیدا ہوا، وہ ایک مشہور مقامی باشندے
حاجی خالد ہے کا بیٹا تھا۔ مصر میں، جہاں اس کا
چچا رہتا تھا، کئی سال گزارنے کے بعد وہ استانبول
واپس آگیا اور سرکاری دفاتر میں متفرق چھوٹی
چھوٹی عہدوں پر مامور رھا.

اس کے دیوان سے، جو اس کے بیٹے نے اس کے

انتقال کے بعد شائع کیا، یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ معمولی درجے کا شاعر تھا۔ اس کی بڑی تصنیف، خاتمة الاشعار، تذکرۃ مصطفی صفائی (مکمل شدہ در مسلم ۱۲۳۸ ۱۲۳۸ء اور تذکرہ میر زادہ سالم (سنه تکمیل ۱۲۳۸ه/۱۲۱۱ء) کا تتمه ہے اور اس میں تکمیل ۱۲۳۸ه/۱۲۱۱ء کے لیے کر اس کے اپنے زمانے کے تک شعرا کے سوانح حیات درج ہیں،

قطین کا تذکرہ، جو ۱۲۹۹ه/۱۲۹۹ء میں مکمل ہوا اور ۱۸۵۱ه/۱۲۵۱ء میں استانبول میں لیتھو سے چھپا، اس کے اپنے معاصرین کے حالات زندگی کے لیے بالخصوص کار آمد ہے.

مآخل: (۱) فطین: دیوان، استانبول ۱۲۸۸ (مع فطین کی زندگی سے ستعلق ایک مقدمے کے)؛ (۲) (مع فطین کی زندگی سے ستعلق ایک مقدمے کے)؛ (۲) (Balunger مون عصر ترک شاعر لری، استانبول ۱۹۳۰ء، ۱:۸ و ۲: ۲۰۳۰؛ (۸) اورخان فواد کوپرواد، در ۱۸، بذیل ماده: خاتمة الاشعار کا ایک نظر ثانی شده نامکمل نسخه جو شناسی نے تیار کیا تھا، ۱ - ف - اکن کو مسلا هے: دیکھیے ترک دلی دا دیہاتی درگیسی، ۹ مسلا هے: دیکھیے ترک دلی دا دیہاتی درگیسی، ۹ مسلا هے: دیکھیے ترک دلی دا دیہاتی درگیسی، ۹

(FAHIR IZ)

فَطِين إِفْندی: باب عالی کا ایک معمولی عہدیدار (کاتب) جو گزشته صدی کے چھٹے عشرے کے آخری سالوں میں فوت ھوا۔ اس نے اپنے کئی عالی مرتبه سرپرستوں کی فرمائش پر ۱۱۳۵ھ سے اپنے زمانے تک کے شاعروں اور نظم گویوں کے سوانح حیات تذکرہ خاتمة الشعراء کے نام سے لکھیں ھیں۔ یہ تصنیف مصطفی صفائی کے تذکرہ (جو ۱۳۲ء تک ھے) اور میرزا زادہ سالم کے تذکرہ (جو ۱۳۲ء تک ھے) اور میرزا زادہ سالم کے تذکرہ (جو ۱۳۲ء تک ھے) کی اگلی کڑی تھی۔ مصنف نے اسے ۱۲۹ء میں کی اگلی کڑی تھی۔ مصنف نے اسے ۱۲۹ء میں ختم کیا اور یہ ۱۲۵۱ھ میں

قسطنطینیه میں لیتھو میں طبع ہوئی ۔ یہ کتاب ہم عصر مصنفین کے سوانحی مواد کے اعتبار سے قابل توجه ہے .

## (J. 11. MORDTMANN)

فِعل : (صرف و نحو) ، جس کے لغوی معنی \* کام کے ہیں، عربی صرف و نحو کی ایک اصطلاح ھے جو انگریزی اصطلاح Verb کے مترادف هے، بقول الزَّمَخُشرى (المُفَصَّل، ص ١٠٨، فصل ۲. ۲م) فعل وه هے جبو کسی حدث (واقع) کا تعلق کسی زمانے سے ظاہر کرتا ھے۔ تھانوی كشاف اصطلاحات الفنون (بدنيل ماده) مين اس تعریف میں "فاعل کی جانب اشارہ" کے الفاظ كا اضافه كرتا هي، ليكن يه اضافه صرف فعل معروف کے بارے میں صحیح ہے، اس کے برعکس وقت کے تصور پر زور دینے سے جو سیبویہ (فصل ۱) کے قدیم زمانے سے پایا جاتا ھے، به ظاہر ہوتا ہے کہ عربی فعل ایک طویل عرصر سے ان عرب نحویوں کے احساس لغوی کے نزدیک زمانے کے مفہوم سے اس قدر بر نیاز نہیں رھا جتنا که شاید اصلی سامی فعل تها ـ فعـل کی خصوصیات میں یه باتیں شامل هیں که قَد، سَوْفَ اور اسی طرح کے دیگر حروف اس سے پہار رکھر جا سكتر هين اور يه كه ستعلقه ضمائر وغيره كو اس سے ملحق کیا جا سکتا ہے، اس موضوع سے تعلق رکھنے والی کتب صرف و نحو فعل کی اقسام مُنْصَرف، جامد، ثُلاثی، رباعی، متعدّی اور غیر متعدّی بتاتی هیں .

متكلّمون كے نىزدىك فعل كا مفهوم عملًا "ادراك حقيقت" هے، حكما (فلاسفه) كے هاں اس كے معنى مُسَبَّب يا معلول (cffect) كے بھى هوتے هيں [نيز رك به قوة].

([رأ لائيلن، طبح اول]) ٨. SHAADE

فِعل : (جمع افعال) تحریک، عمل اور بعض اوقات عمل کے نتیجے، یعنی تکمیل اور تأثیر کے معنوں میں آتا ہے۔ عربی میں اس کا سوجہودہ استعمال نه صرف قواعد بلكه فلسفر اور علم كلام کی اصطلاح کے طور پر بھی ہوتا ہے۔ اگر عامل [رک باں] عمل اور کارکردگی کا مظہر ہے (جو انساني اعمال اور اخلاق افعال كا مبدا هے) اور اس طرح مؤخرالذکر معنوں میں اخلاق مفہوم کے لیر آتا ہے تو فعل علم موجودات اور علم معقولات کی اقدار پر دلالت کرتا ہے، یعنی کیفیت فعل، گزرنا (گزارنا)؛ كيفيت عمل ـ قـرآن مجيد ميں آيا ہے وَ جَعَـلْـنَهُمْ أَبِـمَّـةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وِ أَوْحَيْـنَا إِلَـيْهِمْ فَعْلَ الْخَيْرِ'ت وَ إِقَامَ الصَّلُوةِ وَ إِيْتَآءَ الزَّكُوةِ<sup>ع</sup>ُ وَكَانُوْا لَنَا عبدبن (٢١ [الانبيآء]: ٢٥) = اور هم نے انهيں امام بنا دیا جو همارے حکم سے رهنمائی کرتے تھے اور ھم نے انھیں وحی کے ذریعے نیک کاسوں کی اور نماز قائم کرنے اور ز کوۃ ادا کرنے کی هدایت کی أور وه همارے عبادتگزار تھر ۔ يہاں فعل الخيرات کا مصداق نیک کام هیں ۔ یه واضح رہے که بعض اوقات عمل اور فعل کا فرق نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پر ابن سینا علم الاخلاق کی تعریف اخلاق و افعال کے الفاظ سے کرتا ہے.

فلسفه: فعل مَنْطِق اور علم معقولات کی اصطلاح: (الف) منطق کی دس قسموں میں سے

ایک قسم یه بهی ہے ۔ فعل کا نقیض انفعال ہے ۔ یہ اسر قابل ذکر ہے کہ عربی زبان کے علم اشتقاق کے طفیل لفظ فعل کے مادے سے ماضی معروف اور زائد افتعال سے ماضی مجمول بنا کر متقابل اور زائد معانی رکھنے والے الفاظ بنائے جاسکتے ہیں ۔ عامل کو فاعل اور مجمول کو المنفعل کما جاتا ہے ۔ فعل اور اس کے اشتقاق کے استعمال کا بار بار بیان منطق کے رسائل اور علم کلام اور فلسفے کی کتابوں کے مقدمات میں آتا ہے .

(ب) علم معقى لات اور ما بعد الطبيعيات مين اسدادى نقيض فعل انفعال نهين هوتا بلكه "فعل بالقوة" كملاتا هي ـ قوت چونكه تبديلي اور حدوث كا عمل هوتى هے، اس ليے اگر يه فاعل ميں متمكن هو تو اسے "قوت فعلیه" کہتے هیں اور مفعول میں هـو تـو يه "قوت انفعاليه" كملاتي هـ ـ بالفعل (درحقیقت) کا جمله، جو ذی روح کی قوت ذهنی کے لیر استعمال ہوتا ہے، علم معقولات میں وسیع پیمانے پر مستعمل ہے اور قوت ذہنی کی بہت سی حالتون مين ايك حالت 'العقل بالفعل' كا مظهر هـ، يعني وه عقل جو مصروف عمل يا سرگرم عمل هو ـ عقل بالفعل، عقل بالقوة سے متمیز ہوتی ہے ـ علاوہ ازين عقل بالفعل كو عقل الفعّال سے جدا اور علمحده سمجهنا چاهیر، جو همیشه سرگرم عمل رهتی هے اور حداگانه عقلوں میں آخری عقل اور سب انسانوں میں مشترک هوتی ہے ۔ عقل بالفعل زیادہ سے زیادہ حقیقت کا روپ دھارنے کے لیے عقل فعّال سے روشنی حاصل کرتی ہے اور ہو بہو اس کی شکل اختیار کر لیتی ہے ۔ الکندی، الفارابی، ابن سینا اور ابن رشد کے بیانات کے مطابق افہام کی سلسلے وار ترتیب اور مختلف مصنفوں کی طرف سے بیان کردہ اصطلاحات میں معانی کا اختلاف عام طور پر مشہور ہے \_ عقل بالفعل کے بارے میں الفارابی اور ابن سینا

کے افکار کے لیے رک به عقل ۔ فضل السرحمٰن مقالے میں جن لاطینی تراجم کے حوالے دیے ھیں، ان کے برعکس یه ضروری نہیں که الفارابی کے 'سبب' اور ابن سینا کے 'فعل' کو مختلف معانی پہنائے جائیں ۔ ان دونوں حکما کے فکر و نظر میں جو حقیقی اختلاف هے، اس کے بیان کے لیے، چاھے یه عربی میں ھو یا کسی دوسری زبان سے ترجمه ھو، مترادف اصطلاحات کا استعمال ضروری سے ترجمه ھو، مترادف اصطلاحات کا استعمال ضروری 'وائن میں جبکہ فیل کے لفظ کو تسرجیح دیتے ھیں جبکہ زبانهٔ حال کے مترجمین (مثلاً مال کے مترجمین (مثلاً مال کے مترجمین (مثلاً میں ۔ جب ھم زبانہ سے زیادہ مناسب اصطلاحات مثلاً "تحریک" یا ان سے زیادہ مناسب اصطلاحات مثلاً "تحریک" یا مترکمیل" کی طرف رجوع کرتے ھیں تو فعل اور مناسب اصطلاحات مثلاً "تحریک" یا عمل کے مابین اختلاف گھٹ جاتا ھے .

علم الكلام: متكلمين بهى فعل اور بالفعل كو اسى مفهوم مين استعمال كرتے هين جو فلاسفه كے هاں منطق، علم معقولات اور ما بعدالطبيعيات كے مضامين كے ليے مستعمل هے - جب يه حكما مسائل المهيات پر بحث كرتے هيں تو افعال كى اصطلاح كا بار بار ذكر كرتے هيں ـ اس وقت فعل الله تعالى كے عمل اضافى كا مظهر هوتا هے، يعنى الله تعالى كے ليے ممكن هو" (ضرورى نوه فعل جو الله تعالى كے ليے ممكن هو" (ضرورى نه هو) ـ الاشعرى نے كتاب الله عمين لكها هے: حقيقت يه هے كه الله تعالى كے ارادے سے اس حقيقت يه هے كه الله تعالى كے ارادے سے اس بيروت عمل كا اظهار هوتا هے ("فعله") (كتاب الله ع، بيروت عمل كا اظهار هوتا هے ("فعله") (كتاب الله ع، بيروت عمل كا اظهار هوتا هے ("فعله") (كتاب الله ع، بيروت عمل كا اظهار هوتا هے ("فعله") (كتاب الله ع، بيروت عمل كا اظهار هوتا هے ("فعله") (كتاب الله ع، بيروت عمل كا اظهار هوتا هے ("فعله") (كتاب الله ع، بيروت عمل كا اظهار هوتا هو ("فعله") (كتاب الله ع، بيروت عمل كا اظهار هوتا هو ("فعله") (كتاب الله ع)

بعد میں ان رسائل کے مضامین جن میں قدرت کاملہ کے اثرات سے بحث ہوتی ہے اَفْعالُه تعالٰی (الله تعالٰی کے افعال) کہلائے جانے لگے۔ یہ مسئلہ ثانوی اسباب، مثلًا الله تعالٰی اور عالم انسانہ یت،

قضا و قدر اور اختیار جیسے مسائل سے تعلق رکھتا ہے۔ مذکورہ مباحث اور علم کلام کے مختلف مکاتب نے ان کے جو حل پیشکیے ہیں، ان کے لیے رک به اللہ .

علم کلام کے رسائل میں اللہ تعالٰی کے افعال کے ذکر سے پہلر صفات الٰہیہ کا بیان ہوتا ہے۔ صفات المهيدكي ايك ذيلي تقسيم صفات الانعال هے جس كا ترجمه "صفات فعل" هو سكتا هي، يعني وه فعل جس کا وقوع اور عدم وقوع الله تعالیٰ کی جانب سے هوتا ہے اور وہ رویت، خلقت، حکم اور تقدیر ہیں، افعال باری تعالی پر بجث و مباحثے سے یه لازم نمیں آتا که انسانی فعل یا افعال کو عمل اور اعمال جیسر ناموں سے موسوم کیا جائر، ان ناموں کا نفسیاتی اور فقہی پس منظر بھی ہے جس کا مدنظر رکھنا ضروری ہے۔ عمل وہ فعل ہے جسس کا بیجا لانا ضروری اور واجب هو۔ عمل عام طور پر انسانی چال چلن اور رنگ ڈھنگ کے وسیع معنوں میں آتا ھے۔ (فعل عام ھے) اور فعل اور ترک فعل میں امتیاز روا رکھا جاتا ہے، یعنی وہ فعل جس سے احتراز واجب ہو۔ یہی وجہ ہے کہ الغزالی نے احياء علوم الدين (١: ١٣ تا ١٥، قاهره ١٣٥٢ه/ مرعًا میں هدایت کی هے که انسان پر شرعًا واجب ہے کہ اعمال کی اصلاح کے لیے دینی عقائد (اعتقاد)، افعال شرعيه (الفعل) جنهين مقرره اوقات پر ادا کرنا چاهیے (مثلًا اوقات نماز) اور واجب اور ترک سے واقف هو ۔ علم کلام کی یه اصطلاحات الفاظ حديث كي ياد دلاتي هين ديونكه متن حديث آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم کے قول یا فعل يا ترک نعل پر مشتمل هوتا هے.

مآخل: مثالے میں مذکورہ حوالوں کے علاوہ مشہور فلاسفہ کے رسائل کے ابواب (۱) اقسام، (۲) عالی اور کلام کی مختلف کتابوں (مثلًة اسام فخر الدین الراری

کی المُحَصَّل اور سید شریف جرجانی کی شرح المَوَّاقف وغیرہ) کے ابواب دربارۂ صفات الٰہیہ اور افعالِ باری تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاھیے .

(L. GARDET)

⊗ فِعْل : رَكَ بِهِ قُوَّةً .

فِغانی (بابا): شیراز کے ایک کارد فروش کا بیٹا جس کی نسبت سے اس نے اپنا تخاص "سکّاک" کیا پھر بدل کر "فغانی" رکھا ۔ وہ شیراز سے چل کر ھرات آيا جو سلطان حسين بايقرا (٢٥٨ه/٨٦م عتا ١١ ٩ه/ ١٥٠٦ع) اور اس کے فاضل وزیر علی شیرنوائی (م ۹۰۹ هـ/۱ م ۱۵۰۱ع) کے زمانے میں علوم و فنون کا مرکز تھا۔ یہاں وہ سلطان حسین کے دربار سے وابسته هوا۔ فغانی کا اسلوب شعر عام شعرا سے مختلف تھا اس لیر لوگوں نے اس کی طرف بہت کم توجه دی۔ مولانا جاسی سے بھی ملاقات ہوئی، لیکن ان سے بھی داد سخن نه ملی، بالآخر وہ ہرات كو خيرباد كه كر تبريز آگيا اور خاندان آق قويونلو [رک بان] کے سلطان یعقوب (۸۸۳ / ۱۳۷۸ء تا ۹۹۸ه/۱۹۸۱ع) کی ملازمت اختیار کی - یمان اس کی پذیرائی ہوئی؛ یہاں تک کہ سلطان کی طرف سے اسے "باباے شعرا" کا خطاب ملا۔ سلطان کی وفات کے بعد وہ صوبۂ خراسان کے شہر ابیورد آگيا ـ فغاني بهت لا ابالي طبيعت كا آدمي تها ـ مزاج رندانه پایا تها لیکن آخر عمر میں رندانه روش کو ترک کر کے مشہد میں معتکف ہوگیا، جہاں اس نے ٢٢ و ه/ ١ ١ ١ ع يا ٢٥ و ه/ ٩ ١ ٥ ع مين وفات پائي -کہا جاتا ہے کہ فغانی کا دیوان ضائع ہو گیا تھا۔ آخر جمال کمیں سے اس کے اشعار ملے وہ جمع کر لیے گئے اور اس کا موجودہ دیوان مرتب ہوا جو غزلیات، رباعیات اور فردیات پر مشتمل

هم دیکھتے هیں که امیر خسرو (م ۲7ءه/

ه ۱۳۲۵ علی بعد پاکستان و هند مین شاعری رسم و تقلید کی پابند هو کر ره گئی تهی، ادهر هرات جو سرکز علوم و فنون تھا فن شاعری میں پرانے اسلوب کا اسیر رہا۔ آرائش لفظی اور معانی میں دور کے مضامین اس کی خصوصیات تھیں ۔ هرات کی شاعری انهیں اوصاف سے عبارت تھی (دیکھیے سید عبدالله : "تازه گوئی"، در المعارف، لاهور، جولائی ۱۹۶۸ و ع، ص ہ) ۔ بابر نے جو خوش فکر شاعر اور انشا پرداز ھونے کے ساتھ شعر و سخن کا نقاد بھی تھا۔ ہرات کے شعرا پر مختصر، گر جامع تنقید کی هے (دیکھیے توزک بابری، مطبوعهٔ بمبئی، ص ۱۱۵،۱۱۸) -باہر کے بیانات سے اس کا نظریهٔ شعر واضح ہو جاتا ھے؛ اس کے نزدیک شعر ایسا ہونا چاھیے که اس کا رنگ یعنی اسلوب بیان هموار اور سوزوں هو، لطافت اور بلند معانى كا حاسل هو، حقيقى جذبات و وارادات کا آئینه دار هو، غیر ضروری عناصر اور محض لفاظی سے پاک ھو۔ بابر کی تنقید سے بہرحال شعرا نے رہنمائی حاصل کی ۔ رفته رفته پاکستان و هند میں فارسی شاعری کی ایک نئی ادبی تحریک وجود میں آئی جسے "تازہ گوئی" کا نام دیا گیا۔ تازہ گوئی کے آغاز کے متعلق کوئی فیصلہ کن بات تو نہیں کہی جا سکتی، اگرچہ بعض تذکرہ نویسوں نے یہ اصطلاح اکثر استعمال کی ھے۔ عبدالباق نہاوندی، حکیم ابوالفتح گیلانی کے ذکر میں لکھتا هے "مستعدان و شعر سنجان این زمان را اعتقاد این است که "تازه گوئی" که درین زمانه درسیانهٔ شعرا مستحسن است و شيخ فيضى و مولانا عرفي شیرازی و غیرهم بآن روش حرف زده اند، باشاره تعليم ايشان (حكيم ابوالفتح) بود" (مأثر رحيمي، ۲: ۱۹۳۸ کلکته ۱۹۳۱ع) اب ہم تازہ گوئی کو کچھ اوپر لے جا کر بابا فغانی (م ۲۵ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ع) تک پہنچتے هیں ۔ آسین احمد

رازی فغانی کے متعلق لکھتا ہے "شاعر نغز گو بود و در غزل روش نو اختراع کرد و امّا شعرامے خراسانی طرز فغانی را مخالفت کردند، برآن فغانی هـرات را بـگزاشت و نـزد يعقوب رفـت و آنـجا مورد التفات شاهانه شد و خطاب بابای شعرا مخاطب كشت" هفت اقليم بحوالمة سيد عبدالله: المعارف، لاهور، جولائي ٩٦٨ ١ع، "تازه گوئي" ص س تا س) -اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ فغانی کے نثر اسلوب یعنی تازه کوئی کو هرات میں پسند نه کیا گیا، ترک حکمرانوں نے البتہ اسے پسند کیا۔ على قلى داغستاني فغاني كے بارے ميں لكھتا هے "باباے منفرد مجتمد فن تازہ ایست که پیش از وی احدی بآن روش شعر نگفته و پایهٔ سخنوری را بجامے رسانیدہ کہ عنقای اندیشہ پیراسون او نتوانـد پرید ـ اکثر استادان فن مولانا وحشی یزدی، مولانا نظیری، عرفی شیرازی وغیره متبعو مقلد شاگرداویند " (دیکھیے ریاض الشعرا، مخطوطهٔ کتابخانهٔ دانشگاه پنجاب، شماره PFI 17، ورق ۳۳، الف) ـ شبلي نعماني نے لکھا ہے کہ تمام اہل فن اور ارباب تذکرہ کا اتفاق ہے کہ متوسطین کی شاعری میں جو نیا دور قائم هوا اور جو نازک خیالیوں کا دور ہے، اس کا باني فغاني هے" (شعر العجم ع ج ٣ : ٣٠) .

هرات میں صنائع کے زور سے اور به تکلف شعر میں حسن پیدا کرنے کی کوشش هوئی تو بےساختگ تقریبًا مفتود هو گئی ۔ تازه گوئی اس طرز یا روش کے خلاف بغاوت تھی ۔ بابا فغانی نے سب سے زیاده بے ساختگی پر زور دیا ۔ انھوں نے جو مطالب ادا کیے، روزمرہ کی زبان میں ادا کیے اور اس طرح جیسے کوئی بات چیت کرتا ہے، اسی کو شبلی نے بوں بیان کیا ہے کہ "جو بات کہتے تھے . . . اس میں خیال کی کئی کڑیاں چھوڑ دیتے تھے . . . اس میں خیال کی کئی کڑیاں چھوڑ دیتے تھے " ۔ بعض میں خیال کی کئی کڑیاں چھوڑ دیتے تھے " ۔ بعض میں خیال کی کئی کڑیاں چھوڑ دیتے تھے " ۔ بعض میں خیال کی کئی کڑیاں چھوڑ دیتے تھے " ۔ بعض میں خیال کی کئی کڑیاں چھوڑ دیتے تھے " ۔ بعض میں خیال کی کئی کڑیاں چھوڑ دیتے تھے " ۔ بعض میں خیال کی گئی کڑیاں چھوڑ دیتے تھے " ۔ بعض میں خیال کی کئی کڑیاں چھوڑ دیتے تھے " ۔ بعض میں خیال کی گئی کڑیاں چھوڑ دیتے تھے " ۔ بعض میں خیال کی گئی کڑیاں چھوڑ دیتے تھے " ۔ بعض میں خیال کی گئی کڑیاں چھوڑ دیتے تھے " ۔ بعض میں خیال کی گئی کڑیاں چھوڑ دیتے تھے " ۔ بعض میں خیال کی گئی کڑیاں چھوڑ دیتے تھے " ۔ بعض میں خیال کی گئی کڑیاں چھوڑ دیتے تھے " ۔ بعض میں خیال کی گئی کڑیاں چھوڑ دیتے تھے " ۔ بعض میں خیال کی گئی کڑیاں چھوڑ دیتے تھے " ۔ بعض میں نارسائی لفظ کی شکلیت

ھے۔ ممکن ہے ان کی یہ شکایت اپنی جگہ درست ہو ، لیکن دراصل یہ اشاریت ہے جس کے سمجھنے سے بیان زیادہ پر لظف ہو جاتا ہے۔ اس کی توضیح کے لیے ہم ایک شعر پر اکتفا کرتے ہیں:

ساق مدام باده باندازه می دسد ایں بر خودی گناہ دل زود مست ماست پہلا مصرع ایک واضح بیان ہے، دوسرے مصرعر میں مضمون کی غائب کڑی یہ ھے کہ جام شراب اب هم تک نمین آ رها ـ اس کا استدلال يوں كيا ہے كه همارا ظرف هي تنگ هے كه تهوڑی سی پی کر مست هو جاتے هیں، اس لیر قصور همارا ہے ۔ اس شعر میں تین باتیں سامنے آتی هیں: معلوم سے نامعلوم کی طرف اشارہ، یعنی عقلیت، استدلال اور تجزیهٔ خیال، یمی عناصر شعری تھر جن کی بنا پر تذکرہ نویسوں نے اس نثر اسلوب كو "تازه كوئى" كا نام ديا ـ اسلوب فغانى ايرانى مزاج کے موافق نه تھا، اس لیے ایران میں اس کی پیروی نه هوئی اور جلد هی یه اسلوب ختم هو گیا ، لیکن یہ اسلوب پاکستان و ہند کے شعرا کے مزاج کے موافق تھا : چنانچہ اس تازہ گوئی کو شعرا نے اپنایا، البته غزنی اور بعض دوسرے شعرا کی فکری کاوش اور مضمون آفرینی اور عقلیت پسندی کی وجه سے اس اسلوب میں کچھ پیچیدگی بھی آ گئی جسے یہاں کے فکر رسانے تو قبول کیا، لیکن یه ایران کے نقادوں پر کچھ گراں گزرا اور اسے انھوں نے "سبک هندی" [رک بان] کا نام دیا (تفصیل کے لیر ديـكهير مقبول بيك بدخشاني "فارسي غيزل تاریخ و لغت کی روشی میں در اوریئنٹلکالج میگزین، دانش گاه پنجاب لاهور، اکتوبر ۱۹۷۱ع).

فغانی کا دل مجازی محبت سے سرشار تھا، اس کے نزدیک شاعری کا اصل مقصد جذبات کا مؤثر اظہار ہے اور اسلوب اس کے تابع ہے۔ فغانی نے

٣٠٦؛ [نيز رک به صين] .

(CL. HUART)

فِقُّـه: (ع) لغـوى سعـنى: العلـمُ بالشيء و⊗ الفهم له (لسآن) = كسى شركا علم اور اسكا فهم: (۲) ابن الأثير كي رامے ميں : اشتقاقــه مــن الشق و الفتح = کسی شرکو چیرنا اور اسے کھولــنا؛ (۳) راغب کے نیزدیک: هو التوسع علی علم غائب بعلم شاهد و هو أخص من العلم (مفردات) = غير موجود علم کا توسع موجود علم کی مدد سے، علم عام هے اور فقه "خاص" هے ۔ اس کے اصطلاحی معنی شريعت كا علم يا عِلم باحكام الشريعة يا علم استنباط احكام شريعت هے (تفصيل آگے آتی هے) ـ قرآن مجيد مين يه لفظ متعدد مرتب آيا هے، مثلًا وَطُبعَ عَلَى قَلُوبِهِمْ فَهِمْ لَا يَفْقَهُونَ (٩ [التوبة]: ٨٥) = ان كے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے تو یه سمجهتے هی نهيں؛ وَ إِنْ مِيَّنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسَبِّحَ بِحَمْدِهِ وَ لَكِنْ لَّا تَفْقَىهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ﴿ (١ [بني اسرآءيل]: ٣٨) = اور جنتن چیزیں هیں سب اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رهمی هیں مگر تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے؛ قَالَوْا یٰشَعَیْب مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مَّمَّا تَعْتُول (١١[هـود]: ١٩)= وہ بولر: اے شعیب مم نہیں سمجھتے بہت باتیں جو تو كمهنا هي؛ يَفْقَهُ وا قُولُي (٢٠ [طُهُ] : ٢٨) = كه سمجهين ميرى بات؛ وَ جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوْبِهِـمُ أَكُنَّةً أَنْ يَّفْقَهُوهُ (٦ [الانعام]: ٢٥) = اور هم نے ان کے دلوں پر ڈال رکھر ھیں پردمے تاکہ اس كو نه سمجهيں؛ فَلَوْ لَا نَـفَر مِنْ كُلِّ فِرْقَيةٍ مِّـنْهُــمْ طَآئمَفَةً لَّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين (٩ [التوبة]: ١٢٢)= سو کیوں نہ نکلا ھر جماعت میں سے ان کا ایک حصه تاکه سمجه پیدا کرین دین مین .

یہ لفظ حدیث میں بھی کئی موقعوں پر آیا ہے۔ آنحضرت صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے حضرت ابن معاملات اور واردات قلب کو موضوع سخن بنایا اور مضمون آفرینی سے شاعری میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا .

مآخذ: منن مقاله مين آ چکے مين .

(اداره)

فَغْفُورِ: (أوستاسين بَغَا پُتْهرا يعني، "خدا كا أبيطا") - يه اصطلاح ايران مين فرغانه سے آئی - (مر مره Asadi's Lughat-i-Furs : P. Horn) يـ ادشاه چين كا لقب اور چيني لـ فظ تئن تسو (Tien-tsö) کا ترجمہ ہے جس کا مفہوم آسمان کا بیٹا ہے (ابن الأثير، ٢٠١٠ ببعد) ـ عربـوں نے اسے بَغْبُور کی صورت میں قائم رکھا جو زیادہ تر اس کی مغربی شکل ہے، لیکن ان کے یہاں فَغْفور بھی ملتا هے، خصوصًا اس عربی کتبر میں جو زیتون (Ts'iuan-chou) کے قبرستان سے ملا تھا اور جس کا سال تحریر ۲۳۵ه/۱۳۲۳ء هے اس پر M. van Berchem نے بحث کی ہے۔ مارکو پولو (طبع Yule و Cordier) ۲: ۵۳۸) میں یه نام آخـری "سنگ" بادشاہ کے لیے استعمال ہـوا اور چونکه تاتاری شهنشاهون کا لقب قاآن (خاقان) تها اس لیر بالکل سمکن ہے کہ غیر سلکیوں کے ھاتھوں مغلوب ہونے سے پہلے چین کے مقامی خاندانوں کے بادشاہ فغفور ہی لقب استعمال کرتے ہوں .

عباس م کے حق میں دعا فرمائی تھی ، اللہم علّمہ اللهم علّمہ اللهم علّمہ الله و فَقَهِ فَى التأویل ( = فى فهمه تاویله) ـ قرآن مجید اور حدیث میں اس لفظ کا استعمال اس کے لغہوی معانی کے قریب ہے، یعنی محض علم و فہم . . . . ، یا کسی امر یا مسئلے کو (چیر کر) کھولنا یعنی (اس کی حقیقت معلوم کرنا)، اس کے اندر چھپی ھوئی بات کی تہ تک (روح تک) پہنچنا اور حقیقت تک پہنچنا اور اس کو ظاهر کرنا (بیان کرنا) یا اس سے کچھ وسیع معنی تعبیر و توجیه و تأویل کرکے نتیجه نکالنا .

رفته رفته یه معین اصطلاح بنتی گئی - عصر اقل میں ایک سدت تک فقه سے سراد "علم الآخرة، و معرفة دقائق آفات النفوس و الاطلاع علی الآخرة و حقارة الدنیا . . . . " لی جاتی تهی (تهانوی : کشاف اصطلاحات الفنون، ۱ : ۳۱)؛ فقیه کے معنی زاهد بهی لیے جاتے رہے : الزاهد فی الدنیا الراغب فی الآخرة (حوالهٔ سابق) ، لیکن بتدریج اس پر علم احکام شریعت کے معنی غالب آتے گئے .

اسام ابو حنیفة " نے فقہ کو سَعْرِفَةُ النَّـفْس مَالَىهَا وَ مَا عَلَيْهَا (بحوالة ملاعلي قارى: شرح فقه آکبر قرار دے کر اعتقادیات و اخلاقیات کو بهى اس مين شامل كيا هي . . . اور اگر الفقه الاكبر انھیں کی تصنیف ہے تو اس کا مطلب یے ہوگا کہ امام ابو حنيفة من كل نظر مين فقه صرف علم عقائد و کلام تک محدود ہے، لیکن اس سے یہ بھی سراد هو سکتی هے که معرفت کی باقی قسمیں (عملیات وغیره) تو نقه هیں، مگر ان سے برتر ایک علم (كلام) هي جس كا نام الفقه الاكبر هي (مزيد تفصيل کے لیے دیکھیے: تھانوی: کشاف اصطلاحات الفنون، مقدسة بذيل اصول الفقه) - شوافع كے نزدیک فقمه کی زیاده معین اور قطعی تعریف یه ہے: الفقه هو العلم با لاحكام الشرعية العملية من أدَّلتها التفصيلية (تهانوى: كشاف اصطلاحات الفنون، ١: س) ۔ اس تعریف کے تین اجزا قابل غور ھیں: (١) احكام الشرعية؛ (٢) العملية اور (٣) أدلّتهما التفصيلية \_ حكم (جمع احكام) سے مراد وه حكم شرعى ہے جس میں شرعی نقطهٔ نظر سے کوئی مصلحت ہو یا وہ حکم جو شارع، یعنی اللہ تعالٰی نے اپنے سکاف بنـدوں کو دیا۔ اس کی دو قسمیں ہیں: تکلیفی اور وصفى (ديكهير المحمصانى: فلسفة التشريع الاسلامي، اردو ترجمه از محمد احمد، ص ب)؛ عمليه سے مراد وہ اسور ہیں جن کا تعلق محض عقائد سے نہیں بلکہ معاملات سے بھی ہے؛ اور أدلة سے مراد وہ اصول جو علـم اصول فقه كا موضوع هيں .

یه تفصیلی اَدِلّه (دایایی = مآخذ) چار بتائے گئے هیں : (۱) الکتاب؛ (۲) السنة؛ (۳) الاجماع اور (۸) القیاس (تھانوی : محل مذکور) .

شوافع نے نقد کے چار ارکان بتائے هیں؛ (۱) العبادات (اسرالاَخرة)؛ (۲) المعاملات؛ (۳) المناكحات اور (س) العقوبات (باعتبار مدينه) (تهانوى: كشاف اصطلاحات

الفنون، ۱: ۳۲) اور غوركيا جائے تو يه شوافع تک محدود نہيں بہرحال فقه کے جمله مسالک کی بنياد كار انهيں چار ادلّه (اركان) پر قائم ہے.

علم فقه: هر علم كا ايك موضوع، كچه مسائل اور ایک غایت هوتی هے۔ علم فقه کا موضوع هے: فعمل المكلَّفِ من حيث الوجوب و النَّدب و الحل و الحرمة (حوالة سابق)؛ اس كے مسائل هين: الاحكام الشرعية العملية (حوالة سابق)؛ اس كي غرض هے: النجاة سن عذاب النار و نَيْل الشواب في الجنة (حوالة سابق)، یعنی ان احکام پر عمل کے نتیجے میں دوزخ کی آگ سے نجات اور جنت میں حصول ثواب؛ اس کا شرف هے: لكونـه من العلوم الدينيـة (حوالة سابق) اور اس علم کا یه شرف بوجه اس امر کے ہے که یا دین سے متعلق ہے اور اس کے جمله متعلقات سے بحث کرتا ہے۔ اسی لیے امام غزالی م نے شکایۃ لكها هي: ان الناس تصرفوا في اسم الفقه فخصوه بعلم الفتاؤى والوقوف على دلائلها وعللها (تهانوی: كشاف اصطلاحات الفنون، ۱: ۱ س) يعني ان کے زمانے میں لوگوں نے فقہ کم علم الفتاؤی تک محدود کر دیا ہے اور اسی کے دلائل و علل کو فقہ سمجه ليا هي . . . ، [حالانكه في الحقيقت ايسا نهين] .

اب تک جو کچھ بیان هوا هے، اس کی رو سے فقه کی تین تعریفیں هوئی هیں: (۱) علم دین علی الاطلاق؛ (۲) علم مسائل الشرعیة علی الاطلاق؛ (۳) ان فروعی احکام شرعیه (عملیه) کا علم جو تفصیلی دلائل سے مأخوذ هو - المحمصانی نے اپنی کتاب فلسفة التشریع الاسلامی میں اس آخری تعریف کو ترجیح دیتے هوے لکھا هے که مجلة الاحکام العدلیه (سلطنت عثمانیه کے قوانین کے مجموعے) میں مذکورۂ بالا تعریف میں یه اضافه کیا گیا هے: مُکتَسِبُ من اَدِلَة الاَحْکام العدلیه فی میں مذکورۂ بالا تعریف میں یه اضافه کیا گیا هے: مُکتَسِبُ من اَدِلَة الاَحْکام

التفصيلية، جس كے بعد مكمل تعريف يه هوئى: "فقه، احكام شرعيه عمليه كا علم هے جو احكام كے ادلة تفصيلية سے حاصل (مستنبط) كيا گيا هو"۔ اس لحاظ سے يه فقيه كا فرض هے كه فكر و تأسل اور قوت استدلال كے ذريعے احكام اور ان كے دلائيل كے اس منطقى ارتباط كو سدجھے جو دونوں كے اس منطقى ارتباط كو سدجھے جو دونوں ميں موجود هے۔ انھيں اصول كليه كے متعلق جامع ميں كما گيا هے كه الاسباب مطلوبة للاحكام = احكام كے ليے اصول كا جانا ضرورى هے۔ احكام كے ليے اصول كا جانا ضرورى هے۔ فلسفة التشريع الاسلامى، اردو ترجمه از محمه احمد رضوى، ص ١٠).

اس کا ماحصل یه هے که فقه، أدله کی روشنی میں مسائل و احکام شرع کے فہم و استنباط کا علم ہے۔ یہ احکام، دین اور دنیا اور ایک لحاظ سے کل علم دین کے اصول و فروع پر حاوی هیں۔ اس علم كا عالم فقيه كهلاتا هي، ليكن بالكل نثى انساني صورتوں اور ضرورتوں میں (جو نئے استنباط کی محتاج ھوں) استنباط کرنے والے کو مجتمد کہیں گے۔ هر مجتهد فقیــه ضرور هوگا، لیکن هر فقیــه کا مجتهد هونا ضروری نہیں (شیعہ نقطۂ نظیر کے لیے رک به فقه جعفری) ـ از روئ تعریف "معرفة النفس مَا لَهِمَا وَمَا عَلَيْهَا " عَلَمْ فقه كو اس حد تك جاننے كا مكلف هر شخص (عالم وعامي) هے كه اس كے مناسب و ضروری علم کے بغیر ایک مسلم کی دینی زنـدگی (کا عمل) مکمل نہیں ہو سکتا، مگر محض اتنا هي علم كسي كو فقيه بهي نهين بنا سكتا ـ فقيه کے لیے ماخمہ (اُدِلَّۃ) کے عام وافی کے ساتھ ساتھ اور نظائر سابقه کے علم کے علاوہ یه ملکه و استعداد بھی لازمی ہے جس کی مدد سے وہ فقہا کے طر شدہ اور معلوم احکام کو نئی پیش آمده صورتوں پر منطبق کرکے ان کے مطابق شرعی فیصلہ دے سکے .

فقه کے مآخذ: فقمه کا پہلا مأخذ قرآن مجید

ھے۔ یہ شریعت کا اصل الاصول ھے۔ اس میں عقائد كا بيان مفصل هي اور عبادات وحقوق كا بيان مجمل ہے، یعنی منصوص احکام اس میں موجود ہیں، مگر اجمالی طور سے، مثلًا وفاے عہد، بیع کے حلال ھونے اور رہو کے حرام ہونے کے بارے میں حکم موجود ہے، مگر تفصیلات سنت میں ہیان ہوئی هين ـ البته ميراث، حدود وقصاص اور ان معرمات كا نسبتًا مفصّل ذكر هي جن سے نكاح ناجائز هے ـ یہی حال معاملات اجتماعی کا ہے۔ ان کے بارے میں اجمالی اشارے هیں اور یه مصلحت و حکمت سے خالی نہیں اور بڑی حکمت تو یہی ہے کہ آنے والر هر دور میں صورت حال بدل جانے پر نصوص کی روشنی میں نئر فیصلے کرتے ہومے دشواری نه هو ـ قرآن مجيد رهنما اصولوں کي کتاب هے، اس کی تفصیلات سنت میں موجود هیں جن کی مزید تعبير و تشريح فقه سے هوتی ہے.

دوسرا مأخذ: السنة [رک بان] (= حدیث و عمل رسول مقبول صلّی الله علیه وآله وسلّم)، آپ کا قول، فعل اور تقریر (= وه کام جو آنحضرت صلّی الله علیه وآله وسلّم کے سامنے کیا گیا، لیکن آپ کے منع نہیں فرمایا) ۔ سُنّت میں وہ تعاسل بھی شامل ہے جو آپ کے زمانے سے شروع ہو کر صحابه کرام رفز اور تابعین کے زمانے سے شروع ہو کر صحابه کرام رفز اور تابعین کی متواتر جاری رہا اور بعد میں بھی اس کی مسلسل پیروی ہوئی .

تیسرا مأخذ: اجماع [رک بآن] (= کسی زمانے عیم مجتہدین کا کسی ایک حکم پر متفق ہو جانا) ۔
استنباط احکام کے سلسلے میں یہ بھی ایک محکم اصول مے کیونکہ یہ راحخون فی العام (کہ وہ ارباب تقوی بھی ہوتے ہیں) کا متفقہ فیصلہ ہوتا ہے۔۔، لیکن ظاہر مے کہ اجماع ، کتاب و سنت کے منافی نہیں ہو سکتا ۔ اجماع یا قولی ہوگا یا سکوتی ۔ قولی سے مراد یہ ہے کہ کسی زمانے کے فقہا نے متفق

ھوکر ایک شرعی فیصلہ کیا ۔ سکوتی سے مراد یہ ہے کہ کسی حکم کے سلسلے میں کسی زمانے کے مجتہدین نے سکوت اختیار کیا (یعنی نہ تائید کی اور نہ مخالفت کی)، حالانکہ وہ حکم ان کے علم میں آ چکا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اجماع کی یہ دوسری صورت پہلی صورت کی طرح قطعی نہیں ھو سکتی ۔ اسی لیے اس کے حجت ھونے کے سلسلے میں بہت اختلاف اور تامل ہے .

یه امر بھی قابل توجه ہے که صحابه کرام رہ کے زمانے کے بعد (جبکه امت اطراف عالم میں پھیل چکی تھی) مکانی اجماع کے قیام کے بارے میں جو شدید رکاوٹیں تھیں، ان کے پیش نظر وقوع اجماع کی دشواریاں ظاہر ھیں، لہذا بہت سے فقہا کی راے میں یه عملاً ناممکن الصدور ہے اور شاید یہی وجه ہے کہ بعض مجتہدین کی راے میں اس کا درجه قیاس کے بعد آتا ہے، تاہم اجماع کا اصول تسلیم شدہ ہے [نیز رک به اجماع؛ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے علی عبدالرازق: الاجماع].

چوتھا مأخذ: قیاس (= کسی شرعی حکم کو کسی مصلحت کی بنا پر کسی دوسرے امر کے شرعی حکم کے حصول کے لیے بنیاد بنانا) ۔ یہ اجماع سے وسیع تر اور آسانی سے ممکن العمل حجت باطریقہ ہے اور شریعت کا نہایت اہم اور وسیع الاثر مأخذ ہے اور اس کے جواز کی سند خود آنحضرت مگی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے ۔ آپ م نے حضرت معاذر من جبل کو جب یمن بھیجنا چاھا تر مضرت معاذر من جبل کو جب یمن بھیجنا چاھا تر ان سے جو گفتگو ہوئی وہ ابو داؤد من نے اس طرح نقل کی ہے :

أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَادًا إِلَى الْمَيْوِنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَاَّمَ لَسَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَادًا إِلَى الْمَيْوِنِ قَالَ: "كَيْفْ تَقْضَى إِذَا عُرِضَ لَكَ قَضَاءً"؟ قَالَ: أَقْضَى بِكِتَابِ اللهِ، قَالَ: "فَإِنْ لَكَ قَضَاءً"؟ قَالَ: أَقْضَى بِكِتَابِ اللهِ، قَالَ: فَبِسَنَّةُ قَالَ: "فَإِنْ لَمَّ تَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ"؟ قَالَ: فَبِسَنَّة

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : فَانْ لَّمْ تَجِدْ فِيْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلا فِي كِتَابِ اللهِ ؟ قَـالَ: أَجْسَيهِ دُّ رَأْيِي وَلَا ٱلدُّو، فَضَرَّبَ رَسَوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّم صَـدْرَهُ وَقَـالَ: "اَلْحَمْدٌ للهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُّولَ رَسُّولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ لِـمَـا يَـرْضَى رَسُولَ اللهِ " (ابو داؤد: السَّنن ، كتاب الاقضية، باب اجتهاد الرأى في القضاء [١١]، حديث ٢ ٩ ٥ ٣) - آنحضرت صلّى الله عليه وآله وسلّم نے جب حضرت معاذر<sup>خ</sup> بن جبل کو والی یمن بنا کر بهیجنر کا اراده فرمایا تو پوچها: جب تمهارے مامنے کوئی مقدمه پیش هو تـوکس طرح فیضله کرو کے ؟ انھوں نے کہا: کتاب اللہ کے مطابق فيصله كرون گا ـ آنحضرت صلى الله عليه وآلـ ه وسلم نے فرمایا: اگر کتاب اللہ میں (صراحت) نبہ پا سکو تو ؟ عرض كيا : يهر رسول الله صلّى الله عليه وآلـه وسلّم کی سنت کے مطابق ۔ آنحضرت م نے فرمایا : اگر تم سنت رسول اور کتاب الله میں بھی (دلیل) نه پا سکو تو پهر ـ حضرت معاذ<sup>رخ</sup> نے کہا : تو پهر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ اس پر رسول الله صَّلَى الله عليه وآله وسلَّم نے ان کے سینے پر هاته پهیرا اور فرمایا: تمام تعریفین الله تعالی کے لیے هیں جس نے رسول اللہ م کے قاصد کو اس چیز کی توفیق دی جسے اسکا رسول پسند کرتا ہے.

حضرت ابو موسی الاشعری رخ کو فصل خصومات و معاملات کے سلسے میں اسی نوع کی هدایت دی تھی . معاملات کے سلسے میں اسی نوع کی هدایت دی تھی . اصول قیاس کی بدولت فقه اسلامی میں بڑی وسعت پیدا هوئی اور اس میں تسلسل زمانی کا عنصر شامل هو کر، نت نئے مسائل و تغیرات کے بارے میں شرعمی فیصلے حاصل کرنے کی سہولت میں شرعمی فیصلے حاصل کرنے کی سہولت هوئی ۔ تاهم جیسا که کسی اور موقعمه پر بیان هوا هے، بعض فقها ایسے بھی هیں جو قیاس

کو تسلیم نہیں کرتے، مثلاً ظاهریه (داؤد الظاهری اور ابن حرم کے پیرو) - واضح هو که مذاهب اربعه میں قیاس کی صورتیں، شرائط اور اصول الگ الک بھی هیں (دیکھیے کچھ آگے) - جنھیں بعض اهل علم نے ضمنی مآخذ قرار دیا هے، مثلاً (۱) استحسان؛ (۲) استصلاح = مصالح مرسله، (۳) استصحاب وغیرہ وغیرہ لیکن غور کیا جائے تو یه قیاس هی کی منقلب یا ترمیم شدہ صورتین هیں؛ قیاس هی کی منقلب یا ترمیم شدہ صورتین هیں؛

بعض اهل علم نے فقیه کے دس اصول (مآخذ) قرار دیے هیں: (۱) قرآن مجید؛ (۲) سُنت؛ (٣) خلفائ راشدين كا تعامل؛ (٣) اجماع؛ (۵) قیاس؛ (۹) بعض ایسے نظامات جو مسلمان حکمرانوں نے رائج کیے اور قرآن و سنت کے خلاف نه تھے اور فقہا نے ان سے براءت کا اظہار نہیں کیا؛ (۷) ثالثوں کے فیصلے (جن سے قرآن و سنت اور اجماع کی نفی نہیں ہوئی)؛ (۸) وہ ہدایات جُو آنحضرت صَّلَى الله عليه وآله وسلَّم صحابه كرام<sup>رة</sup> اور تابعین میں یا فقہاہے کبار می کے مشورے سے مسلمان سلاطین نے اپنے عمال اور سفرا وغیرہ کو جارى كين؛ (٩) بين الاقوامي تعلقات (غير ملكيون سے سلوک) وغیرہ سے متعلق قانون سازی جو قرآن و سنت کے مخالف نہ تھی؛ (۱۰) عرف یا عادت اور رواج و روایات جن سے قرآن و سنت کے اصول یا حكم كى نفى نهيى هوتى (ديكهيے محمد حميدالله: Muslim Conduct of State نیز اردو ترجمه بعنوان اسلامی قانون اور اس کے ماخد: در چراغ راه، كراچى، اسلامي قانون نمبر، حصة اول)، ليكن صحيح یہ مے که ان میں سے ، تا ہ اصلی مآخذ هیں باق ضمنی هیں اور انهیں اصول خمسه اول کے برابر جگه نهيں دي جا سکتي .

فقه کے منابع و مصادر (گزشته کا خلاصه):

جیسا که پہلے بیان هوا هے، فقه کے مسلم ماخذ چار هیں: (۱) قرآن مجید؛ (۲) سنّت؛ (۳) اجماع اور (۲) قیاس ، لیکن ابو زهره نے مصادر الفقه الاسلادی میں لکھا هے که مختاف مسالک میں اس تعداد کے بارے میں ذرا سا اختلاف بھی هے ۔ ظاهریه کے نزدیک صرف تین هیں (الکتاب، السنة اور الاجماع)؛ شوافع کے نزدیک پانچ هیں (الکتاب، السنة، الاجماع، القیاس اور الاستصحاب)؛ احناف کے نزدیک مذکورہ پانچ کے علاوہ الاستحسان اور عرف؛ حنابله مذکورہ پانچ پر ایک اور کا اضافه کرتے هیں، یعنی المصالح اور سد الذرائع اور مالکیه کے نزدیک مذکورۂ بالا سب کے سب مصادر فقه میں شامل هیں (دیکھیے سب مذکور، ص ۹).

فیقه اسلامی کے مزعومہ خارجی مآخذ: مثلا (فان کریمر آموس) اور گولتسمر نے یہ بر بنیاد دعوٰی کیا ہے کہ فقہ اسلامی روسی قانون، تالمود اور قانون ساسانی سے متأثر، بلکه مأخوذ ہے (دیکھیے 11)، لائیڈن، بار اول، بذیل مادہ فقه) \_ دلیلیں ان کی يمه هين : (١) بعض علمي اصطلاحات اسلامي فقه اور قانون روما میں مشابه هیں، مثلًا خود لفظ فقه جو Jurisprudence کا هم معنی هے؛ (۲) دونوں کے بعض اھم اصول یکساں ھیں، مثلًا فقمی اصول: البينة على المدعى = بار ثبوت مدعى بر هے : (س) فقد کی ابتدائی تشکیل کے وقت شام میں روسی قانون کی تعلیم ہوتی تھی جس سے اسلامی فقہ کا متأثر هونا ممكن هے۔ اس قسم كى چند اور دليلين بھى ھیں جن میں سے ھر ایک عقلی اور واقعاتی لحاظ سے ناقابل قبول ہے۔ معترضین میں سے اکثر صاحبوں نے یہ نہیں سوچا کہ مادہ فقہ کے مشتقات خود قرآن مجيد مين تقريبًا انهين معنون مين موجود هیں، پھر اس پر بھی غور ہونا چاہیےکہ لفظ فقہ کا اصطلاحی مفہوم قاندون سے وسیع تدر ہے ۔ اس

لحاظ سے رومی قانون کو فقہ نہیں کہا جا سکتا ۔ اسلامی لفظ فقہ میں عبادات و عقائد و اخلاق تک سب شامل ھیں (جیسا کہ بیان ھو چکا ھے) لہٰذا فقہ اسلامی، زندگی اور اخلاق کے ایک وسیع تر تصور پر قائم ھے اور اس کے نفسیاتی، انسانیاتی اور عمرانی مشمولات رومی قانون کے مقابلے میں ایک جہانِ دیگر کا نقشہ پیش کرتے ھیں .

غور کا مقام ھے کہ بعض اصولوں کے مشاب هونے کو (جیسا کہ البینة کے معاملر میں ہے) اثر اور استفادے کی دلیل بنا لیا گیا ہے ۔ اس تشابہ کو محض اتفاقی بھی فرض کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انسانی معاملات میں مماثلتوں کا هونا بالکل ممکن ہے۔ پھر الزامی طور سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ قانون روما نے اپنر بعد کے کسی تشکیلی دور میں خود اسلامی فقه کا اثر قبول کیا ...، کہا جاتا ہےکہ شام وغیرہ میں قانون روما کی درسگاهیں تھیں، مگر محض درسگاھوں کے ھونے سے یہ کس طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کا اثر قبول کیا گیا ھے۔ تعجب کی بات یہ ھے کہ اولیں کتابوں یا روایتوں میں سے کسی ایک میں بھی ان درسگاھوں کا یا کسی کتاب کا ذکر نہیں آیا جس سے استفادہ کیا گیا هو، حالانکه مسلمانوں کی عام عادت یه رهی ھے کہ انھوں نے جہاں کہیں کسی سے استفادہ کیا اس کا کھلا اعتراف کیا یہاں تک که ارسطو اور افلاطون اسلامی ادب کے خاص نام بن گئر ۔ لہذا حیرت ہے کہ قانوں کے معاملر میں انھوں نے اعتراف کیوں نے کیا ۔ نتیجہ ظاہر ہے اور وہ یہ کہ روسی قانون وغیرہ کے اثرات کی بات افسانے سے کم نہیں ۔ اس کا یہ باعث بھی ہو سکتا ہے کہ روسیوں نے شام وغیرہ پر حکومت کے زمانے میں عربوں کے بعض رسم و رواج (عرف و عادت) کو اخذ کر لیا ہو اور ان کے توسط سے کہیں کہیں

مشابهه جزئیات نظر آتی هون (Nallino : مضمون : "اسلامی قانون اور قانون روسا"، در جراغ راه، کراچی، اسلامی قانون نمبر، ص ۲۳۲).

المحمصانی نے ان دعاوی کے برعکس یہ ثابت کیا ہے کہ مغربی قانون پر اسلامی قانون کا اثر پڑا هے (مقاله در چراغ راق کراچی، اسلامی قانون نمبر) -مثلًا عربی اسلامی اثرات کے نتیجر میں مغربی ممالک میں نظام الاوقاف کا قانون رائج ہـوا جسکا رومی قانون میں کچھ ذکر نہیں، مغربی قوانین میں بہت سی قانونی اصطلاحات خالص اسلامی هیں (دیکھیے وهي مضمون؛ نيز شبلي نعماني: سيرة النعمان) ـ اسلامي قانون پر بیرونی اثرات کے موضوع پر محمد حمیداللہ نے جو بحث کی ہے، اس میں انھوں نے یہ تسلیم کرتے ہوہے کہ انسانی اجتماعات کا ایک دوسرے سے اثر پذیر هو جانا تانون فطرت هے اس لیے معمولی بیرونی اثـرات اگر ثابت بهی هـو جائیں تـو ان سے یہ لازم نہیں آتا کہ اسلامی قانون کی اپنی كوئى انفراديت نهين ـ درحقيقت اسلامي قانون (علم فقه) ایک جداگانه تشخص، ایک خاص انسانی نقطهٔ نظر اور ایک خاص غایت رکهتا ھے حم دوسر ہے کسی قانون میں موجدود نہیں ـ محمّد حمیداللہ کے بقول قرآن و حدیث نے جن چیزوں کو حرام کر دیا انھیں کسی بیرونی اثر نے جائز نہیں بنایا اور جو چیزیں واجب کر دی گئی ھیں، بیرونی اثرات، اگر بالفرض ھیں بھی، تو ان <u>سے</u> ان کا واجب هونا کسی طرح متأثر نہیں هوا . . . اگر اسلامی فیقه روسی قانون کی کسی کتاب سے متأثر هوتا تو كم از كم ابتدائي فقه كي كتابول كي ترتیب همی ان کے مطابق هوتی، مگر ایسا نہیں ـ امام ابو حنیفه <sup>7</sup> اور ان کے شاگر دوں، نیز امام زید<sup>7</sup> ابن علی کے مدوّنات میں ترتیب روسی قانون سے بالکل مختلف ہے۔ پھر یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ روسی

بت پرست تھے، ان کے قانون کا مزاج بت پرستی کی اساس پر ھے اور اسلام کا قانون وحدانیت کی اساس پر انحضرت صلّی الله علیه وآله وسلّم جو قانون اسلامی کے بانی اوّل تھے اور جن پر قرآن مجید نازل ھوا، رومی مقبوضه علاقوں سے باھر کے علاقے (حجاز) سے متعلق تھے جہاں رومی اثرات کبھی نہیں آئے۔ تدوین فقه کے ابتدائی زمانه میں بیرونی زبانوں مثلا لاطینی وغیرہ میں کسی عربی ترجمے کا ذکر نہیں ملتارعایا کے قانونی و عدالتی حقوق پر آنحضرت صلّی الله علیه وآله وسلّم کے زمانے ھی میں عمل شروع ھوگیا تھا، بہرحال رومی اثرات کا معامله مبالغه آسین قیاس ھے (دیکھیے محمد حمیدالله کا مضمون: قیاس ھے (دیکھیے محمد حمیدالله کا مضمون: در چراغ راہ، کراچی، اسلامی قانون نمبر).

فقه اسلامي كي تاريخ: الخضري (تاريخ فقه اسلامی) کی راے میں اصولی طور پر فقه اسلامی کے چمھ ادوار ھیں: (١) فقه، آنعضرت صلَّى الله عليه وآله وسلم كي زندگي مين؛ (٢) فيقه، بعهد كبار صحابه رض (زمانهٔ خلفاے راشدبن)؛ (س) فقه، بعمد صغار صحابه اف و تابعین مدی یه زمانه پهلی صدی هجری کا هے؛ (سم) وہ زمانیہ جس میں فیقید نے ایک مستقل علم کی شکل اختیار کی اور باڑے بـرُے فـقها نے يـه علم مـدون كيا ـ يـه دور تیسری صدی هجری پر ختم هو جاتا هے؛ (۵) وہ دور جس میں اثمہ کے اجتہادات پــر نقد و نظر اور ان کے مسائل کی مزید تحقیق ہوئی . . . ، یہ دور انقراض خلافت بغداد پر ختم هوکر، مصر میں قدر مے اس کے بعد تک قائم رھتا ھے؛ (م) اس کے بعد وه زمانه آتا ہے جس میں تقلید پر زور دیا جاتا ہے اور اجتماد کا سلسلہ تقریبًا ختم ہو جاتا ہے۔ اب ان ادوار کے خصائص کا مجمل سا حال ملاحظه

دور نبوت: اسلامی فقه کا یه پهلا دور هے جو

آنعضرت صلّی الله علیه وآله وسلّم کی رسالت کے آغاز سے ان کی وفات پر ختم ہوا۔ قرآن مجید نازل ہوتا رہا اور است کے لیے سرچشمه هدایت بنتا رہا۔ اس کے ساتھ آنعضرت صلّی الله علیه وآله وسلّم کا طریق (السنّت) بھی تشریح کی بنیاد بنتی گئی اور اس طرح قرآن و سنت جمله اعتقادات و معاملات کے لیے نص قرار پاہے.

اس سلسلے میں آنحضرت صلّی الله علیه وآله وسلّم کے بعض اجتہادات کا ذکر بھی بر محل نہ ہوگا۔ آپ م جو کچھ فرمانے یا کرتے تھر، اس کی بنیاد اس وحی پر تھی جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ بعض امور میں آپ م نے عرف عربی کے مطابق رامے کا اظمار فرمایا جس کی تصدیق وحمی نے کر دی اور اب وہ بھی قرآن مجید میں ھیں ۔ آپ کے يه فيصلر بهي اسي طرح واجب الاتباع اور نص كا درجه رکھتے ھیں جس طرح کوئی وحی ۔ اس لحاظ سے آنخضرت صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے زمانے کی تشریع کو تین حصوں میں تقسیم کیا حا سکتا ہے : (١) قرآن سجيد؛ (٢) اس کے مطابق عمل كي مثال؛ (اسوة حسنه اور (٣) عرف العربي کے سلسلر میں اجتہاد عامہ جو قرآن مجید کے منشا کے مطابق ہی تھا اور اسے بھی وحی کا مقام حاصل هے اور اسے ادباً "اجتہاد برتر" کہنا چاہیے .

فقه عمد صحابه مین : (۱) کبار صحابه روز (۲) صغار صحابه روز

آنعضرت صلّی الله علیه وآله وسلّم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه منتخب هوے تو فتینهٔ منع زکوة اور فتنهٔ ارتداد پیش آیا، جس کا انهوں نے سختی سے مقابله کیا اور کچل دیا ۔ حضرت عمر رض کے زمانے میں ایران اور مصر فتح هوے اور اسلام غیر عرب اقوام تک جا پہنچا ۔ حضرت عثمان رضی کے زمانے میں یہ سلسله

اور وسیع ہوا۔ اس کے بعد ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا جس سے کچھ نزاعی امور پیدا ہوے، پھر حضرت علی <sup>رخ</sup> کا دور آیا، اس میں اسیر معاویه <sup>رخ</sup> کے ساتھ جنگ صفین اور اس کے ضمن میں مسئلۂ "تحکیم" پیدا ہوا۔ ان سب وجوہ سے تین بڑے فرقر پیدا هو گئے (١) جمهور مسلمين؛ (٢) شيعه اور (٣) خوارج ـ ان کے سلسلےمیں بہت سے فقہی اختلافات پیدا هوے (جیسا کہ آگے بیان آ رہا ہے) ۔ کبار صحابه ر (یعنی خلفاے راشدین) کے زمانے میں، هر مسئله کے بارے میں سب سے پہلے کتاب اللہ پر نظر ڈالی جاتی تھی، اگر اس میں حکم نه ملتا تو حدیث رسول صَّلَى الله عليه وآله وسلَّم سے استناد كيا جاتا، ليكن يه بھی نہ ہوتی تو لوگوں سے حدیث رسول اللہ صلّی اللہ عليه وآله وسلم كے بارے ميں مشورہ ليا جاتا ـ چنانچه جن لوگوں کو کسی مسئلر میں کچھ معلوم هوتا، وه اله كر بتا ديتے تھے (اس وقت يہي اجماع كملاتا تها).

حضرت عمرا اپنے زمانے میں حضرت ابوبکر اس کے فیصلوں سے بھی استناد کیا کرتے تھے۔ یہی طریقہ حضرت عثمان اور حضرت علی اس نے بھی کوئی مثال اختیار کیا، لیکن جب حدیث سے بھی کوئی مثال نہ ملی تو پھر قیاس کرنا پڑتا ۔ اسی کو راہے کہا جاتا تھا ۔ حضرت عمر اس نے جب شریح اس کوفد کا قاضی مقرر کیا تو ان کی رہنمائی کے لیے کوفد کا قاضی مقرر کیا تو ان کی رہنمائی کے لیے یہی مذکورہ بالا طریقہ بتایا ۔ اکثر دوسرے موقعوں پر بھی فیصلر کے اصول بالتر تیب یہی بتائے .

اس دور کی خصوصیت یه هے که اس میں صرف پیش آمدہ مسائل پر فتوے دیے جائے تھے۔ اسی لیے ان کی تعداد کم هے۔ حمدیث سے استاد کے سلسلے میں بھی یه احتیاط بہرحال ملحوظ تھی که حدیث کی صحت کا پورایقین کر لیا جاتا تھا اور حضرت ابوبکر تو اکثر حدیث کے لیے دو گواهوں

کی شہادت ضروری خیال کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ وہ تعلیل روایت کا مشورہ دیتر تھر .

جس چیز کو سطور بالا میں قیاس کہا گیا ہے وہ غیر مقید اظہار رائے کا نام نہ تھا، بلکہ قرآن و حدیث کے ظاہری الفاظ سے یا ظاہری الفاظ کے عقبی مفہوم سے استنباط کا نام تھا . . . یہی اصول اجماع میں بھی مدنظر رھا . . . محور ھر حال میں کتاب و سنت کو بنایا گیا ۔ اگر کبار صحابه رض میں سے کوئی کسی مسئلے میں خصوصی اجتہاد کرتا تھا تو ساتھ ھی کہ دیتا تھا کہ "یہ رائے ہے اگر صحیح ہے تو منجانب اللہ ہے اور اگر غلط ہے تو صحیح ہے تو منجانب اللہ ہے اور اگر غلط ہے تو غلطی میری طرف منسوب کی جائے، اللہ اور اس غلطی میری طرف منسوب نہ کی جائے . "

حضرت عمر خ کے اجتہادات (یا طریق استنباط)
کے بارے میں فن کی جمله کتابوں میں تفصیلات
ملتی ھیں ۔ آخری دور میں شاہ ولی الله دہلوی نے
رسالیه در مذھب فاروق اعظم میں ان اصولوں کا
عمدہ خلاصه پیش کیا ھے ۔ حضرت عمر خ کا
مفصل طریق کار اس فرمان سے واضح ھوتا ھے جو
انھوں نے قاضی شریح کے نام لکھا (یہ ذکر اوپر
بھی آ چکا ھے) اور ھدایت کی کہ قرآن و حدیث
اور یہ بھی ممکن نہ ھو تو اس اجتہاد سے کام لو
جو بہت سے اھل علم پہلے کر چکے ھیں . . . اور
اگر یہ بھی معلوم نہ ھو تو خود قیاس کرو . . . اور

حضرت عمر فاروق رخ نے فرمایا که کتاب الله کی تفسیر کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ لوگ هیں جو سنت رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم سے آگاہ هیں، مگر انهوں نے ساتھ هی یه بهی فرمایا که ثقه راوی کے بغیر کسی کی روایت قبول نـه کریں حضرت عمر رخ کے نہایت اهم اجتہادات کی وجه سے شاہ ولی الله نے انهیں "مجتہد مطلق" کہا ہے

کیونکه چاروں ائمهٔ فقه [مذاهب اربعه کے بانی] عموماً انہیں کی پیروی کرتے هیں (دیکھیے الخضری: تاریخ فقه اسلامی (اردو ترجمه، ص۱۵)؛ نیز علی حسن عبدالقادر: نظرة عاسة فی تاریخ فقة الاسلامی، قاهره ۱۹۵۹ء، ص ۵۵) - حضرت ابوبکر صدیق رض، حضرت عثمان رض اور حضرت علی رض کے اجتمادات کی مثالوں کے لیے دیکھیے الخضری: کتاب مذکور (اردو ترجمه)، ص ۱۵ و ببعد اور کتب مذکور (اردو ترجمه)، ص ۱۵ و ببعد اور کتب مذکور بالا.

کبار صحابه رخ کے ان اجتہادات اور بعض اوقات ان میں جہزوی اختلاف کو دیکھ کر یہ نتیجہ نكلتا هي كه يه برگزيده حضرات (خالصةً لوَجْهِ الله ) قَرْآن اور سنت نبوی کی قریب ترین روح تک پہنچنے کے لیے بدرجۂ غایت کوشاں تھے اور اس معاملر میں حد درجه سعی اور قوت غور و فکر کو كام مين لاتے تهر تاكه صحيح معنوں مين قرآن وسنت کے حقیقی منشا تک پہنچ سکیں، لہٰذا اس کاوش میں اختلاف بھی کرنا پڑے تو اس سے چوکتر نہ تھر۔ دوسرا اهم پهلو يه تها که يه صحابهٔ کرام رخ جب اجتہاد کرتے تھر تو ان کے مدنظر مندرجۂ بالا اصول کے تابع یه جستجو بھی ہوتی تھی که قرآن و سنت کا منشا پورا کرنے کی خاطر یہ بھی مدنظر رکھا جائے کہ فرد و اجتماع کے تعلق میں انسانی نفسیات اور عقل و تجربه کا جهکاؤ کدھر ہے . . . اس کے علاوہ، قلتِ تکلیف اور انسانی طبائع کے لیر، مَا لاَ يُطَاق دشواري سے بھي بچتے تھے۔ (ان كا اصول خاص َلاَضَرَر وَلَا ضَرَارَ بهي تها اور تَيَسَّرُواْ وَلَاتَعَسَّرُواْ بهی) - حضرت عبدالله رض بسعود کا حضرت عمر فـاروق ﴿ كِي سَعلق قـول هِي: كَانَ عَمْرُ إِذَا سَلَکَ طَرِیْقًا وَجَدْنَا سَهُلًا \_ اس کی روشنی میں ا كابر صحابه رضمي اپنر اپنر ميلان يا معلومات عامه کے فرق کے مطابق اختلاف بھی ہو جاتا تھا

(ابن حزم: كتاب الاحكام في أصول الأحكام؛ وهي مصنف: مسائل اصول الفقة؛ ابن تيميه: رَفْعٌ الْمُلام عَـن الأَنْـمَّـةِ الْأَعْـلام؛ شاه ولى الله : الانصاف في اسباب الاختلاف) يه حضرت عمر فاروق رط نے کئی امور میں حضرت ابوبکر صدیق رض سے اور اصول کی بنا پر اختلاف کیا ...، جب مسلمانوں نے ایران و مصرکو فتح کیا تو ان بلاد مفتوحه میں انهیں کئی نئر مسائل سے سابقہ پڑا کیونکہ بعض معاملات میں ان لوگوں کے مستحکم رواج (عادات) موجود تھے . . . ، لہٰذا لازسی ہوا کہ عرف و عادات کے معامل میں فیصله کن راسته اختیار کیا جائے۔ اس مسئلر میں یہی طریقه اختیار کیا گیا که عرف و عادت کی جو باتیں قرآن و سنت کے خلاف نظر آئیں ترک کرائی گئیں، لیکن جو رواج یا طریقے مذکورۂ بالا اصول کے تحت بے ضرر تھے اور نئی ریاست کی تعمیر کے لیے مفید بھی تھے، وہ قائم رکھر گئے خصوصًا نظامیات (خراج) اور انتظامیات (دفتر) ـ اس سلسلر میں حضرت عمر فاروق رض کے اجتمادات سب سے زیادہ قابل توجہ هیں، لیکن اس سے یه نتیجه نکالنا غلط ہے کہ یہ روسی یا ایرانی یا کسی اور قانون کی افضلیت کا ثبوت ہے (آگے دیکھیر) \_ [اس قسم کے استفادے کی بنا پر Schacht کا یہ خیال کہ مسلمانوں کے نظام فکر خصوصًا فقه وغیرہ میں وحدت کم اور کثرت زیادہ ہے . . . اور یہ کثرت جو ان کے خیال میں غیر اقوام سے ماخوذ هے، کسی طرح درست نہیں ۔ دراصل مغربی ذهن بری طرح محدود زمینی قومیت کا دل داده (Nationalism) هو گيا هے ۔ اس کے لير يـه امـر باعث حیرت ہے کہ مسلمانوں نے اصلا عربی ہونے کے باوجود صالح یا غیر عربی عناضر کا احترام کس طرح کیا ۔ دراصل یہ الجهن مغربی مصنفین کے دل

میں اس لیے پیدا ہوتی ہے که وہ هر معاملر میں صرف اپنی زمینی عصبیت کی روشنی میں سوچتر هیں، بخلاف اسلام کے جو آفاق ہے اور اس کے نزدیک حکمت کی بات مسلم کا گم شدہ مال ھے، جمال بھی ملے، وہ اسے لر لیتا ہے۔ وہ عرب نہیں، ایرانی نہیں، تورانی نہیں، صرف مسلم ہے اور اس لحاظ سے سارى كائنات اس كا مستقر اور مُتَاعُ إِلَى حِينَ هِي . . . استفادے کے باوجود دیکھنا تو یہ ہے کہ اسلام کا نقش کتنا حصے دار بنا ہے اور کافرانہ روح کس طرح مغلوب هوئي هے (دیکھیر Unity in: Grunbeum . (Diversity) - صحابـ که کرام رض کی رامے میں باهمی اختلاف کی چند صورتوں کا ذکر بر سحل نه هوگا، مثلًا عام صحابهٔ كرام رض كا فتوى يه تها كه يتيم کے مال میں زکوۃ نہیں، لیکن حضرت علی رض یتیم کے مال سے (نصاب کی صورت میں) زکوہ نکالتر تھے ۔ اسی طرح طلاق اور عدت کے مسائل میں انهیں مصالح کی وجہ سے اختلاف نظر آتا ہے . . . ، مگر هر راے میں ایک نمه ایک پہلو عقل و مصلحت کا نظر آتا ہے، بہرحال بعد میں آنے والوں کے لیر اس طریقے نے ایک اساس کا کام دیا ۔ فقهام صحابه وف مين حضرت عائشه صديقه وف حضرت عبدالله بن عباس رط اور خلفام واشدين رط کے علاوہ اس دور کے بڑے مفتی حضرت عبداللہ بن عمره حضرت عبدالله بن مسعود، أبوموسي الاشعري ه، حضرت معاذ<sup>رة</sup> بن جبل، حضرت زيد<sup>رة</sup> بن ثابت اور حضرت الى رض بن كعب تهر (حضرت عبدالله رض مسعود اور زیدر بن ثابت کے اجتہادی طریق کار کے لیر دیکھیر الخضری: کتاب مذکور).

فقہامے کبار کے مختلف مسالک کے مطابق، آگے چل کر جغرافیائی ناموں سے منسوب فقہی مسالک کی بنیاد پڑی . . . ، چنانچه اصحاب المدینة، اصحاب العراق، اصحاب الشام وغیرہ کا فرق اسی

دور سے شروع ہو جاتا ہے (تفصیل آگے آتی ہے) . عهد صغار صحابه و تابعين عن كم عمر (صغار) صحابۂ کرام<sup>رخ</sup> اور تابعین <sup>ج</sup> کے دور میں (جو حضرت امیر معاویه <sup>رخ</sup> کے آغــاز حکومت اسم سے شروع ہو کر بنو اسیہ کے زوال تک ممتد ہے) ایک طرف داخلی سیاسی (اور ان کے سائے میں فقهی) گروه بندیاں شدید هو گئیں تو دوسری طرف فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوکر چیین کی سرحدوں سے اندلس تک جا پہنچا ۔ خوارج اور شیعیوں کی کشمکش کا دور بھی یہی ہے ۔ اس کا اثر (جِسْ میں غلو اور شدت کے عناصر شامل ہوگئے تھے) اس زسانے کی ققہ ہر بھی ہڑا۔ پھر چونکه صحابة كرام رض كي جماعت فتوحات كي ساته ساته اطراف ملک میں پھیل گئی ۔ وہ احادیث کی صحت کے معاملے میں متن و سند کے لحاظ سے بڑے ہی محتاط تھے ۔ اس کے باوجہود حدیث کی روایت مختلف وجوہ سے بکثرت ہونے لگی اور تعلیم یافتہ غلاموں کی ایک بہت بڑی تعداد پیدا ہوگئی جو روایت حدیث اور تعبیر احکام میں شریک ہوگئی ۔ ان وجوہ سے دشواریاں بھی پیدا ہوگئیں .

اس زمانے میں راے اور حدیث کی نزاع شدت اختیار کرگئی۔ اهل عراق میں اهل الرأی کی کثرت تھی اور اهل الحجاز میں اهل الحدیث کی۔ اس نزاع کے اندر سے بہت سے فقہی اصول و فروع نے جنم لیا اور مفتیوں کے دو بڑے گروہ هو گئے: ایک اهل الرأی ارکبه اصحاب الرأے اور دوسرا اهل الحدیث [رکبان] کا ترجمان تھا۔ ان کے برعکس بعض نے راے کا بالکل انکار کر دیا، مثلاً داؤد الظاهری نے جو ظاهریہ کے امام تھے، اس زمانے میں حضرت عمر رض بن عبدالعزیز امام تھے، اس زمانے میں حضرت عمر رض بن عبدالعزیز نے کتابت و حفاظت حدیث کا خاص اهتمام کیا اور ابن شہاب الزهری سے اس سلسلے میں خاص نام پایا۔ اس زمانے کے نامور مفتیوں کی فہرست طویل ہے،

صحابة كرام رخمين سے حضرت عائشه صديقه رخ، حضرت عبدالله بن عمر رخ، حضرت ابو هريره رخ، حضرت عبدالله بن عباس رخ، حضرت عبدالله بن عمرو رخ بن العاص اور حضرت انس رخ بن مالک اور تابعين مين سے حضرت شريح بن حارث الكندى، ابراهيم بن يزيد النخعى شريح بن حارث الكندى، ابراهيم بن يزيد النخعى (فقيه العراق)، حضرت عمر بن عبدالعزيز بن مروان اور طاؤس بن كيسان الجندى ان مين ممتاز تهے .

اس زمانے میں علم اور فقہ کے مفہوم میں فرق کیا جانے لگا۔ علوم کے معنی روایت یا معرفت نصوص (قرآن و حدیث) قرار پائے اور فقہ کے معنی درایت یا نصوص سے استنباط احکام کا ملکہ ہوگئے.

شیعیی فقه کی باقاعده تنظیم بهی اسی دورکی پیداوار هے۔ زیدی فقه پر ایک کتاب المجموع مرتب هوئی جو کہا جاتا ہے که امام زید<sup>7</sup> بن علی زین العابدین کی هے جس کی صحت میں اختلاف ہے، تاهم اس دور میں شیعیی فقه اپنے الگ استیازات کے ساتھ مرتب هونے کا آغاز هوا [رک به فقه جعفری].

بلوغ المرام)، اعلام الموقعين وغيره ان کے نزديک كتب فقه الحديث كا درجه ركهتي هين ـ مختلف مذاهب و مسالک کے اصحاب و ائمه حفظ حدیث اور اس کے فہم و ادراک میں فرق و تنفاوت کے باوجود یه بات تسلیم کرتے تھے که حدیث صحیح بهرحال قياس سے مقدم هے اور تقريبًا هر امام نے یهی اعلان کیا که صعیح حدیث میرا مذهب و مسلک ہے ۔ بایں ہمہ جب مختلف شہروں میں نثر مسائل پیش آئے تو ان کے بارے میں بعض ائمہ کرام نے بوجوہ قیاس، رامے اور استدلال سے فیصلر کیر ۔ ایسر حضرات کو اهل حدیث نے اهل الرأی [رک به اصحاب الرأم] کے لقب سے یاد کیا اور ان میں ربيعة الرأى تو ضرب المشل بن كثير ـ ابن قستيسبه (م ٢٦٥ه) نے اپنی کتاب المعارف میں اهل الرأي کے عنوان سے ایک باب باندھا ھے ۔ اس باب میں یہ اسماے گرامی لکھر: ابن ابی لیلی ه، امام ابو حنیفه ه، ربيعة الرأى ع، امام زفر ع، امام الاوزاعي ع، امام سفيان اور امام محمّد بن حسن الشيباني<sup>77</sup> ـ اس سے معلوم هوتا هے که تیسری صدی تک یه ائمه اهل الرأی کے لقب سے مشہور تھر .

مذاهب اربعه: اب تک جن مسالک فقه کا بیان هوا وه تمهیدی تشکیلات کا درجه رکهتے هیں۔
خلافت بنو عباس کے ساتھ فقه کا بھی ایک نیا دور شروع هوتا هے جس میں منظم فقہی مسالک ظهور میں آئے، یعنی (۱) حنفی؛ (۲) مالکی؛ (۳) شافعی؛ میں آئے، یعنی (۱) حنفی؛ (۲) مالکی؛ (۳) شافعی؛ (م) حنبلی ۔ ایک مسلک امام الاوزاعی (رک بان) (م میلی ۔ ایک مسلک امام الاوزاعی آرک بان] یه مسلک جیسا که معلوم هے اپنے بانیوں کے نام یہ معروف هو ہے، لیکن بہت سے فقہا ایسے هیں جن کے نام سے کسی مسلک کی بنیاد تو نے پڑی، جن کے نام سے کسی مسلک کی بنیاد تو نے پڑی، لیکن ان کی عظمت مسلم تھی، مثلاً حماد آبن ابی

سلیمان جو امام ابوحنیفه مین کے شیخ تھے، ربیعة الرأی اور ابن شہاب الزهری [رک بآن] اور یحیٰی بن سعید جو امام مالک میں کے شیخ تھے۔ ان کے فقہی خیالات کتب فن میں موجود ھیں .

مذاهب اربعه كي تفصيل: حنفيه: [رك الجنفيه] اس مسلک کے بانی حضرت امام ابوحنیفه [رک باں] نعمان تا بن ثابت هوے هیں (۸۰، ۹۹ ۹ ۶ عـ ۱۵۰ هـ/ 272ء) ان سے پہلر فقہا کے دبستان عراق کے مشہور نمائند م حضرت عبدالله بن مسعود [رک به ابن مسعود] اور ان کے شاگرد شریح بن الحارث الکندی (م ۸۷ه/ ع ٩ ٩ ع)، علقمه بن القيس النيخعي (م ١٦ه/١٨٦ع) اور مسروق بن الاجدع الهمداني (م ٣٦ه/ ٢٦٨٠) تهر \_ابراهیم بن بزید النخعی (م ۵ ۹ ه/ ۲۱ ۵ - ۱۸ ۵ ع) اور حمادہ ۔ امام اعظم انھیں جماد کے شاگرد تھے، ان کا مسلک ان کے نامور تلامذہ امام محمد من الحسن الشيباني، امام ابو يوسف م اور شيخ زفر م بن الهذيل کے ذريعے عام هوا اور ان کے پچاس کے قریب شاگرد قاضی بنے، سات آلھ سو شاگرد مختلف علاقوں میں پہنچر اور دینی فرائض انجام دیتر رھے ـ حماد بن ابی سلیمان کی وفات کے بعد امام ابوحنیفد كو پيشوائي كا متفقه اعزاز حاصل هوا ـ وه سالما سال درس دیتر رہے اور فقہی تحقیق و فیصلے کرتے رہے ۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ساٹھ ہزار اور بقول بعض ۸۳ هزار مسئلوں پر فتوے دیے۔ امام صاحب و نیادہ کتابیں نمیں لکھیں ۔ مآخذ میں چند كتابون كا ذكر آتا هے : (١) الفقه الاكبر؛ (٢) رساله العالم و المتعلم اور (م) جامع مسانيد ابي حنيفة للخوارزمي - بهرحال امام صاحب ح صاحب تصنيف ھونے کے بارے میں اختلاف ہے ۔ ان کی طرف منسوب كتابون مين الفقه الاكبر، سب سے زيادہ مشہور ہے اور غالب قیاس یہ ہے کہ اس کے بعض حصے انھیں کے ھیں .

الفقه الأكبر دراصل عقائد اور اصول دين كي كتاب هي، اس مين امام صاحب تي متعلقه مسائل کے سلسلے میں اہل السنت والجماعت کے عقیدہ راسخه کی توضیح کی ہے اور شیعیوں، خوارج، مرجئه اور معتزلہ کے عقائد کا رد کیا ہے، مگر اس کتاب میں زیادہ اصطلاحی مفہوم میں نقه کے مسائل نهیں ـ بایں همه فقه کی باقاعده تشکیل و تدوین میں امام صاحب حکو اولیت حاصل ہے۔ اس غرض کے لیر انھوں نے تلامذہ کی ایک مشاورتی جماعت بنائی ۔ جن کی اصابت رامے اور علم پر امام صاحب کو اعتماد تھا، جو ٣٦ (يا ٣٠) شركا پر مشتمل تھی (یا شاید ایک مختصر مجلس تھی جو بقول بعض ہم آدمیوں پر مشتمل تھی) ۔ بہرحال ان میں امام محمّده، امام زفره، عبدالله مع بن مبارك، فضيل بن عیاض، داؤد دم بن نصیر، عافیه اور دیگر ماهرین ضرور تھے . . . اس طرح امام ابو حنیفه ص مشورے اور بعث و مکالمےکا طریقه رائج کیا۔ محض ذاتی راے کے طریقر میں انھیں قباحتیں نظر آئیں .

طریق کار یه تها که شرکاے مجلس کسی مسئلهٔ خاص میں بحث و فکر کے بعد، جس نتیجے پر پہنچتے اسے لکھ لیا جاتا ۔ لکھنے کا کام قاضی ابو یوسف آگے سپرد تھا (الکردری، فتاوی بزازید، ۲:۸۰۱) ۔ ان فیصلوں کو امام صاحب آگی زندگی هی میں مختلف عنوانات کے تحت مرتب کر لیا گیا تھا (المکی: مناقب الاسام الاعظم . . . ، ۲: ۱۳۳۱) ۔ ان بعثوں میں تقریبًا پانچ لاکھ فیصلے هوے جن میں مدنظر تھیں، اس طرح مسائل کی بہت سی انواع مدنظر تھیں، اس طرح مسائل کی بہت سی انواع سے متعلق فیصلے مرتب هو گئے ۔ تدوین فقه میں بہت سے علوم مروجه سے بھی کام لیا گیا، یہاں تک که ریاضی و حساب سے بھی ۔ بین الاقوادی قانون بھی دنیا میں سب سے پہلے انھوں نے هی قانون بھی دنیا میں سب سے پہلے انھوں نے هی

مرتب کیا (جو کتاب السیر کے عنوان سے بیان هوا) ۔ فقه کے اس مسلک کو قبول عام نصیب هوا، چنانچه خلافت عباسیه کی وسیع حدود میں اسی کا رواج هوا، آج بھی ملت اسلامیه کا سواد اعظم اسی مسلک کا پیرو هے ۔ (مزید تفصیل کے لیے الموفق المکی اور الکردری کی کتابوں کے علاوه دیکھیے محمد حمید الله: تدوین قانون اسلامی اور امام ابو حنیفه، در چراغ رآه، کراچی، اسلامی قانون نمبر، ۱: ۲۸۲).

صاحبین: امام صاحب کے نامور شاگردوں میں سے یہاں قاضی ابو یوسف کا اور امام محمد کی بن حسن الشیبانی کا مجمل تذکرہ ممکن ہوگا:

(امام) قاضی ابو یوسف تعقوب بن ابراهیم الانصاری [رک بآن] ۱۲ ۱۳ ۱۳ ۱۳ عمیں پیدا هو ہے اور ۱۸۲ ۱۸۳ء میں وفات پائی ۔ ابن ابی لیلی سے فقه کی تعلیم حاصل کی ۔ ان کے ساتھ ایک مدت تک قیام کیا ۔ اس کے بعد امام ابو حنیفه من شمار درس میں آئے اور ان کے ارشد تلامذہ میں شمار هو ہے اور مذهب امام پر کتابیں لکھیں ...، امام صاحب کا مسلک بڑی حد تک انھیں کے ذریعے تمام دنیا ہے اسلام میں پھیلا .

قاضی ابو یوسف می نے بہت سی کتابیں لکھوائیں (املا کرائیں)، لیکن ان کی اهم کتاب جو موجود هے اور طبع هو چکی هے کتاب الخراج هے ـ یه هارون الرشید کے نام ایک خط کی صورت میں هے ـ ان کی کتاب اختلاف ابی حنیفة و ابن ابی لیلی جیسا کہ نام سے ظاهر هے اپنے دونوں اساتذہ کی اختلاف آرا پر مشتمل هے، امام شافعی (کتاب الآم، ک : آرا پر مشتمل هے، امام شافعی کا ذکر کیا ہے اور اس پر نقد و جرح کی هے .

قاضی ابو یوسف<sup>رم</sup> کا طریق استنباط عراق مسلک کی پوری نمائندگی کرتا ہے، یعنی قرآن و حدیث

سے استناد، [اور اجماع صحابه من کے بعد عقل و تجربه اور نفسیات انسانی کا اصول ان کے مدنظر ہے اور مقصد فریقین کے معاملے میں حق و انصاف کا حصول اور انھیں ضرر سے بچانا ہے۔ انھوں نے قاضی ہونے کی مناسبت سے معاملات و امور کی واقعی شکلوں سے جو عملی تجربه حاصل کیا اس سے انھوں نے استنباط میں بڑا فائدہ اٹھایا .

امام محمد الشيباني [رك بان] (ولادت ١٣١ه/٨٨٤، وفات ١٨٩ه/٨٠٨ع): انهول نے امام ابو حنیفه مسلک عراق کی تعلیم حاصل کی، لیکن چونکه ان کے شباب هی میں امام صاحب<sup>رم</sup> كا انتقال هو كيا تها اس لير اپنے استاد كے ساتھ ان کی مصاحبت زیادہ نہیں رھی ۔ انھوں نے زیادہ تر قاضی ابو یوسف رح سے تربیت حاصل کی ۔ ان کے امام شافعی ت سے مناظرے ہونے جو امام موصوف کی کتابوں میں موجود ہیں ۔ خوش قسمتی سے ان کی اکثر کتابیں محفوظ هیں ۔ ان کی کتاب الجامع الصغیر ان کے دو شاگردوں عیسی بن ابان اور محمّد بن سماعه کی روایت ہے۔ اس کے مسائل چالیس کتابوں میں بیان هومے هیں \_ الجامع الكبير میں بھی یہی انداز هے؛ ان کی سب سے بڑی کتاب المبسوط هے۔ یه بهت بڑی تصنیف ہے اور اس میں هزاروں مسائل ھیں ۔ ان کے شاگرد احمد بن حفص نے اسے روایت كيا هے؛ اس كے علاوہ السير الصغير اور السير الكبير بھی ہیں اور کتاب الآثار بھی ہے اور نوادر کے نام سے بھی کچھ کتابیں ہیں ۔ انھوں نے اسام مالک $^{n}$ كى المُوطَّأ كى روايت خود انهيں سے كى ہے.

اقلين فقها احناف مين الحسن بن زياد اللولوى (م م. ۲ه، شاگرد ابو حنيفه (م)، عيسى بن آبان (م ۲۰۱۸ هشاگرد امام محمد)، هلال بن يحيى بن مسلم الراى البصرى المعروف به هلال الرأى (م ۲۰۸۵)، احمد ابو عبدالله محمد بن سماعه الميمى (م ۲۰۳۳)، احمد

بن عمر الخصاف (م ٢٦١ه) اور آخر ميں الطحاوی [رک بآن] هيں اور انهيں پر اولين دوركا خاتمه هوتا هے، اختلاف الفقهاء ان كى نامكمل كتاب هے جو اب پاكستان (اسلام آباد) ميں طبع هوگئى هے.

حنفی مسلک کے استیازات: امام ابو حنیفه اور ان کے تلامذہ کبار کے دور کے بعد جو نامور حنفی فقہا قابل ذکر هیں ان کا تذکرہ کرنے سے پہلے، احناف کبار کے مسلک قیاس (رأی) و استحسان کے بارے میں مجمل گفتگو مناسب هوگی کیونکه احناف خاص طور سے اهل الرأی کہلائے اور بیشتر اوقات کمزوری یا طعن کا پہلو لیے هوے۔ (اگرچه دوسرے ائمه بهی اس مأخذ فقه کے کم و بیش قائل تهر).

یه تو معلوم هے که فقه کے دو قطعی مآخذ الکتاب اور السنة هیں ، مگر قیاس بهی هے جو آنحضرت صلّی الله علیه وآله وسلّم کے ارشاد مبارک هی کے مطابق ثابت هے، دیکھیے آنحضرت صلّی الله علیه وآله وسلّم کی هدایت حضرت معاذر ن جبل کو جب انهیں یمن کا والی بنا کر بھیجا گیا (ابو داؤد، کتاب الاقضیة، باب اجتماد الرأی فی القضاء [11]، حدیث ۲۹۵۳) ۔ اس کے علاوہ اجماع بھی هے جس میں مختلف آرا هیں، مگر مجموعی طور سے یه بھی فقه کے مآخذ میں هے .

قیاس میں احناف کے فقہاے کبار کا مسلک: قرآن و سنت کے بعد قیاس کی ضرورت اس دبستان فقہ میں شدت سے تسلیم کی گئی ہے، لیکن اختلاف رکھنے والوں نے اسے رائے قرار دے کر احناف کو اھل الرأی کا لقب دیا [رک به اصحاب الرأے؛ الحنفیه]۔ قیاس کی بحث کے لیے، نیز استحسان کے لیے دیکھیے مصطفی احمد الزرقاء: اسلامی فقہ کے مآخذ، در چراغ راہ، کراچی، اسلامی قانون نمبر۔ ان مضامین کے مندرجات سے واضح ھو جاتا ہے کہ احناف کی نظر

میں قیاس کی حد کیا ہے اور اس کی تمدنی اور قانونی مصلحتیں کیا کیا ہیں . . . ، لیکن قیاس ہی کی ایک شاخ اور هے جو بظاهر قیاس سے انحراف (عدول) هے، لیکن دراصل وہ بھی قیاس ھی کا ایک طریقہ ھے جسے اصطلاح میں استحسان کہا جاتا ہے جو حنفیہ کے نزدیک قیاس خفی کا نام اور خاص ان سے منسوب ہے.

استحسان کے معنی ہیں کسی مسئلے کو اس کے حکم کے باب میں اس کے نظائر سے کاف دینا، يعني از روے قياس ظاهر جو حكم هونا چاهيے يا اس کے نظائر سے جو قیاس هوتا هے اس سے ها كركوئي اور فيصله كيا جائے (العدول بالمسئلة عن جكم نظائرها الى حكم آخر توجه القوى يقتضى هذا العدول) ـ اس كي دو قسمين هين: (١) استحسان قیاسی اور (۲) استحسان ضرورت ـ احناف نے اوّل الذكر هي كو اهميت دى هے، اگرچه دوسرى قسم بھی ان کے یہاں ہے، کیونکہ وہ اگر قیاس سے انحراف بھی کرتے ھیں تو اس کے مقابلےمیں قوی تر قیاس سے کام لیتر هیں .

دراصل استحسان کے اصول کا مقصد ید تھا کہ حدود شرع میں رہ کر انسانوں کے مابین زیادہ سے زیادہ مصلحت عدل و انصاف، زیادہ سے زیادہ دفع ضرر، زیاده سے زیادہ تیسیر (آسانی) اور زیاده سے زیاده اجتماعی و انفرادی خیر کی صورتیں میسر هوں ۔ اگر قیاس ظاهر کی روسے معاملات و روابط انسانی مین زیـاده مشکلات اور پیچیدگیاں پیدا هوتی هون تو شریعت کا منشا (الدبن نَصْيَحَةً) كي روسے، قياس سے انحراف كرنے ميں کوئی مضائقہ نہیں سمجھا گیا . . . اور مالکیوں نے تو اس طریقے کو اور بھی وسعت دی (اگرچہ ان کے یہاں مصالح مرسله یا استصلاح کو اهمیت حاصل هے جیسا که مالکی فقه کے ذکر میں آئے گا).

فقه حنفی کا قبول عام اس وجه سے نہیں ہوا

که قاضی ابو یوسف جم عباسیوں کے قاضی تھر (اگرچه كچه معمولي اثر اس كا بهي هو سكتا هے) بلكه اس وجه سے کہ بقول شبلی نعمانی " "امام ابو حنیفه" کا طریقۂ نقہ انسانی ضرورتوں کے لیے نہایت سناسب اور موزوں واقع ہوا تھا اور بالخصوص تمدن کے ساتھ حس قدر ان کی فقه کو مناسبت تھی کسی فقه کو نه تهي" (سيرة النعمان، مطبوعـهٔ دېلي، حصهٔ دوم، ص ۱۳۱) .

فقه حدفي کے چند استیازی خصائص: احکام کا اسرار فطرت انسانی پر اور مصلحت عاسه پر سبی هونا (یعنی احکام صرف تعبدی نہیں = محض اس لیے واجب الاتباع نہیں کہ شریعت کا حکم یہی ہے، بلکه یه احکام اس لیے هیں که ان میں انسانوں کی بھلائی ہے اور افعال اپنے نتائج و اثـرات کے لحاظ سے اچھر یا برے ھوتے ھیں)۔ فقہ حنفی اصول عقلی و تمدنی کے مطابق ہے ۔ اس میں انسانی سطح پر (خدا کے احسان عام کے طور پر) غیر مسلموں سے فیاض و کشادہ دلی کا میلان پایـا جاتا ہے (اگرچہ بعد کے حنفی فقہا کے یہاں معاصر حالات کی وجہ سے کچھ شدت بھی آ گئی ہے) اور جیساکسہ پہلر بیان ہو چکا ہے فقہ حنفی (یا وسیع تر دائرے میں اسلامی فقه) کا رومن لا سے مأخوذ هونا کسی طرح درست نہیں (تفصیل پہلر آ چکی ہے، نیز دیکھیر شبلي نعماني عن سيرة النعمان) .

نامور حنفي فقمها: فقهام كبار كے بعد فقہ حنفی کے ارتقاکی کہانی طویل ہے (مزید تفصیل کے لیر رک به الحنفید؛ نینز دیکھیر Schacht: . (An Introduction to IslamicLaw

چوتھی صدی ہجری کی ابتدا سے زوال سلطنت عباسیـه تک، خاص خاص مذاهب کی پابنــدی اور تقلید اور مسالک کے بارے میں شدت کے آغاز کا دور ہے، اس میں جدل و مناظرے کو بہت

فروغ هو جاتا ہے اور مختلف مسالک کے درمیان بڑی کڑی حد فاصل قائم هو جاتی ہے۔ فقہا اپنے اپنے مذاهب کو مکمل کرنے میں لگ جاتے هیں اور اپنی فقه کے خلاؤں کو پر کرنے میں مصروف هو جاتے هیں .

ان فقها کا امتیازی وصف یہی ہے کہ انہوں نے مسائل و احکام میں بانیان مسلک کے استنباط کی مزید تشریح و وضاحت کی ۔ نئی نئی تصریحات کیں اور ایک محدود پیمانے پر اپنے اپنے خاص جغرافیائی دائرے میں پیش آمدہ مسائل کے متعلق محدود قسم کے داخلی اجتہادات کیر .

یه تو معلوم هے که فقه حنفی کا بلاد ، مشرق، خراسان، ماوراء النهر اور برصغیر پاکستان و هند، افغانستان اور ترکیه میں بہت فروغ هوا، اس لیے انهیں ممالک میں اس فقه کی چهان بین زیاده هوئی اور کم و بیش، ان سلطنتوں کا قانون بھی اس کے مطابق رها .

جیسا که اوپر بیان هو چکا هے فقه حنفی کی مشہور ترین کتاب المداید کے مصنف المرغینانی

بهی انهیں بلاد میں مشہور و ستاز هوہے.

هندوستان میں مسلمان سلطنتوں نے آکثر و بیشتر اسی فقه سے کام لیا اور کئی مشہور فتاوی کے علاوہ اس سلسلے میں سب سے زیادہ قابل ذکر کام فتاوی هندیه یا فتاوی عالمگیری [رک بان] کی تدوین هے جو اورنگ زیب کے حکم سے ایک مجلس فقہا نے انجام دی ۔ یہ کام فقہ حنفی میں مشترک فیصلوں اور متفقہ احکام کی جستجو کی غرض سے فیصلوں اور متفقہ احکام کی جستجو کی غرض سے کیا گیا تھا ۔ (برصغیر پاکستان و هند میں فقہی سرگرمیوں کے لیے دیکھیے محمد اسحق بھٹی: برصغیر پاک و هند میں علم فقہ، ادارہ ثقافت اسلامیه، برصغیر پاک و هند میں علم فقہ، ادارہ ثقافت اسلامیه،

اسی طرح کی ایک کوشش ستأخر زمانے میں سلاطین عثمانیہ نے بھی کی ۔ اس کا آغاز ۲۸۹ ھ/ ١٨٦٩ء مين ناظم محكمة عدليه احمد جودت پاشا كي قيادت مين قائم شده ايك مجلس كي ابتدائي رپورك سے ہوا جس میں ایک متفقہ قانون مدنی کی تدوین کا خاكه پيش كيا گيا ـ يه قانون مجلة الاحكام العدليه کے نام سے ۱۲۹۳ ه/۱۸۷۹ء میں مکمل هوگیا اور سرکاری طور سے شائع ہوا۔ یہ ۱۸۵۱ دفعات پر مشتمل هے اور اس لحاظ سے فقہ کے عام اساوب سے مختلف هے که اس میں عبادات و عقوبات کا حصه شامل نہیں، صرف تمدنی زندگی سے متعلق قوانین شامل هیں اور ان میں توثیق کے بجامے ترمیمات زیادہ هیں۔ تاهم اس کے اکثر احکام و مسائل مذهب حنے کی ظاہر الروأیــۃ کتابوں سے مأخوذ ہیں اور جهاں اسام اعظم اور صاحبین کا اختلاف ہے وهاں مصلحت عاممه کے تحت فیصله کیا گیا ہے (نيز ديكهي المحمصاني: فلسفة التشريع في الاسلام، اردو ترحمه از محمد احمد رضوی، لاهور ۹۵۵ وع، ص ۵۸ ببعد) ۔ اسی زمانے کے قریب قریب مصر میں قدری پاشا نے فقہ حنفی پر مبنی ایک مجموعہ

قوانین مرتب کیا، مگر ان میں سے صرف عائلی قوانین نافذ کیے گئے۔ اس سلسلے میں عمر نسومی بلمن مفتی استانبول کی حقوق اسلامیہ و اصطلاحات فقہیہ بھی لائق ذکرہے جس میں حنفی عقائد کی تشریح کی گئی ہے [مزید تفصیل کے لیے رک به الحنفیه]۔ فقه حنفی پر مبنی، مگر اس کی توسیعی تعبیرات کے لیے جن میں جمله مذاهب سے استفادہ کیا گیا ہے، دیکھیے مصطفیٰ مذاهب سے استفادہ کیا گیا ہے، دیکھیے مصطفیٰ احمد الزرقاء: المدخل الفقہی العام الی الحقوق المدنیة، مطبعة الجامعة السوریة، ۱۳۲۱ه/۱۳۵۱ء؛ نیز تنزیل الرحمٰن: مجموعه قانون اسلام، ادارہ ثقافت اسلامیه، اسلام آباد، پاکستان.

فقه مالی: امام مالک [رک بان] بن انس الاصبحی مدینهٔ منتوره مین ۳۹ ه مین پیدا هوی (وفات ۲۵ ه ۱۵ ه ۱۵ ور علمای مدینهٔ منوره سے تعلیم حاصل کی ۔ فقه مین انهون نے دوسرے شیوخ کے علاوه شیخ ربیعة الرأی سے فیض پایا، مالک آبن انس علم حدیث کے امام هین اور ان کی روایت پر اعتماد کیا جاتا هے ۔ المُوطّا ان کا مجموعهٔ احادیث هے ۔ انهین فقه مین حجازی دبستان کا امام کہا جاتا هے ۔ امام شافعی آن کے شاگرد تھے انهوں نے فرمایا که تابعین آکے بعد امام مالک آبندوں کے لیے الله کی سب سے بڑی حجّت هیں ۔ امام محمّد آنے ان کی سب سے بڑی حجّت هیں ۔ امام محمّد آنے ان بیرصغیر پاکستان و هند مین رائع اور شائع هوئی برصغیر پاکستان و هند مین رائع اور شائع هوئی انهین سے هے .

امام مالک ملی طریق فقه میں الکتاب و السنة کے بعد قیاس بھی لائق اعتماد ہے۔ وہ اهل مدینه کے تعامل اور اقوال صحابه کرام رفز کو سند مانتے ھیں۔ جہاں یہ نه هوں وہ حدیث کے بعد دلیل خاص یا قیاس سے کام لیتے ھیں۔ دلیل سے مراد مصالح مرسله ہے۔ احناف میں جس طرح استحسان کو اهمیت دی گئی ہے۔ فقه مالکی میں استصلاح (مصالح مرسله)

کو اهمیت حاصل ہے ۔ مصالح مرساہ کی غایت کسی مقصد شرعي كي حفاظت هے، ليكن اس مقصد كا شرعي هونا لازمی ہے جو کتاب اور سنت سے ثابت ہو یا اس کے بطلان یا عدم صحت کی کسی نص معین سے تصریح نہیں ہوتی ۔ ، رسلہ سے سراد غیر معینہ ہے (تفصيل آگے آتی هے، نيز ديكھي الغزالى: المستصفى، فصل مصالح مرسله) \_ يه نئى دليل يا مصلحت مرسله یا استصلاح (یعنی کسی حکم کو ایسر معنوں کے ساتھ منسلک کر دینا جو مصلحت عامہ اور منشامے شریعت دونوں کے موافق ہو) چند شرائط کے ساتھ جائز ہے، مثلًا مصلحت كا اصول تب صحيح هوگا جب مسئلر کی روح شریعت کے مطابق ہو۔ صورت عبادات کی نه هو معاملات کی هو (یعنی امور دنیوی کی) یا ضروریات زندگی کی هو، حکم تعیشات سے متعلق نه هو ضروریات سے هو، یعنی ان چیزوں سے جن سے مذهب، جان، مال، نسل وغیره کی حفاظت مقصود هو.

فقه مالکی کی اهم ترین کتاب المُوطّا هے۔ اسکا طریق یه هے که فقه کی طرز پر ابواب قائم کرکے هر موضوع کے شروع میں متعلقه احادیث کو لاتے هیں۔ پهر آثار صحابهٔ کرام رفز و تابعین آکی باری آتی هے، لیکن ان کی روایت زیادہ مدینهٔ منوّرہ سے متعلق هے۔ یہ قول امام شافعی آسے منقول هے "که کتاب الله کے بعد سب سے صحیح کتاب المُوطّا هے"۔ مالکی مسلک بعد سب سے صحیح کتاب المُوطّا هے"۔ مالکی مسلک کا بنیادی سرمایه المدونة میں هے جسے اسد بن فرات نے اسدید میں جمع کیا اور سحنون نے اسے مدونة الکبری کے نام سے جمع کیا .

المدونة کے مسائل کی تعداد ہم ہزار تک پہنچتی ہے ۔ امام مالک تک پیرو اسی کتاب کو اصل الاصول سمجھتے ہیں .

فقه مالكى كى اولين اهم كتابون مين عبدالله بن عبدالله بن عبدالحكم المصرى كى كتاب المختصر الكبير هـ؛ محمّد بن احمد العتبى القرطبى كى كتاب المستخرجة، محمّد بن سعنون كى كتاب الجامع؛ محمّد بن ابراهيم عبدوس كى كتاب المجموعة على مذهب مالك و اصحابه؛ قاضى اسمعيل بن اسحق كى كتاب المبسوط اور مصرى عالم محمد بن زياد الاسكندرى المعروف به ابن المواز كى تاليفات هين .

فقه شافعی: اسام شافعی آرک بان ابو عبدالله محمد بن ادریس بن العباس الشافعی المطلبی (تولد مه، وفات مه مه مصر)، حدیث میں امام مالک آکے شاگرد تھے ۔ فقہا ہے احناف میں سے امام محمد آبن حسن الشیبانی سے ان کا میل جول رھا اور ان سے مناظر ہے بھی ھوے ۔ ان کے علاوہ حسن بن زیاد لؤلؤی سے ملاقیات تھی ۔ ان کا مسلک مصر، حجاز اور قدر ہے عراق میں مقبول ھوا (دیکھیے خور الدین الرازی: مناقب امام شافعی) .

شافعی مسلک کی اولین کتاب الاصول خود امام صاحب کا الرسالة فی الاصول هے اور کتاب الام

ان کی فقہ کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے، اگرچہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ان کے شاگرد البویطی کی تصنیف ہے۔ شافعی مسلک برڑی حد تک حنفی اور مالکی فقہ کے بین بین ہے، یعنی اہل الحدیث اور اہل الرأی کے طریقوں میں مفاهمت کی سعی ہے، لیکن جھکاؤ اہل الحدیث کی طرف زیادہ ہے [تفصیل کی جے کیے کہ الشافعی؛ نیز شافعیه].

استنباط احکام میں شافعی قرآن مجید کے ظاهری معنوں پر اعتماد کرتے هیں ۔ اس کے بعد حدیث آتی ہے، وہ خبر واحد پر عمل کرتے هیں اور تعامل صحابه رخ پر بھی جس کی تائید حدیث سے هوتی هو ۔ وہ اجماع کے بھی قائل هیں، لیکن اس شرط پر که اس کے خلاف کا علم نه هو اور ظاهر هے که یه شرط سخت مشکل ہے ۔ وہ احناف کے استحسان اور مالکیوں کے استصلاح دونوں کے مخالف هیں، لیکن مالکیوں کے استصلاح دونوں کے مخالف هیں، لیکن استدلال کو جائےز سمجھتے هیں جو قیاس هی کی ایک شکل ہے .

سب سے پہلے اسام شافعی هی نے اصول فقه پر ایک الرسالة مرتب کیا، اگرچه ان سے پہلے بھی اصول بندی کی سعی هوئی، مگر مربوط نہیں هوئی یا تحریر میں نہیں آئی ۔ الرسالة میں آیات قرآنی، احادیث، ناسخ و منسوخ، خبر واحد، اجماع، اجتہاد، استحسان اور قیاس پر بحث هے .

کتاب الأمَّ ادام آ شافعی کی مبسوط تصنیف ہے اور اہل السنت کے مسلک کی تشریح و تعبیر کے لیے بڑا قیمتی ذخیرہ معلومات ہے [رک به الشافعی] .

امام شافعی می عراق شاگردوں میں ابو ثور ابراھیم بن خالد بن ابی الیمان السکلی البغدادی (م . م ۲ ه/ ۱۸۵۸ء)، یه اگرچه اسام شافعی کے مقلد نہیں، تاهم اس مسلک کی بہت سی آرا انہوں نے قبول کیں اور بہت سی کتابوں کے مصنف ھیں؛ (۲) اسام احمد میں بن حنبل

(م ۱۳۸۱ه)؛ (۳) حسن بن محمد الصباح الزعفرانی البغیدادی (م ۲۰۱۰ه)؛ (۳) داؤد بن علی، امام ظاهریه [رک بال] (م ۲۰۱۰ه/ ۲۸۸۹)؛ (۵) ابو جعفر محمد بن جریر الطبری [رک به الطّبری] (م ۳۱۰ه/۲۹۹۹) - مصری تلاسنه میں : (۱) یوسف بن یحیٰی البویطی المصری (م ۳۳۱ه)؛ (۱) ابو ابراهیم اسمعیل بن یحیٰی المزنی (م ۳۳۱ه)؛ (۱) ابو ابراهیم اسمعیل بن یحیٰی المزنی (م ۳۳۱ه)؛ (۱) ربیع بن سلیمان بن عبدالجبار المرادی (م ۲۰۱۰ه) اور چند ناسور بزرگ قابل ذکر هیں .

شافعی مسلک کو بعد میں پھیلانے والے ابو اسحٰق فیروز آبادی (م ۲۵٫۸ه)، امام الغزالی (م ۵۰۵ه)، ابدو القاسم الرافعی (م ۲۲۳ه)، محی الدین النووی (م ۲۵٫۹ه)، تقی الدین النبیکی (م ۲۵٫۵ه)، جلال الدین السیدوطی اور دوسری بزرگ هیں (تفصیلات کے لیے دیکھیے النبیکی: طبقات الشافعیة الکُیْری؛ ابن خلکان: وقیات الاعیان.

شافعی مسلک کا مرکز مصر تھا، لیکن لبنان، شام، عراق، حجاز، برصغیر پاکستان و هند، یمن، ایران اور جاوا وغیرہ میں بھی ان کے مسلک کے لـوگ موجود هیں [نیز رک به الشافعیة (شوافع)؛ الشافعی].

فقه حنبلی: امام احمد آبن حنبل [رک بان]
(متولد بغداد ۱۹۳ ه/ ۱۹۸۰ متوفی بغداد ۱۹۳۱ ه/ ۱۹۵۵) - دوسرے شیوخ کے علاوہ امام شافعی آسے بھی تعلیم حاصل کی ۔ ان کی تصنیف المسند چھے جلدوں میں ہے اور اس میں چالیس هزار احادیث هیں ۔ اصول میں ان کی کتاب الناسخ و المنسوخ اور کتاب العلل ہے .

ان کے مسلک کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ وہ اجتہاد بالرأی کو بالکل نہیں مانتے اور فقط قرآن و حدیث کو سند مانتے ہیں۔ طریقۂ اہل الحدیث میں ان کی اس شدت کے باعث بعض لوگوں نے انہیں فقیہ کے بجاے محدّث کہا ہے، بلکہ ابن

عبدالبر نے (الانتقاء فی فضائل الثلاثة الفقہاء، میں) ان کے فقمی مسلک کا ذکر هی نمیں کیا، لیکن یه صحیح نمیں ۔ فقه حنبلی مذاهب اربعه میں بالاتفاق شامل هے .

ابن القيم [رک بان] نے ان کے مسلک کے پانچ اصول بتائے هيں: قرآن و حديث، صحابة كرام رط كے فیصلے، صحابۂ کرام<sup>رخ</sup> کے اقوال (بشرطیکہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوں)، مرسل اور ضعیف حدیثیں بھی اقل الذكر کے بعد سند هيں اور سب سے آخر ميں قياس صرف ناكزير حالات مين (اعلام الموتعين، ص س برتا س م) مسلک کی روایت کرنے والوں میں احمد بن محمّد بن هاني المعروف به ابوبكرالاثرم، اسحق بن ابراهيم المعروف به ابن راهو يه المروزي، ابو القاسم الخرق (م سهمه)، ابن قداسه العنبلي [رک بان] (م. ٦٠هه)، ابن تيميه ارک بان] (م ٢٨هه/ ٣٢٨ ع)، ابن القيم (م ٥١هه/ ١٣٥٠) اهم هيل ـ الهارهوين صدى عيسوى مين شيخ محمد بن عبدالوهاب [رک بان] (م ۲۰۰۹ه) نے اس مسلک کی اشاعت کی: چنانچه آل سعود کے فرمانرواؤں کا یہی مسلک ہے حو اصلًا حنبلي هے۔

حنبلی مسلک کے پیرو سعودی مملکت کے علاوہ عرب کے دوسرے علاقوں میں بھی ھیں، مگر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ مسلک اپنی شدت اور مصلحت عامہ (اور نت نئی بدلنے والی حالتوں اور ضرورتوں) کا زیادہ لحاظ نہ رکھنے کے باعث زیادہ پھیل نہیں سکا [ان کے عقائد کے سلسلے میں رک به اھل الحدیث؛ محمد بن عبدالوھاب اور حنابله].

چند اور مسلک: ان مسالک اربعه کے علاوہ کچھ اور مسلک بھی تھے جو چل نه سکے۔ ان میں ابن شہرسه (م ۱۹۸۸ه)، ابن ابی لیالی (م ۱۹۸۸) الاوزاعی (م ۱۵۸ه)، سفیان الثوری (م ۱۹۱۸) شریک النخعی (م ۱۱۸ه)، لیث بن سعد (م ۱۵۸ه)،

اسخی بن راهویه (م ۲۳۸ه) اور ابو ثور البغدادی (م ۲۳۸ه)، داؤد الظاهری (م ۲۰۷ه) اور ابن جریر الطبری (م ۲۰۱۰ه) کے مسالک قابل ذکر هیں .

الاوزاعی [رک بان] اہل شام کے امام تھے، اس ۔
لیے ان کا مسلک شام میں اور پھر اندلس میں پھیلا،
لیکن شافعی اور مالکی فقہ کے عروج کے بعد یہ ختم
ہوگیا ۔ الاوزاعی راے اور قیاس کے حق میں نـه
تھے اور حدیث پر زور دیتے تھے .

ظاهریه [رک به الظّاهریّه] مسلک، قرآن و حدیث کے ظاهری معنوں پر عمل کرنے پر زور دیتا ہے۔ ان فقہا کے هاں اجماع اور قیاس بھی خاص الخاص حالات میں قابل قبول ہے۔ رأی، استحسان اور استصلاح وغیرہ کے حق میں نہیں ۔ یه مسلک اپنی شدت کے لیے شہرت رکھتا ہے ۔ اگرچه اس مسلک میں اصول قیاس سے سخت احتراز ہے، تاہم واقعه یه هے که قیاس سے یه بھی بچ نہیں سکے .

ظاهریه کا مسلک اندلس میں زیادہ پھیلا، مگر آٹھویں صدی هجری سے آگے بڑھ نه سکا۔ اس مسلک کے نامور ترین عالم ابن حزم آرک بآں] (م ۲ م م هیں .

ابن جریر الطبری [رک بآن] کا مسلک پانچویں مدی هجری تک چلا۔ ان کی کوشش یه تهی که فقه اسلامی کے جمله مسالک میں مفاهمت پیدا کی جائے . فقه شیعی (امامیه، اثنا عشریه، زید یه) کے لیے رک به شیعه؛ فقه جعفری اور ائمه پر مقالات؛ اسمعیلیه کے لیے رک بآن .

اهل السنت اور اهل التشیع میں، اگرچه بڑا اختلاف مسئلهٔ امامت کے بارے میں تھا، مگر مسئلهٔ اجتہاد، دلائل شرعیه، اصول و فروع اور عبادات و معاملات کی بعض جزئیات میں بھی کچھ اختلافات هیں (مزید تفصیل کے لیے دیکھیے الخُضَری: تاریخ فقه اسلامی، اردو ترجمه، طبع دارالمصنفین،

اعظم گڑھ، بار دوم، ص ۳۵۸ و ببعد) .

فقه اسلاسي کے استیازات: بعض لوگ فقه اور قانون کو ایک هی معنی میں استعمال کر ديترهين، حالانكه قانون موجوده مروجه معنول مين اسلامی فقه کا صرف ایک حصه ہے (یعنی معاملات و عقوبات) اور ظاہر ہے کہ فقہ ایک وسیع تر نظام ہے ۔ پھر بڑا فرق یہ ہے کہ اپنی ماہیت کے اعتبار سے جہاں اللہ تعالٰی کا بنایا ہوا قانون ھے وہاں سروجہ قانون (عرف عام مین) انسان کا اور سوسائٹی کا بنايا هوا مجموعة ضوابط هوتا هي ـ يمهي وجه هـ فقہا نے لفظ قانون فقہی اصطلاح کے طور پر شاذ و نادر هي كمين استعمال كيا هوگا ـ (يه لفظ هے بھی خارجی، یعنی یونانی الاصل جو سریانی کے ذریعے عربي مين آيا، بمعنى مقياس كلّ شي ما البته سلطنت عثمانیه میں مجموعه احکام کے معنی میں استعمال هوتا رہا اور وہ ان احکام سے متعلق جو سلاطین کے وضع کردہ تھے، لیکن یہ فقہ سے الگ چیز ہے).

غرض فقه (شریعت) وسیع تر اصطلاح ہے جس کا اطلاق دین (عقائد و عبادات) اور معاملات (و عقوبات)، احکام سلطانیہ، مخاصمات اور سیر (قانون دیسوی دُولی)، سب کے مجموعے پر ہوتا ہے اور دنیسوی قانون کا اطلاق صرف ساملات و عقوبات پر ہوتا ہے.

موجوده دنیوی قانون کی غرض و غایت عدل و انصاف کے تقاضوں کی تکمیل ہے، مگر اسلامی شریعت میں یه بھی ہے اور اس کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی منظم تدبیر بھی، جس کے ذریعے افراد کو داخلی طور سے بہتر اور صالح تر بنانا مطلوب ہے ۔ فقہ سے رومن لاکی مماثلت کا ذکر اس مقالے میں آ چکا ہے، لیکن دونوں کا یہ فرق بھی بے حد اھم ہے کہ جہان رومن لاکا سارا بنیادی نظریہ عدم مساوات ہے جس کا مقصد فیوڈل بنیادی نظریہ عدم مساوات ہے جس کا مقصد فیوڈل نظام زندگی کا استحکام ہے وھاں اسلامی فقہ ایک خدا

کے تصور پر قائم ہو کر انسان کی بنیادی اخوت و مساوات کی علمبردار ہے .

مغربی نظریه هاے قانون مثلا تجزیاتی (Analytical)مکتب فکر، تاریخی(Historical)مکتب فكر اور ايجابي (Positivist) نقطهٔ نظر، تينون مين هم دیکهتر هیں که مذکورهٔ بالا غایت ادهوری اور ناقص ہے ۔ پہلا مکتب منطقی هم آهنگی کو تسلیم کرتا ہے، لیکن کُل زندگی کے تصور سے محروم ہے؛ دوسرا مکتب (تاریخی) اصول ارتقا کا قائل ہے اور جمان وه صرف خالص مادیت پر سنی هے و هال اس میں عدم ثبات کا عنصر اس درجه غالب هے که نہایت تھوڑے عرصر میں سناسب تجربے کے بغیر هی تبدیلی پر مجبور هو جاتا ہے۔ تیسرا نظریه تعاون في المفادات كا قائل هے جو سرسرى لحاظ سے تو دلکش معلوم هوتا هے، مگر اس میں حصول تعاون کے لیے جس جذبے کی ضرورت ہے وہ مفـقود ہے (بغرض حواله، شاه ولى الله دملوى كے عقيدة ارتفاقات میں تعاون کے اصولوں پر غور کیجیے ۔ انھوں نے لکھا ہے کہ یہ ایک روحانی داعیہ ہے) .

مغرب کے دنیوی نظریہ ھاے قانون کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ بہ سرعت تغیر پذیر ھیں، لہذا تھوڑے ھی عرصے میں نا قابل اعتماد ھو جائے ھیں ۔ Rasco Powvo کی یہ رائے قابل غور ہے کہ "قانون کو صرف مستحکم ھونا چاھیے اگرچہ اس کے باوجود اس میں جمود نہیں ھونا چاھیے"۔ اس نقطۂ نظر سے اسلامی فقہ (شریعت) پر نظر ڈالیے۔ اس کی اصولی بنیاد، یعنی (کتاب اور سنت) مستحکم اور ناقابل تغیر ھیں اور اس میں خرکت کا عنصر قیاس، اجتہاد اور استحسان وغیرہ سے پیدا ھوتا ہے۔ قانون میں ثبات اور تغیر کے مابین توازن پیدا ھوتا کرنے کے ضرورت کو مغرب کے کئی ماھرین قانون کے محصوس کیا ہے (مثلًا امریکی جج کارڈوزا کا یہ

قول که "ایک ایسا فلسفهٔ قانون مرتب کیا جام جو ثبات اور تغیر کے متحارب تقاضوں میں هم آهنگی پیدا کر سکے").

اسلامی شریعت (فقه) میں یه پہلے هی سے موجود هے اسی طرح اسلامی شریعت میں Idealism رحصوریت) اور Practicalism (عملیت) اور اسی طرح انفرادیت و اجتماعیت کا استزاج هے ۔ اس میں فرد کی آزادی وانصاف کے تقاضے بھی پورے هوتے هیں اور اجتماع کے بھی .

الاستاذ عوده شهید نے فقه اسلامی کے امتیازات پر گفتگو کرتے ہوے لکھا ہے کہ شریعت اللہ جَلّ شَانّه کی طرف سے ہے جس کے اصول میں کوئی تبديلي نهين، (لَا تَبْدِيْلَ نَكِلْمَاتِ اللهِ ١٠ [يـونـس]: س، )، بخلاف قانون موضوعہ کے کہ اس میں (اوسط اذھان کی اکثریت کی رامے کے سہارے) ھر روز تبدیلیاں هوتی رهتی هیں ۔ شریعت ابتدا هی سے درجه کمال کو پہنچی ہوئی اور جامع و مانع ہے، شریعت جن اهم عقائد تک از ابتدا پهنچي هوئي تهي قوانين اب جا کر اس تک پہنچر ھیں اور وہ بھی ناتص طور سے ۔ شریعت کسی ایک زمانے اور ایک ملک سے مخصوص نہیں \_ یه آفاق اور دوامی ہے \_ اس کی پہلی خصوصیت کمال ہے؛ دوسری خصوصیت رفعت، یعنی بلندی ہے؛ تیسری خصوصیت اس کا دوام ہے۔ یه صحیح نظریات پر استوار هے، نظریه مساوات، نظریه حریت، نظریهٔ اخوت، نظریهٔ شوری اور نظریهٔ تحدید اختیارات حاکم اس کے اہم ارکان میں ۔ ان باتوں میں دنیا کا کوئی قانون اس کی همسری نہیں کر سکتا۔ یه الاستاذ عوده شهید کے خیالات کا خلاصه ہے۔ ان پر صرف یه اضافه کیا جا سکتا ہےکه اسلامی نقه کے اجتمادات میں انسانی (مرد و زن کی) نفسیات اور اجتماع کی نفسیات کے علاوہ، عدل و انصاف کی عقلی بنیادیں بڑی مستحکم هیں اور اس میں معاشی حقوق

و واجبات کے بارے میں معقول، جامع اور متوسط و متوازن اصول موجود هیں۔ اس کے علاوہ اس میں بین الاقوامی قانون (جسے غلطی سے مغرب کی ایجاد کہا جاتا ہے) بھی موجود ہے، اسے سیر کہتر هیں .

یہ صحیح ہے کہ اسلامی فقہ کے دور اوّل میں قیاس (رأی) کی مخالفت بھی ھوئی ھے (اور بعض اوقات وه اختلاف زیاده غلط بهی نظر نهیں آتا)، مگر یه حقیقت ناقابل انکار ہے که قیاس، استحسان، استصلاح، استصحاب اور اجتماد عمد به عمد کے معاشرتی اور تمدنی تغیرات سے نباہ کرنے کا ایک وقیع وسیله ہے جو تا قیامت اسلامی شریعت و فقه كو جمود سے بچا سكتا هے (يـه بعث اس مقالے میں کہیں اور بھی آ رھی ھے) ۔ اس سلسلے میں ڈیوڈ ڈی سانتی لان کے اس مضمون کا تذکرہ بھی لازم ہے جو انھوں نے اسلامی شریعت (Islamic لان التي لان Legacy of Islam پر Law كا موقف يه هے كه ملت اسلاميه ايك عقيدے كى بنا پر قائم شده قوم ہے۔ توحید خداوندی اور رسالت محمدی<sup>م</sup> پر ایمان لانے والے اس قوم میں منسلک هونے کا حق رکھتے هیں۔ اس میں فرد براه راست خدا سے تعلق قائم کر سکتا ہے ۔ شریعت الہی کسی مخصوص گروہ، قبیلے یا خاندان کے وضع کردہ قوانین کا نام نمیں بلکه من جانب اللہ ہے ۔ اس پر سبی ریاست کو تھیو کریسی Theocracy [علما کی حکومت] کمہنا درست نہیں۔ یہ شریعت کی حکومت هوتی ہے علماکی حکومت نہیں هوتی اور نه ایسی کوئی حکومت اسلام میں قائم هوئی ـ اسلام کا قانون قرآن مجید کے الفاظ میں "اپنے آپ کو فطرت سے تعبیر کرتا ہے" ۔ پچھلی سامی شریعتوں کے برعکس یہ قانون "نــرمی کــرو، سختی نه کرو، خوش خبری سناؤ، متنفر نه کرو"، کے اصول پر قائم

هے۔ "الله تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکایف نہیں دیتا" اس کا رکن اعظم هے۔ وہ طیب چیزوں سے مجتنب رهنے کی تلقین کرتا هے، لیکن یه لا محدود آزادی یا اباحت نہیں۔ اس پر کچھ پابندیاں هیں۔ یه شریعت مبدا کے لحاظ سے الوهی اور غایت کے لحاظ سے انسانی هے۔ اس کا مقصد نوع انسان کا فائدہ هے۔ یہ مکمل انسان (یعنی روح اور جسم) کی تربیت کرتی هے۔ اس میں حقوق الله اور حقوق العباد هر دو موجود هیں . . . یه قانون ایک معاشری حقیقت کے طرف اور دوسرا فرد کی طرف ور دوسرا فرد کی طرف ہور کے طرف ہور دوسرا فرد کی طرف ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی کی کرتی ہو کی کرتی ہو کی کرتی کی طرف ہور دوسرا فرد کی طرف ہور دوسرا فرد کی طرف ہور کی کی کرتی ہور کی کی کرتی ہور کی کی کرتی ہور کرتی ہور کی کرتی ہور کرتی ہور

یه قانون آزادی کے اصول پر قائم ہے، نیکن آزادی کی فطرت میں پابندی موجود ہے ۔ اگر اس میں کوئی بندش ہے تو وہ بلا وجه نہیں ۔ اس کا تعین مصالح عامه اور مفاد انسانی کے لیے ہے ۔ آزادی کا کے معنی اختیار تمیزی کی قوت ہے ۔ آزادی کا الله تعالٰی کے سوا کوئی مالک نہیں ہوتا اس لیے اصل اطاعت صرف الله تعالٰی کے لیے ہے جس کے نائب رسول ہیں لہذا اس میں آزادی الله اور رسول کی اطاعت کے تابع ہے .

حقوق ملکیت کے سلسلے میں اسلامی شریعت میں ملکیت کا اصول تسلیم شدہ ہے، لیکن یہ غیر محدود نہیں ۔ اسلامی قانون رومن لا کے اس اصول کو رد کر دیتا ہے کہ ہر شخص ہر چیز کو جس طرح چاہے استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے ۔ اسلام کی رو سے رزق پیدا کرنے اور اسے خرچ کرنے کے حق کے سلسلے میں (دونوں صورتوں میں)، جائز و ناجائز اور حلال و حرام کا اصول مدنظر ہے ۔ اسلام اعتدال کا مذہب ہے اس لیے ملکیت اور خرخ میں بھی اس کا راستہ اعتدال ہے .

معاملات و معاهدات مين بهي "لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ"

کا اصول ہے کسی کو ضرر پہنچانے کی آزادی یہاں ، بھی نہیں .

سانتی لان نے قانون ریاست اور دیگر قوانین پر بھی سیر حاصل بحث کی ہے اور شریعت کے اَدِلّہ (اجماع اور قیاس) کو بھی سراھا ہے جن کی وجه سے شریعت اسلامی میں دوام (Permanance) پیدا ھو گیا ہے.

اسلامی فقه کے اسکانات: جیسا که بیان هوا، فقمه اپنے وسیع معنوں میں عبارت ہے عقائد، عبادات، معاملات، خصومات، معاهدات، عقوبات اور سیاسی و انتظامی نظریات وغیرہ سے ۔ ان میں سے بنیادی عقائد و عبادات کے سلسلے میں کسی ترمیم، نئي تعبير يا تبديلي كاسوال پيدا نمين هوتا، ليكن باقی شعبوں کے بارے میں، نئے نئے مسائل کے ظہور کے پیش نظر، بہت سے نئے سوال ابھرے ہیں اور ابھرتے رہتر ہیں، خصوصًا ان مسائل کے وہ پہلو جو مغربی دنیا کے معاشرتی نظامات و نظریات کے زیراثر سامنے آئے ھیں، مثلا ھم دیکھتے ھیں که اقتصادی تصورات میں تغیر و تسبدل آگیا ہے، مقامی اور بین الاقوامی تجارت کے نظام تبدیل ہو گئر ھیں، سرمایہ دارانہ اور اشتراکی نظامات نے سوچ کا رخ تبدیل کر دیا ہے، بعض اسور میں معاشرتی علوم (عمرانیات، نفسیات اور سیاسیات وغیرہ) نے انداز نظر میں گہری تبدیلی پیدا کہ دی ھے۔ غرض سوچنر اور رھنرسہنر کے انداز یکسر بدل گئے ھیں .

ان اثرات کے تقاضے سے کم و بیش ڈیـ ڑھ سـو
سال سے، اسلامی فقـه پـر کچھ نئی ذمّے داریاں
عائد هوئی هیں، اس لیے نئے مسائل کے بارے میں
فقـه کی نئی تشکیل پـر زور دیا جا رها هـ ـ ایسی
فقـه پـر، جـو نئے معاشـرتی مسائـل میں عـام
مسلـمان کی رهنمائی کر سکے ـ سـذکوره ڈیڑھ

صدی میں عراق، شام ، مصر اور ترکی میں اس سلسلے میں کچھ کوششیں ہوئی ہیں، مثلاً ترکی میں میں مجلمة الاحکام العدلیه [رک بان] کی تدوین ہوئی، جس کا ذکر اس مقالے میں کسی اور جگه آ چکا ہے۔ اسی طرح مصر میں بھی کچھ کوشش ہوئی، لیکن بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اصلاحات جدید الخیال طبقے کی نظر میں تسلی بخش اور کافی نہ تھیں۔ [مجله کے لیے دیکھیے المحمصانی: فلسفة التشریع الاسلامی؛ احدد مصطفی الزقاء : فلسفة التشریع الاسلامی؛ احدد مصطفی الزرقاء : فلسفة التشریع الاسلامی؛ احدد مصطفی الزرقاء : فلسفة التشریع الاسلامی فلون نمبر المحمولی دراغ راہ، کراچی، اسلامی قانون نمبر الله عربی الله عربی

جدید تر دور میں ان امکانات پر غور کرنے والوں میں عرب دنیا سے متعلق المحمصانی، علی حسن عبدالقادر، عودہ شمید، احمد مصطفیٰ الزرقاء، سید قطب شمید، الاستاذ ابو زَهْره، الاستاذ دوالیبی اور دوسرے ماهرین قانون و فقد هیں .

ان ماهرین میں سے تقریباً هر ایک نے فقه کی تشکیل نو کی تجویزیں پیش کی هیں ۔ اس اسر میں سب متفق هیں که کسی بھی نئی توسیع کے لیے ضروری هے که الکتاب والسنة هی سے رهنما اصول حاصل کیے جائیں ۔ اس کے بعد فقہا کے کبار کے فیصلوں سے نظیریں تلاش کرکے (قیاس کے اصول پر) فیصلوں سے نظیریں تلاش کرکے (قیاس کے اصول پر) نئے مسائل ملے کیے جائیں . . . ، لیکن عام طور سے یه بھی کہا گیا هے که نئی تشکیل کے وقت، مذاهب اربعه (حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی) کے اندر مقید هو نیر، جمله مذاهب (اهل السنت اور فقه هو نیر، جمله مذاهب (اهل السنت اور فقه تیار کیا جائے تاکه اگر ایک مسلک میں کچھ ضیق تیار کیا جائے تاکه اگر ایک مسلک میں کچھ ضیق محسوس هو تو دوسرے مسالک فقه سے استفاده کر لیا جائے (مصطفی الزرقاء : مضمون محوله بالا) ۔ دید بھی سوچا گیا ہے کہ هر مذهب میں سے جو

احکام ضروریات حاضرہ کے لیے مناسب ہوں لے لیے جائیں، چنانچہ مجلّمہ کو بھی حنفیہ کے علاوہ دوسرے مسالک سے استفادے کی ضرورت محسوس ہوئی تھی .

دراصل توسیع کا مسئلهٔ اجتماد [رک بان] سے گہرا تعلق ہے، مگر اجتہاد کے راستے میں دو بڑی رُکاوٹیں ہیں: اول عقیدۂ تقلید . . . (یعنی کسی ایک امام کی غیر مشروط پیروی) جو صدیوں سے راسخ ہے ؛ دوم اجتہاد کے سلسلر میں مجتبہد كي اهليت كا سوال ـ مشكل يه هے كـه جمال جدید الخیال لوگ اجتهاد کا دروازه مطلقاً (بلا شرط اور وه بر معیار) کهول دینا چاهترهین اور هر خوانده (که و مه) کو اجتهاد کا حق دے دینا چاهتر هیں وهاں دوسری طرف قدیم الخیال گروه اتنی هی شدت کے ساتھ سابقہ فیصلوں کی ھر ھر جزئی پر جما رھنا چاہتا ہے اور سجتہد کے لیر ایسی شرائط اور ایسر معيار مقرر كرتا ہے جن كا پورا هـونا سخت دشوار بلكه ناممكن هو جاتا هع الهذا اجتهاد كا سلسله بند ہے اور نئر مسائل پر کوئی ناطق فیصلہ نہیں هو پاتا .

اس وقت ترکی، مصر اور بہت سے عرب (اور غیر عرب مسلم) ممالک نے مغربی قوانین میں سے کوئی ایک نظام قبول کر لیا ہے . . . ، باقی اسلامی ممالک نے اپنی ریاست کو اصولا اسلامی قرار دے دیا ہے، مگر بیرونی قوانین سے استفادے کا رجحان غالب ہے [رک به قانون اساسی]۔ یه اس جمود کا نتیجه ہے جو اجتہاد کے سلسلے میں موجود ہے .

پاکستان از ابتدا ایک اسلامی مملکت ہے۔ اس میں قیام پاکستان کے جلد بعد نئے اسلامی قوانین کی تشکیل کے لیے ایک کمشن قائم ہوا تھا، لیکن اس کے نتائج خاطر خواہ نه نکلے [نیز رک به قانون اساسی] ۔ اس وقت بھی (که ۱۹۵۸ء هے) ملک

میں اسلامی قوانین کے حق میں ایک عام جذبہ پایا جاتا ہے، لیکن اصول اجتہاد پر اتفاق نه هونے کے باعث، ابھی تک واضح قوانین کی کوئی عملی و قطعی شکل سامنے نہیں آئی .

اجتہاد کے ذریعے فقہ اسلامی کی تدوین نو کے سلسلے میں سب سے زیادہ فکر انگیز تجاویز اقبال (علامه شیخ محمد اقبال) نے اپنے ایک خطبے (بعنوان The Principle of Movement in the Structure of Islam) میں پیش کی هیں ۔ اس میں انھوں نے فقد کے مآخذ اربعہ کے تجزیر کے ساتھ ترکی اور مصر میں تجدید و تحدید قانون اسلامی کی تحریکوں کا ذکر كيا هے اور لكها هے كه جديد تشكيل فقه وقت كي اهم ضرورت هے، لیکن یه صرف جدید حالات و کوائف کے تحت محض مطابقت پیدا کرنا می نہیں، بلکه مغرب کے ناروا اور انسانیت کش نظریات و تجربات کی تردید کرتے ہوے، مثبت اقدار اخلاق و زندگی پر مبنی ایک نیا قانون بنانا چاهیر جو نصوص سے مأخوذ هو، ليكن جديد ترين انكشافات سے صرف نظر نہ کرے۔ اس کی مدد سے کائنات کی روحانی تشریح، فرد کی اخلاقی آزادی و نجات اور عالمگیر معاشر ہے کی مثبت اساس متعین کی جاہے.

اقبال کے مذکورہ خطبے پرکافی بحث و تمحیص هوئی هے، لیکن اس امر سے انکار نہیں هو سکتا که اسلامی قانون کی تشکیل جدید میں اقبال کی رهنمائی بے حد تعمیری هے اور اگر انهیں اس پرکام کرنے کی مزید مہلت مل جاتی تو یقینا یہ کارنامہ ان کے هاتهوں انجام پاتا (تفصیل کےاہے دیکھیے خورشید احمد: علامہ اقبال اور فقہ جدید کی تشکیل، در چراغ راہ، کراچی، اسلامی قانون نہبر، جلد دوم ) ۔ جدید دور میں اسلامی فقه کے امکانات کے سلسلے میں دیکھیے ابوالاعلی مودودی: اسلام میں قانون سازی اور اجتہاد و فقہ کی تدوین جدید اور اس کے تقاضے؛ امین احسن و فقہ کی تدوین جدید اور اس کے تقاضے؛ امین احسن

اصلاحی: تدوین جدید...؛ حمید الله صدیقی: قانون اسلامی کی تشکیل نو؛ ابو زهره: اسلامی قانون اور اجتهاد؛ ابوالاعلی مودودی: پاکستان میں اسلامی قانون کے نفاذ کی عملی تدابیر اور دوسر ے عنوانات: جو رساله چراغ راه، کراچی ۱۹۵۸ء علی اسلامی قانون نمبر، جلد اول و دوم میں جمع هیں).

پاکستان میں فقلہ جدید کی تشکیل سے پہلے ایک اساسی خاکے (Constitution) کی ضرورت واضع ہے ۔ اس سلسلے میں پاکستان کے علما کے بائیس متفقہ نکات قابل ذکر ھیں [رک بله قانون اسلسی] ۔ ان متفقہ نکات سے اس امر کا امکان پیدا ھو گیا ہے کہ (۱) مسلمانوں کے جملہ اھم فرقے بعض بنیادی عقائد پر متفق ھو سکتے ھیں اور (۲) بعض بنیادوں پر ایک فقہ جدید کی بنیاد رکھی جاسکتی ہے ۔ اس کے علاوہ یہ امر بھی مدنظر رھے کہ لیبیا میں فی الجملہ بنیادی احکام اسلام پر عمل ھو رھا ھے اور اس کے همراہ فقہ جدید کی ایک عملی شکل بھی صورت پذیر ھو رھی ھے؛ تاھم جدید فقہ اسلامی صورت پذیر ھو رھی ھے؛ تاھم جدید فقہ اسلامی

چند اصطلاحات: (۱) اصول فقه: فقه اسلامی کے اصولی مآخذ (اور اهم دلائل شرعیّه) سے جس علم میں بحث هوتی ہے اس کا نام اصول فقه (یا محض علم اصول) ہے۔ یه وہ علم ہے جس میں مسائل شرعیه کے دلائل اور ان سے استنباط احکام کے طریقوں سے بحث کی جاتی ہے [رک بـه اصول فقه بضمن فقه].

(۲) شرع یا شریعت : مجموعه یا نظام احکام جو کتاب و سنت پر سنی ہے .

(۳) قانون: [رک بآن] یونانی لفظ ہے۔ اسلامی ادبیات میں اس کا استعمال نقه یا احکام شریعت کے ضمن میں (یا بطور متر ادف) نیا ہے، غالبًا سب سے پہلے ترکی میں اس کا اطلاق ان احکام پر ہوا جو عادةً

[رک به رسم و رواج] یا ضرورة (نئے تقاضوں) کے تعت سلاطین نے وضع کرکے جاری کیے (دیےکھیے مجلّة الاحکام العدلیّه).

(س) حکم شرعی: وه حکم هے جو شارع، یعنی الله تعالٰی نے اپنے بددوں کو دیا ۔ لفظ شارع اصطلاح شریعت میں حضرت رسول اکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم کے لیے بھی استعمال هوتا ہے ۔ حکم کا اطلاق اجتماعی هوتا هے نه که انفرادی . . . ، یعنی وه عام هوتا هے نه که کسی ایک فرد کے لیے مخصوص ۔ حکم شرعی کی دو قسمیں هیں: (۱) تکلیفی: وه حکم جس کی تعمیل براه راست انسان تکلیفی: وه حکم جس کی تعمیل براه راست انسان پر لازم هے یا جس کا اسے اختیار دیا گیا هو؛ (۲) وضعی : وه حکم هے جو کسی امر مانع کی وجه سے بنایا گیا هو یا افعال انسانی کا نتیجه هو .

(۵) اعتمال انتسانی کی پانیچ قسمین هین: (۱) واجب؛ (۲) مندوب یا مستحب؛ (۳) مباح؛ (۳) مکروه اور (۵) حرام \_ [ان کے لیے رک به مقالات متعلقه].

(٦) رأى: [رک بان] قياس سے وسيع تر هے ۔ جب کسى ،سئلے ميں اَدِلّه کا اختلاف هو تو صحيح حکم معلوم کرنے کے ليے قاب بعد از فکر و تأمل جس نتيجے پر پہنچتا هے وہ رأى هے (ابن القيم: اعلام الموقعين).

(ے) قبیاس: اس غیر منصوص کو حکم کے اعتبار سے اس منصوص سے ملا دینا، اس بنا پر که دونوں میں علّت مشترک موجود ہے.

(۸) استحسان: العدول بالمسئلة عن حكم نظائرها الى حكم آخر لوجه قوى ليقتضى هدذا العدول ـ اس كى چند قسمين هين: (۱) استحسان قياسى؛ (۲) استحسان ضرورت؛ (۳) استحسان سنت؛ (م) استحسان اجماع.

(٩) استصلاح: (و مصالح مرسله)، بناء

الاحكام الفقهيه على مقتضى المصالح المرسلة.

(۱۰) مصلحت مرسله : كل مصلحة لم يرد في الشرع نص على اعتبارها بعينها و بنوعها .

(۱۱) استصحاب.

(۱۲) عُـرف: لغت میں اس کے معنی "جاننا"، یه لفظ اس جانی پہچانی اور مستحسن شے کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے عقل سلیم بہتر سمجھ کر قبول کر لیتی ہے، لیکن اصطلاحًا یہ عادت کے مترادف ہے بمعنی رسم و رواج .

(۱۳) عادت: فقهی اصطلاح میں کسی قول یا عمل سے ستعلق جمہور کی عادت کا نام عرف ہے (عادة جمہور قوم فی قول او عمل =عادت=تعامل عادت اس وقت معتبر هوتی ہے جب وہ ساری قوم میں پھیلی هوئی هو، مستحسن هو اور عقل سلیم اسے معقول سمجھ کر قبول کرے.

مآخذ: متن مقاله مين آ چکے هيں .

[ادارة]

(γ) اصول الفقه: علوم شرعیه میں سے ایک نہایت مہتم بالشان علم ہے، بلکه شریعت اسلامی کے بنیادی مآخذ (قرآن، سنت، اجماع اور قیاس) کو صحیح و صائب طریق پر سمجھنے اور ان سے مسائل کے صحیح استنباط کے لیے کلید کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس علم کی ابتدا، تدوین، مختلف مراحل تاریخ اور جدید و قدیم دور کے اهل علم کی مستند تصانیف پر نظر ڈالنے سے قبل اس علم (اصول الفقه) کے لغوی و اصطلاحی مفہوم اور فنی تعریفات کا جاننا مفید ہوگا.

اس علم کا نام (یعنی اصول الفقه) مرکب اضافی کے طور پر مستعمل ھے، پہلا لفظ (یعنی "اصول" جو مضاف واقع ہوا ھے) جمع ھے اصل کی، جس کے لغت عرب میں متعدد معنی ھیں، مثلاً اصل بمعنی قاعدہ یا جڑ ؛ اصل بمعنی واجع یا

قابل ترجيح؛ اصل بمعنى مقابل فرع اور اصل بمعنى دليل وغيره (لسان العرب، بذيل مادّه؛ تاج العروس، بذيال مادة) \_ اصوليون، يعنى علم اصول الفقه کے علما کے نزدیک اصل سے مراد وہ شے ہے جس پر کسی اور شے کی بنیاد رکھی جا سکے : ٱلْأَصْلَ فِي لَغَةِ الْعَرَبِ مَا يَجْتَنِي عَلَيْهِ غَيْرُهُ (ديكهير الجرجاني: كتاب التعريفات، ص ٢٨؛ بدران ابوالعينين: اصول الفقه، ص ٢)، تو كويا اصول الفقه کے معنی ہوئے: وہ اشیا (یا باتیں) جن پر فقہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور یہ معلوم ہے کہ فہ کی بنیاد سوا دلائل [شرعی] کے اور کچھ نہیں، تو كويا اصول الفقه سے مراد أدلة الفقه يا فقه كے دلائل هوے (بدران ابوالعینین : اصول الفقه، ص ۲۳)؛ اس نام (اصول الفقه) کے جزو ثانی، یعنی الفقه (جو تركيب كے اعتبار سے مضاف اليه واقع هو رها هے) ك لغوى معنى هين : النَّعِيلُم مَّ مَا الْفَهْمِ، يعنى ايسا علم جس میں کسی چیز کو جاننے کے ساتھ اسے سمجھنا بھی شامل ہو ۔ حضرت موسیٰ ع اللہ سے دعا فرمائي: وَ احْـلُـلْ عُـقْدَةً بِّنْ لِّسَانِيْ ۚ يَـفْـقَهُوْا قَوْلِي (۲۹ [طه]: ۲۷، ۲۸) = میری زبان کے عقدے کھول دے تاکہ وہ (فرعونی) میری مراد و مقصد كو جان اور سمجه سكين (ديكهير روح المعاني، ٦٠: ٥٢ ببعد؛ بدران ابوالعينين : أصول الفقه، ص ٢٣٠ مفتى محمد نجيب: سُلَّم الوصول لشرح نهاية السُّول، ۱:۵ ببعد) ـ يهي وجه هےكه سيد شريف الجرجاني نے فقہ کے لغوی معنی "منتکام کے کلام سے اس کے مقصد و غرض کو سمجھ لینا" لیے ہیں : ٱلْفِقْهُ هَوَ فِي اللَّغَةِ عَبَارَةً عَنْ فَهُم غَرَضٍ الْمُتَكَلِّم مِنْ كَلَامِه (كتاب التعريفات، ص 120)، لیکن فقہ کے اصطلاحی معنی کسی حکم کے خفی معنی کی صحیح و صائب واقفیت جس کی اساس مجتهدانه نظر و تأسل پر هـ و (كتاب التعريفات،

ص ۱۵۵)؛ اصولین، یعنی ماهرین اصول فقه کے نزدیک تفصیلی دلائل کے ذریعے احکام شریعت کی فروعات جان لینے کو فقه کہتے هیں؛ البته فقها کے نزدیک محض احکام شریعت کی فروعات کو صرف یاد کر لینا هی فقه کہلاتا هے (اصول الفقه، ص ۲۳؛ سلم الوصول لشرح نهایة السول ، ۱: ۵ ببعد؛ الغزالی: المستصفی، ۱: م).

اصول فقه كى متعدد تعريفات ملتى هين (ديكهي مفتاح السعادة، ٢: ٣٥ ببعد؛ كشف الظنون، ١: ١٠ ببعد؛ دستور العلماء، ٣: ٢٣٢؛ إحكام الأحكام، وغيره)، تاهم ان مين جامع و مانع تعريف يه هے: اصول الفقه قواعد و مباحث كا ايك ايسا مجموعه هكه جس كے ذريعے تفصيلي دلائل سے شريعت كے عملي احكام كا استنباط كيا جاتا هے: هُـو سَجْمُوعَـةُ الْقَـوَاعِـد وَالْبُحُوثِ الَّـتِـى يُتَوصَّلُ بِهَا إِلَى السَّنباط اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاعْمَلِيَة مِنْ أَدِلَّتِهَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَدِلَّتِهَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُعْلَقِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُنْعُلُولُ اللْهُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْمُنْعُلُولُ اللْهُ الْمُنْعُلُولُ اللْهُ الْمُنْعُلُولُ اللْهُ الْمُعْلَلِيْمُ الْمُنْعُلُولُ اللْهُ الْمُنْعُلُولُ الل

علم اصول الفقه کا موضوع دلائل شرعیه هیں، اس حیثیت سے که ان سے شرعی احکام کا استنباط کیسے هو، اس علم کی غرض و غایت دلائل اربعه (کتاب و سنت، اجماع اور قیاس) سے احکام شریعت کی فروعات کے استنباط کے لیے ملکه حاصل کرنا هے ۔ فائدہ یه هے که ان فروعات کا استنباط صحت کے ساتھ هو سکے اور علما کے نزدیک اس علم کے مبادی میں سے علوم عربیه (لغت و نحو وغیره)، علوم شرعیه (تفسیر و حدیث اور علم الکلام وغیره) اور بعض علوم عقلیه بهی هیں (کشف الظنون، ۱۱۰۱، بفتاح السعادة، ص ۵۳ ببعد).

عہد نہوت میں مآخذ شریعت کتاب و سنت ہی تھے، تاہم رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے بعض اوقات صحابۂ کرام ر<sup>و</sup> کے مشورے سے بھی فیصلے صادر فرمائے اور آپ<sup>م</sup> نے اپنے صحابۂ کرام ر<sup>و</sup>

کو اجتہاد کی کی ترغیب بھی دلائی ۔ کبار صحابه<sup>روز</sup> کے عمد میں کتماب و سنت کے علاوہ قبیماس (َٱلۡمَشِیْلَ بِالۡمَشِیْلِ) اور اجماع صحابهٔ کرام ِ کی بنیاد پر بھی فیصلر کیر کے، صغار صحابه رض اور تابعین <sup>77</sup> کے عهد میں بھی مآخذ شریعت یہی رہے، البته اس دور میں ایک اور اصولی رجحان پیدا هوا که فتاؤی صحابهٔ کرام <sup>رض</sup>کو بھی اصول الفقہ کی ایک اصل بنا دیا گیا، چنانچه امام ابو حنیفه محابهٔ کرام رط کی آرا کو بھی معیار قرار دیتے تھے۔ امام احمد<sup>رم</sup> ابن حنبل صحابة كرام رط كي مختلف آرا مين سے جو کتاب و سنت کے قریب تر ہوتی اسے پسند كرت اور اسام مالك م تو صحابة كرام رط ك فتاؤی پر هی عمل پیرا هوتے تھے۔ اس دور میں اهـل علـم چونکـه مختلف دیار و امصار میں پھیل گئے، اس لیے مختلف سواقع کے لیے مختلف اهل علم نے مختلف قسم کے فیصلر دیر اور اس صورت حال نے فقہی احکام کے اصول متعین کرنے پر مجبور کر دیا، اگرچہ کہا جاتا ہے کہ امام ابو یوسف<sup>7</sup> نے سب سے پہلے قواعد اصول فقه کا ایک مجموعه مرتب کیا تها، لیکن یه مجموعه ھم تک نہیں پہنچا، اس لیے تدوین اصول فقه کا سهرا امام محمد من ادریس الشافعی (م ۲۰۳) کے سر ہے جن کے الرسالیہ سے اصول الفقہ کی تدوین كا آغاز هوتا هے (بدران ابو العينين : أصول الفقه، ص ع تا ١١؛ الخضرى: أصول الفقه، ص ع: سعمد ابو زهره: اصول الفقه، ص ٥ بسبعد؛ عسدالوهاب خلّاف: علم اصول الفقه، ص ١٨).

امام شافعی تصحیح کے جسکام کا آغاز کیا تھا اسکا سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور اصول الفقہ کے عنوان سے ایک عظیم الشان علمی سرمایہ تیار ہوگیا، چنانچہ السام احمد تن حسبل نے کتاب السُنّة، کتاب السنّة، کتاب السّنّة، کتاب العلل اور کتاب الناسخ والمنسوخ لکھ کر اسکام

کو آگے بڑھایا (بدران ابو العینین: اصول الفقه، ص مر) - بعد کے اهل علم نے اصول فقه کی تدوین کے سلسلے میں جو طریقے اختیار کیے ان میں سے تین بالے خصوص قابل ذکر هیں ایک طریقه علما نے علم الکلام کا هے؛ دوسرا علما نے حنفیه کا اور تیسرا متأخرین اهل علم کا هے.

علماے علم الكلام كے طريقر پر اصول نقه كى تدوین کرنے والوں میں علماے مالکیه اور علماہے شافعیه بهی شامل هیں۔اس طریقهٔ تدوین کی استیازی خصوصیت یه تهی که اس میں مسائل کی منطبقی تحقیق اور عقلی استدلال پر زور دینے کے ساتھ ساتھ اپنر ائمه (مسلک) کی طرفداری اور تعصب سے اجتناب پر بھی زور دیا جاتا تھا، مثلًا امام شافعی ت کے نزدیک اجماع سکوتی (یعنی ایک یا زیادہ عالم فتوی دیں اور باقی سکوت اختسار کر لیں) حجت نہیں، لیکن الآمدی شافعی ہونے کے باوجود اجماع سكوتي كو قابل حجت قرار ديتر هين (احكام الاحكام) ـ اس طریقے کے علما کے پیش نظر یہ بات تھی کہ اصول الفقه کے قواعد کو مضبوط اور قوی ترین شکل میں مدون کرنے کے لیے لفظی الجھاؤ سے اجتناب کیا جائے۔ اس کے علاوہ انھوں نے علم الکلام کے بعض عقلی مسائل کو بھی اصول الفقہ کے ضمن میں موضوع بحث بنایا، مثلًا عصمت انبیا قبل نبوت، تحسین و تقبیح، عقلی اور بعض دیگر منطقیانه مباحث ۔ اس طریقۂ تہدوین کے مطابق لکھی جانے والى اولين كتب اصول فقه مين امام الحرمين ابوالمعالى عبدالملك بن عبدالله الجوبني الشافعي الاشعرى (م ۸۷، ه) کی کتاب البرهان اور امام ابو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي (م ٥٠٥ه) كي كتاب الستصفى بهت بلند مقام ركهتي هيں ـ اس كے علاوه معتزلي علمارے علم الكلام ميں سے عبدالجبارك كتاب العمدة اور ابوالحسين

محمد ابن الطیب البصری المعترلی (م ۲۰۳ه) کی شرح کتاب العمدة بهی اس سلسلے کی اهم کتابی هیں۔ بعد میں فخر الدین محمد بن عمر الرازی الشافعی (م ۲۰۳ه) اور سیف الدین الاَمدی (م ۲۰۳ه) نے مذکورۂ بالا کتابوں کی تلخیص و اقتباس کی بنیاد پر بالتر تیب کتاب المحصول اور کتاب احکام الاحکام مرتب کیں، پھر تاج الدین الاَرهوی (م ۲۵۳ه) نے امام الرازی کی کتاب المحصول کا خلاصه لکھا اور کتاب العام الرازی کی کتاب المحصول کا خلاصه ابو عمرو اور کتاب العام کا خلاصه ابو عمرو اور اسکا نام رکھا۔ اسی طرح عشمان ابن حاجب المالکی (م ۲۰۳ه) نے لکھا اور اسکا نام منتهی السؤل والأدل إلی علمی الاصول والجدل رکھا.

اصول تدوين فقه كا دوسرا طريقه حنفي مکتب فکر کے علما کا ہے۔ اس طریقۂ تدوین کی سمتاز خصوصیت یــه رهی هـے که حنفی اصولیین نے فقهی اصول ان فروعات فقهیه کی روشنی میں سرتب كرنے كى كوشش كى جو ائمة حنفيه سے منقول تهيں حتى كه جب كوئى قاعده يا اصول ايسا نظر آيا جو مسلک حنفی کی بعض فروعات کو محیط نہیں تھا تو اس اصول یا قاعد ہے میں ترمیم کی گئی تاکہ تمام فروعات شامل هو سكين (بدران: اصول الفقه، ص ١١ ببعد؛ الخضرى: اصول الفقه، ص ١١٠ خلاف: علم أصول الفقه، ص ١٢ ببعد) \_ اس طريقة تدوين کے نتیجے میں منصهٔ شہود پر آنے والی تصانیف میں سے ابو زید الدبوسی (م . سمه) کی کتاب تقويم الادلة، ابوبكر الجماص (م ٧٠٠ه) كي كتاب أصول الجصاص، شمس الائمه السرخسي (م ٣٨٨ه) كي كتباب تمميد الفصول في الاصول، فخر الاسلام على بن محمد البنزدوي كي كتاب أصول البزدوي اور ابوالبركات عبدالله بن النَّسفي (م . ٩ ٥ ه) كى كتباب المنار خصوصي اهميت كي

حامل هيں (تفصيل كے ليے ديكھنے طاش كوپروزاده: مفتاح السعادة، ١: ٣٥ ببعد؛ بدران: اصول الفقه، ص ١٤ تا ١٨).

علم اصول فقه كي تدوين كا تيسرا طريق وه هے جسر علمامے متأخرین کا طریقهٔ تدوین کما جاتا ہے جس میں چاروں فقہی مکاتب فکر کے اهل علم و فضل شامل هیں۔ اس طریقهٔ تدوین کی ایک اهم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دونوں مذکورۂ بالا طریقوں (علماے علم الكلام و علماے حنفيه كے طريقوں) كے درمیاں مطابقت و جمع کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ فیقہی اصول و قواعد کی مدلل تحقیق کرکے انھیں فروعات فقہیہ پر منطبق کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ اس طریقهٔ تدوین کے مطابق تصینف کی جانے والی کتابوں میں مظفرالدین احمد ابن الساعاتي (م ٩٩ هـ) كي كتاب بديع النظام الجاسع بين كتابي البزدوي والإحكام هيـ اس مين حديقي فاضل فيخرالاسلام السبزدوي اور شافعي عالم سيف الدِّين الأمدى مين جمع و تطبيق ى كوشش كى گئى هے؛ صدرالشريعة عبيدالله ابن مسعود البخاري (م ٢٨٥ه) كي كتاب تنقيح الاصول اور اس کی شرح کتاب التوضیح (ان میں صدر الشريعة نے أصول البزدوي، ابن الحاجب كي المختصر كي تلخيص كي اور بعد مين سعد الدين التفتازاني الشافعي (م ٩٣هـ) نے التلویح فی حل غوامض التوضيح كے نام سے حاشيه لكها جو بهت مقبول و متداول هموا)؛ تاج الدّين السّبكي الشافعي (م ٩٣ هـ) كي كتاب جمع الجوامع (جو تقريبًا سـو كتابول كا نچوژ هے؛ اس كى متعدد شروح هيں)؛ كمال الدين محمّد بن عبدالواحد الحدفي المعروف بالكمال ابن المام (م ٨٦١ه) كي كتاب التحرير (جس کی متعدد شروح میں سے محمد الحلبی (م ۵۸۷۵) کی التقریر والتحبیر بهت مشهور اور مقبول

هوئی)؛ محمد بن فرادرز المعروف به مولانا خسرو (م ۸۸۵ه) کی کتاب مرقاة الوصول الی علم الاصول اور هندی الاصل علما میں سے علاسه محب الله بہاری (م ۱۱۹ه) کی کتاب مسلم الثبوت جس کے بارے میں کہا جاتیا ہے که متأخرین علماے اصول فقه کے طریقهٔ تدوین کے مطابق لکھی جانے والی کتابوں میں سب سے زیادہ دقیق اور جاسع والی کتابوں میں ابن الهمام کی کتاب التحریر اور کتاب ہے اور اس میں ابن الهمام کی کتاب التحریر اور اللہبکی کی کتاب جمع الجوامع کے انتہائی ایجاز و اختصار کے باوجود بڑے واضح اور سمل انداز میں اختصار کے باوجود بڑے واضح اور سمل انداز میں فقمی اصول و قواعد بیان کیے گئے هیں (تفصیل کے لیے دیکھیے مفتاح السعادة، من ۳ تا ۲۰؛

بعد کے ادوار میں دیگر علوم کی طرح علم اصول فقه بهي انحطاط و غفلت کا شکار هوگيا ـ مسلمانوں کے دور زوال میں علما نے علوم شرعیه کو زندہ رکھنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ قدماکی تصانیف پر حواشی اور شروح لکھنے کو کافی سمجھا، البته دور جدید میں مصر، شام اور لبنان میں علم اصول فقه پر کام هوا اور بعض نهایت عمده اور معیاری کتابیں تصنیف هوئی هیں جن میں سے شیخ محمد الخضرى كي اصول الفقه اور تاريخ التشريع الاسلامي، علامه محمد عبدالرحمة المحلاوي كي كمتاب تسميل الوصول الى عام الاصول، شيخ عبدالوهاب خلّاف كي كتاب علم اصول الفقد، حسن احمد الخطيب كي كتاب فيقه الاسلام، عمر بن عبدالله كي سلم الوصول لعلم الاصول، على حسب الله كي أصول التشريع الاسلامي، شيخ محمّد ابو زهره كي اصول الفقه، محمّد سعيد رمضان البوطي كي ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية اور ذاكثر وهبه الرحيلي كي نظرية الضرورة الشرعية اور مصطفى احمد الزرقاء کی المدخل خصوصیت سے قابل ذکر ہیں، لبنان کے

شهره آفاق مسلم قانون دان صبحى المحمصانى نے بهى بڑا كام كيا هے ـ فلسفة التشريع فى الاسلام، مقدمة فى احياء علوم الشرعية اور الاوضاع التشريعية فى الدول العربية، المحمصانى كى عمده كوششوں كا ثمر هيں؛ پاكستانى علما ميں سے مولانا شمس الحق افغانى نے معين القضاة كے نام سے مفتيوں كے ليے ايك مفيد مجموعة اصول مرتب كيا هے .

مآخذ: (١) امام الشافعيرة: الرسالة، قاهره ١٩٥٨ء؛ (٢) الغزالي: المستصفى، مطبوعة قاهره: (٣) سيف الدّين الآمدى : احكام الاحكام، سطبوعة قاهره: (م) ابو بكر الجصاص: أحكام القرآن، قاهره ١٣٢٣، (۵) شاه ولى الله دبلوى : الآنصاف، مطبوعة دبلى؛ (٢) الآلوسي : روح المعاني، مطبوعة قاهده ؛ (١) الشاطبي: الموافقات في اصول الشريعة؛ (٨) ابن حزم: الاحكام في اصول الاحكام ؛ (٩) الجرجاني : كتاب التعريفات، بيروت ١٩٦٦ع؛ (١٠) طاش كوپروزاده: مفتاح السعادة، مطبوعـهٔ حيدرآباد؛ (١١) حاجي خليفه: كشف الظنون، استانبول ١٩٣٦ء؛ (١٢) عبدالنبي احمد نگری: دستور العلماء، حیدرآباد ۱۳۲۳ه: (۱۳) حسن احمد الخطيب: فقه الاسلام، قاهره ١٩٥٢ء؛ (١٦) عمر بن عبدالله : سلم الوصول لعلم الاصول، قاهره ٥٦٥ وع؛ (١٥) ابوالعينين بدران : أصول الفقه، قاهره ١٩٦٥؛ (١٦) على عبدالرازق : الاجماع في الشريعة الاسلاسية، قاهره ١٩٨٨ع؛ (١١) السيد على نقى الحيدرى: أصول الاستنباط، بغداد . ١٩٥٠ع؛ (١٨) صالح المازندراني : كتاب الاستصحاب، تهران ١٩٦٣ء؛ (١٩) على حسب الله: أصول التشريع الاسلامي، قاهره ١٩٥٩ء؛ (٠٠) عبدالمقادر عوده : التشريع الجنائي الاسلامي، قاهره ١٥٥ و١٤؛ (٢١) صالح اليافعي: مصادر الاحكام الشرعية، سطبوعة قاهره: (٧٧) ابوالحسين ابن العظيب البصرى المعتبزلى: المعتمد في أصول الفقه، دسشق مه١٩٦٠ (٢٣) محمد أبو زهره . اصول الفقه، قاهره ١٩٥٥ع؛ (٣٨) سحمد يوسف سوسي .

تاريخ الفقه الاسلامی؛ (۲۵) نجم الدين طوفى: المصلحة فى التشريع الاسلامی، بيروت ۱۹۹۳؛ (۲۹) محمد سعيد رمضان البوطى: فوابط المصلحة فى الشريعة الاسلاسية، قاهره ۱۹۲۷) الدكتور وهبه الرحيلى: نظرية الضرورة الشرعية، قاهره ۱۹۹۹؛ (۲۸) محمد الخضرى: تاريخ التشريع الاسلامی، قاهره ۱۹۵۹؛ (۲۸) محمد الخضرى: اصول الفقه؛ (۳۰) عبدالوهاب خلاف: علم اصول الفقه، قاهره ۱۹۶۰؛ (۱۳) صبحى المحمصانى: فلسفة التشريع فى الاسلام، بيروت ۱۹۵۲؛

## (ظمور احمد اظمر)

فقه جعفری: الله تعالی کے احکام اور رسول ( الله صلّی الله علیه وآله وسلّم کی تعلیم کا عملی دستور یا اسلام کا قانون عبادات و معاشرت و جرم و سزا "فقه" کملاتا هے \_ فقه کا سرچشمه قرآن و حدیث هے \_ [فقه جعفری کی نسبت امام جعفر الصادق" (م ےسماه) سے هے (رک به جعفر الصادق")].

آنحضرت صلّی الله علیه وآله وسلّم کے بعد مختلف مقامات میں پھیلے ھوے مسلمان اپنے نئے مسائل اور روزمرہ کے احکام یا تو خود جانتے تھے یا مدینہ منورہ کے صحابه مغ و تابعین مسے دریافت کرتے تھے ۔ فقہ مالیکی و حنفی و شافعی و حنبلی و غیرہ کا استناد عموماً انہیں حضرات کی طرف ھے .

شیعی نقطهٔ نظر سے چونکه حضرت علی علیه السلام امام منصوص اور رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم کے بعد حاکم کل هیں اور تاریخ و حدیث کی روشنی میں "خصیص الرسول صلّی الله علیه وآله وسلّم" اعلم امت، اقضی الناس تھے لہذا رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم کے بعد فقه میں صحابهٔ کرام من ان کی طرف رجوع کرتے تھے (تفصیل کے لیے دیکھیے السید مرتضی الحسینی الفیروزآبادی: فضائل الخمسه من العسینی الفیروزآبادی: فضائل الخمسه من العمین الامینی: الغدیر، ج مطبوعهٔ تهران) عدالحسین الامینی: الغدیر، ج مطبوعهٔ تهران) عدالحسین الامینی: الغدیر، ج مطبوعهٔ تهران)

خود حضرت علی کاتب وحی هون کے ساته مدون فقه بهی تھے۔انهوں نے رسول الله صلّی الله علیه والله وسلّم کے احکام قلمبند فرمائے تھے جو الامالی کے نام سے موسوم هیں۔ یه "جامع" تقریبًا ستر ذراع تھا (اعیان الشیعه، ۱: ۹۰)۔ امام محمد باقر رض نے ایک موقع پر یه کتاب طلب کی اور امام جعفر صادق رض کتاب لائے تو اس کی وضع "فخذ الرجل"، یعنی ران کی هڈی جیسی تھی، غالبًا کپڑے کے تھان کی طرح لپٹی هوئی کتاب کی ایک تعبیر هے (المدراجعات، ص ۳۵۵)۔ مسلم هے کده یه کتاب عہد صحابه رض و تابعین میں وصدوق نے اپنی رائع رهی۔ البخاری و مسلم، کلینی و صدوق نے اپنی کتابوں میں متعدد روایتوں میں اس کا تذکرہ کیا

فقه جعفری کا پہلا دور: فقه کا پہلا مدرسه مدينة منوره مين قائم هوا اور شيعي فقها اپنر ائمۂ کرام علیہم السلام سے رجوع کرنے اور اختلافات میں ان کے حکم کو حکم رسول کا شارح یا ترجمان سمجهتے رہے ۔ بقول السيوطي حضرت على ً کی طرح امام حسن " بھی کتابت حدیث و سنن کے قائل تھے (اعیان الشیعة، ۱: ۹۰۰) ـ اس دور کے شیعه صحابه <sup>رخ</sup> میں سلمان <sup>۳</sup> فارسی اور جابر بن عبدالله <sup>رخ</sup> انصاری، عبدالله و بن عباس اور ابو رافع ی کے تالیفات فقہ مشہور ہیں۔ نجاشی نے لکھا ہےکہ ابو رافع نے كتاب السنن و الاحكام و القضايا تاليفكي تهي (نجاشي: الرجال، مطبوعة بمبئي، ص من المراجعات، ص ٥٣٣؛ تاريخ تدوين حديث، مطبوعة راولپندى، ص ٣٦) \_ ابو رافع اور ان کے فرزند عبید الله اور علی دونوں تابعی اور حضرت علی علی اصحاب میں تھے۔ ان کے علاوہ تابعین کا ایک بہت بڑا گروہ تشیع سے موسوم هے جو فقه و حدیث کے راوی و سؤلف تھر ۔ ان کے ہارہے میں الذهبی نے کہا ہے "دین، ورع

اور صدق کے ساتھ تشیع تابعین و تبع تابعین میں عام هو گیا تها، اگر ان کے مرویات فقه و حدیث كو ردكر ديا جامے تو جمله آثار نبويه باقي نه رهيں" (ميزان الاعتدال، ١:٨٥٦) - امام حسن عو امام حسين ع کا دور فیقه امامیه کا عہد وسعت ہے ۔ امام زیبن العابدین<sup>رم</sup> بھی اپنے خاندانی علم کے وارث تھے اور تمام اهل مدينه ان كو فقيه اعظم جانتر اور مانتر تھے۔ ان کے ارشادات شیعی فقہ میں سند مانے جاتے هين ـ ان كا بيت الشرف فقه كا بهت برا مدرسه تها ـ اس مدرسے کے فیض یاب لوگوں میں جابر بن عبدالله، الزّهري، سعيد بن المسيب المخزومي، قاسم بن محمّد بن ابی بکر اور ابو خالد الکابلی کے نام مشہور ہیں (تاسيس الشيعة لعلوم الاسلام، ص ٩ و ٢؛ اعيان الشيعة، ص ١٨٠٠ حلية الاولياء ضمن احوال والشيعه وفنون الاسلام، ص . ٨) ـ خود امام زين العابدين عليه السلام نے متعدد کتابوں کے علاوہ رسالیة الحقوق ناسی كتاب قلم بند فرمائي جو قديم و جديد مجاميع مين موجود ہے اور علمحدہ بھی چھپ چکی ہے .

مدینهٔ منوره میں دوسری صدی کا آغاز علمی نمها نمهضت سے هوا، جس میں ائمهٔ اهل بیت اور شیعی فقها پیش پیش تھے۔ حضرت اسام محمد باقد کا درس فقه و تفسیر و حدیث و عقائد خاص اهمیت رکھتا تھا۔ فقه کی تدوین جدید اور حدیث سے استخراج احکام کا سلسله اسی عہد میں شروع هوا، اکابر مجتہدین اس دور میں پیدا هوے اور ربع صدی کے اندر اندر اکابر کے خاص نظریات و افکار کی بنا پر فقه کے الگ الگ دبستان ابھرنے لگے۔ شیعیوں نے بھی فقه کے الگ الگ دبستان ابھرنے لگے۔ شیعیوں نے بھی بہت سی کتابیں لکھیں (الذریعة الی تصانیف الشیعه)۔ امام محمد باقد کم و بیش ان کی عمر چونیتیس سال تھی کیونکه ولادت . ۸ ه میں هوئی اور امام محمد باقر کم کیونکه ولادت . ۸ ه میں هوئی اور امام محمد باقر کم کیونکه ولادت . ۸ ه میں هوئی اور امام محمد باقر کم کیونکه ولادت . ۸ ه میں هوئی اور امام محمد باقر کم کو بیش ان کی عمر چونیتیس سال تھی

سنة رحلت ١١٨ه هـ.

اسام جعفر صادق عليه السلام تقريباً باره سال اپنے جد بزرگوار اسام زين العابدين اور ان كے بعد انيس سال اپنے والد بزرگوار كے ساتھ رهے (اعيان الشيعه، ۱۲۰، ۲۰۹) - المسعودی اور شيخ احمد العباسی نے اپنی اپنی تاریخوں میں ان كا گھر مسجد النبی كے متصل بتایا هے (عمدة الاخبار في مدينة المختار، ص ۹، ۱۱۰) - وه مسجد النبی اور اپنے گھر پر درس دیتے تھے - جوق در جوق لوگ مستفيد هوتے تھے - حج كے زمانے میں دور دراز سے طلبا و علما آتے اور فيض اٹھاتے تھے - اس عمد میں فقد اهل بیت كا سرمایه یه هے:

- (۱) ائمۂ اہل بیت کے بعض مدونات سامنے آئے۔ اصحاب اثمہ کے مدونات وجود ائمہ کی بنا پر مبسوط صورت کے بجائے متفرق رہے اور بیشتر یہ مجموعے حدیث کے اسلوب پر مرتب ہوئے.
- (۲) فقہی مذاهب اختلافیہ نے واضح صورت اختیار نہیں کی، اگر کسی کو کہیں اختلاف نظر آیا تو ائمہ اہل بیت سے رجوع کر لیگئی .
- (۳) فقه اهل بيت كا بنيادى دبستان مدينه منوره مين رها اور قياس، عقل يا دوسرى شرعى دليلون كا استعمال نهين هوا (مقدمه اللمعة الدمشقية، ص ۳۱).

امام جعفر صادق على آخرى عهد مين بنى عباس كى حكومت قائم هوئى تو مدينه منوره سے قافله در قافله لـوگ كوفے پهنچے ـ السفاح اور منصور عباسى نے حيره و كوفه كے درميان مركزى دفاتر قائم كيے، كوفے كے قديمى باشندے اور سهاجر تابعين و تبع تابعين، اهل علم اور دين دار افراد نے علمى فضا قائم كى اور كوفه نيا دين دار افراد نے علمى فضا قائم كى اور كوفه نيا تهديبى و ثقافتى شهر بـن گيا ـ يهال كے معززين مين عام امرا اور روسا و ملازمين سلطنت

کے عملاوہ البراق نے ایک سو الرتالیس صحابہ کے نام اور ابن سعمد نے پانچ سو پچاس تابعی حضرات كو ساكن كوفه بتايا هي (تـــاريخ الكوفه، ص ۱۳۸۲ ع . مم) ـ السفاح نے امام جعفر صادق م مدينة منوره سے كوفر ميں طلب كيا ـ امام نے محلة بنی عبدالقیس میں قیام کیا اور دو سال تک علوم دین و حدیث کا درس دیا \_ محمد بن معروف الهلالی کا بیان ہے کہ میں حیرہ سے امام جعفر صادق کی ملاقات کے لیے گیا، وہاں اتنا مجمع اور حضرت اتنے مصروف تھے کہ چوتھے دن امام مجھر دیکھ سکے، دیکھتے هی مجھے اپنر پاس بلایا اور مجھر ساتھ لیا۔ میں ان کے ارشاد سنتا ہوا زیارت قبر امیر المؤمنیں حضرت علی مل کے لیے گیا۔ حسن بن عملی بن زیاد الوشّا نے ابن عیسی القمی سے کہا "میں نے مسجد كوفه مين نو سو آدميون كو حدثني جعفر بن محمد عليهما السلام" كهتم پايا (تاريخ الكوفه، ص٠٨٠)-اس کا نتیجه یه هوا که شیعیوں کو جعفری اور ان لوگوں کے آداب و اخلاق کو آداب جعفری کہا جانے لگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک تقریـر میں اس قسم کا تذکرہ یوں آیا ہے.

"فَانَّ الْرَجَلِ مِنْكُمْ إِذَا وَرِعَ فِي دِينِهِ وَ صَسَنَ خُلُقَهُ صَدَقَ الْحَدِيثَ وَادَّى الْاَسَانَةَ وَ حَسَنَ خُلُقَهُ مَعَ النَّمَاسِ قِيلَ "هٰذَا جَعْفَرِيَّ" "فَيَسِرُنِي ذَالِكَ وَيَدْخُلُ عَلَى مِنْهُ السُّرُوْر، وقيئلَ "هٰذَا أَدَبُ جَعْفَرٍ" (نَهِ بَلاغَةَ الامام الصادق، ص ٢٦) اَدَبُ جَعْفَرٍ" (نهج بلاغة الامام الصادق، ص ٢٦) = تم ميں جب كوئى شخص دين ميں ورع، كفتكو ميں سچائى، اسانت ميں ايمان دارى، لوگوں سے ميل جول ميں اچھے اخلاق سے پيش آتا لوگوں سے ميل جول ميں اچھے اخلاق سے پيش آتا هے اور اسے لوگ كمتے هيں "يمه جعفرى" هے تـو مجھے خوشى هوتى هے، لوگ كمتے هيں يه "جعفرى مجھے خوشى هوتى هے، لوگ كمتے هيں يه "جعفرى آداب" هيں ـ هو سكتا هے كه اسى دور ميں يا اس آداب" هيں ـ هو سكتا هے كه اسى دور ميں يا اس

الجعفرى" كما گيا هو .

امام جعفر صادق علیه السلام اپنے والد بزرگوار کے ساتھ شام بھی گئے تھے جہان مختلف ادیان و ملل کے افراد نے ان سے مباحثے کیے تھے (عماد الدین حسین اصفہانی: مجموعه زندگانی چہاردہ معصوم، مطبوعة تہران، ۲: ۹۱).

شهید اول شمس الدین محمد بن سکی نے الدّ کُری کے آغاز میں لکھا ہے کہ حجاز و عراق، خراسان اور شام کے چار هزار اشخاص نے امام سے روایت کی، جوابات حاصل کیے اور کتابیں لکھیں اور محقق ابوالقاسم جعفر بن سعید الحلّی نے المعتبر میں لکھا کہ امام کی تعلیم سے جو بڑے بڑے فقہا فیض یاب ہوے اور ان کے عطا کردہ جواب لکھ سکے وہ چار سو تھے (الشیعہ و فنون جواب لکھ سکے وہ چار سو تھے (الشیعہ و فنون رجال و حدیث و فقہ اپنی اصطلاح میں "اصول اربع ماہ" کہتے ہیں ۔ الحافظ ابو العباس ابن عُقدۃ الْهَمدانی ماہ" کہتے ہیں ۔ الحافظ ابو العباس ابن عُقدۃ الْهَمدانی مستقل کتاب میں قلمبند کیے تھے (تاریخ الکوفہ، مستقل کتاب میں قلمبند کیے تھے (تاریخ الکوفہ، ص ۲۸) .

دوسرا دور: امام کے علمی فیوض اور اس کے دور رس اثرات سے کوفے کے بعض علمی خاندان حدیث و فقہ جعنفری کے گہوارہے بن گئے، مثلًا آل اَعْین اور آل حَیّان التغلبی، بنی عطیّه اور خانوادهٔ درّاج وغیره (تاریخ الکوفه، ص ۹۹ تا ۲۰۸).

فقہا ے جعفریہ میں چند افراد نے مرجعیت و شہرت کا ہے مثال عروج دیکھا اور فقہ وحدیث کی لازوال خدمت کی، مثلا ابان بن تغلب بن رباح البکری الکوفی نزبل کندہ تیس ہزار روایتوں کے واوی اور ایک اصل کے مؤلف ہیں۔ مسجد مدینه منقرہ میں امام جعفر صادق علی حکم سے مسائل فقہ بیان کرتے تھے ۔ ایم اھ میں وفات ہائی

(مرتضى حسين: تعليقة احوال الرجال الكتاب المؤون، ص ١٨٥).

محمد بن مسلم (م ،۵۰ه) ابو جعفر محمد بن مسلم ابن رباح الطائفی الثقفی، جنهوں نے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق سے چالیس هزار حدیثوں کی روایت کی (تعلیقه، ص ۱۵۲).

امام موسی کاظم ۱۳۸ سے ۱۸۳ ه تک اپنے والد کے جانشین اور جعفریاوں کے اسام اور مدینهٔ منورہ میں علما و فقما کی رهنمائی فرمات رہے۔ هارون الرشید نے انهیں بغداد طلب کیا تو مدینهٔ منورہ کا مدرسه فقه جعفری بغداد میں منتقل هوگیا۔امام علی رضا امام امام محمد تفی امام علی النتی اور امام حسن العسکری کے ادوار حیات میں فقه جعفری کے فقما مدرسین و اکابر بغداد سے اهواز، رے، قم، مشهد اور بخارا، سمرقند، حله، کوفه، بصره، موصل، حلب، دمشق اور جبل عامل کی طرف بھیل گئر .

بنی امیہ کے خاتمے، بنی عباس کے عروج اور دوسرے سیاسی انقلابات میں امام محمد باقر<sup>4</sup>، امام جعفر<sup>4</sup> صادق، امام موسٰی<sup>4</sup> کاظم اور ان کے بعد کے

ائمه علیهم السلام ریاست و سیاست سے الگ رہے اس لیے شیعه حکومتوں کی سیاسی مصلحتوں کے تابع نه هو سکے ۔ ان حضرات نے رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم کی تعلیمات پھیلانے کا کام انجام دیا ۔ ان کا فقہی دبستان قیاس و استحسان سے محفوظ رها [حنفی، مالکی اور شافعی مسالک فقه میں قیاس و استحسان کو بڑی اهمیت حاصل ہے ۔ ان مذاهب کے فیقہا نے عوام، علما اور خلفا کے سامنے بطریق احسن حقائق فقہی پیش کیے اور کئی مرتبه بطریق احسن حقائق فقہی پیش کیے اور کئی مرتبه باز نه آئے (اداره)] دنیا ہے اسلام کے دیگر علما اور فیقہا کی طرح ائمه اهل بیت محومت سے بے نیاز فیقہا کی طرح ائمه اهل بیت محومت سے بے نیاز فیقہی روایت و احکام کو بے رو رعایت عوام مو کر فیقہی روایت و احکام کو بے رو رعایت عوام کر کے جگه جگه فقه جعفری کے مراکز قائم کرنے رہے ۔

. . ، ه کے لگ بهگ امام رضا علیه السلام کو مأمون الرشيد نے مرو (خراسان) ميں بلايا۔ امام مدینر سے بغداد، کوفد، اهواز اور رے وغیرہ سے گزرتے ہوہے جب نیشاپور پہنچے تو احمد بن حجر ہیشمی کے بقول ابو زُرْعَة الرّازی اور محمد بن اسلم، طلبه اور محدثین کا مجمع حضرت کی سواری کے ساتھ تھا۔ لوگ ان کی صورت دیکھنے اور ان سے حدیث سننے کی درخواست کر رہے تھے ۔ انھوں نے اپنر والد امام موسى ً كاظم و امام جعفر صادقً ، امام محمد من باقر و امام زین العابدین و امام حسین من کے واسطوں سے ایک حدیث بیان کی تو ہزاروں قلم حرکت میں آگئے اور لوگوں نے اسام کے ارشاد کو بڑی خوشی اور فخر سے قلم بند کیا (الصواعق المحرقة، ص ٢٠٥، قاهره ١٩٦٥ع) \_ اسام رضا مشہد میں پہنچے اس وقت سے آج تک مشہد فقه جعفری کا مدرسه ہے.

امام جعفر صادق على بعد فقه جعفرى كا دائره مكّه مكرّمه و مدينهٔ منوّره، يمن اور شام سے بڑھ كر تمام اسلامى دنيا ميں پھيل گيا، فقها، مدرسين، مؤلفين و محدثين نے اپنے شهروں ميں اس كى ترويج و اشاعت كى ـ تيسرى صدى كے ختم ھوتے ھوتے فقه جعفرى كى مدنى روايت مكمل ھوگئى ـ اس دور كے فقهى امتيازات يه تھے:

(۱) فقها اپنے مشکلات ائمہ سے حل کرائے تھے اور ائمہ بطور حاکم شرع ان کے سوالوں کے جواب دیتے تھے۔ امام ھی حاکم اعلیٰ تھے، اس لیے ضمنی مسائل میں کلیات و جزئیات امام کے حکم سے حل ھوتے تھے۔ ذاتی اجتہاد اور انفرادی رائے کو اصولی درجہ حاصل نہیں تھا.

(۲) اختلاف روایات کے لیے ائمہ نے کہ اصول سمجھائے جو دور دراز کے رھنے والے فقہا حکم امام کے آنے تک قبول و جمع و رد روایات کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس قسم کے اقبوال و احادیث کو "الاخبار العلاجیه" کا نام دیا جاتا ہے (مقدمة اللمعة الدمشقیة، ص ۲۹).

(۳) طوائف الملوکی، باهمی اختلافات اور فقه کے متعدد دبستانوں کی شدت نے ایک طرف عقائد میں، اشاعرہ، معتزله، مرجئه، زیدیه، اسمعیلیه، امامیه اور دوسری طرف دیگر فقهی مذاهب کو ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما کر دیا۔ مذهب جعفری کے فقها پر بھی علما نقد و جرح کرتے رہے۔ اس دور میں جہاں بھی شیعیوں کو نسبة سکون ملا وهاں ان کے علما نے تدریس فقه کا سلسله شروع کر دیا .

(۳) ۲۰ مهمیں امام یازدهم حسن العسکری کا دور ختم هوا تو فقه جعفری کے اهم سرکز مدینه منقره، بغداد، کوفه، رہے اور قم میں وجود پذیر هو چکے بغداد، کوفه، رہے اور قم میں وجود پذیر هو چکے تھے۔ عقائد و اخلاق و فقه کی کتابوں کی نئی ترتیب و تدوین کی طرف توجه هو چکی تھی اور اقوال ائمه و

سے استنباط احکام کے اصول گردش کرنے لگے تھے. چوتھی صدی کے آغاز میں غیبت امام کی وجہ سے فقہ جعفری کے انتشار کا اسکان تھا، لیکن امام نے یکے بعد دیگرے چار حضرات کو مرجعیت عطا كى؛ عثمان بن سعيد، محمد بن عثمان بن سعيد، حسین بن رُوح، ابوالحسن علی بن محمد سمری ـ یه سب حضرات بغداد میں رہے اور ان کے مزار بغداد میں هیں (روضات الجنات) ان چتاروں حضرات کو "نَّـوَّ ابين أَرْبَعْـه" كما جاتا هـ ـ اس وقت بغداد مرکز اعلٰی تھا اور قم و رہے کے فیقہائے جعفریہ بغداد آتے تھے ۔ جیسے ابو جعفر محمد بن یعقوب کاینی، رہے سے آئے اور بیس برس کی محنت کے بعد فقه و عقائد کا بہت بڑا مجموعه "الکاف" کے نام سے مرتب کیا۔ ابوالحسن علی بن محمد سمری و ابو جعمفر محمد بن يعقوب كليبي نے ايک هي سال (۹ مسم) میں رحلت کی اس کے بعد فقہا کو نسبة جامع كتاب مل گئى \_ مسجد لؤلؤ بغداد مين اسى كا درس هوتا رها ـ بغداد سے یه کتاب تمام علمی مراکز میں پھیلی ۔ سدرسین نے اس پر بحثیں کیں اور اجتہاد کے اصول سرتب کیے اور فقہ جعفری کے نئے دور كا آغاز هوا.

تیسرا دور: قدم و رے: رے، منصور کے عہد میں مہدی عباسی کے هاتھوں ازسر نو آباد هوا، هارون الرشید کی ولادت رے میں هوئی، مہدی نے یہاں محل بنوایا اور مهدیه نام رکھا۔ عربوں کے قبائل، امرا کے متوسلین یہاں آن بسے، فقہ جعفری کے عالم جلیل محمد بن حسن کوفی کی قبر بتاتی هے که عہد صادق میں سے اصحاب ائمه، رے میں رهنے لگے تھے (صادق گوهرین: شرح احوال میں رهنے لگے تھے (صادق گوهرین: شرح احوال حجة الحق ہو علی سینا، ص ۲۸)۔ ۲۵۰ سے کچھ قبل مادات حسنی میں سے جناب عبدالعظیم بن عبدالله و رے میں آئے، جو انتہائی پرهیز گار، متقی، عالم و

فقیہ تھے، ان کی وفات کے بعد ان کا سزار اور اسی قبر کے پاس جناب امام موسی کاظم کے فرزند حمزہ کا مزار شیعوں کا مرکز عقیدت و زیارت گاہ بن گیا۔ عراق کے مسافر اور خراسان جانے والے سرکاری قافلے رے میں ٹھیرتے تھے۔ اس لیے یہ شہر علمی اہمیت حاصل کرتا گیا .

رمے کے بعد دوسرا اہم شہر "قم" تھا، اس شہر میں حجاج بن یوسف ثقتی کے زسانے میں سعد بن مالک بن عامر الاشعری کے فرزند عبداللہ اور الاحوص يهر عبدالرحمن، اسحق اور نعيم آكر آباد ہوے، عربوں کا یہ قبیلہ اور دوسرے عرب یا ان کے زیر اثر عجمی باشندے تیسری صدی میں علم سے مالا مال ھوے۔ اسام جعفر صادق ع کے چند، خاص فقیہ صحابی یہاں کے تھے اور قم کے باشندے ائمهٔ اهل بیت سے مراسلت رکھتے تھے۔ سو ڈیڑھ سو برس میں علامهٔ حلّی کے بقول "علی بن الحسین بن مؤسى بن بابويه القمى (م ٣٢٩ه) كے عمد ميں قم مين دو هزار محدث موجود تهے" (حسن الخرسان: مقدمه من لا يحضره الفقيه، ص د) ـ ان دونون شهرون کی اہمیت یہ ہے کہ رہے میں علّان کلینی اور سحمد بن يعقوب كليني پيدا هوے اور على بن حسين اور ان کے فرزند محمد بن علی الصدوق (م ۳۸۱ه) قم میں پیدا هوے تھے ۔ اسی طرح علی بن ابراهیم القمى المفسر اور جعفر بن محمد مشهور به ابن قولويه.

فقه جعفری کا یه دور شیوخ و کتب کے لحاظ سے بہت وقیع ہے۔ اس دور میں احادیث کی فقہی ترتیب پر غیر معمولی توجہ دی گئی تمام منتشر کتابوں کو "الکافی" میں یکجا کیا گیا .

تمام ذخیرۂ احادیث کو کھنگال کر خالص فقہی احکام سرتب ہوے اس کی مثال "من لایحضرہ الفقیہ" ہے جس سے اس دور کے اجتہاد و فتوے

کی مکمل صورت سامنے آئی .

فتوے طلب کرنے والے لوگوں کے جواب میں ایک ایک باب یا مسئلہ پر مستقل رسالے اور کتابیں بکثرت لکھیگئیں جن کی تفصیلی فہرست ابن الندیم کی الفہرست، نیز فہرست الطوسی، رجال النجاشی، نور الله الشوستری کی مجالس المؤمنین اور الله الشوستری کی مجالس المؤمنین اور الذریعه الی تصاینف الشیعه وغیرہ میں موجود هے. علل احکام (علل الشرائع) پر بحث هوئی، معانی

علل احكام (علل الشرائع) پر بحث هوئى، معانى الاخبار و اصول استنباط پر توجه دى گئى، ليكن اسے بطور كليات ابهى تك استعمال عام كا درجـه نهيں ملا.

فقہا کی بہت بڑی تعداد سامنے آئی اور بویہی حکومت، نیز اس کے معارف پرور وزیر صاحب ابن عباد کی توجه سے قم فقه جعفری کا بنیادی مدرسه بنا. چوتها دور، بغداد، نجف و كوفه: حکمرانوں کے مخالفانہ رویے اور عـوام کے مذھبی تعصب کی وجمه سے مدینه و بغداد، کموفه و نجف سے جعفری فقہاکو بار بار ادھر ادھر منتقل ھونا پڑا، بویمی خاندان کے اقتدار نے ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی کے مدرسے کی تندد کی اور بغداد میں دوبارہ فقہ جعفری کی بحالی ہوئی ۔ کلینی کے شاگرد ابن قولویه (م ۳۹۸ه) ان کے شاگرد ابو عبدالله المفيد (م ٢ مم)، ان كے شاكرد سيدمرتضى علم الهدى (م ٣٩٨ه) اور ان کے شاگرد شيخ ابو جعفر طوسی (م . ۲ س ه) یکے بعد دیگرے فقہ جعفری کے مرجع اعظم ہوے۔ بغداد کے یہ اکابر مسلمانوں کے دارالسلطنت میں تھر، نجف و کربلا، کاظمین و سامرا میں مزارات ائمه کی زیارت کو آنے والے قافلے بغداد بھی آتے تھے ۔ یہ حضرات بغداد میں وجاہت علمی کے مالک تھے، لہذا شیعی و سی علما و فضلا و طلبا بڑی فراوانی سے ان کے یہاں حانے آنے لگے ۔ فقہ کی تدریس میں سنی فقه و اصول

کا تقابلی مطالعه هوا۔ مسائل کی جزئی بحثوں کا دائرہ بہت بڑھ گیا۔ حدیث کی جرح و تعدیل پر زیادہ دقت سے کام لیا گیا اور شرح کا دور شروع ہوا۔ شييخ مفيد نے المقنعة لكھى؛ سيد سرتضى نے الناصريات اور الانتصار فيما انفردت به الامامية لكهى؛ الطوسى نے تہذیب الاحکام اور الاستبصار فیما اختلف من الاخبار جيسے عظيم كارنامے انجام ديے ـ ابھى يه مدرسه دور شباب کے قریب پہنچا ھے تھا کہ سلجوقیوں نے اس کے خاتمر کا اہتمام کر دیا۔ ٠ ٣٨٨ مين شيخ ابو جعفر محمد بن حسن الطوسي بغداد سے نجف هجرت کر آئے۔ شیخ طوسی کی نجف میں آمد فقه جعفری کے مدرسهٔ قدیم کا احیاے جدید ثابت ہوئی ۔ شیخ نے درس شروع کیا تـو کوفہ و بغداد، کربیلا اور شیام ادهر قم و رے سے طلباکا رخ نجف کی طرف مڑ گیا ۔ شیخ طوسی کی ہمہ گیر جامعیت اور ان کے اساتہذہ کی متنوع تعلیم، بغداد کے پھیلے ہوے مسائل اور فقہ کے وسیع دائرے نے فقه جعفری کو استدلال کی کھلی فضا میں داخل کیا ۔ اب واضح طور پر فقہا کا اسلوب یہی نظر آتا : <u>a</u>

حدیث و فقه دو مستقل فن بن کر سامنے آئے۔
اصول الفقه میں سید سرتضی کے انداز جدید کا
استعمال عام ہوا۔ استنباط مسائل و استخراج احکام
و بحث فقہی میں فنی نوک پلک نظر آنے لگی۔ فیقه
المقارن یا مذاهب فقہیه کا تقابلی مطالعه شروع ہوا
اور اس تقابل میں فقه جعفری کی خوبیاں نمایاں کی
اور اس تقابل میں فقه جعفری کی خوبیاں نمایاں کی
گئیں۔ "اجماع" کے نام سے ایک نئی دلیل شرعی
دریافت کی گئی اور اس اصطلاح کے معنی متعین
کیے گئے۔ مدینے سے قم تک فقہا نے جو کچھ لکھا
تھا اسے از سر نو زیر مطالعه لانے کے بعد ضبط و
تدوین اور بحث و تحقیق کا آغاز ہوا۔ نجف کے
مدرسة فقه جعفری کو اساسی درجه ملا جو اب

تک چلا آ رھا <u>ھے</u> .

پانچوان دور، حله و جبل عامل: سقوط بغداد نے عراق میں قیامت برپا کر دی، ملک کے تمام شہر اس سانحے سے متأثر ہوے، لیکن حلّه نسبة محفوظ تھا لہذا علما و طلبا نے حله کارخ کیا، کچھ عرصے میں حله فقه جعفری کے نامور فقما سے آباد ہوگیا اور تاریخ ساز اشخاص سامنے آئے، مئلا شرائع الاسلام کے مؤلف محقق حلّی، نجم الدّین، ابو القاسم (م ٢٦٦ه) اور تذکرة الفقهاء و قواعد الاحکام (م ٢٦٦ه) جن کی کتابیں فقه جعفری میں زندۂ جاوید شمار کی جاتی ہیں اور فخر المحققین، ابو طالب محمد بن حسن بن یوسف رم ٢٦٥ه) جیسے اکابر محمد بن حسن بن یوسف محمد بن حسن بن یوسف رم ٢٥١ه) جیسے اکابر محمد بن حسن بن یوسف رم ٢٥١ه کو بخته کرکے اجتماد کو فقها نے استدلال و استنباط، جزئیات مسائل اور فوع دیا .

محقق حلّی نے تمام مسائل و احکام فیقه کو زیادہ منطقی تبویب سے مرتب کیا، اس سے جزئیات کی تلاش آسان ہوئی۔ موصوف نے شرائع الاسلام کے چار حصے کیے اور ہر حصے کے ذیل میں "کتاب" کے نام سے ایک موضوع پر احکام جمع کر دیے ہیں ان کی ترتیب یہ ہے:

- (۱) العبادات: كتاب الطهارت وكتاب الصلوة سيح كتاب امر بالمعروف و نهى عن المنكر تك دس كتهب.
- (۲) العقود: كتاب التجارة سے كتــاب النكاح تك پندره كتب .
- (۳) الایقاعات: کتاب الطلاق سے کتاب الأیمان تک گیارہ کتب .
- (س) الاحكام: كتاب الصيد و الذباحد، كتاب الفرائض، كتاب القضاء، كتاب الديات وغير، باره كتب.

مجقـق حلی نے متعـدد کتابوں میں فتوٰی، استخراج احكام، فقهى أدلُّه كا دلكش اسلوب وضع کیا اور مدرسهٔ بغداد کی روایت اجتماد کو انتمائی عروج پر پہنچایا یہی اسلوب بعد میں مدرسهٔ حلّه سے منسوب ہوا اور جبل عامل کے قریمہ "جزین" کے عالم و فقیه شمید اوّل محمّد بن جمال الدین (م ٢٨٦ه) مؤلف اللمعة الدمشقيه أور قرية "ميس" جبل عامل کے دوسرے مجتمد، شمید ثانی زین الدین بن نور الدين (م ٩٦٦ه) نے شرح اللمعة الدمشقيه کے ذریعے مزید استحکام بخشا ۔ متاخر الذکر فقها شام میں رہے لہٰذا جبل عامل، حلب اور دوسرے مقامات پر ان کا اسلوب رائج هوا - اس عهد میں تین قسم کے فقمی مجامیع سامنے آئے۔ ابتدائی مطالعہ و درس کے لیے علاسۂ حلّی کی تالیف تَبْصرةٌ الأعْكام درمياني مدارج كے ليے مختصر النافع اور اس کے بعد شرائع الاسلام اور اس کے بعد شرح اللمعة الدمشقيه اور ايك صدى بعد شرح القواعد و شرح الشرايع نے جمع فتاوٰی کے ساتھ جمع اقوال و استدلال کا بنیادی ذخیره یکجا کر دیا .

نویں صدی هجری کے بعد بحرین، حجاز، ایسران اور هندوستان غرض عدرب و عجم میں هر طرف فقه جعفری کا درس هونے لگا، لیکن واضح طور پر ایران، یعنی قدم اور اس کے ذیلی مدرسوں میں روایت و حدیث و اختبار پر زیادہ توجه رهی نجف اور اس کے ذیلی مہرسوں میں استدلال واصول پر زیادہ کام هوا.

علامهٔ فیض محسن کاشانی (م ۱۰۹۱ه) نے الوافی، شیخ حر العاملی محمد بن حسن (م ۱۱۰۸ه) نے تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل احکام الشریعه، محمد باقر مجلسی (م ۱۱۱۱ه) نے بحار الانوار جیسے فقمی موسوعات و جوامع مکمل کیے جو نقه جعفری کے اعلٰی تحقیقی مصادر کا کام دیتے هیں خصوصاً

وسائل الشیعة کے مؤلف نے فقہی ذوق اور فنی مہارت کا جو مظاہرہ کیا ہے اس نے اجتہادی مصادر بحث کے لیے اس کتاب کو غیر معمولی اہمیت دے دی .

الشيخ يوسف بن احمد بن ابراهيم اَلدَّدازى البحراني الحائرى (م ١١٨٥ه) كى الحدائق الناضره اور الشيخ محمد حسن النجني (م ٢٦٦ه) كى جواهرالكلام في شرح شرائع الاسلام، اجتهادى استدلال و بحث مسائل كے ليے جامع مصادر هيں .

فقه جعفری کے مجموعی خصائص: فقه جعفری کی تاسیس و تدوین کا مرکز مدینه منوره تھا۔ مدینه کے بعد کوفه و بغداد، نجف و حله، رے و قم اور مشہد اس فقه کے بنیادی مرکز بنے اور آج تک نجف و قم اسی قدیمی شان کے ساتھ بباقی ھیں۔ نجف و قم اسی قدیمی شان کے ساتھ بباقی ھیں۔ فقه جعفری کی اساس قرآن و سنت، احادیث رسول و ارشادات ائمه اهل بیت پر هے۔ دوسرے مرتبے و ارشادات ائمه اهل بیت پر هے۔ دوسرے مرتبے میں عقل و اجماع (بشرط علم شرکت امام معصوم) اور اصول فقه کے دوسرے دلائل پر هے جو مستقل موضوع و بحث طلب فن هے .

فقه جعفری کا رئیس اعلم است ("امام") اور پهر اعلم فقها ("مجتهد") هوتا هے جس کی جامعیت مسلم هوتی هے اور تمام شیعة مذهبی طور پر اس کے احکام کے تابع هوتے هیں۔ اس میں سلطان و رعایا سب برابر هیں۔ اسام معصوم نافذ الاسر حاکم هے مجتهد نهیں۔ بارہ اماموں کے بعد مجتهد حاکم شرع هے اور بقول میکڈانلڈ "مجتهد کو بادشاہ کے محاسبے کا حق حاصل هے" (اردو دائرہ المعارف الاسلامید مقالة اجتهاد).

فقه جعفری کے استدلال کی بنیاد قیاس، استحسان، مصلحت وقت اور قانون عمد پر نہیں هے؛ جو شخص مدارک شرعیه اور علوم دینیه ۱۰ ور مقدمات و مباحث اجتہاد پر عبور حاصل کر کے مجتہد

هو جائے اس پر تمقلید حرام ہے؛ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور ائمہ کے بعد کے هر دور میں مجتہد پیدا هوتے رہے جن کے طبقات و احوال کے لیے اعیان الشیعہ جیسی مفصل کتابیں موجود هیں؛ نجف و قم قدیم زمانے سے فقہ جعفری کے عظیم شہر هیں، عمومًا اپنے وقت کا مُجْتَهد اَعْاَم، یعنی مرجع اعظم ان دو شہروں میں سے کسی ایک شہر کو اپنے لیے مرکز قرار دیتا ہے۔ طلبا و علما کی کثرت بھی وهیں هوتی ہے.

برصغیر پاکستان و هند مین شیعه فقها عراق، بحرین، ایران و حجاز سے آئے، لیکن یہاں کے حالات نے بار بار سرکزوں کو ختم کیا۔ دکن میں سيد على سدني، ابن خاتون العامل، مير محمد موسى استر آبادی ـ آگره و لاهور مین، ملا احمد تـ توی، نورالله شوسترى القاضى ـ دهلىمين ملا اشرف مازندراني شیخ محمد حسن نبیرهٔ شهید ثانی (م دملی ۱۹۳ه) . اور شیخ علی حزین اور آخر میں دلـدار علی غفـران مآب لکھنؤ میں رہے ہر دور میں حسب امکان فقہ جعفری کی اشاعت هوئی ـ بارهویں صدی هـجری، بهادر شاه اوّل، سلطان ثيهو، ذوالفقار الدوله نجف خان، آخـر میں شجاع الدولہ اور ان کے خانـدان نے جو عروج حاصل کیا اس کے نتیجے میں لکھنؤ برصغیر کے شہروں میں فقہ جعفری کا سرکز بنا اور سو ہر س کے اندر یہاں بڑے بڑے فقہا و مجتہدین پیدا ہو ہے (ديكهير مرتضى حسين فاضل: تذكره علماء شيعه) .

اس وقت پاکستان کے متعدد شہروں میں فقہ جعفری کے مدارس ہیں اور نجف سے فارغ التحصیل فقہا بکثرت موجود ہیں جو فقہ جعفری کی خدمت میں مصروف ہیں ۔ [مآخذ مقالے کے آخر میں آ رہے ہیں].

(ب) فقه جعفری کے استیازات قانونی نقطهٔ نظر سے: اسلام، انسانی حقوق و افکار کی سربلندی کا

پیغام تھا، اس نے قوموں کو آزادی بخشی اس نے نظام نو کی تخلیق کی ـ وه اخلاق، عقائد اور عملی زندگی کا قانون لر کر آیا تها، اخلاق و افکار کی تطهیر اس کا کام تھا، عقائد و نظریات کو اس نے انسان کے خوف سے آزاد کیا اور تمام سراحل زندگی کے لیے قانون مہیا کیا۔ اس قانون کی بنیادی کتاب قَـرَآنَ مجید ہے اور اس کی تشریح و توضیح رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے فرمائی اور شیعیی عقیدے کے مطابق حضرت عملی علیه السلام پهر ان کے جانشین، یعنی ائمهٔ اهل بیت ائمه اثناعشر نے احکام الٰمهیه کی تفصیل واضح کی ـ یه قانون مسلمانوں کی اصطلاح میں فقه کهلاتا هے اور فقه مدون و مرتب صورت میں آج بھی اسی طرح موجود ہے جیسے اب سے ہزار برس پہلر تھی ۔ فقہ کا مطالعہ اور اس کی بالادستی کبھی شہنشاہی نظام استبداد کی وجہ سے محدود کی گئی، کبھی اجنبی استعمار کے عروج اور نئے ذھنوں کی فکری، اپنج نے عوام کو اس کے قریب نہ آنے دیا اور بڑی تحقیر سے لیکن اعتماد کے ساتھ كما جانے لگاكه "فقه بين الاقواسي قانون اور قانون کے جدید احتیاجات کے معیار پر پوری نہیں اترتی "۔ لطف یه هے که دنیا بهر میں قانون کا کوئی متفق علیه نـه معـيار هے نه بين الاقـوامي کوئي اصول ـ کچھ تصورات ہیں، جن کی تعبیریں ہمیشہ سے الگ الگ تهیں اور آج بھی ان میں یکسانیت نمیں ہے، مثلًا آج دنیا میں سینکڑوں قومیں ہیں اور ان کے مرتب و غیر مرتب قانون ۔ ان میں سب سے باڑے ملک چین، امریکه، روس، فرانس اور برطانیه کو دیکھیے کیا ان کے قانونی نظریات و افکار یکساں میں ؟ کیا ان کے نظام باهم مختلف نہیں هیں؟ بلاشبهه ان کے مخصوص آداب و افکار ہیں ۔ لمذا کسی ایک کے نظریهٔ قانون اور اس کے اطلاق کو "بین الاقوامی" كهنا سراسر غلط فهمي هے ـ پاكستان برطانوي

نظام قانون سے وابستہ ہے۔ یہاں کم و بیش دو سو برس سے برطانوی نظم و نسق کی مدح کی جاتی ہے۔ وہ برطانیہ جس کے منضبط و مدون قانون کی عمر سو سال بتائی جاتی ہے، ۱۸۵۳ء سے پہلے اس کا قانون مقامی رسم و روایات پر مبنی تھا۔ اسی کی روشنی میں نئے مقدمے فیصل ہوتے تھے اور ابھی تک ان کے حوالے دیے جاتے ہیں (موسٰی جوان : مبانی حقوق، د : دیے جاتے ہیں (موسٰی جوان : مبانی حقوق، د : ۲۳).

فرانس بھی قدیم مملکت ہے وہاں بھی پرانے زسانے سے شہنشاہی اصول و ضوابط رائے تھے۔ انقلاب عظیم کے بعد جو فکری اور سیاسی تبدیلیاں ھوئیں اس کے نتیجے میں قانون پر بھی نظر ثانی کی كئى - ١٨٨٠ء سے قانون كا دهانچـه مرتب هونا شروع هدوا اور ۱۹۲۵ع میں پہلا مرحله مکمل هوا۔ پھر ، ۱۹۳۰ء سے سیاسی انقلاب آیا اس کے بعد فرانس کا قانون اساسی جاری هوا اور موقع بموقع اسی ڈھانچے پر نئی عمارتیں بنتی رھیں (حقوق اساسى فرانس، ص ١٦٧) - روس كا قانون بالشويك تحریک نے یکسر ختم کر دیا اور سرخ انقلاب نے اپنــا قانــون رائج کیــا جسکا اسلــوب هی سب سے الگ هے ("قانمون کا اشتراکی تصور"، در ماہ نامیة چراغ راه، کراچی ۱۹۵۸ء، ص ۲۶)۔ یمی حال چین کا ہے ، جہاں نظریے کی حکومت اور عقیدے کا راج ھے ۔ هر چيز اسي كي تابع هے اور قانون اسي كا پابند ھے ۔ ان سب قوسوں کے فلسفے الک، هیئت الگ، طریق کار الگ ھے۔ ھاں حق کا تحفظ، ظلم کی بیخ کنی، جسرم کا انسداد اور ملک و ملت جیسر مقاصد کا اعلان سب کرتے هیں ۔ تاریخ اور فلسفه كمتا هے كه انهيں مقاصد كو حاصل كرنے كے لیے قانون کی ضرورت ہے اور یہی نتائج قانون سے حاصل ہوتے ہیں ۔ مختلف زمانوں متعدد قوسوں اور بہت سے ملکوں نے اصول و قوانین و

ضوابط بنائے اور وقتًا نوقتًا ان میں تبدیلیاں ھوتی رھیں۔ نجی، شخصی، گروھی یا قومی تقاضوں کے مطابق انھیں بار بار نئے سانچوں میں بھی ڈھالا گیا۔ متعدد قوانیین اور بہت سے ضابطوں کے خلاف ماھرین قانون اور اعلی عدالتوں نے تنقید بھی کی اور احتجاج بھی، لیکن قانون ساز، صدر یا اسمبلی نے اس قسم کے سفارشات یا تنقید کی پروا نه کی ۔ نے اس قسم کے سفارشات یا تنقید کی پروا نه کی ۔ کہا جاتا ھے کہ عدلیہ قانون ساز نہیں، قانون ساز ادارے کے مقصد اور مصلحتوں سے بحث عدالت کا کام نہیں ھے۔ وہ قانون کی پابند اور زیادہ سے زیادہ اس کی شارح ھے.

ان حقائق کے باوجود "فقہہ" کے بارے میں جدید ماهرین قانون کا طریق کار عجیب تضاد کا مظہر ہے ۔ سب سے پہلر غور کرنے کے قابل یہ بات ہے کہ رومی دستور قدیم کی لوحوں کو تو پڑھتر اور پڑھاتے ھیں، مگر اسلامی فقہ کا کوئی مكمل متن جيزو نصاب نهين ۔ آگے چل كسر دنيا بھر کے قوانین کا همدردانه تعارف کرایا جاتا ھے ـ هر قانون کے خلاصر مطالعر میں لائے جاتے هیں، اس کے متروک و معمول مسائل سمجھنا پڑتے ہیں، لیکن فقه اسلام کو یه توجه نهیں ملتی ـ دیوانی هو یا فوحداری اس کے تمام سیاق و سباق نظر میں رهتر هیں، مگر فقه کی بات یا تو زائد از قانون سمجه رکھی ھے یا اس کا تقابلی مطالعہ کر کے غیر کے قانون کو وزنی مانا جاتا ہے۔ تقابلی مطالعہ ایک سود مند عمل هے، مگر اس کے لیے پہلے ذهنی فضا تیار ہوتی ہے ۔ فکر کے مشتبہ اور غیر اعتمادی پس سنظر میں جسته جسته حصوں کا مطالعـه پختـه ذهن اور روزسرہ کے تجربوں سے دو چار، نظریے "فقہ" کے کسی ایک باب یا ایک مسئلے پر بجث و تحقیق دراصل کسی منفی عمل کا ایک رخ ھے۔ قانون کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہےکہ قانون فی نفسہ کوئی

اكائي اور منفرد حيثيت ركهنر والاعلم وعمل نهين ہے بلکہ اس کے چاروں طرف فلسفوں، ثقافتوں اور تاریخ و سیاست کا جال پهیلا هوا هے، مثلًا همارا قانون دان رومی الواح قدیمه سے برطانوی پارلیمنٹ اور قانون ساز اسمبلی سے سپریم کورٹ کے فیصلوں تک بیک گردش فکر جاده بجاده منزل بمنزل دوژ لگا لیتا ہے۔ پھر ایک نکته پیدا کرتا ہے۔ یہی فاضل شخص اگر فقہ کے کسی مسئلے کی موشگافی سے دو چار هو تو کیا اس کا پورا ذهنی ماحول اس مسئلے کے مخالف نہ ہو گا، کیونکہ اس مسئلے کا تعلق روم کے قدیم نظام قانون سے لر کر جدید قانون ساز اداروں تک کسی راہ نہیں ہے ۔ اس کے باوجود اگر قرآن و سنت سامنر رکھ کر کوئی بحث کی گئی تو نتیجه وہ نه ہوگا جو عہد رسالت سے موجودہ اجتہاد تک نظر رکھنے والے کی تحقیق سے اتفاق كررے، يعني "فقه" كو خالص اسلامي عقائد و فلسفه و تاریخ سے . هـ ث کـر دیکھنا منفی نتائج کا سبب ہوگا اور جب اس قسم کے بہت سے مطالعات جمع هو جائیں تو مجموعی طور پر فقه پر اعتماد کیسے باقی رہ سکتا ہے ؟ لاہور کے (بین الاقوامی مذاكرة علما و محتقين) ميں روڈي پيرٹ نے كہا

"انفرادی قانون وضع کرکے قوانین کو مدون کرنے کی کوشش اور شکایات کی تبلاق کرنے کی کوشش دونوں میں ایک خصوصیت نمایاں طور پر نظر آ رهی هے که یه صورتیں اسلامی روایات کے اپنے ارتقانی عمل کا نتیجہ نہیں بلکہ بیرونی مؤثرات کی سرهون سنت هیں۔ تدوین فقه اور اصطلاحات کی تمام کوششوں کے پیچھے اس بات کا عزم کام کر رها هے که اسلام کے فقہی نظام کو ایسی قانونی دستاویز میں بدل لیا جائے جو هر لحاظ اور هر اعتبار سے عصر حاضر کی ریاست میں انسانی معاشرے کی

ضروریات اور اس کی مقتضیات کو پورا کرنے والی هو" (مقالهٔ مجلس مذاکرہ، ۳ جنوری ۱۹۵۸ء)، ص ۵.

فقد، اسلام کا قانون ہے اور اسلام میں حاکمیت اعلٰی الله، رسول اور اولی الاسر، یعنی امام کی ہے۔ اس قانون کا معاشرہ، عقید ہے کے مباحث، ریاست کے سماجی اور سیاسی مباحث سے ربط نہیں رکھتے۔ فقد، یعنی اسلامی قانون کا کلی یا جزوی مطالعہ اپنے مقاصد و مفروضات کے زاویے سے کرنا متضاد نتائج کا سبب ہے اور یہ صدا اسی نتیجے کی توضیح کے فقہ ایک جامد قانون ہے جو بدلتے ہو ہے حالات کا ساتھ نہیں دیتا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ فقہی نظام حکومتوں کے مسلسل نظرانداز کرنے کے باوجود آج بھی برسرکار ہے اور اس پر علمی و عملی کام جاری ہے۔ اس سلسلے میں راقم نے صرف فقہ جعفری کا تجزیہ کیا ہے جس کے چند خاص استیازات ور چند اہم نکتے یہ ہیں:

فقیه جعفری کسی غیر فقہی فیصلے کی تبوثیق نہیں کرتی: فقه جعفری میں خوداعتمادی اور مکتفی کفالت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شیعیوں کو غیر شرعی عدالتوں سے رجوع اور ان کے فیصلوں پر اکتفا کرنے کا حق نہیں ۔ شیعیی مجتہدین کے نزدیک غیر شرعی فیصلے کو مانینا ماجاء بیه النّیتی صلّی الله علیه وآله وسلّم کی تصدیق کے منافی

فقه جعفری میں اجتہاد جاری هے:
فقه جعفری اجتہاد کو ایک فرد یا ایک زمانے میں
محدود نہیں کرتی، بلکه اجتہاد اسر واجب هے اور
زندہ مجتہد احکام جاری کرنے کا مجاز هے - اجتہاد
کے قدیم اور عظیم مدارس نجف اشرف اور قم میں
وسیع پیمانے پر کام کر رہے ھیں ۔ اس بحث و نظر
اور تعلیم و تعلم کا روایتی ڈھانچہ اپنے ارتقائی

مدارج طے کر رہا ہے اور بیرونی عوامل و تأثرات سے محفوظ ہے .

روايت سنن كا عهد مسلسل هے: رسول الله صلّی اللہ علیہ و آلے وسلّم کے عمد سارک میں حضرت علی آپ م کے قریب ترین اور عزیز ترین فرد کی حیثیت رکھتے تھے اور رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآله وسلّم نے فرمایا تھا "اقتضی اسی عمایّ" (الرياض النضره، ۲: ۱۹۸) ـ حضرت عمر فاروق<sup>روز</sup> فرماتے تهر "اقضا نا على" (البخارى، مطبوعة دملى، صسمم) ـ اسى بنا پر اسلامى مهمات و قضايا كسلسلے میں انھوں نے بیت النبی اور عمد النبی میں آنحضرت صلَّى الله عليه و آلهِ وسلَّم كي تعليماتكو آكے بڑھايا۔ پھر یہ سلسلہ نص کے ذریعر یکر بعد دیگرے ائمہ اھل بیت تک پہنچتا رہا اور ائمہ اثنا عشر ایک ہی گھر ایک هی ماحول میں فقه کو پروان چڑھاتے رہے۔ اسام حسن عسکری تک تقریبًا ڈھائی صدی کا عرصه گزرا۔ اس مدت میں، تعلیم و تفسیر و کتابت و تدوین کے تمام سراحل طر هوے ۔ هر امام نے تلامذه و روات، فقها و محدثین کی تربیت کی، حکومتوں کی مخالفت کے باوجود فقہ کے تمام ابواب و فصول، نکات و مسائل انتهائي ضبط و اتقان سے مرتب هو گئر.

امام حسن عسکری کے بعد چھوٹے چھوٹے مجموعے اور متوسط کتابیں ایک بڑی کتاب میں جمع کر دی گئیں اور فقہ اهل بیت کا جامع مجموسہ الکافی کے نام سے سرتب ہوا۔ شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی (م ۲۹ه) نے الکافی کے ذریعے فقہ کی بہت بڑی خدمت انجام دی۔ یہ کتاب بغداد، نجف، حله اور قم میں فقہا کے لیے موضوع بحث و نظر قرار پائی ۔ پھر چراغ سے چراغ روشن ہوے اجازہ و تدریس کا یہ مسلسل سلسلہ بحمدہ تعالیٰ اب تک ترق پا رہا ہے .

فقه جعفـری "عقل" کـو دلیـل سانتی هے:

دنیا کا هر خاص نظریه متعدد افکار و خصوصیات کے پس منظر میں ابھرا کرتا ہے ۔ شیعیوں کا عقیدہ امامت و عصمت، حسن و قبح کا عقلی مانسنا اور جبر و اختیار میں انسان کو فاعل مختار سمجهنا اور متعدد دوسرم مسائل ایسے هیں جو فکری طور پر شیعیی مذهب کو عقلی شکل و صورت کا حامل ہے۔ حدیث کی اہم ترین کتاب الکافی کا پهلا باب "العلل و الجهل" اور دوسرا باب "العلم" ھے ۔ وہ علل کے خاص حدود ستعین کرتے ہیں اور اس علل کو عقیدہ و عمل کی جان مانتے ھیں۔ اسی بنا پر استنباط احکام شرعیہ کے سلسلر میں کتاب و سنت و اجماع کے بعد چوتھی دلیل "عقل" قرار دیتر هیں اور دلیل عقلی کی تعریف میں کہتے هیں: "حكم عقلي يوصل به الى الحكم الشرعي و ينتقل من العلم بالحكم العقلى الى العلم بالحكم الشرعي" (اصول العامة للفقه المقارن، ص ٢٨٠) = وه حكم عقلی جو حکم شرعی تک پہنچائے اور اس علم حکم عقلی کے ذریعے علم حکم شرعی کی طرف منتقل هونا سمكن هو .

ڈاکٹر رشدی کے لفظوں میں:

"والدليل العقلى هو عبارة عن كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعى او كل حكم عقلى يتوصل بصحيح النظر فيه الى حكم شرعى" (العقل عندالشيعة الامامية، ص ١٣٣٨) = اور دليل عقلى عبارت هي هر اس حكم عقلى سي جو حكم شرعى كي قطع (علم ويقين) كا موجب هو يا هر وه حكم عقلى جس مين صحيح فكر و نظر كي بعد حكم شرعى تك رسائي هو سكي .

قانون جدید کے تجربے اور اہل فن کی رائیں: موجودہ طرز دادگستری و نظام قانون کی عمر ڈیرہ پونے دو سو برس ہے ۔ انیسویں صدی عیسوی سے کچھ پہلے قانون میں اصلاح و تجدد کے نظریات نے

نیا رخ اختیار کیا ۔ اس بنا پر مسلمانوں کے بعض معاملات میں ان کے فقہی احکام جوں کے توں قبول کر لیے گئے ۔ لہٰذا نئے قانون کے ساتھ ساتھ ضمنی طور پر فقه کا مطالعہ هونے لگا ۔ فقه جعفری کا وسیع ترین نفوذ ایران، عراق اور لبنان میں هوا ۔ ان ملکوں میں وکلا، جج اور مقنین کی تالیفات میں فقه کے حوالے اور کچھ عرصے بعد تقابلی مطالعہ کا رجحان دکھائی دینے لگا ۔ مصر میں تجدد و اصلاح کی تحریکیں چونکہ اهم صورت اختیار کر چکی تھیں لہٰذا وهاں ازهر کے اساتذہ و افاضل کے ذریعے بحث و تحقیق کا داسن پھیل گیا ۔ آخر چاروں بحث و تحقیق کا داسن پھیل گیا ۔ آخر چاروں مذاهب کے احکام یکجا هوے اور دس بارہ برس بہلے شیخ الازهر الشیخ محمود شلتوت نے فقہ بہلے شیخ الازهر الشیخ محمود شلتوت نے فقہ جعفری کو بھی قابل عمل ماننے کا اعلان کر دیا ۔

برصغیر میں انگریزوں نے عدالتی نظام جاری کیا تو نکاح، طلاق، خلع، میراث، وقف، هبه و وصیت میں فقه جعفری کے مسائل کسی تغیر و تبدل کے بغیر تسلیم کر لیے اور شیعیی سی مقدمات میں دونوں کی فقه کو فیصلے کی بنیاد قرار دیا ۔ چنانچه دارس قانون میں عام مضامین کے ساتھ شیعیی سی فقه کے آٹھ دس ابواب پڑھائے جانے لگے ۔ چونکه عدالت کی زبان انگریزی تھی اس لیے یه چونکه عدالت کی زبان انگریزی تھی اس لیے یه ابواب انگریزی ترجمے کے ذریعے متعارف ھوے .

عدالتوں میں آئے دن کے مقدموں اور فیصلوں اور مسلسل تجربوں نے قانون دانوں سے فقہ کی اهمیت اور معقولیت کا اعتراف کرایا ۔ ان لوگوں کے نزدیک:

(الف) جعفری فقه میں قانون نکاح و طلاق منطقی اور موجودہ قانون کی ضرورت کے مطابق ہے ۔ اسی بنا پر بعض شیعیی مسائل کو عام قانون کی شکل بھی دی گئی ہے، مثلًا طلاق میں شہادت اور وقفه کی شرط.

(ب) فقہ جعفسری میں گسواہی کے اصول و اوصاف جاسع اور معقول ہیں .

(ج) سیراث میں تقسیم ترکه کے اصول الاقرب فالاقرب واضح اور غیر پیچیدہ هیں اور بیٹی کو ترکه دے کر بعض مشکل خاندانی پیچیدگیوں کا (مصالح خاندان اور انسانی تکلیف کے مدنظر) ازاله کیا ہے اور موجودہ قانون کے ایک خلا کو بڑے پیمانے پر پر کر دیا ۔ اسی طرح زوجہ کو تمام ادلاک میں حصہ دیا اور اصل زمین کو تقسیم اور دوسرے خاندان میں جانے کی الجھنوں سے بچا کر دیچ صورت حال سے محفوظ کیا .

(د) وقف و وصیت و همبه کے مسائل بھی عموماً ترجیح کے مستحق مانے جاتے ہیں .

حقیقة فقه جعفری ایک مکمل قاندون هے، اس کے تحت مقدمات میں فیصلے آسان اور حق کا حصول سہل هدو جاتا هے فقه جعفری کا باب قضا و حدود میں عدلیه کی برتری تسلیم کرتا ہے ۔

انگریزوں کے دور میں آزاد قبائل، کرم، پارا چنار اور متعلقه ایجنسیوں میں شیعیوں کے لیے فقه جعفری کے قاضی مقرر کیے گئے تھے اور وھاں مدتوں یه نظام بحسن و خوبی جاری رھا ۔ آج کل بلتستان، گلگت وغیرہ میں شیعیوں کے تمام مقدمات ان کے علما فیصل کرتے ھیں، اس طرح موجودہ دور میں فقہ جہفری قانونی طور پر نافذ بھی ہے .

اکابر مجتهدین و ، قها : ائمه اثناعشر کے بعد "نوابین اربعه" : (۱) عثمان بن سعید (م بغداد حدود ۲۸۰ه)؛ (۲) محمد بن عثمان بن سعید (م بغداد ۲۸۰ه)؛ (۳) حسین بن روح (م بغداد ۲۳۹ه)؛ (۸) ابوالحسن علی بن محمد سمری (م ۲۲۹ه).

نوابین کے بعد اکابیر فقہا و سراجع: (۱) ثقة الاسلام، ابو جعفر، محمد بن یعقوب کلینی الرازی (م بغداد ۲ مه)، مؤلف الکافی؛ (۲) الشیخ الصدوق،

محمد بن على بن بابويه القمى (م رے ٣٨١هـ)؛ سؤلف من لا يحضره الفقيه؛ (٣) الشيخ المفيد، ابو عبدالله محمد بن نعمان التلعكيري (م بغداد ١٣ مره)، مؤلف المقنعة؛ (مم) علم الهدى، ابوالقاسم على بن حسين بن موسلي الموسوى (م بغداد ٣٣٦هـ)، مؤلف الشاني؛ (٥) ابوالفتح محمد بن على بن عثمان كراحكي (م و سمه ه)، مؤلف كتاب كنز الفوائد؛ (٦) شيخ الطائفه، مؤسس جامعة النجف الاشرف ابو جعفر محمد بن حسن بن على طوسي (م نجف ٢٠٨٥)، مؤلف كتاب الاستبصار و تهذيب الاحكام وغيره؛ (١) الشيخ الاجل الشيخ محمد بن شيخ الطائفه (م ١٩٣٨)؛ (٨) الشيخ ابو جعفر محمد بن ابي القاسم على بن محمد آملي طبري (م . ١٥٨٨) مؤلف كتاب بشارة المصطفى؛ (٩) الشيخ الفقيم، ابو على الفضل بن حسن بن فضل، طبرسی (م مشهد ۸۸۸۵)، مِـؤاف كتاب مجمع البيان في تفسير القرآن وغيره؛ (١٠) ابوالمكارم حمزه بن على، المعروف به ابن زهره حلبي (م حلب ٥٨٥ه)، مؤلف كتاب الغنية وغيره؛ (١١) إبن شهر آشوب، شيخ رشيد الدين ابو جعفر محمد بن على (م حلب ٥٨٨ه)، مؤلف كتاب المناقب وغيره؛ (١٢) شيخ ابن ادريس ابو عبدالله محمد بن احمد ابن ادريس حلِّي (م ٥٩٨ه)، مؤلف كتاب السَّرائر؛ (١٣) شيخ اجل، ابوالفضل شاذان بن جبرئيل قمى نزبل مدينة منوره (م ٢١٨ه)؛ (١١٨) نجيب الدين ابو ابراهيم محمد بن جعفر بن ابي البقاء هبةالله ابن نما حلى شيخ الفقها (م نجف ١٨٥ه)؛ (١٥) شيخ الفقيه، نجم الدين جعفر بن محمد بن جعفر المعروف به ابن نما حلى، مؤلف كتاب مثير الاحزان؛ (١٦) السيد الاجل، جمال الدين احمد بن موسى بن جعفر (م سيفيه حله ع١٢٥)، مؤلف كتاب البشرى؛ (١١) فلسفى، محقق طوسى، استاذ البشر، شيخ الاسلام، خواجه نصير الدين، محمد بن محمد بن حسن (م

كاظمين عرمه)، مؤلف تجريد الكلام وغيره؛ (١٨) شيخ الفقها، محقق حلى، جعفر بن حسن بن يحيى بن سعيد (م حله ٦٢٦ه)، مؤلف شرايع الاسلام؛ (١٩) آيـة الله، علامـهٔ حلى، شيخ جمال الدين ابو منصور حسن بن يوسف بن مطهر (م نجف ٢ ٦ ١٥)، مؤلف كتاب القواعد: (٢٠) نصير الدين كاشاني بغدادی حلی، علی بن محمد (م نجف ۵۵۵ه)؛ (۲۱) فيخر المحققين، ابو طالب محمد بن حسن بن يوسف بن مطهر حلى (م 221ه)، مؤلف كتاب شرح القواعد وغيره؛ (٢٢) سيد جليل، ابن معيه، تاج الدين، ابو عبدالله محمد بن قاسم بن حسين (م ٢٥٥ه مدفون نجف)؛ (۲۳) شهيد اول، ابو عبدالله محمد بن جمال الدين عاملي (م ٢٨٦ه)، سؤلف كتاب اللمعه والذَّكري وغيره؛ (س٢) شيخ فقيه، ابوالحسن زین الدین علی بن خازن حائری (م ۲۵۰)؛ (۲۵) فاضل مقداد، ابو عبدالله المقداد بن عبدالله بن محمد بن حسين (م بغداد ٢٠٨٥)، مؤلف كتاب كنز العرفان؛ (٢٦) جمال السالكين، ابوالعياش، احمد بن محمد بن فهذ حلی اسدی (م کربلا ۱۹۸۸)، مؤلف کتاب عدة الداعى؛ (٢١) شيخ شمس الدين محمد بن مكى عاملی، شامی (م . ۲ ۸ه)، مؤلف کتاب موجز النفیسی وغيره؛ (٢٨) ثقة الاسلام، محقق كركى، نور الدير. على بن عبد العالى عاملي (م ١٣٥هه)، مؤلف كتاب شرح القواعد؛ (٢٩) شميد ثاني، شيخ جليل زين الدين بن نور الدين على بن احمد (م ٢٦ وه)، مؤلف كتاب شرح اللمعة الدمشقية وغيره؛ (٣٠) عالم رباني مولانا احمد بن محمد اردبيلي (م ۴ ۹ ه، مدفون نجف)، مؤلف كتاب آيات الاحكام وغيره؛ (سم) عالم جليل، محمدعلي بن محمد بلاغي (م كربلا . . . ١ هـ)، مؤلف كتاب شرح اصول الكافي وغيره؛ (٣٢) شيخ جليل، جمال الدين ابو منصور حسن بن شهید ثانی (م ۱۰۱۱ه، مدفون جبع)، مؤلف کتاب

معالم الاصول؛ (٣٣) شيخ اسلام شيخ بهائي، محمد بن حسين بن عبدالصمد جبعي عاملي حارثي (م ١ ٠٣ ، ١ ه، مدفون مشهد)، مؤلف كتباب المخلاة وغيره؛ (سم) مجلسي اوّل، محمد تقي بن مقصود على (م . ١ . ٥)، مؤلف كتاب شرح من لا يحضره الفقيه؛ (٣٥) مولانا، محمد صالح مازندرانی (م ۱۰۸۰ه)، سؤلف كتاب شرح الكَاني؛ (٣٦) مربى الفقها والمحدثين، حسين بن جمال الدين محمد بن حسين خوانساري (م ١٠٩٨ هـ، مدفون اصفهان)، مؤلف كتباب شرح دروس وغيره؛ (m2) شيخ الاسلام والمسلمين، مجلسي ثاني، محمد باقر بن محمّد تقى (م اصفهان، ١١١هـ)، مؤلف بحاراًلانوار وغیره؛ (۳۸) فاضل هندی، شیخ جلیل، محمد بن حسن بن محمّد اصفهاني (م اصفهان ١٣٥ هـ)، مؤلف كتاب كشف اللثام وغيره؛ (وس) علامة الاوحد، شيخ احمد جزائري نجفي (م نجف ١١٥٠ه)، سؤلف كتاب قلائد الدرر؛ ( . م) عالم جليل، محقق آقا جمال الدين بن مولى حسين بن جمال الدين خوانسارى (م خونسار ١١٥٥ه)؛ (١٨) حكيم ستاله، اسمعيل بن محمد حسین بن محمد رضا مازندرانی خواجوی (م اصفهان ٣١١٤٣)، مؤلف كتاب شرح دعاء الصباح؛ (٣٢) محقق وحيد بهبهاني، محمّد باقر (م كربلا ١٢٠٨هـ)، مؤلف كتاب شرح مفاتيح و حاشيه مدارك ؛ (٣٣) آیة الله العلامه، صاحب کرامات کثیره و مآثر عظیمه، بحر العلوم، سيد محمد سهدى (م نجف ١٢١٢ه): (سرس) شیخ اکبر شیخ جعفر بن شیخ خضر جناجی نجفي، مؤلف كشف الغطاء؛ (٥٨) ميرزا قمى، ابوالقاسم بن محمّد حسن جيلاني قمي (م قم ١٣٣١ه)، مؤلف كتاب القوانين و جامع الشتات؛ (٣٦) مولانا، احمد بن مولانا مهدى النراق (م ١٢٨٨ه)، مؤلف كتاب معراج السعادة؛ (٢٨) فقيه كبير، شيخ محمد حسن نجفي (م نجف ٢٦٦هـ)، مؤلف كتاب جواهرالكلام؟ (٨٨) الشيخ المجدد، مرتضى بن محمد امين (م نجف

١٢٨١ه)، مؤلف الرسائل و المكاسب؛ (٩ م) العلامة الكبير، سيد محمَّد مهدى قزويني (م نجف ٢٠٠٠ه)؛ (٥٠) مولانا الجليل، محمّد بن محمّد باقر ايسرواني (م نجف ٢٠٠٦)؛ (٥١) السيد المجدد المجاهد، میرزا محمّد حسن شیرازی (م سامرّا ۲ سره، مدفون نجف)؛ (٥٢) الشيخ الفقيه، محمد حسن بن عبدالله المامقاني (م نجف ٣٠٣٠ه)؛ (٣٥) آيــة الله، ميرزا حسين المعروف بـ ميرزا خليل تهـراني (م نـجف ٩ ٣ ٢ م)؛ (١٨٥) استاذ العلما والفقها مربى الفضلاء اخوند خراسانی محمد کاظم (م نجف ۲ ۳ ۹ ه)، سؤلف كفاية الاصول؛ (٥٥) الفقيه الاكبر، سيد محمد كاظم يزدى (م نجف ١٣٣٥ه)، مؤلف العروة الوثقى؛ (٥٦) زعيم الكبير، مجاهد العظيم، البطل، ميرزا محمّد تقي الشيرازي (م كربلا ١٣٣٩ه)؛ (٥٥) شيخ الشريعة؛ فتح الله (م نجف ٩ ٣٣٩ه)؛ (٥٨) الشيخ المتبحر، عبدالله بن محمّد حسن المامقاني الرجالي (م نجف ١٣٥١ه)، مؤلف تنقيح المقال؛ (٥٩) المرجم الاكبر، مير زاحسين نائني (م نجف ١٣٥٥ه)؛ (٦٠) مجتهد اعظم، مجدد قم، الشيخ عبدالكريم الحائري (م قم ١٣٥٥)؛ (٦١) المرجع الاكبر، سيد ابوالحسن الاصفهاني (م بغداد ١٣٦٥ ه، مسدفون نجف، مؤلف وسيلة النجاة؛ (٦٢) مجدد الاصول، الشيخ ضياء الدين العراقي (م نجف ٢٣٦٦ه)، مؤلف المقالات؛ (٣٦) المرجع الاكبر، سيد حسين بمروجردي (م قم . ١٣٨ ه)، مؤلف جامع الاحكام؛ (١٣٨) المرجع الوحيد، سيد محسن الحكيم (م بغداد، . ٩ ٣ م، مدفون نجف)، مؤلف مستمسك عروة الوثقي.

(د) برصغیر کے مراجم: حدیث کی کتابوں اور رجال کے قدیم مآخذ میں متعدد رواۃ و محدثین کے ناموں میں ان کے وطنوں کے حوالے کابلی و سندھی کے ساتھ موجود ھیں اسلامی علوم کی ترویج و اشاعت کے بعد ٹھٹد، ملتان، کشمیر، دہلی، جون پور،

مرشد آباد، مدراس، کهمبات اور دکن مین شیعیون کی سندھبی رہنمائی کے لیے، مکمہ، مدینمہ، بحران اور بصرة و ايران سے علما آتے رہے، ليكن سیاسی اتار چڑھاؤ نے تاریخ کا یہ حصہ ہم تک پہنچنر نہ دیا۔ مغلوں کے دور شباب اور اکبر کے عہد میں ذرا ٹھیراؤ پیدا هوا اور فقه و فقہا کے چرچے ہوئے ۔ اس زمانے میں دکن کی ریاستیں اور مغل حکومت کے بڑے بڑے و مین درس و تدریس، تصنیف و تالیف کا سلسلمه قائم هوا، لیکن جہانگیر کے دور میں قاضی نور اللہ الشہید کی وفات کے بعد صورت حال کم و بیش سو سال تک دگر گوں رھی ۔ پھر مرشد آباد، ڈھا که، حیدر آباد اور لکھنٹو اس کے بعد چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں شیعیوں کو سیاسی برتری حاصل ہوگئی، لہٰذا گزشته صدی تک سینکڑوں علما و فیقہا اس سرزمین پر پیدا هوے اور آهسته آهسته لکھنؤ فقه کا سرکز بن گیا ۔ هم تفصیل میں نہیں جانا چاهتے، ارباب نظر کو اس سلسلے میں تذکرہ فقہا کی طرف رجوع کرنا چاهیے ۔ سردست ایے مختصر سی فہرست ملاحظه فرمائين.

(۱) ملاعلی، (م کهمبات حدود ۵۰۵) (۲) ملا سید شاه محمد طاهر بن مهدی (م احمد نگر حدود ۲۵۹ه)؛ (۳) قاضی ملا احمد نهمهوی (م لاهور ۴۵۹ه)؛ (۳) ملا فتح الله شدیرازی (م گجرات (پنجاب) ۹۹ه)؛ (۵) قاضی نور الله شوستری، شهید ثالث (م آگره ۱۰۱ه)؛ (۲) ملا سید شریف بن نور الله الشهید، (م آگره ۲۰۱ه)؛ (۲) ملا سید شریف محمد مومن، پیشوالے اعظم دکن (م حیدرآباد دکن محمد مومن، پیشوالے اعظم دکن (م حیدرآباد دکن (م آگره ۱۰۰ه)؛ (۸) ملا علاء الدوله بن نور الله الشهید، (م آگره حدود ۵۰۱ه)؛ (۹) ملا محمد شفیع، (م آگره حدود ۵۰۱ه)؛ (۹) ملا محمد شفیع، شفیعایزدی (م گوالیار ۱۸۰۱ه)؛ (۱۰) نظام الدین احمد بن محمد معصوم شیرازی ددنی (م حیدرآباد دکن

١٨٠١ه)؛ (١١٠) ابن خاتون العاملي، شمس الدين أبوالمعالى محمد بن على العينائي (م حيدرآباد دكس حدود . . . ١ (١٠٠) شيخ جعفر بن كمال الدين البحريني (م حيدر آباد د كن ١٠٨٨)؛ (١٣) شيخ اجمد بين طالح السخريسي (م ١١٢٨)، بعمد ورنگ رئيب شيراز جلي گئتے اور وهيں وفات پائي؛ (س) سید علی خان مدنی (م ۱۱۸۰ه)، حیدر آباد سے مجرت کرکے شیراز چلر گئر؛ (۱۵) ملا محمد سعید اشرف مازندرانی (م بونگیر، بهار ۱۱۱۹ه)؛ (۱۹) ملا محمد رفيع باذل بن مرزا محمود مشهدى (م دہلی سرم ر ر ه) ير ( ع ر ) ملا اسد الله بن ملک برخوردار، مکلی (سنده) ۱۳۲۱ مه (۱۸) شیخ محمد على حزيل جيلاني اصفهاني (م ينارس ، ١١٨ ه)؛ (و ١) ملا محمد عسكري جون پوري (م جون پور . ١٠١٥)؛ (٢٠) سيد قمر الدين اورنگ آبادي (م ١٩٥٥)؛ (٢١) ملا بادشاه، محمد على كشميري (م فيض آباد حدود ۱۲۱۲ه)؛ (۲۲) غفران مآب سيد دلدار على، (م لكهنؤ ١٢٨٥)؛ (٢٣) سيد العلما سيد حسين بن دلدار على (م لكهنؤ ١٢٦٨ه) (١٨٠٠) مالا محمد جـواد بـن ملّا محمد عـلى كشميرى (م فيض آباد مريم ره)؛ (٢٥) سلطان العلما سيد محمد بن دلدار على (م لكهنؤ ١٢٨٣ه)؛ (٢٦) مفتى محمد عياس شوستری جزائری، (م لکھنؤ ۲ مرم) (۲۷) تاج العلما سيد على محمد (م لكهنؤ ﴿ ﴿ أَمَّ إِهُ ) ﴿ (٢٠٨) ﴿ سيد ابوالحسن رضوى كشميرى اكهلوى المعروف به سيد ابو صاحب (م كربلام ١٣١٨)؛ (١٩) مرجع اعلى، مير آغا، سيد محمد مصطفى لكهنوي (م لكهنؤ ٣٠٣ه)؛ (٣٠) ابوالقاسم رضوي حائري (م لاهور م ١٣٢٨)؛ (٣١) ممتاز العلم سيد محمد تيق لكهنوى (م لكهنؤ ٢٦٦)؛ (٣٢) باقر العلوم سيد محمد باقر لكهنوي (م كويلا ٢ برس ه)؛ (سس) قدوة العلماسيد آقا حسن لكهنوي (م لكهنؤ ٨٣٠٠ ه)؛

(۱۹۳) سید حشمت علی خیر الله پوری (م خیرالله پور، (نارووال) ۱۳۵۰ه)؛ (۱۳۵) نجم العلما سید نجم الحسن اسروهوی (م لکهنؤ ۱۳۵۰ه)؛ (۱۳۹ ها)؛ (۱۳۹ ناصر الملت سید ناصر حسین کنتوری لکهنوی (م لکهنؤ ۱۳۹۱ه)؛ (۱۳۹ شمس العلما سید علی الحائری لاهوری (م لاهور ۱۳۳۱ه)؛ (۱۳۸ فقیه اعظم، سید سبط حسین جائسی لکهنوی (م جون پور اعظم، سید سبط حسین جائسی لکهنوی (م جون پور ام لاهنؤ ۱۳۸۱ه)؛ (۱۳۸ سعید الملت سید محمد (۱۳۸ سعید بن ناصر الملت (م ۱۳۸۸ه) مدوری آگره)؛ (۱۳۸ مخمد علی بن مفتی سید احمد علی بن مفتی محمد عباس (م لکهنؤ ۱۳۸۹ه).

مآخذ: مقالر کے حصة الف کے: (١) سيد حسن الصدر : تاسيس الشيعة لعاوم الاسلام، عراق ٢٥٠ ه؛ (٢) وهي مصنف: الشيعة و فنون الاسلام، صيدا، ١٣٨٦ه؛ (٣) سيد محسن الامين العاملي: أعيان الشيعة (بحث تاريخ فقه و طبقات فقها)، بيروت ١٩٥١ء، جلد ١؛ (س) مرتضى حسين فاضل: ترجمه و حواشي اعيان الشيعة (مخطوطه)، جلد ١؛ (٥) محمّد سهدى الأصفى: تاريخ الفقه الشيعي، مقدمة اللمعه و شرح اللمعة الدمشقيه، نجف ١٣٨٦ه؛ (٦) محمد تنتي الحكيم : الاصول العامة للفقة المقارن، بيروت ٩٩٠ ء؛ (٤) اسد حيدر: الاسام الصادق و المذاهب الاربعه، مطبوعة نـجف؛ (٨) باقدر شريف القرشي : حياة الامام موسى ابن جعفر، نجف ١٩٥٨ ع، ١٩٦٠ عن (٩) على دواني: هزارة ابو جعفر الطوسي، تمران م ١٩٤٥؛ (١٠) عبدالحسين شرف الدين: المراجعات، مطبوعهٔ نجف، بار ششم؛ (١١) مرتضى حسين فاضل: تاريخ تدوین حدیث، راولپنڈی ۱۹۵،ء؛ (۱۲) سحقیق حلی: شرّائع الاسلام، مطبوعة لكهنؤ؛ (١٣) شيخ محمد حسن: جواهر الكلام، مطبوعة نجف و ايران، بار اوّل؛ (س) سيد محمد جواد : مفتاح الكرامة، مطبوعة دمشق، بار اول؛ (١٥) سبر على طباطبائي و رياض المسائل، مطبوعة ايران، بار اول؛

(١٦) ابو جعفر الصدوق: من لا يتحضره الفقيه، طبع جديد؛ (١٤) وهي مصنف: معانى الاخبار، تهران ١٣٩١ه؛ (١٨) وهي مصنف : عَلَلَ الشَّرايُّعِ، نَجِفُ ١٩٦٣ء؛ (١٩) ابن النديم : الفهرست، قاهره ١٣٨٨ه؛ (٠٠) ابوالعباس احمد النجاشي: كتاب الرجال، بمبئي ١٣١٤؛ (٢١) ابو جعفر الطوسى: رجال الطوسى، نجف ١٣٨١ه؛ (٢٢) وهي مصنف: الفهرست الطوسي، كلكته ١٤١١ه؛ (٣٣) سيَّد محمَّد كاظم يزدى : عروة الوثقي سع فيتاوات أعلام، قم ١٣٨٨ه؛ (٣٦) شيخ احمد بن عبدالحميد العباسي: عمدة الاخبار في مدينة المختار، مطبوعة قاهره، بارسوم؛ (٢٥) سيد حسين البراق: تاريخ الكوفه، نجف ١٩٩٠؛ (٢٦) جعفر بن الشيخ آل محبوبه بماضى النجف و حاضرها، صيدا ١٣٥٣ه؛ (٢٤) محمد حسن بن محمد تقى : الحديقة الرضوية تاريخ خراسان، خراسان ١٣٩٩؛ (٢٨) سيَّد صالح الشهرستاني: قم و جامعتها العلمية الدينيه، در مجلة الرفان، صيدا رمضان ١٣٨٨ه؛ (٢٩) السيد محمد السيد على ؛ الاشعريون في تاريخ قم، در مجلة الهادى، قم جمادی الاولی ۱۳۹۲ه؛ (۳۰) سید صادق گوهرین: شمرح احوال حجة الحق بو على سيسنا (تاريخ رے کے لير)، تبهران ١٣٣١ه ش؛ (٣١) شيخ اسمعيل : جنة النعيم في احدوال سيدنا عبدالعظيم (رم كے ليم)، بار اوَّل ۱۲۹۸؛ (۳۲) مرتضى حسين فاضل: سفر ناسة حج و زیارات (تاریخ مدارس فقه کے لیے)، مخطوطه؛ (۳۳) وهي مصنف : اجتماد، مقاله در مجلة الواعظ، لكهنؤ مارچ ٠ ١٩٩٠ ع؛ (٣٨) شيخ عباس قمى: منتهى الآمال: تهران و ١٣٠ هـ ( ٣٥) عماد الدّين حسين اصفهاني: مجموعة زندكاني چـمارده معصوم، تـم-ران ۱۳۳۱هش، ج ۲: (۲٦) محسن الامين: اعيان الشيعة، بيروت . ١٩٩٠ع، ٣: ٢: (٣٥) الحمد بن حجر هيثمي : الصواعق المحرقه، قاهره ١٩٦٥ع: (سم) محى الدين زور: حيات سير سحمد سؤس، حيدرآباد دكن، بار دوم؛ (۳۹) سرتضى حسين فاضل : حياتُ حكيم، لاهور ۱۹۲۹ء و انگریزی ترجمه، کراچی ۱۹۲۸ء؛

(۱۳) وهی سصنف: تذکرهٔ علما مه شیعه، (مخطوطه)؛

(۱۳) محمد حسین اوگانوی: تذکره بریها تاریخ سادات و علما،

مطبوعهٔ ده لی، بار اول؛ (۲۳) آغا سهدی: تاریخ ساطان العلما،

کراچی ۱۹۹ے؛ (۳۳) حرست علی : سوانح قاسمی

(ابو القاسم حاذری لاهوری)، لاهور س ۱۳۰۰؛ (سس)

احمد الحسینی: الاسام الحکیم، نجف سه ۱۳۸۵؛ (سس)

سید احمد : ورث الانبیا، لکهنو ۲۳۳۱ه؛ (سس)

مرتضی حسین فاضل: رساله فی احوال ملا احمد الشتوی

مرتضی حسین فاضل: رساله فی احوال ملا احمد الشتوی

شهید، اکال گڑه (شیخوبوره) ۲۱۹؛ (۸س) شخ سحمد

شهید، اکال گڑه (شیخوبوره) ۲۱۹ء؛ (۸س) شخ سحمد

ربحث الاجتماد والتقلید)؛ (۹س) عبدالحسین شرف الدین؛

النص والاجتماد، نجف ۱۳۹۹ء؛ (۵) هاشم معروف

الحسنی: تاریخ الفته الجعفری، مطبوعهٔ بیروت.

مآخذ: مقالے کے حصہ ب کے: (١) محمد باقر الصدر: الانسان المعاصر و المشكلة الاجتماعيده، نجف ١٣٨٨ه؛ (٢) وهي سصنف: فلسفتنا، بيروت . ١٩٤٠ (٣) وهي مصنف: اقتصادنا، مطبوعهٔ بيروت؛ (س) توفيق الفكيكي: الراعى والرعيه شرح عهد الاسام على لمالك الاشتر، بغداد ١٣٨٣ه؛ (٥) ذاكثر جواد تارا ؛ فلسفة حقوق و احكام در اسلام، تهران ۱۳۳۵ ش؛ (٦) سعمد سنگلجي: آئين دادرسي در اسلام، تسمران ۱۳۲۹ ش؛ (١) زين العابدين : حتوق در اسلام، تهران ۱۳۳۹ ش؛ (۸) ڈاکٹر موسی جوان : مَبَانَي حقوق، تهران ١٣٢٦ ش؛ (٩) سيَّد روح الله التخميني: حكوست اسلامي، نجف ١٣٨٩هـ؛ (١٠) مقالات الموتمر الاسلامي، مطبوعة لاهور؛ (١١) شيخ جواد مغنيه : الفقه على مذاهب الخسمة، مطبوعة بيروت؛ (١٢) مهدى هادوی : طلاق و تجدد، تهران . ۲۸ هـ (۱۳) معمد تقی الحكيم: الزواج الموقت و دوره في حل مشكلات الجنس، بيروت ٣٠٩١ع؛ (١٨) وهي سصنف: أصول العامة للفيَّة المقارن، بیروت ۹۳ و ۱ ع؛ (۱۵) رشدی محمد عرسان علیان : العقل عند الشيعة الامامية، بغداد ٢١٩٤؛ (١٦) هاشم

(سید سرتضی حسین فاضل)

فِقير: وه شخص جو حاجت مند هو، خواه مادّی خواه روحانی اعتبار سے، لهٰذا ضد هے غنی، یعنی فارغ البال اور امیر کی، اس کے ساتھ عموماً مسکین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وه شخص جو بے حد خسته حال هو ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ امام ابو حنیفه کے نزدیک فقیر وه هے جس کے پاس کچھ تھوڑا بہت هو اور مسکین وه هے جو بالکل نادار هو، لیکن امام الشافعی کے اس کے برعکس لکھا ہے اور ابن العربی نے ان دونوں لفظوں کو هم معنی قرار دیا ہے]۔ ایک اور لفظ سائل ہے جس کے معنی قرار دیا ہے]۔ ایک اور لفظ سائل ہے جس کے معنی هیں بھکاری یا سوالی۔ چنانچه قرآن مجید میں آیا ہے که انسان اللہ کے حاجت مند (فقرا) اور میں آیا ہے که انسان اللہ کے حاجت مند (فقرا) اور

[بایها النّاس انته الفُقراء الله و الله هو الله هو الله هو الله عنى الْعَدِيدُ (۲۵ [فاطر]: ۱۵) = لوگو تم الله كل طرف معتاج هو اور الله وهي ه جو سب سه مستغنى اور سب خوبيوں كا مالك سے] ۔ گويا فقير سے يه مفہوم بهى نكلتا هے كه اسے خدا كے سامنے حاجت روائى كے ليے هاتھ بڑهانا اور خدا هى هى هى هى هر هر طرح سے تـوكل كرنا پڑتا هے ـ [چنانچه هي هي هـر هر طرح سے تـوكل كرنا پڑتا هے ـ [چنانچه

شبلی کا قول ہے کہ: "اَلْفَقَیْرُ مَنْ لَا یَسْتَغْنَی بِشَیْء دُونِ الله" = فقیر وہ ہے جو خدا کے سوا اور کسی ذریعے سے مستغنی نہیں ہوتا] ۔ مسلم ممالک میں لفظ فقیر عمومًا سائل، درویش [یا نادار] کے لیے استعمال ہوتا ہے [رک بید درویش؛ نیبز دیکھیے استعمال ہوتا ہے [رک بید درویش؛ نیبز دیکھیے صلی الله علیه وآله وسلم سے جو ید حدیث منسوب ہے صلی الله علیه وآله وسلم سے جو ید حدیث منسوب ہے کہ اَلْفَدُر فَخْرِی ("فقر میرا فخر ہے") اس سے اس درویشی طریقے کو تقویت ملی ہے ۔ یورپی زبانوں میں اس لفظ کے مفہوم کو وسعت دے کر اس سے مندوستانی سادھو اور جوگی بھی مراد لیے جاتے ھیں، اس کی مطابقت ہیکن انگریزی لفظ Fáker [جعلساز] سے اس کی مطابقت گمراه کین ہے ، دیکھیے آئیز دیکھیے آڑا، لائیڈن، گمراه کین ہے ، دیکھیے (آڑا، لائیڈن، اور Century Dictionary؛ [نیز دیکھیے آڑا، لائیڈن، بار دوم، بذیل مادّه فقیر] .

[فقر ایک نهایت هی وسیع اور بلیغ اصطلاح هے، اس کا تعلق خارج سے بهی هے اور باطن سے بهی ۔ فقر ایک اخلاق رویه هے اور متاع دنیوی کے تعلق میں ایک انداز نظر بهی، جو دنیا داری، خود غرضی، زرپرتی اور استحصال سے بچاتا هے۔ حدیث مذکورہ بالا میں جس فقر کو آنحضرت صلّی الله علیه وآله وسام نے فخر فرمایا هے اس سے مراد یهی شعوری بےنیازی هے جو متاع دنیوی پر دسترس هونے کے باوجود، انسان کو دل کی تونگری عطا کرتی هے ۔ مال وجاه کی هوس اور اس کی خاطر ظلم، تعلّی، غصب ملمع سازی ۔ یه سب رذائل فقر سے دور هوئے ملمع سازی ۔ یه سب رذائل فقر سے دور هوے

صوفیانه شخصی رویے کے علاوہ، اقبال نے اپنی کتابوں میں اسے ایک اجتماعی رویه (فضیلت) بھی قرار دیا ہے .

ایک دوسری حدیث : وَكَادَ الْفَـقُـرُ اَنْ یَكُونَ

کُفرا اس میں محض ہے زری اور افلاس سراد ہے — یہ خارجی حالت ہے، لیکن جب بذکورہ بالا باطنی کیفیت کسی کے دل میں (بوجه ریاضت قلبی و ذکر و فکر) پیدا ہو جاتی ہے تو قلب مطمئن ہو جاتا ہے اور مال و ملکیت کے بارے میں ہے نیازی پیدا ہو جاتی ہے اور مال و ملکیت کے بارے میں ہے نیازی پیدا ہو جاتی ہے].

مَآخِدُ: مَنْ مَقَالُهُ مِينَ آ خِكْمِ هَيْنَ .

[و اداره]) D. B. MACDONALD)

فقیر : شمس الدین نام، دہلی کے ایک نامور عالم، ادیب اور شاعر؛ ۱۱۱۵ ه/۳، ۱۷ میں پیدا هوے ـ والد نسلًا عباسي اور والدہ علوي تهيں اور ان کا گھرانا احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ شمس الدين فقير تے علمي اور ديني ماحول ميں تعلیم و تربیت حاصل کی . . ۱۱۸۰ میں وہ ترک دنیا کر کے اورنگ آباد (دکن) چلے گئے، جہاں سے پانچ سال بعد قراباش خان اسید کے ساتھ واپس آئے۔ چند روز عماد الملک کی رفاقت میں رہے اور پھر دوباره گوشه نشین هو کر آگرے میں جا بیٹھے ۔ ١١٧٥ه مين وه لكهنؤ چلر گئر اور وهال سے . ۱۱۸ ه میں نجف و کربلا کی زیــارت کو روانه ھو ہے ۔ دوران سفر میں انھوں نے مسقط میں قیام کیا۔ جمال سے شاہ نصیر کے ساتھ خط و کتابت کرتے رہے۔ ۱۱۸۳هم/۱۱۸۳ء میں زیارات سے واپس آ رہے تھے کہ کشی کے ایک حادثے میں انتقال کیا (استیاز علی عرشی: مقدسهٔ دستور الفصاحت، ص ٦٨؛ تذكرهٔ بع بها، ص ١٨٤؛ نجوم السماء، ص ۲۹۵ - عبدالحي نے سن وفات . ١٤٠ ه نقل كيا (نرهة الخواطر، ٦٠٠٠)، لیکن اول الذکر صحیح ہے، جس کے بارے میں کچه حوالر مثنوی در مکنون میں ملتر ہیں .

شمس الدین نقیر برصغیر پاک و هند میں استاد معانی و بیان و عروض کی حیثیت سے بہت مشہور

هوے ان کی کتاب حدائق البلاغة (فارسی؛ تالیف: موے ان کی کتاب حدائق البلاغة (فارسی؛ تالیف: ۱۲۸ داخل در ۱۷۵۸ می دیگر قابل ذکر تصانیف داخل نصاب هے ان کی دیگر قابل ذکر تصانیف خلاصة البدیع، الوافیه فی العروض والقافیه، مثنوی مشنوی مشنوی در مکنون، مثنوی حسن وعشق، اور دیوان هیں .

مآخل: (۱) محمد على: نجوم السماء، مطبوعة لكهنؤ؛ (۲) مير حسن: تذكرهٔ شعرائ اردو، مطبوعة ديلى؛ (۳) محمد حسين: تذكرهٔ بي بها، مطبوعة ديلى؛ (۳) عبدالحي: نرهة الخواطر، مطبوعة حيدر آباد (دكن)؛ (۵) احمد على يكتا: دستور الفصاحت، مطبوعة رام پور (بالخصوص متدمه، از امتياز على عرشى).

(مرتضی حسین فاضل)

فقير الله : جلال آبادي ثـم شكارپوري؛ شاه \* فقير الله بن عبد الرّحمٰن حنفي الرّتاسي، جلال آبادي ثمّ شکارپوری، ایک صاحب کراست و ریاضت بزرگ تهر ـ جیسا که انهوں نے خود بتایا ہے وہ قصبه روتاس کے ایک قریشی ہاشمی گھرانے میں پیدا ہوے ـ وہ افغانستان کے مشرق علاقے کے ضلع جلال آباد کے ایک گاؤں حصارک میں سکونت پذیر تھے۔ تحصیل علم اور مراتب ریاضت کو طرے کرکے بیت اللہ شریف کے حج اور مذینہ منقرہ کی زیارت کو گئے ۔ واپس آکرانھوں نے نقشہندی طریقےمیں شیخ محمّد مسعودہ پشاوری کے هاتھ پر بیعت کی جو شیخ محمد سعید لاھوری کے مرید تھے ۔ شیخ محمد سعید ج نے شیخ سعد الله كي وساطت سير حضرت مجدد الله ثاني سرهندي کے خلیفه حضرت آدم " بنوری سے فیض حاصل کیا تھا، شاہ فقیر اللہ کو اس کے علاوہ طریقۂ قادریّہ کی اجازت بھی حاصل تھی ۔ وہ احمد شاہ درانی کے عمد کے مشہور عالموں اور زاهدوں میں سے هیں۔ اس عمد میں وہ شکار پور سندہ میں بہت بااثر و رسوخ اور ھر دل عزیز تھے، چنانچہ شاہ نقیر اللہ کے مکتوبات

میں بہت سے خط ایسے هیں جو احمد شاہ درانی، نصیر خان بلوچ، شاہ ولی خان صدر اعظم، شہزادہ سلیمان ولی عہد احمد شاہ درآنی اور هندوستان کے اس دور کے مشاهیر اور علما کو لکھے گئے تھے، شاہ فقیر اللہ نے ۱۹۵ء میں شکار پور کے مقام پر وفات پائی ۔ ان کا مزار آج تک مشہور ہے جہاں لوگ زیارت کے لیے جاتے هیں ۔ انھوں نے عربی فارسی اور پشتو میں بہت سی تالیفات چھوڑی هیں جن سے علمی اور روحانی حیثیت سے ان کا بلند مقام ظاهر هوتا هے ۔ ان کی تصانیف میں سے زیادہ مشہور یہ هیں:

(١) فتح الجميل في مدارج التكميل، تصوف و سلوک کے موضوع پر (عربی میں)؛ (۲) برا هین النّجات من مصائب الدنيا و العرصات (عربي مين)؛ (m) فيوضات النهيَّه (فارسي مين)؛ (س) طريق الارشاد في تكميل المؤمنين والأولاد (عربي مين)؛ (٥) منتخب الاصول در علم اصول فقه؛ (٦) وثيقة الاكابر (عربی میں)، علم حدیث کی اسناد کے سوضوع پر، تاليف . ١ ، ١ ، ه ، مخطوطه ، دركتاب خانه اسلاميه كالج پشاور، عدد ٥٥٣؛ (٥) قطب الأرشاد يا مدارج عاليـه در فقه و تصوف و اسرار و اخلاق، مخطوطه، در كتاب خانه اسلاسيه كالبج پشاور، عدد ٩٠٩: (۸) فتوحات غیبیة، صوفیه کے عقائد کی شرح (فارسی مين)؛ (٩) جواهر الاوراد (عربي مين)؛ (١٠) قصیدہ مبرورہ (عربی میں) جو انھوں نے مدینۂ منورہ میں حضرت نبی کریم صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم کے روض پر کھڑے ہو کر نظم کیا؛ (۱۱) کتاب الأزْهار في تُبُوت الآثار (عربي مين)؛ (١٢) محمود الاوراد (عربي مين)؛ (١٣) فوائد فقير الله (پشتو میں)؛ (۱۲) مکتوبات، مشتمل بر . وس صفحات (فارسی اور عربی مین) \_ ان مکتوبات مین انھوں نے تصوف و طریقت کے نہایت ھی باریک

اور پیچیدہ مسائل پر بحثیں لکھی ہیں جن سے ان کا تبحّر علمی ظاہر ہوتا ہے ۔ اس کے علاوہ بہت سے مکتوب ایسے ہیں جو افغان اور بلوچ حکمرانوں اور سرداروں کو لکھے گئے تھے ۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے ارادات و عقیدت کا دائرہ اور ان کے روحانی اثر و نفوذ کا حلقہ کس قدر وسیع تھا .

مآخذ: (۱) حبیبی: مقدمه لوْی احمد شاه بابا، کابل ۱۹۳۹ء؛ (۲) محمد فاضل انصاری: مکتوبات شاه فقیر الله، مطبوعهٔ لاهور؛ (۳) حبیبی: تاریخچه شعر پشتو، قندهار ۱۹۳۵؛ (۳) عبدالرّحیم پشاوری: لَّبابُ المعارف، آگره ۱۹۱۸ء؛ (۵) صدیق الله: مختصر تاریخ ادب پشتو، کابل ۱۹۳۹ء؛ (۵) عبدالغفور: علما نفغان کے بارے کابل ۱۹۳۹ء؛ (۲) عبدالغفور: علما نفغان کے بارے میں ایک مضمون جو جریده طلوع افغان، قندهار ۱۹۳۱ء میں چھپا؛ (۷) عبدالحکیم رُسْتاقی: سکینة الفضلاء، دہلی

## (عبدالحي حبيبي افغاني)

فَقَيْر محمَّد كُويا : حسام الـدولــه نــواب فقیر محمد خاں گویا، لکھنؤ کے رئیس، فوج شاھی کے رسالدار، اپنر زمانے کے نامور عالم اور شاعر \_ وہ ناسخ [رک باں] اور ان کے شاگرد رشید خواجہ وزير سے اصلاح ليتے تھر اور صاحب ديوان تھر، ليكن ان كا ديوان ان كي وفات (١٠٦٦ه/١٥٨ع) کے ایک عرصه بعد مطبع نول کشور سے شائع هوا. گویدا کی شمرت زیداده تر آن کی تصنیف بستان حکمت کی مرهون منت ہے، جو انوار سمیلی کا ترجمه ہے ۔ اس میں انھوں نے کہیں ایجاز سے اور کہیں اطناب سے کام لیا ہے، جس سے یہ محض لفظى ترجمه نهين رهات عربي فارسى الفاظ و امثال کی بهرسار کی وجه سے اگرچه اس کی زبان سلیس اور شگفته نهیں رهی، تاهم اس کا اسلوب اس زمانے سے هَ كُو هِي اور سرور [رك بآن] كي فسانة عجائب کی طرح مقفی و مسجع نہیں۔ گویا نے اسے ۱۲۵۱ھ

میں پایهٔ تکمیل کو پہنجایا۔ یه کتاب ۱۲۹۰ه/ ۱۲۹۵ میں شائع هوئی اور ایک زمانے تک بڑی مقبول رهی .

[اداره]

فقیری: قالقاند لنلی، دسوبی صدی هجری کے وسط/سولهویی صدی عیسوی کا ایک ترک شاعر ۔ اس کی زندگی کے حالات بہت کم دستیاب هیں ۔ تذکرہ نویسوں نے جو مختصر سے احوال لکھے هیں، ان سے پتا چلتا ہے کہ اس کی ولادت قالقاندلن (Tatova) بتصحح [Tétovo] میں هوئی تهی، جو اَسْکُوْب بتصحح (Skopje) کے متصل ایک قصبه هے ۔ وہ ایک غریب خاندان کا خوش باش اور تن آسان فرد تھا ۔ اسے حاہ طلبی کی آرزو نه تھی اور اس نے نوعمری میں وفات پائی جب که وہ زیر تعلیم تھا .

فقیری ایک 'شهر انگیز' [شهر آشوب کی استدائی صورت] اور ایک ساق نامے کا مصنف ہے۔ اس کی غزلیات تذکرہ نویسوں اور مجامع میں منتشر هیں، لیکن ان میں کوئی ندرت نهیں ۔ اس کی شهرت کا دار ومدار اس کی تصنیف رسالۂ تعریفات (مکتوبه کا دار ومدار اس کی تصنیف رسالۂ تعریفات (مکتوبه روایت اور اسلوب بیان کی پیروی کی گئی ہے۔ روایت اور اسلوب بیان کی پیروی کی گئی ہے۔ یہ رسالۂ مختصر خاکوں کا مجموعہ ہے، جس میں ایک سو انسٹ ہو فصلیں هیں ۔ اس میں مختلف ایک سو انسٹ ہو فصلیں هیں ۔ اس میں مختلف عہدے داروں، کاریگروں اور مملکت عثمانیہ کے دیگر اشخاص کی سیرت اور کردار کی جھلک دیگر اشخاص کی سیرت اور کردار کی جھلک طنز کا نادر نمونہ ہے ۔ یہ رسالۂ ترکی ادب میں معاشرتی طنز کا نادر نمونہ ہے ۔ فقیری نے تین ابیات میں،

مشہور اور گمنام اشخاص کی جو خصوصیات بیان کی ہیں، وہ مختصر ہونے کے باوجود نہایت واضح اور روشن ہیں .

رسالر کے مقدمر میں حمد باری تعالی، نعت نبي كريم صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أور خلفاهِ واشدين کے سناقب اور حکمران وقت سلیمان اعظم سے اظہار عقیدت کے بعد فقیری نے اعلٰی عمدے داروں، وزیروں اور دوسرے طبیقات کے افیراد کے اوصاف بیان کیر هیں ۔ وزیر "ملک و ملت کا مددگار اور ناظم ہے"۔ قاضیوں کے نزدیک قضاۃ عسکر معتوب هیں کیونکہ وہ انعام و اکرام سے بعض لوگوں کے لیر حیات بخش اور بعض کے لیر جان لیوا ھیں ۔ ''دفتر دار بعض اشخاص کے کاروبار کو فروغ دیتر هیں جب که بعض افراد کو ٹالتر اور دھوکه اور فریب دیتے هیں"، بے او زار کسانوں کی طرح گزر بسر کرتے میں اور امراکی مجالس کے لیے شاندار دیوان خانے قائم کرتے ہیں ۔ بعض کے انصاف سے ملک خوشحال ہوتا ہے اور ان کے ظلم و تعدّی سے دنيا تماه حال هوتي هے .

اس کے علاوہ فقیری مختصر، لیکن موزوں الفاظ میں سولت، سلحدار، چاؤش، اولاق، بی چری اور موالی وغیرہ کے اعمال کا جائےرہ لیتا ہے اور مختلف پیشوں سے وابستہ افراد، مثلاً وارث علوم نبوی م، یعنی مدرس، حریص، معید اور رشوت خور نائب وغیرہ کے متعلق ناقدانہ رائے کا اظہار کرتا ہے۔ اس نے منصوب (نئے ملازم) کی شادمانی اور معزول کے غم و اندوہ اور ملازم (امیدوار) کے انتظار کی کسک، مخلص اور منافق شیخ کا فرق، ریاکار اور نفع کے امیدوار واعظ کا خاکہ نہایت بلیغ الفاظ میں کھینچا ہے۔ اس میں امام، موذن، حافظ، کاتب، شاعر، بھلے مانس، حسینه، محبوبه کے خاوند اور رقیب کی وصف نگاری بھی شامل ہے۔ اس توصیف میں صنعتوں،

عدد ۲۷):

(FAIR IZ)

فقيق (Figuig Figig): مراكش كا ايك \* نخلستان جو عَیْن سفرۃ سے چھہتر میل جنوب اور بنی انیف کی [سابقه] فرانسیسی چوکی سے تین میل مغرب میں (۳۲ درجے ۱۸ دقیقے اور ۵۳ انہ عرض بلد شمالی اور ۱ درجر ۲۹ دقیقر اور ۵۰ انچ طول بلد مغربی (گرینوچ) پر واقع ہے۔ مدت تک اس کے دروازمے اہل یورپ پر بند رہے اور یہاں صرف دو سیّاح Rohlfs اور Schaudt آسکے ـ عملی طور پر اس علاقر کے بارے میں علم ان معلومات كى بدولت هوا جو [فرانسيسي] محكمة امور وطني (Service des Affaies Indigénes) نے جمع کی تھیں۔ بیسویں صدی کے آغاز تک اس پر ایک حد تک یردهٔ راز پڑا رھا۔ اس کے بعد صحراے اعظم میں فرانسیسی مقبوضات کی ترق، عمد نامهٔ مراکش کی تکمیل اور ریلوے لائن کے بچھ جانے سے راز اٹھ گیا اور سیاحوں کے لیے بھی فقیق میں داخل ہونا ممكن هو گيا . . . (تفصيل كے ليے ديكھيے 11، كي آزاد و خود سختار اسلامي حكومت كا حصه هے] .

دستکاریوں اور مختلف پیشوں کی نمائندگی مزدور، طبیب، نائی، بازیگر، مغنی، رقاص، سوداگر، درزی، پهیری والا، موچی، زین ساز، قصائی اور لوهار وغیره کرتے نظر آتے هيں ۔ اس کے بعد منافق، سازشي، جھوٹے اور سادہ لوح کے اوصاف ملتے ھیں ۔ مزید برآل مختلف قوموں کے اشخاص، مثلًا ایرانیوں، عربوں اور کسانوں کے کردار کی عکاسی کی گئی ہے ۔ فقیری نے "ترک" (فصل ۸۰) کی غیر متحسن تعریف یـه بیان کی ہے: "اس کے کندھے پر پوستین اور سر پر بورک رہتی ہے اور وہ دین و ملت سے نا آشنا ھے"۔ اس بیان سے اس اسر کی تصدیق هوتی ھے کہ اس زسانے میں تبرک سے مراد "جاهل کسان اور دیماتی گنوار" ہوتا تھا۔ اس کے برعکس شہروں میں بسنر والے عثمانی (روسی) کہلاتے تھر جو "شائسته اور تعليم يافته" هـوت تهر، اور ان میں بعض افراد اپنے کو اہل قلم اور شاعر سمجھتر

فقیری نے سپاھی، عزب، سوباشی، عبس، محتسب، کتخدا، عمال اور متولی وغیرہ کی خوب خبر لی ھے۔ اس زمانے میں رشوت، بدعنوانی، ظلم، بے رحمی اور نا انصافی کی شکایات عام تھیں جن کی جھلک اس کے رسالۂ تعریفات میں دکھائی دیتی ھے.

مآخذ: (۱) لطفی، قیدنالی زاده، حسن چلبی، عاشق چلبی، بیانی کے لکھے ھوے تذکرے اور عالی کی کنه الاخبار کا سوانحی باب، بذیل ساده؛ (۲) کوپرو زاده محمد فؤاد: .لی ادبیات جرنائین اِلک مَبشّر لیری، استانبول حیات میں ۲۲ تا ۲۳؛ (۳) وهی مصنف: "اوننجو عاسر حیات نا عائد وثبیقه لر"، در حیات، ۱: ۲۲ تا ۲۳؛ (۳) آئی اُنچُوگر : فقیری و رساله تعریفات (غیر مطبوعه تحقیقی مقاله، در کتاب خانهٔ تُرکیات، عدد ۲۲)؛ (۵) ایم عزت: محرنگزار (غیر مطبوعه تحقیقی مقاله، در کتاب خانهٔ ترکیات، محرنگزار (غیر مطبوعه تحقیقی مقاله، در کتاب خانهٔ ترکیات،

Tagebuch einer Reise durch: G. Rohlfs (ב) ייִשלי איי ייִשלי ייִישלי ייִישלי ייִישלי ייִשלי ייִישלי יייישלי יייישלי

[و تلخيص از اداره)] G. YVER فقنه : [نيز رک به فقه]؛ فقيه عام بنيادي معنون میں اس شخص کو کہتر ہیں جو کسی شرکا علم یا فہم رکھتا ھو۔ پھر چونکه فقه [رک باں] ایک باقاعدہ علم بن گیا اس لیر آگے چل کر اس کا مفہوم دین کا عالم یا شریعت کا عالم، خصوصًا شریعت کے مسائل عملی یا الفروع کا عالم (لسان، ، : ١٨٨) - الفقة الاكبر (يا علم الكلام)، يعني وه كتاب جو امام ابو حنیفه <sup>7</sup> سے منسوب کی جاتی ہے، ارتقامے فقه کے بالکل ابتدائی زمانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس مين (مطبوعة اله آباد، ص ٢) فقيه كا لفظ وسيع مفهوم میں استعمال کیا گیا ہے اور اس مفہوم کی یہ حد بندی اس وقت هوئی جب روسی فلسفهٔ قانون (juris prudens of Roman Law) کے ترجم کے لیر اس لفظ کی ضرورت پیش آئی (Goldziher) در Kultur ider Gegenwart جلد ، ، فصل س، ص ، ، نیز رک به فقه) \_ [ليكن مقالة فقه مين بدلائل اس خيال كي ترديد آ چکی ہے۔ فقہ کے اشتقاقات قرآن مجید میں موجود هیں، رومن قانون سے اس کا متأثر هوتا بردلیل هے ـ اس لفظ کا ترجمه هونا بالکل بے بنیاد ہے کیونکہ اسلامي فقة پر رومن قانون كا اثر ثابت نهيں هو سكا] ـ

فقیه اور مجتهد میں جو فرق هے، اسے سمجھنے کے لیے دیکھیے تھانـوی: کشاف اصطلاحات الفنون، بذیل مادّہ ۔ مصر میں یه لفظ بگڑ کر فتی هوگیا هے، جس کا مفہوم مدرس یا قاری هے ۔ بعینه جیسے شام میں خطیب مدرس کے معنوں میں بولا جاتا هے میں خطیب مدرس کے معنوں میں بولا جاتا هے میں میں بولا جاتا هے میں میں بولا جاتا هے .

تعلیقه: امامیه اصطلاح میں بھی تقریباً انہی ⊗ معنوں نے مستعمل ہے۔ ان کے یہاں فقیه اگر استدلال و استبناط کے بعد فتوی دیتا ہے تو "مجتہد" ہے اور اگر "مجتہد" اپنے معاصر مجتہدین میں زیادہ مہارت فن رکھتا ہے تو "اُعلَمْ" اور اگر بکثرت لوگ اسکی تقلید کرتے ھیں تو اُسے "مرجع" کہا جاتا ہے، دیکھیے: فقد جعفریه.

(سرتضی حسین فاضل)

مآخذ: مقالهٔ فقه کے تحت دیکھیے.

(او اداره]) D. B. MACDONALD)

فقیه با: حَضْرَ مُوت میں تریم کے باعلوی سادات \* کا ایک خاندان، جو محمّد بن علی معروف به مولی عَيْدِيْدِ و صاحب عَيْدِيْد (م ٢٦٨ه/١٥٨ع) كي اولاد ھیں ۔ یہ محمد بن علی تریم سے منتقل ہو کر عَیْدیْد چلے گئے تھے اور اسی وجه سے وہ سولی عیدید یا صاحب عیدید کملاتے تھے ۔ عیدید اب تریم هی کی ایک نواحی بستی هو گئی هے۔ ان کے والد على بن محمد (م٨٣٨ه/ ١٣٨ ع) صاحب الحوطه کہلاتے تھے ۔ خُوطُنہ ان کی ایک جاگیر تھی جسے انھوں نے ترق دے کر ایک شجرستان بنا لیا تھا جو ایک متبرک احاطه (حوطه) قرار پا گیا تھا۔ با فقیہ بظاہر صاحب الحوطـ کے دادا الفقيه احمد بن عبدالرّحمٰن بن على بن محمد (م ۲۹ مر ۱۳۲۹ ع) کا نام تھا۔ ان کے پردادہ محمد صاحب مرباط (م ٥٥٦ه/١٦١ع) تھے، تريم سے ساحل ظفار کے ایک پر رونق اور خوش حال قصبے

مرباط میں جا بسے تھے جہاں بالآخر ان کا انتقال ھوا، اور اسی نسبت سے وہ صاحب مرباط کہلاتے تھے ۔ حَضْرَ مَوت کے تمام باعلوی سید انھیں صاحب درباط کی نسل سے ھیں .

با فقیہوں کے مورث اعلٰی محمّد بن علی مولٰی عیدید کو سیّدوں کی تصنیفات میں ایک بہت بڑا صوفی کہا گیا ہے، تاہم یہ اس قسم کی تعریف سیّد مصنفین اپنے بزرگوں کے بارے میں بڑی دریا دلی سے استعمال کرتے ہیں۔ محمد بن علی کے اخلاف میں، جو ہمارے علم میں آئے ہیں، زیادہ تر صوف، مدرّس اور فقیہ ہوئے ہیں۔ یہ اخلاف سب محمّد بن علی کے پانچ فرزندوں: (1) عبدالرحمٰن؛ (ب) علی، (د) علوی اور (ه) زَیْن کی اولاد ہیں.

(1) عبدالرحمن کے اخلاف میں ان کے بیٹے زين، جن كا انتقال الشخُّر مين هوا اور مؤخـر الذكر [زین] کے بیٹر عبدالرحمن (م ، ۹۵ ه/۱۵ موے ھی؛ (ب) عبداللہ کے سلسلے میں ان کے پرپوتے محمد كي اولاد مين ايك سربر آورده مدرس اور نقيه ابو بکر بن ، حمد (م ۱۰۰۵ه/۱۵۹۹ع) هوے هيں حو دُوْعان کے قریب ایک قصبے قیدون میں جا بسر تھر اور وھیں فوت ھوے اور اسی نسبت سے صاحب قیدون کہلاتے تھر ۔ انھیں کے دوسرے بھائی حسین ابن سعمد (م .م . ۱۹۰۸ موے هیں جو تریم کے قاضی رہے اور با اثر خاندان عَیْدَ رُوس کے مختاف ارکان کے باہمی جھگڑوں میں الجھر رهے ـ حسين كے دو بيٹے تھے: احمد (م ١٠٥٢هـ/ ٣٣ ، ع بمقام مكه) اور عبدالله \_ عبدالله نے جوانی ھی میں ہندوستان کا سفر اختیار کیا اور کُنُور میں مقیم هو گئے جہاں انھوں نے کنور کے حاکم عبدالوهاب کی بیٹی سے شادی کی اور باوجود اس کے که وه زیاده تر درس و تدریس میں مشغول رہے

عوام میں انھیں خاصی اھمیت حاصل ھوئی ۔ معلوم ھوتا ھے کہ گنور میں انھوں نے ریاضیات کا مطابعہ کیا اور کیمیا سازی کی تحصیل میں منہمک رھے ۔ ان کی وفات گنور ھی میں ھوئی ۔ ابوبکر اور حسین کے ایک بھتیجے محمد ابن عمر ابن محمد بھی کنور میں آ بسے تھے ۔ انھوں نے حاکم کنور عبدالمجید کی بیٹی سے شادی کی اور ایک گونه سربرآوردگی کی بیٹی سے شادی کی اور ایک گونه سربرآوردگی حاصل کی جو انھیں عبدالمجید کے بھائی اور جانشین حاکم عبدالوھاب کے دور میں برابر حاصل رھی، حاکم عبدالوھاب کے دور میں برابر حاصل رھی، لیکن مؤخر الذکر کی وفات کے بعد ان پر برے دن حاکم گئے اور وہ حیدر آباد چلے گئے جہاں ان کا انتقال ھو گیا .

(ج) علی کے اختلاف میں ان کے پرپوتے احمد بن عمر بن عبدالرحمن بن على (م گيارهوين/ ستر هویں صدی) هوے، جو تحصیل علم کے سلسلے میں مکے، مدینے اور قاهره گئے اور پھر تریم واپس هوے، جہاں اپنی آخری عمر میں وہ دو در تبه قاضی بنر ۔ (د) علوی کے اخلاف میں ان کے بیٹر محمد بن علوی (م ۱۵۱۹هم/۱۵۱۹ بمقام عدن) اور ان کے پرپوتے عبدالرحمٰن بن علوی بن احمد بن علوی (م ١٠٠١ه/١٩٣٠ع) ايک سمتاز صوفي، فقيه اور صاحب درس هومے؛ (ه) زَیْن کے اخلاف میں عبدالله بن زين بن محمد بن عبدالرحمن بن زين هوے جو الشَّلي، مصنف المَشْرَع الرَّوي، کے استاد تھر جو بعد میں ہندوستان چلے گئر اور تحصیل علم و درس و تدریس میں مصروف رہے، یہاں تک كه بالآخر بيجا يور مين قيام پذير هو گئر اوروهين ان كا انتقال هوا.

ایک وقائع نویس موسوم به محمّد بن عمر الطیّب بافقیه با علوی الشِّحْری تھے، ان کے متعلق سوانحی تفصیلات کا تو کچھ سراغ نھیں سلتا، لیکن بر ایک تاریخ کے مصنف تئے جو دسویں صدی ہجری/

سولهویں صدی عیسوی کے حالات پر مشتمل ہے۔ اس تاریخ کا حوالہ بالعموم تاریخ بافقیہ الشّخری کے نام سے دیا جاتا ہے (دیکھیے R. B. Serjeant، در BSOAS) سرا (۱۹۵۰ء): ۲۹۲ تا ۲۹۵ و ۲۵ در ۱۹۹۲ در ۱۹۹۳ در ۱۹۹ در ۱۹۹ در ۱۹۳ در ۱۹۹ در ۱۹۳ در ۱۹۳

مآخذ: (۱) ابن العَيْدُرُوس: النَّوران الْبَوران الْبَارِ من الخبار النَّرِنِ العاشر، بغداد ۱۹۳۱، (۲) سحمد بن ابوبکر الشّلي: المشرع الرّوى في مناقب السّادة الكرام آل ابي علوى، قاهره ۱۳۱۹، ۱۳۱۹؛ (۳) المُسحبّي: خلاصة الأثر في اعيان القرن الحادي عشر، قاهره ۱۳۱۹، ۱۳۱۹، ۱۳۱۸، المُسحبّي: خلاصة الأثر في المناقبان القرن الحادي عشر، قاهره ۱۳۱۹، ۱۳۱۸، المناقبان القرن الحادي عشر، قاهره ۱۳۸۱، المناقبان القرن الحادي المناقبان القرن المناقبان المناقب

(M. A. GHUL)

فقیه، بُل : حَضْرَمُوت کے [قصبے] تَریم کے باعلوی سادات کا ایک خاندان، جو ایک معتاز عالم الفقیه محمّد بن عبدالرحمٰن المعروف به اَسْقَع کی اولاد هیں ۔ اَسْقَع نے اپنے وطن تریم کے علاوہ عدن، زَبِید، مکّے اور مدینے میں تحصیل علم کی اور پھر تریم هی میں مقیم رہے، تاآنکه وهیں ہے ۱۹ه/۱۱ء میں انھوں نے وفات پائی ۔ ان کی ایک طرح کی تاریخی تصنیف کو بافقیه الشّحری نے اپنی تاریخ کے ماخذ کے طور پر استعمال کیا ہے اور اپنی تاریخ میں ماخذ کے طور پر استعمال کیا ہے اور اپنی تاریخ میں ماخذ کے طور پر استعمال کیا ہے اور اپنی تاریخ میں اس کا حواله "خط" کے نام سے دیا ہے (دیکھیے ماس کا حواله "خط" کے نام سے دیا ہے (دیکھیے اس کا حواله "خط" کے نام سے دیا ہے (دیکھیے اس کا جواله "خط" کے نام سے دیا ہے (دیکھیے اس کا جواله "خط" کے نام سے دیا ہے (دیکھیے اس کا حواله "خط" کے نام سے دیا ہے اس کا حواله "نظم" کے نام سے دیا ہے اس کا حواله تخط، کے نام سے دیا ہے اس کا حواله تخط، کے نام سے دیا ہے اس کا حواله تخط، کے نام سے دیا ہے اس کا حواله تخط، کے نام سے دیا ہے اس کا حواله تخط، کے نام سے دیا ہے اس کا حواله تخط، کے نام سے دیا ہے اس کا حواله تخط، کے بن محمّد بن علی بن محمّد اس کا حواله تو الفقیه المقدم کملاتے تھر، جو بالعموم استاذ الاعظم والفقیه المقدم کملاتے تھر.

بل فقیه سادات میں سے جو لوگ معروف هیں وہ زیادہ تر صوفی تھے۔ بعض صوفی هونے کے علاوہ صاحب درس اور فقیه بھی تھے ۔ یه سب الفقیه محمّد بن عبدالرحمٰن الْاسْقَع کے تمین بسیلوں، یعنی عبدالله، عبدالله مالله اور احمد، کی اولاد تھے .

پہلے بیٹے عبداللہ العیدروس بھی کہلاتے تھے اور مکّے کے قبرستان شبیکہ کی نسبت سے (جہاں وہ دفن ہوہے) صاحب الشّبيكہ كے لقب سے معروف هوے ۔ وہ تریم میں پیدا هوے ۔ تحصیل علم کی خاطر وہ وطن سے نکار ۔ انھوں نے شخر، عدن، مَّكر، مدينر اور زبيد مين علم حاصل كيا اور پهر واپس تریم آ گئر اور ایک سمتاز مدرس هوے -بعد میں وہ (ایک سرتبه پھر) تریم کو چھوڑ کر مکر چلر گئر، جہاں انھوں نے اپنی زندگی کے آخری چوده برس بسر کیے اور ۲۵۹ه ۱۵۶۵ء میں وهیں وفات پائی ۔ ان کے بیٹے علی صوفی تھے، جنھوں نے ١٠٢١ه/١٩١٦ء ميں مكّے ميں وفات پائی۔ مؤخرالذكر كے دو بيٹر تھر: (١) محمد، جنھوں نے مکے میں دولت پیداکی اور عوام و خواص میں اہمیت حاصل کی اور ۲۹.۱۹/۲۵۹۱ء میں وفات پائی؛ (۲) عبدالله صوفی، جنهوں نے ۱۰۵۰ه/۱۰۵۰ میں متکر میں وفات پائی .

الاسقىع كے دوسرے فرزنىد عبدالرحمٰن كے البیاوں میں سے محمد (م ١٠٠٥ه/١٠٥٥) اور حسین قابل ذكر هیں۔ حسین كے دو بیٹے تھے:

(۱) احمد بن حسین بن عبدالرحمٰن (م ٨٨٠١ه/١٥) جو دو سرتبه تریم كے قاضی هوہے۔ وہ اور حسین بن محمد بافقیه بااثر خاندان عیدروس كے اركان كے ساتھ جهگڑوں میں ملوث هوے؛ كے اركان كے ساتھ جهگڑوں میں ملوث هوے؛ (۲) ابوبكر بن حسین بن عبدالرحمٰن، جنهوں نے هندوستان كاسفر اختیار كیا، جہاں وہ آخركار بیجاپور

میں مقیم ہو گئے اور ۱۰۷۳ه/۱۹۹۳ء میں اپنے انتقال تک وہاں کے حاکم محمود عادل شاہ کی سرپرستی سے متمتع ہوتے رہے.

الاسقع کے تیسرے بیٹے احمد کی اولاد میں همیں ایک پونے احمد بن عبدالرحمٰن بن احمد کے متعلق معلومات ملتی هیں، جو تریم میں پیدا هوے، تریم هی میں تعلیم پائی اور معلم اور فقیه هوے۔ وہ المشرع الرَّوی کے مصنف الشّلی کے معاصر اور دوست تھے.

مآخذ: مقاله نقیه، با کے مآخذ میں اضافه کیجیے:

The Sayyids of Hadramawt: R. B. Serjeant انڈن
۲۵ (۱۹ مرام) مرام مرام ۱۹۵۰ مرام اورام ا

(M. A. GHUL)

﴿ فِكُو: (جسع: افكار)، سوچ بچار، تصور؛ قرآن مجید میں لفظ فكر (تَتَفَكَّرُوْا، مِ ﴿ [سبا]: ٢٨؛ تَتَفَكَّرُوْنَ، ٢ [البقرة]: ٢١٩؛ أوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا، ٢
 [الاعراف]: ١٨٨٠ وغیره) كے استعمال سے لوگوں كو غور و فكر كى تاكیدكى گئی ہے۔ فلاسفہ اور متكلّمین كى زبان میں فكر قوت ذهنی سے عبارت ہے، یعنی وہ ملكہ جو كسی شے كے تفكّر اور تصوّر میں مصروف هو۔ یه ملكہ ادراك سے سمتاز ہے، جو عقل و شعور كى قوت متعرّفه كا نام ہے۔ فكرى عمل كے نتیجے كے اظہار كے لیے فكرة كا اسم مفرد استعمال هوتا ہے.

ارباب تصوف عام طور پر فکر کے مقابلے میں ذکر استعمال کرتے ھیں ۔ اس لحاظ سے فکر کا ترجمه تصور یا مراقبہ بھی ھو سکتا ھے ۔ فکر میں مشغول صوفی جب کسی حالت میں مستغرق ھوتا ھے تو وہ (دراصل) بعض افکار کے اتار چڑھاؤ یا اپنے تجربات اور مشاھدات کی روشنی میں غور و فکر کرتا ھے ۔ ذکر میں وہ اسم ذات پر اپنی توجه سرکوز کرتے ھوے عقل و شعور کو موجود (خارجی) میں فنا کر دیتا ھے، اسی لیے سب سے پہلے (ذکر کی)

زبانی تکرار اور بعد میں قلبی تکرار کے طریقے کو اہمیت دیگئی ہے۔ اس ضمن میں اسری، آلحضرت صلّی اللہ علیه وآله وسلّم کی معراج یا حضرت موسی علیه السلام اور ابلیس کی ملاقات کے بارے میں الحدّج کے مراقبے بطور مثال پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی دوسری نظیر "ضمیر کے محاسبے" میں ملے گی، جسے المحاسبی نے پیش کیا ہے .

فکر اور ذکر کے علیحدہ علیحدہ محاسن کا مسئلہ مسلمانوں کی ابتدائی صدیوں کے ارباب تصوف کے پیش نظر رہا ہے۔ حضرت حسن بصری م فکر کی اهمیت پر زور دیتے تھے ۔ وہ فرمایا کرتے تھے : "فکر وہ آئینہ ہے جس کی مدد سے ہم اپنی خوبیوں اور برائیوں کو دیکھ سکتے ہیں" ۔ معتزلہ، کراسیہ اور امامید کی یه تعلیم تهی که غور و فکر سمعیات (کتابی یا منقول اصولوں) سے مقدم ہے ۔ ماسینوں L. Massignon نے لکھا ہے کہ "الحلّاج نے اس بارمے میں کوئی حتمی فیصله نہیں دیا ۔ وہ دونوں طریقوں کے جواز کا قائل ہے، کیونکہ دونوں طریقے منزل مقصود کی طرف رهنمائی کرنے هیں ۔ شرط یه هے که عارف وسیلے کو مقصود نه سمجھ لے"۔ معراج پر غور و فکر کرتے هوے الحلّاج نے ایک مشهور و معروف عبارت میں روضة الذكر كا ذكر كيا هے، جہاں حضرت نبي كريم صلّى اللہ عليه وآله وسلّم سيدھ تشريف لے گئے تھے .

پھر بھی الحلّاج نے ذکر پر فکر کو ترجیح دی هے [اقبال نے خطبات میں ذکر کو فکر پر ترجیح دی هے]۔ اس کی بعض عبارتوں میں اسی رجحان کی جھلک نظر آتی هے، لیکن یه ظاهر هے که ان عبارتوں میں فکر کا ترجمه صرف "طولانی مراقبے" سے نہیں هو سکتا [بلکه اس سے کچھ زیادہ هے]۔ یه نماز میں خاموش ذکر سے علیحدہ شے ہے۔ فکر 'حدس' سے ضاف طور پر متمیز هے، جس طرح تفکر، الہام یا

وجدان کی ذہنی تجلّی سے الگ شر ہے ۔ [اس موضوع پر دیکھیے: شاہ اسمعیل شہید: عبقات، اردو ترجمه از مناظر حسن گیلانی] ـ ابلیس نے حضرت موسى عليه السلام كو جو جواب ديا تها كتاب الطواسين مين اس كا ذكر كرتے هو م الفكرة (ماسینو کی پیروی میں اس کا ترجمه "فکر محض" هـو سكتا هـ) كا موازنـه ذكـر سے كيا گيا هـ: "اے موسی "فکر محض (الفکرة) کو ذکر کی ضرورت نہیں"۔ واقعہ یہ ہے کہ الکلاباذی نے [التعرف مس] الحلاج کے اس فقرے کی تشریح میں لکھا ہے کہ ذکر کے پھل روح کی تازگی کا باعث ھیں، جب کہ افکار عارف کو اللہ تعالٰی کی وحدانیت، اس کی خشیت اور اس کے فضل و رحمت کی طرف رہنمائی کرتے هیں ۔ ذکر قوامے حسی (زبان، جسمانی قلب) کو متأثر کرتا ہے جب کہ فکر عقلی توجہ کے لیے دلکش ہوتا ہے ۔ ذکر اور زبانی دعاؤں کے موزوں استعمال سے صوفی روحانیت کے مدارج (احوال) پر يقينًا فائز ہو سكتا ہے اور فكر سے وہ اعلٰی حقائق كا مشاهده كر سكتا هے [اس موضوع پر مزيد ديكھيے: شاه اسمعيل شهيد: عبقات، ترجمه از مناظر احسن كيلانى؛ اقبال: خطبات، ترجمه اردو از سيد نذير نيازى، خطبهٔ اول، طبع بزم اقبال لاهور ۱۹۵۷ء، ص ۸ تا .[11

بہرحال عام طور پر فکر کو ذکر پر ترجیح دی جاتی تھی۔ فکر کی مزاولت سے فریب و التباس کا بھی خدشہ رھتا تھا۔ تیسری صدی ھجری/نویں صدی عیسوی کا ذکر ہے کہ خشیش نسائی نے کہا تھا کہ "بعض صوفی مراقبے کی بدولت اس جہاں میں رھتے ھوے روحانی دنیا، فرشتوں اور نبیوں کے مشاھدے اور حوروں کے ساتھ ضیافت میں شریک مشاھدے اور حوروں کے ساتھ ضیافت میں شریک ھونے کا دعوی کرتے ھیں" (مترجمهٔ ماسینو)۔ اس سے اگرچہ حواس لذت یاب ھونے ھیں، لیکن حافظر

میں موجود شے کے سوا ھر چیز یاد سے محو ھو جاتی ھے۔ ذکر اور اس کے طریقوں اور مقاصد کے بارے میں بہت سے رسائل لکھے گئے ھیں، لیکن فکر اور اس کے وسائل پر بہت کم لکھا گیا ھے۔ [اس پر دیکھیے شبستری: گلشن راز، سوال اقل، جس میں تفکر اور فکر انفس و آفاق کی تشریح ہے اور لکھا ھے کہ آفاق کا تفکر، فکر فی آیات اللہ سے عبارت ھے ۔

اب یه حقیقت باقی ره جاتی هے که وحدت الوجود کے مدعی فکر سے کیا مراد لیتے هیں۔ ان کے تصور کا فکر کہاں تک فکر سے مأخوذ هے ، لیکن مذکوره مصنفین [جن کی وجه سے حقیقت اچھی طرح واضح نہیں هو سکتی] لمبے چوڑ نے بحث مباحث کی جگه بعض مخصوص رموز و اشارات استعمال کرتے هیں .

مآخذ: الحلاج: كتاب الطواسين، طبع مآخذ: الحلاج: كتاب الطواسين، طبع (۲) مآخذ: الحلاج: (۲) هم تا ٢٥٠؛ (۲) من مهم تا ٢٥٠؛ (۲) ما مهم تا ٢٥٠؛ (۲) ما مهم الكلاباذى: كتاب التعرف، طبع Arberry، قاهره ١٩٥٢، قاهره ١٩٥٢، الكلاباذى: كتاب التعرف، طبع Arberry، قاهره ٢٥٠١، ٩٢، وهي نصف الخداء المهم المه

(او اداره]) L. GARDET)

فِکرت، توفیق : رک به توفیق فکرت . \*

سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، اس لیے اسے ایک رشتے دار نے پالا پوسا ۔ اس نے الازھر میں تعلیم پائی اور اس کے ساتھ ہی بڑی محنت سے ترکی زبان کا مطالعہ کیا اور دیوان میں ملازمت حاصل کرنے کے لیے مناسب قابلیت پیدا کر لی۔ ۲۹۷ھ/ ۱۸۵۱ء میں اس نے سرکاری ملازمت اختیار کی اور مختلف دیوانوں میں کئی عہدوں پر فائز رہا ۔ ١٨٦٢/١٢٤٩ مين جب اسمعيل پاشا سلطان سے سند حکومت لینے کے لیے استانہول گیا تـو فکری اس کے ساتھ تھا ۔ اس کے بعد بھی وہ کئی بار وھاں کیا اور ۱۲۸۳ه/۱۲۸۹ء میں شہرادگان محمد توفیق، حُسَن اور حسین کا اتالیق مقرر هوا ـ ۱۲۸۹ ه میں اسے وزارت خزانہ میں تبدیل کرکے کتاب خانہ خدیویه کی ترتیب و تنظیم کے کام پر مامور کر دیا گیا - ۱۲۸۸ ۱۲۸۸ میں اسے علی پاشا سبارک [رک باں] کے ماتحت محکمۂ تعلیمات میں وکیل مقرر كيا گيا اور بالآخر وزير بن گيا، ليكن سياسي افراتفری کے باعث وہ بہت مختصر عرصے کے لیر وزير رها اور عَرابي پاشا [رك بان] كي بغاوت کے فرو ہو جانے کے بعد اسے قید بھی کر دیا گیا، لیکن آخرکار رہا کر دیا گیا ۔ اس کے بعد اس نے ایک گوشه نشین عالم کی زندگی بسر کی ۔ ۱۳۰۲ه/ ١٨٨٥ عمين وه حج بيت الله كو گيا ـ ايك سال بعد اس نے شام کی سیاحت کی اور ۲، ۱۳، ه/۱۸۸۹ء میں حکومت مصر کے نمائندے کی حیثیت سے مؤتمر المستشرقين مين شركت كے لير Stockholm كيا \_ مصر واپس آکر وہ اپنر اس سفرکا حال قلمبندکرنے میں مصروف هو گیا، لیکن وه ابھی صرف ابتدائی ابواب هي لکھ پايا تھا کہ ١١ ذوالحجه ١٣٠٥هـ/ ۲۹ جولائی ۱۸۹۰ء کو موت نے اسے آلیا .

عبدالله پاشا فکری ایک اچها صاحب طرز انشا پرداز تها ۔ اس نے کئی کتابیں تصنیف کیں؛

ان میں سے بعض اس کے بیٹر امین پاشا نے، حو اس کے ساتھ Stockholm گیا تھا، اس کی وفات کے بعد شائع کیں ۔ اس کے اس بیٹر نے، جو قاهرہ میں پیدا هوا تها، مصر اور سوڈان کا ایک جغرافیه (قاهره ١٢٩٦ه) تحرير كيا اور وه عالم شباب هيي مين (جنوری ۱۸۹۹ع) فوت هوگیا ـ اس نے اپنر باپ کی منظومات اور خطوط وغیرہ کا ایک مجموعہ الآثار الفكريّه كے نام سے (قاهره ١٣١٥) اور اس كا مذكورة بالا سفرنامه ارشاد الألبّاء إلى مَحاسن أروبا (قاهره ۱۸۹۲ع) کے عنوان سے شائع کیا۔ فکری كى دوسرى تصنيفات يه هين : الفُصُول الفكريه للمكاتب المصريّه، قاهره م. ١٣٠ (مدارس كے ليے ابتدائي صرف و نحو)؛ نَظْم اللاِّل في الحكمّ والأمثال، قاهره ٨٠٠٨ ه؛ المَقَامَة الفكريّة في المملكة الباطنية، قاهره ۱۲۸۹ه؛ یه اکثر ایک سے زائد بار طبع هوڻس.

مآخل: (۱) على باشا سبارك: الخطط الجَدْيدة، ٢: ٦٠ م ببعد؛ (۲) جرجى زيدان: مَشَاهيْر الشَرْق، ٢: ٢٠٦ ببعد؛ نيز ديكهيے ص ١٥١ ببعد؛ (٣) المشرق، ١: ١٨٩ ببعد و ١٢: ٥٥ ببعد؛ (٣) براكلمان، ٢: ٣٥٨ ببعد (اداره رَزَ لائيدْن، بار اوّل)

فَلَاسِفَة: فیلسوف کی جمع، یـونانی لفظ «

وه وه بنا هے ـ مسلمانوں کے ادب میں
یـه لفظ ابـتدا میں یونانی حکما کے لیے استعمال
هـوتا رهـا؛ چنانچه الشهرستانی نے یـونان کے
حکما مے سبعه کا ذکر کیا هے، جنهیں فلسفے کا بانی
یا مبدأ کہا گیا هے اور اس کے بعد مشاهیر فلاسفه
کے احـوال و افـکار اس ترتیب سے بیان کیے
هیں: ثالیس Thales انکساغـورش Anaxagoras،
انکسیمانس Anaximenes

\* كه يهان انكسيمانس مراد ه يا انكسيمندر Anaximander ؟ الملل و النحل مين الشهرستاني نے انکسیمانس کے عنوان کے تحت جن فلسفیانه افكار و آراكا ذكركيا هي انكا تعلق بظاهر انکسیمندر سے ہے ۔ مزید برآن Anaximenes کی تعریب زیاده تر انکسیمانس هی مستعمل هے]، ابيذقلس يا انبذقلس (Empedocles) ، فيما غورس (Pythagore)، سقراط (Socrate)، افلاطون (Plato)، فلوطرخيس (Plutarch)، كسينوفون (Xenophons)، زينون الاكبر (Zeno of Elea)، ديموقراطيس (Democrites)، فلاسفة اقاذاسيا (Democrites Academy)، اراقلیطوس یا اراقلیطس (Heraclitus)، [اراقلیطس کا ذکر کتاب مذکور میں فیثا غورس کے تحت ہے، علمحدہ عنوان نہیں قائم کیا گیا؛ ہرقل کے لیر البته علمحدہ عنوان ہے، لیکن هرقل سے مراد Heraclius تو هو سكتا هے، Heraclitus بعيد از قياس <u>ه</u>]، ابيقورس (Epicurus)، اوميرس (Homer) [وه شاعرکہ جسکی عقل و دانش سے یونانیوں نے فیضان حاصل کیا؛ ان کے نزدیک شاعری فلسفے سے قدیم تر منبع حكمت تهي]، بقراط (Hippocrate)، اقليدس (Euclid)،بطلميوس(Ptolemce)،خروسيس[ياخريسيپ] (Chrysippus)، زينون سيسيوم (Zeno of Citium)، ارسطوطالیس (Aristote) [جس کے فلسفر کو ثامسطیوس (Themistius) کی تعبیر و تاویل کے مطابق بیان کیا گیا]، فرفوريوس الصّوري (Porphyre)، [الشيخ اليوناني يا] فلوطين (Plotinus)، ثاؤ فرسطس (Theophrastus)، برقلس (Proclus) [برقلس كا اضافه شايد مقالة نكار كا اپنی طرف سے ہے؛ الشہرستانی کے هاں اس نام سے علىحده عندوان نمين سلا] اور اسكنىدر افروديسي ان حکما سے (Alexander of Aphrodisias) منسوب معتقدات و افكار أكثر غلط هين اور تاريخي لحاظ سے بھی آگے پیچھے ہوگئے ہیں، جس کی وجہ

شاید ارسطو اور اصطفائیوں (Eclectics) کے فلسفے کی تنظیم و تدویان ہو۔ اس کے بعد حکما ہے اسلام کے نام آتے ہیں، جن کی فہرست قدر ہے طویل ہے؛ البته ہم اس ضمن میں الکندی، حُنین بن اسحٰق، ابوالفرج المفسّر، ثابت بن قرّہ، یاوسف بان محمّد النیسابوری، ابان مِسْکَویه اور الفارابی وغیرہ کا ذکر کر سکتے ہیں ۔ الشہرستانی صرف ابن سینا کو فلاسفه کا صحیح نمائندہ، یعنی "علامة القوم"، قرار دیتا ہے اور صرف اسی نے فلسفے کی توضیح و تشریح کرتا ہے .

(الف) عربي زبان مين لفظ فلاسفه كا وهي عام مفہوم باقی رہا جو اس کے مترا نے یونانی لفظ کا هے؛ لہٰذا اس طرح یه لفظ حکما یا علما کا هم معنی ھے۔ الجاحظ نے بھی اپنی کتاب الحیوان کے مقدسر میں لفظ فلاسفه کے یہی معنی بیان کیر هیں. (ب) یونانی ربان میں لفظ فلسفه دو لفظوں سے مل کر بنا ہے: philein، بمعنی سحبت کرنا اور sophia بمعنى حكمت ـ اس طرح لغوى اعتبار سے اس مرکب لفظ کے معنی حب حکمت کے هیں۔ قرآن محید میں حکمت کو خیرا کثیرا کہا گیا ہے۔ مزید برآن قرآن مجید نے بار بار انسان کو تَعَقّل و تَفَكّر کی دعوت دی اور وہ لوگ جو عقل و فکر سے کام نهیں لیتر انهیں چوپاے بلکه بد ترین حیوان قرار دیا ہے۔ اگر عقل و حکمت کے بارے میں قرآن مجید کے اس تصور کو اصطلاح "فلسفه" کے ساتھ وابسته كر ديا جائے تو پهر ان مسلم فقها اور علما مے دین کو بھی فلاسفہ کہنے کا جواز نکل آتا ہے جن کے ہاں انسانی عقل و رائے کی اہمیت و افادیت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معتزلی فیکر پر شروع هی سے مسائل کے بیان اور طرز استدلال میں یونانی اثر نمایاں ہے، جو بالواسطه شام کے مسیحی فلسفیوں (یوحنّا دمشقی، تھیو ڈور

ابو قرة) کے ذریعے اسلامی فلسفے میں پہنچا تھا۔ بعد ازاں جب ارسطو کی منطق (اور عربوں کی نظر میں ارسطو منطق کا ممتاز ترین استاد اور اس شعبهٔ علم كا مدون تها) كا براه راست علم هوا تو اس سے متکامین نے کام لیا، لیکن کسی تعمیری تجزیر کے ایک وسیلر کے طور پر کم اور [مسائل کی] وضاحت یا ان کی تردید کے آلہ کار کی حیثیت سے زیاده ـ اس شکل میں متشدد راسخ العقیده لوگوں کی مخالفت کے باوجود ارسطو کی منطق مسلمانوں میں عام طور پر رائج ہو گئی ۔ علم منطق کے اس طرح کے خالص استدلالی استعمال کی مثال ابن حزم الظاهري (پانچوین صدی هجری/گیارهوین صدی عیسوی) کی تصنیف الفِصل فی الملل کے آغاز میں بھی ملتی ہے، جہاں اس نے قدم عالم سے متعلق فلسفیانی تصورات کی تردید کی ہے ۔ اشاعرہ کے انداز فكرمين، مثلًا الباقلّاني اور الجّوَيْني اور بالخصوص الغزالي کے هاں، باوجود فلاسفه سے مخالفت کے، یـونانی اثـر اور بهی زیـاده مثبت رنـگ میں نـظر آتا ہے۔ الباقلانی کا جوہر فرد یا جزء لا پتجزی اور اعراض (accidents) کا نظریه هو، یا معتزله کے وہ نظریات جن کا تعلق ماهیت (essence) اور انیت (existence) سے ہے یا اس علم سے جو خدا کو مخلوقات کے بارے میں ان کی تخلیق سے پہلے اور اس کے بعد حاصل ہے، سب کے سب فلسفر سے مأخوذ هيں \_ مزيد برآن صحيح معنون ميں فلاسفه ان مذهبی مکاتیب فکر سے متعارف و مانوس هیں اور بعض اوقات اپنے مقام و موقف کی تعیین کے لیر ان كا حواله بهي ديتر هين؛ لهذا ان [يعني فلاسف اور علماہے دین] میں کوئی قطعی امتیاز نہیں کیا ۔

(ج) 'فلاسفه' اپنے مخصوص اور محدود معنوں میں ایک ایسی اصطلاح ہے جس کی کوئی قطعی اور

جامع و مانع تعریف نہیں کی جا سکتی ۔ عام طور پر یه فلاسفه نو افلاطونیت (Neo-Platonism) کے جانشین هیں، جو بذات خود ایک ایسا اصطفائی فلسفه هے جس میں افلاطونی، ارسطوطالیسی، رواقی، فیثا غورسی اور بہت سے دوسرے قسم کے فلسفیانه تصورات شامل هیں ۔ اس نو افلاطونیت میں اس قدر لچک تھی کہ اس نے اسکندریہ کے دہستان کی تعلیمات کو بھی اپنا لیا، جیسا کے P. Duhem نے ثابت کیا ہے ۔ ان گونا گوں متنوع اثرات میں ارسطو کا اثر صرف اس کی منطق کے دائرہ کار تک محدود ہو کر رہ گیا ۔ اگر اس نقطهٔ نظر سے دیکھا جائے تو [اسلامی] فلسفه یونانی تصانیف کے ترجمے کا نتیجه تھا اور بعض مترجم بـذات خود اولین فلاسف تھے ۔ ریناں Renan کے تتبع میں مستشرقین نے فلاسفہ کے ایدک 'فرقه' قرار دیا هے اور یمی مسلمانوں کا بھی عام نظریہ ہے، لیکن اگرچہ بعض فبلاسفہ کے معتقدات مشترک اور ایک دوسرے کے بہت مماثل ہیں، تاہم ہر مفکر کی جدت طبع اور ان میں مختلف رحجانات کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا .

مسلم فلسفه کے مآخذ بلاشبمه بنیادی طور پر یونانی (افلاطون، ارسطو اور اس کے شارحین، بالخصوص اسکندر افرودیسی اور تامسطیوس الخصوص اسکندر افرودیسی اور تامسطیوس بالخصوص عالم و فلسفی جالینوس کے افکار، نیز فلوطین سے مأخوذ معقولیت پسند تصوف، کے اثرات کو بھی ملحوظ رکھنا چاھیے، جن میں باطنی (غناطسی کو بھی ملحوظ رکھنا چاھیے، جن میں باطنی (غناطسی برقاس (gnostic المهاتی اور کائناتی تصورات، برقاس (Proclus) کی المهات اور علم الملائکه، اثنولوحیا (Theology) منسوب به ارسطو اور هرمی الاصل (Hermetic) معتقدات کی آمیزش هے عربی و مسلم فکر میں اسکندری زمانے کے ان

تمام باطنی معتقدات کی صداے باز گشت پائی جاتی ہے جن پر اس وقت بھی ایرانی رنگ غالب تھا ۔ صابیدوں (Sabacan) نے اپسنر علم نہوم کی ہدولت، جو بیک وقت علمی بھی تھا اور مذهبی بهی، اور علم ارواح کی ایک درمیانی دنیا کے تصور کی بدولت (دیکھیر الشہرستانی کا بیان) ایک اهم کردار ادا کیا ۔ اس صورت حال میں ایرانی ثنویت کو براه راست، یا شیعی فرقوں (بالخصوص اسمعیلیت) کے توسط سے، بغیر کسی دقت کے سرایت کر نے کا موقع مل گیا۔ نظری اعتبار سے فلسفہ کے میدان سے باطنی صوفیہ، مثلاً السہروردی، کو کلیتہ خارج کردینا دشوار هے، کیونکه اس کانظری فکر مشائی ھے اور اس نے نور کا ذکر اس طرح کیا ہے جس طرح ارسطو نے جوہرکا ۔ اس طرح فلاسفہ کے افکار بہت زیادہ پیچیدہ ہوگئے ۔ اگر فلسفے کی تمام تر پیچیدگی کو کسی ایک فلسفی کی ذات میں دیکھنا مقصود هو تو اس کی بہترین مثال ابن سینا ہے، جو بیک وقت ایک عالم بھی تھا اور جالینوس کا مقلد بهی، ایک منطقی بهی تها اور ارسطوکا پیرو بهی، نو افلاطونیت کا ایک سفسر اور شارح بھی تھا اور اس تصوّف کا نمائندہ بھی جس سے السہروردی كا تصوف ظهور مين آيا .

لیکن به توضیح صرف ابتدائی فلاسفه، یعنی الکندی اور بالخصوص الفارابی اور ابن سینا، پر پوری طرح صادق آتی هے ۔ ان کے فلسفے کا منبع یونانی اصطفائیت (eclecticism) هے اور اسکی خصوصیت ان کا یه عقیده هے که دونوں "دانشوروں" ["الحکیمین"]، یعنی افلاطون اور ارسطو، میں هم آهنگی موجود هے (دیکھیے الفارابی: جمع بین رای الحکیمین: افلاطون الالٰمی و ارسطاطالیس) ۔ عقل، جو حق کا آلهٔ کار هے، صرف ایک واحد نظام پیدا کر سکتی هے جہاں تک ان فلاسفه کا تعلق هے جنہوں نے اس واحد نظام کو، فلاسفه کا تعلق هے جنہوں نے اس واحد نظام کو،

جوان تک یونان سے پہنچا، متعیین کرنے اور ترقی دینر پر توجه مبذول کی ہے، وہ واقعی ایک ہی دبستان سے تعلق رکھتر ھیں، لیکن الغرالی نے الجوینی کے خیالات و تصورات سے متأثر ہو کر اس غِلط نظریے کو رد کیا ہے۔ ان کے نزدیک عقل حكم آخر نهين هے، كيونكه اس سلسلےميں فلاسفه ميں بھی اتنے ھی اختلافات ھیں جتنے که علمامے دین میں ۔ یوں الغزالی فلسفر کے دوسرے دور کی نشان دہی کرتے ہیں، جس کی خصوصیت ارسطو کی تصانیف کا نسبةً بهتر علم ہے اور جس کے نمائندے المغرب میں ابن باجّہ اور زیادہ خصوصیت کے ساتھ ابن رشد هير، جواپنے واضح اختلافات كے باوجود الغزالي سے متأثر ہوے بغیر نہ رہ سکر اور جنھوں نے عرب نو افلاطونیت کے خلاف رد عمل ظاہر کیا ۔ مشرق مين فخرالدين [الرّازي] اور نصير الدّين الطّوسي نے بہت سے اہم نکات پر ابن سینا کے مذہب کی طرف رجوع کیا، اگرچه فخرالدین نے ان عقائد کے ساتھ الاشعرى کے دینی متصورات اور الطوسى نے صوفیانہ باطنیت کے عناصر کو بھی شامل کر لیا .

آخر میں اس بڑی رو (ابن سینا، الغزالی اور پھر المغرب میں ابن رُشد اور مشرق میں الرازی) کے پہلوبه پہلوایک نئی اور نوفیثاغورسی روکی نشان دہی بھی ضروری ہے، جس کی نمائندگی اِخوان الصّفا نے کی اور جن کا باطنی اور صوفیانه کردار اور بھی زیاده نمایساں ہے ۔ انھوں نے دوسرے فلاسفه اور علما کے دین پر الزام لگایا ہے که انھوں نے رفتار کیا ہے زیر و بم کا محض جزوی طور پر مشاهده کیا ہے ۔ یہ بات قرین عقل نہیں ہے که مخلوتات کیا ہے ۔ یہ بات قرین عقل نہیں ہے که مخلوتات کو صرف دو اقسام (مادہ اور صورة؛ جوهر اور عرض وغیره) یا تین اقسام (ابعاد ثلاثه؛ تین اکوان وجود: واجب، ممکن اور ممتنع الوجود وغیره) یا چار، پانچ، چھے اور سات اقسام (سبعیین Septimanious چار، پانچ، چھے اور سات اقسام (سبعیین Septimanious

کا عقیدہ وغیرہ) پر مشتمل تصور کیا جائے۔
فیثاغورسی حکما (العکماء الفیثاغوریون) "هر اس
چیز کا حق تسلیم کرتے هیں جسے تسلیم کیے جانے
کا حق حاصل هو"۔ چونکه عدد میں هر چیز شامل
هے اور وہ هر شے کا ناپ تول کرتا هے، اس لیے
انھوں نے هر شے کو سمجھنے کے لیے عدد کی اس
همه گیر حقیقت کو پیش نظر رکھا۔ ان کے نزدیک
فیثاغورس ایک ایسا حکیم تھا جو خدا ہے واحد کا
والہانہ پرستار تھا۔ انھوں نے اس کا تعلق
حکماے حران سے قائم کیا ہے۔

بحیثیت مجموعی فلاسفه کی تخصیص کس طرح کی جا سکتی ہے ؟

(الف) ذخیرهٔ الفاظ کی بنا پر: یه ایسی مصطلحات پر مشتمل هے جن کا تعلق یا تو عربی زبان هی سے هے، یا یه یونانی زبان سے مستعار لی گئیں اور بعد ازاں انهوں نے فنی اور اصطلاحی مفہوم اختیار کرلیا۔ راسخ العقیده دینی حلقے حق و صداقت کے اظہار و اثبات کے لیے صرف الہامی الفاظ (قرآن مجید اور حدیث کی عبارتیں) کے استعمال کی اجازت دیتے هیں، تاهم متکامین نے فلسفیانه ذخیرهٔ الفاظ کے اچھے خاصے حصے کو اپنالیا؛ لہذا فلاسفه کا ما به الامتیاز صرف ان رسمی اصطلاحات کا نسبة زیاده منظم اور آزادانه استعمال هے.

(ب) منطق کی بنا پر: ارسطو کی طرح حکماے اسلام نے بھی منطق کو ایک ضروری ذریعہ یا آله قرار دبا ۔ منطق ھی سے یہ پتا چل سکتا ہے کہ کیسے کسی معلوم نقطۂ آغاز سے کوئی شخص کسی غیر معلوم نقطے تک پہنچ سکتا ہے ۔ منطق میں تصدورات و مقولات، حکم یاتصدیق، قیاس اور استقرائی استدلال سے بحث ہوتی ہے ۔ حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے منطق کا یہ تجزیاتی اور تعمیری معلوم کرنے کے لیے منطق کا یہ تجزیاتی اور تعمیری استعمال راسخ العقیدہ اور متشدد قسم کے علما نے دین قابل قبول نہیں سمجھتے؛ تاھم الغزالی اس کی قطعیت

کے قائل نہ ھونے کے باوجود اس کی اھمیت کو تسلیم کرتے ھیں۔ دوسری طرف فلاسفہ نے ارسطو کے بالواسطہ تتبع میں تصور اور حکم کے مطالعے میں عرب نحویوں کے اصولوں کو بھی مدنظر رکھا۔ منطق ھی کی بنا پر ان علوم کی تقسیم در تقسیم کی گئی جو یونانیوں سے پہنچے تھے، لیکن یہ تقسیم مختلف مصنفین کے ھاں مختلف ھے (اخوان الصفاء؛ الفارابی: احصاء العلوم؛ ابن سینا: اقسام العلوم العقلیہ)؛ احصاء العلوم؛ علی فظریاتی، عملی اور تخلیقی سه گانه تقسیم ھے .

(ج) فلاسف کے طبعی علوم کے مطالعے کے اعتبار سے: تمام فلاسفہ اپنے وقت کے جید علما، بلکہ بعض ان میں سے نابغۂ روزگار بھی تھے ۔ انھوں نے نجوم، ھئیت، کیمیا اور طب کو اپنی عام مابعد الطبیعیات میں شامل کرلیا، جو ان کے بنیادی تصورات کا اصل مأخذ و منبع تھی ۔ تاھم ان کے ھاں تجربات کرنے کا جذبہ بھی واضح طور پر نظر آتا ھے، جو مسلمانوں کے اس رجحان و میلان کا پتا دیتا ھے کہ انسانی تجربے میں حواس کی قدر وقیمت سے انکار نہیں کیا جا سکتا .

(د) مابعدالطبیعیات کے اعتبار سے: یہاں فلاسف کے مابین اختلافات زیادہ نمایاں ہیں، لیکن ان سب کے نزدیک مابعد الطبیعیات کا موضوع واجب الوجود اور ممکن الوجود اور قدیم و حادث کے امتیازات کے پیش نظر ہستی یا وجود ہے ۔ سارے مادے کا وجود محض بیک وقت عقل، عامل (جو تعقل کرتا ہے) اور معقول ہے ۔ ان ہی تصورات کے باہمی تعامل سےکائنات کے اجزامے ترکیبی کی وضاحت ہوتی ہے ۔ نو افلاطونی اور عرب فیٹا غورسی فلاسفہ کے نزدیک واحد سے صرف واحد ہی کا صدور ہوتا ہے [لا یصدر عن الواحد الا الواحد]؛ چنانچہ سب سے پہلا مصدر عقل اول ہے (ابن رشد اس نظریهٔ صدور پہلا مصدر عقل اول ہے (ابن رشد اس نظریهٔ صدور

کو قبول نہیں کرتا)۔ عقل اول ایک طرف تو واجب بالذات کا تعقل کرتی ہے اور اس طرح عـقل ثانی کا صدور هوتا هے، دوسری طرف یه اپنی ذات کا تعقل كرتى هے اور يه دو جهت سے هے: واجب بالغير هو يے کی حیثیت سے اور ممکن بالذات ہونے کی حیثیت سے ۔ پہلی جہت سے صور فلک یا روح فلک کا صدور ہوتا ہے اور دوسری جہت سے جرم فلک کا۔ مختلف فلاسفد کے ہاں اس عام کلیۂ صدور کی تشریحات میں كَافَى تنوع پايا جاتا هے ـ يه سلسله عقل آخر يا بالفاظ دیگر عقل فعال تک جاری رهتا ھے ۔ اس کے نیچے عالم تحت القمري کي ذوحس موجودات کو جگه دی گئی ہے ۔ عقل فعال عام انسانی میں ایک اھے كردار ادا كرتى هے، ليكن اس بارے ميں فلاسفه میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اخوان الصفاء نے نظریہ صدور کو ایک نئر پیراے میں پیش کیا ہے۔ ان کے نزدیک عقل کا صدور ذات باری تعالی سے هوتا ہے، جو اس کی توتوں اور صفات کا قریب ترین مظہر مے (قب اسکندریه کا فیلو Philo) - عقل سے روح عالم كا صدور هوتا هے، جو بيك وقت سب موجودات کی صور (forms) کو اپنے اندر جمع کرلیتی ہے - اس سے مادۂ عالم کا صدور ہوتا ہے، جو مقدم الذّ کر کی طرح ایک بسیط معتول جوهر ہے اور جو انجام کار مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے ۔ اس سے پہلی شکل ابعاد ثلاثه میں جسدی یا جسمی صورت کی ہے، جو ایک طرح کے میزان معقول کی تشکیل کرتی ہے؛ اس طرح جسم مطلق حاصل عو جاتا هے، جمال آ کر صدور کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ اس کے بعد مختلف قسم کی ذوحس اشیا، افلاک اور عناصر کے کائناتی اجسام اور همارے عالم کے سفرد و سرکب اجساد کی باری آتی ہے .

(ه) باعتبار المهات: المهات میں فلاسفه مسئلهٔ صفات باری پر متکامین کے هم خیال دیں -

اس لحاظ سے وہ معتزلہ کے قریب ہیں کہ ان کی طرح وہ ذات الہی میں تکثر و تعدد کے روادار نہیں؛ لیکن ان کے خلاف وہ اللہ تعالٰی کو سب انیّتوں (existences) اور ماهیتوں (essences) کا منبع و مصدر مانتے ھیں ۔ ان کے ھال سر کزی مسئلہ باری تعالٰی کے علم کا مسئلہ ھے۔ باری تعالی اپنی ذات کا بخوبی علم رکھنے کی بنا پر یہ بھی جانتا ہے کہ وہی جملہ موجودات كاسبب يا علّت هـ، يعنى وه جمله اجناس و انواع، جمله امکانات، جو وجود میں داخل ہوتے ھیں اور اپنے سبب (علّت) کے باعث واجب ھیں اور آخر میں جمله منفرد موجودات کا سبب یا علّت ہے؛ لیکن باری تعالٰی کا یہ علم ایسا نہیں کہ جو موجودات کے ساتھ بدلتا رہتا ہو، بلکہ یہ علم بنوع کّلی ہے؛ چنانچہ ذات باری تعالٰی ایک واجب اور کلّی نذاام عالم کی جانب رهنمائی کرتی ہے۔ رسول الله صلَّى عليــه وآلــه وسلَّم [اور ديگــر انبيــا] سے متعلق فلاسف کا ایک خاص نظریہ ہے۔ ان کے نزدیک نبی بالعموم ایک ایسا انسان ہے جس میں یه خداداد صلاحيت هوتي هے كه عقل فعّـال اس كے تخیّل پر اثرانداز هو (بحالیکه وه دانا انسان کی عقل ير اثرانداز هوتي هے) .

(و) نفسیات و اخلاقیات کے اعتبار سے:
اخلاقیات ایک عملی علم ہے۔ پہلے سے موجود اخلاق
طبائع، فضائل اور کردار کی قدر وقیمت کا اندازہ
انسان اپنی عقل سے کر سکتا ہے تاکہ اس طرح وہ
ایسا نظام زندگی وضع کر سکے جو خیر کے مطابق
ہو۔ ان اخلاقی اقدار کا تعلق روح انسانی سے ہے۔
روح کی مابعد الطبیعیاتی ماہیت کے بارہے میں فلاسفہ
کے مختلف نظریات افلاطون اور ارسطو کے غیریقینی
خیالات کی غمازی کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ
غناسطی (gnosiic) عقائد مخلوط ہوگئے ہیں، مثلا یہ
کہ اپنا اصلی قام حاصل کرنے کے لیے روح کو کائنات

میں ایک سخصوص مسافت طے کرنا پڑتی ہے اور تزکیے کی کئی سنزلوں سے گزرنا پڑتا ہے (دیکھیے جعلی ارسطو کی آثولوجیا )۔ ارسطو کے پیرو، مثلا ابن رشد، ان خیالات کو تسلیم نمین کرتے۔ مزید برآل همین تمام فلاسفه مین اخلاقیات کا ایک اور نظام بھی ملتا ہے، جو یونانی نفسیات کی تین ارواح یا قوتوں (عقلی، غضبی اور شہوانی) اور میانہ روی کے زریں اصول کے اطلاق سے خیر کے تعین کے نظریر پر مبنی ہے۔ یوں فلسفر میں همیں دو طـرح کی اخـلاقیــات ملـتی هیں، جـو بعض کے نےزدیک ایک دوسری کے پہلو به پہلو موجود هیں (ابن سینا): ان میں سے ایک انسانيت دوست اخلاقيات هي (ابن رَشد) اور دوسري صوفيانه اخلاقيات (السهروردي) ـ يه دونون قسم کی اخلاقیات متشدد قسم کے راسخ العقیده لوگوں کو قابل قبول نه تھیں کیونکه ان کے نزدیک تمام اخلاقی اور دینی اقدار کا واحد منبع وه شریعت ہے جـو رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّـم پر نازل ہوئی ۔ بہر کیف یونانی فلسفیانہ نظاموں کے الدر اخلاق فضائل کی صف بندی کرتے وقت فلاسفه نے بہت سے ایسے اسلامی فضائل، مثلًا حلم، کو بھی شامل کر لیا ہے جو عربوں میں رواج پا گئے (ديكهير ابن سينا: رسالة الأخلاق).

اس طرح فلاسفه آکثر راسخ العقیده مسلمانون سے دور هو جاتے هیں، لیکن تباویل کی بدولت وه پھر بھی یه عقیده رکھتے هیں که ان کے خیالات قرآن مجید کی تعلیمات کے عین مطابق هیں، جس کے حوالے وہ بالالتزام دیتے رہے هیں؛ لیکن انھوں نے قرآن مجید کو اپنے استدلال کے ڈھانچے میں جگه دیے بغیر اس کے حوالے محض شہادت کے طور پر دیے هیں ۔ نصوص قرآنی سے یوں ایک الگ راه دیے هیں ۔ نصوص قرآنی سے یوں ایک الگ راه اختیار کر لینے کی بنا پر علماے دین فلاسف کے اختیار کر لینے کی بنا پر علماے دین فلاسف کے

مخالف هيں .

الغزالی (منقذ و مقاصد) کے قبول کے مطابق فلسفے کے بعض اجزا ایمان کے لیر کسی خطرے کا باعث نہیں هیں، بشرطیکه انهیں صحیح طور پر استعمال کیا جائے۔ یہاں ان کا اشارہ ریاضیات اور منطقیات کی طرف ہے۔ الغزالی کے نزدیک علم طبیعیات بھی قابل قبول ہے بشرطیکہ یہ امرکبھی فراموش نه کیا جاہے کہ علّیت صرف ذات باری تعالیٰ کی هے ۔ اکثر علوم الدنیا (مثلًا طب) مفید علوم ہیں اور کم از کم بعض لوگوں کو رفاہ عامہ کے خیال سے ان کا مطالعہ کرنا چاھیر (فرض کفاید) \_ چونکه اس دنیوی زندگی هی میں آئنده زندگی کا آغاز هوتا ہے، اس لیے اسے نظرانداز نہیں کیا جا سکتا (ديكهير إحياءٌ علوم الدين، باب العلوم) ـ بعض علوم مضر هیں، مثلاً سحر اور علم طلسمات (ابن سینا کی صف بندی میں یه اصناف علم بھی شامل هیں)؛ انهیں رد کر دینا چاهیر - جمال تک فلاسفه کی المهات كا تعلق هے تو يه صريعًا مذموم هے كيونكه اس سے یہ تعلیم ملتی ہے که حیات بعد الموت میں حشر الاجساد نه هوگا بلكه صرف غير مجسم ارواح هوں گی، جنهیں ثواب و عـذاب ملے گا؛ اس طرح عقوبت و عذاب جسماني نهين بلكه معض روحاني هوگا ـ مزید برآن فلاسفه کا قدم عالم کا نظریـه اور ذات باری تعالٰی کے علم کے بارے میں یہ نظریه که وه صرف کلیّات کا علم رکهتا ہے، صربحاً کفر ھیں۔ اس کے برعکس الغزالی کی نظر میں یہ عقیده که صفات باری تعالی اس کی ذات میں مضمر هیں کفر نہیں ہے، کیونکہ معتزلہ، جن پر کفر کا الزام نمیں لگایا جا سکتا، یه عقیده رکھتے تھے ۔ یه کہنا کہ فلاسفہ کا سیاسی نظریہ انبیامے ساف سے لیا گیا ہے، ایک نہایت قدیم تصور ہے، جسے اسكندريه كا فيلو Philo ردّ كر چكا تها ـ فلاسفه كا

یه دعوٰی هے که ان کا اخلاق فلسفه صوفیه سے ملہم هے؛ چنانچه قدامت پسندی کے دور کے آخر سے یه رامے عام رهی هے که افلاطون واقف اسرار تھا اور اسے الہام هوتا تھا .

الشهرستاني (چهٹي صدي هجري/بارهوبي صدي عيسوي) فلاسفه كو اهل الهوا قرار ديتا هي، يعني ایسر افراد جو اپنر ذاتی فیصلر اور راے کی پیروی كرتے هيں ـ انهيں ان لوگوں (ارباب الديانة) سے ممیز کرنا ضروری ہے جو که وحی پر ایمان رکھتر هيى، كيونكه فلاسفه ان كى بالكل ضد (تقابل التضاد) هیں ۔ بعد ازاں ابن تیمیه م (ساتویں ۔ آٹھویں صدی هجری/تیرهویں - چودهویں صدی عیسوی) نے كتاب الـرّد على المنطقين مين فلاسفه كي منطق كو ہے نتیجہ اور بے سود ثابت کرکے اس کی مذمت کی هے ۔ آخر میں ابن خُلْدُون (آٹھویں صدی ھجری/ چودھویں صدی عیسوی) کا ذکر کر سکتے ھیں، جس نے اپنے مقدمه میں ابطال الفلاسفه کے زیر عنوان فلاسفه کو هدف تنقید بنایا ہے ۔ فلاسفه کا یہ خیال ھے کہ ایمان کی بنیادوں کی صداقت کی توثیق عقل سے هوتی هے ،نه كه روايت (نقل) سے [وان تصحيح العقائد الايمانية من قبل النظّر لا من جِهة السّمع (مقدمه، مطبوعة قاهره، ص ١٩٩٩)] - وه مسلسل و متواتر تجرید سے معقولات اولیٰ تک پہنچتے ہیں اور پھر معقولات ثانیہ کے طریقے سے علوم کے استحکام کے لیے ان معقولات اولیٰ کو مجتمع کر لیتے ہیں۔ فلاسفہ کے مطابق وہ روح اپنا تزکیہ کرکے علوم کی طرف آتی ہے تو ایک سعادت کی کیفیت سے سرشار ہو جاتی ہے اور اسے شریعت کی روشنی کی کوئی احتیاج نهیں رهتی ـ وه روح جو بر علم اور جاهل هو، مبتلا بے مصیبت رهتی ہے۔ آخرت کے ثواب اور عذاب کے یہی معنی ھیں۔ فلاسفه كي يـه راح بـاطل هـ، كيونكه جـب وه

تمام موجودات كا اسناد عقل اولى كى طرف كرتے هيں اور اسے واجب الوجود تك پہنچنے كا ايك قابل اطمينان ذريعه سمجھتے هيں تو وہ خاق الله كى حقيقى ترتيب كے بارے ميں كم نظرى كا ثبوت ديتے هيں كيونكه وہ ان تمام بيانات سے بالا و برتر هے جو وہ اس سے متعلق ديتے هيں ـ وجود اس قدر وسيع هے كه انسان اس كا كالى طور پر احاطه نهيں كر سكتا .

ان تنقيدوں سے يه يات ممكن هو جاتى ہے كه راسخ العقیدہ مسلمانوں کے معتقدات و نظریات کے پیش نظر فلاسفه کے مقام کا تعین کیا جائے ۔ یہاں یه امر قابل توجه ہے کہ ناقدین فلاسفہ نے فلسفے کی تعریف اور اس کے خدو خالکی نشان دہی نہایت تند و تیز پیراے میں کی ہے ورنبہ حقیقت یہ ہے کے فیلاسفۂ اسلام صحیح معنوں میں مسلمان تھے اور انھوں نے ہمیشہ اپنا تعلق علمامے دین اور تصوّف کے ایسے عناصر سے قائم رکھا جو قرآن مجید کی تعلیمات کے عین مطابق تھیں۔ جہاں تک یونانی فلسفے کا تعلق ہے تو اسے مسلمانوں نے راسخ العقیده اور متشدد حلقوں کی مخالفت کے باوجود شروع ہی میں ورثے کے طور پر قبول کر لیا تھا۔ یہ فلسفہ بالآخر منظم طور پر مسلمانوں کے نظریات و معتقدات میں رس بس گیا اور اس طرح اس کا اثر صرف فلاسفه تک مجدود نبه رها؛ لهٰذا فلسُفع کو ایک ایسا مسلک سمجهنا ناسمکن هے جو اس عام ثقافتی اور روحانی تحریک سے بالکل جداگانہ تھا جو اسلامي تهذيب و تمدن كا ماية ناز هے .

مآخذ: بتن بين بذكور هين .

(R. ARNALDEZ)

فلائشر: (Heimrich Fleischer)، ولادت ⊗ المراع، وفات ۱۸۸۸ء، اپنے زمانے کا جرسی کا بہت مشہور اور ممتاز عربی دان مستشرق؛

لائپزگ یونیورسٹی میں تعلیم پائی اور تقریباً نصف صدی تک وهیں درس دیا۔ اس نے لائپزگ کے علاوہ فرانس جا کر دساسی اور دیگر اساتذہ سے بھی استفادہ کیا۔ فلائشر اپنے زمانے کا مسلم الثبوت استاد تسلیم کیا جاتا تھا۔ اس کے حلقۂ درس سے بہت سے لائق و فائق فضلا اور محقق، مثلاً آگسٹ ملر، ڈیٹریسی اور مارٹن مارٹمن پیدا هوے.

فلائشر نے اپنے درس میں تفسیر البیضاوی کو بھی شامل کر رکھا تھا اور اس تقریب سے اس نے اس تفسیر کا ایک صحیح اور مستند ایڈیشن شائع کیا ۔ وہ جس محنت سے تفسیر کا درس دیتا تھا وہ اس واقعے سے ظاہر ہے جو اس کے شاگرد مگر نے اپنے فاضل استاد کے حالات قلمبند کرتے ہونے ان الفاظ میں لکھا ہے: "ایک دن ہم چند ایک شاگرد پروفیسر فلائشر کے کمرے میں داخل ہوئ، پروفیسر فلائشر کے کمرے میں داخل ہوئ، جہاں وہ درس دیا کرتے تھے ۔ کیا دیکھتے ہیں جہاں وہ درس دیا کرتے تھے ۔ کیا دیکھتے ہیں تفسیرالبیضاوی ان کے سامنے کھلی ہے، پاس ہی شیخ زادہ کا حاشیہ بھی کھلا ہے اور وہ اس کے شاملے میں ایسے منہمک ہیں کھ کئی لمحوں تک انھیں اپنے شاگردوں کے آنے کی مطلق خبر نہیں ہوئی".

ایک مرتبه فلائشر نے اپنے شاگردوں کو یہ قصه سنایا: "جب میرا البیضاوی کا اڈیشن شائع ہوا تو اس کا ایک نسخه قسطنطینیه بھی پہنچا اور وہاں کے شیخ الاسلام کی نظر سے گزرا - پہلے تو انھوں نے اسے درخوراعتنا نه سمجھا اور اسے ایک طرف رکھ دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اسے پھر اٹھایا، پڑھنا شروع کیا اور حاضرین مجلس سے کہا کہ میں پڑھنا شروع کیا اور حاضرین مجلس سے کہا کہ میں اس مغربی عالم پر تعجب کرتا ہوں جو اس تفسیر کو اس خوبی سے ایک مشرق عالم سمجھ سکتا ہے جس خوبی سے ایک مشرق عالم سمجھ سکتا ہے".

فلائشر نے لائپزگ میں جرمن اوریئنٹل سوسائٹی

قائم کی اور اس کا سه ماهی رساله جاری کیا، جسے وہ ایک مدت تک خود مرتب کرتا رہا اور اس میں اپنے مقالات بھی شائع کرتا رہا .

فِلْمِیهُ: [Philippopoli] بلغاریه کے شہر \*
میدانی علاقے میں، جو دریا می مارٹرزا Thrace) کے
میدانی علاقے میں، جو دریا می مارٹرزا Maritsa کے
ساتھ ساتھ چلا گیا ہے، معدنیاتی پتھر (Syenite) کی
چھے پہاڑیوں کے اوپر اور ان کے اردگرد واقع ہے۔
اسے اہل تراکیه Pykoideva، یونانی Philipopolis کہتے تھے ۔
اسے اہل تراکیه Trimontiam اور صقالبه Pludin کہتے تھے ۔
عہد قدیم اور قرون وسطٰی میں یہ ایک اہم قلعہ
تھا، جس پر چھٹی تا چودھویں صدی عیسوی کے
دوران میں بوزنطیوں، بلغاریوں اور لاطینوں کا
یکے بعد دیگر ہے قبضہ رہا۔ ترکوں کے حملے کے وقت
یہ بلغاریوں کے ہاتھ میں تھا ۔ عثمانی وقائع نگاروں
یغنی تقریباً ۲۵ م اسلام ادرنہ کی فتح کے فوراً بعد،
یعنی تقریباً ۲۵ م ۱۳۹۳ ا ۱۳۹۳ عن بنایا ہے .

 محفوظ هيں .

[و تلخیص از اداره]) B. CVETKOVA)

فُلْمِهِ: رَكَ به پُل. \*

فِلْيَاثِن : Philippine، ايك مجمع الجزائر، \* ⊗ جو سم اور ۲۱ درجے عرض بلد شمالی اور ۱۱۷ و 🚣 طول بلد مشرق (گرینج) کے درمیان واقع 🗻 ـ اس میں ، سم م جزیرے هیں، جن میں سے لوزون Luzon اور منداناؤ Mindanao سب سے بڑے ہیں۔ دو ہزار جزیسرے ایسے هیں جن میں سے همر ایک کا رقب ایک مربع کیلومیٹر سے بھی کم ہے۔ [آبادی تقریباً پونے چار کروڑ ہے] اور پچاس سے زیادہ انڈونیشی بولیاں ان میں رائح هیں، بولیوں میں سب سے اهم تاكالوك Tagalog هے، جو دارالحكومت منيلا Manila اور اس کے مضافات میں ہولی جاتی ہے۔مسیحی علاقوں کے ذی وجاهت خاندان هسیانوی زبان بولتر هیں، مگر آج کل نوجوانوں کو مدارس میں انگریزی سکھائی جاتی ہے۔ هسپانیہ کے زیر اتدار آبادی کا بیشتر حصه ١٦٠٠ء سے پہلے هي عيسائيت قبول کر چکا تھا۔ [اس وقت بیس لاکھ کے قریب غیر مسیحی بھی ھیں جن میں پندرہ لاکھ مسلمان ھیں اور باقی بر دین مشرک] ۔ مسلمان که انھیں کے ذکر تک ھم اپنر آپ کو یہاں محدود کریں گے، ہسپانوی فتوحات کے بعد سے صرف ان جزیروں میں آباد ھیں جو منداناؤ Mindanao أورسولو Sulu كے مجمع الجزائر میں هیں، مگر روایات کے مطابق سولھویں صدی عیسہ ی کے نصف اول میں تا گالوگ Tagalog پر ایک بادشاہ سلیمان کی حکومت تھی؛ چنانچه اسی زمانے میں مسلمان لُوزون Luzon میں داخل هو چکر تهر .

جزائر فلپائن میں اسلام کی اشاعت سماترا اور ملاکا سے ہوئی [رک به انڈونیشیا] ۔ ان کے اعتقادات میں جاھلیت کا بھی امتزاج نظرآتا ہے اور کسی حد تک ھندو عناصر کی آمیزش بھی، اگرچہ شرح اور فقہ اسلامی

١٩-١٥ عصرلرده ادرته و پاشا لواسي، استانبول ١٥١١، بمدد اشاریه؛ (۱۰) وهی مصنف : قانونی سلطان سلیمان دوری باشارنده روم ایلی ایالتی . . ، در Belletin ۲ . ، : F. Babinger (11) 1707 5 TML : ((51907) Belträge zur Frühgeschichte der Türkenherrschaft in Rumelien وى الله ميونخ بهم و وعد ص وم: (١٢) Plovdiv v svoeto minalo i nastojaste: St. Šiškov ج را G. Rudolf-Hile (۱۳) الاجراء: G. Rudolf-Hile (۱۳) ال בן Grad Plovdiv i negovite zgradi : O. Rudolf ام ر اzvestia na Bálgarskijaarcheologiceski Inst. Grad Plovdivo, minalo i nasto- : V. Pcev (10) : C. Jireček (10) !=19m1 Ploudiv 11 = 'jaste Die Heerstrasse von Belgrad nach Constanti-... nopel . . . پراک ۱۸۷۷ ص سره ببعد : (۱۶) B. Matériel documentaire relatif aux ag- : Cvetkova glomérations et aux constructions en Bulgarie aux XV et XVI siècles در Bull. de l'Inst. d'urbanisme على المالية et d'architecture) (صوفيه ۱۹۵۵ع، ع و ۱۹۵۸) و ۱۹۵۸ Beiträge zur ken- : H. J. Kissling (14) : 614 5 1907 Wiesbaden inthis Thrakiens im 17. Jh. ص و م تا جم؛ سیاحوں کے بیانات میں حسب ذیل کا ذکر کیا جا سکتا ہے: (B. de la Broquière (۱۸) طبع Schefer بيرس ١٨٩٤ع، ص ٢٠٠٠ (١٨) Schefer Jugoslavenska Akademija znanosti i : Starine (r.) frir: 1. Finan Zagreb emijetnosti Fr. Babinger طبع Tagebuch . . . : H. Dernschwam ميونخ ـ لائپزگ ٣٠٩ وع، ص ٢٠ ببعد، ٩٣٦ ببعد؛ (٢١) Jug. Ak. znanosti i unijetnosti: Pigafetta-Starine : S. Gerlach (rr) 1120 : rr 4119. Zagreb Türkisches Tag-Buch فرينكفرث مهماء، ص 10 تا مراه؛ عثمانی دور میں فلبه سے متعلق بہت سی دستاویزیں صوفیہ کی نیشنل لائمبریری کے اوریشنٹل سیکشن میں

کی متداول کتابین یہاں سماترا سے کچھ کم معروف نمیں۔ خانگی زندگی بالعموم اسلامی نمیج پربسر کی جاتی ہے۔ سلمانوں کی علیحدہ یکجا آبادی اس کا بین ثبوت ہے۔ اس خطے کی مذھبی زندگی کی تفصیلات پر ابھی تک پوری تحقیق نمین ھو سکی۔ معلوم ھوتا ہے کہ یہاں کا ادب زیادہ تر کتب فقہ اور عام الانساب پر مشتمل ہے۔ جن کی زبانین تو سُولُو Sulu اور ناگنداناؤ Nagindanao ھیں، مگر رسم الخط ملائی ہے۔ بعض داتو (Datu) اور شاھی خاندانوں کا بعض داتو (Menangkabaun) فرمانروا دعوی ہے کہ وہ مننگاباؤ (Menangkabaun) فرمانروا کی اولاد ھیں حتی کہ اس سلسلے میں اسکندر ذوالقرنین کی اولاد ھیں حتی کہ اس سلسلے میں اسکندر ذوالقرنین حیثیت سے یہ نام سماترا میں بھی غیر معروف نمیں ۔ جزائر فلہائن کے موجودہ مسلم علاقوں میں حیثیت سے یہ نام سماترا میں بھی غیر معروف نمیں ۔

مجمع الجزائـر سولوكى تاريخ سب سے قديـم ہے ـ منداناؤ پر همیشه سے بدویت غالب رهی،۔ وسم ع تک کی قدیم چینی یاد داشتوں میں جزائر سولوکی صدف گیری کو بطور ایک اهم صنعت کے بیان کیا گیا ہے۔ ۱۳۱2، ۱۳۲۰ اور ۱۳۲۳ء میں سولو کے سفیروں کا شہنشاہ چین کے پاس آنا مذكور هے اور ۱۳۵۰ سے ۱۳۸۰ء تک سولو اور جاوا کے درمیان تجارتی روابط کا ذکر آتا ہے ۔ ایک روایت ہے (اور یہ غالبًا مجموعی طور پر معتبر ہے) کہ ۲ مرم ع میں جوهور کے ایک شخص ابوبکر نے حزائر سولو میں ایک مسلم خاندان کی حکومت قائم کی تھی اور جب ١٥٥٥ء میں هسپانويوں نے فلیائن فنح کیا تو جنوبی حصے میں اسلام کے قدم اتنر مضبوط هو چکر تهر که اسے معدوم کرنے کا کوئی اسکان باقی نے وہا ۔ ۱۵۷۸ء سے جب کہ هسیانویوں نے پہلی سرتب جزائر سولو کی جانب منکی حمازوں کا ایک بیڑا Rodriguez de Figueroa کے زیرکمان رواند کیا، ان کے اور مسلمانوں کے

درمیان، جنهیں یہ لوگ اپنے ملکی شعار کے تحت مور (Moros) کہتے تھے، قریب قریب تسلسل کے ساتھ جنگ کا آغاز ہوگیا اور ایسی تلخی اور بےرحمی کے ساتھ کہ اس کی مثال مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان کسی اور آویزش میں کہیں نہیں ملتی .

سُولُو کے باشندے، جو پیدائشی جہاز ران تھے، اپنے جزائسری علاقے کے جغرافیائی محل وقوع سے پیورا پیورا فائدہ اٹھانے کے قابل تھے اور صدف گیری کے منافع سے اپنے لیے ہتیار خریدنے کی استطاعت بهی آن میں کافی تھی ۔ وہ بحری قزاقی اور بردہ فروشی کے ماہر ثابت ہوئے۔ ان کی ترک تاز فلپائن کے دوسرے جزیروں ھی میں نہ تھی، بلک جنوبی ولندیزی علاقوں میں اور یورپ کے ملاحوں تک میں وہ بہت بدنام تھر ۔ سلطان عالم الدين اول (١٧٣٤-١٤٧٤ع)، جس نے اپنر عمد میں رومن كيتهولك مبلغون كو اشاعت مذهب كي اجازت دي دی تھی اور حالات بھی کچھ بہتر نظر آنے لگے تھے، مگر اپنے داتووں (سرداروں) کے ساتھ چیقلش کی وجہ سے اسے منیلاکی طرف راہ فرار اختیار کرنی پڑی تھی۔ اسے بپتسمه دیا گیا (۱۷۵۰ع) اور قریب تھا کہ هسپانوی اسے جزائر سولو کا کیتھواک بادشاه تسلیم کر لیں که ایک غلط فہمی کی بنا پر هسپانویوں کو شک پڑ گیا اور عالم الدّین کو تید کر دیا گیا۔ اسے آزادی اس وقت ملی جب انگریزوں نے منیلا فتح کر لیا۔ انھیں کی مدد سے وہ اپنی سلطنت میں واپس گیا، جہاں اس اثنا میں ایک باہمہ اور مستعد داتّو بنتي لان Bantilan في پورے زور و شور کے ساتھ ہسپانویوں کے خلاف دوبارہ جنگ شروع کر رکھی تھی۔ یہ جنگ انیسویں صدی کے نصف آخر تک جاری رہی تاآنکہ دخانی جہازوں کی مدد سے هسپانوی سیادت قائم کرنے میں کامیاب ہوگئر alangingi نے بالنگنگی Claveria میں کلاویریا

كامغركه سركيا - 1 ممرع عدين أربز توندو Urbiztondo نے سولو کے دارالحکومت جولو Join کی اینٹ سے اپنٹ بجا دی ۔ ۱۸۹۰ء اور ۱۸۷۰ء کے درمیان بحری قزاقی کا خاتمہ کرنے کے بعد منداناؤ پر اور ۱۸۲٦ء میں جولو پر قبضه کر لیا گیا ۔ ۱۸۷۸ء میں سلطان کو "حکوست زیر حماثت" پر رضاسند هونا پڑا، جس کے نتیجے میں اندرونی علاقر پر تو اس کی حیثیت برقرار رهی، لیکن ساتھ هی اسے هسپانیه کا حلقهٔ بگوش بننا اور اپنا حاکمانه اقتدار اس کے حوالر كرنا پڑا۔ يه كارنامه بهرحال رياستها ہے متحده امريكه کا ہے کہ اس نے یہاں کے باشندوں کو غیر ملکی سیادت پر رضامند کر لیا؛ چنانچه ۱۸۷۸ء کے معاهدے کی بنیاد پر، ۱۸۹۸ء میں عمد نامه پیرس ہوا، جسکی رو سے مجمع الجزائر سولو اور فاپائن کا الحاق عمل میں آیا۔ ان لوگوں نے مئی ۹۸ م ۱ ع میں مجمع الجزائر سولوكي عسكري تتظيم اپنے هاتھ ميں لے لی اور . ۲ اگست ۹۹۸۹ء کو سلطان کے ساتھ معاهدهٔ Bates کیا، جس کی رو سے جدید حکومت کے ساتھ اس کے تعلقات کی تشریح کی گئی تھی۔ اگرچہ ۱۹۱۹ء کے قانون جو نز (Jones Act) میں "غیر مسیحی قبائل کے محكمر" كے ماتحت مسلم علاقوں كے لير ايك خاص نظام قائم كيا كيا تها، مكر بعد مين انهين اكوسان Agusan سوري گاؤ Surigao، دواؤ Davao، بوكدنون Bukidnon كوتاباتو Cotabato، مسامس Misamis لاناؤ Lanao اور زمبونگا Zamboanga کے صوبوں پر منقسم كر ديا گيا \_ صوبه منداناؤ، نيز صوبه سولوكي تشکیل کرنے ھیں۔ گزشتہ چند سالوں میں، زیادہ تر تعلیمی حکمت عملی کے نتیجے میں بہت سے ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جن کے ذریعے مسلم علاقوں کی حیثیت بھی فلپائن کے دوسرے حصوں کے مطابق کر دی گئی ہے۔ مسلمان عموماً فلیائن کے اعلان آزادی کے حق میں نہیں۔ انھیں خدشہ مے که کہیں

عیسائیوں کے شمالی علاقے اور ان کے اپنے علاقے کے درمیان مخالفت کا نیا دور شروع نہ ہوجائے۔ [ہ جولائی ہم ہ ہ عکو اسریکہ نے جمہوریۂ فلپائن کے قیام کا اعلان کر دیا، لیکن مسلمان قانونی تحفظات سے محروم رہے] ۔ راقم نہیں کہہ سکتا کہ جدید قانون آزادی نے مسلمانوں کا یہ خدشہ کس حد تک رفع کر دیا یا اس میں رفع کرنے کی صلاحیت ہے۔ [۳۵ ہ ا ء میں پھر ایسے حالات پیش آئے جن کی بدولت فلپائن کی مسلم آبادی کو سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ تادم تحریر آبادی کو سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ تادم تحریر

The Philippine: Blain Rohatson (۱) مآخذ (۲) (۲) (۲) مآخذ (۲) المام ۱۹۰۹ (۵۵ جلایس)؛ (۲) المام ۱۹۰۹ (۵۵ جلایس)؛ (Islands المام المام ۲۰۰۱ المام ۲۰۰۱ المام ۲۰۰۱ المام ۲۰۰۱ المام ۱۳۰۱ المام ۱۳ المام ۱۳۰۱ المام ۱۳۰۱ المام ۱۳۰۱ المام ۱۳۰۱ المام ۱۳۰۱ المام ۱۳۰۱ المام ۱

([د اداره]) C. C. Berg

فِلْتْ : رَکَّ به کیچ؛ لِباد . نَّانُّ کَا مِنْ کَا بِهِ کَالِیْجِ : اِبَاد .

فَلِّزْ كَارِي: رَكَّ به نن، فِلزَّ كارى.

فلس: (جمع: فلوس)؛ اسلام کے ابتدائی عہد \* کا تانبے کا سکہ۔ یہ نام قدیم یونانی لفظ ۱۵۸۸ سے ماخوذ ہے (جو اپنی جگه لاطبنی Follis سے نکلا ہے)۔ یہ . م نویة (Numnia) کے بوزنطی تانبے کے سکے کا نام تھا اور شمنشاہ انسطاسیوس Anastasius اوّل (۱۹ م تا ۱۹۵۸) کے جاری کردہ نظام مسکوکات کا ایک سکّه تھا، اسی لیے بوزنطی فلس کی پشت پر کا ایک سکّه تھا، اسی لیے بوزنطی فلس کی پشت پر نشان قیمت اس اس کا وزن ایک اونس (تقریبا تیس گرام) تھا، لیکن یه برخی تیزی سے گھٹتا گیا؛ چنانچه مسلمانوں کی فتح برخی تیزی سے گھٹتا گیا؛ چنانچه مسلمانوں کی فتح برخی بوزنطی سکّے، جن پر کا (ج. ۲)، ا (ج. ۱)، ا (ج. ۱)،

عیسوی میں قطعی طور پر ابتری کی حالت میں پائے جائے تھے اور عربوں نے انھیں نہیں اپنایا تھا .

فتح شام کے بعد عرب بوزنطی فلس ضرب کرتے رہے، لیکن ان کا وزن خاصا کم ہو چکا تھا۔ جہاں فتح سے پیشتر سارے شام میں تانبے کے سکے صرف ایک انطاکیہ کی دارالضّرب میں ڈھالے جاتے تھے، وھاں عربوں نے متعدد ٹکسالیں قائم کر لیں: بعُلبک، حلب، حمص، دمشق، الرّھا، طبریّة، عَمّان، منبع، اِیلیّا، فِلسطیْن قِنسرین وغیرہ۔ قدیم ترین فلس ابتدا میں بالکل بوزنطی نمونے کے تھے، جن کے سیدھے رخ پر شہنشاہ ہرقال اور قسطنطین دوم کی تصویریں ہوتی تھیں اور جان کی جگہ بعد میں خلیفہ کی شبیہ ضرب ہونے لگی۔ اللے رخ پر میں خلیفہ کی شبیہ ضرب ہونے لگی۔ اللے رخ پر میں جوں جوں ان پر کندہ عربی حروف زیادہ عام میں جوں جوں ان پر کندہ عربی حروف زیادہ عام میں حون جوں ان پر کندہ عربی حروف زیادہ عام میں حون گاے، اسے ختم کر دیا گیا۔

دمشق میں ضرب شدہ فلس، جس پر ۱۷ ه (= ۹۳۸ء) درج هے، اسلامی عهد کا قدیم ترین تانبر کا سکّے ہے اور یہ اس لحاظ سے بھی قدیم ترین اسلامی سکّه ہے که سب سے پہلے اسی پر سن ضرب لکھا گیا ۔ معلوم ہوتا ہے کہ سکوں کی ضرب کے سلسلر میں عبدالملک کی اصلاحات (جو ر ما ٦٩٦ء) مين مكمل هوئين) كا فلس سے تعلق نمين تھا۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ تانیے کے سکّوں پر عربی وبان کو لازمی طور پر استعمال کیا جائے۔ عرب فاس کو معیاری سکّہ نہیں سمجهتے تھے۔ ان کے نزدیک یه محض ایک علامتی سکّه تھا۔ اس کے ڈھالنے کے لیے بادشاہ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی بلکہ اسے قطعی طور پر عاملوں اور مقامی حاکموں کی مرضی پسر چھوڑ دیا گیا تھا ۔ اس وجه سے هـر شهر میں وزن، قیمت اور صورت کے اعتبار سے انتہائی سختلف قسم کے فلس

رائج تھے اور دینار اور درھم کی مانند ساری مملکت خلافت میں مروج نہیں تھے .

معلوم هوتا هے که چاندی اور تانبے کے مقرر نہیں کی گئی تھی، اگرچہ بعض وجوہ سے یہ مقرر نہیں کی گئی تھی، اگرچہ بعض وجوہ سے یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ ہم فیلس کی قیمت ایک سرکاری درهم کے برابر هوتی تھی۔ غالبًا دونوں دهاتوں کے درسیان قیمت کا تناسب وقیاً فوقیاً ازسر نو مقرر کیا جاتا تھا، مگر تانبے کے سکوں کے لیے مصر میں شیشے کے جو بٹے استعمال کیے جاتے تھے ان سے یہ واضح هوتا کہ فاس کسی بھی متصورہ جسامت کا هو سکتا تھا۔ همارے پاس ۱، ۲، ۳، می تا ۔ ۳ خروبة (قیراط) بلکہ اس سے بھی زیادہ کے میں اوزان موجود ھیں، جو فلوس کی ایک خاص تعداد کو تولئے میں کام آتے تھے۔

## (E. v. ZAMBAUR)

فِلْسُطِين : (انگريـزى : Palestine)، روسى سلطنت کے جس صوبے کا نام Palestina Prima تھا اور جو عملًا يمهوديه Judaca اور سامريــه Samaria كى ولايتوں پـر مشتمل تها اور جس كا صدر مقام Caesarea ad Mare ، تها، اسے عربوں نے فلسطین کا نام دیا \_ Wellhausen 'De Goeje اور Cactani نے اس علاقے کی اسلاسی فتح کے بارے میں الجهر هوے [غیر عربی] بیانات کو سلک ترتیب میں منسلک کیا، بالخصوص سیف بن عمر کے بیان سے اختلاف کرتے هومے انهوں نے اسے درست کر دیا ہے، اگرچہ ابھی تک کئی تفصیلات کے متعلق وثوق سے کچھ نہیں کہا جاسکتا، مثلاً جنگ و جدال کے شروع ہونے کی تاریخ ہنوز متنازعہ فیہ ہے۔ عرب مؤرخین کا بیان ہے کہ حضرت ابوبکر <sup>روز</sup> نے عمرو بن العاص کے ماتحت جو لشکر آیلہ کے راستے مغربی فلسطین بهیجا تها، وه ۱۹۵ (۵ مارچ سمه ع) تک وهال نهي پهنچا تها ـ اس کے برعکس ایک شامی مأخذ کی رو سے ، جسر Land نے شائع کیا ہے، یونانیوں اور مسلمانوں کے درمیان سب سے پہلر ایک مقام پر جو غُزّة [رک باں] سے مشرق میں تین گھنٹر کی مسافت پےر واقع تها، فروری ۱۳۳۰ هی میں میدان کارزار گرم هو چکا تها ـ اگرچه دیگر امور میں یـه مآخذ زیاده مستند نہیں، لیکن اس بیان کی صداقت کے سلسلر میں یہ بات تائیدًا پیش کی جا سکتی ہے کہ یوں

جنگ آَجْنَادین [رک باں] سے قبل عربوں کو فوجی نقل و حرکت کرنے کے لیر زیادہ وقت مل جاتا ہے اور حضرت خالد<sup>رخ</sup> بھی، جنھیں کمک کے لیے شام سے طلب کیا گیا تھا، جیسا که الطبری (١: و ۲۱۰، س ۱۱) نے بیان کیا ہے (اگرچہ س م کی تردید کرتے هومے) اپریل میں ایسٹر Easter کے ایام میں فی الواقع سرح راہط میں پہنچ سکتے تھے۔ اس جنگ میں یونانیوں کو شکست ھوئی اور ان کا سردار پسپا ہوئے ہوے مارا گیا اور حضرت عمرو<sup>رم</sup> کو غَزْۃ پر قبضہ کرنےکا موقع مل گیا۔ اس کے بعد وہ اپنی فلوج لے کر قیساریہ کی جانب بڑھے اور جولائی ۱۳۵۸ جمادی الاولی ۱۳ ه میں اس کا محاصرہ شروع کمر دیا؛ تاہم یونانیوں کے ایک بڑے لشکر کی آمد کے باعث انھیں مجبوراً عُـرُبـة کو لوٹنا پڑا۔ یہاں ان کے ہاتھ شرق اردن سے آنے والر فوجی دستیر آ سلے اور اس کے بعد وہ پھر یونانیوں کی طرف بڑھے اور اواخر جولائی یا اگست میں آخنادین کے مقام پر انھیں شکست دی۔ غالباً اس فتح کے فوراً بعد ھی حضرت عَمْرور طِ نے فلسطین کے وہ شہر فتح کر لیے جن کی تفصیل البَّلاذَری نے دی هے، یعنی سَبِسُطیّه (Samaria)، نا بُلُس (سابق شكيم)، لَـد، يبنِّي، عمواس، بيت جبرين اور رافيه Raphia بڑی فوج کے ساتھ مل جانے اور فیصلہ کن لڑائیوں میں حصہ لینے کے بعد وہ جنگ یرموک کے ختم ہونے پر اگست ٦٣٦ھ ميں واپس آئے اور بیت المقدس کا محاصرہ کرنے کے لیے آگے بڑھے جو بالأخر ١ ه / ١٣٥ع يا ١٥ ه/١٣٥ع مين فتح كر لیا۔ اب صرف قیساریه باقی ره گیا، جس کی بہت مستحکم سورچه بندی کی گئی تھی۔ حضرت عمرو<sup>رو</sup> نے اس کا از سر نو محاصرہ کیا، لیکن انھیں . مہہ ع میں مصر میں طلب کر لیا گیا اور انھیں محاصرے کی قیادت یزید بن ابی سفیان سپه سالار شام کو سونپ

کر روانیه هونا پرڑا۔ اس معبرکے میں کامیابی کمیں یزیدر کی وفات کے بعد جا کر نصیب هوئی، جب ان کے بھائی امیر معاوید ن ایک مقامی باشندے کی مدد سے شہر سرکیا (الواقدی اور دوسروں کی روسے ۹ اھ میں؛ ابن اسحٰق کی رائے میں ، ۲ھ سے پہلے نہیں)۔ فتح فلسطین کی پوری تکمیل اس وقت ھوئی جب حضرت امیر معاوید ن کے نیا .

جیسا که عربوں کا دوسرے ممالک میں بھی دستور رہا تھا، انھوں نے یہاں کے سابق نظم و نسق کو برقرار رکھا اور خاص فلسطین ایک علمحدہ صوبه ہی رہا۔ اس کا نام جند فلسطین، یعنی فلسطین کا فوجی ضلع رکھا گیا اور اس کا صدر مقام قیساریہ سے لّد میں منتقل کر دیا گیا۔ زمانه مابعدمیں نئے شہر رَمُلَة نے لَد کی جگه لے لی ۔ اسے سلیمان بن عبدالملک نے ان دنوں آباد کیا تھا جب وہ فلسطین کا عامل تھا اور جہان خلیفہ بین جانے بعد اسے رہنا بہت پسند تھا .

مفتوحه صوبے کی وسعت کے بارے میں اَلطَّبری شمال مشرق سرحد پر آخری شہر بیسان تھا اور شمال مشرق سرحد پر آخری شہر بیسان تھا اور مسلم مشرک مشرک سرحد پر آخری شہر بیسان تھا اور حصه بتایا گیا ہے۔ الاِصْطَخْری بیان کرتا ہے کہ یہ صوبہ طول میں رافیہ Raphia کے سرحدی شہر سے کر آبیحاء تک پھیلا ھوا تھا۔ الاُدریسی اور اس سے کچھ زمانے بعد خلیل الظّاهری کے ھاں بھی اسی سے کچھ زمانے بعد خلیل الظّاهری کے ھاں بھی اسی صاحب المثیر (چودھویں صدی کے وسط) کی صاحب المثیر (چودھویں صدی کے وسط) کی طرح العریش کو جنوب مغربی سرحد کا آخری مقام قرار دیتا ہے۔ الاصطحاخہری فاسطین کے مسب ذیبل عبلاقہوں کا نیام دیتا ہے: الغّور حسب ذیبل عبلاقہوں کا نیام دیتا ہے: الغّور

[رک بان] کا جنوبی حصه الجبال اور الشّرات أیله تک ۔ اس کے برعکس المقدسی کے نزدیک فلسطین کے ساتھ الشّرات خود مختار کورہ تھا جس کا صدر مقام زُغر تھا ۔ اس کی جگه وہ البَلْقاء کے صدر مقام عمّان کو فلسطین میں شامل سمجھتا تھا ۔ الاصطَخری کا بیان ہے کہ صوبے کا سب سے بڑا شہر رسّلة ہے اور بیت المقدس جسے یاقوت نے صدر مقام لکھا ہے، دوسر مے درجے پر ہے .

الاِصَطْخَرى كا بيان هے كه فلسطين شام كے زرخيز ترين علاقوں ميں سے هے ۔ وہ اس بات پر زور ديتا هے كه اس كى آب پاشى كا سارا انحصار بارش پر هے؛ صرف نابُلُس (Sichem) ميں ندياں هيں ۔ ياقوت نے اس امر كى جانب اشارہ كيا هے كه اس كى زمين عمومًا پہاڑى هے ۔ المقدسى نے فلسطين كى كى زمين عمومًا پہاڑى هے ۔ المقدسى نے فلسطين كى حسب ذيل اشيا ہے برآمد كا نام ليا هے : زيتون كا تيل، چھوٹى انجير، منقى، خرنوب، مختلف قسم كے پارچات اور صابون؛ بيت المقدس كى خاص چيزيں : پارچات اور صابون؛ بيت المقدس كى خاص چيزيں : پير، نفيس قسم كا منقى، سيب، انباس، آئينے، چراغ پنير، نفيس قسم كا منقى، سيب، انباس، آئينے، چراغ اور سوئياں؛ آريحا سے نيل [رك به الغور] ۔ اس نے بیت الجبرین میں سفید پتھر اور سنگ مرمر كى كانوں بيت الجبرين ميں سفيد پتھر اور سنگ مرمر كى كانوں كا بھى ذكر كيا هے .

خلافت عباسیه کے زسانے میں اس صوبے کے مالیے کے بارے میں بیانات خاص طور پر بہت دلچسپ ھیں۔ ابن خلدون نے آٹھویں صدی کے نصف آخر کی ایک فہرست دی ہے جس کی رو سے فلسطین کا سالانہ مالیہ تین لاکھ دس ھزار دینار تھا اور جنس کی صورت میں تین لاکھ رطل زیتون کا تیل اس کے علاوہ وصول کیا جاتا تھا۔ ھارون الرشید کے زمانے میں تین لاکھ دس ھزار دینار اور اس کے علاوہ جنس کی صورت میں منتی۔ ۲۸ء میں قدامة کی علاوہ جنس کی صورت میں منتی۔ ۲۸ء میں قدامة کی حیاب الخراج کی رو سے ایک لاکھ پچانوے ھزار دینار (ایک اور مقام پر دو لاکھ انسٹھ ھزار)؛ ابن

خرداذبه کے بیان کے مطابق جرم میں پانچ لاکھ دینار؛ ابن الفقیہ نے جرم کے لیے بھی یہی رقم لکھی ہے اور الیعقوبی نے جو درمیانی عرصے میں گزرا ہے صرف تیں لاکھ دینار لکھا ہے .

صلیبی جنگوں کے دوران میں صوبے کی پرانی تقسیم ختم کر دی گئی اور اینوبی عمد کے زمانے سے اسے مملکات میں تقسیم کر دیا گیا، جن کی تقصیل الدّمشقی اور خلیل النّااهری کے هاں ملتی ہے ۔ غزة کی مملکت عملی طور پر اسی علاقے پر مشتمل تھی جسے قدیم زمانے میں فلسطین کمتے تھے .

De Palaestina et : von Rohden · isla Arabia Provinciis Romanis quastiones selectae 117:1 Anecdota Syriaca : Land (r) 111110 (ستن كا ص ١٤)؛ (٣) البلاذري، طبع de Goeje، ص ١٠٠ ۱۳۸ تا ۱۳۸ : (م) الطّبرى، طبع de Goeje د ۲۰۷۸ ببعد، ١٠١٠، ٢١١١ تا ١٢١٥، ٢٠٥١، ١٥٥٩؛ (٥) de Gocje طبع Fragmenta Histor. Arabic ، ما مات (٦) اليعقوبي، طبع Houtsma : ٢ (١٥) المسعودي، در .Bibl. Geogr. Arab طبح Bibl. Geogr. Arab در (٨) الأصَّطُخرى، در كتاب سذ كور، ١: ٥٥ تا ٥٥؛ (٩) ابن حَوْقَل، در کتباب سذکور، من ۱۱۱ تباس، (۱۱) المتدسى، در كتاب مذكور، س: ١٥٨ ببعد، ١١٥٥، ١٨٠، ۱۸۸؛ (۱۱) ابن الفقيد، در كتاب مذكرور، ٥٠ و تا ۱۰۳؛ (۱۲) ابن خرداذبه، در کتباب مذکور، ۲: ۲۸ ببعد؛ (١٣) قداسة، ص ٢٨٠ ٢٥١؛ (١٦) اليعقروبي، در کتباب مذکبور، ین ۲۲۸ تا ۲۳۰ (۱۵) یاقوت ب المُعْجَم، سن ١٩٩٠ (١٩١) ابن خَلْدُون، مطبوعة قاهره، ص ۱۵۰ (۲۱) v. Kremer (۱۶) در Verhandlungen d. 7 Semit. Section Orientalistenkongresses zu Wien Mémoire sur la conquête : de Goeje (12) ! 11 00 Skizzen: Wellhausen (1A) :=1A7# 'de la Syrie

## (FR. BUHL)

فلسطين : زيرسلطنت تركي و نكراني (mandate) \* برطانیه: سلطان سلیم اول نے جب ۲۵ رجب ۲۵ مر سم اگست ۱۵۱۶ کو جنگ دابق میں فتح حاصل کی تو فلسطین عثمانی ترکوں کے قبضے میں آگیا اور چار سو سال تک انھیں کے قبضر میں رھا۔ ان کے عمد میں فلسطین میں دروز کی کئی چھوٹی چھوٹی آزاد عارضي رياستيں قائم هوئيں، جيسر فخر الدّين كي رياست (١٥٩٥ع-٣٣٠٩ع): الظَّاهير العمروكي رياست (تقريبًا ١٥٥٠ع)؛ احمد الجزّار (جزّار ياشا) اور اس کے جانشینوں کی ریاست، جو عموماً عکّا میں جکمرانی کرتے تھر اور جنھوں نے النّاصرہ اور طبریّہ کے ماتھ الخليل كے ايك بڑے حصر پر بھى قبضه كر ركھا تھا۔ وو مرع میں نپولین اول نے یافہ کو فتح کیا اور عثّما کا محاصرہ کر لیا اور آگے بڑھ کر صَفَـد اور النَّاصره تک جا پہنچا۔ مصر کے محمّد علی پاشا کے فرزند ابراهیم باشا نے ۱۸۳۲ء میں امیر بشیر شہابی (و ۱۷۸ - ۱۸۴۰ وک بآن) کی مدد سے عمل اور دمشق لر لیر اور بیسان اور حمص میں ترکوں کو شکست دی۔ اس کے بعد فلسطین مصر کے قبضر میں رہا، یہاں تک که Napier نے عکّا کو فتح کے لیا۔ اس کے بعد عکّ انگلستان اور آسٹریا کی مداخلت سے . ۱۸۸۰ء میں پھر ترکی کے سلطان عدالمجید کو سونب دیا گیا ۔ . ۱۸۸۰ سر ترکی حکومت نے کوشش شروع کر دی که اصلاحات کے ذریعر اپنی حالت کو مستحکم بنائے.

[جنگ عظیم کے دوران میں انگریزوں نے عربوں اور یہودیوں سے متضاد وعدے کر رکھے تھے۔

۲ نومبر ۱۹۱۷ء کو اعلان بالفور کے ذریعے فلسطین میں یہودیوں کے قومی وطن کے قیام کا وعدہ کیا]۔ ۱۹۱۵ء میں Allenby کے زیر قیادت انگریز جنوبی فلسطین میں داخل ہوے اور ۹ دسمبر ۱۹۱۵ء کو انھوں نے یروشام پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد جرمن اور ترکی فوجیں Sanders کے زیر قیادت بتدریج شمالی فلسطین اور شام کی طرف ھٹ گئیں اور وھیں متارکۂ جنگ کا معاهدہ طے ھوا (۳۱ اکتوبر ۱۹۱۸).

اس کے بعد فلسطین کی حکومت انگریزوں کی زیر نگرانی آگئی ـ یکم جولائی ۲۰، ۱۹۲۰ کو طر پایا که وہماں انگنریز ہائی کمشنر کے ماتحت ایک ملکی حکومت قائم کی جائے۔ پہلا ھائی کمشنر Sir Herbert Samuel (مواء) مقرر هوا۔ اس کے بعد Lord Plumer اور دیگر ھائی کمشنر مقرر هوتے رہے۔ ۲۲ جولائی ۱۹۱۳ عکو جمعیت الاقوام نے برطانوی نگرانی (mandate) کی منظوری دے دی، چنانچه ۲۹ ستمبر ۱۹۲۳ء کو برطانیه نے باقاعده طور پر وهاں کی نگرانی سنبھال لی \_ عسکری حکومت کے ماتحت فلسطین کے اضلاع کی تعداد ابتدا میں تیرہ تھی، پھر وہ رفتہ رفتہ کم کرکے سات کر دی گئی۔ بالآخر ملکی حکومت کے ماتحت کل علاقه دو ضلعوں (لواء) میں تقسیم کر دیا گیا : جنوبی ضلع (یافیه) اور شمالی ضلع (حیفه) ۱۹۲۹ء میں یروشلم اور اس کے اردگرد کے علاقے کویافہ سے الگ کرکے ایک خاص ضلع بنا دیا گیا .

برطانوی اقتدار کے ماتحت عدادقے کا کل رقبہ ۲ میں اس ۲ میں ہوں ۲ میں ہوں ۲ میں ہوں ۲ میں اس کی آبادی تقریباً دس لا کہ تھی ۔ اس علاقے کی شمالی حد وہ خط تھا، جو راس الناقورہ سے بانیاس تک جاتا تھا ۔ یہاں سے یہ خط سرحد فلسطین اور ماوراہ اردن کے درمیان جنوب کی طرف گزرتے

ھوے اردن تک چلا جاتا تھا پھر وادی الجیب سے بحیرہ سردار اور عربہ کو پار کرتا تھا اور خلیج عقبہ کے ایک نوکدار کونے پر ختم ھو جاتا تھا، پھر وھاں سے شمالی مغرب کی طرف مڑ کر تقریباً خط مستقیم کی صورت میں عَـوْجاء سے گرز کر تقریباً تیل رافیہ Rhaphia پہنچ جاتا تھا۔ یکم ستمبر تل رافیہ کے دستور سیاسی کے مطابق (سع ان تبدیلیوں کے جو سم مئی ۱۹۲۳ء کے وکی گئیں) برطانوی ھائی کمشنر سب سے اعلی فوجی اور ملکی برطانوی ھائی کمشنر سب سے اعلی فوجی اور ملکی اقتدار کا حامل تھا اور وھی مجلس عاملہ کا صدر بھی تھا۔

یہودی مجلس تحفظ ان یہودیوں کے مفاد کی نگہداشت کرتی تھی جو ھجرت کرکے فلسطین چلے آئے تھے کیونکہ ، نومبر ۱۹۶ کے اعلان بالفور (Balfour Declaration) کی رو سے فلسطین ان کا مستقر قرار دے دیا گیا تھا .

نومبر ۱۹۲۷ عسے ماوراء اردن کے علاقے میں ایک موروثی امارت عبداللہ بن حسین شاہ حجاز کی سرکردگی میں قائم کر دی گئی جو اب خود مختار

[فلسطین میں یہودی چوری چھپے داخیل هو کر انگریزوں کی مدد سے اپنی بستیاں بسانے لگے تھے۔ ۱۹۳۹ء میں ان کی تعداد چار لاکھ ھوگئی۔ عام عرب آبادی ان کی روز افزوں تعداد سے خائف رھنے لگی۔ کہا ۱۹۳۹ء ۱۹۲۹ء ۱۹۲۹ء ۱۹۲۹ء ۱۹۳۹ء اور ۱۹۳۹ء میں عربوں اور یہودیوں کے درمیان خونریدز فسادات ھوے۔ ۱۹۳۹ء میں لندن میں گوئی سیاسی مفاهمت نه ھو سکی اور برطانوی میں کوئی سیاسی مفاهمت نه ھو سکی اور برطانوی حکومت نے فلسطین میں یہودیوں کے داخلے کو محدود کر دیا۔ یہودیوں کی خفیہ انجمنوں نے محدود کر دیا۔ یہودیوں کی خفیہ انجمنوں نے دھشت اور تشدد کی کارروائیاں شروع کر دیں اور

نظام حکومت معطل کر دیا۔ حکومت برطانیہ نے تنگ آکر ملک میں دو ریاستوں: عرب اور اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا ۔ فلسطین میں برطانوی انتداب (mandate) ۱۹۳۸ مه و ع مین ختیم هو گیا اور اسی سال سم سئی کے ایک اعلان کی رو سے وہاں یهودیسون کی ایک آزاد اور خود مختار حکومت ریاست اسرائیل کے نام سے قائم کر دی گئی، لیکن اسرائیل نے بہت سے عرب علاقے هتھیا لیر ۔ اردن نے دریامے اردن کے مغربی کنارمے اور مصر نے غزه پر قبضه کر لیا۔ ۵ جون ۱۹۹۷ع کو اسرائیل نے اپنر همسایه عرب ملکوں پر حمله کرکے ان کے کئی مقبوضات کو فتح کر لیا؛ چنانچه مصر کو غزّہ کی پٹی اور جزیرہ نماے سینا، اردن کو دریاہے اردن کے پار کے علاقے اور قدیم شہر یروشلم اور شام کو جولان کی پہاڑیوں، بشمول قَنیْطرہ، سے محروم هونا پڑا۔ اکتوبر ۱۹۷۳ء میں ایک بار پھر عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی ۔ جس میں عربوں نے اپنے متعدد کھوئے ہوئے علاقے واپس لے لیے، تاہم فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوا اور دو جنگوں کے باوجود کش مکش بدستور جاری ہے].

رلن (England und Plästina : Josef Cohn (^)
(The Palestine Campaign : A. P. Wall (٩) := ١٩٣٢

Report on Palestine Administration (١٠) := ١٩٢٨
(The Statesman's Year Book (١٢) : نلذن؛ (Annual)

## (E. HONIGMANN)

فلسفه (اسلامي): اس اصطلاح كا اطلاق \* اس اسلامی فکر پر ہوتا ہے جس نے شروع میں یونانی اثرات کے تحت نشو و نما پائی ۔ بایں همه همیں ان دوسرمے رجحانات کا بھی خیال رکھنا چاھیر جن کی بنا پر اس زمانے کے سرقجہ علمی نظریات کے مطابق کائنات کا تصور قائم هوا، یا کم از کم جن کے زیر اثر کائنات کے ستعلق عام نظریات پیش کیے گئے اور وہ اس طوح فلسفے كا ايك لازمى حصه قرار پائے ـ نظرى الميات (Speculative theology) کے بارے سی یہ بات خاص طور پر اور بھی زیادہ صحیح ہے۔ اس کی غایت یه تهی که مسلمانوں کے مذهبی عقائد کو (حن کا نقطهٔ نظر زندگی کے بارے میں برا سیدها سادا تها) ایک باند ذهنی سطح پر لا کر اس وقت کے علمی تقاضوں کے مطابق پیش کیا جائے .

اسلامی فلسفے کی اهمیت کا اندازہ کرنے کے لیے اوّل همیں ارسطوطالیسی فلسفے کی خامیوں کو دیکھ لینا چاهیے ۔ جہاں تک حکیم استاجرہ (Stagirite) ارسطو] کے تصورات کی صحت کا تعلق ہے اس کا کوئی ثانی نہیں، لیکن وہ کوئی ایسا جامع نظریہ پیش کرنے میں کامیاب نہیں هو سکا جس سے ساری کائنات کوکسی وحدیتی (Monistic) تصور کے حوالے سے سمجھا جا سکے ۔ ارسطو کے نظام فلسفه میں یہ پتا نہیں چلتا کہ کائنات کا مبدأ ایک ہے ۔ اس کے برخلاف یہ ایک واضح فلسفه ثنویت ہے، جس میں برخلاف یہ ایک واضح فلسفه ثنویت ہے، جس میں

مادے کو قدیم، نیز خدا کی ضد تصور کیا گیا ہے۔ ارسطو نے ایک تنقیدی نظریهٔ علم پیش کرنے کی متعدد كوششين كين، ليكن اس كى ان كوششون میں شدید حقیقیت پسندانه رجحانات داخل هو گئے ھیں اور انھیں بھی بڑے بودے طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ مزید برآں ارسطو قطعًا یے واضح نے کر سکا که صورتین کہاں سے آتی ھیں۔ اس کے نزدیک خدا محض عقل هے؛ اس کی فعالیت میں ارادے کو کوئی دخل نہیں؛ وہ ساری کائنات کو حرکت میں لاتا ہے اور یہ اس لیر که یه اس کی معبت کا مقصود ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اس کی علت فاعلى (causa efficiens) هے؛ مزید برآن وہ انفرادی اشيا كو قابل اعتنا نهين سمجهتا، اور يه اس طرح كي غير فلسفيانه الله پرستي (Deism) كا ايك عقيده هـ ـ یہی وہ مقام ہے جہاں فلاسفۂ اسلام بے نو فلاطونی فلسفے کی طرف رجوع کیا ۔ جمله حقائق واقعی میں حدوث (contingency) کے زبردست تصور کے ماتحت ایک وحدت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وہ نظریہ ہے جس کی روشنی میں انفرادی مسائل کی تشریح ہـو جاتی ہے اور جس سے ان حقائق کا مطالعہ وسیم ترین نقطهٔ نظر سے کرنے کا موقع ملتا ہے ـ اشیاہے غالم میں وجود یا الیت (existence) اور هستي (being) دو مختلف چيزين هين (اور ان میں کوئی لابدی اور داخلی رشته نمیں)؛ لہٰذا یـه ماننا لازم آتا هے که ایک قائم بالذات هستی اشیا کو وجود بخشر اور اسے مستقل طور پر ان میں قائم رکھر ۔ کائنات هستي کي ايک بہتي هوئي ندي هے، حو ایک لازوال سرچشمر سے نکل کر هر اس چیدز کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے جو خدا کا غیر ہے۔ اسلامی فلسفے کا یہ ایک سرکزی تصور ہے جسے بار بار از سر نو زیاده وضاحت سے منضبط اور مرتب کیا جاتا رہا ہے ۔ صرف ایک فلسفی ایسا ہے

جس نے اسے در خــور اعتــنا نہیں سمـجھا اور وہ ابن رُشد [رک بان] ہے .

اسلامی فلسفے کے ایک دوسرے پہلو کا اظہار اس کے نمائندہ فلاسفہ کے مذھبی اعتقادات سے ھوتا ھے۔ وہ اس بات پر سختی سے ایمان رکھتے تھے کہ اسلام وحی الٰہی کا مکمل ترین نمونہ ھے۔ نبی کریم صلّی الله علیه وآله و سلّم کو وحی و الہام کے ذریعے ان حقائق ربانی کا ادراک ھوا ھے جن کے ادراک سے عام عقل و فہم قاصر ھے اور پھر آپ نے انھیں انسانوں تک پہنچا دیا ھے۔ فلسفی اپنی معمولی اور انسانوں تک پہنچا دیا ھے۔ فلسفی اپنی معمولی اور انسے جز کا ادراک کر لیتا ھے جو وحی قرآنی کے ایسے جز کا ادراک کر لیتا ھے جو وحی قرآنی کے عین مطابق ھوتا ھے۔ اس لحاظ سے فلاسفه گویا اسلام کی تائید و وکالت کرتے ھوے نظر اسلام کی تائید و وکالت کرتے ھوے نظر

اسلامی فلسفے میں یونانی اثرات کے نفوذ کا راسته حکماے یونان کی فلسفیانه تصانیف کے مترجمین، بالخصوص حَنّین بن اسحٰق اور اس کے بیٹے اسحق بن حَنَيْن (حدود ٨٥٠ ـ ٩١٠ هـ)، نے تيار كيا اور اس طرح فلسفے کا باقاعدہ آغاز الکندی (م حدود ٨٨٣ه) اور الفارابي (م ٥٥٠ه) سے هوا ـ دونوں جمله علوم و معارف پر دسترس رکھتے تھے، لیکن انھوں نے زیادہ تر منطق میں شہرت حاصل كى؛ بالخصوص الفارابي كے هاں هميں قريب قريب وہ سب بنیادی نظریات ملتے ہیں جن پر آگے چل کر ابن سینا (م م م م م م فلسفه تعمیر کیا ۔ سارے اسلامی فاسفے میں جو بنیادی تصور جاری و ساری نظر آتا ہے اور جس کے زیرائر جمله حقائق کو ایک جامع تصور کے تعت یکجا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ حدوث یا امکان وجور (contingence) کا تصور ہے، یعنی ان تمام اشیا میں جو غیر اللہ هیں، هستی بین طور پر وجود یا انیت

وجوب حاصل هي، خواه وه موجود بالذَّات هستي المهي هو يا ممكن الوجود مخلوق ـ عقل انساني ايك محض مادی صورت (عقل هیولانی) سے ترق کر کے عقل بالملكه كا درجه حاصل كرليتي هـ - اس صورت میں یہ اپنی قوت فکر سے بالفعل کام لیتی ہے اور علم (عقل مستفاد) سے بہرہ مند ہوتی ہے، یعنی یه اب عقل فعال سے، جو کرۂ قدری پر حکمران ہے، تصورات حاصل کرتی ہے ۔ عقل کی اس درجه بندی میں کلیات کا وہ نظریہ بھی موجود ہے، جسکی مزید وضاحت ابن سینا نے کی، یعنی کلیات قبل وجود (آسماني دنيا مين)، كليات في الموجود (اشياح مدركه میں) اور کلیات بعد وجود (همارے ذهن میں) ـ ذهن انسانی عالم ملکوت کی بالا تر دنیا سے تعلق پیدا کرکے ایک خاص فیضان الہی سے ایسا بلند درجه حاصل کر لیتا ہے جسر اپنے طبعی قوٰی کے ذریعے حاصل کرنا نا سمکن ہے۔ حضرت نبی کریم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم بے منزہ من الخطا ہونے کی بنا پر ایسے اسرار کا مشاہدہ فرمایا اور ان کی معرفت حاصل کی جو عقل انسانی سے بالاتر ہیں، اگرچہ آپ<sup>م</sup> [اپنر اقوال میں] ان کا ابلاغ اس طرح کرتے هیں که لوگ انھیں آسانی سے سمجھ لیں ۔ اسی طرح [خدا تعالی نے بھی] قرآن مجید میں ھر طرح کی غلطی سے پاک بلند ترین حکمت کو ایک غیر تجریدی پیراے میں بیان کیا ہے ۔ فلاسفہ کے مطابق فطرت کے اقالیم محض درجر کے اعتبار ہی سے نہیں بلکہ اپنی ماہیت اور مدارج وجود کے لحاظ سے بھی مختلف ھیں۔ مزید براں ان کے نزدیک ایمان اور عقل دونوں میں كامل هم آهنگي پائي جاتي هے، البته انساني علم، جس میں ہر وقت غلطی کا اسکان ہے، قرآن سجید میں دیرے هو مے خدائی علم سے فرو تر ہے ("فلسفه الٰميات كا خادم هے") - بصرے کے اخوان الصفا (حدود . عوه) نے عام فہم فلسفے کا ایک ایسا دہستان قائم

سے متمیّز ہے (دیکھیے Ringsteine: Horten Farabis ، ۱۹،۹،۹،۹، بسمواضع کشیره) -لهذا اگر انهیں وجود چاهیر تو وہ اسے ایک ایسی قوت عاملہ سے حاصل کریں جو محض اپنی هستی کی وجہ سے وجبود رکھتی ہو؛ لہٰذا خدا موجود بالذَّات اور واجب الوجود هے، بعنی وہ کائنات کے لیے ہستی کا ایک ایسا سر چشمہ ہے جس سے یه عالم، جس کا ادراک هم اپنر حواس کے ذریعر کرتے هیں (empirical world)، هستی کی ایک ندی کی طرح به نکات ہے۔ اس تصور کی اہمیت کا اندازہ اس اسر سے کیا جا سکتا ہے کہ صوفیانہ عرفان کا آغاز بھی حقیقت کے اسی تصور سے هوتا ہے۔ اس تصور کے تحت عقیدہ وحدت الوجود میں غلو سے کام لیتر ہوے کائنات کو ھی سوجود بالذَّات هستي، يعني خدا كا مظهر لهيرايا جاتا هـ (Mystische Texte aus dem Islam : Horton) بون ١٩١٢ع، ص ٥)؛ نيز (اعراض جو هرلمحراپنا وجود یا انیت کھو دیتے ھیں تاکہ اسے خدا تعالی، یعنی سر چشمهٔ هستی سے فورًا هی دوبارہ حاصل کر سکیں) کی ناپائداری کا عقیده اسی تصور کا نتیجه ہے ۔ یه عقیدہ، جو شائد هندی اثرات کی وجه سے پیدا هوا، اسلامی المهیات پر دیر تک حاوی رها ـ "بعث الاجساد" (بقول الفارابي) يا "عدم بعث الاجساد" كا عقيده (جوآزاد خيال علما ب السيات كا تصور هي) بهي اسی سے متعلق ہے ۔ اس صورت میں اعراض اگرچہ بظاہر ایک قائم بالذّات مقدار بن جاتے هیں، لیکن اپنے وجود کے لیے سرچشمہ هستی کے محتاج رهتے هیں ۔ فلاسفه کے نے دیک ساری کائنات میں علت و معلول کا اصول جاری و ساری ہے اور بلا استشنا هر شے پر حاوی ہے \_ یہی اصول هر قوت کو، جب وہ فعل میں آ جاتی ہے، ستعین کرتا ہے اور نام نہاد اختیار انسانی بھی اس میں شامل ہے؛ لہٰذا ہر شے کو

کیا جو فلاسفه کے مذکورۂ بالا نظریات سےکئی ایک باتوں میں هك كر فيثاغورسي فلسفركي تائيد كرتا هے. جب ابن سنیا نے حکمت یاونان کے ماحصل کو خود اپنی ذہانت سے نشو و نما دے کہ ایک نہایت قابل فہم شکل میں اسلامی دنیا کے پاڑھے لکھے انسانوں کے سامنے پیش کیا تو یہ ممکن هو گیا که اس نظام کو مزید نشو و نما اور وسعت دی جائے یا اس کی تفاصیل اور جزئیات میں مناسب ترمیم کرتے ہوئے اسے زیادہ سے زیادہ اسلام کے لیے قابل قبول بنایا جا سکے ۔ اس مزید نشو و نما کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان نقائص کو ذہن نشین کر لینا چاہیے جو ابن سینا کے نظام فلسفہ میں پائے جاتے هيں: (١) اس نظام كا سب سے زيادہ ضروري اور بنیادی تصور ہی غیر واضح ہے ۔ ابن سینا کے کے خیال میں اشیاکا حدوث، ہستی اور وجود سے متمائز ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وجود "خارج سے" هستی کی طرف بڑهتا <u>ه</u>ے، لیکن وجود کے بغیر ہستی نہ تو کسی حقیقت کی حامل ہے نہ اس کا بنیادی اصول ہے ۔ بہرکیف اس ضمن میں السمروردي (م ۱۹۱۹) اور صدرالدين الشيرازي (م ، ۱۹۳۰ ع) کے پیش کردہ نظریات سے اس مسئلے کی وضاحت هوجاتی ہے اور حدوث کے تصور کو نظر انداز کیے بغیر وجبود اور ہستی کی ثنویت کی خلیج کہو پاٹا جا سکتا ہے۔ ان نظریات کو ابن سینا کے نظام فلسفه کی پیداوار سمجهنا چاهیر، کیونکه اسی پر ان کا دار و مدار ہے؛ (۲) ابن سینا کے نزدیک خدا تقریبًا طبعی مجبوری اور بغیر کسی اختیار کے کام کسرتا ہے۔ اس کے بسرعکس قسرآن مجید میں خداکا تصور یہ ہے کہ اس کا دائرہ اختیار غير محدود هے اور وہ جو چاھے كرتا ھے؛ اس طرح خدا کے بارے ان دو تصورات میں بین تضاد ہے۔ ابن رشد نے بھی مؤخرالذ کر تصور

کی جانب رجعت اختیار کی ۔ خدا کے متعلق وہ اکثر یه کهتا ہے کہ اسے پورا پورا اختیار حاصل ہے، لیکن یه اختیار ان سب خامیوں سے پاک ہے جو اختيار انساني مين پائي جاتي هين \_ اگر كوئي فلسفي اس اسر میں کامیاب هو جاتا ہے کـ اختیار خداوندی کا ثبوت ایک ناقابل تردید منطقی حجت سے بہم پہنچا دے تو وہ کائنات کے فلسفیانہ تصور میں ایک اهم کڑی کا اضافه کرتا ہے ۔ یه کام الغزالي اور متأخر علماے دین نے سرانجام دیا: (m) افلاک کے فلسفیانہ نظریر میں کئی پہلو ایسے هیں جن پر اعتراض کیا جا سکتا ہے حتیٰ کہ خود ابن سينا بهي اسے مسلم الثبوت تسليم نہيں كرتا؛ (س) ابن سینا کے نظریۂ علم میں بھنی ایک وسیع خلا باقی رہ گیا ہے ۔ وہ ارسطوطالیسی تجرید کو افلاطون کے وجدان اور صدور سے تطبیق دینر میں کامیاب نہیں ہو سکا ۔ اس کے نے ددیک عقل فعال سے ایک صورت علمی کے صدور کے ذریعر جو کچھ ہم نے حاصل کیا تھا اسے دوبارہ تجرید کے ذریعے حاصل کرنا پڑتا ہے؛ لیکن یہ درمیانی طریقه، جس سے تجرید همارے ذهن کو صور کی قبولیت کے لیر تیار کر دیتی ہے، ناقابل عمل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ علل ثانیہ کے دائرہ کار کو علّت اولی ا (خدا) کی همه گیر فعالیت سے کس طرح تطبیق دی جائے اور اس طرح ایک طرف تو الاشعری کے نظريهٔ موقعيّت [ = مشيت ايزدي] (Occasionalism) سے اور دوسری طرف خدا کے مقابلر میں فطرت کی لامحدود آزادي و اختيار، يعني "اله پرستي "(Deism) اور فطرت پرستی (Naturalism)، دونوں سے بچ نکلنا سمكن هو .

اس نظام فلسفه کے مخالفین، خصوصًا الغزالی (م ۵۵ه/۱۱۱ء) کے اعتراضات نے ان مسائل کو جو اب تک لاینحل تھے مزید جلا بحشی۔ الغزالی نے اپنی

جوانی کے زمانے میں دہستان فلاسفه کا گہرا مطالعه کیا تھا اور ان کی تعلیمات کے اس شکل میں قبول كرليا تها جو ابن رشد نے پیشكي تهي؛ تاهم كائنات كا يه تصور صرف كسي عقليت پسندهي كومطمئن كرسكتا تها اور الغزالی ارادیت پسند (voluntarist) اور جذباتی واقع هومے تھے؛ چنانچہ اس طرح ان کے دل میں جو . کشمکش پیدا هوئی اسکی وجه سے وہ همیشه بے چین رهتے تھے۔ یہی وجه تھی که وه اپنر پرانے دوستوں، یعنی فلسفیوں پر اعتراضات کرنے اور بالآخر تصوّف میں سکون قلب تلاش کرنے پر مجبور هو گئے۔ الغزالی نے فلاسفه کے خلاف بیس دعاوی پیش کیے ۔ بعض میں انھوں نے تعلیمات فلسفه کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی (اور یہ کوشش ایک طرح سے نظام فلسفه کی مزید نشو و نما کا سبب بنی) اور بعض میں یہ کہ درست اور صحیح تعلیم صرف مذهب هي کا حصه هے، ان رموز و اسرار کي صورت میں جس کے فہم سے عام عقل انسانی قاصر ہے۔ اؤل الذكر نظريات كا تعلق حسب ذيل سے هے: (١) دنياكا ازلى طور پر ممكن الخلق هونا، جس سے انھوں نے انکار کیا ہے؛ (۲) علم الٰہی کو کلّی ٹھیرانا ناسمکن ہے ورنہ خداکا انفرادی اشیاکا علم ناقابل فهم هو جاتا هے؛ (٣) خدا كي تعريف علت اولي كى حيثيت سے، جو لزوست كے تحت عمل ميں آئي ھے، صحیح نمیں، کیونکه اختیار خداوندی کو تسلیم کرنا لازم هے؛ (م) حشر اجساد، كيونكه آئنده دنيا ميں ایک خالص روحانی مکافات سے الفاظ قرآنی کا مطلب پورا نہیں ہوتا؛ (۵) قانون علیت کو محض ایسی تخليقي قوتوں اور تخليقي افعال كا امتزاج تصوركرنا غلط هوگا جو داخلًا لازم اور خدا سے آزاد هیں۔ تنقیدی نقطهٔ نظر سے تحقیق کی جائے تو اس قسم کے استزاج کا کوئی ثبوت نہیں ملرگا۔ اختیاری طور پر سلسلهٔ واقعات کی صرف هم زمانی کا پته چلتا ہے اور

اس سے یہ مستنبط نہیں ہوتا کہ ایک واقعہ لازماً دوسرے پر منحصر ہے (دیکھیے ہیوم Hume؛ [لیکن اس نے یہ نہیں کہا بلکہ sequence کا لفظ لکھا ہے، جس کا مطلب تواتر ہے]).

اسلامی فلسفر کی هسپانوی شاخ سے قرون وسطی کے مسیحی فلاسفہ خوب واقف تھر، لہٰذا یورپی تصانیف میں اس کی مخصوص اهمیت پر خاص طور سے زور دیا جاتا ہے، اگرچہ خود مسلمانوں میں فلسفے کی مزید نشو و نما اس سے متأثر نہیں ھوئی ۔ ابن باجه (م ۱۱۳۸ه) کے نزدیک فلسفے کی غایت یہ ہے کہ روح انسانی اپنی تکمیل کے مدارج طے کر کے ذات باری تعالٰی سے متحد ہـو جائے۔ ابن طَفّيل (م ١١٨٥ه) كي تصنيف حي ابن يـقظان (Philosophus autodidactus) مستند ادبیات عالم میں شمار ہوتی ہے ۔ وہ کہتا ہے کہ جو علم طبعی ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے وہ سرتاسر قرآن مجید کی مافوق الفطرت وحي سے هم آهنگ هوتا هے۔ ابن رشد (م ۱۹۹۸ه) کا نقطهٔ نظر تنقیدی تها اور وه جزئیات تک پہنچنے کی بصیرت رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ارسطو کا شارح بن سکا۔ اس کا نعرہ تها: "ارسطوكي طرف لوثو"، حالانكه يــه مطالبه ایسا همی رجعت پسندانه تها جیسے کـه کـوئی شخص آج یه کہے : "کانٹ (Kant) کی طرف لوٹو" ۔ خوش قسمتی سے ابن رشد نے خود بھی اس پر سختی سے عمل نہیں کیا، چنانچہ اسی وجمہ سے اس نے اشیا کے حدوث مطلق کا نظریہ ردکر دیا اور اسکے بجامے محض اضافی حوادث کا تصور پیش کیا (دیکھیے Hauptlehren des Averroes : Horten ، ص ے ٦ وغير ه) ـ اسی خیال کے ماتحت ابن رشد نے تخلیق کے متعلق یہ تصور قائم کیا که خدامے تعالی نے دنیا کو امکان محض ياعدم سے وجود ميں بدل ديا۔ بالقوة سے بالفعل وقوع میں لانے کا یہی تصوّر ہے، جس میں ابن رشد کو

کائنات کا اید وحدانی (monistic) تصور مل گیا (دیکھیے Die meter phsik des Av.: Horten)۔ هستی کسی بدهی مقولے کے تحت هو، اس میں ایک "قائم بالذّات" موجود هوتا هے، جو اس بالفعل مقولے کے حمله مشمولات پر حاوی هوتا هے اور وهی ان کو باق سب اشیا تک پہنچاتا ہے جن میں یه بالقوه یا بالعرض موجود هوتے هیں۔ خدا جمله انفرادی یا بالعرض موجود هوتے هیں۔ خدا جمله انفرادی اشیا کا ادراک خود اپنی ذات میں کرتا ہے۔ وہ سب اشیا کا مجموعه (eminentiori modo) ہے۔ ابن رشد کے هاں اکثر وحدت الوجودی تصورات قبول کر لیے گئے هیں، مثلًا اس کے نزدیک تمام انسانوں کے نفوس کا جوهر ایک ہے .

ابن رشد نے خاص طور پسر کوشش کی کہ ابن سینا کے فلسفر کی بعض خاسیوں کو دورکر ہے: (۱) قدم عالم کے نظریر کے سلسلے میں اس نے علمامے المهیات پر واضح کیا که وہ اس نظریے میں بنیادی طور پر ان سے متفق ہے کہ خدا نے دنسیا کو عدم سے پسیدا کیا، وہ اپنی مخلوق کا رب ہے، سب کچھ جانتا ہے اور اسے ہر شے پر قدرت حاصل ھے ۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ھے یہ مسئلہ کوئی اهمیت نہیں رکھتا کہ خدا کے فعل خاق کا کوئی آغاز تها (مذهبی عقیده) یا نمین (فلسفیانه نظریه)، اس لیے که تخلیق عالم سے پیشتر زمان حقیقی کا وجود هي نهين تها؛ (٢) افعال الهي نه تو طبعي ضرورت کے ماتحت سرزد ہوتے ہیں نه انسانوں کی طرح اس ناقص اختیار کی بنا پر جو شرکا باعث هو سکتا ہے ۔ خدا صرف وہ "كرسكتا" ہے جو سب سے بہتر ه (رجائيت؛ ديكهير لائبنيز Leibniz)؛ يه "سكنا" كوئي نقص نہیں، کیونکہ شرکا اہل ہونا کوئی خوبی نہیں۔ انعال المهيه "آزادانه" اور "غير آزادانه" كي تقسيم سے بالاتر هیں؛ (٣) الله تعالٰی سب اشیا کا ادراک کرتا ہے، جیسا کہ عام طور پر فلاسفہ کی تعلیم <u>ہے۔</u>

بایں همه اس ادراک کو کلّی نہیں کہا جا سکتا (ابن سینا)، کیونکه هو سکتا هے اس کے ساتھ نقص کا تصور بهي شامل هو جا \_ علم المي، جو مشيّت المي کے ساتھ ساتھ جملہ اشیا ہے عالم کی رہنمائی انتہائی حکمت سے کر رہا ہے، کلّی اور جزئی کے محمولات سے آزاد ہے۔ ابن رشد نے فلاسفه کے اصول "لا یصدر عن الواحد الا الواحد" (ex uno non fit visi unum) (نظریهٔ صدور) کو رد کر دیا، کیونکه اس طرح یه نظریه قائم نہیں رہ سکتا که خداے واحد نے کثرت اشميا كو بلا واسطه تخليق فرمايا ـ خدا\_ تعالى براه راست کثرت اشیا کو تخلیق کرتا ہے ۔ ابن رشد کی اہمیت کے بارے میں غلوسے کام لیا گیا ہے، مثلا یـه که وه اسلام کا عظیم تـرین فلسفی هے؛ دوسری طرف یه غلط راح بھی قائم کی گئی که وہ مذهب کا مخالف تھا۔ یہ سب دراصل قرون وسطٰی کے یورپیوں کی اختراع اور کسی حد تک شاید ان غلطیوں پر مبی ہے جو ابن رشد کی تصانیف کے لاطینی ترجمون میں پائی جاتی هیں اور یا شاید اس لیر کہ اہل یورپ اسلام کے دوسرے فلسفیوں سے بر خبر رہے ۔ مشرق میں فلسفیانه فکر کی جو مزید نشو و نما هوئی اس میں ابن رشد کو کوئی خاص اهميت حاصل نهين .

الغزالی کی بدولت فلسفیانه ظن و قیاس میں جو نتیجه خیز تحریک پیدا هوئی اس کو آنے والے زمانے بڑے ذوق و شوق سے قائم رکھا۔ فلسفیانه سرگرمیوں کی اس زبردست رو کا آغاز اگرچه الغزالی کے بعد هوا، لیکن اس کا سرچشمه وهی تهے، کیونکه اسام موصوف هی کی بدولت فلسفے کو عام مسلمانوں اور راسخ العقیده علماے الٰہیات دونوں میں قبول عام حاصل هو گیا۔ اب فلسفه یونان کی مکمل تعلیم حاصل کیے بغیر کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں رھا کہ وہ مختاف علوم حتی

کے نظری الٰمیات سے بحث کر سکے ۔ الرّازی (م ۹، ۲۰ ه) اور الطوسى (م ۲۷۳ ه) اس سلسلے کے بڑے پیش رو ہیں۔ الرّازی یونانی فلسفیانہ تصورات پر گهری نظر رکھتے تھے، چنانچه انھوں نے اپنی تصنیف المباحث المشرقية (يمان "اشراق" سے مراد افلاطونی وجدان ہے، جو گویا ابن سیسنا پـر ایک طمعن ہے) میں ان کی مکمل توضیح و تشریح کرنے کے عـلاوہ ارسطو طالیسی عقائد پـر فرداً فرداً شدید اعتراضات بهی کیے هیں ـ یونانی منطق کو انھوں نے بڑی شرح و بسط سے پیش کیا هے، يہاں تک كه وه تقريبا ايك مثالي نمونه بن كئى ـ اعتراضات کے فتی استعمال میں ان کا منطقی استدلال خاص طور پر نمایاں هے؛ اسى ليے انهيں "المُشَكَّك" كما گيا۔ الطوسي نے الرّازي كے اٹھائے ہوے سوالات کو پیش نظر رکھا، جس میں ابن کمونـه (م ١٧٥٥ هـ) نے مزید اضافه کر دیا تھا۔ یه فلسفیانه کشمکش ابن سینا کے نظریات (الاشارات) پر سرکوز رهی اور اس کا سلسله چودهوین صدی تک جاری رها ـ التسترى (حدود . ٣٣ م)، الاصفهاني (م ٨٣٨ م) اور الرّازى (قطب الدّين، م ١٣٦٨ه) نے بھى اس میں حصّہ ایا۔ انھوں نے مزید دقّت نظر سے کام لر كدر ابن سينا كے نظريات كى حمايت كى ـ الطوسی نے الشہرستانی (۱۱۵۳ھ) کے ایک بودے حملے (مصارع الفلاسفة) كا منه توڑ جواب ديا (مصارع المصارع) .

اس قسم کے اعتراضات اور مباحث کے تقویت بخش اثر کے ماتحت فلسفے کی نشو و نما سزید مدارج طے کرنے کے قابل ہو گئی۔ ابوالبرکات البغدادی (م ۱۱۵۵ھ) نے المعتبر تصنیف کی، جسے برٹری قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا اور اکثر سند کے طور پر پیش کیا جانے لگا۔ اسی زمانے میں الزّمَخْشَری (م ۱۱۳۳ھ) نے فلسفے کے متعدد مسائل الزّمَخْشَری (م ۱۱۳۳ھ) نے فلسفے کے متعدد مسائل

پر بڑی دقت نظر سے بحث کی ۔ السہروردی (م ۱۹۱۱ه) نظام فلسفه سدون کیا، جس سے فلسفے کی آئسندہ نشو و نما کے لیے ایک علمحدہ مرکز بحث قائم ہوگیا۔ ابن سینا نے جن دقیق مسائل کی بحث ناتمام چھوڑی تھی، السہروردی نے وہیں سے اپنی تحقیقات کا آغاز کیا: ہستی خارج سے وجود کی طرف نہیں بڑھ سکتی بلکه اس کی مترادف ہے ۔ یوں اس ثنویت کا ازالہ ہوگیا جس نے ابن سینا کے ہاں اشیا کی اندرونی کنه میں تفریق بیدا کر دی تھی ۔ اشیا حقیقت کی اكائيان هين؛ اس خيال مين ايران قديم كا عقيدة نور شعوری طور پر پیش نظر رہا ہے۔ نور کی مختلف صورتیں، جو ذات باری تعالٰی سے صدور کرتی ہیں، اپنی کاملیت کھو دیتی ہیں اور یوں مادۂ ظلمت کے قریب هو جاتی هیں۔ نور اور جوهر روحانی ایک ھی ھیں ۔ نظریہ عدم کے سلسلے میں ابن سینا کے هاں گومگو کی جو کیفیت پائی جاتی ہے السمروری نے اسے حل کر دیا ہے۔ بقول افلاطون، علم ایک ایسا ادراک ہے جس میں همارا فہم اشیا کی اصل ماهيتون (essences) سے، جو عالم بالا ميں صرف اپنے آپ کے لیر موجود رہتی ہیں، منّور ہو جاتا ہے؛ اسی وجه سے السمرووردی نے اپنر فلسفر کو فلسفه اشراق کہا ہے (دیکھیے Die Ohilosophie der: Horten - (\$1917 (Erleuchtung nach Halle Suhrawardi متأخرين ميں جن فلاسفه نے بالخصوص شمرت حاصل کی وہ انہیں تصورات سے متأثر ہےوے اور انھوں نے السہروردی کی تصانیف پر شرحیں لکھیں، مثلًا الشَّمرزُوري (حدود ١٣١٠ع)، قطب الدين الشّيرازي (حدود ١٣١١ع)، المُروى (نظام الدّين، حدود . . ٣٠٠ ع)، ابن كَمُونَّمه (م ١٢٨٨ ع)، الدُّواني (م ١٥٠١ع) اور صدر الدين الشير ازى (م ١٦٨٠ع) . فلسفے کی ایک نہایت اهم کتاب الآمدی

(م ١٠٣٣ع) كي أَبْكَار الْأَفْكَار، هـ جسے الايجي (م ۱۳۵۵ء) کے حلقے میں فلسفے پر سب سے زیادہ مستند تصنیف سمجها گیا ۔ منطق میں ابن سینا کی زبردست تصانیف جب منظر عام پر آئیں تو اس سے لوگوں میں یہ شوق پیدا ہو گیا کے علم کے اس سارے ذخیرے کو جامع تلخیصات کی شکل دی حائے اور ساتھ ھی ساتھ اس کے مختلف پہلووں میں اضاف بھی کیا جائے، مثلًا الزّرنوجی (حدود ١٢٠٣) كا رسالية سنطق، الخَوْنجي (م ۱۲۳۸ء) کی موجز، الابهری (م ۱۲۹۸ء) کی آیسا غوجی (وه فلسفر کی ایک جامع کا مرتب بھی ہے، جسے هدایة الحكمة كے نام سے شهرت حاصل هوئي)، الكاتبي (٢٥٦) كي منطق (شمسية؛ یمہ وہ کتاب ہے جس پـر چوٹی کے فلسفیوں نے بیس سے زیادہ شرحیں لکھیں)، الاربوی (م ۲۸۳ ء) كى مطالع الاندوار، النسفى (م ١٢٨٨ء) كى جدليات اور السمرقندي كي مستند تصنيف الاوراق كا ذكر كيا جا سكتا هے \_ السمرقندي كي تصنيف الاوراق اور الكاتبي كي فلسفة الفرد اور شرح الملخص، یعنی الرّازی پر اس کی شرح، نے فلسفے کی آئسندہ نشو و نما کو خاصا متأثر کیا .

الطوسی (م ۲۰۲۳ء) کی ذات فلسفے کے مزید ارتقاکا ایک دوسرا اهم مسرکز ہے۔ اس نے اپنی تجرید میں فلسفۂ یونان کو الٰمیات اسلامیہ میں داخل کر دیا ۔ وہ فلسفۂ یاونان کے بنیادی مسائل پر بڑی وضاحت سے بحث کرتا ہے۔ هستی اور وجود کے مسئلے پر بالخصوص اس کے متعدد شارحین نے بڑی دقت نظر سے بحث کی اور مرید روشنی ڈالی ہے۔ الحلی (م ۲۳۲۹ء) اور الاصفہانی (م ۲۳۲۸ء) کے دوش بدوش القوشجی کو بھی همیں اس اعزاز کا مستحق سمجھنا چاھیے ۔ اس نے فلسفے کے انتہائی بنیادی مسائل پر بالاستہعاب نظر ڈالی انتہائی بنیادی مسائل پر بالاستہعاب نظر ڈالی

ے اور ان مسائل کو بالخصوص اور زیادہ آگے بڑھایا جن کا تعلق ابن سینا کی تعلیمات سے ہے ۔ القوشجی نے نہایت پخته اور جچی تلی مصطلحات استعمال کی ھیں، جن سے ظاھر ھو جاتا ہے کہ اس کے زمانے میں فلسفے کا باقاعدہ مطالعہ انتہائی عروج کو پہنچ گیا تھا ۔ الغزالی نے فلاسفہ کے بارے میں جن شکوک کا اظہار کیا تھا وہ اس کے نزدیک درخوراعتنا نہ تھے، کیونکہ عرصہ ھوا ان کا ازالہ ھو چکا تھا۔ اسے ابن سینا کے ساتھ خاص تعلق تھا، لیکن وہ العَلَّن ابن سینا کے ساتھ خاص تعلق تھا، لیکن وہ العَلَّن تمام غیر متشدد علما نے دبن، نیز الخیامی (م ۲۱ ہم) تک تمام غیر متشدد علما نے دبن، نیز الخیامی (م ۲۱ ہم) تک (حکمة الکون)، السہروردی اور الایجی وغیرہ کے حوالے بھی دیتا ہے ۔ اس کی کوشش یہی تھی کہ اپنے تصور کائنات کی تشکیل میں مختلف نظریات سے استفادہ کرے .

المحبوبي (م ٢٣٨٦ء) اور البخاري (حدود . ۱۳۵۰ع) (شرح الکاتبی) کی تصانیف کے علاوہ الایجی (م ۱۳۵۵) کی تصانیف، خصوصًا مواقف اور جدلیات، وہ کتابیں هیں جو بڑے اهم فلسفیانه مباحث کے لیے خاص توجہ کا مرکز بن گئیں ۔ الایجی اپنی اول الذكركتاب (مواقف) اكرچه قياسي المهات پر لكهنا چاهتا تها، لیکن اس نے نتیجةً فلسفے پر ایک جامع تیار كر دى ـ تعليم يافته مسلمانون پر يوناني فلسفه اس حد نک چهایا هوا تهاکه انهوں نے اسے غیر شعوری طور پر الٰمیات کا مترادف قرار دے رکھا تھا ۔ همارا مطاب یه نمیں که انهوں نے ابن سینا کے سب نظریات کو درست تسلیم کر لیا تھا: هم تو صرف یـه کمنا چاهتر هیں کـه ابن سینا کے بعد فلسفر کی جو نشو و نما ہوئی اس سے پورا پورا فائدہ اٹھایا گیا ۔ بایس همه ابس سینا کے مخالفین، خصوصًا الرازى، کے مقابلر میں اس کی تعلیمات کی هر کمیں حمایت کی گئی ۔ الغزالی کے فلسفیاند

اعتراضات کی اهمیت اب قدرے ختم هو چکی تهی ـ الطوسي كي تجريد [العقائد] كي طرح اصول و ضوابط كي تشکیل میں الایجی کی ایجاز پسندی اور صحت نظر سے شارحین کی پر زور سرگرمیوں کو اور بھی تحریک هوئی ـ جن مسائل کو يوں زير بحث لايا گيا، ان کا دائرہ منطق سے لر کر سابعد الطبیعیات کے بنیادی مسائل تک پھیلا ہوا ہے اور اس میں ضمنا علوم طبیعی بھی آ گئے ہیں ۔ [علی بن محمّد الشریف] الجرجاني (م س سرم) كو اس دور مين سب سے زياده مقبولیت حاصل هوئی ۔ مسائل فلسفه کے علاوہ اس نے الاشعرى کے مکتب کے مسائل سے، جس کا وہ خود بھی ایک رکن ہونے کا مدعی تھا، بحث کی ہے۔ اسى دوران مين التفتازاني (م و ١٣٨ ع) بهي منظرعام پر آ چکا تھا۔ الغزالی کی مقاصد الفلاسفه کی شرح کرتے ھومے اس نے ابن سینا کے نظام پر شدید اعتراضات کیے۔ اس پر الایجی کا حلقہ اپنے استادکی حمایت میں کیل کانٹے سے لیس هدو کر میدان میں اتر آیا؛ چنانچه اس کے شارحین التفتازانی کے اعتراضات سے فائدہ اٹھاتے ھوے ان پر مبسوط بعث کرتے نظر آتے هیں، مثلاً الابهری (سیف الدین، حدود . . م ، ع)، الفناري (الحسن الچلبي، م ، ۸ م ، ع)، الطوسى (م ٢ ٨ م ١ ع) \_ ان مين [عبدالحكيم] سيالكوثي [م ١٦٥٦ء] كا نام خاص طور پر قابل ذكر هے ـ یه فاضل، جو مسلمانوں کے وسیع علم فلسفه سے بخوبی واقف تھا، سیکڑوں کتابوں کے حوالے پیش كرتا هي اور تمام فلسفيانه مسائل پر چونكه اسم پورا عبور حاصل تھا، وہ ان کے بارے میں اپنی آزادانه راے بھی دیتا ہے .

قطب الدّین الرّازی (م ۱۳۹۸ء) کی علمی اور ادبی سرگرمیاں بڑی وسیع تھیں، جن سے فلسفے کی نشو و نما کو کافی فروغ حاصل ھوا۔ اگرچہ اس کا تعلق مذکورۂ بالا فلاسفہ کے کسی گروہ سے نہیں

تها، تاهم يه سب اس كا حواله ديتے اور اسے آخری سند تسلیم کرتے هیں ۔ اس زمانے کی علمی سرگرمیدوں نے زیادہ تدر شرح نویسی کی صورت اختیار کی، لیکن اس سے یه نہیں سمجھنا چاھیے كه يه شرحين، جو بالعموم كسى بلند پايــه تصنيف سے متعلق هوتی تهیں، طبعزاد افکار سے معرا هیں، اس لیے کہ بعض اوقات ان شرحوں میں کڑی تنقید سے کام لیتے ہوے بالکل نئے تصورات پیش کیے گئے هیں ۔ الجرجانی کی متعدد شرحیں اسی قسم کی تهیں، چنانچه ان میں سے الطوسی کی کتاب پر اس کا حاشیہ فلسفركي نشو ونمامين جلدهي توجه كامركز بن كيايه اسىطرح منطق مين التفتاز إنى كى كتاب تهذيب المنطق سے ایک بہت بڑا مکتب فکر وجود میں آیا، جس سے دنیامے فلسفہ کی بعض عظیم شخصیتیں وابستہ هين، مثلًا الدواني (م ١٥٠١ء)، جسے فخرالمحققين کا لقب دیا گیا اور جس نے اصل تصانیف کی شرحیں لکھتر ہونے سذکورہ مکتب فلسف کے مختلف پہلووں کو اجاگرکیا ۔ السّہروردی کی ہیاکل النّور پر شرح ایسی ہی وقیع ہے جیسے الطوسی کے متعلق اس کے متعدد حواشی، جن میں وہ فلسفیانہ مسائل کی بحث اور ان کی مزید نشو و نما میں بڑی ذھانت اور صحت نظر کا ثبوت دیتا ہے ۔ الفارابی کا مشہور شارح الفاراني (ديكهم Buch der: Horten Ringsteine Farabis) الدواني کے شاگردوں میں سے تھا۔ اسی زمانے میں ابن خُلُدون (م ۲. س مع) نے نظریهٔ علم کے متعلق بالکل نئے مسائل تنقیدی انداز میں پیش کیے هیں - السنوسی (م ١٣٨٦ء) اور الشَّعرانی (م ١٥٦٥ء) نے خاص طور پر منطق پر اپنا اثر چهوڑا ۔ الآخضری (م ۱۵۳۸ء) کو اپنی اَلشَّلُمُ المُّرَوْنِيق کی بیدولت شہرت نصیب هوئی جس پر پچهلی صدی تک متعدد شرحین لکھی

الشّيرازي (صدرالدّين، م ٢٥٥ ع) أس دوركا ایک بیڑا ممتاز مفکّر تھا اور زمانیہ سابعد کے مصنفین نے اسے عالم ستحر کہا ہے۔ اس کے ساتھ غیاث الدین الشیرازی (م ۲ م ۱۵ م) کا ذکر بھی ایک سند کی حیثیت سے کیا جاتا ہے۔ صدر الدّبن الشير ازى كى طرح اس نے بھى الطوسى كى ايك شرح لکھی ۔ طاش کوپرو زادہ [م ۵۹۱ ء] نے مباحث فلسفه ير بڑى جامعيت سے قلم الهايا هے ـ صدر الدين الشّيرازي (ملاّ صدرا، م ، ١٦٨٠ع) نے كائنات كا ايك جدید نظریه پیش کیا۔ السمروردی کے زیر اثر اس نے حدوث کی تشریح یوں کی کہ اس کی حیثیت هستی اور وجود کے درسیان ثنویت کی نہیں بلکہ هستی میں شرکت کی ہے۔ انفرادی اشیا اپنی اپنی جگه پر هستی کی وحدانی انفرادیتیں هیں، جو بتدریج نشو و نما پاتے ہوے کامل سے کامل تر هستیاں بن جاتی ہیں۔ اس نے خدا کی ہستی کا جو ثبوت پیش کیا ہے اس میں حدوث کی دلیل کو سدارج کمال کے پیش نظر افلاطونی دلیل سے سلا ديا هے (Die Gottesbeweise bei Shīrāzī : Horten) ديا ه اللاهيجي (حدود . ١٩٤٠ع)، المهروي (م ١٩٠٥ع)، المناوى (م ١٦٢٢ع) اور داماد (م حدود ١٦٢٩ع) کا شمار بھی فلسفنے کے بڑے بڑے اساتذہ میں ہوتا ھے ۔ محب اللہ بہاری [م ١٤٠٤ء] نے سلم العلوم تصنیف کی، جس پر کئی بارحواشی لکھر گئر۔[تھانوی] الفاروق (م ٢٥٥٥) كي لغت مصطلحات [ = كشاف اصطلاحات الفنون] مين فلسفيانه معلومات كا ايك بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے اور صاچة لي زاده (م ے علمار میں ایک قاموس نگار کی حیثیت سے نام پیدا کیا .

مآخذ: اس سلسلے میں تصانیف کا ایک بہت بڑا ذخیرہ منظر عام پر آ چکا ہے۔ ان کے حوالوں کے لیے دیکھیے (۱) براکابان: GAL، سع تکمله، س جلدیں؛

Grundriss der Geschichte: Überweg-Heinez) (r) der Philosophie بار نمم، بران ۱۹۰۵ ص ۲۳۹ Archiv f Geschichte der Philosophie (+) س : ۱۹۵ بسیمل و ۱۹: ۸۸۸ بسیمل، ۲۸۸ تا ۲۸۸ و ٠٠: ٢٣٦ تا ٢٢، ٣٠٠ تا ٢١٨ و ٢٢: ١٢٠ تا ١٨٨ و ٣٨٣ تا ٣٨٨، ص ٥٥٨ تا ٥٦٨ (،سلسل)؛ مندرجة ذيل كتابون مين مختلف ادوار بر اچهے تبصرے ديے گئے هيں : Geschichte der Philosophie im: T. J. de Boer (a) Avicenna : Carra de Vaux (٥) نويرس ۱۹۰۰؛ (٦) وهي مصنف: Gazali ، پيرس ١٩٠٢، قب U 137: TY Archiv. fur Geschichte der Philosophie Die Religion in Geschichte u. Gegenwart (2) 1122 Die Kultur der (^) :Islamische Philosophie بذيل Gegenwart، طبع Gegenwart، ۵/۱، Hinneberg، طبع اور علم كلام كا تعلق ان كتابول مين زير بحث لايا كيا هـ؛ Halle Die Metaphysik Avicennas: Horten (9) Avicennas Bearbeitung : Santer (1.) :19.2 Zeitschr. نَبَ نييز 'der aristotelischen Metaphysik' شریف: [A History of Muslim Philosophy ، دو جلدیں] . (M. HORTEN)

فلُّغُه : رَكَ به فَلَّاق .

اَلْفَلَق : ([ع]، لغت میں اَلْفَلَق، نیز اَلْفَرق، صبح کو کہتے ہیں کیونکہ یہ روشنی اور تاریکی کو الگ الگ کر دیتی ہے) ۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام ہے، جو سورة الإخلاص [رک بآن] کے بعد اور قرآن مجید کی سب سے آخری سورة النّاس [رک بآن] سے قبل مندرج ہے ۔ اس کا عدد تلاوت ۱۱۳ اور عدد نزول ۲۰ ہے؛ سورة الفلق، سورة الفیل عدد نزول ۲۰ ہے؛ سورة الفلق، سورة الفیل ارک بان] کے بعد اور سورة النّاس سے قبل نازل هوئی (الاتقان، ص ۱۰) ۔ اس سورت کے مکی یا مدنی موری (الاتقان، ص ۱۰) ۔ اس سورت کے مکی یا مدنی

هونے میں احتلاف هے (تفسیر البیضاوی، ۲:۳۳،)السیوطی (آلاتقان، ص ۱۰) کے بیان سے تبو یہی
معلوم هوتا هے که یه مکّے میں نازل هوئی ۔ حسن
بصری می عکرمه می عطاء می اور جابس سے بھی ایسی
هی روایت ملتی هے (فتح البیان، ۱: ۱۸۸۸)، مگر
صاحب روح المعانی (۳: ۲۵۸) نے لکھا هے که
معود دَین کے نیزول کا سبب یہود کا جادو کرنا تھا
اور یه واقعه مدینے میں پیش آیا، اس لیے زیادہ صحیح
یہی هے که یه سورت مدنی هے اور اس کی پانچ
آیات هیں .

گزشته سورت کے ساتھ اس کا ربط اور مناسبت یه ہے کہ پچھلی سورت میں اللہ تعالٰی کی وحدانیت مطلقه كا بيان هے؛ اب اس سورت ميں يه بيان كيا جا رها ہے کہ دنیا اور اس کی مخلوقات کے شر سے محفوظ ركھنے والى بھى وھى ذات وحده لا شريك ھے، اس لير اسي سے پناہ حاصل كرنا چاهير (روح المعاني، . س: ۲۷۸) ـ اکثر مفسوین اس طرف سائل نظر آتے ہیں کہ یہ سورت اور بعد کی سورۃ النّاس ایک هي ساته سدين مين نازل هوئين؛ چنانچه رسول الله صلّی اللہ علیہ وآلہ و وسلّم نے ان کے نزول کے بعد فرمایا که آج رات مجھ پـر کچھ ایسی آیات نازل هوئی هیں جن کی مثال پہلر دیکھنے میں نہیں آئی۔ رسول اکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم رات کو سوتے وقت معوذتين اور سورة الاخلاص پڑھا كرتے تھر ـ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص صبح و شام مُعَوِّذَتَيْنِ اور سورة الانخلَاص تين مرتبه پ<u>ڑ ہے</u> گا وہ هر برائي سے محفوظ رہے گا (روح المعاني، . س: ٩ ٢ )؛ ايك موقع پر آنحضرت صلّى الله عليه و آله وسلّم نے فرمایا کہ جس نے مُعُوَّذَتَیْن کی تلاوت کی گویا اس نے تمام کتب مُنزَّلَه کی تلاوت کی (الکشاف، س: ٢٢٨؛ البيضاوي، ٢: ٣٢٨).

قاضى ابـوبكر ابن العربي (احـكام الـقرآن، ص

۱۹۸۳) نے اس سورت اور بعد کی سورت کا پس منظر یا سبب نزول بیان کرتے ہوے لکھا ہے کہ ایک یہودی نے جب نبی کریم صلّی اللہ جادو کے اثبرات آپ ؑ کے جسد کو ستأثبر کرتے رہے، سگر اس سے آپ<sup>م</sup> کا منصب نبوت و وحی متأثر نه هو سکا، کیونکه وه تو الله کی عصمت و حفاظت میں تھا ۔ آپ منے ایک دن حضرت عائشدرظ سے فرمایا: "مجھر اپنر پروردگار کی طرف سے اپنی مشکل کا حل مل گیا ہے۔ میر مے پاس دو فرشتر آئے۔ ایک سرھانے اور دوسرا پائنتی کی طرف بیٹھ گیا اور ان دونوں کی آپس کی گفتگو سے معلوم ہوگیا کہ لبید بن الاَعْصَم ناسی یہودی نے جادوکیا ھے اور حادو کے گنڈ مے ایک کنویں میں دفن کر دیر هیں:" چنانچـه جب کنویں میں سے وہ جادو کے گنڈے نکالر گئے تبو ان میں گیارہ گانٹھیں سوجود تهين \_ آنحضرت صلّى الله عليه وآله وسلّم معوذتين کی آیات پڑھتے گئے اور وہ گرھیں ایک ایک کر کے کھلتی چلی گئیں ۔ نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے کہ اہل السّنت کا مسلک یہ ہے کہ سحر ایک مسلّمه حقیقت هے اور ساتھ هـی امام راغب کا یه قول بهی نقل کیا ہے که آنحضرت صلّی اللہ علیه وآله وسلّم پر جادو کا اثر بحیثیت نبی نہیں ہوا تھا، بلکہ بحیثیت انسان اور بشر اس کا اثر آپ<sup>م</sup> کے بدن پر هوا تها (فتح البيان، ١٠: ٣٨٩).

مآخذ: (۱) السيوطى: الاتقان، قاهره ١٩٥١ع؛ 
(۲) نواب صديق حسن خان: فتح البيان، مطبوعة قاهره؛ 
(۳) البيضاوى: تفسير البيضاوى، مطبوعة لائرزگ؛ (م) 
ابن العربى: احكام القرآن، قاهره ١٩٥٨ع؛ (۵) الزمخشرى: 
الكشاف، قاهره ٢٩٩١ع؛ (٦) ثناء الله: التفسير المظهرى، مطبوعة حيدر آباد دكن؛ (١) الالوسى: روح المعانى، مطبوعة قاهره؛ (٨) المراغى: تفسير المراغى، قاهره

٣ م ١٩ ع؛ [نيز اردو تفاسير] .

(ظهور احمد اظهر)

فلقه: ( = فلكه)؛ [بطور سزا] اذيّت دينر كاايك آله؛ یه لکڑی کے ایک ڈنڈے پر مشتمل ہوتا ہے، جس کے دونوں سروں پر ڈوری (تانت) یوں باندھ دی جاتی ہے کہ اس کی کمان سی بن جاتی ہے ۔ جس شخص کو اذیت دینا مقصود هو، اس کی ٹانگیں اس ڈنڈے اور ڈوری کے درمیان داخل کرکے اس آلے کو اتنر بل دیر جاتے ہیں کہ ٹانگیں اس میں بڑی مضبوطی سے جکٹر جاتی ہیں اور مجرم بے حس و حرکت هو جاتا هے ۔ اس حالت میں اس کے یاؤں کے تلووں پر ایک چھڑی سے ضربیں لگائی جاتی ہیں۔ مکتبوں کے معلم اور کارخانوں کے استاد بھی بچوں اور شاگردوں کو سزا دینے کے لیے فلک استعمال کیا کرتے تھے ۔ تـرکی میں جب بنی چری کا آغا دارالخلافه میں دیکھ بھال کے لیے نکلتا تھا تـو اس کے ساتھ ہمیشہ چند سپاہی رہتے تھر جو فَلَقَه اٹھائے ہوتے تھے ۔ ان سپاھیوں کو فَلَقْچی کہتے تھے ۔ ھر ہفتے ان میں سے ایک فلقچی صدر اعظم کے جلو میں باب عالی کی خدمت میں حاضر رہتا تھا ۔ اس کا یہ کام تھا کہ وزیر موصوف کے حکم کے مطابق سزاؤں کی تکمیل کرے.

(۲): Definition lexicographique: Cherbonneau به تتبی الم المون ال

ب فَلَک: [ع]؛ کُرّه، بالخصوص کرهٔ آسمانی .
(1) اشتقاق اور ارتبقائے معنوی: لفظ فَلَمَک (جمع: أَفْلاک) قَمْرَانَ مجید میں خاص طور پر

كرةُ آسِماني كے معنوں میں آتـا ہے: [وَهُوَ الَّذَيْ خَلَقَ الَّـيْلَ وَالنَّـهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْـقَـمَـرَطُ كُلُّ فَي فَلَك رِ يُسْبَعُونَ (٢١ [الانبياء] : ٣٣) = وهي هے جس نے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو، هر ایک کو اپنے اپنے فلک میں گھومتا ہوا پیدا کیا؛ نیز دیکھیے وَ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَعُونَ (٣٦ [يس] : ٣٠)] ـ اشتقاق اور ارتقامے معنوی کے لحاظ سے لفظ فلک کی سرگزشت طویل ہے ۔ اس کی ابتدا کا سراغ سمیری (Sumerian) اصل تک لگایا جا سکتا ہے، جہاں مادّہ بَلَ bala ( > پلک pilak) گول هونے ' یا کھوسنر ' کے معنی دیتا فے۔ اکّادی میں یه "پلکّو" کی شکل میں ملتا ہے۔ جس کا مفہوم "تکار کی پھرکی" بھی ہے اور "دو دھارا کلماڑا بھی" (جسر ایک دھارے کلماڑے سے ممیز کرنا چاھیر، جس کے لیر اکادی میں پاشو Pāšu، بشتو paštu، مشتق از سرياني بستا pustā، آراسی پسا passa غالباً عربی فأس مشتق سے ھے؛ ديكهير Akkadische Fremdwörterals : H. Zimmern Beweis für bahylonischen Kultureinfluss لائيرگ سرو وع صرو) ـ لفظ پلکو کا ذو معنی هونا بآسانی سمجھ میں آ سکتا ہے کیونکہ تکار کی پھرکی اور دو دھارے کلماڑے کے سرکی مشابہت ظاهر ھے؛ دونوں گول ھوتے ھیں اور دونوں کے سرکز میں سوراخ ھوتا ھے، حس میں تکلا یا دسته آتا ھے۔ اگادی لفظ سرياني "پلقا" ( فدو دهارا كلمارا) مين اور اپنر دوسر نے معنوں میں عبرانی الالہ کی شکل میں بھی ملتا ہے۔ اصل سمیری اکادی لفظ کی بیش از بیش محفوظ شكل تالمودى مين عبراني لفظ عادده میں ہے، جس کے معنی تکلے کی پھرکی بھی ھیں اور خود تکلا بھی اور جو عالم اور عادلہ کے ساتھ ایک دوسرے بجامے بلا امتیاز استعمال هوتا هے ( = عربی فَلَکه جس کی، مجرّد [مطلق] شکل فَلْک، بمعنی کرهٔ آسمان، یقینا ایک متاخر مشتق

ھے۔ یہ اس ابھی طے نہیں ہو سکا کہ آیا ''فَلَقُ'' اور ''فَلَج'' جن دونوں کے معنی پھاڑنا، شکاف ڈالنا، دو ٹکڑے کرنا ہیں، بھی اسی اصل سے مشتق ہیں یا نہیں .

دوسری طرف بهت سی مشرق اور مغربی "انڈو\_یورپی" زبانوں میں ماده "پل ـ اک" (pl-ck کپل ـ اك pl-ct (ديكهير Dictionnaire: E. Boisacq) (جيكهير ictymologique de la langue grecque بار دوم، هائذل برگ و پیرس ۱۹۲۳ ع، ص ۹۹ ، بذیل ماده) کا واقع هونا اور هر جگه [بالون کو] گوندهنا، طر کرنا، حلقه بنانا، مروڑنا وغیرہ کے معنوں میں آنا، اس مفروضر کی پر زور تائید کرتا ہے کہ سمیری اکادی لفظ اور "الذو ـ يوربي" لفظ ايک مشترک اصل سے نکار هيں اور بظاهر اس امکان کو خارج از بحث کر دیتا ہے كه اس لفظ كو ايك زبان نے دوسرى زبان سے براہ راست مستعار لیا (سوامے ایک استثنا کے اور وہ يونــانى لـفظ πέλεχυς اور سنسكرت لفـظ پَـرَ چُوه paracu-h هے، دیکھیے نیچے)؛ چنانچه (بالوں کے) شکنوں، حلقوں اور ایسی همی دیگر گول چیزوں کے لیر همیں یـ یونانی الاصل الفاظ ملتر هیں: πλεχτή, πλεκτάνη, πλόκος, πλόκαμος, πλέγμα وغيره، اس کے برعکس دوسرے مفہوم کا نمائندہ πελεκυς, = دو دهارا کلماراً) واحد لفظ هے جو واضح طور پر اکادی اصل کی غمازی کرتا ہے (اس کے خلاف دیکھیر Idge. Pieleku: Walther Wüst در "Axt, Bail." Eine paläographische Studie Suoma laisen Tiedeakatemian Toimituksia هىلسنكى ودورع.

εσγατον ουρανον παντη διαπλακείσα κυκλφ τε αυτον εξ. θεν περικαλυψουσα, αυτή εν αυτή στρεφολενή, اگرچه اس عبارت میں گولائی کا مفہوم لفظ στρεφομενη میں مضمر هے نه که که στρεφομενη (=مروڑا ہوا یا شکن پڑا ہوا) میں، تاہم ایسر کے افسانے (Myth of Er) در افلاطون: Myth of Er ٦١٦ بي، ٦١٦ ڏي) مين، جو ايک دوسرے کے اندر گھومتر ہونے مادی کروں سے متعلق ایک مفصل اور بعد کے نظریر کی پیش بینی کرتا ہے، کھو کھلے سوراخ دار یا حلقے کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا vertebra = σπουδυλος, = ) σφουδυλος نعنی = ریزه کی هذی کا ممره یا فقره) وه یقینا ماده "بل ـ اک" سے مشتق نہیں ہے بلکه موجودہ انگریزی الفاظ spindle اور to spin وغیرہ سے اپنی قرابت کی غمازی کرتا ہے، لیکن اس کا بنیادی مفہوم وہی ہے، یعنی گھومتی ہوئی چرخی جو اپنر دھـرہے کی حرکت میں بھی زور پیدا کرتی ہے اور جس کے لیر انگریزی میں (Spindle) کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے اوّلین معنی یہی ہیں اور علم تشريح الاعضاء مين اسكا استعمال (يعني ريره کی ہڈی کے مہروں کے معنی میں) ثانوی ہے۔ نسبة بڑی جسامت کے دودہ پہلانے والر جانبوروں (mammals) میں سے کسی کی گردن کے پہلے دو مهروں پر ایک نظر ڈالتر ہی ظاہر ہو جائے گا کہ یه مہرے "درمیان میں سوراخ رکھنے والی چرخی" کا مثالی نمونه هیں ـ لاطینی لفظ vertebra انگریزی whorl (یا Whirl)، جرمین wirtel اور whorl سب میں زور 'گھنومنر' یا 'چکسر کھانے' (Wirbeln (vertere وغیرہ) پر ہے۔ اس کے برعکس ریاڑھ کی ھڈی کے مہرے کے لیے عربی لفظ "فقرہ" دوسری صفت، یعنی سوراخ دار هونے پر زور دیتا هے (مَفْقُور يا مَفْقُر).

اخیرا، یاونانی لفظ می  $\sigma \rho \alpha \mu \alpha$  جو بعد میں (اودو کسوس Eudoxos) ارسطوط الیس، بطلمیوس وغیرہ کے هاں) عام طور پر ایک مسلمہ اصطلاح بن گیا، وہ بھی اسی طرح گھومنے اور چکر کھانے کے تصور پر زور دیتا ہے کیونکہ یہ واضح طور پر  $\sigma \pi \epsilon \tilde{\iota} \rho \alpha$  (بمعنی "بل کھانا" یا "بل کھاتی ھوئی چیز") کے مماثل ہے ۔ یہی وہ لفظ ہے جس کا ترجمہ ھم عربی میں بالعموم فلک پاتے ھیں .

(ب) تعریفات : اس طرح فلک یونانی لفظ ور لاطینی لفظ "sphacra" یا "σφαίρα" کے مطابق ہے، بحالیکہ دائرے کو یونانی کورید اور لاطینی 'circulus' کا مرادف قرار دیا جا سکتا هے؛ تاهم أن تينوں زبانوں ميں لکھنر والر مصنفين شاذ و نادر ھی اصطلاحوں کے استعمال میں یکسانی كو پيش نظر ركهتر هين ـ بقول البيروني (المقانون المسعودي، حيدر آباد دكن ١٩٥٨ء، ۱: ۳۵ تا ۵۵) - دائره اور فلک سے ایک هی شر مراد ہے اور یه دونوں اصطلاحیں ایک دوسرے کی متبادل هیں، لیکن بعض اوقات فلک کا اشارہ کر ہے كى طرف هوتا هے جب كه وہ متحرك هو، جنانچه غیر متحرک پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا ۔ ایسر مواقع پر جب لفظ فلک استعمال کیا جاتا ہے تو وہ محض تکار کی پھرکی کی مشاہمت کی بنا پر ھوتا ھے (على وجه التشييه بفلكة المغْزَل الدَّائر) ـ ابن المهيثم كى كتاب في هثية العالم (مخطوطة قسطموني، ص ۲۲۹۸ ورق ۲ الف و ببعد) میں "فلک کی اصطلاح کسی مقدار کے کسروی جسم یا سطح کے رقبے یا دائرے کے محیط کے لیر استعمال ہوتی ہے۔ وہ جرم جو ساری دنیا کو محیط ہے اور سرکز (زمین) کے كرد كهومتا هے، بالخصوص فلك كملاتا هے ـ اس فلک کے کئی حصر هیں، لیکن اولیں اور نمایاں ترین تقسیم کی رو سے یہ سات حصوں میں سنقسم

ھے۔ یہ ساتوں طبق یا گروی اجرام ایک کے اندر ایک واقع ھیں اور ایک سے ایک اس طرح ملا ھوا کہ ھر گرے کی اندرونی سطح اس کے اندر والے گرے کی بیرونی سطح سے مس کرتی ہے۔ ان سب گروں کا (مشترک) مرکز سارے عالم کا مرکز ہے۔ فلک ھی فلک ھی کہلاتے ھیں".

علم هئیت کی عربی کتب میں لفظ فلک کے متعدد معانى هين؛ ان مين شخ مندرجة ديل مع ان کے یونانی اور لاطینی مرادفات کے قابل ذکر ہیں (دیکھیر C. A. Nallino در C. Astr. در) ميلان ١٩٠٤ع ٢ : ٣٣٨) : فَلَكُ البُرُوج = منطقة البروج = celiptica؛ فلك التدوير (جمع: افلاك التّداوير) = epicyclus؛ الفلك الحامل (جمع: \* الحوامل) = levador ( deferens = جديد هسپانوي: (Libros del Saber : Alphonsine در llevador الفلك الخارج المركز = فلك الأوج = excentricus: الفلك البائل = (circulus obliquus (or deflectens) الفلك المُمثّل لِفَلَكِ البّروج = ciculus pareclipticus: اس کے علاوہ ہئیت کروی میں: فلک معدّل النّهار = circulus aequinoctialis (خط استوامے فلکی نه که خط استوامے ارضی، جسے اصطلاحًا خط استوا ھی کہا جاتا هي)؛ الفاك الماثل عن فلك معدّل النّمار (يعني وہ دوائر جو فلک معدل النہار کے متوازی ہوتے ھیں؛ الفلك المستنبم = sphacra recta (يعني كره فلكي جيساكه وه استوائي منطقرمين، جهان خط معدل النهار سمت الرَّاس مين سے گزرتا هے، لوگوں كو نظر آتا

(ج) تاریخ : اس امر میں مشکل ہی سے شک کیا جا سکتا ہے کہ چند ہم مرکز گروں پر مشتمل کائنات کا تصور، جس میں اجرام سماوی زمین سے مختلف فاصلوں پر اپنے اپنے گرے یا فلک میں

گردش کرتے هيں، بهت پرانا هے ـ قديم ترين دستاویز، جس کی یہ تعبیر کی جا سکتی ہے Jena کے مجموعۂ Helprecht میں ایک لوح ہے، جو ہے تو عمد کسائی Cassite کی (یملا خاندان بابل، ديكهير , La tablette astrono- : J. Thureau-Dangin ני אם : דה (Revue d' Ass. כ mique de Nippur ٨٨)، ليكن غالبًا اس سے بھى بہت زياد، قديم اصل کی نقل ہے The exact sciences) O. Neugebaur tin antiquity بار دوم، کوپن هیگن ۵۵ و ۱ ع، ص 10. ) کے نزدیک "یہ متن اور ایسر ھی بعض اور اجزا آٹھ مختلف کروں پر مشتمل کائنات پر دلالت کرتے ھیں جن میں نزدیک ترین کرۂ فلک قمر ہے ۔ ظاهر ہے کہ (کائنات کا) یہ نمونہ ارتقامے علم کے ایک نسبة ابتدائی سرحلے کی یادگار ہے، جس کے اثرات بظاهر بعد کی ریاضیاتی هئیت میں باقی نہیں رھے، جس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی مرئی نمونے کو پیش نظر رکھا ھی نہیں گیا۔ بہرحال یہاں یہ ملحوظ رہے کہ نپور Nippur کے اس متن اور اس قسم کے دیگر متون کی یه تعبیر کسی طرح بھی یقینی نہیں ہے".

اگرچه متأخر بابلی (سلوق Seleucid) هئیت میں مذکورهٔ بالا تصور کا کوئی شائبه نظر نہیں آتا، تاهم یه نظریه یونان میں، مثلا انلاطون کے هئیتی اور کونیاتی افکار (Myth of Er) دیکھیے سطور بالا؛ کتاب طیماؤس Timeus، ص ۳۹ سی۔ ڈی) میں اور فیثاغورثی متأخرین فیلولاؤس Philolaos کے هاں ایک بارپهرملتا ہے۔ ان دو "نمونوں" میں سے پہلا (مشتمل برحلقه ها ہے افلاطونی) ستاروں، سیاروں اور ان کی حرکت رجعتی سے اعتما نہیں کرتا ۔ مؤخر الذکر میں ایک "مرکزی شعلی" (کا وجود) فرض کرتا ہے، اس کی کم از کم جزوی توجیه کرتا ہے اور

وہ اس لیر کے اس نمونے میں کرہ ارض کو بھی "سرکزی شعل" کے گرد حرکت کرتے ہوئے فرض کیاگیا ہے۔ پہلا واضح ہندسی نمونہ، جس میں ہر سیارے کی حرکت اس طرح دکھائی دی گئی تھی که کئی هم سرکز (homocentric یا geountric) کرے ایک دوسرے کے اندر واقع مختلف قطبوں (poles) کے گرد گھومتر تھر اور کسوس Eudoxus نے ایجاد کیا تھا۔ اس کے نمونے کو کیلی پوس Callepos نے کچھ بہتر بنایا اور پھر ارسطو نے اسے ایک جاسع (طبیعیاتی) نظام کی شکل دی ٣٨ تا مري ١ الف، سطر ١١) ـ ارسطو كا مقصد حرکاتِ افلاک، ثوابت سے لے کر چاند تک کی حركت كو من حيث المجموع چند حركت اور رجعت کرنے والے کروں کے مجموعر کے ذریعر واضح كرنا تها ـ يـه طبيعياتي نـمونـه چونكـه سیارون، خصوصًا زهره اور مریخ، کی بدلتی هوئی روشنی کی توجیه نہیں کر سکتا تھا (دیکھیر Comm. on De caelo: Simplicius هائڈل برگ و برلن م ۱۸۹۹، ص م ۵۰، اس لير بعد ميں اس كى جگه ایک خالصةً هندسی نمونے نے لر لی، جو زیادہ تر اپلونیوس Appolonius (حدود ۲۰۰ ق م) کے دو مسئلوں پار مبنی تھا اور جس میں ہر سیارہ ایک فلک التّدویر کے سحیط پر گردش کرتا ہے اور اس فلک التّدوير كا مركز خود ايک خارج المركز فلک الحامل میں حرکت کرتا ہے ۔ یہی نمونه ہے حو بطلمیوس کی Almegist میں سیاروں کی حرکت کا کارفرما اصول هے؛ یه ترکیب طبیعیاتی تعبیر کی كوشش كو اعلانًا ترك كر ديتي هے اور صرف فلك الحامل (deferents) اور فلك التدوير (epicycle) کی سطحوں سے (جو آپس میں ایک دوسرے پر معین زاویوں پر مائل ہیں اور فلک البروج سے بھی ایک

معین زاویه بناتی هیں) کام لیتی ہے ۔ کتاب المفروضات (Hypotheses) مين جو المجسطى كي تكميل کے بعد تالیف ہوئی تھی، بطلمیوس مذکورہ بالا دائروں کی توجیہ اس طرح کرتا ہے کہ یہ دائرے مکمل گروں (یا کُروی شکل کے قشروں) کو آرپار کاف دینر سے حاصل ہوتے ہیں اور یہ کرمے ایک دوسرے کے اندر اس طرح واقع میں کہ اگر کرہ ارض سے شروع کرکے باہر کو جائیں تو ایک سیارے کے کرے کی ہیرونی حد اس سے باہر والر كرمے كى اندروني حد سے بلا فصل ملى هوئي هے (دیکهیے Hypotheses) کتاب ۲، ص ۲، در (Cl. Ptolomaei Opera II, opera astron. minora طبع هائی برگ، لائیزگ ۱۹۰۰ - کتاب کا متن صرف عربی میں محفوظ رہا ہے، جو نامکمل بھی هے اور اس میں اغلاط بھی ھیں) ۔ کشاب م، ص م، مين بطلميوس بيان كرتا هے كه مذكورة بالا کروں کو مکمل کرے فرض کرنا ضروری نہیں کیونکہ خالق کائنات کے اصول اقتصاد کے مطابق هر کرے کے لیے کرنے میں سے "کٹے ہوے قرص" (عربی: منشورات) کافی هیں، کررے کے استوا کے متوازی اور مساوی البعد دو دائہ وں سے محدود هموں اور جن میں اس سیارے کی ساری پیچ در پیچ نقل و حرکت واقع هوتی هو ـ اسی لیے بطلمیوس کی کتاب Hypotheses یـوں تو كتاب الاقتصاص كهلاتي هي، ليكن اكثر مسلمان مصنفین اس کے حوالے کتاب المنشورات کے نام سے سے دیتر میں (دیکھیر Mediaeval: W. Hartner views on cosmic dimensions and Ptolemy's Kitāb-Mélanges Alexandre Koyrê od Manshûrāt جو پیرس سے ۱۹۶۳ یا ۱۹۹۳ء میں شائع ہونے

باین همه اسلامی علم هئیت مین زیاده تر ذکر

مكمل اور ستماس كروں كا هے، نه كه محض كروى منشورات کا ۔ اس علم کی ابتدا زیادہ سے زیادہ الفرغانی (حدود ۸۳۰) کے زمانے میں ہو چکی تهي، جس كي كتاب المدخل الى علم هيئة الا فلاك ان اؤلیں کتابوں میں سے تھی جن کا لاطبنی میں ترجمہ کیا گیا اور جن کے ذریعر ترکیب و پیمائش کائےنات کے متعلق ستأخر یونانی اور اسلامی آرا لاطيني ازمنة وسطى (دانتر Dante ريجيه مانتانوس Regiomontanns وغیره) تک پہنچیں ۔ کہ یں سولھویں صدی کے اواخر میں جدید مشاهدات کی بنا پر ٹائیکو براہ Tycho Brahe یه ثابت کر سکا که ایک دوسرے سے بلا فصل مس کرتے ہموہ ٹھوس کرہ ھاے فلکی کا نظام ناقابل قبول ھے (دیکهی Tycho Braha et Albumasar : W. Hartner دیکهی) در La science au seizième siècle پیرس در ص ۱۳۵ تا ۱۶۲).

(W. HARTMER)

فُلْک : قرآن مجید میں جہاز کے لیے ایک عام لفظ (سَفينه قرآن مجيد مين صرف چار مرتبه آيا ہے) ۔ قَـرآن مجـید کی ستـعدد آیـات [وَ سَخْـرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ \* (م، [ابرهيم]: ٣٧)؛ وَ هُــوَ الَّــذِي سَخَّرَ الْـبَـحُــرَ لتَأْكُلُوا منه لَحْمًا طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهَ حلية تلبسونها و ترى الفلك مواخر فيه (٦٦ [النحل]: ١٨)؛ رَبُّكُمُّ الَّذَي يُـزْجِـي لَكُّـمُ النُّهُ لَكَ فِي الْبَهْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِه اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (١٤ [بني اسراً على] : ٦٦)؛ ٱلمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْتِ اللهِ (٣١ [لقَمْن] : ٣١)؛ وَتُمرى الْفُلْكَ فيه سَوَاخِرَ (٣٥ [فاطر] : ١٦)؛ و أينة لَّهُــمُ أَنَّا حَمَلُـنَا ذُرَّيَّــَـهُمْ فِ الْفَلْكِ الْمَشْحَوْنِ (٣٦ [يس ] : ١م)] مين اس واقعر کا ذکر که اللہ تعالٰی نے پانی کو انسان کے لیے مسخّر کر دیا تاکہ وہ اپنے جہازوں کو ادھر ادھر لے جا سکے، اللہ تعالٰی کے ایک خاص احسان کے طور پر کیا گیا ہے.

فلک خاص طور پر حضرت نوح علیه السلام کی کشتی کو کہا گیا ہے ۔ حضرت نوح علیه السلام کی کشتی کی ساخت اور ساز و سامان کے متعلق فرآن مجید میں تو ایک حد تک ھی ذکر آیا ہے، لیکن اور اسرائیلی روایات] میں اس کے متعلق هر قسم کی دلچسپ تفاصیل پائی جاتی ھیں، مثلاً الله تعالی کے حکم سے حضرت نوح علیه السلام نے پہلے تو کشتی بنانے کے لیے ضروری درخت، مثلا ساج (plane trees) کے لیے ضروری درخت، مثلا ساج (وقال کے درخت لگائے ۔ ان چالیس سالوں [وقال زید بن اسلم مکث نوح مائة سنة یغرس الاشجار و یقطعها و مائة سنة یصنع الفلک (الخازن، س: ۱۸۸۱)] کے دوران میں جب که یه درخت بڑے ھو رہے تھے، دنیا میں کوئی بچہ پیدا نہیں ھوا ۔ جب تھے، دنیا میں کوئی بچہ پیدا نہیں ھوا ۔ جب تھے، دنیا میں کوئی بچہ پیدا نہیں ھوا ۔ جب

گیا تو جواب سلا که بالائی اور عقبی حصے تو مرغ کی شکل کے ہونے چاہییں اور کشتی کا درمیانی حصه بھی ایک پرندے کی شکل کا ھو اور اس کے تین طبقات هون کشتی کی پیمائش بھی مختلف دی گئی ہے ۔ اہل کتاب کے بیان کے مطابق یہ کشتی اسى هاته لمبى، پچاس هاته چوژى اور تيس هاته اولچى تهى [الخازن، ص: ١٨٨] ـ دوسر بيانات چهر سوساڻه، تين سوتيس اور تينتيس هاته بتاتے هيں [الخازن، ٣:٨٨] سی حضرت ابن عباس رط کا قول نقل کرتے ہوے یہ لكها هي : فَكَانَ طولها ثلثماثة ذراع و عرضها خمسين ذراعًا و طولها في السماء ثلاثين ذراعًا وكانت سن السَّاج] - كشتى مين معمولي طريقر سے كيلين (دسر) لكى هـوئى تهين [وَ حَمَلُنُهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَاحِ وَّ دُسِّرٍ (سم [القمر]: ١٠)] اور اندر اور باهر دونون طرف کولتار (قار) لگی هوئی تھی ۔ اس خاص مقصد کے لیر الله تعالی نے ایک چشمہ پیدا کر دیا جس میں سے کولتار نکل رهی تهی ـ ایک موقع پرحضرت عیسٰی ٔ کے حواریوں نے درخواست کی [الکشاف، مطبوعة قاهره، ۲:۵:۲؛ ابن كثير: تنفسير، قاهره ١٣٥٦ه/١٣٩٦ عن ٢: ٣٨٨] كنه وه كسي ايسر مردے کو زندہ کریں جو انھیں کشتی نوم کے متعلق یه بتا سکےکه وہ کس طرح کی تھی، چنانُچه حضرت عيسي عليه السلام نے سام بن نوح مکو مئي کے ایک ٹکڑے [الکشّاف و ابن کثیر حوالہ مذکور، دونوں میں "کشیب" کا لفظ ہے جس کے معنی ٹیلا یا مئی کے ڈھیر کے ھیں] سے زندہ کیا (الطبری، 1.2:1 کے قول کے مطابق یہ شخص حام تھا)، [الکشاف، مطبوعة قاهره، ٢ : ٢١٥ پر كَعْب بن حام ديا هے؛ اسی طرح ابن کثیر: تنفسیر، ۲: ۱۳،۱۳، قاهره ۱۳۵٦ ه/۹۳۷ ء پر الطبری کی روایت نقل کی ہے اور كَعْب بن حام بن نوح الكها هے \_ تفاسير ميں سام كا ذكر كسى روايت ميں نہيں] اور اس نے انهيں

بتایا که کشتی کی لمبائی باره سو هاته اور چوڑائی چھے سو هاته تھی [الخازن، مطبوعهٔ قاهره، ۳: ۱۸۸ میں اس قول کو حسن البصری کی طرف منسوب کیا گیا ہے] اور اسکی تین منزلیں تھیں: ایک چوپایه جانوروں کے لیے، ایک پرندوں کے لیے اور ایک انسانوں کے لیے۔ قرآن مجید میں وَقِیلَ یَارُضُ ابْلَعٰیُ مَاءًکُ وَ یُسُمَاءُ اَقُلْعِیْ وَ غَیْضَ الْمَاءُ وَ قُضِیَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَی الْجُوْدِیِّ وَ قِیلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظّالِمیْنَ وَاسْتَوَتْ عَلَی الْجُوْدِیِّ وَ قِیلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظّالِمیْنَ وَاسْتَوَتْ عَلَی الْجُوْدِیِّ وَ قِیلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظّالِمیْنَ وَاسْتَوتْ عَلَی الْجُوْدِیِّ وَ قِیلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظّالِمیْنَ وَاسْتَوتْ عَلَی الْجُوْدِیِّ وَ قِیلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظّالِمیْنَ وَاسْتَوتْ عَلَی الْجُوْدِیِّ وَ قِیلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظّالِمیْنَ مِودی یر جا کر رکی [رک به جودی] .

(H. BAUER)

فَلَکی شروانی: محمّد فلکی، شروان کا ایک شاعر، منجم اور خاقانی کا شاگرد، فارسی دیوان کا مصنف هے ۔ اس کے صرف ۱۵۱۲ اشعار ملے هیں جو چهپ چکے هیں ۔ فلکی (حدود ۱۵۵۱) ملے میں جو چهپ چکے هیں ۔ فلکی (حدود ۱۵۵۱) نے ۹ م برس زندگی بسر کی ۔ ابوالعلاء [گنجوی] اور خاقانی کی طرح فلکی، شروانشاہ ابوالمینجاء فیخرالدین منوچہ ثانی کا درباری شاعر تھا، جو سم۵۱۱۸/۱۱۱ میں اپنے باپ فریدون اول کا جانشین هو کر شروان کے تخت پر بیٹھا اور حدود ۵۵۱/۸۵۱

١١٥٦ء تک ٢٥ سال حکومت کرتا رها ـ فلکی کے معاصر خاقانی کا یمه بیان درست نمیں کہ فلکی نے مختصر عمر پائی اور یہ کہ منوچمر نے تیس برس حکومت کی، کیونکہ فلکی کی ایک نظم کی تاریخ ۵۲۱ه/۱۱۲ع قرار دی حاسکتی ہے اور ایک دوسری نظم میں وہ منوچہ، ثانی سے اس کے برادر نسبتی گرجستان کے سابق شاہ دستری Dimitri کی وفات مابین همه ه و ۵۵۱ه/۱۵۸ ع و ١١٥٦ء پر اظہار تعزیت کرتا ہے۔ فلکی نے کمیں بھی منوچمر ثانی کی وفات کا ذکر نہیں کیا ۔ اگر وه اس کی وفیات تک زنده رها هوتا تو اس کا ذکر ضرور کرتا، لیکن وہ صرف یہ بیان کرتا ہے که منوچہر ثانی نے الان اور خُزر (در اصل قیچاق) كو كس طرح شكست دى ـ مير طوغان آرسلان (حاكم أرْزَن و بِدليس م ٥٣٢ه (١١٣٨ع) كي سدد سے منوچہر ثانی نے (نصرة الدین) آرسلان أبیبی (حاکم مراغد، . ۳ ده/۱۳۹ عا . ده/۱۱۵) سے ارّان (کا کچھ حصه) کیسر لر لیا اور کردمان و سعدون کے شہر کس طرح تعمیر کیر، نیزید کہ اس نے لان ھٹا کر اور باقی ماندہ بند کو چھوڑ کر سیلاب سے تباہ شدہ بند باقلانی کو (۲۳۵ھ/ ١٠٨٨ ع مين) كيونكر دوباره تعمير كيا ؛ جنانجه وه كمتا هے:

> بند طوفان بست ولان از باقلانی برگرفت بند باق ماند و در باقی شد آن طوفان ازو (دیوان فلکی، شعر ۵۰۰).

بخارا کا شاعر عصمت اپنے ایک شعر میں کہتا ہے کہ جب فلکی کی شاعری ایسی ہے تو میں اس کے قصیدے کا جواب کیسے لکھ سکتا ہوں ۔ فلکی نے ایک مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں جھیلیں؛ ورنہ اس نے اپنے علم نجوم کے مشغلر میں خاسوش اور پرسکون زندگی بسرکی ۔

خاقانی کہتا ہے: "دس علوم میں سہارت تاسہ رکھنے کے باعث وہ نو آسمانوں کے اسرار و رسوز سے واقف تھا".

(هادی حسن)

الفُلِّكِينِ محمود بإشاء ايك مصري جغرافيه دان، . ۲۲ و ه مین صوبهٔ الغربیّه مین پیدا هاوا اس نے پہلر سکندریہ کے مدرسے میں تعایم پائی۔ بعد ازاں محمد علی کے [بولاق میں] قائم کردہ صنعتی مدرسے میں چلا گیا جہاں وہ شروع میں بحيثيت شاگرد اور پهر بطور مدرس رها ـ ١٨٥١ع میں اسے علم ھئیت کی اعلٰی تعلیم کے لیر پیرس بھیجا گیا اور وہاں اس نے نو برس نک اپنی تعلیم جاری رکھی ۔ محمود پاشا کا سب سے بڑا کارنامہ مصرکا اینک نقشه هے، جسے خدیدو سعید پاشا کے حکم سے تیار کیا گیا تھا۔ عربی اور فرانسیسی میں اس کی چاند تصنیانات هیں جن کی تافصیل جرجی زیدان [دیکھیر مآخذ] نے دی ہے۔ جیاگریفیکل کانگرس منقعدہ بیرس اور ویس میں اس نے مصر کی نہ اُندگی کی ۔ آگے چل کر اسے عہدۂ وزارت پر بھی فائز کیا گیا، لیکن عربی پاشا کے زمانۂ جنگ و جدال میں یہ عمدہ اس کے ھاتھ سے نکل گیا؛ تاھم ایک بار پھر اسے وزیر تعلیمات (المعارف العمومیّه) کا منصب عطاهوا ـ محمود پاشا نے ۳۰ نومبر ۱۸۸۵ع كو وفات يائي .

Geschichte der: Brockelmann (۱): عآخذ (۲): مآخذ (۲): بوجی زیدان به مرید مآخذ)؛ (۲) جرجی زیدان به مرید مآخذ)؛ (۲) جرجی زیدان به مشاهیر الشرق ۲: ۱۳۲ ببعد؛ (۳) الزرکلی: الاعلام، بار ثانی، ۱۳۲ به تا ۲۰۰۰ تا ۱۳۹ میکندرید و ۱۹۹۱ به تا ۱۳۵ میکندرید ۱۹۹۱ به سکندرید تا ۱۹۹۱ به تا ۱۳۵ میکندرید ۱۹۹۱ به سکندرید تا ۱۹۹۱ به ۱۹۹۱ به ۱۵۰۱ به ۱۳۵ به ۱۵۰۱ ب

## (E. V. ZAMEAUR)

فَلَّاته : گو صحیح معنوں میں اس نام کا \* اطلاق نُلاني پر هوتا هے، ليكن نيل پر واقع سوڈان میں مغربی "بلاد السودان" سے ترک وطن کرکے آنے والر مسلمانوں کے لیر عام طور پر اور شمالی نائیجریا سے آنے والر مسلمانوں کے لیر خاص طور پر استعمال هو تا ہے۔ قیاس یه ہے که اس نام نے زیاده تر عثمان دان فودیو کی زیر سرکردگی فلانی فتوحات کے بعد اپنے پیشرو نام تکاریـر یا تکارنه (جس کا اطلاق بہت کم هوتا تها) کی جگه لرلی ـ تکارنه یا فلَاتّه ابتداءً وه لوگ هیں جو حج مکّه کے قصد سے آئے هوں - گیار هویں صدی هجری/ستر هوویں صدی عیسوی کے دوران میں، یعنی دارفور [رک بان] اور ودای میں مسلم سلطنتوں کے قیام سے پیشتر، ان لوگوں نے وادی نیل کے سوڈان میں مشکل ہی <u>سے</u> پہلی بار قدم رکھا ہوگا۔ ان میں بہت سے ان علاقوں میں آباد ہو گئے ہیں جو اب جمہوریہ سوڈان میں شامل هیں \_ قلابات (سو ڈانی حبشه کی سرحدوں) میں تکارندنے اٹھارویں صدی میں ایک سرحدی ریاست کی بنیاد ڈالی ۔ اس ریاست کے حکمران شیخ میری نے ۵ مراه / ۱۸۲۹ - ۱۸۳۰ میں سنّار کے ترک ـ مصری گورنر کی اطاعت قبول کر لی ۔ فلاته کی ایک آبادی دارفور میں جبلِ مُرّہ کے جنوبی کنارہے پہر ہے ۔ ان میں سے دارفور اور کردفان میں آباد بعض فلّاته یا تکارنه نے مقامی بقارہ سے شادیاں کر کے

عرب قومیت اپنا لی ہے۔ اب وہ قبائلی فرقوں کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ زیادہ تر حال کے تارکین وطن جمہوریڈ سوڈان کے محنت کار طبقے میں ایک اہم عنصر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ گھریلو ملازموں اور الجزیرہ میں روئی کی کاشت کے منصوبے کے اجارہ داروں کے ہاں سزدوروں کی حیثیت سے کام کرتے ہیں (دیکھیے سعد الدین فوزی: The کام کرتے میں (دیکھیے سعد الدین فوزی: 40 کے اعام کرتے میں (دیکھیے سعد الدین فوزی: 40 کے ماں میں کا کہ ایک کی کاشت کے میں میں کرتے ہیں (دیکھیے سعد الدین فوزی)

(P. M. Holt)

فلاحیه : رَکُّ به دُورَق .

فَلَّاق: ایک عربی لفظ جو خصوصًا بدوی بولی میں فَلاگ (جمع فلَّاگه) کی صورت میں استعمال هوتا هے (مغربی اخبار و رسائل میں یه لفظ زیادہ تر فلَّاگه، فلَّا کا اور فلاغا کی شکل میں لکھا جاتا ہے) اور اس کا اطلاق اولاً رهزنوں اور بعد میں ان باغیوں پر هوتا رها جنهوں نے تونس اور الجزائر میں خروج کیا .

(لکڑی) پھاڑنا، (کھوپڑی کے) دو ٹکڑے کرنا کے معنوں میں مستعمل هیں \_ M. Beaussicr حدو فیلگ بمعنی "توڑنا" کے ساتھ ساتھ اس کا باب تفعّل اور باب انفعال اور اس مادے کے دوسرے مشتقات بھی دیتا ہے، لفظ فلاج کے اس مفہوم سے سے آشنا ہے، جو الجزائر کے جنوب میں مرقبہ ہے، یعنی وہ چیز جس کی گٹھلی آسانی سے علمحدہ کی جا سکر (مثلًا ناشیاتی)، بحالیکه Lexique : G. Boris du parler arabe des Marazig یرس ممه رعا ہے اس مادے کا صرف باب انفعال دیا ہے ۔ اسم مبالغه فلّاج کو تونسی (جنھوں نے اس سادہ سے باب استفعال "ستفلگ" بمعنی "پہاڑیوں میں لے جانا" گھڑ لیا ہے) عام طـور پر اسی مادہ سے متفق قرار دیتے هیں ۔ اصل میں اس اصطلاح کا اطلاق ان افراد پر، جو سزا سے بچنا چاہتر تھر، اور جلاوطنوں اور بھگوڑے مجرموں پر ہوتا تھا جنھوں نے بالآخر جتهر اور گروه بنا کر غارت گری اور رہزنی کا پیشه اختیار کرلیا تها - E. Bocthor بهلا لغت نویس ہے جس نے لفظ فلّاق کا ذکر کیا ہے اور سمکن ہے کہ اس نے یہ لفظ فرانسیسی لفظ Pourfendeur کے ترجمے کے لیے خود ہی وضع کر لیا ہو۔ دوسری طرف Wörterbuch : H. Wehr نے اس لفظ کا شمار ڈاکو اور رہزن کے مفہوم میں کیا ہے، لیکن یہ بالكل واضح ہے كه عربي صحافت ميں اس لفظ كو سرقرج ہوے زیادہ مدت نہیں گزری، نیز یہ کہ عرب اس لفظ کا آزادانه استعمال، جیسا که انگریز كرتے هيں، پسند نہيں كرتے كيونكه وه اسے ضرورت سے زیادہ تحقیر آمیز سمجھتر ھیں .

بہرکیف اس اصطلاح نے پہلی جنگ عظیم کے آغاز سے حقیقی مقبولیت حاصل کی اور مغربی تونس میں خلیفہ بن عَشکر کی بناوت سے اسے زیادہ شہرت ملی ۔ یہی باغی در حقیقت فلاگ م

کے نام سے موسوم تھر، اگرچہ یہ نام تونس کے لوگوں کے ھال کم اور فرانسیسی سپاھیوں میں زیادہ رائج تها.

جنگوں کے درمیان یہ اصطلاح کچھ مدت کے لیے کسی قدر فراموش ہو گئی اور اس کا احیا ان حادثات میں ہوا جو ۱۹۵۲ اور ۱۹۵۳ء کے مابین تونس میں رواما ہوئے ۔ چنانچه المغرب کے سب اخباروں میں یہ ان باغیوں کے لیر استعمال ہوتی رہی جو سیاسی مقاصد کے پیش نظر فوجی تنظیمیں بنا کر فرانسیسی فوج سے بـرسرپیکار تھے۔ ١٩٥٣ عمين جب الجزائرمين جنگ آزادي شروع هوئي تو یه لفظ قدرتی طور پر خلاف قانوں اشخاص پر استعمال هونے لگا اور پھر اس کا اطلاق باغی فوجوں کے سپاہیوں پر ہوتا رہا۔ یوں فرانسیسی فوج نے تونس کی جو مقامی مروجہ اصطلاح مستعارلی اور بعد میں فرانسیسی اخباروں نے، وہ بالاخر المغرب کے اخباروں اور الجزائر کی عربی بولی میں رائج ہوگئی۔ اس نے عربی اخباروں اور رسائل میں فلاق کی کلاسیکی شکل اختیار کر لی .

مآخل: متن ستاله مين آگر هين.

(CH. PELLAT)

فله: رک به فلاته.

فَلُوجِه : عراق کے دو ضلعوں (طسّوج) کانام جن میں سے ایک بالائی فلوجه اور ایک زیریں فلوجه کہلاتا ہے۔ یہ دونوں ضلعے جنوبی فرات کی دو شاخوں کے درمیان پیدا شدہ زاویے پر واقع هیں جو بالآخر بطیحہ [رک باں] میں جا گرتی ہیں، یعنی فرات کا اصل دریا جو مغرب کی طرف بہتا ہے (سات جغرافیا نویسوں نے فرات کی اس شاخ کو مختلف نام دير هين اور اب اسے شَطُّ المهنديَّه كما جاتا ہے) اور نهر سُورا (موجوده شطّ الحِلّه) جو مشرق کی طرف بہتی ہے.

مآخذ: (١) سهراب: كتاب عجائب الاقاليم السبعة، طبع H. von Mžik، لائيزك . ١٢٥ ص ١٢٨ تا ١٢٥؛ (۲) الطّبري، بمدد اشاریه؛ (۳) البّلاذري : فتوح، ص ۲۳۵ مرم، ۲۵۷، ۲۵۵؛ (م) البَكْري، بمدد اشاریه؛ (۵) ياقوت، بذيل مادّه؛ (٦) اليعقوبي، طبع Wict، ص . م. ا : ( ع ) المسعودي: سروج، ١٥ : ٢٣٠ ( م ) المسعودي: ( م ) المسعودي : م. ا (Le Strange (9) 1178 or The middle Euphraies ص مے: (Annali : Caetani (۱.) عمر و H'amdanides: M. Canard (11) fra. frog; r

(رَآرُ، لائيذن، بار دوم)

الْفُلُوجَه : عراق كي ايك قديم بستى كا نام \* جو اب بھی باق ہے ۔ یہ بستی دریاہے فرات پر الانبار [رک بان] سے نیچے کی طرف اور دِمیماء کے قریب واقع ہے جہاں سے نہر عیسی کی ایک شاخ بغداد کی طرف چلی گئی تھی ۔ ان دنوں بغداد سے آنے والی باؤی سڑک الفلوجه کے مقام پر دریاہے فرات کو عبور کرتی ہے.

مآخذ: (۱) المقدسي، ص ۱۱۵؛ (۲) سهراب، ص ١٢٣؛ (٣) الإصطَّغُري، ص ٨٨؛ (٣) ابن حَوْقل، ص دThe middle Euphrates : A. Musil (۵) : ۱۶۵ ص مصنف اس نام کے دو گاووں کا ذکر کرتا ہے جن میں سے دوسرا وہ وہاں بتاتا ہے جہاں سے نہر الملک الگ هو جاتى هے، ليكن اس بيان ميں كچھ التباس معلوم هوتا الم د ۱۳۷ من الم H'amdânides : M. Canard ( ع ) الم

(زُرْنَ لائيدُن، بار دوم)

فلِّل : مراکشی شرفا کے خاندان کی ایک \*

شاخ . فْلَنِي : رَکَ به پُل .

فلوری: یورپ کے معیاری طلائی مسکوکات \* کا ترکی نام (دیکھیر Bir Mültezim : H. Sahillioğlu

zimem defterine göre XV. yüzyıl sonunda Osmanlı Ist. Un. Iktisat Fak. כן darphane mukataaları :(TIAU 100: (FI978- 1977) TT (Mecm. یه ایک قسم کا ٹیکس بھی تھا جو رسم فلوری کہلاتا تھا۔ وہ ٹیکس جس کی ادائی خاص طور پر افلاق (بلقان بالخصوص سربیا کے نیم خانہ بدوش ویلکینی) کیا کرتے تھے، بشمول اضافی ٹیکسوں کے اقلاکیہ عادتی کہلاتا تھا۔ افلاق کے بارے میں قدیم توین باق مانــده قانــون کی رو سے (دیکھیر Hà Inalcık : ﴿ Stefan Dusan dan Osmanlı İmperatorluğuna Fuat Köprulu armağanl استانسول مهره فراعه ص ۲۲۲)۔ رسم فلوری کے مکّلف افلاق ہر اِسال ایک فلوری فی گھر یا فی خاندان کے حسابی سے ادا کرنے ایک اسی طرح ترک ھنگ ری کے باشنہ دوں سے فی تھر ۔ اس کے علاوہ ہر گھرانا دو بھیڑین (ایک مینڈھا اور ایک بھیڑ) دیتہا تھا ۔ اسی قانون کے مطابق ایک قطون یا قطونا دس گهرانون پر مشتمل تھا اور ہر قطونے کو سال کے بعد ایک خیمہ، پنیر، تین رسے، چھ کمندیں، مشک بھر مکھن اور ایک بهیر بطور ٹیکس مہیا کرنی ہوتی تھی، لیکن بوسنہ کے تحریر رجسٹر مکتوب محمد ۱۳۶۸/۱۳۹۸ سے پتا چلتا مے (کتاب خانهٔ بلدیهٔ استانبول، مجموعهٔ جودت، ٥٠١) كه ايك قطون ميں پچاس گهرانے هوتے تھر اور هر قطون ایک خیمه یا بطور بدل ایک سو آقچر یا دو مینڈھے اور ساٹھ آقچر ادا کرتا تھا (مابعد کی دیگر تبدیلیوں کے لیر دیکھیر قانون قانون ناسه (Mon. Turc. Hist. Slav. Merid) تصویر 1)، سراجيسو ١٥٠ ع، ١٦ تا ١٤؛ سلطان سليمان قانون نامیسی TOEM ، علاوه، مه ؟ او ـ ایل بر کن : قالون لر، ، استانبول ۳۸۹ ع: ۲۸ تا ۲۵). رسم فلوری ایک مقامی ٹیکس تھا جو عثمانی فتح سے پیشتر نافذ چلا آ رہا تھا ۔ سٹیفن دوشن Stefan Dushan کے مجموعہ قوانین کے مطابق ہر

گھرانے کو ایک ہائیر پائرن (careve perpera) زیتہ ایک وینسی دوکت : دیکھیے G. Ostrogorskij : Pour l' histoire de la féodalité byzantine ، مترجمة H. Gregoire و P. Lemerle برسلز ۱۹۵۳ م ۰۰۰، ۲۸۰، ۲۵۵) ۔ ترکوں نے افلاق سے بھی ٹیکس وصول کرنے کا انتظام جاری رکھا جو کہ قدیم زمانے سے مخصوص قسم کے قوانین کے تحت می کوم چلر آ رہے تھر (jus valachicum) ۔ انھوں نے مسلم ملک کے حکمران ہونے کی حیثیت سے رسم فاوری کو شریعت کے عائد کردہ جزید [رک بان] اور عرفی رعیت روسومو هی کے هم پله قرار دیا جن سے افلاق مستثنی تھر .

گهرانا ایک فلوری وصول کرتے تھر ۔ یہ وہی ٹیکس تھا جو اھل ھنگری زمانیہ سابق میں شاھان هنگری کو دیتر آئے تھر (دیکھیر قانون براہے Lipve ، مکتوبه و ۹ م ۸ م ۱۵ و ۱۵ در برکن، ص ٣٧٧) \_ يه ٹيکس بھي جريه کے مساوي سمجھا گيا گیا تھا (کتاب مذکور، س.س، ۳۱۶).

رسم فلوری اقچوں میں اداکیا جاتا تھا۔ اس سے اقچوں کی تعداد بھی سونے کی قیمت کے اعتبار سے بڑھتی رھتی تھی (۳۱۸ھ/۸۲۳ ء میں پنتیالیس، سلیمان اول کے زمانے میں پیچاس، مرے و ھار ۲۵۹۹ء میں ستر اور ۲ے وھ/۸۶۸ء میں اسی اقبر ہوتے

اس ٹیکس کے ہلکا ہونے کی وجہ سے ترک افلاق سے فوجی خدست لیتے تھے [رک بـ یوروک]، یعنی ہر پانچ گھروں سے ایک سپاہی لیا جاتا تھا .

ترکوں نے فلوری ٹیکس کو افلاق عادتی کا نام دے کر ان جماعتوں پر لگا رکھا تھا جو سرکاری خدمات انجام دیتی تهیں ـ اس طرح ضلع رودنک کے رعایا کانکن بجامے خسراج (یعنی جزیمہ) اور

اسپندجی هر گهر ایک فلوری ادا کرتے تھے (قانونِ قانونِ ناسه، ص ۱۵ تا ۱۹) ۔ جو افلاق دروں کی پاسبانی (در بندجی) پر متعین تھے (ان کے لیے دیکھیے کتاب مذکور، ص ۱۲) ۔ ۱۵۳ه/ محمدری کے سنجن میں چنجنی رسم فلوری کے نام سے فی گھر اسی آقچے ادا کرتے تھے (برکن، ص ۲۵۰) ۔ شاید ان کا تعلق افلاق سے ھو .

عام طور پر رسم فلوری کی تحصیل ایک عہدے دار کیا کرتا تھا جو فلورجی کملاتا تھا (قانون قانون نامه، ص ۲۵، ۳، ۲۸) - وه یه ٹیکس جمع کرکے سرکاری خزانے میں داخل کرتا تھا۔ کبھی کبھار ٹیکس کی رقم سنجاق بیگی کے لیے مختص کر دی جاتی تھی ۔ گیارھویں صدی ھجری/ سترھویں صدی عیسوی میں فلوری ٹیکس کے مکّلفین فلورجي طائفيسي يا فلوريجيان كملات تهر ـ اس زمانے کے قانونوں میں (قانون نامہ، جامعہ انقرہ، کتاب خانهٔ DTC، فیکلیٹسی، مجموعهٔ آئی ـ صائب) میں آیا ہے کہ فلور جی وہ شخص ہے جو عشور (دیکھیر عشر) اور رعیت رسوسو سے مستثنی هوتا ھے اور وہ سال کے بعد ایک مقررہ رقم ادا کرتا ھے ۔ رسم فلوری کی ادائی (اقچوں میں) دو قسطوں میں هوتی تھی۔ ان کے لیر یوم خضر الیاس [رک بان] (۳ م اپريل سال شمسي) اور يوم قاسم گونو [رک باں] (۲۲ اکتوبر سال شمسی) مقرر تھے . (H. INALCIK)

ب فَم الْحُوت : جس کے معنی "مجھلی کے مند" کے ھیں، جنوبی حوت (Piscis Australis) میں قدر اوّل و دوم کاعه (۵) ستارہ ہے ۔ انگریزی میں یه نام ,fomalhot یا famohot لکھا جاتا ہے ؛ تاھم بطلمیوس اور اس کے اتباع میں البّتانی نے اسے دُلُو (Aquarius) میں شمار کیا ہے، لیکن وہ یہ

بھی کہتے ھیں کہ یہ ستارہ جنوبی حوت کے منه پر بھی واقع ہے۔ القَزْوینی اور اُلغ بیگ کے قول کے مطابق عربی تسمیه کے لحاظ سے یہ الضَفدَع الاول (="پہلا مینڈک") کے نام سے موسوم ہے۔ یہ نام اسے الضّفدع الثانی (="دوسرا مینڈک") سے، جو قیطس (Whale 'Certus) میں واقع ہے، ممیز کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ القزوینی نے اس کا کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ القزوینی نے اس کا نام "الظّلیم" (=شتر مرغ) بھی دیا ہے.

البتانی: الزیج، طبع مآخذ: (۱) البتانی: الزیج، طبع مآخذ: (۲) البتانی: الزیج، طبع ۱۶۵ مآخذوقات، (۲) القرویدی: عجازب المخلوقات، المحلوقات، المحلو

## (H. SUTER)

فن: (جمع فنون)، هنر، آرث، صناعت، ⊗ طریقه، طرز، علم کا کوئی شعبه، کوئی شاخ، کتاب کا کوئی حصه [باب، فصل وغیره]، بطور تنزل حیله و مکر، نیز تفنن بمعنی دل لگی، خوش طبعی وغیره (ابین الندیم: الفهرست؛ حاجی خلیفه: کشف الظنون فی اسامی کتب الفنون؛ طاش کوپرولو زاده: مفتاح السعادة؛ التهانوی: کشاف اصطلاحات الفنون میں لفظ فن علم کی شاخ کے معنوں میں آتا هے۔نیز دیکھیے؛ لسان؛ فرهنگ آنند راج؛ فرهنگ آصفیه وغیره)۔ بهرحال فن کے چار معنی بهت مرقب هیں: (۱) کوئی خاص مدون علم یا اس کی کوئی شاخ؛ (۲) وہ عمل جس کے ظہور میں، کسی تدبیر شاخ؛ (۲) وہ عمل جس کے ظہور میں، کسی تدبیر (یا تعفیلی یا عقلی ذریعه) استعمال کیا گیا هو؛

(٣) صنعت یا صناعة؛ (٨) هنر (آرٺ) ـ عربی کے اس لفظ کے مختلف معانی و استعمالات پر نظر ڈالنے سے یه واضح هوتا ہے که نن میں ساختگی و پرداختگی کا عنصر ضرور شامل هوتا ہے ـ یہی وجه ہے که جب اس میں زائد از حد ساختگی اور تصنع کی کیفیت آ جاتی ہے تو یه لفظ برے معنی میں استعمال هونے لگتا ہے؛ چنانچه مکر و فن کی ترکیب میں ـ گنجوی کے اس شعر میں یه بمعنی صناعت ہے:

ے ، ں سمر میں یہ بسمی عدد ہ ہ ۔ در شعـر مپیچ و در فن او چـون اکذب اوست احسن اُو لیکن سعدی کے اس شعر میں ذم کا پہلو ہے :

یکن سعدی کے اس شعر میں ذم کا پہلو ہے : مترس از جوانانِ شمشیر زن حــذر کن زپیران بسیار فـن

یهاں بسیار فن کے معنی بہت سے کمالات رکھنے والا بھی ھو سکتا ہے، لیکن ذّم کا پہلو غالب ہے، اس لیسے بمعنی "سرد بسیار حیله" هی اقدرب الی الصواب ہے.

چوتھی صدی ھجری میں جب ابن الندیم نے اپنی کتاب الفہرست مرتب کی تو اس میں لفظ فن (جمع: فنون) مختلف ابواب (علوم کی شاخوں) کے ایے استعمال کیا ۔ حاجی خلیفہ نے اسامی کتب پر جو کتاب مرتب کی ہے اس کا نام کشف الظنون فی متعلقات الفنون ہے اور فن سے اس کی مراد علم کی کوئی شاخ ہے؛ التہانوی نے کشاف اصطلاحات الفنون . . . کے نام سے مصطلحات کی جو شرح مرتب کی ہے اس میں بھی فنون کے معنی علوم ھیں .

عدر بی و فارسی و ترکی میں فن کے معنی بطور خاص آرٹ نہیں اگرچہ ایک معنی یہ بھی ہیں۔ عربی میں انگریزی کے لفظ ART کے لیے زخرف یا صناعة کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ صناعة وغیرہ میں فنون مفیدہ کا مفہوم شامل ہے اور فنون لطیفہ کا بھی، لہٰذا ان کے درمیان اکثر

التباس هو جاتا ہے.

امام غزالی مناعت کو بھی علم قرار دیا ہے اور اسے اجتماع انسانی کی اہم ضرورت بتایا ہے اور ایسامحسوس هوتا ہے کہ غزالی ج فنون مفیدہ یا پیشر لر رہے ہیں ۔ ابن خلدون نے صناعة کو ایک شریف عمل قرار دے کر اسے فکر عملی تجربی سے متعلق کیا ہے؛ ان کی نظر میں بھی پیشے عمران بشری کے لیر ضروری میں ۔ ابن رشیق كى كتاب العمدة في صناعة الشعر مين شاعرى كے لير صناعة كالفظ استعمال هوا هے اور يه شايد اس لير کہ اس میں صناعت [ساختگی] کے اوصاف پائے جاتے ھیں، مثلًا اکتساب، مشق، ریاضت وغیرہ [اسی سے شاعرى كا صناعتى تصور ابهرا هي] - چهارمقالة نظامي عروضی سمرقندی میں بھی شاعری کو صناعت کہا گیا ھے ۔ یہاں صرف یہ بیان کرنا مقصود ھے کہ مسلم ادبیات میں ART کے معنی میں فن کے بجامے لفظ صناعت (ہنر) کا زیادہ رواج رہا ہے [شاید اسی لیے صنائع مستظرفه کی ترکیب فنون لطیفه کے معنوں میں استعمال ہوئی ہے]۔ کتابیوں میں علوم شعر کے لیے فنون شعر کی ترکیب ملتی ہے جہاں خود شعر کو فنون ادبیه (عربیه) کی ایک شاخ سمجها گیا ہے جس کا مقصد لسانی اور انشائی صلاحیتوں کی تهذیب و ترق و کمال کا اظهار تها.

بعض کتابوں میں لفظ فن جدید معنوں (آرٹ) میں بھی استعمال ہوا ہے، مثلا ،جالس النفائس مصنفهٔ علی شیر اور تحفهٔ سامی مصنفهٔ سام مرزا میں ہنر اور فن کے الفاظ عمارتگری، نقاشی، تذہیب اور مصوری وغیرہ کے لیے استعمال ہوے ہیں ۔ بابر اپنی توزک میں اور بعد میں ابوالفضل اپنی مختلف کتابوں میں ہنر اور فن دونوں الفاظ کا استعمال کرتے ہیں ۔ یہی حال مرزا حیدر دوغلات مصنف تاریخ رشیدی کا ہے جو فن خطاطی کو لفظ فن سے یاد کرتا ہے ۔

خواند امیر نے حبیب السیر میں دونوں لفظوں کا استعمال کیا ہے اور فارسی کی بعض دوسری کتابوں میں ہنر اور ہنروراں کے الفاظ آ رہے ہیں .

ہم نے اس مقالر کے لیر کسی اور لفظ کے بجامے فن کا لفظ اس لیر اختیار کیا ہے کہ جدید تر استعمال مين (خصوصًا اردو مين) فن كا لفظ ART کے لیے مخصوص ہو چکا ہے اور اس خیال سے کہ قاری اسی عنوان کی طرف رجّوع کرےگا، مسلمانوں کے فنون لطیفہ کے بارے میں جملہ معلومات اسی مقالے میں پیش کی جا رھی ھیں .

مسلمانوں کے فنون اور تصور فن کے سلسلے میں قدیم و جدید کتابوں میں خاصا سواد سوجود ھے ۔ جدید دور میں مغربی مصنفین نے اس سلسلے میں بڑا قابل قدر کام کیا ہے جس کی داد نه دینا ادبی و علمی بر انصافی هوگی، لیکن اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ فن کی بحث میں مستشرقین کا غالب گروہ کبھی کبھی بیگانگی کے کچھ ایسے احساس میں مبتلا نظر آتا ہے جس کی تائید تاریخ کے بر تعصب مطالعر سے بالکل نہیں ہوتی .

فن کے موضوع پر لکھنے والے مغربنی مصنفین کی کتابوں میں تین تصورات کی خاص تکرار نظر آتی ہے: (١) مسلمانوں کا فن گرد و نواح کی دوسری غیر اسلامی تہذیبوں کے اثرات کا رهین منت هے اور اس کی مستقل ذاتی حیثیت مشکوک ہے (مشلّ Unity and : Grunebaum Variety in Muslim Civilization ، مقالله 'آرك')؛ (٢) يه بهي كما جاتا هے كه يه فن كئي علاقائي وحدتوں میں بکھرا ہوا ہے اور اس کا کوئی نقش مشترک جسے بطور خاص اسلامی کہا جا سکتا ھو، هے بھی تو سبهم هے؛ (٣) ایک اعتراض یه بھی که مسلمانون کا فن مذهبی پابندیون اور ممانعتون کے نیچر دبا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی کوئی

آزاد شخصیت قائم نمین هو سکی .

494

ان تینوں اعتراضات کے شافی جواب دیر جا چکے هيں ۔ اوّل تو يه اسر قابل لحاظ هے كه دنیا میں مختلف تہذیبوں کے مابین داد و ستد کا سلسله صرف مسلم تهذیب تک محدود نمین ـ دنیا کی هدر تہذیب کسی نام کسی سابقہ تہذیب سے استفاده کرتی اور حاصل کرده ورثر میں اپنی روح اجتماعی کے مطابق اضاف کرتی رهبی هے، اس کے بعد وہ ورثه کسی آنے والی تہذیب کو مل جاتا رہا ھے؛ لہٰذا مسلمانوں کی طرف سے استفادے کے معاملر کو غیر معمولی واقعه کمنا نا انصافی ہے۔ اب دوسرا قابل غور امر یہ ہے کہ مختلف عناصر کے اخذ و استعارہ کے اعتراف کے بعد اسلامی فنون کی اپنی کوئی مستقل شخصیت ہے یا نہیں ؟ اس کا جواب آگے آ رہا ہے . .

همیں معلوم ہے کہ اسلام کسی معین و محدود جغرافیائی قوم یا علاقائی تهذیب کا نام نهیں ۔ اسلام کی لائی ہوئی تہذیب قید مقام و مکان سے آزاد ہے اور اس تهذیب کی اپنی خصوصیت یه ہے که یه هر علاِقائي تهذيب پـر اپنا نقش اس طرح بڻهاتي هے كه صالح قسم خام موادكو اپنا بناكر صريحًا غير اسلامي عناصر کو ترک کر دیتی ه . . . ، یه عمل هر جگه هوا ھے، لیکن اس عمل کے باوجود ایک نقش مشترک بھی ہے جو ہر جگہ موجود ہے اور سرسری نظرمیں بھی دیکھا جا سکتا ہے، یہ نقش وحدت کاشغر سے اندلس تک تنوّع کے اندر یکسانی اور یک رنگی کا واضع احساس بيداركرتا هي، كويا كثرت مين وحدت اسلامی تہذیب کا خاصہ ہے.

مستشرقین اس تهذیب کی علاقائی رنگا رنگی پر غیر معمولی زور دیتے هیں اور اسے ابھار کر وحدت کے تاثر کو کم کرتے ہیں۔ اسی کے زیر اثر اسلامی فن کے مظاہرکو جغرافیائی قومیتوں سے

منسوب کرکے اکثر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اسلامی فن کا کوئی منفرد مزاج نہیں . . . ، پھر اسے نسلی تعصبات سے وابستہ کرکے علاقائی فنون کی اصطلاح لے آئے ہیں اور جس کا ایک محرک سیاسی بھی ہوتا ہے ۔ تاہم اس اعتراف کے بغیر چارہ نہیں کہ مسلمانوں کے فنون کا غائر اور تنقیدی مطالعہ کرنے والے بھی یہی مغرب کے فن شناس ہیں .

اب رها اسلامی فنون کے تشخص کا مسئلہ تو تخشص عبارت ہے ان خصائص داخلی سے جن کے زیر اثر، کسی پیکر میں منفرد خارجی اوصاف کی نمود ہوتی ہے۔ اسلامی فن میں یہ داخلی خصائص ان عقائد و تصورات کے ذریعے آئے ہیں جو مسلمانوں کے معاشرے کے عقیدے تھے۔ یہ عقیدے محض عقیدے ہی نہ تھے بلکہ وہ قوانین و ضوابط بھی تھے جن سے معاشرت کے اسالیب متعین ہوے۔ ان میں خدا، کائنات اور انسان سے متعلق مخصوص تصورات پر خاص زور دیا گیا ہے .

اسلام کا سب سے بڑا عقیدہ خداے واحد کا تصور ہے . . . وہ واحد ہے، قہار ہے، لطیف الخبیر ہے، نور ہے، لیس کیشلہ شیء، لیکن سب سے زیادہ جس شرپرزور دیا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت ہے ۔ اسے خالق کل شیء کہا گیا ہے . . . وہ احسن الخالقین ہے، یعنی اصلی خالق وہی ہے اور باتی سب جو خالق ہونے کا دعوٰی کرتے ہیں، جھوٹے ہیں، لہذا ان جھوٹے خالقوں کا دعوٰی بے بنیاد ہے ۔ غرض اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی خالقیت کا گہرا یقین ہر مسلم کا اساسی عقیدہ ہے . . . ، یبه گہرا عقیدہ ہی ہمیں دھا کہ خالقیت میں (خواہ وہ استعارة ہی کیوں نه ہو) کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا ۔ خاتی اور امر دونوں اسی سے مخصوص کرنا جیں ۔ کسی اور کو اس صفت سے متصف کرنا ہیں ۔ کسی اور کو اس صفت سے متصف کرنا میں ہو سکتا ۔ ہیں ہو سکتا ۔ ہیں ہو سکتا ۔ ہیں ہو سکتا ۔ ہیں ہو سکتا ۔

ایک عقیده یه بهی تها که مسلمان دنیا میں ایک منصب لركر آيا هے، يه منصب امانت اللي = مقاصد فطرت کی نگہداشت ہے۔ چونکه اس عظیم منصب کی تکمیل کے لیر عمل، جدوجمد اور یقین کا هونا ضروری ہے، اس لیر از رومے عقیدہ مسلمانوں کے ہر عمل (بشمول فن) كو يقين افروز اور مقاومت آموز هونا چاهیے۔ انسان کی عقل، جوارح اور حواس سب اسی مقصد کے لیے وقف ہونے چاہئیں . . . ، اس تصور کی رو سے تخیل کی کارفرمائی بھی بر مقصد نہیں بلکہ برامے زندگی و عمل ہے اور زندگی اور عمل کا بسرامے رضامے الٰہی ہونا ضروری ہے، یہاں پہنچ کر فن براے زندگی اور زندگی براے عبادت بن جاتی ہے . . . فن وہ نہیں جو سادے میں جنب ہو جانے کی تلقین کرمے بلکہ وہ ہے جو مادے پر غلبہ حاصل کرکے اس کی تسخیر کرے۔ کیونکه یه تسخیر امانت الٰهی کی صحیح نگمداشت کا ایک حصه هے .

فن کا مقصود و مطلوب معض حظ اور مسرت نمیں بلکه تسخیر ہے جس کا دوسرا نام عبادت یا اتصاف باوصاف اللہ ہے ۔ اسلام نے جس طرح زندگی کا تصور بالکل بدل دیا تھا، اسی طرح فن کا تصور بھی بالکل تبدیل کر دیا تھا، فن، نقالی (Mimesis) نمیں بلکه عمل مطلق ہے، جو عمل خیر پر ابھارتا ہے اور قرب و اتصال روحانی کا وسیلہ بنتا ہے ۔ فن کا یہ تصور صداقتوں میں اعتقاد کو ابھارتا رھا ۔ . . اور پوری کائنات کو عمل خیر اور حسن عمل سے بھر دینے کا آرزو سند رھا ۔ مسلمائیوں کے نزدیک فن، نقل mitation نمیں اور بلکه عمل مطلق Representation 'Sclection اور مسخیر ہے ۔ اسلام کی رو سے حسن میں خیر (حسن عمل)، کمال (تکمیل حیات) اور جلال (قدر تسخیر) عمل)، کمال (تکمیل حیات) اور جلال (قدر تسخیر)

تينوں موجود هيں .

اقبال نے اسی کو اپنے الفاظ میں "جمال وجلال" سے تعبیر کیا ہے، جلال ان کی نظر میں جمال کی برتر اور قوت آفریں صورت ہے ۔ مسلمانوں کا فن عمل خیر ہے، مگر یہ عمل جلال سے عبارت اور تسخیر ممکنات کے لیے برتر وسیله ہے .

بیان هو چکا هے که اسلامی فنون میں اللہ تعالی کی صفت خالقیت کے بارے میں امکان شرک و شائبہ شک کے خلاف ہے حد احتیاطیں اختیار کی گئی هیں اور منصب اور مشن والی ایک قوم کے سلسلے میں یه امر نامناسب بھی نہیں ۔ اس کے علاوہ تطہیر و استحکام و تسخیر حیات بھی ایک اهم غایت ہے .

یه بهی مدنظر رہے که مسلمانوں کی نظر میں فن كمال كا ايك شعبه هے، اگرچه بهت سے مصنفوں نے فنون Arts اور صنائع میں فرق نہیں کیا . . . بلکه عملی فنون پر زیاده زور دیا ہے جس کا مطلب یه هے که نن میں عملی منفعت کا عنصر اکثر مدنظر رہا، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں صنائع کو تمدن کا جزو ضروری قرار دے کر فن کی افادیت کا اثبات کیا ہے۔ اس نے صنائع کو پہلر بسیط و مرکب میں تقسیم کیا ہے، اس کے بعد "ضروریہ" (یعنی معاش انسانی کے لیر ضروری) اور "کمالیه" کا فرق بتایا ہے۔ کمالیہ سے مراد وہ فنون ھیں جو تمدن میں پیدا ھوتے ھیں، مگرانهیں بنیادی ضرورتوں کا درجه حاصل نہیں ۔ پھر محض كماليه اور "فنون شريفه" مين امتياز كيا هے ـ جهاں غناء کو صنائع شریفه میں رکھا ہے، وہاں شعر کو صناعات کمالیه میں درج کیا ہے.

The Principles نے اپنی کتاب Collingwood فرکے of Art اور Creating کے مابین فرق کرکے جو بحث کی ہے، اگر اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو مسلم ذھن (ایرانی تخیل کی ثروت کے باوجود)

تعفلیق محض (Creating) کے تصور میں بیگانگی محسوس کرتا ہے اور صناعت (Making) میں اس کے لیے زیادہ جاذبیت ہے ۔ اگرچہ بعض مصنفوں نے Creation اور Making کسو هم معنی بھی کہا ہے، تاهم همارے نزدیک فرق واضح ہے، لہذا نتیجہ یہ نکالنا پڑتا ہے کہ مسلم فن کار Creator نہیں مختلف ادوار میں ہم هنروروں کے تذکرے میں مختلف ادوار میں ہم هنروروں کے تذکرے میں فنون او صنائع [اور فنون شریفہ و کمالیه] کو یکجا دیکھتے ھیں . . . عملی فنون کو فنون لطیفہ سے جدا نہیں کیا گیا .

ادب و فن کا دبستانِ هرات ثروتِ فکر و تخیل کے لیے خاص شہرت رکھتا ہے . . . اس زمانے کی دو اهم کتابیں مجالس النفائس (میر علی شیر) اور قدرے بعد کی تصنیف تحفهٔ سامی (سام میرزا) همارے سامنے هیں ۔ ان میں جہاں شعرا اور مصور اور نقاش موجود هیں، وهاں ایسے پیشه ور بھی نظر آئے هیں جن کے فن کو Craft هی کہا جا سکتا فنون کا حصه بن جاتی ہے . . . . یہی روایت آئے چل کر مغل عہد میں فنون کا حصه بن جاتی ہے .

مقصد یه هے که مسلمانوں کے ذهن کا عمومی رجحان فنون کی عملیت و افادیت کے تصور سے وابسته رها هے اور جہاں اس سے انحراف هے، وهاں بے اندازه تخیلیت، مجازیت بلکه تجریدیت آ جاتی هے (تجرید سے یہاں مراد جاندار پیکروں کی باز آفرینی سے اجتناب هے) ۔ یه وه مقام هے جہاں مسلم فن کار حقیقت مطلقه (ذات خداوندی) کو گرفت میں لانا چاهتا هے، لیکن یه تعبیر رمز و اشاره هی سے ممکن چاهتا هے، لیکن یه تعبیر رمز و اشاره هی سے ممکن فنون مشرق کے ایک نهقاد انند کمارا سوامی فنون مشرق کے ایک نهقاد انند کمارا سوامی نے ایک نهاد انند کمارا سوامی نے ایک نهاد انند کمارا سوامی اسلامی فنون کی ایرانی شاخ پر اظمار خیال کرتے اسلامی فنون کی ایرانی شاخ پر اظمار خیال کرتے

هوے اور مجاز کی تشریح کرتے هوے لکھا ہے کہ ایرانی مصور اس وجہ سے صورت میں براہ راست دلیجسپی نہیں لیتا کہ وہ صورت کے بجائے معنی کو مقصد و مطلوب ٹھیراتا ہے . . . سوامی نے لکھا ہے کہ یہ مجازیت کوئی نئی شے نہیں بلکہ اس سے قبل کی اور دوسری تہذیبوں میں بھی اس کا رواج رہا ہے . . . زندگی میں ہر عمل ایک معنی کا طلب گار ہوتا ہے جس کے بغیر کوئی سرگرمی (فن کی طلب گار ہوتا ہے جس کے بغیر کوئی سرگرمی (فن کی یا دوسری) کوئی جواز نہیں رکھتی ۔ معنی کی یہ جستجو مسلم فن کاروں کی اہم غایت رہی ہے .

خلاصه یه هے که مسلم فن کار برمعنی اور بر مقصد فن کا حاسی نہیں هو سکتا۔ وہ فطرت پرستوں (Naturalists) کی طرح فطرت کی نقالی نہیں کرتا۔ وہ اپنے فن کو یا تو اللہ تعالٰی کی تمجید و تقدیس کے لیے وقف کر دیتا ہے جو اللہ تعالٰی کے نور (یعنی علم) کی آرائش و زیبائش کے لیے، یا پھر ٹھوس، مگر برتر ضروریات کے لیے، مثلا مسجد و مدرسه کی تعمیرات، یا حفاظت و حراست ملک کے لیے، مثلاً قلعه و سراہے، یا اور دوسری عمارات کے لیے یا عام صنائع کے لیے جن کی ایک غایت زندگی کے عمل مقاصد کی تکمیل ہے .

بیسویں صدی کے نصف اوّل کے مغربی مصنفین کے مسلمانوں کے فن کی اس افادیت و عملیت پر اعتراض کیا ہے، لیکن اب مسلمانوں کے فنون کی بارے میں بہتر بصیرت سامنے آ رہی ہے ۔ فنون کی عملیت کو برا کہنے کا رجحان روز بروز کم ہو رہا ہے کیونکہ اشتراکی نظریات فن کی ترق سے مغربی ممالک کے لیے یہ بات اب اوپری نہیں رہی کہ زندگی کے کسی عمل کو بے مقصد نہیں ہونا چاھیے بلکہ وہ انسان (عوام) کے لیے با مقصد ہو کر ھی صحیح فن بن سکتا ہے .

اسلامی تہذیب میں فنون اور علم کے تقابلی

مرتبے کے سوال پر بھی کچھ پریشانی رھی ہے،
لیکن اس امر کی تردید کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ
یہ واقعہ ہے کہ تقابلی ترجیح میں علم کو ھنر پر
ھمیشہ ترجیح دی گئی ہے، لیکن اس ترجیح کا یہ
مطلب نہیں کہ ھنر کو کم رتبہ سلسلۂ عمل سمجھا
گیا ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ ھنر کو ھر دور میں کمال
کی ایک شاخ سمجھا گیا ہے .

اب یه سوال محتاج تشریح هے که مسلمانوں میں بعض فن کیوں فروغ پذیر نه هومے ؟ یا بعض فنون کی حوصله شکنی کیوں هوئی ؟ اول: یه واضح ہے کہ کسی ایک فن کی عدم سرپرستی کی وجہ سے مسلمانوں کو علی الاطلاق فن کا مخالف قرار دے دینا صحیح نہیں ۔ ظاهر ہے که دنیا میں هر تہذیب كا ايك خاص مزاج هوتا هي . . . وه خاص مزاج، ذوق کے بعض میلانات کا شائق اور بعض سے بیزار هوتا ہے اور یہ سب کچھ ان عقائد کے تابع هوتا هے، جو کسی تہذیب میں رواں دواں هوتے هیں . . . ، بعض تہذیبوں میں موسیقی کو سب سے بڑا فنی مظہر سمجھاگیا ہے (مثلًا شوپن ھارفلسفی نے کہا تھا کہ ''جملہ فنون موسیقی سے متکیّف ہوے هين") ـ بعض تهذيبون مين مجسمه سازى اور بت تراشی کو اہمیت دی گئی ہے (مثلًا ہندووں میں جن میں یہ فنون مذھبی حیثیت رکھتے ھیں) ۔ بعض میں تعمیر کو افضل قرار دیا گیا ہے (مثلًا رومی اور اسلامی تہذیب میں) ۔ غرض فنون کا درجه بدرجه شغف یا عدم شغف هر تهذیب میں نظر آتا ہے ۔ یہی فنون کی تمدنی بنیاد اور تہذیبی منطق ھے . . ، اس کی رو سے اگر مسلمانوں نے به حیثیت مجموعی کسی خاص فن میں سست روی کا مظاهره کیا ہے تو وہ اس تہذیبی منطق کے مطابق ہے جسکا اوپر ذکر هوا۔ یه ان کی بد ذوق کی علامت هرگز نہیں ۔ اسی طرح اگر بعض فنون سے اجتناب ہوا

ہے، مثلًا شبیہ سازی سے جو خالقیت کے عقیدے سے متصادم ہے، یا جانداروں کی مصوری سے، تو اس كى وجه محض عمراني هي اور قابل فهم هي . . . اس سے یہ نتیجہ نکالنا آسان ہے کہ فنون مفیدہ سے قطع نظر مسلمانوں کے خصوصی فنون چار ھیں: (١) فين تعمير؛ (٢) نقاشي : فينون آرائش كتاب و تعمیرات؛ (س) خطّاطی؛ (س) شاعری ـ مصوری میں مسلمانوں کا خاصا حصہ ہے اور یہ زیادہ تر آرائش كتاب يا عام آرائش سے متعلق فے، تاهم عام مصوری کا فن بھی محروم نہیں رہا ۔ مسلمانوں میں مصوری کی کتابی صورت (مصغر Miniature Painting یا میناتوری) کو خاصا فروغ هدوا، مگر جیساکہ بیان ہوا، یہ کتابوں کے آرائش کے لیے ہے اور اس مین بقول آنند کمارا سواسی (مقاله در (Ars Islamica) بعنوان "صوفيانه مجازيت اور رمزيت" (Symbolism) زیادہ کار فرما ھے.

یه تسلیم کرنا پژتا هے که مسلمانوں میں مجسمه سازی کی روایت موجود نہیں، اگر کچھ نمون اس کے کہیں ملتے هوں تو انهیں استثنا یا انحراف سمجھنا چاهیے . . . . اور اس فن کا فقدان اگر کھٹکتا هے تو یه ایسا هی هے جیسے خطاطی جیسے شریف فن کا فقدان مغرب میں اور دوسری تہذیبوں میں کھٹکنا چاهیے، مگر نہیں کھٹکنا .

موسیتی بطور علم اور بطور فن مسلمانوں میں همیشه موجود رهی هے کبھی ترتیل میں، کبھی نعت اور قوالی میں، کبھی سماع میں . . . . اور بڑے وسیع پیمانے پر ایک منضبط ریاضیاتی علم کے طور پر ۔ کئی مسلمان اکابر نے اس فن پر کتابیں لکھی هیں اور ابن خلدون نے اسے "صناعت شریف" قرار دیا ھے ۔ اس کے باوجود (ایک بنیادی غلط فہمی کی وجہ سے) اس کے متعلق پابندی کا بہت چرچا ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ اس کی حوصلہ شکنی فن موسیقی مگر صحیح یہ ہے کہ اس کی حوصلہ شکنی فن موسیقی

سے زیادہ اس ماحول اور ان لوازم سے متعلق خلاف ہے جو سلاطین و اسراکی محفلوں میں آبرو بے زندگی اور زندگی کی قدر (قوت و مستعدی) کے لیے قاطع ثابت ہوتے رہے ہیں۔ مسلم معاشرہ موسیقی کو اس کے ان لوازم مذموم سے جدا کرنے پر همیشه اصرار کرتا رہا ہے ۔ یہ اس لیے بھی ضروری سمجھا گیا کہ موسیقی ایک بڑی قوت ہے ۔ جس سے انسانی سیرت طاقت بھی جاصل کر سکتی ہے اور ضعف و مرگ بھی، اسے اگر صحیح ماحول میں اعمال شریفه میں صرف کیا جائے تو عبادت کی جان بن سکتی ہے اور اگر ان لوازم کے ساتھ محض تمبیج نفس کا ذریعہ بن جائے جس کا ذکر هوا، تو هلاکت خیز هے.... اور دنیا کے تمدنی تجربے اس پرگواہ ہیں ۔ فن، منبع کے اعتبار سے شخصی سمی مگر تخاطب کے لحاظ سے سوشل سلسله عمل هے، لمذا اسے سوسائٹی کی قوت حیات اور اس کے لطیف احساسات کی نگہداشت کرنی چاهیر ـ اسے نفس کی تطہیر و ترقع کا وسیلہ بننا چاهیر نه که حیوانیت کا، (اس موضوع پر علاسه اقبال کے خیالات کے لیے دیکھیے زبور عجم، باب: فنون لطيفه).

یه حقیقت هے که پرانے ،سلمانوں نے تمثیل (ڈراسے) کی مطلقاً حوصله افرائی نہیں کی۔ اس کی ایک وجه تو یه هو سکتی هے جو علامه اقبال نے بتائی هے که اس میں خود کو غیر خود کا قائم مقام بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور یه تقاضا ہے شرف خودی کے خلاف هے۔ ممکن هے که اس خاص باب میں افلاطون کا اثر بھی هو جو ٹریجڈی (المیه) کو نقل اور "بعید از حقیقت سه مرحله" بڑی وجه یه معلوم هوتی هے که مسلمان زندگی بڑی وجه یه معلوم هوتی هے که مسلمان زندگی کے حقیقی اور عملی هنگاسهٔ عمل کے مقابلے میں جس کے باعث ایک صدی کے اندر "یه سفید اور

کالیے چغوں والے" (= بنو امیے اور بنو عباس چینی تاریخوں میں انہی ناموں سے پکارے گئے ھیں) ایک طرف چین (سنکیانگ و کاشغر) میں جا پہنچے اور دوسری طرف اندلس تک قابض ھو گئے نقل در نقل کو زیادہ اھمیت نہیں دے سکتے تھے . . . اور اگر اس کا مقصد ارسطو کا Catharsis ھے تو یہ تطہیر ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی عبادت اور خلق اللہ کے خدمت سے بہتر طور سے انجام پاسکتی ھے . . .

بہرحال وجہ جو بھی ھو یہ امر واقعہ ہے کہ ڈراما مسلمانوں کی فی روایت کا حصہ کبھی نہیں بنا . . . ، شاید یہ وجہ بھی ھو کہ یہ محدود شے ہے، یعنی ایک مقام پر ، ایک زمانے کے اندر ، چند کرداروں کا عمل ہے ۔ اس سے وہ ذھن مطمئن نہ ھو سکا جو وسعت طلب تھا اور جس نے عظار اور نظامی گنجوی کی طویل مثنویات تخلیق کیں .

وه معانی جو مسام اهل فن کے مدنظر رہے ان میں لامحدودیت اور وحدت در کثرت (یا کثرت در وحدت) کے علاوہ راستی، تناسب اور مفیدیت (Usefulness) کا تصور بھی غالب تھا...، اس کے علاوہ اس کا ایک سماجی پہلو بھی تھا جس میں اللہ تعالٰی کے بعد، انسان اور اجتماع کے جذبہ خیر و صداقت کو ھر وقت مدنظر رکھا جاتا تھا.

اصول فن پر لکھنے والے مسلم ماھرین، فن کے سرچشموں کی بحث بھی اٹھاتے ھیں۔ ان میں فیض ازلی سب کے نزدیک مسلم ہے، اسی وجه سے شاعر کو تلمیذ رہانی کہا گیا ہے . . . آبوالفضل، خطاط اور مصور کو مکتب علم لدنی کا فیض یافتہ کہتا ہے اور اس کے لیے مصور اور ادیب کی "نیازمندی ہر دوام" کو ضروری سمجھتا ہے ۔ شیر خان لودھی آتذ کرہ مرآة الخیال میں] شاعری کو راسی کے منبع سے منسلک کرتا ہے اور نقاش و مصور کو معنی سے منسلک کرتا ہے اور نقاش و مصور کو معنی (حقیقت) کا رہنما قرار دیتا ہے .

رومی کے بعض اشعار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فن کو کاملًا داخلی (Subjective) عمل مانتے ہیں، [دیکھیے شبلی : سوانح مولانا روم] .

آلند کمارا سواسی نے اپنے ایک مضمون The الند کمارا سواسی نے اپنے ایک مضمون (Ars Islamica) میں الدین (مسلم) مصوری میں بلند تر استعارہ و رمز کی موجودگی کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیات کے علاو، سعدی و رومی کے اشعار سے بھی استفادہ کیا ہے .

جو کچھ اوپر لکھا گیا ہے یہ معض خاکہ ھے۔ مسلمانوں کے تصور فن کو ان کی تہذیبی تاریخ سے الگ کرکے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس وقت تک جو کام ہوا ہے وہ اہل مغرب نے کیا ھے جو شکریر کے مستحق ھیں، لیکن مسلمانوں کی ذوق شائستگی کی صحیح روح ابھی سنعکس نہیں هـوئي . . . مثلًا يـه بحث كمين نمين آئي كه مسلمانوں کے عقیدہ عدل و مساوات کا اثر ان کے ذوق پر کیا ہوا ۔ صراط المستقیم کا تصور جو ایک مسلم کی روزمرہ دعا کا حصہ ھے، ان کے ذھن و ذوق پر کیونکر اثر انداز هوا ؟ - ابن العربی کی اتهاه داخلیت نے کیا اثر ڈالا؟ ۔ ریاضیاتی هندسی اقلیدسی رجحان کا پس منظر کیا تھا ؟۔ اعجاز القرآن کے مصنفین [باقلانی، جرجانی وغیره] اور فن کے کلاسیکی نظریات کے ترجمان الجاحظ، ابن قتیبه اور ابن رشیق کن معنوں میں کلاسیکی تھر؟ ۔ ابن خلدون اور حکما (سکویه، فارابی، طوسی اور دوانی که جن کی "بحث نغمه" مشهور هے) کیونکر مسلمانوں کی ذوقی روایت سے الک چلر ؟ اور هندوستان میں امير خسرو، فيضي، ابوالفضل اور شير خان لودهي، سیر تقی میر، سرزا غالب اور اقبال کے یہاں نی احیا کے کون سے اصول نظر آتے ھیں ؟ ۔ ان سارے مساحث کے مطالعے کے بعد، مسلمانوں کے

نن کی تاریخ مرتب ہو سکتی ہے۔ اس ابتدائیے کے بعد، 11 لائیڈن بار دوم کے مقالات بصورت ترجمہ درج کیے جا رہے ہیں .

[اداره]

فن: (جدید) عمربی میں آرٹ کا نام ہے۔
 آنے والے مقالات میں نیز بعض دوسرے مقالات میں
 جو الگ آ چکے ہیں اسلامی آرٹ کے مختلف مباحث
 زیر بعث ہیں مثلا:

(۱) صنعت گری، مثلاً فن تعمیر، بناه (عمارت)، فخار (کوزه گری)، فسیفسا (پچی کاری)، قالی (قالین سازی)، خط (خوش نویسی)، قماش (پارچه بافی)، دهات کا کام، تصویر (مصوری) وغیره.

(۲) فنی ساسان : عاج (هاتهی دانت)، بلّور، جِسَّ (پلستر)، خزف (گلی ظروف)، عرق اللؤلؤ (سیپ)، لباس وغیره .

(۳) عمارت سے متعلق اشیا کی اقسام اور فنی خصوصیات، مثلًا باب (دروازه)، باؤلی، برج، بستان (باغ)، حمّام، حصن (قلعه)، قنطره (پل)، مقبره، مینار مسجد، سبیل وغیره، عمود (ستون)، عربی نقش و نگار، ایوان، مقرنس وغیره.

(م) فنكار: بهزاد [رك بان]، منصور [رك بان]، سنان وغيره [رك بان] .

(۵) موسیقی اور تھیئیٹر کےلیے دیکھیے (موسیقی)۔ آلات طرب کے لیے دیکھیے دف، طنبور، سینما، مسرحیه (ڈراما)، لعب (کھیل تماشا).

(٦) سمالک اور اسصار (جن میں فنون کی ترقی هوئی) کا ذکر کثیر سواقع پر آیا ہے .

(ے) شاہی خاندانوں اور حکمرانوں (جو فن کے سرپسست تھے)کا انفسرادی ذکر بھی بہت سے مقامات پر آیا ہے .

[غرض آنے والے مقالات میں ان میں سے آکثر مباحث یکجا آ رہے ہیں مگر]

ظاهر هے که اسلامی تہذیب کے تمہیدی ذکر کے بغیر اسلامی آرف کا تصور مشکل ھی سے گرفت میں آ سکتا ہے۔ مختلف زمانـوں اور مختلف ممالک کی قدیم عمارتوںکی شکل و صورت، طرز تعمير اور سامان تعمير مين بظاهر اختلاف نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسموں کی بنی ہوئی چینزوں میں بھی تضاد (تنوع) نمایاں ہے، لیکن اسلامی تہذیب نے ان سب میں امتزاج کو روا رکھا ہے۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ نئر عقیدے اور تازہ ولولے سے جمالیات کا بھی احیا هـوتا هے تـو يـه تسليم كرنا پڑے گا كه ايسے معاشرے میں جو قوانین کا پابند اور عصر حاض کے آغاز تک اپنر مخصوص اصولوں پر کاربند رھا ھو، زندگی کے طور طریقوں اور فکر و نظر پر ثمات کے باعث اس کی فنی روایات میں بھی ایک قسم كا ثهيراؤ پيدا هو جاتا هـ - هم اس قسم کے مظاہر رنگا رنگ ماحول میں اس زمانے سے دیکھ رہے ہیں جب یه روایات پہلی مرتبہ دنیاے اسلام میں داخل کی گئی تھیں۔ اس طرح ہم استیازکی بیرونی وجوہ کے باوجود ایک مشترک عنوان کے تبحت اسلامی صنعت گری کی تمام قسموں کو بیان کر سکتے ہیں جو گزشتہ تیرہ صدیوں میں مختلف مسلم اقوام اور مسلم ممالک کی هنرمندی کا ماحصل رهي هين .

اس مفہوم میں ہم اسلامی آرٹ کی وحدت کا ذکر کر سکتے ہیں۔ بلاشبہہ اس وحدت کا بنیادی عنصر اسلامی عقیدہ تھا جس نے پہلی صدیوں میں اسوی اور بعدازاں عباسی خلافت کے مختلف علاقوں کو جو ہمیشہ خود مختار رہے تھے، ایک مملکت بنا دیا تھا۔ ملکی وحدت کے طفیل ایسا ماحول تیار ہوا جس سے کلاسیکی فن کو فروغ ہوا۔ بعد کی فنی ترقیات کے ذکر کے ضمن میں یہ ابتدائی فن

بطور حواله مذكور هوتا رها ـ فني تعلق كي واضح علامات سے پتا چلتا ہے کہ ما بعد کے ادوار میں مقامی اور قومی گلکاری کی ترقی اسی کی رهین سنت ہے. اسلامی آرٹ بہت سی تہذیبی وراثتوں کے میل ملاپ کا نتیجہ ہے ۔ ان میں سرفہرست یونانی تہذیب تھی جس کے زیر اثر بوزنطی سلطنت کے جنوبی صوبر تھے ۔ دوسری ایرانی تہذیب کی میراث ھے ۔ یہ اسلام سے ذرا پہلے ساسانیوں کے طاقتور حکمران خاندان کے سائے میں نشو و نما پاکر اچھی طرح ابھر چکی تھی ۔ ھم که سکتے ھیں که اولین اسلامی آرف جاسد نه رها تها کیونکه یـه مختلف قوموں کے فنون سے بلا روک ٹوک اخد و استفادہ کرتا رہا ۔ مسلم حکمران اپنے مفتوحہ ممالک کے فنون (خواه ان کا تعلق عمارتوں سے هو يا آرائشي نقش و نگار سے)، بخوشی مشاثر ہوتے تھر، لیکن شرط یه تهی که آرائش و زیبائش کے یه عناصر اس طرح قبول کیر جائیں که وہ بعض فرائض کی بجا آوری میں مخل نہ ہوں اور نئے مسلم معاشرے کی ضرورت سے بھی ہم آہنگ ہوں .

یه عمل بعد کے زمانوں میں بھی جاری رہا۔
اگرچه جذب و تحلیل اور تغیر و تبدل کے مظاہر سب
سے پہلے خاص طور پر مشرق قریب کے ان مسلم
ممالک میں دیکھنے میں آئے جن کو اسلامی دنیا کا
قلب کہا جا سکتا کھے ۔ یہاں اسلامی آرف پر عراق
اور شامی خصوصیات کی چھاپ بھی لگ گئی تھی،
لیکن یه یاد رہے که مسلم ممالک میں دیگر اثرات
بھی مسلسل اپناکام کر رہے تھے جن سے کہیں کہیں
بھی مسلسل اپناکام کر رہے تھے جن سے کہیں کہیں
بعی مشائر ہوئے جن کی
بعض وہ نئی روایاتی طور طریقے بھی متأثر ہوئے جن کی
بتدریج اشاعت دمشق اور بغداد سے ہوئی تھی۔ بعض
علاقے جن میں شمالی افریقه، اندلس، خراسان اور
هندوستان شامل ہیں، یه اثر ہمه گیر نہیں ہو سکا۔
هندوستان شامل ہیں، یه اثر ہمه گیر نہیں ہو سکا۔

هو چکی تهی ـ اس سے عراق سنگ تراشی میں ایشائی آرٹ کی اس مخصوص موزونی اور گل کاری نے رواج پایا جس کا نام Steppic ہے، لیکن جب ساجوقیوں کا زمانه آیا تو ترک فاتحیٰن کا ذوق و فکر فن کے تمام رجحانات پر نہایت آسانی سے چھا گیا ـ اسی طرح ایران میں مغولی مملکت سے آمدہ چینی آرائشی نقش و نگار نے قبولیت پاکر مصوروں کے تخیل کو ابھارا ـ اس قسم کے عمارتی نقش و نگار کی عظیم الشان تکمیل ان فن کاروں کے هاتھوں هوئی جنھوں نے دسویں صدی عیسوی میں بوزنطی مکتب فکر کے استادوں کی پیروی کرنے ہوزنطی مکتب فکر کے استادوں کی پیروی کرنے هوے استانبول میں بہت سی شاهی مساجد تعمیر کے یہ مسلم شاهکار بوزنطی گرجاؤں سے کسی طرح کم نہیں] .

اس پس منظر کو ملحوظ رکھا جائے تو اسلامی آرف میں علاقائی طرز کی کثرت سمجھ میں آسکتی ہے (اس کے لیے متعلقہ ممالک یا شاھی خانوادوں پر مضامین ملاحظہ ھوں) ۔ اسلامی آرف کی [ایک] بڑی خصوصیت جذب و تحلیل اور اخذ و استفاده رھی ہے جو کہ بالکل عیاں ہے ۔ اس نے قسم قسم کے غیر مسلم گروھوں میں ترق کی منزلیں طے کہ ہیں ۔ اس عمل کے دوران میں مستعار روایات کہ ھیں ۔ اس عمل کے دوران میں مستعار روایات کہ ہیں ۔ جن کی وجہ سے ایران حیسے ھنرپرور ملک میں ان کی شناخت مشکل نظر جیسے ھنرپرور ملک میں ان کی شناخت مشکل نظر جیسے نوق کا ظمور ھوا وہ سر تا سر مشرق کے جس فی ذوق کا ظمور ھوا وہ سر تا سر مشرق کے ذوق جمالیات کی پیداوار ہے .

زیر بحث قدیم عمارتیں یا قدیم اشیا خواہ کسی طرز کی ہوں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسام ممالک کی ان فنی تخلیقات کو دہری ضروریات کا سامنا رہا ہے ۔ ان میں ایک ضرورت تو معاشرے کی مادی تنظیم کی پیدا کردہ تھی جس میں فن کے

قدر دان اور مربی شاهزادے اور سلاطین تھے۔
ان کی سرپرستی کی بدولت فن پر شاہ خرچی اور خاندانی روایات کی چھاپ لگ گئی اور زیب و زینت کو فروغ ہوا۔ دوسری ضرورت جو نہایت اهم تھی وہ خاص قسم کے ذهنی اور مذهبی نظریے کی مظہر تھی اور جس کا ظہور ساتویں صدی عیسوی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی دعوت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی دعوت کے بجائے شرعی قوانین اور مسلمانوں کی رائے اور اجتہاد کے تابع فرمان تھا۔ یہی تصور عمارتوں میں اجتہاد کے تابع فرمان تھا۔ یہی تصور عمارتوں میں بھی کارفرما رھا اور اس سے روز افزوں منظم قسم کی گل کاری کو فروغ ہوا جو قدیم طرز کی پابند تھی اور اس میں آمد اور حقیقت پسندی (realism)

اسلامی آرٹ کی اس بنیادی خصوصیت کی تعریف کے ساتھ ساتھ [اس کی غور طلب فکری مرکزیت] سامنر آنے لگتی ہے، چاہے اس آرٹ کا تعلق اشیا کی سطح پر آرائش و زیمائش کی فراوانی سے ہو یا اسلامی عقیدے کی مخصوص بندشوں یا صوفیانه اور فلسفی آرا سے ہو جن میں اس کا ناپائدار اور فانی دنیا کے مقابلے میں خداہے حتی و قیوم کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے ۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک الجهر هوے سوال کا آسان مطلب ہو۔ وجہ یہ ہے کہ هر زمانے اور هر ملک میں مجسمه سازی پر سخت قیود نه رهی تهیں ۔ اس کا انکار کرنا مسلم آرٹ کے خوبصورت تربن کارناموں کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس کا آغاز نقاشوں کے ان سکاتب فکر سے ہوا تھا جو اپنر گرد و پیش کے مناظر کو نہایت چابکدستی سے رنگ و روغن کی صورت پہنا دیتر تهر؛ لیکن [یه ایک حقیقت هے اور اسے نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کہ مجسمہ سازی کی حوصلہ افزائی كبهى نهين هوئي].

بایں همه عام طور پر مسلم ماحول میں کام کرنے والر فن کار ہر قسم کے اندیشر سے بر پروا ہوکر جانداروں کی تصویرہی بنانے رہے ھیں ۔ یہ تصویریں [اگرچہ بری نہ ہوتی تھیں، لیکن فن کاری کے اعتبار سے انھیں ثانوی درجه حاصل تھا] ۔ بدری بڑی تصویروں میں جانداروں کی شکلیں محض اضافی عمل کا کام دیتی تھیں، سٹلا طغرائی شکل کی کل کاری میں انسانی یا حیوانی اشکال دکھائی دیتی هیں یا کسی قلمی کتاب کے صفحے پار محض زیبائش کے لیے رنگین تصویربی نظر آتی هیں یا مختلف طرزوں میں استیاز روا رکھنر کے لیر ان کو دہرایا جاتا تھا۔ وجمه یمه تھی که منبت کاری کے کام میں زیادہ گرمجوشی کا اظهار نمین هوتا تها، اس لیر که فن کی یہی قسم متشددین کو آمادۂ مخالفت کر سکتی تھی ۔ بظاہر نن کی تیسری قسم بھی بے توجہی کا شکار تھی، لیکن قدیم عمارتوں کی سطح کے کھلے رنگوں میں جانداروں کی تصویربی نظر نہیں آتیں ۔ اس کا اظہار خاکستری رنگ کی پجی کاری میں ہوتا تھا، جس سے دروازوں کے تختوں اور چو کھٹوں کی تزئين کي جاتي تھي .

اگر هم اسلامی آرف کو آرائش کاروں اور تزئین کاروں کا فن کہہ دیں تو ہے جا نه هوگا ۔ یه نقاش هر بیرونی سطح کو رنگا رنگ کی تصویروں سے آراسته کر دیتے تھے جو ان کے تخیل کی پیداوار هوتی تھیں ۔ بابی همه یه تصویربی اپنے مرکزی تصور کے اعتبار سے اس زمانے کی مرقحه اشکال سے مطابقت رکھتی تھیں جو منبت کاری اور سطحی نقاشی کے ایسے نمونوں میں نظر آتی هیں جن میں روشنی اور سائے کا تاثر بھی ملتا ہے اور بسا اوقات رنگوں کی ایک لطیف آمیزش بھی ۔ یه رنگ هر زمانے اور هر علاقے میں حسب ضرورت مختلف زمانے اور هر علاقے میں حسب ضرورت مختلف ذرائع سے حاصل کیے جاتے تھے ۔ سجاوٹ اور زیبائش

کرنے والوں کا یہ فن مشابہت اور هم آهنگی کا خاص خیال رکھتا تھا، جن کی اساس بعض اصولوں پر قائم تھی، مثلا یہ که کوئی جگه خالی نه رهنے پائے اور خط کا تسلسل نه ٹوٹنے پائے ۔ یه عمل اس آب و هوا میں هوا جس میں عربی موسیقی کی سریلی بیت اور شاعری کی تال نے جنم لیا تھا .

یہ قول بھی صداقت سے خالی نہ ہوگا کہ یہ قیمتی فن زیادہ تر عقلی اور ریاضیاتی آرک تھا جس نے ہندسی شکلوں اور پیچیدہ حسابی تخمینوں کے راستے ترق کی منازل طر کیں اور جس میں نقش و نگار کی آرائشی شکلیں جو بعض اوقات بھڈی طرزکی ہوتی تھیں، بڑے مؤثر طریقر سے استعمال میں لائی جاتی تھیں ۔ اس کی بخوبی وضاحت گلفشہنگ کے چھجے کے استعمال سے ہوتی ہے جس میں سیدھے یا سنحنی خانے بنے ہوتے میں (دیکھیے مقرنس) ۔ بعض پیچیدہ تعمیری منصوبوں کے تحت ان سے گنبدوں اور نیم گنبدوں کی آرائش میں کام لیا جاتا تھا (مثلا ان کی مدد سے دروازوں پر محراب بھی بنائے جاتے تھے) ۔ اس آرائشی کام کے لیے خاص قسم کی مهارت فن کی ضرورت تھی، اگرچہ یے فن آزمائشی هوتا تها \_ اس کا اظمار طغرائی شکل کی کل کاری [رک باں] کی بنیادی لکیروں کے مطالعے سے ہو سکتا ہے جس کی قدر و قیمت خاص طرز کے نباتاتی تنوں کی پیچیدگی میں مضمر ہے جو که دوسری جہتوں سے بھدے نظرآتے ھیں ۔ اس کا انکشاف کثیرالاضلاع ستاروں والی شکل کے بےشمار جوڑوں سے بھی ہوتا ھے جن میں پچی کاری ہوتی ہے۔ یہی پچی کاری مزید طرزوں کے آرائشی نقش و نگار کے نقطۂ آغــاز كا كام ديتي هے - اس كا مظهر عربي رسم الخط كے نوكدار اور شكسته حروف كي مختلف شكلين بهي ھیں جن کے طفیل فن کاروں کا دامن نئر نئے تصورات اور تخیلات سے مالامال ہوا ہے ۔ ان شکلوں میں

بجاے خود معانی مضمر ہوتے تھے جو کہ عرصهٔ دراز کی ترق اور عروج کا نتیجہ ہوتے تھے [رک به خطاطی] ۔ نقش و نگار کی یہ قسم جس میں روز سرّہ کی تصویر بنائی جاتی تھی، بظاہر خوش خطی یا صاف خط سے عاری نظر آتی ہے، لیکن اس کا شمار بھی اسلامی ممالک کے فن کی سخصوص صور توں میں کرنا ہوگا۔

یمه کمنے کی ضرورت نمیں که ایسے خیالات سے فن کی تخلیقی قبوت کی تشخیص تمیں ہو سکتی جس کی چھاپ نمه صرف جمالیات کے بعض مناظر پر لگی ہوئی ہے بلکہ تاریخی عمارتیں بھی ان کی فنی مہارت کی شہادت دیتی ہیں .

بعض ممالک جمو اسلام کے جھنڈے تلے آئے وهاں قدیم تہذیبوں کی حکمرانی تھی اور عالیشان عمارتیں ان کی فنی ذوق کی شاعد تھیں ۔ وہاں اسلامی اداروں کی روز افزوں ضروریات کو اسلامی آرٹ نے پوراکیاکیونکہ مسلم فاتحین مکّہ و مدینہ کی سادہ عمارتوں پر قانع نہیں رہ سکتے تھے ۔ اس بارے میں جاسع مسجد [رک به مسجد] کے نمونے کی اہمیت بھی جتانی ضروری ہے جو کہ اسوی دور میں خطبه دینر کے لیے تعمیر ہوئی تھی، لیکن زمانة ما بعد میں دوسری مذہبی ضروریات کے لیے مساجد هـ استعمال هونے لگیں ۔ دیگر اداروں میں بھی اسی قسم کا تغیّر و تبدّل هوا تها ـ ان چلتی تبدیلیوں میں مختلف تعمیراتی طرزوں کے اثىرات بھی شامل تھر ۔ بعض لوگ بحیرۂ روم کے علاقوں کی تاریخی عمارتوں کے پیش نظر مسلم طرز تعمیر کے دور ترقی کے بعض اقدامات کی اہمیت گھٹا دیتر ہیں، لیکن جو شخص بھی مسلم آرك كا بحيثيت مجموعي مطالعه کرنا چاھتا ہے اس کو مذکورہ عمارتوں کے مماثل قائم و دائم نمونے بھی دکھائی دیں گے .

کثیر التعداد مثالوں میں سے یمہ صرف ایک

مثال ہے ۔ اس کی روشنی میں مذھبی نوعیت کی مسلم عمارتوں کے ابتدائی اور ارتقائی حالات کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے ۔ یہ مدارس [رک بان] دارالحدیث [رک بان] اور زاویے [رک به زاویه] تھے ۔ رباط [رک بان]، خانقاہ اور تکیے عمارتوں کے مختلف نام تھے ۔ ان کے علاوہ مشہد [رک بان] اور تربتیں تھیں جن کی امتیازی خصوصیات عبادت کے سخت قسم کے جن کی امتیازی خصوصیات عبادت کے سخت قسم کے طور طریقے تھے ۔ ان کی تعمیر میں سقاسی علاقوں کی رسوم تجہیز و تکفین کے علاوہ ارباب حکومت اور ارباب ثروت کی دولت مندی کے اثرات بھی کارفرما تھے ۔ یہ مقبر مے اور قبرستان ان کی عظمت کی یاد میں بنائے جاتے تھے ۔

دوسری طرف اس امر کا بیان بھی ضروری ہے ابتدا ہے اسلام سے لے کر زمانۂ حال تک محلات [رک به قصر] کی مختلف تعبیریں ہوتی آئی ہیں ۔ اسلامی فتوحات کے آغاز سے ان کی مسلسل حاجت رھی ہے اور مسلمانوں کے شاہی خاندانوں نے ان کی تعمیر اور تزئین پر اپنی بہترین توجه مبذول رکھی ہے ۔ ان کے علاوہ مختلف قسم کی عام شہری اور فوجی عمارتوں کے علیم الشان پہلووں کو بھی فوجی عمارتوں کے علیم الشان پہلووں کو بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا جن کے مظاهر رفاہ عامه کے اعمال، مثلاً واثر ورکس، چشمے [رک به سبیل]، حمام [رک بان]، مال گودام [رک به قیساریة]، مسقف بازار [رک به سوق] سادہ طرز کے نجی مکانات، مختلف قسم کی شہر پناہیں [رک به برج؛ حصن] یا اکیلے قلعوں کے حفاظتی استحکامات ہیں .

یہاں قدیم روایات کا تسلسل بھی نظر آتا ہے جن کے اثبات کو عہد وسطی کے تاریخی حالات سے جدا نہیں کیا جا سکتا ۔ ہم ان روایات کو بجا طور پر اسلامی روایات کہ سکتے ہیں کیونکہ ان کا ظہور اس وقت ہوا تھا جب کہ ان کے علاقے حلقۂ بگوش اسلام ہو رہے تھر .

مآخذ: ساخذ کی تفصیلی فہرست . K. A. C. A bibliography of the architecture, 2 Crosswell arts and crafts of Islam to 1 Jan. 1960 ننڈن ہے و رع میں دی ہے ۔ فن اسلامی پر جو عام کتابیں شائع ہوئی ہیں ان میں قابل ذکر یه هیں: (۱) L'art de : G. Marçais l'Islam بيرس ٢ م ١٩ ع، بار سوم، بعنوان -L'art musul L'art et l' homme : R. Huyghe (r) !musulman ج ۲، پیرس ۱۹۵۸ء، ص ۱۳۳ تا ۱۸۸۱ اور ج ۳، پیرس : J. Sourdel Thomine (س) : ۲ . و تا ۲ Encylopédie de la Pléiade, בנ L'art de l'Islam Histoire de l'art ج را پیرس ۱۹۹۱ء، ص ۱۹۹۲ Die Kunstdes Islam : E. Kühnel (b) :1. A4 سٹٹ گرٹ ۱۹۹۲ء؛ ان میں سخمتلف سطالعات کا بھی اضافه هو سكتا ه : Les : L. Massignon (٦) Méthodes de realisation artistique des peuples (ع) : (۱۹۲۱) (۲ ج ۲۰ (Syria کر de l' Islam 191999 Wiesbaden Die Arabeshe : E. Kühnel (٨) وهي مصنف: Kunst und Volkstum im Islam! در Die Welt des Islams ، سلسلهٔ جدید (۱۹۵۱)، ۱ Essai sur l'esprit de : B. Farès (4) : TAT G TOL la décoration islamique ، قاهره ۱۹۵۲ : (۱۰) Interaction and integration in : R. Ettinghausen Islamic art در Unity and variety in Muslim در civilization شكا كو د د و وعن ص ١٠٠ تا ١٣١؛ (١١) Corrélations entre la litterature et : F. Gabrieli Classicisme در l'art dans la civilization musulmane et déclin culturel dans l'histoire de l'Islam بيرس ١٩٥٤ع، ص ٥٠ تا ١٤. (١٢) : H. Terrasse Classicisme et décadence dans les arts musulmane : J. Sourdel Thomine (م) نام الم تا مذكور، ص الم تا مناه الم الم تا الم الم تا الم الم تا ا Art et Société dans le monde de l'Islam

. (بیرس) زیر طبع (XXIII \* Semaine de Synthèse)

(۲) (اسلامی) فن کے ادوار اور ان کے خمائه : اسلامي فن وه فن ه جو ان ممالک کے ثقافتی عمل، ردعمل اور مشترکه ضروریات نے تشکیل کیا جہاں اسلام کو غالب مدذهب کی حیثیت حاصل هوئی ۔ ان میں سے بیشتر ممالک اس صحرائی و نخلستانی منطقر میں واقع هیں جو وسط ایشیا میں دریامے تارم Tarim کے طاس سے مغربی ترکستان، افغانستان، شمال مغربی هندوستان، [اور جنوب مشرق هندوستان، بهار اور بنگال، انڈونیشیا]، ایران، ترکی، عرب، شام اور مصر سے لے کر مراکش اور شمالی سوڈان تک (به شمول نائیجریا) پورے شمالی افریقه میں پھیلا هوا ہے۔ اس میں عارضی طور پر بعض همسایه ممالک بھی شامل رهے هيں، جيسے جنوبي روس، رياستہا مے بلقان، هنگری، جنوبی اطالیا، صقلیه، انداس اور پرتگال ـ مسلمانوں کا فن بحر ہند کے سواحل کے ساتھ ساتھ بھی پھیلا ۔ یه عربوں کی تجارت کے جلو میں مشرق افریقه، سواحل لنکا، سمالرا، جاوا اور بورنیو میں پہنچا اور وسط ایشیا میں قافلوں کی شاھراھوں کے کنارے کنارے چین میں داخل ہوا۔ یورپ میں اس کی حیثیت ایک ناخوانده مهمان کی سی رهی [یعنی اس کے اثرات عارضی رہے، لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اس عارضی قیام نے بھی یورپ کی نی و ادبی روایتوں کو مشأثر کیا] اور چین اور (جزائر) بحرالهند میں اسے مقامی روایات کو سطحی طور پر اینانے کے مترادف قرار دیا جا سکتا ہے۔ [لیکن ان ممالک میں اسلام سے گہری محبت پائی

مسلمانہوں کے فن میں دو ہڑے اسلوب ایک دوسرے سے ممیّز کیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو عربی

تہذیب کے ممالک میں ملتا ہے اور دوسرا ان ممالک میں جہاں ایرانی اور ترکی روایات و رجحانات غالب رہے انہیں میں وہ ممالک بھی شامل کر لیجیر جن کی ته زمین پکی یورپی بوزنطی ہے جیسر عثمانی ترکی میں، یا جہاں ھندو تہذیب کے اثرات شامل ھوگئر، جیسے ہندوستان کی مسلم سلطنتوں میں۔ بہرحال یه فرق صرف انداز کا ہے یا بعض رسمی روایات اور -جمالیاتی تأثرات کا، کیونکه پوری دنیامے اسلام میں نئے تصورات اور اسلوب ایک ملک سے دوسر ہے ملک میں منتقل ہوتے رہے ہیں۔ فئی ارتقا کا تعین سیاسی تاریخ کے هاتھوں وهیں هوا جمال عموماً بهض جنگجو (آکثر خانه بدوش) قبائل نے باہمت قائدبن کی سرکـردگی میں وسیـع سلطنت قائم کی جو بعدازاں ان کے خاندان کی ضمنی شاخوں یا وزیروں یا مقامی حاکموں کے تحت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گئی ۔ ائی سلطنت کے قیام کے ساتھ بعض اهم عناصر کی ترکیب سے ایک نیا فن تخایق هو تا اور اس سلطنت کی قوت و عروج کے عہد میں ایک مخصوص اسلوب میں ڈھل جاتا تھا، پھر اس کے ز،انیۂ زوال کے ابتدائی دور میں جُزوی تکاّفات کی افراط نظر آتی ہے اور جب سلطنت مکمل انتشار کا شکار هو جاتی تو یـه اسلوب بهی متعدد اقسام میں بٹ جاتا اور قدیم مقامی روایات ایک بار پھر منظر عام پر آ جاتی تھیں .

اهم ترین اسلوب حسب ذیل هیں :

خلافت راشده: چونکه عملًا تمام قدیم عمارات نیز آن کے سامان آرائش کی مکّے، مدینے، کوفر، دمشق، فسطاط، قیروان، وغیره میں کچھ عرصے بعد تجدید هو گئی تھی، لمذا آن کے بارے میں همیں زیادہ تر ایسی کتابی شمادتوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے جو عمومًا بہت اختلافی هیں .

ا اسوی فین: سنگی عمارات، ستیون پر گول

معرابین، ستون جو رومی معبدون اور مسیحی کلیساؤں کے هیں، چهتین، بعض اوقات اصلی لداؤ کے دالان، نیم یونانی طرز کی دیواری تزئین اور پچیکاری، پارتهیائی شامی طرز کی گچ کا اُبھروان کام جس کی مثالین دمشق، بیت المقدس، مدینهٔ منوره، بصره، بعلبک وغیره کی مساجد میں ملتی هیں - صحراب شام کے محلات (ان میں سے رومیوں اور غسانیوں کے بعض قلعے دوبارہ کام میں لائے گئے هیں)، بالخصوص مشتی، قصر الحیر (غربی)، قصیر عَمره، خربت المَفْجر وغیره (دیکھیے بذیل اسلامی فن تعمیر، ابتدائی؛ نیز رک به تکفیت).

عباسی فین: (تقرابًا . ه ع مید مغول کی فتح ایمنی مدی سے یه سلجوق یعنی ۱۲۵۸ عتک، لیکن دسویں صدی سے یه سلجوق اثر کے باعث زیادہ سے زیادہ متغیر هوتا چلا گیا)؛ خصوصیات: عمارتیں جن کی دیواریں بھاری بھر کم، چوکور پیلیا ہے جن کے گوشوں پر پتلے پتلے ستون، نکیلی محرابیں اور لداؤ چکر دار میار، "الحیری" طرز (رومی ساسانی نقشه) کے محلات، آرائش کے لیے کٹاؤ کی استر کاری، دیواری تزئین اور مرقع کشی، جو بوزنطی اور ساسانی روایت سے ظہور پذیر هوئی؛ حو بوزنطی اور ساسانی روایت سے ظہور پذیر هوئی؛ میں مدی کا پائے تخت اساسرا، (قصر) اُخیضر، رَقّه، اصفهان، قاهره (قطّای ساسرا، (قصر) اُخیضر، رَقّه، اصفهان، قاهره (قطّای اور جامع ابن طولون) وغیرہ میں هیں (دیکھیے بذیل اسلامی فن تعمیر، ابتدائی؛ نیز رک به تکفیت).

مغربی اموی اور اندلسی (موری = Moorish)

فن: اسکی بنیاد اندلس کے اموی خلف کے دور
(۲۵۱ - ۲۰۲۱) میں رکھی گئی اور اس نے
مزید ترق بعد کے شاھی خانوادوں کے عمد میں پائی ترق کے یہ مراحل اندلس میں پندرھویں صدی
تک (لیکن بطور Mudéjar اسلوب کے سترھویں
صدی میں بھی کافی عرصے تک) طے ھوتے رہے

اور شمالی افریقه میں یہ ابھی تک طے ھو رہے ھیں۔
اس کی ممتاز خصوصیات یہ ھیں: نعل نما محراب
اور ھلالی (Cusped) کمان (دوہری اور گتھی
ھوئی) پہتلے پہتلے ستونوں پر یا پست چوکور
پر؛ ان گتھی ھوئی محرابوں پر گنبد یا
مُقرنس چھتوں اور دیواروں پر طغرائی نقش و نگار،
گچ کی رنگین استر کاری یا لکڑی میں ترشے ھوے
نقوش اور پچی کاری وغیرہ؛ اھم ترین اسوی یادگاریں:
اندلس میں قرطبہ کی جاسم کہیں، مدیسنة البزھرا
اور الامیریہ کے محلات کے کھنڈر ۔ زمانۂ ما بعد
اور الامیریہ کے محلات کے کھنڈر ۔ زمانۂ ما بعد
کے اھم سراکن فدن یہ تھے: انداس میں قرطبہ
(المحراء)؛ شمالی افریقہ میں قیروان (مسجد سیدی
عقبہ)، تونس، منصورہ، تلمسان، مراکش، فاس، تازہ
وغیرہ (دیکھیے بذیل ابتدائی اسلامی فن تعمیر؛ شمالی
افریقہ میں فن تعمیر؛ نیز رک به تذھیب؛ تجلید).

فاطمی فن (مصر اور شام میں): ۹۵۳ سے ۱۱۷۱ تک؛ اموی اور عباسی فنون کالطیف استزاج اور میاسی فنون کالطیف استزاج اور مزید ارتقا یافته شکل، جس کی تکمیل میں زیادہ تر پتھر استعمال ہوا۔ اہم خصوصیات: ستونوں پر اونچی ڈاٹ کی (ﷺ گئری گہد کے ڈاٹ کی (ﷺ گئری گہد کے کمانین، گئری گہد کے کمانچے، ابتدائی طرز کی مقرنس تزئین اور مشبک یا محجّر جالیاں۔ بڑی بڑی یادگاریں قاهرہ میں ہیں (خصوصا قلعے کے ارج، دمدوں کے حصے اور جوامع الازهر، الحاکم، الاقمر، سیّدہ رقیّه) (دیکھیے بذیل اسلامی فن تعمیر؛ باب اسلامی پارچه بافی).

ایوبی و مملوک فن (سصر و شام میں): ۱۱۷۱ سے ۱۵۱۶ تک؛ تاہم یہ اٹھارہویں صدی تک باقی رہا؛ عمارت کی نئی اوضاع: مدرسے اور ایوان والی مسجد؛ نئی ہیئتیں: مختلف رنگ کے پتھروں کا جوڑ، سنگ مرمر میں جڑت اور پچی کاری، پتلے اور بلند طاقچے، جو مدوّر یا سه گوشه محرابوں پر ختم ہوتے ہیں اور جن پر انتہائی ارتقا یافته مُقَرْنَس کا

کام ہے: "گہری گہه" کے کمانچوں میں صرف مانگ دارڈاٹیں، مگر ایوان اور جھرو کوں میں نکیلی كمانين هين؛ نكيلر گنبدون مين بعض جگه ناليان دی گئی هیں، ورنبه خوب ابهرے هوے طغرائی نتش و نگار بنائے گئر هيں، انهيں اونچر استوانوں (drums) پر جمایا گیا ہے؛ کئی کئی منزلوں اور جهرو کوں والر پتلر پتلر مینار، جو بصله نما گنبدوں پر جا کر ختم هوتے هيں؛ کوفي رسم الخط سے کثیر التعداد مساجد، مدارس، محلّات اور مقبر ہے (خصوصًا بيبرس، قلاؤن، قائت بر، حسن الكبير كے) قاهره، دمشق اورسارے مصر وشام میں ۔ اس دور میں فن آرائش کو (جو صحیح معنوں میں عربی ہے) بہت كچه فروغ هوا (ديكهيے بذيل اسلامي فن تعمير ..صر میں؛ اسلامی پارچه بافی؛ نیز رک به باب، تجلید، رنگ (؟)، تذهیب، تکفیت، وغیره) .

ساسانی روایت کا احیا: (جو زیاده تر بحیرهٔ اخضر کی ولایات میں سلامت رها)، آل بویه، سامانیوں، غزنویوں اور غوریوں وغیره کے عہد میں (نویں سےگیارهویں صدی تک) ایران، عراق اور ترکستان میں هوا؛ اور آخری دور میں عباسی اسلوب میں مدغم هو گیا [خصوصیات:] مقبروں کے مینار، گاؤ دُم مینار، مخروطی، کروی، هلیجی گنبد اور محرابی، نئی تجسیمی اور تجریدی اشکال والی تزئین؛ محرابی، نئی تجسیمی اور تجریدی اشکال والی تزئین؛ سنگ بست، اصفهان، یزد، غزنه، لشکری بازار، جام (نیروزکوه) وغیره میں)؛ ایرانی مصوری کا ابهرنا؛ سابعد ساسانی" صنعتی فن (نیز دیکھیے بذیل ایرانی مسلمانوں کا فن تعمیر، ایرانی مصوری).

سلجوق فن: ایران، عراق، شام اور ایشیا کوچک میں (۱۰۳۸ سے ۱۱۸۹ء تک)؛ ایشیا مے کوچک میں (۱۰۳۸ سے ۱۳۰۲ء تک)؛

ایرانی اسلامی فن کے ارتقاء کا تکمیل یافته پہلا مرحله: چار ایوانوں کی مسجدیں، بڑے بڑے گنبد، پتلر پتلر (ذرا گاؤ دم یا استوانی) سینار، خشتی اور گلی رنگین روغنی چوکے کی پچی کاری، جس کے ساتھ گچ پر ترشیے ہوے نقش و نگار، ابھرواں تصاویر (اسپ سوار، فرشتے، مر نوش سلاطین و ملوک، نے نواز، ابوالہول، اژد هے وغیره)، بهاری بهاری پٹکون اور پٹیون سے آرائش (بالخصوص ایشیاے کوچک میں)، چمکیلے روغن کے برتن، گلی ظروف اور جڑاؤ کانسی کے کام میں اعلی درجے کے تصویری مناظر (موصل کا کانسی کاکام) وغیره؛ بڑی بڑی یادگاریں: بغداد (مستنصریه، باب طِلسمان)، موصل، دیار بکر، اصفهان، (جامع مسجد وغیره)، ری، ورامین، مرو (مقبرهٔ سلطان سنجر)، نِخجوان (مقبره مومنه خاتون)، خـوارزم، نطنز؛ نیز بہت سے مقبروں کے گنبد اور گورستانی میناروں کی خاصی باؤی تعداد ایشیاے کوچک، بالخصوص قونيه، سيواس، دورِيك، وغيره مين (ديكهير بذيل ايراني اسلامي فن تعمير؛ ايراني مصورى؛ ظروف سازی؛ نیز رک به تذهیب؛ تکفیت).

(مسجد کبود) دبستان هامے مصوّری: سمرقند، شیر از، هرات؛ فن تزئین میں چینی ایمائی علامات (دیکھیے بذیل ایرانی مصوّری؛ کوزه بذیل ایرانی مصوّری؛ کوزه گری؛ پارچه بانی؛ نیز رک به تذهیب؛ تجلید، تکفیت).

صفوى اوزبك فن: (سولهوين صدى سے الهارهوبن صدی کی ابتدا تک): زیادہ تر تیموری روایات کے زوال كا مظهر هي، جس مين ابتداءً ضرورت سے زيادہ نفاست و نزاکت پر زور اور پهر انتشار آ جاتا ہے ۔ چوکوں کی پچی کاری کی جگہ منقش چوکے یا فسیفا، جس سے تصویریں اور فطرت پسندانہ گلکاری کے نقش و نگار بنائے گئے ہیں؛ عمارات: قزوین (پہلا دارالحکوست، جو برباد ہو گیا)، اصفہان (عباس صفوی کے زمانے سے دارالحکومت)، مشهد، اردبیل (شیخ صفوی کے روضے کی مسجد) اور بخارا (اوزبکوں کا دار الحکومت)؛ شاہ طہماسپ کے عہد میں آخری بار تیموری مصوری کی تهذیب؛ رضا عباسی کا نیم چینی اسلوب اور آخرکار نیم یورپی طرز؛ بخارا میں تزئین کے سلسار میں انتشار؛ پارچه بافی؛ قالین بافی؛ الهارهوين اور انيسوين صدى مين خوش مذاق كا بسرعت زوال، یورپی وضع کی یورش، مصوری میں غمر صحت مند عشقيَّه مناظركي افراط، آرائشي فن مين انتہائی تکاف آمیز، لیکن برجان زیبائش کی ریل پیل (دیکھیے بذیل ایرانی اسلامی فن تعمیر؛ ایرانی مصوری؛ پارچه باف؛ نيز رک به تجليد؛ تذهيب؛ تكفيت) .

هندی مسلمانوں کا فن: (۱۲۹٦ع سے انیسویں صدی کی ابتدا تک) اوّل اوّل اس کی اساس غزنوی و غوری اور پهر سلجوقی اسلوب پسر قائم هوئی، جو پندرهویں بلکه سولهویں صدی تک باقی رها۔ تیموری فن کے اثرات چودهویں صدی کے اواخیر اور دکن میں پندرهویں صدی میں ظاهر هوہے۔ دوسری طرف هندو فن تعمیر کی جزئیات (ستون، دیوار گیریاں، چهتے، منڈیروں والی چهتیں) داخیل هوتی رهیں

(دیکھیے بذیل اسلامی فن تعمیر هند و پاکستان میں) ـ بیشتر یادگاریں دہلی [اور آگرے] میں میں، لیکن بعدازاں جونپور، مانڈو، احمد آباد، چمپانیر، گلبرگه؛ بیدر، سری نگر اور گور میں بھی تعمیر هوئیں ـ متأخر دكني اسلوب هندو، مغل اور عثماني تركيه كى خصوصيات كا مركب هے (يادگارين : احمد نگر، بیجایور، گولکنڈه)۔ مصوری، ایرانی اور هندی خصوصیات سے مرکب ہے (دیکھیر بذیل اسلامی مصوری هند و پاکستان میں اور دکنی مصوری) ۔ مغل فن پہلے پہل ھرات اور عہد صفوی کے ایران سے یہاں پہنچا۔ آکبر اور جہانگیر کے عہد میں یہ ابتدائی ہندی، اسلامي اور متأخر هندو اوضاع كا امتزاج هوا ـ خاص مغل اسلوب نے شاہ جہان اور اورنگ زیب کے دور (١٦٢٨عـ٥١ع) مين ترقى پائى ـ يه اسلوب ستأخر صفوی (بصله نما گنبد، مانگ دار محرابین، مقرنس، کاشی کاری)، بنگالی (بنگڑی کی کمان، کنول والے سرستون اور محدب چهت) اور دکنی (کنول نما گنبد، اندرکی چهت، بصل نما قاعدوں پر چوکور پیلپاے، چوٹی پر آگے کی طرف بڑھے ہوے اور سنگ سرخ اور سنگ مرمر کے بنے ہوے) عناصر پر مشتمل تھا۔ مصوری کے سلسلے میں راجپوتی طرز، جس پر یورپی فطرت پسندی کا غلبه تها (دیکھیر مغل مصوري)؛ بعدازان پیچیده باریکیون پر زور اور پهر انتشار؛ زیاده تر یادگارین دسلی (شاه جمان آباد)، آگره (قلعه، تاج محل)، فتح پور سیکری اور آخر زمانه مين فيض آباد، لكهنؤ، حيدرآباد وغيره اور راجيوتوں كى راجدهانيوں سي هيں .

عثمانی تسرکی فن: (چودھویں صدی سے انیسویں صدی تک) دراصل ایشیاہے کوچیک میں اس کا ارتقا سلجوق فن سے ہوا، پھر باوزنطی کلیسائی طرز کو مساجد میں ڈھالا گیا ۔ غیر مذھبی عمارات میں ایرانی اور مملوک عناصر کی آمیزش تھی ۔ مصوری

میں، زیادہ تر ایرانی اسلوب میں حسب ضرورت ترمیم کر لی گئی ۔ اسی طرح صنعتی فن میں بھی ایران، شام اور مصر پر انحصار کیا گیا، لیکن رنگوں کی آمیزش مختلف طریقے سے کی گئی اور علامتی نقوش بھی جدا گانہ تھے ۔ ستر ھویں صدی سے یور بی فن کا اثر بڑھتا گیا ("ترکی رکوکو" [Rococo] بھڑکیلا] یا "گل لالہ کا اسلوب") [یعنی لوئی چہاردھم کے عہد کا پرتکاف اسلوب]؛ یادگاربی: بورسه، ازنیق (چودھویں سے پندرھویں صدی کے اوائل تک)، استانبول (عظیم الشان گنبدوں والی مساجد کا سلملہ ۳۳ م اعسے؛ ان میں سے بہت سی مساجد سنان قیرہ)، ادرنہ، فلبه، دمشق، قاھرہ وغیرہ (دیکھیے وغیرہ)، ادرنہ، فلبه، دمشق، قاھرہ وغیرہ (دیکھیے بریک اسلامی فن تعمیر کیں؛ فن کوزہ گری؛ پارچہ بافی؛ نیز رک به تجلید؛ تذھیب).

صنعتی فن: دسویی صدی تک بوزنطی اور ساسانی فن کی روایات بهت واضح هیں؛ دسویی اور تیرهویی صدی کے درمیان خالص آرائشی فن کا غلبه رها؛ شروع شروع میں متین توقیعات اور ماهی مراتب پر توجه رهی؛ لیکن چینی اثرات کے عمل و دخل کے بعد سے اس میں روز افزوں جولانی آگئی ۔ دخل کے بعد سے اس میں روز افزوں جولانی آگئی ۔ پندرهویی صدی کے خاتمے پر اور بالخصوص بندرهویی صدی میں فطرت پسندانه رجمانات منظر عام پر آئے (مثلاً کل بوٹوں اور تصویری اشکال پر مبنی ترئین) (دیکھیے بذیل فن کوزه گری؛ فلر کاری؛ پارچه بافی؛ نیز رک به تجلید؛ تذهیب؛ تکفیت).

جائزہ: مجموعی طور پر گیارھویں اور سترھویں صدی کے اوائل کے درمیان کا زمانہ مسلمانیوں کے فن کا دور زریں قیرار دیا جا سکتا ہے ۔ ساخت کی صفائی اور معقولیت میں وہ سب پیر سبقت لے گیا ۔ تنوع اور حسن کے اعتبار سے مسلمانیوں کے نقش و نگار ہے مثال ھیں ۔ فن کوزہ گری اور پارچہ بافی

میں صرف ایک چینی فن ہے جو اس سے همسری کا دعوٰی کسر سکتا ہے ۔ جہاں تک مصوری کا تعلق ہے، پندرهویں صدی سے سترهدوبی صدی تک حیرت انگیز شاهکار وجود میں آئے، سولہویں صدی میں جلد سازی اور قالین بافی زیادہ تر ایران، قفقاز اور آناطولی میں، دھات کا کام تیرهویں سے پندرهویں صدی تک عدراق، شام اور مصر میں اور شیشے صدی تک عدراق، شام اور مصر میں اور شیشے کا کام فاطمی اور مملوک دور میں فروغ پذیر هوا.

سے اسلامی فن دوسری تہذیبوں کے حوالر سے: مسلمانوں کا نن اکثر دوسری تہذیبوں کے مقابلر میں عجب طرح کا یک رخا سا ہے [لیکن اکثر تہذیبوں سے متعلق فنون کا یہی حال ہے ۔ یہ یک رخا بن، هر تهذیب کی خصوصی اجتماعی روح کی وجه سے هو تا هے اور قدرتی هے] \_ يه بحيثيت مجموعي غير حقيقت پسندانه، بلكه كبهي كبهي بالكل هي خیالی هو جانے کا میلان رکھتا ہے۔ صورت کشی مفقود تدو نہیں، لیکن زیادہ تر آرائشی ہے ۔ تصویریں سیاف ھیں اور ان کے پس منظر میں گہرائی بالکل نہیں ہوتی، حتّی کہ جہاں سناظر قدرت کو نہایت احتیاط سے پیش کیا گیا ہے، وہاں بھی مجموعی تأثر میں کرّوفر یا خطّاطی کا رنگ آ جاتا ھے۔ اکثر شبیہیں ستبائن اجزا سے تیار کی گئی ھیں یا انہیں نقش و نگار کے کسی سلسلے میں الجها دیا گیا ہے، مثلًا ہو سکتا ہے کہ جانور حروف یا یهولوں کی شکل اختیار کر جائیں یا پھول سوکھ کر طغرائی کل کاری بن جائیں، مگر یہاں هندسی اشکال چهائی رهتی هیں ـ عمارات، جن میں قطار در قطار محرابیں قبوں اور گنبدوں کو اٹھائے ھومے ھیں، قریب قریب سنگ بلور کے ایسے ٹکڑے معلوم ھوتے ھیں جو مکعب اور نیم کروں کے اجزا سے مرتب هوں ۔ اگر ان عمارتوں کی دیواروں میں

دروازے، کھڑکیاں اور طاق بنے ھوے ھوں تو اس صورت میں بھی ان کی سطحیں یکساں نظر آتی ھیں کیونکہ انھیں ایک مسلسل تزئین سے باھم مربوط کر دیا جاتا ہے۔ کندہ کاری میں اس سرے سے اس سرے تک ریاضیاتی مقادیر ملحوظ رکھی گئی ھیں اور تصاویر بڑے اهتمام سے هندسی اشکال کے مطابق رکھی گئی ھیں جن میں متقاطع مستطیل، وتر اور ور کھی خطہوط ھیں جن میں متقاطع مستطیل، وتر اور منحنی خطہوط ھیں ۔ نقش و نگار طرح طرح کی منحنی خطہوط ھیں ۔ نقش و نگار طرح طرح کی آرائش مسلمانوں کے فن کا وہ بڑا کارنامہ ھے جس پر بنی نوع انسان کا اور کوئی فن فوقیت نہیں لے بر منی نوع انسان کا اور کوئی فن فوقیت نہیں لے جا سکا .

یہ نظریہ کہ فن کے بارے میں اسلامی نقطهٔ نظر اوائل اسلام اور قدیم بدووں کی سیدھی سادی زندگی سے مأخوذ ہے کوئی قوت نہیں رکھتا.

اس کی وجه ایک تو یه هے که اسلام کا آغاز مکر، مدینر اور طائف جیسر بڑے کاروانی شہروں میں ہےوا تھا جو پڑوسی ممالک کے جملہ تکلّفات زندگی سے پوری طرح آگاہ تھے۔ دوسرے یہ کہ اسلام کے چند عقائد جن سے همیں یہاں خاص سروکار ہے، مثلًا اس کی انتہا درجے کی وحدانیت، ذاتی زندگی میں تعیشات سے پرھیز [اور تصاویر وغیرہ، کے ذریعے آرائش و تکانی ای ممانعت وغیرہ، اسلام سے کئی صدی پیشتر زراعت پیشه فلسطین اور عراق کے یہود میں بھی رائج تھے ۔ اسی طرح مسلماندوں کے تفن کے چند مخصوص پہلو جنوب مغربی ایشیا میں ظہور اسلام سے بہت پہلے تشکیل پاچکر تھر ۔ مسلمانوں نے انہیں فقط بجنسه اختیار کر لیا، مثلًا فن تعمیر کی بنیادی اوضاع بابل، پارتهیا، ساسانی اور بوزنطی فن سے لی گئیں (خود آخر الذِّكر بہت كچھ شامى، پارتھى اسلوب كو اپنا چکا تھا) ۔ اشکال کی طرز بھی پارتھیا اور ساسانیوں

(Webster's Gazetteer کے مطابق سوجودہ قلعة الصّالحيه، شام) اور بوزنطيون سے آئي (پارتهيا كا سب سے پہلا (دورایاوروپاوس Dura Europos) حدود ۲۰۰۰)، کنگورے اور مرکب شکلیں بابل سے، ہخامنشی اور پارتھی ساسانیوں کے فـن کی وساطت سے اور ہندسی نقش و نگار شام سے لیے گئے جہاں یہ پہلر پہل بعبلک کے مندروں کی چھتوں میں ملتے میں (حدود ۲۰۰۰) ـ بعض اور ادائیں بھی غیر مسلم اسالیب کی خصوصیات سے مستعار ھیں ۔ مثال کے طبور پر طغرائی شکل کی مسلسل کل کاری ناروے، چو خاندان کے چین اور هندوستان میں ہندووں کے ہاں کتبوں کی آرائشی پٹیاں چین اور جاپان میں، اجزامے تصویری کی علامات هماليه، کمبوڈیا اور زمانہ وسطٰی کے قدیم یورپ کے فن میں، یا مناظر قدرت کے سپائ نقشے قدیم چینی اور هندوستانی فن میں بھی سوجود تھے.

جنوب مغربی ایشیا کے فن کا پس منظر: بهر حال اگر هم یه حقیقت پیش نطر رکهیں که هر قسم كا ثقافتي ارتقا مختلف النوع بيچيده اثرات كا نتیجه هو تا هے تو هم مسلمانوں کے طرز عمل کی یہ تعربف متعین کرنے کی جسارت کر سکیں کے کہ اس میں بھی دوسری اقدوام کا اثر نظر آتا ہے، خصوصًا يمود و نصاري كا ـ بعض سمانعتوں كا آغاز حضرت موسی علے اسرائیلی قوانین هی میں بہت پہلے هو گیا تھا۔ ان میں سے بعض قوانین بعد میں عیسائیوں مشرق فرقوں کو دوسرے نصاری سے جدا کرنے کے موجب هومے ۔ اسلامی دنیا زیادہ تر صحراؤں اور نخلستانوں کے اس منطقر میں آباد ہے جو افریقیہ کے شمال مغربی ساحل اور جزیدرہ نمامے اندلس سے لے کر وسط ایشیا اور شمال مغربی هندوستان تک پہیلا ہوا ہے۔ اس خطے میں ہم زیادہ تر دو قسم کے لوگ یاتے هیں ؛ ایک تو خانه بدوش اور

نیم خانه بدوش اقوام جن کا طرز عمل فن اور ساری مادی تهذیب کے بارے میں سادہ بدویانه هوتا ہے، خواہ ان کے دوسرے اوصاف، خصوصًا ایک سپاهی، سیاست دان اور شاعر کی حیثیت ہے، کیسے هی کیوں نه هوں ۔ آبادی کا دوسرا طبقه نخلستانی تاجروں پر مشتمل تھا اور وہ دیگر تجارت پیشه اقوام کی، مثلاً فنیقیوں، الرسکنوں تجارت پیشه اقوام کی، مثلاً فنیقیوں، الرسکنوں کی بجاے محض تعیش کی ایک چیز سمجھ کر دلچسپی رکھتا ہے اور بلا امتیاز هر کہیں سے اسے دلچسپی رکھتا ہے اور بلا امتیاز هر کہیں سے اسے مستعار لیتا اور اس میں اپنی ضرورت کے مطابق مد و بدل کر لیتا ہے ۔

پس مسلم تهذیب کا تاریخی کردار اول تو یه رها هے که اس نے خانه بدوش فاتحوں کو سهذب بنایا جو آس پاس سے زرعی سمالک پر بار بار چڑھائی كرتے تھے اور فاتحين اور مفتوحين ميں ثقافتي مصالحت کرائی، اس لیے ایک طرف تو یه تهذیب صحراؤں کی حکمرانی کے باعث ہمیشہ بدویانہ اور ساده رهی هے اور دوسری طرف یه انتہائی ترق پسند اور مصمّی رہی کیونکہ یہ ثقافتی میلانات کے بہت ھی گہرے تعامل اور میل جول کا نتیجہ تھی (کم از کم جدید زمانے کے بحری تجارتی راستوں کی ترق سے قبل یہی صورت رهی) ۔ یه رامے ان تمام تضادات کی تشریح بڑی عمدگی سے کرتی ہے جو بظاهر نظر آتے هيں ۔ اسلامي دنيا کے دائرے سے باہر دوسری قوموں کے فن سے اس کی مشابہتیں ان میں ثقافتی سطح کی بکسانی کا نتیجه هیں (مثلا قدیم ٹیوٹنی Teuton اقوام میں، زمانۂ نقل مکانی کے ھن Huns اور ترک اور ناروے کے بحری قزاقوں وغیرہ میں ۔ نخلستانوں کے فن تصویر اور بدویوں کے تزئینی اسلوب کا فرق محض مصنوعی اور ظاہری ھے، کیونکہ دونوں بنیادی طور پر دوسروں سے

مستعار تھے، اس لیر کہ فن کے بارے میں وہ نقطهٔ نظر جو بعد میں مسلمانوں نے اختیار کیا دراصل اسی زمانے سے ظہور پذیر ہونا شروع ہو گیا تھا جب "هلال خصيب" (Fertile Crescent) کی قدیم تہذیبوں کو (چودھویں صدی سے لے کر آٹھویں اور دوسری صدی قبل مسیح تک) خانه بدوش اقوام نے مغلوب کر لیا تھا۔ یہ نقطهٔ نظر همیں پارتھی، ساسانی عہد کے شام (اور بوزنطی) فن میں ھی محسوس هونے لگتا ہے، لیکن مسلمان عربوں نے اپنر عہد حکومت میں مختلف قوموں کے فنون کو اپنا کر ایک نئی صورت دی جو بعد میں مسلمانوں كا فن كمهلايا ـ بعد مين نئر نئر مؤثرات بالخصوص مغول فتوحات کے تحت اس میں جو کچھ بھی تبدیلی اور ترق هوئی هو، اس کی بنیادی نوعیت پہلے هي معين هو چكي تهي ـ سواد، اشكال اور اسلوب تبدیل هوے سمی، لیکن روح برابر وهي رهي .

[فن اسلامی کے] : مآخذ (الف) بوزنطی فن : جنوبی عرب، نبطی، تدمری (Palmyrenes) اور بعد ازاں آل غسانی اور لیخمی خاندانوں کے جو آثار ملے هیں اور اکثر نہایت شان دار هیں، وہ سب (مکّے کی معمولی عمارات کی طرح) سوداگروں اور قبائلی سرداروں کے اونچے طبقے فینقیسوں، روسیوں، بوزنطیہوں، پارتھیہوں اور ساسانیوں سے مستعار لیے گئے تھے ۔ اسلامی فتوحات کے بعد ایرانیوں، شامیوں اور یہونانیہوں کو اسلامی معاشرے میں ایک مقام مل گیا تھا اور یوں ارباب صنعت و فن بلکد تعلیم یافته افراد کا ایک نیا طبقد اس معاشرے میں منظر عام پر آگیا تھا .

خلفاے بنو امید کی شاخ مروانیّه (عبدالملک، ولید، سلیمان، یزید ثانی اور هشام --- ۱۸۵ تما وسمد، کے عظیم الشان نئی عمارات کی تعمیر و

شه نشین، کشہرے کی جگمه منبر، حموض والر صدر ایوان (Atrium) کی جگه چوکور صحن مسجد اور ره نما مینار ("Pharos") کی جگه ماذین یا مسجد کے منارے نے لر لی ۔ (خود یه "فاروس" سکندریه کی بندرگاہ کا مشہور مینار تھا جو خود بابل کے مخروطی برج "زگرت" Ziggurat کے زیدر اثمر بنا تها) ۔ جہاں تک غیر مذھبی عمارتوں کا تعلق ہے محل رومی لشکروں کے مورچہ بند معسکروں کی شکل کے بنے ۔ سپانٹو (Split) میں رومی قیصر ڈایو کلیشین (Diocletian) کے محل کے نمونے پر، اسی طرح حمام، استر کاری پر تصاویر (بروج فلکی مجینون اور موسموں، انسانی پیشے، رقاصه طوائف، سازندے، شکاری اور جنگلی جانبوروں کی شکلیں) خصوصًا قَصَیرَ عَمْرہ میں، نیز پچی کاری اور صنعت طراز کے طریق کے نقش و نگار اور مناظر اسی بوزنطی فن سے آئے (طراز مصر کی قبطی پارچہ بافی کے اسلوب سے اخذ كيا كيا تها)، ليكن اس عمل مين قديم بوزنطي فن کو اپنی مخصوص عملی اغراض سے عجب طرح هاته دهونا پڑا؛ مثال کے طور پر قصر الخیر الغربی اور خبربة العَفْجر پرستون اور محرابین ایک دوسر مے کو سہارا نہیں دیتیں بلکہ ان سے معض آرائش کا کام لیا گیا ہے اور مسام دار گچ کے پتلے پتلے اجزا سے بنایا ہے ۔ جہاں تک تصویری نقوش کا تعلق ہے، انھیں چھوڑ کر صرف بیچ میں مختلف ہندسی شکاوں، مثلًا مثلث، مسدّس، مثمّن اور ایک دوسریے میں پیچ در پیچ دائروں وغیرہ کے خانے بنا دیر گئے ہیں ۔ یہی کچھ روز بعد قالینوں کے نقش و نگار کی طرح دیواروں کی عام تزئین کا جزو بن گئے۔ اس اموی اسلوب سے اولًا اندلس کا اموی فن اور بالآخر شمالي افريقيه اور اندلس كا "مورسسكي" يا موری فن تیار هوا، تاهم مشرق میں یونانی بوزنطی اسلوب کا اثر پڑا اور وہ بھی شروع شروع میں صرف

تجدید کا سلسله شروع کیا (دمشق کی جامع اسوی، بيت المقدس كا قبّة الصَّخُره اور قبّة السلسلة، شهر رَسْله اور صحرا میں بنے ہوئے پُرشکوہ محلاّت)۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے غسانی محلوں کو پر (بالخصوص المشتّ جس مين عمر ثاني، ( ١٦ تا ١٠١ه) پہلے اور پھر وليد ثاني مقيم رهے) تصرف میں لایا گیا اور پھر شامی اور یسونانی فسن کاروں نے نئی عمارتیں تعمیر کیں، مگر شام کے مسیحیوں كا فن پېلر هيي بهت كچه مخلوط تها ـ بنيادي طور پر یه یونانی - روسی فن کے آخسری مرحلر کی یادگار تھا جس میں روایتی اشکال کی کثرت تهي اور وه بهت پيچيده اور نفيس هنوتي تهين ـ دوسری طرف اس مین سابقیه مشرق روایت اور ماورامے فرات کے پارتھی ۔ ساسانی فن کی روح اور بیشتر اشکال بهی جذب هو چکی تهیں ۔ عراق عرب کے گنبد اور محرابیں جنھیں اس انداز سے ترتیب دیا جاتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو تقویت دیتی تهین، عام طور پر رائج هو گئی تهیں ـ یونانی طرز کے پھولوں کی آرائش کم ھو چکی تھی؛ شو کة اليہود شکل کے سرستون (کلدستے capitals) سادہ رہ گئے یا پیاله نما بننر لگر ـ خیالی نتش و نگار کا ظهور هوا اور جيتي جاگتي سه ابعادي (Three dimenson) دیواری تصاویر بر کیف اورسپاٹ معماری سی هو گئیں۔ جامع اسوی کو (جو اصلا حجرہ نبوی <sup>م</sup> کے نقشر پر بنائی گئی تھی) اس کے مرکزی دالان بوزنطی نن تعمیر سے مار جو گول محرابوں کی قطاروں پر مشتمل هنولے تنهے اور جن میں محرابیں روسی عمارتوں سے ملے هوے ستونوں پر قائم کی جاتی تھیں ۔ یہ لوٹنے کا سلسلہ مسیحی سذھب نے اس وقت شروع كيا تها جب كه قديم مذهب (بت برستي) پر اسے فتح حاصل ہوئی۔ مقصورے کے اوپر کا گنبد، محدراب قبلہ کے لیے کایسا کا نیم قوسی

دیواروں کی آرائش اور ساسرا کے مقام خیلانت کے معلات کی دیواری تصاویر میں کہیں کہیں نظر آتا ہے، بعد میں وہ بھی بالکل غائب ہوگیا .

خاصر عرصر بعد ہوزنظی فن کے لیر کہند سال ھوکر ایک مرتب پھر اسلامی فن کے ایک مقاسی اسلوب پر اثرانداز هونا مقدر تها، یعنی عثمانی ترکوں کے فن پر ۔ بوزنظی فن کا عظیم ترین شاہکار شروع ہی سے قسطنہطینیں کا بڑا گرجا آیا صوفیہا (Hagia Sophia=Aya Sofia) رها هے جسر شمنشاه جسٹینین Justinian نے کے کے ممرم میں اس مقام پر بنایا تھا جہاں پہلر قسطنطین اعظم کا کلیسا (Basilica) تها اور وه ۲۳مء مین نیکه (Basilica) کی بغاوت میں نذر آتش هو گیا تھا ۔ صدیدوں تك اس عظيم الشان كليسا ('٢٥٠×'٣٣٣) كو جس کے وسط میں . . ، میٹر قطر کا گنبد تھا، عجاثبات عالم میں سے شمار کیا جاتا رہا اور بر شمار چھوٹے بڑے گرجاؤں میں اس کی نقل کی جاتی تھی۔ جب ٥٣ مم ا ع مين محمد فاتح نے قسطنطينيه پر قبضه کیا تو اس گرجا کو مسجد بنا دیا گیا اور میناروں سے مزین ھونے کے بعد دولت عثمانیہ کی نہایت ممتاز مساجد کے خاصر پدورے سلسلے کا نمونہ بن گیا، لیکن اس سے کچھ عرصر پہلر ھی دولتِ عثمانیہ کے سلاطین اورخان، مراد اوّل اور مراد ثانی نے (چودهویی اور پندرهوی سَدی) اپنی مسجدون کے لیر جو بورسہ اور ازنیق وغیرہ مقامات یہ بنائی گئی تھیں چھوٹی قسم کے بوزنطی گرحا کا اسلوب اختیار کیا گیا تھا (صلیب کی شکل کے احاطر کی تكميل غلام گردشين كرتى تهين)، تاهم ان مسجدون كى انىدرونى آرائش كاكام بدوزنطى نهين تها بلكه سلجوق قونید، مملوکی مصر و شام اور تیموری و صفوی ایران سے اخذ کیا گیا تھا .

مآخذ (ب) ایرانی نن : ایرانی نن کا اثر بوزنطی

فن سے بھی زیادہ پڑا کیونکہ بوزنطی سلطنت کے هاته سے تو محض اس کے سب سے زرخیز، مگر پہلر ھی سے اندرونی بغاوت پر تلر ھومے صور گئر، لیکن ساسانی ساطنت تو ساری کی ساری ختم هو گئی اور اس کے باشندوں نے اسلام قبول کر لیا، تاہم ایران کی قومی روح کے بعض خصائص برقرار رہے۔ اس نے تصوف وغیرہ کی شکل میں فارسی زبان کے ایسر ادب میں اثر کیا جس کے نغموں کی لر وھی قدیم ایرانی لر تهى - اس كا اظهار لازماً فنون مين هوا، ليكن خود اسی وجه سے اسلامی فتوحات کا پہلا اثر یه ہوا کہ عراق کی قدیم اور ساسانی عہد سے پہلر کی روایات کو آزادی مل گئی \_ ساسانی شمنشاهوں کا مقام سكونت اگرچه مدائن (Ctesiphon) هو گيا تها، لیکن ان کی سلطنت کے اس دولت مند ترین صوبر کے باشندے سامی نسل کے تھے، یعنی نسلا عربوں سے زیادہ تعلق رکھتر تھر اور ایران کے مغرور اسرا انھیں کبھی اپنی برابری کا درجه نہیں دیتے تھے، وهال ایرانی اسلوب صرف سرکاری عمارات تک محدود تھا۔ اس کے پہلو بنہ پہلو قدیم پارتھی روايات بهي زنده و قائم تهين جن مين قديم عراق اور شامی مسیحی عناصر بھی مار ھوے تھر ۔ ان کا بهترین ذریعهٔ اظهار اینٹ اور استرکاری کا استعمال تها، چنانچه ان روایات کی بازگشت هم قصر حَیْرِ الغربی اور خربته المفجر کے اکثرگج کے تراشیدہ مجمسوں میں دیکھتر ھیں، مثلا خود ھشام پارتھی اور کشان Kushan شمنشاهون کا لباس زیب تن کیر ہوے ایک شیر کی شکل کے پاپے پر بیٹھا ہوا ہے۔ مسلح سپاهی اور نیم عریان عورتین بابل کی باره دری کی دیویوں سے نہایت مشابه معلوم هوتی هیں اور سامرا کے مقام پر جو مئی کے ستون باقی ہیں، ان پر مردوں کی شکلیں منقش ھیں ۔ انھیں نسطوری راھبوں كى صورتوں سے به مشكل متميز كيا جا سكتا ہے .

عراق عرب کی خشتی ترکیب، جس میں محرابوں اور قبوں کو طغرامے استمیاز حاصل ہے، ایرانیوں نے بھی اختیار کر لی تھی ۔ ساسانی شہنشاہوں کے محلات، مثلًا فیروز آبادی، سروستان، قصر خرانه، فصرشیرین، طاق ایوان اور طاق کسری میں یہ نقشہ تیار کیا گیا تھا کہ چار کھلے ایوان چلیپای شکل میں (جن کے چاروں طرف باغ اور کھلا صحن هوتا تها) اور اونچے اونچے گنبد سربع ایوان کے اوپر پورے آثار کی محرابوں کے طریق پر بنائے جاتے تھر ۔ غسّانی عربوں نے یہ نمونہ پہلر ھی اپنر قصروں کے واسطر اور پھر اُخَیْضر میں مستعار لر لیا ۔ تھا۔ ساسانیوں کے اس اسلوب کو خلفاے عباسیہ کے زمانے میں اہمیت حاصل ہوئی، جو خراسان سے آکر صاحب اقتدار ھومے تھر۔ ان کے سامرا کے محلات (نویں صدی عیسوی) میں صحنوں، لداؤ کے ایوانوں اور برجیوں کا یه طریق تعمیر دکھائی دیتا ہے۔ وهاں کی مسجدوں میں نیز فسطاط میں جامع ابن طولون (۲۷۸ - ۹۸۸ه) میں جاسع الاسوی کے محراب دار دالانوں کو اسی خشتی اسلوب کے مطابق اپنا لیا گیا، یعنی پتلر پتلر ابھرواں ستونوں کے اردگرد بهاری بهاری دیواری ستون بناکر ان کی چوٹیاں قائم کی کئیں اور مخروطی میناروں کا زینر سے اوپر چوٹی تک چکر کھاتے ہوئے چلے جانا یہ بابل کے معبدوں کے بسرج سے تصرف کرکے لیا گئیا۔ اس طرح ساسانیوں کی دیواری آرائش کا اسلوب بھی عباسیوں نے اختیار کیا، خاص طور پر ایک دوسرے میں مربوط دائروں کی بیلوں کا اسلوب (پہلے دائروں کی جگہ شو کہ الیمود کا رواج تھا جن کے اندر پھولوں، انسانیوں اور جانوروں کی شکلیں بنا دیتے تھے) ۔ عباسیوں کا یہ اسلوب پورے ایران میں رائج هوگیا اور پهر طولونی ـ اِخْشیدی مصر میں پہنچا کے آگے چل کے فاطمیوں کے

پــر تصنع فن میں اســوی روایت کے ساتھ مخلوط ہو جائے .

جب ایران کے آل ہویہ جو زیادہ تر ایران ھی میں رہتے تھر، عملًا خلف پر حکمران ہو گئے اور مشرق میں ساسانیوں نے جو انھیں کی طرح ایرانی تهر، ایک عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالی، تو ساسانی فنون دوبارہ زندہ ھوے ۔ ساسانیوں کے سحل کا نقشہ اب ھر جگہ عام ھوگیا اور جلد ھی مساجد کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، بلکہ مملوک عہد کے مصر تک جا پہنچا۔ ساسانیوں کے گچ کے کام، نقاشی کے اسلوب، دھات کے کام، ریشمی پارچہ بافی اور روغنی کوزه گری وغیره کی تجدید هوئی، اگرچه یه صنعتیں آکثر ایک دوسر سے کچھ نہ کچھ ملتا جلتا آرائش كا نمونه بنانے كے لير الك الك حصوں ميں بك جاتی تھیں ۔ ساجو قوں اور مغلوں کی یورشوں نے اس ارتقائی عمل کا راسته کسی قدر بدل دیا ۔ ان کے شمول سے بعد کے ایران میں تیموری اور صفوی فن کے اسالیب مرتب ھومے اور اسی کی شاخیں ترکی اور مسلم هندوستان مین نمودار هوئین .

ترکی فن: سلجوقوں کی آمد کے ساتھ ھی وسط ایشیا کے اسلوب کی خصوصیتیں بھی آئیں ۔ فن تعمیر ھی کو لیجیے۔ گنبد کا اونچا ڈھولا، جو نیچے کی مکعب عمارت پسر قائم ھوتا تھا، اس میں گویا کم و بیش بدھ مت کے مندروں اور مشرقی ترکستان کے اسٹوپا Stupa (== گنبد) کی نقل کی جاتی تھی ۔ مزید براں مقبرے کا برج خیمے سے مشابہ تھا جس کی دیواریں کسی قدر گاؤدم نالی دار ھوتی تھیں اور مضبوط چھجے کے اوپر جو مخروطی چھت ڈالی جاتی مضبوط چھجے کے اوپر جو مخروطی چھت ڈالی جاتی تھی، ان کا نقشہ رادکان، دامغان، رے، نینشوان دہلی مراتب کی تصاویر کی لمبی چوڑی سنگ تراشی جو مراتب کی تصاویر کی لمبی چوڑی سنگ تراشی جو آخیر میں ساسانی یا بدھی اصل رکھتی تھی، اس میں

زیاده تر شیرون، عقابون، اژدسون، یر دار جنّات اور منطقة البروج كي تعثيلي اشكال بنائي جاتي تهيي (بغداد، موصل، ديار بكر اور قونيه وغيره)، نيز تراشيده پهول پتر اور چلیپائی پٹکر ۔ اسی صنعت کی نفیس تر مثال دھات پر سیاہ کندہ کاری (Niello)، موصل کے برنجی ظروف اور منقش روغمی کوزه گری (خاص طور پر رے کے ظروف گلی) میں نظر آتی ہے ۔ ایشیا کے شکلی رجحانات هی کی بنا پر سامراً (جهاں ترک سیاہی خلفا کو آئے دن تخت پر بٹھاتے اور اتاریے وهتر تهر) کے محلات کی دیواری آرائش کے اسالیب منقش ستونوں کی صورت میں پہلر ھی متعین ھو چکر تھر، مگر اب استرکاری کی آرائش (یعنی هندسی اشكال، پتياں، كل بولے، كوفى كتبات، خواه ان كے سرے کل دار یا تصویری هوں یا نه هوں) نے ایسی نوعیت اختیار کر لی جو عرصهٔ دراز تک اسلامی فن کی خصوصیت بنی رہی ۔ سلجوقوں کے اثر کے دائرے سے باہر یہ خصوصیت مصر اور شام کے مملوک فن کا اور مغلوں کے آنے تک (سولھویں صدی عیسوی) ہندوستان میں مسلمانوں کے فن کا نقطۂ آغاز بن گئی اور بعد میں ایک مرتبه پهر میسور میں (الهارهویی صدی کے آخر میں مصر اور عرب کے واسطر سے) ظهور پذیر هوئی .

یه ارتقا کچھ مدت تک چنگیز خانی مغلوں کے حملے سے منقطع ہوگیا، لیکن ان کی سلطنت کے خاتمے پر ترک دوبارہ ابھرے، اگرچہ ان کے متأخر فن کا رنگ مختلف تھا۔ مسلم فن کو اس سے جو نمایاں چیزیں حاصل ہوئیں ان میں سے پہلی چیز بصلی گنبد تھا جو قرغز خیمے کی نقل بتایا جاتا ہے (اگرچہ اس کی کچھ تعمیراتی وجوہ بھی تھیں، بالخصوص یہ کہ چھتری کے بغلی دباؤ کو دور کیا جائے تاکہ اسے اونچے ڈھولے پر رکھا جا سکے)۔ دوسرے یہ کہ خشتی عمارتوں پر رنگ برنگ کی دوسرے یہ کہ خشتی عمارتوں پر رنگ برنگ کی

کاشی کاری کے چوکوں کا استر (جو ابتداء بابل اور ثانوی طور پر هخامنشی ایران سے آیا) ایسا معلوم هوتا تها جیسے پوری عمارت پر خوبصورت قالین بچھے هوے هیں۔ آخری چیز خطاطی کی نقاشی کا نیا اسلوب ہے، جس کی بنیاد اگرچہ مغلوں کے عہد کے قدیم چینی اسلوب پر ہے، لیکن دراصل یہ قدیم تر مانوی اور سلجوق روایات کی طرف بازگشت تھی، جو اب انتہائی وسعت اور نفاست اختیار کر گلیں۔ ایرانی روایت میں جذب هونے کے بعد اسلوب ایرانی روایت میں جذب هونے کے بعد اسلوب کے یہ ترکیبی عناصر ترکمانی و تیموری، نیسز هندوستان میں بہمنی اور ابتدائی مغل فن کے موجب هوے.

مآخذ: (ج) چینی فن: اگرچه چینی تهذیب اسلامی دنیا میں شروع هی سے مشہور رهی هے اور تانگ عہد کے چینیوں کے سفالی ظروف اور ریشمی کپڑے خلفاے عباسیہ کے درباروں میں استعمال هـوت تهر، ليكن جيني فن في الحقيقت ایلخانیوں کے عہد میں معروف ہوا، کیونکه مغلوں نے اپنی انتظامی اور ثقافتی ضروریات کی خاطر شروع میں (اویغور) ترکوںکو الازم رکھلیا تھا، جو پہلر هی چین کا اثر قبول کر چکر تھے ۔ یه اسلوب ادنی اور صوبائی سا تها، خاص طور پر مصوری کا اسلوب، مثلًا رشيد الدّين [فضل الله] كي جامع التواريخ (بمقام ایڈنبرا) جو جلد هی ایسرانی روایت میں جـذب ہوگیا؛ لیکن چین کے فن تصویر کی موجیں برابر آتی رهیں \_ ابتدائی عثمانی اور اس طرح تیموری مصوری میں اس کے اثرات شدت سے محسوس ہوتے ہیں ـ چین کی ایک اور وضع کا رواج یوں پھیلا کہ منگ Ming اور چٹنگ Chiung عہد کے نیلے اور سفید چینی ظروف هندوستان، ایران، ترکی اور مصر میں بکثرت درآمد کئر گئے۔ اس چینی کی خوب نقل اتاری گئی (یعنی عام روغنی برتنوں پر وہی رنگ کسی

قدر هلکے پھیر دیے جاتے اور ان کی شکایں بھی اتنی اچھی نہ تھیں)۔ چینی کے ان برتنوں پر سیدھے سادے مناظر کی جو رنگین تصاویر ھوتی تھیں، وہ شاہ عباس کے زمانے کے مرقعوں کا نمونہ بن گئیں۔ رضا عباسی کا مکتب فکر سولھویں صدی کے آخر سے لے کر سترھویں صدی کے شروع تک قائم رھا اور اس کی گونج ھندوستان (الہ آباد، لاھور اور بیجا پور) تک سنی گئی۔ اٹھارھویں صدی کے آخر سے چینی کا کچا شیشہ رنگنے کا کام اور مینا کاری اور اسی کے ساتھ شیشہ رنگنے کا کام اور مینا کاری اور اسی کے ساتھ کلابی چینی (Famille Rose) کا رواج ھوا اور ان کی ساخت اور متناسب رنگوں کی نقل ان ظروف میں بھی کی جانے لگی جو اصل میں بورپ اور ایران کی مخلوط اختراع کی پیداوار تھے۔ آخر میں خود چین مخلوط اختراع کی پیداوار تھے۔ آخر میں خود چین کیا، اگرچہ حسب ضرورت تبدیلی بھی کی.

(د) ہنـدوستـانی فـن : بعد کے ساسانی فن کی بعض خصوصیات جو مسلمانوں نے اختیار کر لی تھیں، مثلًا دائروں میں بنی "مرغوں" کی شکلیں اور پھولوں كى بيلين غالبًا يه خصوصيات ابتداءً هندوستاني نمونے میں دکھائی گئی تھیں (اگرچہ ہندوستان سے پہلے ان کا آغاز روم میں ہوا تھا)۔ ساجوتوں کے فن میں بھی کچھ ہندوستانی خصائص نظر آتے ہیں جو وسط ایشیا کے ذریعے ان تک سنتقبل ہوے۔ اسی طرح غزنيه كي تعمرات مين سنگ مرمر كا زياده استعمال کیا گیا تو اس کی وجہ بھی یہ معلوم ہوتی ہے کہ ھندوستان کے سنگ مرمر کے منسدروں کا اثر پڑا۔ ہندوستان کی کاریگری کی سب سے پہلی براہ راست شہادت غزنیہ کے غوری والی محمد بن سام کا مقبرہ ہے \_ سلطنت دہلی کے قیام کے ساتھ ہی ہندو فیٰ کا اسلوب ہندوستان کے مسلم فن میں نـفوذ کر گیا۔ اس امر سے قطع نظر کہ پرانے ستونوں اور دروازوں سے ابسدائی اور عجات میں بائی

ہوئی مسجدوں کے دالانوں اور محرابوں میں کثرت سے کام لیا گیا؛ هندو معماروں کا اشتراک ان مثالوں سے ظاهر ہے: دہلی میں مسجد قدوة الاسلام کی جالیاں اور اِیلتمش اور "سلطان غازی" کے مقبروں کے آرائشی کام، عـلائی دروازے اور جماعت خالے (نظام الدّین) کی دیواروں کی رنگ برنگ کی پتھروں سے تزئین، غیاث الدّین تغلق کے مقبر ہے کے چھولے چھوٹے کمرے اور حوض خاص کے دالان اور جھروکے ۔ مقاسی سلطنہتوں میں کشمیر، بنگال اور گجرات کا فن تعمیر بڑی حد تک ان علاقوں کے ہندو اسالیب می سے تشکیل کیا گیا ۔ سب سے پہلر شہنشاہ اکبر نے شعوری طور پر ہندی اوضاع کو اپنے وسیع المشرب فن تعمیر میں شامل کیا، جو اس کی هندو مسلم اتحاد کی حکمت عملی کا ترجمان تھا۔ یہ رحجان جہانگیر کے عہد کے آخر میں (۱۹۲۲ - ۱۹۲۲) میں ختم هوگیا ۔ ادهر دکن میں جب ۱۵۶۵ع میں وجے نگر کی ریاست نابود هوئی تو جنوبی هندوستانی فنون کی (مسلم ریاستوں میں) فراوانی ہوئی اور بیجا پور کے ابراہیم عادل شاہ اوّل اور گولکنڈہ کے ابراہیم اور محمّد قطب شاہ کے عہد میں وهاں ایک نیا فن تیار هوا جس میں مختلف نمونے مخلوط تھر ۔ جمالیاتی پہلو نمایاں طور پر هندوانی تها، اگرچه اس کے مقاصد اور ذهنی مضمرات اسلامی تھے۔ سلطنت سغلیمہ میں شاہجہان اور اورنگ زیب کے عہد میں "شاہی" اسلوب نشو و نما پاتا رها جو که صفوی، ایرانی، بنگالی اور دکنی عناصر سے مرکب تھا۔ آخر الذَّا در عناصر کے ذریعر هندي اشکال بھی (یعنی کنول کی شکل کے ستون، چھتیں قبر، هلالی محرابین، وغیره) اس میں نفوذ کر گئی تھیں۔ اٹھارھویں صدی سے جمالیاتی اعتبار سے بھی یه مکمل طور پر هندوستانی رنگ میں رنگ گیا تھا۔ هندی مسلم مصوری میں هندی عناصر پہلے پہل

جونپور میں تقریبًا . ۸م ، ع میں نمودار ہوہے، دکن میں ۱۵۷۰ اور ۱۵۹۰ع کے درسیان اور مغلل مصوری میں تقدریباً . ۱۵۸ء میں ۔ ہندوستان سے باھر ھندی عناصر کا سراغ فاطمیوں کے آخری زمانے، ایوبیوں اور مصر کے مملوک فن میں لگایا جا سکتا ہے اور وہ بھی اس لیے کہ چھپے ہوے سوتی پارچے گجرات سے مصر کو درآمہد کیے جاتے تھے۔ رہا انڈونیشیا تو اسلام کی فتح کے بعد بھی وہاں ہندو مستعمراتی فن رائج رها \_ غیر مذهبی محلوں اور مکانوں کی تعمیر کا نقشہ برقرار رکھا گیا بلکہ مسجدیں بھی اسی نقشر پر بنائی گئیں اور مندروں کو (گجرات کی طرح) مینار کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا ـ بیشتر هندو رسوم (مثلًا پـوشاک، "ویانگ" [يرجهائيون كا تماشا] زيورات وغيره) باق رهين اگرچه هنـدو ديه تاؤں کا سرتبه گھٹ کر جنّوں اور پریوں کے برابر رہ گیا .

(ه) یـوریـی فـن: صلیبی جنگون تک یورپی تہذیب بہت هی پسماندہ تهی۔ وہ مسلمانوں سے فقط سیکھ ھی سکتی تھی۔ صلیبی جنگ بازوں کا انحصار یورپ کی اسدادی افواج پر تھا اور وہ بالکل ناکافی تھیں۔ مسلمانوں کے مقابلر میں عددی کمی کے باعث انهیں لازمی طور پر مضبوط قلعوں پر تکیه کرنا پڑتا تھا۔ اس طرح قلعہ بندی اور محاصرے کے طریقوں میں غیر معمولی ترقیاں هوئیں جس سے فریقین کو یکساں فائدہ حاصل ہوا ۔ شام اور فلسطین کے بہت سے مشہور صلیبی قلعر بعد میں مصر کے ایوبیوں اور مملوکوں نے دوبارہ استعمال کیسر، لیکن ان ترقیوں سے خاص فائدہ دکن کے بہمنیوں نے اٹھایا، کیونک، ان کی حیثیت بالکل صلیبیوں کی سی تھی اور انھیں ایک اقلیت کی حیثیت سے اپنی سلطنت کو وجے نگر کی کثیر افواج کے مقابلے میں مستحکم قلعوں کا ایک وسیع سلسله بنا کر محفوظ رکھنا

پڑتا تھا۔ صلیبی جنگوں کے اختتام کے بعد بہت سے گرجا جو شام اور فلسطین میں گوتھک کمتر سے گرجا جو شام اور فلسطین میں گوتھک تبدیل کر دیے گئے اور دو کے صدر دروازے قاهدہ بھی منتقل کیے گئے تاکمہ وھاں کی بعض اسلامی عمارات کی زبنت بنیں۔ سلطان محمود خلجی کے محل واقع مائے فر (مالوہ) کے چند اجزا (مثلاً ستون، قوسی شہ نشین، کھڑ کیاں وغیرہ) بھی گوتھک فن تعمیر کا فیضان معلوم ھوتے ھیں .

یورپی فن کے اثرات کا قوی احساس بہت بعد هوا \_ آخرى سملوك سلاطين ابتدائي عثماني بادشاهون اور ہدوستانی شہزادوں نے وہنس اور یورپ کے دیگر ممالک کے بندوق، توپ اور رائفل بنانے والوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ملازم رکھا تھا، لیکن تھوڑے ھی دنون بعد انھیں عثمانی ترک ماھرین کے سخت مقابلے سے سابقه پڑا ـ سلطان محمد فاتح قسطنطینیہ نے اطالیا کے مصوروں خاص طور پر Pisaneilo اور جینشائل بیلی Gentile Bellini سے عارضی طور پر کام لیا ۔ اطالوی اور فرانسیسی پچی کاری کرنے والر اور جو هری مغلوں کے دربار میں کام کرتے تھے۔ اکبر، جہانگیر اور بہادر شاہ کے عہد میں یورپی تصویریں جمع کی گئیں اور ان کی نقلیں کے رائی گئیں ۔ بیجا پور کے "آثار محل" میں جو دیواری تصاویر هیں، وہ وینس کے مصور پاولو ویرونیز Paolo Veronese کے اسلوب سے متأثر ھیں ۔ ایران میں یورپی مصوری نے شاہ عباس اعظم کے آخری ایّام ھی سے رضا عباسی کی مصوری کی حگه لر لی تهی (مثلًا چهل ستون اصفهان ، جلفه اشرف وغیرہ هیں) اور افغان اور قاچار خاندانوں کے عهد میں بھی برابر اس کا غلبه رها اگرچه وه ایرانی رنگ میں رنگ لی گئی اور رسمی ہو کے رہ گئی ۔ اٹھارھویں صدی سے یورپی (بالخصوص اطالوی اور

فرانسیسی) بھڑ کیلے "باروق" (Baroque) اور گھٹیا نمائشی "رکو کو" (Rococo) مذاق نے ترکوں کی عمارات اور فرش فروش کے آرائشی کام کو یکسر تبدیل کردیا۔ اٹھارھویں صدی کے اواخر سے اس کا حملہ ھندی مسلمانوں کے فن پر ھوا (لکھنؤ، مرشد آباد، جے پور، بھوپال اور سرنگا پٹم وغیرہ) اور انیسویں صدی کے اوائل سے ایرانی فن پر (تمران کے مقام پر اگستان اور شیراز کے مقام پر باغ شاہ، وغیرہ).

عمل جذب و انجذاب: اگرچه قومی فن کے بارے میں اس قسم کے نظری تصورات جیسے آج کل اکثر ممالک میں پائے جاتے هیں ان دنوں ناپید تھر؟ تاهم سیاست کا اثر ان معنوں میں فن پر هوتا تھا کہ مقامی اسلوب کے عناصر انتخاب کرنے میں كبهى سياسى تائيد يا تعصبات كا اظهار بهى هو جاتا تھا۔ بنو امیت اپنی بڑی عمارتوں میں شام سے اپنے تعلقات اس طرح نمایاں کرنے هیں جس طرح عباسی اور طولونی اپنی عمارتوں میں عراق و ایران سے اپنے تعلقات کا اظہار کرتے ھیں؛ یا جیسے سامانیوں کی تعمیرات میں ساسانی روایت، سلجو قیوں کی عمارتوں میں وسط ایشیا کے عناصر اور مغل شہنشاہوں کی عمارتون میں پہلر ایران اور ترکستان، پھر راجیہ توں اور آخر میں بنکال اور دکن کے اثبرات نمایاں نظر آتے هیں ۔ اس کے برعکس مصر میں ایوبیوں اور مملوکوں کا اسلوب اگرچہ بیرونی عناصر سے متأثر تها، تاهم وه فاطمى يا مسيحي روايات سے قريب قریب اتنا هی ناآشنا تها جتنا که بهمنیوں کا فین هنمدو روایات سے یا آخری مغمل شہنشاہوں کا فن ایرانی و ہندو روایات سے بیگانگی کا اظہارکرتا ہے ـ مقامی اسالیب کی شان و شوکت اور تکآفات یا خشک سادگی کے تعین میں سذھبی مؤترات بھی دخل رکھتے تھے .

ليكن بيشتر صورتوں ميں چونكه سياسي نظام مستحكم و پائيدار نمين هوتا تها اور شاهي خاندان بارہا صدی کے چند عشروں میں ھی ابھرتے اور غائب هو جاتے تھے اور الفرادی سلوک و اسرا تو اور بھی جلدی ختم هو جاتے تھے، لہٰذا جب دیکھیے نئے نئے دارالحکوست بنائے جاتے یا کم سے کم نئے شہری حصے بسائے جاتے تھے اور نئے نئے محل بھی تعمیر کیے جاتے اور اس کے ساتھ دفاتر، مسجدیں اور مقبرے بنتے، نیز سامان عیش و تکاّف کی صنعتیں فروغ پاتیں ۔ انھیں وجوہ سے کام جلدی کیے جاتے تھے اور آکٹر کم پائیدار ہوتے تھے۔ چنانچہ بہت کمزور بنیادوں یا ابتدائی برغوری اور بودے سامان تعمیر کی وجه سے بےشمار یادگاریں منہدم ہو چکی هیں اور اس باقاعدہ تخریب اور بربادی کا تو کہنا ہی کیا [جو کبھی کبھی سیاسی انقلابات کے نتیجے میں ہو جایا کرتی تھی]؛ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ فن کاروں اور دست کاروں کو جہاں سے ملتے جمع کیا جاتا بلکہ جنگ قیدی بنا کر لانے کی مثالیں بھی ملتی ھیں۔ اس طرح مقامی بلکه باھر سے آئے هوے اسالیب میں بھی آمیزشیں هوتی رهتی تهیں تاکه جهان تک هو سکے ان کو بادشاهون اور ان کے میر عمارت (استاد) کی منشا کے مطابق بنایا جائے۔ گو بڑی بڑی عمارتوں کے نقشوں میں . رسم و روایت هی کی پابسندی کی جاتی تهی، لیکن تعمیر، اس کی ترکیب اور آرائش کے تمام جزئی کاسوں میں خاصی آزادی حاصل تھی ۔ عام طور پر هر شخص اس ضمن میں مطمئن هو حاتا تها، بشرطیکه ایک تو کسی مذهبی حکم کی خلاف ورزی نه هؤ، دوسرے اس میں فنی خوش نمائی اور دل کشی موجود هو ـ شام اور هسپانیه میں بوزنطی پچی کاری سے محض . . . تصاویر نکال دی گئی تھیں، ورند بیل بوٹے، نقش و نگار اور مناظر قدرتکا رسمی اسلوب

جوں کا توں برقرار رھا۔ ھندوستان میں ھندی دیوتاؤں کی مورتیاں غائب کر دی گئیں اگرچہ دوسری چیزوں سے کام لیا گیا، لیکن جس حد تک امتداد زمانہ سے بیرونی فنکاروں نے اپنے آپ کو نئے ماحول کے سانچوں میں ڈھالا اور جس حد تک انھوں نے اپنے معاونوں اور کار آموزوں کو (ملک میں) سدھا لیا، اس حد تک ان کے فن کے زیادہ "اجنبی" یا فیر ملکی عناصر گلدستۂ طاق نسیاں بن گئے اور صرف وہ عناصر باق رہ گئے جو پہلے سے جانی پہچانی اوضاع سے مربوط تھے، یا جنھیں حکمران طبقہ اوضاع سے مربوط تھے، یا جنھیں حکمران طبقہ خاص طور پر پسند کرنے لگا تھا۔ یہ پسندیدگی خود ان عناصر کی ترکیب کے باعث یا سیاسی سذھبی مربوحہ طرزوں کی وجہ سے ھوا کرتی تھی.

تصویری فین: تصویری فن کے سلسلے میں مذکورہ وجوہ خاص طور پر بدیہی هیں۔ تصویر کشی کے خلاف بنیادی اعتراض یہ تھا که وہ بالآخر بت پرستی اور بت گری پر منتج هوتی هے (واقعة هندووں کے عہد میں هندوستان میں ایسا هی هوا اور بہت حد تک بوزنطی سلطنت، نیز ازمنه وسطٰی کے یـورپ میں بھی یہی هـوا ـ کم از کم آبادی کے نچلے طبقے تو یقیناً بت گری کی طرف راغب هو جانے تھے).

لہٰذا راسخ العقیدہ لوگ هر قسم کی صورت گری کی مخالفت کرتے هیں۔ زیادہ آزاد خیال اصحاب کو اس معاملے میں کوئی اعتراض نہیں تھا، بشرطیکہ تصویر سے اس طرح کام لیا جائے کہ بت پرستی کا کوئی امکان باقی نہ رھے . . . ایران میں اور ان ممالک میں جو ایرانی اثرات سے متأثر هوے داستانوں، افسانوں بلکہ کبھی کبھی مذهبی قسم کی کتابوں کو بھی مصور کرنے کے لیے تصاویر بنائی جاتی تھیں۔ بغداد کے متأخر عباسی خلفا (دسویں صدی اور مابعد)، تمام عرب ملوک و امرا، شمالی صدی اور مابعد)، تمام عرب ملوک و امرا، شمالی

افریقه اور هسپانیه کے اکثر حکمران خاندانوں، نیز مصر و شام کے ممالک پر راسخ العقیده مذهب کا غلبه رها البته شام اور هسپانیه کے اموی، ابتدائی عباسی، فاطمی، آل بوید، سلجوق، ارتقی اور ایوبی خاندانوں کے حکمران، پھر ایران، ترکستان، هندوستان اور ترکی (آل عثمان) کے تمام متأخر فرمانروا آزاد خیالی کے اثر میں رہے۔ تاهم انفرادی طور پر ملوک و سلاطین اکثر ان عمومی میلانات سے منحرف هو جاتے تهر.

(اسلامی) فین کا اثیر دوسری تہدیبوں پیر: مسلمانوں کے فین نے اپنی همسایه تہذیبوں اور ممالک کے فنون پر بہت گہرا اثر ڈالا، اگرچہ اس کے مدارج مختلف تھر.

مسرق ایسیا: یهان نو مسلم ایک حد تک اپنی قومی روایت هی کو سینے سے لگائے رہے۔ تعمیرات کم و بیش محلات اور سندرون کے طمرز تعمیر هی کی مطابق بنائی جاتی تهیں۔ البت فریتون (C'uan-Cou) کی عظیم بندرگاہ کو استثنائی صورت حاصل ہے۔ وهان عراق، مصر اور هندوستان کے بہت سے تاجر همیشه مقیم رهتے تھے۔ مسیحی اور مانوی قبون کے علاوہ وهان کافی اسلامی مقبروں کے آثار دریافت هوے هیں۔ اللامی مقبروں کے آثار دریافت هوے هیں۔ انڈونیشیا میں بھی جس کا بیشتر حصہ (جاوا، مغربی الملامی مقبری بورینو، ریاست هاے ملایا وغیر،) اسلام کا حلقه بگوش بن گیا، عموماً سابقه هندو مستعمراتی فن ضروری تصرف کرکے برقرار رکھا گیا مستعمراتی فن ضروری تصرف کرکے برقرار رکھا گیا تھا۔ تاهم مقابر اور ان کے تعوید گجرات کے هندی السلامی السلوب پر تیار کیے جانے تھے .

ھندوستان: یہاں مسلمانوں کی ثقافت نے زمانۂ وسطی کے ھندو اسراکی مشرکانہ تہذیب کو جو پہلےھی زوال پذیر تھی، بالکل ختم کر دیا۔ جب چودھویں صدی کے آخر میں ھندو راجاؤں نے سنبھالا

لیا تو انهیں ایسر هندو دستکاروں کو ملازم رکھنا پڑا جو اس اثنا میں مسلمان بادشاھوں کے لیر کام کرتے تھر ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے فن کی اشكال (خاص طور پـر محراب، لـداؤ اور گنبد)، , طریق تزئین (عباسی، مثلًا پگل اور منالی وغیرہ کے مقاسات یر، سلجوقی، مثلًا کانگڑہ کی وادی اور چمب میں اور راجستھان کے کئی حصوں میں یا اور بعد كي اوضاع هر جگه)، اسي طرح ملبوسات وغيره خصوصًا غیر مذہبی فن کے ہر پہلو میں نفوذ کر گئے۔ سولهوین صدی مین ایک مخلوط اسلوب سرتب ہوا۔ محلّات کے نچلر ڈھانجر اور چوٹی پر گنبہ تو مسلمانوں کے سے ہوتے مگر عمارت کا نقشه بر تکی ہندو طرز کا بنانے اور اس میں جھروکے، گلیاریان، سرولین اور دیواری تصاویر وغیره هندوانی وضح کی هوتی تهیں ـ یه سب باتیں خود مسلمانوں کی هم عصر عمارتوں کے مطابق هوتیں، البته هندو عناصر کچھ زیادہ نمایاں ہوتے تھر (مثال کے طور پر چتوژگژه، گواليار، جوده پور، امبر، بيکانير اور رچها کے مقامات پر، پھر سترھویں صدی میں اودمے پور، چندیری، دیتا اور جیسلمیر وغیرہ کے مقامات پر) ـ کبھی کبھی مندروں میں بھی اسلامی فنن کی جهلکیاں نظر آتی ہیں، مثلًا چتر بھوج کا مندر جو ارچها کے مقام پر ہے، اس میں دو منزله گنبد دار چلیپاتی دالان هیں (جون پاور کے اسلوب میں)۔ گوالیار کے مقام بر مان سنگھ تمار کے محلّات (تخ ١٨٨٦ - ١٥١٦ع) اور چتوڙ گره کے مقام پر رتین سنگھ کے محلّات (۱۵۲۸ - ۱۵۳۱ع) میں کاشی کاری بھی نظر آتی ہے۔ وجے نگر (جنوبی دکن) میں ۱۵۲۹ - ۱۵۲۵ع کے درسیان وهال کے شاهی محلّات، متأخر بهمني اسلوب مين جـو كسى قدر هندوانی هو گیا تها، تعمیر کیر گئر تهر ـ سولهوین صدی کے مصور جینی مخطوطات میں مسلمانوں کے

طرزکی حاشیوں کی تزئین شروع ہوئی اور پہلی صدی قبل مسیح کے شاکیہ خاندان کے حملہ آوروں کی تصاویر بنانے میں اسی زمانے (=1, ویں صدی) کی گجراتی مسلمانوں کی تصاویر کی کتاب کالی کچاریہ کتھا میں نقالی یا ان میں ضروری تصرف کیا گیا ۔

سترهویں صدی سے لر کر انیسویں صدی کے اوائل تک یورے هندوستان پر مغل نن مسلّط هو گیا۔ سولھوبی صدی کے اواخر سے فتح پور سیکری كالمخلوط هندو مسلم طرز تعمير مختلف راجيوتي درباروں میں اختیار کیا گیا (مثلًا امبر، بیکانیر اور نور پور وغیرہ) اور سناسب تصرف کے ساتھ ہندووں کے مندروں میں بھی استعمال کیا گیا (مثلًا متھرا بندرابن، بنارس وغیره)، پهرشاهجهان اور اورنگزیب کا سنگ مرمر والا شاهی اسلوب پہلر پہل امبر، بیکانیر، بوندی اور جودہ پور کے مقامات پر اختیار كياگيا اور پهر تخمينًا . . . ١ ع سے پورے راجستهان (جے پور، جودھ پـور، اود ہے پـور اور بیکانیر)، همالیه کے علاقے (تراسو جان پور، نوداؤں، چمپه، منڈی، کلو اور بعد میں کھٹمنڈو میں بھی)، مرہثہ رياستون (بالخصوص پونا، گواليار، اجيّن اور ناگ پور) اور حتّی که تنجور اور منڈورا تک پہنچ گیا، اگرچہ اس طویل عمل کے دوران میں اس میں هندوانی رنگ بڑھتاگیا۔ اسی طرح بعد کی راجستھانی کانگڑے اور سرهشه ریاستون کی مصوری کی اصل کا اپنی تر کیب کے اعتبار سے معیاری مغلیہ فن ھی مبدأ تھا اگرچہ جمالیاتی اعتبار سے وہ مختلف مزاج رکھتی <u>ہ</u>ے۔ اکثر دوسری صنعتیں بھی اسی طرح مسلمانوں سے مستعار لي گئيں.

اُفریسقه : اسلام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا فن بھی مراکش، مصر اور مشرقی افریقہ سے نکل کر (جمان قدیم تجارتی نو آبادیاں مثلًا کنونی، ملندی، فن

سمبروئی اور جیدی وغیرہ موجود تھیں) سوڈان، نائجیریا اور ٹبمکٹو پہنچا، جہاں اس کے اثرات کی وجہ سے ایک ایسا فن تعمیر پیدا ہوا جو اپنی ترکیب کے اعتبار سے مقاسی (کچی نیز چکنی مئی کی دیواریں)، لیکن آکثر اشکال اور آرائشی محرکات کے اعتبار سے عربی تھا .

یرورپ: مگر مسلماندوں کے فن کا سب سے اهم دائرة عمل يورپ تها ـ هن، اوار، بلغار وغيره تیوتانی اقوام کے رومن سلطنت پسر قبضے کے بعد يورپ کي ثقافتي سطح گر کر بالکل بـدوي ره گئي تھی ۔ گوتھ قوم نے وسط ایشیا کی صوبائی ساسانی تہذیب اور ھن اور بلغار قبیلوں نے سرحد چین کی تهذیب کے چند خد و خال اخذ کر لیر تھر ۔ مسیحی مذهب اور شاهی (بالخصوص شارلمین کے) دربار نے بوزنطی فن کو اپنر ہاں درآسد کیا اور مصر اور شام کے مسلم مقبوضات سے مسیحی نن کاروں کو طلب کیا ۔ اس طرح یورپ کے عیسائی اگرچہ حنون کی حد تک مسلمانوں کے دشمن تھر، لیکن اسلامی تہذیب کے اثرات قبول کرنے کے لیے سب یے بڑھ کر تیار ہوگئر ۔ قوی ترین اثر سپین (اور پرتگال) اور جنوبی اٹلی میں ہوا، جو ایک طویل عرصر تک مسلمانوں کے زیر حکومت رھے اور جب عیسائیوں نے دوبارہ ان ملکوں پر قبضہ کیا تو مسلمانوں کے فنون کو جو وہاں اوج کمال پر پہنچ چکر تهر، اختیار کر لیا .

سپین میں مقامی اموی فن اور اسی سے نشو و نما پایا هـوا موری (Moresque) اسلوب وهـاں کے مقامی عیسائیوں (Mozarabes، یعنی عربیت پرست عیسائیوں) نے اختیار کر لیا تھا۔ وہ یورپی نقشے پر گرجا بناتے، مگر ان میں مسلمانوں کے نقش و نگار اور عربی کتبات هوتے تھے (مثلًا طلیطله میں کرسٹو دی لالوز (Cristo de la Luz) ۔ عیسائیوں کے اندلس

پر دوبارہ قبضر (Reconquista) کے بعد بھی مورسک یا مسلمانوں کا فن "مدی جار" (Mudejar) اسلوب کی صورت میں جاری رہا، اگرچہ اس میں کہیں . کہیں یورپی موضوعات (خاندانی نشانات یا طغر بے گاتھی کتبات) ملا دئے جاتے تھر۔ مذکورہ اسلوب سے محل بنانے میں کام لیا جاتا تھا (مثلًا ڈان پنڈرو كا سحل، اشبيليـه كا القصر، (Alcazar of Sevilla)، یا لسبن کے نزدیک Ciutra (قنطرہ)، سکونتی مکان اوریہودی معبد بھی اسی طرز تعمیر کے مطابق بنائے جائے تھر (مثلًا طایطلہ میں سنتا ماریا لابلانکا اور سال ٹرانزیٹو (Sta. Maria la Blanca el Transifo)؛ اس اسلوب تعمير كي خوش نما چهتين اور هندسي اشكال سولهوين صدى مين بهي مدت تك اور لاطيني امریکه تک میں مقبول رهیں ـ مدیجار اسلوب کا ایک اثر یه بهی هوا که گاتهی فن قلب ماهیت هو کر نام نهاد "پلیٹرسک" (Plateresque = نقرہ گری) اسلوب بن گیا۔ چنانچه جس طرح مسلمان عمارتوں کو نقش و نگار سے سزتن کرتے تھر، اسی طرح اس اسلوب میں بھی عمارتیں سر تا سر منقش ھونے لگیں (جیسر قالین هون)، البته یورپی مذاق کے مطابق هوتے تهر۔ پهر مورسک، يعني مسلمانوں هي کي کوزه گري سے اسپین کے خوبصورت مدی جار اسلوب کے درخشاں ظروف تیار ہو ہے جس کے لیر جزیرہ سیلور کا اطالوی مایولیکا نے واسطر کا کام دیا۔ پرتگال کی وساطت سے مشمور ولندیزی چوکے وجود میں آئے (خاص طور پر Deift) ۔ مدی جار اسلوب کے مطابق جو قالین بنائے جاتے تھے، لاطینی اسریکہ میں بھی ان کی نقل کی گئی، یورپ کے بہت سے کایسائی خزینون تک رسائی پار گئر۔ مورسک ( = مسلمانون کا) هاتهی دانت کا کام اور پاوچر.

صقلیمہ اور جنوبی اطالیمہ میں عربی تہذیسب متحمّل مزاج نارمنی فاتحوں کے عہد میں، جنھوں

نے اپنے گرجر بوزنطی طرز پر اور محلّات فاطمی طرز پر (مثلًا La Zisa اور La Cubba میں) بنوائے، ترقی کرتی رھی ۔ ایک زمانے میں صقلیہ کے ھاتھی دانت کے صندوق تمام یورپ میں عام تھے ۔ جرمنی کے Hohenstaufen خاندان کے عہد میں (جس کا ایک فرمانروا فریڈرک دوم تو اسلامی علم و فن کا اننا دلدادہ تھا کہ اسے مسیحی ماحول نے کھلر بندوں "كافر" كما) مسلمان حنوبي اثلي مين يهيل كثر تهر، لیکن جلد هی رخصت بهی هو گئے ۔ اسی دوران سیں صلیبی جنگوں کی بدولت یورپ کا بوزنطی حکومت کے علاوہ مصر، فلسطین اور شام کے ساتھ براہ راست تعلق قائم ہو گیا، جس کا تمام یورپی تہذیب پر انقلاب انگیز اثر پڑا۔ یہ اثر محض جزئیات کے بارے میں اتنا نه تھا جتنا ایک اعلٰی اور شائسته تـر طریق زندگی بسر کرنے کا محرک هونے میں ۔ عام طور پر گوتھک فن تعمیر کے عروج کا ایک باڑا سبب یه سمجها جاتا ہے که یورپ مسلمانوں کی نوکدار محراب، محرابی چھت اور گنبدکی تعمیر سے آشنا هو گيا ـ ٹمپلروں (Templars = صليبي جنگ باز) کے گول گرجے یقیناً یروشام کے قبّۃ الصخرۃ کی نقل تھے، جو ڤرون وسطٰی کے عیسائیوں کے اعتقاد میں حضرت سليمان كل (اسرائيلي) هيكل هي تها - آخرى صلیمی جنگوں کے وقت اور ان کے بعد کی صدیوں میں اهل وینس مشرق بحر روم میں سب سے ممتاز بعری قوت کے مالک تھر ۔ ان کا مملوک سلاطین (مصر) سے بهت زیاده تعلق تها، جنهین وه بلقان اور جنوبی روس كى سلاف (Slav) اور سلافوني (Slavonion) آباديون سے سفید فام غلام فراهم کیا کرتے تھر ۔ اس کا نتیجه یه هوا که وینس اسلامی اثرات کا مرکز بن گیا۔ وینس کے سحملات شام کے همالنی Hilani مکانات کی طر زپر بنائے گئر (لبنان میں یہ طرز اب بھی عام ہے) ۔ وینس کے دھات کے جڑاؤ کام،

جلد سازی، چمڑے کے کام، پارچہ بانی اور شیشہ سازی کو عملًا مصر اور شام کی دستکاری ہی کی شاخ کہا جاسكتا هـ ـ دوسرى طرف قاهره، استانبول، بيت المقدس وغیرہ کی زندگی کی حقیقی نقاشی کرنے میں وینس کے مصوروں (بیانی Ballini اور کارپیشو Carpaccio) نے پہل کی ۔ بلاد مشرق سے تجارت کے چھوٹے چھوٹے مراكز اول املفي، پيزا اور جينوا ميں اور پھر سينا Siena (خصوصًا منكول حكومت اور مشرق بعيد سے تے۔ارت کا مرکز اور Amtrogio Lorezetti جيسر مصوّرون كا مسكن اور فلدورنس مين قائم ہو گئے۔ اٹلی کے باغ بھی مسلماندوں کے ہندسی اشكال والے ان باغـوں كا نمونه ديـكھ كر لـگا\_خ جانے لگر، جن کا طرز دراصل صحرائی سمالک میں آب پاشی کی ضروریات کی بنا پر ایجاد کیا گیا تھا ـ جن صنعتوں نے مسلمانوں کے طریق ساخت اور موضوعات کو اپنالیا، وہ مقبول عام ہو گئیں۔ طراز سے لوگ اتنے واقف تھر کہ پوری تیرھویں، چودھویں اور پندرھویں صدی کے شروع میں حضرت مریم اور مسیحی بزرگان دین تک کی تصاویر میں ان کے لباسوں پر جابجا قرآن مجید کی آیتیں تحریر هوتی تهیں (جنهیں چونکه سمجها نه جاتا تها، اس لیر ان کی حیثیت محمض آرائیشی نقیش و نگار کی هاوک ر ره گئي تهيي .

پندرهویں صدی میں اٹلی، فرانس، انگلستان اور برگنڈی کے درباروں میں اسلامی وضع کا لباس کچھ مدّت اس حد تک مقبول ہوا کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عام عورتیں بھی عمامے (اکثر مور کے پروں سے مزین)، کرتے اور لہراتے ہوے ڈھیلے ڈھالے کوٹ پہنتی تھیں؛ امیر عورتیں ہنین ilennin (چاندی کے بنے ہوے اس لمبے مخروطے کی نقل جو شامی عورتیں سر پر پہنتی تھیں)، تیموری ایران کا تاج اور نقاب تک استعمال کرتی تھیں۔ اس طرز کی جاذب نقاب تک استعمال کرتی تھیں۔ اس طرز کی جاذب

توجمه شبیمین خالص طور پر میلان مین سینت وجمه شبیمین خالص طور پر میلان مین سینت Casa Borromeo گرجا اور Eustorgio بازی تصاویر مین اور پسانیلو Pisanello، جنائل دی سٹیفانو د ویرونا Stefano da verona اور بینوزوگزولی فاربریانو Gentile de Farbriano اور بینوزوگزولی ان مین کهجورون کی تصویرون مین نظر آتی تهین ان مین کهجورون کے درخت، بندر، مور، طوطے وغیره بهی نمایان هین ـ ارنا گهوڑا (گینڈا، جسے غلطی سے الوهی پاکیزگی کی عملامت سمجها جاتا ہے) بهی اسی سلسلهٔ تخیلات سے تعلق رکھتا ہے بهی اسی سلسلهٔ تخیلات سے تعلق رکھتا ہے پردے).

ان براہ راست اثرات کے علاوہ ایسے موضوعات عامه کا کثیر حصه بھی قرون وسطی کے یسورپی فن میں پایا جاتا ہے جو اسلامی اشکال سے بہت مشابهت رکھتر ھیں، لیکن ان کا مبدأ غیر یقینی ہے کیونکہ ان میں سے کئی ایک کا سلسلہ ساسانی، بوزنطی اور ترکی مآخذ سے ملایا جا سکتا ہے، جنھوں نے خود مسلمانوں کے فن کی تشکیل میں بہت حصّہ لیا تھا ۔ اس قسم کی چیزوں میں ساسانی اور سلجوق نمونے کی چکر کھاتی ہوئی بیلیں (جن کے اندر حیوانی یا انسانی صورتین بنائی جاتی تھیں)، گندھے هـوے فيتر، طغرائي پهول، هنـدسي شكلين، شاهي نشانات میں بنائے جانے والر جانور (خصوصًا Salerno Ravello وغیره مین)، نیز کسی پرند، ہریا پردار شیر کی صورت کے آفتاہر اور اینٹ کی پچی کاری (جسر "تـرکستانی" کهتر تهر اور ان میں کاشی کاری کے چوکے بھی کہیں کہیں جڑ دیر جاتے تھے؛ خصوصًا بحرہ بالٹک کے شہروں میں) قابل ذکر هیں اور ان سے بھی زیادہ ویس، فرانس، انگلستان اور هسپانیه کی متقاطع محرابوں، لوسرن میں سینٹ اربن (St. Urban) کی خشتی سنبت کاری (جسے

"عباسی" کہتے تھے)، "بمبئی" نام کی پنجی کاری، فاظمی اصل کے بلوری برتن (سینے ھیڈوگ کے شیشے) اور ان کی برگنڈی میں بنی ھوئی نقلیں، پھر کتابوں کے حواشی کی گلہکاری (جو دہستان بخارا اور دور جمانگیری کے سرقعوں سے بہت مشابہ ہے) ایسی چیزبی ھیں جن سے ان کی اسلامی اصل کا پتا چل جاتا ھے ۔ حضرت عیشی یا مسیحی بزرگان دین کی شہادت کے بارے میں دکھائی جانے والی مذھبی تمثیلات، نیز ان پر مبنی تصویروں میں بھی رومیوں اور یہودیوں کو عموماً ھم عصر اسلامی ملبوسات میں دکھایا جاتا تھا.

سولهـوین سے اٹھارهـوین صدی تک: دولت عثمانیہ نے وینس کی نوآبادیات، بلقان، ہنگری اور روس، پولینڈ اور آسٹریا کے کچھ حصے فتح کر لیے تو [یورپ میں] اسلامی تہذیب سے دلچسپی لینے کی ایک نئی لہر دوڑ گئی ۔ عثمانی یسلط کے خاتم کے بعد بھی یه تعلق ترکی سرحد پر متعین رسالوں کی بدولت برقرار رہا، جن کے سپاہی آسٹریا، پولینڈ اور روس کے تنخواہ دار ملازم ہوتے تھے (خـروات، Croats، خزار Hussars، اوغلان، قازق Cossacks) ـ مغربی یورپ (پرتگال، نیدرلینڈ، انگلستان) اور روم میں مغل اور صفوی بادشاہوں کے ساتھ براہ راست تعّاق نے بھی یہی کام کیا ۔ بصلی یا پیاز نما گنبد، جو روسیوں نے اپنے گرجوں کے لیے تاتاریوں سے مستعار لیا تها، پولینڈ اور وسطی یورپ میں بھی بہت مقبول هو گیا۔ روس، پولینڈ اور هنگری میں تاتاریوں کے اور بعد میں عثمانیوں کے ملبوسات اور زیورات میں سے بہت کچھ اختیار کیا۔ حبشی اور بربر غلام (اپنر قومی ملبوسات میں) بہت سے اسیروں کے گھر میں ذاتی خدمت گار کی حیثیت سے ملازم رکھر جاتے تھر ۔ ترک جنگی قیدیوں، موسیقاروں، حبشیوں اور ھاتھیوں وغیرہ کے مجسموں سے

انیسوی صدی: مصر پر نپولین کی جند روزہ فتح، یونانیوں کی جدوجہد آزادی، الجزائر اور تونس پر فرانسیسیون اور هندوستان پر انگریزون کے قبضر کے نتیجر میں اٹھارھویں صدی کے آخری سنین میں مذکورہ بالا مذاق نے ایک نیا رخ اختیار کیا مثلًا جمال تک فن تعمير کا تعلق هے، برائٹن ميں نائب السلطنت كي بنوائي هوئي مصنوعي مغل طرز ى عمارتين اور Schwetzingen كى "مسجد" ، وغيره؛ سپاھیوں نے (بعہد نیولین اول) سمالینک مصر اور (بعهد نپولین سوم) زواوی (بربر) اور مور مىپاھيوں كى وضع كا لباس پہننا شروع كر ديا؛ یہی حال یونانی اور شامی خواتین کے ملبوسات کا تھا، جن کے هاں کشمیری شالیں بھی بہت پسند کی جانے لگیں ۔ مصوری میں اسلاسی موضوعات خصوصیت سے بہت مقبول ہوئے، مثلًا الجزائر، مصر، شام، ترکیمہ کی روزشرہ زندگی کے مناظر، جن میں سے بعض (مثلًا عرب شهوار، یا Odalisque "اَدیلسک"، یعنی ترکی حرم) بہت مقبول ہوے (اس سلسلے میں مشهور ترین مصور انگریس Ingress، دلاکرو

Delacroix چیسریو Chasseriau هیں)

بيسويس صدى: بايل همه يمه اوضاع خواه كتني هي دور تك پهيلي هوئي هون، ان مين سركوئي بهی زیاده گهرا اثر نه چهوژسکی ـ پندرهوین صدی سے یورپی تہذیب میں بہت خود اعتمادی پیدا هوگئی تھی ۔ یہ غیر ملکی موضوعات میں دلچسپی تو لیتی تھی، مگر کسی غیر ملکی ساخت یا اسلوب کے نظریے اپنانے کے لیے تیار نہ تھی ۔ بیسوبی صدی کے شروع میں جب مغرب کے روائتی فن کی جگہ اچھوتے موضوعات اور تکنیک کے نت نئے تجربات نے لے لی اور اظہار ذات کے جدید امکانات کا جائزہ ليا حالے لكا تو يــه رويّه ختم هوگيــا ـ مسلمانوں کے فن کا اس وقت سے بڑی احتیاط اور دقت نظری سے مطالعہ کیا جا رہا ہے اور جدید فن کے تین يهلووں ير اس نے اپنا مستقل نقش چھوڑا ھے: (١) خےشتی فن تعمیر؛ (۲) آرائش کے طور پر اینٹوں کا استعمال (جو ایران اور ترکستان میں سرتّب هوا تها) اور (س) کوزه گری، ان کی اشکال، نمونے اور ساتھ ھی ان کے رنگ و روغن ۔ اگرچہ مسلمانوں کی تدیم اشکال کی هو بہو نقل نہیں کی جاتی، پھر بھی جدید اوضاع میں سے کدوئی وضع بھی مسلماندوں اور مشرق بعید کے فن سے واقفیت کے بغیر اپنی سوجودہ نوعیت اختیار نه کر سکتی تھی .

مآخل: بیهاں صرف اللہ کتابوں اور مقالوں کا ذکر کیا گیا ہے جس کا براہ راست تعلق اس مقالے کے ساحث سے ہے ۔ الگ الگ موضوعات کے لیے ہر موضوع سے متعلقہ کتب و رسائل سے رجوع کیجیے .

عنوبی: F. Sarre (۱) و F. Sarre (۱) عنوبی: Ausstellung von Meisterwerken Muhammedanisher (۲) جلدین، میونخ ۲۹۱۹: (۲) (۲) این میونخ ۲۹۱۹: H. Saladin می جلدین، میونخ ۲۰ (۱۹۲۹: ۲۰ (۱۹۲۸) و Musulman (۲) (۱۹۲۸) برس د ۱۹۲۹: ۲۰ (۱۹۲۸)

(Persian Art survey of : E. Diez و الكان 
خصوصيات : (۱.) Les méthodes: L Massignon ede realisation artistique des peuples de l'Islam در Syria : ۲ (۱۹۲۱) : ۲ ببعد، ۱۳۹ ببعد؛ (۱۱) Die Islamische Kunst als Problem: J. Straygowski در Ars Islamica ، ۱ : ۳ ببعاد : ۸ (۱۲) Bull, Faculty כן 'The Spirit of Muslim Art : Lamm of Art عاسعه مصریه، قاهره ۱۹۳۵ و ۱/۱: ۱ ببعد؛ Der در Die Islamische Kunst : E. Kuhnel (۱۳) Orient und Wir، برلن و لائپزگ ۲۳۹ ع، ص ۵۰ ببعد؛ (A Stylistic Analysis of Islamic Art: E. Diez (10) در ۲۰۱ : (۲۱۹۳۸) ۲۰۲ ایمه وه (۱۹۳۸): در The Character: R. Ettinghaussen (۱۵) : ببعد؛ of Islamic Art در The Arab Heritage، در The Arab : Mehmet Aga Oghi (۱٦) ببعد: ۲۵۱ ص ۲۵۱ ببعد: ני (Remarks on the Character of Islamic Art . ابعل : (١٩٥٣) ٣٦ 'Art Bulletin

P. Collart (۱۷): "ارابسک اور اس کے پیش رو" (۱۰): "ارابسک اور اس کے پیش رو" (۱۰): "ارابسک اور اس کے پیش رو" (۱۰): "ارابسک اور اس کے پیش رو" (۱۸): "Rom Landau (۱۹): اور اسکو ۱۹۵۵: "The Arabesque اور اسکو ۱۹۵۵: "اور انسسکو ۱۹۵۵: "اور انسسکو ۱۹۵۵: "اور انسسکو ۱۹۵۵: "ا

Pharos, : H. Thiersch (۲.) : بـوزنـطـی فـن بـوزنـطـی فـن : Antike, Islam und Okzident لائیزگ و بران ۱۹۰۹

: J. Strzygowsky و Van Berchem (۲۷) ايراني فن Amida : F. Cumont (۲۸) : ۱۹۱۰ مائڈل برگ ، Amida Revue در et les origines de la miniature persane (۲۹) با ۱۹۱۳ ، Archeologique Art in Spain and Portugal : M. Diculafoy، نيويارک و لندن Survival of : T. W. Arnold (۳.) الندن الماماء عند الماماء الماما Sasanian and Manichaean Art in Persian Painting و Persian: D. Talbot Rice (سرم) او کسفار کی میرود اعداد او کسفار کی اعداد او کسفار کی کسفار کسفار کی کسفار کی کسفار کی کسفار کی کسفار کسفار کسفار کسفار کسفار کی کسفار کسف Elements in the Arts of Neighbouring Countries The Iranian Elements in : S. Petrovitch (rr) : (+197.) 2 (Burlington Magazine ) (Persian Art R. Ettinghausen (۳۳) و E. Schroeder : بيعد؛ Iranian and Islamic Art نيوڻن(سيساچوسٹس) ١ ۾ ١ ۽ . ترکی فن : (۳۳) Die Welistellung : H. Gluck Wiener Beiträge zur oder Türken in der Kunst Kunstund Kultur geschichte Asiens ، ۲ ج

Trans. Or. در Arrivals of Pre-Ming Wares...

: R. Koechlin (ra) != 1977 "Ceramic Soc. Chinese Influences in Musulman Pottery در Des: P. Pelliot (سم) ببعد؛ (Eastern Art cartisans chinois a la capitals abbuside 713-762 در T'oung Pao ، ۱۱۰: (۴۱۹۲۸) ۲۶ نا بیعد Chinesische Sung-Celadone in : J. Fichter (TA) LA : (6198.) 7 ( Agypton Ostas. Zischr. Certain Celadon: J. Marshall Plumer (79) Potsherds from Samarra traced to the Sources در Ars Islamica (۲۱۹۳۷) م ( Ars Islamica در On Cultural Inter- : N. N. Vaktarskaya (~.) course hetween Mediaeval Choresm and China در E. H. (~1) : 170 : (51902) 7 Oriental Art J. Hyderabad כנ Old Hyderabad China : Hunt R. L. (۲۲) ببعد: ۲۸ (۲۱۹۱۶) ، Arch. Soc. Catalogue of the George Eumorphopoulos: Hobson Collection نجر الندن در ۱۹۲۸ عز (۲۸ Collection Alichinesische Porzellane im Alten Serai Meisterwerke der Turkischen Museen Zu konstantinopel : ج م، بران - لائيزك . ١٩٣٠ ؛ (٣٣) Sino-Mongolean Temple Painting and Its Influence Ars Islamica > on Persian Illumination : Jeannine Auboyer (مه) : البعداد (۴۱۹۲۳) L'Influence Chinoise sur le paysage dans la Painture ( ( معل : ۲۲۸ ( ۱۹۳۵ ) و ( RAA العجل ) ( العجل ) ( العجل ) ( العجل ) Chinese Procelain in the Lands of Islam: P. Kahle در .Transactions Or. Ceramic Soc The Chinese Elements : M. Lochre (m2) : 19m1 in the Stambul Miniatures در Chinese Pro- : J. A. Pope (MA) : AS: (F193m) celains from the Ardebil Shrine واشنكتن وه و وع

هندوستانی فن : (۲ م. Inleiding tot : N. J. Krom

يوريي أن: (سه م) A Tradi-: C. Purdon Clarke I. Ind. Art and כן tion of Raphael in Persia :Ph. W. Schulz (۵۵) بيعد: ۲۵: (۶۱۸۹۷) د Industury Die Persisch - Islamische Miniaturen Malerei The: N. N. Martinovitch (۵٦) النيزك ۲he: N. N. Martinovitch Life of Mohammad Paolo Zaman, the Persian (Painter of the 17th Century در JAOS) من (۱۹۲۵) من العدا المعدا (ماه) S. Stteling-Michaud و J. Daridian : المعدا ال La Peinture Safavide au Tchehel Soutoun a Ispahan در RAAA ، ( ۱۹۳۰ ) : ۲۵۵ ببعد؛ (۲۸۵ ، B. Y. Berry (Connoisseur ) (Frescoes from a Persian Palace فروری The Amery: Y. Dawud (۵۹) فروری The Amery Ind. Art and 32 Collection of Persian Paintings : Sir E. Maclagan (٦.) ؛ . و ببعد؛ (١٠) لا ¿Letters The Jesuits and the Great Mogul Portrait of a Turkish Painter: Dora Gordine (71) در JRAS ، ۱۹۳۵ نام و ببعد

Das: J. von Karabacek (٦٢): اشتکالی فین Nurenberg angebliche bilderverbot des Islam (۱۳۵: Kusair 'Amra: A. Musil (۱۳۵: ۱۸۷۹) م وی انا یا کی در ZDMG (۱۳۵: ۱۹۰۹) در ZDMG کی در ۱۹۰۹ می می

Amra und seine: J. v. Strzygowski (مه) نبعد المحادة ا Malereien در Zeitschrift für Bildende Kunst، شماره Die - E. Herzfeld (۱۶) نبعد: ۲۲۳ : (۴۱۹۰۷) ۱۸ (عد) برلن ۱۹۲۶؛ (Malercien von Samarra L'attitude de l' Islam Primitif en : P. Lammers Études sur le Siècle des 33 sface des arts figures : D. Schlumberger (٦٨) : ١٩٣. ييروت ، Omayyades در Syria در Les Fouilles de Qasr-al-Hair al-Gharbī K. A. C. (79) : 424 my m (144) 190 : (61979) 7. The Lawfulness of Painting in early: Creswell Islamic Culture כ וז - דז (רקף וש) פי אד Der lantenspieler in : E. Kühnel (4.) (6198.) der Islamischen Kunst des 8-13 Jahrhunderts در Berichte Berliner Muscen ، شماره ۱ (۱۹۵۱) و ۲۹: The Seasons and Labors of : D. S. Rice ( عبعد ؛ الم י Oriental Art כי the Months in Islamic Art (۱۹۵۳): ا ببعد: (۲۱ H. Hamilton (۲۲) ببعد: ۱ Mafjar، لنڈن ۱۹۵۸ء؛ نیز رک به فن، مصوری.

إسلامي فن كا اثر: مشرقي ايشيا: (۲۳). JRAS اسلامي ون كا اثر: مشرقي ايشيا: (Crosses from the Walls of the Zaitun: D. Howard Smith (۲۳) بعد: (۲۳) المحاد (۲۳) المحاد (۲۳) المحاد (۲۳) عن محمد المحاد (۲۳) محمد (

Persian: H. Goetz (حد) : برصغیر پاک و هند Bull. American Institute for در Art in India ای د (۲۹۳۸) د ۲۹۳۲: ببعد؛

The Arab: J. S. Kirkmann (۱): افریسقدیدهٔ افریسقدیدهٔ افریسقدیدهٔ افریسقدیدهٔ افریستان ۱۹۵۰ (۱۹۵۸) و همی سصنف در Kinani, an Arab Manor on the Coast of Kenya در ۱۹۵۵ (۱۹۵۸) و همی سصنف در ۱۹۵۵ میدهٔ (۱۹۵۸) در The Great Pillars of Malindi Mambrui در ۵۵ (۱۹۵۸) میدهٔ افریستان ۵۵ بیمد در ۱۹۵۸) میدهٔ در ۱۹۵۸ میدهٔ افریستان ۱۹۸۸ می

ياورپ: (۱۸۳ The Occident and : Nils Aberg the Orient in the Art of the 7th Century : M. Diculatoy (۱۶) : اليسلا ۱۹۱۳ اليسلا ۱۹۱۳ (۱۸۳) Art in Spain and Portugal، لنڈن و نیویارک ہر ہواء؛ Traces of Arab Influence : E. Rosenthal (A4) in Portugal כנ (בין פין יון) (Islamic Culture) יו Iglesias Mozarabes: M. Gomez-Moreno (AA) ميذرة Mudejar : G. G. King (١٩) أوام Mudejar Bryn Mawr و لنڈن ہے 191ء؛ (۹۰) Bryn Mawr The Mudejax Style in Mexican Architecture در Ars Islamica در ۲۲۵ : (۴۱۹۳۵ ت بعد؛ (۹۱) Die Spanische-Maurischen Lüster- : Fr. Sarre Jahrbuch der ינע fayencen des Mittelalters 11.0 : To (Kgl. Preussischen Kunstsammlungen La Arquitecture Plateresca: José Camon Agar (97) Ceramiche de Stilo Persiano nells Sicilie Araboبيعد ، (۱۹۳۸) ۲ ، Bulletin

(H. GOETZ)

## ضروری گزارش

اسلاسی فن اور غیر مسلموں پر اس کے اثرات کا عمومی جائےزہ لینے کے بعد یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں نے مختلف فنون کو اخذ کرنے کے بعد ان میں اپنی ذوق ضروریات اور مخصوص عقائد کے مطابق کیا تبدیلیاں اور اضافے کیے، جن کی بدولت ان فنون و صنائع نے بتدریج ایک ایسا قالب اختیار کرلیا جسے بجاطور پر اسلامی کہا جا سکتا ہے ۔ اس سلسلے میں مستقل مقالات آئندہ صفحات میں اسی ترتیب کے مستقل مقالات آئندہ صفحات میں اسی ترتیب کے اس مدید کر میں، جن پر

ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں :۔ ۱۔ شعر و شاعری [نیز رک به شاعر] .

۲\_ موسیقی [نیز رک به نغمه] .

۳ـ مصوری [نیز رک به تصویر] .

سم تعمير [نيز رک به فسيفسا؛ کاشي].

٥- خطاطي [نيز رک به خط] .

**-** تجلید [رک بآن] .

ے۔ تذهیب [رک بان] .

٨- تكفيت [رك بآن] .

و\_ فخار (= کوزه گری) .

. ۱- فلزكارى .

ر و پارچه بانی .

١٠- قالين سازى .

١٣- طراز .

م ۱- متفرقات (لکڑی کی کندہ کاری، سنگ تراشی و گچ کاری، ہاتھی دانت اور ہڈی کا کام، شیشے اور بلور کے ظروف، مسکوکات، وغیرہ) .

[اداره]

(Normanne در Normanne) در ۱۹۵۲) ۲۸ (Faenza) در Gothic Architecture and : M. S. Briggs (90) רנ Persian Origins و Burlintgon Magazine פנ : J. von Karabacck (٩٥) : ابسيعك ١٨٣ : (١٩٣٣) Abendländische Künstler am Hofe von Konstanti-المراع: Bellini et Sultan Mohammad II Two Portraits of Mehmet II : Basil Gray (42) (۹۸) : «: (۱۹۳۲) ۱۱ Burlington Magazine در A Note on Islamic Metal Work and : H. Buchthel Ars Islamica כן Its Influence on the Latin West : Ch. Diehl (٩٩) : ١٩٥ بيعد؛ (١٩٣٦) : ١١ و ١٢ Revue de در La Peinture Orientaliste en Italie (۱..) الم المراه (۱۹۰۶) (۱۰) م المبعد: (۱۱۰) (۱۰۰) (۱۰۰) (۱۰۰) (۱۰۰) (۱۰۰) (۱۰۰) (۱۰۰) (۱۰۰) (۱۰۰) (۱۰۰) (۱۰۰) Les Influences Orientales dans la : G. Soulier Peinture Toscane بيرس ۱۹۲۰ (۱۰۱) La Chine, l'Italie et les Debuts de : Pouzyna Oriental Influence on the Ceramic Art of the (۱۰۳) : ۱۹۰۰ لننگن (Italian Renaissance Der Import Orientalischer Keramik : Fr. Sarce mach Italien im Mittelalter und der Renaissance מר Forschungen und Gortschritte בי ש איץ ושיים שיים שיים שיים שיים Apes and Ape Lore in : H. W. Janson (۱۰ م) ببعد؛ the Middle Ages and the Renaissance لندْنَ ١٩٥٣ لندْنَ Influence of Islamic: Tadeuaz Mankowski (1.6) igr: (در ۱۹۳۵) r (Ars Islamica عر ۱۹۳۵) Art in Poland Oriental Types and Scenes in : H. Goetz (1.7) Burlington 4 Renaissance and Baroque painting (1.2) : ا ببعد: ٥٠ (٤١٩٣٨) ٢٣ (Magazine وهي مصنف: Persians and Persian Costumes in Art در Dutch Paintings of the 17th century

## ⊗ ۱\_ فن شعر و شاعرى

(ع)؛ بمعنی علم، اطلاع، آگاهی وغیره؛ عام مفهوم میں کلام منظوم (دیکھیے لسان، بذیل ماده؛ تھانوی : کشاف، ص ۲ م م) .

کلام منظوم کے معنوں میں لفظ شعر کو (=خصوصی علم کی حیثیت سے) بوجہ اس شرف کے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ ایسی آگاہی ہے جس میں قافیہ و وزن بھی ہوتا ہے.

اصطلاح میں شعر کے معنی هیں "کلام موزون و مقفی بالقصد" اور شاعر وہ شخص هے جو منطقیوں کے نزدیک صاحب کلام موزون و مقففی بالقصد هو (دیکھیے شرح المطالع؛ حاشیة السید شریف بر ایساغوجی).

قرآن مجید میں شعر اور شاعر کے الفاظ متعدد بار آئے ھیں اور بعض مقامات پر منصب نبوت کو شاعری سے نسبت دینے کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ بایں همه علما نے قرآن مجید هی کی آیات اور متعلقه احادیث کی مدد سے اچھی شاعری اور بری شاعری میں فرق کرکے شاعری کے لیے ایک اهم مقام تجویز کیا ہے .

شعر و شاعری کے اسلامی تصور کے بارے میں سب سے پہلے یہ مغالطہ رفع کرنا ضروری ہے کہ صحیح عقائد کی رو سے شاعری ایک مذموم یا مکروہ عمل ہے۔ دراصل یہ مغالطہ قررآن مجید کی چند آیات سے پیدا ہوا ہے، جن کو سیاق و سباق سے الگ کرکے یہ معنی نکال لیے جاتے ہیں، مشلا و الشُعرَآء یَـتَّبِعُـهُمُ الْخَاونَ اللّٰ الْمَرْ تَـرَ اَنَّهُمْ فِي

كُلِّ وَاد يَهِيْمُونَ فَ وَ أَنَّهُمْ يَدُّولُونَ مَا لَا يَفْعَدُونَ عَالِهُ وَالْمَعْدُونَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ 
قدرآن مجید کی ان آیات سے بعض مفسرین نے شعر کے لیر عمومی طور سے مذمت کا پہلو نکالا ہے، لیکن زمانهٔ اسلام، خصوصًا اس کے ابتدائی دور میں، جس کثرت سے شاعری هوئی هے اس سے اندازہ هوتا ھے کہ اس زمانے کے لوگ شعر کے عمومی مذمت کے قائل نه تهے ـ دوسری وجه یه هے که مذکورهٔ بالا پهلی آیت کے دوسرے حصے کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، جو يه هے: إِلَّا الَّذِيْـنَ أَسَـنُـوْا وَ عَمِلُـوا الصَّلِحْتِ وَ ذَكَرُوا الله كَدْيْرًا وَ انْتَصَرُوا من بَعْد مَا ظَّلْمُوا الله مگر حو لوگ ایمال لائے اور نیک کام کیر اور خدا کو بہت یاد کرتے رہے اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لیا (۲ م [الشعرآء]: ۲۲۵) ـ ابن رشیق نے كتاب العمدة مين لكها هے كه آيت مذكور مين جن شعراکی مذمت آئی ہے وہ مشرکین ہیں، جو آنحضرت صَّلَّى الله عليه و آلمه و سأَّم كي هجو اور اسلام كي مخالفت كرتے تهر اور استثنائي آيت مين شعراء النبي م، مثلًا حسّان رخ بن ثابت، كعب رخ بن مالك اور عبداً لله، و ابن رواحمه کی طرف اشارہ ہے ۔ حضرت نبی کریم صّل الله عليه و آله و سلّم نے حضرت حسّان رخ بن ثابت کو حکم دیا تھا کہ وہ ان ھجو گو شعراے مشرکین کا جواب دیں ۔ اگر شعر کی بنفسه ممانعت یا مخالفت هوتی تو آپ  $^{9}$  ترغیب کیوں دیتے .

اسی طمرح کی چند احادیث بھنی ھیں، مگز ان

میں بھی تاویل کی غلطی ہے ۔ شعر کی اصولی مذمت کا پہلو نہیں نکالا جا سکتا .

مذكورهٔ بالا دوسرى آيت اور اسى طرح كى ديگر آيات سے يه واضح طور پر ثابت هوتا هے كه نه تو آنحضرت صلى الله عليه و آله و سلّم شاعر تهے، نه قرآن مجيد شاعر كا كلام هے ـ يه كفار قريش كے اس خيال يا المعن كا جواب هے كه وه رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلّم اور فرآن مجيد كو عمد جاهليت كے غمنوں اور شاعروں كى سطح پر لا كر نبوت كا رتبه گهائے تهے ـ يمى وجه هے كه علما نبوت كا رتبه گهائے تهے ـ يمى وجه هے كه علما اعجاز القرآن نے قرآن مجيد ميں سجع كا وجود تسليم اعجاز القرآن نے قرآن مجيد ميں سجع كا وجود تسليم كلام الله كه اس وصف سے متصف نميں كيا كلام الله كه اس وصف سے متصف نميں كيا حكا سكتا .

شاعری کی حد تک حضرت ابوبکر رض حضرت عمر رض حضرت عمر رض حضرت عثمان رض حضرت علی رض اور دوسر مے بزرگوں کی طرف بعض اشعار منسوب هیں مصرت عصر رض نے فرمایا: "ان الشعر دیدوان العرب" مصرت عائشہ رضی الله عنما کشیرة الروایة للشعر (ابن رشیق: لعمدة، قاهره ۱۹۳۳ع).

یه بهی صحیح فی که بعض حلقوں دیں شاعری کی مذمت اس وجه سے هوئی که اس میں کذب (اگرچه مجاز کو جو اصلیت و حقیقت کی ترجمانی کرے کذب نمیں کہا جاسکتا) ایک ضروری عنصر خمال کیا حاتا ہے جیسا که راغب نے (مفردات میں) لکھا ہے: "و لکون الشّغر مَقرَّ الکَذب قیلَ اَحْسَن الشّغر اَکْذَبُهُ" (المفردات، بذیل مادهٔ شعر)؛ لیکن السّغر اَکْذبُهُ شعر)؛ لیکن اس کی بهی بار بار وضاحت کر دی گهی ہے که استعاره اور تخییلی عمل، جو تصویر کو روشن کرنے استعمال هوتا هے، کذب میں شامل نمیں (دیکھیے شمس الدّین فقیر : حدائق البلاغة) ۔

کذب دراصل صدق یا حقیقت کی ضد ہے اور تشبیہ و استعارہ کے طرف بین حقیقت میں شامل ہوتے ہیں .

اس سلسلے میں حضرت علی رض کا یه قول بھی قابل توجه هيكه الشعر ميزان القوم (يا ميزان القول)، یعنی شعر کسی قوم کے حق و کذب یا شائستگی کا آئینہ دار ہوتا ہے ۔ شاعری کو کذب کے مترادف قبرار دینے کا میلان اس تقسیم کی وجہ سے بھی پیدا ہوا جو بعد کے زمانوں میں خصوصاً بلاغت کے فن اور صنعت گری (صنائع و بدائع) کی ترق کی وجہ سے ہوئی ۔ نتیجةً شاعری کی ایک قسم مطبوع کملائی اور دوسری قسم مصنوع ـ نقادوں نے ہر دور کی شاعری میں بعض شعرا کو مطبوع اور بعض کو مصنوع سے وابستہ کیا ۔ مصنوع شاعری میں تخیّل کے مافوق الحقیقت بلکہ مافوق العقل اخـتراعات كو بهي محاسن ميں شمار كيا گيا هے \_ اس طرح استعاره كو انتہامے مبالغه کے وج یہ سے کذب کے دائرے میں جا پہنچایا۔ فن شعر کا یہ پہلو خصوصیت سے درباروں میں ترقى يذبر هوا اور رفته رفته عام ذوق كا حصه بن گیا، یہاں تک کہ نظامی جیسے بلند پایہ شاعر کو كهنا يرا:

در شعر مهیچ و در فن او چوں اکذب اوست احسن او

شاعری کو مذموم فن مشہور کرنے میں درباری شاعری کا بھی بڑا حصہ ہے۔ اسی وجہ سے ایک شاعر کو کہنا پڑا:

> شعر در اصل خود بد نیست نالهٔ من زخست شرکاست

اس سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ شاعری کی یہ حیثیت فن کی حوصلہ شکنی یا مذمت نمیں، صرف ایک خاص قسم کی شاعری اور ایک خاص قسم کے شعراکی مذمت کی گئی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ فن شاعری ہی مسلمانوں کا سب سے بڑا فن لطیف ہے ۔ اس کا ثبوت وہ بے شمار تعریفیں اور وہ طرح کے نظریے ہیں جو شاعری سے متعلق تمام طرح کے نظریے ہیں جو شاعری سے متعلق تمام ادوار میں قائم کیے گئے ہیں .

تعریفوں سے فن کی کتابیں بھری پڑی ھیں: کوئی بلحاظ منبع کے، کوئی بلحاظ قاری پر اثر و تأثیر کے، کوئی بلحاظ عرض و مقصد کے، کوئی بلحاظ صناعت کے ۔ شعر کو منبع کے لحاظ سے الہام بھی کہا گیا ہے، قاری پر تاثیر یا مضمون و معنی کے لحاظ سے سحر حلال اور صناعت کے لحاظ سے شاھکار کمال .

شاعری کے مقصد کے سلسلے میں کئی آرا بیک وقت ملتی هیں: (۱) صداقت کی تعلیم دینا؛ (۲) جذبات اور زندگی کی مصوری کرنا؛ (۳) تنقید و تعلیم حیات کرنا؛ (۸) شخصیت کا اظہار یا اخفا ۔ مزید برآن شاعری کو انسان کی روداد بھی کہا گیا ہے .

نظامی عروضی سممرقندی نے چہار مقالہ میں شاعری کو ایک ایسی صناعت قرار دیا ہے جس کے ذریعے شاعر مقدمات موہمہ (قوت وہم کی تخلیق کے سالات) کو مرتب کرکے پیش

کرتا ہے اور چاہے تو قیاسات مُنْتجه (فکری طور سے نتیجہ خیز مضامین) کو مربوط بیان کی ایسی صورت دیتا ہے جس سے مضامین روشن تر، زیبا تر اور بزرگ تر یا اس کے برعکس خورد تر، حقیر تر اور مبهم هو جاتے هيں ـ اس طرح وه قاري اور مخاطب کی قوت غضبی و شہوی کو بر انگیخته کر سکتا هے اور مقصد اس کا طبائع میں انقباض یا انبساط پیدا کرکے مخاطبوں سے مطلوب رد عمل حاصل کرنیا ہے (مقالهٔ دوم، در شعر) ۔ چہار سقالیہ چھٹی صدی هجری کی تصنیف ہے ۔ اس وقت تک شاعری کا میکانکی اور صناعتی تصور بلغا و فصحا کے نزدیک عام ہو چکا تھا؛ چنانچہ اسی مقالے میں نظامی نے اس کے لیے تربیت کا ذکر كرتے هومے (اور اسے علم كى شاخ قرار ديہتے هوے اور یہ کہتے ہوے کہ یہ ہر علم میں کام آتا ہے اور ہر علم اس میں کام آتا ہے) یہ بھی کہا ہے کہ اچھا شاعر بننے کے لیے اساتذہ کے همزاروں اشعار کا یاد کرنا ضروری ہے اور علوم بھی ضروری ہیں ۔ اس کے معنی یہ موے کہ نظامی کے نزدیک شعر ایک کاروباری، منفعتی اور اکتسابی شعب انشا ہے، جس کے لیے اس المهاسي تحریک اور جذبات کی سچائی کی ضرورت نہیں جو سچی شاعری سے همیشه (خود زمانیه اسلام میں بھی) وابستہ رہی ہے ۔ بعض لوگ اس قسم کے بیانات سے ساری اسلامی شاعری کو ایک صناعتی عمل که دیتے هیں ۔ وه یه نہیں دیکھتر کہ مسلمانوں کے کل سرمایہ شاعری میں الہاسی (اور سچے جذبات و واردات والی) شاعری کا حصه نصف سے زیادہ ہے، جسر نظرانداز کرنا نا انصافی ہے۔ حقیقت یه هے که مسلم تمدن کی اخلاق روح کی صحیح نمائندگی اخلاق اور صوفیانه شاعری هی سے ہوتی ہے نہ کہ اس صناعتی اور کاروباری شاعری

سے جو صنعت کری اور آرائش و زیبائش کے لحاظ سے اعلٰی ہی سہی، لیکن صرف ایک مخصوص گروہ کا ایک اسلوب شعر ہے، جو یہ زیادہ تر قصید ہے میں سنعکس ہوا ہے .

شاعری میں سچے جذبات کی اهمیت همیشه تسلیم کی گئی ہے، خصوصًا عربی شاعسری میں ۔ اس کے علاوہ بلند پایدہ غزل گو شعرا کے یہاں پرخلوص تجربات قلبی و روحانی پائے جاتے هیں:

ان احسن شعر انت قائله ' يقال اذا انشدته صدقا

ابن رشیق نے کتاب العمدہ میں مطبوع شاعری کی جن الفاظ میں تعریف کی ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سچے جذبات و تجربات کی حیثیت مسلّم ہے.

شیر خان لودهی نے سرآة الخیال میں لکھا ھے: "لوگوں کے خیال میں شاعری کے آٹھ پہلو هدوتے هیں، لیکن میرے نزدیک اس کا صرف ایک هی پہلو هے اور وہ پہلو هے راستی و درستی کا" ۔ آبوالفضل نے ببھی اپنے شذرات (انشا، دفتر سوم) میں شعر کو حال اور جذبے پر منحصر محجھا ھے۔ بابر نے توزک میں شاعری کی دو قسموں کا ذکر کیا ھے: رنگ والی شاعری اور حال والی شاعری اور حال والی شاعری .

ابن قتیبه نے کتاب الشعر و الشعرا میں شعرا کی آڑھ دس قسمیں بیان کی ہیں ۔ اس طرح ابن رشیق کے نزدیک بھی شعرا کی بہت سی قسمیں ہیں ۔ یه قسمیں بلحاظ هئیت بھی ہیں اور بلحاظ مضمون بھی ۔ ان سب جزئیات سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے که شاعری کی دو قسمیں ہمیشہ مرقح رهی هیں: ایک وہ جو دلی جذبات کی تحریک سے ابھر کر، بے تکلف اسلوب اختیار کرتی ہے (مطبوع) اور دوسری وہ جو کسی خارجی مقصد سے، شعوری طور سے آراستہ اور

پرتکاف اساوب بیان میں ادا ہوتی ہے اور اس میں شاعر کا مقصد اظہار کمال فن کے سوا کچھ نہیں ہوتا ۔ یہ دونوں اسالیب ساتھ ساتھ چلتے دیں، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا خلط ہوگا کہ سچے جذبات کی شاعری مسلمانوں کے ادب میں موجود ہی نه تھی .

یہاں صوفی شعراکی شاعری کا تذکرہ ہے محل نے ہوگا، جن کی غزلیات، مثنویات اور رباعیات اخلاق اور روحانی معارف کا مغزن هیں اور ان میں سے بعض کو دنیا کے ادب عالمیہ میں شمار کیا جا سکتا ہے، مثلا حافظ اور سعدی کے کلام کو، جس کا جرمن شاعری پر خاص اثر ہوا اور اس کے علاوہ بھی عالمی ادب ان سے متأثر ہوا۔ بیسویں صدی عیسوی میں شعر و شاعری کے اصلی منصب کے بارے میں ممالک اسلامیہ میں بہت کچھ لکھا گیا، ہے جس میں اسلامی اقوام کی شاعری کے سرعملہ تبصرے موجود هیں (دیکھیے شبلی: شعرالعجم؛ عبدالرحمن دہلوی: مدراة الشعر؛ حالی: مقدمه شعر و شاعری؛ محمد حسین آزاد: مالی: مقدمه شعر و شاعری؛ محمد حسین آزاد:

یه امر مسلم هے که مسلمانوں کے تصور میں وزن شعر کا بنیادی اور ناگزیر عنصر هے، اگرچه اوران صرف وهی نمیں جو خلیل بن احمد عروضی نے تجویز کیے۔ ذوق انسانی کچھ نئے اوزان بھی ایجاد کر سکتا ہے، تاہم جو بھی نئے اوزان ایجاد هوں کے ان میں کوئی نیه کوئی بنیادی ریاضیاتی منطقی اصول کارفرما هوگا۔ بے اصول ذوق بنیاد پر، جسے مغربی اصطلاح میں احساس وزن کما جاتا ہے، کوئی چیز تسلیم نمیں کی گئی۔ اندلس کی شاعری میں هئیت کے کچھ تنوعات پائے جائے هیں، لیکن ان میں بھی وزن مقطوع پایا جاتا ہے۔ ایسا محسوس هوتا هے که مسلم ذهن ضبط و نظم

رهتا هے.

پرانے بزرگوں نے قصد کی شرط اس لیے بھی لکائی کہ شعر کو مجذوب کے بے ارادہ شعر نما کلام (بڑ) سے جدا کیا جا سکے ۔ اس میں اس خود کاری (بڑ) سے جدا کیا جا سکے ۔ اس میں اس خود کاری فرائڈ کی نفسیات نے ایک مظاہرۂ نفس قرار دے کر آج کل قدرے خوشنما سا بنا دیا ہے ۔ شعر، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے، شعور سے لازما وابستہ ہے؛ اس لیے اس میں فکر اور ارادے کا التزام بالکل مناسب معلوم

مسلماندوں کی شاعری پر سب سے بیڑے اعتراض چار هیں: اول، قصیدے کی شاعری، جسے فرمائشی، کاروباری اور بیے جذبات عمل کما گیا ہے؛ دوم، غزل کی ریزہ خیالی، جس کے باعث تسلسل خیال ممکن نہیں هوتا اور سالم کل کے بجائے حقیقت کو جزأ جزأ دیکھا جاتا ہے؛ سوم، غزل میں عاشقانہ مضامین کی کثرت اور پھر اس میں خون، دشنه و خنجر اور تیر و شمشیر کی اصطلاحات اور چہارم یہ کہ مسلمانوں کی شاعری تنقید حیات اور معاشرے کی مادی اور تمدنی خدمت کا فریضہ انجام نہیں دبتی ۔ یہ سارے اعتراضات همدردی کی کمی کی وجہ سے کے مادی اور تونکه مغرب کا تمدنی مزاج اور ذوق مختانی ہے، اس لیے مشرق شعر و ادب کے بارے میں مختانی ہے، اس لیے مشرق شعر و ادب کے بارے میں اسے بیگانگی سی ہے، جس کے زیر اثر مغرب سے متاثر نقاد بھی اجنبیت محسوس کرنے لگے هیں .

اس میں شبہ نہیں کہ قصیدہ (اکثر کا لحاظ کرنے ہوئے) ایک صناعت ہے، جس میں شعوری طور سے بعض محاسن پیدا کیے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ مجلسی فن ہے، جس میں مخاطب معین ہوئے ہیں اور مقصد قطعی، اس لیے اس میں تکلف اور شان و شوکت کا خاص اهتمام کیا جاتا ہے تاکہ مخاطب متوجہ یا متأثر ہو، بعینہ جس طرح

اور اصول بندی کا بے حد پابند ہے، جس کے باعث اس کے نزدیک وہ کلام شعر ہو ہی نہیں سکتا جو سوزوں نہ ہو .

اس کے برعکس قافیے کے سلسلے میں یہ سختی روا نہیں رکھی گئی اگرچہ مسلمانوں کی شاعری میں اس کا بے حد التزام پایا جاتا ہے کیونکہ بجا طور سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ قافیہ بہت سے صوتی اور معنوی، فوائد کا ذریعہ ہے (دیکھیے عبدالسلام ندوی: شعرالہند، ج ۲؛ عبدالرحمٰن دہلوی: سرآة الشعر).

سجع اور قافیے کا یہ دوق مسلم تہذیب کے خمیر میں ہے۔ قرآن محید کے فواصل (جنہیں احترافا سجع و قافیہ نہیں کما گیا) سے لے کر انشا و ادب کے تمام ارتقائی منازل میں اور فن باغ آرائی اور فن تعمیر کی کتابیت تک تناسب و تقابل کا یہ احساس جمله مظاهر زندگی میں رچا بسا ہوا ہے ۔

بہت سے جدید نقادوں کو شعر کی تعریف میں کلام موزوں و مقمٰی کے بعد "بالـتصد" کی شرط عجیب سی معلوم ہوتی ہے، لیکن غور کیا جائے تو اس میں تعجب کی بات نہیں کیونکہ شعر کی ابتدائی جذباتی تحریک کے بعد شعر یا نظم کا تقریباً سارا ڈھانچا قبصد اور ارادے کا محتاج ہوتا <u>ہے</u>؛ مثلًا جذبے کی تحریک کے بعد یه ارادہ کرنا پؤتا ہے کہ شعر یا نظم کی صورت نوعیہ کیا ہوگی ؟ شاعر موزوں صورت (هئیت) یا صنف کا انتخاب کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے بحر یا وزن کے انتخاب کا مسئله آتا ہے اور اگر نظم طویل ہے (مشنوی وغیره) تو اس کی مجموعی اندرونی شکل اور ترتیب پر بھی غور کرنا پڑتا ہے۔ غزل میں بھی (جو ایک طرح کی Lyric ہے) شعر کے اندر غور و پرداخت اور تہذیب و ترتیب کے بہت سے معاملے آجائے ہیں۔ اس سے واضح ہے کہ شعر میں ابتدائی قصد سے لے کر تکمیل تک ارادہ اور قصد لازمی طور سے کارفرسا

ڈراما میں توجہ طلبی کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اسی طرح قصیدے میں بھی اہتمام کا عنصر لازمًا ﴿

قصیدے کا فن اصلًا عربی شاعری کا فن ہے۔ اس کے بعد یہ فارسی، ترکی اور اردو وغیرہ میں منتقل ہوا۔ عربوں نے اپنی پوری قدرت کلام اور قدرت نظم قصیدے میں ظاہر کی اور ہر قسم کے جذبات اسی صنف میں ظاہر کیے ۔ غور کیا جائے تو یہ اجزا کی ترتیب و ترکیب سے ایک ھیئت موحدہ تخلیق کرنے کا فن ہے۔ تخلیق کی یہ سہم ادبی عمارت گری (Literary Artistry) کی بہت سی شکایں اختیار کرتی ہے ... اور ایک تأثر پیدا کرتی ھے جو وحدت اور تناسب کا لازسی نتیجہ ھے۔ بـ لاشبهه اس مين سالغه هوتا هے، ليكن يـه اس كي مجلسی نوعیت کی وجه سے ہے تاکه مخاطب متوجه هوں۔ بعض اوقات اس کے اوصاف خیالی هوتے هیں؛ یه بهی اس اهتمام کا نتیجه هے جو مجلسی شاعری میں ناگزیر سے ھوتے ھیں ۔ بہر حال قصیدہ اختراعی۔ اور مصنوع شاعری کا سب سے بڑا میدان ہے، جسر اس کی جمله خرابیوں کے باوجود نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ذریعر وصفید شاعری (Descriptive Poetry) کے عمدہ نمونے پیدا ہوئے ھی، اس کے ذریعر مناظر قدرت و مظاهر فطرت کی تصویریں، مکالماتی نظمیں اور نفسیاتی قطعات کے اچھر شاھکار ظمور میں آئے اور سب سے زیادہ یہ کہ ذخيرة زبان مين بهت اضافه هوا . . . اور اگر اس کے ساتھ اہل دل شعرا کے صوفیانہ اور اخلاق قصیدوں کو بھی مد نظر رکھ لیا جائے تو اس صنف کے مفید پہلووں سے انکار مشکل ہو جائے گا (قصیدے کے متعلق اس نقطهٔ نظر کے لیے دیکھیے شبلي : شعر العجم ، ج ٥؛ عبدالسلام ندوى : شعر الهند، ج ٢؛ ابو محمد سحر: قصيده؛ كليم الدين

احمد: اردو شاعری پر ایک نظر؛ شیخ چاند: سودا؛ اوریئنٹل کالج میگزبن، نومبر ۱۹۲۵ ع؛ سید عبدالله: قصیده، ایک اسلوب تعمیر، در مباحث، مطبوعهٔ مجلس ترقی ادب، لاهور).

مسلمانوں کے شعری سرماے میں غزل نہایت دلکش اور منفرد صنف ہے۔ اسے اصلاً فارسی شاعری کا عطیہ سمجھنا چاھیے۔ یہ صحیح ہےکہ یہ نسیب یا تشبیب کی صورت میں عربی قصیدوں کے جز کے طور پر فارسی شاعری سے پہلے بھی نظر آتی ہے، لیکن سب سے پہلے اسے خراسان کے فارسی شعرا نے بالکل الگ صورت میں ایک مختص بالنموع صنف بنایا . . . . رودکی نے بنایا یا ان سے پہلے کے کسی اور شاعر نے، یہ اختلافی سوال ہے، لیکن یہ تسلیم ہےکہ یہ فن اسی زمانے میں "سبک خراسانی" تسلیم ہےکہ یہ فن اسی زمانے میں "سبک خراسانی" کے شعرا میں سے کسی کا رھین منت ہے .

اس کی تاریخ و تفصیل کا یسه سوقع نہیں ۔ يهان صرف اس اعتراض كا ازاله متصود هے كه غزل كي ريزه خيالي اس كا عيب هے كه اس ميں سالم حقیقت کے بجامے اس کے اجزاکا لحاظ رکھا جاتا ھے ۔ اس میں بیک وقت کئی خیال اور بعض باہمی مخالف خیال جمع کـر دیے جاتے ہیں، جـو ایک سصنوعي ربط معلوم هوتا ہے۔ اس میں شبہہ نہیں کہ غزل گوئی کی کثرت کی وجہہ سے کچھ ایسے شاعر بھی ہوے ہیں جن کے یہاں یہ عیب نمایاں ھے، لیکن کسی بڑے شاعر کی غزل میں ریزہ خیالی، فساد تأثر کا باعث نہیں بنتی ۔ مختلف اشع)ار میں معنوى يا ذوق يا نفسياتي ربط مل جاتا هے؛ مناسب جستجو سے ایک داخلی شیرازہ بندی کا سراغ لگانا مشكل نهيں ـ صناعتي لحاظ سے غزل كي ساخت ميں ردیف اور قافیے کی وحدت اور مضامین کے تعدد سے وحدت و کثرت کے استزاج کا جو نمونـہ تخلیق ہوا ہے، اس کی اثر آفرینی سے انکار نہیں کیا جا سکتا

اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ایک ایک شعر اپنی ذات میں مکمل معنی کا حامل ہے، آسانی سے جذب ہو جاتا ہے، آسانی سے متأثر کرتا ہے اور آسانی سے یاد ہو جاتا ہے.

ایما و ایجاز کی جو بلاغت غزل کی شاعری نے مہیا کی ہے، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ۔ جرمنی کے شعرا گوئٹے، پلاٹن، بوڈن وغیرہ نے اس اثر کا اعتراف کیا ہے (رہے می : ایران و هند کا اثر جرمن شاعری پر، مترجمهٔ ریاض الحسن، گوئٹے انسٹی ٹیوٹ کے ساجی سراچی ۱۹۷۳ء) ۔ غیزل کا ایک ایک شعر دانش زندگی کی کتاب کا قائم مقام ہو سکتا ہے ۔ دانش زندگی کی کتاب کا قائم مقام ہو سکتا ہے ۔ اور غزل میں اخلاق و حکمت کا یہی عنصر اسے زوال سے همیشه محفوظ رکھتا ہے .

ایک زمانے میں غزل کے بعض استعار سے سپاھیانہ زندگی سے حاصل کیے گئے تھے اور یہ اس خاص دور کا تمدنی اثر ہے جب سپاھی ھونا زندگی کا حسن سمجھا جاتا تھا۔ لیکن غزل کے استعاروں کی دنیا بہت وسیع ہے، جو ھر دور کی مسلم تہذیب کی ترجمانی کرتی ہے۔ غزل کے ایما و اشارہ میں پردہ داری بھی پائی جاتی ہے اور لحاظ داری اور رکھ رکھاؤ بھی ہے؛ مگر یہ بھی ھر دور میں مختلف ہے۔

عشق و محبت کے مضامین دنیا کی هر شاعری میں غالب عنصر کی حیثیت رکھتے هیں۔ یه آج کے دور پر بھی صادق آتا ہے۔ غزل میں محبت کے علاوہ سیاسی و سماجی احوال کے اشارے، دانش زندگی اور آداب و اخلاق کے اسباق اور حیات و کائنات کے بہت سے حفائے ، محبت کے مضامین کے ساتھ ساتھ ساتھ میں .

[ادارد]

٧\_ مُوسِيقي ⊗ \*

[نيز رک به نخمه]؛ لاطيني : Musica؛ يوناني : بهنامان راگ کا علم ـ چوتهی صدی هجری/دسویل صدی عیسوی میں الخوارزمی نے موسیقی کا شمار ریاضیاتی علوم میں کرتے ہوے لکھا ھے۔ "اس سے مراد اَلْحان کی ترتیب [و ترکیب] کا علم ہے ۔ یه یونانی زبان کا لفظ ہے اور نغموں کے سرتب کو موسيقور يا موسيقار كم تر هين" (مفاتيح العلوم، ص ٢٣٦) - اسى زمانے کے رسائل اخوان الصّفاء (١: ٨٧) مين لکها هے "مُوسيقي سے غناء مراد هے اور مؤسیقار سے مغنی اور مؤسیقات (Dicterici کے هاں "مُوسْيَـقاريـه) "موسيقي (غناء) كا آله هے" ـ عربوں نے موسیقی کے یونانی یا ریاضیاتی نظریر کو علم المؤشيقي کے نام سے موسوم کیا تھا ۔ یہ علم الْغنَّاء سے، جو عربوں کے هاں عملی علم کا نام تها، الگ چيز تهي (ديكهير كتاب ألاغاني)؛ چنانچه یحیٰی بن علی بن بحیٰی بن ابی منصور (م. . ۳۵/ ۹۱۲ فی از عربی شناء اور (یونانی) موسیقی کے ماهرین کے باهمی اختلاف" کا ذکر کیا ہے [الرسالة في الموسيقي، مخطوطه در موزة بريطانيه، ورق ۲۳۶۱ - اس میں کوئی شک نہیں کہ عربوں اور ایرانیوں کے هال دوسری ـ تیسری صدی هجری/ آٹھویں۔ نویں صدی عیسوی سے، جب که انھوں نے یونانی زبان سے کیر ہوے تراجم کا اثر قبول کیا، بہت پہلے موسیقی کا اپنا نظریہ بھی موجود تھا .

نظام موسیقی اسلام سے پہلے: سوسیقی کے ایرانی اور عربی نظریے دونوں کا مآخذ ایک قدیم تر سامی نظریہ تھا۔ گو یہ خود یونانی نظریے کی اصل

بنا نه تها تو بهی اس کا یونانی نظریر پر بہت اثر پڑا تها (دیکھیر Hist. Facts ... : Farmer) ص ۱۲۳ دور قبل اسلام سے موسیقی کے کسی نظریے (یعنی قیاسی نظریر) کا فارسی یا عربی میں اصطلاحی تسمیه ھم تک نہیں پہنچا، حالانکہ اس کے وجود سے انکار نهين كيا جاسكتا - الفارابي (م حدود وسهه/ ٥٠ ع) نے ایک آلهٔ موسیقی کا، جو اس کے زمانے تک بھی رائج تها، ذكركيا ه \_ يه طُنْبُور الْبُغْدَادي يا الميزاني کے نام سے موسوم تھا۔ اس آلر کے "دساتین" [فارسی؛ واحد: "دستان"، یعنی ساز کا پرده یا پٹڑی جس پر انگلی سے تار دبا کے اونچر نیچر سر نکالتر ہیں] ایک "قبل اسلامی سبتک" [scale، طبقه؛ یعنی اوزان لحن] ديتر تهر (Lib. Cant: Kosegarten) ص و ٨؛ مفاتيح العلوم) \_ يه ايک چوتهائي سرتي والي "سبتک" تھی، جو تار کو چالیس مساوی حصوں میں تقسیم کرنے سے حاصل ہوئی تھی۔ اس کی ابتدا کا Eratosthenes تک سراغ سل سکتا تھا (بطلميدوس: Harm؛ طبع Wallis؛ ۲: ۱۳۳۰)، ليكن قدامت میں یہ غالبًا اس سے کمیں زیادہ دور تک جاتی تھی (Influence of Music : Farmor) در Proceedings, Musical Association ۱۲۱) - گو الفارابی کے آلے سے حسب ذیل سبتک فى الحقيقت حاصل نهين هوتى تهي، تاهم مذكورة بالا نظری تقسیم سے ایک ایسی سبتک حاصل هو سکتی ھے جو دوری "صدون" (cyclic cents) میں ظاہر کی جائے تو ذیل کی سرتیاں نکال سکتی ہے: دستان مطلق دوم چمارم ششم هشتم دهم של . פא זאו ואז דאד אפא [صدون سے مساوی مزاج کی ادھ سرتی (Semitone)

بقــول J. P. N. Land قــدیم عربی طــرز کے فیثاغــورثی عُود کے بعــد کی سبتک طنبور البغــدادی

کے سویں جصے سراد ہیں].

کے نظام سے اخذ کی گئی تھی۔ بہر حال اغلب یہ ہے کہ قدیم عربی طرز سے پہلے بھی عود کی ایک سبتک رائج تھی، جیسا کہ کسی دوسری جگہ اشارہ کیا گیا ہے (History of Arabian Music: Farmer) میں کے یہ صرف ایک سرگم کی سبتک تھی، جس کا تسویہ (accordatura) سا، رہے، پا، دھا مقرر کیا گیا تھا۔ اس کے دساتین سے ذیل کی سبتک حاصل گوتی ہے:

صلے ، ، م، ۲، ۸، م، ۸۹۸ مر، ۲۰۲، ۲۰۹۱

اس سبتک سے متعلق بحث کے لیے دیکھیے :۲۷ میر ، An Old Moorish Lute Tutor : Farmer وهی مصنف : ۱۲۰۰۰ میر ،۱۳۰۰ میں ،۲۳۰۰ میں ،۲۳۰ میں ،۲۳۰۰ میں ،۲۳۰ میں ،۲۳۰ میں ،۲۳۰۰ میں ،۲۳۰ میں ،۲۳۰۰ میں ،۲۳۰۰ میں ،۲۳۰ میل میں ،۲۳۰ می

قدیم عربی نظام: پہلی صدی هجری/ساتوبی صدی عیسوی میں عربوں اور ایرانیوں کے نظریة موسیقی کی واضح جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ ہمیں ایک شخص ابن مسجح [رک بان] (م خدود ۱۵ه/۲۵۵) کا حال سلتـا ہے، جس نے ایــرانی موسیقی کے مطابق گانے (غِنَّاء) اور بجانے (ضَرب) کا نن سیکھا تھا۔ اس نے بوزنطی بربط نوازوں (بَرْبَطِیّه) اور اصولیوں (اسطوخوسیه = مال کریا (متعلق کریا کسی کرمال کریا تھا۔ ان بیرونی اکتسابات سے اس نے ایک نظام غنا مدون کیا، جو پورے جزیرہ نما میں تسلیم کر لیا گیا (كتاب الأغاني، ٣: ٨٣)، ليكن يله بهي بتايا حاتا هے که ابن مسجح کو ایرانی اور بوزنطی طریقوں میں جو باتیں "عربی موسیقی (غمناء) کے مغاثر" معلوم هوئیں، انھیں اس نے مسترد کردیا ۔ اس سے، حیسا که Land نے ایک اور جگه اشاره کیا هے (Remarks ص ١٥٦)، يمه پتا چلتا هے كه ان درآسد كير ہوے عناصر نے "عربوں کی قومی موسیقی کی حگہ نہیں لی بلکے عربی موسیقی میں اس کی خصوصیات كو برقدرار ركه كسر ان كا پيوند لگايا گيا" ـ

معلموم هوتا ہے کہ تقریباً اسی زمانے میں یا شاید کچھ عرصر بعد (کتاب الاغانی، ۱:۸۹) عربوں نے اپر آلر کی بجامے ایرانی عود اختیار کر لیا۔ عربی عود سے، جیسا کہ اوپر ذکرکیا گیا ہے، واحد سرگم کی سبتک حاصل هوتی تهی، جو تسویه سا، رے، پا، دھا پر مبنی تھی ۔ اس کے مقابلر میں ایرانی عود کے سر چہارموں میں به ترتیب دھا، رے، یا، سا ملائے جاتے تھر، جس سے سازندہ (ھاتھ بدل کر) دوہرا سرگم حاصل کر سکتا تھا۔ اس سے ان کے پرانے غمود کے صرف بالا تمرین اور پست ترین تاروں ھی میں تبدیلی کی ضرورت ھوئی اور ان کے فارسی نام زیر اور بم تجویز کیے گئے، لیکن دوسرے اور تیسرے تار کے پرانے عربی نام مُشنی اور مَشْلَتُ برقرار رکھے گئے ۔ عود کے نئے تسویے سے سبتک میں ایک تبدیلی واقع هوئی، جیسا که دساتین کی حسب ذیل تقسیم سے ظاهر هے (مخطوطة موزة بریطانیه، عدد Or. ۲۳۹۱ ورق ۲۳۷) ـ واضح هو کہ عربوں میں عود پر موسیقی کے تمام نظریات کی اسی طرح سے بنا تھی جیسے که یونانیوں میں چنگ (lyre) پر تھی.

تار دساتين مثنى مثلث زير بم مطاق 497 790 993 (کهلاتار) سبايه ~ 9 A L . T (انگشت شهادت) وسطي 211 9. 497 (بیچ کی انگلی) 4.7 **۴.**۸ بنصر 7 . ~ 9 . 7 (تیسری انکلی) خنصر 49 Y ~ 9 A (چهنکلیا) [9.7]

اس سبتک سے هر شخص کی تشفی نه هوئی؛ چنانچہ ایرانیوں نے ۲۰۳ صدوں پر ایک نیا "وسطی دستان" داخل کیا اور اس کے بعد ہارون الرشید کے دربار کے ایک مشہور مغنی نے، جس کا نام [منصور بن جعفر انصاری] زَاْزَل [رک بان] تھا (م ۲۵؍۵/ ٩١ ٤ ع)، نثر "ايراني وسُطَى" دستان اور "بنْصر دستان" کے عین وسط میں 85ھ صدوں پر ایک دستان اختیار كيا۔ اسحق الموصلي (م ٢٣٦ه/ ٨٥٠) كے زمانے تک ان ایرانی اور "زلزلی" دستانوں نے اس قدرگڑبڑ پیدا کی کہ اس موسیقی دان نے عود کی سبتک کو اپنے اصل فیثاغورثی انداز پر پھر قائم کرنے کی کوشش کی اور کہتر ہیں کہ اس نے یہ کام انلیدس یا "قدما"، یعنی عمد قدیم کے یونانیوں کی کسی اور كتاب سے استمداد كے بغير انجام ديا (كتاب الاغاني، ٥: ٥٥ تا ٥٥؛ عقدالفريد، ص: ١٨٨) - اس كي اصلاح بظاهر عراق میں کامیاب ثابت هوئی اور وهاں چوتهی صدی هجری/دسویل صدی عیسوی تک رائج رهى (كتاب الاغاني، ١: ٢؛ رسائل اخوان الصفاء، ۹۸:۱)، تاهم دیگر مقامات میں، جیسا که الفارابی نے بتایا ہے، ایرانی اور زلزلی سروں کی مقبولیت قائم رهی (Lib. Cant. : Kosegarten) ص ۵۵ مفاتيح العلوم، ص ٩٩٠) \_ ايک صدى بعد س. س صدوں کا ایرانی سر متروک ہوگیا، لیکن زلزل کا ۔۔۔ بهر بهي مقبول رها (ابن سينا: شفاء، مخطوطهٔ انديا 'آفس، ورق ١٧٣ [كتاب طبع بهي هو چكي هـ]).

قدیم عربی نظریهٔ موسیقی کے عام برداروں کی تحریروں کا کچھ بھی حصہ اب موجود نہیں۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ یُونْسُ الْکَاتَبِ [رک بآن] (م حدود لرک بآن] (م حدود کرک بآن) اور اس سے بھی زیادہ مشہور الخلیل [رک بآن] (م ۱۵۸۵/۱۹۵۹) نے موسیقی (نَغَم اور اِیْقَاع) پر جو کتابیں لکھی تھیں، ان میں ان نظریوں سے بحث کی ہے یا نہیں کہونکہ یہ کتابیں نظریوں سے بحث کی ہے یا نہیں کہونکہ یہ کتابیں

اب تلف هو چکی هیں (الفهرست، ص مه، ۱۳۵) عبیدالله بن عبدالله بن طاهر (م حدود . . ۱۳۵)
۲۹۹۶)، علی بن هارون بن یعیٰی بن ابی منصور
(م ۱۳۵۳ه/۱۹۶۹) اور سلیمان بن ایوب المدینی
نے موسیقی پر جو کتابیں لکھی تھیں، معلوم
هوتا هے ان کا بھی وهی حشر هوا (الاغانی،
۵: ۵۸؛ الفهرست، ص ۱۳۸۸) - الاغانی
اور المسعودی کی مروج الذهب (۸: ۱۹۸۹)
میں جو ناکافی معلومات درج هیں، ان کے علاوه همارا دار و مدار صرف یعیٰی بن ابی منصور (م . . ۱۳۵۸)
دار و مدار صرف یعیٰی بن ابی منصور (م . . ۱۳۵۸)
ابن خرداذبه [رک بان] (م حدود . ۱۳۵۸ میں نہیں
کتاب اللهو و المدر هی هماری دسترس میں نہیں
(الهلال، ۲۱ م ۲۰ م) .

گو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اسحٰق الموصلی نے اپنے تخمینے حساب سے لگائے تھے (یحیٰی بن علی، ورق ۲۳؍چپ)، تاہم جہاں تک ہمیں یحیٰی بن علی بن یحیٰی سے پتا چلتا ہے قدیم عربی مسلک کے پیرووں نے عود یا طنبور کے دستان اس قاعدے سے مرتب نہیں کیے تھے ۔ دستانوں کو مرتب کرنے کا انہوں نے یہ قاعدہ اختیار کیا تھا کہ وہ ہر سر کو اس کے سرگم یا ان کے اپنے قول کے مطابق اس کے صیاح یا ضِعْف (=دگن) سے ملایا کرتے تھے ۔ آخرالذکر اصطلاح سے یہ ظاہر ہے کہ انہیں بعد ۱:۲ کا علم تھا ۔ پھر جب موسیقی کے نظریے سے بحث کرنے کے لیے یونانی شارحین میدان میں سے بحث کرنے کے لیے یونانی شارحین میدان میں آئے تو یہ تمام باتیں تبدیل ہوگئیں .

یونانی شارحین: تیسری صدی هجری/نویی صدی عیسوی کے وسط تک موسیقی کے متعلق قدیم یونانیوں کی ان تحریروں کے اثرات محسوس هونے لگے جن کا ترجمه عربی میں کیا گیا تھا۔ ان تصنیفات میں حسب ذیل شامل تھیں: ارسطاطالیس کی تصانیف

Problems اور الاسكندر الافروديسي كي شرحين؛ Themistius اور الاسكندر الافروديسي كي شرحين؛ Aristoxenus كي دو تصنيفات، جن مين سے ايک غالباً دو محالين؛ موسيقي پر اقليدس سے منسوب كرده دو كتابين؛ Nicomachus كا رسالـه، جو غالباً ايک گم شده كتاب تهى اور بطلميوس كي Harmonics كر جس كے بيشتر حصے كا ترجمه چوتهى صدى هجرى حسل دسويں صدى عيسوى كے نصف اوّل تک هو چـكا دسويں صدى عيسوى كے نصف اوّل تک هو چـكا تها ـ يه معلومات همين الفارابي سے حاصل هوئي هين الفارابي سے حاصل هوئي هين من ٢٦٠ ؛ المقرى: النفح الطيب، ٢٠٠٠؛ ابن القفطي، ص٥٦؛ المقرى: النفح الطيب، ٢٠٠٠؛ العقد الفريد، ص٥٦؛ المقرى: النفح الطيب، ٢٠٠٠؛ العقد الفريد، ص٥٦؛ المقرى: التفعد الفريد، منات الحماد تهمان الصفاء، من ٢٠٠٠؛ العقد الفريد، العقد الفريد، المقرى: المناء، من ١٤٨٤؛ حماد المناء، من ١٤٨٤؛ حماد المناء، در المناء، من المناء، در المناء، من المناء، در المناء، من ء، مناء، مناء، مناء، المناء، مناء، المناء، مناء، المناء، مناء، مناء، المناء، مناء، مناء، مناء، المناء، مناء، مناء، مناء، المناء، مناء، مناء، مناء، مناء، مناء، المناء، مناء، 
علم الموسيقي اب تك علوم رياضيه اور علوم اربعد کے نصاب میں شامل ہو چکا تھا۔ اس زمانے کے اکثر فضلا اس کا مطالعہ کرتے رہے، تاهم آگے چل کر بعض لوگ مغربی یورپ والوں کی طرح اس مضمون سے کترانے لگے (Hist. Facts . . . : Farmer) ص ۱۸۳ )، جش کی وجه عالبًا یه تهی که یه مضمون حد سے زیادہ دقیق تھا (ابن خَلِّكَان، ٣ : ٣٥١) -ابتدائی شارحین یونانیوں کے طریقے کے مطابق نظریهٔ صوت، ابعباد (intervals)، أجناس (genres)، انواع (species)، جَمَّوع یا جَماعات (systems)، إِنْتِقَالَ (mutation) اور تاليف (-Systems sition) سے بحث کرتے تھے۔ مذکورۂ بالا ترتیب سے هم يد نتيجه نكال سكتے هيں كه اس بارے ميں ان پر اقلیدس کا اثر پڑا تھا ۔ ان موضوعات پـر بعد میں اِیْقاع (rhythm) کا اضافه هوا۔ یه تمام مباحث عرب اصولیوں اور بعد میں ان کے ایرانی اور ترک ناقلین کے لیے نہایت بیش قیمت تھے ۔ ان دساتین کے اعتمار سے ابعاد کو موسوم کرنے کے پرانے طریق

کے بجائے اب ان کے خاص خاص نام رکھے گئے۔ اور باھمی نسبتوں سے شناخت کیے جانے لگے۔ سرگم (Octave) کا نام الکُل رکھا گیا اور پنجم، چہارم اور دوسرتی (Ditone) کے لیے عربی میں سماثل نام تجویز کیے گئے ۔ سُرتی کے کئی نام تھے: طَنین، عُودَه یا مُده۔ ادھ سرتی (Semitone) یا نصف طنین کی دو شکلیں تسلیم کی گئیں : اِنفصال یا ،πνοτομά اور بھید یا فضله، جو دراصل ، κιμιπα تھا۔ چوتھائی سرتی جو کچھ دوسروں سے اخذ کرتے تھے، اس میں بعض اسور میں ان کی روش کورانه یا الجھی ھوئی ھوتی اسور میں ان کی روش کورانه یا الجھی ھوئی ھوتی تھی، لیکن دیگر اسور میں وہ رد و انتخاب سے کام اسر آواز کی طبیعی بنیادوں کے مسئلے اور آلات موسیقی سے متعلق بحث میں وہ اپنے استادوں سے آگے بڑھ گئے .

الكندى [رك بآن] (٢٠١ه/م١٨ع) پهلا شخص تھا جس نے "قدما" کے نئے دستیاب شدہ علمی ذخائر سے فائدہ اٹھایا، موسیقی کے نظریر کے متعلق سات رسالے اس کی تصنیف بتائے جاتے هیں (الفهرست، ص ۲۵۵ تا ۲۵۵؛ ابن القفطي، ص ۲۵۰؛ ابن ابي اصیبعه، ۱:۱۰۱) - بظاهر ان میں سے چار موجود هين (Hist. of Arabian Music : Farmer) ص ع ٢١٤ وهي مصنف : Some Musical Mss. identified ص ۱۹) ۔ ان میں سے تین بسرلین میں ھیں (۱۵۵۲ ، ۱۵۵۲ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، Verz : Ahlwardt) رسَالَة في إِجْزَاء خَبَرية المُّوْسيقي؛ رسَالَة في اللُّحُون؛ تیسرے کے نـام کی تعیین نہیں ہو سکی؛ چوتھا، يعني رسَالَة في خُبر تَالَيْف الْأَلْحان، موزة بريطانيه ميں ھے ( Or. ۲۳۹۱) اور غالبًا باقی تینوں سے بعد کا ھے ۔ آخر الذكر رسالے سے معلوم ہوتا ہے كه مصنف اقىلىدس اور بطلميوس كا رهين منت ھے ـ اس نے الرَسَالة في قِسمت القانَـوْن بهي لـكها تها، جو غالبًا

اقلیدس کا Sectio canonis ھے۔ اس نے ایک سر کی ابجدی ترقیم استعمال کی ہے، جو یونانی طریقوں سے بہتر ہے، لیکن اس نے "سبتک" کی اصلاح کے طریقے کی جو نشان دہی کی ہے وہ عربوں کے لیے غالبًا زیادہ اهمیت رکھتی تھی ۔ اس نے عود سی پانچواں تار داخل کرکے (تاکه هاتھ بدلے بغیر دہرا سرگم ميسر آسكر) ايك مكمل نظام (جمع الأعظم)، یعنی بطلمیوس کا σύστημα τέλιον حاصل کر لیا۔ اس بات کے حصول کے لیے ایک دستان یا پردہ، جو "مجنّب" کے نام سے موسوم تھا، ایک سو چودہ صدوں پر مطلق اور "سبابه" دستانوں کے درمیان داخل کرنا پڑا۔ اس سے بجائے خود ایک اور مسئلہ پیدا هوگیا، جسکا نتیجه آخرکار یه هوا که مطلق اور مذکورہ بالا مجنب کے درمیان نقے صدوں پر اور "وسطی" اور "بنصر" دستانوں کے درمیان تین سو چوراسی صدوں پر مزید دستان داخل کیے گئے ۔ یہ بعد کے طُنْسِوُر الْخُراسَاني کي سبتک "لمَّا لمَّا كُما" کی ابتدا تھی، جو بعد کی باضابطہ سبتک کی پیش رو ثابت هوئي .

اوتار (تار) #-1-مثلث ۰۰۰۰ مطلق 997 m91 498 790 (کھلا تار) منجنّب (۱) (A9T) (TAM) 1.A7 2.44 (انگشت شمادت) 9.7 ~. ~ (111.) (717) (110) منجنّب (۲) (انگشت شهادت) (انگاشت شمادت) 1. 17 (درسیانی انگلی) بنصر (تیسری انکلی) خنصر 997 791 (چهنگلی)

جمال تک اصل دستاویرات کا تعلق هے، الكندى كے بعد ایک صدی كا خلا ہے ـ موسیقی كے نظریات پر لکھنے والون کے نام تو بکثرت ملتے ہیں، لیکن ان کی تصانیف ناپید هیں ۔ الکندی کے دو شاگردون، احمد بن محمّد السَرَخْسي (م ٢٨٦ه/ ٩٩٨ع) اور سنصور بن طلحه بن طاهر، نے نظریة موسیقی پرکتابیں لکھی ہیں۔ اوّل الذّکر کی تصانیف كى تعداد چهر هے (الفہرست، ص١١١٤ ١ ٢٦١١)، ليكن ثابت بن تُشَره [رك بــان] (م ٢٨٨هـ/١٠٩٠) كي تین کتابی، نیز محمّد بن زکریا الرازی [رک بـآن] (م ۳۰۰ه/۹۳۰ کی تصانیف شاید زیاده اهمیت ركهتي هين (الفهرست، ص ٢٤٦، ٩٥؛ ابن ابي اصيعه، ١: ٩.٩؛ كتاب الاغاني، ٨: ٥٨؛ حاجى خليفه، ٥: ١٦١) - بهركيف ان شارحين مين الفارابي [رك بان] (م ۲۳۹ه/، ۲۹۵) كا پايـه سب سے بلند هے (ابن القفطی، ص ١٥٤؛ ابن ابي اصَّيْبِعَه، ب : سم س : Steinschneider : الفارابي) -اگرچه منوسیقنی پنر اس کی دو کتبابین، یعنی كَلَّامْ فِي الْمُوسِيقِي اور كتاب فِي احْصَاءِ الإِيْقَاعِ، اب دستیاب نمیں، تاهم اس کی سب سے باری تصنيف كتاب المُوسيْقي الْكَبير سلامت ره كئي هے -الفارابی کے الفاظ میں اس رسالے کی تصنیف کی وجہ یه تهی که "یونانیوں سے جو کچھ هم تک پہنچا وہ نامکمل تھا" ۔ یہ رسالیہ "مشرق موسیقی کے اصول کے متعلق اہم ترین تصنیف" قرار دیا گیا ہے (دیکھیر ۲: ۵۸) اور یه غالبًا موسیقی پر عظیم ترین تصنیف میں شمار کیے جانے کے قابل ہے۔ آواز اور سوسیقی کے طبعی اور عضوی اصولوں سے اسکی بحث یقینا یونانیوں پر سبقت رکھتی ہے ۔ آلات موسیقی کا شرح و بسط سے مطالعہ سب سے پہلر اسی نے کیا ہے اور یہ ایسا موضوع ہے جس کے متعلق یونانیوں سے ہمیں کچھ بھی معلومات بہم

ئمين پهنچين ـ الفارابي رياضي اور طبيعيات كا سهت اچها عالم تها۔ يہي وجه هے كه جہاں وہ اس قياسي نظریے کا بخوبی حق ادا کرتا نظر آتا ہے جسر عرب علم النظري كهتے تھے وہاں ان غلطيوں كا بھى اعادہ نہیں کرتا جو یونانیوں سے سرزد هوئی تهیں (Hist. Facts . . . : Farmer) ص ۲ و ۲ تام و ۲ سب باتوں کے علاوہ الفارابی عملی طور پر بھی ایک موسیقار بھی تھا، جسر موسیقی کے فن اور اس کے علم دونوں پر قدرت حاصل تھی اور جیسا کہ الفارابی نے خود بھی ذکر کیا ہے، یہ ایسا وصف تھا جس سے یونانی حکیم تامسطیوس متصف نه تها۔ ایک شہرہ آفاق موسیقار کی حیثیت سے (ابن خلّکان، س: ٩. ٣؛ رسائل اخوانُ الصَّفَاء، ١ : ٨٥) وه علم العملي یا عملی فن کا نظری سباحثات پر اطلاق کر سکتا تھا۔ اُس طرح ایک طرف تو وہ آواز کی طبیعی بنیادوں سے کام لینے میں یونانیوں سے زیادہ واقفیت رکهتا تها اور دوسری طرف وه عضوی صوتیات، یعنی نغمے کے مخسوس اثرات کے عام میں بھی قابل قدر اضافہ کر سکتا تھا اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جسر یونانیوں نے عملا چھوا تک نه تها.

الفارابی کے زمانے تک سبتک میں مزید اضافے هو چکے تھے۔ جس اصول کے مطابق ۳۰ اور ۳۵۵ صدوں پر فارسی اور زلزلی وسطی دستانوں کا تعیّن هوا تھا اس کا مطلق اور سبابه کے درمیان ۱۳۵ اور ۱۹۸ صدوں پر ان کے مقابل کے مجنّب دستانوں کے ادخال پر بھی اطلاق کیا گیا۔ اس کا نتیجه یه هوا که اب مُجنّب دستان تین هو گئے، جو نتیجه یه هوا که اب مُجنّب دستان تین هو گئے، جو علی الترتیب قدیم، فارسی اور زلزلی کے نام سے موسوم تھے اور جو دستان ۱۱۰ صدوں پر تھا، وہ ناپید هو گیا؛ چنانچه الفارابی کے زمانے میں عود ناپید هو گیا؛ چنانچه الفارابی کے زمانے میں عود کے دساتین حسب ذیل تھر:

| ·            |             | <b>ب</b> ار |             | دستان        |                |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
|              | <del></del> |             | <del></del> |              |                |
| حد           | زير         | سثنى        | أسثلث       | ينم          |                |
| ۷ <b>۹</b> ۲ | T 9 m       |             |             |              | مطلق           |
| ۸۸۲          | ۳۸۳         | 1.41        | ۵۸۸         | ۹.           | قديم أبجنك     |
| 942          | ~ ٣ 9       | 1171        | ٣٣٦٢        | 100          | فارسى سجنب     |
| 97.          | 757         | 11,70       | דדר         | 174          | زلزلى مُنجنَّب |
| 997          | A P.M       | 17          | ۷۰۲         | <b>7</b> • m | سبابه          |
| ١٠٨٦         | ۵۸۸         | ۹.          | 4 9 ۲       | ۳۹۳          | قديم وسطى      |
| 1 - 9 5      | 892         | 9 9         | ۸۰۱         | ۳.۳          | فارسى وسطى     |
| linz         | ግ ሎ ዓ       | 101         | ٨٥٣         | 200          | زلزلى وسطى     |
| 17           | 4 . ٢       | ۲ ۰ ۳       | 9.7         | ۳۰۸          | بنصر           |
| ۹.           | ∠ 9 T       | ۲ • • •     | 997         | ~ <b>9</b> A | خنصر           |

الفارابی نے طنہور الخراسانی کی سبتک بھی قلم بندگ، جس کا آغاز "لماً، لمّا، کماً" سے هوتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے محرک الکندی هی کے قیاسات تھے۔ بعد میں یہ سبتک نظام پرستوں کے مسلک کے نظریے کا مأخذ بنی ۔ رباب کی سبتک کے بیان میں اس نے ایک ایسی سبتک کا ذکر کیا ہے جس میں صغیر سوم (۳۱۳) اور کبیر سوم (۳۸۳) پوری صحت کے ساتھ حاصل ہوتا ہے .

الفارابی کے بعد دوسرا مشہور مصنف ابوالوفاء البوزجانی [رک بان] (م ۱۹۸۸ه ۹۹) تھا۔ وہ علم ریاضی میں عرب مصنفین میں سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ اس نے ایدقاع پر جو کتاب لکھی تھی، وہ بدقسمتی سے ناپید ھو گئی، گو اس کی اھمیت کی شہادت موجود ہے (،Bibl. Ind ) مہراء، ص ۹۳)۔ اسی زمانے کے قاموس نگاروں، یعنی اخوان الصفاء نے اپنے رسائل میں اور محمد بن احمد الخوارزمی نے بغت مفاتیح العلوم میں نظریا مصدی سے بعدت مفاتیح العلوم میں نظریا میں بات نہیں کہی،

لیکن اس کی کتاب سے دوسرے مصنفین کی تنقیح كرنے ميں مدد ملتى هے ـ رسائل اخوان الصفاء معتدید اهمیت کے حاسل هیں، کیو نکد ان میں صواتیات سے فاضلانہ اور سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ اس کی ایک مثال یہاں پیش کی جاتی ہے: Helmholtz (کتاب مذکور، ص ١٠) کا قول هے که موسیقی کی سرتیوں میں ان کی قوت (force)، اِستداد (pitch) اور کیفیت (quality) سے امتیاز کیا جاتا ہے اور سرتی کی قوت آواز پیدا کرنے والر جسم کے ذرات کے ارتبعاش کی وسعت کے لحاظ سے، جسر اصطلاحا حیطهٔ اهتزاز کهتے هیں، بڑهتی یا گھٹتی ہے۔ Precce اور Stroh نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کیا اور بتایا که آواز کی بلندی محض حیطهٔ اهمتزاز پر منحصر نہیں بلکہ ہوا کی اس مقدار پر منحصر هے جو مرتعش هاوتی هے (PRS) - (۳۶۹: ۲۸ اخوان الصفاء نے اس رامے کا اظہار پہلر ھی کر ديا تها، چنانچه وه كهتر هي : "كهوكهار اجسام ضرب پیڑنے کے بعد دیر تک برتنوں کے مانند گونجتر رہتر ہیں، کیونکہ ان کے اندر جو ہوا موجود ہوتی ہے وہ بار بار موتعش ہوتی ہے، تا آنکہ وه ساكن هـو جائے؛ لمُذا برتن جتـنر كشاده هوں آواز بھی اتنی ھی زیادہ ھوتی ہے، کیونکہ ھواکی زیاده مقدار مرتعش هوتی هے " (۸۹:۱) ـ وه آواز کی کروی روانی سے بھی واقف تھر (۱: ۸۸) اور ان کی اس تعقیق سے ارسطاطالیس کے اس نظریر (De audibilibus) کی اصلاح هوتی هے کـه "آواز کی سمت خط مستقیم اختیار کرتی هے" (دیکھیر e : ۵ 'De arch. : Vitruvius)

بعد کے سصنف، جن کی کتابیں ہمیں دستیاب ہوئی ہیں، ابن سینا [رک باں] (م ۲۸ہہ/۱۰۳ء) اور ابن زَیْلُه (م ۳۸؍هہ، ۹۵) ہیں ۔ ابن سینا نے، جو یورپ میں Avicenna کے نام سے مشہور

ہے، موسیقی پر دو رسالہ لکھے ہیں: شفا (مخطوطهٔ موزهٔ بریطانیه، عدد ۱۸۱۱) اور نجات (مخطوطة مارش، در كتاب خانة بودلين، عدد ۵۲۱ (ابن القفطي، ص ۱۳، ابن ابي اصيبعه، ۲ : ۲ : ۲ : ۲ : ۲ : ۲ میں شاسل هیں۔ الفارابي کے خلاف شیخ الرئیس عملی طبور پر موسیقار تو نه تها، تاهم اس کے سوانح نگاروں کا دعاوی ہے کہ اس نے نظریة موسیقی سے متعلق ایسر سوالات سے بحث کی ہے جنبھیں یونانیوں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ خالص علمی اور فلسفیانه انداز میں بحث کرتا ہے اور بعض جگه یه انداز ناقدانه بهی هو جاتا هے، لیکن اس سوضوع پر اس جدت کا اظمهار نہیں ہوتا جو اس کی دیگر تحریروں میں جگہ جگہ نمایاں ہے۔ ابن زَیله اس کا شاگرد تھا، جس نے اپنے استاد ھی کی آرا کو دہرایا ہے، لیکن عملی فن سے بحث کے دوران میں اس کے هاں بعض نئی تفصیلات بھی سامنے آتی ہیں۔ "ایقاع" کے مسئلے پر وہ الکُنِدی سے حوالر پیش کرتا ہے، جو اس لحاظ سے مفید مطلب هي*ن* .

ابن سینا نے . و صدوں پر مجنّب دستان کے اشکال کے متعلق الکندی کا یه حل که اسے ۱۱ محدوں پر مکرر لایا جائے، تسلیم نه کیا اور ان کی بجائے ۱۱ مدوں پر ایک دستان مرتب کیا ۔ اس نے ۱۹۲ صدوں پر قدیم وسطی کا نام بھی فارسی وسطی میں تبدیل کر دیا اور "زلزلی" وسطی کے لیے ۱۳۳ صدوں پر مختلف جگه مقرر کی ۔ علاوہ ازیں زیر تار کا مر موجودہ طریق کے مطابق چہارم (۹۸ م صدوں) کی موجودہ طریق کے مطابق چہارم (۹۸ م صدوں) کی بجائے سوم کبیر (۸۰ م صدوں) کے ساتھ ملا کر، جو "مثنی" تار سے بلند تر تھا، اس نے پیچیدہ زلزلی سروں کو حسب ذیل طریق پر مرتب کیا:

| اوتار    |         |       |       |         |               |  |  |  |  |  |  |
|----------|---------|-------|-------|---------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| حد       | زبر     | سثنی  | مثلث  | نا<br>ب |               |  |  |  |  |  |  |
| ۷٠٢      | ۳ ۰ ۳   | 997   | ~ ¶ ∧ | •       | مطلق          |  |  |  |  |  |  |
|          |         |       |       |         | (کھلا تار)    |  |  |  |  |  |  |
| ۸۱۳      | 710     | 11.4  | ٦1.   | 117     | مجنب          |  |  |  |  |  |  |
|          |         |       |       | دت)     | (انگشت شها    |  |  |  |  |  |  |
| ۸~1      | ٣٣٣     | 1170  | ۲۳۷   | 179     | سجنب زلزلي    |  |  |  |  |  |  |
|          |         |       |       | •       | (انکشت شما    |  |  |  |  |  |  |
| 9 • ٦    | m • V   | 17    | ۷ ۰ ۲ |         | سبابه         |  |  |  |  |  |  |
|          |         |       |       | •       | (انگشت شها    |  |  |  |  |  |  |
| 117      | ~ 9 A   | ٩.    | 497   |         | وسطى فارسى    |  |  |  |  |  |  |
|          |         |       |       |         | (بیچ کی انگلِ |  |  |  |  |  |  |
| . 1 • 66 | 504     | ١٣٨   | ٨٣١   |         | وسطى زلزلى    |  |  |  |  |  |  |
|          |         |       | ,     |         | (بیچ کی انگلِ |  |  |  |  |  |  |
| 111-     | 717     | 7 1 m | 9 • 7 |         | ہنصر          |  |  |  |  |  |  |
|          |         |       |       |         | (تیسری انگا   |  |  |  |  |  |  |
| 17       | - 2 + 7 | 444   | 997   | 1 P m   | خنصر          |  |  |  |  |  |  |
|          |         |       |       |         | (څه:کليا)     |  |  |  |  |  |  |

موسیقی کے اصولی مصنفین ہیدا کرنے میں مصر كا بهى حصه تها ـ ابن الميشم [رك بال] (م . ٣٨ ه/ ٩ سر ، وع) اور ابوالصَّلْت أسيه (م ٥٢٨ هـ/ سراء) دو سمتار مصری مصنف تهر ـ غالبًا ابن الميثم نے اقليدس کي تصنيفات، κατατομή κανονος اور Είσαγωγή αρμονική کی شرحین لکھی تھیں (ابن القفطي، ص ١٦٨؛ ابن ابي اصيبعد، ١١، ٩٠٠) -اقلیدس کی کتاب Canon کی عربی میں ستعدد شرحیں لکھیگئیں، لیکن اب ان میں سے بظاہر کوئی بھی سلامت نہیں رھی؛ تاهم عبرانی میں کم از کم دو شرحیں موجود ہیں، جن کے مصنفوں نے غالـبًا عربي شرحوں پر الحصار كيا ہے۔ ان مصنفوں ميں سے ایک Moses N . . . Levy (Halevy) تھا، جس نے شم طُّوب (Shem Tob اسعٰق شَرفُوط سے اقسباس پیش کیر هیں؛ دوسرا عیسو بن اسخق Isiah b. Isaac تها (Beth Osar hasspharoth) سال ، عدد و ۲۰

٣١) - ابوالصات كا الرسالة في الموسيقي غالبًا كچه نه كچه آهميت كا حامل ضرور تها كيونكه یمودی مضنفین نے اس سے استناد کیا ھے (ابن ابی اصیعد، ۲: ۲ Ahlwardt کر: ۱۸۰۰) عدد [۵] Grammar : P. Duran في انا ١٨٦٣ء، ص ٣٤) [ان کے علاوہ دیکھیر Abul-Salts treatise on : Hanoch Avenary Musica Disciplina در Musica Disciplina در Musica شام میں ابن النقاش (م سر۵۵/۸۱ء)، ابوالحکم الباهلي اور اس كا بينا ابو سَجْد محمد (م ٢٥٥٨/ . ۱۱۸ء) اور علم الدین موسیقی کے نظریسے سے دلچسپی رکھتے تھے (ابن ابی اصبعه، ۲: ۱۳۳۸) ١٥٥ ١٦٢ (١٨١؛ ابن خَلَكان، ٣: ١٦١) -اور آگے بڑھ کر مشرق کے ملکوں میں ہمیں ابن مَنْعَه (م ٥٥١ ه/١٥٦)؛ عَبْدالمومن بن صَفى الدّين (چهنی صدی هجری/بارهوین صدی عیسوی)؛ فخر الَّدين الرازي [رك بان] (م ۲۰۹ه/۱۰۹) اور نصير الدّين الطوسى [رك بان] (م عده/ ۱۲۲۳ عیسے لوگوں کے نام ملتبے هیں (ابن خلَّكان، ٣٠٠ من مخطوطة كتاب خانة بودلين مجموعة Ouseley عدد ي ا : مخطوطة موزة بريطانيد Or ۲ 9 ۲۲ معخطوطهٔ كتاب خانهٔ مل، يبرس، عدد ٢٣٦٦) - المغرب مين دو نظرياتي مصنف، حنهیں اهمیت حاصل هے، ابن باجه [رک بان] (م ۱۱۳۸/۸۳۲ ع) اور ابن رشد [رک بآن] (م ۹۴ ۵۵/ ۱۱۹۸ تھے۔ ابن باجہ کی موسیقی پر کتاب کی المغرب میں وہی وقعت تھی جو مشرق میں الفارابی کی کتاب کو حاصل هوئی (المقری: .Anal. ج: ۱۲۵) - ارسطاطالیس کی کتاب De Anima کی جو شرح ابن رشد نے لکھی ہے، اس میں آواز کی کیفیت کی فصل پر بھی اس مصنف نے اسی وضاحت اور خوبی سے بحث کی ہے جس کی بدولت دوسرے مسائل

پر لکھنر سے اسے اس قدر شہرت نصیب هوئی . نسطام پسند مسلک: موجوده تحریرون سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابن سینا اور ابن زَیْلہ کے بعد نظرية موسيقي كي مكمل ترين تشريح ايك موسيقي دان صفى الدِّين عبدالمومن بن فاخر [رک بآن] (م ۲۹۲ه/۱۹۹۳ع) نے کی جو بغداد کے آخری خلیفه کے سلسلهٔ ملازمت میں منسلک تھا۔ اس نے دو قابل قدر كتابين لكهي هين : رسالهُ الشَّرُفية اور کتاب الادوار ۔ موسیقی پر زمانهٔ ما بعد کے تقریبًا ھر مصنف نے زیادہ تر انھیں کتابوں سے استناد کیا ھے ۔ متأخر نظریاتی مصنف عبدالقادر بن غیبی نے صاف گوئی سے یہ اعتراف کیا ہے که صفی الدین نظریهٔ موسیقی کا اصل سرچشمه هے اور زمانهٔ حال کے ایک مصنف نے اسے "مشرق کا Zarlino" قرار دیا مے (Kicsewetter)، ص مر) ۔ اس کے نظریوں كى بهت سى شرحين بهى لكهى كئى هين ـ صفى الدين كوئى معمولى طبيعيات دان نه تها، چنانچمه جمال كمين اسے يه معلوم هوتا هے كمه الفارابي اور ابن سینا سے اصطلاحات اور تعریفات کے بیان میں غلطی هوئی هے، وہ ان دونوں پر گرفت کرتا هے ـ ممكن هے كــه اس كا بهت سا حصــه محض لفظــي موشگافی هو، لیکن اس کا یه احساس که ایک علمی تحقیق و بحث کے آغاز میں اصطلاحات کو کامل صحت کے ساتھ ملحوظ رکھنا ضروری ہے، بڑی قابل تعریف بات ہے ۔ الفارابی کی طرح صفی الدین بھی ایک عملی موسیقی دان تھا اور سبتک کی اصلاح کا، جو لازماً اس سے منسوب کی جانی چاھیر (دیکھیر Ilclmholtz) ص ۲۸۰) باعث بهی شاید یهی امر تها ـ یونان کے شارحین نے عربی نظریـهٔ موسیقی کـو مستقل بنانے میں بہت کچھ حصہ لیا تھا، لیکن پھر

بھی اس میں بعض بر قاعدگیاں موجود تھیں ۔ ان

میں سب سے زیادہ نمایاں ۳۵۵ صدوں پر زلے لی

وسطی سر اور ۸۵۳ صدوں پر اس سے وابسته ششم تھا۔ یہ شارحین کی سبتک کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتر تھر، جس سے ارباعات (Fourths) کا ایک تواتر پیدا هوتا تها (دیکهیر Hclmholtz) ص ۲۸۱)-معلوم ہوتا ہےکہ اسی نقص کو دور کرنے کے لیر صفی الدین نے سبتک کا ایک نیا نظریہ قائم کیا، جس میں سرگم کو "لمّا لمّا" اور "کُمّا" کے تسلسل کے مطابق . \_ ابعاد میں تقسیم کیا \_ اس طرح اس نے الله اور ۱۵۳ صدون کے قابو میں نبہ آنے والی زلزلی سروں کو نہایت قریبی سروں میں گرفت کیا، جن سے سم س اور ۸۸۲ صدمے برآمد هومے ۔ اس سبتک سے، جو "تمام سبتکوں سے مکمل ترین" سمجمهی گئی ہے (Art of Music : Parry) بار اوّل، ص و م)، ایسی خالص هم آهنگیاں حاصل هوئیں کہ ہمارے مزاج کے مطابق کسی سبتک سے بھی میسر نمیں آ سکتیں (Catechism of : Riemann Helmholtz : المهذا اكر (٦٥: ١ ، Musical History نے نظام پسند مسلک کے نظریے کو "موسیقی کے ارتقا کی تاریخ میں اس قدر قابل ذکر" قرار دیا ہے (ص ۲۸۳) تو اس میں کوئی تعجب کی بات نمیں۔ صفى الدين كي سبتك ذيل مين درج كي جاتي هے:

اوتار دستان حد مثلث زير مثنى ∠ 9 T 7 90 993 مطلق ~ 4 A زَيْد (كذا) A A Y 200 1 - 47 ۸۸۵ ء ..جنب 928 1147 740 997 ~ 9 A 17.. 4.1 سيايه و سطی فارسی سم ۲۹ 1 . 47 444 9. 498 وسطى زلزلى ١٨٨٠ 1147 14. A A T 11.. بنصر ٩.

سقوط بغداد (مرم م م م مراء) کے بعد ثقافت کا مرکز مزید مشرق میں منتبقل ہو گیا، اس لیر نظام پسند جماعت کی تحریروںکو فارسی میں تلاش کرنے کی بھی اسی قدر ضرورت ہے جتنی عربی میں۔ اس ادب كا بيشتر حصه محفوظ رها هے \_ قطب الدين الشیرازی [رک بآن] (م . ۱ م ۱ م ۱۳۱ ع)، جس نے اپنی تصنیف درة التّاج (مخطوطهٔ موزهٔ بریطانیه، عدد مروح Add) میں "علم موسیقی" پر ایک قابل قدر جمله تحرير كيا هے، ان فارسي مصنفين میں سے پہلا شخص تھا۔ اس کے بعد محمد بن محمود الآملي (آڻهوين صدي همجري / چودهوين صدی عیسوی) هوا ۔ اس کی تصنیف نفائس الفنون میں بھی ایک فصل موسیقی پر فے (مخطوطة موزهٔ بریطانیه، عدد ۱۹۸۲ ) ـ چودهوین صدی كى ايك اور قابل ذكر تصنيف كنزَ التَّحَف (مخطوطة موزهٔ بریطانیه، عدد ۲۳۹۱) هے - اس سے زیادہ اهم عبدالقادر بن غيبي [رك بآن] (م ١٩٨٨هم١٥) کی چار تصانیف تھیں، یعنی جامع الْاَلْحَان اور اس کے دو خلاصے مُقَاصِد ٱلْآليَحان اور سَّخْتُصَر ٱلْٱلْحَانُ؛ (مخطوطات كتب خانـهٔ بودلـين، ۲۸۲ Marsh و Ouseley مر ۲ ، ۲ ، منز شَرْح اَلْأَدْوَار \_ پانچوبی تصنیف کَنْزُ الْالْعَانُ، جو ان سب سے زیادہ قابل قدر تھی کیونکہ اس میں موسیقی کی ترمیم درج تھی، ناپید ھوگئی ۔ ابن غیبی اگرچه الفارابی، ابن سينا اور صفى الدين پر انحصار كرتا هے، ليكن وه ان کی غلامانه تقلید یقینًا نمیں کرتا۔ اپنے زمانے کی موسیقی کے متعلق اس نے هماری معلومات میں حو اضافه کیا ہے وہ عملی فس سے متعلق ہے۔ اس کا بیٹا اور پوتا نظریاتی تھے اور ان کی تصانیف اب بھی موجود ہیں ۔ یہ نَقَاوةٌ الْأَدُوار اور مَقَاصِدُ الْأَدُوَارِ هِينِ (نوري عثمانيه كتاب خانه، عدد ٣٦٣٦، ١٣٦٩) ـ يه دونون سلاطين تركيه كے

سلسلهٔ ملازست میں منسلک تھر ۔ اس زمانے میں سلاطین ترکیه اس قسم کے اهل کمال کی سرپرستی كرنے لگے تھے، چنانچہ دو نظریاتی خضر بن عبداللہ اور احمد اغلو شکرالله همین ایسر ملتر هین جو ترکی زبان میں لکھا کرنے تھر ۔ ثانی الذکر نے صفی الدّین کی کتاب الادوار کا ترجمه کیا تمها (Lavignac) عدد ۲۹۷۸ ـ انهین دو عرب مصنفوں نے ماند کر دیا ۔ ان میں سے ایک رسالہ محمّد بن مراد (مخطوطهٔ موزهٔ بریطانید، عدد ۲۳۹) کا مصنف تھا، جس نے ۸۵۵ / ۲۵۱ ء تا ۸۸۶ ۸ ١٨٨١عكا زمانه پايا هے؛ دوسرا محمّد بن عبدالحميد اللاذق تها، جس كا زمانه ٢٨٨ه/١٨٨١ع تا ١١ وه/ ١٥١٢ء تها ـ يـه رسالة الفـتحية (مخطوطة موزة بریطانید، عدد .Or و ۹۹۲ کا مصنف هے ۔ انلاذق آخری شخص ہے جو موسیقی کے قیاسی نظریر سے، جسر عرب شارحین نے زندہ کیا تھا، کماحقہ بحث کرتا هے (دیکھیے Kiescwetter س ۸۸ ص رسالہ محمد بن مراد کے مصنف کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک قابل ریاضی دان تھا، جس نے Nicomachus کی Arithmātīki اور ابن سینا سے استفاده كيا تها \_ استدلال مين اسے يدطوني حاصل تھا اور مسائل صوتیات سے متعلق اپنر پیش رووں کے اقوال کی وہ بہت حزم و احتیاط سے تحقیق کرتا تھا۔ وہ اس بات کا بھی ذکر کرتا ہے کہ اس نے بعض نظریوں کی عملی آزمائش کی تو انھیں ناقص پایا۔ اس نے تارکی بعض ایسی تقسیمات بھی لکھی ھیں جو صفی الدین کی قراردادہ تقسیم سے مختلف هيں .

اس زمانے کی علم و فن کی قاموسی کتابوں میں بھی موسیقی پر باب لکھے گئے ھیں ۔ ان میں سے سب سے زیادہ قابل ذکریہ ھیں: دُرّالنّظیم (مخطوطهٔ وی انا، N.F. عدد م)، یا محمّد بن ابراهیم الاکفانی

(م ۲۳۸ه/۱۹۰۹) کی اِرْشَادُ القاصد (Bibl. Ind.) او ۱۸۹۹ کی اَرْشَادُ القاصد (۱۸۹۸ه ۱۹۸۹) کی اَرْشَادُ القاصد (۱۸۹۸ه ۱۹۸۹) کی عدد ۲۹۸ه ۱۹۸۹ کی جاتی هے اور محمد شاه ۱۸۱۹ کی جاتی هے اور محمد شاه جلبی بن محمد الفَناری (م ۲۸۹ه/۱۹۸۹) کی جلبی بن محمد الفَناری (م ۲۹۸ه/۱۹۸۹) کی اندوذَج العلوم (مخطوطهٔ وی انا، عدد می) ـ الجرجانی سے شرح مولانا مبارک شاه بهی منسوب کی جا سکتی هے ۔ یه کتاب صفی الدین عبدالمؤدن کے نظریات کی نمایت مکمل اور بصیرت افروز شرح آواز کے طبعی اور عضویاتی مبادی کے متعلق حیرت انگیز مجتمدانه اور عضویاتی مبادی کے متعلق حیرت انگیز مجتمدانه بحث پر مشتمل هے (مخطوطهٔ موزهٔ بریطانیه، عدد بحث بر مشتمل هے (مخطوطهٔ موزهٔ بریطانیه)

نوبی صدی هجری/پندرهوبی صدی عیسوی کے اختتام کے بعد علم الموسیقی پر کتابیں نایاب ہیں ـ ایسر مصنف تو بکثرت ملتر هیں جنهیں اس علم سے بحث کرنے کا دعوٰی ہے، لیکن فی الحقیقت وہ صرف عملی فین کی حدود تک محدود هیں ـ اگر زسانهٔ مابعد کی ان کتابوں میں کوئی "علم" نظر آتا هے تو وہ علم النجوم هے؛ چنانچه یدہ مصنفین صفحوں کے صفح علم نجوم کے متعلق پر کسرتے چلے جاتے ہیں، جن میں یہ افلاک کے بارہ بیوت کا رابطہ بارہ مقامات (موسیقی) سے ملاتے یا اسی قسم کی دوسری باتیں بیان کرتے هیں۔ بہت سے رسالر نظم میں لکھے گئے هیں اور گو نظم خالص ادب کے پرستاروں کے لیر جاذب نظر هو سکتی هے، لیکن کسی علم کی بحث میں یه کسی طرح موزوں نہیں سمجھی جا سکتی؛ تاہم ان رسالوں میں سے ایک کا مصنف شمس الدین الصَيْدَاوي الذَّهَبِي (يا الدمشقي) قابل ذكر ه کیونکہ اس نے موسیقی کی ترقیم میں مذرّج یا حامل (Stave) كا استعمال شروع كيا تها .

مغرب اور اندلس مين اسخق الموصلي كا قديم

نظریهٔ موسیقی، جو وهاں شہرهٔ آفاق ماهر موسیقی زِرْیاب نے پہنچایا تھا، تیسری سے نویں صدی هجری تک معیاری متصور هوتا رها \_ غرناطه کے سقوط کے بعد اَلْاَنْدلُس کے مہاجبر اپنا نظریۂ موسیقی اپنے ساتھ المغرب کو لےگئے، جہاں یہ علم ابن خلدون [رک بان] (م ۸۰۸ه/۱۳۰۹) کے زمانے تک عروج پر رہا۔ ہسپانیہ کے کتاب خانہ اسكوريدال مين، طبائع و الطبوع والاصول كا ايك مخطوطه موجود هے، جو ابن الخطيب (م ۲ م ۵ م مرم ع) سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عبدالواحد اَلْوَنْشَـریْشی (م ۵۹ م/۱۵۹۹ع) کی تصنیف ہے۔ یه امر که قدیم عربی نظام بعد کی صدی میں بھی مراکش میں رائدج تها عبدالرحمن الفاسي (م ١٩٨٨ مهم١٠٩) كى كتاب الجموع في علم الموسيقي و الطبوع سے ظاہر ہے۔ یہ سرزمین موسیقی کے نظری اور عملی دونوں پہلووں میں اپنی قدیم روایات پر سختی سے اس وقت تک قائم تھی ۔ اس اثنا میں المغرب کا مشرق حصه ترکی ایرانی نظام کے زیر اثر آگیا، جو عربی نظریهٔ موسیقی کے جدید مسلک کا پیش رو تھا۔ مذکورۂ بالا نظریے کا متن سع انگریزی ترجمے کے 1819TT (An old Moorish Luce Tutor : Farmer میں شائع ہو چکا ہے .

جدید مسلک: اس مسلک کی نمایاں خصوصیت وہ نظام ہے جسے عرف عام میں چوتھائی سُرتی والا (رُبع) نظام کہتے ہیں۔ ہم وثوق کے ساتھ اس کے آغاز کا صحیح زمانہ نہیں بتا سکتے ۔ بقول Parisot شَفاقه نے (۲۱ صحیح نمیں بنا میخائیل مُشاقه نے ۱۸۳۸ میخائیل مُشاقه نے تھا؛ لیکن یہ قول صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ خود تھا؛ لیکن یہ قول صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ خود مشاقه نے یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ نظام اس کے مشاقه نے میں پہلے سے رائج تھا (Ilistoire: Fetis)

۲: ۳۱۱) کی راے تھی که اس کا سلسله ایک ايراني مصنف ابوالوفاء ابن سعيد تک پهنچتا هے، جس کا Chardin نے ذکر کیا ہے (Chardin ک ١٥٨: ١ - ١٥٨) اور جس کے ایک مخطوط کے بارے میں Fetis کا بیان ہے کہ وہ موزۂ بریطانیہ میں موجود تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں یہ نسخه کبهی نمین رها بمرحال Chardin کی ممهیا کرده تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابوالوفاء نے جو سبتک استعمال کی تھی وہ نظام پسند مسلک کی سبتک تھی، جیسا که صفی الدین عبدالمؤمن نے اسے قرار دیا تھا ۔ Land نے یہ خیال ظاهر کیا ہے (Recherches) ص 22 تا 24) كه چوتهائي سرتي والر نظام کا منصوبہ ان رسائل میں سے ایک میں سوجود ہے جن کا Villoteau (۱:۰۱) نے حوالہ دیا ہے، ليكن چونكه يمه رسالمه الشجره ذات الاكمام (گیارهویی صدی هجری / سترهویی صدی عیسوی) شناخت کیا جا چکا ہے، اس لیے هم یه که سکتے هیں کہ سبتک کے مسئلر کے متعلق اس مخطوطے کے مصنف کی زبان اتنی مبہم ہے کہ Land کے مذکورہ بالا قول سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا ۔ اس میں جو کچھ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سرگم آثه بردات پر مشتمل هے ۔ یه لفظ فارسی الاصل (پرده = قسمت) هے اور یه سر مَطْلَقَات (آزاد سرتیاں) بهی هو سکتر هیں اور مقیدات (بندهی هوئی سرتیان) بھی ۔ ان بَرْدَات کے مابین نیم بردات میں اور یه واضح طور پر لکھا ہے کہ دو نیم بردات ایک بردہ کے برابر ھیں۔ اس قول سے یہ معلوم ھوتا ہے کہ قديم عربي فيثاغورثي سبتك اس وقت رائج تهي اور ھمیں بہت پہلے فارسی کنزالتحف (آٹھویں صدی ھجری/چودھویں صدی عیسوی) کے زمانے میں بھی اس کی موجودگی کا علم ہو چکا ہے۔ علاوہ ازیں چونکه هم یه جانتے هیں که صفی الدین عبدالمؤسن

کے نظام پسندانہ نظریے کو شمس الدین الصیداوی الدمشقی (دسویں صدی هـجری/سولهویں صدی عیسوی) بھی تسلیم کرتا تھا، اس لیے یہ قیاس کرنے کی گنجائش ہے کہ چوتھائی سرتی والا نظام گیار ھوبی صدی عیسوی سے پہلر موجود نہ تھا.

Lachmann کی یدرا ہے ہے (Lachmann الله نئي سيتک (۵۲۹: ۳ نه) که نئي سيتک "ترتیب الحان کو بدلنے کی غرض سے واضع کی گئی تھی" ۔ اس کے برعکس Collangettes Asiatique م، و وع، ص و و م) كا قبول هے كه چوتهائي سرتي والانيا نظام محض "پراني سبتک تهي، جس میں کئی چھوٹے چھوٹے ابعاد کا اضافہ کر دیا كيا تها"؛ ليكن كمان غالب يـه هے كه تبديلي كا باعث دوسرے اسباب تھے ۔ ھمیں معلوم ھے کہ اصل فیثاغورثی سبتک میں، جس کا آٹھویں صدی هجری/چودهویی صدی عیسوی هی میں از سرنو رواج هوگیا تها، ملکی موسیقی کی دو مخصوص ترین سرتیال شامل نه تهین، یعنی معدّل سوم اور ششم، جنهیں الفارابی نے ۳۵۵ اور ۸۸۲ صدوں پر رکھا تھا؛ لہذا یہ اسر غیر اغلب نہیں كه چوتهائي سرتي والا جديد نظام اس لير وضع کیا گیا هو که عربی سبتک میں ان سرتيـون كا مكرر ادخال باقاعـده هو جائے ـ اس ستک کے قلمی وجود کا ذکر سب سے پہلر Baron François de Tott نے کیا ہے، جو 1179 معداء سے . وار ه/ ۲ عداء تک استانبول میں دقيم رها تها ـ Laborde ـ اهيم رها تها . Baron de مل عن ص المحال في الكها هي كله Baron de ملك عن ص المحال المح Tott کا یه بیان کرده سرگم چوبیس چوتهائی سرتیوں پر مشتمل تھا۔ ان سے ایسر بردات حاصل ھوتے تھے جو ایک دوسرے کے مساوی نہ تھے۔ ان میں سے بعض بطرے تھے اور بعض چھوٹے ۔ ان

بردات کے درمیان ادھ سرتیاں اور خفیف تر سرتیاں تھیں، جو عَربات کے نمام سے موسوم ھیں۔ بعض صورتوں میں بردات کے درمیان ایسے چار عَربات تھے اور بعض صورتوں میں صرف تین، جیسا کمه نقشهٔ ذیل سے ظاھر ھے:

ساهُور } ٣ اَوْج سُنَيْنَى } ٣ نُوا } ٣ چماركام سه كاه } ٣ دُو كاه } ٣ دُو كاه } ٣ رَاسُت } ٣

تاهم ان نام نهاد چوتهائی سرتیوں کی ٹھیک ٹھیک پیمائش همیں کہیں نہیں ملتی ۔ ترکوں کے هاں بهي، جيسا كه همين (Letteratura: Toderini Turchesea : اسي طرح علوم هوا هي، اسي طرح كي ايك چوتهائي سرتي والي سبتك موجود تهي، ليكن یہاں بھی ان کی پیمائش کا پتا نہیں چلتا ـ (La description de l' egypto) Villoteou میں اس سبتک کے وجود کو تسلیم کیا تھا، لیکن ظاهر هے که وہ اسے سمجهتا نه تها ـ Artoine Murat نے، جو تقریبًا اسی زمانے میں تسرکی سوسیقی کی تحقیقات کر رها تها (Histoire de la musique : Fétis) تحقیقات کر ۱۸۶۹ء، ۲: ۳۹۲) یه دعوی کیا تها که یه چو تهائی سر تیاں سرگم ۵۵ کماؤں (Commas) میں تقسیم کرکے متعین کی گئی تھیں ۔ اس نے یہ بھی بتایا که آله بردات کے درسیان ابعاد کی دو قیمتیں تھیں اور یہی بات Boron de Tott اس سے پہلے کہ چکا تها، لیکن بقول Murat بردات کبیر و کمّاؤں پر اور بردات صغیر ے کماؤں پر مشتمل تھے ۔ یہ

چھو نے ابعاد Didymus کے گما (= ۲۲ صدوں) سے بھی چھوٹے تھے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ اس سبتک میں فیثاغورثی نظام کا شمول مشکل سے سمکن تھا۔ کچھ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ عربی اور ترکی موسیقی دونیوں کی اصطلاحات پیر فارسی طریق تسمیه چها گیا تها، کو اس سے یه لازم نهیں آتا كه چوتهائي سرتى والى نئى سبتك فارسى الاصل تھی بلکہ اس موضوع پر بحث کسرتے ہوے ایک تسرک مصنف محمود راغب نے تو اس سبتک کے یونانی الاصل هونے کی تائیدمیں دلائل پیش کیے هیں (ملی سجموع، مئی تا اکتوبر ۱۹۲۷) ـ باین همه اس کی اصل کے فارسی یا عربی ھونے کے بھی اتنے ھی المكانات موجود هين، چنانچه پروفيسر على وغي خان وزیری نے جدید فارسی موسیقی کے سرگم میں م ، چوتهائی سرتیوں کا وجود ثابت کیا ہے (تعليمات موسيقي: دستور تار، ص ٩٩) - ذاكثر مہدی بڑکشلی کی رامے کے سطابق یہ سبتک دراصل فیثاغہورثی ہے، لیکن یہ سرگہم کے ۲۲ حصوں پر مبنی ہے، جن میں سے ایک پردہ کبیر (مر، ۲)، ایک پردهٔ صغیر (۱۸۲) اور ایک نیم پرده (۱۱۲) حاصل هوتا هے ۔ یه هندوستانی نظام سے زیاده مختلف نہیں، جہاں سرگم ۲۲ سرتیوں میں منقسم ہے اور جس میں مذکورۂ بالا تین ابعاد کے مماثل ابعاد پائے حاتے ھیں .

چوتهائی سرتی والا یه جدید نظام کب وجود میں آیا ؟ یه یقینا دسویں صدی هجری/سولهویں صدی عیسوی کےآغاز، یعنی ترکوں کے هاتهوں عربی بولنے والے سمالک کی تسخیر، سے پہلے وجود میں نہیں آیا تھا۔ شمسالدین الصیداوی نے کتاب فی معرفت الانعام (دسویں صدی هجری/سولهویں صدی عیسوی) میں نظام پسندانه نظریے سے بحث کی ہے۔ شجرة ذات الاکمام (گیارهویں صدی هجری/سترهویں شجرة ذات الاکمام (گیارهویں صدی هجری/سترهویں

صدی عیسوی) میں چوتھائی سرتی والر نظریر کا کوئی ذکر نہیں نظر آتا۔ ان دونوں کتابوں میں هر جگه فارسی طریق تسمیه هی استعمال هوا هے ـ سبتک کے سات اصل سر (بردات) یک گاہ، دو گاہ، ســه گاه، چهارگاه، پــنج گاه، ششگاه اور هفت گاه کے اسما سے موسوم کیے گئے تھے، مگر گیارھویں صدی هجری/سترهوبی صدی عیسوی تک یک گاه، شش گاہ اور ہفت گاہ کے نام راست، حسینی اور اوج میں تبدیل هو گئے ۔ پنج گاه کا نام زیادہ عرصے تک قائم رہا، لیکن آخرکار یہ بھی ترک کر دیا گیا اور لفظ نوا کو اس پر ترجیح دی گئی۔ تیر هوبی صدی هجری/انیسویں صدی عیسوی کے اوائل میں اور یقینی طور پر ۱۲۵٦ه/۱۸۴۰ عسے پہلے چہارم زیریں کو بنا (عُماد) قرار دے کر سبتک کی ایک نئی بنیاد متعارف کی گئی ۔ اس کا نام یک گاہ ہی رکھا گیا، جو پرانا نام تھا۔ درسیانی اصل سر (بردات بروج) عشیران اور عراق کے ناموں سے موسوم کیر

همیں یه تبدیلی سب سے پہلے ایک اصولی مصنف میخائیل بن جرجیس بن مشاقه اللبنانی مصنف (م معنفائیل بن جرجیس بن مشاقه اللبنانی هے۔ وہ رسائی الشمہیه فی الصناعت الموسیقی کا مصنف هے، جو ۲۵٦ه/ ۱۸۸۰ء کے قریب لکھا گیا تھا۔ اس کے ایک مصری هم عصر شہاب الدین محمد بن اسمعیل (م ۱۲۵ه/ ۱۸۵۵ء) نے، جو اس سے اسمعیل (م ۱۲۵ه/ ۱۸۵۵ء) نے، جو اس سے سفینة الملک و نفیسة الفلک لکھی تھی، جو کہیں شفینة الملک و نفیسة الفلک لکھی تھی، جو کہیں نظریة موسیقی سے اسی طرح بحث کی هے جس طرح بحث کی تھی، لیکن راست کی بجائے یک گاہ کے نئی مشاقه نے کی تھی، لیکن راست کی بجائے یک گاہ کے نئی بنیاد ھونے کا ذکر کیا ہے۔ یہاں ضمنا اس بات کا فکر کیا جا سکتا ہے کہ بقول Pere Collangettes

بنیاد کے طرور پر یک گاہ کے استعمال کا سراغ صفی الدین عبدالدؤون (م ۲۹۳هم۱۹۳۹) کی تصنیف شرفیم تک جا سکتا ہے، لیکن مقالمه نگار کو اس رسالے کے مختلف مخطوطات میں، جو اس کی نظر سے گزرمے ہیں، اس کا ثبوت کمیں نہیں ملا اسی طرح ان مخطوطات میں بھی جو Baron Carra نے اپنے اسی طرح ان مخطوطات میں بھی جو Baron Rodolphd Eylanger نے اپنے تراجم میں استعمال کیے ہیں، اس کا کوئی پتا نہیں کا کوئی پتا نہیں اس کا کوئی پتا نہیں اس کا کوئی بتا نہیں اس کا ذکر ملتا ہے .

مشاقه کا طریقه اس بات پر مبنی تها که طنبور کے نصف تار کو سم حصوں میں تقسیم کیا جائے، جن کا نام اس نے قیراط رکھا تھا۔ سرگم (دیوان) کے آٹھ اصل سر (بروج و آبراج) مندرجۂ ناموں سے موسوم كير گثر: (١) يك گاه؛ (٢) عشيران؛ (٣) عَراْق؛ (٣) راست؛ (٥) دوگاه؛ (٦) سه گاه؛ (١) چہار گا؛ اور (۸) نوا ۔ ان کے درمیانی وقفے (ابعاد) دو قسم کے تھے: "بُعد کبیر"، جس میں چار چوتھائی سرتیاں یا ارباع تھے اور "بعد صغیر"، جس میں تین چوتھائی سرتیاں تھیں ۔ ابراج ۱ تا ۲، م تا ۵ اور ے تا ۸ کے ابعاد "ابعاد کبیر" تھر اور ۲ تا ۳، ۳ تا س ہ تا ہ اور ہ تا ے کے ابعاد "ابعاد صغیر"۔ گو مشاقه نے اپنی سبتک ازروے حساب و هندسه اخـ نی تهی، لیکن اس کی زبان، جیسا که فاضل طبیعیات A. J. Ellis نے تسلیم کیا ہے، بہت دقیق ہے، بلکہ J. P. N. Land کا بھی، جس نے اس کی سبتک کے حصوں کے لوکارتی معادل دیر ھیں، یہ قول ھے کہ اس کے بعض حسابات سمجھ میں نہیں آتے؛ تاهم مشاقه کا نظام بہت جلد نه صرف تونس سے عراق تک تمام مشرق ادنی پر چها گیا بلکه ایران

میں بھی نافذ ہوگیا، گو ابعاد میں بعض ترمیمات اور مقامی طریق تسمیه کا بھی قدرتی طور پر دخل باق رہا.

مصر میں ان اختلافات کا پتا همیں عثمان بن محمد العبندي : رود المسرت (قاهره ١٣١٣هم) ١٨٩٥)، رزق الله شماته: فن الصوت والموسيقي (قاهره ۱۳۱۹ه/۱۹۱۹)، معمد ذاكر: تحفة الموعود بتعليم العود (قاهره ١٣٢١ - ١٣٢١ه/ م. ١٩٠٩)، محمَّد كامل الخُلِّعسى: المموسيقي الشرق (قاهره ۱۳۲۲ه/۸۰ و ۱۹)، درویش محمّد الحریری: صفاء الاوقات في علم النغمات (قاهره ١٣٢٨ه/ ١٠١٠ع)، منصور عوض: النسب الموسيقيه في القواعد الرياضية (قاهره ١٣٣٥ ه/ ١٩١٥) اور ديگر تصنيفات، امين الديك : قانون اطوال الاوتار و تطبيق على العود (قاهره مهمه ۱۳۸۸ م ۱۹۲۹)، نیز دیگر مصنفین سے جلتا ھے۔ ان میں سے اکثر مقاله نگار کے حلقۂ احباب میں شامل ھیں ۔ موسیتی کے نظریے کے بارے میں ان مصنفین کی متضاد آراء کا اظهار انتہائی صورت میں ۱۳۵۰ه/۱۹۳۲ع میں هنوا، جنب قاهره میں عربی موسیقی کی موتمر منعقد هوئی \_ اس میں مشرق اور مغربی موسیقی کے بہت سے باکمال جمع ہوہے، جن مين مراكش، الجزائر، تونس، مصر، شام، تركيه اور عبراق کے نمائندے خاص طور پر قابل ذکر هیں ۔ اس موتمر کی مقرر کردہ ایک منتخبه جماعت نے سبتک کے ابعاد کے قطعی تعین پر بحث کی \_ اس موضوع پر اختلاف آرا کی وسعت کا اندازه جدول ذیل سے نیز اس سنقہ سواد سے ہو سکتا ہے جس پر سیخائیل الله ویردی نے اپنی تسمنیف فلسفة الموسيقي الشرقية، دمشق ٨٨٩ ، ع مين تبصره کیا ہے.

| سروں کے نام                   | الم الم | ٢- قرار نيم جمار | ٣- قرار حصار | ہ۔ قرار یک جمبار | ه- عشيران     | ١- قرار نيم عجم | ٤- قرار عجم | ٨- ٩/١ق | ٩- كوشت     | . ا- یک تروشت | ا ۱ - راست  | ۲۰۰۰ نیم زنگی | المارة المارة | ما- بك زنگ  | 01- ce 30    | 11- نیم کردی | 21- Zes | مر الم | ۹۱- بوسلیک                            | ٠١- يې يومليک | ابه- جهار گاه | 77- acila - ing en | الماء حجاز | F7- 12 44! | ا ۲۰- أوا                             |
|-------------------------------|---------|------------------|--------------|------------------|---------------|-----------------|-------------|---------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------|--------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|------------|------------|---------------------------------------|
| سيخائل مشاقه                  |         |                  |              |                  |               |                 | ح<br>ح      | ٠<br>١  | ٠<br>١      | ١ ك ك         | . ۵۴۶       | 3 と 4         | L & 0         | 727         | < <b>5</b> r | 7 م          | : <     | 184    | - •                                   | ۲<br>0        | <b>.</b>      | ان ١٠٥٢            | 1.1.       | 1101       | -                                     |
| Maurice<br>Collangette        |         | <b>&lt;</b><br>د | ÷            | ٠ ٩ ٩            | ٠<br>٤        | 101             | 4 9 4       | 100     | ٠<br>٤      | 10F           | ر<br>د<br>د | 240           | ۷ × ۷         | ۍ<br>د<br>۲ | 7.7          | . 6 7        | 487     | 707    | ۵-<br>۲-                              | (۹۵۴)         | 4 4 4         | (۱۰۳۰)             | -11-       | (1102)     |                                       |
| اسكندر تَمْلُمُون             | • '     | 0                | - 6 -        | 101              | ٠<br>١        | 101             |             | .07     | ٠.          | <b>٧</b> ي ي  | ۲<br>د<br>د | 1-0           | 9-6-          | ٠<br>٩<br>٢ | 1.7          | 107          | · <     | 0 0 V  | ۵.                                    | r 00 °        | •             | F0                 | ٤          | 101        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| على الدرويش                   | •       | ٠<br>٥           | •            | 109              | <u>د</u><br>4 | 4 3 4           | 4 9 7       | レアレ     | ۲٠ د        | トロモ           | <b>۲</b>    | ひられ           | (1) 000       | 701         | 7.7          | 747          | 792     |        | r<br>•                                | 108           | r<br>6-       | -<br>د             | r <        | 0)1100     | ·<br>-                                |
| <del>-</del> 3.               |         |                  |              |                  |               |                 |             |         |             |               |             |               |               |             |              |              |         |        |                                       | ۲<br>0<br>۳   |               |                    |            | Ĵ.         | <del>-</del>                          |
| ,                             |         |                  |              |                  |               |                 |             |         |             |               |             |               |               |             |              |              |         |        |                                       |               |               |                    |            |            |                                       |
| دو تعر دوسيقي<br>عربي (۲۳۶۱۶) | •       | Ó                | ì<br>o       | ٠ ٤ -            | •             | 4 64 4          | 464         | ٤       | -<br>5<br>1 | <u>پ</u><br>ئ | ج<br><      | Łø            | ٥.            | 171         | 7.4          | 6 17         | 767     | 104    | <b>}</b>                              | 4)<br>E       | • - • -       | ( )                | ٠<br>-     | 109        | ·<br>•                                |
| ساوی مزاج                     | •       | •                | :-           | .0.              | •             | ٠ ٥٠            | :           | . 0 .   | · .         | . 00          | ٠٠٥(٢٦٥     | . 00          | :             | . 0 r       | 7            | . 47         | • • •   | . 0 <  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ٠٥٤           | • • •         | •                  | •••        | . 0        |                                       |

-

مذكورة بالا سبتك (سلّام طبقه) کے سروں (نغمات) کے نام، جن کا مشاقبہ نے ذکر کیا ہے، حتى الاسكان اپني اصل عربي يا فارسي شكل مين قائم رکھر گئر ھیں، گو زمانۂ مابعد کے محولۂ بالا مصنفین میں سے بعض نے دوسرے نام بھی استعمال کیر ہیں۔ اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ مساوی مزاج کی سبتک کو، جس کے اعداد آخری خانے میں درج هیں، بعض مصری ماهرین موسیقی یے، جن میں نجیب نحاس اور امیل آریان قابل ذکر هیں تسلیم کر لیا تھا ۔ ان دونوں نے چوتھائی سرتی والے پیانو تیار کیے تھے اجن کے سر مساوی مزاج کی سبتک کے مطابق رکھے گئے تھے ۔ آخری بات یه هے که ۱۳۵۰ه/۱۹۲۲ء میں جب قاهره میں مؤتمر موسیقی منعقد هوئی تو اس تاریخی اجلاس میں شام کی نمائندگی کرنے والر ماہرین موسیقی میں توفیق الصباغ بھی شامل تھا، جس نے اپني تصنيف تعليم الفنون في العود (دمشق ٣٣ و ١ ع) میں سبتک کی ایک اور تقسیم پیش کی ۔ اس کی رو سے سرگم کو . ے درجوں (دقائق) میں بانٹا گیا ہے ۔ اس سے دو کی بجامے تمین مختلف قسم کے ابعاد حاصل هوے، جو ۱۲، ۹ اور ۸ درجوں (دقائق) پر مشتمل تھر، جیسا که علی الترتیب راست سے دو گاہ، دو گاہ سے سه گاہ اور سه گاہ سے چہار گاہ تک کے ابعاد کی مثال سے ظاہر ہے ۔ کسی روز یہ تمام متضاد نظامات بلا شبهه مساوی مزاج کی ایک هی سبتک میں منطقی طور پر منسلک کرلیر جائیں گے. مآخذ: عدومي تصانيف: (١) كتاب الاغاني،

نظمری رسائل: قدرون وسطی کی عدر ہی کتب: (١) الاكفاني: أرشاد القاصد، (سلسلة مطبوعات .Bibl. Ind)، ١٨٨٩ع؛ (٢) سعمد بن احمد الخوارزسى: مفاتيح العلوم، طبع Van vloten لائيڈن ١٨٩٥؛ (٣) اخوان الصفاء : رَسَائل، بمبئى ١٨٨٤ - ١٨٨٩ ع: (س) Die Abhandlungen d. Ichwan es-Safa، طبع Dieterici، لائيزك ١٨٨٦، (٥) الفارابي: من كتاب الموسيقي، در .Acies du VIeme Cong Orient لائيد أن م١٨٨٨ع؛ (٦) فصل الموسيق، در احصاء العلوم (العرفان، ج ٦)، صيدا ١٩٢١ء؛ (٨) سحمد ابن على الاربيلي : جواهر النظام، در .Mach ، ج ١٠١ (٨) ابن خلدون: مقدمة، ج ١، ٢ و ٣، پيرس ١٨٥٨ع --جديد عربي كتب: (٩) محمّد بن اسمعيل شهاب الدّين : سفينة الملك، قاهره ١٨٩٠؛ (١١) احمد افندى السفرجلاني: السفيئة الآدبية، دمشق ١٩٩١ء: (١١) عثمان بن محمد الجُّندى: روضَ المَسَرَّات، قاهره ١٨٩٥؛ (١٢) سيخائيل مشافه و رسالة الشهابية في الصناعة الموسيقي، بيروت ۱۸۹۹ و در MFOB، ج ۲، ۱۸۱۳؛ (۱۳) احمد اندی امين الديك، نائل الادب في موسيقي افرنج والعرب، قاهره ٣٠ ٩ ١ع؛ (٣١) سحمد كاسل الخلاعي : الموسيقي الشرق، قاهره س. ١٩ ع؛ (١٥) لائل الاساني في ضّروب الاغالى، بدون تباريخ؛ (١٦) ابو على الغوق : كشف القناع، الجزائر

س. ٩ . ع؛ (١١) درويش محمد · صفاء الاوقات في علم النغمات، قاهره ١٩١٠ع؛ (١٨) طنطاوي الجوهري · الموسيقي العربية، قاهدره ۱۹۱۳ عـ جدید فارسی کتب : (۱۹) محمد واجد على: صوت المبارك، لكهنؤ ١٨٥٣؛ (٠٠) محمد عثمان خان : صوت الناقوس، لكهنو ١٨٤٨ : (٢١) على نقى خان وزيرى • تعليمات موسيقى، مطبوعة برلن -جدید ترکی کتب : (۲۲) جمالی : رهبر سوسیقی، م. ۹.۹؛ (۲۳) فیخری بسر ب نظری و عملی عبود درس لری؛ (۳۲) روف یکتا بر ب شرق سوسیـقی تاریخی، قسطنطینـیه ٣ ١ ٩ ٢ ع؛ (٢٥) ترك موسيقي نظرياتي، قسطنطينيه ٢ م ١ ع؛ (۲٦) فطرت : اوزبک قلاسق موسيةاسي، تاشقند ١٩٢٤ ع نيز ديكه عير (٢٤) Contribution à la biblio- : Borrel 33 (graphie de la Musique turque au XX eme siécle Die: A. Dieterici (۲۸): تراجم - تراجم ، REIsl. Propaedeutik der Araher (= رسائل اخوان الصفاء) ، بران Recherches sur l' listorie de la : Land ( + 9) 1910 10 actes du VI eme Congr. [الفارابي]، در gamme arabe : Wiedemann (۲.) النيدن ،Oriente. 1883 Über al-Färäbies Aufzählung der Wissenschaften, De Scientiis در SBPMS Erlg. در SBPMS Erlg. در Abschnitt über die Musik aus : وهي مصنف (٣١) Schlüsseln der Wissenschaft (مفاتيح العلوم)، در : Erlangen & SBPMS Erlg، وهي مصنف (٣٢) وهي مصنف Angahen von al-Akfani üher die Musik در (rr) is 1944 Erlangen ion T iSBPMS Erlg. جلال الدين محمد : Practical Philosophy of the W. F. Thompson سترجمه Muhammadan People للذن المعراء: (۲۳ Le traité des : Carra de Vanx المئن المعراء: rapports musicaux . . . par Safi-ed-Din Abd al-יא כן Prolégomènes Hist. d' Ebn Khaldoun Un traité de : Ronzevalle (۲7) ! ۲ . 19 5 . 19 5

عربی، فارسی اور ترکی نظریهٔ موسیقی پر عام تصانیف و Essai sur la Musique ancienne et : Laborde (1) Letteratura: Toderini (ד) בניים יאבו moderne Turchesca وينس ١٨٨ : اعا: (٣) Description לבים וארם - וארן ede l' Egypte, état moderne النبزك Die Musik der Araber : Kiesewetter (م) Alii Ispahanensis Liber: Kosegarten (a) 191007 (7) fringe - 1Am. (cantilenarum magnus . . . 'Müsica Arabe - Española . . . : Soriano-Fuertes برشلوله ه ۱۸۵۳ع؛ (۷) وهي سصنف : Ilistoria de la : Murat (^) عيدرو المراع: (musica Españala . . . Einiges über die Musik der Orientalen, insonderheit füber das dominirende persisch-türkische Tonsystem در Asthetische Rundschau ، وي أنا عاماء؛ (٩) پرس (Ilistoire générale de la Musique : Fétis Musikalisches: Mendel (1.) :=1147-1179 Conversations - Lexikon برلن ۱۸۷۰ - ۱۸۷۹ (ستذكرة بالا تمام كتابون كے استعمال ميں. احتياط لازم هـ ـ صرف Kosegarten اور بعض اسور میں Kiesewetter پر اعتماد كيا جا سكتا هي)؛ (ا ) Caussin de perceval ( ) ا Notices . . . sur les principaux musiciens arabes . . .

Palästinischer Diwan : Dalman (YA) 1919. T لائبزگ ا و اعا: (۲۹) Étude sur la : Collangettes (ד.) יון פ און פ יון musique arabe Ronzevalle، کتاب مذکور؛ (۲۱) Ronzevalle יפן אין יפן אין idegli studü sulla Musica degli Arabi L, Orientalisme musical et la : Mitjana (rr) יבן Uppsala ין היא Musique arabe כנ Musique 'Arabe On the Sensations of Tone . . . : Helmoltz (rr) مترجعه A. J. Ellis، طبع سوم، لندلن ۱۸۹۵؛ (۱۲۸) On the unisical Scales of various Nations: Ellis : Ribera (דם) וֹבְנֹי Journ. Soe. Arts. כנ د ا عاد (۲۶) اعبار د ا La mūsica de las Cantigas . . . وهي مضنف : Historia de la mūsica arabe medieval y su influencia en la Española استارة عاء؛ (حد) (عد) دهی مصنف : . . La musica andaluza medieval . . . سیڈرڈ ۱۹۲۳ - ۱۹۲۵؛ (۳۸) ابراهیم بسر مصطفیٰ : I.a valeur des intervalles dans la Musique arabe در BIE، ج ،، قاهره ۱۸۸۸ع؛ (۳۹) روف یکتا ہے: Revue כנ La Musique et les modes orientaux musicale بيرس د ا ٤٠ ( م م) المعارب دار الم المعارب دار المعارب دار المعارب ا אתיים : Encyclopédie de la Musique : Lavignac Hist. of Arabian : Farmer (m) 191918 - 1918 Music، لنڈن ۱۹۲۹ء؛ (۲۳) وهي مصنف: Arabic Library Musical Mss. in the Bodleian Library (۳۳) وهي مصنف: Historical Facts for the Arabian Musical Influence لنڈل . ۱۹۳ عن (۲۰۰۰) وهي مصنف: The corgan of the Ancients from Eastern Sources . . . لنذن ۱۹۳۱ ع: (۲۵) وهي مصنف : Studies in Oriental Musical Listruments النذن ١٩٣١: (٣٦) وهي مصنف: Some musical Mss. identified اللذن Klassicheskaya muzyka, : Uspensky (64) 1917 المات د (Sovietsky Uzbekistan) (Uzbekov

: Barbier de Meynard (אר בו אובי יות אובי: Barbier de Meynard (אר יות אוביי יות אוביי : Land (۱۳) ان در Ibrāhīn: fils de Mehdi در ۱۸۶۹ ماعا: Recherches sur l' hist. de la gamme arabe du VI مرماء؛ النيدُن المرماء؛ du VI مرماء؛ Remarks on the earliest develop- : وهي مصنف (۱۳) Trans. ix th Congr. Orient. 24 (ment of Arabie music 1892، لنذن ۱۸۹۳ع؛ (۱۵) وهي سصنف: Essais de inotalion musicale ches les Arabes et les Aersans در in Études . . . dédiés ā Dr. C. Leemans لائيڈن ۱۸۸۵ فیمی مصنف : Tonschriftversuche u. وهی مصنف Melodieproben aus dem muhammadanischen Mittelater در -Vierteljahrschrift F. Muslkwissen در : Rouanet (۱4) الأنوزك Rouanet (۱4) ع به الأنوزك La Musique arabe در Encyclopedie de : Lavignac در (11) ב 3) בתיי וו וו וו או la Musique وهي سمنت: Les visages de la musique musulmane: در La revue musicale بيرس ۲۹۲۰ اعا: (۱۹) Phonographierte tunesische Melodien: Hornbostel در SIMG، ج ۱۸ لائپزگ ۱۹۰۹ء؛ (۲۰) وهی مصنف: Musikalische Tonsysteme در Handbuch der physik الماء ج ۱۸ برلن ۱۹۲ اع: (۲۱) Die Musik : Lachmann in den tunisischen Städten در Arch. f. Musikwissenschaft ج ۱۵ (۲۲)؛ (۲۲) وهي مصنف : Musik des orients ، برسلاؤ ۱۹۲۹ عز اعز des orients لائےزک Polksmusik: Bartok (۲۳) اعداد کا الک Zeitschr. f. s 'der Araber von Biskra u. Umgebung : Parisot (۲۵) اع به الانپزک ، Parisot (۲۵) اعداد الانپزک ، Musikwiss. Musique Orientale بيرس ۱۸۹۸ عز (۲۶) وهي سصف ز Rapport sur une mission scientifique en Turquie d' Asie بيرس ۱۸۹۹؛ (۲۷) وهي مصنف: Rapport sur une mission scientifique en Turquie et Syrie

(Turkmenskaya muzyka: Belaiev 9 Uspensky ( A) ماسكو The Source and : Gairdner (مع) : ١٩٢٨ ماسكو Character of Oriental Music כ ל אוא ה די דו דו דו בו בי Le scale arabo-persiana e indu : Chilesotti (6.) : Fleischer (۵۱) اج م، لائسرتک ۱۹۰۲؛ (۵۱) SIMG Review of Land's Recherches . . . gamme arabe (۵۲) التيزك Wiert. f. Musikwissenschaft On the musical Scales of various: Stumpf Nations در Viert. f. Musikwissenschaft ج م، لائپزگ Studies in Oriental Musical : Farmer (or) 1-1003 Instruments، سلسلهٔ دوم، لنڈن و م و و ع؛ (م م Instruments Sources of Arabian Music (۵۵) الذن مهم اعز Gaūn Grove's Dectionary of (57) 197. Bearsden Music، لندلن سه و وع، عربي موسيقي اور سازون پسر قالات: (New Oxford History of Music (۵۷) عقالات: : R. D. Erlanger (AA) : The Music of Islam : All. : A. Berner (۵۹) غيرس . ۱۹۳۰ La musique arabe Studien zur arabischen Musik لائيزك ١٩٣٤ خا R. Lachmann (٦.) و محمود الحفني : الكندي : وساله في خبير تاليف الالحان، لائهبزگ ١٩٣١ع؛ (٩١) محمود الحفنى : Ibn Sīnā's Musiklhri؛ بدرلين Tableau de la : Klexis Chottin (71) 19191 musique marocaine پیرس ۱۹۳۹؛ (۱۳۳) کتاب مؤتمر الموسيقي العربيدة، قاهره سهم و ع.

([سع اضافه از سقاله نگار]) H. G. FARMER

عربوں کی موسیقی (ابتدائی ادوار میں)

فن سوسیقی کے زیر عنوان مختلف مسلم ممالک
کی موسیقی کے سلسلے میں جو مختلف مقالات پیش
کیے جا رہے ہیں ان میں اس فن کے ہر پہلو پر —
خواہ وہ نظری ہو یا عملی، صوتی ہو یا آلاتی —
بوری بحث کی گئی ہے؛ تاہم حقیقت یہ ہے کہ

'سوسیتی' کی اصطلاح ابتداء نظری علم پر سبی تھی اور اس کی حیثیت عملی فنن سے بالسکل جداگانه تھی۔ عملی فن کی تعبیر بعض دوسرے الفاظ، مثلًا غناء، طَرَب، وغیرہ کے ذریعے کی جاتی تھی، چنانچہ انھیں الفاظ سے مغنّی و مُطْرِب کے الفاظ نکل آئے (اگرچہ مطرب کی جگہ آلاتی، وغیرہ کی اصطلاحیں بھی رائج ھوگئیں)۔ بنا بریں سوجودہ مقالے کا نفس مضمون غنا اور طَرَب کی تاریخ ھی سے متعلق ہے اور اس فن کے نظریات کی تشریح سوسیتی کے عنوان کے تحت پیش کی جا چکی ہے .

جب ہم عربی موسیقی کا ذکر کرتے ہیں تو هماری مراد اس فن لطیف سے ہے جو جزیرہ نماہے عرب کے باشندوں میں طلوع اسلام کے وقت سے لے کر بعد کی چهر صدیون، یعنی سقوط بغداد (۲۵۶ه/ ١٢٥٨ع) تک رائج تها \_ اس مين نبطي، غساني اور لخمی عرب بھی شامل، ھیں جو شمالی علاقے میں رهتر تهر ـ يـه بهي ايک حقيقت نفس الامري هـ که زمانهٔ جاهلیت کی سوسیقی زمانهٔ ساضی کی عظیم الشان تہذیب کا ورثه تھی اور اس کا ثبوت ایک تو همیں ان آلات سے ملتا ہے جو قدیم نقوش میں نظر آتے هیں اور دوسرے اکّادی Akkadi زبان کے الفاظ سے ۔ یہ بات قدرتی تھی کہ اسلامی فتوحات کے زیر اثر دوسری اقوام سے مسلمانوں کا جو میل جول ہوا، اس کی وجہ سے عربی موسیقی میں بھی تبدیلی آگئی کیونکہ عساکر اسلام جہاں مشرق میں دریاہے جیحوں کے کناروں پر اور مغرب میں ساحل بحرالکاهل پر قدم جما چکے تهر، وهال أن كا جهندًا شمال مين كوه قاف کی چوٹیوں پر اور جنوب میں دریامے سندھ کی وادی میں بھی لہرا رہا تھا ۔ پہلی صدی ہجری میں عربی موسیقی ایسرانی اور شامی موسیقی سے اثر پذیر هوئی ـ ان کی بدولت نئی اصطلاحات پیـدا هوئیں؛

لیکن عربی زبان کے ایک ولندیزی عالم Sand نے لكها هـ : "ان اضافات و الحاقات كا قوسى موسيقى پر کوئی مخالف اثر نہ پڑا اور اس کی امتیازی صورت بطور خود برابر قائم رهی" ـ ابن عبد ربه (م ٣٢٨ه) همیں بتاتا ہے کہ حجاز قدیم فین کا گہوارہ تھا اور موسیقی بڑی عمر کی گلنے والیوں (مغنیہ) اور نوجـوان پیشه ور گانے ناچـنے والی الرکیوں (قَـينَه) کے هاتھوں میں تھی، جو نه صرف تہواروں اورخو شی کی تقریبوں میں بلکہ میدان جنگ کے شور و غوغا میں بھی گایا کرتی تھیں ۔ ان کے آلات موسیقی مُوَتَّر اور مُعْزَف (ایک قسم بربط یا چنگ) تھے۔ ان کے سازوں میں مدور اور مربع شکل کے طنبوروں کے علاوہ، جنھیں سنزھر اور دُف کہتے تهر، 'قَضْيب' [=بغير چرى هوئي شاخ سے بنی هـوئی كمان] بهی شامل تهے ـ الحيره كے لخمى عربوں میں طنبور اور بربط کا استعمال ھوتا تھا اور ان کے ساتھ وہ عود بھی بجایا کرتے تھے ۔ شمال مغربی عملاقے کے غسانیوں میں ایرانی بربط زیاده مقبول تها اور نبطی عربوں میں سه تاره، یعنی <sup>ر</sup>کنوره' کا رواج تها .

زمانهٔ جاهلیت کے شعرا قینات کے گانہ وں میں اور ابرجیع' اور 'جواب' کا ذکر کرتے ہیں اور ان کا ایک خاص راگ 'تُذری' تھا جو لحبی تان کے سروں میں تھر کتی ہوئی آواز سے گایا جاتا تھا، اور بعد میں ایک مشہور راگ "زوائد" میں شامل ہوگیا ۔ قدیم ترین طرز کے گیتوں میں سے حداء کا گیت تھا، جو شتربانوں کا الاپ تھا ۔ اس حداء خوانی میں سے 'نصب' کا نعمه نکلا، جو شاید زمانه خوانی میں پتھر کے کسی بت (نصب) کی مدح میں جاهلیت میں پتھر کے کسی بت (نصب) کی مدح میں بیجون' کے طور پر گایا جاتا تھا ۔ اس قسم کا ایک بیجون بین واقعی موجود تھا، بو بقول ابن الکابی (م سرور میں واقعی موجود تھا، میں بقول ابن الکابی (م سرور میں میں بقول ابن الکابی (م سرور میں میں بقول ابن الکابی (م سرور میں میں بقول ابن الکابی (م سرور) کے میں واقعی موجود تھا،

کا موجد یا خالق سمجها جاتا تها۔ پہلی صدی هجری/ساتویں صدی عیسوی میں حجاز نے الحدیرہ سے 'غنماء' مستعار لیما، جو فنی اعتبمار سے برڑا خوبصورت راگ تھا۔ نصب اور غناء دونوں راگ 'الحان موزونه' سے ترتیب پاتے تھے، اگرچہ اس کا وزن بظاہر علم عروض کے مطابق شعمر کے وزن ھی سے متعین ہوتا ہوگا کیونکہ بعد کے زمانے میں 'غِناءَ المَتْعَن عنا 'غناء الرَّقِيق جيسي اصطلاحين بھی مطالعے میں آئی ہیں، جن کی خصوصیت 'ایقاع' ہے، جو غنا کا عروضی نہیں بلکہ غنائی پیمانہ ہے۔ ایقاع کی پہلی مثال 'هَـزَج' هے، جس کی خصوصیت عروض کی بحر ہُزّج سے بالکل مختلف ہے؛ اس کے بعد ہی مختلف قسم کے سروں، یعنی 'ایقاعـات' نے رواج پایا، یعنی 'ثقیل الاقِل' اور ثقیــل الشـانی؛ خفيف الثقيــل الاقل اور خفيـف الثقيل الثاني؛ رَمــل اور خفيف الرسل .

عرب مؤرخين كا اس امر پر تقريباً اتفاق هے که اسلامی زمانے میں سب سے پہلا سرد مغتی طُّوَيْسَ (م حدود ۸۸ه/۲۰۵۵) تها، جو ایرانی طرز پر گایا کرتا تھا۔ اسے 'ہزج' کے سُروں میں گانے کی سہارت تامه حاصل تھی اور وہ صرف دف کی گت پر گایا کرتا تھا ۔ اس کے معاصر صائب خاثر (م ۲۵ ه/۲۸۳۶) نے قضیب پر گانا شروع کیا، لیکن جلد ہی اسے چھوڑ کر عُود پر گانے لگا۔ عـود کا رواج مکّهٔ مکـرّمه میں اگرچه ۱۹۲۸م سے پہلے ہو چکا تھا، لیکن مدینۂ منورہ میں سب سے پہلے عود کا استعمال اسی نے شروع کیا۔ اس دور کے دو اور بڑے سوسیقار [ایک خاتون] عــزّت الميــلاء (م حــدود ٢٨هـ/٥٠٤) اور نَشيْط الفارسي تهے، جو مدينے ميں آکر آباد هوگئے دوسرے مقامات کے مشہور موسیقار حنین الحیری (م حدود ۲۱۸ء) اور احمد النصيبي الكوفي تهي ـ

مؤخر الذكر طنبوره نواز تها \_ اسوى دور خلافت (. س - ۲۳ اه/ ۲۹ - ۵۰ ع) میں موسیقی نے ترق کی جانب پہلا تدم اٹھایا اور ترق بھی ایسی جو مشرقی دنیا میں زبان زد خالائق هونے والی تھی ۔ معاویہ اول (م ۲۰ه/، ۲۸ع) کے هاں قینات موجود تھیں اور اس نے صائب خاثر ایسے معتبوں کی حوصله افرائی کی ـ يزيد اوّل (م ٣٦ه/٣٨٣ع) تو بقول المسعودي (م ٢م٣ه/١٩٥٥) "طرب" كا دلدادہ تھا؛ اس نے مغنیوں کی خوب سرپرستی کی ـ عبدالماک (م ۸۹ ه/۲۵ ع) خود بهی اعلی درجر کا موسیقار تھا۔ اس کا بھائی بشر ابن مروان موسیقی کا زبردست حامي اور سرپرست تها ـ جـب الوليد اول (م ۹ ۹ ۹ ه ۱۵/۵ ع) تخت نشین هوا تو اس نے اپنے زمانے کے سب سے بیڑے موسیقاروں ابن سریج (م حدود ۱۰۸ ه/۲۷ ع) اور معبد (۲۵ ه/۳۸ ع) کی عزت افزائی کی ۔ ابن سریج کا دستور تھا کہ وہ گانے کے ساتھ ایرانی بانسری استعمال کیا کرتا تھا۔ یونس الکاتب نے اسے چار بڑے مغنیوں میں شمار کیا ھے؛ معبد بھی ان چاروں میں شامل تھا اور اس کے دو قسم کے گانے، یعنی حصون معبدات، برحد مقبول هوے ۔ اسی زمانے میں ابن مسجح (م حدود ۹ ۹ ه/۱۵ ع) بهي زنده تها ـ وه چند سال ایران اور شام میں رہ کر حجاز واپس چــلا گیا اور وهاں پہنچ کر اس نے بعض جدید خیالات کو رائج کیا جن سے وہ بیرونی سالک میں قیام کے دوران میں آشنا هوا تها، مثلًا طرزوں کی بوزنطی روسی تقسیم ـ انھیں اصابیع بھی کہتر ھیں کیونکہ ان کے نغمات کی تعیین عود کے تاروں پر انگلیوں کی حرکت سے هوتی ہے ۔ انھیں دو حصوں میں منقسم کیا گیا: ایک مجراء الوسطی، یعنی بینچ کی انگلی کا نغممه (یا سر) اور دوسرا مجراء البنصر یا تیسری انگلی کا نغمه \_ ابوالفرج الاصفهاني (م ٢٥٣٥/ ٩٩٤) كي

كتاب الاغاني الكبير مين بهيت سے اصوات (گيت) ایسے ہیں جن میں اس اصبع کا ذکر ہے جس پر وہ گلے بجامے جاتے ہیں ۔ ان اصوات کی نغمہ نوازی کے لیے عام طور پر صرف عـود استعمال ہوتا تھا، تاهم اس کے ساتھ ڈھولک، دف اور (بعض اوقیات) قضیب بھی بجا لیا جاتا تھا تاکہ ایقاع، یعنی سرتال، زیر و بم اور خفیف و ثقیل کا معیار قائم رہ سکے ۔ اس زمانے میں سازندوں کے طائفوں کا رواج نه تھا۔ یہ سچ ہے کہ ہم نے پچاس قینات کا بیک وقت عود بجانے کا حال بھی پڑھا ھے، لیکن اس قسم کی محفایں شاذ هي هوتي تهين اور ان كا مقصد صرف كهيل تماشا ھی ھوا کرتا تھا۔ سب سے پہلا شخص، جس نے ان سب گانوں یا راگوں کو جمع کیا، یونس السکاتب (م حدود ۱۳۸ ه/۲۵۵ غ) تها ـ اس نے نه صرف كتاب في الأغاني بلكم كتاب النَّغَم بهي لكهي، جس میں غالبًا اس زمانے کی موسیقی کا مفصل ذکر تها [ليكن اس معاشرے ميں ان لوگوں كو كبھى بلند مقام نمین دیا گیا].

بندو عباس کے دور خلافت میں حگوست کا پاے تخت پہلے تو دمشق سے کوفے میں تبدیل ہوا اور بعدازاں بغداد میں منتقل کر دیا گیا۔ یہ شہر آگے چل کر دنیا کا سب سے مشہور صدر مقام بننے والا تھا۔ حکومت عباسیہ کی پہلی صدی میں (۱۳۲ھ/ ۵۸۵ میں مدی میں (۱۳۳ھ/ ۵۸۵ علم و فن کے تقریباً ہر میدان میں بےحد ترق کی۔ علم و فن کے تقریباً ہر میدان میں بےحد ترق کی۔ ابراھیم الموصلی (م ۱۸۸ه/ ۵۸۸ می) ہارون الرشید ابراھیم الموصلی (م ۱۸۸ه/ ۵۸۸ می) ہارون الرشید کے دربار کا مقبول ترین مغنی تھا اور ایک مجلس میں اسے ڈیڈھ لاکھ دینار کا عطیه صلا۔ ابن جامع (م حدود ۱۸۵ه/ ۵۸۹ کی معیت میں اس نے ایک سو چیدہ گانوں کا انتخاب کیا اور اسی انتخاب کیا اور اسی انتخاب کیا

کتاب الاغانی الکنہیر مرتب کی ۔ اس کے بیٹے اسحق (م د۲۳۵ مرع) نے تبو اس سے بھی زیادہ شمرت حاصل کی ۔ اسحق ھی نے قدیم عربی موسیقی ك اساليب كا احيا كيا كيونكه غير ملكي طريقون کی وجه سے عربی شوسیقی سے غفات برتی جا رہی تنی ۔ غیر ملکی طریقوں میں ایرانی اور خراسانی طریقہوں کی بھر مار تھی، جو عام طور پر سلم پر استعمال هوت تهر - الجاحظ (م ٥٥٥ ٩/٩٥٥) لكهتا هے كه اهل خراسان علم موسيقي ميں دنيا بهر کے استبادوں اور ساہرین فن سے سبقت لیے گئے ۔ زیادہ گڑبڑ اس وجہ سے بھی مچ گئی کہ خسراسانی قينات كا آلهٔ موسيقي، جـو ايك قسم كا دساتين والا طنبور تها، جزوی طور پر استعمال هویے لگا۔ یہ طنبور ایک قسم کی هم آهنگ سرگم پیدا کر دیتا تھا، جو بعد کے زمانے میں استاد صفی الدین المؤدن (۱۳۹۳ه/۱۳۹۳) نے اختیار بھی کر لیا۔ ان نئے خیالات کا سب سے بڑا حاسی خلیفه هارون الرشید کا بهائی ابراهیم بن المهدی (م ۱۳۳۰ه/۱۹۸۹) تها، جو سوسیقی میں اعلٰی درجے کا ذوق رکھنے کے علاوہ حود بھی بہترین مغنی اور موسیقار تھا اور اس کی آواز میں بلاکی طاقت تھی .

اسلامی دور میں مشرق ممالک کی موسیقی گویا دو فریقوں میں بے چکی تھی: قداست پسند مغنی، جن کا سردار اسحق الموصلی تھا اور ترقی پسند گروہ، جس کا رہنما ابراھیم المہدی تھا۔ اول الذکر اپنی روش پر قائم رہا اور اسختی کو تاریخ میں اتنی جگه سل گئی که اس نے قدیم عربی وسیقی کے اسالیب کو ازسر نو مدون کیا ۔ اس زمانے کے اسالیب کو ازسر نو مدون کیا ۔ اس زمانے کے دوسرے بڑے و وسیقار سُخَارِق (م حدود ۲۳۲ھ/ ۲۵۰۵) اور دمرہ کا اور مدود ۲۳۲ھ/ ۲۵۰۵) اور فائے بن ابی العوراء تھے .

عام گانے بجانے والوں کے علاوہ موسیقی کے

بعض بڑے مشہور نظریاتی عالم اور مصنف بھی اس دور میں موجود تھر ۔ ان میں سب سے پہلا الخلیل بن احمد ١٧٥ م/ ١ و ٤ تها، جسر علم عروض كا موجد كمهنا چاهيے ـ اس كى تصانيف ميں كتاب النّغم اور كتاب الايْقاع هين، جو اب ناپيد هو چكي هين ـ زياده اهم مصنف ابو يوسف الكنْدى (م حدود ٢٦٠هـ/ س ٨ ٨ عا، جس نے علم موسیقی پر كم از كم سات كتابين لكهين اور ان مين سے تين يا چار محفوظ هيں ـ اسلاق الموصلي نے موسیقی اور موسیقاروں کے موضوع پر کوئی سولہ یا سترہ کتابیں لکھنر کے علاوه كتاب النغم والايقاع بهي لكهي، جو بدقسمتي سے ضائع ہو چکی ہے ۔ تاہم اس کی تعلیم و تدریس كا خلاصه ابن المنجم (م . . ۱۹۱۲مع) نے اپنے رساله في الموسيقي مين محفوظ كر ديا هے \_ يه سارے کا سارا دور نهایت شاندار تها ـ خلیفه المهدی تو موسیةی کا برحد دلیداده تها ـ ابن خدکان لکهتا هے کہ اس بادشاہ کی آواز سے زیادہ میٹھی اور سریلی آواز کسی اور کی نه تهی ـ اس کا بیٹا موسی المادی (م ١٤٠٠هـ/ ٤٨٦مع) نمايت اجها عدود نواز تها ـ خليفه هارونُ الرَّشيد كِربار مين (١٩٢ه/٩٠٩ع)، جو مشہور افسانوی کتاب الف لیلة و لیلة کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے، آسمان موسیقی کے بہتر بن ستاروں كا جمگيك رهتا تها ـ الامين كا عهد حكومت گو معضصر تها، مگر موسیقی سے معمور رہا اور ایک وقت تو ایسا آیا که اس کے سامنے ایک سو قینات مل كو كايا كرتى تهين .

المأسون (م ۱۸ م/۲۹۸۹) کے عمد میں علم موسیقی کے موضوع پسر یوندانی کتابوں کا تسرجمہ عمربی زبان میں ہوا ۔ اس کا محل المامونی تبو ملک بھر کے مشہور مغنیوں کے نغموں اور ان کے سازوں سے گونجتا رہتا ۔ ترجمے اور موسیقی کی حوصلہ افرائی کا کام المعتصم

(م ۲۷ ه ۸ ۲ م ۸ ۲ م ۸ ۲ م ۱ ور الواثق (م ۲۳۲ ه ۸ ۲ م ۲۵ کیا ۔ مؤخرالذکر پہلا عباسی خلیفه تھا جو حقیقی معنوں میں پورا فن کار تھا اور عود نوازی میں تو اسے کمال حاصل تھا .

جب المتوكل (م ٢٨١ه/١٦٨ع) سرير آرام سلطنت هدوا تدو موسیقی کے درخشاں عمد کی آب و تاب میں کمی آنے لگی ۔ اگرچہ اس کے محلّات میں راگ رنگ کی محفلیں برپا ہوتی رہتی ہیں ۔ إور اس كا بيثا ابو عيسى عبدالله بهي ايك با مذاق مغتى اور موسیقار تھا، لیکن خلیفہ نے آزاد خیالی کا خاتمہ کردیا۔ اسی آزاد خیالی کے باعث الکندی کو موت کا ساسنا کرنا پڑا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے موسیقی کے موضوع پر قدیم یونانی منصنفین کے نظریوں کو رائج کیا ۔ اس کے بعد، المهتدى (م ٢٥٦ه/ ١٨٥٠) سے قطع نظر، المستكفى (م سسمه/ سم وع) تک تمام خلفا موسیقی کے دلداده تھر ۔ ان کے درباری سغنیوں میں یه لوگ تھے: عمر بن بانه (م ۲۷۸ه/۱۹۸۹)، صاحب کتاب مجرد الاغانى؛ ابو حَشَيْشه، جو اپنى تصنيف اخمار الطنبوريين کے لير مشمور هے؛ اسى قسم كى كتـاب كا مصنف جاحظ البرمكي، جو الهنے وقت كا اعلٰی درجے کا مغنّی شہار ہوتا تھا؛ بُنان بن عمرو، جس کی البَعْتَری نے یہ معلی کی ہے - الله مع بھی زیادہ بڑے لام ان مبتاز معشفین کے عین حنهوں نے، بقول ابن زَبله، اللم قلم کو اس پیدائی فين كي تشريح و تفسير ك لي استعمال كيا جس کے ذریعے "درد و غم کے وقت روح کو سرور حاصل هوتا هے" ۔ ان لوگوں میں سے ابو منصور لمنجم، حَمْدُون بن اسمعيل اور طاهر ذواليمينين كے خاندان خاص طور پر قابل ذکر هیں ـ ابن خردازبه نے تین ایسی کتابیں لکھی ھیں؛ ان میں کتاب للموو الملاهي بهي شامل ه، جس مين سے المسعودي

(م حدود ۲ س ۱۹۵۷ م ۱۹۵۷ م وضوع پر ایک مشہور تقریظ نقل کی ہے، جو اس کی کتاب مروج الذُّهب مين شائع هـوئي ـ علم موسيقي كي مصنفین میں سے چار مصنف ایسر هیں جنهیں عام شهرت حاصل هوئي، يعني السّرخسي (م ٢٨٩ه/٩ ٩٨٥)؛ ثابث بن قره (م ۸۸ ۲ه/ ۲ ۹ و ع)، جو ان سب میں سے بڑے پاے کا آدمی تھا: ابوبکر الرّازی (م ٣١٣ه/ ۲۵ و اور الفارابي (م حدود وسهه/ ۲۵)، جو معلّم ثانی کے لقب سے مشہور تھا۔ یونانی شان و شوکت کے زمانے کے بعد اس کی تصنیف موسيقي الكبير اپني صنف كي مستند ترين كتاب مانی جاتی ہے۔ ہر سبیل تذکرہ یہ بدا دینا بھی ضروری ہے کہ اسی کتاب سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ کس طرح غیر ملکی اثرات اس وقت تک بھی عربی موسیقی میں دخل انداز هو رہے تھے ۔ حقیقت یه هے که الفارابی خود ترکمان تھا اور خلیفه المهدی کے زیانے ھی سے مستقل فوج میں ترکمانی سپاھی بھی شامل تھے۔ یہ ایک قدرتی بات تھی کہ ان کے مذاق موسیقی کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ یہ لوگ طنبور کو ترجیح دیا کرنے تھے ۔ اس آلے کی مانگ اس قدر زیادہ تھی کہ عود کے لیے تقریبًا کوئی جگه هی نه رهی، جسے کبھی آلات سوسیقی کا سرتاج سمجها جاتا تها ـ عود كي نسبت طنبوركي 'صَوت' زیاده سخت تهی اور خالص آلاتی موسیقی بسا اوقات صوتی موسیقی کو پیچھے چھوڑ جاتی تھی ۔ طنبور خراسانی کے ایک 'تسویدہ' کا نام 'بخاری' تھا، جس سے [ان دنوں] ترکمانی موسیقی کے غلبے کا پتا چلتا ہے.

چوتھی صدی هجری/دسویں صدی عیسوی میں ایک سیاسی انقلاب کی وجہ سے ترکمانی اثر کسی حد تک دب گیا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ خلافت کی حکومت میں ہویہی امیروں کا غلبہ ہوگیا

(سمهه/۲۸۹ء تا ۲۸۸ه/۱۰۵۵)، جو دیلم سے آئے تھے۔ وہ تمدنی اعتبار سے ایرانی تھر اور مذهبًا شيعه ـ اگرچه خلفا اپني بهت سي شان و شوكت کھو چکر تھر، تاھم ان کے ھاں راگ رنگ کی محفلین ابھی تک قائم تھیں اور یہی حالت بویہ امرا کے محلات کی تھی ۔ عزالدوله اور عضدالدوله دونوں موسیقی کے برخد شائق تھے۔ اوّل الذکر پر تو یه الزام بهی عائد کیا گیا که وه اپنا بهت سا وقت مغنّیوں کی صحبت میں صرف کرتا ہے ۔ مشرف الدوله کے وزیر ابوالقاسم المغربی نے ابوالفرج الاصفهاني كي كتاب الاغاني كا ايك اختصار بهي مرتب کیا تھا۔ نامور مغنیوں اور سازندوں کے نام اگرچہ مؤرخین کے هاں بہت کم ملتے هیں، لیکن یه کمی موسیقاروں کے تذکروں سے پوری ہو جاتی ہے۔ اس زمانے (چوتھی صدی هجری/دسویی صدی عيسوى) مين اخوان الصفاء كا اداره قائم تها ـ اس کے شائع کردہ رسالوں میں سے موسیقی کے موضوع ہر بھی ایک طویل رسالہ موجود ہے ۔ اس کے علاوہ ابو عبداللہ محمّد الخوارزسي (حدود ٢٣٦٨ حود تا ١٨٥٨ عود) كي تصنيف مفاتيح العلوم بهي موجود، تهي ـ بقول الا كفاني (م ٩ مر ٨ مر ٨ مر ١ ع) ايك شخص ابوالوفاء البوزجاني نے مختصر فی فن الایڈقاع کے نام سے ایک کتاب لکھی ۔ بایں ہمہ اس دور کی عدیم المثال شخصیت شيفاء اور نجات كامصنف ابن سينا (م ٢ م ه/ ٢٠٠ ع) ھے ۔ وہ نسلی طور پر ترکمان تھا، لیکن اس کا اثر مشرق و مغرب میں دور دور تک پھیلا ۔ ان دونوں کتابوں میں وہ موسیقی پر بھی بحث کرتا ہے اور اس کی بحث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ موسیقی میں ایرانی اثرات کس قدر وسیع تھر ۔ ایسران کے بویمی اسرا اس کے سرپست تھے۔ اس کے شاگرد ابو منصور بین زَیْلَمه (م . سمه/

١٠.٨٨ع) نے السکاف فی الموسیقی کے نام سے ایک نهایت هی اهم کتاب لکهی، جو اسم بامسمی هے اور اس قابل ہے کہ اس کی طباعت اور ترجمے کا اهتمام کیا جاہے ۔ ابن سینا کی تصنیف سے جمو معلومات همين حاصل هوتي هين وه يه هين كه قديم "اصابيع" کے "مقامات" کی جگہ فارسی ناموں نے لیے لی، مثلًا نُوا، سُلَّمَى، اصفہان وغیرہ ۔ سرگم کے 'مقامات' میں پہلی صدیوں کے قدیم عربی نام ابھی مرقب تھے: تاهم یه پتا چلتا ہے که جہاں عرب 'مُفَصَّل' قسم کے المقامات بسند كرت تهر وهال ايراني اور خراساني لوگ 'مُوَصَّل' کو ترجیح دیتے تھے۔ اس دور کے موسیقاروں اور موسیقی کے حالات کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ابوالفرج محمّد بن النّدیم (م حدود ٥٨٥ه/٥٩٩ع) كي تصنيف الفهرست كا مطالعه ضروری ہے، بالخصوص مقالهٔ سوم کا فن سوم اور مقالهٔ هفتم کا فن اوّل و فـن دوم ـ ابن سيـنا اور ابن زَیْلُه دونوں بعض بوزنطی آلات .وسیقی کا بھی ذکر کرتے ہیں، مثلًا 'عَنْقا'، جو غالبًا ایک لمبی گردن والا طنبور هوگا اور 'سُلْبَاق'، جو ایک قسم کا چنگ اور یونانی ساز سَمْبَـیْـکی کے مشابہ تھا .

موسیقی میں مزید انقلاب اس وقت آیا جب بویدی حکمرانوں کی جگه خلافت پر ترکمان سلاطین قابض ہوگئے اور تقریباً ڈیڑھ صدی تک برسراقتدار رھے (ے،،۵۵/۱۹ عا) ۔ یہ سلاطین موسیقی کے شائق تھے، بالخصوص آخری "سلجوقِ اعظم" بادشاہ سلطان سنجر (م ۱۵۵۸) اپنے نام کے مطابق عالم گیر شہرت حاصل کی ۔ العراق کا سلطان معمود (م ۵۲۵ھ/۱۱۱۱ع) نظریات موسیقی کے عالم ابوالحکم الباہلی (۲۵۵ھ/ نظریات موسیقی کے عالم ابوالحکم الباہلی (۲۵۵ھ/ نظریات موسیقی کے عالم ابوالحکم الباہلی (۲۵۵ھ/ نام کے بعد خو اتابک ملک میں برسراقتدار آئے انہوں نے بھی جو اتابک ملک میں برسراقتدار آئے انہوں نے بھی

ایسر علما کی بڑی سرپرستی کی جنھیں موسیقی سے دلچسپے تھی ۔ ان علما میں سے ابن النقاش (م ممده/۱۱۸ع) کے علاوہ مندرجة ذيل قابل ذكر هين : ابوالحكم الباهلي (م ٢٥٥٨) ١١١٨٠)، جس نے ارغندون سازی میں خاصی شهرت حاصل كى؛ كمال الدّين بن مَنْعًا، جو نظاميه كالج بغداد كا معلم تها اور علم موسيقي مين اپينا ثاني نه ركهتا تها؛ اس كا شاگرد علم الدين قيصر (م وسهم/١٥١) بهي اس فين مين بيرا ماهر تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسماع کے پرانے مسئلے پر بھی بڑے زور شور سے رد و کد جاری رہی، جیسا که الغزالی (م ۵۰۵ه/۱۱۱۱ع) کی تصنیف احياء علوم الدين مين ان كي فاضلانه ترديد سے ظاهر هے ۔ ان کے بهائی سجدالدین الغزالی (م ١٥٥ه/١١٣ع) كي بَـوَارِقُ الْأَلْمَاعِ مِين بـهي اس قسم کی بحث ملتی ہے .

۱۹۵۵/۱۹ و ۱ع میں جب خوارزم شاہ نے آخری سلجوقی سلطان طَغْرل ثانی کو شکست دی تو خلیفہ الناصر اور اس کے بیٹے اور پونے کے عہد میں مختصر سے عرصے کے لیے خلافت کا اقتدار کچھ نہ کچھ بحال ہوگیا اور قدیم بغداد کی سی رونیق پیدا ہونے کے علاوہ حکومت میں کچھ جان سی آگئی ۔ اب پھر سے مدارس اور کتاب خانوں کی سرپرستی هونے لگی اور موسیقی، فنون لطیفه اور علوم از سرنو پنپنر شروع هوے، لیکن یه محض ایک مختصر اور عارضی دور تها ۔ ۳۸ م ۱۲ م ۲ م میں بغداد کے آخری خلیفه المعتصم کا عمد سلطنت شروع هموا اور يكانة روزكار موسيقار صفى الدين عبدالمؤمن (م ۹۳ ۱۹۳/۹۹۳) خلیفه کے نئے کتاب خانے کا سہتم اور درباری مغنی مقرر ہوا۔ موسیقی کے نظریے پار اس کی مشہور و معروف تصنیف کتاب الآدوار اس کے بعد کے مصنفین

کے لیے چراغ راہ ثابت ہوئی اور اس کے متن پسر بہت سے شروح و حواشی بھی لکھے گئے ۔ یہ وہ زمانه تها جب عربی موسیقی پر ایرانی موسیقی کے اثرات بھی اپنے معراج ترق پر پہنچ چکے تھر۔ اب 'ادوار' کی تعداد اٹھارہ تک پہنچ گئی تھی۔ یه 'ادوار' باره مقامات اور چھے 'آوازات' پر مشتمل تھے، جن کے نام زیادہ تر فارسی تھے ۔ آٹھ موزوں سروں، ('ایقاعات') میں سے ایک کے سوا باقی سب کے نام عربی هی تهر، کو ان کی میزانی خصوصیات میں تبدیلی آگئی تھی ۔ ان میں سے دو، یعنی مضاعف الرَّمل اور فاختى مسلَّمه طور پـر فارسى تهے، لیکن تیسرا، یعنی چہار ضرب آذربیجانی تھا۔ عربی میں موسیقی کو علامات کی شکل میں تحریر کرنے کی قدیم ترین مثال کتاب الأدوار میں موجود ھے ۔ شاید مصنف کی سب سے باڑی خصوصیت اس کی وہ پیش کردہ سرگم ہے، جس کے بارے میں كها جاتا هے كه اس سے زيادہ مكمل "سُلّم" كوئي وضع نہیں کر سکا کیونکہ اس کے ذریعے "یورپی سرگم کی نسبت زیاده صحیح هم آهنگی پیدا هوتی ہے"۔ خلافت کے احیا اور اسلاسی علوم و فنون کو ایک نئی تحریک مل جانے کے باوجود زمانے نے زیادہ سہلت نہ دی ۔ خوفناک ہلاکو اور اس کے مغول کا ٹڈی دل بغداد کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا اور ۹۵۶ه/۱۲۵ کے منحوس سال میں شہر بغداد پر ان کا قبضہ ہو جانے کے بعد قتل و غارت کا جو بازار گرم ہوا اس میں ابن خلدون کے قول کے مطابق بیس لاکھ کی آبادی میں سے تقریبًا نصف آبادی یا تو تتل هوئی یا ویسے هی تلف هو گئی ـ اس کے عــلاوہ جو کــتاب خــانے، دارالعلّـوم اور محلات نذر آتش ہوے وہ بجائے خود ایک ہولناک سانحه تها ـ يه وه شهر تها جو "دارالامان" كملاتا تھا اور اس کا شہرہ دنیا کے کونے کونے میں

يبهنجا اتها.

المآخان: راقم کی مندرجهٔ ذیل تصنینات دیکهمے:

Ilistorical Facts for the Arabian Musical (۱)

Ilistory of Arabian (۲) نظن ۱۹۲۰، نظن ۱۹۲۰، نظن ۱۹۲۰، نظن ۱۹۲۰، نظن ۱۹۲۰، نظن ۱۹۲۰، الله ۱۹۳۰، الله ۱۹۳۰، الله الله ۱۹۳۰، الله الله ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹

(H. G. FARMER)

## شاسي سوسيقي

ملک شام بابل و آشوریه کی قدیم ترین تهذیب سے مؤخرالذکر نے اس سے متعدد اثرات قبول کیے کیونکه بابل کا پہلا حکمران خاندان (سس ق - م) آئوری الاصل تھا ۔ ملک شام کے آلات سوسیتی، جو زمانهٔ مابعد کی قدیم عمارتوں پر ملتے هیں، ساخت کے لحاظ سے بعینه اسی قسم کے هیں جو بابل میں مستعمل تھے ۔ اس کے علاوہ آلات کے ناسوں میں لسانی تشابه بھی اسی بات پر دال ہے، مثلا :

| سرياني        | <u>ا گادی</u> |
|---------------|---------------|
| ÷ 3.          | ه.ده          |
| أبوبو         | إسبوبو        |
| <b>ط</b> بولا | طَبالُو       |
| پلاگا         | ؠڶۘڴٙ         |

ردیکھیے مصری ملک شام سلطنت مصر کا جزو بن پر شامی درانے سے هم مصر پر شامی موسیقی کے اثرات کا کچھ اندازہ لگا سکتے هیں دویکھیے مصری موسیقی) ۔ یونان بھی موسیقی کے اعتبار سے ملک شام کا مرهون منت هے کیونکه وہ آلات موسیقی جنہیں سٹرابو نے وحشیانه تہذیب کے ساز بتایا تھا، یعنی نبلس، (nablas)، سمبیک شام کا مرهون منت مگدس (barbitos)، سمبیک وغیرہ، دراصل وهی ساز تھے جنھیں شام میں نبل،

نصرانیت کی ترق کے بعد شامیوں نے اپنی قومی موسیقی کی ترقی میں نمایاں حصہ لیا اور غالبًا یہی لوگ تھے جنھوں نے علم موسیقی کو ضبط تحریر میں لانے کے لیے 'نیوسس' Neumes کا طريقه ايجاد كيا ـ اس لفظ كا اشتقاق يوناني لفظ "نیومه" (=حرکت سر) سے نہیں بلکه شامی لفظ "نَعْمَا" ( = صُوت، غَناه) سے هے، جو عربی زبان کے لنظ "نغمه" هي کي دوسري شکل هے - کليسمائي موسیقی کے آٹھ 'مقامات'، جنہیں شام کی زبان میں الخاديه ٔ اور يوناني مين آكتويكيس (Oktocchos) کمتر هیں ۔ موجودہ گریگوری (Gregorian) 'مقامات' کی شکل میں کلیساے روم میں بھی پہنچے۔ اس کے ساتھ ھی یہ بات بھی قرین قیاس ھے کہ شام کی کلیسائی موسیقی میں بھی یہ نغمات سخف عہد عتیق کی ایک ملحدانہ رسم کی پیروی ہی سیں جاری رہے کیونکہ بابل کی عبادت گاہوں کی چتر راگی تقریبًا یہی گانا آٹھ دنوں کی متواتر پوجا (عَوَن) میں کیا کرتے تھے ۔ جب شام میں اسلام کا دور دورہ هوا (۱۷هم/۱۳۹۵) تو شامی کلیساؤں میں دعائیں بھی عربی زبان میں پڑھی جانے لگیں۔ نظریۂ موسیقی

پر یعقوب برشکو (م ۱۳۹ه/۱۹۰۱ء) کی تصنیف کے سوا اور کوئی کتاب موجود نہیں ہے اور اس نے بھی ابدن العبری (Barhebreus) (م ۱۹۸۵ه/ ۱۸۲۹ء) کی طرح عرب مصنفین ہی پر انحصار کیا، جو ہے شمار تھے.

عرب موسیقی کے عنوان کے تحت یہ بات پہلے بیان هو چکی هے که جب . ۱۸ ۲۳ عمیں دمشق . اسوى خلفاكا دارالخلافه بنا تو موسيقى ملك شام میں اپنے معراج کمال کو پہنچ گئی اور یہ بات كچه غير اغلب نمين هو سكتي كه وه آله 'مقامات' .وسیقی جنھیں 'اصابع' کے نام سے تعبیر کرتے ھیں اور جنہیں ابن سمجح (م حدود ۹۹ ۱۵/۵ء) نے رواج دیا شامی الاصل هی نه هوں کیونکه 'روم' کی اصطلاح گو 'بازنطیم' کے لیے استعمال ہوتی تهی، لیکن اس کا اصل مفہوم مخصوص طور پر ایشیاے کوچک هی تها ـ ابن مسجح نے علم موسیقی کی عملی تعایم شام کے بربطیّه هی سے پائی تھی۔ نئے حکمران، جو حداء کے صاف اور سادہ گیتوں اوربدوؤں کے سیدھےسادھے آلات موسیقی، یعنی معزّف، قُصَّاب اور دَّف، کے ماحول میں پلے تھے، اب شمالی علاتوں میں ایک نئے قسم کے راگ رنگ، یعنی غناء الرقيق اور غسّاني بربط، عراقي عُود اور ايراني طنبور سے آشنا ہوے ۔ اس زمانے میں اگرچہ شام میں تو صرف ایک هی ممتاز سُغّنی ابُو کاهل الغُزَیْلی گزرا ہے، تاہم خلیفہ کا دربار حجاز، عراق اور یمن کے اساتذهٔ موسیقی سے معمور رہا کرتا تھا۔ الولید ثانی (۱ ۲-۲ ۱ ه/ ۱۳۸ - ۱۳۸ علی درجے کا مغتی اور ماهـر عـود نـواز هـوے کے عـلاوه، بقول ابوالفرج الاصفهانی، ایک موسیتار بھی تھا۔ اس کے دربار میں يونس الكاتب (م حدود ٨٨١ه/٢٥٥ع) بهي ملازم تھا، جس کی کتاب الاغانی عربی گیتوں کا اولیں مجموعه ہے .

۱۳۲ه/۵۰ ع میں جبب بنو امیه کی جلکه عياسي خلفا حكمران هوه تو دارالخلافه عراق میں تبدیل کر دیا گیا ۔ یہاں آکر عربوں کے قدیم طریق معاشرت پر ایرانی تهذیب غالب آگئی اور عرب قبائل کی جگه ترکمان افواج نے لیے لی ۔ اب ان سب باتوں سے ملک کی موسیقی اور فنون لطيفه بهي اثر پذير هوے؛ تاهم شام مين قديم حجازی استادوں کی موسیقی ہی مقبول رہی، گو اس پرعراق کا کچھ تھوڑا بہت اثر بھی پڑا اور یہ سلسلہ کوئی دو صدیوں تک جاری رہا ۔ عراق میں نظریهٔ موسیقی اور نن موسیقی کے ارتقا کے سلسلے میں بڑے بڑے مراحل طے ہوے، لیکن یاد رھے کہ شام نے بھی اس ترقی میں کچھ تھوڑا سا حصہ ضرور لیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جہاں بغداد کے بیت الحکمة میں بعض مترجمین نے مشہور یونانی تصانیف موسیقی کا ترجمه عربی میں کیا وہاں اس فن کی علمی تعلیم و تربیت شام هی میں هوتی رهی ـ اس سلسلے میں حنین ابن اسحق (م ۲۹۰ه/۴۸۰) بالخصوص قابل ذكر ہے، جس كى تصنيف كتاب أداب الفلاسفة مين علم موسيقي پركئي بصيرت افروز اقتباسات شامل هير پهر ثابت بن قرة الحرّاني (م٢٨٥ ه/ ۱۰۱ع) بھی تھا، جو کتاب فی علم الموسیقی کے علاوه اسی موضوع پر چار آورکتابوںکا مصنف تھا۔ قَسُطا بن لَوْمًا السِّعلْبكي (م حدود ٢٠٥٠، ٩١٢) نے بھی کتاب الموسیقی کے نام سے ایک کتاب لکھی هے، لیکن ان دونوں سے ایک ترکمان ابو نصر الفارابي (م حدود ۹۵۰/۸۳۳۹) کوئے سبقت لے گیا اور اس نے دنیا بھر میں نام پیدا کیا ۔ حلب کا حمدانی حكمران اس كا مربى تها اور الفارابي عام فاسفه اور ریاضیات کی تعلیم وہاں کے خوشگوار باغات میں بیٹھ کر دیا کرتا تھا، جو شہر کے اردگرد .وجود تهر \_ الغارابي كو "معلم ثاني" كمها جاتا هـ، جس

سے مراد یدہ ہے کہ علم فلسفہ میں وہ ارسطو سے دوسرے درجے کا فلسفی تھا۔ یوزانی حکیم موسیتی ارسطادیس قنطیلیانوس Aristides Quintilianus کے بعد علم موسیقی کے موضوع پر اس سے بڑھ کر کوئی مصنف پیدا نہیں ہوا۔ اس کی تصنیف کتاب الموسیقی الکبیر اپنے نام میں اس فن کا مکمل بیان الف سے یا تک موجود میں اس فن کا مکمل بیان الف سے یا تک موجود ہے ۔ حمدانی حکمران سیف الدولہ هی نے ابوالفرج الاصفہانی، مصنف کتاب الاغانی الکبیر، اور المسعودی (م ۲ م ۱ م ۱ م ۱ م ۱ و ۱ و ۱ المخانی الکبیر، کی مؤخرالذکر کی تصنیف مروج الدهب ابتدائی اسلامی موسیقی کے سلسلے میں فی الحقیقت معلومات کی ایک کان ہے .

الاصفهاني كي مستند كتاب مين سے اگر گيتون ('آَمُوَات') کا مطالعه بغور کیا جائے تو گیت شامی ھوں یا عراق، دونوں میں ایک ھی قسم کے جذبات كا اظهار ملتا هے، تاهم هم اپنے سوجردہ وسائل كے اعتبار سے یہ نہیں بتا سکتے که دونوں کی موسیقی میں بھی اسی قسم کی مماثلت و مشابہت پائی جاتی ہے یا نہیں ـ بہرحال اتنا ضرور ظاہر ہـوتا ہے کہ اقل الذكر دوسرے كى نسبت كم مزين ہے اور اس میں ایتقاع کریادہ جچا تہلا ہے۔ دوسرے عرب ملکوں کی طرح یہاں بھی موسیقی کے آٹھ 'مقامات' تھر، جنھیں 'اَصَّابع' کہتے ہیں اور سارے لَحن کو ایک مخصوص 'اصبع' کے 'نغمات' کے مطابق کر لیا جاتا تھا۔ راگ میں ہم آہنگی تو موجود تھی، لیکن یورپی نقطهٔ نظر کے مطابق اس میں سرمیل پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بایں ہمہ سر میں 'زوائد' و 'تحسین' کے ذریعے زیب و زینت پیدا کی جا سکتی تھی اور یہ حقیقت ہے کہ اس موسیقی میں قابل تعریف بات بھی یہی ہے، البتہ شام میں دوسرے اسلامی

ممالک کے مقابلے میں 'زوائد' کی قدر کم تھی اور یہ صورت حال آج تک قائم ہے .

پانچوین صدی هجری/گیارهوبن صدی عیسوی کے اختمتام پر صلیمی جنگیں شروع ہوئیں اور ایک ایسے دورکا آغاز ہوا جو علوم و فنون اور تہذیب و تمدن کے لیے سازگار نہ تھا، البتہ فوجی سوسیقی ("طبل خانه") اپنے اوج کمال پر پہنچ گئی۔ مغرب کے نصرانی "طبل خانه" کے قیام و نظام سے اس قدر متأثر ہوے کہ یورپ میں اسے فورا اپنا لیا گیا اور مختلف سازوں کے لیے فرانسیسی نام اختیار کر لیے كثر، مثلًا نقاره : anacaire طبيل : tabour نفير : anofin اور القصم : Caisse يا quesse - چهٹی صدی ھجری/بارھویں صدی عیسوی میں نظری موسیتی کے بہت سے ماہروں کو شام میں پناہ ملی، جن میں سے نمايان لوگ يمه تهر: ابوالحكم الباهلي (م.٥٥ه/ ١١٥٥ ع)، ابن النقاش (م م ١٥٥ه/١١٥) اور محمد بن ابي الحكم (م ٥٥٦ه/١١٨٠) ـ چهڻي صدي . هجری/بارهویں صدی عیسوی کے شروع سے لر کر دسون صدی هجری/سولهویی صدی عیسوی تک شام میں مصر کے ایوبی سلاطین اور ان کے بعد سملوک بادشاھوں کی حکومت رھی۔ انھوں نے علوم اور فنون لطيفه، بالخصوص موسيقي مين جو دلچسبي لي، اس کا ذکر مصری موسیقی کے عنوان کے تحت آئے گا۔ یہاں صرف اسی قدر کہنا کافی ہوگا کہ یہ حکمران تورانی یا چرکسی نسل سے تھر اور انھوں نے نن تعمير اور صنعتي فنون وغيره كي ترقي اور انهين بنانے اور سنوارنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اسی طرح موسيدهي کي خدمت بھي کي ۔ ابن صنع الملک (م ۲۰۳ه/۱۱۲۱ع)، جس نے مؤشع طرز کے گیتوں کا ایک مجموعه مرتب کیا، جو 'دارالطراز' کے نام سے مشہور ہے، کچھ مدت کے لیر شام میں مقیم رها ۔ اسی طرح الحَموی یا ابن واصل (م م م م م م م

١٢٩٨ع) نے تجرید الاغانی کے نام سے الاصفهانی کی كتاب كا خلاصه مرتب كيا ـ اس كے علاوه ابن حِجَّة الحَمَوي (م ١٨٥٨مممم ع) كي تصنيف ثُـمَرات الأَوْراق بـهي هـ، جس ميں موسيـقي کے موضوع پر بہت سی مفید عبارتیں ملتی هیں ۔ اس کے برعكس كچھ فقمها موسيقي پر طعن و تشنيع كرتے رهتے تھے؛ ان میں سے ابن تیمیہ (م ۲۸؍۱۳۲۸ء) اور ابراهيم ابن محمّد الحلبي (م ٩٥٢ه/٥١٥) خاص طور پر قابل ذکر هیں ۔ دوسری طرف البسطاسی (م ١ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ٩ ١) اور الحسني (م ٩ ٢ ٨ ٩ ٨ ٢ ٢ ١ ١ ع) جیسر سرگرم صوفی بھی تھے، جو اس کے حق میں دلائل پیش کرتے رہتر تھے۔ اس زمانے میں سوسیقی کے نظری ماہرین کی بے حمد کمی تھی، گو اس سلسلے میں شمس الدّبن الصّیداوی الدمشقی (. . و ه/ ١٥٠٠ع) كي كيتاب في معرفة الانتغام مين چند قابل ذکر باتیں موجود ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آٹھ رنگدار خطوط پر موسیقی کو ضبط تحرير ميں لانے كى كوشش كى گئى ہے .

افواج کو مرج دابق کے میدان میں شکست دی اور افواج کو مرج دابق کے میدان میں شکست دی اور شام و مصر کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا ۔ اس شام و مصر کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا ۔ اس کا نتیجہ، بقول مؤرخ شام حتّی، یہ نکلا کہ یہاں تخلیقی صلاحتیں مفلوج ہوگئیں ۔ ملک کی موسیقی ترکی قالب میں ڈھل گئی ۔ صرف دمشق اور حلب قرری قالب میں قدیم شامی موسیقی کو کسی قدر فروغ حاصل رھا ۔ اس دور میں موسیقی کے متعلق فروغ حاصل رھا ۔ اس دور میں موسیقی کے متعلق مراغ ملتا ہے ۔ ان میں سے ایک قابل ذکر کتاب سراغ ملتا ہے ۔ ان میں سے ایک قابل ذکر کتاب The Natural : Alexander and Patrick Russel میں عربوں کا سرگم سروں کے لحاظ سے یورپ کے لیکن عربوں کا سرگم سروں کے لحاظ سے یورپ کے لیکن عربوں کا سرگم سروں کے لحاظ سے یورپ کے لیکن عربوں کا سرگم سروں کے لحاظ سے یورپ کے لیکن عربوں کا سرگم سروں کے لحاظ سے یورپ کے

سرگم سے بہت کچھ مختلف ہے"۔ یہ بات ترکوں کے چوتھائی سر والر سرگم کے متعلق ہے جس کا ذکر پہلرکیا جا چکا ہے ۔ اصل میں دو قسم کی موسیقی رائج تھی: ایک تو وہ جو فوجی سوسیقی کملاتی تھی اور دوسری وہ جسے ایوانی یا درباری موسیقی کہتے تھے ۔ درباری موسیقی سنطیر (dulcimer)، طنبور (guitar)، کمانچـه (viol)، نامے (flute)، نَّتيرات (kettledrums)، دائره (tambourine) اور ایک گوتیے پر مشتمل هوتی تهی ـ مذکورهٔ بالا مصنفین بیان کرتے هیں که ایک مغنی اور اتار سازوں پر مشتمل اس چوکی کا گانا ناخوشگوار نہیں ہوتا، ساز آکثر سر میں ہوتے ہیں اور تال قائم رہتی ہے. اس چوتھائی سر والے سرگم کی تشریح کرنے والا پہلا عرب موسيقار ايک شامي تها، جس کا نام میخائیل بن جرجیس مشاقه (م ۱۳۰۵ه/۱۸۸۸ع) تها \_ رسالة الشمابية في الصناعة الموسيقية (حدود ١٢٥٦ه/ ١٨٨٠ع) اسي كي تصنيف هـ - اس كا ترجمه ایک امریکن Eli Smith نے انگریزی (۱۲۶۳ھ/ ے مرانسیسی (Ronzevalle نے فرانسیسی (۱۸۳۱) و ۱۹۱۳ میں کیا ۔ اس کتاب میں شام کے پچانوے راک راگنیوں کا مفصل ذکر ہے، جن میں سے گیارہ ضیرط تحریس میں لائی گئی هیں، یعنی عَرْبان، عراق زَمْزَمِي، راحة الارواح، رَمَل، نِمْرِيْزِ (نـكْريـزْ؟) نَشَاوَرْك، پـنجگاه، سادكاه (يا سازكاه)، المُتَعَارَف، حِيَجازكار اور شاوَرُك ٱلْمِصْرِي .

مشاقه آٹھ سروں والے سرگم کی ھر سر کو 'برج' اور آٹھوں سروں کو 'دیوان' کے نام سے منسوب کرتا ہے ۔ تالیف خواہ موزوں ہو یا غیر موزوں 'تالیف' هی کہلاتی ہے ۔ موتی موسیقی میں تالیف موزوں کو 'اِنشاد' اور غیر موزوں کو 'ترتیئل' کہتے ھیں ۔ آلاتی موسیقی میں اول الذکر کو 'بَشْرَو' (پیش رو) اور مؤخرالذکر

کو 'تقسیم' کے نام سے یاد کرتے ہیں ۔ پرانی سرگم کے سروں (بروج) کے مظابق "راست" سے "ماہُور" تک 'تکرار' ہوا کرتا تھا، لیکن تقریبًا ۱۲۱۵؍ میں بقول الجندی الحَلَبی (۱۳۱۳ہم/۱۵۸ء) بَکًّا سے نَوَا تک کا 'تکرار' اس کی جگه مقرر ہوا۔ بَکًّا سے نَوَا تک کا 'تکرار' اس کی جگه مقرر ہوا۔ بکتا سے نوا تک کا کہتا ہے کہ مشاقه نے جو نظام مرتب کیا تھا اسے نه صرف مصر بلکہ عراق میں بھی ہر جگہ تسلیم کر لیا گیا .

فی زمانیہ اس علاقر میں موسیقی کا سب سے بـرا مركز بـيروت هے؛ جيساكه پادري Eli Smith · اور Père Ronzevalle اور Cheikho کی تحریہوں (دیکھیر مآخذ) سے پتا چلتا ہے یہاں اس فن کی ترق فرانسیسی اور اسریکی یونیدورسٹیوں کی ثقافتی سرگرمیوں کی مرہون منت ہے۔ علم سوسیقی کے ارتقا کے سلسلر میں مدرسه و موزه ملّی، لبنان (National Libanais Conservatoire) نے تربیت سوسيقي كے سلسلے ميں ٹھوس كام كيا ہے - ١٣٢٨ه/ ، ۱ و رء میں اس کی بنیاد ڈالی گئی جب ایک شامی وَدیْع صَبرا (م ۱۳۷۲ه/۱۹۵۲ع) نے، جو پیرس کے مدرسهٔ عالیهٔ موسیقی (Conscroatoire of Music) کا تعلیم یافته تھا، دارالموسیقی کے نام سے ایک مدرسه جاری کیا۔ یہ ایک نجی ادارہ تھا، جس کے ذریعر حكومت كو يه احساس بيدا هواكه "كونسر فاتوار الموسيقي الوطني" کے قيام کی ضرورت ہے؛ چنانچه ۱۹۲۳ه/۱۳۳۳ میں صبرا هی کے زیر هدایت اس قسم کا اداره قائم کر دیا گیا؛ اس کا اصل بانی Alexis Butros تها، جو بعدد میں لبنان کی فنون لطیفه کی اکادسی کا سہتمم اعلٰی بن گیا (۱۳۹۲ه/ ٣ م ١٩) - دمشق مين بهي النادي الموسيقي السوري کے نام سے ایک انجمان قائم هوئی، لیکن اس کی زندگی مختصر تھے (۱۳۲۷ه/۱۹۲۸ء۔ . ١٣٥٠ ه/ ١٩٦١ع) - اس کے بعد میخائیل الاوردی

کی نگرانی میں ایک اور ادارہ والرّبیلة الموسیقی کے نام سے قائم ہوا، لیکن یہ بھی زیادہ عرصے تک نہ چل سکا (۱۳۵۰ه/۱۳۵۰ء - ۱۳۵۱ه/۱۳۵۰ء) ۔ اس کے بعد کئی مصیبتیں آئیں ۔ ۱۳۲۱ه/۱۳۵۱ء اعمیں حکومت کی اسداد سے ایک ادارہ 'مہدالموسیقی' جاری ہوا، لیکن یہ بھی چار ماہ سے زیادہ نہ چل سکا ۔ اس کے پانچ سال بعد وزارت تعلیم نے عام موسیقی کے زبردست حامی فخری بے البرودی کی مدارت میں 'مہدی الموسیقی الشرق کے نام سے صدارت میں 'مہدی الموسیقی الشرق کے نام سے ایک مدرسے کا افتتاح کیا، لیکن ۱۳۵۰ه/۱۹۸۹ء کے سیاسی انقلابات کے باعث اس کے دروازے بھی بند ہو گئے .

آج کل شام کی انتہائی کوشش یہ ہےکہ .وسیقی کی دنیا میں اس کی آواز بھی سنی جائے۔ ریڈیو پروگرام "ہنا دمشق" سے ان مساعی کا پتا چلتا ہے۔ موسیقی کے سب سے بدلے حامیوں میں سے فخر البَرُوْدي كا نام سب سے پہلر آتا ہے كيونكه اس كي تصنيف پر، جس مين ابو العلاء المعرى كو ایک مغنی کی حیثیت میں پیش کیا گیا ہے، اس شاعر کی ہزار سالہ برسی کے موقع پر بؤی دلچسپی کا اظهار هوا ـ اس فن كا ايك اور زبردست حامي میخائیل الاوردی هے، جو ایک دلچسپ کتاب فلسفة الموسيقي الشرقية (١٣٦٥هم ١٩٨٩ع) كا مصنف ہے۔ اس کتاب میں نه صرف اس فن کا علمی انداز میں جائزہ لیا گیا ہے بلکہ مصنف نے یه تمنا بھی ظاہر کی ہے کہ "دنیا بھر میں موسیقی کی زبان کو ایک کر دیا جائے"۔ عملی موسیقی کے متعلق آج کل جو درسی کتاب شام میں مروّج ہے اس كا نام تعليم الفُنُون (١٣٥١ه/١٩٥٦) هے اور اس كا مصنف تُوفيق الصّبّاح هـ \_ زمانة ما قبل کے اساتذہ سے انحراف کرتے ہونے وہ آٹھ سروں كو ستر 'دقائق' (اصل مين انسطه) مين تقسيم كرتا

ہے اور اس طرح ان سیں سے تین مختلف 'مقامات' یا 'وقفے' پیدا کرتا ہے، یعنی 'مقام کا.ل' (بڑی سریں)، جن میں بارہ دقائق هوتے هیں اور دو چھوٹی سرين، يعنى اثلاثه اربعه المقام، حس مين نو دقائق هين اور ايك 'ثّلثي المقام' آله دقائق كاكه ايسا کرنے سے قدیم چوبیس مقامات، یعنی 'دیوان کامل' بھی برابر قائم رہتا ہے۔ یہی مصنف اپنی تصنیف مجموعه قطع موسیقی الشرقیة کی وجه سے بھی بہت مشہور هے، جو مم١٣٥ه/١٣٥٩ء ميں دمشق ميں شائع ہوئی ۔ اس سے قبل نظریۂ موسیقی کے موضوع پر ایک اور کتاب، جو خاصی مقبول هوئی، احمد السَفَرْ جَلَّني كي سفينةُ الادبية (١٣٠٨ه/١٩٥١ع) تھی ۔ اس کے کچھ بعد ایک اور کتاب تعلیم العرف على العود حسب الطَّرِيقة التركية (وسيره/ سرع) منظر پر آئی ہے، جو اب تک مقبول چلی آ رھی ہے۔ شام کے موسیقاروں کو ہیرونی ممالک میں شہرت چودهویی صدی هجری/بیسویی صدی عیسوی میں هوئى - ان ميں سے ايک كا نام اسكندر شَلْفُوْن البروتي تها، جو موسيقي المصرية (١٣٨١هـ ١٩٢١) اور تاريخ الموسيقي العربية (١٣٨٦هـ١٩٢٥) كا مصنف ہے۔ اس نے مصر میں آباد ہوکر اپنی زندگی كا بيشتر حصه قىدىم سوسيقى كـو جمع اور محفوظ کرنے میں صرف کیا ۔ قاہرہ میں اس نے بچوں کا ایک ساڈل سکول قائم کرنے کے علاوہ وہاں سے علم موسیقی کا ایک رساله روضة البلابل بھی جاری کیا ۔ اسی طرح ایک اور صاحب شیخ علی درویش (م ۱۹۵۳/۵۱۳۷۳ ع)حلب کے رهنے والے اور سلسلة مولويه کے درویشوں میں معتاز تھے، لیکن جب ترکوں نے اس سلسلر کو تـوفر ڈالا تـو انھوں نے مصر جاکر پناہ لی ۔ وہ مؤتمر الموسیقی العربية القاهره (١٣٥١ه/١٩٥١ع) كے بھى ايك مقتدر رکن تھر ۔ اس کے بعد وہ تونس کی حکومت

کی دعوت پر وہاں چلے گئے اور عرب موسیقی کی تعلیم دیتے رہے .
ماخذ: (۱) أَنْطُون صالحانی: رَنَاة المُتَلِّتُ

وَٱلْمَثَانِي فِي رَوَايَاةَ الْأَغَانِي، بيروت ١٣٠٩هـ/١٨٨٨ء؛ (٢) Tribus Séminomades de la Palestine: T. Ashkenazi F. Baldensperger (۳) ابرس ۱۹۳۰ (due Nord H. (م) نادن ۱۹۱۳ نشلن The Immovable East Bücken's : Die Musik des Mittelalters : Besseler Handbuch der Musikwissenschaften بونسلم رسم وعا On Syrien Liturgical Chant : L Bonvin (۵) در Les: E. Closson (7) 1911 Musical Quarterly Mélodies liturgiques syniennes et chaldèenes. (4) :=1977 - 1978 Wie et les arts liturgiques Palästina در Arabische Gesänge: G. Dalman Nachlese : وهي سصنف (٨) وهي المالية ا Bejträge zur در arabischer Lieder aus palästina ( 9 ) : 197. calttestamentlichen Wissenschaft Pulästinischer Diwan لائيزگ، ۱۹۰۶: (۱۱) نكلن ، A History of Arabian Music : H. G. Farmer Crusading Martial : وهي مصنف (١١) وه Music در Music and Letters ، ۱۹۳۹ امین (۱۲) وهی مصنف: Historical Faets for the Arabian Musical Influence نلكن ١٩٣٠؛ (١٣) وهي مصنف: Bearsden Minstrelsy of the Arabian Nights Ancients لنذن . ۱۹۳۰ وهي مصنف : The Records: Glasgow כן Sources of Arabian Music W.H.T. (17) 1919 Bibbiographical Society Oriental Hymn Tunes, Egyptian and : Gairdner Durch das : R. Graf (۱۷) اللذن ، Syrian hellige Land westlich and östlich des Jordans im (IA) 151912 (Palästina Jahrbuch 12 (Jahre 1911

وهي مصنف: . . . Osterlage auf dem Gebirge Ephraim Palästina 12 Arabische Lieder und melodien Fifty Years: G. Haddad (19) 191A Jahrbuch cof Modern Syria بيروت. ج و اعز ( . بيروت M. Hartmann ( و . ) Zeitschrift der 32 Arabische Lieder aus Syrien P. K. (r1) 151A92 (Morgenlandes Gesellschaft (۲۲) نستان ۱۹۵۱ نستان (History of Syria : Hitti Syrian Songs, Proverbs and : H. M. Huxley Stories در Journal: American Oriental Society در Le Chant Liturgique : J. G. Jeannin (++) !=19.7 (דה) ובן אוד - ו אוד ישו Journal Asiatique יבן Syrien وهي مصنف: L'octoëchos Syrien در -Criens Chris Mélodies : وهي سصناف (۲۵) وهي سصناف eliturgigues Syriennes et Chaldèenes بيرس ١٩٢٥ Tonschriftver: J. P. N. Land (TA) 151979 suche und Melodieproben aus dem Muhammed-Viertel-Jahrsschrift für 3 (anischen Mittelelter : M. Mushāqa (Y 4) 1810An Musskwissenschaften Journal American לנ A Treatise on Arab Music

Oriental Society ۱۸۳۷ (۲۸) وهي مصنف :

Mélanges : در : Un Traitè de musique arabe moderne بيروت Facuté Orientale : Universitié St. Joseph

سرووء؛ (وم) نسيم الحُّلُواللِّمِناني و ازالة الشُّجُون في اغاني،

بيروت Les Huit : J. Parisot (۲.) اجروت Les Huit : J. Parisot

Tribne de Saint Gervais (modes du chant Syrien

Musique Orientale : وهي سصنف (٣١) و اعذا (٣١)

بيرس ۱۸۹۸ ع؛ (۳۲) وهي مصنف : Rapport sur une

mission scientifique en Turquie d'Asle بييرس

Syrien et Phrygiens: F. Pelagaud (rr) :- 109.

در Lavignac's Encyetopaédie de la musique ہے۔ پرس

Moslemische Hoch-: G. Rothstein (rr) 19191

Palästina- 32 (zeitgebräuche in Lista bei Jerusvlem

Palästinen : E. Sachsse (ro) : 191. Jahrbuch Zeitschrift des 'sische Musikinstrumente S. H. (ra) 1914 deutschen Plästina-Vereins The Smell of Lebanon: 24 Syrian Folk: Stephan Songs در Journal Palästina Oriental Society در . 41971

(H. G FARMER)

## المغرب كي سوسيقي $\otimes$

المغرب میں مراکش سے طراباس تک رھنر والرلوگوں کی موسیتی میں اگرچه علاقائی اختلافات موحودهس، ليكن ان مس ايك قدر مشترك بهي موجود ھے حس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے وابستہ هیں ۔ اختلاف کی هر صورت کی ته میں کچھ نه کچھ سیاسی حالات هی هوتے هس ـ حن تین علاقوں میں نمایاں اختلافات پائے جاتے ہیں وہ سراکش، الجزائر اور تونس ھیں ۔ ان کے ساتھ بربر باشندوں کو بھی شاسل کیا جاسکتا ہے، جن کی اپنی موسیقی میں بھی علاقائی اعتبار سے اختلاف پائے جاتے ھیں ۔ عربوں نے اپنر ناسور سپہ سالار موسی کے ماتحت ۹۸۹/ ٨. ٤ مين المغرب كـو فـتح كرنـا شروع كيا اور وه سوس اور تلسمان تک جا يهنجا تها ـ امه ي عاملین اور چھوٹے چھوٹے عرب اور بربر حاکموں نے، جو ان عالموں کے جانشین ہوے، اپنر مشرقی سربراھوں کی تقلید اختیار کی اور ان کے درباروں مين، جو طرابلس، مهديه، تونس، الجزائر، طنجه اور فاس میں قائم هو چکر تهر، غُنَّائيوں (= گانے والوں) اور مطربوں (=ساز بجانے والوں) کے سرکز بےن گئر ۔ قبروان میں زیادہ اللہ کے دربار میں مشہور و معروف زریاب المغنی کی ۲. م ۸۲۱ میں پذیرائی ہوئی اور غالسًا اسی موقعر پر المغرب کو پہلی مرتبه بغداد کی موسیقی سے

محظوظ ہونے کا موقع ملا، گو بعض لوگوں کا دعوٰی ہے کہ قبیروان میں المغرب کی موسیقی کا اولیں دہستان مؤنس البغدادی نے پہلے فاطمی خلیفه المهدى عبيدالله (١٩ عهم ٩٠ وع - ٢ عهم ١٩ ع) كى سرپرستى مين قائم كيا تها ـ اس وقت تك مراكش پر مکناسه بربروں کا قبضه هو چکا تھا ۔ اس سے اگلی صدی میں سراکش کے علاو، الجزائر کے ایک حصر مين المرابطون (٨ممهم١٥٠١ء تا ١٨٥٨) ے ہور المغرب کے تمام ممالك الموحدين (١٩٥٨/٠٠١ تا ١٩٦٨) ١٢٦٩ع) کے زیر نگیں هوئے۔ هم اس سے پہلر دیکھ چکر هیں که ان دونوں بربر خاندانوں کا رویہ موسیقی کے متعلق کیا تھا؛ ان کے نزدیک گانابجانا "ملاهي" يا لذات سمنوعه مين سے تها اور ھم وثوق سے کہ سکتر ھیں کہ اندلس کی بربر حکومت کی به نسبت المغرب میں اس فن کے بار ہے میں رویہ زیادہ متشددانہ تھا۔ دوسرے مقامات کی طرح سماع کے مسئلے پر بحث بڑے زور شور سے جاری تھی ۔ اس کا پتا ھمیں السیفاشی (م ٥١ م ١٥ م م ١٥٠): سُتَعَة الاسماع في علم السماع اور الشَّلاهي (حدود ١٠٥٨ م ٢٠٠٠): كتاب الأنتاع والانتفاع سے چلتا ہے.

اندلسی موسیقی کے عروج کے زسانے میں اس فن نے بقول ابن الخطیب (م۲۵۵ه/۱۳۵۹ء) اور ابن خلدون (م ۸۰۸ه/۲۰۰۹ء) المغرب پر اپنا گہرا اثر ڈالا۔ مشہورو معروف رسالة فی الموسیقی کا مصنف ابوالے سُلْت امید (م۲۵ه/۱۳۵۹ء) هے، زیری امیروں کی سرپرستی میں کوئی تیس برس تک مهدیه میں مقیم رها۔ اس کے علاوہ ابن باجه (م ۱۵۳ه/ میں میں کچھ نے کو بھی علم موسیقی کے اعتبار سے المغرب میں کچھ نے کچھ شہرت ضرور حاصل تھی۔ میں کچھ نے کچھ شہرت ضرور حاصل تھی۔ المغرب میں سعید المغربی (م ۱۵۳ه/۱۵۶۹ء)، جو

میں امیر ابو عبدالله المستنصر کی ملازمت میں امیر ابو عبدالله المستنصر کی ملازمت میں رها، لکھتا ہے کہ ابن باجّه نے اغانی کے ایک نہایت مقبول مجموعے کو اپنے نام سے منسوب کیا؛ اس بات کی تصدیق ابن خلدون بھی کرتا ہے ۔ هم پہلے کہ چکے هیں کہ اس کی تصنیف کتاب الموسیقی المغرب میں ایسی هی مقبول تھی جیسے کہ مشرق میں الفارابی کی تصنیف .

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ المغرب نے بہت سے آلات سوسیقی اندلس هی سے لیر۔ الشّقنْدی (م . ٣٠ه/ ا ۲۳ مع) كا بيان هے كه آلات موسيقي اندلس سے برآمد ہوا کرتے تھے۔ اس نے ان کی ایک طویل فہرست بھی دی ہے ۔ ان آلات میں جواق (چھوٹی بانسری) خُلَّال (بهت بـری نـوبـت)، دَبُدُبه (ڈھـول) اور ابوقُـرُونُ (نرسنگها) بظاهـر المغرب كي بربر اور حبشی آبادی کے لیر مخصوص تھر ۔ اندلس سے زیادہ نازک اور لطیف قسم کے آلات بھی آیا کرتے تھر، جن کے نام ھی اس بات کا ثبوت ھیں، سئلا قَیْتَاره (گثار)، بَنْدَیْر (طنبوره) اور غَیْطُـه (بانسری)\_ چهنی صدی هجری/بارهویں صدی عیسوی میں المغرب کی موسیقی اپنے معراج ترقی پر پہنچی ۔ اس ترق کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اندلس سے تارکین وطن آنے لگر، بالخصوص وہ لوگ جو سقوط قرطبه کے بعد (۱۲۳۹ه/۱۲۳۹ع) تلسمان میں آکر آباد هوم - پهر سقوط اشبيليه (۲۸ م ۸۸ م ۱ ع) كربعد ایک اور هجرت هوئی اور یـه لوگ تونس میں آکہ مقیم هومے - جب ۸۹۸هم۱عمیں اندلس کی آخری اسلامی حکومت ختم ہو گئی تو غرناطہ کے پناہ گزینوں کے آنے سے المغرب کو موسیقی کی ترقی میں اور بھی مفید مواقع حاصل ہو گئے، بالخصوص طَيْطَاوْيِن كُو زِياده فائده پهنچا۔ اسی طرح بلنسیہ کی حبری هجرت (۹۳۰ه/۱۵۲۹ع) باعث فاس کا شهر

مستفیض هوا ۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ یه شهر "المغرب میں سرکزی شهر بن گیا اور اندلس کی تہذیب و تمدن کا وارث ہوا" ۔ آخرکار ۱۰۱۸م/ و ، ۲ ، ع) اور بعد کے برسوں میں الاندلس کے تمام مسلمانون كا مكمل الخراج عمل مين آيا اور پانچ لاكه مسلمانوں کو بڑی بر رحمی سے جلاوطن کر دیا گیا۔ ان میں سے کچھ لوگ جہازوں میں سوار ہونے کے لیر "گاتے بجانے گویا وہ کسی تہوار پر جا رہے هين" القنطره پهنچر ـ المغرب مين وطنيت اختيار کرنے والر ان نوواردوں کو وہاں ثقافتی اعتبار سے ایک برتر حیثیت حاصل هوگئی اور وه موسیقی کو اسی سطح پر لرآئے جس پر یہ اندلس میں تھی، یعنی اس ملک میں جو سات سو برس تک ان کے قبضر میں رہا تھا۔ اندلس کے مختلف حصوں سے آنے والے یہ تارکین وطن ھی المغرب کی موسیقی کے ان مقاسی اختلافات کے ذمیردار میں جو سوجودہ زمانے میں مزعومہ روایتی اندلسی موسیقی میں پائے جاتے هيں ۔ اسى طرح الجزائر اور تلسمان ميں قرطبي موسیقی کا اثر سلتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تونس کی موسیقی میں اشبیلی سوسیقی کا رنگ نمایاں ہے اور فاس اور طیطاوین میں غرناطہ کی موسیقی کا۔ دسویی صدی هجری/سولهوین صدی عیسوی مین المغدرب كي موسيقي پر غير ملكي موسيقي اثر انداز ھونے لگی ۔ یہ تبدیلی ترکوں کی بدولت آئی، جو المغرب کے مشرق حصر پسر قابض ہو گئر اور تلمسان، الجزائر، وَهُـرَان، مَسْكَرَه، بجايه، قسنطينه، تونس اور طرابلس پر پاشا، ہے اور دی حکومت ً کرنے لگے ۔ ان حکمرانوں اور بنی چری فدوجوں کو مغربی موسیقی سے کوئی لگاؤ نه تها، چنانچــه انھوں نے اپنے مغنی یہاں بلوا ایے ۔ اپنر نثر فرمائرواؤں کی خوشنودی کی خاطر مقامی موسیقار بھی اپنے راک میں رد و بدل کرنے پر مجبور ہوگئر،

تاکه ترکی سذاق کو مطمئن کیا جا سکر اور اس طورح ايدراني ـ تدركي "پيش رو" (المغرب مين اس كا مترادف "بَشْرف" هي) اور نئر 'مقامات' موسيقي، "يعنى صناعات" و "طُبُوع" (جنهين سِيكاه اور جاركه کہتے ہیں) رواج پاگئے اور ان کے ساتھ ہی ساتھ کچھ عجیب و غریب قسم کے "ضروب" بھی استعمال ہونے لگے، بالخصوص ایرانی ترکی 'چُنْـبَر'، جسر 'جَنْـ بر' كمهتر تهي ـ قديم المغرب كي موسيـقي کے لیے زیادہ پریشان کن چوتھائی سروں والا ترکوں کا دھیما سرگم تھا، جس کی وجہ سے قدیم اندلسی اورالمغرب کی موسیقی کا سارا ڈھانچہ ھی مسخ ہو کر رہ گیا کیونکہ قدیم عربی موسیقی کی طرح اس کی اساس بھی فیثاغورسی آٹھ سروں والی سرگم پر قائم تھی۔ المغرب کے مغربی حصر، یعنی مراکش میں، جہاں ترکوں کی مستقل حکومت کبھی قائم نه هو سكى تهي، يه غير ماكي تبديل كجه زياده اثرانداز نه هوئی ـ وهاں چند ایک راگ تو الجزائر سے ضرور مستعار لیے گئر، لیکن ان سے بھی سرگم، یعنی 'سلّم' متأثر نہیں ہـوا ـ اندریں حالات یــه بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ سراکش ہی میں اندلس اور غرناطه کی قدیم سوسیقی کی بہترین روایت قائم ره سكي .

المغرب کے مشرق حصوں میں قدیم مشہور و معروف موسیقاروں اور ماھرین فن کی یاد تر عملی طور پر فراموش ھو چکی ھے، لیکن سراکش میں چند ایک کے نام اور یادیں باقی ھیں ۔ نظریاتی موسیقی میں ایک تصنیف طَبائع والطّبُوع وَالْاصُول کے نام سے ھمیں ملتی ھے، جو ابن الخطیب کی طرف منسوب ہے، لیکن غالب گمان یہ ھے کہ اس کا مصنف ھے، لیکن غالب گمان یہ ھے کہ اس کا مصنف عبدالواحد اَلْوَلْشَرِیْشی (م ۵۵ م ۹۵ م ۱۵ م) عمد اس کے بعد عبدالرحمٰن الفاسی (جو ۲۰ م ۱۵ م) میں بقید حیات تھا)، محمد البوعصامی اور میں بقید حیات تھا)، محمد البوعصامی اور

اس کے شاگرد محمّد بن الطیّب الْعَلْمي (م حدود ١١٣٥ه موخرالذَّكر الآنيس المُطْرِب كا مصنف ہے ۔ ان كتابوں كـو راقم الحروف نے انگریازی زبان کے ترجمے کے ساتھ طبع کرایا ہے ۔ بارھویں صدی ھجری/اٹھارھویں صدی عیسوی) میں مراکش کے دو یگانهٔ روزگار مغنی پیدا ہوے، جنھوں نے بڑی محنت اور انہماک کے ساتھ گیت جمع کیے۔ ان میں سے ایک کا نام الحسن بن احمد الحائك (حدود . ١١٣ هم/١١٥) تها، جسر الحائك غالبًا اس ليے كهتے تھے كه وہ موسيقى کے لیے شعر بناکر تا تھا۔ دوسرا ناسور موسیقار اسی کا بیٹا محمد تھا، جس نے ۱۹۹۱ه/۱۸۵۵ عس گیتوں كا ايك اور مجموعه نشركيا جسكا نام هي 'الحائك' مشهور ہوگیا۔ اسی طرح ایک اور نغمہ ساز اور گیتوں کا جمع کرنے والا عَلَّالُ البَّطْلُـه (حدود ١١٥٣ ه/ . مري عاد الفاسيكي محولة بالاكتاب کے حواشی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جہاں تک آلاتی موسیقی کا تعلق ہے اس میں صدیوں تک شاذ و نادر هي كوئي تبديلي واقع هوئي ـ گيارهوين صدی هجری/سترهوین صدی عیسوی کا دو تاره رباب اب بھی ویسے ہی بجایا جاتا ہے جیسے ساتـویں صدی هجری/تیرهویی صدی عیسوی میں الدلس میں اور چوتهی صدی هجری/دسوین صدی عیسوی مین سيف الدوله کے دربار حلب میں بجا کرتا تھا ۔ مراکش میں سُروں کے چوبیس ''طَبَوع'' غالبًا دسویں صدی هجری / سولهویی صدی عیسوی میں بھی کچھ زیادہ مختلف نہ تھے اور وہاں کا "طبع"، جسے "حجاز المشرق" كمتر تهي، بعينه بغداد كے چوتهي صدی هجری/دسویں صدی عیسوی کے "مُطْلَق فی مَجْرى الوَّسْطَى" (أَصْبَع) كے مطابق تھا ـ اسى طرح الجزائر كَا "طَبْع مَزْمُوم" وهي تها جسے "خنْصر في مُجْرَى البنْصَر" کے مقام (اصبع) سے تعبیر کرتے

هیں۔ اصل میں موسیقی کے پانچ "اصول" تھے، یعنی (1) ذَیْل؛ (ب) مَایَه؛ (ج) مَزْمُوم؛ (د) زَیْدان اور (ه) غَرِیْبةُ الْمُحَرَّر۔ ان میں سے مزید انیس "اصول"

رَّنُ (١) (١) (١) رَبِّلُ الذَّيْل؛ (٢) مُجَنَّبُ الذَّيْل؛ (٣) رَبِّلُ الذَّيْل؛ (٣) رَبِّدُ الذَّيْل؛ (٥) عراقٌ أَلعَرَب (٠٠٠ الذَّيْل؛ (٥) عراقٌ أَلعَرَب (٠٠٠ النَّالِ الدَّيْل؛ (٥) عراقٌ أَلعَرَب

اور (٦) عراق العَجْمِ .

(ب) (۱) رَمُلُ ٱلْمَايَه؛ (۲) اِنْقِلابُ الرَّمَل؛ (۳) حُسَين اور (۵) رَصْد .

(ج) (۱) غَرِيْسَيْةُ الْحُسَيْنِ؛ (۲) مَشْرِق اور (۳) مَشْرِق اور (۳) مَنْدَانَ .

(د) (۱) حجاز الكبير؛ (۲) حجاز المشرق؛ (۳) عُشّاق؛ (س) حِصار؛ (۵) اِصْبَان اور (۲) زَوْرَن كُنْد.

(ه) اس "اصل" کے کوئی "فروع" نه تھے .
اندلس اور عراق کی طرح ان مقامات کا تعلق
ان کی فطرت، یعنی "طبائع" اور عناصر، یعنی "طبوع"
سے قائم تھا اور یہی ان کی وجه تسمیه ہے ۔ اسی
طرح مختلف موسموں اور دن کی مختلف ساعتوں
سے بھیان کا ربط قائم تھا، یعنی ہر نوبت (نعمه نوازی
اور نخمه سرائی) ایک مخصوص ساعت متعین

عربی مآخذ میں موجود معلومات ادھوری رہ گئی ھیں ان کی تکمیل یورپی سیاحوں نے کر دی ہے ۔ جان ایڈیسن (۱۰۸۲ه/۱۰۸۹ء) ھمنیں بتاتا ہے کہ عام طور پر استعمال ھونے والے عام آلات موسیقی عود اور رباب تھے اور فاس میں عود بجانے والے اچھے استاد موجود تھے ۔ Windhus (۱۳۸۸ه/۱۳۵۸ میں رہ چکا ہے ۔ مذکورۂ بالا سازوں میں طَنْبُورہ میں رہ چکا ہے ۔ مذکورۂ بالا سازوں میں طَنْبُورہ (طار) کا اضافہ کرنے ھونے بتاتا ہے کہ تال کی خاطر اس کے ساتھ تالی (صَفْق) کو بھی ضروری

سمجها جاتا هے ـ ٹائس شا Thomas Shaw (هم ١٨٢) مع على مورون اور بدويون كي موسيقي مين بؤى احتیاط کے ساتھ حدامتیاز قائم کی ھے۔ اول الذکر کے سلسلر میں اس نے عود، کُویْتُرہ (ایک چھوٹی بانسری)، رباب اور طار کا ذکر کیا ہے۔ وہ ان کی طویل "نوبت" کی تعریف کرتا هے، جس کا ادراک صرف سماعت پر مبنی هوتا تها، چنانچه بیس یا تیس مطرب (عَلَيْن) مل كر "كسى غلطى يا جهجك كے بغير" اپنر فن کا مظاهرہ کرنے تھر۔ اس نے جو ترکی موسیقی سنی وہ موروں کی نغمہ سرائی کے مقابلر میں فروتر تھی اور ان کے سازندمے رباب کو، جو موروں کے رباب سے مختلف تھا، ایک آھنی مضراب (کمانچه) سے بجاتے تھر۔ Hoest (۲.۲۰ع) مراکش اور فاس کی موسیقی کا تفصیل کے ساتھ ذکر کرتا ہے اور وہاں کی موسیقی اور سازوں کے کچھ نمونے بھی پیش کرتا ہے، مثلًا طبیلات (=نقیر ات)، دیف (دَف)، بَندير، اكوال (أَقُوال) اور غيطه كامذ كوره بالا سازوں کے ساتھ اضافہ کرتا ہے۔ چوبیس "طُبُوْء" میں سے وہ اٹھارہ کا ذکر کرتا ہے، جن میں سے بعض کے نام غیر معمولی ہیں ۔ ان میں سے دو ایرانی ترکی "مُقَامَات" (شُعَب) هَبِي، جُو سَيْكَا اور نُوا كِي مَثْر ادف هيں \_ "بَشْرَف" اور "شَبْنَر" كو اپنانے ميں بھي يہي اثر کارفرما رہا ہے ۔ Hoest راگوں کے ضمن میں 'حُرُوْبِهُ اور 'بَرُوَالَه' كا ذكر كرتا هے ـ

اگر واقعات تاریخی ترتیب سے دیکھے جائیں تو ھمیں معلوم ھوگا کہ . ۱۸۳۰ میں مراکش سے ترکوں کا اخراج ھوا۔ یہ وہ زمانہ تھاجب الجزائر اور تونس کی موسیقی ترکوں کا گہرا اثر قبول کر چکی تھی۔ الجزائر میں سب سے پہلے جس شخص نے تدیم روایتی موسیقی کے مطالعے کی کوشش کی وہ تدیم روایتی موسیقی کے مطالعے کی کوشش کی وہ تا ہے۔ اس ملک میں کے کر ۱۸۵۳ھ/۱۳۵۱ء تک

مقیدم رها \_ اس کی کتاب La Musique arabe . ۱۸۹۳/۸۱۹ عمین شائع هوئی (انگریزی ترجمه، ازراقم مقاله، ١٣٣٨ ه/١٥ و ع)-اسي سال (١٨٦٣ع) Alexandre Christianowitch نے بھی الجزائر کی مـوسيقي کي تشريـح ميں کچھ کام کيا \_ چودھويں صدی هجری/بیسویں صدی عیسوی کے آخر تک اس سلسلر میں کجھ زیاد، دلچسپی نه لی گئی، تاآنکه ایک الجزائري مصنف ابو على الغُوثي نے نظریه موسیقي پر پر ایک کتاب کشف القناء شائح کی (الجزائرس، و رع)۔ بهرحال Edmond Yafil اور Jules Rouanet نے، جو الجزائر کے ادارہ موسیقی (Ecole de Musique) کے مہتمم تھے، اس فن کا پدورا مطالعہ کیا۔ Rouonet نے غرناطمہ کی چوبیس "نوبات" تحریر کی ہیں، لیکن ان میں سے کم از کم دو، یعنی سیکا (فارسی: سهگاه) اور جارقه (فارسی: چېمارگاه) اندلسی زمانے جتنی قدیم نہیں ہو سکتیں ۔ اسی طرح دوسری "نوبات" دسویں صدی هجری سولهویں صدی عیسوی کی مذکورۂ بالا نوبتوں سے اس قدر مختلف ہیں کہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی بعد کے زمانے میں ستعار لی گئی هیں ـ ان "نوبـات" کو، جـو پـهـلر مروج تهين اور اب بهي هين الجرزائر مين "صَبْعات" کہتے ھیں آج کل ان کی کل تعداد انیس ھے اور ان میں چوبیس کلاسیکی نوبات کے تین اضافر بھی شامل ہیں ۔ آج کل پکے راگ اور مقبول عـوام گانے گائے جاتے ھیں جنھیں الجزائر والوں کی اصطلاح میں "كلام الجد" اور "كلام المهزل" كه سكتر هين ـ پکے راگ کانے والے کو "مدّاح" اور دوسرے کو "غَنَّائَى" كمهتے هيں ۔ مدّاح كے نغمات حمد و ثنا اور قصائد پر مبنی هوتے هیں اور غنائی غزلیات یا بدوی گیت (اعرابی) یا لوک گیت (حَوْزی) اور مقبول عام دو هے (زُنْدانی) گاتا ہے۔ عام پسند یا غیر مذہبی گانے کو مراکش میں "آله" کہتر هیں، کیونکه اس کے

ساتھ آلات کا ہونا ضروری ہے اور اسی میں کلاسیکی نَوبَه (طبع) کے علاوہ تصیدہ مُلْحُون اور عام گیت (قَریْحه) بھی شامل ہوتے ہیں .

لحن هر جگه مغنی اور مطبرب کی طبیعت پر موفوف ہوتا ہے اور ان کی ذہانت اور سہارت کا اندازہ عام طور پر اس آزادی اور استادی ھی سے کیا جاتا ہے جس سے کام لے کر وہ اپنے لحن میں سریلا پن اور هم آهنگی پیدا کرتے هیں۔ راگ کو اس طرح بنانا سنوارنا ('زائد' يا 'تَحْسين') مراكش ميں "شُغل" كهلاتا ہے، كو الجزائر اور تونس كے مقابلےميں يہاں اس پرکم توجه دی جاتی ہے۔ ضروب، جنہیں سراکش میں 'مُوازین' کہتے ہیں، نہایت مقبول ہیں ۔ مراکش میں حسب ذیل ضروب کثرت سے سروج هيں: "بَسيط" عام طور پر 🚣 يا 끛 پيمانے پر؛ "قائم و نصف" ليمانے پر؛ "بَطْيَحه" ٢٠٠٪ اور ب بیمانے پر: "قُدّام" ب پیمانے پر: "دَرْج" (سور اٹھانے کی خاص طرز) مراکش میں ۱۰ الجزائے میں بِ اور تونس میں بِ ؛ "إنصراف" كا پيمانه الجزائر اور سراكش مين 🚣 مقرر هے؛ "سُفَيان" الجزائـر میں 🚣 ہے، جو خالص ترکی ضُرب ہے .

مراکش میں فی الحقیقت قدیم کلاسیکی موسیقی کا احیا هوا هے۔ ایک مقامی موسیقار نے ۲۰۰۰ه/ کا احیا هوا هے۔ ایک مقامی موسیقار نے ۲۰۰۰ه/ میں ایک کتاب اغانی السیکا فی علم الموسیقا لکھی، لیکن یه صرف مخطوطات هی کی شکل میں پھیلی ۔ اصل ترق فرانسیسی وزارت تعلیم کی مرهمون منت هے، جس نے G. Hardy اور مرهمون منت هے، جس نے ۲۹۲۹ میں وهاں تین روز کام شروع کیا ۔ ۱۹۲۸ میں وهاں تین روز کام شروع کیا ۔ ۱۹۲۸ میں وهاں تین روز کے لیے جشن موسیقی منایا گیا؛ پھر ایسا هی کے لیے جشن موسیقی منایا گیا؛ پھر ایسا هی طرف ایک اور جلسه ۲۰۰۹ه/ ۱۳۰۹ میں بزم موسیقی میراکش (Moroccan Conservatory) کی طرف سے رباط میں براط میں Alexandre Chotlin

ہوا، جس کی مقاسی موسیقی کے متعلق تصالیف انتہائی مستند ھیں ۔ المغرب میں موسیقی کے احیا میں وہاں کے مشرق علاقر، یعنی تونس، کا بھی حصه ہے ۔ قدیہ الآیام کی سوسیقی میں تسونس کو جدت طراری کا مرکز سمجها جاتا تها؛ چنانچه مثل مشهور هے "تونس ایجاد کرتا هے، وهران عمل میں لاتا ہے اور الجزائر اسے پایهٔ تکمیل تک پہنچاتا هے" - Jules Rouanet کی یده رامے هے که تونس میں "مقدار" کو "معیار" پر ترجیح دی جاتی ہے ۔ یه بهی ایک حقیقت هے که المغرب میں دوسری حکومتوں کی به نسبت تونس نے زیادہ سیاسی انقلاب دیکھے ھیں اور اپنے مغربی ھمسایوں کے مقابلے میں جنھوں نے اندلسی روایات کو قائم رکھنے کی کوشش کی، یه ملک ترکی اور مصری خیالات سے زیاده اثر پذیر هوا هے - تقریبًا سمس ۱۹۲۵/۱۹۰۸ عمیں میں Baron Redolphe D' Erbanger نے تسونس کی قدیم موسیقی کے احیا کے لیے سیدی محمد عبدالوهاب، سيـدى محمّد المُنوبي السّنُوسي، شيخ على دَرُويش، خُمیس ترنان کے تعاون سے اپنی تجاویسز پر عمل درآمد شروع کیا اور السَّنُوْسي کی مدد سے نظریهٔ موسیقی پر عربی کے کلاسیکی رسائل کا ترجمه فرانسیسی زبان میں کرایا ۔ جہاں عبدالوھاب نے Le Developpement de la musique arabe en Orient : Espagne et Tunisie کے نام سے ایک رسالہ تصنیف کیا (۱۳۳۸ه/۱۹۱۸) وهان السنوسی نے بھی آلاتی سوسیدقی پر کئی مقدمے، یعنی "اِسْتخْبَار" ('سَتَخبر'، الجزائر میں) شائع کیے (۱۳۷۰ه/ ومه و اع)؛ يه ان انتيس "نوبات اندلسيه" سے متعلق ھیں جو تونس میں مرقج ھیں، لیکن ان میں سے زیاده تر اندلسی نوبات نهیں بلکه بغدادی، مصری اور عجمی الاصل هیں ۔ اس کے علاوہ ان کی دھن ترکی پیمانے کے مطابق وضع ہوئی ہے اور اس طرح

تونس کی موسیقی مراکش اور الجزائـرکی موسیقی سے مختلف ہو جاتی ہے .

المغرب کی موسیقی کے سلسلرمیں بربر موسیقی کے مطالعے کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ۔ یہاں بھی سیواس سے لے کر، جو انتہائی مشرق میں ھے، کوہ اطلس تک، جو انتہائی مغرب میں ھے، ھم علاقبائی اختلافات کا مشاهده کرتے هیں ـ يہاں قدیم الایام سے موسیقی موجود رهمی هے، جس کا ثبوت یہاں کے آلات موسیقی سے ملتا ہے، مثلا قَصْبُه (بانسری)، طَبْل (ڈھول)، بَنْدیر (طنبوره) اور قدیم چوپی تاشر، جو فراعنہ کے دور سے مروّج ہیں ۔ اس موسیقی کی طبوع تو مصری شہروں کے مطابق ھیں، لیکن ضروب ویسی نہیں ۔ اس کے گیت اور راگوں کا مطالعہ محمّد عبداللہ اور Brigitte Schiffer نے کیا ہے۔ تونس میں موسیقی - زیادہ تر جزیرہ جُربُہ کے یہودیوں کی موسیقی - کے بارے میں تحقیق و تدقیق Lachmann نے کی ہے (. م و ر ع) ـ اس کی رامے ہے کہ بربر موسیقی اب معدوم ہو چکی ہے اور جو موسیقی رائج ہے وہ اصل میں یقینی طور پر تونسی سرگم هی پر مبنی هے - صحرامے اعظم میں، جس کا رقبہ پندرہ لاکھ مربع میل کے قریب هـ، طَوَارق ("نقاب والے"، لثام) رهتے هيں اور وه توأت اور فاس سے لر کر ٹمبکٹو تک ملتر ھیں۔ بقول Rimband ان كا بهترين كمال صرف كيت كانا ہے اور ان کی کوئی سنگت (اَهل) ایسی نہیں هوتی جس میں گانے کا مقابلہ نہ ہو ۔ اگرچہ وہ ایک قسم کا عدود، جسے "أَمْزَعد" كمتے هيں، أينے گیتوں کے ساتھ بجاتے ہیں، لیکن کوئی تار والا ساز نہ ہی بجایا حاتا ۔ الجزائر میں بربر قبائل کی خاصی گنجان آبادی هے اور Salvador Daniel (۱۸۶۳) سے لرکر Jules Rouanet تک بہت سے مصنفوں نے قبائلی موسیقی پر اظہار خیال کیا ہے۔

موسیقی لوگوں کی سماجی زندگی کا ایک حصه مے اور اس کا اظهار مذهبی ترانون، رزمیه رجزون اور گھریلوگیتوں میں ہوتا ہے۔ ہر قبیلر کے اپنر گیت اور اپنے اپنے ساز ھیں۔ اپنے عرب ھمسایوں کی طرح وہ تار والے آلات کے محتاج نہیں ۔ وہ اپنر قصبہ، غَيْظُـه (مُرلی)، بَنْدَيْر (طنبوره)، نَقَيْطات (ڈھولک) اور طَبْل (ڈھول) ھی پر قانع ھیں ۔ ان سازوں کے نام سے ان کا عربی الاصل ہونا پایا جاتا ہے اور یہی بات ان کی سروں اور سرگم کی مماثلت سے ثابت هوتی ہے ۔ بربر موسیقی، جو مراکش میں رائج ہے، نسبة زياده معياري اور بهتر فن كاري كا نمونه پيش کرتی ہے ۔ کوہستان اطاس کے بربر علاقر میں موسیقی کی حالت محض ابتدائی قسم کی ہے اور اس کا سرگم 📩 سے زیادہ بڑھنے نہیں پاتا، لیکن شلوح کی موسیقی، جو ساخت کے لحاظ سے پنج تارہ ہے، زیادہ مکمل ہے۔ اپنر بربر همسایوں کے برعکس وہ تار والے ساز پسند کرتے ہیں ۔ ان کے ھاں لَتَر (عربی: عود) اور رباب (عربی: رباب) زیادہ مقبول ھیں۔ ان کا رباب، طوارق کے آمزَعَد سے کچھ بہتر ہے ۔ وہ عودہ (بانسری)، بَنْدَیْر اور نَّقَيْسُات (انگلیوں سے بجانے والے تاشے) بھی بجاتے ہیں ۔ مقاسی حالات و کیفیات کے باوجود، جن کی شهادت آیت اِسّیمر کی عـمر رسیده (شخات) اور اور نوجوان (حَدَّرات) گانے والیوں کی محفلوں سے ملتی ہے، شہروں کی موسیقی، یعنی عربوں اور موروں کے راگ بھی بربر موسیقی میں شامل ہو گئر هیں اور قبائل کی موسیقی میں تو وہ نمایاں طور پر رائج هين .

La Musique : J. A. Rouanet (۱) مآخذ : عموسی Lavignac's Encyclopédie در arabe dans de Maghreb ه A. Achour (۲) : (۱۹۲۲) ه و 'de la musique Un Chant maghribin . . . Note sur : L. Missignon

la métrique des mowashshahat در Revue du monde Revue du monde Revue des mowashshahat

مراكش: R. Bernard. (١): مراكش musique marocaime à Fès در Revue musicale الم Chants dans la : A. Chevrillon (7) 151989 muit à Marrakech فرانس مراكش ۱۹۱۸ فرانس Airs populairs recueillis à Fès : A. Chottin Hespéris سراور - ۱۹۲۳ وهي مصنف: Corpus Nouba de Ochchāk : 1 - de musique marocaine پیرس ۱۹۳۱ء؛ (۵) وهی مصنف: Les genres dans la Revue musicale du Maroc ינ musique marocaine Note sur le rythme à : وهي مصنف (٦) وهي مصنف : وهمي سصنف (ع) وهمي سصنف (ع) وهمي سصنف Tableau de la musique marocaine بيرس ١٩٣٩ The יבן Music in Morocco: M. Dolmetsch ( ) An Old: H. G. Farmer (9) 121971 (Consort Moorish Lute Tutor، گلاسکو ۱۹۳۳ء؛ (۱۰) وهي مصنف: Studies in Oriental Musical Instruments: سلسلهٔ اول، لنڈن ۱۳۹ ء و سلسلهٔ دوم، گلاسکو ۱۳۹ ء؛ The Music of Islam : در ۱۱) وهي مصنف Oxford History of Music ب ب النيلان ۱۹۵۵ م La musica hispano-: P. Garcia Barriuso (17) Publication . . . para > \(\cup musulmana en Marruecos\) la investigación hispano-arabe، سلسلة ششم، عدد ۱۲ ام ۱۹ ع؛ (۱۳) وهي مصنف: La música marroqui) موریتانیه ۲. de Lens (۱۳) :۱۹۳۷ - ۱۹۳۸ 12 (Ce que nous savons de la musiqe . . . du maroc Bulletin Institute des Hautes Etudes Marocaines La Musique andalouse : A. Mammery (10) : 197. à Marrakech در Nord-Sud، دارالبیضاء، عدد ه؛ (۱۶) در La Musique marocaine : M. de Marangue : P. Ricard (14) 1919 Courrier Musical

Essai d'action sur la musique et le théâtre populaire marocain رياط ۱۹۲۹: (۱۸) وهي مصنف: La Revus כן Rénovation des arts musicaux au Maroc La Conser- : وهي مصنف : ۱۹۳٦ 'd'Afrique Outre- 3 (vatoire de musique marocaine de Rabat The Voice of: P. Thornton (v.) :1977 Mer Atlas : In Search of Music in Marocco، انڈن ۲۹۹۹ Die Volksmusik der : B. Bartok (۱) الجزائر : (۱) Zeitschrift für Musik- در Araber von Biskra Un Aperçu: G. Audisio ( ) : 197. wissenschaft de la musique algérienne در Revue musicale Chansons satiriques: Ben Cheneb (r) 1919r. (ה) :בון Revue africaine ילן 'Alger Esquisse historique de la : A. Christianowitsch musique arabe کولون ۳۲۸۱ء؛ (۵) ای ا J. Desparmet Revue 12 (Les Chansons olegeste dans la Mitidia La: F. Salrador-Danial (7) : 1977 Africaine Musique arabe، الجزائر ۱۸۹۳ء و انگریزی ترجمه، از The Music and Musical Instruments of: Farmer the Arabs لندن و اواع؛ (٤) E. Yafil (٤) و J. et Rouanet Repertoire de musique Arabe et mause. Collection de medodies الجزائر س. ١٩ بعد؛ (٨) E. Yafil مجموعه الاغاني والالحان من كارم الاندلس، اندلس

Archiv در Die Musik in den tunisischen Stüdten

: A. Laffage (٦) : ١٩٢٣ (für Musikwissenschaft

: P. Marty (۵) : ١٩٩٣ (قولس ١٩٠٨) : La Musique arabe

: La Musique arabe

: Les chants lyriques populaires du sud tunision

: H. Stumme (٨) : ١٩٣٤- ١٩٣٦ (Revue Tunisienne

(٩) : ١٩٩٤- ١٩٣٦ (Rinder- ٢٠٠١) (المورك ١٩٠١) (المورك ١

طرابلسی اور بربر سوسیقی : (C. Cultrera (۱) : J. C. E. (r) 191977 Catanis I canti di Libia Beduinenlieder der lihyschen Wüste : Falls قاهره Lieder der : M. E. Hartmann (7) 1919.A : H. Stumme (م) الأيرك و و اعد الله المانية Tripolitanisch - tunische Beduinenlieder لائتيازگ Chansons d'amour chez : M. Abes (a) :1190 les Berbèrse؛ فرانس - سراكش و ۱ و ۱ ع؛ (۲) A. Chottin: Zeitschrift عر Instruments, musique et danse chleuh (2) 1977 für vergleichende Musikwissenschaft وهي سصنف : Musique et danses berbères du Pays Chants et danses berhères : وهي مصنف (٨) وهي : Coliac (٩) : ١٩٣٢ (Le Menestrel در au Maroc Chansons berhères de la région d'Azilal فرانس -مراكش . Poésies: A. Hanoteau (۱.) : مراكش Populaires de la Kabilie du Juriura پیرس ۱۸۹۶ Asia-: R. Lachmann J E. Von Hornbostel (11) Zeitschrift در tische Parallelen Zur Berbermusik (11): 19 rr 'für vergleichende Musikwissenschaft Nome et cérémonies de feux de joie : E. Laoust

chez les Berbères due Haut et de l'Anti-Atlas

Le Chant chez: Rimbaud (۱۳) : ۱۹۲۱ Hesperis

Bulletin de la Société de در les Imouhar

: G. Rouger (۱۳) : ۱۹۰۹ 'Géographique d'Alger

(۱۵) : ۱۹۲۰ فرانس - سراکش ۱۹۲۰ (۱۵) (Chansons berbères

'Die Oase Siwa und ihre Musik: B. Schiffer

(H. G. FARMER)

## مصرى موسيقي

مصر شروع سے تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہا ھے اور اس کی تہذیب قدامت کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے درجر پر شمارهوتی هے، لہذا لازم تھا که وهاں کے باشندے عالم اسلام کے مشرق حصر کی موسیقی میں بھی قابل قدر اضافہ کرتے ۔ قدیم زمانے ھی میں، یعنی جب وہاں چوتھے خاندان کی حکومت تھی (. ٣ صدى ق \_ ه)، ان كے آلات موسيقي اپني ساخت اور بناوٹ کے اعتبار سے اپنر معراج کمال پر پہنچر هوئے تھر ۔ نچلی پیٹی والر چنگ کو "بن" کہتر تھر، جو لسانی اعتبار سے اکّادی زبان کے "پن"، قبطی زبان کے "بوئین" (Boine)، پہلوی کے "دون" اور سنكسرت "ويناً" اور عربي "وَن" كا يك جدى بهائي معلوم هوتا ہے ۔ ایک اور آله عربی طنبور سے زیادہ مشابه، ليكن اس كا آگا ( = وجه) مغربي "گُنْبري" كي طرح جهلي كا بنا هوتا تها \_ پهر "ناى" بهي تهي، جو شاید قدیم زمانے کی سباء هو، جیسا که قبطی نام "سیبه" سے ظاہر ہے۔ نرسل کی بانسری (عربی: زَمْر)۔ اِکہری (سُرلی) اور دہری (الغوزے) دونوں طرح کی - بھی قابل یادگار عمارتوں پر دکھائے گئر ھیں ۔ شاید یہی ساز "مَعْ" ہو ۔ مختلف قسم کے ڈھول اور نقارے بھی رائج تھر ۔ اس قسم کے ایک آلر کو تَبْن كمهتم هين، جو اكَّادى "طَبَالُو" اور عربي "طَبْل"

سے مشابہت ظاہر کرتا ہے۔ اٹھارھویں خاندان کے عہد (اکیسویں صدی قبل هجری) میں مصر نے شام کا اثر قبول کرنا شروع کیا۔ جمال تک موسیتی کا تعلق ہے مصر کے دستور کے مطابق ملک شام کی گانے والی لڑکیوں یعنی قیمنات کی حوصله افـزائي هـوئي، جنـهين شمْـعَيت اديكهـير (عربي: اسماع؛ عبراني: الشماع = سوسيقي) كهتے تھے۔ بربط کی قسم کا ایک اور آله 'قینه نَعُور' تھا، جو بعینه وه ساز تها جو ملک شام میں 'کنورا' اور قبطی زبان میں "کنیرا" کہلاتا ہے ۔ حقیقت یہ ہے كه مصر مين اول اول يه آله يون ظاهر هوا كه يه ایک بدوی شیخ کے هاتھ میں پایا گیا، جس کی تصویر بنی حسن (بارهویں خاندان) میں بنائی گئی تھی ۔ اس شيخ كا نام "أَبْشِي" هِ، جو غالبًا "ابوَشْهي" ہوگا اور اسے سوسیقی کا شوق بھی ہوگا، اسی لیے اسے "عیش و نشاط کا باپ" کہتے ہیں ـ

قدیم مصر کے ذخیرۂ الفاظ پر بھی اس کا اثر پڑا، مثلًا لفظ عان = گانا (عبرانی: عناه، عربی: غَنّ)؛ تِخ = مارنا، بجانا (عبرانی: تاقَع، حبشی: تِکَع)؛ نخوت = واویلا کرنا (عربی: نیحت)؛ شدی = تلاوت کرنا (عربی: شدا = گانا).

جب اسلامی عسا کر نے . ۲ه/ ۲۹۳ میں مصر کو فتح کر لیا تو اس سر زمین پر خلیفه کی جانب سے ایسے عامل حکومت کرنے لگے جو مدینهٔ منوره، دمشق اور بغداد کے خلفا کی طرح خود بھی موسیقی کے دلدادہ تھے ۔ یه فن ایسا تھا جس کی اساس حجاز کی عملی موسیقی پر قائم تھی اور اس کی ترتیب و نظام کا ذمّے دار ابن مشجح (م حدود ۱۹۵۸ه مے) تھا ۔ جب مصر میں طولونی اور اِخْشِیدی حکمران برسراقتدار آئے (۱۹۵۸ه ۱۹۸۸ تا ۱۹۵۸ه ۱۹۹۸ برسراقتدار آئے (۱۹۵۸ه ۱۹۸۸ تا ۱۹۵۸ه ۱۹۹۸ تا ۱۹۵۹ه ۱۹۹۸ تو قرآن مجید کے وقت ابن طولون کی میھٹی اور سُریلی

آواز کا ذکر ابن خلکان بھی کرتا ہے۔ اس کا بیشا خماروی درم ۱۹۲۸ مرم ۱۹۸۹ اپنے محل کی آرائش قینات، یعنی گانے وآلیوں کی تصویروں اور مجسموں سے کرتا تھا حالانکہ اسلام میں مصوری کی مذمت کی گئی ہے۔ المسعودی نے ۳۳۸/۸۹۰ میں محاری کی مذمت دریائے نیل کے کنارہے الاخشید کے محل کا ایک منظر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نغمہ نوازی اور راگ رنگ کی آوازوں سے فضا گونج رہی تھی۔ اور راگ رنگ کی آوازوں سے فضا گونج رہی تھی۔ کانور تمام جبشیوں کی طرح موسیقی کا دیوانہ تھا اور اس فن کے ماہرین پر زر و جواہر بھوسے کی طرح بکھیر دیا کرتا تھا۔ یہ لوگ سب غیر ملکی مصر میں مقبول ہونے لگی .

فاطمى خلفا (١٩٥١م وء تا ١٩٥٥هـ (١١٤) کے عہدمیں کچھ مدت تک یہ ملک اسلامی تہذیب كا سركز بنا رها \_ اسير تميم بن المُعِزّ (م ٣٦٥هـ/ ه ع و ع الظاهر (م ع ٢ م م ١٠٠١) كي طرح، جس نے بے شمار روپیہ اس فن پر خرچ کیا، موسیقیکا دلداده تها \_ اس كا جانشين المستنصمر (م ١٨٥ه/ ہ و ، ۱ء) موسیقی کا اس سے بھی زیادہ مشتاق تھا اور اس کے وزیر نے تو اپنے محل کی دیواروں پر اپنی قینات کی تصویربں کھچوا رکھی تھیں ۔ فاطمی عہد سے ظاہر ہوتا ہےکہ ترکمانی اور ایرانی مذاق موسیقی کو خاصا صدمہ پہنچا ۔ آلات موسیقی کے نقشوں اور خاکوں اور گِلی اور چوبی کام کی تفصیل سے پتا چلتا ہے کہ عود، طنبور، چنگ، قانون، زور، نای اور تار بھی ایرانی رباب کی طرح اس زمانے میں اپنے اوج کمال پر تھے ۔ ان دنوں مشہور و معروف ماهر موسيقي ابن الميثم (م . ٣٨ ه/ ١٩٠١) بقید حیات تھا۔ اس نے اقلیدس کی تصنیف قانون اقلیدس اور الأرمانيقي (Harmonics) كي شرح لكهي تهي \_ اسي كا همعصر مصنف المستحى (م . ٢ مره/ ١٠٤ ع) تها،

جس نے کتاب مختارالاغانی لکھی۔ ابوالصَّلْت اسیّه (۱۱۳۵/۵۲۹) سشهدور و سعسروف کتاب رساله فی الموسیقی کا مصنف تها، جس کا ترجمه عبرانی زبان میں بھی ہوا .

ان دنون قاهره مین ترکمان بهت بڑی تعداد میں آباد تهر اور جب ايوبي سلاطين (١٦٥ه/١١١ ع تا ٣٨٨ هـ/ ١٢٥٠ع) نے تاج و تخت سنبھالا تو يه ايک قدرتی بات تھی کہ قرغز کے کف دست میدانوں کی موسیقی مقاممی فن کے مقابلر میں ان کی سرپرستی میں یادہ پھلے پھولے ۔ اس زمانے کے آلات موسیقی میں چند ایک ممتاز ترکمانی خصوصیات ملنی هیں ـ ایوبی سلاطین صلیبی فوجوں کے حملے کی وجہ سے برے حد مصروف تهر اور انهیں اپنر محلّات میں ملاهی کا موقع کم ملتا تھا، تاہم اسلاسی موسیقی کے لیے بھی ید ایک نمایاں عمد تھا۔ ابن صنع الملّک (م ۸۰۸ه/۱۲۱۱ع) نے گیتوں کا ایک مجموعه (صرف الفاظ) دارالطراز کے نام سے لکھا ھے۔ اس سے مصر کے ملک میں "سُوشّح" مقبول ہوا۔ صلاح الدین اعظم نے، البیاسی کی سرپرستی کی، جو موسیقی کے نظریات میں ابن النّـقاش کا شاگرد تھا، عبود نبوازی میں اس کی تعریف ببڑی هبوا کرتی تھی ۔ نظریاتی موسیقی کا ایک اور ماہر فن عَلَم الدِّين قَيْصر (م ٩ م ٨ م ١ م ١ ع) تها ـ ان ماهرين فن کے حالات ہمیں صلاح الدین کے ایک متوسّل ابن ابى اصيبعه كى تصنيف عيون الانباء مين ملتر هين ـ مملوک سلاطين (m م م ه م ا ع تا ع م و ه / ع ا ع ا ع ا ع ا ع ا ع ا ع ا ع ا ع ا بالعموم علوم و فنون کی بڑے کھلر دل سے حمایت َ لرتے تھر، لیکن متواتر ہلاکت آفرین خانہ جنگیوں کی وجه سے سماجی زندگی برقرار نه ره سکی ـ چر کسی اورکردی الاصل ہونے کی وجہ سے انھیں اپنی قومی موسیقی سے زیادہ رغبت تھی، اس لیے پرانی قسم کی موسیقی کی به نسبت اس مخلوط قسم کی موسیقی میں لوچ

اور زیبائش بڑھنے لگی اور یہ خصوصیت مصر کے فن موسیقی میں ترقی پذیر رہی ۔ فوجی باجه، یعنی "طبل خانهٔ شاهی" تو خاص طور پر پسند کیا جانے لگا اور صليبيوں پر تو اس كا ايسا اثر هوا كه انهوں نے نه صرف ان کے آلات موسیقی هی اپنالیے بلکه ان کے بعض گانے بھی اختیار کر لیے ۔ سلطان بَیْبُرس (م ۲۷٦ه/۱۲۹۰ع) کے طبل خانے میں چالیس كو سات (Kettledrum)، چاليس أنْفْار (Trumpets)، چار زمور (Oboes) اور دبالت (ایرانی ڈھول) تھے ۔ ھر امیر کے پاس کسی نه کسی قسم کا طبیل خانه ضرور هوتا تها۔ قلاوون (م ٩ ٨ ٦ هـ/ ١ ٩ ع) نے اپنا مشهور شفا خانه، يعني 'مارستان' تعمير كرايا، جهال موسیقی کی شفا بخش اهمیت کو تسلیم کر لیا گیا۔ یه وه طریق علاج تھا جس کی شفا بخش خصوصیات کا ادعا اخوان الصفاء چوتهی صدی هجری/دسویں صدی عیسوی کے وقت سے کیا جا رہا تھا۔ بعد کے زمانے کے مملوک بادشاہ سرکیشیا کے رہنر والوں کی نسل سے تھر ۔ ان کے پہلر بادشاہ بر قوق (م ۱۰۸ه/۱۳۹۸) کو جب تیمورکی جانب سے دھمکی آمیز خط پہنچا تو اس نے ناک بھوں چڑھا کر تیمور کے پر شکوہ الفاظ کو ایک انجان یا ناواقف رَبَّابی کی دماغ سوز نغمه سرائی سے تشبیه دی ـ ایک اور قابل سلطان المؤيد شيخ (٨٢٨ه/١٣٦ع) تها، جو باوجود بڑا متقی ہونے کے موسیقی کا عاشق تھا اور اس فن میں اچھا رمز شناس تھا۔ بایں ہمہ دو ایک سلاطین ایسے راسخ الاعتقاد تھے کہ انھوں نے موسیقی کو کچلنر کی کوشش کی ۔ اصل بات یہ تھی کہ موسیقی اور سماع وغیرہ کے جواز اور عدم جواز کی بحث یہاں بھی دوسرے ملکوں کی طرح جاری تھی اور اس سلسلے میں مشہور حنبلی فقیہ ابن تیمیہ (م ۲۸ھ/ ١٣٢٨ء) نے اپنے رسالہ فی الساع وَ الرَّقْص و الصدور کے ذریعر (گو یہ رسالہ المنبجی (حدود ۵۷۵ه/

حمله کیا ۔ اس کے برعکس الیافعی (م ۲۸ ۵ همله کیا ۔ اس کے برعکس الیافعی (م ۲۸ ۵ هما ۱۳۵ علی موسیقی کا حکیمانه جواز پیش کرتے هوے بتایا که اس کے روحانی فوائد کیا هیں اور اس سلسلے میں حضرت ذوالنون مصری (م حدود ۲۵ هما میں حضرت ذوالنون مصری (م حدود ۲۵ هما ایک وجدانی کیفیت کا حامل هے، جس سے الله تعالی کے جمال حقیقی کو دیکھنے کا ذوق و شوق پیدا هوتا هے.

اس زمانے میں موسیقی کو جو همه گیر مقبولیت حاصل تهى اس كا بهت اچها خاكه المَقْريْدي (م ۱٬۳۳۲هم) نے کھینچا ہے۔ حال الغناء اس کی مشہور تصنیف ہے۔ ادباہے باکمال میں سے النّويرى (۱۳۳۲/۵۷۳۲) ایک ایسا مصنف تها جس نے موسیقی پر بھی قلم اٹھایا؛ اس کا اندازہ اس کی کتاب نہایة الأرب سے هوتا ہے۔ اس سے ایک صدی قبل السروجی (م ۹۹۳ه/۱۹۹) مشہور ترین گیت لکھنے والا شاعر تھا، لیکن اب النُّواجي (۱۳۵۵/۸۵۹ ع) نے اس سے بھی زیادہ شهرت حاصل کی، جیسا کمه هَلْبَدة الْكُمَیْت میں اس کے رندانہ گیتوں سے ظاہر ہے ۔ اس سے پہلے ابن منظور (۱۱؍۱۱/۵ ع) نے ایک کتاب مختار الاغانی فی الاخبار و النَّمَانی کے نام سے پیش کی تھی، جس کی وسیع پیمانے پر اشاعت ہوئی ۔ الأَكْفَانِي (٩م٥هم١٨) : أِرشادالقاصد جيسي موسوعات سے پتا چلتا ہے کے علم موسیقی کو اؤلیں اہمیت دی جاتی تنہی ۔ اس کے علاوہ اَلْبِلْبَيْسِي (۱۳۸۵/۱۹۸۹ع) كى كتاب الْمُلَح ميں مُغَنَّى اور مَشَّبِ كے بارے میں یہ بتایا گیا ہے كہ اس نن کی تعلیم میں ان کے لیے کن کن باتوں کا عملی طور پر جاننا ضروری ہے۔ ایک اور اہم رساله، جو غالبا

مصری الاصل هے، کَشْفُ الهُمُوم (نویں صدی هجری/ پندرهویں صدی عیسوی) کے نام سے مشہور هے، جس کے مصنف کا نام معلوم نہیں هو سکا۔ اس میں عبود، چنگ عجمی، چنگ مصری، صِنْتِیْر، رباب، کمانچه، شبّابه، شعیبیّته، دُفّ، غربال اور موسیقا کا مفصل بیان موجود هے۔ موسیقا سے اهل یونان کا آله ارغان (ارگن) مراد هے.

جب عثمانی ترکسوں نے مصر فتسح کمر لیما (۱۵۱۲هم/۱۵۱۵) تو فن موسیقی کے نظام و اظهار میں کسی قسم کی کوئی خاص تبدیلی نه هوئی کیونکه پانچ صدیوں سے ترکمانی فن ھی رائج چلا آ رھا تھا ۔ اصل بات یہ ہےکہ پاشا اور بے اگرچہ استانبول ہی سے ،قرر هو کر آیا کرتے تھے، لیکن اٹھارهویں صدی عیسوی تک ملک کا نظم و نسق مملوک حکام هی کے ھاتھ میں رھا۔ بنابریں ھم وثوق کے ساتھ که سكتر هين كه موسيقي پر قدامت پسندي هي كا غلبه رہا؛ البتہ پاشاؤں کے محلات میں ترکمانی موسیقی کی به نسبت آناطولی اور روم ایلی کی موسیقی زیاده مقبول هوگئی ـ اللَّاذق (.. وه/مه و ۱۵ ع) کی تصنیف فاتحية سے ظاهر هے كه ترك بهى صفى الدين عبدالمؤمن کے نظریات موسیقی سے متأثیر ہوے، جن كا محولة بالا مصرى كتاب كشف الهُمُوم مين کوئی سراغ نہیں ملتا ۔ اس کتاب میں صُرف طریق اربعہ کے بارے میں کچھ اشارہ ملتا ھے۔ بدقسمتی سے همیں مؤخرالذکر سرگم کی اصل کا کچھ پیتا نہیں چلتا ۔ [ہندی اور ٰیورپی موسیقی کے سات سر والے شدھ سرگم (major scale) میں پانچ مزید كومل سر (= ملائم، يعني نصف سر يا semi-tones) یکساں مروج هیں، لیکن هندی موسیقی میں آتی کومل ( = بهت نرم، یعنی quarter tones) بهی مستقل هیں۔ ان کے علاوہ تمام شدھ سرگم کو، هندو راگ گرنتھ کاروں نے بائیس سرتیوں (microtones) میں

تقسيم كيا اور ان كا استعمال شاستريه سنگيت (کلاسیکی موسیقی) میں اب بھی عام ہے (دیکھیر محمد نواب على خان : معارف النغمات، مطبوعة ادبی پریس لکھنؤ)] ۔ حاجی خلیفه، طاش کیری زاده اور الشّرواني (دسوين ـ گيارهوين صدى هـجرى/ سترهویں \_ اٹھارهویں صدی عیسوی) جیسر موسوعات نویسوں نے اپنی معلومات بہت قدیم عربی مآخذ سے اخذ کی ہیں ۔ مصر آنے والے یورپی سیاحوں، بالخصوص Pierre Belon du Mans بالخصوص ١٥٣٦ - ١٥٨٦ع)، نے وهال کی موسیقی اور راگ کے متعلق بڑی اچھی باتیں بیان کی ھیں ۔ وہ دساتین والربيلر (غالبًا كمانچه) كا ذكر كرتا هے ـ يه دساتین (پردے) اس ساز کی گردن پر ھوتے تھر اور یہ بات صرف اسی ساز سے مخصوص تھی ۔ اس کے برعكس ڈاكٹر محمود المَفْنيي كا بىيان ہے كــه "عثمانی دور حکومت مصری موسیقی کے حق میں زمانهٔ انحطاط تها: " اس زوال کا باعث بڑی حد تک شاید سلیم اول هو، جس نے ۲۲ مھ/ ۱۵۱ میں سیکڑوں صناعبوں اور ماهبرین فین کو استانبول بهجوا دیا تها.

نپولین کی فتوحات (۱۲۱۳ه/۱۲۵۹) تک مصری موسیقی کے متعلق هماری معلومات بهت کم هیں ۔ اس زمانے (۱۲۱۳ه/۱۲۱۵ تا ۱۲۱۵ه/ هیں ۔ اس زمانے (۱۲۱۳ه/۱۲۱۵ تا ۱۲۱۵ه/ ۱۲۱۵ میں فرانسیسی علما کے ایک گروہ نے مصر کے علوم و فنون کا گہرا مطالعہ کیا، جس کے نتائج Description de l'Egypte میں شائع ہوے نتائج ۱۸۰۹ تا ۱۸۱۹ – موسیقی کے متعلق اکثر معلومات تا ۱۸۰۹ نہم پہنچائیں، لیکن بدقسمتی معلومات نجایت سے سُلم کے بارہے میں اس کے خیالات نمل قبمی پر مبنی هیں، گو اس کی دوسری معلومات نہایت بہم قابل قدر هیں ۔ الات کی تفصیل اور ان کے خاکے بڑی احتیاط سے تیار کیے هیں ۔ مصر

کے پہلے خدیو محمد علی پاشا کے عمد (۱۲۲۰هم ۱۸۰۵ء تا ۱۲۲۸ه/۱۲۹۹ع) سے مصری تمدن پر عثمانی اثرکا غلبہ رہا اور اس کے ساتھ ساتھ یورپی اثرات بھی کارفرما رھے ۔ موسیقی کے مدارس فرانسیسی اور جرمن استادوں کی نگرانی میں کھولر گئر (۱۳۰۱/۱۲۸۱عتا ۱۲۵۰ه/۱۲۸۹ع) اور عسکری بینڈ یورپی نمونوں پر قائم ہونے ۔ ترکیه میں بھی یہی صورت حال تھی ۔ اس زمانے کا سب سے بڑا موسيقار محمّد القَبَّاني تها، جس كا تعلق دربار سلطاني سے تھا۔ عورتوں میں سکینہ ملکۂ موسیقی شمار هُوتي تهي - اسي زسانے ميں محمد بن اسمعيل شهاب الدين (م ٢٥/ ١٨٥ مهماب الدين (م ٢٥/ ١٨٥ عا، جس کی کـتاب سفینة المُّلک اور اس کے پّر لطف موَشّحات سے هر فرد بشر محظوظ هوتا تها۔ آگے چل کر عبد الْحَمَوْلي، خَطّاب القانوْني اور مصر کے موجودہ موسیقاروں کے خاندان کے بانی مصطفٰی العَقّاد نے مصری موسیقی کو ترقی دینر میں بڑا نام پیدا کیا۔ جب اسمعیل (معزولی در ۱۲۹۵/۹۸۱۹) خدیو هوا تومقامی مصری فن کی حوصله افزائی هوئی اور مغربی فن موسیقی میں بھی زیادہ دلچسپی لی جانے لگی ۔ اسی خدیو نے ۱۲۸۸ ه/ ۱۸۵۱ عمیں الاوپیرا مَلَـٰلَــّـه (The Royl opera House) قائم کیا اور ویردی (Verdy) کے اوپیرا آئیدا (Ayida) کو پہلی بار سٹیج پر دکھایا گیا۔ جہاں تک مشرق موسیقی کا تعلق تھا، خدیو کو مصری موسیقی کی به نسبت ترکی موسیقی سے زیادہ دلچسپی تھی، چنانچه اس نے اپنر درباری موسیقار عبدالحمولی کو ترکی فن موسیقی میں زیادہ مہارت پیدا کرنے کے لیے هی استانبول بهیجا تها، جو بعد میں اپنے ساتھ ایک ترکی "فرقة" (ارکسٹرا orchestra) لرکر واپس آیا اور اس نے بالآخر مقامی سوسیقی میں غیر سلکی فن کا ییوند لگایا ۔ اس زمانے میں جن معتاز موسیقاروں نے

شهرت پائی وه یه تهے: مغنی محمد عثمان، قانونی محمد العقاد، عواد احمد اللّیشی، بیله نواز ابراهیم سَهُلُوْن اور نای نواز امین بُزری .

اس کے بعد شاہ فاؤاد اوّل کے آغاز عمد (۱۳۳۲ه/۱۹۱۲) سے مصری موسیقی کا زریا دور شروع ہوا۔ شاہ فؤاد کے ذوق موسیقی اور سرپرستی کی بدولت یہ فن ایسا پھلا پھولا که مسلمانوں کے گزشته احتشام کی جھلک نظر آنے لگی ۔ مصطفٰی رضا ہے مرحوم نے قاهدہ میں ایک موسیقی کلب قائم کیا (۱۳۳۲ه/۱۹۱۹)، جس نے ۱۹۲۵/۱۳۸۸ میں مشرق موسیقی کی ایک درسگاه کی شکل اختیار کر لی؛ لیکن یه دونوں محض نجی ادارے تھے - ۱۳۸۸ه/۹۲۹ و مين بادشاه نے 'معمد الموسيقي الشرقی' كا افتتاح کیا۔ ۱۳۵۱ھ/۱۳۵۱ء میں اسی ادارے میں مؤتمر الموسيقي العَربيّة كا اجلاس هوا، جس مين مراكش، الجرائر، تونس، مصر، تركيه، شام اور عراق کے "فرقبوں" کے مندوبین کے علاوہ دنیا بھر کے متعدد ماھرین موسیقی نے شرکت کی ۔ م ۱۳۵۸ هم ۱۹۳۹ عمیں عورتوں کے لیے ادارہ موسیقی قائم هوا اور مم و وع میں ناٹک کی موسیقی کا اعلٰی مدرسه کهولا گیا۔ گزشته پچاس سالوں میں اس فن کے هر شعبر کی ترق کے لیے بڑی بڑی کوششیں کی گئی ہیں ۔ نظری موسیقی میں محمّد ذاکر، احمد امين الدّيدك، كامل الخلاّعي، درويش محمّد الحَريْري اور منصور عوض صاحب كمال تھے ۔ مشمور گانے والوں میں آم کُلفُوم اور عبدالوهاب کے نام قابل ذكر هيں ـ باكمال سازندوں ميں مصطفى رضا قانون پر اور سامی شوا بیلسر پر مصر کی انتہائی پرتائسیر موسیقی کا بہترین نمونہ پیش کرنے تھر ۔ موسیقی کے حلقوں میں مغربی خیالات بھی بتدریج اپنی جگه بنا رھے هیں - تقریبا ڈیڑھ صدی سے یہاں ہیلر (violin) کا

رواج هو چکا هے، جو مشرق طائفوں میں بجایا جاتا هے اور اب تو پیانو (piano) کو بھی ایک مستقل مقام حاصل هو چکا هے، بالخصوص جب سے نَجَیْب نَحاس نے ایک اعلٰی قسم کے چوتھائی سر والے باجے کو رواج دیا هے (۱۳۵۱ه/۱۳۵۱ء)۔ چند سال هوے موجودہ زمانے کی ایک تحریک مصریوں کی سرکردگی میں، جس میں عبدالوهاب بھی شامل هے، جاری هوئی تھی۔ اس کا مقصد یه هے که مقامی فن موسیقی میں هم آهنگی پیدا کی جائے۔ بہت سی دوسری میں هم آهنگی پیدا کی جائے۔ بہت سی دوسری انجمنیں بھی قائم هو چکی هیں، مثلًا قاهرہ کی بزم ارباب موسیتی (Philharmonic Socity)، سکندریه بزم ارباب موسیتی (Concert Society)، سکندریه انجمن ترقی موسیتی (Music Viva).

مآخذ: (١) المَهْنَى: Music in Egypt، قاهره ۱۹۳۵ و کاکته ۲۹۹۱ء؛ (۲) المَقْرْيزي: Histore des (ד) יבעיש - ואדם - Sultans Mamlouks السياوطي: تاريخ المخلفاء، كلكته ١٨٨١ع؛ (س) Ramadan-Kinderlieder aus Kairo. : Bergstrasser در Zeitschrift für Semitistik و Zeitschrift Neue Bestrebungen der arabischen: A. Berner Musik in Aegypten در Allgemeine Musikalischer Recent: H. G. Davidson (7) 's 1907 'Zeitung Musical Courrier כן Musical Progress in Egypt La musique : R. d' Erlanger (ع) نيويارک ۲۹۳۹ : H. G. Farmer (۸) اعظم المام Arabe Hist. of Arabian Music بنڈن ۱۹۲۹ء؛ (۹) وهي Ancient Egyptian Instruments of Music : مصنف Transactions : Glasgow University Oriental כנ The Sources: وهي مصنف (١٠) وهي مصنف Society : وهي مصنف Bearsden of Arabian Crusading Martial Music در Music and Letters Transkriptian : W. Heinitz (۱۲) : انڈن ۱۹۳۹

Recueil des Travaux du Congrés de Musique (۲۷)
. ۱۹۳۵ - ۱۹۳۵ - ۱۹۳۵ (۲۵)

(H. G. FARMER)

## عراقي موسيقي د⊗

سقوط بغداد (۲۵۸ه/۲۵۸) کے بعد عربی موسیقی کا کلاسیکی دور ختم هو گیا ۔ اس عظیم شہر کی خوفناک تباهی سے، جس میں امیرالمؤمنین كے علاوہ تقريبًا آٹھ لاكھ آدميوںكا قتل عام هوا، أور کس بات کی توقع کی جا سکتی تھی ۔ آخری خلیفه کے درباری مغنّی صفی الدین عبدالمؤمن (م ۲۵ ۹ ه/ م ۱۲۹ ع) تھا کو فاتسح حملہ آور ہلاکو کے وزیبر شمس الدّين الجوِّينيٰ كي ملازمت قبول كرني پڙي، جس کے بیٹر شرف الدین صفی کے لیر اس نے علم موسیقی ير ايك مبسوط رساله الشرفيه في النصاب التاليفيه کے نام سے لکھا۔ خاندان جوینی ایرانی النسل تھا اور اس کے سب افراد علم موسیقی کی بڑی سرپرستی کرتے تھر ۔ یہ انھیں کے اثر و رسوخ کا نتیجه تها که مغول کے ابتدائی زمانهٔ حکومت میں اس فن کو عراق میں ترقی حاصل هوئی ۔ ابن بطوطه نے بغداد میں اِیلخان ابو سعید (م سسم ع) کے طيل خانے كا بؤا دلچسب حال بيان كيا هے ـ وه لكهتا ھے کہ اس طبل خانے میں کوئی ایک سو کے قریب طبل نواز تھے، جو طُبُوْل (drums)، أَنْفَار (trumptes)، بوقات (horns) اور سرنایات وغیرہ بجایا کرتے تھر؛ اس کے علاوہ شاھی طبل کبیر بھی تھا، جسر مغول 'کُورگا' کہا کرتے تھر۔ اس زمانے میں چند مشہور و معروف مغنی بھی ہو گزرے هيں، مثلًا زين الدين الموصلي (م ١٨٥ه/ ١٢٨٨ء)، عبدالعزيز القصيح (م ١٠١ه/١٣١٠)، فخرالدين الشَّهْربانا، شرف الدِّين سَهْروَرْدي (م ٢ ٧ هـ/ و ١٣٢٦) اور جواهر النظام في معرفة الانغام كا

Zeitschrift für در zweier Lieder aus Nil-Nubien : H. Hickmann (17) : 1977 Musikissenschaft Catalogue général des antiquités égyptiennes du mussée du Caire : Instruments du musique قاهره An account of the : E. W. Lane (10) :1909 Manners and Customs of the Modern Egyptians بار پنجم، لنلن ۱۸۶۰ع؛ (۱۵) S. Lane-Poole (۱۵): A History of Egypt in the Middle Ages لنتذن Quelques Documents: V. Loret (17) 1919.1 relatifs à la littérature et à la musique populaires Mémoires Mission arché- כי de le Haute-Egypt (14) : 1 AAM-1AA1 'alagique française au Caire وهي سصنف : Égypte : Notes sur les instruments Lavignac's כֹל 'de musique de l'Égypte ancienne Encyclopédie de la musique יה וי אָבשיי אוף ויבי Chansons populaires: G. C. C. Maspero (1A) recweillie dans la Haute-Égypte de 1900 à 1914. در Annales, Service des Antiquetés de l'Égypte در «Revue Hebdomadaire» ( اع المان در La Musique ( ۱۹) اعدار ۱۹۱۳ قاهره Die Namen der : C. Sachs (۲.) أقاهره عامرة عناهرة المعادة المعا Zeitschrift د altägyptischen Musikinstrumente ب وهي مصنف: (۲۱) وهي مصنف: Die Musikinstruments des alten Ägyptens برلن The History of : وهي مصنف (٢٢) وهي Musical Instruments نيويارک ، ۱۹۳۰ (۲۳) Die Lieder eines ägyptischer Bauern: H. Schafer در Kodály Festschrift ، بوڈا پسٹ ۱۹۳۳ و Le 1979 Arabische Musik in Aegypten : J. Takacs La Description de l'Égypte : G. A. Villoteau (+ &) じュ・ム:1 (Etat Moderne) =1977-19.9 いた Manners and : J. G. Wilkinson (Y7) (1.17 Customs of the Ancient Egyptians ننڈن ۱۸۵۸ کنا

مصنف الخطيب الأربيلي (١٣٢٩/٥١٥) - خيال یه هے که اس زمانے میں ایرانی طرز کی موسیقی رائج تھی، جس میں تورانی رنگ بھی شاسل ھوگیا تھا۔ معلوم هوتا هے که صفی الدین عبدالمؤمن کی "مکمل سرگم" کی جگه هلکی پهلکی آٹھ سری سرگم نے لے لی تھی، جسر اس زمانے میں برسرافتدار تورانی اور مغل زیادہ پسند کرتے تھر۔ یہ بھی مشہور ہے که مؤخرالذکر کے ایک شاگرد شمسالدّین سهروردی (م ١٨٥ه/ ١٣٠٠ع) اور شهاب الدين الصيرَف (م ۲سریھ/ ۱۳سرع) نے عربی (غربی) اور مغل (شرق) طرز کی موسیقی کو ملاکر ایک کر دیا؛ چنانچه اس زمانے میں مغول کا طنبور (شدرْغُو) اور ان کا قانون (یاتُوغان) عـام طور پر استعمال ہوتے تھے ـ جلائری خاندان کے دور حکومت (۲۹مه/۱۳۳۵ء تا س ٨٨ ٨ ٨ ١ ما ع) مين بهي توراني موسيقي كا اثر قائم رھا۔ سلطان حسن بزرگ (م ١٥٥هـ/١٣٥٦ع) كے عهد میں علم موسیقی کو بڑا عروج حاصل هوا ۔ اس زمانے کے مشہور اساتدهٔ فن یه تھے: ابن العلائی البغدادي، مصنف قرأة الزَّمان في علَّم الألحان؛ محمد بن عيسى بن كر (كرا) (م ١٧٦ه/ ١٣٦ ع)، جو عَاية الْمَطْلُوب في فن الأنْعام كا مصنف هے؛ خليل بن أَیْک النَّفَدی (م ۲۹۳/۵۲۸ رع)، جس نے کتاب جامع في الموسيقي تصنيف كي اور نظام الدين ابن النُّورالحكيم (م ٢٦١ه/١٣٦٠) ـ حسن بزرگ كے جانشین سلطان حسین (۱۳۸۲/۵۷۸۳) کے دور حكومت مين رضاء الدين رضوان شاه عراق كا سب سے بڑا موسیقار تھا، جو بادشاہ کا منظورنظر تھا۔ ١٨٥ه/٩ ١٣٥ ع مين ايک نو وارد بغداد مين آنکلا، جس نے موسیقار کی حیثیت سے بڑا نام پیدا کیا۔ اس کا نام عبدالقادر ابن غیبی (م ۱۳۳۵/۱۳۳۵) تها اور وه اسلامي دنياكا ايك بهت برا موسيقار مانا حاتا تها ـ یه شخص سلطان احمد (م۸۷هداع)

کا درباری سوسیقار بھی تھا اور ہ و ہھ/مو مور ء تک، یعنی جب تیمور فاتح کی حیثیت سے بغداد میں داخل هوا، وه سلطان احمدهی کی ملازمت میں رها۔ اس کے بعد اس یکانهٔ روزگار فنکار کو سمرقند پهنچایا گیا تاکه وہ فاتح تیمور کے دربار کو رونق بخشر۔ پھر وہ تیمور کے بیٹر میر ان شاہ کے دربار میں تبریز چلا گیا، جہاں وه تیمور کا مورد عتاب هو کر بغداد بهاگ آیا ـ یمان سلطان احمد نے ۲.۸ه/۱۹۹۹ میں اس کی بڑی آؤ بھگت کی ۔ عراق کو اپنی کھوئی ہوئی شان و شوکت پهر حاصل هو چکي تهي، چنانچـه شعرا اور موسیقار یہاں کھچر چلر آتے تھر، حتّی که ایک دفعه حافظ شیرازی کو بهی شیراز میں اپنا گوشهٔ عانیت چهو از کر دارالخلافهٔ عراق سے دعوت آنے پر وهاں جانے کا شوق پیدا هو گیا تها؛ جنانجه وه خود فرساتے هيں: "امے خوشاروز كه من رخت به بغداد برم"؛ تاهم به اراده شرمندهٔ عمل نه هو سکا - جب مره/۱،۳۱ع میں تیمور بغداد میں دوسری بار داخل هوا تو بقول عرب شاہ اس نے چالیس ہزار انسانوں کو تہ تیغ کرایا، لیکن اس نے عبدالقادر غیبی کو چھوڑ دیا، جو اس سے بے وفائی کر کے بھاگ آیا تھا (رک به عبدالقادر ابن غیبی) -اس زمانے کا ایک اور مشہور موسیقار، جس کا ذكر مناسب معلوم هوتا هے، جمال الدّين عمر ابن عمر ابن خضر الكندى (٨٠٠ه/١٣٩٤ع) تها، جو كَنْزُ الْمُطْلُوبِ في علم الدُّوائر والضروب كا مصنف ھے ۔ پھر ابن العلائي البغدادي كا نام آتا ھے، جس نے قرأة الزّمان في علم الالحان لكھي - جمال الدين المارديني (م٠٠١٦)، مصنف مقدمه في علم الانغام، اور مشهور عبود نواز صارم الدّين ابراهيم المعروف ابن بابا (۱ ۸/۲ م/۸ ۱ م) کے نام بھی قابل ذکر ھیں؛ مؤخرالذكر كا تعلق ملك مؤيد شيخ كے دربار سے تھا۔ جب ۸۰۷ه/۱۳۰۵ میں تیمور کا

انتقال ہوگیا تو سلطان احمد حکمران کی حیثیت سے آخری مرتبہ بغداد میں واپس آگیا، لیکن پانچ برس کے بعد ترکمان قبیلے قرہ قیونلی نے اسے قتل کر ڈالا۔ اس قبیلے کے ترکمانیوں کو آق قیونلی قبیلے کے سردار اوزون حسن نے مار بھگایا۔ جہاں تک علم موسیقی کا تعلق ہے اس میں ان دنوں بھی تورانی اثر برابر قائم رہا، کیونکہ جلائری حکمران بھی ترکمان نسل سے تھے۔ میختلف سازوں، مثلاً غیچک (ایک طرح کا کمانچہ)، اصلاح یافتہ قُولُوزْ سے ان کی اصل کا پتا چل جاتا ہے۔ اس میں شک سے ان کی اصل کا پتا چل جاتا ہے۔ اس میں شک مقبول تھے، چانچہ فارسی کے ایک قدیم شاعر نظامی مقبول تھے، چانچہ فارسی کے ایک قدیم شاعر نظامی نے بھی لکھا ہے کہ عراق سے بہترین قسم کے مقبول تھے، کہ عراق سے بہترین قسم کے میدان" (عُود کی جمع) آتے ھیں .

یه عجیب بات هے که ایک مشهور ضرب المثل کے ذریعے عراق مطرب مَمدُود بن عبدالله الواسطی الرّبابی ۱۳۸۸ه/۱۳۸۰ء کا نام اب تک باقی ره گیا هے [چنانچه القاموس المحیط (بذیل ر ب ب ب) میں هے: یُـضرب به المشلٌ فی معرفة الموسیقی بالرباب] به مزمار فقها نے اسلام کی نظر میں یہاں تک قابل اعترض ٹهہری که انهوں نے سماع کو مذموم قرار دیا [دیکھیے احیاء، قاهره بی سماع کو مذموم قرار دیا [دیکھیے احیاء، قاهره ایک عراق بزرگ اور جنبلی مذهب کے فقیه عمادالدین الواسطی (م ۱۱۱ه/۱۱ اور جنبلی مذهب کے فقیه عمادالدین الواسطی (م ۱۱۱ه/۱۱ اور جنبلی مذهب کے فقیه عمادالدین الواسطی (م ۱۱۱ه/۱۱ اور جنبلی مذهب کے فقیه عمادالدین عبدالمؤمن کے ایجاد کردہ سازوں میں سے نزهه اور عبدالمؤمن کے ایجاد کردہ سازوں میں سے نزهه اور عبدی مستعمل تھے ، مستعمل تھے .

عملی طور پر اب اس فن میں عمومًا نشے سُر رائج تھے، جنھیں 'شُعاب' یا 'شُدُوْد' کے نام سے

تعبير كيا جاتا تها \_ مؤخر الذكر غالبًا فارسى زبان كي اصطلاح اشد (= اصول كے مطابق كانا) سے مأخوذ هے، لیکن قدیم اصطلاحات 'مقامات' اور 'آوازات' کے معانی کے اعتبار سے ان کا مفہوم ضرور مختلف تھا، یعنی ۔ جماں قدیم اصطلاحات کو 'سلالم' مانا جاتا تھا وهاں 'شعاب و شدود' محض سریلے نغموں یا سروں کی حیثیت رکھتر تھر اور ان میں سے بہت سے نغمر، جیسا کہ ان کے ناموں ھی سے ظاہر ہے، ایرانی یا تورانی الاصل تھے۔ ان میں سے چند ایک تو زمانه قدیم کے تبرکات میں سے تھے، مثلًا 'سمرجان' اور 'مَزْدَکانی'۔ عراق میں ایرانی اور تورانی موسیقی کے تصادم سے آلاتی موسیقی کی مقبولیت کا دائرہ وسیم هـوا، جس كي وجـه بَشْرَف (فارسي: پيش رو) يا اسر ملاپ کو نغمهٔ اتقسیم کے ساتھ ساتھ بہت پسند کیا جاتا تھا، جب که وہ کسی ساز پر بجایا جاتا تھا۔ ان نغموں کو راگ کے ذریعر ظاہر کرنے کے لیر طوح طوح کے گانے وضع هونے لگر۔ اب فرات کے کنار مے صفی الدّیں الحلّی (م ٥٠٥ه وسم ع) پیدا هوا، جس کے وضع کردہ زَجّل، مُوال اور کان کان ایسے موزوں اور سریلر نغمر هزارها لوگوں کی سمع نوازی کرکے ان کے لیے فرحت بخش ثابت هوے ـ اس موسيقار نے فائدة في تولّد الانغام کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی.

سام میں شاہ اسمعیل صفوی نے عراق کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، سفوی نے عراق کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، لیکن ۱۳۹ هم/۱۵۳۰ عمیں ترکیه کے سلطان سیلمان اول نے اس صوبے کا الحاق اپنی مملکت سے کر لیا؛ چنانچه یه صورت حالات ۳۳. ۱ه/۱۳۳۰ عتک چنانچه یه صورت حالات ۳۳. ۱ه/۱۳۳۰ عتک قائم رهی ۔ اس کے بعد یه ملک پهر ایران کے قبضے میں آگیا ۔ ۱۳۸۸ میں آگیا ۔ ۱۳۸۸ میں المراد چہارم میں آگیا ۔ ۱۳۸۸ میں اور اس دن سے نے عراق کو دوبارہ فتح کیا اور اس دن سے

مراد نے اہالی بغداد کو تہ تیغ کر ڈالا، لیکن یہاں کے مشہور روزگار سوسیقار شاہ قلی کی جان بخشی کر دی اور اسے اپنا درباری مغنی بنا کر اپنے ساتھ استانبول لرگیا ۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ بغداد میں بادشاہ اس کی شش تار نوازی سے ایسا محظوظ هوا کے اس نے اس کی جان بخش دی ۔ اس وقت سے ترکی تہذیب اور اس کے طور طریقے عراق کی شہری زندگی میں داخل ھونے لگے، یہاں تک که موسیقی، جو یہاں کے ہر طبقے کے لوگوں کی عام. تفریح تھی، کم وبیش ترکی طرز پر آگئی اور یه ناچ گانے کی عام محفلوں میں اب تک رائج ھے ۔ ان محفلوں میں صرف سادہ قسم کے ساز، یعنی طبلہ، دف، طنبورے اور تالی وغیرہ ھی سے کام لیا جاتا ہے۔ ثقافتی اعتبار سے دریاے دجلہ و فرات کی سرزمین کی حالت کچھ زیادہ خراب ہوگئی ۔ تھیونوٹ Thevenot جس نے سم مراق کی سير و سياحت كي، لكهتا هےكه يه علاقه محض صحرا ھے ۔ اس طرح بغداد کا شہر، جو مشرق دنیا کا مركزي شهر سانا جاتا تها، اپني شان و شوكت کھو بیٹھا ۔ یہاں کے نامور مغنی، جن کی شہرت کا ڈنکہ قرطبہ سے لر کر سمرقند تک بج چکا تھا اور وہ مصنفین علم موسیقی جن کی تصنیفات سے یہورپ کے کتاب خانوں کو چار چاند لگ رہے ہیں، اب ان کا نام لیوا بھی کوئی نه رها تھا.

عراق پر ایک غیر ملکی تہذیب مسلط ہوگئی۔
اگرچہ بغداد اس کا مرکز تھا، لیکن لازمی بات تھی
کہ وہ جنوبی شہروں، مثلا حلّه، دیوانیه، عمارہ اور
بصرہ کی جانب بھی پھیلے ۔ اگرچہ بصرہ کے سوا
ھر جگہ قدیم عرب موسیقی بھی اب تک رائج تھی،
لیکن اس پر بھی ایرانی تہذیب کے اثرات کارفرما
تھے ۔ شمال کی جانب، کرگوک، موصل، ماردین
اور دیار بکر جیسے شہروں میں گردی مذاق کا

دور دورہ تھا؛ چنانچہ آج تـک کئی کردی'نغم و ضرب' عراق عجم اور عراق عــرب میں پسند کیے جاتے میں۔ بد قسمتی سے اس زمانے کے اکثر مقامی مؤرخین کے ہاں ہمیں صرف جنگ و سیاست کا ذکر ملتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے مطالعے سے ہمیں جس موسیقی کا کچھ پتا چلتا ہے اس کا تعلق عمومًا طبل خانے ہی سے ہوتا ہے اور درباری، گهریلو اور قهوه خانون کی تفاصیل نظر انداز کر دی جاتی هیں ۔ اولیا چلیبی (م حدود ١٠٨٠ هم ١٩٦٩ عيسے مؤرخ معدود مے چند هيں جنھوں نے فن موسیقی پر بھی توجہ کی ہے ۔ فوجی موسیقی، یعنی طبل خانه، تو ایک باشا کے نشان پاشائی کا جز تھا اور اس کی روزانیه سلامی (فصل) غالبًا ایک اچھی خاصی پررونق تقریب هوتی هوگی ـ ان فوجی باجنوں میں عام طور پر ترکی ڈھول (داوول)، ترم (بورو)، نَفیری (زورنای) اور تاشیح (زَیْل) هوا کرتے تھر ۔ بصرے کے ایک پاشا محمد طیّار نے آصفی زورنای ایجاد کی ۔ چونکہ بیشتر پاشا استانبول هی میں قیام کیا کرنے تھر، اس لیر انھیں سلطانی ساز سرای کی نقل کرنے کا خیال پیدا ھوا، جو باسفورس کے ساحل پر بجا کرتا تھا۔ اس کا یه مطلب تها که لوگوں کو صرف ان گویوں کی صوتی موسیقی پسند آتی تھی جو نه صرف ترکی زبان بلکہ ترکی انداز میں بھی گانے تھے ۔ یہی وجہ ہے کہ عراق موسیقاروں کو صرف آلاتی موسیقی کے سامعین هی میسر آتے تھے .

فن کے بہترین قدردان وہ مملوک پاشا تھے جو بارھویں صدی ھجری/اٹھاریں صدی عیسوی کے دوسرے نصف میں برسراقتدار آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ گورنر سلطان سے بےنیاز ھوکر حکومت کیا کرتے تھے۔ اعلٰی اور انتظامی عہدے اھل گرجستان اور دوسرے قفقازیہوں کو دیے جاتے تھے۔ یہ

نووارد اپنر ساتھ عراق اور الجزیرہ میں ایک نئی قسم کی موسیقی لائے،جس کا ایک حصه نمایاں طور پر مغربی رنگ کا حاسل تھا ۔ Karsten Niebuhr، جو ٦٩ ١ ١ مين بغداد آيا تها، يهان کي موسيقي کا اچها خاصا تذكره كرتا هے، كيونكه وه خود بهي ناچ رنگ کی مقامی محفلوں میں حصہ لیتا رہا تھا ۔ اس کے بیان کے مطابق کمانچه (وہ اسے سمانچه لكهتاهي)، رباب (وه اسے رپاب لكهتا هے)، طنبور اور قانون مقبول آلات موسيقي تهيخ؛ تركوں اور کردوں کے دباؤ کے تحت قدیم عربی عود ستروک هو چکا تها اور طنبور کو ترجیح دی جاتی تهی، جس کی تین مختلف قسموں کا اس نے ذکر کیا ہے اور جب ۱۲۶۹ه/. ۱۸۵۰عمیں بونومی Bonomi نے ان اطراف کی سیاحت کی تو اس وقت تک عود هی مقبول ترین ساز تها ـ یه حالت ۱۳۳۷ه/۱۹۱۹ تک قائم رهی، جب نئی قوسی تحریک کے تحت عود کا ازسر نو احیا هوا ـ برسبیل تذکره یه بتا دینا بھی ضروری ہے کہ Ncibuhr نے مختلف آلات موسیقی کی جو تفصیل دی ھے اسی کو م ۱۱ ه/ . ۱ عمیں Laborde نے دہرایا ھے - جب ھم ان آلات کا مقابلہ ان سازوں سے کرتے ہیں جن کا ذکر ترکی مصنف اولیا چلیی نے گیارھویں صدی ھجری ا سولهویں صدی عیسوی میں کیا ہے تو یه ظاهر هو تا ھے کہ خالص عدرہی ساز اس وقت تک عدراق میں برابر مقبول تهر.

معلوم هوتا ہے کہ موسیقی کے نظری علم کی جانب توجہ کچھ کم هی رهی تا آنکه ایک شخص احمد المسلم الموصلی (م حدود ۱۱۵۰ه/۱۵۰ء) کے الدرالناقی فی فن الموسیقی کے نام سے ایک کتاب لکھی ۔ یہ کتاب اصل میں عبدالمؤمن البلخی کی فارسی تصنیف کی طرز پر لکھی گئی تھی، اسی لیے فارسی ایرانی اصولوں کی مظہر ہے ۔ اس میں یہ جدید ایرانی اصولوں کی مظہر ہے ۔ اس میں

موسیقی کے چوبیس مقامات کی تشریح کی گئی ہے۔
بہرحال ترکیه کی نظری اور عملی موسیقی غالبًا
سارے عراق میں مسلم تسلیم کی جاتی تھی اور
جہاں تک سرگم کا تعلق ہے تو یه مرقجه چوتھائی
سُر کے اصول پر مبنی تھا (دیکھیے بذیل شامی
موسیقی).

اگرچه درجنوں يورپي سياح اور ماهرين آثار قديمه اس سرزمین میں آتے جاتے رہے، لیکن انھوں نے یہاں کی موسیقی کا بہت کم ذکر کیا ہے اور اگر کبھی کیا بھی ہے تو اسے سمجھے بغیر ۔ اصل بات یہ ہے کہ مغربی موسیقی سے آشنا اور مانوس اهل مغرب مشرق موسیقی کی صحیح معنوں میں قدر شناسی نہیں کر سکتے ۔ مثال کے طور پر James Morier ہی کو لے لیجیے، جس نے ۱۸۰۸ - ۱۸۰۹ عمیں فارس اور اندرون ایشیائے کوچککی سیاحتکی تھی؛ وہ بھی اسی غلطی کا مرتکب هوا هے ۔ اس نے اس خیال كا اظهار كيا هے كه يه موسيقي "انتهائي بهدى قسم" کی ہے۔ اس موسیقی کا مکمل سازینه (آرکسٹرا) كمانچه، طنبور، چار دائرون اور قاشق پر مشتمل ہوتا ہے، جس کے ساتھ دو مغنّی بھی ہوتے هیں ۔ کمانچه نوازوں کی تعریف تو وہ ضرور کرتا ھے، لیکن اس کی راہے میں وہ مغربی فن موسیقی کی نزاکتوں سے بر بہرہ تھر اور مغنیوں کی مذہت وہ اس بنا پر کرتا ہے کہ ان کی آواز سارے سازوں یر غالب آ جاتی تھی ۔ Morier بچارا یه نکته نه سمجھ سکا کہ مشرقی سرگم مغربی سرگم سے بالکل مختلف ہے اور جو گانا اہل یورپ کے کانوں کو برا یا غیر مانوس معلوم هوتا ہے وهی گانا کسی ایرانی یا عرب کو نهایت بهلا اور پرلطف محسوس هوتا هے ۔ اس سلسلے میں Layard جیسر بلند پایه ماهر آثار قديمه كا رويه بالكل مختلف تها؛ چنانچه جب اس نے بغداد کے نےزدیک بدوی راگ سنے تو

اس نے بڑی گہری سوجھ بوجھ کا اظمار کیا ۔ اس نے ان کی جوتصویر پیش کی ھے اس کے مطابق مرد، عورتیں اور لڑکیاں، سب کے سب ایک ھی سر میں گیت الاپ رھے ھیں تاکہ اس کے آھنگ پرمحنت شاقد کی سعختی میں کمی محسوس ہو۔ عقیل بدوی کے لوک گیتوں کا ذکر کرنے هوے وه چند سطور نقاره نوازوں کی تعریف میں بھی لکھتا ہے ۔ اس کا بیان ہے کہ صحرا کے کنار ہے، جہاں شُمَّر اور عَنْزَه قبیلوں کے مل بیھٹنے کا مقام تھا، ایک عرب شاعر اس کے خیمے میں آگیا اور اس نے درد ناک لہجے میں اپنے اشعار سنائے، جس سے اس کے مہمان برحد مسرور و محظوظ ہوے ۔ اس کے بعد وہ ان سفری گویوں کا ذکر کرتا ہے جو ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے میں گشت لگاتے اور اپنےاشعار رباب پر بجا بجاکر سناتے پھرتے تھے ۔ ۱۸۳۰ء میں Burchhardt ایک شاعر کا واقعہ سناتا ہے جو رباب پر پرانے قصائد گا کر سنایا کرتا تھا ۔ بایں همه سماجی اعتبار سے زیاد، اہمیت رکھنے والی چیز عورتوں کے وہ گیت تھر جنھیں اُسامر کہتے تھے ۔ Burchhasdt نے اس کی موسیقی علامات کے ذریعے قلمبند کیا ہے۔ مردوں کے گیتوں میں سمجہ (ایک قسم کا حمدیه گیت، جو بہت سے آدسی سل کر گاتے ہیں) اور هَجْيني (عشقيه گيت) قابل ذكرهين - اگرچه بدوى قبائل نے وہابی عربوں سے، جو غنا، شراب اور تمباکو نوشی کو ممنوع قرار دے چکے هیں، ایک معاهده کر رکھا ہے جس کی پابسندی ان پر لازسی ہے، لیکن قبیلۂ عَنْزَہ نے غنا اور تمباکو نوشی کو برابر جاری رکھا ہے، البتہ وہ ابن سعود کا نام همیشه ادب و احترام سے لیتے ہیں .

شهروں میں بھی موسیقی کی حالت تقریباً وہی رہی جو کہ دیمات میں تھی اور ان کی سیاسی و سماجی زندگی بھی اسی معیار پر قائم رہی ۔ گوبصرہ دسویں

صدی هجری/سولهویی صدی عیسوی سے ایک کهلی بندرگاه بن گیا اور اس میں انگریزی، ولندیزی اور پرتگیزی ایجنسیاں کام کرنے لگیں، تاهم یـه کوئی تعجب خیز بات نہایں کہ بےشمار سیاح اب تک بغداد کے شہر میں الف لیله ولیله کے زمانے کا عکس دیکھتے رہے ھیں۔ ترک گورنر مدحت پاشا (۲۸٦ ھ/ ١٨٦٩ع تا ١٨٦٩ه/١٨٩ع) كي آمد كے بعدكيس جاکر ھارون الرشيد کے اس شہر کا رنگ ڈھنگ بدل سکا - ۱۹۱۸ و عدی یہاں عربوں کی ایک عراق حکومت قائم هوئی اور اس،ملک نے بڑی تیزی کے ساتھ سماجی، سیاسی اور ثقافتی ترقی کی - ۳۵۰ ه ۱۹۳۳ و ۱ ع میں جب قاهره میں ایک موسیقی کانفرنس منعقد هوئی تو راقم نے ایک عراتی سازینه (آرکسٹرا=تخت) سنا۔ اس نے چند مقامی نغمر سنائے، جس سے اس ملک کے شاندار ماضی کی یـاد تازہ ہوگئی \_ اس نغمه نواز چوکی میں عراق کے بہترین ماہرین فسن شامل تھے، یعنی عود نواز (عَزُوری هارون)، کمانچی (صالح شمائل)، قانون نواز (يوسف زُعُوري)، سنتور نواز، (یوسف بتو)، دنْبکْچی (یموده شمان)، دفچی (ابراهیم صالح) اور ایک رسیلا اور قابل گویا (محمد القبانجي) .

آج کل بغداد میں بچوں کے مکتبوں اور ابتدائی مدارس میں گانا سکھایا جاتا ہے اور ساز نوازی کی تعلیم کے لیے ادارۂ فنون لطیفہ میں دو استاد مقرر هیں ۔ بغداد ریڈیو سے یورپی اور عراق طرز کے گانے نشر کیے جاتے هیں ۔ ادارۂ فنون لطیفہ نے اپنا پہلا سُر مِل (Symphony Concent) ، ۱۹۵۰ء میں پیش کیا تھا۔ عراق میں ایک سرکاری بینڈ بھی میر شود ھے، جس کی کمان میجر شفو کے ھاتھ میں موجود ھے، جس کی کمان میجر شفو کے ھاتھ میں میں تین کتابیں ایسی شائع ھوئی هیں جن سے ظاھر ھوتا ھے کہ عراق عجم اور عراق عرب کے لوگ موسیقی کے اعتبار سے کیسے بامذاق

هیں ۔ ان میں سے پہلی کتاب عبدالکریم العلاف (بغداد مهم مرهمه وع) کی الطرب عندالعرب هے، جس میں عراق کی نظری اور عملی موسیقی پر بحث کی گئی ہے ۔ اس میں پینتالیس مقامات موسیقی کا ذکر ہے، جن میں سے تقریباً دو تہائی مقامات ایسر ھیں جن کے مماثل شام میں مختلف ناموں کے تحت ملتے هيں ۔ دوسري كتاب ذاكٹر محمّد صديق الجليل (موصل ٢٠٠١ه/١٨٩١ع) كي المقامات الموسيقية فی الموصل ہے، جس کا موضوع اس کے عنوان ہی سے ظاهر هے \_ تيسري عباس العزاوي كي الموسيقي العراقيه في عهدالمغل والتركمان (بغداد . ٢٥ ١ه/ ١ ٣٥١ع) هے، جس ميں ايسى تحقيق و تدقيق سے كام لیا گیا ہے جو اب تک اس موضوع پر نہیں ہوئی ـ ایک اور ہونہار مصنف ذکریا یوسف ہے، جس نے ابنا ایک مقاله الموسیقی العربیة (بغداد . سره/ ١٩٥١ء) كے نام سے شائع كيا هے ـ يـه بتا ديـنا بھی دلچسپی سے خالی نہ ھوگا کہ برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن (بی ۔ بی ۔ سی) میں عربی موسیقی کے شعبر کا رئیس نعیم بصری ہے، جو ایک نہات ماہر عود نواز اور مغنی ہے .

گیت کی اصناف میں سے "مؤشّح" شام اور مصر کی طرح عراق میں بھی بے حد مقبول ہے، تاہم عتابد، نیز موال کی بعض قسمیں، جیسے مصبع الزّهری، عبودید اور خبرید، صرف عراق ہی میں پسند کی جاتی ہیں۔ مؤخرالذکر قسم کے چند نغمے Helinut نے بغداد، موصل اور عمارہ سے جمع کیے ہیں۔ ایڈورڈ زخاؤ (E. Soehan) نے اس قسم کے گیتوں کے شعری و معنوی کے معاسن بیان کیے ہیں اور شاید شعری و معنوی کے معاسن بیان کیے ہیں اور شاید ایسا دن بھی آ جائے جب کوئی مرد خدا ان کے متعلقہ راگ بھی ضبط تحریر میں لے آئے۔ عوام الناس متعلقہ راگ بھی ضبط تحریر میں لے آئے۔ عوام الناس عبدالرازق الحسین: الاغانی الشبعید، بغداد ۸م میں اور عبدالرازق الحسین المیں اور عبدالرازق الحسین المیں اور عبدالرازق العدید کیں اور عبدالرازق

. 51979 مآخذ: (١) عباس العَزَّاوي: كشاب سذكور؛ (٢) عبدالكريم العدَّلاف : كتاب مذكرور؛ (٣) 1 7 (Kaukasische Forschungen: R. Bleichsteiner وى انا ۱۹۱۹؛ (س) Quatorze: A. de Boucheiman Chansons de l'Arabie du Nord, accompagnees a la - אפא 'Bulletin d' Études Orienteles ינן rabāb Recherches sur la : M. I. Brosset (b) 1907 poésie georgiénne در Journal Asiatique عن poésie georgiénne History of Persian Lit. under: E. G. Browne (7) J. S. (ع) نام Tartar Domenation Travels in Mesopotamia . . . Aleppo: Buckingham : J. L. Burckhardt (م) ننڈن مرماء؛ to Baghdād ا كندلن ، Notes on the Bedouins and Wahābya Les Mélodies Leturgiques : E. Closson (9) := 1 AT 1 syriennes et chaldeennes در -Vie et les arts Liturgi : H. W. Codrington (1.) :1977-1978 'ques Eastern Churches ינ The Chaldean Liturgy Fünfundzwanzig: A. Dirr (11) : 1982 Quarterly (17) : 191. Anthropos egeorgiche Volkslieder Studies in Oriental Musical In- : H. G. Farmer struments، سلسلهٔ اوّل، لندْن ۱۹۳۱ء و ساسلهٔ دوم، گلاسكو The Sources of Arabian : وهي مصنف (١٣) وه Gigwargis Varda of (10) 15190. Bearsden Music Arabela and Mosul: Ausgewählte Gesänge...von Heinrich Hilgenfeld ، لائسيزگ م. و و ع: (١٥) ابن بطوطه : -Voyages of Ibn-i-Batouta . . . Traduc -ואסע דעש tions par Defremery et Sanguinetti Essai sur la : J. B. La Borde (17) : 6100 : R. de. La Grasserie (۱۷) ایرس ، ۱۷۸۰ musique Rythmics of the Arabian and Mussulman Nations در Babylonian and Oriental Record در

Discoveries in Nineveh and Babylon: A. H. Layard لنڈن ۾ مهراء؛ (Fiancailles : Mansour Kyriahos (۱۹) انٹن ۾ مهراء؛ (Y.) : 1911 Anthropos et Mariage a Mossoul Travels in Chaldea . . . Bossorah to : R. Mignan Baghdad نلڈن ۽ ۱۸۰ (۲۱) Baghdad and Customs of the Rwala Bedouins نيويارک ·Voyages en Arabie : K. Nicbuhr (++) :191A ايمستركم ١١٥٠ - ١١٤٨ (٣٣) وهي مصنف: Travel through Arabia ايذنبرا ١٩٤٦ع (٣٣) عا Rapport sur une mission scientifique en Turquie d' Asie بيرس ١٨٩٩ع: (٢٥) Prince (٢٥) Ency. of Religion and Eihics ינ, medan Music ایڈنبراے ۱۹۱ ء؛ (۲۶) Recuile des travaux du congrès de musique arabe . . . tenu an Caire en 1932 ناهره 'Mesopotamien Studien: H. Ritter (Y∠) :=1970 ج ۲: Vierzig arabische Volkslieder؛ در Arabische Kriegspoesie aus : ۳ و ج ۱۹۲۰ Der Islam در Mesopotamien und den Irak Arabische Volkslieder: E. Sachau (TA) : 1977 Abhandlungen der K. בנ aus Mesopotamien Akademie der Wissenschaften zu Berlin: Phil. : H. Southgate (۲۹) ؛ برلن ۲۹۳، الله بران ۲۳۰، اله Narrative of a Tour through Armenia . . . and Mesopotomia، لنڈن ، ۱۸۳۰

(H. G. FARMER)

### ⊗ ايـراني سوسيقي

چار ہے اور سال گزرے کہ اس زمانے کی عظیم الشّان ایرانی سلطنت کے صدر مقام سُوس میں عبادت گاہوں کے دروازوں پر نےوازندے ہوا کرتے تھے اور آج بھی آشوری زمانے (ساتویں صدی قبل مسیح) کے سُوسی آلات موسیقی موزۂ بریطانیہ کے

ابهروان (برجستهٔ کوتاه Bas reliefs) مجسمون میں دیکھر جا سکتر هیں، جہاں چنگ، وین [بین]، دونای اور تمبک (طبل دستی) کے بجانے والے شناخت کیر جا سکتر هیں ۔ کول فرعون کے مجسموں میں بھی اس قسم کے آلات کی نمائش کی گئی ھے۔ یو نانی مصنفوں نے قدیم ایرانی موسیقی کا مختصراً ذکر کیا ھے۔ پانچویں ضدی قبل سیح میں هیروڈوٹس Herodotus اور زینوفون Xenophone درباروں اور عبادت گاھوں کی موسیقی کا ذکر کرتے ھی اور اس کے بعد زمانے میں شٹرابو Strabo اور ایتھینیوس Athenaeus ان معلومات میں کچھ اضافہ کرتے ہیں ۔ سکندر اعظم کی فتوحات کے بعد (چوتھی صدی قبل مسیح) ایران پر یونانی تهذیب و تمدن کا بهت اثر پڑا، لیکن دوسری طرف خود یونانیوں نے بھی مشرق تهذيب كا دباؤ محسوس كيا ـ يه بات كجه غير يقيني نہیں کہ اس اثر کے تحت ایر آنی ہر بط کا استعمال و ھاں barbitan کی شکل میں شروع ہوا ہو، ٹھیک اس طرح جیسے یونان اپنے ساز پـنڈورا pandoura (سمیری : پنتور) کے لیے بھی عراق کا مرھون سنت ہے۔ فوجی موسیقی میں بھی کچھ ساز مستعمار لیر گئر ـ Aeschylus ایرانی بانسری salpinx کا ذکر کرتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سکندر اعظم نے بھی پارتھیا کے دہل (Kettledrums) استعمال کیے تھے ۔ یه بھی معلوم ہوتا ہے که ایرانیوں نے اپنا تبیرہ اور قرنا آشوریوں سے مستعار لیا (آشوری: طَبَّلُو اور قُرْنُو) ۔ دوسری صدی قبل مسیح کے بعد یونانی زبان کو ترک کر دیا گیا اور آرامی زبان اور تمدن هر جگه چها گیا ـ اس کا نتیجه یه همواکه اب ایسے َ آلات نظر آنے لگے جنھیں قنَّار، شای پُوْر اور کُوْس کہتر تھر ۔ یہ نام آرامی زبان کے الفاظ قنورہ، شوْفارہ اور کاسًا سے نکلے ہیں.

دوسری اقوام کی طرح ایرانی بھی موسیقی اور

آلات موسیقی کی ایجاد سماباد کے قدیم خیالی زمانے کے اساطیری موجدوں سے منسوب کرتے ہیں، جس كا حال دبستان مين ملتا هـ ـ مشهور شخصيت ہُوشنگ سے ایک قسم کا طبل، یعنی قُدّوم، جمشید سے سرنائی اور منوچہر سے بورو (ترم = trumpet کی ایک قسم) منسوب ہے ۔ تاریخی عمد میں، جب ساسانیوں نے تخت ایران پر قبضه کرلیا (۲۲۸ تا ۲۸۸ ع)، همیں علم موسیقی کے متعلق زیادہ قابل اعتماد معلومات ملتی هیں ۔ اردشیر اوّل، شاپور اوّل، بہرام گور، خسرو اقِل اور خسروثانی سب کے سب موسیقی کے بے حد دلداده اور سر پرست تھے ۔ المسعودی، التعالبی، الطبری اور میر خواند نے بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ فردوسی (م ۱۱ م ۱۸ م ۱۰ م): شاه نامه سے ظاهر ہے کہ سماجی زندگی میں کسی تقریب کی تکمیل کے لیے گانے بجانے، یعنی سُرُوڈ و رَوْد، کے لازم سمجھا جاتا تھا۔ محافل رقص وسرود کے لیر چنگ، وین، بربطه، رباب اور طنبور کے ساتھ ساتھ قنار، ویْن، قنّار، مستک، نای اور تُنْبک بجائے جاتے تھے، جیسے کہ پہلوی کتابوں خسرو کو اتان ورتک اور آیاز غار زریران میں مذکور ہے ۔ اس کے علاوہ رزم و بـزم کی محافل میں قرنای، ہوتی، تبیرہ اور کوس استعمال ھونے تھے، جن کے ساتھ شور پیدا کرنے والر ساز، مثلًا سنگ، زنگ (جهانجهے، طاشیے) اور هندی دائرے بھی ہوا کرتے تھے ۔ ان میں سے بہت سے ساز مشہور و معروف طاق بستان کے منبت کاری (برجستهٔ کوتاه) والر ستونوں پر نظر آتے ہیں .

اپنے همسایه ممالک کی موسیقی کی طرح ایراینوں کا گانا بجانا بھی کیفیتی تھا۔ سرولیم جونز ۲۹۲ء میں هندوستان کے ایک مصنف اور مغنی امین کے حوالے سے لکھتا ہے کہ خسرو پرویز (م ے۸۵/۲۶ءء) کی حکومت سے پہلے صرف سات 'دستگاھوں' سے کام لیا جاتا تھا۔ ھوسکتا ہے کہ یہ

ان سادہ 'جاتیوں' کے مشابہ ھوں جو سنسکرت کے نے شاستر اور سنگیت رتناکر میں مذکر میں ۔ ابن خرّ داذبه سات 'طروق ملوكيه'كا ذكركرتا هے، جو بلاشک و شبہه ایران میں خسروانی کے نام سے مشہور هیں؛ تاهم ان میں سے صرف پانچ کے نام محفوظ ره گئر هیں اور وہ بھی بگڑی هوئی شکل میں، یعنی (۱) سگاف؛ (سم) مادا روستان؛ (۵) سای گا؛ (۲) سُسّم اور (۷) جُوباران ـ ان میں سے صرف پہلا اور چھٹا نام موجودہ ناموں سے کسی حد تک مطابقت رکھتر ھیں۔ اس سے ایک صدی پہلر الکندی نے مسخ شده ناموں کی ایک فہرست میں ایرانیوں کے بنیادی اصول دیر تھے: (۱) ششم (دیکھیے سسم مسذكسورة بالا)؛ (٢) إسرين؛ (٣) إصفراس (اصفهان؟)؛ (سم) سَبدار (ديكهير سكاف مذكورة بالا)؛ (۵) نِیْرُوْزِی اور (۹) مِهْرِجَانی ـ مؤخرالذکر دونوں اصولوں کا تعلق باربد کے "سی لَحْن" میں سے دو کے ساتھ ہے، جن کا ذکر برہان قاطع میں آیا ہے، یعنی نیم روز (یا نوروز، در نظامی: خسرو و شیرین) اور مہرگانی ۔ القزوینی : تاریخ گزیدہ کی رو سے علم موسیقی میں باربد کو تمام بی نوع انسان پر فوقیت حاصل تھی ۔ کہتے ہیں کہ اس نے تین سو ساٹھ راگ اور راگنیاں وضع کیں، جن میں سے تیس کو، جيسا كه برهان قاطع مين لكها هي، خاص اهميت حاصل ہوئی۔ نظامی نے ماسواے تین کے ان سب کا ذكركيا هے، ليكن ان كے ساتھ چار نئر "اصولوں" کا اضافہ بھی کر دیا ہے .

بیقول خالد الفیّاض (م. حدود ۱۰۰ه/۲۵۱)، باربد کا مقبول ساز بربط تها، جو ایک قسم کا چوتاره (عود) تها اس ساز کا خاکه Argenterie کا خاکه ۱۹۰۹ میں ایک ماسانی صراحی پر دیکھا جاسکتا ہے۔عونی لباب الالباب میں باربد کے کمالات موسیقی کے متعلق کچھ

حقارت کا اظہار کرتا ہے کیونکہ وہ لکھتا ہے کہ اس کے گیت اوزان شعری سے عاری تھے ۔ اس کے برعکس شرح مولانا مبارک شاہ (آٹھویں صدی ھجری/ چودھویں صدی عیسوی) کے مصنف کا بیان ہے کہ باربد نے اپنے راگ اِیقاع کے مطابق وضع کیے ھیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی لکھتا ہے کہ ایک اور چنگ نواز آنجیسیّا Angisiyya، جسے نَجیْسا اور سکیسًا بھی کہتے ھیں، پہلا شخص ہے جس نے آلحان کی طرز سبب، وتد اور فاصلے کی بنیاد پر ڈالی ۔ دوسرے ساسانی مغیّوں میں سے مشہور چنگ نواز (چنگی) ساتھ آتا ہے ۔ ایک مغیبہ شیریں نام کی تھی، جسے نظامی نے حیات جاوید بخش دی ہے ۔ پھر آفرین، خسروانی اور ماذرستانی تھے، جن کے ناموں سے خسروانی اور ماذرستانی تھے، جن کے ناموں سے خسروانی اور ماذرستانی تھے، جن کے ناموں سے خدروانی ملوکیہ کی یاد تازہ ھوتی ہے .

صبح اسلام کے طلوع ہوتے ہی ساری دنیا میں جو تمدنی انقلاب آیا، اس میں بھی ایرانیوں نے نمایاں حصہ لیا۔ دربار خلافت کی موسیقی پر ان کا اثر بہت نمایاں ہے، جس کا ذکر ہم عربوں کے علم موسیقی کے تحت کر چکے ہیں ۔ کون نہیں جانتا که علم موسیقی کے بعض محقق ایرانی الاصل تھے، مثلًا السَّرَخْسي (م ۲۸٦ه/۹۹ه)، جس نے پانچ رسالي لكهي؛ عَبَيْدالله بن عبدالله بن طاهر (م . . سه/ ۳ ، ۹۹)، جسے فلسفهٔ موسیقی میں اولیّت کا درجه ديا جاتا هے؛ شہرهٔ آفاق طبیب محمد الرّازي (م ۱۳۱۳ه/۹۲۵ع)؛ علم موسيقي كا سؤرخ ابن خرداذبه (م ۹ ۹ ۲ ه/ ۹۱۲ وع) اور مفاتيح العلوم كا مصنف محمّد بن احمد الخوارزسي (م ٧٠هـ/ ۹۸۰ء) ۔ ان سب کی تصانیف عربی زبان میں ھیں۔ اس زمانے میں ایسران نے اپنی سیاسی خوذ مختاری دوباره حاصل کر لی اور ساسانی حکمرانوں کے زیرحکوست (۲۲۱ه/۱۸۵۸ء تا ۲۸۵۹ه

٩٩ ٨ع) علم موسيقي اور علم ادب مين بري ترقى كي ـ ان بادشاهوں کے درباروں میں مشہور و معروف مغنی رودکی نے ناقبابل زوال شہرت حاصل کی کیونکه وه صرف شاعری هی میں یدطونی نه رکھتا تھا بلکہ چنگ و بربط نوازی میں بھی اسے مہارت تامہ حاصل تھی ۔ ابن خرداذب کی وساطت سے ھمیں ایرانی ممالک میں آلاتی موسیقی کی فراوانی کا بخوبی پتا چلتا ہے۔ خراسان اور اس کے ملحقہ ممالک میں ایک ساز وَنَّج تھا (اسے غلطی سے زنج لکھتے ھیں)، جو بہت مقبول عام تھا ۔ اس میں سات تار تھر اور اسے ایرانی چنگ (عربی: صَنْج) هی کی طرح بجایا جاتا تھا ۔ رہے، طبرستان اور دَیْلُم میں طنسبور کـو ترجیح دی جاتی تھی ۔ ایرانی بھی اس ساز کو پسند کرتے تھے، گو صوتی موسیقی (راگ) کے ساتھ وہ چنگ اور عود استعمال کرتے تھے۔ صرف سازینے کا تاثر پیدا کرنے کے لیے وہ بعض سازوں کو جوڑیوں کی صورت میں استعمال کرتے تھے، مثلًا عود اور نای، دو نای اور طنبور، سرنای اور طبل، صنح اور چنگ ـ شيخ الرئيس ابن سينا (م ٢٨هـ/١٠٠٥) سامانی بادشاه نوح ثانی کا منظور نظر تها، لیکن بعد میں وہ بولیمی حکمرانوں (۳۰۱ه/۳۹۰ تا ۲۸۸ه ١٠٥٥ ع) كي ملازمت مين جلاكيا - الشفاء اور النجاة میں اس نے موسیقی کے نظری اور عملی پہلووں پر ایسی بحث کی ہے جو صرف وہی کر سکتا تھا۔ جیسا که هم عربی موسیقی کے تحت بیان کر چکے هیں، اس نے عود میں لرزش اس واسطے پنیدا کی که سرگم زیاده مکمل هو جائے ۔ اس دوران میں اس سے بہتر سرگم خراسان میں ایک ایسے آلے پر رائج تھی جسے الفارابی نے 'طنبور خراسانی' کا نام دیا ہے۔ اسی طنبور کو صفی الدین عبدالمؤمن (۱۲۹۳ه/۱۹۹ ع) نے اساسی سروں کے طبور ہر استعمال کیا اور اس سرگم کو آج تک بہترین اور

كامل ترين سمجها جاتا ہے.

شاهی درباروں میں مغنیوں کا هجوم لگا رهتا تها \_ فَرَّخُي (۱۰۳۸ه/۱۰۳۱) بهي رودکي کي طرح شاعر ہونے کے علاوہ چنگ ہجانے میں سہارت رکھتا تھا اور سیستان سے آیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی اس کا بے حد پاس کیا کرتا تھا ۔ غزنہ کے سلاطین و اسرا، جو ايران و تركستان كے بہت سے حصوں پر حکمران تھر اور سامانیوں کی جگه پر برسراقتدار آ چکر تھر، اس کا بڑا لحاظ کرتے تھر۔ آگے چال کر انھیں سلجوقی سلاطین کے لیر جگہ خالی کرنا پیٹری، جن کی سرپرستی میں مشہور و معروف مغنی کمال الزمان نے فسروغ پایا (چھٹی صدی هیجری / بارهمویی صدی عیسوی)؛ اس کی نے نوازی کا حال منہاج الدین نے بیان کیا ہے۔ دوسرہے ممالک کی طرح یہاں بھی راگ رنگ کو شراب، عورت اور شعر کی طرح لذات زندگی کا ضروری جزو سمجھا جاتا ہے ۔ فرخی وصل عاشقاں اور نغمهٔ مطربان کے گیت گاتا ہے ۔ اسی طرح زُناتی العَلَوی پكارتا هے كه مطربوں كو بلاؤ اور جام شراب لاؤ \_ یہی وجه تھی که راسخ العقیدہ مسلمان اس قسم کے غنا پر چیں بجبیں ہوتے تھے اور فقہا اس کے خلاف فتاؤی جاری کو دیتے تھے ۔ اس کے برعکس بعض صوفیہ اس فن کے حامی تھے کیونکہ وہ سماع کے اثر کے قائل تھے ۔ ان کا یہ موقف القشیری (م ١٠٦٥ه / ١٠٤١ع): الرسالية، الهيجويسري م (م پانچویں صدی هجری/گیارهویں صدی عیسوی): كشف المحجوب، الغزالي (م ٥٠٥ه/١١١ع): احیاء العلوم الدین، نیز الغزالی می بهائی مجدالدین (م ١٥٥ه/١١٥) كي تصنيف بوارقُ الالماع مين ملتا ہے \_ بعض لوگ ایسے بھی تھے جو محض وجدانی کیفیت حاصل کرنے کے لیر گانا سنا کرتے تھر۔ اس سلسلرمين عنصر المعالى كيكاؤس (م ٢٨٨هم/١٠٨٤)

کی یہ نصیحت یاد آتی ہے کہ ''جو گانا تم سنتے ہو اسے بہترین ہونا چاہیر" ۔ اس مصنف کی کتاب قابوس ناسه میں ایک باب فن موسیقی پر قائم کیا گیا ہے۔ اسی کتاب میں ایک شاعر ابدو سالک الجَرْجاني كا بھى ذكر آتا ھے، جس نے ايك اصول موسیقی، یعنی دستگاہ، اپنے نام سے ایجاد کی تھی، جو آج تک مشہور چلی آتی ہے۔ ایرانی موسیقی کے اثرات مشرق اور مغرب میں هر جگه پهيلگئے، بلکه يوں كهنا چاهیر که یه اثرات کئی صدیوں سے پھیل رہے تھے -تیسری صدی هجری/نویل صدی عیسوی میں گانے بجانے والی لـرکیاں (قینات) دربار خلافت میں اپنے ملک کا ساز طنبور بجاتی اور 'فَهُلذیات'، یعنی وه راگنیان گایا کرتی تهیں جو مشہور ایرانی مغنی فہلیذ (؟) یا بارہد کے نام سے منسوب ھیں ۔ اس کے بعد کم و بیش ہر جگہ عود کی بجامے طنبور كا استعمال هونے لگا ـ كچھ مدت بعد ايراني كمانچه كا رواج مصر ميں شروع هوا ـ پهر فاطمي طبل خانے میں طبل و زُمر جیسے عربی سازوں کے ساتھ ڈھول اور سرنای بھی بجنے لگے (ناصر خسرو، م ۲۵۸ه/۱۰۰۱ع: سفر نامه) \_ مغربی اسلامی دنیا میں چنگ عجمی 'جنک عربی' کے مقابلے میں ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ بایں همه بہت سے ساز ایرانی ممالک میں بھی مستعار لیے گئے ۔ ابن سینا اور اسکا شاگرد ابن زَیْلَه (م . مهمه/ . ۲ . ۱ ع) دونوں ان آلات موسیقی کا ذکر کرتے میں جو ایرانیوں نے بوزنطیوں سے اپنا لیے تھے، یعنی سُلْبَاق اور عَنْقا ۔ سلباق، جسے بعض کاتبوں نے عام طور پر سُلْیَاق لکھ دیا ہے، دراصل یونانی لفظ Sambyk ہے اور عنقا یا تو کوئی لمبي ڈانڈ والا ساز ہے یا یہ یونانی لفظ Phoinix کا ترجمه ہے ۔ اسی طرح ایک اور مستعار ساز صنح صینی (چینی) ہے۔ یه غالبًا مختلف حجم کے چینی برتنوں پر مشتمل ہے، جنھیں جب بجایا جاتا ہے تو

ایک هم آهنگ نغمه پیدا هوتا هے.

خوارزم شاهیوں کے عمد ( . یہھ / ے ، اعتا ۸۲۸ مرا ۱۲۳ ع) میں، جو سلجوقیوں کی جگه برسراقتدار آئے تھے، راک رنگ عام ھوگیا۔ اس خاندان كا آخرى بادشاه علاء الدين محمد (م ١٦ ه/ ١٢٠٥) جامع العلوم کے مصنف فخرالدین الرازی (م ۲۰۹ه/ و ، ١٠ ع) كا مربى تها ـ اسكتاب مين نظرية موسيقى پر ایک اہم باب موجود ہے ۔ یہ عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں مل سکتی ھے ۔ اس کے بعد مغول ایک وبا کی صورت میں آپہنچر اور تباهی اور بربادی پھیلاتے ھوے مغرب کی جانب نکل گئر ۔ اسی سلسلر میں بغداد کی تباهی کا واقعهٔ هائله بهی پیش آیا (۲۹۵ه/۲۹۵) \_ قبول اسلام کے بعد وہ بڑے رقبیق الـقلب اور مہذب انسان بن گئر اور ان کے حکمرانوں نے غنا اور مغنیوں کی سرپرستی میں بڑی فراخ دلی کا ثبوت دیا۔ علم موسیقی کے نظریات کا سب سے بڑا شارح صفی الدّین عبدالمؤمن (۹۳هم/ ۱۲۹۳) هلاکو کا درباری مغنی بن گیا اور اس کے بعد اسے خاندان جویثی کے دربار میں رسائی حاصل هوگئی ـ رسالة الشَّرَفيَّه اور كتاب الْأدوار اس کی تصنیفات میں سے ھیں، جن کی وجہ سے اسے شهرت حاصل هوئی ۔ اس کا خاندان آذربیجان کا رهنے والا تھا۔ وہ دو سازوں، یعنی مغنی اور نُزْهـه، کا موجد بھی ہے ۔ مغنی تـو ایک بہت برا عود تها اور نزهه کو مستطیل شکل کا قانون سمجھیے ۔ یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ ( Tr: r) La musique arabe : Baron d' Erlanger میں نزھه کو غلطی سے ناقور لکھا گیا ہے۔ مراغه کی رصدگاہ میں ھلا کو کے شاھی مُنجم نصیر الدین الطوسی (۱۲۲ه/۲۵۲ع) نے بھی فن موسیقی پر ایک چھوٹا سا رساله لکھا ۔ الطوسی کے مشہور شاگردوں میں سے قطب الدین الشیرازی (م ۱۰ه/۱۰،۱۰) نے

بھی اپنی تصنیف دُرّہ التّاج میں موسیقی پر ایک نہایت عمدہ باب سپر د قلم کیا ہے، جس کے حوالے بعد کے علمانے نظریات نے بھی دیے ھیں ۔ اس کے کچھ عرصے بعد محمّد بن محمود الآملی نے نفائس الفنون کے نام سے ایک دائرۃ المعارف مرتب کیا، جس میں اس نے فن موسیقی پر اسی قسم کی بحث کی ہے ۔ بحیثیت مجموعی ھم یہ کہ سکتے ھیں کہ ایران میں مغول کا دور (۱۳۳۵ه/۱۹۳۸ء تا ۵۵۱ه/۱۹۳۹ء) موسیقی کے لیے نہایت مفید ثابت ھوا .

اس کے بعد آنے والے چھوٹے چھوٹے ترکمان خانوادوں کا اثر و اقستدار مختلف صوبوں پر قائم رها ـ جلائری شيوخ و سلاطين (۲۹ مهم ۱۳۳۹ ع تا ۳۱۸ه/۱۳۱۱ع) نے جو دلچسپی علم موسیقی کے سلسلے میں لی، اس کا ذکر عراق موسیقی کے تحت آ چکا ہے ۔ آٹھویں صدی ہجری/چودھویں صدی عیسوی کے وسط میں کنزالتّحف لکھی گئی، جس میں علم موسیقی پر ایک نہایت اہم اور پراز معلومات باب شامل ہے ۔ اس کے مطالعے سے ظاہر هوتا ہے کہ عبود، رباب اور معنی ان کے هاں نہایت سقبول ساز تھے ۔ علاوہ ازیں چنگ، قانون، خمدار غِیشک، بِیشه اور نای سیاه بهی استعمال ہوتے تھے ۔ سر تال کے لیے اب بھی 'دائرہ' استعمال هوتا تها ـ كنزالتحف مين نه صرف ان سازون کے خاکے دیے ہوے ہیں بلکہ ان کا بیان بھی بڑی تفصیل کے ساتھ درج ہے ۔ فارس اور کرمان میں مظفری امیر برسر اقتدار رهے (۱۳۵ه/۱۳۱۹ء تا ٥٥ عه/٣٩٣ ع) اور مشهور فرمانروا شاه شجاع نے حافظ (م 201ه/١٣٩٨ع) کی سرپسرستی کی \_ حافظ اپنے مُغَنَّى نامه میں تار والے مذكورہ بالا سازوں میں دو تارمے اور ستار کا اضافه کرتا ہے ۔ یه بادشاه يوسف شاه مطرب اور على بن محمد الجرجاني (م ۹ ۸۱ ۹ ۸۱ ۱۳ ع) کا بھی سربی تھا۔ الجرجانی کی

مقالید العلوم میں فن موسیقی پر ایک مستقل باب موجود ہے.

ی ایران کے صوبوں پر تیمور اور اس کے جانشینوں کی حکومت کے دوران میں (221ه/ ١٣٦٩ء تا ٢٠١٩م ١٥٠٠ع) گويا موسيقي كا ایک نیا دور شروع هاوا ما عبدالقادر بن غیسی المراغى كا ذكر تو هم عراق موسيقى كے تحت کر چکے ہیں، جسے تیمور نے اپنے دارالحکومت میں بھیج دیا تھا۔ علم موسیقی میں اس کی تصنيفات جامع الْألْحان، مَقَاصدٌ الْألْحَان اور كَنْزُ الْأَلْحَان شاهكاركا درجه ركهتي هيں ـ تيمور كے خاندان اور اس کے جانشینوں نے اس فن کی جو سرپزستی کی، اس کی تفصیل ترکستانی موسیقی اور عراقی موسیقی کے تحت دیکھیر۔ بہر حال اس دور میں هم دیکهتر هیں که اسلامی موسیقی مشرق قریب اور مشرق اوسط مین رائج هو چکی تهی اور اس مین بهت سی نئی خصوصیات بسیدا همو گئی تهیں ـ تیر هویی صدی تک تو یه صورت تهی که نه صرف عربی مصطلحات بلكه عربي راك اور دهنين هي رائج تهين -اب سرزمین ایران میں ایرانی مصطلحات اور راگ مقبول هونے لگے۔ صفی الدّین عبدالمؤمن کی تصنیف میں بارہ 'مقامات' میں سے چھے مقام ایرانی هیں، اوازات تمام تر ایرانی هیں اور اشعب سی امتیازی صورت قائم ہے ۔ سرتال اور اصول میں بھی مقامی اثرات نمایاں هوے - آٹھ اصولوں میں سے دو، یعنی 'مضاعف رمل' اور 'فاختی' مقامی تھے اور 'چہارضرب' کا موجد آذربیجان کا ایک ربابی محمّد شاہ تھا .

یه بهی کوئی عجیب بات نہیں که عبدالقادر غیبی نے چند چینی آلات موسیقی کا ذکر کیا ہے کیونکه ایرانی فن میں مشرق بعید کے بعض غیر معمولی نمونوں کے ساز بھی استعمال ہوتے رہے ھیں ۔ چینی ساز 'پشہ کے "Pi'pa' (قب ایرانی بربط)،

جس میں آواز خارج کرنے کے لیے مخصوص ہلالی شکل کے سوراخ ہونتے تھے)، اس کی ایک مثال ہے ۔ اسی قسم کا ایک دوسرا ساز 'یاشـنگ' ya sheng هے، جسے ابن غیبی 'یا توغان' لکھتا ہے۔ یہ ساز 'نزهه' کی طرح نمیں هوتا، جس کا ذکر صفی الدّین نے کیا ہے بلکہ لمبوتری شکل کا ہے ۔ ممکن ہے که مغولی اور ترکی خیالات کا اثر خود فن موسیقی نے بھی قبول کیا ہو ۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس دور چنانچه عین ممکن هے که موسیقی بھی زیادہ پرتکاف ہوگئی ہو، جس کی مثال 'نقش' میں پائی جاتی ہے۔' 'نوبت' میں اس کی دو حرکات 'ترانه' اور 'فَروْداشت' کم از کم نام کی حد تک ایرانی تھیں ۔ اسی طرح عربوں کے قدیم 'طریقہ' کو اب 'پیش رو' کے نام سے یاد کرنے لگے۔ مغربی ایسران میں ترکمان فرمانروا اوزون حسن (م ۸۸ ۸ه/۱۵۲ ع) برسرحکومت تھا اور اخلاق جلالی کے مصنف جلال الدین دوانی (م ۸. ۹ه/۱۵۰۲ع) کا مربی تها ـ اس کتاب میں نظریهٔ موسیقی پر ایک باب موجود ہے۔ جب ایران کا صفوى خاندان (١٥٠ ٩ه/١٠٥ عتار ١٣١ ه/١٨٩ ع) برسر اقتدار آیا تو ایرانی موسیقی کا احیا مکمل طور پر عمل میں آگیا۔ فنون لطیفه، بالخصوص میناتوری، کے مقامی نمونوں سے پتا چلتا ہے کہ ایران کے طول و عرض میں موسیقی کا کتنا اثر تھا۔ يعنى باربرو Barbaro، كَنْتَرِيْني Cantarini، رافيْل Raphael دومان Du Mans شاردين Chardin اور پاؤلر Poullet وغیرہ، یورپی سیاحوں نے دسویں ـ گیارهویی صدی هجری/سولهوین سترهوین صدی عیسوی کے زمانے کی ایرانی موسیقی کی صحیح کیفیت قلميند كي هے ـ شاردين Chardin لكهتا هے كه صفی الدّین عبدالمؤمن کی مروجّه سرگم کا رواج اس وقت تک شوجود تھا۔ وہ ابوالوفا بن سعید کے

ایک رسالے کا ذکر بھی کرتا ہے، جو ایرانی موسیقی کے موضوع پر تھا؛ تاہم مغنی ایک سہل تر سرگم استعمال کرتے تھے۔ گانے والوں میں مرد بہترین مغنی سمجھے جاتے تھے اور 'عود' اور 'کمانچہ' مقبول ترین سازوں میں شمار ہوتے تھے۔ اس کا پتا شاہ صفی (م ۱۵۲ه/۱۹/۱۹) کے زمانے کی درباری تصاویر سے بھی چلتا ہے (تاہم ان تصویروں میں 'نای' اور 'دائرہ' بھی نظر آتے ہیں)۔ فوجی باجوں میں سرنای، نقارہ، قرنا، دہل اور قوس استعمال ہوتے تھے۔ پاؤلے Poullet (۲۹۸۸) ایک ترم (trumpet) کا ذکر کرتا ہے، جو انگریزی وضع کی معلوم ہوتی تھی.

گانے بجانے کا شغف عام هو چکا تھا، جو اس زمانے کے شعر و سخن اور زہاد کے احتجاج سے بخوبی ظاهر و باهر ہے، گو بقول حافظ، چنگ بج رہا ہو تو معترض کی کون سنتا ہے ؟ گیارہویں صدی هجری/سترهویں صدی عیسوی میں بہت سے لوگ ایسر بھی تھے جو گانے بجانے کی حمایت کرتے تهے، مثلًا محمّد بن جـلال رضـوی (م ١٠٣٠هـ/ و ۱۹۱۹) اور عبدالجليل بن عبدالرحمٰن (۱۰۶۲هـ/ ۱۹۵۱ء) - نظریات موسیقی پر بے شمار کتابیں لکھی كئيں، جن ميں سے يه مشهور هيں: تعليم النَّغُمات؛ رساله علم موسيقي؛ در علم سوسيقي ؛ در النقي في فن الموسيقي - مؤخرالذكر كتاب عبدالمؤمن البلخي نے لکھي تھي اور يه احمد المسلم الموصلي کي عربي تصنيف كي اساس بني ـ ۱۹۸۰ هـ ۱۹۸۲ ع تا ۹۵، ۱ ه/۱۰۸۰ ع میں ایک جرمن سیاح کیمپفر Kaempfer ایران گیا اور اس نے آلات موسیقی کا ایک اچها اور معتبر تذکره شائع کیا ـ ان آلات میں دو غیر ملکی ساز بھی ہیں، یعنی ہندوستانی 'سازندہ' اور امنڈل'؛ مؤخرالذكركو دُنبالكمتے تھے ۔ غالبًا ھندوستانی ساز خاصے رائج ھوں کے کیونکہ شاردین

خ (د، ۱۶۷، ۱۸۱ تد ۱۹۹۵) Chardin ایران میں گنگیر، کے وجود کا پتا دیا ہے۔ الجاحظ (م ۲۵۵ه/۲۸۹) نے بھی، جو اسے گنگیله کے نام سے یاد کرتا ہے (لیکن اسے کنکله لکھتا ہے) اسی قسم کے ایک ساز کا ذکر کیا ہے ۔ گیارھویں صدی ھجری/ستر ھویں صدی عیسوی کے آخری حصے میں قدیم چنگ غالباً متروک هوگیا اور انیسوین صدی کے اختتام کے قریب قریب عود، رہاب اور قانون بھی غائب هو گئر ۔ يہي وہ ساز تھے جن کي بلند پايه شعرا تعریف و توصیف کرتے رہے ہیں ۔ ان کی جگه جن آلات نے لی وہ سنتور، تار، دو تار، سه تار، چہار تار اور چوگور ہیں ۔ اس صدی کے دوسرے نصف میں ایک خمدار ساز، جسے رومز کہتے تھے، ھمدان کے ایک باشندے نے طہران میں ایجاد کیا (۱۸۷۲ء)؛ دس سال بعد مرزا غلام حسين نے دو آور خسمدار ساز، یعنی 'مَدیْلُن' اور 'طـرب انگیز' رائج کیے ۔ انیسویں صدی کے وسط میں یورپ کا اثر بھی محسوس ہونے لگا، جس کی بنیاد فوجی باجوں کے ذریعے رکھی جا چکی تھی۔ اب ڈھول اور بنسریاں بھی یورپی طرزکی رائج ہوگئیں ۔ ۱۸۵٦ء میں ناصر الدّین قاچار نے اپنے محافظوں کو فوجی باجا بجانے کی تعلیم دینے کے لیے باسکو Bousquet نامی ایک فرانسیسی کو مقرر کیا ۔ اس کے بعد ایک آور فرانسیسی آیا اور اس کے بعد ۱۸۹۸ء میں لامیر Lemaire کو موسیقانچی باش مقررکیا گیا، جو تهران کی ایک شاهی درسگاه میں شعبهٔ موسیقی کا رئیس بھی بنا ۔ لامیر ھی نے ۱۸۷۱ء میں ایران کا قبومی ترانه وضع کیا۔ اس قسم کے غیر ملکی اثرات کے باوجود مقامی فن کی مانگ برابر رھی -اس دور کے مشہور شائقین سوسیقی میں علی نقبی خان وزیری کا نام خاص طور پر نمایاں ہے، جس نے مقاسی موسیقی کو ترق دینے میں بڑا کام کیا ۔ وہ

اپنے زمانے کا ایک ممتاز موسیقار اور علم موسیقی کا زبردست مصنف تھا ۔ اس کی تصنیف تعلیمات موسیقی، دستور تار ایرانی اور مغربی موسیقی کی مفید ترین کتاب ہے .

اس شخص کے نےزدیک ایےرانیوں کی سرگم اسلامی دنیا کے مغربی ممالک میں مرقبہ سرگم کے مطابق هے؛ هنگام چوبيس پردوں پر مشتمل هے ـ هر ایک پرده چار چوتهائی سروں پر منقسم ہے اور هر نیم پرده میں دو چوتهائی سریں هوتی هیں ۔ اس نظام میں تین چوتھائی سریں بھی ھیں، جو مشرق قریب اور مشرق اوسط میں امتداد زمانه سے فرسودہ هوچکی ھیں ۔ اس کے برعکس ڈاکٹر مہدی بَرْکَشٰلی (دیکھیے مآخذ) کا خیال ہے کہ موجودہ ایرانی سرگم بائیس درجوں پر مشتمل ہے ۔ بنیادی سر یا دستگاهیں سات هیں، یعنی ماهور، راست، چهارگاه، شُور، سیگاہ، ہمایوں اور نوا، جن میں سے بےشمار شاخیں نکلتی ہیں ۔ یہ عجیب بات ہےکہ جو سرگم سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہیں وہ مغربی معیار کے مطابق هیں ۔ شاید اس کی یه وجه هو که ان کے مآخذ لوکگیت هیں اور اسی باعث یه زیاده ساده بهی هیں ـ 'تصنیف' میں تے اور تجیسے اوزان عام هیں، لیکن 'پیشدرآمد' میں ہے، ہے اور ہے کے اوزان زیادہ هوتے هيں ۔ دوسرے راگوں، مثلًا 'آواز زرْلی' ميں خصوصیت کے ساتھ ملکی اوازن میں اور کے ملتے هیں اور زیادہ پسندیدہ نغمر، یعنی 'چہار مضراب' میں صرف - کا پیمانه ظاہر ہوتا ہے۔ 'تصنیف' کو ہر جگه مانا جاتا ہے اور سعدی یا حافظ کے اشعار کو اس وزن کے مطابق بطور مثال پیش کیا جا سکتا ھے ۔ یہ سر نوبت مراتب میں 'رنگ' سے پہلے آتی ھے ۔ اس قسم کی تمام موسیقی کے لیے تار، سه تار اور سنتور کی قسم کے سازوں کو ترجیح دی جاتی ہے اور نای اور کمانچہ کا استعمال بتدریج کم ہو رہا

هے، البته یورپی بنسری (flute) اور بیله (violin) تدریجی طور پر ان سازوں میں بڑھ رہے ہیں .

حال هی میں پروفیسر وزیری کی مساعی سے تہران میں ایک نیم یورپی وضع کے آرکسٹرا کا قیام عمل میں لایا گیا ہے ۔ اس میں بیلر، بنسریان، مقامی ساز تار اور پیانو استعمال هوتا ھے ۔ یہ ساز ایرانی راگ رنگ کو هم آهنگی کے ساتھ گاتے بجاتے هيں، ليكن يه صورت مقامي فن موسيقي کے لیے غیر مانوس ہے ۔ پیانو، گراموفون، ریڈیو [اور ٹیلی ویژن] کے رواج پا جانے کی وجہ سے اب مغربی طرز کی فن موسیقی کی زیاده قدر هو رهی ہے اور مقامی طرز کی موسیقی کو نظرانداز کیا جا رہا ہے۔ حال هي ميں نامه موسيقي اور مجله موسيقي جیسے علمی رسائل جاری کیے گئر ھیں، جن میں یورپی فنون لطیفه پر مقالات لکھر جاتے ہیں اور مشهور و معروف موسیقارون، مثلًا شوپن Chopin، بىراھمىز Brahms، دورک Dvorak اور دوسىر بے موسیقاروں کے حالات بھی شائع ہوتے ہیں۔ آکٹھر مل کر گانے (کورس) کا رواج بھی چل نکلا ہے، بالخصوص انجمن ثقافت نوجوانان آرمينيا اس مين برئی دلیسی لیتی هے اور اس سلسلے میں کچھ دلچسپ انتظامات کی تفصیل بھی شائع ہوئی ہے۔ مدارس کے نصاب موسیقی کے متعلق پروفیسر وزیری کی مساعی اور مغربی فن سوسیقی کے بارے میں ان کا همدردانه رویه تحسین و آفرین کے قابل ہے.

From Persian Uplands : F. Hale (Tr) 1914A9 الندن . Musique Persane : C. Huart (۲۳) الندن . در Lavignac's Encyclopedie de la Musique بيرس ١٩٢٢ء، ج ٥؛ (٢٥) جلال الدين دوّاني : اخلاق جلالي، انگریزی ترجمه از Practical: W. F. Thompson Philosophy of the Muhammadan People لندن La Perse: A. L. M. Jourdain (77) 151AF9 Amoenitatum : E. Kaempfer (۲۷) ایرس ۱۸۱۳ عند ا Lemgo exoticarum politico-physicomedicarum Die Musik der : R. G. Kiesewetter (TA) 121411 (۲۹) : Araber (und Perser) لائبرزگ Araber Notes sur la musique persane : G. Knosp :J. B. de Laborde (۲.) : ۹. و و اعزاد . Guide musical Essai sur la musique ancienne et moderne بيرس L'Art Sassanides. بركشلي: (۳۱) بهدى بركشلي: Base de la musique arabe تمران عموري؛ وهي سصنف : La Gamme de la musique iranienne در Annales des Telecommunications) پیرس ۱۹۵۰ Catalogue ... du Musée ... V. C. Mahillon (rr) du Conservatoire . . . de Musique de Bruxelles Les: المسعودى: (٣٣) المسعودى: Chent 'C. Barbier de Meynard طبع و ستن از Praicies d' or י S. Niekraszowa (דם) : בעש האברש יא בייש Omuzyce perskiel در Studia Iranskie در The Evolution of the : Sir C. H. H. Parry (ra) Art of Music، لنڈن ۱۸۹۹ کا Art ما Art ما Art ما The Music of Iran ( مر) :4198. (Iran Review در) وهی مصنف: Persian Music in London در Asiatic Flowers of the: E Pocock (rg) := 19mn 'Review A Survey : A. U. Pope (م.) : المكن ، East P. M. Sykes (مر) نظن of Persian Art نشل نه Persian Art Man Notes on Musical Istruments in Khorasan

of Persia لنذن ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ و ۲۱۹۳ وهي سصنف: A History of Persian Literature under Tarter Domination کیمبرج ۱۹۲۰؛ (۷) وهی سصنف : The Sources of Dauwlatshah כן IRAS בין Voyagesdu Chevalier Char- : Sir J. Chardin (A) din ، ايدمسترگم ۲۵ : و G. Chouquet (۹) ؛ و معدد ما الدمسترگم Musée du Conservatoire National de Musique بيرس L' Iran: A. Christenson (1.) : = 19. w - 100 m sous les Sasanides ، پيرس سرم ۱۹ ع؛ (۱۱) وهي سصنف : La Vie musicaledans la civilisation des Sasanides در Bulletin de l'Association Française des Amis de : Baron R. d'Erlanger (۱۲) پیرس ۱۹۹۹؛ (Orient La Musique arabe ، ج ۲ تا ۲، پیرس ۱۹۳۰ La Musique Rūdagi's Vorläufer and Zeitge-: H. Ethe (17) nossen) در Morganländische Forschungen در (سر) H. G. Farmer (سر) در آآ، بذیل عبدالقادر بن غيبي، بُوق، دَف، غنا، معزف، مزمار، نوبة، رباب صَنْبح، صفى الدين عبدالمؤمن، طبل، طبل خانه، طنبور، عود؛ (١٥) وهي سطنف: An Outline History of Music در Survey of Persian Art: (۱۶) وهي سصنف : Studies in Oriental Musical Instruments The old Persian : وهي مصنف (١٤) وهي Musical Modes در JRAS) در ۱۸۲ و ۱۹؛ (۱۸) وهي سصنف علمای بزرگ ایران در موسیقی، در روزگارنو، ۲ (۱۹۳۲): ۸م تا ۵۳؛ (۱۹) وهی مصنف: تاثیر و نفوذ ایران در طبیعیات موسیقی، در روزگارنو، ۲: (۲۱۹۳۲ء) : ۳۰ تا سم،: (۲.) فمردوسي: شاهنمامه، مترجمهٔ A. G. and E. Warner، لنكن ه. و و تا ه و و عا ، E. Warner Notes d' ethnographie persane : Gennep : Revue d' Ethnographie et de Socialogie بيرس An essay on : F. Gladwin (rr) : 1918-1918 Persian music در New Asiatic Miscellany، لنڈن

(H. G. FARMER)

097

#### تركى سوسيقى

ترکی موسیقی کی بنیاد اگرچه عربی - ایرانی فن هی پر قائم هے، تاهم اس کی ته میں قدیم اوغز تهذیب کی مضبوط جڑیں بھی نظر آتی هیں، جن کا سلسله قدیم زمانے تک چلا گیا هے - همیں اس بارے میں بہت کم معلومات حاصل هیں که اوغز موسیقی میں، جو آناطولی میں عثمانی قبائل کی ابتدائی بستیوں میں رائج تھی، کیا کچھ شامل تھا، حالانکه عوامی موسیقی میں شاذ هی کوئی تبدیلی هوتی هے.

عثمانی (برسبیل تذکرہ یہ بتا دینا ضروری ہے که یه ایک خاندان شاهی کا نام هے نه که نسلی) ترکوں کو سم ۲۲ مارے میں مغول کے ٹڈی دل نے خراسان سے مار بھگایا، لیکن انھیں سلجوقی ترکوں نے آناطولی میں پناہ دی اور یہاں علاء الدین کیقباد نے انھیں ایک جاگیر عطا کر دی ۔ یہ قبیله اپنر دوسرے سلطان عثمان اوّل (م ۲۶۵ه/ ٦ ٢٣٠٦) کے ماتحت بہت جلد صاحب اقتدار هو کر سلجوقیوں کی مملکت کا وارث ہوا اور اس کے حكمران بالآخر ٨٣٩ه/١٣٥١ء تك دنيا كي ايك ایسی وسیع و عریض سلطنت کے تاجدار بن گئر جس کی حدود مغرب کی جانب تونس، مشرق میں دریاہے فرات، جنوب میں عدن اور شمال میں بوڈاپسٹ تک پھیل گئیں؛ لہذا یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں که عثمانی ترک همیشه سے جنگی موسیقی میں مهارت نامه ركهتے تھے - بہت پہلے، یعنی الجاحظ (م ۲۵۵ه/۲۸۹) کے زمانے هی میں، عباسی خلفا

کی افواج قاهره میں ترک نقاره نواز مقرر هوا کرتے تھے اور تاریخ شاهد ہے کہ ترکوں کی جنگی موسیقی برابر دوسرے ملکوں پر اثرانداز هوتی رهی، جن میں خود یورپ بھی شاسل ہے [رک به طبل خانه] ۔ بہرحال ترکی اثر صرف جنگی موسیقی تک هی محدود نه رها بلکه جہاں کہیں بھی عثمانی لشکر گئے، اپنے ساتھ اپنی قومی زندگی کا راگ رنگ بھی لے گئے ۔ خواہ وہ کتنا هی مبتدیانه هو اور رنگ بھی لے گئے ۔ خواہ وہ کتنا هی مبتدیانه هو اور ایرانی ۔ عربی سروں میں گایا جاتا هو .

حکوست کے قیام سے قبل بھی ترکوں کے آلات موسیقی فاطمی خلفاے مصرکی ترکی فوجوں میں مقبول تھے، جیسا کہ ناصر خسرو وسم مراہ مر، میں ذکر کرتا ہے؛ پھر بحری ممالیک کے عہد (۱۲۵۰/۵۲۳ تا ۱۹۷ه/۱۳۹۰) میں هم اس ترک مطرب کا حال بھی پڑھتے ھیں جس کا اوزان اوغز زبان میں تھا اور وہ شاھی فوج رکاب میں اپنے ترکی نغمے سنایا کرتا تھا۔ اس قسم کے مغنیوں نے تُركو، تُركماني اور وَرْسعى قسم كے قديم گيتوں کو مختلف زبانــوں میں حیات جاوید بخشی اور اس سے قبل کے زمانے میں بھی سلجوق ترک ان سے بخوبی آشنا تھر ۔ بنابریں یہ بات اچھی طرح سے ذھن نشین کر لینی چاھیے کے جہاں عثمانی ترکوں نے دوسری تہذیبوں سے بڑے شوق سے استفادہ کیا وہاں اپنر فنون جمیلہ کی بھی انھوں نر پوری حفاظت کی ۔ ابن بطوطه (۹ مرد هم مردع) کے زمانے تک یہ بات قطعی طور پر واضح ہے کہ عثمانی خاندان کے درباروں میں ترکی تہذیب و تمدن کا اثر غالب تھا اور ایرانی۔عرب ثقاقت اپنر قرب کے باوجود ان میں بہت کم نفوذ کر سکی تھی۔ آڻهوين صدي هجري/چودهوين صدي هجري تک ایرانی عرب تہذیب کے اثرات نمایاں ھونے لگر ؛ چنانچه هم دیکهتر هیں که فارسی زبان کی تصنیف

قابوس نامه کا ترجمه ترکی زبان سی کیا گیا ۔ یه کتاب ۱.۸۲/۵۳۲۵ ع میں حکمرانوں کی هدایت کے لیر لکھی گئی تھی اور اس میں ایک مستقل باب فن موسيقي پر بھي موجود ھے۔ اس صدي ميں سلسله درویشیهٔ بکتاشیه کے قیام کی وجه سے مذہبی موسیقسی کو بھی کچھ فروغ حاصل ہوا، گو یہ موسیقی سلسلهٔ درویشیهٔ جلالیمه سے مستعار لی گئی تهی ـ مؤخرالذکر سلسلے کی بنیاد مشہور و معروف صوفی جلال الدین روسی (م ۲۷۲ه/۲۱۲ع) نے سلجوق عهد میں ڈالی تھی، جن کی بلند مرتبت سنوی اب تک اس سلسلر کے درویش بٹرے ذوق و شوق الاپتے هیں؛ لیکن خود سلسلـهٔ مولویـه بهی عـرب سلسلوں رفاعیه اور قادریه کا چربه تھا اور یه دو نوں چهٹی صدی هجری/بارهویں صدی عیسوی میں قائم هومے تھر ۔ ان تمام سلسلوں میں سماع و رقص کا کا رواج تھا، جسر یہ لوگ روحانی تواجد کا ذریعہ سمجھے تھے ۔ ان کی بہت سی مناجاتیں ('اللّٰمی') هم تک پہنچی هیں .

(تین تارکا طنبورہ، جو خاص طور پر اسی نام کا ایک مغنّی بجایا کرتا تھا)، نای چَدُوْر اور بَلْبَان ـ ابن غیبی اپنر وقت کا سب سے مشہور مغتی تھا اور اس فن مين اس كي تصانيف، بالخصوص شرح الأدوار اور كنز الالحان صفى الدين عبدالمؤمن كے بعد اپني صنف کی سب سے بلند پایه کتابین شمار هوتی تهین ـ اس نے یہ کتابیں فارسی میں لکھیں کیونکہ اس زمانے كي علمي زبان وهي تهي، ليكن وه خود غالبًا تركي النسل تھا (وہ صوبہ آذربیجان کے شہر مراغمہ میں پیدا ہوا تھا، جماں کی بیشتر آبادی ترکمان تھی) ۔ بہت سے راگوں کو، جنھیں کیار کہتے ھیں اور ابھی تک گائے جاتے ھیں، ابن غیبی سے منسوب کیا حاتا ہے۔ لائیٹن میں ایک ترکی تصنیف كتاب الادوار موجود هے، جس پر ابن غيبي کا نام درج ہے۔ اسی نام کی ایک اور ترکی کتاب مانچسٹر میں موجود ہے، لیکن اس کا نفس مضمون اور عام ترتیب اس سے بالکل مختلف ہے اور اس پر ٨٨١ه/٢٤١٩عكى تاريخ درج ه.

اسی زمانے میں علم موسیقی کا ایک اور ترکی مصنف خضر ابن عبدالله هوا هے، جس نے سلطان کے حکم سے ادوار موسیقی کے نام سے ایک رسالیه لکھا تھا۔ اس تصنیف میں وہ نبه صرف الفارابی اور صفی الدین عبدالمؤمن کے حوالے دیتا هے بلکه دو یونانی مصنفین بطلمیوس (Ptolemy) اور نیقوماخوس (Nicomachus) کے ساتھ ایک شخص نیقوماخوس (گرمانی کا بھی ذکر کرتا ہے۔ ترکی کے عبدالعزیز الکرمانی کا بھی ذکر کرتا ہے۔ ترکی کے عبدالعزیز الکرمانی کا بھی ذکر کرتا ہے۔ ترکی کے فارسی تصنیف کنڈ التحف کی طرز پر، جو ہے مالہ کا اور مہدے اور کئی تھی، موسیقی کے موضوع پسر ایک کتاب ترکی زبان میں تحریر کی، جو نظری اور عملی موسیقی کے اعتبار سے نہایت اهم ہے۔ اس میں کئی

قسم کے آلات موسیقی، مثلًا عُـود، اِقلیغی، رَباب، مِزمار، پیشه، چنگ، نزهه، قانون اور مغنی کا مقصل بیان اور خاکے ملتے ہیں ۔ ایک اطالوی سیاح باربرو ی اس نے کہ اس نے کہ اس نے کہ اس نے آنا طولی کے مقام توروس میں بنسری، رباب اور گز بھر لمبا چنگ دیکھا تھا۔ اس سے اگلے سلطان، یعنی محمّد ثانی (م ۱۳۸۱/۱۸۸۹ع) کے زسانے کسو فنون لطیفه کی ترقی کے اعتبار سے سلطنت عثمانیه کا عہد زریں سے کہا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک واضح ثبوت یه هے که اس دور میں علم موسیقی کی اهم عربی تصنیف رساله محمد ابن مسرّاد کا انتساب محمد ثانی کے نام کیا گیا تھا۔ سلطان کے شاندار دربار میں۔ جو شعرا اور سوسيقار حاضر رهتر تھے ان کا ذکر کوپری زادہ محمد فؤاد نے کیا ہے (17) لائیڈن، بار اقل، س: ۹۳۹) - سلطان کے دربار میں نامور مغیّر ابن غيبي كا بينا اور تقاوة الادواركا مصنف عبدالعزيز بن عبدالقـادر بھی موجود تھا اور طرفہ تر یہ ہےکہ نظریــهٔ موسیقی پر ایک اور کتــاب اس کے پــوـت تورالدين عبدالرحمن نے سلطان بايزيد ثاني (م ١٨ ٩ هم/ ا ۱۵۱۲ع کے عہد میں مقاصد اُلادوار کے نام سے لکھی تھی۔ اس سے بھی زیادہ اھم کتاب محمد ابن عبد الحميد اللَّذق (م . . وه/ ١٩٠٨ ع) كي فاتحية في الموسيقي هـ، جسر سلطان كے نام سے معنون کیا گیا تھا۔ اسی مصنف کی ایک اور کتاب زين الالحان في علم تاليف الاوزان بهي هـ ـ يه دونون کتابیں عربی زبان میں ھیں، جن میں سے پہلی موسیقی کے علم اور اس زمانے میں مروجہ فین پر ایک مایۂ ناز کتاب ہے.

رساله محمد ابن سراد سے پتا چلتا ہے کہ ایرانی عربی کی موسیقی کے 'مقامات' میں سے تین، یعنی عُشاق، نوا اور ابو سلیک ترکوں کو خاص طور پر پسند تھے۔ اس سے اگلی صدی میں، جیسا کہ

اللاذق نے لکھا ہے، کئی خالص ترکی ضروب رواج پا گئیں، مثلًا ترکی ضرب، ترکی اصلی قدیم، ترکی اصلی صغیر، ترکی خفیف، وغیره ـ یه سب بالكل نئى تهيں ـ اگرچه طبقه (يعنى سبتك يا اوزان موسيقي) اب تک خراساني هي تها، جسر صفي الدين عبدالمؤمن (م م م م م م م م م م اع م اختيار كيا تها، لیکن کئی اور باتوں میں ترکی موسیقی میں کچھ تبدیلیاں بھی ہوئیں ۔ مقامات موسیقی کی تقسیم میں بهی عجیب بات نظر آتی هے \_ اللاذق قدیم مقامات كى تعداد باره، ليكن اوازات كى سات بتاتا هـ ـ اس کے علاوہ قدیم الایّام سے مسلّمہ چونیس شُعَب کی بجائے وہ صرف چار شعب اور تیس 'تـراکیب' شمار کرتا ہے۔ آخری اصطلاح اپنے محل اور مفہوم کے اعتبار سے بالکل نئی ہے۔ موسوعات نویس اب موسیقی کے موضوع کو اپنی تالیفات میں شامل کر رہے تھے ۔ محمد شاہ چلبی الفناری (م ۹ مره/ ١٨٣٥ع) نے اُنْمُوذج العُلُوم ميں ايسا هي كيا هے، تاهم یه کتاب فخرالدین الرازی (م ۲۰۹/ه ۲۰۹) كى فارسى تصنيف كا محض خلاصه هے ـ اسى قسم کا مؤلف طاش کیری زاده (م ۲۹۸ه/۱۵۹۱ع) هے، جس نے اپنی مفتاح السعادة میں موسیقی کے موضوع پر ایک فصل شامل کی ہے.

آلاتی موسیقی ترکوں میں همیشه مقبول رهی اور اسی لیے پیش رو، تقسیم اور شرق کو اتنا پسند کیا جاتا تھا۔ نویں صدی هجری اپندرهویں صدی عیسوی کے شعرا، بالخصوص نظامی القونوی اور احمد پاشا آلات موسیقی کا ذوق و شوق سے تذکرہ کرتے هیں۔ اسی طرح اگلی صدی میں فغانی، فضولی اور روانی چنگ، طنبور، عبود، قانون، کمانچه، قُویُوز نے (نای) اور دف کی تعریف میں رطب اللّسان نظر آتے هیں۔ قُویُوز کے ماسوا یہ سب برانے عرب ایرانی آلات تھے، جنهیں ترکوں نے پررانے عرب ایرانی آلات تھے، جنهیں ترکوں نے

بھی اپنا لیا تھا۔ بہرحال اس صدی میں ترکوں نے خود بھی کئی سازیا تو خود ایجاد کیے یا ان میں اصلاح کی ۔ شہزادۂ بایزید بن سلطان سلیمان اول (م مہے ۹ هم/۱۵۰۹ع) نے قُودوْز فرهادی کے ساتھ مل کر قَرَهُ دُوزَن ایجاد کیا، جو ایک تین تاروں والا عود تھا۔ اسی طرح شمسی چلیی بن حمدی چلیی والا عود تھا۔ اسی طرح شمسی چلیی بن حمدی چلی رم ۱۵ ۹ هم/۱۵۹ع) یُون قار اور یکتمه کا موجد تھا، جو طنبور کی قسم کے ساز تھے ۔ گیارهویں صدی جبری/تیرهویں صدی عیسوی کی ابتدا میں ایک مجری/تیرهویں صدی عیسوی کی ابتدا میں ایک جدید طرز کا مصری الاصل کمائچه، جسے ' اِقلیق' کہتے تھے، ترکیه میں رائج ہوا؛ تاهم یه روم ایلی میں رواج نه پا سکا کیونکه وهاں یونانی قسم کا رباب (laira) زیادہ مقبول تھا۔ اولیا چلی ایک موسیقی کے بارے میں ایک کتاب ساز نامه لکھی موسیقی کے بارے میں ایک کتاب ساز نامه لکھی

كوپيرو زاده محمّد فيؤاد لكهتما هي كمه گیارهویی صدی هجری/سترهویی صدی عیسوی میں "ساز شاعر لری"، یعنی مغنی شاعر، بےشمار هو گئے تھے، حتیٰ که وہ فوجی طبقے (شلًا پنی چری، لَوَنْد، سپاهی) اور درویشی سلاسل (جیسے بکتاشی اور قِزلْبَاشي) ميں بھي ملتے تھے۔ سراد چہارم (م م م ، ، ه / ، ۱۸ م ع ک تخت نشین هونے کے بعد عام تهذیب میں خوب ترقی هوئی \_ یمه سلطان شعرا اور مغنیوں کو پسند کرتا تھا۔ ۱۰۳۸ھ/ ۱۹۳۸ء عمیں بالآخر بغداد فتح کر لینے کے بعد اس نے شہر کے تمام باشندوں کے قتل عام کا حکم دے دیا اور صرف ایک شخص کی جان بیخشی، جو مغتی تھا ۔ اسی دن سے اس خوش نصیب کا نام "شاہ کُوْلہ" ہوگیا ۔ اس نے اپنی جان بخشی یوں کرائی کہ اپنے کمال فین کا دعوٰی کرتے ہوے ایک اسش تا' اٹھا کر سلطان کے حضور میں گانا

شروع کر دیا۔ فاتح اسے اپنے ساتھ استانبول لے گیا، جہاں جا کر اس نے بہترین ایرانی موسیقی کو ترکیه میں رائج کیا۔ اس واقعہ کو بیان کرتے هومے تو درینی Toderini (۲۰۳ ه/ ۱۲۸۵) لکهتا ر ہےکہ شاہ کولہ کے آنے سے پہلے استانبول موسیقی کے علم و فن سے ناآشنا تھا۔ یہ ایک ایسا بیان ہے جس کا استنباط اس مصنف نے Denictor Cantemir کی تصنیف سے غلط طور پر کیا ہے۔ میں جو کچھ اوپر بیان کر چکا هوں اس کے بعد تودرینی کی رامے کی مزید تردید کرنے کی ضرورت نہیں رھتی ۔ حقیقت میں ترکوں کے لیے 'شش تا' بھی کوئی نیا ساز نہ تها، کیونکه احمد پاشا نوبی صدی هجری/پندرهویی صدی عیسوی میں اپنے 'سرای قصیدہ ' میں اس کی تعریف کر چکا ہے اور اسی طرح ایک اور ترکی رساليح كتـاب المطلع في الادوار والمقامات (۵، ۹ هـ/ ۱۵۳۸ء) میں بھی، جو برلن کے کشاب خانے میں محفوظ ہے، اس ساز کی کیفیت بیان کی گئی ہے .

اهدل یورپ بهی ترکی موسیقی، بالخصوص اس کے سازوں میں دلچسپی لینے لگے اور طویل ڈانڈ والے اطبور ترکی انهیں خاص طور پر پسند آئے۔ اس ساز کو یورپ میں بہت کم لوگ ترکی موسیقی سے آشنا تھے اور جو تھوڑا بہت علم انهیں حاصل تھا وہ مضعکہ خیز نہیں تو غلط ضرور تھا۔ اس کی ایک مشال جرمسن ریاضی دان Johann Kepler کے هاں ملتی هے، جو ایدی تصنیف Johann Kepler کے هاں ملتی هے، جو ایدی تصنیف Harmonice Mundi کے مال موسیقی "انسانی آوازوں کی به نسبت وحشی جانوروں کے شور سے مشابہ هے . . . . وہ گلتے وقت ایسے وقفے (عربی: آبعاد) دیتے هیں جن سے فطرت کو وقفے نفرت کو سمجھنے فقرت ہے سے دراصل اس نے اس حقیقت کو سمجھنے فقرت کو سمجھنے کی کوشش هی نہیں کی که مشرقی اور مغربی

موسیقی اساسی طور پر ایک دوسرے سے مختلف هیں۔ کیپلر کے مقابلے میں سلطان سلیمان اوّل کی مثال پیش کی جا سکتی ہے کہ جب فرانسس اول (م ۲۵م ۹ ه/ ع،٥٨٥ع) نے سلطان كو تحفر كے طور پر كچھ فرانسیسی موسیقار پیش کیر تو اسے ان کی موسیقی اتني عجيب و غريب معلوم هوئي كه انهين فرانس واپس بھیج دیا ۔ بہرحال اگلی صدی میں ترکی موسیقی یورپی مصنفین کے لیے زیادہ قابل فہم هو گئی ـ Donado اپنی کتاب Donado de Turchi عیں همیں بتاتا هے که ترک لوگ نظری اور عملی موسیقی میں دستگاہ رکھتر ہیں اور اس علم کے لیر الفارابی اور کسی ابوسلیفا (ابوالصّلت؟) كو سند مانتر هين ـ اس كے علاوه اس نے درباری موسیقی کی بڑی تعریف کی ہے اور ایک گانے کا ترسیم (notation) کے ذریعے نموند دیا ہے۔ اس وقت تك موجوده ٬ رّبع ، والا طبقه يا چوتهائي سر والى سبتك اختياركي جا چكى تهى، البته اس بات کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ آیا اپنی اصل کے اعتبار سے اس کا تعلق اسی سرزمین سے تھا، یا اسے مصریا ایران سے مستعار لیا گیا تھا۔ بہرکیف اس نے اس قدیم خراسانی سبتک کی جگه لر لی، جو صفی الدین عبدالمؤمن کے وقت سے لر کر دسویں صدی هجری/سولهویی صدی عیسوی تک برابر مستعمل تهي.

یورپی اصطلاح کے اعتبار سے ان دنوں ترکی موسیقی کی ترسیم (notation؛ علامتوں کے ذریعے تحریر) نہیں ہوتی تھی۔ یه لوگ صرف عربی ابجد (حروف کی عددی قیمت کے اعتبار سے) استعمال کیا کرتے تھے، جس طرح اہل مغرب اس غرض کے لیے اپنی ابجد سے کام لیتے تھے؛ چنانچه ( ب ج وغیره اپنی ابجد سے کام لیتے تھے؛ چنانچه ( ب ج وغیره کی حگه استعمال ہوتے تھے۔ سلیمان ثانی (م ۲۰۱۱ه/۱۹۱۹) کے عہد حکومت میں

مولديويه كا ايك امير Demeter Cantemir استانبول میں کوئی چار برس (۲۰۲ ه/۲۳۶ عتا ۲۰۰ ه/ ۱۹۹۱ء) اقاست پذیر رها، جمال اس نے ترکی موسیقی کی تعلیم پائی۔ اس نے اس موضوع پر دو An Introduction to Turkish: کتابیں بھی لکھیں: Music in Moldavian مولدیوی زبان میں اور ا ترکی زبان میں ـ A Book of Turkish Musical Airs کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے ترکوں کے لیے نغمانی اصوات کے اظہار کے لیے ترسیم يا علاسي تحرير ايجادكي، ليكن چونكه يه تحرير بهي ابیجدی قسم کی تھی، جو ساتویں صدی ھجری/ تیرهاویں صدی عیسوی سے رائعج تھی، اس لیسر Cantemir کے متعلق یه دعوی قابل قبول نہیں هو سکتا ۔ بہرحال، بقول رؤف یکتا بر، یہ علامتی تحریر نے نواز عثمان ددہ (م ۱۷۲ ها، ۱۵۸ ما) ہی کے وقت سے استعمال کی جا رہی تھی۔ کچھ ۔ اور عثمانی سلاطین بھی موسیقی کے دلدادہ تھے۔ احمد ثانی (م ۲۰۱۱ه/۱۹۵۵) کے دو درباریوں، دَّئُل [كذا، داؤد] اسمعيل آفندي اور لطيف چلبي نے موسیقی پر رسالر لکھر، جو سلطان کو معنون كيے گئے؛ محمود اوّل (م ١١٦٨ه/١٥٨ع) بذات خود ایک ممتاز مغّنی تھا۔ اس کی بنائی هوئي بهت سي واكنال (=تاليفات) محفوظ هين اور سليم ثالث (م ١٢٢٢ه/١٨٠٤)، حو هارون الرشيد كي طرح موسيقارون پر زر و جواهر لشایا کرتا تها، خود بهی ایک موسیقار تها اور اسی کی فرمائش پر سلسلهٔ مولویده کے ایک شیخ عبدالباق دده نے ۲۰۰ه/۹۲ میں علم موسیقی پر ایک رساله تدقیق و تحقیق کے نام سے لکھا۔ معمود ثانی (۱۲۵۵ ه/۱۸۳۹) نے بنی چری فوج کو قتل کرکے ان کے آلات موسیقی کا استعمال حكمًا ممنوع قرار دے دیا تھا۔ اس نے ان آلات

کی جگه یورپ کے فوجی بینڈ کو رائج کیا، جس کا نگران ایک غیر ملکی بینڈ ماسٹر Mangnel نگران ایک غیر ملکی بینڈ ماسٹر ۱۸۳۱ه/۱۳۸۱ء میں (م ۱۸۲۱ه/۱۳۸۱ء) تھا ۔ ۱۸۳۱ه/۱۳۸۱ء میں یہ عہدہ مشہور اطالوی موسیقار کے بھائی تک ترق کر کے ۲۷۲۱ه/۱۳۸۱ء میں فوت ہوا ۔ اس کا جانشین ایک اور اطالوی Guiseppe Donizcti تھا ۔ وہ بھی پاشا کے منصب پر سرفراز ہوا اور اس نے تین سلطانوں کے ماتحت اپنی خدمات انجام دیں ۔ اس کی جگه بھی ایک اطالوی آرندہ پاشا (۱۳۱۵ه/۱۳۸۵ کی معزولی (۱۳۲۵ه/۱۹۹۱ء) تک میمتر باشی کے ۱۸۹۹ء) نے سنبھالی اور وہ سلطان عبدالحمید ثانی کی معزولی (۱۳۲۱ه/۱۹۹۱ء) تک میمتر باشی کے عہدے پر ممتاز رہا ۔ اس کے بعد ایک ترک موسیقیہ موسیقار صَفُوت ہے، جو پیرس کے مدرسهٔ عالیهٔ موسیقیہ موسیقار صَفُوت ہے، جو پیرس کے مدرسهٔ عالیهٔ موسیقیہ کا تعلیم یافتہ تھا، اس عہدے پر مقرر ہوا .

ترکوں کی فوجی موسیقی مغربی موسیقی کے سانچے میں ڈھل چکی تھی ۔ نیم مدور کاسے اور لمبی ڈانٹ والر کمانچر کی جگہ، جس کے پیندے میں ایک نوک دار سلاخ لگی هوتی تهی، یونانی رباب کا رواج شروع ہوا، جسے وہ 'لیرا' (laira) کہتے تھے اور یہ ساز ان کے ھاں کم از کم دسویں صدی سے برابر استعمال هو رها تها ـ اطالوی مصنف میں بتاتا ھے کہ (۱۲۰۳ مرین بتاتا ھے کہ یورپی بیلا (viola da amore) بارهویی صدی هجری/ اٹھارھوبی صدی عیسوی کے ربع آخر ھی سے ترکیه میں بخوبی رواج پا چکا تھا اور اسے اسینه کمان کمتر تهر، جبکه عام بیله (violin)، جو 'کمان' کے نام سے معروف تھا، اور ا ایاقلی کمان ' بھی بے حد مقبول ساز تھے ۔ قدیم عربی عود تو اولیا چلیی کے زمانے هی سے معرض زوال میں آ چکا تھا جبکه سارے استانبول میں صرف آٹھ عود نواز رہ گئر تھے۔ اس کی جگہ ایک چار تار والے

اطالوی 'چکارا' (مینڈولین mandoline) نے لے لی، جسے لَوَّوْطُه كَمِيْمِ تهِي (يه نام عربي زبان كِي اَلْعُوْد هي سے مشتق ھے) ۔ گیارھویں صدی ھجری/سترھویں صدی عیسوی میں 'چنگ' کا استعمال بھی متروک هوگیا اور یمی حال قانون کا بھی هوا، تاهم تیر هویں صدی هجری/انیسویں صدی عیسوی کے اوائل میں ایک دمشقی موسیقار عمر آفندی نے استانبول میں اسے از سر نو رائج کیا، جہاں اب بھی اسے پسند کیا جاتا ہے ۔ رہا سُنْتُور یا صَنْطُور تو اس کے آج کل دو نمونے هیں: ترکی اور يورپي؛ مؤخرالذكركو سنتور فرانسيز كمتر هين ـ چهوے کاسے اور لمبی ڈانڈ والا 'طنبور ترکی' اپنی قسم کا مقبول ترین ساز ہے۔ اگرچہ بعض دوسرے ساز بھی، جن کا کاسه ناشپاتی کی شکل کا هوتا ہے، مثلًا بُزِرگ، بَغْـلَمَه اور بلغاری مرقح هین، لیکن ان مین سب سے زیادہ مقبول 'میدان سازی' ہے .

١٩٠٩/١٣٢٤ مين جب تركيه كو جديد سیاسی آئین ملا تو استانبول میں موسیقی کا ایک نیا مدرسه جاری هوا، جو ثقافتی لحاظ سے جدید ترکیمہ کے لیے بےحد مفید ثابت ہوا۔ مغربی موسیقی کو مقبول بنانے کے علاوہ مقامی موسیقی کے نہایت قیمتی اور قدیم خزانہوں کو محفوظ و مأمون رکھنے کے سلسلے میں اس ادار ہے کی مساعی بے حد شاندار هیں ۔ اس ضمن میں بہترین کام کرنے والے لوگ یہ تھے: علی رفعت بے، رؤف یکتا بر اور مدرسے کے فنی شعبر کے صدر زکی زادہ احمد ہے۔ جب غازی [اتاترک] نے درویشیہ سلسوں کو خلاف قانون قرار دے دیا تو اس مدرسهٔ موسیقی کے اساتذہ نے ان درویشوں کی موسیقی کو جمع اور مرتب کیا ۔ اس سلسلے میں معراج النبی م کے موضوع پر سلسلہ مولویہ کے شیخ نايي عثمان دده كا ايك نغمه بالخصوص قابل ذكر

151194 - 1197 'die Kunde des Morgenlandes Histoire Générale . . . de la : C. H. Blainivlle (A) A propos : E. Borrel (٩) نيرس ١٦٤ (Musique :01971 'Monde Musical > 'de musique orientale (۱۰) وهي مصنف: Contribution a la biblographie Revue des Études در du la musique turque Islamiques ، ۱۹۲۸ (۱۱) وهي سصنف: La Musique en Turquie . . . المعام المعا (۱۲) وهي مصنف: La Musique Turque، در ۱۲) de Musicologie ، ۱۹۲۳ وهي مصنف : Revue de גנ Publications Musicologiques turques Musicologie ، ۱۹۳۳ (Musicologie) وهمی سصنف : La Question de la Polyphonie en Orient در Tribun de St. Grevais ، ۱۹۲۱ (۱۵) وهي مصنف: Sur la musique secrète des tribus turques Alévi (ן די) :בן Revue des Études Islamiques כנ وهی مصنف : Turkish Music، در Grove's Dictionary of Music بار چهارم، تـکملـه؛ (۱۷) د T. T. Burada Scrierile Muzical ale lui Dimitrie Cantemir de l'instrument musical : le Kobūz انقره ۱۹۳۹ The History of the Othman: D. Cantemir (19) Empire، لنتلان ۱۶۸۳ع؛ (۲۰) مسعود جميل: Voices Turquie לנ from the Leaves of an Old Book Turko-: R. M. Dawkins (71) 1919 (Kemaliste Université در Christian Songs from Asia Minor Libre de Bruxelles : Annuaire de l'Institut de Chansons des : J. Deny ( , ) := 1970 Philologie Janissares turks d'Alger (fin du xviii siecle) در Melanges Rene Basset بيرس ۱۹۲۵ (۲۳) Della letterature de Turchi : G. B. Donado وينس ۱۹۸۸ اولیا چلیی: Narrative of Travels in

ھے ۔ اس درسگاہ کے مجلّر دارالالحان کلیاتی کی مختلف اشاعتوں میں زمانی کے مشہور موسيقارون، بالخصوص عبدالقادر المراغي (م ٨٣٨هـ/ ١٣٥٥ع)، خواجه ذكي دده، طنبوري اسخق، وغيره کے ترتیب دیے ہوے نغموں کو شائع کیا جاتا ہے ـ لوک گیتوں اور مقبول عوام گانوں سے کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا اور اس صنف کے سیکڑوں گیترؤف یکتا ہے، جمیل راشد ہے اور اگرم باسم برے نے جمع کرکے طبع كيرهين - دارالالعان مجموعه سي ايك پندره روزه رساله هے، جو ترکی اور مغربی دونوں قسم کی موسیقی کے طلباکی ضروریات پوری کرتا ہے۔ ترکی موسیقی کے قدیم اساتذہ کی مطبوعہ تصانیف موسیقی کے ناشروں کے هاں بکثرت ملتی هیں، گو موجوده زمانے کی تصانیف کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا \_ نظریات موسیقی پر رسالے بڑی تعداد میں چھپتر رھتر ھیں۔ اسی طرح ملک کے اچھر اچھر مجلُّوں میں نظری و عملی موسیقی کے مختلف مسائل، موسیقی کی تاریخ اور موسیقی کے اثرات کے موضوع پر اکثر بڑے دلچسپ مقالے شائع ہوتے رہتر ھیں . مآخذ: O. Abraham و E. Von Hornbostel : Zeits- در Phonographierte Türkische Melodien E. Antikaci (7) := 19. m ichrift für Ethnologie Hinrichsen's Musical בן Turkey: Western Music J. L S. (٣) الندن عمره اعد 'Year Book المرس ۱۸۰۷ و Woyage en Grèce . . . : Bartholdy (Collecting Folk Songs in Anatolia: B. Bartok (~) : P. Belon (۵) : ۱۹۳۷ 'Hungerian Quarterly در Les Observations de plusiers singularitez . . . strouvées en Grèce, Asie, Indée, Egypte, Arabie... بيرس Turkish Music : V. Belaiev (٦) أور Turkish Music : ٧٠ : M. Bittner (2) 1919 Musical Quarterly Wiener Zeitschrift für در Türkisch Volkslieder . . .

بران (۱۹۰۱ء: (۳۹) Osmanisch- : T. Kowalski türkische Volkslieder aus Mazedonien Wiener در ¿Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes Ringkampfe bei den : وهي مصنف (٠٠) وه Annali dell'Istituto Superiore כנ Balkanturken Das: F. C. Kukac (~1) 1997. Orientale turkische Element in der Volkmusik der Croaten Musikwissenschaft י Serben und Bulgaren Mitteleitung aus Bosnien und der Hercegowine Chansons populaires: I. Kunos (ar) 151199 Zeitschrift der Morgeulandischen כנ durques Gesellschaft ؛ (۳۳) وهي مصنف : Türkisehe Volkslieder کر Wiener Zeitschrift für die Kunde J. B. de (mm) := 1 A 9 . - 1 A A des Morgenlandes Essai sur la musique ancienne et : Laborde : E. Littmann (مه) نيرس ،moderne Zeits- נן 'Türkische Volkslieder aus Kleinasien chrift der Deutschen Morgenländischen Gesells-Einige: F. Von Luschan (67) 191699 (chaft יבן türkische Volkslieder aus Nordsyrien . . . (r) :=19. ~ ¿Zeitschrift für Ethnologie Militarmusik in Gesehiehte und Gegen-: P. Panoff wart برلن ۱۹۳۸؛ (۳۸) جمیل رشید : -Le Mouve (Monde Musical 12 (ment musical en Turquie Der Reigen der tanzenden: H. Ritter (rg) ! 197A Zeitschrift für Vergleichende Musik- ¿Derwische Canto turco : E. Rossi (b.) := 1987 (wissenchaft Annali در del secolo XVI in earatteri greci (b1) 's19m. dell'Instituto Superiore Oriental صوف ازک : نظری و عملی ترک موسیقی سی، استانبول Le concert : J. B. Thibaut (۵۲) ببعد؛ Revue musicale Mensuelle כ classique oriental

Europe, Asia and Africa in the Seventeenth Century للذن ۱۹۳۶ - ۱۹۵۰ (۲۵) Rhythmus : B. Fabo (۲۵) اللذن und Melodie der Türkischen Volkslieder בנ H. G. Farmer (77) : 19.7 (Kematleti Szemle Turkish Instroments of Music in the fifteenth Century در JRAS، ۱۹۳۰ (۲۷) وهي سصنف : Turkish Instruments of Music in the Seventeenth Century as describedin the Siyahat Nāme of : O. Ferriol (۲۸) فلاسکو ۱۹۳۵ کلاسکو Ewliya Chelebi Explication des cent estampes qui represent different nations du Levant, avec de nouvelles estampes de ceremonles turques ہیرس ۱۵۱۵ء Die Nationalhymn der : A. Fischer ( 79) (۳.) : او Der Islam المراور kemalisten Einige Bemerkungen über die Musik: A. G. . . . der Türken . . . : M. R. Gazimihal (71) : 11.1 (Zeitung Description d'orgues données par quelques anciens auteurs turcs در Revue de Musicologie در . ۱۹۳۰ و ۱۹۳۳ ع: (۲۲) وهي مصنف: Le Falklore turc در Guide Musical ۱۹۳۱؛ (۳۳) وهی مصنف: Le Mouvement musical dans les pays balkaniques (רה) : וארן Revue Internationle de Musique כנ وهي مصنف : La Musique européenne en Turquie، در (ro) := 1971 9 = 197. (= 1979 Monde Musical A History of Ottoman Poetry: E. J. W. Gibb : K. Hadank (٣٦) لندلن ۱۹۰۰ - ۱۹۰۵ع؛ Jungtürkische Soldaten-und Volkslieder Metteilungen des Seminars für Orientalische :W. Hessening ( 2): 191 A Sprachen ... zu Berlin ין: יבר Der Islam יבר Türkische Volkslieder Die Türkische Volkslitteratur: G. Jacob (rn)

(H. G. FARMER)

### ⊗ تبرکستانی موسیقی

جس ملک سے یہ مقالہ متعلق ہے وہ ۹۲۹ء سے پہلر مغربی ترکستان، یعنی ترکمانستان کے نام سے مشہور تھا ۔ آجکل اسے ازبکستان، قرغزستان اور تاجیکستان کہتر ہیں۔ ان ممالک میں کئی ایسر لوگ ھو گزرے ھیں جنھوں نے دنیاہے موسیقی میں باڑا نام پیدا کیا، مثلًا رودکی (چوتھی صدی هجری/دسویی صدی عیسوی)؛ الفارابی (حدوده ۳۳ه/ . ه و ع)؛ ابو عبدالله محمد الخوارزمي (چوتهي صدى هجری/دسویں صدی عیسوی)؛ ابن سینا (م ۲۸ سه/ ٢٠٠١ع)؛ فخرالدين الرازي (م ٢٠٠٩ه/ ١٠٠٩ع)، جو اسی سرزمین میں سکونت رکھتر تھر؛ محمّد بن محمود الآملي (آڻهوين صدي هجري/چودهوين صدي عیسوی)؛ امیرخسرو دہلوی (م۲۲۵/۱۳۳۲ء)، جو تركمان تهر؛ سعيد الدين كمّاري [؟] (نوبي صدى هجري/پندرهوين صدي عيسوي)، جس کا رساله ' چنگ' كے موضوع پراب تك تاشقند ميں محفوظ هے؛ فخرالدين الخَبْندي (دسوین صدی هجری/سولهوین صدی عيسوى)، جس نے موسيقار اعظم صفى الدين عبدالمؤمن

(م ۲۹۵هه ۱۹۵۹ع) کے نظریوں پر ماهرانه حواشی لکھے؛ علی شیر نوائی (م ۲۰۵هه ۱۵۰۱ع) اور اس کے چچامحمد علی غُرباتی؛ قاسم بن دوست علی بخاری، جس نے علم موسیقی پر ایک رساله شمنشاه جلال الدین اکبر (س۱۰۱ه/۱۰۱ع) کے لیے لکھا اور اس کا همنام درویش علی البخاری (گیارهویں صدی هجری / سترهویں صدی عیسوی)، جو ایک مشهور گویا اور چنگ نواز تھا .

ان ممالک کے سب سلاطین باؤی کشادہ دلی سے موسیقی کی سرپرستی کیا کرتے تھے۔ خوارزم شاه جلال الدين مُنكُبرتي (م ٣٦٢٨) اپنے نقار خانے پر اس لیے فخر کیا کرتا تھا کہ اس کے تمام نقارہ نواز اس کے ماتحت حکمرانوں کے بیٹے تھے۔ صاحب طبقات ناصری لکھتا ھے کہ اس نقار خانے میں ستائیس نقارے خالص سونے کے بنر ہومے تھر، جن میں موتی جڑمے ہومے تھر ۔ تیمور اور شاہ رخ کے دربار میں ایک مشہور موسيقار عبد القادر بن غَيْبي المَرَاغي (م ٨٣٨ه/ ٥٣٨ ع) ايك ايسر ملك كارهنر والاتهاجس پر تركمان تهذيب و تمدن كا گهرا اثر تها ـ ميران شاه (م. ۱۸ه/۸، ۳۱ع) کے درباری مغنیوں میں سے خطیب الموصلي اُرْدْشير چنگي نے برحد شہرت پائي ۔ بايسنغر کے دربار میں امیر شاھی (م ۵۵ م ۱۳۵۳ ع) مغنی اور شاعر کی حیثیت سے پھلا پھولا ۔ ان ممالک کا آخری بڑا تیموری بادشاہ حسین بن منصور بن بایقرا (م ۱۹۱۱ه/ ۱۵۰۹) تھا، جس کے دربار میں چیدہ چیدہ موسیقاروں کا جمگھٹے تھا اور ان میں سے کئی ایک كا ذكر تو بابر ألمه مين بهي آيا هے - على شير نوائي (م ۱۵۰۱هم ع) بهی، جو ترکی ادبیات کا خالق سمجها جاتا هے، اسی دربار سے منسلک تھا۔ اس کی تصنیف محبوب القلوب ترکستان میں آج بھی بڑے احترام اور قدر کی نگاھوں سے دیکھی

جاتی ہے۔ وہ موسیقی میں بھی بڑی سہارت رکھتا تھا۔ اس نے مولانا جامی کے ایک ایسر قریبی رشتردار سے تعلیم پائی تھی جس کی علم موسیقی میں اپنی تصانیف موجود تهیں ۔ مشرق بعید میں موسیقی كا ايك اور قدردان مغل بادشاه سلطان سعيد خان (م ۹۳۹ه/۹۳۹ع) تها، جو تاریخ رشیدی کی روسے عود، سه تاره، چهار تاره اور غیچک بجا سکتا تها ـ بایں همه اس زمانے تک ترکستان میں خاصا سیاسی انقلاب آ چکا تھا۔ زبردست سلاطین اور ان کے شاندار دربار معدوم هو چکے تھے۔ ان کی سلطنتين چهوځ چهوځ صوبون مين بك گئي تھیں، جن میں مقامی خوانین حکومت کیا کرتے تهر، لیکن انیسویی صدی عیسوی/تیرهویی صدی عیسوی میں یہ امیر بھی ختم ہوگئر اور اب یہ سارا ملک روس کے زیرنگیں ہوگیا۔ آج کل یہی حكومتين سوويث جمهوري رياستين بن گئي هين .

ترکستانی عظمت و جلال کے زمانے میں یہاں کی موسیقی کے متعلق یہ خیال تھاکہ وہ ایران اور عراق کی موسیقی سے مختلف ہے۔ اس کا ذکر الکندی (تیسری صدی هجری/نویی صدی عیسوی) اور اخوان الصفاء (چوتهی صدی هجری/دسویں صدی عیسوی) کے هال بهی آیا هے ۔ آخر یه اختلاف کیا تھا ؟ اس کے متعلق هم کچھ نہیں که سکتر ـ الجرجاني (م ۸۱۹ه/۱۳۱۹) نے لکھا ھے کہ خراسان اور ایران کے قدیم 'الحان' سادہ و موصل تھے ۔ ممکن ہے کہ ترکستان میں بھی یہی رائےج هوں - عبدالقادر المراغى كے رسالوں سے تو يه ظاهر هوتا ہے کہ ایران و عرب کے بعض تعمورات تركستاني موسيقي پر غالب تهر اور خواجه حافظ شیرازی (م ۲۳۵ه/۱۳۹۱ع) بهی اس بات پر فخر کرتے ھیں کہ سمرقند کے ترکمان (ازبک؟) بھی اس کے شعروں پر ناچنر لگتر ھیں۔ غالب خیال یہ

ھے کہ عرب ایرانی 'نوبت' ترکستان میں خوب رواج پہا چکی تھی کیونکہ عبدالقادر المراغی اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کرتا ہے ۔ یہ نوبت اب تک ترکستان میں 'مقام' کے نام سے بجائی جاتی ہے، حالانکہ عملی طور پر ایران میں اس کا رواج رفت گزشت ھو چکا ہے ۔ اسلامی ہند میں بھی یہ نوبت شاید اسی ذریعے سے پہنچی ھو ۔ اس کے چار 'فصول'، یعنی قول ، غیزل ، ترانہ اور فرو دست، یقینی طور پر پر کوئی ایک صدی پہلے امیر خسرو کو معلوم تھر .

پرانے زمانے کا قدیم ترین اور مقبول ترین ساز رود تها ـ ۹۰۸ه/۹۰۹ و ۱۹۹۹ میں اس کی ایک اصلاح یافتیه شکل شاہ رود کے نام سے سامنے آئی، جسے حکیم ابن آخواص [؟] السُّغُدى نے ایجاد کیا تها \_ اس كى نسبت سنے اس كا تركستاني الاصل هونا ظاهر ہے۔ عبدالقادر المراغي اسي صنف کے دوسرے آلات کا بھی ذکر کرتا ہے، یعنی رود خانی، رود أَفْرَائِي اور طُرَب رود؛ ابن يمين (م ٥٣٥ه/ ہمہم،ع) رُودِی اور رَبابی کی تعریف کرتے ہوہے انھیں شرابی اور کبابی کا لنگوٹیا دوست کہتا ہے۔ برسبیل تذکرہ یه بتا دینا بھی ضروری ہے اسے عربی رباب کی طرح کمان سے نہیں بلکہ صرف انگلیوں یا مضراب سے بجاتے ھیں ۔ اسی طرح کے دوسرے ساز اوزان اور طنبور تھر ۔ کمان سے بجانے والر سازوں میں سے قدیم ترین قاؤس (=قابوس) تھا؛ یه نام ممكن هےكه عربي قُوس سے مشتق هو، يعني وه چيز جسے قاؤس [یعنی کمان] بجایا جاتا ہے، اسی لیر ایرانی اپنر ساز کو کمانچه کمتر هیں ۔ گو ایرانی چنگ کا عــام رواج تها، لیکن مقــامی ساز 'آگری' تها، جس کی وجه تسمیه یه تهی که اس کی پشت پر ایک کـوهان سا بنـا هوتا تها ـ پهونک سے مار بجنے والے مقامی سازوں میں 'بَلبان' (بنسری)،

'دُوْدُک' (ایک چھوٹی قسم کی نے) اور 'قوش نای' (دوہری نے) اور پیتل کے باجوں میں سے 'برْغُو اور 'نای چادر' قابل ذکر ھیں ۔ یہ دونوں مؤخرالذکر باجیے فوجی یا دوسری پر مسرت تقریبوں پر لے تال کو قائم رکھنے کے لیے ناغارہ (عربی: نقارہ) کے ساتھ بجائے جاتے تھے ۔ چوکی میں گانے والے گویے اس غرض کے لیے 'دائرہ' استعمال کیا کرتے تھے' گو مقامی ساز کا نام 'چِلْمُنَدَرا' تھا .

موجوده تركمانستان، ازبكستان، قرغىزستان اور تاجیکستان کی موسیقی قوس و قزح کی طرح رنگا رنگ ہے۔ یہ گوناگونی غالباً نسلی اسباب کی وجہ سے ہے، گو بیرونی ثقافتی تعلقات اور اثرات کی وجہ سے بھی ممکن ہے کہ کچھ نہ کچھ تنوع پیدا ہوا ہو۔ مثال کے طور پر ترکمانستان عرصة دراز سے اپنے همسایه ملک خراسان کے زیراثر رها ہے، جو اپنی موسیقی کی وجه سے تیسری صدی هجری/نویں صدی عیسوی هی سے مشهور چلا آتا ہے۔ فردوسی (م ۱ سھ/ ۲۰۱۰) نے بھی آمودریا کو ایران کی سرحد قرار دیا ہے ۔ خراسان پر عربی \_ یونانی فن موسیقی اثر الداز رها جیسا که وهاں کی سرگم سے ظاہر ہے اور روسی ماہر موسیقی Viktor Belayev بهي يه بتاتا هے كه تمام تركماني موسیقی کی اصل صوتی ہے اور وہ ترکمانی 'بَقْشی' کو یونانی 'رَپْسُوْدُوْس' (rapsūdos) کے مشابه قرار دیتا ہے ۔ آذربیجان جیسے دور افتادہ ملک میں بھی، جہاں کی بہت بڑی آبادی ترکمان ھے، ترکمانستان کا اثر پایا جاتا ہے اور یہ حقیقت ہےکہ ترکمانی 'بَقْشِی ' اور آذری 'عاشق' میں نمایاں مشابهت پائی جاتی ہے۔ جب کبھی کسی موسیقار سے کوئی خاص چیز سنانے کی فرمائش کی جاتی ہے تو وہ اپنے سامعین کـو محظوظ کرنے کے لیے آذری گیت الاپنا شروع کر دیتا ہے۔ موسیقی کے اعتبار

سے ترکمانستان کو مغربی ترکستان میں پہلا درجہ حاصل ہے ۔ اس ملک میں یمہ فن ایک پیشہ ور جماعت هي حاصل کرتي هے ـ وهـان نـه تـو کوئي مقبول عوام گانے ہیں، نہ ناچ رنگ کی موسیتی ہے، نه چوکيوں کی قوالی ہے اور نه هی کوئی انگليوں سے بجانے والا ساز ہے۔ ساز معدودے چند ھی هیں، جو قدامت پسندی کی ممتاز خصوصیت ہے، مثلًا 'دُو تار' ابرانی طرز کا ایک دو تار والا آله هے، جو انگلیوں یا مضراب سے بجایا جاتا ہے؛ 'غیچک' تین تار والا مقامی آلہ ہے، جسے کمان سے بجاتے ہیں اور اس کے تار چوتھے، یعنی مدھم کے سر پر ملائے جاتے هیں اور 'دُووک' ایک قسم کی نے ہے، جسمیں انگلیاں رکھنے کے لیے چھے سوراخ ہوتے ہیں۔ بقول Belayev ترکمان موسیقی کی امتیازی خصوصیات دو هيں: (١) آڻھ سرون والے شدھ سرگم سے كومل سروں والے نظام میں بدل جانا اور (۲) دوہری هم آهنگی کا عمل ـ یه دیکھنے میں آیا ہے که دو تارہ کے دستے کے پردوں پر بارہ کوسل سروں والی سرگم (سُلّم) پیدا هوتی هے، حالانکه خوارزمی قرغزی طنسور صرف پانچ شده سر (یک پرده) اور دو کومل سر ظاہر کرتا ہے ۔ باقی رہا سر میل، تو یه الکندی اور ابن سینا کی 'ترکیسبات' کا منطقی نتیجه هیں ۔ فرق صرف اتنا ہے کے ان سروں کے بجانے کے دوران میں بعض موقعوں پر نغمر کی زیبائش (تحسین) کے طور پر استعمال کرنے کی بجائے دونوں تاروں کے تیسرے (گندھار)، چوتھے (مدهم) اور پانچوین (پنچم) سرون کو بیک وقت چھیڑنے کا دستور عام ہو گیا ہے اور اس عمل کی بر شمار مشالین اسینسکی Uspenski اور دوسرے موسیقاروں نے دی ھیں .

ازبکستان میں، جو اس کا مشرق ہمسایہ ہے، موسیقی کا نظام بالکل مختلف ہے: وہاں سُرمیل کے

استعمال کی جگه خوش آهنگی کا صرف ایک سیدها ساده بندها هوا قاعدہ رائج ہے، جو ایک ارتعاش پذیر آلے کے ذریعر الر'کا ساتھ دینر کے طریق پر منضبط کر لیا گیا ہے ۔ دوسری جانب ازبک سوسیقی تـركمان مـوسيقي سے كچھ مختلف هے، گو وهـاں سازوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ ان کے هاں 'دُوتار'، چوتھائی سر بجانے والا سەتارہ، 'طنبور'، 'چار تار'، 'شش تار'، اور 'رباب' موجود هیں۔ رباب دو قسم کا هوتا ہے: ایک تو رہاب کاشغری، جس کی ڈانڈ لمبی هوتی هے اور اس میں پانچ تار هوتے ھیں اور دوسرا اسلامی ھند یا افغانستان کے نمونے کا، جس کی ڈانڈ لمبی اور کاسه چوڑا هوتا هے۔ مؤخرالذكر كا اصلى نام سورنگ (=سارنـگى) اب تک باق ہے اور اس میں کئی تار ہوتے ھیں۔ اس قسم کے سب ساز ناخونک (=مضراب) سے بجتے ہیں۔ اس کے علاوہ گز سے بجانے والے دو ساز اور بهی هیں: ایک تو زمانهٔ قدیم کا 'قُوپُوز'، جس میں دو تار ہوتے ہیں اور دوسرا کمانچے کی مانند 'غیچک'، جس میں تین تار ہوتے ہیں۔ گز سے بجنے والا ایک اور آلہ بھی ہے، جسے ستار کہتے ھیں۔ بہت سے تاروں والا 'چنگ' قدیم زمانے کا ساز نہیں بلکہ ایران کے 'صَنظُور' سے مشابہ ھے، جسے چھوٹی چھوٹی تیلیوں (عربی: مطارق) کے ذریعے بجایا جاتا ہے۔ ان سازوں کی لَر تال (جسر ترکی میں 'اصل' کہتے ھیں) قائم رکھنے کے لیے 'دائرہ' بھی استعمال هوتا ہے، جسے تاشقنہد اور شمالی علاقوں میں 'چِلْمَنْدہ' کہتے ہیں۔ پھونک سے بجنے والے سازوں میں نای، دُودک، بَلْبَان، قوش نای اور سُر نای ھیں؛ کانسی کی 'قرنای' ناغارہ کے ساتھ بجائی حاتی ھے ۔ سرنای اور قرنای دونوں کی جوڑیاں بجائی جاتی ھیں، جن میں سے مختلف سر نکلتر ھیں .

مشرق کے تمام اسلامی ممالک کی طرح

ازبكستان مين بهي تمامتر موسيقي مقامي هے اور تقريبًا تمام الحان کے نام عربی ـ ایرانی مقامات، اوازات یا شعاب سے نکلے ہیں ۔ حقیقت یہ ہے کہ کلاسیکی فن كو اصطلاحًا "مقام" كهتے هيں؛ صوتی اور آلاتی قسم کی موسیقی 'نوبہ' سے ملتی جلتی ہے۔ بخارا کے 'شش مقام'، جو اسپنسکی Uspenski نے شائع کیے ہیں، یہ ہیں: 'بُوزْرُوک' (بـزرگ)، 'راست' 'ناوا'، 'دوگاه'، 'سه گاه' اور 'عراق' ـ خوارزم اور خيوا ميں ايک زائد 'مقام' رائج هے، جسے 'پانچگاه' کہتے هیں ـ بقول اسپنسكي Uspenski هـر مقام كے تین حصر هین، یعنی 'مُوشْكیْلات'، 'نَسْر' اور 'اُوفْر' \_ ان میں سے هر ایک آگے چل کر پهر لے دار حصوں میں منقسم هـ و جاتی هے؛ مشلًا موشكيلات اتصنيف، اترجيع، الردون، المُوْخَمَّس [=مخس؟]، مكيل (= ثقيل) ميں ۔ ان سب كے ناسوں سے کم از کم یه پتا چلتا هے که ان کی اصل عربی ـ ایرانی ھے ۔ ان مقامات کی جو ترکیب اجزا مشہور ازبک موسیقار فطرت نے لکھی ہے وہ اسپنسکی کی دی هوئی تفصیل سے ذرا مختلف ہے .

قرغزستان اور بھی زیادہ دور مشرق میں واقع ہے، جہاں اس کے ڈانڈے چینی ترکستان سے جا ملتے ھیں اور یہاں سے قرغز کا ملک کاشغر اور یہاں سے قرغز کا ملک کاشغر اور یہاں سے قرغز کا ملک کاشغر اور یہاں سے کوئی سو برس ھوے ھوں گے کہ وھاں Vombery کو یہ دیکھ کر بے حد تعجب ھوا کہ لوگ موسیقی کے اعتبار سے بڑے بامذاق ھیں اور جس طرح ازبک اپنے 'الْپَیش' رزمیہ گیتوں کے شوقین ھیں، اسی طرح قرغز اپنی قصیدہ خوانی میں محو رهتے ھیں، جنھیں 'منس' کہتے ھیں۔ ان قصیدوں کے الحان اب تک محفوظ ھیں۔ ان قصیدوں کے الحان اب تک محفوظ ھیں۔ مان لوگوں کی جدت طرازی اور طبع زاد کوشش کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ ھم طبع زاد کوشش کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ ھم

پہلر بیان کر چکر میں که قرغز کاشغر اور یارقند تک پھیل گئر تھر ۔ کاشغری مقامات سے ۔ کم از کم خارجی اعتبار سے - یه ظاهر هو تا هے که ان کی اصل عربی ـ ایرانی هے کیونکه گیاره "مقامات" میں سے صرف چار ایسر هیں جنهیں مقامی یا ملکی کما جا سکتا ھے ۔ یه مقامات Mironov کی تفصیل کے مطابق حسب ذیل هين : 'راک' (؟ راست)، 'عَـَجَم'، 'مُـوْشَـبَركْ' (نیشا بورک؟)، اغمرب سنم، اپانچ گاه، اداوا، · نَالش ؛ سلطان جان ؛ وعشّاق ، عُزّال ور عجاركاه ، -اپنے پڑوسیوں کی طرح وہ بھی کلاسیکی 'نوبه' قسم کی موسیقی کے شائق ہیں ۔ اس موسیقی کے تین سے لرکر سات حصر هیں، جن کے عام نام حسب ذیل هين · نَسْرُ ٱلْحُمارِ ' ، نَغْمه ' ، صَوتْ اور 'اوْفَر ' ـ Belayev نے ایک دفعه راقم کو ایک خط میں لکھا تھا: "كاشغر صديون تك اپنر موسيقارون اور سازندون کے لیے مشہور تھا اور ازبکستان کے بہترین سازیا تو کاشغر ھی میں بنتر ھیں یا کاشغری نمونے کے مطابق بنائے جاتے هیں"۔ هم يـه ديكھ چكے هيں که اُزْبَکوں نے کاشغری اور دولنی رباب مستعار لیا ھے اور Ella Sykes نے ان کی رہاب نوازی کے علاوہ ستار اور دائرہ بجانے کی مثالیں بھی دی ہیں ۔ اس نے ان لوگوں کو قطرةً موسیقی لواز پایا، چنانچه وه لکھتی ہے کہ ان کی محفل موسیقی رات بھر جاری رهي تهي .

آخر میں تاجیکستان کا ذکر آتا ہے، جو ازبکستان اور قرغرستان کے درمیان واقع ہے۔ یہاں کے باشندے ایسرانی النسل ہیں اور یہی حال ان کی موسیقی کا ہے، جو اپنے ادب ہی کی طرح ایران کی طرف مائل ہے۔ اس کے بارہ مقامات کی تفصیل Mironov یسوں دیتا ہے: 'راست'، 'اِصفہان' ،'کُوشَن'، 'بُوزَرُوک'، (=بُسُرگ؟ بزرگ)، 'حجاز'، 'بُوسَلیْک'، 'بُوزَرُوک'، (=بُسُرگ؟ بزرگ)، 'حجاز'، 'بُوسَلیْک'، 'عُشَاق'، 'حسینی'، 'زَنگُول'، 'ناوا' اور 'رَخوْدَه'

(؟ راهبوی) ۔ ۱۹۳۱ء میں جب سٹالن آباد میں کل تاجیکستان راگ میلہ ہوا تو یہ بات معلوم ہوئی کہ تاجیکوں کو قدرت کی طرف سے موسیقی کا مادہ ودیعت ہوا ہے، چنانچہ Mironov نے ان کی کچھ موسیقی شائع بھی کی تھی (۱۹۳۲ء) ۔ اس واقعے کے بعد ان کی شہرت اور بھی زیادہ ہوگئی اور Livshits اور نھی زیادہ ہوگئی اور Garodetski اور Savetskaya Muzyka میں موسیقی پر روسی رسالے Savetskaya Muzyka میں بہت سے مقالر لکھر (۱۹۳۷ء سے مقالر لکھر (۱۹۳۵ء یہ ۱۹۳۹ء).

مآخذ: روسی کتابوں کے ناسوں کا انگریزی  $S M. (1) : \Delta L Z = C C C$ The Creative Genius of the Qirghiz: Abramson (ד) יבן Sovetskaya Etnografia כנ Folk Muz- נע 25 Oirghiz Songs : A. E Bimboes kalnaya Etnografia ، لينن گرال ۱۹۲۹ ؛ (۳) The Organ of the Ancients: H. G. Farmer الندن Studies in Orintal : وهي مصنف (٣) وهي G. I. (۵) الاسكو ۱۹۳۹ Musical Instruments «Kaufmanskü Sbornik در Qurghiz Tunes : Gizler سینٹ پیٹرز برک ۱۹۱۱؛ (۲) E. Von Horubostel : Notices on Oinghiz Musical Instruments در Under Kirghiz and Turkmen: R. Karutz لائيزگ (Master of Folk Art: N. Krivonosov (2) 1911 : A. Livshits (A) 151 979 (Sovetskayo Muzyka )3 Qirghizia : Land of Songs در منجلّه مذكرور، Musicians of Soviet : وهي مصنف (٩) وهي Qirghizia، در مجلهٔ مذکور، ۱۹۳۸؛ (۱۰) E. and Through Deserts and Oasis of Central: P. Sykes 250 : A. V. Zetoevich (۱۱) ندن ، ۱۹۲۰ لندن ، Asia Qirghiz Instrumental Pieces ماسكو سهورعا (١٢) وهي مصنف : Iooo Songs of the Qirghis People وه اورنبرگ ۱۹۲۵ء. Tajik musical: S. Balason (۱۳): تاجیکستان (۱۳) الجیکستان (۱۳) الجیکستان (۱۳) الجیکستان الحیکستان الحیکستا

The Musical: B. Aleksandrov (۲۱): ترکمانیه: Life of Turkmania

Pro- الله 'Turkmanian Music: V. Belayev (۲۲)

A. Livshits (۲۳): ۱۹۲۷ 'Musica Quarterly

Sovetskaya Muzyka الله 'Musicians of Turkmania (Khiva and Turkestan: H. Spalding (۲۳): ۱۹۳۷ الله الله ۱۹۲۸ (۲۵): ۱۹۲۸ الله (۲۵): ۱۹۲۸ الله (۲۵): ۱۹۲۸ الله (۲۵): ۱۹۲۸ الله (۱۹۲۸)

Sovetskaya کر The Musical Art of Uubekistan Music in Uzbekis-: L. G. (۲۳) ا ۱۹۳۷ ا ۱۹۳۷ ا ۱۹۳۷ ا ۱۹۳۸ ا ۱۹۳۵ ا ۱۹

(H. G. FARMER)

## اندلسی موسیقی ⊗

الاندلس میں بغداد کے دبستان کی قدیم عربی موسیقی مشرق خلافت کے سقوط کے بعد کوئی دو سو برس، یعنی کم از کم ۱۹۸ه/۱۹۸۹ تک قائم رهی ۔ الاندلس کی فتح کے پیچاس برس بعد هی بنو امید کے شامی امیر اس سرزمین پر حکومت کرنے لگے (۱۳۸ه/۲۵۸ء تا ۱۹۲۸ه/ ۱۹۸۵ فروغ پایا ۔ جاریه اور مغنیه فن موسیقی نے هر جگه فروغ پایا ۔ جاریه اور مغنیه لڑکیاں امرا اور حکام کے محلوں کی زینت سمجھی رکھتے تھے، مثلاً عَلُون، زَرْقُون، عباس بن النسائی اور منصور الیہودی، وغیرہ، جو زریاب جیسے یکانهٔ روزگار موسیقار کے پیش رو تھے ۔ زِریاب نے اس موسیقی کی موسیقار کے پیش رو تھے ۔ زِریاب نے اس موسیقی کی موسیقار کے پیش رو تھے ۔ زِریاب نے اس موسیقی کی عظمت حاصل هونے والی تھی۔ اس سے قبل کے زمانے عظمت حاصل هونے والی تھی۔ اس سے قبل کے زمانے

میں قبریشی اور یمنی اسرا کے علاوہ بنو کاُب اور بنو قیس ایسر طافتور قبائل کے اسرا بھی سوجود تھے، جو سب کے سب جزیرہ نمامے عرب کی قدیم مقامی موسیقی کے دلدادہ تھے، یعنی وہ اپنے وطن کے پرانی طرز کے گانوں 'نَصْب'، 'سناد' اور 'ہُزَج' کو پسند کرتے تھے؛ چنانچه زریاب سے قبل ان کے مطمع نظر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، گو جو کچھ اس نے بیش کیا وہ ایسی موسیقی تھی جسر اس کے استاد اسحق الموصلي نے منظم کرکے مرقح کیا تھا۔ سرگم (سُلّم) بھی وہی تھا جو بغداد میں رائج اور یقینا فیثاغورس کے وضع کردہ اصول کے مطابق تھا۔ اس بات کا اسکان ہے کہ اس میں غیر مشتر کہ اختیاری اور تیسرے سرکا بھی اضافہ ہوگیا ہو، جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ پرانی وضع کے ہشت اصابیع مقامات (آٹھ سُر والے سبتک کے ٹھاٹھ) مرقب تھے اور جوں جوں وقت گزرتا گیا انھیں آپس میں ملانے جلانے سے چوبیس سریں بن گئیں، یعنی ہر دو 'مقامات' کو چار سروں والے سرگم پر بجانے سے دو اور مقام أرمل المايم اور أرصد الدُّيل پيدا هو گئے ۔ اب ان امقامات کو اطبوع کے نام سے تعبیر کرنے لگے، کیونکہ انھیں عناصر سے متعلق کر دیا گیا تھا۔ بغداد کے پرانے ایقاعات اطرائق' کے نام سے مروّج تھے۔ ابن غرشیه [Garcia ؟] (سه مره/ . ح . وع) اور ابن باجه (م ۲۵ه/ ۲۰۱۰ ع) کے بیانات سے ظاہر ہے کہ موسیقی کی مختلف اصطلاحات صدیوں تک مرقح رهیں۔ امرا کے هاں کلاسیکی موسیقی کو استارہ کے نام سے یاد کرنے لگر کیونکہ اندلسیوں نے مشرق کی تقلید میں ایک پردے کا استعمال شروع کر دیا، جسے مغنی اور سامعین کے درمیان رکھ دیا جاتا تھا۔ اس کے برعكس عوام النّاس كهلم كهلا جي بهركر كا بجاليا کرنے تھے اور ان لوگوں کے لیے زسرہ (کانے

بجانے کی محفلیں) اور لیلہ (رات کی محفل) سماجی تفریح کے لیے بہتیرا سامان مہیا کرتی تھیں .

زریاب کی زندگی میں تو موسیقی ایسے عروج پر پہنچی کہ اس کی مثال اس سرزمین کی تاریخ میں نہیں ملتی ۔ اس کے یہاں آنے سے پہلر فقہا موسیقی کی بے حد مخالفت اور مذمت کیا کرتے تھے، لیکن امير الحكم اول (م ٢٠٦ه/١٨٨ع) پهلا حكمران تھا جس نے ان کی مخالفت کی ۔ اس کا جانشین عبدالرحمٰن ثانی (۸۵۲/۵۲۳۸) بھی اسی کے نقش قدم پر چلا ۔ اس نے زریاب کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا اور موسیقی کو اپنی مملکت کی شان و شوکت کا طّرّهٔ امتیاز بنیا دیا ۔ زِرْیاب کے دہستان کا دوسرمے ملکوں میں بھی چرچا ہوا اور اس کی موت کے بعد بھی اس کی اولاد و احفاد نے اس فن کو جاری رکها، یهال تک که پانچویل صدی هجری گیارهوین صدی عیسوی تک بهی اس کا ذکر آتا ھے ۔ اسی دبستان سے اپنر آقاؤں کی لطف اندوزی اور مسرت خاطر کے لیر بڑی مشہور قینات معرض وجود میں آئیں، جن کی قصیدہ خوانی کئی شاعر کر چکے هیں: هاشم بن عبدالعزیز ایک قینه عاج کے لیے آهیں بهرتا رها؛ ابن جودی (م ۲۸۳ه/ ٨٩٥) نے جَیْحان کـو اپنا مرجع تخیّل بنایا؛ الزّبَيْدى الاشبيلي (م ١٦ه/١٩٩٩) كو سَلْمي كے سواکسی اور کا خیال هی نه آتا تها اور جعفر بن عثمان (م ۲۸مه/۸۷۹۹) کا تو کهنا هی کیا، اس نے تو 'قینات' کے بارے میں پاکیزہ شعروں کی بهرمار كر دالى \_ عبدالرحمن ثالث (م ٥٥٠ه/ ٩٩٦) کے عہد میں خلافت غربی کا دور شروع ہوا ۔ اسلامي تاريخ مين يه نهايت شاندار زمانه تها اور اس میں موسیقی کو بےحد فروغ حاصل ہوا ۔ اگرچہ عبدالرحمٰن ثالث نے ذاتی طور پر موسیقی کے فروغ میں کوئی حصہ نہیں لیا، لیکن اس نے اپنر بچوں

کو اس فن کی تعلیم دلائی ۔ ان میں سے ایک تو طنبور اور قيتاره بجاياكرتا تها اور دوسرا بيئا ابوالاصبغ کہا کرتا تھا کہ جب تک اللہ جلّ شانہ کی جانب سے پرندوں کو گانے کی اجازت ہے میں بھی گاتا ھی رھوں گا۔ اسی خلیفہ کے عہد میں العقد الفرید کا مصنف ابن عبدربه (م ۲۸ مه/. مهوع) بهي زنده تها ـ اس کتاب کا بیسواں حصہ 'جواہر پارہ' موسیقی اور. موسيقاروں كے موضوع پر ہے ـ اگلے خليفه الحكم ثاني (م ۲۹۳۹/۹۹۹) کے عمد میں بھی اگرچه درباری موسیقار تو نہیں تھر، تاھم شعر وسخن اور دوسرے علوم و فنون کے ساتھ ساتھ یہ فن بھی پھلتا پھولتا رھا۔ اس نے ابوالفرج الاصفہانی کی تصنیف کتاب الاغانی کی ایک جلد کے معاوضے میں ایک ہزار دینار دیے۔ هشام ثانی (م ۱۰۱۳ع) کے عمد سے خلافت سیاسی طور پر کمزور هونے لگی، لیکن عام تہذیب و تمدّن سے - جس میں موسیقی بھی شامل تھی - کسی قسم کے انحطاط کا اظہار نہیں ھوا، جس کی تصدیق ابن حزم (م ۲۵ مه/۱۰، ع) نے بھی کی ھے ۔ اس کے جانشین محمد ثانی (م . . ، م ه/ . . . ع) کے مختصر سے دور حکومت میں بھی کوئی خاص فرق نه پڑا ۔ اس نے تو فقہا کو بالکل حیران ہی کر دیا کیونکه اس کے دربار میں ایک سو عیدان (نفیری، بانسری) اور مزامیر کا پورا بینڈ بجا کرتا تها ـ محمّد ثالث (م ۱۹۸۸/۱۹) بهی الطرب و غنا کا دلدادہ تھا۔ اس کی بیٹی وَلاَدہ ایک مشہور شاعرہ هونے کے علاوہ مغنیه بھی تھی۔ آخر چھر سال کے اندر اندر مغربی خلافت کا خاتمہ هو کيا .

اس دوران میں مختلف ولایات کے عامل خود مختار هـو چکے تھے اور خلافت قرطبه کے زوال پذیر هـو جانے کی وجه سے چھوٹی چھوٹی ریاستیں (ملوک الطوائف) پیدا هو گئی تھیں، لیکن

بقول الشَّقنْدي سیاسي اقتدار کے ختم هو جانے کے باوجود عام تہذیب و تمدن میں نقص آنے کی بجاہے كچه ترق هي هوئي ـ لين پول Stanley Lane Poole لکھتا ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے صوبائی عاملین کے دربار گویا شعرا اور موسیقاروں کا گھر بن گئر تھر۔ ان درباروں میں اس اعتبار سے سب سے زیادہ ممتاز حیثیت دربار اشبیلیه کو حاصل تھی جو علوم و فنون لطیفه کی سرپرستی کے لیے مشہور تھا۔ بقول ابن الكتَّا، جو ايك معاصر شاعر تها، اس رياست كے آخرى حكمران المعتمد (۲۱، ۱۰ مه/۲۰۱ ع تا ۱۸، مه ١٩٠١ء) نے اپنے محل کو شعرا کی جائے پناہ بنا رکها تها ـ یه بادشاه اپنے بیٹے عبیدالله الرشید كي طرح مغنّى بهي تها اور مطرب بهي ـ المُقرّى لکھتا ہے کہ موسیقی میں غیر مناسب انہماک کی وجه سے اس کی راسخ الاعتقاد رعایا اس سے ناراض ھو گئی ۔ ابن حَمْدیس (م ۲۷۵ه/۱۱۳۶) کے بعد کے زمانے کے گیت اشبیلیہ کے موسیقار کی جذباتی گرم جوشی کے سظہر هیں اور یہی صورت ابوبکر بن زھر (م ۵۹۵ھ/۱۱۹۸ع) کے کلام میں نمایاں ہے ۔ اشبیلیہ آلات موسیقی کے سازوسامان کی ساخت کا مرکز تھا اور یہیں سے اس قسم کا مال باهر بهی بهیجا جاتا تها۔ طَلَیْطله بنو ذوالنون کا وطن تھا۔ اس شہر کی محافل عیش و نشاط کی وجہ سے یہ مثل مشهور هو گئی که "هائے ضیافت ذوالنون" ـ يهان، بقول المقرى، مشهور و معروف منوسيقار الحسين بن جعفر الحاجب كا گهر تها، جمال تمام موسيقارون کی آؤ بھگت ہوا کرتی تھی ۔ اس کا شاگرد ابن ابی جعفر الوَقاشي تها، جس کے متعلق مشهور تها که "اس کی خوش الحانی جام شراب کے نشر سے کہیں بہتر ہے"۔ اگرچہ طلیطلہ پر عساکر هسپانیہ نے ١٠٨٥/٥٨ ع مين قبضه بهي كر ليا، تاهم اس مركز سے اسلامی تمذیب و تمدن کی ضیا پاشی بدستور هوتی

رهی، چنانچه هسپانوی مؤرّخ التّمْیره لکهتا ہے: "یه شهر بظاهر ایک اسلامی شهر هی معلوم هوتا هے یہاں تک که لباس، رسم و رواج، فنون لطیفه اور مقامی زبان بھی اسلامی ھی ہے"۔ اس سے اگلی صدی میں اسی شہر سے عربی ادبیات کے شاندار تراجم لاطینی زبان میں شائع هونے لگے، جن میں الفارابي كي تصنيف احصاء العلوم كا تدرجمه بهي تها۔ اس کتاب میں علم موسیقی پر بھی ایک سیر حاصل باب شامل ہے اور اس فن کی یـورپی درسی کتابیں اس کے حوالوں سے بھرپور ھیں۔ طلیطلے کے سقوط کے بعد ہسپانیہ کا باق حصہ المرابطون (وعمم/١٨٦ ع تا ١٨٥ م/١١٦ ع) کے قبضے میں آگیا ۔ یہ بربر تھے اور المغرب سے یہاں آئے تھے۔ ان کے نزدیک موسیقی ایک شیطانی حربه تها، جسر انهوں نے کم از کم سرکاری طور پر بالکل ناجائز قرار دیا ۔ بہر حال اس مسئلر پر که آیا سماع جائز ہے یا ناجائز، ایک عرصے تک مشاهیر فقہا کے درمیان لے دے هوتی رهی ـ ان میں سے مشہور فقها یه تھے: ابن عبدالبر (م ٦٣ مه/ ا ١٠٠١ع)؛ ابوبكر الطَّرْطُوشِي (م ٥٢٠ه/١١٦ع)؛ ابوالوليد بن رُشد (م . ۵۲ م/۱۲ ۲ ع)، جو مشهور فلسفى ابن رشد كا دادا تها؛ ابن على المازري (م ٣٠٥ه/ ١٨١١ء)، باشـندهٔ صقليه اور ابـوبكــر ابن العــربي (م ۳۸ ۵ هم ۱۱ مع) - اس بحث مباحث سے ناواقف لوگ بهی علیحده نه ره سکے؛ چنانچه مشمور شاعر ابن قُزْمان (م ۵۵۵ه/۱۱۰ ع)، جس کے زَجل اور مُوشّع اشعار زبان زد خلائق تهر، زاهدان خشک يريوں طعنه زن هوتا هے: "فقيه گلا پهاڑ پهاڑ كر یه که رها هے که تسویه کرو، لیکن کوئی شخص اظمار بشیمانی کیسر کرے جب هوا میں ممک هو، پرندے چہچہا رہے هوں، پهول عطر بيز هوں اور ایک چنچل زامر بنسری کے مست کرنے والی

دهن الآپ رها هو اور کوئی خدا داد سُربلی لَر میں كا رها هو" ـ يميي شاعر لر تال والر آلات سوسيقي، یعنی ادف اور ابندیر کی تعریف کس خوشی کے ساتھ ایک محفل موسیقی میں کرتا ہے ۔ اس کے لیے یہی بات برحد مسرت کے قابل تھی کہ وہ 'زُجُل' کو ہلکے نغمے (نغیمہ) میں بٹھا کر گا بجا سکر اور وه اپنی ایک نظم میں تو 'نّغیمه' اور 'نُجیمه' (چھوٹا سا ستارہ) کے الفاظ پسر ضلع جگت کر جاتا ھے ۔ المرابطون کے بربر جانشین، یعنی الموحدون (۱۱۸۵/۱۱۹ ع تا ۲۳۲ه/۱۳۵ ع) بهی موسیقی کی سذمت کرنے میں کچھ کم متشدد ثابت نہ هوے ۔ یه لوگ ابن تومرت (۵۲۸ه/۱۱۳۰ع) کے اصول و عقائد کے سختی کے ساتھ پابنہ تھر اور آلات موسیقی کو تلف کر دیا کرتے تھر ۔ مسئلة سماع ابهى تك ابو العباس الاشبيلي (م ٢٥١ه/ 170٣ء) کی تصنیف کتاب السماع اور اسی کے هم نام ابوالعباس القرطبي (م ٢٥٦ه/١٢٥) كي كتاب كشف القناع مين زير بحث تها، تاهم هركام کے لیے وقت مقرر ہے ۔ آخر وہ زمانہ بھی آگیا کہ یہ خشک زاهد بھی "راگ دیوتا" کے آگے رام هو گئر اور بقول ابن باجه (م ۵۳۳ه/۱۳۸) اور ابن الخطيب (م 221ه/١٣٥٨ع) اپني اپني قينات ركهنر لكر.

اس زمانے میں ان مشکلات کے باوجود نظریات موسیقی کے چند مشہور عالم پیدا ھوے، گو ان میں سے بعض اس فن کا عالم ھونے کی حیثیت سے مشکوک نظر آنے لگے اور وہ اس ملک سے بھاگ نکلے ۔ پہ سچ ہے کہ زریاب نے ابتدائی زمانے (یعنی تیسری صدی هجری / نویں صدی عیسوی) هی میں قدیم عرب موسیقی کو رائج کیا، لیکن یہ بھی حقیقت قدیم عرب موسیقی کو رائج کیا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ابن فرناس (۲۵۵ مرمرم) پہلا شخص تھا جس نے اندلس میں علم موسیقی کی تعلیم دبنی شروع

كى \_ مسلمة المجريطي (م ٩٨ ٣٩٨ . . . ع) اور رسائل اخوان الصفاء کے ایک محرک ابوالحکم الكرماني (م ۵۸مه ۱۰۳ مرع) كے اقوال سے ثابت ھوتا ہے کہ دو صدیاں گزر جانے کے باوجود اس زمانے میں بھی فیثاغورس والی سرگم (سلم) ھی رائج چلی آ رهی تھی ۔ بربر حکومت کے تشدد کے باوجود وهاں بہت سے مشہور و معروف نن کار پیدا هومے \_ رساله في الموسيقي كا مصنف ابوالصَّلْت اميه (م ۹ ۲ ۵ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۹ ع) دانیه کا رهنر والا تها، لیکن اس نے جلاوطنی کی حالت میں تونس میں انتقال کیا۔ یہ تصنیف اب ناپید ہے، گو اس کا ایک عبر انی ترجمه پیرس میں موجود ہے ۔ اندلس کے دو اُور موسیقار، جنھوں نے مشرق میں نام پیدا کیا، ابوالحکم الباهلی (م.٥٥ه/٥١٥ع) اور ابو زكريا يحيى البياسي تهر؛ مؤخرالذكر كچھ بعد كے زمانے كا تھا۔ ان كا ايك معاصر يحبى بن الخب المرسى بهى تها، جس نے ابوالفرج الاصفهاني کے تتبع میں ایک کتاب الاغانی تصنیف کی تھی۔ ان سب سے بڑی شخصیت ابن باجہ (م ۵۳۳ه/۱۳۸ع) کی تھی، جس کی کتاب الموسیقی کو مغرب میں اتنی ہی شہرت حاصل ہوئی جتنی کہ الفارابي كي تصنيف كو مشرق مين نصيب هوئي تھی۔ مزید براں وہ نغمه گر، نے نواز اور مغنی بھی تها \_ اگرچه اس کا یه رسالمه محفوظ نمین ره سکا، ليكن اس كى كتاب النَّفْس، جس مين ايك باب قبوت سامعہ کے موضوع پسر بھی ہے، برلن میں سوجاود ہے ۔ علم موسیقی کا ایک اور حکیم مشهورومعروف فلسفى ابن رشد (م٩٥٥ه/١١٩) بھی تھا۔ اس نے بھی اس موضوع پر ایک شرح (یا تلخیص) ف النفس لارسطا طالیس کے نام سے لکھی ہے، جس میں صوت (آواز) کی طبیعی اساس پربحث کی ھے۔ تعلیم کے اعلٰی مدارج میں ریاضیات کے ایک مضمون کے طور پر عام موسیقی بھی پڑھایا جاتا تھا۔

ابن الحجاری (م . ۵۹ ه/ ۱۹۹۱) همیں وثوق کے ساتھ بناتا ہے کہ بنو اللہ کے دور حکومت (دوسری تا پانچویں صدی هجری/آٹھویں سے گیارهویں صدی عیسوی) میں بھی دنیا کے هر حصے سے طلبه فنون لطیفه اور سائنیس کے علوم کی تعلیم کے لیے اندلس میں جوق در جوق آیا کرتے تھے اور قرطبه تو علوم و فنون کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ مہم ۱۹۳۸ء میں جب هسپانویوں نے مرسیه کو، جو ۹۹ ه/ ۱۹۷۱ء سے مسلمانوں کے قبضے میں تھا، دوبارہ فتح کر لیا تو انھوں نے ماهر فن موسیقی دوبارہ فتح کر لیا تو انھوں نے ماهر فن موسیقی ابوبکر الرقوقی کو مسیحی مدارس میں اسی مضمون کی تعلیم و تدریس کے لیے اپنی ملازمت پر بحال رکھا۔ اساتذہ موسیقی میں آخری شخص ابن الخطیب و کتاب فی الموسیقی میں آخری شخص ابن الخطیب و کتاب فی الموسیقی کا مصنف بھی تھا .

[مسیحیوں کے هاتھوں] هسپانیه کی دوبارہ تسخیر برابر جاری رهی اور ۱۳۳۸ه/۲۳۱ء تک یه نوبت آن پہنچی که صرف غرناطه کی ریاست باق رہ گئی، جو جبل الطارق تک کے ساحلی علاقہ تک R. A. Nicholson محدود تهي، تاهم بقول نكاسن قرطبه اور اشبیلیه کے عربی تہذیب و تمدن کی شاندار یاد یہاں ازسر نو تازہ هوگئی ۔ بدقسمتی سے همیں غرناطه کی موسیقی کے متعلق نہایت هی قبلیل معلومات ملتی هیں، جس کی وجه یه هے که هسپانوی فاتحين يهال ايسي سفاكانه تباهى كا موجب هوي كه هر قسم کے مخطوظات برباد هوگئے ـ بایں همه فاتحین کی سرکاری دستاویزات سے اتنا پتا ضرور چلتا ہے کہ مفتوحین کی موسیقی کی اس حالت میں بھی قدر کی جاتی تھی ۔ شاہ الفانسو دہم (۱۲۵۲-۱۲۸۸ھ) کی "در مدح شنت مریه" (Cantegas de Santa Maria) سے ثابت ہے کہ وہ اپنی مسلم رعایاکی موسیقی سے بہت متأثر تھا۔ دوسرے هسپانوی بادشاهوں کے

محلّات کی دستاویزات سے بھی یہی بات واضح ھوتی ہے ۔ اس سلسلے میں ارغون کے فرمانروا پیڈرو ثالث (Pedro III) اور اس کا بیٹا سانچو رابع (Pedro III)، جیم ثانی (Jaim II)، الفانسو رابع (Alfanso IV)، بیڈرو رابع (Pedro IV) اور اشبیلیسه کے بادشاہ الفانسو دہم (Alfanso X) کے نام خاص طور پر قابل ذکر ھیں۔ جوان (Jaun) اوّل، شاہ ارغون، قابل ذکر ھیں۔ جوان (Jaun) اوّل، شاہ ارغون، کا دربار میں تو مسلمان موسیقاروں کا ایک پورا خاندان ملازم تھا۔ ہے مھر مرم ہو ہے میں سقوط غرناطه کے بعد الاندلس کی اس آخری اسلامی سلطنت کا خاتمه ھو گیا، تاھم یورپی تہذیب کی تام اور شہرت کی بدولت تاریخ کے صفحات کے نام اور شہرت کی بدولت ھمیشہ جگمگاتے رھیں گے .

هسپانیه میں تقریباً آٹھ سو سال تک حکومت کرنے کی وجہ سے مسلمان نہ صرف اسی ملک میں اپنی تهمذیب و تمدن کا سرمایه چهمور گئے بلکه مغربی تہذیب بھی اس سے بہت کچھ مستفیض ہوئی۔ اگرچہ اب ان کی حیثیت سحکوم قوم کی تھی، جنهیں مورسکو (Moresco = چهوٹے مور) کما کرتے تهر، لیکن ان کی موسیقی اهل هسپانیه اور دوسر مے لوگوں پر اب بھی اسی طرح اثر انداز ہوتی رہی جس طرح ان متأخرون (Mudéjares) کے علموم و فنون کو اہل ہسپالیہ نے اختیارکیا تھا جو مفتوحہ علاتوں میں رہ گئے تھے ۔ دسویں صدی هجری/ سولھویں صدی عیسوی کے مصنفین، بالخصوص حیطه Hita کے ہیریز Ginès Peréz اور اشیلیه کے ڈی گوسارہ Francisco Lopez de Gomara اس بات کی پہوری تموثیق کرتے ہیں کہ اہل ہسپانیہ کو "مُوروں"کی موسیقی اس وقت بھی پسند تھی ۔ اول الذكر مصنف نے ان پر مسرت تہواروں کی چہل پہل کا نقشہ کھینچا ہے جن میں جوان لڑکیاں اور لیڑکے عود کی وجد آفریں دھن

اور بندیر (ڈفلی) کی بندھی ہوئی گت پر گایا اور ناچا کرتے تھر .

بایں همه اسی صدی میں ایک جانکاه انقلاب آنے والا تھا ۔ ہو مھ/ ۱۹۲ علی شرائط اطاعت صفحهٔ قرطاس پر تو بڑی حوصله افرا معلوم هوتی تهیں، کیونکه ایک طرف تو مسلمانوں کو مذهبی آزادی اور اس ملک میں وطنیت اختیار کرنے کا حق دیاگیا تھا اور دوسری طرف ترک وطن کے خواہش مند افراد کو ہر قسم کی سہولت دینے کا یقین دلایا گیا تها، لیکن بعض لوگوں کو، جن میں عوام و خواص سب شاسل تھے، اس بات کا خدشہ ضرور تھا کہ هسپانوی اپنے عہد و پیمان پر قائم بھی رهیں کے یا نہیں ؟ چنانچہ ان میں سے البشارات (Alpujarras) کے باشندے اپنا گھر بار چھوڑ کر المغرب میں آبسے، جہاں انھوں نے اپنر طور طریقوں اور اپنی تہذیب سے اصل باشندوں کو فائدہ پہنچایا ۔ یہ هجرت ے ۹ ۸ه/۲ ۹ م رع سے س ، ۹ ه/۸ ۹ م رع تک جاری رهی، تاآنکه کارڈینل خمنیز (Cardinal Jiminis) کی صدارت میں عیسائیوں کی مقدس عدالت استیصال الحاد (Holy Inquisition) نے اپنی وحشیائہ اور بہیمانہ کارروائی شروع کر دی ـ یه وهی شخص ہے جس کا سوانح نگار Robles بڑے فخریہ انداز میں لکھتا ہے که خمنیز نے دس لاکھ عربی کتابیں ندر آتش کرائیں اور اگر کسی کے پاس عربی زبان میں لکھا هوا کاغذ کا ایک پرزه بهی مل جاتا تو اسے مجرم گردانا جاتا تھا ۔ عربی بولنے کی بھی ممانعت کر دی گئی (۳۳ ه/۲ ۱۵۲ تا ۱۳ ۹ ه/۲۲۵۱ ) اور اس کے ساتھ موروں کا لباس، زیورات، رسوم اور ذاتی ناموں کا استعمال بھی ممنوع قرار دے دیا گیا۔ زمرہ ولیلہ (محافل رقص و سرود) اپنے آلات کے استعمال سمیت ناجائز هوگئیں اور پوری ایک صدی کے تشدد اور جبر کے بعد (۱۰۱۸ه/۱۶۰۹ء اور

Libro de buen amor . . . Par : Juam Ruiz de Hita : ابن خلاون (۱۵) ابن خلاون Toulouse (Jean Ducamin مقدسة (Prolegomenes historiques-Notices et extraits 119 7 des manuscrits de la Bibliotheque du Roi ٠٠، پيرس ١٨٩٢ - ١٨٩٨ع)؛ (١٦) ابن خالكان: وفيات الاعيان، قاهره ١٣١٠ و انگرينزي ترجمه: Biographical Dictionary ، پیرس و لنڈن ۲۸۸۳ ماء؛ (١١) ابن سيده: كتاب المخصص، بولاق ١١٦١-١٣٢١ه؛ Chanson et iustruments: M. A. Lambertiri (1A) لزین ۱۹۰۲؛ (۱۹) وهی مصنف : Portugal، در ין אי אי Lavignac's Encyclopedie de la musique Antologia de: R. Pelayo Menendez (7.) : 197. R. Pidal (۲۱) استارک س. Poetas liricos Poesia Juglaresca y Jugleres : Menendoz بيالرو Poesia arabe y poesia : وهي مصنف (۲۲) وهي בן ישי היי Bulletin hispanique בי Europea نسيه ،En el Magreb el aksa : R. Mitjana (۲۳) L'Orientalisme et la : وهي مصنف (۲۳) وه musique arabe (بسلا Le Monde Oriental) ابسلا د. ۱۹۰۹؛ (۲۵) وهي مصنف: La Mnsique en Esbagna؛ (۲۵) נת Lavignae's Encyclopedie de le musique כנ The Dove's Neck-: A. R. Nykl (۲٦) عبرس . ١٩٩٠ عبرس Ring، ابن حزم کی عربی کتاب کا ترجمه، پیرس ۱۹۳۱ء؛ (۲۷) وهي مصنف: El canciero de Aben Guzman) میڈرڈ ۱۹۳۳ء؛ (۲۸) وهی مصنف: Hispano-Arabic Poetry بالتي سور . ۱۹۰ ع؛ (۲۹) وهيي سمنف ب גן 'L'Influence arabe-andolouse fur les trouladours' : H. Peres (r.) : 1979 (r) 7 Bulletin hispanique La Poesia andalouse en Arabe classique au xi siecle La musica de las : J. Ribera (٣١) عيرس ١٩٣٤ ليرس cantigas میڈرڈ ۲۳ و وی مصنف: La musica andaluza medieval en la canciones Trovedores,

موروں کو نہایت هی المناک اور درد افزا حالات موروں کو نہایت هی المناک اور درد افزا حالات میں المغرب، ترکیه اور مصر میں جلا وطن کر دیا گیا۔ اگر کارڈینل رشیلو Cardinal Richelieu نے اس جبری هجرت کی مذمت میں یہ کہ دیا ہے کہ یہ کارروائی تاریخ بنی آدم میں حد سے زیادہ وحشیانہ تھی، تو کچھ تعجب کی بات نہیں۔ ان سب مصائب اور سختیوں کے باوجود الاندلس کے موروں کی موسیقی هسپانیه بلکه یورپ کی سرزمین سے نه مٹ سکی .

مآخذ: (۱) Estudes Criticos: F. Codera de historia arabe-espanola ميلرك ١٩٠٣ (٢) Arabischer, provenzalischer und : L. E. Ecker deutscher Minnesang برن - لائيزگ ۱۹۳۳ (۳) Scriptorum arabum loci de Abbadids: R. Dozy nunc primum editi لائيلن ١٨٣٦ - ١٨٣٣ وهي مصنف : Histoire des Musulmans d'Espagne! لائيلن ا ١٨٦١ (٥) Der Einfluss der : R. Erkmann Deutsche Viertel در arabische-Spanishchen Kultur (7) 1919 Helle 'Jahrsschrift fur Literatur El cante jondo: canto primitivo: M. de Falla : H. G. Farmer (ع) غرناطه ۱۹۲۲ غرناطه ناطه ۱۹۲۲ יבן Grove's Dictionary of Music? כנ Moorish Music ج ه، لنڈن ۾ه ۽ ۽ ؛ (٨) وهي مصنف: Historical facts for the Arabian Musical Influence: ننڈن ، جو رع؛ (و) وهي مصنف : History of Arabian Music، لنذن Music: the Priceless: وهي مصنف (١٠) وه The: وهي مصنف Bearsden Jewel (17) : 19m. Bearsden Source of Arabian Music وهی سمنف: The Music of Islam، در New Oxford (۱۳) خ ۲۰ لندن ۱۹۵۵ History of Music Des arabische Strophengedicht: M. Hartmann ج ۱: Das Muwashshab؛ واثمر ۱۸۹۵؛ (۱۸۳)

יהלנל שווא Minnesinger ובלל מואר אונל מואר מואר Historia de la musica arabe : وهي مصنف (٣٣) imedieval y su influencia en la Espanola Poesia und: A. F. von Schack (rm) 1914 Kunst der Araber in Spanien und Sizilien، شنك كارك Uber die arabischen: D. Scheludko (rd) : 1104 Zeitschrift در Lehnworter in Altprovenzalischen (ra) :=1972 'AT & 'fur romanische Philologie Arabische und europaische Poesie in : S. Singer Abhandlungen der ... preussich לנ Mittelalter ندر ۱۹۱۸ (۱۳ عدد Akademie d. Wiss, Phil.-Hist. Music in Spanish History: G. B. Trend (r) آو کسفر د ۱۹۲۹؛ (۳۸) وهی مصنف : Mamuel de Falla، نيويارک و ۲۹ و ۶؛ (۳۹) المقرى: [فرانسيسي ترجمه:] Analectes sur l'historie et la litterature des Arabes d'Expagne؛ لائيلن . ١٨٠٠-١٨٠١ و [انگريزي ترجمه:] The History of Mohammedan Dynasties in Spain لنڈن . ۱۸۳ - ۱۸۳۰ ع .

(H. G. FARMER)

# پاک و هند کی سوسیقی [مسلمانوں کی روایت]

اگرچه سنسکرت ادب مذهبی موسیقی (صوتی و آلاتی) کے تذکرے سے بھرا پڑا ہے، لیکن مسلمانوں کی آمد سے قبل هندوستان کی غیر مذهبی موسیقی کے بارے میں کسی قسم کی معلومات نہیں ملتیں۔ اس کے برعکس سندھ کے مند اور زط (=جٹ) قبیلوں کو غیر مذهبی موسیقی سے جو شغف تبیلوں کو غیر مذهبی موسیقی سے جو شغف تھا وہ بخوبی ثابت ہے (Historical Facts: Farmer) میں ص ۲۷۱، ۲۷۱) ۔ عربوں کو اپنی ابتدائی فتوجات (۲۷۱، ۲۷۱) ۔ عربوں کو اپنی ابتدائی فتوجات (۲۵۱، ۲۵۱) ۔ عربوں کی موسیقی کا فتوجات (۲۵۱، ۲۵۱) ۔ عربوں کی موسیقی کا انهیں سے واسطہ پڑا۔ زطوں کی موسیقی کا

کوئی ذکر صراحة تو کهیں نهیں ملتا البتہ همیں اس اسر کا یقین ہے کہ وہ موسیقی اس موسیقی سے میختلف نهیں هوگی جس کا ذکر راقم نے اپنی کتاب النازم میں کیا نہیں هوگی جس کا ذکر راقم نے اپنی کتاب ہانی اس بارے میں بھی زیادہ معلومات ہے۔ همیں اس بارے میں بھی زیادہ معلومات حاصل نهیں کہ شمال مشرق اور مشرق میں مسلمانوں کی جو سلطنتیں بعد میں قائم هوئیں ان میں موسیقی کا کیا خاص مقام تھا۔ اس سے میرا مطلب بالخصوص برصغیر پاک وهند کی ان ریاستوں سے مطلب بالخصوص برصغیر پاک وهند کی ان ریاستوں سے مطلب الدین دہلی کا پہلا ہے جو غزنویوں اور غوریوں کے زیرمیادت تھیں۔ سلطان ہوا۔ اس کے زمانے اور اس کے بعد کے ادوار میں برصغیر پاک و هند کی مسلمان قوموں کی موسیقی میں برصغیر پاک و هند کی مسلمان قوموں کی موسیقی میں برصغیر پاک و هند کی مسلمان قوموں کی موسیقی میں برصغیر پاک و هند کی مسلمان قوموں کی موسیقی

یاد رکھنا چاھیر کہ اسلام کے چار بڑے فقہی مذاهب کے نزدیک موسیقی ایک ناپسندیدہ چیز تھی کیونکه یه چیز اکثر دوسرے دو ۱۰۰رهی، یعنی شراب اور عورت کا جوڑ سمجھی جاتی تھی اور فقہا، جو دنیاہے اسلام میں همیشه هی بؤے اقتدار کے حاسل رہے هيں، هدر ملک ميں، هر سلطان اور هر اسیر کو اکثر افہام و تفہیم سے مجبور کرتے رہے کہ وہ موسیقی کو ممنوع قرار دیں، لیکن اسی کے ساتب صوفیوں اور درویسوں کے سلسلے بھی، جو روحانی وجد و حال کے حصول کی خاطر موسیقی اور رقص دونیوں سے کام لیتے تھر، بہت با اثر ہوگئر ۔ خاندان غلاماں کے تیسرے سلطان شمس الدين التتمش عصره مراء كے عمد میں یہ هوا که پہار تو اس بادشاہ نے فقہا کے احکام کے تحت موسیقی کو ممنوع قرار دے دیا، لیکن کچھ مدت بعد وہ دہلی کے چشتی درویشوں کے سماع اور وجد سے اس قدر متأثر ہوا کہ اس نے

موسیقی پر سے پابندی اٹھا لی۔ صوفیوں کا یہ سلسلہ، جس کی بنیاد حضرت معین الدّین چشتی (۱۳۳۳ه/ ۱۳۳۳ علی الدّین چشتی الله میں ہے حد احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کے قوالوں کے عارفانہ گیت درگاہ کی حدود سے باہر دور دور تک پھیل گئے تھے اور ان گیتوں میں سے بعض فی الواقع هندی مئیں گائے جاتے تھے (سیر الاولیاء).

اس کے بعد، جیسا که تاریخ فرشته سے همیں معلوم هوتا ہے، اگلے سلطان فیروز شاہ اوّل رکن الدین (۳۳۹/۹۳۹ع) نے اس فن کی مزید سرپسرستی کی ۔ طبقات ناصری میں اس سلطان کو حاتم ثانی کما گیا ہے کیونکہ وہ اہل غنا اور گویوں کو بے اندازہ مال و دولت عطا کرتا تھا (دیکھیے طبقات، ص ۸۸۱) - غياث الدين بلبن (۸۸۱ هـ ١٢٦٥ع) كے عمد ميں يه كيفيت تھى كه هفتر میں ایک شام تو دربار شاهی میں شاعروں اور ادیبوں کے لیے مخصوص کی جاتی تھی اور ایک شام صرف مغنّیوں، رقاصوں، نَعّاتوں اور داستان گووں کے لیے رکھی گئی تھی۔ بلبن کے بعد کیقباد سلطان ہوا (۹۸۹ه/، ۱۲۹۹)، جو شراب کا رسیا تھا۔ بداؤنی نے اسے اس بات پر لعنت ملامت کی ہے کہ وہ اپنر دربار میں مغنیوں اور موسیقاروں کو جگہ دیتا ہے ـ فرشته بھی اس امر کا اعتراف کرتا ہے کہ اس زمانے میں قریب قریب هر گهر میں موسیقی کا

اس کے بعد دہلی کے خلجی سلاطین کا زمانہ شروع ہوا، جن میں سے پہلا فیروز شاہ ثانی جلال الدین شروع ہوا، جن میں سے پہلا فیروز شاہ ثانی جلال الدین (۵۹ ۲۹۵/۵۹ ۱ ۲۹۵/۵۹ ۱ ۲۹۵/۵۹ ۱ ۲۹۵/۵۹ کی تمایت فیاضی سے سرپرستی کرتا تھا ۔ فرشته (طبع Briggs) ۱ ۲ ۲۵۱ کی تمام کہ اس سلطان کے دربار میں امیر خاصمه (کذا) اور حمید راجا جیسے بلند پایه مغنی اور محمد شاہ چنگ، فتو، نصیر خان اور بہروز جیسے محمد شاہ چنگ، فتو، نصیر خان اور بہروز جیسے

بے بدل مطرب موجود تھے ۔ اسی دربار سے اسیر خسرو (۲۵/۵/۲۵) جیسر نابغهٔ روزگار کا تعلق تھا، جن کے متعلق فارسی کے ناسور انگریدز فاضل براؤن Edward G. Brown نے لکھا ہے کہ "وه موسیقی اور شاعری دونوں میں یکساں شہرت ركهتے تھے"۔ اگرچہ امير خسرو" حضرت خواجہ نظام الَّدين اوليــا مُ جيسے ولى اللہ کے پر جوش مريد اور شاگرد تھر، لیکن اپنر زمانے کے عظیم موسیقار بھی ھوے ھیں۔ وہ سابق الذكر سلطان بلبن اور کیقباد کے درباروں میں بھی ملازم رہے۔ انھوں نے اپنی کتاب قران السّعدین [ کانپور ۱۸۵۳ میں درباری اس ۱۳۸ میں درباری موسیقی کا بہت اچھا نقشہ کھینچا ہے ۔ انھوں نے اپنی کتاب اِعجاز خُسْرُوی میں لکھا ہے که دربار شاهی میں خراسانی گویّے اور هندوستانی مغینوں نے ان کا مقابلہ کیا ۔ اگرچہ اس زمانے میں موسیقی کی تمام تر فنی اصطلاحات پر ایرانی تخیّلات کا تسلط واضح ہے، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ اس میں کچھ نہ کچھ تغیر ہو کر رہے گا۔ کہا جاتا ہے کہ فارسی اور پاک و ہندکی موسیقی کے امتزاج کا کام امیر خسرو بے انجام دیا۔ ایک کتاب راگ دربین [نسخمهٔ دانش گاه پنجاب، ورق ٦ الف تا ١٠ الف، 11 الف] میں امیرخسرو اللہ کی ایجادات و اختر اعات کے متعلق بڑے دعوے کیے گئے ھین، لیکن معلوم ھوتا ہےکہ ان میں سے بعض، مثلًا مقام عشاق، اور راگ کے بعض اقسام، مثلاً قول، غزل، ترانه (فَروداشت) اس سے پیشتر عربی ایرانی 'نوبد' کے اجزا تھر، جنهیں مشکل سے 'ایہجاد' کہا جا سکستا ہے ـ واجد على نے صوت المبارک میں لکھا ہے کہ خسرو نخیال کے نائک (یعنی موجد و استاد) تھر ۔ غالبًا ید راے بالکل درست ہے، گو یہ بھی کہا جاتا ہے کسہ خیسال سنسکرت کے راگ لَمَهُورِيْكا

تھا، جسر جونپور کے سلطان حسین شرق نے تصرف کرکے اپنایا ۔ خسرو<sup>17</sup> چھر کے چھر خلجی سلاطین کی ملازست میں رہے اور اس خانوادے کے خاتم پر ان کے جانشینوں، یعنی خاندان تغلق کے سلاطین سے وابستہ ہو گئر ۔ فرشته نے خسرو ح کے متعلق لکھا ہے کہ شاید ھی كوئي ايسى مجلس منعقد هوتي تهيي جس مين امیر خسرو اکوئی نیا گیت یا کوئی نئی نظم پیش نے کرتے ہوں۔ مولانا شہاب معمائی کے قطعر میں، جو امیر آ کے سنگ مزار پر نقش ہے، انھیں "بلبل دستان سرای بیقریں" کہا گیا ہے (بداؤنی: منتخب التواریخ، ۲۰۱۱) - تیسر م تغلق بادشاه فيروز شاه ثالث (م . ٩ عه/١٣٨٨ع) كو موسیقی کے فن سے خاص شغف تھا، چنانچہ اس کے حکم سے بظاہر سنسکرت کی بعض کتابوں کا فارسی میں ترجمہ ہوا، جس میں پنگل وڈیا (یعنی فن موسیقی بلکہ زیادہ صحیح : علم عروض) اور مختلف قسم کے "اكها روس كا بيان تها، يعنى عورتون كا رقص و سرور، جنهیں "پاتر بازی" کہتے هیں (بداؤنی: كتاب مذكور، ١: ٩٣١).

اس کے بعد دہلی کے تخت پر خاندان سادات کا تسلّط ہوا۔ اس زمانے میں بھی موسیقی کو دربار شاھی اور عوام کی زندگی میں بدستور اھمیت حاصل رھی۔ تاریخ مبارک شاھی سے معلوم ہوتا ہے کہ مبارک شاہ ثانی معزّالدین (م مہھ/مہمرہء) اس فن کا والہ و شیدا تھا۔ جب لودی سلاطین دہلی کے تخت پر قابض ہوے تو موسیقی کے متعلق یہ روش بدل گئی۔ نقہا نے دیکھا کہ ملاھی میں شراب اور موسیقی آکثر لازم و ملزوم بن جاتے ھیں تو انھوں موسیقی آکثر لازم و ملزوم بن جاتے ھیں تو انھوں نے سلطان کو مجبور کیا کہ موسیقی کو مذموم قرار دے، لیکن اس کے باوجود احمد یادگار لکھتا ہے کہ سکندر لودی (م ۲۲ ھم/م ۱۵) نے چار

غلام ملازم رکھے، جو بڑے باکمال موسیقی دان تھر ۔ ان میں سے ایک چنگ، دوسرا قانون، تیسرا طنبور اور چوتھا بین بجانے میں کمال رکھتا تھا۔ اس بیان سے منکشف ہوتا ہے کہ خاص پاک و ہند كا صرف ايك هي ساز، يعني بين، بسند كيا جاتا تها ـ يه بادشاہ اپنر نقار خانے کے سرنای بجانے والوں میں گہری دلچسپی لیتا تھا اور ان سے اپنے چار پسندیدہ مقامات میں سے کسی نہ کسی مقام کو بڑے ذوق شـوق سے سنتا تھا۔ اگرچہ وہ باہر سے آنے والر مشہور موسیقی دانوں کو باریابی کا موقع نه دیتا تھا، لیکن اگر اس کے امرا برسرعام موسیقی سنتر تو معترض ند هوتا تھا۔ اس کے بعد کے افغان (سوری) سلاطین دہلی (۲۸۹ه/۱۵۳۹ تا ۲۲۹ه/ م ١٥٥٨ع) بھي موسيقي کي مسرتوں کے دلدادہ تھر ـ اس كى ايك مثال اسلام شاه (٩٠٠ وه/١٥٥ ع) هـ، جس کے دو مشہور ترین مطرب رام داس اور مہاپاتر تھے۔ یه دونوں بعد میں اکبر کے دربار میں چلے آئے۔ تاریخ داؤدی میں لکھا ہے کہ اسلام شاہ کی بیوی [بی بی بائی] کا بھائی مبارز خان تـو ساز اور راگ راگنیاں سننے هی میں زندگی گزارتا تھا۔ عجیب بات ہے کہ جب یہ خبر آئی کہ بابر کا بیٹا همايوں هندوستان ميں داخل هو گيا هے تو اسلام شاه اس وقت اپنے افغانی مطرب سے گانا سن رھا تھا، جس کے ساتھ رباب بجایا جا رھا تھا۔ اس کے بعد سلطان محمّد خادس عادل شاه سور (م ۲۱ ه/ المانه آیا - بداؤنی (۱: ۱۵۵۳) کے قول کے مطابق یہ سلطان گانے بجانے کے فن میں ایسا ماهر تها كه تان سين جيسا مشهور اور نامور استاد اس سلطان کے شاگرد ہونے کا معترف تھا اور یہی عدلی (سلطان عوام الناس میں اس نام سے مشهور تها) باز بهادر کا بهی استاد تها ـ اس کے عہد میں کسی دکھنی سازندے نے ایک

پکھاوج پیش کیا، جو قد آدم بلند تھا اور اسے بجانے کے لیے کسی کے دونوں ھاتھ اس کے دو جانب نہ پہنچتے تھے۔ دہلی کے سازندے اس کے بجانے سے عاجز آئے، مگر عدلی تکید لگا کر بیٹھا اور پکھاوج کو کبھی ھاتھ سے اور کبھی پاؤں سے اس طرح بجایا کہ اھل مجلس عش عش کر اٹھے۔ آخر خاندان افغاناں اور دیگر ملوک ھند بابر کی شمشیر خارا شگاف کی تاب نہ لا سکے اور مغل قلمرو قائم ھو گئی۔ اس زمانے کا ذکر کرنے سے پہلے ھمیں پاک و ھند کے ان چھوٹے چھوٹے شاھی خاندانوں اور ان کی موسیقی کا جائزہ لینا چاھیے جو آٹھویں صدی ھجری/چودھویں صدی عیسوی سے لے کر دسویں صدی ھجری/سولھویں عیسوی عیسوی تک حکمران رھے .

سلاطین کشمیر (۲۵۵ه/۱۳۳۱ء تا ۴۵۵ه ایک ایسے ملک پر حکومت کرتے تھے جو راگ کے لیے مشہور تھا۔ سلطان زین العابدین (۲۸هه/۱۳۱۵ء تا ۲۸هه/۱۳۳۵ء) جیسے دانشمند اور شائسته بادشاه کی سرپرستی میں ایرانی اور تورانی موسیقی دانوں نے جو دبستان قائم کیے انھوں نے بےحد شہرت پائی۔ فرشته کا بیان ہے کہ اسبادشاه کے عہد میں علم موسیقی پر مختلف کتابیں لکھی گئیں، جس سے یہ علم بہت ترق کر گیا۔ اس موقع پر حافظ (۲۹۵ه/۱۹۵۹ء) کا یہ شعر یاد

ز شعر حافظ شیراز می گویند و می رقصند سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی

اسی زمانے میں بہمنی خاندان نے اپنی عظمت کی شعاعیں دکن پر ڈالیں ۔ گلبرگہ کے بادشاھوں میں سے تاج الدین فیروز شاہ (۱۳۲۸ه/۲۵) کو موسیقی سے بہت شغف تھا ۔ اس بادشاہ کے ایک قاضی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار وہ

بھیس بدل کر شہر کے ایک ھندو محلر میں چلا گیا، جہاں ناچنے والیاں رہتی تھیں اور وہاں ان کا ڈھول، جسر منٹل کہتر ھیں، بجا کر دکھایا ۔ بادشاہ کا بھائی درویشوں کے آئین و رسوم کا اس قدر دلدادہ تھا کہ کبھی ان کی درگاہ سے غیر حاضر نه هوتا تها، تاهم اس قسم كي موسيتي اور اس مظاهرة فن میں زمین و آسمان کا فسرق تھا جسر حسرم شاھی كى سات سو رقص و موسيقى مين ماهر لؤكيان دكهائى تهیں \_ احمد شاہ اوّل (۱۳۸ه/۲۵۵ ع) بهی اس قسم کی تفریحات کا اسی طرح دلداده تھا۔ فرشتہ لکھتا ہے کہ وہ ہر وقت "سوسیقی کی سریلی تانوں" مين محو رهمتا تها \_ علاء الدين احمد شاه ثاني (۱۲۸ه/۱۵۸ ع) نے ایک هندو راجا کی بیٹی کو داخل حرم كيا اور فرشته لكهتا هي كه يه عورت علم موسیقی میں مثال نه رکھتی تھی۔ جب وہ کرناٹک کی سہم سے واپس آیا تو وھاں کے ایک ھندو سندر سے کوئی ایک هزار نرتکیاں (ناچنر والیاں) همراه لایا \_ محمد شاه ثانی (م ۸۸۷ه/۱۳۸۲ع) کا اقتدار شاهی ایک سمندر سے لرکر دوسرے سمندر تک پهیلا هوا تها ـ اسے ایک دفعه ایک سو غلام اور لونڈیاں پیش کی گئیں، جو زیادہ تر قفقاز، گرجستان اور حبشه سے آئی تھیں اور گانے اور ناچنر میں کمال ركهتي تهين ـ اس كا جانشين [محمود شاه ثاني] (سم ۹ م ۱ م ۱ م ۱ م) اپنر راگ رنگ کا شوق پورا کرنے میں اتنا بڑھا ہوا تھا کہ اس کے دربار میں لاهور، دہلی، ایران اور خراسان سے ماہرین موسیقی جوق در جوق جمع هوتے تھے (فرشته).

بہمنی خاندان کے زوال کے بعد دکن میں جو چھوٹی چھوٹی سلطنتیں قائم ہوئیں ان میں بیجا پور کی عادل شاہیے سلطنت کے پہلے بادشاہ یوسف عادل شاہ (۱۹۹۸ه/۱۵۱۹) کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موسیقی میں اس کا ذوق اور کمال اس درجے

کا تھا کہ اس کے عہد میں جو بڑے بڑے ماہرین اس کے دربار میں حاضر ہو کر مورد الطاف و کرم ھوتے تھر ان میں سے اکثر اس فن میں اس سے مات کھا جاتے تھے۔ وہ کئی ساز نہایت خوبی سے بجاتا تھا اور جب کبھی طبعیت میں لہر اٹھتی تو گیت بداهة تصنیف بهی كر لیتا تها ـ اسكا جانشین اسمعیل (۱ س۹ ه/س۱۵ ع) دکن کی موسیقی کے مقابلے میں ترکی اور ایسرانی موسیقی کو ترجیح ديتا تها ـ ابراهيم عادل شاه اول (م ٥٦٥ هم/١٥٥ ع) نے دکنی زبان اور رسم و رواج کو زیادہ فـروغ ویا۔ ابراهیم عادل شاه ثانی (م ۲۵،۱۹/۱۹) کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے فن موسیقی پر ایک کتاب نورس لکھی، جس کا دیباچہ فارسی کے مشهور شاعر ملا ظهوري (م ١٠٢٤ه/١٩١٩ع) نے تحریر کیا تھا۔ بیجاپور کی حسین و جمیل عمارات، جن کی انگریزی عمد میں بہت عمدگی کے ساتھ مرمت ہوتی رھی، فنون لطیفہ کے دلدادہ عادل شاهیوں کی نہایت عمدہ یادگاریں هیں.

قابل ذکر هیں ـ گواليار كا دبستان موسيقي پاک و هند کے طول و عرض میں بڑی شہرت رکھتا تھا۔ یهاں کا راجا مان سنگھ (۹۳۲ه/۱۵۱ع) خود بھی بہت اچھا گویّا تھا اور اس دبستان کی کاسیابی کا سہرا زیادہ تر اسی کے سر ھے۔ اس دبستان کا شاید بہترین تلمیذ تان سین تھا، جس نے گانے کے ابتدائی اسباق وهاں کے سب سے بڑمے موسیقار محمد غوث سے حاصل کیر ۔ راجا کے دربار میں جو دوسرے موسیقی دان تهر ان میں نائک بخشو، مُچُهـو اور بهانو بهی تهے [آئین، طبع سید احمد خان، ۲: ١٣٨] ـ ان لوگوں نے مان سنگھ کی ترغیب سے راگ کا ایک عام پسند اسلوب رائج کیا، جسر بڑے بڑے ارباب ذوق نے پسند کیا ۔ آگے چل کر بَخْشُو کے 'دھرپد' شاہ جہان نے جمع کرکے شائع کیر ۔ مان سنگھ کی موت کے بعد بخشو یکر بعد دیگرے کالنجر کے راجا کیرت اور گجرات کے سلطان بہادر اور سلطان محمود کے درباروں سے وابسته رها \_ آخر میں بھٹه کا راجا رام چند بگھیلا کا ذکر بھی ضروری ہے، جس نے نامورگویٹر تان سین كو ١٥٦٢ء تك اپنر دربار مين ركها تاآنكه بعد شہنشاہ اکبر اسے اپنے دربار میں لرگیا .

اس وقت تک فن موسیقی کو جس قدر عظمت و شوکت اور مقبولیت حاصل هوئی وه مغل سلطنت کی خیره کن ترقیات اور سرپرستیوں کے مقابلے میں ماند پڑ گئی ۔ اس سلطنت کا پہلا شنہشاہ بابر تھا کی فضا میں پرورش پائی تھی ۔ اس کے تایا سلطان احمد مرزا کے امرا میں سے درویش بیگ ترخان (م ۹۵ ۸ه/ ۱۹۰۰ء) کو علم موسیقی میں خاصا درک حاصل تھا اور وہ متعدد ساز بہت خوبی سے بجاتا تھا [بابر نامه، سلسلهٔ یادگارگب، ورق ۲۲ الف] ۔ ایک اور امیر سید یوسف (م ، ۹ ۹ ه/ ۱۵ ۵ ۵) قوپوز خوب بجاتا تھا صید یوسف (م ، ۹ ۹ ه/ ۱۵ ۵ ۵ ۵ وور خوب بجاتا تھا

[ كتاب مذكور، ورق ٢٠ ب] ـ بابركا داماد عود بجانے کا شوقین تھا اور اس کا قاضی القضاۃ خواجہ عبدالله مرواريد (م ۲۲ وه/۱۵۱۹) کي نسبت میر علی شیر نے لکھا ہے کہ ویسا ُقانون بجانے والا كوئى اور معلوم نه تها (مجالس النفائس، طبع على اصغر حكمت، ص ١٠٠٠ نيز ديكهير تحفه سامي، تهران ۱۳۱۸ ش، ص ۹۳؛ تاریخ رشیدی؛ در آوریئنٹل کالج میگزین، سئی ۱۹۳۸ء، ص ۱۷۰)-قیام کابل کے ابتدائی ایام میں بابر کے دربار میں سوسیقی کے تین ناسور ماہر سوجود تھر، یعنی قل محمّد عودی، حسین عودی اور شیخ نایی ـ یه تینوں موسیقار مشهور شاعر اور مطرب علی شیر نوائی (م ۹۰۹ه/۱۵۰۱ع) کے تربیت یافته تھر [مجالس النفائس، مطبوعة تهران، ص ٧١٥، ٣٠] -على شير نوائي نے متعدد بلند پايه دهنين ترتيب دیں ۔ اس کا ایک لحن خصوصا مشہور ہے، جو بطور خاص بابر کے لیے لکھا گیا اور اس مقام (=راگ) میں گایما جماتا تھا جسے نےوا کہتے هیں ۔ ایک اور درباری مطرب شاہ قُلی غَچّی عراق سے آیا تھا اور وہ 'پیشرو'، 'نقش' اور اس کے ترکی مترادف 'عَیْشلر' جیسی دهنیں بجانے میں بے نظیر تھا ۔ بابری دربار کے دوسرے موسیقار غلام شادی، میر ازو اور مخمّد ہو سعید تھے ۔ آخرالذکر اپنی اس دهن کے لیے بالخصوص مشہور ہے جو مقام 'چارگاہ' میں گائی جاتی تھی ۔ هرات کا شاعر بنائی (م ۱۸ و ه/ ١٥١٢ء) سوسيقي كا بهي ساهر تها اور همين مقام 'راست' میں اس کی بنائی هوئی ایک دهن کا پتا چلتا ہے ۔ یہ راگ 'نہرنگ' کہلاتا تھا اور اس کی تعریف علی شیرنوائی نے بھی کی ہے، جو بنائی کا حریف تھا ۔ بابر کے بعض ناقدانہ اقوال سے معلوم هوتا ہے کہ وہ خود بھی موسیقی کا ماہر تھا ۔ وہ کسی حد تک دهنین بنانے میں بھی دسترس رکھتا

تھا، جو بابرنامہ (۲۹ ھ/، ۲۵ء) کے اس بیان سے ظاھر ھے: "میں نے مدت سے کوئی راگ مرتب نہیں کیا تھا، لیکن جب میں نے مُلّا یاراک سے پانچ آھنگ میں گانا سنا تو اس فن سے میرا شغف از سر نو زندہ ھوگیا"۔ پھر اس نے بیٹھ کر 'چارآھنگ' میں کچھ نغمے مرتب کیے۔ آینٹ بیوریج 'چارآھنگ' میں کچھ نغمے مرتب کیے۔ آینٹ بیوریج بابر کے نغمات کا ایک مجموعہ بھی کسی زمانے میں صوحود تھا (دیکھیے اس کا مرتبہ بابر نامہ،

نصير الدين همايون (م ٣٣ و ه/ ٥٥ م ع) بهي اپنے باپ ہی کی طرح ہر قسم کی موسیقی کا حامی و مربی تھا۔ تاریخ الفی کے بقول همایوں کی رامے یه تهي كه صوفيون كا رقص حقيقت مين "حكمت الهي" کی جان ہے ۔ همیں معلوم ہے که عمد همایوں میں موسیقی دان اور گویّے "اهل مراد" میں شامل سمجھر جاتے تھے اور ان کے اظہار کمال کے لیے دربار میں دو شنبه اور سه شنبه کے دن مقرر تھر ۔ ان میں سے کئی ایک کے نام معلوم هیں: میر عبدالله قالوني، مولانا حاتم قالوني، استاد شاه محمَّد سرنايي اور اسى طبرح حافظ دوست منحمد خبوافي مغني اور استاد یسوسف مودود سغنی ـ ان سب کے نام آكبر نامة مين درج هين ـ بقول ابوالفضل علَّامي، مرزا حيدر دوغلاتي (م ۸۵۹ه/۱۵۵۱ء)، جس نے ۱۵۳۱/۵۹۳۸ عدیں کشمیر فتح کیا تھا (وہ اس علاقے کا فرماں روا بن گیا، تاہم همایوں كو بدستور اپنا شهنشاه تسليم كرتا رها)، اپنر ايام کشمیر میں موسیقی سے بطور خاص شغف رکھتا تھا اور ستار خوب بجاتا تھا۔ اس کے برعکس خود مرزا حیدر صراحة لکهتا هے که جب ایک مطرب کے بارے میں اس کی راے طلب کی گئی اس نے کہا کہ میں اس مسئلے میں کوئی

قابـل وثــوق راے نہیں دے سکتا، کیونـکه میں موسیقی دان نہیں ہوں .

اس کے بعد مشہور شہنشاہ اکبر (م م ۱۰۱ه/ ه ، ۲ ، ع) كا دور آيا، جس كا دربار، بالخصوص اسكى موسیقی نه صرف تمام ازمنهٔ ماضیه پر سبقت لرگئی بلکه اس کے بعد بھی اس کی کوئی مثال نظر نہیں آئی ۔ ابوالفضل كي كتاب آئين اكبرى مين اس عظيم شہنشاہ کے دربار کی سوسیقی کے ستعلق ہوری معلومات مہیا کی گئی ہے ۔ اس کے موسیقار سات طائفوں میں منقسم تھر اور ھر طائفر کے گانے بجانے کے لیے ایک ایک دن مقرر تھا ۔ ابوالفضل نے ان میں سے چھتیس مطربوں کے نام لکھر ھیں، جن میں بعض گانے والر (گوئسندہ) تھر، بعض اِنشاد كرنے والر (خواننده) تهر اور بعض آلات موسيقي کے ساهر، (سازنده) تهر ـ ید سب سوسیقار دنیاے اسلام کے مختلف حصوں سے آئے تھر ۔ مشہد سے خراسانی، ہرات سے افغانی اور گوالیار اور كشمير سے هندو (اور مسلمان) جمع تھے ـ ابوالفضل نے جن مطربوں کے نام لکھر ھیں ان میں نصف سے زیادہ کے نام مسلمانوں کے هیں ۔ ان حقائق سے یهی نتیجه مرتب هوتا هے که اگرچه سنگیت، جسے ابوالفضل نے آئین اکبری میں بزبان فارسی پیش کیا ہے، سسکرت کے پرانے راگ وڈیا ھی کا مظہر تھا، لیکن اس کا یہ مطلب هرگز نہیں که اس کے دربار میں دنیا بھر کے مطربوں کی جو چوکیاں موجود تهیں وہ عملًا بھی اس نظام موسیقی کی پابند تھیں ـ یه امر یقینی هے که جن دس سازندوں کے نام لیر گشر هیں ان میں سے صرف دو ان سازوں کو بجاتے تھے جن کے نام سنسکرت سے ماخوذ ھیں، یعنی بین (سنسكرت: وينا) اور سرمندل (سنسكرت: سورمندل)؛ لیکن باقی سازوں کے نام عربی، فارسی یا ترکی سے آئے ھیں، مثلًا قانون، طنبورہ، غچک، قوبوز، رہاب،

نای، سرنای اور قرنای اور اس امرکی کوئی حتمی شہادت موجود نہیں کہ یہ ساز مسلمانوں کی فتح سے پہلر بھی هندوستان میں موجود تھر۔ یہی سبب ہے کہ ان مختلف سازوں کے اصوات اور ان کے بجانے کے مخصوص طریقوں میں ایسی قطعی خصوصیات موجود هیں جیسے مثلًا پاک و هندکی مختلف بولیوں میں پائی جاتی هیں ـ صحیح هو یا غلط، آئین اکبری کا یہ بھی بیان ہے کہ اکبر اس فین میں پیشہ ور موسیقاروں سے زیادہ مہارت رکھتا تھا اور اس نے دو سو لحن یا راگنیاں بنائی تھیں، جن میں سب سے زیـاده مشهور 'جلال شاهی' اور 'مّه میرکرگت' تھیں۔ ایک تیسرا لحن 'نوروزی' بھی مذکور ہے، ليكن معلوم هوتا هےكه يه صرف اس مقام كا نام هے حس میں وہ ترتیب دیا گیا تھا۔ اس بادشاہ کے عمد کے مرقعوں میں مذکورہ بالا سازوں میں سے اکثر کی تصویریں نظر آتی هیں ۔ ایک قلمی تصویر میں مشہور مطرب تان سین کو دربار اکبری میں حاضر هوتے دکھایا گیا ہے۔ یہ تصویر انڈین میوزیم کلکته میں موجود ہے۔ تان سین کی ایک شبیه جہانگیر کے حلوس شاھانہ کے ایک منظر میں بھی ہے ۔ یہ تصویر (م،١٠١ه/١٠٠٥) رياسترام پور مين هـ.

موسیقی کے نظری اور عملی پہلووں پر آئین اکبری کا ایک باب مخصوص ہے، جسے ابوالفضل نے ''سنگیت'' کا عنوان دیا ہے اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس کی بنیاد سنسکرتی کے مآخذ پر ھے۔ اس نے گیتوں کو دو قسموں میں منقسم کیا ہے: ایک 'مارگ'، جو زیادہ ممتاز پکے گانے کا اسلوب ہے؛ دوسرا 'دشی'، جس کے مظہر یہ ہیں: گوالیار میں دُھڑپد، دکن میں چھند، بنگال میں بنگلہ، جونپور میں چُٹکلا، گجرات میں کَجْرِی یا ذِکْری اور دہلی میں قول اور ترانه۔ مؤخرالذکر دونوں اصلا مسلمانوں کے راگ ہیں، لہذا ان کی پوری

کیفیت عبدالقادر بن غیبی نے بیان کی ہے (رک به نوبه) \_ سازوں کے شعبر میں اس نے مندرجهٔ ذیل شامل کیرے ہیں : وِیْنا (ہندی : بین) کیر، آنبرتی، رُباب، سرمنڈل، قانون، سارنگ، غِچک، پِناک، ادههتی کِنْگـره؛ تار دار سازوں میں تت؛ علاوہ ازیں چار قسم کے پھونک مار کر بجانے والے ساز (سکھر)؛ آٹھ طرح کے ڈھول (بِتَت) اور آلات ضرب (گھن) ۔ ان میں سے اکثر کے نام اپنی اسلامی اصلیت کو ظاهر کرتے هيں ۔ اگرچه سنسکرتي راگ وديا کا رواج عام تھا، پھر بھی ایرانی موسیقی کی مانگ برابر جاری تھی۔ موسیقی کی جن دو کتابوں کا تہدیہ اکبر کے نام کیا گیا وہ فارسی میں تھیں، یعنی عنایت اللہ بن مير حاج الهروى كي تحفة الادوار اور قاسم بن دوست على البخاري كا رساله در علم الموسيقى ـ اكبر کے سب سے بڑے موسیقار تان سین کی لکھی ھوئی کتاب سنگیت سر هندی زبان میں ھے.

جهانگیر (۱۰۳۵ه/۱۹۲۱ع) هر نوع کی موسيقي كا عاشق تها اور همين علم هے كه اس كا بهائي دانیال هندی کے گیتوں کا خاص شائق تھا بلکہ ان گیتوں کے لحن نکالنے والوں کے لیے اشعار بھی تصنیف کیا کرتا تھا۔ ہما. ۱۸ ها۔ ع کے "جشن اولین نوروز" میں شنہشاہ نے گرمی محفل کی خاطر گوئندے اور سازندے طلب کیرتھر۔ اگلر سال اس نے کابل میں افغانوں کے ارْغُشتگ ناج میں ہے حد دلچسپی کا اظہار کیا۔ ۱۰۲۵ ها ۱۹۱۹ء میں اس بادشاہ نے اپنے دربار کے ایک اعلٰی درجے کے سازندے شوقی کو آنند خان کا خطاب دیا ۔ شوقی کی بهت قدر و منزلت کی جاتی تھی کیونکہ وہ ہندی اور فارسی کی راگنیاں ایسے انداز سے بجا سکتا تھا جو "انسانوں کے دلوں سے زنگ صاف کر دیتی تھیں'' ۔ آنند کمار سوامی کے پاس شوق کی ایک شیبیه تهی، جو Music of : Fox-Strangways

Hindūstan میں شائع ہوئی تھی ۔ اس میں اسے "نما خان كتونت" (كذا؟ [نوا خان كلاونت]) كر نام سے موسوم کیا ہے۔ اس زمانے میں درباری مطرب كو على العموم كلاونت كمتر تهر . يـه اصطلاح خاص معنی رکھتی ہے۔ اس شبید میں شوق کو بین بجانے ہوے دکھایاگیا ہے۔ شہنشاہ نے اپنر داروغهٔ نقارخانه علی خان کروری کو بھی نوبت خان کا خطاب عطا کیا تھا۔ جہانگیر کا ایک اور پسندیده مطرب بختر خان کلاونت تھا، جس نے عادل خال کو ھندی دھرید گانا سکھایا تھا۔ میاں لال خان گوالیاری، جو اکبر کے دربار میں بھی رھا اور بعد میں جہانگیر کے دربار میں تھا، ١٠١٥ه/١٠١٥ عمیں فوت هوا۔ تورک جہانگیری اور اقبال نامہ میں بعض دوسر ہے مطربوں کا ذکر بھی ھے، یعنی حمزہ، چتر خان، پرویز داد، خرم داد اور ماکهو ـ توزک جهانگیری سے ۱۹۲۷ء میں اس کے نقار خانے کی کیفیت معلوم کی جا سکتی ہے ۔ اس میں ایسے ایسے باجے تھے جیسے ایک دیو پیکر نقارہ، جسے كُوْرِكُ يا كُورِكَا كهتم تهے؛ نقاره، سرناى، کرنای، تمام چاندی کے بنے هوے تھے، مگر ڈھولکوں کی ایک خاص جوڑی سونے کی بھی تھی۔ ان باجوں پر پینسٹھ ھزار روپر لاگت آئی تهى \_ آخرالذكر مين تين سازون كا خاكمه جہانگیر کے جلوس کی اس تصویر میں بنا ہے جسکا اوپر ذکر آچکا ہے ۔ اس تصویر میں درباری مطرب بھی دکھائے گئے ہیں، جن میں سے بعض شاہ رود یا سرود، بِیْن، غِچک یا کمانچه اور نای بجا رہے هیں اور گانے والی طوائف بھی ڈھول، دائرہ، چار پارہ اور تالا جیسر سازوں کے ساتھ گا رھی ہے .

شہاب الدّین شاہ جہاں (م ۱۰۶۸ه/۱۰۵۹) کا عہد موسیقی کے لیر بہت مساعد تھا۔ اس

زمانے میں موسیقی تمام درباری اور عوامی جشنوں اور تیوهاروں پر تفریح کا ذریعه بن چکی تھی ۔ خوافی خان نے شہنشاہ کی رقاصاؤں کا، جو چنگ اور دف کی تال پر ناچتی تھیں، خاصی تفصیل سے ذکر کیا ھے۔ ھم دیکھتے ھیں کہ اس کے فرزند اورنگ زیب کی شادی کے جلسوں میں موسیقی کی کیسی کچھ بھرمار تھی، لیکن اسی شہزاد سے نے سریر آرائے سلطنت ھو کر موسیقی کے متعلق سخت مخالفانه روش اختیار کی۔ شاہ جہان نے گوالیار کے مشہور شاعر اور لحن طراز بخشو کی تمام تصانیف کا مجموعه تیار کرنے کا حکم دیا۔ یه مجموعه ایک هزار دُهر پدوں پر مشتمل تھا، جس میں چار راگ اور چھیالیس راگنیاں شامل تھیں۔ یہ هزار دُهر پد نائک بخشو میں دستیاب ھو سکتی ھیں .

اورنگ زیب عالمگیر کی تخت نشیی (م ۱۱۱۹ه/۱۰۱۵) کے بعد فن موسیقی متروک ھوگیا۔ شہنشاہ نے اپنر درباری مطربوں کو موقوف کر دیا اور دوسرے گانے بجانے والر بھی اپنر ذریعهٔ معاش سے محروم ہوگئر ۔ جس گھر میں بھی اس فن سے دلچسپی کا عملی اظمار هوتا اس کی زبردستی تلاشی لی جا سکتی تھی اور آلات لہو تلف کر دیر حاتے تھر۔ اس رویر کے خلاف احتجاج کے طور پر مطربوں نے موسیقی کے پتلے کا ایک جنازہ تیار کیا اور اسے دفن کرنے کے لیے لیے چلے - واضح رھے کہ اس سے کچھ پہلے ھی حرمت سماع کے خلاف عربی اور فارسی بولنے والے ملکوں میں ایک تحریک شروع ہو چکی تھی اور اس زمانے کی دو کتابوں سے، جن میں احتجاج کیا گیا اور جو فارسی میں تھیں، ھم واقف ھیں۔ ایک كتاب محمّد بن جلال الرضوى نے (۱۰۲۸ها و١٦١ع) لكهي اور دوسرى عبدالجليل عبدالرحمن نے لکھ کر نائب مسیح الزمان کے نام معنون کی ۔

نہایت عجیب بات یہ ہے کہ یہ کتاب اورنگ زیب کے ایک درباری امیر شاہ قباد بن عبدالجلیل الحارثی (موسوم به بیانت خان) کے لیے ۱۰۲۳ه/۱۹۲۲ عتا ۱۰۷۵ه/۱۹۲۸ء) کے درسیان لکھی گئی تھی۔ یه امیر موسیقی کا برحد شیدا اور مربی تها اور اس نے اسی زمانے میں موسیقی کے علم و فن کے متعلق ستره مخطوطات نقل کرائے اور یہ سب اب تک محفوظ هيں \_ ان ميں الكندى، ابن منجم، الفارابي، ابن سينا، ابن زيله، صفى الدين عبدالمؤمن، عبدالقادر ابن غیبی اور دوسرے اکابر علم کے بیش بہا رسالے شامل هیں ۔ فقہا کے اقتدار کو دیکھتر هو مے یه بات اور بھی حیرت انگیز نظر آتی ہے کہ اس زمانے میں موسیقی پر متعدد کتابین خود اهل ملک نے لکھیں ۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ موسیقی کے علم و فن پر کتابیں لکھنے کی اجازت تھی، گو موسیتی کا عمل ممنوع تھا۔ ۲۰۱۳/۵۱۰۲۳ کے قریب ایک شخص فقیر اللہ نے راگ درپن کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ غالبًا یہ سنسکرت کی ایک کتاب مانگتو هل پر مبنی تهی، جس کا ذکر راگ درین میں موجود ہے اور جو گوالیار کے راجا مان سنگھ کے زمانے میں لکھی گئی تھی ۔ موسیقی پر فارسی ۔ میں ایک اور کتاب پرجات سنگیت بھی لکھی گئی اور شاید اس کا مأخذ بھی سنسکرت ھی تھا۔ اس كا مصنف مرزا روشن ضمير (م.١٠٨ه/١٦٦٩) تھا، جسے شیر خان لودی نے "باکمال شاعر اور مطرب" بتایا ہے۔ موسیقی کے متعلق فارسی میں ایک تیسری کتاب تحفة الهند هے، جس میں سنسكرتي مآخذ كے حوالے موجود هيں - اس كا مضنف مرزا خان محمد بن فيخرالدين محمد تها اور اس پر ۱۰۸۹ه/۱۹۷۵ کی تاریخ ثبت هے ۔ ایک چوتھی کتاب رسالہ در عمل بین و ٹھاٹھ راگ عدوض محمد کامل خانی نے بھی اسی

زمانے کے قریب لکھی ۔ اسی موضوع پر پانچویں کتاب معرفة النَّغُم ابوالحسن قیصر نے اور چھٹی مصباح السّرور حسن بن خواجہ طاهر نے تصنیف کی .

معلوم هوتا ہے کہ اس زمانے تک نظری اور عملی اعتبار سے ایرانی موسیقی کا عمل برابر جاری رها، البته مختلف علاقوں کے اختلافات کی بنا پر متعدد اسالیب (مثلًا افغانی، خراسانی اور ترکمانی) ظہور میں آئے ۔ اس عمد میں دکن، گوالیار اور کشمر کے غنائی دہستانوں کا گہرا اثر محسوس هونے لگا تھا۔ جو چیز ان سب کو ایک معین نظام میں منسلک کرتی تھی وہ نظریهٔ موسیقی پر سنسکرت کی کتابوں کا اثر تھا ۔ یہ صحیح ہے کہ بھرت کے نف شاستر (پانچویں صدی عیسوی ؟) اور سارنگ دیو کی سنگیت رتبناگر (تیرهویں صدی عیسوی) کے درمیان سنسکرت میں موسیقی پر کوئی کتاب همیں نہیں ملتی، بحالیکہ اسی زمانے میں مسلمانوں کے یاس عربی میں موسیقی کے متعلق بیسیوں کتابیں تھیں اور جیساکہ اوپر بیان ہوا ان میں سے بعض پاک و ہند کے مسلمانوں کے علم میں تھیں ۔ یه بھی ایک حقیقت ھے کہ موسیقی کے متعلق سنسکرت کی بعض کتابوں كا فارسى ميں ترجمه كيا گيا ـ ممكن هے كه پہلے پهل یہ کتابیں صرف ان مقاسی موسیقاروں کے زیر سطالعہ رهتی هوں جنهوں نے ان کی تعلیمات کے مطابق تربیت پائی تهی، لیکن بعد میں سنسکرتی نظریه عام طور پر اختیار کر لیا گیا ۔ ایرانی اور سنسکرتی طریقوں کے درمیان جو خلا تھا وہ ناقابل عبور نه تها \_ آیرانی سیتک ستره حصون (اقسام) پر مشتمل هے، جو . ٩ - . ٩ و ٣ مرتبول [cent = ٹھاٹھ میں آدھے سر کے ایک سواں حصہ] کے وقفوں كا غير تغيّر پذير تسلسل پيدا كرتي هين، ليكن سنسكرت سيتك كي اقسام بائيس هين، جنهين شوتي

کہتے ھیں اور تغیّر پذیر ھیں کیونکہ ایدرانی سرگم کے پہلے دو وقفے سنسکرتی نظریے میں ستر یا نقے 'سینٹ' پر مشتمل ھیں اور ایرانی سرگم میں بیس یا کے چوبیس 'سینٹ' ھوتے ھیں ۔ جہاں تک سامع کا تعلق ہے اسے دونوں میں بہت کم فرق محسوس ھوتا ہے ۔ بہرحال دونوں نظاموں کے اندر بہت سے مقام اور راگنیاں ایسی ھیں جو عملا یکساں ھیں ،

اب پهر تاريخ کی طرف آئير تو معلوم هوتا هے که اورنگ زیب کا جانشین ایک ایسا بادشاه. هـوا جس نے موسیقی کو دربـار میں اور گھروں میں دوبارہ مقبول عام بنایا ۔ یہ بادشاہ شاہ عالم بهادر شاه اقل (م ۱۱۲ه/۱۱۲ع) تها، جس کی وسیع المشربی کی یه کیفیت تمی که بقول خوافی خان اس کے دربار میں تین ولندیزی مطربوں کو بھی نوازا گیا۔ اس کے بعد جہاندار شاہ (م مرا ۱۱ ۱۳/۵ مرا ع) تخت نشین هوا، جس کے عمد میں مطرب اور رقاص ترقی کرکے صاحبان منصب بن گئر - پھر فرخ سیر (م ۱۱۳۱ه/۱۱۹۹) کے عہد میں خانہ جنگی کے فتسنوں کے باوجود موسیقی کی جگه بحال رهی \_ یه بیان سیر المتأخرین کا ہے اور اسی مأخذ سے معلوم هوتا هے که کشمیر کا دبستان موسیقی، جس کی رهنمائی لال میاں نے کی تھی، ملک کے اکابر کو مغنی اور رقاص مہیا کر رها تها اور وه بهاری تنخواهیں پاتے تھے۔ یه حالت ناصرالدین محمد شاہ (م ۱۹۱۱هممراع) کے عمد مين تهي، حالانكه اس وقت رفته رفته سلطنت مغليه اپنی گزشته شوکت و عظمت کا محض ایک سایه سا ره گئی تھی۔ شاہ عالم ثانی (م ۱۲۲۱ه/۲۸۰۹) کے عمد میں، جو خاندان مغلیه کا برا بدنصیب بادشاه گزرا ہے، ایک شخص نے اس کے نام پر موسیقی کی

ایک کتاب لکھی، جس کا نام خلاصة العیش عالم شاھی تھا ۔ یہ اگرچه فارسی میں لکھی گئی تھی، لیکن اس کا مأخذ زیادہ تر سنسکرت کی سنگیت درین تھا۔ اس کتاب کے مطالب کا مستعار ھونا ھی اس زمانے کے ثنقافتی زوال کی علامت تھی ۔ مانچسٹر کے كتاب خانة رائليند Ryland مين فارسى كي ايك دلچسپ کتاب دستیاب هوئی هے، جو مهاره/ . ١ ١ ٤ ع سے قریب در علم موسیقی کے نام سے لکھی گئی تھی ۔ اس میں بیس سازوں کے نقشر موجود هیں ۔ ان میں جلترنگ بھی شامل ہے، جس کا خاکه اس سے قبل شاید هی کبھی کھینچا گیا هو ـ شاہ عالم ثانی نے زندگی کے آخری دن ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر تحفظ پورے کیر ۔ بالفاظ دیگر اب ایک نثر عهد کا آغاز هو گیا ۔ مشهور فرانسیسی فاضل Joanny Grosset نے، جو هندوستانی موسیقی کے متعلق مستند مصنف سمجھا جاتا ہے، لکھا ہے که بارهوین صدی هجری/اثهارهوین صدی عیسوی کے آخر سے برطانوی عہد میں ممتاز اور دولت مند خاندانوں کی حوصلہ افزائی کی بدولت تمام فنون میں عموماً اور فن موسيقي مين خصوصًا از سر نو جان

[پاکستان میں: دھرپد سے خیال اور ٹھمری تک، برصغیر کی موسیقی کے ارتقا میں مسلمان موسیقاروں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ۔ برطانوی دور حکومت میں جن موسیقی کے تحفظ کے سلسلے میں بیش بہا خدمات انجام دیں ان میں بھی مسلمان اساتذہ، مثلا عبدالکریم خاں، مہربان خاں، مسلمان اساتذہ، مثلا عبدالکریم خاں، مہربان خاں، ولایت خاں، اسام الدین خاں، فیاض خاں، عاشق علی خاں اور عبدالوحید خاں، پیش پیش تھے ۔ موسیقی کے جن گھرانوں نے اس فن کے مختلف اسالیب کو بنایا سنوارا ان میں کرانا، پٹیالد اور شام چوراسی کے گھرانے بالخصوص قابل ذکر ھیں۔ حصول آزادی

(۱۹۹۸ء) کے بعد یہ فن ریاستوں کی سرپرستی سے محروم ہوگیا اور اکثر مسلمان مغنی پاکستان چلے آئے۔ ان میں روشن آرا بیگم، امانت علی خان، فتح علی خان، نزاکت علی خان، سلامت علی خان اور شاهد احمد دہلوی اور مقامی مغنیوں میں غلام علی خان، برکت علی خان، نذر حسین شامی اور فیروز نظامی کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ سازندوں میں بندو خان سارنگی نواز، عبدالعزیز خان بین کار، فتح علی خان ستار نواز، قادر بخش پکھاوجی اور علاقائی ساز بجانے والوں میں منیر سرحدی، مصری خان اور خمیسو خان قابل ذکر

آج کل عام فہم اور مقبول عام موسیقی پر بھی سنجیدگی سے توجہ دی جا رھی ہے۔ علاقائی لوک دھنوں کا احیا ھو رھا ہے۔ مشرق اور مغربی موسیقی کے استزاج سے نئی نئی دھنیں بنانے کے تجربات ھو رہے ھیں۔ سازینوں میں قدیم مشرق سازوں کے ساتھ ساتھ جدید ترین یورپی آلات موسیقی کے استعمال میں بھی مضائقہ نہیں سمجھا جاتا۔ اسلامی ممالک سے قریبی تعلقات کی بدولت وھاں کی دھنیں بھی یہاں کی موسیقی (بالخصوص قوالی) میں دخل پا رھی ھیں۔ اس ضمن میں فلم، ریڈیو اور ٹیلی ویژن اھم حصه لے رہے ھیں۔ عسکری موسیقی کو بھی خصوصی توجه کا مستحق سمجھا ور ٹیل ہے، چنانچہ پاکستان آرمی اور پنجاب پولیس کے بینڈ متعدد قومی اور بین الاقوامی مظاھروں میں داد و تحسین پا چکر ھیں] .

مآخذ ؛ بتن مقاله مين مذكور هين .

(e اداره]) H. G. FARMER

## ۳۔ مصوری (فن تصویر)

هم یهان تصویر [رک بآن؛ نیز رک به صورة، در 17، لائیڈن، بار اول) کی اصولی بحث کے بجاہے فن تصویر کے بارے میں اسلام کا موقف پیش كرنا چاهتر هين ـ اكثر مصنفين، خصوصًا مغربي مصنفین، کے هاں جو يه مشمور هے که اسلام ميں تصویر کی حرمت کا مأخذ قرآن مجید ہے، یہ صحیح نہیں، کیونکه دراصل قرآن مجید میں ایسی کوئی آیت نہیں جس میں جانداروں کی صورت یا مورت بنانا حرام کیا گیا ہو۔ جس آیت سے یہ حرمت غلط فہمی کی بنا پر اخذ کی جاتی ہے وہ یہ ہے: يَايُهُمَا الَّذِينَ أَمَـنُـوًا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسُرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطُن فَاجْتَىنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ (٥ [الماثدة]: ٩ )[= اے ایمان والو! یه جو هے شراب اور جوا اور بت اور پانسے، سب گندے کام ہیں شیطان سے، سو ان سے بچتے رہو تاكه تم نجات پاؤ]؛ ليكن درحقيقت لفظ أنصاب سے مراد مفسرین نے وہ بت (اصنام) یا بڑے پتھر لیر ھیں جن کی عرب میں پوجا ھوتی تھی اور جن پر قرباني چڙهائي جاتي تهي .

پھر صورتیں بنائیں، پھر حکم کیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو؛ پس سجدہ کیا، سب نے، مگر ابليس نمه تها سجده والون مين]؛ الله الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَ صَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيْبِتُ فَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ اللهُ وَبُكُمْ اللهِ مَلْكُمْ فَتَبْرَكَ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ (. م [المومن]: ٩٨)[= الله هے جس نے بنایا تمھارے لیر زمین کو ٹھیرنے کی جگه اور آسمان کو عمارت اور صورت بنائی تمهاری تو اچهی بنائیں صورتیں تمهاری اور روزی دی تم کو ستھری چیزوں سے ۔ وہ اللہ ہے رب تمهارا ۔ سو بڑی برکت ہے اللہ کی، جو رب ہے سارے جہان كا]؛ هُـوَاللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمَصَوّرَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وِالْأَرْضُ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزَالْحَكَيْمُ (٥٥ [الحشر]: ٣٢) [=وه الله هي بنانے والا، نكال كهؤا كرنے والا، صورت کھینچنے والا؛ اسی کے ھیں سب نام خاصے۔ پاکی بول رہا ہے اس کی جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا]؛ خَلَقَ السَّمُواتِ وَ الْأَرْضِ بِالْحَقِّ وَ صَوَّرَكُمْ فَــَاحْسَنَ صُّورَكُّدمُ \* وَ اللَّهِ الْمَصِيرُ (س، [السَّغابين]: ٣) [=بنایا آسماندوں کو اور زمین کو تدبیر سے اور صورت کهینچی تمهاری، پهر اچهی بنائی تمهاری صورت اور اسی کی طرف سب کو پهر جانا هے] ۔ ان آیات سے چونکہ یہ اشارہ نكلتا هے كه اللہ تعالى هي خالق اور مصور هے، اس لیر اس کی شان خالقیت کی مشابهت سے دور رهنر کا خیال ایسا ہے جس سے همیں انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے ۔ یہی خیال واضح طور پر احادیث نبویه میں ملتا ہے، جنھیں محدثین، مثلًا المعارى م (كتاب اللباس، كتاب التوحيد، كتاب البيوع، كتاب الادب)، مسلم (كتاب اللّباس والزينة) اور احمد<sup>ح</sup> بن حنبل نے روایت کیا ہے۔

ان میں سے بعض احادیث یہ هیں: "قیاست کے روز سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو هوگا جو خدا کی خالقیت سے مشابہت اختیار کرتے هیں اور اگر کوئی شخص دنیا میں کوئی صورت مصوّر کرے گا تو قیاست کے دن اسے مجبور کیا جائے گا کہ اس صورت میں روح پھونکے حالانکہ وہ نہ پھونک سکے گا" اور "ان صورتوں کے مصوّر کرنے والے قیاست کے دن عذاب میں مبتلا هوں گے؛ ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے خلق (پیدا) کیا ہے اسے زندہ کرو" اور اللہ عزّ و جلّ کا قول (حدیث قدسی) ہے: "اس سے بڑا ظالم کون ہے جو میری طرح خلق کرتا ہے؛ تو ذرا ذرہ بنائیں، ذرا دانہ بنائیں، ذرا جو بنائیں" اور "اس گھر میں فرشتے نہیں بنائیں، ذرا جو بنائیں" اور "اس گھر میں فرشتے نہیں آتے جس میں گتا یا تصویریں هوں" .

اس طرح هم دیکھتے هیں که احادیث نبویه نے اسلام میں تصویر کی حرمت منصوص کی ہے، لیکن فقہا نے ان احادیث کی تشریح میں آغاز اسلام هی سے اختلاف کیا ہے، جس کی بنا پر همیں کہنا پڑتا ہے کہ تصویر مطلقًا [یعنی محض تصویر ہونے کی بنا پر] حرام نه تهی اور یـه که جو کچه کها گیا ہے اس کا منشا یہ تھا کہ لوگوں کو بت پرستی کی طرف واپس جانے سے روکا جائے۔ النَّووی م اس اختلاف كي طرف شرح مسلم (مطبوعة دبهلي، ۲: ۱۹۹) میں اشارہ کیا ہے (باب: جاندار کی شکل کو مصوّر کرنے کی حرمت، فرش وغیرہ میں ایسی صورتیں بنانے کی حرمت جو اهانت کی حالت میں نه هوں اور یــه کـه اس گهر میں فرشتر نہیں داخیل هوتے جس میں کوئی صورت یا کتا هو) . النّووي الله كهتر هين : هماري اصحاب اور دوسرے علما کا قول ہے کہ جاندار کی صورت بنانا حرام ہے، سخت حرام اور یہ گناہ کبیرہ ہے کیونکہ اس پر شدید وعید کی گئی ہے، جو احادیث میں

مذكور هے؛ اب چاہے اسے ایسی جگہ بنایا جائے جمال اس کی اهانت هوتی هو یا نه هوتی هو، اس کا بنانا بهرحال محال هے، كيونكه اس ميں الله تعالى كي شان خالقيت سے مشابهت پيدا هو جاتي هے ـ وه چاھے کپڑے میں ھو یا بچھونے میں یا درھم یا ديناريا برتن يا ديواريا كهين اور؛ البته درختون اور زمین کی اور پہاڑوں وغیرہ کی صورتیں بنانا، جن میں جاندار کی صورت نه هو، بے شک حرام نہیں ہے۔ یہ حکم نفس تصویر کے متعلق ہے ۔ اگر مصور نے کسی جاندار کی تصویر ایسی چیز پر بنائی ہے جو دیوار پر لٹکی هوئی هے، يا پہننر کے کپڑے پر هے، يا پگڑی وغیره پر، یعنی جہاں اس کی اهانت نہیں هوتی، تو وہ حرام ہے اور اگر یہ بچھونے میں ہے، جسر مسلتے هیں، یا چھوٹے بڑے تکیوں میں، جہاں اس کی اهانت هوتی هے، تو حرام نہیں ۔ ان تمام باتوں میں چیز کے سایه دار [یعنی مجسم] هونے اور نه هونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ۔ یہ اس مسئلر میں همارے مذهب كا خلاصه هے اور يہي خيالات صحابة تابعين اور مابعد کے جمہور علما نے ظاہر کیر ہیں اور یہی الثورى"، مالک"، ابو حنيفه" وغيره كا مذهب <u>هـ</u> . بعض قدما کا قول ہے کہ ممانعت ان چیزوں کی تصویر کی ھے جن کا سایہ هوتا ھے اور جن چیزوں کا سایہ نهی هوتا ان کی تصویرمین مضائقه نهین؛ لیکن یه باطل مذهب هے۔ کون که سکتا هے که وه پرده جس کی تصویر پر رسول اللہ صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم نے ناپسندیدگی ظاهر فرمائی تھی [دیکھیے بذیل قدیم اسلامی مصوری] برا نه تها حالانکه اس پر جو صورت بنی هوئی تهی اس کا سایه نه تها۔ پهر صورت کے متعلق ممانعت عام هے۔ اسی طرح جس چیز میں وہ صورت بنی ہے، اس کے استعمال اور جس گھر میں وہ ہے اس کے اندر جانے کے متعلق ممانعت ہے ۔ چاہے وہ صورت کسی کیڑے میں چھپی ہوئی ہو یا بر چھپی اور چاہے دیوار، کپڑے،

بچھوٹے میں، اس کی اهانت هوتی هو یا نه هوتی هو۔ اس طرح احادیث کے ظاہری معنوں کے مطابق یہ سب حرام ہے، خصوصًا نمرقه (قالین) والی حدیث کے مطابق، جس کا ذکر صحیح مسلم میں ھے؛ یہ قوی مذهب هے ۔ بعضوں کا خیال هے که تصویروں میں وهي جائز ہے جس کا کپڑے میں ٹھپا لگایا گیا ہو، چاہے اس کی اهانت هوتی هو يا نه هوتی هـو ـ ان . لوگوں نے ایسی چیزوں کی تصویر کو مکروہ قرار دیا ہے جن کا سایہ پڑتا ہے، یا جو تصویریں دیواروں پر بنائي جاتي هين، وغيره --چاهے ٹهپا هو يا كوئي اور نشان، یه سب مکروه هے ۔ ان کی دلیل آنحضرت صلِّي الله عليه و آله وسلَّم كا ايك قول هے، جو اس باب کی بعض احادیث میں وارد ہے: "مگر وہ جو رقم [ٹھپا، نشان] ھو کسی کپڑے میں، جائےز نہیں" ۔ یه [امام] قاسم بن محمد کا مذهب هے۔ جن چیزوں کا سایہ پٹرتا ہے ان کی تصویر کو یہ لوگ منع کرتے ہیں اور اگر کہیں ہو تو اسے بدل دینا (بگار دینا) واجب قرار دیتر هیں ـ القاضي کا قول ھے: "مگر وہ جو چھوٹی لڑکیوں کے گڑیاں کھیلنر کے متعلق وارد ہوا ہے" (یعنی گڑیاں جائز ہیں)؛ لیکن [امام] مالک م کے نزدیک اپنی لڑکیوں کے لیر گڑیاں خریدنا مکروہ ہے۔ بعض نے یہ دعوٰی کیا ہے کہ لڑکیوں کو گڑیاں کھیلنے کی جو اجازت تھی وہ ان احادیث سے منسوخ ہو گئی (دیکھیے Painting in Islam: Th. Arnold ص و تا ، ١)

[سطور بالا میں جو کچھ بیان ہوا اس کے باوجود] ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چوتھی صدی ہجری کے اکثر فقہا کے نزدیک تصویر کی حرمت کسی قید سے مقید تھی، یعنی ایسی تصویریں حرام تھیں جن میں خدا کی تصویر اجسام کی تصویر کی طرح بنائی جائے اور جو ایسی نے ہوں 'ان کا بنائے والا خدا اور مسلمانوں کے عتاب کا مستحق

نہیں سمجھا جاتا تھا ۔ اس کی شہادت میں وہ عبـارت پیش کی جاتی ہے جو ابو عــلی فــارسی نحوی (م ١٥٧ه / ١٩٨٥) : الحجة في علَل القراء كے ایک مخطوطے میں ہے: "جس نے بچھڑا ڈھالا، یا گھڑا، یا کسی طرح بنایا، وہ خدا کے غضب اور مسلمانوں کی وعید کا مستحق نه هوگا.... اگر کوئی کہر کہ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن مصوروں کو عذاب دیا جائے گا اور ایک حدیث میں ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو کچھ بنایا ہے اس میں جان ڈالو تو اس کا جواب یه هے که 'مصوروں کو عذاب دیا جائے گا' سے مراد وهی مصور هیں جو خدا کی تصویر اجسام كى طرح بنائيں ـ اب اس سے زائد جو كچھ ھے وہ خبر واحد سیں ہے، جس کا علم ضروری نہیں اور اس سے اجماع میں خلل نہیں پڑ سکتا" (دیکھیر بشر فارس: الزخرفة الاسلامية، ص ٣٠، سس).

بعض مغربی مصنفین کا خیال تھا کہ شیعیوں کے نزدیک تصویر حرام نہیں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ تصویر کی حرمت میں جو احادیث آنحضرت صلّی الله علیہ و آلے و سلّم کی طرف منسوب ھیں وہ شیعی کتابوں میں بھی موجود ھیں (دیکھیے Th. Arnold : Th. Arnold میں اور ایا کا کا اور ایاکہ کی اور ایاکہ کی اور اور کیکھیے کتابوں میں بھی موجود ھیں اور کیکھیے کتابوں میں بھی موجود ھیں اور کیکھیے

بایں همه مستشرقین اور علماے فنون و آثار کی ایک جماعت کا خیال ہے که آنجضرت صلّی الله علیه وآله وسلّم نے تصویر کو مکروہ جانا، نه منع فرمایا ۔ کراهیت کا خیال دوسری صدی هجری / آٹھویں صدی عیسوی کے فقہا میں پیدا هوا اور اس سلسلے میں آنحضرت صلّی الله علیه وآله وسلّم سے منسوب [اکثر] حادیث موضوع هیں۔ انھیں اس عہد کے فقہا کی حادیث موضوع هیں۔ انھیں اس عہد کے فقہا کی غالب رائے سمجھنا چاھیے جس میں که یه حدیثیں غالب رائے سمجھنا چاھیے جس میں که یه حدیثیں جمع کی گئیں (Primitif en face des arts figurés محبر نامی که سمبر۔

Early Muslim: A. Creswell : 1910 اکتوبر ۱۰۵۰ ایم ۱۰۹۰ تا ۲۰۱۱)، لیکن هم اس ۲۰۹۱ تا ۲۰۱۱)، لیکن هم اس The Attitude: رائے سے متفق نہیں (زکی محمّد حسن Bulletin of the در of Islam towards Painting جامعهٔ فواد الاوّل، ۸ (جولائی ۴aculty of Arts ۱۳۱۰): ۱ تا ۱۳۱۰

همارے نزدیک راجح بات یہ ہے کہ تصویر کی کراہیت آلحضرت صلّی اللہ عملیہ وآلہ وسلّم کے زمانے میں موجود تھی اور اس کی بنیاد بت پرستی سے باز رکھنے اور خدا کی شان خالقیت سے مشابہت اختیار نه کرنے پر قائم تھی۔ اس کے علاوہ اس زمانے میں تعیش کو بھی برا سمجھا جاتا تھا، کیونکہ لوگوں کی زندگیاں زہد، تقشّف اور جہاد فی سبیل اللہ میں بسر هوتی تهیں؛ البته همارا یه عقیده نمیں که اس حرست کو ہر زمانے اور ہر قوم کے لیے عام کر دیا جائے [مقاله نگار کا مطلب یه هے که تصویر کی حرمت بعض خاص شرائط و حالات کے تعت هے] - حرمت سے متعلق احادیث کی تشریح میں فقها کے درمیان اتنا اختلاف مے که موجوده زسانے کے بعض بیڑے مسلم مفکروں، مشلا شيخ محمد عبده اور شيخ عبدالعزيز شاويش کو تصویر کے جواز کا قائمل ہونا پڑا ۔ یہ لوگ مورتیاں یا مجسمے (تماثیل) بنانا بھی مباح سمجهتے هیں، بشرطیکه یه اطمینان هو که خداکی طرح ان کی پوجا اور عزت نہیں کی جائے گی (دیکھیر سيد محمد رشيد رضا: تاريخ الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده، ٢: ٩٩٩، ١٠٥؛ استاذ شيخ عبدالعزيز شاویش کی اسلام میں تصویر کے حکم پر گفتگو کے لیر دیکھیر مجلة الهدایه، قاهره، س: ۸۸۸، وهم) \_ بلاشبهه يهي آراء ان اختلافات كا قطعي فیصله کر سکتی هیں جو عکسی تصاویر اور مجسموں كى نسبت موجوده دنيا بے اسلام ميں پيش آ رہے هيں ـ

تصویر سے بحث کرنے والر اکثر یہ رامے ظاهر کرتے هیں که آغاز اسلام میں تصویر کی حرمت اس کی یہودیوں کے ہاں حرمت سے متأثر ہوئی ہے۔ یمودیوں کے یہاں تصویر حرام ہے اور وہ دس وصیتوں میں سے دوسری وصیت (دیکھیر کتاب خروج، ۲: ۳ تا ۵) کی یمی تفسیر کرتے هیں۔ یه محال نهیں که یهودیوں کا تصویر کشی اور مجسمه سازی كو حرام سمجهنا أنبحضرت صلَّى الله عليه وآله وسّلم کو پسند آیا ہو کیونکہ اس کی وجہ سے عوام بت پرستی سے دور رہتے ہیں ۔ اس کے ساتھ ہی کتباب خروج میں جبو حرمت مذکور ہے اس کا مقصد صرف یه هے که مورتین بنا کر ان کی پوجا نه کی جائے [لیکن اسلام کے احکام مطلق خدا اور رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم نے دير هيں ۔ اس میں یہود، نصارٰی یا کسی اور قوم سے اثر پذیری كا سوال هي نهين پيدا هوتا].

بہرکیف ھمارے لیر ان علما کے خیال سے مطمئن هونا بهت دشوار هے (دیکھیر C. H. Becker : Christliche Polemik und Islamische Dogmen-: אין ¿Zeitschrift für Assyrlologie לנ childung Festchrift Goldziher ع، ص ۱۹۱۱ ؛ L. Hautecoeur ص ۱۷۳، ۱۲۵) جو يه كهتے هيںكه اسلام سيں تصویر کی کراهیت اس تحریک کی وجه سے پیدا ھوئی جو مورتوں اور ایقونات کے توڑنے کی بابت جاری هوئیں، خصوصًا جب هم یه دیکھتر هیں که مسیحی صرف کنیسوں میں اور اغراض دینیہ کے لیے انھیں کام میں لانا حرام قرار دیتے تھے (اور وہ بھی فقط مسيح ، مقدس هستيون اور عظمام كنيسه كي تصاویر اور ایقونات کو)، لیکن انهوں نے دیگر افراد کی تماثیل یا صحائف کے اوپر تصاویر کو کبھی حرام نہس کیا (دیکھیے Ch. Diehl دیکھیے) نہس

اسلام میں تصویر کی حرمت یا ناپسندیدگی کے باوجود مسلمانوں کے ہاں اس فن کا رواج ہوا ۔ [عام مسلمانوں میں کم رواجی کے باوجود] تاریخ اسلام کے ابتدائی دور میں بھی [ایک مخصوص و محدود دائرے میں] عمار توں کی دیواروں پر جانداروں کی تصویریں بنائی گئیں، چنانچہ قَصَیْر عمرۃ اور سامرّا وغیرہ میں اس کا مشاهدہ کیا جا سکتا ہے۔ اهل هند و ایران کے هاتھوں تصویر کے فن نے اور جلا پائی، البته تحریم [یا کراهیت] کی بدولت مسلمانوں کے هاں تصویر مذهبی زندگی کا ایک عنصر نهين بننر پائي؛ چنانچه قرآن مجيد كو اور مذهبی عمارتوں، مثلًا مسجدوں اور مقبروں کو تصویروں سے الگ رکھا گیا۔ اس کے خلاف شاید شاذو نادر هی مثالین مل سکین (دیکھیے زی محمّد حسن: الصّورو النّقوش والنماثيل في الاضرحة و المساحد، در مجلة الثقاء قاهره، شماره. و، مؤرخه مر متمر . بم و رع : L'Imamzade Zaid d' : Y. Godard ع Isfahan, Un Edifice Decore de Pointures Religieuses «Musulmanes در آثار ایران، ۲/۲: ۳۳۸ تا ۲۳۸)-اس کے بجامے مسلمانوں نے اس نقاشی اور صنعت گری میں سہارت ہیدا کی، جس کا تعلق جانداروں کی تصویر و تمثیل سے نہیں؛ چنانچه فن تعمیر، عمارتوں کی آرائش، تحائف و هدایا پر نباتات کی تصویریں اور هندسی شکلیں بنانے میں مسلمان یگانهٔ روزگار تھے۔ ان کی کوتاہ دسی صرف بت تراشی میں نظر آتی ہے [اور اس کا سبب، جیسا که اوپر بیان هو چکا ہے، یه

تھا کہ ان کے خیال میں یہ فن آگے چل کر کسی وقت بت پرستی کی ترغیب و تحریص کا ذریعہ بن سکتا تھا]؛ چنانچہ مجسمہ سازی وغیرہ میں ان کے اندر کوئی یکتا ہے روزگار دکھائی نہیں دیتا [اور نه اس کا رواج ہوا] ۔ ان کی تراشیدہ تماثیل درخوراعتنا نہیں ہیں، لیکن خطاطی، تـذهیب، [ملمع کاری] اور میناتوری میں انھوں نے غیرمعمولی کمال دکھایا۔ اس طرح تحریم تصویر کی وجہ سے ان کے جو اس طرح تحریم تصویر کی وجہ سے ان کے جو اظہار بدرجۂ کمال ہوا]؛ تاہم یہ کہنا غلط نہیں اظہار بدرجۂ کمال ہوا]؛ تاہم یہ کہنا غلط نہیں اور یہ دونوں چیزیں [یعنی تصویر اور مجسمه سازی] اور یہ دونوں چیزیں [یعنی تصویر اور مجسمه سازی] اس آزادی کے ساتھ ترقی نہ کر سکیں جو انھیں مغرب میں، بالخصوص نشأة الثانیہ (Renaissance)

مآخذ : (١) زكي محمد حسن: التصوير في الاسلام، قاهره ۱۹۳۹ء، ص ۱۸ تا ۲۰؛ (۲) وهدی سصنف : فنون الاسلام، قاهره ٨م ١٩٥، ص ١٦٣ تا ١٦٨؛ اور احمد تيمور باشان كتاب التصوير عندالعرب پر الدكتور زکی محمد حسن کی تعلیقات، قاهره ۲۰۰ و ۱ع، ص و ۱۱ تا و ۲۱ زکی (س) بشرقارس: سرّالزخرفة الأسلامية، قاهره م م و عنص وستا Painting in Islam : Th. Arnold (م) عاد المساؤلة The Influence of Poetry: وهي مصنف: (٥) وهي مصنف A Survey of Persian כן and Theology on Painting : او کسفزل ۱۹۳۹، ج م: (۲) زکی محمد حسن (۲) יבן The Attitude of Islam towards Painting Bulletin of the Faculty of Arts، الجامعة الفؤاد الأوّل، مؤرضه ع جولائي مهمهاء، ص ١ تا ١٥؛ (٤) Early Muslim Architecture: K. A. Creswell اوكسفرد عهم وعد و و و ب تا ١٧٠ (٨) وهي مصنف : در The Lawfulness of Painting in Early Islam :17. " 109 : (=1907) 17 - 11 'Ars Islamica

(۹) وهی مصنف: Institute Français d' Archeologie مطبوعـهٔ Islam. و ما تا ۹ مطبوعـهٔ Orientale du Caire

(زکی محمد حسن)

## قدیم اسلامی سصوری (عراق و شام میں)

شبیه سازی کے بارہے میں جمہور اهل اسلام کے مخالفانه رویے کی اساس بالخصوص دو حدیثوں پر قائم کی جاتی ہے: پہلی حدیث یه ہے که جب حضرت محمد رسول الله صلّی الله علیه و آله وسلّم نے حضرت عائشه رضی الله تعالٰی عنها کے گھر میں ایک پردے پر تصویریں بنی هوئی دیکھیں تو ارشاد فرمایا: "ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نه هوں گے"؛ دوسری حدیث زیادہ صریح ہے، یعنی "قیامت کے روز مصور کو جہنم کی سزا ملے گی اور اسے حکم دیا جائے گا که اپنی بنائی هوئی تصاویر میں روح پھونکے، لیکن وہ کسی چیز میں روح نہیں پھونک سکتا".

یہی وجه هے که مصوّر کے لیے صرف ایسے ماحول میں کام کرنا ممکن تھا جہاں راسخ العقیده علماے دین کا اثر غالب نه هو؛ چنانچه وه اعلی طبقے سے متعلق کسی مقتدر سرپرست کے لیے کوئی فن پارہ تخلیق کر سکتا تھا۔ ذرا نچلی سطح پر وه کوزه گر کے فن میں شریک هو کر منقش کوزه گری کی صورت میں اپنا هنر پیش کر سکتا تھا۔ ابتدائی اسلامی مصوّری کے بارے میں هماری معلومات کا اهم ترین مآخذ یہی برتن هیں۔ یہی وجه هے که مسیحی یا بدھ معاشرے میں ایک مصوّر کی جو مسیحی یا بدھ معاشرے میں ایک مصوّر کی جو حوصله افرائی اس غرض سے هوتی تھی که وه خدمت مذهب کے لیے تصویریں بنائے وہ مسلمان خدمت مددهب کے لیے تصویریں بنائے وہ مسلمان مصوّروں کو کبھی میسر نه آ سکی .

لہٰذا هم اطمینان سے یه قیاس کر سکتے هیں که شروع هی سے تصاویر کی تخلیق بہت محدود رهی۔ اس پر مستزاد یه هے که ان میں سے ایک بڑی تعداد مختلف قسم کے تخریبی عناصر کے هاتھوں برباد هو گئی ۔ مصوّروں نے محلّات کی دیاوروں کی تنزئین میں حصه لیا تها، لیکن یه فن پارے ان فرمانرواؤں کے مساکن کی بربادی کے ساتھ هی ضائع هو گئے جن کے لیے وہ بنائے گئے تھے۔ اب اس قسم کی جداری (mural) تزئین کے صرف اب اس قسم کی جداری (fural) تزئین کے صرف خند ایک نموے هی جزوی طور پر بچے کھچے رہ گئے هیں جن سے عاراق و شام میں قدیم اسلامی مصوّری کے بارے میں اندازہ لگانے میں مدد مصوّری کے بارے میں اندازہ لگانے میں مدد میں سکتی ہے۔

خام سواد کے سلسلے میں دوسری چیز تھی کاغذ، جس پر مصوروں نے بسا اوقات اپنے فن کا مظاھرہ کیا؛ لیکن اس کے لیے شدید خطرات موجود تھے ۔ مصور مخطوطات کی تباھی میں کیڑوں نے بڑا حصہ لیا ۔ علاوہ ازیں تاریخ اسلام کے پرآشوب ادوار میں بھی مخطوطات برباد ھوتے رھے ۔ ھمیں ایران میں آل بویہ اور آل سامان اور مصر میں بنو فاطمہ جیسے فرمانروا خانوادوں کے عظیم الشان کتاب خانوں کی تباھی کی تفصیلات ملتی ھیں ۔ پھر ان سب سے بڑھ چڑھ کر تیرھویں صدی میں مغول کی تباہ کاری

دوسری طرف ان مغول کی آمد کے ساتھ ھی مشرق بعید کے اثرات نے ایک نئے اسلوب کو پنپنے کا موقع دیا، جس کے باعث اسلامی مصوّری کی تاریخ میں دور مغول کو ایک نئے باب کا درجہ دیا جا سکتا ہے (اسے دائرۂ معارف کے کسی اور حصے میں زیر بحث لایا جائے گا)؛ لیکن ایک اعتبار سے راقم اس حد سے آگے جانا چاھتا ہے، کیونکہ چودھویں صدی میں مملوک دور کے مصوّر مخطوطات

کو مصر میں اسی دبستان بغداد (جسے بعض اوقات اسلحوق بھسی کہا جاتا ھے) کے سلسلے کی ایک کڑی قرار دے سکتے ھیں جو مصر میں کچھ عرصه گزر جانے کے بعد پہنچا تھا۔ ان اسباب کی بنا پر، جو سطور بالا میں واضح کیے جا چکے ھیں، ھمیں ابتدائی زمانے کا مطالعہ کرتے وقت صرف مخطوطات ھی کو نہیں بلکہ جداری، نیز سئی کے بلکہ دھات کے برتنوں پر بھی بنائی ھوئی تصاویر کو ملحوظ رکھنا ھوگا کیونکہ مؤخرالذکر صورتوں میں اگرچہ فنن نے اپنے اظہار کے لیے ایک بالکل مختلف وسیلہ تلاش کیا ھے، پھر بھی یہ کچھ نہ کچھ مماثل چیزیں مہیا کر سکتی ھیں .

جب مسلمانوں نے شام و عراق کو فتح کیا تو وهان انهین ایک طرف تو یونانی اور بوزنطی اور دوسری طرف ساسانی فن کے آثار سلر اور دونوں نے ان پر اپنا ایک مستقل اثر چھوڑا ۔ اسلامی مصوری کے اولیں نمونے همیں ان چھوٹے چھوٹے قصروں (سحلات) میں ملتر هیں جو کے اسوی فرمانرواؤں نے (جنھیں صحرا میں لوٹ جانے کی همیشه تمنا رهی تهی) اپنے لیے صحرا کے کنارے تعمیر کرائے تھے ۔ ان میں سے دو، یعنی قصیر عُمْرہ اور خربت المفجر كي آرائش نهايت عمده كي كئي هے ـ قَصَيْر عَمْرَة (جس كا أكتشاف ١٩٠٨ء مين A. Musil نے کیا تھا) کی آرائش ان تمام دوسرے محلّات کی به نسبت پرمایه اور کامل تر ہے۔ استر کاری پر آبی رنگوں سے تمام کمروں، بڑے دالان اور حمام میں تصویریں بنائی گئی ہیں، مگر ان کے تحفظ کا انتظام کچھ اطمینان بخش نہیں ۔ فنی اعتبار سے یہ تصاویر بہت عمدہ هیں اور ان سے کسی سابقه روایت سے تعلق کا اظہار ہوتا ہے۔ جہاں تک رنگوں کے تنوع کا تعلق ہے، ان میں سیاہ اور سفید کے علاوہ نیلا، بھورا، سرخ، زرد اور کمیں کمیں سبز رنگ بھی استعمال

کیا گیا ہے ۔ غسل کے مناظر، جسمانی ورزشوں کے مناظر، شکار کے مناظر، مختلف فنون اور دستکاریوں کے سناظر ان تصاویر کے موضوعات ہیں ۔ بعض تصویریں رمزی نوعیت کی ہیں، مثلًا حیات انسانی کے مختلف مراحل کے علاوہ تاریخ؛ فلسفہ اور شعر کو انسانی پیکروں کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ یہاں ايسى تصاوير بهي ملتى هين جن مين خليفة المسلمين کو تخت پر رونق افروز دکھایا گیا ہے، یا ایسے بادشاھوں کے گروہ نظرآتے ھیں جو مسلمانوں سے لڑے تھے۔ تزئینی اعتبار سے اور بھی زیادہ گراں قدر طاقعہ ں میں بنے هومے وہ نسائی پیکر هیں جن کے چو کھٹوں پر پھولوں کے ھاروں سے آرائش کی گئی ہے، یا وہ تصاویر هیں جن میں انسانوں اور جانوروں کو قطار در قطار دکھایا گیا ہے اور ان کے درمیانی خلاِ کو پہتوں سے پر کیا گیا ہے۔ اس آرائشی کام کا تعلق پرانے نمونوں سے گہرا نظر آتا ہے، مثلًا ظروف سے نکلی ہوئی پٹیوں میں انسانی صورتیں، انگور کی بیلوں کے نقش و نگار، شاہ دانہ اور کھجور کے درخت اور ان کے ساتھ انگور کے خوشر، نیز حاشیوں میں صحرائی پرند بنائے گئے ہیں ۔ یہ تصاویر موضوع اور ہئیت دونوں کے اعتبار سے شام کے یونانی اسلوب کی حاسل هیں، البته ان کی بعض خصوصيات اور بالخصوص عورتونكي جسماني ساخت مشرق قدیم کے اسی نوع کے نمونوں سے ملتی جلتی ھے؛ شکار کے مناظر کو دیکھ کر ساسانی فن یاد آتا ھے؛ باتی خصوصیات، مثلًا پس منظر، کا تعلق بوزنطی طرز تعمیر سے قائم کیا جا سکتا ہے۔ بڑے دالان کی تصاویر کی مدد سے، جن کے ساتھ کتبے بھی لگے ھیں، قَمَیْر عمرة کی تاریخ تعمیر ساتویں صدی عیسوی کے نصف اقل میں ستعین کی جا سکتی ہے .

خِرْبِت المَفْجر دوسرا اموی قصر هے، جس میں تصاویسر مُوجدود هیں ۔ اس کی کمھدائی هملٹن

R. R. Hamilton کی زیرنگرانی هوئی تهی، حو اسے خلیفه هشام کے جانشین الولید سے منسوب کرتا ہے۔ خربت المفجر میں ، ۲۵ سے زیادہ تصاویر کے ٹکڑے منظر عام پر آئے ھیں ۔ چونکہ ان میں سے کوئی چیز اپنی اصلی جگه پر نمین ملی، اس لیر ان کی ترتیب جدید کو محض قیاس پر مبنی سمجهنا چاهیر \_ نقاشی دو طرح سے کی گئی تھی: مجسموں کی ایک بڑی تعداد اور ابھرے ھوے نقش و نگار کو رنگ دیاگیا تها، اگرچه بیشتر صورتوں میں رنگ و روغن کے صرف مٹے مٹے نشان باقی ہیں ۔ نقاشی کی دوسری قسم یه تھی که محل کی دیواروں کی آرائش میں اس سے کام لیا جاتا تھا۔ رومیوں کے عام رواج پر عمل کرتے ہومے استر کے اوپر نقاشی کی گئی ھے ۔ جہاں تک همارے موضوع کا تعلق ھے، هم صرف شبیہی موضوعات کو زیر بحث لائیں گے اور محض برسبیل تذکره آرائشی نقوش کا ذکر کیا جائے گا ۔ اکثر اوقات نقش و نگار لوزی شکل میں بنائے گئے ہیں اور لوز کے اندر کسی رسمی وضم کے پھول کا نمونہ بنا دیا گیا ہے (اسی قسم کے نمونے قبّة الصُّخرة، نيز ساساني پارچات اور دھات کے برتنوں پر بھی ملتر ھیں ۔ یہاں ھمیں ایک دوسر ہے میں جڑے ھوئے حلقر ملتر ھیں (یه نمونه زمانه قبل از اسلام میں بھی معروف تھا) اور حلقے کے اندر کسی اساطیری حیوان کی شکل کندہ کی هوئی هے ۔ اس خصوصیت کا ساسانی الاصل هدونا یقینی ہے ۔ نقش گلاب کو، جو رومی دنیا کی ایک دل پسند شکل تھی، بڑی کثرت سے استعمال میں لایا گیا ہے۔ یہی حال شاخ و برگ والی انگور کی بیلوں کا ہے ۔ محل کے سامنر کے صحنچوں اور بعض کمروں میں ستون دار عمارتوں کو تصویر کا موضوع بنایا گیا ہے۔ پہلی اور دوسری صدی عیسوی کے بعض نمونے محض چرہے معلوم ہوتے ہیں۔ اہم ترین تصاویر وہ

هیں جن میں مختلف جانداروں کی شبیمیں کھینچی گئی میں، لیکن بدقسمتی سے امتداد زمانه نے ان کی حالت بری طرح بگاڑ دی ھے ۔ یه شبیمیں قدیم معیاری روایت کی حامل هیں، مگر کسی حد تک مقلدانه معلوم هوتی هیں اور وی انا کی تصاویر متعلقهٔ كتاب پيدائش اور راوِنّه (Ravenna)، (اطالیا) کی پچی کاری کے مرقعوں سے مشابہ ہیں۔ تصویروں کے بچے کھچے ٹکڑوں کے تنوع کو دیکھ کر یه اندازه هوتا <u>هے</u> که یه شبیمیں منقش دیوارکی سطح کے بڑے حصے پر پھیلی ہوئی ہوں گی ۔ اکثر تصاویر میں لوگوں کو مختلف مشاغل میں مصروف دکھایا گیا ہے۔ ان میں قدیم یونانی رومی، بوزنطی، ایرانی، حتّی که غالبًا مشرق بعید کے اثرات بھی کار فرما نظر آتے ھیں اور حسب توقع یہ تصاویر کسی حد تک قصیر عَمْرة کی تصاویر سے مشابه هين .

محل کی نسبت حمّام کی تصاویر میں کہیں زیادہ وحدت ملتی ہے ۔ یہ کلیةً تزئینی ہیں ۔ ان میں نقوش کے جو نمونے استعمال کیے گئے ہیں، عملًا ان سب کے مماثل انطاکیہ کی پچی کاری میں موجود

خلاصهٔ کلام یه که جمال تُصَیْر عَمْره میں روسی اور یونانی نمونوں کا غلبه نظر آتا ہے وہاں ایرانی اثر بھی واضح ہے .

بنو عباس کے ابتدائی دور کا بھی ھمیں کوئی مخطوطہ نہیں ملتا، لہٰذا ھمیں جداری نقوش کی طرف ھی رجوع کرنا پڑتا ھے ۔ عباسیوں کے دارالیخلافہ سامرا میں (جو ۸۳٦ اور ۸۸۵ کے مابین آباد تھا) ھمیں بڑا دلچسپ مواد ھاتھ آتا ھے ۔ اس شہر کے وسیع کھنڈروں کی کھدائی پہلی بار ۱۹۰۵ میں وسیع کھنڈروں کی کھدائی پہلی بار ۱۹۰۵ میں Viollet نے کرائی اور بعد ازاں F. Sarre اور کھا۔

پہنے ہوے لباس کی واقعی شکنوں سے بالکل مختلف ھیں ۔ کیڑوں کے نقوش بالعموم سادہ نظر آتے ھیں اور ساسانی دور کے نمونوں کا چربہ ھیں۔ سب سے مقبول عام نمونوں میں سواستکا، چلبیا، نصف جاند اور مربع کی اشکال هیں۔ رنگ حسب ذیل استعمال کیے گئے هیں: (١) سفید زمین پسر نیلے نقطے؛ (۲) سرخ زمین پر زرد قرص، سیاه حلقوں کے اندر؛ (m) چار پتیوں والر سفید بیل بوٹے اور (m) قرص، جن میں گرداب نما ہیل ہوئے کھدے ھوے ھیں ۔ حماسوں کے اندر آرائشی نقاشی زیادہ تر اقلیدسی شکاوں پر مشتمل ہے اور ان میں کمیں کمیں سادہ پودوں کی اشکال داخل کر دی گئی ھیں۔ سائے ا میں انسانی صورت کے ستون بھی هیں ۔ پہلر خیال کیا جاتا تھا که یه مذهبی پیشواؤں جنگ آزساؤں اور خواتین کی تماثیل هوں گی، مگر زمانیهٔ حال کی معلومات کی روشنی میں یے بات واضح ہو گئی ہے کہ سامرا میں دستیاب شدہ منقش قرابوں کا تعلق بت پرستی یا مانویت کے ملحدانه عقائد سے کسی طرح بھی قائم نہیں کیا جا سکتا۔ قرابوں پر بنی ہوئی جن تصویریں کی بنا پر کہا جاتا تھا کہ یہ ظروف شراب رکھنے کے لیے بنائے گئر تھر، ان کا تعلق سامرا میں دریافت ھونے والی جداری تصاویر هی کی طرح فقط دنیاوی مناظر سے ہے، جہاں ایک شکاری، کچھ دل بہلانے والیاں، کچھ سپاھی اور بیساکھیاں لیے ہوے ڈاڑھی والے افراد ایک هی قطار میں نظر آتے هیں ـ یه غالبًا کسی شراب خانے کی خیالی آرائش ہوگی۔ کنگنی (Cornice) کے نیچر اونٹوں کی قطار کے حاشیر بنائے گئر ھیں، مگر یہ اپنے ساسانی نقش اوّل کی طرح کامیاب نہیں ۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سامره کی تصاویر کی قریب قریب هر شرکی اصل ساسانی دور کے نمونوں میں تلاش کی جا سکتی ہے۔

محل کا جو حصه نسبة سب سے زیادہ محفوظ رہا ہے اس کے ایوانوں کے اندر گچ سے آرائشی کام کیا گیا تها (یه جزوی طور پر ابهی تک اپنی جگه سلامت ہے) ۔ اس کے مقابلرمیں حرم کی دیواروں کے بالائی حصوں پر انسانی اور حیوانی پیکروں کی تصویریں استرکاری پر آبی رنگوں سے بنائی گئی تھیں۔ ان کے بعض بچر کهچر، لیکن اهم حصر اب منظر عام پر آچکر هیں۔ ان جداری تصاویر میں بڑے بڑے شوكة اليهود كے سلسلر ديكھ كر قبة الصخره كے اسی قسم کے بیل بوٹوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حرم کے سرکزی کمرے میں ناچنر والیوں کی تصویریں سب سے زیادہ لائت توجه هیں ـ هر تصویر كو علىحده علىحده چوكهڻوں ميں بنانے كا رواج ظهور اسلام سے صدیوں قبل ایرانی فن میں (سکوں، مہروں اور پارچات پر) عام تھا ۔ جانوروں کو ان تصاویر میں غیر فطری انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ تیندووں، شیروں اور ببرشیروں کی شبیہیں ہمیشہ سے ایرانی مصوروں کے لگر بندھے موضوع تھر ۔ تصویر کے مختلف موضوعات كو ايك هي سطح پر ترتيب دياگيا ھے، جس میں کوئی تناظر نہیں اور نب کسی ایسی كوششكا پتا چلتا هےكه مصور فريب نظر پيدا كرنا چاهتا ہے۔ یہاں ہمیں استادہ سردوں کی شبیمیں بھی ملتی هیں، مگر کمیں کمیں سامرا کے اس آرائشی کام كاسلسله (جس مين بيل بولون كي ساته ساته حيوانات کو بھی پیش کیا جاتا ہے) ابتدائی یونانی تزئین (پُتِّي Putti مسالح سے بی ہوئی انگور کی بیل) سے جاملتا ہے ۔ یونانیوں کی نصف رخی تصویریں یہاں غائب ہو جاتی میں اور ان کی جگہ ساسنے کے رخ سے مکمل چہروں نے لر لی ھے، جو ایک مدت سے مشرق میں مقبول تھر ۔ لباس کے نمونے اور ان کے شکن اور تہیں قابل ذکر هیں اور انهیں برشمار خطوط سے ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو جسم پار

گویا انهیں ساسانی فن کی آخری شاخ قرار دیا جا سکتا ہے، اگرچہ ان میں یونانی عنصر بھی خاصی حد تک موجود ہے ۔ بہرحال سامرا کے نقش و نگار دیکھ کر همیں یہ احساس هوتا ہے کہ مخصوص عربی نقش و نگار (Arabesque) کا آغاز هو رها ہے .

اب هم میناتوری (Miniatures) یعنی کتابی تصاریر یا مرقع نگاری کی طرف آتے ھیں ۔ جو کتابیں ابتداء مصور کی گئیں وہ علوم سے متعلق تھیں، جن کے مضامین کی تشریح و توضیح تصویروں کے ذریعر کی گئی ۔ یه رسم عمد عتیق کی تمذیب میں پہلر سے موجود تھی اور اکثر علوم اسلامی بھی اس سے ماخوذ تھر؛ چنانچه همیں نجوم، طب اور دیگر علوم کے ایسے مخطوطات ملتے هیں جن میں تصاویر دی گئی هیں ۔ عبدالرحمن صوف کی تصنیف مجوعهٔ نجوم کو آکثر مصور کیا جاتا رها ۔ اس کتاب کا ایک قدیم نسخه، جو مصنف کے بیٹے ع هاته كالكها هو اهم، كتاب خانة بو دلين، أو كسفرد، میں محفوظ ہے۔ اگر ایک طرف ان تصاویر کے موضوعات اتنے قدیم هیں که ان کا سراغ یونانی عهد تک لگایا جا سکتا ہے تو دوسری طرف اسلوب میں بھی بڑا اختلاف نظر آتا ہے۔کتاب مذکور کے متعدد دوسرے نسخر بھی سلامت ہیں، جو گیارہویں، بارهویی اور تیرهویی صدی عیسوی میں لکھر گئر تهر .

ایک اور مجموعهٔ کتب متحرک کهلونون (automata) کی باتصویر کتابین هیں ۔ همارے سامنے ۲۰۲۹/۰۰۰ و اور ان کا تعلق دیار بکر کے ارتقی دربار کے فن سے ھے ۔ بعد کے زمانے، مثلاً مملوک دور، کے بھی جو نسخے ملتے هیں ان میں قدیم نسخوں کی روایت کا مو بمو چربه اتارا گیا ھے .

همار مے پاس کئی ایک نسخے ایسے مخطوطات

کے بھی ھیں جن میں بیطاری (Bippiatries = امراض اسپ) پر بحث کی گئی ہے ۔ ان میں سے ایک اسپ) پر بحث کی لکھا ھوا ہے .

کتب علوم کے مخطوطات کا اہم ترین مجموعہ حکیم دیسقوریدس Disscurides کا ہے جس کی علم نباتات پر تصنیف عمد عتیق هی میں مصور کی جا چکی تھی اور اس اسر میں کوئی شبہہ باقی نہیں رهتا که جب نوین صدی میں یونانی متن کا ترحمه عربی میں کیا گیا تو کتاب کو مصور کرنے کی قدیم روایت کی پیروی کی گئی ۔ عربی ترجم کا قدیم ترین مصور مخطوطه ٥٤مه/١٠٨٠ ع كا هي اور لائيدن میں محفوظ ہے۔ ایک اور مخطوطه، جو اب پیرس میں موجود ہے، انداس میں لکھا گیا تھا۔ دوسر مے مصور مخطوطات مشهد، استانبول اور أوكسفرد مين هين - مخطوطهٔ استانبول (آيا صوفيا، عدد س. س) بالخصوص قابل توجه هے؛ يه ٩٢١ه/١٢٦ ميں تحریر هوا تھا اور اس مجموعے میں سب سے قیمتی اور مکمل ترین نسخه ہے ۔ بعض کتابی تصاویر، جو جا بجا منتشر هوگئی تهیں، اب مختلف کتاب خانوں میں دستیاب هیں ۔ یه تصاویر بہت بلند معیار کی هیں اور ان میں سے اکثر تصویروں میں انسانی شبیمیں پیش کی گئی هیں .

اب غیر علمی مخطوطات کی طرف آئیے ۔ اس سلسلے میں پہلی قابل غور بات یہ ہے کہ دو کتابوں نے مصوروں کے رہوار تخیل کو خاص طور سے مہمیزلگائی۔ اوّل حکایات کی وہ کتاب جو کُلیْله و دِمنه (مُلخوذ از هند) کے نام سے معروف ہے اور دوم العریری کے مقامات .

اس مجموعۂ کتب کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی تصاویر میں لوگوں کے ایک مختصر سے گروہ کو ایک فطار کی صورت میں کسی سبزہ زار پر پیش کیا جاتا ہے ۔ میدانی مناظر سے متعلق عناصر کی

تعداد ان میں بہت کم ہے: بس چند ایک درخت، تھوڑا سا پانی، پھولے ھوے پتوں کے پودے اور ان میں سرخ انار کی سی کلیاں ۔ اسلوب میں حقیقت نگاری مفقود ہے اور پریوں کی کہانیوں کی سی فضا نمایاں ہے ۔ بیشتر شبیبیں خوب تنومند ھیں اور ان کے سر بڑے بڑے ھیں ۔ دبستان عراق کے بچے کھچے مخطوطات سے حقیقت نگاری کے رسمی اسلوب کا مخطوطات سے حقیقت نگاری کے رسمی اسلوب کا خاتمه ھوتا نظر آتا ہے، جو اپنے دن پورے کر چکا تھا ۔ اغلب ہے کہ اس اسلوب کا آغاز مصر میں روشنائی سے بنائے ھوے خاکوں سے ھوا تھا .

الحریدری (گیارهویی صدی کا خاتمه) کے مقامات میں ابو زید کے کارناموں کو پیش کرنے میں نہایت خطیبانه لفاظی سے کام لیا گیا ہے۔ ابو زید ایک بدنام بوڑھا تھا، جو برڑی چالاکی سے مختلف بھیسوں میں اپنے سامعین سے روپیہ بٹورا کرتا تھا۔ جہاں تک تصویر کشی میں خطوط کی بے تکلفی اور کرداروں کو ابھارنے میں سوقلم کی شوخی کا تعلق ہے اس کتاب کا کوئی مخطوطه کی شوخی کا تعلق ہے اس کتاب کا کوئی مخطوطه اس مشہور قلمی نسخے کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو اس میں میں مخطوطۂ شیفرحریری "(Schefer Hariri)

ایک اور ممتاز نسخه خانقاه اردبیل سے روس لیے جایا گیا تھا اور اب لین گراڈ میں محفوظ ہے۔ آوکسفر ڈ کا نسخه متأخر زمانے کی ایک بہت اچھی مثال، اسلوب کے اعتبار سے زیادہ کاسل اور خلاف معمول نہایت اچھی حالت میں ہے۔ یہ اس پہلو سے بھی قابل لحاظ ہے که تصاویر کی زمین سنہری ہے اور ان میں نیلا اور منگنیزی زمین سنہری ہے اور ان میں نیلا اور منگنیزی یہ تناسب بہت ممکن ہے که بوزنطی یا سریانی روایت پر مبنی ہو)۔ موزۂ بریطانیه میں دو نسخے

هیں: ایک تو ۱۲۵٦ه کا هے اور دوسرے پر کوئی تاریخ درج نہیں، لیکن یه بھی تیرهویں صدی عیسوی هی کا هے (بہرحال فنی اعتبار سے یه کچھ زیادہ قیمتی نہیں).

حکایات کی کتاب کایه و دمنه (جس کا پہلوی زبان میں ترجمه آٹھویں صدی عیسوی کے وسط میں کیاگیا تھا)کا جو قدیم ترین نسخه محفوظ رہا ہے وہ تیر ہویں صدی عیسوی کا ھے اور پیرس میں موجود ھے ۔ اس سے مصوری کے ایک مسیحی دبستان کے بلے گہرے اثرات کا پتا چلتا ہے۔ ہم تک جو مصور مخطوط پہنچے هیں ان کی بہت بڑی تعداد زمانهٔ ما بعد سے متعلق هے اور يه دو قسموں ميں منقسم کیر جا سکتر هیں: فارسی زبان کے نسخے اور عربی زبان میں دور مملوک کے مخطوطے ۔ مؤخر الذکر مخطوطات (جو اس وقت موضوع بحث هين) حسب ذیل پر مشتمل هیں: پہلا مخطوطه میونخ ميى، دوسرا أوكسفر لد مين، تيسرا پيرس مين اورچوتها (تاریخ تحریر: ۱۳۸۸ع) کیمبرج کے کورپس کرسٹی Corpus Cristi کالج میں ۔ ان میں سے آو کسفرڈ کا مخطوطه بهترین حالت میں محفوظ رہا ہے ۔ تصویروں سے دبستان عراق کی خصوصیات نمایاں ھی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ دستور پسندی (formalism) کا بھی پتا چلتا ہے، جو خاص طور پر لباس کی سخت تہوں سے ظاہر ہوتی ہے.

مملوک دبستان کے بارے میں مجموعی طور پر
یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس میں دور عباسیہ کا وہ
فن دوبارہ عود کر آیا جس کا مغلوں کے ھاتھوں
بغداد فتح ھونے پر خاتمہ ھوگیا تھا۔ اس دبستان
کے جو مخطوطات ھم تک پہنچے ھیں ان میں
کُوسیْلہ و دِمنہ کے ایک مخطوطے کے علاوہ تین
نسخے مقامات الحریری کے ھیں۔ مزید برآں متعدد
مخطوطات علمی کتب کے ھیں، مثلا دو مخطوطات

الجزری کے رسالہ قسریّات کے هیں، دو امراض اسپ پر هیں، ایک ابن بُخیْتشوع کی منافع الحَیْوان کا ہے اور ایک القزوینی کی عجائب المخلوقات کا .

نام نهاد دبستان موصل کا تعلق دبستان عراق سے بہت قریبی اور گہرا ہے ۔ اس کا بہترین مخطوطه کتاب الاغانی کی مجلدات کے اس نسخے کا ہے جو بدرالدين لؤلؤ، والى موصل (١٣٣٣ تا ١٢٥٩ء)، کے لیے لکھا گیا تھا۔ اس کی کئی ایک جلدیں محفوظ رہ گئی ھیں ۔ اس کی ھر جلد کے سرورق کے بالمقابل دربار کا منظر دیا گیا ہے۔ ایک اور اہم مخطوطه، جو باعتبار اسلوب الاغاني سے رشته ركهتا هے، مخطوطة جالينوس (Galen) هے، جو وي انا ميں محفوظ ہے ۔ اسی زمرے میں ١٣٠٠ عالكها هوا تاریخ الطبری کے فارسی ترجم کا ایک نسخه اور كتاب خانه چسٹر بيٹي Chester Beatty ميں محفوظ شاهنامه كا ايك مخطوطه بهي آتا هے ـ آخر میں فارسی زبان کے مشہور رومان سمک عیار کے مخطوطر کا ذکر بھی ضروری ہے، جو آوکسفڑڈ میں موجود ہے (یہ غالبًا تیرہویں صدی عیسوی کے وسط کا ہے)۔ اس کی کتابی تصاویر، جن میں پس منظر کے لیے سرخ رنگ استعمال کیا گیا ہے، مغل اثرات کو ظاہر کرتی ہیں؛ تاہم عمومی طور پر اس کے اسلوب کو سابق الذکر مخطوطات سے مربوط کیا حا سكتا ہے.

دبستان عبراق کی تاریخ میں السیرونی کی آثارالباقیہ اور کتاب المهند جیسے مخطوطات بھی شامل کیے جاسکتے ہیں، جو آج کل نیویارک کے کتاب خانه پیرپولٹ مورگن Pierpont Morgan میں ہیں۔ اقل الذکر کتاب پر سال تحریر ے ۔ ۔ ۔ ۵ / ۱۳۰ ء درج هے، اور جیسا کہ پارچات کی تموں، چمروں کے خدو خال اور رنگوں کے انتخاب سے پتا چلتا ہے، اس کے اسلوب پر عراق اثرات حد درجے غالب ہیں۔

کتاب الهند کو ان کتابوں کی قدیم ترین مثال قرار دیا جا سکتا ہے جو کسی مغل فرمانسروا کے لیے مصور کی گئیں (یہ ۲۹۵۔ ۱۰ س. ۱۳۰ میں غازان خان کو نذر کی گئی تھی) ۔ اگر اس مخطوطے کا مقابلہ دبستان عراق کے بہترین نسخوں سے کیا جائے تو اسلوب میں کسی خاص ارتقا کا اظہار نہیں ھوتا، تاھم اس میں چند اوراق سے تبریز کی آئندہ ایلخانی طرز کی جانب رجحان کی نشان دہی ھوتی ہے، جس میں چینی فن کا اثر نمایاں ہے .

شام اور مصر میں عہد ملوک کی مصوری ایک ایسے اسلوب کا پتا دیتی ہے جس نے گزشته صدیوں میں ترق پائی۔ اس عہد کی مصوری میں اس اسلوب کے صوری عناصر قائم رہے، مگر اس کی معنوی قوت باق نہیں رہی ؛ چنانچہ چودھویں صدی عیسوی کے آخر میں یہ اسلوب دم توڑتا نظر آتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایلخانیوں کے زیر تسلط مشرق ممالک میں مصوری کی ایرانی روایات میں چینی مصوری کے ساتھ رابطہ قائم ھو جانے سے ایک نئی روح پھونکی ساتھ رابطہ قائم ھو جانے سے ایک نئی روح پھونکی گئی اور کتابی تصاویر کا یہی مکمل ترق یافتہ ایرانی اسلوب تھا جو آخرکار آل عثمان کے عہد حکومت میں ترکیہ تک پھیل گیا .

A Biblio-: K. A. C. Cresswell (۱): مآخذ Art Islamique در graphy of Painting in Islam Institut Français d' Arche- جراء مراه (سطبوعة Painting: Th. Arnold (۲)]: (alogie du Caire

(Sofie Walzer)

ایرانی سصوری ⊗

ا۔ زمانۂ قبل اسلام: ایرانی مصوری کا تعلق بنیادی طور پر همیشه هی سے کتابی مصوری (miniatuce painting) سے رہا ہے۔ معتبر روایات

سے معلوم هوتا هے که ساسانی خاندان کے عهد (۲۲٦ تا ۲۵۱ میں مصور کتابیں موجود تھیں، لیکن اب کوئی ایسی چیز باقی نہیں رھی جس سے هم یه اندازه کر سکیں که ان تصاویر کی وضع قطع اور ان کا انداز و اسلوب کیا تھا۔ مانویوں کی کتابی مصوری کے بعض نمونے وسط ایشیا میں دستیاب ہومے ہیں ۔ بعد کے ایرانی ادب میں خمود مانی (۲۱۵ تا ۲۷۹ء) کے کمال فن کے ذکر کے علاوہ بہت سے ایسر حوالر ملتر هیں جن سے معلوم ھوتا ہے کہ اس نے اپنے مذہب میں اس فن پر کتنا زور دیا تها (Survivals of Sasanian and : Arnold Manichaean Art in Persian Painting ، أو كسفر ك سهم و عا عَضْير عَمْره (حدود ۵۷ه) اور ساسّرا (حدود ۲۰۰۰) میں دیواری نقوش کے جو آثار باقی ھیں ان سے ساسانی دور کی جداری (mural) مصوری کی نوعیت کے بارے اندازہ کیا جا سکتا ہے.

عربوں کی فتح سے مغلوں کے حملوں تک :
اسلامی ایرانی مصوری کی جو قدیم ترین یادگار
حال ھی میں دریافت ھوکر ھم تک پہنچی ہے
وہ قابیوس بن وشمگیر کے اندرز نامہ کا مخطوطہ
(۳۸۸ھ) ہے، جس میں ۱۰ کتابی تصاویر موجود
ھیں ۔ ان کے اسلوب کی مشال نیشا پور کے بعض
مٹی کے برتنوں میں تو ملتی ہے، لیکن یہ اسلوب
کتابی تصاویر میں بالکل بےمشال ہے ۔ ان کتابی
تصاویر میں بعض اشکال ساسانی نموعیت کی اور
بہت جاذب توجہ ھیں ۔ اس سلسلے میں شاید یہ
ہات بڑی اھم ہے کہ یہ مخطوطہ طبرستان میں تیار
کیا گیا تھا، جہاں عہد قبل از اسلام کی ملوکیت
کی روایات دیر تک ہاتی رھیں [بہرحال ان میناتوری
تصاویر کا پوری طرح تجزیہ ابھی تک نہیں کیا
جا سکا] .

اندرز نامه اپنی نوعیت کا منفرد سا نمونه ہے۔

آگے چل کر اس سے مختلف نوعیت کی تصاویر ہمیں کوئی ایک صدی بعد دستیاب ہوتی ہیں۔ نقاشی کے یہ نمونے دبستان بغداد کے اس دور میں پیدا ہوے جس کے آخر میں مغلوں نے دارالخلافت کو تاخت و تاراج کیا تھا (۲۵۶ھ) ۔ چونکہ اس دبستان کی تصاویر کو "ایسرانی" نہیں کہا جا سکتا، اس لیے ہم اسے چھوڑ کر آگے چلتے ہیں .

اندرز نامه کی کتابی تصاویر اور اس کے بعد آنے والے مغل دہستان کی ابتدائی تصاویر میں چند باتیں مشترک هیں: ان میں نقاشی کاغذ کی پوری سطح پر نہیں کی جاتی تھی؛ اشکال ایک هی سطح میں نظر آتی هیں؛ مناظر قدرت کے عناصر کم سے کم هیں اور وہ بھی نہایت رسمی انداز میں پیش کیے گئے هیں؛ البته انسانی دلچسپی کے عنصر کو سب سے زیادہ ملحوظ رکھا گیا ہے.

عهد مغول: مغول عهد اقتدار هي سے هميں ایسا مواد دستیاب هونے لگتا ہے جس سے هم ایران میں نقاشی کے ارتقا کا ایک مربوط تصور قائم کر سکیں ۔ ساتویں صدی میں مغلوں کی فستوحات سے چین سے براہ راست آسد و رفت کا سلسلہ قائم ہوگیا اور جب مغول فاتحین نے ایران میں ایلخانی خاندان کی بنیاد رکھ دی اور اسلام قبول کر لینے کے بعد وہاں سکون سے آباد ہوگئے تو ان کے عہد میں نقاشی کا جو اسلوب زیر عمل تھا وہ سرتاپا چینی طرز کا تھا اور چینی قاعدوں کا پابند تھا ۔ اس دہستان کی نمایاں یادگاریں یہ هیں: نیویارک کے كتاب خانة پيرپونك مورگن مين منافع الـحيـوان کے مخطوطات (جن پر ساتویں صدی کے اواخسر كي تاريخ درج هي)؛ جامع التواريخ كا مخطوطه (سرره)، جو رائل ایشیائک سوسائٹی لنڈن اور ایڈنبرا یونیورسٹی کے درمیان تقسیم ہوا؛ استانبول میں کلیله و دمنه اور معراج نامه (حدود ۳۰۵)

کے باقی ماندہ اجزا اور آٹھویں صدی کے وسط میں لکھر هوم شاه نامه (مخطوطة Demotte) کے منتشر اجزا، جس کی بعض کتابی تصاویسر لنـڈن کے موزۂ بریطانیہ، پیرس کے موزۂ لُوور اور امریکہ کے متعدد سرکاری اور ذاتی کتاب خانوں میں بکھری پڑی ھیں ۔ یہ تصویریں ایلخانی دربار کے اسلوب کی مظمر هیں ۔ اس صدی کے دوران میں ان تصاویر کے خطوط زیادہ لچک دار اور رنگ زیادہ گہرے اور شوخ ہونے گئے، لیکن چین کا نهایت گهرا اثر برابر نمایال رها ـ شاهنامه، مخطوطهٔ Demotte، کے زمانے تک یه تغیر پیدا هوا که نقاشی پورے کے پورے صفحے پر ہونے لگی اور اشکال اس روایت کے برعکس جسر "افق بلند" (High Horizon) کے نام سے موسوم کرتے ہیں، سختلف سطحوں پر پھیلا کر دکھائی جانے لگیں۔ دسویں صدی کے وسط کے قریب [دیباچیهٔ مرقع بہرام میرزا میں] جو "مصوری کی تاریخ" لکھی گئی ہے اس سے معلوم ھوتا ہے کہ اس دور کے بڑے بڑے باکمال فن کار (استاد) احمد موسى اور (استاد) شمس الدين تهـر جنھوں نے علی الترتیب ابو سعید ایلخانی (۲۱۶ تا ۲۳۷ه) اور سلطان اویس جلائری (۵۵۷ تا ۲۵۷ه) کے عہد میں تربیت پائی ۔ کمان غالب ہے کہ استانبول کے کلیلہ و دمنہ اور معراج نامہ [بخط عبداللہ صَیْر فی] کی منتشر تصاویر استاد احمد موسیٰ کے موقلم سے ہیں اور شمس الدين نے شاهناسة، مخطوطة Demotte، [بخط امیر علی]، کی متعدد تصاویر بنائی هیں .

ان شاہ کاروں کے علاوہ اسی زمانے کی کتابی تصویریں شاہنامہ کے متعدد چھوٹے مخطوطات سے لی گئی ہیں، جن کا مقام و مأخذ اب تک اطمینان بخش طور سے معین نہیں کیا جا سکا، لیکن فی الحال انہیں شمالی ایران سے منسوب کیا جا سکتا ہے .

جنوب مغرب میں ایک نسبةً قدیم اسلوب شیراز

میں اینجو بادشاھوں کے زمانے (۲۵ تا ۲۵۸ھ)
میں رائیج تھا۔ اس نے بغداد کے ابتدائی عباسی
اسلوب اور شمال کے مغبول عناصر سے ترکیب
پائی تھی۔ اگرچہ یہ کتابی تصاویر اکثر زور دار
ھیں، لیکن ان کی طرح و تکمیل دونوں ناقص اور
درشت معلوم ہوتی ھیں۔ ان میں سے اکثر کی
خصوصیت یہ ہے کہ سارے کا سارے پس منظر
سرخ یا زرد رنگ میں پیش کیا گیا ہے.

س مے میں مظفّریوں نے اینجو خاندان کو شیراز سے نکال دیا ۔ ان کے دور حکومت میں پندره سال بعد همین متداول و معروف قسم کی ایرانی مصوری کی قدیم ترین مشالین نظر آتی هین ـ یه تصاویر بادی النظر میں کسی قدر سیدھی سادی اور بھونڈی ھونے کے باوجود درحقیقت بہزاد اور سلطان محمّد جیسر باکمال مصوّروں کے شاه کاروں کی پیشرو هیں؛ انهیں سے شاہ ناسه کا ایک نسخه (مؤرخه ۲۷۷ه، در کتاب خانهٔ طوپ قپی سرای، استانبول، عدد ۱۳۲۳) مزین کیا گیا ہے اور ان کا انداز شاید اسی اسلوب مصوری سے مأخوذ هے جس کے متعلق دوست محمد نے لکھا ھے کہ احمد موسی نے اختراع کیا تھا ["تصویری كه حالا متداول است او اختراع كرد"] - درحقيقت يه انكشاف برحد حيرت انگيز هے كه يه بالكل نيا اسلوب دفعة شير از مين ظاهر هوا حالانكه عهد اينجو کے ناتر اشیدہ اسلوب کی ایسی تصاویر همار مے پاس موجود هیں جو اس سے صرف بیس سال قبل اسی شہر میں بنائی گئی تھیں۔ ان تصاویر کو اور اس کے بعد کے کلاسیکی تیموری اور صفوی دبستانوں کو ان کے عباسی اور مغل پیشرووں سے جو باتیں ممتاز کرتی هیں وہ یه هیں که تصاویر میں زیادہ وسعت اور فراخی پیدا هوگئی اور وه یوں که ایک انسانی اشکال کی جسامت پوری تصویر کے تناسب سے کم

کر دی گئی اور دوسرے "افق بلند" والی روایت کو پوری ترق دی گئی، جس کی وجه سے تصویر کی زمین ایک وسیع و عمیق پس منظر کی شکل اختیار کر گئی اور متعدد اشکال مختلف سطحون پر ایک دوسری سے، فاصله به فاصله، قائم کی گئیں ۔ اس سے ایک عام کتابی تصویر کے طول میں اضاف ہو گیا اور وہ افقی کے بجامے زیادہ تر عمودی شکل اختیار کر گئی ۔ ایلخانیوں کے ابتدائی اسلوب کے نمایاں چینی عناصر بھی تسلی بخش طریقے پر جذب کر لیے گئے .

تیموری اور ابتدائی صفوی دربار کا اسلوب: نئر اسلوب مصوری کے پہلر بڑے بڑے شاہکار مخطوطهٔ موزهٔ بریطانیه (عدد Add. ۱۸۱۱ میں پائے جاتے ھیں، جس میں خواجو کرمانی کی تین مثنویاں (همای همایوں، کمال نامه اور روضة الانوار) ھیں ۔ یه نسخه ۹۸ میں میر علی تبریزی نے بمقام بغداد لکھا اور شمس الدین کے ایک شاگرد و نقاش جنید نے اسے مصور کیا ۔ شاہنامہ، مخطوطه استانیول (۲۷۷ه) کے مقابل میں اب اسلوب میں ہے انتہا ترق ہوگئی ۔ جندید کے کارنامے ہمیشہ یادگار رهیں کے ۔ اس کی تصاویر کی تکمیل میں ایسی . نفاست و نزاکت ہے جو اس سے قبل کبھی نہیں دیکھی گئی تھی ۔ یہ گویا پاے تخت کی درباری مصوری کے اس اسلوب کا آغاز تھا جو تیموریوں کے ماتحت بغداد سے هرات تک (حدود ۲۸، تا ۲۰۹۵) اور پھر کسی و تفر کے بغیر تبریز (۱۰۰ تا ۵۵ و ۵)، قزوین (۵۵ تا ۱.۰۸ ) اور اصفهان (۱۰۰۸ تا ه،۱۱۳۵) کے صفوی پانے تختوں تک چلا گیا۔ اب هم اسی اسلوب کی تاریخ بیان کرتے هیں .

تیموری سلطنت کے پہلے بیس سال (۸۰۰ تا ۸۰۰) کے دوران میں وہ اسلوب جسے جنید نے تکمیل تک پہنچایا تھا، ان مخطوطوں میں خفیف

سے تغیرات کے ساتھ موجود ہے جو نہ صرف بغداد بلکہ شیراز، تبریز اور هرات میں تیار کیے گئے ۔ ان میں سب سے زیادہ اهم یہ هیں: (۱) کلیلہ و دمنه، در موزهٔ کلستان، تہران (غالبًا عمل هرات)؛ (۲) "جنگ" (مجموعهٔ تصاویر)، در ذخیرهٔ گل بنکیان (عمل شیراز) اور (۳) خسرو و شرین، در فریئر گیاری، واشنگٹن (عمل تبریز) ۔ اس سے ظاهر ہے کہ اس زمانے میں یہ کسی ایک معین مقام میں مرتکز نه تھا بلکہ ابتدائی ملوک تیموریہ کے درباروں کا عمومی اسلوب بظاهر یہی تھا .

بہرکیف . ۸۲ کے بعد جلد ھی اس اسلوب کا مرکز هرات قرار پا گیا، جو ایک نهایت قابل، لیکن خود رامے بادشاہ بایسنغر میرزا (م ۲۹۹۹) کا پاے تخت تھا۔ یہ بادشاہ پورے مشرق قریب کی تاریخ میں سب سے زیادہ روشن خیال اور نقاشی کا نہایت فیاض سرپرست تھا۔ اس نے ایران کے ہر حصر سے بهترین خطاطون، مصورون اور نقاشون کو هرات میں اپنے کتاب خانہ خاصہ میں جمع کر دیا ۔ کتاب سازی کی اس اکادسی میں ۸۲۶ اور ۳۹۸ھ کے درميان مصور مخطوطات كا ايك ايسا مجموعه تيار هـوا جـو حسن و خوبي اور شان و شوكت مين بے نظیر تھا ۔ ان میں سے نمایاں ترین یه شاهکار تھر: موزة كلستان كاشاه ناسه (٨٣٣ه)؛ مجموعة چيستريني Chester Beatty کی کلستیان (۲۹ھ؛ ص ۱۱۹)؛ استانبول کی کلیله و دمنه (۸۳۳ه؛ طوپ قبو، عدد ۱.۲۲) اور [نظامی کی] هفت پیکر (تقریبًا ۳۸۰هـ؛ ميثرو پاليش ميوزيم آف آرك، نيويارك، عدد ۱۳، ۲۲۸، ۱۳) ـ معلوم هوتا هے که بایسنغر اپنے مصوروں کے کام میں ذاتی دلچسپی لیتا تھا اور خوشنویسوں اور نقاشوں پر بھی نظر رکھتا تھا۔ مولانا جعفر تبریزی، جو ان تمام صناعوں کی نگرانی پر مامور تها، خط نستعلیق میں کمال مہارت

رکھتا تھا اور بایسنغر کے عظیم الشان شاھنامہ (کھتا تھا اور بایسنغر کے عظیم الشان شاھنامہ فرمانروا کی تربیت و سرپرستی کے باعث اسلوب فن بہت جلد نکھرگیا اور معیاری ھوگیا، لیکن اس کے انتقال اور سلطان حسین میرزاکی تخت نشینی (۸ے۸ھ) کے درمیانی عرصے میں اگرچہ یہ کسی قدر جمود اور یبوست کا شکار ھوگیا، تاھم فنی معیار گرنے نہیں پایا؛ چنانچہ معراج نامہ (. سمرھ)، در کتاب خانہ ملی پرس (عدد . ور اللہ ایشیاٹک سوسائٹی، (عدد و و یہ کسی اور الطبری (سمرہ)، در مجموعۂ چیسٹر بیٹی (ص مرمرہ) کی شاندار کتابی تصاویر اس حقیقت کی مظہر میں کہ بایسنغر کے معیار کو قائم رکھا گیا، گو ھیں کہ بایسنغر کے معیار کو قائم رکھا گیا، گو ان کی قوت و جدت میں کسی قدر کمی آگئی .

ایرانی مصوروں میں عظیم ترین شخصیت بہزاد كي هے ـ معلوم هوتا هے كه اس شخص كا ظهور ۸۸۵ کے قریب سلطان حسین میرزا کے دربار میں ھوا اور اس نے درباری اسلوب فن میں فی الفور ایک نئی روح پهونک دی ـ اس کی جدت طرازی کا میلان عمومًا فطرت پسندي کي طرف تھا۔ انساني اشکال ميں پہار کی به نسبت زیاده انفرادیت پیدا هو گئی، بلکه بعض تو بالکل شبیمیں معلوم هوتی هیں۔ درختوں کی تصاویر میں جو جامد روایات چلی آتی تھیں وہ بدل دی گئیں اور ان کی جگه زیاده لچکدار اور قدرتی انداز اختیار کیا گیا ۔ چٹانوں کی تصاویر پرانے اسلوبوں کے ماتحت صرف مونگر یا اسفنج کے انبار معلوم هوتی تهین، لیکن اب وه نهایت نرم و نازک رنگوں میں کھینچی جانے لگیں۔ بہزاد اور اس کے پیرووں کے کام کا مطالعہ کرنے کے لیے بہترین شاهكار يه هين : كتاب خانه مصريّه، قاهره مين بوستان (مهمه)؛ موزهٔ بریطانیه میں خمسهٔ نظامی کے دو مخطوطر، یعنی عدد . . Or ۹۸۱ (. . ۹ هـ) اور

۸۰۰ ۸dd. ۲۵۹۰۰ جس میں ایک تصویر ۹۹۸ه کی هے؛ کتاب خانهٔ بوڈلین آوکسفرڈ میں میر علی شیر نوائی کی پانچ مشنویاں (ذخیرهٔ ایلیٹ، عدد ۲۸۵۰ مادچستر میں اور یہی خمسه جان رائلنیڈز لائبریری، مانچسٹر میں (ترکی مخطوطه، عدد س).

تبریزی اسلوب: جب نماه اسمعیل صفوی نے ے . و ه میں نئے خاندان شاهی کی بنیاد رکھی اور اپنا پاے تخت تبریز کو قرار دیا تو اس نے بہزاد کو ملازم رکھ لیا۔ اس طرح گویا درباری اسلوب کا تسلسل قائم رھا۔ صفویوں کے ابتدائی اور تیموریوں کے آخری اسلوب مصوری میں صرف لباس کا ایک جزئی فرق تھا، یعنی صفویوں کی خاص قسم کی دستار، جسر کلاہ کے گرد (بارہ اماموں کی نسبت سے بارہ بل دیر جانے تھر اور کلاہ کے اوپر ایک ننھا سا عصا نما [دستار پیچ]، جو عام طور پر سرخ رنگ كا هوتا تها ـ يه دستار ٩٦٥ه تك رائج رهي، ليكن بعض اوقات بعد کی تصاویر میں بھی نظر آ جاتی ہے ـ اس زمانے کی نفیس ترین کتابی تصاویر مخطوطات ذیل میں ملتی هیں: خمسهٔ نظامی (۹۳۱ه)، در میٹروپالٹین میوزیم، نیویارک اور کلیات میر علی شہر ن نوانی، در کتاب خانهٔ سلی پیرس (عدد ۱۹ س . (Sup. turc.

بهزاد غالبًا ۲۵ همین فوت هوا ـ اس کے انتقال کے بعد صفوی دربار کی مصوری نے اپنا دائرۂ عمل زیادہ وسیع کر لیا اور تصاویر روز بروز زیادہ سے زیادہ پرتکاف هونے لگیں ـ شاہ طہماسپ (۳۰ و تا مهموسی فی مصوری کا پرجوش سرپرست تھا اور اس کا شاہ نامہ (۵ مه و تا ذخیرۂ . Rothschild) اور خمسهٔ نظامی (۲ مه تا فالمی (۵ مه و تا یا در موزهٔ بریطانیه، عدد ۲۲ می کالبًا ایرانی مصوری کے اس قدر پرتکاف اور شاندار نمونے هیں ایرانی مصوری کے اس قدر پرتکاف اور شاندار نمونے هیں کہ ان کی نظیر ایرانی مخطوطات میں نہیں مل سکتی،

لیکن اب بہزاد کے اسلوب کی تازگی اور جانداری کسی حد تک کم ہو گئی ہے اور [نظام الدّین] سلطان محمّد اور [جلال الدّین] میرک جیسے کامل ترین استادوں کی تصاویر سے قطع نظر تبریز کا درباری اسلوب شاندار ہونے کے باوجود گزشته صدی کے بہترین کارناموں کے مقابلے میں نہایت روکھا پھیکا اور پرتصنع معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے باکمال مصور، جنھوں نے شاہ طہماسپ کے لیے کام کیا اور نظامی کے بے نظیر مخطوطے کی تیاری میں حصہ لیا، میرزا علی، میرسید علی اور مظفر علی تھے .

قزوینی اسلوب: ۵۵۹ه میں پاہے تخت تبریز سے قزوین میں منتقل ہوگیا، جس کے بعد جلد ہی دربار کے فنی اسلوب میں تغیر شروع ہوا ۔ اس تغیر کی کیفیت جاسی کی ہفت اورنگ کے شاندار مخطوطر (۹۲ و تا ۲۵ و ه) میں نظر آتی هے، جو شهزادهٔ ابراهیم میرزا (م ۹۷۸) کے لیے مکمل کیا گیا تھا اور اب واشنگٹن کی فریئر گیلری (Freer Gallery) میں موجود ہے۔ اسی مخطوطر کی متأخر تصویروں میں نمایاں تغیرات نظر آتے ہیں، مثلًا خطوط کے پیچ و خم کا سجیلا پن اور نسبهٔ دبلی پتلی اشکال، جن کی گردنیں زیادہ لمبی اور چہرے زیادہ گول هيں ـ حدود ٩٨٠ - ٩٨٥ ه ميں يه اسلوب محمدی مصور سے منسوب کیا جانے لگا۔ وہ سلطان محمد کا بیٹا تھا، جس نے شاہ طہماسپ کے خسمۂ نظامی کی بعض بہترین کتابی تصاویر تیار کی تھیں۔ سمکن ہے کہ فریئر گیلری کے مخطوطۂ جاسی کی ایک دو متأخر تصویریں محمدی هی کے ابتدائی کام کا نمونه هوں.

اسی زمانے میں مخطوطات کو مصور کرنے کے علاوہ علیحدہ سرقع اور دوسری کتابی تصویریں روز افزوں تعداد میں بنائی جانے لگیں ۔ مصور اب شاھی سرپرستی پر زندگی بسر نہیں

کر سکتے تھے۔ شاہ طہماسپ نے اپنے آخری ایام میں شدید قسم کی مذہبیت اختیار کر لی اور مصوری کی سرپرستی سے کنارہ کش ہو گیا۔ اس کا جانشین اسمعیل ثانی (۱۹۸۳ - ۱۹۸۵ هر) برادرکش اور اوباش آدمی تھا۔ اس کے بعد محمد خدا بندہ براے نام بادشاہ ہوا (۱۹۸۵ - ۱۹۵۵ هر)۔ اس زمانے میں مصور زیادہ تر عام شہریوں کی فرمائشوں پر انحصار کرنے لگے اور چونکہ وہ لوگ کسی اعلیٰ درجے کے مصور مخطوطے کی تیاری کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، اس لیے وہ منفرد کتابی تصویروں اور نقاشیوں پر اکتفا کرنے لگے، جو اکثر بہت بلند پایہ ہوتی تھیں اور عام طور پر مرقعوں میں رکھی جاتی تھیں۔ شاہ عباس اعظم (۱۹۸۹ هر) کی تخت نشینی تھیں۔ شاہ عباس اعظم (۱۹۸۹ هر) کی تخت نشینی

یہاں ہمیں ذرا رک کر ان اسالیب کا بھی جائزہ لینا چاہیے جو نویں اور دسویں صدی ہجری کی کلاسیکی روایات سے باہر ظہور میں آئے .

شیراز کا تیموری اسلوب: سلطان شاه رخ کے زمانے میں شہزادہ بایسنغر کو ۱۸ ه میں امارت خراسان ملی اور وه هرات میں مقیم هو کر اپنی اس اکادمی کی تاسیس کرنے لگا جس نے ۱۳۸۹ کے بعد اعلی مصوری کے بےشمار نمونے فراهم کیے ۔ اسی زمانے میں اس کا بھائی ابراهیم سلطان اپنے باپ کی طرف سے شیراز کا والی تھا ۔ ابراهیم بھی بہت بڑا کتاب دوست اور باکمال خطاط تھا اور اس نے بھی اپنے گرد حتی الوسع اعلی درجے کے بہت سے مصور جمع کر لیے تھے ۔ اس شیرازی دبستان کے قدیم ترین اور نہایت ممتاز نمونے ایک تو اس جنگ (بیاض) میں ملتے هیں جو ابراهیم نے ۱۳۸۹ میں اپنے بھائی بایسنغر کو بطور تحفہ پیش کی تھی (در موزہ قیصر فریڈرک، بران، عدد ۲۸ میں ان خوابین، آو کسفرڈ، ذخیرہ اوسلے عدد کرات خانہ بوڈلین، آو کسفرڈ، ذخیرہ اوسلے

Ouscley، عدد ۱۷٦، ۱۷۹)، جو اس نے غالباً بایسنغر کے موزہ گلستان والے شاندار شاہ نامہ کے جواب میں فرمائش کرکے تیار کرایا تھا؛ لہٰذا اس کی تاریخ ۳۸۵ کے قریب قریب ہوگی.

یہ شیرازی اسلوب گویا سابقہ صدی کے مظفری اسلوب اور تیموری دربار کے ابتدائی انداز کے بعض عناصر کے امتزاج سے پیدا ہوا۔ دہستان ہرات کی فنی پابندیوں کے مقابلر میں اس اسلوب سے جرأت مندى كا اظهار هوتا تها اور نسبة زياده ناهموار تھا ۔ اس کی اشکال باعتبار تناسب زیاد، بڑی اور بعض حالات میں بهدی هوتی تهیں، لیکن اکثر ان میں ایک حیرت انگیز تأثر آفرینی پائی جاتی تھی ۔ ان تصاویر میں تزئینی عناصر، مثلاً عمارتوں پر کاشی کاری اور قالینوں کے نقشر، بایسنغر کے مصوروں کے مقابلر میں زیادہ سر سری معلوم ہوتے ہیں اور جو رنگ استعمال کیے*گئے* ہیں وہ بھی اعلٰی درجر کے نہیں ۔ یہ اسلوب ابراهیم کی وفات (۸۳۸ه) کے بعد بھی جاری رہا، لیکن اس میں ابتدائی دورکی تأثّر آفرینی ایک حد تک زائل هوگئی، چنانچه شیراز میں تیار هونے والی اس زمانے کی کتابی تصاویر ابتدائی نمونوں کے مقابلے میں بالعموم کمتر معیار کی هیں \_ بایں همه شاه ناسه، (۸۸۸ه، در کتاب خانهٔ ملی پیرس، عدد ۱۹۳۰ (Sup pers) کی یادگار تصاویر ان کمزوریوں سے قطعًا مستثنی ہیں .

ترکمانی اور شیرازی صفوی اسالیب: ۲۵۸ه میں شیراز پر ترکمانوں نے قبضه کر لیا اور صرف دس سال کے اندر مصوری کے شیرازی تیموری اسلوب کو ایک دوسرے اسلوب نے نابود کر دیا اسلوب کو قریب متعدد مخطوطات میں ان دونوں اسلوبوں کی تصاویر پہلو بہ پہلو نظر آتی هیں)، جسے اسلوبوں کی مغل دور کے اسلوب کی طرف رجوع سے تعبیر کیا جا سکتا ہے ۔ کتابی تصاویر کا رجحان

پھر ایک دفعہ افقی ہونے لگا۔ مناظر قدرت اور آرائشی عناصر کو بہت سادہ کر دیا گیا اور انسانی اشكال نسبةً ثهنگني اور موئي هو گئيں، جن كے سر بڑے اور چہرے گول تھر ۔ یہ اسلوب نویں صدی کے نصف ثانی کے دوران میں برشمار مخطوطات میں پایا جاتا ہے اور اسے آسانی کی غرض سے ترکمانی اسلوب سے موسوم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے نمونوں کے لیر دیکھیر شاہ نامہ کے تین مخطوطے (حدود . و ۸ تا . . و ه ؛ در موزهٔ بریطانید، عدد ۸dd. ۱۸۱۹۸ ؛ کتاب خانهٔ ملی، عدد . Sup. pers ۱۲۸ عادر كتاب خانة بو دلين، ذخيرة ايليك، عدد Elliot ٣٠٥) -معلوم هوتا ہے کہ یہ اسلوب ترکمانوں کے ساتھ آیا اور غالبًا اس كا آغاز شمال يا شمال مغرب مين هوا ـ ان اسالیب کے نمونے نویں صدی هجری کے وسط میں مازندران اور شروان میں بھی پائے گئر ھیں ۔ ممکن ھے کہ جزوی طور پر یہ اسلوب بھی اس ابتدائی تیموری اسلوب کی سادہ شکل سے مأخوذ هو جو شاہ رخ (۸۰۷ تا ۸۵۰ه) کی سرپرستی میں رائے تھا۔ اس كا بـرا مركز بلاشبهه شيراز تها، ليكن تركماني دور میں، نیز مغربی ایران کے دوسرے شہروں میں بھی اس کا رواج تھا۔ برشک یہ اسلوب خوش رنگی اور نفاست کے اعتبار سے ان تصاویر سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا جو ہرات میں بہزاد اور اس کے پیرو اسی زمانے میں تیار کر رہے تھر، لیکن اس اسلوب میں بجامے خود ایک سادہ دلکشی ضرور تھی۔ صفویوں کے دور کے ساتھ ھی اس کا دائرۂ عمل زیادہ وسیع هوگیا، چنانچه چار نهایت شاندار تصاویر آج بهی موجود هیں ۔ یه شاہ نامه کے اس نسخے کا حصه هیں جو شاید خود شاہ اسمعیل کے لیے بہت بڑے پیمانے پر تیار کیا جا رہا تھا، مگر ناتمام رہا (شاہ موصوف نے ہر ، وہ میں چند مہینے کے لیے شیر از میں قیام کیا تھا) ۔ ان تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس اسلوب

کی ترقی کس اوج کمال تک پہنچ گئی تھی۔ ان میں بہترین تصویر "رستم خوابیده" ہے، جو آج کل موزة بریطانیه میں ہے.

مرہ اور مہمھ کے درسیان شیراز کے ترکمانی اسلوب میں تبریز کے درباری اسلوب کے زیر اثر، جو بڑی تیزی سے ترقی کر رھا تھا، بعض تبدیلیاں آ رھی تھیں ۔ صفویوں کی عصا دار دستار پهر نماياں هو گئي اور يه عصا قديم ترين نمونوں ميں مولًا تها \_ انساني اشكال مين وه "تركماني" ثهنگنا پن اور مثایا باقی نه رها . مناظر قدرت درباری اسلوب کے قواعد و ضوابط سے زیادہ قریب لائے گئے اور کتابی تصاویر ایک دفعه پهر اوپرکی طرف پهیلنے لگیں اور زیادہ فراخ ہوگئیں؛ لیکن یہ شیرازی صفوی اسلوب اپنے هم عصر تبریز اور قزوین کے درباری اسلوبوں کے مقابلر میں سادہ تر تھا اور اس کا دائرۂ عمل بھی محدود تھا ۔ اس نے اپنر پیشرو ترکمانی اسلوب کی طرح برشمار مربی تو پیدا کرلیر، لیکن وہ مربی اس زمانے کے درباری اسلوب کے قدر داندوں جیسے خوشحال نبه تھے، لہذا اسے دیکھ کر افادیت (utility) کا گمان هوتا ہے۔ اس کی جو مثالیں گردش روزگار سے محفوظ رہ گئی ہیں وہ ایرانی مصوری کے دوسرے اسالیب کے مقابلے میں بہت زیاده هیں (دیکھیے Shiraz Painting in : H. Guests the Eigteenth Century واشنگان و م و رع) ـ اس اسلوب نے پوری دسویں صدی کے دوران میں اپنی امتیازی خصوصیت قائم رکھی، گو شیرازی مصور پاے تخت کی پیروی کرتے تھے؛ چنانچہ ہم قزوینی اسلوب کے ماتحت اشکال کی نقاشی میں خفیف سی ترمیم کا ذکر کر چکے هیں، لیکن پاے تخت کے اسلوب کے مقابلر میں شیراز کی مصوری شکل و صورت میں بے روح، رنگوں کے اعتمار سے ہلکی اور بعض اوقات نہوعیت کے لحاظ

سے مقاسی هی رهی .

بخارا کا اسلوب: دوسرا شہر، جس نے دسویں صدی کے دوران میں اپنی علیٰحدہ فن کارانہ حيثيت قائم ركهي، بخاراتها، جمال اوزبك شيباني امرا حکومت کرتے تھر۔ اس صدی کے ابتدائی سالوں میں جنگجو اوزبکوں نے دریامے جیحوں کے پار سعدد چھاپر مارے، جن میں انھوں نے دو مختلف موقعوں پر هرات پر قبضه كر ليا اور بعض فن كارون اور صناعون کو، جن میں نقاش بھی شامل تھر، پکٹر کر اپنر ساتھ علاقة ماوراء النّهر میں لر گئر ـ اگرچه سمرقند تیمور اور الغ بیدگ کا مسکن تها، تاهم یه امرمشبته ھے کہ سوج ودہ کتابی تصویروں میں سے کوئی تصویر الغ بیگ کی وفات (۸۵۳ه) اور دسویں صدی کے اوائل کے درمیان سمرقند سے یا بخارا سے منسوب کی جا سکتی ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب هراتی مصوروں کو یہاں پہنچایا گیا۔ یہ مصور اسلوب بہزاد کے بھرپور رنگوں اور انتہائی دقیق تكميل نقش كو اينر ساته لائے، چنانچه . ٩٣٠ تك بخارا میں جو تصاویر پایهٔ تکمیل کو پہنچائی گئیں ان میں اور هرات اور تبریز کے معاصرانه فئی کارناموں میں اس کے سوا کوئی فرق نظر نہیں آتا کہ اس میں صفویوں کی عصا والی دستار موجود نہیں.

بہرحال اس صدی کے وسط تک زوال وانحطاط کے آثار نظر آنے لگے، غالبًا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک تارک وطن ایرانی مصور کچھ سر کھپ گئے تھے اور نقاشی تھے اور کچھ خانہ نشین ہو چکے تھے اور نقاشی کا کام اب ان کے کم مُنر اوزبک شاگردوں کے ہاتھ میں آگیا تھا۔ رنگوں میں تو ہرات کی نوبی صدی کی تصاویر کی سی صفائی اور درخشانی قائم رھی، لیکن نقاشی کا کام روز افزوں جامد اور بیجان ہوتا چلاگیا اور اکثر حالات میں تکمیل کا معیار بھی بہت پست ہوگیا۔ کتاب خانۂ بوڈلین میں جاسی کی مثنویوں

کے دو مخطوطوں (۱۰۰۸، مجموعۂ ایلیٹ، عدد ۱۳۳۷ (۲۱۸۳) سے شیبانی حکومت کے اواخر میں بخارا کی مصوری کی کیفیت بخوبی معلوم ہو سکتی ہے۔ رنگ تو اب بھی اچھے تھے، لیکن نقوش اکثر نامناسب اور بے موقع تبھے اور منظر کو بے معنی کاشی کاری کے نمونوں اور بیلوں سے بے جا طور پر ڈھک دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد بہت جلد بہخارا کا اسلوب فن نابود ہو گیا .

تیموری مقامی اسالیب: اس موقع پر مناسب معلوم هوتا هے که تیموری اور صفوی زمانوں کے مقامی اسالیب کے متعلق بھی چند الفاظ لکھ دیے جائیں ۔ هم ذکر کر چکے هیں که نویں صدی کے دوران میں مصوری کے تین بڑے بڑے اسلوب تھے: (۱) پائے تیخت کا یا درباری اسلوب، جس کا مرکز تقریباً . ۲۸ه سے هرات میں رها؛ (۲) شیرازی تیموری اسلوب، جو . ۸۲ سے ۸۵۸ تک رائج رها اور (۳) ترکمانی اسلوب، جو شیرازی تیموری اسلوب کے بعد ظمور میں آیا .

بایی همه متعدد تیموری تصاویر ایسی بهی ملتی هیں جو آن تینوں دبستانوں میں سے کسی کے ساتھ بهی منسوب نہیں کی جا سکتیں ۔ آن میں سے بہت کم ایسی هیں جن کا مقام عبارت خاتمهٔ کتاب یا اهدا ہے کتاب کے صفحے کی مدد سے معین کیا جا سکے ، مثلا ایک شاہ نامه ہے، جو مازندران کے کسی گمنام شہزاد ہے کے لیے ۵۸ میں نقل کیا گیا (وکٹوریا البرف میوزیم کو مستعار دیا گیا ہے) یا وہ "جنگ" جو میوزیم کو مستعار دیا گیا ہے) یا وہ "جنگ" جو (موزهٔ بریطانیه عدد 16561 ملک)؛ بحیثیت مجموعی علاقائی فن بڑے بڑے فی مراکز کی تصاویر کے علاقائی فن بڑے بڑے فی مراکز کی تصاویر کے مقابلے میں آکثر پست اور تکمیل میں گھٹیا ہے، مقابلے میں آکثر نشاط و شگفتگی کے ساتھ مکمل انفرادیت پائی جاتی ہے، تاہم شمالی علاقوں کی

صورت کشی میں جنوب کے مقابلے میں ایک قوت اور درشتی کا احساس ہوتا ہے اور اس میں مغلدور کے بعض خصوصی رجحانات سے چمٹے رہنے کا میلان پایا جاتا ہے۔ جنوبی علاقے کی متحقق تصاویر میں سے اکثر شیراز یا اصفہان میں تیار کی گئیں۔ ان میں سے جو تصاویر دستیاب ہیں وہ تر کمانی اساوب کی معاصر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں اسالیب کی کتابی تصاویر بہت سے مخطوطات میں پہلو بہ پہلو نظر آتی ہیں، مشلا مجموعۂ چیسٹر بیٹی کا خمسۂ نظامی (۲۸۸۸ سے سے محروت کشی کے اعتبار سے اس جنوبی اساوب میں بڑی نزاکت پائی جاتی ہے اور پہاڑوں اساوب میں بڑی نزاکت پائی جاتی ہے اور پہاڑوں اور پہاڑوں جیسی جزئیات کو شوقیم کی ہاکی سی اور پیار پودوں جیسی جزئیات کو شوقیم کی ہاکی سی

صفویوں کا مقامی اسلوب: صفویوں کی مقامی مصوری کے متعلق اتنا بھی نہیں کہا جا سکتا جتنا تیموری مصوری کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ نثر خاندان شاہی کے ماتحت ملک میں جو اتحاد پیدا ہوا اس کا اثر یہ ہوا کہ شیراز کے سوا باقی تمام ،تمامی استیازات قریب قریب معدوم هو گئے (ظاهر ہے کہ بخارا صفويوں كي قلمرو ميں شامل نه تھا)؛ تاهم چند کتابی تصاویر ایسی بهی ملتی هیں جنهیں بدیمی طور پر صفوی زمانے کی علاقائی مصوری کے نمونے کہا جا سکتا هے، مثلًا شاہ نامة ۲۵ م هـ؛ در موزة بريطانيه، عدد ٥٢. ١٢.٨٦-١٢٠٨٥)، جو استرآباد مين مكمل هوا؛ لہٰذا یہ شمال کا فنی کارنامہ ہے اور اس کی جلی قسم کی کتابی تصویریں بڑی بڑی بھدی اشکال اور درخشاں رنگوں کی حامل ہیں ۔ اس کے علاوہ انڈیا آفس لائبريرى مين ايك غير مؤرّخ سند باد نامه (فارسی مخطوطه، عدد ۱۲۳ م) موجود هے، جس کی نرالی اور برے ڈھنگی تصاویر کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں اور دسویں صدی کے وسط کے شیرازی کام میں بعض باتیں مشترک هیں اور اس

لحاظ سے اسے بالفعل جنوبی علاقے سے متعلق سمجھا جا سکتا ھے۔ بحیثیت مجموعی صفوی عہد کی علاقائی تصاویر تعداد اور معیار دونوں کے اعتبار سے ایسی نہیں کہ ان کا مفصل ذکر کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ سذکورۂ بالا شاہ نامہ، مخطوطۂ استر آباد، کے سوا ان کے مقام و مأخذ کے متعلق دستاویزی شہادتیں بھی بالکل نایاب ھیں .

اصفہانی اسلوب: هم نے ایرانی مصوری کے اصل سلسلهٔ ارتقا کو شاہ عباس اعظم کی تخت نشینی (۹۸۹ه) پر چهوڑا تھا۔ اب هم اس مسئلر کو پهر شروع کرتے هيں۔ ١٠٠٨هميں پاہے تخت قزوين سے اصفهان میں منتقل هو گیا، لهذا اس کے بعد جو نیا اسلوب رائج هوا اسم آسانی سے اصفہانی اسلوب کہا جا سکتا ہے۔ اس نئے اسلوب کی ترویج کا بانی آقا رضا تھا۔ اس تصویار کشی کے متعمدد منفرد نمونے موجود هیں، جو عام طور پر بے رنگ هیں یا صرف ھلکر سے رنگ رکھتر ہیں اور بعض کتابی تصاویر بھے هيں جن ميں سے قابل ذكر يله هيں: قصص الانبيا، در كتاب خانه ملى، پيرس، (عدد سرس Sup. Pers. سرس عظیم الشان) شاہ ناسہ کے بعض اجزاء، جو مجموعۂ چیسٹر بیٹی (عدد ۲۷۷) میں سوجاود هیں ۔ ان سب کی تاریخ گیار ہویں صدی کے پہلر عشرے کے قریب قریب هوتی هے ۔ آقا رضا نہایت ماهر مصور تھا، جس نے تصویروں میں اس دل آویز خط کشی کو ترق دی جو دسویں صدی هجری کے وسط کی بعض تصویروں میں بھی نظر آنے لگی تھی اور جس میں [اعضامے حسمانی کے بجامے محض] جسامت اور لباس پر زور دیا حاتا تھا۔ محمدی کی نفاست اور چھریرے پن کے مقابلر میں اس کی اشکال اور چہرے کسی قدر زیادہ بڑے ہیں ۔ آقیا رضاکی سکمل اور پررنگ تصاویر میں صفویوں کے ابتدائی درباری اسلوب کے

درخشاں رنگ اور ان کا باہمی تضاد برابر قائم ہے۔ اسکندر منشی کا بیان ہے کہ ۱۰۲۵ ہے قریب اس نے مصوری کو ترک کرکے اوباشوں کی صحبت اختیار کر لی تھی .

تقریبًا اسی زمانے میں ایک اور مصور رضامے عباسی (جس کو بعض اوقات آقا رضاسے ملتبس کر دیا جاتا ہے) شہرت کے افق پر نمایاں ہو رہا تھا۔ غالبًا اس کا ابتدائی کام ایک بیٹھی ھوئی لڑک کی ھلکے رنگ کی تصویر هے (۱۰۱۱ه)، جو ذخیرهٔ هرمیشیج Hermitage، لینن گراڈ، میں موجود ہے۔ یہ تصویر اینر اسلوب میں آقا رضا کے کام سے بہت مشابه ھے، ليكن اگر اسكي زياده پيخته تصاويركو ديكهين، جن سے گیارھویں صدی کے باقی حصر میں ایرانی مصوری كا اسلوب قائم هوا، تو معلوم هوتا هے كه رضام عماسی اپنر پیشرو کے خطوط والوان سے بہت زیادہ انجراف کرتا ہے۔ اس کی اشکال کے انداز نشست میں زیادہ نفاست اور تکآف ہے، چہرے درشت اور عاميانه هو گئر هين اور ملبوسات اور دوسري تفصيلات میں بھی ایک سختی اور انجماد کی کفیت آگئی ہے۔ اس نے رنگ بندی میں کامل انقلاب پیدا کردیا اور پرانے خالص سرخ اور نیلے رنگوں کے بجائے بنفشی، زرد اور بھورے رنگ عام کر دیے۔ اس کا زیادہ ترکام (جس میں سے بہت سا اب تک موجود ھے) مرقعوں کی تصاویر اور خاکوں پر مشتمل ہے، لیکن اس نے بعض مخطوطوں کو بھی مصور کیا، خصوصاً نظامی کی خسرو و شیریں کے ایک نسخر کو، جو وکٹوریا البرك ميوزيم، لنذن (عدد ١٨٨٥ - ١٨٨٥) مين موجود ھے۔ اس میں ایک کتابی تصویر پر ۲س، اھکی تاریخ سندرج ھے .

اس صدی کے وسط تک اس باکمال استاد کے اسلوب کو افضل الحسینی، قاسم علی اور محمد یوسف جیسے مصوروں نے جاری رکھا اور ان کے ھاتھوں

میں یہ اسلوب کچھ زیادہ هی تصنّع آمینز هو گیا۔
اسی زمانے کے نہایت اهم اور یاد گار کارناموں میں شاہ نامہ کے دو عظیم الشان نسخے شامل هیں۔
ان میں سے ایک کتاب خانهٔ شاهی، قصر ونڈسر (مخطوطہ ۱۔الف) اور دوسرا قریب قریب اسی زمانے کا لین گراڈ کے کتاب خانهٔ عمومی (عدد ۱۳۳۳) میں موجود هے۔ رضائے عباسی کا جدت پسند پیرو معین بارهویں صدی کے آغاز تک بھی کام کر رها تھا۔
عام اشکال کی تصاویر اور خاکوں کے علاوہ شآہ نامہ کی متعدد تصاویر اس کی یادگار هیں، جو میٹرو پالٹین میوزیم آف آرٹ، نیویارک اور کتاب خانه چیسٹر بیٹی، ڈبان اور بعض دوسرے مقامات پر موجود هیں۔ یہ اسلوب بارهویں صدی کے نصف موجود هیں۔ یہ اسلوب بارهویں صدی کے نصف موجود هیں۔ یہ اسلوب بارهویں صدی کے نصف موجود هیں جاری رها .

يورېي اثرات کا زمانه: ايران مين يورپي تصاوير یقینا شاہ عباس اعظم کے عہد حکوست میں عام ھو چکی تھیں، چنانچہ اس زمانے کی کتابی تصاویر میں كمين كمين مغرب كا اثر نظر آجاتا هے ـ نوجوانوں كى شبيمين يورپى لباس مين كمياب نمين، لیکن ایرانی مصوری پر یورپ کا پوار پورا اثر و نفوذ اس زمانے میں هوا جب ١٠٨٠ه کے قریب محمد زمان مصور ایک مدت تک اطالیا میں کام سیکھ کر واپس آیا ۔ اس کا بہترین کام گرزشتہ صدی کے دو شاهی مخطوطوں کے اضافوں میں نظر آتا ہے، جو اس سے پہلے صفوی دور میں تیار ہونے تھر اور جن کا ذکر هم کر چکر هیں، یعنی شاہ طہماسپ کا خمسهٔ نظامی (در موزهٔ بریطانیه) اور شاه عباس اعظم کے عمد حکومت کے آغاز کا ایک شاندار شاہ ناملہ (در کتاب خانهٔ چیسٹر بیٹی) ۔ اس مصور کے فن کی تكنيك بلاشبهه برعيب هے، ليكن مشرق ومغرب كا امتزاج پوری طرح کامیاب نہیں .

بهرحال یمهی اسلوب تها جو دربار میں نہایت

سرعت سے مقبول ہو گیا اور جلد ہی، یعنی نادر شاہ سے قبل نہیں تو کم از کم اس کے زمانے (مارم) تا ، ۱۹۸۱ تا ، ۱۹۸۹) تک، اس نے یورپی نمونے کی بڑی بڑی روغنی شبیموں کی شکل اختیار کر لی۔ بارھویں صدی کے مخطوطات میں کتابی تصاویر بہت ہی کم موجود ھیں اور جو ھیں وہ نہایت ناقص ھیں۔ اس زمانے اور عہد قاجار کے اواخر سے جو چیزیں ھم تک پہنچی ھیں ان میں لاکھ کے کام کے بیشمار قلمدانوں اور آئینوں کے چو کھٹوں پر چھوٹے پیمانے قلمدانوں اور آئینوں کے چو کھٹوں پر چھوٹے پیمانے اگرچہ اکثر صورتوں میں خاصا فنی کمال ظاھر ھوتا ھے، لیکن جہاں تک مصوری کا تعلق ھے ان میں کوئی جان نہیں .

جب ایرانیوں کو فتح علی شاہ قاجار کے عهد (۱۲۱۱ تا ۲۵۰۱ه) میں نسبة امن و اتحاد کی بركات حاصل هوئين تو فن مصوري مين بهي نشأة الثانيه کا آغــاز ہوا ـ بادشاہ اپنی اور اپنے اعــزّہ کے علاوہ متعدد گانے اور ناچنر والیوں اور بعض دوسری عورتوں کی برشمار قد آدم تصاویر تیار کرانے کے لیر درباری مصوروں کی ایک فوج کی فوج کو مصروف ركهتا تها ـ ان مصورون مين ميرزا بابا عبدالله خان اور ابـو الحسن غالـبًا سب سے زیادہ بـاذوق اور ہنر مند تھے۔ ان روغنی تصاویر کے نمائندہ نمونوں کے سلسلے لنڈن کے وکٹوریا البرٹ سیوزیہ، اور كتاب خانة ايمرى Amery، نيز موزة طفاس اور لین گراڈ کے سوزۂ ہرمیٹیج میں دیکھر جا سکتے ھیں ۔ ان نمونوں میں فنی اعتبار سے بلندی و پستی بہت ہے ۔ ان میں سے جو بہترین هیں ان میں روایتی اسالیب فن کے حسن و شکوہ کی کوئی کمی نہیں، لیکن یہ بھی مسلم ہے کہ ان میں جو بری هیں وہ حد سے زیادہ بری هیں .

مصّور مخطوطے بھی اب پھر پہلے ہی کی طرح

بڑی تعداد میں تیار ہونے لگر، لیکن سوا ان مسودوں کے جو خود فتح علی شاہ کے لیر یا اس کے افراد خاندان کے لیے تیار کیے گئے، باقی محظوطوں کی بیشتر تصاویر بہت اعلٰی درجر کی نہیں ۔ پرانے غیر شفاف اور میناکاری کے سے رنگ ترک کر کے رقیق تر آبی رنگ اختیار کر لیر گئر اور تصاویر میں عام طور پر یکساں قسم کے مجموعه هام اشكال اور مناظر قدرت مختلف طريقون سے رد و بدل کر کے بنائے جانے لگے تاکہ ان سے نئی نئی تصویریں تیار هوں ۔ عهد قاجار کے ابتدائی حصر کی کتابی تصاویر کے بہترین نمونے یا تو دیوان فتح علی شاہ کے ایک مخطوطے میں پائے جاتے هیں، جو قصر ونٹسر کے شاهی کتاب خانے میں موجود ہے (عمل میرزا بابا)، یا ملک الشعرا فتح علی خان صبا کاشانی کی رزمیه مشنوی شهنشاه نامه کے ان نسخوں میں جو اس نے اپنے بادشاہ کی ندر كير (كتاب خانـه بودابن، عـدد ٢٣٠؛ انديا آفس لائبريري، مخطوطة فارسى، عدد ٢ ممم "كتاب خانة ملی، وی انا، عدد (A.F.).

کتابی تصاویر کے اسلوب پر چند نہایت اچھی شبیمیں تیرھویں صدی کے وسط میں بھی بنائی جا رھی تھیں، جن کی مثالیں موزۂ بریطانیہ میں دیکھی جا سکتی ھیں، لیکن بحیثیت مجموعی اس زمانے میں ایرانی مصوری کا فن انتہائی زوال کی حالت میں تھا۔ اس کے بعد ابتدائی اسالیب کی چند نقلیں ملتی ھیں، مثلًا خاقانی کے ایک مخطوطے (۲۰۵۱ھ) میں، جو کیمبرج یونیورسٹی کے کتاب خانے میں موجود ھے (عدد مہم ۲۰۱۱)، لیکن بیشتر کے کام میں جودت و جدت کا کہیں نام نہیں اور ان میں سے جودت و جدت کا کہیں نام نہیں اور ان میں سے بہت سی تصاویر کے متعلق ھمیں یہ اندیشہ ہے کہ وہ جعلی ھیں .

ناصر الدّین شاه کی سوت (۱۳۱۳ه) پر "قدیم

شهنشاهی "کا خاتمه هو گیا ۔ سطور هذا کی تحریر کے وقت معلوم هوتا هے که ایک قسم کے شعوری احیا کا عمل جاری هے، چنانچه ۱۹۸۸ء کی نمائش لنڈن میں هم عصر ماهرین کی جو کتابی تصاویر پیش کی گئیں ان سے کمال فن تو ظاهر هوتا تها، لیکن زیادہ تر تصاویر صرف تبریز و اصفهان کے صفوی اسالیب کی نقلیں معلوم هوتی تهیں اور بعض اسالیب کی نقلیں معلوم هوتی تهیں اور بعض کی دلفریبی ہے جوڑ یورپی خطو خال کی وجه سے غارت هو گئی تهی، مثلاً فاصلے پر جو اشکال دکھائی گئی تهیں ان کی جساست کم کر دی گئی تهی

مآخذ: اس سوضوع كى مفصل فهرست مآخد A bibiography : K. A. C. Cresswell : کے لیے دیکھیے of Painting in Islam ، قاهره مه و وعد سندرجهٔ ذیل فهرست صرف معیاری تصانیف اور ان کتابون تک محدود ہے جن میں تصویدروں کی نقلیں نمائندہ حیثیت سے موجود ھیں ۔ یہ فہرست اسماے مصنفین کی الفبائی ترتیب سے تیار کی گئی ہے: (۱) Iranskaya: S. Y. Amiranashvilis stankovaya jiropes تفاس . سم و وعد روسي زبان مين، جو بارھویں تیرھوبی صدیوں کی روغنی تصاویر کی نقلوں کا واحد مجموعه هونے کی وجہ سے خاص طور پر قابل قدر هـ: (۲) Painting in Islam : T. W. Arnold (۲) آو كسفرا The: A Grohmann وهي مصنف و ۳) ۱۹۲۸ L. Binyon (م) نام المرس المراه المراع المراه المراع المراه المرا Persian miniature: B. Gray 9 J. V. S. Wilkinson Les: E. Blochet (ه) نام المناه ، Painting Enluminures des Manuscrits Orientaux de la وهي مصنف: Musulman Painting؛ لنذن ١٩٢٩؛ (١) Les Calligraphes et les Miniaturistes : C. Huart (A) באַרייט (de l' Orient musulman Miniaturmalerei im islamischen: E. Kuhnel The : F. R. Martin (٩) : ١٩٢٤ برلن ٢٠١٥ الم

Miniature Painting and Painters of Persia, India and Turkey ، جلدين، لنڈن ١٩١٦؛ (١٠) : م ج متن ج م ، A. U. Pope طبع of Persian Art الواح نقوش، أو كسفرد و م و اعا ( 11) A. Sakisian : La Miniature Persane du XIIe au XVIIe siècle پیرس و بسرسلز ۱۹۲۹: E. Schraeder (۱۲): Persian Miniatures in the Fogg Museum of Art کیمبرج (ریاستہاہے متعدہ امریکه) ۲۲،۹۱۹ جو بنیادی طور پر ایک نسبةً چھوٹے سے مجموعے سے متعلق ھے، لیکن اس میں موضوع کے متعلق متعدد عام مسائل پر بیش قیمت اور سفصل ساحث سوجود هیں ؛ (۱۳) Die persisch-islamische Miniatur- : P. W. Schulz : I. Chukine (۱۳) ؛ المنيزك سرا ۲ ، المادن لائيزك سرا ۲ ، malerei La Peinture iranienne sous les derniers Abbasides المانف: (۱۵) وهـي سصنف: Bruges et les Il-khans Les Peintures des Manuscrits Timurides بيرس · = 190m

(W. B. ROBINSON)

پاکستان و هند میں مسلمانوں کا فن تصویر اس کا آغاز شاهان مغلیمہ کے زمانے (سولھویں صدی) سے نہیں هوتا، جیسا که عام طور پر باورکیا جاتا ہے، بلکہ اس کی ابتدا غزنی کے یمینی سلاطین کے عہد (از ۲۹ء) هی سے هو چکی تهی ۔ پیرس کے کتاب خانمہ ملی میں کلیلمہ و دسنہ کا ایک مخطوطہ موجود ہے، جو ہم، ۱۱ء میں خسرو ملک مخطوطہ موجود ہے، جو ہم، ۱۱ء میں خسرو ملک تھا یہ عہد عباسیہ کے اواخر (یعنی سامانی و سلجوق تھا یہ عہد عباسیہ کے اواخر (یعنی سامانی و سلجوق ادوار) کی کتابی تصویروں (miniatures) سے مصور کیا گیا ہے، دوسری طرف لشکری بازار کے محل کے کھنڈروں میں عمور برآمد هوئی هیں ان میں ایسی جو دیواری تصاویر برآمد هوئی هیں ان میں ایسی

خصوصیات نظر آتی هیں جو بعد کی راجپوت مصوری کا مابه الامتیاز تسلیم کی جاتی هیں ۔ اس سے ظاهر هوتا هے که یه مصوری ضرور اس دور کے شمال مغربی هند کے هندو فن سے متأثر هوئی هوگی، حالانکه اس هندو فن کا دوسرے ذرائع سے بمشکل کوئی علم هو سکا هے.

اب آئے چلیر ۔ امیر خسرو نے نہایة الکمال میں بیان کیا ہے کہ سیری (دہلی) کے قصر ہزار ستون (بجر منڈل) کے مختلف حصوں میں بادشاھوں کی شبیمیں منقوش تھیں ۔ فیتوحات فیروز شاھی سے يتا چلتا هے كه سلطان فيروز شاه تغلق (۱۳۵۷ تا ۱۳۸۸ع) نے یہ فرمان صادر کیا تھا که وه تمام تصویرین اور شبیهین جو معلّات کے دروازوں اور دیواروں پر منقش ھیں مٹادی جائیں ـ افسوس کے سولھویں صدی عیسوی سے قبل کی کوئی ایسی دیوار برآمد نہیں هوئی جو غیر مذهبی تصاویر سے منقش هو، البته ذاكثر النكهاؤسن R. Ettinghausen کو امیر خسرو کے ایک مخطوطر کے چند مصور اوراق دستیاب هوے هیں، جن سے اس دور کے اسلوب مصوری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ تصویریں وسط ایشیا کے اس ترکی اسلوب کی حامل هیں جس کا تعلق دبستان اینجو سے ہے، البته ان میں جو ظروف دکھانے گئے ہیں وہ ہندی ہیں اور عمارتوں کے نتش و نگار بھی ایسر ھیں جو آگے چل کر همیں بیگم پور، کھڑکی (دہلی) کی اس مسجد میں نظر آتے ہیں جسے فیروز شاہ کے اواخر عہد سلطنت میں اس کے کاملًا با اختیار وزیر خان جہاں جونا شاہ [كذا ؟] نے تعمير كرايا تھا ـ ان مرقعوں ميں کئی شکاری ساکا (Saka) بادشاهوں کی ان شبیمیوں سے هو بہو ملتی جلتی هیں جو کتاب کالک اچاریه کتها کے پندرهویں اور سولهویں صدی کے جینی مخطوطات میں بنی هونی هیں.



۱ ـ قصیر عمره : دیواروں پر نقاشی(دیکھیے صفحہ ۹۳۳ ـ ب)



۲ - خربه المفجر : جداری نقاشی کے چند ٹکڑے (دیکھیے صفحہ سم ۱ - ب)

## مِن السَّمَةِ النَّان وَكُلُّهُما مُطلبون فِي آحد صُور البُّرُوع ٥٠



س ـ عبدالرحمٰن صوفی : سجموعه نجوم (سخطوطهٔ بوڈلین) کی ایک تصویر (صفحه ۲۳۹ ـ الف)



س ـ الحريري : مقامات (مخطوطهٔ بوڈلين ) كي ايك تصوير (صفحه ١٣٥ ـ الف)



ه ـ كليله و دمنه (مخطوطهٔ بوڏلين)كي ايک تصوير (صفحه ٦٣٧ ـ ب)



٣ ـ سمك عيار (مخطوطه بولالين) كي ايك تصوير (صفحه ١٣٨ ـ الف)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Action to the extreme parameters access.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الران التوريد بالعظمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إلامع رماحة مردك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المردك للمربيان ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37-27200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حَوَانَ مَا يَكُا أَزُكُا زَا وَرَيْتَ كَفَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بدرندارناه وشكؤ برد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فراوان مركبه زديدتا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الرحيوي كم مداردان حالهاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | له ويوكاذان الدوايي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | العصولية - بداء ألوث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| يحكفانه فرشررافك نذم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الكافي زيد زيز فالاحوذ د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لَهُ جَأَى رَدُودَ مُ وَمَاعِيَدُ مُد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المعين تأخرديات كوف أرشيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الزنج أتداداه خادو تسباه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٢ سوي عد التاماه يُحرَيان وه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| استشيق زرتباره بجادري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المتصاور يزاءد مراضري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المن حرامات کی موزیجت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | إنهاده وي مشهد وي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | إخاصانين حشية أبعادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | is a blocation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لَوُهُوَ هِمَا وَمُعَالِمُ اللَّهِ الْحَالِينَا وَالْحِلْنَا وَالْحِلْمِينَا وَلَهُ وَلَهُ وَلَيْعِلْمِينَا وَالْحِلْمِينَا وَلَّهِ وَلَيْعِلْمِينَا وَلَالِمِينَا وَلَالِمِينَا وَلَامِينَا وَلَامِينَا وَلِمِينَا وَلَامِينَا وَلَامِينَا وَلَامِينَا وَلِمِينَا وَلَالْمِينَا وَلَامِينَا وَلِمِينَا وَلِمِينَا وَلِمِينَا وَلِمِينَالِمِلْمِينَا وَلِمِينَا ِينَا وَلِمِينَا وَلِمِلْمِين | المسالة دولع مراغ الدراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الأونال شكاف فلعشد كرقم للخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الارجاق محاصطاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المرغازه على فروه أرغفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أن لغم وألمر فأل كالأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الكانى ازۇزىزدىجىدىن ئوند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المؤللة المعتبة آساؤوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | العاداته مرته الالكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وحفرها تركما يرنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الكريسكران عالد مزوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| التحقيق للمائد بخطيط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SET MINICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المناشات في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إخال كرفها فالمككفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بني مير ديدي كم آن كن ديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أشباه اذبيق فيش أودهمنا ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المنى للأزرر وكران ريال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المناف والمناب التا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ور ن کی روسا رہے۔ مزنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المراسان والمراد الماداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المان بجار كارود تسكونو أند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| احتشفاكم المردى بعد بهذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بذق فيد تدى فركان هذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ورودم النخرى تاديراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المسموم ويزاع أباد بكور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بد شادكاو لا مؤدة شد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كاديّاً إِنْ شَهْرَى رَسْيَدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المد مَوْرُونَ سُلِيدٌ تُلِيدُ كُلُوامِ سَاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الدين خدم كالبائد ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا فِينْهُ لَهُ كَانِدَى مَا يُزَكِّدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المنكك عركانا المانهذار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | خورنفيك وَمَرْ زَافَتُ أَمَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بعقنصتناه ازيكونكع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| خُمْضِزَنْتَكُ مَانَ البَكْتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المزنيداديثانكانكانك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اروازادانه وركزد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المتكلفة والانترائيان تناوكرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الكرافة في ذَوَاتِ الدِي أَنْيَادُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المنطنون كالدى بالعاليين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المنان مدربها في المنافقة الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المكانية المدكمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كداى شاه بمرور الكرائي لآي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المنبئ للدائخ بكدامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الخركف باشاخ وباز للدوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | يخ ناده به يکری خارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Was All                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الموني المتحقق المعادية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المغتث إلائلان كالمصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| راحكاذك كاستولاق موام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | النكون بنداخواز و رؤم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>了图象</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الجزئاف شدرن كان الإ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اب ُ الدة كال برا شرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| كداز رؤزيمون بكلفد بدنيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | م بنان دَاو ما خ بند رَجُمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 品值將                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 位 第 4 49 - 6 2 6 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المعن كالريدة والرحاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رِ هُيُدارِيثان كَهُ ٱلكُون دُون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بروزك خون شك بأرا شود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المناق كوان ما لا كوا شود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>一种</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المآون اوب وديان تخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عَنْ كُوْكُورُدُو كِي زِصُورُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الارتفات كالمعشود كالوزف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الله<br>من داد ما خ كروبالدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SE NOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الكونيديش داويكون ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المشاعلون فيكذه الملات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الشيرى يبارك كشاؤجا نضختم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المال والكي لديمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TO ASSOCIATION OF THE PARTY OF  | الزارجان فحادثنا فسأك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الولدرك مائت المتاحاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المدود ورواز عراق وسيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 是多新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المحتشدنداندا مفتركتيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المِلْدُ مِنْ إِنْ أَوْا وَارْخُتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | The state of the s | NAME OF THE PROPERTY OF THE PR | 學院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Side and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| إذر منت دَدان خاك بِيا مُعَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | البش كان كم تم يرد ديث ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>第 400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N. W. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Samuel St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 不是这些                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Julia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A Male Marie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | por some                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tell Till                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Section 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | and Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Contract of the Contract of th | Stark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Section of the sectio | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR | AND THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRE | de la composition della compos | Control of the second s |

۱ - ''اسکندر و درخت گویا'' (از شاهناسه)؛ آثهوین صدی هجری کا وسط؛ در فریئر بیلری، واشنگٹن

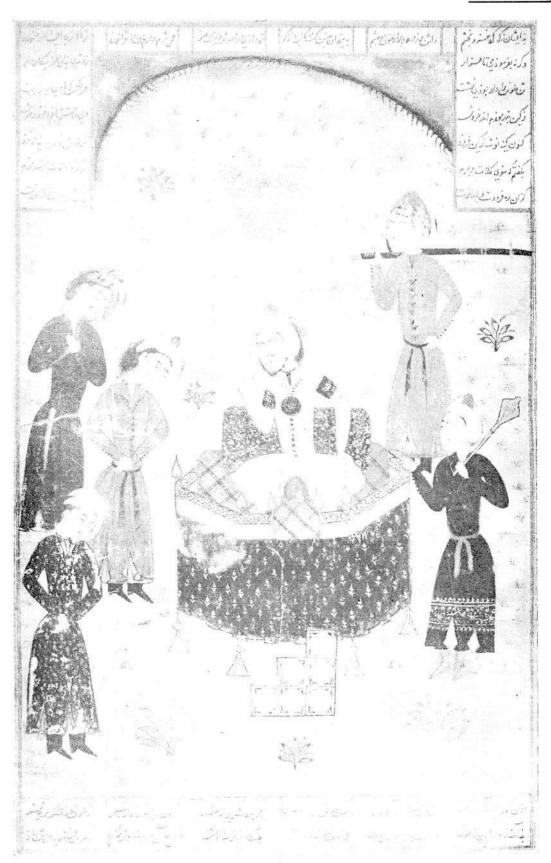

۲ - ''مجلس شورای جنگ، طُوس'' (از شاهنامه)؛ ۹ م در کتاب خانهٔ سمرید، قاهره

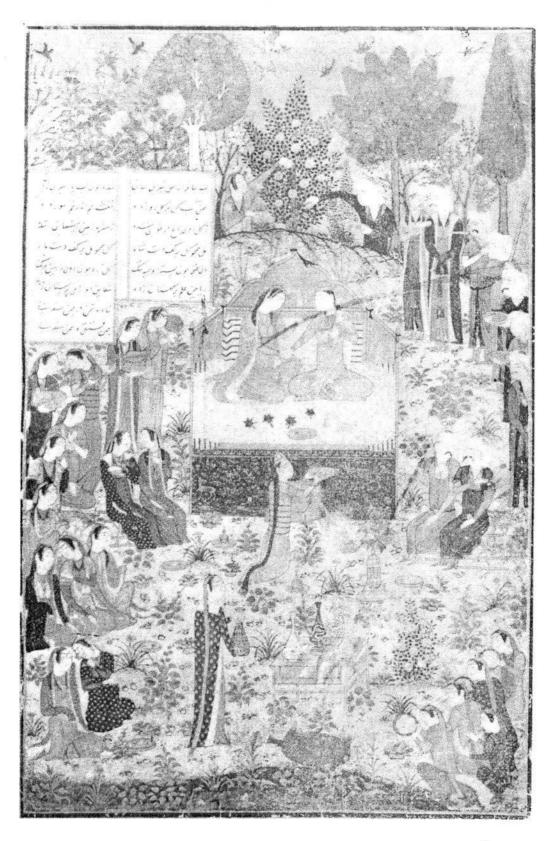

٣ - منيد: "همايون و نوشاب، (٩٨ ع)؛ از كليات خواجو كرماني؛ در موزه بريطانيه



م - "نظارهٔ غسل" (٨٣٠ه)؛ از هفت پيكر؛ در ميثرو پولٹين ميوزيم، نيويارك



ه ـ بهزاد : "ایک صحن کا منظر" (۹۳ مه)؛ از بوستان ؛ در کتاب خانهٔ مصریه، قاهره



۲ - محمدی : "عشاق" (. ۹۸ ه)؛ در موزهٔ فنون لطیفه، بوسٹن



ے - ''رستم کا بیژن کو رہائی دلانا'' (۲۳۸ه)؛ از شاهنامہ؛ در کتاب خانهٔ بوڈلین، اوکسفڑڈ



٨ - " كشتاس اور اژدها " (١٩٨٥)؛ از شاهنامه؛ در موزه بريطانيه

## فن، مصوري (ايران)

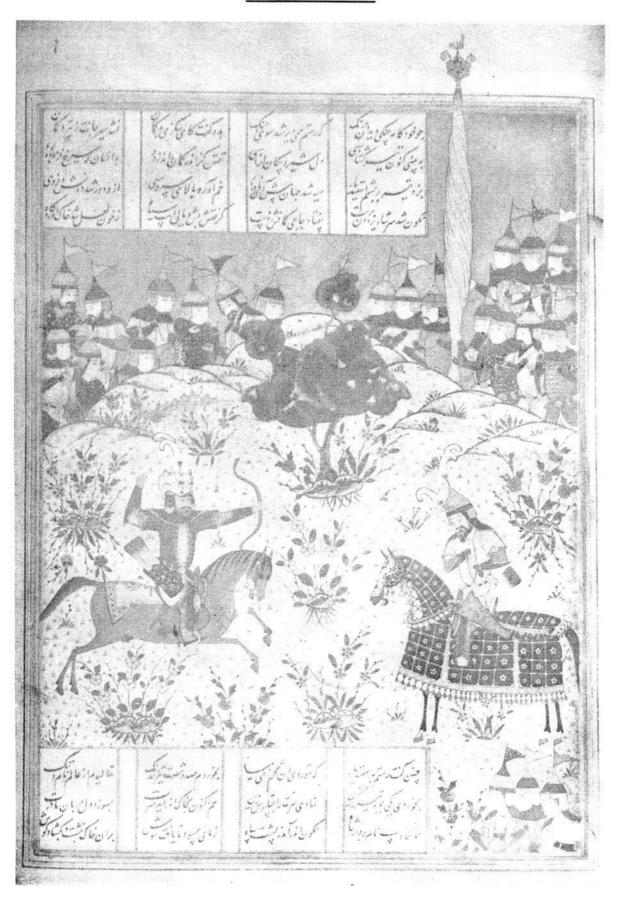

p \_ "جنگ رستم و اسفنديار، (حم p ه)؛ از شاهنامه؛ در كتاب خانهٔ انديا آفس، لندن

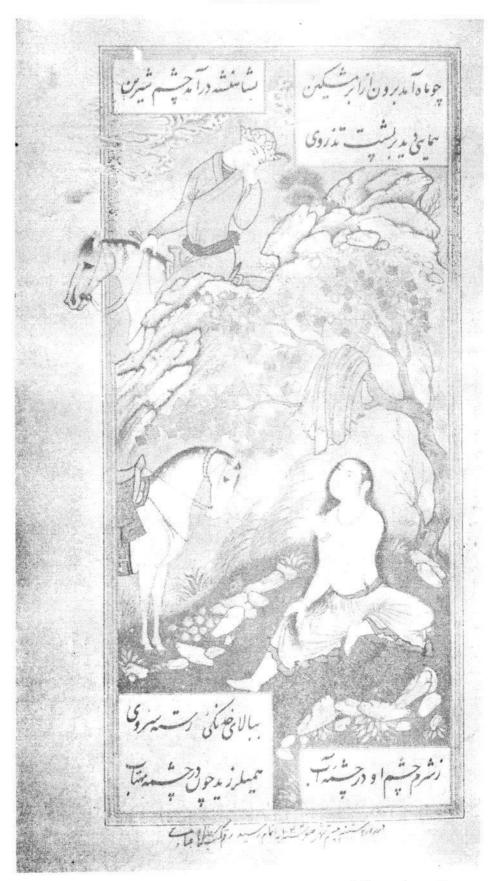

١٠ - رضاى عباسى : ''خسرو و غسل شيرين'' (٢٠٠، هـ)؛ در وكثوريا و البرف ميوزيم

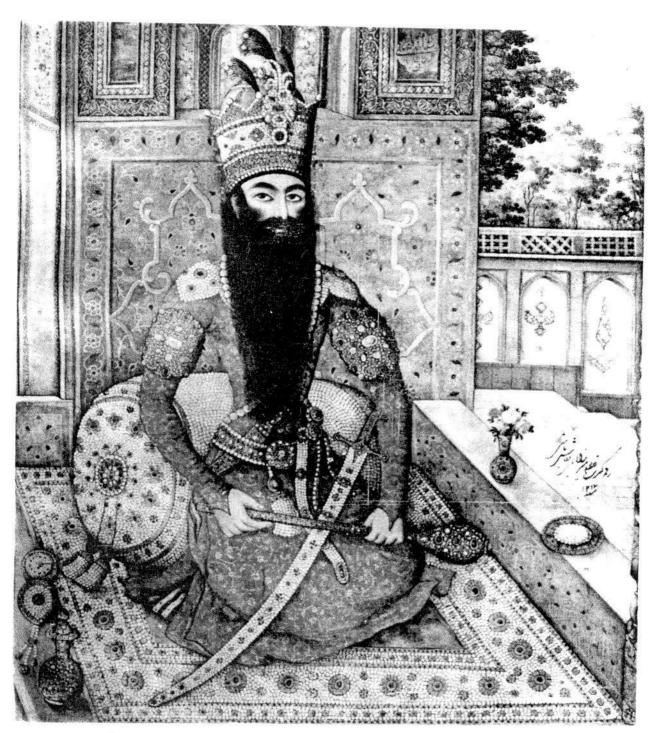

١١. ميرزا بابا : "فتح على شاه" (١٦١٦ه)؛ در كتاب خانهٔ بوڈلين، اوكسفژڈ



۲ - کالک اچاریه اور ساکا حکمران؛ جینی سیناتوری؛
 پندرهویں صدی عیسوی؛ تغلق یا ابتدائی گجراتی
 سلم اسلوب کے ایک دیواری نقش کا چربه

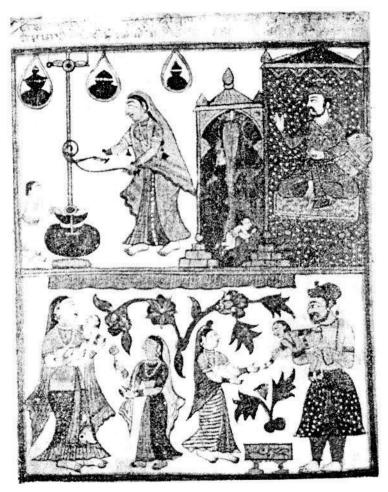

۱ - گرشن چرترکی ایک تصویر؛ جالور (راجستهان)؛ اوائل سترهویں صدی عیسوی: عباسی اسلوب کا چربـه



م ۔ کلپ سوتر سے ایک جینی سیناتوری، جس سین اوائل سولھویں صدی عیسوی کے ایک سلطان (مغلفر ثانی، شاہ گجرات) کو د کھایا گیا ہے



م له کلپ سوتر سے ایک اور تصویر، جس سیں دو مسلمانوں کو باہم لڑتے دکھایا گیا ہے



ایک عورت ایرانی لباس میں؛
 مانڈو میں ''گداشاہ کے سکان''
 کا ایک دیواری نقش

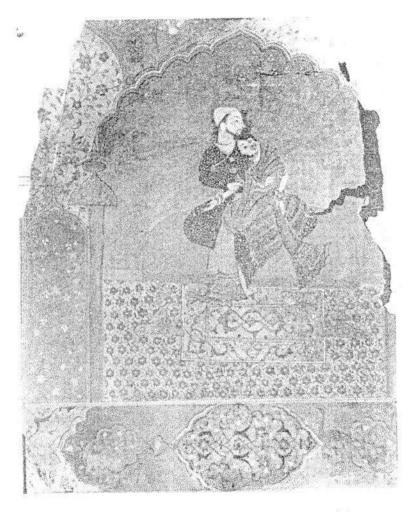

ے ۔ سلطان ابراہیم عادل شاہ، فرمانروائے بیجاپور (۱۵۸۰ تا ۱۹۸۰ع)، اپنی ایک سلکہ کے ساتھ؛ رنگ مالا (بیجاپور، نواح ۱۹۸۰ع) کی ایک تصویر؛ در مجموعة سهاراجة بیکانیر

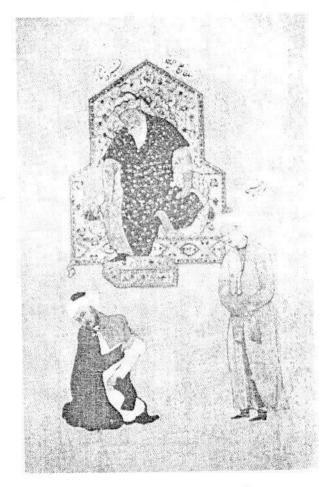

۲ - شبیه سلطان علاءالدین فیروزشاه، فرمانروا مے بنگاله؛
 ۲ - ۱۹۳۲ - ۱۹۳۳ در موزهٔ بریطانیه

1-14

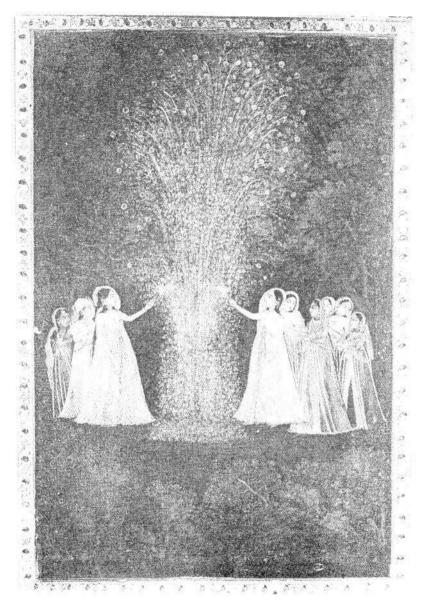

۹ ـ لڑکیاں اور آتش بازی؛ سیناتوری، لکھنؤ، نواح ۱۷۸۰ء؛ در موزهٔ ملی، دہلی

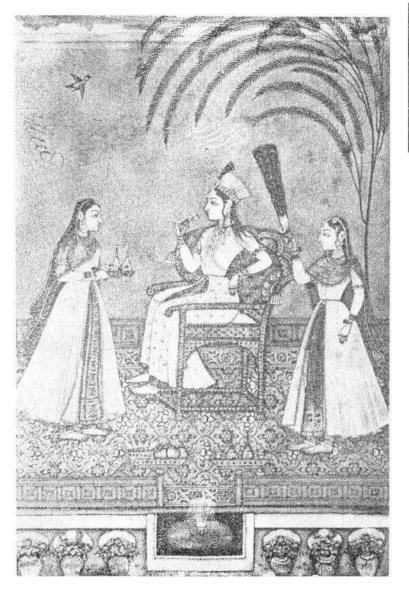

۸ - حیدرآباد کی شهزادی (پرده نشین خاتون کی شخصیت پر پرده داند کے لیے کسی نے اس پر بعد ازاں ''دختر جانگیر بادشاه''
 کا اضافه کر دیا هے)؛ سیناتوری؛ در سوزهٔ بؤوده



الله الله و سجنون : منیاتوری؛ لکهنؤ؛ نواح ۱۰ویر (پیش منظر سین ایلی و سجنون) : منیاتوری؛ لکهنؤ؛ نواح ۱۰ویوزهٔ بژوده



۱۲ - زبدة الحياة كى ايكُ تصوير؛ كشمير؛ اوائل انيسويں صدى عيسوى؛ در موزة بڑوده

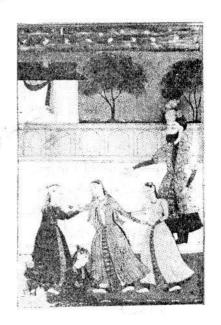

۱۱ - جامی: بوسف و زلیخا کی ایک تصویر؛ مغربی پنجاب؛ اثهارهویں - انیسویں صدی عیسوی؛ در سوزۂ بڑودہ

یه کتاب اس زمانے میں بہت زیادہ پڑھی جاتی تھی اور اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جین ست (یه فرقه بدھ ست کے سمائل تھا اور آج بھی گجرات اور راجستھان میں باقی ہے) کے سنیاسی مرد عورتوں کو پہلی صدی قبل مسیح میں اجین کا راجا گردھ بھلہ بہت ستاتا تھا تا آنکہ جینی جوگی کالک اچاریہ نے سیستان سے ساکا قوم کو بلا بھیجا۔ پندرھویں صدی کی لکھی ھوئی مذکورۂ بالا جینی کتاب کے مصوروں نے ان ساکاؤں کو ھندوستان کے مسلمان ترکوں کے لباس میں پیش کیا ہے اور یہ سب تصویریں گجرات کے اسلامی دارالحکومت احمد آباد میں تعایم کردہ منقش دیواروں کی ان تصویروں کا چربہ ھیں جن میں افراد اور گروھوں کی شبیمیں پیش کی گئی ھیں .

اسی قسم کا ایک اور ثانوی مأخذ کرشن کے مذهبی افسانے سے متعلقه تصاویر کا مجموعه (دہلی آرٹ ٹریڈ) ہے ۔ ان کا اسلوب بہت مخلوط سا ہے، لیکن مجموعی طور پر اسے اوائل سترھویں صدی کا مارواؤی راجپوت اسلوب که سکتے هیں ۔ ان میں سے کئی مرقّع تقریبًا پورے طور پر عہد عباسیہ کی کتابی تصاویر کا چربہ ہیں اور باقی میں ان کے اسلوب کی کم از کم چند خصوصیات کو قائم رکھا كيا هے؛ چنانچه درختوں كي تصويريں بالخصوص بڑے رسمی طرز میں بنائی گئی ہیں \_ غالبًا یه مجموعه حالور کے مقام پر تیار ہوا تھا، جو سلطنت گجرات کی ایک باج گزار ریاست تھی؛ یہ مارواڑ کے جنوب مغربی حصرمیں واقع تھی، جسے سولھویں صدی کے وسط میں جودھپور میں شامل کرلیا گیا۔ اس گجراتی اسلامی اسلوب کی واحد خالص مثال وہ تصویر ہے جو ھندووں کے پنچ تنتر کے ایک ترجمے(لیشنل میوزیم، نئی دہلی) میں شامل ہے۔ شاہ نامہ کے بعض اجزا بنارس یو نیورسٹی کے کتاب خانے میں سوجود هیں -

علاوہ ازیں چند برس قبل چمپانیر کی (شیعی) ایک مینار مسجد کے ملحقہ حجرے میں تصویر جداری کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیکھنے میں آتا تھا جس پر شاید رسول اللہ صلّی اللہ علیه وآله وسلّم کے واقعهٔ معراج کو مصور کیا گیا تھا .

حال هي مين ايک قلمي نسخه اودهي (مشرق هندی) زبان کے قصر لُور چندا کا ملا ھے، جو فارسی رسم الخط میں ھے اور بمبئی کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ اس سے ایک بالکل ہی مختلف اسلوب کا پتا چلتا ہے ۔ اگرچہ اس مخطوطے کی تاریخ کتابت كمين درج نهين، ليكن جمله واقعاتي شهادتون سے اس بات کی تائید هوتی هے که یه جونیور میں حسین شاہ کے عمد (۱۳۵۷ تا ۱۸۵۹) میں لکھا گیا تھا۔ اس اسلوب کی صحیح تعدریف پیش کرنا مشکل ہے کیونکہ اس میں عمد تیموریہ کے آیرانی عناصر کے ساتھ ابتدائی راجپوت اور دیگر ایسر ہندو عناصر خلط ملط هو گئر هیں جو اب تک صرف سولھویں صدی کے ایک مجموعر راک مالا (مملوکة مہاراجہ بیکانیر) کے ذریعر ساستر آئے ھیں ۔ بہرحال ایسے متعدد رشتوں کے باوجود یہ اسلوب بڑی معنویت اور یکسانی رکهتا هے - جونپورکی ان سولهویں صدی کی تصاویر کو جو سذکورهٔ بالا داستان، نىيز چوراپنكاسيكا (Caurapancasikā) سے متعلق هیں، راجپوت مصوّری کا ایک ابتدائی مرحله تصور کیا جا سکتا ہے.

اس کے ایک متوازی اسلوب کا نمونہ مالوہ کے سلطان غیاث الدین (۱۳۶۹ تا ۱۵۰۰ء) کے نعمت ناسہ میں ملتا ہے، جبو لنڈن کی انڈیا آفس لائبریری میں موجود ہے۔ ان تصویروں کے اسلوب کو اگرچہ بہت اچھا نہیں کہا جا سکتا، تاہم اس کے ڈانڈ مے ایران کے ترکمانی دبستان سے ملاکر اس کا تعلق ہمئی کے لُور چندا اور بیکانیر کی راگ مالا

سے قدائم کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف اسے سولھوہں صدی کے بندھیلکھنڈ اور انبر کی راجپوت مصوری کے امتیازی خصدائص کا پیش خیمہ قرار دے سکتے ھیں اور اس کا ناتا رزم نامہ کے ان مخطوطات سے جوڑ سکتے ھیں جو مغل شمنشاہ اکبر (۱۵۵۱ تا ۱۵۰۱ء) کے دربار میں مصور کیے گئے تھے ۔ غالبًا ان کے بیچ کی کڑی چندیری تھا، جو پہلے شمالی مالوہ کا دارالحکومت اور پھر زاجپوت راجاؤں کی راجدھانی رھا .

سولھویں صدی کے اوائل میں ھندوستان کے تقریباً تمام مسلمان بادشاھوں کے درباروں میں سلاطین تیموریہ کے عمد کے اسلوب (دبستان هرات) كو قبول عام حاصل هوگيا تها ـ کالک اچـاریـہ کتھا اور گجـرات کے کاـب سُـوتر (Kalpa-Sutra) کے مخطوطات کی تصاویر میں مسلمان بادشاھوں، درباریوں اور سپاھیوں کے پورے یورے مناظر پیش کیے گئے ہیں ۔ مذالـوہ کے دارالحکومت مانیڈو میں چیند استرکاری کی تصاویر (frescocs) ابھی تک اس مکان میں محفوظ ہس جو ایک روایت کی رو سے گدا شاہ کی ملکیت تھا (گدا شاہ ایک راجپوت سردار میدنی راے کا عرف مے جو سلطان محمود ثانی (۱۵۱۰ تا ۱۵۱۳ع) کے زمانے میں ساری حکومت کا مختار کار هو گیا تها) ـ انهیں کبھی میدنی راے اور اس کی بیوی کی تصاویر بتایا جاتا ہے اور کبهی سلطان باز بهادر (۱۵۵۱ تا ۱۵۱۱) اور اس کی محبوبہ روپ متی کی ۔ اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، تاهم قیاس ھے کہ یہ تصاویر کسی بعد کے زمانے سے تعلق رکھتی ھیں ۔ جہاں تک بنگال کا تعلق ہے، ھمارے پاس سلطان علاء الدين فيروز شاه -(١٥٣٣ع) كي ایک تصویر موجود ھے۔ دکن میں لکھے ھوے باتصویر شَاه نَامُه، [خَمَسُهُ] نظامي اور [مشنويات] امير خسرو

کے متعدد مخطوطات ملتر دیں، جن کا تعلق بہمنی خاندان کے آخری حکمرانوں کے عمد (پندرھویں صدی کے اواخر اور سولھویں صدی کے اوائل) سے ھے۔ ان کی تصاویر پر بھی سلاطین تیموری کے عمد كا ايراني اللوب غالب هي، ليكن اس مين هندي خط و خال کی آمیزش کر دی گئی ہے۔ یہ نسخے ھندوستان کے بعض نجی کتاب خانوں میں محفوظ ھیں ۔ اس کے بعد ابتدائی صفوی ایرانی اسلوب همارے سامنر آتا ہے، جس کی مثالیں یہ هیں: بیجایه ر کے مشرق میں آبے محل کی دیاواری تصاویا (بعمد على اوّل، ١٥٥٨ تا ١٥٨٠)؛ خدا بخش لائبریری پٹنه کا نسخه خسرو شریس، از هاته فی (١٥٥٠ع)، جو ابراهيم قطب شاه (١٥٥٠ تا ١٥٨٠ع) کے اپیے لکھا گیا تھا اور اس سے خاصر بعد کے زمانے کا مخطوطهٔ خاور نامه (گواکنڈه ١٦٣٥ء، جو بمبئي کے عجائب گهر میں ھے).

1070ء میں وجر نگر کی تباہی کے بعد سارے دكن مين هندو تصاوير كا سيلاب آگيا؛ جنانجه (١) بيجا پورمين بعهد على اوّلوابراهيم ثاني (١٥٨٠ تا ١٦٦٦٦): على اول (؟) كي شبيه، جيو پيرس ك كتاب خانة سلّى مين هـ: أُديجُوم العُلوم (Chester Beatty) جو ڈبلن میں چیسٹریٹی (Chester Beatty) کے ذخیرے میں نھے؛ بیکانیر کی راگ مالا کا ڈبلن والا حصه، مالوی راگنی، جو دہلی کے قومی عجائب گھر میں ہے اور راگ مالا، جو Sv. Rocrich کے ذخیر ہے میں موجود ہے؛ (۲) احمد نگر میں بعمد سرتضی اول (١٥٦٥ تا ١٥٨٦ع): تعريف حسين شاهي، جو پونا میں ہے (یه جزوی طور پر ترکمانی ایرانی اسلوب میں ہے) اور بیکانیر کی راگ مالا کا ایک حصه؛ (س) كولكنده مين بعهد ابراهيم: الهارهويس صدی کے شروع تک یمه طرز یماں ایک عوامی اسلوب کی صورت میں چلتی رهی ـ بہت حد تک یه

اسلوب مچھلی پٹم کی منقش چھینے ٹوں میں بھی، جنهیں "سرغابیاں" (Pintados) کہتے تھے، زندہ رہ گیا ہے۔ سترھویں صدی کے آغاز میں مغل (دبستان اکبر) اور صفوی ایرانی (رضامے عباسی) اسلوب اور پھر آگے چل کر معیاری مغل اسلوب ظمور پذیر هوا، لیکن مختلف وضع کی پگڑیوں، لباس (شانوں پر ڈالی جانے والی شال، دھات کی پیٹیوں اور ھندو عورتوں کی پوشاک)، واضح خط و خال اور ملمع سازی کی جانب میلان کی بنا پر انھیں زمانۂ ما بعد کے اسالیب سے سمیر کیا جا سکتا ہے۔ بیجا پور کے آثار محل کی دیواری تصاویر (بعمد محمّد، ۱۵۲۷ تا ے دیں اطالوی دور احیا (Paolo Veronese) کے اسلوب کی بھونڈی سی نقلیں ھیں ۔ مغل، راجپوت اور دکنی اسالیب کی ایک مخلوط شکل ان تصاویر كا مابه الاستياز ہے جو دكن كى مغل فوج ميں لڑنے والے ہندو راجاؤں کے لیے تیار کی گئی تھیں اور یہی کیفیت ابتدائی سرهٹہ تصاویر کی ہے - ۱۹۸۶ء میں سلطنت بیجا پدور کا خاتمه هموا تمو وهمال کی نقاشی بھی معمدوم ہمو گئی، تاہم گولکنٹہ کا اسلوب زندہ رہا (یہ ہم تک زیادہتر ان تصاویر کے واسطے سے پہنچا ہے جو ١٦٥٦ء میں مغلوں کے ھاتھوں حیدرآباد تاراج ہو جانے کے بعد کے زمانے کی هیں) ۔ یه اسلوب بالآخر مغلوں کے اس صوبائی دہستان میں مدغم هو گیا جو حیدرآباد کے نظاموں کے عہد (اٹھارہویں صدی) میں فروغ پا رہا تھا . شامالي هندوستان مين مغلل شهندشاه بابسر (۱۵۲۱ تـا ۱۵۳۰) اور هماييون (۱۵۳۰ تـا . مماء و ممما تا ١٥٥٦ع) نے پہلے تو هرات (بعهد حسين بايقرا) كا تيموري اسلوب متعارف كرايا، اور پھر شاہ طہماسپ اوّل کے دربارکا ایرانی اسلوب۔ اس اسلوب کی مثالیں مرقع کل شان (تہران)،

جمانگیر کی بیاض (برلن) اور حمزه نامه (وی انا،

وغیره) میں ملتی هیں۔ جب اکبر(۱۵۵۱تا۱۵۵۱ع)

نے راجستهان کے هندو راجاؤں سے بہت گہر ہے اور قریبی تعلقات قائم کر لیے تو اس کے دربار کے ایرانی استادوں عبدالصمد اور میر سید علی کے تربیت یافته هندو اور هندی مسلمان مصوروں کی بدولت، نیز مظاهر فطرت اوریورپ کی مسیحی تصویروں کے گہر ہماللعے سے ایک "ایرانی ۔ هندی ۔ یورپی انتخابی" مطالعے سے ایک "ایرانی ۔ هندی ۔ یورپی انتخابی" صفوی مذاق سب پر غالب رها اور ۱۵۸۵ء کے قریب فرخ بیگ قلماق کے هندوستان هجرت کر آن قریب فرخ بیگ قلماق کے هندوستان هجرت کر آن سے اسے اور بھی تقویت حاصل هوئی ۔ انتخابی سے اسے اور بھی تقویت حاصل هوئی ۔ انتخابی مذکورۂ بالا اسلوب میں ایسی عجیب توانائی اور زندگی پائی جاتی ہے جس سے اس کوتاهی کی تلانی هو جاتی ہے جس سے اس کوتاهی کی تلانی هو جاتی ہے جس سے اس کوتاهی کی تلانی

ایک اور ایسرانی استاد آقا رضا کے ہاتسوں راجپوت مصوروں کی تربیت سے شہزادہ سلیم (بعد ازاں شہنشاہ جہانگیر) کے دربار میں الله آباد کے مقام پر ١٩٠٠ء کے لگ بھگ ایک نئے اسلوب نے جنم لیا۔ شاہ عباس اعظم کے عمد میں ایران سے روز افزوں کشاکش کے باعث ہندی (راجپوت) عنصر نے مغل مصوری کا ایک معیار قائم کر دیا ۔یه راجپوت اسلوب سولهوال صدى مين سختلف سرچشموں سے پھوٹ کر ارتقا پذیر ہوا تھا، یعنی اس کا تعلق ملک کے مختلف صوبوں، مثلًا جونپور مالوه، بنگال (بدراه ستهرا) اور دکن سے تما۔ مصوری کا یه عــلاقــائی عواسی اسلــوب ۱۵۸۰ سے ۱۵۸۵ء تک کافی مستحکم اور ۱۹۱۵ء کے قریب مقبول عام هو گيا تها ـ رزم نامه (هندو رزميه نظمون کے فارسی تراجم، نسخهٔ جے پور: ۱۵۸۳-۱۵۸۳، نسخهٔ بڑودہ: ١٥٩٥ء اور دوسرے نسخوں کے اجزا) کی تصاویر کے ذریعے اس نے اکبری مصوری پر بڑا

گہرا اثر چھوڑا ۔ شاھی مغل اسلوب اپنی واشگاف فطرت پرستی کے باعث راجپوت طرز سے متمیز رھا اور جب اس میں فنی مہارت اور صحیح مشاهدهٔ فطرت کے ساتھ نہایت اعلی درجہ کی خوش مذاقی اور جذبات کی پاکیزگی شامل ھو گئی تو عہد جہانگیری جذبات کی پاکیزگی شامل ھو گئی تو عہد جہانگیری (۱۹۰۸ تیا ۱۹۲۸ء) اور اوائسل عہد شاھجہانی (۱۹۲۸ تیا ۱۹۵۸ء) میں یہ اسلوب اپنے نقطهٔ عروج تک پہنچ گیا ۔ شاھجہان کے دور کے اواخر میں مغل مصوری حساسیت کی صفت سے بہت حد تک محروم موگئی، لیکن اس میں رنگینی اور شان وشکوہ پہلے سے کہیں زیادہ پیدا ھوگیا .

اورنگ زیب (۱۹۵۸ تا ۱۷۰۸ء) کی مذهبی اصلاحات نے اس فن کا درجہ یہاں تک گھٹا دیا کہ تصویریں محض سیاسی واقعات کی گویا دستاویزی تمثیلات ہو کر رہ گئیں، تاہم بہت سے مصوروں کو اس کے بیٹوں، بیٹیوں، سپہ سالاروں اور دوسر مے اسرا کے هاں سلازمتیں سل گئیں ۔ اورنگ زیب، بهادر شاه (۱۷۰۵ تا ۱۷۱۲ع) اور فرتخ سیر (۱۷۱۳ تا ۱۷۱۸ع) کے عہد کے دکنی محاربات کے بہت سے مرقع اس بنا پر بڑی آسانی سے پہچانے جا سکتے ہیں کہ ان میں خاکی مائل سبز فوجی وردیـوں کا غلبہ ہے اور اکثر قـدرقی سناظر بھی یکساں نظر آتے ھیں ۔ ھندو راجاؤں کے ھاں حو مسلمان فن کار ملازم تھر انھوں نے مفاهمت کی پہلی منزل تو یون طے کی که ان کی مذهبی زندگی کے رومانی مناظر کی تصویر کشی کرنے لگے۔ پھر انھوں نے ھندو دیو مالا کی تصویریں بھی بنائیں اور جہاں تک سمکن ہوا ان میں غیر مذھبی رنگ بھر دیا۔ یوں انہوں نے اپنا اسلوب اپنر آقاؤں کے مذاق کے مطابق ڈھال لیا ۔ اس کا نتیجہ آخری دورکا راجپوت اسلوب نقاشی تھا، جو شروع شروع میں تو مغل فن (مغل ـ راجپوت) سے بمشکل ممیّز

کیا جا سکتا ہے، لیکن اٹھارہوبی صدی کے آخر میں اس کی بالکل ضد بن کر رہ گیا .

محمد شاہ (۱۷۱۸ تا ۱۷۸۸ء) کے دربار میں مسغل مصوری کا پہھر احیا هوا، لیکن اس پر رومانیت اور نسائیت کا غلبہ تھا؛ چنانچہ حرم سرا کے مناظر کثرت سے دکھائے جانے لگے؛ میلے ٹھیلے، معاشقے، هندی راگوں کی خیالی تمثیلات رومانی افسانے اور ریاضات و عبادات، وغیرہ تصاویر کے موضوعات بن گئے؛ فن میں روایت پرستی آگئی: مکلف آرائش، هلکے رنگوں کا اجتماع، خالی مناظر فطرت، شبستانی مناظر وغیرہ، مگر سب میں مناظر فطرت، شبستانی مناظر وغیرہ، مگر سب میں ایک افسردگی کا رنگ پایا جاتا ہے.

احمد شاه (۱۲۳۸ تا ۱۲۵۸ کی والده اور مدار المهام سلطنت قدسیّه بیگم کے عمد میں آخری سنبهالا لینے کے بعد شاهی نگار خانوں کی رونق اوده کے نواب شجاع الدّوله (۱۲۵۸ تا ۱۲۵۵ کی وزی کے دربار فیض آباد اور پهر آصف الدّوله (۱۲۵۸ کی ۱۲۵۸ کی ۱۲۵۸ کی ۱۲۵۸ کی میر اس دور کی تصویروں میں جدت نہیں رهی، البته مگر اس دور کی تصویروں میں جدت نہیں رهی، البته یه نہایت پرتکاف ضرور هیں اور دهات کی تختیوں کے خوبصورت تراشیده نقش و نگار کی سدد سے اس طرح بنائی گئی هیں که ان میں آکثر ایک اس طرح بنائی گئی هیں که ان میں آکثر ایک ایک پیچیدگی سی پیدا هو گئی ہے ۔ یورپی نن سے انهوں نے اکثر بڑے پیمانے کے برطانوی نقوش اور نسبة ارتقا کی تفاف مناظر نقل کر لیے هیں ۔ عمد سغادت علی خان انداز میں ڈهلتا چلا گیا .

جب مغل دربار، دبیلی اور تلعهٔ شاهی کی پے به پے تاخت و تاراج کا نشانه بننے سے مفلس هو گیا تو مصور وهاں سے نقل مکانی کر کے مختلف صوبوں کے نوابوں اور هندو راجاؤں کے درباروں میں پناہ ڈھونڈ نے لگر، لیکن آکثر نوابوں کا دور

بھی چند روزہ هوتا تھا اور صرف چند ایک سراکز ھی ایسے تھے جو اپنی انفرادیت کے ساتھ پنپ سکر ۔ ان میں سے اودھ میں فیض آباد اور لکھنؤ، بنگال میں مرشد آباد، بهار مین پشنه، دکن مین حیدرآباد، اور پنجاب میں لاهور قابل ذکر هیں ـ مرشد آبادی تصاویر بنگال کی اضمحلال آفریں فضا کی عکاسی کرتی ھیں۔ یہ دبستان بھی انگریزوں کی فتح کے باعث وهاں جلد هي بے دم هو گيا، تاهم کچھ سدت تک پٹنر کے انگریز گاهکوں کے لیر کام هوتا رها۔ حیدر آبادی دہستان اٹھارھویں صدی کے اوائل میں اپنر نقطهٔ کمال کو پہنچا ۔ تاریخی مناظر کے علاوہ ان کے هاں خصوصیت سے حرم سرا اور راک مالا کی تصاویر ایک ایسر اسلوب میں ملتی هیں جو قدیم دبستان گولکنڈہ سے متأثر ہے۔ اس کے خط و خال روشن اور خم دار بنائے جاتے هيں، صورتوں میں بڑی توانائی پائی جاتی ہے، رنگ شوخ ھیں، مگر ان میں ھم آھنگی ہے اور قدرتی سناظر روسانی رنگ کے حامل ھیں ۔ عہد نظام علی (۱۷۶۱ تا ۱۸۰۳ع) سے یہ اسلوب برکیف اور برجان هوگیا ـ دیوان چندو لال (۱۸۰۶ تا سهماع) کے زیر سرپرستی اس نے فنی اعتبار سے كجه سنبهالا ليا، ليكن اس كي روح پژمرده اور نظر تنگ هو چکي تهي.

ایک نمایت دلچسپ دبستان کا ظهور پنجاب میں هوا۔ نادر شاہ کے حملے سے یه صوبه پہلے ایسران، پهر افغانستان کا حصه بنا۔ یماں معیاری مغل اسلوب کا آخری دور کے صفوی ایرانی اسلوب سے امتزاج ایسی تصویروں میں پایا جاتا ہے جن کی طرز بیشتر مغل ہے، لیکن ان میں اصلی کردار ایرانی صورتیں ادا کرتی هیں اور هندیوں کو ملازمین یا مطربوں وغیرہ کے روپ میں پیش کیا گیا ہے۔ جب بنجاب پر سکھوں کا تسلط هو گیا تو اس مصوری

نے کشمیر کا راستہ لیا۔ اسی زمانے میں اس نے اٹھارھویں اور انیسویں صدی کے آغاز کی ایرانی مصوری کے اثرات قبول کیے، جو خود بہت حد تک یورپ کی باروق (Baroque) طرز کے زیر اثر تھی۔ اس کا نتیجہ مسلمانوں کے کشمیری اسلوب کی شکل میں برآمد ھوا۔ انیسویں صدی کے متعدد نسخے، بالخصوص شاھنامہ اور نظامی اور جامی [کی مثنویات] کے مصور مخطوطات دستیاب ھیں.

جہاں تک مسلمانوں کی علاقائی مصوری کا تعلق ہے، ہمیں کئی مقامات میں چھوٹے چھوٹے دہستان ملتے ہیں، مثلاً دیرٹا (وسط راجپوتانیہ)، کھمبایت، سورت، بھوپال، کرنول، کڑپا وغیرہ حیدر علی اور ٹیپو سلطان (۲۱۱۱ تا ۱۹۹۱ء) کے عہد میں میسور کی مصوری دربار پیشوا کی مرهٹه مصوری کی به تصرف نقبل معلوم هوتی ہے (مثلا دولت باغ، سرنگا پٹم، کی جداری تصاویر).

اس کے ساتھ ساتھ بغل مصور ھندو ریاستوں میں بھی نقل مکانی کرتے رہے۔ پنجاب اور دہلی میں جب بھی کوئی بحران آیا، راجپوت درباروں، بالخصوص جے پور، بیکانیر اور جودھپور، میں مغل اثرات کا ایک سیلاب سا آگیا۔ راجپوت مصوری کے ان مختلف دبستانوں میں فرق یہ ہے کہ جے پور کی مصوری محمد شاہ، سار واڑ کی فرخ سیر اور بیکانیر کی اورنگ زیب اور بہادر شاہ کے عہد کے اسلوبوں سے نکلی ہے۔ ھمالیہ میں گولیر اور جموں کے دبستان پہاڑی راجپوت مصوری کی نمائندگی کے دبستان پہاڑی راجپوت مصوری کی نمائندگی کے زمانے میں پناہ گزین لاھور سے یہاں پہنچے۔ اسی طرح کانگڑے کے دبستان میں عہد شجاع الدولہ کے طرح کانگڑے کے دبستان میں عہد شجاع الدولہ کے اور ھی اسلوب نے جان ڈالی .

جب آئبر شاہ ثانی (۱۸۰۰ تا ۱۸۳۵) اور بہادر شاہ ثانی (۱۸۳۷ تا ۱۸۵۵) نے مغلید فن

(H. GOETZ)

## پاکستان میں مصوری

پا کستان کے خطر میں جو تخلیقی فنون نہایت قدیم زمانے سے سوجود رہے هیں ان میں مصوری کو ایک ممتاز مقام حاصل فے۔ آج جسے پاکستانی مصوري سير تعبير كرت مين وه مختلف قديم و جديد ثقافتی عناصر کے امتزاج سے ظہور میں آئی ہے. جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے، فن مصوری نے جدید اثرات قبول کیے ھیں۔ حکومت کی سرپرستی اور صنعتی و کاروباری ضروریات کی بده ات فن الطیف (Fine Art) او رکاروباری فن (Commercial Art) دونوں کو بہت فروغ حاصل ہوا ہے اور اس میں پہلر کی به نسبت دلچسپی بژهتی جا رهی هے -یونیورسٹیوں میں فنون لطیفہ کے شعبے ، وجود ہیں۔ مصوری کے فروغ کے لیے حکومت نئے لئے شہروں میں آرٹس کونسایں اور دیگر ادارے قائم کر رھی ھے \_ علاوہ بریں لاھور میں پاکستان کا قدیم ترین فني تربيت كا اداره نيشنال كالبح آف آرلس، كراچي میں انسٹی ٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن (Institute of

کے احیا کی کوشش کی تو ان کی توجه زیادہ تر مصوری پر مرکوز رهی ـ یـه آخری احیا کچه تو کشمیر کے مسلم اسلوب کا مرهون منت تھا اور کچھ ستر ہویں صدی کے اساتذہ کے شاہکاروں کی نقلوں كا؛ بهر حال يه توانائي سے محروم تھا: خط و خال ہے کار، پیکر تناسب اور صحت مقام <u>سے</u> عاری' چہوے ہے جان اور بجھے بجھے، ترتیب اجزا بھونڈی، رنگ دھندلے اور موضوع بےحد جذباتی ۔ بہر حال اس زسانے میں کم از دم چند اچھی تصاویر بھی بنیں (مثلًا ملکۂ زینت محل کی)۔ ہاتھی دانت یر تصویریی، جو اس زمانے کی یورپی شہیموں کے چربے ہوتی تھیں، کم سے کم ۱۹۳۷ء تک دہلی کے بازار میں ان کی نقل در نقل کی جاتی رھی . مآخذ: (Indian Painting: P. Brown (۱): مآخذ کا کته و لنڈن کے او؛ (۲) La: D. Schlumberger الم المالة Palais Ghaznavide de Lashkari Bazar ص ۲۵۱ ببعاد، ۱۹۵۲ (۳) W. Norman Brown (۳): The Story of Kalaka ، واشنگان ۳۳ و ۱ ع؛ (س) وهي مصنف: Ars Islamica در A Jaini Manuscript from Gujrat Jain: Moti Chandra (۵) بيعدا ١٥٣: (٤١٩٣٤) ه Miniatures from Western India احمد آباد ومورع: Vestiges of Muslim Painting under: H. Goetz (1) אין כן. Gujrat Res. Soc. כנ the Sultans of Gujrat م (۱۹۵۳): ۲۱۲ بیعله: (د) وهی مصنف: ۱۲۲ بیعله: Key to Early Rajput and Indo-Muslim Painting نى دبلی The Art of India and Pakistan (م) اعلم المعادر ا Sir Leigh Ashton لنڈن . ه و وعدد وحد ، م اوحه . ٨)؛ (١٠) في Indian Painting: W. Archer (٩) لندن ١٩٥٤ Mandu, the City of Joy : G. Yazdani أو كسفرا A Survey of : Stella Kramrisch (11) :=1979 (۱۲) نیلن ۲ Painting in the Daccan

The Library : J. V. S. Wilkinson . Th. W. Arnold

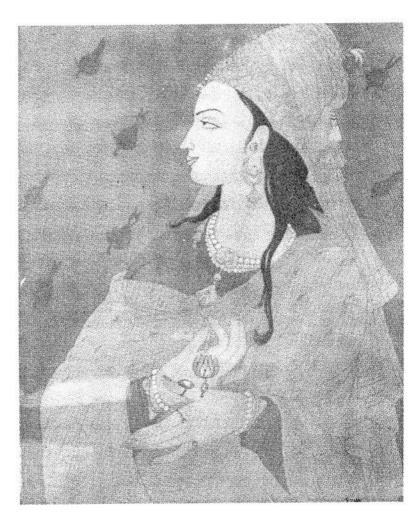

عمل چغتائي

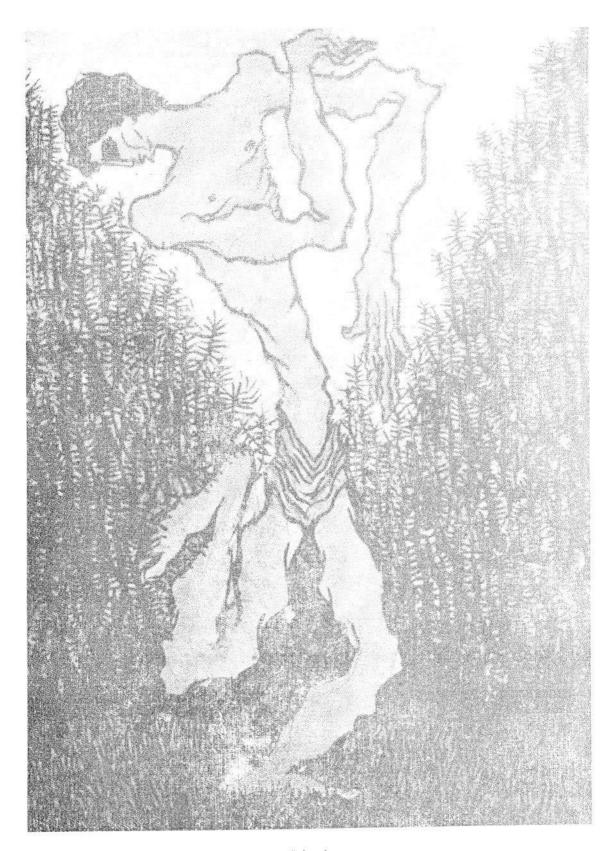

عمل صادقين

Art and Design) اور اسلام آباد میں آرٹس اکیڈسی اس فن کے نشو و ارتقا میں قابل قدر کردار ادا کر رہے ھیں۔ مصوروں کے فن پاروں کی مستقل نمائش کے لیے راولپنڈی، لاھور، کراچی وغیرہ میں آرٹ گیلریاں قائم ھیں.

پاکستان نے قالین بانی کی صنعت میں جو غیر معمولی ترق کی ہے اس سے مصوری کو بھی فروغ حاصل ہوا ہے۔ قالینوں میں شکار گاھوں اور علاقائی رومانی داستانوں کی شبیہ آرائی کی بیرونی منڈیوں میں مانگ سے بھی مصوری کی حوصلہ افزائی ہو رھی ہے۔ قرآن مجید اور شعری شاھکاروں (مثلًا دیوان غالب اور کلام اقبال) کو مصور کرنے کے جذبہ و شوق نے پاکستانی مصوری میں ایک انفرادی رنگ پیدا کیا ہے۔ ملک میں صنعتِ فلم سازی کی ترق بھی اس سلسلےمیں ممد ثابت ہو رھی ہے .

برصغیر کی قدیم مصوری کا مقصد صنم پرستی تها ـ مصور اپنے جذبۂ پرستش کی تسکین الوان و خطوط کے ذریعے کیا کرنے تھے، لیکن جب مسلمان حکمرانوں کی سرپرستی میں مصوری کے نشو وارتقا کا آغاز ہوا تو اسلام کے عقیدۂ توحید کے باعث، جس سے مشرکانہ و بت پرستانیہ عقبائد کی نفی ہوتی ہے، مصوری کی معنویت اور هیئت دونوں میں انقلاب آنا ناگزیر تھا اور وہ آیا ۔ مصوری اب صنم پرستی کے بجامے فکری و تخلیقی مقاصد کے لیے کی جانے لگی اور اس کی یه روش اب تک جاری هے ۔ پاکستانی مصوری کا وہ دہستان جسے ایک لحاظ سے کلاسیکی بهی که سکتے هیں، حیاتیاتی، نباتاتی، جماداتی، غرض هر عالم كو حسين ديكهتا اور نقاش فطرت كي طرح اپني فنی تخلیقات کو بھی جسین بنیا کر پیش کرنے میں اعتقاد رکھتا ہے۔ اس کے برعکس جدید دہستان فن کی مذہبی قدروں کا قائل نہیں بلکہ اس کے بعض علمبردار تو فطرت (نیچر) کی پیروی کے بھی قائل

نہیں۔ اس مسلک کے لوگ تجرید، ساورا نے واقعیت (Sur-Realism) اور خودکار بے آهنگی (Sur-Realism) اور "دادائیت" (Dadaism) میں اعتقاد رکھتے ہیں۔ دوسری طرف حقیقت نگاروں کا دبستان ہے، جو زندگی کی ہو بہو عکاسی اس کی ساری تلخ حقیقتوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کی نظر میں کوئی شے مکروہ نہیں؛ لہٰذا ہر شے تصویر میں ڈھل سکتی ہے۔ وہ زندگی کے تاریک پہلووں کو اجاگر کرنا چاہتا ہے، لہٰذا کے تاریک پہلووں کو اجاگر کرنا چاہتا ہے، لہٰذا کی نہیں۔ اس کی فنی تخلیقات میں پرانی روایات اور نہیں۔ اس کی فنی تخلیقات میں پرانی روایات اور اقدار سے بغاوت کے واضح نشانات ملتے ہیں.

کلاسیکی دبستان کے سربرآوردہ مصور یہ ھیں:
عبدالرحمٰن چغتائی، جو اپنے رنگوں کی نفاست،
خطوط کی نزاکت اور اسلوب کی انفرادیت کے لیے
بینالاقوامی شہرت کا مالک ھے؛ فیضی رحیمٰن، جس
نے اپنی اعدلی پائے کی شبیہوں (Portraits) اور
جداری تصویروں (Murals) کی بدولت عالمگیر
شہرت حاصل کی؛ استاد الله بخش، جو فطرت کی
عکاسی کرنے میں مہارت تامّه رکھتا ہے اور اس کے
خطوط میں پختگی اور رنگوں میں توانائی ھوتی ہے؛
شیخ احمد اپنی تصویروں میں جسم کے انگ انگ
شیخ احمد اپنی تصویروں میں جسم کے انگ انگ
کو اُبھارنے میں یدطولی رکھتا ہے؛ عسکری کی
روغنی تصویریں (Oil Painting) بڑی نظر افروز

جدید طرز کے گروہ میں صادقین نے حال ہی میں بڑی شہرت پائی ہے۔ ایک تو اپنے مصوّر فنن خطاطی کی بنا پر، جس کا تجربہ اس نے آیات قرآنی میں کیا ہے، دوسرے اپنی جداری تصویروں کی بدولت ۔ زیدہ آغا ملک کی نامور مصور خاتون ہے؛ اس کا فن تجریدی ہے ۔ ناکی کو رنگوں میں تجربات کرنے کا شوق ہے اور اس کی بعض تصویروں میں کرنے کا شوق ہے اور اس کی بعض تصویروں میں کلاسیکی اور روسانی اسالیہ کا حسین امتزاج پایا

جاتا ہے۔ عنایت اللہ آذر مصور اور بت تراش ہے۔
بھارت سے پاکستان کی ۱۹۶۸ اور ۱۹۷۱ء
کی جنگوں اور سیلاہوں کی تباہ کاریوں نے بھی
پاکستانی مصوری کو متأثر کیا ہے، لیکن اس وقت
مغرب کے جدید تجریدی فن، نیز وجودی و اشتمالی
نظریات کا اثر زیادہ نظر آتا ہے.

[اداره]

## الف) مغل سصورى (الف)

دربار مغلیه کی رنگین مصوری مغربی فن نقاشی سے کئی لحاظ سے مختلف ہے۔ تصویر کو چوکھٹر پر چڑھا کر اس میں روغنی رنگ بھرنے کے فن سے اس زمانے کے لوگ ناواقف تھے اور جداری نقاشی کو چهوژ کر نقاشکاکام فقط یه رهگیا تهاکه قلمی کتابوں کے مضامین کو تصاویروں کے ذریعے واضح کر دبں یا کاغذ پر اور بہت شاذ صورتوں میں کیڑے ہے چھوٹے پیمانے کی تصویرکشی کی جائے۔ یہ ایک غير مذهبي اور اميرانه فن هے، جو بہت حد تک مطابق حقیقت (Realistic) ہے۔ اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں اعلٰی طبقے کی زندگی کے سناظر کے خاکے پیش کیرے جاتے ہیں، افرادومجالس کی شبیه کشبی هو جاتی ہے اور جانوروں کی تصویریں اور شکار اور جنگ کی کیفیات نظر کے سامنے لائی جاتی ہیں۔ اپنے فنی محاسن سے قطع نظر تازیہ کا ضمیمہ اور تتمہ ہونے کے لحاظ سے بھی یہ بـڑے کام کی چیز ہے ۔ اس کے ذریعے همیں ان بادشاهوں اور امرا کے مذاق اور حالات زندگی کی ذرا ذرا سی تفصیل کا پنا چلتا ہے جن کا تعلق تاریخ کے

انتہائی درخشندہ اور دلاویدز درباروں سے تھا۔ مزید برآں ان تصاویر میں طبقۂ اسرا کے علاوہ اس زمانے کے غریب علوام کی زندگی کی بہت سی جھلکیاں بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہیں.

عوامی یا روستائی فن کے مقابلر میں اس میں آلات و سامان نقاشي کو بهت زياده اهميت دي جاتي تھی ۔ کاغذ، جو هندوستان میں . . م اع کے قریب آیا، بوی احتیاط سے تیار کیا جاتا تھا۔ اسے مہرے سے جكنا كيا جاتا؛ پهر اس پر اصل تصوير كا خآكه کھینجا حاتا؛ اس خاکے پر ایک سفید مسالے کی تہ چڑھائی جاتی اور اس مسالے کے اوپر سے پہلے خاکے پر قلم پھیر کر اسے اجاگر کیا جاتا تھا۔ رنگوں کو کسی چپکنے والی چیز کے محلول میں گھولا جاتا تھا اور مختلف اقسام کے موقلموں سے اس خاکے پر رنگ چڑھائے جانے تنہے۔ سب سے باریک قلم اس کام کے لیر گلہری کے بچے کی دم کے بالوں سے تیار کیا جاتا تھا ۔ رنگ بھی زیادہ تسر مختلف اقسام کی معدنیات سے بنائے جاتے تھے اور ان میں سے بعض بہت قیمتی هدوتی تھیں، جیسے سونا، سفوف لاجورد، شنگرف، هرُتال زرد، وغيره.

مغل مصوری بلاشبہہ وہ فن ہے جس کی پرورش خاندان مغلیہ کے ابتدائی بادشاہوں نے کی اور اسے اپنے شخصی مذاق کے مطابق ڈھالا۔ اسے ایک صدی سے زیادہ عرصے تک، یعنی سولہویں صدی کے وسط سے سترھوبی صدی عیسوی کے اواخر تک عروج حاصل رھا۔ اس کے بعد یہ اپنی امتیازی خصوصیات سے تو محروم ہو گئی، لیکن اس کا اثر دور دور تک پھیل گیا اور التفات شاھانہ سے محروم ہو کر بھی یہ بہت زمانے تک قائم رھی۔ یہ فن مخصوص حالات کی بنا پر وجود میں آیا۔ جب مغلوں کے دوسر مے بادشاہ ہمایوں کو اپنے وطن مغلوں کے دوسر مے بادشاہ ہمایوں کو اپنے وطن مغلوں کو چھوڑ کر باھر جانا پڑا تو اس نے

ایران کے شاہ طہماسپ [صفوی] کے پاس پناہ لی ۔ ایرانی نقاشی، جس کے انحطاط کا زمانہ اب دور نہ تھا، شاه کی ماهرانه سرپرستی میں اپنی پرانی اور پخته آب و تاب کے آخری ایام گزار رہی تھی ۔ ہمایوں واپسی میں اپنر ساتم دو بر ہے ایسرانی مصوروں، مير سيّد على اور خواجه عبدالصمد، كو كابل ليتا آيا ـ جب اسے دوبارہ تخت و تاج نصیب ہوا تو ان دو استادوں کے زیر نگرانی ایک بڑا اولوالعزمانه کام شروع كيا گيا اور وه يه كه مشهور داستان امير حمزه سے متعلق . . س تصاویر کپڑے پر بنائی جائیں ۔ حسب روایت اس کام پر پچاس مصور لگائے گئر، جن میں سے بہت سے یقیناً ہندوستانی تھے۔ ان میں سے سو سے زیادہ تصویریں سختلف ذخائر میں آج تک باق میں ۔ اسے پایهٔ تکمیل تک پہنچانے کا اهتمام اکبر نے جاری رکھا اور کوئی ۲۵ سال تک یہ کام جاری رها ۔ اس دوران میں مغل فن کاروں کو اس بات کے بہت اچھر مواقع دستیاب ہوتے رہےکہ وہ اپنر فن کے مخصوص طریق کار (technique) کی مشق کریں اور اپنر تصورات میں هم آهنگی پیدا کربں .

ان رنگین تصاویر سے واضح هوتا ہے کہ ایرانی اسلوب کی کورانہ پیروی هرگز نہیں کی گئی، اگرچہ بعض تصاویر کی وضع و ساخت نمایاں طور پر ایرانی ہے اور اشکال کشی کے انداز اور ان کی ترتیب میں ایرانی اثر تمام تصاویر پر غالب نظر آتا ہے ۔خود هندوستان میں فن نقاشی بہت قدیم زمانے سے موجود تھا، اور تقریبا اسی زمانے، یعنی سولھویں صدی کے وسط میں، جب کہ داستان امیر حمزہ کی تصویریں بن رهی تھیں هندوستان کے اندر میناتوری یا کتابی نقاشی (Miniature) کے کئی مستقل یا کتابی نقاشی (شامندوستان کے اندر میناتوری دبستان پیدا هو چکے تھے، خصوصاً مغربی هند اور دکمن میں اس فین کا برڑا چرچا تھا ۔ اگرچہ دکمن میں اس فین کا برڑا چرچا تھا ۔ اگرچہ دکمن میں اس فین کا برڑا چرچا تھا ۔ اگرچہ

همیں آن حالات کا جن کے تحت نماشی کی آن مختلف انواع کی بنیاد پڑی ٹھیک ٹھیک علم نہیں، پھر بھی یہ بات واضح ہے کہ شروع شروع میں اگر وہ سرکز کے زیر آثر تھے بھی تو وہ آثر بہت ھی کم تھا .

مغربی هند کی ابتدائی مصوری، جس کے موضوع اهل هند کے وشنوست کی سذهبی کتابوں سے یا سلسلهٔ راگ مالا کے گیتوں سے مأخوذ تھے، مغلیه طرز سے قطعی مختلف تھی، لیکن اس کے مقابلے میں دکن کی اسلامی سلطنتوں کا فن، جو فئی ترتیب و تنظیم اور لباس و طرز تعمیر کی تفصیلات میں واضح طور پر اسلامی مصوری کی روایات کا حامل ہے، غالباً ایران سے مأخوذ معلوم هوتا ہے، جس کے ساتھ دکن کے بہت قریبی روابط تھے .

بہرحال اہم بات یہ ہے کہ ابتدائی مغل مصور اور نتاش، جو بظاہر هندوستان کے مختلف حصوں کے رہنے والے تھے، اپنے ساتھ اچھا خاصا تجربہ لے کر آئے تھے، جس نے اس نئے اسلوب کی تشکیل میں حصہ لیا .

ایرانی استادوں نے اپنے شاگردوں کی بہت اچھی طرح تربیت کی: تکنیک، مثلًا رنگوں اور کاغذ کی تیاری، میں بھی اور مذاق کو لطیف بنا نے اور بہت سی جزئیات کو ایک ھی جگہ اکھٹا کر دینے کے رجعان کو رو کئے کے سلسلے میں بھی۔ انھوں نے مقامی فن میں بعض ایسی روایات کی ترویج کی جنھیں ایسرانی مصور ایسی روایات کی ترویج کی جنھیں ایسرانی مصور کا پہاڑی پس منظر اور تصویر میں کئی نقطہ ھاے کا پہاڑی پس منظر اور تصویر میں کئی نقطہ ھاے نظر کا پیدا کرنا۔ حقیقت میں بعض ابتدائی مغل رنگین تصویروں کو ایران میں بنی ھوئی تصاویر شروع سے متمیز کرنا مشکل ھے، پھر بھی مغل تصاویر شروع طور پر ھندوستانی معلوم ھوتی ھیں .

هم اکبر کے مصاحب اور مؤرخ ابوالفضل کے احسان سند ھیں کہ اس کی بدولت ھمیں آکبر کے نگار خانے کا تھوڑا بہت حال معلوم ہو سکا ہے۔ نقاش اور مصور شنہشاہ کے نجی تنخواہ دار ،لازم تھے اور وہ خود ان کے کام کا ہفتہ وار معائنہ کرتا تھا۔ظاہر ہے کہ جن قلمی نسخوں کو مصور کرنا منظور ہوتا تھا ان کے انتخاب کے معاملے میں بھی اور افراد کی تصویریں بنانے میں بھی اس کی ذاتی پسند کو دخل ہوتا تھا، اکبر کے اپنر محل میں ایک چھوٹا سا نگار خانہ تھا، جس میں۔ اس کے دربار کے سب سربرآوردہ لوگوں کی تصویرین سوجود تهین ـ ایارانی مصوری مین اصل چیز آرائش تھی اور شبیہ کی اصل سے ہوبہو مطابقت كا خيال شاذ و نادر هي ركها جاتا تها ـ الگ الگ تصویریں کھینچنے کے رواج سے بلاشبہہ یه فائده ضرور هوا که مصوروں میں اشیا کو بغور دیکھنے کی عادت پیدا ہوئی اور ،ظاهر فطرت اور جانـورون، درختون اور مناظر کی تصویر کشی میں حقیقت طرازی کا وہ سیلان پیدا ہوا جس میں هندوستانی مصور ماهر و ممتاز سمجهر جاتے تهر .

کبھی کبھی متعدد مصور مل کر بھی ایک چھوٹی می تصویر بناتے تھے، جیسا کہ کتبات سے ظاہر ہوتا ہے، مثلًا ایک آدمی خاکه کھینچتا تھا اور دوسرا رنگ بھرتا تھا، یا پھر تصویرمیں چہرے بنانے کا کام ایک خاص مصور کے سپرد کیا جاتا تھا ۔ ھندو مصوروں میں سب سے مشہور دَسُونت اور بساون تھے ۔ ان کے علاوہ بہت سے اور مصوری کے نام بھی ملتر ھیں .

اکبر کے عہد میں جن صدھا فارسی مخطوطات کو مصور کیا گیا ان کے موضوع بےشمار تھے، لیکن ان میں خصوصًا وقائع و سوانح، تاریخ، کہانیاں اور انسانے، کتب حکایات، فارسی اور سسکرت

رزمیے شامل هیں۔ اکبر کے زسانے کا سب سے پراندا مغل مخطوطه کہانیوں کی ایک کتاب انوار سہیلی ہے، جو لنڈن اسکول آف اوریئننل اسٹڈینز میں موجود ہے۔ اس پر ۱۵۹ه/۱۵۵۵ کی تاریخ درج ہے۔ اس مخطوطے میں جانوروں کی تصویریں آزاد قلم اور طبعی هیں۔ چند دوسرے قدیم مخطوطات اس عہد کی صورت گری کو اس سے بہتر طور پر عیاں کرتے هیں۔ یه صورت گری اسی وقت سے جرأت مندانه اور متنوع ہے۔ اسی وقت سے جرأت مندانه اور متنوع ہے۔ رنگ آرائی میں، جو به نسبت ایرانیوں کے زیادہ سیاهی مائل ہے، ایک انفرادیت نظر آتی ہے، لیکن انبین ہوئی ہے۔ ایک انفرادیت اور نفاست پیدا نبین ہوئی ہے .

آنوآرسہیلی کے مذکورۂ بالا مخطوطے کے کوئی پندرہ سال بعد جے پور کا رزم نامہ سامنے آتا ہے، جس میں تصویروں کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے ۔ یہ سنسکرت مہا بھارت کا ترجمہ ہے ۔ اس کی تصاویر میں دکن کے اسلوب مصوری کی جھلک نمایاں ہے ۔ اس ضخیم کتاب کی رنگین تصاویر، جو خزئیات و تفصیلات کی ثروت میں ہندی ہنر سندی کا بڑا مکمل نمونہ ہیں، اسلوب کے اعتبار سے ایرانی ہونے کی به نسبت ہندوستانی زیادہ ہیں ۔ یہی بات ہو کی به نسبت ہندوستانی زیادہ ہیں ۔ یہی بات آکبری عہد کی تقریباً بست سالہ سیناتوری مصوری پر بھی صادق آتی ہے، لیکن ان آخری سالوں کے دوران میں مصوری کے اسلوب میں نمایاں تغیر دوران میں مصوری کے اسلوب میں نمایاں تغیر دوران میں مصوری کے اسلوب میں نمایاں تغیر

ایرانی اور هندوستان میں ابتدائی عہد مغلیه کی کتابی تصویریں ذُوبعدین یا دو رخی هونے میں یکساں هیں، البته مغربی مصوری کی سی ترتیب و تشکیل، تناظر اور سائے ان میں نظر نہیں آئے۔ اس کے عملاوہ ان تصویروں میں چمہرے کے مختلف اوضاع کے اظہار کی کوشش بھی شاذ و نادر

ھی کی گئی ہے۔ ایران میں اصل مطابقت کو ہر جگه آرائش و زیبائش کے مقابلر میں ثانوی حیثیت دى جاتى لهى: آسمان سنهرى اور سرغزار ارغواني ہو سکتا ہے اور اگرچہ وحشی جانوروں کی تصویر ٹھیک ٹھیک بنائی جاتی ہے، لیکن گھوڑے اتنے نازک اور نفیس بنائے جاتے ہیںکہ حقیقت میں ان کا ایسا ہونا ناسکن ہے۔ ہندوستانی فن کاروں نے ان میں سے بعض خصوصیات میں پہلے ھی سے ترمیم کردی ہے اور ان کے ہاں طبعی اوضاع و اشکال سے مطابقت کا زیادہ خیال رکھا گیا ہے، لیکن دهوپ چهاؤں کا فرق دکھانا اور تناظر کو پیش کرنا عہد اکبری کی ابتدائی نقاشی میں موجود نہیں اور اس میں شک نمیں که ان کا آغاز مغربی فن سے رفتہ رفتہ روشناس ہونے کے بعد ہوا۔ اس فن سے تعارف کا پہلا موقع عیسائی مبلّغوں کی ان تمین جماعتوں کی معرفت ملا جنہیں ۱۵۸۰ اور ۱۶۰۵ء کے درسیان دربار اکبری میں باریابی حاصل هوئی تھی ۔ یوں تو ان عیسائیوں کے ۱۵۸۰ء میں فتح پور سیکری پہنچنے سے پہلے هی اکبر کے طعام خانے میں حضرت عیسی اور حضرت مریم کی شبیمیں رکھی جا چکی تھیں اور حضرت منوسى عليه السلام [اور بعض"دوسرى مقدس هستيون کی شبيهين بهی موجود تهين، لیکن اس بات کی کوئی شمادت نمین ملتی که شمنشاه اکبر کو یورپی مصوری سے کوئی سابق تعارف تھا۔ ان عیسائیوں نے، جیسا کہ ان کے اپنر بیانات سے ظاهر هے، نه صرف اپنی مصوّر مذهبی کتابیں بادشاه کو دکھائیں بلکه اسے کچھ مذھبی تصاویر تحفر میں بھی دیں، جو معلوم ہوتا ہے کہ فلیمش (Flemish) طرز پر تیار کی گئی تھیں ۔ یہاں کے مصوروں نے ان تصاویر کی نقل کرکے انھیں اپنر مذاق کے مطابق درست کر لیا اور اس طرح وہ مغربی

مصوری سے آشنا ھوے۔ ابوالفضل اپنے بادشاء کے مصوروں کی تعریف میں ان کی ترق کا ذکر کر تے ھوے لکھتا ہے: "ان کی بنائی ھوئی تصاویر یورپی نقاشوں کی حیرت انگیز صناعی کے پہلو بہ پہلو رکھی جا سکتی ھیں، گو یورپیوں کی شہرت تمام عالم میں پھیل چکی ہے۔" یہ آخری جملہ یورپی مصوری کی محض سرسری رسمی سدح سرائی سے نیادہ حیثیت رکھتا ہے.

مغرب سے رابطہ قائم ہو جانے کے بعد تصویر کشی کے فن میں نقل کی اصل سے مطابقت کے تصور کو یقینا تقویت پہنچی ہوگی اور عہد اکبری کے خاتم سے بہت پہلر تصویروں سیں ایرانی انداز کے بلند کو ہستانی افق کے بجامے مغربی طرز کے ارضی پس منظر نمایاں ھونے لگر . تهر - کبهی کبهی مصور انهیں باری خوبصورتی کے ساتھ بناتے تھے ۔ انسانی شکلیں اس وقت تک بھی کہیں کہیں بے توجہی سے کھینچی گئی ھیں، مثلًا آكبر نامه كے ان دو سخطوطات ميں جو ذخيرة چيستر بيتي Chester Beatty اور وكثوريا البرث ميوزيم مين موجود هين؛ ليكن ان تصويرون مين بھی انواع (types) کے فرق کو اکثر بڑی سہارت سے واضح کیا گیا ہے اور شبیمہ کشی میں بھی مصور کے کمال میں کوئی شبہہ نظر نہیں آتا ۔ اس طرح کی تصویرکشی میں در حقیقت بڑا زور، حـرکات میں نمایاں جوش اور تیزی اور پیچیده مناظر کو قوت کے ساتھ پیش کرنے کی خصوصیات نمایاں طور پر موجود هين ،

اکبر کے بیٹے اور جانشین جہانگیر کے عہد (۱۹۰۵ تا ۱۹۲۵ء) میں مغل مصوری اپنے انتہائی نقطۂ عروج پر پہنچ گئی۔ اپنی خود نوشت سوانح عمری میں مصوری کے متعلق جہانگیر کے مختصر اشارات اور برطانوی سفیر سرتھا۔س رو Sir Thomas Roe

اور دوسرے یورپی سیاحوں کے بیانات سے اندازہ هوتا ہے کہ اس فن سے جہانگیر کو اکبر سے بھی زیادہ شغف تھا۔ وہ اپنے پسندیدہ مصوروں کو انعامات اور خطابات سے سرفراز کرنے میں بڑی فیاضی سے کام لیتا تھا۔ ان میں سے بعض فنکاروں فیاضی سے کام لیتا تھا۔ ان میں سے بعض فنکاروں جو هرات سے آیا تھا؛ اس کا فرزند ابوالحسن، جسکا لقب نادرالزماں تھا اور چرند و پرند کا مصور منصور، جس کے بہت سے فن پارے ابھی تک موجود ھیں اور ان میں اس کے کمال فن کا شاید سب سے زیادہ حیرت انگیز نمونہ وہ گرگٹ ہے جو قصر ونٹسر میں محفوظ ہے۔ اس عہد کے اور دور مابعد کے دوسرے ماھر مصوروں میں گوردھن، گروہ کی تصویر کشی ماھر مصوروں میں گوردھن، گروہ کی تصویر کشی اور بچٹر قابل ذکر ھیں .

اگرچه میناتوری اس وقت بهی زیاده تر مخطوطات هی مین هوتی تهی، تاهم ان کے علاوه بهی تصویدر کشی مرور زمانه کے ساته ساته روز بروز عام هو رهی تهی - تصویروں کو ایک جگه مجلد کرکے بیاضی یا جنگ (album) بنا لیے جاتے تھے - ان مین سے بعض بیاضوں کے متعدد شاندار اوراق اب تک محفوظ هیں - ان تصویروں میں الگ الگ افراد کی یا چند اکھٹے آدمیوں کی تصاویر کی تعداد سب سے زیاده ہے - تصویروں کے موضوع اکثر درباری شہزادے اور اسرا هیں، موضوع اکثر درباری شہزادے اور اسرا هیں، کہیں کہیں مذهبی پشیواؤں کی تصویریں بھی نظر کمیں مذهبی پشیواؤں کی تصویریں بھی نظر

حاشیوں کو کبھی خوشنما اور خوبصورت بیل ہوئے یا شکلیں کھینچ در سجایا جاتا تھا۔ ان شکال کی اصل تصویر سے مناسبت هوتی تبھی، مشلا ایک جوگی کی تصویر کے حاشیوں ہر جوگیوں ھی کی شکلیں بنائی جاتی

تهي*ن* .

اسلوب کا تغیر اگرچه تدریجی هے، لیکن اکبری اور جہانگیری عہد کی تصویروں میں نمایاں فرق هے ۔ مستثنیات سے قطع نظر کما جا سکتا هے که عہد جمانگیری کی مصوری کا رجحان زیادہ تر سکون اور ٹھیراؤ کی طرف هے ۔ اس سے پہلے کی تصاویر میں جو اضطراب پایا جاتا هے اور پر شدوق تصاویر میں مفتود ھیں ۔ فنی کاریگری کی خصوصیت تصاویر میں مفتود ھیں ۔ فنی کاریگری کی خصوصیت تصویروں کے رنگ پہلے سے بہتر ھیں اور ان کے امتزاج میں زیادہ لطافت اور نفاست نظر آتی هے، امتزاج میں زیادہ لطافت اور نفاست نظر آتی هے، میں زیادہ احتماط اور توجه سے کام لیا گیا هے اور میں زیادہ جاذب نظر ھیں .

عهد شاهیجهانی (۱۹۲۸ تا ۱۹۵۸ع) کی مصوری اور جہانگیری عہد کی مصوری میں تمیز کرنا البتہ آسان نہیں ۔ خصوصًا شاہجہانی عہد کے مرقعوں کی انفرادی تصویریں دیکھ کر کسی طرح کے فني انحطاط كا احساس نهين هوتا بلكه ساده خطوط سے بنی هوئی بعض نازک تصویریں، جن سی سے بعض رنگین بهی هیں، ایسی هیں " له مغل عمد کی پوری مصوری میں ان کا جواب نہیں ۔ ان کے علاوہ اس عهد میں تصویروں میں بعض نئر موضوع بھی سامنر آئے، مثلًا گھريلو خدمت گاروں كا گروہ، يـا گانے بجانے والوں کا گروہ، یا رات کے وقت شکار کا سنظر؛ پهر بهي بحيثيت مجموعي جوں جوں زمانه گزرتا گيا فني محاسن مين نمايان الحطاط پيدا هـوتا رهـا ـ شاہجہان کو شاید مصوری سے زیادہ فن تعمیر سے دلچسپی تھی، گو بہت سے دربازی مصور اس کے عهد مين بهي تصويرين بناني مين مصروف رهي، البته اورنگ زیب کے عہد (۱۶۵۸ تا ۱۷۰۷ء) میں وہ

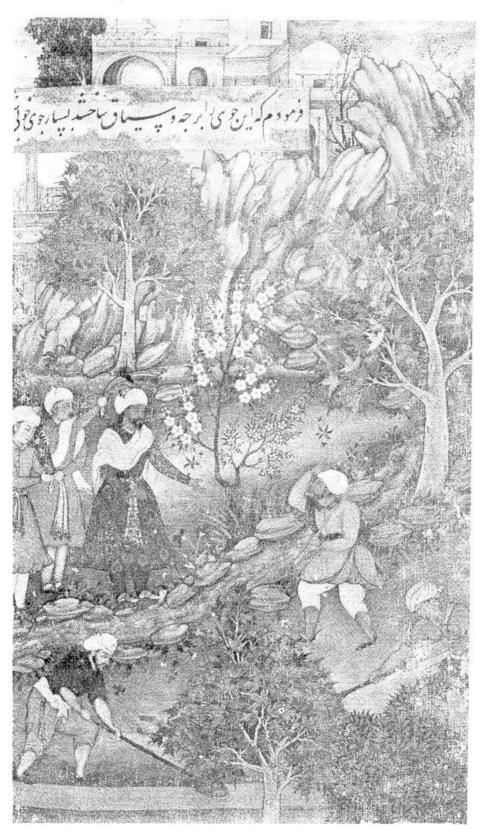

ابابر اور ملاحظهٔ باغ" (سولهوین صدی کا ربع آخر)؛ از بابر ناسة؛ در سوزهٔ بریطانیه، لندن

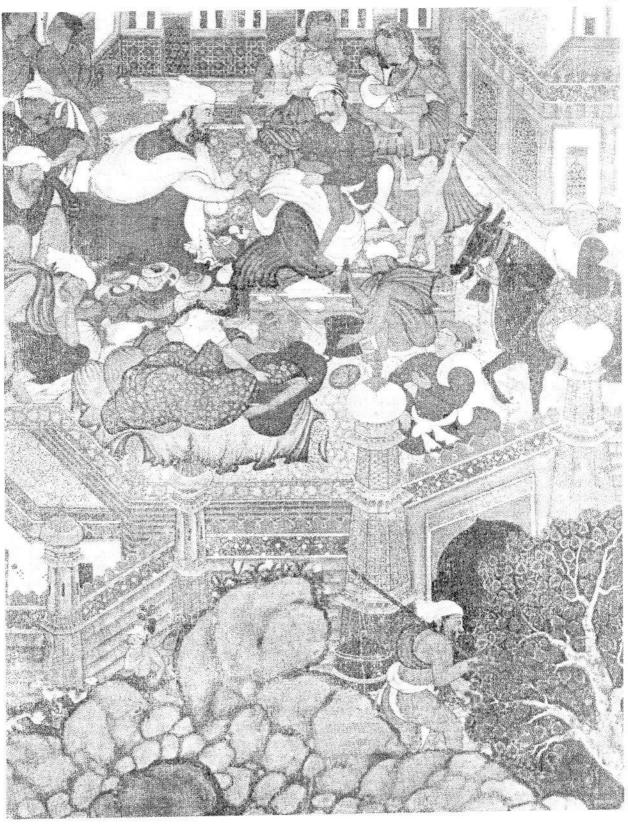

۲- داستان اسیر حمزه کی آیک تصویر؛ مغل دبستان، بعهد اکبری؛ نواح ۱۵۵۵؛ در بروک لین سیوزیم، نیویارک

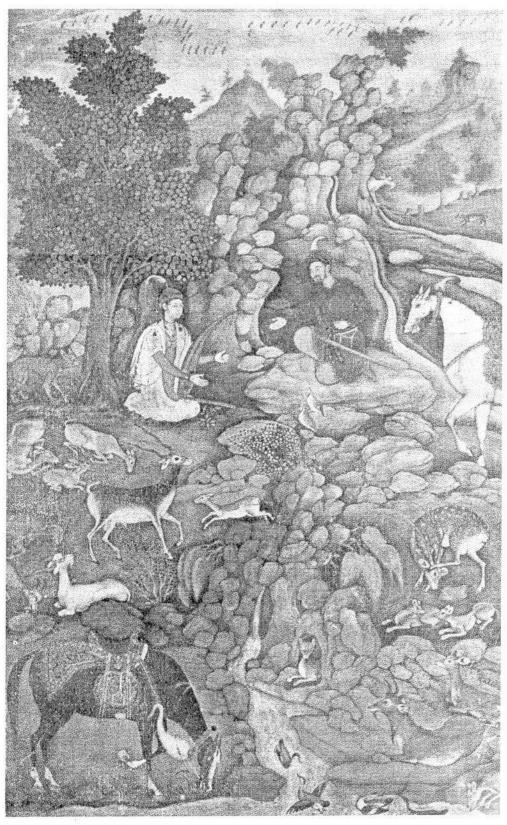

۳- "بهرام گور و فتنه"؛ مغل دبستان، بعهد اکبری؛ نواح ۲۰۰۰، از خمسهٔ اسیر خسرو؛ در سیٹرو پولیٹن سیوزیم، نیویارک

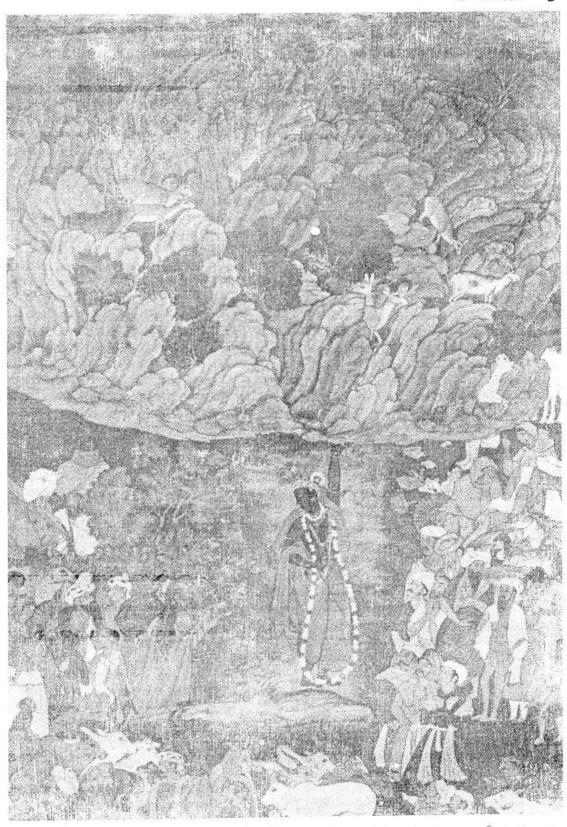

ہ۔ ''سری کرشن گوردھن پہاڑ کو اٹھائے ہوئے'' ؛مغل دبستان؛ نواح ۱۵۹۵؛ از رزم نامہ (فارسی ترجمۂ سہابھارت)؛ در میٹرو پولیٹن سیوزیم، نیویارک

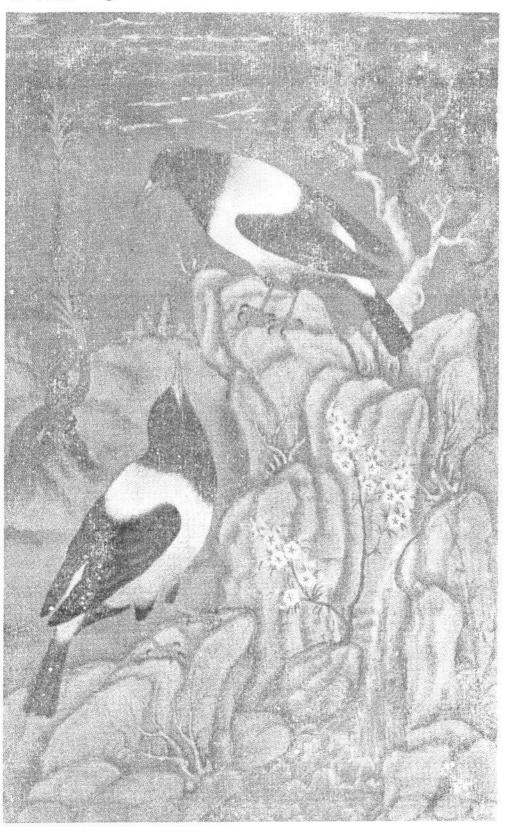

۵- عملِ منصور؛ مغل دبستان مصوری، بعمد جمانگیری؛ ۱۶۰۸-۱۶۱۸؛ در کتاب خانهٔ سلی، برلن



-- "سغل شهزادی" (شجاع، اورنگ زیب و سراد)؛ سغل دبستان، بعهد شاهجهانی؛ نواح ۱۹۳۷ء؛ در سوزهٔ بریطانیه، لنڈن



۲- "راجا اجیت سنگه"؛ دبستان مارواژ؛ نواح ۲۵ ۲۵؛ در وکثوریا البرث میوزیم، لنڈن

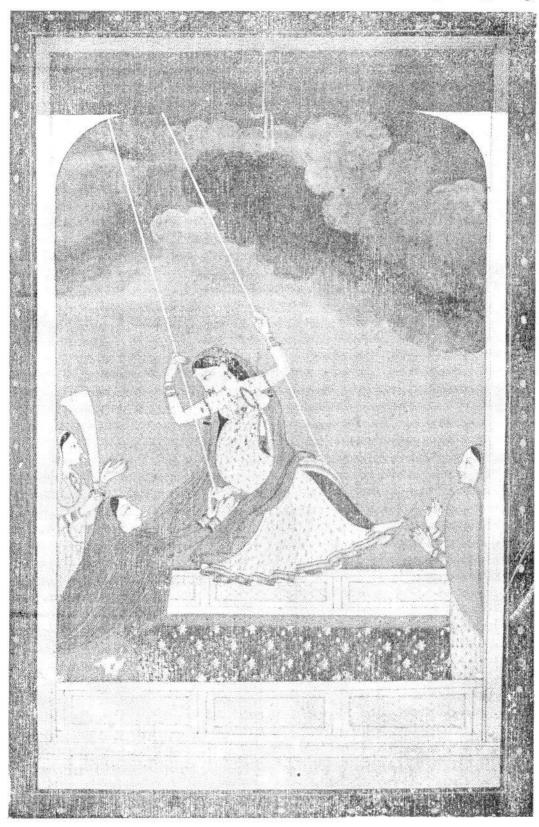

۸- "پینگ"؛ دہستان گڑھوال؛ نواح ۱۵۸۵ء؛ در وکثوریا البرف سیوزیم، لنڈن

شاهی سرپرستی سے قطعی طور پر محروم هوگئے .

فن پر مغل اثر راجپوتانے اور دیگر صوبوں میں دور دور تک پھیلتا رھا۔ جہانگیر کے عہد کے آغاز هی میں یہ کسی حد تک راجپوتانے کے فن کو متأثر کر چکا تھا اور ایک صدی بعد تو اس کا پورا پورا تسلط هو چکا تھا، حتی که مرکزی دربار کے فن اور دوسرے صوبائی درباروں کے فن میں تعیز کرنا آکثر دشوار هو جاتا هے .

الهارهویی صدی کی مصوری کے متعلق، جو بڑی خوبیوں کی حامل ہے، یہاں زیادہ کہنے کی گنجائش نہیں۔ اس زمانے میں دلفریب رومانیت کی طرف میلان زیادہ نمایاں ہے، لیکن درباری زندگی کے مناظر اور شکار کے موضوعات کی بھی کچھ کمی نہیں، مثلا شہنشاہ بہادر شاہ کے شیر کے شکار یا هرن کے شکار کی تصویریں عام ہیں۔ اس سے آگے پل کر قدامت پسندی کی طرف میلان بڑھا اور تصویروں میں انتہا درجے کی یکسانی نظر آنے لگی، گو ایک آزاد اسلوب کی حسین مصوری نے، جو گو ایک آزاد اسلوب کی حسین مصوری نے، جو حقیقت میں مغل فن ھی کی رھین منت تھی، پنجاب کی کوھستانی ریاستوں میں جنم لیا اور وھاں انیسویں صدی میں بھی خاصی مدت تک پھلتی پیوواتی رھی.

(J. V. S. WILKINSON)

⊗ (ب) دکنی مصوری

۱۸۸ تا ۱۸۸ و ج ۱، لوحه ۲) اور اس کی تاریخ سولھویں صدی کے پہلے چالیس سال کے اندر اندر معین كى هے ـ اسى طرح اس مصورى كا سراغ ايك اور سلسلة تصاویر میں ملتا ہے جو انگندی کی ایک عمارت کی چهت میں پایا گیا ہے جسر Dr. Stella Kramrisch نے A Survey of Painting in the Deccan اپنی تصنیف میں شائع کیا ہے اور جس کی بابت اس کی رامے ہے کہ نقاشی کا یہ نمونہ سولھویں صدی کے تیسرے ربع سے زیادہ پرانا نہیں ۔ ان دونوں نمونوں میں ایک مخصوص اساوب اور ایک بڑے پیمانے پر تصویر کشی كا احساس نمايال هے جو هندوستان كى عظيم الشان جداری نقاشی کی روایت کا ورثه هے اور اجنٹا اور الورا کے کلاسیکی آرٹ کے زمانے سے برابر چلا آتا ہے، لیکن اس میں ایک خاص قسم کے عکس ظلی (silhouette) کا استعمال بہت شدت سے نمایاں ھے، یعنی تصویر کی تقریبًا برابر کی بلندی پر ایک حاشیه مختلف اشکال سے پر ہوتا ہے اور خالی جگہ کو بيل بوٹوں يا پودوں سے بھر ديا جاتا ھے، بالخصوص لیہا کشی کی نقاشی میں تو نقاش نے لباس اور زیور کی وضع قطع کو واضح کرنے میں بڑی دلچسپی لی ھے، جس سے تمول کا اظہار هوتا ھے۔ دبستان وحیا نگر کی ان خصوصیات کا تتبع بسیجا پور اور احمد نگر میر. د کن کے شمالی دبستانوں نے سولھویں صدی کی نقاشی میں کیا ہے اور اس اسر میں کوئی شک کی گنجائش معلوم نہیں ہوتی کہ دربار وجیانگر کے بعض مصوروں اور نیقاشوں نے ۱۵۶۳ء کی اتحادی اسلامی ریاستوں کے فتح مند حکمرانوں کی ملازمت اختيار كرلى هوگى، بالخصوص بيجاپور ميں عادل شاھیوں اور نظام شاھیوں کے درباروں میں تو بہت سے فن کار ملازم هو گئے هوں کے ۔ ان دبستانوں میں اشکال کو مناسب وضع سے اور سوروں مقام پر بٹھانے کا ڈھنگ ان روایات کا مرہون منت ہے جو

وجیانگر میں محفوظ رہ گئی تھیں ۔ اس کے ساتھ ھی خط و خال کو ڈھالنے میں ایک طرح کا سنگ تراشانہ احساس بھی پایا جاتا ہے، جو شروع ھیسے ھندوستان کی جداری نقاشی کا سرمایهٔ آناز رها هے ـ یه تو نہیں کہا جا سکتا کہ ایسی روایات شمالی دکن میں برقرار نہیں رهی تھیں، تاهم آج کل ان کے هونے یا نه هونے کی شہادت نہیں ملتی ۔ یه تعجب کی بات نهیں که بیجاپوری مصوری میں دو مختلف اسلوب نمایاں هیں ۔ شاهی خاندان اور ان غیر ملکیوں کے جنھیں ایران سے مدعو کیا گیا تھا، سقامی سُنیوں کے ساتھ تعلقات کشیدہ تھے اور یہ بات اس زمانے کے سیاسی حالات کا ایک اھم پہلو تھا۔ اسی طرح كا اختلاف فن نقاشي مين بهي موجود تها كيونكه ایک طرف تو غیر ملکی فن تعمیر اور فن نقاشی کے اسالیب صفوی ایران سے مستعار لیے گئے تھے اور دوسری طرف نقاشی کی بعض روایات بھی، جو بہمنی حکمرانوں سے ورثے میں ملی تھیں، یقینا باق تھیں ـ بیجاپور کی سولھویں صدی کی نقاشی کا اہم ترین نمونہ اب ایک کتاب میں باقی ہے، جو ڈبلن کے ذخيرة چيسٹربيٹي ميں محفوظ ہے ۔ يه نُجُوم الْعُلوم کا مخطوطه هے، جسر ع ۱۹۲۷ عمیں Laurence Binyon نے روپم Rupam میں پہلی بار شائع کیا اور اس کے بعد Dr. H. Goetz اور S Kramrisch نے اس كا جائده ليا اور كتاب خانة چيسٹر بيثي کی فیمیرست (۱۹۳۹ع) میں اس کا ذکر آرنلڈ Sir Thomas Arnold اور پروفیسر ولکنسن . J. V. S Wilkinson نے کیا۔ اس کے سزین و مجلّی خاتم کے ورق پر ۱۵۸ ه/ ، ۱۵۷ عکی تاریخ درج هے ـ یه کتاب

بعد میں ابراھیم ثانی عادل شاہ کے قبضر میں بھی

رهى ـ اس كى تقطيع بهت چهو<u>ئى ه</u>، يعنى ٢٥ × ٨ × ١٦

سنٹی میٹر، لیکن اس میں چھوٹی تصاویر کی بہت بڑی

تعداد موجود ہے، جن میں سے اب تک بہت ھی کہ

تصویروں کے چربر شائع کیر گئر ہیں ۔ ڈاکٹر گوئٹز نے ان تصویروں کو ایرانی اور ہندی صّناعی کی بنا پر تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ تقسیم برحد سرسری معلوم هوتی هے؛ يه ضرور هے كه اس بیان میں بیجاپور کی نقاشی کی طرز کی بڑی بڑی خصوصیتیں صحیح طور پر واضح کر دی گئی ہیں اور ڈاکٹر موصوف کو اس بات کا فخر ضرور حاصل ہے که وه پہلر شخص میں جنھوں نے بیجاپوری نقاشی کی خصوصیات کو واضح طور پر سمیّز کر دیا ہے ـ کتاب میں مصنف کی توقع سے زیادہ یکسانیت پائی جاتی ہے، بالخصوص رنگ آمیزی کا منصوبه متناسب الاجزا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ متفرق فن كارون كاكام نهين؛ هان بعض موضوعات اپنی ہندوانہ وضع کے باعث ہندوستانی زیادہ معلوم ھوتے ھیں اور غالبا انھیں ھندی مأخذ سے ھی لیا گیا ہے .

ان کتابی تصاویر میں بھی جو نسبةً ایرانی مذاق کی همیں (مثلًا Rupam، عدد و م، شکل ر و م) -عورتوں کی چھوٹی چھوٹی اشکال بالکل ھندی طرز کی هم اور تصویر کی تشکیل و ترتیب میں باریک افقی لکیروں کے استعمال سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یه تصویرین ایرانی نمین، هندی هین؛ البته روایتی قسم کے بیل ہوٹوں کے درمیان جو تخت کا منظر (کتاب مذکور، شکل ۱) دکھایا گیا ہے اس سے ایرانی روابط صاف طور پر نمایال هیں (لوحه ۲) -بقول Laurence Binyon اس قسم کے پھول پتوں کے نمونے "هندوانه" موخوعات میں بھی ملتر هيس (مثلًا Commemorative Catalogue of the Royal AcademyExhibition of theArt of India (10. les 900 - 1902 and Pakistan رم : Kramrisch : كتاب مذكور، لوحه . () -اس کتاب میں سب سے زیادہ جاذب نظر

کتابی تصاویر یہی هیں، جنهیں سولھویں صدی کی دکنی کتابی مصوری کے نمایاں نمونے قرار دے سکتے ھیں ۔ یہ تصاویر کتاب کے اس حصر میں کھینچی گئی ہیں جس میں مخلتف فظاہر ارضی کے مؤکا وں کی روحانی اقانیم کو مسخر کرنے سے بحث کی گئی ھے۔ ان کی تعداد . ہم سے کم نہیں اور ان میں سے بعض، مثلاً أُدراً اور اکالی کی تصاویر خالص هندی الاصل هيں ۔ ان سب كا پس منظر ايك هي وضع کا ہے، جسر ہلکر نیلر یا شوخ ارغدوانی رنگ میں پیش کیا گیا ہے اور چھوٹے چھوٹے بیل بوٹوں سے ڈھک دیا گیا ہے یا ایرانی سذاق کے مطابق پھول دار درخت دکھائے گئر ھیں۔ زسین کا بیل بوٹوں سے بالکل ڈھک دینا، جیسا کہ ھم که چکے ہیں، دکنی نقاشی کا قدیم دستور چلا آتا ہے۔ مركزي اشكال ايسي عظيم الجشم عورتوں كي هـين جو اپنی درشت حدرکات کی بدولت بلکیه حالت استراحت میں بیٹھی ہوئی بھی بھیانک نظر آتی ہیں (Kramrisch) لوحه ۱۰ و ۲۱۱ (Kramrisch) بڑے بھاری زیور پہنے هوے هیں اور سنہری بادله اور كمخواب زيب تن هے ـ تصوير ميں ان كے یک رخی چہروں کو نمایاں خط و خال کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ کمیں کمیں پورا چہرہ بھی کھینچا گیا ہے، جس میں آنکھیں بہت نمایاں، کشاده اور لمبي دکهائي گئي هيں .

اس کے علاوہ بیجا پوری نقاشی کے ارتقا کے سلسلے میں جو آثار ہمیں ملے ہیں ان میں دربار کی دو تصویریں قابل ذکر ہیں ۔ یہ بڑی نراکت کے ساتھ کھینچی گئی ہیں اور دونوں غالبًا ابراھیم ثانی عادل شاہ (۱۵۸۰ تا ۱۹۲۹ء) کے عالم شباب کی تصویریں ہیں ۔ یہ حکمران ۱۵۸۰ء میں تخت نشین ہوا تھا جبکہ اس کی عمر صرف

نو سال تھی اور ان دونوں کتابی تصویروں میں وہ کم عمر ھی معلوم ھوتا ھے۔ پہلی تصویر میں، جو اب موزہ بریطانیہ میں معفوظ ھے، وہ کوئی پندرہ سولہ سال کی عمر کا بے ریش نوجوان نظر آتا ھے۔ اس سے گمان ھوتا ھے کہ یہ تصویر کھلے دالان میں ایک چھوٹے سے تخت پر بیٹھا کھلے دالان میں ایک چھوٹے سے تخت پر بیٹھا اور اس کا رخ تین وزیروں کی جانب ھے، جو اس کے بائیں ھاتھ بیٹھے ھیں۔ اس کے دائیں طرف تین غلام کھڑے ھیں: دو کے ھاتھ میں تو دو سونے غلام کھڑے ھیں اور تیسرا کھانے کی ایک ڈھکی ھوئی طشتری لیے کھڑا ھے؛ پہلے دو غلام ململ کے دوپٹے بھی ھلا رہے ھیں۔ پیش منظر میں چار سائیس گھوڑے میں۔ پیش منظر میں چار سائیس گھوڑے میں۔ پیش منظر میں چار سائیس گھوڑے تھاسے کھڑے ھیں۔

دوسری تصویر موزهٔ حیدرآباد کے ایک مخطوطے میں محفوظ ہے، جو فارسی غیزلیات کے ایک مجموعے اور نعمت نامہ پر مشتمل ہے؛ مؤخرالذُّكر میں کچھ ہندوستانی کھانوں کی ترکیبیں درج ہیں۔ اس تصویر میں شہزادے کی عمار کچھ زیادہ، یعنی کوئی بیس پچیس برس کی، معلوم ہوتی ہے اور اس کے خطوخال کچھ سٹ سے گئے ہیں۔ وہ ایک باغ میں قالین پر بیٹھا ہے اور دو خادم اس کے سامنے کھانے کی رکابیاں رکھ رھے ھیں۔ ساسنے طبلے کی جوڑی پڑی ہے، جس سے ابر اھیم کا ذوق موسیقی ظاہر هوتا هے (جس کا ذکر هم آگے کربی گے) - اس کے علاوه دو ملازم بیٹھے ہیں، جن کی تصویــر چھولے پیمانے پر ہے۔ پیچھے دو نوک و مینا لیے کھڑے ھیں۔ پس منظر میں گھنا سبزہ زار دکھایا گیا ہے۔ تصویر کے اوپر اور نیچے کے حاشیے میں ایک نهايت هي خوش خط شعر لکها هے، جس ميں "نورس" کا لفظ آتا ہے۔ پروفیسر غلام یزدانی، جنھوں نے اس

آموير کي نقل چهاپي هے (Islamic Culture) ج ۹ ١٩٢٥) لكهتر هيس كه ابراهيم ثاني كو يه لفظ خاص طور پر پیارا تھا اور اصل میں یہ ہندی موسیقی پر اس کی مشہور و معروف تصنیف کا نام تھا ۔ بنابریں پروفيسر موصوف كا خيال هے كه يه كتاب [نعمت نامه] خود ابراہیم ہی کے لیر تیارکی گئی ہوگی اور یہ استنباط قرين قياس هے؛ لهذا اس قلمي نسخے كى تاریخ تالیف ۱۵۹۱ تا ۱۵۹۹ع کے قریب کی هوگی -ان دونوں چھوٹی تصویروں میں نن صورت کشی اور درخشال رنگ آسیزی کا کمال دکھایا گیا ھے اور سفید اور سنمرے رنگ کا استعمال دل کھول کر کیا گیا ہے۔ علاوہ بریں اشکال کا باهمى تعلق اور دهندلا پس منظر، جس كا فرق اصل منظر سے رنگ کے لحاظ سے نمایاں نہیں ہے، دونوں تصویروں میں یکساں ہے ۔ یزدانی کی راے میں تعمت ناسه کی مختصر تصویر کسی ایرانی فن کار کا کارنامه هے اور سوزهٔ بریطانیه کی تصویر میں تو ایرانی طرز اور بهی زیاده نمایان هے؛ پهر دونوں تصویـروں میں مغلئی خط و خال کا نام و نشان تک نہیں پایا جاتا ۔ بایں همه انهیں ایرانی طرز کی نقاشی میں نہ صرف موضوع کے اعتبار سے بلکہ اسلوب کے لحاظ سے بھی شاسل نہیں کیا جا سکتا ۔ پارچات کی تصویر کشی میں خواہ وہ باریک ہوں یا شفاف، عکس ظلی کی طرف میلان پایا جاتا ہے اور غالبًا جو چیــز اسے ایــرانی مضوری سے متمیــز کــرتی ہے وہ رنگ آمیزی کا طریقه هے ۔ ان چهوٹی تصویروں کی وه خصوصیات جو دوسری دکنی چهوئی تصویروں میں بھی موجدود ھیں حسب ذیل ھیں: مقرر وضع کی طلا کاری؛ عمارات یا پارچات پر طراز عربی کے مخصوص نفیس نمونے؛ پس منظر کو پودوں کے گھنے جال سے یا اور اشجار کے اوراق سے بالکل ڈھک دینا اور کسی چیز

کو بہت هی نمایاں شکل میں نه پیش کرنے سے دقیانوسی قسم کا انقباض، چنانچه اسی وجه سے سونے کے برتن، یا آلات موسیقی تک کو پوری نمایاں اور واضح ترین شکل میں ظاهر کیا گیا ہے اور قالین پوری مستطیل شکل میں دکھائے گئے هیں۔ دوسری جانب چہروں کے نقشے سے ارتقا یافته اسلوب کا پتا چلتا ہے اور ان سے اصل کردار یا کم سے کم زندگی جھلکتی ہے۔ فئی اعتبار سے یا کم سے کم زندگی جھلکتی ہے۔ فئی اعتبار سے بھی یه اس زمانے کی بہترین ایرانی فن پاروں کے هم پایے ہے، بلکه رنگ آمیزی اس سے بھی زیادہ مرخشاں ہے اور سب سے زیادہ خوبی کی بات یہ ہے درخشاں ہے اور سب سے زیادہ خوبی کی بات یہ ہے اور منه بولتی معلوم هوتی ہے.

بدقسمتی سے بیجاپور میں اس ابتدائی زمانے کی مصوری کے نمونے (سوا مذکورۂ بالا تصاویر کے) شاذ و نادر هی بچر هیں ـ صرف ایک نمونه، جسر ١٦٠٠ء سے قبل کا قرار دیا جا سکتا ہے، ایک جهونی تصویر هے، جو کتاب خانهٔ ملّی، پیرس (Sup. pers.) میں محفوظ هے ـ Le Enluminures des manuscrits) E. Blochet orientaux (١٠٩ م) لكهتا هي كه یمه صورت کشی اپنی طرز کی نرالی هے، جس کا یس منظر سنمری اور رنگ آمیزی درخشاں ہے۔ تصویر میں مرکزی شخصیتیں تین میں، ایک شہزادہ تخت پر متمکن ہے اور تخت کی ایک جانب وزير اور دوسرى جانب ايك خادم کھے اے یہ سب کے سب سفید شفاف عبائیں پہنے هوے هیں، جن کے نیچر اندر کے سرخ اور سبز کپڑے جہلک رہے ھیں ۔ Blochet کا یہ کمنا بھی ٹھیک ہے کہ یہ اسلوب آکبر کے زسانے کا ہے، تاہم اس کا تعلق ایسر علاقر سے ھے جدو مملکت آکہری کی حدود سے باہر تھا۔

گو ٹٹز H. Goetz کا اتباع کرتے ہوے ا<u>سے</u> بیجاپوری طرز نقاشی کا نمونه قرار دینر مین همین کوئی تأمل نهی (کتاب مذکور، ص ۲۸۲)، تاهم یه بات راجح معلوم هوتی هے که اس کی تاریخ ۱۹۰۰ع کے کسی قدر قریب کی ہے اور محمّد عادل شاہ کے زمانے (١٦٢٥-١٦٥٥) کي نهين، جيسا که اس مصنف کا خیال ہے۔ تحقیق سے یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ اس زرانے میں بیجاپور میں مغلوں کا اثر بہت نمایاں تھا اور پیرس کی کتابی تصویر کے زمانے میں یه بات نه تهی ـ یه امر بهی بعید از امکان <u>ه</u> که یه تصویر ابراہیم ثانی کے سواکسی اور شخص کی ہو، بلکہ سمکن ہے اسی کی دوبارہ تصویر لی گئی ہو اور جب يه بات هے تو ظاهر هے كه اس كي تاريخ ٢٠٠٠ء کے آس پاس کی یا اس سے کسی قدر پہلے کی ہونا حاهیر حبکه اس کی داؤهی پوری نهبی بهری تهی ورنہ بعد کے زمانے میں تو بھری ہوئی داڑھی اس کی شخصیت کی ممتاز خصوصیت رہی ہے.

اس کے علاوہ ایک قابل ذکر تصویر اور بھی ھے، جس کا ذکر اس بیان کی تکمیل کے لیے ضروری معلوم ہوتا ھے۔ یہ میناتوری تصویر بیکاندیر کے محل کے ذخیرے میں محفوظ ھے اور سب سے پہلے ڈاکٹر گوئٹز II. Goetz نے اسے اپنے ایک مخصوص مقالے (دربارۂ فن تعمیر و صناعت بیکاندیر) میں رنگین طباعت کے ساتھ شائع کیا تھا (لوحہ ۸)۔ یہ ایک دلکش اور غیر معمولی تصویر ھے، جس میں بادشاہ کو لباس فاخرہ میں ملبوس، باخ میں سیر کرتے ہوے دکھایا گیا ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا گلستہ سونگہ رہا ھے۔ اور اس کے پیچھے سات ملازم ھیں، جن کے سروں کی قطار تصویر کے بائیں بالائی حصے میں ایک ناھموار خط کی شکل میں دکھائی دیتی ھے۔ تصویر کا بالائی دایاں حصہ تلف ھو چکا ھے اور

مرمت شدہ ہے، اس لیر ممکن ہے کہ یہاں کچھ اور تصویریں بھی بنائی گئی ہوں اور اس طرح یہ تصویر دراصل اتنی غیر معمولی نه هو ـ بهرحال یه ایک جرأت مندانه تجربه معلوم هوتا هے، جو ایک ایسے مضور نے کیا ہوگا جس نے گوا کی پرتگیزی نو آبادی کے کسی یورپی مصور کی بنائی ہوئی کوئی تصویر دیکھی تھی؛ لیکن تمام شکلوں کے خط و خال کی نہایت واضح عکاسی ویسی ہی ہے جیسی که مذ کورهٔ بالا چهوٹی تصویر میں دکھائی گئی هے اور در حقیقت تصاویر لیپا کشی (Lepakashi) کے ساتھ ان کا سلسله قائم کرنا بہت آسان (Journal of Indian Society of Oriental Art) ج 2، لوحه ۲۲ و ۲۲ . نعمت خانه کی کتابی تصویر کی طرح اس میں آسمان کا خاکہ بھی رسمی سا ہے، جس میں نیلے رنگ کا آسمان روئی کے گالوں کے سے بادلوں کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ بحیثیت مجموعی اس تصویر کی تاریخ ۱۶۰۰ اور ۱۶۰۵ء کے درسیان ستعین کرنا جائز معلوم ہوتا ہے، ورنہ یہ تصویر اتنی پرانی نہیں ہو سکتی کہ اس کی تاریخ . ١٥٩٠ ع مقرر کی جائے، جیسا که گوئٹز کا خیال

هیں: ایک نوجوان شہزادہ دو تکیوں پر سر رکھے ایک چنار کے درخت کے نیچے محو خواب ہے۔ تین غلام حاضر هیں، جن میں سے ایک پنکھا هلا رها ہے اور دوسرا پاؤں کی مالش کر رها ہے۔ اوپر کے بائیں کونے میں کسی شہر یا محل کی عمارتیں هیں، جن کا نصف حصه شاداب سبزے یا پتوں وغیرہ سے ڈھکا ہوا ہے۔ شہزادہ زربفت کا ایک چوغه پہنے هوے ہے، خو بعینہ اسی وضع قطع کا ہے جیسا کہ بیکانیر کی تصویر میں دکھایا گیا ہے اور غلام اپنا کام توجه ہیں جو پیرس کی تصویر میں دکھائے گئے هیں۔ ان کے مشابه هیں جو پیرس کی تصویر میں دکھائے گئے هیں۔ ان دونوں تصویروں میں مصور نے کپڑے کی تہوں اور کناروں کی چھینٹ دار مغزیوں کے نمایاں کرنے میں بڑی دلچسپی لی ہے .

اس تصویر کے پس منظر اور پیش منظر میں پھولوں کی ایک پٹی سے اس کا تعلق کچھ مدت بعد کی ایک اور تصویر سے ظاہر ہوتا ہے، جو موزهٔ بریطانیہ کے ایک مجموعۂ تصاویر میں موجود ہے۔ ابراهیم عادل شاہ کی بھرپور حوانی کی یہ نہایت نفیس تصویر، جو موزہ بریطانیہ کے لیے ۱۹۳۷ء میں ایک پرانے انگریزی مجموعهٔ تصاویر میں سے خریدی گئی تھی، راقم نے شائع کر دی ھے (Burlington British ماه اگست ۱۹۳۸ عاور Magazine Museum Qurterly! اس کے بعد یہی تصویر رنگین طباعت کے ساتھ Times of India سالنامه . سم و ، ع، میں شائع هوئی) \_ اس تصویر کی اصل کو راقم نے اسے شاہ کی اس شبیہ سے پہچانا جو ان دو تصویروں میں موجود ہے جن میں خاندان عادل شاہ کا نسبی سلسلہ دکھایا گیا ہے اور جو اب کتاب خانـهٔ ملی، پیرس (عدد ۵، D. م) اور کتاب خانهٔ ملّی، وی انا (عدد سم، ورق ۲۰)

میں محفوظ هیں ـ یـه دونوں تصویرین سترهوبی صدی کی تیار شدہ هیں اور بعد کے زمانے کے دبستان گولکنٹہ سے تعاق رکہتی ہیں، جس کی بنائی ھوئی تصاویر کا حتی الامکان اصل کے مطابق ھونا مسلم ھے ۔ اسی دبستان کی بنائی ہوئی نصف لمبائی کی ایک اور شبیه بھی ایمسٹرڈم پرنٹ روم کی ایک بیاض مين محفوظ هي (Indian Art and Letters : II. Goetz) ج ۱/۱۰، ۱۹۳۹ع) - سوزهٔ بریطانیه والی تصویر میں بادشاہ ایک باغ میں تن تنہا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے ایک عظیم الشان محل کی عمارت ھے، جو برلن کی تصویر کی به نسبت یمان زیاده نمایان ھے، لیکن ترتیب و ترکیب ایک ھی ھے ۔ شکل کے نزدیک تر جو پھول پتے ھیں ان سے نعمت نامہ کی تصویر کے پھول پتوں کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ وہ ململ کا ایک لمبا چوغه پہنے هومے هے، جس کے نیچے سرخ پاجامه نظر آتا ہے ۔ شانوں پر ایک لمبا کہخواب کا دوپٹا پڑا ہے اور کلائی پر ایک طلائی كنگن هے ـ اس كے بائيں هاتيه ميں غلافوں میں بند دو گھنائیاں هیں، دائیں هاتم میں سبز رنگ کا رُومال ہے اور قدموں میں کے نمول کے پهول هیں۔ یه ایک دلکش اور پُروقار تصویر ہے، جُمَّ میں اس لائق و فائق مگر قدرے شوقین مزاج بادشاه کی بہت زیادہ مشاہبت پائی جاتی ہے ۔ اس میں چہرمے پر روشنی اور سائے کا استزاج مذکورۂ بالا تصویر کی به نسبت زیاده نمایاں ہے اور جس طریق سے ہاتھوں کی بناوٹ کو ظاہر کیا گیا ہے اس سے گمان ہوتا ہے کہ مصور کو فرنگی نقاشی کا بھی کچھ علم تھا، لیکن ڈھیلے ڈھالے ھلتے ھوے لباس کے ساتھ انداز قیام اورگہرے پھول پتوں کے درمیان صاحب شبیہ کا نمایاں نظر آنا بالکل دکنی مذاق کے مطابق ہے -یہ بات یقینی معلوم ہوتی ہے کہ یہ شہیہ ان حالات میں بنائی گئی ہے جو ۱۹۲۰ء میں موجود

تھے۔ اس لیے اس تصویر میں اس زمانے کے بیجاپور کے اصول و اسلوب نقاشی سے متعلق قیمتی شہادت ملتی ہے .

چند دیگر شبیمی تصاویر کو بھی اسی زمانے سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے مندرجۂ ذیل قابل ذکر ھیں:

(۱) شبیه ملک عنبر، در موزهٔ فنون لطیفه، بدوستن (کمارسواسی: Catalogue of the Indian: بدوستن (کمارسواسی: Collections، حصهٔ ششم، عدد در، لوحه سری در موزهٔ فنون که شام کالباس پهنے که شام یک رخی تصویر میں وہ سفید ململ کالباس پهنے که شام هے اور سبز زمین کے سامنے نمایاں نظر آ رها هے ۔ اس کے ایک حصے کا روغن اکه شرگیا هے اور یہی حال اس دبستان کی بہت سی دیگر تصاویر کا بھی هوا هے ۔ اس کے نیچے سے اصل خاکے کے جو خطو خال فی میں ان سے فن کی نزاکت اور کمال دونوں نکلے هیں ان سے فن کی نزاکت اور کمال دونوں خلاهہ میں خلاهہ هی دوسری تصویروں کے مقابلے میں دور مغلیم کی دوسری تصویروں کے مقابلے میں زیادہ قابل قدر هے ۔ صاحب شبیمه کا دادن اس خوتوں کے مابع سرخ رنگ کے جوتوں کے اوپر لٹک رها هے .

رور ایک نامعلوم معمّر درباری کی تصویر، جو موزه بریطانیسه کو اسی زمانے میں ملی تھی جب ابراھیم عادل شاہ ثانی کی تصویر حاصل کی گئی تھی۔ ابراھیم عادل شاہ ثانی کی تصویر حاصل کی گئی تھی۔ یہ تصویر Burlington Magazine (محل مذکور، لوحه ک) میں شائع ھو چکی ھے ۔ اس نے بھی سفید ململ کا ایک لمبا چوغه اور ھلکے گلابی رنگ کا پاجامه پہن رکھا ھے۔ اپنے آقا کی طرح اس کے دونوں شاندوں پر زربفت کا ایک لمبا دوپٹا پڑا ھے اور شاندوں پر زربفت کا ایک لمبا دوپٹا پڑا ھے اور ایک منقش سنہری کام کا پٹکا بھی ھے ۔ اس تصویر میں بھی دامن پشت کی جانب جسم سے الگ ھٹا ھوا ھے ۔ اس کی خاکہ کشی بڑی نفاست سے کی گئی ھے ۔ پس منظر سادہ عنابی رنگ کا ھے اور اسے

نمایاں کرنے والی پس منظر کے دو درختوں کی چوٹیاں ہیں، جو زیادہ تر کئے چکی ہیں اور ان کے اوپر دو نارنجی رنگ کی چڑیاں بیٹھی ہیں .

(س) سابق الذكر تصوير (۲) سے زيادہ قريبي تعلق رکھنر والی ایک اورتصویر کسی دوسرے معمر درباری کی ہے (انڈیا آنس لائبریری، سحکمهٔ تعلقات دولت مشتركه، لنڈن، لوحه س) ـ اس تصوير كا چربه سب سے پہلے رائل اکیٹیمی کی نمائش ے ۱۹۳۸ -۸۸ و و ع کی یادگار فهرست (لوحه ۱۸۸ عدد ۱۸۸) میں شائع هوا (Johnson Collection Album) ج ۲۵ ورق س، ) ۔ پہلی تصویر کی طرح اس میں بھی کہیں کہیں چمکدار رنگ استعمال کیا گیا ہے، جو سفید ململ کے جامے کے مقابل ابھرا ہوا نظر آتا ہے۔ ۔ نیچے کے کونے میں دو چمکدار بال و پر کے پرندے حریفانہ انداز میں ایک دوسرے کے مقابل ڈٹے ہوے دکھائے گئیے ہیں اور بالائی حصے میں بادلوں کو ایک دوسرے پر تہ بہ تہ چڑھا ہوا دکھایا گیا ہے. (س) ایک خاتون کی تصویر، جو ایک باغ کے اندر دائیں ھاتھ میں ایک پرندہ اپنے چمرے کے قریب اٹھائے کھڑی ہے۔ وہ دکنی طرز کے قیمتی فاخره لباس مين ملبوس هے، پاؤل مين جهانجن هيں اور دونوں کندھوں پر بازووں تک لٹکتا ھوا دوہرا دوپٹا ورا هے - غالبًا يه شبيه بلقيس ملكة سباكي هے، اگرچه جو پرندہ اس کے ہاتھ میں ہے اسے وہ سشہور و معروف هدهد قرارنه ين د مسكتے حواس كا پيغام حضرت سليمان ا کی خدست میں لایا تھا۔ تصویر کے سامنے کا حصہ بڑے بڑے پودوں سے پر ہے ۔ پس منظر میں کھلی فضا ہے، جو ترسیم شدہ ایرانی طرزکی ہے اور عمارتیں بیجاپوری نمونے کی ہیں۔کتاب خانۂ چیسٹر بیٹی کی فہرست میں اور Stella Kramrisch نے اس تصویر كى تاريخ سولهدوين صدى مين معين كى هے، لیکن یه مذکورهٔ بالا تین تصاویر سے پہلے کی نہیں

ھو سکتی بلکہ غالبًا کچھ بعد کے زرانے، یعنی ۱۹۲۵ع کی ہے .

(۵) اسی اندازکی ایک اور چهوئی تصویر سرکاؤس جی جہانگیر بمبئی کے مجموعۂ تصاویر میں هے، جس میں اسی طرح صاف اور سید ہے ته در ته پارچات اور رنگوں کی نوعیت نمایاں ہے ۔ یہ ایک نوجوان کی تصویر ہے، جس کے بائیں ہاتھ میں ایک طوطا ہے ۔ چہرہ بھاری بھرکم دکھایا گیا ہے ۔ وہ ایک مخصوص دکنی کمری اور مٹری ہوئی نوک کا جوتا پہنے ہوے ہے۔ اس تصویر کو گولکنڈ مے کے کسی قطب شاهی شہزادے کی تصویر بتایا جاتا ہے ۔ شاید یه تصویر وهاں تیار هوئی هو، لیکن اس نمونے کی کسی اور تصویر کا حال ہمیں معلوم نہیں جو گولکنڈے میں تیار ہوئی ہو ۔ کتاب خانۂ گلستان محل، تهرران، میں اس کی ایک صحیح نقــل موجود ہے، جس پر مغــل نقـاش فـرخ بیک کا نام درج هے (آثار ایران، ۲: ۳۳۳، شکل ۹۵) -شاید یه تصویر اس کی ایک مغلیه نقل هو، گو اس میں بھاری بھرکم خاکه کشی پائی جاتی ہے.

(۱) سترهویی صدی عیسوی کے دہستان بیجاپور سے جو سب سے آخر، لیکن سب سے آهم تصویر منسوب کیے جانے کے قابل ہے وہ مشہور حکیم جالس [=بیٹھے هوے حکیم] کی تصویر ہے، یہ موزۂ فنون لطیفہ، بوسٹن میں موجود ہے۔ اس سے قبل یہ Golonber کے مجموعۂ تصاویر میں شامل تھی ۔ اس کی نقل Golonber کے مجموعۂ تصاویر میں شامل تھی ۔ اس کی نقل ۱۹۱۹ء، ج ۱، لوحه ۱، کمار سوامی: کتاب مذکور، لوحه ۱، لوحه ۱، اور Ars کمار سوامی: کتاب مذکور، لوحه ۱، اور مین شائع هوئی ۔ اس تصویر کا تعلق اسلوب کی تین خصوصیات کی وجه سے دبستان بیجاپور سے ثابت ہوتا ہے: اس کا پس منظر ارغوانی ہے، جو پھولوں کے چھوٹے چھوٹے دستوں

سے ڈھکا ھوا ھے: سامنر کے منظر میں جو چیزیں دکھائی گئی ھیں وہ اس ڈھنگ سے رکھی ھیں کہ بالكل صاف صاف نظر آتى هيں ـ ان ميں سے ايك پانى كي بوتل هے، حو بالكل اسي طرزكي هے جو نعمت ناسة والی تصویر میں دکھائی گئی ہے؛ اس کے رنگ کی شوخی دہستان مغلیہ سے زیادہ نکھری ہوئی ہے اور "حکیم جالس"کی شبیه میں جذبات باطنی اور نیز شخصیت کا اظہار ایرانی اور مغل مصوری کے مقابلے میں کمیں زیادہ ھے۔ یہ دکن کے اسلامی عہد کی مصوری کا انتہائی عروج ہے اور گو ھم اس دہستان کے میناتوری فن کاروں میں سے کسی کا نام نہیں جانتے، تاہم اسے مسلمانوں کے فن مصورى كا سب سے بارا دبستان شمار كرنا چاهيے. ١٦٢٦ء ميں ابراهيم ثاني کي وفات کے بعد اس دبستان کی مصوری پر بڑی تیزی سے زوال آنا شروع هوا ـ عادل شاه (۱۹۲۹ -۱۹۵۹) کی ایک تصویر (موزهٔ بریطانیه، لوحه سن Burlington Magazine) محل مذکور، لوحه D)کو . ۱۹۳۰ ع کے قریبی زمانے کے فن تصویر کا معیار قرار دینا چاھیر ۔ اس سے ابھی تک هنرمندی کا اظهار هوتا هے اور بلحاظ صناعی سنمرى اور روبسلى آرائش مين كمال نظر آتا هـ، ليكن اس مين جذبات كا اظهار مفتود اور جلوه نمائي بے روح ہے۔ بعض اوقات اس دہستان کی تصویروں میں رومانوی فضا بھی پیدا کر دی جاتی هے، مثلًا "ایک کنیا سانپ مار رهی هے" (انڈیا آنس لائمریری، همند و پاکستان کا فن، لوحمه ۱۳۸)؛ مگر سمکن قے یہ ۱۹۹۰ء کے قدریب گولکنٹے میں بنائی گئی ہو کیونکہ اس کی ایک بہت اچھی نقل مقلوب رخ کے ساتھ کتاب خانهٔ ملّی، لینن گراڈ میں موجود ہے اور یہی غالبًا اصلی بیجاپوری تصوير ہے \_ لنڈن والی تصویر پر میرکان خان کے دستخط موجود هیں، لیکن اس ایک جگه کے سوا اس کا

نام اور کہیں نہیں ملتا۔ سترھویی صدی کے وسط میں دکنی مصوری کا ایک اس سے بھی زیادہ نفیس نمونہ F. Pendarves Lony نے رائل اکیے ڈیمی کی نمائش (عدد ۱۸۲۱ لوحہ ۵) کو مستعار دیا تھا۔ اس تصویر میں ایک خاتون آم کے درخت کے نیچے دکھائی گئی ہے اور اس کے ھاتھ پر ایک طوطا بیٹھا ہے۔ یہ ان گھٹیا تصویروں کی پیشرو ہے بیٹھا ہے۔ یہ ان گھٹیا تصویروں کی پیشرو ہے جے بعد کے زمانے میں دہستان حیدرآباد میں تیار ھوئیں .

تصویر کشی کے علاوہ عادل شاہیوں کے دور میں جداری نقاشی کا فن بھی خوب پھلا پھولا، لیکن آج اس کی نشان دہی کرنے والر آثار بہت کم باقی هیں ـ کمتگی (Kumatgi) کے مقام پر، جو ان ریاستوں کی جنوبی سرحد پر واقع ہے، ایک قبه هے، جس کی ڈاٹ دار چهت منقش ستونوں پر قائم هے (دیرکھیر H. Cousens: S. Kramrisch کتاب مذکور، لوحه ۱۸ و ۱۵)-يـه اس وقت خراب حالت مين هين، ليكن ١٦٠٠ء کے قریب کے بنر ہوے معلوم ہوتے ہیں اور اسلوب کے اعتبار سے باکمال آرائش کا نمونلہ ھیں۔ Dr. Kramrisch نے ان مختلف جداری تصاویر میں سے سب سے اهم تصویر کو ابراهیم سے مشابه قرار دیا هے، لیکن اس کی حالت ایسی نمیں که اچھی طرح شناخت کی جاسکے۔ اس کی ترتیب و ترکیب نرالی هے اور آرائشی پھول پتیوں والر درختوں میں حو فن کاری د کہائی گئی ہے اس کے لحاظ سے یہ اس دہستان کے اوج کمال کے زمانے سے منسوب کی جا سکتی ہے۔ دیواری نقاشی کے جن یادگار نمونوں كا ذكر في الواقع موجود هي، وه صرف آثار محل میں ملتر هیں ۔ يمال کی تصويروں کے چمرے سشا ديسر گشر هيين (غالبًا ١٦٨٦ء مين جب

اورنگ زیب نے بیجاپور فتح کیا تو اس کے حکم سے ایسا کیا گیا ہوگا) ۔ یہ تصویریں ستر ہویں صدی کے وسط سے پہلے کی معلوم نہیں ہوتیں (Cousens: کتاب مذکور، لوحہ ۲۵،۹۵).

احمد نگر کی نقاشی کے حالات بیجاپورکی نقاشی كى به نسبت بهت كم معلوم هين ـ حقيقت مين وهان کی صرف ایک هی قابل و ثوق دستاویر موجود <u>ه</u>ی، لیکن اس کے سمارے اس زمانے کے کچھ اور آثــار ڏهونڏے جا سکتر هيں۔ يه دستاويز ايک چهوڻا سا مخطوطه هے، جو اتہاس سنشودهک منال، یّونا میں محفوظ ہے ۔ اس میں گیارہ بند کی ایک نظم ہے، جو حسین نظام شاہ اور اس کی بیگم همایوں شاہ کی مدح میں لکھی گئی تھی اور ان میں پورے پورے صفحے کی بارہ چھوٹی تصویریں ہیں۔ اس .خطوطے پر صرف ایک ہی تاریخ درج ہے، یعنی ۱۳۲رہ، جب کہ یہ کتاب مغلوں کے شاہی كتاب خانے ميں داخل هوئي؛ ليكن داخلي شمادت سے پتا چلتا ہے کہ یہی وہ اصل نسخہ ہے جو والدهٔ شاه کے سامنے بطور ندر پیش هوا تها (یه خاتون حسین نظام کی وفات کے بعد ۱۵۶۵ء میں سلطنت کی مختار کل تھی اور بعد ازاں اسے معزول کرکے ۱۵۶۸ء میں قید بھی کر دیا گیا).

یه چهونی تصویری نجوم العلوم کے مخطوطے کی بعض تصاویر کی طرز کی هیں اور انهیں تصویروں کی هم زمانه معلوم هوتی هیں، لیکن ان میں جو عیب ان سے بھی زیادہ نمایاں ہے وہ خالی فضا کا وحشت خیز منظر ہے ۔ تصویر کی تمام سطح شکلوں سے پر ہے، بالخصوص جنگوں کی تصویروں میں جال راکشس تگدی کی لڑائی کا نقشه دکھایا گیا ہے لائکشس تگدی کی لڑائی کا نقشه دکھایا گیا ہے The Aravidu Dynasty of: Father H. Heras) مدراس ۱۹۲۵ء ج ۱، لوحه ۵ تا

کی تعریف میں اشعار کی تشریح کے لیر بنائی گئی هیں (Kramrisch، كـتاب مذكور، لوحـه ١٢ و ١٣)، نعمت نامه کی روحانی تصویروں کے مقابلرمیں شمالی مذاق زیادہ پایا جاتا ھے ۔ یہ تصویریں دہستان وجیا نگر سے اتنی قریبی مشابہت نہیں رکھتیں جتنی که ابتدائی زمانے کی راجپوت تصویروں سے، ليكن ان كا اپنا مخصوص اسلوب اتنا نمايان ضرور ھے کہ اس سے احمد نگر میں بھی نقاشی کے ایک فروغ یافته دبستان کا سراغ سل جاتا ہے ۔ علاوہ بریں رنگ مالا سلسلر کی تصاویر، جو اب بیکانیر کے محل کے مجموعر میں محفوظ ھیں، آپس میں اتنی مشابهت ضرور رکهتی هیں جو ڈاکٹر گوئٹز کے اس نظریر کی تائید کے لیے کافی ہے کہ ان تصاویر کا تعلق ایک هی دبستان سے هے (H. Goetz 12,98. (The Art and Architechure of Bikaner لوحه م و م : نييز Treasures of Indian : B. Gray Miniatures ، لوحه ا و ۲) .

دو صفحے، جو سوزۂ بڑودہ Baroda State Museum and Gallery) ج ، میں محفوظ ھیں، لوحه ، میں محفوظ ھیں، لوحه ، میں مالی کتاب کے ھیں ۔ ان تصویروں وہ بھی غالبًا اسی کتاب کے ھیں ۔ ان تصویروں میں نه صرف کمیں زیادہ نشاط اور زندگی معلوم ھوتی ھے بلکه ان سے ایرانی نقاشی اور ابتدائی زمانے کی ھندی روایات کے امتزاج کی شمادت بھی ملتی ھے ۔ ان کی اھمیت اس لیے بھی زیادہ ھے کہ وہ نجوم العلوم کی مخطوطے کی تصاویر کی به نسبت کسی قدر بڑے پیمانے پر کھینچی گئی ھیں ۔ بہرحال احمد نگر اور بیجا نگر کے دہستانوں میں بنیادی طور پر ایک مشترک بیجا نگر کے دہستانوں میں بنیادی طور پر ایک مشترک اور جیسا کہ آگے آئے گا، یہی دہستان گولکنڈ ہے تک اور جیسا کہ آگے آئے گا، یہی دہستان گولکنڈ ہے تک بھیلا ھوا ھے ۔ اس کی نمایاں خصوصیات یہ ھیں : تصویر کشی کے خاکے میں ، خصوصا چہ۔روں کے، تصویر کشی کے خاکے میں ، خصوصا چہ۔روں کے،

حدود و خطوط کا گہرا اور صاف هونا؛ پس منظر کی ترتیب و تکمیل، جس میں سطحوں کا کوئی صاف استیاز نہیں د کھایا جاتا اور اکثر اوقات افیق کو یا تو بہت بلند د کھایا جاتا ہے یا کوئی افق هوتا هی نہیں اور اس فضا کا بالائی حصه خاص نمونوں کے پودوں یا چھوٹے چھوٹے درختوں سے ڈھک دیا جاتا ہے، جس کی زمین کا رنگ غیر طبعی هلکا نیلا یا سبز هوتا ہے ۔ آرائشی پس منظر کے ساتھ زندگی سے بھرپور اشکال اور گہرے چمکدار رنگوں کا استعمال اس سارے دبستان کی امتیازی خصوصیات میں سے ھیں .

تخت نشینی کے جهگڑوں کی وجمہ سے نظام شاهمی ریاست کمزور پاژ گئی اور ۱۹۰۰ء میں مغلوں نے اس کے صدر مقام پر قبضه کرلیا۔ اس کے بعد پینتیس سال تک نظام شاھیوں کا براہے نام ھی اقتدار قائم رها \_ غالبًا يهى زمانسه هے جس سے درباری مناظر کی ان تصاویر کو منسوب کرنا چاهیر جن میں عورتیں ناچ رہی ہیں اور جنھیں دیوان حافظ کے مخطوطهٔ موزهٔ بریطانیه (عدد ۱۹۲۸ ۸dd) از مجموعــهٔ تصاویرولیم یول William Yule جس نے ١٨٠٥ء ميں يه تصويريں دہلي سے حاصل کيں) میں شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ تصویربی بر توجہی اور عجلت کے ساتھ کھینجی گئی ھیں، لیکن سب کی سب، بالخصوص آخری تصویر (ورق ۱۶۰ راست)، بڑی جاندار هیں اور اس دہستان کی دلکش اور گہری رنگ آسیزیوں کی حاسل ہیں، جن میں سنہرمے رنگ کا استعمال آزادی سے کیا گیا ہے۔ ان تصاویر پر ایک خاص مقالر میں بحث کی گئی ہے (B. Gray، در Ars Orientalis ج ، واشنگشن ۱۹۵۵ ع) .

بدقسمتی سے ہمیں کسی ایسی قابل وثـوق کتابی تصویر کا حال معلوم نہیں جو گولکنڈے کے قطب شاہی عہد حکومت (۱۵۱۲ تا ۱۸۹۹ء) کے

ابتدائی دور سے متعلق هو ـ گمان غالب یه هے که اس عمد کی تصویریں اعلٰی درجر کی هوں گی جیسا که ان منقش سوتی کپڑوں کے نمونوں سے ظاہر ہوتا ہے جو اس ریاست میں مسولی پٹم میں برآمد کے لیر تیار هوتے هيں ـ يه نقوش اكثر اوقات طرح طرح كي اشكال سے پر هوتے هيں، جنهيں رنگين زمين پر بلا كسى ترتيب کے درختوں، پھولوں اور چٹانیوں سے ڈھک دیا جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی کاریگر نے اپنر خیال کے مطابق اصل نمونے کا چربہ نقش ساز تختی (stencil) کے ذریعر اتارا ہے، لیکن اصل نمونے، جن کا چرب کاٹا گیا ہے، ضرور باکمال اساتذہ نے بنائے هوں گے۔ اس سلسلے میں جو نمونے اب تک معلوم هورے هيں ان ميں سے سب سے زیادہ اہم نیویارک کے میٹرو پولٹین میوزیم اور بروک لین میوزیم اور لنڈن کے وکٹوریا و البرٹ میوزیم میں محفوظ هیں اور سب کے سب غالباً ستر ھویں صدی کے ھیں ۔ دستاویزی شہادتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سولھویں صدی ہی میں بننا شروع ہوگئے تھے ۔ قدیم زمانے میں یہ مشرق بعید کو بھیجے جاتے تھے، چنانچہ اس کے بعض نمونے وهاں مل سکترهيں ـ في الحال اس قسم كي صرف ايك تصوير جاپاني مجموعهٔ تصاوير (Kokka) عدد ١١٥) میں شائع هوئی هے ـ امریکه میں جو نمونے موجود Metropolitan Muscum) J. Breck هين ان كا مطالعه Studies ، ج ۱، ۱۹۲۸ ع) نے کیا ہے اور ان میں سے چند ایک اپنی کتاب Persian Art and Design: Influences from the Near and Middle East مطبوعة Studio Publications Inc ، نيويارك ١٩٢٨ ع، میں رنگین طباعت میں شائع کی هیں ۔ سب سے پہلےان تصاویر کو John Irwine نے اپنی کتاب The art of دکنی تصاویر کہا ہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ

هنڈولا کی ایک سفرد راگ سالائی تصویر، جو اب سوزهٔ بـرُوده میں هے (The art of India and Pakistan لوحه ۱۳۲)، دبستان گولکنده سے تعلق رکھتی ہو کیونکہ اس تصویر میں بھی ان تصویروں کی طرح ہلکی زمین اور بنڑے بنڑے ابھرواں پھول نظر آتے میں اور شکاوں کی حرکت اور چہروں کی مصوری میں بھی (دیکھیے بالخصوص J. Breck کتاب مذکور، ص ۱۱، شکل م) یکسانیت پائی جاتی ہے ۔ اگر یہ قیاس صحیح ہے تو یہ موجودہ تمام تصاویر سے بہت پہلے کی ہوگی کیونکہ اس تصویر کی تاریخ تقریبًا ۱۵۸۰-۱۵۹۰ هے - بعد کے زمانے میں گونکنڈے کی مصوری کی امتیازی حیثیت کچھ کم هوگئی ۔ جہاں تک همین معلوم هے ان میں قطب شاهی بادشاهو ن، مغل شهنشاهون اور عادل شاهی فرمانرواؤں کی ایسی تصاویر کے سلسلے موجود ھیں جو شاھی سرپرستی میں تیار ھونے کے بجامے غالبًا بازار ھی میں بنی ہوں گی، لیکن اس سلسلے کی تصاویر، جس کا ذكر كتاب خانـهٔ ملّى، پيرس (٥. D. هم) مين آچکا ہے، مشمور اطالوی ڈاکٹر منوچی N. Manucei نے ایک نے قاش میر محمّد سے بنوائی تھیں، جسے وہ مغل شہزادۂ شاہ عالم کے ملازموں میں سے بتاتا ہے۔ یہ تصاویر واضح طور پر دکنی ہیں اور اگرچہ ان کی تاریخ ۱۹۸۲-۱۹۸۹ ع معلوم هوتی هے، تاهم ان میں مخطوطهٔ پونا (جو حسین نظام کی مدح میں لکھا گیا تھا) کی روایت کی پیروی کی گئی ہے۔ دوسرے سلسلر کی تصاویر کی، جن میں سے ایمسٹر ڈم والی تصاویر کی تاریخ ۱۹۹۲ع سے قبل کی ہے اور ان میں کتاب خانهٔ موزهٔ بریطانیه کی تین تصویریں بھی شامل ھیں، آرائشی آب و تاب اور رنگوں کی تازگی قائم ہے، لیکن ان کا اسلوب ترکیب روایتی قسم کا ہے اور اشکال میں زندگی مفقود نظر آتی ھے .

اسی زمانے میں نقاشی کی ایک اور قسم، جو زیادہ دلکش تھی، دکن ھی کے کسی حصےمیں رائج تھی ۔ اس سلسلے کی اھم تزین تصویر کتاب خانه چيسٹرييٹي Chester Beatty Library ميں موجود ھے (لوحه ٦) اور اس پر رحیم دکنی کے دستخط ہیں۔ اپنی طرز اور نمونے کے اعتبار سے اس روغنی صندوقیچے کے نقش و نگار، جو وکٹـوریا و البرٹ میوزیم نے ۱۸۸۹ ع میں حاصل کیا تھا (Kramrisch : کتاب مذکور، لوحه ۲۱)، اس سے اس قدر مشابه هيں که یقمینی طور پر ان دونوں کو ایک هی فنکار کی تخلیق کم ا جا سکتا ہے ۔ ہر دو تصویروں میں ایک نوجوان کی شبیه هے، جو ایسر یورپی لباس میں ملبوس ہے جو ١٦٤٠ء کے زمانے کا بہترین لباس سمجها جاتا تها اور يه تصوير بهي غالبًا اسى زمانے کی ہے۔ تقریبًا اسی زسانے کی ایک نہایت نفیس تصویر مسند پر لیٹی هوئی ایک لڑکی کی هے اور یه برلن کے مجموعهٔ تصاویر میں ہے (Jahrbuch der - (۱۸ شکل مع ۱۹۲۳ من شکل ۱۸ معن شکل ۱۸ ڈاکٹر گوئٹز نے اس تصویر کو بطور مثال یہ بتانے کے لیر شائع کیا ہے کہ سترھویں صدی کے آخر میں حیدرآباد دکن میں نقاشی کی مقبول عام طرز کیا تهى؛ تاهم اس مجموعة تصاوير مين تصوير كشي کے جو اعلٰی جوہر نمایاں ہیں ان سے ظاہر ہوتا ھے کہ یہ تصویر بازار کے بجامے دربار ھی کی سر پرستی میں تیار هوئی هوگی ـ اس بات کی شہادت که اٹھارهویی صدی میں بھی یہی طرز جاری رهی، گو اس میں علمی پہلو کی به نسبت رومانوی پهلو زیاده اجاگر هوتا چلا گیا، ان چند تصاویر میں ملتی ہے جنھیں قدرے تأمل کے ساتھ ھم اٹھارھویں صدی کے وسط کے زمانے سے منسوب کر سکتر ہیں اور جن کی بابت کہا گیا ہے کہ وہ دکن کے مشرقی ساحل پر ارکاف کے دربار میں

بنوائی گئی تھیں ۔ پرنس آف ویلز میوزیم، بمبئی (Art of India and Pakistān) میں ایک تصویر ہے، جس کی بابت کہا حاتیا ہے کہ وہ محمّد قلى قطب شاه، والى گولكنده اور اس كى محبوبه بهاگ ستی کی اکھٹی تصویر ہے؛ جب . و ۱ ۵ ع میں حیار آباد کی بنیاد رکھی گئی تھی تو اس کا پہلا نام اسی بھاگ سی کے نام پر رکھا گیا تها ـ موزهٔ خيدرآباد (لوحه ٤) مين ايک اور تصوير بھی ہے، جس میں ایک نوجوان چاندنی رات میں سوتا هوا د کھایا گیا ہے اور دو لونڈیاں اس کی خدمت میں حاضر ہیں ۔ دکن میں نقاشی اور مصوری کے آخری دور کی نمائندگی یا تو ان چند تصاویر سے ہوتی ہے جن میں دکن کے نظام مع وزرا پیش کیے گئرهیں، یا راگ مالائی سلسلے کی تصاویر سے، جن کے ساتھ فارسی عبارات بھی دی گئی ھیں اور جن میں سے سب سے مکمل اور سب سے زیادہ معروف تصویر کتاب خانهٔ دولت مشترکه، لنڈن میں موجود ہے \_ ان تصاویر میں، جو آکثر بڑے پیمانے یو تیارکی كئي هيى، ايك شكوه پايا جاتا هے اور ان ميں وه لچک نظر آتی ہے جو قدیم دکنی دہستان کی خصوصیت ہے اور اسی کی طرح آرائشی مقاصد کے لیے سلمل کے لباس اور زيورات سے تزئين كاكام لياگيا هے ـ اڻهار هوبي صدی کے آخری زمانے کے ایک مصور وینکٹا چالیہ The Art) کا نام بھی ھمیں ملتا ھے (Venkata Chalum of India and Pakistan الوحه ١٥٠٠ عاد ١٨٥٨ ایم ۔ اے چغتائی: A few Hindu Miniature Painters مع و این اسی طرز اور نمونے کی ایک اور تصویر منیر الملک ارسطو جاہ کی ہے، جو نظام سكندر جاه (۱۸۰۳ تا ۱۸۲۹ع) كا وزير تها ـ يـه تصویر اب پرنس آف ویلز میوزیم، بمبئی (لوحه ۱۸) میں سحفوظ ھے .

(BASIL GRAY)

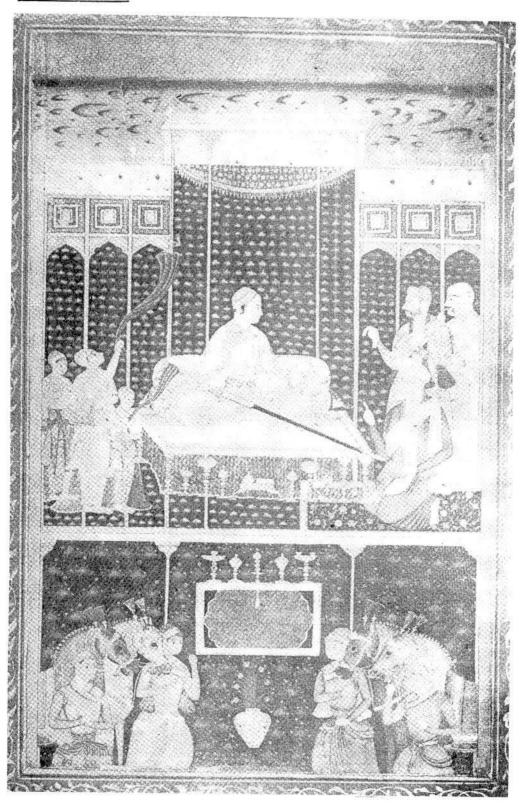

ر - ''ایک کمسن شهزاده (غالبًا ابراهیم عادل شاه ثانی)؛ بیجاپور؛ نواح ۱۰۸۰ء؛ در موزهٔ بریطانیه



س محمد عادل شاه، فرمانروا بے بیجاپور (۱۹۲۰ تا ۲۰۹۱ء)؛ تقریبًا ۱۹۲۰ء؛ در موزهٔ بریطانیه



۲ ـ نجوم العلوم سے ایک تصویر؛ بیجاپور، . ۱۵2. ع؛ در مجموعة چیسٹر بیٹی، ڈبلن



م ـ ''ایک بیجاپوری درباری'' ؛ نواح . ۱۹۲۰ء؛ در محکمهٔ تعلقات دولِ مشترکه، لنڈن



و - "طوطے والی"؛ بیجاپور؛ نواح . ه١٦٥؛ در مجموعة لوني (F. Pendarves Lony)



۲ - عمل رحيم دكني؛ ١٦٤٠ - ١٦٨٠ ع؛ در مجموعة چيسٹر بيشي، ڈبلن

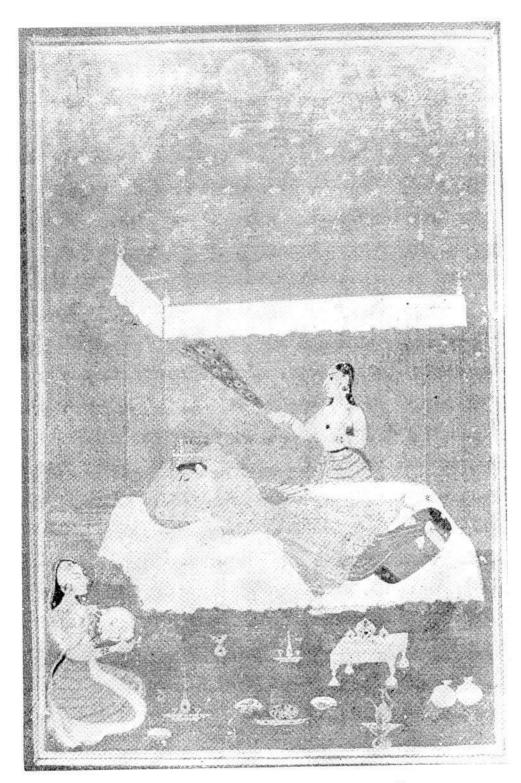

ے - ''رات کا منظر'' ؛ ارکاف؛ نواح . ه ١ ٤ ؛ در موزهٔ حيدرآباد



۸ ـ منیرالملک ارسطو جاه، وزیرِ نظام سکندر جاه (۳.۸۰ تا ۱۸۲۹)؛ در موزهٔ شهزادهٔ ویلز، بمبئی

(3)

## (ج) میناتوری (Miniature Painting)

اس کتابی مصوری کے ارتقا میں کئی عناصر کا حصہ ہے، جس کی یہاں مختصر طور پر وضاحت ضروری ہے .

جب ايران مين ٢ م ٦ ع مين اسلام مستحكم هو كيا تو مانی مذہب کے بہت سے پیرو بھی دائرہ اسلام میں داخیل ہو گئر، جن میں سے اکثر ایسر پڑھر لکھر مصور اور خوش نویس بھی تھر جو مانی مذهب کے صحیفر تیار کیا کرتے تھر ۔ وہ مسلمان ھو کر بھی یہی کتابت کرتے رہے اور اس وجہ سے بھی کتابت اور نے اشی نے اسی نہج پر مسلمانوں میں فروغ حاصل کیا ۔ پروفیسر لیکاک نے س. و ، ع میں سانی مذھب کے اکثر مصور صحیفوں کے اوراق طرفان سے برآسد کیے تبھے، جہاں اس مذهب کا ایک عبادت خانمه بهی تها اور کچمه دیواری مصوری کے نشان بھی موجود تھے۔ یہاں ابھی تک روایتی طور پر اس قسم کا کام کرنے والے بھی موجود تھر، جن سے متأخر زمانے میں کام کرنے والوں کو فیض پہنچا۔ لیکاک کا خیال ہے کہ قریب قریب تمام اسلامی کتابی مصوری کی بنا مانی مذهب کی کتابی تصاویر پر ہے۔ مانی مرقعات کو عموماً فارسی ادب میں "ارژنگ" سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اسی زمانے کے کچھ اور نمونے بھی سر اورل سٹائن نے کہوہ خواجہ سے اور پہروفسیسر ہیگن نے غزنه و باسیان کے گرد و نواح سے دریافت کیے۔ ان مقامات سے دیواری نقاشی کے کچھ نمونے بھی ملر ۔ عرب کے مشہور شاعر البحتری کے کلام سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے، جس نے مدائن کے محل میں ایسے نقوش کا ذکر کیا ہے۔ المسعودی (م 2. سه) نے کتاب التنبیه میں ایرانی بادشاهوں کی تصاویر کے ایک مرقع کا ذکر کیا ہے، جسے

اس نے اصطخر میں دیکہا تھا۔ فردوسی کے شاہ نامہ کے مطالعے سے بھی ان قدیم نقوش کا پتا چلتا ہے، جن کا اس نے خود مشاہدہ کیا ہوگا۔ غرض کہ ایران و تہران میں مقامی طور پر مصوری کے یہ آثار موجود تھے؛ چنانچہ خلفاے عباسیہ کے عمد میں بھی ان کے بعض بچے کہجے آثار کا عراق و عجم میں بتا چلتا ہے .

اسی طرح دوسرا عنصر بھی، جو اسلامی عمد میں مصوری پر اثرانداز هوا، غیر ملکی هے، جو چین سے آیا۔ چین کے ساتھ عربوں کے تعلقات آنحضرت صلّی الله علیه و آله وسلّم کے زمانے هـی سے قائم ھو چکے تھے اور چینی جہاز عموما خلیج فارس کی بندرگاہ سیراف میں مال لے کر آتے تھے، جہاں سے بصرے، عمان اور دیگر بندرگاھوں کے لیے مال کا مبادله کیا جاتا تھا۔ یه سلسله تیسری صدی هجری تک برابر جاری رہا ۔ اس طرح عربوں میں کئی چینی اشیا کا استعمال رائج ہوگیا؛ خصوصیت سے چینی برتنوں کا استعمال زیادہ نظر آتا ہے۔ کاغذ کی ابتدا اول چین میں هوئی اور وهیں سے گرد و نواح میں جاتا رہا۔ جب اسلام کا ظہور ہوا تو کاغذ چینی روایات کے مطابق سمرقند میں بننر لگا۔ جب میں زیاد بن صالح نے ۸۵ میں سمرقند فتح کیا تو چینی قیدی بھی مسلمانوں کے ہاتھ آئے ۔ ان میں سے بعض کاغذ بنانا جانتر تیر؛ چنانچہ یوسف بن عمرو نے ان سے کاغذ بنانے کا طریقه سیکھا اور مكّه و مدينه مين آكر لوكون كو بهي سكهايا ـ يمان كاغذ قرطاس كمهلايا اور اس پر مسودات لكهر گئر ۔ کاغذ بنانے میں چینیوں کے بعد مسلمانوں ھی كا نام آتا هے.

یه تو هم تیقن کے ساتھ نہیں بیتا سکتے که مسلمانوں کو چینی مصوری کا کب علم هوا، مگر یه حقیقت ہے کہ سامانی شہزادے نصر بن احمد

کے لیر رودکی کے کلام کو ایک چینی مصور نے تصاویر سے مزین کیا تھا؛ تاهم اس مخطوطر کی عدم موجودگی میں اس کی مصوری پر کوئی تبصره ممكن نہيں ۔ اس كے بعد سے همارے پاس اكثر اسلامی مصوّر مخطوطات موجمود هیں، جن میں خاص طور پسر فنی و تاریخی اور ادبی کتابین شامل هین، مثلًا مقامات حریسی، کایله و دسنه، جامع التواريخ اور طب كي متعدد كتابين ـ ان مين اگرچه یونانی روایات بهی نمایان هین، تاهم ان مین سے آکٹر کو چینی روایات کے مطابق مصور کیا گیا ہے اور یه سب کچه وسط ایشیا میں هوا۔ ان میں اکثر چینی فرتی اصطلاحات بھی رائج تھیں ۔ منصور بن اسمعیل الثعلبی (م ۲۹ مه) چینی مصوروں کے کام کی خوب تعریف کرتا ہے اور ان سے مانوس نظر آتا ھے۔ تاریخی طور پر ھمیں یہ تأثرات چینی مغول کے حمار سے قبل هی تک تصور کرنے هوں کے کیونکه ان کے هاں مصوری خود اپنا ایک مقام پیدا کر چکی تھی، مگر نظامی گنجوی نے سکندر نامہ میں فن مصوری کی ان روایات کو روسی اور چینی که کر بیان کیا ہے .

مغول کے حملے (۱۲۵٦ه) کے ساتھ ساتھ چینی اثرات زیادہ نمایاں ہوتے گئے۔ ان حملہ آوروں کے همراہ چینی ماهرین بھی تھے، جن میں مصور اور کاتب بھی تھے، جنھوں نے نہایت آزادی سے ۱۲۵٦ء سے ۱۳۲۸ء تک وسط ایشیا سے ایران تک دور دور تک سفر کیا ۔ سمرقند کے حالات میں چینی فن کاروں کا وجود صاف نظر آتا ہے، بالخصوص کتاب نویسی میں ان چینیوں کا اثر واضح ہے ۔ پھر شہزادگان تیموریہ کے تعلقات چین سے براہ راست نظر آتے هیں ۔ هندوستان سے محمد تغلق براہ راست نظر آتے هیں ۔ هندوستان سے محمد تغلق نے بھی ابن بطوطہ کو چین میں اپنا سفیر مقرر کیا تھا ۔ ادھر شاہ رخ میرزا نے هرات سے خواجہ تھا ۔ ادھر شاہ رخ میرزا نے هرات سے خواجہ

غیاث الدّین مصور کو وهاں اپنا ایلچی بناکر بهیجا تھا اور اسے هدایت کر دی تھی که وه هر اس اهم واقعے کی تصویر بنا کر لائے جو اسے راستے میں پیش آئے .

مذکورهٔ بالا عناصر کے علاوہ ایک تیسرا عنصر همیں اسلامی ادب و تاریخ کی اپنی ذاتی خصوصیت نظر آتی هے، جن میں واقعات کو اس طرح پیش کیا جاتا هے که خود بخود ان کی تصویر سامنے آ جاتی هے ۔ شاعر یا مؤرخ کے علاوہ مصور بھی انھیں اپنی تصاویر میں پیش کرنے کی کوشش کرتا هے .

غرض که امیر تیمور کے بعد همیں عراق عجم و توران میں تمام ماحول فن مصوری سے سرشار نظر آتا ہے۔ مصوروں اور خوش نویسوں نے ایسے ایسے شاهکار تیار کیے کہ آج تک ان کا جواب نہیں دیا جا سکا۔ بہزاد نے اس فن کو انتہاے کمال تک پہنچا دیا، جس کا مشاهدہ اس کے شہکاروں میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ مختصر کیفیت ان عناصر کی ہے جن سے کتابی مصوری ظہور میں آئی اور بہزاد جن سے کتابی مصوری ظہور میں آئی اور بہزاد کے هاتھوں اسے کمال عروج نصیب هوا.

(محمّد عبدالله چغتالي)

فن، تعمير

## ۲ـ فن تعمير

## ابتدائي عهد

(۱) حضرت نبی کریم صلّی الله علیه وآله وسلّم کا زمانه: عرب میں ظمور اسلام کے وقت بظاهر کوئی ایسی چیز موجود نه تهی جسے فن تعمیر کے نام سے موسوم کیا جا سکے ۔ آبادی کا صرف جزو قلیل هی مستقل سکونت رکھتا تھا اور وہ بھی ایسے مکانوں میں جنھیں کوٹھے کوٹھڑی کے سوا مشکل سے کوئی اور نام دے سکتے ھیں ۔ جو لوگ خشتی مکانات میں رهتے تھے انھیں اهل المَدر کہتے تھے اور بَدُوی اهل الوبر کہلاتے تھے کیونکه وہ اونٹ کے کمل سے بنے ھوے خیموں میں سکونت رکھتے تھے .

مگهٔ معظمه میں بیت الله حضرت نبی کریم صلّی الله علیه وآله وسلّم کے زمانے میں صرف ایک چھوٹے سے بے سقف اور ناقص مستطیل شکل کے احاطے پر مشتمل تھا۔ اس کی چار دیواری قد آدم سے کسی قدر اونچی تھی اور بغیر کسی سمارے کے اَن گھڑ پتھر جُن کر بنائی گئی تھی۔ اس احاطے کے اندر زبزم کا مقدّس کنواں واقع تھا۔ یہ چھوٹا سا معبد، جو "کعبه" کم لاتا تھا، ایک وادی کے نشیبی حصے میں واقع تھا اور اس کے اردگرد مکّے کے مکانات میں واقع تھا اور اس کے اردگرد مکّے کے مکانات اور بالصراحت بتایا گیا ہے کہ جب حضرت عمر واقع اس کے گرد کھلی زمین نکالنے کی کوشش نے اس کے گرد کھلی زمین نکالنے کی کوشش نے انہیں بہت سے مکانات کو منہ م کرانا پیڑا تو انھیں بہت سے مکانات کو منہ م کرانا پیڑا اور البلاذری: فتوح، ص ہم).

میں، یعنی جب که آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلّم پینستیسویں سال میں تھے، کعبے کی حالت اچھی نه تھی؛ لہٰذا قریش نے اسے گرا کر

از سر نو تعمير كيا ـ انهوں نے ایک شكسته جہاز کی لکڑی حاصل کی اور اسی جہاز کے ایک نجار و معمار باقوم کو تعمیر کعبه پر مامور کیا ـ بقول الأرزقي (Chroniken der Stadt Mekka) طبع وستنفاك، ١:٠١٠ آخرى سطر، ١١٢ س ٢) نيا. کعبہ تعمیر کرتے وقت فہرش سے لے کر چھت تک ایک رُدّا پتھروں کا اور ایک لکڑی کا رکھا جاتا تھا اور اس طرح کل سولہ رُدِّے پتھروں کے اور پندرہ لکڑی کے تھر ۔ دروازہ اس سے پیشتر بالكل زسين كے سائم ملا هوا تها، ليكن اب اس کی چوکھٹ زمین سے چار ھاتھ اور ایک بالشت اونچي رکهي گئي - چهت چهر ستونوں (=سواری؛ واحد: ساریه) پر قائم کی گئی، جو تین تین کی دو قطاروں میں تھر ۔ اس عمارت کی پاوری بلندى الهاره هاته تهى \_ الارزق لكهما هے كه چهت، دیوارون اور ستونون پر انبیا، درختون اور فرشتوں کی تصویریں (صور) بنی هوئی تهیں : (۲۰۹۵۱) ور Archacologia در Creswell) ےو تا ۱۰۲).

یه عجیب سی طرز تعمیر، جس میں پتھر اور لکڑی کے متبادل ردے ہوتے تھے، اس اسلوب سے ملتی جلتی ہے جس سے حبشہ میں پرانے زسانے میں کام لیتے تھے۔ (Krencker) در Deutsche میں کام لیتے تھے۔ (۸۸ میل ۱۹۸۱) اور باقوم عالبًا "اِنْبا قوم" کا مخفف ہے، جو "هَبَکّک" کی ابی سینیائی شکل ہے ۔ گویا قریش نے جس نجار و معمار کو نوکر رکھا تھا وہ اغلب یہ ہے کہ ابی سینیا کا رهنے والا تھا (608 میل یہ ابی سینیا کا رهنے والا تھا (19۵۱ میل ۱۹۵۱) . ابی سینیا کی محمور کو والا تھا وہ اغلب یہ ہے کہ ابی سینیا کا رهنے والا تھا (19۵۱ میل ۱۰۲) .

مدینۂ منورہ کو ہجرت فرمائی تو آپ م نے اپنے اور اپنر کنیر کے لیے ایک مکان تعمیر کیا۔ اس میں کوئی

ایک سو ہاتھ مربع کا احاطہ کچی اینٹوں سے بنایا گیا، جس کے جنوبی ضلع میں ایک ڈیوڑھی کھجور کے تنوں سے تعمیر کی گئی ۔ یہ تنرکھجور ہی کے پتوں اور گارہے سے بنائی ہوئی چھت کے لیے ستونوں کا کام دیتر تھے۔ مشرق دیوار کے بیرونی رخ سے ملاكر آنحضرت صلّى الله عليه و آله و سلّم كى ازواج مطہرات رض کے لیے چھوٹے چھوٹے حجرمے بنائے گئے تھے، جو سب کے سب صحن خاله میں کھلتر تھر۔ ان حجروں کی کیفیت سے (جو ابن سعد: طبقات، ١٨٠٠ مين محفوظ هے) هم عبدالله بن يزيد کی بدولت واقیف ہوے ہیں، جس نے ان حجروں کو الولید کے حکم سے منہدم ہونے سے ذرا پہلے دیکھا تھا ۔ کچی اینٹوں کے چار سکان تھے، جن کے حجرے کھجورکی شاخوں کی اوٹ لگا کے الگ کیے گئے تھے اور پانچ مکانات ایسے تھے جو کھجور کی شاخوں سے بنائے گئے تھے اور ان پر گارے کا پلستر کر دیـا گیا تھا۔ یه مکانات حجروں میں منقسم نه تھے ۔ دروازوں پـر سیاه کمل کے پردے لٹکائے گئے تھے ۔ ہر پردہ تین ہاتھ لمبا اور تین هاته چوڑا تھا ۔ چھت اس قدر نیچی تھی که کھڑے ہوکر اسے ہاتھ سے چھوا جا سکتا تھا .

مدینهٔ منوره میں کاشانهٔ نبوی کی یه حالت تھی اور حضور ان حالات کو بدلنے کے خواهاں نه تھے کیونکه آپ کو شاندار مکانات تعمیر کرنے کا شوق بالکل نه تھا۔ ابن سعد نے آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم کا یه ارشاد نقل کیا هے: "مومن کی دولت کو جو چیز کھا جاتی هے اور نفع نہیں پہنچاتی وہ عمارت هے" (طبقات، ۲: اور نفع نہیں پہنچاتی وہ عمارت هے" (طبقات، ۲: پورے حجاز کے اندر صرف طائف هی ایک ایسا قصبه پورے حجاز کے اندر صرف طائف هی ایک ایسا قصبه تھا جس کے گرد فصیل بنی هوئی تھی۔ جب ۵ه/ کود

فصیل نه تهی، چنانچه نبی کریم صلّی الله علیه وآله وساّم نے اس کے دفاع کے لیے ایک خسدق کهدوائی ۔ کہا جاتا ہے که یه تجویلز ایک ایل ایرانی غلام سلمان فارسی رض کی تهی اور اس کا بہت چرچا هوا کیونکه اس سے پیشتر عربوں نے یه چیز کبهی دیکھی تهی نه سنی تهی ۔ خود لفظ "خسندق" بهی فارسی ہے ۔ مدیسنے کے گرد فصیل سب سے پہلے فارسی ہے ۔ مدیسنے کے گرد فصیل سب سے پہلے تسمیر میں بنائی گئی (المسعودی:

(۲) خلافت راشده و خلافت بنو اسیه: جن عرب فوجوں نے فتوحات حاصل کیں وہ زیادہ تر بدویوں پر مشتمل تھیں، لیکن مکّے اور مدینے کی مستقل بستیوں سے آنے والوں کو بھی فنون و تعمیرات کا کوئی علم نه تھا۔ انھیں جلد ھی دو ایسی تہذیبوں کا ساسنا کرنا پڑا جو ایک دوسرے سے کاملًا مختلف تھیں۔ ان میں سے ایک کا تعلق تو اس علاقے سے تھا جو ایک ھزار سال سے ھلینیکی تو اس علاقے سے تھا جو ایک ھزار سال سے ھلینیکی (قدیم یونانی) اثرات کے ماتحت رھا تھا اور دوسری کا اس خطّے سے جو اس سے بھی زیادہ مدت سے ایرانی اثرات قبول کرتا چلا آ رھا تھا .

پھر ان علاقوں کے محض تہذیبی حالات ھی نہیں بلکہ مادّی احوال بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ ملک شام میں شاندار عمارتی مسالا موجود تھا۔ اس ملک میں بہترین قسم کے چونے کا پتھر ھوتا تھا، جو نہ صرف موسمی اثرات کا مقابلہ کر سکتا تھا بلکہ کھلی ھوا میں رھنے سے اس میں ایک خوبصورت عنبری جھلک پیدا ھو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ دیو دار کی لکڑی ہے اندازہ موجود اس کے علاوہ دیو دار کی لکڑی ہے اندازہ موجود تھی کیونکہ اس وقت تک لبنان کے جنگل کائے نہیں گئے تھے۔ غرض ساتویں صدی عیسوی کے ان نہیں گئے تھے۔ غرض ساتویں صدی عیسوی کے ان فاتحین نے اپنے آپ کو ایک ایسے ملک میں پایا جس میں بڑی شاندار عمارتیں تھیں: تراشیدہ پتھروں جس میں بڑی شاندار عمارتیں تھیں: تراشیدہ پتھروں

کے گرجے، جن سیں بعض اوقات نقے نقے سینٹی میٹر کے رَدّے استعمال کیے جاتے تھے؛ سنگ مرمر کے ستونوں پر بنے ہوے محرابی دالان؛ دیـو دار کی لکڑی کی کوهانی (دو رخی ڈھلواں) چھتیں اور بڑے حصے پر درخشاں طلائی ته زمین دے کر رنگین شیشوں کے فَسَیْفِسا (پچی کاری) کی نظر فریب آرائش .

دوسرے تہذیبی حلقے میں انھیں ایسی خشتی عمارات نظر آئیں جو بعض اوقات کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھیں ۔ کہیں تو ان کی چھتیں ڈاٹ دار ھوتی تھیں اور کہیں کجھور کے تـنوں، پتوں اور گارے کی چپٹی چھتیں بنائی جاتی تھیں .

ان ابتدائی ایام میں یروشلم (بیت المقدس) میں هیرود Herod کے باسلیقی ایوان کے باقی ماندہ حصے کو مسجد میں تبدیل کرلیا گیا۔ یہ ایوان قدیم هیکل کے احاطے کے جنوب میں واقع تھا اور اسے طیطس کے احاطے کے جنوب میں واقع تھا اور اسے طیطس کی یہ مسجد آرکاف Arculf نے تقریباً . ہے۔ ع میں کی یہ مسجد آرکاف Arculf نے تقریباً . ہے۔ ع میں دیے کھی تھی (Persipolis) اور قزوین کے مقامات ایران میں اصطخر (Persipolis) اور قزوین کے مقامات پر اپدانوں سے یہی کام لیا، جو شاھان ایران کے ستون دار دیوان عام تھے۔ ان کی چھتیں سپائ اور ایسے ستونوں پر قائم تھیں جن کے سر ستون اور ایسے ستونوں پر قائم تھیں جن کے سر ستون پر سانڈوں کے دوہر ہے سر بنے ہوے تھی۔

عراق کی صورت حال مختلف تھی۔ یہاں عربوں نے نئے شہر آباد کیے (شام میں انھوں نے ایسا نہیں کیا) اور چونکہ بنی بنائی عمارتیں موجود نہ تھیں، لہذا یہاں انھیں اپنے لیے خود نئی عمارتیں بنانی پڑیں۔ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے سب سے پہلے شہروں میں جو پہلی مساجد تعمیر ھوئیں وہ کیسی عمارتیں تھیں ؟

ذیل میں بنو امیّه کی ان جامع مساجد کی ایک فہرست دی جاتی ہے جن کے بارے میں ضروری المور کتابوں یا آثار قدیمه کی شہادتوں سے معلوم ہو چکے ہیں:

- (۱) بصره، هم ه/ ۲۶۵ مین دوباره تعمیر هوئی .
- (۲) کوفه، ۵۰، ۲۵مر دوباره تعمیر هوئی .
- (۳) دىشق، تعمير ۱۸ه/۲۰۵۹ ميں شـروع ھوئى .
- (سم) مدیسته، ۸۸ه/۲۰۰ متا ۱۹ ه/۱۰ مین دوباره تعمیر هونی .
- (۵) المسجد الاقصى، بيت المقدس، وليد اوّل (۵) عمد مين تعمير (۵) عا ۹۹ (۵) عمد مين تعمير هوئي .
- (٦) حلب، بعهد وليد اول يا سليمان (٦هه/ ٥٠) عنا ٩٩هـ (١٥٥) تعمير هوئي .
- (ع میں هوئی . دوباره تعمیر هوئی .
- (۸) روله، ۱۸۹ه/۱۱۲ء-۲۰۱۹/۲۲ء میں مکمل هوئی .
- (۹) بصری، ۱۰۲ه/۲۰۱۱ د ۲۱ عمیں تعمیر هوئی .
- (۱.) قصر الحير الشرق (Sauvaget كى راك مين هشام كا محل، رُصَافه مين)، ۱۱، ه/۲۸ ع مين تعمير هوا .
- (۱۱) حَرَّان، تعمير ۱۲٦ه/۲۸مء تا ۱۳۳ه/ ۵۰ء.
- (۱۲) حماة، دوباره تعمير كى تاريخ غيريقينى . (۱۳) دُرْعَه، تاريخ غيريقيني (؟) .

بصرے میں، جوس ۱ هم ۱۳۵۰ میں آباد هوا تها، پہلی مسجد (بقول البلاذری: فقوح، ص ۳۳۱)

٣٣٦، ٣٣٦) کي حدود کے محض نشان لگا ديے گئر تھے (اِخْتَطَّ) اور لوگ وہاں بغیر کسی عمارت کے نماز پڑھتر تھر ۔ ایک اور روایت کے مطابق، اور یہ بھی البلاذری نے نقل کی ھے (ص ہمس، . ۳۵ ع)، اس مسجد کی حد بندی سرکنڈوں کی باڑ سے کر دی گئی تھی ۔ کوفے میں بھی، جس کی بنیاد ١٥ هـ ١٨ عمين ركهي گئي، پېلي مسجد اسي قسم کی سیدھی سادی تھی۔ اس کی حدود معین کرنے کا یه طریقه اختیار کیا گیا که ایک آدمی نے ایک تیر قبلر کی طرف، دوسرا شمال کی طرف، تیسرا مغرب كي طرف اور چوتها مشرق كي سمت چلايا ـ اس طرح ایک ایسا مربع بن گیا جس کا هر ضلع دو تیروں کے فاصلر کے برابر تھا (البلاذری، ص ۲۵، تا ۲۲، الطبري، ١، ١٨م ٢ س ١٠ تا ١١) \_ يه رقبه دیواروں سے محصور نہیں کیا گیا بلکہ اس کے گرد صرف نالی بنا دی تھی اور واحد تعمیراتی چیز یہ تھی کہ جنوبی سمت کے پورے طول میں دو سو هاته لمبا ایک ظلّه (=سائبان) تعمیر کیا گیا، یعنی ستونوں پر سیاٹ چھت ڈال دی گئی ۔ ستون سرمر کے تھر، جو یہاں سے تقریبًا چار میل دور حیرہ کے لخمی بادشاہوں کی بعض عمارتوں سے حاصل کیے گئے تھے۔ ظُلّہ هر طرف سے کھلا هوا تها اور بقول الطبري (١: ١٠ ٩٣ م) اس مين نماز پڑھنے والا "دیر ہند" نام کی مسیحی خانقاہ کو اور شہر کے دروازے "باب جصر" کو بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ قبلے کی طرف مقام نماز کے پیچھر صرف ایک تنگ سی گلی چھوڑ کرر سیه سالار سعــد<sup>رط</sup> [بن ابی وقاص] کا مکان بنایا گیــا تها .

مصرکی پہلی مسجد، یعنی جامع عمرو بھی، جو . ۲ ھ/ ۱ سرء کے مؤسم گرما میں فسطاط کے مقام پر تعمیر کی گئی، اسی طرح سیدھی سادی تھی۔

اس کی پیمائش . ۵ × . ۳ هاته تهی ـ تینوں طرف دو دو دروازے تھے ـ صرف قبلے کی طرف کوئی دروازہ نه تھا (المقریزی: الخطط، ۲: ۱۳۸۲) ـ اس کی چهت بہت نیچی تھی اور غالباً کھجور کے تنوں پر کھجور هی کی شاخوں سے بنائی گئی تھی، جیسے میں حجرۂ نبوی تھا .

جن پہلی مسجدوں کو فی الحقیقت "تعمیرات" سے موسوم کیا جا سکتا ھے، وہ بصرے (٥مه/٥٦ - ع) اورکوفے (۵۰، ۵۵/ ۲۵۰) کی دوسری جامع مسجدیں تھیں۔ آخرالد کر کے متعلق الطبری (۱: ۲۳۹۲) لکھتا ہے کہ زیاد ابن ابیہ نے "ایام جاہلیت کے سعماروں" (یعنی غیر مسلموں) کو طلب کیا ۔ اس موقع پر ایک شخص، جو خسرو کے معماروں میں سے تھا، سامنے آیا اور اس نے بتایا کہ تیس ہاتھ اونچی چھت کو اٹھانے کے لیے جبل اہواز کے پتھروں کے ستون کام میں لانے چاہییں۔ ابن جَبیر (طبع ڈخویہ، ص ۲۱۱)، جس نے یہ سسجد دیکھی تھی، لکھتا هے: "قبلے کی سمت میں تو پانچ بغملی دالان هیں اور دوسری اطراف میں صرف دو دو هیں۔ ان کی چهتیں مستولوں کی طرح سیدھے ستونوں پر قائم هیں۔ یہ نہایت بلند هیں اور ان کے اوپر محرابین نہیں" (شكل ١) ـ ظاهر هے كه چهتوں كا يه طريقه اپدانہ، یعنی ہخامنشی بادشاہوں کے ستون دار ایوانوں سے مشابہ اور بالکل بغداد کی پہلی جامع مسجد کے مانند تھا.

بیت المقدس کا قبدة الصخره، جو آج مسلم فن تعمیر کی قدیم تربن یادگار هے، خلیفه عبدالملک نے تعمیر کیا اور یه ۲۵ه/۱۹۳۱ میں تکمیل کو پہنچا۔ اس حلقه نما عمارت کی سیدهی سادی تفصیل یه هے: ایک چوبی گنبد، جس کا قطر ۱۳۸۰، میشر هے، ایک بڑے ڈھولے کے اوپر قائم کیا هے، جس میں سوله دریچے بنا دیے گئے هیں۔ یه چار

پیلپایوں اور بارہ ستونوں پر کھڑا ہے، جو دائرے کی صورت میں بنائے گئر ہیں اور ان کی ترتیب یہ ہے کہ هر تین ستون کے بعد ایک پیل پایه هے ـ ستون اور پایوں کا یہ دائرہ ایک بڑے مثمن کے وسط میں ہے۔ مثمن کا هر ضلع اوسطًا ٢٠٥٠ سيٹر ہے۔ ضلعوں کی آٹھ دیواریں ساڑھے نو نو میٹر اونچی هیں (منڈیر اس کے علاوہ ھے، جس سے ۲۶۹۰ میٹر كا انافه هو جاتا هي) - ان سب ديوارون كے بالائي نصف حصے میں پانچ پانچ دریچے بنائے هیں (لوحه سالف اور شکل ۲) ـ ان چار اضلاع میں، جو اصل چار سمتوں کے بالمقابل ہیں، ایک ایک دروازہ . ٢٠٩٠ ميثر عريض اور . ٣٥٣ ميثر بلند بنايا گيا هـ، جس سے ان انبلاء میں دروازے کے اوپـرکا وسطی دریچه بہت چهوٹا رہ گیا ہے۔ چونکه دائرے اور اس کے گرد کے مثمن کا درمیانی فاصله زیادہ تھا اور اکہرے شہتیروں سے بآسانی نہیں پاٹا جا سکتا تھا، اس لیے ان دونوں کے درمیان ایک اور مشن بنایا گیا، جس کی محرابیں آٹھ پیلپایوں اور سوله ستونوں پر کھڑی ہیں ۔ اس ترتیب سے ہر دو ستون کے بعد ایک پیل پایمہ بنا دیا گیا ہے تاکہ چھت کے ضروری سہارا سہیا ہو جائے (اوحه ہ۔الف) ۔ اس طریقے سے درکز کے گرد دو دائرے بن گئے ہیں، جو ظاہر ہے کہ قبـة الصخرہ کے گرد رسمي طواف کا کام ديتے هيں .

بیرونی حصے پر اس کی بلندی کے نصف حصے تک ہمیشہ سنگ سرسر کے چوکے لگائے جاتے تھے (جیسے آج کل بھی سوجود ہیں)، لیکن بالائی حصے پر اندرونی دالانوں کی طرح پہلے شیشے کی پچی کاری (فسیفسا) کی گئی تھی ۔ سلطان سلیمان نے ۹۵۹ھ/ دیا، حو اب تک سوجود ہے۔ سدخل کی چار دیا، حو اب تک سوجود ہے۔ سدخل کی چار ڈیوڑ ہیوں کی قوسی چھتیں بھی پچیکاری سے سزین

تهیں، لیکن اب وہ صرف مشرقی ڈیوڑھی میں باقی رہ گئی ہے۔ چاروں دروازوں کی سردلوں پر نیچر کی طرف تانبے یا پیتل کی چادریں جڑ کر اندر سے منبت کاری کی گئی ہے اور زیادہ تر انگور کے پتوں، انگور کے خوشوں اور شوکۃ الیہود کی اشکال بنی ھیں، جن کے ابھرواں حصوں پر ملمع کیا گیا ہے۔ بیچ کی ته زمین سیاه اور بیرونی حاشیر کو شوخ سبز رنگ دیا گیا ہے ۔ بیرونی دیوار کی اندرونی سمت اوپر سے نیچے تک مرمر کے چوکے لگے ہیں اور یہی کیفیت سب پیلپایوں کی بھی ہے۔ ہشت پہلو دالان کی محرابوں میں جو سمارے کی دھنیاں لگی ھیں ان پر نیچر کے رخ برنجی غلاف اس اهتمام سے چڑھائے میں جیسے دروازے کے سرغول ہوتے میں (لوحه سـب، ج)، ليكن محرابوں كى اندروني روكار پر کورنتھی طرز کا کام کیا گیا ہے۔ محرابی سلسلے کے بالائی حصے میں دونوں رخوں اور پہلووں پر بھی نگینہ کاری (یعنی شیشے کا فسیفسا) کی گئی ہے (لوحله سم ب) ۵ و ۲) - بیچ کے دائرے کے محرابی سلسلر کو بھی، جماں تک ان کے بیرونی رخ کا تعلق ہے، شیشے کی پچی کاری سے سزین کیاگیا ہے، لیکن ان کے پہلو اور اندرونی رخ پرکسی غیر معلوم زمانے میں سرسر کی ته جما دی گئی؛ یمه زمانه . ۱۳۸۰ سے قبل ہی کا ہو سکتا ہے۔ اوپر کا ڈھول بھی پچی کاری سے آراستہ ہے۔ بیرونی مطاف کی چیت غالبًا سلطان الناصر محمّد نے ۱۸ عام ۱۳۱۸ء میں تعمیر کی اور گنبد کی سوجودہ استر کاری بھی اسی زمانے میں ھوئی ۔ اندرونی مطاف کی چہت کی تاریخ بظاہر اٹھارھویں صدی کے اواخر میں متعین کی جا سکتی ہے۔ اصلی پہلا گئبد، جو ے . سھ/ ۱۰۱ - ۱۰۱۵ میں گر گیا تھا، سیسے کی چادروں سے ڈھکا ہوا تھا، جن کے اوپر صیقل شده پیتل کی ۱۰۲۱۰ تختیان جاڑ دی گئیں

(ابن عبدربه: العقد، ۳، ۳۹۷) ـ قبة الصخره اپنے اجزا کی موزونیت اور پُرمایه تزئین کے باعث دنیا حسین تربن عمارتوں میں شمار کیا جاتا ہے.

سسجد جاسع، دسشق: الولید نے اپنی تخت نشینی (۲۸ه/۸۰ع) کے فوراً بعد هی دسشق کی جاسع مسجد کی تعمیر شروع کر دی ۔ فتح دمشق کے بعد یہاں ایک عجیب سی صورت حال پیدا هو گئی تهی ۔ یہاں ایک شامی دیوتا کا بہت بڑا معبد موجود تها، جس میں ایک "سقدس احاطه" (temenos) بهی تها، جو شمالاً جنوباً ایک سو میٹر اور شرقاً غرباً ڈیئر هسو میٹر تها اور ایک بیرونی اور شرقاً غرباً ڈیئر هسو میٹر تها اور ایک بیرونی احاطے سے، جس کا رقبه کوئی تین سو میٹر مدربع هوگا، گهرا هوا تها .

اندرونی احاطے کے گرد تیرہ تیرہ میٹر اونچی دیواریں تھیں اور ہر گوشے پر کم سےکم چار میٹر کی کرسی دے کر ایک مربع برج بنایا گیا تھا۔ اندر کے رخ چاروں طرف ایک ستون دار دالان چلا جاتا تها - آمنے سامنے چار مدخل تھر اور وسط میں یا اس سے کسی قدر مغرب کی طرف معبد تھا، جس کا مدخل مشرق رویه تها ـ چوتهی صدی میں مسیحیت اس مملکت کا مذهب قرار پائی اور تهمیوڈوسیس Theodosius (مرجا بنا لیا کرجا بنا لیا (Chronographia)، ص مهم تا ۱۳۸۵ - عربوں کی فتح کے بعد اندرونی احاطہ (temenos) مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ۔ ابن شاکر لکھتا ہے: "وہ دونـوں ایک کی ڈیوڑھی سے انـدر داخل هوتے تھے، جو جنوبی ضلع میں اس جگه رکھی گئی تھی جہاں آج کل محراب کبیر واقع ہے۔ اس کے بعد مسیحی مغرب کی طرف مٹر کر اپنے گرجا (یعنی سابقه سندر، جسے انهوں نے گرجا بنا لیا تھا) کا رخ کر لیتے تھے اور مسلمان دائی عاتبه هو کر ابنی مسجد میں بہنچ جاتے

تھے"۔ یہ مقام وہ ہے جو صحابۂ کرام رح کی روایتی محراب کے بالمقابل ہے، یعنی اندرونی ستون دار دالان کے اس حصے میں جو سلخل کے مشرق میں تھا۔ گوشوں کے برجاوں کے متعلق ابن الفقيه (ص ١٠٨) لكهتا هي: "سجد دمشق میں جو مینار (مأذنه) هیں وہ دراصل یونانیوں کے عہد میں پہرے داروں کے برج تھے . . . ـ جب الوليد نے پورے رقبر کو مسجد کی شکل میں منتقل کر دیا تو ان برجوں کو اسی سابقه حالت میں باق رهنر دیا" - المسعودی (سروج، م: ۹۰ تا ۹۱) لكهما هے: "بعد مين مسيحيت كا زمانه آيا اور يه معبدگرجا بن گیا؛ پهر اسلام آیا تو یه مسجد هوگیا ـ الوليد نے اسے نہایت مستحکم و مضبوط تعمیر کیا اور 'سوایع' (چاروںگوشوں کے برج) کو بالكل نه بدلا ـ وه آج كل بطور مأذنـه استعمال كبر جا رهے هيں".

یه صورت حال قائم رهی، تا آنکه الولید نے مسیحیوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے بعد ہر چیزکو منهدم کر دیا؛ صرف بیرونی دیواریں اور گوشوں کے بـرج باقی رہنے دیے اور موجودہ مسجـذ تعمیر کر دی ۔ سب سے پہلے اس نے احاطے کے اندرونی حصے کو کم کرکے اسے مربع کے بجائے مستطیل بنا دیا، یعنی مشرق اور مغرب رویده لمبر لمیر کمرے بنائے۔ ان کے مشرقی اور مغربی مدخلوں کے سامنز ایک کمانچه تھا۔ اس کے بعد اس نے مسجد کا مسقف حصہ تعمیر کیا، جس کے تین دالان جنوبی دیوار سے متوازی بنائے تھے ۔ ان کے وسط سے ایک دالان عرضًا گزرتا تها، جو تقریبًا آثه میٹر زیادہ باند تھا۔ محرابی دالان کے دو طبقر ھیں، یعنی نیچر کی بڑی محرابیں تو ۱۰۰۳ میٹر اونچی هیں اور بالائی طبقے میں نیچے کی ایک ایک محراب کے اوپر دو چهوٹی چهوٹی محرابیں تقریأبا پانچ میٹر اونچی بنائی

هیں۔ اس قسم کے محرابی کمانچے صحدن کے تین اطراف میں پیش دالان کاکام دیتے هیں۔ لمبے دالانوں پر کوهانی چھتیں هیں، جو سیسے کی چادروں سے ڈھکی هوئی هیں۔ یہی حال عرض میں گزرنے والے حصے کا هے، لیکن صحن کے تین اطراف پیش دالانوں کی چھتیں اندر کی طرف خفیف ڈھلان رکھتی هیں۔ درمیان کے حصے کے اوپر ایک چوبی گنبد تھا، جو نہایت بلند اور معتاز نظر آتا تھا .

تزئین و آرائش میں نیچر سنگ سرسر کے چوکے (جس کے بعض حصے مشرقی سدخل کے قریب اب بھی موجود ھیں)، ان کے اوپر ایک طلائی کرمہ، یا انگوری برگ و بار کے نقوش کی پٹی، جو شروع سے آخر تک چلی جاتی تھی اور اس کے اوپسر چھت تک نگیسنه کاری (فسیفسا) کی گئی تھی ۔ اگرچـه ۱۰۶۹، ۱۰۰۱ اور ۹۳ ۱۸ ع میں آتش زدگی کی وجه سے بہت تباهی هوئی، تاهم اس آرائش کا خاصا حصه باقی رہا اور اب بھی یہ مغربی پیش کمان (رواق) کے نیچر ،حفوظ ہے، جہاں سے بردی (دریامے دمشق) کا مشہور منظر دیکھا جا سکتنا ہے۔ یہ ہم میٹر سے زیادہ طویس اور ے میٹر کے قریب بلند ہے (لوحه ۱۰۰۸الف) - جب یه پوری تزئین سلامت هوگی تو يقيننا اس قىدر عرض و طمول مين فسيفسا كا كام دنیا بھر میں کمیں موجود نہ ہوگا ۔ مرمر کی جالی کے چھر درجے تھر (لوحه ۸ ـ ب)، جو مسلمانوں کے قدیم ترین ہندسی اشکال کا نمونمہ پیش کرتے ھیں ۔ ازمنے متوسطه کے مسلمان دمشق کی جامع مسجد کو "دنیا کے سات عجائبات" میں شمار کرتے تهر اور ان كا يه خيال بالكل بجا تها .

الولید نے ایک اور عمارت بھی بنائی۔ یہ ایک دیوان عام اور حمام تھا، جو آجکل شرق اردن میں تُصَیر عَمرہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں ایک دس میٹر مربع دیوان عام کا ایوان ہے، جس میں دو

خفیف سی نوک والی قینچی کی محرابیں ہیں اور ان کے اوپر آثار میں تین حجرے ڈاٹ کے قائم کیے هیں (لوحمه و شکل س) ۔ مدخل کے بالمقابل سمت میں لداو کی چهت کا ایک خلوت خانه ھے، جس کے دونوں طرف چھوٹے چھوٹے سحرابی حجرے هيں ـ مشرق سمت ميں ايک دروازہ هے، جو حمام کو جاتا ہے۔ حمام تین چھوٹے کمروں پر مشتمل هے، جو لداو کی ایک سلسلر وار چهت، ایک چلیپائی ڈاٹ اور ایگ گنبد سے مستف ہیں۔ آخرالد کر گرمابه (calidarum) تها؛ چنانچه فرش کے نیچر بالکل ویسر هی زمین دوز آتش دان بنے هیں جیسے رومیوں کے حماموں میں ہوتے تھے۔ بایں ہمه سب سے زیادہ قابل ذکر وہ تصاویر هیں جو دیواروں پر نظر آتی هیں (لوحہ ۱۰) ـ ان میں زیادہ تر روزسرہ زندگی کے مناظر، ایک شکار کا منظر اور تاریخ، أشاعری اور فلسفر سے متعلق ایمائی تصاویر هیں اور ان کے سروں کے او پر یونانی الفاظ اکھے هوے هیں۔ گرساہے کے گنبہد کو اندر سے ''گنہد افلاک'' کی شکل میں منتش کیا گیا ہے، جس میں دب اکبر، دب اصغر، علامات دوازده بروج، وغيره بنائي هيى، ليكن سب سے زیادہ اهم ان دشمنان اسلام کی تصاویر هیں جنهیں خلفامے بنی آمیہ نے شکست دی تھی ۔ ان سب کے نام ان کی تصویروں پر یونانی اور عربی میں ثبت هیں، يعني قيصر (بوزنطى شهنشاه)، رُذُرِيْق (Roderick) شاه هسپانیــه) خسرو، نجاشی (شاه ابی سینیا) اور دو اَور بادشاہ، جن کے نام سٹ گئے ہیں۔ عمام لوگوں کا یه خیال صحیح نہیں که تصویر کشی قدر آن مجید کی کسی آیت کی رو سے [قطعًا] ممنوع ہے۔ اس فن کے خلاف دینی و شرعی امتناع نے کہیں آٹھویں صدی عیسوی کے اواخر میں جا کر باقاعده شکل اختیار کی تھی (دیکھیے راقم : Ars در Lawfulness of Painting in Early Islam

Islamica : ۱۲-۱۱ (آنیـز دیکھیے بذیل فن، مصوری]) .

محلّات تعمیر کرنے میں خلفا ہے بنو اُمیّه کا درجه بہت بلند ہے۔ اگرچہ وہ اس قسم کے قصر اپنی قلمرو کے وسط میں اور قریب ترین سرحدوں سے بھی صدھا میل دور بناتے تھے، لیکن ان کی بیرونی صورت مستحکم قلعوں کی سی ھوتی تھی۔ اس کی توجیہ یہ ہے کہ فاتحین جن راستوں سے فوج کشی کرنے آئے تھے ان پر رومیوں کے فوج کشی کرنے آئے تھے ان پر رومیوں کے سرحدی قلعوں (رومی Castra کے Limes) کا ایک طویل سلسلہ موجود تھا جو خلیج عقبہ سے دمشق اور وھاں سے تدمیر (Palmyra) تک چلا گیا تھا۔ ان میں سے اھم تربن قلعے درج ذیل ھیں (اس کے لیے دیکھیے Brünow و von Domaszewski ورکھوں (Die Provincia Arabia):

اَذُرْحِ تعمیر کردهٔ ٹراجن Trajan دَعْجَنیّه غالبًا ٹراجنی لَجْن غالبًا ٹراجنی نَشَیْر کبتهٔ دیوقلیس Diocletion بَشَیْر کبتهٔ دیوقلیس ۲۸۳۰ تا ۲۸۳۰)

> د. دسیر ۱۹۲

ان سرحدی قلعول میں سے بعض میں اُموی حکمرانوں نے اپنی بود و ماند رکھی، مثلاً ولید ثانی ایک زمانے میں ازرق میں مقیم تھا، جس کی دوبارہ تعمیر ۱۲۳۳ه/۱۳۳۹ میں هوئی تھی، لیکن جو اس خلیفه کے زمانے (۱۲۳۸ء) میں دیوقلیس اور میکسمین Maximian کا ایک رومی قلعه تھا ۔ جب سازشیوں نے اس پر حمله کیا تو وہ شمال میں قصرالبخراء کی طرف بھاگ گیا ۔ یہ اس رومی قلعے کا عربی نام هے جو تدمر سے پندرہ میل جنوب مغرب میں واقع تھا .

اب اس کے نتائج دو گونہ مترتب ہوے: اوّل

تو جب آموی خلفا نے بوزنطی سرحد پر قلعے تعمیر کرنے کا اراد، کیا، مثلًا مَسَیْسَه (۸۳ - ۸۸ه/۲۰۰ - ۳۰ میر)، المُثَنّب، کَتَر غاش، مُورا، بُوقا اور بغْرس (سب کے سب ۱۰۵ه/۲۲۰۵ میں) (دیکھیے البلاذری، ص ۱۳۵ تا ۱۳۵) میں تو خلفا کو ضروری معلوسات ان قلعوں هی سے حاصل هوئیں؛ دوم خود ان کے محلات و قصور کے نقشوں پر بھی ان خود ان کے محلات و قصور کے نقشوں پر بھی ان کا اثر پڑا۔ ان محلّات کی فہرست درج ذیل ہے:

(۱) الوليدكا محل، مِنْيا مين، جهيل طبريه، كارك، 2.۵ - 210ء.

- (۲) الوليد كاقصر، جبل سيس پر، ٢٠٥٥ د ١٥٥. (٣) هشام كا محمل، قصر الحير الغربى، تخمينًا ٢٠٥٥.
- (سم) هشام كا محل، قصر الحير الشرق، ١٠١ه/ ٢٥٩٠.
- (۵) هشام كا محل، اربحا سے چارميل شمال ميں بمقام خربة المفجر .
- (٦) وليد ثانى كا محل "سشتا"، تخمينًا سمء. (١) وليد ثـانى كا محل قصـر الطُوبِي، تخمينًا سمء.

اگرچہ یہ تمام محلات اسلامی علاقے کے وسط میں تعمیر کیے گئے تھے، لیکن باھر سے بالکل قلعے نظر آتے تھے کیونکہ یہ پتھروں سے بنے ھوے احاطے تھے، جن کے بازووں پر گول برج تھے۔ پہلے پانچ محل باھر سے تقریباً ستر میٹر مدربع ھیں ۔ ساتواں محل ان سے دگنا برڑا، یعنی ۵۰٪ مربع میٹر ہے اور چھٹا ان سے چوگنا، یعنی ۵۰٪ سربع میٹر ہے ۔ سوال یہ ہے کہ اگر اس کی ضرورت تھی تو ان محلات کو قلعوں کی صورت کیوں دی گئی ؟ معلوم موتا ہے کہ مسلمان فاتحین چونکہ رومی سرحدی قلعوں (Limes) میں اقامت کے عادی تھے، اس لیے قلعوں رفتہ یہ سمجھنے لگے کہ شاھی محل کی امتیازی

خصوصیت ہے.

جسب هشام نے ۲۲ء کے قریب اپنا وہ محل تعمیر کیا جسے آج قصر الحیر الغربی کہا جاتا ہے تو اس کے لیے اس نے تدمر سے چالیس میل مغرب میں ایک چھوٹے سے ٹیلے کو منتخب کیا ۔ یہاں پہلے سے ایک مسیحی خانقاہ موجود تھی، جسے شنہشاہ جسٹینین Justinian کے عمد میں الحارث شنہشاہ جسٹینین و ۲۵ء میں تعمیر کیا تھا۔ هشام نے اس خانقاہ کے برج کو محل میں شامل کر لیا۔ اس برج میں ایک دروازہ تھا، جس کی حفاظت کے لیا۔ اس برج میں ایک دروازہ تھا، جس کی حفاظت کے لیا۔ اس ستر مربع میٹر قصر کے شمال مغربی لیا ہوا ہو اس ستر مربع میٹر قصر کے شمال مغربی کو نے پر ایک بائند دیدبان کا کام دینے لگا۔ یہیں سے مسلمانوں کی تعمیرات میں فیصیل کے یہیں دانوں کی بنیاد پڑی .

قصر الحير الغربي كي كهدائي M. Daniel Schlumberger نے نہایت خوش اسلوبی سے کی ہے (دیکھیر Syria ، ۲۰۱۰ و ۲۳۸ تا ۲۳۸) -اس کا مدخل دروازے کی دو بڑی چوکیوں اور ایک بالائی سر دل پر مشتمل ملاء جس پر انگور کی بیل بنی هوئی هے ـ یه اساوب آرائش لازما تدمر سے آیا ھوگا ۔ Schlumberger نے کھدائی میں گچ کے بہت سے نقش و نگار، دیواروں کے چوکے، دریہچوں کی جهلملیان اور چو کهئین اور انسانی مورتیان نکالین - ان میں سے بعض اشیا کو نہایت کاریگری سے جوڑ کر دمشق کے عجائب خانے میں ایک جگه اکھٹا کر دیا گیا ہے۔ دو بڑی بڑی دیواری تصاویر بھی دریافت هوئی هیں، جن میں سے ایک میں خلیفه کو گھوڑے پر سوار تیروکمان سے شکار کھیلتر دکھایا گیا ہے: اس میں رکابیں بھی نظر آتی هیں اور یه غالبًا رکابوں کے قدیم ترین استعمال کی شہادت ہے .

دو سال بعد هشام نے ایک اور محل تعمیر کیا،

جو آج كل قصر الحير الشرق كے نام سے موسوم هے۔ اس كے ساتھ هى ايك چھوٹا سا فصيل دار شهر بھى بسايا، جس ميں تين سيدھے دالانوں كى ايـك مسجد تعمير كى اور درميان ميں عـرضًا ايك بلند تر دالان بالكل دمشق كى جامع مسجد كى طرح تعمير كيا (لوحه ١٠- الف اور شكل م).

جہاں تک محل کے احاطر کا تعلق ہے، الدركي جانب اس كے اضلاع كي اوسط تقريبًا ے۔ میٹر اور باہر سے رے میٹر ہے۔ پتھر کی فصیلیں هیں، جن میں بارہ گول بدرج نکلے هو ہے ھیں ۔ ان کی کل بلندی کم از کم چودہ میٹر ضرور ہوگی ۔ صرف ایک مدخل مغربی ضلع کے وسط میں واقع ہے۔اس کی اور شہر ("مدینه") کے چار دروازوں کی حفاظت فصیلی روزنـوں اور بـالائی مورچوں سے ہوتی ہے۔ فصیلوں کو دمدمر کی سطح پر اینٹوں کی ایک خاص ترتیب سے آراستہ کیا گیا ہے اور ہر ارج میں ایک کمرہ بنا ہوا ہے، جس کے اوپر خشتی گنبد قائم ہے۔ مدخل کے دونوں طرف جو گولائی کے بازو بنے ہوے ہیں ان کے بالائی حصوں کو گچ کے محرابی چوکوں، شوکة اليمود، نيز بظاهر انگور کے پتوں اور انگوروں کے نتوش سے آراستہ کیا گیا هے (لوحه ۱۱) - اندرونی حصه ایک کھلر صحن پر مشتمل ہے، جس کی پیمائش تقریبًا ۲۵×۲۵ میٹر فہرور ہوگی ۔ اس کے گرداگرد دو سنزلہ کمروں کی قطاریں ہیں۔ زیریں کمسروں کی چھتیں لداو کی سلسلے وار اور بالائی کمروں کی چھتیں سپاٹ نیچے کے رخ چوبی ہیں۔ اس کی کھدائی ابھی تک نہیں

قریبی زمانے میں خربة المَنْجُر کے مقام پر، جو اربحا (Jericho) سے چار میل شمال کی طرف ہے، ہشام کے ایک اور محل کی کھدائی ہوئی ہے ۔ اس میں ایک احاطه تقریبًا ستر میٹر مربع ہے، جس میں

محل کی اپنی مسجد، ساسنر بہت بڑا صحن اور ایک حوض ہے۔ اسی کے وسط میں ایک هشت پہلو چھوٹی سی کوشک کے علاوہ ایک اور مسجد بھی هے، جس میں صرف قبلر کی سمت دو دالان هیں اور شمال کی طرف ایک بہت ہڑا حمام ہے، جس میں نو کھانچر تین تین کی قطار میں نکالر گئر ہیں اور ان پر گنبد بنر هوے هيں \_ شمالي سمت ميں ايک چهوڻا سا ملحته مکان ہے، جس کے فرش کی پچی کاری اتنی خوبصورت هے که فلسطین میں اتنی اچھی کہیں دریافت نمیں هوئی ۔ اس میں ایک نفیس درخت هلکے اور گھرے تین طرح کے سبز رنگ کا بنایا ہے۔ بائیں طرف دو غزال جرتے ہوے دکھائے ہیں اور دائیں طرف ایک شیر ایک آور شیر پرجھپٹ رہا ہے۔ مسلمانوں کے محلوں میں زینر عام طور پر تنگ ہوتے ہیں اور کسی گوشر میں غیر نمایاں طور پر اؤس دير جاتے هيں، ليكن اس محل ميں عمده اور فراخ زینے بالائی منزل تک جاتے ھیں ۔ یہاں بھی گپ ی استرکاری کی آرائش کا ایک ڈھیرکھود کر برآمد کیا گیا اور اسے آکھٹا کر کے بیتالمقدس کے فلسطینی عجائب خانے میں رکھ دیا گیا ہے۔ اس ساران میں هندسی اشکال سے مزین چوکے، دریچوں کی جهلملیاں، انسانی سر اور ناچنر والیان دکھائی گئی هیں (دیکھیے Quarterly of the Department of Antiquities) ج ۵، ۲، ۸ و ۱۰ تا ۱۲).

ان تین محلوں میں ایک ایک احاطہ تھا۔
قصر الحیر الشرق میں یہ احاطہ ڈیےڑھ کیلیومیےٹر
عریض اور سات کیلومیےٹر طویال ہے۔ دیواریں
ڈیےڑھ سیٹر بلندی تک پتھار سے چنی ھیں
اور ان کے اوپار کم از کم دو میٹر مزید کچی
اینٹوں کے رَدے لگائے گئے ھیں۔ فاصلے فاصلے سے
نیم مدور پشتیبان ھیں، جو دیوار کی دائیں اور بائیں
جانب بالترتیب بنے ھوے ھیں۔ اسی قسم کی دیوار

کے آثار مَفْجَرمیں بھی موجود ہیں ۔ اس طرح کا احاطه "الحير" كم لاتا تها، جس كا ثبوت يه هے اليعقوبي (البلدان، ص ۲۶۳) نے جہاں ۸۳۹ میں خلیفه المعتصم کے هاتھوں سامراً کی تاسیس کا ذکر كيا هے، وهال لكها هےكه جمال كمين "الحير" كے یہ کوچر دوسرے لوگوں کو عطاکی هوئی اراضی سے مس کرتے تھر وہاں خلیفه (الحیر کی) دیوار کو ان سے پیچھر ھٹا کر تعمیر کرنے کا حکم دیتا تھا۔ اس دیوار کے پیچھے ایک وسیع کھلے قطعۂ اراضی میں ایک اور احاطه تها، جس میں جنگلی جانور، غزال، جنگلی گدھے، هرن، خرگوش اور شتر مرغ رکھے جاتے تھے۔" ابن مسکویہ (طبع مرجلیوث، متن، ١: ١٥) بذيل ٥ ١٣٩/ ٩٢٥ - ٢٦٩ لكيما هي كه اس سال برطرف شدہ رسالر کے سواروں نے بغاوت کر دی اور نکل کر تسبیح خانے (Oratory) کی طرف بڑھے اور (بغداد کے) محل الثریا کو لوٹا اور "الحير" كے اندر شكار كے جانوروں كو ذبح ك, ڈالا".

زیزہ سے تقریبہا چار میل اور عمان سے تقریبہا بیس میل جنوب کی طرف قصر مشتا بنو اُمید کے محلّات میں سب سے بڑا ہے۔ اس کی پیمائش دونوں طرف سے ۱۳۸۵ میٹر تھی، لیکن اس محل کی تکمیل نه هو سکی ۔ بیرونی دیواریں، جن پر نیم دائرہ برج بنے هوے هیں، چکنے حجر کاسی کی هیں، لیکن اندر کی تمام دیواریں سرخ اینٹوں کی بنی هیں، جو تراشیدہ پتھر کے تین یا چار ردوں کے اوپر اٹھا لی گئی هیں۔ اینٹوں کی پیمائشیں دو هیں : ۲۱ سینٹی میٹر مربع اوپر اٹھا لی گئی هیں۔ اور ۲۸ سینٹی میٹر مربع اوپر اٹھا کی میٹر مربع

مدخل جنوبی ضلع کے وسط میں ھے۔ محل کا اندرونی حصہ تین قطعات میں منقسم ھے، جیو شمالًا حنوبًا چلر جاتے ھیں۔ مرکزی قطعه

عدد میٹر عریض ہے اور آس پاس کے قطعات تقریبًا بیالیس بیالیس میٹر چوڑے میں، ان بغلی قطعات میں جو عمارتیں بنائی جانے والی تھیں ان کی تعمیر بھی نہیں مو سکی بلکہ جو عمارتیں مرکزی قلعے میں بنائی جا رھی تھیں وہ بھی تکمیل کو نہیں پہنچیں؛ تاھم آخرالد کر میں شمال کی طرف والی عمارتیں قریب قریب مکمل ہو چکی ہوں گی اور جنوبی عمارتوں کا خاکہ بھی صاف نظر آ سکتا ہے کیونکہ پتھر کی بنیادوں سے ایک بڑا گھیرا بنا ہوا دکھائی دیتا ہے .

دروازے کے عین عقب میں ایک ، ہمء ، میٹر طویل دیوان عام تعمیر کرنے کا ارادہ تھا، جو مرعد ۲ × ۲۳ میٹر صحن میں کھلتا۔ ان دونوں حصوں کے اغل بغل دوسرے کمرے اور صحن بنائے جانے والے تھے ۔ عمار توں کے اس مجموعے کو ڈیوڑھی کے سکانات کا سلسلہ کہ سکتر ہیں ۔ جس صحن کا ابھی ذکہ کیا گیا ہے اس کے آکے ایک بہت بڑا سرکزی صحن ہے، جو ۵۷ سیٹر سربع سے کچھ زیادہ وسیع ہے۔ اس کے شمالی ضلع میں تین محرابوں والا مدخل هے (محرابین سنہدم هو چکی هیں)، جو ایک بڑے باسلیقی ایوان کی طرف لر جاتا ہے۔ ید ، ۱۵۹ میٹر تک اندر جاکر تین محرابوں کے سربند کمانچر پر ختم هوجاتا هے (لوحه ۱۲-ب، جو شکل ۲) ظاهراً یمی تخت شاهی کی جگه (شه نشین) تھی۔ اس کے دائیں بائیں متناسب عمارتیں بنی هوئی هیں، جن کی ترکیب اس طرح هے: ایک لمبوترا صحن تو باسلیقی ایوان کے عین سیدھ میں ہے؛ پھر اس صحن کے دونوں پہلووں پر ایک ایک اُور صحن هے، جو پہلےصحن کے ساتھ زاویۂ قائمہ بناتا ہے؛ اس دوسرے صحن کے دونوں پہلووں میں ڈاٹ کے دو دو كمرح هين ـ مقصود يه تهاكه ان دونون كمرون كي دیواریں مرمر کے چو کوں سے مزین کی جائیں کیونکہ

کسی زمانے میں مشرق سمت کے قطعے میں عمدہ سبز پتھر (اس کی شکل مرمر کی مانند ہوتی ہے، لیکن اصل میں یه پرت دار حجر کاسی ہے) کے باڑے بڑے ٹکڑے پڑے نظر آتے تھے، جن میں سے بعض سے سینٹی میٹر موٹی سلوں کی شکل میں تراش بھی لیے گئے تھے .

بهركيف مشتاكي شهرت اصل مين حيرت انگيز نتش و نگار کے کام سے ہے، جو اس کی جنوبی روکار پر، بلکه یه کمنا زیاده صحیح هوگا که اس کے نیم مثمن برجوں پر بنائے گئے هیں ـ یه برج مدخل کے دونوں طرف پردے کی دیوار کے پہلر طول کے دائیں بائیں تعمیر ہوے میں (١٣٥٥٠ میٹر) ـ دیوارکا زیرین پایه ساده اور پر سینٹی میٹر اونچا ہے۔ پھر ایک بیٹھک کثیر نتش و نگار سے مزین ۲۵، میٹر اونچی اور ایسا هی آراسته دیواری چمره ہ وہ میٹر اونچا بنایا ہے اور اس کے اوپر سم ، و سینٹی میٹر چوڑا حاشیہ دیا ہے۔ بیٹھک میں ایک نیم مدور ابهری هوئی پٹی بنائی هے، جس پر مشتمل اوپر اور نیچر کی لپیٹ مجوف ہے ۔ ابھری ہوئی پٹی یر انگور کے ایک دوسرے سے گنھے ہوے شگوفوں کا جال سا بنایا ہے، جس کے حلقے بن گئے ہیں اور ہر حلقے میں انگور کا ایک پتا اور ایک خوشہ تراشا گیا ہے۔ سامنے کی دیوار کو بیس مستقیم اور بیس معکوس مثلثوں میں ایک اور ابھرواں پٹی نے منقسم کر دیا ہے، جو لمریا بناتی ہوئی بیٹھک سے اوپر کے حاشیر تک گئی ہے ۔ یہ مثلثیں تقریبًا ۲۰۸۵ میٹر اونچى هيں اور ان كا قاعده . ٢٥٥ ميٹر هے - هر مثلث کے درسیان ایک بڑا گلاب ہے: سیدھی شلثوں میں كولائي لير شش پهلو اور المثي مشلمون مين مستةيم الاضلاع مشمن شكل كا ـ سب گلابوں كے مرکزے مختلف میں ـ سیدھی مثلثوں کو بہت ھی تکاف سے منقش کیا گیا ہے۔ ان میں انگور کے شگوفوں

اور خوشوں اور ان پرندوں کی شکایں ابھرواں بنائی هیں جو میووں پر منقار زبی کر رہے هیں وغیرہ بعض مثلثوں کے زیریں حصے میں ناندیں بنی هوئی هیں، جن سے دو جانور پانی پی رہے هیں (لوحه ۱۳) وکار کے دائیں جانب نه جانور هیں، نه پرندے اور تزئین کا پیمانه بھی بہت محدود ہے ۔ اس فرق و تفاوت سے یه اندازہ لگانا صحیح معلوم هوتا ہے که اس طرف کا کام کسی اور دبستان کے کاریگروں نے انجام دیا ہے .

خلاصه: بنو امیه کی تعمیری یادگارین حقیقت میں تراشیدہ پتھر کی شان دار عمارتیں ھیں ۔ ان کے محرابی چھتے مرمریں ستونوں پر کھڑے ھیں ۔ اندر سے یہ عمارتیں مرمری چوکوں اور پچیکاری (فسیفسا) سے حد درجہ سزین کی گئی ھیں۔ مسجدوں پر عام طور سےکوہانی چھتیں (جَمَلُون) ڈالی ہیں ۔ میناروں کی شکل اونچے سربع برجوں کی تھی؛ جو قبل اسلام کے سلک شام کے کلیسائی،برجوں سے لیا گئی تھی ۔ تین دالان کے مسقف معید بھی اسی اثر کا نتیجہ تھے۔ بنو اُمیّہ کی یادگار عمارات میں مخلوط اثرات ظاهر هوتے هيں ـ شام كا اثر سب سمرزياده نمایاں ہے، ایرانی اثرات دوسرے درجر پر جین اور مصری اثر اس زمانے کے اواخر میں مشتا کے الدوا قطعی طور پر واضح ہے ۔ امویوں کے فن تعمیر میں ذیل کے نقشر استعمال کیر جائے تھر : نیم قوسی، نعل نما اور نکیلی ڈاٹیں، پست ڈاٹین یا سردلین؛ جن کے اوپر آڈھے کی ڈائ ہوتی تھی، کیلی کے پهنسر هوے پتهر، سنگی اور خشتی سلسلر وار لداوا چوبیگنبد اور سنگین گنبد، جو کروی مثلث صحیحًا بنانے والے گنبدوں پر قائم ہوتے تھے۔ مربع مینار کے اندرونی گوشر پر سہارے کی ڈاٹ کا بظاھر استعمال نه تها، لیکن ابتدائی مصنفین کے بیانات سے معلوم هوتا ہے کہ عراق اور ایران میں مسجد کا

ایک ایسا نمونه عام تها جو شامی نمونے سے بالکل مختلف تها۔ اس کا نقشه مربع هوتا تها، دیـواریں اینٹوں کی (بعضاوقات کچی اینٹوں کی) هوتی تهیں اور اس کی سپاٹ چوبی چهت براہ راست ستونوں پر بغیر محرابوں کی سدد لیے ڈالتے تھے ۔ یہاں همیں قدیم ایرانی دیوان عام (اَپدانه) اور ماضی قریب کے ایرانی محدّت کی سپاٹ چهت والی ڈیوڑ هیوں (تالار) کے درمیان ایک بلا واسطه تعلق نظر آتا ہے .

(س) خلافت بنو عباس : بغداد کی تاسیس کا اثر اتنا هی دور رس تها جتنا سلطنت رومة الكبري كے ، پاہے تخت کا روما سے قسطنطینیہ میں منتقل ہونا ے اہم ثابت ہوا۔،پوری قلم رو کا سرکز ثقل بدل گیا۔ ي اب تيك بالم تخت ايسے علاقے ميں واقع تھا جو سكندر اعظم كي عمد سے يوناني ثقافت كے دائرة اثر م نہیں شامل رہا تھا ۔ پامے تبخت منتقل ہونے کا في نتيجه يه هوا كه يوناني اثر كمزور هوگيا اور اس کی جگہ ساشانی ایژان کے ثقافتی اثرات نے لیے لی، جن کے دائر طے سی عراق شامل تھا۔ ان اثرات کے مظاهر همیں لئر شہر کے انقشر میں نظر آتے هیں۔ اليَعقوبين اور الرَّخطيبَ نے جو مفصل کيفيت لکھي ھے ان سے اس شہر کی شکل و صورت کا دوبارہ نقشه کھینچا جا سکتا ہے، حالانکہ آج المنصور کے رمانے کے بغیداد کا کوئی سیراغ موجود نہیں۔ اس شهر کی اشنار ۲۶۹ ع میں رکھی گئی اور ۲۹۶ء میں یہ بہمہ وجوہ تکمیل کو پہنچ گیا .

ایک بیرونی اور ایک اندرونی دیدوار اور ان کے درسیان ، مهمه میٹر کا فصل تھا ۔ بیرونی دیوار کوئی درسیان ، مهمه میٹر بلند اور چار میٹر دبیز تھی ۔ اندرونی دیوار کنگروں کے دندانوں سمیت کوئی سترہ میٹر بلند اور تقریباً پانچ میٹر دبیز تھی اور دو بڑے دروازوں کے درمیان ۲۸٬۲۸ برج ڈھائی

میٹر کے قریب بلند تر تھر ۔ یہ بڑے دروازے چار تھر، جن کے مابین فاصلہ مساوی تھا ۔ الخطیب لکھتا ہے کہ ہر دروازہ آسر ساسنر کے دو مسقف داخلوں پر مشتمل تھا۔ دونوں کے دروازے اس فصل ("فصیل") کی طرف کھلتے تھے جو دودیواروں کے درسیان چهٹا هوا تھا اور بیچ میں ایک چوک یا چوڑا راسته (رحبه) اور ایک ایک دہلیز تھی - جب کوئی شخص "باب خراسان" سے داخل هوتا تو پہلر بائیں طرف ایک لمبوتری گزرگاه (دہلیز آزاج) میں مڑ جاتا ۔ اس پر ایک خشتی لداو کی چھت بیس هاته چوڑی اور تیس هاته لمبی بنی تهی، جس کا مَدَخل عرض میں اور مَخرج طولِ میں تھا اور جو ایک چالیس هاتم چوڑے رحبہ میں سے نکل کر دوسرے دروازے تک پہنچتی تھی ۔ اس چوک کے سرمے پر دوسرا دروازہ آتا، جو شہر ک دروازه تها . . . ـ چاروں دروازے اسی نمونے پر تعمير كيے گئے تھے۔ الخطيب كے اس فقرت سے کہ "جب کوئی شخص باب خراسان سے داخل هُوتًا تو وه پهلر بائين هاته كو سؤتا ... " صاف ظاهر ہے کہ بہرونی دروازہ گویا ایک خميده مدخل تها ـ الخطيب آكے چل كر لكهتا هے ﴿ "دوسرا، یعنی اندرونی دروازه، جو شهر کا دروازه تها، . . . ایک مستطیل نما سقفر کی طرف لر جاتا تها، جس پر اینٹوں اور کھریا (جش) کا لداو تھا اور اس کی پیمائش بیس هاته لمبی اور باره هاته چوڑی تھی۔ اس لداو کی چھت کے اوپر ایک دیوان عام تھا . . . اور وہ ایک عظیم و جسیم گنبد سے ڈھکا هوا تها، جو پچاس هاته بلند تها (شکل ے) .

مسلم مؤرّخین کو اصرار ہے کہ شہر کی شکل دائرہ نما تھی اور اس سے قبل اس خصوصیت کی کوئی مثال موجود نہیں تھی؛ لیکن یہ بات حقیقت سے بعید ہے کیونکہ اس سے قبل بھی بےشمار گول شہروں کی

مثالمین ماتی هین، مثلًا حِتّیون کا شهر سنجرلی، آبره، اکبتانه، (همدان)، پارتهیائی شهر مدائن (Tsiphon) تخت سلیمان، نیز ولایت فارس مین داراب جرد اور نیروز آباد .

نئے شہر کے مرکز میں ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ الخطیب کے بیان کے مطابق یه دو سو هاته (تقریباً ایک سو میٹر) مربع تھی اور اس کی چھت چوبی ستونوں پر قائم تھی۔ اس میں دائیں سے بائیں سترہ دالان در دالان اور بغلی دالان دو گه کے تھے۔ محراب قبله غالباً گوفے اور واسط کی طرح پانچ گه کی رکھی گئی تھی۔ اس مسجد کو هارون الرشید نے سه ۱ ه/۸ ۸ ۸ ۸ میں پکی اینٹوں اور ساگوان کی نکوی سے از سر نو تعمیر کیا .

المنصور کے محل کا طول و عرض چار چار سو مانھ تھا۔ اسے مسجد کے ساتسھ ملا کر (ملاحق) قبلہ رو بنایا گیا تھا، جیسا که ابتدا ہے اسلام میں رواج تھا، مثلاً دمشق (. سم کے قریب)، بصره (۵سم)، قیرونل (. ده)؛ واسط (۳۸ یا ۱۳۸۸)، سرو (۳۲ - ۱۳۸۸) اور (اگر هم دارالامارة کو بھی محل هی شمار کو لیں تو مسجد ابن طولون) قاهره (۲۲۵).

المنصور كا محل اور مسجد دونوں مدت دراز سے معدوم هو چكے هيں، ليكن خوش قسمتى سے اس زمانے كا ايك عباسى محل الاخيضِر اب تك نمايت اچهى حالت ميں محفوظ هے ـ يه كربلا سے تيس ميل مغرب كى طرف دادى عبيد ميں واقع هے .

یه ایک قلعه بند مستطیل احاطے پر مشتمل ہے،
حو 120 میٹر طویل اور 179 میٹر عریض ہے اور
اس کے هر ضلع کے وسط میں ایک ایک مسقف
دروازہ ہے۔ گوشوں پر چار گول برج هیں اور ان
کے درمیان دس نیم مدور برج بھی هیں اور هر ضلع
میں دروازے کے جو خاص وضع کے برج هیں وہ

ان میں شمار نہیں کیے گئے (لوجه س ۱ - (، ب) -بڑے احاطے کے اندر اور اس کے شمالی محاذ سے مُّلَحَق اصل مُعَل ہے، جو شمالًا جنوبًا ، ، ، میٹر اور شرقًا غربًا مربًد هے - اس پر بھی قوسی برج بنے ہوے ہیں۔ اس کا بڑا مدخل وہی ہے جو بڑے احاطے کا شمالی مدخل ہے۔ اس کے عمارتی مسالےمیں چونے کے پتھرکی آنگھڑ سلیں کھریا مٹی سے لگائی گئی هیں۔اس کی دیواریں(مع سنڈیر) ضرور و ، میٹر بلند هول گی ـ اصل محل میں ایک تو بہت بڑا "درباری صحن" هے اور ایک ایوان، جو "دیوان عام" کا کام دیتا تھا۔ اس کے عقب میں ایک مربع کمرہ ہے، جو بظاهر "دیوان خاص" کے طور پر استعمال هوتا تھا کے دونوں پہلووں میں اور بھی ڈاٹ کے کمرے ھیں۔ لداو کی ایک بہت بڑی غلام گردش (تقریبًا ل م میٹر چوڑی) کمروں کے اس مجموعے اور درباری صحن کے گرد شروع سے آخر تک چلی گئی ہے اور اس کے مشرق اور مغربی اضلاع میں لداو کی چھت کے چار علىحدہ علىحدہ اور خود مكتفى كمروں كے جوڑ بنتر هوے هيں، جن ميں سے هر ايک كا اپنا الگ صحن هے - راقم کا خیال ہے کہ یہ اس مسلمان حکمران کی چار مشروع بیویوں کے "بـیت" ہوں گے، جُنّ کے لیے یہ محل تعمیر کیا گیا تھا کیونکہ مشتا میں بھی ایسے ہی بیوت ملتے ہیں (شکل ﴿) . اللہ

ان بیوت کا جو ضلع بڑی غلام گردش سے ملا موا هے وہ پانچ سر بلند محرابوں سے محدود هے ۔ وسطی محراب میں دروازہ بنا تھا ۔ آخری سرے پر . ۱۵۰۸ میٹر عمیق ایک پانچ محرابوں کا کمانچه چارگول پیلپایوں پر قائم تھا اور اس پر سلسلے وار لداو کی چھت تھی ۔ شمالی اور جنوبی اضلاع میں تین محرابوں کی روکار تھی ۔ یہ محرابیں بھی پیش کمانچے بناتی ھیں، جن کے پیچھے تین متوازی لداو کی چھت کے کمرے ھیں ۔ ایک مسقف راستہ صحن

سے ایک کمرے تک جاتا ہے، جو ۱۵-۱۵ میٹر طویل اور اس سے مریض اور مذکورۂ بالا تین کمروں کے پیچھے عرضًا واقع ہے۔ اس کے طول میں بھی دو حصوں پر لداو کی چھت ہے، مگر بیچ میں تھوڑا سا حصہ غالبًا اس غرض سے کھلا ہے کہ اس میں آگ رکھی جائے کیونکہ بیرونی دیوار سے ملے ھوے لداو کے حجرے میں سے پکی مئی کے دو نل پار نکلے ھوے ھیں، لہذا یہ لازماً مطبخ ھوگا.

ا محل میں ایک مسجد بھی تھی، جو . ۲۳۵۲ میٹر عمیق تھی ۔ اس کے مشرق، جنوبی اور مغربی اضلاع میں اکھرے دالان کی ڈیوڑھیاں تھیں، لیکن شمالی ضلع بند تھا .

اخیضر کی تعمیر غالباً ۱۹۱ه/۱۷۵ میں خلیف المناشور کے چچا عیسی بن موسی نے شروع کی تھی ہ

التقریباً اسی زمانے میں بیت المقدس کی مسجد اقصی کو خلیفہ المہدی نے جزوی طور پر دوبارہ تعمیر کیا ۔ پچھلے دیوں اس سلسلے میں جو تحقیقات ہوئی ہیں ان کی بنا پر ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ اس وقت اس عمارت میں ایک وسطی دالان ۱۶۵۰ عریض تھا اور اس کے ساتھ سات قطاریں دائیں طرف اور سات بائیں جانب موجود تھیں، جن میں ہر ایک کا مسقف تھیں اور تمام دیواریں قبلہ سے عمودًا واقع تھیں اور تمام دیواریں قبلہ سے عمودًا واقع تھیں اور تمام دیواری قبلہ سے عمودًا واقع چوبی گنبہ تھا ۔ شمالی ضلع میں ایک بڑا وسطی جوبی گنبہ تھا ۔ شمالی ضلع میں ایک بڑا وسطی دروازے اور مشرق ضلع میں چھے غیر مزین دروازے بھی تھے (شکل ۹) .

اس میں کوئی کلام نہیں کہ فنی اعتبار سے قرطبه کی جامع مسجد پر، جو عبدالرحمٰن اوّل نے

بے حد اثر نظر آتا ہے۔ اگرچہ تین مواقع پر اس میں اضافے کیے گئے، تاہم اس کا ابتدائی حصہ اب تک محفوظ و موجود ہے۔ بیت المقدس کی طرح اس میں بھی گیارہ دالان عقبی دیوار کے ساتھ عمودًا بنے ہیں۔ ان سب پر متوازی ڈھلواں چھتیں ہیں اور مرکزی چھت دوسروں سے زیادہ چوڑی ہے۔ اس زمانے میں شامی اثرات کا اندلس میں پہنچنا کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ اندلس شامی مہاجرین سے بھرا ہوا تھا۔ ہر محرابی سلسلہ بارہ کمانوں پر مشتمل ہوا تھا۔ ہر محرابی سلسلہ بارہ کمانوں پر مشتمل ایک ایسا نادر منصوبہ تھا جس سے چھت کی بلندی ایک ایسا نادر منصوبہ تھا جس سے چھت کی بلندی میں میٹر ہینے میں اور پایوں کے صرف میں میٹر بلند سر ستون اور پایوں کے صرف میں میٹر بلند تھے (لوحہ میں ۔ یہ سر ستون اور پایوں کے صرف میں میٹر بلند

اسی زمانے کی ایک اور عمارت، جو فن تعمیر کی تاریخ میں بہت بڑی اهمیت رکھتی ہے، رماسه (فلسطین) کا "خرینهٔ آب" ہے کیونکمه اس میں زمین دوز کھدائی کرکے چار چار کمانوں کے پانچ محرابی سلسلے بنائے ہیں، جو آٹھ آٹھ میٹر گہرے ہیں؛ ان سے وہ چھے دالانوں میں بٹگیا ہے۔ کمانوں کی سب ڈاٹیں نکیلی ہیں اور دو مرکزوں پر اٹھائی ہونی معلوم ہوتی ہیں، جو کمان کے کہیں ساتوبی اور کہیں پانچویں حصے کے برابر ایک دوسے سے الگ ہیں (لوحه ۱۵۔ ب؛ شکل ۱۰) ۔ اس کی تاریخ کے متعلق کوئی شبہه نہیں کیونکہ قوسی چھت تاریخ کے متعلق کوئی شبہه نہیں کیونکہ قوسی چھت کے پلستر پر بخط کوئی ذوالحجہ ۲۵، همرائی ۹۸۵ء ثبت ہے؛ لہذا یہ محرابیں یےورپ کی پرانی سے پرانی نکیلی محرابوں سے بھی صدیوں پہلے کی بنی، پرانی نکیلی محرابوں سے بھی صدیوں پہلے کی بنی، ہوئی ہیں.

عبدالله بن طاهر، والى مصر، عبدالله بن طاهر، والى مصر، نے حكم ديا كه فسطاط كى جامع عمرو كے مغرب

میں ٹھیک اسی قدر اور اسی شکل کا رقبہ بڑھا کر مسجد دگی کر دی جائے ۔ المقریزی (الخطط، ۲: ۲۵۳) لکھتا ہے کہ جس حصے کا اضافہ کیا گیا اس میں بڑی محراب اور اس کے مغرب کی طرف کی پوری عمارت شامل تھی۔ اب دروازوں کی تعداد تیرہ هو گئی : پانچ شمال مشرق کو، تین شمال مغرب کو، چار جنوب مغرب کو اور ایک قبلے کی طرف ۔ الخطيب كے نزديك يه مسجدى توسيع كى آخرى تحريرى شهادت هے اور اس کی اهمیت دور رس هے کیونک ،س سے صاف طور پر واضح ہے کہ اگر اس کے وسط میں سے ایک خط کھینچا جائے تو اس کے دائسیں طرف کی موجودہ عمارت کے کسی حصر کا ۲۱۲ھ یں زیادہ پرانا ہو ناممکن نہیں ۔ اس زمانے میں سجد کی داخلی پیمائش (جیسی آج کل هے) ٥٥٥ ، ٢١ ندمال مشرق مين اور ١١٥٥ ٢١ جنوب مغرب سیں تھی۔ ۱۹۲۹ اور ۱۹۳۳ء کے درسیان متعدد آزبائشی خندقیں کھودی گئیں ۔ ان سے جو بنیادیں نکایں ان سے ہم پر یہ منکشف ہوا کہ سات محرابی قطاریں قبلے کی طرف دائیں سے بائیں جاتی تھیں ۔ ان کی اسی قدر تعداد بالمقابل ضلع میں تھی اور چار جنوب مغربی ضلع میں تھیں ۔ شمال مشرق ضلع کے محرابی دالان دیوارکی سیدھ میں عمودًا بنے ھوے تھے ۔ بدیرونی دیواریں کوئی ۵۰،۰۱ میٹر اونچى تهيں؛ اس ميں ان كى منڈيريں شامل نميں، جن کے متعلق همیں کچھ معلوم نہیں ۔ اٹھٹر دریچے تھے، جن کر ساخت نہایت دلچسپ تھی؛ ان کی چوڑائی . ہے، میٹر تھی ۔ اندرونی اور بیرونی گوشوں پر گتھے موے چھوٹے کھمبے لگائے گئے تھے اور کھلی جگہ کے دونوں طرف دو پست مرمری ستون قائم تھر ۔ آخرالدکر پر ایک عرضی شہتیر رکھ دیا گیا تھا، جس سے چوڑان کم ھوکر ۱۶۹۰ میٹر رہ گئی تھی۔ ڈاٹ کا خم دہلیز سے تقریبًا . سء، میٹر اوپر

شروع هوتا تها اور اس کی بلندی بھی کوئی . سمء ر میٹر تک هی جاتی تهی ۔ جو ڈاٹیں اس وقت باقی رہ گئی هیں وہ خاصی او نچی کر کے خفیف سی نکیلی بنائی ھیں اور ان کے اندرونی خم کے ساتھ ساتھ گچ کی جالی کا ایک شکسته کنارا نظر آتا ہے ۔ جہاں سے ڈاٹ کا خم شروع ہوتا ہے وہاں ایک طرف سے دوسری طرف تک شہتیر لگایا ہے اور اس کی اندرونی جانب چوبی کنده کاری کی ایک پٹی ٹھونک دی ھے، جو آگے دیوار کی روکار پر چلی جاتی ھے۔ اس کی تزئین میں شوکة الیہود کی بیل کی ایک پٹی ھے، جس میں چار برگی مرغولے اور پنج گوشه پتر متبادل چلر گئر هیں (شکل ۱۱) ـ یـه بنیادی اهمیت کی چيز هے كيونكه يه شام كے يوناني فن سے مأخوذ هے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عراق کا عباسی اسلوب، جو پچاس برس بعد همیں مسجد ابن طولون میں نظر آتا ہے، ابھی مصر تک نہیں پہنچا تھا . .

قیروان کی جامع کبیر ایک اور مشہور مسجد ہے، جو اسلامی عمد کے اوائل میں بنائی گئی اور جس کا کوئی حصه (مینار کے سوا) نویں صدی عیسوی سے پہلے کا نہیں ۔ اس کی موجودہ عمارت کا قدیم ترین حصه اس زمانے سے تعلق رکھتا ہے جب زیادۃ اللہ الاغلبي نے ۲۲۱ھ/۸۳٦ع میں اسے دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ مسجد کی پیمائش یہ ھے: شمال ، ۲۵۶ میٹر، جنوب ۲۱۰۸ میش، مشرق ۲۱۰۸ میش، مغرب ١٢٠٥٥ ميش - مسجد مين پانچ بانچ محرابون والے سوله دالان دیوار قبله کے عموداً بنائے هیں، لیکن اس تک نہیں پہنچتے کیونکہ عرضا ایک اور دالان دیوار قبلہ سے کوئی چھر میٹر کے فاصلر تک آیا ہے اور اس سے یہ سولہ عمودی دالان آگے بڑھے ہوے ہیں۔ بغلی دالان عرض میں . ٣٥٣ سيلر هين، حالانكه وسطى قطار كى چوڙائي . سمه میشر هے، جو ابتداءً ضرور . ۲۰۹ سیشر هوگی ـ

جب برائے دالانوں سے ملحق مزید دو سلسلر کسی قسم کے اِلحاق یا پیوند کے بغیر بنائے گئر تو سابقہ وسطی دالان کا عرض کم رہ گیا ۔ نئے ستونوں کے سرمے سابقہ ستونوں کے ساتھ کسی حلقر سے نہیں جوڑے گئر، چنانچه ان کی علیحدہ علیحدہ اپنی كگر موجود هے اور اس "استرى" ساسلر كى محرابين پہلی محرابوں کی طرح گول نعل نما ھونے کے بجانے نکیلی نعل نما هیں (لوحه ۱ م ) ۔ اس میں شک نمیں که یه ابراهیم ثانی بن احمد (۲۶۱-۹۸۹ه) کی تعمیر ھے (دیکھیر آگے) ۔ اس پوری عمارت پر یکسال ارتفاع کی ایک سپاٹ چھت تھی اور وہ سرکزی دالان پر بھی حاوی تھی کیونکہ آخرالذّکر صرف اس وقت بلند کی گئی جب ابراہیم ثانی نے وسیع پیمانے پر تعمیری کام کرایا \_ ابراهیم ثانی کے زمانے تک صحن کے تینوں اضلاع میں کوئی رواق بنا ہوا نہ تھا۔ مسجد کی بیرونی دیوارین پتھر کی تھیں، جنھیں جابجا پشتیبانوں سے مستحکم کیا گیا تھا .

اسی سال، یعنی ۲۱۱ه/۲۳۸ میں، ایک نهایت اهم واقعه یه پیش آیا که [قصرِ] سامرا کی بنیاد رکھی گئی۔ یه محل اس سطح مرتفع کے کنارے پر تعمیر کیا گیا جو دجلے کے کھادر سے تقریباً ۱۰میٹر مربع کا بلند تھی۔ خود کھادر میں بھی ۱۲۰ میٹر مربع کا ایک نشیبی طاس ہے، جس سے سیڑھیوں کا ایک بہت بڑا زینک، ۳۰ میٹر چوڑا، اس چبو ترے کی طرف چڑھتا ہے جو باب العامیه کے سامنے ہے۔ آخرالد کر تقریبًا بارہ میٹر بلند تین محرابوں کی بہت بڑی روکار پر مشتمل ہے، جس کے عقب میں تین متوازی کمرے لداو کی سلسلے وار چھت میں تین متوازی کمرے لداو کی سلسلے وار چھت میں سب سے اچھا بچا ھوا حصه ہے۔ دوسرے میں سب سے اچھا بچا ھوا حصه ہے۔ دوسرے میں سب سے اچھا بچا ھوا حصه ہے۔ دوسرے میں سب سے اچھا بچا ھوا حصه ہے۔ دوسرے میں سب سے اچھا بچا ھوا حصه ہے۔ دوسرے میں سب سے اپھا بچا ھوا حصه ہے۔ دوسرے میں سب سے اپھا بچا ھوا حصه ہے۔ دوسرے میں سب سے اپھا بچا ھوا حصه ہے۔ دوسرے میں ایک یا دو میٹر بلند موجود ھیں، یا کھدائی صوف ایک یا دو میٹر بلند موجود ھیں، یا کھدائی

کرکے باہر نکالی گئی ہیں۔ باب انعامّہ کے عقب میں چھے عرضی ایوان اور ان کے بعد ایک مربع صحن تھا۔ شمال میں خلیفہ کے کمروں تک راستہ جاتا تها اور جنوب میں "حربم" واقع تها، لیکن اگر براه راست آئے چلے جائیں تو ایک مستطیل نما درباری صحن آتا تھا، جس سے آگے "تخت کاہ شاھی" کے تین ملخل تھر ۔ تخت کاہ چاہیائی شکل کے چار ایوانوں پر ،شتمل تنهی، جو مل کر ستاره نما یا چلیهائی شکل بنائے تھر ۔ هر ایوان تین دالان والر باسلیق سے مشابه تھا تاکه اندر کی بالائی کھڑ کیوں سے روشنی آسکر ۔ چلیہا کے بازووں کے درسیان سنگ سرسر کی ذیل یا ازارے والے چھوٹے کمرے ھیں اور خلیفه کے لیے محرابی مسجد بھی ہے۔ اس سے آگے ایک بهت بڑا مسطح میدان یا خیابان ہے، جو ۱۸۰ میٹر عريض اور ٥٠٠ ميٹر طويل هے ـ اسے چهوٹی چھوٹی نہریں قطع کرتی ہیں۔ اَور آگے بڑھیے تو چوگان بازی کا میدان ہے ۔ اس طرح نشیبی طاس سے ار کر گیڑ دوڑ کے میدان تک کا فاصلہ تقریباً چوده سو میش ضرور هوگا .

تزئین و آرائش زیادہ تر ازاروں پر مشتمل ہے، جو عموماً گچ کے نتش و نگار سے بنائے گئے ہیں، لیکن تختگاہ شاہی کے کمروں کے ازارے سرسر کی سلوں کے ہیں۔ "حریم" کی دیواروں کا بالائی حصه دیواری تصاویر سے مزین تھا، جن میں جان داروں اور پھول پتوں کی تصویریں شامل تھیں۔ سارا چوبی کام ساگوان کا تھا اور اسے کندہ اور منقوش کیا گیا تھا .

اس زمانے کی جامع مسجد سلامت نہیں ہے کہ اس زمانے کی جامع مسجد سلامت نہیں ہے کہ اس کا حال نئے سرے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کا حال بیان کرنے سے پہلے ہم تونس کی جامع سوسہ کا ذکر کریں تے، جو ۲۳۲ھ/۱۸۵۰مامیں تعمیر کی

گئی تھ**ی** .

اگر ملحقات کو الگ رکھا جمائے تو اصل مسجد ایک نمایت باقاعدہ مستطیل ہے، جو پتھر کے ندف میٹر اونچر ردوں سے بنائی گئی ہے اور اس کی گه وجهوم میئر اور عرض ۲ ۵۷۱ سیٹر ہے۔ صحن ۲۲ × ۲۸ میشر هے، جو خفیف سے نعل نما شکل کی پست محرابی چہتوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہ چلیائی شکل کے پست پیلپایوں پر قائم هیں۔ شمال اور جنوب کے رخ گیارہ اور مشرق و مغرب کی طرف چھے محرابیں ہیں اور روکار کی بلندی تقريبًا ﴿ ٦ ميثر هـ ـ يه بالكل ساده عمارت هـ اور اس میں صرف بے قاعدہ خانوں کا ایک آرائشی پشکا بنایا ہے، جس کے ساتھ ہی اوپر بلا تزئین سادے سے خط کوفی میں کتبے کی خوش نما پٹی ہے، جس کے حروف زیادہ سے زیادہ ۲۸ سینٹی سیٹر بڑے ہیں ۔ جس پٹی پر یہ حروف کندہ کیے گئے ہیں اسے ذرا آگے کی طرف جھکا دیا گیا ہے تاکہ چھوٹا نظر آنے کی تلافی ہو جائے اور دیکھنے والا کتبرکا سطح زمین سے باسانی مشاهدہ کر سکے۔ اس تدبیر کی یہ سب سے قدیم مثال ہے اور پھر یمی طریقه فاطميوں كے ساتھ مصر ميں آيا اور اس سے الحاكم (۱۰۸۰ه/۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱مه/۱۰۱۹) کی مسجد میں کام لیا گیا۔ تین رواقوں کی گه خفیف تفاوت کے ساتھ ٨٠٠م سے ٢٢ءم ميٹر تک ھے اور ھر رواق پر سلسلےوار لداو کی چھت ہے (لوحہ ۱۸ ـ الف) . مسجد کے مسقف حصےمیں بارہ محرابی سلسلوں

مسجد کے مستف حصے میں بارہ محرابی سلسلوں سے تیرہ دالان بن گئے ھیں۔ ھر سلسلے میں چھے محرابیں ھیں اور وہ قبلے کی دیوار کی طرف جاتا ہے، مگر ان کے درمیان سے دوسرے محرابی سلسلے عرضا مشرق سے مغرب کو جاتے ھیں، جن سے ھر دالان چھے کمانچوں میں بٹ جاتا ھے۔ یہاں کی سب محرابیں چپٹے چلیپائی پیلپایوں پر قائم ھیں اور اوپر نعل کی

شکل کی هیں۔ پہلے تین کمانچوں پر، جو جنوب کی طرف جاتے هیں، لداو کی چهت هے؛ لیکن وسطی دالان کا تیسرا کمانچه اس سے مستشنٰی هے اور اس پر هشت پہلو ڈهولے کا گنبد بنا دیا گیا هے، جس کے سامنے والے رخ خفیف طور پر الدر کی طرف مڑے هوے هیں .

اس کے بعد جو تین کمانچے جنوب کی طرف جاتے ھیں ان کے اوپر ذرا اونچی اٹھا کر قینچی کی ڈاٹیں ڈالی ھیں۔ یہاں بھی مرکزی دالان کے تیسرے کمانچے پر گوشے کی ڈاٹوں کا ایک گنبد بنایا ھے۔ یہ امر واضح رھے کہ مسجد کی توسیع جنوب کی طرف ھوئی تھی ۔ پہلے تین کمانچے اصل ابتدائی تعمیر کا حصہ ھیں اور پہلا گنبد اس کمانچے کا پتا دیتا ھے جو پہلی عمارت میں محراب کے سامنے تھا (لوحه مسجد کا عمارت میں محراب اصل عقبی دیوار کے ساتھ پہلی جگہ سے ھٹا دی گئی ھے۔ اس سے قبل مسجد کا عمق میں میٹر ضرور ھوگا۔ اصل اور ابیدائی تعمیر کی تاریخ خط کونی کے بیڑے کتبے میں میں میں کی تاریخ خط کونی کے بیڑے کتبے میں میں ۲۳۲ھ/۸۵۰ میں کی گئی ھے۔

هیں اور درسیان میں دوسرے برج تک دیـوار کے فاصلے طول میں اوسطاً ۱۵ میٹر هیں۔ مستطیل کے گوشوں بر چار برج هیں اور مشرق و مغرب کی طرف بارہ بارہ اور شمال و جنوب کی طرف آٹھ آٹھ برج درمیان میں هیں؛ یهسب مل کر چوالیس هوتے هیں۔ سوله مستطیل شکل کی دروازہ گاهیں تهیں، جن کی لمبان میں شہتیر رکھے تھے اور اوپر ایک سہارے کی ڈاٹ بنی تھی .

برج بالسكل سادہ هيں، ليكن ان كے بيے ميں احاطے كى ديوار ايك آرائشى پئى سے مزيّن هے، جس پر مربع دندانـه دار كنـاروں كے بنے هوے چهے طاق نما هيں۔ هر مربع كے اندر ايك اتهلى تهالى بنائى هے، جس كا قطر تقريباً ايك ميٹر اور گهرائى ٢٥ سنئى ميٹر هے۔ ديواروں كا پورا ارتفاع اب ١٠٥٠٠ هے۔ سادگى كے باوجود اس عمارت كا مجموعى اثر حقيقت ميں يـادگار عظمت كا حاسل هے (لوحـه حقيقت ميں يـادگار عظمت كا حاسل هے (لوحـه

جنوبی دیوار میں جو بیس دریچے ھیں وہ مسقف حصے کے پچیس دالانوں کے سرے پر بنائے ھیں (سوا وسطی دالان کے کیونکہ محراب کے اوپر دریچے کی جگہ نہ تھی) ۔ دونوں پہلووں میں دو دو مزید دریچے بھی تھے اور یہ سب مل کر اٹھائیس بنتے تھے۔ بیرونی جانب تو یہ دریچے تنگ سے مستطیل دروازے ھیں، لیکن اندر کی جانب انھیں زیادہ چوڑا کیا ھے اور ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے گتھے میں ور ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے گتھے محرابیں بنائی ھیں اور یہ پوری ساخت ایک مستطیل چوکھٹے میں جو دیوار کے اندر بٹھایا گیا ھے، قائم کر دی ھے .

هرز فیلٹ Herzfekl کی کھدائیوں سے یہ ظاہر هوا کہ چھت بلا واسطہ ہشت پہلو خشتی پیلپایوں پر قائم تھی اور چاروں گوشوں پر مرسر کے چھوٹے

چھوٹے ستون تھے۔ سمارے کا یہ نظام ۱۰۰۲ مربع میٹر کے برابر ھوتا تھا۔ اندر کی چھت تک عمارت کا ارتفاع ۲۰۰۵، تھا اور محرابیں بالکل مفقود تھیں. اصل مسجد کے ارد گرد مشرق، شمال اور مغرب کی طرف ایک بیرونی احاطه (زیادة) تھا۔ فضائی عکسی تصاویر سے ظاھر ھوتا ھے کہ اس طرح جو بڑا مستطیل بنتا تھا وہ ایک اس سے بھی بڑے اور عظیم تر احاطے کے اندر واقع تھا، جس کی پیمائش ۲۵۳× ۲۰۰۳ میٹر تھی .

مشمور مینار (مُلُویّه) مسجد کی شمالی دیوار سے ہے ۔ میٹر کے فاصلے پر بالکل الگ کھڑا ھے۔ اس کی کرسی ۳۳ میش مربع اور کدوئی تین میں ٹر اونچی ہے۔ اس پر ایک چکردار بسرج قائم هے، جس كى لپيك كوئى ٢٥٣٠ ميٹر عريض ھے اور بائیں سے دائیں کو پانچ پورے چکر کھاتی ہے۔ ہر چکر کوئی ۲۵۱۰ میٹر بلند ہوگیا ہے، لیکن چونکه هر چکرکی لمبائی سابقه چکر سے کم هے، لہٰذا لپیٹ کی ڈھلان زیادہ سلامی دار هوتی جاتی ہے۔ اس چکر دار حصے کی چوٹی پر ایک اسطوانه نما منزل هے، جس میں آٹھ آرائشی فصل چھوڑے ھیں اور ہر فصل ایک پتلے چوکٹھر میں قائم هے (لوحه ۱۸ - ج) - جنوبی طاق کے اندر وه دروازہ کاہ ہے جس پر مینار کی لپیٹ ختم ہوئی ہے۔ پھر اسی سے اوپر جانے والر سلامی دار زینر کا راسته هے ۔ زینه پہلر سیدها اور پهر چکردار هو جاتا ہے اور چوٹی کے چبوتارے تک پہنچتا ہے، جو مینار کی کرسی سے پچاس میٹر بلند ھے۔ یہاں جو آٹھ سوراخ نظر آئے، ان سے ہرز فیلٹ نے یہ نتیجہ نکالا که غالبًا وهاں چوہی ستونوں کی ایک چھوٹی سي چهتري بهي هو گي .

چند سال بعد ۸٦٠ اور ۸٦١ء کے درمیان خلیفهٔ مذکور نے سامرا کے شمال میں ابودانف کے

مقام پر ایک اور عظیم مسجد تعمیر کی ۔ اس کی اندروني پيمائش شمالاً جنوباً ٢٦ ميثر اور شرقًا غربًا ١٣٥ ميثر تهي - يهان ١٣٥ ميثر دبسیز بیرونی دیواربن کچی اینٹوں کی ہیں، جنہیں نیم کروی پشتیبانوں سے مستحکم کیا گیا ہے، لیکن چھت شمال سے جنوب تک پکی اینٹوں کے بنر هومے محرابی دالانوں پر قائم هے؛ بظاهر يه مرف آٹھ میٹر اونچی تھی ۔ مسجد کا مسقف حصہ سترہ دالانوں میں منقسم هو جاتا ہے کیونک اس میں پانچ پانچ محرابوں کی سولہ قطاریں ہیں ۔ محرابوں کا اوسط عرض ۱۳ میٹر ہے۔ دو بیرونی محرابی سلسلے مسجد کے شمالی سرے تک چلے گئے ہیں، جن سے م ، میٹر عمیق بغلی رواقیں بن گئی ہیں ۔ یہ شمالی رواق جنوبی رواق سے مشاب م هے، تاهم اس میں صرف تین محرابوں کی گه دی گئی ہے۔ شمال کی طرف مسجد سے کوئی . ۲ ء ۹ میٹر کے فاصلر پر مینمار مُلُویّه کا ایک چھوٹا سا نمونہ بھی ہے۔ اس کی کرسی تقریباً ۱۱۰۲۰ میٹر مربع هوگی اور اس کے اوپر چکر دار لپیٹ بہت شکستہ ہوگئی ہے اور اس وقت صرف تین چکر پورے کرتی ہے.

دس سال بعد ابو ابراهیم احمد نے قبیروان کی جاسع مسجد میں بعض اهم اضافے کیے ۔ اس نے پرانے محرابی سلسلوں کے ساتھ دو نئے سلسلے تعمیر کرکے وسطی دالان کے عرض میں تقریباً ۲۰۱۰ میٹر کی تخفیف کر دی ۔ ان محرابی سلسلوں کی ڈاٹیں اپنے ساتھ کی پہلی گول نعل نما ڈاٹوں سے مختلف هیں اور نکیلی نعل نما شکل میں بنائی گئی هیں ۔ اس نے تین علیحدہ استادہ کمانیں اور اسی قسم کی ایک دیواری کمان بھی تعمیر کی تاکہ محراب قبلہ کے سامنے ایک عمودی کٹاؤ کے گنبد کو اٹھا سکیں ۔ یہ سامنے ایک عمودی کٹاؤ کے گنبد کو اٹھا سکیں ۔ یہ اس طرح جو مربع بنتا ہے اس کے اوپر ایک کارنس اس طرح جو مربع بنتا ہے اس کے اوپر ایک کارنس

ہے، جس کا بالائی سرا زمین سے ۸۳۰. ر میٹر اونچا ھے۔ اس کے اوپر ہ ۱ء۲ میٹر اونچا ایک اور عبوری مثمن ہے۔ یہ اس طرح بنا کہ آٹھ نیم سدور ڈاٹیں ان چھوٹے ستونوں سے نکالی ھیں جو مذکورہ بالا کارنس میں توڑمے دے کر ان میں قائم کیر گئے هيں ـ ڈهولا آڻھ محرابي دريچوں اور . سوله محرابي چوکوں سے، جو دریچوں کے درسیان دو دو لگائے هين، تياركيا كيا هي \_ گنبد مين، جس كا قطر . ٥٠٨ میٹر ہے، چوبیس پھانکیں بنی هوئی هیں ـ هر پھانک ایک چھوٹی سی مورنی کے اوپسر سے شمروع ہوتی ھے ۔ پھانکوں کے درسیان مجوف قطعات ھیں، جو پیندے پر تیس سینٹی میٹر گہرے ھیں اور سرے تک پہنچتے پہنچتے گہرائی معدوم ہو جاتی ہے۔ یہ پوری ترکیب ہے حد دلکش ہے۔ باہر سے گنبد ایک پرتگالی خربوزے سے مشابہ ہے، جس میں اوپر کے رخ مرم محدب قطعات (مرم مجوف قاشوں کے جواب میں) چوٹی تک پہنچ کر ختم هو جاتے هير (لوحه ١ و ١٠) ـ ابو ابراهيم كا يه كام ٨٦٢ه/ ٨٦٢ ع مين انجام پايا تها ـ اس نے محراب قبله کے اندر بھی نہایت خوبصورت نقش و نگار کے مرمری چوکے لگائے۔ سات سات چوکے چار طبقوں میں جمائے گئے ہیں اور مجموعی ارتفاع ۲۵۲ میٹر ہے۔ مزید بران اس نے محراب قبلہ کی پیشانی اور اس کے گرد کی دیوارکو چمکیلر روغنی چوکوں سے آراستہ کیا، جو ۲۱ سینٹی سیٹر مربع تھر (لوحہ ۱۹-ب) ۔ مرسر کے آرائشی چوکے اور یہ روغنی چوکے اس نے عراق سے درآسد کیے تھر اور یہ روغنی چوکے یقینی طور پر معلوم زمانے کی درخشاں کوزہ گری کے قدیم ترین نمونے هیں .

مسجد ابن طولون: ٢٦٣ همين احمد بن طولون نے جبل یشکر کی ایک باہر کو نکلی ہوئی چٹان پر نئی سجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔

مسجد کا نقشه اس کے خاکے (شکل ۱۲) اور اس تصویر سے (لوحمہ ۲۱) سمجھا جا سکتا ہے جو مدرسة صَرَعْتَهش كے سينار سے لى گئى هے ـ اس ميں ۹۲ میشر مرابع کا ایسک صحبن ہے، جس کے گردا گرد رواقیں ھیں۔ قبلہ کی طرف کے دالانوں کی گہ پانچ صفوف کے اور دوسروں کی صرف دو صفوف کے برابر ہے۔ یہ حصہ (یعنی اصل مسجد) ایک دیوار سے محدود ہے، جس کے کنگورے قابل داد هیں ۔ احاطے کی یہ دیوار ایک بہت برا مستطیل (۱۲۲۲۲×۱۳۳۰ میٹر) بناتی ھے۔ اس کے گرد ایک اور بڑا احاطمہ (زیادہ) ھے۔ اس احاطر کی دیـوار جنوب مشرق جانب، یعنی قبلے کی سمت میں نہیں بنائی جدھر امیر کا خلوت خانه ("دار الامارة)" واقع تها ـ بيروني احاطه اندرونی احاطر سے ۱۹ سیٹر کا عبرض چھوڑ کر بنایا ہے اور اس کی بیرونی دیواریں اصل مسجد کی دیواروں سے نیچی ہیں ـ یه پورا احاطه گویا ایک بهت برا مستطيل هے، جو تقريباً مربع هے، اس ليے که اس کا طول ۱۹۲ میٹر اور عرض ۱۹۲۹ سیٹر ھے ۔ یہ سرخ اینٹوں کا بنا ہوا ھے، جن کی پیمائش ۱۸×۱۸ × م سینٹی میٹر ہے۔ ان پر بہت سخت گیج . کی استرکاری کی گئی ہے، جس پر آرائشی نقوش کندہ کیر گئر هیں ۔ لکؤی کی دهنیاں پیلپایوں کی چوٹیوں کے سوا اور کمیں استعمال نہیں کی گئیں .

نہایت احتیاط سے پیمائش کرنے کا نتیجہ یہ نكلتا هے كه اس مسجد كى تعمير ميں جو اينك استعمال کی گئی وہ مقیاس النیل کے حساب سے س عم م سینٹی میٹر کے پیمانے کی تھی، کیونکہ اس . کے بڑے بڑے ابعاد (طول، عرض، دبازت) اسی کے صحیح اضعاف کے قریب هیں .

اصل مسجد کی روکار کا نقشه حسب ذیل هے: معلموم هوتا ہے کہ بنانے والے نے پہلے روکار کی



).

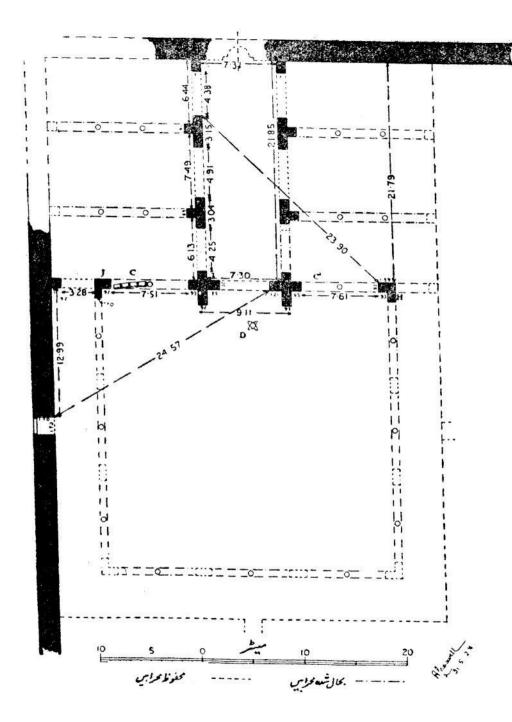

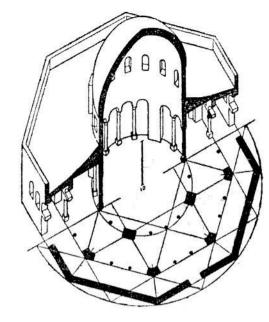

شكل ٦- قبة الصخراء

شكل مر قصر الحير الشرق، مسجد



شكل . ١ - رمله : حوض، نقشه



شکل ۵- مشتا، نقشه



شكل ٧- بغداد : طاقات



شكل ٨- اخيضر، نقشه



شكل ١١- جامع عمرو ، كهالنها



شکل - مشتا : سه محرا بی مدخل



شکل ۹- مسجد اقصی، ۲۸۰ میں



شکل ۱۲- جامع ابن طولون، نقشه

## فن، تعمير (ابتدائي عمهد)

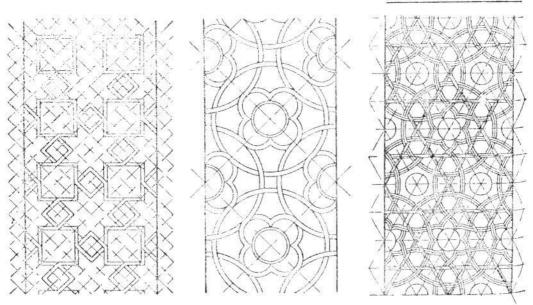

شکل س ۱۔ جاسع ابن طولون ، بخر ابوں کے جھروکوں کے نمونے (دیکھیے لوحہ ۲۰۰

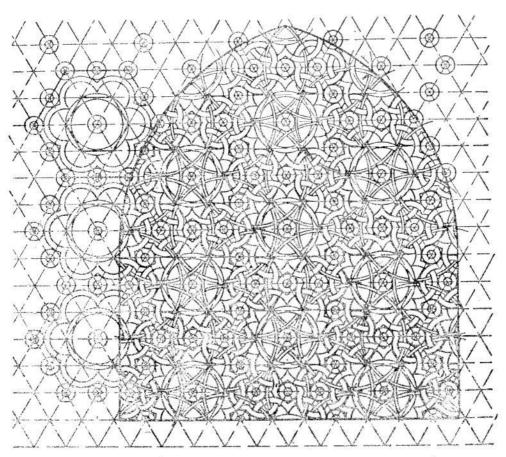

شکل مرر۔ جامع ابن طواون، دریچوں کی جالی کا نہونہ (دیکھیے لوحہ ۲۳ج)



مكمة معظمه : خانة كعبه كا ايك منظر

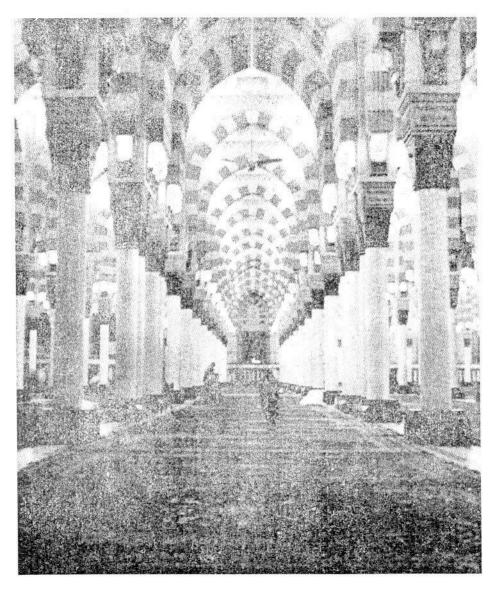

(ب) سدینهٔ منوره : مسجد نبوی ۶ (اندرونی منظر)

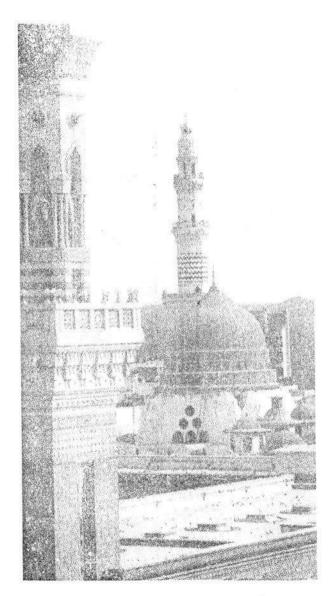

(1) مدینهٔ سنوره : مسجد و روضهٔ نبوی <sup>۹</sup> (بیرونی سنظر)



(1) بيت المقدس: قبة الصخرة، عموسي منظر



(ب) قبة الصخرة: بندهن شهتير كے ليچے جڑے هوے كانسي كے پتر بے



(ج) قبة الصخرہ: بندھن شہتیر کے لیچے جڑے ہوے کانسی کے کچھ اور پترے



(ب) تبة الصخرة: مستطيل رواق كے داخلى گوشوں كو استحكام دينے والے ستونوں پر تزئين؛ دائيں جانب شكم محراب



(1) قبة الصخرة : اندرونی غلام گردش؛ دائیں جانب گنبد کو سهارا دینے والی محرابیں



قبّة السخرة. محرابوں والے مثمّن دالان کے اندرونی طرف (بطنیّة) کی تربین جو فسیفساء سے کی گئی ہے.



الف و ب. قبّة الصخرة. عنوابوں والے مثمّن دالان کی کمانوں کے بطنبیّة کی تزیین جو فسیفساء سے کی گئی ہے.



الف. دمشق کی جامع کبیر. صحن کا منظر، مشرقی رِواق کی چهت سے.



ب. دمشق کی جامع کمبیر. ایوانِ قبله کی روکار (یا واجِهَـة).

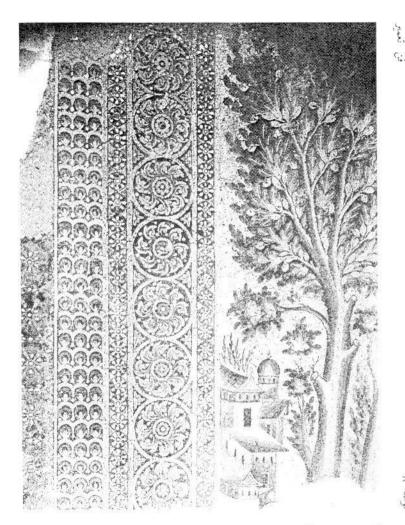

الف . دمشق کی جامع کبیر . مغربی رواق کے نیچے کے خاتم کار منطقۂ عریضه (panel) کا ایلک حصّه .

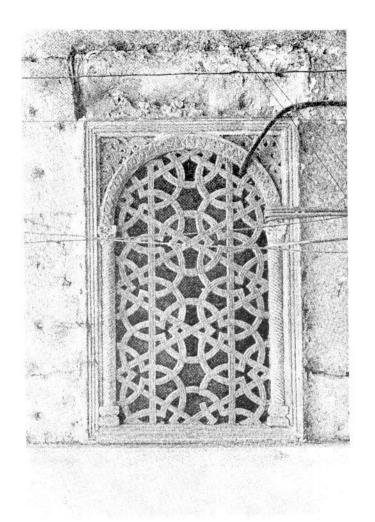

ب. دمشق کی جامع کہیر. دریچے کی مرمریں جالی.



الف. قُصيرِ عَمْرةً. مغربي پهلو.



ب. قَصِيرِ عَمْرَةً. مشرق پهلو.

حه ۱۰ فن تعمير



الف. قُصَيرِ عَمْرَةً. قبُّ کے اندر کی نقّاشی.

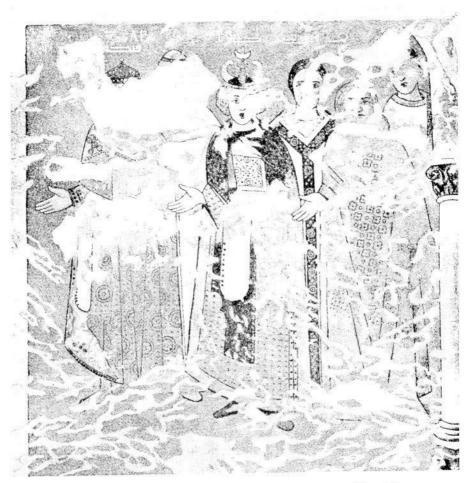

ب. قُصَّمرِ عُمْرَة. دشمنانِ اسلام کی صورت کشی (از روی مُوزِل A. Musil)



الف . قصر الحير الشرق . شاهي احاطه ، جنوب مغربي جانب سے .



ب. قصر الحیر الشرق. شاهی احاطے کا دروازہ، جس پر دفاع کے لیے روزن سازی سے مورچه بنایا ہے.

لوحه ۱۲



الف. قصر الحير الشرق. مسجد کے کھنڈر.



ب. [قصر] المشتى [در بادية شام]. اصل عمارت كا اهم حصه.



ج. [قصر] المَشْتَى. تخت كاكره، جس كى چهت مين سه گانه قوسيں هيں.

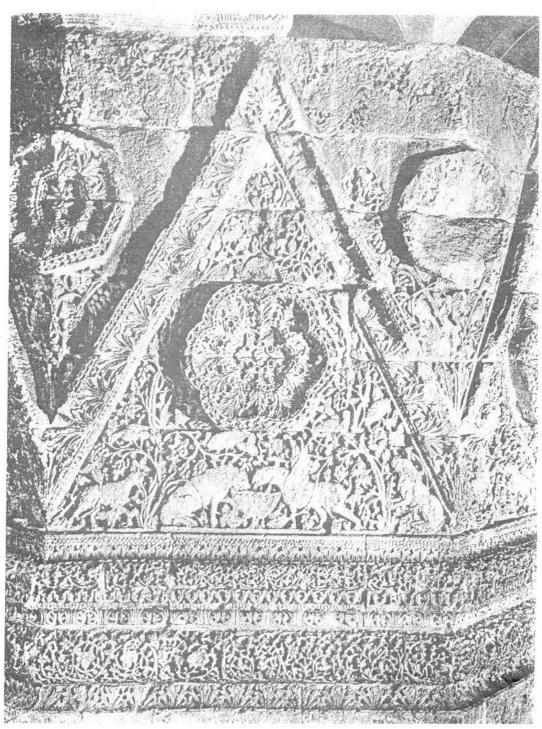

[قصر] المَشْتَى. رُوكار كے برج كے نقش و نگار [جو چونے كے پتھر ميں كندہ كارى سے بنائے گئے تھے].



الف . اُخَيْضِر . شَمَال مشرقی جانب سے .



ب. اُخیضر, مشرق پہلو کے وسط میں تیغہ کیا ہوا ملخل,

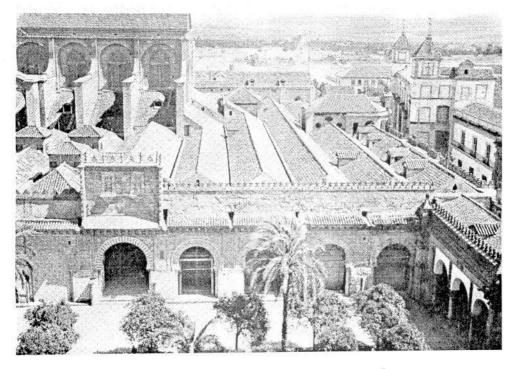

ج. جامع کمیر. قرطیة. مسجد کا منظر گھنٹا گھر campanile سے.

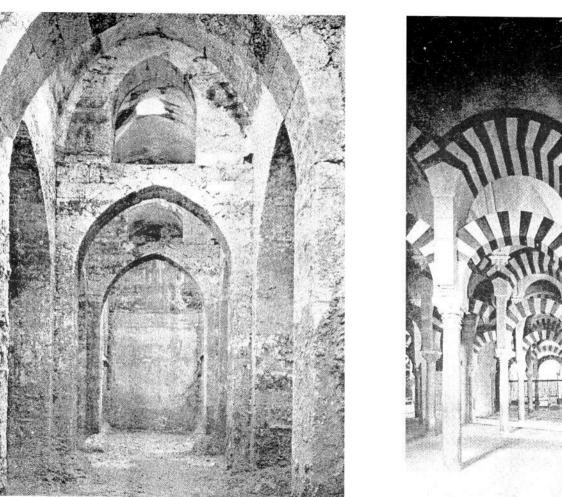

ب. رملة. حوض جس پر پوری چهت نکیلی محرابون کی بنائی اور تاریخ ۱۷۲ / ۸۸۶ دی هے.

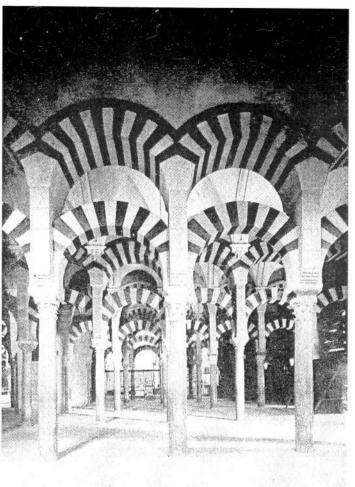

الف . قرطبة . جامع كبير . غرب رويه اندرونى حصّه .

الوحه ١٦



الف . قیروان . جامع کبیر . منارے سے .

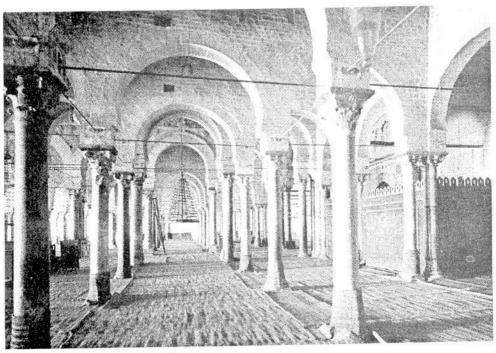

ب. قیروان. جامع کبیر مسجد کا اندرونی حصّه شرق رویه.



الف. سامراً. بيت الخليفة.



ب, سامرًا, جامع كبير,

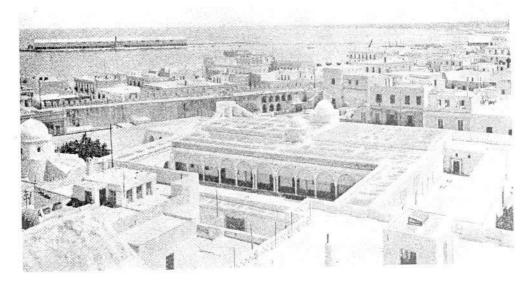

الف ، سُوس ، جامع كبير . قريب كى رِباط سے منظر .



ج. سامرًا. المُدُويَّة [منار].

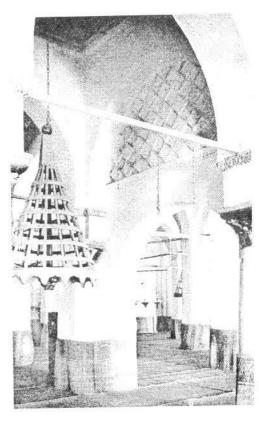

ب. سُوس ، جامع کبیر ، پہلے گنبد کے نیچے کا حصہ .

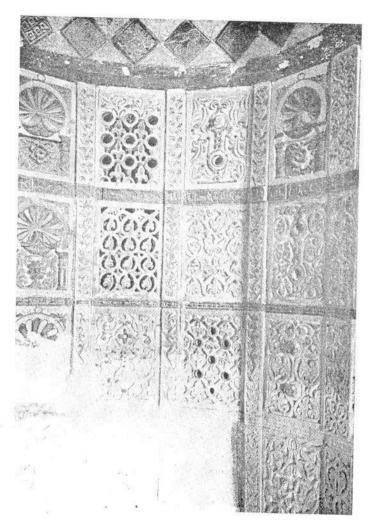

الف. قبروان. جامع کبیر. محراب قبله اور اس کا گرد و نواح. ب ب قیروان. جامع کبیر. محراب قبله کے مرمری منقش منطقے.

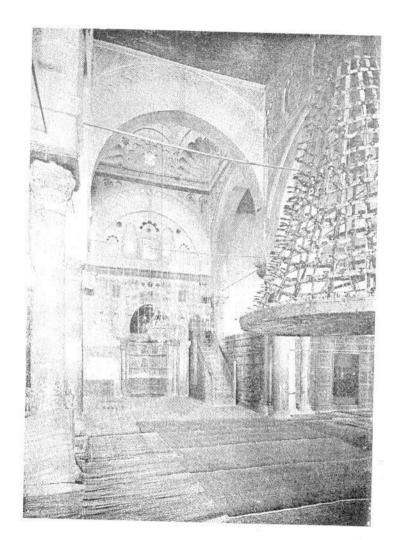

لوحه ۲۰



الف. قیروان. جامع کبیر. محراب قبله کے سامنے کا گنبد.

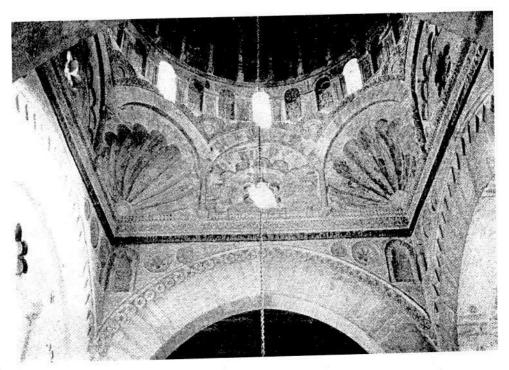

ب. قیروان. جامع کبیر, گنبد کی زیرسازی (setting).

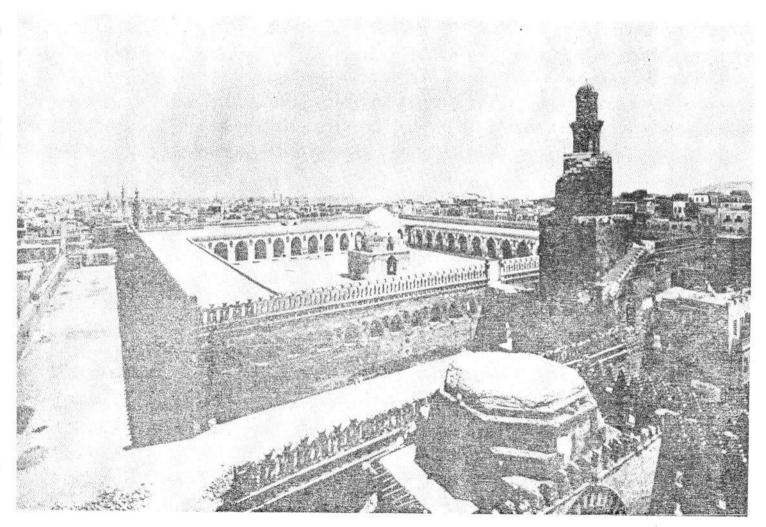

قاهره : جامع ابن طولون، عمومي سنظر

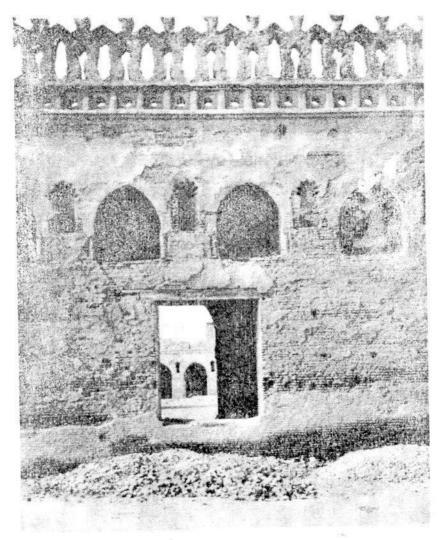

(1) حامع ابن طولون ؛ روكار



(ب) جاسع ابن طولون : رواق، صحن کے شمالی مغربی جانب

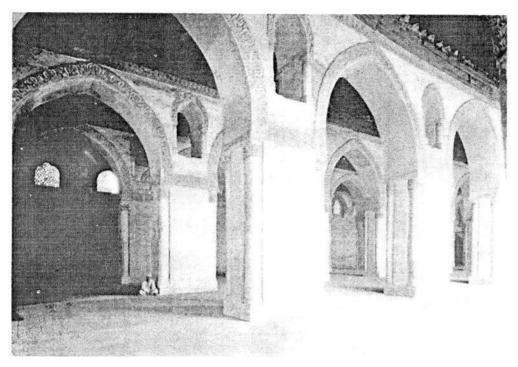

الف. قاهرة. جامع ابن طولون. أيوان نماز.





ب. قاهرة. جامع ابن طولون. ايك اصلى تديم ج. قاهرة. جامع ابن طولون. اصلى قديم قديم دريجه اور زير سقّف چـوبى حاشـيـے پر دريجه اور زير سقّف چـوبى حاشـيـے پر دريجه اور زير سقّف چـوبى حاشـيـے پر خط کوفی کا کتبه .

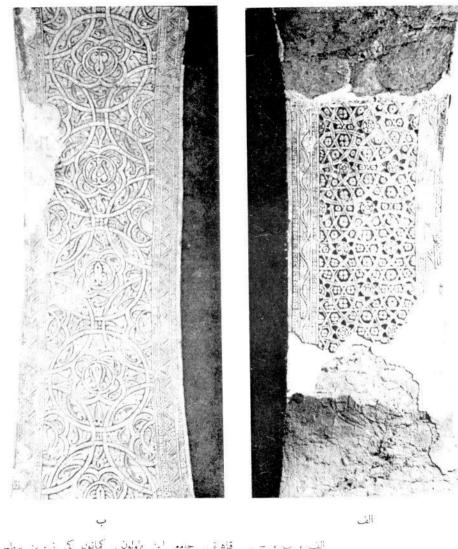

3

الف و ب و ج . قاهرة . جمع ابنِ ولولون . كمانون كى زيرين سطح (بطنبيَّة) كے نقش و نگار .

بلندی کو دو حصول میں تقسیم کیا اور پھر دریچوں کی دہیلزوں کی سطح کے لیے وسطی خط تجویلز کیا۔ اس کے بعلہ سادہ زیریں حصے میں سات مستطیئل دروازے نکالیے اور بالائی حصے میں ٣١ نکيلي ڏاٺ کے دريچر بنائے گئر، جن کي دہليزيں فرش سے ۷۵۰ سے لے کر ۸۵۸ میٹر تک اونچی تھیں۔ دریچوں کی ڈاٹیں اینٹوں کے پست اور پیوسته چهوٹے ستونوں پر اٹھائی ہیں؛ یه بعینه جامع عمرو کے اس حصر کی مانید ھے جبو ۲۱۲ھ کے بیعد بنا تھا۔ دیواروں کی بلندی چھت کی سطح تک س ع میٹر ہے، جس کے اوپر سربعوں کے اندر تراشر هوے دائروں کی ایک قطار ہے اور پھر نئی وضع کے کھلے ھوے کنگورے بنائے ھیں، جس سے دروازوں کی دہلیزوں سے لیے کر پوری بلندی ٣. ١٣٠ ميثر تک پمنچ جاتي هے (لوحه ٢٢ ـ الف) ـ دروازے بالکل سادہ ہیں، سوا چوبی سردلوں کے اندر کے رخ نقش و نگار کے، جن میں سے چار اصل سردلیں اب تک باقی هیں ۔ زیادوں سے اصل مسجد تک ستره بڑے اور دو چھوٹے دروازے جاتے ھیں۔ ان کے علاوہ چار دروازے قبلے کی دیوار میں ھیں، جن میں سے ایک اس کمرے میں کھلتا ہے جو محراب قبلہ کے عتب میں ہے ۔ یه وهی دروازه هوگا جس کا ذکر المقریزی (۲: ۲۹۹ س ۲۲) نے کیا ہے اور جس میں سے ابن طولون دارالامارۃ سے نکل کر سیدها محراب و منبر کے پاس مقصورے تک پہنچتا هوگا، جیسا که اسلام کی پہلی تین صدیوں میں دستور رها تها.

صحن کوئی ۹۲ میٹر مربع ہے، جس کے ہر ضلع میں تیرہ نکیلی ڈاٹیں ہیں (لوحه ۲۲ ـ ب) ـ مسقف حصے میں سترہ سترہ ڈاٹوں کے پانچ محرابی دالان هیں اور سامنے کی رواق ایسے دو دالانوں پر مشتمل ہے ۔ یہ سات دالان اس ضلع کی دیواروں تک سیدھے

جاتے ہیں، لیکن بغلی رواقوں کے دالان مسجد کے مستف حصے کے بیرونی دالان اور شمال مغربی رواق سے آگے بڑھے ہوے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان پیش دالانوں میں صرف تیرہ محرابیں رہ جاتی ہیں۔ یہ محرابیں ہہ ہے دیئر آثار کے پیلپاییوں پر کھیٹی ہیں اور گوشوں پر گتھے کے پیلپاییوں پر کھیٹی ہیں ۔ انہیں تقریباً ، ہے ہم میٹر کے فاصلے سے بنایا گیا ہے ۔ ان پیلپایوں کی مضبوطی کے فاصلے سے بنایا گیا ہے ۔ ان پیلپایوں کی مضبوطی کے والے ان کی چوٹیوں کے گرد لکڑی کے تختے کے لیے ان کی چوٹیوں کے گرد لکڑی کے تختے کورنتھی طرز سے مأخوذ ہیں، مگر ان میں اوپر خورنتھی طرز سے مأخوذ ہیں، مگر ان میں اوپر نیچے شوکة الیہود کی دو قطاروں کے بجانے سامرا کے دستور کے مطابق انگوری پتوں کے نقش دیے گئے ہیں (لوحه ۲ میل انہ) .

کمانوں کے مرغول گچ کی آرائشی پٹیوں سے مزین هیں، جن میں سے دس اب تک خاصے محفوظ هیں (لوحه ۲۲) ـ ان سب میں ایک نمایت عریض پٹی ھے۔ وسط میں اور اس کے دونوں طرف تنگ حاشیر هیں ۔ هر حالت میں وسطی پٹی کوئی هندسی چوکھٹا بناتی ہے، جس کے خلا کو طرح طرح کے نقوش سے بھرا گیا ہے، جو ساءر اکے اسلوب سے تعلق رکهتر هیں (دیکھیر شکل ۱۳ - ب) - مزید بران ے م سینٹی میٹر عرض کا ایک مسلسل آرائشی حاشیہ محرابوں کے دونوں رخ کے گرد چلا جاتا ہے، جو ڈائے کے زیریں سرے پر زاویۂ قائمہ بناتا ہوا دوسرے پیلپاے کی چوٹی تک پہنچتا اور دوبارہ زاویۂ قائمہ بناتا ہوا دوسری محراب کے گرد گھوم جاتا ہے۔ جس جگه محرابوں کے گرد یه آرائشی حاشیه گزرا ہے اس کے اوپر ہی گچ کے نتش و نگار کی ایک اور گوٹ بھی ساتھ ساتھ چلی گئی ہے ۔ اس سے تقریباً . ۲ سینٹی میٹر اوپر خط کوفی کا مشہور کتبہ لکڑی پر كنده كيا هوا (جس كا خاصا حصه ابهي سلامت هـ)

فن، تعمير

چھت کے شہتیروں سے کوئی ۳۰ سینٹی میٹر نیچے چلا گیا ہے۔ قیاس ہے کہ وہ آرائشی گوٹ مجموعی طور پر ضرور ۲ کیلومیٹر طویل ہوگی اور اس پر شاید قرآن مجید کی ایک منزل (یعنی ساتواں حصہ) آگئی ہوگی .

محرابی دریچوں پر، جو آسمان کی طرف کھلے ھوے دالانوں کی بڑی کمانوں کے درمیان اوپر کے رخ بنائے هيں، سلما ستارے كا نفيس كام نظر آتا هے اور یه اس مسجد کی ممتاز اور نهایت خوبصورت خصوصیت ہے۔ کل دریچوں کی تعداد ۱۲۸ ہے۔ هر دریچر کی ایک نکیلی ڈاٹ ہے، جو دو چھوٹے چھوٹے گتھے ہوے ستونوں اورگچ کے سرستون سے شروع ہوتی ہے اور ہر ایک کے گرد گچ کی آرائش کا حاشیہ چلا گیا ہے، جو ڈاٹ کے زیریں سرمے پر زاویہ قائمہ بنا کر مڑتا اور پھر سیدھ میں دوسرے دریچر تک پہنچ جاتا ہے (لوحه ۲۳ ـ ب، ج) ۔ افسوس ہے که کهڑکی کی جهلملیوں میں سے صرف تین یا زیادہ سے زیادہ چار اب تک سلامت ھیں۔ یہ زیادہ تر پرکار کی اشکال کے کام پر، یعنی متقاطع دوائر اور دائروں کے قطعات پر مشتمل ہیں ۔ دو تو ایسے اسلوب پر بنائی گئی هیں جو دمشق کی جامع مسجد کی مرسری جهلملیوں کے ایک نمونے سے مشابہ ھے (لوحہ ۸-ب) اور تیسرا متساوی الاضلاع مثلثوں کی جالیوں سے ترتیب دیا گیا مے (شکل س).

معراب مسجد کے سامنے موجوہ چوبی گنبد کے "قطعة گنبد" اسلوبی اعتبار سے بلاشبہہ ۹۹۹ میں لاجین کی صناعی سے تعلق رکھتے ھیں اور گنبد بہت بعد کے زمانے کا ھے۔ راقم کو اس امر میں بہت شبہہ ھے کہ یہاں ابتدا میں کوئی گنبد موجود تھا۔ اسی طرح موجودہ مینار بھی لاجین ھی کا کام ھے۔ اصلی قدیم مینار (جس کو المقدسی نے دیکھا تھا) غالبًا سامرا کے مینار مَلَویّه سے خاصا مشابہ تھا.

القضاعي كا ايك بيان ابن دَقماق اور المقريزي نے نقل کیا ہے کہ جامع ابن طولون مسجد سامرا کے اسلوب پر تعمیر کی گئی تھی (یہ اور بات ہے كه اس كا مقصد اس عام تأثر كا بيان كرنا هو جو مینار کو دیکھنے سے پیدا ہوا)؛ لیکن یہ بیان یقیـنا صحیح نہیں کیونکہ اس مسجد کا خاکہ سامراً کی دونوں مسجدوں میں سے کسی سے بھی مشابه نہیں، البته ان تینوں کے گرد احاطر ضرور بنر ہوے ھیں ۔ سامرا کی جامع مسجد کے دالانوں کی تعداد ۹، ۲، ۲، ۳ مره سے، لیکن مسجد ابن طولون میں ان کی تعداد ہ، ۲، ۲، ۲ ہے ۔ مسجد ابودلف کو دیکھیر تو اس کے دالان دیدوار قبلہ کے متوازی ھونے کے بجامے عمود وار بنے ھیں ۔ ابن طولون کی مسجد سامراکی جامع مسجد سے اس لیے بھی مختلف ھے که اسکی چهت بلا واسطه پیلپایوں پر قائم هونے کے بجا مے محرابی قطاروں پر کھڑی ہے۔ صرف اس کے پیلپامے هی سامرا کے پیلپایوں کی یاد دلاتے هیں، لیکن سامرا کے پیلپاے مربع هیں اور ان کے گوشوں پر گتھے ھوے مرمری ستون ھیں؛ اس کے برعکس جامع ابن طولون کے پیلپامے مستطیل ناقص ہیں اور گوشوں میں صرف اینٹوں کی چنائی سے ستونوں کی نقل کردی ہے۔ روکار کا نقشہ بھی سامراً کی دو مسجدوں میں سے کسی سے مشابه نمیں کیونکه اس میں کوئی برج نہیں ۔ روکارکی صرف ایک ھی خصوصیت سامرا سے ملتی جلتی ہے کہ کنگروں کے نیے مربعوں کے اندر دائروں کی قطار ہے ۔ اس کے دریچر بھی کسی طرح سامراکی جامع کبیر سے مشابہ نہیں۔ جہاں یہ تعداد میں کم هیں اور ان میں اندر کے رخ پہلو دار ڈاٹیں بنائی ھیں ورنے باھر کی طرف تیروں کے شگاف کی شکل میں بنائے گئے میں ۔ بایں همه انهیں جامع عمرو (۲۱۲ه) سے مشابہت ہے، لیکن جامع عمرو میں بھی عرضی شہتیر اور لکڑی

کے نتش و نگار کی گوٹ موجود نہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہیے کہ ابن طولون کی روکار ۱۲ ۸۲ ۸۲ ۸۲ کی جامع عمرو سے مأخوذ ہے اور چونکہ اس قسم کی روکار اور کہیں نہیں پائی جاتی، اس لیے اسے مصری ہی سمجھنا چاہیے.

جہاں تک آرائش کا تعلق ہے، اب اس امر پر سب كا اتفاق هے كه يه سامرًا سے ملخوذ هم، ليكن جمال سامرًا میں تینوں اسلوب (شکل س، لف، ب، ج) الك الكه پائے جاتے هيں، وهال مسجد ابن طولون میں یہ تینوں مخلوط اور متحد کر دیے گئے ہیں۔ غرض تزئین اور بعض دوسری خصوصیات کی وجه سے اس مسجد کو بالکل غیر ملکی سمجھنا چاھیر، یعنی ایک ایسی عراقی عمارت جو مصرکی سرزدین پرتعمیر کر دی گئی ہے ۔ اس کی لکڑی اور کچ کے نقش و نگار بنانے پر یقینا کثیرالتعداد عراق کاریگر لگائے گئر ہوں گے۔ اس کی آرائش اور وادی نترون میں دیر السریانی کی تزئین عباسی فن تعمیر کے دو ایسے نمونے میں جو مغرب کے بعید ترین علاقہوں میں ملتر دیں ۔ یہ عباسی فن تعمیر بحرین اور نیشا پور سے لرکر سموقند تک بہت ویسع رقبے میں سروج ه کیا تھا ۔

خدلاصه: عباسیوں کے ماتحت شام کے یونانی اثرات محوھوے اور ان کی جگه ساسانی ایران کے باق مائدہ اثرات نے لے لی، جس نے فن اور بالخصوص فن تعمیر میں بنیادی ترمیمات کردیں ۔ انھیں سے ساسرا کا فن عمارت وجود میں آیا، جس کا اثر ابن طولون کے ماتحت مصر میں اور نیشاپور اور بحرین میں پھیل گیا ۔ محلاتی تعمیر میں بنوامید اور بنو عباس کی عمارتوں میں بہت بڑا تفاوت تھا ۔ جس کی ایک وجه یہ تھی کہ بادشاھوں کے بارے میں ایسے ایرانی نظریات اختیار کر لیے گئے جن میں بادشاہ کو تقریباً خدا کا درجہ دے دیا جاتا تھا ۔ یہی وجہ ہے کہ شاندارشاھی درجہ دے دیا جاتا تھا ۔ یہی وجہ ہے کہ شاندارشاھی

دیوان تعمیر کیر گئر، جو عام طور پر گنمبد دار 🕙 هوتے تھے اور "دیہوان خاص" کا کام دیتے تھر اور ان سے پہلر لداو کی چھت کا ایک "لیوان" (یا مرکز سے پہٹنے والر چار لیوان) "دیوان عام" کے طور پر استعمال هوتا تها ـ بيوت بهي مختلف تهر جو قضر شیریں کے نمونے پر بنائر جاتے اور مشتا اور قصر الطولي كے شامي نمونے كے نہيں هوتے تهر - ان کا پیمانیه بہت عظیم تھا اور محوری نقشه بندی ان کی ایک نمایاں خصوصیت تھی؛ لیکن یه سب عباسی عمارات اینٹوں کی بنتی تھیں بلکہ بیشتر حصه سب سے گھٹیا عمارتی مسالے (یعنی کچی اینٹ) سے چنا جاتا، جسر چھپانے کے لیر ان کے اوپر کیے کا موٹا پلستر کر دیا جاتا تھا۔ ان عمارتوں میں ایک نئی قسم کی نکیلی ڈاٹ نمودار هوتی هے، جو چار مرکزی تھی ۔ پھر گوشوں میں سہارے کی ڈاٹ، جو مسلمانوں میں سب سے پہلر بنی اور ابھی تک سلامت رهی هے، اسی زمانے میں منظر عام پر آئی ۔ ایک اهم جلت یه تهی که چمکیلے روغنی چوکوں کو رواج دیا گیا، جس کے سب سے قدیم نمونے وہ هیں جو ۲۸۸ میں عراق سے تیروان میں لائے گئر تھر۔ کتبوں کی پٹیاں عام طور پر نیل ته زمین پر بناکر نمایاں کی جاتی تھیں، لیکن عباسیوں کے فن کا وسيع اثر هسپانيه تک نه پهنچا ـ وهان بنو اميه کا فن، جو شامی مماجرین لائے تھر، اس وقت تک زندگی سے بھرپور تھا .

Le Temple de : de Vogüé (۱) : الحاقة المحافة 
(X)

(ع) العام بالعام ، Kuscir 'Amra : A. Musil Jahrb. der در Mshatta: Strygowski و Schulz جرور عن المرات Die Genesis der islamichen Kunst : Herzseld (A) und das Mshatta Problem حر Der Islam عن الله الله الله Die Palastanlage: Reignard 9 O. Puttrich (9) 171 von Chirhet Minje, Palastina-Hefte des Dentschen Verins vom Heiligen Lande جزو يراتا ، ۲۰ و ۲۹ وء؛ Baramke ، R. W. Hamilton برية المفجر بر اور دوسروں کے سقالات، در -Quarterly of the Depart tion to a 7 ment of Antiquities of Palestine "La Mosqueé de Cordoue : C. Nizet (۱۱) لائپزگ Ocheidir: Oscar Reuther (۱۲) نائمرزگ (Ukhaidir : Gertrude L. Bell (17) 1919.4 اوكسفرد مرووع؛ (مروع Sarre (١٣) عا Archäo- : Herzseld clogische Reize im Ephrat-und Tigris-Gebiet : E. Herzseld (10) := 1911 - 1911 out - m (17) : 51977 Samarra : Der Wandschmuck وهی مصنف: Die Malereien؛ (۱۷) وهی دهمان : Geschichte der Stadt Samarra : مصنف Coupole et Plafonds de la : G. Marçais (1A) (۱۹) : ۱۹۲۵ بیرس Grande Mosquee de Kairouan وهي مصنف: L' Art de l' Islam عمورع؛ (٢٠) وهي مصنف: L'Architecture musulmane d'Occident! Moslem Archi-: G.T. Rivoira (דו) בעיש אופים און אויים אונים און אויים אונים א tecture سترجمهٔ Rushforth أو كسفر في ١٩١٨) أو كسفر في ١٩١٨ Early Muslim Architecture : K. A. C. Creswell م جلد، أو كسفر ل به ور . . به ورع.

(K. A. C. CRESWELL)

اسلامی فین تعمیر، شیام میں

[از پروفیسر ژان سوواژی J. Sauvaget در از پروفیسر ژان سوواژی J. Sauvaget در کا محمد کا در کا محمدانده بیرس ۱۳۳۰ میرس ۱۳۳۰ میرس ۱۳۳۰ میرس محمد حمیدانده بیرس محمد مقاله اصل میں ان تین لکچروں کا خلاصه هے جو مؤلف میں ان تین لکچروں کا خلاصه هے جو مؤلف کے جامعة پیرس کے ادارہ فنون لطیفه و آثار قدیمه میں ۱۵ (۱۵ اور ۱۹ اپریل ۱۹۳۲ کو دیر تھر].

خصوصیات اور ارتا : عام استعمال میں لفظ شام (عربی میں "سوریا") کا اطلاق مشرق قریب کے ان ممالک کے مجموعے پر ہوتا ہے جو پہلی جنگ عظیم کے بعد بین الاقوامی معاهدوں کے تحت فرانسیسی انتداب کے سپرد کیے گئے، لیکن ایک تاریخی تبصرے کے لیے اس نام کے جدید سیاسی اطلاق کی جگہ اس کے روایتی مفہوم کا اعاظ رکھنا زیادہ موزوں ہوگا.

جغرافی نیز تاریخی نقطهٔ نظر سے سوریا سے مراد وہ کم چوڑا رقبه ہے جو بحر متوسط میں شمالًا جنوبًا چلا گیا ہے، چنانچه شمال میں وہ جبل طوروس کا Taurus اور دریاے فرات سے اور جنوب میں صحرات سینا سے محدود ہے۔ جبل طوروس کے پرے کیلیکیا Cilicie کا علاقہ ہے، جو (سوریا کا نہیں بلکه) ایشیاے کوچک کا جز ہے۔ جہاں تک وادی فرات کا معاملہ ہے اس کا تعلق بلاد النہرین وادی فرات کا معاملہ ہے اس کا تعلق بلاد النہرین سرحد، جو صحرا پر مشتمل ہے۔ زیادہ تر ایک تاریخی حقیقت ہے، جغرافی واقعہ نہیں۔ اگر سوریا تاریخی حقیقت ہے، جغرافی واقعہ نہیں۔ اگر سوریا میں ایسی حکومت ہوتی جو کف دست میدانوں میں ایسی تو سوریا کا زیرکاشت رقبہ اور آباد علاقہ مشرق کی سمت آگے بیڑھ جاتا ورنہ مغرب، یعنی مشرق کی سمت آگے بیڑھ جاتا ورنہ مغرب، یعنی

ساحل کی طرف، سمٹ آتا .

سوریا کا تاریخی مفہوم تو وہ ھے جو بیان ھوا، لیکن فرانس کے زیر انتہداب علاقوں (شام و لبنان) پر یہ مفہوم پوری طرح حاوی نہیں کیونکہ جنوبی شام، یعنی فیلسطین، اس سے خارج ھے ۔ مزید براں اس زیر انتہداب علاقے میں بعض ایسے رقبے بھی شامل ھو گئے جن کا صحیح معنوں میں سوریا سے تعلق نہیں، یعنی صحراے مابین النہرین سوریا سے تعلق نہیں، یعنی صحراے مابین النہرین (میسوپوٹامیا) کا ایک جز

بایی همه مذکوره سرحدوں سے گهرا هوا علاقه اسلامی تعمیرات کی تاریخ کے لیے هر حصے میں یکساں دلچسچی کا حامل نمیں ۔ اس کا ایک وسیع منطقه ایسا هے جو اسلامی دور کی یادگاروں سے یکسر خالی ہے، یعنی ایک تو کم و بیش وہ علاقه جو ساحلی ہے، اور دوسرے وہ پہاڑی حاجز رقبہ جو شامی میدانیں کو سمندر سے جدا کرتا ہے.

اس خلا کے وجبوہ یبہ میں: (۱) جغرافیائی عدامل: فلسطين ايك درشت اور غير سرسبز علاقه ھے ۔ اس کی ریالی سرزمین کم سیر حاصل ھے ۔ سوریا کے پہاڑی رقبے کا بھی یہی حال ہے، جو مزید بران عرصهٔ دراز تک جناطون سے ڈھکا رہا ہے: اس لیر یه دونوں علاقر اس بات کے لیر کم موزوں هیں که وهاں وسیع انسانی آبادیاں بس سکیں اور چند بندر گاهوں کو چهوڑ دیں تو وهاں دیمات کے سوا كجه نهي ملتا يه صورت حال طبعًا اس بات کے لیر کم موزوں ہے کہ وہاں فنون لطیفہ کے بڑے مراکز ترق حاصل کر سکیں؛ (۲) عمرانی عواسل: فلسطين كو چهوژ دين تو اس پورے رقبر میں یا تو غیر مسلم آباد ہیں یا ایسے مسلمان جو غير راسخ العقيده فرقول (Heteredoxes) سے تعلق رکهتر هین، یعنی شیعه اور دروز جنوب مین تو مارونی (کیتهولک) عیسائی اور متاوله Métouallis (مسلمان)

وسط میں اور علوی، ارمنی اور یزیدی شمال میں۔ یه قلمل التعداد فرقر، جو ستم رسیده بهی هیں اور جن میں باهم بائری شمدید مذهبی نفارت اور جهگڑے بھی پائے جاتے ھیں، کسی زمانے میں بھی اپنی اپنی الگ اور واقعی خود مختار سملکت قالم کیرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ۔ مزید براں وہ دوسروں سے الگ تھلگ خود انحصاری کی زندگی بسر كمرتے هيں اور اسلامي تمدن كي وسيع حركت و سرگرمي مين ان كاكوئي حصه نمين رها؛ (س) تاریخی عوامل: یه وه علاقه هے جو تقریبًا دو صدیوں تک حروب صاببیہ کے زمانے میں بیت المقدس کی لاطینی مملکت کی شکل میں رہا اور جس زمانے میں سوريا مين اسلامي فنون لطيفه اوج عروج پر تهر ـ عين اسی وقت یه صلیبیوں کے چنگل میں پہنسا ہوا تھا اور اس طرح روسی اور قوطسی (گذشک) تعمیرات کی سرزدین میں شامل رھا ۔ اس کے علاوہ جب صلیبیوں کو قطعی طور پر نکال باهر کیا گیا تو وه شمهر تداه هو گئر (انطاكميه، طرابلس الشام وغيره) جن يه صلیبیوں کا قبضہ تھا اور صلیبیوں کی آمد سے پہلر کے جو اسلامی آثار بچ رہے هوں کے وہ بھی اس تباہ کاری میں برباد اور ناپید ہو گئے ۔ اسی لیے ساحلی علاتوں کے شہروں میں جن اسلامی یادکاروں کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے وہ تعمداد میں بہت کمم میں اور نسبة بہت جدید بھی، جس کے باعث همیں ان سے شامی تعمیرات کا ارتقا معاوم کرنے میں مدد نہیں

بیت المقدس اور حبرون کی یادگارب بھی، جو اگرچہ نسبة بہت کثیرالتعداد هیں اور بہت مختلف زمانوں کی تعمیر هیں، کچھ زیادہ مفید مطلب اور معنی خیز نہیں ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطین پر بھی صلیبی فرنگیدوں کا قبضہ رہا اور خاص کر اس لیر کہ ان دو شہروں کی سرگرمیاں زیادہ تر

مذهبی نوعیت کی رهیں۔ اگر ان کی مذهبی اهمیت کو نظر انداز کر دیں تو یه دونوں بستیاں ایسی هیں جن کو نے معاشی اهمیت حاصل هے، نے هسیاسی؛ چنانچه یه کبهی بهی اهم ثقافتی سرکز نہیں رهے۔ وهاں تعمیرات کی جو یادگاریں موجود هیں وه سرکاری طور پر بنائی گئی هیں اور ان کا تعلق ان ساری تعمیراتی انواع سے هے جو بارهویی صدی عیسوی (چهٹی صدی هجری) سے لے کر سوریا اور مصر میں یکے بعد دیگرے رائج هوتی رهی هیں۔ یه نمونے ایسے هیں جو آکثر و بیشتر مقامی خصوصیات نمونے ایسے هیں جو آکثر و بیشتر مقامی خصوصیات سے عاری هیں (لوحه ۱۰ الف، ب).

وہ واحد علاقہ، جہاں کے وثیقہ بکثرت ہیں اور نه صرف ان میں هم آهنگی پائی جاتی هے بلکه ساتھ ھی اتنی صدیوں پر ممتد ھیں کہ ان کے باعث طریقه هاے تعمیر کے ارتقاکا قدم بقدم تعاقب كيا جا سكر، "الدروني شام" هي، يعني وه بـــــر بـــ سرسبز میدان جو لبنان اور سلسلهٔ کوه لبنان صغیر (Antiliban) کے مشرق میں پہاڑوں اور صحرا کے مابین پائے جاتے هیں۔ اس زرخیز علاقر میں غلوں کی کاشت ہوتی ہے اور بہت قدیم زمانے سے بستيال پائي جاتي هيں ۔ يہيں حلب، حماة اور دمشق جیسے شہر مایں گے، جن کی کوئی چار چار هزار سال کی تاریخ ملتی ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے جو تاریخ تمدن کے نقطهٔ نظر سے صحیح معنوں میں "شام" كهلا سكتا هے اور ساحل كے برعكس، حو بحر متوسط والی ثقافت کی حـرکت و سرگرمی کا شریک و رفیق هے، یه داخلی میدان اپنی ایک علىحده شخصى زندگى کے زیادہ حامل هیں.

یہی وہ منطقہ ہے جو صحیح معنوں میں شامی ۔ اسلامی تعمیرات کی سرزمین سے تعلق رکھتا ہے (شکل 1) ۔ اس منطقےمیں فنون لطیفہ کے اصل مرکز ان شہروں میں ہیں جو اس علاقے کے معاشی اور

سیاسی مرکز رہے ہیں، جیسے بصری، بعلبک، حمص، حماة، معزة اور خصوصًا دو بڑے پاے تخت، یعنی دمشق اور حلب.

ان شهروں میں یادگاریں محفوظ ہیں۔ ان میں عام طور پر چند ایسی خصوصیتین پائی جاتی هیں جن کے باعث انھیں همسایه ممالک کے تعمیراتی کارناموں سے متمیز کیا جا سکتا ہے اور انھیں کی بنا پر شامی اسلامی تعمیرات کی تحدید و تعیین هوتی هے . ان خصوصیتوں میں سب سے اهم یه هیں که یادگار زمانه عمارتون مین تراشا هو ا پتهر بطور قاعده مسلسل استعمال هوتا رها ہے ۔ یہی چیز شام کو عراق، مصر اور ایران سے سمتاز کرتی ہے کیونکہ وهاں اینٹ کا استعمال هوتا رها ہے۔ اس طرح شام ایک وسیع تعمیراتی منطقر سے تعلق رکھتا ہے، جہاں (کسی نه کسی صورت سے) پتھر استعمال هوتا هے، مثلًا تركيه، بالائي بلاد النهـربن اور ارمينيا - اس منطق مين شام كو يه امتياز حاصل هے که وهان پتهر کا استعمال صرف اس لیےنہیں هوتا که وہاں قدرت نے لکڑی اور مٹی ہی کی طرح پتھر بھی افراط سے پیدا کیا ہے کہ لوگ ان میں سے جس چیز کو چاهیں بلا امتیاز برت سکیں، بلکه سوریا (شام) میں دراصل پتھر کے استعمال کی طرف ایک نمایاں رححان پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے ایک برپناہ جذبر کے تحت استعمال کیا جاتا ہے۔ شامی معمار کی نظروں میں كوئي پتهر بجائے خودكافي خوبصورت نمين هوتا۔ وه اسے کبھی باڑے حجم میں استعمال نمیں کرتا ۔ مزید بران وہ پتھر کو صرف وھیں کام میں نہیں لاتا جہاں اس ضرورت ناگزیر ہوتی ہے بلکہ وہاں بھی جمال كوئي دوسرا سامان استعمال هو سكتا هي، مثلًا قبوں اور قوسی چهت میں ۔ وہ پتھر کو استرکاری یا رنگ آرائی کے ذریعے سے چھپاتا

بھی نہیں بلکہ اس کے برخلاف وہ اسے

نکے ہارتا اور اسے نے ایاں کے رئے کے لیے ھزار جمن اختیار کرتا ہے، مثلا پہتھروں کو تہ بہ ته جمانے میں وہ ان کے درمیان اسے جو کے دانوں کی طرح لگاتا ہے ۔ دشواری میں اسے لطف آتا ہے اور مشکل کاموں پر وہ جان دیتا ہے، مثلا کمان کا درمیانی پتھر لٹکتا ہوا ہونا (دیکھیے شکل ۲) یا مشبّک یا شہد کے مکھی کے چھتے کی طرح کے دیواروں کے بازو نکاتے ہوے چھجے یا برآمدے بنانا .

یه چیز سوریا میں ایک بڑی پرانی تعمیراتی روایت رهی هے؛ چنانچه فینیقی دور هی سے بندرگاه کی گودیاں یا شہر أُمرِت Amrith کا ایک سنگی مقبره اس عشق کی زنده شمادت هے جو انهیں پتھر سے تھا۔ یہ رجحان رومی دور میں بعلبک کے مندر کے پایوں میں نمایاں ترین طور پر پختگی حاصل کر لیتا هے، جمال ۱۹ سے ۲۱ میٹر لمبی پتھر کی سلیں لگائی گئی هیں۔ غالبًا یہ اس پرانی روایت هی کے باعث هے که ڈیل Diehl کے الفاظ میں سوریا شماندار مال مسالے اور عالماند عملیات تعمیر" کا ملک بن گیا .

شامی تعمیرات کی ایک اور خصوصیت اس سے بھی کے بین زیادہ اهمیت رکھتی ہے کیونکہ اسی کے باعث وهاں کا جمالیاتی ذوق متعین هوتا ہے اور اسے ایک ایسی هیئت کذائی حاصل هوتی ہے جو مشرق قریب هی میں نہیں ساری دنیا ہے اسلام کے فنون لطیفہ میں یگانہ ہے اور اس میں منطق کا لحاظ بھی رکھا جاتا ہے۔ حلب اور شام کی یادگار عمارتوں میں بلند و بالا هونے پر خاکے کو اور ظاهر داری پر کرآمد هونے کو قربان نہیں کیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ وهاں جس چیز کی کوشش هوئی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ وهاں جس خیز کی کوشش هوئی ہے وہ یہ ہے کہ طور پر پوری هو؛ چنانچہ عمارت کے مختلف "اعضا"

کی تقسیم میں محض جمالیاتی پہلو کارفرما نہیں ہوتا، بلکہ عملی ضروریات بھی ملحوظ رہتی ہیں۔ شامی تعمیرات میں ایک دیانت داری پائی جاتی ہے اور اس میں آغاز کار سے قبل پورے نظام العمل کا دقیق طور پر مطالعہ کیا جاتا ہے اور دوران کار میں جھوٹی نمائش سے احتراز کیا جاتا ہے۔ یہ بات محض بعض انحطاط پذیر ادوار ہی میں نظر آئے گی کہ خوشنمائی کو تو کھل کھیلنے دیا جائے اور انتظام کی معقولیت کو قربان کیا جائے۔ ویسے بھی یہ جدید تصور (خوشنمائی) رہائشی عمارتوں پر اثرانداز نہیں ہوتا کیونکہ ان میں مذھبی عمارتوں کے مارتوں کے مارتوں کے مقابلے میں ہمیشہ نمائش پسندی کم ہوتی ہے.

آرائش و زیبائش بهی اپنی منطقی جگه پر رهتی اور اسے ثانوی حیثیت حاصل هوتی هے ـ وه اس عمارت کو چهپا نهیں دیتی جس میں اس کا استعمال ھوتا ھے بلکہ اس کے برخلاف اس کی بٹائی عمارت کے عام تعمیری خطوط کے تابع هوتی هے اور انهیں چند ہلکی شرمیلی چھینٹوں کے ذریعے سے اور بھی زیادہ نمایاں کر دیتی ہے، مثلًا سردلوں کے اوپر کے یا کسی کھانچے کے اطراف کے پتھر میں کچھ سادہ سے نقشے اڑتے اڑتے نظر آئیں کے -پلستر کی پٹیاں، جن میں کندہ کاری ہو، کسی کمانی چے ہے کے نے ایاں زاویسوں کو زیادہ واضح کر دیں گی (دیکھیے لوحہ ۱۳ - ج) ۔ همیں سوریا میں کبھی آرائش کا وہ جوش جنون نظر نہ آئے گا جو بعض دیگر اسلامی ممالک میں پھیل گیا تھا اور جس کے باعث معماروں کو اس کی ضرورت پیش آئی تھی کہ اندرونی دیواروں کی سطح کو پرپیچ و خم لہر دار خطوط کے بے ڈھنگے انسار سے کاسل طور پر ڈھانک دیا جائے اور جس کا مقصد سوا اس کے کچھ نے تھا کہ زیادہ سے زیادہ رقبہ آراستہ هو جائے.

تعمیرات کا یہی وہ سنطقی تصور ہے جس کے باعث شامی معماروں کو "هم آهنگی" اور "وضاحت" كا خصوصى ذوق حاصل هوا ـ شامى فين لطيف اصل میں ایک "شرمیلا" فن هے اور وہ اس کی کوشش نہیں کرتا کہ آنکھ کو ششدر کرمے یا تصور و خیال پر اثر انداز نظر آئے ۔ اس کے کارناسوں میں کبھی وہ طول و عرض دکھائی نہیں دیں گے جو مثلًا سامرے کے عموجی (colossal) قصور و محلّات میں ملتا ہے ۔ اس کے برخلاف عام طور پر شامی عمارتیں بہت چھوٹے رقبر کو گھیرتی هیں اور ان کو اگر یادگار کارنامر کی حیثیت حاصل هوتی هے تو محض اس لیے که ان میں پیمانے کا مكمل احساس باقى رهتا هے اور اجزا كے باهمى تناسب میں هم آهنگی هوتی هے ـ اسی طرح شامی ایک قاعد ماور اصول کے طور پر ایسی شکاوں سے بچا رہتا ہے جو نظر کو ٹھیس لگائیں، چاھے آرائشی نقطهٔ نظر سے ان کی قدر و قیمت کتنی ہی زياده كيون نه هو؛ چنانچه منظر مين تقشّف پيدا ہونے کا خطرہ مول لیتے ہوے بھی وہ ایسی شکلوں کی جگہ پر سکون لکیروں کو ترجیح دیتا ہے جو شدید باهمی تضاد (violent contrast) سے خالی هوتی هیں، مشال کے طور پر وہ تین چکری کمان (arc tribolé)، ستجاوز كمان (arc outre-passé) اور منقش كمان (are gaufré) كمو ثهكرا ديتا هـ حالانکه دیگر مکاتب تعمیر میں ان کا بڑی افراط سے استعمال ہوا ہے ۔ وہ ایسی کمان استعمال کرتا ہے جسے شکستہ کمان (arc brisé) بھی ،شکل هی سے کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تقریباً مکمل خمیده کمان (plein cintre) هـوتي هے اور کسی خاصر تمی دست رخ نما (profil) سے کمیں زیادہ راحت بخش هوتی هے۔ دمشق کے گنبدوں میں اساس کے مکعب اور قبر کے گولر کے مابین ایک

عبوری منطقه هوتا هے حالانکه دیگر مکاتب تعمیر میں ان دونوں (اساس اور قبّے) کو بے دردانه طور پر ایک دوسرے سے لڑا دیا جاتا ہے (شکل س) .

شامی فن کی یہی خصوصیتیں هی هیں جو بوری قوت کے ساتھ آرائش کے کام میں اپنا مظاهرہ کرتی هين ـ هسپانيه، عراق، آناطولي اور خود مصرسين پهول پتون (arabesque) کا استعمال اکثر آرائش کاری کے سلسلے میں زور شور کے ساتھ اگرچہ کسی قدر پریشان طور پر هوتا هے اور آنکه آسانی کے ساتھ اس کے متقاطع اشکال کی پیچیدگی میں بهٹک کر رہ جاتی ہے، لیکن سوریا میں کل و برگ کاری (arahesque) کا یه کمهنا چاهیےکه اس سلسلے میں کبھی بھی استعمال نہیں ہوتا ۔ اس کو بہت محدود طور پر برتا جاتا ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا ۔ مزید برآل اس قسم کی آرائش کی بازیک، تفصیلوں پر نفار ڈالیں وہاں بھی وھی منطقیت، وهی شرمیلا انداز اور وهی وضاحت پسندی نظر آتی ہے جو وہاں خود تعمیر کی بھی خصوصیت ہے۔ آرائشی پھول پتے عمومًا ایک چوکھٹے میں بنائے جاتے هیں اور جس مقام پر اس قسم کی آرائشی کرنی ہے وہ اس مقام کی سطح کی شکل کے هم آهنگ هوتی هے ـ كوشش يه هوتي هـ كه خلا كو پر كرنے ميں معقوليت كا لحاظ ركها جائے نه كه جیسا به کثرت دیگر ممالک میں هوتا - اکری هوئی اشکال کا انبار (Nappe tapissante) نظر آئے، جو اپنے چوکھٹے کے ہر رخ سے گویا اہل پڑتی ہیں۔ مزید برآن شامی آرائش زیاده صاف و نمایان، زیاده یکسان، اور کمتر زور و شور (exuberante) پرمشتمل هوتی؛ آرائش کاری کا خاکه عمدًا ساده رکها جاتا هے اور زیادہ خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ یہ آرائش منظم هندسی اشکال کی هو، مثلًا لولبی (Spiral) . (دیکھیے شکل م) اور ساتھ ھی ایسی شکلیں یہاں

کم نظر آئیں گی جو عجیب و پراگندہ، یا ضرورت سے زیادہ افراط کی حامل ھوں، جیسا که دیگر متعدد مقاموں کے علاوہ ایشیا ہے کوچک کی سلجوق یادگاروں میں ملتی ھیں۔ ان کی جگه یہاں وہ سادہ شکلیں ملیں گی جن میں بلاشبہہ تنقع تو کم نظر آتا ہے، تاھم کوئی پیچیدگی بھی نہیں پائی جاتی اور زیادہ تر ان کے متناسب الاجزا ھونے پر زور دیا گیا ہے۔ شامی آرائش کی یہ ایک بہت منفرد گیا ہے۔ شامی آرائش کی یہ ایک بہت منفرد خصوصیت ہے جس کے باعث وہ پہلی نظر ھی میں خصوصیت ہے جس کے باعث وہ پہلی نظر ھی میں اس آرائش کی بڑی خوبی بھی وھی ہے جو وھاں کی تعمیرات کی، یعنی شامی آرائش کبھی مبتذل نہیں ھوتی، چاھے چیزیں کتنی ھی معمولی اور روزمرہ کی کیوں نہ ھوں.

شامی فن کی ان ساری خصوصیتوں کی توجیه اس بات سے هوتی ہے که شام نے دیگر اسلامی ممالک کے مقابلے میں هیلینیکی روایات کو زیادہ عزم و ثبات کے ساتھ برقرار رکھا .

عربوں کے ھاتھ آنے کے وقت سوریا (شام)

کوئی دس صدیوں سے یونانی ثقافت کے زیر اثر

رہ چکا تھا۔ [سکندر اعظم کے سپه سالار سلوقس

Seleucus کے قائم کردہ خانوادے کے حکمران]

سلوقیوں نے وھاں متعدد مقدونی بستیاں بسا دی

تھیں اور پوری کوشش کی تھی کہ وھاں ھیلینیت

تھیں اور پوری کوشش کی تھی کہ وھاں ھیلینیت

کو اپنا لینے کی جو قابل ذکر ممتاز خصوصیت

کو اپنا لینے کی جو قابل ذکر ممتاز خصوصیت

پائی جاتی ھے، اس کے باعث وہ جلد ھی ایک نئی

شقافت کو اپنی ضرورتوں کے مطابق اپنا لیتے

ھیں؛ انھوں نے انطا کیه، آپامیا عصصوں اور

صیدا (Sidon) جیسے بڑے شہروں میں فنون لطیفه

سے بڑی دلچسپی لی؛ چنانچہ یونانی ادب کے مؤلفوں

سے بڑی دلچسپی لی؛ چنانچہ یونانی ادب کے مؤلفوں

میں چند شامی اهدل قام بھی نظر آتے هیں ـ اس ملک کو رومیوں نے فتح کیا تو یہ تحریک رکی نہیں کیونکہ یے ونانی کو سرکاری اور ثقافتی زبان کے طور پار باقی رکھا گیا اور بیروت کے مدرسه قانون میں ذریعهٔ تعلیم بھی یونانی ھی رھی ۔ شامی معماروں کے لیے (مثلًا بعلبک اور تذمر میں) یونانی اور روسی (Grecoromain) نمونے هي مرغبوب رھے ۔ بوزنطی تسلّط کے دوران میں ھیلینیت کی اس تحریک کو مزید تقویت ملی هوگی کیونکه بوزنطی سلطنت کی سرکاری زبان یونانی تھی ۔ اگر اس دور میں مذھبی جھگڑوں کے زیر اثر مقامی روایات كاكسى قدر احيا هوتا نظر آتا هے تو يه بهى ايك حقیقت ہے کہ یونان سے صدیوں کے ورثر میں ملر هو م قواعد و اصول اس نشأة ثانيه كي اساس میں موجود هیں۔ عربوں کی فتوحات کے وقت شام ایک ایسا علاقه تها جهان هیلینیت سرتاپا جاری و ساری تھی اور یه صورت حال آنًا فانًا بدلی بھی نہیں ۔ تبدیلی هوئی تو اسی رفتار سے هوئی جس رفتار سے آبادی اسلام قبول کرتی گئی اور واقعہ یہ ہے کہ سوريا (شام) كا مسلمان بننا بهت آهسته آهسته وقوع میں آیا -- اس قدر آهستگی سے که آج بھی وہ تکمیل کو نہیں پہنچا۔ ظاهر ہے که ایک اهم عیسائی عنصر کے برقرار رھنے سے، جو بڑی حد تک اسلام کے لائے ھوے جدید اثرات کے باھر رها اور جس نے نتیجة اپنی سابقه ثقافتی اساس کو زندہ اور بازنطیم کے ساتھ اپنے خاصے قریبی روابط قائم رکھر، ھیلینی روایات کے لیر یہ ممکن هوا که وه قرون متوسطه تک شام مین برقرار و برسرکار ره سکين .

اموی یادگاروں میں یہ خصوصیت بالخصوص بہت زیادہ نظر آئے گی که عیسائی آبادیوں کو "واسطهٔ انتقال" بننے کے فرائض انجام دینے

پڑے.

قصیر عمرہ کے حمّام میں، جو بحر میّت [بحیرة مردار] کے مشرق میں ہے، دیواری تصویروں کا ایک حيرت انگيز مجموعه محفوظ هے، جس ميں قسم قسم کی چیزیں هی*ں، جیسر مناظر خصوصی (گله بانی، شکار،* نهانے والیاں)، رموز (شاعری، فتح)، عشق بازی، جانور، وغيره \_ اس آرائش كا تعلق خالص هيليني روايات سے ہے اور اس میں کوئی شبہہ نہیں کہ ینه اسلامی دور کی چیز ہے کیونکہ ایک پٹی میں ان عیسائی حکمرانوں کی تصویریں ملتی ہیں جو خلفا ہے اسلام کے ھاتھوں مغلوب ھوے اور ان کے نام بھی عربی اور یونانی دونوں خطوں میں ان پر لکھے ھو مے ھیں۔ علاوہ ازیں یہ پہلو بھی قابل ذکر <u>ھے</u>که یونانی زبان کا استعمال هونا (جو دیگر تصویروں میں نہیں بلکه صرف اس پٹی میں ھے) اس امر کی بڑی اچھی شہادت ہے کہ یہ تصویریں عیسائی فنکاروں نے بنائی ہیں ۔ [اس کا بھی امکان ہے کہ یه دیوار قبل اسلام کی هو اور تعمیر جدید میں اس کو ہرقرار رکھاگیا ہو ۔ ایک مماثل چیز الازرق نے آخبار مکه میں لکھی ہے که فتح مکه پر رسول اکرم **م**لّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے کعبے کے اندر کی ساری تصویریں، جو حضرت ابراهیم عور حضرت اسمعیل ع وغیره کی تهین، دهلوا اور مثوا دیں ـ صرف حضرت مريم اور نوزائيده حضرت عيسي کي شبيهوں کو برقرار رھنر دیا گیا، جن کے آثار حضرت عبداللہ بن الزبير رض کے دور کی تعمير جديد تک عمارت کعبه کے اندر باق رہے (مترجم)] .

ایسی هی چیز دمشق کی جامع مسجد میں ملے گی که اس میں بوزنطیت اتنی نمایاں ہے که اب تک لوگ یہی خیال کرتے آئے هیں که وہ اصل میں کسی گرجا کی عمارت ہے، جسے مسجد بنا دیا گیا ہے؛ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ انگریز اثریاتی

كسرسول K. A. C. Creswell اور خبود راقيم دونوں الک الک راہوں سے ھوتے ھوے اسی مشترکه نتیجے پر پہنچے هیں که آج جو عمارت هماری آنکھوں کے سامنے ہے وہ ایک مسجد ہی هے، جسر سراسر خلیفه الولید نے مم/2.0/a ے و ھ/ 10ء میں تعمیر کرایا ۔ ان میں فسیفساکی پچی کاری کی وسیم پٹیوں سے (جن کا حال میں صفائی کے وقت انکشاف ہوا ہے) پوری طرح واضح ہو جاتا ہے کہ اس تعمیر کے وقت ماقبل اسلام کے فینکارانه اصول کس قدر جیستے جاگتر موجود تھے۔ وہاں عمارتوں کا ایک سلسله سوجود ہے، جو ایک دریا کے کنارے بنائی گئی هیں ـ یه عمارتیں دو نہج کی هیں: پہلی میں دیاواریں ننگی هیں اور ان پار یا تو چهت ہے یا سائبان اور جو اطالوی شہر پومپیائی (Pompei) کی قسم دوم کے رومی مکانوں اور بوزنطی مکانوں سے مشابہ ہیں۔ دوسری نہج میں زیادہ غیر حقیقت پسندی کا اظہار ھوتا ہے اور اکثر قسم قسم کے رنگوں سے رنگے ھوے کپڑے لکڑی کے چھوٹے چھوٹے کھمبوں پر منلھ دیے جاتے ھیں ۔ اس سے بلاشبہه ان ہلکی پھلکی عمارتوں کا دھوکا ہوتا ہے جو بطلمیوسی حکمران اپدنی تـقریـبوں اور تمواروں کے لـیر بنایا کرتے تھے۔ اتنے قدیم، یعنی ۳۰۰ ق م کے نمونوں (شکل ۵) کے اسلامتی دور میں استعمال کی اس کے علاوہ کوئی توجیه نمیں کی جا سکتی که یماں ایسے فنکاروں سے کام لیا گیا ہے جن میں هیلینیت خوب سرایت کیر هوے تھی، یعنی عیسائی فن کار، کیونکه اس وقت کے عربوں کو تمدنی نفاستوں سے سابقہ پڑتے اس قدر قلیل زمانہ هوا تھا کہ ان سے فنون لطیفہ کے میدان میں کسی معمولی سی سرگرمی کی بھی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ [اسلام کو آئے هوے سو سال سے زیادہ عرصه هو چکنے

اور چین سے انداس تک پھیلی ھوئی سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود ان کا فنون لطیفہ سے نابلد ہونا ستم ظریفی ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر روسی صنعت و حرفت کی پسماندگی اور چالیس هی سال بعد فضا پیمائی وغیرہ سیں امریکہ سے بھی بڑھ جانا ہماری آنکھوں کے سامنر کی چیز ہے ۔ عربوں نے دیگر علوم و فنون میں جس تیزی سے حیرت انگیز ترق کی اسے دیکھتر ہوئے تعمیرات میں بھی کمال پیدا کرنا ذرا بھی حیرت کا باعث نہیں معلوم هوتا۔ عدم امکان کے لیراس سے زیادہ مضبوط دلیل کی ضرورت تھی (مترجم)]۔ عربوں نے ملک پر برشک قبضہ کیا تها، بيت المال سيم انهين وغليفه بهي ملتا تها اور وه سرحد پر جماد میں مشغول رهتر تهر ، لیکن باق سارے كامون، يعنى مالياتي اور نظم و نسق وغيره مين مفتوحه باشندوں ہی سے کام لیا جاتا رہا ۔ نو مسلم ابھی کم ھی تھر۔ جامع مسجد دمشق کی تعمیر میں غیر مسلم مزدوروں کے حصہ لینر کی شہادت بھی موجود ہے، چنانچہ کمانوں کے سنگ کاسید پسر اینٹ پتھر جمانے کے یونانی اسلوب (appareillage) کی نشانیاں رنگ سے بنی ہوئی ملی ہیں .

بعد کی عمارتوں میں، جو چھٹی اور ساتوں صدی ھجری/بارھویں اور تیرھویں صدی عیسوی سے تعلق رکھتی ھیں، نه صرف تعمیرات کی عام خصوصیتوں سے ھیلینی روایات برقرار رھنے کی شہادت ملتی ہے بلکہ ذیلی تفصیلات کا ایک سلسلے کا سلسلہ بھی ملتا ہے، جن سے ثابت ھوتا ہے کہ اسلامی تسلط کے باعث ذھنیت میں اتنی تبدیلی نہیں ھوئی تھی جس کی توقع کی جا سکتی تھی ۔ واقعہ یہ ہے کہ مذکورہ تفصیلات سب کی سب آرائشی عناصر سے تعلق رکھتی ھیں ۔ تعمیرات کے آرائشی عناصر سے تعلق رکھتی ھیں ۔ تعمیرات کے فنی (ٹیکنیکل) طریقوں کے متعلق تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ عملی ضرورتوں کے باعث انھیں برقرار

رکھا گیا، لیکن آرائشی اشکال کے متعلق یہ توجیہ نہرے کی جا سکتی بلکہ صرف یہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ شامی ذوق فن و جمالیات کے ہو بہو مطابق رهی هوں گی ۔ آئیر دیکھیں، یہ آرائشی عناصر اصل میں هیں کیا ؟ اوّلًا ان میں باهر نکلی هوئی کوریں (moulures) هوتی هیں، جن کی رخ نگاری بڑی متمول هوتی هے \_ یه آتیقی Attique کناره کاری (modénature) سے مأخوذ هيں ۔ اس سے وہ نماياں ابھار پيدا هوتے هين جنهين اسلامي فن لطيف مين عمومًا پسند نهين کیا جاتا۔ دوسرے وہ پٹیاں هوتی هیں جن میں انڈے، موتی یا لئو کی شکل کے گولر بنائے جاتے ہیں۔ یه رومی یادکار عمارتوں سے مأخوذ هیں ـ اسی طرح کگر هیں، جن میں بریکٹ یا دندانه دار ابهار پیدا کیے جاتے هیں، یا طاق هوتے هیں، جن میں عمودی کٹاؤ (cannelures) کی لکیر پیدا کی جاتی ہے، جیسا کہ پرانے زمانے میں گھونگر کی شکل کی لکیریں بنائی جاتی تھیں ۔ اس میں اباہیل کی دم کی شکل کے لوحر بھی ہوتے ہیں، جن کے چوکھٹر میں عربی کتبر ہوتے ہیں، جیسا کہ کسی زمانے میں یونانی کتبے ہوا کرنے تھر [لیکن یونانی کتبر کسی نام یا تاریخ کے ذکر کے لیے ساده خط میں هوتے تهر اور عربی کتبر آرائش و زیبائش کے لیے خصوصی خوشنما خطوں میں ہوتے میں (مترجم)].

اس آرائش میں قورنی (Corinthien) انداز کے سر ستون ہوتے ہیں، جن میں ہو بہو وہی خط و خال نظر آتے ہیں جو پہلی اور دوسری صدی قبل ہجرت/ پانچویں اور چھٹی صدی عیسوی کے گرجاؤں میں ملتے ہیں۔ اسی طرح اس میں شجر شوکة الیهود کے پتے نظر آتے ہیں، جو سٹکو پلاسٹر میں کرید کر بنائے جاتے ہیں۔ اس سے مراد وہ شوکة الیهود نہیں جو ترق یافتہ یا انحطاط یافتہ شوکة الیهود نہیں جو ترق یافتہ یا انحطاط یافتہ

حالت میں هوں، جیسا که اندلس یا مغرب اقصی کی عمارتوں میں ملتا ہے بلکه وہ شوکة الیهود جو هنوز پرانے انداز هی پر هیں اور ان میں قدیم دندانه دار انداز اور قدیم کناروں کی منبت کاری هوتی ہے (دیکھیے شکل ۲) ۔ بالآخر اس میں ایک وہ شکل بهی ملتی ہے جو عیسائی دور میں بہت مقبول تھی اور نویں صدی هجری/پندرهویں صدی عیسوی تک بکثرت استعمال هوتی نظر آتی ہے اور پتھر، مرمر، لکڑی یا پلاستر پر بنائی جاتی ہے، یعنی انگور کی ڈائی، جس میں انگور کے خوشے بھی هوں، انگور کی ڈائی، جس میں انگور کے خوشے بھی هوں، جو بعض اوقات سینگ کی شکل کے میوہ دان میں رکھے هوئ نظر آتے هیں (شکل ے).

اس میں شک نہیں که ان شکلوں کو نسل به نسل منتقل کرنے میں عیسائیوں کا حصہ بعد میں وہ نہ رہا جو عربی فتوحات کے ابتدائی زمانے میں تھا۔ اب مسلمانوں میں بھی معمار پیدا ہوگئر تھر اور ان کے لیر یه ممکن تھا که خود ھی براہ راست پرانی اور بوزنطی یادگار عمارتوں سے، جن کے ستون، پتھر وغیرہ کو وہ اکھاڑ لیتے تھے، مطلوبہ چیزیں اخذ و انتخاب کـر لیں؛ لیکن شـام (سوریـا) کے مسلمانوں نے ابھی بہت حالیہ زمانے میں سنگ کاری کی صنعتوں کو ہاتھ میں لینے کا آغاز کیا ہے ورنہ اب تک پتهر کهودنا، پتهر تراشنا، صدر معمار کا كام، سب عيسائي هي انجام ديتے تھے - اغلب احتمال به هے که قرون متوسطه کی شامی یادگار عمارتوں میں یائی جانے والی وہ اشکال جو اسلامی فنون لطیفه کے لیر اجنبی ہیں، بڑی حد تک ان سعماروں اور کاریگروں کی صوابدید کے باعث وجود میں آئیں جنھیں عمارت کے آرائشی کام کی تفصیل بھی سیرد کر دی جاتی تھی .

بہرکیف شامی تعمیرات میں فنون لطیفہ کی ان پرانی روایات کا زبردست اثر مرتسم ہے جو

بحر متوسط کے علاقے میں عربوں کے ظہور سے بھی قبل پائی جاتی تھیں اور شامی تعمیرات کو اس کا خصوصی رنگ عطا کرتی ھیں ۔ بابی ھمہ یہ خصوصیتیں اور یہ انفرادی رجحانات، جو شاید جلدی یا بدیر اس کو اسلامی ممالک کے فنون لطیفہ میں ضرورت سے زیادہ مستشنی انداز اختیار کر لینے پر مجبور کر دیتے، مصر اور خاص کر بلاد النہربن مجبور کر دیتے، مصر اور خاص کر بلاد النہربن (عراق) کے اثر کے تحت ایک حد تک گھٹ گئے .

زرخیز علاقر هیں اور تمدن انسانی کے قدیم ترین مسكنوں ميں شمار هوتے هيں ۔ يہاں خاصے ابتدائي زمانے میں طاقت ور مملکتیں قائم ہو گئی تھیں، اس لیر وه انتهائی اهمیت اور انفرادیت کی حامل هو گئیں، جس کے سامنر سوریا (شام) ماند پہڑ گیا۔ نتیجه یه که مختصر وقفوں کو چهوڑ کر سوریا کا كوئى مستقل وجود دكهائى نهيى بلكه وه لازمًا اپدر همسایوں کے محور میں جڑا ہوا نظر آتا ہے اور وہاں کی تاریخ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ کبھی مصر اور کبهی بلاد النهرین (میسوپوٹامیا) کی طرف جھکتا رہا۔ اسلامی دور میں بھی اس قاعدے کی پابندی هوتی رهی اور کچھ اضافے هی کے ساتھ، جس کی وجہ خود اسلامی مملکت کی یه فطری خصوصیت تھی کہ اس زمانے میں عراق اور مصر نہ صرف ایک درخشاں تمدن کے مرکز رہے جو اپنی برتری کے باعث اثر ڈالتے رہے، بلکہ (عباسی یا فاطمی خلفا کے) دارالخلافة بننر کے باعث وہ دیگر اسلامی ممالک، ہشمول سوریا، کے لیر ایک مرکز کشش بنر رہے ۔ اسی لیر سوریا سیاسی فضا اور حالات کے مطابق بغداد یا قاهرہ کے ثقافتی اثرات قبول کرتا رها اور چونکه یه اثرات افکار اسلامی کی بڑی حرکتوں سے مرتبط تھر، اس لیر وہ سوریا کے فنون لطیفه پر روز افنزوں نہایت گہرے اسلامی

نقش مرتسم کرتے رہے۔ مصر اور عراق کے اس عمل میں بعد ازاں مماثل اسباب کے تحت قسطنطینیه کے اثرات بھی یقینا کارفرما ھوں کے اور یہ آخرالذکر عمل دوسروں سے کم اھم یا کم دیریا نہ رھا ھوگا.

سوریا میں اسلامی دور کے فنون لطیفہ اس طرح ایک بہت ہی منتخب (eclectic) اور پیچیدہ چیز بن جاتے ہیں۔ اس کی اساس میں مستحکم ہیلینی عنصر تو ہوتا ہے، لیکن ہر طرف سے آنے والے دیگر عناصر کو بھی وہ اپنے اندر ضم کر لیتر ہیں .

ظاهر ہے کہ جو منطقہ همارے بیان کردہ حدود میں پانچ سو کیلومیٹر سے زیادہ طویل ھو وهان بنائي هوئي عمارتون مين ايک مکمل يکسانيت نہیں هو سکتی \_ جس زمانے میں یه عمارتیں بنائی گئیں اس وقت وسائل حمل و نقل کے فیقدان اور بسا اوقات سیاسی صورت حال کے باعث لوگوں کو بكثرت اس پر مجبور هونا پڙا كه گويا اپنر كمرے میں بند رہ کر کام کربی اور ھر شخص اپنی اپنی جگہ ایک هی گتهی کو سلجهانے اور حل معلوم کرنے کے لیر الگ الگ طور پر کوشش کرمے۔ علاوہ اربی جغرافیائی ماحول بھی تعمیرات پر اپنا اثر ڈالر بغیر نہیں رہ سکتا، مثلًا جیسی زمین ہوگی اسی کے مطابق معمار کو اپنے کام کے لیے مال مسالا ملے گا۔ سوریا ایک ایسا ملک ہے جو اپنی جغرافیائی ہیئت کذائی میں بہت متنوع ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں کی یادگارِ زمانه عمارتوں میں، مغرب کی قرون متوسطه میں بنائی هوئی عمارتوں هي کي طرح، کچھ تو وہ خصوصيتيں ملتى هيں جو فنون لطيفه كي سارى شامي پيداوار میں مشترک هیں، لیکن ساتھ هی اس میں چند مقامی خصوصيتين بهي هين جو كبهي تو جغرافيائي ساحول پر مبنی نظر آتی هیں اور کبھی تاریخی صورت حال پر . طریقه هامے تعمیر و آرائش کی تقابلی تحلیل کریں تو شامی تعمیرات کو دو زمروں میں تقسیم

کرنا پڑتا ہے: (۱) شمالی سوریا کا مکتب، جس کا اصل مرکز حلب ہے: (۲) وسطی سوریا کا مکتب، جس کا مرکز دمشق ہے ۔ ان دونوں علاقوں کا خط فاصل تخیینًا حمص میں واقع ہے.

ان دونوں بڑے زمروں میں ایک ذیلی تقسیم بھی کرنی پڑتی ہے، جو مستعمله مال مسالے کی بنا پر عمل میں آئی ہے؛ چنانچه شمالی سوریا میں مکتب حمص اور مکتب حماۃ پائے جاتے ہیں۔ ان کی سب سے زیادہ جالب نظر خصوصیت یہ ہے کہ یہاں سیاہ سنگ بسالٹ (basalt) عمارتوں کی بیرونی آرائش میں استعمال ہوتا ہے، اگرچہ اس کا بیرونی آرائش میں استعمال ہوتا ہے، اگرچہ اس کا آغاز نسبة حالیہ زمانے میں ہوا ہے (تصویر

مزید بران سوریا میں ایک مکتب حوران بھی هے، جمال مسلسل اور باقاعدہ طور پر تعمیرات کا ایسا طريقه برتا جاتا هے جو خاص وهيں كي اپنج هے ـ حوران میں لکڑی بالکل نمیں پائی جاتی۔ وہاں چونکہ عمارتوں کولکڑی کے ڈھانچے یا فریم سے گھیرا نہیں جاسکتا اس لیر حورانی معمار نے کیا یہ ہے کہ دیواروں پر چھت بنانے کے لیر وہ آتش فشاں لاوے کے پتھر کی سلوں کو جوڑتا ہے اور ان کے سہارے کے لیے متوازی کمانیں بناتا چلا جاتا ہے (تصویر س، الف)۔ تلاش کرنے پر اس طریقهٔ تعمیر کا مأخذ جنوبی عرب اور حبش میں ملتا ہے اور اس کے نمونے چھٹی صدی قبل هجرت/پهلي صدي عيسوي سے نظرآنے لگترهيں ـ واقعه یه هے که یهی طریقه دمشق کے سارے علاقر، نیز جبل لبنان صغیر کے علاقے میں ملتا ہے، جہاں اس کی صورت یہ ہے کہ درخت حور کے تنوں کی کڑیاں اس طرح لگائی جاتی ہیں جس طرح حوران کی چھتوں میں لاوا پتھر کی سلیں۔ غالسًا آخرالذكر طريقه اس حوراني طريقےكا "دمشقى ترجمه" ھی ہے جو اس عمل کو پتھر میں انجام دیتا ہے

اور یہ بہت قدیم زمانے سے شام میں سکان کا ڈھانچا بنانے میں استعمال ہوتا تھا .

ان دونوں صوبائی مکتبوں کی اهمیت محدود سی هے اور اگر هم صرف دمشق اور حلب هی کی عمارتوں کا لحاظ کریں تو شامی تعمیرات کا ارتقا همیں مسلسل اور غیر منقطع حالت میں نظر آ جاتا هے.

ان دونوں کے درمیان ہمیشہ سے معالفت چلی آ رہی ہے، نہ صرف مال مسالے کے معاملے میں بلکہ طریقۂ تعمیر میں، آرائشی ذوق میں اور ان بیرونی اثرات میں بھی جو ان پر پڑے ہیں۔ اس اختلاف کی وجہ اولاً ان کا جغرافیائی ماجول ہے .

دمشق جبل لبنان صغیر کے مشرق میں اور ایک ایسے دریا کے کنارے واقع ہے جس میں پانی نسبة زیادہ پایا جاتا ہے؛ اسی لیے یہاں کے لوگ اپنی ذھانت سے کام لے کر شہر کے چاروں طرف آب رسانی کا ایک ایسا نظام عمل میں لے آئے که بیس کیاومیٹر طویل ایک نخلستان پیدا کر لیا گیا اور یہاں یورپی آب و هموا میں پرورش پانے والے درخت لگا دیرگئر، جیسے خوبانی، اخروٹ، شہتوت وغیرہ ـ ان میوہ دار درختوں کے باعث دمشق کو تعمیراتی لکڑی کی ایک بڑی مقدار حاصل ہو جاتی ہے [صرف درخت حـور سے، جس کی کاشت پود گھروں میں ہوتی ہے، تاآنکہ ان کے تنے کا قطر بیس سنٹی میٹر یا تقریبًا آٹھ انچ نہ ہوجائے] ۔ اس کے برخلاف تعمیراتی پتھر گھٹیا قسم کا ہے۔ شہر پر چھائے ہوے پہاڑ میں کھڑیا کے سوا کچھ نہیں ملتا اور یه اتنا کمزور هوتا هے که ذرا زائـد بار پڑے تو ٹوٹ جاتا ہے اور موسم کے نشیب و فراز سے توخ جاتا ہے۔

اس خصوصی جغرافیائی صورت حال کا [جـو سوریا میں گویا یگانہ ہے] نتیجہ یــه نکلــتا ہے کـه

دمشق کی تعمیرات میں لکڑی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ وہاں مکان کا پہلے ایک ڈھانچا درخت حور کے تنوں سے کھڑا کیا جاتا ہے، پھر اس میں کچی اینٹیں بھر دی جاتی ھیں اور بعدازاں کمگل سے اس کو ھر طرف سے پاٹ دیا جاتا ہے (تصویر ۱۳۰۸ ج)۔ تعمیر کا یہ مبتدیانہ قسم کا طریقہ نیا نہیں ۔ پانچویں صدی هجری/گیارھویں صدی عیسوی ھی بیانچویں صدی ہمری گیارھویں صدی عیسوی ھی چلے آ رہے ھیں کہ دمشق "کیچڑ سے بنا ھوا" ایک شہر ہے اور بعض اشاروں سے تو یہ ماننا پڑتا ہے شہر ہے اور بعض اشاروں سے تو یہ ماننا پڑتا ہے

معنت بچانے کا اصول اس کا مقتضی ہے کہ دمشق میں ترجیحًا وہ مال مسالا برتا جائے جو هلکا پھلکا ہو، آسانی سے کام میں لایا جا سکتا ہو، کم خرچ ہو اور جو قدرت نے اسے مہیا کیا ہو۔ بنا برآں یہ ماحول اس بات کے لیے کم مناسب تھا کہ یہاں ایک زوردار مکتب تعمیر کی ترق ہو کیونکہ شاندار یادگاروں کی تعمیر کے لیے پتھر یا این کی ضرورت ہوتی ہے۔ لکڑی زیادہ پائدار چیز نہیں ۔ علاوہ ازیں اس میں نقش و نگار ضرورت سے زیادہ آسانی سے بن جاتے ہیں اور محنت اور آتلاش کی ضرورت نہیں ہوتی، جو ہر فن لطیف کی تکمیل کی اساس میں ہوتی، جو ہر فن لطیف کی تکمیل کی اساس میں ہوتی ہے .

حلب ایک وسیع سطح مرتفع کے کنارے آباد هـوا هـ اور ٹهیک اس مقام پر جہاں قابل لحاظ بلندیوں کا ایک خط سا بن گیا هـ ـ اس [سطح مرتفع اور پہاڑ] میں پانی اور نتیجة لکڑی کی قلت هـ ـ خود حلب میں مضافات شہر کے معمولی باغوں میں پستد، انجیر اور زیتون کے درختوں کے سوا مشکل سے کچھ اور هوتا هـ ـ بعر متوسط کے درختوں کی یه ساری انواع ایسی هیں، لیکن هیں جـو خشکی کو برداشت کر لیـتی هیں، لیکن

ان کے تنبر چھوٹے اور ڈالیاں ٹیڑھی ترچھی ھوتی ھیں، جس کے باعث تعمیرات میں ان کا استعمال غير موزوں هوتا هے ـ جس درخت كو "حلم صنوبر" كما جاتا هے وہ هر جگه ملتا هے، بجز حلب کے ! چھت اور ستون وغیرہ میں لگانے کی لکڑی کی اس قلّت کا قدرتی نتیجہ یہ نکلہ اھے کہ لوگ اس کا استعمال جہاں تک ممکن ہے کم ھی کرتے ہیں۔ میدانوں میں، آبادگاووں میں، بلکہ خود چھوٹے شہروں، مثلًا سرمین، میں مکان بیضوی شکل کے قبوں کی شکل میں ہوتے ہیں ۔ یہ گنبد کچی اینٹ کے ہوتے ہیں اور کسی کمان یا مچان کے بغیر مکان کی چھت پر چڑھا دیے جاتے ھیں (تصویر م ۱-د)؛ صرف دروازه لکڑی کا هوتا هے اور وہ بھی اس صورت میں کہ اسے پتھر کی سل یا جست کی تختیوں سے نہ بنایا گیا ہو ۔ اس کے برعکس پہاڑی علاقر میں، جہاں پتھر کی چٹانیں ھر جگه سطح زمین کے اوپر ملتی ھیں، تعمیرات کے لیر ٹھوس چونے کا عمدہ پتھر افراط سے ملتا ہے، جو کھودنے کے لیے تو کافی نرم ہوتا ہے، لیکن هوا لگتر هي سخت هو جاتا ہے اور رفته رفته اس پر ایک خوبصورت هلکر سبزی مائل بهورے رنگ کی پیپڑی جم جاتی ہے ۔ اسی لیر لوگ مکان پتھر کے بناتے میں اور چھت سے بچنر کے لیر اس کو کمانوں سے مسقف کر دیا جاتا ہے۔ حلب یا معرّہ جیسر شہروں کے مکانوں اور دیہاتی مکانوں میں کوئی فرق هوتا هے تو صرف یه که شهری مکانوں میں راحت و آرام، نسيز بعض جمالياتي تقاضوں كا زيادہ لحاظ ركها جاتا هے؛ تعمیری طریقر دونوں میں یکساں ھوتے ھیں (شکل ۸).

اس طرح اپنے جغرافیائی ماحول کے باعث حلب کے لیے یہ مقدر ہو چکا تھا کہ وہ سنگی تعمیرات کا مرکز بنے اور واقعہ یہ ہے کہ وہاں کے معمار، جن

کی کاریگری اور فنی مہارت کی قرون متوسطه هی میں شہرت هوگئی تهی، اب بهی سارے سوریا میں سب سے فائق هیں اور نازک کاریگری کے کاموں میں انهیں کو بلایا جاتا ہے .

یہی وجہ ہے کہ ہمیں شروع ہی سے حاب اور دمشق میں گہرے اختلافات نظر آتے ہیں، جو تاریخی اسباب سے روز افزوں بڑھتے ہی چلے گئے ہیں .

عرب فتوحات کے بعد سے دمشق کو همیشه سوریا کے سیاسی اور ذهبی مرکز کی حیثیت حاصل رهی ۔ اس کا معاشی حصه کم و بیش صفر ہے ۔ اس میں تو شک نہیں که وہ حوران کے گیہوں کی نکاسی کے لیے بڑی منڈی ہے اور کسی زمانے میں وہ ایک صنعتی شہر بھی تھا اور مصنوعه پیداوار کی برآمد بھی کرتا تھا، لیکن دنیا نے تجارت میں اسے کبھی وہ مقام نمه مل سکا جو اسکندریه یا حلب کو حاصل رها ہے ۔ جنگی نقطه نظر سے بھی دمشق کی کوئی قدر و قیمت نہیں ۔ دمشق کی حقیقی اهمیت یه ہے قدر و قیمت نہیں ۔ دمشق کی حقیقی اهمیت یه ہے اس واقعر کے نتائج بہت دور رس ھیں کیونکه

اس واقعے کے نتائج بہت دور رس ھیں کیونکہ اسلامی فنون لطیفہ اصل میں حکمران خانوادوں کے رھین منت رہے ھیں اور کسی اسلامی ملک پر پڑے ھوے اثرات کا گہرا تعلق اس سیاسی کشش سے ھوتا ھے جو اس ملک کو اپنی طرف کھینچتی ہے ۔ اسی لیے صرف پائے تختوں ھی میں فنون لطیفه کا گھر بنتا ہے اور وھیں ایسے افکار جنم لیتے ھیں جن میں دوسروں کو روشن کر سکنے کی صلاحیت ھوتی ہے ۔ دمشق کو بارہ سوبرس سے دارالحکومت رھنے کا امتیاز دمشق کو بارہ سوبرس سے دارالحکومت رھنے کا امتیاز فنون لطیفه کو متاثر کرنے میں ایک فیصله کن حصه فنون لطیفه کو متاثر کرنے میں ایک فیصله کن حصه نون لطیفه کو متاثر کرنے میں ایک فیصله کن حصه نون دارا ہے کہ یہاں بیر ونی اثرات قبول ھوتے رھیں۔ خونکہ مقامی فن تعمیر میں نه زور تھا اور نه اس کی چونکہ مقامی فن تعمیر میں نه زور تھا اور نه اس کی

کوئی روایت هی تهی، اس لیے ان بیرونی اثرات کو یہاں آسانی سے جاری و ساری هو جانے کا اور بهی زیادہ موقع مل گیا ۔ تاریخی حالات اس کے ذمّے دار رهے هیں که یہاں ان شهروں کا اثر پڑے جو اینٹ کا استعمال کرتے هیں (یعنی بغداد اور قاهره) ۔ اسی لیے تعمیرات کے متعلق دمشق کی اپنی خصوصیتیں مرور زمانه سے گھٹی نہیں بلکه بیرونی اثرات کے عمل دخل کے باعث ان میں شدت هی پیدا هوتی چلی گئی .

شمالي سوريا كا فن لطيف مقابلة زياده انفرادي رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس علاقر میں عرب فنتوحات سے قبل کی صدیوں کے میں ایک ایسا مکتب فن پایا جاتا تھا جو زیادہ توانا تھا اور جس کی ترق میں وھاں کے ان جغرافیائی حالات سے مدد ملی جن کا اوپر ذکر هوا \_ يهاناس علاقركى سب سے قابل لحاظ يادگار تعمير، يعني ستون نشين راهب مقدس شمعون (St. Simeon le Stylite) کے گرجاکی طرف اشارہ کرناکافی ہوگا۔ اس طرح شمالی سوریا کے لیے یہ ممکن هو سکا که وه اسلامی فنون لطیفه کی خدمت کے لیر اپنا کئی سو ساله تعميراتي تجربه پيش كرے جو تاآن دم زنده و برقرار تھا۔ قرون متوسطه میں بنی هوئی یماں کی عمارتوں کا سطحی سے سطحی مطالعہ بھی کیا جائے تو یه نظر آجاتا هے که وهال کی سابقه عیسائی عمارتوں سے وہ کس قدر گہرا ارتباط رکھتی ہیں، چنانچہ طریقه هامے تعمیر و آرائش میں وهی سابقه فنی اصول، وھی ذوق اور وھی روح کارفرما رھی ہے۔ مذھبی تعمیرات کے مقابلر میں عام مدنی ضرورت کی عمارتوں میں قدامت پسندی کو همیشه سے زیادہ دخل رہا ھے کیونکه وه حکومت کی گرفت سے نسبة زیاده آزاد رهتی هے؛ اس لیر اس ارتباط کا مشاهده مدنی عمارات میں زیادہ عمدہ طور پر ہو سکتا ہے اور اگر مثال کے طور پر دمشق کے عوامی حمام بلادالنہرین

(میسوپوٹامیا) کے اسلوب پر تعمیر ہوے میں اور اینٹ سے بنے اور قبوں سے ڈھکر ھوے ھیں تو حلب کے حمام پتھر سے بنے ھیں اور ان کی چھتوں پر پتھر کی سلیں ھیں اور بغیر کسی خاص ترمیم کے وھی وضع قطع اور وهي منظر پيش کرتے هيں جو انطاكيه کے علاقے کے بوزنطی گرم حماموں میں نظر آئیں گے۔ ان حالات میں یہ سمجمهنا آسان ہے کہ شمالی سوریا نے دمشق کے مقابلر میں بیرونی اثرات کو کیوں کم قبول کم کیا۔ دمشق کے ماضی میں نه فنی روایات تهیں اور نه وهاں کوئی شوق اور جذبه كارفرما تها؛ اسى ليروهان ان فني اصول اور طريقه هار آرائش کو قبول بخوشی کر لیا گیا جو بیرونی ممالک میں ترق پانے رھے تھر ۔ اس کے برخلاف شمالی سوریا میں خود اظہاری کے لیر صدیوں سے موجود و معلوم وسائل پر قناعت کی جا سکتی تھی ـ مزید برآں دمشق کے برخلاف اس علاقر میں بیرونی علمی اثرات کی درآسد کے لیے تاریخی صورت حال بھی کم سازگار رھی .

اسلامی سوریا میں حاب کا نسلا بعد نسل یده فریضه رها ہے که وہ پائے تخت نہیں بلکه ایک قلعه اور ایک تجارتی منڈی بنا رہے۔ اپنے جغرافیائی محل وقوع کے باعث وہ یا تو دریائے فرات کی عبور گاهوں کی حفاظت و مدافعت ان حمله آوروں کے مقابلے میں کرتا ہے جو بلاد النہرین (میسوپوٹامیا) سے آتے ہیں اور دمشق و مصر کی طرف پیش قدمی کرنا چاهتے هیں یا علاقه بلاد النہرین کے لیے سوریا کی سرزمین میں داخل ہونے کے لیے ایک پُل کا کام دیتا ہے۔ حلب ایک بڑی بین الملّی تجارتی شاهراه پر واقع ہے، جو خلیج فارس سے شروع هوتی ہے اور وادی فرات میں سے هو کر گرزتی ہے۔ اس طرح هندوستانی میں سے هو کر گرزتی ہے۔ اس طرح هندوستانی تجارتی سامیان کی بجر متوسط والے علاقہوں میں درآمد کے لیے اس نے انطاکیہ کی جگہ لے لی۔

اس کا نتیجه یه هوا که اهل حلب کی ذهنیت نے ایک خصوصی روش اختیار کر لی اور وہ علمی سرگرمیاں اختیار کرنے کے بجائے تجارتی منفعت اندوزی کی طرف مائل هو گئے ۔ اس افتاد طبع میں مزید سہولت اس لیے بھی ہیدا هو گئی کسه دمشق کے برخلاف یہاں کسی طاقتور حکمران کا دربار نہیں تھا، جو علمی سرگرمیوں اور فنون لطیف کی کارکردگی کی سرپرستی کرتا ۔ اس کے علاوہ حلب میں تعمیرات کو قلعه بندیوں اور تجارتی عمارتوں کی طرف مرتکز هو جانا پڑا، جن میں جمالیاتی تقاضوں سے زیادہ اپنی خصوصی ضرورتوں کا لحاظ رکھنا پڑتا تھا (تصویر ۱۵ ۔ الف، ب) .

اهل حلب کی فنون لطیفه کی چیزوں سے عدم دلچسپی اور معماروں سے یه فرمائش کے ان کی بنائی هوئی عمارتیں زیادہ سے زیادہ کارآمد هوں، یه دونوں امور جب ایک ایسے مکتب تعمیرات میں مجتمع هوگئے جو اپنے طریقه هاے کار پر پوری طرح متصرف هو تو یه کوئی عجیب بات نه تهی که حلب بڑی حد تک بیرونی اثرات سے آزاد رها.

لیکن یه اثرات بهرحال وقتاً فوقتاً کام کرت دکهائی دیں گے: اقلاً حمدانی دور میں، جب حلب عارضی طور پر ایک چهوئی سی سلطنت کا پائے تخت بن گیا؛ پهر سلجوق اتابکوں کے زمانے میں، جب سیاسی ماحول کے باعث سوریا کا شمالی حصه ثقافتی اعتبار سے بالائی کے زیر تسلط آگیا؛ لیکن منجر عربوں کی فتوحات سے قبل انطا کیه هی کی طرح سیوریائی ثقافت" کے مرکز رہ چکے تھے ۔ روایات کے اس اشتراک سے بالائی بلاد النہرین اور شمالی سوریا کی تعمیرات میں قابل لحاظ مماثلتیں نظر آتی هیں اور بالائی بلاد النہرین (میسوپوٹامیا) کا جو اثر حلب پر پڑا، اس کے باعث وهاں کی یادگار عمارتوں حلب پر پڑا، اس کے باعث وهاں کی یادگار عمارتوں

میں انفرادی خصوصیت گھٹنے کی جگہ بڑھتی ھی گئی۔ اس طرح شامی عمارتوں کے مطالعے سے جو اصول اخذ کیے جا سکتے ھیں، ان کی روشنی میں یہ آسانی سے معلوم ھو سکتا ہے کہ کون سی عمارت کس مکتب تعمیر سے متعاق ہے .

حلب کی عمارتیں ایک هم آهنگ گروه پر متشکل هیں، جس میں بڑی انفرادیت هے: وہ مقامی روایات کا وفاداری کے ساتھ اعادہ کرتی رهتی هیں اور اس کا موقع دیتی هیں که شامی روح کے اندر جو باهمی نازک فرق هیں ان کو معلوم کیا جا سکے۔ تاریخ تعمیرات کا تکنیمکی اور فنی طریقوں کے نقطهٔ نظر سے مطالعه کیا جائے تو یه فرق خاص طور پر دلچسپ نظر آتے هیں .

بہرکیف دمشق کی عمارتیں زیادہ مخلوط ہیں۔ ان میں بیرونی اثرات زیادہ جاری و ساری ہیں اور انہیں تمدن اسلامی کے بڑے چو کھٹے میں زیادہ آسانی سے جڑا جاسکتا ہے۔ ان عمارات کے پیش نظر اس ثقافتی تماس کا تعین زیادہ صحت کے ساتھ کیا جاسکتا ہے جو سوریا اور اس کے همسایله ملکوں میں رہا اور هم وہاں کے فنون لطیفه کی تاریخ کو مشرق افکار کی عظیم رو سے منسلک کر سکتے ہیں۔ تاریخ آرائش کی عظیم رو سے منسلک کر سکتے ہیں۔ تاریخ آرائش کے مقابلے میں تاریخ تعمیرات کے لیے ان کی دلچسپی نسبة کم ہے .

علاوہ برآں یہ دونوں مکتب ایک دوسرے پر هر زمانے میں اثر ڈالتے رہے هیں اور اگر کسوئی شامی فن لطیف کے متعلق واضح اور صحیح معلومات حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کا علم لمحمد باہم مقابلہ کرتا رہے اور کبھی ان کا علمحدہ علمحدہ طور پر مطالعہ نہ کرے.

یه امر بیان کرنے کے بعد که شام کی اسلامی تعمیرات کی عمام خصوصیتیں کیما هیں، اب هم پانچویں صدی عیسوی سے

لے کر آج تک وہاں جو ارتقا ہوا ہے، اس کے عام خط و حال کی حکایت بیان کربں گے .

اس مطالعر کے لیر اگر هم نے پانچویں صدی هجری / گیارهویں صدی عیسوی کو بطور نقطهٔ آغاز انتخاب کیا ہے تو یہ بلاوجہ نہیں ـ ﴿ اس کے دو اسباب ھیں: پہلر یہ کہ اموی دور (پہلی اور دوسری صدی هجری / آٹهویں صدی عیسوی) کی عمارتیں وہ هیں جو مسلمانوں نے متمدن دنیا سے تعاق پیدا کرنے کے بعد پہل مرتبه تعمير كين اور اگر ان كي قابل اطمينان طور پر تعبیر و توجیه کرنی مقصود هو تو اس کی ضرورت هوگی کـه ان کا مطالعه اس وسیع چوکهٹے کے اندر جا کرکیا جائے جو اسلامی تمدن کے مآخذ سے عبارت ہے۔ یہ مسئلہ حد سے زیادہ وسیع ہے اور اس کے متعلق اتنا اختلاف راے ہے که یہاں اس سے بحث نہیں کی جا سکتی؛ دوسرے یہ که امویوں کے بعد جو خانواد ہے آئے انھوں نے کوئی قابل استعمال وثیقه همارے لیے باق نہیں رهنر دیا ۔ عباسی دور میں سوریا کو عمدًا پس پشت ڈالا جاتا رہا، جس کے اسباب سیاسی تھر: دمشق کے خلفا کی قبریں کهود دی گئیں، ان کی بنائی هوئی عمارتیں ڈھا دی گئیں، پرانے کتبوں سے ان کے نام سٹائے گئے اور اس صوبے میں، جو خلیفہ کا منظور نظر نہیں تها، جان بوجه کر بڑی عمارتیں نہیں بنائی گئیں؛ بعد میں طولونیوں کے زمانے میں جو یادکاربی تعمیر ہوئیں وہ فسادات کے زمانے میں جلا دی گئیں اور بالآخر یه که فاطمی تسلّط کا دور اپنے جلو میں فتنه و فساد اور طوائف العلوكي لركر آيا ـ مزيد برآن عین اسی زمانے میں صلیبی حمله آور بھی نمودار ہوے ۔ یہ کیفیت ظاہر ہے کہ اس بات کے موافق حال نمين تهي كه فنون لطيفه پهلين پهولين ـ مختصر یه که سن هجری کی آن چار ابتدائی صدیوں کی

باقیات کے طور پر ہمیں چند شاذ کتبے اور آرائشی کام کے کچھ ٹکڑے ملے ہیں، لیکن ان کا مطالعہ بھی بے سود ہی رہے گا تا آنکہ وہ عمارت سامنے نہ آ جائے جن پر یہ کام کیا گیا تھا .

بنا بریں همارا مطالعہ ان یادگاروں سے شروع هوگا جو ایک پورے گروہ پر مشتمل هیں اور جو اس قابل هیں که محض چند ذیلی تفصیلات کی طرف اشارہ کرکے نه رہ جائیں بلکہ ان شرائط کو بھی بیان کریں جو پانچویں صدی هجری / گیارهویں صدی عیسوی کے اواخر میں تعمیر هونے والی عمارتوں میں پوری هوتی هیں .

اس تاریخ کے بعد سے قدرةً سوریا کی تاریخ تین اهم واقعات کی بنا پر تین بڑے ادوار میں بٹ جاتی ہے: (۱) سلجوق ترکوں کا مشرق بحر متوسط پر نمودار هونا (پانچوبی صدی هجری کا ثلث سوم/گیارهویی صدی عیسوی کا ربع چہارم)؛ (۲) مغول کا حمله (۹۲۹ه/۱۲۱ء)؛ (۳) عثمانی ترکوں کی فتح (۱۵۱۹ه/۱۵۱ء).

اب ہم ان ادوار میں سے ہمر ایک کی خصوصیات متعین کرنے کی کوشش کریں گے .

اتــابـکی اور ایــوبی دور: اس دور کی تاریخ تعمیرات کا سمجهنا بڑی حد تک بلاد النهرین پــر منحصر ہے.

جیسا که اوپر بیان هو چکا هے، فاطمی تسلّط سوریا میں شدید فسادات کا زمانه هے ـ مصر سے آنے والے فاطمین کے عقائد اور ان کے بربر سپاهیوں کی بےرحمی اهل شام کے لیے ناقابل برداشت تھی ـ ملک مسلسل خونریز بغاوتوں کے چنگل میں پھنسا اور مختلف میم آزماؤں کی کارروائیوں کی آماجگاہ بنا رها ـ حکومت کی کمزوری سے جسارت پا کر بدوی بھی لوٹ مار مجاتے رهے ـ نتیجه یه هوا که سوریا کا بٹوارا هو کر رها .

اس بدنظمی اور افراتفری میں رفته رفته ایک نئی سلطنت نمودار هوتی نظر آتی هے، جو رفته رفته باق سب کو مغلوب کرکے ملک کو بکجہتی عطا کرتی هے اور اسے ایک مستحکم سیاسی نظام سے بہرہ ورکرتی هے ۔ یه سلجوتی ترک تھے .

وسط ایشیا سے ایران کے راستے آنے والے ان سلجوقیوں نے پہلے اصفہان، پھر بغداد پر قبضہ کیا اور عباسی خلیفہ کو بویہی شیعیوں کی نگرانی سے آزاد کر کے اپنا اقتدار قائم کرلیا۔ پھر خلیفه کی نگرانی کے لیے انھوں نے آلِ بویہ کی جگہ لے لی۔ انھوں نے اگرچہ خلیفه کا احترام ملحوظ رکھا اور اپنے اس ارادے کا اظہار کیا کہ سی اسلام کا بول بالا کر کے خلیفه کا اقتدار بحال کریں گے، لیکن سارا اقتدار اپنے ھاتھ میں رکھا۔ حقیقت یہ ھے کہ سارا اقتدار اپنے ھاتھ میں رکھا۔ حقیقت یہ ھے کہ وہ عراق کے بلا شرکت غیرے مالک بن گئے۔ ان کی شہنشاھی قطعی طور پر اس وقت قائم ھوئی جب سلطان ملک شاہ تخت نشین ھوا اور مشہور مشہور

ملک شاہ نے دمشق اپنے ایک بھائی کے حوالے کیا، جس نے وہاں ایک چھوٹا سا خانوادہ قائم

کرلیا۔ بالائی بلاد النہرین اس نے اپنر ایک اتابک کے سیرد کیا، جس نے حلب پر قبضہ کر لیا۔ اس اساسی صورت حال کے بعد اس اتابک کے اخلاف نے رفتہ رفتہ اپنا عمل دخل سارے سوریا اور خود دمشق تک پھیلا لیا اور وهاں سے مقامى حكمرانون كو نكال باهر كيا حالانكه وہ بنھی اتابیکوں ھسی کی طبرح کسی زمانے میں سلجوق افسر تھر ۔ اتابک اعظم نورالدین زنگی کے زمانے میں، جو صلاح الدّین کا سرپرست تھا، ان اتابکوں نے سوریا کو ایک بار پھر متحد کرکے اپنی کوششوں کو مصر تک وسیع کر لیا۔ بلاشبہه وہ بدستور سلجوق سلطان کے زیر اثر رہے هوں کے [کیونکه یه حکمران سلطان کا لقب استعمال نہیں کرتے }. لیکن واقعہ یہ ہےکہ جن صوبوں کو انھوں نے فتح کیا تھا وھاں کے وہ مکمل مالک تھر ۔ مزید چند سال گزرنے کے بعد صورت حال یه تهی که ایک طرف تو نورالدین کا بینا نوعمر تھا اور دوسری طرف ملک شاہ کے جانشین آپس کی خانه جنگیون کے باعث کمزور ہو چکر تھر ۔ اسی زمانے میں صلاح الدین نے فرنگیوں سے بیت المقدس واپس چھین لیا اور خلیفه کے هاں اسے بڑا وقار حاصل ہو گیا ۔ ان سب امور سے فائدہ اٹھا کر صلاح الدین نے سلجوقیوں کی بالادستی کا قطعی طور پر خاتمه کر دیا اور مصر، شام، یمن، حجاز اور بالائی بلاد النہرین سب اس کے قبضے میں آکر متحد ہوگئے۔ اس کے بعد اس کی شہنشاہی کی تنقسیم کے وقت اس کے بیٹوں اور بھتیجوں (سلاطین ایوبی) کے درسیان بعض اوقات خونریز الواليان هوتي رهين، ليكن اسكاكم ازكم يه نتيجه ضرور نکلا که شام کو بلاد النہرین سے الگ هونے اور بحر متوسط کے علاقے میں اپنا پرانا مقام حاصل کر لینے کا سوقع مل گیا .

مشرق میں قرون متوسطه کے زمانے میں سلجوقی ترکوں کا نمودار هونا ایک اهم واقعه هے ۔ اس سے عربوں کی برتری کا نه صرف ناقابل تلافی طور پر خاتمہ ہوگیا اور ان کے فرائض و وظائف اس کے بعد ترک انجام دینر لگر بلکه یه نو وارد اپنر ساته کچھ نئے تصورات بھی لائے، جو دسویں صدی هجری/سولهویی صدی عیسوی کی عثمانی فتوحات تک برقرار رہے اور مشرق اوسط کو وہ ہیئت کذائی عطا کی جبو اسے دوسروں سے محتاز کرتی ہے۔ چار سو سال تیک جتنے بھی خانوادمے برسر اقتدار آئے وہ انھیں کا نظام اختیار کرتے رہے، جو ایک طرح کا فوجی جاگیردارانه نظام تها، لیکن جس کا ابھی بنظر غائر مطالعہ نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح وہ ان کے سیاسی نظریات پر بھی گاسزن رهے، جو راسخ العقیدہ اسلام کی غیر مسلموں اور بسا اوقات شیعیت کے خلاف مدافعت سے عبارت

سلجوتیوں کے اس سیاسی میلان کے باعث سوریا میں ایک نئی وضع کی عمارت رائج ھوئی اور وہ سدرسه هے۔ مدرسه مشرق ایسران میں چوتھی صدی ھجری/دسویں صدی عیسوی کے اواخر میں منظر عام پر آیا۔ یه اصل میں ایک نجی درسگاہ ھوتا تھا۔ سلجوقیوں نے سوچا که اپنے تسلّط کو مستحکم کرنے کا بہترین ذریعه یہ هے ان کی رعایا کے افکار اسی سانچے میں ڈھلیں جو ان کی اپنی سیاست کا ھے؛ اسی لیے انھوں نے مدرسے کو ایک سرکاری ادارہ بنا دیا، جسکا کام یه تھا که اسلامی علوم کی تعلیم دی جاتی، یعنی قرآن مجید اور اسکی تفسیر، حدیث، فقه، غرض وہ تمام علوم جن پر راسخ العقیدہ اسلام مبنی تھا اور جسکا سلجوق حکمران بول بالا کرنا چاھتے تھے؛ چنانچه اپنی سلطنت کے بول بالا کرنا چاھتے تھے؛ چنانچه اپنی سلطنت کے بول بالا کرنا چاھتے تھے؛ چنانچه اپنی سلطنت کے

هر شہر میں وہ مدرسے تعمیر کراتے رہے، بالخصوص سوریا میں اتابکوں نے اور پسھر ایوبیوں نے سلجوق سیاست هی کو جاری رکھتے هوئے مدرسے تعمیر کیے کیونکہ وهاں صرف یہ مسئلہ نہ تھا کہ ان علوم کو زندہ کیا جائے جو گوشۂ خصول میں چلے گئے تھے بلکہ یہ بھی کہ عباسی خلیفہ کے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے ان شیعی فرقوں کا قلع قمع کیا جائے جو ملک کے مالک بن بیٹھے تھے۔ سوریا میں مدرسہ تبلیغ دین کا وسیلہ اور علمی مجادلے کا ذریعہ بن گیا اور سنی اسلام کے احیا کا کام اسی کے سپرد کیا گیا .

یمی وجه هے که نورالڈین نے، پھر صلاح الڈین اور اس کے خاندان کے حکمرانوں نے اس اصول کے تحت سیکڑوں کی تعداد میں مدرسے قائم کیے ۔ حلب اور دمشق میں وہ اتنے کثیرالتعداد ھیں که اگر ان کو فصیل کے باھر محلهٔ مدارس میں ایک ایسے الگ تھاگ مقام میں جمع نه کیا جاتا جو مطالعے اور غور و فکر کے لیے موزوں تر فضا مہیا کر سکے تو شہر ان سے گرانبار ھو جاتے.

سوریا (شام) کے یہ مدرسے کسی ایک اساسی نہج پر تعمیر نہیں ہوے ۔ ان کی اہمیت اور بطور نتیجہ ان کی عمارتی تنظیم و ترتیب زیادہ تر ان کے بانی کی ثروت اور فیاضی پر مبنی ہوتی تھی ۔ یوں بھی معماروں کو اس کی پوری آزادی رھی کہ وہ تعمیری منصوبے خود بنائیں ۔ اس کی وجه وہ حالات میں جو مشرق میں تعلیم سے متعلق ملحوظ رہتے میں، یعنی تعلیم زبانی ہوتی ہے، جس میں نہ تو فرنیچر کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ تدریسی سامان فرنیچر کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ تدریسی سامان کی ۔ طلبہ استاد کے اطراف حلقہ بنا کر دو زانو بیٹھتے میں اور اگر لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو کوئی بھی مقام جہاں چند آدمی جمع ہوسکتے میں،

درس کا کمرہ بننے کے لیے کارآمد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بعض مدرسے تو ایسے ہیں جن میں صرف ایک چھوٹا سا کمرہ ملتا ہے، جس پر ایک گنبد ہوتا ہے۔ بعض مدرسے سابق میں مسکولہ مکان تھے، جو وقف کر دیے گئے؛ لیکن جو مدرسے حکمرانوں نے تعمیر کرائے، وہ تدریس کے تقاضوں کی زیادہ مکمل اور زیادہ دلچسپ طور پر تکمیل کرتے ہیں (دیکھیے شکل و اور و مکرر).

ان [سرکاری] مدرسون مین تقریباً همیشه ایک ایوان هوتا هے ـ ایک بڑی کمان صحن پر کھلتی ھے اور اچھے موسم میں درس اسی صحن میں ھوتے هیں (تصویر ۱۵ مه) م یه چیز مدرسے کی امتیازی خصوصیت ہے۔ اس کے ساتھ بعض اوقات ایک اور هال بھی هوتا هے، جس کی چهت کمانوں سے بنتی ہے اور یہ سردیوں میں درس کا کمرہ بنتا ہے ـ مزید بران عمارت مدرسه کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ایک چھوٹی سی مسجد اور وضو کا حـوض بھی ناگزیر ہے تاکه طلبه نماز ادا کر سکیں۔ عمارت میں بعض اوقات چھوٹے چھوٹے کمرے بھی ہوتے ھیں، جو اساتذہ اور طلبہ کی سکونت کے لیر کام دیتر هیں ۔ علاوہ ازبی یہ بھی تقریبًا ایک کلیہ قاعدہ ہے کہ مدرسے کا بانی مدرسے کی عمارت ھی کے کسی کونے میں اپنی قبر کے لیر ایک قبہ دار حجرہ محفوظ رکھے۔ اسی طرح حلب کے ایک کتبے کے الفاظ میں وہ یہ چاہتا ہے کہ ''اس ثواب کا مستحق بنر جو علوم اسلامی کے سیکھنے اور سکھانے سے، نیز اس برکت کا جو قرآن مجید کی تلاوت سے مخصوص ھے"۔ ایسر قبر دار مدرسوں کی تعداد سب سے زیادہ کثیر ہے.

ساتھ ساتھ خانقاہ اور رباط بھی بنائے جاتے ھیں۔ اس کے کمروں کی تنظیم و ترتیب بھی وھی ھوتی ھے جو مدرسے میں نظر آتی ہے، لیکن اس میں

صوفیوں کے سکولتی کمروں پر نسبة زیادہ توجہ مبذول رہتی ہے .

یه ساری یادگار عمارتین نهایت نمایان طور پر بیرونی اثرات کی شهادت دیتی هیں۔ بات یه هے که مدرسه اور خانقاه شامی معمارون کے لیے دو بالکل نئی قسم کی عمارتین تهیں اور جن مقتضیات کو پورا کرنے کا فرض انهیں سونپا گیا تها انهیں سرانجام دینے کے لیے وہ ایسے مدرسون اور خانقاهون کو بطور نمونه اپنے سامنے رکھتے تھے جنهیں سابق سلجوقیوں نے دوسرے ملکوں میں تعمیر کیا تھا۔ قدرتی طور پر ان نمونوں کی تلاش میں وہ انهیں قدرتی طور پر ان نمونوں کی تلاش میں وہ انهیں علاقوں میں جا سکتے تھے جن سے وهاں کے سیاسی حالات کی بدولت انهیں براہ راست تعلقات قائم کرنے حالات کی بدولت انهیں براہ راست تعلقات قائم کرنے دیسے وہاں کے اللہ کی زیادہ موقع مل سکتا تھا؛ یعنی بلاد النہرین اور دمشق پر یکساں نه پڑا .

حلب کے حکمران اتابک موصل سے آئے تھر۔ انهوں نے اپنر اعوان و الصار (چاہے وہ اهلکار هوں یا اساتذه) کا انتخاب بالائی بلاد النهرین میں کیا \_ اسی لیے حلب کے معمار بھی اپنے مدرسوں کے لیے نمونوں کی تلاش اسی علاقر میں کرتے اور ان کی نقل اپنر شہر میں اتارتے تھر ۔ بایں همه اهم بات یہ ھے کہ وہ ان نمونوں کی اندھی تقلید نہیں کرتے۔ اهل حلب كو اپني صلاحيتوں پر كامل اعتماد تها؛ اسی لیر وہ ان قدیم تر عمارتوں سے صرف خاکه اور آرائشی کام کے نمونے لیتر میں اور بلاد النہرین کے طریقہ ھاے تعمیر کو استعمال کرتے ھیں تو صرف اس حد تک جہاں وہ انھیں اپنی عمارت کی تعمیر میں ناگزیـر معلـوم ہوں۔ جب کبھی ان کے لیے ممکن ہوتا وہ اپنر ہاں کے روایتی طریقوں پر بھی عمل کرتے، جو تجربے میں مفید ثابت ہو چکے تھے اور جن سے وہ زیادہ مانوس و واقف بھی تھے.

یہی وجہ ہے کہ حلب کے مدرسرں میں تراشا هوا پتھر استعمال هوتا هے اور يه پتھر تقريبًا همشيه ھی بڑے طول و عرض کے ھوتے ھیں (تصویر ۱۵ م)۔ اینٹ کا اگر اس میں استعمال ہوتا ہے تو چند ایسے عناصر کے نفاذ کے لیے جو بلاد النہرین سے مخصوص ھیں اور وہ بھی اس وقت جب یہ بھی پتھر ھی سے نه بنائے جائیں۔ گنبد کو چار تکونی Glacis [?] پر چڑھایا جاتا ہے، جن کی سطح ہموار ھوتی ہے اور یه اس مقام کے زاویوں پر هوتی هیں جنهیں ڈھالکنا مقصود ھوتا ہے۔ انھیں اس مقام کے قطر کے لحاظ سے قطع کیا جاتا ہے تاکہ بــارہ زوایے بن کر دائرے میں جانے میں سہولت پیدا کریں (تصویر ۱۵ - ج) \_ یه Glacis اصل میں اس کروی لٹکن کی بگڑی ہوئی شکل ہیں جو استانبول کی جامع آیا صوفیا میں موجود ہے اور کہتے ہیں کہ بوزنطی معمار اس سے بخوبی واقف تھے اور اسے اپنی عمارتوں استعمال بھی کرتے تھے۔ اکثر صورتوں میں ان کی سطح پر شمد کے چھتے کی طرح بڑے بڑے خانے بنائے جاتے میں (شکل ۱۰)۔ ان کی ترکیب بہت سادہ هوتی هے اور بلاد النہرین کے خشتی کام کی نقل کی جاتی ہے۔ یه چهتے دار خانے محض لمائشی اغراض کے لیے ابھرے ہوے کام کے ساتھ بنائے جاتے ہیں اور اصل تعمير مين وه كوئي فريضه انجام نهين ديتر ـ ان کے متعلق خاص بات یہ ہے کہ انھیں صدر دروازے کی محراب کو ڈھانکنر کے لیر استعمال کیا جاتا ہے (تصویر ۱۱-ب) ۔ یہ چھتے دار خانے اکثر عمارت کا واحد آرائشی عنصر هوتے هیں کیونک اس دور کی تعمیرات عمدًا ساده رکھی جاتی هیں ۔ ان میں تزئین کا فقدان هوتا ہے اور من مانی چیزوں کی کے گنجائش ہوتی ہے۔ فن لطیف کے متعلق ان کا تصور ید ھے کہ

اپنر نظام العمل کو اطمینان بخش طور پر رو به کار لایا جائے، اصول کار مکمل هوں، سال مسالے کا ہے داغ استعمال هو، عمارت میں قابل یادگار حیثیت ہےدا کرنے کے لیر حجموں سے هم آهنگی کی کروشش همو اور دیمواروں کی وسیع هموار سطحوں پر کمانچوں کو کھل کھیلنر کا موقع دیا جائے۔ غرض یہ فن لطیف پر وقار بلکہ تقشف پسند (تصویر ۱۵ م ، نیز تصویر ۱۶ الف)، لیکن ایک عظمت کا حامل هوتا ہے اور همارے آج کل کے ذوق تعمیر کی کامل طور پر تشفی کرتا ھے ۔ کبھی کبھی اس فن لطیف میں مسرت آفرینی کی بھی کوشش نظر آتی ہے اور روکار کے پتھر اور سردلوں کی لکڑی میں، یا محراب کی کمان کے اطراف کچھ ہلکر اور سبک انداز کی آرائشی چیزیں تراش دی جاتی هیں؛ تاهم یه بهی همیشه روایتی انداز سے هم آهنگ رهتی هیں، چنانچه کبهی تو معض انگور کی ڈالی یا ٹہنی ہوتی ہے اور کبھی اس میں گلکاری بھی هوتی هے اور انگور کے خوشر بھی ۔ کہیں کہیں اس میں ہندسی اشکال کے پھولوں کا گجرا بھی مخطوط ہوتا ہے، یا کوفی خط کے آرائشی کتبر فاطمیوں کے انداز کے ہوتے میں (شکل ۱۱) ۔ بهرحال جلد هی ان کی جگه ایک زود نویس خط استعمال هونے لگا، جو زیادہ سادہ تھا، لیکن جس کی خطاطی شاندار هوتی تهی ـ کبهی متـقاطع اشکال کی وسیع پٹیاں بھی بنائی جاتی تھیں جو پٹی دار آرائش کی یاد تازه کرتی تهیں (دیکھیے تصویر ۱۵ د د)، جن میں بھورے یا زرد مرمر کی پرتیں جمائی جاتی هیں ـ یه کئی رنگ تو هوتی هیں، لیکن بهت خفیف طور پر، جس کے باعث اس کی ساری قدر و قیمت ضمنی و ثانوی هی رهتی ہے .

اس کے برخلاف دمشق میں نورالدین زنگی کی آمدتک وہ لوگ حکمران رہے جو بغدادی الاصل تھر

اور جنھوں نے عباسی خلیفہ اور سلجوق سلطان کے درباروں سے قریبی تعلقات باقی رکھے تھے۔ نتیجہ یہ هوا كه دمشقي معمار زيرين بلاد النهرين، يعني عراق جانے لگر تاکہ وہاں مطلوبہ نمونے تلاش کریں۔ زیریں بلاد النہرین میں از یاد رفتہ زمانے سے عادۃ اینٹ استعمال هوتی رهی تهی اور دمشقی معماروں کو اینٹ کی تعمیر کے طریقوں کو اپنانے میں اس بنا پر بھی زیادہ سہولت رھی که وہ هزار ها سال سے ھلکر پھلکر مال مسالر کے استعمال کے عادی چلر آ رہے تھے۔ علاوہ بریں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طولونیوں نے مصر کی طرح دمشق میں بھی عدراق ھی کے اصول فن لطیف رائج کرنے میں خاصا حصه لیا تھا ۔ ان تمام وجوہ سے حاب کے مقابلر میں یہاں بلاد النہرین کا اثر زیادہ قوی ہے اور یہاں صرف عراق یادگار عمارتوں کی انتواع هی نمیں بلکہ وہاں کی تعمیر کے فن کا طریق اور آرائش کی طرز بھی اختیار کر لیا گیا .

ساتویں صدی هجری/تیرهویں صدی عیسوی کے آغاز میں بلاد النہرین کے یہ عناصر اپنی اثر اندازی موقوف کر دیتے هیں۔ بات یہ هے که صلاح الدّبن کے زمانے میں سارے سوریا کو سیاسی وحدت حاصل هوگئی اور بغداد سے تعلقات نسبة منقطع هوگئے۔ اس کے برخلاف حلب کے ساتھ تعلقات زیادہ گہرے اور زیادہ قریبی هوگئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شمالی سوریا کا تعمیراتی اثر غیر منقطع طور پر روز افروں هوتا چلا گیا اور ندہ صرف وهاں اپنی نتی برتری منوا کر رها بلکہ اس کا حلقہ وسطی سوریا سے گزر کر مصر تک وسیع هو گیا۔ یادگار عمارتوں کی تعمیر میں پتہر کی اهمیت روز بروز بروز بروز ہو پر برقی گئی اور اس کے جمالیاتی نتائج بھی ناگزیر طور پر برآمد هو کر رھے .

غرض دمشق میں پوری چھٹی صدی هجری/

بارھویں صدی عیسوی کے دوران میں ھلکا پھلکا مال مسالا برتا جاتا تها: سربع پتهر (moellons)، اینٹ اور لکڑی ۔ تعمیر شدہ سطح میں ہمواری کا جو فقدان هوتا ہے اسے چھپانے کے لیر استرکاری كى ايك پرت استعمال هوتى تهى حلب كا اثر محسوس هوتے هي استعمال شدہ سامان کا حجم بڑا هوگيا اور جلد ھی پتھر نے اینٹ کی جگہ لر لی ۔ بالآخر اینٹ کا استعمال صرف قبوں تک محدود ہو کر رہ گیا، یعنی زاویوں کی کمانوں پر، جو ساسانی کمان کے خمیدہ سہارے سے مأخوذ هیں اور جن سے ایک هشت پہلو رقبہ حاصل هوجاتا ہے ـ وهاں سے ایک اور درمیانی رقبر سے گزر کر، جو سوله زاویوں والا منطقه هوتا هے، دائرے تک پہنچتر هيں (شکل نمبر ۱۲) ۔ ستونوں کے ان دونوں ڈھولنوں کو باھر سے سجانے کے لیے عمومًا ان پر چهوٹی محرابیں بنائی جاتی تھیں، جو گھونگوں کی شکل کی ہوتی تھےیں اور جن پـر گارے سے ابهری هوئی شکلیں کنده کی جاتی هیں، جیسا که کسی زمانے میں سامرا کی یادگاروں میں هوتا تھا۔ شہد کے چھتوں کے سے خانے کم تر هوگشر، خاص کر چهٹی صدی هجری/بارهویں صدی عیسوی میں؛ اب ان کو اگر بنایا بھی جاتا تو اینٹ اور گارے، سے جیسا کہ بلاد النہرین کے ان نمونوں میں جس کی یمه غلامانه نقالی هیں (تصویر ۲۱-ج)۔ کچھ عرصر بعد حلب کے معماروں نے وسطی سوریا میں شہد کے چھتوں کے سے بڑے بڑے خانے رائج کردیے۔ یہ پتھر کے ہوتے تهراور زمانهٔ دراز سے ان معماروں کو بہت مرغوب رھے تھر ۔ ان کی پیش کردہ اس مثال سے دمشقیوں کی هیچکچاهك کسی قدرکم تو هو گئی (شکل ۱۳)، تاهم ان کا کام کبھی شمالی سوریا کی عظمت کو نہیں پہنچ سکا۔ طریقہ ہامے کار کے انتخاب

کا ناگزیر نتیجه یه نکلا که دمشق کی یادگاروں میں آرائش نے بڑی جگہ لر لی کیونکہ استرکاری کی جس پرت سے سطح کے رخ کو ڈھانکا جاتا ھے، اس میں اور چوکور پتھروں یا اینٹوں میں جن کو وہ چهپانا چاهتر هین، رنگ روپ مین زیاده فرق نهین ہوتا؛ اسی لیر کبھی تو سجاوٹ کے لیر رنگ کاری هوتی تهی (شکل مر) اور کبهی کنده کاری، جو فی الحقیقت بڑی کثرت سے استعمال ہوئی ہے۔ آرائشی شکاوں کے نمونے اکثر اس ذخیرے سے لیر جائے تھر جو عراق کی آرائشوں سے متعلق ھے تاکہ دیواروں کے زاویوں اور قبوں کے داخلی عمق کو سجایا جائے، محرابوں کی کمان کو آراستہ کیا جائے اور کمانی چھت کے نمایاں اور بڑے زاویوں کا ساتھ دیا جائے (تصویر ۱۳ - ج اور ١٦ - الف ب، ج) - سردلوں، دروازوں، منبروں اور قبروں کی چھتریوں یا تعویذوں میں جو لکڑی لگائی جاتی تھی اس میں بھی چوب کار کی چھینی کو کارگزاری دکھانے کا موقع ملتا ہے اور کندہ کاری کچھ اس نفاست سے هوتی تھی جو فاطمی دور کے بعد مشرق میں کبھی نظر هی نہیں آئی تھی ۔ اس کے لیر کبھی تو پتوں کو فنکارانه اور طرزی انداز میں لیسٹا جاتا تھا، جوكه بوزنطى اور قبطي مشقاطع الخطوط اشكال کی ترق یافته صورت سے مأخوذ تھے (شکل س) اور کبھی وہ آرائش کی جاتی تھی جسر طولانی عمق کاری کا نام دیا جاتا ہے اور جو عراق کے توسط سے عہد عباسی کے بلاد النہرین کے فنـون لطيفه سے مأخـوذ تھی (تصویر ١٦ ـ د) ـ آئینه بندی میں رنگ برنگے کانے کو پلاستر کی تختیوں سے جوڑا جاتا تبھا، جبو روشنی دیتے اور عمارت کے داخلی حصے کی آرائش کی تکمیل کرنے تھے۔ خارجی حصر کو بھی آرائش

میں حصہ ملتا تھا؛ چنانچہ چھٹی صدی ھجری / ارمویں صدی عیسوی کے آغاز ھی سے سیاہ یا سرخ پتھروں کی تہیں جمائی جانے لگیں۔ ان کا استعمال بڑھتا گیا اور شکلیں بھی پیچیدہ سے پیچیدہ تر ھوتی گئیں۔ ان سے روکار میں دل آویزی پیدا ھوگئی۔ پتھروں کو جمانے کا یہ بوقلموں انداز دمشقی آرائش کا ممتاز عنصر تھا، لیکن جلد ھی اس نے اتنی اھمیت پیدا کر لی کہ ساتیوں صدی ھجری/تیرھویں صدی عیسوی کے نصف اوّل میں رواج یہ ھوگیا کہ صدر دروازوں کی اساس میں ایک پرت بسالئے کہ صدر دروازوں کی اساس میں ایک پرت بسالئے کے (سیاھی مائل) پتھر کی اور ایک پرت چونے کے (سفید) پتھر کی ھو (شکل ۲۰)۔ بعد کے زسانے کی تعمیرات میں اس جدت سے بڑا استفادہ کیا

حلب کی یادگارین هون یا دمشق کی، اسی طرح طریقهٔ کار کا خیال کیا جائے یا طریقهٔ آرائش کا، بہرحال عہد اسلامی کے سوریا کی تاریخ تعمیرات میں ایوبی دور کی خصوصی اهمیت ہے۔ اس کے کارنامر ایک ایسر زمرے پر مشتمل هیں جو بؤی انفرادیت لیر هوے هے ـ یـه انفرادیت خاص سوریاکی ہے اور اسے همسایه ممالک کے فنون لطیفه کے کارناموں سے نہایت بین طور پر ممیز کیا جاسکتا ہے۔ یه کارنامر محض ایسر مفید وثیقے هی نهیں جن سے تمدنوں کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ثقافتی اثرات کی جانچ کر سکے جو سوریا پر پڑے هیں، بلکه وه ایک نقطهٔ تقابل کا کام بھی دیتے هیں جن سے زمانهٔ ما بعد کی عمارتوں کا مقابله کر کے نه صرف یه بتایا جا سکے که تعمیرات نے کس رخ میں ارتبقا حاصل کیا ہے باکہ یہ بھی کہ اس ارتقا میں کون کون سے مرحلر طر ہوے اور ان میں سے اکثر کارناموں میں وہ کون سی ناقابل انکار فنی قدر و قیمت پائی جاتی ہے جس کی بنا پر فنون لطیفه

کا مؤرّخ یه مانسنے پر مجبور هو جاتا هے که وه فن لطیف کے ایک خاص انداز پر مشتمل هیں ۔ ان کا یه امتیاز سب سے زیادہ اس امر پر مشتمل هے که ان میں سادگی اور خلوص پایا جاتا هے [اور دکھاوا نمیں هوتا].

مملوک دور: ۱۲٦، اع میں سوریا پر چنگیز خان کے پوتے هـ لاگو خان نے دهاوا بـول دیا ۔ مغول کے یه غول اپنی گزرگاه کی هر چیزکو تباه و تاراج کرتے جا رہے تھے ۔ ان کے سیلاب کو روکنے کے ناقابل پاکر ایوبی سلطان فرار هوگیا اور نواح دمشق کے امیروں نے سوریا کو قاهره کے حکمران کے سپرد کر دیا .

قاهره میں صلاح الدین کی اولاد حکمران نه تھی ۔ چند سال قبل فرانس کے بادشاہ سینٹ لوئی کی موجودگی میں، جو حروب صلیبیه میں قیدی بنا لیا گیا تھا، مصر کے سلطان کو اس کے ترکی غلاموں (مملوکوں) کے محافظ دستے نے قتل کر دیا تھا ۔ ان سملوکوں نے اپنے ھی میں سے ایک کو اس کا جانشین منتخب کرلیا اور اس طرح ایک نیا خانوادہ وجود میں آیا، جو دسویں صدی ھجری/ سولھویں صدی عیسوی کے آغاز تک مصر، سوریا اور عرب پر حکومت کرتا رہا۔ ان کے تسلّط کے ابتدائی زمانے میں دو بڑے حکمران بیبرس اور تلاوون کو شخصی طور پر بـڑا وقـار حاصل تھـا اور ان کی مسلسل ضربوں کے آگے صلیبوں کو ارض مقدس سے رخصت ہو جانے پر مجبور ہونا ہڑا تھا۔ اس وقار کے باعث اصول خانوادگی کی عزت کی جاتی رہی اور شام و مصر کی اس مملکت میں ایک حد تک استحكام پايا جاتا تها، ليكن لوين صدى هجري ا پندرهویں صدی عیسوی کے آغاز پران چرکسی مملو کوں نے، جنھیں سلاطین نے اپنے گرد جمع کرلیا تھا، حکومت پر بجبر قبضه کرلیا ۔ اس کے بعد سے تشدد

کا دور شروع هوتا هے اور انحطاط تیز اور لاعلاج هو جاتا هے - خانوادگی کا قطعًا کوئی سوال باق نه رها، هر شخص کی کوشش صرف یه رهی که کسی طرح تخت حاصل کر لے - مصرکی تاریخ اس زمایے میں مسلسل سازشوں، شاہ گردیوں، غداریوں اور قتل و خون سے لبرینز تھی - سلطانیوں اور ان کے ملازموں کی لوٹ مار کے باعث ملک کا معاشی بدن خون سے خالی هو چکا تھا - یہی وہ زمانه هے خون سے خالی هو چکا تھا - یہی وہ زمانه هے ایک حصے کا بحر متوسط سے گزرنا بمند هوگیا اور مصرکی معاشی حالت روز افزوں خراب هوتی چلی مصرکی معاشی حالت روز افزوں خراب هوتی چلی مصرکی معاشی حالت روز افزوں خراب هوتی چلی گئی - نتیجه یه هوا که مملوک سلطان عثمانی ترکوں کی فوجوں کے سامنے ہے بس هو گئے اور نمائشی مدافعت کے بعد شکست و ریخت کا شکار هو کر رہ گئر .

اس زمانے کے سوریا کے جملہ فنون لطیفہ کی توضیح کے لیز مصرکا حوالہ ناگزیر رہتا ہے .

مملوک سلطنت شدت سے مرکز پسند تھی۔
اس کے پائے تخت قاهرہ هی کو اصلی اور بنیادی
فرائض انجام دینے پڑتے تھے۔ عمدہ ملازمتیں وهیں
ملتی تھیں اور نتیجة زیادہ مال و دولت بھی۔ دمشق
اور اس سے بھی بڑھ کر حلب اس زمانے میں محض
صوبائی شہر تھے اور جن امیروں کو وهاں کا والی
بنا کر بھیجا جاتا تھا وہ چند نادر استشناؤں کو
چھوڑ کر ایسے لوگ هوتے تھے جن کی ملازمت کا
ابھی آغاز هی هوتا تھا، چنانچه وہ ان مالی وسائل
سے محروم هوا کرتے تھے جو قاهرہ میں ان کے
رئیقوں کو حاصل تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تعمیراتی
سرگرمی انعطاط کا شکار هوگئی .

ملک پر حکمرانی کرنے والے ترک یا چرکسی سابق میں غلام رہے تھے۔ وہ جاھل اور کندہ ناتراش ھوتے تھے اور ان کی واحد خواہش یہ تھی کہ

اپنی لوٹ مار کے ثمرے سے متمتع ہوں۔ اگر وہ كوئي تعمير كـرية تهر تو مقصد محض نمائش هوتا تها ـ وه محض اپنی دولتمندی کا مظاهره کرنا چاھتے تھے اور ان میں کسی فنی کارنام کی صحیح طور پر قدر شناسی کرنے کی صلاحیت قطعًا نہیں تھی ۔ ان کی اس افتاد طبع سے قطع نظر تعمیرات میں اس بنا ہر بھی بڑی تیزی سے انحطاط پیدا هوا که اس زمانے میں علمی و ذهنی عمق بهی بالكل مفقود هو چكا تها ـ اسلامي علوم پايه تكميل کو پہنچ چکے تھے اور اب ان پر جمود طاری تھا۔ اس تاریخ کے بعد سے فکر اسلامی کی ترق رکی هوئی نظر آتی ہے۔ اب اکتفا محض اس پر کی جاتی تھی که قدیم کتابوں کی شرح کی جائے، پرانی شرحوں پر حاشیے لکھر جائیں، معلوم مواد ھی کو الٹ پلٹ کر نئی تالیفیں کی جائیں اور ایک ھی بات کو بار بار دہرایا جائے ۔ فنون لطیفہ میں بھی اسی "تحریک" کی پیروی کی گئی ۔ ان میں یہ صلاحیت نظر نہیں آتی كه كوئى جدت دكهائين؛ معمار اور آرائش كار پرانے اصول ھی کو استعمال کرتے ھیں، پرانے موضوعوں اور شکلوں ھی کو لاستناھی طور پر دہراتے چلے جاتے هیں اور ان کی صورت بدلتر بھی هیں تو ان کی روح ہرگز نہیں بدلتے .

مزید بران خود فرمائشون کی نوعیت بھی تعمیرات کے انحطاط میں حصہ لیتی ہے۔ مدرسون کی اب ضرورت نه رهی اور وہ غائب هو گئے۔ اب جن چیزوں کو بنایا جاتا تھا وہ مسجدیں تھیں اور مقبرے (کیونکه اس زمانے میں قتل و خون کو حصول حکمرانی کا وسیله بننے کا اعزاز حاصل هو گیا، چنانچه هر شخص اپنی زندگی هی میں اپنا مقبرہ بنا لینا چاهتا تھا)، بالخصوص ایسی مسجدیں جن میں مقبرے کا بھی انتظام هو۔ ایسی عمارتوں میں من مانے کام کی زیادہ آزادی حاصل هوتی ہے، جو

مدرسے میں ممکن نہیں هوتی، کیونکه ان میں وه عملی قدر و قیمت نہیں هوتی جو مدرسے کے لیے درکار هوتی هے.

صورت حال حسب ذیل ہے: ان معماروں کو جن کی کوئی شخصیت هی نمیں هوتی، ناکافی رقم ممیا کر کے اس پر مامور کیا جاتا تھا کہ ایسی عمارتیں کھڑی کریں جن کا مقصد صرف دکھاوا ہو۔ یہ ان نو دولتیوں کے لیر تعمیر کی جاتی تھیں جنھیں ذاتی عیش و آرام کے سواکسی چیز سے سروکار نہیں هوتا؛ لمذا يادگار عمارتوں كى تعميراتى خصوصيات بیرونی رنگ روپ پر قربان کر دی جاتی تھیں ۔ منصوبر کی منطقیت کی جگه اثر اندازی پیدا کرنے کی کوشش رهتی تهی اور عمارت اور اس کی آرائش میں کسی قسم کا تناسب پیدا کرنے کی طرف توجه صرف نہیں کی جاتی تھی بلکہ جمله وسائل اور کم سے کم رقم خرچ کرکے یہ تأثر دیا جاتا ہے کہ عمارت برحد قیمتی ہے۔ ایوبی دور کے برخلاف اب یادگار تعمیرات کا مقصد یه نمین رها تها که عمارت مستحكم اور كارآمد هو، بلكه صرف يه كه اس پر زیادہ سے زیادہ آرائش کی جا سکر .

چونکه دمشق میں تعمیراتی روایات میں "زور"
کا فقدان ہے، اس لیے یه جدید رجعان زیادہ نمایاں
طور پر وهیں کارفرما رها۔ مملوکی دور کی اقلیں
تعمیرات میں ایوبی دور هی کے اصول کی پیروی
هوتی رهی اور ان میں بعض زور دار کارنامے بھی نظر
آتے هیں، مگر باعتبار مجموعی اب اس لاعلاج روگ کی
علامتیں نمایاں طور پر نظر آنے لگی تھیں جو آٹھویں
صدی هجری/چودهویں صدی عیسوی کے آغاز هی
صدی هجری/چودهویں صدی عیسوی کے آغاز هی
سے تعمیرات کو لگ چکا تھا (دیکھیے شکل ۱۵).
اس زمانے کے بعد سے تعمیر میں عجات ملحوظ

رهنر لگی \_ تعمیر میں روایتی مال مسالے هی دوباره

استعمال ہونے لگے اور لکڑی اور اینٹ، حتی کہ

کچی اینٹ بھی ایک بار پھر استعمال ھونے لگی، جسے هم ایک قابل نفرت عمل که سکتر هیں (تصویر ۲ ر د) ـ ساته هی خوشنمائی کی جو کوشش کی جاتی تهی اس کے لیر ایک طرف تو عمارت کے مختاف اجزا کو غیر منطقی طور پر یکجا اور دوسری طرف رنگ روغن کے مقابلرمیں تناسب اعضا کی هم آهنگی کو قربان کر دیا جاتا تھا (تصویر ۱۹ ـ د) ـ حسن جوئی کی یه کوشش خود مناروں میں بھی نظر آتی ہے (جن کا لهولنا اب كثيرالاضلاع بن گيا اور اس ميں بالكني اور برآمد مے کا اضافہ هو گیا)، لیکن اس کا مظاهرہ خاص کر عمارات کے خاکوں میں ہوتا ہے، جن کی تدوین و ترتیب میں سوا اس کے کوئی قاعدہ ملحوظ نمیں هوتا که روکار بهلی معلوم هو اور باهمی تناسب برقرار رہے (شکل ۲٫) ـ یه کوشش صدر دروازوں میں بھی کی جاتی تھی، جہاں شہد کے چھتوں کے سے خانے بنائے جاتے تھر ۔ ان خانوں میں لٹکر ھوے پتھروں کی ممين سوئيان سي بنائي جاتي تهين، جس كا منشا صرف یه هوت اتها که آنکه کو اپنی بناوف سے ششدر کریں اور اس کے لیر ساری محراب پر دھاوا بول دیں؛ لیکن کمانی چھت، جو منطقی طور پر اس تركيب كا اصل عنصر هوتا هے، گھٹ گھٹا كر گھونگر کی شکل کا نیم مدور گنبد بن گئی، جس کی گهرائی قریب قریب صفرهوتی تهی (تصویر ۱۹-ب)-یہ ہو قلموں کام ایک حیرت انگیز تیزی سے اهمیت حاصل کرگیا ۔ اس نے ساری روکار پر دھاوا بول دیا، جس سے تحریری عبارت کی پٹیاں بھی متأثر ھوئیں۔ ان میں بڑے بڑے اور خوبصورت حروف بڑی نزاکت سے لکھر جانے لگر ۔ یوں آرائش کی ایک نئی روش پیدا هوئی ـ سرخ، سفید اور بهورے مرمر کی تہیں جمنے سے شکل میں پیچیدگی آ گئی۔ پھر جلد ھی یے سامان رنگ کی شوخی کے لیے ناکافی خیال کیا جانے لگا اور اس میں فیروزی نیلر

رنگ کی چینی کاری کا اضافه کر دیا گیا (شکل ۱٫ و ے 1 ۔ ہ) ۔ مملوک دور کے اواخر میں یه حال ہوا کہ تہ جمانے کے اس کام میں پتھر کا استعمال تک ترک کر دیا گیا اور اب صرف رنگین اسٹکو چونے کے پتھر رہ گئے، جنھیں متعلقہ مقام پر جمانے کے لیے ان کے نیچے کی دیوار کی کھردری سطح کو هاكما ساكهرچ ديا جاتا تها ـ بوقلموں كام نه صرف عمارت کی روکار پر بلکہ عمارت کے اندرونی حصر میں بھی در آیا۔ وھاں سے کندہ کاری نکال دی گئی کیونکہ اسے انجام دینے میں بڑا وقت اگتا ہے اور باڑا بار بھی پڑتا ہے؛ اس کے لیے فن لطیف کے ایک طبعی میلان کی ضرورت ہوتی ہے جو زیر بحث دور میں دور کی بات تھی ۔ اب دیواروں کی سطح پر رنگین مرمر کے پتھر چپکا کر ھندسی اشکال بنانے کی کوشش کی جانے لگی، جو عام طور پر بهت پیچیده هوتی تهین (شکل ۱۸).

اس اسلوب کی آرائش میں فائدہ یہ تھا کہ ایک ھی قسم کی شکایں بہت بڑی تعداد میں دہرائی جا سکتی تھیں اور زیادہ سے زیادہ سمکنہ اقسام کے اجتماعات مکتے تھے۔ دروازوں، کھڑ کیوں کی چو کھٹوں اور سکتے تھے۔ دروازوں، کھڑ کیوں کی چو کھٹوں اور داخلی چھت پر (جو کمانی چھت کے متروک ھوجانے داخلی چھت پر (جو کمانی چھت کے متروک ھوجانے کی باعث وجود میں آئی) نفیس قسم کی رنگ کاری کی جاتی تھی اور بالآخر یہ کہ روشن دانوں میں آئینے لگا دیے جاتے تھے۔ اس دور میں آرائش کے لیے بعض اوقات کانسی کے پہتروں کی جڑائی (جن پر شکلیں ٹھپا کی جائیں یا کھودی جائیں)، فسیفسا کی بچی کاری، نیز چینی کاری سے کام لیا جاتا تھا، لیکن اس میں کتنا بھی تنوع پسیدا کیا جائے کافی نہیں سمجھا جاتا .

حلب میں وھاں کے روایتی اصول زیادہ استحکام کے ساتھ باقی رہے اور تعمیرات میں

مذكورة بالا بدنسلي و انحطاط پـيدا نه هو سكا ـ وہاں کے نقشر اور خاکے منطق کے مطابق رہتر تھر اور مال مسالر کا استعمال بھی کسی پہلو سے قابل اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ معماروں کی تراشر ہوے پتھر سے وابستگی برقرار رہی کیونکہ باوجود دشواریوں کے وہ گنبدوں کی تعمیر میں اسی کو برتتے تھر ۔ وہ بوقلموں کام کو حقارت سے دیکھتر اور اس کا استعمال محدود مقدار سے زیادہ نہیں کرتے تهر ـ اپنی روکاروں میں وہ عمق کاریاں خوب كرتے تھر، جس كے باعث سايه سطح سے چمشا سا رهتا هے (تصویر ۱۸ الف) - ساتھ هي وه متقاطع خطوط کی شکایں بناتے تھے، جو عام طور پر ثقاهت لیے هومے هیں (تصویر ۱۷ ـ ز، ح) اور اس سے بعض اوقات پر پیچ و خم ہندسی شکلوں کا ایک تخته سا بن جاتا ہے، جو آناطولی کی سلجوق عمارتوں سے ماخوذ ہے (تصویر ۱۸ - د) - کھڑ کیوں کی هلکی بندشیں بھی تراشے ہوئے پتھر میں بنائی جاتی تهیں (تصویر ۱۸ - الف).

اس میں شک نہیں کہ مملوک دور میں حاب کے فن لطیف میں جو قوت نظر آتی ہے وہ محض اس بنا پر نہیں ہے کہ وہاں شمالی سوریا کی تعمیری روایات کا اثر موجود تھا بلکہ جو فرمائشی عمارتیں تعمیر کی جاتی تھیں ان کی نوعیت کا بھی اس میں دخل تھا۔ بات یہ ہے کہ قاہرہ اور دمشق کی طرح اگرچہ یہاں بھی مقبرے اور مسجدیں بنائی جاتی تھیں، لیکن کاریگروں سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ تھیں، لیکن کاریگروں سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ عمارت کو نمائشی نہیں بلکہ کارآمد بنائیں ۔ صلیبی جنگوں کی بدولت مشرق قریب سے تجارت بڑی مندوستان کے تجارتی سامان کا گودام بن گیا؛ چنانچہ وہاں وسیع "خان" کثیر تعداد میں بنائے گئے، جہاں بیرونی تاجروں کو رہنے اور دکان لگانے کی سہولت بیرونی تاجروں کو رہنے اور دکان لگانے کی سہولت

حاصل هوتي تهي (شكل ١٩).

یہاں یہ گان ہو سکتا ہے کہ یہ "خان" خالص منفعت اندوزی کے لیے بنائے گئے ہوں گے اور ان کی عمارت میں یادگار پن نہ ہوتا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے ۔ قریب قریب سارے ہی خان ایسے ہیں جن کی عمارتیں قابل دید ہیں اور نہ صرف ان کی ترکیب اجزا میں معقولیت اور سادگی موجود ہے، بلکہ ترتیب میں بھی ہم آهنگی اور تناسب نظر آتا ہے (تصویر ۱۵۔ الف) ۔ حلب کے "تجارتی خان" جن مالکوں نے بنائے انھوں نے اپنے قدیم وطن فلاندر (Flandre) یعنی شمالی فرانس اور جنوبی فلاندر (جائے تجارتی دنیا کو لطافت اور بخوبی حسن ذوق کا ایک سبق دینا چاھا تھا (جیسا کہ موسیو دوسو Dussaud نے بجا طور پر بتایا ہے) .

عشمانی ترک: ۱۵۱۲ه/۱۵۱۶ کی تسرک فتح سے سیاسی نظم میں یکایک تبدیلی هوگئی ۔ سوریا اب ایک عظیم الشان سلطنت کا جز بن گیا، جس میں اس کی اهمیت کسی دوسرے صوبے، مثلاً بوسنه یا الجزائر، سے زیادہ نه تھی ۔ نئے آقاؤں کو ان قوموں کی انفرادیت کی کچھ زیادہ پروا نه تھی جن کو انھوں نے اپنے زیرنگیں کیا تھا ۔ یہی وجه ہے که ترکوں کی بیشتر تعمیرات روم ایلی (یورپی استانبول) کی عمارتوں کے انداز پر ھیں .

استانبولی فن لطیف کا رواج بہت قلیل مدت میں اس بنا پر بھی ہوگیا کہ مقامی روایتی اصول فن فرسودگی کی حالت کو پہنچ گئے تھے (شکل ۲۰) اور اس قابل نه تھے که ایک ایسے نوخیز فن کا مقابله کر سکیں جو اپنے اصول کار پر خوب حاوی ہو ۔ بہرحال اس میں فنی اور تکنیکی برتری کے علاوہ پاشاؤں کی مرضی کا بھی بڑا دخل تھا .

ان وجوہ سے ایک سلطنت گیر فن لطیف پیدا



۱- شامی تعمیرات کی سرزسین



ہ۔ دمشق: چھٹی/بارھویں صدی کے اواخر کا گنبد؛ مقبرے کے اساس کے مکعب اور قبے کے گولے کے درسیان دو کثیر الزاوایا منطقے، جو ایک عبوری رقبے کا کام دیتے ھیں



۲- دسشق : مدرسهٔ عادلیمه (۲۲۹ه/ ۲۰۲۲)؛ صدر دروازے کی کمان کا لٹکتا هوا درمیانی پتھر





ہ۔ دستن : مقبرۂ سلطان صلاح الدین (۱۹ ۲۹ه/۱۹۲۶) کا تعوید؛ لکڑی کے کام کی ایک تفصیل، تشکیل میں وضاحت پسندی، ہندسی اشکال میں نظم و باقاعدگی، خلا اور بھرت میں تناسب نظر







۵- دمشق: اسوی جامع مسجد (۱۵،۵۸ ع تا ۱۹ه/۱۵ ع)؛ فسیفسا کی پنجی کاری کی تفصیل کا خاکه، هیلینی اشکال



- دمشق : شنا خالهٔ القیمری (۱۵۹ه/۱۵۹)؛ شوکة الیهودکی پشی، اساس میں هیلینی اشکال کا عکس



و۔ دمشق: مدرسهٔ عادلیه (۱۹هم/۱۹۲۹)؛ تبے دار عمارت، اوپر گنبد، اندر حجرهٔ نماز، اساتذه و طلبه کے رهائشی کمرے، ایک ایوان اور کمانوں سے مسقف هال

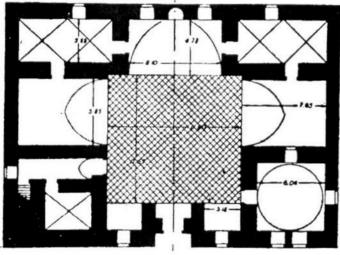

و- (مکرر) - دمشق: مدرسهٔ صاحبیه (۱۳۳ه/۱۳۳۹ء تما سه ۱۲۳ه/۱۳۳۹)؛ قبح دار عمارت، اوبر گنبد، اندر کمرهٔ نماز، دو دیوان، کمانوں سے مستف دو هال اور بیت الخلاء





ے۔ دہشق: شفا خانۂ نورالدین (۱۵۳۹) ۱۱۵۳ع)؛ سفید سرسر کے ایک گجرے کی تفصیل، ہیلینی اشکال



۸- معرة النعمان: ایک مکان کی تفصیل؛ ترشے هومے پتھر کی عمارت، کمانی چھت کا استعمال، خوبصورت تعمیری منظر پیدا کرنے کی کوشش





ہ ر۔ مدرسۂ فرخ شاہیہ (۱۱۸۳/۵۱۹)؛ متقاطع خطوط کی شکل، استرکاری کی پرت پر رنگ سازی ۔ گلکاری انگور کے پتوں والے بوزنطی نمونوں سے مأخوذ ہے



۱۱- حلب : ایک قبر (نواح ۱۹۵۹/۱۱۵)؛ آرائش کی باریک تفصیل، کوئی کتبه سنگ تراشی کا هے اور ستقاطع خطوط کی اشکال فاطمی انداز کی هیں



10- دمشق: مدرسه عادلیه کا روکار (۱۲۲/۵۹۱۹)؛ شمالی سوریا کے زیر اثر بننے والی یادگاروں کا نمونه، دیوار کی تعمیر پتھروں کو نفاست سے جما کر اور قبے کی تعمیر پشتے پر کی جاتی ہے ۔ ستونوں کا ڈھولنا پتھر کا ہے ۔ آرائش میں ثقافت ہے ۔ صدر درواز نے کی کمان کے نیچے بوقلموں کام ہے

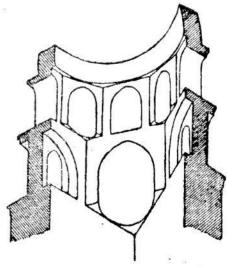

۱۲- ایوبی دور میں قبوں کی تعمیر کی سکیم؛ مربع سے سدور تک پہنچنے کے لیے دو کثیرالزوایا (آٹھ اور سولہ پہلو والے) منطقوں سے گزرتے ہیں؛ اساس کا مکعب تو پتھر کا ہے، نیکن کثیرالہزوایا سنطقے اور چھوٹے قبے اینٹ کے ہیں



۱۵- دسشق : مقبرهٔ کتبغا (۱۹۹۱ه/۱۹۹۹)؛ عبوری دور کی یادگار - ایوبی دور کے اصول پر بنی هوئی عمارت : زاویوں کی کمانوں پر بنے هوے قبے، شہد کے چھتوں کے سے خانے، سادہ اور نفیس بوقلموں کا کام - مملوکی دور کی خصوصیات : چھوٹا پیمانه، معمولی مساله، خوشنمائی کی کوشش میں ایک کے بجامے دو قبے



7 - سیبای کا مقبرہ دار مدرسه (۹۲۱هه/۱۵ء)؛ نقشے میں منطق کا نقدان ۔ ایک روکار اور ایک دلکش ترتیب پہلے صحن کے اطراف پیدا کی گئی ہے، جس کے لیے ان حجروں کو قربان کر دیا گیا ہے جن کی عملی ضرورت تھی



۱۱- دمشق: یشبک کی مقبره دار مسجد (۹۸ مه/۱۳۹۵)؛ صدر دروازے کی آرائشی پٹی، متقاطع خطوط کی شکاوں میں سیاہ و سفید سرسر اور نیلی چینی کاری اور سیدان کار میں سرخ سرسر کا کام، بیچ میں ایک شعار



9 - حلب : خان النخاسين (دسويس / سولهويس صدى)؛ پائے كا نقشه ـ دكانيں بازار كا جز هيں، جو خان كے دروازے كے محاذى واقع هے ـ دكانيں عمارت كے دائيں اور نيچے كى جانب هيں ـ تاجروں كے گوداموں كے دروازے ايک غلام گردش ميں هيں، جس پر كمانى چهت هے اور جو سارے صحن كے اطراف چلى گئى هے ـ پہلى منزل يعنى بالا خانے ميں سكونت گاهيں كم و بيش زيريں سنزل كے نقشے پر بنى هيں سكونت گاهيں كم و بيش زيريں سنزل كے نقشے پر بنى هيں



۱۸- دمشق: جقمق کی مقبره دار مسجد (۱۸ میره)؛ محراب کے فسیفسا کی تفصیل، متقاطع خطوط کی پیچیدگی اور سیاه، سرخ و زرد مرمر، سیپ اور نیلی چینی کے استعمال سے شوخ رنگ کا شدید تأثر



. ٧۔ دىشق: مسجد سراد باشا (٩٨١هـ/١٥٥٩)؛ مملوكى تعمير كے ارتقا كا سنطقى اختتام، تناسب اجزاكا فقدان، خوشنما تفصيلات كا انبار



17- حلب : عمارت خسرو پاشا (۳۸ هه/۱۵۳ ع) کی موجوده حالت؛ اس مجموعے میں ایک بڑی مسجد، بیت الخلاء، میت کو غسل دینے کا کمرہ، ایک باغ (جس کے اندر ایک مقبرہ ہے)، ایک مدرسه، مہمان خانه، باورچی خانه اور اصطبل شامل هیں



مرح عمارت عثمان پاشا کی مسجد (سرم ۱۱هم میں دارت، جس میں مقاسی (فلسطینی) روایات کی محض چند ذیلی تفصیلات باقی ہیں (بوقلموں کام کا فقدان، شکسته کمان کے بجاے الٹے جہاز کے پیند مے کی سی کران)



۲۲۔ عمارت سلیمان قانونی (۲۲ وہ/ مرحه)؛ تاج ستون سیں شہد کے چھتوں کے سے خانے، خشک اور جھوٹا انکسار



۳۲- دىشق: سىجىد درويش پاشىا (۹۸۲ه/۱۵۷۹)؛ چىنىكارىكا چوكھٹا، جس ميں نيلا، فيروزى اور سبز رنگ استعمال هوا هے اور گلكارى كا تانا بانا ايک هندسى شكل كى نهج پر بنا هے



۱۳ (الف) - بیت المقدس : مقبرهٔ برکات خاتون (۱۳۵۲ه/۲۰۲۶)؛ قاهره کے فن آرائش کا نمونه

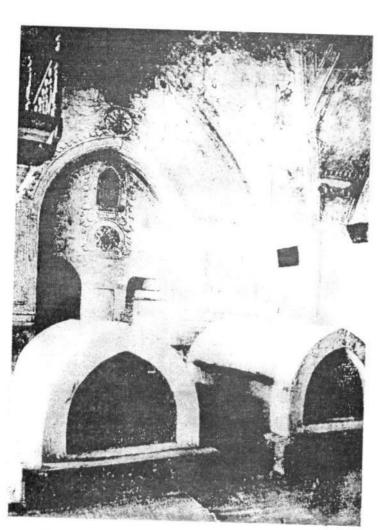

۱۲ (ج) - دمشق: مدرسهٔ شامیه (چهٹی/بارهویں صادی): استرکاری، بلستر میں کنادہ کاری، آرائش میں ثقاهت





۱۳ (ب) - بیت المقدس، حرم: قایت بای کا چشمه (۸۸۵ه/۱۳۸۲ء)؛ مصری اسلوب، جس میں مقامی روایت کو دخل نہیں

#### فن، تعمير (شام)

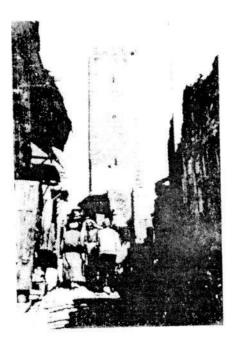

۱۳ (ب) ۔ حماۃ : جامع سسجد (آٹھویں/ چودھویں صدی)کا سینار؛ باسالٹ اور چونے کے پتھروں کا آرائشی ضرورتوں سے اجتماع



م، (د) - شیخ احمد (سضافات حلب) : مکانات ؛ کعپی اینٹ کے قبے بغیر کمان اور مچان کے کھڑے کر دیے گئے ہیں



۱۳ (الف)-بصری: جاسع مسجد (تیسری/ نویں صدی)کی اندرونی چهت، متوازی کمانوں پر باسالٹ پتھرکی سلیں



ہ، (ج) ۔ دمشق: آیک زیر تعمیر کیا سکان؛ حور کے تنوں سے تعمیر کیا ہوا ڈھانچہ، جس میں کچی اینٹیں بھر کر اس پر کہگل کر دی جائے گی





٥٠ (الف) - حلب : خان خائر بيگ كا صحن (١٠ ٩ ه/١٠١٠)

۱ (ب) ۔ حلب : خان قورد بیگ کا صحن (دسویں/ سولھویں صدی) ؛ تجارتی عمارت، محض عملی ضروریات کے مطابق



ه ر (ه) - حلب: مدرسة الفردوس (سهه ه / ۲۰۳۵)؛ ایوان کی دس سیٹر چوژی کمان جو صحن پر کھلتی ہے



ه , (د) ـ حلب : بشهد الحسن (چهٹی/بارهویں صدی)؛ بحراب کی پٹی دار آرائش



اف) - گنبد کی تعمیر (صفحه ۱۸ - الف)



۱۹ (ب) حلب : مدرسهٔ بدریه (ساتویی/ تیرهویی صدی) : صدر دروازه، چهتے دار خانوں کی سادگی، ترکیب کی منقطیت، جسکا اصل عنصر نیم قبه هے

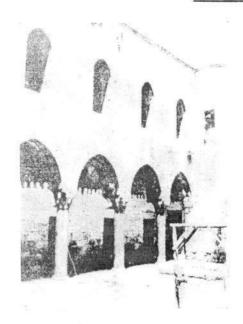

۲۱ (الف) - حلب: مدرسهٔ کمالیه (۲۹ م ۱۵ م ۱۱ ع) کا صحن، پتهرون کی حسین ترتیب، مجموعی طور پر سادگی اور استحکام



۱۹ (ج) - دمشق : مدرسهٔ نوریه (۹۸ ه ه/ ۱۹۳ ع)؛ حجرهٔ دفن، قبے میں شهد کے چھتے کے سے ابھرواں خانے



۱۹ (ه) گمنام گنبد (نویس پندرهویس / صدی): خوبصورت ترکیب، بوقلمول روکار، کثیر الاضلاع لاهولنے



۱۶ (د) \_ منجک: جامع مسجد (۱۷۵ه/۱۳۹۸)؛ ۱۰ مسالا اوړ ترکیب نهایت معمولی



(ج) - دىشق : شفاخانة القيمرى (ج) - دىشق : شفاخانة القيمرى



(و) ۔ دمشق: ابن الصابینی کی مقبرہ دار مسجد (۹ ۸ ه/۱۹ ۲ م ۱۶) ؛ شهد کے چھتوں کے سے خانے، لٹکتی موئی قلمیں، منقاطع خطوط کی اشکال، محراب کی بے تناسب بلندی



(ح)۔ حلب: ایک مکان (دسویس / سولھویں صدی)؛ کندہ کاری کے رواج کی برقراری

۱۷ - اسٹکو چونے میں کنده کاری



ب) ـ دىشق: مقبرة ابن المقدم (قبل از ١٤٥هم/. ١٢٠٠)

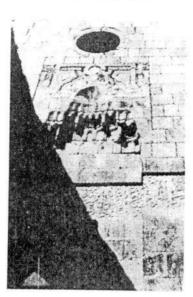

(ه) د دمشق : جقمق کی مقبرهدار مسجد (۱۸۲۸/۱۹۹۶): خطاطی کی پٹی، لٹکتی هوئی قلمیں، رنگین مرمر اور نیلی چینی کی تمهیں جماکر بو قلموں آرائش



(الف) - دىشق: مقبرة عصمة الدين ( ١١٨٢ / ١١٨٨)



(د) ـ دمشق: مسجد حنابله (۱۰، ه / ۱۲۱۳)؛ لکرلی کی سردلوں میں کنده کاری اور طولانی عمق بریدگی



(ز)- حلب : مدرسهٔ صاحبیه ( . ه ی ه / ۹ م ۲ ع): کهٹرکی کے اوپر کی آرائش

### فن، تعمير (شام)



۱۸ (ب) - دمشق: عمارت سلیمان قانونی (۹۹۲هم مهمه ۱۵): درختوں کے بیچ عظیم و وسیع عمارت، بیرونی خوشنمائی، قبے کا بطور اصول استعمال



۱۸ (الف) - حلب: مقبرهٔ ابن اوغل بے (۱۸۸ه/ ۱۸ (الف) - حلب: مقبرهٔ ابن اوغل بے ۱۸ (الف) در ۲۵ و ۱۸ (الف) کی در در کھنے کے لیے روشندان کی سنگی بندشین



۱۸ (د) ـ حلب: خان ازد میر (دسوین / سولهوین صدّی)؛ روکارکی تفصیل، هندسی متقاطع اشکال کا ایک تخته (آناطولی اثرات)



۱۸ (ج) - دمشت: خان سلیمان پاشا (۱۱۳۵ه/۱۲۳۶)؛ کمانوں پر ٹکرے ہوئے گنبد، دورنگی کام، معمولی ابعاد کے باوجود شاندار منظر

#### فن، تعمير (شام)



۱۹ (ب) - حلب : خان الوزير (۱۰۹۰ه/ ۱۹۸۲) ؛ صدر دروازه اور صحن، سماليكي روايات آرائش كي برقراري



۱۹ (الف) - حلب: قيسريهٔ بهرام پاشا (نواح ۸۸۹ه/



و، (د) - دمشق: ایک مدرسه (۱۳۰۱ه/۱۹۹۳)؛ سرکاری اسلامی فن، عربی انداز کی یادگار آرائش (مملوک عمارات سے مأخوذ)



۱۹ (ج) - دمشق : سفید مرمر کا سنگ مرقد (چودهوین / بیسوین صدی): یورپی اثرات



۰ ۲ (ب) - دمشق : کارخانهٔ خانِ معاذ (۱۳۳۸ ه/۱۹۲۹)؛ لکڑی کے چوکھٹے پر کندہ کاری، آرائش ساسرا سے مأخوذ



. ۲ (الف) ـ دسشق: سقبرهٔ درویش پاشا (۱۸۵ هـ / ۲۵ هـ)؛ چینیکاری کا چوکهٹا، آرائش سیں سناظر قدرت، رنگوں سیں ہمآہنگیں

هوا اور فن لطیف کے اعتبار سے سوریا اب ترکیہ کا محض ایک صوبہ ہوکر رہ گیا .

اب جو عمارتیں بنیں ان میں مسجدیں شامل تھیں ۔ ان میں استانبولی مساجد ھی کی طرح ایک مربع هال هوتا تها، جس پر ایک هی قبه هوتا تها اور سامنے ایک رواق (شکل ۲۲) ۔ اس طرح ان کی بنائی هوئی عمارتوں میں کئی مکان هوتے تھے، جن کے مجموعے کو "عمارت" کا نام دیا جاتا تھا (شکل ۲۱) \_ ان میں ایک مسجد، درویشوں اور طلبه کے حجرے، باورچی خانہ اور خیراتی لنگر خانہ ہوتا تھا، جہاں سے غریبوں کو پکی ہوئی غذا تقسیم هـوتي تهي ـ اس طرح کا مجموعه خوب هوا دار عمارتوں پر مشتمل هوتا تها، جس میں تفریح کے ليے باغ اور درخت بھي ھوتے تھے، جو اس وقت تک شامی فن لطیف میں نامعلوم تھے (تصویر ۱۸ - ب) -اس "عمارت" ميں (جو دراصل مجموعة عمارات تھي) بطور قاعدہ کلیہ چھت کو ڈھانکنے کے لیے کمانوں کے سہارے پرگنبد کو بٹھایا جاتا تھا جیسا کہ مسجد آیا صوفیا میں ہے۔ اس (گنبد؟) کے اعادے سے عمارت میں لچک سی پیدا هوجاتی هے، جو بالکل نئی چیز تھی (تصویر ۱۸ -ج) - ان کے علاوہ دیگر ترکی اصول تعمير بهي بكثرت رواج پا گئے، مثلًا مناروں کے کلس پر مخروطی شکل کے ڈھکنے ہوتے تھے ، الٹے ہوے جہاز کے پیندے کی طرح کی کمانیں بنائی جاتی تھیں اور شہد کے چھتوں کے سے چھوٹے خانے، جن میں هموار سطح هوتی تھی اور جو اپنی ترکیب اور نفاذ میں انتہائی خشک هوتے تھے (شکل ۲۲).

سیکڑوں کی تعداد میں خان بھی تعمیر ہوے (تصویر ۱۵ - ب، ۱۹ - ب) - ان میں وہ تاجر سکونت رکھتے تھے جنھیں مراعات خصوصی حاصل ہوتی تھیں اور مراعات خصوصی کے معاهدوں پر

دستخط هونے کے باعث ان کی تعداد روز افزوں تھی۔ اس طرح عظیم الشان کارواں سرائیں بھی تعمیر هوئیں، جن میں دور دراز سے آنے والے تاجر بھی ٹھیرے تھے اور منزل بمنزل سفر کرنے والے حاجیوں کے قافلے بھی قیام کرتے تھے .

سابقہ زمانوں کی طرح دمشق نے اب پھر بیرونی اصول تعمير و آرائش كو من و عن اختيار كر ليا ـ میناکاری میں استعمال ہونے والے چوکور پٹر غالبًا برسر موقع هي تيار هوتے تھے، ليكن ان ميں جو نقش و نگار ہوتے تھر ان کی وصلیاں آناطولی سے آتی تھیں ۔ ان پر کبھی تو خاص طرز نگاری کی علامت (motifs stylise) هـوتي تهي (شكل ٣٦) اور کبھی مناظر قدرت بنائے جاتے تھے (تصویر ٠٠ ـ الف) اور يه روز افزون رغبت كے ساتم عمارتوں کی آرائش میں استعمال ھوتے تھے ۔ مملوک دور کے بعض طریقہ ھامے آرائش بھی (شکر اینٹ پتھر کے جمانے کے انداز میں بوقلموں کام، رنگین اسٹکو چونے کی اینٹوں کا تہ بہ تہ جمایا جانا، مرسری فسیفساکی پچیکاری، لکڑی پر رنگ کاری) وهال برقرار رهے، بالخصوص نجى تعميرات مين، جو مذھبی عمارتوں کے مقابلے میں سرکاری اثر سے زياده آزاد تهيى .

حلب کا فن لطیف همیشه کی طرح اب بهی نسبة بهت زیاده انفرادیت کا حامل رها اور اس کی اساس میں اس کی قدیم روایات کارفرما رهیں ۔ اگر پاشاؤں کی تعمیر کرده بڑی بڑی عمارتوں میں روم ایلی (استانبولی) طرز نظر آتا هے (شکل ۱۲۳) تو چهوئی مسجدوں اور مقبروں، خصوصًا غیر فوجی سرکاری عمارتوں میں مقامی تعمیراتی رنگ هی باق رها اور عین چودهویں صدی هجری/بیسویں صدی عیسوی تک بهی وهی اصول تعمیر و آرائش برقرار رکھے گئے جو مملوک دور کی خصوصیت هیں

(تصویر ۱۹ مالف، ب)؛ چنانچه Glacis پر چڑهایا هوا گنبد ماتا هے اور نمایاں زاویوں والی کمانی چهت نے کمانوں پر بشہائے هومے گنبد کی جگه لے لی هے اور معمار سابق هی کی طرح بوقلموں جگمگاهئ پر اس بات کو ترجیح دیتے دکھائی دیتے هیں که حجم زیادہ هو اور ایسے چو کھٹے بنائیں جن میں کندہ پتھروں میں متقاطع خطوط کی شکلیں هوں .

بهركيف استانبولي فين تعمير، جس كا شمار عالم اسلام کے انتہائی شاندار کارناموں میں ہوتا ھے، سلطنت عثمانیہ کی سیاسی قوت کے انحطاط کے ساتم ساتم زوال پذیر هونے لگا ـ سوریا میں بارهوین صدی هجری/اتهارهوین صدی عیسوی میں بھی بعض پاشاؤں کے زیر اثر چند ایسر کارناس وقوع پذیر ہوے، جنھیں ہے حد دلچسپ اور خوش آئند کہا جا سکتا ہے۔ اگرچہ حقیقت میں یہ خاصر نادر هیں (شکل ۲۳ و تصویر ۱۸ ج)، لیکن یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس تاریخ کے بعد سے ترکی فن لطيف ميں اس كى كوئى گنجائش نہيں رھى كه کوئی ایسا کارنامه انجام دیا جائے جو کسی انفرادی احساس كاسظهر هو ـ يه ايك مكمل اور قطعى انحطاط تها \_ تیرهویی صدی هجری/انیسویی صدی عیسوی میں جب مغربی اثـرات کا بول بالا ہوا تو روایـتی اصولکار بالآخر موت کی آغوش میں سلا دیا گیا اور یه روکوکو انداز (Style Rococo)، یعنی بد ذوق اور مبالغه آمیدز آرائش کی فتح تھی، جسر اطالـوی معمار اپنر ساتھ لائے تھے (تصویر ۱۹-ج) ۔ یه وه زمانہ ہے جب یورپ کے پرانے انداز کی تعمیر حکما هونے لگی ۔ اس میں "فرانس زدہ یونانی" ستون آرائش کے لیے استعمال ہوتے تھے، جو ہر نقطهٔ نظر سے محض معمولی قدر و قیمت کے حامل تھر.

آج کل (۱۳۵۳ه/۱۳۹۳ء میں) دو متضاد

رجحان برسرکار هیں۔ سوریا میں جو مٹھی بھر اعلی تعلیم یافته افراد فنون لطیفه سے دلچسپی لیتر هیں انھوں نے یورپ کو اپنا قبلے بنا رکھا ہے اور سرکاری قوم پرستی بھی، جو عربی تمدن کی عظیم روایات سے دوبارہ رشتہ قائم کرنے کی خواهشمنہ ہے، اس پر قائع ہو جاتی ہے کہ اندھی نقالی کی سستى معجون مركب سے فائدہ اٹھایا جائے، جو یاس انگیز طور پر پیش با افتاده هے (تصویر ۱۹-د) -يمه صحيح ہے كه إكّا دُكّا لموك اس كى كموشش كر رهے هيں كه پراني عمارتوں كا بهي باؤي سوجھ بوجھ سے مطالعہ کربں اور جدید فتی اصول تعمير كا بهي، تاكه تعميرات مين بهي مغربي اور اسلامی ثقافتوں کا وہی امتزاج ہو جو دوسروں نے کامیابی کے ساتھ ادبیات، فلسفه اور دیگر علوم میں انجام دیا هے (تصویر . ۲- ب)؛ لیکن هماری دانست میں موجود، حالات کو دیکھتر ہومے ان کی یہ کوششیں ہے اثر رہیں گی اور سوریا کا اسلامی فن لطیف ان کوششوں کے باوجود محض ایک تاریخی واقعه اور داستان پارینه هوکر ره جائے گا .

[مترجم یه اضافه کرنے اور یاد دلانے کی اجازت چاھتا ہے کہ یہ مقاله فرانسیسی انتداب کے زمانے میں لکھا گیا ۔ اس کا مصنف کوئی انجنیئر نہیں بلکہ عربی ادب کا پروفیسر اور تاریخ کا متخصص تھا، جو دوسری جنگ عظیم کے کچھ ھی بعد نوجوانی میں انتقال کر گیا ۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقالے میں بعض اوقات یہ تضاد بیانی نظر آتی ہے کہ سوریا میں انفرادیت بھی ہے اور وہ معض یورپ، یونان اور عیسائیت کا نقال بھی ہے یا یہ کہ یورپ، یونان اور عیسائیت کا نقال بھی ہے یا یہ کہ تو اسے کسی دور کے عام انحطاط کا ثبوت سمجھنا جاھیے نہ مزید براں مصنف فرنگی سیاست سے بھی متاثر ہے۔ وہ دمشق کی تحقیر اور حلب کی توصیف متاثر ہے۔ وہ دمشق کی تحقیر اور حلب کی توصیف

اس لیے کرتا ہے کہ جس طرح ننھے منّے شام کو (جس سے لبنان اور فلسطین اور شرق اردن یوں بھی الگ کر دیے گئے تھے) چار نیم مستقل ریاستوں میں بانٹ کر وھاں فرانسیسی انتداب حکومت کر رھا تھا، اسی طرح حلب کو بھی دمشق سے کاٹ کر ایک مزید ریاست بنایا جائے۔ مصنف نے اسی لیے مقامی کاریگری کے انعطاط میں اس زمانے کی انتدابی مقامی کاریگری کے انعطاط میں اس زمانے کی انتدابی حکومت کی ذمّے داری کا نام تک نہیں لیا۔ بہرحال یہ مقالہ نمک کی ایک کنگری ڈال کر پڑھنا چاھیے اور ھر بیان کو تاریخی حقیقت نہیں سحجھ لینا چاھیے تا آنکہ کوئی مقامی متخصص ایک بہتر اور حصیح تر تذکرہ مہیا نہ کر دے].

(J. SAUVAGET)

⊗ اسلاسی فن تعمیر، مصدر میں
 آچوتھی صدی ہجری سے قبل کے لیے دیکھیے
 "مسلمانوں کا ابتدائی فن تعمیر"].

۱۔ فاطمیوں کا دور (۱۳۵۸ تا ۱۵۵۵): یہ دور اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب فاطمی خلیفہ المعز کے سپه سالار جو ھر نے ۱۵۵۸ میں مصر فتح کیا ۔ اس کے ساتھ ھی قاھرہ کی داغ بیل خالی زمین پر ڈال دی گئی ۔ اس شہر کی تعمیر کے لیے اس جگه کا انتخاب کیا گیا جو فسطاط اور القطائع (شہر ابن طُولُون) کے شمال میں ہے ۔ یہ ۱۱۵۰ میٹر مربع کا ایک مستحکم احاطہ تھا، جس کی میٹر مربع کا ایک مستحکم احاطہ تھا، جس کی دیواریں بہت بڑی بڑی کچی اینٹوں سے اٹھائی گئی تھیں ۔ اس کے اندر خلیفه کا محل، حکومت کے دفاتر، قلعه نشین فوج کے مساکن، خزانہ، ٹکسال اور اسلحه خانه وغیرہ کی عمارتیں تعمیر کی گئیں ۔ اور اسلحه خانه وغیرہ کی عمارتیں تعمیر کی گئیں ۔ مرف قلعه نشین فوج کے سپاھی اور مملکت کے طرف قلعه نشین فوج کے سپاھی اور مملکت کے اعلیٰ حکام ھی اس قلعے میں داخل ھو سکٹے تھے ۔ اعلیٰ حکام ھی اس قلعے میں داخل ھو سکٹے تھے ۔

اس اعتبار سے اس شہر کے محلوں کا نظام پیکن کے نظام سے مشابہ تھا، جس کی طرح قبلای خان نے اس کے تین صدی بعد ڈالی تھی اور جس میں ایک چینی محلہ تھا، ایک تاتاری محلہ اور ایک ممنوعہ محله. هر چند که ۱. ۱۰ عمیں المَقْرِیْزی نے جوهر کی بنوائی هوئی دیوار کا ایک حصه دیکھا تھا، لیکن اب وہ بھی موجود نہیں۔ اسی طرح فاطمیوں کے قصر کا بھی کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصه محفوظ نہیں رھا، اگرچہ Ravaisse نے بڑی طباعی سے کام لے کر اس کی بڑی بڑی روکاروں کی تخطیط کر دی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم خایفہ کے محل کے بنض

دروازے پتھر کے بنے ھوے تھے.

جوهر نے ایک مسجد (جاسع الازهر) بھی تعمیر کی، جو ۹۵۹ھ سے شروع ھو کر ۳۹۱ھمیں تکمیل کو پہنچی ۔ اس کی دیواریں پخته اینٹوں کی تھیں اور اس میں پایوں کے بجامے سنگ مرمر کے ستون استعمال كيرگئر تهر ـ هر چند كه اس عمارت میں هدر جانب اضافر هوتے رہے هیں، تاهم یه حقیقت آسانی سے نظر آ سکتی ہے کہ یہ ایک ۸۵ میٹر چوڑا اور ۲۹ میٹر لمبا مستطیل شکل کے ایوان پر مشتمل ہے، جس کے ساتھ دیوار قبلہ کے متوازی پانچ محرابی رواق بنے ہیں ۔ بغلی رواقیں تین تین كمانوں والے دس مسقف دالانوں پر مشتمل اور صحن سے عموداً واقع ہیں، لیکن شمال مغربی سمت پر کوئی رواق نہیں (شکل ۱) ۔ اس مسجد کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بیچوں بیچ ایک دالان بنا هوا هے، جو صحن کو محراب کے سامنر کے بڑھاؤ (bay) سے ملاتا ہے۔ اسی دالان تک ہمنچ کر دائیں بائیں کے قوس دار رواق ختم ہوجائے میں (تصویر ۱) - مصر کی کسی مسجد میں وسطی دالان (transept) کی یے پہلی مثال ہے، ایکن اس سے پیشتر ایسا ہی دالان الولید

کی تعمیر کردہ جامع دمشق (۸۵ تا ۹۹۹) میں بھی موجود تھا۔ اس مسجد میں محراب کے سامنے ایک گنبد تھا (یہاں موجودہ گنبد کا ذکر نہیں کیونکہ وہ صرف دسویں صدی عیسوی کے آغاز کا بنا هوا هے)۔ مسجد کے ایوان نماز کے دو عقبی گوشوں میں بھی ایک ایک گنبد موجود تھا، جو اب موجود نہیں۔ یہی خصوصیت جامع الحاکم (۳۸۰ تا ۳۰۸ه) میں آج بھی دیکھی جاسکتی هے۔ معلوم هوتا هے که اس مسجد کے تین دروازے تھے، جو طول اور عرض کے محوری متقاطع خطوں کے تین سروں پر موجود تھے.

حسن اتفاق سے گچ کی اصلی استرکاری کا ایک بڑا حصد ابھی تک محفوظ ہے: ایک تو وسطی دالان کے پہلے چار کمانچوں میں (تصویر ۱)، دوسرے محراب میں، تیسرے مسقف کے شمال مشرق کنارے کی پانچ کھڑ کیسوں کی تلیوں یا سمبو سکوں (spandrels) میں اور چوتھے دیوار قبلہ میں دائیں مرے کے قریب .

چند برس بعد شمالی فصیل کے باہر خلیفہ الحاکم نے ایک اس سے بھی زیادہ بڑی مسجد تعمیر کرائی، جس کی پیمائش ۱۲۰×۱۳۳۰ میٹر تھی۔ اس کی بیرونی دیواروں میں معمولی سا مسالا لگایا گیا تھا۔ یہ دیواری (ایک دروازے کی دہلیز سے) سے ۱۱ء میٹر بلند تھیں۔ ان کے اوپر سوراخ دار کنگرے لگے ھوے تھے، جن سے بلندی بقدر کنگرے لگے ھوے تھے، جن سے بلندی بقدر سے بڑی روکار کے وسط میں ایک عظیم اور مضبوط سے بڑی روکار کے وسط میں ایک عظیم اور مضبوط دروازہ ھے، جو براہ راست مہدیہ کے دروازے سے مأخوذ ھے۔ اس کے پہلو میں جالب نظر آرائش نظر آرائش کہ سکتے ھیں کہ نظر آرائش کلاسیکی مصطبهٔ عمود (entablature) کے قالب کے الدر عربی طرز کے نقش و نگار کندہ کیے گئے ھیں الدر عربی طرز کے نقش و نگار کندہ کیے گئے ھیں

(تصویر ۲-ب) - صدر دروازے کے علاوہ دائیں بائیں جانب دو اور دروازے هيں، جو صدر دروازے سے کم شاندار هیں۔ ان کے علاوہ چھوٹے چھوٹے دروازے بھی ھیں، جن کی تعداد تیرہ ہے۔ بڑی روکار میں نکیلی کمانوں والے چودہ دریچے ہیں۔ اغل بغل کی دیواروں اور مسقف کی پچھلی دیوار میں سول۔ سوله دریچے اور هیں؛ اس طرح ان دریچوں کی کل تعداد باسٹھ بنتی ہے ۔ دالان کی محرابوں کی ڈاٹیں خشتی پیلیایوں یے کھڑی ھی، جنھیں دیکھ کر مسجد ابن طولون کی محرابیں یاد آ جاتی ہیں۔ مسجد کا ایوان نماز پانچ رواقوں پر مشتمل ہے، جن میں سے هر ایک میں سوله سوله کمانین هیں ـ یمال بهی ایک درمیانی دالان ہے ۔ یہ صحن کو اس گنبد دار كمريح سے ملاتا ہے، جو محراب كے سامنر ہے -یهان الازهر کی طرح عقبی گوشون مین دو اور گنب بنر ہومے ہیں۔ پہلووں کے رواق تین محرابی دالانوں پر اور شمال مغربی جانب کے رواق دو محرابی دالانوں پر مشتمل هیں ۔ نقش و نگار کی کیفیت یہ ہے کہ محرابی دالانوں کی پیشانی پر نہایت عمدہ کوفی رسم خط میں عبارتوں کی تختیاں برابر برابر چلی گئی ہیں.

دو مینار، جو ۹۳ میں تعمیر کیے گئے تھے،
روکار کے سروں سے آگے کو نکلے ھوے ھیں۔ یہ
بھی جارع مہدیہ سے بالکل مشابہ ھیں۔ ھر چند کہ
انھیں نقش و نگار کی نفیس پٹیوں سے سجایا گیا ھے،
تاھم خدا جانے کیوں تعمیر کے سات برس بعد
مسجد کی دیواروں جتنے بلند بڑھاؤ بنا کر ان میناروں
کو ڈھانپ دیا گیا (تصویر ۲۔الف)۔ پوری مسجد
میں بہترین پلستر اور استرکاری صرف آراستہ و مزین
میناروں، عظیم دروازوں اور ان سے چھوٹے مداخل
میناروں، عظیم دروازوں اور ان سے چھوٹے مداخل

قاہرہ کو فاطمی خلیفہ کے وزیر بدرالجمالی نے

دوباره مستحكم اور قلعه بند كيا (٨٠٠ تا ٨٨٠ه) ـ شہر کی شمالی اور جنوبی حدود ۱۳۰ سے ۱۵۰ میٹر تک وسیع کر دی گئیں ۔ اس تعدیر کے تین بڑے دروازے، جو معماری کا شالدار نمونیہ ہیں، اب تک بہت اچھی حالت میں ھیں ۔ ان کے نام باب النصر، باب الفتوح (تصوير سـ الف) اور باب الزويله هين - كوئي چار سو لمبي شمالي فصيل بھی محفوظ ہے (تعمویرہ)، جس پر مربع برجیاں بنی ہوئی ہیں، جن میں سے بعض چھوٹی ہیں اور بعض خاصی بڑی (۲۲×۲۲ میٹر) ھیں ۔ ان میں سے ھر دروازے کی ایک استیازی شان ہے ۔ المقریزی کے قول کے مطابق ان کے کاریگر بھی مختلف تھے ۔ یہ تین اردن پناہ گزیں تھے، جو الرّها (Edessa) سے آئے تھر اور ایک برس قبل، و یہھ میں، سلجوق ترکوں کے ہاتھ گرفتار ہوگئر تھر ۔ یہ دروازے، نیز پردے کی دیواریں اور برج خاص دلچسپی کی چیز ھیں کیونکہ یہ مسلمانوں کے اس فوجی فن تعمیر کے چند باقیات میں سے هیں جو حروب صلیبی (آغاز ١٠٩٨ع) سے قبل كا هے ـ باب الفتوح (تصوير س \_ الف) اور باب الزويله کے پہلووں يے گول روکاروں والر برج هیں اور ان کی درمیانی گزرگاه شروع سے آخر تک ایک پست گنبد (تصویر سـب) سے ڈھکی ہوئی ہے، جو اسی انحناکی کروی مثلث قاشوں پر کھڑی ہے (فرانسیسی: "callote sur pendentif")۔ یہ مصر میں اس طرز تعمیر کی پہلی مثال ہے۔ اس کے برعكس باب النَّصْر كے پہلووں پر مستطيل برج هيں۔ ان کی درمیانی گزرگاہ ایک متقاطع قبر سے ڈھکی ھوئی ھے۔ ان سب کی پیمائش قریب قریب مساوی ھے، یعنی تقریبًا . ۲ میش چوژی، ۲۰ میش لمبی اور ۲۰ ـ سم میٹر بلند۔ اس کے دروازے (کوئی سم میٹر چوڑے اور . عء میٹر بلند) سب کے سب ایک ڈاٹ دار قبر میں بنے موے میں، جس کی چوٹی پر ایک دراز رکھی

گئی ہے تاکہ اگر کوئی حملہ آور دروازہ توڑ کر گھس آنے کی کوشش کرمے تو محصورین اس پسر گولہ بارود یا پگھلا ہوا سیسہ پھینک سکیں .

جادع الأقمر سب سے پہلی مسجد ہے، جس کی روکار بڑی محنت سے آراستہ کی گئی ۔ یہ ۱۹۹ میں میں تعمیر کی گئی تھی (تصوید ۵) ۔ اس میں ایک خفیف سا حصہ (۱۰ء میٹر چوڑا) آگے کو بڑھا ھوا ہے، جس میں دروازہ قائم کیا گیا ہے ۔ اس کے کوئی چھے میٹر لمبے بازو بائیں اور دائیں طرف ھیں (آخرالد کر ایک مکان کی وجہ سے چھپ گیا ہے) ۔ یہ مسجد اس لحاظ سے اھم ہے کہ یہ قاھرہ کی پہلی مسجد سے جس کی روکار بازار کے رخ بنی ھوئی ہے، مسجد ہے جس کی روکار بازار کے رخ بنی ھوئی ہے، حالانکہ اندرونه (interior) کا محور مکه مگرسه کی مست میں قائم ہے ۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ روکار بنجا ہے اس سے کوئی ۱۲ درجے منحرف ھوگئی ہے بجا ہے اس سے کوئی ۲۱ درجے منحرف ھوگئی ہے بجا ہے اس سے کوئی ۲۱ درجے منحرف ھوگئی ہے۔

آٹھ برس بعد سیّدہ رقیّه کا چھوٹا سا خوبصورت مشہد تعمیر ھوا۔ یہ اپنی اعلٰی درجے کی گچ کی محراب کے لیے مشہور ہے، جس پر گھونگھٹ بنا ھوا ہے (تصویہ ہے۔ ب)۔ اب تک گنبد سہارے کی ڈاٹوں پر قائم، کیے جاتے تھے، لیکن یہاں ایک قدم آگے بڑھایا گیا ہے۔ اسے طاق مقرنس کہتے ھیں، کیونکہ سہارے کی ڈاٹ گوشے میں تبدیل کر دی گئی ہے۔ دونوں طرف دو طاقیجے ھیں، جن کے اوپر ایک اور طاقچہ بنایا گیا ہے (تصویر جن کے اوپر ایک اور طاقچہ بنایا گیا ہے (تصویر انداز پر قائم کیے گئے ھیں، جس سے بالائی طاقیح اور دریچوں کے بالائی حصے کے درسیان بمشکل تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے.

فاطمیوں کی آخری یادگار مسجد الضالح الطلعی

ہے، جو ۵۵۵ھ میں باب الزویلہ کے بالمقابل تعمیر کی گئی تھی۔ یه قاهره میں "معلقه مسجد" کی پہلی مثال هے، یعنی ایک ایسی مسجد جس کے نیچر پست چهتوں والی دکانیں تعمیر کی جائیں اور مسجد تک پہنچنے کے لیے تین زینے سہیا کیے جائیں، جو عمودی طور پر تین محوری مدخلوں کے برابر برابر اوپار تک چلے جائیں۔ یہ مسجد تقریبًا ےہ میٹر طویل اور ۲۹ میٹر عریض ہے اور دیواریں باہر سے پتھر کی اور اندر سے اینٹوں کی بنی هوئی هیں ـ یه ایک ایسی مسجد کی پہلی مثال ہے جس میں دیواروں سے پست ڈاٹ والی کمانچوں کے سلسلے کا کام لیا گیا ہے، جیسر خلفامے عباسیہ کے مقبرے (تصویر و ب) اور مدرسة سلطان صالح وغيره مين ـ صحن ٣٣٠٥ ميثر لمبا اور سء ١٨٠ ميٹر چوڑا ھے، جس كے اردگرد تین رواق تو قبار کی طرف هیں اور ایک شمال مشرق اور ایک جنبوب مغرب میں ھے ۔ شمال مغربی جانب کدوئی رواق نہیں تھا (موجودہ رواق بہت غلط بنا ہوا ہے اور کوئی تیس سال قبل تعمیر کیا گیا تھا) ۔ مسجد کے مسقف کے تین رواقوں کو، جن میں سات سات کمانیں ہیں، نفیس کوفی خط میں استرکاری سے مزین کیا گیا ہے۔ ہر قاب کے اندر ایک عمدہ کمرکی طشتری بنی ہوئی ہے اور چوبی کڑیوں اور ستونوں کی کگروں (طبلیہ) پر جو نقش و نگار کنده هیں وه اب تک عمده حالت میں هیں (تصویر ے).

اب عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ فاطمیوں کا دور صنعت کاری اور فن تعمیر کا نہایت سیر حاصل دور تھا، خصوصًا تزئین و آرائش کا کمال زیادہ نمایاں تھا، کیونکہ بڑے بڑے گنبد یا قبے تعمیر نہیں کیے جاتے تھے۔ اس دور کی عظمت و شان سب سے زیادہ اس کے نقش و نگار اور اس کی آرائش میں ملتی ہے، جس کے نمونوں کا تنوع

اور چلاؤ عام طور پر خراج تحسین وصول کرتا ہے ـ یه آرانش کوفی خط میں عمدہ تحریروں اور اعلٰی درجے کے کل بوٹوں پر مشتمل ہے، جو بعض اوقات آراسته قطعات کی صورت میں بھی نظر آتی ہے ۔ اس زمایے میں هندسی آرائش کو ذیلی مرتبه حاصل تھا ۔ عام طور پر ایسے متقاطع الاضلاع ستاروں کے نمونے، جن کے بعد میں دس، بارہ بلکہ سول ہ گوشر تک بنائے جاتے تھر، سادہ ترین یعنی هشت گوشه ستارے کی شکل میں ملتر ھیں ۔ طولونی عہد میں عراق کے اثرات غالب ہیں، لیکن اس کے برعکس فاطمى دور حسب توقع شمالى افريقه كے اثرات کے لیر مشہور ہے ۔ بعد ازاں اس نے شام کا اثر بھی قبدول کیا، جس کی مثال بدر العجمالی کی قلعہ بندیوں میں ملتی ہے۔ بڑی حد تک تاریخ کے غاط تصورات کی بنا پر ایک قدیم رامے یه بھی تھی که فاطمى فن تعمير پر ايران كا اثر بر حدد غالب هے؛ لیکن یه خیال حقائق مشهوده کے خلاف ہے، لہذا اسے ترک کر دینا چاھیے .

مسجد کی تعمیر میں ارتقا برابر جاری رھا۔ مصر میں پہلی دفعہ تین محوری مدخل بنائے گئے۔ علاوہ بریں محراب کے سامنے گنبد اور اسی طرح عرضی عمارت بنائی گئی۔ اس وقت مسجد کے صدر دالان کے عقبی گوشوں میں گنبد بھی نظر آنے لگے، مثلًا جامع الازھر اور جامع الحاکم میں۔ یہ وہ خصوصیت تھی جو اس کے بعد مصر میں کہیں نظر نہیں آتی۔ ایک اس سے بھی زیادہ نادر خصوصیت، مہدیہ سے اخذ کی گئی تھی، یہ جو سراسر جامع مہدیہ سے اخذ کی گئی تھی، یہ تھی کہ مسجد کے دو پیشیں گوشوں پر آگے کو بڑھے ھوے دو مینار بنائے گئے۔ یہ چیز بھی دوبارہ کہیں نہیں ملتی۔ اس دور کی ایک اور دوبارہ کہیں نہیں ملتی۔ اس دور کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ پتھر کا استعمال روز افزوں خصوصیت یہ تھی کہ پتھر کا استعمال روز افزوں موگیا، جو عہد ایوبی میں تو بہت ھی عام ھوگیا،

ان چهتری دار مقبروں کے بجائے، جو هر طرف سے کھلے هوئے تھے، اس دور میں ایسے مقبرے بننے لگے جو تین طرف سے تو کھلے تھے، لیکن جن کی دیوار قبله میں محراب هوتی تھی اور آخر میں یه شکل هوگئی که مقبره ایک گنبد دار مکعب هوتا تھا، جو چاروں جانب سے بند هوتا اور صرف محراب کے مقابل ایک دروازہ رکھ دیا جاتا تھا.

دور ایوبی (۱۳۵ تا ۱۳۸۸): فاطمی خاندان کا زوال ۱۳۵۸ میں هوا اور صلاح الدین، جو آخری فاطمی خلیفه کا وزیر تها، مصر کا حکمران بن گیا ۔ اس نے قاهره کی فصیلوں کو وسیع کیا اور شہر کا بالا حصار بھی بنایا ۔ افسوس ہے کہ اس کی بنائی هوئی مذهبی عمارتوں میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں رهی .

صلاح الدين كا تعمير كرده قلعمه (بالا حصار) دواحاطوں پر مشتمل تھا : ایک شمالی احاطه اور دوسرا جنوبی یا قصر شاهی کا احاطه۔ اس حصے میں برابر اضافے ہوتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں صلاح الدّين کے تعميري کام کا کوئي نشان باتي نمه رہا ۔ شمالی احاطه، یعنی معسکر، چونے کے پتھرکا بنا هوا ہے اور اس کی پیمائش ۵۶۰×۳۱۷ میٹر ہے۔ اس میں کوئی ۲۰۸۰ میٹر موٹی حجابی دیوار هے، جس کی اندرونی غلام گردش کوئی . ۹ سینٹی میٹر چوڑی اور ۲۵۲۵ میٹر لمبی ہے ۔ اسی میں تھوڑے تھےوڑے فاصلوں پر روزن رکھے گئے تھے تاک۔ بوقت ضرروت ان سے تیر برسانے کا کام لیا جا سکے۔ یہ غلام گردش ان تمام نیم مدور برجوں میں سے ہو کر جاتی ہے جو ے میٹر عریض اور ایک دوسرے سے ۳۰ سے ۵۵ میٹر تک کے فاصلے پر بنائے گئے ھیں ۔ اس میں تین بڑے دروازے ھیں ۔ ان میں سے ایک باب المدرج هے، جس میں قاهرہ کی طرف سے قلعے میں داخل ہوتے ہیں ۔ اس پر کتبۂ تاریخ بنا لگا

هوا هے، جس پر ۹ ۵۵ (۱۱۸۳ - ۱۱۸۳ع) کنده
هے ـ تیـنوں دروازے خمـیده هیں، جن میں سے
گزرتے وقت زاویۂ قائمہ بنانا ضروری هو جاتا ہے.

یہ صاف طور پر واضح ہے *ک*ہ صلاح الدّین نے اپنر حظیرے کو تکمیل تک پہنچا دیا تھا اور فتح بیت المقدس ہر جانے والی مہم سے قبل جتنا وقت اسے مل سکا اس کے استحکام پر صرف ہوا۔ وہ مصر واپس پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہوگیا، لیکن اس کے بھائی اور جانشین الملک العادل نے بیس برس بعد قلعے کو بہت مضبوط و مستحکم کیا اور چار عظیم برج تعمیر کیے، جن میں سے ہر ایک کا رقبہ بیس مربع میٹر سے زیادہ تھا ۔ ان میں سے تین صلاح الدین کی بنائی ہوئی فصیل پرگھوڑے کی کاٹھی کی طرح آرہار قائم تھے۔ علاوہ ازیں اس نے تین گوشوں پر بڑے بڑے گول برج بھی بنائے ۔ المقریزی کے بیان کے مطابق العادل کا یہ کام مر ، ۵۹ مرابع العادل کا یہ کام میں انجام کو پہنچا۔ اس کے عہدد کے تمام برج کھردرے بنے ہوے ہیں حالانکہ صلاح الدّین کے بنائے هوے برج اور خجابی دیواریں صاف و هموار يلستركي هيل

چند برس بعد سلطان الکاسل نے امام شافعی آ (م. ۲۸ه) کا مقبرہ تعمیر کیا، جو مصر کے حسین ترین مقبروں میں شمار ہوتا ہے۔ المقریزی کا بیان ہوئی یہ عمارت ے جمادی الاولی ۲۰۸ کو مکمل ہوئی ۔ اس کا اندرونی رقبہ ۱۵ میٹر مربع سے زیادہ اور بیرونی رقبہ ۲۰ میٹر مسربع کے قریسب ہے ۔ اگرچہ یہ دیواریں کوئی ۲۵ء میٹر موٹی ہیں ۔ اگرچہ یہ موٹائی سنگی یا خشتی گنبد کو سنبھالنے کے لیے کافی تھی، پھر بھی اس پر چوبی گنبد بنایا گیا۔ باھر سے یہ عمارت (تصویر ۱۰۹۰) دو منزلہ ہے ۔ پہلی منزل ۲۶ء ۱ میٹر بلند ہے، جس پر ۲۰۹ میٹر کی منڈیر بنی ہوئی ہے ۔ یہ منڈیر بنی ہوئی ہو ۔ یہ منڈیر بنی ہوئی ہے ۔ یہ منڈیر بنی ہوئی ہے ۔ یہ منڈیر بنی ہوئی ہو

ردا هم سینٹی میٹر اونچا ہے۔ دوسری منزل، جو پہلی کے اوپر کھڑی ہے، کنگوروں سمیت ۲۰۱۶ میٹر بلند ہے ۔ اس کا بالائی حصہ اینٹوں کا بنا ہوا ہے ۔ مقبرے کے اندر جنوب مشرق اور شمال مشرق دروازوں سے داخل ہوتے ہیں، لیکن اغلب یہ ہے که شمال مغرب کی طرف جو بڑا دریچه ہے (تصویر ۹) وهی کبهی اس کا صدر دروازه تهما ـ موجهوده مدخل کے سامنر کا اندرونی دروازہ ھندسی کارچوہی کا نفیس نمونه ہے، جو ے جمادی الاولی ۲۰۸ھ کو مكمل هوا ـ عمارت مين داخل هوت هي سياح اندرونی حصے کی وسعت اور اس کی کثرت آرائش کی سحرکاری سے ششدر هو کر رہ جاتا هے ۔ قایت بای کی عنایت سے ایک بلند مرمریں دیواری حاشیه اچھی حالت میں ہے ۔ دیواروں، دیوار گیریوں اور گذبہد پر جو رنگین نقاشی کی گئی ہے وہ نہایت اعلیٰ درجر کی ہے۔ مزید براں گنبد کے ڈھولنے کے مطابق اس کی بلندی بالکل متناسب ہے اور دھیمی روشنی سے مذهبی تقدس کی فضا کچھ اور بڑھ جاتی ہے ـ چاروں دیواروں میں کوئی پانچ میٹر کی بلندی پر آٹھ شہتیر قائم کیے گئے ہیں، جو ایک بہت بڑے ہشت پہلو "چاک" کو سنبھالےہومے ہیں، جس میں فانوس لٹکائے جاتے تھے۔ ان شہتیروں کے پہلووں پرکوفی خطمیں پهول پتیون پر عبارتین کنده هین ـ قاهره مین ایسی كوئي اور عمارت نمين ملتي جس كي اصلي آرائش اب تک محفوظ هو ـ موجوده گنبـد اور گمذیان سلطان قایت بای نے بحال کی تھیں ۔ یه کام رمضان ۸۸۵ ميں شروع هوا تها .

ایک اور نفیس مقبر ہے کا ذکر بھی ضروری ہے، جو عباسی خلفا کا بنوایا ہوا ہے ۔ یہ مقبرہ . ،، ہم سے پہلے تعمیر کیا گیا تھا ۔ ،ربع کرسی کا ہر ضلع ہے، ۹۰۹ میٹر ہے اور اس کی بلندی ۱۹۵۵ میٹر ہے ۔ ہم ضلع تین نکیلی ڈاٹیوں والی کمرکی تختیوں سے

مزين هے (تصوير ٩- الف) ـ اندرونه كي خاص شان اس کی گچ کی آرائش سے ہے۔ محراب اور ہـر دروازے کے بالائی حصر پر ایک نہایت مزین و آراسته تختی بنی ہوئی ہے ۔ آرائشی کام فیتر کی مانند نفیس و نازک ھے (تصویر ۱۱ ب) ۔ گذیوں کی تعمیر میں بھی ایک قدم آگے بڑھایا گیا ہے، کیونکہ سیدہ رقیہ کے مقبرمے میں بالائی طاق اور سه رُخر دریچر کی چوٹی کے درمیان جو جگہ خالی رہ گئی تھے اسے یہاں ایک طاق سے بھر دیا گیا ہے۔ اس طرح پہلی بار یک ایسی کمذی تیار هو گئی جس میں تین طاقوں کے اوپر تین آور طاق موجود هیں ۔ یماں جالی دار کھڑی کا ایک نیا نمونہ نظر آتا ہے۔ یہ گچ کی ایک سل ہے، جس کے وسط کو بیل ہوٹوں کے ایک نمونے سے چھید دیا گیا ہے اور ان چھیدوں کوشیشر سے بھر دیا گیا ہے (شکل ۳؛ تصویر ۱۱ - ب) -معلوم هوتا هے که یه نمونه شام سے آیا تھا کیونکه یه مصر سے پیشتر وهاں موجود تها.

دور ایوبی کا آغاز صلاح الدین کی عسکری تعمیرات سے هوتا ہے۔ اس میں همیں وہ ترقی نظر آتی ہے جو حروب صلیبیہ میں حاصل کیے هوے عظیم جنگ تجربے کا نتیجہ تھی۔ قبل ازیں خمیدہ دروازوں کا علم هونے کے باوجود انھیں شاذ هی بنایا جاتا تھا، لیکن اب اس کا رواج عام هو گیا۔ اس زمانے میں پتھر کا استعمال بھی بڑھ گیا۔ آرائش کے لیے زیادہ تدر گچ کی استر کاری استعمال کی جاتی تھی، زیادہ تدریجا فاطمی دور کی توانائی اور کھڑے پن کی جگہ حد سے زیادہ نفاست سے کام لیا جانے لگا۔ اس وقت تک مرمر کی تختیوں کو برتنے سے بھی کوئی واقف نہ تھا، لیکن اب محرابوں میں ان کا استعمال عام هو گیا۔ اندلسی اثر سب سے پہلے روضهٔ حضرت امام شافعی میں اور منار ضریح حضرت امام حصرت امام شافعی آور منار ضریح حضرت امام حصرت امام شافعی گھ کی استرکاری میں نمودار هوا .

مدرسے: اسلام میں چار بؤے بؤے مکاتب فقله همیں، جن کے بانی حضرت اسام ابو حنیفه ہم، حضرت اسام مالک م بن انس، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد من بن حنبل تهر ـ مدرسه ان دینی درسگاهوں کو کہتے تھے جو چھٹی صدی هجری میں سلاجقمہ نے اِن مکاتب فکر کی تعایم کے لیے قائم کیے تھے ۔ ملکی نظم و نسق چلانے کے لیر انھیں جن کثیرالتعداد اھلکاروں کی ضرورت پراتی تمهی وه بهی انهین مدرسون مین تربیت پاتے تھے ۔ چونکہ ان مذاهب یا مکاتب فکر کے درميان كوئي عناد و خصومت نه تهي، اس لير بعض اوقات ایک هی عمارت کے اندر ایک سے زیادہ مذاهب کی تعلیم کا انتظام بھی کر دیا جاتا تھا۔ سلطان نور الدّبن زنگی نے ان اداروں کو شام میں رواج دیا اور ساطان صلاح الدین نے فاطمی خاندان کے زوال کے بعد انھیں مصر میں رائج کیا۔ یہ فاطمیوں کے تشیّع کا جواب تھا .

ان مدرسوں کی ابتدائی شکل یہ ہوتی تھی کہ حیون کے اندر مقابل کے دونوں سروں پر دو لیوان (بغلی کمرے) بنائے جاتے تھے، جو قاهرہ کے مکانات کے بڑے کمروں کی نقل ہوتے تھے (تصویر ہے۔ الف) ۔ صحن کے دوندوں پہلووں میں طلبہ کے لیے حجرے بنائے جاتے تھے۔ اولیں مدرسوں میں ان لیوانوں کے اوپر مخروطی قبر بنائے جاتے تھے، لیکن بعد میں جو مدرسے بنائے گئے ان میں محض سامنے کی ایک محراب ہوتی تھی، جس کے پیچھے سامنے کی ایک سیائے چھت ڈال دی جاتی تھی۔ ایک زمانے میں یہ خیال عام تھا کہ تمام مدرسوں کی تعمیر چلیوائی ہے اور وہ چاروں مذاهب کے لیے ہوا کہ تھے؛ لیکن اب اسے ترک کر دینا چاهیے کیونکہ ایسے مدرسے جو چاروں مذاهب کے لیے موں شاذ و نادر ہی ملیں گے ۔ مثال کے طور پر

عبدالباسط العلموی [كذا، العلوی؟] نے لكھا ہے كه درسق كى ١٨٠ مدرسول میں سے ٢٥ تو ايک مكتب فكر كے ليے تھے اور صرف ے دوسرے دو مكاتب فكر كے ليے تھے ۔ مصر میں ١٦٠ ه سے پیشتر جو ٥٥ مدرسے موجود تھے ان میں سے صرف ٢٠ ایسے تھے جن میں چاروں مذاهب كے طلبه داخل كيے جاتے تھے ۔ ان میں سے اقلیں عمارت مدرسهٔ سلطان صالح كى تھے، جو ١٠٠٠ تا ١٣٦ همیں تعمیر هوئی .

یمه ایک بهت باؤا مدرسه هے، جو ۲ میٹر چوڑا اور تقریبًا . ٦ میٹر لمبا ہے، لیکن اس کی وضع چلیپائی نہمیں ۔ العقریزی اسے مُلْدُرَسَتْین (=دو مدرسے) لکھتا ہے اور یہی بیان صحیح ہے کیونکہ یه دراصل دو مدرسون پر مشتمل تها، جن مین دو دو لیوان تھر، جو حارث الصالحیہ کے دو رویہ ایک دوسرے کے متوازی واقع تھے ـ ان دونوں کو ایک چھتر نے ملا رکھا تھا، جس کے اوپسر ایک میندار بندا هوا تها ـ اس کا جنوبی نصف، جو حنفی اور حنبلی طلبہ کے لیے تھا، اب نابود ہو چکا ہے اور صرف اس کی ایک تختی دار سنگین روکار موجود ہے؛ البته شمالي نصف كا خاصا حصه ابهي تك محفوظ هي، جس کا صحن کوئی ۲۸ میٹر لمبا اور ۲۱ میٹر چوڑا ہے اور دونوں سروں پر ایک ایک لیوان شافعی اور مالکی طلبہ کے لیے بنا ہوا ہے ۔ ہر ضام کے ساتھ ساتھ کمانوں والی ڈیوڑھی کے پیچھے طلبہ کے لیے سات حجرہے بنائے گئر تھر .

بحری مملو کوں کا دور (۸۳۸ تا ۹۲ه): اس دور کی پہلی اهم عمارت جامع مسجد تهی، جو سلطان بیبرس نے قاهرہ کے شمال میں اس قطعهٔ اراضی پر تعمیر کی تھی جو کبھی اس کا میدان چوگان بازی رہ چکا تھا۔ یہ مسجد جمادی الآخرہ میں ۱۳۵۸ میں شروع هـوئی اور شوال ۲۳۵ه میں اختشام کو پہنچی ۔ یہ ایک بہت بڑی چوکور عمارت تھی،

جو اندر سے ایک سو میٹر مربع سے کسی قدر زیادہ تھی۔ اس کی دیواریں پتھر کی تھیں، جو ١٠٩٦ میٹر بلنماد تھیں اور جنن کے اوپر . سء میٹر اونچسر کنگورے بنر ہوے تھر (تصویر ۱۰ الف) ۔ اس کی کی تین طرفوں میں چھجے دار بلند و بالا دروازے بنر ہوے تھر۔ شمال مغربی دروازہ اسی جانب کی دیوار کے وسط میں واقع تھا، لیکن باقی دو درواز مے اس طرح بنائے گئے تھے که صحن کے انھیں اضلاع کے بالمقابل رہیں (شکل س) ۔ اندرونی چھتر قبلر کی طرف آکے پیچھے چھے چھے کمانوں اور شمال مشرق و جنوب مغربی جانب ایسی هی تین تین كمانون پر قائم تهر، مكر شمال مغرب مين صرف دو کمانیں تھیں ۔ یہ ترتیب تقریبًا وہی ہے جو جامع العاكم مين موجود تهي (يعني ٢:٣:٣:٣)؛ لیکن ''لیوان قبلی'' کی ترتیب میں ایک جدّت نظر آتی ہے۔ یہاں ایک بڑی جگه بالکل خالی چھوڑ دی گئی ہے، جو محراب کے سامنر س×س گه کے برابر ھے ۔ المقریزی کا بیان ھے کہ ایک زمانے میں محراب کے اوپر اسی جسامت کا ایک چوہی گنبد ہوتا تھا، جو حضرت امام شافعی مح عقبر ہے کی زینت ہے (دونوں کی اصلی پیمائش ۱۵۰۸ میٹر بمقابله ۲ ۲ ۵ و میٹر تھی؛ فرق صرف م ۲ سینٹی میٹر کا تھا) ۔ بعض کمانیں مرمر کے ستونوں پر اور بعض اینٹوں کے پیلپایوں پر کھڑی تھیں (شکل س).

صدر دروازے کی تعمیر بہت خوبصورت ہے (شکل ۱۲- ب) ۔ یہ ۱۱۰۸۳ میٹر چوڑا ہے، جس پر ۱۲۰۸۸ میٹر کا چھجا ہے ۔ گزر گاہ کے راستے پر مدوّر و مثلّث شکل کے چھوٹے قطع گنبدوں (pendentives) پر ایک نیچا گنبد بنا ھوا ہے۔ پہلووں کے دروازے بھی ایسے ھی ھیں، لیکن چھوٹے ھیں۔ یہاں ایک نئی صورت نظر آتی ہے ۔ شمال مشرق دروازے کے دونوں جانب نہایت خوبصورت

دهاریوں سے آراسته هیں کیونکه دو مختلف رنگوں کے پتھروں کو متبادل نصب کیا گیا ہے۔ اس تکنیک کو عربی میں "آبرق" کہتے هیں۔ دیواروں میں نکیلی ڈاٹوں کے 22 دریچے هیں، یعنی هر ضلع کی دیوار میں اٹھارہ اٹھارہ .

باهر کے رخ سے یہ مسجد جامع الحاکم سے
بہت ملتی جلتی ہے کیونکہ گوشوں کے برجوں
اور بڑے بڑے چھجے دار دروازوں کے اعتبار سے
دونوں مسجدیں مشابہ ھیں ۔ پہلی خصوصیت کا تو
معدوم ھو جانا لازمی تھا، لیکن دوسری میں برابر
ترق ھوتی گئی ۔ اس کے ساتھ ھی سامرا، ابودلف،
ابن طولون وغیرہ کی مسجدوں میں جو کثیرالتعداد
دروازے نظر آتے ھیں ان کا ذکر یہاں حذف کر دیا
گیا ہے ۔ سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت (یعنی
نوگہ کا بہت بڑا گنبد) سب سے پہلے اصفہان کی
جامع مسجد (۲۰۵۸ تا ۲۵۸ ها) میں نظر آئی اور غالبًا
میافارقین سے مصر میں پہنچی، کیونکہ وھاں
ارتقیوں کی ایک مسجد (۲۵۸ تا ۲۵۸ ه) اسی
خصوصیت کی حامل تھی .

پہلے پہل بیبرس کے زمانے میں چلیپائی شکل کا مدرسه وجود میں آیا، لیکن یمه چاروں مذاهب فقد کے لیے تعمیر نہیں کیا گیا تھا بلکه اس میں چار مدرسے تھے: ایک شافعی، ایک حنفی، ایک دارالحدیث اور ایک قرآن مجید کی سبعه قراءات کی تعلیم کے لیے - هر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ ایک ایک لیوان مقرر کیا گیا تھا ۔ ایک اور جدت ایک لیوان مقرر کیا گیا تھا ۔ ایک اور جدت یہ تھی کہ مدخل پر سیاہ معدنی چونے کا ایک یہ تھی چونکه یه خصوصیت حلب میں اس پہلی چیز تھی ۔ چونکه یه خصوصیت حلب میں اس سے قبل مدرسهٔ اسیر شاد بخت (۹۸۵ه) میں پائی سے قبل مدرسهٔ اسیر شاد بخت (۹۸۵ه) میں پائی جاتی تھی، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ شامی اثر کا نتیجہ تھی.

اس صدی کے اواخر میں سلطان قلاوون نے مغربی یعنی چھوٹے فاطمی محل کے مقام پر ایک لمبی چوڑی عمارت تعمیر کی، جو ایک مارستان (شفا خانه)، ایک شاهی مقبرے اور ایک مدرسے پر مشتمل تھی (تصویر ۱۳) ۔ سب سے پہلر مارستان تعمیر کیا گیا تھا اور اس کے لیر بیش قرار اوقاف مقرر تھے ۔ یہ هسپتال که ومه، غریب و امیر، سب کے لیے کھلا تھا اور عملاج مفت کیا جاتا تھا۔ شاهی مقبره تقریبًا ۲۰×۲۰ میٹر کی ایک مستطیل عمارت ہے، جس کا گنبد سنگ خارا کے چار بڑے بڑے ستونوں اور چارکھمبوں پرکھڑا ہے (ابتدائی گذید چوبی تها) ـ بیرونی مستطیل اور هشت پہلو عمارت کی اندرونی چهت ایسی دهنسی ھوئی تختیوں سے بنائی گئی ہے، جن کے کونے ایک دوسرے سے مل کر ہشت پہلو شکل اختیار کر لیتے ہیں ۔ دیواروں پر مرسرکی تختیوں اور ایک مزنن حاشیے سے نفیس آرائش کی گئی ہے، جس سے دمشق کے مقبرۂ بیبرس کی آرائش یاد آتی ہے۔ محرابیں گچ کی استرکاری سے آراستہ ہیں، جن سے اندلسی اثر صاف نمایاں ھے۔ مقبرے کے دروازے سے پہلر ایک وسیع پیش دالان ہے۔ ایک بڑی غلام گردش مقبر ہے کو مدرسے سے جدا کرتی ہے اور مارستان کو جاتی ھے۔ مدرسه صرف ایک لیوان اور ایک غیر معمولی مسقف حصر پرمشتمل ھے ۔ مؤخرالذکر کے پھر تین حصر هيں، جس كي وجه غالباً يه هوگي كه قلاوون کو شام میں صایبی جنگ آزماؤں کے گرحاؤں سر طویل شناسائی پیدا ہو چکی تھی ۔ روکار کے شمالی سرمے پر ایک بہت بڑا مینار ہے، جس کی دو منزلیں مربع هیں اور بالانی حصه گول هے ۔ اسے گج کے بنے ہومے اندلسی طرز کے ایسے متقاطع دالانوں سے مرصع کیا گیا ہے جو روشنی کو انـدر آنے سے روکتے ہیں ۔ بالائی حصہ ۲۰۰۵ میں از سر نو

بنایا گیا تھا کیونکہ یہ 2.7ھ کے ہولناک زلزلے میں گرگیا تھا .

میں گر گیا تھا .

اس وسیع عمارت در عمارت کی تکمیل صرف تیرہ داہ کی ناقابل یقین دلت میں ہوئی تھی۔ مارستان کی تعمیر کا آغاز ربیع الآخر ۱۸۸۳ میں انجام کو پہنچا .

مدرسه جمادی الاولی ۱۸۸۳ میں انجام کو پہنچا .
بحری مملو کوں کے دور کے نصف اوّل کی بڑی خصوصیت یہ تھی کہ فنی اثرات کے دو نہایت مختلف دھارے زور شور سے اٹھ کر باہم مل رہے مختلف دھارے زور شور رس تاریخی واقعات تھے جو تھے ۔ ان کا منبع وہ دور رس تاریخی واقعات تھے جو

تقریبًا بیک وقت مصر کے انتہائی مغرب اور انتہائی

شمال مشرق کی طرف ظہور میں آئے ۔ ان میں سے

ایک واقعہ عیسائی بادشاہوں کے ھاتھوں انداس کی

دوباره فتح تهي، جس كا ساسله و . وه مين طلسه

(Las Navas de Tolosa) کی لڑائی سے شروع ہوا

اور اس کے بعد مسلمانوں کی قوت کو زوال ہوتا

كيا \_ نتيجة ٩٣٦ه مين قرطبه اور اشبيليه

جیسر بہت سے شہر ان کے هاتھ سے نکل گئے۔

اس سے ترک وطن کا سلسلہ بہت بڑے پیمانے پے

شروع ہوگیا، جس کے متعلق ابن خلدون نے اچھی

خاصي معلمومات بمهم پهنچائي هيں۔ وه لکهتا هے:

"اس ملک (اندلس) میں ان کی طاقت و قوت کی بربادی،

برہر سلطنت کے زوال اور اس برتری کے سبب جو

عیسائیوں نے وہاں حاصل کسر لی تھی وہ مجبور

هو گئر که مختلف ملکوں میں بکھر جائیں ۔ یه سلسله

المرابطون کے عہد سے شروع ہو کر ہمارے زمانے

[یعنی تقریبًا . ٦ م هاری هے ۔ وہ همارے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ افریقیہ اور المغرب کے

صوبوں میں برابر پھیاتر چلرگئر ۔ انھوں نے مقامی

باشندوں کو اپنر فنون سکھائے اور سرکاری ملازمتیں

بھی اختیار کر لیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ افریقیہ کے طرز انشاکی جگہ ان کا طرز رائج ہوگیا ۔ صوبۂ

افریقیه، خصوصًا تونس اور اس کے ماتحت علاقوں کے اسالیب تحریر بالکل اندلس کے ماند ہوگئے کیونکه کثیر التعداد مہاجر تدرک وطن کے زمانے میں اندلس کے مشرق علاقے کو چھوڑ کر وہاں آباد ہو گئے تھے" (ابن خلدون: مقدمة، بولاق محرور مقدمة، بولاق

کیا شمالی افریقیه میں آکر آباد هدونے والے انداسی مسلمان مصر تک بھی پہنچے تھے ؟ اس کا جواب اثبات میں ہے کیونکه ابن خلاون کہتا ہے:
"میں نے سنا ہے کہ ان دنوں مصر (=فسطاط) اور قاهرہ کے باشندے بے حد دولت مند ھیں ۔ ان کے هاں عیش و عشرت کی ایسی بہتات ہے کہ مسافر اسے دیکھ کر ششدر و میںوت رہ جاتے ھیں ۔ مزید براں اگر انھیں قاهرہ جانے کا کوئی دوقع ہاتھ آئے تو المغرب کے بہت سے غریب آدمی خوشی خوشی اپنا المغرب کے بہت سے غریب آدمی خوشی خوشی اپنا ملک جھوڑ دیتے ھیں ۔ انھوں نے لو گوں کو کہتے سنا ہے آکہ اس پائے تخت میں دوسرے شمہروں کی بہ نسبت آرام و آسائش کے سامان زیادہ ھیں"

چند کاریگر دمشق تک بھی ضرور پہنچ گئے ھوں گے، کیونکہ صالحیہ کے نواح میں . . ے ہمیں "جو تابوت لق تربہ" تعمیر ہوئی اس کی تزئین الحمرا کے مانندگچ کے بیل ہوٹوں سے کی گئی ہے۔ شام میں اس کی کوئی دوسری مثال موجود نہیں .

ان اندلسی کاریگروں نے مصر میں جو تعمیری خصوصیات رائج کیں وہ یہ ہیں :۔

(۱) متقاطع چھجے دار چپتے، جن میں باھر کی روشنی اندر نہ آ سکے؛

(۲) نعل نما ڈائ، جو وھاں ساتویں صدی ھجری کے ربع آخر تک ناپید تھی؛

(۳) دہرمے نعل نما ڈاٹوں کے دریچے، جن کے درمیان سہارے کے لیے ایک بھی دی جاتی

تهي .

دوسرا اهم واقعه مغول کے خوفناک حملر تھر، جو چنگیز خان کی قیادت میں تقریبہا ۲۱۸ھ میں شروع هوم، لیکن انهوں نے مصر پر کمیں پچیس برس بعد جا کر اثر ڈالا جب قاھرہ حقیقت میں مغول کی دستبرد سے مسلمانوں کی پناہ گاہ بن چکا تھا۔ المقریزی لکھتا ھے: " . ۲۱ مسے کچھ ھی بعد، جب چنگیزخان كا فتنه نمودار هوا، بغداد مين خليفه المعتصم بالله کے قتل (صفر ۲۵۹ھ) تک بلاد مشرق اور عراق تاتاریوں کے حملوں سے تباہ و برباد ہوگئر ۔ اس وقت بہت سے لوگ مشرق علاقوں سے مصرمیں داخل ھو ہے اور 'خلیج' کے کناروں پر اور برکۃ الفیل کے اردگرد اپنے مکانات بنا کر بیٹھ گئے" (الخِطَعل، ۱: ۳۶۳، ٣٦٥) ـ اپني تصنيف سُلُوْک مين المقريزي کيچه مزيا-كواثف بدي درج كرتا هـ وه لكهتا هـ : "سلطان نے ایک تحریری فرمان بھیجا، جس میں اہل شام کو حکم دیا گیا تھا کہ مع اہل و عیال شام سے نکل کر مصركو چار جائين؛ چنانچه اس ملك سے لوگوں كے انبوہ کے انبوہ مصر پہنچنر لگر۔ سلطان کے واضح احکام کے ماتحت عاملوں کو مدایت کی گئی تھی کہ ان پناہ گزینوں کو بحفاظت پہنچانے کا بندوبست کریں اور ان سے کسی قسم کے محصولات و واجبات (راهداری، چنگی وغیره) وصول نه کرین اور نه مال تجارت یا سامان خور و نوش، جو وه لیےجا رہے ہوں، ان سے چھینیں، نیز تاجروں کی تلاشی لینے سے بھی باز رهین" (سُلُوك، [طبع مصطفی زیاده، ۱۹۳۹ء]، ١: ٣٧٣) . اسى وجه سے زبربحث مضمون کے لیے ان واقعات کی اهمیت زیاده ہے اور یہی سبب ہے کہ مصر میں شمالی عراق اور شام کے اثرات برابر نظر آتے میں، مثلاً سیاہ چونے کی ڈیوڑھی، بیبرس کی مسجد کے شمال مغربی دروازے کے گنبدکی اندورنی آرائش، قوسی سردل، ڈاٹ کے لکونے بالش لما

پتھر وغیرہ، نیز محراب کے سامنے گنبید والی فراخ جگہ (س×سکہ کی)، یہ سب آج تک محفوظ ہیں .

قلاوون کا بیمٹا الناصر محمد بھی تعمیرات کا بڑا دلدادہ تھا ۔ اس کے ابتدائی کارناموں میں وہ مدرسه و مقبرہ ہے جس کی تعمیر ۲۰۰۳ میں اختتام کو پہنچی ۔ اس کی اهمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ مصر میں مدرسے کی یہ پہلی مثال ہے ۔ اس کا انداز چلیپائی ہے اور اسے چاروں مذاهب کی تعلیم کے لیے بنایا گیا تھا ۔ المقریزی (الخطط، ۲:۲۸۳) لکھتا ہے کہ قبلی لیوان مالکیوں کے لیے، جنوب مغربی حنبلیوں کے لیے، شمال مغربی شافعیوں کے لیے مخصوص حیا گیا تھا .

اسی سلطان کے عہد میں چینی پچی کاری مصر میں پہلی مرتبہ نمودار ہوئی، جو قلعے کے اندر اس کی مسجد کے دو میناروں پر ۲۰۵۵ میں انجام کو پہنچی ۔ یہ پچی کاری مسجد اسلام البہائی (۱۰۰۸ه) اور شہزادی طُغائی (جو بظاهر ۱۹۸۹ه میں فیوت ہوئی) کے مقبر ہے (تصویر ۱۱۰۸۰ ب) کے گنبدوں کے هوئی) کے مقبر ہے (تصویر ۱۱۰۸ ب) کے گنبدوں کے ڈھولنے پر نظر آتی ہے ۔ یہ بلا شبہہ تبریز کے رہنے والے اس ایرانی معمار نے رائج کی تھی جو ۳۰ه میں امیر قُوصُون کی مسجد کی تعمیر پر مقرر کیا گیا تھا، لیکن یہ صنعت جلد ھی معدوم ہوگئی اور پھر چھئی صدی کے آخر تک مصر کی تعمیرات میں چھئی صدی کے آخر تک مصر کی تعمیرات میں ہمیں کہیں اس پچی کاری کی دوئی مثال نظر نہیں ہمیں کہیں اس پچی کاری کی دوئی مثال نظر نہیں اختیار کر گئی تھی اور پچی کاری کا نشان باقی نه اختیار کر گئی تھی اور پچی کاری کا نشان باقی نه رہا تھا .

آٹھویں صدی ھجری کے نصف کے لگ بھگ مسجد کے خاکے میں ایک تغیر نظر آتا ہے۔ وعظ و ارشاد کے لیے دالان دار مسجد کی خامیوں کا اندازہ اس طرح ھو سکتا ہے کہ منبر سے بہت کم نمازی

نظر آتے هيں (مثلًا مسجد ابن طولون ميں)، كيونكه دالانوں كے ستون نگاهوں ميں حائل هوجاتے هيں۔ اس كے برعكس مدرسے كے اندر ناماز باجماعت كے منظر ميں كوئی شے حائل نہيں هوتی؛ لنہذا يه هرگز تعجب انگيز بات نہيں كه مدرسے كے خاكے نے پرانے خاكے كو رفته رفته متروك قرار دے ديا اور بعض اوقات آڻهويں صدى هجرى كے وسط هى سے يه خاكه مسجدوں كے ليے بهى اختيار كيا جانے لگا، مشجد اسلام البَّمَائی (مهم مے)، مسجد جانی به مثلًا مسجد گوهر لاله (٩٠ م ه) (تصوير م ١٠٠٠) اور مسجد بيا السُّمائی (مهم مے) وغيره .

ہمری مملو کوں کے دور کا نصف آخر سلطان حسن کے مدرسہ و مقبرہ کی وجہ سے ممتاز ہے، جو مصر میں اسلامی فن تعمیر کی ممتم بالشان یادگاروں میں سے ھے ۔ یہاں پھر انھیں مختلف اثرات کا امتزاج نظر آنا ہے جس کی صراحت اس واقعے سے ہوتی ہے که خلیل الظاهری کے بیان کے مطابق سلطان نے اپنر ہاں مختلف ملکوں کے ماهرین تعمیر جمع کر لیر تھر ۔ یہی وجہ ہےکہ شام اور آناطولی کی بعض خصوصیات صاف پہچانی جاتی هیں۔ یہ عظیم تعمیر ایک بر ڈھنگے سے قطعۂ اراضی پر کھڑی ہے، جس کا طول ۱۶۰ میٹر اور عـرض زیادہ سے زیادہ . ی میٹر ہے۔ اس کا نقشه ایسی کاریگری سے تیارکیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ اس کے اندر داخل ہو کر کوئی اس چیز کو محسوس تک نہیں کمر سکتا ۔ صدر روکار، جو تقریبًا ٣٠ میٹر بلند هے، پست هے اور عمودی طاقوں میں منقسم ہے، جن میں دریچے نصب کیے گئے ہیں ۔ اس کی چوٹی پر سیاہ چونے کی ایک کارنس بنی هوئی هے، جو دو میٹر سے زیادہ اونچی ہے اور اس کے اوپر معمول کے مطابق کلغی بنی هوئی هے ـ دروازے کی که میں دائیں اور بائیں ایک بڑا نیم مدور طاق ہے (یه آناطولی کی ما به الامتیاز

خصوصیت ہے) اور اوپـر سیاہ چـونے کے چھوٹے چھوٹے لکڑوں کا ایک گھونگھٹ بنا ہوا ہے۔ اس کے پیچھر ایک بہت بڑا مسقف کمرہ ہے، جس پر سیاہ چونے کے قطع گنبد پر ایک مکمل گنبد بنا هوا ہے اور بائیں طرف ایک لمبی سرنگ نما قبّے دار گزر کاہ ہے، جو صحن تک چلی گئی ہے۔ ۳۵ میٹر لمبر اور ۳۲ میٹر چوڑے صحن کے هر ضلع کے مرکز میں ایک سرنگ نما قبیّے دار لیوان ہے ۔ جنوب مشرق لیوان پر گچ کا ایک شاندار حاشیه بنا موا ھے، جس میں لہراتے اوراق کے یس منظر یہ کوفی خط میں ایک کتبہ تحریر ہے ۔ اوپر اور نیچر ایک آرائشی جدول بنی هوئی هے اور یه پورا حاشیه ایک میٹر سے کسی قدر زیادہ چوڑا ھے (تصویر ١٥ ب) ـ سلطان نے تو حكم ديا تھا كه يـه ليوان مدائن کے طاق کسری سے بھی بلند تر ہونا چاھیر، لیکن حقیقت میں یہ اس سے تقریبًا دو میٹر کم ہے۔ اس کے عقب میں سلطان کا مقبرہ ہے، جس کا رقب بیس میٹر مربع سے کسی قدر زیادہ ھے۔ ایک زمانے میں اس پر ایک شلغمی وضع کا چوبی گنبد بھی تھا، جسر ۱۶۱۹ء میں Pictro delle Valle نے دیکھا تھا۔ بایں همه یه راح درست نہیں که یه چار بڑے بڑے لیوان چاروں سنی مذاهب کی تعلیم کے لیے مخصوص تھے، کیونکہ چاروں مدرسوں کے اپنے اپنے صحن اور قبلہ رخ ایک ایک لیوان تعلیم و تدریس کے لیے ہے اور دوسری تین دیواروں میں طلبه کے حجروں کی چار چار قطاریں ہیں، جو چلیھا کے دونوں بازووں کے در یان پڑتی ہیں (شکل ہ)۔ ہر مدرسے کے دروازے پر ایک ایک کتبہ لگا ہوا ھے، جس سے معلوم هو جاتا ھے که یه مدرسه کس مذهب کے لیر مخصوص ہے۔ یه برا صحن اور اس کے چاروں لیوان اصل میں ایک مسجد کا حصہ تھر، جس کا نمونہ اس تبدیلی کے مطابق بنایا گیا تھا جو

مسجد کے خاکے میں آ چکی تھی اور جس کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں .

جب صحن کی دہلیز (تصویر ۱۵ - الف) پر کھڑے ھو کر اس کے وسیع متناسبات، اس کی بھر پرور لیکن نسبة متعین آرائش، سادہ ھونے کے باوجود اس کے خطوط کی شان و شوکت، اس کی لداو چھتوں کی بلندی اور وسعت، نیز اس کے جنوبی گوشے پر مینار کے پرتکاف سیاہ چونے کے بنے ھوے شہ نشینوں کو دیکھیے تو یہ تسلیم کرنا پڑتا ھے کہ یہ مدرسہ مصر کے عظیم عجائبات میں سے ھے۔ کہ یہ مدرسہ مصر کے عظیم عجائبات میں سے ھے۔ بعد میں آنے والے خاندان نے بلاشبہہ زیادہ پرتکاف اور نفیس نازک یادگاریں تعمیر کیں، لیکن مضبوطی اور شان و شکوہ کے اعتبار سے اس مدرسے کی نظیر کہیں نہیں ملتی .

چرکسی مملوکوں کا دور (۲۷۷ تا ۹۲۲ھ): اس دور کے فن تعمیر نے اس سے پہلے دور کی تقلید تو کی، ایکن نشو و ارتقا کی رفتار میں کوئی خلل نہیں پاڑنے دیا۔ سب سے پہلے بنائی جانے عمارتوں میں وہ لمبی چوڑی عمارت بالخصوص قابل ذکر ہے جس میں سلطان برقوق اور اس کے بیٹر سلطان فرج کے مقبرے، ایک مسجد، صوفیوں کی ایک خانقاه، ایک سبیل اور ایک کُتّاب، یعنی منشی خانه، سب کے سب ایک تقریبًا مستطیل عمارت کے اندر نہایت چابکدستی سے جمع کیر گئر میں ۔ یه عمارت ۸۰۳ اور ۸۱۳ کے درمیان تعمیر ہوئی (تصویر ۱٦) ـ دونوں مقبروں کے گنبد، جن پرکیکری کی آرائش کی گئی ہے اور دونوں مينار بالخصوص خوبصورت هين، ليكن اوپري آرائش کچھ زیادہ نہ یں کیونکہ گچ کی پرتکاف استرکاری کا، جو دور ماقبل کے ختم ہونے سے پہلے هي معدوم هو چکي تهي، کوئي بيدل اس وقت تک تلاش نہیں کیا جا سکا تھا۔ پہلر پہل

صرف پتهروں کو تراش کر هموار اور چکنا کر دیا جاتا تھا اور بڑی سے بڑی تزئین یہی تھی کہ مرسر کی پیراستہ تختیاں لگا دی جائیں۔ جس عمارت کا هم ذکر کر رہے هیں اس کی زبادہ تر مرسری تختیاں غالباً ترکوں کی فتح کے وقت لُوٹ لی گئی تھیں۔ آخر کوئی تیس سال بعد سنگ سازی و سنگ تراشی میں ضروری مہارت حاصل کر لی گئی اور دوبارہ نہایت نازک کندہ کاری ایک عام معمول کی حیثیت اختیار کر گئی .

اس دور کے گنبد اس قسم کے سیاہ چونے کی قاشوں سے تسیار نہیں کیے جاتے تھے جو گزشته دور میں رائج تھیں؛ بلکه ان کا نمونه نیا تھا، جس میں طاق شامی طریقے سے ایک مثلث فریم پر قائم کیے جاتے تھے، لیکن یہ بات ان میں شامی اسلوب سے مختلف تھی که ہر قطار گوشر کو آر پار سیدھا كاثنر كے بجامے خميدہ ركھي جاتى تھى؛ مزيد بران هر قطار میں طاقدوں کی تعداد بقاعدہ حساب بڑھتی جاتی تھی، یعنی ایک سے شروع ہو کر اس کے اوپر دو، پھر تـین، قسّ علیٰ هٰذا۔ اس کے علاوه قطاروں کی تعداد میں بھی بہت اضافہ هو گیا، يدى سات، آله (جيسر مقبرة سلطان المؤيّد مين؛ تصوير ے الف) یا نو قطاریں عام تھیں، بلکہ اس دور کے آخر میں تو ان کی تعداد تیرہ تک پہنچ گئی تھی . گنبدکی ساخت کمال کو پہنچ گئی ۔ اس دور ح گند، جو تقربباً همیشه پتهر کے هوتے تهر، اپنر ھلکر پن، حسن صورت اور تزئین کے تکاّف کے اعتبار سے بالکل ہے مشال تھے ۔ ان میں سے مقبرة قايت باي (تصوير ١٨٠ الف) اور مقبرة خيرباي

(تصویر ۱۸ ـ ب) کے گنبد حقیقت میں شاہکار کا درجہ

رکھتے ھیں۔ اس نمونے کے گنبد کو لازما مصدری

فن تعمير كي پيداوار سمجهنا چاهيے كيونكه

دوسرے اسلامی ملکوں میں بیت العقدس کے

حرم الشریف کی ایک سبیل کے گنبد کے علاوہ اس کی کوئی مشال نہیں ماتی اور یہ سبیل بھی ایک مصری سلطان قایت بای نے تعمیر کرائی تھی .

گوهرلاله کی چهوٹی سی خوبصورت مسجد، جو مسمه میں تعمیر هوئی تهدی، اس دور کے وسطی زمانے کی ایک عمده مثال هے، کیونکه اس کی پرتکاف مرمری تختیال اور مرمریں کوفت کاری برابر قائم هے ۔ مزید برال یه اس مسجد کی ایک اور مثال هے جو مدرسے کے نقشے پر تیارکی گئی (تصویر ے ۱ - ب) .

گورستان خلفا میں سلطان قایت بای کے مدرسه و مقبرہ تک پہنچنے کے لیے چند چوڑی سیڑھیاں بنی ھوئی ھیں، جو مقبر ہے کے درواز سے تک جاتی ھیں۔ بائیں ہاتھ کو سبیل کُتّاب اور دائیں ہاتھ کو مینار کا چبوترہ ہے۔ درواز ہے کی گه تین کھلر ہوے کناروں والرسرے سے ڈھکی ھوئی ہے، جو ایک نیا نمونہ ہے۔ یه دروازه ایک مستف کمرے میں کھلتا ہے، جس میں ایک خمیدہ چو ہی چھتا صحن تک پہنچتا ہے، جس کی چھت لکڑی کی ھے۔ اس کے وسط میں ایک مو کھا ھے ۔ ایک نکیلی، لیکن نعل نما محراب لیوان قبلی کے اندر کھلتی ہے، جو دائیں اور بائیں پہلووں میں وسيم كردى كئى هے، چنانچه وه صحن سے زياده عريض هوگئی ہے۔ مقبرے کی عمارت، جس کا گنبد بہترین بیل ہو ٹوں سے آراستہ ہے، ایسر طریقر سے بنائی گئی ھے کہ یوری عمارت کی جنوب مغربی روکار سے آگے کو نکل گئی ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے بھی ایک خمیدہ گزرگاہ ہے، جو صحن سے نکلتی ہے اور جس گزرگاہ سے مم داخل موسے تھر اس کے عین سامنے ہے۔ اس کے مختلف حصوں کی هنر مندانه ترتیب، اس کی پراکاف آرائش اور اس کی نفیس کاریگری کی بنا پر قایت بای کامدرسه و مقبره اس دور کے فنی کمال کا نمونہ بن گیا ہے .

محلّات و مساكن : خوش قسمتي سے قــديم محلّات میں سے متعدد ابھی موجود ھیں۔ قاھرہ میں اب تک کسی مکان کا جو قدیم ترین حصه موجود ہے وه ایک قاعة هے، جسے قاعة الدر دیر کمتے هیں۔ یه ایک مربع حصر پر مشتمل ہے، جو باقی حصوں سے بلند رکھا گیا ہے۔اس کے هر ضلع میں تین تین دریچر هیں۔ اس مربع حصے پر بظاہر ایک سپاٹ چھت پڑی ہوئی تھی ۔ اس حصے سے ملحقہ اور اس کے مقابل اضلاع میں دو سرنگ نما قوسی چھت کے لیوان ہیں، جن پر نیم گنبد بنے ہوے ہیں۔ انھیں گوشوں کو کاٹ کر سپاٹ مثانی قطع گنسد قائم کیا گیا ہے (تصویر ٣- الف) \_ يه قاعده غالبًا پانچوين صدى هجرى كے اواخر یا چھٹی صدی ھجری کے اوائل کا ھے۔ اس کے بعد هم آلهویں صدی هجری کا ذکر کریں گے۔ زیریں منزلین عمدہ اور ٹھوس تعمیری مسالے کی بنی ھوئی هيں، جن پر لداو کي چهتيں هيں، ليکن بالائي منزلوں کی بالعموم سب چھتیں لکٹری کی ھیں، جن یر رنگ و روغن کے علاوہ سنہری کام کیا ہوا ہے اور بعض اوقات ان میں خوبصورت دهنسی هوئی تختیاں لگی ہوئی ہیں، جیسر امیر بشتاک کے محل (۲۹هم) میں ۔ علاوہ ازیں چھجر دار مشربیہ شہ نشین بھی بنائے جاتے تھر .

لوگوں کے رہنے سہنے کے سکانات شاذ و نادر می دو منزلوں سے زیادہ کے ہوتے تھے ۔ زیریں حصے میں "سلام علیک"، یعنی مردانه اور بالائی منزل میں "حریم"، یعنی زنانه اور خاندان کے دوسرے افراد کے کمرے ہوتے تھے ۔ روکارکی سب سے بڑی آرائش نفیس مشربیہ شہ نشین تھے ۔ اس میں اصلاً مبالغه نہیں که گزشته پچاس سال کے دوران میں ان شہ نشینوں میں سے نقے فیصد معدوم ہو چکے ہیں، گویا قاہرہ کے بازار اپنی ایک امتیازی خصوصیت سے محروم ہو گئے ہیں۔ مکان کی تعمیر میں عام

طور پر حسب ذیل قواعد کی پابندی کی جاتی ہے:

(۱) صدر کمروں کا رخ شمال کی طرف (یعنی ہوا
کے رخ پر) ہوتا ہے اور ان کے دریچے صحن میں
کھلتے ہیں؛ (۲) بازار کی طرف کے دریچے کم ہوئے
ہیں اور بلندی پر رکھے جاتے ہیں؛ (۳) گلی سے
صحن تک جانے والا راستہ گئیے کے طرز پر (۱ کی
شکل کا) تعمیر کیا جاتا ہے، تاکہ راہگیروں کی
نظر صحن پر نہ پڑ سکے؛ (۲) "حریم" کا دروازہ ایک
دوسرے صحن میں یا پہلے صحن کی سب سے پرے
دوسرے صحن میں یا پہلے صحن کی سب سے پرے
دیوان خانه، نو کروں کے حجرے اور باورچی خانه
دیوان خانه، نو کروں کے حجرے اور باورچی خانه

ایک اور قسم کی عمارت، جس میں سامان کی ایک کوٹھری اور رہنر کے وسیع کمرے یکجا هوتے هيں، وكاله (گودام، كاروان سرامے) كے نام سے موسوم هے، جسر عام طور پر "اوكاله" بولتے هيں -یه آکثر کئی منزل کی ایک بہت بڑی عمارت هوتی ہے، جس کے وسط میں صحن ہوتا ہے۔ نیچے کی منزل میں باهر کے رخ متعدد کمرے هوتے هیں، جن کے دروازے بازار کی طرف کھلٹر ھیں۔ انھیں دکانوں کے طور پر کرائے پر دیا جاتا ہے ۔ بالائی کمرے رهنر کے لیر هوتے هیں، جو باهر سے آنے والے تاجروں یا مستقل باشندوں کو کرائے پر دیے جاتے ھیں۔ روکار کے وسط میں ایک بلند و بالا دروازہ ھوتا ھے، جو صحن میں کھلتا ھے۔ یہاں چاروں طرف مال تجارت کے گودام اور بالائی منزلمیں رہائشی کورے ھوتے ھیں، جن کے ساتھ آکثر غلام گردشیں بھی هوتی هیں، جو هر طرف کو جاتی هیں ـ یه عمارتیں، جن میں گودام اور رہنے کے کمرے یکجا ہوتے ھیں، محدود ذمر داری والی (لمیٹڈ) کمپنیوں کے ومانے سے پہلر سرمایہ کاری کا ایک ذریعہ تھیں اور وہ اہل خیر جو مسجد یا مدرسے کے لیے اوقاف

## فن، تعمير (سصر)



شكل ٢ -نقشة جامع الاقمر، قاهره



شکل س ـ مقبرۂ خلفاے عباسیہ کی ایک جالی

# فن، تعمير (مصر)





شكل ه - نقشة مدرسة سلطان حسن، قاعره



شکل - - نقشهٔ جامع سنان باشا، بولاق



١ - الف



۱ - ب

ر ـ جامع الازهـر : (الف) وسطى دالان اور محراب؛ (ب) كمانچے پر استركارى





۲ ـ جامع الحاكم : (الف) شمال مشرقى رخ ؛ (ب) دروازے كے پہلو ميں آرائش

.



م \_ قاهره : شمالي فصيل، باب النصر اور باب الفتوح كے درميان



س \_ الف



٣ - قاهره : (الف) باب الفتوح؛ (ب) باب الزويله، درسياني گزرگاه كا گنبد

\_ ب



ه ـ جاسم الاقمر : روكاركا درسياني اور بايان حصه





۲ (ب)مشهدسیده رقیه

٢ (الف)القاالدردير



ے ـ مسجد الصالح الطلعی : مرکزی رواق





۸ ـ بالاحصار، شمالی فصیل : (الف) جنوبی رخ ؛ (ب) مشرقی رخ



ہ (ب) ۔ مقبرۂ خلفائے عباسیہ : شمال مشرقی رخ



و (الف) ـ مقبرة اسام شافعي ت : شمال مغربي رخ



. , \_ مقبرة امام شافعي ع: بالائي سنزل؛ آرائش پر انداسي اثرات



١١ - الف

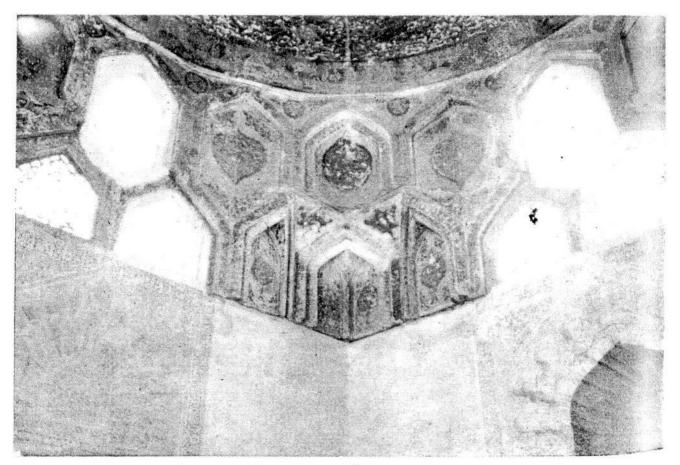

w\_ . . .

١١ - (الف) مشهد سيده رقيه : كنبد؛ (ب) مقبرة خلفائي عباسيه : كنبد



٠٠ ـ الف



4 - 1 T

۱٫ ـ جامع سلطان بيبرس: (الف) عمومي منظر؛ (ب) شمال مغربي دروازه

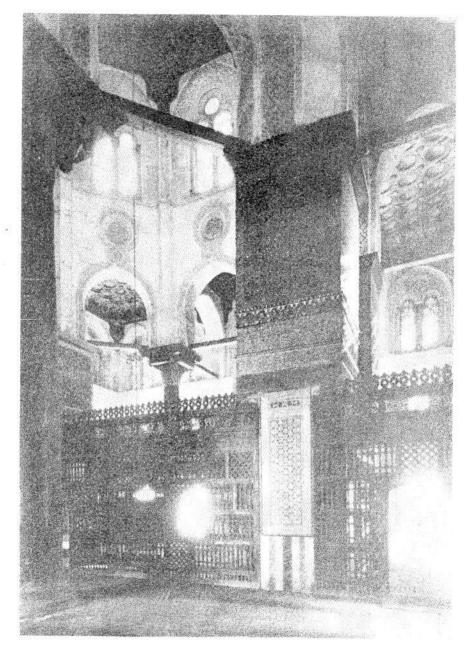

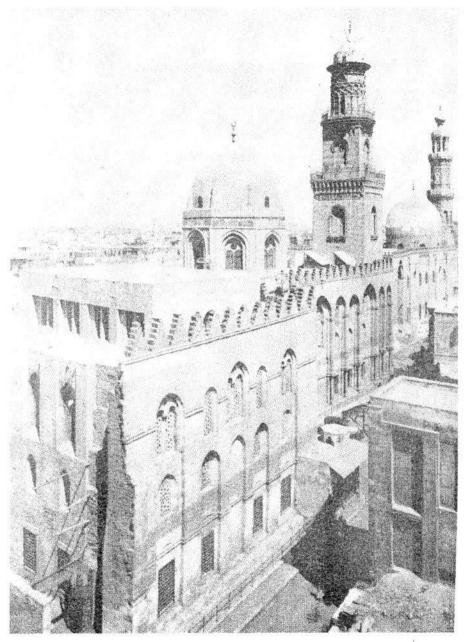

(ب) ۱۰ مدرسه و مقبرهٔ سلطان تلاوون : (الف) روکار ؛ (ب) اندرونی حصه

### فن، تعمير (مصر)





۱۰ - ب

م ۱ - (الف) مقبرهٔ سلطان قلاوون : آرائشی تختیاں؛ (ب) مقبرهٔ شهزادی طغائی : ڈھولنے پرکاشیکاری

# فن، تعمير (مصر)



ه ۱ - الف



١٥ - رسجد سلطان حسن : (الف) ليوان قبلي؛ (ب) ليوان قبلي ميں آزائشي پُڠي

4-10



١٦ - الر



١٦ - دسجد و مدرسه و مقبرهٔ سلطان برقوق و فرج : (الف) شمالي رخ ؛ (ب) اندروني حصه

T - 1



١٤ (ب) ـ مسجد گوهر لاله: ليوان قبلي

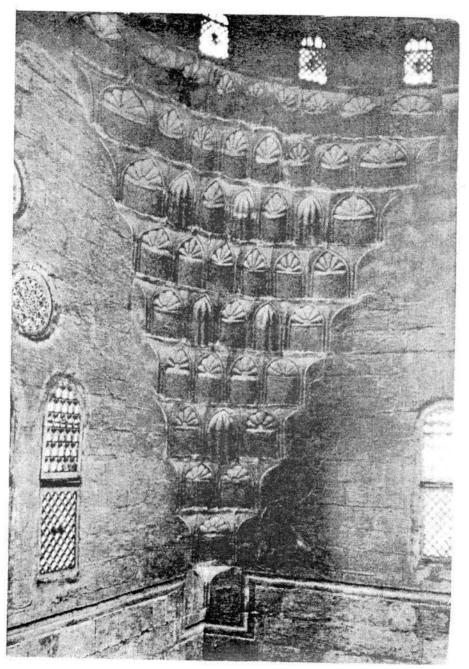

١٤ (الف) - مقبرة سلطان المؤيد: قطعه كنبد

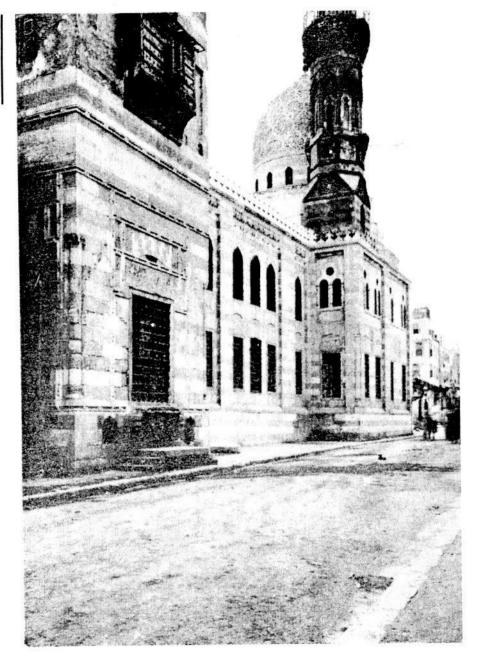

۱۸ (ب) - مقبرهٔ امیر خیر بای: شمال مغربی رخ



۱۸ (الف) ـ مدرسه و مقبرهٔ سلطان قایت بای : شمال مغربی رخ



۹ (الف) - مسجد سنان پاشا : شمالی رخ



ه، (پ) ـ مسجد ملكهٔ صفیه : سركزی گنبد

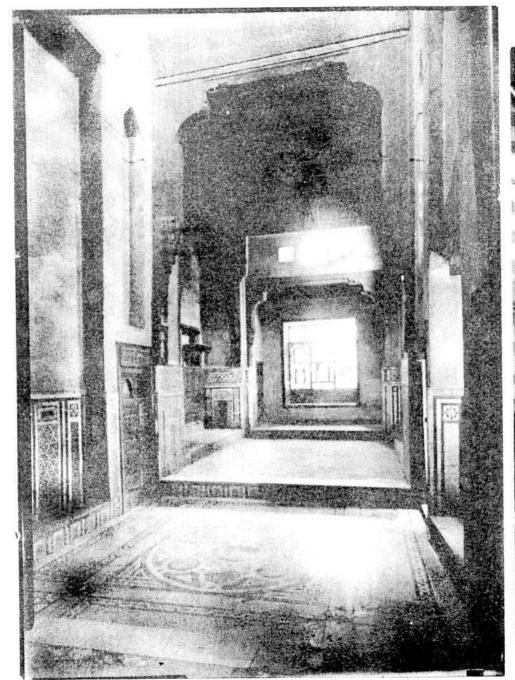



. ٢ (ب) ـ جمال الدين الذهبي كا مكان : قاعة (مال كمره)

، ہ (الف) ۔ مسجد ملکۂ صفیہ : گنبد کے نیچے، محراب و منبرہ



۲۱ (ب) - بیت السمیمی: صحن

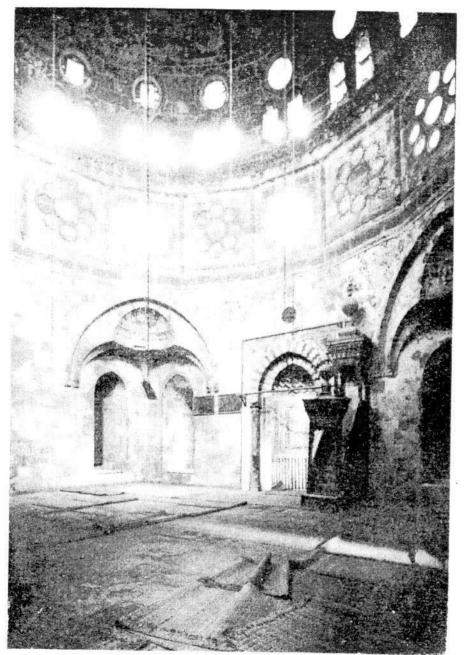

۲۱ (الف) ـ مسجد محمد بے ابوذهب: اندروني حصه

قائم كرنا چاهتے تهے اكثر اوكالے تعمير كيا كريے تهے، جن سے وصول هونے والے كرائے كو صرف ميں لانے كا كام وكلا (ٹرسٹيوں) كے سپرد هوتا تها.

دور تدرکان عثمانی: ۹۲۲ه مین ترکون کی فتح کے وقت صنعت کی ہر شاخ میں زبردست زوال آ گیا، کیونکہ ابن ایاس کے بیان کے مطابق كثير التعداد كاريگر اور صنّاع قسطنطينيـه بهيج دي گئرتھر اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہےکہ اکثر صنعتیں قاھرہ میں بالکل نابود ھوگئیں۔ آج کل ترکی دور کے استخفاف کی رسم عام هو گئی ہے، تاهم ظاهر ہے که صنعت کا معیار گرنے کی ذمیر داری ترکوں پر اتنی عائد نمیں هدوتی جتنی اس اسر پر که ذی ثروت مملوک سلاطین عظیم الشان یادگاروں پر جو براندازہ روے صرف کرتے تھر اس میں بر پناہ تخفیف ھو گئی۔ قلعہ شہر کے اندر مسجد سیدی ساریا (؟؛ ٥٣٥ه)، بولاق مين جامع سنان پاشا (٩٥٩ه) (تصوير ۱۹- الف) اور مسجد ملكه صفيه (۱۰۱۹) (تصویر ۹ ، - ب، ، ۲ الف) سے اس کی تائید هوتی ھے۔ بوزنطی عثمانی طرز کے زیر اثر ایک ایسی مسقف مسجد وجود میں آئی جس پسر ایک باڑا كنبد هوتا تها \_ يه بعض اوقات تين طرف سے چهتوں سے گھرا ھوتا تھا، حن کی ھرگه مخروطی قطع گنبدوں پر قائم ایک شلغمی گنبد سے ڈھکی ھوتی تهی، حیسر مسجد سنان پاشا میں (شکل ۲).

مسجد ملکه صفیه کا مسقف حصه ایک بهت براے گنبد سے ڈھکا ہوا ہے، جو چھے ستونوں پر کھڑا ہے اور عقب کی طرف ایک اچھا بڑا مستطیلی بڑھاؤ ہے، جس میں منبر اور محراب واقع ہیں ۔ یه حصه بھی مخروطی قطع گنبدوں پر قائم ایک گنبد سے ڈھکا ہوا ہے اور دونوں گنبد ایسے ڈھولنوں پر کھڑے ہیں جن میں بہت سے روشندان کھول دیے

گئے ھیں ۔ اسی وجہ سے اندرونہ نہایت روشن ہے ۔ صحن متعدد گنبددار کھانچوں سے گھرا ہوا ہے ۔ تین محوری دروازے ہیں، جن تک جانے کے لیے سیڑھیاں روکاروں سے عمودًا بنی ہوئی ہیں .

اس دور کے اواخسر میں الازھر کے بالعقابل محمد ہے ابو ذَهب کی مسجد ۱۱۸۸ ه میں تعمیر کی گئی ۔ یه ایک نہایت کامیاب نمونه هے، جو زیادہ تر مسجد سنان پاشا پر مبنی هے (تصویر ۲۱۔ الف).

دو اور مکانوں کا ذکر بھی ضروری ہے: ایک جمال الدّین الدَّهبی کا مکان، جو ہم. ، ه میں تعمیر هـوا (تصویر . ۲ - ب) اور دوسرا بیت السِمائِمی، جس کا ایک حصه گیارهویی صدی هجری کا اور باق تیرهویں صدی هجری کا ہو۔

یورپ نے مسلم فن تعمیر پر جو خزاں آفرین اثر ڈالا اور جس نے فطری تیخلیق فن کو بالکل ختم کر دیا اس كا آغاز بهار بهل قسطنطينيه مين اس وقت هوا جب فرانسيسي سفير Comte de Choisenl-Gouffie نے بڑی تعداد میں فرانسیسی اور اطالوی فنکاروں اور کاریگروں کو ترکیه میں بلوا لیا۔ اس کے ابتدائی اثرات نور عثمانیه مسجد میں دیکھر جا سکتر هیں، جو ١١٢١ه مين اختتام كو پهنچي ـ يميي اثر بعد ازان شام میں ایک عجیب بر الهنگی سبیل میں نظر آتا ھے، جو سرورو میں تعمیر کی گئی تھی ۔ بابی همه معلوم هوتا هے که یه اثر مصر میں ١٨٢٠ء تک نہیں پہنچا تھا ۔ اس کے بعد استانبولی اسلوب کا دور دورہ ہو گیا اور بالآخر انیسویں صدی کے وسط میں اس کی جگه "ایمیائر" (Empire) کے اسلوب نے ا لر لی، لیکن ۱۸۷۰ء کے بعد اسے بھی سردہ و معدوم سمجهنا چاهير.

smadan Architecture in Egypt and Palestine Mémoires de در cription de la Citadelle du Caire ٨١١ ، سع ١١ تصاوير، ١٨٩٠ - ١٨٩٤ (٣) A Brief Chronology of the : K. A. C. Creswell Bulletin de l' כן Muslim monuments of Egypt : 13 Institut français d' Archéologie Orientale وم تا ۱۸ مع ۱۸ تصاویر؛ (۵) وهی سطف: The Origin of the Cruciform Plan of Cairene Madrasas در مجلة مذكور، ٢١ (٢١٩٢٠): ، تا ٥٨، سع ١٢ تصاویر اور . ۱ خاکے؛ (۲) وهی مصنف: Archeological Researches at the Citadel of Cairo، در مجلة مذكور، ٣٠ : ٨٩ تا ١٦٧، سع ٣٠ تصاويس اور ٧ خاكے؛ (2) وهي مصنف: The Works of Sultan Baibars in Egypt در مجلهٔ مذکور، ۲۹ (۱۹۹۳) : ۱۲۹ ۳۱ مع ۳۱ تصاویر ؛ (۸) وهی مصنف : The Muslim architecture of Egypt علد رفاطمي دور)، der Hakim-und-Azhar-Mosches هائيدل برگ ۱۹۱۶ (Les Mosquée du Caire: Wiet 9 Hautecoeur (1.) La Mosquée : Max Herz (۱۱) نيرس ۲۹۳۲ du Sultan Hassan du Caire فاهره ۱۸۹۹ عادر ۱۲) The Art of the Saracens in Egypt: S. Lanc pool لندلن Les Palais et : E. Pauty (۱۳) : ١٨٨٦ لندلن eles Maisons d'époque musalmane du Caire قاهره Les Hammams du : وهي مصنف (١٣) ؛ ١٩٣٢ : Prisse D'Avennes (۱۵) اهره ۱۹۳۲ (Caire L'Art arabe ، جلدين، بيرس ١٨٤٤؛ (١٦) المقريزي : الخطط، ب جلدين، بولاق ١٢٥٠ه/١٨٥٠.

(K. A. C. CRESWELL)

شمالی افریقه کے وسیع رقبے کو، جو طرابلس سے شمالی افریقه کے وسیع رقبے کو، جو طرابلس سے بحر ظلمات تک اور بحر متوسط (بحر روم) سے صحراے اعظم تک پھیلا ھوا ہے، اسلامی فنون جمیله کی تاریخ میں کوئی مستقل حیثیت حاصل نہیں اور سچ پوچھیے تو اسے کسی مستقل دبستان فن کا گہوارہ بھی تصور نہیں کر سکتے ۔ شمالی افریقه کے تینوں ممالک، یعنی تونس، الجزائر اور مراکش، جس منطقے میں پائے جاتے ھیں، اسے جغرافیائی اعتبار سے دیکھیں تو ایک لحاظ سے بے حد تمنگ اور سے دیکھیں تو ایک لحاظ سے بے حد تمنگ اور

وہ حد سے زیادہ تنگ اس لیر ھے کہ عالم اسلامی میں شامل ہونے کی وجہ سے اسے اس کے دوسرے حصوں سے جدا نہیں کیا جا سکتا اور اس کی اور اس کے ہمسایہ سلکوں کی فٹی ترقی ایک طرح مشترک رهی هے اور بالخصوص اس کی تعمیرات كى تدريجي ترقى كاسمجهنا اس وقت تك سمكن نهين جب تک ایک طرف مصر کے اور دوسری طرف اندلس کی معاصرانی تعمیرات کو ملحوظ خاطر نیه ركها جائے - كم ازكم چار صديوں تك المغرب اور اسلامی اندلس کے روابط اور چیزوں کی به نسبت فنون جميله كے اعتبار سے زيادہ مستحكم رهے هيں۔ جس طرح ایک "شامی و مصری" دبستان فن پایا جاتــا ھے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ حقیقی طور پر ایک "اندلسی و مغربی" یا "اندلسی و مراکشی" (Maurcsque) دبستان کا بھی ذکر کیا جا سکتا ھے. بابں همه شمالی افریقه کا رقبه حد سے زیادہ وسیم بھی ہے اور اگر اس کا تجزیہ کریں تو واضح ہوتا ہے کہ اس علاقے میں فنی وحدت معدوم ہے ۔ اگر اس کے تینوں حصوں، خصوصًا اس کے دونوں

انتہائی بازووں کو لیں، جن میں سے ایک مراکش

ہے اور دوسرا تونس، جس کے ساتھ مشرقی الجزائے ر آگے کی طرف بڑھا ہوا ہے، تو ان کی ترقیاں نہ تو وقت واحد میں ظہور پذیر ہوئی ہیں اور نہ مشترکہ بیرونی عناصر ہی سے متأثر ہوئی ہیں .

شمالی افریقه کی یه ابتدائی تقسیم، جس میں امتداد زمانه سے کمی بیشی هوتی رهی هے، نن تعمیر کے مؤرخ کو اس بات پر مجبور کرتی هے که وه اپنے موضوع بحث اور اس کی تشریح و توضیح کو مختلف حصوں میں تقسیم کرمے.

شمالی افریقه میں عرب فاتحین کی قدیم ترین يادگاربن افريقيه، يعني موجوده تونس، مين پائي جاتي هين-یه یادگاریں قیروان میں ماتی ہیں، جس کی بنیاد عقبہ ابن نافع نے تقریبا ، عرع میں رکھی تھی ۔ یه شہر ایک خندق دار چهاؤنی تهمی اور جمهال سے فوجی مهمین روانه هوا کرتی تهین \_ یهان عقبه بن نافع نے ایک مسجد بھی تعمیر کی ۔ کہتے ھیں کہ اس کے قبلے کا رخ انھیں خواب میں سنکشف هوا تھا۔ یہی وہ مسجمد تھی جہاں سے اسلام کا نہور دور دور تک پهیلا، مگر اب اس کا کونی حصه باقی نہیں رها۔ اس جگہ جو جامع مسجد آج کل قیروان میں پائی جاتی هے وہ تیسری صدی هجری/دسویں صدی عیسوی کی یادگار ہے اور اب تک برقرار ہے۔ اسے بنو اغلب نے بنایا تھا، جو خلفا مے عباسیه کی طرف سے یہاں حکومت کرتے تھر ۔ یہ ایک شاندار عمارت ھے اور اگر اس کے پرانے انداز کو، جو قدرے کرخت ہے، نظرانداز کر دیں تو اس کی وسعت اور کشادگی اور پرجـلال هم آهنـگی کی داد دیے بغیر نهیں رہ سکتر .

اس مسجد کے نماز پڑھنے والے حصے میں سترہ دالان (ستونوں کی دو قطاروں کے درمیان) دیوار قبله کے ساتھ عموداً واقع ھیں اور ان کا رخ مسجد کے عمق کی طرف ھے، جیسا کہ بیت المقدس

کی مسجد اقضی میں ہے ۔ درمیانی دالان، جو باتی دالانوں سے زیادہ کشادہ ہے، ایک متقاطع دالان پر منتہی ہوتا ہے، جو اتنا ہی وسیع ہے اور نچیر کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلاگیا ہے۔ اس پر اعلٰی طرز تعمير كا ايك گنبد هے، جس كي آرائش بهت عمدگی کے ساتھ کی گئی ہے ۔ یه گنبد دونوں دالانوں کے مقام اتصال پر تاج کا کام دیتا ہے اور محراب کے آگے واقع ہے ۔ اس کے علاوہ ایک اورگنبد بھی هے، جو دالانوں کے آگے بنی هوئی غلام گردشوں کے بیچ میں بنایا گیا ہے اور یہ دونوں گنبد عمارت کی روکار پر چھائے هوے هيں۔ ان گندون سے قطع نظر کرتے ہوے یہ سارا ھال لکڑی کے شہتیروں اور سٹی کی هموار چھتوں سے ڈھکا ھوا ھے۔ شہتیر ایسی محرابوں پر قائم ھیں جو خمدار اور نعل کی شکل کی هیں اور محرابوں کا سہارا ایسے ستونوں پر ہے جو پرانی عمارتوں سے حاصل کیر گئر هیں اور ان پر ایسے چھوٹے چھوٹے کھمبے ھیں جنھیں شہتیر باھم پیوست کرتے ھیں ۔ يهي طرز تعمير تديم مصركي جامع عمرو<sup>رخ</sup> بن العاص میں بھی نظر آتا ہے ۔ چونکہ یہ جامع مسجد تقریبًا دس سال پہلے تعمیر هوئی، اس لیے ممکن ہے که قبروانی معماروں نے اس نمونے سے فائدہ اٹھایا ھو. مسجد کی روکار میں تیرہ محرابی دروازے

مسجد فی روه رمین دیره محرابی دروارے هیں، جو ایک مستطیل صحن میں کھلتے هیں۔ اس کا اس صحن مربع شکل کا ایک مضبوط برج ہے، جس کی منارہ مربع شکل کا ایک مضبوط برج ہے، جس کی دیواریں قدرے ڈھلواں هیں۔ اس برج پسر ایک دوسرا برج اور اس پر ایک تیسرا برج بھی ہے، جس کا طول و عرض گھٹتا چلا گیا ہے۔ یہ منارہ صحن کی انتہا پر اور ایوان کے اندرونی گنبد کے روبرو واقع ہے .

تونس کی بڑی مسجد (جامع زیتونه) کی تعمیر

۱۵۰ه/م۱۹۰ میں مکمل هوئی ۔ یـه قیروان کی مسجد سے بنیادی نقشے اور عـام عمارت میں بہت مشابہت رکھتی ہے، لیکن بعد کی صدیوں میں اس میں سنگتراشی کے ذریعے سے ایسی آرائش کی گئی جس سے اس کی سابقه خوبصورتی میں قدر ہے فرق آ گیا ہے .

سوس کی جامع مسجد ایک اور هی طرز کی هے۔
اس کی تعمیر ۲۳۲ه/، ۸۵ء میں مکمل هوئی تهی۔
اس کی نمازگاہ میں، جس کا عدق دگنا هے، صرف تین
تین شہتیروں کے تیرہ دالان هیں۔ یه دالان کسی
هموار چهت سے نہیں، بلکه موجدار (بیچ سے کئے
هوے بیلن کی) قسم کی محرابی چهت سے ڈھکے هوے
هیں اور یه موجدار چهت، جو هر قسم کی آرائش سے
عاری هے، ایسی محرابوں پر قائم هے جو پست اور
نعل کی شکل کی هیں اور ٹھوس ستونوں پر قائم هیں۔
اس عبادت گاہ کا اندرونی حصه، جس کے آگے رواقوں
سے گھرا هوا ایک صحن هے، اپنی انتہائی سادگی اور
ٹھوس پن کے باعث اپنے زمانے کی فوجی عمارات کی
یاد دلاتا هے .

سچ تو یه هے که سوس میں همیں اس طرز تعمیر کی ایک قابل ذکر مثال ماتی هے جو ملک کی حفاظت اور دفاع کے لیے اختراع هوا تها اور جو تیسری صدی هجری/نویں صدی عیسوی میں بالخصوص خوب پهلا پهولا۔ اگرچه شہری عمارتوں کے آثار شاذ و نادر هی باق رهے هیں (مثلًا ان شاهی محلّات کے کھنٹر جو قیروان کے قریب اغلبی حکمرانوں کے تعمیر کیے تھے)، مگر انهیں حکمرانوں کا فوجی ن تعمیر کیے تھے)، مگر انهیں حکمرانوں کا فوجی فن تعمیر سارے افریقہ کے ساحل پر ایسی وباطوں کی صورت میں باق هے جن کا پورا مطالعه ابهی تک نہیں هو سکا۔ یه اس قابل هیں که ان ابهی تک نہیں هو سکا۔ یه اس قابل هیں که ان خاصی اچھی حالت میں برقرار هیں۔ان قلعه بند رباطوں خاصی اچھی حالت میں برقرار هیں۔ان قلعه بند رباطوں

میں، جو بیک وقت خانقاہ اور چھاؤنی کا کام دیتی تھیں، ایک تو درمیانی صحن پایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ایسے حجرے بھی ھیں جن میں نگمہان درویش رھا کرتے تھے ۔ علاوہ ازیں قبلہ رخ ایک ایوان نماز کے لیے ہے، جو عمارت کے ایک پورے حصے پر حاوی ہے ۔ ایک کونے پر بیلن کی شکل کا ایک بلند برج پایا جاتا ہے، جہاں سے ساحل کی نگمہانی ھوتی تھی اور حملے کی صورت میں یہاں آگ جلا کر لوگوں خبردار کیا جاتا تھا .

مذهبی اور فوجی فن تعمیر کی ان بناؤں کے علاوہ ایسی عمارتوں کا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے جو رفاہ عامّہ سے تعلق رکھتی میں، خصوصًا آب رسانی کے وسائل اور ذرائع ۔ اس سلسلے میں قیروان کے بڑے حوض سب سے زیادہ دلکش هیں اور یہی سب سے اچھی حالت میں هیں .

یه تیسری صدی هجری انویں صدی عیسوی کے اغلبی حکم انوں کی تعمیری سرگردی کی وہ کیفیت هے جو همیں آج بھی نظر آتی هے۔ اسلام نے عبادات کا جو نظام العمل مقرر کیا تھا وہ اسلامی عمارتوں کے معماروں پر اور بالخصوص مسجدوں کے بنیادی خاکے پر اثر انداز ہوا ہے۔ مشرقی اثرات بھی، جو شام، مصر اور عراق سے آئے، ان عمارتوں میں فاضح طور پر نظر آتے ہیں، لیکن آرائش و زیبائش کے طریقوں، مثلا پچی کاری میں چھوٹے چھوٹے کے طریقوں، مثلا پچی کاری میں چھوٹے چھوٹے یونانی روایات کی موجودگی کا سراغ ملتا ہے جن سے مسلمان افریقد میں، نیز بحر متوسط (بحر روم) کے مسلمان افریقد میں، نیز بحر متوسط (بحر روم) کے تمام ملکوں میں دو چار ہوئے تھے۔

تیسری صدی هجری کے آخری/دسویں صدی عیسوی کے ابتدائی برسوں میں شمالی افریقه میں ایک واقعہ پیش آیا، جو تاریخ اسلام میں نہایت اهم ثابت هوا، یعنی شیعیت نے وهاں سیاسی اقتدار

حاصل کیا اور فاطمی خلف نمودار هوے، جنهوں نے دو سو سال تک مصر میں نہایت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی، لیکن وادی نیل میں وہ حسب منشا جلد قدم نه جما سکے اور تقریبًا ساٹھ سال تک وہ مجبورًا افریقیہ هی پر تانع رہے ۔ اب سوال یہ ہے که فاطمیوں کے افریقی دور کے کون سے تاریخی آثار هنوز باقی هیں ؟

فاطمیوں کے افریقیہ میں دو پامے تیخت تھے:

(۱) مہدیہ، جو تونس کے ساحل پر ایک چھوٹے
سے جزیرہ نما میں قلعہ بند شہر تھا اور جہاں انھیں
خارجی المذھب بربروں کے دھشت ناک حملوں کا
سامنا کرنا پڑتا تھا؛ (۲) "صبرہ منصوریہہ"، جو
قیروان کے دروازوں پر واقع تھا اور جہاں وہ مصر
روانہ ھونے تک قیام پذیر رہے.

مہدیہ کی جامع مسجد، جو ۳۰۳ ما ۱۹۶۰ میں تعمیر هوئی، اب تک باق ہے۔ اگرچہ اب اس میں بہت سی ترمیم اور تبدیلی هو چکی ہے، لیکن همارے لیے اس کے وہ صحن جاذب توجه هیں جو نماز گاہ کے دونوں طرف اس کے پہلو بہ پہلو واقع هیں اور جن سے مصر کی جامع ابن طولون کی یاد تازہ هو جاتی ہے۔ اسی طرح اس کا مسقف دروازہ بھی قابل ذکر ہے، جہاں سے لوگ اندر داخل هوتے هیں۔ مسجد کی بہماں سے لوگ اندر داخل هوتے هیں۔ مسجد کا یہ خوبصورت حصه، جو عمارت کی روکار سے جدا هو کر اس کے پیشیں حصے کی طرف بڑھ گیا ہے، ان محراب دار دروازوں کی یاد دلاتا ہے جو رومی فتح کی یادگار کے طور پر بنایا کرتے تھے۔ بعد میں اس کی نقل قاهرہ کی مسجدوں میں بھی کی گئی .

اسی شہر مہدیہ میں فاطمی خاندان کے پہلے خلید فه الممهدی عبیدالله کا قصدر تھا۔ اس کے محل وقوع پر اب ایک بڑا ترکی قلعه پایا جاتا ہے؛ لہٰذا اس کے متعلق معلومات حاصل کرنا تقریبًا ناممکن ہے، لیکن تازہ کھدائی سے الممهدی کے بیٹے

القائم کے بنائے ہونے ایک دوسرے قصر کے بعض کھنڈر برآمد ہونے ہیں۔ اس محل کے اگلے حصے میں داخلہ ایک ڈیوڑھی کے ذریعے سے ہے، جس کی ایک جانب دیوار سے بند ہے، مگر وہاں سے عمارت کے اندر پہلو کے دروازوں سے جا سکتے ہیں۔ اس کا ایک بڑا ایوان باقی ہے، جس کے سارے فرش پر خوبصورت پچی کاری کی گئی ہے اور یہ، جہاں تک ہمیں معلوم ہے، کسی اسلامی عمارت میں رومیوں سے مأخوذ طریق آرائش کے استعمال کی آخری مثال ہے.

آج کل (۱۹۵۵ء) جو کھدائیاں جاری ھیں، ان سے معلوم ھوا ھے کہ صبرہ منصوریہ میں بھی ایک قصر شاھی تھا، جس کے متعلق قیاس ہے کہ فاطمیوں کا ھوگا۔ اس میں ایک بڑا ایدوان ھی، جو جس کے پہلو میں تین اور چوڑے ایوان ھیں، جو پہلو بہ پہلو یکجا واقع ھیں۔ ان میں سے درمیانی ایوان کے سامنے کی طرف عراق کے ایوانوں کے انداز پر کوئی دیوار نہیں ھے۔ ایک بڑا ایدوان عقبی پر کوئی دیوار نہیں ھے۔ ایک بڑا ایدوان عقبی میں طولونی عہد کے مکانات کے خاکوں میں نمایاں مشابہت نظراتی ھے۔ اس کھنڈر سے سنگتراشی کی جو آرائشی چیزیں برآمد ھوئی ھیں ان سے بھی سصری فن سے قرابت کا ثبوت ملتا ھے.

اپنے قیام افریقیہ کے زمانے میں فاطمیوں کی بنائی ہوئی ان عمارتوں کے علاوہ ان عمارات کا بھی ذکر کرنا چاہیے جو بربروں، خصوصاً صنہاجه نے اس عہد میں یا فاطمی خلفا کی رخصت کے بعد وہاں تعمیر کیں تھیں ۔ شہر الجزائر کے جنوب میں مقام اشیر کی کھدائیوں میں ایک قصر کے آثار برآمد ہوے ہیں، جسے چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی کے نصف اول کی تعمیر قرار دیا جا سکتا ہے ۔ اس میں پانچ صحنوں کے اطراف میں جا سکتا ہے ۔ اس میں پانچ صحنوں کے اطراف میں

جو حجرے پائے جاتے ہیں وہ شام کے اموی قصروں کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اس کے پیش دالان کا مدخل اور ڈیوڑھی، جس کی ایک سمت ایک دیوار کے ذریعے سے سربستہ ہے، صاف طور پر القائم کے اس قصر سے مأخوذ ہیں جو مہدیہ میں کھود کر نکالا

287

جب فاطمی خلیفه نے افریقیه کو خیرباد کہا تو اس نے اس صوبے کی حکومت صنہاجی بربروں کے قبیلر بنو زید کو تفویض کر دی ۔ یہ لوگ صبرهٔ منصوریه میں آکر فروکش هوگئے، لیکن بہت کم آثار ان کی تعمیراتی سرگرمیوں کا ثبوت دیتے ھیں ۔ بہرحال انھوں نے قیروان کی جامع مسجد میں قابل ذکر آرائش و زیبائش کی ۔ انھوں نے مسجد کی چھت کی مرمت کی اور اسے نئے نقوش سے زیب و زینت دی، جن کے حیرت ناک تنوع اور خوش وضعی کے آثار اب تک باقی هیں؛ لیکن هم اس زمانے کے شمالی افریقه کے فن تعمیر کے متعلق واضح اور درست معلومات کے لیر بنو زیری کی به نسبت ان کے قرابت دار اور حریف قبیلر بنو حمّاد کے زیادہ سمنون هيں \_ قلعه بنو حماد، جـو اس چهوٹے سے بربر خانوادے کا پاے تخت تھا، الجزائر کے ضلع قسنطین کے پہاڑوں میں تعمیر هوا تھا۔ وهاں همیں ایک مسجد ملتی هے، جس کا منازہ اب تک صحیح سالم کھڑا ہے ۔ علاوہ ازیں متعدد محاّزت کے کھنڈر هیں، مثلًا (۱) قصر المنار، جو ایک بڑا برج ھے، جس کی روکار میں بلند طاقچر بنائے گئر ہیں؛ (۲) دارالبحر، جو ایک وسیع عمارت ہے ۔ اس کے صحن میں ایک حوض تھا اور غالبًا یہی اس کی وجه تسمیه هے؛ (۳) دارالسلام، جس کی کهدائی کا حال ھی میں آغاز ھوا ھے۔ ان محلّات کے نقشوں میں ان کی اندرونی تراش خراش کو، نیز عمارات کے ا گلر حصوں کو، جس سے ان کی روکار میں جان

پڑ گئی ہے، بڑی اهمیت دی گئی ہے۔ آرائش میں مینا کاری سے خاص طور پر کام لیا گیا ہے، چنانچہ ان کے متفرق اور منتشر نمونے فرش اور دیواروں کو ڈھانکے هوے هیں۔ مزید برآن، جیسا کہ حال هی میں دریافت هوا ہے، چھت میں چھجے بنے هوے هیں اور المغرب میں مترنس طرز تعمیر کی یہ پہلی مثال ہے، جس کا نمونه غالبا ایران سے آیا تھا اور یہاں سے صقایہ اور المغرب کے دوسرے ملکوں میں پہنچا.

فن تعمیر کی تاریخ کا یہ باب بنو حمّاد کے ان آثار پر ختم هو جاتا ہے جو بمقام قلعه پائے جاتے هیں یا جو بجایہ بعد میں پائے تخت تو بنا، مگر اس کی شان و شوکت کے آثار تقریبًا محو هو چکے هیں۔ پهر ایک اور اهم واقعه افریقیه میں پیش آیا، جو اسلامی تمدن کی ترق میں حائل هوگیا۔ تقریبًا ۲ مهمه/. ۱۵ عمیں فاطمی خلیفه نے بنو زیری کے امیر کے خلاف، جس نے اطاعت سے انکار کر دیا تھا، مصر سے عرب قبیلے بھیجے۔ بنو هلال کے خانه بدوش لئیروں کا اس خوشحال بنو هلال کے خانه بدوش لئیروں کا اس خوشحال ملک پر یہی وہ تباهی خیز حمله هے جس سے شمالی افریقیه کے مشرق حصے میں اقتصادی اور ثاققی سرگرمی تقریبًا کامل طور پر معطل هوگئی .

اس طرح پانچوبی صدی هجری / گیارهویی صدی عیسوی کے نصف ثانی میں اسلامی فنون جمیله کی تاریخ کا ایک نیا باب کھلتا ہے۔ اب هم ایک نئے میدان میں داخل هوتے هیں، جہاں کے لوگ یہاں سے بالکل مختلف روایات کے حامل تھے۔ هماری مراد مغرب اقصی، یعنی موجوده مراکش، سے ھے۔ صنہاجی بربروں میں المرابطون کا خاندان پیدا هوا، حو اپنے صحرائی وطن سے نکل کر بستیوں میں آکر فروکش هوگیا۔ اس نے شہر مراکش آباد کیا اور وهاں سے نهصرف

مشرق کی طرف الجزائر تک پھیل گیا بلکہ بعد آزاں اندلس میں بھی جا پہنچا، جہاں اس نے عیسائیوں کی پیش قدمی کو روک کر اندیں پسپائی پر مجبور کر دیا۔ المرابطون نے نہ صرف اندلس کے درخشاں تمدن، بالتخصوص ان فنونِ جمیله کا بغور مشاهده کیا جو کسی زمانے میں قرطبه کے اموی دور میں پھلے پھولے تھے، بلکه انہیں شمالی افریقه میں رواج بھی دیا .

المرابطون کا مذھبی جوش مستجدوں کی تعمیر سے هویدا هے ۔ شهر الجزائر کی جامع مسجد، جو اب تک موجود ہے، انہیں نے بنوائی ۔ تلمسان میں بھی ان کی تعمیر کردہ مسجد ابھی تک برقرار ہے ۔ فاس كى جامسع قروبيين اگرچمه ان سے دو سو سالھ سال پہلے تعمیر ہو چکی تھی، مگر ان کے زمانے میں اس کی توسیع و ترمیم عمل میں آئی ۔ اگر ان صحرائی فاتحین کی ابتدائی عمارات ان کی فطری سادگی اور ان کے عقائد کے تُقشّف کا مظہر تھیں تو بعد کی ترمیموں میں همیں اس سبق کی صداے بازگشت سنائی دیتی ہے جو انھوں نے انداس میں سیکھا تھا۔ . ۱۱۳۹/۵۳۰ ع میں تلمسان کی جامع مسجد میں سلطان علی بن یوسف نے ایک نہایت خوبصورت محراب تعميركي، جسكا نمونه قرطبه سے مأخوذ تها۔ اس نے محراب کے آگے ایک دلکش حاشیر دار گذبد کے علاوہ ایک دوسرے میں گنڈی ہوئی محرابوں کا بھی اضافہ کیا، جن کے اندر ایسی چھوٹی چھوٹی رخنے دار محرابیں بنائی گئیں جو مقرنس وضع کے ایک قبے کو گھیں ہے اور تھامے دوے ھیں ۔ یه آخرالذّ کر آرائش، جو ایرانی الاصل ہے، فاس کی جامع قر*و*بیی*ن میں* بھی برتیگئی ہے، جس کا درسیانی دالان چھر گنبدوں سے ڈھکا ھوا ہے اور ابھی حال میں اس کی مرست کی گئی ہے ۔ سحکمهٔ آثار قدیمه نے شہر سراکش میں سرابطی دور کے ایک

شاندار گنبد کا انکشاف کیا ہے، جو ایک میضاۃ (وضو گاہ) پر سایہ فگن ہے ۔ اس میں درخت شوکت الیہود (Acanthe) کے پتوں کی شکل کی اتنی بھرپور اور ایسی خوبصورت گا۔کاری کی گئی ہے بہ المغرب کے سارے اسلامی فن تعمیر میں اس کا جواب نہیں ملتا .

مرابطی دور حکومت بهت دنون تک جاری نـه ره سکا اور تقریبًا ساله سال میں ختم هو گیا (۱۰۸۰ تا ۱۰۸۵ع) - اس خانوادے کے دوسرے حکمران هي کے زمانے سے الموحدون نے ظہور كيا، جو المرابطون كا جانشين بننج والاتها -یہ مراکشی اطلیس بالا کے پہاڑی لوگ تھے ۔ ایک مبلّغ ابن تُومرت نے ان کو اپنا حلقہ بگوش بنایا اور انھوں نے المرابطون کے کام کو نہ صرف جاری ركها بلكه اسے بڑھایا اور پھیلایا، سارے شمالی افریقه کو فتح کیا اور عیسائیوں پر شاندار فتوحات حاصل کرکے اندلس کو بھی اپنی مملکت سے ملحق كرليا ـ المرابطون كي طرح الموحدون بهي اندلس اور المغرب کے مابین فنکاری کے لحاظ سے واسطهٔ اتصال ہنر؛ چنانچہ یہ لوگ مغربیوں سے زیادہ اندلسی نظر آتے میں ۔ انداس میں شہر اشبیلیہ ان کا پاے تخت تھا۔ وھاں انھوں نے جامع مسجد تعمیر کی ۔ اس کا مناره، جو آج کل جدیرالدا (Giralda) کے نام سے مشمهور هے، اس كى ياد تازه ركھتا هے ـ افريقه ميں شہر ، اکش ان کا پانے تخت تھا۔ اسے بھی اس بات پر فیخر ہے کہ یہاں الموحدون کے دور کا ایک بهت خوبصورت مینار اب تک موجود هے اور اشبیلیہ کے برعکس یہاں کی مسجد بھی باق ہے، جو جامع کتیبه کہلاتی ہے۔ اس جگه سابق میں بھی ایک مسجد اس کے مشابه تھی۔ مهمات پر جانے سے پہلے ان کی فوجیں اوّلًا شہر رباط (رباط الفتح) میں جمع هوتی تهیں ۔ اس شهر کو دراصل

الموحدون کے خلیفہ یعقوب المنصور (۱۱۸۸ تا ۱۱۹۸ تا ۱۱۹۸ کیا تھا اور اس کے گرد فصیل تعمیر کی تھی، جس میں شاندار دروازے تھے۔ وھیں اس نے جامع حسّان کی تعمیر کا آغاز کیا (جو مکمل نہ ھو سکی، مگر مراکش کی جدید آزاد حکومت میں اس کی تکمیل کی تجویز درپیش ھے) اور اس کا مضبوط منارہ ناتمام ھونے کے باجود باقی ماندہ تمام آثار پر فیایا ھوا ھے۔ اگر ان مذھبی اور عسکری عمارتوں چھایا ھوا ھے۔ اگر ان مذھبی اور عسکری عمارتوں انھوں نے تینمال (یا تینملل) نامی گاؤں میں تعمیر کی (جوجبل اطلس کے علاقے میں ھے اور جہاں ابن تومیرت نے اپنے فرقے کا آغاز کیا تھا) تو اس سے الموحدون کے فن تعمیر کی اھم یادگاروں کی فہرست مکمل ھو جاتی ھے.

خالص فن تعمیر کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تـو اس دور کـو "انـدلسی مـراکشی" فی کا دور قرار دیا جا سکتا هے ـ اگرچه آرائش کے اعتبار سے یه مرابطی دور کے مقابلے میں زیادہ سادگی پسند تھا، لیکن اس کے نقشوں کی زیب و زینت، عمارات کی کشادگی اور ان کے استحکام سے ان میں ایسی دلربائی پـیدا هوگئی هے جو عام طور پر مسلمانوں کے فن تعمیر میں ایک نئی چیز تھی ـ قرطبه سے فن لطیف انھیں وراثت میں ملا تھا، جس نے رباط اور مراکش میں راہ ترق پر ایک نیا قدم آگے بڑھایا ـ بایں همه یه بھی نظر آتا هے که اس میں ایسے عناصر بھی داخل هوگئے جو افریہ میرتی میں ایسے عناصر بھی داخل هوگئے جو افریہ میں ایسے عناصر بھی داخل هوگئے جو افریہ میں ایسے عناصر بھی داخل ہوگئے بھی الموحدون کی سلطنت کا ایک صوبه بن گئر تھر ،

ساتویں صدی هجری/تیرهویں صدی عیسوی کے نصف اوّل میں افریقه کا یمه وسیع خطه تین خانوادوں میں بٹ گیا اور نتیجةً "اندلسی مراکشی"

فن تعمیر عظمت کی ان امنگوں سے محروم ہو گیا جو ایک محدود فوجی قوت، مختصر مادی وسائل، اور ایک تنگ سیاسی افق نگاہ کے مناسب حال نه تھیں۔ بہرحال بربر نسل کے یه تینوں خانوادے (یعنی تونس کے بنو حفص، تلمسان کے بنو عبدالواد اور فاس کے بنو مرین) فن کاری کا ذوق رکھتے تھے اور اپنی دینداری کا اظہار مذھبی عمارات کے ذریعے کرنا چاہتے تھے۔ جس زمانے میں ان کے انداسی معاصرین، یعنی غرناطه کے فرمانروایان بنو نصر، اپنی دنیوی شان وشو کت کا مظاهرہ الحمرا فاس اور تلمسان کے حکمران مسجدیں اور مدرسے فاس اور تلمسان کے حکمران مسجدیں اور مدرسے تعمیر کر رہے تھے، جن میں چاھے آرائش و زیبائش کی کمی ہو، مگر انہیں حسن و جمال سے عاری نہیں کما جا سکتا .

تلمسان کے بنو عبدالواد نے جو عمارتیں بنائیں ان میں سے صرف معدود ہے چند باقی ہیں ۔ ان میں سے ایک سیدی بالحسن کی چھوٹی سی مسجد ہے، جس کا سن تعمير ٩٩٦ه/١٢٩٦ع هے اور جو اب ایک عجائب خانے کا کام دیتی ہے ۔ اس مسجد کو اپنر زمانے کے شاندار اور نازک فن لطیف کا مکمل نمونه کم ا جا سکتا ہے ۔ فاس کے بنو مرین کی یادگاریں هم تک زیاده تعداد میں پہنچی هیں: اوّلًا تلمسان (جس کا انھوں نے طویل محاصرہ کیا اور جس پر انھوں نے دو مرتبہ قبضہ کیا)، یا زیادہ صحیح الفاظ میں تلمسان کے مضافات میں منصورہ کے کھنڈروں میں ۔ انھوں نے تلمسان کے یادگار محاصرے کے دوران میں شہر منصورہ کو اپنی چھاؤنی کے طور پر آباد کیا تھا، جس کے کھنڈروں میں دمدسوں اور مسجد کے آثار اب تک باقی هیں۔ آدها مناره بهی اب تک برقرار هے، جو برا خوبصورت ہے ۔ اسی طرح مسجد العبّاد ہے، جو



ر ـ جامع قیروان ( تیسری صدی هجری ) : شمال مشرقی رخ



۲ - قیروان : اغلبی دور کے حوض (تیسری صدی هجری)



٣ - جامع سوس (٢٣٦ه/ ٥٠٠٠)

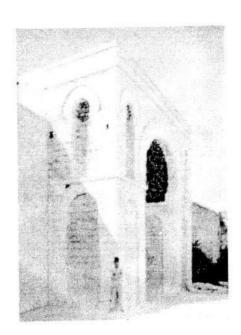

س ـ جامع المهديـة (٣٠٠ه / ٢٠٩٥): شمالي دروازه



ه ـ جامع تلمسان (٣٠٥ه / ١١٣٩ع): محراب و سنبر



٦ - مدرسة بوعنانيه (٣٦ ٥/٥٣١ ع): صحن



 ۸ - مراکش : جامع کتیبیه؛ غلام گردش کا ایک سنظر



ے ـ جامع تینمال (دسویں /گیارہویں صدی عیسوی): سحراب



و - رباط: مسجد حسان (مر١١٨٠) ؛ بينار

انهوں نے مشہور بزرگ سیدی بو بدین الاندلسی کی قبر کے پاس تعمیر کی ۔ ایک اور مسجد انهوں نے ایک اندلسی بزرگ سیدی العلوی کی قبر کے متصل بنائی ۔ مراکش کے شہروں میں بھی بنو مربن نے متعدد مقدس عمارات بنائیں، بالخصوص فاس جدید میں، جسے ۱۲۵ هرویا تھا .

اگرچه یه مسجدین عمومًا چهوئے پیمانے پر هين، مكر أن مين أيك قابل لحاظ باقاعدگي أور سادگي پانی جاتی ہے۔ ان کی نمازگاہ، جس کے دالان دیوار قبلہ سے عمودا، یا فاس کی مسجد کے مانند اس <u>کے</u> متوازی واقع ہیں، ایک مربع صحن میں کھلتی ہے۔ یہ صحن رواقوں سے گھرا ہوتا ہے اور اس کے بینچ میں ایک حلوض پایا جاتا ہے۔ محراب سے آکے عمومًا ایک گنبد ہوتا ہے ۔ دالانوں کے اوپر باهم گنھر هوہے چھوٹے چھوٹے شہتیر هیں، جو کھیریل کی چھت سے ڈھکر ھو سے ھیں۔ مسجدوں كا دروازه، جو بعض اوقات (شَلَا مُسَجَّدُ العبادُ مين) بہت مزبّن ہوتا ہے، عمومًا سامنے والی دیوار کے وسط میں پایا جاتا ہے اور ساری عمارت کا محور ہوتا ہے۔ سنارے کی شکل ایک چوکور برج کی سی ھوتی ہے اور وہ ایک گوشر میں اپنیر سادہ اور متناسب الاضلاع حسن كا پرتو ڈالتا ہے۔ اس كى آرائش میں جال کی طرح کے خابے بنے ہوئے ہیں اور چینی کاری کی گئی ہے اور اس کے اوپر ایک اور چھوٹا چوکور منارہ ہے.

مغرب اقصی کے سلاطین تعمیرات کے دلدادہ تھے اور ان کی یاد زیادہ تر چند خوبصورت مدرسوں سے هنوز تازہ هے، جو انهوں نے تعمیر کیے ۔ سب جانتے هیں که مدرسے کی ابتدا پانچویں صدی هجری/گیارهویں صدی عیسوی کے شروع میں ایدران میں هوئی تھی؛ پھر اس کا رواج ساری اسلامی دنیا میں

پهيل گيا اور شمالي افريقه مين يه ساتوبي صدى هجری/ایرهوی صدی عیسوی کے تقریباً وسط میں پہنچا۔ اسے فاس کے بنو مرین کے ہاں خاص طور پر بڑی سازگار فضا ملی، جنھوں نے یکے بعد دیگرے كئى مدرسے قائم كيے۔ اس سے پتا چلتا ہے كه انهيں علوم نقلیه سے بہت دلچسپی تھی اور وہ اس بات کو ہڑی اھمیت دیتر تھر کہ مملکت کے نظم ونسق کے لیر تعلیم یافتہ اور وفا دار اهلکار تیار کیر جائیں ۔ فن تعمیر کے نقطۂ نظر سے ان مدرسوں کا عام نقشه يه هے: نماز اور درس و تدريس كے لير ایک باڑا ایوان؛ اس کے آگے ایک اور صحن، جو طلبا کے کمروں سے گھرا ھوتا ھے؛ اس کے بازو میں ایک اور چهوال صحن، طمارت خانوں اور وضواگاه کے ایر۔ اس نقشر میں ایک معقولیت اور هم آهنگی یائی جاتی ہے۔ صحن اور نمازگاہ کی خوبصورت آرائش کی وجه سے یه مدرسے، مثلًا مدرسة العطّارين (۳۲۵ه/۳۲۳ع)، يا مدرسهٔ بوعتانيه (۳۳۵ه/ مساع)، سغرب اقصی میں قرون وسطی کے فن تعمير کے قابل ذکر نمونے هيں .

تصوف کے پھلنے پھولنے سے زاویے بھی بننے لگے، اجو رباط کی ترقی یافتہ صورت ھیں اور انھیں کے اصول تعمیر کو برقرار رکھتے ھیں] ۔ مراکش میں ایسی ھی ایک خانقاہ کے کھنڈر سلا (Sale) کے قریب پائے جاتے ھیں ۔ ایک اور زاویہ شاللہ (Chella) کے قبرستان میں تھا، جو شہر رباط کے مضافات میں ھے اور جہاں بنو مرین کے حکمران دفن ھوتے رہے ھیں ۔ اس زاوے کا نقشہ مدرسوں اور خود مسجدوں سے بہت مشابہت رکھتا ھے.

نوبی صدی هجری/پندرهویں صدی عیسوی کے گزرنے کے بعد "اندلسی مراکشی" فن جمیل کی درخشاں روایات کا صرف نام هی باقی رہ گیا تھا ۔ بہر حال ملک مراکش میں اس فن کی چمک دمک

کچھ عرصر تک شرفائ بنو سعد کے زمانے میں، جو بنو مرین کے جانشین بنے تھے، باق رھی ۔ انھوں نے اپنر پانے تخت شہر مراکش میں مسجدیں اور زاویے تعمیر کیر۔ ۸۹ م ۱۵۷۸ عبین احمد المنصور السعدى نے اسى شہر میں عظیم الشان قصر بدیع کی تعمیر شروع کی اور اپنے اہل خاندان کی قبروں کی زیبائش کی ۔ اس کے ایک صدی بعد مراکشی فن تعمیر کی قابل ذکر سرگرمی مکناس میں نظر آتی ہے، جہاں طاقتور شریف مولای اسمعیل نے سکونت اختیار کر لی تھی ۔ بایں ھمه عمارتوں میں کمیں بھی اس فن کی تجدید کا کوئی ثبوت نمیں ملتا، کیونکه اندلس پوری طرح سے عیسائیوں کے ھاتھ میں چلا گیا تھا اور اس سے مزید استفادہ کرنا محال ہو گیا تھا۔ مزيد بران ملک مراکش اينر آپ مين محدود و منحصر ھو کر رہ گیا تھا اور شمالی افریقہ کے دیگر ملکوں سے، جو ایک نئے مشرق فن سے اثر پذیر ہونے شروع هو گشر تهر، كك كيا تها.

جب الجزائر اور تونس سلطان استانبول کے ربر نگیں آگئے تو وہ فن جمیل کے الحاظ سے بھی ترکی قلمرو سے ملحق ہوگئے، چنانچہ تونس میں یہ نئے اثرات پرانی مقامی میراث، نیز اٹلی کے همسایه ملک سے درآمد ہونے والے نمونوں سے خاط ملط ہونے لگے ۔ اگرچہ مسجدوں میں نمازگاهیں بدستور ان دالانوں میں منقسم رهیں جو ستونوں کی قطاروں کے مابین تھے اور اس طرح سے افریقیائی روایات کو برقرار رکھاگیا، لیکن ان کے طویل صحن (جو ان نماز کاھوں کوگھیرے ہوے ہیں) اور چھجے دار منارے اس بات کی غمازی کرتے هیں کہ ان کی تعمیر میں ترکی نمونوں کی پیروی کی گئی ہے۔ اسی طرح تراشے موے بوقلموں مرمریں ٹکڑے اطالوی کاریگروں کی ہوے بوقلموں مرمریں ٹکڑے اطالوی کاریگروں کی آمد کا پتا دیتر ھیں .

جب ترک حکمرانوں نے الجزائر کو غیر متوقع

طور پسر مغرب وسطی کا صدر مقام بسنا لسیا تسو فن لطيف كي روايات يهان تقريبًا بالكل منقطع هو گئیں اور اہل الجزائر نے بغیر کسی پس و پیش کے مشرق نمونوں کو کلّی طور پر اختیار کر لیا ۔ یہاں کی مساجد و جوامع چو کور ایوان ھیں، جن کے اوپر بڑے بڑے گنبد بنے ہیں ۔ ان کے اصل نمونے ھمیں ایشیا ہے کوچک میں مایں گے ۔ شہریوں اور دیہاتیوں کے سکانات، جو خوبصورت ھونے کے علاوہ مقامی ضرورتوں کے لیر بھی موزوں ھیں، چبوتروں سے گھرے ہوتے ہیں اور ان میں ایسے روکار ہیں جن کی بالائی منزلوں میں ترچھر شہتیروں کے ذریعے پشت به پشت چهیجر بنائے گئر هیں، جیسر که اِزر پر (Smyrna) یا دمشق میں دکھائی دیتے هیں ـ تونس کے مقابلر میں یہاں یورپی اثرات کم نظر آتے ھیں، تاھم اطالوی سنگ مرسر، نیز اٹل، الدلس، یا ھالینٹ سے درآمد شدہ کاشی کاری نے مل کر مکانات کے اندرونی حصوں کو خوبصورت بنا دیا ھے .

A Biblio-: K. A. C. Creswell (۱): مآخان در الم المائة الم دور الم المائة الم دور الم المائة الم دور ا

Les Mosquées de Fes et du nord: B. Maslow L' art : H. Terrasse (٩) יביש שיין ילע du Maroc shispano-mauresque des origines au XIII e siécle بيرس Maroc - villes : وهي مصنف : ۱۹۳۲ (١٠) وه 9 H. Basset (11) 1919rz Grenoble cimpériales Sanctuaires et fortresses almohades : H. Terrasse در Hespéris، پیرس ۱۹۳۲ بیرس ۱۹۳۹ دا La: H. Saladin יאבייט אוא mosquée de Sidi Okba à Kairouan La Kalaa des Beni Hammâd : L. de Beylié (17) Recherches sur les: M. Solignac (۱۳) : ۱۹۰۹ بيرس و ۱۹۰ installations hydrauliques de Kairouan et des Annales de l' Institut d' ¿Steppes tunisiennes Enudes Orientales الجزائر ۱۹۵۲ - ۱۹۵۳؛ (۱۵) Le jardin et la maison arabes du : J. Galotti Les : A Devoulx (אין איניש דוף אויזי אור איזי איזי איזי איזי איזיי איזיי איזיי איזיי איזיי איזיי איזיי אוא איזיי Revue Africaine ¿ édifices religieux de l'ancien . בו Alger כנ Alger יבר Anax 'Revue Africaine' כנ (Georges Marcais)

مسلم تعمیرات آناطولی (ترکیه) میں جب گیارھویں صدی میں سلجوق ترک آناطولی میں داخل ھوے تو اس کی حیثیت بوزنطی سلطنت کی ایسک مسیحی ریاست کی تھی، جس پر آھستہ آھستہ تاتاری خانہ بدوش اور جنگجو گله بانوں نے قبضه کر لیا ۔ اس ملک کی ثقافت بہت قدیم تھی اور کوئی تین ھزار سال سے چلی آرھی تھی ۔ یہ ملک تقریبا ایک ھزار سال سے رومی بوزنطی سلطنت کا ایک حصہ تھا اور "روم" کہلاتا تھا۔مارکوپولو نے چین جاتے ھوے ۱۲۵۰ءمیں اس ملک کو عبور کیا تھا ۔ وہ لکھتا ھے: "ترکمانیا ملک کو عبور کیا تھا ۔ وہ لکھتا ھے: "ترکمانیا روم) کے باشندے تین الگ الگ طبقوں میں بٹے ھوے ھیں ۔ ترکمانیا ہو حضرت محمد صلی اللہ طبقوں میں بٹے

عليه و آله وسلم [كو نبي برحق] مانتر هير اور ان کی شریعت پر کاربند ہیں، تند خو اور غبی لؤگ هیں ۔ وہ کوهستانیوں اور دشوار گزار مقامات پر رہتے ہیں اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے مویشیوں کے لیے اچھی چراگاھیں تلاش کربی کیونکه وه کاملًا حیوانی غذا (یعنی گوشت) پر زندگی بسر کرتے میں ۔ یہاں کے گھوڑے بہت عمدہ نسل کے هیں، جو ترکی کے نام سے موسوم هیں؛ اچھی خچرب بھی ملتی ھیں، جو بڑی قیمت پاتی ھیں -یہاں کے دوسرے باشندے یونانی اور ارمن هیں، جو شهرون اور قلعه بند مقامات مین رهتر هین اور تجارت و صنعت ان کا ذریعهٔ معاش ہے ۔ دنیا کے بہترین اور خوشنما ترین قالین یمیں بنائے جاتے ہیں اور قرمزی اور دوسرے شوخ رنگوں کا ریشمی کپڑا بھی بنا حاتا هے، ("سفرنامهٔ مارکوپولو") - اسلام کی مذهبی عمارتوں کے معمار اور کاریگر ارمن، یونانی، شامی اور ایرانی تھر ۔ جب ایران کو مغول نے برباد کیا تو وہاں کے بہت سے کاریگر بھاگ کر آناطولی آ گئر اور انھیں سلاطین قونیہ نے ملازم رکھ لیا۔ بیرونی کاریگروں اور عمارتی روایات کے اس استزاج سے "ترکی ساجوق" اسلوب تعمیر پیدا هوا، جس نے اس کے بعد اسلامی فن کو مالا مال کیا اور اس میں نئر نئر انداز پیدا کیر .

مساجد کا خاکہ امویہوں کے زمانے ھی سے تجویز ھو چکا تھا۔ جامع مسجد ایک کھلے صحن، دیہوار کے ساتھ مستف رواقہوں، نماز کے ایہوان (حرم) اور ایک مینار پر مشتمل ھوتی تھی۔ دمشق میں امویوں نے جو شاندار جامع مسجد تعمیر کی وہ بعد میں بننے والی جامع مسجدوں کے لیے نمونہ بن گئی۔ اس میں تین غلام گردشیں تھیں، جو اس سے قبل کی عراق مساجد (بصرہ، کوفه) کے خلاف سے قبل کی عراق مساجد (بصرہ، کوفه) کے خلاف ایک جدت تھی؛ ایک عرضی گزرگاہ بھی تھی، جو

حرم کے ایک سرمے سے دوسرمے سرمے تک گویا محراب کی طرف ایک مرکزی خط فاصل کا حکم رکھتی تھی۔ چونکه آناطولی کی آب و ہوا کسی قدر تیز و تند تھی، اس لیے کھلے صحن نے رواج نه پایا ، تاهم مشرق آناطولی مین شرقًا غربًا تین غلام گردشوں اور ایک عرضی گزرگاه والی شامی مسجد کا نمونیه خاندان ارتقیه کے عنهد حکومت (۱۱.۱ه تا ۱۳۰۲ع) میں اختیار کر لیا گیا۔ یمه ایک ترکمان خاندان تها، جو فلسطین میں جنگ و پیکار کے بعد الرہا (عراق) میں آباد ہوگیا تھا، جہاں اس کے مقامی خانوادے بھی وجود میں آئے اور انھوں نے میافارقین، ماردین، دیار بکر، الرّھا اور دنیسر میں جاسع مسجدیں تعمیر کیں ـ یہی خاکه قونسیه کی پہلی مسجد میں بھی استعمال کیا گیا ۔ یه سلجوق حکمرانوں کا مسکن تھا، جسر قلیج آرسلان ثانی (۱۱۵٦ تا ۱۱۹۲ء) کے دو وزیروں نے تعمیر کیا ۔ یہ عظیم عمارت مدت دراز سے ایک گودام کے طور پر استعمال ہوتی تھی اور پچھلر دنوں واگزارکرکے اسے موزہ (عجائب خانہ) بنا دیا گیا ۔ یه ایک مستطیل عمارت هے، جس میں ستو نوں کی دو قطاریں (تین غلام گردشیں) اور ایک عرضی گزرگاه ہے اور طویل تالار کے وسط میں تین چھتریاں بنی ھوئی ھیں ۔ خاندان دانشمندیہ کے عمد (١٠٩٤ تا ١١٦٥) مين، جنهوں نے قاپادو كيد (قيادوقيه Cappadocia) میں سیاواس (Sebaste)، قیمبریا (Cacsoria) اور ملطیه (Mclitene) کے شہروں پر اپنر اقتدار کا جهنڈا گاڑا تھا، کئی بڑی مسجدیں تعمیر کی گئیں ۔ ان میں سیواس کی جامع کبیر اب تک موجود ہے۔ اس مسجد میں ایک عریض تالار هے، جس میں ستونوں کی نو قطاریں هیں، هر قطار میں پانچ ستون ہیں (عرضی گزرگاہ نہیں ہے)، جو قبلے کی طرف مائل هیں اور اوپر ایک سیاف چهت

ھے۔ قونیہ کے قلعے پر جو مسجد علاء الدین کے نام سے موسوم ھے، اس میں مختلف زمانوں کے کئی حصے شامل ھیں۔ مرکز میں پرانی گنبد دار عمارت مع محراب اور دو بازووں کے موجود ھے؛ قدیم خراب شدہ عمارتی سامان کے بنے ھوے ستون دار تالار ھیں؛ مسقف رواقیں ھیں؛ چھتیں سپائ ھیں؛ ایک پرانی محراب کے چو کھٹے میں چینی کاشی کاری کی ھوئی ھے اور ایک چوبی منبر ھے۔ اس کے بعض حصے ۱۱۱۹ سے ۱۱۵۹ء تک کے بنے ھوے موجود ھیں۔ یہ اشیا تحقیقی اعتبار سے بہت بیش قیمت ھیں .

مدرسے: مستجد کے عملاوہ مدرسه بھی اسلامی تعمیرات میں نہایت اهم مذهبی علمارت سمجها جاتا تها \_ ایک سابق سید سالار نور الدین (جو بعد میں شام کا اتابک (۲ س ۱۱ تا ۱۱۲۳) بنا) اور الناصر صلاح الدين نے، جو حروب صليبيہ کے دو مشہور غازی اور مجاہدگزرمے ہیں، شام اور مصر میں مدرسے قائم کیے اور ترکیه کے سنی حکمرانوں نے آناطولی میں ان مذھبی مدارس کے لیر شامی نمونے کو اختیار کر لیا ۔ اس سلسلر میں دو نمونے اخسیار کیے گئے: ایک ایوان مدرسه اور دوسرا قُبّر دار مدرسه - اوّل الذكر ايك كهلم صحن اور دونوں پہلووں میں حجروں پر مشتمل تھا۔ اس کے عقب میں چھوٹے پہلو پر ایک ایوان ہوتا تھا، جس کے دونوں طرف دو قبّہ دار کمرہے هوتے تهر: ایک بانی مدرسه کا مقبره اور دوسرا طلبه کی جماعت کے بیٹھنر کا اطاق: قبه دار مدرسے میں ایک گنبد والا کمرہ هوتا تھا، جس کے ساتھ ایک حوض اور ایک مقبره بهی هوا کرتا تها ـ ان میں سے تقریبا هر مدرسے کی اپنی کوئی نه کوئی خصوصیت تھی۔ بعض کے بیرونی پھاٹکوں پر نازک سے مینار بنائے جاتے تھے، مثلًا ارض روم

میں چفته مناره لی (بارهویں تا چودهویں صدی)، سیواس میں گوک مدرسه (۱۱۷۱ - ۱۲۷۲ع)، انجي مناره (تيرهوين صدى)، لارنده مسجد (١٢٥٨) اور قونیه میں قراتای مدرسه (۱۲۵۱ - ۱۲۵۲ع) -بعض اوقـات چینی کی کاشی کاری ہوتی تھی، مثلًا سِرْچِه لی مدرسه، جس کی کاشی کاری طوس (خراسان) کے ایک ماہر کاریگر نے کی تھی، نیز قراتای مدرسه مدرسوں کے ساتھ شفاخانے بھی هدوتے تھے، مثلًا سیواس میں کیکاؤس کا دارالشفا (١٢١٨-١٢١٤) اورآماسيه (١٣٠٨-١٣٠٩) مين مدرسه تیمار خانه (دارالشفا) \_ بعد میں تعمیر هونے والا آماسيه كا قرى آغاسي مدرسه (١٨٨٨-٩٨٩) اپنی نظیر نہیں رکھتا۔ اس میں هشت پہلو صحن اور اس کے گردا گرد حجرے اور رواتیں بنی هوئی هیں اور یه آج کل سکتب فنون (آرٹ سکول) کا کام دے رہا ہے۔ ایک مزین عمارت، جو اب تک احتیاط سے محفوظ رکھی گئی ہے، نیکدہ Nigde کا آق مدرسه هے، جو قره مانی سلطان علاء الدّین (۹، ۱۹۰۹) نے تعمیر کیا تھا۔ چودھویں صدی عیسوی آناطولی میں قرہ مانی سلاطین کا دور ھے؛ ان کے بعد ملک کے طول و عرض میں مقامی خاندان برسر اقتدار آگئے، جو بالآخر پندرھویں صدی میں سب کے سب ترکان عثمانی کے زیر نگیں آگئے ۔ یہ امیر، جو آناطولی کے پرانے صوبوں کے حکمران رہے، عمارتیں بنانے میں بہت حوصلہ مند واقع ہوے تھے، چنانچہ انھوں نے عبوری دور کا اسلوب پیدا کیا، جس میں یونانی اسالیب کی جھلکیاں دکھائی دیتی تھیں، مثلًا أق مدرسه (جس میں دو منزله رواقیں بنی هوئی هس، پشتیبان کی محرابین اور نکیلی محرابین نمایت مزيّن هيں اور بڑا دروازہ زينت و آرائش سے مالا مال ھے) اسی اسلوب کی ایک ممتاز یادگار ہے۔ اور کوب Urglip میں تسکین پاشا کا مدرسه اور بک شہری

میں تاش مدرسہ (۱۳۷۸ء) اپنے دروازوں کے اعتبار سے قرہ مانی اسلوب کے شاہکار ہیں .

بہت می مسجدوں اور مدرسوں کے صدر دروازے اپنی بے نظیر اور دلفریب آرائش کے اعتبار سے یادگار ہیں، چنانچہ دیورکی کی اولو جامع (۲۲۲۹) میں، جس کے ساتھ ایک دارالشفا بھی ہے، تین عظیم الشان دروازے ابھرواں نقوش کی آرائش سے مالا مال ہیں۔ قونیہ میں انجی منارہ لی اور لارندہ مسجد کے دروازوں پر پیچ در پیچ گندھی ہوئی دھاریوں کی اشکال، ان کی چنت دار ڈوریاں، مروڑے ہوے حروفی فیتے، کھجور کے پودوں کی متنوع اشکال اور بلند و پست ابھرواں نقوش اس اعتبار سے شاھکار هیں کہ صناعوں نے پارچہ بافی کے نقوش اور نمونوں کو ابھرواں سنگتراشی میں منتقل کر دیا ہے اور یوں نظر آتا ہے جیسے دروازوں پر جانمازوں کے یوں نظر آتا ہے جیسے دروازوں پر جانمازوں کے سنگی قالین لٹک رہے ہیں .

تربه (مقبرے): تربه (تربت) اور گنبد (عربی میں قبیه) دو ترکی اصطلاحات هیں جو یادگار مقبروں کی عمارتوں کے لیر استعمال کی جاتی ہیں۔ بحیرة روم کے ممالک، یعنی شام، مصر اور المغرب کے گنید دار قبر کی جگه آناطولی اور ایسران میں زیاده تر مینار نما تربت رائج هو گئی ـ ایران میں تو تعوید قبر بعض اوقات مقبرے کی خیمه نما جهت کے نیچر اونچا لٹکا دیا جاتا تھا تاکہ ناپاک زمین کو چھونے نہ پائے (مثلاً گنبد قابوس)، لیکن یماں نعش کو ایک تبه خانے میں دفن کیا جاتا تھا اور بالائی کمرہ، جس میں زیادہ تر سیڑھیاں چاڑھ کار . جانے تھر، "زاویه" یا نماز کے کمرے کا کام دیتا تھا۔ آناطولی میں تربہ تیر ہویں صدی سے پہلے موجود نه تهي ـ يه كثيرالاضلاع اور اسطوانـه نما عمارت ہے، جس پر خیمے کی شکل کی مخروط چھت هوتی ہے اور اس پر اکثر چمکیلا روغن کیا جاتا

ھے۔ قدیر شہری میں ملک غازی تربه (سم ۲ متا .١٢٦٠) اينک قنديسم اور استدائي ننمونے کي اچھی مثال ہے، جو تیرھویں صدی تک اس شہر میں رائج رھا ۔ یہ سنگی عمارت هشت پہاو ہے۔ اس پسر ایک پھیلی ہوئی مخروطی چھت ہے، جو عمارت پر گویا سانپ کی چهتری کے مانند دھری ھوئی ھے ۔ قیر شہری میں ایک اور تربیه مربع پتھروں کی بنی ہوئی موجود ہے، جس کے کتبر سے معلوم هوتا هے که وہ ۱۲۸۵/ ۱۲۸۵ میں ایک ایلخانی فرمانروا کی بیٹی فاطمہ خاتون کے لیے تعمیر کی گئی تھی ۔ قیصریہ میں چھر گنبد محفوظ ھیں اور ان میں ۲۷۲ءکا آراستہ دونیر گنبد بھی شامل ہے۔ یه بنیاد پر شانرده پهلو هے؛ عمارت اسطوانه نما ھے، جس پر مقرنس چھجا ھے اور اس پر مخروطی چھت ھے۔ خاندانی طغرے کے طور پر ایک پرندے کی ابھے ری ہوئی تصویر اس تربیہ پر موجود ہے۔ تجریدی اور حجم پیمایانه (Stereometerie) اشکال کا میلان، جو ترکان سلجوق کے فن میں موجود تھا، تربتوں کی چھتوں سے واضح طور پر ظاهر ہے۔ ان ميخروطي چهتوں كو دو شاخے حصوں ميں منقسم كرديا جاتا تها، مثلًا توقيات مين نور الدِّين سنتيمور (۱۳۱۸ء) کی تربہ اور شیخ حسن کے گنبہد، یا سیواس میں کودوک مشارہ (۱۳۳۷ء)، جو ایک مكعب بنياد، ايك گاؤدم درمياني منزل اور ايك اسطوانه نما ذهولنر پر مشتمل هے؛ کسی زمانے میں اس پــر مخروطی چهت بهی تهی، جو اب معــدوم ھو چکی ہے .

کارواں سراے: آناطولی میں سلجوق فن تعمیر کی نہایت دل نشین عمار توں میں کارواں سرائیں بھی قابل ذکر ھیں ۔ یہاں تقریبًا پچاس کارواں سرائیں ھیں، جو مغرب سے مشرق اور شمال سے جنوب تک جانے والی تجارتی شاھراھوں پر واقع ھیں۔ ان

میں سے ایک قونیہ سے آق سرای، قیصریہ اور سیواس ہوتی ہوئی آساسیہ تک اور دوسری قونیہ سے بک شہری اور وہاں سے جنوبی ساحل تک جاتی تهیں \_ علاوہ ازیں بعض جهوئی سڑکیں کو تاهیه، آنقره، آماسیمه اور ساحل بحر خمرز، نیز نیکده اور ملطيه جيسر جنوبي قصبون تک جاتي هين ـ آناطولي کے خان (کارواں سرائیں) ایک صحن، ایک بڑے بڑے ستونوں والسر تالار اور محرابوں کے اوپسر استوانه نما قوسی چهتوں پر مشتمل هیں، ستونوں کے درمیانی فاصلے کے او پر ایک او نچی چهتری هوتی هے، جو روشندان کا کام دیتی ہے؛ تاہم ان کے نقشوں میں تنوع پایا جاتا ہے ۔ بڑی بڑی سراؤں میں ایک مسجد صحن میں چار ستونوں والی شارع عام کے اوپر بنائی جاتی ہے، جس کے ساتھ ایک زینه لگا رهتا ہے، جو اوپر نماز کے کمرے میں جانے کا راستہ ہے؛ بعض اوقات یہ بیرونی دروازے کے اوپر بھی واقع ہوتا ہے۔ اس میں ایک حمام بھی مہیا کیا جانا ہے ۔ بڑے بڑے بلنمد دروازے، جو بعض اوقات سنگ مرمر کی درخشاں سلوں سے مستحکم اور پتھر کے ترشے ھوے جانبوروں سے مزین ھوتے ھیں، آنے والسر کاروانوں کو دور سے نظر آ جاتے ہیں، مسجد کے شہ نشین متقاطع دھاریوں اور آرائشی تختیہوں سے مزبن هوتے هيں .

ترکی فن تعمیر عہد عثمانیہ میں: ترکان آل عثمان کا تعلق 'اوغوز' قبیلے کی ایک چھوٹی شاخ سے تھا۔ مغول نے ترک وطن کیا تو انھیں خراسان سے مغرب کی طرف ھٹنا پڑا۔ تیرھویں صدی عیسوی کے اوائیل میں انھوں نے ایشیاے کوچک کے علاقے میں پناہ لی اور سلجوق سلطان نے انھیں بثینیہ Bithynia کے بوزنطی علاقے کی سرحد پر سابق صوبۂ فرجیا (Phrygia Epictetus) میں چراگاھیں عطا کیں۔ یہیں عثمان نے ایک ایسے حکمران خانوا ہے کی

بنیاد رکھی، جس میں براہ راست اس کی پشت سے سنيتيس سلاطين مسلسل برسر حكومت رهے ـ عثمان ١٢٥٨ عمين پيدا هوا تها ـ اس نے بوزنطی سرحد کو اور بھی پیچھر ہٹا دیا۔ اس کے بیٹر اور خان نے برسہ اور ازنیق (Nicaea) پر قبضه کیا، قره سی (Mysia) کی همسایه سلطنت کو فتح کیا اور ینی چری ( = سپاه نو) كا مشهور جيش مرتب كيا، جو كئي صديون تك ترکان آل عثمان کی مظفر و منصور فوجوں کا کل سر سبد بنا رہا۔ ۱۳۵۸ء میں ترکوں نے Hellespont کو عبور کیا، کلیپولی میں فوج ستعین کی اور یـورپ میں بوزنطـی سلطنت کو فتـح کرنا شروع کر دیا ۔ ازنیق اور برسہ کے بعد ادرنہ ان کا تیسرا دارالحکومت قرار پایا ـ ایشیامے کوچک پر تیمور کے حمدر اور عثمانی سلطان بایزید اول (۱۳۸۹ تا ۱۸۰۲ء) کی شکست نے فتح قسطنطینیه میں تاخیر کو دی، جسر بالأخر محمد فاتے (۱۵۱۱ تا ۱۸۸۱ع) نے ۱۸۵۳ءمیں تسخیر کرلیا.

عثمانی حکوست کے ماتحت پہلی مذھبی عمارتیں پہلے دو صدر مقاسات، یعنی ازنیق اور برسه، میں تعمیر کی گئیں ۔ سلجوق ترکمانوں کی طرح اوغوز کے گله بان قبیلوں کو بھی مذھبی عمارتیں اور عبادت گاھیں تعمیر کرنے کا کوئی تجربه نه تھا، چنانچه انھوں نے نمونوں اور خاکوں کے لیے ان بوزنطبی کلیساؤں اور صومعوں کی طرف رجوع کیا جو ملک بھر میں پھیلے ھوے تھے۔ یه عجیب بات ھے که ان کی اقلیں عمارتوں میں سے ایک عمارت نے قبے دار تعمیرات کے ایک نئے نمونے کو رواج دیا، جو ترق کی منزلیں طے کرنے کے بعد استانبول اور عثمانی ترکیه کی عظیم الشان مسجدوں کے اسلوب تعمیر تک پہنچ گیا ۔ نیا نمونه یه تھا کہ تین گنبد انقی اور دو گنبد عمودی خط پر قائم کیے گئے، جنھوں نے لے کی عمارتی شکل اختیار کیے گئے، جنھوں نے لے کی عمارتی شکل اختیار

کر لی ۔ ماھر تعمیرات کے نزدیک یه صرف ایک چال تھی، جس سے مقصود یہ تھا کہ پانچ گنبد والر بوزنطی کلیسا کے نمونے میں سے ایک گنبد کو حـذف كر ديا جائے تاكه عرضي وحدت پيدا هو، جو همیشه سے مساجد کی مثالی سکیم رهی ہے۔ . ١٣٩٠ع كا ايك وقف نيلوفر خاتون عمارت كم لاتا تھا، جو سلطان اور خان کی بیگم کے نام سے موسوم تھا۔ اس میں 1 شکل کا چھر گنبدوں کا ایک جهمکا قائم کیا گیا تھا اور پانچ حصوں کی ایک ڈیوڑھی بنائی گئی تھی، جس کی مسقف محرابیں ستونوں پر قائم تھیں۔ روکار کی دیوار پر خشت و سنگ کی متبادل تمیں اپنی رنگینی اور چمک دمک کی وجه سے باصرہ افروز تھیں اور کھل محرابوں کے ساتھ مل کر ایک مسرت انگیز کیفیت پیدا کرتی تهیں ـ یوں تو مذہبی عمارتوں کے آگے یہ ڈیوڑھی قدیم و عتیق زمانے کے فن کی یادگار تھی، لیکن بوزنطی کلیساؤں کی ڈیوڑھیوں کی شکل اختیار کرکے یہی چیز عشمانی مسجدوں مدرسوں اور مقبروں کے دروازوں کی ایک معیاری زینت بن کر گویا عثمانی ترکیه اور مغربی نشأة ثانیه کے فن تعمیر کے درمیان رابطر کا واسطه قرار پائی \_ یعقوب چلبی کے "زاویه" میں بھی اسی خاکے پر عمل کیا گیا۔ اوّلیں ضرورت کو پاورا کرنے کے لیے ازنیق کے مشہور کایسا آیاصوفیا کو مسجد بنا لیا گیا ۔ ایک گنبد والی بھی چند مسجدیں تعمیر کی گئیں، مثلًا یشیل جامع اور محمود چلبی جامع (۱۳۳۳ع)، جن میں اوّل الدّ کر پر مرمر کی چمکیلی سلیں لگائی گئیں اور مینار پسر سبز کاشی کاری کی گئی .

اب برسه اور ادرنه کی طرف توجه کیجیے؛ ۱۳۹۰ عسے مؤخرالذکر بھی دارالخلافه بن گیا تھا۔ سب سے پہلے یہ بیان کر دینا چاھیے کہ عثمانی سلاطین نے اورخان سے لے کر محمد ثانی

(فاتح قسطنطینیه) تک، یعنی ۱۳۲۹ سے ۱۳۵۳ ع تک، (چھر کے چھر بادشاھوں نے) ایک ایک مسجد 1 کی شکل پر تعمیر کی، چنانچه هر مسجد پر ایک ایک سلطان کا نام ثبت ہے ۔ اگرچہ ان مسجدوں میں ہر مسلمان داخل هو سكتا تها، ليكن حقيقت مين يه عوام کے لیے تعمیر نہیں کی گئی تھیں بلکہ یہ مخصوص قسم کی مسجدیں تھیں ، جن میں خود سلاطین نماز جمعہ اداکرتے تھر اور بڑے بڑے ملاؤں کے ساتھ مذھبی مذاکرات کیا کرتے تھر ۔ اس مقصد کے لیر ان مسجدوں کے مرکزی گنبد کے نیچے حوض اور فوارے کے علاوہ چند حجرے بھی تعمیر کیے جاتے تھے، جنھیں بلند مرتبت مہمانوں کی پذیرائی کے لیر آراستہ کیا جاتا تھا۔ ان سلطانی مساجد میں سب سے زیادہ عظیم الشان برسه کی یشیل جامع هے، جسے محمد اول (۱۳۰۲ تا ۱۳۲۱ء) اور مراد ثانی (۱۳۲۱ تا ۱۳۵۱ع) نے تعمیر کیا تھا۔ اس کے لیے بھی پنج شاخه لیوڑھی تجویز کی گئی تھی، لیکن اس کی تکمیل نه هوئی۔ آس پاس کی دیواروں میں جو کھڑکیاں ہیں، ان کے چوکھٹوں کی تختیوں پر پتھر کی ابھرواں پٹیاں نظر آتی ہیں، جن پر قرآنی آیات ثبت ھیں ۔ مدخل کے حصے میں سلطان اور اس کے دربایوں کے لیے دو منزلہ حجروں کا اضافہ کیا گیا اور انھیں طوس کے چابک دست صناعوں کی کاشی کاری سے مزین کیا گیا۔ ایرانی کاریگری نے شاندار محراب کا نقشہ بھی کاشی کاری سے سرتب کیا ہے۔ مسجد کی دیواریں دو میٹر کی بلندی تک شش پہلو سبر اور نیار روغنی ٹائیلوں سے ڈھکی ھوئی ھیں ۔ اوپر کی طرف نیلی زمین پر سفید ابهروان حروف میں قرآنی آیات نظر آتی هیں ۔ بیرونی بڑے دروازے کے اوپر ایک کتبہ ہے ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جامع نہیں بلکه باغ جنت کی نقل ھے (تاریخ ٢٥٨ه/ سمساء درج هے) \_ اس وقت اللي مين نشأة ثانيه

كا ابتدائى زمانه تها اور يه محض اتفاق نمين بلكه 'Zeitstil' اسلوب کا اثر تھا، جو ازمیں جیسے تجارتی شہروں کے ذریعے سے آناطولی تک پہنچ رہا تھا۔ اسی اثر کے تحت یہ مسجہ اور دوسری سلطانی مساجد وجود میں آئیں، مثلًا اسکی جامع (ادرنه)، جسے . . ، ۱ اور . ۱ سرء کے درمیان متعدد سلاطین نے تعمیر کیا اور اس کے اندرونی حصر کی آراستگی نہایت پرتکاف مشرق انداز میں کی گئی، جس میں پندرهویی صدی عیسوی کے اسلوب کا بھی امتزاج تھا. عثمانی ترکیه کے هر بڑے شمر میں عامة الناس کے لیرستون دار تالاروں کی شکل میں جامع مسجدیں تعمیر کی گیئں، جیسی عہد سلجوق میں عام طور پر هوتی تهیں، لیکن اب ان کی جهتیں مسطح اور سپائ نه هوتی تهین بلکه ستونون کے درمیانی فاصلون پر چهتریاں تعمیر کی جاتی تهیں ۔ یه اولو جامع كهلاتي تهـين اور برسه، ادرنه، فيليه، صوفيه

اور دوسرے قصبوں میں واقع تھیں ۔ برسه کی اولو جامع میں، جو مراد اول (۱۳۵۹ تا ۱۳۸۹ء)

نے تعمیر کی ، بھاری ستوناوں کی پانچ قطاریں

تهیں، جو محراب کی طرف جاتی تهیں اور هر قطار

پر چار چار گنب بنے ہوے تھے ۔ درمیانی قطار

کے دوسرے خلا کو کھلا رکھا گیا تھا ، جس کے نیچے وضو کے لیے حوض تھا۔ بعد میں اس کی حفاظت کے لیے شیشے لگا دیے گئے تھے .

جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطینیہ کو فتح کر لیا (۱۹۵۳ء) تو تعمیرات کا ایک نیا دور شروع ھوا۔ بوزنطی شہنشاہ جسٹینین کا ۱۹۵ء میں تعمیر کردہ شہرہ آفاق کلیسا آیاصوفیا (= عقل مقدس) مسجد بنا لیا گیا۔ اس کی عمارتی وحدت ان اجزا سے مرکب تھی: ایک مرکزی گنبد، جس کے آس پاس سیدھے خط میں دو نیم گنبد اور دونوں پہلووں پر متقاطع محرابیں؛ جیانچہ اس کے بعد استانبول میں جو بڑی بڑی عالیشان

مسجدیں تعمیر هوئیں ان میں اس نمونے کی نقل کی گئی ۔سلطان فاتح نے جو پہلی مسجد تعمیر کی تھی وہ مئی ۱۷٦٥ء کے ایک زلزلر میں تباہ ہوگئی۔ جب اسی مقام پر ایک نئی مسجد بنائی گئی تو اس كا نام تو وهي فاتح جامع رها، ليكن اس كا خاكه مختلف تھا۔ پرانی فاتح جامع میں ایک گنبد قبلے کے رخ، ایک نیم گنبد اور تین چھوٹے گنبدوں کے کھانچے تھے۔ پانچ کھانچوں کی ایک ڈیوڑھی روکار کے سامنے تھی۔ اُس وقت تک جدید تعمیر ات میں پرانی فاتح جامع (١٥١٢ تا ١٥٢٠) كي نقالي هوتي تهي، جس کی تصدیق قونیہ کی جامع سلیمیہ سے ہوتی ہے۔ فن تعمیر کی ترق کا دوسرا مرحله محمّد ثانی کے جانشین بایزید ثانی (۱۳۸۱ تا ۱۵۱۲ع) کی مسجد میں نظر آتا ھے، حہاں مرکزی گنبد کے ساتھ دو نیم گنبد قبار کے رخ اور اور چار چ<u>ھو ئے</u> گنبد دونوں پہلووں میں واقع ھیں۔ اس طرح گویا آباصوفیا کے خاکے کا اعادہ کیا گیا هے؛ فرق صرف اتنا رها که آیاصوفیا کی متقاطع محرابوں کے بجامے سیدھے کھانچے استعمال کیے گئے تھے۔ اس کے بعد کسی قدر اختلافات کے ساتھ، جن كا مقصد مكاني وحدت كو زياده متحدكرنا تها ، سلطان سلیمان جامع تعمیر کی گئی، جو استانبول کی مسجدوں میں سب سے بڑی ہے۔ اس کا بنانے والا سب سے بڑا ترک ماہر تعمیرات سنان تھا، جو اپنی پیدائش کےلحاظ سے یونانی تھا۔ینی چری کے جیش میں انجنیئر کی حیثیت سے کام کرتا تھا وہ اور سلیمان کے ماتحت سرکاری ادارهٔ تعمیرات کا ناظم اعلی بن گیا تھا۔ ۸سماء میں سنان نے شہزادہجاسع کی تکمیل کی، جس میں ایک سر کزی گنبد انھا اور اس کے آس پاس چار نیم گنبد تهر اسے وہ اپنا ابتدائی کام بتاتا تھا ۔ اس قسم کی مسجدوں میں ابھی مکانی وحدت کا نصب العين حاصل نه هوا تها ـ مثالي مكاني وحدت يه تھی کہ ایک گنبد کی عمارت ہو، جس میں زیادہ سے

زیاده وسعت هو اور ایک بهت بڑا تالار هو، جس میں هر نمازی محراب قبله اور منبر کو، جهاں خطیب خطبه دیتا اور نماز کی امامت کرتا هے، دیکھ سکے۔ ادرنه کی یوک صرفه لی جامع (۱۳۳۸ تا ۱۳۸۵ء) پہلی مسجد تھی جہاں اس نصب العین کی قریب قریب تکمیل هوتی نظر آتی هے۔ اسے غالبًا کسی گرجستانی معمار نے بنایا تھا کیونکه اس خاکے کے گرجا صدیوں سے گرجستان میں موجود تھے .

عرضی تالار کا بڑا گنبد چھے ستونوں پر کھڑا ہے، جن میں سے صرف دو مسجد کے عرضی وسطی خط پر واقع ھیں اور باقی چار دیواروں کی تعمیر کے اندر پیوست ھیں۔ ستونوں کے رخ پسر، نیز پہلووں کی دیواروں کی طسرف محرابوں کی آڑ لیگی ھوئی ھے اور دونوں طسرف کونوں پسر چھوٹی چھڑیاں لگا کر جگه کی توسیع کی گئی میں اس نادر خاکے کا اعادہ آناطولی کے متعدد میں اس نادر خاکے کا اعادہ آناطولی کے متعدد شہروں میں کیا گیا اور انھیں میں استانبول کی سنان پاشا جامع ھے، جسے سنان سے منسوب کیا جاتا ھے۔ سولھویں صدی کی گئی بڑی مسجدوں میں خفیف سے اختلافات کے ساتھ اسی خاکے کا تتبع کیا گیا ھے.

جب سنان نے ادر نہ میں سلطان سلیم ثانی کی مسجد (۱۵۹۸ تا ۱۵۲۸ء) مکمل کی تو گویا اس نے اپنا شاہکار پیش کر دیا۔ اس میں ساڑھے اکتیس میٹر عریض گنبد آٹھ ستولوں پر قائم کیا گیا، جن کی پشتی بانی کے لیے بھاری سہار ہے لگائے گئے تھے۔ بیرونی زمین کا خاکہ سربع ہے، جو بعد میں ہشت پہلو ہو جاتا ہے۔ اصلی عمارت کے گرد بالکل متصل طور پر چار بلند قامت اور چھریرے سے مینار کھڑے ہیں، جو بلندی کی طرف ایک مرعوب کن رجحان رکھتے ہیں۔ سلیمیہ جامع عالم اسلامی کی موجودہ مساجد میں

سب سے زیادہ عظیم الشان ہے۔ یہ گاتھک کلیساؤں کی طرح شہر بھر پر چھائی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور مسافروں کو دور سے نظر آ جاتی ہے۔ اس کے اندرونی حصّے کی وسعت کو دیکھ کر انسان دم بخود رہ جاتا ہے.

بہرحال مساجد سنان کے عظیم و متنوع کمالات کا صرف ایک شعبہ ہیں۔ وہ حکومت کے صیغهٔ عمارات کا رئیس اعلٰی تھا۔ اس کے رفقاے کار اور مددگار بے شمار تھے۔ اس تنظیم سے کام لے کر اس نے پورے ترکیہ میں بے شمار عمارتیں مکمل کیں، جن کے اعداد و شمار اس نے خود درج کیے ہیں:

۸۱ مساجد، ۵۰ چھوٹی مسجدیں، ۵۵ مدرسے، ۲۲ تربه ، ۱۳ عمارتیں (محتاج خانے) ، ۲۲ تربه ، ۱۳ عمارتیں (محتاج خانے) ، سرائیں، ۲۳ محلّت، ۲ اسلحه خانے اور ۲۳ حمام۔ سرائیں، ۳۳ محلّت، ۲ اسلحه خانے اور ۲۳ حمام۔

استانبول کی پہاڑیوں پر سلطانی مساجد کے گنبدوں کے ساتھ جو مینار نیزہ بردار پہرے داروں کی طرح کھڑے ھیں، وہ یقینًا شہر کو ایک خصوصی امتیاز و شان بخشتے هیں ۔ پرانے زمانے کے کم حیثیت دید بانوں سے مقابلہ کیجیر تو یہ مینار اس امر کے مظہر معلوم ہوتے ہیں کہ اسلام مدینهٔ منوره میں کس سادگی کے ساتھ اٹھا اُور ایک عالمگیر مذهب بن کر دنیا بر چها گیا \_ اس ح برعکس آناطولی کے هر گاؤں میں یه استطاعت نه تهی که اذان دینے کے لیے مینار تعمیر کیا جاتا، چنانچه آج بھی صد ہا ایسے دیہات ھیں جہاں ایک چھوٹے سے چوبی دیدبان پر اکتفا کیا جاتا، جس کے ساتھ مؤذّن کے لیے ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے ۔ بحیرۂ روم کے ملکوں میں مسیحی کلیسا کا مینار ترکستان کے جسیم مکعب میناروں کے لیر نمونہ بن گیا تھا، جماں دسویں صدی تک یادگار مینار موجود تھر

(فرغانه، بخارا، ترمذ، وغیره میں) اور جن سے قبل ازیں ایران کی طرح دید بانوں کا کام لیا جاتا ہوگا۔ آناطولی میں اسطوانی سینار سب سے پہلر بارھویں صدی میں نمایاں ھوے ۔ اس سے قبل جو مكعب مينار ديار بكر، الرها، حسن كيفا اور ادرنه، وغیره میں ملتر تهر وه شامی عیسائیوں کے اثر کے ماتحت تعمیر کیے گئے تھے۔ ترکی سےنار اسطوانه نما هے ـ عثمانی دور کا قدیم ترکی مینار سات حصوں پر مشتمل تھا - کرسی (ترکی: کورسو) سینار کے پانے کا کام دیتی تھی اور یہ زیادہ تر مکعب ساخت کی ہوتی تھی۔ پائے سے عمود تک کے ٹکڑے کو پاہوس کہتر تھر، جس کی شکل سنگ و خشت کی تعمیر کو ڈھلواں کرنے سے نمایاں ہوتی تھی۔ عمود (گردہ) کی چنائی سلجوقیوں کے زمانے میں زیادہ تر اینٹوں سے کی جاتی تھی، لیکن عثمانیوں کے دور میں پتھر استعمال کیا جانے لگا، جو کٹاؤ اور کھنڈاؤ سے خوبصورت بنایا جاتا یا ابھرواں ڈنڈے اور پٹیاں بنا دی جاتیں اور بعض اوقات پتھر کے پلندے سے باندھ دیر جاتے۔ گردہ کے اوپر شرفه بنایا حاتا، جو گویا مؤذن کا شه نشین تھا ۔ یه مینار سے ایک چھریرے سے عمود پر چھجے کی طرح بڑھا هوتا \_ نیچر مقرنات نهایت مزین اور خوبصورت طریق پر نصب کیر جائے۔ شرفه کو مساجد سلطانی میں بڑھا کر تگنا کر دیا جاتا اور اسی کو پتک (Pcick) کہتے تھے ۔ چوٹی کے علم کے اوپر ھلال نصب کر دیا جاتا .

کاشی کاری: مشرق فن تعمیر میں دیواروں کی پوشش کا انحصار اس امر پر تھا کہ چنائی میں کیسا مسالا استعمال کیا گیا ہے۔ دھوپ میں خشک کی ھوئی اینٹوں سے جو دیواریں بنائی جاتی ھیں انھیں پلستر کی ضرورت ھوتی ہے اور جو ایسٹ آگ میں پکائی جاتی ہے وہ آب و ھوا کی مضرتوں کا مقابلہ

کر سکتی ہے اور اکثر خود بھی کچی دیواروں کی حفیاظت کے لیے استعمال کی جاتی ہے ۔ گرم آب و هوا (مثلًا عراق) مین مکاتبات کی اندرونی دیواروں پر جپسم (گچ)کو ترجیح دی جاتی تھی کیونکہ اس سے کمرے کی ہوا سرد ہو جاتی ہے ۔ دیوار کے تازہ پلستر پر لکڑی کے کھدے ہے نقش و نگار کے سانچے رکھ کر دبائے جاتے تو پلستر کی تزئین هو جاتی ـ یه گویا آرائش کا ایک نیا اسلوب تها (سامرًا وغيره؛ نويل صدى) ـ ديوارول پر روغني اينٹين لگانا اهل بابل کا معمول تھا (دور اِشتار) ـ خلفاے عباسیہ (نویں سے تیرھویں صدی تک) کے بغداد میں بعض میناروں اور گنبدوں کی دیواروں پر گہرے نیلے اور سبز ٹائل لگائے جاتے تھے۔ ایران و آناطولی کے سرد تر ملکوں میں سلجوقی اور مغولی عہد (گیارھویں سے چودھویں صدی تک) کے دوران میں سادہ اینٹ کا اسلوب، جس میں کمیں کمیں روغني اينٹين لگائي جاتي تهين، قابل ترجيح سمجها جاتا تھا ۔ تربه کی تزئین خاص طور پر اسی اسلوب سے کی جاتی تھی ۔ دور تیموریه (چودھویں ۔ پندرهویں صدی) میں ایران نے فن کاشی کاری میں کمال پیدا کیا، چنانچه برسه کی بشیل جامع کو ایرانی کاشی کاروں ھی نے مزین کیا تھا۔ آناطولی میں سلجوق زمانے هی سے (غالبًا ازنیق میں) چینی کاری کی بھٹیاں موجود تھیں، جو سبز، فیروزی، گهرے نیلر اور سفید ٹائل تیار کرتی تھیں۔ ازنيق، برسه، استانبول (قديم فاتح جامع اور چینی لی کوشک) میں اب تک محمد فاتح کے زمانے اور اس کے بعد کی کاشی کاری دیکھ کر داد دینر کو جی چاہتا ہے ـ سلیم اول نے چینی کی کاشی کاری کی صنعت کو تبریز سے ازنیق میں سنتقل کیا اور ید مقام اسی زمانے سے چینی لی ازنیق کہلاتا ھے ۔ سلیمانیه (استانبول) کی عمارت (۱۵۵۰ تا

د ۱۵۵ء) نے بھی ازنیق کی کاشی کاری میں نئے اسالیب پیدا کیر - طوپ قپو سرای میں سنان کے زیر ہدایت مجلس تعمیرات کے ماتحت ۵۸۰ صناع مصروف کار تھر، جن میں اکتالیس نقاش اور زینتکار تھر۔ ان میں سے بعض نے کاشی کاری میں کل ہو ٹوں كا نيا انداز ايجاد كيا، جس مين لاله، گلاب، سنبل اور گلنار جیسر پهولون کی شاخین اور ثمردار درختون کی شگوفوں سے لدی ڈالیاں بھی شامل تھیں ۔ سلطان سلیمان قانونی کی شش مینار مسجد کے ٹائیلوں پر بھی پہلی دفعہ درخشاں شنگرف کی موٹی تہیں نظر آئیں اور کچھ عرصر کے لیر کاشی کاری کی رنگا رنگی کو ایک نئی شان سلگئی۔ ١٦٠٠ء کے بعد یہ فن معدوم ہوگیا ۔ طوپ قپو سرای کے تیسرے صحن میں مسراد چہارم (۱۹۲۳ تیا ۱۹۲۰ء) نے جو روان کوشک اور بغداد کوشک تعمیر کیے ان کے زنانه شه نشینوں میں کاشی کاری کی آرائش کا حقیقی حسن نظر آتا ہے ۔ یہاں سرخ منقاروں والر پرند ہے ٹائیلوں پر نظر آتے میں حالانکہ اس سے قبل یہ کبھی نہیں بنائے گئے تھے ۔ یہاں ٹائل کا طول آدھر میٹر کے قریب ہے اور کوشک میں ۱۲۵ سينٹي ميٹر تک پہنچ جاتا ہے.

تیسرے دور، یعنی اٹھارھویں صدی میں تکفورسرای کی نئی بھٹیوں میں جو ٹائل تیار ھوے وہ آیا صوفیا کے نزدیک احمد سوم (۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰) کے فقارے پر اور مختلف مسجدوں میں دیکھے جا سکتے ھیں۔ ان میں بھی کلکاری موجود ھے، لیکن اب یہ اسلوب روبہ زوال نظر آتا ھے۔ اس کے بعد جلد ھی اٹھارھویں صدی کے وسط میں ٹائل بنانے کی صنعت نابود ھوگئی [یہ ذکر کر دینا مناسب معلوم ھوتا ھے کہ جو گلدان اور رکابیاں مودسی ظروف کے نام سے مشہور ھیں اور جن پر سولھویں صدی کا شوخ سرخ رنگ ظاھر ھے، وہ سولھویں صدی کا شوخ سرخ رنگ ظاھر ھے، وہ

بھی ازنیق ہی میں بنائے گئے تھے ۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ ظروف ردوس کی بندرگاہ سے بیرونی ممالک کو بھیجے جاتے تھے].

فقرارے: مسجدوں اور کلیساؤں کے بہت سے گنبدوں کے علاوہ استانبول اور روما میں ایک اور چیز بھی مشترک ہے۔ دونوں شہروں میں عوام کے لیے متعدد بڑے اور برشمار چھوٹے فوارے ملتے ھیں ۔ اگرچه روما میں فواروں کے آبشاروں کے نیچر بنی ھوئی اشکال کی دلفریبی استانبول کے فواروں میں نایاب ہے، لیکن ترکی فوارے بھی اپنی دلکش رنگارنگی اور پھولوں اور پودوں کی خوشنما آراستگی سے بازاروں اور گلی کوچوں کے لیے بے حد رونق کا باعث هیں اور صرف یہی نہیں که وہ اپنے علاقر کے حسن و جمال اور فرحت انگیزی میں اضافه کرتے ہیں بلکہ اپنے مصفا پانی سے لوگوں کے سیراب بھی کرتے ہیں، جو دور دست گنجان پہاڑیوں سے آتا ہے ۔ فواروں کی کئی قسمیں ھیں ۔ زیادہ عام نمونه چشمه كهلاتا هے: يه ايك طاق هے، جو سنگ مرمر کے ابھرواں نقوش سے آراستہ ہے۔ اس میں ایک نل سے پانی کی دھار اچھل کر چھوٹے سے حوض میں گرتی ہے ۔ ان سیکڑوں چشموں سے لوگوں کو، ان کے مکانوں کو اور ان کے پورے علاقر کو مصفا پانی ممیا هوتا هے \_ استانبول میں قدیم کاریزوں کے کھنڈر رومی زمانے تک پھیلر ھوے ھیں۔ اس وقت سے اب تک شہنشاہوں اور سلطانوں نے شہر میں پانی لانے اور بڑی بڑی زیر زمین کاریزوں کو لبریز کرنے کا کام برابر جاری رکھا ہے ۔ مسجدوں کے صحن میں اس قسم کے فوارے، جن کے ساتھ وضو کے لیے ٹونٹیوں کی ایک قطار بنی ہوئی ہے، شادرواں کہلاتے ہیں ۔ فواروں کی ایک اس سے بھی زیادہ قابل ذکر نوع سبیل کہلاتی ہے: یہ ایک شه نشیں ہے، جس میں جالی دار کھڑ کیاں

لکی هیں اور ان میں سے لوگ اپنر پیالوں میں پانی لر کر پیاس بجھاتے ھیں؛ یہ بعض اھل خیر نے قائم کر رکھر ھیں اور زیادہ تر بازاروں کے نکڑوں ہر واقع هیں اور اپنی جمالیاتی دلفریبی کے اعتبار سے بہت اھم ھیں ۔ عام چشموں کی ایک قسم سلسبیل کہلاتی ھے؛ یه زیادہ تر بڑے بڑے تالاروں اور باغوں میں واقع ہیں، جہاں سے پانی کے باہر نکلنے کے بہت سے راستے ہیں، جن میں سے پانی چھوٹے چھوٹے آبشاروں کی شکل میں گرتا ہے ۔ ایک قسم کے فوارے فِسْقِید کہلاتے ھیں؛ یہ فوارہ چار دیواری کے اندر ایک حوض کے وسط میں هوتا ہے اور اس میں سے پانی اچھل اچھل کر گرتا ہے۔ یہ فوارے عام طبور پر اسرا کے مکانوں میں اور حماموں میں پائے جاتے ہیں اور برسه کی سلطانی مسجدوں کی آب و هوا کو بھی معتدل کرتے ھیں ۔ سلطان احتمد سوم (۱۷۰۳ تا . ۱۷۳۰ع) کے زمانے میں اعلی درجے کے آراسته شه نشینوں میں فوارے نصب کرنے کا رواج هو گیا۔ يـه لاله نما اسلوب كا زمانـه تها اور ايـران سے باغوں کی چمن بندی بھی آکر رائج ہو رہی تھی -احمد سوم کا فوارہ، جو ۱۷۲۹ء میں آیا صوفیا کے نزدیک تعمیر کیاگیا تھا، اسی اسلوب کی ایک صحیح یادگار ہے۔ اس میں خود سلطان کے اور اس کے بعض هم عصر شعرا کے اشعار بھی منقوش هیں ۔ شه نشین کی چھت پر آگے کو بڑھے ھوے چھجے ھیں اور پانچ چهوٹی چهوٹی چهتریاں بھی نصب هیں ۔ اس میں سبیل اور چشمہ دونوں جمع کر دیےگئے ہیں: تین روکاروں کے وسط میں طاق ہیں، جن سے چشمے رواں ھیں؛ ان کے دونوں پہلووں پر مقرنات والے چھوٹے چھوٹے طاق نصب کیے گئے ھیں اورسبیلیں ھیں، جن کے جالی دار دریچے گوشوں کے گرد لگائے گئر هیں ۔ اس زمانے کے اسلوب میں پھول قدیم ابھرواں



ر ادرنه : جامع سلیم ثانی (۱۵۹۰ تا ۱۵۷۰): تعمیر کردهٔ سنان



۲- برسه: سدرسه (سوجوده عجائب گهر)؛ پشت پر
 دائین جانب بشیل تربه اور بائین جانب
 یشیل جامع



۳- برسه : یشیل جاسع؛ سحراب، پچیکاری اور کاشیکاری کا نمونه



۳- برسه: بشیل جامع (۳۲، ۱ع)؛ دریچه



۵- برسه: يشيل جامع، اندروني حصه (۱۳۱۵ تا ۱۳۱۷ع)



ہ۔ برسہ: بشیل جاسع، دیواروں پر جالید طرز کے طاقیچوں اور گیچ کاری سے ترکی آرائش کی
 ایک مثال



ے۔ آیا سلوغ (افسوس): عیسی سلطان جامع؛ دمشق کی جامع الاموی کے نمونے پر علی ابن الدمشقی نے تعمیر کی (۱۳۷۵)

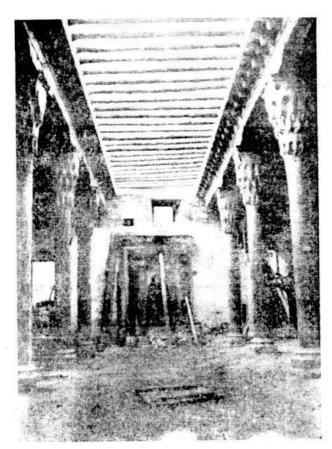

ہ۔ افیون قرہ حصار : اولو جاسع؛ جدید طرز کے ستون

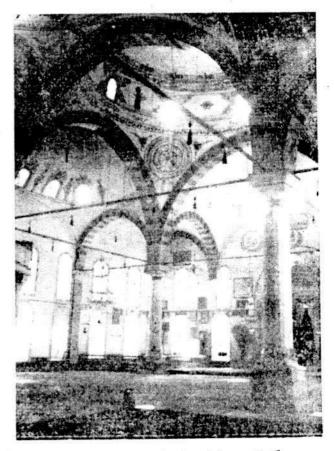

۸- کو تاهیه: اولو جاسع (مترهویں صدی عیسوی)



. ۱ - سيواس : گوگ مدرسه



۱۱۔ نمازگاہ اور سبیل، ترکیہ میں ایک تجارتی شاہراہ کے کنارے



۱۳- برسه: قصر سلطان سراد اول (۱۳۹۰ تا ۱۳۸۹): چهت کی تزئین



١٦- غلطه، استانبول: سبيل (٣٣٠ع)



۱۵ - تیر شهر: مقبرهٔ عاشق پاشا (چودهویں صدی عیسوی)؛
 آناطولی میں قدیم اسلوب کا نمونه



۱۳ - قیر شهر : مقبرهٔ سلک غازی (۱۲۵۳ تا ۱۲۹۰)



١٦- برسه: مقبرهٔ بايزيد يلدرم (١٣٨٩ تا ١٣٠٢ع)



- 1- ترکی خیمه
- 2- تربه (مثمن نقشه)
  - 3- تربه
  - 4- برج
- 5۔ چوکور نقشے کی قبہ دار عمارت
  - 6- فواره
- 7۔ وسیع مساجد کی چھتوں کی قبوں سے پٹائی (جامع سلیمانیہ)
  - 8۔ مستطیل چمنی پر مخروطی چھت
  - 9۔ مستطیل عمارت : سامنے کا حصہ ستونوں پر کھڑا ہے (ایوان عام، طوپ قہو سرای)
    - 10۔ مخروطی مینار، مع غلام گردش و اسطوانی چهت :
       (الف) عثمانی ؛ (۲) سلجوتی
- 11۔ فوارۂ احمد ثالث: چوگرشہ عمارت؛ چار مینار؛ باہر نکلی ہوئی چھت اور گوشوں میں ڈھولنوں پر چھوٹے چھوٹے قبے
  - 12۔ ایک رہائشی سکان، جس کی ہر سنزل اور چھت باہر کی جانب بڑھی ہوئی ہے

اسلوب سے مختلف ہیں۔ یہ روکاروں پر تراشے گئے ہیں اور اشعار کے کتبوں اور چینی کی کاشی کاری کے گئرد حاشیہ بناتے ہیں۔ اٹھارہویں صدی کے نصف اول میں استانبول اور اسکودار میں کوئی پچیس فوارہ دار شہ نشین تعمیر کیے گئے، جن میں سے اکثر تلف ہو چکے ہیں، لیکن جو باقی ہیں ان کی فرحت انگیز منفرد آرائش ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے.

حمام: بھاپ کے حمام عام طور پر ترکی حمام کہلاتے ہیں ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انھیں ترکوں ھی نے مقبول عام بنایا، گو وہ مدت دراز سے مشرق قریب میں روسی حمام کے نام سے موجود تھے۔ اردن کے مقام قصیر عمرا میں حمام بالکل ترکی حماموں کے نمونے پر بنایا گیا ہے کیونکہ دور اول کے مسلمانوں میں روسی حمام رائج ہوگیا تھا، جیسے کہ پانچ سو برس بعد ترکوں نے بوزنطیوں کے حمام اپنا لیے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں که جب ترک بارهویں صدی میں آناطولی پہنچر تھے تو وہ غسل کی راحت سے نا آشنا تھر، لیکن تمام شمالی ممالک، یعنی روس، فنلینڈ اور سویڈن کے باشندوں اور مغول کی طرح وہ بھی باڑے سادہ طریق سے غسل کرتے تھر ۔ آناطولی کے رومی بوزنظی حمام میں شمالی سوانه (Suana ؟) کا اسلوب گھل مل گیا، لیکن دونوں کے درمیان ایک بنیادی تفاوت تھا ۔ اسلامی شریعت پانی کی بھری ھوئی نالیوں میں نہانے اور کپڑے دھونے کی روادار نہیں، بلکہ پانی کو اوپر سے ھاتھ یا جسم پر ڈالنر کا حکم آیا ہے؛ لہٰذا حماموں میں گرم و سرد پانی کے لبریز فوارے لگائے جاتے تھر .

فین تعمیر کی رو سے کمروں کی تیرتیب درجهٔ حرارت کے تینوع کے مطابق ہوتی تھی ۔ حمام میں داخل ہوتے ہی سب سے بڑا کمرہ وہ

تھا جس میں لوگ غسل سے پہلے کپڑے اتاریے تھے اور غسل کے بعد قہوہ پیتے تھے۔ اس کے بعد ایک عبوری کمره آتا تها، جو کسی قدر گرم هوتا تها اور پهر اصلي گرم كمره (گرم خانه)، جمال ایک دلاک غسل کے تمام مرحلے طے کراتا تھا۔ ایک دیدوار میں سے اس کمرے میں آتشدان نصب کیا جاتا تھا، جس کی دیکھ بھال باھر سے کی جاتی تھی ۔ کمروں کا یہ سلسلہ عام طور پر بخط مستقیم بنایا جاتا تها، اور پوری عمارت ایک مستطیل کی صورت اختیار کر لیتی تھی۔ ابتدائی داخلر کے کمرے کے باہر ایک بڑی چہتری نصب کی جاتی تھی اور باق دو یا چار غسل کے کمروں پر چهوئی چهتریاں بنائی جاتی تهیں۔ جو چهتریاں سب سے اوپر ہوتیں ان میں سوراخ نکال کر شیشر کے ڈھکنے لگا دیے جاتے تاکہ کمروں میں روشنی بہنچ سکے کیونکہ دریچے تو ہوتے ہی نہیں تھے۔ دہرے، یعنی مردوں اور عورتوں کے حمام بھی تھر، جن کے مدخل بالمقابل ھوتے تھر۔ کمرے دگنر کر دیے جاتے، لیکن دونوں کے لیر آتشدان کا انتظام مشترک هوتا، اس صورت کے سوا که اوقات غسل مختلف هوں ۔ برسه جیسر قصبوں میں، جهاں قدرتی گرم چشمر موجود تھے، قواعد میں بعض تجاوزات ضروری ہو جاتے۔ فنکارانہ آرائش کے لیر گنبدکی ساخت بهترین مواقع مهیا کرتی، چنانچه ازنیق کے قدیم اسمعیل بے حمام (چودھویں/ پندرهویں صدی) میں، جو اب کھنٹر هو چکا هے، چار گنبد تهر ـ هـر گنبد كي آرائش علىحده تهي، ب جو ترکی مثلث، متقاطع جالیوں اور مقرنات کے کام پر مشتمل تهی ـ برسه، از میر اور ینی شهر جیسر شهرون میں هشت پہلو گرم کمرے هوتے تھے، جن میں آٹھ طاق ایک خاص ترتیب سے یا چار بڑے طاق (ایوان) اور چاروں گوشوں پر علمحدہ علمحدہ کمر ہے

بنائے جاتے تھے، جو غسل کے مختلف مرحلوں پر کام دیتے تھے۔ جب کمال اتاترک نے نرکیمہ کو ازمنۂ وسطٰی سے نکال کر جدید تہذیب سے بہرہ ور کیا (صرف شہروں میں) تو بہت سے پرانے ثقافتی اداروں کے ساتھ ھی یہ غسل و حمام کا پرانا ذوق

بھی ختم ہوگیا ۔ برسہ اور استانبول جیسے شہروں میں، جہاں سابق میں صدبا حمام ہوا کرتے تھے،

اب صرف بیس تیس باقی **ره گئے ہیں .** 

مكانات و محلّات : فتح كے بعد تركوں نے مفتوحه قصبوں کے اصل باشندوں کے مکانوں میں رہنا شروع کر دیا، جن میں سے آکٹر یونانی اور ارمن تھے۔ مکانوں میں اسلامی روایات کی وجہ سے بعض تغیرات ہو ہے، جن کی بدولت ایک نیا اسلوب پیدا هو گیا۔ عمارتی سامان میں لکڑی کو پتھر پار ترجیج دی گئی اور یوں بھی دریچوں کی چونی سلاخیں بازار کی چوبی روکاروں پر زیب دیتی تھیں ۔ چونکہ ترکوں میں مردون اور عورتون كمو الك الك ركها جاتا تها اس ليے سلاماق [=مرداله] اور حدرم [= زالله] ضروری تھے اور ان کی وجمہ سے تعمیر مکانات کا ایک خاص خا نه قرار پا گیا ـ خوشحال لو کون کے بدڑ سے باڑ سے مکانات میں اس مقصد کے لیر دو زینے مہیا کیے جاتے تھے ۔ مکان کے دونوں حضوں کے درمیان دیوار حالیل ہوتی، لیکن اس میں ایک دروازہ ضرور رکھا جاتا ۔ مدرد مہمانوں سے سلاملق کے دی۔وان میں ملاقبات کی جاتی اور عورتوں کی پذیدرائی حدرم میں کی جاتی ۔ اگر دو مکان بنائے جاتے تو ان کے درسیان ایک گزر کاہ سہیا کی جاتی ۔ نیچر کی سنزل میں نوکر چاکر رہتے اور ان کے ساز و ساسان کے لیے ڈیوڑھیاں تعمیر کی جاتیں ۔ اوپر کی منزل پر افراد خاندان کی سکونت هوتی تهی اور وهیس سلاساق اور حرم دونوں طرف کے ملاقاتیوں کے لیے کمرے

بھی ہوتے تھے .

کوشک زیادہ تر سلاطین اور ان کے حرم کے لیر تعمیر کیر جانے اور ان کا خاکه عام طور پر چار حصوں پر مشتمل هوتا، یعنی درمیان میں ایک بڑا تالار اور چار وتری حصوں میں کمرے بنائے جاتے ۔ اس نمونے کی قدیم ترین عثمانی عمارت طوب قپو سرای کی چینی لی کوشک (=چینی کاشیکاری کا محل) ہے ۔ یه عمارت محمد ثانی نے ۲ عمیر عمیر کی اور ۱۵۸۸ عمین دوباره بحال هوئی ـ يـه كوشك دو منزله هے؛ زيرين حصه محافظین و خدام کے لیر اور بالائی منزل سلطان اور اس کے حرم کے لیر مخصوص تھی۔ یہ ایک چو کور عمارت ہے۔ دو بڑے محوروں کے سرکز کے اوپر گنبد ہے اور چاروں گوشوں میں سکونت کے مکانات بنائے گئر ہیں ۔ شرقی غربی محور میں ایک پنج گوشه جهدروکا ہے، جہاں سے بحدیرۂ مرمرہ كا منظر دكهائي ديتا هے ـ چونكه يه كوشك برسه کے اسلوب میں بہترین چینی کاشی کاری سے مزین هے، اس لیر اس کو چینی لی کوشک کا نام دیا گیا . اس قدیم سرای میں دس کوشک اور بھی ھیں، جن میں سے هم صرف بغداد كوشك (١٨٣٨ع) كا ذا درا درس کے رجس میں مرا کزی کول گنبد دار تالار کے علاوہ چار چلبیا لما تالار بھی ہیں۔ اس سے معلوم هوتا ہے کہ سارہویں صدی میں لشاۃ ثالیہ سے عمد لوئی چمار دھم کے تحدن (Baroque) تک خالی جگہ کو استعمال میں لانے کے لیے ترق کے کون کون سے مرحلے طے ہوئے ۔ ترکوں کے رھائشی کمرے میں کسی طرح کا غیر ضروری ساسان نهيين هوتا تها اور خالي خالي جگه جمالیاتی اعتبار سے دلفریب معاوم ہوتی تھی ۔ ترکی كمرة نشست مين دياوارون كے ساتم ساتھ جو پست سے دیوان بنائے جاتے تھے ان کے سوا نہ

کسی اور فرینچر کی ضرورت هوتی تھی نے اسے گوارا کیا جاتا تھا۔ لوگ انھیں دیوانوں پر بیٹھ کر پڑھتر لکھتر ۔ اگر کمرمے میں آتشدان نے هوتا تمو موسم سرما میں ایک خوبصورت سی پیتل کی انگیھٹی کوئلر ڈال کر کمرے کے وسط میں رکھ دی جاتی ۔کھانا بھی پست سی چوکیوں پر چنا جاتا ۔ فرش پر قالین بچھائے جاتے، جن کے نقشے اور رنگ باصرہ اور روح دونوں کے لیے باعث فرحت هوتے ۔ دیواروں پر چھوٹے چھوٹے طاقچوں میں خوش رنگ گلدان سجائے جاتے ۔ چھتوں کی نقاشى اور تزئين مين هندسي اشكال خاص احتياط سے کھینچی جاتیں ۔ دولت مند لو گوں کے گرمائی بنگلوں (= یلاق) میں نشست گاھوں کے اندر حوضوں میں فوارے (فسقیہ) چھوٹتے اور ہواکو سردکردیتے۔ آرائش میں مغربی اسلوب (مثلًا Zeitstil) روکوکو، "ایمپائر") کملحوظ رکھر جاتے تھر ۔ دیواروں پار آرائشی تختر جڑے جاتے۔ مذکورہ بالا مغربی اسالیب سے ذوق آرائش کی رہنمائی تو ہوتی تھی، لیکن دیوان خانے کا مقامی رنگ همیشه ترکی هی رھا ۔ پھر جب انیسویں صدی میں باسفورس کے ساحل پر مغربی "اسلوب محلات" کی نقالی کی گئی تو ترکی اسالیب کے احیا کی تحریک دم توڑ گئی . مآخذ : يمان تركى فنون كى صرف عام كتابون كا ذكركيا كيا هـ - تركى فنون كے سكمل مآخذ ( E. Dicz ( ) O. Aslanapa: تورک صنعتی، استانبول ۵۵ و و عد میں ملي كئ؛ نيز ديكهير ( A Hand book : M.S. Dimand ( ) egli E. (۳) :ويارک عمره اع: (۲) Egli E. Der Baumeister Osmanischer Glanzzeit : Sinan Der Orien- : Erdmann Kurt (m) 19190m Zürich (a) : £1900 Tübingen stalische Knüpfteppich بيرس (Monuments Ture d'Anatolie : A. Gabriel

Die Kunst: Diez 9 Glück (7) 1919 gry - 1971

: Reno Grousset (ع) نولن ما des Islam (A) בתיים ואיץ ב' Empire des Steppes Die Bau kunst Konstantinopels : C. Gurlitt بران ۱۹۱۲؛ (۹) خليل ادهم: Nos Mosquees de Stamboul، استانبول سه ۱۹۳۸ (۱۰) Stamboul (۱۱) (۱۸۹۵ La Ville de derwish tourneuers پیرس د ۱۸۹۵) 191972 Stuttgart Turkische Bäder: K. Klinghardt ا برلن الslamische Schriftkunst : E. Kiihnel (۱۲) Les Arts Musulman : G. Migeon (17) 191907 Das Islamische: K. Otto-Dorn (۱۴) فيرس ٢ ۽ ١٩٤١ Turkish: R. M. Riefstahl (10) != 1901 !! Iznik Architecture in South Western Anatolia کیمبرج Reise in Kleinasien : F. Sarce (17) 191911 (Forschungen z. Seldschukischen Kunst) براكن ۱۸۹۵؛ (۱۷) وهي مصنف: Konia, Soldschukische : J. Strzygowski (۱۸) بران ۱۹۶۱؛ Baudenmäler Altai-Iran لاثيزك مرواع

(ERNEST DIEZ)

ایسرانی اسلامی فین تعمیر اور سؤثر اسلامی فن تعمیر کا سب سے بھرپور اور سؤثر اظہار ایران میں ھوا، جہاں یہ آھستہ آھستہ ترق کرتے ایک پُرمایہ استیازی طرز بن گیا ۔ عرب سے جو مسلمان فاتحین آئے تھے انبوں نے اپنا کوئی طرز نھا نافذ نہیں کیا اور ان کے پاس کوئی خاص طرز تھا بھی نہیں، جسے وہ نافذ کرتے ۔ مزید براں انھیں تعمیرات سے کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں تھی ۔ تعمیرات سے کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں تھی ۔ یہی وجہ ہے کہ بیشتر ابتدائی مسجدیں صرف یہی وجہ ہے کہ بیشتر ابتدائی مسجدیں صرف نہیں وجہ کہ اس لفظ کے لغوی معنی ھیں ۔ یہ سیدھی سادی سی عمارتیں تھیں، جن کا نقشہ کسی پڑاؤ سے کچھ زیادہ مختلف نہ ھوتا تھا (Creswell)، در EMA ؛ : ے)،

لیکن جب اسلامی افواج کے ساتھ ساتھ نو مسلموں کی تعداد میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا تو جلد ھی اس مقصد کے لیر ایسی عمار توں کی ضرورت محسوس ہونے لگی جو عملی اعتبار سے زیادہ مناسب اور موزوں هوں اور جو نه صرف یه که ایران کے زیادہ سرد اور مرتفع ولایات میں موسم کی شدت سے محفوظ رکھیں بلکہ مسلمانوں کے عزو وقار کے بھی مطابق هوں ۔ مخالف مذاهب، خصوصًا ساسانی زرتشتیوں کے معابد، نیز عیسائیوں کے بعض بوزنطی طرز کے کایسا بلکه مشرق ایران میں بدھوں کے سٹوپا اور مندر (مثلًا نوبهار كا سندر) اكثر اوقات اس قدر وسیم اور پرشکوہ ہوتے تھرکہ ان کے مقابلے میں اگر بصرمے اور کوفے کی قابل ذکر مساجہ سے قطع نظر کر لی جائے تو مسلمانوں کی عبادت گاھیں بهت هی معمولی اور ساده نظر آتی تهیں ۔ جہاں تک دوسرے مذاهب کی عبادت گاهوں پر قبضر یا دوسروں کے ساتھ شراکت کا تعاق ہے، جس کا سلسله ایک صدی سے زیادہ جاری رھا، تو یہ صورت صرف عارضی هو سکتی تهی کیونکه اسلامی ضروریات کے ایر یه عمارتیں غیر موزوں تھیں ۔ مسجدوں، مصلوں، مقبروں، نیز متعدد غیر مذھبی ضروریات کے لیر نئی عمارتوں کی مسلسل حاجت پیش آتی رهتی تھی اور یہ عمارتیں مقامی مسالر، اسالیب اور فن تعمیر کے مطابق بنائي گئيں ۔ اگر كوئي نيا نقشه اس ساسلر ميں عائد کیا گیا تو وہ مذھبی رسوم کی ادائی کی غرض سے تھا اور وہ بھی صرف مذھبی عمارتوں کے لیر ضروري سمجها گيا .

اسلام کا استدائی اثر : بهرحال مسلمانوں نے ایران کے فن تعمیر میں بڑا حصہ لیا، جو برابر بڑھتا گیا ۔ انھوں نے نه صرف یه که نئی مذھبی عمارات تعمیر کیں بلکہ نئی وفاداریاں، سابقہ مذاهب کی تعمیرات سے رقابت اور اپنی جدید عمارات پر

روز افزوں فخر و ناز کے جذبات بیدار کیر . علاوہ ازیں اسلامی سلطنت کی تنظیم نے نہایت وسیع و عریض علاقوں میں، جو ثقافت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بہت مختلف تھر، امن و آئین قائم کر دیا۔ اس سے آمد و رفت کے نئے نئے راستے کھلے، تجارت کو ترق ہوئی، مرور زمانہ کے ساتھ سامان معیشت کا دامن وسیع هوتا چلاگیا اور نئی نئی تعمیرات کے لیر ضروری سرمایہ مہیا ہونے لگا ۔ دراصل دوسری صدی هجری میں متعدد نمونوں کی مذھبی عمارات کے علاوہ تاجروں اور حکومت کو بھی بہت سی عمارتوں کی ضرورت محسوس ھونے لگی۔ ان میں سے اکثر بہت بڑی ھوتی تھیں، جن پر بهت زیاده روپیه الهتا تها اور تعمیری نقطهٔ نظر سے بھی نئے نئے پیچیدہ مسائل پیش آتے تھے۔ علاوہ ازیں نئے اور وسیع شہر بسانے پڑے، جن کے گرد مضبوط فصیل هوتی تهی ـ محلات اکثر قلعه بند هوتے تهر اور برشمار بلند چوٹیوں پر "ناقابل تسخیر قلعر" بنائے جاتے تھے ۔ روز افزوں تجارت مزید کارواں سراؤں، دریاؤں اور پہاڑوں نالوں پر پل بنانے کی متقاضی تهی \_ هر قصبه اپنی مسجد پر فخر کرتا تها \_ انسانی همدردی کے روز افزوں جذبے کی بدولت عام شفاخانوں، حماموں، حوضوں اورنمروں کی (اور شاندار باغات کا تو کمنا هی کیا) مانگ یوماً فیوماً بژهتی گئی ۔ اس قسم کے عظیم تعمیر اتی منصوبوں کو جامة عمل پہنانے کے لیے آیران سہندس و معمار مہیا کر سکتا تھا جن کی تربیت تعمیرات کی ایک طویل تاریخ کی مرہون تھی ۔ اس کا دور ہخامنشی عہد کی شاهانه عمارتوں سے لے کر ساسانیوں (۲۲۰ تا . ۲۵۰ کے نئے اور پرشوکت نمونوں تک پھیلا هوا تھا۔ ظمور اسلام کے وقت یه فن تعمیر اپنے نقطهٔ عروج تک پہنچ رہا تھا اور اس کے ممتاز

نمونے ملک کے هر حصر میں نه صرف المقدسی کے

زمانے (تقریبًا ۱۹۸۵) بلکه اس سے کمیں بعد قزوینی کے دور (چودھویں صدی) تک بھی ملتر تھے۔ اس کی امتیازی خصوصیت یه تھی که بحیثیت مجموعی یه نہایت اعلٰی اسلوب کا حامل تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان عمارتوں کو یادگار کے طور پر بنایا گیا ہے، تعمیر میں جدت و اختراع سے کام لیا گیا ہے (بالخصوص جہاں تک اس کے نقشر اور گنبدوں کے بنانے كا تعلق هے) اور شان و شكوه اور آرائش و زيبائش پر خاص طور سے توجہ صرف کی گئی ہے؛ لیکن ان میں بہت سی عمارتیں بہ عجلت تعمیر کی گئی تھیں اور فن کے اصول بھی پوری طرح پخته نہیں ہومے تھے۔ بڑی بڑی عمارات کی پائداری ملبے کے بکثرت استعمال پر منحصر هوتی تهی، جس سے بعض اوقات وہ پر ڈول نظر آتی تھیں ۔ درحقیقت یہ بات ایران کے اسلامی فن تعمیر کے لیے مقدر اور اسی کا کارناسه تھی کہ ساسانی طرز تعمیر کو اس کی انتہائی پختگ کی صورت عطا کرے اور اس کے بےپایاں مضمر المكانات كو نهايت حسين فن تعمير مين متشكل كر دے۔ یه طرز قدیم نمونے کے مقابلے میں زیادہ سبک، شائستہ اور پر معنی تھی۔ عباسیوں کے پرتہکاف اور وسیع و عریض محلات، جو ان کے پیشرو ساسانیوں کی مانند عمد خلافت کی ابتدائی صدیوں میں شاھی تبختر و تعیش کا مظہر بن کر منظر عام پر آئے تھے، ایران کے متأخّر اسلامی عمد میں زیادہ مانوس اور عمومی طرز کے هو گئر ۔ دینداری نے ان کی مذهبی عمارات میں ایک ایسی سادگی اور خلوص کا رنگ بھر دیا جو انکسار و بندگی ھی سے پیدا ھو سکتا ہے۔ اب معلّات کی جگه مساجد نے لر لی (رک به مسجد) ـ مسجد معاشری زندگی کا مرکز اور قانون و سیاست، نیز اقتدار کی محافظ بن گئی ۔ اصفہان میں شاہ عباس کا کوئی سا محل کسی بھی جامع مسجد کے صحن میں سما سكتا تها ـ چند ايك منهدم قلعون اور كاروان سراؤن

کے آثار سے قطع نظر کیجیر تو سترھوبی صدی سے قبل کی کسی غیر مذهبی عمارت کا نشان نہیں ملتا حالانکه مذهبی عمارتین سیکڑوں کی تعداد میں اور وه بهی اچهی حالت میں ابھی تک موجود هیں ـ بهركيف ساساني تعميرات كي اوضاع، طريق تعمير اور اسی طرح کے مسالے لگانے کو کئی صدیوں تک غلبه حاصل رھا۔ اسی کے طفیل طاق کسری جیسر عظیم الشان محرابی ایوان کی طرح کے کئی مرعوب کن نمونے همارے سامنر آئے۔ عرضی محرابی دالان (نیچے دیکھیے) عظیم تعمیری اختراعات میں شمار هوتا ہے (ایاوان کرخه) اور اسے مسلمانوں کے سارمے عمد حکومت میں خوب ترق دی گئی ۔ ساسانیوں کے زمانے میں عمارت کے سہارے کے لیر جو بهدی سی پورے عرض کی ڈاٹ (squinch) بنائی جاتی تھی اسے زمانۂ مابعد کے ایرانی معماروں نے بڑی ذھانت سے نئی نئی صورتیں بخشیں، جو تعمیر کے اعتبار سے سوزوں اور اکثر اوقات نہایت خوش نما هوتي تهير.

عمارتی مسالا: اگرچه هر دور میں بنیادوں، پلوں یا بندوں کے بنانے میں حسب ضرورت پتھر سے اقل درجے کا کام کیا گیا اور خوبصورت چوبی عمارتیں بھی تیار ھوتی رھیں، لیکن پورے عہد اسلامی میں اینٹوں کو (خواہ وہ پکی ھوں یا کچی) بہترین عمارتی مسالا تصور کیا جاتا رھا ۔ ایرانی نقشه نویسوں اور معماروں نے خشتی تعمیر کو ایسی تکمیل تک پہنچایا کہ اس کی نظیرنہیں ماتی اور یه بات عمارت کی وسعت کے لحاظ سے بھی کہی جا سکتی بات عمارت کی وسعت کے لحاظ سے بھی کہی جا سکتی مقبرۂ الجایتو، سلطانیہ؛ یہ سب آٹھویں صدی ھجری/ چودھویں صدی عیسوی کے اواخر کی ھیں) اور چھوٹی جودھویں صدی عیسوی کے اواخر کی ھیں) اور چھوٹی مخلوط کمانوں کی عمارات یا بہت اونچے پلوں پر، مخلوط کمانوں کی عمارات یا بہت اونچے پلوں پر،

جو ایسے مقامات پر بنائے گئے جہاں تعمیر تقریبًا نامکن نظر آتی تھی (لُرستان، کہستان)، یا عہد اسلامی کے بلند تریں میناروں (اصفہان) اور سب سے بڑھ کر انگنبدوں پر جو نزاکت اور نفاست کے ساتھ نہایت پائدار اور بامعنی پیچ و خم دمے کے بنائے گئے ھیں۔ ان کے پتلی دبازت کے ڈھولےسات صدی سے زیادہ عرصه گزر جانے کے باوجود ایک ایسے ملک میں ابھی تک پوری مضبوطی کے ساتھ قائم ملک میں ابھی تک پوری مضبوطی کے ساتھ قائم میں جہاں آئے دن زلزلے آئے رھتے ھیں (یزد کا دروازہ امام، و مہھ؛ اصفہان کی جامع مسجد کے گنبد، دروازہ امام، و مہھ؛ اصفہان کی جامع مسجد کے گنبد، سے سے تا ۱۸مھ؛ جانب آرڈستان، ۵۵۳ تا ۵۵۵ھ؛

ایران کے خشتی معماروں کو عہد اسلامی کے اسدائی دنوں ھی میں شہرت حاصل ھو گئی تھی ۔ عراق سے آئے ھوے ایرانی معماروں نے ۲۰ھ/ ۲۰۸۰ء) سے قبل مکّۂ معظمہ میں حضرت امیرمعاویہ میں کا مکان اینٹ اور گچ سے بنایا تھا اور کچھ روز بعد مہر ۱۸۵۰ء میں انھیں خانۂ کعبہ کی مرست اور توسیع کے لیے طلب کیا گیا ۔ ۲۹ھ/۱۱ء میں اور توسیع کے لیے طلب کیا گیا ۔ ۲۹ھ/۱۱ء میں جب خلیفہ ولید اوّل نے فسطاط میں جامع عمرو کو دوبارہ تعمیر کرایا تو یہ کام یحیٰی ابن حنظلہ کے سپرد کیا گیا، جو غالباً ایک ایرانی تھا (دیکھیر اکسی، ۱ نام ۱۹) .

ایسنشوں کو ترجیح: عمارتی اکٹری کی کمیابی اور چکی مئی کی افراط کے علاوہ بھی کئی ایسے معقول اسباب تھے جن کی بنیا پر اهل ایسران اینٹوں کو ترجیح دیتے تھے۔ پتھر کے مقابلے میں اینٹ زیادہ دیرپا اور کم قیمت تھی۔ اس کے استعمال سے تعمیر بعجلت ھو سکتی تھی کیونکہ اس میں نسبة زیادہ لچک پائی جاتی ہے اور عمارت بنیاتے وقت مزدوروں کی محنت مشقت کا بھی جلد اندازہ ھو جاتا تھا۔ یہی وہ خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے اس تجربے

کا شوق پیدا هوا اور بالآخر اس میں کامیابی هوئی ۔ بہت بڑی عمارت کی تعمیر هو یا تعمیری پیچیدگیوں کو ندرت کے ساتھ حل کرنا هو یا داخلی آرائش کے مختلف امکانات مدنظرهوں، مثلاً جوڑملانے کے مختلف طریقے، گوشوں کی آرائشی ڈاٹ، چنائی کا متناسب تنوع، کٹاؤ کے یا ابھر ہے هوے خاکے، ان سب کے لیے اینٹ بہت زیادہ کار آسد ثابت هو سکتی تھی؛ چنانچه ایرانیوں نے اپنے مسالے کی نوعیت کا پوری طرح لحاظ رکھ کر اس سے انتہائی فائدہ اٹھایا .

اینٹ کے استعمال سے ھر عمارت کی ظاهری مورت پر اثر پڑتا ہے۔ اینٹ سے باریک مستقیم زاویر لہیں بنتے اور نه حواشی قالب کے عین مطابق تیار هو سكتر هيں؛ اسى طرح خشتى چنائى ديكه كر اس وزن اور صلابت کا احساس نہیں ہوتا جن سے پتھر کی عمارات مرعوب كن اور ديريا نوعيت كي نظر آتي هیں؛ لیکن اینٹ سے هلکر پهلکر پیچ و خم اور بارے آثار کی ایک ساده، لیکن یادگار عمارت تیار پُمونسکتی ہے کیونکہ کسی عمارت کے یادگار ہُونے کا انحصار تو اس کی ہیئت اور پیمانے پر ہوتا ہے۔ اصفہان میں مسجد شاہ کے گنبد (۱۰۲۵) کی شان و شو کت کا مقابله کسی بھی عمارت کیا جا سکتا ہے اور گنبد قابدوس (۱۹۲۵) کی وقت کا منہ چڑانے والی پائندگ کا ابھی تک کسی جگہ بھی جواب نمیں پیش کیا جا سکا۔ آخر میں صندلریا پیڑی جمانے کے لیر بھی ایسٹ کی چینائی مناسب تریں تد زمین بناتی ہے۔ مشال کے طور پر بعض ایرانی مساجد (نائین، حدود . ۳۵ه) کے اندرونی حصوں میں اعلٰی درجے کی منقش استر کاری سے تزئین کی گئی ہے یا بعض اوقیات، مثلًا آٹھویں صدی ھجری/ چودهویی صدی عیسوی مین، لهایت حسین و جمیل رنگین نقش و نگار بنائے گئے ہیں ۔ اسی طرح ایران کی خشتی عمارات میں رنگا رنگ کے جو استر دیے

جاتے تھے ان میں آٹھویں سے گیارھویں صدی ھجری تک کے زمانے میں اس قدر تجمل اور شکوہ پیدا ھو گیا جس کی مثال نہیں ملتی (مسجد گوھر شاد، مشہد مقبرہ علی وردی خان، مشہد مسجد شاہ اصفہان، ۱۰۲۵ کے دروازے کا سامنے کا حصه).

مذهبی عمارتوں کے ذوق شوق سے عموماً یہ پتا چلتا ہے کہ ملک کسی نئے مذهب کو قبول کر رها ہے؛ چنانچہ سن هجری کی پہلی دو صدیوں میں الواقع ایسی عمارتیں ایران میں بنائی گئیں، لیکن اب صرف چند شکسته دیواریں، بنیادوں کے آثار یا عمارتوں کے ناقابل فہم حصے باقی رہ گئے هیں، جن سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا بہت مشکل ہے۔ تاریخی اعتبار سے یہی انقلابی دور آئندہ تبدیلیوں کا مبدأ و مصدر تھا، لیکن اسے سمجھنے کے لیے همیں صرف تحریری دستاویے زات اور کسی حد تک تاریخ تعمیرات کے اصولوں پر انحصار کرنا پڑے کا

اقلیں عمارات: اسلامی فتوحات کے ابتدائی سنین میں ایک صحابی رسول میں بدرخ بن عبداللہ نے دریاے الرس (Aranes) پر " پُل خدا آفرین" بنوایا (جس کے آثار باقی هیں) ۔ الاصطخری کے بیان کے مطابق العَجّاج کے ایک دیلمی طبیب نے اربان کے مقام پر دریاہے تاب کے آرپار ایک پُل تعمیر کرایا، جس کی واحد محراب کا عرض ۸٫ قدم تھا (جو خاصا وقیع کارنامہ هے) ۔ عسکری نقطۂ نظر سے خاصا وقیع کارنامہ هے) ۔ عسکری نقطۂ نظر سے مشال کے طور پر اصطخر کے نزدیک قلعۂ زیاد ۔ مشال کے طور پر اصطخر کے نزدیک قلعۂ زیاد ۔ سب سے پہلی مسجد، جس کا همیں علم هی نیشا پور میں شہر پر مسلمانوں کا قبضہ هوت نیشا پور میں شہر پر مسلمانوں کا قبضہ هوت عبدالرحمٰن بن سَمرہ نے (اپنے بصرے کے محل عبدالرحمٰن بن سَمرہ نے (اپنے بصرے کے محل میں) قیدیوں سے کابلی طرز کی مسجد تعمیر کرائی

(البلاذري، ص ٩٥) اور ٩٥ه مين قتيبه بن مسلم نے سمرقند کے باشندوں کو ایک ایسی وسیع مسجد بنانے کا حکم دیا جہاں بیک وقت چار ہزار آدمی نماز ادا کر سکیں ۔ ارجان کے مقام پر الحجاج کے ایک عامل نے ایک مسجد اور "ایک بهت بلند مينار" بنوايا ـ بقول ناصر خسرو "يه مينار بہت خوبصورت بنا تھا اور اس میں چونے گیج کا استعمال کیے بغیر پتھر ایک دوسرمے میں بٹھا دیے گئے تھے"۔ تین مسجدیں مرو کے اندر اور ایک اس کی فصیل سے باہر واقع تھی ۔ یہ تمام مسجدبی عہد اسلامی کے ابتدائی ایام میں بنوائی گئی تھیں ۔ دوسری صدی هجری کے خاتمر سے قبل فضل بن یحیی برمکی نے خراسان میں متعدد مساجد، کارواں سرائیں اور حوض تعمير كرائے ـ اسى طرح اليعقوبي كا بيان ھے کہ تیسری صدی ھجری تک بلخ میں چالیس جامع مسجدیں بن چکی تھیں .

دوسرے عمودی بیانات سے پتا چلتا ہے کہ ایسی مذھبی عمارات، جنھیں واقعی اھمیت دی جا سکتی ہے، کم ازکم تیسری صدی ھجری میں ملک مختلف حصوں میں تعمیر ھونے لگی تھیں ۔ بقول المُستُوفی شمالی کہستان میں ترشز کے مقام پرایک مسجد تعمیر کی گئی، جو جامع دمشق کے مقابلے کی تھی۔ آخرالذّ کر کا شمار آج بھی دنیا کی عظیم عمارتوں میں ھوتا ہے۔ اس کے علاوہ گرد و نواح کے سات قصبوں میں جامع مسجد بی تھیں (IEC) میں میں جامع مسجد بھی، جسے عمرو بن لیث نے دوبارہ تعمیر کرایا تھا، یقینا جسے عمرو بن لیث نے دوبارہ تعمیر کرایا تھا، یقینا بڑی شان کی عمارت ھوگ ۔ المقدسی یہ بھی لکھتا ہے کہ طوس کی جامع مسجد "نہایت خوبصورت اور اس کی آرائش و زیبائیش اعلٰی درجے کی تھی" (IEC) میں بہترین تھی .

عرب جغرافیه نگاروں نے فصیلوں کے عالاوہ

بیس سے زیادہ ایسی عمارتوں کا صراحةً تذکرہ کیا ھے جو ایران میں عہد اسلامی کی ابتدائی دو صدیوں میں تعمیر دوئی تھیں۔ یہ عمارتیں لیشا پور، اصطخر، بَصْرہ، ارّجان، قزوین، قند ھار، مَرو، بخارا، آسل، ساری، رَے،سمنان، سراغه اور اصفہان میں واقع تھیں۔ مستوفی کے بیان کے مطابق خلیفه المہدی کے عہد (۲۵،۲۵) میں مشہور تھا کہ رَے میں، جو پہلے ھی سے بہت بڑا شہر بن چکا تھا، ۳۰ ھزار مساجد اور ۵۰۲ مینار ھیں (حمد الله المستوفی: تزهته القلوب) بین جائیں تو بھی یہ تعمداد صریحًا مبالغه آمیز اگر اس میں گرد و نواح کے دیہات بھی شامل کر لیے جائیں تو بھی یہ تعمداد صریحًا مبالغه آمیز المحد عوی ھے۔ اسے ھم باقاعدہ شمار نہیں مان سکتے بلکہ یہ محض شہر کی شہرت اور دینداری ظاہر کرنے کے لیے تعلی آمیز دعوٰی ھے.

عمارتوں کی اقسام: ابتدائی دور کی یہ تمام عمارتیں ساسانی طرز پر بنائی گئی تھیں۔ ان کی چار بنیادی اوضاع آنے والے دور میں ایران کے فن تعمیر پر چھائی رھیں ۔ ان میں سب سے پہلی اور اھم تریں وضع گنبد دار حویلی ہے، جس کی نمایاں مثالیں سروستان اور فیروز آباد کے محلات تھے۔ آتشکدرں کا عام نمونہ یہی تھا۔ اسکی خصوصیت یہ تھی کہ ایک مربع کمرے پر گنبد ھو اور داخلہ لداو کے ایوان کے ذریعے سے ھو۔ تقریبا تمام مساجد، ایوان کے ذریعے سے ھو۔ تقریبا تمام مساجد، بالخصوص جو تیسری صدی ھجری کے بعد تعمیر ھوئیں، اسی نمونے کے مطابق ھیں .

دوسری چیز، جو ساسانی تعمیرکی وراثت میں ملی،

بلند ایوان کی وضع ہے۔ یہ ایوان اکمرا بھی ہو

سکتا ہے اور بغلی دار بھی اور اس کے سروں سے

کمانچے اور کمرے نکالے جاتے ہیں۔ اس کی مثال
مدائن (Ctcsphon) میں ملتی ہے۔ یہ وہ طرز ہے جو

آج تیک دیماتی عمارتوں میں نظر آتی ہے۔ اس

نمونے کی اولیں مثال، جو همارے سامنے آئی ہے، نیرز (Nayriz) کی مسجد ہے، جس کی تاریخ تعمیر محراب کے کتبے کی رو سے ۳۳ سھ سے ۹ مے ایوان ۲۰ فٹ تک چلا گیا ہے اور اس کی چوڑائی ۲۰ فٹ م انچ ہے۔ جمالیاتی اعتبار سے یہ صورت ایسی تھی جسے دلچ سپ بنانا مشکل تھا۔ تنوع اور حسن ترتیب کے فقدان کا کسی حد تک ازالہ صرف یوں مو سکتا تھا که عمارت بہت ھی وسیع و عریض ھو اور اس کی روکار کی دیوار پھیلا کر افراط سے نقش و نگار بنا دیے جائیں .

اب تیسری وضع لیجیے ۔ اگر هم چهت ڈالنے کے طریق سے قطع نظر کرکے صرف اس کے نقشے کو دیکھیں تو اگر بناوٹ کے اعتبار سے نہیں تو کم از کم تأثر کے لحاظ سے یه دوسری دونوں اقسام سے بالکل مختلف ہوگی ۔ یہ مسجد کی وہ وضع ہے جس میں ایک کھلے صحن کے چاروں طرف مسقف محرابی دالان هولتے هیں (اکثر اسے "عربی نقشه" بھی کہتر تھر) ۔ یہ نمونہ ساسانی عمد کے قبل کا اور دراصل قدیم ایرانی مکان سے اخذ کیا گیا تھا، جس میں اندرونی صحن لازمی طور پر هوتا تها اور یه چیز آج بهی تقریبا هر جگه گهریلو عمارتوں میں نظر آتی ہے۔ قدیم تریں مساجد کے لیے اس نقشے کا استعمال ایک قدرنی امر تها کیونکه آن دنون مسجد اکثر صرف چار دیواری کا ایک احاطه هوتی تهی ـ مذکورۂ بالا نقشر کو سادگی کے باوجود مؤثر بنایا جا سکتا تھا (جیسے دامغان کی مسجد کا "تاریک خانه") اور جب اس کے ساتھ گنبد دار صدر دالان بھی شامل کر لیا گیا، جو عمارت گاه کا کام دیتا تھا، تو یہ نقشہ مساجد اور مدارس کے لیر کم از کم ساتویں صدی هجری کے قریب تک مسلم رها۔ بابی همه شمالی علاقوں میں اسے اختیار نہیں کیا گیا کیونکہ وهاں کی شدید سردی پوری طرح مسقف چار دیواری

كى متقاضى تهى .

گنبد دار شد نشین، ایوان اور کھلے صحن کے علاوہ قدیم تریں ایام هی سے ستون دار تعمیرات کا سلسله جاری رها ہے۔ بعض اوقات ان میں تبد دار ایوان هوتا تها اور بعض اوقات محراب قبلہ کے ساتھ لداو کی چھتیں یا چوبی حصوں کے نیچے آج کل کی طرح شہیتروں کا پٹاؤ هوتا تھا۔ ، ؤخرالذ کر صورت بظاهر چھوٹی عمارتوں میں اختیار کی جاتی تھی .

نیشا پورکی جامع مسجد چوبی ستونوں پر قائم تھی۔ بعد ازاں عمرو ابن لیث نے ان کی جگہ اینٹ اور گچ کے ستون بنوا دیے ۔ قزوین میں الحجاج نے جو مسجد بنوائی (تقریبًا <sub>۸۸</sub>۸ . . ےء) وہ مسجد الشور کے نام سے مشہور تھی، جس سے ھخامنشی دور کے گاؤسر ستونوں کے احیاکا صاف طور پر پستا جلتا ہے ۔ اصطخر کی مسجد میں بھی اسی قسم کے هخامنشی سرستون بائر گئر ـ زیاد ابن ابیه نے کوفر کی مسجد دوبارہ تعمیر کرائی (۵م،۱۵/۳۶۹) تو پتھر کے ستون نصب کرائے اور بصرمے کی مسجد (۵۰ه/۲۹۵ع) میں سنگ سرمر کے اتنر او نجر (. ٥ فك كے) ستون لگائے كه ديكھ كر لوگ دنگ جاتے تھر ۔ اس کی ابتدا ایک ساسانی معمار نے کی تھی۔ ابن جبیر کی ایک تحریر سے پتا چلتا ہے کہ اسے کچھ اور ستون دار مساجد کا بھی علم تھا ایسی مساجد جو چوبی ستونوں پر قائم تھیں، مُرْدِ (المقلسي، در I.EC ، ص ۱.۵۰ ور رباط (ياقيوت، در LEC میں تعمیر هدوئیں ـ کاث (خوارزم) کی جامع مسجد پتھر کے ستونوں کے ساتھ بتی تھی، لیکن اس کی تکمیل چوبی ستونسوں سے هوئی، جن پر چهت کے شہتیر قائے کیر تھر (المقدسي، در LEC، ص عمم) - بظاهر اس قسم كي عمارتون كاسلسله بالخصوص تركستان، نيز مازندران اور اصفهان میں جاری رھا (لاھجان کی جاسع سبجاد

اور الهارهوین صدی عیسوی کی مسجد لمبان) .

مدائن میں طاق کسڑی کی عظیم محراب نے ایرانی فین پر بڑا گہرا اثر ڈالا۔ یہ ایرانیوں کے دور زریں کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا اور اگر اس کے محض طول و عرض می کو مدنظر رکھیں تو اس کے مقابلے کی کوئی عمارت ہمیں دکھائی نہیں دیتی ۔ یہ اپنر بنانے والوں کے کمال و عظمت فن کا ایک قطعی ثبوت تھی اور ایرانیوں کی حساس و ذکی طبائع کو اپنا جواب پیش کرنے پر برابر آکساتی رهی؛ چنانچه کبھی مسقف درواز ہے اور کبھی جداگانہ عمارت کی صورت میں اس کا چربه مسلسل اتارا حاتا رها۔ یہ عظیم محراب بجاے خود ایک مثالی اسلوب کی حامل تھی اور اسے بصری اور جمالیاتی دونوں لحاظ سے چوتھی قسم قرار دیا جا سکتا ہے، جس سے شہر کے باہر یا کسی باغ میں عیدین یا دن بھرکی دوسری تقریبات کے موقع پر نماز ادا کرنے کے لیر سمت قبلہ کی تعیین اور محراب کا کام لیا جا سکتا تها؛ گویا یه مُصلّی تها ـ اس قسم کی قدیم تدربن محرابوں میں سے الاصطخری نے ایک اور محراب کا ذکر کیا ہے، جو چوتھی صدی ھجری کے آخر میں بخارا میں بنائی گئی تھی (الاصطخری، مترجمهٔ Frye، ص ۵۲)؛ یه پـکی اینٹوں کی ایک مستقل تعمیر تهي .

پیش دروازے کی اهمیت پر اس اعتبار سے زور دینا کہ یہ ایک نئی دنیا میں جانے کے لیے داخلے کا راستہ ہے، آکٹر ایرانی تعمیرات کی استیازی خصوصیت رهی ہے، جس کا اوستا میں بھی صاف صاف بیان ملتا ہے ۔ اس کا نقش اول ایک بہت هی قدیم زمانے کا یادگار مسقف دروازہ (۱۳ فئے بلند) حال هی میں ڈندارک والوں کی ایک تحقیقاتی مہم نے بحرین میں دریافت کیا ہے اور اس کی تاریخ بنا . . . ۳ ق میں دریافت کیا ہے اور اس کی تاریخ بنا . . . ۳ ق میں دریافت کیا ہے اور اس کی جا سکتی ہے ۔ ایسرانی

تعمیرات میں دروازہ گاہ کی غایت و معنی کا احساس آکثر اوقات اس قدر پایا جاتا ہے کہ جمالیاتی مصالح پر بھی غالب آ جاتا ہے۔ ناصر خسرو نے خراسان میں جتنی مسجدیں دیکھی تھیں، ان میں سے سب سے بڑی قائن کی جامع مسجد تھی۔ اس کے بارے میں وہ لکھتا ہے کہ اس کی محراب عمارت کے مقابلر میں بالکل غیر متناسب نظر آتی ہے (ناصر خسرو، طبع Schefer ص ۲۹۱) - اسي طرح سمنان کي مسجد (بارہویں صدی) کے دروازے کی محراب اتنی بڑی ھے کہ مسجد کا گنبد بھی اس سے دب گیا بلکہ چھپگیا ہے اور جمالیاتی نقطۂ نظر سے یہ چیز بہت کھٹکتی ہے۔ اس کے برعکس قلعلہ بست، تربت شیخ جام، تربت حیدری (یه دونون خراسان مین هیں) اور ترکستان میں مسجد حضرت احمد یسوی میں پیش دروازے کی محراب جمالیاتی اعتبار سے عمارت كا برا اهم حصه في .

نیشاپور میں عمرو بن لیث کی دوبارہ تعمیر کردہ جامع مسجد کا جو حال ناصر خسرو نے بیان کیا ہے اس سے کسی حد تک اس امر کا اندازہ ھو سکتا ہے کہ بعض قدیم مساجد کس قدر شاندار تھیں: "منبر کے گرد کا حصہ چوبی ستونوں پر قائم تھا اور یہ ابو مسلم کا بنایا ھوا تھا۔ باقی عمارت، جو گول خشتی ستونوں پر کھڑی تھی، عمرو بن لیث نے تعمیر کرائی تھی۔ صحن کے تین اطراف میں کھلے محرابی دالان تھے۔ وسط میں ایک بہت خوبصورت صدر دالان سیاہ و سفید دھاریوں والے سنگ مرمر صدر دالان سیاہ و سفید دھاریوں والے سنگ مرمر معراوں اور ڈھلواں چھتوں پر رنگا رنگ نقاشی اور مطلا کل کاری سے آرائش کی گئی تھی (مترجمهٔ مطلا کل کاری سے آرائش کی گئی تھی (مترجمهٔ مطلا کل کاری سے آرائش کی گئی تھی (مترجمهٔ محرادی).

ان قدیم عمارات کے بارے میں جو دوسرے بہانات ملتے هیں ان سے جمالیاتی بصریرت اور

ذوق و شوق کا پتا چاتا ہے اور ان عمارتوں کے بارے میں اس قسم کے تعربفی کامات ماتے ہیں: "لاجواب حسن": "بے حد دارہا": "سناعی کا کمال ": "اعلٰی درجے کی تعزئین": "نردوس مثال": "ایک کارنامہ، جو ضرب المثل هو کر رہ گیا"! چو تھی صدی عیسوی تک آتے آتے رنگین سنگ مرمر اور مطلّا محرابوں کا استعمال هونے لکا تھا (LEC) ص عہم)۔ حسن آفرینی کوعمارت کی بنیادی ضرورت سمجھا جاتا تھا اور ایدران میں اوائل عہد اسلامی سے معماروں کا مطمع نظریمی رہا۔

جمالياتي دلىچىسىپى: مرومين ابومسلم کے دارالا . ارة (۱۳۲ه/ ۲۵۰ تا ۱۳۸ه/ ۲۵۵ ع) کے بارے میں الاصطخری نے جو کچھ لکھا ہے اسے ایران میں اسلامی عمارتوں کے نقشوں کے بارے میں پہلا بیان سمجھنا چاھیے (دیکھیر Creswell، ٣:٣) ـ يه ايک عظيم الشان قبه هے، حو ٥٥ درع بلند مے (قطر کے بجامے اسے بلندی می کہنا غالباً درست هوگا) ۔ یه پکی اینٹوں کا بنا هوا ہے اور چاروں طرف سے چار ایوانوں میں کھلتا ہے، جہاں سے چار مربع صحنوں میں راستہ جاتا ہے ۔ صاف ظاهر ہے کہ یہ ربع مسکوں کے نظریر کی علامت ہے ۔ یه نظریه ایرانی عوام میں زمانة قبل از تاریخ سے مروّج تھا۔ سامرّا کے عہد عتیق کے گلی ظروف میں بھی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ مشرق قریب کے بادشاهوں کو عمومًا "ربع مسکوں" یا "چہار اقلیم" کے بادشاہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا ۔ یہ نظریه هندوستان کی عوامی روایات میں بھی اس حد تک داخل هو گیا تها که بده مت کو اس کی بهت کچے وعایت رکھنی پڑی ۔ صدیوں تک یہی تصور وسط ایشیا پر چهایا اور مصر سے لر کر مشرق بعید تک تسلیم کیا جاتا رها \_ یمی وه نظریه تها جو اصطخر میں خشیارشا (Xerxes) کی

دروازه گاه کی کوشک کی چہار پہلو شکل کا باعث هوا اور پهر باره سو برس بعد زیاده مکمل صورت میں مُرُو میں ظاهر هوا ۔ اس کی بنیادی خصوصیت قدیم، رمزی، عوامی اور غیر اسلامی ہے .

جہاں تک دارالامارۃ کی تاریخ تعمیر کا تعاق ہے، یہ عمارت لازمی طور پر اس معرکہ آرائی کے آغاز ھی میں تعمیر ھوئی ھوگی جو خلافت بنی اسیه کا تخته اللنے کے لیے ھوئی تھی (تقریباً ۳۱ ه/۱۳۸۵) کیونکہ الاصطخری (ص ۹۹ ۳) مزید لکھتا ھے کہ یہی وہ مقام ھے جہاں پہلی بار عباسیوں کی سیاہ عبائیں رنگی گئی تھیں .

الاصطخری نے قلعۂ بخارا میں قصر کی دوبارہ تعمیر کے سلسلے میں بھی ایک اسی قسم کی تو هم پرستی کا مفصل قصّه بیان کیا ہے۔ اسے ابو مسلم سے کوئی ایک صدی قبل ترک فرمانروا بیدون نے بنوایا تھا۔ یہ عمارت یکے بعد دیگر نے چار پانچ بار گر چکی تھی، لیکن جب حکما کے مشور نے کے مطابق اسے سات سنگی ستونوں پر تعمیر کیا گیا جو کہ دب آکبر کے سات ستاروں کے مطابق تھے تو اس میں انتہائی درجے استحکام پیدا ھو گیا اور اس میں سکونت رکھنے والے محمرانوں کو فتح و نصرت اور عمردراز حاصل مونے لگی .

ایران میں چو کور (سربع اور مستطیل) عمارت کا نقشہ بہت مقبول ہوا۔ خاص طبور پر ابتدائی ادوار میں بہت سے شہر چو کور یا مربع شکل میں بسائے گئے۔ شہر کے چار دروازے اس کے چار اہم مقامات پر ہوا کرتے تھے۔ منڈی کو "چہار سو" (=چوراها) کہتے تھے۔ محلّات اور کاروان سرائیں بھی آج کل کے مقبروں کی طرح چو کور ہوتی تھیں اور آکثر مساجد اور مدارس کی عمارات بھی چو کور صحن کے گردا گرد بنائی جاتی تھیں .

تاریک خانه : ایران میں مسلمانوں کی حکومت

کی پہلی دو صدیوں میں جو سیکڑوں مساجد تعمیر هوئیں ان میں سے صرف ایک، یعنی دانغان کا تاریک خانه، باق ہے۔ یہ ایک سیدھی سادی عمارت ھے، جس کا ایک حصہ بالکل منہدم ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے دیکھنے سے جمو اولین تأثّر هم قبــول کرتے هيں وہ "شان و شوکت اور جمال شاهانه" كا هي، جس كے باعث، بقول M. Godard، یه آج بھی مسلمانوں کی شاندار تربن عمارتوں میں شمار کی جا سکتی ہے۔ اس کا صحن قریب قریب مربع ہے، جس کے گرد قوسی لداو کے دالان ہیں ۔ ان میں سات سات دالان در دالان قبار کی سمت هیں، جو عبادت کاہ کا کام دیتے ہیں اور صحن کے سامنر کی حد سے زاویهٔ قائمه بناتے هیں ۔ باقی تین سمتوں کے دالان ایک رواق ( = گہ) چوڑے ہیں ۔ مسجد کی چھت نیچی ہے، جس سے سائے اور بھی گہرے ہو جاتے ہیں اور ساحول کا وقار بڑھ جاتا ھے۔ موٹے موٹے پیاپایوں (۵ فٹ ، انچ موٹے اور لہرا فٹ اونچے) سے استحکام اور ایک سکون بخش کیفیت پیدا هوتی ہے۔ عمارت تمام تر پکی اینٹوں سے بنی ہے، جن کا طول و عرض وہی ہے جو قریب ہی واقع تپہ حصار کے ساسانی سحل میں استعمال شده اینشوں کا هے (SPA) - (۵۷۹: ۱ نام پیلپاؤں میں محل ہی کی طرح اینٹیں کنداروں پدر کھڑی چنی گئی ہیں اور خود پیلپایوں کی پیمائش بھی دونوں جگہ یکساں ہے؛ چنانچمہ نقشر سے قطع نظر "عمارت اپنے مسالے، بناوٹ اور اصول تعمر کے اعتبار سے یکسر ساسانی ہے" (Godard) Creswell)؛ فرق صرف یه هے که بعض محرابیں قدر ہے، لیکن قطعی طور، پر نو کدار هیں، جس کی مثال اس سے قبل کے ساسانی دور میں کہیں نہیں ملتی -بہرحال اس عمارت کو کوئی بھول کر بھی ساسانی نہیں سمجھ سکتا ۔ Godard نے ایک مقام پیر

خطیبانه انداز میں اس قلبی تأثر کو بیان کیا ہے جو خطیبانه انداز میں اس قلبی تأثر کو بیان کیا ہے جو اس عمارت کو دیکھنے سے دل میں پیدا ہوتا ہے اور Schroeder نے اس کی تائید کرتے ہوے اس کی عبارت کا اقتباس پیش کیا ہے ۔ Schroeder کی نظر میں یہ تفلوی اور ذوق و شوق کا ایک نیا اظہار ہے، جسے "ایک قوی اور خدا پرست ذھن نے تخلیق کیا" (۱۳۳ تخلیق کیا)

يهال ايک اهم مسئله پيدا هوتا هے: ايران كي مقامی ثقافت پر اسلام نے اپنی استیازی خصوصیت کی چھاپ کب اور کیسر لگائی، اس کے معیار کیا هم اور ایک خالص ساسانی عمارت زبان حال سے کس طرح اپنے قطعیٰ اسلامی ہونے کا اعلان کر سکتی ہے؟ اگر کرتی ہے تو اس کی وجہ اس کی ھیئت ہے، جسر عمارت کی نوعیت متعین کرنے میں مسالر اور طریق تعمیر کی به نسبت کمیں زیادہ اهمیت حاصل هو گئی ہے ۔ یه دراصل عبادت کاه کا نقشه ہے جو خالصة اسلامي هے اور اس معمولی سی عمارت كو ايسى با رعب خصوصيت عطا كرتا هـ مسجد کے نقشر میں کسی لمبی چوڑی دروازہ کاہ یا زائد حجر ہے، وعظ خانے، وغیرہ بنانے لازم نہیں ہوتے۔ ابتدائی ایام میں گوداموں یا تبرکات رکھنے کے لیر علیحدہ کہروں کی ضرورت بھی نہیں تھی ۔ یہاں تو تمام رسوم عبادت انتهائی سادگی سے ادا کی جا سکتی هیں ۔ اس کی توسیع افقی طور پر ہونی چاھیے تاً که نمازی بؤی تعداد میں بیک وقت نماز ادا کر سکس \_ تاریک خانے میں عبادت کی تمام بسیادی ضروریات بڑی سادگی اور کفایت سے پوری کی گئی هیں \_ اس میں کوئی طمطراق نمیں پایا جاتا، لیکن یه حذبهٔ عقیدت سے معرا بھی نہیں ہے ۔ اس کی پروقار فراخي، محرابون كا متين تناسب، سايه دار دالان اور بهت معقول تعداد میں ستون، یه سب مل جل کر

متناسب اجزاکا ایک تسکین بخش مجموعه مرتب کرتے هیں، جو بجائے خود کمال تیقن اور طمانینت کا موجب ہے۔ اس قسم کے احساسات نے ان عمارتوں کے بنانے والوں اور پیر آئندہ صدیوں کے عنلیم خطاطوں کی ذهبی رهنمائی کی۔ دراصل یه مسلمانوں کی طرز عبادت ہے جس نے مسجد کی بنیادی هیئت متعین کی ۔ یہ چیز تمام مقاصد اور تمام خصوصیات پر فوقیت رکھتی تھی اور بعد میں بننے والی تمام مساجد فوقیت رکھتی تھی اور بعد میں بننے والی تمام مساجد پر غالب رهی ۔ یہی وہ هیئت تھی جس نے اپنے بر غالب رهی ۔ یہی وہ هیئت تھی جس نے اپنے جذباتی تاثر کے ساتھ مل کر تاریک خانے کو ایسی مؤثر عمارت کا حامه یہنا دیا .

عمارت کی تزئین یقینا رنگارنگ گچ کے کھد مے ہوے نقش و نگار سے بڑھ گئی ہے، جو پیلپایوں اور محرابوں کے مرغولوں پر بنائے گئر ھیں اور یہ ویسی ھی ہے جیسی نیشا پور کے زمانۂ ما قبل کے محلات اور زمانهٔ مابعد کی مسجد میں نظر آتی ہے؛ لیکن اس بالائی آرائش سے ھیئت کے غاہر میں کوئی کمی نہیں آ سکتی تھی ۔ گزشته بارہ سو برس میں اس عمارت کو قدرتی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ عبادت گاہ کے سامنے کا رخ، بعض ڈائیں اور چھتیں دوبارہ تعمیر ھوئی ھیں اور استرکاری کے گل بوٹوں کا کوئی نشان باقی نہیں رہا، لیکن جیسا کہ قرآن مجید کے قدیم ترین نسخوں کی تـذهبِ اور مطلاً مـحرابوں اور رنگین سنگ سردر کے کام کے بارے میں متعدد بیانات سے پتا چلتا ہے، کم از کم پہلی صدی کے بعد اعلی درجے کی آرائش و زببائش نہ صرف بجائے خود ذوق و شوق اور نظر استحسان سے دیکھی جاتی تھی بلکہ اسے احترام و عقیدت کا مظہر بھی سمجھا جاتا تھا . یه عمارت غالبًا . ۵ ے ع چند سال بعد تعمیر ھوئی ھوگی کیونکہ منبر کے استعمال کا، جس کی گذجائش عمارت میں رکھی گئی ہے، ۵۰، تک

حواز نهين هوا تها.

آئنده صدی میں کئی اهم ترین عمارتیں تعمیر ھوٹیں، جن کے بارے میں صرف زبانی بیانات باقی رہ گئے ہیں۔ قتیبہ بن مسلم نے م وھ میں بخاراکی اوی جامع مسجد تعمير كرائي تهي اور فضل ابن يعبى برمکی نے ایک اس سے بھی وسیع مسجد (بڑی لاگت سے) ۱۷۷ ه میں بنوانی (الاصطخری، مترجمه Frye) ص وس، ۵۰ - رے کی بڑی مسجد المهدی نے ۱۵۸ ه میں بنوائی تهی (I.EC)، ص ۲۱۵ غالبًا یه خليفه المهدى كى بنوائي هوئي مسجدهي تهي جس كي بنیادیں حال هی میں بوسٹن میوزیم کی تحقیقاتی جماعت نے دریافت کی هیں) ۔ سمنان کا بالا حصار ۱۹۳ھ مين بنا ـ ١٥٣ه/ ١٥٩ م ١٥٠ مين هارون الرشيد نے طوس جانے والی سٹرک پر ایک کارواں سرامے اور ۱۹۸۳ میں یحیٰی بن یحیٰی نے سری کی جامع مسجد تعمیر کرائی ۔ قبزوین کی جامع مسجد . ۲۵، هم ۱۹۸۳ کے قریب مکمل هوئی .

تیسری صدی کے نصف آخر تک صحیح معنوں میں ایرانی نشأة ثانیه كا آغاز خراسان میں هو رها تها (اس زمانے میں خراسان میں ماوراء المنہر اور افغانستان کا علاقه شامل تھا) اور سامانیوں کے شاندار دور حکومت (۲۸۰ تا۹ ۳۸ه) مین، جن کا سرکز بخارا اور سمرقند تها، ایک نئی ثقافت منظر عام پر آئی، جو اپنی خصوصیت کے اعتبار سے ایرانی تھی؛ فارسی نظم و نثر کو فروغ هوا؛ علوم و فنون کی باری استقامت اور جوش سے تحصیل کی جانے لگی، جس کی ایک جھلک ھمیں اس زمانے کی کوزہ گری میں نظر آتی ہے، جس کا شمار دنیا کی نعیس ترین کوزہ گری میں هوتا ہے؛ اسلام بالآخر سب نے قبول کرلیا اور اسی سے وہ سیاسی اور روحانی امن و سکون میسر آگیا جس کی بڑی ضرورت تھی؛ ملک میں خوش حالی آئی اور تخلیقی صلاحیتوں کو پنینر کے لیے جن معاشی بنیادوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ

استوار هو گئیں .

اسمعیل سامانی کا مقبره: اس دورکی صرف ایک هی یادگار عمارت بچی هے اور یه ایران کی عمدہ تربن یادگاروں میں شمار ہوتی ہے ۔ یہ اسمعیل سامانی کا مقبرہ ہے، جو ے . وہ میں اس کی وفات سے قبل هی بخارا میں تعمیر هوا تها ۔ اپنی بناوٹ کے اعتبار سے یہ ایک مرعوب کن عمارت ہے، جس سے معمار کی جدت طبع کا اظمهار هوتا ہے ۔ عمارتی ساخت اور ضروری اجزا کے حسن ترتیب کے اعتبار سے یہ اسلامی فن تعمیر میں ایک سنگ میل کا درجه رکهی هے (Bull Ir. Inst. !Turan : Wiener) دسمبر ١٩٣٦ع) ـ يـه عمارت تقريبًا مكعب هـ (تقریبًا ۱۰ میثر مربع)، جس کا نسیم کروی گنسبد پست ہے۔ کونوں پر چھوٹے چھوٹے چار بیضوی گنيد بنر هين، جو ساساني الاصل هين ـ اس كي دیوارین اندرونی جانب قدرے ڈھلواں ھیں اور چاروں کونوں پر انھیں استحکام بخشنے کے لیے بڑے بڑے ستون بنائے گئے ہیں، جن کا تین چوتھائی حصه دیوار کے اندر جما دیا ہے اور گھرے سایوں کی بدولت یہ آور بھی محکم نظر آتے ہیں۔ حمال تک اس کی ساخت اور پختگی کا تعلق ہے، اس عمارت میں ایک ایسا استحکام آگیا ہے جو گردش ایام کا مقابلہ کر سکر اور جو ایک یادگار کے لیر عین موزوں ہے ۔ اس کی سادگی، اس کے اثرانگیز پیمانے (حالانكه واقعة يه ايك چهوڻي سي عمارت هـ) اور اس کے هندسی اهتمام سے بنے هومے نہایت متناسب اجزا نے اسے ایرانی فن تعمیر کے شاہکاروں کی صف مين لا كهڙا كيا هے.

کھلی محرابوں کا ایک دالان، جو بدھ نن تعمیر کی یادگار ہے لیکن جسے ہم براہ راست آتشکدوں کی بیرونی غلام گردش کے سلسلے کی چیز قرار دے سکتر ہیں، کگر کے نیچے پوری عمارت کوگھیرے

هومے ہے.

عمد اسلاسی کی ابتدائی صدیوں کی جن عمارتوں کے شکستہ ھو جانے کی روایتیں ملی ھیں ان کی تعداد کے پیش نظر میم که سکتر هیں کہ گنبد دار عمارتوں کے استحکام کے تعمیری اصول مقبرة اسمعيل بننے سے قبل پورى طرح مرتب نہیں هو ہے تھر اور یہ اس دورکی واحد عمارت ہے جو اس خطر میں سلامت رہ گئی ہے ۔ مربع کمرے کے اوپرگنبدی تعمیر جتئی مشکل تھی اسی قدر اسے حل کرنا بھی ضروری تھا۔ ایرانیوں نے اسے بڑی شان سے حل کیا اور وہ یوں که انھوں نے مربح کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک وتر میں ایک اور پئی ڈالی، جس میں اہم ترین شے پوری عرض کی داف هوتی تهی اور اس کی بدولت مربع مثمن بن جاتا ـ مثمن پر گنبد کی مدور بنیاد آسانی سے قائم کی جاسکتی ہے؛ لیکن اسمعیل کے مقبرے کے اس حصر کو ایک کمان پر قائم نہیں کیا، جسے صرف لداو كى گولائي سمارا ديتي هے بلكه سرا ملى هوئي تين کمانیں بنائیں، جو جُگر، یعنی گنبدکی چوٹی، سے دیواروں تک چلی آتی ہیں اور اس طرح گنبد کے دباؤ کا رخ ہیرونی جانب کے بجاے زیریں جانب ہوگیا ہے ۔ یہ چیز گاتھک عمارتوں کے اس محرابی پشتے سے ملتی جلتی ہے جو فیل پائے سے دیوار تک ڈھلواں بنایا جاتا ہے۔ پیش نظر دشواری کو اس طرح كمال ذهانت اور تعميري لحاظ سے بالکل درست طریق پر حل کیا گیا اور یه که کس طرح قدیم عمارتوں کے بہت سے سیدھے سادے اجزا کو تعمیری مقاصد کے لیر کارآمد بنایا گیا، مثلًا چار دہری کمانوں والا دروازہ اور انھیں ایک خانے میں لانے والی جدوایں، کونے کے بڑے بؤے ستون، جو غلام گردش کو اٹھائے ہوے نظر آتے ھی*ں،* اور اندر کے ستونچر، فرڈا فرڈا ان سب کو

زیادہ نمایاں کیا، ترقی دی اور قوی کردہ مجموعے کے مربوط اجزا بنا دیا .

اس کی تمام سطحوں کی آرائش میں جو زور پایا جاتیا ہے وہ بھی اس کی مؤثر ہیئت اور کے کام میں یہاں ایسی گرما گرمی اور قوت وثوق سے کام لیا گیا ہے جس کی اس سے پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی ۔ بایں همه اسے دیکھ کر یه پیشین گوئی کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دور میں ایران کے خشتي معمارون كاكام كتنا اعلى اور لاجواب هوگا: چنانچه ان معماروں نے واقعی آکے چل کر، بالخصوص آئندہ تین صدیوں میں، بیرونی آرائش کے متعدد شاہکار تخلیق کیے؛ لداو کی نئی نئی آرائشی چھتوں کا تو کنهنا هی کیا ہے، جو گیارہویں اور بارہویں صدی میں اِن کی کاریگری کا کمال بنیں ۔ اس کی دیواروں کی سطح کی ایسے ایسے سایہ دار بل دے کر چنائی کی گئی ہے کہ بید کی بنائی یاد آ جاتی ہے ۔ اس خطر کے آب پاشی کے چاہ و تالاب وغیرہ میں بھی یہ طرز عام تھی ۔ اس سے یه فائدہ هوتا ہے که سورج کی خيره کن چمک مدهم پڙ جاتي هے؛ جو اس قسم کا بندوبست کیے بغیر اس علاقے میں بڑی تکلیف دہ ثابت هوتی ـ آکثر آرائش چوبی کام کی مرهو**ن** منت ھے، جس سے الاصطخری کے اس بیان کی تصدیق ھوتی ہے کہ اس علاقے کی ابتدائی دور کی مساجد میں بڑی حد تک لکڑی کا استعمال کیا جاتا تھا .

معلوم هوتا هے کہ اسمعیل ایک لائق توصیف، عاقل و عادل اور نیک دل حکمران تھا (نرشخی، ترجمه ۱۳۶۵، ص ۲۵) - اس نے عمارتیں بنوانے میں بڑی دلچسپی لی اور اس کے مقبرے سے اس کے کردار کا کچھ نہ کچھ اندازہ ضرور ہو جاتا ہے ۔ یہ ایران کی ایک روایت تھی کہ بادشاہ کا اپنے زیانے کی عمارتوں کی تعمیر میں بڑا اہم حصہ ہوتا

تھا اور اس علاقے میں جو عمارتیں بہت ہڑی تعداد میں سنظر عام پر آئیں وہ بہت کچھ ان افراد کی سخاوت کا بھی نتیجہ تھیں جنھوں نے مساجد اور رفاہ عامة کی دوسری عمارات (کاروان سرائیں، پل وغیرہ) بنوائیں اور آکثر اوقات ان پر بڑی ہڑی رقمیں صرف کیں .

وسطی صحرا کے کنارہے پر واقع نایسین کی مسجد (تقریبًا . ۹۹ ع) میں وہ افقیت یا بسط نظر نہیں آتا جو تاریک خانے کی امتیازی خصوصیت ہے، نه وه بهاری بهاری مکعب نظر آتے هیں جو مقبرة اسمعيل مين اور غالبًا أبعض دوسرى قديم مساجد میں تھے۔ ان کی جگہ اس عمودیت یا ارتفاع نے لے لی ہے جس کی طرف قدیم ایرانیوں کا خاص رجعان تھا اور جس کا مظہر اصطخر کے اوز چے اونچے ستون، خُرہ (Khurra) کے پارتھی و ایونی طرز کے لمبوتر سے ستون اور ساسانی دور کے بلند سینار هیں ۔ یہی رجحان ایک بار پھر نایین کی قوسی ڈاٹوں کی صورت میں ظاہر ہوا، جو اپنے عرض کی به نسبت تقریبها تین گنا زیاده بلند هیں ـ نایین کی محراب کے پہلووں کے بہت ھی پتلے پتلے ستونوں کی (جن کی موثائی کا قطر بیرونی ستونوں میں ١٦ اور اندرونی ستونوں میں ۱۳ هے) یه تخفیف خود نمائی اور بے قراری کی کیفیت دکھاتی ہے اور اس جذبے سے بالکل مختلف ہے جس کے تحت دوسری یادگار عمارتیں تعمیر کی گئی تھیں۔ تزئین و آرائش کی افراط بھی ایرانی طرز کی عمازی کر رهی هے - پیلپایوں اور محراب قبله کی کمانوں اور سرغولوں پر نہایت اعلٰی درجر کے استرکاری کے نقش و نگار خوب گہرے اور نشے نشے رنگ بھر کر بنائے ھیں۔ تکاف، جدت اور قوت کے اعتبار سے یہ ایرانی ترثین کی تاریخ میں ایک اهم باب کی حیثیت رکهتر هیں اور یہ واقعی ڈاکٹر فلوری Flury کے گہرے مطالعر

کے مستحق تھے (دیکھیر Syria) ، (۱۹۲۱): س. س تا ۱۱ و ۱۱ (۱۹۳۰ع) : سم تا ۵۸؛ Pope در PA : ۲ : ۱۲۷۰ ببعد) - موضوع کے اعتسبار سے بھی یہ نقش و نگار اسلامی کم اور ایرانی زیادہ هیں ۔ ان میں بارآوری کے اس قدیم ،وضوع کا احیا نظر آتا ہے جو صحرا کے عین کنارے پر بسنر والوںکو سب سے بڑھکر سرغوب تھا۔ پیلپایوں پر تاکستانوں کے نقشر اس طرح اتارے ھیں کہ گردا گرد انگورکی بیلوں سے رس سے بھرے ہوئے خوشیر لٹک رہے ہیں۔ آرائشی پتر قوت نمو سے پھوٹے پڑتے ھیں اور ان کے جوڑ پر مرکب گلاب کے پھول بنائے ہیں۔ یہ نقش گلاب کی ان پٹیوں کی یاد تازہ کرتے ہیں جو اصطخر (Persepolis) میں بنی هیں۔ بڑے بڑے انار، عجیب و غریب شکوفر اور پھل بار آوری کی فصل کے خوش آئند پیام کی توثیق کرتے ہیں ۔ محرابوں کے ستونوں کے درمیان میں سب سے اوپر نہایت نفیس، لیکن پائدار کوفی خطاطی کے کام کا حاشیہ چلا جاتا ہے اور اس کی جدولوں میں کمال ذھانت سے ھندسی اشکال کا جال بنا دیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس قسم کی ترقی یافتہ آرائش کے نمونے اس سے پہلے بھی موجود تھر، چنانچہ اسكى ممتاز ترين مثال شير ازمين عمرو بن ليث كي مسجد جامع کے مقصورے کی ایک محراب میں شو کة الیہود کی بیل ہے۔ یہ مسجد ہم ہ ۸ء کے قریب بنی تھی اور نایین کی استرکاری کے نفوش کے مقابلر میں یمان زیاده نفاست، آزادی اور شگفته روانی کا احساس هوتا هے، جس سے پتا جلتا هے که يه اصل کے اعتبار سے یونانی ہے ۔ اس پر رنگارنگ کی نقاشی بھی کی گئی تھی، چنانچہ اکتشاف کے وقت تک اس کی زمین کے گہرے نیلر رنگ کے بعض نشانات موجود تهر.

نایین کی مسجد کا ذکر ان کتابوں میں نہیں

ماتا جن کا همیں عام مے حالانکہ ناصر خسرو اور المقدسی دونوں یہاں سے گررہے تھے اور المقدسی تو یہاں کے قلعے سے بھی بے حد مرعوب ہوا تھا۔ عالباً یہاں نایسین جسسی بلکہ اس سے زیادہ نفیس یادگاریں بہت سی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جغرافیہ نگاروں ہے، جو همیشه قابل دید عمارتوں کی تعریف ضروری سمجھتے ھیں، نایین کو اپنی توجه کا مستحق نه گردانا۔ صحن کے سامنے کے رخ میں وحدت اور مرکزیت نہیں اور مقبرۂ اسمعیل کی ضخامت پر جس طرح توجہ مرکوز کی گئی ہے یا ضخامت پر جس طرح توجہ مرکوز کی گئی ہے یا تاریک خانے سے جو باوقار استحکام ٹپکتا ہے ان کے مقابلے میں نایین کی مسجد بہت ہلکے جُنے کی اور ناپائدار معلوم ہوتی ہے؛ غالبًا تخفیف کی جانب رجحان ضرورت سے زیادہ تیز ہوگیا تھا.

گنبد قابوس: مشرق البرز کے دائن میں، حس کے آگے ایشیا کے نیم صحرائی سیدان پھیلر ھوے هیں، عظمت سادہ کا ایک جلیل تعمیری شاهـکار استادہ ہے ۔ یہ قابوس بن وشمگیر کے مقبر مے کا مینان ھے، جو ۳۵ فٹ سے زیادہ زیر زمین ھے اور اوپر وسعت پذیر کرسی سے لے کر اپنی مخروطی چھت کی چوٹی تک پورے ۱۹۷ فٹ بلند ہے۔ یہ عمارت ایسی سخت اور پخته اینٹوں سے بنائی گئی ہے جو مرور ایام کا مقابلہ کر سکتی ہیں ۔ اب ان کا رنگ برنجی اور سیاہی مائل سونے کا سا ہوگیا ہے۔ اس کی چہت نہایت مضبوط بندش کی حوڑی ہوئی اینٹوں سے پائی گئی تھی ۔ ان کا رنگ اب سبزی مائل ھو گیا ہے ۔ نیلر چوکے مختلف قالب کے لگائے ہیں تاکہ پیچھر کے رخ تدریجی میلان کے حصر میں اپنی اپی جگه پر ٹھیک ٹھیک بیٹھ سکیں۔ اس کی لاٹھ کے گرد دس مستحکم کگرین سیدهی باهر کی طرف نکلی ہوئی ہیں اور کرسی کو چھت کے ساتھ مربوط کرتی هیں ـ چهت میں ایک دریچه مشرق کی جانب

كهلتا ہے تاكه آفستاب صبح كى حيات بخش كرنيں اس میں سے ہو کر جسد شاہی کو چھو سکیں، جو اس سراسر معرا عمارت کے اندر زنجیروں سے باندہ کر شفاف بلور کے معلق تابوت میں رکھا گیا تھا ۔ اندرونی حصے کی طرح اس کا بیرونی حصہ بھی [كسى قسم كے نقش و نكار سے] بالكل معرّا ہے؛ صرف کونی کتیم کی دس جدوایں بنی هوئی هیں، جن سے پتا چلتا ہے کہ قابوس نے یہ یادگار عمارت ٩٩٥ قمري اور ٧٥٥ شمسي ( = ١١٠٧ -١١٠٩) میں تعمیر کرائی تھی ۔ قابوس ایک غیر معمولی انسان تھا ۔ اس نے گورگان پر وتفوں کے ساتھ 2 ہے و سے ١٠١٢ء (؟) تک حکومت کی یه دور خوشحالی کے ساتھ ساتھ خطرات اور شورشوں سے بھی پر تها ـ وه خود عالم تها اور علما (ابن سينا، البيروني، الثعلبي) كا مربى؛ شاعر تها اور شعرا كا سرپرست؛ اس کے علاوہ وہ خطّاط، نجومی، زبان دان، شطرنج کا کھلاڑی اور دلیر سپاھی بھی تھا، لیکن بدقسمتی سے شکی اور طبیعت کا سخت تھا؛ چنانچه بالآخر اپنے جان سے بیزار اسرا کے ہاتھوں موت کے گهاف اترا - بلاشبهه اس مینار کا نقشه بهت حد تک اس کی اعلٰی قابلیت اور چیرہ دستی کا مظہر ہے۔ اس کی زندگی کچھ اس طرح بسر ہوئی که ایک طرف تحفظ اور آرام و سکون کی اور دوسری طرف تقدیر کا مقابله کرنے کی خواہش قدرتی تھی ۔ یہ یاد کار ان تمام صفات کا زبان حال سے اظمار درتی ھے۔ اس مینار كا ويرانح مين، الك تهلك، اس قدر بلند بنا هوا هونا، بانی کا خالی جسامت پر پوری توجه مرکوز کرنا اور ایسا طاقتور پیکر تیار کرنا، یه وجوه هیں جن سے دل پر بڑا اثر پڑتا ہے اور اس میں کسی حجت یا انتشار فکر کی گنجائش نہیں رہتی ۔ عمارت کے پور نے ڈھانچر کو بالکل سادہ اور معرّا رہنر دیا گیا ہے: گویا ایک سپاہی تقدیر کے ساتھ جان پر کھیل کے

مقابلے میں مصروف ہے، یا ایک شاعر بادشاہ ہے جو ابدیت کے ساتھ کشتی اور رہا ہے۔ معاوم ہوتا ہے کہ یہ پرھیبت اور مستحکم عمارت ایک طرف تو موت کی توثیق کر رہی ہے اور دوسری طرف اسے دعوت مبارزت دے رہی ہے ۔ کیا مقبرے کی قسم کی کوئی اور عمارت ہے جو اس قدر معنویت کی حامل اور موقر ہو ؟ اہل الراہے مبصرین کے نزدیک اس کا جواب نفی میں ہے .

گنبد قابوس ان یادگار میناروں میں سب سے پرانا اور سب سے زیادہ معنویت کا حامل ہے جو تعداد میں پچاس کے قریب هیں اور جن کا سلسله سات سو برس تک چلا جاتا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے دور، ایران کے قریب قریب هر حصرمیں، استاده نظر آتے ہیں اور حجم، صورت اور آرائش کے لحاظ سے باہمدگر برحد سختلف ہیں ۔ ساسانیوں نے بھی چند مینار بنوائے تھر (پَیْکُلی، تقریبًا 🔒 فٹ بلند) اور اس سلسلمر میں چینی بھی اپنر پگوڈوں کو پیش کر سکتر هیں: لیکن میسناروں کی طرز تعمیر اپنر نقطهٔ عروج پر اسلامی ایران هی میں پہنچ سکی ـ ان میں سے بیشتر مینار مدور ھیں ۔ ان کی تعمیر کا سلسله لاجِم (مازندران) کے مقام پر ۱۳ م ۱۰۲۲/۶۶ میں شروع هو کر آٹھویں/پندرهویں صدی تک چلا گیا ہے ۔ بلوری قلم جیسی کگروں والے میناروں کا آغاز گنبد قابوس سے هوتا هے اور يه ساتوبی سے چودھویں صدی تک تعمیر ھوتے رہے۔ سیناروں کی ایک اور اهم قسم وہ ہے جس کی دیواروں میں تقریبًا مدؤر شکل کے پتلر پتلر ستونوں کے گچھے بنائے ہیں، جیسے جار کوگان (؟، بخارا اور افغانستان کے درسیان) روكان شرق (؟، كشمر مين، ٦٨٠ه/١٢٨١ع)، جهان مدؤر ستونچر اور منشور نما چھجر یکر بعد دیگر ہے بنائے هیں اور دونوں پر نفیس آرائشی کام ہے۔ دہرے ستونوں کی ابتدا رباط ملک سے ہوتی ہے اور یہی

ترکیب ایک بار پهر قطب میار، دېلی، میں ملتی ہے۔ بعض مینار مشمن ہیں۔ ان کا آغاز ابرقوہ کے گنبد علی (۴۸،۳۶/۱۰۳ع) سے هوتا ہے اور ید سلسله ساتوین صدی هجری/چودهوین صدی عیسوی سے هوتا هوا قم کے مقابر اور اصفیان میں امام زادہ جعفر کے مقبرے (۲سے ۱۳۳۱/۵ سوتا ھے۔ چند ایک مربع هیں، مثلًا مراغمه (پانچویں صدی هجری/گیارهوین صدی عیسوی) اور مازندران(آثهوین صدی هجری/پندرهویی صدی عیسوی) میں ۔ کرسی اور چوٹی کی بناوٹ کے لحاظ سے بھی ان میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے ۔ بعض میناروں کی کوئی کرسی سرے سے ہے ہی نہیں؛ دوسروں کی صرف ایک نیچی سی چوکی ہے، جو شکل میں مربع، مدور یا مسدس ہوتی ہے۔ ان کی چوٹی پر بیضوی گنبد بھی ہو سکتر هیں (جیسا که هم بڑے بڑے، لیکن نسبة کم باند میناروں میں دیکھتے ھیں) اور خیمہ نما کثیر الاضلاع بھی، جن میں بسا اوقات طاقچوں کی کنگنیاں بھی هوتی هیں ۔ بعض مینار . ٣ فك سے زیادہ بلند نہیں ہوتے اور بعض گنبدِ قابوس اور اصفہان کے پرشکوہ مندار ساربان کی طرح تقریمباً ، ۱۵۰ فٹ تک پہنچتر هيں .

حال هـ مي مين سلطنت غور کے دارالحکومت فيروز کوه مين، جوهرات سے ٩٨ ميل دور سنگلاخ پهاڙون مين واقع هـ، ايک اهم مينار (اواخر بارهويي صدى) کی دريافت عمل مين آئي هـ ـ يه مينار سفاليني هين اور يه ٢٣٨ فئ بلند هـ ـ اس کے تين حصے هين اور يه ٢٣٨ فئ بلند هـ ـ اس پر سفاليني پڻيون سے آرائش کی گئي هـ، جن پر کنده کاري کے علاوه چوڑے چوڑے حاشيون مين پوري سورة مريم لکهي هوئي هـ ـ نيلے رنگ کی چيني کاري کے ايک کتير هوئي هـ ـ نيلے رنگ کی چيني کاري کے ايک کتير سے پتا چلتا هـ که اسے غيات الدين ابوالفتح، فاتح دہلی، نے تعمير کرايا تها ـ اس کے دو چبوترون

کے سوا، جو منہدم هو چکے هیں، باق عمارت بہت اچھی حالت میں ہے۔ اگرچه اس میں گنبد قابوس کا ساشکوہ و جلال اور منار ساربان (اصفہان) کی سی اعلٰی نفاست تو نہیں پائی جاتی، تاهم اس کی ساخت میں ایسی شان نظر آتی ہے جس سے هم متأثر هوئے بغیر نہیں رهتے (دیکھیے Maricq و Alexander و Alexander)، در بغیر نہیں رهتے (دیکھیے Paricq) در جنوری 1909ء) .

ان مینارں میں ان کے زمانے اور مقامی طرز کی جھلک بخوبی نظر آ جاتی ہے۔ ابرقوہ کا مینار انگھڑ پتھروں کا بنا ہے ۔ دیواریں وسط میں نمایاں طور پر محدب میں اور یہ معمار کی ایج ہے۔ بہت سے مینار ساده این شوں سے تار کیر گئر هیں، لیکن گیار ہویں صدی کے اوائل سے آرائشی استرکاری شروع هوگئی (لاجِم اور دامغان) اور وہ یوں کہ اینٹوں کو تراش کر یا ہڑھا کر اس طرح لگایا جاتا تھا کہ ان سے نے شمار نقش و نگار بن جاتے تھر ۔ ان کو بالمقابل حصوں میں بڑے متمناسب طریق سے لگاتے اور پٹے یا پتلے پٹکے یا ابھرے ہوے منقش حاشیے انھیں ایک دوسرے سے جدا کرتے تھے۔ ان سے نه صرف گهرے سائے پیدا هو جاتے، جن سے سورج کی خیرہ کن چمک، جو ایسران میں اکثر تکلیف ده هوتی هے، مدهم پڑ جاتی تھی بلکه یه ایک ایسے پیمانے کا کام بھی دیتے تھے جس کی سدد سے مینار کی بلندی کا بیک نظر اندازہ ھو جاتا اور دیکھنے والا اسے بخوبی جانیج سکتا تھا۔ بارهوبی صدی میں (مینار مومنه خاتون، نخچیروان) گہرے گہرے خانے اور ان کے ساتھ ابھری ھوئی اینٹ کی جالی سے رنگین مینا کاری کی هم وضع اشکال سے سطح میں سادہ آرائش کی جاتی تھی، جس سے عمارت کی یادًگاری نوعیت میں کوئی کمی نہیں آتی ۔ کوفی خط میں لکھے ہوے بہت بڑے بڑے مستطیل شکل کے کتبات کے گرد نیلے رنگ کی مینا کی ہوئی

اینٹوں کے چوکھٹر عام نظر آئے تھے اور ساتویں صدی هجری/چودهویں صدی عیسوی کے آتے آتے چھجوں میں چینی کی پچی کاری کی جانے لگ تھی۔ ابتدائی زمانے کے مینار، جو مراغه میں واقع هیں (اور جو بجامے خود ایک خاص موضوع هیں)، خشتی تعمیر کے شاہکار ہیں اور ان کی ہیئت نہایت پخته اور پیوسته ہے (تصاویر کے لیے دیکھیے SPA، ج م، الواح مس تا ١٥٨؛ آثار ايران، ١ (١٩٣٦): ١٣٠ ببعد، ٣١٨ ببعد، ٣٦١ ببعد) - ان مين مربع گنبد سرخ ( ۲ م ۵ ه) بالخصوص قابل ذكر هـ ، جس ك بھاری بھر کم کونے کے ستون مقبرۂ اسمعیل کی یاد تازہ کرتے ہیں اور جہاں خشتی چنائی کی نہایت عمدہ ساخت کی اوضاع پائی جاتی ہیں ۔ ثانوی تزئین یوں ہوتی تھی کہ گچ کے خابے اندر جما کر نقوش کندہ کر دیے جاتے تھے۔ زمانۂ مابعد کی عمارتوں، مثلًا كثير الاضلاع گنبد كبود (٩٣ ٥ه)، میں یہ صورت دیکھنر میں آتی ہے کہ ھر روکار پر نکیلی محراب کے طاق نکالے ہیں اور ان سب پدر نیلی چینی کے ٹکڑوں سے ہندسی نقش و نگار بنائے ھیں۔ اس آرائش میں اضافہ کرنے کی خاطر ٹھوس چونے کے بنی ہوئی کانسیں ہیں اور سفید زمین پر نیلے رنگ سے لکھے ھوے کتبے کی پٹی ہے ۔ یہ ایک گراں قدر استزاج ہے، جو طاقوں کی جمر دار وضع اور انهیں سہارا دینے والے بھاری بسھر کم دیواری ستونوں کی بدولت کمزور ہونے نہیں پایا۔ مراغه کے دوسرے میناروں میں نیلر اور سفید رنگ کے اندر جمر ہونے چینی خزف گلابی اینٹوں کے سامنر ایک حسین تقابل فراهم کرتے هیں.

ان میناروں پر ہے انتہا سعی اور لاگت صرف هوئی، اگرچہ ابھی تک ان کا محرکِ تعمیر پوری طرح واضح نہیں ہو سکا۔ اونچی اونچی عمارتہوں کی مدد سے آسمان پر پہنچنے کی خواہش کا سراغ

منارهٔ بابل سے بھی پہلے زمانے میں ملتا ہے۔ عہد اسلامی میں جنت اور جہنم کا تصور واضح طور پر همیشه قوم کے سامنے رهتا تھا اور هر شے، خواه وه حقیقی هو یا ایمائی، اگر جنت کو قریب تر لانے اور جہنم کو دور رکھنے میں ممد و معاون ثابت هو سکتی تھی، قدر و منزلت کی نظر سے دیکھی جاتی تھی۔ مزیدبرال غزنه میں واقع فتح کے دو میناروں کے سوا تمام مینار مقبر ہے هیں اور ممکن ہے یه اس قدیم عقیدے کے مظہر هوں که مردے کو جنت میں اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کی راه میں مدد دینا ایک فرض ہے.

غـزنـوى فـن تعـمـير: چوتهى صدى هجرى کے اوائل میں محمود غزنوی نے، جو ایک باجبروت بادشاہ ہونے کے علاوہ بر پہناہ عملی قبوت اور انتظامی قابلیت کا مالک اور ثقافتی اقدار پر بڑی گہری نظر رکھنے والا انسان تھا، اپنی وسیم سلطنت میں ایران، ہندوستان اور مشرق بعید کے تہذیبی و تمدنی عناصر کے امتازاج سے ایک ایسی بین الاقوامی ثمقافت کو پیش کیا جس نے ادب (خصوصًا شاعری)، فن اور علم کے میدانوں میں بڑا امتیاز پایا ۔ ہندوستان اور دوسرمے ممالک میں فتوحات کے باعث اس کے خزانے معمور ہوگئر تھر، جس سے اس کے دل میں یہ تحریک پیدا ھوئی کہ جس طرح اس نے آسمان عام و فن کے درخشاں ستاروں کو اپنے ھاں جمع کر لیا ہے، اسی طرح اپنی سلطنت کے شایان شان پرتجمل عمارتین بھی تعمیر کرے ۔ ان عمارتوں میں سے فتح کے دو شاندار میناروں اور چند شکسته آثار کے سوا کچھ باقی نہیں رھا۔ خوش قسمتی سے هم عصر تحريروں ميں بعض تفصيلات مل جاتی هیں (دیکھیے العتبی، ص ۳۱۳ تا ۳۱۵؛ نیز کلیات عنصری و فرخی) \_ بهرحال سلطان تعمیرات کا بر حد مشثاق تھا۔ اس نے اپنی فاتحانہ جنگوں

سے جو دولت جمع کی تھی اسے دارالحکومت اور صوبائی شہروں کو حسین تر بنانے میں صرف کیا۔ غزنه میں ایک شاندار مسجد سنگ مرمر اور عمارتی پتھر سے بنائی گئی، جو اپنے نقشے اور کاریگری کے اعتبار سے شاهکار ہے۔ امرا اپنی نجی اور سرکاری عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، چنانچه ایک مختصر سی مدت میں غزنه اور صوبائی صدرمقامات مسجدوں، کوشکوں، باغسوں، حوضوں اور نہروں سے آراسته ھو گئے باغسوں، حوضوں اور نہروں سے آراسته ھو گئے (محمد ناظم : Mahmud of Ghazna، کیمبر جادے مشہور شاعر نظامی عروضی نے چند مصوعرں میں بہت کچھ کہ ڈالا ہے :

بساکاخاکه محمودش بناکمرد که از رفعت همی با مه سراکرد نه بینی زان همه یک خشت برپای مدیح عنصری مانددست برجای

(چهار مقاله، ص ۲۸ : History of Persian : Brown : ۲۸ . (۱۲۰: ۲ ، Lit.

محمود غزنوی کے بیٹے مسعود نے گوشهٔ مسعودی کے نام سے ایک عمارتی منصوبے کا بڑے پیمانے پر افتتاح کیا، جو اسلامی ایران کے لیے ایک نئی چیز تھا۔ یہ ایک بہت ھی پرشکوہ شاھی عمارات کا مجموعہ تھا، جس پر بے انتہا روپیہ صرف ھوا۔ محلّات کی بڑی بڑی عمارات کی تعمیر میں چار برس لگے (تکمیل: رجب ۲۲ہھ)، لیکن پورا منصوبہ بیس برس میں بھی پایهٔ تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ شروع شروع میں محمود کے مینار اور ایک صدی بعد مسعود ثانی کے اسی قسم مینار اور ایک صدی بعد مسعود ثانی کے اسی قسم کے تعمیر کردہ مینار کے اوپر اسطوانی عمود قائم متعدد محدّب بلوں کی صورت میں بنائی گئی تھی، متعدد محدّب بلوں کی صورت میں بنائی گئی تھی، متعدد محدّب بلوں کی صورت میں بنائی گئی تھی، حس کی تزئین کے لیے نمایاں کناروں کے خانے گچ

کے بنا کے ان میں کثرت سے نقش و نگار کھودے تھے، یعنی ہندسی اشکال کے زنجیرے، جلی کونی خط کے الفاظ اور پیچ در پیچ پتوں کے بیل ہوئے اور یہ سب اس قدر پیچیدہ کہ حیطۂ بیان میں نہیں آسکتا .

محلّات کی اندرونی آرائش بھی اسی طرح مکلّف تھی ۔ سفید دیواروں پر یشب اور سنگ مرمر سے آمیخته سرخ شنگرف کی استرکاری تھی، جن پر قیمتی پردے لٹکتے یا دیواری تصاویر (جانوروں اور کل ہوئوں، دونوں طرح کی) بنی ھوئی تھیں .

ان بیانات کی تاثید جنوبی افغانستان میں ایک دارالسلطنت کے کھنڈروں سے بھی ہوتی ہے، جو ن × > کیلومیٹر کے رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں ۔ اسے چوتھی صدی ھجری کے اوائل میں سلطان محمود نے تعمیر کرایا تھا اور اس کے نقشر سے شاھانہ شان وشوكت هويدا هے \_ اس ميں خيابان تھے، ايك وسیع سیرگاه تهی، ایک یادگاری دروازه تها اور ایک وسيع محل تها، جس مين پانچ چهار ايواني صحن، ايک مسجد، متعدد بنگار اور سرکاری دفاتر باغات سے گھرے ہوے تھے اور جگہ جگہ فوارے اور نہریں رواں تھیں ۔ علاوہ ازیں فصیل کے باہر ایک سو دکانوں پر مشتمل بازار بھی تھا ۔ دیوان عام کی چھت پر کچھ اور پکی اینٹوں سے بنے ہوے عرضی قبرے تھر۔ آرائش کے ضمن میں بڑے تکاف سے کام لیا گیا تھا، مثلًا ہندسی اشکال کی پٹیاں، جلی حروف میں لکھے ہوے کتبوں کی گوٹیں، گچ کی رنگارنگ استرکاری پر کھدی ہوئی اشکال، باہر کو نکلے هوے خشتی ردے، وغیرہ؛ دیوان عام میں کھدی ہوئی غالبًا ساٹھ اشکال میں سے چوالیس بخوبی شناخت ھو سکتی ھیں اور یہ سب مختلف طرز کے شوخ رنگ کپڑوں میں ملبوس ہیں ۔ مجموعی طور پر یہ ایک ایسر عمد کا فنی و تعمیری شاهکار ہے جس کے بارمے میں همیں بہت کم معلومات حاصل هیں اور

جس میں مرقحہ ایرانی اسلوب، ساسانی روایات اور درآمد شدہ ترکی عناصر کا بڑا کامیاب امتزاج نظر آتا ہے .

یمی وه فن تعمیر تها جس کی اب محض اتنی یاد باقی هے که اس کو سلجوق بادشاهوں نے پائے تخت غزنه میں دیکھا تھا۔ کیا وه اس کی شان و شو کت سے متأثر هوئے تھے یا اپنے خصائل اور وسطی ایشیا کے میدانوں کی خشک و سادہ زندگی کے باعث ان کا رجحان ایسے اسلوب کی جانب رها جو قوت آکا زیاده اور دولت کا کم مظہر تھا اور جس کی اس خانواده شاهی نے ایران میں سرپرستی کی ؟ یه ایک اهم سوال هے .

واحد (یا دو؟) مدور مینار والے مقبرهٔ آرسلان جاذب (۲۱سه/ ۱۰۰۰ء) میں، جو سنگ بست میں واقع ہے، ٹھوس اور بھاری عمارت کے اسالیب اور چار مستّف دروازوں کا سلسله جاری رھا ۔ ایک مقبرے کے لیے غیر موزوں معلوم ھونے کے باوجود مقبرے کے لیے غیر موزوں معلوم ھونے کے باوجود ھوتا ہے کہ ابھی تک ساسانی روایت کا رنگ غالب تھا ۔ اس سے ذرا ھی پہلے کے زمانے کی عمارتوں کی خشونت مدور گوشوں اور گہرے تراشیدہ کونوں سے قطعی طور پر اصلاح پذیر معلوم ھوتی ہے ۔ یہ بیرونی جانب غلام گردش یا پورے عرض کی کمان سے چھپائے جاتے ھوں گے، جو پہلے وقتوں کی بہت زیادہ دبی ھوئی گول کمر کی کمان سے کہیں زیادہ بلند اور خوبصورت ھوتی تھی .

وسط ایشیا: اگر خراسان نے ایرانی ثقافت کے احیا اور فن تعمیر میں ایک نئے دور کا آغاز کرنے کے سلسلے میں رہنمائی کی تو وسط ایران میں آل بوید کے عہد حکومت میں، جو سامانیوں کی طرح ساسانی الاصل ہونے کے مدعی تھے، قدرے مختلف قسم کی ثقافت ترق کی منازل طے کر رہی تھی

اور ان کے علم وادب کی طرح یہ بھی تخیل، ذہنی قوت اور نفاست کے باعث ممتاز تھی ۔ فخرالدّولہ اور عضد الدوله جيسر مستعد اور وطن پرست فرمانرواؤن نے، جبو بظاهبر ایبران کی نفیس تبرین روایات سے متأثر تھر، کثرت سے عمارتیں بنوائیں؛ لیکن اب ان میں سے تقریباً کچھ بھی باقی نہیں بچا ۔ ان کا وزیر صاحب ابن عباد بهی، جو خود فاضل، شاعر اور منتظم حکومت کی حیشیت سے مشہور تھا، بلا تخصیص جمله فنون کی بڑی فراخدلی سے سرپرستی کرتا تھا۔ ایک نئی طرز کا ان تعمیر شیراز میں اور اس سے بھی زیادہ اصفہان میں منظر عام پر آ رها تھا۔ اصفہان میں صاحب ابن عبّاد نے ایک دوسری جامع مسجد تعمیر کرائی، جو بہت حسین تهی، لیکن نازک اتنی که پائدار نه ره سکی ـ شیر ازمین عضدالدوله كا محل اوركتاب خانه لداوكي دو منزله عمارت تھی، جس میں ۳۹۰ کسمرے تھے۔ ھسر کمرے کی شکل مختلف تھی، اس کی تزئین مختلف رنگوں اور طرز (سنگ مرمر، ملمع کاری، دیواری نتش و نگار، نــ نلی چینی) سے کی گــئی تھــی اور مختباف وضِع کے فیرش فروش سے آراستیہ تھا ۔ مزید بران نلون میں پانی گزار کر اس عمارت کو درجة حرارت کے اعتبار سے معتدل (air-conditioned) كر ديا گيا تها (المقدسي) ـ فيروزآباد مين بهي ايك برا شفاخانه اور نفيس كتاب خانه تها اور بقول ابن البلخي ان كي مثال نهين ملتي تهيي .

اصفهان کی جامع مسجد کے حصوں سے قطع نظر جس قدیم ترین موجودہ عمارت میں ایک نئی تر کیب پائی جاتی ہے، وہ یزد میں دوازدہ امام کی درگاہ ہے، جو ۲۰۳۱ء میں تعمیر ہوئی تھی (اس قسم کی اور بھی بہت سی عمارتیں ضرور ہونگی) ۔ درگاہ میں مربع عمارت پر گنبد قائم کرنے کا قدیم عقدہ قریب قریب حل کر دیا گیا ہے (گنبد زیادہ نیچا ضرور قریب حل کر دیا گیا ہے (گنبد زیادہ نیچا ضرور

ھے) ۔ اس سلسلر میں قبل ازیں (ساسانی اور سامانی دور میں) جو حل پیش کیے گئے تھر ان میں گولائی سے ملانے والا علاقه بہت تنگ اور دبا هوا ركهتر تهر ـ ظاهر هے که یه ایک ایسی عملی ترکیب تهی جسے معض بامر مجبوری اختیار کیا جاتا تھا اور اس میں کوئی حسن تھا نه کسی خاص طرز کا دعوی هو سكتا تها؛ ليكن درگاه دوازده امام سين اس علاقي کو یہاں تک بڑھا لیا ہے که وہ پور مے مجموعر میں حصر دار هوگیا ہے، یعنی بلندی میں اور بالانی گنبد اور زیریں عمارت کے ساتھ جمالیاتی نقطهٔ نظر سے متناسب اور موزوں ہے بلکہ دیکھنے میں یہ واقعی سارے مجموعے میں سب سے زیادہ جاذب نظر ہے . یورے عرض کی ڈاٹ والی عمارت میں اصل چیز وہ کمان ہوتی ہے جو مربع ایوان کے ایک گوشے سے دوسر ہے تک بنائی جاتی ہے۔ اس سے یه مزیع مثمن بن جاتا ہے، جس کے باعث اس پرگنبد کی مدور بنیاد زیادہ آسانی سے قائم کی جا سکتی ہے۔ اسے کتنا بلند ہونا چاہیے اور کمان کے درمیانی خلاکوکیسے پُر کیا جائے جس سے ڈاٹ کا اصل مقصد بد نما طور سے ظاهر نه هو ؟ [مقبرة] اسمعيل میں یہ تین یایوں کی ڈاٹ [دیکھنرمیں] ناگوار، مگر بداهة خاص مضبوط هے ۔ سنگ بست میں یه بلند ہے، مگر اس کی پشت اتھلی اور کہزور نظر آتی ہے، ليكن دوازده امام مين ان تمام مسائل كا برا انوكها، ليكن بالكل شافي حمل پيش كر ديا گيما هے، يعني پورے عرض کی ڈاٹ کا اندرونی حصہ تین قدوسی خانوں سے بنا ہے، جن میں ایک گہرا نیم کروی اور پهلوون پر دو زیارین سهارا دینار والدر ربع کروی خانے ھیں ۔ یہ سب اوپر کی طرف پھیل کر جاتے ھیں اور گنبد کے ڈھولنے تک پہنچ کر اسے اٹھاتے هیں ۔ یه بناوٹ سیدهی، سادی اور مستحکم ہے اور اس سے اس فی توانائی کا پوری طرح اندازہ هوتا

ھے جس سے یہاں کام لیا گیا ہے ۔ یہی وہ طرز ہے جسے سلجوق فن تعمیر نے اتنی خوبی کے ساتھ اصفہان میں درجۂ کمال تک ترق دی .

جاسع مسجد اصفهان: قديم ترين زمانے - سے اصفہان مخامنشی بادشاھوں کا پاے تخت رھا تھا۔ اپنے مرکزی محل وقوع اور انتہائی قدرتی حسن کی بدولت اشکانی (Parthain)، ساسانی اور پهر اسلامی عمد میں عظمت حاصل کرنا اسے مقدر هو چکا تھا۔ اس کی جامع مسجد کا تعمیری نقطهٔ نظر سے نمایاں اور ممتاز هونا ناگزیر تها، چنانچه ایسا هی هوا ـ المقدسي كا بيان ہے كه جامع مسجد مدوّر پيلپايوں پر قائم تھی اور قبلے کی سمت اس کا ایک مینار . درع اونچا تها (LEC) ص ۲.۳ مان یان (۲۱مه) کی رو سے مسجد جامع کی تعمیر (دوبارہ ؟) اسمعیل ابن عبّاد نے کرائی تھی ۔ یاقوت نے لکھا هے که سهم ه میں یه عملا منهدم هو چکی تهی ـ اس کے مقابلہ میں ناصر خسرو (سمسم ہ) کا بیان ہے که مسجد جامع ایک شاندار عمارت تهی ـ یه قدیم بیازات نامکمل، مبهم اور متضاد هیں اور ان کی صحيح تاويل متخصصين كاكام هـ.

اپنی موجودہ صورت میں یہ ایران کی سب سے بڑی مسجد ہے اور اس کا شمار بلاد اسلامی کی الفاظ اهم ترین مساجد میں ہوتا ہے ۔ ابن الاثیر کے الفاظ میں یہ "سب سے زیادہ شاندار اور سب سے زیادہ خوبصورت" ہے (دیکھیے آثار ایران، ۱۳۹۳ء، ۱: مرحورت" ہے افرینا بیس جدا جدا عمارتوں پر مشتمل ہے، جو (غالبًا) چوتھی صدی ھجری/دسویں صدی عیسوی کے اواخر سے آج تک تعمیر ہوتی رہی میں ۔ اس پر کئی لڑائیاں ہوئیں ۔ عمارت کو بارها نقصان پہنچا اور یہ تقریبًا ویران ہوگئی ۔ پھر کوئی ایک ہزار برس تک نئی تعمیرات ہوئیں ۔ اس کی تزئین کے دارے میں تقریبًا تیس تاریخی کتبے موجود تزئین کے دارے میں تقریبًا تیس تاریخی کتبے موجود

هیں، لیکن بعض مقامات پر ان کی تشریح و تاویل نامکمل رهتی ہے.

یه عمارت چار ایوانوں کے ایک وسیع و عریض صحن (۱۹۶ × ۲۳۰) پر مشتمل مے - اس کے چاروں طرف محرابی دالان اور دو منزله غلام گردشین بنی ھیں، جن کی روکار میں پیلے رنگ کی اینٹوں پر چینی سفال سے پچی کاری کی ہے۔ پھر ایک چوڑی گه کا ایوان آتا ہے، جس کی استرکاری میں خاص طور پر نہایت پخته اور بیش بہا چینی کا کام کیا ہوا ہے۔ یه ایک فراخ قبّے دار مصلّر میں لر جاتا ہے، جسر كتبر كى روسے نظام الملك كے حكم كے مطابق ملک شاہ کے اوائل عہد حکومت میں (۹۵مهم/ 1.27ء غالبًا 1.20ء سے قبل) تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے گنبد کو سہارا دینے کے لیے اندرونی زاویے پر پورے عرض کی سه پہلو اور گہری ڈاٹیں لگائی گئی هیں (اس قسم کی ڈاٹیں پہلے پہل دوازده امام، يزد، مين استعمال هوئي تهين) \_ يـه ڈاٹیں بڑے بہڑے مدوّر اور دہـرے پیلپایوں پر قائم ھیں۔ جن کے اوپر عہد عباسیہ کے طرز کی چونے گچ کی استرکاری پر بیل بوئے بنائے ہیں اور یه یقینًا گنبد سے پہلے کے ہیں ۔ گنبد اپنی شان، ٔ سادگی اور مضبوطی کے اعتبار سے دل کو ہے۔د متأثر کرتا ہے ۔ عبادتگاہ (مصلّی) کے چاروں طرف محرابی اور بغلی دالان هیں ـ ان کی چهت مختلف قسم کے گنبد والے لداو کی بنی ہے، جو عہد قبل از سلاجقه (؟) سے عہد صفویہ تک مختلف اُوقات میں تعمیر هوئیں ۔ باق تینوں ایوان سلجوق بنیادوں پر از سرنو تعمير يا مزين كير گئے تھے ۔ شمال مغربي نیم گنبدی ایوان باهر سے محراب دار ڈاٹ والی گاتھگ طرز کی عمارت نظر آتا ہے اور اس کے اندرونی حصے میں چونے کے طاقچوں کا کام اتنے بڑے پیمانے پركيا گيا هے كه ديكه كر حيرت هوتى هے ـ يه غالبًا

الهارهویی صدی عیسوی میں هوا تها (ازسرنو تزئین کی تاریخ ۱۱۲۲ه/۱۱۰ هے) ۔ ایک محراب دار سرمائی ایوان (تقریباً ۱۳۰ × ۱۳۸ فٹ) ۱۵۸ه/۱۳۸ میں ابوالفتح محمد بن بیسنغر نے تعمیر کرایا تها، حسے کتبے میں محمد سلطان لکھا گیا ہے اور جو ایک سیدهی سادی کارآمد قسم کی عمارت ہے ۔ ایک سیدهی سادی کارآمد قسم کی عمارت ہے ۔ ایوان اور اس کی الجاہتو محراب، ایک مدرسه (جو ایوان اور اس کی الجاہتو محراب، ایک مدرسه (جو بنوایا تها) اور اس کا عرضی لداو اور ایوان دار مدر دروازہ، یہ سب دراصل ایک وسیم اور پیچیده عمارت کے حصے هیں، جنهیں مختصراً بیان نہیں کیا جا سکتا .

جمالیاتی اعتبار سے اس کا اہم ترین حصه ایک چهوٹا ساگنبد دار کمرہ (۳۰ فٹ مربع) ہے، جو شمال مشرق سرے پر، جماں عمارت کے بڑے بازو ملتے ہیں، واقع ہے ۔ اسے نظام الملک کے کامیاب حریف تاج الدین نے بنوایا تھا اس کی تاریخ تعمیر ١٠٨٨ (كركي) كے نام سے مشہور ہے، یہ ایک سادی سی، لیکن پروقار یادگار ھے، جسر رقبر کے لحاظ سے نہیں بلکہ ساخت کے اعتبار سے شمرت حاصل هوئی ـ یه ایک نامعلوم الاسم نابغه کا شاہ کار ہے، جسے عصر حاضر کے قابل ترین نقادوں نے ایران کی کامل تربن عمارت اور چند ایک نے تو دنیا کا نفیس ترین قبہ قرار دیا ہے ۔ اس کے هر کوشے میں محراب دار طاقیے ہیں، جن کے چاروں گوشوں پر نازک ستونچر ایک دم اوپر کی طرف الهتر هومے مخصوص سلجوق طرز کی پورے عرض کی ڈاٹ سے جا ملتر ھیں ۔ ان سب کے گرد ایک بڑی کمان ہے، جو اطراف کی دیواروں کی کمانوں کے مماثل ہے ۔ یہ تمام مل کر ان اتھلی کمانوں کے مثمن حلقےکو سمارا دیتی ہیں جو گنبد کی بنیاد

پر ختم هو جاتی هیں ـ گنبد سمیت تمام کمانیں یکسال وضع کی هیں۔ ان کے پیچ و خم ایک سے هیں اور یه بنیادی عنصر یا غایت کو پورا کرتی هیں؛ چنانچه گوشوں میں ایک مسلسل جامعیت کے ساتھ ایک عنصر دوسرے عنصر میں تحلیل ہو کر گنبد میں ضم هو جاتا ہے۔ بلندی کی جانب اس ساری پیچ در پیچ حرکت کا یه ناگزیر نتیجه ہے ۔ یکساں اوضاع كا اتنا طبعي اور منطقي تواتر، جو اس طرح معين اور واضع هو، اس عمارت کو ایک ایسی پختگی اور مکمل وحدت بخشتا ہے کہ یہ عمارت اثرانگیزی میں ایران کی کسی بھی عمارت کا مقابلہ کر سکتی ھے۔ اس کی اینٹیں کانسی کے سے سادے رنگ کی هیں، البته ان کے درسیان کمیں کمیں گچ کے سیاہ و سفید آرائشی خانے جما دیرے ہیں، جس سے اس كي هيبت مين كچه اور اضافه هو جاتا هے؛ ليكن جمال تک احساس تکمیل کا تعلق ہے وہ خود اس عمارت کی مکمل هیئت سے پیدا هوتا ہے ۔ گنبد قابوس کی طرح یہ بھی "ہمیشہ کے لیے" بنائی گئی تھی .

بلندی کی جانب یه بلاروک سپاٹا (Sweep)، جو سلجوق طرز تعمیر کی لاجواب خصوصیت ہے، شاید آرمینیه سے آکر شامل ہوا ۔ اس کی مثال انی (Ani) کا کلیسا ہے، جس کے ستونوں کے جھنڈ اور نمایاں عمودیت جاذب توجه ہے ۔ طغرل بیگ کی فتح اور قبضے کے واسطے سے سلجوق اس عمارت سے آشنا ہو چکے تھے ۔ انی میں دو مسجدیں تھیں اور وہاں مسلمان اور عیسائی بڑے اون و آشتی سے رہتے تھے ۔ مسلمان اور عیسائی بڑے اون و آشتی سے رہتے تھے ۔ یہ بات پُرمعنی ہے کہ ضیاء الملک نے، جو مشہور یہ بات پُرمعنی ہے کہ ضیاء الملک نے، جو مشہور وزیراعظم نظام الملک کا بیٹا تھا، یہاں ایک مشہور پل اور ایک گنبد دار عمارت بندوائی تھی (LEC) .

دوسری سلجموق عمارتیں: اصفهانی طرز کی جو دوسری اهم سلجوق جامع مسجدیں تعمیر هوئیں

ان میں قزوین کی مسجد (ے ۵ ۵ ه/۱۱ متا و ۵ هم ١١١٥ع) بالخصوص بهت وسيع هے ـ اس ميں ايک گنبد دار ایوان (قطر: ۵۲ فف) هے ۔ اس کی تزئین ایسی چونے گچ کی آرائشی پاٹی سے کی گئی ہے جس پرگل بوٹے بنے ہیں اور ان پر (نسخی) کتبات ﴿ ھیں ۔ اس کے آثار باقیہ میں نفیس ترین یہی ہے ۔ مسجد حیدریه، جو اس کے قریب ھی واقع ہے اور تقریبًا اسی زمانے کی بنی ہے، اپنر کوفی کتبات والبے حاشیر کی بنا پر اس کا مقابلہ کر سکتی ہے ۔ اردستان (۵۵ تا ۵۵۵)، زواره (۳۵۵؛ ید پہلی مسجد ہے جس میں چار ایدوان بیک وقت تعمیر ہونے) اور کلپایکان کی جامع مسجدیں تقریبًا اسی طرز کی هیں ۔ ان سب میں گنبد کاکی (یا کرکی) والی غیر منقطع عمودیت کو ترک کر دیا گیا ہے اور اس کے بجامے گنبد کو ملانے والر علاقر کو، جو مستحكم اور افقي هو تا تها، دوباره اختيار كر لياكيا ھے۔ ان صوفیانه رنگ کی عمارتوں کی آرائش بندشوں پر هم شکل اینٹوں اور چونے یا گیج مٹی کی استرکاری پر نقش و نگار کھود کر کیگئی ہے، جس میں افراط کے باوجود تمیز سے کام لیاگیا ہے ۔ ان عمارتوں سے ان کے مقاصد کا بخوبی اظہار ہوتا ہے اور ان سب میں ایک وقار اور دبدبه موجود ہے.

وسط ایران کی ان عظیم سلجہوق یادگاروں کے مقابلے میں کچھ عرصے بعد چند عمارتیں خراسان اور جیحوں کے خطے میں منظر عام پر آئیں .

سمرقند اور بخارا کے درمیان جو صحرا ہے وہاں پر واقع رباط ملک کی صرف ایک دیوار کا کچھ حصہ باق بچا ہے، جس سے کم از کم اتنا ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں غالباً گیارہویں صدی کے نصف اول میں سادی اینٹوں کی بنی ہوئی ایک بہت بڑی عمارت موجود تھی اور جو اتنی ہی سادی، وسیع اور ڈراؤنی ہوگی جتنا ایک سرحدی قلعے کو

هونا چاهیر یمان همین تقریبًا مدوّر پیلپایون کی ایک قطار نظر آتی ہے، جن کی بلندی اور موٹائی میں پانچ اور ایک کی نسبت ہے۔ یہ معرّا دیواروں سے پورے عرض کی کمانوں کے ذریعے چوٹی کے ابھار پر جا ملتے ھیں۔ ایک پتلی آرائشی پٹی سادی کانسوں کی حدود واضح کرتی ہے ۔ دروازہ نہایت خوبصورت اور محراب در محراب هے ۔ بیرونی محراب پر ابھرواں اینٹوں کا مضبوط چو کھٹا ہے اور اندرونی محسراب کے چوکھٹر میں استرکاری پر کوفی خط کا کتبه ہے۔ ابھی تک اس عمارت کے متعلق بہت کم اشاعت هو سکی هے، لیکن اس کی عکسی تصویر سے پتا چلتا ہے کہ یہ مسلم قرون وسطٰی کی مؤثر ترین عمارتوں میں سے تھی۔ اس سے سلجوق معماروں کے اس رجحان کا سراغ بھی ملتا ہے کہ وہ صاف، سیدھی اور مستحکم عمارتوں کو ترجیح دیتے تھے (SPA) n: Lech 127 727).

اسكن (Usgen) مين جلال الدين الحسين قره خانی کا مقبره، جو جزوی طور پر منهدم هو چکا یے، اگرچه مقبرهٔ اسمعیل سے اڑھائی سو سال بعد (م ربيع الآخر ١٨٥٥/٩ جولاني ١١٥٢ع) تعمير هوا تها، ليكن ان دونوں ميں حيرت انگيز مماثلتيں موجود هیں، جو طرز تعمیر کے تسلسل کا پتا دیتی ھیں ۔ یہ بھی ایک مربع عمارت ھے ۔ اس میں بھی ویسر ھی کونوں میں بنے ہوے بھاری ستون ھیں۔ صدر دروازے کی ویسی ہی، مگر نسبةً نفیس تر، محراب ہے ۔ اینٹوں کی چنائی اس طرح کی گئی ہے حیسر بید کی جالی هو، لیکن نسبة کم نمایاں هے ـ دروازے کا چو کھٹا مناسب پیمانے کا گچ کے آرائشی کام کا بنا ہوا ہے ۔ اس کی سطح پر نقش و نہکار کی ویسی هی کثرت هے، لیکن یه بهت نازک اور نفیس ھے۔ دروازے کی کمان کے دونوں طرف کے علاقر میں بڑے بڑے گئے سے بنے ہیں، جیسے زمانہ مابعد

میں ہندوستانی مقبروں کے دروازں پر آکٹر دیکھنر میں آتے ہیں ۔ استرکاری کے کام پر خوبصورت نسخی کتبے اور ان کے پس منظر میں نازک گل ہوئے کھارے هو نے هيں (Turen: Wiener) لوحه بالا ۱۲ علم مسجد قزوان (۱۰۵ تا ۲۰۸۹) کی آرائشی پائی سے نمایاں مماثنت رکھتر میں (SPA) ه: لنوحته و، ص ه.س) اور ان مين سے بعض آلپ آرسلان کی ان نقرئی کشتیوں کے بیل بوٹوں سے مشابه هیں جو عجائب خانه بوسٹن میں ، وجود هیں (۱۳۲۱ ت ، ۱۳۳۷ و ۱۳۸۸) -دروازے کی محراب اور لداو کے درمیانی مثلث پر پکائی ہوئی مٹی کے بڑے اڑے اٹرے انش و انگار چلے جاتے ھیں ۔ محراب کے اوپر کے علاقر پر ھلکر نیار رنگ کے روغنی چوکے لگے ہیں۔ محرابوں کے مرغولوں میں بھی ہشت پہلو ساروں کی ایک آرائشی پٹی ہے۔ یہ ستارہے ایک دوسرے سے سل کر چوکھٹر کا زنجیرہ بناتے ھیں اور ستاروں کے خالی حصوں میں بھی پیکائی ہوئی مٹی کے بنے ہوے نقش و نیگار بھر دیے گئر ہیں ۔ عمارت کے نقشر کے تمام عناصر واضع، الک الگ اور پوری طرح منطقه هیں ـ اس قدر آرائش و زببائش کے باوجود اس عمارت میں زه توكسي ابتري كا احساس هوتا هے، نه ابهام كا .

آسگین میں شاہ فاضل کا مقبرہ (بارھوبی صدی کا آخر) اگرچہ بحیثیت مجموعی فن کے اعتبار سے ایک لغو سی عمارت ہے اور اس کا تین ہشت پہلو طبقوں پر قائم بیضوی گنبد بھونڈا ہے، لیکن "اس کا اندرونی حصہ سارے تمہران میں استرکاری کا سمب سے پرتگاف کام ہے" (Turan) ص ۲٦) ۔ آدونی خط میں لکھے ہوے کتبے، بڑے بڑے گول خانے اور گنبد کی ڈھلان میں گہری گہری ہلالی کمانیں اس کے کھلان میں گہری گہری ہالی کمانیں اس کے برنگ بیرونی حصے کے مقابلے میں بہت ناموزوں ہیں ۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا معمار آرائش

كرنے والے كے بالكل تابع هو كر رہ گيا ہے.

نیشا پیور سے جو سڑک میرو جاتی ہے اس کے اخبری بالکل صحرائی علاقے میں آل سلجہوق کے آخبری جلل القدر بادشاہ سلطان سنجر نے ایک وسبع اور شاندار کاروان سرائے، رباط شرف، تعمیر کرائی، جو باہر ایک مستحکم قلعہ ہے، جس کی دیواریں بلند اور معرا، برج بہت مضبوط، اندر دو وسبع صحن اور هر صحن کے ساتھ چار ایوان هیں۔ یه دونوں صحن مسجد کے طور پر تیار کیے گئے تھے اور ایک میں استرکاری کے کام کی نفیس محراب قبالہ بنی ہوئی میں استرکاری کے کام کی نفیس محراب قبالہ بنی ہوئی کے استعمال میں آتا تھا یا دوسرے اوقات میں عام قافلے یہاں آ کر ٹھیر نے تھے ۔ اندرونی صحن، جس میں فیراخ اور نہایت آراستہ کمرے تھے، واضح طور پر بادشاہ کے ایر مخصوص تھا،

اس کا سارا اندرونی حصه تراشیده اور ابهروان اینٹوں کے نقش و نگار سے بهرا پڑا ہے، جن کی اشکال بہت جاذب توجه اور جدّت طرازی کی حامل ہیں ۔ یہ ویسے عی نقوش ہیں جن کے باعث ابتدائی زمانے کے مینار، مثلا دامغان میں پیرعلمدار(۱۸ ہم/۱۰۵) کا، نیز سیوه (۲۰۸ه/۱۰۱۵) کا، نیز سیوه (۲۰۸ه/۱۰۱۵) کا مینار معتاز ہوئ البته اس میں نئی طرز کی خشتی خانه بندی مستزاد ہوئے کے علاوہ سرے کی گرہوں پر گیج میں نقوش بنائے ہیں، جو خاص سلجوقی طرز کے ہیں ۔ آرائشی خمانے، کمانوں کے مرغول اور چونے گیچ پر لمبے لمبے کہانے میں ہوا جب کہ سلطان سنجر کی المبے لمبے کتابات کندہ کرانے کا کام زیادہ تر بیوی ترکان خاتون نے ایک سال قبل غز ترکوں بیوی ترکان خاتون نے ایک سال قبل غز ترکوں کے ہاتھوں عمارت کی بربادی کے بعد اس کی مرست کے ہاتھوں عمارت کی بربادی کے بعد اس کی مرست

اپنے اس اهم مطالعے کا خاتمہ Godard نے ان

الفاظ پر کیا ہے: "میرا خیال ہے کہ فن اسلامی کی تخلیقات میں متوازن تعمیر کی ایسی مثالیں بہت کم مایں گی۔ یہ یقینا مشرق کی بہترین عمارات میں سے ہے، جس کے اجزا میں خوبصورت تناسب اور نہایت نفیس آرائش ملتی ہے".

فرمد کسی زمانے میں سبزوار سے تقریبا ایک سو میل مغرب میں ایک خوشحال قصیه تھا۔ وهاں كى جامع مسجد اصل مين سلجوق تعمير تهي، ليكن غالبًا مغول کے حملوں کے دوران میں تباہ ہوگئی ۔ اس کی دوبارہ تعمیر اور بڑی لاگت کے ساتھ آرائش تیر هویں صدی کے آخر یا زیادہ سے زیادہ ، ۱۳۲، میں ہوئی (DNIV) ۔ اس کے غیر متناسب بلند ایوانوں کو دیکھتر ھی پتا چل جاتا ہے کہ اس زمانے میں ایک بار پھر عمودیت پر زور دیا جانے لگا تھا ۔ یه عمارت کمزور اور ناقص ہے، لیکن اس کے آرائشی کام کا نہایت اعلٰی نقشہ تیار کیا گیا تھا اور اسے بڑی خوبی سے عملی جامه پہنایا گیا ۔ محراب کے کتبے کی رو سے اس کو سمنان کے استاد علیٰ جامع الصنائع نے انجام دیا ۔ بیشتر آرائش چونے گیے کی استرکاری اور خصوصًا روغنی چوکوں سے کی گئی ہے۔ ان پر پیچیدہ هندسی اشکال کی منبت کاری ہے ۔ یہ اشکال اوپر تلے یا زنجیرے کی شکل میں بنی هیں ۔ درخشاں فیروزوں کا کام بھی خاصے پیمانے پر نظر آتا ہے اور یوں ایک گھٹیا تعمیر کو شان و شکوہ بخشی گئی ہے ۔ اس کے ادنی ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ پچھتر سال میں مغول کے خوفناک حملوں سے اس علاقر میں جو تباهی پھیلی تھی، اس کے باعث فن تعمیر کے کاریگروں کا قریب قریب خاتمه هوگیا اور ایسی اعلی درجر کی عمارتوں کی مانگ بھی باق نه رهی جن کی خوبی ساخت میں ہوتی ہے، مگر بنانے پر روپید بہت اٹھتا

سلطان سنجر، جو آل سلجوق کا آخری جلیل القدر بادشاہ تھا، مرو کے مقام پر ایک ایسے مقبر ہے میں مدنون ہوا جو شکوہ و وقار کے اعتبار سے ایک ایسر شریف النفس اور غم نصیب بادشاہ کے ایر عین موزوں نظر آنا ہے۔ اس مقبر ہے کو سلاجقه کی آخری بڑی یادگار کہا جا سکتا ہے۔ ایک وسیع مکعب نما ایوان پر، جو تقریبها ، و فث مربع هے، گند قائم هے (جس کا ایک حصه اب مشهدم هو چکا هے) ـ گنبد بھی . و فٹ بلند هے، جس کے اندر محراب در محراب ڈاٹیں ایک دوسر ہے میں بھےنسی هدوئی بظاهر اسے سمارا دیدتی هیں (الرَّحِه واقعة أن كا مقصد عمارتي نمين آرائشي هـ) اور یوں معلوم هوتا ہے جیسر انہوں نے گئید كا بوجه الها ركها هے ـ پورے عرض كي ذاك ابتدائی سلجوق کنبدوں میں باہر سے بھونڈی نظر آیا کرتی تھی، لیکن اسے یہاں ایک محراب دار غلام کردش اور مدةر ڈھوالے سے چھپا لیا گیا ہے، جو قبل ازبی ایک ساده مثمن نظر آنا تها معرا دیواروں کی ایسی بالائی زنبائش عمارت کے مجموعی تأثُّر کو بہت بڑھا دبتی ہے۔ اس کی وجہ سے زبرين مربع عمارت اور بالائي مدة رگنبد ايک دوسرے سے هم آهنگی کے ساتھ جاڑے هوے نظر آتے هیں اور بحیثیت مجموعی اس عمارت کی یادگار سادگی اور قوت کو بھی کوئی اتصان نہیں پہنچتا۔ یہ وہ . طریقه ہے جس نے آگے چل کر ایرانی فن تعمیر میں گنبد کے اندرونی حصر کا دور گھیر نے میں بڑی ترقی پانی ۔ اصولی طور پر اسے گول گنبد والی عمارتوں میں بھی اختایار کیا گیا اور اس پر زیادہ صحت کے ساتھ یورپ میں عمل درآمد ہوا، مثلًا جنوب مغربی فرانس میں اوایراں Oleran کے مقام پر شفاخانہ ً سان بلا (L' Hopital San Blas) میں ۔ مقبرۂ سلطان سنجر کا صدر دروازہ مشرق سمت، یعنی طلوع آفتاب کے

بالمقابل، ركها كيا تها ـ مغربي جانب اس كا جوابي داخلہ تھا، جسر لوقے کے کٹہرے سے بند کر دیا گیا تھا ۔ بناقی دونوں طرف کی دیواربن سادہ تھیں ۔ گزشتہ زمانے کے متبروں کے مقابلے میں، جمال ساسانیوں کے آبش کدوں کے انداز میں چاروں طرف دروازے رکھر جاتے تھر، یه طرز مقبرے کے لیر زیادہ مناسب اور موزوں تھی ۔ اس عمارت کے کونوں میں اینٹوں کی جالی کا نفیس کام تھا، جس سے گنبد کی کرسی کا احاطه کرنے والى غلام گردش مين روشني آتي تهي ـ يه انتظام المعیل سامانی کے مقبرے میں کیا جا چکا تھا اور آگے چل کر الجایتو کے مقبرے میں بھی ملتا ہے۔ دونوں کمانوں کے مرغولوں کی استرکاری پر اعلٰی درجے کے نتش و نگار تراشے ہیں۔ زمانۂ مابعد کی مختلف صنعتوں میں جو نقش و نگار بنے یہ ان کا پیش خیمه هیں ـ معرّا دیواروں کی آرائش یوں کی گنی ہے کہ ان پر سلجوقیوں کے مخصوص طرز کے مطابق صندار کی ته جمائی هے اور اینٹوں کی بندش بناکے بیچ بیچ میں گچ پر آرائشی خانے آ گئے ہیں۔ یه مقبره اور رباط شرف که اسے بھی ساطان سنجر ھی سے منسوب کرنا چاھیر، سلجوق فن تعمیر کی آخری اور غالبًا عظیم ترین مثالین هین (دیکھیے ، Tura: ج النيز Jarb der Asiatischen Kunst لانسيزگ . (1105121973

خراسان میں زوزان کے مقام پر، جو کسی زمانے میں ایک بارونق قصبہ تھا، شمالًا جنوبًا جانے والی سڑک کے کنارے ملک زوزان نے، جو خوارزم شاہ کا ایک عہدے دار تھا اور بعد ازاں کرمان کا فرمانروا ھوا، ایک وسیع اور شاندار محل تعمیر کرایا تھا (۱۲۱۹ه/۱۲۱۹) ۔ اب یہ بری طرح تباہ و برباد ھو چکا ھے، مگر بننے کے (خالبًا پچاس ساٹھ سال) بعد اسے مسجد کی صورت میں تبدیل کر دیاگیا تھا، جیسا

که اس کی غاط سمت قبله اور دیگر برمحل چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ عمارت بہت ہی بڑے پیمانے پر بنائی گئی تھی (ایوان قبلہ کی چوٹی ساٹھ فٹ بلند اور گہ کی چوڑائی نقے مے فٹ ہے) ۔ اس عمارت کے سختاف حصے باہمی تناسب اور شاهانه شوکت میں معتاز هیں۔ اسی طرح اس کی تزئین بہت وسیم، لیکن نہایت مناسب پیمانے پر کی گئی ہے، جس سے عمارت کے اجزا کی شان و شکوہ میں بہت اضافہ ہوگیا ہے \_ جہاں تک اس کی سطح کا تعلق ہے، ہمیں پہلر تو گلابی رنگ کی اینٹیں نظر آتی ہیں، جن کے گرد اینٹوں کے خوب ابھرے ھوے مضبوط چوکھٹر بنر ھیں ۔ ان چوکھٹوں کے اندر کوفی خط میں بڑے بڑے کتبات ہیں، روغنی چُوکے ہیں، گچ پرگل بُوٹے کھلائے ہوے ہیں اور ہندسی اشکال کی مرکب اوضاء اور زنجیرہ بند دائروں یا زاویہ دار اشکال کے انہدر انهیں نمایت چمکدار فیروزی اور لاجوردی رنگ میں بنایا ہے ۔ بظاہر یہ سب چیزیں پہلی بار یمیع جمع کی گئی ہیں ۔ یہ ایک ایسا طرز آرائش ہے جو سمرقند میں مقابر شاہ زندہ کے دوسرے مجموعر کے اس مقبر سے میں دوبارہ ملتا ہے جس کے بارے میں تعین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس کا اور کس تاریخ کا ہے ؟ (غالبًا ساتوبی صدی هجری کے آخری حصر کا هوگا: Turan لوحه ۱۱، ص م) -یہی طرز ایک بار پھر قونیه کی ایک مسجد کی پیشانی پر دیکھنے میں آتا ہے (دیکھیے Gluck و Dicz Dic Kunsi des Islam ص ۲۲۸ ببعد) \_ ان تينون میں یقینا کوئی ربط سوجود ہے (ایران میں اس دور کی جمله یادگاروں کے لیر دیکھیر Donald N. Wilber: The Architecture of Islamic Iran - The Ilkhanid Period، پرنسٹن ۱۹۵۵ ع) .

عہد مغول: مغول کے حملوں کا شمار

تاریخ کے انتہائی بھیانک واقعات میں ہوتا ہے: شہر کے شہر صفحہ ہستی سے مشا دیے گئے، هـزارون يادگارين تـباه و بربـاد هو گـئين، مـلـک دولت اور حوصالر سے محروم ہوگیا اور اچھی عمارتیں بنانے کا شوق باقی رها، نبه صلاحیت ـ حمله آور تخریب آور ضرور تهر، لیکن وه خونی اور غارت کر ہونے کے علاوہ کچھ اور بھی تھر ۔ ان کی فتوحات دراصل ان کی کثرت تعداد سے کمیں زیاده ان کی عسکری قابلیت، کارگر جاسوسی نظام، حيرت انگيز جسماني قوت برداشت، ذاتي جاه و دولت کے حصول کی ہوس اور انتہائی جسارت و بیباکی کی مرهون منت تهیں ۔ یه ایسی صفات تهیں که ایران کی عقلیت اور جمالیاتی روایات کے ساتھ سل کر نهایت مستحکم اور عظیم شاهانه عمارات بنانے اور ان کی پر تکآف آرائش و زیبائش پر قادر هو سکتی تهين اور واقعةً هوئين.

یه حقیقت ہے که هلاکو نے بعض برباد شده شہروں، مثلًا کیجان Kuchan کو دوبارہ بنانے اور بسانے کا فرمان صادر کیا۔ خود اپنرلیر اس نے ایک عمدہ محل کے علاوہ خوی کا بدھ مندر بنوایا اور مراغه میں بہت بڑی لاگت سے مشہور رصدگاہ تعمیر کرائی؛ اس کے لیے ایک معماری خدمات حاصل کی گئی تھیں، جس کا نام العرضی تھا۔ اس کے جانشینوں نے اپنر لیر محلّات اور باغات بنوائے، چنانچہ ارغُون کے عمد ( ، ۹۹ه/۱۹۹۱ع) میں فن تعمیر کا احیا خاصے اچھے پیمانے پر شروع ہوگیا۔ مغول فرمانرواؤں نے، جو یکے بعد دیگر ہے بدھ، مسیحی، سنّی اور شیعه مذهب میں شامل هوے ، متعدد مسیحی کلیسا اور خانقاهیں بنانے کی اجازت دے دی تھی۔ اباقا خان نے تخت سایمان میں وہاں کا بلنہ ایوان دوباره تعمير كرايا (تقريبًا ٥ ٢ ٢ ع) ـ اس دور مين كئي نفیس عمارتیں شیراز میں تعمیر هوئیں، جن میں سے

اب ایک بھی باق نہیں رھی۔ رضائیہ کی جامع مسجد، جس کی تاریخ تعمیر کتبۂ محراب کی رو سے ۱۲۵۹ھ محراب کی رو سے ۱۲۵۹ھ بھی تھی ایک اور پرانی عمارت کی جگه پر بنی تھی اور اس پر خا روپیہ صرف ہوا تھا۔ اس میں عہد مغول کی نئی خصوصیات بھی نظر آتی ہیں، مثلا گنبد میں بڑے بڑے دریچے، جن میں سے بھرپور روشنی عمارت کے اندرونی حصےمیں آتی تھی۔ استرکاری پر ننش و نگار اور کتبہ نویسی کا کام بھی گزشتہ زمانے کی بہ نسبت کہیں زیادہ کثرت اور باریکی سے ہونے لگا (دیکھیے ، السالی جون ے ۱۹۳۷).

غازان خان (۱۹۲هم۱۹۳ تا ۲۰۱۳ غازان خان مروع) نے موروء میں اسلام قبول کرلیا تھا۔ وه اپنی بدوی توانانی اور ذاتی صفات کی بدولت، جنھیں اس کی ایرانی تربیت نے نفاست اور دبن اسلام نے انضباط اور اعلی تصورات عطا کیر تھر، ایران کے عظیم ترین جدت طراز بادشاہوں میں شمار ہوتا ھے ۔ اگرچه (بقول مستوفی) اس کے هاتھ میں روپیه سلجوقوں کے مقابلر میں بہت کم تھا، لیکن اس نے ایرانی فن تعمیر کے ایک نئے اور اہم دور کا آغاز کیا ۔ وہ خود کہا کرتا تھا کہ "میں نے ایک تباه شده ملک ورثے میں پایا تھا"، لیکن جب ایک بار اس کی سلطنت مضبوط اور ملک کی مالی حالت بحال ہو گئی تو اس نے اور اس کے رفیقوں نے لاگت سے بر پاروا ہو کر ایسی بر پایاں ہمت کے ساتھ منصوبہ بندی کی اور ایسے جوش اور مستعدی سے عمارتی بنوائیں که دس هی سال (۱۲۹۲ه/۱۶۱۹ تا ۲۰۷ه/۱۳۰۶) میں بہت سی اعلٰی یادگاریں تخلیق ہوگئیں، جو آیران کی نفیس ترین عمارتوں کی ضف میں جگہ پاتی ھیں ۔ اسلام کے قدم اب پوری طرح جم چکرتھر ؛ چنانچه غازان خان نے مشرق میں مغول کے سرکز سے اپنر تمام تعلقات منقطع کر لیے اور ایرانی ثقافت کا غلبہ پوری طرح

قائم هوگيا .

غازان کے علم، عملی تجربے، اعلی معیار، انتظامی صلاحیت اور فلاح عامّه کے احساس سے بہت جلد عمدہ نتائج مترتب ہوگئے۔ تبریز کے گرد ایک نئی فصیل تعمیر هوئی، جو ۱۷ فٹ موثی تھی اور اس کا محیط .... هزار قدم تها متعدد مقامات پر نئر پل بنوائے گئر ۔ شیراز میں بھی ایک نئی فصیل اور اچھی اچھی نئی عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ اوجان تمامتر نئر سرے سے تعمیر ہوا۔ بڑے بڑے شہروں میں نئی عمارتیں بنوائی گیئی ۔ غازان نے نئی تعمیرات کے لیے جو سعی کی اس کی ایک مشال اس کا یہ حكم تهاكه هر قصبح مين ايك مسجد اور ايك حمام تعمیر ہو اور حمام کی آمدنی سے مسجد کے اخراجات پورے کیے جائیں۔ تبریز سے دو میل جنوب میں "شام" نامي ناحيه اس كا سب سے بڑا كارنامه هے ـ تنوع، تنظیم اور وسعت کے اعتبار سے اصطخر کے بعد كوئى اس كا مد مقابل نمين بنا تها - ٥ أكتوبر م ٩ ٢ ع کو اس کی داغ بیل ڈالی گئی ۔ غازان نے (از روے وصَّاف) اس کا نقشه خود تیار کیا، کارکنوں پر اپنی ذاتی نگرانی مسلسل قائم رکھی اور متعدد جزئی مسائل طر كرتا رها ـ بقول ابوالقاسم الكاشاني اس منبرے اور اس مجموعهٔ عمارات کی دوسری عمارتوں کا معمار تاج الدين على شاه تها ـ اس مخلوط مجموعے میں کوئی درجن بھر بڑی عمارتیں تھیں، جن میں خانقاهیں، مدرسے، شفاخانه، کتاب خانه، فلسفر کی اكادمى، قصر حكومت، شاهانيه گرميائي مكانيات، محرابي دالان اور باغات شامل تهر، ليكن غازان کا مقبره ان سب پر چهایا هاوا تها ـ یه دوازده پہلو برج نما عمارت برئی بارعب تھی ۔ اس کا قطر . ۵ فٹ اور اس کے اوپر . ۲۵ فٹ بلندگنبد قائم تھا ۔ سطح زمین سے ۱۹۵ فٹ اوپر گنبد کا لداو اٹھایا گیا تھا۔ طاقچوں کی کانس پندرہ فٹ چوڑی

تھی ۔ کتبے کی پٹی مطلا تھی ۔ سطح پر چینی کے چوکے کثرت سے لگائے تھے ۔ لاجوردی، فیروزی اور سیاہ رنگ سے متعدد هندسی اشکال بنائی تھیں ۔ اس عظیم الشان عمارت کو وجود میں لانے کے لیے چودہ هزار راج مزدور چار برس تک مشقت کرتے رھے (لیکن اسے غازان کی وفات سے قبل مکمل نہیں کر سکے تھے) ۔ اس عمارت کا نقشہ اور تعمیر اتنی عمدہ تھی کہ اس علاقے میں کثرت سے زلزلے آنے عمدہ تھی کہ اس علاقے میں کثرت سے زلزلے آنے کے باوجود یہ سترھویں صدی تک بڑی اچھی حالت میں قائم تھی ۔ اسر تیمور نے جب اسے دیکھا تھا میں قائم تھی ۔ اسر تیمور نے جب اسے دیکھا تھا تو تعریف اور رشک کیر بغیر نہ رہ سکا تھا .

غازان کے وزیر رشیدالدین نے اپنے فرمانروا سے تحریک پاکر مشہور شہر جامعہ، یعنی رشیدیه، بسایا ۔ یه تبریز کے عین مشرق میں واقع تھا اور اس سے پہلے یا بعد کوئی شہر مقصد کے اعتبار سے اس کی مثل نه بن سکا ۔ اس میں چوبیس کاروان سرائیں، کیڑھ ھزار دکانیں اور تیس ھزار مکان، مختلف ممالک سے آئے ھو نے علما و فضلا کے لیے خاص قیام گاھیں، هسپتال، خیراتی دواخانے اور باغات تھے ۔ رشید کے معزول ھو جانے پر اس کا بیشتر حصه ویران ھوگیا، لیکن پھر بھی اتسنا کچھ باقی رہ گیا جسے دیکھ کر پانچ سو سال بعد موریر Morier نے لکھا کہ "پختگی اور استحکام کے اعتبار سے یه موجوده زمانے کی اس قسم کی تمام عمارتوں سے فائق ھے" زمانے کی اس قسم کی تمام عمارتوں سے فائق ھے" کی در اس کی تمام عمارتوں سے فائق ھے"

غازان کے جانشین الجایتو کے حکم سے سلطانیہ کے کھلے مرغزار میں دیکھتے ھی دیکھتے ایک عجوبۂ روزگار شہر وجود میں آگیا۔ تجویز یہ تولی کہ اسے پانے تخت بنایا جائے۔ یہ تبریز جتنا ھی بڑا تھا ۔ اس کا آغاز یکم محرم ۲۰۰۵ھ/۲۳ جولائی ۲۳۰۵ء کو ھوا اور ۲۵۵ھ/۲۳۱ء میں جولائی ۲۳۰۵ء کو ھوا اور ۲۵۵ھ/۲۳۱ء میں

مکمل هو کر نذر کیا گیا۔ شہر بہت عجلت سے، لیکن بڑی شان و شوکت سے تیار هوا۔ رشیدالدین نے دوسرے امرا پر سبقت لے جاتے هوے هزاروں مکانات، ایک مسجد، ایک مدرسهٔ عالیه اور ایک هسپتال بنوایا۔ ناحیهٔ شام کی طرح یہاں بھی بادشاه کا مقبره پورے منظر پر چھایا هوا تھا.

یہ ایک حقیقت ہے کہ اس مقبر نے کو صرف ایران هی کی نهیں بلکه دنیا کی عظیم ترین عمارتوں میں شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں اس کے بارہے میں صرف چند ایک اشارات ھی پیش کیے حا سکتے ہیں ۔ حافظ ابرو نے کچھ غلط نہیں کہا تھا کہ "یہ ایک بر مثال یادگار ہے اور اس کا کوئی جواب دور دور تک نہیں ملتا"۔ ایک زسانے میں یہ تجویز بھی ہوئی تھی که حضرت على رخ اور حضرت امام حسين رخ كے اجساد مبارک یہاں لا کر دفن کیر جائیں، لیکن ایسا نه هو سکا، جس کی ایک وجه یه بهی تهی که الجایتو سی هو گیا تھا۔ ۱۳ ے ۱۳ میں عمارت کے داخلی حصر کی دوبارہ آرائش کی گئی اور جنوبی سمت ایک گنبد دار جنازه گاه کا اضافه کیا گیا ـ یه ایک بہت بڑی اور پیچیدہ سی عمارت دراصل ان ضمنی عمارات کے مجموعر کی، جو اب تباہ ھو چکی هس، صدر عمارت تھی ۔ یہ مثمن شکل کی ھے ۔ بالائی منزل پر غلام گردشیں باهر کی طرف کهلتی (یہ بات آگے چل کر دوسرے مقابر کے علاوہ تاج محل میں بھی نظر آتی ہے) اور ایک عظیم الشان گنبد تیک جاتی هیں اور یوں پوری عمارت کو ایک مؤثر وحدت میں ڈھال دیتی ھیں۔ گنبد تمام وسيع ميدان پر چهايا هوا نظر آتا هے؛ اس كا شكوه زیاده تر اس کی وسعت اطراف هی کا مرهون منت ہے۔ اندرونی قطر ۸۰ فٹ اور گنبد کی بلندی ۲۷۷ فٹ ہے، جس سے اندرونی حصہ نمایت فراخ و باوقار

هوگیا ہے۔ آٹھ بہت برٹری کمانیں، بغلی کمانچے اور غلام گردشیں اسے وسعت اور استحکام بخشی هیں ۔ اس کی انتہائی خوبصورتی اس کے مکمل تناسب، ترتیب کی هم آهنگی اور پیمانے کی یکسانی کے باعث پیدا هوئی ہے اس پر آرائش کی نفاست اور گنبد کی وہ لطیف کرویت مستزاد ہے، جس سے حیرت انگیز طور پر وہ ایک هلکے سے پھول کے مانند نظر آتا ہے.

ساخت کے لحاظ سے بھی یہ عمارت ایک شاهکار کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کا بوجھ اور جماؤ نسبة قلیل التعداد نقاط پر بڑی خوبی سے سرتکز ہے، جو اس عظیم جُنّے کو بکمال حسن و خوبی سنبھالے ہوے ہیں (Wilher) ۔ اس کا اتنا بڑا گنبد کسی کاسل ماہر فن کا کارنامہ ہے۔ اسے پشتیبانوں، کنگروں یا کسی اور طرح کے سماروں کی مدد کے بغیر بنایا گیا ہے کیونکہ اسے بڑی سوچ بچار کے بعد ایک نمایت اعلیٰ درجے کے بنائے ہوے قطعهٔ بعد ایک نمایت اعلیٰ درجے کے بنائے ہوے قطعهٔ مرتفع پر کیاگیا ہے (۱۱۱۵:۲ 'SPA: Godard).

گنبد کے اوپر نیلے رنگ کے چوکے لگائے ھیں۔

کگروں اور دوسرے حصوں کی تزئین رنگین چینی
خزف کی پچی کاری سے کی گئی ہے یا ھلکے اور
گہرے نیلے رنگ کی روغنی اینٹیں جڑ دی گئی
ھیں ۔ انھیں نمایاں کرنے کی غرض سے گچ مٹی کے
سادہ قطعات بھی رھنے دیے ھیں ۔ دوسری منزل کی
کھلی غلام گردشوں کی چھتوں پر سرخ، زرد، سبز
اور سفید رنگوں کے صندلے پر کثرت سے نقش و نگار
بنائے ھیں ۔ ان کے نمونے وھی ھیں جو اس زمانے
بنائے ھیں ۔ ان کے نمونے وھی ھیں جو اس زمانے
کے قرآن مجید کے بہترین نسخوں میں ملتے ھیں ۔
انھیں بھی اعلی درجے کی لانہایت تخلیقات سمجھنا
چاھیے، جو بہت حد تک الجایتو کی سرپرستی کی
مرھون منت تھیں .

ادهر علی شاه ایک بهت دولت مند اور جداه طلب شخص تها معلوم هوتا هے که مقبره

خود اسی نے بنایا ہے (آرائشی کتبر میں یہ نام تین بار آیا ہے ۔ سب سے پہلے جون ۱۹۳۸ء میں اس پر فرج اللہ بذیل کی نظر پاڑی؛ اس کی خوانىدگى كى ثوثىق پروفىيسر ۸. Baijan نے كى هے) ۔ بہرحال وہ فن تعمیر کا نڑا سرپرست اور رشيد الدين كا حريف اور جانشين تها ـ اسى دوران میں اس نے تبریز کی جامع مسجد کی تعمیر کا آغاز کر دیا تھا۔ یہ ۲/۱۲ھ/۱۳ء میں بنی شروع هوئی اور ۳۳ ے ۱۳۲۲ عسے پہلے ختم هوگئی ۔ اس میں بھی اسی وسیع پیمانے کو مدنظر رکھاگیا جس کی ابتدا غازان خان نے کی تھی، چنانچہ کھنڈرھوجانے کے باوجود اینٹوں سے بنر ہوے آثار باقیہ میں اب بھی غالباً سب سے بڑی عمارت یہی ہے۔ نماز کا ایوان لداو كي چهت كا ايك عظيم الشان دالان (١٠٠٠ فف چوڑا اور ۱۵۸ فٹ لمبا) تھا۔ دروازے سے محراب تک کا فاصله ۲,۵ فٹ سے زیادہ تھا۔ دالان کی محراب کی پوری بلندی ضرور ۱۵۰ فٹ هوگی اور سطح زمین سے . ٨ فُ اوپر جا كر اس كى كمان شروع هوتى تھی؛ لیداو کی ڈھلان کے اوپر غالباً دو مینار ١١٦ فك بلند قائم تهر (كل ميزان تقريبًا ٠٠٠ فث).

ایوان کے پہلو میں دائیں جانب ایک مدرسه
تھا اور بائیں جانب ایک خانقاه ۔ کسی قدر خم
کھائی ہوئی دیواریں ۱۹ سے ۲۳ فٹ تک موئی
تھیں۔ ایوان کے سامنے سنگ مرمر کے فرش کا صحن
رقیح میں ۹۳٪ ۵۵ فٹ تھا اور اس کے چاروں
طرف سنگ بسته ڈاٹوں کے محرابی دالان تھے، جن
میں سے ہر ایک کو سنگ جراحت کی ایک ڈال کے
بنے ہوے دہرے ہشت پہلو ستونوں نے اٹھا رکھا
تھا۔ ہر ستون ، ۲ فٹ بلند تھا۔ دالانوں میں طلاکاری
سے بیش قیمت آرائش کی تھی ۔ صحن کے بیچ میں
مرمری کناروں کا تالاب ۲۲۵ فٹ مربع تھا اور اس

میں ایک بہت بڑا فوارہ تھا۔ دالانوں کے ھر پہلو کے وسط میں ایک ایوان تھا، جو دوسری عمارات کی طرف کھاتا تھا؛ لیکن یہ عمارتیں اب نابود ھو چکی ھیں۔ اس طرح یہ عمارت مخصوص چار ایسوانی نقشے پر تعمیر ھوئی تھی۔ اس کے بعض دروازے صیقل کیے ھوے سنگ جراحت کی ایک ھی سل (۹ فٹ مربع) کے بنے ھوے تھے۔ دوسرے دروازوں میں لکرٹری پر کانسی کے ملمع شدہ پہترے جرٹرے تھے۔ باقی پر کانسی کے ملمع شدہ پہترے جرٹرے تھے۔ باقی آرائشی کام بھی اسی طرح نہایت دریا دلی سے کیا گیا تھا۔ دالاندوں اور ایواندوں کی روکار خشتی یا پچرنگی چینی کے خزف سے سرتین تھی۔ کتبے کی پچرنگی چینی کے خزف سے سرتین تھی۔ کتبے کی سنہری اور سفید رنگ کی ایک چوڑی پٹی پوری عمارت کے گردا گرد چلی جاتی تھی اور اس پٹی کی غمارت کے گردا گرد چلی جاتی تھی اور اس پٹی کی زمین پر کلکاری کی ھوئی تھی.

عمارت کا اندرونی حصه بھی ویسا ھی مکاف تھا۔ محراب غالبًا چمک دار سنہری چینی سے مزین کی گئے۔ کی تھی، جس کے پہلووں میں کانسی کے ستونوں پر سونے چاندی کا مرصع کام تھا۔ کھڑ کیوں کے جنگلے لوھے کی سلاخوں کے اور ان کے آڑے جوڑ پر کانسی کی گولیاں ڈکائی تھیں۔ نقرئی اور میناکاری کے بلوری چراغوں سے ایوان نماز منور ہوتا تھا .

چند هی برس میں چھت کا لداو منہدم هوگیا، تاهم عمارت جزوی طور پرکئی صدیوں تک کام میں آتی رهی ۔ یه عمارت ایسی عظمت اور یادگار شان کی حامل تھی که ایران میں اسلامی فن تعمیر کا کوئی اور نمونه اس پر سبقت نه لے جا سکا .

ایران کی تاریخ میں کثرت تعمیر کے اعتبار سے جو ادوار ممتاز هیں ان میں چودهویں صدی کو ایک خاص مقام حاصل رها۔ یہاں بہت سے آثار صنادید کا صرف نام گنایا جا سکتا ہے حالانکہ وہ علمحدہ علمحدہ مقالات لکھنے کے متقاضی هیں۔ آج بھی بسطام میں

یے ربط سی عمارات کا ایک مجموعہ نظر آتا ہے۔ اس بے ربطی کا سبب یہ ہے کہ یہ عمارتیں مشہور ولی اللہ بایزید<sup>7</sup> کی یاد میں یکر بعد دیگرے تعمیر هوئی تهیں ۔ ان کی تعمیر کا آغاز شاید دسویں صدی عيسوى هي مين هو چكا تها اور يه يقينًا دور سلاجقه تک جاری رهی (ایک مینار پر ۱۱۸ه/۱۱۰ درج ھے)۔ یہاں ایک جامع مسجد ھے؛ مقبرے کا ایک برج ہے، جس کا شمار نفیس ترین برجوں میں کیا جا سکتا ہے (یہ بہت حد تک رے کے برج سے ، لمتا جلتما ہے)؛ ایک نہایت خوبصورت داخلے کا ایوان ہے؛ چونے گچ کی ایک محراب بھی قابل دید ہے (مؤرّخه ۹۹۹ه/ ٩ ٩ ٩ ٢ ع)، جس پرغازان خان اور الجايتو (جو اس وقت والى خراسان تهما) کے نام ثبت هيں ـ برج سے ملحقه مسقف گلیارے میں استرکاری کے آرائشی خانے هيں۔ برج اور پہلي محراب پر لگے هو ہے كتبات سے پتا چلتا ہےکہ یہ محمّد ابن الحسین دامغانی کے ہنر کا نمونه هیں، جس کا شمار بحیثیت معمار و سذهب یقینًا ایران کے بہترین فنکاروں میں ہو سکتا ہے .

اسی قسم کا مخلوط ، جموعه وسط ایران کے ایک پہاڑی کاؤں نتنز (Natanz) میں بھی، جسے ایک قدیم اور متبرک مقام تصور کیا جاتا ہے، تعمیر ہوا۔ اس مجموعے میں قدیم آثار کے علاوہ حسب ذیل بھی شامل تھے: چار ایوانی نمونے کی ایک جامع مسجد، شامل تھے: چار ایوانی نمونے کی ایک جامع مسجد، ایک مینار، جو ۲۰ اور ۹، ۱۵/۹، ۱۹ کی ہے؛ ایک مینار، جو ۲۰ افظ بلند اور زرد اینٹوں کا بنا ہوا ہے اور اس کے گرد نیلے رنگ کے روغنی خزف کا پشکا لگا ہے۔ یہ مینار، جو ۲۰ م ۱۳۲۸ء میں کمل ہوا ایک خانقاہ میں استادہ تھا، جس کے آثار میں سے صرف پیش عمارت (جس پر نہایت اعلی درجے کا میں ہوئی تھی) اور رنگا رنگ تکمیل ۲۱ م ۱۳ میں میں ہوئی تھی) اور رنگا رنگ نقاشی کی تزئین (جس میں بڑی ذہانت د کھائی ہے) باقی رہ گئے ہیں۔ روحانی میں بڑی ذہانت د کھائی ہے) باقی رہ گئے ہیں۔ روحانی

نقطهٔ نظر سے مرکری عمارت شیخ عبدالصمد کے روضے کا برج ہے (۲۰۵ھ/۲۰۳۵)، جس کے اوپر نیلر چوکوں سے بنا ہوا ایک خیمہ نما مثمن گنبد ھے۔ جہاں تک اندرونی حصر کا تعلق ھے، تمام دیواریں اور بغلی کمانچے بالکل سفید ہیں۔ گوشوں کے چھوٹے چھوٹے ستون خاکستری رنگ کے ہیں۔ هر خط ایک دم سیدها اوپر کی طرف الهتا نظر آتا ہے اور یہ تمام خطوط جا کر طاقچوں کے اس عجیب دل بادل پر ختم هوتے هیں جس سے پدورا گنبد بھرا پڑا ہے۔ اونچےدریچوں کے دہرے جنگلوں سے روشنی چھن چھن کر اندر آتی ہے، جس کے باعث اندر طلسماتی طور پر ضاف اور دهیمی روشنی پهیل جاتی ہے ۔ یا کیزگی اور نور کی قدر کو بالارادہ مقصد ک بنانا ایرانی مذهب اور شاعری کی ایک پرانی روایت ھے، جس کی ان دنوں تصوّف کے هاتھوں تجدید هو رهي تهي.

ورا بین کو رہے کی، جسر مغول نے مکمل طور پر تباه کر دیا تھا، بہت سی اہمیت ورثے میں ملی ۔ علاء الدّين کے مقبرے کا برج، جيسا که کتبے سے یتا چلتا ھے، ۹۸٦ه/۱۲۸ع میں مکمل هوا۔ اس کی تعمیر میں شمالی اسلوب کو ملحوظ رکھا گیا تھا ۔ اس میں بتیس قائم الزاویہ چھجر ہیں اور نیاے چو کوں کی مخروطی چھت ہے، جس کی تزئین کتبر کی آرائشی پٹی اور گرہ در گرہ فیتے والی کنگنی سے كى كئى ھے ـ يه كام مخصوص نيلے رنگ كے روغنى خزف اور کچ مٹی سے ہوا ہے۔ ایک کتبر سے معلوم هوتا هي كه تباه شده "مسجد الشريف" ٤٠٠ م ما ١٣٠٤ میں تعمیر ہوئی تھی ۔ یہاں کی مشہور جاسع مسجد اپنے کتبے کی رو سے ۲۲۲ھ/۱۳۲۲ءمیں بنی شروع ہوئی اور جیسا کہ ایک بعمد کے کتبے سے مترشح هونا هے، ۲۹ ع ۱۳۲۹ ع میں ختم هوئی ۔ یده کام ابوسعید کے زیر سرپرستی انجام پذیر هوا تها۔ اس

عمارت کے نقشے کی تیاری اور اس کی تعمیر میں بڑے غور و فکر سے کام لیا گیا اور اس کے اجـزا کے تناسب پر اس قدر توجہ دی گئی کہ غیر معمولی حسن و دلکشی پیدا هو گئی ـ اگرچه یه عمارت بظاهر ٹیم ٹام سے خالی نظر آئی ہے، لیکن اگر غور سے مشاهده كيا جائے تو معلوم هو گاكه اس كي آرائش كا منصوبه بہت سوچ سمجھ کر مرتب کیا گیا اور اس میں اعلی درجے کا تنوع اور تجمل پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ آرائش پیچیدہ قسم کے نیار روغنی خزف کے نقوش کی پٹیوں پر مشتمل ہے، جنھیں زرد رنگ کی گچ سے نمایاں کیا گیا ہے؛ پھر ابھرواں یا تراشيده اينشون پر نهايت مدهم خطوط مين ماهی جال کی نقاشی کا نازک کام کیا گیا ہے۔ یہ نقاشی ان آیات میں نظر آتی ہے جنھیں کوفی خط کے بڑے بڑے مستطیل نما حروف میں لکھا گیا ہے اور گہرے کھدے ہوے نسخی کتبوں کی آرائشی پٹیوں سے انھیں اور واضح کیا گیا ہے۔ پیلیایوں پر منقش استرکاری ہے۔ اس کے جوڑوں پر آرائشی کام ہے اور گچ کی استرکاری پر تنگ پٹیاں کھودی گئی ہیں ۔ ایوان عبادت کے دروازے اور اس کے اندرگونا گوں مذہبی کتبات نمازیوں کے لیے نظر نواز بنتے هيں۔ يه كتبات ايسے متعدد رسوم الخط ميں لکھے ھوے ھیں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف هين اور بلا مسابقت اينر باهمى فرق نمايان کرتے میں ۔ ایوان عبادت کے اندرونی حصر کی تعمیر سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسک بار پھر تین واضح افقی حصوں کی عام سلجوق طرز کی طرف رجعت کی گئی ہے (یعنی مربع کمرہ، درمیانی علاقہ اور گنبد) ۔ معاصر عمارتوں میں اس طرز کی ایسر عمودی خانوں اور محرابوں کے ذریعے ترمیم کی جا رہی تھی جن کے باعث گنبد کا سارا بوجھ کسی رکاوٹ کے بغیر سیدھا زمین تک آ جاتا تھا۔

نویں صدی ه جری/پندرهویں صدای عیسوی کے نصف اول میں شاہ رخ کے حکم سے ایک انتہائی مخلوط اور خاصی پر عظمت محراب استادہ کی گئی ۔ اس عمارت کی سب سے بیڑی استیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا چہار ایوانی نقشہ فنی کمال کا نمونہ ہے اور اس کا پورا ڈھانچا اس قدر متناسب ہے کہ صدر دروازے سے لے کر ایروان عمادت کی چوٹی اور گئبد تک فطری انداز میں ہر حصہ خوبصورتی سے اٹھتی ھوئی بلندی کو ایک حسین مجموعی کیفیت میں پیش کرتا ہے۔ چونکہ گئبد حسین مجموعی کیفیت میں پیش کرتا ہے۔ چونکہ گئبد عمارت سے بہت بلند بنایا ہے اور ہر جگہ سے نظر عمارت سے بہت بلند بنایا ہے اور ہر جگہ سے نظر مرشے پر چھایا ھوا معلوم ھوتا ہے۔ ایک کتبے علی قروینی تھا ۔

کاج، دشتی اور ازران (نواح اصفهان) میں اسی قسم کی تین مسجدین ۲۵ م۱۳۲۵ عمین تعمیر ہوئی تہیں ۔ ان کے نقشے میں حسن و نزاکت کی جانب میلان جاری نظر آنا ہے ۔ تینوں مسجدوں میں گنبد کا قاعدہ بندریج چوڑا ہوتا چلا جاتا ہے ۔ نیچر کے ایوان عبادت کی طرف اس کی ڈھلان نسبةً هموار هے، جس کے باعث چوٹی سے زمین تک ایک مسلسل خط کھچ گیا ہے، جو دونوں اجزا کو ایک قدرتی وحدت میں ختم کر دیتا ہے۔ سلجوق عمارات میں گنبد ایک ایسے ڈھانچے پر یک لخت شروع همو جاتا هے جس کی بلندی بقدر دو تہائی هوتی هے ۔ ان اصفہانی مساجد میں ایوان عبادت کی بلندی ایک تہائی ہے اور جمالیاتی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایک عظیم کرسی کا کام دیتا ہے، جس ے اوپر کا ڈھولا اٹھا رکھا ھو۔ اس سے گنبد میں بڑی اہمیت اور استحکام کی شان پیدا ہو جاتی ہے اور یه پوری عمارت کو ایک ایسی پر وقار وحدت

بخشتی ہے جو سنگ بست کی یاد دلاتی ہے ۔ اس زمانے کی بہت سی دوسری نقیس عمارتوں میں مقبرهٔ پیر بکران [؟] ۲۹ ۸ ه/۱۳۳ ع میں تعمیر هوا تها اور س. عه - ٢١٦ه / ١٣٠٣ - ١٣١٢ ع میں دوبارہ بنا ۔ یہ اصفہان کے بالکل مغرب میں واقع ہے اور محض اسی لیر قابل ذکر نہیں کہ اس میں نفیس کلی و چینی کام اور استرکاری سے اعلیٰ، گو کسی حد تک غیر مربوط، آرائش کی گئی ہے بلکه زیاده تر اس لیر که یه یک ایوانی طرز کی عمارت کا ایک نہایت دلکش نمونہ ہے۔ کرمان کی جامع مسجد چہار ایوانی طرز کی ایک بہت بڑی عمارت ہے ۔ اس کے صدر دروازے کی محراب اتنی بلند ہے کہ اسے دیکھ کر یےزد کی محراب یاد آ جاتی ہے۔ اس کی تاریخ تعمیر وہ ۵ م/و ۱۳،۳۹ ھے (عمره ممره عميں دوبارہ بني) ۔ اس زمانے میں عمارتوں کی تعمیر نو خاصر بڑے پیمانے پر ہوئی -ان میں سے هرات کو سب سے زیادہ اهمیت حاصل ہے، جو عملًا نئر سرمے سے آباد کیا گیا تھا، لیکن اب وهان جزوی طور پر منهدم شده جامع مسجد (۵۰۵ ه/ ے . سرع تا و م ے ه / و م سرع علاوه کچھ باقی نہیں رہا اور یہ بھی اس دور کی تاریخ تعمیرات میں کوئی خاص وقعت نہیں رکھتی ۔ صفویوں کے عہد میں یزد خوشحالی کے مراحل تیزی سے طے کر رها تها ۔ اس کی ایک وجه تو یه تهی که ایک اهم تجارتی شاہراہ پر آباد ہونے کے باعث اس کا محل وقوع بهت مناسب تها اور دوسری وجه اس کی فائدہ بیخش مصنوعات تھیں، جن میں کپڑے کو مرکزی حیثیت حاصل تھی اور جن کی بنا پر اس شہر کو پہار ھی سے شہرت حاصل ھو چکی تھی۔ اس خوشحالی کی جهلک متعدد نفیس عمارتوں میں نظر آتی ھے، جو خاص طور پر ایک ایسی مقامی خصوصیت کی حامل ہیں جس نے سارے علاقے کو متأثر کیا .

بست سی دیگر اهم مساجد کی طرح مسجد جامع کے حصر مختلف ادوارکی خصوصیات کے مظہر ہیں۔ ان کی طرزیں مختلف ہیں اور یہ مختلف حالتوں میں محفوظ رهے، لیکن اس کا مرکزی اور غالب حصه هم آهنگ طرز کا اور ایک هی دور میں تعمیر هوا ھے ۔ اس کی تعمیر ۲۲۵ه/۱۳۲۸ء میں شروع هوئی اور چالیس برس تک متواتر جاری رهی ـ فن تعمیر کے اعتبار سے اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ درواز سے کا مسقف ایوان مرکزی محور کے ساتھ زاویهٔ قائمه بناتے ہونے صحن میں کھلتا ہے اور ایک بلند لداو کا ایوان گنبد دار عبادت گاہ تک گیا ہے، جس کی محرابوں پر چینی خرف سے پچی کاری سے اس کی نفیس ترین آرائش هاوئی هے (ماؤرخه ۱۷۵ه/ ١٣٦٥) - اس کے دونوں طرف ایک ایک ایوان نماز ھے۔ یہ ایوان ۲۵۸ھ/، ۲۹۰ع کے لگ بھگ بنائے گئے ہوں گے۔ ان دونوں کی استیازی خصوصیت یہ ہے کہ دالان کے لداو عرضًا اور محور کے طولانی جانب واقع ہیں۔ یہ اعلٰی جدّت عہد ساسانیہاں سے چلی آرهی تهی (ایوان کرخه)، جس کی بدولت وسیع رقیر پركافي مستحكم عمارت بنائي جا سكتي تهي ـ لداو سے ان بلند دیواروں کا عمارتی فریضہ ہلکا ہوگیا، لہٰذا جنہوبی عبادتگاہ میں لہداو کے سروں پہر بڑے بڑے دریچے کھول دیے گئے، جن سے نہایت پّر سکون روشنی بالواسطه اور کافی مقدار میں اند<sub>ر</sub> آتی ہے ۔ ایوان اور عبادت کاہ دونوں سے عیاں ہوتا ھے کہ معمار کا رجحان عمودیت کی جانب ھے۔ یہاں دروازے پر جو مینار بنے ہیں وہ ایران میں سب سے اونچر ہیں ۔ رقبے کے اعتبار سے یہ قوسی لداو غیر معمولی او نچا ہے اور ہر جگہ اس کی چڑھائی کا پتا نازک نازک گوشے کے ستونوں سے چلتا ہے، جن میں بعض کی بلنمدی ۱۰۰ میٹر ہے ۔ یہی کوشش اور اسی قسم کا تأثر اس زمانے کی دوسری عمارتوں

میں بھی ملت ہے (اصفہان میں مدرسة دردشت كا صدر دروازہ) ـ رنگین چینی كی آرائش بالخصوص نہایت تابناك هے ـ دروازے كے ایوان میں فیروزی چوكوں كے خانوں میں پكی هوئی سرخی مائل مثی پر برئی نفاست سے نازك نقش و نگار كهودے گئے هيں .

يزد مين اور مغربي جانب ابرقوه مين چودهوين صدی کی کچھاور دلجسپ یادگاریں بھی ھیں۔ اس زمان کی سب سے سے زیادہ قابل ذکر عمارت خراسان میں طوس کے مقام پر ایک شاندار مقبرہ ہے، جسر غلطی سے "هارونیه" کہا جاتا ہے (یعنی مقبرهٔ هارون الرشيد، جس نے طوس میں وفات پائی اور وهاں عارضی طور پر دفن کیا گیا تھا) ۔ یہ بات غیر ممکن نہیں ھے کہ یہ الغزالی کے لیر تعمیر ہوا ہو (یاتوت اور ابن بطوطه دونوں یہ بتاتے ھیں کہ الغزالی کا مقبره طوس میں تھا! LEC اص و میں تھا! r Defremery : 22) - اپنے الگ تھاک محل وقوع ، وسعت اور پیوسته جمّر کے اعتبار سے یه ایک نہایت یر شوکت عمارت ہے اور ان خصوصیات کی بنا پر مرو میں سنجر کے عظیم الشان مقبر ہے کی یاد دلاتی ہے، خصوصًا اس لحاظ سے که دونوں میں گنبد کی گولائی سے نیچر کے علاقر کو دوسری منزل پر ایک غلام گردش سے چھیایا گیا ہے، جو باہر کی طرف کھلتی هے \_ اگرچه يه نسبة بهت چهوٹي عمارت هے، ليكن اینر یرشکوہ تناسب اور بعض یکساں صفات کے اعتبار سے یہ مقبرۂ الجایتو کے مماثل ہے ۔ ان کا نقش اول سلطانیہ میں نظر آتا ہے اور بعض گے کی استرکاری کے آرائشی خانے بسطام میں حضرت بایزید کے مقبرے کی یاد دلاتے هیں، جو سے ہ/ ۱۳۱۳ء میں بنا تھا۔ ان امور کے پیش نظر كما جا سكتا هے كه يه عمارت آلهويں صدى هجري/ چودھویں صدی عیسوی کے اوائل میں بنی ھوگی۔ اس پر کسی قسم کی رنگا رنگ نقاشی نہیں کی گئی بلکہ

محض سفید ساده صندلا کردیا گیا هے، لیکن اس کے خوبصورت تناسبات (تمام اجزا برٹری سوجھ بوجھ کے ساتھ تین کے ذواضعاف اعداد میں ترتیب دیے گئے هیں)، کھڑ کیوں اور دروں کے اندرونی پہلووں کی عریض سطحیں، چار برٹری محرابوں کی چوڑی جدولیں (جو نیچے زمین تک آئی ھیں)، پھر پورے عرض کی ڈاٹ (جو پوشیدہ رکھی گئی هے)، یہ سب مل کر اس عمارت کے بارے میں استحکام اور سکون کا احساس پیدا کرتے ھیں۔ مقبرۂ شیخ محمد (ابن مجمد ابن لقان)، جو سَرخس میں واقع هے اور ۵ے ه/ محمد ابن لقان)، جو سَرخس میں واقع هے اور ۵ے ه/ محمد ابن لقان)، جو سَرخس میں واقع ہے اور ۵ے ه/ محمد ابن لقان کر جو سَرخس میں واقع ہے اور ۵ے ه/ لیکن محمد میں بنا تھا، اگرچہ نسبة سادہ هے، لیکن نوعیت میں بہت کچھ اسی جیسا ہے .

توران میں فن تعمیر کی نشو و نما: اس دوران میں ایک مخصوص طرز آرائش والی منفرد عمارتوں کا توران، یعنی علاقهٔ آمودریا، میں بڑی سرگرمی سے ارتقا هوا ـ ان عمارتول میں تزئین و آرائش کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی، خصوصًا مقبروں میں، جن کی تعمیر پر اس علاقر میں خاص توجہ کی جاتی تھی اور ان یادگار عمارتوں کو زیادہ سے زیادہ آرائش سے مزیّن کرنا مقصود هوتا تها، یه مقصد بیخوبی پورا هوا ۔ اس روایت کی بنیاد مقبرهٔ اسمعیل سے رکھی گئی اور مقبرۂ جلال الدّین میں پوری آن بان سے مدر تب هوئی، جمان عمارت کی سالمیت اور خوش نمائی کے اظہار میں منظم توازن موجود ھے، لیکن آئندہ تزئین کو زیادہ سے زیادہ لازمی معيار قرار ديا جانے لگا اور مقصد کو پورا کرنے کے لیر نئر نفشے اور صناعتیں تکمیل کو پہنچائی جانے لگیں ۔ اس سلسلر میں بالخصوص رنگین خزف تراشر اور ڈھاار جانے تھر اور پھر انھیں روغنی کر دیا جاتا تھا۔ مکعب نما ایوان کی عام صورت، یعنی جس میں گنبد کمانوں اور پورمے عرض کی ڈاٹ کے سمار مے قائم رھتا تھا، جاری رھی، لیکن

سب چھوٹے لیمانے پر؛ چنانچہ ایوان عام طور پر الدروني سمت مين تقريباً بيس مربع فك هوتا تها، جس سے دیوار اورگنبد کے درمیان کاعلاقہ غیر تسل بخش طور پر علىحده ره جاتا تها ـ اس نتص كو دور کرنے کے لیے بعض جگہ اس خلا میں طاقیوں کی قطار یا متحد المراکز محرابوں کے ایک سلسلے یا مسلسل سفالی مثلثوں سے کام لیا جاتا تھا۔ اکثر عمارتوں میں داخلے کی روکار اور اندر کی پوری سطح بادامی رنگ کی مٹی کے گہرے نقش و نگار پر روغن کر کے تیار کی جاتی تھی ۔ آکٹر اوقات اس مٹی کا رنگ نیلا فیروزی ہوتا تھا، جس پر نیلر لاجوردی اور سفید رنگ کے چوکوں سے منبت کاری ہوتی تھی ۔ ان کے نفیس پیمانے پر نمونے تیار کیے جانے اور انھیں بڑی نزاکت اور صحیح اندازمے کے سطابق جڑا جاتا ۔ کوفی اور نسخی کتبات، جن کے ساتھ ہندسنی ستارہ نما اشکال گرہ در گرہ اور بہت ہی جیتے جاگتے حاقہ دار جُنتے پتّے اور کل ہوئے محرابوں اور چھت کے درمیان، نیز طاقچوں کی قطاروں پر، نصف گنبد پر، چھوٹے چھوٹے ستونوں پر اور برے قاعدہ کثیر الاضلاع خانوں پر بنائے جاتے تھے، اور چوڑے چوڑے جدولی پٹکر انھیں ایک دوسرے سے ملا دیتے تھر .

اس طرز کی قدیم ترین مثال همیں مقبرہ قدم ابن علماس (۳۵ هم ۱۳۸ میں ماتی هے، جو ابن علماس (۳۵ هم ۱۳۸ میں ماتی هے، جو سمرقند میں شاهی مقبر ول کے مشہور بازار شاہ زندہ میں واقع هے۔ پھر اسی اسلوب کا اعلی ارتبقا مقبرہ بیان قلی خان (۲۵ هم ۱۳۵۸ – ۱۳۵۸ ع) میں نظر نیان قلی خان (۲۵ هم ۱۳۵۸ کی بیلوں والے نقش و نگار اس نفیس اور باریک کام سے کسی طرح کم نظر نہیں انے جو بیخارا کے دہستان مصوری سے تعلق رکھنے والے مخطوطات کی تصویروں یا آئے چل کر سولھویں علی کے ایرانی دربار کے قالینوں کا طرۂ امتیاز بنی ۔

عمارت کے اوضاع اور اسے مستحکم بنانے والی قوتیں تبوران میں بارھوبی صدی سے بتدریج کم هوگئی تھیں - چودھویں صدی کے نصف آخر تک تزئین کا عنصر بہت زیادہ غالب رہا اور اس سے عمارت کی اصل ساخت یا تو سامنے نہیں آتی تھی یا مسخ ہو جاتی تھی ۔ عمارتیں زیورات کے صندوقچر بن کر رہ گئیں، حتّی کہ چھوٹی چھوٹی بندشوں پر بھی بڑی نازک کاری نظر آتی ہے۔ اب ایک بھاری ستون کی جگہ چپٹے آرائشی خانے نے لیے لی، جس پر كتباتكنده هوت تهر - اكر معض تزئيني نقطه نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا لہ ان کےخاکے نہایت اعلٰی درجے کے تیار کیے گئے اور انھیں نمایت عمدہ طریق سے عمل میں لایا گیا ۔ ان کا حسن مسحور کن ہے۔ یہ مطالعہ اور غور کے لاانتہا موقعے مہیا كرتے هيں ـ انهيں ايك ايسا خزانه كه سكتر هيں جس کے مطالعے سے انسان آرائش کے تمام قواعد سیکھ سکتا ہے ۔ یہی وہ عمارتیں ہیں جو امیر تیمور کو عمارتی تزک و احتشام کی مثال کے طور پر ملیں اور اس نے انھیں جاری رکھا اور پیمانے کی عظمت اور اعلٰی عمارتی اوضاع کا اضافه کیا .

یہ آرائشی ترکیبیں اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ایرانی ہیں اور ان میں کوئی بات ایسی نہیں

جس کی بنا پر ان کے ترکی ہونے کی تخصیص کی جا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس علاقے کی ساری ثقافت اسلامی اور ایرانی ہے، جس میں چند معمولی اثرات ہندوستان (پتھر کا کام) اور چین (گل بسوئے اور جاندوروں کی شکلوں والے نےقوش اور چینی کی استرکاری کی ایک مثال جو باہر سے لائی گئی ہے) سے آکو اس میں سرایت کرگئے ہیں .

مقبروں کی آرائش پر حد سے زیادہ زور، ممکن هے، ایمائی مقصد کا حامل هو کیونکه یه عالمگیر طرز نمين تها ـ مسجد احمد يُسُوى (١٠٠ه/١٣٩٤) اپنر عظیم ایوان، قلعه نما برجوں اور معرّا خشتی دیدواروں کے اعتبار سے مذکورہ بالا آرائش کے مكمل تضاد كا نمونه پيش كرتي هے ـ شاه زنده يا "بہشتی بازار" کی تمام عمارتیں (جو تعداد میں تقریباً سوله هین) اپنر اندر ایک ایمائی اور متصوفانه مهلو ركهتي تهين \_ يمان اوليا، ابطال اور ملوك الهنر سفر آخرت کے لیر مجتمع تھر، جن کے بارے میں همیشه یه خیال رها هے که انهیں تائیدیزدانی حاصل تھی۔ یہ اجتماع بجامے خود ایسا محرک پیدا کرنے والا تها جن میں عام لوگ بھی حصر دار ہو سکتر تھر، جو ان بزرگوں کے جوار میں صدیوں سے خوشگوار توقعات کے ساتھ بکثرت دفن ھوتے رہے تھر ۔ یہاں کے مقبروں میں بے ضرورت او نجر او نجر بدنما ڈھولے ھیں، جو گنبدوں کو اٹھائے ھوے هیں۔ ان کا جواز غالبًا انهیں ایمائی مقاصد کی ته میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ یہ گنبد همیشه سے آسمان هی کے نہیں بلکہ خود عرش اعلٰی کے گنبد کی علامت رھے ھیں اور بلند برجوں کی طرح ان اونچر ڈھولوں کا ایمائی مفہوم بھی یہ ھو سکتا ہے کہ وہ عرش اعظم کی سمت روح کی پرواز میں سمد هوں کے۔ یہی ایمائیت اس بین عدم توازن کی توجید کرتی ھے جو عمارت کی ساخت اور اس کی تزئین میں

موجود ہے؛ حد سے زیادہ تزئین نے اصل عمارت کو ڈھانپ لیا ہے جو بجائے خود بدوضع یا گھٹیا قسم کی تھی۔ اسلامی تصوف کی نظروں میں دنیا فانی اور موھوم ھونے کے اعتبار سے حقیر تھی؛ لہٰذا قدرتی طور پر اس خیال کے لوگ کمال و افراط اور شاعرانہ یا روحانی حقیقت کے تصور کو فائق سمجھتے تھے اور اس کے مقابلے میں مادی عمارتوں کے بارے میں بہت کم سوچتے تھے۔ وہ ایک الگ تھلگ حجرہے میں مادی دنیا سے قطع تعلق کر کے تن تنہا ، راقبہ کرتے تھے تاکہ ذات کامل و دائم کی بیتی مشاهدہ اور اس تیک رسائی حاصل کے بیتی مشاهدہ اور اس تیک رسائی حاصل کر سکیں.

خلاصه، چودهویس صدی: هم دیکهتر هیں که چودهویں صدی میں عربی رسمالخط کی تمام قسمیں حسن اور ارتقاکی منازل طر کرکے ساری دنیاے اسلام میں آرائش و اظہار خیال کا ایک اہم عنصر بن گیئ، مثلًا كُوفى خط میں پائدارى، طغرٰی، شکستہ یا مربع تحریر کے طربتے نکالےگئے، یا نسخ کی نئی انواع وجود میں آئیں، مثلًا ثلث، جسر بعض اوقات بڑے سلیقر سے باہم گتھر ہوئے تبن یشوں والےکتبے کی صورت میں ہر موقع اور ہر مسالے میں (جیسے روغی خزف پر، مسطح، سنبت یا کنده کاری کی صورت میں، چونے گچ کی استرکاری میں، اینٹ پر یا رنگین صندلے، وغیرہ پر) استعمال کیا گیا۔ یہ چیزیں عمارت کے تقربباً تمام حصوں میں مستعمل تھیں ۔ انھیں پوری دیواروں کو پر کرنے کے لیر بھی برتا جاتا تھا اور حواشی، آرائشی خانوں یا جدولوں کے طور پر بھی ۔ اس سلسلے میں هر قسم کا پیمانه ملتا ھے، چنانچہ ایک طرف تو سلطانیہ کے گنبد میں دس فٹ بلند کوفی خط ہے اور دوسری طرف انہائی ہاریک نسخی کتبات روغنی چوکوں کے کناروں یر تحریر هیں ۔ مخطوطات کی تذهیب و ترئین

قر آن مجید کے گراں قدر نسخوں میں اپنے اوج کمال پر پہنچ گئی ۔ ان نسخوں میں اعلی درجر کی خدا داد قابلیت رکھنے والے فن کاروں نے بیش بہا اور حیرت انگیز نقوش کے ایسر ایسر اسلوب ایجاد کیر جو رنگوں کے اعتبار سے شوخ اور پرلطف تھے اور نقاشی کے اعتبار سے نہایت باقاعدہ اختراعات تھر: تمام جزئیات صاف اور مجلّی اور ان میں باریک سے باریک کام کمال هنرمندی سے کیا جاتا تھا۔ ان کا حسن ایسا درخشاں اور بهرپور تھا که اس زمانے کے دوسر مے تمام آرائشی فنون ان سے متأثر ہوہے۔ بعد ازاں نقش و نگار کے ان نمونوں میں تصرفات کیے گئے اور عمارات کی چھوٹی بڑی ہر قسم کی سطح کو مزین کرکے اس مطالبر کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی جو روز افزوں تھا اور اس طرح یه روایت مالا مال هوتي گئي اور ايراني ذهانت آنے والي صدیوں میں برابر اس سے تحریک پاتی اور قوت نمو حاصل کرتی رهی .

چودھویں صدی کا طرز تعمیر بہت حد تک زمانی ماقبل کے طرز تعمیر پر مبنی تھا کیونکہ حقیقت یہ ھے کہ یہ پیشرو سلجوق طرز تعمیر اور فن کی اساس ھی پر بیڑے مربوط طریقے سے ظہور پذیر ھوا تھا۔ ان دونیوں کے مابین اتنا قریبی رابطہ ھے کہ بعض عمارتوں کے سلسلے میں یہ اختلاف راے پیدا ھو جاتا ھے کہ آیا یہ عمارت سلجوق ھے یا مغول؛ تاھم عمومی طور پر مغول طرز تعمیر کی ایک اپنی انفرادی اور واضح نوعیت ضرور ھے اور بہت سی باتوں کے اعتبار سے یہ سلجوق عظیم الشان پیمانے پر بنائی جاتی تھی کہ عظیم الشان پیمانے پر بنائی جاتی تھی کہ قبل ازیں اس کی کسی نے ھمت نہ کی تھی؛ دوسرے یہ نسبة کہیں زیادہ سبک بھی ھوتی تھی۔ دوسرے یہ نسبة کہیں زیادہ سبک بھی ھوتی تھی۔ اس کا باعث اس کے عمارتی عناصر تھے، مثلاً گوشوں اس کا باعث اس کے عمارتی عناصر تھے، مثلاً گوشوں

میں بنیر ہوے پیل پائے، جو اوپدر جا کر تیکھر كهانچون اور معكوس زاويون مين تقسيم هو جات تھے۔ مختلف عمارتی اجزاکی تعداد میں بہت اضافه کر دیا گیا اور ان کے الگ الگ مقاصد قرار دبر گئے ۔ دیواریں نسبةٔ پتلی اور پیلپائے زیادہ حجم کے بنائے جانے لگے۔ بھرت کے حصے کم ہو گئر اور خالی حصوں کی تعداد بڑھا دی گئی ۔ اس کے ساتھ روشنی کا انتظام فراوال اور زیاده بهتر کر دیا گیا ـ عمارتیں زیادہ پیچ در پیچ نه رهیں اور ان کے حصے ایک دوسرے سے بہتر طور پار مربوط ہوے۔ جرزئیات میں زیادہ نفاست سے کام لیا گیا اور اختنامی مدارج میں ٹھیراؤ سے زیادہ اثر آگیا۔ گنبد ان عمارات کے ساتھ، جن کے او پر یہ قائم تھے، زیادہ حسن خوبی سے بٹھائے گئر ۔ سلجوق دورکی پورے عرض کی ڈاٹ کو، جس سے ایک کرختگی اور قوت کا اظہار نمایاں طور پر هوتا تها، بڑی هنرمندی سے درست کیا گیا اور بحیثیت مجملوعی پوری عمارت میں روز بروز زیادہ سے زیادہ هم آهنگی، تناسب اور پاکيزگي پيدا هوتي چلي گئي .

عمارتی مسائل میں سلجوق دورکی به نسبت زیاده دشواری پیش آئی، لیکن انهیں بڑی کاسیابی اور ذهانت سے جل کیا گیا ۔ عرضی لداو کامل صحت سے بنائے جانے لگے (یےزد، اصفہان) اور خشتی عمارت اپنے منتما ہے کمال تک پہنچا دی گئی (الجایتو، سلطانیه)؛ حجم کم کرنے اور عمودی بنائے پر زیادہ سے زیادہ زور دیا جانے لگا؛ باند دتر ایےوان، قربب قربب جوڑوں کی صورت میں صدر دروازے کے مینار، نفیس ستونیچے، اونچی محرابیں اور دراز کشیدہ خانے بنائے جانے لگے؛ صحن نسبة تنگ هونے لگے؛ عمار ایوانی نقشے نے مرحلة تکمیل طے کر لیا اور چہار ایوانی نقشے نے مرحلة تکمیل طے کر لیا اور اسے پورے طور پر اپنا لیا گیا ۔ اب ایسی جداگانه عمارتیں زیادہ تعداد میں مانے لگیں جن کے چاروں

طرف سے پوری عمارت کا نظارہ کیا جا سکتا تھا. آخری بات یه هے که تمام آرائشی فنون کو مزید ترقی دی گئی اور اب اس میں بڑے ذوق شوق کا اظہار ہونے لگا۔ میناکاری کی اینٹیں، پچیکاری کے رنگین روغنی خزف، نقاشی اور منبت کاری اور سونے چاندی کے پانی کا کام، ان سب صنعتوں میں ترق کے ساتھ ساتھ چونے گچ کے نتش و نگار کثرت سے کندہ کرنے میں کمال کاریگری اور نه ختم هونے والى جدت طرازي كا ثبوت ديا جاتا تها ـ سرخي مائل پکائی ہوئی مٹی کی تختیاں بڑی نفاست سے بیچ میں جمانے اور ان تمام چیزوں کے سل جانے سے نئی نئی اور غور و خوض سے بنائی ہوئی اوضاع تیار کی جاتی تهیں ۔ اگر چودھویں صدی کی ان نفیس ترین یادگاروں کا مقابله گزشته دورکی عظیم ترین عمارتوں (مثلًا تاریک خانه، گنبد قابوس، جامع مسجد اصفهان، وغیرہ) کے گنبد والر ایوان کے ساتھ کیا جائے، جن سے غیر معمولی استحکام کا اظہار ہوتا ہے، تو وہ بھی کچھ محدود اور خیالی سی نظر آئیں گی .

حقیقت یه هے که نئی آرائش بعض اوقات حد سے بڑھ جاتی تھی اور آرائش کی جانے والی عمارت کی ھیئت اور مقصد تک کو ھمیشه پیش نظر نہیں رکھا جاتا تھا۔ بعض اوقات ۔۔۔ جیسا که ھم مقبرهٔ سید رکن الدبن (۲۵؍۵؍۳؍۵ء؛ جو مسجد وقت و ساعت کے نام سے بھی معروف هے)، یا مدرسهٔ شمسیه میں (جو دونوں یزد میں ھیں)، یا توران کے مقبروں میں دیکھتے ھیں ۔۔ آرائش کی نفاست تصنع کی حد میں دیکھتے ھیں ۔۔ آرائش کی نفاست تصنع کی حد یہ نمون ان تصویروں کا مقابلہ کرتے ھیں جو ھمیں مخطوطات میں ملتی ھیں۔ یه آرائشیں ھلکے سے بچرنگے اور ملمع شدہ استر پر کی گئی ھیں۔ گچ میں بچرنگے اور ملمع شدہ استر پر کی گئی ھیں۔ گچ میں گہرا تراش کر، یا پکائی ھوئی مئی کے قطعات پر رنگین صیقل دے کر جو نقوش بنائے ھیں ان میں اکثر

اوقات دو یا زیادہ قسم کے نقوش ایک دوسرے کے اوپر بنائے گئے ہیں، جو گنجان اور پیچیدہ ہونے کے باوجود واضح اور بین ہیں اور انہیں عموماً مضبوط پٹکوں کے ایسے خانوں میں بنایا ہے جو عمارت کی ہیئت سے میل کھاتے ہیں .

جو مقبرے قُم کے قرب و جوار میں موجود ھیں (یہ جگہ خاص طور سے متبرک سمجھی جاتی ھے اور یہاں سیکڑوں اولیا مدفون ھیں) ان میں پچرنگی تزئین استرکاری کے مسالے میں کی هوئی ہے۔ خوبصورتی کے اعتبار سے اس کے مقابلے میں صرف مقبرة الجايتو كي غلام گردشوں كي چهتيں پيش كي جا سکتی هیں ۔ ان دونوں کے بعض حصے ایک دوسر مے سے اس قدر مشاہد ھیں کہ کمیں کمیں سے صناعوں کی ایک ھی جماعت کا کارناسہ خیال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے برعکس <mark>دوسرہے م</mark>قابر میں جو نمونے ملتے ہیں ان سے نئی اختراعات، نثر خاکوں اور تناسب، تأثر اور رنگوں کے نئے نئے اور تخیلی امتزاج کا اظمار ہوتا ہے، مثلًا گمرے سرخ اور قرمزی رنگ کو زرد یا هلکر نیار، گمرے نیلر، سرخ اور پیلے رنگ سے متنوع کرکے انھیں ایسے حیرت انگیز طریق سے ترتیب دیا گیا ہے کہ باہمی تقابل سے ایک نئی شان پیدا ہوگئی ہے؛ تاہم یہ تقابل اهتازاز انگیز هونے کے باوصف هم آهنگی سے خالی نہیں ہے ۔ محنت اور دیدہ ریدری سے تکمیل کو پہنچائی ہوئی اعلٰی درجر کی محرابیں اس صدی کے نصف اول کی استیازی چیز هیں، جن میں چونے گیج پر گل کاری کی گئی ہے۔ بعض اوقات یه پچرنگی هوتی تهین، لیکن یه همیشه نقشه بنانے والر کی بہترین کوششوں کی مظہر ہوتی تھیں ۔ ان میں سے قدیم ترین محراب الجایتو کی مسجد جاسع اصفیهان میں ہے اور اس کی تاریخ تعمیر . ١ ع ه/ . ۱۳۱ء هے۔ ان میں سے اکثر محرابوں پر نام

لکھے ہومے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ ان کا نقشہ بنانے والے قابل احترام سمجھے جاتے تھر .

ابدو سعمید کی وفات (۵۳۹ه/۱۳۳۵) کے ساتھ ھی ایران پر مغول کی گرفت بڑی تیزی سے ڈھیلی پڑنے لگی ۔ طوائف الملوکی نے ملک کا، بالخصوص جنوبي حصر مين، ستياناس كرديا اور ترق کی رفتار رک گئی - ۵۸۵ه۱۸۸ ع میں تیمور ایران کے قلب تک پہنچگیا۔ایک بار پھر سارے کے سارے شہر سطح زمین کے برابرکر دیے گئے اور مذبوحین کے ڈھیر "فاتح اعظم" کی گزرگاہ کا سراع دینے لگے۔ ساتویی صدی هجری/چودهویی صدی عیسوی، جس کا آغاز عظیم و حسین یادگاروں کی بڑی تیز تخلیق سے هو ا تها، تباهی پر اختتام پذیر هوئی اور اس پر بهت سی نفیس ترین عمارتوں کی بربادی کی ممر ثبت هوگئی۔ تیمور بھی کم و بیش اپنے مغول پیشرووں ھی کی طرح بے رحم و سفاک تھا اور اسے بھی صاحب قران بننر کا خبط تھا، تاهم اس کی پھیلائی ھوئی تباھی کے آثار چنگیز خان کی طرح بالکل بے سروپا ندہ تھر ۔ اس نے کئی شہروں اور بالخصوص مقدّس يادگارون كو محفوظ رهنر ديا ـ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے سمتاز یادگاروں کا بڑے شوق اور توجه سے معائنہ کیا اور بڑے قاعدے سے هر قسم کے کاریگر جمع کیر اور انھیں اپنر ساتھ سمرقسند لے گیا تاکہ وہاں اپنی ناسوری کے لیے حسب خواهش ایسی یادگارین تعمیر کسرائے جو اپنر حجم و شوکت کے اعتبار سے دنیا بھر پر اس كى فوقيت ثابت كر ديں.

چودھویں صدی عیسوی کا فن تعمیر سلجوق اوضاع اور طریق تعمیر پر مبنی تھا، لیکن انھوں نے تازہ وسعت اور تجمل حاصل کیا، جس کے لیے ھم مغول شخصیتوں کے اقتدار کے مرھون منت ھیں۔ اسی طرح پندرھویں صدی عیسوی کے فن تعمیر نے

چودھویں صدی عیسوی کی بڑی بڑی اوضاع کو جاری رکھا اور اس میں وسط ایشیا ھی کے ایک فاتسح یعنی تیمور کی کوششین نقطهٔ آغاز بنین ـ اس نے ایشیا کے بہت بڑے حصے پر ہزور اقتدار قائم کیا۔ اس کی تند طبیعت اور اناکا اظمار بھی ایسی عمارتوں سے هوا جو حجم کے اعتبار سے غیر معمولی طور پر بڑی تھی اور ان میں دریا دلی سے آرائش و تـزئين كى گئي تھى ـ اس كے جانشين شاه رخ، الغ بیگ، بایسنغر اور ابوسعید ایرانی ثقافت کے سرگرم داعمی تھے۔ وہ ایک ایسے دور میں مسند حکومت پر فائدز رهے جو حقیتی معنوں میں زربن دور تها اور جس مین تمام فنون، جن مین رھنر سہنر کے فنون بھی شامل ھیں، پھلے پھولے اور ارتقاکی نئی بلندیوں سے آشنا ہوئے ۔ اس دور میں باکمال لوگوں کی قدر شناسی اور اعزاز و مواقع مٰمیا کرکے بڑی کشادہ دلی سے همت افزائی کی جاتی تھی۔ یہ ایک ایسا دور تھا جس میں کریم النفسی اور سخت گیری کے معیار مسلمه تھے .

تیمور کے متحکمانه دور اقتدار میں سمرقدند، جہاں پہلے هی ایک درجن سے زیاده مساجد و مقابر شہر کو رونق بخش رہے تھے اور اس وقت تک باق تھے، ایک بار پھر شان و شوکت کا مرکزبنگیا۔ اس قوت کارفرما کا سرچشمه تیمور کی اپنی ذات تھی۔ اس نے تمام مماک، مثلاً فارس، عراق، آذربیجان، دمشق، بغداد، سے با کمال سہندس اور قابل معمار مجتمع کیے؛ هندوستان سے آئے هوے سیکڑوں منگساز ان کے علاوہ تھے۔ تیمور لکھتا ہے: "میں سنگساز ان کے علاوہ تھے۔ تیمور لکھتا ہے: "میں نے یہ عزم کر لیا تھا که سمرقند میں ایک ایسی جامع مسجد تعمیر کی جائے جس کی مشال کسی جامع مسجد تعمیر کی جائے جس کی مشال کسی اور ملک میں نه مل سکے"؛ لیکن جب یه عمارت اور ملک میں نه مل سکے"؛ لیکن جب یه عمارت اتنی پرشکوہ نه بن سکی جتی تیمور کو توقع تھی تو اس نے معمار کو صوت کی سزا دے دی جو

کم حوصله معماروں کے حق میں تنبید تھی (دیکھیے ، Tamerlane, the Great Amir: J.H. Sanders لنڈن در ۱۲۳۳ میں ۲۲۳۳ .

اس سے بھی زیادہ الوالعزمی کا مظہر فاتح کا اپنا محل تھا، جو اس نے اپنے مقام ولادت کش میں بنوایا تھا۔ اس کی خواهش تھی کہ یہ ایک ایسی عمارت ہو کہ اسے دیکھنے والے بلکہ اس کا حال سننے والے بھی مرعوب ہو کر رہ جائیں۔ Clavijo سننے والے بھی مرعوب ہو کر رہ جائیں۔ کے بیان کے مطابق اس کی تعمیر میں بیس برس صرف ہوے اور جب ہ.م، اع میں اس نے اس عمارت کو دیکھا تھا تو یہ ابھی پایڈ تکمیل کو نہ پہنچی تھی (Embassy to Tamcrlane: Clavijo) میں بابر نے لکھا ہے کہ "دنیا میں کوئی طاق (معراب) میں بابر نے لکھا ہے کہ "دنیا میں کوئی طاق (معراب) میں بابر نے لکھا ہے کہ "دنیا میں کوئی طاق (معراب) میں بول کے اسکے شاہ کا لداو (دیکھیے سطور بالا) مدت ہوئی منہدم ہو چکا ہے۔

اس عمارت کا نقشہ کچھ انوکھی طرز کا تھا۔ دالان سے باہر کی طرف تہرا ایوان اور ، الاقات کے کرے اس کے زاویۂ قائمہ پر بنے ہوے تھے، جنھیں دیکھ کر ساسانیوں کا دستور، بالخصوص وہ جو انھوں نے قصر فیروز آباد میں اختیار کیا تھا، یاد آتا ہے۔ خود کمان ۱۹۵ فئ اونچی تھی، جس کے پہاووں میں دونوں طرف دو مینار نما برج تھے، جو دوازدہ پہاو قاعدے پر قائم کیے تھے ۔ ایدوان دو ایک وسیع صحن میں کھلتا تھا، جو . . ، قدم چوڑا اور داخلے کے دونوں طرف زاویہ قائمہ پر واقع تھا۔ اس کی روشوں پر سنگ درمر کی سلیں تھیں۔ بالمقابل ایک اور بڑا ایوان تھا، جو دربار عام کے بالمقابل ایک اور بڑا ایوان تھا، جو دربار عام کے بالمقابل ایک اور بڑا ایوان تھا، جو دربار عام کے بالمقابل ایک اور بڑا ایوان تھا، جو دربار عام کے بالمقابل ایک اور اور اس چھت پر سر بسر سونے کا چوکے لگے تھے اور اس چھت پر سر بسر سونے کا

کام کیا ہوا تھا ۔ مطلّا چےوکےوں اور رنگین چینی اور پچی کاری سے مفرط تزئین کی تھی اور کہیں کہیں اسے نمایاں کرنے کے لیر چونے گیج پار گہرے نتش و نگار تراشے تھے۔ اس کے آگے عمارت مسقف ہرآمدوں اور بہت سے کمروں پر مشتمل شش منزله بلند تھی ۔ ساری عمارت میں مطلا جو کے اور رنگین چینی کی پچی کاری کا قیمتی اور بکثرت کام نظر آتا تھا۔ ان تمام عمارتوں کے گردا گرد وسیع سبزہ زار اور پھلوں کے باغات تھر۔ اس عمارت کے وسیع کھنڈروں میں آج بھی رنگ جگمگاتے نظر آتے میں اور Clavijo کے بیان کی تصدیق کرتے ھیں، ۔ ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے خیال کے مطابق یہ فن تعمیر کے لحاظ سے اسلامی تاریخ کی عظیم ترین عمارت نمه هو، لیکن ایشیا کا کوئی فرمانروا اس کے مقابلے کی کوئی عمارت پیش نہیں کر حکتا۔ صرف اس ایک عمارت ھی سے تیمور کو فن تعمير كي تاريخ مين ايك اهم مقام حاصل همو سکتا ہے۔ یہ عمارت اقتدار شاہی اور بے.حابا غرور شخصی کا مکمل مظہر ہے، جسے خوش قسمتی سے ایران کے باکمال معماروں کے ھاتھوں نے باقاعدہ تيار كيا .

تیمور کی بہت سی دیگر عمارتوں میں سے بی بی بی خانم کی مسجد بھی تقریبًا اتنی ھی اثرانگیز تھی ۔ یہ ۹۸ ی ۱۳۹۵ میں شروع ھو کرے ۸۸ مرا میں ختم ھوئی ۔ اس کے داخلے کا دروازہ سیر (؟) فٹ بلند اور ۵۹ فٹ چوڑا تھا، جو ۳۹۵ مرا ہو، جس میں اس کے آٹھ سینار اور تین گنبد شامل پر، جس میں اس کے آٹھ سینار اور تین گنبد شامل ھیں، روغنی چو کوں کا کام کیا ھوا تھا ۔ درات کے خیال تھا کہ یہ سمرقند کی سب سے اعلی عمارت ھے۔ اس کا شمار یقینًا دنیا کے انتہائی پر شوکت کھنڈروں میں ھوتا ھے .

تیمورکی مشمور ترین عمارت گور اسیر (١٠٨ه/١٠٠١)، يعني اس كا الينا مقبره هـ -یه ایک یادگار اور عجوبه قسم کی عمارت ہے۔ باہر سے یہ تین مساوی حصوں میں منقسم ہے ۔ اس کا بصله نما گنبد . . ، فغ بلند هے اور اس میں س ۲ نالیاں بڑے تکاف کی بنائی ھیں اور اس طرح جو حصے بنے وہ تقریبًا مدور هیں ـ يه گنبد اپنے قاعدے پر تنگ هوگیا ہے اور ایک بلند ڈھولے پر قائم ہے۔ یہ ایک ایسر کرمے پر اٹھایا گیا ہے جو باہر سے مثمن ہے اور اس کے چاروں سمت داخلے کے لیے ایک ایک دروازه هے، جو همیں ایک بار پھر ساسانی طرز کی یاد دلاتا ہے۔ گنبد پر چمکدار نیلر چوکے لگر ہیں اور ڈھولے پر مستطیل کوفی خط میں بڑے بڑے کتبر لکھر ھیں۔ یہ ڈھولا سنہری زرد رنگ کی اینٹوں سے بنا ھے۔ یه خوش نما تقابل ساتویں صدی کا خاصه تھا۔ اس کے اندرونی جانب نہایت اعلی درجر کا کام نظر آتا ہے۔ دیوار کے زیریں حصر پر سنگ جراحت کا حاشیہ ہے اور اوپر بھورے سبز رنگ کے سنگ یشب کے چھتجے بنے ھیں ۔ طاق سنگ موسیٰ کے اور حنگلا سنگ مرمر کالگایا ہے۔ ۱۳۳۸/۱۹۵۸ ع میں الذييگ نے يہاں ايک نئے دروازے كا اضافه كيا، جس پر رنگین چینی خزف کی پچیکاری کا بہت نفیس کام تھا۔ اس کا نقشہ محمد بن محمود اصفہانی نے تیار کیا تھا ۔

تیمور کی بنا کردہ عمارتوں کی تعداد حیرت انگیزطور پر کثیر ہے۔ ان میں محلّات، مساجد، مدارس اور مقابر شامل ہیں، جو دریاہے جیحوں کے خطے کے دوسرے شہروں، نیز سمرقند میں تعمیر هوے ۔ بقول Cohn-Wiener (مسیر تیمور نے دوسرے ایشائی فرمانرواؤں کے امسیر تیمور نے دوسرے ایشائی فرمانرواؤں کے مقابلے میں کہیں زیادہ وسیع پیمانے پسر عمارتیں بنوائیں ۔ ان کی تعمیر میں اس کی قوت ارادی،

تظیم عمل، کثیر مصارف اور ذاتی نگرانی کا دخل تھا۔ یہ عمارتیں اگرچہ تیمور کے ذاتی رجحان کے باعث خاص خاص مقامات پر بہت ھی زیادہ پرتجمل تھیں، لیکن اپنی نوعیت، تعمیر اور اجزا کے اعتبار سے ایرانی ھی تھیں .

تیمور کے پوتے الغ بیگ نے سمرقند میں پرشکوہ عمارتوں کی تعمیر کا سلسلمہ جاری رکھا ۔ اس کی عمارتوں میں سے زیادہ مشہور حسب ذیل تھیں: ایک مدرسه، جس کا صحن ۲۳٦ × ۱۳۰ فك تها؛ ايك دهرا گنبد، جس میں آٹھ مینار اور اس کے گرد کھلے دالان تهر؛ ایک محل، جو چہل ستون کے نام سے مشہور تھا اور جس کے کونوں پر چار مینار تھے (یه چالیس نمیں بلکہ چار سو سنگی ستونوں پر قائم تھا۔ ان کی شکلیں اور جزئیات عجیب و غریب تھیں اور یہ غالبًا شامی اور ہنـدوستانی دونوں ملکوں کے معماروں کا كام تها)؛ سمرقند مين شاهي گورستان شاه زنده كے لير ایک نیا مسقّف دروازه اور آخر میں اس کی مشهور رصدگاه ـ یه زیاده تر هندوستانی اثر هی کا نتیجه تها که پهر کا استعمال بهت بره گیا اور په نه صرف بنیادوں میں بلکه جنگلوں اور کشمروں، آرائشی خانون، خوبصورت الواح مزار اور اسى طرح روشون، حتى كه گنبدوں كى بالائى چهتوں ميں بھى استعمال ہونے لگا جہاں پتھر کے جوڑ بڑی مضبوطی سے اور صيقل كركے بٹھائے جاتے تھے.

بایں همه هم اس عمد کی هر اعتبار سے مکمل عمارتوں کے لیے تیمور کے بیٹے شاہ رخ (۱۳۷2 تا ۲۸۸۸ ه) کے مرهون منت هیں ۔ یه دانشمند، امن کا شیدائی اور تعمیر پسند بادشاہ سیرت میں اپنے باپ کے بالکل برعکس تھا ۔ اس نے تیمور کی پھیلائی هوئی تباهی کی تلافی کا بیڑا اٹھایا ۔ شہر کے شمر دوبارہ آباد کیے اور اپنے دانشمندانه نظم و نسق کے ذریعے ساری سلطنت میں ایک بار پھر

خوشحالی کا دور لے آیا۔ اس کے دل میں هر شے میں حسن و جمال دیکھنے کا شدید جذبه موجود تھا، خواه وہ کسی شکل میں هو اور اس کا اذعان تھا که تمام فنون و صناعات کو ترق دینا ایک بادشاه کا فرض اولیں ھے۔ اس کا دارالحکومت هرات ایسے شعرا، موسیقاروں، مصوروں اور معماروں سے بھر گیا جنھیں صرف اس زمانے هی میں نہیں بلکه آج بھی عالم گیر شہرت حاصل ھے.

بہت سی چھوٹی عمارتوں کے علاوہ اس کے عہد میں تین ایسی عمارتیں تعمیر ھوٹیں جنھیں فن تعمیر کے لحاظ سے نہایت ممتاز گردانا جا سکتا ہے، یعنی مسجد ملکۂ گوھرشاد، جو ۲۸ھ/۱۱سماء میں تعمیر ھوئی؛ مدرسہ و مصلّی، ھرات (۸۸۵/۱۸۰۰) میں تعمیر ھوئی؛ مدرسہ و مصلّی، ھرات (۸۲۸ھ/۱۸۰۰) اور مدرسۂ خرگرد .

مسجد گوهر شاد، جو مشهد مین درگاه امام رضاح کے باہر نکلی ہوئی ہے، اسلامی فن تعمیر کا ایک قابل فخر نمونه هے ۔ اس کا مستقف دروازہ سمرقندی طرز کے تسلسل میں محراب در محراب بنایا ہے، لیکن یہاں ان میں نشیب و فراز کے سلسلے کا اضافہ كرديا گيا ہے، جس سے عمارت ميں فراخي اور استحكام آگیا ہے۔ اس کے مینار برج نما اور موٹے ہیں اور دروازے کی منڈیر کے بیرونی گوشوں سے ابھرتے هیں، مگر ان کی چنائی نیچے زمین تک چلی آئی ہے، جماں یہ بنیاد کے پشتیبانوں سے مل کر، جو سنگ مرمر کے بنر هیں، ایسی ٹھوس هونے کی کیفیت پیدا کرتے ھیں جو اس مفرط رنگ کے قیام کے لیر ضروری ہے۔ صحن کے چاروں طرف کی روکار پر روغنی اینٹوں اور رنگین چینی خزف کی پچی کاری نفیس ترین قسم کی ہے۔ اس میں هر طرح کے رنگوں كا امتزاج نظر آتا هے؛ سوسني نيلا اور فيروزي رنگ غالب هیں اور ان میں ثانوی حیثیت سے سفید، شفاف سبز، زرد، زعفرانی، سنهری اور چمکیلر سیاه رنگ

مختلف تدریجی کیفیتوں کے ساتھ دمکتر نظر آتے ہیں۔ اس کے نقش و نگار بڑے صاف، واضح اور گہرے هيں، جو تزئيني مقاصد کے لير بڑے فن کارانه طریق سے ملائے گئر هیں، خواہ وہ چشم انسانی کی مساوی بلندی پر واقع آرائش خانے هوں یا گنبد کی آرائش هو، جو هزار فئ کے فاصلے پر بھی جاذب توجه ہے۔ جہاں یہ کام ہزاروں فٹ پر پھیلا ہوا هو وهال اسے بر لطف یکسانی سے بچانا مشکل تھا۔ اسي طرح يـه بهي انديشه تها كـه پيچ در پيچ نقش و نگار کے باعث عمارت کے اہم اجزا کی طرف سے توجہ نہ ھٹ جائے۔ اس کا رفع دخل یوں کیا گیا که اوّل تو رنگین چینی کی پچیکاری میں کل ہوئے بنائے اور روغنی اینٹوں میں ہندسی اشکال تیار کی کئی هیں، دوسرے سیحرابی دالانسوں، کهلی غلام گردشوں اور گہرے طاقوں اور کمانچوں سے اور بالخصوص ایوانوں کے بیّن تقابل سے دلکش زیر و بم کی کیفیت پیدا کر دی ھے۔ ایوان عبادت خالص سفید رنگ کا ھے ۔ باق تین ایوانوں میں زمین هلکے سرخ رنگ کی ہے۔ ان میں سفید خطوط کے اندر ھلکر فیروزی رنگ میں، جو سرخ زمین پر سبز معلوم هوتا ھے، بڑے بڑے مستطیل کوفی خط کے کتبر درج ھیں۔ اس ساری تزئین کے اندر سفید رنگ غیر معمولی طور پر اس طرح شامل کیا گیا ہے جس سے نه صرف صفائي آئي بلكه مجموعي تأثر بهي زياده تعجب انگیز هو گیا هے ۔ "سوجودہ عمارتوں میں اس کو ایسر طرز تعمیر کا، جس میں رنگوں کا استعمال بہترین طریق سے کیا گیا ہے، خوبصورت ترین نمونه قرار دینر کے لیے دوسرے اسالیب سے واقفیت ضروری نمین" (Robert Byron) در SPA ص ١١٣٨) \_ اس كا معتمار قدوام الدين الشيرازي [م ۲۸۸۸ه؛ دیکھیے مطلع، ص ۲۰ و حاشیه ۲؛ حبيب السير، ص ٣، ٣، ١٨٨ ببعد ] تها، جو بقول

دولت شاہ (ص . ۲۳) ان چار اشخاص میں سے تھا جن کی بدولت شاہ رخ کے دربار کو خاص طور سے تابندگی میسر ہوئی .

شاہ رخ کی الوالعزمی کا بہترین اظہار جس عمارت سے هوتا هے وه هرات كا مدرسه اور مصلى هے ـ اس کی تعمیر ۲۰ ۸۸۱ میں شروع هوئی تھی اور رسمه/مسرع تک پورے طور پر مکمل نہیں ہوئی تھی ۔ پیمانے اور شکوہ کے اعتبار سے اس کا مقابلہ سمرقند میں تیمورکی بہترین عمارت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا صحن ١٩٥×٣٥٤ ف تھا۔ اس کے رنگین چینی کی پچی کاری سے کمال تکّاف سے مزیّن کیے ہوے آئھ مینار اور کئی گنبد تھر ۔ اب اس کے صرف دو مینار، جن کی چوٹی پرطاقچوں سے بنا ہوا ایک تاج ہے اور زیریں حصوں میں سنگ مرمر کے آرائشی خانوں پسر کل بولے تراشر هين، اور ايک مقبرهٔ ملکه گوهر شاد، بس یہی آثار باق رہ گئے ہیں ۔ طرز تعمیر اس امر کی شہادت دیتی ہے کہ ان کا نقشہ قوام نے تیار کیا تھا ،

خرگرد کا مدرسه (تکمیدل: ۱۳۸۸ه/۱۳۸۸ مین در ۱۳۸۸ مین ۱۳۸۸

پوری روکار کو نہایت خوبی سے مرتب اور ذرا نیچا اور چوڑا رکھ کر متوسط درجے کی بلندی والے ایک عریض دروازے پر مرتکز کیا ہے، جس کے دونوں طرف کی متناسب دیـواریں بند نکیلی محرابوں سے مزین ہیں ۔ انہیں مستطیل آرائشی خانوں میں جمایا ہے اور یہ کونوں پر واقع کم بلند برجیوں ہو جاکر ختم ہوئی ہیں ۔ ساری روکار میں انقیت اور دھیما پن نمایاں ہے۔ یہ تیموری طرز تعمیر میں ایک نیا رنگ ہے .

اسی زمانے کی عمارتوں میں (اور اس چیز کو غـير معمولي بھي کہا جا سکتا ھے) گزرگاہ ميں خواجه عبدالله انصاری کے مقبرے کی مخلوط عمارت، جسے شاہ رخ نے ازسر نو تعمیر کرایا تھا (۸۳۲ھ/ ۱۳۲۸ع) اور مشهد میں چھوٹی سی دلکش مسجدشاہ (۱۸۵۱/۸۵۱)، جو امیر ملک شاه کے حکم سے تعمير هوئي تهي، قابل ذكر هين ـ معمار احمد بن شمس الدين محمد تبريري تها ـ مؤخر الذكر عمارت کا قدرے بصله نما گنبد تشاسب اجزا کے اعتبار سے مکمل ہے اور اس کی اندرونی آرائش کی کسی اور عمارت میں، جو اب باقی ہے، نظیر نہیں ملی ۔ دیواروں کے زیرین حصے پر سمندر جیسر سبز رنگ سے چوکے بہت باریک بندش سے جما کر حاشیه تیار کیا ہے، جو نہایت روشن سنہری رنگ کے نفیس نقوش سے مزین ہے۔ اس کے اوپر کتبر کی آرائشی پاٹی ہے، جو زرد اور نارنجی رنگ میں نسخی خط اور اس کے اوپر سفید رنگ میں کوفی خط کے کتبر کی پئی پر مشتمل ھے۔ مقابل کے سه برگی حاشیر میں آویزوں کے جوڑ سوسنی نگوں کے اور ان کے مرکز سفید چھوڑے هیں، جن کے اندر یکر بعد دیگر مے سنہری، زعفرانی اور فیروزی رنگ کے عمودی خط سرتسم هیں۔ دونوں حاشیوں کی جدولیں سفید ہیں.

شاہ رخ کے عہد کے بعد بھی بڑنے پیمانے پر اعلٰی درجر کی عمارتیں بنانے کی تیموری امنگ خراسان میں جاری رهی ۔ ابو الغازی سلطان حسین نے غزنہ اور سمرقند کے باغوں والے عظیم الشان محلّات کے مقابلر میں . سم جریب (۱۱۰ ایکٹر) کا ایک چہار باغ هرات میں بنانے کی کوشش کی، جس كى تعمير كا أغاز ٣٨٨ه/٨٨ ع مين هوا ـ مسلسل اور انتہائی سعی، بے انتہا لاگت اور بادشاہ کی خاص ذاتی دلچسپی کے باوجہود یہ ۸۹۸ه۸۹۳ تک نامكمل هي رها۔ "يه ايك ايسا باغ تها جس كا تصوّر بھی کوئی انجینئر کبھی نہیں کر سکتا تھا" (SPA) ص 1101) اور محل کے علاوہ، جو اس کے مركز مين واقع تها، يه جمنستان، بقول معين الزوجي، جو ایک عینی شاهد تها، "ایسی عمارتوں سے بهرا پڑا تھا جنھیں روحانی اعتبار سے رفیع کمنا درست هو گا" (روضة الجنة) ـ اس شان و شكوه كے اب كسى قسم کے آثا رہاقی نمیں رھے .

پندرهویی صدی کی جو عمارتیں ایران میں سلامت رهی هیں ان میں اگرچہ مشہد کی مسجید گوهر شاد اولیں اور عظیم تربن عمارت هے، لیکن جہاں تک تعمیر و تزئین کی کاریگری کا تعلق هے وہ اصفہان اور شیراز سے آئی ۔ اگرچہ مغربی ایران اس سبب سے کنگال هو گیا تھا کہ اس کے بہتربن نقشے بنانے والے اور کاریگر وہ عمارتیں بنانے کے لیے بہتری کہر لیے گئے جن سے تیمور اور اس کے جانشینوں کو اپنی شان بڑھانا مقصود تھا، تاهم پندرهویں صدی کے وسط تک مغربی ایران نے اپنی گزشته فوقیت پھر حاصل کر لی تھی؛ چنانچہ اصفہان گزشته فوقیت پھر حاصل کر لی تھی؛ چنانچہ اصفہان میں قرہ قویونلو تر کمانوں کے بادشاہ جہان شاہ کے میں قرہ قویونلو تر کمانوں کے بادشاہ جہان شاہ کے میں بندیوں تک پہنچا۔ اصفہان کی جامع مسجد میں نئی بلندیوں تک پہنچا۔ اصفہان کی جامع مسجد میں ایک رواق هے، جو ۱۸۸۱ء میں بنا اور اس

کا نقشه سید محمود نقاش نے تیار کیا تھا۔ یہ راگ کے لحاظ سے تو نہیں، لیکن نقشے کی خوبی میں خراسانی فن کے همسر هے۔ اسی طرح دوب امام، یعنی دو اسام زادوں کی یادگار کے مسقف دروازے کے بارے میں، جو چند برس بعد (۱۳۸۵ه۸۵ء میں) تعمیر هوا تھا، Godard لکھتا هے: "صدر دروازے کا نقشہ اس قدر مکمل هے، اس کی تعمیر اس قدر کا نقشہ اس قدر مکمل هے، اس کی تعمیر اس قدر بہترین نمونوں سے کی گئی هے که اسے اگر ایران میں تعمیر کا بہترین نمونوں میں سے ضرور کہا جا سکتا ہے" (آثار ایران، میں سے ضرور کہا جا سکتا ہے" (آثار ایران، میں سے ضرور کہا جا سکتا ہے" (آثار ایران، میں سے ضرور کہا جا سکتا ہے" (آثار ایران،

خاندان آق قویونلو کے اورون حسن کے حکم سے، جس نے جہاں شاہ پر فتیح پائی تھی، جاسع مسجد اصفہان کے صحن کی روکار کی سرست ھوئی، جو بری طرح شکستہ ھو چکی تھی۔ اسی طرح صدر دروازے کے ایوان روکار پر غیر معمولی مستحکم اور پُرشکوہ نمونے کی رنگین چینی کی پچیکاری کی گئی (۸۸۰ھ/۱۳۵۵ء - ۱۳۷۱ء)۔ اس میں پچ رنگی چینی سے بڑے بڑے نقوش علیحدہ علیحدہ جوڑنے چینی سے بڑے بڑے نقوش علیحدہ علیحدہ جوڑنے کے بعد انھیں دیوار کی بیرونی سطح پر جمایا گیا ہے۔ یہ طریقہ سلطنت تیموریہ کے مشرق ممالک ہیں عیام تھا، لیکن درب اسام، اصفہان، کے ماسوا وسطی ایران میں بالکل غیر معروف تھا.

اس دوران میں (۲۵هه ۱۵۳ م ۱۹) جمان شاه کی دختر صالحه خاتون تبریز میں مسجد کبود کی سرپرست بنی ۔ یه ان چند مساجد میں سے ہے جو مکمل طور پر مسقف ہیں، جس کی ضرورت تبریز کے شدید موسم کے باعث محسوس ہوئی ۔ یه ایسا علاقہ ہے جمان بھونچال آتے رہتے ہیں، اس لیے اگر اس کا گنبد اور مینار گر گئے تو اس میں تعمیری نقشے کا کچھ قصور نہیں، جو ہڑی حوصله مندی سے تیارکیا

گیا تھا اور اس کے بعد بڑی ہوشیاری سے عمارت تعمير هوئي تهي ـ اپني اصل حالت ميں يـه مسجـد نئی طرز کی پچرنگی آرائش اور رنگوں کے تازہ اور خوش نما استعمال، نیسز اعلی درجے کی صناعی کے اعتبار سے ضرور گوہر شاد کی ٹکے کی ہوگی ۔ دروازے کے کتبر کی رو سے اس کا معمار نعمت اللہ ابـن محمّد بـرواب (؟) تها (ديـكهير SPA، ،، : . ۱۱۳۰ عدد ۵) - تيموري اثر اس کي . ۱ فظ لمبي روکار سے ظاہر ہوتا ہے، جو کونوں کے گول برجوں پر ختم هوتی ہے ۔ برجوں پر بہت بلند مینار بنر تھے (جو منهدم هو چکے هيں) ـ نصف گنبد والا صدر دروازه برحد مزین فے اور ایک گنبد دار پیش کمانچه، جس سے گنبد دار ایوان عبادت میں پہنچتے هیں، آٹھ محرابوں پر قائم ہے ۔ اس کے هشت پہلو گنبد کا قطر ۵۲ فٹ ہے۔ ایوان عبادت کے سامنے ایک گنبد دار دالان عرضًا بنایا ہے اور اسی طرح کے دالان ایوانِ عبادت کے پہلووں میں بھی ہیں ۔ یہ توسیع اس لیے ضروری تھی کہ یہاں ایدوان کی گنجائش سے زیادہ نمازی آسکیں۔ عقب میں ایک اور نماز گاہ بنی ہے، جو غالبًا صالحه خاتون اور اس کے متعلقین کے لیر علمحدہ نماز پڑھنر کے لیر تھی۔ اس عمارت میں گنبدوں کی کل تعداد نو ھے .

ساری عمارت کے نقش و نگار نہایت جلی، فراواں اور نو به نو تنقع کے حامل هیں۔ رنگین چینی کی تزئین اور پچی کاری اپنی اعلی نوعیت اور باریک کام کے اعتبار سے بے مثال هے ۔ کچھ نقش و نگار منبت کاری میں صدر دروازے پر بنائے گئے هیں اور پیلپایوں اور کمانچوں کے لیے مناسب فاصلے سے شوخ سوسنی اور فیروزی رنگ کی بڑی بڑی منقش شوخ سوسنی اور فیروزی رنگ کی اینٹوں میں نصب ڈھالیں سنہری مائل زرد رنگ کی اینٹوں میں نصب کی هیں ۔ ایوان عبادت کی دیواروں کے زیریں حاشیے میں سیاہ زمین پر سفید رنگ میں روشن هندسی اشکال میں سیاہ زمین پر سفید رنگ میں روشن هندسی اشکال

کا سلسله چلا گیا ہے اور اندرونی حصر کی پیشانی پر مراغه سنگ مرمر کی بؤی بؤی سلیں لگی هیں، جن کے حاشیر پر نسخی کتبہ کندہ کیا ہے اور اوپر انتہائی شوخ لاجوردی رنگ کے چوکے بہت باریک بندش دمے کے جمائے ھیں، جن پر سنہرا کام ھوا ھے۔ پیلپایوں کے زاویوں کی راس پر، جو گنبد کی طرف جاتی ہے، سفید طاقچوں کے جھومر منبت کاری سے بنائے گئر ھیں ۔ مرکزی گنبد کے ہیرونی جانب فیروزی زمین پر سفید بیل بوٹوں کا ابھرواں کام تھا۔ چھوٹے گنبد پر سفید ستارے سیاہ زمین پر منبت کیے گئے تھے ۔ اس طرح پاکیزہ اور شوخ رنگوں کا یہ ایک طبعزاد بربها نمونه تها، جس میں رنگ کمال موزونیت سے پھیلائے اور اعلٰی درجے کے تخیل و اصابت رامے سے باہم ملائے گئر تھر ۔ مسجد کبود دنیا کی انتہائی پر تجمل عمارتوں میں سے تھی اور بجامے خود سکمل تھی (Godard).

جہاں بڑے بڑے دارالحکمتوں میں نظر کو خيره كرنے والى جميل عمارتين وجود ميں لائي جا رهي تھیں، وھاں بحیرۂ خضر کے کنارے کنارے، خصوصًا مازندران میں، سادہ متقشفانه وضع کے مقبر مے خاصی بڑی تعداد میں تعمیر هومے (سری، بار فروش، بابل سر) \_ یه الگ تهلگ، پیوسته اور برج نما عمارتین تھیں ۔ ان کی چوٹیوں پر کثیرالاضلاع گنبد بنائے جائے تھے، جن کے ساتھ تقریبًا ھر عمارت میں آگے سے بند محرابوں کے چھجے تعمیر کیر جائے تھر ۔ نسبةً بڑی عمارتوں کے ساتھ اکثر اضافی عمارتیں بھی هوتی تهیں، جن کی پیش دہلیز عمارتی لکڑی کی اور چھتیں سرخ کھپریل کی بنی ہوتی تھیں ۔ ان میں سے بعض عمارتین یورپ کے چھوٹے رومی گرجاؤں سے حیرت انگیز طور پر مشابه نظر آتی ہیں ۔ بسا اوقات ان کی آرائش فیروزی اور سفید رنگ کی روغنی اینٹوں کے قطعات یا چھنجے اکال کر کی جاتی تھی، جو سرخ

اینٹوں کے مقابلے میں بڑا حسین تضاد پیش کرتے ھیں ۔ بہت سی عمارتوں میں کندہ کاری کے دروازے اور دیگر چوبی لوازمات موجود ھیں ۔ ان پر عام طور پر باکمال کندہکاروں کے نام درج ھیں۔ مازندران میں اعلٰی درجے کی لکڑی بافراط پائی جاتی تھی، لہذا اس فن میں اسے قریب قریب اجارہ داری حاصل تھی.

دور صفویه کا فن تعمیر : صفوی دور حكومت كي بنياد شاه اسمعيل (٩٠٥ هـ/٩٩ مراء تا . ۹۳۰ه/۱۵۲۵ع) نے بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ رکھی تھی۔ اس زمانے کے بہترین فنکار اس کےدربار میں جمع هو گئر تهر، جنہوں نے بہت سے شاهکار تخلیق کیر، لیکن فن تعمیر کا کوئی بہت اعلٰی نمونہ پیش نہیں کیا ۔ اس زمانے کی بہت سی عمارتیں، جو بہت بڑی نہیں اور تعمیر کے نقطۂ نظر بھی سے غیراهم هیں، ابھی تک موجود هیں۔ ان کی تزئین بہزاد اور سلطان محمّد جیسر نقاشوں کے اعلٰی ترین معیار پر پوری اترتی ہے، جو ایسے شاهی کاسوں کی نگرانی کرتے تھے۔ اگر آج بہت تھوڑی یادگاریں باقی رہ گئی هیں تو اس کا باعث ایک حد تک ترکوں کی تاخت و تاراج قرار دی جا سکتی ہے، جو سولھویں صدی کے نصف اول میں بار بار آذر بیجان پر قابض هوتے رہے تھر.

اس زمانے کی سب سے محکم عمارتوں میں ایک تو ساوہ کی جاسع مسجد ہے، جس کے بعض حصے اب منہدم ہو چکے ہیں۔ یہ یزد کے معمار سعد ابن محمد کادک (؟) کا کارنامہ ہے۔ اس عمارت کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ ایوان عبادت کے گنبد اور صدر دروازے کی دیوار میں ایک لطیف رابطہ پایا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں شمالی مغربی ایوان کو، جو سلامت رہ گیا ہے، اعلی درجے کے عرضی لداو سے مستحکم وضع دی گئی ہے۔ تزئین سے دربار کے نئے مستحکم وضع دی گئی ہے۔ تزئین سے دربار کے نئے نقشہ نویسوں کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی محراب نقشہ نویسوں کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی محراب

میں چونے گچ اور رنگین استر کاری پر پیچرنگی منبت کاری کاریگر کے ہاتھ کی قوت اور نازک کام کی مظہر ہے ۔ اس کے نتش و نگار ان نمونوں سے ملتر هیں جو کتابوں اور قالینوں کی آرائش میں استعمال هوتے تھر ۔ یہاں همیں رنگوں کا ایک نیا استزاج ملتا ہے: گلابی رنگ کے مقابلر میں سفید حاشیر کے ساتھ سیاہ رنگ، سفید کے مقابلر میں ھلکا نیلا اور سیاه کے بالمقابل سفید۔ یه ایک منفرد تخلیق تھی، جس کی مماثل کوئی چیز نه معلوم هے اور نه محفوظ۔ اس زمانے میں رنگین چینی کی پچی کاری کی مکمل تربن مثال غالبًا اصفهان مين هارون الر ولايد الازن تعمير ۱۸ وه/۱۸ (الازن تعمير ۱۸ وه/۱۸ ماع) هے ـ یه ایک غریب معمار حسین کا کارنامه هے، جس کا نام عمارت پر درج ہے اور یہ شاہ اسمعیل کے عمد میں سرانجام هـوا تها ـ اصل عمارت میں سے صرف صحن کی روکار اور صدر دروازہ باقی رہ گیا ہے ۔ یہ حصر اپنر اعلیٰ ترین رنگ کے باعث ایک امتیازی حیثیت رکھتر ھیں۔ بالخصوص ان کی شوخ فیروزی رنگ کی زمین نقش و نگار کے خطوط، باریک بیلیں اور ان کے برگ اور شگوفر اتنر نفیس اور صحیح بنے هیں که انهیں کسی بھی مخطوط میں جگہ مل سکتی ہے۔ فیروزی رنگ غالب ہے اور یہ کسی اور جگہ اتنا شوخ اور اس قدر پاکیزہ نظر نہیں آتا اور عملی تجربے سے یہ اصل فیروزے سے بھی گوے سبقت لے گیا ہے (Herzfeld) \_ اس عمارت کے بالکل بالمقابل مسجد على كا صدر دروازه بهي ايسر هي اعلَى رنگ كا حاسل ھے اور یہ کسی اور اعتبار سے بھی فروتر نہیں ہے۔ اس مسقّف دروازے پر کتبہ لگا ہے: "شمس الدّين تبریزی نے لکھا" اور اس میں شاہ اسمعیل کا نام اور تاریخ ۹۲۸ه/۱۵۲۲ع بهی دی هوئی هے.

قزوین میں شاہ طہماسپ کا وسیع محل تھا، جس کے استر پر رنگین چینی سے پچیکاری کی گئی تھی۔

یہ بلا شبہہ اول درجر کی اور کسی زمانے میں بہت خوبصورت ہوگی ہ،لیکن چونکہ یہ کچی اینٹوں سے بنائي گئي تهي، الٰهـذا منهدم هو گئي ـ موجوده. عماراتوں میں سے کوئی اور بڑی عمارت یا کوئی ایسی عمنارت جس کا ذکر اهم عصر دستاویدرون میں آیا ہو، طہماسپ کے نام سے منسوب نہیں کی جا سکتی، البته ایک مسجد شاہ ہے (جس کی تعمير كا آغاز شاه اسمعيل نے كيا تها)، جو "ايران کی وسیع ترین اور خوبصورت ترین مسجد" بیان کی جاتی ہے۔ یہ ایک زلزلر کے آنے سے کھنٹر بن کر رہ گئی حالانکہ اسی زلزلے سے مسجد جامع کے سلیجوق گنبد میں ایک دراڑ تک نہیں آئی ۔ اسی سے شاہ طہماسپ کے زمانے کے طریق تعمیر اور عمارتی مسالر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اردبیل کی خانقاہ کی تعمیر نو کا کاسیابی کے ساتھ آغاز ہوا تھا اورکئی محلّات، مساجد اور کچھ خاص طور پر مکلف کوشکیں یورپی سیاحوں کی نظروں کو خیرہ کرتی تھیں ۔ بہت سی عمارتوں کی مرمت اور اصلاح هوئی؛ بعض اهم شهرون (تهران) کی فصیایی بهی بنائی گئیں: لیکن جہاں تک ایرانی تعمیرات کی تاریخ کا تعلق ہے ہم اس کے عہد حکومت سے قریب قریب قطع نظر کر کے آگے بڑھ سکتر ھیں.

ایک طرف تو خاندان صفویه کے آغاز نے قومی تفاخر کا جذبه بڑی شدت سے بیدار کیا اور دوسری مارف شروع دن هی سے یه خاندان جنگوں میں الجه گیا، جس نے بڑے پیمانے پر عمارتیں تعمیر کرنے کی صلاحیت کا خاتمه کردیا۔ علاوه ازبی دوسرے فنون، مثلا مرقع نگاری، قالین بافی اور پارچه بافی کی شاندار ترقی سے، جو اوج کمال پر پہنچے هوے تھے، فن تعمیر سے توجه هئ گئی۔ یه فنون شاہ طہماسپ فن تعمیر سے توجه هئ گئی۔ یه فنون شاہ طہماسپ سے زیادہ میل کھاتے تھے اور اس صدی میں فنی

اعتبار سے اسی کا مذاق غالب نظر آتا ہے.

اردبیل ایک زمانے میں بڑا خوشحال شہر، چوتهی صدی میں آذر بیجان کا صدر مقام اور شاہ اسمعیل کے ابتداے عہد میں تھوڑے عرصر کے لیر پورے ایران کا دارالحکومت رہا تھا ۔ یہ ساتویں صدی کے ایک صاحب کرامات ولی شیخ صفی الدّین كا موليد و مدنن تها، جن كي ذات شاهان صفويه کے نام و وقار کا سرچشمه رهی؛ لمدا اردبیل ان کی نظر میں خاص طور پر ایک متبرک مقام تھا۔ انھوں نے یہاں ایک خانقاہ تعمیر کرائی اور جب زلزلوں سے اسے شدید نقصان پہنچا تو نئر سرے سے اسے بنوایا۔ موجودہ صورت میر، یہ ایک نامکمل اور كسى حد تك برميل عمارتون كا مجموعه هے، ليكن اس کی بعض جزئیات خوش نما هیں۔ اس کے مسقف دروازے کے سامنر کی طرف سولھویں صدی کا نہایت اعلی رنگین چینی پچی کاری کا آرائشی کام ملتا ہے.

شاہ عباس نے اپنی اعلی همتی، غیر معمدولی اهلیت اور حسن شناسی کی بدولت ایرانی فن تعمیر کے ایک نئے دور کا آغاز کیا اور اس سلسلے میں وہ دولت ممد هوئی، جو اس کی عمدہ حکومت سے فراهم هو سکی تھی۔ اگرچہ یہ دور عمارتی اختراعات کی بنا پر معتاز نہیں، لیکن اس سے ایران کے اسلامی فن تعمیر کے نقطۂ عروج اور اس کے ذریعے مکمل اظہار فن کی نمائند کی ضرور هو جاتی ہے۔ اس کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ نقشے غیر معمدولی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ نقشے غیر معمدولی قابلیت سے بنائے گئے هیں، تناسبات کے معاملے میں قابلیت سے کام لیا گیا ہے اور نقشے کی تیاری میں نفاست سے کام لیا گیا ہے اور نقشے کی تیاری میں اسے استحکام اور لطافت کا امتزاج پیش کیا گیا ہے کہ اس سے ایک نئی اور اهم قسم کی خوبصورتی وجود میں آگئی ہے۔ اصفہاں میں، جو اب دارالحکومت بن میں آگئی ہے۔ اصفہاں میں، جو اب دارالحکومت بن حیاتھا، پہلے هی سے بڑی شاندار عمارتیں موجود حیات ہا،

تھیں۔ اب اسے نئی مساجد، محلّات، پاوں، کارواں سراؤں، خیابانوں اور چمنستانوں سے اسطرح آراسته کیاگیا کہ اسے دیکھ کر Chardin (Herbert) اور دوسرے یورپی سیاح یہاں تک کہنے پر تیار ہو گئے کہ یہ دنیا کا خوبضورت ترین شہر ہے۔ ان میں سے کہ یہ دنیا کا خوبضورت ترین شہر ہے۔ ان میں سے دامان کو ایک، معتبر شاہد ہے، بیان کرتا ہے کہ اس کے زمانے (۲۹۹۱ء) میں اصفہان کے اندر ۱۹۲۱ مسجدیں، ہم مدرسے، ۱۸۲ کارواں سرائیں اور سے حمام تھے (Voyages) طبع Langles : ۸ (Langles).

اس کا وسیع مرکزی میدان، جہاں فوجی مشقیں هوتی تهیں، جلوس نکاتے تھے اور کھیل (خصوصا چوگان) هوتے تھے، دو منزله محرابی دالانوں سے گھرا هوا تھا، جو مسجد شاہ کے پُرشکوہ رواق دار مسقف دروازے پر مرتکز هوتے تھے۔ یه ایران کا سب سے مرعوب کن دروازہ هے۔ اس کے بالمقابل شمالی سرے پر شاهی کارواں سراے کی بلند محراب هے۔ مغربی پہلو کے وسط میں قصر علی قپو(؟)، یعنی حکومت کا مرکزی دفتر هے۔ اس کی دو منزله ستونوں والی بلند ڈیوڑهی قابل ذکر هے، جس کے بالمقابل میدان بلند ڈیوڑهی قابل ذکر هے، جس کے بالمقابل میدان

مسجد شاہ کی تعمیر کا آغاز ۲۰،۱ه/۱۹۱۹ میں ہوا اور شاہ عباس کی بےصبری کے باوجود اس کی رفتار تعمیر ناگزیر طور پر سست رھی؛ چنانچہ ۸۸،۱ه/۱۹۳۱ تک اس کا سنگ درسر کا استرپوری طرح نہیں بن سکا تھا ۔ یوں بھی اس میں ۱۹۳۲ تک، جب کہ اس کی پرانی صورت بحال کی گئی، متعدد بار درمت و اصلاح کا کام جاری رھا .

بیرونی مسقّف دروازه احاطے کی دیـوار کے خمیازے میں بنایا گیا اور بجائے خود ایک عمارت ہے، جو پورے میدان میں چھائی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ شمال رویہ ہے کیونکہ میدان کی اصل سمت اسی

کی متقاضی تھی، لیکن چونکہ خود مسجد کا رخ کعبے کی سمت هونا چاهیے، لہذا اس کا رخ شمال مشرق سے جنوب مغرب کی طرف هوگیا ہے۔ نصف گنبد والی بلند محراب (۹۰ فٹ)، اونچے اونچے مینار (۱۱۱۰ فٹ)، طاق اور آرائشی طاقچوں کے جھومر اور متعدد کتبوں کی پٹیاں، ان سب پر رنگین چینی سے پچی کاری کی گئی ہے۔ ان میں غالب رنگ نیلا استعمال کیا ہے، جس کے مقابلے میں نیچے سفید اور سنہری مائیل کا استر دیا ہے، لیکن جہاں دروازے پر قیمتی پچی کاری هوئی ہے وهاں اندرونی صحن اور ایوان عبادت میں زیادہ تر منقش جو کے لگائے ھیں، جس سے لاگت میں بڑی کفایت ہو کئی .

صدر دروازے اور اصل عمارت کی سمت میں اس طرح یکسانی پیدا کرنا که نه تو عمارت کسی طرح بگڑے، نه تسلسل ٹوئے، اس یاد گار عمارت میں ایک برحد مشکل مسئلہ تھا، مگر اسے بڑی کا یابی سے حل کیا گیا ۔ پیش دالان مدور ھے؛ اس لیر اس کی کوئی مخصوص سمت نہیں؛ اسے مدار بنا کر عمارت کا محور بدلا جا سکتا تھا۔ خمیدہ دروازے کی اس سے زیادہ نفیس مثال همار مے علم میں نہیں۔ مزید براں گنبد کی کرویت، اس کا ڈھولے کے ساتھ تعاقی، صدر دروازے کے پہلووں کے منقش دیوار اور مینار، یه سب فی کمال کے مظہر هیں ۔ اس عمارت کا معمار استاد محمّد تھا، جس کا شمار یقینًا ایران کے عظیم تربن معماروں میں ہو سکتا ہے۔ اگرچہ جہاں تک فن تعمیر کے اصول کا تعلق ہے وہ رومی اور یورپ کے دور احیا کے معماروں سے فرو تر ہیں، لیکن محض اپنے حسن و جمال کی بنا پر یہ عمارت دنیا کے نفیس تربن صنادید میں شمار کی جا سکتی ہے . مسجد لطف الله (۱۰۱۱ه/۱۹۰۱ع؛ پوري طرح ۱٬۲۸ ه/۱۹۲۸ع میں مکمل هوئی) کی سمت

بھی میدان کے رخ کے مطابق بڑی کاریگری سے درست کی گئی ہے۔ ایک ہلند اکہرا گنبد ( ۲ م ف قطر)، جس کے غیرمعمولی پھیلاؤ کو بہت چوڑے آثار کی دیواروں (۵ فٹ ے انچ موٹی) نے سنبھال ركها هے، عمارت كو ايك خاص تمكنت بخشتا هے ـ اس کا اندرونی حصہ وسیع پیمانے پر بنایا گیا ہے اور اس کی ہیئت سے استحکام ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ابھی تک اپنی اصلی حالت میں قائم ہے اور خاصا نظر افروز ھے ۔ دیواروں کے زیریں حاشیر کے لیر منقش چوکے استعمال کیے ہیں ۔ دوسری جگه رنگین چینی اور پچیکاری سے تزئین کی گئی ہے ۔ دودھیا قہوے کے رنگ کی زمین پر نیار اور سفید رنگ کی آرائشی لاھالیں بنی ھیں، جن کے کتبوں کی جدولیں شوخ رنگ میں سیاهی مائل نیلی زمین پر سفید بنائی هیں ـ قدیم طرز ھامے تعمیر میں پورے عرض کی ڈاٹ پر بہت زور دیا جاتا تھا؛ اب اس جگہ بڑی شائستگی سے اس جامع محراب نے لے لی ہے جو زمین تک چلی آئی ہے ۔ ہلکی ہلکی روشنی یکساں طور پر پوری عمارت کے اندر پھیلی ہوئی ہے، جس سے اس کے طلسماتي اثر مين اضافه هو گيا هے .

اسی دور کی مسجد علی وردی خان (۱۹۱۲) مشہد میں امام رضائ کی درگاہ میں واقع ہے۔ یہ ایک مشن گنبد والے ایوان عبادت پر مشتمل ہے، جس کے بیرونی جانب کوئی آرائشی روکار نہیں بنائی ۔ گنبد اندر کی جانب (۲ے فٹ بلند، قطر ۳۳ فٹ) چوہے آرائشی طاقچوں سے بھرا پڑا ہے اور دیواروں اور غلام گردش کے چوڑے طاقوں کی طرح اس پر ھر جگہ رنگین چینی کی پچی کاری ہے، جس کے مقابلے میں کتبوں کی جدولوں کا سفید رنگ نمایاں ھو جاتا ہے ۔ دیواروں کا زیریں حاشیہ سنہری سنگ مرمر کا ہے اور تقابل کے لیے فرش شوخ فیروزی رنگ کا بنایا گیا ہے اور اس طرح سارے فیروزی رنگ کا بنایا گیا ہے اور اس طرح سارے

تابناک مجموعے کی تکمیل ہوئی ہے۔ بعض چھوئے آرائشی خانوں میں جانوروں، مشلا بطخوں، موروں، اژدھوں اور ققنسوں، کی ہوبہو تصویریں بنی ہیں۔ صدر دروازے پر یہ حیرت انگیز کتبه لگا ہے: "یه نئی عمارت، جو قدر و قیمت میں عرش الٰہی کے برابر ہے، امیر معمار کا کارنامہ ہے" (مترجمهٔ Minovi)۔ اس کی طرز تعمیر سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ امیر اصفہان کا رہنے والا تھا، لیکن ملحقہ دالان یا غلام گردش، جو حاتم خاں نے بنائی ہے اور زیادہ نفیس رنگین چینی کی پچی کاری سے مزین ہے، غالبًا نفیس رنگین چینی کی پچی کاری سے مزین ہے، غالبًا کہانے زمانے کی ہے اور صاف طور پر تبریزی اسلوب کی غمازی کرتی ہے .

اصفهان میں شاہ عباس کے بہت سے محلات میں سے صرف دو باق رہے ہیں اور خوش قسمتی سے اھم ترین بھی یہی ھیں، یعنی سیدان کے کنارہے قصر على قپو (؟) اور بڑے باغ ميں جنوبي جانب قصر چہل ستون ۔ ان دونوں کی سب سے بڑی امتیازی خصوصیت اونچے اونچے ستونون والا چوبی پیش دروازه (قديم ايرانيون كا "تالار") هے ـ دونوں ميں آرائش ایسی ہے جسر اس زمانے کی بہترین آرائش كما جا سكتا هے: پارچه بافى كے سے نقش و نگار اور آرائشی خانوں میں بیل بوئے ملکا ابھار دے کے رنگا رنگ کی ملمع کاری میں بنائر هیں ۔ قصر علی قپو (؟) میں ان کے رنگ هلکے هیں، یعنی باداری قرمزی، دهانی، اور آبی ـ دوسری طرف چهل ستون کی چھت کے اندر شوخ قرمزی اور گہرا سبز رنگ كثرت سے ملمع كے نقش و نكار كے درميان خالي قطعات میں کیا گیا ہے۔ ان دونوں محلوں میں آرائشی خانے تھے، جن میں مشہور شخصیتوں کی قلمی تصاویر بنی تھیں ۔ یہ تصاویر اس زمانے کے ممتاز فن کاروں، بالخصوص دبستان رضا عباسی کے مصوروں کی بنائی ہوئی تھیں ۔ چمن، فقارے، اعلٰی

درجے کے باغات، نہایت نفیس اور مزین کوشکیں اور اعلٰی درجے کے حمام شہر کے اکثر حصّوں کی زینت تھے۔ ھربرٹ Herbert نے شیراز میں سترھوبی صدی کے اوائل کی بنی ھوئی ایک کوشک کا ذکر کیا ھے جو چاروں طرف سے کہلی تھی۔ اس کی چھت کو بیس مطلا ستونوں نے اٹھا رکھا تھا۔ چھت میں سونے کی منبت کاری اور کثرت سے نقاشی کی ھوئی تھی ۔

اس زمانے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ایک خاص طرز کے مثمن گنبد والر مقبرے تعمیر کیے جاتے تھے، جن میں باہر کی سمت کھلنر والی غلام گردشیں ہوتی تھیں، جیسے مشہد کے قریب مقبرة خواجه ربيع (١٠٣١ه/١٦٢١ع)، نيشاپور کے قریب مقبرۂ قدم گاہ (۱۰۵۳ه/۱۳۸۳ع) اور کل پائگان میں مقبرۂ ابو شجاع محمد (۱.۷۱ها ١٦٦٠ع) - ان عمارات مين خلوبصورت ترين خواجه ربيع كا مقبره هے \_ اس ميں ايك پرسكون دلکشی پائی جاتی ہے، جس کی بنا متعدد عناصر پر هے: رنگ، جو بنیادی طور پر هاکر، مگر بڑی هم آهنگی کے ساتھ ایک دوسرے میں سموئے گئر هیں؛ دیواروں کے نقش و نگار کا مناسب پیمانه، جو رنگین چو کوں کے چوڑے چوڑے خانوں میں بنر ھیں اور بالخصوص تعميري قوت عمل، جو هر طرف پهيل ھوئی ھے، مثلا کھلی ھوئی پورے عرض کی ڈاٹ کے بجاے، جو قبل ازبن گنبدوں کے قائم رکھنر کے لیر بڑی محنت سے بنائی جاتی تھی، اس کا گنبد چار كمانوں پر قائم ہے جو سطح زمين تک پہنچتي ھيں ـ اسی طرح دونوں طرف گہرے کھانچوں اور کثیر عمودوں نے بھاری بھرکم پیلپایوں کو زیادہ نمایاں نہیں مونے دیا بلکہ یہ تأثر پیدا ہوتا ہے کہ گنبد كثير التعداد سمارون پر أهسته أهسته الهمتا چلا گيا ھے ۔ اس طرز تعمیر نے قبل ازبن مقبرۂ الجایتو کی

صورت میں فنی تکمیل حاصل کی تھی اور غالبًا مقبرہ همایوں اور تاج محل کی طرز کا اصل سرچشمه وہی تھا جو اب هندوستان سے لوٹ کر ایران میں دوبارہ تازہ کی گئی (Diez).

سريع اور محفوظ ذرائع نقل و حمل كو تـرقى دینر کے لیر، جو تجارت اور ایک وسیع سلطنت کی کما حقہ نگرانی کے واسطر ضروری ہیں، شاہ عباس نے ملک کے بہت سے حصوں میں پل تعمیر کرائے۔ اس سلسلر میں گویا اس نے اپنر پیشرووں کے کام کو جاری رکھا، جنھوں نے عہد زرتشت ہی سے متعدد اعلٰی درجے کے پل اور وہ بھی اکثر ایسے مقامات پر بنوائر تهر جمال ان کی تعمیر ناسکن سی نظر آتی تھی، مثلًا اِذْج کا پَـل، جـو چونے گچ سے بنا تھا اور بقول یاقوت و قزوینی (دیکھیے (YMO O'LEC : OZY: 1 (SPA : Reuther بہت هي بلند تها ۔ اسي طرح على يزدي نے بڑے تحیّر کے ساتھ تراشیدہ پتھروں کے ایک پُل کا ذ کر کیا ہے، جو اخچوان میں دریامے اراس پر باندھا گیا تھا۔ اس کی بہت سی محرابیں تھیں، جن میں سے ایک محراب کی چوڑائی تقریباً ۱۰۰ ف تھی . اصفهان میں زندہ رود پر بنا هوا علی وردی خان کا پل عمد شاہ عباس کے تعمیر شدہ پلوں میں مشہور ترین ہے اور اس کی تعمیر میں ایران کے اس قدیم دستور کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ پل محض گزرگاہ نہ ہو؛ چنانچہ اس میں آرام و تفریح کے لیے کئی کمرے، کمانچر، برآمدے بنے هیں، جہاں سے حسین قدرتی مناظر دکھائی دیتے ھیں اور دریا کی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ قدیم پلوں میں اکثر اوقات پاسبانوں کے لیے برج، محصول خانے، باورچی خانے اور آرام گاهیں، حتّی که ایک چهوٹی سی مسجد بھی هوتی تھی اور ان کے ساتھ ھی آکثر تالاب بنا دیتے تھے، جیسا کہ اصفہان میں اٹھارھویں صدی کے

خوبصورت پل خواجو میں ملتا ہے.

اسی زمانے میں مسافروں کی سہولت کا خیال کر کے خوشنما کارواں سرائیں بھی تعمیر کی گئیں۔
یہ بڑی بڑی شاھراھوں پر (بعض اوقات بیس بیس میل کے فاصلے سے)، نیز متعدد شہروں کے اندر بنائی گئیں۔ ان کا نقشہ قابل تعریف اور تعمیر نہایت عمدہ ھوتی تھی۔ ان میں انسانوں اور باربرداری کے جانوروں کے تحفظ و آرام کا انتظام کیا جاتا تھا اور مزید براں لوگوں کو باھمی میل جول کے موقع بھی میسر آتے تھے، جو قومی ثقافت میں وحدت بھی میسر آتے تھے، جو قومی ثقافت میں وحدت بہت وسیع (بیسیوں بیگھے رقبے پر پھیلی ھوئی) اور بہت وسیع (بیسیوں بیگھے رقبے پر پھیلی ھوئی) اور قلعہ نما ھوتی تھیں۔ ان کے دروازوں پر رنگین بہت وسیع رئیسیوں کے ساتھ آرائش کی جاتی اور قبیلی موجود ھوتی تھیں۔

مشہد میں عمارتوں کا جو عظیم الشان مجموعہ درگاہ امام رضائے نام سے مشہور ہے، اس میں کوئی تیس عمارات ایک دوسرے کے قریب بنی ہیں اور ان سے تقریباً پانچ صدی کے فن تعمیر کی نمائندگی ہوتی ہے ۔ ان عمارتوں میں مساجد، مدارس، زاویے، کتاب خانے، جماعت خانے، کارواں سرائیں اور ایک بازار شامل ہے ۔ یہ عمارات بڑی تباہی اور ایک بازار شامل ہے ۔ یہ عمارات بڑی تباہی اور نئی نئی عمارتیں بنتی رہیں (اس کیفیت کے اور نئی نئی عمارتیں بنتی رہیں (اس کیفیت کے نام خاص کے لیے دیکھیے ۱۲۱۱، ۲۰۱۱، ۱۲۱۱ و اور بادشاہ دونوں کی عقیدت کا مرکز رہی، چنانچہ بیش نظر زمانے کے بعد سے اس درگاہ پر نذرانے پیش انہوں نے دل کھول کر اس پر روبیہ صرف کیا

اس کا مطلّا گنبد، دو مطلّا مینار، یکے بعد دبیگرے وسیع چوک، جن میں جا بجا مسقف

دروازے اور عالی شان دروازے بنے هوے هیں،
اپنے تزک و احتشام سے اس امر کی صاف گواهی دیتے
هیں که امام شمید کے لیے شیعیوں کے دل میں
کتنا احترام و عقیدت هے - داخلے سے بالائی خیابان
میں هوتے هوے صحن کہنه اور وهاں سے گزر کر
پائیں کے خیابان تک هزار فٹ کا فاصله هے اور صحن
کہنه سے جنوب مغربی ایوان تک اڑھائی سو فٹ اور
شامل هیں - اگرچه مسجد گوهر شاد قانونی طور پر
درگاه سے علیحده هے، لیکن حقیقت میں یه اس سے
درگاه سے علیحده هے، لیکن حقیقت میں یه اس سے
مربوط هے اور اس کے باعث ان صحنوں کا حسن و

عمارات صحن کی روکاراں ہر جگہ اعلٰی ترین نہیں کہی جا سکتیں اور بہت سے ایوانوں سے صدر دروازے جدید زرانے کے ہیں، لہٰذا ان کے رنگین چوکے یا مصنوعی چینی کی استرکاری پر کی ہوئی پچی کاری کی آرائش کمتر درجے کی ہے، لیکن مطلّا ایوان پروقار اور نہایت مکآف ہیں اور ان کی چمکتی ھوئی سنہری بلند عمارتیں، جن کے حاشیوں پر رنگین چینی کی پچی کاری تابدار نیار رنگ میں هوئی هے، ایسی هیں که محض تمول هی کی بنا پر کوئی اسلامی عمارت ان سے بازی نہیں لر جا سکتی ۔ صحن کہنہ میں ایوان علی شیر نوائی کے بالمقابل جو رواق موجود ہے اس کے کتبے سے معلوم ہوتا ہے کہ یه شاه عباس ثانی کا هدیه تها اور اسکی تاریخ تعمیر ١٠٥٩ه/١٩٨٩ع درج هے ـ يه بهت بلند اور تنگ ھے اور اس کی روکار پر رنگین چوکوں کا استر دیا ھے۔ اس کی نیاکوں چوڑی گہیں سنہری مینار کے ساته، جو اس کی پشت پر ہے، مکمل جوڑ بناتی ھیں ۔ مینار کے گردگہری لاجوردی دھاریوں کے پٹکے اور ان کے اوپر سفید رنگ کے کتبے ھیں ۔ اس سے باق سب رنگ اور بهی زیاده چمک الهر هیں.

شاہ عباس کی وفات [۱۹۲۸ع] کے بعد

نقل ھے .

سیاسی انحطاط کے باوجود ایران امن و خوش حالی سے هم كنار رها، چنانچه لوگوں ميں فن سے دلچسپي قائم رهى اور تمام فنون مين قابل تعريف كارناسر تخليق هوتے رہے، تاآنکه اٹھارهوبی صدی میں خاصا عرصه گزر جانے کے بسعد افغانوں کے وحشیانیہ حسار شروع ہوے اور ان سے پیدا ہونے والے انتشار اور بدحالی نے ایرانی تعمیرات کے آخری عظیم دور کا خاتمه کسر دیا ۔ اصفہان میں مدرسة مادر شاه (جو مسجد، مدرسه اور کاروان سرام كا مجموعه هے) قديم خصوصيات كا قابل ذكر وارث ہے اور اس میں اعلٰی تعمیر کے معیار کو پوری طرح ملحموظ رکھا گیا ہے، جو دوسرے اسلاسی ممالک میں افسوس ناک حد تک رو به زوال ہو چکا تھا۔ ایک یادگار صدر دروازہ، جس میں کمانچے بنے ھیں اور سرتاسر رنگیں چینی کی پچی کاری کی ہے، چار باغ میں کھلتا ہے، جس کی خوبصورتی ابھی تک برقرار هے - یہاں هم ایک صحن باغ میں داخل هوتے هيں، جس ميں ايک لمباحوض اور بلند و بالا چنار کے درخت کھڑے ھیں ۔ صحن کی پیش عمارت دو منزله محرابي دالانوں، حسب معمول لداو کے چار عام ایوانوں اور ایک گنبد دار ایوانِ عبادت پر، جو مسجد شاہ کی تقاید میں بنا ہے، مشتمل ہے ـ اس کے گنبدکی کرویت بہت جمیل ہے اور اس یہ زرد اور سیاہ رنگ میں بڑے بڑے نتش و نگار بنائے گئے ہیں، جو چمکدار فیروزی زمین پر چکر کھاتے ھومے جاتے ھیں۔ استرکاری کے اکثر حصر نہایت نفاست سے مختلف رنگوں میں منقسم ھیں، یعنی طلائی، سبن اور ہلکا نیلا (تصاویر کے لیر دیکھیر Costa و Persia: Lockhart نيويارک ۱۹۸۵ ( Persia)

یه عمارت سلطان حسین کے زیر هدایت تعمیر هوئی تهی، جو خاندان صفویه کا آخری حکمران اور ایک کمزور، جذباتی اور جنون کی حد تک مذهبی

بادشاه تھا۔ اس کی تعمیر کا آغاز ۱۱۱ه/۱۰۱۹ میں موا اور یه ۱۱۲۹ه/۱۱۲۹ میں مکمل هوئی . شیر از میں کریم خان زند (۱۳۳ه/۱۵۰۱ تا ۱۲۵۰۱ میں مکمل هوئی . شیر از میں کریم خان زند (۱۳۳ه/۱۵۰۱ تا ۱۳۹۸ میراز میں کریم عمارتوں کی مرمت کرائی، مشلا بنوائیں اور قدیم عمارتوں کی مرمت کرائی، مشلا ۱۲۰۹ کی بنی هوئی مدرسهٔ کہان (Kahan) کی عمارت ۔ کارواں سرامے سترهویی صدی کے قیصریه بازار (اصفہان) کی طرز تعمیر کی ایک قابل تعریف

خلاصه: ایران میں مسلمانوں کے دوازدہ صدساله عمد کے فن تعمیر میں ساخت اور جمالیات دونوں کے اعتبار سے بہت زیادہ تنوع کا اظہار ملتا ھے۔ اس نے قدیم روایات اور تجربات سے فائدہ اٹھاتے ھو ہے مسلسل اور بتدریج ترق کی اور بنیادی طور پر اسلامی اوضاع اور احساسات کے ساتھ اپنا رشتہ استوار رکھا ۔ فوری اختراعات کے بغیر اور بیرونی حملوں کی مسلسل ضربات اور ثقافتی صدموں کے ، باوجود اس میں ایک ایسی انفرادیت پدیدا هوگئی جسے دوسرے اسلامی ممالک سے متمیزکیا جا سکتا ھے ۔ اس کی بڑی بڑی خصوصیات حسب ذیل ہیں: ید احساس که شاندار صورت کی عمارتیں یادگار پیمانے پر تعمیر کی جائیں؛ عمارتوں کی ساخت، خصوصًا لداو اور گنبد کی تعمیر میں جدّت طرازی؛ تناسب اجزا اور هم آهنگی کا ترقی پذیر احساس اور متعدد صورتوں (خشتی، چونے گچ، رنگین چینی خزف) كي آرائش مين اعلى درجر كا سليقه؛ لا انتها شاعرانه تخيّل؛ صناعائه كمال، سبك دستى اور عقاليت دونوں اعتبار سے؛ لطافت اور نفاست میں روز افزوں اضافه؛ رنگوں کا استعمال اور وہ بھی اس طرح کہ ان کی فراوانی کے باوصف هم آهنگی رہے اور پھر اس آزادی اور کامیابی سے که کسی اور ملک کے فن تعمير مين اس كا جواب نهين ملتا ـ بهركيف عمارت

اور اس کی تزئین کے مابین نازک توازن کو همیشه برقرار نه رکھا جا سکا .

اگرچه عمارت کا نقشه، بالخصوص آخری صدیون میں نہایت اعلی درجے کا تیار هوتا تها، لیکن جہاں تک تعمیر کا تعلق ہے استحکام اور تزئین کے لحاظ سے وہ یورپ کی سنگی عمارتوں کی همسری بہت کم سکتی ہے؛ لیکن ایرانی گنبد نسبة بہت زیادہ سوجھ بوجھ سے تعمیر کیے گئے (سلطانید؛ گنبد کرکی) اور یه زیادہ پائدار هیں۔ ایک ایسے ملک میں جہاں غیر ملک حملے، خانه جنگیاں اور زلزلے تباهی اور بربادی پھیلاتے رہے هوں، اینٹوں کے بھو کے جاهل دیہاتیوں کی بےپروائی اور پامالی کا تو کہنا هی کیا۔ دیہاتیوں کی بےپروائی اور پامالی کا تو کہنا هی کیا۔ وهاں بہت سی قدیم یادگاروں کا قریب قریب صحیح سالم اور بلند میناروں کا قائم رہ جانا اس بات کا شوت ہے کہ ایرانی معماروں کا نصب العین مستقل اور پائدار عمارتیں بنانا تھا، جس کی تصدیق مومنه خاتون کے کتبے سے هوتی ہے .

مغرب کے جدید نظریات پیش کرنے والوں کے نزدیک "فن تعمیر عمارت چن دینے کی صنعت ہے"؛ چنانچہ انہوں نے ایران کے اسلامی فن تعمیر کو بعض اوقات اس بنا پر حقیر گردانا ہے کہ اس کی بعض اوضاع صحیح معنوں میں عمارتی نہیں بلکہ محض تزئینی ہیں (The Architecture of Humanism) محض تزئینی ہیں (عمارتوں کی محض تزئینی ہیں اوضاع (خصوصًا "خموں اور نالیوں کی خاص خاص اوضاع (خصوصًا "خموں اور نالیوں") کی خاص خاص اوضاع (خصوصًا "خموں اور نالیوں") کے اصل فائدوں کی تصریح اور تعمیری قوتوں اور ان کے باہمی تعلق کی توضیح کا کام ہنوز تشنهٔ توجه ہے۔ اس کے بغیر ہمیں مختلف تعمیری قوتوں کو ایک تسلسل اور توازن کے ساتھ بروے کار کو ایک تسلسل اور توازن کے ساتھ بروے کار کو ایک تصلی کا بےوری طرح احساس نہیں ہوسکتا، جو درحقیقت ایک فن لطیفه کی حیثیت سے

فن تعمیر کا اصل مقصد ہے۔ انجنیئر کے نقطۂ نظر سے پورے عرض کی ڈاٹ کا خانہ فالتو قرار دیا جا سکتا ہے، جسے بظاہر نکال دینا چاہیے، لیکن اس سے ایک ایسا خلا پیدا ہو جائے گا جو عمارت کی سالمیت کے لیے تباہ کن ہو گا اور ایران کے اسلامی فن تعمیر کا ایک بہترین، طبع زاد اور خوب صورت عنصر اس کی بھینٹ چڑھ جائے گا۔ مقبرۂ اسمعیل یا دوازدہ امام کی یہ اندرونی ڈاٹیں تعمیری اعتبار سے، ممکن ہے، ضروری نہ ہوں، لیکن ان کے بغیر عمارت کی قوت اور وحدت اور اسی بنا پر اس کی صنعتی کی قوت اور وحدت اور اسی بنا پر اس کی صنعتی خصوصیت برباد ہو کر رہ جائے گی .

عہد اسلامی کی ایرانی عمارتوں کی تعمیر میں جو مسالا (زیاده تر اینٹین) اور طریقر استعمال هوتے تھر ان سے تعمیر کم وقت اور کم لاگت میں ہونی مکن ہوئی (قیمتی رنگین چینی کی پچی کاری وغیرہ اس سے مستثنی سمجھیے)؛ چنانچہ یہی وجه هے که ایک نسبة چهوٹے سے ملک میں اهم يادگارين خيرت انگيز تعداد مين تعمير هو گئين ان عمارتوں کے تأثر کا اظہار مختلف اور متنوع صورتوں میں هوا، یعنی ان میں زاهدانه وقار وسادگی والى عمارتين بهى هين اور پرشكوه اور شاهاند بهى اور ایسی بھی جن میں پرستان کی سی طلسماتی کیفیت پائی جاتی ہے۔ مسجدوں کی عمارتیں نہایت خوبصورت هیں، جن کے دیکھنے سے فرحت اور مسرت، ذكر و فكر كا ميلان اور مذهبي ذوق و شوق پيدا هوتا هے، جیسا که ایک کتبر میں لکھا هے "مسجدیں جنت کے باغ ہیں" اور بلاشبہہ ایرانی معماروں اور تزئین کاروں نے انھیں ایک ایسر زیور کی شکل دی جسے دین اسلام کا صحیح مظہر کمہنا چاھیر .

مآخذ: ایران کے اسلامی فن تعمیر کے بارے میں جوئندگان علم کے لیے یہ کتابیں ناکزیر هیں: (۱) میں جوئندگان علم کے لیے یہ کتابیں ناکزیر هیں: (۱) میں جوئندگان علم کے لیے به کتابیں ناکزیر هیں: (۱)



(اندروني حصه، داك)



(بیرونی سنطر) س- بخارا، مقبرهٔ شاه اسمعیل ساسانی (۵۹ مه/ ۵۰ وه)



هـ. نايين، مسجد جامع (٥٠١ه/ ٩٦٠)، سحراب و ستون



١- دريا م ارجان، "پل دختر" (زيرين حصه : عمد ساسانيان؛ بالائي حصه : اوائل عمد اسلام)

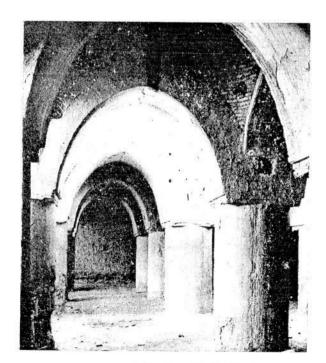

۲۔ داسغان، تاریک خانه (نواح ۲۰۱۰/۵۵۵)



-- اصفهان، سینار ساربان (بارهویی صدی عیسوی)



۵- گورگان، گنبد قابوس (۱۰۰۹ه/۲۰۱۹)



٨- دامغان، سقبرهٔ پير علمدار (١٨مه/١٠٠٤)، سيناركا گنبد



. ١- غزله، سينار سلطان مسعود سوم (9111n/00.1)



(1100/10112)



فیروز کوه، مینار غوری (بارهوین صدی عیسوی) ۹- نخچوان، مینار متبرهٔ سومنه خاتون



۱۱ سنگ بست، سقبرهٔ ارسلان جاذب (۱۱۰ سنگ بست، سقبرهٔ ارسلان جاذب (۱۱۰ مار)



م ، - يزد، دوازده امام (٩ ٢٨ه/١٠٠ ع) ب

بالمقابل صفحے يو: ١٠- اصفهان، مسجد جامع (لواح ٢١٠٨ه/١٨٠١ع) -



## اصفيهان ، مسجد جامع



۱۶ گنبدکی اندرونی قوس



١١- کچ کي ڏاڻين



س ۱- بڑا گنبد

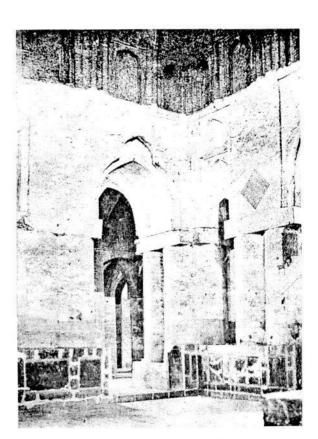

۱۵- بڑے گنبد کے نیچے ایوان کا شمالی گوشہ

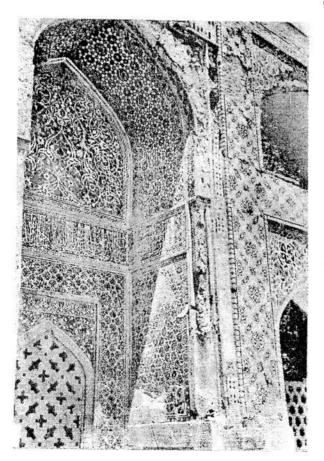

و ١- زاوية عماد ابن المظفر (١٥٨ه/١٣٥٤)

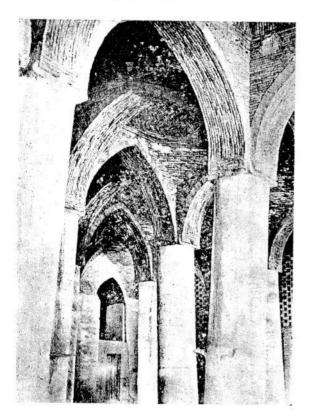

۲۱۔ شمالی سمت کے ستون

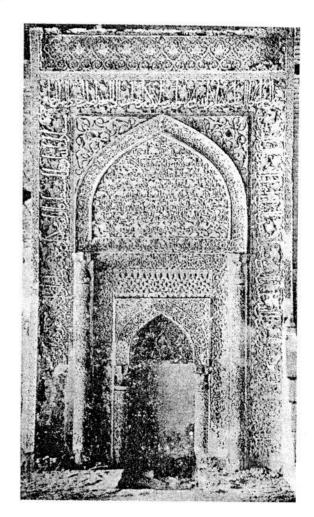

١٨- محراب الجائنو (١٠١ه/١٣١٠ع)

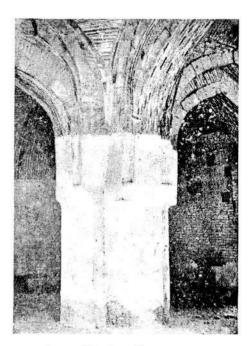

. ۲۔ جنوبی گوشے کا ایک ستون

## اصفهان ، مسجد اصنهان



م ہ۔ شمال مغربی ایوان کے گنبدکا پچھلا حصہ



۲۲- جنوب مشرق ایوان کی چھت



۳۲- صحن و شمال مغربی ایوان



۲۵- اردستان، مسجد جامع (۲۳،۵۰،۵۰)، بیرونی منظر

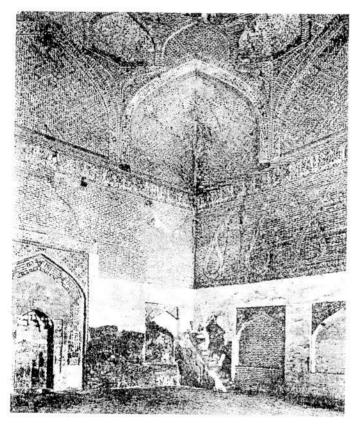



٣ ٢- اردستان، مسجد جامع، گنبدكا اندروني حصه

٢٦- قزوبن، مسجد جامع (١٠٥٥/١١١٩ع)، مغربي گوشه



۲۸- رباط سلک (گیارهوین صدی عیسوی کا نصف آخر)



. ٣- سارى، مقبرة شاهزاده محمد سلطان رضا السيد



۲۹- گلهایگان، سسجد جاسع (۱۹۹۸/۱۰۱۰ تا ۱۱۵ه/۱۱۱۸ع)، جنوب مشرتی زاویه



٣٠- اسكن، مقبرة جلال الدين الحسين (١١٥٢/٥١١ع)



۳۳ سلطانیه، مقبرهٔ سلطان الجائتو (آٹھویں صدی هجری/چودهویں صدی عیسوی)



١٣- مرو، مقبرة سلطان سنجر (م ٩٢ه ١١٥٥)

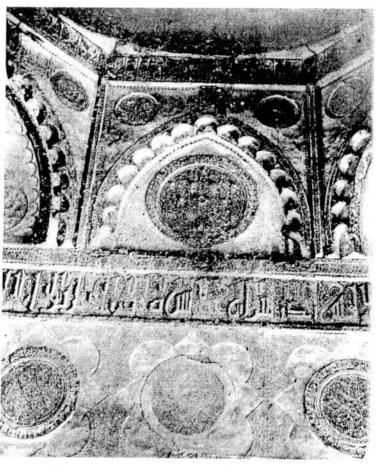

٣٣- اسكن، مقبرة شاه فاضل (بارهوين صدى عيسوى كا آخر)



٥٣٠ تبريز، مسجد على شاه (اوائل چودهوين صدى عيسوى)



-۳۷ بسطام، خانقاه، اندرونی ایوان کی محراب (جس پر محمد ابن الحسین سهندس کا نام سرقوم هے)



٣٦- نتنز، خانقاه (نواح ٢١٦ه/١٦١٦ع)، پيش عمارت



. ٨- طوس، مقبره [بارونيه ؟] (چودهوين صدى عيسوي)



وم- کاج، مسجد جامع (٢٥٥هـ/١٣١٥)



٨٨- ورامين، مسجد جامع (٢١٦ه/١٣٢٦)



۲ - پیر بکران، مقبره (۲۰۱۵/۱۳۱۹ تا ۲۱۱ه/۱۳۱۹)

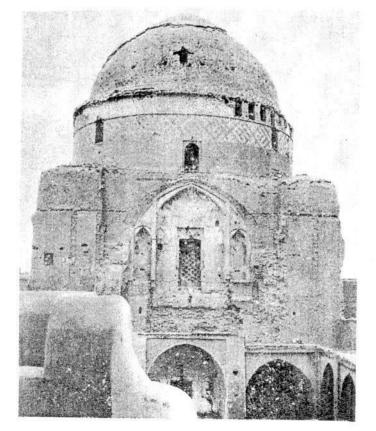

ا سم- بزد، مسجد وقت و ساعت (۲۵م/۱۳۲۹ع)

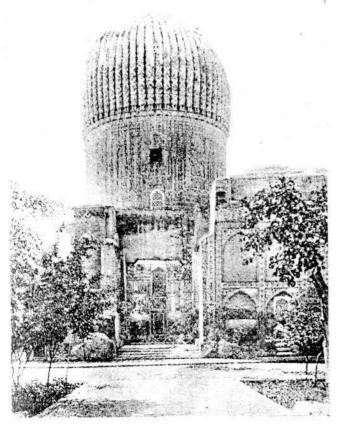

سهر سمرقند، گوزامیر (۸۰۸ه/۲۰۱۵)



٥٨- قم، مقبرة عمادالدين



٣٨٠ سمرقند، شاه زنده، ستبرهٔ چوچک بکه (١٣٤١ع)



عمد خرگرد، مدرسه (۱۳۸ه/۱۳۸۳)

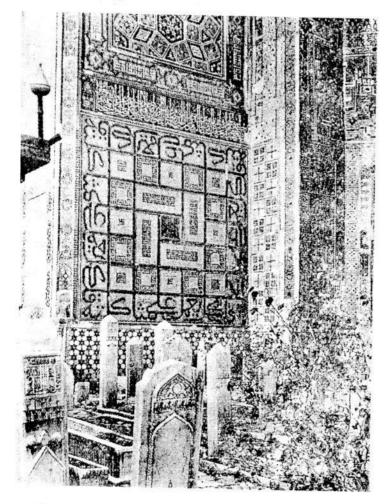

۳۸- هرات، گزرگاه خواجه عبدالله انصاری (۱۳۲۸/۹۸۳۲)، مرکزی ایوان

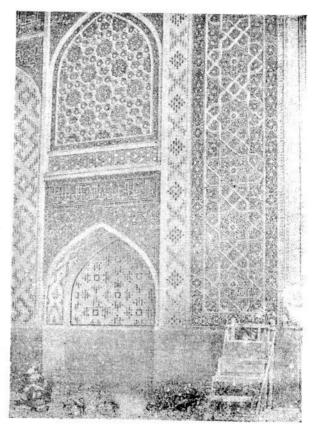

٨٣٠ مشهد، مسجد گوهر شاد، جنوب مشرق ايوان

## فن، تعمير (ايران)



وم ـ ساهان، خانقاه نعمت الله (نواح ١٣٨١هـ ٢١٣١ع)



٥٠ تبريز، سمجد كبود (١٠١٥/٥٢٠١)، داخلي دالان كا دروا



٥١ - اصفهان، ميدان شاه سے مسجد شاه (١٠١٥هـ/١٩١٩) كا منظر



٥٥- اصفهان، قصر على قبو (سترهوين صدى عيسوى كا اوائل)



٥٣- اصفهان، چهل ستون (مشرق جانب سے)



س٥- مشهد، روضهٔ حضرت امام رضاع طلائي سيناو

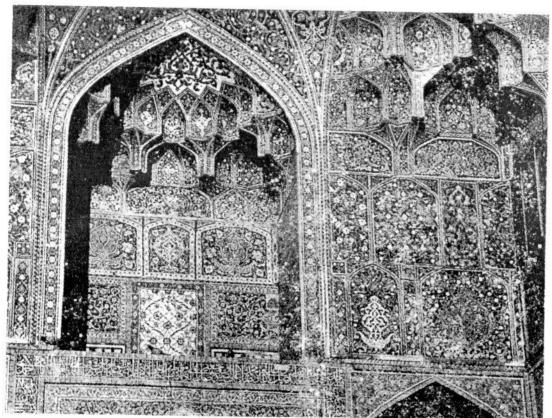

٥٥- مشهد، مسجد على وردى خان (١٦١ه/١٦١٦)



۵- اصفهان، مسجد مادر شاه (۱۱۲٦ه/۱۱۲۹)، گنبد اور صدر دروازے کے مینار



٥٥- نيشا پور، خانقاه قدم گاه (٥٣. ١ه/٣٣٣ع)

The: Donald N. Wilber (۳) او کسفر و ۱۹۳۶ او ۱۹۳ او ۱۹

مقالے کے متن میں کمیں کمیں ان کتابوں کے عنوالات : At. Ir : AG : SPA : کے حسب ذیل اختصارات دیے گئے ھیں : Bull : Tur : C. W. : S. Denk : Is. Ar. Ir. : Wilber

ان کتب کا مجموعی مطالعہ ایران کے اسلامی فن تعمیر کے تقریبًا تمام پہلوؤں پر حاوی ہے۔ اس میں تکنیکی اور مکمل دستاویزی معلومات ہیں اور اضافی مآخذ بھی شامل ہیں .

(A. U. POPE)

پاکستان و هاند میں اسلامی فن تعمیر عام ملاحظات: مسلمانوں نے هندوستان کی فتح کا آغاز ۱۱ء/۲۰۳۱ء میں کیا تھا اور یه ملک اٹھارهویں صدی کے اواخر اور بدرجهٔ آخر انیسویں صدی عیسوی کے اوائل تک ان کے زیرحکومت رھا۔ بایں همه یه کبھی اسلامی ملک نہیں بن سکا کیونکه یہاں مسلمان ایک حکمران اقلیت کی حیثیت سے یہاں مسلمان ایک حکمران اقلیت کی حیثیت سے وسط ایشیا کے مسلمانوں میں سے نہیں، بلکه ایران اور بیخانا پڑتا تھا۔ ان مسلمانوں میں بڑی تعداد سیاهیوں، بیخانا پڑتا تھا۔ ان مسلمانوں میں بڑی تعداد سیاهیوں، انہیں اکثر کاموں کے لیے اپنی هندو رعایا پر انحصار انہیں اکثر کاموں کے لیے اپنی هندو رعایا پر انحصار کرنا پڑتا تھا۔ ایک طویل عرصے کے بعد کہیں جا کر مسلمان تاجروں، دستکاروں بلکه کسانوں کا ایک

متوسط طبقه معرض وجود میں آیا۔ ان میں سے بہت سے نومسلم تھے، جن کا تعلق قبل ازیں ھندو آبادی کے ادنی طبقوں سے تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ھوا کہ ھندوستانی مسلمانوں کے فنون نے ایک حد تک جنوب مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ کی اسلامی تہذیب سے علمحدہ آزادانہ نشو و نما پائی۔ شروع میں تو یہ فنون انھیں تخیلات اور نمونوں کے سرمائے سے مأخوذ تھے جو فتوحات کے فیصلہ کن زمانے (تیر ھویں صدی) میں مسلمان ھندوستان لائے، زمانے (تیر ھویں صدی) میں مسلمان ھندوستان لائے، ارتقائی شکلوں کا یہاں اضافہ رک رک کر ھی کیا جاتا ارتقائی شکلوں کا یہاں اضافہ رک رک کر ھی کیا جاتا رہا اور ان کے بجامے وہ مقامی ھندی فن سے ایسی بہت سی باتیں اپناتے رہے جو اسلامی ضروریات و تصورات کے لیے موزوں ھوں اور ان کے سانچے میں تصورات کے لیے موزوں ھوں اور ان کے سانچے میں گھل سکیں .

ھندووں کے تعمیری مسالے سے کام لینر کی ضرورت پہلے پہل قلاع، مساجد اور مقابر کی لازمی تعمیر کی وجہ سے لاحق ہوئی اور [مفتوحہ شہروں کی تباهی سے] یه عمارتی مسالا آسانی سے مل بھی گیا۔ شروع شروع میں راج مزدوروں کی کمی کے باعث هندو معمارون سے کام لینا پڑتا تھا؛ لمذا نئی تعمیرات كا عام خاكه اور نمايان ترين اجزا تو اسلامي هوت، لیکن چهوٹی موٹی تعمیری اور آرائشی جزئیات (ستون، دیوار گیریاں، کڑیوں کے داسے، مجوّف چھجّر، حهروكے) ملكي معماروں كے ذوق پر چهوڑ دى جاتى تھیں ۔ صوبائی سلطنتوں کے دور میں اپندرھویں سر سترهویں صدی عیسوی تک) هندووں کا طرز تعمیر گجرات، بنگال، کشمیر اور اس کے بعد دکن میں بھی قریب قریب تمام و کمال اختیار کر لیا گیا، لیکن ظاهر هے که اپنی جدید (مسلم) اغراض کے لیے اس کی کامل قلب ماہیت ہوگئی تھی۔ سترھویں صدی عیسوی سے ھندووں کے جمالیاتی

تصورات بھی (یعنی عمارتی اشکال میں بتگری اور جسمانی تشبید کے اثرات اور بے قاعدہ گنجان تعمیر) مسلمانوں کی طرز تعمیر میں آگئے اور هندوستانی مسلمانوں کی طرز تعمیر کی آخری منازل میں اس کے مابد الامتیاز بن گئے .

اسلامی طرز تعمیر میں ہندوستان کے باہر جو ترقیاں هوئیں، ان کی قبولیت سیاسی اقتدار کے کھیل پر منحصر تھی ۔ گو ہندوستانی مسلمانوں کو اسلامی برادری کی رکنیت کا فخر حاصل تھا، لیکن اس کے ساتھ ھی انھیں وسط ایشیا اور ایران کی طرف سے متواتر فوجی حملوں کا اور عربوں اور ایرانیوں كي ثقافتي نخوت كا مقابله كرنا پڙتا تھا، جو انھيں پس ماندہ صوبائی لوگ سمجھ کر حقارت کی نظر سے دیکھتر تھر ۔ پھر سلطنت دہلی کی بنیاد قائم ھو ہے زیادہ زمانہ نه گزرا تھا که مغول، کے حملوں کی وجه سے اس کے روابط دوسرے اسلامی ممالک سے منقطع ھو گئر اور چودھویں صدی کے اواخر میں فنون لطیفه کے تعلقات ازسرنو قائم نه هو سکے۔ بایں همه پندرهویں صدی، نیز سولھویں صدی کے شروع میں اور دکن میں ستر هویں صدی تک، فن کی کئی حدید طرزیں ایران اور ترکستان سے (دہلی، جونپور اور سلطنت بہمنی میں)، بایوبی اور مملوک دور کے مصر سے (سلطنت مالوہ، سلطنت بہدی اور بیجاپور میں)، عرب سے (گجرات اور بیجاپور میں) اور عمد عثمانی کے ترکیه تک سے (بیجاپور میں) پہنجس، لیکن وه هندی مسلم فن کی مرقحه روایات اور اس زمانے کے رجحان کے سامنے ٹھیر نه سکیں ۔ مغل بادشاھوں نے ایران کا خالص صفوی طرز تعمیر رائج کیا، لیکن آکبر اور جہانگیر، جو اپنر هندو (راجپوت) وابستگان دولت کی وفاداری کو فروغ دینا چاهتر تهر، ایک ملی جلی طرز کے حاسی رھے، جو صفوی، هندی مسلمانوں کی روایتی اور اس زمانے کے هندو عناصر

پر مشتمل تھی۔ شاھجمان کے عمد سے اسلامی راسخ الاعتقادی کی طرف رجعت کے اثرات، ثقافتی میدان میں دربار مغایه اور دربار صفویه کی شدید رقابت سے زائل هو گئے؛ چنانچه پنجاب اور علاقة دہلی و آگرہ میں صفوی طرز تعمیر کی مکرر ترویج کے مقابلے میں بنگال اور دکن سے اسلامی بلکه هندو عناصر ترکیبی کی درآمد سے توازن قائم ہو گیا۔ اٹھارھویں صدی کے اواخر میں ایسرانی فنن کے اثرات کی آخری لمر پنجاب اور سندھ سے آگے نه بڑھ سکی اور اس کی صرف ایک دهیمی سی صدامے بازگشت ديل، فيض آباد، لكهنؤ اور بعد مين بهوپال تك سنائی دی ۔ اس طرح ہندوستانی مسلمانوں کے طرز تعمیر نے سولھویں صدی تک اصولًا سامانی، سلجوق روایت کو جاری رکھا، گو اس میں زمانهٔ مابعد کے اسلامی، نیز هندوانه اسالیب کی آسیزش بڑھتی گئی ۔ زمانهٔ مابعد کی هندی مسلم طرز تعمیر بهی صفوی ایرانی طرز کی بدلی هوئی صورت پیش کرتی هے اور آخر میں بہت کچھ هندی هو گئی تھی، کیونکه اٹھارھویں صدی میں بھی ھندووں کے سیاسی اثرات قوي تر هوگئر تهر .

قددیم تریان اشکال: تیرهوای صدی کے آغاز کے قریب دہلی کی مملوک سلطنت ("غلامان") کی بنا پڑنے سے قبل کسی مخصوص هندو مسلم طرز تعمیر کی نشو و نما شروع نمه هوئی تهی، تاهم خلافت عباسیه کے عربی فن نے آٹھویں صدی میں سنده، بالخصوص اس کے دارالحکومت منصورہ اور برهمن آباد، میں قدم شمالے تھے۔ جنگی استحکامات اور ایک مسجد کے آثار باقیہ سامرا کے دریافت شدہ آثار کی یاد دلاتے هیں اور خود هندو فن کی روایات میں عہد عباسی کی تزئین سلامت ہے، جس کی مثال منالی کا هرما مندر (کاو، سولھویں صدی) پیش کرتا میں وجودہ افغانستان اور سندھ و پنجاب کی سلطنت ہے موجودہ افغانستان اور سندھ و پنجاب کی سلطنت

یمینی کے دارالحکومت غزنہ (دسویں سے بارھویں صدی تک) میں صرف محمود اعظم (۹۹۸ تا ۱۰۳۰) کا مقبرہ اور مینار فتح [یه مینار اب کتبات کی نئی خواندگی اور طرز تعمیر پر ناقدانه نظر ڈالنے کے بعد شاہ بہرام سے منسوب کیا جاتا ہے اسعود ثالث (۹۹، تا ۱۱۱۵) کا مینار، لشکری بازار کے محل کے کھنڈر اور بعض مقبر ہے باقی هیں ۔ یہ سب ایران کے سامانی سلجوقی فن تعمیر کے مختلف نمونے هیں .

سلطنت دہلی کا فین تعمیر : دہلی کی پہلی یاد کار عمارت لال کوٹ کی مسجد قوت الاسلام ۱۱۹۳ء میں شروع کی گئی تھی ۔ اس غرض سے ایک سابق جین مندر کے صحن میں توسیع کی گئی اور دیگر ھندو معابد کے مسالے سے کام لے کو سلجوق طرز کی روکار کا اضافہ کیا گیا۔ یہاں آیات قرآنی کی ته زمین کے طور پر خالص هندوانه طرز کی کل کاری نظر آتی ہے ۔ اس کے پاس می ایک بہت بڑے مینار اور برج کی تعمیر ۱۱۹۹ء میں شروع هوئي \_ يه شهرهٔ آفاق قطب مينار تها جو سلجوق مقابر کے میناروں کی طرح چار منزلوں پر مشتمل ھے۔ منزلیں ایک دوسری پرقائم کی گئی هیں اور هر ایک کی شکل گاؤ دم، خیمه نما اور ناب دار ہے ۔ سرمے کے جھروکے دور تک آگے کو نکار ہوئے ہیں، جو خوشنما "مقرنسوں" يا طاقچوں پر قائم هيں ـ ان پر قرآنی کتبات کے دیدہ زیب حاشیر، اسلامی طرز کی کل کاری اور ہندی طرز کی زیبائش ہے۔ [جم (یعنی سلطنت غوریہ کے صدر مقام فیروز کوہ) میں، جو افغانستان کے اندرونی علاقے میر واقع ہے، ایک بہت بڑا اور خوبصورت میںنار دریافت ہوا ہے، جسر دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ قطب مینار كا پيشرو اور نمونهٔ ا<del>ول ه</del>ے (ديكھـير بذيل فن تعمیر، ایران میں )]۔ ایک اور مسجد، جو عرف

عمام میں "اڑھائی دن کا جھونہ۔ڑا" کہلاتی ہے، اجمیر میں ۱۲۰۰ء میں تعمیر کی گئی تھی ۔ اس کی جالی سه گوشه نقش و نگار سے مزیّن ہے، كمانين باللج كور والى هلين اور كوندون پار ناب دار پشتر بنز هوے هيں ـ سلطان التيتمش (۱۲۱۰ تا ۱۲۹۰ع) نے ۱۲۳۰ء میں مسیجد قوت الاسلام كو وسيع كيا ـ اس كي تعمير كرده جالي هندوانه طرز کے نقش و نگار سے پاک ہے ۔ التنمش نے قطب مینارکی تین بالائی منزلوں کو بھی مکمل کیا، لیکن ان میں سے آخری منزل ۱۳۹۸ء میں نیروز شاہ کو مکرر تعمیر کےرنی پڑی ۔ اس کا بالاترین حصه ۱۵۰۳ اور ۱۸۲۸ء میں از سر نو درست کیا گیا۔ اس وقت مینار کی اونچائی ۲۳۸ ف ھے ۔ ایک اور مسجد، جو کسی قدر بھاری بھر کم ھے، التتمش نے ۱۲۲۳ء میں بداؤں میں تعمیر کی \_ اس کا مقبرہ مسجد قوت الاسلام کے عقب میں واقع ھے۔ یہ ایک وقت میں گنبذ والی مکعب عدمارت تهي، جس كا اندروني حصه (مخلوط هندو مسلم طرز کی) نادر ترین کل کاری سے آراسته هے؛ تاهم قدیم تربن مقبرہ اس کے سب سے بڑے بیٹر کا ہے، جو یہاں سے چار میل جنوب مغرب میں ہمامام مهیهال پور واقع ہے۔ مقبرہ سیدھے سادے ہندوانہ طرز کے ایک احاطہ بند ستون دار دالان کے فرش کے نیچر بنا ہوا ہے، مگر دالاں میں سنگ سرمر کی ایک نہایت نفیس محراب اور ایک دروازہ بھی ھے ۔ زمانۂ مابعد کے مملوک سلاطین کی تعمیر کردہ عمارات میں سے، جواب تک باق هیں، ایک تو ماہان مين حضرت شيخ بهاء الدين من كا عظيم الشان ، قديره (١٢٦٢ع) هے، جس کی کئی مرتبه تجدید عمل میں آئي؛ دوسرا مقبره بھي اسي شهر ميں هے اور حضرت شمس الدّين تبريزي سے منسوب كيا جاتا ہے؛ اس میں بھی کچھ کے رد و بدل نہیں ہوا۔ ان کے

علاوہ جلالی کی چھوٹی سی مسجد اور مہر ولی میں بلبن (۱۲۶۹ تا ۱۲۸۵ع) کا جگہ جگہ سے شکستہ مقبرہ ہے۔ یہ سب عمارات بلبن کے عہد نیابت یا دورِ حکومت میں تعمیر ہوئی تھیں۔ اس زمانے کے مشہور محلّات، یعنی دولت خانہ، کوشک سفید، کوشک لال اور کیلوکھڑی، سب معدوم ہو چکے ہیں۔ بعد کے حکمرالوں نے ان کے ملبے سے اپنی عمارتوں کے لیے مسالے کا کام لیا تھا۔ آخر میں اس محل کا ذکر کیا جا سکتا ہے جو کیقباد (۱۲۵۵ تا ۱۲۵۵ تا باتصویر دیواریں تھیں، جنھیں بعد میں فیروز شاہ باتصویر دیواریں تھیں، جنھیں بعد میں فیروز شاہ

خاندان خلجی ( . و م ر تا ۸ و سرع) اور خاندان تغلق ( ۱۹۸۸ و ۱۱ س ۱ س ۱۹۱۹ کے زمانے میں هندی مسلم فن کا رشته سلجوق روایات سے بالآخر منقطع ہوگیا۔ ایران کی طرف سے آنے والے مغول کے حماوں سے دفاع اور بڑے وسیع پسیمانے پر اعملٰی درجے کے جنگی نظام کے قیام اور دوسری طرف تقریـباً سارے ھندوستان کی تسخیر کے باعث یہاں ایک ایسر فن كي تخليق كا ولوله پيدا هو چكا تها جس ميں ابعاد کبیره کا شوق غالب تها اور اس میں عسکری خصوصیات کے علاوہ ہمندی اثرات بھی روز افزوں نمایاں هوتے چلے گئے۔ علاء الدین (۱۲۹٦ تا ١٠١٠ع) نے لال کوٹ کے شمال مشرق میں ایک نشر شمرسری یاسیری کی بنا رکھی (۱۳۱۳ع) ـ وہ مسجد قوت الاسلام کے رقبے میں سه چند توسیع کرنا چاھتا تھا، لیکن یہ بنیادوں سے آکے نہیں بڑھی۔ اسی طرح علانی مینار بھی، جسے . . ۵ فٹ کی بلندی تک پہنچانے کا ارادہ تھا، اپنے چکر دار زینر کے صرف پہلے چکر تک پہنچ سکا۔ مسجد کا صرف جنوبی محراب دار دالان سع اپنے دروازے کے، جس کا نام علائي دروازه تها، مكمل هوا .. يه بهي ايك مكعب

عمارت تھی، جس پر پست گنبد بنایا تھا۔ اس میں چار دروازوں کے علاوہ اصلی اور نقلی دریچر بنائے گئر تھے۔ ان کی کھار ہونے نعلوں کی سی محرابوں، ھندو طرز کی پھواوں کے ھار والی کمانوں اور ستونوں وغیرہ سے ملی حلی اسلامی اور هندوانی قسم کی تزئین کی گئی تھی۔ یہ نقش و نکار سنگ سرخ یا سفید و زرد مرمر، سنگ موسٰی بیا حجر مطبّق کی دیواروں یا چوکوں پر تراشے گئے تھے ۔ علاءالدین کے ہیٹے خضر خاں نے اسی طرز کا ایک مقبرہ حضرت نظام الدِّين اوايات کے ليے تعمير کرايا تھا، مگر فیروز شاہ تغلق کے عہد میں دو اور دالان بڑھا کر اسے ایک مسجد میں تبدیل کر لیا گیا ۔ اس عمد کی آکٹر صوبائی عمارتیں بھدی هیں اور هندو عمارات کے حاصل کردہ مسالے سے تعمیر ہوئی ہیں۔ ان میں سے بہت کم فنی نقطهٔ نظر سے لائق لحاظ هیں ۔ بطور مثال انہ لمواڑہ کی مسجد (۱۳۰۵)، کهمبایت کی مسجد (۱۳۰۵) اور گجرات میں بھڑوچ کی مسجد یا دکن میں دولت آباد کی مسجد (۱۳۱۵) کا ذکر کیا جا سکتا ہے.

غیاث الدین تغلق (۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵ع) نے لال کوٹ سے پانچ سے ل مشرق میں تغلق آباد کے قلعے، محل اور مقبر ہے میں ڈھلواں فصیلیں بنوا کر خالص فوجی طرز تعمیر کا آغاز کیا۔ اس کے بیٹے محمد تغلق نے اس میں عادل آباد کے قلعے کا اضافہ کیا تاکہ اس سے قلعے اور اس کی خندق کو پانی بہم پہنچانے والی مصنوعی جھیل کے بندکی حفاظت کی جا سکے ۔ یہ زبردست قلعہ بندیاں ایک ٹیلے کو گھیرے ہوئے ہیں، جس کی اونچائی ۲۰ سے ۹۰ کھیرے ہوئے سے ۱۰ کے فی تک ہے ۔ پائیس حصار میں اب تک ایک عظیم الشان محل کے کھنڈر موجود ھیں ۔ اس کے عظیم الشان محل کے کھنڈر موجود ھیں ۔ اس کے جنوب میں ایک پشتے کے ذریعے سے ملا ھوا بانی قلعہ کا مقبرہ ایک چھوٹے سے لیکن مستحکم بانی قلعہ کا مقبرہ ایک چھوٹے سے لیکن مستحکم بانی قلعہ کا مقبرہ ایک چھوٹے سے لیکن مستحکم

اس کا دبن دار جانشین فیروز شاه (۱۵۸۱ تا ۱۳۸۸ع)، جس نے کم از کم شمالی هند کو اس ابتری سے نجات دلائی جو اس کے چہا کے بڑے بڑے خیالی منصوبوں نے پیدا کر دی تھی، بہت سے شہروں اور دیہی نوآبادیـوں، مثلًا جونـپور شاه پور، حصار، ڈھولکا وغیرہ کا بانی یا آبادکار تھا ۔ اس نے دہلی کے گرد و نواح میں متعدد محل مع باغ اور کئی شکار خانے تعمیر کیے، جیسے کوٹله فیروزشاد، حوض خاص، بولی بنظیاری کا محل اور کوشک شکار۔ یـه عمارتین روژی یا ناتراشیده پیتهرون اور گچ سے سستی بنائی گئی تھیں اور اوپر استرکاری کر دی گئی، مگر کسی زمانے میں ان پر خوشنما رنگ پهرا هوا تها۔ وضع و قطع میں یه فیروز شاہ کے پیشرووں کی بنائی ہوئی عمارات سے زیادہ شان دار، نفیس اور پرتکاف دیں ۔ ان میں ہندو اوضاع کے ساته ساته ایرانی (تیموری) اثر کا بھی احساس عوتا ھے ۔ کتبات کے حاشیے اور کھدے ہوے گچ کی آرائش کیم ہے۔ سب سے زیادہ دلچسپ محل کوٹلے اور حوض خاص کے ہیں ۔ اؤل الڈکر ایک گرمائی محل <u>ہے</u>، جسکی بڑی بڑی عمارات، یعنی ہوا محل، مسجد اور حرم سوا، دربامے جمنا کے کنارہے پهیلی هوئی هیں۔ هوا محل دالانوں اور متهتابیوں کی کھلی ہوئی، ہوادار، طبقے دار، مسطح چھتوں کی حرم نما عمارت ہے ۔ داخلے کے مضبوط درواز ہے کے پاس ایک باغ، زرین دوز ته خانوں سے گهری هوئي ايک باولي، ايک ديوان خانه، دفياتر اور پہرے والوں کے حجرے واقع ہیں۔ حوض خاص پرانے شہر کے مغرب میں ایک مصنوعی جهیل ہے ۔ اس کے جنوب مشمرق گوشمے پر گنہمد دار ایوانوں اور کشادہ ستون دار محرابی دالانوں کے دو بازو بنے هو ہے هيں ۔ ان کے عقب ميں باغ اور محل سرا میں شامی بیکمات کے مکان تھے۔ آگے

قلعے کے وسط میں واقع ہے ۔ فصیلوں اور برجوں کی طرح اس کی دیواریں بھی ڈھلواں اور سرخ بھربھرے پتھر کی ھیں ۔ کہیں کہیں یہ سنگ تراشی کے کام سے مزیّن ہیں۔ خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے زیادہ تر دیوار کے چوکوں میں سفید اور سیاہ سنگ مرمر کا حاشیه لکا کر اسی دورنگ پر حصر کیا گیا ہے ۔ اس کی چار دیواری کے اندر خالص ہندوانہ طرز کے دالان بنر ہومے ہیں، جن میں ہندوانہ ستون، داسوں کے شہتیر اور بھربھرے پتھر کی اولتيال لگا دي هيل ـ ايک اور قابل ذکر مقبره ملتان میں شیخ رکن عالم " کا ھے ۔ اس کا نقشه هشت پہلو ہے اور کونوں پر اس کے پشتے ڈیلوان بنائے ہیں. محمّد بن تغلق (۳۲ سرتار ۱۳۵ ع) نے ۲۲ ء ع میں اپنا دارالحکومت دیوگری (دولت آباد) میں، جو شمالی دکن میں ہے، منتقل کیا تاکہ اس بے حاد مستحكم قلعر سے شمال اور جنوب دونوں كو قابو میں رکھا جا سکر ۔ یہ قلعہ ایک بجھر ھومے کوہ آنش فشاں پر بڑے اہم دروں کے قریب واقع ہے۔ ۱۳۳۲ء میں دہلی واپس جا کر اس نے لال کوٹ اور سیری کو قصبهٔ جمال پناه کے ذریعر باہم ملا دیا اور وهان ایک محل، موسوم به چهل ستون، تعمیر کیا۔ یہ دیوان عام، جس میں لکڑی کے بہت ہڑے ہڑے ستون تھے، معدوم ہو چکا ہے، لیکن اس کا فرش ابھی باقی ہے ۔ خامت خانہ بھی، جس کی عمارت بہت پائدار ہے، انہی موجود ہے ۔ اس کی بالائی منزل پر بیگمات کے کمرے ھیں۔ پالکیوں کے لیے پُرپیچ راستے اوپر کی طرف جانے ہیں ۔ محل میں باغ کی بعض بارہ دریاں سیدھی سادی بھاری بھر کم وضع کی بنی ہوئی ہیں ۔ غالبًا ایک زمانے میں ان پر چمکتے درکتے رنگ کا صندلا کیا گیا تھا ۔ اس کے عمد کی صوبائی عمارتیں، جو زیادہ تر قلعے اور مساجد هين، کچه زياده داچسپي کا باعث نهين .

چل کر فیروز شاہ کو بڑے ایوان میں دفن کیا گیا اور باغ کی بارہ دریاں علوم دینی کے اساتذہ اور طلبہ کو دے دی گئیں ۔ فیروز شاہ نے دہلی میں کوئی مسجد تو نه بنائی، لیکن اس نے متعدد درگاهیں تعمیر کیں : مهر ولی میں لال کوٹ کی جنوبی جانب حضرت قطب الدّين بختيار كاكي مراه على عن دركاه: نظام الدِّين مين حضرت نظام المشائخ على ايك نيا مقبره (جو بعد میں از سر نو تعمیر کیا گیا؛ پرانا مقبره ایک مسجد میں تبدیل کر دیا گیا تھا)؛ سیری میں حضرت روشن چراغ دېلي کې درگاه (۱۳۷۸ ع) اور پہاڑ گنج میں (نئی دہلی کے موجودہ ریلومے سٹیشن کے نزدیک) ایک چھوٹی سی زبارت دہ قدم شریف، جو ایک مستحکم حصار کے اندر آنحضرت صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک متبرک بادکار کے لیے بنائی گئی ۔ دہلی کی تین مسجدیں، جو اس کے عہد میں بنائی گئیں، اس کے دو وزہروں (خان جہاں تلنگانی اور اس کے بیٹے خان جہاں جونا شاہ) نے تعمیر کرائی تهين ـ دركاه نظام الدّبن اوليا من مسجد (١٣٤٠ تا ۱۳۷۱ء) میں چار ایسوان ہیں، جن کو محرابی دالان ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں۔ بیگم پور کھڑی کی مسجد (جو سیری کے جنوب میں ھے اور ١٣٨٤ع سے قبل تعمير هوئي تهي) ايک عظیم الشان عمارت ہے، جو ہمت اونچے چبوترے پر بنائی گئی ۔ اس کے صدر دروازے کے پیچھے ایک ایدانی ایوان ہے۔ مقصور سے کے سامنر اجو بڑی محراب کے محاذی ایک ایوان ہے) ایک اونچی کمان کا دروازہ اور بیگمات کے لیر ایک خوبصورت مسجد ھے۔ آخر میں (ترکمان دروازے کے قریب) چھوٹی سي کالي (کلان) ...جدکا ذکرکيا جا سکتا هے، جو نیچے دکانوں کی منزل کے اوپر بہت بلند تعمیر کی گئی ھے۔ ایک زمانے میں ان دکاؤں کے کرائے سے اس کی نگہ داشت کی جاتی تھی۔ اس عہد کی درگر عمارتیں

گجرات میں بعقام مانگرول اور ڈھولکا، پنجاب میں بعقام سرھند، نیز بہار شریف وغیرہ میں موجود ھیں ۔
اس کے بعد ان اسرا کی بڑی عمارتیں قابل ذکر ھیں جو خاندان تغاق کے آخری بادشاھوں کا عزل و نصب کرنے رہے یا جو صوبوں میں عملا خود مختار بن گئے نہے ۔ مثال کے طور پر دہلی کی لال گنبد اور کھریرا عید گاہ کے علاوہ میوات کی لال گنبد اور کھریرا عید گاہ کے جلوانی اوحدیوں، کے خان زادہ امیروں، بیانہ کے جلوانی اوحدیوں، ناگور کے دندانیوں اور بندھیل کے چنڈ میں کالہی کے ملک شاھیوں کی مساجد اور مقابر کا ذکر کیا جا سکتا ھے۔ تغلقہوں کے فین تعمیر کے مختلف جا سکتا ھے۔ تغلقہوں کے فین تعمیر کے مختلف سالیب جونہوں، مالیوہ، گجسرات اور دکس کی سلطتوں کی طرز تعمیر میں سلاست رہے ۔

دبلی کا خاندان سادات (سراس تا رسمه ع) اور ابتداء خالدان اودي (۱۵۸۱ تا ۱۵۲۹ع) بهي وسط ایشیا کے تبموزیوں کا خبراج گنزار تھا اور اسی حیثیت سے ان کا دہلی اور پنجاب میں آغاز ہوا تھا۔ ان بادشاموں نے تغلقوں کے فن کی تقلید ترک کر دی اور ایک بار یہر ایسی مسجدیں اور مقبرے تعمير كير جن كي ديوارس التصابي اور گنبد باند تهر ـ بعض اوقات ان کے ساتھ بھاری پشتے بھی بنائے جاتے تھر، ایکن وہ کاؤدم نه هوئے تھر۔ انھیں وہ خالص وسط ایشبائی طرز کے کتبوں اور گہری کهدی هوایی اور منتوش مسالح دار گچ کی کل کاری کے حاثیوں سے آراستہ کرتے تھے اور اس کی زینت کو کاشی کاری کی اینشوں، طاقحوں اور عجیب و غریب وضع کے کنگروں کی آمیزش سے دوبالا کرتے تهر ۔ هشت پہلو نقشے کا مقبرہ، کھلے محرابی برآسدے سے گھرا ہوا، جس کے اندر کی طرف ناب دار گنبد اور باهر کی ظرف چوڑی چوڑی اولتیوں والی هندوانه طرز کی چهتریال اور اونچے اونچر گنبد پنار پتار ستولوں پر استادہ، جو پہلے پہل فیروز شاہ

کے وزیر خان جہاں تلنگانی نے ۱۳۷۲ء میں تعمیر کیے تھر، اب عام طور پر مروج ہو گیا۔ اس کے علاوه ستونون کی هندوانه طرزکی بیتهکین اور سرستون، دیوار گیریان، داسر، اولتیان، چهجر اور چهتریان اب اکثر عمارتوں کا جزو لازم بن گئیں ۔ خاندان سادات کی عمارتیں دہلی (قصبهٔ مبارک پور) اور خیرپور (جو اب لودیوں کے باغات کے نام سے موسوم هیں)، نیز مبارک پور کے مقبروں تک محدود ھیں۔ لودیوں نے بنگال کی سرحد تک جونہور کی مماكت، ليز شمالي وسط هند كو فتح كرليا تها، چنانچه ان کی بنائی هوئی بهت سی عمارتین نه صرف دبلی (سهرولي)، خيرپور (جمال ابوامجد (مههماع) کي تعمیر دردہ چھرٹی سی لیکن نہایت دلکش تزئین کی لودی مسجد موجود هے) اور سیری (جمال موثله كي مسجد خاص طور پر قابل ذكر هـ)، بلكه سرهند، سكندره، آگره، بيانه، دهوايدر، سنبهل وغيره مين بهي ڀائي جاتي هين .

لودیوں کا طرز تعمیر مغل شہنشاھوں بابر اور ھمایوں کے شمالی ھند کو پہلی مرتبہ فتح کر اپنے کے بعد بھی باقی رھا (۱۵۲۱ تا ۱۵۲۱ء)، جیسا کہ مہرولی کی جمالی مسجد اور دولانا جمال کے چھوٹے سے لیکن نہایت خوشندا مشہرے (۱۵۳۰ء) سے ظاہر ہے ۔ خاندان سور کے پٹھان شہنشاھوں کے عہد (۱۳۵۰ تا ۱۵۵۱ء) میں اس طرز کا بڑی شان عہد (۱۳۵۰ یہ ماء) میں اس طرز کا بڑی شان سے احیا ہما اور بہ ماء ، عک دوقرار رہا، ایکن اس کے بعد یہ مغل طرز تعمیر میں جذب ہوگیا۔ شہر شاہ (۱۳۸۰ تا ۱۵۳۵) نے بہت سے شہر اور قلعے، مثلا پٹیند، روھتاس گڑھ (بہار)، قنوج، شہرگڑھ، روھتاس (پنجاب) وغیرہ ہی تعمیر نہیں کیے بلکہ اس نے مونگھیر، پٹند، چین پور، سہسرام، کیے بلکہ اس نے مونگھیر، پٹند، چین پور، سہسرام، راح گڑھ، میر کیں ۔ ان میں سے مشہور تربن دہلی کا راح کڑھ، تعمیر کیں ۔ ان میں سے مشہور تربن دہلی کا

شاهی قلعه هے، جسے پرانا قلعه کمتر هیں۔ اس میں مسجد قلعهٔ کمنه (۱۵۸۰ تا ۱۵۸۱ع) بـ رُے لمبے چوڑے پیمانے پر بنائی گئی ہے ۔ یہی صورت قلعر سے ملحق بستی کے دروازوں (مثلًا لال دروازہ) کی هے۔ پھر بہار میں بمقام سمسرام و چین پور اس کا اپنا مقبرہ اور اپنے خاندان کے مقبرے اسی شوکت نمائی کے ساتھ بنے ھیں ۔ ان کے اندر شمالی ھند کے سابق مسلم شاهی خاندانوں کے جمله کمالات فن کا امتزاج نظر آتا ہے۔ پرانے قلعے کی زبردست فصیلیں اور عظیم الشان برج تغلقوں کے عہد کے رواج کے مطابق بميروني جانب سبرخ اور زرد بهربهرے پتھر یا سفید و سیاہ سنگ مرمر کی پٹیوں سے مزبن كير هين (بالخصوص جمان سوريون كا خانداني نشان نقش سلیمانی تراشا گیا هے) اور اندرونی جانب انهی باریکی سے کاٹ کر لودی طرز کے حاشیوں سے آراسته کیا ہے۔ مسجد قلعهٔ کمنه، جو سابق کنار دریا کے قریب یعے، سادات طرز کی محمدی مسجد اور لودی طرز میں سیری کی موٹھ کی مسجد اور مہرولی کی جمالی مسجد کا بڑے پیمانے پر اعادہ ھے ۔ اس کی آرائش ھندوانہ طرز کے ستونوں، دیوار گیریوں اور نیلوفری خاتم بندی کی چهتون، نیز هندی نقش و نگار پر مشتمل ہے، جو خلجی طرز کی کمانوں، دیوار کے چوکوں یا تغلقوں کے رنگا رنگ پتھروں کی پچی کاری اور لودیوں کے کتبوں اور گل کاری سے لے کر وسط ایشیائی وضع کے کاشی کاری کے حاشیوں اور سنگ مرمر کی مصری مملوک عہد کے فسیفسا ( = پچی کاری) تک پر مشتمل ہے (مؤخرالذکر طرز ١٥١٤ء ميں مملوک سلطنت کے خاتمے کے بعد غالبًا مصری پناہ گزینوں نے یہاں رائج کی تھی) ۔ سهسرام میں شیر شاہ کا مقبرہ ایک مہیب گنبد ھے \_ یہ ایک مصنوعی جھیل کے وسط میں ایک چبو تر ہے کے اوپر، جس تک ایک پشتر (رصیف) کے راستے پہنچتر

هیں، هشت پہلو بنیادوں پر کھڑا ہے۔ اس کے چاروں طرف کھلر محرابی برآمدے ھیں۔ اس جلیل القدر شہنشاہ کا مقبرہ ایک زمانے میں سبز، زرد اور نیار رنگ کے روغنی چوکوں سے خوب آراستہ تھا ۔ اس کے جانشین اسلام شاہ کا مقبرہ تکمیل کو نے پہنچ سکا۔ چین پور میں شیر شاہ کے رشتے داروں کے مقبرے نسبة بهت ساده هيں ـ زمانة مابعد كى سورى عمارتوں میں سے عیشی خان کا مقبرہ اور مسجد (١٥٨٥ء)، جو نظام الدين (دهلي) كے قريب هے اور الور میں صوبے دار فتح جنگ کا مقبرہ (۱۵۳۷ء) زیادہ مشمُّور ہیں ۔ اوّل الذُّكر ہشت پہلو وضع كا ہے اور ایک ہشت پہلو فصیل کے اندر باغ کے وسط میں واقع ہے۔ آخر الّذكر مكعب وضع كی ایک گنبد دار عمارت ہے، جس کے چاروں طرف کشادہ غلام گردشوں کی دو منزلیں ہ**یں** اور چھت ناب دار گنىد نما ھے .

سلاطين مغليه نے ١٥٢٦ء سے بلكه قطعي طور پر اکبر کے عہد (۱۵۵٦ تا ۱۹۰۵ع) سے ترکستان کا تیموری فن اور اس سے مأخوذ ایران کا صفوی طرز رائج کیا، لیکن ہندوستان کے سابق فاتحین کی طرح وہ بھی بہت جلد ملکی ماہرین تعمیر، معماروں اور نقاشوں سے کام لینر پر مجبور ہوگئر ۔ مغاوں کے زمانے میں سوری طرز تعمیر کی سب سے پہلی مثال آگرے کا رام باغ (دراصل آرام باغ) ھے۔ اس کے بعد کی مثال مہرولی میں ادھم خال کا مقبرہ (۱۵۶۲ء) ھے۔ بھربھرے سنگ سرخ کی دیواروں پر سفید (نیز سیاہ) سنگ مرمر کے چوکوں کی آرائش کا طریقه جلد هی اختیار کرلیا گیا (عرب سرام، ١٥٦١ء؛ مدرسة خيرالمنازل، ١٥٦١ - ١٥٦١ء؛ مقبرهٔ شهنشاه همایون، ۱۵۹۸ تا ۱۵۸۰ ع) - قلعهٔ کہنہ میں شیر شاہ کی مسجد کی پچیکاری آگے چل کر کسی حد تک حضرت نظام الدین میں

اتکہ خان کے خوشنما مقبرے (۱۵۹۱ تا ۱۵۹۵)
کی آرائش میں اور فتح پور سیکری کی بڑی مسجد (۱۵۵۱ تا ۱۵۸۰) کے مقصورے میں دوبارہ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد لودی سوری طرز اس زمانے کے عام اسلامی اور هندوانه طرزوں کی طرح سولھویں صدی کے اواخر اور سترھویں صدی کے اوائل کے مغل فن میں، جو ان سب کا خلاصہ تھا، مدغم ھو گیا .

شمالی هند کی صوبائی سلطنتوں کی فن کاری: کشمیر ۹ ۸۳۸ء سے ایک اسلامی مملکت تھی، لیکن یہ کبھی دہلی کے تابع نه رها تھا۔ بنگال اور دکن محمّد بن تغاق کے عہد ہی میں خود مختار ہو چکے تهر (۱۳۸۵ - ۱۳۹۸ ع) - ۱۳۹۸ ع میں امیر تیمور کے ہاتھوں دہلی کے تاخت و تاراج ہونے کے بعد جونپور، مالوہ اور گجرات نے بھی ان کی تقلید کی ـ یہ تمام سلطنتیں دہلی سے سنحرف تھیں ۔ انھوں نے اپنر اپنز صوبے کی روایات کے ساتھ اور بھی گہرا تعلق قائم کیا اور فن کے ان اسالیب کو فروغ دیا جو ان کے مقامی حالات کے تحت ظمور میں آگئر تھر۔ کم سے کم جونپور کی شرقی سلطنت (۱۳۹۸ تا و ہم اع) کی یہی کیفیت تھی، جو دہلی کی سب سے بڑی حریف تھی اور جس کے زبر نگیں دہلی اور بنگال کے درمیان گنگا کے میدان تھے۔ اس کی اکثر یادگاریں جونپور میں (جو بہنارس کے شمال مغرب میں ہے) پائی جاتی ہیں۔ ان میں وہاں کا مستحکم قلعه، المالا مسجد (١٣٤٦ تا ١٨٠٨ عظيم الشان جارع مسجد (۱۳۳۸ تا ۱۸۳۸ء: اس کی توسیع ۸۷۸ ء میں هوئی) اور ملکه بی بی راجی کی تعمیر كرده لال دروازے كى مسجد (١٥٥ م ١٦) شامل هيں۔ مؤخر الذكر اس نام كے شاهى محل كے قريب واقع تھی، جو اب سلاست نہیں رہا۔ ان مسجدوں کی تعمير مين هيندو عمارتون سے حاصل كيا هوا مسالا

بکثرت استعمال کیا گیا ہے اور ان سے بیگم پور دہلی کی خان جہاں جونا شاہ والی مسجد کی مزید ارتقا کا پتا چلتا ہے۔ بہر کیف ان عمارتوں میں تیموری ایرانی ایوان اور بڑے بڑے محرابی دروازے دوسرے حصوں کے مقابلے میں زیادہ نمایاں حیثیت نظرآتے ہیں۔ ان میں خلجی طرز آرائش (خاص طور پر کمانوں کی پھول دار کوریں) سے بڑے "انو کھے" انداز میں کام لیا گیا ہے اور کاشی کاری کی بے شمار چھوٹی چھوٹی مکعب چوکوں کی پچیکاری (جن کے چھوٹی مکعب چوکوں کی پچیکاری (جن کے مقابلے میں دہلی کی عمارتوں میں پٹیاں استعمال کی گئی ہیں) ان عمارات کا مابه الامیتاز ہے.

مالوے کا طرز تعمیر بہت خلط ماط ہے ۔ بعد کی تغلق روایات سے آغاز کرکے اس طرز تعمیر نے زرد چونا پتھر بلکه سفید سنگ مرمر تک کی عمو دی دیواروں کی طرف رجعت کی ۔ اس میں ایک حد تک خاجی طربق آرائش اختیار کیا گیا اور اس زمانے کے مختلف اسالیب تعمیر کے متعدد اجزا کا اضافه کرلیا گیا، مثلًا ایرانی طرز تعمیر سے بڑے بڑے لداو کے دالان، اونچر نیم کروی گنبد، کنگره دار گوشر، وغیرہ؛ مملوک مصری طرز تعمیر سے ستون اور گاتھک ،حرابیں اور راجیہوت ہندو طرز تعمیر سے چهجر، پتهرکی سوراخ دار جالیاں، ستون اور داسے وغیرہ ۔ اس طرز تعمیر کے بڑے بڑے مرکز، جنوبی مالوے میں دھار اور مانٹو اور شمالی مالو ہے میں چندیری هیں ۔ دهار میں، جو پہلا دارالحکومت تها، دلاور خال غوری (۱۳۹۲ تا ۲. مروع) نے هندو عمارتوں سے حاصل کیر هو ہے مسالر سے لاٹھ مسجد تعمیر کی (اس کے احاطر میں هندووں کی ایک لوھے کی لائے انصب تھی) ۔ دوسر مے دارالحکومت مانڈوکی بنا هوشنگ (۲۰۰ مرتا مسماع) نے بندھیاچل کی ایک نہایت دشوار گزار چوٹی پر رکھی اور مالوی طرز تعمیر کا موجد بھی

دراصل وهی تها ـ چندیری راجهوتوں کے ایک سابق پہاڑی قلعے کے دارن میں واقع تھا؛ وہاں بھی اسی کی عمارتیں هیں \_ مالوے کے دوسرے قابل دید آثار اود مے پور، سنگهار پور، اجتن، کلیاده، مانڈ سور، ئرسنگھ گڑھ وغیرہ میں ملتے ہیں ۔ ہوشنگ کے ابتدائی ساده طرز تعمير كي عمارتين يه هين: پـرانا محـل؛ جامع مسجد، جو ایک اونچر چبوترے پر شروع كى كئمي تهي؛ ملك مغيث الدنيا كي مسجد (۱۳۳۸ء)؛ هنڈولا محل (دیوان عام، جس کے پشتر تغلق طرز کے گاؤ دم هیں)؛ نیز مانڈو میں سفید سنگ مرمر کا مقمبرہ؛ چمندیری میں درسلی دروازہ (۱۳۱۱ع) اور جاسع مسجد مصمود خلجي (۱۳۳۵ تا ۱۳۹۹ء) کی کلاسیکی طرز کی عمارتوں میں حسب ذیل قابل ذکر هیں: جامع مسجد (مکمل هي): مدرسه و "سينار فتح" (تقريبًا تباه هو چكا هے)؛ مجموعة عمارات: اشرفي محل، برا ديوان عام (دکان گدا شاه)، شمالی محل (مصری اثرات)؛ مانڈو کا جہاز محل (زنانه)؛ چندیری کا کوشک محل اور شاهـزادي کا روضه ـ آگے چـل کر غـیاث الدّین (۱۵۰۰ تا ۱۵۰۰ء)، نصیر الدین (۱۵۰۰ تا ١٥١١ع) اور سحمود ثاني (١٥١١ تا ١٥٣١ع) كے زمانے کی پُرتکاف اور مرصع عمارتوں کا نام لیا جا سكتا هي، مثلًا ماندُو مين وسيع زنانه بستى، لال محل، چین محل، باز بمادر اور روپ متی کا محل، گداشاه کا مکان (صرف اسی میں دیواری تصویریں باقی بچی ہیں) اور دوسرے مقامات میں مختلف مسجدیں اور معل، بالخصوص اجين کے نزديک کليادہ کا جل محل ـ مغلوں کے زمانے میں مالوے کی طرز تعمیر کے احیا کی مثال گوالیار میں حضرت شیخ محمد غوث کا مقبره (۱۵۶۳ع) هے.

اس کے برعکس گجرات، بنگال اور کشمیر کے طرز تعمیر نے اپنے اپنے ابتدائی علاقے کے ہندو

نمونوں سے ارتقا پائی ہے۔ سلطنت گجرات ( ۹ ۹ ۵ ه/ ١٣٩٦ع تا ٩٨ه/١٥٨ع) مين خالص اسلامي طرز تعمير صرف خشتي عمارتون تک محدود هے، جن پر استرکاری کی گئی ہے، جیسر احمد آباد میں اعظم اور معظم ناسی دو معماروں کے مقبرے (١٥٨ عالى شان (م حدود ١٥٦ ع) كا عالى شان مقبره، چمپالير مين ايک مجهول الحال مقبره اور محمّد آباد مين محمود ثالث (١٥٣٨ تا ١٥٥٨ع) كا میحل ـ دوسری صورتوں میں هندو عمارتوں کا (پہلر مسالا اور بعد ازان) طرز تعمير ابنا ليا گيا كيونكه اعلى درجر کے هندو معماروں کی کثیر تعداد دستیاب تھی۔ ھندووں کے مندروں اکی چھتریاں ایک دوسرمے پر رکھ کر اسلامی مینار تیار کیر گئر؛ مسجدوں کے عرضی دالان اس طرح بنے کہ ہندووں کے پوجا پاٹ کے کمروں کو برابر برابر رکھ کر جوڑ دیا گیا؛ سندروں کے دروازوں نے محراب قبلہ وغیرہ کی صورت اختیار کر لی؛ مسجدوں کی روکار کی صرف نوک دار کمانیں، یا کم سے کم وسطی کمان خالص اسلامی طرز کے مطابق ہے۔ ہندوانہ طرز کے ستون سامنے اور ان کے پیچھے مورنی دار چھت کے پست قطعات بیچ میں بننے لگے، لیکن اس طرز تک پہنچنے سے پہلے عبوری تغیر جھروکوں اور کھلی غلام گردشوں والی بالائی سنزل کے ذریعے ظهور پذیر هوا ـ تمام هندوانه اوضاع اور نقش ونگار برقرار ركهر كثر البنه انهين بت پرستانه تصاوير اور مورتیوں سے پاک کر دیا گیا اور مسلم طرز کی کل کاری اور عربی کتبوں سے سزید زیست بیخشی گئی ـ اصولًا تو یه طرز تعمیسر انهاـواژه، سدهپور، کهمبایت، بهڑوچ، ڈیمولکا اور منگرول کی خلجی اور تغلق مساجد میں پہلے ہی سے اختیار کر لی گئی تھی، لیکن اس نے احمد شاہ اول (۱۳۱۱ تا ١٣٣٢ع) كے عمد ميں، جو نئے دارالحكومت احمد آباد

اور احمد نگر (یعنی شمالی گجرات میں علاقه بیدر کے همت نگر) کا بانی تھا، پہلے پہل قطعی صورت اختیار کی ۔ احمد اوّل کے زمانے کی ابتدائی سادہ طرز کی عمارتیں یه هیں: شاهی تامعے کی بهدر مسجد (مرمره)، جو ایک عد تک هندو عمارتوں کے مسالے سے تعمیر کی گئی ہے؛ سید عالم، هیبت خان اور رانی (مرزا پور) کی مساجد (۱۳۱۲ع)؛ جادع مسجد (۱۳۲۳ تا ۱۳۲۳ء)؛ احمد آباد میں محلات کے چوک کا تن دروازہ اور همت نگر کی مسجد ۔ محمّد ثانی (۸ مرم ۱ تا ۱ د م ۱ ع) اور قطب الدّين ثاني (۱۳۵۱ تا ۱۳۵۸ع) کے عمد کی عبوری طرز كى عمارتين يمه هين : احمد اقل كا مقبره، شاهى بیگمات کا قبرستان ("رانی کا حجیره")، قطب الدّین (۱۳۸۹ء) اور ملک عالم (حدود ۵۰،۵۰۰ تا ۲۰ م ۱ع) کی مسجداین، سرکھیج میں شکر خان (٥٥،١ع) اور شيخ احمد كهنو (٢ ١١٨١ تا ١٥١١ع) کے اور کان کسریا جھیل پسر بستوہ میں ملک شعبان (۱۳۵۲ تا ۱۳۵۹ع) اور شیخ برهان الدین کے مقبرے (اور مسجدیں) ۔ یہ سب احمد آباد میں هيں ۔ مسجدين دو نموندوں کي هين : ايک کي کمانیں نوک دار ہیں اور دوسرے کے ستون اور داسے هندوانه طرز کے هیں ۔ نتش و نگار کی نه آبهی کثرت هے اور نه یه مقلدانه رسمی طرز کے هيں۔ ان کے بعد محمود بيگرا (١٣٥٨ تا ١٥١١ع) اور مظفر ثاني (١٥١١ تا٢٥٥ع) کے عمد کی معیاری طرز آتی ہے۔ ان میں سے اوّل الدّ کر نے احمد آباد کو وسعت دی، راجپوتوں کے سابق پہاڑی قلعر پاواگہڑھ کے دائن میں دوسرمے دارالحکوبت چەپانىسر (١٣٨٢ تا ١٣٨٨ع) كى بنا ركھى اور عَجَّد آباد، برُوده، مصطفَّى آباد (جوناگڑھ) اور جالو کی بنا رکھی یا انہیں از سرنو تعمیر کیا۔ اس کے عمد کی مشهور عمارات یه هیں: احمد آباد میں

دستور خان (۱۳۸٦ع)، محافيظ خان (۱۳۸۲ع)، بابا لولوئی اور رانی روپ وتی (۱۵۰۰) کی مساجد، نیـز کمنی مسجـد (احسـان پـور)، سیـدی عثمـان (۲۰۸۱ء)، دریا خان (۱۳۵۳ تا ۲۰۱۱ء) نی لی اچهوت کوکی (۱۳۲۲ع)، شاه عالم اور رانی سپاری (سبرائی، م ۱۵۰۱ع) کے مقابر، بائی هریر (۱۵۰۰ع) اور ادلاج (۵۰۰، ع) کی زینے دار باؤلیاں، سر کھیج کے شاہی محل اور جھیل، جھیل کانکریا میں پانی روکنے یا نکالنے کے پھاٹک، چمپانیر کا قلعہ نما مجل جهال پناه، جامع مسجد (۱۵۰۸ - ۱۵۰۹)، نیلا گنبد، نیز کیوژه، نگینه اور دلمول کی مسجدیں، متعدد مقبرے، ست منزل (جوپاوا گڑھ کی چڑھائی کے آدھے راستر پار ایک شکار کاہ ہے اور ایک گہری گھاٹی کی چوٹی کے اوپر بنائی ہے)، محمد آباد میں بھامٹریا باؤلی (جس کے ساتھ ته خانے هیں) اور مبارک سید کا مقبره (۱۳۸۳ ع) اور جالسور میں توپ خالے کی مسجد وغیرہ ۔ ان عمارات کی طرز تعمیر بہت متوازن ہے ۔ ان کے نقشے پرشکوہ اور آرائش دیده زیب، لیکن افراط سے جاسے ، برا ھے۔ ، ۱۵۰ کے قریب آرائش اور بھی دیدہ زیب، نفیس اور اتنی فراواں ہو جاتی ہے کہ کثرت نقش و نگار سے طمرز تعمیر دب جاتی ہے۔ اس پرانگائی طمرز کی مشہور ترین مثالیں احمد آباد میں رانی روپ وتی اور رانی سپاری کے مقبرے اور چمپائیر میں لکینہ مسجد کا مقہر ہر جرے ابعد کی الحظاظ پالیں طرز (۱۵۲٦ کا ۱۵۹۵) کی عمارتین یبه هین : هلول مین سلطان سكندر كا مقبره (١٥٢٦ع)، ساراک پورکی مسجدین (۱۵۲۸ع)، شاه خوب سید (۱۵۳۸ء) اور محبّد غوث کوالیاری (۱۵۶۲ء) كي مساجد، احمد آباد مين شيخ حسن محمّد چشتي (1877ء) اور ابو تراب (1892ء) کے مقبرے، نیز پٹن (انہلواڑہ) میں خان سرور کا تالاب (۹۵۵ تا

م ۱۵۹ ع)، جس کی فتح پور سیکری میں شیخ سلیم چشتی کے مقبر سے (۱۵۷۱ تا ۱۵۸۰ع) کی طرح سلاطین مغلیہ کے زمانے میں تعمیر ہوئی .

سلطنت بنكله (ومهم/١٣٣٨ء تا ١٨٩هم ٣ ١٥ ، ع] مين بهي طرزتعمير كي ارتقا اسي طرح هندوانه فن سے ہوئی، لیکن اس کے ابتدائی نمونے چونے پتھر کے نہیں، بلکہ اینٹ کے کام پر مشتمل تھے ۔ پتدر دریا کے ذریعر راج محل کے کانوں سے لانا پڑا، جماں گنگا وسط ہند کے پہاڑی سلسلوں کی انتہائی مشرق چوٹیوں کے گرد گھوم کر بہتی ہے ۔ اینٹ کی بهاری بهرکم دیوارون پر بهت باریک هندوانه نقوش (عمومًا پنتوں کی بیلیں) ابھار کر بنائے ہیں، یا دیواروں میں جگہ جگہ پتھر کے چوکے جما دیرے ھیں جن پر اسی قسم کے نقش و نگار کثرت سے تراشر گئر هیں ۔ پهر خمیده "بنگلدار" چهتیں (جن کا خیال آس پاس کے دیماتی جھونپڑوں کی بانس کی چھتوں سے پیدا ہوا) اس طرز تعمیر کی امتیازی خصوصیات هیں ۔ اس کا ایک مرکز گور تھا، جو دریامے گنگا کے شاخ دار دہانے کے نقطهٔ راس پر واتع تها اور ۱۲۱۱ سے ۱۳۵۸ء تک، نیز ۱۸۸۲ سے م م م ع تک بنگال کا دارالحکومت رها ۔ دوسرا مرَكز الدرون ملك مين پالڈوا تها، جو ١٥ ميل شمال میں ہے ۔ یه دونوں عظیم شہر عریض خندقوں اور بلند-پشتوں سے محصور تھے ، گور کے پہلر دور کے آئار ہاقیہ میں سے صرف ترلینی (ضلع کلی) میں نافر خان غازی کے مقبرے کی (جو ۱۳۹۳ تا ١٥١٨ء مين از سرابو تعمير هنوا تها) "سلجوق محراب" اور باسرهاف کی سالک مسجد (۱۳۰۵) رہ گئی ہے۔ پانڈوا میں سلطان سکندر (۱۳۵۸ تا و ۱۳۸ ع) نے عالی شان آدینه مسجد اور جلال الدان محمد (مرمر تا رممرع) نے ایک لاکھی سجد (قدیم طرز کی) بنائی، مگر گور میں زیادہ بادکارس

دوسرے دور کی پائی جاتی ہیں ۔ نصیر الدّین محمّد (۱۳۳۲ تا ۱۳۵۹ء) ہے، جو شہر کا ازسر نو بنانے والا ہے، پانڈوا میں علاء الحق کا مقبرہ، ستگاؤں كى مسجد، باكر هاك مين ساله گنبدكي مسجد ( و د مر ع ع ، یه تغاق طرز کی صدامے بازگشت هیں) اور رکن الدّین باربک (۱۳۵۹ تا ۱۳۵۸ع) نے شان دار داخل دروازه (محل کا داخلہ) تعمیر کیا۔ یوسف شاہ کے عہد (۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱ع) سے بنگال کا فن تعمیر محض مقلّدانه اور کمزور ره گیا (تانتی پارا، درس باری، نتِّم، چم خان اور گنمنت کی مساجد) ۔ وکرم پور میں بابا آدم شمید کی مسجد (۱۳۸۳ء) اور کسمبھا میں مظفر شاہ ( . وہم ا تا ۱۳۹۳ع) کی مسجد، نیز گور کے فیروزہ مینار (۱۳۸٦ء) سے نن تعمیر کا ہے جان تکرار میں تدریجی انحطاط عیاں ہو جاتا هے، تاهم سولهواں صدى عيسوى اسكى آخرى مرتبه نشأة ثانيه هوئي، جس مين ضرورت سے زيارہ باریکی کا اہتمام اور چمکتے دمکتے راگوں سے کا۔ لیا گیا تھا۔ اس کی مثالیں یہ ہیں : گور کی چھول سونا مسجد (۹۳ م ۱ تا ۱۵۱۸ع) اور بزی سون مسجد (۱۵۲۶)، جو بنگالی مسلمانوں کی مشہور ترین عمارات هيں؛ اخى سراج الدين كا مقبره (١٥١٠) باره گوالی، تربینی اور مسجد کر (۳۹ مر، تا ۱۵۱۸)، مالله ((درماء لة درمهم المرهم)، بنهاك (۱۵۲۳ تا ۱۵۲۳ع) اور آخر میں پانڈوا کی سونا مسجد (١٥٨٥ع) - كور اور پاندوا طرز كا مغل فن تعمیر پر صرف شاہجمان کے عمید (۱۹۲۸ تا ١٦٥٨ ع) سے، جو اپنر زمانهٔ شهزادگی میں بنگال کا صوبے دار رہا تھا، کچھ اثر پڑا (جسکا پتا کنول در ستونوں اور بنکادار چھتوں سے چُلتا ہے) .

کشمیر میں طرز تعمیر کا هندو بدھ پس منظر مختلف تھا ۔ آلھویں سے دسویں صدی عیسوی تک کے هندو آثار چند ایک هی هیں، لیکن لکڑی سے

مکاں تعمیر کرنے کی مقامی روایت اور اینٹ اور کھیریل سے عمارت بنانے کی غیر ملکی ایرانی روایت زندہ ریئی ہے۔ هندو مندروں کے بعض کھنڈر متبروں میں تبدیل کر دیے گئے، مثلًا وادی پہلکام کے دہانے پُر بعزو کی "زیارت"، سری نگر کے قریب مادین شاہ كي درگاه (ايك شكسته مندر، جس پر صرف چهت ذال دی گئی) اور خاص طور پر شہر کے اندر سلطان زين العابدين (١٣١٥ تا ١٣٨٥ع) كي والدوكا مقبره، جو چليپائي وضع كي خشتي عمارت هے (يه كميں كميں کاشی کاری کے چو کوں سے آراستہ ہے)؛ اس کا گنید اونچا ہے اور کنگورے بڑھا دیر گئر ھیں، حو ھندووں کی تعمیر کردہ بنیادوں پر کھڑے میں ۔ دوسری مسجدیں، (مثلًا پامپور کی مسجد) اور درگاھیں (جن میں سے مشمور ترین شاہ همدان کی "زیارت" مے) لہ ایت رسیع چو کور قطعات ہیں، جن میں کسی قدر عجیب وضع کے مأذبے (اذان دینے کے نیچے نیچے ینار) بنے هیں - ان کی خس پوش ڈهلواں چهتوں کے پررٹیوں پر برجیاں بنائی ہیں۔ غالبہا یہ عمارتیں رما یہ ایسعد کے بیدھ میندروں کے انمولیوں میں عدوں سے تصرف کا نشیجہ ہیں، جن کے اوپسر اچتراوی" (=چـپئی چهـتری) بـنی هوتی تهی ـ اس قسم کی عدارتین اب بھی تبت میں پائی جاتی ھیں (کو ان میں چتر اولی نہیں ہوتی) ۔ سری نگر کی جامع مسجد میں، جس کی بنا ابتدا میں سکندر بت شکن (۱۲۹۰ تا ۱۳۲۸ - ۱۳۲۵) نے رکوی تھی، اس قسم کے برجی دار یک منزلہ قطعات میں ایرانی نتشر کے چار ایوان بنے ہومے ہیں ۔ یہ چوبی عمارات تقریبا سب کی سب جل چکی هیں اور وقبتًا فوقیتًا از سر نو بنائی جاتی رہی ہیں، لیکن جزئیات کے سوا ان کے ابتدائی نقشوں میں سردو فرق نہیں آیا .

ماکسی سلطنہ توں کا فیان : دہلی سے بہت دور جستوں ماکسن میں ہندہ ووں نے خلجی اور تغلبی

سلاطین سے شکست کھانے کے بعد سنبھالا لیا تھا اور وہ راجگان وجیا نگر کے جھنڈے تلر پھر جمع هو گئے تھے؛ اس لیے شمالی دکن کے بہمنی سلاطین، جنهیں دہلی سے بھی کچھ کم مخالفت نه تھی، وجیا نگر کو اپنا سب سے باڑا دشمن تصور کرتے تهر ـ اپنر لير ايک مخصوص طرز تعمير کي تلاش میں انھوں نے اس زمانے کے ایسرانی فن کو اختیار کر لیا، لیکن بادشاہ اور اسرا کے حرم کی مستورات، نو مسلم افراد، هندو خدّام اور متوسّلین، طوائمف اور اہل حرفه کے توسط سے ھندوستانی ماحول کے اثر کا یہ نتیجہ ہوا کہ فن، بالخصوص غير مذهبي طرز تعمير اور صنعتون مين هندووں کی امتیازی اوضاع و علاسات بہت کچھ دخيل هو گئيں ۔ تمام بہمني سلاطين ملک پر اپني گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے مستحکم قلعوں کا ایک جال بچھانے پر مجبور تھے۔ یہ قلعے آن ، جدید تربن طریقوں کے مطابق تعمیرکیے گئے جن کا ؑ نشو و نما حروب صليبيه کے دوران میں جنوب مغربی ايشيا مين هوا تها - علاء الدين حسن بهمي (۱۳۸۷ تا ۱۳۵۸ع) نے دارالحکوست کو کلبرگ میں، جو نئی سلطنت کے وسط میں تھا، منتقل کیا ـ احمد اوّل ولی (۲۲٪ تا ۱۳۳۸ع) اس کو ۱۳۲۸ م میں بیدر لے گیا۔ اس وقت تک پہلی عمارات تغلق طرز پر تهیں، لیکن محمد اول (۱۳۵۸ تا ۱۳۵۵) یے، جو اس سلطنت کی خصوصی تنظیم کا ذمے دار تها، جامع مسجد میں ایرانی طرز کو بھی داخل کیا ۔ یہ مسجد قزوین کے ایک ایرانی میر عمارات ے تعمیر کی تھی اور ہندوستان کی ان معدود ہے چند مساجد میں سے ہے جن میں کوئی کھلا صحن اور مینار نہیں۔ یہ ایک کشادہ دالان پر مشتمل ہے، جس کی چھت پار ڈاٹالوں سے گھرے ہوئے۔ اڑسٹھ گنبد چوڑی چوڑی نکیلی کمانوں پر کھڑے

هیں، جنهیں بست پیلپایوں پر اٹھایا ہے ۔ بادشاهوں کے مقبرے، جو شہر کے مشرق اور مغرب میں واقع هيں، خالص ايلخاني ايدراني طرز کے هيں ـ یه شکل میں مکعب اور نکیلی کمانـوں کی سربسته معرابوں کے دو درجوں سے آراسته هیں؛ چهت پر نیم کروی گنبد اور کواوں پر چار برجیاں ھیں۔ خواجه بندہ نواز گیسو دراز میں ایک عظیم المیئت کمان الگ تھاگ کھڑی ہے؛ اس کی چھرمنزلیں ھیں ۔ وسیع المشرب بادشاہ فیروز شاہ کے عہد (۱۳۹۷ تا ۲۲۳۱ع) سے ہندواند اشکال بھی عمارات میں داخل هونی شروع هو گئیں (ان میں د کنی شاهی نشان بهی شامل هے، جس میں ایک شیر چھوٹے چھوٹے ہاتھیوں کو اپنے پنجوں میں لیے هوتا ہے) ۔ فیروز شاہ نے بھیم ندی کے کنارہے فیروز آباد میں ایک گرسائی قیام گاہ بھی تعمیر کی ۔ بعد کے دارالحکومت بےدر میں بھی، جو ۱۵۳۲ء میں تکمیل کو پہنچا اور جس کا ایک حصه پٹانوں کو کاٹ کر تہری خندق سے گھرا ہوا تھا، ایرانی ذوق غالب اور ان عمارات سے عیال مے جو کاشی کاری کے شوخ رنگ چوکوں سے ڈھکی هوئي هين، مشلًا تخت معل (يعني شاهيي ديـوان عام)، شاه بـرج (محل شاهي)، لال بـاغ (زنانه) اور سوله کهمبا مسجد (محل کی مسجد) ـ اشتور میں شاہی مقبروں کے نئے سلسلے میں بھی يهي ملذاق كار فرما نظر آتا هـ احمد ثاني (۱۳۳۹ تا ۱۳۵۸ء) نے ایک مدرسه اور "تخت كرماني" تعمير كيـا (اس ايوان ميں شيعي تیوهار منعقمد هوتے تھے)۔ اس نے نعمت آباد کا محل مع باغ (جو اب تباہ ہو چکا ہے) اور دولت آباد کا چاند مینار (۱۳۳٦ع) بھی تعمیر کیا۔ یه ایک پتلا سا مینار ہے، جس کے گرد چوڑے چوڑے جهروكے حلقه زن هيں۔ احمد ثالث (١٣٩١ تـا

٣٣ مه رع) اور محمّد ثالث (٣٣ م ر تا ١٨٨ ع) كے عهد میں شاہی محل پر گنگن محل، ترکش محل، چینی محل اور نگینه محل کا اضافیه هوا، جو دور بہمنی کی فن کاری کا اوج کمال پیش کرتے ہیں۔ اس زمانے میں اصل اختیار وزرامے اعظم کے ھاتھ میں آ چکا تھا۔ ان میں سے مشہور تربن محمود گاواں (١٣٦٦ تا ١٣٨٦ع) كزرا في، جس نے شهر ميں (خااص ایسرانی طرز کا) ایک عالی شان مدرسه (۱۳۷۲) تعمیر کیا۔ شاہ محمود کے عمد (۱۳۸۲ تا ۱۵۱۸ع) میں جو عمارتیں تعمیر ہوئیں وہ دور انحطاط سے تعلق رکھتی ہیں ۔ یہ بادشاہ اپنے جهگڑالو امرا کے ہاتھ میں ایک بےبس آلۂ کار ہو کر ره کیا تھا ۔ یه عمارتیں شرزہ دروازہ (جس پر ایک استادہ شیر کے پیچھر کاشی کاری سے سورج کی تصویریں بنی هیں)، رنگین محل اور نیا محل هیں ـ ان میں سے صرف راگین صحل قابل ذکر ہے۔ اس کی وسعت تو کچھ زیادہ نہیں، لیکن یہ کاش کاری کی دیواروں، ہندوانہ طرز کے سنتش چوہی ستوسوں رز چھتوں اور سیپ جڑی بچو کھٹوں سے برحد آراسته ہونے کے علاوہ بڑی متناسب الاجزا عمارت ہے .

محمود کی وفات کے بعد سلطنت بہمنی بار، پارہ هو کُر بیدر، (بسرار)، احمد نگر، بیدجا پور اور گولکنڈ مے کی سلطنتوں میں بٹ گئی، جن میں خاندیش کی قلمرو کا بھی اضافیہ کرنا چاھیے، جو خاندیش کے قلمرو کا بھی اضافیہ کرنا چاھیے، جو

خاندیش کے فاروق خوانین (۱۳۸۲ تا ۱۹۰۰ء)
کی تعمیرات گجرات، مالوہ اور دکن میں اپنے
ھمسایوں کے فن کی تقلید کرتی ہیں۔ ان کا سب سے
مستحکم مقام اسیر گڑھ کا پہاڑی قلعہ اور دراالحکومت
برھان پور تھا، تاھم ان کے بہت سے حکمران
دریا ہے تاپتی کے کنار ہے تھانیر میں دفن ہو ہے،
جو ان کی اصل خاندانی جاگیر تھی۔ برھان پور

میں راجا علی خان کی تعمیر کردہ جاسع مسجد اور (۱۳۰۰-۱۳۰۱ء) کے علاوہ بی بی مسجد اور نادر شاہ (ناصر خان، ۱۳۹۹ تا ۱۳۵۵ء) کا مقبرہ ہے ۔ تھلندیر میں میراں مبارک اول (۱۳۸۱ تا ۱۳۵۵ء) کا مقبرہ اپنی خربصورتی میں مشہور ہے ۔ چکالدہ میں بڑے درواز نے کی کمان کابرگہ میں خواجہ ہندہ نواز کی درگاہ کی کمان کی طرح بہت عالم ہنائی ہے .

اسی طرح احدد نکر کے نظام شاھیوں (. . س تا ١٦٣٣ع) كي طرز تعمير مين مختلف اساليب كا استزاج ملتا هے، تاهم اس میں دکئی عنصر غالب تها۔ بہمنیوں کی طرح انھوں نے بھی بہت سے قلعر تعمیر کیر، جو زیادہ تر مغاوں سے بچاؤ کی غرض سے بنائے تهر - ان کا بہلا دارااحکومت احمد نگر (جس کی بنا . . ، ع میں ملک احمد بسری نے ڈالی تھی) ھندرستان میں فوجی عمارات کے بہترین کارنا، وں سین شمار هوتا تها، لیکن متواتر معاصرون سے اس آئر اہمت قصان پہنچا۔ اس کی ہمترین عمار توں میں سے یک تو دیڑی مسجد ہے، جو مخلوط دکنی ارر گجراتی مذاق کی عمارت ھے؛ دوسری عمارتیں قلعر کے باہر صلابت خان کا مقبرہ اور فاریا (پیری) باغ هیں اور دونوں مغل طرز کی هیں ـ دوسرے دارالحکومت دولت آباد میں پائیں قامر کے چبوتر ہے پر لظام شاہی محالات کے دو مجموعر ہیں، جو قدیم هندو شہر دیو گری اور اس خندق کے درمیان واقع هیں جو چشن کاٹ کر اس کے گرد بنائی گئی تھی ۔ اصل محل کسی قدر چھوٹا ہے، ليكن ينه أن كم سن أور براختيار بادشاهون کے لیر موزوں تھا جنھیں بادشاہ کے حبشی یا مرهناہ اتاليق وهان ركهتر تهر ـ دوسرا چيني محل مانڈو کے ہنڈولا محل کی حتیر سی ناقل ہے، تاہم ایک زاے دیں یہ کاشی کاری کے شوخ رنگ چو کوں سے

سرتاپا مزین تھا ۔ شہر کھڑی کی بینا (جو آگے چل کر مغل دارالحکومت اورنگ آباد میں تبدیل ھوا) . ۱۹۱ میں اتالیق سلطنت ملک عنظر نے رکھی تھی ۔ یہاں اس زمانے کی دو مسجدیں ھیں : جامع مسجد اور کالی مسجد؛ یہ دونوں بیجا پوری طرز کی ھیں .

بیدر کے برید شاعیوں (۱۵۲۸/۱۳۹۲ تا ۱۵۲۸/۱۳۹۲ کے بید میں جو سابق وزرائے اعظم کی حیثیت سے اس بہمنی دارالحکومت پر حکمران رہے، اپنی یادگاریں بہت کم چھوڑی ھیں ۔ یه زیادہ تر مقبر سے ھیں، جن میں گنبد دار مکعب کے بجائے، جس کا رواج عام تھا، چو گوشہ ستونوں پر قائم ایک برج نما کھلا ایوان بنایا ہے اور گنبد کے نیچے کتبوں کے لیے چوڑا حاشیہ چھوڑا ہے .

غرض دکن میں فن تعمیر کی صرف دو اہم مطرزیں ہیں، جو بیجا پور اور گولکنڈ ہے کی سلطنتوں میں پائی جاتی تھیں ۔ یہ سلطنتیں علی الترتیب ، ۱۳۹۰ سے ۱۳۹۰ سے ۱۳۹۰ سے ۱۳۹۰ تک رہیں ۔ ان کی تاریخ کے تین دور قرار دیے جا سکتے ہیں : دور بہمنی کی روایات کی باقیات (تقریباً . ۱۵۵ تا ، ۱۵۸ ع)؛ وجیانگر کے زوال کے بعد جزئیات اور جمالیات کے مذاق کے اعتبار سے هندویت کے غلبے کا دور (ستر ہویں صدی کے وسط مدی کے شروع سے آخر تک) ، ور روز افزوں مغلیہ اثبر کا دور (ستر ہویں صدی کے مداق صدی کے مداق کے علبے کا دور (ستر ہویں صدی کے وسط صدی کے شروع سے آخر تک) .

چونکه عادل شاهیوں میں سے پہلے سلالین کی صورت حال وجیا نگر کے هندووں اور اپنے مسلم هم چشموں کے درمیان بہت دشوار نوعیت کی تھی، اس لیے وہ زیادہ عمارتیں نبه بنا سکے ۔ یوسف (۱۹۸۰ تا ۱۵۱۰ء) نے بیزمانیهٔ قیام رائچیور، گلبرگه میں "شیخ روضه" تعمیر کیا ۔ استعمل اوّل (۱۵۱۰ تا ۱۵۳۰ء) بیجا پور کے قلعهٔ ارک میں

سكونت گزيل هوا ـ ابراهيم اول (١٥٣٨ تا ١٥٥٤) نے وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی اور اس کے وزير عين الملك في مضافاتي بستى عدين پور مين (١٥٥٦ع) ایک اور مسجد تعمیرکی ـ یه سب متأخر بهمني طرز پر تهين ـ ليكن على اول (١٥٥٥ تا ، ۱۵۸۰) کے زمانے میں تعمیری سرگرمیاں بہت بڑھ گئیں، چنانچہ بیجاپور کے قلعر میں عدالت محل اور سربفلک گنگن محل (دیوان عام)، نیز شہر کے بیشتر برج دوباره تعمیر هوے ـ شهر میں جامع مسجد (١٥٦٥ تا ١٥٠٠ع) اور چاند باؤري تيار هوئي (جو ملکہ چاند ہی ہی نے وے وہ ع میں بنوائی تھی) ـ مصطفی (م ۱۵۸۱ء) کا محل اور مسجد، علی کا مقبره، نیز اغلب یه هے که کمٹگی کا. آبی محل (مع آیرانی دیواری تصاویر کے) تعمیر هوا ـ ان عمارتوں کی طرز تعمیر بھی دور بہمنی کے مطابق ہے، البته . ان کے وسیع تر پیمانے میں شوکت نمائی اور دوسری طرف وحیا نگر کے هندوانه عناصر کا بھی اضاف ہوگیا ہے؛ چنانچہ حسرم سرا کے جھروکوں کے چوبی ستونوں مین کثرت سے نقش و نگار اور دیوار گیریان هندوانی طرز کی هین اور دیواری تصویرون میں ترکی مردانی تصاویر کے پہلو به پہلو هندو عورتوں کی شکلیں بنائی گئی ہیں .

ابراهیم ثانی کے عمد (۱۵۸۰ تا ۱۹۲۱ء) میں حسب ذیل عمارتیں تعمیر هوئیں: آنند محل (عورتوں کا دیوان عام ۱۵۸۰ء میں) اور جل مندر (قامےمیں)، ممتر محل (ایک بہت بلند مسقف درواز کی چھوٹی سی مسجد ۱۹۲۰ء میں)، آندو مسجد کی چھوٹی سی مسجد ۱۹۲۰ء میں)، آندو مسجد احداث کی (۱۵۹۰ء) تاج باوری (ملکهٔ تاج سلطانه نے بنوائی) ۔ پھر ۹۹۵ء سے دارالحکومت سلطانه نے بنوائی) ۔ پھر ۹۹۵ء سے دارالحکومت کے مغرب میں محلات کا نیا شمر توروا نورس پور بنا، جماں سلطان کی هندو طوائف کے سنگیت محل

ملکهٔ جہاں کا مقبرہ، جو ویران ہوگیا۔ ان عمارات (بالخصوص جل مندر، مبتر محل اور آلدو مسجد) میں هندوانه عنصر غالب تھا۔ پھر یه عنصر مسلسل میں هندوانه عنصر غالب تھا۔ پھر یه عنصر مسلسل شامل ہوتا گیا اور عرب، ایران، نیز سلطنت مغلیه سے مسلم اوضاع و اشکال کی ایک اور زبردست رو کے آنے کے باوجود اسی نے آخرکار بیجا پور کے طرز تعمیر کے عام ذوق کو متعین کیا۔ اب عمارتوں کے اصلی مقاصد غائب ہونے لگے اور وہ صنعت سنگ تراشی کے نمونے زیادہ بننے لگیں، جس میں منطقہ حارہ کے گل ہوٹوں کی ہاریک جزئیات کے ساتھ عجیب عجیب اضطرابی خاکوں، دھوپ چھاؤں کی بے نمایاں اثرات اور خواب آلود سے موھوم نقوش کی ہے پناہ فراوانی تھی .

محمد کے عمد (۱۵۲۹ تا -۵۵۱ء) میں سلطنت مغایه کے مذاق کا اثر محسرس ہونا شروع ہوا۔ ابراہیے ثانی کا مقبرہ بیجاپور کے میں میں انتہائی ہندوانی رنگ کا مظہر ہے ایکن اس کی دیواری زیدائش میں عثمانی ترکی اثرات کا انکشاف ہوتا ہے۔ یہ اثر سلطان کے مقبرے اور کوں گنبد میں بہت نمایاں ہے ۔ گول گنبد ایک بہت وسیع و عظیم قبّے دار ایوان ہے (۱۳۵ فٹ مربّع، بلندی ۱۹۸ فٹ اور گنبد کا قطر ۱۲۸ فٹ) - استانبول کی جامع آیا صوفیه اس کی تعمیر کی محرک تھی اور یه دنیا کی سب سے بڑی اور باعظمت عمارتوں میں سے ھے۔ محمد کے عہد کی دیگر عمارات حسب ذیل هیں: ست منزل؛ چمپک محل (بادشاه کی منظور نظر ھندو ہیویوں کے لیر)؛ آثار محل (ایک ایرانی مجل مع باغ، جس کی دیواروں پر [اطالوی مصور] کے طرز کی بھدی تصویریں بھی ھیں اور جو آگے چل کر مسلمانوں کی ایک درگاہ

میں تبدیل هوگیا تها)؛ "دو بهنون" کی مسیدد؛

"چنچ دیدی" کی مسجد؛ بخاری مسجد؛ رلگین مسجد اور شاهپوری مسجد.

دور زوال (۱۹۵۱ تا ۱۹۸۱ء) کی یادگار یہاں کی پر شکوہ ہے نظیر قلعہ بندیوں میں وہ اضافے ھیں جن کی وجہ سے یہ شمر مغل بادشاھوں کے سات محاصرے جھیلنے کے قابل ھو گیا۔ اگرچہ علی ثانی نے گول گنبد سے بھی زیادہ شاندار مقبرے کی تعمیر شروع کر دی تھی، لیکن وہ دفن اپنے باپ کے شہلو میں ھوا۔ سکندر کا خاتمہ مغلوں کی قید میں ہوا۔ اس بھیانک دور سے صرف آخسری کم سن تاج دار کے اتالیق خواص خاں کا محل باتی بچا ھے۔ سلطنت بیجا پور کے تمام طول و عرض میں اور بھی سلطنت بیجا پور کے تمام طول و عرض میں اور بھی بہت سی عادل شاھی عمارتیں یقینا پائی جاتی ھیں، بیکن معدود سے چند مستثنیات کے علاوہ سب کی سب افادی نوعیت کی یا چھوٹی چھوٹی اور سیدھی سادی تصیرات ھیں ،

مشرق میں گولکنڈے کی سلطنت قطب شاہیہ میں فن کا نشو و نما اسی کے متوازی نہج پر ہوا، ریکن سلطنت مغلیه، نیز جنوب مغربی ایشیا کے بحری ر استوں سے زیادہ فاصلے پر واقع ہونے کے باعث یہاں ے صرز تعمیر تک دیگر اسلامی اثرات کی رسائی مشکل سے هو . كى؛ چنانچه يه رياست مغل فن تعمير كے مقابلر میں مندو فن کا اثر زیادہ افراط اور تواتر سے قبول کرتی رهی ـ ابستدانی دور (۱۵۱۲ تا ۱۵۵۰ع) میں قطب شاهی فن پر متأخر بهمنی طرز کو غلبه حاصل تها اور یه خاص طور پرقلعهٔ گولکنده میں بہت نمایاں ہے ۔ اس قامح کی بنا سلطان قبلی قطب الملک (۱۵۱۲ تا ۱۵۱۳) نے رکھی تھی۔ شہر کے دفاع کے لیے ۸۷ بسرج اور بڑے بڑے بھاری دروازے تھے ۔ یہ بالا حصارکو، جو سنگ سماق کی سلامی دار پہاڑی پر واقع تھا، گھیرے ہوے تھے۔ اس مين جامع مسجد، نقار خانه، سلاح خانه اور

محالت تهر ـ ابراهیم کے عمد (۱۵۵۰ تا ۱۵۸۰) سے ھندو اثر کا دور شروع ہوا۔ اس نے قلعے کی توسیع کی (۱۵۵۰ تا ۱۵۵۹ء) تاکه اس کے اندر وسیع محلات کے لیے جگہ نکالی جا سکے ۔ یہ "زیریں قلعه"، جسے بچاؤ کے قدرتی وسائل میسر نه تھے، سنگ خارا کے دیو قامت برجوں (مثلًا ابراہیم برج) اور دروازوں (مثلًا مکی دروازہ) سے مستحکم کیا گیا، حو ایک عریض خندق اور ایک مصنوعی جهیل "لنگر حوض" کے عقب میں تھے۔ گولکنڈ ہے کے مشرق جانب میدان میں موسی لدی کے کنارے اور حسین ساگر اور یرانے پل کے نزدیک باغوں سے معمور ایک شہر آباد ہونا شروع ہوا۔ نئے محلّات، مصطفى خال (١٥٦٦ع) إور ملاّ خيالي (١٥٤٠ع) کی مساجد اور بالآخر سلطان کے مقبرے میں بہمنی روایات ایک دنعه اور پر تکاف کمال کی انتہائی بلندی تک پہنچ گئیں، لیکن اس کے ساتھ هی ھندواند اسلوب کے عناصر اور تصورات بھی پہلی مرتبه نمودار هوے، جس کی مخصوص مثال کنول کی پنکھڑیوں کے حلقے سے نکا۔تا ہوا شلجمی گنہد

محمد قلی (۱۹۲۰ تا ۱۹۲۲ ع)، محمد (۱۹۲۰ تا ۱۹۲۸ عبدالله (۱۹۲۱ تا ۱۹۲۲ عبدالله (۱۹۲۱ عبر عبدالله (۱۹۲۱ عبر عبدالله الوالحسن قانا شاه (۱۹۲۱ تا ۱۹۲۷ عبد زرین کو پیش گولکنڈ مے کے فن تعمیر کے عہد زرین کو پیش کرتے ہیں ۔ گولکنڈ مے میں جمشید (۱۹۵۱ تا ۱۵۵ عبدالله شهزادی . محمد قبلی، محمد، عبدالله شهزادی حیات بخش بیگم (۱۹۱۱ ع) اور شهرزادی فاطمه خانم (۱۹۲۱ ع) کے مقبر مے اور انبار خاند؛ شهر حیدرآباد میں، جس کی بنا ۱۵۸۹ عمیں موسی شهر حیدرآباد میں، جس کی بنا ۱۵۸۹ عمیں موسی ندی کے پرانے پل کے جنوب میں ڈال دی گئی تھی، ندی کے پرانے پل کے جنوب میں ڈال دی گئی تھی، ایدی کے بار مینار کا عالی شان دروازه (۱۵۹۱ عامع مسجد مشیرآباد

(۱۹۱۱ تا ۲۹۲۵) بيم متي کي مسجد (۱۹۲۲ع)؛ صالحه بی بی کی مسجد (۱۹۵۶ تا ۱۹۵۷ء)، ٹولی مسجد (۱۹۲۱ء)، بادشاهی عاشور خانه (۱۹۵۹ تا ١٥٩٥ع) اور گوشه محل مع باغ (حدود ١٩٧٢ تا ١٦٨٥ع)؛ بهماك نگر مين (جمو حيدرآباد اور گولکنٹے کے درمیان تھا) بھاگ متی کی مسجد اور تارا ستى كا محل سع باغ اور جنواره ميں شهزادی حسینه بیگم کی مسجد اور مقبره اس طرز تعمیر کی مثالیں هیں ۔ محمد قلی کے مقبر مے میں ھندو عنصر کی آسیزش محرابی سلساے کے کمانچوں تک محدود ہے، لیکن اس کے بعد اسلامی اور هنـدو عناصر ایک مخلوط طرز میں خلط ملط ہوگئے ھیں ۔ یه طرز ضرورت سے زیادہ دقیـق، آشفته اور دهوپ چهاؤں کی اشکال سے معمور ہے ۔ اس میں بہت آگے تک نکار ہوے چہہے، چھوٹی چھوٹی گمذیوں کی غلام گردشیں، شلجمی گنبد اور میناروں کے پیاز نما قبر ہیں، جو کندول کی کایدوں یا پھولوں کے نمونے پر بنائے گئے ہیں۔ صرف بادشاهی عاشور خانه اس سے مستثنی ہے۔ اس کی دیاواروں پر کاشی کاری کا کام ہے، جس میں ایک طرح کے عثمانی ترکی ذوق کے مطابق رنگ آسیزی

بیجاپور اور گولکنڈہ دونوں کے طرز سترھویں صدی کے ختم ھونے سے پہلے معدوم ھوگئے، لیکن اورنگ زیب کے عہد سے ان کا مغل فن تعمیر پر فیصلہ کن اثر پڑا .

مغل طرز تعمیر: هندوستان کے ابتدائی مسلمانوں کے ("پٹھان") فن کی طرح مغل طرز تعمیر بھی یکے بعد دیگرے کئی منزلوں سے گزرا ۔ ان میں سے پہلی "مستعمراتی" منزل تھی، جسے ھم "تیموری ۔ صفوی ۔ ایرانی" منزل بھی کہ سکتے ھیں۔ اس کا غلبہ اگرچہ ۱۵۲٦ سے حدود ۱۵۸۰ء تک

رها، تاهم یه سترهویی صدی عیسوی کے آخر تک دہلی اور آگرے کے علاقے میں، الهارهویی صدی عیسوی کے وسط تک پنجاب میں اور الیسویی مبدی عیسوی کے آغاز تک سنده میں رائج رهی۔ دوسری "امتازاجی" منازل تهی، جس میں صفوی ایارانی، ابتدائی هندی، اسلامی اور راجیوتی اجزاکی آمیزش تهی ۔ تیسری "سلطانی" منزل تهی اور اس کا ایک اپنا محتاز رنگ تها (یہ حدود ، ۱۹۲ ع سے لے کر انیسویں صدی کے وسط تک رهی) ۔ ان سب کو باج گزار هندو والیان ریاست نے اختیار کیا اور اپنے ذوق کے مطابق ڈھال لیا ،

مستعمراتي منزل: بملردو مغل شمنشاه، يعني بابر(٢ ١٥٢ تا . ٣٥ ١ع) اورهمايون (٣٥٠ تا . ١٥٨ ع و ۱۵۵ و تا ۱۵۵ و ع)، لمایت شائستد، أن شناس اور صاحب تصنيف فرمانـروا تهرع، ليكن انهين تعمير کے بہت کم مواقع حاصل ہونے ۔ ان کے عبد میں صفوى طرز پر سرهند اور بهثنیر وغیره میں بعض مغل سرداروں کے مقبرے، آگرے میں ایک چھوٹی سی مسجد اور هندی طبرز پر آرام (رام) باغ تیار هو ہے۔ انهوں نے زیادہ تر ان مصرروں کی قدر افسزائی کی جو ہرا<mark>ت کے فرما</mark>نروا حسین بیقرا ہور ایران کے شاہ طہماسپ کے دربار چھوڑ کر چلر نے تھے۔ اکبر کے عمد (۱۵۵٦ تا ۱۸۰۸ء) کے شروع میں پہلے پہل دہلی کے قریب مغاوں کا صدر مقام جمال پناه آباد هوا ـ اس كي يادگارون مين مائي حايمه كا باغ (جو ١٥٦٠ء سے پہلے كا هے)، عرب سراے (١٥٦١ء)، مقبرة همايون كا وسيح باغ (١٥٦١ء)، مدرسة خير المنازل (١٥٦١ - ١٥٦١ع)، شيخ عبدالنبي كي مسجد (١٥٦٦ع)، نيلا گنبد (١٥٦٥ع)، نیلی چهتری (۱۵۶۶ء) اور خاص طور پسر وزیس انكه خان كا چهوٹا سا ليكن نهايت خوبصورت ،قبره (۱۵۶۱ تا ۱۵۶۷ع) اب تک سوجلود اس ـ ان

سے بھی بعض عمارات میں صفوی ایرانی کائس کاری کے چو دوں کی جگہ جزوی یا کلی طور پر رنگا رنگ پتھر کے لکنٹروں یا پٹیوں کی ہیں۔وستانی پچی کاری کام میں لائی جائے لگی تھی۔ سلطنت میں وسعت پیدا ہونے کے بعد صفوی طرز میں اودی سوری اور مالوه و گجمرات کی اسلامی اور آخرکار هسندو راجیسوتی اشکال اور زبسائش کی مسلارت بڑھتی کئی ۔ آگرہے کے قریب لیٹے دارالحکومت فتح پور سیکری (حدود ۱۵۸۰ تا ۱۵۸۰ع) میں، جو ایسٹر مخلوط طرز کا بڑا سرکز تھا، بلند دروازہ اور جامع مسجه کے رواق (سنگ سرخ اور مسک مرمرا سے تعمیر ہونے کے باوجود) صفوی روایات می کے حامل هیں۔ آ دبر کے عمد کی دیگر "صفوی" عمارات یه هیں: اجمیر اور ناگور میں اکبر کی مساجد (. يرن ١ ع) ، جونپور مين شاه كبير كي مسجد ١٥٨٣ ع، ٹھٹھر کی دبگیر مسجد (۱۵۸۸ء)، بؤودے میں قطب الدِّين كا مقبره (١٥٨٣ع)، ثهثهر مين مرزا جانی بسیگ (۱۵۹۹) اور شیخ عملی شاه شیرازی (مرده) کے مقبرے اور بیراٹ میں مہاراجا مان سنگه کے باغ کی بارہ دری (۱۵۸۶ع).

رس کے ہمد ایرانی دارز کی خشتی عمارتیں تعسیر کی گئیں، جن میں کشی کاری، نیز سنگ سرخ، سنگ خاکستری با سنگ مرسر کی استرکاری تنہی ۔ ان میں سے اہم تران مسلم دیں : سری نگر کی پتنہر مسجد (نصور ماکلہ نور جمال، ۱۹۳۳ء)؛ پائنے کی مسجد (بر ۱۹۳۹ء)؛ مساجد (بر کا اخون (سری نگر، مسجد (بر ۱۹۳۹ء)، مرزا معصوم (پائنہ، ۱۹۳۹ء)، وزار خان (سری نگر، الاهور، ۱۹۳۸ء)، وزار خان عصوم (بائنہ، ۱۹۳۱ء)، وزار خان عصوم (ساڈهوره، ۱۹۳۹ء)، دائی انگ (لاهور، ۱۹۳۱ء)، عبدالنوهاب (ساڈهوره، ۱۹۳۹ء)، زاکریا خانصو بےدار (بیگم پوره، لاهور)، مقابر ملکہ ممتاز محل (و شاهجہان)، بعنی لاهور)، مقابر ملکہ ممتاز محل (و شاهجہان)، بعنی

("چینی کا روضه"، آگره ۱۹۳۹ع)، شهزادهٔ خسرو (الله آباد، ١٦٢٣ع)، ملكة مريم الزّماني (سكندره نزد آگره، ۲۳۳ ع)، خان خانان (دیلی، ۲۲۳ ع)، اناركلي (لاهور، ١٦١٥ع)، آصف خان (لاهور، شاهدره ١٦٦١ع)، على مردان خان (لاهور، ١٦٥٤ع)، زيبنده بيكم (لاهور، ١٦٦٩ء)، دائي انكه (لاهور، ١٦٢١ء)، شرف النساء بيكم زوجمه زكريا خان ("سرو والامقبره" ، لاهور)؛ سنده مين حيدرآباد کے شاہانه مقبرے، نیز روھٹی، لاڑکانه، متیاری وغيره کے مقبرے؛ اعظم خان کا محل (احمد آباد، ٥٣٦ اعتا ٢٩٦ اع)؛ ديلي مين شالامار (٢٣٦ ع) اور شہ۔زادی روشـن آرا (۱۹۷۱ء) کے باغـات؛ لاهمور مين شالا ممار باغ (١٩٣٤ع)، گلابي بماغ (د١٦٥٥) اور زيبنده بيگم کا باغ (١٦٥٦)؛ كشمير مين شالا مار اور چشمهٔ شاهي (تعمير كردهٔ جمانگیر)، نشاط باغ (۱۹۳۳ع)، اچها بل، پری محل (تعمیر دارا شکوه)؛ اس کے علاوہ شیخوپورہ (پنجاب) میں جمانگ پر کی شکار گاہ [هرن محل] (١٦٠٤)؛ كشمير مين چشمه ويرى ناگ كا احاطه (١٦١٩ تا ١٦٢٠ع)؛ نير بهت سي سرائين، خاص طور پر کشمیر کی سڑک پر، جو پیر پنجال سے ہو کر جاتی ہے۔ ان عمارات میں سے مشہور ترین تاج محل ہے ۔ اپنی خالص ایـرانی وضع قطع کے باوجـود یہ قیمتی ہتھ روں سے مرصع عمارت اپنے سفید سنگ مرمرکی شرمگدیں اور خواب آسا کیفیت کے باعث في الحقيقت ايک هندوستاني تعمير ہے اور اسي قسم کی ایرانی مسجدوں یا مقبروں کی شوخ و شنگ ونگا رنگی سے بالکل متضاد معلوم ہوتی ہے۔ اس کا نقشه استاد احمـد اور حمیـد نے تیار کیا تھا۔ یــه دوزوں محمد یوسف کے بیٹر اور شاہجہان کے سرکاری میر عمارت تھے ۔ شاھجمان آباد (دہلی) کے معمار بھی یہی تھے .

استراجی سنزل: اپنر اسلاف کے برخلاف اكبر اعظم (١٥٥٦ تا ١٦٠٥) نے اپني تمام رعایا کو ایک مشترک سلطنت، ایک تهذیب، بلکه ایک مذہب تک میں متحد کرنے کی کوشش کی ۔ اسی حکمت عملی کا ایک جزو یه مخلوط فن تها، حس میں تعمیر کے وہ تمام طرز جو اس وقت هندوستان میں رائج تھے، سمو دیے گئے؛ کاهم یه عمل بڑے پرشوکت پیمانے پر اس واقعر کی نکرار تھا جو اس سے پہلے مملوک (=شمسی) و خلجی سلاطین کے عمد میں یا گجرات، مالوه، بنگال، گولکنده یا بیجا پور میں پیش آ چکا تھا۔ اپنی تعمیرات کے اعتبار سے اکبر ایک اولوالعزم بادشاہ تھا۔ اس نے آگرہ (۱۵۶۵ تا ۱۵۲۵ء)، فتح پور سیکری (١٥٨٣ تا ١٥٨٠ع)، اله آباد (١٥٨٣ تا ١٥٨٣ع) اور لاهـور (١٥٨٠ تا ١٦١٨ء و ١٩٣١ع) ك محل نما قلعر اور نگر چین اور اجمیر (۱۵۷۲ع) کے سعل تعمیر کرائے (جن میں سے نگر چین كا محل اب معدوم هو چكا هے)، سرائين اور پل بنوائے، نیز سنگ میل وغیرہ نصب کرائے۔ ان تمام محدّلات کے نقشوں میں اچھے خاصی یکسانیت تھی۔ شہنشاہ اور اس کے حرم کی سکونتی عمارات اور باغ کسی دریا یا جهیل کے کنارے اور اسی رخ ٹھنڈی جگہ پر ہوتے تھے ۔ بار یابی کی عمارتین (دیوان عام وغیره) اور عدالتین وسط میں اور دفاتر، اصطبل، مطبخ اور فوجی بار کیں وغیرہ شہرکی جانب ہوتی تھیں ۔ صرف فتلح پور سیکری میں اس موزوں ترین ترتیب کو کسی قدر تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس هوئی کیونکه ایک تو یه شهر ایک کم چوڑی پہاڑی پر بسایا گیا تھا اور دوسرے یہاں بادشاہ کے مرشد شیخ سلیم چشتی آ کا روضه تھا .

اس استزاجی طرز تک پہنچنے کی عبوری منزل

حسب ذیل مقابر سے ظاہر ہوتی ھے: مہرولی میں ادھم خان کا مقبرہ (۱۵۶۲ع)، جو لودی سوری طرز پر ھے: گواليار مين شيخ محمد غوث م كا مقبره (١٥٦٣ع)، مالوی طرز پر ہے؛ نئی دہلی کے موجودہ گولف کے میدان میں ایک گمنام مقبرہ، جو خالص گجراتی طرز کا بنا ہوا ہے اور آخر میں بمقام فتح پور سیکری شیخ سلیم چشتی تک کا مقبره (۱۵۷۱ تا ۱۵۸۰ع)، جس میں گجراتی اور مالوی طرز کی آمیزش ہے ۔ فتح پور سیکری میں (جو آگرے کے جنوب مغرب میں ۲۵ میل کے فاصلے پر ھے اور ۱۵۷۳ع سے . ١٥٨ ء تك دار الحكومت رها) تمام طرزين باهمد كر مخلوط هو گئی هیں: جامع مسجد میں دروازہ اور محرابی دالان صفوی طرز کے هیں اور ستون هندوانه، مقصورہ جونیوری اور محراب سوری ھے؛ اکبر کی خواب گاہ اور بیربل کے مکان میں خلجی، جونیوری اور لودى اوضاع نمايان هين؛ مختلف ديوان خانون، پنج محل اور زنانے میں تقریبًا خالص هـندوانه (راجپوتی) طرز کا پتا چلتا ہے؛ "رومسی سلطانــه کی حبویلی" میں راجپوتی وضع کی ایک بارہ دری، قدرتی ترکستانی بیل بوٹوں اور هندی مملوک (= ترک سلاطین کی) آرائش سے مزین ہے۔ اکثر دیگر عمارات کے اندر غیر اہم یا ذیلی حصوں میں تو هندی مسلمانوں کی اختیار کردہ هندوانه طرز کی کڑیوں سے کام لیا ہے اور شان دار یا زیادہ اهتمام سے بنائے هو مے قطعات میں اسلامی طرز کی کمانیں یا کنبد نمایاں ہونے سے مخلوط مجموعہ تیار ہوگیا ھے۔ عام طور پر گہرے سرخ رنگ کا مقامی سنگ سرخ لگایا گیا ہے اور صرف جامع مسجـد میں سفید سنگ مرمر بھی استعمال کیا گیا ہے۔ شہنشاہ کی خواب گاہ اور ملکۂ مریم الزّمانی کی بارہ دری میں بھی دیواری تصاویر ملتی ھیں (یه پہلے رنگ محل میں بھی تھیں) .

اکبر کے دوسرمے قلعوں اور معلّات (آگرہ، ١٥٢٥ تا ٣١٥١ءو ١٥٨٠ تا ١٦٠٠، الله آباد، ١٥٨٣ تا ١٨٨٨ء؛ لاهور، ١٨٨٠ تا ١١٦١ء؛ اجمير، ١٥٢٢ع)، مساجد، سراؤن، پلون وغيره مين طرز تعدیر زیادہ معیاری هوتا گیا اور جمانگیر کے عهد (١٦٠٥ تا ١٦٠٤ع) مين اپني منزل تكميل كو پہنچ گئی، جس کی مثالیں قلعهٔ آگرہ میں جہانگیری محل، سکندرہ میں اکبر کے مقبرے (۱۲۱۸ء) پھر ٣ ، ٦ ، الله آباد مين خسرو باغ (١٦ ، ٦ ، ٤)، پشكر (نزد اجمیر) کی باره دری (۱۹۱۹ء)، قلعهٔ لاهور کے دیوان عام کے عقب میں شمالی دیوار اور صحن اور کشمیر کے شالارسار باغ کی عمارات تھیں۔ ان میں سے اھم ترین اکبر کا مقبرہ (۱۹۱۳ء) ھے۔ یہ ہندسی شکل کے ایک ایسرانی باغ کے وسط میں سفید سنگ مردر کی جالیوں اور گجراتی اور راج پوری طرز کی برجیوں والی ایک سلامی دار هرم نما عمارت هے ۔ نیچے کرسی کی منزل سنگ سرخ سے ایرانی طہرزکی بنائی ہے اور اوپر ،ایک کشادہ صحن محرابی دالانـوں سے محصور هے ـ يمين شنمشاه كى قبر كا تعويد هے ـ اس زمانے میں منجهتر منجهتر طرز تعمیر بہت پاکیزہ ہوگیا تھا۔ اس کے مختلف قطعات سبک اور پرنگاف ہو گئے تھے ۔ اس میں تصویروں سے بھی آرائشی کام لینر لگے تھے اور خاص طور پر مور اور ہاتھی کی شکل کی دیوار گیریوں کے علاوہ طوطر اور کہیں کہیں انسانی پتلے بھی بنائے جاتے تھے۔ جانوروں کی تصویروں پر مشتمل ھندوانہ طرز کے حاشیر اور مکمل تصویری مناظر (صفوی، نیےز راجہ۔وتی طرز کے) جو کاشی کاری کے چوکوں سے بنائے جاتے تھے (لاہور اور آگرے کے قلعــوں میں) بیرونی دیــواروں کی زینت تھے اور دیواری تصویریں (جو بسا اوقات یورپی نقاشی کو دیکھ کر بنائی گئی تھیں) اُندرونی دی۔واروں کو آراسته کرتی تھیں، (مثلاً قلعهٔ لاھور میں، جن کے و شاھجہاں نے مشادیا تھا) ۔ یه امتیزاجی طرز شاھجہاں کے عہد میں صوبوں میں زندہ رھا (سندھ میں ٹھٹھ اور اجمیر میں اناساگر) اور اس کے بعد یه راجہوتی طرز میں پھر جذب ھو گیا (بیکائیر اور ناگور وغیرہ کے قریب دیو کنڈ کی چھتریاں اس کی مثال ھیں) .

خالص مغل طرز تعمير نے (جو اصلی "سلطانی" طرز ھے) جہانگیر کے عہد کے آخری حصے، بلکہ زبادہ تر شاھجہان کے عہد (۱۹۲۸ تا ۱۹۵۸ع) میں نشو و نما پائی جب که راسخ العقیدہ مسلمانوں نے ایک بار پهر وه اثر و رسوخ حاصل کر لیا تها جو وه اکبر کے عہد میں کھو بیٹھے تھے ۔ مقبروں اور ایک حد تک مسجدوں میں بھی صفوی ایرانی طرز تعمير دوباره رائج هوگيا، ليكن مغرور ايراني سلاطين کے ساتھ شدید رقابت کی بنا پر دنیوی عمارات کے لیے اسے اختیار نه کیا جا سکا ۔ جدید "سلطانی" طرز، جو اس کے بجامے معرض وجود میں آیا، اسی طرح سے کئی منتخب اجمازا سے مرکب تھا: صفوی ایرانی طرز کے ستون، کمائیں، گنبد اور دیواری آرائشیں؛ راجپوتی وضع کی دیوار گیریاں، لداو کی نیم کروی چھتیں، چھتجے، چھتریاں، نوک نکلی ہوئی کمانیں اور بنگال (جہاں شاہجہان صوبسیدار رہ چکا تھا) سے اخذ کردہ خمیدہ چھتیں ۔ بعد میں کنول کے گچھر والے ستون، چوکور پائے، کنول نما گنبد، چھتوں میں اندر کے رخ کنول یا کیلے کے پتوں کے نقوش، دیـواری نقش و نگار، نگینـه کاری، بلکـه بعض انوکهی یورپی اوضاع (مثلًا محرابین، مرغولی دیوار گیریاں، فلورنسی پچی کاری) بھی رواج پا گئیں ۔ بایں همه اس طرز تعمیر کا نمایاں پہلو اعلٰی جلا دار سفید سنگ مرمر اور اس میں نگینه کاری تھی، جس

سے نہایت متین و شائستہ اور خوابناک سماں بندھ جاتا ہے، جو ایرانی عمارات کی کاشی کاری سے آراستہ چمکتی دمکتی بلکہ ذرا بھڑ کیلی دیواروں سے بہت مختلف ہے۔ یہ جدید طرز، جسے ھندوستان کی دھندلی فضا سے اسی قدر مناسبت تھی جس قدر زرق برق روغنی کاشی کے چوکوں کی بلند ایرانی اقطاع کی صحرائی آب و ھوا سے، ملکۂ نورجہاں کی ایجاد بتایا جاتا ہے، گو ایک حد تک اس کا آغاز قبل ازبی مانڈو میں ھوشنگ شاہ، سرکھیج واقع گجرات میں شیخ احمد کھے شور "، گوالیار میں محمد غوث"، فتح پور سیکری میں شیخ سلیم محمد غوث"، فتح پور سیکری میں شیخ سلیم چشتی " اور سکندرہ میں اکبر کے مقبروں میں ھو چکا تھا .

اس طرز کی ابتدائی عمارات، یعنی نظام الدین (دہلی) کے چونسٹھ کھمبے (۲۲۲ء)، لاھور کے قریب شاھدرے میں جہانگیر (۲۲۵ء) اور آگرے میں نورجہاں کے باپ غیاث بیگ اعتماد الدوله کے مقبرے (۲۲۲۸ء) کا عام نقشه دور ماسبق کے مقبرے طرز ھی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن متعدد ایرانی جزئیات سے ان کی آراستگی میں اضافه کیا گیا ایرانی جزئیات سے ان کی آراستگی میں اضافه کیا گیا نمایاں ہے۔ بہرکیف ان میں رنگوں کی نئی سادہ ترکیب نمایاں ہے۔ چونسٹھ کھمبا تو بالکل ھی سادہ عمارت ہے، لیکن جہانگیر کے ضرر رسیدہ مقبرے میں نئے جڑاؤ کام (نگینه کاری) کا آغاز ھو جاتا ہے اور جڑاؤ کام (نگینه کاری) کا آغاز ھو جاتا ہے اور اعتماد الدوله کے مقبرے میں اس کی لطافت اور نفاست کی انتہا نظر آتی ہے.

اس طرز کا پہلے پہل شاہجہاں کے عہد میں پوری طرح ظہور ہوا۔ شاہجہاں بھی تعمیرات کا ہے حد دلدادہ تھا۔ آگرے کے قلعہ نما محل (۱۹۳۷ء) میں اس نے مینا بازار، موتی مسجد، دیوان عام، دیوان خاص، نگینه مسجد، انگوری باغ، خاص محل اور مثمن برج تعمیر کےرائے (یمیں

١٦٦٦عمين اس كا انتقال هوا) \_ قلعة لاهور مين اس نے شاہ برج مع شیش محل (۱۹۳۱ تا ۱۹۳۳) اور دونوں نولگھر، دولت آباد میں بالا حصار پر ایک محل (۱۹۳۹ء)، اجمیر میں آناساگر کے کنارے پر بارہ دریاں (۱۹۳۵ء)، دہلی میں ایک نيا شمر (جو اب پرانا شمر كملاتا هے) شاهجمان آباد (۱۹۲۵ تا ۱۹۵۸ع)، جس کا میر عمارت مکرمت خان تھا، مع مشہور و معروف لال قامے کے تعمیر کیا ۔ اس کے اندر لاھوری دروازے اور نقار خانے کے درمیان ایک بازار ہے ۔ اس کے علاوہ دیوان عام، ديوان خاص (١٦٣٨ع)، رنگ محل يا استياز محل اور تسبيح خاله مع "زير جهروكا" بهي هـ ـ اس وسطى مجموعے کے جنوب میں ممتاز محل ھے (زنانه محلات کے آثار باقیہ میں اب صرف یہی موجود ہے) ــ شمال میں حیات بخش باغ اور سہتاب باغ سع شماہ برج کے ہے۔ دہلی اور آگرے کے قلعوں کے باھر شاهی جامع مسجدیں واقع هیں ۔ دہلی کی جامع مسجد (سهرور تا ۱۶۵۸ع) ایک نهایت وسیع ایوان پر مشتمل ہے، جس کے اوپر تین گنبد اور دو مینار ھیں ۔ اس کا وسیع صحن دونوں طرف سے کھلے هوے محرابی دالانوں اور صدر دروازے سے گھرا هوا ہے ۔ صدر دروازے کو دیکھ کر فتح پور سیکری کے بلند دروازے کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ یہ مسجد ایک بہت اونچی کرسی پر بنائی گئی ۔ آگرے کی مسجد، جو سمم اع میں شمزادی جمال آرا نے بنوائی تھی، اس سے بہت چھوٹی لیکن بہت شان دار ھے اور اس کا سامنر کا حصہ کھلا ھوا ھے۔ اس زمانے کی اسی قسم کی کمتر درجے کی عمارتیں، مثلًا مساجد، صوبے داروں کے محلات، اسراکی حویلیان، احاطه بند باغ، سرائین، پل وغیره، سلطنت بھر میں ھر جگہ ہائے جاتے ھیں .

یه تمام عمارات بهترین ذوق کا نمونه هیں،

لیکن اپنر مسالر اور وضع قطع کے لحاظ سے ان کی درجه بندی کی جاسکتی ہے ۔ برج و بارہ اور معمولی عمارات (جن میں بڑے بڑے محلات اور مقابر کے ملحقات بھی شامل ھیں) کی تعمیر میں سادہ سنگ سرخ استعمال کیا گیا ہے ۔ ان کی محرابیں سادہ اور گاؤدم هیں اور ستون ایرانی هیں ۔ اهم تر عمارات کے ستونوں پر کنول بنر هیں اور کمانیں نکلی هوئی نوک کی هیں ۔ ان میں سفید سنگ مرمر کی پایوں اور پچی کاری سے بھی کام لیا گیا ہے، یہاں تک که جامع مساجد، یا شاهی محلّات کی مساجد، پهر تاج محل کی وسطی عمارت اور خاندان شاہی کے ذاتی استعمال کے کمرمے اسی سفید سنگ مرمر سے آراسته هیں ۔ مزید آرائش کے لیر حسب ذیل چیزوں سے کام لیا جاتا تھا: دیواری نقاشی، جو محض رنگوں یا سونے کے پانی سے کی جاتی تھی؛ سنگ مرمر کی سنبت کاری اور نگینوں کی ترصیع؛ شیش محل، جو گچ کی کگروں میں جڑے ہوے ان گنت چھوٹے چھوٹے آئینوں میں شمع کی روشنی منعکس ہونے کے باعث جگمگا اٹھتا تھا؛ دیوان خاص، دیوان عام اور سنہری جھروکے کی چھتوں میں جڑے ھوے سونے اور چاندی کے پترے (اٹھارھویں صدی میں یہ پتر مے جهرو کے سے اتار لیے گئے تھے).

اورنگ زیب کے عہد (۱۹۵۸ اتا ۱۹۵۵ میں؛ پہلے بیس سال میں تعمیری سرگرمیاں جاری رهیں؛ چنانچہ دہلی میں حیات بخش باغ کی بارہ دریاں (شاہ برج، ساون بھادوں بھون) اور چھوٹی سی موتی مسجد (۱۹۵۹)، لاهور میں نہایت وسیع بادشاهی مسجد (۳۵۹) اور حضوری باغ، اورنگ آباد میں قلعهٔ ارک (۱۹۵۶ء) اور حضوری باغ، اورنگ آباد میں قلعهٔ ارک (۱۹۵۶ء) اور ملکهٔ رابعه درانی کا مقبرہ ("بی بی کا روضه"، ۱۹۷۸ء) اور کئی شہروں میں عظیم الشان مساجد؛ لیکن دکن کی غیر فیصله کن جنگوں سے شاهی خزانه برباد ھوگیا۔

عمارتموں میں سنگ مرمو کے بجامے مرمویں گیج استعمال ہونے لگا بلکہ جلد ہی سنگ سرخ تک تکلفات میں شمار ہونے لگا۔ اس کے بجامے ارزاں قسم کا طرز تعمیر امرا کی عمارات میں رائج هوا ـ طرر تعمیر میں دکنی اجزا (مثلًا برجیان، پائے، کنگورے، جن کے نیچر کرسی یا کنول کی بیٹھک هوتی تهی؛ اسی طرح کنول نما کاس اور بهاری بالائي منسول والر مينارے وغيره) كا رواج عام هو گیا ۔ اسلوب میں بہت گنجانی اور تـذبـذب آگیا ۔ آرائشی گنبدوں اور چھتوں میں نئی نئی علاسات کی آسیزش هوئی ـ کمانین اور ستون دہرے تہرے بنائے گئے ۔ کل بوٹوں کی آرائش غیر متناسب اور خود رو سی هوگئی ـ بعض قطعات عمارت میں خاص تکلف سے کام لیا جانے لگا۔ رنگوں کے انتخاب میں اضطراب اور بھڑ کیلے بن کا میلان پیدا هوا ـ اس طرز کا خاص نمونه دہلی کی چھوٹی سی موتی مسجد اور سب سے پسندیدہ عمارت ہی ہی کا روضہ ہے ۔ یہ بظاہر تاج محل کی نقل معلوم ہوتی ہے، لیکن اس سے بہت کچھ مختلف ہے۔ اگرچہ اس کا پیمانہ چھوٹا ہے اور اس میں تاج محل کی سی شان و شوکت بھی نہیں، تاھم اس میں ایک دل خوش کن بے تکلفی اور سادگی پائی جاتی ہے .

اورنگ زیب کے جانشینوں نے، جو اپنے امرا کے ھاتھوں میں کٹھ پتلی تھے، بہت کم عمارتیں بنوائیں ۔ ان کی تعمیر کردہ عمارات میں سہرولی کی چھوٹی سی سوتی مسجد (۱۰۵ء)، جو سفید سنگ مسرسر کی آخری یادگار ہے، دہلی کی زینت المساجد (۱۱۵ء)، قلعهٔ دہلی کا ظفر محل اور مہرولی کا ظفر محل اور مہرولی کا ظفر محل (۱۸۸۵ تا۱۸۳۸)، جو بہادر شاہ ثانی نے تعمیر کرایا تھا، شامل ھیں ۔ اس کے برعکس ان کے بڑے بڑے امرا نے نہ صرف

دہلی بلکه صوبجات میں بھی پر تجمّل محل، مسجدیں مقبرے اور رفاہ عام کی عمارتیں تعمیر کیں ۔ دہلی میں اجمیری دروازے کے باہر غازی الدین کا مدرسه (١٤١٠ع) اب تک موجود هے، جو حيدر آباد کے پہلے نظام کا باپ تھا ۔ اس کے علاوہ چاندنی چوک میں روشن الدولـه کی چهوٹی سی سنمری مسجد (۱۷۲۱ء)، فخرالمساجد (۱۷۲۸ء)، سبزی منڈی کے ترپولیا دروازے (۱۷۲۸ تا ۲۷۷۹ع) اور بادشاہ کی والدہ قدسیہ بیگم کی سنہری مسجد، نیز خواجه سرا جاوید خان کی سنہری مسجد (۱۷۵۱ع) بھی موجود ھے، لیکن ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر کشمیری دروازے کے باہر ایک تبو وسیع قدسیہ باغ کے کھنڈر ہیں، جوکسی زمانے میں نہایت پرتکلف باغ تھا اور دوسرا اودھ کے پہلے نواب صفدر جنگ کا مقبرہ (۱۷۵۳ء) ہے۔ یہ همایوں کے مقبرے کی قدیم طرز کی ایک بےجان سی نقل ہے، لیکن جہاں کہیں معمار اس زمانے کے ذوق کی پیروی کر سکر هيں، وهاں بهت خوشنما تزئين کی گئی ہے .

پنجاب میں مغل ایرانی طرز تعمیر زکریا خان کے زمانے (۱۷۱۷ تا ۱۷۳۸ء) میں عروج پر تھا۔ بیگم پورہ کی مسجد اور سرو والا مقبرہ اس دور کی عمارتیں ھیں، لیکن مغلانی بیگم کے سقرب بھکاری خان کی سنہری مسجد (۱۵۵۷ء) کے ساتھ مغل طرز تعمیر یہاں ختم ھوگیا۔ اودھ میں شجاع الدوله (۱۷۵۳ تا ۱۵۷۵ء) نے فیض آباد کی بنا ڈالی (اسکا اور بہوبیگم کا مقبرہ) ۔ آصف الدوله بنا ڈالی (اسکا اور بہوبیگم کا مقبرہ) ۔ آصف الدوله یہاں دولت خانه، آصفی کوٹھی، بڑا امام باڑہ، رومی دروازہ، خورشید منزل، چار باغ اور عیش باغ تعمیر ھوے ۔ اس کے بعد مذھبی عمارات (شاہ نجف، قدم رسول، قیصر باغ کے مقابر، حسین آباد اور حضرت گنج کے امام باڑوں اور جامع مسجد) کے حضرت گنج کے امام باڑوں اور جامع مسجد)

سوا یورپی طرز تعمیر رواج پا گیا ـ بنگال میں مرشد قلی (م ، ۱ ، تا ۲ ، ۲ ع) نے دارالحکومت ڈھاکے سے مرشد آباد میں منتقل کیا ۔ صرف پہلے نوابوں كى تعمير كرده عمارات (كثره، موتى جهيل كا محل، كمپنى باغ، أيوارهمى جعفر گنج، خوش بباغ اور مانی بیگم کی چوک کی مسجد، ۱۷۹۷ء؛ نیز پٹنے میں نواب هیبت خان کا مقبره ۱۲۸۸ع) مغل طرز کی هیں ۔ بعد کے محلات قدیم برطانوی روایات کے مطابق هیں ۔ بھو پال میں اسلام نگر (جو سب سے پہلا دارالحکومت تھا، ہ . ، ، تا ۲ ۲ ۲ ع)، قلعة فتح گـــــ جامع مسجد اور عيش بـــاغ (تعمير قدسيه بيكم)، نيز برا محل اورعظيم الشان تاج المساجد (تعمير شاهجمان بيگم) قابل ذكر هين ـ حيدر آباد کے نظاموں کی عمارات میں سے گولکنڈے کے موتی محل اور حيدرآبادكي پراني حويلي (تعمير نظام الملك)، مسجد افضل گنج، لکڑ کوٹھی، نواب تیغ جنگ کی بارہ دری، چو محله اور جہاں نما محل کے طرز تعمیر میں متأخر ایرانی اور یورپی اثرات عیاں هیں۔ کرناٹک کے نوابوں نے اپنے دارالحکومت ارکاٹ میں محل (جو اب تباه هو چکا هے)، جامع مسجد، کالی مسجد، فقير محمد كي مسجد اور سعادت الله خان كا مقبرہ تعمیر کیا ۔ میسور کے سلاطین حیدر علی اور ٹیپو کا بڑا محل سرنگا پٹم میں تھا، جو ہ ہ ہے، ء میر، منهدم کر دیا گیا، لیکن دریا دولت باغ کا محل مع باغ اور لال باغ کے شاھی مقبرے اب تک صحیح سالم هیں ۔ بنگلور میں ٹیپو کا قلعه نما محل اور حیدر علی کا لال باغ ہے (جو اب مشکل ہی سے پہچانا جا سکتا ھے) ۔ ارکاٹ میں ٹیپو اولیا کی درگاہ اور ویلور میں ٹیپو کے جلاوطن افراد خاندان کے مقبرے ھیں .

اس کے علاوہ ہمندو والیان ریاست نے بھی مغل طرز تعمیر کو اپنایا ۔ سترھویں صدی میں تو

اٹھارھویں صدی اور انیسویں صدی کے اوائل کا مغل طرز تعمیر،ان رجحانات سے مرتب ہوا جو پہلر پہل اورنگ زیب کے عہد میں ظہور پذیر هومے تھر ۔ پہلر دہری کمانیں، ستون اور اندرونی چهتیں کنول والی، بالائی چهت بنگله نما (جو افـقی چهتوں یا گنبدوں کے ساتھ بھی هوتی تھیں اور ان کے بغیر بھی)، عمارتوں کا بے قاعدہ تواتر اور بے لطف شوخ رنگ آمیزی عام ہوئی ۔ پھر قدسیہ باغ اور صفدر جنگ کی عمارات کے بعد سے عجيب عجيب آرائشوں كا واقعى ايك طوفان سا آگیا ـ اس میں تمام اوضاع باہم خاط ملط اور مجتمع تھیں ۔ یہ ایک پر ایک یا ایک دوسری کے ساتھ اس قدرگتھی ہوئی ہوتی تھیں کہ ان کے باعث آرائش کے پیچیدہ ترین نمونے معرض وجود میں آنے لگر، جن میں اصل اجزاے تعمیر محض دل آویز زيبائش هو كر ره گئے - هر طرف گول خطوط كا دور دوره تمها: بصله نما ستون، كمانچون كي دیوارین، سربند دهنسی هنوئی کمانین، ناب دار گنبدوں پر منتہی ہونے والی نیم کروی چھتیں کہ انھیں بھی بےشمار چھوٹی چھوٹی کمانوں میں منقطع کر دیتے تھے، حتّی کہ بالآخر خود عمارتیں بھی مدور بننے لگیں ۔ ہر طرف نقاشی کے نمونے ہی نظر

آتے تھے، جو زیادہ تر مختلف پھولوں، بڑے بڑے کا للستوں، تصویری مناظر اور گچ کے بنے ہوے خود رو پھولوں پر مشتمل تھے۔ غرض کہ افلاس و بے زری اور قدومی مصائب کے زرانے میں یہ خوابوں کی ایک حیران کن دنیا تھی .

آخرکار رجعانات کے الگ الگ راستے پکڑنے کا مرحله آیا ۔ ایک طرف تو لیم یورپی (Louis Scize اور پھر کلاسیکی) طرز کی طرف ڈھل جانے کا ميلان تها، جس مين مغل اور يورپي بلكه نيم چيني (Chinoiscri) اوضاع تک باهم مل کر عجیب و غریب مجموعه بناتی هیں ـ دوسری طرف مغل روایت پرستی کی طرف ایک نیا رجحان تھا، جس نے پہلے تو دیوار کے افقی اور عمودی حصوں میں پرانی اور فرسوده اوضاع میں ایک ترتیب و تنظیم پیدا کی اور پھر سادہ اوضاع کی طرف عود کیا گیا، تاهم دهنسی هوئی کمانوں کی طرف میلان ضرور موجود رها ـ آخرالذكر طرزان انگريز اصلاح پسندون نے اختمیار کیا، جنھوں نے ہمندوستان کے قمومی فن تعمیر کی روایات کے احیا کی کوشش کی، چنانچہ الیسویں صدی کی بہت ، شِعد؛ (۹۰) اشرف حسین : همیں یه طرز اس صورت میں ملتا 1، دہلی ۱۹۳2؛ قطعات کے تناسب بدل دیے گئے میں اور فصر آرائشی چیزوں (بالخصوص چهتریوں) کی ریل پیل ہے ۔ آج کل یہ احیائی طرز بھی مثتا جا رہا ہے اور جدید مغربی یا بدرجهٔ آخر [بهارت میں پراچین اور پاکستان میں مختلف اسلامی ممالک کے طرز تعمیر] کے احیا کے رجحانات اس کی جگہ لے رہے ھیں.

The Archaeo-: Stephen Carr (٦): ديلي: (١) ديل

: H. Cousens (٩) : صنده کا استدائی دور (۶) منده کا استدائی دور (۹) : منده کا استدائی دور (۹) منده کا استدائی دور (۹) در Annual Report، در Arch. Survey of India Excavations at Brahmanābād- بعد (۱۰) وهی مصنف (۹۰۱ - ۱۹۰۹ می ۱۹۰۹ کاکشه بیدد (۱۱) وهی مصنف (۸۰۱ - ۱۹۰۹ کاکشه بیدد (۱۱) وهی مصنف (۸۰۱ - ۱۹۲۹ کاکشه

R. E. M. Wheeler (۱۲): غــزنوی طـرز (۱۲) غــزنوی طـرز (۱۲): غــزنوی طـرز (۱۲): ۱۹۵۰ لنگن (۱۹۵۰ نــرت ، ۶۲۰۰ ۴۲۰۰ ۱۹۵۰ بــرس ، Ghazni : S. Flury مــرس ، Ghazni : S. Flury مــرس ، Ghazni : D Schlumberger (۱۳) د د ۱۹۵۲) ۲۹ (۱۹۵۲): (۱۹۵۲) ۲۹ (۲۹۵۲) مــیس ، ببعد .

The Jami Masjid at Badaūn : J. F. Blakiston كاكته and other Buildings in the United Provinces . كاكته Wheeler : كتاب مذكور .

(ز) سیّد و لودی طرز: دیکھیے Wetzel: کتاب مذکور.

(ط) ناگور: (۲۷) محمّد عبدالله چفتانی: Nagaur رای ناگور: (۲۷) محمّد عبدالله چفتانی: Pyll. Deccan College در A Forgotten Kingdom رای ۲۰۹۰ (۱۹۳۱-۱۹۳۰) ۲۰۹۰ (۱۹۳۱-۱۹۳۰) وری طرز: دیکھیے: Wetzel کتاب مذر

نیز (۲۸) ایم - ایچ - قریشی : List of Ancient Monu-

Muham-: J. H. Nicholls (۲۹): کشمیر: (ک)

-۱۹۰۶ (AR, ASI) نشمیر: madan Architecture of Kashmir

Ancient: R. C. Kak (۳.) بنید: ۱۹۱۹ (Monuments of Kashmir

Gaur : Its : J. II. Ravensha (۳۱) : بانگان بانگان ۱۸۵۸ : نیز دیکھیے (کا دیکھیے دیکھیے : کتاب مذکور . Wheeler

Dhar and : E Barnes (سه) : ماليوه : (ن) ساليوه : (ن) ساليوه : (ن) ساليوه : (ن) مسل : بمبئي ٢٠ او اليار ١٩٠٨ : (سه الله ١٩٠٨) غلام يزداني : (سه الله ١٩٠٨) أو السفارة ١٩٠٩ . (ن)

Indische: O. Reuther (مر): غل طرز) (ف) مغل طرز (م) (م) (م) (م) برلن ۱۹۲۵: Paläste und Whnhäuser Gardens of the Great: C. M. Villiers Stuart

Principal Buildings لكهنؤ ١٨٦٢،

(H. GOETZ)

#### تعليقات

(الف) مغل فن عمارت هندوستان میں

مغــل خاندان کے بادشاہ ہنــدوستان میں اپنر همراه بڑے قوی وسط ایشیائی رجحانات اور حسن فطرت کا ایک گہرا احساس لائے تھر، لیکن ان میں سے ہر فرمانروا نے اپنی جبلت، افتاد طبع اور تعلیم و تربیت کے مطابق عمل کیا ۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے کسی خاص مکتب فن کی سرپرستی نہیں کی بلکہ رفتہ رفتہ فنکاروں کی ایک مخلوط اور همه گیر جماعت سے کام لینے لگے، جس میں ایرانی بھی تهر اور هندوستانی بهی، ترک بهی تهے اور یورپین بھی اور ان میں سے هر ایک کو اپنر قواعد و اصول فن اپنر آقاؤں کی فنی افتاد طبع کے مطابق ڈھالنر پڑے۔ عام طور پر مغل بادشاھوں نے انسانی شکل کی بت سازی کی ممانعت جاری رکھی، لیکن راسخ العقیده یونانی کلیسا کی طرح اس کی تصویر بنانے کے معاملر میں انھوں نے عموما کم سختی برتی، بلکه فن شیه نگاری (Partraituros) کی تربیت کرتے رہے، یہاں تک که یه نن ایک بہت بلند سطح کو پہنچ گیا۔ بایں ہمہ چند ایک مستثنیات سے قطع نظر اکثر مغل عمارتیں مذهبی قسم کی تهیں، جن میں مساحد اور مقابر یا درگاهیی شامل تهیی ـ اگرچه ان عمارتوں کا میدان تنگ تھا، تاھم اپنی حدود کے اندر یه اس خاندان کے مذہبی جذبات اور سیاسی حکمت عملی کا اظهار ضرور کرتی هیں، یهاں تک که فاتح هند بابر بادشاه نے بھی اپنی مختصر پنج ساله حكومت (١٥٢٦ تـا ١٥٣١ع) مين پاني پت مين

Mughals؛ نیز دیکھیے Wheeler : کتباب مذکبور؛ (۹ م) ایس - اے - اے - نقدوی : Humāyūn's Tomb، دہلی الم Agra Fort and Its Build : فور بيحش (٥٠) أور بيحش ings ، در AR, ASI ، در AR, ASI ، در AR, ASI ، در Moghul Architecture of Fathpur: E. W. Smith Sikri الله آباد م۱۸۹۸-۱۸۹۸؛ (۵۲) سری واستوا: (Sr) 1971 Ars Guide to Fathpur Sikri Tile Mosaics of the Lahore: J. Ph. Vogel Fart کلکته ۱۹۲۰؛ (۵۳) نور بخش: Historical - אפר יאר יאר יאר יאר יאר יאר יאר 'Notes on the Lahore Fort : W. H. Nicholls (۵۵) ببعدا: ۲۱۸ ص ۲۱۸ Jahangir's Tomb at Shahdara در مجلَّه مذكور، ١٩٠٦ - ١٩٠٥) ض ١٢ ببعدة؛ (٥٦) ظفر حسن: (۵۷) الكتاب المكتاب (Mosque of Shailth Abdunnahi Guide to Delhi Fort : S. Sanderson دبلي ١٣٥ (۵۸) وهي سصنف : Shahjahan's Fort, Delhi، در الم ARASI ( 19 ا- ۱۹ اع) ص و ببعد؛ ( و م) سيد سليمان ندوى: The Family of Engineers who Built the J. Bihar Res. 32 (Taj Mahal and the Delhi Fort عدد المرف حسين : ٤٥ ببعدد ( . ٦) اشرف حسين : 's 1974 by A Historical Guide to Agra Fort Mughal Colour Decoration of: E W Smith (71) Agra الله آباد ١٩٠١؛ (٩٢) محمّد عسدالله چغشالي: Islamic در A Family of Great Mughal Architects W. H. (۱۱ (۲۰۰ ببعد ا ۲۰۰ (۱۱ و ۱۹۳۷) ۱۱ (Culture در Mughal Gardens of Kashmir : Nicholls AR, ASI - ۱۹۰۵ - ۱۹۰۵ بعدد؛ ليز ديكهير : H. Goetz (10) Antiquities of Sind: H. Cousens Late Indian Architecture در Acta Orientalia کر : Har Bilas Sarda (۱۵) : الم بيعدا : (۱۹۵۰) Ajmer : Historical and Descriptive اجمير ١٩١١ History of Luchnow, with an Account of its (17)

کابل شاہ مسجد بنانے کی فرصت نکال لی؛ ایک طرف تو اس کا نام بیک وقت اس کی کابل سے محبت کا مظہر ہے اور دوسری طرف یہ ۱۵۲۹ میں پانی پت کی فتح کی یادگار ہے ۔ روھلیکھنڈ میں پانی پت کی فتح کی یادگار ہے ۔ روھلیکھنڈ بیضوی شکل کے گنبد کی وجہ سے نمایاں ہے ۔ جب اسے تعمیری کام کی ضرورت پیش آئی تو بابر نے قسطنطینیہ کے البانوی الاصل معمار سنان کے شاگردوں کو بلا بھیجا اور هندی، هندوانی اور مقامی طرز تعمیر سے اجتناب کیا ۔ اگرچہ بابر نقشہ کشی یا فن عمارت میں هندوستانی کاریگروں کی مہارت اور علم کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، تاھم اس نے ان سے کام ضرور لیا ھوکا .

همایوں کے نسبةً طویل اور پُر آشوب عہد حکومت میں بہت سی عمارتیں تیار هوئیں، جن میں سے اب بہت کم باق رہ گئی ھیں ۔ دہلی کے قریب اس کی تعمیر کردہ فتح آباد کی مسجہد ٹھوس اور بھاری ھونے کے باوجود موزوں اور متناسب ھے، جس سے تعلق یا ترک عہد کی یاد تازہ هوتی ہے ۔ اس کے گنبد نصف کرے سے کسی قدر زیادہ میں اور اسے ایرانی طرز میں روغنی کاشی کے ٹکڑوں سے آراسته کیا گیا ہے۔ اس اسلوب کی غالبًا یہ قدیم ترین مشال ہے، جو باقی رہ گئی ہے۔ دہلی میں اس کا مقبرہ، جو بلاد مشرق کے دین دار لوگوں کے عام دستور کے مطابق بلاشبہداس کی زندگی ھی میں بننا شروع ہوگیا تھا، سنگ سرخ کا ہے اور یہ بھی ایرانی طرز کا ہے، لیکن اس میں بجامے رنگین کاشی کے سفید سنگ مرمر استعمال ہوا ہے۔ پورا گنبہ اسی پتھر سے بنایا گیا ہے اور باق عمارت میں بھی اسی کی پچی کاری کی گئی ہے۔ بڑے گنبد کی گردن پتلی ہے ۔ اس وضع کا یہ پہلا گنبد تھا جو ھندوستان میں تعمیر ہوا ۔ چاروں کونوں کے قبّوں

اور برجیوں پر، جو خود ایک نئی چیز ہیں، زیادہ پرانے نمونے کے گنبد بنائے گئے ہیں.

اکبر (۱۵۵٦ تا ۱۹۰۵ء) کی عمارتوں میں بھی وہی اپچ اور تلون پایا جاتا ہے جو اس کے مذهب میں نظر آتا ہے ۔ آگرے کے قلعے میں اس نے وہ محل تعمیر کیا جو جہانگیری محل کے نام سے مشہور ہے اور جو مغل عہد کی ان چند غیر مذھبی عمارتوں میں سے ھے جو اب تک قائم ھیں ۔ آگرے میں اس کی بنوائی ہوئی دوسری عمارتیں شاہجمان نے مسمار کر دی تھیں ۔ سنگ سرخ سے تعمیر کردہ یه محل، جو مرور زمانه کا مقابله اچهی طرح نهیں کر سکا، اکبر کی قبوت عمل اور جدّت خیال کا آئینه دار ہے ۔ پوری عمارت میں محرابوں سے بہت کم کام لیا گیا ہے اور عمومًا افقى ساخت كا اصول مدّنظر ركها گيا هے \_ اس عمارت کی وضع قطع بھی ویسی ھی ھندوانی هے جیسی اس کی ساخت؛ لیکن آرائشی نقش و نگار، جو هر سپاٹ سطح پر کندہ هیں، ایک ایسر نمونے کے هیں جسے اکبر هي نے استعمال کیا اور حو کسی اور عمارت میں نظر نہیں آتا۔ اس کے ابتدائی عهد حكومت مين گواليار مين حضرت محمّد غهث كا مقبره (م ١٥٦٢ع) تعمير هوا ـ اگرچه يه مقده شیر شاہ کے مقبرے سے، جو سہسرام میں ہے، بہت مشابہ ہے، تاہم اس سے اس مختصر سے عرصے کے اندر جو ان دونوں مقبروں کی تعمیر کے درمیان گزرا ایک نمایاں ترق کا اظہار ہوتا ہے ـ اس ترقی کو فرگوسن Fergusson نے اکبر کی جدت طرازی سے منسوب کیا ہے، لیکن اس میں شک نہیں که یه بڑی حد تک گوالیاری فنکاروں اور معماروں کی سہارت فنی کی مرہون سنّت ہے، جو غالبًا ہندو تھے۔ عمارت مربع شکل کی ھے، جس کا ھر پہلو مسدّس برجون کو چھوڑ کر سو فٹ لمبا ہے۔

اس کا اندرونی حصّه ۳٪ فٹ مربع ایک ایوان ھے، جس کے کونے نوکدار محرابوں سے اس طرح کاٹ دیے گئے میں کہ اس کی شکل ایک مشن کی سی ہوگئی ہے، جس پر گنبد قائم ہے۔ اس مربع عمارت کے گرد ایک چوڑی غلام گردش ہے، جو ھر سمت سے پتھر کے بہت عمدہ جالی دار کام کے ایک پردے سے بند کر دی گئی ہے اور جس کے هر پهلو میں ایک آگے کو نکلی هوئی ڈیوڑهی ہے. فتح پور سیکری، یعنی اکبر کے بنا کردہ نئے شہر میں، جو ۱۵۶۹ سے ۱۵۸۸ء تک دارالسلطنت رها، شهنشاه کا انتخابی اسلوب اپنے منتہاہے کمال کو پہنچ گیا۔ یہاں کی عمارتوں کی بہت عمدہ تصویرین W. E. Smith کی کتابوں میں موجود هیں The Mughal Architecture of Fathpur- دیکھیر) Sikri اله آباد ۱۸۹۸ع، جلد م: نیز Journal of Indian Art شماره عم، ۲۰، ۳۳)، لیکن ان کی پوری اہمیت کی ابھی تشریح نہیں کی گئی ۔ یــه محل وقوع اس لیے انتخاب کیا گیا تھا کہ اکبر کے مربی و مرشد اور مشہور صوفی بزرگ حضرت سیلم چشتی اس پہاڑی کی چوٹی پر ایک غار میں رہا کرنے تھے ۔ اکبر کی اپنی سکونت "خواب گاہ" میں تھی، جو ایک معمولی سی عمارت تھی اور محل خاص کی چھت پر بنی تھی ۔ یہاں کچھ تصویریں بنی ہیں جنھیں سمتھ Smith چینی نقـاشوں کی طرف منسوب كرتا هے اور جن ميں بظاهر بدھ كو بطور یمان تکه (Yamantaka) د کهایا گیا هے ۱۹۲۱ و ۱۸۹۸ (۱۸۹۳) : یه صحیت هو یا غلط، اس کے تخت کی وضع قطع، جو دیوان خاص کے بھاری ستون پر رکھا ھے، اس بات کی علامت هے که وہ وهاں، بقول Havell، بطور ایک چگرورتن یا چار اکناف کے حاکم کے بیٹھا تھا۔ اگرچہ یہ بھی قرین قیاس ہے کہ یہ تخت اس کی اپنے نئے

مذهب دین الٰہی کی صدارت کی ترجمانی کرتا هو، لیکن ایک ایسے بانی کی علامتیت (Symoblism) کے بارے میں جس کے پاس اپنے نثر شہر کے نقشر کے لیے کوئی طے شدہ نمونہ موجود نہ تھا، کسی عقیدے کا اظمار کرنا ایک برجا جسارت ھے۔ محل خاص میں، جسر فرگوسن (Fcrgusson) فتہ پور سیکری کی عمارت کا سب سے پہلا جزو تصور کرتا ہے، دو وسیع صحن ہیں اور وہ آگرے کے لال محل سے بڑا ہے؛ لیکن اس کے ارد گرد کی عمارتیں طرز و اسلوب اور آرائش میں اس سے کمتر درجر کی هیں ـ اكبر يهان وقـتًا فوقـتًا صحنون اور كوشكون كا اضافه کرتا رها تاکه اس کی کم مانگی کی تلافی هو جائے۔ دیوان خاص، جیسا که ایک درباری ایوان کے لیے مناسب ہے، مربع شکل کا ہے، لیکن دفتر خانه اسی طرح ستونوں سے گھرا ہوا ہے جیسے اکبر کے تعمیر کردہ قلعله اله آباد کا دفتر خانہ ہے ۔ پنج محل ایک پنج منزلہ کھلا کوشک ہے ۔ اس میں تکاف سے تراشے ہومے ستون ہیں اور لمبی غلام گردشیں (Colonndes) اور دیواریں هیں، جو ان عمارتوں کو ایک دوسرے سے ملاتی ہیں۔ پنج محل سے اس سلسلهٔ عمارات کی تکمیل هو جاتی ھے ـ مخصوص اكبرى وضع كى بهترين عمارتوں ميں یہاں کی حسب ذیل تین چھوٹی عمارات سب سے زیادہ خوبصورت ترین ہیں: بیربل کی بیٹی کا محل یا رهائش گاہ؛ جہانگیر کی والدہ مریم زمانی کا محل اور اکبر کی بنت عم اورسب سے پہلی بیوی رومی سلطانه رقیّہ بیگم کا محل ۔ بہرحال اکبر کی عظمت اس سے کہیں زیادہ پرشکوہ یادگاروں کی متقاضی تھی۔ جامع مسجد یا مسجد عام دکن (جنوبی هند) میں اس کی فتوحات کی یادگار ہے۔ یه ۱۵۷۱ء میں تعمیر ھوئی اور اسی سال اس نے مجتہد عصر ھونے کا اعلان کیا اور اسلام کی روحانی سیادت کا اعلان کیا

باقی ماندہ ٹکڑوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس نے ایرانی اور هندوستانی فنکاروں سے کام لیا جو الک الگ کام کرتے تھر ۔ ان کے طریق عمل کا کچھ اندازہ بلاشبهه اس زمانے کی میناتوری تصاویر (Miniatures) بھی ھو سکتا ہے، اس لیر که دیواروں پر تصویریں بنانے والے فـنکاروں سے بہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ قلمی نسخوں کو بھی تصاویر سے مزبن کریں . الٰہ آباد میں، جہاں حکومت کے کاروبار کی وجه سے اکبر کو مجبورًا اپنے نئے مگر الگ تھلگ دارالسلطنت كي به نسبت زياده قيام كرنا پرتا تها، اس نے چالیس ستونوں والا کوشک تعمیر کیا، جس کا صرف وسطی ایوان بافی رہ گیا ہے ۔ یہ مربع شکل کا ہے اور ستونوں کی آٹھ قطاروں پر قائم ہے اور ہر قطار میں آٹھ ستون ہیں ۔ یہ سب مل کر چونسٹھ ستون ہو جاتے ہیں اور اس کے گرد ایک چوڑا برآمدہ ہے، جس میں دہرمے ستون ہیں، اس طرح که هر کونے پر چار ستون اکشھے ہو جاتے ہیں، جن کے اوپر انتہائی پرتکاف وضع کے سرستون بنر هيں ـ بهركيف، بقول فرگوسن، مخصوص اكبرى وضع كي بهترين عمارت اسكندره مين اس كا مقبره ہے، جو اس کی زندگی ہی میں بننا شروع ہوگیا تھا، لیکن جس کی تکمیل اس کے جانشین نے کی (دیکھیے Arch. Survey of India, Annual Report 1903-1904 ص و ١؛ ليز W. Smith و W. II. Nicholls Tomb of Akhar. اله آباد ، ۱۹۰۸ - بدقسمتی سے جهانگير اپني توزک (ترجمه ۱۵۲:۱، ۸. Rogers) میں یہ دعوی کرتا ہے کہ اس نے اکبر کی تعمیر کردہ عمارت کو منہدم کرکے مقبرے کو از سر نو تعمیر کیا، لیکن یه دیکھتے هو ہے که اس عمارت كا نقشه هندوستان مين بالكل يكانه هے اور كوئي ایرانی یا عرب (Saracenic) عمارت اس کے سماثل نہیں، یه زیاده قرین قیاس معلوم هوتا ہے که اس کا

تھا۔ یہ همندوستان میں اسلام کی بہترین مذهبی عمارتوں میں شمار ہوتی ہے ۔ اس کے کتبر کی رو سے خود شیخ سلیم چشتی کے اس کا نقشه خانه کعبه کے نمونے کے مطابق بنایا تھا۔ اگرچہ یہ بہت زیادہ مزین هے، تاهم اس میں هندوستانی اثبر کی کوئی علامت تقریباً مفقود هے (اس کی دیواری نقاشی : (دیکھیر ۲۱ (۱۸۹۹) ۲۶/۸ (J. Ind. Art ۵۵) \_ اس کے صحن میں شیخ سلیم" کا جو مقبرہ ہے وہ سرتاسر سفید سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے۔ اس میں ھندی اشکال کے بہت اعلی جالی دار نقش و نگار ھیں اور سنگ مرمر کا ایک چوڑا چھجّا، جو ایسے پرتکّاف اور پیچیده نمویے کی مثلّت دیوارگریوں پر قائم ہے جنهیں دیکھ کیر انسان دنگ رہ جاتا ھے ۔ صحن میں دوسرا مقبرہ شیخ سلیم الله کے پوتے شیخ اسلام خان کا ہے۔ اس کی وضع بہت عمدہ لیکن نسبةً سادہ ہے، اسی ایرے یہ اپنے گرد و پیش کی عمارتوں کے آگے مانــد پڑ گیا ہے ۔ "بلند دروازہ" (۲۰۲ ء) اکبر کی نتح خاندیش کی یادگار ہے اور اس کے سامنےخود جامع مسجد بھی چھوٹی معلوم ھونے لگی ہے۔ یہ هندوستان میں سب سے زیادہ شاندار دروازہ ھے اور دنیا کے بلند ترین دروازوں میں شمار ہوتا ہے۔ فتح پور سیکری کا شہر جس پہاڑی کی چوٹی پر آباد ہے اس پہر واقع ہونے کی وجہ سے اس کی بلندی اور بھی بڑھ گئی ہے۔ اس کے معمار نے اس ح مدخل (portals) ایک نصف گنبدکی پشت پر رکھر ھیں، جس سے ایک طرح کی ڈیوڑھی بن گئی ہے \_ اس گنبد کا طول و عرض ایسا معلوم ہوتا ہے كه كويا خود دروازے كا طول و عرض هے ـ يمان یه بتانا بھی ضروری ہے کہ اکبر اپنے نئے دارالحکومت کو فنون لطیفه کا مرکز بنانا چاهنا تھا اور اس نے فن عمارت اور فن تصوير مين ايک گهرا رشته قائم کر دیا تھا۔ الدرونی دیاواروں کی تصاویر کے

صرف بيروني حصه نفاست پسند اور راسخ العقيده جہانگیر نے تعمیر کرایا تھا۔ اس کا اصل نتشہ پنج محل کے نمونے کا تھا، جس میں پانچ چھتیں (منزلیں) هیں، جو بلندی کے ساتھ ساتھ طول و عرض میں چھوٹی ہوتی جاتی ہیں۔ اس طرح عمارت کی ظاہری شکل اهرام نما ہے نہ کہ گنبد نما ۔ یہ ایک وسیع باغ کے درمیان واقع ہے اور اندر جانے کے لیے صرف ایک دروازہ ہے۔ یہ ایک اونچے چبوتر ہے پر قائم ہے ۔ کونے کے برجوں کو چھوڑ کر سب سے نیچے کی منزل ہر پہلو سے . ۲۲ فٹ لمبی ھے۔ اس کی چھت پر تین اور منزلیں ھیں، جو وضع قطع میں پہلی منزل کے مشابه لیکن اس سے زیادہ مزین ہیں اور جن میں سے ہر ایک کی بلندی نیچے کی منزل یا چبوترے سے تقریبًا لصف ہے ۔ سب سے اوپر کی منزل کے اندر اور اس کے اوپر کو نكلا هوا ايك سفيد سنگ مرمر كا ١٥٧ فك مربع محمجر (Enclosure) ہے، جو باق عمارت میں لگر ھوے سرخ پتھر کے مقابلے میں ایک تضاد ہیدا اس محجر کی بیرونی دیوار سرتاسر خوب صورت جالی کے کام پر مشتمل ھے ۔ اس کے اندر سفید سنگ مرمر ھی کی ایک غلام گردش ہے۔ اس کے وسط میں ایک چبوترے پر اکبر کی قبر ہے، اور چبوترے پر بہت عمدہ منبت کل کاری نظر آتی ہے۔ بلاشبہہ یہ اکبر کی آخری آرامگا، کا مثالی نمونه ہے، اس لیر کہ اس کے نیچر اس کا جسد فانی ته خانے میں ایک بہت ھی سیدھے سادے سنگ مزار کے نیچے مدنون ھے ۔ یہ بات یقینی ھے کہ یہاں جہانگیر نے اصل نقشر كو بدل ديا تها . بقول فنج W. Finch ارادہ یه تھا که قبر پر بیش بہا پتھروں سے مرصم ایک عجیب و غریب سفید اور چتی دار سونے کی چھتری بنائی جائے۔ اکبر نے کیا نقشہ سوچا تھا اور اپنر اس نقشے سے وہ کس چیز کا اظمار کرنا

چاھتا تھا، اس کے بارے میں اب معض قیاس آرائی همی کی جا سکتی ہے۔ فرگوسن Fergusson ایک بدهی نمونے کا نظریه پیش کرتا ہے بلکه اسے ان کوشکوں میں، جو اوپر کی منزلوں کو مزین کرتے هیں ان حجروں کی جھلک نظر آتی ہے، جو ماہ لی پورم کی اس بڑی رتھ کے کنارے پر بنر ھیں جسر چٹان میں ُسے تراش کر بنایا گیا ہے؛ لیکن ممکن ہے کہ ان کوشکوں کی طرح، جو همایوں کے مقبرے کی اوپر کی منزل میں هیں، يہاں بھی ايک ديني درسگاه قائم کرنے کا ارادہ ہو۔ فرگوسن کا یہ بھی خیال تھا که سنگ مزار کے اوپر ایک قبه دار کمرے کی تعمير اصل نقشر كا ايك جزو تهي، كيونكه ايسا کوئی مقبرہ موجود نہیں جس میں بادشاہ کی قبر بغیر چھت کے ہو: لیکن اس طرح کے مفروضے کو بطور مسلمه پیش کرنا بڑی خطرناک بات ہے۔ ھیول Havell نے اس عمارت میں ایک پنج منزله هندوستاني ديوان عام نظو آتا هے، جو بظاهر بادشاه كا دین الٰہی قبول کرنے والوں کی جاے اجتماع ہوگا۔ اس میں نیچر کے چار کوشک (یا چبوترے) اس نظام دینی کے چار مراتب سے مطابقت رکھتے ھیں۔ بعض لوگوں نے کمبوڈیا کے اثرات کی موجودگی کا خیال بھی ظاهر کیا هے ۔ (دیکھیر V. Smith: A History of Fine Art in India and Ceylon ) ١١١م) اور يه بهي ممكن هے كه كوئي زرتشتي نمونه پیش نطر رہا ہو، اس لیے کہ اکبر نے جہاں اور مذاهب سے استفادہ کیا وهاں اس مذهب سے بھی کچهباتی اخذ کی تهیں .

اکبر کے مقابلے میں عہد مغلیہ کے هندوستان کی تعمیری شان و شوکت میں جہانگیر کا حصه بہت کے می اس نے اپنا دارالحکومت بنا لیا تھا، اس نے قلعے میں بڑی خوابگاہ کا اضافہ کیا اور انارکلی کا مقبرہ بھی اسی

شہر میں تعمیر ہوا۔ کشمیر میں سری نگر کے قریب اس نے شالامار باغ مع اس کے کوشکوں (summer houses) کے بنایا ۔ جالندھر کے قریب نور محل کی سرامے کا خوب صورت دروازہ بھی اس کے عہد کی طرف منسوب مے ۔ لاھور [کے قلعر] کی مستطیل عمارت بلاشبہه هندو کاریگروں نے بنائی ہوگی ۔ یہی صورت اس کے صحن کے گرداگرد بنی هوئی محراب دار غلام گردش کی هے، جو سرخ پتھر کے ستونوں پر قائم ہے اور سرستونوں میں ویسی هی کل کاری اور هاتهیون، مورون اور فرضی جانوروں کی ویسی هی تصویریں کنده هیں جیسی که آ کرے کے لال محل میں پائی جاتی ھیں ۔ جہانگیر کی سب سے شاندار عمارتیں ڈھاکه، مشرق بنگال، میں تعمیر کی گئیں، جسے اس نے گوڑ کے بجانے اس صوبے کا نیا دارالحکومت مقرر کیا تھا؛ لیکن وھاں اس کی عمارتیں زیادہ تر اینٹوں سے بنائی گئی تھیں، جن پر چونے کا پلستر کر دیا گیا تھا اور صرف ستونون اور ديوار گيريون مين پتهر استعمال هوا تها؛ لیکن جنگل نے انهیں تقریباً برباد کر دیا ھے۔ صرف ایک چیز میں جہانگیر نے کچھ حدت پیدا کی؛ . ١٦٠٠ء ميں اس نے لاھور ميں موتى مسجد بنائي، جو ہندوستان میں اپنی نــوع کی پہلی مسجــد ہے ــ اکبر اور جہانگیر کی طرز تعمیر میں براے نام فرق ھے۔ مقدم الذّ کر نے فتح پور سیکری میں رنگین آرائش سے کام لیا تھا؛ اس کی بعد کی عمارتوں کو دیواری تصویروں سے پرتکاف طریقر پر آراستہ کیا گیا اور جامع مسجد میں سنگ مرمر کی پچی کاری سے کام لیا گیا ۔ جمہانگیر نے اور بھی زیادہ پچی کاری کی آرائش پر انحصار کیا ہے؛ مثلًا اکبر کے مقبرے میں؛ لیکن اس کی تکمیل کے کچھ عرصے هيى بعد همين ونگ برنگ سنگ مرمر كى پچی کاری، جس میں مرصع کاری کا اضاف کر دیا

گیا تھا، اعتماد الدولہ کے مقبرے میں نظر آتی ہے اور تاج محل میں اس کے بعد بھی تقریبًا بغیر کسی اور آرائش کے مرصّع کام دکھائی دیتا ہے۔ اکبر نے فتح پور سیکری میں روغنی کاشی کا استعمال چھتوں کے ایے اور ذرا کمتر پمانے پر آرائش کے لیے بھی جاری رکھا تھا۔ جہانگیر نے اسکندرہ میں اور اس کے وزیر، وزیر خان، نے لاھور میں اپنی مسجد میں اسی سے کام لیا؛ واقعہ یہ ہے میں اپنی مسجد وزیر خان محض اس آرائش ھی کی وجه سے قابل ذکر ہے۔ اکبر نے اندرونی دیواروں پر سے قابل ذکر ہے۔ اکبر نے اندرونی دیواروں پر تصویریں بنانے کا دستور بھی جاری کیا تھا .

جہانگیر کی ملکه نور محل یا نورجہاں نے آگرمے میں اپنر والد اعتماد الدّوله کا مقبرہ تعمیر کیا، جو ۱۹۲۸ء میں مکمل هوا ـ یه عمارت، جو تقریبًا سب کی سب سفید سنگ مرمو سے بنائی گئی ہے اور جسے ذرا کم قیمت کے جواہرات سے مرصّع نقش و نگار سے آراستہ کیا گیا ہے، شاہجہان کے عہد کے نفیس ترین کاسوں کی پیشرو تھی۔ جہانگیر کے مقبرے میں، جو لاھور کے قریب شاهدرہ میں واقع ہے، کوئی خاص خوبی نہیں ۔ یہ ایک چبوترے پر واقع ہے، جس کا ھر پہلو ۲۰۹ فٹ ھے اور جس کے چاروں کونوں پر ایک ایک مینار ہے۔ روکاریں سفید سن**گ** مرمر سے سجائی گئی ہیں، جو سرخ پتھر میں جڑا گیا ہے اور مسطح چھت پچی کاری سے ۔ شہنشاہ کا جسد خاکی غالبًا چھت کے ایک کھلے حصے کے نیچر مدفون ہے تاکہ آسمان کی بارش اور شبنم اس کی قبر پر گر سکے، جیسا کہ اس کے قدیم ترین تذكره نكار نے لكمها هے (محمد صالح كنبوه: شاهجمان نامه، اقتباس در Arch. Survey of India, شاهجمان Annual Rep., 1906-1907 مختصر يه كه باہر کی مثال ہر عمل کرتے ہوئے جہانگیر کی اصل

قبر غیر مسقف تھی۔ قبر کا تعویذ سفید سنگ مرمر کا ھے، جس پر مرصع کاری (pietra dura) کی آرائش ھے ۔ یہ ایک ہشت پہلو کمرے میں ھے، جو اکیس فٹ اکیس فٹ بلند ھے اور جس کا قطر ساڑھے بیس فٹ ھے ۔ یہ کمرہ چونے اور پتھر کی تقریباً ٹھوس دیواروں سے محصور ھے، جو ہر طرف سے چھپن فٹ موٹی ہیں اور اس کے دروازے دو مستطیل شکل کے بغلی کمروں میں کھلتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ ان محرابوں کی پشت پر بنے ہوے دوسرے چالیس کمروں میں نہیں کھلتا، جو اس کے چاروں طرف میں ۔ ھر روکار میں ایک وسطی محراب ھے اور پانچ چھوٹی چھوٹی چھوٹی محرابیں اس کے ھر پہلو میں پانچ چھوٹی چھوٹی محرابیں اس کے ھر پہلو میں ہیں.

شاہجہان کے عمد (۱۹۳۷ تا ۱۹۵۸ء) میں مغل فن عمارت اپنر معراج كمال كو پهنچ گيا ـ اسكى ابتدائی عمارتوں میں سے ایک برنظیر عمارت تاج محل [رک بان] ہے، جو اس کی ملکہ ارجمند بانو بیگم ملقّب به ممتاز محل یا "برگزیـده محل" کی وفیات کے ایک سال بعد بنینا شروع ہوا ۔ شاہجہان کا ارادہ تھا کہ اس کے بالمقابل دریا ہے حمنا کے دوسرے کنارے ایک اور ایسا ھی شاندار مقبرہ سیاہ سنگ مرمر سے خود اپنے لیے تعمیر کرے؛ لیکن اورنگ زیب نے اس منصوبر کی تکمیل نہیں کی، شاید اس لیر کہ اس سے بت پرستی کی بو آتی تھی ۔ تاج محل کے معمار کے بارے میں بہت اختلاف راے رہا ھے۔ شاھجہان کی طرز تعمیر دراصل ایرانی هی تهی، لیکن اس سے ایک مختلف اور ناقابل توضيح و تعريف تأثر كا اظهار هوتا تها ـ اصفهاني اور استانبولی طرز کے مقابلر میں اس کا بڑا امتیازی پہلو سفید سنگ مرمر کا بڑے پیمانے پر استعمال تھا، جسر پرتگاف طریقے پر مرصّع کاری سے آراسته کیا جاتبا تھا ۔ اس وقت تبک رنگین کاشی کا

استعمال بهت كم هوگيا تها ـ وسعت اور شان و شکوہ میں ایک نسوانی سج دھج کا امتزاج کر دیا گیا تھا، جو ایک حد تک برمثل جالی کے کام سے پیدا ھوتی تھی۔ مسجدوں میں رنگ آمیزی سے اجتناب کیا جاتا تھا اور آگرے اور دہلی کی موتی مساجد میں بہترین فن کے نمونے ملتر هیں؛ مقدم الذَّكر ١٦٨٦ تا ١٦٥٣ء مين تعمير هوئي -شاهجهان اس اثنا مین شاهجهان آباد یعنی اس عظیم الشان محل کی بنا رکھ چکا تھا، جو موجودہ شہر دہلی کے قریب واقع ہے اور جسے ابھی حال ھی میں تجدید و مرمت سے کسی حد تک اس کی سابقه خوبصورتی دوباره حاصل هوگئی ہے ۔ ایک ﴿ ایـرانی انجنیئر علی مردان خان نے دہلی سے چھے میل اوپر دریامے جمنا سے پانی لیا اور اس کی بنائی هوئی نہر نئے دارالحکومت کو بہت سی چھوٹی چھوٹی نہروں کے ذریعے پانی پہنچانے لگی ۔ ان میں سب سے پسندیدہ نہر بہشت تھی، جس کا یہ نام خود شاہجہان نے رکھا تھا ۔ یہ سنگ مرمر کے ایک جھرنے سے آبشار کی شکل میں ایک کوشک (شاہ برج) میں گرتی تھی اور اس چبوترے کے ساتھ ساتھ، جو باغ حیات بخش کے کنارے تھا، بہتی ہوئی محل (لال قلعه) کی مشرق دیوار کے پہلو میں واقع شاندار عمارتوں کے سلسلے میں سے گزرتی تھی اور حمام، دیوان خاص، خوابگاه اور میزان انصاف ("انصاف کی ترازو") کے نیچے سے خاموشی سے پھسلتی ہوئی دھوپ میں نہائے ھونے صحن کے پار امتیاز محل کی ٹھنڈک میں، جس کا نام بعد میں اس کی پرتکآف رنگین آرائش اور سنہری کام کے سبب رنگ محل کلان ہوگیا، پہنچ جاتی تھی ۔ سنگ مرمر کے ایک چبوتر مے (lerrace) پر بہتے ہوے، جو پہلے قلعے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلا گیا تھا، یہ نہر دریاہے جمنا کو اوپر سے جھانکتی تھی، جو

اس زمانے میں سنگ سرخ کی دیواروں کی بنیادوں کے پاس سے بہتا تھا۔ مغرب کی طرف ایک میوہ باغ اسے دیوان عام سے جدا کرتا تھا۔ وھاں سے اور آگے بڑھ کر وہ رنگ محل خرد اور شاھی زنان خانے کی دوسری عمارتوں میں سے گزرتی تھی۔ اس طرح دہلی میں مغلوں کا بہتی ھوئی نہروں سے سیراب شدہ پردہ دار باغوں کا شوق ان کے عمارتی خوبصورتی سے عشق کے ساتھ مجتمع ھوگیا۔ دہلی نے قدرتی مناظر سے بابر کی الفت کو برقرار رکھا اور شاید مناظر سے بابر کی الفت کو برقرار رکھا اور شاید اس کے ساتھ منظر زمینی (landscape) کا ذوق بھی بیدا کر دیا، جس کا اظہار کشمیر کے مغل باغوں میں بھی ھوتا ھے.

اورنگ زیب (۱۹۵۹ تا ۱۷۰۷ء) کے عہد هی میں فن تعمیر پر زوال آنا شروع هوگیا تها، جس کا بڑا باعث بلاشبہہ یہ تھا کہ شہنشاہ ایک صحیح العقیده مسلمان هونے کی بنا پر فنون لطیفه کا كچه ايسا شائق نمين تها اور اس كا ضمير بهي اسراف بے جا کی اجازت نه دیا تھا۔ اس نے شاہجہان کے مقبر ہے کو مکمل کرنے سے انکار کر دیا، بظاهر خرچ کی بنا پر، لیکن شاید اس لیر بھی کہ اسے اس منصوبر میں بت پرستی کی ہو آتی تھی ۔ بایں ھمد اس نے بنارس کی بڑی مسجد کے علاوه، جس مين بليند اور خوش وضع مينار هين، لاھور میں بھی دہلی کی جامع مسجد کی ایک نقل بنوائی اور اورنگ آباد میں اپنی محبوب بیوی کے مقبرے میں چھوٹے پیمانے پر، تاهم کامیابی کے ساتھ، تاج محل کی نقل تیار کی ۔ اورنگ زیب کا اپنا ،قبرہ، خلد آباد کے گاؤں میں ایلورا کے غاروں سے ذرا اوپر، خاصی کم حیثیت اور غیر اهم عمارت ھے، لیکن اس انحطاط پذیری کے باوجود اس کی بعض عمارتوں کو مغل طرز کی آخری بڑی مثالوں کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے ۔ اس نے لاھور میں

جو جامع یا بادشاهی مسجد تعمیر کی، وہ بے حد خوش وضع ہے۔ اس کی مرکزی، نیز سامنے کی روکاروں کی مرمریں آرائش جزئیات میں اپنے دہلی کے اصلی نمونے سے کمتر درجے کی ہے، تاہم سفید سنگ مرمر کے تین گذبد اور سرخ پہتھر کا شاندار دروازہ، جو حضوری باغ کی طرف کھلتا ہے، اس مسجد کے بہترین حضے ہیں .

دہلی کے قریب نواب صفدر جنگ وزیر اودہ کا مقبرہ (۱۷۵٦ء) ہمایوں کے مقبرے کی اچھی خاصی نقل ہے، لیکن اس کے اندرونی حصے کو معمولی قسم کی پلسترکی آرائش نے خراب کردیا ہے.

اودھ کے نواب وزیروں کے دارالحکومت لکھنے میں جو عمارتیں اس خاندان نے یا اس کے امرا نے تعمیر کیں انھیں مغل عمارتوں کی ذیل میں بمشکل شمار کیا جا سکتا ھے، البتہ نواب آصف الدولہ کے تعمیر کردہ وسیع اسام باڑے (۱۷۸۸ء) کو اس سلسلے میں واحد استشناء قرار دیا جا سکتا ھے۔ شیعی رسومات کے ساتھ محرم منانے کے لیے اس امام باڑے کا منصوبہ ایک بڑے بیمانے پر سوچا گیا تھا، لیکن اس کی جزئیات زیادہ گہرے معائنے کے آگے نمیں ٹھیر سکتیں، تاھم اس کا ٹھوس پن ضرور مؤثر ھے۔ میسور کے مسلمان فرمانروا خاندان (۱۲۱۰ تا ۱۲۵۱ء) کی عمارتیں مغل اسلوب کی حامل ھونے کا اور بھی کم دعوی کی مختی ھیں .

آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مغاوں کا فن عمارت ان کے دوسرے فنون کی طرح بہت سی قوتوں کا مجموعی نتیجہ تھا، لیکن ھندو فن پر اس کی اصل فوقیت کا راز اس کی اس المتیازی خصوصیت میں مضمر ہے کہ اس نے خالص ھندی اور غیر ملکی تکنیک کو بڑے متوازن طریق سے استعمال کیا ۔ اگرچہ مغل اپنی عمارتوں میں علامتیت کی قدر و

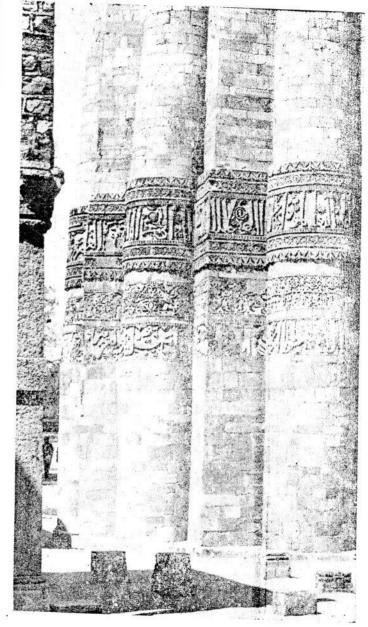

ہ۔ قطب مینار، بیرونی دیوار پر آیات فرآنی



۳- قطب سینار، دہلی، ۲۰۰۰ء



١- مسجد قوت الاسلام، دېلي، ١١٩٩



۲۔ مسجد قوت الاسلام، دیوار پر کندہ کاری



۲- علائی دروازه، نزد قطب مینار، دہلی، ۱۳۱۰ء



ے۔ سنجد اڑھائی دن کا جھونپڑا، اجمیر

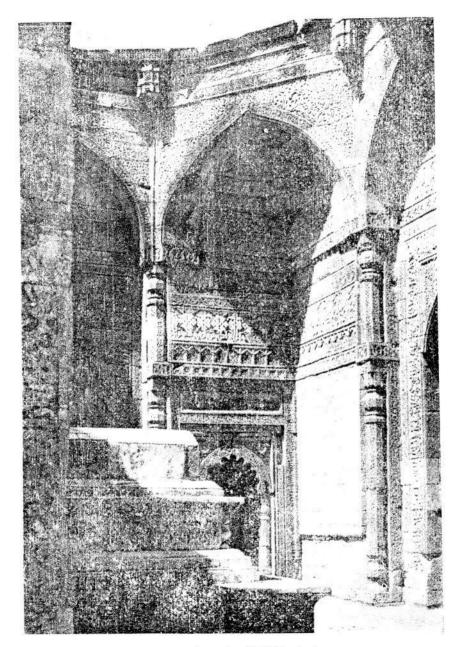

٥- مقبرة سلطان ايلتتمش، دبلي. ١٢٣٥ع



. ١- متبرة شيخ ركن عالم ٢٠ سلتان



١١- جامع مسجد، كهمبايت



٨- مقبرة شيخ بهاءالحتي ٦، ملتان



و\_ مقبرة شاه شمس تبريز، ملتان



17- تغلق آباد کی فصیل کے اندر مقبرة غیاث الدین تغلق



س ۱- مقبرة فيروز شاه تغلق دبالي



۱۳- کو ٹلہ فیروز شاہ میں اشوک کی لاٹھ اور فیروز شاہ تغلق کی عہارت



۱۵- حوض خاص، دېلی



ے ۱۔ بڑا گنبد مسجد، دہلی، (چودھویں صدی عیسوی)



۱٦- کهژکی سسجد، دبلی، ۱۳۷۵



١٦- جالى بسجد، دېلى، ١٥٠٠



١٨- موثه كي مسجد، ديلي، ١٥٠٥



١٦- سسجد قلعهٔ كمنه، دبلي، ٥٣٥٥



. ٢- پرانا قلعه، دېلي، تقريباً ١٥٥٥ع



٣٧- مقرة ادهم خان، ١٥٦١ء



۲۲- مقبرهٔ عیسٰی خان و مسجد، ۱۵۳۷



٢٦- آثالا مسجد، جوڻپور



٢٧- ڄامع سسجد، چوڻپور



م ٢- مقبرهٔ شير شاه سوري، سمسرام، ١٥٥٥



٥٦٠ مدرسة خير المنازل، دبلي، ١٥٩٠ع



۲۸- مقبرهٔ همایون، دبای



٩ ٢- مقبرة اكبر، اسكندره



وجر جهاز محل، بالله



. ٣- سحل باز بهمادر، مانڈو؛ پس سنظر میں کوشک روپ ستی



٣٣- بنڈولا سجل (اندرونی سنظر)



٢٣- بنڌولا سجل، سانڌو



٥٣٠ جامع مسجد، ماندو (الدروني منظر)



م ٢٠ حامع مسجد، ماندو



٣٧- مقبرة شيخ سحمد غوث٣، گواليار



وسر جاس سسجد، چندیری

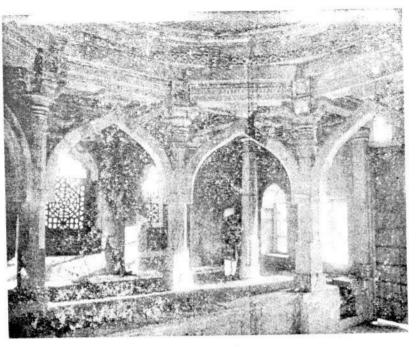

٣٦- لاڻھ مسجد، دھار



۳۸- کوشک محل، چندیری



٢ ۾ مسجد توپ خانه، جالور



سهر مسجد مائي حرير، احمد آباد



. سـ تن دروازه، احمد آباد



ا ہے۔ هلول دروازه، چمپانیر



ه ۲۰ زیارت شاه همدان، سری نگر

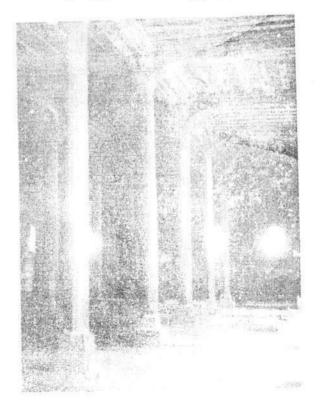

یر جامع مسجد، سری نگر؛ اندرونی سنظر



سهم درگاه سادین شاه، سری نگر



وسر مقبرهٔ سادر زین العابدین، سری نگر



۹ مر جامع مسجد، بداؤں



۵۱ - درگاه خواجه بنده نواز، گابرگه؛ سدر دروازه کی محراب



٨٣- درگاه سلطان نظام الدين اولياح، دېلى



. ۵- چوراسی گنمد مسجد، کالمی



٥٣- مقابر شاهان بهمني، گلبركه



٥٥. مدرسهٔ محمود گاوان، بیدر



۵۲- جامع مسجد، گلبرگه



سه. قلعهٔ دولت آباد؛ پس منظر میں چاند سینار



٥٥- مقبرة سلطان محمد، بيجا پور



٥٦- تلعهٔ كولكندًا؛ فتح دروازه



**9**۵- بیبی کی مسجد، برهان پور



٥٨- مقبرة سلطان ابراهيم، بيجا پور



. ٧- مقبرة شاه عبداللطيف بهنائي، بهك شاه (سنده)



٩٢- مقبرة عيسى ترخان، لهثهه



١٦٠ ىقبرة عيسى ترخان، أهليه



س ١- جامع مسجد، چمهانیر



۳۲- جامع سجد، ٹھٹھہ



ه ۱- سسجد ظفر خال غازی، تربنی؛ بائیں دیوار پر کتبہ

#### فن، تعمیر (پاک و هند)



۲۲- فیروز سینار، گوژ



(ب) ۲۳- مقبرهٔ ظفر خان تربنی : (الف) بیرونی منظر؛ (ب) هندوانه سنگتراشی کا نمونه



٣٨- آدينه مسجد، پانڈوا



. ـ ـ ماڻه گنبد مسجد، باگرهاٺ



٧٧- چهوڻا سونا مسجد، گوڙ؛ صدر دروازه



۹ - بڑا سونا مسجد، گوڑ



1 ٧- چهوڻا سونا سنجد، گوڙ



۳۷- بلند دروازه، فتح پور سیکری



سرے۔ عمارات فتح ہور سیکری

## فتح پور سیکری



٦٥- ديوان عام



٥٥- محل سريم الزماني



۷۷- دیوان خاص کا ایک متون



و <sub>2</sub>۔ محل روسی سلطانہ میں پتھر پر لقاشی



۲۸- پنج محل میں پتھر پر لقاشی

# لمتح پور سیکری



٨١- مقبرة شيخ سليم چشتى



٠٨٠ جامع مسجد



٨٣- پنج سعل



۸۲- دیوان خاص



س٨- قلعة آكره؛ عمومي منظر



٣٨٠ قلعة آكره، موتى مسجد؛ اندروني منظر



٨٥- قلعةً آگره، مثمن برج؛ الدروني سنظر



٨٠- قلعهُ آگرہ سے تاج سعل کا سنظر



٨٨- قلعهٔ آگره، ديوان خاص



۹ ۸- قاج محل، آگرہ



. ٥- قلعهٔ آگره، جهانگبری سحل



۱۹- لال قعله، دبيلي



٣ ٩- لال قلعه، دېلى؛ ديوان خاص، اندروني سنظر



۲ م. لال قلعه، دېلى؛ موتى سسجد

### لال قلعه، دهلي



ه ۹- دیوان خاص



م ۹- بهادون



٥٥- هيرا سعل



۹ - دیوان عام، ایک دیوار پر نقاشی

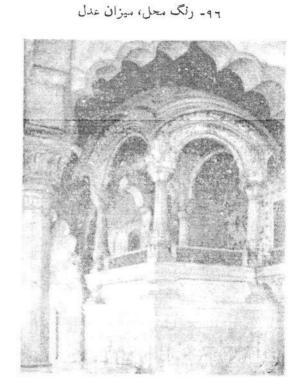

۹۸- دیوان عام، تیخت گاه



٠٠٠ جامع مسجد، دملي



۱۰۲ زیت المساجد، دہلی



۱۰۱- مقبرهٔ صفدر جنگ، دېـلى



۱۰۳ مقبرهٔ ملکه رابعه درانی، اورنگ آباد



٣٠٠- مقبرة معصوم شاه، سكهر



٥٠١- امام باره، لكهنؤ



١٠٦- تيصر باغ، لكهنؤ



۱۰ - شابى قلعه، لابور؛ عالمگيرى دروازه



و . ١- بادشاسي مسجد، لاهور: اندروني تزئين



١٠٨- قلعة لاهور، شيش سحل؛ اندروني سنظر



١١٠ مقبرة جهانگير، شاهدره (لاهور)



١١١- شالامار باغ، لاهور



۱۱۲- بادشاهی مسجد، لاهور



١١٣- مسجد وزير خان، لاهور

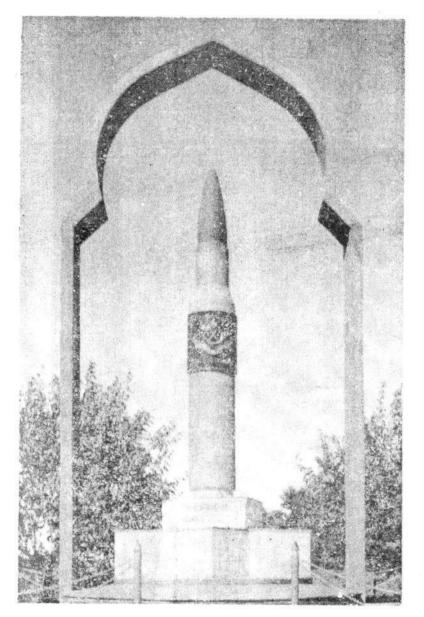

۱۱۵ و مینار یادگار شهدامے جنگ بھارت (۱۹۹۵)، لاهور



م ۱ ۱- سینار پاکستان، لاهور؛ پس منظر میں بادشاهی مسجد



١١٦- سقبرهٔ قائداءظم، كراچي



١١٥- جاسع مسجد، اسلام آباد

قیمت کو تسلیم کرتے تھے، تاھم انھوں نے ھندو فن سنگ تراشی کی طرح اسے مقصود فن ھرگز نہیں ٹھیرایا .

مآخون: هندوستانی فن عمارت کے مطالعے کے ساسلے میں مفصل مواد کے لیے دیکھیے (۱) مصارف میں مفصل مواد کے لیے دیکھیے (۱) مطبوعات؛ اس کے علاوہ gical Survey of India:

James Fergusson (۲): عمین باہم تصانیف یہ ھیں: (۱) المائی نامین جامع تصانیف یہ ھیں: (۱) المائی نامین باہم المائی نامین باہم المائی نامین باہم المائی نامین المائی دیکھیے (۱) المائی المائی المائی دیکھیے (۱) المائی المائی المائی المائی المائی المائی دیکھیے (۱) المائی 
(H. A. Roso)

\* (ب) أُسَيْفِسًا (پچى كارى)

[تاج العروس (ہ: ٢٠٠٨) میں فسیفسا کے معنی لکھے ھیں: الوان من الخراز یؤاف بعضها إلی بعض لکھے ھیں: الوان من الخراز یؤاف بعضها إلی بعض ثم ترکب فی حیطان البیوت من داخل کائیہ تنقش مصور = موتیوں کو پیس کر رنگ تبیار کیے جانے ھیں اور انھیں باھیم سلا کر ان سے عمارتوں کی اندرونی دیوازوں پر نقش و نگار بنائ جاتے ھیں اور ایسا معلوم ھوتا ھے کہ ابتدائی صدیوں کے اسلامی فن تعمیر میں ایک قسم کی پچی کاری بھی شامل تھی اور یہ مسلمانوں کے مفتوحہ ممالک میں پہلے سے مرقبہ پچی کاریوں سے یکسر مختلف میں پہلے سے مرقبہ پچی کاریوں سے یکسر مختلف تھا۔

بوزنطی پچی کاری کی یہ خصوصیت تھی کہ اس میں نیلے رنگ کے مکعب شیشوں کا استعمال ہوتا تھا اور یہ شیشے دروازوں، محرابوں اور گنبدوں پر لگائے جاتے ہیں۔ فرشی پچی کاری، جس کے ڈانڈے بوزنطی روایات سے ملتے ہیں، اس سے مختلف ہے۔ اس میں مختلف رنگوں کے پتھروں کے ٹکڑے اس میں مختلف رنگوں کے پتھروں کے ٹکڑے استعمال ہوتے ہیں، جو زیادہ تر سنگ مرمر سے تراش کر بنائے جاتے ہیں۔ اپنے محدود معدنی تراش کر بنائے جاتے ہیں۔ اپنے محدود معدنی اجزاے ترکیبی کی بنا پر فرشی پچی کاری میں گہرے بادامی، سیاہ، سرخ، بھورے اور ھلکے سبز رنگ ہوتے ہیں۔ خاکوں میں بڑے بڑے ہندسی رنگ ہوتے ہیں۔ خاکوں میں بڑے بڑے ہندسی منکلیں اور مشبک کاری سے گل ہوئے بنے ہوتے ہیں۔ شکلیں اور مشبک کاری سے گل ہوئے بنے ہوتے

نقش و نگار کی یـه قسم، جو سب سے پہلے مشرق قریب کے یونانی ممالک میں نمودار ہوئی تھی، رومی فتوحات کے ساتھ ساتھ بحیرۂ روم کے ملکوں میں پھیل گئی ۔ اسے نه صرف اطالیه بلکه شام، شمالی افریقه اور جنوبی فرانس میں بھی قبول عام حاصل ہوا۔ مسیحیت کے فروغ سے اسے مزید وسعت سلی ۔ فسیفسائی نقش و نگار، جو بنگلوں اور حماسوں کے فرش پر بھدے سے طریق سے بنائے جاتے تھے، اب کایساؤں کے محراب دار طاقوں اور وسطی حصے کی زیب و زینت بننر لگر اور بت پرستوں کی اشکال مسیحی علامات کی نمائندگی کرنے لگیں ۔ پھر بھی قدیم زمانے کے ان باقیات کو شک و شبہہ کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ بے حرمتی کے ڈر سے تصاویر کو صدر کلیسا سے همٹا دیا گیا، تاهم لمبر چوڑے کتبات اور بھدیے ہندسی نقش و نگار گرجاؤں کے وسیع و عریض رقبے پر قائم رہے ۔ فرشی پچی کاری زوال پذیر هوتی چلی گئی، لیکن مسیحی عمارتوں سے بالکل مٹ نہیں سکی ۔ اس کے آرائشی نقش و نگار

آٹھویں اور نویں صدی عیسوی کے گرجاؤں کے فرشوں میں آج بھی نظر آتے ہیں .

جدید اکتشافات سے پتا چلتا ہے کہ صرف اسی زمانے میں نہیں بلکہ مابعد کے زمانوں میں بھی مسلمانوں نے فسیفسائی نقش و لگار اور ان کی صنعت کے ذوق کو برقرار رکھا تھا .

اریحا (Jericho) کے شمال میں کھدائی سے ایک اموی محل کے کھنٹر برآمد ھوے ھیں، جو خُرْبَة المَفْجَر [رك بان] كهلاتے هيں ـ اس محل سے ملحق ایک شاندار حمام ہے۔ محل میں ایک وسیم و عریض ایوان بھی ہے۔ یه طول میں تیس میٹر ہے اور ستونوں پر قائم ہے ۔ اس کے درمیان ایک گنبد بنا ہوا ہے ۔ دیواروں پر خالی طاق هيں ۔ فرش ميں الرتيس دلر لگر هو ہے هيں، جو طول و عرض میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں ۔ هندسی نقش و نگار میں سیدھے اور ٹیڑھے خطوط سے مشبک کاری کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یکساں رنگ کے مکعبی پتھروں کو جوڑ کر شاندار محرابی بیل ہوئے بنائے گئر ہیں۔ اس بڑے محل کے کونے میں ایک اور چھوٹا سا ایوان ہے، جس کا فرش خاص قسم کے نقش و نگار سے سزین ہے: محموری خط کے ساتھ ساتھ ایک برگ آور درخت ہے؛ اس کی ایک جانب دو هرن کھڑے هیں؛ دوسری جانب تیسرا هرن هے، جو شیر بیر کے حمار کی زدمیں هے۔ خُرْبَةَ المنيَّةَ [رک بان] بهی ایک اموی عمارت ہے۔ وهاں کھدائی سے کئی ایوان اور صحن برآمد ہونے ھیں، جن کے فرشوں پر پچی کاری کا کام ہے اور اس پر جالی دار نقش و نگار اور آرائشی نمونے بھی بنر هيں .

اگرچہ المغرب میں اس قسم کے نقش و نگار کا زیادہ پتا نہیں چلتا، لیکن مشرق بربر میں موجود قدیم آثار میں پچی کاری کے ایسے نمونے ملتے ہیں

جنهیں بت پرست اور مسیحی هنر مندوں کا ورثه قرار دیا جا سکتا ہے۔ قیروان سے پانچ میل دور ایک جگہ ہے، جس كي نسبت كم اجاتا هيكه يمال كبهي الرقاده آباد تھا۔ یہ تیسری صدی هجری/نویں صدی عیسوی کے اواخر اور جوتهی صدی هجری/دسویل صدی عیسوی کے اوائل میں اغلبی امیروں کا دارالامارت تھا، جو خلفا ہے بغداد کے جاگیر دار تھر۔ وھاں زمین کے اوپر یا زیر زمین پچی کاری کی مکعب اینٹیں برآسد هـوئي هيں ـ كبهى وهـال وسيع تالاب كے پاس محلّات کھڑے تھر، لیکن اب ان کا نام و نشان بھی مٹنرکو ہے۔ مزید کھدائی سے بعض ایسر کمرے برآمد ھو سکتر ھیں جن کے فرش پر پیچی کاری کا کام ھو ۔ سفید زمین پر سیاہ رنگ کے نقش و نگار ھیں، جو مربع (اربعة الاضلاع) اور ششگوشه هندسي شکلوں کے هیں اور ان میں پیچ دارگرهیں لگی هوئی هیں ـ افریقه کے یہ فرش، جن کا سال تعمیر . و مھ/. . وع ہے، مقامی دستکاروں کی هنرمندی کا مظہر هیں۔ ان دستکاروں نے اپنی مہارت کو، جسر انھوں نے اپنر بربر نژاد روسی اسلاف سے ورثے میں پایا تھا، عرب امرا کے ذوق آرائش کی نذر کر دیا .

تـقریبًا بچاس سال قبل Sliman Zbiss نے المہدیة (تونس) میں فاطمی خلیفه القائم (۲۲۳ه/ ۱۲۵۰ المهدیة (تونس) میں فاطمی خلیفه القائم (۲۲۳ه/ ۱۲۵۰ میں کھدائی کی تـو وهاں سے فـرشی کل کاری کے نـمـونے برآسد هـوہے ـ یـه فرشی کل کاری ایک شاهی کـرے میں بنی هوئی هے، جو تیره گز لمبا اور چار گز چوڑا هے ـ اس کے درمیان مئی کا ایک تخته لـگا هوا هے، جو گل کاری سے مرصع هے ـ تخته لـگا هوا هے، جو گل کاری سے مرصع هے ـ اس میں مشبک کاری کا کام زرہ بکتر کی کڑیوں کی طرح دکھائی دیتا هے ـ فرش کے چوڑے عاشیے پر طرح دکھائی دیتا هے ـ فرش کے چوڑے عاشیے پر بیل بوٹے چوپتیا پھولوں اور گول دائـرے کی شکل میں بنر هوے هیں ـ یه گل کاری سفید، سیاه، شیاه، میں بنر هوے هیں ـ یه گل کاری سفید، سیاه،

گیروے اور بھورے رنگ سے کی گئی ہے۔ اگرچہ استعمال شدہ رنگ اور کثیر الاضلاع اشکال رومی فن کے لیے بیگانہ نہیں، لیکن مشبّک کاری کی وجہ سے بہ تمام کل کاری مشرق فن کا نمونہ بن گئی ہے (کیونکہ کثیر الاضلاع مشبّک کاری رومی فرشوں کی زیب و زینت میں دکھائی نہیں دیتی) ۔ اس کثیر الاضلاع کل کاری میں بیل بوٹوں کے جو نمون کثیر الاضلاع کل کاری میں بیل بوٹوں کے جو نمون دکھائی دیتے ہیں وہ تمام تر عراق کے عباسی عہد اور مصر کے طولونی دور سے تعاق رکھتے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ المہدیة کے دستکاروں اور فن کاروں کے پیش نظر نقش و نگار کے مشرق نمون فن کاروں کے پیش نظر نقش و نگار کے مشرق نمون ہوں گے ۔ اسی طرح افریقیہ کی عمارتیں بیرونی اثرات کا پتا دیتی ہیں .

آثار قدیمه کی کهدائی سے ابتدائی عمد اسلام کی جو فرشی کل کاری برآمد هوئی ہے وہ دیاواری آرائش سے علمحدہ اور منفرد ہے، جس کے شاندار نمونے مشرق اور مغرب میں نظر آتے ہیں۔ مشرق مين يروشلم (بيت المقدس) كا قبة الصخرة [رك بآن]، جو که عبدالملک نے ۲۹۱/۵۲۲ میں تعمیر کرایا تھا اور جامع اموی دمشق، جو ولید نے ۸۹ھ/۲۰۵۵ میں بنوائی تھی، اس کے مظاہر ھیں ۔ اندلس میں دیواری نقش و نگار جامع مسجد قرطبه میں نظر آتے ھیں ۔ یہ قبلہ گاہ کے طور پر خلیفه الحکم اول ارک باں اے حکم سے ، ۹۹۱/۹۶۵ میں تعمیر هونی تهی ـ اموی دورکی یه تین اهم مساجد هیں، حن کے نقش و نگار میں پچی کاری موجود ہے ۔ قبة الصخرة كا اندروني حصه تمام تر پچي كارى سے مزین ہے ۔ گول محرابوں، ان کی لداو کی چھٹ اور بڑے گنبد پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوے ہیں۔ دمشق کی جامع اموی میں انگور کی سنہری بیل کی تصویر کے بعض حصے باقی رہ گئے ہیں ۔ ان میں قابل ذکر وہ بیل ہوئے ہیں جو مسجد کے صحن کی

محرابوں پر هیں ۔ نقش و نگار کے یہ مظاهر آج بھی جامع قرطبه کی محراب، اس کے ارد گرد کے دروازوں اور محراب کے سامنے کے گنبد پر دکھائی دیتے هیں ۔ مشرق اور مغرب کی ان تین مساجد میں بہت سے عمارتی خد و خال مشترک هیں، لیکن ایک یا دو چیزیں ایسی هیں جو علمحدہ اور منفرد هیں ۔ تینوں میں عمارتی ساسان یکساں نظر آتا ہے ۔ ان میں سنگ سفید اور سنگ سیاہ اور سرخ یا گلابی پتھر کی مکعب اینٹیں لگی دکھائی دیـتی هیں۔ فرشی پچیکاری میں یہی اینٹیں استعمال هوئی هیں، لیکن زیادہ تصرف رنگین شیشر کی سلوں کا ہے (دمشق کی جامع مسجد میں ۸۵ فیصد اینٹیں بلوری هیں) ۔ ان کے زیریں حصر پر، جو بھورے رنگ کا ھے، شیشر کی جھال بھری ھوئی ھے۔ اس پر سنہری پترا اگا ہوا ہے، جس کی حفاظت کے لیر شیشے کی ته لگی هوئی هے ۔ بوزنطی بلوری مکعب سایں، جو ترچھی لگی ہوئی ہیں یا محراب کی طرف جهکی هوئی هیں، مختلف رنگوں کی بہار دکھاتی هیں اور سنہرے کام کی یکسانی کو کم کرکے فرش کی سطح پر چمک دمک پیدا کرتی هیں.

تینوں مسجدوں میں مختلف چیزوں کے نقش و نگار ھیں ۔ قبة الصخرة، جو زیب و زینت میں درجة کمال کو پہنچا ھوا ھے، بیل ہوٹوں کے نقش و نگار سے مزیّن ھے ۔ ان پر درختوں یا انگورکی بیلوں کے پتے بنے ھوے ھیں ۔ ان کے تنے پتوں کے جھرمٹ، پیالے یا آرائشی ظرف سے نکاتے دکھائی دیتے ھیں ۔ دروازوں کے تنگ دلے عمودی ستونوں پر قائم ھیں، دروازوں کے تنگ دلے عمودی ستونوں پر قائم ھیں، جو قدیم فرشی جھاڑوں کی یاد دلاتے ھیں ۔ ان پر طشتریاں، پتیاں اور پھل وغیرہ بنے ھوے ھیں ۔ بیل ہوٹوں کے نقش و نگار پہلو بہ پہلو دکھائی دیتے ھیں ۔ ان پر مختلف زیورات کی شکل کے نقوش دیتے ھیں ۔ ان پر مختلف زیورات کی شکل کے نقوش بنے ھوے ھیں اور سیپ کی تختیاں آرائش و زیبائش

میں عجیب قسم کی بہار دکھاتی ھیں .

جامع اموی دمشق کے صحن کا پلستر اکھڑنے سے جو خوبصورت نقش و نگار برآمد ھو مے ھیں، وہ دوسری قسم کے هیں ۔ ان میں عمارتوں کے جهرمك میں هرمے بهرمے درخت ابهرتے هومے دکھائی دیتے هیں۔ گڑھیوں کی دیواروں پر چھجّےدار مکانات هی*ں،* جن کی چھتیں اونچی نیچی ہیں اور ان پر چبوترے بنر ہوہے ہیں۔ بعض گنبددار عمارتیں ہیں، جو ستونوں کے سمارے قائم ھیں ۔ ان کی چھتیں مخروطی شکل کی هیں ۔ ان نقوش میں بعض معمولی قسم کے مکانات دریا کے کنارے کھڑے دکھائی دیتے هیں، جو موجوں کی زد میں هیں ـ يه دريا ہے بردہ ہے، جو دمشق کے مرغزاروں سے گزرتا دکھائی دیتا ہے ۔ عام طور پر مساجد کی آرائش میں ان کے اردگرد کا علاقه ساده اور بے رنگ هوتا هے، ليكن جامع اموی کے شاندار نقش و نگار میں یہ باتیں نہیں \_ قیاس چاھتا ہے کہ مسجد کے صحن کے یہ نقش و نگار دالان کی جغرافیائی تصاویر کا تتمه هیں، جن مين لب ساحل كي پرشور موجين البحرالمحيط کے تلاطم کی نمائےندگی کرتی میں ۔ قدیم خیال تھا کہ رابع مسکون کو البحرالمحیط گھیر ہے میں لیے

ابن عذاری نے بعض روایات نقل کی هیں، جو محتاج تنقیح هیں ۔ ان روایات کے مطابق خلیفه الحکم الثّانی نے اپنے جدامجد اور جامع اموی دمشق کے بانی الولید کی تقلید کرتے هوے جامع قرطبه کی تعمیر کے لیے شمنشاہ قسطنطینیہ سے نقاشی اور آرائش و زیبائش کا سامان منگوایا تھا ۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جامع قرطبه کے نقش و نگار اور جامع اموی دمشق کی آرائش میں کوئی نسبت هی نہیں اور یہ امر حیرت انگیز بھی نہیں ہے کیونکہ دمشق اور قرطبه کی مساجد کے زمانهٔ تعمیر میں ڈھائی سو اور قرطبه کی مساجد کے زمانهٔ تعمیر میں ڈھائی سو

سال کا فرق ہے۔ جاسع قرطبہ میں سادے اور منظم بیل ہوئے منقوش ہیں۔ ان میں درختوں کے تنے سیدھے یا تھوڑے سے جھکے ھوے ہیں اور مرے ہرے ہرے ہرے ہیں اور ان پر خوبصورت درختوں کے بعض تنے دہرے ہیں اور ان پر خوبصورت مشبک کاری دکھائی دیتی ہے۔ درختوں پر کھجور کے دویاتین پتے، پھول یا انگوروں کے علیحدہ علیحدہ خوشے منقوش ہیں۔ مسجد کے کتبات !پی جگه اهمیت رکھتے ہیں۔ ان کا کوفی رسم الخط باوقار اور دلکش ہے۔ کندہ کاری اور گلکاری دونوں کا تعلق اسلامی فن سے ہے، جن میں بیل بوٹوں سے نقش و نگار بنائے جاتے ہیں .

الحکم کی فرمائش پر نقش و نگار کا سامان، جو وزن میں بتیس هزار پونڈ تھا، پچی کاری کے ایک کاریگر (نقاش) کے حوالے کر دیا گیا۔ خلیفہ نے متعدد غلام بھی اس نقاش کے سپرد کر دیے، جن میں سے بعض غلام گلکاری کا کام مدینة الزهراء میں سیکھ رہے تھے .

یه روایت که الحکم نے بوزنطی شهنشاه کو ایک نقاش بھیجنے کی فرمائش کرکے جامع اموی دمشق کے بانی الولید کی یاد تازه کر دی تھی ایسی ہے که قدیم مصادر اس کے تبذکرے سے نا آشنا ھیں اور چھئی صدی ھجری/بارھویں صدی عیسوی سے قبل اس کا کہیں بھی سراغ نہیں ماتا۔ بقول ابن عسا کر (م ۱۷۵ه/۱۹۱۹) کہا جاتا ہے کہ الولید نے یه دھمکی بھی دی تھی که اگر اس کی کما الولید نے یه دھمکی بھی دی تھی که اگر اس کی فرمائش پوری نه کی گئی تو وہ روم پر چڑھانی فرمائش پوری نه کی گئی تو وہ روم پر چڑھانی کو اس فرمائش کے پورا کیے بغیر کوئی چاره کار نظر کو اس فرمائش کے پورا کیے بغیر کوئی چاره کار نظر دیکھتے ھوے یہ کہانی قطعاً وضعی ہے۔ غالباً دیکھتے ھوے یہ کہانی قطعاً وضعی ہے۔ غالباً

هوں گے، جنهوں نے شام کی مساجد کی تزئین کی تکمیل اور تجدید کی هوگی۔ بیت المقدس میں الظاهر فاطمی (۲۱،۳۹۱،۱۱ء تا ۲۱،۳۹٪ میں الظاهر فاطمی (۲۱،۳۹٪ ۱۱۰۵ تا ۲۱،۳۹٪ ۱۳۰۵)، صلاح الدین ایوبی (۲۵،۵۱،۱۵ تا ۲۱،۳۹٪ ۱۹۰۵ میلام ۱۹۰۵ میلام ۱۹۰۵ میلام ۱۹۰۵ کی مساجد اور دمشق میں بیبرس کی سرپرستی میں بننے والی عمارتوں میں پچی کاری کے سرپرستی میں بننے والی عمارتوں میں پچی کاری کے نمونے ملتے هیں۔ ابن جبیر نے کعبے کے عمارتی نقش و نگار کا جو حال لکھا ہے، اس کی صحیح تاریخ معلوم نہیں هو سکی .

قاهره میں شجرة الدر (۱۹۸ هـ/ ۱۱۵ می کے زیریں حصے مقبرے میں ایک محراب هے، جس کے زیریں حصے میں نیلے، سبز، سرخ اور سنہری شیشے جڑے هوے هیں ۔ ان کے علاوہ سیپ کے ڈکڑے بھی لگے هوے هیں ۔ اسی قسم کی آرائش سے وہ محراب بھی مزین هے جسے سلطان لاجین نے جامع ابن طولون میں نصب کیا تھا (۱۹۹ هـ/۱۹۹ ع) ۔ طیبرس میں نصب کیا تھا (۱۹۹ هـ/۱۹۹ ع) ۔ طیبرس کے مدارس میں، جو جامعة الازهر کے ماتحت هیں، ایسی محرابیں پائی جاتی هیں .

R. W. (ع) نام المحرالة الشرقية، ج ٢٠ بيروت ١٩٣٥ كا المحرالة الشرقية، ج ٢٠ بيروت ١٩٣٥ كا المسافرة الشرقية، ج ٢٠ بيروت ١٩٣٥ كا المسافرة المالة 
(G. MARÇAIS)

۵- فن تجلید
 (رک به تجلید].

>۔ فن تکفیت ⊗ [رک به تکفیت] .

## ؛ آمـ فن فَخَار (ظروف سازی و کوزه گری)

ظروف سازی اسلامی فن کے حسن و جمال کا ایک مظہر ہے اور یہ صنعت عملًا دنیا ہے اسلام کے ھر ملک میں پائی جاتی ہے۔ فن تعمیر میں بھی خزّافی کا ایک مقام ہے (مرصّع کاری کی شکل میں اور یا روغنی چو کوں (Tiles) کے استعمال کی صورت میں) اور فنون مفیدہ میں بھی اسے ایک اھم حثیت حاصل ہے۔ اس وسیع موضوع کے مطالعے کے لیے، جو ضرورۃ مختصر ھوگا، یہ مناسب معلوم ھوتا ہے جو ضرورۃ مختصر ھوگا، یہ مناسب معلوم ھوتا ہے کہ اس صنعت کے بڑے بڑے مراکز اور عہد بعہد سرگرمیوں کے بیان سے قبل ظروف سازی کے مختلف سرگرمیوں کے بیان سے قبل ظروف سازی کے مختلف عملی طریقوں کا تھوڑا سا حال بیان کر دیا جائے.

خزّافی ظروف کے لیر بنیادی مسالا پخته مثی ھے، جسے اس کی ترکیب کے غالب عنصر کے اعتبار سے سلیسائی (silicious) یا پلاسٹک (plastic) کہا جاتا ہے ۔ مٹی کو کھلا چھوڑا جا سکتا ہے، جس سے اس کی اینٹ جیسی صورت باق رھتی ہے اور یوں بھی کہ اس پر مٹی کی ایک زیادہ هلکر رنگ کی باریک ته جمائی جاسکتی هے، جس سے اس کا اصلی رنگ چهپ حائے۔ جب مٹی ابھی نرم ہو تو کسی ظرف پر مختلف اقسام کی آرائش کی جا سکتی ہے، مثلًا ظرف کو چرخ پـر رکھ کر اسے گھمانے وقت اس کے اندر لکیریں بنائی جا سکتی ہیں، یا مئی کی پتلی باریک تمه سے اس پر خوش نما منبت کاری کی حا سکتی ہے، یا ایسر ابھرے ھوے نقش و نگار بنائے جا سکتر ھیں جو سانچر میں پہلو به پہلو رکھ دیے گئے هوں، یا اس پر الک الک ٹھپوں سے نقش نے گاری کی جا سکتی ہے ۔ کسی ظرف کو حب خشک کرکے بھٹی میں پکایا جائے تو اس پر سیال سیسر کا پانی پھیر کر اسے جلا کیا جا سکتا

ھے، جس سے اس میں جمک پیدا ھو جاتی ھے اور سوراخ بند هو جاتے هيں ۔ يـه جلا بے رنگ بهي هو سکتی ہے اور رنگین بھی۔ کوزہ گرکو ایسر بہت سے ذرائع حاصل ہوتے ہیں جن سے وہ اپنر ساخته ظروف کو رنگارنگ شکل دے کر خوش نما بنا سکتا ہے۔ دھاتوں کے آکسائڈ (oxides) کو ایک ایسر بے رنگ ماڈے میں ملا کر، جو پگھلایا جا سکے، بہت سی مختلف رنگوں کی جلائیں بنائی جا سکتی ہیں ۔ قلعی کے آکسائڈ (tin oxide) کے علاوہ، جس سے سفید رنگ بنتا ہے، مستعمله رنگوں میں کوبالٹ (cobalt) کا آکسائڈ نیلے رنگ کے لیے، تانبرکا آکسائٹ سبز اور فیروزی رنگ کے لیر، اور منگانیز (manganese) کا آکسائڈ بھورے اور بینگنی اود بے رنگ کے لیر شامل ہیں ۔ نقش و نگار پتل تمه سے ڈھکر ھوے برتن پر موقلم سے بنانے جا سکتے ہیں اور وہ جلا کے نیچے سے نظر آ سکتے هیں، چنانچه ریتلر یا سلیسائی برتنوں پر یہی طریقه استعمال هوتا هے اور یا انهیں ایسی جلا پر بنایا جا سکتا ہے جسر قلعی کے آکسائڈ سے غیر شفاف (opaque) بنا دیا گیا هو \_ یه وه طریقه هے جو قلعی كى جلا والر ظروف مين استعمال كيا جاتا ہے.

مغربی ایشیا اسلامی ظروف سازی کا مولد تھا۔ اس کا سلسله بلاشبهه هخامنشی محلات کی روغنی ابنٹوں اور اپنے قربب تر زمانے کے پیشرو پارتھی اور ساسانی ظروف سے جا ماتا ھے؛ تاهم همیں اسلامی المروف سازی کا عمد عباسیه (تیسری صدی هجری/نوبی صدی عیسوی) کے آغاز سے پہلے کوئی علم نمیں ھے۔ ان ظروف سے هماری قدیم ترین اور کسی بھی حیثیت سے صحیح واقفیت سامرا کے اکتشافات کی رهین منت ھے، جو ۲۲ه/۸۳۸ء تا اکتشافات کی رهین منت ھے، جو ۲۲ه/۸۳۸ء تا کتشافات کی رهین منت ھے، جو ۲۲ه/۸۳۸ء تا در تک یہ برتن بہت مختیاف اقسام کے بننے لگے

تھر اور اعلٰی کاریگری کا نمونے ہوتے تھے ۔ اس سے همیں یه خیال پیدا هوتا هے که یه صنعت بعض ایسے ارتبقائی سراحل سے بھی گرزی ہوگی جن کا همیں کوئی علم نمیں ۔ جلا دار اور بغیر جلا کے، نقشین یا ٹھپّر دار ظروف کے علاوہ سامراً میں دریافت شدہ ظروف کی تین بڑی قسمیں هیں : ایک ظرف سفید مثی کا بنا ہے، جس پر چتیاں یا خطّاطی نما کو بالٹی نیلر رنگ کے نقش و نگار هیں: ایک مٹی کا برتن ایسا ہے جسے مختلف رنگوں سے آراستہ کیا گیا ہے، جو بظاہر تانگ T'ang عہد (ساتویں ۔ آٹھویں صدی) کے چینی سنگی ظروف سے متأثر ہے اور آخر میں ایک گلی ظرف ہے، جو مجلّا (lustre) کے نام سے مشہور تھا اور جس کی امتازی خصوصیت یه تهی که اس مین مختلف دھاتوں کے رنگ جھلکتے تھے ۔ اس آخرالذّ کر قسم کے ظرف کی آرائش زرد رنگ کی مٹی کو پسی هوئی چاندی یا تانبے میں ملا کر کی جاتی تھی، جن میں سے ہر ایک بہٹی میں رکھنے پر جدا ہو جاتا ہے اور قلعی کی جلا کی سطح پر اس کی ایک پتلی سی ته جم جاتی ہے۔ اس کا رنگ زرد سنہری سے لے کر تیز یاقوتی سرخ تک ہوتا ہے اور ان رنگرں کا انعکاس روشنی پڑنے کے مطابق مختلف ہو جاتا في ـ اسي سے ملتے جلتے اور بلاشبهه اسي زمانے کے بعض ظروف سوس میں بھی پائے گئے ھیں ۔ بغداد اور سلطات عباسیه کے دوسرے مراکز کے یه گلی ظروف، جو شکل و صورت میں قیمتی دھاتوں کے برتنوں کا مقابله کرتے تھر۔ سونے چاندی کے برتنوں کے برعکس ان پر ہابند شرع مسلمانوں کی طرف سے کوئی قدغن عائد نمیں تھی اور یه بظاهر اس سرگرم تجارت کا ایک جزو تھے جو دنیاے اسلام کے ایک سرے سے دوسر سے سرے تک جاری تھی ۔ یہی وجہ ہے کہ ان ظروف کے بہت سے ٹکڑے خلافت قرطبه

کے دارالامارت مدینة الزّهراء سے بھی برآمد هو ہے هیں اور یہی وجه هے که ایک نفیس ترین ذخیرہ، جو هم تک پہنچا ہے، وہ روغنی چوکے هیں (تقریبًا ڈیڑھسو چوکے، جو بغداد سے بھیجے گئے تھے یا وهاں تیار کیے گئے تھے) جو آج قیروان کی جامع مسجد کی محراب کے گردا گرد نظر آنے هیں۔ مصر میں فسطاط کی کارگاهوں کو بھی جلا دار آرائش کا علم هوگیا تھا، جہاں کے ایسے ظروف کا ذکر هم پھر کریں گے .

ایران نے گلی ظروف کی صنعت کے فروغ میں بہت قدیم زمانے سے ایک قابل قدر حصه لیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایرانیوں نے بیرونی سمالک اور زمانة قبل از اسلام كي روايات سے فائدہ اٹھايا تھا، حس کی شہادت ان ظروف سے ملتی ہے جو گبری کہلاتے اور گبروں، یعنی زرتشتی مذھب کے پیرووں سے منسوب ھیں (یه مذھب اسلام کی آمد کے بعد بالكل معدوم نهين هو گيا تها) ـ ان ظروف كي آرائش ان پر کی هوئی شفاف اور کسی قدر رنگین جلاکی باریک ته پر بڑی چهوٹی لکیروں سے کی جاتی تھی اور یه ایسی منظم تصاویر پر مشتمل هوتی تهی جن سے ایران کی قدیم ثقافت کی یاد تازہ ہو جاتی تھی، بالخصوص آتش كدون، نيز آدميون، جنگلي جانورون، پارلدون، شایرون اور اژدسون کی تصویریں، جنهیں ایک عجیب اسلوب و انداز سے بنايا جاتا تها .

ایران میں گلی ظروف سازی کے مراکز میر،
تسہران کے قریب واقع رہے کا شہر، جو اب
تباہ ہو چکا ہے، قدیم ترین معلوم ہوتا ہے ۔ اس
شہر میں ساتویں صدی ہجری / تیر ہویں صدی
عیسوی تک اس صنعت کی خوب گرم بازاری رہی
اور یہ شہر ظروف جمع کرنے والوں کے لیے
Rhages

کے ظروف میں شکل و صورت اور طریق عمل كا بڑا تنوع نظر آتا ہے۔ جلادار ظروف (اكثر سبزی مائل سنہری رنگ کے) بکثرت ملتے ھیں۔ دیواروں پر جڑنے کے روغنی چوکوں کے علاوہ، جنھیں آٹھ نوکوں کے ستاروں یا یکساں لمبائی کے بازووں کی صلیبوں کی شکل میں کاٹا جاتا تھا، جانبوروں کی شکل کی بوتایں اور برتن بھی تیار هوتے تھر، یا انھیں جنگلی جانوروں کی ابھرواں اشکال سے مزین کر دیا جاتا تھا ۔ جاندار چیزوں کی تصویر کشی بلکہ منبت کاری سے جس رغبت کا اظہار ان کوزہ گروں نے کیا ہے وہ ایرانی مذاق کی ایک نمایاں خصوصیت ھے۔ طشتریوں کے اندر اور ان کے کناروں پر، ہوتلوں کے ابھرے ھوے حصوں اور آسی طرح دیواری روغنی چوکوں پر دو سوار سپاهی شکاری گھوڑے دوڑا رہے میں اور بادشاہ اور گڑیوں کی شکل کے گوتے بیٹھے هومے هیں، جن سے ذهن میں اس عهد کی کتابی تصویروں کا خیال آ جاتا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی اشکال کو، جو سفید یا ہلکے نیلے رنگ کی زمین پر نمایاں نظر آتی هیں، نفیس رنگین لباس پمنائے گئر ھیں، جن کی خوبصورتی میں سنہری رنگ سے اضافه کیا گیا ہے ۔ سنہری حروف کے کتبات ان ایرانی قصوں کی نشان دہی کرتے ھیں جن کی اس قسم کی آرائش میں تصویر کشی کی گئی ہے .

رے کو ۱۲۲ه ۱۲۲۵ء میں چنگیز خانی مغلوں نے تباہ و برباد کر دیا، تاهم یہاں کے کوزہ گروں نے انتہائی مفلس ہو جانے کے باوجود ظروف سازی اور اس سلسلے میں اسی طریق عمل کو جاری ر کھا جس سے وہ مانوس تھے ۔ ان سے اور اسی زمانے سے منسوب ایسے متعدد ظروف موجود ھیں جن میں سبز زمین پر سیاہ رنگ کی یک رخی تصاویر سے آرائش کی گئی ہے .

گرگان (جرجان) کے کھنڈروں سے بہت سے ذخیر ہے برآمد ھوے ھیں اور ایسا معلوم ھوتا ہے کہ ان ذخیروں کا تعلق مغلوں کی آمد سے تھا۔ یہاں جو ظروف سالم پائے گئے انھیں بڑے بڑے مرتبانوں میں محفوظ کر دیا گیا تھا، یا حملے کے وقت زیر زمین دفن کر دیا گیا تھا۔ ان ظروف کی ساخت کا زمانه پانچویں سے چھٹی صدی ھجری اگیارھویں سے بارھویں صدی عیسوی کے آخر تک معین کیا جا سکتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ بعض اس سے بھی پہلے کے ھوں۔ لیکن ممکن ہے کہ بعض اس سے بھی پہلے کے ھوں۔ ان میں تانبے کے جلا دار ظروف شامل ھیں، جن کی زمین بادامی یا فیروزی رنگ کی ہے۔ بعض ایسے بھی زمین بادامی یا فیروزی رنگ کی ہے۔ بعض ایسے بھی ھیں جو ساوہ سے درآمد شدہ معلوم ھوتے ھیں.

مغول کے زمانۂ اقتدار میں کوزہ گری کی صنعت کا بازار خاص طور پر ایرانی علاقوں میں خوب گرم رہا ۔ اس کے بڑے بڑے مراکز آس اور اس سے بڑھ کر ساوہ اور کاشان اور شمال مشرق میں سمرقند تھے ۔ خیال کیا جاتا ہے کہ جن ظروف پر ھندسی یا بیل بوٹوں اور خوش اسلوب جانوروں کے نقش و نگار مئی کی پتلی ته کو کاف کر اور ان میں سبز یا فرمزی رنگ بھر کر بنائے گئے ھیں، پانچویں سے قرمزی رنگ بھر کر بنائے گئے ھیں، پانچویں سے ماتویں صدی ھجری/گیارھویں سے تیرھویں صدی عیسوی میں آسل میں بنائے گئر تھر .

عہد مغول میں اس صنعت کے نئے مراکز پیدا هوے، جن میں سے سلطان آباد قابل ذکر ہے۔ اس زمانے میں چینی اثرات ظاہر ہوے، جنھیں ایران کے نئے حکمرانوں کی سرپرستی حاصل تھی۔ چینی ظروف ساز انھیں اپنے ساتھ مقبوضہ علاقے میں لے کر آئے تھے۔ کتابی تصاویر بنانے والے مصوروں کو بھی ایران میں اسی طرح متعارف کرایا گیا تھا۔ نقاشی کے چینی اسالیب مغول کے بعد صفوی عہد نقاشی کے چینی اسالیب مغول کے بعد صفوی عہد تک برقرار رہے، چنانچہ شاہ عباس کے زمانے تک برقرار رہے، چنانچہ شاہ عباس کے زمانے

کرمان سے منسوب کیے جاتے ہیں، وہ مشرق بعید کے افسانوی جانوروں کی تصاوبر سے مزیّن ہیں .

امریکیوں نے دوسری جنگ عظیم سے قبل اور اس کے دوران میں جو کھدائیاں ایران میں شروع کی تھیں، اس سے ماوراء النّہر کے علاقے میں نیشاپور کے مقام پر ظروف سازی کی صنعت پر روشنی پڑتی ہے، جو دوسری سے پانچویں صدی ھجری/ آٹھویں سے گیارھویں صدی عیسوی کے دوران میں ساسانیوں کے عہد میں ضرور اپنے عروج پر پہنچ گئی ھوگی۔ جو ظروف یہاں تیار ھوے وہ بظاھر ایسے قدیم ترین ظروف ھیں جن پر ایک بہت پتلی سی جلا قدیم ترین ظروف ھیں جن پر ایک بہت پتلی سی جلا رنگ دے دیا گیا ہے۔ ان پر ھندسی شکاوں، مصنوعی رنگ دے دیا گیا ہے۔ ان پر ھندسی شکاوں، مصنوعی خطاطی کے عناصر، پھول پتیوں، جنھیں سیاہ خطوط کے نور بنایا گیا ہے اور جو شاید قدیم ایران سے ماخوذ ھیں.

بعیرهٔ خزر کے جنوب مغرب میں واقع داغستان کے ظروف اور ان طشتریوں میں جنھیں کسی قدر بلاوجه قباچه کے چھوٹے سے شہر سے منسوب کیا جاتا ہے، ھمیں نه صرف بچے کھچے چینی اثرات کا پتا چلتا ہے بلکہ انھیں ایشیائے کوچک کی ترکی ظروف سازی کا پیش رو بھی کہا جا سکتا ہے ۔ ان کی آرائش بے رنگ یا سبزیا نیلے رنگ کی جلا کے نیچے، جو آکثر چٹخ آئی ہے، خوش اسلوب پھولوں یا جانوروں کے نقوش (بالعموم یک رخی سیاه)، یا پھولوں کے پس منظر میں عمامہ پوش اشخاص کی تھاویر پر مشتمل ہے .

نمائشی ظروف اور طشتریوں کی تیاری کے علاوہ ایران میں تعمیری کاموں کے لیے بکثرت گلی چیزیں بنانی گئیں، جن سے خوش وضع عمارتوں کی خوبصورتی میں ایک بہت دل فریب، درخشاں اور رنگین اضافہ ہو جاتا تھا ۔ اینٹوں اور روغنی

چوکوں، نیز بیچ بیچ کی کاشی کاری سے، جو یک رنگ سطحات پر رنگ برنگے ٹکڑوں سے کی جاتی تھی، ھندسی اشکال، خطاطی اور بیل بوٹوں کی آرائشیں بن جاتی تھیں، جوعمار توں کے اندر اور باھر دونوں جگھوں میں پائی جاتی ھیں۔ عمار توں کے باھر یہ چوکے وغیرہ بلند سیناروں اور ڈیوڑھیوں پر لگے ھوے ھیں اور ان میں جو رنگ سب سے زیادہ دیکھنے میں آتے ھیں وہ ھلکے نیلے یا سیاہ ھیں۔ اندرون عمارت میں انسان چینی کاری کی محرابوں سے ستاثر ھوتا ھے، بالخصوص ان سے جو کاشان کی ساختہ ھیں اور جن میں ایسے مسطّح مرکزی چوکھٹے ساختہ ھیں اور جن میں ایسے مسطّح مرکزی چوکھٹے (pancls) میں جن کے پہلووں میں چوکور ستون کے یائے سیدھے ھیں اور چوٹی پر ایرانی قوسیں، جن کے یائے سیدھے ھیں .

ایشیا ہے کوچک میں سلجوق ترکوں کے آباد هو جانے سے شروع شروع میں ایرانی فن کو خاصا فروغ حاصل هوا ۔ قونیه میں، جو اب ترکوں کی سلطنت کا دارالحکومت قرار پایا اور جہاں سلاطین نے بہت سی عمارتیں بنوائیں، خراسان سے کوزہ گر بڑی تعداد میں آگئے کیونکه ان کا اپنا علاقه مغول کے حملے کی زد میں آگیا تھا ۔ یہاں چھٹی ۔ ساتویں صدی هجری/بارهویں ۔ تیر هویں صدی عیسوی کی بہت سی یادگار عمارتیں ملتی هیں ۔ ان کی اندرونی دیواروں پر نہایت عامدہ استرکاری کی گئی ہے، حس میں ایسی اینٹوں کے علاوہ جو ایک طرف سے حس میں ایسی اینٹوں کے علاوہ جو ایک طرف سے روغی هیں، رنگ برنگے چوکوں اور چیانی کے گئی ہے، رکھ کی ہے، اور خیانی کے گئی ہے، روغی هیں، رنگ برنگے چوکوں اور چیانی کے گئی ہے، روغی هیں، رنگ برنگے چوکوں اور چیانی کے گئی ہے،

آٹھویں صدی ہجری/چودھویں صدی عیسوی کے آغاز میں قونسیہ کی سلطنت کو زوال آیا تو آناطولی میں صنعت ظروف سازی بالکل معطّل ہو گئی، لیکن جب ۲۹۔۱۳۲۹ء میں بورسہ [برسه] کو سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بنا لیا گیا تو

اس صنعت کا ایک درخشاں احیا عمل میں آیا ۔ ترکان عثمانی نے متعدد نفیس عمارتیں بنوا کر شہر کی رونق دوبالا کردی، جن کی سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت خیزافی نقش و نگار هیں اور جن میں مشہور ترین بجا طور پر مساجد اور مقبر ہے ھیں۔ بایی همه اس صنعت کا حقیقی مرکز برسه نه تها، بلکه إزنيق كا قصبه تها، جو دارالحكومت سے زیادہ دور نه تها ـ یه قصبه دو صدیون، یعنی آلهوین صدی هجری/چودهویں صدی عیسوی سے لر کر دسویں صدی هجری/سولهویی صدی عیسوی تک اس صنعت کا ایک ہارونق سرکز رھا۔ اس دوران میں اس کے طورطریقوں اور رنگ ڈھنگ میں مختلف مدارج نظر آتے هیں \_ دسویں صدی هجری/سولهویں صدی عیسوی کی ابتدا تک ایرانی اثر بہت واضح اور نمایاں تھا، لیکن اس صدی کے آخر میں جب که ازنیق کے رنگ برنگے ظروف باعتبار صنعت اوج کمال پُر پہنچ گئر تو کوزہگروں نے ایرانی روایات سے آزاد ہوکر مرقحه ترکی خصوصیات اپنا لیں ۔ یه نقش و نگار مئی کی پتلی ته پر بنر هوے هیں اور پہلے سے مستعمل رنگوں (کوبالٹی نیلا، فیروزی اور تانبر سے تیارکردہ سبز) کے علاوہ ان میں رنگین حصر کے گرد حد بندی کے لیے سیاہ رنگ کا اور ہلکے سے ابھار کے ساتھ خوش نما ٹماٹر کے سے سرخ رنگ کا اضافہ ہو گیا ہے۔ مستطیل چو کوں سے بنائے هو سے چو کھٹوں کی آرائش تقریبًا تمام کی تمام بیل ہوٹوں کے نمونوں پر مبنی ہے ۔ ان پر قدیم روایت کے مطابق حو جار پھول نظر آتے ہیں، وہ گلاب، چنبیلی، پوست اور

گیار ہویں صدی ہجری استر ہویں صدی عیسوی میں ازنیق کی صنعت ختم ہوگئی اور اس کی جگه کوتاھیہ نے لیے لی، جہاں ازنیق کے طور طریقوں کی نقل کی گئی، لیکن مہازت میں ان کی برابری نه

ھوسکی ۔ ازنیق کے زوال کے بعد وھاں کی شان و شوکت استانبول بھی جا پہنچی، جہاں ہارھویں صدی ھجری/اٹھارھویں صدی عیسوی کے آغاز میں وہ بھٹیاں کام کرنے لگیں جو تکفور کہلاتی ھیں .

بعض بہت هی نفیس قابوں کو دمشق سے منسوب کیا جاتا ہے۔ دراصل ان کا تعلق آناطولی ظروف سے ہے، لیکن یه ان سے نه صرف رنگوں کے اعتبار سے مختلف هیں (ان میں سرخ رنگ مفقود ہے اور اس کی جگه مینگائیز کا اودا اور آکسائڈ سے نیار شدہ سبز رنگ استعمال ہوا ہے) بلکه نمونوں کی خط کشی میں بھی کیونکه ان کے خطوط میں قدرتی کیفیت اور نفاست کی کمی ہے اور پس منظر کو زیادہ اهمیت دی گئی ہے .

مصر میں قدیم زمانے هی سے بھٹیوں اور کٹھالیوں کے کام میں سہارت چلی آ رہی تھی اور یہ بھی بخوبی معلوم ہے کہ شیشہ گری کی ابتدا و میں سے ھوئی تھی ۔ فراعنہ کے علاقوں میں بھی لوگ ظروف بنایا کرتے تھے اور جلا کے استعمال سے واقف تھر۔ بعض لوگوں کا خیال ہےکہ مجلّا ظروف مصر ہی کی ایجاد هیں، لیکن اگر ایسا نہیں تو بھی یہ امریقینی ہے که عراق کی تقلید میں مصری بھی قدیم زمانے ھی سے ایسے ظروف بناتے چلے آ رہے تھے۔ یہاں چند ایسے مجلّا ظروف برآمد ہوہے ہیں جو شکل و صورت میں سامرًا کے ظروف سے بہت ملتے جلتے ہیں اور جن کا زمانه تیسری صدی هجری/نوس صدی عیسوی، یعنی عہد آل طولون یا اس سے بھی پہلے کا ہے۔ ان کی آرائش میں، جو بہت شوخ اور جلی ہے، کسی قدر بھونٹی انسانی اشکال اور مصنوعی خطاطی کے نمونوں سے کام لیا گیا ہے ۔ ان ظروف نے پانچویں۔ چه ئی صدی هجری اگیارهویی - بارهویی صدی عیسوی کے دوران میں فاطمیوں کے عہد حکومت میں ترقی کی حیرت انگیز سنازل طے کیں ۔ ان ظروف (قابیں،

شمع دان اور چهوٹی چهوٹی مورتیں وغیرہ) کا تنوع اس اسر کی شمادت فراهم کرتا هے که مصری صناعوں نے بت سازی سے ستعلق مذھبی احکام کی جانب ایک بهت آزادانه رویه اختیار کیا اور اس ظروف سازی میں بھی وہی نفاست پیدا کرنے کی کوشش کی جو فاطمی عہد کے جملہ فنون لطیفہ کا خاصه مے ۔ ان کی سطحوں کو ایک نفیس سنمری جلا سے ڈھک دیا جاتا تھا اور خود اس جلا کے اندر ایسی جزئیات کا اضاف کر دیا جاتا تھا جن کی خاکه کشی بهت باریک نوک قلم سے کی جاتی تھی ۔ آرائش کے زمرے میں چوپایہ جاندور، پرندے یا مچھلیاں شامل ھیں اور ان کے علاوہ انسانی اشکال بھی، یعنی جن میں مردوں نے عمامر باندھ رکھر ھیں اور عورتوں کے بال لٹکر ھوے ھیں۔ صلیب اور مسیح کی تصاویر سے، جن میں هاله موحود ہے، یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں قبطی صناع بھی موجود تھے.

اسی زمانے میں ایک ایسے ظرف کو فروغ حاصل ہوا جس میں یک رنگ، بالخصوص ہلکے خا دستری مائل سبز رنگ کی جلا کے نیچے کندہ کاری سے آرائش کی جاتی تھی ۔ کوڑے کے ڈھیروں پر پڑے ہوے شکستہ ٹکڑوں کی کثیر مقدار سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ فسطاط کے بھٹوں میں اس صنعت کی کتنی گرم بازاری ہوگی ۔ ساتہ وس صدی مجری/تیرھویں صدی عیسوی میں انتی فش و نکار کو جلا کے نیچے بہنانے کا ایک نیا طریق عمل ظہور میں آیا ۔ یہ جلا اکثر چٹخ جاتی تھی اور گاڑھی اور چمک دار ہوتی تھی اور آرائش، جسے موقیم سے بیڑی صفائی سے بنایا جاتا تھا، بسا اوقات ایک خوش آئند سیاہ رنگ سے بنی ہوئی جانوروں کی یکرخی تصویروں پر مشتمل ہوتی تھی ، مصر میں ظروف سازی کے اس مختصر سے جانوروں کی یکرخی تصویروں سے مختصر سے مصر میں ظروف سازی کے اس مختصر سے

جائزے کی تک میل کے لیے ان ظروف کا ذکر بھی مناسب ہوگا جن پر زرد یا سبز رنگ کی سیسے کی جلا ہوتی تھی اور "سگرافیاتو" Sgraffiato قسم کے نقش و نگار بنائے جاتے تھے ۔ یہ برتن زیادہ تر گھریلو ضروریات کے لیے ہوتے تھے اور ان پر دور ممالیک کے کتبے ور ان بڑی بڑی شخصیتوں کے علامتی نشانات نقش ہوتے تھے جن کے لیے یہ برتن بنائے جاتے تھے ۔ اس زمانے میں اسی قسم برتن بنائے جاتے تھے ۔ اس زمانے میں اسی قسم کے برتن شام اور فلسطین میں بھی تیار ہونے لگے تھے ۔

شمالی افریقه، بالخصوص بربر کے مشرق علاقوں میں چھٹی صدی هجری/بارهویں صدی عیسوی کے لگ بھگ جس فنی صنعت کا ظہور ہوا وه بظاهر، کم از کم چهٹی صدی هجری/بارهویں صدی عیسوی تک، مشرق قریب اور مصر کے فن کی ایک شاخ تھی ۔ ھم دیکھ چکر ھیں کہ تیسری صدی هجری/نویں صدی عیسوی میں حلادار جو کر بغداد سے قیروان سنگوائے جاتے تھر (ممکن ہے باقی ماندہ چوکوں کا ذخیرہ ان کاریگروں نے مہیا کر دیا هو جنهیں مقامی طور پر بهرتی کیا جاتا تھا) ۔ یانچویی صدی هجری/گیارهوی صدی عیسوی کے قلعۂ بہنو حمّاد [رک باں] کے محل میں ایک پخته فرش ملا ہے، جو ستاروں اور صلیبوں کی شکل کے جلا دار چوکوں سے بنایا گیا ہے۔ یہ چوکے ایرانی نمونے کے مطابق ہیں، لیکن غالبًا يہيں بنائے گئے تھے؛ تاهم قلعة کے بنو حمّاد اور قیروان کے بنو زبری کے گلی ظروف کی بڑی تعداد میں بعض بہت منفرد خصوصتیں پائی جاتی ہیں، مثلًا دیواروں کی سطح پر مرصّع کاری، احاطے کی دیواروں اور لٹکی ہوئی شاخوں کے تکویے گنبدی سہاروں کے نمونوں اور سبز جلا کے ظروف کے علاوہ، جن پر کندہ کاری یا ٹھیے کے نقش ہیں، کھدائیوں

میں ایسر ظروف بھی ملر ھیں جن ہے سیسر کی رنگ برنگ جلا ہے اور اوپر کی پتلی ته پر نقش نگاری کی گنی ہے۔ ان کی آرائشیں بہت مختلف قسم کی اور سرسری طریقر پر بنائی گئی هیں، جن میں یک رخی سیاہ اشکال اور بھرائی کا کام ہے ۔ ان میں مختلف نمونے شامل ہیں، مثلًا مثلَّمیں، بیضوی اشکال، پیچ در پیچ پٹیاں اور جالیاں، جنھیں بھرائی کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور انسانوں اور حیوانوں کی تصاویر، جنهیں یہاں سے مشرق کی جانب واقع ممالک میں ملنے والے ظروف سے واضح طور پر ممیز کیا جا سکتا ہے ۔ مستعملہ رنگ صرف مینگانسیز کا بھورا، تانبے کا سبز اور کمٹر پیمانے پر کرو میم آکسائڈ سے تیار کردہ ایک زرد رنگ ہے ۔ کوبالٹی نیلے رنگ کا رواج زمانۂ مابعد، یعنی چهنی صدی هجری/بارهویں صدی عیسوی میں جاکر هوا اور اس کا استعمال ان بوقلموں ظروف میں ہونے لگا جو بجایہ میں بنائے جاتے تھے۔ یہ ساحلی شہر، جہاں قیروان اور قلمعة کے دستکاروں نے عرب خانہ بدوشوں کے حملوں سے ڈر کر پناہ ر لی تھی، بعض دوسری باتوں میں بھی اندلسی درآسدات سے مستفید هوتا تھا.

اسلامی عہد کے اندلس میں واقعی نفیس ظروف تیار ہوتے تھے۔ قرطبہ کے قریب دارالخلافۃ مدینۃ الزّہراء میں کھدائی سے بہت سے آرائشی ظروف برآمد ہوے ہیں، جن پر مینگانیزی بھورے رنگ کی لکیروں سے نقش و نگار بنے ہوے ہیں اور ان کی رنگ دار سطح پر تانبے کے سبز رنگ کا روغن ہے۔ ان ظروف سے (جن کا زمانہ مدینۃ الزہراء کے شہر کی بنا کی طرح چوتھی صدی ھجری/دسویں صدی عیسوی ہے) ملتی جلتی مثالیں خاصے بعد کے زمانے عیسوی ہے) ملتی جلتی مثالیں خاصے بعد کے زمانے اسلامی صقامیہ کے ظروف میں بھی پائی جاتی ھیں۔ اسلامی صقامیہ کے ظروف رچھ۔ٹی صدی ھجری/ مجری مجری/ اسلامی صقامیہ کے ظروف رچھ۔ٹی صدی ھجری/ مجری مجری/ معری/ اسلامی صقامیہ کے ظروف رچھ۔ٹی صدی ھجری/ معری/ 
بارهویں صدی عیسوی) میں ان کی مزید ایسی هی نظیریں دکھائی دیتی هیں ۔ خاندانی گروہ بندی کے اس ظہور اور مغربی اسلامی ممالک کے ظروف کی نسبة هم رنگی سے ایک ایسا مسئله پیدا هو جاتا هے جو کسی قدر قابل توجه هے ۔ مدینة الزّهراء کی کھدائیوں سے ظاهر هوتا هے که چوتهی صدی هجری/دسویں صدی عیسوی میں اهل انداس ان مجلّا ظروف سے آشنا تھے جو مشرق سے درآمد کیے جاتے تھے؛ تاهم جزیرہ نمائے آئیبریا میں بھی اس صنعت کے اپنے مراکز تھے، مثلًا ساتویں بھی اس صنعت کے اپنے مراکز تھے، مثلًا ساتویں صدی هجری/ تیرهویں صدی عیسوی سے نویں مدی هجری/ پندرهویں صدی عیسوی تک مالقه میں سنہری جلاکی قابیں اور بڑے بڑے مرتبان میں مشہور قسم میں سنہری جلاکی قابیں اور بڑے بڑے مرتبان الحمرانی مرتبان کے نام سے موسوم ہے .

ان گلی مرتبانوں کی نہایت حسین شکل و صورت کی جھاک ان بڑے بڑے ظروف میں دکھائی دیتی ہے جو بظاہر ایک ہی اصل کے تھے اور شاید ایک ھی زمانے سے منسوب بھی کیر جاسکتر ھیں ۔ ان کی بالائی ته برجلا هوتی ہے یا اسے سبز رنگ کی جلا سے ڈھک دیا جاتا ہے؛ آرانش پٹیوں کی شکل میں ہوتی ہے، جنہیں ایک دوسری کے اوپر مرتب کر دیا جاتا ہے اور یہ بند محرابوں، خطاطی کی اشکال، پیچ در پیچ عناصر اور بعض اوقات جانوروں کی تصاویر پر مشتمل هوتی هے ۔ یمی طریق عمل اور اسی سے مشابه آرائش کنووں اور تالابوں کی استرکاری میں بھی پائی جاتی ہے، جس کی مثالیں انداس اور مغرب اقصی میں محفوظ ہیں ۔ پانی نکالنے کے لیر مئی کی بنی هوئی بهت سی مضبوط عمودی سرنگیں (shafts) مراکش کے شمال میں واقع سیدی بوعثمان سے برآمد ہوئی ہیں، جو شاید چھٹی صدی ہجری/ بارهویں صدی عیسوی کی هیں.

چھٹی صدی هجری/بارهویں صدی عیسوی کے اوائل سے اندلس اور مغرب اقصی، نیز شمالی افریقه میں فخاری کو عمارتی آرائش و زیبائش میں ایک اهم مقام حاصل هو گیا تھا ۔ مٹی سے بنے هومے روغنی چوکے، جن سے هم پہلے ایران اور مشرق بربر میں دوچار هو چکر هیں، اب میناروں اور کمروں کے دروازوں کی آرائش کے لیر استعمال ہوتے دکھائی دیتے ہیں اور کمروں میں ان سے چو کھٹے بنائے جاتے ہیں ۔ زَلّیج کے ماہر دستکاروں نے جس چابکدستی سے بکرنگ چوکوں کو تراش کر اور انهیں جوڑ کر هندسی اشکال، خطاطی اور پھولوں کے نقش و نگار بنائے ہیں وہ حیرت انگیز ہے۔ یہ کاریگر ایک اور قسم کی نقاشی میں بھی کمال رکھتے تھے، جس کا نام خزافی نقش تراشی (ceramic champlevé) ہے۔ اس میں روغن جلا کر چھینی سے چھیل دیا جاتا تھا اور نقش و نگار محفوظ رکھر جاتے تھر ۔ آخر میں ایک عمل خانہ بندی (cloisonné) سے بھی کام لیا جاتا تھا، جس کا هسپانوی نام cuerda seca هے اور جس میں اسی سے مشابہ پیچ در پیچ ہندسی نقوش ہوتے تھے، جو دور سے مرصّع کاری کا تأثّر دیتے تھے۔ یه ایک بہت قدیم طریق کار ہے، جو سوس کے هخامنشی محل کی روغنی اینٹوں سے کچھ نہ کچھ مماثلت ضرور رکھتا ھے۔ هر سطخ کے اردگرد ایک سیاه لکیر هوتی ھے، جو مجموعی آرائش میں ایک اهم مقام رکھتی ہے اور پاس پاس کے رنگوں کو ایک دوسرے پر پھیانر سے روكتي هے \_ سامرا اور مدينة الزهراء كے ظروف مازوں نے اس طریق عمل کو بھی نظرانداز نمیں کیا اور اس کا شمالی افریقه میں پانچویں سے چھٹی صدی ھجری/ گیار ہویں سے بارھویں صدی عیسوی کے دوران میں عــام رواج تھا ـ خانــه بـندى (cucrda seca) اور مینا کاری (cuenca جس میں سیاہ خط کی جگه ایک

پتلی سی لکیر رنگوں کو جدا کرنے کے لیے روغن میں کندہ کر دی جاتی ہے) اس صنعت کے اندلسی مراکز، بالخصوص اشبیلیہ، کے کاریگروں کی ممتاز خصوصیت تھی ۔ گیارھویی صدی ھجری / سترھویں صدی عیسوی میں اھل اندلس نے تونس میں پناہ لی تو وہ اس طریق عمل کو بھی اپنے ساتھ لیتے گئے .

جس طرح زلیجی (Azulejos) طریق سے دیواروں کی استر کاری نے خزافی پچی کاری کی روایت کو دیر تک قائم رکھا، اسی طرح مدجر (Manises) کے کارخانے روغنی طروف سازی کا مرکز بن گئے تھے اور اسی طرح بظاهر آٹھویں صدی هجری/چودهویں صدی عیسوی اور نویں صدی هجری/پندرهویں صدی عیسوی میں بلنسیه کے علاقے میں بطرنه (Paterna) کے سبز اور بھورے رنگ کی آرائش کے ظروف کو اندلسی خلافت بھورے رنگ کی آرائش کے ظروف کو اندلسی خلافت

اس کے بعد بھی شمالی افریقہ میں فن ظروف سازی کی شہرت برقرار رھی ۔ سراکش میں آج کل بھی چو کوں کو کاٹنے اور پچی کاری کے کام کی جوڑنے والے کاریگر پائے جاتے ھیں اور فاس کے ظروف ساز تو ابھی زمانۂ حال تک نیلے یا رنگارنگ کے آرائشی ظروف اور نئی قسم کی قابیں بنانے کے فن سے آشنا تھے .

ترکوں کے عہد میں الجزائر میں گلی چوکوں کی بہت بڑی مقدار پائی جاتی تھی، لیکن یہ سب کے سب یورپ سے درآمد کیے جاتے تھے .

تونس، بالخصوص شهر تونس، میں ازمنهٔ وسطی اوسی، بالخصوص شهر تونس، میں ازمنهٔ وسطی کے خزافی فنون کو یکسر فراموش نهیں کیا گیا، بلکه درحقیقت قلعی سے جلا کردہ ظروف غالبًا اس وقت تک برابر بنتے رہے جب تک وہ زیر استعمال رہے ۔ گزشته چند صدیوں میں ایسے ظروف کی تیاری دیکھنے میں آتی ہے جن میں قدیم تر رنگوں کو

خاصی اچھی طرح برقرار رکھا گیا ہے، نیز ایسے چوکھٹوں کی جن میں بند محرابیں بنائی گئی ھیں اور ایسے ظروف اور ڈھکنوں کی جن میں مقامی روایات اور مشرق بحیرۂ روم کے ساحلی ممالک اور جزائر (Levant) سے اخذ کردہ طریقوں کا امتزاج پایا جاتا ہے .

Manuel d'art mu-: M. Migeon (۱) : غاخله :Y 4914 csulman, Arts plastiques et industrielles !Early Islamic pottery : A. Lane (Y) ! 12A 5 10A (٣) وهي مصنف: Later Islamic Postery! (٣) Die Aus-) Die Keramik von Samarra: F. Sarre (ع) برلن ۱۹۲۵؛ (grabungen von Samarra II · La céramique archaique de Islam: M. Pezard دو جلدین، . Persian lustre: H. Wallis (٦) اور جلدین، به اور ۲۰۰۱ اور ۲۰۱ اور ۲۰ vases النلان ۱۸۹۹؛ (م) The ceramic : A. U. Pope art in Islamic times در A Survey of Persian art : R. Koechelin (۸) او کسفرا کی ۱۹۳۹ می ۲ د ۱۹۳۹ او کسفرا کی او کسفرا کی د ۱۹۳۹ می ۲ د ۱۹۳۹ کی د Les céramiques de Suze au Museé du Louvre La ceramique : وهي مصنف (٩) ١٩٢٨ ن MMAP بدون (L'Art de Islam, Musee des arts decoratifs) بدون تاريخ؛ (١٠) Handbook of Muhammedan: Dimand: arts بار دوم، ۱۹۵۸ع ص۱۵۸ تا ۲۲۹ (۱۱) walter The: C. K. Wilkinson J. H. Upton Hauser Bulletion of the Metropoli- כן Iranian expedition 9 (=19TA) TT 9 (=19T2) TT (tan Museum of Art Cahiers de la : J. Lacam (17) :(51907) TA : (197.) r. céramique et des arts du feu مهر تا ۲۹۳؛ (۱۳) مهدی بهراسی: Gurzan faiences : Ch. Kiefer (۱۳) قاهره! Cahiers de La cérami- כן musulmanes d' Anatolie La céramiques : H. Rivière (18):(1987) nz que : D. Fouquet (17) : 1910 'dans l' art Musulman

Contribution a l'étude de céramique orientale. قاهره ... ۱۹ على بے بہجت و La : F. Massoul céramique musulmane de l' Égypt قاهره ١٩٣٠ قاهره Gaibi et les grands faienciers : A. Abel (1A) égyptiens d'époque mainlouke قاهره . ۱۹۳۰ قاهره ای دران ۱۹۲۵ بازن ۱۹۲۵ Aslamttische Kleinkunst: E. Kühnel Les faiences à reflets métalli- : G. Marçais (v.) := 1972 ques de la grande mosquée de Kairouan (۲۱) وهي مصنف: Les poteries et faiences de la Qal'a des Beni Hammād، قسطنطينيه ۱۹۱۳؛ (۲۲) وهي مصنف : Les poteries et faiences de Bougie! قسطنطينيه ۱۹۱۶ عا (۲۳) El : M. Gomez Moreno arte español hasta los Almohades د Ars Hispaniae المراجعة المراجع Arie Almohade, : L. Torres Balbas ( rm) : r1. r ים carte nazari, arte mudejar נים Ars Hispaniue יני Cermica del Levante: Gonzalez Marti (76) : A. Wilson Frothingham (۲٦) جلدين؛ (۲۶ español (۲۷) نیویارک ۱۹۵۱؛ نیویارک Lustre ware of Spain «Carreaux espagnols de revêtement : J. Giacomotti در Cahiers de céramique در Notice sobre la ceramica de Paterna: Torres برشلونه Les industries de la : A. Bel (۲۹) في اواما ceramique à Fès الجزائر ويبرس ٨١ و١٤.

(G. MARÇAIS)

8

## تعملیقه ایسران کی کوزه گسری

ایران میں مسلمانہوں کے عہد کی سب سے اعلٰی اور جاسع صنعت کوزہ گری تھی۔ مصر نے دسویں اور گیارھویں صدی میں نہایت اعلٰی قسم کے چمکیلے گلی ظروف تیار کیے تھے۔ اس کے قریب کے زمانے میں بغداد اور کوفے میں مٹی کے

برتن بنانے کے بعض اہم مراکز تھے (جن کا پورا حال أبهي محتاج تصريح هـ) ـ شام (رُقّه اور رَصَافه) کے ظروف بالخصوص تیرہوبں اور چودہوبں صدی میں اپنے نئے نئے خوبصورت اسلوبوں کے باعث بہت ممتاز ہوے ۔ ادھر عثمانی ترکوں نے پندرھوبی اور سولھویں صدی میں ایسر چوکے (tiles) اور طشتریاں بنائیں (ازنیق، جہاں کے برتن "ردوسی" کہلاتے تھے)، جو اپنے سادہ، لیکن طرح طرح کے نفیس و متناسب رنگوں کے اعتبار سے بے نظیر تھیں ۔ بایں همه ایـران، بشمول مشرق خـراسان (تا سمرقنـد)، میں مذكورهٔ بالا علاقوں كى به نسبت دلكش اور مختلف شکلوں کے ساتھ ظروف سازی کی نئی نئی طرزیں اختراع کرنے کے میدان کو زیادہ وسعت ، لی اور اس فن کو کمیں زیادہ مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ۔ ایران کا یه فن وهاں کی کئی اور صنعتوں میں بھی دوسرے فنون پر سبقت لے گیا؛ چنانچہ تاریخ ایران کے متعدد ادوار میں جمالیاتی اعتبار سے ظروف سازی کی صنعت اپنے اوج کمال پر پہنچ گئی ۔ اس کی همسری کا دعوی صرف یونان کی کوزه گری یا چین کی چینی ظروف کی صنعت ہی کر سکتی ہے ـ ان دونوں سے ایران کی صنعت کا مقابلہ ایک سبق آموز مطالعه هے.

یونانی کوزہ گری تشکیلی لحاظ سے جان دار اور مکمل ہے اور اس کی تزئین ماہر مصوّروں نے کی ہے؛ لیکن اس میں رنگوں کا سلسله اور روغن کا استعمال مفقود ہے۔ یہ عملا ایک ہی سطح کے ظروف ہیں۔ ان کے گہرے اور سخت کٹاؤ کے خطوط، جو دھات کی قالب سازی کے اصول کے ماتحت بنے ہوے معلوم ہوتے ہیں، مئی کے ظروف کی جگه پیتل کی چیزوں کے لیے زیادہ مناسب ہیں۔ ان ظروف پر جو نقش و نگار بنائے گئے ہیں وہ اکثر ان کی پر جو نقش و نگار بنائے گئے ہیں وہ اکثر ان کی اشکال سے کوئی مناسب نہیں رکھتے اور بیشتر

حالتوں میں چپٹی سطح پر بنانے کے لیے هی موزوں هو سکتے تھے۔ اس کے مقابلے میں ایرانی کوزہ گری هـر ممکن رنگ کے قریب قریب پورے سلسلے پر حاوی اور بے شمار رنگوں اور ساختوں پر مشتمل هـ اس کی شکلیں لا تعداد اور اپنے مسالے کی نوعیت کے مطابق هیں؛ اسی طـرح نقش و نگار بھی بلکہ انھیں ظروف کی وضع سے بھی اعلی ممارت اور بلکہ انھیں ظروف کی وضع سے بھی اعلی ممارت اور چابکدستی کے ساتھ هم آهنگ کیا گیا ہے.

چین کی کوزہ گری اور چینی ظروف سازی کے نمونوں اور ایران کی صنعت میں بہت می باتیں مشترک هیں اور واقعه یه هے که تانگ T'ang اور سونگ Sung خاندانوں کے زمانے کے بعض چینی اور ایرانی نمونے ایک دوسرے سے اتنے مشابہ ہیں که انسان دهوکا کها جاتا هے ـ سونگ خاندان کے عہد کی صنعت ظروف سازی کے بارے میں ھابسن Hobson ایسر قابل ترین ماهر بهی بعض اوقات یه نهیں بتا سکتر که ایرانی صنعت اور چینی صنعت میں سے کسر تقدم حاصل ہے اور دونوں میں سے کون سی صنعت دوسری سے متأثر هوئی هے ۔ اپنر ابتدائی ادوار کے بعد چین کی چینی سازی میں ان سنگی ظروف کی صلابت ظاہر ہونے لگی جن کے نمونوں سے یہ اخذ کی گئی تھی ۔ اس کی جلا تکبیل کے قدریب پہنچ گئی، اس کے روغن، تنوع، چابک دستی اور حسن کا اب تک کوئی جواب نہیں پیش کیا جا سکا؛ لیکن ایران کی کوزہ گری میں اس کے مسالے کی ماہیت زیادہ واضح طریقر سے نمایاں ہے۔ اس کے نقش و نگار ظروف کی اشکال اور مسالے سے زیادہ مطابقت رکھتے تھے۔ مزید براں اس کی سطح کی ساخت زیادہ متنوع اور اس کے رنگ تعداد میں کہیں زیادہ ہوتے تھر .

کوزہ گری ایران کا قدیم ترین فن ہے، جس نے

هزارها سال کی ترق سے فائدہ اٹھایا ۔ علاوہ ازبی ماحول نے بھی اس کا بہت ساتھ دیا ھے۔ سطح مرتفع ایران میں زمانهٔ قبل از تاریخ کے بنے ہونے گلی ظروف، خصوصًا تین چار هزار سال قبل مسیح کے مٹی کے برتن [سوس، اصطخر اور سیالک]، اپنی شکل کی خوبی اور تزئین نیز فی مہارت کے اعتبار سے نمایاں خوبصورتی کے حامل تھے ۔ کوزہ گری کی یه صنعت زمانهٔ تاریخی تک کمتر درجے پر جاری رهی (دامغان، نِمهاوند، لُرستان) ـ هنرمنــدی اور نقشه سازی کے ان هزارها سالمه تجربوں سے بعض ایسر اوصاف پیدا هومے جو بعد کے ادوار کو ورثے میں ملتے رہے، خصوصًا سه ابعادی شکل کا رفته رفته صحیح احساس، یادگار صورتین بنانے کا خیال، رمزی اشکال تیار کرنے کی خاص مہارت، نقش و نگار کے جوابی ستوازی منطقے بنانے کی جدت اور سلیقه، نیز اهم تصاویر مین خیالی لیکن منضبط مبالغه آرائی، جو انهمیں زیادہ سے زیادہ معنی خیز بنا دیتی ہے۔ یہ سب صفات اسلامی ادوار کی متأخر کوزه گری میں مختلف درجوں پر جاری رهیں؛ تاهم جب خیالی اور رمزی اشکال کی اثر آفرینی پر اعتقاد کم ہوگیا تو معلوم ہوتا ہے کہ نقّاشی میں ان کا زور بڑی حد تک دوبارہ ظاہر ہونے لگا. ہخامنشی، پارتھی اور ساسانی ادوار کے گلی المروف نسبة بهت كم سلامت رهي ـ ان ادوار

خدروف نسبة بهت كم سلامت رهے ـ ان ادوار ميں انهيں مردوں كے ساتھ قبر ميں دفن كريے ميں انهيں مردوں كے ساتھ قبر ميں دفن كريے كا رواج ختم هو چكا تها، جس كى بدولت عمده ترين ظروف محفوظ ره سكتے تھے ـ ان زمانوں ميں شيشے اور دهات، يعنى پيتل، چاندى اور سونے كے ظروف بنانے كا فن كوزه گرى كا روز افزوں مقابله كرنے لگا تها اور بعض بهت عمده نمونے كے برتن فراهم هونے لگے تھے، جو شاهى دربار ميں اور امرا كے هاں برحد مقبول هوگئر ـ يه ميں اور امرا كے هاں برحد مقبول هوگئر ـ يه ميں اور امرا كے هاں برحد مقبول هوگئر ـ يه

برتن گلی ظروف کی به نسبت زیادہ پائدار اور بعض اوقات زیادہ خوشنما بھی ہوئے تھے اور بالعموم نازک اور بودے گلی ظروف کی طرح آسانی سے بنائے بھی جا سکتے تھے .

بہرحال کوڑہ گری کے فن سے تغافل نہیں برتا گیا۔ پارتھی اور ساسانی عہد کے کوزہ گروں نے ڈھلے ھوے نقوش تیار کرنا شروع کیے، جو قالب میں ڈھال کر چسپاں کر دیے جاتے تھے۔ انھوں نے بعض بھڈے اور بعض اعلی درجر کے ترشر ہونے نمونوں سے کام لیا، مختلف روغن بنائے اور ہے روغن برتنوں اور تابوتوں پر بھی ڈھلائی یا کھدائی کے کام سے آرائش کی ۔ ساسانی عہد میں بالخصوص بڑے بڑے ذخیرہ کرنے کے مرتبانوں میں یادگاری (commemorative) اسلوب کو مؤثر طریق سے اپنایا گیا۔ ان پر اکثر بادامی با زسردی سبز رنگ کا روغن کیا جاتا تھا ۔ یہی طرز تھی جس نے تیرہویں صدی میں حسن و خوبی کی انتہا كو چهو ليا ـ بعض پُرتكاّف ظروف ميں، جو محفوظ رہ گئے میں، تصویری نفوش سے آرائش کی گئی ھے۔ یہ نتوش برتنوں پر کندہ کرکے یا تراشکر بنائے گئر ھیں یا سانچوں میں ڈھال کر چسپاں کر دیے گئے میں ۔ ان میں سے چند ایک اعلی درجے کے هیں، لیکن عام طور پر ان کی وضع میں چابک دستی اور حسن کی دمی ہے۔ مئی کے برتن کا ایک پچ رنما نادر ٹکڑا لینن کراڈ میں موجود ہے، جس سے ظاہر هوتا ہے کہ گلی ظروف کو رنگنے کا فن، جو ازمنۂ وسطی میں اوج کمال پر پہنچا، ساسانی عہد میں شروع هو چکا تها؛ تاهم عمام استعمال کے اور باورچی خانے کے برتن مسلم عہد کے مقابلے میں عمومًا بهدّ م بلكه بعض اوقات سخت بدنما هوت تھر ۔ القصّٰہ ساسانی عہد میں کوزہ گری نے ایک بخوبی مروحه صنعت اور فن کا درجه حاصل کر لیا

تھا، جس کے ساتھ تخلیتی روایات اور بہت سے ایسے امکانات تھے جو وراثةً اسلامی عہد کے کوزہ گروں کو ملے .

صدیوں میں آهسته آهسته حاصل هونے والر تجربر کے علاوہ ساحول کے بعض عواسل بھی سازگار ھو ہے، بالخصوص بہت سے مقامات پر ضروری مسالر کی فراوانی، برتن بنانے کے لیر موزوں مٹی کی مختلف قسمین، عمده شفّاف سنگریزون کا موجود هونا، جنهیں پیس کر برتن کی سطح پر چکنی ته جمائی جا سکتی ہے اور اعلٰی درجے کے معدنی صیقل کے لیے تانبے، قلعی، سیسے، کوبالٹ وغیرہ دھاتوں کا مہیا ھونا، جنھیں ، لانے سے نہایت شوخ اور پکر رنگ بنتر ھیں۔ روغن کے اوپر نقاشی کے لیے دوسرے زمینی رنگ بھی استعمال کیرجاتے تھر۔ ان کے علاوہ روغن کو چسپاں رکھنے کے لیے القلی alkali والی خاص خاص دھاتوں کی آمیزش بھی کی جاتی تھی ۔ ان مسالوں کا پورا سلسله تیرهویں صدی تک دریافت نہیں ہوا تھا اور صیقل کرنے کی بعض ترکیبیں تو سترهویی صدی تک بھی پایدهٔ تکمیل کو نہیں پېنچى تهي*ن* .

اسلام کی آمد سے کوزہ گری کے اسالیب میں کوئی فوری تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ یہ بتانا آسان نہیں کہ آیا بعض ظروف اسلامی فتح سے ایک صدی پہلے یا ایک صدی بعد تیار کیے گئے تھے۔ فن کار تبدیلی مذہب کے بعد بھی اسی قسم کے برتن بناتا رہا جیسے پہلے بنایا کرتا تھا۔ پشتیں گزر جانے کے بعد کوئی نئی طرز یا نئی کاریکری نظر میں آتی ہے۔ فاتحین نے جمالیاتی اعتبار سے نظر میں آتی ہے۔ فاتحین نے جمالیاتی اعتبار سے نئے مطالبات نہیں کیے اور نہ نئے مذہب کو ابریتی یا آفتاہے کے سوا ایسے ظروف کی ضرورت تھی جو مذہبی رسوم ادا کرنے کے لیے ضروری ہوں۔ ابریتی، یعنی لوٹا، البتہ وضو کے لیے استعمال کیا ہوں۔ ابریتی، یعنی لوٹا، البتہ وضو کے لیے استعمال کیا

جاتا ہے، مگر اس کی بھی کوئی شکل مقرر نہ تھی . ظروف کی انفرادی مثالوں کو سمجھنر کے لیر ضروری ہے کہ ایران کے فن کوزہ گری پر ایک عمدومي نيظر أال لي جائے ـ اس سلسلر ميں سب سے پہلی بات یہ ھے کہ ایران میں یہ فن لوگوں کی معاشرت کے ساتھ ایسی وسعت پاتا رہا جو اسے کسی اور ملک میں نصیب نہیں ہوئی ۔ یہ فن، جو جمله فنون میں سب سے زیادہ همله گیر و هرجائی تھا اور جس سے سب لوگ مانوس تھر، لاتعداد مختلف صورتون مين استعمال كيا جاتا رها ـ پیالر، رکاییان، گلدان، مرتبان، شمعدان، سنگاردان کی چیزن، تعویذ، عود سوز، چاہے دانیاں اور پیالیاں، شراب کی صراحیان، گلاب پاش، کئی منه کے کلدان، شیرینی کے لیے مختلف طشتریاں، روٹی پکانے کے توے، ہوتام، بم کے گولر(؟) بلکہ فرنیچر کی چیزیں (اسٹول، کرسیاں، صندوق، پرندوں کے پنجر مے) اور قابل حمل و نقل محرابین بھی مٹی سے بسنائی جاتی تھیں ۔ پھر سنگ تراشی کے کاموں میں کوزہ گری کو جس قدر دخل تھا وہ بھی ظاہر ہے۔ سنگ تراشی خواه ابهروال هو يا هم سطح، دولول مين يه صنعت خصوصًا جانوروں کی اور اسی طرح انسانی شبیمیں بنانے میں اور اس سے بڑھ کر تعمیرات میں وسیم پیمانے پر کام میں آتی تھی، چنانچه سفال سے کارنسیں فه ارح، تابدان، حالیان، وغیره بنائی جاتی تهیں ـ کنگوروں سے نیچے کی بلکہ روکار کی ساری دیـوار کے لیر یا پوری عمارت کی بیرونی پاوشش کے لیے چـوکے بنائے جاتے تھے، جن کا اس کثرت اور دریا دلی سے استعمال ایران کے فن معماری کا امتیازی َ اور خصوصي سرمايةُ افتخار هے.

بنا بریں یہ قدرتی بات تھی کہ ایرانی فسنکار، جو اعلٰی تخیّل اور جودت طبع کا مالک تھا،گوناگوں سفالی مصنوعات کے ماسوا، جو قریب قریب سبھی

فنی دلچسپیوں پر حاوی تھیں، ظروف کی شکلوں اور ان کے تارو پود کے تـنقع کو ترق دیتا۔ بعض سادہ ظروف ایسے جاندار اور معنی خیز پیچ و خم سے مزّين هين جو انهين ايک غير متوقع قوت اور دلکشي بخشتر هیں۔ بعض ظروف کمرخی تراش کے هیں؛ بعض آگے نکلی ہوئی کگریں یا گہری نالیاں ڈال کے بنائے گئر هیں؛ بعض قرص نما چپٹر هیں؛ بعض مربع یا كثيرالاضلاع هين، چنانچه ايک برتن ٢٠ پېلوون والا پایا گیا ہے ۔ سطح کی ساخت کو سادہ کندہ کاری یا منبت کاری کے علاوہ بڑی جدت سے متنوع کیا گیا ھے۔ بعض ظروف میں الگ بنائے ھومے ٹکڑے چسپاں کیر گئر ہیں یا دہرا خول بنایا گیا ہے اور باہر کے خول کو بڑی عرق ریزی سے چھیدا گیا ہے۔ یہ فنی معجزہ کوزہ گر کے کمال فن کا آئینہ دار ھے۔ رنگوں کا سلسله بتدریج بڑھتا گیا، تاآنکه مشکل ھی سے کوئی ایسا رنگ باق رہا جس سے کام نہ لیا گیا ہو۔ اس بات نے فن کار کے ذرائع کو بھی دوچند کر دیا ۔ ایک طرف تو گهرے زمردی سبز، درخشان فیروزی، سرخ قرمزی، سنہری اور گہرے لاجوردی رنگ وسیع پیمانے پر تیار اور کثرت سے استعمال ہونے لگے اور دوسری طرف ہلکے رنگوں، یعنی سفید خاکستری، زرد، بنفشئی، کشمشی، سوسنی، وغیره كى مختلف اقسام بهت مقبول تهيين اور كاسل حسن مذاق کے ساتھ استعمال کی جاتی تھیں .

ان کاریگریوں کے ساتھ خط کشی اور رنگ آمیزی کی خوبیوں نے کوزہ گر کے لیے اظہار فن کا ایک حیرت انگیز وسیع میدان مہیا کر دیا، جس کا مقابلہ مصوری سے کیا جا سکتا ہے، حالانکہ مصوری میں اظہار خیال کی زیادہ آزادی اور جزئیات سے کام لینے کی زیادہ گنجائش ہوتی ہے۔ گلی ظروف کی تصاویری آرائش میں بہت سے افسانوی قسم کے مناظر تصویروں میں دکھائے جا سکتے ہیں

اور وہ ان جذبات کو بیدار کر سکتی ہے جو اب تک قدیم علامات کے گرد مجتمع تھے، مثلاً منطقة البروج، شجر کائنات، علامتی شیر اور سورج یا ستاروں کے خواص، جو ماھی مراتب کے جانےوروں کی جاندار شبیہوں میں ظاھر کیے جاتے ھیں۔ یہ نقش و نگار ساسانی خاندان کے بادشاھوں کی تخت نشینی کے وہ مناظر پیش کرکے قومی حس کو بیدار کر سکتے ھیں جو ان کی تخت نشینی کی آسمانی تصدیق کی یاد دلاتے ھیں۔ مزید برآن گلی ظروف کے نقوش شعری ادب، خصوصاً قومی رزمید نظموں، مثلاً شاھنامۂ فردوسی کے قصے پیش کرکے قومی مثلاً شاھنامۂ فردوسی کے قصے پیش کرکے قومی جذبات کو ابھار سکتے ھیں .

رکابیوں یا پیالوں کے پہلو اور کنارے اور چوکوں کے حاشیے (بالخصوص بارھویں سے سترھویں صدی عیسوی تک) قرآن مجید کی ھزارھا آیات، نیز اشعار (باتصویر)، دعائیہ جملوں، امثال وغیرہ کے حامل ھیں ۔ خوش قسمتی سے بہت سی تاریخیں اور کہیں کہیں فن کار کے دستخط بھی نظر آنے ھیں ۔ یہ ظروف کتابوں کے صفحات کے مانیند ھیں، لیکن کتابوں سے کہیں زیادہ پائدار ھیں اور ان کے نتوش بعض اوقات صدیوں تک دھندلے نہیں ھوتے .

تاریخی دستاویز هونے کے لحاظ سے ایران کے گلی فاروف اولیں اهمیت رکھتے هیں۔ یہ فاروف هر عہد میں ملک کے هر حصے اور معاشرے کے هر طبقے میں برابر استعمال هوتے رہے هیں اور لوگوں کے ترجیحی رجحانات، جمالیاتی معیار، مزاج کی کیفیتوں اور سیرت کی دستاویدزیں هیں۔ اس کے علاوہ جانوروں، حقیقی یا خیالی جانداروں، مثلا هرنوں، لومٹریوں، ریچھوں، بھیڑوں، شیروں، چیتوں، صابر اونٹوں، چالاک شکاری کتوں، ڈکارتے هوے بیلوں، مسکین گدھوں اور طاقتور هاتھیوں،

ھر قسم کے پرندوں اور شاہ سے لرکرگدا تک انسانی پیکرون، مثلًا رقاصاؤن، سپاهیون، گویون اور فرشتون وغیرہ سے لوگوں کی عام محبت کو ظاہر کرتے ہیں ۔ یه نقش و نگار هر قسم کی حالت کا اظمار کرتے هیں اور هر حال میں جیتر جاگتر اور زینت بخش هیں ـ بعض اعتبارات سے یہ گلی نقوش تحریری دستاویزوں . کے برابر بلکہ ان سے بہتر طریق سے تاریخی مواد مہیا کرتے ہیں، کیونکه تحریری دستاویزیں بعض ادوار اور بعض علاقوں کا حال بتائے سے اکثر قاصر رہ جاتی هیں ـ علاوہ بریں شارداں Chardan نے سترهویں صدی میں لکھا ہے کہ گلی ظروف ایران کی ساری سرزمین میں بنائے جاتے هیں ۔ تحریری دستاویزوں، مقامی روایتوں اور خود ان الروف سے جو همیں دستیاب هومے هیں، کم از کم ساٹھ ایسر مقامات کا حال معلوم ہوتا ہے جہاںگلی ظروف بنائے جاتے تھے۔ ان میں سے اکثر جگه غالبًا دسویں صدی عیسوی سے یه کام هوتا رها هے۔ یه سب کے لیر ناگزیر تھر۔ ان کے بنانے کے طریقر بخوبی معروف تھے اور ان کی اچھی قسم کی مانگ ایسے عوام کی طرف سے هوتی تھی جن میں اعلٰی اور ادنٰی میں استیاز کرسکتر تھر۔ گیار ھویں اور بارہ ویں صدی عیسوی کے کردی ظروف کا بهونڈا اور بهدا نہونه، مازندران کی بعض مصنوعات کا بے تکا پن، سامانی ظروف کی متین تمکنت اور قوت، بارهویی اور تیرهویی صدی عیسوی میں رہے اور کاشان کے درباری ظروف کی نفاست اور گراں قیمت، یہ سب ایرانی زندگی کے انکشافات کے لیر ناگزیر ہیں کیونکہ ہر خطّر اور ہر دور میں کوزہ گری کا جدا جدا اسلوب نظر آتا ھے.

ایرانی کوزہ گروں کی ایک قابلیت، جو اگرچہ چنداں نمایاں نہیں لیکن فنکاری کے اعتبار سے بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے، یہ ہے کہ وہ الفاظ کو درمیان میں لائے بغیر محض ظروف کی شکل، رنگ،

خطوط، نیقوش کے فصل، حرکت کے اشارے یا صراحت کو اپنی مصنوعات میں موزوں اور معنی خیز طریق پر جمع کرکے بے عیب حسن پیدا کر لیتے تھے ۔ ایرانی ظروف کی اسی خوبصورتی نے ان کے روزمرہ کے استعمال سے زیادہ انھیں عالم گیر قدر و قیمت بخشی اور انھیں ھر ملک میں، جس سے ایران کا رابطہ تھا، لے گئی ۔ اسی بنا پر یہ ظروف موجودہ زمانے کے ماھرین فنون لطیفہ اور مشتاق خریداروں کے لیے بھی اسی قدر بیش بہا ھیں جس قدر اپنے زمانے میں سمجھے جاتے تھے ۔ یہ وھی حسن ہے جس پر خود ایرانی اپنی منظومات میں (بقول فرید) تحسین و آفرین کرتے ھیں .

اس حسن کی تخلیق میں کوزہ گر کو مختلف نوعیت کے نازک ننی کام کرنے والوں کے علاوہ بعض خصوصی ماهرین کی روز افزوں امداد حاصل رہی ۔ ظروف کا عام خاکہ بنانے والا تو خود صدر کو زہ گر هوتا تھا۔ اس کے بعد کندہ کار، نمونه ساز، بیل ہوئے یا مشکل ہندسی نقش و نگار بنانے والر اور خطّاط هوتے تھر ۔ کم سے کم بارهویں صدی عیسوی کے بعد سے کوزہ گری کی تزئین میں کتابوں کے مصوّر نمایاں حصہ لینے لگے تھے۔ یہ لوگ، جو بالخصوص شاہی درباروں کے لیے ظروف کی تیاری میں مدد دیتے تھے، اپنے وقت کے اعلٰی درجر کے آزموده كار مصوّر، خطّاط اور بعض اوقات غير معمولي ذهانت و فطانت ركهنر والرفنكار هوت تهر ـ ان كا كام بهرحال اثر آفرين هوتا تها اور يه اگر خود کوزه گر نه هوتے (جیسا که بعض اوقات هوتا) تو بھی خوب سمجھ کر اس کے حسب منشا کام کرتے تھے ۔ جامع صفات ایرانیوں کے لیے یہ کوئی مشکل بات نه تهی که کئی کئی کمالات ایک هی شخص میں جمع هو جائیں، لیکن ان میں بعض خصوصی ماھرین ایسے تھے جن کی جگه اور کوئی نہیں لے

سکتا تھا۔ کوزہ گرکی وقعت بڑھنے کا پتا ان ظروف کی بتدریج بڑھتی ھوئی تعداد سے چلتا ہے جن پر وہ اپنا نام ثبت کرتا تھا؛ چنانچہ نویں صدی عیسوی سے چودھویں صدی عیسوی تک کے ماھر کوزہ گروں کے نام اس دور کے مصوروں کی به نسبت زیادہ تعداد میں معلوم ھیں .

گلی ظروف کی تزئین دوسرمے فینون لطیفہ، مثلاً دیواروں کی نقاشی اور کتابوں کی تصویر کشی، پر روشنی ڈالتی ہے، جن کا وہ نقش اول تھی ۔ دوسری طرف سامانی اور کردی ظروف کے شاندار کتبات خطاطی کی تاریخ کے لیے ناگزیر ھیں .

گلی ظروف بعض ثـقافتی پہلووں کے اہـم بین الاقوامی تبادلوں پر اپنی کثرت تعداد اور خصوصی نوعیت کے باعث شاہد میں ۔ اس کے علاوہ یہ ظروف ان تخلیقی عوامل کو بھی ظاہر کرتے ہیں حن کا تبادله باهمد گر هو تا رها - مختلف ملکوں کے اہم تر گلی ظروف کے ارتقا کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ان بین الاقوامی روابط اور اثرات کا جانہا ضروری ہے ۔ ایرانی کوزہ گری قفقاز کے راستر بوزنطی ظروف سازی یو اثر انداز هوئی ـ اس يے عثمانی ظروف کے لیے نمونے سہیا کیے؛ ان نمونوں کے لیے نئے مسالے دیے، خصوصاً "مسلمانی کبود" (کاشان کا کوبالٹ)، جو وہاں ایک لازسی جزو هوگیا تها؛ متعدد کاریگریان سکهائین؛ دنیا کو نئے نئے موضوعات دیے، جیسے دانی براج کے چھاہے، باہر کے سوراخ دار خول، بالائی روغن کی تبه کی نقاشی، پسے ہو مے شیشے سے میناکاری، ایال دار ببر کی شکل کے دستے اور بعض دوسری شکلیں، مثلًا ناشیاتی کی قطع کی صراحیاں، جن کی ابتدا قدیم یونان میں هوئی ـ یه سب چیزیں پہلر ایران میں رائج هوئیں اور بعد میں چین پہنچیں ۔ ایران سے کاشی کے چوکے ترکی اور عراق میں درآمدکیے

جاتے تھے۔ اس کے علاوہ نوبی صدی عیسوی کے تانگ T'ang خاندان کے چی دار اور قدیم تر چمکیلے روغنی ظروف کی نقل میں بنائے ھوے بعض برتن بھی برھمن آباد میں پائے گئے ھیں .

بایں ہمہ ایران میں دوسری جگھوں سے، مثلًا یقینی طور پر عباسی عہد کے بغداد اور اس کے مضافات کی دکانوں سے، نیز اموی عمد کے شام سے ملمّع کیے ہومے بعض ظروف کے علاوہ خاص طور پر جین سے کثیر تعداد میں برتن درآمد بھی کیے جاتے تھر۔ اکثر ادوار کے چینی ظروف ایران کے بہت سے مقامات میں پائے گئر ہیں ۔ نویں صدی میں اور اس کے بعد چین کے فن کوزہ گری کی ایران میں بڑی قدر و منزلت تھی ۔ چین ایسر نمونے مہیا كرتا تها جن كي نقالي اڻهارهوين صدى عيسوى تك ایران میں اس حد تک پوری طرح کی جاتی تھی جس حد تک که اصلی چینی بنانے کے نن سے ان کی واقفیت اجازت دیتی تھی ۔ چینی کوزہ گر ایسرانی کوزہ گری کی ابتدائی ترق کے لیے عظیم ترین محرک ثابت هوے اور قریب قریب زمانهٔ حاضرہ تک برابر معلّمانه اثرات ڈالتر رہے ۔ تانگ T'ang خاندان کے افشاں کردہ (Splash) ظروف، جو اس زسانے میں مشرق ادنی میں تیار کیر جانے والے ظروف سے جمالیاتی اور فنی اعتبار سے بدرجہا بہتر تھے، نویں صدی عیسوی میں بھاری تعداد میں درآمد کیے گئر اور بهت سی جگهول پر ملتر هیں ـ سونک خاندان کے عہد اور بعد کے کاہی (Ccladon)، لیز تانگ عہد کے خوشنما سفید ظروف بھی ایران میں معروف تھے اور بہت پسند کیے جاتے تھے ۔ نیلے اور سفید ظروف درآسد کرنے کے علاوہ ان کی نقل بھی اتاری جاتی تھی (پندرھویں سے اٹھارھویں صدی عیسوی تک) \_ شاہ عباس نے اوائل ستر هریں صدی میں چینی کوزه گر بڑی تعداد میں ایران میں بلوائے تھے.

کوزہ گری کے بنیادی فہنی اصول ہر جگہ یکساں هیں ـ ایرانی کوزهگری کی نمایاں خصوصیات ظروف کی معنی خیز شکلوں، چکنی مٹی کی پالی ته جمانے کی بے عیب مہارت، گوناگوں روغنوں کے تنقع، رنگوں کی آمیزش اور میناکاری میں اور کاریگر کی حسن شناسی اور اس سبک دستی میں مضمر هیں جو ظروف کے ڈھالنے میں اور کندہکاری اور نقاشی میں جلوہ گر هیں ۔ دستکاری کی ان تمام شکاوں میں ایرانی بڑے استاد تھر اور انھوں نے ان پر اپنی اختراعات کا اضافہ بھی کیا، مثلًا چمکیلے بالائی روغن کی نقاشی، جس میں عجیب طرح سے روشنی چھنتی تھی، یا برتن میں کٹاؤ کا کام که جھالر (lace) کا نقشه نظر آنے لگے؛ پھر ان میں شفاف روغن بھرنا، لیکن بیچ کے نقش و نگار کو چھوڑ دینا، جن میں سے روشنی پهوٹ پهو**ٹ** کر نکل رهی هو؛ یه دشوار ترین عمل تھا، جس کے لیے جراح کی سی سبک دستی درکار تھی کیونکہ پکانے سے پہلے اسے گیلی مٹی کے پتار سے پرت پر بنایا جاتا تھا۔ خاص طور پر نازک برتن بعض اوقات بھٹی میں ٹوٹ جاتے تھے۔ بھٹی کے درجۂ حرارت اور آگ دینے کے وقت کا قطعی تعین بڑا نازک کام تھا، جو آج عصر حاضر کے آلات، بجلی کے چولھوں اور مقیاس الحرارت کی مدد سے بھی سرانجام دینا دشوار هوتا ہے.

فی اعتبار سے مٹی کے برتنوں کی بناوٹ ایسی نہیں کہ انھیں کسی خاص دور سے منسوب کیا جا سکے، البتہ اس سے خاکہ نویسوں اور تزئین کاروں کو اپنی فن کاری کے اظہار کا موقع بخوبی مل جاتا تھا ۔ مسلسل تجربے اور اختراع کے نتیجے میں مستعملہ مواد کے اسکانات، جو ابتدا میں بہت محدود اور معمولی تھے، بتدریج وسعت پذیر ھوتے چلے گئے، تاآنکہ تیرھویں صدی کی ابتدا میں ایران میں کوزہ گری کے صناعوں اور فن کاروں

کو اپنے کمالات کے اظہار کے لیے وسیع ذرائع حاصل ہو گئے اور بہت آزادی سل گئی .

کوزہ گری کے مختلف مدارج کا آغاز سفال کو دھو کر ھر طرح کی آلائشوں سے پاک کرنے سے هوتا تها اور ان سب کو مکمل طور پر انجام دینر میں بڑی احتیاط سے کام لینا پڑتا تھا ۔ روغن سازی کا کیمیاوی علم، پکانے کا طبیعیاتی عمل اور ظروف کی تشکیل کا مطالعہ صنعت کوزہ گری کے متخصّصِين كے ليے سب سے مقدم مسائل هيں، حالانکه یه باتیں بنی هوئی چیز کی فسنی قدر و خوبی معین کرنے کے لیے ضروری نہیں ہوتیں ـ ابتدائی اسلامی عہد کے گلی ظروف کی خوبیاں ایسی هیں جو آنکھ سے نظر آتی هیں (Lane)۔ مستعمله مواد کی خاصیت (مثلًا اس کا چکنا یا کهردرا هونا؛ سفید، پیلا، خاکستری یا سرخ هونا؛ سخت یا بھربھرا ہونا) ظروف کے امتیاز اور درجہ بندی کے لیے اتنی ضروری نہیں جس قدر کہ پہلے خیال کیا جاتا تھا۔ ایک ھی بھٹی سے مختلف تراکیب رکھنے والے ظروف برآمد ہوتے تھے، جن کی آرائش کرنے والا ہاتھ ایک ہی ہوتا تھا۔ یہ بات یقینی نظر آتی ہے کہ سفال کی پسندیدہ قسمیں اور بعض دوسرے اجزا کافی فاصلوں سے لائے جاتے تھے .

نفیس ترین ظروف تیار کرنے کے لیے ضروری تھا کہ بڑی بڑی اور ایک حد تک مستقل قسم کی کارگاهیں قائم کی جائیں، بہت سے کاریگر رکھے جائیں اور کافی سرمایه لگایا جائے۔ جن ظروف پر تاریخیں اور دستخط درج هیں ان سے ظاهر هوتا هے که ایسی کارگاهیں کئی پشتوں تک ایک هی خاندان کے قبضے میں رهی هوں گی ۔ ایک مثال ایسی بهی ملتی هے که صدیوں تک ایک کارخانے ایسی بهی ملتی هے که صدیوں تک ایک کارخانے کو ایک هی خاندان چلاتا رها ۔ یه مشہور کاشانی خاندان تھا، جس کا بانی هبة الله الحسینی

تھا۔ اس کارخانے کا سراغ ہمہوء تک لگایا جا سکتا ہے۔ اس خاندان کے مؤرخہ اور دستخط شدہ ظروف ۱۱۱۸ سے لیے کر ۱۳۱۰ء تک کے بنے ہوے ملتے ہیں .

ادوار اور مقامات ساخت کے لحاظ سے ایرانی ظروف گلی کی درجہ بندی ناگریز ہے ۔ اسے سدت سے نامکن خیال کیا جاتا رہا اور فی الواقع ہے بھی مشکل اور هنوز نہایت نامکمل؛ لیکن اگر هم ایرانی کوزهگری کو جمالیاتی یا ثقافتی شہادت کے طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ درجہ بندی کرنا پڑے گی .

ظروف کے مقام اور زمانے کی پوری طرح تعیین اور درجه بندی ممکن معلوم نمین هوتی ـ دستاوبزی شہادتیں کمیاب اور بہت سے ایسے مقامات کے بارے میں بالکل نایاب ہیں جہاں ظروف کے ٹکڑے دریافت ہونے کی وجہ سے انھیں کوزہ گری کے مرکز قرار دینا پارتا ہے ۔ اس کے علاوہ تجارتی گرم بازاری ظروف کو سارے ملک میں پھیلا دیتی تھی۔ اس طرح ایک ھی شہر، مثلًا کاشان، کی مصنوعات بیسیوں دوسرے مقامات پر بھی دستیاب هو سکتی هیں ۔ اس سے بھی زیادہ الجهاؤ پدیدا کرنے والی بات کوزہ گروں کی نـقل مکانی ہے، جن کے خاندان ان کے گاہکوں کی به نسبت زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ بڑھتر چلر جانے تھر؛ لہٰذا اس صورت میں وہ یا تو مصوروں، شاعروں اور عالموں کی طرح ایسے امرا کے درباروں میں پہنچ کر قسمت آزمائی کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے جو ثقافتی میںدان میں ایک دوسرے سے سبقت لیے جانے كى كوشش كيا كرتے تھے، يا وہ ترق پذير خوشحال تجارتی شہروں کی طرف نکل جاتے تھے؛ لیکن جہاں ظروف کے ٹکڑوں کے ڈھیر ملتے ھیں یا آگ دینے کی بھٹیاں اور آووں کا ردی سال، یعنی جو پکانے وقت بری طرح خراب ھو جاتا تھا، پایا

جاتا ہے تو یہ ان جگھوں کے کوزہ گری کے مرکز ہونے کا قطعی ثبوت ہے۔ اھل ایران کی زندگی ایک دور سے دوسرے دور میں اور ایک علاقر سے دوسرے علاقر میں نمایاں طور پر مختلف رهی ہے۔ اس کے ساتھ هی کوزهگری کی خصوصیات بھی بدلتی رھی ھیں اور ان میں تاریخ ایران کے بڑے بڑے ادوار کے ساتھ مطابقت پائی جاتی ہے؛ تاہم کوزه گروں کی نقل مکانی اور ثقافتی تعلقات اور باہمی تبادار کی بدولت بعض اقسام کے ظروف وسیع رقبوں میں یکساں مقبول ہوگئے ۔ پہلا دور اسلام کی آمد اور پہلی تین صدیوں کے تدریجی ارتقا پر مشتمل ہے۔ دوسرا دور تقریبًا ۸۵۰ سے ۱۳۰۰ء تک کے زمانے پر محتوی ہے، جس کے دوران میں فن کوزہ گری متعدد طرزوں میں درجہ کمال کے قریب پہنچ گیا۔ تیسرا دور . . ۱۳۰ سے . . ، ۱۵ تک مختلف نوعیت کی نفاستوں کے لیے ممتاز ہے، جن میں بعض بہت ہی خوش نما هیں؛ لیکن عام طور پر اس دور میں فنکارانه قوت نمایاں طور پر روبزوال نظر آتی ہے .

تاریخ اور درجه بندی: اسلامی عهد کے ابتدائی سالوں کے معدود ہے چند بچے گھچے ظروف کو ساسانی نمونوں سے ممیز کرنا مشکل ہے ۔ بوسٹن Boston کے عجائب گھر میں مسام دار (porous) ناپخته مئی کا ایک بہت بڑا مرتبان رکھا ہے، جس پر زری کی طرح کے خاصے کرخت گل ہوئے بنے ھیں، جو مرتبان کی گردن اور اس کے کندھوں کو ڈھانکے ھوے ھیں۔ ان میں عقابوں کی ایک نیم مخفی سی شبیه بنی ہے۔ یہ ساخت سطح ظروف کی تشکیل میں پارتھی اور ساسانی عهد کے ذوق کے تسلسل اور نمایاں ترق کا اظہار کر رھی ہے، لیکن تسلسل اور نمایاں ترق کا اظہار کر رھی ہے، لیکن دلچسپی کا اندازہ ھو سکتا ہے جو انھوں نے بعد کے دلچسپی کا اندازہ ھو سکتا ہے جو انھوں نے بعد کے دلچسپی کا اندازہ ھو سکتا ہے جو انھوں نے بعد کے اسلامی دور کے بافتہ (textured) نمونوں میں ظاھر کی

(۱۰-۱۰ الواح ۵۵۵ و ۵۵۱ - سُوس (اِصْطَخَر)
کے ایک فرانسیسی ماہر نے اس نوعیت کے ٹکڑوں کے
انکشاف سے اندازہ لگا کر اس رامے کا اظہار کیا ہے
کہ یہ ظرف آٹھویں صدی عیسوی میں بنایا گیا تھا .
نویں صدی عیسوی کے آغاز تک گلی ظروف

کی صنعت ایران کے متعدد اقطاع میں قائم ہو چکی تھی اور نئے دور کی خوشحالی اور تنظیم کے نتیجر میں طرح طرح کے ممتاز و منفرد اسالیب ایک ھی وقت میں ترق پذیر تھر ۔ ظروف کا ایک چھوٹا مجموعه، جس کی تاریخ اور جگه کا تعین نہیں کیا جا سكتا، اس وقت كي شگفته ثقافت كا نمائنده هوسكتا ھے ۔ یه ظروف بہت سادہ هیں، یعنی طشتریاں اور پیالے، جن میں پیندے کا حلقه قریب قریب مفقود ہے۔ یہ نہایت عمدہ اور مضبوط کلکوں مئی سے بنائے گئر هیں ۔ سفید زمین پر مینگینیز Manganese کی سیاہی سے نقوش بنا کر آرائش کی گئی ہے اور ان پر پتلا، لیکن ذرا بهدا اور کهردرا سا روغن هے ۔ اس قسم کے چند ظروف پر، جن کی نسبت کہا جاتا ہے که وه کرمان شاه کے قریب دستیاب هوے تهر (۲۱۹۲۵)، ساده ته زمين پر الگ الگ حيواني شكلين بنی هیں ۔ یه شکایں ایسی قوت اور نمود کے ساتھ بنائی گئی هیں که اگر ایک طرف اپنر ساسانی اجداد کی وارث ہونے کی خبر دے رھی ھیں تو دوسری طرف اسلامی عہد کے خطوط کی سی روانی و رعنائی ظاهر آ در رهی هیں ـ بهترین ظروف (SPA) ج . ١، لوحه ٥٨٢ ـ الف) دو سينگوں والے چيتے کی ایک عجیب خیالی شکل پیش کر رها ہے، جسے پیالے کی گولائی میں قابل تحسین مہارت سے ٹھیک ٹھیک بنایا گیا ہے۔ اس تصویر کی نشست کا انداز اور بنفسه جاندار هونا بالكل ساساني معلوم هوتا هے.

بظاہر شمال اور مشرق سے بھی چند ایسے ہی یا ان کے مشابہ ظروف ملے ہیں جن پر مختلف

تصویریں بنائی گئی ہیں، جو نہایت واضح اور جاندار ھیں؛ لیکن ان ظروف کے روغن کی تبہ موٹی اور چلخی هوئی هے ۔ ایک پیالر پر اڑتے هوے پرندے كى حقيقت نما تصوير بنائي گئي ہے، ليكن نگاهي تأثّر کے انتہائی اختصار سے کام لیا گیا ہے، جس میں موقلم (Brush) کی کم سے کم جنبشیں استعمال کی كني هين (Boston؛ SPA ج. ١، لوحه ١٨٥ ـ الف) ایک اور پیالے کے دہرے حاشیر پر آزادی اور چونچالی سے اڑتا ہوا "سوا ستکا" بنایا گیا ہے۔ یه حرکت نگاری ایرانی مصوری میں تازه وارد اور چینی اثـر کی مرهون منت تهی (کتـاب مذکـور، لوحه ۵۸۰ ـ يه دو پيالر كرمان شاه كے ظروف سے اتنے مختلف هیں که اپنے دو الک الک مبدأ کا اظہار کر رہے ہیں۔ مٹی یکساں ہے لیکن روغن زیادہ پتلا ہے اور جزئی طور پر بلّوری بنا دیا گیا ہے ، نقاشی کا نظریه یکسر جداگانه هے، علامتی تصویر کی حکه جاندار کی اصلی تصویر بنائی گئی ہے، اسلوب کی پابندی اور صحت کا خیال رکھنے کے بجامے شوخی آمیز لاابالی بن سے کام لیا گیا ہے اور قدیم مشرق ادنی کر اسلوب کی حگه، جو مستقل اور عالم گیر تصویر پر مبنی اور معین تھا، اس میں چین سے تازہ وارد شوق حركت و حيات پايا جاتا ہے.

ان سے اہم تر ظروف، جو کافی تعداد میں باقی ہیں، نیلے اور سفید نمونے کے ہیں، جو ہرزفلڈ کی Sarre-Herzfeld کی مہم کے دوران میں سامرا سے دستیاب ہوے ۔ ان سے ثابت ہوتا ہے کہ نوبی صدی عیسوی میں یہ نمونہ بہت تسرق کر چکا تھا کیونکہ خلیفہ المعتصم کا عارضی دارالخلافہ سامرا سمرے میں ترک کر دیا گیا تھا۔ یہ ظروف دردری، ریتلی اور بھربھری لیسی سے بنائے گئے ہیں، جس کے متعلق خیال کیا جاتا تھا کہ وہ ان کا خصوصی مسالا تھی؛ لیکن ایران میں بعض ظروف مختلف قسم کی

(سخت تراور بھوری) مٹی سے بنے ھوے بھی دستیاب هوے هيں ۔ ان ظروف کي شکليں بہت سادہ هيں : کم گہرائی کے پیالر، جن کے کنارے عمدگی کے ساتھ باھر کو مؤے ھوے ھیں؛ کچھ سپاف طشتریاں اور چند متفرق برتن (یعنی صراحیان اور مرتبان)، جو غیر ممتاز شکل کے ہیں۔ ان سب ظروف کا پیندا بہت نیچاھے ۔ ان کی تزئین دو طرزوں میں کی گئی ھے: ایک طرز ٹھوس اور یک رخی نقش و نگار پر مشتمل ہے، جو شفاف روغن کے نیچر سوسنی رنگ سے بنائے گئر هیں؛ بعض شاذ طور پر گہرا تانبر کا سا رنگ رکھتے هيں؛ بعض ميں دونوں رنگوں كي آميازش هے ـ دوسری طرز ایک زیاده پیچیده اور آشکارا تزئین پیش کرتی ہے، جو نمایاں طور پر تسلی بخش طرز ہے۔ هلکی سفید یا زردی مائل خاکستری زمین پر نیلی سیاهی کے نقوش رنگ کا خاموش لیکن نمایاں فرق ظاهر كرتے هيں اور بدرجة غايت دلكش هيں ـ نقوش ساده لیکن زاویه دار هیں ـ موضوعات قدیم لیکن مقبول عام اسالیب سے لیے گئے میں، جنهیں سب پہچان سکتے ہیں اور ان سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، مثلًا سورج مکھی کا پھول؛ شجر کائنات كى مختلف اقسام؛ شجر آفتاب؛ آشوريوں كا مصنوعي درخت، جو مذهبی رسوم میں استعمال کیا جاتا تھا؛ کھجور سے نکاتی ہوئی پتلی پتلی شاخیں، جو قوتِ نمو كا اظهار كرتى هيں؛ ايك ساده سي صراحي، جس ميں آب حیات تھا؛ چورس کھیت کے چند درخت، جن سے پتر پھوٹ رہے ھیں؛ ابدیت کا پہاڑ، جو اکناف عالم میں بیـد کی جھاڑیاں پھیلا رھا ہے (SPA) ج ،١٠ الواح 21 تا م20؛ Lane ، ص و الف) \_ يه جمله علامات اتنی پرانی هیں جس قدر سوس (عدد ۱) کے علامتی برتن اور سب کی سب معنی کے لحاظ سے دعائیہ هیں، جو تصاویر کی شکل میں باروری اور افزائش کی غیر مختتم طلب کا اظمار کرتی هیں ـ

ایک ظرف، جو اوروں کی بہ نسبت پُر معنی ہے (SPA) ہو، ، ، لوحہ ہے ، ، ، لوحہ ہے ، با ، ، ، ، کارے کے ایک پورے منظر کا جامع ہے، جس میں کنارے کے حاشیے کی جگہ، جو عام طور پر گجرے کی شکل میں بنایا جاتا تھا، گندم کی پولیاں اور گیہوں کے دانے بنائے گئے ہیں؛ ایک درانتی کھجور کے تنے میں گھسی ہوئی ہے اور خرمن کوب تنے کے سہارے کھڑا دکھایا گیا ہے، جس سے مطلب یہ ہے کہ فصل دکھایا گیا ہے، جس سے مطلب یہ ہے کہ فصل کر تیار ہو گئی ہے اور محنت کش کسان آرام کر سکتا ہے۔ دلی آرزو کے ساتھ اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ خدا کی طرف سے بھی اس کی دعائیں بھی ہے کہ خدا کی طرف سے بھی اس کی دعائیں قبولیت کا درجہ حاصل کریں گی .

یہ ظروف، جو اپنی دلپسند خوبصورتی کے علاوہ مثبت سادگی اور رسمی تأثر کے باعث عوام میں اور خصوصًا ان لوگوں میں حو انھیں خریدنے کی استطاعت رکهتر تهر (ان کی قیمتیں چنداں زیادہ نه هوں گی) بہت مقبول هوں کے اور غالباً کھانے کے دسترخوان پر استعمال کیر جاتے هوں کے، عملی طور پر بھی مفید تھے کیونکہ پیالے مضبوطی سے ٹک جانے تھے اور اس لیے ان کا دساور بھیجنا بھی آسان ہوگا ۔ یہ ظروف فسطاط سے لے کر سمرقند تک اور رُقّه سے لر کر برھمن آباد تک اسلامی دنیا میں ھر جگہ پائے گئر ھیں، لیکن ان کی سب سے بڑی تعداد رے اور ساوہ سے دستیاب ہوئی ہے، جو تمام غیر ایرانی مقامات سے حاصل ہونے والی تعداد سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اب یہ بات یقینی معلوم ہوتی ہے کہ اس طرز کے ظروف کی اصل، جیسا کہ پروفیسر Sarre نے سب سے پہلر خیال ظاهر کیا تھا، ايراني هے، اگرچه بهت ممكن هے كه خلفاك بغداد و سامرا کی بڑھتی ہوئی مانگ کی وجہ سے ایرانی کوزہ گر نقل مکانی کرکے وہاں چلر گئر ہوں اور انھوں نے بغداد یا سامرا کے جنوب میں کورہ

اس طرز کی بعض جزئیات، یعنی کناروں کے گجرے اور یک رخے ٹھوس خاکے انیسویں صدی تک بنتے رہے .

ظہروف کے اس گروہ کو غالبًا کوزہ گری کا مخصوص طبقه قرار دینے کے بجامے صرف ایک جمالياتي طرز سمجهنا درست هوگا كيونكه انهيي وقتون میں یا اس سے تھوڑ مے عرصے بعد انھیں آووں سے باعتبار ساخت زیادہ توسیع یافتہ ظروف نکانے لگے اور ان میں ایک بہت اھے ترقی ظہور میں آئی ۔ ھم دیکھتر ہیں کہ خاکستری اور پیلی بندکیوں کے علاوہ، جو صریعًا تانگ عہد کے چتّی دار ظروف کے تتبع میں ڈالی جاتی تھیں (کیونکہ ان دنوں چین کے ظروف کی کافی مقدار ایران میں درآمد کی جاتی تھی)، اس مشہور چمکیلے رنگ کی رنگائی کا آغاز ھوا، جس نے کوزہ گری کی صنعت میں رنگ کی ایک نئی جہت کا اضافہ کر دیا۔ یہ مشرق ادنیٰ کا وہ نادر عطیہ تھا جس سے چین والر بے خبر رہے اور جس کی بہت بعد میں جا کر ہسپانیــه اور یورپ والوں نے نقل کی .

اب ظروف کی بیرونی سطح پر چمکتے ہوے سنہری باداءی اور زیستونی رنگوں کی تہیں جمائی جانے لگیں، جو عام طور پر سفید زمین کے مقابلے میں کئی قسم کے (مثلاً قرمزی، سبز، ارغوانی سرخی مائل، بنفشئی، خاکستری، گلابی، زیتونی اور مختلف درجوں کے سنہری) رنگوں کی تابانی کو منعکس کرتی تھیں ۔ صرف چند ظروف چمکیلے سرخ رنگ کے ھیں، جس میں یاقوت، خون یا شاہ دانے کی سرخیوں کی متنقع درخشانی پائی جاتی ہے ۔ اس رنگ کو بعض ظروف میں سادہ طلائی یا زیتونی رنگ کی آمیزش سے اور گھرا کر دیا گیا ہے اور یه آمیزش اس طرح کی گئی ہے کہ دوسرے رنگ کی تابانیاں اور ان کے علاوہ دوسری ناقابل بیان

جگمگاهٹیں پھوٹ پھوٹ کر نکاتی دکھائی دیدی ھیں۔ منعکس تابندگی کی شان ایسی ہے جس میں دوسرے ظروف ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان میں سے بعض ظروف کے نقش و نگار، جو زیادہ تر ھندسی ھیں، روشن سفید زمین پر بنائے جانے کے باعث اور بھی شوخ نظر آتے ھیں۔ بعض ظروف کی زمین یکساں یاقوتی رنگ سے رنگی ھوئی ہے۔ اس صورت میں روغن نہایت نفیس قسم کا استعمال کیا گیا ہے .

بالعموم يه بتانا آسان نهيں كه ان نمونوں ميں سے كون سا متأخر تها اور كون كون سے اساليب هم عصر تهے.

درخشاں رنگ و روغن کی تزئین والے یه پیالے اگرچہ جسامت، شکل اور انداز کے اعتبار سے نیلر اور سفید پیالوں کے عین مطابق هیں، تاهم درخشاں رنگ والے پیالوں کے نقش و نگار زیادہ متنوع ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی تیاری میں تجربے اور قوت ایجاد کو دخل تھا اور یه زیاده تر پورمے اعتماد سے بنائے گئر ھیں ۔ معلومه ظروف کیفیت اور خوبی کے لحاظ سے بہت مختلف مدارج کے ہیں۔ بعض ظروف کی شکایں بھدی بلکہ بے تکی سی ھیں، مثلًا مطرب اپنر ستار کے ساتھ (موسم بہار کی ایرانی علامت)، یا ایک مسلّح سورما بهاری علم لیر ھوے (ممکن ہے اس شبیہ سے ابو مسلم کو پیش کرنا مراد هو؛ SPA، ج . ۱، لوحه ۵۷۹ - يه نقوش فن مصوری کے دور طفلی کی نمائندگی کرتے هيں ـ بعض دوسرے نقوش بالخصوص، مختلف جانورون (یعنی مورون، ریچهون اور هرنون) کی شکلیں بہت موزوں، شوق انگیز اور اثر آفریں ہیں ـ بعض تصویرین، مثلًا ایک عجیب و غریب خیالی جانور (SPA) ج . . : لوحه ۲۲۹)، واضح طور پر ساسانی عہد کے افسانوی ذخیرے سے آئی ہیں۔

پھول پتے (عام طور پر شو کة الیہود کی پھیلی ھوئی شاخیں) ھر حال میں بڑی آزادی سے دل لگا کر بنائے جاتے تھے، جن سے معلوم ھوتا ہے کہ نیلے اور سفید رنگ کی طرز کی مشق نے اس نقش کشی کو درجۂ کمال تک پہنچا دیا تھا۔ ان ظروف کی سطح پہلے کی طرح سادہ نہیں رھی بلکہ نقطوں، حیوں، چھوٹی چھوٹی لکیروں یا نقطہ کاری سے پر ھونے لگی، جس میں چمکیلے رنگ استعمال ھوتے تھے۔ اس طرح عکس کی تابانی میں اضافہ ھو جاتا تھا اور سفید زمین زیادہ روشن نظر آنے لگتی تھی ۔

رنگ برنگ کے چمکیلے روغن کرنے کا عمل بڑا مشکل ہے اور اس پر خرچ بھی بہت اٹھتا ہے، لیکن اس سے ظروف میں تنقع کی ایک اور صورت پدیدا هو گئی ـ ایک هی برتن پر پیچیده هندسی یا پھولوں کے نقوش سختاف رنگوں، مثلًا سنہری، گہرے اور ہلکر بادامی اور زیتونی رنگوں میں سفید سطح پر بنائے جانے لگے ۔ بعض نقشے بہت الجهے هوے هيں، جو محض مجموعي اثر پيدا کرنے کے ایے اٹکل پچو بنا دیے گئے ہیں (ایسے نقوش زیادہ تر سامرا میں پائے گئے ہیں) ۔ بعض دوسر مے نقوش، جو زیادہ تر رہے سے ملر هیں، زیادہ مربوط و معقول هين (Lanc) سم ي بن (SPA ج . ١، تصوير . ٥٨ - ب) - بلاشبهه اس قسم كے ظروف دونوں علاقوں میں بنائے جاتے تھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ قُمیروان کی جامع سیدی عقبہ کے چوکے، جن کی نقاشی کا اسلوب مخلوط ہے، ہمہہ، میں بغداد سے لائے گئے تھے۔ اس طرز کی دوسری نظیرین الجزائر (قلعهٔ بنی حمّاد)، هسیانیه (مدینة الزُّهرا اور قُرْطُبه)، نیز سمرقند سے دستیاب ھونے والر ظروف کے ٹکڑوں کی شکل میں پائی جاتي هيں .

اس پر گرما گرم بحثین هوتی رهی هس که یه خوبصورت في تركيب كب اور كمال ايجاد هوئي تهی کیونکه یه اس قدر غیر معروف، مشکوک اور پیچ در پیچ صنعت ہے کہ اس بارے میں کوئی قطعی راے قائم کرنا مشکل ہے۔ زیادہ تر شواہد ایران کی طرف اشارہ کرتے ھیں ۔ عام رامے بھی ایران ھی کے حق میں ھے، جس سے اعلٰی درجے کی کوزه سازی کی روایات وابسته هیں ـ ابن الفـقیه کا بیان ہے کہ ملمع شدہ ظروف رمے سے برآمد کیے جاتے تھے۔ ایک رکابی پر، جو ہرزفلڈ Herzfeld کو اِصطَحْر میں ملی تھی، "علی" کے دستخط ثبت ھیں ۔ بعض دوسرے ظروف پر بھی ایرانیوں کے سے نام نظر آتے ہیں ۔ ساوہ سے دو، نیشاپور سے ایک اور گرگان (جُرجان) سے متعدد ردّی برتن دستیاب ہوئے هیں اور فرانسیسی مشن کو سوس میں ایسے آوے ملے جہاں جابجا اس چمکیلے مسالے کے دھبے پڑے نظر آتے تھے۔ دوسرمے مقامات کی به نسبت رمے سے چمکیلے ظروف بہت بڑی تعداد میں دستیاب ہوہے هیں ۔ یه ظروف اپنے درخشاں رنگوں اور وضم، دونوں کے لحاظ سے اعلٰی درجے کے ہیں۔ ان میں. هلکر رنگوں سے کام لیا گیا ہے، مثلًا سنہری زرد، چمکیلا لیمونی زرد یا سانبهر کا سا مدهم زرد؛ یــه رنگ ان ظروف کے باداسی رنگوں سے یکسر مختلف ہیں جو سامرّا میں کثرت <u>سے</u> پائے گئے ہیں .

چکیلے رنگوں کا کام سترھوبی صدی عیسوی تک جاری رھا، جس سے بہت اعلٰی درجے کی مصنوعات وجود میں آئیں۔ اس کی تبه بوقلموں روغنوں پر چڑھائی جاتی تھی؛ تاھم ایک ھی برتن پر کئی چمکیلے رنگوں کو اکھٹا کرنے کے ھنر سے جو ایک بڑا مشکل اور گراں عمل تھا، نویں صدی عیسوی کے بعد کسی نے کام لینے کی ھمت نہیں

چمکیلے رنگوں کا فن یہ ہے کہ آوے میں پہلے سے پکائے ہوے برتن کے روغن کے اوپر مختلف دھاتوں کے آکسائڈ کی ہلکی سی تہ جمانے کے بعد اسے سربند یا دھویں والے آوے میں رکھ کر ایک اور ہلکی آنچ دیتے ہیں اور بعد ازاں اسے صیتل کرکے اس پر اعلی درجے کی جلا کر دی جاتی ہے۔

راسخ العقیده مسلمانوں کو قیمتی دھاتوں کے ظروف پر ھمیشہ سے اعتراض رھا ھے ۔ چمکیلے سنہری رنگ نے عوام کو وہ تسکین فراھم کر دی جو انھیں سونے کے ظروف سے مل سکتی تھی کیونکہ ان برتنوں کے استعمال میں کوئی گناہ نہ تھا ۔ حدیث کی رو سے جاندار چیزوں کی شکلیں بنانا بھی ممنوع ھے، لیکن ایسرانی مصوروں نے اس ممانعت کی کبھی سختی سے پابندی نہیں کی باکہ جانوروں سے اپنی محبت اور فنی مہارت کے اظہار کے لیے انھوں نے تاویلات اور حیل سے متعدد عذر گھڑ لیر .

خوش قسمتی سے کوزہ گری کے ان فنی اصول و آداب پر، جو تیر هویں صدی عیسوی میں کوزہ گری کے اهم ترین مرکز کاشان میں رائج تھے، اس زمانے کا ایک فارسی رسالہ استانبول میں ملکیا ہے۔ عصر حاضر میں ان اصول کی جو تشریح کی گئی ہے (دیکھیے Sarre 'Ruska 'Ritter و Sarre 'Ruska 'Ritter کی گئی ہے (دیکھیے Orientalisch Steinbucher und Per-: Wunderlich (میں کی تائید اس رسالے سے ہو جاتی ہے۔ اس میں اس کی تائید اس رسالے سے ہو جاتی ہے۔ اس میں درجن بھر اشیامے مستعملہ (مثلًا سہاگا، صندل، سرمہ، منگنیز، نیلا تھوتھا، سنکھیا، مردہ سنگ، حست، سیسا، تانبا اور لوھا) اور ان مقامات کے نام حست، سیسا، تانبا اور لوھا) اور ان مقامات کے نام بعض ایسی مفصل معلومات بھی ماتی ہیں جن میں 
سے چند ایک کا تعلق لازما اس فن کے پیشه ورانه اسرار سے ہوگا، مثلا مسالوں کی استدائی تیاری، ظروف کو مٹی کے خولوں میں بند کرکے انہیں آگ دینر اور ٹھنڈا کرنے کا عمل (دونوں عملوں میں ایک ایک هفته لگ جاتا تها) اور اسی قبیل کے دوسرے نازک مسائل ۔ اس رسالے کا مصنف ابوالقاسم عبدالله ابن عملي ابن محمد ابن جمير کیوزہ گروں کے اس مشہور کاشانی خاندان کا سب سے چھوٹا رکن تھا جس نے پرشوکت چمکیلے روغن کی محرابیں، نیز چھوٹے ظروف تیار کیے۔ کوزه گری، جو اپنی جدت، جمالیاتی خوبی اور مقدار کے اعتبار سے نمایاں حیثیت رکھتی تھی، دوسرے مقامات میں بھی ساتھ ساتھ جاری تھی: چنانچه نیشاپـور سے حال ہـی میں کچھ ظـروف دستیاب هوے هیں (میٹروپولیٹن میوزیم کی مہم کے دوران میں)؛ دوسرمے مقامات تاحال مشخص نہیں ھوتے .

ابتدائی اسلامی دور کی کوزه گری کی تاریخ میں نیشاپور کو انتہائی اهمیت حاصل ہے۔ یہ ایران کے عظیم ترین شہروں میں سے تھا اور اس کے کھنڈر آج کل بیس مربع میل میں پھیلے ھوے ھیں۔ یہ شہر شمال کے پہاڑوں اور جنوب کے وسطی صحرائے بزرگ کے درمیان ایک زرخیز اور شاداب میدان میں، نیز مشرق سے مغرب کو جانے والی اهم شاهراه پر، جو بحیرهٔ روم کو بحرالکاهل سے ملاتی تھی، واقع ھونے کی وجہ سے بڑی فوجی اس کی بنیاد کے وقت (شاہ پور اول یا ثانی کا عہد) ھی سے بہت اهم تھی۔ آٹھویں صدی سے بارھویں صدی تک بہت اهم تھی۔ آٹھویں صدی سے بارھویں صدی تک بہت اهم تھی۔ آٹھویں صدی سے بارھویں صدی تک جو ان دنوں وسط ایشیا تک پھیلی ھوئی تھی۔ جو ان دنوں وسط ایشیا تک پھیلی ھوئی تھی۔ طاهریّه (۲۸۸ تا ۲۵۸ تا ۲۵۸)، صفّاریه (۲۸۸ تا ۲۵۸ تا ۲۵۰)،

هوت هوے یا بحری راستے سے سیدھے بغداد پہنچنر لگر تھے (کینٹن Canton میں مسلمانوں کی ایک بستی آٹھوبی صدی عیسوی سے آباد ھو چکی تھی) ۔ تانگ T'ang خاندان کے عہد کے بنر ھوے چینی کے اصلیٰ برتن سامراً، مدائن اور نیشاپور میں اور چینی کے ٹکڑے ایران کے بعض دیگر مقامات پر پائے گئر هيں \_ البيه في لكهتا هے كه خراسان كے حاکم (علی ابن عیسی) نے چین سے لائے هوہ چینی کے کئی ہزار ظروف ہارون الرّشید کو ہدیةً بھیجے، جنھیں بے حد پسند کیا گیا ۔ اس زمانے میں چینی صناعی کو دنیا ہے اسلام میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ تانگ خاندان کے عمد کے مختلف طرزوں کے ظروف، مثلًا سفید چینی کے برتن، سبز اور زرد پتھرکی بنی ہوئی جیزیں، ھرمے رنگ کے اور مشہور پچرنگی بندکیوں والر برتنوں نے صنّاعی کی تيز حس ركهنے والر ايرانيوں كو دكها ديا كه گلی ظروف کیسر خوبصورت بنائے جا سکتے ہیں اور نقل اتارنے کے لیر اعلٰی درجر کے نمونے بھی سہیا کر دیے۔ ایرانی کوزہ گروں نے فی الفور اس طرف توجـه کی اور بعض اوقات انھوں نے تانگ عہــد کے چینی ظروف کی، جہاں تک دیکھنے کا تعلق هے، مکمل نقل اتارنے میں اس حد تک کامیابی حاصل کر لی که سامرا سے دستیاب شدہ دو ظروف سالہا سال تک اصلی چینی ظروف شمار هوتے رہے ۔ عام طور پر ایران کے نقلی ظروف جلدی میں بنے ہوے اور بے ڈول سے ہیں۔ پھر مختلف اوضاع پر تانگ دور کے رنگوں (سنہری زرد، باداسی اور سبزی مائل سنہرے) کی تزئین ھونے لگی۔ بعض چینی طرز کے ظروف یک رنگ بھی تیار ہوے ۔ ان ظروف کی ادنی اوضاع بھی دلکشی کا پہلو لیے ہوے ھیں، مثلًا بیچ میں سے پھیلے ھوے بادیے، جن کے قطر آٹھ انچ سے چودہ انچ تک ہیں اور ان پر باریک

سامانیه (۸۸۸ تا ۹۹۸ء)، غزنویه (۹۹۹ تا ع١٠٣٠) اور سلاجـقه (١٠٣٠ تا ١٠٢٠ع) كے ماتحت یه شهر متحارب افواج کی تاراجی، نیز متواتر زلزلوں سے بار بار تباہ و برباد ہونے کے باوجود اپنی کھوئی ہوئی خوشحالی اور ثقافتی مرکزیت کو بهت جلد از سر نو حاصل کر لیتا تھا۔ یہاں متعدد اقسام کے ظروف بڑی تعداد میں تیار کیر جانے تھر ۔ ان کے سات یا آٹھ نمو نے معین کیے جا سکتے ہیں، جن میں سے بعض نہایت ممتاز اور اعلٰی خوبصورتی کے حامل ہیں ' بعض نوعیت کے اعتبار سے چند ایک مقامی حیثیت رکهتر هین، تاهم ان کا بیشتر حصه نیشاپور سے سمرقند تک کے علاقر میں، بالخصوص سامانیوں کے شاندار عہد میں، مشترک تھا۔ ایک مجموعـه، جو خالص مقامی حیثیت کا ہے اور جسے میٹرو پولیٹن میوزیم کی سہم (۱۹۳۵ء) نے برآمد کیا، آٹھویں صدی تک کا پرانا ھو سکتا ہے ۔ سادہ وضع کے ظروف پر شفاف روغن کے نیچر جاذب نظر، لیکن قدرے ناگوار زرد، سبز، سیاه یا سرخ رنگوں سے خیالی هرنوں یا پرندوں کی تصویریں، بعض هندسی نقوش اور ایک انسانی شکل بنی هوئی ہے ۔ خطموط لوچ اور نفاست سے عاری ھیں اور ان کی ترتیب بھی پوری طرح موزوں نہیں ۔ اس قسم کی خط کشی ایسران کے کسی اور مقام سے معلوم نہیں ہوئی ۔ غالبًا یہ اسلوب وسطی ایشیا کے خانه بدوش منابع سے اثر پذیر هـوا هوگا؛ اس میں ساسانی خصوصیت کی بعض علامات بھی نظر آتی هیں ۔ یه اسلوب اپنا کوئی وارث چھوڑے بغیر ختم هو گیا کیونکه وه نه تو تکلُّمف پسند ایرانی ذوق کی خوش سلیقه خطاطی اور تناسب و توازن کے مقابلے میں ٹھیر سکا، نہ چین سے آنے والر لخروف کی شائستـه اور پختـه ساخت کا مقـابلـه کرسکا، جو خشکی کے کاروانی راستوں سے خراسان

بندكياں ڈالی گئی هيں اور نہايت نفيس روغن كيا گیا ہے ۔ ایرانیوں نے محض نقل اتاریے پر قناعت نه کی بلکه جلد هی تزئین و ترمیم کی متعدد نئی صورتیں نکال لیں ۔ انھوں نے کبھی تو درخشاں سبز اور سنہری رنگوں کے متضاد چوکوں سے کام لیا اور کبھی سبز، سفید اور سنہری رنگوں سے (جو ایک حد تک غیر چینی هیں) شوخ شعاعی خطوط یا خانے بنائے۔ روغن کے نیچر نہایت باریک، خوشنما، لچکتی هوئی رواں دواں لکیریں کندہ کردی جاتی تھیں؛ جو بعض اوقات غير مرتب هوتين اور بعض صورتون میں متناظرہ دائروں اور پھول پتیوں کا نقشہ دکھاتی تھیں۔ ان زیر روغن قلم کاریوں نے ایک ثانوی اور نیم معخفی صنعت کا آغاز کیا اور یه دل پسند ایرانی اختراع بعد کے فنون لطیفه میں بھی بہت مقبول ہوگئی ۔ تانگ دور کے ظروف کی یہ نقلیں ضرور پسند کی جاتی هوں گی کیونکه وہ سارے ایران میں سامرا سے لے کر مغربی هند میں برهمن آباد تک متعدد مقامات پر پائی گئی هیں.

دسوبی صدی تک ان ظروف میں اتنا گران قدر تنقع پیدا هوگیا که وه اپنے وقت کے باقی تمام ظروف پر سبقت لے گئے۔ ایک اهم فنی ترقی یه تهی که نقوش کی حدود مینگنیز کے بهورے رنگ سے بنائی جانے لگیں، جبو مختلف الالوان روغنوں کو ایک دوسرے میں مدغم هونے سے روکتی تهیں اور جس سے ظروف کی پچرنگی کیفیت زیادہ نمایاں نظر آ سکتی تهی ۔ عام سطح کے لیے صوفیانه بینگنی، سنہری مائل بهورا، سرخی مائل لاکھی یا قرمزی بادامی رنگ استعمال کیا جاتا تھا۔ تزئین کا کام سطح کے اوپر دهندلے سفید روغن کی ترین تو برتن ترئین اکثر تعجب انگیز هوتی تهی اور سبز زیتونی، ترئین اکثر تعجب انگیز هوتی تهی اور سبز زیتونی، ترئین اکثر تعجب انگیز هوتی تهی اور سبز زیتونی،

سبز زمردی، عقیقی یا ٹماٹری سرخ، زرد اور کبھی کبھی نارنجی رنگ میں کی جاتی تھی، جسے نکھارنے کے لیر سیاہ رنگ دیا جاتا تھا .

نقوش میں وسعت، قوت اور قطعیت تھی ۔ اکثر شکل کی مناسبت کا لحاظ رکھ کر حرکت کا ایک شاطرانه اشاره پیدا کر دیا جاتا تها اور جدّت میں بیڑی اپنج ظاهدر هوتی تھی ۔ خطّاطی کے بہت سے کمالات کے علاوہ خاص خاص نقوش میں خیالی هندسی اشکال اور باهم پیوسته خانوں سے نہایت اعلٰی درجے کی تزئین کی جاتی تھی۔ اسی طرح حاشیوں پار بیل ہوئے (جن میں چابک دستی کے ساتھ کنول کی شاخیں دکھائی جاتی تھیں)، پتے اور پرندے (مرغابیاں، بطخیں اور لق لق) بنائے جاتے تھر ۔ یہ سب نیقوش اور تصویریں اصل کے مطابق لیکن آرائش کے لیر بنائی جاتی تھیں ۔ شعاعی نقوش، جن کی لکیریں مرکز سے ذرا هدف کر کھینچی گئی ہیں، دوری حرکت کا گہرا تأثّر پیدا کرتے ہیں ۔ سادہ اشیا، مثلًا سه پہلو كرمے (ستارمے)، دل کے خاکے، مور کے پروں كی سی آنکھیں، یا چھوٹی چھوٹی سرغابیوں کی یک رخی تصویربی، هم مرکز اور ذرا اونچے نیچے دائروں میں ترتیب دی جاتی تھیں ۔ یہ بات نقوش میں توانائی اور تروتازگی پیدا کرنے کا موجب تھی ورنہ ان میں نے مزہ یکسانیت آ جاتی .

دوسری طرف چینی دوره گروں کی بعض دوسری طرزوں، بالخصوص تانگ عہد کے خوشنما سفید برتنوں کی نیقالی بھی کی جا رھی تھی۔ ایران کے یہ نقلی ظروف چینی کے اصلی ظروف کے هم پله تو کبھی نه ھو سکے، لیکن ان کی مخصوص شکلیں اور ان کے نیازک دنیدانیه دار کیارے بعض اوقیات نہایت نیفیس بینائے گئے۔ ایرانی کوزه گروں کو روغن اور لیسی پوری طرح آمیز

کرکے ایک قسم کی سخت اور نیسم شفاف سطیح بنانے کی ترکیب آگئی تھی، جو نہ صرف چینی کی طرح نظر آتی ہے بلکہ اکثر دھوکے میں بھی ڈال سکتی ہے۔ ابتدا میں بہت سے خوشنما ظروف نیشاپور میں بنائے گئر تھر (Metropolitan (Muscum Bulletin مستمير ۴ م و اع و نومبر ۱۸۳۸ع) اور ان کی ترزئین خطاطی سے کی گئی تھی۔ ان دنوں کہوفی خط کی خوش نویسی فنون لطیفہ میں شامل تھی ۔ نقوش ھلکی سفید سطح پر سیاہ رنگ سے یا بعض اوقات سیاہ زمین پر سفید رنگ سے بنائے گئے ہیں، یعنی ٹھیک ایسر تقابل سے جسے خطّاط بالخصوص پسندکرنے تھے۔ نقوش بہت واضح اور شوخ ہیں اور ان کے سرے سوئی کی نوک کی طرح نہایت باریک میں ۔ اکثر ایک می لفظ (الله يا الملك لله) لكها هي، يا كتبه ايك چهوٹا سا دائرہ بناتا ہے؛ دیگر موضوعات میں کوئی آبي پرنده ايک پتے کو کهاتا هوا نظر آتا هے (يه زمانه قبل از تاریخ کا موضوع ہے)، یا سادہ اور سفید وسیم سطح (۱۸ انچ) پر بڑی جدت سے کل نما حلقے بنائے كئر هين ـ ان سب مين زيبائي، صحت اور تزئيني قوت كو پوری طرح استعمال کیاگیا ہے کوفی خط کے مختلف اسلوب اختیار کیے گئے تھے، مثلًا ایسے موٹے موٹے جلی حروف جو ابتدائی دور کے لکھے ہوے قرآن مجید کے نسخوں میں نظر آتے ھیں۔ ان میں بعض کے افتی خطوط بہت بڑھے هو مے هیں، بعض حیرت انگیز طور پر بہت هي ساده هين، يا پهر ان مين سڏول نازک خط کا اسلوب ماتا ہے، جس میں لطیف روانی، جچے تلے فاصلے اور کا ل هم آهنگی کا خیال رکھا گیا هے \_ یه خطاطی بعض اوقات ایسا درجهٔ کمال حاصل کر لیتی ہے کہ بڑے بڑے مخطوطات بھی اس کی گرد کو نہیں پہنچتر ۔ اس کے عمدہ نمونے میٹر وپولیٹن میوزیم کے ایک شاندار ٹکٹرے اور

لوور Louvre کی ایک سالم طشتری (SPA) ج.۱، تصویر .۶۰۵۔الف؛ Lane، ص ۱۰۰۰ب) میں موجود هیں (یه بات قابل ذکر هے که اس ظرف کے بیچ میں ایک ننهی سی چینی "بن یائےگ" Yin-Yang لیگی هوئی هے) ۔ علاوہ ازیس ایک سادہ یادگاری اسلوب بھی نظر آتا هے ۔ اس میں ستون نما عمودی خطوط بنائے گئے هیں، جن کا حاشیه سفید هے اور اس میں ترچھی دھاریاں ڈالی گئی هیں ۔ ایک مثالی نمونے (Lane) میں مرکزی خانه پیوسته نمونے (Lane) میں مرکزی خانه پیوسته پیٹیوں سے بنا هے اور اس میں ایک شوخ چار پتی کا گول پھول هے، جو بڑی نفاست سے دھاری دار سطاح پر بنایا گیا هے .

ایک خصوصی طور پر خوشنما ٹکڑے اسکان مذکروں (Metropolitan Museum Bulletin) شمارۂ مذکروں شکل ۲۵) میں گل دار کوفی خط کی ابتدا نظر آتی ہے، جو دامغان کے پیر علمدار کے کتبے میں اپنی معراج کو پہنچ گیا تھا۔ اس قسم کے سیاہ اور سفید رنگ کے جن ظروف میں سرخ کام سے تزئین کی گئی ہے یا کہیں ذیلی کتب دیا گیا ہے تو وہ ظروف فی الواقع شاھانہ شان کے حامل ھوگئے ھیں .

ظروف کا یه مجموعه اپنی اثر آفری خوبصورتی کے علاوہ ایک خصوصی اهمیت بھی رکھتا ہے کیونکه نتش کشی کے اس فن میں خالص اسلامی روح واضح طور پر منکشف هو رهی هے، جو نه قدیم یونان کی مرهون منت هے، نه محض ساسانی اسالیب کی توسیع هے اور نه اس میں چینی تزئین کی نقل کی گئی هے۔ بخلاف ان سب کے یہ وہ اسلوب کی گئی هے۔ بخلاف ان سب کے یہ وہ اسلوب هے جو مسلمانوں کی دیانت، اسلام کے احترام و تقدیس اور عقیدے کی گہری پختگی کا اعلان کر رها هے .

نــویں صــدی کے اواخر اور دسویں صــدی عیسوی کے ان گلی ظروف کے بیشتر حصے کو،جو

نیشا پرور سے سمرقت (افراسیاب) اور تاشقند (شاش) تک کے علاقر سے دستیاب ھوے ھیں، "سامانی" ظروف کا درجه دیا جا سکتا هے۔ یه کئی روشن کارناموں کا دور تھا، جو شعوری طور پر ایرانی روح کی پیداوار تھے ۔ یہیں ایران کی ادبی نشأة ثانیه اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہوئی اور یہیں بڑے بڑے شاعر اہل قلم اور علماے دین جمع ہونے لکے، چنانچہ الثّعلبی کے قول کے مطابق یہ علاقہ "شان و شوکت کا مرکز اور اپنے عہد کے بے نظیر اہل علم و خرد کی جامے اجتماع" هو گيا ۔ يہاں فن كوزہ گرى وقار، حسن اور لاجواب تزئين كا حامل با، جس مين تخليقي تواناني، بلند معيار، كمال متانت اور فنكارانه مسابقت کے متعدد شواعد ملتر هیں؛ لہٰذا المقدسي کا یه قول تعجب انگیز نهیں که "کوئی چیـز شاش کی کوزہ گری کو نہیں پہنچتی".

ترکوں کی طاقت نے سامانیوں کے اقتدار کا تخته الٹ دیا تو کوزہ گری کے فنون میں برتری وسطی اور شمالی ایران کی طرف رے اور اس کے حریف کاشان کو حاصل هو گئی ـ رہے میں یه صلاحیت بخوبی موجود تھی کہ وہ ایران کی ثقافتی رہنمائی کر سکے۔ ایشیا کے آرپار سے گزرنے والی شاہراہ پر واقع ہونے کی وجہ سے اسے تجارتی رونق، خوشحالی، شوق انگیز ثقافتی روابط اور سیاسی اهمیت حاصل هوئی ۔ ابن حَـوْقُل نے لکھا ھے کہ "بغداد کے بعد رمے سارے مشرق کا نفيس ترين شهر هے" \_ ياقوت اسے "غير معمولي طور پر خوبصورت شہر" قرار دیتا ہے۔ المستوفی کے بیان کے مطابق نوبل صدی عیسوی میں بھی یہ بہت برا (باره هزار قدم محيط ركهنے والا) شهر تها ـ اس کے مالیے سے ستر لاکھ دینارکی رقم حاصل ھوتی تهى - خليفه المهدى (١٢٥ تا ١٢٩ه)، صاحب ابن عبّاد البويمي اور سلجوق سلاطين اسے بہت پسند

کرتے تھے۔ یہ شہر شان و شوکت، مال و دولت اور شائستگی کا گھر تھا۔ یہاں علما، شعرا اور اھل فن کو بہت احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور قدر شناس گاھکوں کی تنقیدی نگاہ اعلٰی سے اعلٰی معیار قائم کرتی تھی۔ چین کے روابط نے کوزہ گری کے شوق کو مہمیز دی ۔ البیرونی نے ایک ایسے دولت مند تاجر کا حال بیان کیا ہے جس کا مکان ھر قسم کے خوبصورت چیبی ظروف سے بھرا ھوا تھا ۔ جمالیاتی تصورات و اختراعات نے نئی نئی فنی کاریگریوں کی حوصلہ افزائی کی، بالخصوص پرتگاف ساخت کی سطح سے مسلمانوں کی خاص دلبستگی کی جانب، جس کا پوری طرح اظہار خاص دلبستگی کی جانب، جس کا پوری طرح اظہار آگے چل کر ھوا، بہت توجہ دی گئی .

یہ نئر ظروف سب سے پہلر بیرونی تہ میں کٹائی اور کندہ کاری کرکے بنائے گئے تھے۔ متعدد ظروف (سادہ پیالـوں اور چپٹی طشتریوں) کی شکاوں سے، قدیم اسلوب کے مطابق پیندے کی عدم موجودگی سے، پھر سیسے کے شفاف زردی مائل شفاف پتلر روغن سے، جس کی حدد نمایاں کرنے کے لیے كنارح سبز بنائ جائے تهر، يه اندازه هوتا ہے کہ یہ ظروف غالبًا نوبی صدی کے اواخر میں شاید خود رے میں بنائے گئر تھر، کیونکه وهیں سے ان کے تقریباً تمام نمونے دستیاب ھوسے ھیں۔ سادہ سے سادہ ظروف کی نقباشی میں بھی پرندے بنائے گئے ہیں، جن کی تصویر کشی نہایت واضح باریک خطوط سے کی گئی ہے اور یہ حیرت انگیز حد تک اصلیت کے مطابق ہیں۔ یہ تصاویر، جو سرسری خاکوں پر مشتمل ہیں، خاص طور پر آرائش کے لیر بهی بنائی گئی هیں اور چند ایک خاص ظروف میں خوش نویسی کے گھماؤ اور روانی سے کام لیا گیا ہے۔ بڑے اور پتلر بادیوں (قطر ۱۵ انچ تک) میں اس طرز کا مکمل ارتقا ایرانی کوزه گری کے نفیس ترین

کارناموں کا مظہر ہے، جس کی نظیر کسی دوسری جگه نظر نہیں آتی ۔ بادیوں کی ساری اندرونی سطح دھوپ چھاؤں کے پیچیدہ کام سے معمور ہے اور اس تراشیدہ زمین پر هلکے ابھار کے نقوش بنائے گئے ھیں، مثلًا ھم مرکز خانے، زنجیری دائرے (جو بعض اوقات زیربی نقوش یا وتر میں پڑنے والر سائے کے اوپر بنائے گئے ہیں)، گندھے ہوے پٹکے، ماھی جال سے مزین خانے اور دوسرے تبہ ہر تبہ نقوش، نیز کل بوٹوں کے حلقر اور بعض اہم اشکال ۔ ان سب نقوش کو، جو پوری صحت اور صفائی سے ثبت کیر گئے میں، تیار کورنے کے لیے ماہر فن نقشه کشوں اور صناعوں سے کام لیا گیا ہوگا۔ تأثُّـر تمام و كمـال اسلامي هـ، ليكنُّ بعض شكاـين قبل از اسلام کی روح کی حامل هیں، مثلًا مشتری کے چاند کی اثر آفرین شکل، طلوع ہونے ہوے آفتاب کے ساتھ شیر کی تصویر، سورج مکھی کا مرکب پھول، جس کے وتری گوشوں پر آتشکدے کی قربان گاهیں دکھائی گئی هیں؛ یه سب باتیں زرتشی گاہکوں کی خبر دے رہی ہیں۔ ایک بڑا گہرا بادیہ (قطر ۱۵ انچ؛ SPA، ج ۱۰: تصویر ۱۸۵)، جس پر پھول پتیوں اور جانوروں کے مختلف نقوش ھیں اور جس کی عدم ترتیب کی کوئی سابقه نظیر نہیں، بڑی جانـدار اور پرتگُّف وضع کا ہے۔ غالبًا یــه ہویہی دربار کے لیے بنایا گیا تھا کیونکیہ اس مربی فن خاندان کی فیاضی اور شائستگی کی بڑی شہرت

عین ممکن ہے کہ اس طرز کے بعض سادہ تر طروف مازندران میں بنائے گئے ھوں۔ ایک بڑی مسطّح طشتری (در پنسلوینیا میوزیم)، جس پر گہرے انگوری نقوش کے ھم مرکز خانے کندہ ھیں، شوخ زمردی سبز روغن سے ڈھکا ھوا ہے اور اس کی پشت گہرے زعفرانی زرد رنگ کی ہے۔ رے کے برتنوں

میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ ایسے خوشنما ظروف کا ایک اور ممتاز سلسلہ بھی ہوگا، جس کے مزید برتن تاحال دستیاب نہیں ہوے ۔ ایک مرتبان (ادارۂ فنون شکاگو) پر، جسکا پیسندا منقش ہے، حسب ذیل دستخط درج ہیں : "ساختہ جعفر کل ساز" اور ایک مسخ شدہ تاریخ ۸۳ (غالبًا ۹۳/۹۳/۹۶) ہے ۔ ظروف معلوسہ میں قدیم ترین مؤرخ برتن یہی ہے .

نظر بظاهر ان قديم نقوش دار ظروف كا تخيّل دهات کے برتنوں کا مرهون منت هے، اگرچه ان کے ٹھیک ٹھیک نمونے معلوم نہیں۔ بعض لوگ ان هندسی نقوش کی طرف اشاره کرتے هیں جو قرآن مجید کے ابتدائی دور کے نسخوں کی جلدوں پر بنائے جاتے تھر۔ ان ظروف کے بنانے میں یقینًا بہت روپیہ صرف هوتا هوگا ۔ ان میں رنگوں کی كمى هے اور تصوير كشى محدود هے، تاهم ان کے لطیف اور پیچیدہ مگر قربن عقل نقوش ایک سکون پسند اور صاحب فکر ایرانی کو جذباتی تسکین کا سامان بہم پہنچاتے تھے ۔ ظروف کی نقش آرائی کا جو اسلوب دسوبی صدی میں شروع هـوا وه گیارهویں صدی کے اواخر تک جاری رہا جب بظاهر اس کی جگه نئے اختراعات، بہتر اقسام کے روغن اور سطح کی زیادہ پرتکّاف آرائش کے طریقوں نے لے لی، جو مسلمانوں کے فن کی لازوال جستجو کا نیتجہ تھے ۔ اب نقش و نـگار بڑی چابک دستی سے روغنی ته کو تراش کـر بنائے جانے لگے، جن کے خطوط میں زیادہ روانی اور نفاست تھی ۔ علاوہ بریں تزئینی عناصر میں بھی بہت اضافہ ہوگیا۔ سامانی عہد کے چونے گچ کے آرائشی کام میں اس فنی اصول کے بعض سبق آموز نمونے ملتے ہیں۔ اس کی مثالیں نه صرف ابتدائی اسلامی دور میں بـری کثرت سے بننے والے بلا روغن کے گلی ظروف میں ملتی ہیں

جن کی سطح پر نقش و نگار ہوتے تھے بلکہ ابتدائی اسلامی عہد کے چونے گچ کے آرائشی کام میں بھی پائی جاتی ھیں، جو عمارتوں کی ترزئین میں ہڑی افراط اور ھنر مندی سے کیا جاتا تھا .

اسی اثنا میں کاشان کے کوزہ گر تانگ عہد کے چینی کے برتنوں کے نئے نئے نہونے تیار کرنے کے علاوہ نہایت نازک نقش تراشی کے سفید ظروف بنانے کے کام کو ترق دیتے رہے۔ کاشان کو اگرچہ کبھی کسی زسانے میں بھی مرکزی حیثیت حاصل نہیں رہی، تاہم وہ تانبے کے کام اور پارچہ بافی کے علاوہ اپنے اہل علم، خطاطوں اور مغنیوں کے باعث بہت مشہور تھا اور کوزہ گری میں تو اس نے رہے سے بھی زیادہ سامان تیار کرنے کی شہرت حاصل کر لی سامان تیار کرنے کی شہرت حاصل کر لی المقدسی، یا قوت، ابوالفداء اور ابن بطوطہ یہاں کے مصنوعات کے تفوق و امتیاز کا ذکر کرتے ہیں مصنوعات کے تفوق و امتیاز کا ذکر کرتے ہیں مصنوعات کے تفوق و امتیاز کا ذکر کرتے ہیں مصنوعات کے وکوں سے مزین ہیں .

کاشان کے کوزہ گر شیشے اور پتھر کو پیس کر چکنا اور ملائم مسالا بنانے لگے، جسے نہایت عمدہ سفید مئی کے ساتھ گوندھ کر مضبوط ظروف تیار ھوتے تھے۔ انھیں حیرت انگیز حد تک باریک بنایا جا سکتا تھا، اور جب ان پر شفاف روغن چڑھا دیا جاتا تو وہ چینی کے ظروف کی مائند نظر آنے لگتے تھے۔ یہ ظروف نیم شفاف ھوتے تھے اور لگتے تھے۔ یہ ظروف نیم شفاف ھوتے تھے اور فین بجتے تھے۔ ان میں سے کچھ محفوظ رہ گئے ھیں، مثلًا قرابے، صراحیاں، بغیر بیٹھک کے نیم کروی پیالے، جو کاغذ سے بھی ھلکے ھیں اور نیچے کے بیم کروی رخ انگشت آسا نالیوں یا ماھی جال سے مزین ھیں؛ نقطہ یا کھلے قرمزی رنگ کی لکیر خالص سفید رنگ نقطہ یا کھلے قرمزی رنگ کی لکیر خالص سفید رنگ کی کا کام زیادہ جرآت سے ھونے لگا، مثلًا لہر بے دار

انگوری بیایی بنائی گئیں، جو چونے گیچ کے آرائشی کام کی یاد دلاتی هیں (دیکھے مسجد نایسین، حدود . ۹۹ ء) ۔ ان کے علاوہ مرقجہ پھول پتیوں، جاندار چیزوں اور خوبصورت کوفی خط کی متعدد طرزیں بھی ماتی هیں ۔ اندر کی طرف عرق ریزی سے بنائی هوئی طغرا نما شکلیں بلکہ (بعد کی تاریخوں میں) بہرام گور اور ازدہ ایسی انسانی شکلیں نہایت خفیف ابھار کے ساتھ نتش کی گئی هیں ۔ شاعر مزاج ایرانی اس قسم کے لطیف اشار مے دینے سے کبھی باز نہیں رهتا .

ان فرحت افروز ظروف کی سعر آفرینی میں ان کی باریک دیواروں کی جرأت مندانه چهدائی کے دشوار کام نے اور بھی اضافه کر دیا، جس کے سوراخ بعد میں شفاف روغن سے اس طرح بند کر دیے جاتے تھے که ان روزنوں سے روشنی کی شعاعیں اڑتی ھوئی چنگاریوں کی طرح نکلی تھیں۔ اس چهدائی سے مختاف پیچیدہ نقوش بھی تیار کیے جاتے تھے، مثلاً ته برته بیل ہوئے، بلکه پتوں میں جانوروں کی تصویریں تک بنا دیتے تھے۔ یه خوبصورت ظروف تیار کرنا بڑی جرأت کا کام تھا کیونکه جیسا کہ ردی کے ڈھیر ظاھر کرتے ھیں یہ بعض اوقات تیائے میں ٹوٹ جاتے تھے۔ سعمولی درجے کے ظروف پر میں ٹوٹ جاتے تھے۔ سعمولی درجے کے ظروف پر میں ڈوٹ جانے تھے۔ سعمولی درجے کے ظروف پر وان اور

یه ظروف، جیسا که ان کے بعض شکسته ڈکڑوں سے ظاہر ہوتا ہے، اصلاً دودہیا سفید بلکه بعض برف کی مانند سفید ہوتے تھے۔ ان کا روغن چینی کی طرح صاف اور ملائم تھا اور اجسام بھی سفید ہوتے تھے، لیکن ٹوٹنے پر زرد پڑ جاتے تھے، جس کی وجه غالبًا یہ تھی که جوڑنے کے لیے ان کی مٹی میں نباتی مسالا ملا دیا جاتا تھا۔ القلی کے روغن کی خاصیت ہے کہ وہ چٹخ جاتا ہے یا اس پر لکیریں

ابهر آتی هیں یا وقت گزرنے پر بهربهرا هو جاتا ہے اور ہلکا دودہیا رنگ اختیار کر لیتا ہے، جو کوزہ گر کا مقصود نہیں ہوتا ۔ ان ظروف میں سے بیشتر سفید هیں، لیکن ایک کم وزن پیاله (جو كنساس سني مين محفوظ هي نيلے فيروزي رنگكا هے ـ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ظروف دھات کے نمونوں سے بلا واسطه اثــر پذير هيں؛ چــنانچه اکــش ان ميں ہاریک تراشی ہوئی لکیر پائی جاتی ہے۔ بعض کے پیندوں پر ایک ابھار ہے، جو دھات کے ڈھلے ہوے برتنوں کی خصوصیت ہے اور کوزہ گری میں کوئی معنی نہیں رکھتی ۔ پیتل کے برتنوں پر کندہ کاری گیارهویں صدی میں بہت ترقی یافسته تھی اور جس کاریگر نے آلپ آرسلان کی نقرئی کشتی کے خوبصورت نقش و نگار بنائے تھے وہ کاشان کا رہنے والا تھا (مؤرخه ۱۳۸۷ء؛ SPA ج ۱۱: لوحه ۱۳۳۷ و . (1701

انھیں ایام میں (تاھم کاشان کے اقلیں یک رنگ ظروف سے غالبًا نصف صدی بعد) رہے میں اسی قسم کے پیالے مختلف رنگوں (مثلًا بنفشنی، نیلر، فیروزی، بینگنی، زرد، سبز، مدهم سرخ) میں تیار دیے جا رهے تھے، جن پر زیادہ آرادانہ نقش کاری اور چونچال متحرک تمصويرين بنائي جاتي تهين، مشلّر شیره، بهیژیون، لومژیون، خرگوشون اور مورون کی تصویریں ۔ ان کے علاوہ کلاب والے حلقر اور مرقبہ بیل ہوئے بھی بنائے جاتے تھے ۔ کوفی خط کے کتبے کاشان کی بہ نسبت رے میں کچھ لاپروائی سے لکھے گئے ہیں۔ اس اسلوب کے ظروف کی تیاری کم از کم گیارهویس صدی میں جاری رهی ـ ایک ہیـباک شیر، جو پیالے کی اندرونی سطح کو ڈھانپ رهـا هـ (SPA) ج ١٠، لوحه ٣٠٠ ـ ب)، بعض کردستانی (Garous) اشکال کا پیش رو (بلکه سمکن هے مأخمذ) هو گا؛ تاهم اس دبستمان كوزه كرى

کی سب سے زیادہ قابل توجه مثالیں باڑی باڑی تھالیاں (قطر ۱۵ - ۱۹ انچ) ھیں، جن میں سے جند ایک محفوظ ره گئی هیں ۔ یه زیاده تر نیلے بنفشئی یا چمکیلر فیروزی رنگ کی هیں ۔ ان کی ماهرانه نقاشی سے بڑی متانت، چابکدستی، نفاست اور ضبط ملوكانه كا اظهار هوتا هے اور بظاهر شاهي ماهي مراتب کے جانور دکھائے گئر ھیں، مثلًا عقاب، باز، بطخ، صحرائی شتر مرغ اور ایک شمسوار ـ ان سب کے عقب میں گھنر لہلماتے پتر ھیں ۔ چکنر روغن، نقش و نگار کی سادگی اور قوت کی بدولت یه ظروف اس نشاط و سکون کے مظہر ہیں جو ایرانیوں کو برحد مرخوب تها اور بلاشيهه ايك اشرف واعلى اسلوب ہے۔ کوزہ گری کی تاریخی ترتیب میں ان ظروف کا مقام چیشر پتوں کے گچھوں کے نقوش سے ظاہر ہوتا ہے، جو اپنر پیشرو سنقش برتنوں کا پتا دے رہے ہیں (دیکھے SPA، ج ۱۰، تصویر ۲۰۲ و ۵۸۵)؛ نیز روغن کے اوپر سرخ رنگ کی تہ اور سرخ خاکوں سے اور ملمّع کے نشانات سے رے کی متأخّر (منائی = Minacan) صنعت کی طرف اشارہ ملتا ہے.

رنگین (زیادہ تر فیروزی اور لاجوردی) روغن کے چھوٹے پیالے تیرھویں صدی تک بنتے رہے۔ یہ طرز بالائی تزئین کے مزید ارتقا کے بغیر موجودہ زمانے تک بھی جاری رھی ۔ نہایت باریکی سے نتش کاری کیے ھوے یہ ظروف بلند پایہ ماھرین فن کے انفرادی کارنامے تھے، جن پر بہت وقت اور بڑی لاگت صرف ھوتی تھی ۔ مطلوبہ اثر دو قائم رکھنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ھی لاگت کو کم کرنے اور پیداوار کو بڑھانے کے لیے، ڈھلائی کی صنعت کو ترق دی گئی ۔ اس طریق سے دھلائی کی صنعت کو ترق دی گئی ۔ اس طریق سے محنت طلب نقوش کے پیالے اور مرتبان، جن پر پیچیدہ بھول پتیاں اور بیدیں، جانوروں یہا رقاصوں کی تصویریں مرتسم ھوتی تھیں، پہلی بار ایک مشکل

نقش کو تیار کرنے کے بعد تیزی سے ڈھالے جا سکتے تھے اور ان کی خوشنمائی میں بھی زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا ۔ سانچوں سے ظروف دو ٹکڑوں میں تیار کرکے جوڑ دیے جاتے تھے اور اس جگہ کو نتش اس طرح ڈھک لیتا تھا کہ جوڑ نظر نہ آ سکتا تھا .

ایک کارگاه آن داربا ظروف کو نظر فریب پچرنگر روغن سے آراستہ کرنے میں کامیاب ہوگئی۔ یہ کارگاہ رہے میں تھی کیونکہ ایک کے سما اس قسم کے سب ظروف یہیں سے ملر ھیں ۔ خاکوں کی گہری نالیاں کھودنے اور نقشے کے اہم حصوں کو خاصے طور پر الگ الگ رکھنے سے ہر نالی میں الگ الگ رنگ کا روغن بھرا جا سکتا تھا ۔ اس مقصد کے لیے هلکا نیل یا قرمزی نیلا، بیانگنی، هلکا یا گهرا سبز اور سنهری زرد رنگ استعمال *کی*ر جائے تھے ۔ کوزہ گر اس طرز کے مکمل اور اعملٰی نمونے تیار کرنے میں کامیاب هوگئر حالانکه تیاتے وقت ان رنگوں کے خلط ملط ہو جانے کا خطرہ هوتا تها ـ سفید یا خاکستری زمین پر یه جگمگاتی مینا کاری اور ان کے ابھرے ھومے نمایاں کنارے، نالیوں کے گہرے رنگوں سے مل کر ایسا اثر پیدا کرتے تھے جو فی الواقع بہت پر تجمل بلكه شاهانه هوتا تها ـ اهم تصويرون كا قطعي الگ الگ هونا اور اس پر بہترین ظروف کی پرزور نقاشی اور بھی غیر معمولی تأثّر کا باعث بنتی ہے۔ یہ وہ اصلى ظروف تهر جنهين "لمبنى" كما جاتا تها اور جو بهاری تعداد میں باہر بھیجے جاتے تھے اور ممکن ھے کہ شام کے بعض غیر معروف اور کم اہم مقامات پر بنائے بھی جاتے هوں ۔ ایک شہرہ آفاق طشتری (برٹش میوزیم؛ SPA، ج ۱۰: لوحه ۲۰۳) میں، جس کی نوعیت علامتی همونے کے بجاہے زیادہ تر تصویری ہے، ایسا نقش ملتا ہے جس پر چین کا اثر غالب ہے ۔ اس میں ایک چبوتر ہے

کے اوپر ایک رقاص کو ناچتر کودنے دکھایا گیا ہے، دو چرخ اس کے ساتھ ساتھ ہیں اور پیچھر ایک دہاچی اور ایک خادم تال دے رہے هیں ۔ اس نقش میں بے در بے متوازی نالیاں حدود کے واضع خطوط کے اندر قریب قریب مجتمع کسر دی گئی هیں اور یه بات ساسانی اسلوب کی پر اعتماد قوت کو ظاهر کرتی ہے؛ لیکن ہلکے ابہار کی بے رنگ پھول پتیاں، جو دودھیا زمین پر مشکل سے نظر آ سکتی هیں، اپنی تمکنت اور کنایه آمیزی میں مسلمانوں کے فن کی خصوصیت ظاہر کرتی ہیں ۔ یہ پچرنگے ظروف، جیساکہ ان کے متین و فاخر اسلوب اور دیگر ملحوظات سے ظاہر ہے، سلجوق عہد کا خصوصی نمونه هیں ۔ ان کا زمانه اور یک رنگ ظروف کا زمانه تقریبًا ایک هی هے، جو گیار هوبی صدی کے اواخر سے بارھویں صدی کے وسط تک سمجھا حا سکتا ہے.

گیارھویں صدی کے نصف آخر سے ایران میں کوزهگری کی ترقی زیاده تر سلاجـقه کی سرپرستی كي مرهون منت خيال كي جاتي هے، اگرچه تصنع پسند بویہیوں نے بھی بلاشبہد اس میں حصه لیا ۔ سلاجقه کا تعلق ترکی نسل کے ایک بہادر گروہ سے تھا، جنہوں نے اسلام قبول کر ليا تها ـ وه نو مسلمون كا سا سذهبي جوش رکھتر تھر اور ان کے سردار مکمل طور پر اسلامی ثقافت کے جذبے سے سرشار تھے۔ گیار ہویں صدی کے وسط تک انھوں نے ایران پر اپسنا كامل تسلّط جما ليا اور اپني همت و استعداد اور اعلٰی انتظامی صلاحیتوں سے کام لے کر چاند ھی عشرون میں ایک ایسی باقاعده اور منظم سلطنت قائم کر لی جو اپنی وسعت، ثروت اور طاقت کے لحاظ سے ہخامنشیوں اور ساسانیوں کی سلطنت کی ہم پلّہ تھی ۔ یہ دور تاریخ ایران کے عظیم ادوار

میں سے ایک تبھا۔ جملہ فنون، مثلًا تعمیر، فلز سازی، پارچہ بافی اور کوزہ گری میں نئی قوت کی لہر محسوس ھونے لگی، جسے براہ راست عظیم سلجوق بادشاھوں، وزیروں اور امیروں کی فراخدلانه سرپرستی، ان کے اعلٰی ذوق اور دولت مند تجار کے طبقے کی روز افزوں مانگ نے براہ راست فائدہ پہنچایا .

کوزه گری کی فنی ترق نه صرف هنر اور صنعت کی عملی ضروریات کی تکمیل کے لیے، بلکہ زیادہ تر جمالیاتی ذوق کی تسکین کے لیے جاری رہی ۔ تراشنے سے کندہ کاری اور نقش کاری تک پہنچنا تو ایک قدم آئے جانا تھا، لیکن اس کا آئندہ قدرتی ارتقا لکیروں اور شکافوں میں رنگ بھرنے کے اس عمل سے ہوا جس میں اوپر کی روغنی ته کو اس کی ته زمین سے کاٹ لیا جاتا تھا اور نقش کو متقابل رنگ کی سطح پر ہلکے سے ابھار کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ پھر اس پر شفّاف یا پچ رنگا روغن چـڑھا دیا جاتا تها ـ اس تركيب كا فائده يه تهاكه نقش اس سي كمين زياده پخته اور مؤثّر هو جاتا تها جو محض رنگنے یا نقش کاری تک سے حاصل ہوتا ۔ جب روغنی تــه سیاه اور برتن کا جسم سفید هــو اور بالخصوص حب اس پر بنائي هوئي اشكال ساده اور جلي هون أو اثر أفريني في الواقع حيرت انگيز هو جاتي ھے ۔ ایسے نقوش گیارھویں صدی کے نقاش بناتے تھے، مثلاً یادًگار کوفی خطاطی، یا جادو کی طاقت والا دیوپیکر خرگوش (ڈھکے ہوے پائے سے اندازہ لكايا گيا هے كــه يــه برتن كاشان كا ساختــه هوگا؛ SPA : ۱۰ : لوحه ۹۹۵ ( و ب) .

گیارھویں صدی کے آغاز تک متعدد صوبے زور دار نقوش کے ساتھ نمایاں مقامی خصوصیت ر دھنے والے ظروف تیار کرنے لگے تھے، جو زیادہ مشہور مراکز کے ظروف کی شان اور ترفی پذیر

نفاست سے جدا گانہ اور منفرد حیثیت رکھتے تھے ۔ اردلان (کردستان) کے ضلع گاروس، بالخصوص قصبهٔ لبت کِند میں جہاں آوے اور ردی برتن پائے گئے ہیں، رنگ بھرنے کے ننی اصول کو اور زیادہ ترق ملی جو اس علانے کی قوی اور تنو سند آبادی کے ذوق کے عین مطابق تھی۔ ظروف کی وضع اور ان کی شکلیں ک۔وئی خاص امتیاز نہیں ﴿ رکھتیں : موٹے موٹے کاؤدم پیالے، جن کے کنارہے اندر کی طرف مڑے ھوے ھیں؛ ابتدائی طرز کے پیندے اور بالعموم بیرونی سطح بے روغن ہے ـ بعض قراب، صراحیان اور دیواری الواح خصوصی کوشش کو ظاہر کر رہی ہیں ۔ زمین، جس پر سے سفید ته اتار کر اندرونی نقاشی کے لیے لکیریں کھو دیگئی ہیں، مدھّم سرخ رنگ کی یا قرمزی بادامی رنگ کی ہے ۔ بالائی ته کا روغن زردی مائل بهورا هے، جس میں بعض دفعه سبز لهریں ڈال دی گئی هیں اور ظرف کسی جگه پر پہنچ کر سیاہ رنگت اختیار کر لیتا ہے ۔ بعض دوسرے ظروف پر زمرّدیں سبز رنگ چڑھایا گیا ہے ۔ تزئینی نقوش کا ذخیرہ زیادہ قدیم طرز کے باڑے باڑے علامتی جانوروں (مثلًا خیالی عقابی شیر، تاج پوش نیم انسان، عفریتی پرند، نمائشی عقاب، وحشی چشم شیر، نیز اونٹ، ھرن، بارہ سنگر اور شکاری کتے) پر مشتمل ھے ۔ ان کی نقاشی ذرا بھدی ھے اور تصور کے لحاظ سے یه نقوش خاصی تند خوئی کا مظہر میں، لیکن طبعًا زور دار حرکت سے معمور ہیں، جو بعض اوقات سیتـهیا والوں (Sythians) کی ٹیـرُھی بانکی خط کشی کی یاد تازہ کر دیتے ہیں ۔ ان کا ہجوم پیالر کے کنارے تک چلا جاتا ہے۔ ھلکر موضوعات میں چھوٹے چھوٹے دائروں کی زنجیریں بھی شامل ھیں، جن کے اندر عقاب بچر، مور اور بعض اثرآفریں اور حد سے زیادہ جلی یا قدیم وضع کے

کوفی کتبات ملتے ہیں ۔ ان سے زندگی ٹپکتی ہے اور یہ تزئینی پتیوں سے مالا مال ہیں۔ ایک قرابے کا دہانه گاؤ چہرہ ہے اور سامنے کے رخ پر ایک لمبی ناک والا جنگی ارد دکھایا گیا ہے، جس کے ایک ھاتھ میں ڈھال اور دوسر مے ہاتھ میں گھومتا ہوا جنگی تبر ہے اور اس نے ایک پرتکاف چغه پهن رکھا ہے۔ یوں معامرم هوتا ہے کہ کسی مقامی خان کی تصویر اتاریے کی کوشش کی گئی ہے ۔ کچھ مستطیل چوکے سبز زمردیں رنگ کے ملے هیں، جن کے وسط میں ایک گول شگاف سے ظاہر ہوتا ہےکہ وہ کھڑ کیوں کی تزئین کے لیر ہوں گے ۔ ان پر کئی کئی پنکھ کے پتوں کی بیلوں کے اندر شاندار کوفی خطاطی سے تزئین کی گئی ہے ۔ ان بیلوں میں جو ہم آہنگ موزونیت پائی جاتی ہے اور جزئیات کی پیشکش میں جس استادانہ مہارت سے کام لیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے بنانے والا کوئی ایسا سیلانی کوزہ گر ہوگا جو کسی بیٹر ہے مرکز میں منبتکاری والے ظروف بنانے کا کام سیکھ کر ادھر آنکلا تھا۔ بعض نقشے رمے کے یادگاری طرز کے چمکیلے ظروف سے تعلق ظاہر کرتے ہیں۔ چند ظروف ایسے بھی ملے جن پر کاریگر کے دستخط ثبت میں .

جمالیاتی لحاظ سے اہم تر اسلوب کے برتن آذربیجان کے ایک چھوٹے سے گاؤں آغکند سے ملے ہیں، جن کی معلومہ تعداد بیس سے زیادہ نہیں۔ نئی اعتبار سے یہ "لہبی" ظروف کی ترمیم کردہ اور کم خرچ صورت ہے۔ زرد، سبز، بادامی اور بینگنی رنگ، جو قطعی طور پر تانگ دور کے چتی دار ظروف کے مرھون منت ہیں، روغن کی سفید ته کے اوپر جمائے گئے ہیں اور گہری کھدی ہوئی لکیریں ڈال کر انھیں ایک دوسرے سے الگ رکھا گیا ہے تاکہ آپس میں خلط ماط نہ ہونے پائیں۔ یہ لکیریں خطی آپس میں خلط ماط نہ ہونے پائیں۔ یہ لکیریں خطی کھدائی یا استر کاری کی کندہ کاری کے فنی اصول

پر پوری اترتی هیں۔ خاکے واضح اور زور دار هیں۔ رنگوں کی مفرط آمیزش کے بجائے حد بندی کا ہرجگا، يورا لحاظ ركها گيا هے ۔ اس كے باعث موضوعات آسانی سے پہچانے جا سکتے ہیں، جن کے انتخاب سے جرأت مندي كا اظمهار هوتا هيـ ان مين گيار هوين صدي کی یادگاری روح اور گاروس کے ظروف کی شاں و قوت برقرار رکھیگئی ہے البتہگہرے بچ رنگ روغن کا اضافه کر دیا گیا ہے۔ نفیس تربن ظروف میں پُرتگاف صناعی اور اول درجے کی سہارت پائی جاتی ہے۔ بعض برتن بلاشبہ م معمولی ہیں اور ان کے نقوش سرسری، رنگ ناهموار اور حاشير دهندار هين، ليکن کچه ظروف ماهر استادوں کے هاتھ کے بنے هو مے هیں - پہلی قسم کے ظروف ابتدائی دور کے معلوم ہوتے ہیں؛ یہ بھڈا سادشقی کام هے، نقش کشی میں کھینچ تان سے کام ایا گیا ہے اور روغن گھٹیا ھیں۔ تکمیل یافتہ ظروف ایران کے عمدہ ترین ظروف کی صف میں رکھے جانے کے قابل ہیں۔ ان ظروف کے واضعین نے جامد رسمی تصاویر کے اسلوب میں حرکت و حیات کے اظہار کے لیے نیا ضابطہ ایجاد کرلیا ۔ قدآور خرگوشکو، جو ، وسم بهار کی آمد کا قدیم علامتی انش تها، ان نقشه کشوں نے تاک کی گنجان جھاڑی میں شیر کی سی طاقت سے اپنا راستہ بناتا ہوا دکھایا ہے؛ شاندار سرغ ساسانی "پرودش"کی، جو دنیا کو خواب غفلت <u>سے</u> بیدار کرتا ہے، یاد دلاتا ہے۔ ایک شاندار پر تبختر اور پرتجمل بط بھی گنجان تاکستان کے اندر بنائی گئی ھے۔ یہ سب سے بڑھ کر شاعرانہ تصویر ھے۔ اس کے رنگ شوخ اور متوازن هیں، جن میں ٹُبُڈیلی تدریجًا هوئی ہے؛ اس کے ہلکے لیکن چمکیارے روغن میں ایک سنہری جھلک پائی جاتی ہے اور برتن باعتہار مجموعی دیکھنے والے کے حواس اور تخیل کو مناثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ یہ کیفیت اس احساس سے یکسر مختلف ہے جو بارعب اور شاہانہ وضع کے

لہبی ظروف کو دیکھ کر پیدا ہوتا ہے۔ ان ظروف پر بوطالب کے دستہ خط ثبت ہیں۔ گویا کوزہ گر میں اب اپنے مسلمہ نقاش و مصوّر ہونے کا اعتماد پیدا ہونے لگا ہے .

اسی اثنا میں بحیرہ خزر کے زرخیز جنوبی ساحلی علاقے کے ساتھ ساتھ متعدد مقاسات، مثلا ساری، آمل، اشرف اور جرجان میں متعدد نئی اوضاع سامنے آ رہی تھیں (یقینا دوسری جگھوں میں بھی، جہاں سے ابھی ھمیں مصنوعات دستیاب نہیں ھوئیں اور اس لیر ان کے بارے میں ھمیں کچھ معلومات حاصل نمیں) ۔ ساری سے، جو کسی وقت طبرستان (مازندران) کا صدر مقام تھا، قدیم زمانے کے چند بھدے سے پیالر ملر ھیں۔ به سرخ مٹی سے بنر هیں، جس پر سفید ته جما دی گئی ہے ۔ پیندا براے نام ہے، لیکن ان پر شفاف روغن کے نیچر جلی اور رواں خطوط سے نقش بنائے گئر ہیں۔ یہ نقوش عام طور پر کسی سادہ سے پرند، یا محض پتوں پر مشتمل ھیں اور ان کے لیر ھلکر بادامی بهورے، سبز اور سدھم کتھئی رنگ استعمال کیر گئر هیں۔ اسے طفلانہ نقاشی کہا جا سکتا ہے، لیکن اس سے ذوق فن کا اظہار ہوتا ہے اور کوزہ گری کے حدود نن کی تعجب انگیز وسعت کا

ایک برتن کا نمونه اپنی ساخت کے لحاظ سے بڑا منفرد ہے اور یہ برتن کافی تعداد میں آسل کے خوشحال اور اھم شہر سے دستیاب ھوے ھیں۔ اصول فن کے اعتبار سے یہ استر کاری پر نقاشی کے اسلوب کی ایک ترق یافتہ شکل ہے۔ سرخ مٹی کے بہاری برتن پر دودھیا رنگ کے روغن کی تہ جما کر اس کے اندر نقش و نگار گودے گئے ھیں۔ پھر کر برتن پر نقوش میں فیلاھٹ مائل سبز رنگ بھر کر برتن پر بے رنگ روغن (وارنش) کر دیا گیا ہے۔ تصویری

نقوش کی ترتیب پر لہروں کی رسمی شکل کا قیاس هوتا هے؛ یه شکلیں بحری علاقے سے مناسبت رکھتی هیں اور زیادہ تر مرغابیوں، بطخوں اور مچھلیوں پر مشتمل هیں ۔ ان کے علاوہ حسب معمول عقاب، طاؤس، شیر اور هرن کی شکلیں نظر آتی هیں اور خطوط کی غیر معمولی ترتیب سے تجریدی نقوش بھی ملتے بنائے گئے هیں ۔ کہیں کہیں ایسے نقوش بھی ملتے هیں جو عموماً پارچہ بانی میں استعمال هوتے تھے کیونکہ آئل کا شہر اور صوبہ اپنے باریک کپڑوں کے لیے بہت مشہور تھا .

ان میں سے اکثر نقوش ایسے ھیں جن سے شوریدگی اور بے ترتیبی کا اظہار ہوتا ہے۔ ان میں طرح طرح سے عـدم تناسب بلکـه ناگوار تضاد اور توڑ مروڑ اور غلو سے کام لیا گیا ہے، جو بعض ناقدین کے نزدیک صریعا بد نما معلوم ہوتا ہے؛ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے خیال میں یہ باتیں ایک للکارنے والی قوت، اہلتی ہوئی استگوں اور بے ساختگی کی حاسل هیں ۔ یه ظروف اگرچه روایت سے بغاوت کا تأثر دیتر ہیں، تاہم ان کے بعض سرچشموں کا سراغ لگایا جا سکتا ہے: شگافی نقطوں والى تختيوں كا استعمال نيشاپور سے ليا گيا؛ بعض کپڑوں کے نقوش اصلی سامانی نقشوں سے ملتر جلتر ھیں اور دل کی شکل کے زنجیرے ساسانی عہد کے چاندی کے کام کی خصوصیت ہیں ۔ غالبًا یہ ظروف جرجان کے پرآشوب ادوار کے علاوہ ساسانی روایات کی بھی عکاسی کرتے ہیں، جن کی ناقابسل فراموش یاد هر زمانے میں تازہ رهی .

ته کے اندر نقوش تراشی کے یہ سب نمونے دیر میں اور مشکل سے بنتے تھے ۔ کوزہ گروں کو ایسی ترکیبوں کی تلاش رہی جن سے فن کار اپنے منصوبے کو جلد سے جلدعملی جامہ پہنانے کے علاوہ نسبة کم وقت میں اور کم لاگت سے مال تیار کر سکے.

بارهوبی صدی عیسوی میں فنی اصول و اسالیب کے ارتقا کے علاوہ مصنوعات کی مقدار میں نمایاں اضافہ نظر آتا ہے۔ اس کی بڑی وجه اس دور کی عام خوشحالی تھی، جس کی بنا پر لوگ تعیش اور تہذیبی تکافات کی جانب مائل هو رہے تھے۔ اب تقوٰی کی جگه انفرادی رجحانات کی تسکین نے لے لی تھی اور ذہنی و فکری معیار پست هو رہے تھے (الرّاوندی)۔ ۱۳۳۰ء (جامعاردستان) کے بعد عظمت اور وقار رکھنے والی کوئی عمارت تعمیر نہیں هوئی۔ اس دور میں کوزہ گری جیسے کم اهم اور ذاتی آسودگی بہم پہنچانے والے فنون پروان چڑھے اور متعدد مراکز میں نئی فنی اختراعات سامنے آئیں .

اس دور میں رہے اور کاشان کی خصوصی صنعت یادگاری شکل کے وہ بڑے بڑے بڑے مرتبان ھیں جن پر صرف ایک رنگ (شوخ فیروزی یا سوسی) یا چمکیلا روغن کیا گیا ہے اور اس روغن پر گھنے ہیل بوٹوں، رسمی طرز کے پتوں اور کوفی خط کے کتبوں کے ساتھ جانوروں اور انسانوں کی ابھرواں شکلیں بنائی گئی ھیں ۔ گولائی میں انسانی اور حیوانی شکلیں بنائی گئی ھیں ۔ گولائی میں انسانی اور حیوانی شکلیں بنائے کی کوشش بالخصوص ساوہ کے ظروف میں نظر آتی ہے، جو اس فن میں رے اور کاشان میں مجسمه سازی کے کا مدمقابل تھا؛ لیکن ان میں مجسمه سازی کے لازمی اوصاف نظر نہیں آتے کیونکه حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے ۔ یہی وجه ہے کہ ابعاد سه گانه کی ڈھلائی اور جانداروں کی صورتیں بنانے کی روایات کبھی پخته نہ ھونے پائیں .

بایں همه پیالوں، طشتریوں، قرابوں اور ایسے دوسرے برتنوں کے لیے نہایت نفیس اور منه بولتی اوضاع تیار کی گئیں ۔ ان کی دیواریں نسبةً پتلی هوتی تهیں؛ ان پر کئی قسم کی تزئین کی جاتی تهی اور پہلے کے مقابلے میں زیادہ رنگ اور ملمع چڑھائے جاتے تھے ۔ پیالوں کی اندرونی سطح پر ڈوری کی

تکنیک (barbodine technique) سے کام لے کر نفیس اور نارک ابھرواں نقوش بنائے جاتے تھے۔ یہ پیالے اس قدر ھلکے پُھلکے اور نازک ھوتے تھے کہ استعمال میں لانے کے بجائے غالبًا فقط دیکھنے کے لیے بنائے جاتے تھے۔ مزید برآں اس صنعت میں لطیف اور ماھرانہ نقوش، بالخصوص کواکب و بروج کے محنت طلب پیوستہ زنجیر نے بنانے کے لیے بروج کے محنت طلب پیوستہ زنجیر نے بنانے کے لیے فضہ نویسوں، سے پہلے کی بہ نسبت زیادہ کام لیا نقشہ نویسوں، سے پہلے کی بہ نسبت زیادہ کام لیا جاتا تھا.

اس دور میں ایسے فنکار نمودار ہوے جو ذاتی شہرت کی خاطر ایک دوسرے سے آگے بڑھنر کی کوشش کرتے تھے۔ کوزہ گری نے ایک فن لطیف كا مرتبه حاصل كر ليا ـ اس كى لطافت كا حال بعض ایسر شکسته ٹکڑوں سے کھلتا ہے جو دستیاب شدہ سالم ظروف كي به نسبت كمهين زياده خوبصورت هين ـ اب کوزه گری کی تاریخ میں مختلف اسالیب تاریخی ترتیب یا علاقائی اعتبار سے سامنر نہیں آتے بلکہ بیک وقت ایک پورے سلسلۂ ظروف پر بحث کی جاتی ھے ۔ اس دور میں یہ اسالیب نئی نئی ہم عصر اختراعات، عام نقالی یا براه راست چربے پر مبنی ھونے لگر ۔ اس کے علاوہ جبو کوزہ گر زیادہ منفعت بخش گاهکوں کی تلاش میں نقل مکانی کرتے ھوے نکار انھوں نے قدیم اسالیب کو نئر ماحول کے مطابق ڈھال لیا، چنانچہ ھر علاقے کے مذاق اور وهاں دستیاب هونے والے مسالے کے باعث ترمیم ہوتی گئی ۔ اس طرح ظروف کی اقسام بندی میں مزيد پيچيدگي پيدا هوگئي .

بایں ہمہ اس تیز رفتارلیکن الجھے ہوے تطوّر کے باوجود ماضی سے کلّی انقطاع کی شکل پیدا نہیں ہوئی بلکہ یہ حسب معمول ایک ارتقائی شکل تھی، جسے نئے مطالبات اور نئے ولولوں نے بڑھا دیا۔ اس دور

میں کوئی ایک در بن کے قریب مختلف اور متمائز اسلیب معراج کمال کو پہنچے۔ ان میں سے بعض (مثلًا درخشاں روغن والے ظروف) تو چار سو سال تک جاری رہے اور بعض اسلوب پچاس سال کے مختصر،عرصے میں خوبصورت مصنوعات تیار کرنے بعد مغلوں کی یلغار میں فنا ہوگئر .

گیارهویی صدی کا ایک اور اسلوب درزون میں رنگ بهرنا تها، جو نقش کاری کی ترقی یافته شکل ھے ۔ اس اسلوب سے رے اور کاشان کے کوزہ گروں نے خوب کام لیا اور غالبًا اسے سب سے پہار اختیار كـريخ والرح بھي وھي رتھے ۔ مرقبہ نقوش، مثلًا علامتی نشان کے جانـوروں (بڑے بڑے عقـاب، ابوالہول) کی شکایں، انگور کی لہلہاتی بیلیں، کھجور کے گنجان پُودے اور کوفی خط کے یادگاری کتبے نئے نئے فئی اصول کی بدولت الگ الگ نظر آنے لگر ۔ ان نقوش کا گاڑھا سیاہ رنگ، ہلکی فیروزی یا خاکستری ته زمین کے باعث اور زیادہ نمایاں هو جاتا تها - ان ظروف کا یه کرشمه نما اثر سطح کو گہرا کالنے سے (تاکہ روشنی گزر سکے) اور بڑھ جاتا تها۔ يه بڑا جرأت آميز اور بدرجه غايت اثر آفرین اقدام تھا۔ ایسے ظروف تقریباً بارھویں صدی عیسوی کے وسط سے شروع هوے اور مغلوں کی يلغار کے وقت تک بنتے رہے ۔ بعد میں بالخصوص رمے میں اسی فنی اصول کو اوپر کی ته میں گہری نالیاں یا چھوٹے چھوٹے خانے تراتنے سے مزید وسعت دی گئی ۔ اس کاریگری سے چھوٹے چھوٹے برتنوں سے بھی توانائی اور وقار کا اظہار ہوتا تھا .

اس اسلوب کے عمومی اثر کو ایک سمل تر تکنیک اختیار کرکے اس طرح محفوظ کیا گیا کہ سیاہ تہ میں روغن کے نیچے نقش و نگار کرکے رنگ بھر دیے جاتے تھے اور تہ اتنی پخته کی جاتی کہ حاشیے دھندلے نہیں ہونے پاتے تھے۔ یہ

ترکیب تیزی کے ساتھ وسعت پذیر ہوئی اور اس سے تزئین کرنے والے کو زیادہ آزادی سے کام کرنے کا موقع ملنے لگا۔ اس قسم کے بہت سے خوشنما ظروف رے، کاشان، ساوہ اور جرجان میں تیار کیر گئر، جن کی خصوصیات میں ہر مرکز کے مرقبہ اسالیب کے مطابق تهوڑا تهوڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس قسم کے بہترین ظروف غالبہا وہ ہیں جو تیرہویں صدی میں بنائے گئر ۔ یہ تکنیک سادہ زمین پر الگ الگ تصویریں بنانے کے لیے بے حد کامیابی سے استعمال کی گئی ۔ ان تصویروں میں، جو حقیتت کے تہربی اور مزاح آفریں ھیں، اس زمانے کی روزمرہ کی زندگی كى جهلك نظر آتى هے: كسى تصوير ميں ايك برخود غلط احمق شاعر كو نظم پڑھتے ھوے د كھايا گيا هے؛ کسي ميں ايک طوفاني رة ص کا خاکمه پيش کیا گیا ہے: کسی میں ایک بھاری بھر کم زرتشی عورت سردی کے مارے کپڑوں کی گٹھڑی بنی ہوئی دکھائی گئی ہے۔ یہ تصویریں حیرتانگیز طور پر واضح هیں، جنهیں دیکھ کر وہ کٹھ پتلیاں یاد آ جاتی ً هیں جو اپنے انداز، اشاروں اور منه بولتے ناک نقشے سے ایک پوری کہانی سنا دیتی هیں .

چمکیلے رنگوں کے ظروف، جن کا نـویں اور دسویں صدی میں بڑا غلبہ تھا، گیارھویں صدی عیسوی میں یکسر مفقود نظر آئے ھیں؛ تاھم یه صنعت بعد میں جا کر پھر رائج ھو گئی ۔ یه بات غیر اغلب معلوم ھوتی ھے کہ ایسا مشکل اور پیچیدہ طریقہ از سر نو ایجاد کیا گیا ھو، یا ایک ایسے مؤثر اسلوب کو اس زمانے میں جب که خوبصورت ظروف کا شوق روز افزوں تھا، بالکل ترک کرنا تو در کنار، تغافل کا شکار ھونے دیا گیا ھو ۔ ایسے چند چھوٹے تغافل کا شکار ھونے دیا گیا ھو ۔ ایسے چند چھوٹے پیالے، جو رہے اور ساوہ میں پائے گئے ھیں، بظاھر عبوری اسالیب کو ظاھر کرتے ھیں کیونکہ ان عبوری اسالیب کو ظاھر کرتے ھیں کیونکہ ان میں کندہ کاری کے طریق، اشکال کی موزوں نشست، میں کندہ کاری کے طریق، اشکال کی موزوں نشست،

چوڑے خطوط، کھلے حاشیے اور پس منظر کی نقطه دار زمین پائی جاتی ہے۔ بہرحال انھیں اس شاندار یادگاری طرز کا پیش خیمه سمجھنا چاھیے جو بارھویں صدی کے وسط میں جا کر مکمل ھوئی .

اس طرز میں جنگی مردوں، شاہی چوگان بازوں اور نشان کے پرندوں کی رعب دار تصویریں سارے ڈھانچر پر بلکہ اس سے نکل کر حاشیر تک پر پهیلی هوئی هیں اور غیر محدود توانائی کا تأثّر دیتی هیں، جسر گنجان پتوں سے اور بھی تقویت مل رہی ہے۔ یہ نقوش باداسی، سرخی مائل زرد یا سنهری رنگ کی چمکیلی پخته ته زمین پر سفید رنگ سے بنائے گئر ہیں۔ یہ خوشنما ظروف، جو زیادہ تر رمے میں پائے گئر ھیں، بڑی بڑی کندہ کی ھوئی طشتریوں کے هم عصر هیں ۔ ان دونوں اشیا میں یکساں پیمانے اور یکساں نوعیت کے گنجان پتوں کی نقاشی نمایت شاندار انداز میں کی هوئی ملتی ہے۔ یہ ظروف غالبًا متأخر سلجوق سلاطین کے لیر تیــار کیرگئر تھر۔ اس طرز کے چھوٹے پیالے بھی ایک اثر انگیز شان کے حامل ہیں اور ان کے چمکیلر روغن کی لطیف تابانی ان کے شاہانہ نقوش کو شعریت اور سحر آفرینی بخشتی نظر آتی ہے.

بارھوبی اور تیرھویں صدی کے چمکیلے ظروف کے ھزاروں نمونے محفوظ ھیں ۔ ان کی لا تعداد شکلوں اور ان کے بے شمار نقوش کی فہرست الفاظ میں بیان کرنا ایک امر محال ہے کیونکہ اوّل تو ان میں بھی اپنے دور کے فن کاروں کی سی لامحدود ھمہ گیری پائی جاتی ہے، دوسرے الفاظ کی کمی اور جگہ کی قلت ایسا کرنے سے مانع ہے کیونکہ الفاظ عینی نظارے کا بدل نہیں ہو سکتے ۔ الفاظ عینی نظارے کا بدل نہیں ہو سکتے ۔ عمومی حیثیت سے کہا جا سکتا ہے کہ رے کے چمکیلے ظروف کے نقش کار کشادہ اسلوبوں کو اس حرجیح دیتے تھے، گویا وہ میناتوری یا دیواری

نقاشی سے متأثّر ہوں ۔ ان کی بیشتر مصنوعات قابل حمل و نقل ظروف تک محدود هوتی تهیں ـ تیرھویں صدی تک نیلر بنفشئی روغن کے اوپر درخشاں رنگ چڑھانے یا سفید نیلر رنگوں کی متبادل قاشیں بنانے کے کام سے ان کی نظر افروز خوشنمائی میں اور اضافه هوگیا، لیکن کاشان چمکیلر ظروف، بالخصوص چو کے، بنانے میں بہت سبقت لرگیا تھا۔ یہ مصنوعات بڑی تعداد میں باہر کے ملکوں میں بھیجی جاتی تھیں اور ھندوستان سے لر کر یونان تک "کاشی" کے نمام سے مشہور تھیں ۔ کاشانی اسلوب پورے ظروف پـر موٹی ته کے نقوش کی امتیازی خصوصیت کا حامل ہے ۔ یه بات پارچہ بانی کی صنعتوں میں اس کی مہارت کاملہ کا پتا دیتی ہے۔ اس کی دیگر خصوصیات چهوئی چهوئی مرغابیوں، رگ دار آدھے آدھے پتوں کی نقش کاری اور چہرے اور ھاتھوں کی مصوری میں نمایاں ھیں۔ ابتدائی دور کے نفیس ترین ظروف کے یہ تمام مظاہر بعد کے ادوار کی نقلی مصنوعات کے مقابلے میں اتنر اعلٰی ہیں کہ ان کی ساخت کا کاشان سے شروع ہونا ایک بدیمی امر نظر آتا ہے.

بارہویں صدی کے منبت کاری والے اور یادگاری طرز کے چمکیلے ظروف میں عظمت کی ایک دل نشین شان نظر آتی تھی ۔ متانت اور سادگی کی یہ خوبی کسی حد تک چھوٹے ظروف میں بھی منتتل ھی کر سلاست رھی ۔ یہ ظروف پختہ و پیوستہ نقش کاری اور وحدت عمل کے حامل ھیں، جس نے انھیں مکمل بالذات ھونے کی وہ خصوصیت عطا کی جو ایرانی مصوری کے عمدہ تربن ادوار کی خصوصیات میں سے ھے ۔ یہادگاری اسلوب کی راہ ممکن ھے دیواری نقاشی نے دکھائی ھو، جس کے بچے کچھے دیواری نقاشی نے دکھائی ھو، جس کے بچے کچھے ایرانی حصوں میں کی جاتی تھی۔ یہ واقعہ ہے کہ اندرونی حصوں میں کی جاتی تھی۔ یہ واقعہ ہے کہ اندرونی حصوں میں کی جاتی تھی۔ یہ واقعہ ہے کہ اندرونی حصوں میں کی جاتی تھی۔ یہ واقعہ ہے کہ

استرکاری کے لیے درخشاں روغن کے چوکے پسند کیے جاتے تھے جن کا بنانا پکائے ہوے چوکوں کی بدنسبت زیادہ آسان اور سستا تھا .

ایک شکل والر شایدار ظروف سے کسی قدر بعد کے زمانے میں ایک ثانوی اسلوب جاری هوا، جو نظر بظاهر میناتوری نقاشوں کا مرهون منت تھا۔ اس جدید طرز کے ایک چھوٹے سے مرتبان ير، جو موزهٔ بريطاليه مين هے، و ١١٥ع كي تاريخ درج هے ۔ ایسا هي ايک برا پياله شکاگو ميں هے جو ١٩١١ع کا بنا هوا هے ـ يه دونوں برتن هم سركز حلقوں میں بنائی ہوئی چھوٹی چھوٹی شکاوں کے پیچ در پیچ گور کھ دھندے سے مزین ہیں، جو کتابی تصویروں کی شکلوں سے باڑی نہیں: ایک مرکزی شکل کے اردگرد دوڑتے ھوے جانوروں (خرگوشون، شکاری کتون اور چیتون) کا حلقه ھے؛ اس کے بعد ایک چوڑی پاٹی ھے، جس میں نونشسته شکایں دکھائی گئی ہیں؛ پھر پہلے کی طرح کا چھوٹا حلقہ ہے؛ اس کے بعد کی پٹی میں بارہ خانوں کے اندر بارہ شہسوار بنائے گئر ھیں؛ پھر کنارے پر سولہ ابوالمواوں کا جلوس <u>ھے</u>؛ پتر سکڑے ھوے میں؛ بیل ہوئے سٹ چکے میں اور آکثر جزئیات جلدی اور بے احتیاطی سے بنائی گئی ھیں ۔ اپنر عمدہ روغن اور تابناک رنگ کی وجہ سے یہ ظروف درخشاں تزئین کے حامل ھیں ۔ اس میں جذبه انگیزی کا نقدان هے البته یه نقش کاری ایرانیوں کے اس شوق کو بخوبی پوراکرتی ہے کہ فرست سے بیٹھر کسی چیز کی باریکیاں تلاش کرتے رهیں ـ متقدم اسلوب سے اس کا بالکل واضح اور مکمل فرق اس ذوق تبدیلی کو ظاہر کر رہا ہے جو ان کے نوق میں پیدا هو چکی تھی .

ایک تیسرا اسلوب پچرنگی چمک والا ہے ۔ اس میں سنہری اور سفید رنگوں کے ساتھ ضمنی طور پر

نیلارنگ بھی شامل ہے۔ کامل بنقشئی روغن کے اوپر حتاط اور نفیس تزئین بہت خوشنما ھو سکتی ہے۔ سفید اور نیلے رنگ کی متبادل قاشوں پر چمک دمک قابل دید ہے، لیکن ان ظروف پر رنگوں کے حاشیے بہت غیر منضبط ھیں ۔ شوخ نیلے رنگ کے ساتھ زیتونی چمک کی آمیزش، جس کی آب و تاب مٹ چکی ہے، زیادہ پسندیدہ نہیں معلوم ھوتی .

تکلف پسندی نے، جو ثروت و اقتدار کی بنا پر بالخصوص دارالحکومت رہے میں منظر عام پر آئی، ظرورت سے زبادہ نفاست پر زور دیا جانے لگا، یعنی صنعت کے تمام پہلووں کی انتہائی تکمیل، نیز نئے فنی اصولوں اور سب سے بڑھ کر تزئین کے نئے طریقوں کی حوصلہ افزائی۔ گیارھویں صدی میںجس طرح قرآن ، جید کی تذھیب و تزئین کرنے والوں نے پاکیزہ نقش و نگار بنانے میں اثر آفرین مہارت حاصل کی تھی، اسی طرح میناتوری مصوروں نے حاصل کی تھی، اسی طرح میناتوری مصوروں نے بھی فن مصوری کو ارتقا کی نئی بلندیوں سے آشنا کیا؛ چنانچہ ایک طرف تو وہ فن کوزہ گری پر پوری طرح چھاگئے اور دوسری طرف اپنی ترق یافتہ تکنیک کی بدوات انھیں آگے بڑھنے کے نئے مواقع فراھم ھوگئر .

ارتقاکا یه نیا مرحله، جسے طے کرنے کا سہرا رہے کے کوزہ گروں کے سر ھے، بالائی روغن پر نقاشی کی ایجاد و تکمیل سے تعبیر کیا جا سکتا ھے، جس کے لیے مئی کے مختلف رنگ استعمال کیے جاتے تھے ۔ اس ارتقا سے رنگوں کا ایک نیا سلسلہ سامنے آیا، جو سادہ نیلے، سیاہ اور دھندلے سفید رنگوں پر مشتمل تھا ۔ یہ نئے رنگ زیادہ درجهٔ حرارت میں آسانی سے پخته ھوجاتے تھے۔ ان کی جگه اگر گندھی ھوئی مئی کے نازک رنگ ھوتے تو وہ تیانے میں ضائع ھو جاتے ۔ نئے رنگ سیال زجاجی مادے کے ساتھ ملائے جا سکتے تھے اور پھر انھیں مادے کے ساتھ ملائے جا سکتے تھے اور پھر انھیں

هلکی آنچ کے آووں میں بخوبی پکایا جا سکتا تھا۔
رنگوں کا یہ نیا سلسلہ هفت رنگی کہلاتا تھا،
اگرچہ یہ معین طور پر سات نہیں تھے بلکہ اس سے
مراد بہت سے رنگ ہوتے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ
اجزاے ترکیبی یا آنچ کے درجوں میں تفاوت پیدا
کرکے کہیں زیادہ تعداد کے رنگوں کی جھلکیاں کام
میں لائی گئیں، چنانچہ تہ روغنی رنگوں کو ملا کر
ان کی تعداد ہیں سے اوپر ہو جاتی تھی۔ ان رنگوں
کی وجہ سے نقاش کو نقش بنانے کے لیے ہر طرح کی
سہولتیں میسر آگئیں کیونکہ ظروف کی تزئین کے لیے
سہولتیں میسر آگئیں کیونکہ ظروف کی تزئین کے لیے
ان رنگوں کو کسی قدر مبہم رکھنا ضروری تھا۔

ان کے سات نیلے رنگ ممیز کیے جا سکتے میں، یعنی تہ روغی رنگوں میں لاجوردی، فیروزی، اور سوسنی اور بالائی روغن میں خاکستری نیلا، گلابی، زردی مائل ارغوانی اور بنفشئی۔ سرخ رنگوں کاسلسلہ زیادہ وسیع تھا۔ اس میں سرخی مائل بادامی (مہاگنی)، نارنجی، سفالی، چمکیلاپومپیائی (Pompcian، شہر پومپیائی سے منسوب = سیاهی مائل سرخ)، گل اناری اور نارنجی گلابی شامل هیں۔ اس میں اگر دودهیا، پیلا، شیر قہوہ، مدھم اور گہرا بادامی، حاف سبز اور سیاہ رنگ کا اضافہ کر دیں تو سلسلہ مکمل هو جاتا ہے۔ ان پر سونے کا پانی یا ورق مکمل هو جاتا ہے۔ ان پر سونے کا پانی یا ورق چڑھانا آخری کام هوتا تھا۔ بعض رنگوں کو پکانے اور یہ بات ان ظروف کی تیاری کے طریق کو اور زیادہ پیچیدہ اور گراں بنا دیتی تھی.

کچھ عرصے تک حتی الامکان عمدہ سے عمدہ مال کی مانگ پیہم جاری رھی؛ لہٰ نا خود کوزہ گری بہترین قسم کی ھوتی رھی۔ اس میں عمدہ مئی استعمال ھوتی تھی، برتن کی دیواریں پتلی بنائی جاتی تھیں اور پکائی سخت ھوتی تھی۔ بعض ظروف بنانے والوں کی اولوالعزمی کے مظہر ھیں اور

ان پر بڑی محنت سے کھدائی اور چھدائی کا ابھرواں کام ملتا ہے، جو الگ بناکر برتن پر چسپاں کر دیا جاتا تھا ۔ یہ کام پُرتگف غلاف چڑھانے کی مانسند ھوتا تھا، جو کسی قدر غیر مناسب اور کوزہ گری سے جداگانہ بات تھی ۔ بعض ظروف پر شکلیں نمایاں طور پر ابھرواں بنائی گئی ھیں ۔ ایسی شکلیں پکائے ھوے چوکوں کے لیے تو موزوں ھیں، شکلیں پکائے ھوے چوکوں کے لیے تو موزوں ھیں، لیکن جب چھوٹے برتنوں پر بنائی جائیں تو برتن کی شکل سے لگا نہیں کھاتیں ۔ اس کے برعکس نقاش اپنے نقوش کی زمین سادہ رکھنے کی اھمیت سے نقاش اپنے نقوش کی زمین سادہ رکھنے کی اھمیت سے آگاہ تھے اور وہ اس میں پتوں کی معمولی تزئین بھی شامل نہ کرتے تھے .

زقاش اب جس موضوع کو چاہتے اختیار کر سکتے تھے اور موضوعات کا میدان حاصا وسیع تھا، مثلًا روزمرہ کی زندگی کے واقعات، شاہناسہ سے مأخوذ مناظر، جو مرقعـوں کی ماہرانه طرز میں بنائے جاتے تھے، "بہرام گور اور اردہ" کی المیہ داستان، طلوع ہوتے ہومے آفتاب کے سامنے ستارہ صبح کے ماند پڑنے کا قدیم افسانیہ، ستاروں کے متعلق دوسری کمانیان، سیارگان کو شمسوارون کی شکل میں مرکزی آفتاب کے گرد گھوستے ہوئے د کھانا، ابوالم ول، ديونيان، شاھانه ٹھاٹھ کے ھاتھى اپنے ہندی مہاوتوں کے ساتھ، شیر کا شکار کرتا هوا بادشاه (یه موضوع اصطخر سے بھی زیادہ قدیمی ھے) اور شجر کائنات کی مختلف شکلیں ۔ یہ تمام نقوش اپنی اپنی نوعیت کے مطابق مصور کے زور قلم، كرشمه خيز قوت، توانائي يا كامل حسن و نزاکت سے کھینچے گئے ھیں ۔ ان میں بہت سے مناظر کا تعلق شاهی دربار سے بھی ہے، جن میں اکثر بادشاہ کو خدام اور ارباب طرب کے درمیان تخت پر بیٹھا دکھایا گیا ہے۔ بانکے زندہ دل سواروں اور لمعوول پر سوار خوبصورت ننهے شہزادوں

کی شبیمیں سب سے زیادہ عام هیں، جو شمسواری میں طباق، گھوڑوں کیو سرپٹ دوڑاتے ہیوے، گرار دوڑ میں مقابلہ کرتے ہوہے، شکار کھیلتے ھوے، یا چوگان بازی کرتے ھوے دکھائے گئر ھیں ۔ یه نظارمے اور ان کے علاوہ دوسرمے مناظر گہرے لیکن مدھم رنگوں اور تیکھے خطوط میں نہایت نفاست اور سہارت سے بنائے گئے ہیں، جنہیں دیکھ کر انتہائی فرحت حاصل ہوتی ہے ۔ ان کے علاوہ بہت سے نقوش میں صرف ایک شکل ہے، مثلًا رقّاص، درویش، مغنّی، شاعر، داستان گو، شاه بیگم کی فصد کھولنے والا جرّاح، وغیرہ ۔ پس منظر کے مخصوص نقوش نمایت لطیف بیل بولوں پر مشتمل . هیں، جو طغرائی گلکاری کے انوکھے اور نفیس دہرے زنجیرے میں باؤے سلیتے سے بنائے گئے ھیں ۔ یہ نقوش علی ابن یوسف جیسر درجہ اول کے نقاشوں کے ہاتھ میں آکر کمال کی اس انتہا پر پہنچ جاتے ھیں جس میں کوئی کمی نظر نہیں آتی .

سالم ظروف کے بعض نمونے ،حفوظ هیں ، لیکن ان سے بھی نفیس ظروف ،وجود تھے ، جن کا سراغ ان کے ٹوٹے ہوے ٹکٹڑوں سے ملتا ہے ۔ ان میں سے بعض کی تزئین علی ابن یوسف کے اسلوب میں کی گئی ہے ، لیکن یه موضوع کے اعتبار سے زیادہ برمعنی اور ساخت کے اعتبار سے زیادہ مکمل هیں ۔ یوسف جیسا اعلٰی پائے کا نقاش اپنے هی جیسے بلند مرتبه تزئین کار کا بیٹا هی هو سکتا تھا ۔ ممکن ہے اس کا بیٹا هی هو سکتا تھا ۔ ممکن ہے اس کا بیٹ بھی اس فن کا کوئی گم نام استاد رہا ھو .

رے کی کوزہ گری کے اس سست رفتار پہلو کی تکمیل میں رسم و روایت کو بھی دخل حاصل ہے ۔ نقش کاری کے بہت سے عناصر کی اپنی تاریخ ہے: مثلًا تمغائی نقشے ، جن کا سراغ ایک ہزار قبل مسیح تک ملتا ہے؛ ابوالہول، جس کا پنجه شجر مقدس کے آگے عبادت کے لیے اٹھا ہوا ہے (یه نقش شجر مقدس کے آگے عبادت کے لیے اٹھا ہوا ہے (یه نقش

اصطخر کے آثار عتیقہ میں بہت نمایاں نظر آتا ہے)؛ دوسری طرف مماسی دائرے، پھڑپھڑاتے ہوے گلوبند، تین کروں کا جھمکا اور (نیروزی رنگ کے ابھرواں کام والے ظروف پر) بادشاہ کے سامنے حاضری یا خلعت پاوشی کے لیے پیش ہونے کے مناظر خصوصیت کے ساتھ ساسانی طرز کے ہیں۔ ان ابتدائی ماخذ نے اس فن کی پختگی اور وقار میں اضافہ کیا، لہٰذا تعجب کی بات نہیں کہ رہے کے مینائی ظروف مغرب میں شام تک اور جنوب میں مکران تک برآمد کیر جاتے تھے.

اس قدر مجتمع صفات رکھنے والی کوزه گری معدود ہے چند کاریگروں تک محدود تھی۔ مغلوں کی لائی ھوئی تباھی کے بعد یه اسلوب عام طور پر تنزل پذیر ھوگیا۔ ایک خصی منیڈھے کے نقش والا پیاله، جو موزهٔ بریطانیه میں ھے (مؤرخه ۱۲۳۲ء) اور اس کے ساتھ کے کچھ برتن، جو تہران میں ھیں، ظاھر کرتے ھیں که دقیقه رسی اور فنی ذمے داری کچھ عرصه جاری رھی؛ تاھے اس حال میں بھی تزئینی اقدار کے لطیف شعور نے سابقه دل کشی کو تزئینی اقدار کے لطیف شعور نے سابقه دل کشی کو بڑی حد تک قائم رکھا .

اس طرح اگرچه کوزه گری کے خاص خاص نموے ایسی خصوصیات کے حامل هیں جن کا بخوبی تعین هو سکتا هے اور انهیں یقینی طور پر کوزه گری کے بعض معین مراکز سے منسوب کیا جا سکتا هے، تاهم ایسے نمونے بھی ملتے هیں جو بظاهر کسی نمایاں فرق کے بغیر متعدد دوسرے مقامات پر بھی تیار کیے گئے تھے۔ یک رنگے، خاص کر فیروزی رنگ کے ظروف صدیوں تک قریب قریب هر جگه بنائے جاتے تھے۔ دوسری جانب گہرا سوسی رنگ غالبًا کاشان سے مخصوص تھا ۔ عام طور پر یک رنگے نظروف میں مراکز ساخت کے لحاظ سے

امتیاز کرنا مشکل ہے اور اسکا علمی افادہ بھی کچھ زیادہ نہیں ہے .

سونا چڑھانے کا کام رے اور کاشان دونوں جگہ ہوتا تھا۔ روغن کے بغیر مئی کے برتن بہت سے مقاسات میں پہکائے جاتے تھے، جنھیں پیچیدہ قلم کاری سے اور بعض اوقات ملمّع پر ڈوری کی کلےکاری سے، یا نیلے رنگ کی مینا کاری کی دلکش نمود سے فنی خوبیوں کا حامل بنایا جاتا تھا۔ نمود سے فنی خوبیوں کا حامل بنایا جاتا تھا۔ مؤخرالذ کر طرز کے ظروف رہے میں پائے گئے ہیں۔ اس قسم کے ظروف میں، جو دور دور ملے، صرف تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے اور ان پر بعض اوقات جمالیاتی اعتبار ہی سے بحث کی جا سکتی ہے۔ جمالیاتی اعتبار ہی سے بحث کی جا سکتی ہے۔ ساخت کی جگہ معین کرنے کا کام ماھرین پر چھوڑ دینا چاھیے .

اندریں اثنا کاشان میں کوزہ گری کے فسون کو بڑی قابلیت سے منظم کیا جا رہا تھا ۔ کاشانی نقاشوں کی اعلٰی صناعی، درخشاں رنگ بنانے کے فنی اصول میں کاشانی رنگ سازوں کی برتری، کاشان کی کار گاھوں کی مصنوعات کی مقدار، یہ سب باتیں مل کر عمومًا کاشان کو دوسرے مراکز پر مسلمہ فوقیت دیتی تھیں ۔ ان کی مصنوعات میں سب سے نمایاں چو کوں کی محرابیں تھیں .

محرابوں کی نوعیت نوبی صدی سے تراشیدہ اینٹوں اور چونے گچ کے کام میں ترقی کر رہی تھی۔ یہ محرابیں نقشے اور ساخت کے اعتبار سے اکثر بہت خوبصورت اور معنوی سربلندی کی دعویدار ہوتی تھیں، لیکن ان میں شان تجمّل یا دیکھ کر پھڑکا دینے والی کیفیت ذرا کم تھی ،

بہرحال مساجد اپنی عظیم و درخشندہ محرابوں کے باعث بالآخر ایک ایسے فن کی تخلیق کی محرک ثابت ہوئیں جو ایک حقیقی شان و عظمت کا حاسل ہے ۔ ایسی محرابیں بنانا بلاشرکت غیرے کاشان

کے کوزہ گروں کا کام تھا، جنھوں نے صنعت کوزہ گری میں انتہائی مہارت کے علاوہ حسن تخیل اور تأثّر آفرینی کا ثبوت پیش کیا ۔ اس کی دشوار اور پیچیدہ تکنیک تک دنیاہے مغرب کی کوئی کوشش نہیں پہنچ سکی بلکہ غالبًا چین میں بھی وھاں کے شہرہ آفاق چینی کے بنے ہوے پگوڈے بھی اس کے قریب نہیں پہنچتر ۔ ان محرابوں کی بارعب جسامت (زیادہ سے زیادہ تقریبًا ۵×۹ فط) کا تقاضا یه تھا که انھیں ٹکڑوں میں بنایا جائے تاکہ وہ اینٹھنر یا چلخنے سے بچے رهیں (ان کے بعض حصے بہت بھاری ہوتے تھر اور انھیں پکاتے وقت بقینا بڑی مشكلات پيش آتي هوں كي) ـ محرابوں كا نقشه فن تعمير کے مطابق هوتا تھا۔ بالعموم قوسی تختیوں کا گهيرا بناتا هوا ايک سلسله تيارکيا جاتا تها، جن ميں یه تختیان ترتیب وار گهٹتی اور ایک دوسری میں بیٹھتی چلی جاتی تھیں۔ وسطی دالان میں حاشیوں کی تنزئین نمایاں نیلے رنگ کے متبادل نسخی اور کوفی کتبوں سے کی جاتی تھی، جن کے حروف کے كنارك سنهرح هوت اور پخته خطوط كي سفيد بیلوں اور طغرائی گلکاری کے درمیان کیر جاتے تھے ۔ گا۔کاری ابھ۔رواں ہوتی اور ٹھوس درخشاں روغن کی زمین پر یــه بیلیں حسین لمهروں میں چلتی هوئی بنائی جاتی تهیں ۔ خود ان بیلوں کو چمکتر ھوے سفید رنگ کے نازک پتـوں اور شگوفـوں سے اور بھی نشاط انگیز بنا دیا جاتا تھا۔ یہ سب چیزبی اتنی صحت اور حسن کے ساتھ مکمل کی گئی ہیں کہ ان کا مقابلے نفیس ترین پیالے ہی کر سکتے

جن چو کوں سے یہ محرابیں بنائی جاتی تھیں ان کا فردًا فردًا عمیق مطالعہ خاص افادیت رکھتا ہے۔ بڑے بڑے بڑے کتبوں کے نیچے بلکہ طغرائی گُلکاری کے نیچے بلکہ طغرائی گُلکاری کے نیچے بل کھاتی ہوئی اور لہراتی ہوئی بیلیں

تدریجی طور پر گھٹی ہوئی، چھوٹے چھوٹے سفید نقطوں اور شوشوں کے جھاگ کے اوپر طرح طرح کے ہم آھنگ نشیب و فراز اور تدریجی تخفیف کے ساتھ چکر کھاتی ہوئی بنائی گئی ہیں .

مسجد کی محراب دروازے کی کھلی قوس کے باعث صحن کے عین بالمقابل ہوتی ہے، جہاں سے تیز روشنی براہ راست محراب پر پڑتی ہے۔ اس سے محراب کی چمک دار سطحوں کے دیے دیے (هلکر اور گہرے سنہری، سرخی آمیز، هلکر سبز اور بنفشئی اور کھار سفید) رنگ جگمگا اٹھتر ھیں اور اندر کی هلکی تاریکی میں اس کی مختلف سطحوں (هموار، گول کھدی ہوئی یا سایہ دار) پر ان کا عکس پڑنے سے ان کی تابندگی میں اور بھی اضافہ ھو جاتا ہے۔ مذھبی تقدس واحترام اور جذب و سرور کی فضا پیدا کرنے کے لیر اس سے زیادہ مؤثر صورت ممکن نه تھی ۔ ان محرابوں کے واضح اور شوخ و شنگ رنگ اور ان گوناگوں رنگوں کا عجیب و غریب امتزاج، جلی حروف میں کھدی ہوئی آیات الٰہی کی چمک دمک اور اس تمام منظر کا جھلملانے چراغ کی روشی میں ملبوس هونا، غرض بارگاہ الہی میں حضوری کے لیے ایسا مدخل هر اعتبار سے مناسب و موزوں تھا .

دیوار کا وہ حصہ جس کے اندر سے محراب اٹھائی جاتی تھی عموماً چھوٹے چھوٹے ستارہ نما چوکوں سے مزیّن کیا جاتا تھا، جن کے اندر متساوی الاضلاع چلیہائی چوکے پھنسا دیے جاتے تھے، جو اکثر درخشاں نیلے فیروزی رنگ کے ھوتے تھے۔ تزئین کی یہ ایک پُرتکاف شکل تھی، جو شاھی محلوں، رھائشی مکانوں یا سرکاری عمارتوں کے خاص خاص حصوں، حمّاموں اور شاذ طور پر کارواں سراؤں میں آرائش کے لیے بھی اختیار کی جاتی تھی۔ اس آرائش میں تصویری خاکے بنانے کی استعداد کو، جو بعض حالتوں میں غیر معمولی فطانت کے درجر تک

پہنچ گئی ہے، اپنے عمدہ ترین اظہار کا موقع مل گیا۔ یہ چوکے مدھم سادہ رنگ کے (زیادہ تر بادامی یا ہلکے سنہری) ہوتے تھے؛ اس رنگ میں بعض اوقات نیلے رنگ کا اضافہ کر دیا جاتا تھا۔ ان چوکوں کا نمه تو روغن محفوظ رها اور نمه ان کی چمک تسلی بخش طور پر باق رھی۔ چند شاذ نظیریں اس سے مستشنی ھیں ،

یه چوکے چھوٹے هیں (طول و عرض تقریبًا  $_{\Lambda}$  انچ)، جو اس طرح لگائے گئے ہیں کہ ان پر لکھی هوئی عبارات آسانی سے پڑھی جاسکیں کیونکہ وہ ایک اساسًا دیرہا نوعیت کی کتاب کے صفحات کی مانند ھیں ۔ چوکھٹر کے سفید حاشیے پرکتبر تحریر هیں ۔ غیر مذهبی عمارتوں میں ان حاشیوں میں بعض اوقات نهایت لطف انگیز اشعار بهی ملتر هیں، لیکن اکثر حالتوں میں بے سزہ اور غیر موزوں شعر درج ھیں (اس کی وجہ یہ <u>ہے</u>کہ کوزہگر استاد بسا اوقات صرف نقشه بنانے، رنگ کرنے، پکانے اور دوسرے عمل پر اکتفا نہیں کرتا تھا بلکه از رہ خود پسندی ادبی آرائش کا سامان بھی مہیا کردیتا تھا۔ ان اشعار میں اکثر ناکام محبت کا رونا رویا جاتا تھا) ۔ ان چو کوں پر قدرتی طور پر بڑی لاگت آتی تھی ۔ اس کے باوجود یہ صدیوں تک مقبول رہے۔ جن چوکوں کی تاریخ ساخت معلوم ہو سکی ہے ان میں سے قدیم ترین ۲۰۰۳ء کا اور مؤخّر ترین ۲۰۰۵ء کا ہے۔ تجریدی یا ہےندسی نقوش والر چوکوں میں تنقع مساجد کے لیے ضروری تھا اور یہ جدّت تخیل اور ھنرمندی کے لحاظ سے حیرت انگیز ھے۔ عجيب عجيب بے ڈھب شکاوں کو جن جاندار ليکن بلا تصَّنع نقوش سے پُر کیا گیا ہے وہ بلند تخیل کے حامل ہونے کے علاوہ سریع الفہم، عقل کے مطابق اور تنوع کے لحاظ سے بےشمار ھیں۔ اس سے ریاضی میں ان کی اعلٰی قابلیت کا پتا چلتا ہے۔ غیر مذھبی

عمارات میں استعمال ہونے والر چوکے عام طور پر پر بہت خوشنما انسانی اشکال کے علاوہ جانوروں کی تصویروں اور بیل بوٹوں کے رسمی نقوش سے مزین کیر جاتے تھر ۔ جانوروں کی تصویریں بہت ھی دل لگا کے اور عام طور پر حسن و رعنائی اور صحت و صراحت کے ساتھ بنائی گئی ھیں ۔ پسندیدہ موضوع شیرببر، ریچه، لومری، خرگوش، غزال، اونك، عفریت، اژدہے، تاج دار چنڈول، لق لق اور بطخیں ھیں۔ مصنوعات کی فراوانی، ذوق کے انحطاط اور بھونڈی نقالی نے بعض کارگاھوں میں، بالخصوص چودھویں صدی عیسوی سے، بھدے اور غیر محتاط ظروف بنانے کی حوصلہ افزائی کی ۔ اگرچہ تیرھوبی صدی عیسوی میں اور چودھویں صدی کے آغاز میں تصویر کشی کی مہارت اور موضوع کے انتخاب کی آزادی میں بہت اضافیہ هو گیا تھا، تاهم روایتی اسلوب برقرار رکھا گیا۔ قم کے عجائب گھر میں جن چوکوں پر فخرالڈین کے دستخط اور ۱۲۹۳ع کی تاریخ ثبت ہے وہ ابو زرافہ (۱۲۱۰ع) کے اسلوب کے بہت قریب ھیں ۔ مشہد میں درگاہ حضرت امام على الرضائ كي مزار والرحجرے كے علاوه ان چوکوں کا صرف ایک اور سعقول ذخیرہ سلامت رها هے (لینن گراڈ کا راهب خانه) ۔ ان چوکوں سے یہ اندازہ کرنے میں مدد مل سکتی ھے کہ جس مکان میں ایسر پرتجمل چو کے لگر ھو**ں کے وہ کس** شان کا نظر آتا ھوگا۔ تغیر پذیر روشنی میں انھیں دیکھا جائے تو نقوش اور شکلیں سنہوی رنگ کی تابش میں مدغم هو کر گم هو جاتی هيى، پهر آنًا فانًا وه اس طرح واضح أور روشن هوجاتي هیں گویا وہ صاف کرنے والی آگ سے نکلی هو*ن،* یا یوں معلوم هوتا ہے جیسے نظر کے سامنے بکایک سنہری اور بنفشئی رنگ کے چمکتے ہومے بادل آتش فروزاں کی طرح اٹھیں اور آنًا فانًا بجھ جائیں .

بوسٹن کے عجائبگھر میں ایک نہایت اعلیٰ درجے کا آدھا چوکا پچرنگی سلسلے کے ظروف کی بے نظیر یادگار ہے۔ اس میں سنہری، بادامی، نیلا، سبز اور سفید رنگ استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں سواروں کا ایک دستہ جھنڈوں، ڈھولوں اور ناچتے ھوے گھوڑوں کے ساتھ دکھایا گیا ہے اور ان سے حرکت، جوش اور ھا و ہو کی حالت ظاھر ھوتی ہے۔ یہ نقوش پرمایگی اور زور کے اعتبار سے چودھویں صدی عیسوی سے پہلے کی کسی بھی معلومہ کتابی تصویر سے بہت افضل ھیں۔ یہ بات اس حقیقت کا ثبوت فراھم کر رھی ہے کہ اس دور میں کوزہ گری اور نقاشی کا فن کس بلندی پر پہنچ چکا تھا۔ اب تو اس کا تصور بھی نہیں دیوا میں ایسے چوکے لگے ہوں گے وہ کیسی خوشنما ھوگی .

بہرحال درخشاں سنہری چو کوں کی سالم دیوار، خواہ وہ کتنی هی جگمگاه نے رکھتی هو، فن تعمیر کے لحاظ سے کمزور هی هوگی؛ لہٰذا ان کے اوپر چوڑے حاشیے کی موٹے چو کوں کی کنگنی (cornice) چڑها دی جاتی تھی، جس پر مختلف شکلوں کے ابھرواں تزئینی نقوش خاصے وسیع پیمانے پر بنا دیے جاتے تھے۔ یہ شکلیں انسانوں اور جانوروں کی هوتی تھیں، جن میں شکار یا شاهنامہ کے مناظر دکھائے جاتے تھے۔ میں شکار یا شاهنامہ کے مناظر دکھائے جاتے تھے۔ المیوں پر شاندار کتبے جلی عمودی لکیروں میں مذهبی عمارتوں کے لیے جو چو کے بنتے تھے ان کے حاشیوں پر شاندار کتبے جلی عمودی لکیروں میں لکھے جاتے تھے، جو تعمیری اصول کے لحاظ سے بہت تسلی بخش هوتے تھے۔ ایسے چو کوں کے یکجا استعمال کی واحد مثال اب صرف مشہد میں نظر استعمال کی واحد مثال اب صرف مشہد میں نظر آتی ھے.

کاشان کے کوزہ گر استادوں کی مہارت صرف درخشاں ظروف بنانے تک محدود نہ تھی بلکہ وہ مرقجہ فنی اصول میں ہر نوع کے اور ہر شکل کے

برتن بهت برئی تعداد میں تیار کرتے تھے ۔ مرقحہ شکاوں میں ایسے پیالوں کا بھی اضافہ ہوا جو اونچے پیندوں کی بیٹھک پر دلکش اور اونچی دیواریں دے کے بنائے جانے تھے اور یہ بات انھیں ایک جمالیاتی انفرادیت بخشتی تھی ۔ غیر معمولی جسامت کی رکابیاں اور طشت (۱۹ انچ) المقدسی کے اس بیان کی باد دلاتے ہیں کہ "کاشان کے کوزہ گر مئی کے بہت بڑے بڑے برتن بنانے میں بڑی مہارت رکھتے تھے"۔ کاشان کے بہت سے ظروف پر وھی کل کاریاں اور آرائشی جزئیات دہرائی گئی ھیں جو محرابوں اور چوکوں پر ملتی ھیں اور یہ اس کا محرابوں اور چوکوں پر ملتی ھیں اور یہ اس کا شہوت فراھم کر رھی ھیں (اگر کسی مزید ثبوت کی ضرورت ھو) کہ ان سب کا سرچشمہ ایک ھی۔

بعض بدرجـهٔ غایت پرتـکّاف اور بیش قیمت ظروف بنانے کی بھی کوشش کی گئی، جو اتنے مختص و ممتاز هیں که انهیں "شاهانه اسلوب" سے ملقب کرنا بجا ہوگا۔ یہ ظروف نیچے اور اوپر سے روغنی اور رنگین هیں۔ ان پر شوخ سنہری رنگ کا ملّم کیا گیا ہے اور ان کے اوپر اکثر ابھرواں پھول ڈوری کے فنی اصول سے بناکر جمائے گئے ہیں اور ان پر بھی سونے کا ملّمہ کیاگیا ہے۔ اس نوع کے تقریبًا ان سب برتنوں کے نقوش انسانی اشکال (ایک یا دو دو) پر مشتمل هیں، جو بڑے پیمانے پر بنائی گئی ھیں ۔ ان کے لباس بہت پرتکاف ہیں اور وہ شاندار گھوڑوں پــر ســوار، باگیں کھینچ کر، گفــتگو یا داستان سرائی یا رہاب نوازی کرتے ہومے دکھائے گئے ہیں ۔ یہ تصویریں غایت درجہ احتساط اور باریک بینی سے کھینچی گئی ہیں اور وقار و تمکنت کی مظہر ھیں۔ ان نقوش میں خاص طور پر ھلکا سرخ، زردگون نیلا، سنهری اور هلکا سبز رنگ استعمال کیا گیا ہے ۔ یه رنگ الگ الگ بھی بہت ھی خوبصورت نظر آئے ھیں اور یہاں موزونیت کے

ساته یکجا هو کر بؤی استیازی شان پیدا کر دیتے هیں.

کاشان کے کوزہگروں نے ایک اور فنی اصول کو ترق دے کر معراج کمال تک پہنچایا ۔ یہ سیاہ رنگ سے زیر روغن نقاشی تھی ۔ شخصیتوں کی تصویریں بنانے میں ان کی مہارت بہت معتاز تھی، مثلًا گفتگو میں منہمک دو الرکیاں، جنھیں زندہ دلانه حرکات و سکنات سے اور نمایاں کیا گیا ہے، لحيم و شعيم بيوه ملكه، باغ مين دوسري شهزاديان یا بهرام گور اور ازده کی المیه کهانی ـ یه تصویران پیالوں کے محدب پہلووں پـر بنائی جاتی تھیں ـ ان میں اصول کی پابندی کا لحاظ نہیں رکھا جاتا تها، مگر كلاسيكي داستانون كا سا شكوه ضرور هوتا تها ـ خوش نما نيلي افشان، جـو گويا كاشاني نقاشوں کا علامتی دستور العمل ہے، باؤی محنت سے لاتعداد متنوع شکلوں میں اور نہایت موزوں نشیب و فراز بنا لهریون مین چهژگی جاتی تهی ـ نیار فیروزی یا سادہ سفید رنگ پر تیرتے ہوے یہ نقطر سارے پیالے کو اندر اور باہر سے ڈھک لیتے تھے اور شعاعی قاشوں کی تـزئین کرتے اور حاشیے یا ته زمین بناتے تھے ۔ تصنّع پسند لیکن متین ذوق کے لیے سیاہ یا نیاگوں رنگ میں صوفیانہ نقوش بنائے جاتے تھے ۔ غازے والا نقش، یا مفید زمین کے مقابلے میں شگوفوں کی بارش کا منظر یا چھوٹے سے مرکزی ستارے کی ہندسی شعاعیں جاذب توجه عمدگی کے ساتھ دکھائی جاتی تھیں .

اگر کسی برتن کو اعلی درجے کا کارنامه قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ ایک گرز نما قرابه ہے، جو میٹروپولیٹن میوزیم میں موجود ہے (SPA) ج ۱۰ لوحه ۲۳۸) ۔ اس قرابے پر فیروزی روغن کے نیچے سیاہ رنگ دیا گیا ہے۔ اس کا بیرونی خول چھدا ہوا ہے اور ایک ایسا احاطه سا بن گیا ہے جس میں

۱۳ مارچ ۱۱۸۷ع (یکم محرم ۵۸۳ه) اور دو پر ١١٨٤ع کي تاريخين مرقوم هين ـ دو اور برتن، جو غالبًا اسی کاریگر کے بنائے ھوے ھیں، بادامی رنگ کے هیں (SPA) ج . ۱، لوحه ۱۸۹ تا، ۱۸۹) -ان میں سے ایک برتن پر ابو زید کاشانی کے دستخط ثبت هیں اور ایک پر "ساخت الکاشانی براہے سابورزاده خاتون" کے الفاظ لکھر ھیں۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فن کار کاشان سے نقل مکانی کر کے ساوہ میں آگئر تھے اور انھوں نے اپنی ساکھ کے لیر کاشان سے نسبت قائم رکھی ۔ بهرحال یه ظروف اگرچه ممتاز طور پر کاشانی طرز کے هیں، تاهم ان میں چند واضح فرق بھی پائے جاتے میں، مثلا اوپر کے خولوں پر بھدے بیل بوئے، پس منظر کی زیادہ کھلی زمین، مخصوص کاشانی جزئیات (بطخیں، چنڈول اور دھاریوں والےگاؤ تکیے) کا فقدان اور سبز رنگ کا زیادہ نمایاں استعمال ۔ اس طرز کے اجـزا کی کافی تعداد دستیاب ہوئی ہے اور اس بنا پر کاشانی مینائی طرز کے سلسله ظروف کو اعتماد کے ساتھ ساوہ سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ قریب قریب اسی زمانے کے چند خوبصورت ظروف کی تزئین فیروزی رنگ کے روغن کے نیچے سیاہ رنگ کی پرت اگا کر کی گئی ہے ۔ ساوہ سے شمعدان كا ايك بال الكؤا ملا هے، جس ميں گنجان بيل بولوں کی ته زمین پر رقاصوں اور مغنیوں کی شکلیں پخته قلم سے کھینچی گئی ھیں، جو نہ تو رہے کے اسلوب کی هیں نه کاشانی طرز کی، لیکن ان دونوں سے صریحًا کسی طرح کم بھی نہیں ۔ اس پر ابوالفرج بناء کے دستخط هیں (بہرائی، تصویر س ـ ب) ـ اس کے برعکس بہت سے ظروف رے کی طرز پر میں ۔ ایک پر اپریل ۱۹۱۲ ع/صفر ۲۱۹ه کی تاریخ درج هے ۔ ساوہ سے كچھ خصوصي شان ركھنے والے زرق برق ظروف بھی نکلے ہیں، جن پر ویسی ہی پرتکاف سنہری

انگور کی بیلوں، آپس میں لڑتے ھوسے ابوالہولوں ( = عورت کے چہرے اور شیر کے جسم والی مخلوق) اور گرفنوں ( = عورت کے جسم اور پرندوں کے پنجوں اور بازووں والی مخلوق) اور دوڑتے ہونے شکاری کتوں اور هرنوں کی تصویریں اتنے پرجوش انداز اور ماھرانہ جزئیات نگاری کے ساتھ بنائی گئی ھیں له ان سے بہتر نقاشی کی نظریر ملنا مشکل ہے ۔ خوش قسمتی سے اس پر ۱۲۱۵ء کی تاریخ درج ھے . آووں کے ردی برتنوں اور جملہ ادوار کے شکستہ سفالی اجزا کے انباروں سے، جو ساوہ سے سلے هیں، معلوم هوتا هے که وہ کوزہ گری کا ایک اہم مرکز تھا، لیکن وہاں کی کوزہ گری کے اسلوب کی کوئی امتیازی خصوصیت صحت کے ساتھ متعین نہیں کی جا سکتی ۔ اس کے سفالی ظروف کے متعلق تاریخی حوالے بھی نہیں ملتے۔ ان میں سے اکثر كاشان يا رے كے اساليب كے تسميع ميں بنے هيں يا ان میں دونوں کی خصوصیات کو جمع کر دیا گیا۔ ہے۔ ساوہ کا خوشحال شہر ایران کے ایک زرخیز خطر میں وہاں کی سرکزی شاہراہ کے چوراہے پر واقع تھا اور دسویں صدی عیسوی سے مشہور چلا آ رہا تھا۔ یہ علم ہیئت کے مطالعات کا مرکز تھا اور المقدسي کے بیان کے مطابق عراق عجم کا عمده ترین کتاب خانه بهی یمین تها (یه کتاب خانه مغلوں نے جلا دیا) ۔ اس کے علاوہ یہاں ستعدد شفاخانے، درس گاهیں اور کارواں سرائیں تھیں ۔ مشمور اطالوی سیاح مارکوپولو نے یہاں کچھ دن قیام کیا تھا۔ اس مرکز میں ابتدائی عہد کے درخشاں برتن کافی مقدار میں بنائے گئے۔ بارھوبی اور تیرھویں صدی کے چمکیلے ظروف بھی یہاں خاصی مقدار میں ملے هیں، جنہیں رے کے ظروف سے ممیز کرنا مشکل ہے ۔ میناکاری کی طرز کے چار برتنوں میں سے ایک پر مارچ ۱۱۸۸ء، ایک پر

تعلیقات چسپاں کی گئی ہیں جیسی رہے اور کاشان میں کی جاتی تھیں، لیکن بعض اوقات سنہری رنگ کو شعاعی قاشوں کے تابناک قرمزی رنگ سے ملا دیا گیا ہے۔ رنگوں کا یہ استزاج کسی اور جگہ نہیں پایا گیا .

مغاوں کی یلغار کے بعد ساوہ میں رہے کا اساوب بہت غالب ہو جاتا ہے۔ ایسا معاوم ہوتا ہے کہ رہے کی تباہی کے بعد وہاں کے کوزہ گر بہتر حالات کی امید میں نقبل سکانی کر کے ساوہ آگئے تھے، حالانکہ ، ۲۲ء میں ساوہ پر بھی قتبل عام اور تاراجی کی مصیبت نازل ہوئی تھی۔ ساوہ میں رہے سفالی نقاشوں کی موجودگی یقینی معلوم ہوتی ہے کیونکہ ساوہ کے ایک اور اسلوب کی خصوصیت ہے کہ کیکری اور باہم گتھے ہوے کوئی حواشی یہ ہے کہ کیکری اور باہم گتھے ہوے کوئی حواشی وہ روغن میں جذب ہوتے ہوے نظر آتے ہیں (یہ اسلوب اصلاً کاشان میں ایجاد ہوا تھا)۔ پھر انھیں چھوٹی چھوٹی چھوٹی شگفتہ تصویروں سے مزین کیا جاتا ہے، جو رہے کے اساوب کی معتاز خصوصیت ہے،

ساوہ میں یقیی طور پر یک رنگ ظروف بھی بڑی تعداد میں تیار کیے جاتے تھے، جو زیادہ تر نیلے فیروزی رنگ کے ھوتے تھے اور ان کی گولائی پر اسی روغن سے شکلیں بنائی جاتی تھیں ۔ یہ شکلیں جانوروں اور انسانوں (بالعموم اسپ سواروں) کی ھوتی تھیں اور اس نقاشی میں ساوہ کے کاریگروں نے خصوصی مہارت حاصل کی تھی ۔ شکاگو آرٹ انسٹی ٹیوٹ میں کسی چینی کا ایک کٹا ھوا سر موجود ھی، جس میں مصوری کے قریب قریب سب اوصاف موجود ھیں؛ لیکن یہ نادرات میں سے ھے .

عام طور پر ساوہ کے روغن میں ہلکی سی پیلی جھلک نظر آتی ہے اور ان کا لعاب رہے کی بہ نسبت زیادہ خاکستری اور زیادہ بھربھرا ہے .

ساوه کے معربی جانب سرسینز و شاداب مرغزاروں کے خطر میں سلطان آباد واقع ہے، جسے خانه بدوش مغل فاتحین نے اپنا صدر مقام بنانا بہت پسند کیا تھا۔ اس کے مضافات میں تقریبا بیس جگه كوزه كرى كا ايك بالكل نيا اسلوب منظر عام پر آيا، تاهم ابتداء وه كاشاني اساليب كا مجموعه تها - أن میں سے ابتدائی دور کے اکثر ظروف غالبًا کاشان سے لائے گئے تھے اور صاف نظر آتا ہے کہ کاشان کے کوزه گر ان مقامات میں آکر قیام پذیر هو گئر تهر۔ ساخت کے اعتبار سے یہ ظروف کاشان کے ظروف سے صریحًا معختلف هیں، مثلًا ان کی لیسی نرم اور گھٹیا قسم کی ہے اور سبزگوں روغن چمک کی طرف مائل ہے۔ شروع شروع میں درخشاں طرز کو زیادہ پسند كيا جاتا تها \_ سالما سال تك ان مقامات كا كام کاشان سے ناگوار حدیک ادنی رها: نقشه کشی یے ڈھنگی اور گنوارو، جزئیات مفقود اور روغن اور چمک گهشیا؛ لیکن پهر اسلوب میں اصلاح ھوئی اور چمک دمک کو ته روغی نیلر رنگ کے ساتھ جمع کیا گیا ۔ چند ظروف ایسر بھی ملے ھیں جن پر بنانے والوں کے دستخط ثبت ہیں اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کاریگر اب اس فن کو سنجیدگی سے انجام دینے لگے تھے۔ بالآخر سلطان آباد نے کوزہ گری میں اپنا خصوصی اسلوب پیدا کر لیا، یعنی خاکستری اور نیار رنگ کے تمہ روغن کی نقش کاری اور امدادی بیل بوئے، جو اکثر سادہ اور ابهروان بنائے جاتے اور دھوپ چھاؤں کی سی آبو تاب دکھاتے تھے؛ اس سے رنگ کی کمی کی ایک حدتک تلافی هو جاتی تھی ۔ جانوروں کی شکلیں بہتر بنزے لگیں ۔ شعاعی قاشوں کی تزئین نے شاید ان چینی نقاشوں کی بدولت خوب ترق کی جو مغاوں کے پیچھر پیچھر ایران میں داخل ھوے تھے۔ چند ایک ظروف تو یہاں ایسر اچھر تیار ہوے کہ ان کا

مقابلہ ایران کے بہترین ظروف سے کیا جاسکتا ہے۔ شروع میں تو بہت بھدے بھدے بیل بوٹوں کی تہ زمین پر موروں، کانگوں، ققنسوں، ھرنوں اور اونٹوں کی شکلیں بنائی جاتی تھیں، مگر تصویر کشی کی تیاری اور مہارت میں برابر ترق ھوتی رھی۔ بعض انسانی شکلیں اتنی شگفته اور دل نشین ھیں کہ ابھی تک ایرانی کوزہ گری میں کسی اور جگه نظر نہیں آئیں، مثلا ایک چھوٹے سے مطرب کی تصویر اتنی دلکش ھے کہ اس سے بہتر کھینچی نہیں جا سکتی تھی۔ ھے کہ اس سے بہتر کھینچی نہیں جا سکتی تھی۔ کو موتیوں کے ایک سنگدل سوداگر سے معاملہ کو موتیوں کے ایک سنگدل سوداگر سے معاملہ کرتے ھوے دکھایا گیا ہے۔ یہ نفسیاتی کینیت کی تصویر کشی کا شاھکار ہے (SPA) ج ، ا، لوحہ شکل گوشہ دار ہے .

ہم و اع میں بحیرہ خرر کے جنوب مشرق کونے پہرگرگان (جرجان) میں مختلف قسم کے سفالی ظروف کے انبار کے انبار اس کھدائی میں برآمد ھوے جو تجارتی اغراض سے کی گئی تھی۔ اس نے بارھویں صدی میں ایرانی کوزہ گری کی تاریخ پر نئی روشنی ڈالی اور کچھ ایسر مسائل پیدا کر دے حو ابھی تک حل طلب ھیں ۔ گرگان ایک اهم، خوبصورت، باثروت اور گنجان آباد شمر تھا، جہاں اھل علم کی بہت قدر کی جاتی تھی۔ ابن سينا، الثُّعُلِّمي اور البِيروني بهي چند سال يهال رہے تھے۔ ان کے علاوہ بعض مشہور شاعر اور خطّاط اور کم از کم ایک بہت بڑا قلمی کتابوں کا مصور بھی یہاں رہتا تھا، جس نے اندرز نامہ کی تصویریں بنائی هیں ۔ ظاهر ہے که ایسا شہر اپنے هاں کی صنعتوں کی بخوبی کفالت کر سکتا تھا اور کرتا هوگا ۔ ان صنعتوں میں کوزہ گری بھی شامل تھی اوز واقعه په هے که اس جگه نه صرف کوزه گري

کا ردی مال ملا ہے بلکہ آوے بھی دریافت ہوے ہیں .

بایں همه یماں سے دستیاب هونے والے بہت سے اعملٰی ظروف بظاہر سطح مرتبقع ایسران کے سراکز (کاشان، رہے اور ساوہ) سے لائے گئر تھر ۔ قدیم ترین ظروف، یعنی مرغ کے سر والا ایک قرابه اور چند کٹورے ہر اعتبار سے کاشان کے ان سفید ظروف سے مماثل ہیں جو گیارہویں صدی کے اواخر اور تیرھویں صدی کے اوائل میں تیار ھو رھے تھر اور بظاہر وہیں سے کرگان میں درآمد کیر گئر \_ علاوہ بریں گرگان میں سے ایسر ظروف کی بھی کافی تعداد برآمد ہوئی جن پر کاشانی استادوں کے دستخط ہیں۔ كهدائي كے كام والا ايك پياله، جس پر حسن الكاشاني کے دستخط ثبت میں (در فریئر گیلری، واشنگٹن)، چمکیار اور چلخر ہونے روغن والر سفید یک رنگر ظروف کی قدیم طرز کا ھے۔ ایک اور درخشاں پالے پر "علی محمد بن -لی منصور کاشانی" کے دستخط اور ۱۲۰٫۰ع (صفر ۲۰۰۱ه) کی تاریخ درج ھے ۔ ظروف کی ایک تعداد کاشانی استادوں، مثلا محمد بن محمد نیشاپوری، ساکن کاشان، کے هاته کی بنی ہوئی معلوم ہوتی ہے .

لہٰذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ گرگان میں کھدائی سے ظروف کا جو انبار نکالا گیا ہے اس کا کونسا حصہ مقامی طور پر تیار شدہ ہے؟ ان میں سے ایک قسم کے ظروف امکان غالب کے ساتھ مقامی کارگاھوں سے منسوب کیے جا سکتے ھیں کیونکہ ان کے بنانے کا اسلوب سطح مرتفع کے دو یا دو سے زیادہ اسالیب کے عناصر سے مرکب ہے۔ اس کے علاوہ بلاشبہہ بہت سے ظروف، جو کم وییش سطح مرتفع کی طرزوں سے عین مطابق ھیں، اسی جگہ بنے تھے۔ الغرض گرگان میں اگرچہ عمدہ ظروف کی کافی مقدار تیار کی جاتی تھی، لیکن تاحال یہ بات محقق نہیں تیار کی جاتی تھی، لیکن تاحال یہ بات محقق نہیں تیار کی جاتی تھی، لیکن تاحال یہ بات محقق نہیں

ه وئی که اس شهر نے رہے، کاشان، ساوہ اور سلطان آباد کی طرح کوزہ گری کا کوئی ایسا مخصوص اسلوب بھی تیار کر لیا تھا یا نہیں جو بہاں کے ظروف کو دوسرے شہروں سے معیز کر سکے .

اگرچه گرگان سے زرق برق رنگوں والے ظروف کے اعلٰی نمونے دستیاب نمیں ہوے، تاہم یہاں کے بعد درخشاں برتن رہے، کاشان یا ساوہ کے ان ظروف کے عین مطابق ہیں جن کی یہاں تقلید کی گئی ہے۔ دوسری طرف گرگان کے ظروف نمایاں طور پر گھٹیا نظر آتے ہیں؛ گویا یه سطح مرتفع کے مراکز کے برتنوں کی ہے تکی سی نقلیں ہیں یا انھیں ماکنی ممارت رکھنے والے مماجر کوزہ گروں نے بنایا ہے۔ بہت سے برتنوں کے نقوش اتنے بھدے اور بے سلیقگی سے بنائے ہوئے ہیں کہ انہیں مقبولیت کا درجہ نمیں دیا جا سکتا ۔ کچھ ظروف بڑے بڑے مرتبانوں کی شکل میں ملے ہیں۔ یہ اپنی اصلی حالت میں ہیں اور وہی چمک دمک رکھتے ہیں جس کے میں عید اس کے نقاش گرگانی تھر .

خوفناک تباهی نے اگرچه ایرانی کوزه گری کے بلند ترین دور کا خاتمه کر دیا، لیکن رے، کاشان اور ساوه میں، نیز بعد ازاں سلطان آباد کے علاقے کی چند کارگارهوں میں، عمده قسم کے برتن تیار کرتی رهیں؛ چنانچه حسن ابن عرب شاه نے ۲۲٦ء میں کاشان کی جامع میدان کے لیے درخشاں کام کی ایک انتہائی پر تجمّل محراب بنائی ۔ یہ بات فی الواقعہ بڑی تعجب خیز ہے کہ اس قتل عام اور فی الواقعہ بڑی تعجب خیز ہے کہ اس قتل عام اور نے کیا ہے، صرف دو سال کے اندر ایسا الوالعزمانه اور بیش قیمت کارنامه سرانجام پایا ۔ بعد کے سالوں میں اس سے بھی زیادہ شاندار محرابیں بنائی گئیں میں اس سے بھی زیادہ شاندار محرابیں بنائی گئیں حالانکہ افلاس اور تباهی کا دور دورہ تھا۔ مسلمانوں

کے ایک فن عظیم کو بر قرار رکھنے کی یہ نظیر ہمت اثر آفربن ہے کہ مصیبت کے دور میں لوگ مساجد میں پناہ لیتے ہیں اور انھیں قائم و برقرار رکھنے کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کے ایمان اور احساس فرض کا نتیجہ ہے، جسے وہ ذاتی عیش و تنعم پر ترجیح دیتے ہیں ۔علی ابن محمد نے ۲۳۲ع میں مشہد میں حضرت امام علی الرضا کے مزار کے حجرے کے لیے شاندار محرابیں بنائیں ۔ ایک اور محراب جامع ورامین (ضاع تہران) کے لیے ۱۲٦۵ میں بنائی گئی (جو اب واشنگٹن کی نیشنل گیلری میں بنائی گئی (جو اب واشنگٹن کی نیشنل گیلری میں بنائی گئی (جو اب واشنگٹن کی نیشنل گیلری میں بنائی گئی دورابوں سے یہ قیاس کیا جا سکتا مزاروں کی چھوٹی محرابوں سے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ چودھوبی صدی عیسوی میں بھی کافی عرصے تک بلند پایہ کوزہ گری جاری رھی .

سفالی ظروف کی پیدا وار میں ساخت کی کیفیت میں تنزل هوتا رها اور سب سے پر تجمل اسالیب میں سے بعض اسلوب یکسر ختم ہو گئے ۔ کاشان میں سوسنی روغن والر عمده ظروف برابر تيار هوتے رہے، جن میں بالخصوص ذخیرہ رکھنر کے بڑے بڑے خوشنما مرتبان بهی شامل تیر ان تمام ظروف (Survey of Persian Art ج . ر) لوحه و ۱۵ تا ۲۲۸ کی پرتکاف تزئین سانچر میں ڈھالر ھوے ابھرواں نقوش سے کی گئی ہے، جن میں چوگان کھیلنے والوں، گویوں، شکار کے مختاف جانوروں، مثلاً گھنے درختوں کے درمیان سؤروں، هرنوں اور درغابیوں کی تصویربی بنائی گئی ہیں ۔ یہ نقوش روغن کی موٹی ته کے باعث بالعموم هلكر بلكه دهندار هو جاتے تهے، مگر اس کا ایک دل خواه اثر یه هوتا تها که نقش و نگار کی نظر افروزی ان دلکش مرتبانوں کی شکل اور ان کے رنگ کے مقابلر میں غالب نمیں آ جاتی تھی۔ بایں ہمہ جن ظروف پر روغن کی تہ پتلی ہے ان پر سانچے کے نقبوش قابل دیدہ چمک دمک دکھاتے

هيں .

ان کاشانی برتنوں پار اعلٰی درحر کے نہار سوسنی رنگ کی یه گهرائی اور صفائی اس امر کی مرهون منّت تھی کہ کاشان سے تقریبًا بیس میل جنوب میں کوبالٹ Cobalt (=لجَوْ) دھات کی مشہور کانیں واقع تھیں جس سے یہ رنگ بنایا جاتا ہے ۔ اس پر مستزاد یہ کہ کاشان کے کاریگر اپنی اعلٰی مہارت سے اس دھات سے ایسا رنگ بناتے تھے جو سفالی روغن کے لیر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ ایک دیر طلب اور گرال خرچ عمل تها، جس کے لیر پوٹاش، سہاگا اور پسر هوے شفاف سنگریزے یا بلوری قلمیں عرق انگوری میں حل کرنا پڑتی نهیں؛ پهر بار بار چهان کر جو تهوڑی مقدار ره جاتی اسے پیس کر سفوف بنا لیا جاتا تھا اور اسے چہکانے کے لیر اس میں صمنع عربی ملا دیتے تھر۔ کوبالٹ کا رنگ بنانے کا ایک مختصر اور سستا عمل اور بھی تھا، جس سے کسی قدر مدھم سیاہی مائل رنگ بنتا تھا بایں ہمہ یہی ادنی درجے کا رنگ بعض اوقات ایسر مرتبانیوں کے لیر بھی استعمال کر لیتے تھے جنھیں اتنا اھم سمجھا جاتا تھا کہ ان پر تاریخ ثبت کی جائے (میٹرو پولٹین ميوزيم، مؤرخمه ١٢٨٢ع؛ فرئير ميوزيم، مؤرخمه ۱۹۸۳ ع) .

کاشدان نے اس روغن کے ساتھ ایک خاص خوشنما اسلوب بھی تیار کیا جس میں تمام معیاری شکلوں کے ظروف بنائے جاتے تھے ۔ اس اسلوب کا نام "لاجوردیہ" تھا جو کوبالٹ کے نام "لجو" سے مشتق ہے ۔ درخشاں سوسنی اور کمیں کمیں دھمندلا فیروزی رنگ پس منظر کی زمین کے لیے استعمال کیا گیا ہے ۔ اس پر نہایت لطیف سفید یا سیاہ لمر نے میں باریک کل بوئے بنائے ھیں۔ جدولوں کے خط اور وقفے سرخ ھیں، جن پر دل کھول کے

ملمّع کیا گیا ہے اور اس سے متقابل نیلے رنگ کا حسن دوبالا ہوگیا ہے۔ خاص اشکال (جن میں پرندے، اژدھے، قـقنس اور کنول کے پھول شامل ہیں) کی نقش کشی حسب معمول بہت اچھی ہے۔ اگرچہ ہندسی اور تجریدی نقوش غیر ممیز ہوگئے ہیں، تاہم جو بات ان ظروف کو دلکش بناتی ہے وہ رنگوں کی دوزونیت اور گہرائی ہے .

پندرهوبی صدی آل تیمور کے زیرسایہ ایک ثقافتی نفاست لے کر آئی، جس میں شعر و شاعری، خوشنویسی اور خطاطی، مرقع کشی اور تعمیر کے فنون نے بلندی کے نئے مراتب حاصل کیے، لیکن کوزہ گری کے فن میں اس دور میں کوئی خاص ترق نظر نہیں آتی، البتہ شاندار پچی کاری کے وہ اعلٰی روغی سفال قابل تعریف هیں جو اس دور کے کوزہ گروں نے بڑی بڑی مساجد، مثلاً جامع گوهرشاد (مشہد)، مصلی (هرات) اور جامع اصفهان کے لیے بڑی مقدار میں مہیا کیر .

چینی طرز میں بنائے ھوے نیلے اور سفید رنگ کے ظروف خوبی اور دلکشی کے اعتبار سے باقی تمام اسلیب پر سبقت لے گئے۔ ان ظروف کو بعض اوقات ان کے چینی نمونوں سے ممیز کرنا مشکل ھو جاتا ہے کیونکہ ان پر صوری اشکال تک کی نقاشی بھی چینی استادوں جیسی کی گئی ہے اور کانگ، قُفنس اور قدرتی مناظر اسی انداز میں بنائے گئے ھیں۔ اس دور میں یک رنگے ظروف کی تیاری ھمیشہ کی طرح جاری رھی، لیکن ابھرواں کام اور درخشاں رنگوں کے جاری رھی، لیکن ابھرواں کام اور درخشاں رنگوں کے برتن بنانا قریب قریب بالکل ھی موقوف ھوگیا .

دو مختلف جگموں کی نقل کے باوجود نیلے اور سفید رنگ کے ظروف میں چینی اور ایسرانی عناصر کامیابی سے یکہا کر دیے گئے ہیں ۔ اگر ایک طرف چینی ماہرین بہت سے نمونے مہیا کرتے تھے تو دوسری طرف اصل کوزہ گری ایرانیوں ہی کا

کام تھا۔ جانوروں کی تصویریں اور نہایت صحیح اور شاندار طغرے بھی خالصة ایرانی تھے۔ یہ اسلوب سترھویں صدی کے دوران میں بھی جاری رھا، جیسا کہ تاریخ دار ظروف، بالخصوص الواح مزارسے تصدیق ھوتی ھے۔ یہ ظروف یزد میں بنائے گئے ھوں گے، جیسا کہ ایک چاہے دانی (موزۂ بریطانیہ) پر محمود معمار یزدی کے دستخط سے ظاھر ھے.

صفویوں کے عہد کی ترق پذیر خوش حالی کی بدولت تیموری فنون کی بڑی تیزی سے توسیع ھوئی۔ سولھویں صدی کے وسط تک بڑھتی ھوئی مانگ کے جواب میں کوزہ گروں نے متعدد نئے اسلوب وضع كر لير ـ ايك نئى قسم كا چمكدار روغن، جو غالبًا کاشان کی پیداوار تھا، سب سے زیادہ ممتاز اور پرتکاف تها ـ پیالون، طشتریون، قرابون، صراحیوں، شاندار شکاوں والر گلدانوں کی تزلین خط نسخ کے جلی حروف، زور دار خطوط کے اشجار اور پودوں اور پرندوں کی اشکال کے سے کی جاتی تھی۔ بعض اوقات نقوش ٹھوس درخشاں روغن پر بنائے گئر ھیں، مثلا حاتم نام کے ایک دستخطی ظرف پر، جس میں حیرت انگیز جدت و پختگی پائی جاتی ہے، زیاده چکنر روغن کا رنگ بادامی، هلکا سنهری، سفید، نارنجی زرد، سیبی سبز اور بنفشئی کبود ہے۔ یه رنگ اکثر متبادل خانوں میں بھرمے جاتے تھر۔ خود روغن کی تابش قرمزی، هلکیر ارغوانی، شفاف سنهری، سبزی مائل سنهری اور طاؤسی نیار رنگ کی جهلکیاں دکھاتی تھی .

صفوی دور میں نیلے اور سفید رنگ کے برتن بنانے کا کام جاری رہا اور چینی ماہروں اور کاریگروں کی مدد سے مصنوعات تجارتی پیمانے پر تیارہونے لگیں۔ یہ چینی ماہرین شاہ عبّاس نے ایک دفعہ تین سوکی تعداد میں بلوائے تھے تاکہ اس اسلوب کے برتن بنوا کے نفع حاصل کیا جائے جو یورپ

میں ہے حد پسند کیا جا رہا تھا۔ اگرچہ یہ ظروف اصلی چینی کے نہیں تھر، مگر ان پر قدرتی مناظر، کیڑ ہے مکوڑوں اور پرندوں کی شکلیں اکثر بالکل چینیوں جیسی ہی بنائی گئی ہیں۔ یہ برتن وافر تعداد میں خود ایرانیوں نے نقل کر کے بنائے تھے، مگر پیندوں پر یورپی گاہکوں کو دھوکا دینے کے لیے چینی زبان کے بے معنی دستخط ثبت کر دیے گئے تھے۔ ان (جعلی) دستخطوں ہی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے بنانے والے ایرانی تھے۔

کاھی رنگ کے چینی ظروف عہد خلافت ھی سے یورپ میں درآمد کیر جارے تھے اور انھیں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا ۔ تیرھویں صدی میں ایسے برتن کامیاب طریق سے خود ایران میں تیار هونے لگر، جن میں بعض اوقات خود اپنا نہایت لطیف رنگ ہوتا ۔ روغن کے نیچر تقریبًا غیر سرئی نقوش تراشے جاتے، یا ابھرواں اشکال (خاص طور پر مچھلیاں) بنائی جاتی تھیں، جو روغن کے نیچے اس طرح دکھائی دیتی تھیں گویا پانی کے اندر تیر رھی ھیں۔ ستر ھویں صدی میں سبز کاھی رنگ کے ظروف کی صنعت کو اور بھی ترق دی گئی، جن میں مختلف رنگوں (مثلًا سبز، زیتونی، نیلگوں یا خاکستری) کی جھلکیاں دی جاتی تھیں اور اکثر روغن کے اوپر سفید پرت میں کمال هنر مندی سے رنگین نقوش بنائے جاتے تھر ۔ اس ته کو کمیں کمیں نیلر رنگ کی میناکاری کی بندکیوں سے بھر دیا جاتا تھا۔ یہ نقوش اس دور کے رواج کے مطابق سرو کے درختوں، بید مجنوں کی جھاڑیوں، اژدھوں، قتنسوں، کل ھانے عباسی، کَثَیْرَطغرائی پھولوں اور خانوں اور ڈھالوں کی تصویروں پر مشتمل ھوتے تھے، یعنی ویسے ھی نقوش جو اس زمانے میں قالینوں، کتابی مرقعوں اور جداری تزئین کے لیے بنائے جاتے تھے۔ کہیں کہیں ان ظروف کی دیواریں

تانے بانے والی انگور کی گنھی ھوئی بیلوں کے حلقوں سے مکمل کی جاتی تھیں۔ ثانوی نقوش ھلکے ارغوانی رنگ سے بنائے جاتے تھے۔ رنگوں کا یہ استزاج بہت لطیف ھوتا تھا، جو اس دور کی پارچہ بافی میں بہت پسند کیا جاتا تھا.

ان سبز کاھی رنگ کے ظروف سے بہت ملتر جلتر ظروف کا ایک اور مجموعه ہے، جن پر اسی طرح کے نقوش بنائے گئر ھیں اور غالباً انھیں كارگاهوں ميں تيار هوے هيں جن ميں مقدم الذكر ہرتن تیار ہوتے تھر۔ ان ظروف پر نقوش کے لیے سفید زمین یو نیلر رنگ کے ساتھ نارنجی مائل ہلکا گلابی رنگ استعمال کیا گیا ہے، جن میں کہیں کہیں کاهی بیل بوٹے سیاہ دائرے میں بنائے گئے هیں ۔ یه پیل ہوئے اکثر متقابل قطعوں میں نظر آتے ہیں یا ان سب پر گہرے رنگ کا ایک ستارہ نما حلقہ محیط ھے ۔ یہ ظروف غالبًا کرمان میں بنائے جاتے تھر، جہاں سے ان کی بڑی تعداد ملی ہے ۔ اصفہان میں جو ظروف پائے گئر ہیں وہ غالبًا درآمد کیے گئے هوں کے، یا جیسا کہ قرین قیاس ہے کرسان کے کوزہ گر نقل مکانی کرکے اصفہان چلے گئے ہوں گے کیونکہ شاہ عباس کے عمد میں اس شہر کی وسعت پذیری کے باعث بہت سے کاریگر وہاں منتقل هوگئر تهر.

پھر چمکیلے نیلے، زمردی، سبز اور تربوزی رنگوں میں قسم تے یک رنگ ظروف تیار کیے گئے ۔ تربوزی رنگ کے برتن تو ساخت میں اپنے چینی نمونوں کے تقریباً هم مرتبه هیں ۔ سبز زمردی رنگ کے ظروف، بالخصوص جو صراحیوں یا بوتلوں کے طور پر برتے جاتے تھے، عام طور پر حقیقت نما ابھرواں تصویروں سے مزین هیں، مثلاً اپنی زنجیر کو کھینچتا هوا شیر، لڑتے هوے اونٹ، پر دار سانڈ، یا درباری لباس میں ایک فرنگ سفیر کی

خوش وضع تصوير.

کچه اور خوشنما ظروف بهی محفوظ ره گئر هیں، مثلاً چوڑی کگر کی طشتریاں یا نیم کروی پیالے، جن پر شوخ سبز یا فیروزی روغن کے نیچر سیاه رنگ کیا گیا ہے، لیکن ان کا مقام ساخت هنوز تحقیق طلب ہے ۔ نقوش جلی اور پورے طور پر ماهرانه هين ـ موضوعات نقش مين سيم مچهلي، بطخیں، برڑی برڑی ابر نما دھاریاں (جیسی که پندرھویں صدی کے اواخر کے نقش و نگار میں نظر آتی هیں)، درختوں کی شاخوں کے روایتی نقوش، جو ضمنی طور پر بنائے جاتے تھر، نیز قدرے بڑے پیمانے کے ستارہ دار اور گوشه دار تمغر شامل هیں۔ اس طرز کے ظروف پندرھویں صدی کے اواخر کی کتابی تصویروں میں نظر آتے ہیں اور چار برتنوں کی تاریخین (۱۳۹۸ع ۱۳۵۳ ۱۳۵۳ د ۱۳۹۸) تاریخین اس زمانی انتساب کی تصدیق کرتی هیں ۔ ان کا روغن گاڑھا اور درزدار، لیکن چھونے میں بہت صاف اور چکنا ہے .

ان تمام ظروف کو قباچہ اسلوب کی طرز اول میں شمار کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ سب کے سب ظروف چین کے چینی کے برتنوں اور ان سے ملتے جلتے اسلوب والے ظروف کے ساتھ داغستان کے ایک پہاڑی گاؤں قباچہ سے ملے ھیں اور غالبًا وھاں تبادلۂ اجناس کی شکل میں نفیس چھریوں، خنجروں اور دوسرے ھتیاروں (جن میں سے بعض پر سونے سے مرصع کاری کی گئی ہے) کے بدلے پہنچے ھوں گے کیونکہ یہ علاقہ اپنے ھتیاروں کے لیے بہت مشہور تھا، جو اصفہان تک برآمد کیے جاتے تھے۔ مشہور تھا، جو اصفہان تک برآمد کیے جاتے تھے۔ ایک اور مجموعہ، جس میں چو کے اور طشتریاں دونوں شاسل ھیں، رنگوں کی نہایت متین اور خوشگوار ترتیب کا حامل ہے۔ خاکے مدھم سرخ، خوشگوار ترتیب کا حامل ہے۔ خاکے مدھم سرخ، زرد، نیلے، سبز اور شیردار قہوے کے سے رنگوں

میں ہیں، جن کی جدولیں ہر جگہ سیاہ بنائی گئی ہیں۔ یہ سفید پرت پر کھینچے گئے ہیں، جن کا رنگ چئختے ہوے شفاف روغن کے نیسچے دودھیا یا ہلکا زرد نظر آتا ہے ۔ نقوش کے موضوعات، جو بظاہر ماہر نقاشوں نے بنائے تھے، مختلف ہیں، مثلا پہلتے پھولتے اشجار کے قدرتی نظارے؛ بید مجنوں کی جھاڑیاں؛ رقاصوں کی چھوٹی چھوٹی تصویریں، جو استاد محمدی کی طرز میں نہایت عمدگی سے کھینچی گئی ہیں؛ پھر زیادہ تعداد میں مچھلیاں، طاؤس، خوش الحان پرند، جو سب کے سب مجھلیاں، طاؤس، خوش الحان پرند، جو سب کے سب مجھلیاں، طاؤس، خوش الحان پرند، جو سب کے سب مجھلیاں، طاؤس، خوش الحان پرند، جو سب کے سب مجھلیاں۔ عام بنایا شاہ عباس کے درباری اسلوب میں بنائے گئے ہیں، جسے مشہور مصور رضای عباسی نے مقبول عام بنایا جسے مشہور مصور رضای عباسی نے مقبول عام بنایا کے چہرے عام ہیں.

یه طشتریاں غالبًا ساوہ میں بنائی جاتی تھیں۔

یہ بات ان سے بے حد ملتے جلتے برتنوں اور ٹکڑوں

سے ظاہر ہے جو ساوہ سے دستیاب ہوے ہیں۔ عام
طور پر یہ ظروف قباچہ کے ظروف سے گھٹیا ہیں،
لیکن یہاں سے دستیاب ہونے والی چند اعلٰی درجے
کی طشتریاں، مثلًا وہ جن پر رقاصوں کی یا ایک
مراقب صوفی کی شکایں ہیں، یقینًا درباری مصوروں
کی ساختہ اور اپنے زمرے میں بے نظیر ہیں۔ ممکن
کی ساختہ اور اپنے زمرے میں بے نظیر ہیں۔ ممکن
ہوں، جو اصفہان کے قریب ہی جنوب میں واقع
ہوں، جو اصفہان کے قریب ہی جنوب میں واقع
تھے اور جہاں سے ان کے نہایت عمدہ ٹکڑے
دستیاب ہوے ہیں .

اندریں اثنا اور انیسویں صدی عیسوی میں خاصی مدت تک یزد اور نایین کے کوزہ گروں نے نفیس چینی مٹی کے ایسے ظروف اپنے ھال تیار کرنے کی کوششیں برابر جاری رکھیں جو اس زمانے میں ھر جگہ مقبول تھے اور نظر بظاھر وہ اس مقصد میں، بالخصوص سفید رنگ کے کاغذ جیسر مہین اور

ہمت ہلکے، نیم شفاف روغن والے برتن بنانے کی حد تک پوری طرح کامیاب هو گئر ۔ مذکورہ بالا اوصاف حاصل درنے کے لیر وہ ایک قسم کے زجاجی روغن کو لپسی میں ملا کر استعمال کرتے تھر ۔ ان ظروف کی شاردان Chardin نے جو واضح اور مستند کیفیت لکھی ہے اس سے بہتر کچھ نهين كما جا سكتا . وه لكهتا هے : "جلا والر ظروف یا چینی کے برتن، جیسا که اهل ایسران انھیں کہتر ھیں، ایران میں ھر جگه بنائے جاتے هیں ۔ عمدہ تربن ظروف شیراز، مشہد، یزد اور كرمان مين بالخصوص زرنده (= زرنده) ناسى گاؤں میں تیار کیر جاتے ہیں ۔ مئی، جس سے یہ برتن بنائے جاتے ہیں، چینی کے ظروف کی طرح اندر اور باهر سے خالص مینا (Enamel) کی شکل میں هوتی هے ۔ اس کے ذرات ویسر هی عمدہ اور شفاف هـوت هيں جيسر چيني کے هوتے هيں، اس لير بسا اوقات انسان دھ۔وکا کھا جاتا ہے اور ان کہو چینی کے ظروف سے ممیز نہیں کر سکتا ۔ بعض ایرانی ظروف کی جلا اتنی تاب ناک اور خوشنما ہے له چینی کے برتن بھی ان کا مقابلہ نہیں کرسکتے" (Travels in Persia) لنذُن عرصه هوا ان ظروف نے یہ سوال ہیدا کر دیا کہ آیا ایرانی کورہ گر اصل چینی بنانے میں کامیاب ہو گئر تھر؟ کاشان میں چینی کے ردی مال کا ایک انبار برآسد ھوا ہے، جس کی خالص چینی کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں اور یہ باہر سے لایا ہوا ہرگز نہیں ھو سکتا ۔ اس کی تزئین معمولی نیلے رنگ سے کی گئی ھے۔ یہ ظروف کیمبرون Gombroon [ = بندر عباس] سے برآمد ہونے والر ان ظروف کی بہ نسبت زیادہ بهاری اور کم خوشنما هیں، جو اگرچه متعدد مختلف مراکز میں بنائے جاتے تھے لیکن عام طور پر کیمبرونی کہلاتے تھے اور بہت اعملی قسم کے



شکل ۳. چینی کی لعابی چوکی، جس پر فیروزی رنگ کا روغن هوا هے، رَے، بارهویں صدی، مجموعة کتابجی خان



شكل ٢. چراغ مسجد، تركيبه، مورخ ١٥٣٩ء لنڈن، موزة برطانيه



شكل ۱. برتن بريق معدنی اوركوبالث والا (ماتاً ديوی اشتر [يعنی عَشْتروت]) رك ، بارهـوس صدی ، وقب فنون الاسلام، ۲۸۵] برلن ، موزهٔ دولتی



شکل ۲. لعابی قاب، تیرهویں صدی – برلن، موزههای دولتی



شكل ٥. اناء ادويـه (الباريلو) خزف، بريق معدنى سے آراسته، شام، تيرهـويں ، چـودهـويں بر رود مائن، مـوزة فنون صناعى

Kunstgewerbemuseum



شکل ۲ . لعابی طبیق، شام، تیرهویں صدی – برلن موزدهای دولتی



شکل ۹. لعابی رکابی، مصر، چودهوین، پندرهوین صدی – موزدهای دولتی



. بریق معدنی والا ظرف، مصر، گیارهویں صدی – قاهرة، دار الآثار العربیة



شکل > . جنگلی سوّر، لعابی، مصر، چودهویس صدی – برلـن، موزدهای دولتی



شکل ۳ . لعابی طباق، پائرته Paterna ، پندرهویں صدی – برلن ، موزههای دولتی



شکل ۲. لعابی گهری قباب، نیام نیباد "مالقه" "Malaga" چودهدوین صدی – برلن، موزدهای دولتی



شكل ١ . بريق معدنی والا لعابی ظرف ، مالقه ، چودهویی صدی – سوزه مِلّی ، پلرمو ,Palermo مِلّی ، پلرمو ,Museo Nazionale



شکل ۳ , مینائی طمرز میں لعابی چوکا ، ایران ، بارہویں صدی – مجموعة پارا ویتشینی Paravicini Coll.



شکل ۵ . پریق معدنی والا ظرف ، مانشکو Manisco ، پندرهویں صدی – بولونیا موزه وطنی Musco Civico



شکل ۲. لعابی چوکا، سامراً نوین صدی – برلن، موزدهای دولتی



شکل ۹ . بریمق معدنی والے چوکے، ایران، بارہویں صدی – برلن، موزدهای دولتی [مالّد: کوزه گری]



شکل ۸. لعمایی چوکے، هسپانیه، پندرهویں صدی – برلین، موزدهمای دولتی



شکل کے لعابی چوکا ، شام ، بارہویں صدی – برلن ، موزدهای دولتی



شکل ۳. دسته دار بـــلا روغن کــوزد از طیسنمون [مدائن] -برلن، موزدهای دولتی



شکل ۲ , پارتی تیرانداز صورت سازی کی مشی (terra-cotta) سے بناهوا، برنن ، موزدهای دولتی



شکل ۱. چینی کا لعاب کوزه، پارتی Parthian ، برلین، سوزههای دولتی Staatl, Museen



شکل ۲. دستهدار بلا روغن کوزه – بین النهرین، بارهویں، تیرهویں صدی – برلن، دوزههای دولتی



شكل ٥. مثى كا بالا روغن مرتبان، "باربوثين" (= كُللى منبت كارى) طرز مين بير النجرين، دسوين، گياهوي صدى - برلن، موزهاى دولتى



شکل ۲ . سبز روغنی مرتبان – ساسانی ، چهشی ، ساتنویس صدی – برلن ، موزدهای دولنی



شکل ۹ . رنگین روغنی چینی کی منتقش قاب – سامَـراً ، نــوس صـــدی – برلــن ، موزههای دولتی



شکل > و ۸ . مٹی کا پیالہ . تلے کی کگر کے ساتھہ ، از سُوس . پیرس ، لدوور





شكل ٣. بريق معدني والا طباق - ظروف سامراً ، نـويل صدى - برلـن ، موزدهاي دولتي



شکل ۲ , پیالهٔ منتشر دهبود بے آراسته، سامیراً ، نبویں صدی برلین ، موزدهای دولتی



شکل ۱. نیلنے نقوش ک قاب، سائراً، گیاردریں صدی – تہران، موزڈ ملک



شکل ۹. کو بالثی (نیلے سوسنی) روغن کی صراحتی، رّے، بارہوں صلی، برلن، موزدهای دولتی



شکل ۵. طیباق جنو متعدد رزگتوں کے کندہ نیقوش سے آراسته ہے اور جس پیر منتشر دھیوں کی طیرز کا روغن ہے دسویں صلی، درانی موزدھای دولتی



شکل ۴. سفید روغن کی صراحی، ایران، دسمویں صدی، براسن، موزدهای دولتی



شکل ۹ صراحی، نام نیساکاری طرز مین، رَت، بارهوین صدی، مجموعهٔ کیلیکیان Kelekian Coll.
نیویارك

[ماده: کوزه گری]



شکل ۸ . بریق معدنی والی منقش قاب کرد ، بارهبوین صدی مجموعهٔ یسوسور فُدوپدولُدوس Eumorfopoulos Coll.



شکل ک قرابه، شیر کی شکل میں ، جس پر کو بالٹی نیلا سوسنی روغن اور بریق معدنی ہے ، رّے، بارھویں صدی ، [قب فنون الاسلام ، ۲۸۲] ، برلن ، موزدهای دولتی دولتی



شکل ۳ . سمرقند ، شاد زندد کے مقبروں کا کُوچہ



د . شکل ۲ . نخچوان، مقبره



شكل ۱. محراب قبيله از كاشان، ميؤرخ ۲۲۲۱ ء -برلن، موزدهای دولتی



شکل ۲. لعمایی چوکسے، ترکسیه، سترهمویں صمایی – برلن، موزدهای دولتی



شکل ۵ . لعمابی چوکسے ، ایران ، پیشدرهمویں صدی



شكل ٢. قونيه، مدرسة قره طائع

[مادّه: كوزه گرى]

مانے جانے لگے تھے، بالخصوص وہ جن کی پرت پر باریک، بلکہ قریب قریب غیر مرئی نقوش کھینچے الے، گئے ھیں ۔ یہ گویا ایک آسودگی بخشنے والے، لیکن فنا پذیر حسن کی طرف لطیف سا اشارہ تھا، جس سے صوفی حضرات، جن کی تعداد ان دنوں روز افزوں تھی، خاص طور پر لطف اندوز ھوتے ھوں کے .

اگرچه مشهد کی مصنوعات کے بارہے میں دستاویزی شواهد میسر نهین، لیکن یه بات واضح ہے کہ وہ بھی کوزہ گری کا ایک مرکز تھا، تاہم مقامی کارگاهیں ایسی ممتاز نه تهیں که حضرت امام علی الرضا کے روضر کے لیر درخشاں چوکے اور محرابین وهاں سے مہیا هوسکتر ـ بہرحال پندرهوبی صدی سے وہاں مقامی عمارتوں کے لیر چوکے بنتر رھے۔ مشہد کی چھوٹی سی خوبصورت مسجد شاہ کی محراب قبلہ میں پائیں دیوار اونچی رکھی گئی ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے هشت پہلو چوکے لگائے گئر هیں، جن پر آبی سبز رنگ کا شفاف زجاجی روغن کیا گیا ہے اور خفیف سے درخشاں سنہری رنگ کے نفیس و نازک نقوش بنائے گئر ہیں ۔ ان کے اوپر نارنجی زمین پر تراشیده کوفی حروف کا چوڑا حاشیه ہے ۔ یہ خوبصورتی میں بے مثل ہے اور اس جیسی کوئی شر کسی اور علاقر سے نہیں ملی ۔ اس کے علاوہ یہ بات غیر اغلب ہے کہ جامع گوہے شاد [هرات] مين جدو هدزارون من وزني روغني سفال پچی کاری میں استعمال ہونے وہ سب کے سب باری محنت مشقت سے باہر سے لائے گئے ہوں، اگرچہ اس مسجد كا نقشه بنانے والا شمس الدّين خود شعراز كارهنر والاتها.

مشهد کے شمال میں قریب هی خواجه رہیع (م ۱۹۲۱ء) کا روضه ہے، جس پر اندر اور باهـر بوقلموں اور منقش چوکے مختلف رنگوں کی ترتیب

کے ساتھ جمائے گئے ہیں۔ اس کی کوئی سابقہ نظیر کسی دوسرے علاقے میں نہیں ملتی۔ چوکے اچھے بنے ہوے ہیں اور ان میں سے کچھ خاصے خوشنما ہیں۔ یہ اور بلاشبہہ کئی اور اقسام کے چوکے لازما مقامی طور پر تیار کیے گئے ہوں گے۔ بہرحال فنی اعتبار سے اہم ظروف تاحال مشہد سے تخصیصاً منسوب نہیں کیے گئے حالانکہ سفالی ظروف، جیسا کہ شارداں نہیں کیے گئے حالانکہ سفالی ظروف، جیسا کہ شارداں صدی میں وہاں یقیناً بنائے جاتے تھے .

مآخذ: (۱) Mich. Ann Arbor, (۱) در Ars Islamica بمواضع كثيره؛ ( ) Bahrami ( ) بمواضع كثيره؛ sur les carreau de revetement lustre بيرس ع اعاد مزید تاریخ دار نمونوں کے ایے دیکھیے (۳) وهی مصنف، در Bull. Iranian Institute، نيويارک، دسمبر ۴ م و ع؛ (س) وهي مصنف: Gurgan Faiences، قاهره ١٩٨٩، عادره Bulletin (٦) بمواضع كثيره؛ Bulletin Iranian Institute Metropolitan Museum نيويارک، ستمبر ۲۰۹۹ و عا نومبر Hand-: M.S. Diamand (ع) : 19 مع الإربل ١٩٣٨ book of Muhammaden Art ميٹروپوليٹن ميوزيم ، أيويارك Afrasiab : K. Erdmann (٨) المويارك مه واعز Ceramic Wares در Bull. Iranian Institute دسمبر Dated Faience: R. Ettinghausen (9) 191977 الوكسفاغ A. U. Pope طبع Survey of Persian Art ۱۹۳۸ و مطبوعه م ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۸ و مطبوعه Asia Evidence for : وهي مصنف : Institute III ene of the Identification of Kashan pottery Congress Internationale d'art et d'archeologie لين كراف Pieces datees : Y. Godard (١١) المان كراف معه اعاد المان كراف de Ceramique de Kashan à decor lustre در آثار ایر ان، A Guide to the: R. L. Hobson (١٢) ١٩٩٤ بيرس ع Islamic Pottery of the Near East مطبوعة موزة بريطانيه، The Potte- : D. K. Kelekian (۱۳) او ۱۹۳۲ بريطانيه، ۹۔ فن فلز کاری

(الف) ایران کی ابتدائی اسلامی فلز کاری (ساتویں سے دسویں صدی تک) : ساسانی اسلوب آرائش کا تسلسل واضح طور پر ایران کی ابتدائی اسلامی فلز کاری میں (سانویں سے نویں صدی تک) نظر آتا ہے، خصوصًا ان نقرئی ظروف میں جن میں سے بعض کو آکٹر غلط طور پر عمد ساسانی سے منسوب کیا جاتا ہے ۔ ابتدائی اسلامی زمانے کی متعدد نقرئی قابیں ماتی دیں، جن پر شکار کے مناظر اور دیگر خالص ساسانی اشکال و موضوعات موجود ھیں ۔ ان میں سے بعض پر پہلوی میں ان کے مالکوں کے نام بھی ثبت ھیں، جن سے تاریخوں کا تعین زیادہ صحت سے کیا جا سکتا ہے ۔ موزہ هرمیتاژ Hermitage میں ایک قاب موجود ہے (SPA) ج 2 لوحه ۲۱۷)؛ جو Herzseld کے بیان کے مطابق دماوند کے مُسوغان خاندان کے بادشاہ شروین کے حکم سے بنانی گئی تھی ۔ اس خاندان کا خاتمہ ٥٥٨ ـ ٥٥ ع مين هوا تها ـ اسي عجائب خانے میں ساسانیوں کے بعد کے زمانے کی ایک اور مشہور قاب موجود هے (SPA) ج 2، لوحه ۲۲۵ الف)، جو مازندان کے صوبۂ طبرستان کے حکمران داد بزرجمہر (۸. ۵ تا ۱۸ ۵ یا ۲۸ تا ۲۸ کی ملکیت تھی۔ اس پر ایک دیوی (غالبًا انا هیت) کی تصویر بنی هے، جو گرفن Girffin [ایک اساطیری جانور، جس کا سر اور بازو عقاب کے سے اور جسم شیر کا سا تصور کیا جاتا ہے] کی پیٹھ پر بیٹھی بانسری بجا رھی ھے۔ اس کی سطح سپائ ھے اور جانور کی تصویر واضح طور پر کھدی ہوئی ہے ۔ یہ خصوصیت ابتدائی اسلامی فلز کاری میں اکثر نظر آتی ہے -موزۂ ہرمیںتاڑ میں ساسانی عہد کے بعد کی دو نقرئی قابیں هیں، جن پر بهرام گور اور ازده کی

: R. Koechlin (۱۳) ابرس ۱۹۰۹ ries of Persia Les Ceramiques musulmane de Suse en Musee du Louvre כנ Memoires archeologiques de Perse כנ Memoires archeologiques de Perse בין Bie Abbasidischen: E. Kuchnel (۱۵) اعزام ۱۹۲۸ پیرس Lusterfayencen؛ در Ars Islamica؛ (۱۶) وهي مصنف: Eastern Art 5 Dated Persian Lustered Pottery Early Islamic Pottery : A. Lanc (14) 191971 لندن م Ceramique : M. Pezard (۱۸) الندن م اعدا الم Archaique d'Islam et ses Origines! The Ceramic Art in Islamic : A. U. Pope (19) Times در Survey of Persian Art مطبوعه Institute ج ۾ و . 1 ! (٢ .) وهي مصنف : Suggestions towards the identification of Mediaeval Iranian Faicence در Congress ، در Ill ome Congress ، محل مذکور؛ (۲۱) وهي مصنف: The Findings in Persian Ceramics: در Bull. Iranian Institute دسمبر ۱۹۳۷ (۲۲) The Parish-Watson Collection of : M. Riefstahl Muhammedan Potteries ، مطبوعة ليويارك: (۲۳) : R. Winderlich , F. Sarre J. Ruska H. Ritter Orientalische Steinbuches und Persische Fayence-La Ceramique : H. Riviere (Tr) := 1970 technik (דא) יבעייט Adans l' Art Musulman 'y & Die Ausgrabungen von Samara : F. Sarre برلن ۱۹۲۵ء.

(ARTHUR UPHAM POPE)

مشہور داستان مصور کی گئی ہے ۔ ان قابوں پر بھی پہلوی کتبے منقش ہیں، جن میں مالکوں کے نام (مہربوژہ اور پیرہ زان) درج ہیں (Orbeli-Trever)، تصویر ۲۱: SPA، ج ۷، لوحه ۲۲۹ الف) ۔ ان دونوں کی تزلین روایتی اسلوب کے مطابق پست ابھرواں نقوش میں کی گئی ہے، جن کے بیرونی خطوط گہرے ہیں ۔ یہ سامانی عمد کے بعد کے متعدد نقرئی ظروف کی امتیازی خصوصیت ہے .

جانوروں اور پرندوں کی تصویروں کے نقرئی ظروف ساسانی دور اور عہد مابعد کی فاز کاری کی ایک اهم نوع هیں۔ ساسانی فن کے مقبول تربن جانوروں میں ایک خیالی پر دار عجیب الخلقت جانور سیمرغ تھا، جو کچھ پرندہ هے، کچھ شیر اور کچھ کتا۔ موزۂ بریطانیہ میں ایک نقرئی قاب اور کچھ کتا۔ موزۂ بریطانیہ میں ایک نقرئی قاب سے مزین هے اور عام طور پر آٹھویی یا نویں صدی سے مزین هے اور عام طور پر آٹھویی یا نویں صدی اکثر نقرئی ظروف میں کندہ کاری کا کام ابھرواں نقوش کے مقابلے میں زیادہ نظر آتا ہے۔ اس قاب پر وہ جدید فنکارانہ اور آرائشی انداز نظر آتے هیں جو اسلامی عہد کے ایرانی فنکاروں کی ایجاد تھے۔ ساسانی عہد کے بعد کے دیچسپ ترین فن پاروں حیاری فن پاروں

میں سے ایک قاب موزۂ هرمیتاژ میں موجود هے (SPA) جے، لوحه ۲۲) جس پر شیر اور هرن کی لؤائی کا قدیم موضوع ثبت هے ۔ اس میں حیوانات کے بدن رسمی طرز پر کندہ کیے گئے هیں، چہرے اور گردن کے رگ پٹھوں کی شکل مرتب هے، خط و خال واضح طور پر نمایاں هیں اور ان تمام خصوصیات سے ظاهر هوتا هے که یه قاب ساسانی عہد کے بعد کی اور غالباً دسویں صدی کی هے ۔ اس کا اسلوب قطعی طور پر اسلامی هے اور اسے سلجوقی اسلوب کا پیشرو طور پر اسلامی هے اور اسے سلجوقی اسلوب کا پیشرو سمجھا جا سکتا هے ۔ اس آرائشی شکل میں درمیانی

خلاؤں کو پرکرنے کے لیے جو بیل ہوئے بنائے گئے ہیں وہ اگرچہ ساسانی نمونوں پر مبنی ہیں، تاہم بعض چیزیں، مثلا گول پتے اور دل کی شکل کے کھجور کے پورے پتے ایسے بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قباب اور اسی طرح کے دوسرے برتن غالبًا ماوراء النہرکی پیداوار ہیں.

موزۂ ہرمیتار میں ساسانی عمد کے بعد کے نقرئی قرابوں پر متقاطع خانوں کے اندر پرندوں اور گرفنوں کے جو کھدمے ہومے نقوش ھیں وہ قطعی طور پر اسلامی عہد کے ہیں کیونکہ ان پر دسویں صدی کے کوفی خط میں کتبر ثبت هیں ـ ایک صراحی چھوٹے کہجور کے درختموں کی ایک پٹی سے مزین ہے، جس کے دائروں میں پرندوں کی شکلیں ہیں ۔ یہ شکل عہد سلجوق کے اکثر برنجی ظروف میں نمایاں ہے ۔ یہ دونوں قرابے سامانیہوں کی غیر معلوم فلزکاری کے نمونے ہوسکتے ہیں، جو دسویں صدی میں خراسان اور ماوراء النسمر کے حکمران تھے۔ علاوہ ازیں یہ فن پارے ساسانی زمانے کے بعد کے بعض دوسرے نقرئی ظروف کی تاریخ معین کرنے کے لحاظ سے اہمیت رکھتر ہیں، مثلًا موزهٔ برلن کی وہ هشت پہلو سینی (SPA، ج ے، لوحه ۲۳۸)، جس کے زوایه دار متقاطع خانوں کے اندر عجيب الخلقت جانور منقوش هيں .

تهران کے موزہ گلستان میں نو نقرئی ظروف کا ایک مجموعہ ہے (SPA) ج ۱۲، لوحہ ۱۳۳۵ و ایک مجموعہ ہے (SPA) ج ۱۲، لوحہ ۱۳۳۵ و ۱۳۳۹ موا تھا۔ یہ گلدان، صراحیوں اور رکابیوں پر مشتمل ہے۔ ان پر سیاہ نقوش میں خط کوئی کے کتبوں کی پشیاں ثبت ہیں جن پر ابوالعباس والکین بن هارون کا نام لکھا هوا ہے (ویٹ Wict) اس امیر کو وهی "والکین" قرار دیتا ہے جو ۱۹۵ میں آذربیجان میں موجود تھا) دیتا ہے جو ۱۹۵ میں آذربیجان میں موجود تھا) اس خالص اسلامی فن پارے پر جو کوئی حروف

درج هیں، ان سے اس کا زمانه دسویں صدی ظاهر هوتا هے .

ساسانی عہد کے بعد کے برنجی ظروف تین گروهوں میں تقسیم کیے جاسکتے هیں: (١) سینیاں اور رکابیان؛ (۲) صراحیان؛ (۳) جانورون اور پرندون کی شکل کے آبخورے۔ ابتدائی عہد اسلامی کی برنجی رکابیوں اور سینیوں کی آرائش میں یا تو کندہ کاری کی تزئین نمایاں هے یا پست ابهرواں نقوش هیں، جو ساسانی یا بعد کے یونانی ذرائع سے مأخوذ هیں ـ اس نمونے کی ایک امتیازی مثال موزهٔ هرمیٹیج کی وہ قاب ہے جس پر انگور کی بیلوں اور پٹیوں کی نباتاتی تزئین نمایاں ہے (SPA) ج ی، لوحہ ۲۳۵) اور جو ایسے انداز میں ڈھالی گئی ہے جو اسوی اور اولی عباسی یادگارون اور دوسری چیزون میں نمایاں ہے ۔ سوزۂ برلن کی ایک برنجی رکابی (SPA، ج 2، لوحه ۲۳۷) پر ایک عمارت کندہ کی گئی ہے، جس میں ایک باغ کا شامیانہ اور ایک آتشکیدہ دکھایا گیا ہے۔ اس کے گردا گرد نعل اسب کی شکل کی محرابیں بنی ہوئی ہیں اور ان پر انگور کی خوشنما پٹیاں اور آرائشی درخت بنائے گئر ھیں، جن میں ساسانی انداز کے شہیر بهی شامل هیں .

برنجی صراحیاں یا تو سادہ هیں یا ان پسر کندہ کاری کے ابھرواں نقوش بنے هوے هیں اور بعض پر تانیے کی کوفتگری کی گئی ہے۔ ان صراحیوں میں سے بعض کی شکل وصورت ساسانی ہے، بعض اسی نمونے کی مختلف شکلوں میں هیں اور بعض کا انداز بالکل نیا ہے، جو آٹھویں صدی کے ایرانی فنکاروں کی تخلیق ہے۔ ابتدائی اسلامی عہد کی برنجی صراحیوں کا ایک اور مجموعہ بہت اهم ہے، برنجی صراحیوں کا ایک اور مجموعہ بہت اهم ہے، جن میں کھدے ہوے اور ابھرواں آرائشی نقوش کی رونق میں سرخ تانبر کی کوفت گری سے اضافہ

کر دیا گیا ہے۔ یہ صراحیاں زیادہ تر موزۂ ہرمیتاژ میں موجود ہیں اور قفقاز کی ولایت داغستان سے دستیاب ہوئی ہیں (Orbeli-Trever)، لوحه . ے تا ہرے) ۔ اسی مجموعے کی ایک صراحی، جس پر انار کے درختوں کی آرائش پست ابھرواں نقوش میں ثبت ہے اور جس کے کچھ حصے پر تانبے کی کوفت گری بھی ہے، بالٹی مور حصے پر تانبے کی کوفت گری بھی ہے، بالٹی مور موجود ہے ۔ صراحیوں کا مجموعہ، جس کا زمانہ موجود ہے ۔ صراحیوں کا مجموعہ، جس کا زمانہ آٹھویں صدی کا ہو سکتا ہے، فن کوفت گری کے اس ابتدائی اسلامی مرکز کے کام کی نمائندگی کرتا ہے ابتدائی اسلامی مرکز کے کام کی نمائندگی کرتا ہے جو غالبًا ولایت خراسان میں واقع تھا .

ابتدائی اسلامی عہد کے برنجی ظروف کا ایک اور مجموعه بھی محفوظ ہے، جن کے جسم مدور ہیں، گردنیں لمبی اور مستطیل هیں اور ٹونٹیاں پرندوں کی شکل کی هیں۔ اس نمونے کی چھر صراحیاں اس وقت موجود هين : دو موزهٔ هرميتاژ مين (Orbeli-Trever) لوحه ۵۵ تا ۵۹)؛ تیسری قاهره کے موزة العربية میں (SPA) ج ی، لوحله ۵سم تا ۲سم)؛ چوتھی مجموعة حرري Harari مير، جنو اب قاهنره كے موزة العربية مين شامل هے؛ پانچوين پچهلے دنون اسکندریہ میں کاونٹس ٹوریلیا کے مجموعر میں تھی اور چھٹی میٹر و پالیٹن میوزیم میں ھے ۔ ان صراحیوں كي تاريخ معين كرنے ميں موزة العربية كي اس صراحي کو خاص اهميت حاصل هے جو تين دوسر ہے ظروف کے ساتھ [آخری] اموی خلیفہ مروان ثانی (سے کے کھنڈر سے دستیاب هوئی تهی ـ ساری Sarre کا خیال هے که ان ظروف کا تعلق مروان کے خزانے سے تھا، اس لیر ان کی تاریخ آلهویں صدی میں معین کی جا سکتی ھے۔ حقیقت یہ ھے کہ ان پر محرابوں کے اندر جانوروں کی شکاوں کی جو کندہ آرائش اور ابھرواں کھجوری بیل ہوئے ہیں ان سے اموی اسلوب کے تمام مخصوص خط و خال نمایاں ہوتے ہیں۔ ان کی ٹونٹیاں بانگ دیتے ہوے مرغ کی چونچ کی مانند ہیں، جسے ساسانی فن کی بہترین روایات کے مطابق نہایت کاریگری سے بنایا گیا ہے.

ان ایرانی صراحیوں کے ساتھ ان برنجی آبخوروں کا بھی تعلق ہے جو جانوروں اور پرندوں کی شکل کے بنائے جاتے تھر ۔ موزہ برلن میں ایک آبخورہ موجود هے (SPA) ج ے، لوحه ۲۸۸۲)، جس کی شکل عقاب کی سمی ہے۔ اس پر کھدے ہو بے نقوش ھیں، جن کا انداز قاہرہ کی مروانی صراحی <u>سے</u> ملتا هے؛ لَهٰذَا اس كي تاريخ بهي آڻهوبي صدى مين سعين کرنی چاھیر ۔ موزۂ ہرمیتاژ میں ایک اور آبخورہ ہے جو قفقاز میں دستیاب ہوا تھا ۔ اس کی گردن کے گرد خط کوفی میں ایک کتبہ ثبت ہے، جس کی بنا پر هم اسے آٹھویں صدی سے منسوب کر سکتے هیں . (ب) سلجوقدیوں کی فلزکاری (گیارھویں سے تیرھویں صدی تک): یہ، اع میں سلاجقه مشرق ایران میں وارد ہوے اور ان کے ورود کے ساته اسلامی فاز کاری کا ایک درخشان عمد شیروع ہوا۔ اس زسانے کے طلائی، نـقرئی اور برنجی ظروف پر تزئین و آرائش کے وہ نئر انداز عیاں میں جو سلجوتی عہد کے فینکاروں نے تخلیق كير تهر ـ ساجوق نـةرئي ظروف، جـن كا زمانـه

(ب) سلجوفیوں کی فلز کاری ( بیارهوای سے تیرهوای صدی تک): یہ ۱۰۳۵ میں سلاجقه مشرق ایران میں وارد هوے اور ان کے ورود کے ساتہ اسلامی فلز کاری کا ایدک درخشاں عہد شہروع هوا۔ اس زمانے کے طلائی، نقرئی اور برنجی ظروف پر تزئین و آرائش کے وہ نئے انداز عیاں هیں جو سلجوق عہد کے فنکاروں نے تخلیق کیے تھے۔ سلجوق ندرئی ظروف، جن کا زمانہ گیارهویں سے تیرهویں صدی تک ہے، اکثر و بیشتر گیارهویں سے تیرهویں صدی تک ہے، اکثر و بیشتر ان کی فہرست سمرنوف Smirnov نے وہ ۱۹۹ میں فاروف وسط ایشیا یا قفقاز سے دستیاب هوے تھے۔ شائع کی تھی (الواح وے تا میر)۔ ان میں سے زیادہ تر اس مجموعے میں بادیے، گلدان اورشیشے شامل هیں، خز پر پرندوں اور جانوروں کی شکلیں، بیل ہوئے ور متقاطع خانے بنے هوے هیں اور نفیس مرصع کاری

کے پس منظر پر خط کہونی کے کتیے منقش ہیں ۔ تزئینات عام طور پر کندہ کی گئی ہیں اور کہیں کہیں ابھرواں بھی ہیں ۔ بعض ظروف سیاہ نقوش کی کوفت گری سے آراستہ ہیں، مثلاً برلن میں ایک بادیہ ہے، جس پر ایک مرکزی حلقہ بنایا گیا ہے اور اس میں ایک مطرب کی شکل ثبت ہے (SPA) ج ۲۱، تصویر ۱۳۵۳۔ ب).

سلاجقه چینی کاری (Enamel) کا فن بھی جانتے تھے۔ مسلمانوں کی چینی کاری کا ایک نمایت شاندار نمونه انزبروک Innsbruck میں ایک برنجی رکائی کی شکل میں موجود ہے، جس پر رنگا رنگ کی چینی کاری کے اندر پرندوں اور جانوروں کی شکلیں تمغا نما دائروں کے اندر دکھائی گئی ھیں اور ان کے درمیان کھجور کے درختوں اور رقاصاؤں کے نقوش حائل ھیں۔ کتبے میں اُرتّقی سلطان رکن الدوله داؤد دراق میں حصن کیفا اور آمد پر حکومت کرتا تھا . (ج) عہد سلاج قه میں برنجی ظروف پر (ج) عہد سلاج قه میں برنجی ظروف پر ابیہ رواں کام اور کندہ کاری کی تزئین (گیارهوں

(ج) عهد سلاجـقه میں بـرنجی ظـروف پـر ابـهرواں کام اور کنده کاری کی تزئـین (گیارهـوبی سے تیرهـویی صدی عیسوی تک): ابهرواں نقوش والی برنجی اشیا، مثلاً آئینے، لوحیی اور جانوروں کی شکلیں ڈھالنے کا فن سلجوقیوں کے تحت ایران اور عراق دونوں میں رائج تھا۔ اس کا امتیازی نمونه وہ چهوٹے چهوٹے آئینے هیں جن پر بیٹھے هوے ابوالہولوں کی شکلیں بنی هوئی هیں اور ان پر کوفی خط اور ان کا مأخذ غالبًا ایران هے۔ دو ایسے آئینے بھی اور ان کا مأخذ غالبًا ایران هے۔ دو ایسے آئینے بھی هیں جن پر تاریخیی ثبت هیں (SPA) ج ۱، الواح هیں جن پر تاریخیی ثبت هیں (SPA) ج ۱، الواح اور دوسرے پر ۱۰۳۰۔ ب: ایک پر ۱۰۳۸۔ الفار دوسرے پر ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۹ء۔ یه دونوں پہلے اور دوسرے پر ۱۳۵۵ میں تھے اور اب قاهره کے مجموعۂ حرری Harari میں تھے اور اب قاهره کے موزۃ العربیۃ میں موجود هیں۔ ان آئینوں پر بروج

آسمانی کی شکلیں اور دوڑتے ہوئے جانوروں کا ایک سلسلہ منقش ہے ۔ اسی قسم کے نقوش ڈوور ۱۰ در شروبالیٹن میوزیم کے آئینوں پر شکل مہم) اور میٹروبالیٹن میوزیم کے آئینوں پر بھی نمایاں ہیں ۔ ایسے سلجوق آئینے بھی موجود ہیں جن پر مختلف اشکال و صور، مثلا شکار اور داستان بہرام گور و ازدہ کے مناظر، ثبت ہیں (SPA) .

سلاجقه کے ایسے برنجی ظروف میں جن پر پست ابهروال نقوش كنده هين، روزانه استعمال كي بے شمار اشیا شامل هیں، مثلًا صراحیان، سماوار، کونڈے، شمعدان، چراغ، عود سوز اور ڈہے؛ یہ یورپ اور امریکہ کے مختلف عجائب خانوں میں موجود هیں ۔ ان میں سے اکثر ایرانی هیں، جو همدان، نیشاپور، رمے اور دوسرے مقامات سے دستیاب ھوے ھیں ۔ ان کی آزائش پرندوں، جانوروں کی شکاون، نقش و نگار، کل بوٹون اور کتبون پر مشتمل ھے۔ اس قسم کی اهم اشیا میں سلاجته کے زمانے كا ايك اسطوانه بهي هے، جو موزة استانبول ميں موجود ہے (شکل ۲) اور اسے Kuhnel نے صحیح طور پر خراسان سے منسوب کیا ہے۔ خط کونی کے کتبوں کی ایک پٹی پر گرہ دار حروف نمایاں ہیں، جن کے آخری سروں پر انسانی اور حیوانی سر بنر هوے هیں اور پس منظر میں نفیس نقش و نگار کی مرضع کاری ہے.

میٹروپالیٹن میوزیم میں بہت سے عمدہ کونڈ ہے موجود ھیں۔ ان میں سےایک (Handbook: Dimand) شکل ہے) پر جانوروں کی بچی کھچی شکلیں ایک آرائشی پٹی میں نمایاں ھیں: ایک شیر، ایک غزال، ایک کتا، ان تینوں کے درمیان تمغه نما دائر ہے اور پس منظر میں نمقش و نگار، جو خط کونی کے کتبوں کی پٹیوں سے گھرے ھوے ھیں۔ اس کونڈے

کے جانوروں اور میٹروپالیٹن میوزیم کی اس صراحی کے جانوروں کے درمیان، جو نیشا پور سے دستیاب هوئی تھی (۲۰ اسلوب ۱۳۰۰ همری تھی ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کونڈا بھی خراسان ھی میں بنایا گیا تھا .

ایرانی فلز کاروں نے شمعدانوں اور عود سوزوں کی آرائش کرتے ھوے اکثر جانوروں اور پرندوں کی شکاوں میں کھدائی اور کھلے کام کا استعمال نہایت هنرمندی سے انجام دیا۔ ایک سب سے بڑا اور نہایت اہم عود سوز ایک بلی کی شکل میں میٹروپالیٹن میوزیم میں سوجود ہے (شکل س) ۔ یہ عود سوز ٣٣ انچ اونچا اور ٣١ انچ لمبا هے اور افغانستان کی سرحد کے قریب خراسان کے جدید قصبے طر آباد کے پاس کاریز کے کھنڈروں سے دستیاب هوا تها .. اس پر کھلے کام کی نفیس آرائش ہے، جو متمقاطع فیتر کی پٹیوں اور دہرے کھجوری پتوں پر مشتمل ہے۔ مزید براں اس پر گول تمغا نما دائر ہے ھیں، جن ہر نقش و نگار کی ترصیع ہے اور اس کے علاوہ خط کونی کے کتبوں کی پٹیاں میں، جن پر مالک کا نام، فن کار کا نام اور تاریخ ثبت هے \_ كتبے ميں يه الفاظ درج هيں: الأمير العادل العاقل سيف الدُّنيا والدِّين محمَّد الماوردي؛ فن كاركا نام جعفر ابن محمد ابن على هے، جس نے يه فن پاره ١١٨١/ ١١٨١ ع مين تيار كيا ـ بلاشبهه بارهویں صدی کا یه فن پاره خراسان میں تیار هوا تها، جو سلجوقیوں کے زمانے میں اپنی نفیس فلز کاری کے لیے مشہور تھا۔ اس کے دیگر مشہور مراکز هرات، نیشا پور، مرو اور سیستان تهر ـ شیر کی شکل کے دوسرے اہم اور چھوٹے عود سوز لوور SPA) Louvre ، ج ۲ ، الوحه ۱۳۹ )، كينساس ستى Kansas City كاييو لينذ Cleveland اور هرميتاژ Hermitage کے عجائب خانوں میں موجود هیں

(SPA) ج ۱۲، لوحه س. ۱۳) ـ آخرالذکر کو علی ابن محمّد الصّالحی نے تیار کیا اور اس پر جزوی حیثیت سے تانبے اور چاندی کی کوفت گری بھی موجود ہے ـ گرگان سے، جو بحیرۂ قزوین کے پاس واقع ہے، ایک عمدہ عود سوز دستیاب ہوا ہے، جو اب موزۂ تہران میں موجود ہے .

(د) چاندی اور تانبے کی کوفت گری کے برنجی ظروف: سلجوق فلزكاروں نے براج اور پیتل كی اشیا میں دوسری دھاتوں، مثلًا تانبے اور چاندی کی کوفت گری کے فین کو ترق دے کر کمال کو پہنچایا ۔ اس بات کی قطعی شہادت موجود ہے کہ اس فن كا أغاز مشرق ايران، خصوصًا ولايت خراسان میں هدوا، جہاں سے وہ مغرب میں باق ایران، عراق اور شام تک پھیل گیا ۔ تیرھوس صدی تک شمالی عراق کا شہر موصل اسلامی کوفت گری کے فن کا بہت بڑا مرکز بن گیا۔ حقیقت میں اس کی شہرت اس قدر ہو گئی تھی کہ کچھ زمانے تک تانہے اور چاندی کی کوفتگری والے برنج اور پیتل کے ظروف اندھا دھند طریقر پر صرف موصل کے کارخانوں سے منسوب کیے جاتے رہے، لیکن اب چونکہ ایسے فن پارے موجود ہیں جو قطعی طور پر ایرانی ثابت ہو چکر ہیں، اس لیر ہم ان کی مدد سے کوفت گری کے بعض دوسرے برنجی ظروف کو ایرانی قرار دے سکتر هیں .

عہد قبل از سلاجے تھ کی طرح گیارھوں اور بارھویں صدی، بلکہ تیرھوبی صدی کی ابہتدا میں بھی ایرانیوں کی فلر کاری صرف برنج (تانبے اور قلعی کا مرکب) تک محدود تھی نہ کہ پیتل (تانبے اور جست کا مرکب) پر، جیسا کہ موصل کے کام اور بعد کے ایرانی کام کا معمول عام تھا۔ بعض ظروف کی کوفتگری قدیم ایرانی اسلوب کے مطابق کی جاتی تھی، یعنی اس میں صرف تانبا استعمال ھوتا

تھا؛ بعض کی کوفتگری تانبر اور چاندی سے ہوتی تھی اور بعض میں صرف چاندی استعمال کی حاتی تھی ۔ ایک برنجی ظرف، جو فن کوفت گری کی ترقی میں ایران کی فوقیت ثابت کرنے میں نہایت اہم ہے، ایک سماوار (چاہے دان) ہے، جو موزۂ ہرمیتاژ میں موجود ہے (SPA) ج ۱۲، لوحہ ۱۳۰۷)، جس پر له صرف بنانے والوں کے نام ثبت ہیں بلکہ بنانے کا مقام بھی مندرج ہے ۔ کتبر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سماوار ہرات میں محمّد ابن الواحد نے تیار کیا اور اس کی کوفت گری حاجب مسعود ابن احمد نے ١١٦٣/٥٥٩ عمين انجام دى ـ اس كى آرائش پانچ افقی پٹیوں پر مشتمل ہے، جن میں دو پر پہلوانوں اور شکاریوں کی تصویریں ہیں؛ ساجوقی ضیافتوں کے مناظر میں لوگ شراب ہی رہے ہیں اور کھیلوں کی بازیاں لگا رہے ہیں؛ ان کے علاوہ ناچنے اور گانے والیاں بھی دکھائی گئی ہیں۔ باق تین پٹیوں پر مختلف قسم کے کتبر خط کوفی اور نسخ میں ثبت هیں ـ خاص طور پر دلچسپ وہ کتبر میں جن کے حروف انسانوں اور حیوانوں کے سروں اور دھڑوں کی شکل میں نمایاں هیں ۔ تحریر کا یه انداز غالبًا خراسان میں پیدا هوا اور قریب قریب انهیں سلجوق ظروف میں نظر آتا ہے جو ایران سے آئے تھر ۔ اس سماوار پر تانبر اور چاندی دونوں کی کوفتگری ہے اور اس سے جو مؤثر رنکا رنگی پیدا ہوئی ہے وہ بارھویں صدی میں ایران کے بہت سے برنجی ظروف سے مخصوص ہے ۔ ہرات کے سماوار ھی کے اسلوب سے تعلق رکھنر والی بہت سی دواتیں بھی هیں، جن پر تانیر اور چاندی کی کوفت گری موجود ہے۔ ان میں سے ایک میٹروپالیٹن میوزیم میں ہے۔ اس پر شکار کے مناظر دکھائے گئر ھیں (شکل م)، حنهیں دیکھ کر ہرات کے سماوار کے نقش و نگار کی یاد تازہ هوتی ہے۔ اس دوات کا زمانه بارهویں

صدی کے آخیر میں معین کرنا چاھیے۔ اس پر کاریگر کا نام عبدالرزاق ابن مسعود نیشا پوری ثبت ہے .

شمعدانون اور متعلقة صراحيون كا وه مجموعه جن کی شکل بانسری کی سی یا دوازدہ پہلو ہے، ایرانی فاز کاری میں نہایت اهمیت رکھتا ہے۔ ان برنجی اشیاکی امتیازی خصوصیت یه ہے که ان پر زیاده تر دائرون مین پرندون اور جانورون کی شکاین کندہ کاری سے اور بیشتر شیروں کی صورتیں ابھرواں ثبت کی گئی هیں ۔ ان شمعدانوں پر منبت کاری کے چھر پہلووں میں نقش و نگار قطاروں کی شکل میں ثبت هیں اور کنول کے پھولوں اور سات قرص نما پھولوں میں چاندی اور تانبر کی کوفت گری کی گئی ہے۔ اس آرائش کے حاشیے پر ابھرواں شیروں اور پرندوں کی ایک آرائشی پٹی بنائی گئی ہے، جس کی کندہ کاری سلجوق اسلوب سے کی گئی ہے؛ پھر بھی ان کا تعلق ساسانی عہد کے بعد کے "حیوانی" اسلوب سے نمایاں ہے۔ اس مجموعے کے شمعدان كئي عجائب گهرون، مثلًا لوور (Musee: Migeon de Louvre ، ج ، شکل ۹۹)، مجموعهٔ حرری Harari قاهره (SPA) ج ۱۱۰ لوحه ۱۳۲۱)، مجموعة هرميتاژ Hermitage (شكل ۵) اور واشنگان کی فریئر Freer گیاری، میں موجود هیں .

اس گروه کی جو صراحیان ایران سے مخصوص هیں وه نے نما یا دوازده پہلو هیں ۔ ان کی گردنین لمبی اور ٹونٹیان اوپر کو اٹھی هوئی هیں ۔ یہ بھی کئی عجائب خانون، یعنی موزهٔ هرمیتاژ بید بھی کئی عجائب خانون، یعنی موزهٔ هرمیتاژ میوزهٔ بریطانیه، وکٹوریا ایسنڈ البرٹ میوزیم، موزهٔ لوور، موزهٔ برلن اور تهران کے موزهٔ کستان (SPA) ج ۱۲، لوحه ۱۳۲۳ تا ۱۳۲۸) میں موجود هیں ۔ ان میں سے بعض پر تانبے اور چاندی کی کوفت گری ہے اور یه بارهویں صدی کی هیں ۔

موزهٔ طفلس کی ایک صراحی (Radde) ج ۱۵ تصویر ۱۵) پر ۵۷۵ه/۱۸۱۱ع کی تاریخ ثبت هے اور اس پر صناع محمود ابن محمود ہراتی کے دستخط ہیں ـ بعض صراحیان ایسی هین (مجموعهٔ حرری Harari) ہرمیتاژ اور برلن میں) جن میں تانبے اور چاندی کی کوفت کری بہت کفایت کے ساتھ کی گئی ہے؛ ان کی تاریخ بارھوبی صدی میں معین کی جا سکتی ہے۔ بعض دوسری صراحیوں میں چاندی کی کوفت گری زیادہ پر نکاف ہے (میٹرو پالیٹن میوزیم کے مجموعة .ورگن Morgen کی صراحی: شکل ۲: دو صراحیان موزهٔ بریطانیه مین، نیز موزهٔ گلستان اور لوور Louver میں)؛ ان کی تاریخ تیر هونی صدی کے آغاز میں معین کرنی چاهیر ۔ تیرهوبی صدی کی ابتدا کی صراحیوں كا ايك صحيح نمونه وه صراحي هے جو پہلے جر۔ ہي۔ مورگن آنجہانی کے مجموعے میں شامل تھی۔ اس صراحی کے جسم پر متقاطع فیتوں کا ایک پورا نمونه حاوی ہے، جن کے آخری سروں پر مختلف جانوروں کے سر بنے ہوئے دیں اور بارہ خانے ہیں، جن میں بروج آسمانی کی اشکال اور سیاروں کی علامات ثبت ھیں ۔ خط کوفی اور خط نسخ کے کتبر، جن کے آخر میں انسانی سر نظر آتے ہیں، صراحی کی گردن اور اس کے دوسرے حصول کو مزین کر رہے ہیں ۔ بعد کے فن پاروں میں، جن کا تعلق تیرھویں صدی کے وسط اور نصف آخر سے رکھتے ھیں (وکٹوریا اینڈ البرف ميوزيم؛ پيرس كا مجموعة هيمبرك)، موصل کے دبستان فن کا اثر واضح طور پر ظاہر ہے ۔ اس نمونے کی صراحیاں اور متعلقه شمعدان مدت دراز تک شمالی ایران یا آرمینیا سے منسوب کیر جانے رہے هن ليكن اب جو شهادتين همين حاصل هوئي هين ان کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں خراسان سے منسوب کیا جائے۔ بعد کی صراحیاں، جن میں موصل کا اثر نمايان هے، غالبًا مغربي ايران مين بنائي گئي تھيں .

(د) عراق اور دبستان موصل کی سلجوق فلزكاري (تيرهوين صدى): أرْغانه اور خابور مين تانیے کی بہت اچھی کانیں ھیں، جہاں سے عراق اور شام کو پیتل اور برنج کی اشیا تیار کرنے کے لیے ضروری خام دھاتیں مہیا ھوتی تھیں ـ تیرهاویا صدی کے دوران میں عاراق میں چانسدی کی کوفت گری اور فلمنز کاری کا اہم ترین مرکز ،وصل تھا، جو ١١٢٧ سے ١٢٩٦ء تک خاندان زنگی کے سلجوق اتابکوں کے قبضے میں رہا، جو فنون و صنائع کے بڑے مربی تھر۔ تقریباً چھبیس فن پارمے ایسے ہیں جن پر موصل کے فن کاروں کے دستخط هیں ۔ ان میں قابل ذکر ایک تو چھوٹا سا ڈبا ہے، جو ایتھنز کے موزۂ بیناکی Benaki میں ہے اور جس کی تاریخ ۲۱۲۵/۱۲۲۱ع هے - موصل کے کام کا ابتدائی نمونہ ایک پیتل کی صراحی ہے، جس پر چاندی کی کوفت گری کی هوئی ہے (شکل ۷)؛ یه میٹرو پالیٹن میسوزیم میں سوجسود ہے (Dimand: Iland-book شکل میں ۔ اس کی شکل سب سے پہلے موصل میں وضع ہوئی اور پھر شام اور مصر میں بھی اختسار کر لی گئی ۔ اس کی سطح پٹیوں اور خانوں کے اندر اشکالی موضوعوں، هندی نمونوں اور کتبوں سے خوب آراستہ ھے ۔ اس میں بنر ہونے تےفریحی اور سیر و شکار کے مناظر کا اساوب وھی ہے جو موصل کے کام کی خصوصیت ہے۔ کتبے سے معلموم ہوتا ہے کہ یہ ظرف موصل کے ایک کندہ کار احمد الذّی کے شاگرد ابن الحاجی حلدک نے ۲۲۹/۵۹۲۳ میں تیار کیا تھا .

کاریگری کے اعتبار سے موصل کے دہستان نے کوفت گری کے فن میں نمایاں ترق کی ۔ ایدرانی فلے کاری کے حدودی خطوط بہت نمایاں تھے، لیکن وہ آھستہ آھستہ کوفت گری کے مقابلے میں کم نمایاں ہوتے گئے .

دبستان موصل کا ایک اور ممتاز فن پاره موزهٔ بریطانیه میں محفوظ ایک صراحی هے (SPA) ج ۱۲، لوحه ۱۳۳۹ - ۱۳۳۰)، جو شجاع ابن معن موصلی کی کاریگری کا نتیجه هے اور اس کی تکمیل ماه رجب اس صراحی میں موصل کا اسلوب پورے عروج پر اس صراحی میں موصل کا اسلوب پورے عروج پر هے ۔ سطح کا ایک ایک چپّه چاندی کی کوفتگری سے مزبن هے اور پورے پس منظر پر ایک پیچیده اور خم در خم نقشه چهایا هوا هے، جو موصل کے فلز کاروں کا ہے حد پسندیدہ انداز تھا۔ اس کی آرائش فلز کاروں کا ہے حد پسندیدہ انداز تھا۔ اس کی آرائش دربار و شکار کے مناظر اور متشکل (animated) خطاطی اخطا کی جار اشیا پر، جن میں چاندی کی کوفت گری کی گئی ہے، موصل کے سلطان بدر الدین کی کوفت گری کی گئی ہے، موصل کے سلطان بدر الدین

لؤ لؤ (١١٢٢ تا ١١٥٩ع) كا نام درج هـ - اس كروه كا ممتاز فن پاره ايک ظرف هے، جو ميونخ كے موزة ملی میں موجود ہے (Das Metallbecken: Sarre) موزۂ بریطانیہ کے ایک ڈتے اور ایک فلکیاتی لوح (Barrett) الواح ۱۹ تا ۱۸)، مؤرخه ۱۹۳۹ ١٣٨١-١٣٨١ء، پر بهي بدر الدين لؤلؤ كا نام درج ہے ۔ میٹروپالیٹن سیوزیم میں دبستان موصل کے ایک شمع دان کا نفیس پایه موجود ہے اور یہ بھی اسی بادشاہ کے عہد سے منسوب کیا حا سکتا ھے (Hand-book : Dimand) ہے اس کی آرائش میں چار بڑے بڑے تمغا نما دائروں میں سلطان کی زندگی کے بعض مناظر دکھائے گئر ھیں اور بارہ چھوٹے دائروں میں بروج آسمانی کے نشانات اور سیاروں کی علاسات ثبت هیں؛ دو پشیوں میں ناؤ نوش کے سناظر دکھائے گئر ھیں، جس میں مرد اور عورتین ساغر و پیمانیه سے شراب ہی رھے ھیں اور کچھ لـوگ مجیرے اور بربط و چنـگ بجا رهے هيں، جن كى تال پر رقاصائيں ناچ رهى هيں؛

سانچے کے جوڑوں کے درمیان اوپر اور نیچے دو تنگ سی پٹیاں بھی قابل توجہ ھیں، جن پر صناع نے ھر قسم کے جانور، یعنی مرغابیاں، خیالی پرندے اور گرفن دکھائے ھیں اور انھیں نہایت کاریگری سے نقش و نگار میں کھپا دیا ہے .

دہستان موصل کے فن نے تیرھویں صدی کے دوران میں بعض بہت نفیس فن پارے تخلیق کیے ۔ موزۂ کلستان میں ایک چلمچی اور صراحی ہے، جن پر سونے اور چاندی سے کوفت گری کا کام کیا گیا ہے؛ ان پر موصل کے علی ابن حُمُود کے دستخط ہیں اور تاریخ ۲۲۳ھ/م ۲۱ عدرج ہے (SPA) ج ۲۱، الواح ۱۳۳۲، ۱۳۳۲).

(و) شام اور مصر کی ایوبی فلز کاری (تیر هوین صدی): تیرهویں صدی کے دوران میں موصل کے فلمز کار ترک وطن کرکے شام اور مصر جانے اور دمشق، حلب اور قاهره میں سلاطین ایوبی کے لیے کام کرتے رہے۔ فن کا جو اساوب وہ اپنے ساتھ لے گئر وه دبستان موصل هي کا اساوب تها اور جب تک کتبے پر اسکی وضاحت نبه کی گئی هو يبه بتانا آکثر مشکل هوتا هے که فلان ظرف کمان تیار کیا گیا تھا۔ پیتل کی ایک صراحی لوور (۱۹ شیکل ۱۹ شیکل (Musee de Louvre : Migcon) موجود ہے، جس پر حلب اور دمشق کے الیوبی سلطان ملك الناصر يوسف كا نام اور ١٢٥٩ه/ ١٢٥٩ع کی تاریخ درج ہے۔ یہ صراحی موصل کے ایک فن کار نے دمشق میں تیار کی تھی۔ لوور کا ایک کل دان "بربرینی کل دان" کهلاتا هے، لیکن اس پر بھی اسی سلطان کا نام ثبت هے (Musce du Louvre : Migion) شكل ٨٨).

اسلامی فلر کاری کا مطالعہ کرنے والـوں کے لیے وہ ظروف خاص دلچسپی کا باعث ہیں جن پر مسیحی موضوعہات ثبت ہیں اور جن میں سے بعض

پر سلاطین ایونی کے نام مندرج هیں۔ بعض ایوبی فرمانروا، خصوصًا دمشق کے سلاطین، عیسائیوں کے ساته روا داری برتتر تهر اور بعض زمانون مین تو وہ بروشلم کی ریاست کے حلیف بھی رہے تھر۔ ظروف کے اس گروہ میں ایک چلمچی ہے، جو پہلے برسلز میں (ساری و مارٹن، تصویر ۱۹۹) رئیس آرن برگ (Duke of Arenberg) کے مجموعر میں شامل تھی اور اب واشنگٹن کی فریئر گیلسری میں موجود ھے۔ اس پر مصر اور دمشق کے ایوبی سلطان صالح ایوب (۱۲۳۰ تا ۱۲۳۹ع) کا نام ثبت هے۔ ایک اور قابل ذکر چیز، جس پر مسیحی مناظر نمایاں هیں، پیرس کے موزۂ فنون (Musce des Arts Decoratifs) کا شمع دان ہے (ساری و مارٹن، تصویر ے ہم ر )، جس پر صناع کا نام داؤد بن سلامہ موصلی اور تاریخ ۱۲۲۸ه/۱۲۲۹ درج هے۔ برلج کے ایک لاجواب توشه دان (شکل ۸) پـر، جو پهلے یومورفوپولوس Eumorfopousios کے مجموعے میں تھا اور اب واشنگٹن کی فریئر لائبریری میں ہے، اس زمانے کے اسلامی ظروف کی عام آرائشوں کے ساتھ ساتھ مسیح علیہ السلام کی زندگی کے مناظر اور مسیحی اولیا اور محاربین کی شکایں بھی ثبت ہیں \_ بعض جانگجو ہورہی کماناوں سے تیر اندازی کر رہے ہیں اور ان سے غالبہا صلیبی محاربین مراد هیں ۔ ممکن هے که يه ظرف کسی مسيحی شهزاد ہے ھی کے لیے غالبًا دمشق میں اور تیرھوبی صدی کے وسط مين بنايا گيا هو .

(ز) شام اور مصر میں مملوکوں کی فلز کاری (تیرھویں صدی کے نصف آخر سے پندرھویں صدی تک): شام اور مصر کے معاوک سلاطین کے زیر حکومت دمشق، حلب اور قاھرہ میں فلز کاری کا بہت اچھاکام ھوتا تھا۔ پہلے ان شہروں میں موصل کے صناع کام کرتے تھے، لیکن بعد ازاں مقامی کاریگر

بھی اس میں حصہ لینے لگے۔ مملوکی فلز کاری سلطان ناصرالدین محمد ابن قلاوون (۱۲۹۳ تا ۱۲۹۳ء و ناصرالدین محمد ابن قلاوون (۱۲۹۳ تا ۱۳۰۹ء و ۱۳۰۸ کو پہنچی ۔ ایسے متعدد فن پاریے موجود ھیں جن پر اس مملوک سلطان یا اس کے درباریوں کے نام ثبت ھیں ۔ اس زمانے کا ایک شاندار فن پارہ ایک کرسی ھے، جو قاھرہ کے موزۃ العربیۃ میں موجود کرسی ھے، جو قاھرہ کے موزۃ العربیۃ میں موجود پر سونے اور چاندی کی کوفت گری کا پرتگاف کام پر سونے اور چاندی کی کوفت گری کا پرتگاف کام کیا ھوا ھے۔ اس کرسی پر ۲۸مھاے کی تاریخ درج ھے.

مملوکوں کی فیلز کاری کی بعض امتیازی خصوصیات هیں، جن سے وہ باسانی پہچانی جاتی ہے ۔ پرانے نقش و نگار اور بیل بوٹوں میں نشر آرائشی نمونوں کا اضافه کیا گیا ہے ۔ ان نمونوں میں اکثر خانوں میں پرندوں کے جوڑے بیٹھر دکھانے گئر هیں ۔ ان خانوں میں کبھی کبھی مرتب آرائش بهي نظر آتي هے، مثلًا انهيں پتوں اور شقائق النّعمان (anemones) کے پھواوں سے آراستہ کیا حاتا ہے۔ یله چیز جینیوں کے فن سے مأخوذ ہے، جو مغلوں کی فتح کے ساتھ مشرق قریب میں پہنچی ۔ حکومت کے نقیباندہ (heraldic) نشانات اور تمغوں کے گرد اس قسم کے پھول ہوئے اور مرغابیاں بنائی کئے هيں۔ ان پر ابتدائي مملوک سلاطين اور ان کے اسما و القاب بھی ثبت ہیں ۔ اس نمونے کی ایک مخصوص مثال موزهٔ بریطانیه کی وه چامچی هے جس پر ناصر محمّد کا نام کندہ هے (Barrett) شکل ۲۸) ـ ایک اور استیازی چیز وه تمغر هیں جن پر Z کی شکل کے پہچ در پیچ نقوش نمایاں هیں ۔ لین پول Lane-Poole کے نزدیک یہ چیز مملو کوں کے عمد میں کوفت گری کے دمشقی دہستان کی ایک امتیازی خصوصیت تھی ۔ دمشقی اشیا کے

گروہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے فن کوفتگری کو غیر معمولی طور پر کمال کو پہنچا دیا تھا۔ پیتل کی اشیا، مثلاً قلمدانوں، عود سوزوں اور قابوں (شکل ۸) پر چاندی اور سونے کی نہایت پُرتکآف کوفتگری کی گئی ہے۔ اس گروہ کے کئی عمدہ فن پارے میٹرو پالیٹن میوزیم (Diamond: شکل ۲۵)، موزۂ بریطانیہ (Barrett) شکل ۲۵)، موزۂ بریطانیہ (۲۵) اور دوسرے مجموعوں میں موجود ہیں .

پیتل کے کئی بادیر اور چلمچیاں، جنہیں شکار اور جنگ و جدال کے بڑے بڑے مناظر سے مزبن کیا گیا ہے، مملوکوں کے عہد سے منسوب کی جانی چاهئیں ۔ اس گروہ کا سب سے مشہور فن پارہ وه هے جو "اصطباغ خانه سينك لوئي" (Batpistry of St. Louis) کے نام سے مشہور اور لوور میں موجود ہے (Le Baptistere : Rice)؛ یه محمّد ابن الزّبن کا بنایا ہوا ہے۔ اس چلمچی پسر اور اسی گروہ کے دوسر مے ظروف پر جو نقرئی کوفت گری کی گئی ہے اس میں انسانیوں اور جانیوروں کی تصوییریں کھینچتر ہوے تفصیلی کام نہایت نفاست سے کیا گیا ہے ۔ پیتل کے ان ظروف کو، جن پر بڑی بڑی شکلیں ثبت ہیں اور جن کا تعلق حلب اور دمشق کے چینی کار شیشر کے ظروف سے ہے، تیرھویں صدی کے اواخر اور چودھویں کے اوائل کے چینی کاریگروں سے منسوب کیا جا سکتا ہے.

پوری چودھوبی صدی کے دوران میر، قاھرہ اور شام کی معلوکی فاز کاری بڑی نفاست سے جاری رھی۔ ناصر محمود کے زمانے میں جو اسلوب پیدا ھوا تھا اس میں مزید ترقی ھوئی۔ بعد کے کام میں قدرتی شکل کے پھول پتوں کا رواج زیادہ ھوگیا۔ یہ چیز قاھرہ کے موزۃ العربیۃ میں ایک قلمدان پر نمایاں قاھرہ کے موزۃ العربیۃ میں ایک قلمدان پر نمایاں میصوبر ۵۵)، جس پر سلطان منصور صلاح الدّبن محمد (۱۳۹۰–۱۳۹۲ء) کا نام

ثبت ھے.

نمایاں زوال پیدا ہو گیا ۔ بقول المقریْزی (نواح نمایاں زوال پیدا ہو گیا ۔ بقول المقریْزی (نواح ۲۰۳۱ء) اس وقت قاهره میں کوفت گری والے تانبے (پیتل) کے کام کی مانگ بہت کم ہو گئی تھی اور کئی سال سے لوگ اس قسم کی اشیا خرید نے سے احتراز برتنے لگے تھے . . . ؛ چنانچه کوفت گری کے بہت کم ماہر اس منڈی میں باقی رہ گئے ۔ کے بہت کم ماہر اس منڈی میں باقی رہ گئے ۔ میلان قایت بای (۲۰۸۱ تا ۲۹ م ۱۹) کا نام درج سلطان قایت بای (۲۰۸۱ تا ۲۹ م ۱۹) کا نام درج سے ۔ اس سلطان کے لیے قسطنطینیه میں ایک چلمچی تیار کی گئی تھی (ساری و مارٹن، تصویر ۱۵۸)، جس پر هندسی فیتوں، متقاطع نقش و نگار اور پتوں کی پشیوں سے آرائش کی گئی ہے .

(ح) یمسن کے سلاطین رسولیہ کی فاز کاری (تیر هویں/چودهویںصدی): قاهره میں یمن کے سلاطین رسولیہ کے لیے، جن کے مملوک سلاطین سے دوستانہ تعلقات تھر، چاندی کی کوفت گری کی بہت سی اشیا (مثلًا سینیان، آتشدان اور شمعدان) تیار کی گئی تھیں۔ پیرس کے موزۂ فنون میں ایک صراحی موجود هے (Manuel: Migcon) ج د شکل ۲۶۱)، جو قاهره میں علی ابن حسین ابن محمد الموصلی نے سعده/۱۲۵همین تیارکی تھی۔ ایک نہایت نادر اور نفيس آتشدان (شكل ١٠) ميثروپاليئن ميوزيم کے مجموعے میں مدوجود ہے، جس پر اسی رسدولی سلطان کا نام ثبت هے (Hand-book : Dimand) شکل . ۹ ) \_ اس پر مملوکی اسلوب کے مطابق نقش و نگار، عربی تحریر اور جانوروں کی ایک قطار سے بڑی نفیس تزئین کی گئی ہے ۔ اس پر پانچ پنکھڑیوں کا ایک پهول بهی نمایاں ہے، جو رسولیوں کا مخصوص نشان هے کیونکہ یہ ان تمام چیزوں پر موجود ہے جو ان ملاطین کے لیر تیار کی گئی تھیں - میٹر وہالیٹن میوزیم

میں دو بڑی سینیوں پر سلطان مؤید داؤد بن یوسف (Dimand) کا نام لکھا ھوا ہے (۱۳۲۱ تا ۱۲۹۹) کا نام لکھا ھوا ہے (اسرمان ۱۲۹۹) اشکال ۲ تا ۵) - ان میں سے ایک سینی قاھرہ میں حسین بن احمد بن حسین الموصلی نے تیار کی تھی - میٹروپالیٹن میوزیم میں ایک گہری چلمچی بھی بہت اھم ہے، جسے نیم قدرتی پھولوں کے ایک نمونے سے مزبّن کیا ہے اور اس پے رسولی سلطان علی بن داؤد (۱۳۲۱ تا ۱۳۲۱) کا نام ثبت ہے.

(ط) ایران کی مغل فلز کاری (تیرهوای صدی کے نصف سے چودھویں صدی تک): مغل عہد کی ایرانی فلز کاری پر ا نثر ایسی آرائشین نمایان ھیں جبو دہستان موصل اور شام و مصر کے مملوکی کام سے ملتی جلتی هیں؛ تاهم يه اس اسلوب کی بعض خصوصیات کی بھی حاسل ہے جو ايران سے مخصوص سمجھا جاتا ہے۔ بعض فن پاروں پر کتبے ثبت ہیں، جن میں ایران کے مغل ایلخانوں کے القاب یا (زیادہ شاذ طور پر) نام درج ھیں۔ قاہرہ کے مجموعۂ حرری Harari میں (SPA) ج ۲۱، لوحه ۱۳۵۷) تین برنجی گولے ہیں، جن پر سونے اور چاندی کی کوفت گری کی گئی ہے اور جو قطعی طور پر مغانی هیں ـ ان گولوں پر ساطان الجايتو خدا بنده محمّد (س.س، تا ۱۳۱۹) كا نا ثبت ہے اور ان میں شامی و ایرانی نقوش کا امتزاج نمایاں ھے .

میٹر و پالیٹن میوزیم کے مجموعے میں پیتل کی ایک بہت بڑی چلمچی ہے (SPA) ج ۱۲، لوحه ایک بہت بڑی چلمچی ہے پر تکلف کوفت گری موجود ہے؛ اسے چودھوبی صدی کے آغاز سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ بادیے کے اندر خانوں کی متعد المرکز قطاریں ھیں، جن کے اندر استادہ شکایں دکھائی گئی ھیں اور ان کے ھاتھوں میں شراب کے

جام، اور تیر و شمشیر هیں۔ ان کے علاوہ کہیں مطرب اور اهل طرب بیٹھے هوے هیں، کہیں مناظر شکار اور تخت نشین شہزادے دکھائے گئے هیں اور کہیں کہیں هاله دار ابوالہولوں اور گرفنوں کے جوڑے بھی نظر آتے هیں۔ یه چاہچی مدت دراز تک معلوک عہد سے منسوب کی جاتی رهی، لیکن اس کے بعض خانوں کے اندر خم در خم نقوش هیں اور بعض میں قدرتی شکل کے پودے هیں، جن کا اسلوب اور خصوصیات معلوکوں کی نسبت ایرانیوں سے زیادہ مشابه هیں؛ بے شمار ابوالہول اور گرفن بھی ایرانی ماخذ هی کی طرف اشارہ کرتے هیں .

چو دھویں صدی کے نصف آخر میں مغل فلز کاری كي امتيازي ايراني خصوصيات زياده واضح هو جاتي هیں ۔ چونکه بعض فن پاروں پر تاریخیں درج هیں، اس لیے ہمیں اس مواد کی گروہ بندی کے لیے ایک بنیاد مل جاتی ہے۔ مجموعۂ حراری Harari میں ایک شمع دان (SPA) ج ۱۲، لوحه ۱۳۷۱) قدرتی پھولوں کی تصویروں اور دوسرے بیل بوٹوں سے مزین ہے ۔ کتبر کے مطابق یہ شمع دان محمّد ابن رفیع الدّین شیرازی کا بنایا هوا هے اور اس پر ۲۱٫۵٪ ١٣٥٩-١٣٦٠ع كي تاريخ درج هـ - چودهوين صدى کے نصف آخر کی مغل فلز کاری کا ایک اہم مجموعہ دو بادیے ہیں، جن پر مختلف اقسام کی نقرئی اور طلانی کوفت گری کا کام ہے (SP.1) ج ۱۲، لوحه ١٣٦٦، ١٣٦١ تا ١٣٧٦) انهـين بعض اشكالي موضوعات سے مزین کیا گیا ہے، جن میں دربار شاہی کی زندگی، چمن کی ضیافتوں اور چوگان کے کھیلوں کے مناظر شامل ہیں۔ ان مناظر میں قدرتی پودوں کو بھی کھپایا گیا ہے ۔ بعض نہایت نفیس فن پار ہے قاہرہ کے مجموعۂ حراری اور بالٹی مورکی والٹرز آرٹ گیلری میں موجود ہیں ۔ میٹرو پالیٹن میوزیم

(شکل ۱۱) میں ان کے دو نمونے هیں (Dimand: Hand-book نکل ۱۹) ۔ زمانهٔ مابعد کی بعض مغل تصاویر کی طرح ان میں بھی اشکال وصور رشم قدیم کے مطابق اور اکثر لمبوتری سی هیں ۔ زیادہ تر اشکال ایسی اونچی باڑھ کی مخروطی ٹوپیاں پہنے هوے هیں جیسی خواجو کرمانی کے دیوان مورے هیں جیسی خواجو کرمانی کے دیوان برطانوی میوزیم میں موجود هے.

(ی) ایسران میں عہد صفوی کی فلز کاری (سولهویں سے اٹھاره ویں صدی تک): پیتل کی اشیا پر نقرئی کوفت گری کے فن میں پندرھویں صدی کے دوران میں جو خاصا زوال نمایاں ہو چکا تھا وہ صفویاوں کے دور میں برابر جاری رھا ۔ تانبر کے ظروف پر اکثر قلعی کر دی جاتی تھی تاکہ و، چاندی کے معلوم هوں ـ لوها اور فولاد عام طور پر مقبول هوگیا تها ـ آرائش میں بھی زمانے کے بدلتر ہوے مذاق کا عکس نظر آتا ہے۔ ابھرواں نقوش میں زیادہ تر بیل ہوئے بنائے گئر ہیں، حن کا نمونے میٹروپالیٹن میوزیے کے ایک مسی بادیے میں نظر آتا ہے۔ اس پر حلب کے ایک کارخانہ دار صنّاع الامامي كا نام اور ۲۸۹ه/۱۵۳۵-۱۵۳۹عكى تاریخ درج ہے۔ میٹروپالیٹن میوزیم کے مجموعے میں ایک اور بادید ہے، جس پر جانوروں، بیل ہوٹوں اور نفش و نگار کے صفوی نمونے کی آرائش کی گئی هے؛ اس پسر تاریخ ۱۰۱۰ه/۱۰۰۱-۱۹۰۲ع اور ، مالک کا نام محمود خان درج ہے.

صفوی فلزکاری کا زیادہ پُرتگاف نمونہ سولھویں صدی کی کتابی تصاویر میں ملتا ہے۔ اب اس قسم کے صرف چند ہی فن پارے باقی ہیں اور استانبول کے عجائب خانۂ طوپ قپو سرای میں محفوظ ہیں کے عجائب خانۂ طوب آمیز دھات کی بوتلوں پر طلائی آرائش اور کوفت گری دونوں چیزیں نظر

آتی هیں اور ان میں لعل، فیروزہ اور زسرد جیسے بیش بہا جواہرات بھی جاڑے ہوے هیں۔ روایت یہ ہے کہ استانبول کا یہ خزانہ سلطان سلیم کے اس مال غنیمت کا ایک حصہ ہے جو اس نے ۱۵۱۸ میں شاہ اسمعیل کے زمانے میں ایرانیوں پر فتح پا کر حاصل کیا تھا .

صفوی عمد میں کنده کاری اور ابھرواں نقوش کی جو آرائش کی جاتی تھی وہ ستون نما ھوتی تھی اور ان اشیا پر تاریخ بھی ثبت کی جاتی تھی (شکل ۱۲) ۔

ان اشیا پر تاریخ بھی ثبت کی جاتی تھی (شکل ۱۲) ۔

میٹر وہالیٹن میوزیم کے مجموعے (Dimand: -Dimand : جس پر مامند شکل ہم ہ) میں ایک شمع دان ھے، جس پر مامند کرج ھے۔ اس قسم کے شمع دانوں پر جو کتبے ھیں وہ علی العموم فارسی کشوی شمع و پروانہ سے اخذ کیے گئے ھیں۔ ان کی آرائش میں نقش و نگار اور گل ہوئے شامل ھیں، جو عام طور پر پوری سطح پر چھائے ھوے ھیں، لیکن کمیں خانوں کے اندر بھی محدود ھیں .

صفوی عہد کے فلز کاروں نے لوہے اور فولاد کی اشیا بنانے میں خاص کمال حاصل کیا اور بعض نہایت عمدہ فن پارے تخلیق کیے جو صنعتی اعتبار سے ابتدائی کام کے مقابلے میں ہرگز کم پایہ نہیں ہیں ۔ بعض فولادی تختیوں، پٹیوں اور دوسری چیزوں پر کھلا کام نمایاں ہے، جس میں کہیں طلائی کوفت گری ہے اور کہیں نہیں ہے، لیکن دونوں صورتوں میں نقش و نگار اور کل بوٹے نہایت اعلٰی قسم کے ہیں ۔ طوپ قہو سرای میں ایک پیٹی محفوظ ہے، جس پر شاہ اسمعیل اول کا نام اور محمدہ علی تاریخ ثبت ہے .

ستر ہویں صدی کے اواخر اور اٹھارہوبی صدی میں ایرانی فلز کاری نے سولھویں صدی کے صفوی اسلوب کی فن کاری اور روایتی آرائش کے انداز کو جاری رکھا، لیکن عمومی حیثیت سے ان کی

صنعت اور کاریگری کا معیار ابتدائی اشیا کے مقابلے میں پست نظر آتا ہے .

[(ک) وینس کی فلزکاری: پندرهویس اور سولهویس صدی میں مشرق ممالک، بالخصوص شام کے نمونوں کے مطابق اٹلی میں دھات کے ظروف (پیالے، صراحیاں، طشت وغیرہ) تیار ہوتے تھے اور وینس اس صنعت کا مرکز تھا ۔ان کی ممتاز خصوصیات یہ ھیں: بھرپور آرائش؛ نقش و نگار کو مدور بنانے کا رجحان؛ مرصع کاری مشرق ظروف کے مقابلے میں کم ۔ بعض ظروف پر خاندان کے امتیازی نشانات کم ۔ بعض ظروف پر خاندان کے امتیازی نشانات اور یورپی طرز کی آرائش ماتی ھے ۔ چند بوتلوں پر محمود الکردی کا نام بھی نقش ھے ۔ وینس کے متعمدد نفیس ظروف میٹرو پولیٹن میوزیم میں موجود میں

(ل) عربون کی فاز کاری، انداس اور شمالی افریقه میں: اندلس میں عربی طرز کے بہترین زیورات تیار هوتے تھے۔ ان پر نہایت نفیس طلاکاری اور بعض اوقات مینا کاری بھی ہوتی تھی ۔ چودھویں صدی کے کچھ کلوبند اور کنگن میٹرو پولینٹن میوزیم کے مجموعۂ مورگن میں محفوظ ھیں ۔ سپین کے کایساؤں میں چاندی کی کئی صندوقچیاں ہیں، جن پر برجسة کاری اور طلاکاری کی **آرائش ہے۔** جیرونہ کے بڑے گرجا میں بیل بوٹوں سے آراستہ چاندی کا ایک ملمع شده صندوقچه محفوظ هے، جو الحکم ثانی (۹۹۱ تا ۹۷۹ع) کے حکم سے تیار کیا گیا تھا۔ کانسی کے برتہوں میں قصر الحمراء کی مسجد کا ایک چراغ، جو ۲۰۵/۵۱۵ میں محمد ثالث کے حکم سے بنایا گیا تھا، اب میڈرڈ کے عجائب خانے میں موجود ہے اور عربی عبارات اور عربی طراز کے نقش و نگار سے مزین ہے ۔ کانسی کے بنر ہوئے کئی دروازے (شلّا قرطبه اور اشبیلیــه کے کلیساؤں میں) عربوں کی صناعی کی یادگار ہیں .



۱- برنجی صراحی، کنده کاری سے آرائش،
 ایرانی - اموی (آٹھویں صدی عیسوی)،
 در موزهٔ عربیه، قاهره





 برنجی استوانه، کنده کاری سے آرائش، ایرانی ـ سلجوتی (بارهویں صدی عیسوی)، در سوزهٔ اسلامی استانبول

۳- برنجی عود سوز ایرانی ـ سلجوق (سؤرخه ۵۵۵ه/۱۱۸۱ - ۱۱۸۲۶)، در میٹروپولیٹن سیوزیم آف آرٹ، نیویارک



۵- برنجی شمعدان، مسی اور نقرئی کوفت گری، ایرانی - سلجوتی (بارهویں صدی عیسوی)، در مجموعهٔ حراری، قاهره



م۔ برنجی دوات، مسی اور نقرنی کوفت گری، ایرانی ـ سلجونی (بارهویں صدی عیسوی)، در سیٹروپولیٹن میوزیم آف آرث، نیویارک



ے۔ پیتل کی صراحی، نقرثی کوفت گری، سلجوقی، دبستان سوصل (سؤرخه ۳۲۳/۱۲۲۹-۱۲۲۵، در سیٹروپولیٹن سیوزیم آف آرٹ، نیویارک



۲- برنجی صراحی، نقرئی کوفت گری،
 ایرانی ـ سلجوقی (اوائل تیرهویں صدی عیسوی)،
 در سیٹروپولیٹن سیوزیم آف آرٹ، نیوبارک



۸- برلجی توشه دان، نقرئی کوفت گری،
 شاسی - سملوک، دمشق (تیرهویں صدی عیسوی)،
 در فریئر گیاری، واشنگئن



۹- برنجی قاب، طلائی و نقرئی کوفت گری، →
 شاسی \_ سملوک (تیرهویں صدی عیسوی کا نصف اول)،
 در سیٹروپولیٹن سیوزیم آف آرٹ، نیویارک



. ۱- پیتل کا آتشدان، نقرئی کوفت گری، مصری و عربی، قاهره (تیرهویں صدی عیسوی)، ساخته برائے سلطان المظفر یوسف الرسولی (۱۲۵۰ تا ۱۲۹۵)، در سیٹروپولیئن سیوزبم آف آرف، نیویارک



1014



۱۱- پیتل کا بادیه، نقرئی کوفت گری، ایرانی - سغولی (چودهویں صدی عیسوی)، در سیٹروپولیٹن سیوزیم آف آرث، نیویارک

۱۰ پیتل کا شمع دان، سنبت کاری، ایرانی ـ صفوی (سولهویں صدی عیسوی)، در سیٹروپولیٹن سیوزیم آف آرٹ، نیویارک

شمالی افریقہ میں فازکاری کاکوئی اعلٰی نمونہ تیار نہیں ہوا اور مرصع کاری کی طرف شاذ ہی توجہ دی گئی ۔ متأخر دور کے جو چند نمونے ملتے ہیں ان کی آرائش عربوں کے عام اسلوب پر ہے .

(م) هندوستانی میں فلز کاری: عمد مغلیه میں هندوستانی صناعوں نے گھریلو اور مذهبی رسوم میں استعمال هونے والے ظروف کی صنعت جاری رکھی ۔ ان میں تانبا اور دوسری ملاوئی دهاتیں استعمال عوتی تھیں اور آرائش کی غرض سے عمومًا چاندی کی پہڑی جمائی جاتی تھی ۔ سونے چاندی کے زیورات میں آرائش جواهرات اور میناکاری سے هوتی تھی ۔ میٹرو پولیٹن میوزیم میں ان زیورات کا خاصا بڑا مجموعه هے .

(ن) هتهیار اور زرهین: میشرو پولیش میوزیم مین رکهے ، جموعهٔ مور Moor مین مشرق قریب کے اسلحه کے کئی نمونے موجدود هین، جن مین سترهویں صدی کا ایک ایرانی خود اور صفوی عمد کا ایک فولادی سینه پوش قابل ذکر ہے۔ مؤخرالذکر پر سونے کی مرصع کاری ہے۔ اس عجائب خانے مین ایران، هندوستان، ترکی اور قفقاز کے بنے هوئے متعدد خود، ڈهالین، سینه پوش، تلوارین اور خنجر محفوظ هیں].

Islamic Metal: Barrett Douglas (۱): مآخان

M. S (۲) نام ۱۹۳۹ work in the British Museum

A Handbook of Muhammadan Art: Dimand

نیویارک ۱۹۳۱ اسانی اور اسلامی فازکاری پر تبصر بے

A Survey of: مصنف وهی مصنف Persian Art

Unpublished Metal work of the: وهی مصنف Rasulid Sultans of Yemen

السلامی ۱۹۳۱ اسانی اور اسلامی کا ۱۹۳۱ تا

Metropolitan در Rasulid Sultans of Yemen

السلامی ۱۹۳۱ اسانی اور اسلامی کا ۱۹۳۱ تا

A Silver Inlaid Bronze: در کارونی مصنف

Canteen with Christian subjects in the Eumorfopou-: (در los Collection) در Ars Islamica در ۱۷ تا ۲۱ تا ۲۱ (۹) وهي مصنف: Saljuk Bronzes from Khurasan و Metropolitan Museum of Art Bulletin در ج م، نومبر ۱۹۳۵؛ (د) وهي مصنف: A Saljuk Metropolitan Museum of Art ינ incense burner : Ralph Harari (۸) اجنوری ۲۵۲ جنوری ۱۹۵۲ (۸) Bulletin Metal work after the Early Islamic Period در Arthur uphan Pope day Survey of Persian Art مطبوعة Asia Institute، ج و و ۲ ز و Asia Institute Zwei Mosolbronzen und ihr Meser در : (1971) 7. spreuszischen Kunstsammlungen Exposition: Gaston Migeon (1.) !r. 51. ides art musulmans an Musee des Arts Decoratifs پیرس ۱۹۰۳؛ (۱۱) وهی مصنف: L'Orient Musulman؛ در Musee du louvre, Documents d' art دو جلدین، پیرس ۱۹۲۲ ع؛ (۱۲) وهی مصنف : Manuel d' art Musulman : Arts plastiques et industriels دو جلدین، بار دوم، پیرس ے۱۹۲، (۱۳) Sasanian : J. Orbeli : A. U. Pope בנ and Early Islamic Metalwork A Survey of Persian Art نلذن و نیوبارک و مواعد ١ : ١١ : ١١ : ١ : ١٠ : لوحه ٢٠٣ تا ٢٥٠ (١٢) Orfeveric Sasanide: Objects: C. Trever J Orbeli sen or argent et bronze (Musee de l' Ermitage) 65 7 Sammlungen des Kaukasichen Museum The oldest dated Mosul: D. S. Rice (17) 1919. T The Burlington Maga- ecandle stick A. D. 1225 : F. Sarre (1A) : 1981 Baptistere de Saint Louis Bronzeplastik in Vogelform ; ein Sasanidisch-Jahrbuch der Preuszischen 3 Rauchergsfasz

١١\_ فن، قالين بافي

قالی یا قالین ایک قسم کے فرش کا نام ہے، بالخصوص وہ جس پر پھندے دار رؤاں ہو ۔ مثمال کے طور پر یہ لفظ [قالی] لائیمزک کے موزہ Kunsigewerbe میں محفوظ سترھویں صدی کے ایک طویل و عریض قالین کے ایک کتیر میں استعمال ہوا ہے \_ یاقہوت کے قول کے مطابق لےفظ "قالى" ارض روم كے ايک مقام قاليقلا سے مأخـوذ ھے، جہاں اس قسم کے بڑے بڑے فرش تیار ھوتے تھر، لیکن چونکہ یہ نام لمبا تھا اس لیے ان کے لیے ایک مختصر نسبت استعمال کی جانے لگی (معجم س . ۲) ۔ قالین کے اور بھی کئی نام ھیں، لیکن ان ح كيوني مخصوص معنى نهين؛ لمذا وه ايك دوسرے کی جگہ آکثر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ بہت سی صورتوں میں ان الفاظ سے یہ مترشّح نہیں هوتا که بناوٹ کی کواسمی خاص تسم کا اظمار مقصود هے اور یہ بھی نہیں ظاهر هوتا که قالین اینر موحودہ مفہوم کے مطابق مراد بھی ہے یا نہیں \_ بقول Worrel ، "بساط" اور "زُولیه" کے معنی "بڑے قالین" کے هیں؛ "طنفسد" گره دار پهندوں کے روئیں والا قالین ہے: "زَربیه" دھاری دار متعدد رنگوں کا قالین ہے (غالبًا وہ جس کے پھندے باریک هو ں)؛ "محفوره" ایسا قالین هے جس میں حقیقی یا ظاہری منبت کاری ہو (یا قوت کہتا ہے کہ "محفوره" اور "زوليه" قديم لفظ "تطيفه" كي حكه استعمال هون لكر تهر)؛ "سجّاده" حانماز هے: "خَمْرَه" چهوڻي جانماز هے: "لَمُط" چهوڻا قالین ہے، جو فرش کے اوپر بچھایا جائے:

(19):170 189: (6198.) 81 (Kunstsammlungen وهي مصنف: Die Bronzekanne des Kalifen Marwan Ars כן II Im Arabischen Museum in Kairo 9 F. Sarre (r.) :12 5 1. : (1977) 1 (Islamica Das Metallbecken des Atabeks: Max von Berchem Munchner Jahrbuch der Bilden- כנ Lulu von Mosul Die Auss- (+1) : +2 t 1 N 00 1219. 2 iden Kunst tellung von Meister werken Mahmmadanischer Kunst in Munchon, 1910 و F. Sarre ميولخ Argenterie Orien : Y. I. Semirnow ( r r ) : 1917 A Bronze: N. I. Veselovski (rr): 19.9 stale cauldron from Herat Dated A. H. 559, Bobrinski collection در Materials on Russian Archaeology در شماره من المالية Album du : Gaston Wiet (۲۳) المالية مناوه عن المالية Musee Arab du Caire ، مطبوعة موزة العربية القاهره، . ۲۵) وهی مصنف: Objects en Cuivre در Catalogue General du Musee Arabe du Caire قاهره ۲۲ و ۱۹۲۳ وهي مصنف: L'Exposition persane de 1931 مطيوعة منوزة العربية القاهره، . F1988

(M. S. DIMAND)

الح بافی
 ارک به نسیج آ.

الفاظ 'أفرش''، ''فراش'' أور ''فرشه''، جن کے معنی هیں کوئی ایسی چیز جو بچھائی جائے، قالین کے معنوں میں استعمال هوتے هیں ۔ اور ''قطیفه'' اور ''قرطفه'' کے معنی هیں گرہ دار پھند ہے والی بناوٹ کا پارچه ( W. II ) معنی هیں گرہ دار پھند ہے والی بناوٹ کا پارچه ( On certain Arabic Terms for ''Rug'': Worrel در ۲۱۹ تا ۲۲۲ و ۲۱۹۳۵) : ۲۲۲ تا ۲۲۲ و ۲۲۲ تا ۲۲۲ و ۲۲۲ تا ۲۲۲ و آرسی نام یہ هیں : ریس سے زیسلو، حاجم، آنخ، پلاس اور کلیم، جن میں سے آخراللہ کر 'بالخصوص منقش قالین کے لیے استعمال هوتا ہے .

همين منقش قالينون (يعني جن كي سطح ہموار ہو) اور گرہ دار پھندوں کے قالینوں (جن میں اونی یا ریشمی تاگوں کے ایک روئیں دار سطح پیدا کرنے کے لیے ایک، دو یا ان سے زیادہ "تانوں" کے گرد گرہ دے دی جاتی ہے) میں امتیاز کرنا چاھیر ۔ گرہ دینر کا سب سے زیادہ مرقح (گو غالبًا قديم ترين نمين) قاعده وه هے جس مين اوني تا کے کو دو تانوں کے گرد گرہ دے دی جاتی ہے یه عمل دو مختلف طریقوں سے هو سکتا ہے ؛ ایک طریقه، جسے "سنّا" Senna گره کهتر هیں، زیاده تر ایسران میں استعمال کیا جاتا ہے؛ دوسرا، جسے Ehiördes گره کمتے هيں، بالعموم آناطولي ميں مستعمل ہے (طریق کار کے لیے دیکھیے C. E. C. Notes on Carpet Knotting and : Tattersall ellicaring مطبوعة وكيثوريا ايسند البيرف ميوزيم، لنڈن ١٩٢٥ع) - صناعي کے نقطهٔ نظر سے قالینوں کا جائزه ليتر وقت ياد ركهنا چاهير كه وه معاشرے کے مختلف طبقات کے لیر تہار کیر جانے تھے اور اس لیر مختلف معیاروں اور ضرورتوں کا لحاظ رکھنا پڑتا تھا ۔ عام طور پر ان کی تین قسمیں ھیں: (١) دربار شاهی اور امرا کے لیر؛ (۲) جلیل العنصب عہدے داروں، صاحب ثیروت تاجروں اور برآسد

کے لیے: (۳۔ الف) شہر اور قصبات کے زیادہ سادہ زندگی بسر کرنے والوں کے لیے اور (۳۔ب) خانه بدوشوں کے لیے ۔ ایک چوتھی قسم وہ ہے جو موجودہ زمانے کی صنعت قالین بانی کی پیداوار ہے .

صرف سولھوبی صدی اور اس کے بعد کے قالین اچھی خاصی تعداد میں محفوظ ھیں ۔ سب سے اھم مجموعے لنڈن کے وکٹوریا اینڈ البرٹ میوزیم، وی انا کے Museum für Kunst und Gewerbe بران کے Musee des Arts کے د Staatliche museen Décoraifs اور نیسویسارک کے Décoraifs Muscum میں هیں ۔ نسبة چهوٹے ذخیرے میونخ، ليونز Lyons، ميلان، كراكوف Cracow، استانبول، بوڈاپسٹ، بوسٹن، فلاڈلفیا، واشنگٹن اور ڈلرائٹ Delroit کے عجائب خانوں میں اور ایران میں قمّ، اردبیل اور مشهد کی مساجد میں موجود هیں ـ ان قالینوں پر کوئی دستخط یا تاریخ شاذ و نادر هی پائی جاتی ھے؛ تاهم تاریخ کی تعیین کے امکانات مشرق قالینوں کے ان نمونوں سے پیدا ہو سکتر ہیں جو یورپی تصاویر میں دکھائے گئر ھیں، جہاں وہ چودھویں صدی کے قدیم زمانے ھی سے فرش، تخت یا میز کی آرائش کے لیر استعمال ہوتے یا کھڑ کیوں کی چوکھٹ پر آویزاں نظر آتے تھے۔ اس سے زیادہ مشکل کام مختلف اقسام کے قالینوں كا ان مخصوص صنعتي مراكز سے منسوب كرنا ھے جہاں وہ تیار کیر جاتے تھر ۔ یہ صحیح ھے که مشرق مصنف اُور یورپی سیاح بسا اوقات کسی خاص جگه پر قالین بافی کا ذکر تو کرتے ہیں، لیکن اس امر پر بہت کم روشنی ڈالٹر ہیں کہ ان قالینوں کی شکل و صورت کیا تھی۔ گزشتہ صدیوں میں قالین بافی کے روبہ زوال ہونے، اپنے صنعتی مراكيز مين ان كي عدم موجودگي، قالين بافون کی نقل مکانی اور والیان ملک کے احکام کے ماتحت

ان کا ایک مرکز سے دوسرے مرکز میں منتقل ہوتے رہنا، ان تمام وجوہ کی بنا پر بلاد مشرق سے بھی ہمیں ایسی معلومات مشکل ہی سے دستیاب ہو سکتی ہیں جن کی رو سے کسی قالین کی صنعت کو کسی خاص مقام کی طرف منسوب کیا جا سکے ۔ علاوہ ازبی یہ امر بھی مشتبہ ہے کہ جو قالین قدیم ایام سے اب تک اپنی اصل صورت میں محفوظ چلے ایام سے اب تک اپنی اصل صورت میں محفوظ چلے آ رہے ہیں ان کی مدد سے ہم کسی اطمینان بخش نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں .

اگرچه منقش پردوں (Tapestries) کا عام مصر میں ۱۳۵۰ ق - م سے هوتا ہے، تاهم گرهوں والر روئیں دار قالیہ وں کے قطعات کا، جو بالخصوص اسلامی مشرق کی کاری گری کا نمونه هیں، سراغ صرف عیسوی سن کی ابتدائی صدیوں سے ملتا ہے، مثلًا وہ قالین جو سر آرل سٹائن Sir Aurel Stein نے چینی ترکستان (لسولان Lou-Lon) نیما Niya اور تن هوانگ Tun-Huang) میں دریافت کیر تھر ۔ گرہ دار قالین کاسب سے پہلا بڑا ٹکڑا، جس کی آرائش بھی بخوبی محفوظ ہے، انطنو Antinot (مصر) سے حاصل هوا هے اور یه چهٹی صدی عیسوی کا ھے (میٹروپولیٹن میوزیم، نیویارک) ـ اسکی زمین هندسی اشکال سے اور حاشیہ انگورکی بل کھائی بیلوں سے منقش ہے، جو صاف طور پرکسی پچی کاری کے فرش كي نقل معلوم هوتي هے ـ اس كا طريق بافت، جو متأخّد زبانے کی سنّائی گرہ سے مشاہد ہے، اس پھندے والی بافت (Noppentechnik) کی ترقی یافتہ شکل ہے جو قبطی بارچہ بانی میں عام طور پر مستعمل تھی۔ مصر اس وقت بوزنطی ساطنت کا ایک صوبہ تھا اور ہو سکتا ہے کہ اس سلطنت کے دوسر مے حصوں میں بھی گرہ دار قالین تیار کیے جاتے ھوں، خاص طور پر اس لیر بھی کہ ادبیات میں بعض عبارات سے اس نمونے کی طرف اشارہ مفہوم ہوتا ہے؛ تاہم ایسے

قالینوں کا کوئی اصل ٹیکٹرا تا حال دستیاب نہیں ھوا۔ ابھی تک قبل از اسلام کے گرہ دار ایرانی قالین بھی کہیں سے حاصل نہیں ھوسکر ۔ ساسانیوں كا مشهور تربن قالين "بهار خسرو"، جو ٣٣٥ ه مين فتح سدائن کے وقت ضائع ہوگیا، زربفت کا تھا اور اس پر جواهرات ٹکے هومے تھے؛ لہذا یه کوئی گرہ دار قالین نہ تھا۔ سترھوں صدی عیسوی کے ایک انگریز سیاح سر تهامس هربرت Sir Thomas Herbert ہے اس بات کی تصدیق کی ھے، اس قالین کی یاد صدیوں تک تازہ رھی؛ لہذا اس نے قالین کے نمبونے تیار کرنے والر متأخبر کاریگروں کو لامحاله متأثر كيا هوكا ـ بـقول هرزفاك Herzfeld ان قالینوں کو گرہ دار قالین قرار دینا ممکن ھے حو طاق بستان کی ساسانی سنگ تراشیوں میں اور اس نقرئی جام پر دکھائے گئے ھیں جو پیشتر ازبی Stroganoff کے ذخیر ہے میں موجود تھا۔ ساسانی عہد کے منقش پردوں کے ٹکڑ ہے، جن میں جانوروں کو موتیوں کے جڑاؤ حلقوں میں دکھایا گیا ہے، محفوظ هين (اينن كراذ، موزة هرميثار Hermitage اور نیویارک کے مجموعة مور Mrs. W. II. Moore میں) ۔ ساسانی عمد کے اختیتام یا عمد اسلامی کی ابتدا سے هدیں جیرہ کے قالینوں کے بارے میں محض ادبی حوالمہ جمات ملتے ہمیں اور ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان پر ہاتھی، گھوڑے، اونك، شير اور پرندے بنے هومے تھے ۔ ابن رسته کے بیان کے مطابق حیرہ کے ان نمونوں کی نتل النَّـعمانيه ميں كي گئي ۔ ايك اور اهم قالين چهڻي اور ساتویں صدی هجری کا وہ لکڑا ہے جو لی کاک Lecoq دو قزیل (چینی تر نستان) مین دستیاب هوا تھا، جس میں اونی تاکے تانے کے صرف ایک ھی تار کے کرد لیٹر ہونے ہیں؛ یہی نمونہ ١٢٠٠ء کے قریب کویڈان برگ Quedlinburg میں تیار شدہ ایک

قالین میں اور پھر بعد میں چودھویں تا سولھویں صدی عیسوی کے تیار شدہ اندلسی قالینوں میں پایا جاتا ہے ۔ المسعودی کے بیان کے مطابق چند قالین، جن پر ایک ساسانی بادشاہ کی اور ایک خلیفہ کی تصویر تھی اور فارسی کتبے تھے، عباسیوں کے دربار میں استعمال هوتے تھے ۔ چہار مقالہ کی ایک حکایت میں مذکور ہے کہ چند عباسی قالین بھی ساسانیوں کے قالینہوں کی طرح زرہفہت کے تھے اور ان پر جواهرات ٹکے ہوئے تھے .

قرون متأخرہ میں فن قالمین بافی نے مختلف ممالک میں مختلف طریقہوں پر ترق کی، لیکن فنی کاریگری کے لحاظ سے اس کے عروج کا زمانہ شباب تقریباً هر جگه پندرهوبی سے سترهوبی صدی عیسوی تک رھا۔ الہارھویں صدی کے آئے ھی ایک عام انحطاط رونما هدوا، جدو انیسوین صدی میں اس دستکاری کے کارخانوں کی افزائش کی وجہ سے اور نماياں هو گيا اور يه انحطاط تاحال قائم هے.

مصر: فسطاط میں کھدائیوں کی بدولت بعض ایسر قالین کے ٹکرے نکار ہیں جن پر کوفی خط کے کتبر منقوش ہیں اور جنھیں عہد فاطعیین سے منسوب كيا جا سكتا هي (موزة العربية القاهره؛ Textile Museum واشنگٹن) ۔ البعقوبی نے اسپوط کے قدرمزی قالیمنوں کا ذکر کیا ہے، جو ارمنی قالینوں سے مشاہمت رکھتے ہیں ۔ المقربزی کے ماں فاطمی محلّات کے سرخ قالیہوں کا ذکر خاص طور پر ملتا ہے۔ پندرھویں صدی عیسوی کا ایک اطالوی سیاح باربرو Barbaro تبریز میں مصری قالینوں کا ذکر کرتا ہے ۔ سواچیوں صدی میں مصری مصنوعات كا شهره اس قدر عام تها كه [سلطان] مراد ثالث نے ۱۵۸۵ء میں حکم دیا کہ گیارہ قالین بافوں کو بہت سی اون کے ساتھ مصر سے قسطنطینیه روانه کیا جائے ۔ ۱۹۸۵ De Thévenol ع

میں بیان کرتا ہے کہ جو نفیس قالین "ترکی قالین" (Tapis de Turquie) کے نام سے ،شہور تھر وہ اس وقت تک قاهره میں تیار هوتے تھے اور وهاں سے قسطنطینیہ اور یورپ کو برآمد کیے جاتے تھے ـ اسی طرح اولیا چلبی بھی مصری قالیہنوں کا ذکر کرتا ہے۔ ساری Sarre پہلا شخص تھا جس نے سولھویں سترھویں صدی میں قاھرہ کے ان قالینوں كا تعلق ان قالينون سے قائم كيا جو قبل ازبي "دمشقی قالین" کہلاتے تھے اور مملوک فرشوں کا چربه معلوم هنوتے تھے ۔ یہ سنرخ، نیلے اور سبزی مائل زرد رنگ کی چمکدار اون سے بنر ہو ہے هیں اور ان پر ایک هندسی شکل بنائی گئی ہے، یعنی ایک مرکزی مثمن، جس کے گرد نسبة چھوٹی كثيرالاضلاع شكايي هيي ـ يه نمونه سب سے پہلے پندرہویں صدی کے آخر کی اطالوی مصوری میں اور اس کے بعد سولھوبی صدی کے وسط کی تصاویر میں نظر آتا ہے۔ اس قسم کا سب سے زیادہ مشمور قالین صد ہا سال تک سابق آسٹروی شہنشاھوں کے خاندان کے قبضے میں رھا اور اب وی انا کے سرکاری عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ استانبول میں ینی والـدہ جاسع کی فہرست، بابت ہم۔١٦ء، میں مصری جانمازوں کا ذکر ہے، جن میں قطار در قطار محراب نما خانے هيں؛ سب سے بڑی جانماز میں ۱۳۲ اور سب سے چھوٹی میں ، اخانے ھیں . ارمینیا میں تیار ہونے والے قالینوں نے عالم اسلامی

ایشیامے کوچک اور قفقاز: سب سے پہلے میں قبول عام حاصل کیا ۔ نہایت ہی قیمتی اشیا کے طور پر ان کا ذکر بنو اسیّہ کے عہد سے برابر آنا رها هے ۔ انهیں یہ عام پسندیدگی ایک تو ان کی نفیس اون کی وجه سے حاصل تھی، جو الثعلبي کے بیان کے مطابق صرف مصری اون سے دوسرے درجر پر تھی اور دوسرت ان کے مخصوص

سرخ اور قرمزی رنگ کی وجه سے ۔ اس سلسلے میں مار کوپولو کی شہادت خاص طور پر وزن ر کھتی ہے ۔ وہ کہتا ہے که ارمنی یونانی دیہات و قصبات میں، جن میں مشہور ترین، قونیه، سیواس اور قیصریه هیں، جو لوگ تجارت اور دستکاری کے پیشے اختیار کیے ہوئے تھے ۔ ان کے علاوہ دسوں تربن قالین تیار کرتے تھے ۔ ان کے علاوہ دسوں صدی میں دونن (دبیئل) اور بارھویں تیرھوں صدی میں وان اور قالیقلا (ارض روم) کا ذکر آتا ہے ۔ یاقوت "لفظ قالی" کو قالی قلا سے منسوب کرتا ہے ۔ ہی وہاں قالینوں کی صنعت کا ذکر کرتا ہے ۔ ہی وہ دور دور تک برآمد کیے جاتے تھے ۔ القزوینی طفلس کو قالین بانی کا مرکز قرار دیتا ہے ۔ القزوینی طفلس کو قالین بانی کا مرکز قرار دیتا ہے ۔

یه امر نہایت اهم ہے که ایشامے کوچک میں چونکہ قالین بافی کی روایت بہت مستحکم تھی، اس لیر بلاد مشرق کے کسی اور حصر کی به نسبت اس خطر سے متعلق ایسر شواهد زیاده موجود هیں جن کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں قالین بافی ابتدائی زمانے می سے مو رهی تھی ۔ قونیه کی مسجد علاؤالدِّین میں اور بکشہری کی مسجد اشرف اوغلو میں مارٹن، آغا اوغلو اور Reifstahl کو نہایت کہند قالینوں کا ایک مجموعه ملا، جو سلجوق دور کے نہیں تو کم از کم ان کے بعد کی صدیوں کے ضرور دیں ۔ چونکه ان کے نقشے سیدھے سادیے هندسی انداز کے هیں، اس لير غالباً يه وه قالين نہیں ھیں جن کی تعریف میں مار کوپواو اس قدر رطب اللسان هے اور جو شاید سیواس اور اماسیه کی فینکارانه سنگی منبت کاری کے نمونیوں سے زیادہ مشابه هيں، جن ميں آکثر قاليني خاکے موجود هيں. قالینون کی ایک دوسری قسم کا تعلق قرون

وسطی سے ہے اور تیرہوبی صدی کے اواخر سے پندرھویں صدی تک کی اطالوی مصوری کے نمونوں میں دستیاب ہے۔ ان قالینوں کی بابت یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ وہ مشرقی ایشیا ہے کو چک میں یا قوی تر گمان یه ہے که قفقاز میں تیار کیے گئے تھے۔ ان میں همیں جانوروں کی تصویریں ملتی هیں: اولا پرندے، پھر چوپائے اور بالآخر چھوٹے چھوٹے میداندوں میں جانوروں کے جھنڈ، جو ٹائلوں کے نمونے پر بنائے گئر ہیں۔ اس نمونے نے جوں جو ں ترق کی، یده حجم میں کم هونے گئے اور قالین کی زمین پر تزئین کے لیر علمحدہ علمحدہ پھیلا دیے كَــــــــ، نيز حاشير كي اهميت بهي نسبة زياده نمايان هوتي گئي ـ اس نوع کا قديم ترين نمونه، جو محفوظ ره کیا ہے، قالین کا ایک ٹیکڑا ہے، جس پر فنکارانہ طرز میں خاندان منگ کی علامت شاهی (یعنی اژدھے اور قاقنس کی جنگ) بنی ہوئی ہے ۔ اس کی تاريخ کا تعبین هو سکتا ہے کیونکہ اس کا چربہ سيئا Siena مين بارتولو (Denomico di Bartolo) کی آبی رنگوں میں تیار آذردہ ایک دیواری تصویر میں ملتا ہے، جو ، سمم ع اور سمم اع کے درمیان بنائی گئی تھی ۔ قالین کی زمین کو مربع حصوں میں تقسیم کرنے کی توجیہ یا تو یہ کی جا سکتی ہے کہ وه مختلف الالوان يا ثائل نما فرش كا چربـه تهر (جیسا که میٹرو پولیٹن میوزیم کے قبطی قالین میں)، یا پھر انھیں بھندے دار قالینوں میں ان دائروں کی تبديل شده مستطيل شكل قرار دينا چاهير جو بغير گرہ کے بوزنطی قالینوں میں جانوروں کے نقوش کے گرد بنائے جاتے تھر .

ممکن ہے ان پرانے قالینوں نے ان قالینوں کے لیے فضا تیار کی ہو جس میں قالین کی "زمین" کو لوزی وضع کے قطعوں میں تقسیم کر کے انہیں بساوقات چہنی طرز پر روایتی جانوروں اور جانوروں

کی ٹولیوں سے پُر کر دیتے ہیں (عام طور پر اژدھا اور عنقا کی جنگ کا منظر کھینچا جاتا ہے)۔ بعد کے نمونوں میں جانوروں کی جگہ باڑے بڑے بیل بوٹوں نے لے لی ۔ ایک قطعۂ قالین، جیسا کہ اس کے ارمنی کتبر سے ظاہر ہوتا ہے، گوہر نے ۱۱۳۹ ارمنی/۱۶۹۹ - ۱۷۰۰ء میں تیار کیا تھا؛ اسی طرح ایک دوسرے قالین پر (جو برلن کے موزة Staatliche مين محفوظ هے) ايک ارمنی كتبر کی ایک نقل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ارمینیا میں تیار ھوے تھر ۔ ایک تیسرے پر، جو غالبًا ایک کردی چربه هے، حسن بیگ کا نام درج هے اور تاریخ ۱۰۱ه/۱۹۸۹ء دی گئی هے (Textile Museum) واشنگٹن) ۔ یہ سب کے سب قالین، جن کا ذکر ادبیات میں اردھائی قالینوں کے نام سے آتا ہے، غالبًا ارمنوں نے مشرق ایشیا ہے کوچک یا قفقاز میں تیار کیے تھے؛ بعد کے نمونے یقینًا قیفقاز میں تسیار

ایک تیسرا مجموعه بھی ہے، جو جانوروں کی تصاویر والے ابتدائی قالینوں کا ھم عصر معلوم ھوتا ہے اور انھیں کی مانہ ید یورپی مصوری میں اس کی بکثرت مثالیں نظر آتی ھیں۔ ان کا ایک ھندسی خاکه ہے، جس میں مربع قطعات د کھائے گئے ھیں۔ چونکه اس مجموعے میں بھی اسی قسم کی نقاشی پائی جاتی ہے جس کا سراغ پندرھوں صدی سے ملتا ہے اور جس کا سراغ پندرھوں صدی سے ملتا ہے اور لہٰذا ھم قیاس کرسکتے ھیں کہ دراصل وہ پہلے وھیں تیار ھوے ھوں گے۔ انھیں عام طور پر اس جرمن تیار ہوں خون نظر آتے تیار ھوے ھوں گے۔ انھیں عام طور پر اس جرمن مصور کے نام پر، جس کی تصاویر میں وہ نظر آتے ہیں، "بڑے نمون کے منقش ھال بائن المالفان آلیاں موجود ھیں، جن کی تاریخیں پندرھوبی صدی عیسوی کے اواخر تک

متعین کی جا سکتی همیں اور ان میں ستارہ اور صلیب دونوں کے نقوش بنائے گئے هیں۔ یه زیادہ تر "چھوٹے نمونے کے منقش هال بائن قالین" کہلاتے هیں۔ آخرالذکر کا تعلق کسی حد تک نه صرف ان قالینوں سے هے جو وسط ایشیا میں ترکمانی قبائل تیار کرتے تھے، بلکہ ان سے بھی هے جن قبائل تیار کرتے تھے، بلکہ ان سے بھی هے جن کے نمونے پندرهویں صدی کے اواخر میں دبستان هرات کی میناتوری تصاویر میں نظر آتے هیں.

ایک اور قسم اپنے مخصوص نقشے (یعنی سرخ زمین پر زرد کونے دار عربی لقوش) کی وجه سے "آناطولی بیل ہوئے دار قالین" کہلاتی ہے ۔ ان قالینوں کی تاریخ سولہوں صدی کی ابتدا سے سترہوں صدی کے اواخیر تک معین کی جا سکتی

ایک اور اهم نوع وه هے جس میں شوخ رنگوں، بالخصوص سرخ هلكر اور سياهي مائل نيلر رنگ کے بڑے بڑے ستاروں یا تمغوں (medallionis) کی قطاریں هوتی هیں ۔ اپنی ترکیب اور نقشر کی تفاصیل کے اعتبار سے اس نوع میں ایرانی اثر نمایان ھے ۔ ان کا تعلق عشاق سے ھے، جو سترھوں صدی اور الهارهوبی صدی میں صنعت قالین سازی کے اهم مراکز میں سے ایک تھا؛ چنانچه استانبول کی يني والده جامع كي فهرست، بابت ١٦٧٨ء، مين الهين "عشاق" هي كما كيا هي ـ ايك ستار م والع "عشاق" کے حاشیر پر، جو خواہ اصل ہو یا اس کا انگریزی چرہے، باؤلین Boughton کے سر ایڈورڈ مونسٹیکو Sir Edward Montagu (م ۲۰۲۶) کے خاندانی نشان سے آرائش کی گئی ہے اور تاریخ ۱۵۸۳ درج هے؛ ایک دوسرے قالین پر بھی یہی نشان بنایا گیا ہے اور تاریخ ۱۵۸۵ عے (دونوں Duke of Bucclouch کے مجموعے میں موجود ہیں) سولھویں صدی کے وسط سے سترھوبی صدی کے اواخر تک

یورپی مصوروں کی تصاویر میں ستارہ اور تمغے والے "عشاق" قالینوں کے مختلف نمونے نظرآتے ہیں۔ ستر ہویں صدی میں اور اس سے آگے "عشاق" قالینوں کا ذکر بندر کاہ سمرنا [ازمیر] کے نام سے کیا جانے لگا، جہاں سے وہ برآمد کیے جاتے تھے۔ ذرا چھوٹے قالین، جن پر آسنے سامنے نماز کے لیے دو محرابیں بنی ہوتی تھیں اور جو سولھویں صدی کے وسط سے لے کر سو سال سے زیادہ مدت تک تیار کیے جاتے رہے، "عشاق" قالینوں کی ذیل میں رکھے جا سکتے ہیں.

ان دہری جانماز کے قالینوں سے بہت مشابه ان سے بعد میں آنے والی ایک اور قسم ہے، جن کی باریخ یوریی مصوری کی امداد سے سترھویں صدی کی ابتدا سے لے کر اٹھارھویں صدی کے وسط تک کی معین کی جا سکتی ہے ۔ ان قالینوں کا نقشد نسبة سادہ ہے اور اکثر اوقات انھیں " تزانسیلوانی" سادہ ہے اور اکثر اوقات انھیں " تزانسیلوانی" کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں سے اکثر ترانسیلوانیا Transylvania گئر ھیں .

سترهوبی صدی کی باق اقسام کے قالینوں کے دو مخصوص نمونے هیں: پہلا وہ جو ایک جڑواں پرندے کی طرح نظر آتا هے، لیکن دراصل وہ کل بوٹوں کی ایک خیالی ترکیب هے؛ دوسرا وہ جس پر افتقی لہریا پٹیوں پر تین گولوں کو ایک ترکیب سے رکھا گیا ہے .

ایران: پندرهویں صدی کے اختتام تک همیں تقریبًا کئی طور پر عرب جغرافیه نگاروں کی سمیا کردہ معلومات پر اعتماد کرنا پڑ مے گا۔ چودهویں صدی سے ایران کی کتابی تصاویرمیں قالینوں کے نمونے کسی حد تک هماری مدد کرتے هیں اور پندرهویں صدی کے اختتام سے آگے تک همیں خود اصل قالین بھی ملتے هیں اور یورپی سیاحوں کے بیانات بھی ۔ ملتے هیں اور یورپی سیاحوں کے بیانات بھی ۔ ملتے هیں اور یورپی سیاحوں کے بیانات بھی ۔ ملتے هیں اور یورپی سیاحوں کے بیانات بھی ۔ ملتے هیں اور یورپی سیاحوں کے اللہ اور بخارا

سے قالین چین کو برآمد کیے جاتے تھے۔ النرشخی کے هاں دسویں صدی میں بخارا میں قالین بافی کے کارخانہوں کی موجہودگی کا ذکہر ملتا ہے ۔ نوبن صدی سے صوبۂ مازندران، بالخصوص آمل، صديون تک ايک اهم مرکز رها ـ دسویں صدی سے لر کر ایک طویل عرصر تک خوزستان (بَصِمَّا، تستَر)، فارس (داراب جِـرْد، فـسا، فرج اور بالخصوص جَهرم اور غندِجان) اور كوهستان (ناصر خسرو کے بیان کے مطابق تون میں چار سے کرگھے تھے) قالین بافی کے مشہور مراکز تھے ۔ سولھویں صدی کے بارے میں، جب کہ ایران اپنر نفیس ترین قالین تیار کر رها تها، همیں آئین اکبری میں ایک کارآمد بیان ملتا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ باوجود نئی ہنہوستانی صنعت کے قیام کے همندوستان میں جوشقان، خوزستان، کمرمان اور سبزوار کے قالینوں کی درآمد بدستور جاری ہے۔ سواهوین صدی مین تبریز اور کاشان مین بهی مشمور ايراني قالين تيار هوتے تهر - ١٥٦٧ء ميں اتركي سلطان | سلیم ثانی کے دربار میں ایک ایرانی سفارت کی بابت ایک بیان سے هم یه نیتجه نکال سکتر هیں که هُمُدان اور درغزن اپنر ریشمی اور داراب جرد اپنے مشتش قالینی پردوں کے لیے مشہور تھے ۔ سترهوبن صدى مين اصفهان صفوى دارالحكومت كي حیثیت سے نمایاں ہوا اور یہیں سرکاری کرگھر نصب کیر گئے (١٦٣٥ء کے قریب) ۔ اولمرس Olearius هراتي قالينون پر زور ديتا <u>ه</u>، جنهين وه ایران کے بہترین قالین قرار دیتا ہے؛ لیکن ان کے علاوه حوشقان، كاشان، كرسان، أور سيستان بهي قالین بافی میں نام پیدا کر چکر تھر ۔ لائیزک کے موزهٔ Kunstgewerhe میں سترهویں صدی کا ایک قالمين موجود ہے، جس کا کتبہہ ترکی طرز کا ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آذربیجان میں تیار

هوا تها .

کتابی تصویروں میں سب سے قدیم قالینوں میں (اگر هم سادہ دهاری دار قالینوں کو نظرانداز کردیں) ، رکزی زمین میں رنگ برنگ کے ستارے اور کثیر الافہلاء شکلوں کے نقوش ملتے هیں، جنهیں ایک پہندے دار بناوٹ کے ذریعے آپس میں ، لا دیا گیا هے اور حاشیے پر بگڑے هوے خط کوفی کے حروف هیں ۔ پندرهوں صدی کے اختتام کے ساتھ هی اس طرز بافت کا بھی خاتمه هوگیا اور اس کی جگه ایک ایسی طرز نے لے لی جس کی خصوصیت یہ تھی که ایسی طرز میں ایک بڑا تمغه یا بڑے بڑے تمغوں کی مرکز میں ایک بڑا تمغه یا بڑے بڑے تمغوں کی قطار، یا خانے هوتے تھے اور "ارابسک" طرز کے نقوش اور بیل بوٹوں کے نمون نیائے جاتے تھے .

ابرانی قالین کثیر تعداد میں محفوظ هیں اور ان کی درجه بندی تاحال زیادہ تر تصاویر هی کی بنا پر عمل میں آ سکتی ہے، کیونکہ ان کی صرف چند اقسام هی ایسی هیں جنهیں بقین سے مخصوص صنعتی مرا کز کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے؛

چنانچه ادب میں تمنے، شکار، جانور، گلمدان اور باغ کے نقوش والے قالینوں کا ذکر آتا ہے۔ بایں همه یه امر یقینی ہے که ایک هی سے نقوش کے قالین مختلف درآ کر اور مختلف اسلوبوں میں تیار هوتے

اس عہد کے تقریبًا تمام قالینوں کا (اور بنابریں بعد کے ادوار کے قالینوں کا بھی، جو فن کاری کے نقطهٔ نظر سے اس عہد پر انحصار رکھتر تھر) بنیادی موضوع پهولون، انگورکی بیلون اور درختون کے نقوش هیں ۔ انهیں بعینه اسی روایتی یا رسمی شکل میں بنایا جاتا ہے جو سوابھویں صدی کے شروع میں شمال مغربی فارس میں تیار ہونے والے تمغر دار یا گلدانوں والے قالینوں کی پرشکوہ ترتیب میں، یما پھر هراتی قالینوں کی نسبةً زیادہ آزادانه تركيب نقوش مين موجود هے؛ ان مين ایسے قالین بھی شامل ھیں جن میں پورے کے پورے باغ، جنگل، شکار گاہیں اور مختلف قسم کے جانوروں کی تصاویر منقوش ھیں ۔ شاہ طہماسپ کے حکم سے قالینوں پر خاکہ کشی کے لیے بہت قابل نقاش ، لازم تھے اور انھوں نے اپنے نقشوں، بالخصوص بڑے "شکاری قالینوں" میں انسانوں اور جنوں کی تصاویر کا اضافہ کر دیا تھا، لیکن حقیقی تصویری موضوعات شاذ و نادر هی پائے جاتے هیں اور وہ قالین جن میں شیریں کو نہاتے ہوے، یا لیل کو مجنوں سے ملاقات کسرتے ہموے دکھایا كيا هے (Musee des Arts Decoratifs ميں)، يا باغ کے ایک کوشک کا منظر، جس میں بہت سی ممتاز شخصيتين موجود هين، پيش کيا گيا هے (بوڈاپسٹ کے مجموعة Baron Hatvany مین) محض مستشنی نـمونے هيں ـ قديم (كلاسيكى) دور ميں چـينى موضوعات، مثلًا اژدها اور تقنس کی جنگ، "کان" اور بالخصوص بادلوں کی پٹی ("چی") اپنی مختلف

صورتوں میں عام هیں ۔ کتباتی آرائش صرف ثانوی اهمیت رکھتی هے اور بالعموم حاشیے تک محدود هوتی هے، جہاں همیں خوشخط لکھے هوے فارسی کے اشعار ملتے هیں ۔ اس سے فقط قالینی جانمازیں مستثنی هیں، جن پر نسبة زیادہ خوبصورتی سے آیات قرآنی منتش هوتی هیں .

سترهو بن صدى كے بعض قالين ايسے هيں جن ميں ریشمی پهندے هیں اور بناوٹ میں نقرئی اور طلائی ا کے بھرمے گئے ہیں۔ یہ کسی حد تک یورپی ذوق سے مطابعت رکھتر ھیں، جیساکه ھمیں ان میں سے بعض قالینوں کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے ۔ وہ عام طور پر شاہ کی طرف سے یوربی درباروں کو تحفة ارسال کرنے کی غرض سے یا بغرض تجارت باھر بھیجنر کے لیر تیار کیر جاتے تھر ۔ انھیں بالعموم پولش (Polonaise) یا "پولینڈ" کے قالین کہا جاتا ہے کیونکہ اس قسم کے قدیم قالینوں کا آکتشاف پولینڈ کے ذخائر سے هوا اور غلطی سے انهیں اٹھار هویں صدی کے ایک پواش کارخانے سے منسوب کر دیا کیا، جو Scucz میں قائم تھا اور جہاں ایرانی طرز کی زرہفت کی پیٹیاں تیار ہوتی تھیں ۔ یورپی اثر سترھوبی صدی کے ان نادر پر تگیزی قالینوں میں بھی نمایاں ہے جن میں جہازوں اور سمتاز یورپی شخصیتوں کی تصویریں بنائی گئی ہیں .

سترهوس صدی میں مشجّر بافت (woven سترهوس صدی میں مشجّر بافت (woven به فنی اعتبار سے بہت اهم هیں ۔ یہ قدیم پهندے دار قالین به کا نمون کے نمونے پر یا اس وقت کے انمفرادی آرائشی نقشوں کے مطابق بنائے گئے تھے ۔ تاریخی لحاظ سے ان میں سے وہ تین قالین بہت اهم هیں، جن پر Polish Wasa کا کسی قدر بگڑا هوا خاندانی نشان موجود هے (موزهٔ Residenz) میونخ؛ نیز ذخائر پرنس روپرخٹ Prince Rupprecht میونخ؛

بویریا و O. K. Kelekian پیرس) ـ ایسا معلوم هوتا هے که یه ایران کے تیار کردہ هیں اور پولینڈ کے بیارکردہ هیں اور پولینڈ کے بیادشاہ سیجسمنڈ Sigismand سوم کی بسٹی شہزادی میں شہزادی میں شہزادی میں شادی ۱۹۳۲ء میں میں شاسل تبھے؛ اس کی شادی ۱۹۳۲ء میں Philip Withelm سے هوئی تھی، جبو بعد میں اورؤہ Staatliche میں ایک قالین سے، جس پر لفظ موزۂ Staatliche میں ایک قالین سے، جس پر لفظ مناهی کارخانے کا بنا هوا تھا، لیکن ارد بیل کی شاهی کارخانے کا بنا هوا تھا، لیکن ارد بیل کی شاهی کارخانے کا بنا هوا تھا، لیکن ارد بیل کی جن سے یہ ثابت هوتا هے که وہ ایران میں استعمال خن سے یہ ثابت هوتا هے که وہ ایران میں استعمال کرنے کے لیر بھی تیار کیے جانے تھر.

كلاسيكي دور كےكئي ايراني قالينوں ير دستخط موجمود هیں اور تاریخیں بھی دی گئی هیں : (۱) اردبیدل کی مسجد سے، جس میں صفوبوں کے مزار هين، حاصل شده "تمغر دار" قالينون كا ايك جو (ا، تيار كرده يا فرمائش كرده مقصود كاشاني، در Duveen Brothus؛ (ج) ايك بؤا" شكارى قالن"، تيار كردهٔ غياث الدين جاتبي، در ٩٣٩ه/١٥٨ع ميلان)؛ (٣) ايک "پهولدار قالين"، جو گلداني قالینوں کی تبدیل شدہ شکل ہے، تیار کردہ استاد مومن بن قطب الدّين ماهاني، در ١٠٦٥ هـ/١٥٦ ع (سوزهٔ سراجيوو Serajevo)؛ (س) ريشمي قالينوں کي قسم کا ایک قالین، جو کل بوٹوں کے نقوش سے مزّین ہے، مزار شاہ عبّاس ثانی، قمّ، سے حاصل شدہ، جسے نعمت اللہ جوشقانی نے ۱۹۲۱/۱۰۸۲ میں تیار کیا (تین آخری قالینوں کا ذکر سب سے پہلر ۸. U. Pope نے کیا ہے).

تركيه: شاندار قالينون كا ايك مجموعه جسكا

تعلق سولھویں صدی عیسوی کے اوائل سے ستر ھویں صدی عیسوی کے وسط تک سے ہے، ایک تدرکی سرکاری کارخانے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اسی زمانے کے آناطولی قالینوں سے یکسر مختلف ھیں ۔ ان میں پودوں کے وہی نمونے موجود ھیں جو اس دور میں ترکیہ کے گلی ظروف میں عام طور يو ماتر هين (بالخصوص لاله، قرنفل اور سنبل کے پھول اور نیزہ نما دندانہ دار پتر ، سرخی مائل عنابی، زرد مائل سبز اور نیلر رنگوں میں) ۔ ان کی صناعی کو ان مصری قالین بافوں سے منسوب کیا گیا ہے جنہیں سلطان مراد ثالث نے استانبول میں بلوایا تها (دیکهیر اوپر) ـ ایک اور قالین و کثوریا البرك ميوزيم (عدد ١٨٨٨، ١٨٨٨ع) مين موجود ھے، جس پار اسی قسم کی پودوں کی مخصوص آرائش ہے اور وہی مخصوص رنگ ہیں جو ہمیں هندسی انداز پر بنر هومے مصری قالینوں میں نظر آتے هيں۔ . . ، ، ، ، ع کے قريب ايسى قاليني جا نمازيں تیار کی گئیں جن کی خصوصیت محراب کی زمین کا گہرا سرخ رنگ ہے اور حاشیے میں ترکی انداز پر پیولوں سے آرائش کی گئی ہے۔ انہیں اٹھارھویں صدی عیسوی کے ان آناطولی قالینوں کی کثیر التعداد انواع کا نتش اؤلیں سمجھنا چاھیے جو غیوردیس، قُوله، لاذقیه وغیرہ کے ناموں سے موسوم ہیں .

هندوستان: علامه ابوالفضل نے آئین آکبری میں لکمھا ہے کمه آکبر نے متعدد شہروں، بالخصوص آگرے، فتح پور اور لاهور میں قالین باف آباد کیے، جہاں انھوں نے اس صنعت کو خوب ترق دی، لیکن اس سے ابرانی قالینوں کی درآمد غیرضروری دی، لیکن اس سے ابرانی قالینوں کی درآمد غیرضروری قرار نہیں دی گئی۔ لاهوری ساخت کا ایک قالین لنڈن کی Girdlers Company کی ملکیت ہے۔ اس پر پھولوں کے نقش و نگار ھیں اور زمین پر اس کمپنی کا مخصوص نشان منقوش ہے۔ دستاویزی شہادت

کے مطابق یہ قالین لاھور میں تیار کیا گیا اور اس كمپني كو ١٦٣٨ ء مين تحفةً بيش كيا كيا تها ـ هرات کے قالینوں اور ان کے نقشوں کی قلیل تغیر کے ساتھ ھندوستان میں نقل کی گئی ۔ فارسی نمونوں کے ان هراتی قالینوں سے بالکل مختلف کچھ اور قالین هیں، جن پر ایک مصورانه انداز مین، لیکن زیاده آزادانه ترکیب کے ساتھ اور زیادہ فطری طریق سے، جانوروں اور بعض اوقات هندو ديو مالاكي عجيب و غربب مخلوقات اور کبھی کبھی شکار کے مناظر، عمارات اور ممتاز شخصیتوں کی تصویر کشی ہوئی ہے۔ جنوبی ایران اور شمالی هند کی ترق پذیر تجارت نے یقینا قالین بافی کی صنعت میں ایک صاف ستدری پارچه بافی کی طرز پیدا کرنے میں مدد دی، جس کی خصوصیت ایک هی نمونے کو سخت پابندی سے دہرانا ہے، جو ایک قسم کے ہندوستانی قالینوں کا خاصّه ہے ۔ بعض انواع میں تناسب کا فقــدان اور بعض میں اس کی افراط، بنیادی رنگ کے تعین کے لیر بعض قسم کے سرخ رنگوں کے استعمال کو ترجیح اور ثانوی آرائش، مثلًا زمین کو بارونق کرنے کے لیر سفوف کی افشاں یا انگوری بیلوں کے استعمال کا فقدان، اور بالآخر پھول پتیوں کے چند مخصوص خیالی خاکے، یسه ایسی جزئیات هیں جو هندوستانی قالینوں کو ایرانی قالینوں سے، جن سے ان کا رشتہ هے، سمبز کرتی ہیں .

اندلس: یاقوت لکھتا ہے کہ اُش میں قالین تیار ہوتے تھے۔ ان میں سے جو قدیم ترین قالین تاحال محفوظ ہے وہ چودھویں صدی کا ہے۔ یہ قالین عدیم المثال ہے، لیکن اس کی وجہ ساری Sarre کے بیان کے مطابق اس کے زیبائشی لقش و نگار ہیں، جس میں یہود کی خانقاہ ثورٰی Thora کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یہودیوں کے عبادت خانے کا قالین ہے۔ بعد کے یہودیوں کے عبادت خانے کا قالین ہے۔ بعد کے

زمانے کے نمونوں میں ہمیں اکثر مغربی خدّو خال نظر آتے ہیں۔ ایک قسم بہت لمیے قالینوں کی ہے۔ ان کی سطح پر بڑے بڑے خاندانی نشانات منقوش ہیں، جس کی وجہ سے انہیں پندرہویں صدی کی طرف منسوب کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ پندرہویں صدی کے اواخر، نیز سولہویں صدی کے قالینوں کا ایک مجموعہ "بڑے نمونوں کے ہالبائن Holhein قالینوں کا ایک کا چربہ معلوم ہوتا ہے (دیکھے اوپر)؛ ان کے نقشے بالاً خر مغربی ذوق کے مطابق تبدیل کر دیے گئے بالاً خر مغربی ذوق کے مطابق تبدیل کر دیے گئے تیسرے مجموعے میں کم و بیش مکمل طور پر (الکرازہ Alcaraz کی ایک تیسرے مجموعے میں کم و بیش مکمل طور پر ہم عصر انداسی ریشمی پارچہ جات کی نقل کی گئی ہے اور کچھ اور ایسے ہیں جو ترکی، مشرق ایرانی اور دوسرے مشرق قالینوں کی نقل ہیں .

مآخذ : مقالے میں مندرج کتابوں کے علاوہ دیکھیے: A Short : P. M. Riefstahl ( يا عناوس مأخذ و (الف) Bibliography for the Student of Oriental and Western handknotted Rugs and Carpets فيويادك : Trenkwald و Sarre و Trenkwald و Trenkwald و Trenkwald و Altorientalische Teppiche ج م، وي انا و لائيزك r) وهي مصنف در A Survey of Persian Art وهي مصنف در (ب) پندر موبل سے اٹھار ہوبل صدی کے قالینوں سے متعلق كتابجي: (م) Orientalische Teppiche : J. Lessing (م) برلن ۱۸۹۱ع؛ (۵) Altorientalische: A. Riegl Teppiche الأنوزك F. R. Martin (م) المركاء المركاء Teppiche History of Oriental Carpets before 1800 وي الا Altorientallische Teppiche : F. Sarre (2) 1919.A لائپزى W. Bode (م) الله الله Vorder : E. Kühnel و Vorder asiatische Knüpfteppiche aus älterer Zeit بار سوم، الکریزی ترجمه از R. M. Ricistahl لائپزک ۱۹۲۴ (انگریزی ترجمه از ليويارك A. F. Kendrich (4) فيويارك A. F. Kendrich Handworen Carpets, Oriental and : Tattersall

H Trenk- و F. Sarre (۱۰) او ۱۹۲۲ و استان المتابعة المتاب

(ج) زبانهٔ حال کے قالینوں کے بارے میں کتابیجے:

Der Orientteppich, : W. Grote-Hasenbelg (۱۱)

seine Geschichte und Seine Kultur

Handbuch der : S Troll و R. Neugebauer (۱۲)

(1)

Orientalischen Teppichkunde

9 F. Sarre (۲.) : تمالینوں کی نمالشیں (۵)

Die Ausstellung von Meisterwerken: R. F. Martin
(۱) ج (Muhammedanischer Kunst in München 1910

Catalogue: W. R. Valentiner (۲۱) (۲۰۱۹)

of a Loan Exhibibin of early Oriental Rugs,







شكل ٩. ريشم كا گرددار بُنا هوا قالين ، شاه عباس ثانى كے مقبرے واقع قُدم كا ، عمل استاد نعمت الله جُوشقانی ، در ١٠٨٢ ه / ١٦٤١ ء ، (باجازت سروے او پرشين آرث) .

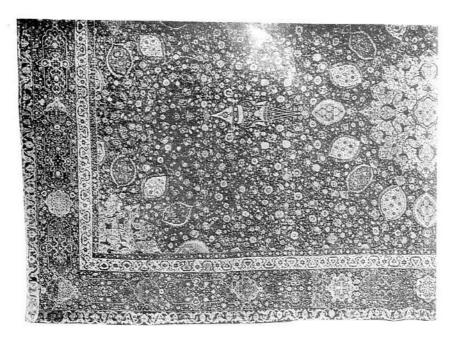

شکل م . اوں کا گرهدار بُنا هـوا قالین ، ایرانی مصرّهدار قالین اوں کا گرهدار بُنا هـوا قالین ، ایرانی مقبرے مین تھا . عمل مقصود جو اردبیل میں شیخ صفی (الدین) کے مقبرے مین تھا . عمل مقصود کاشانی ، مؤرّخ ۹۳۱ ه / ۱۵۳۹ = لنڈن ، وکشوریا و البرٹ میوزیم .

شکل > . ریشم کا بُنا هوا قالین، قدر ک مسخ شده نشان خانوادگی کے ساتھ جو غالباً لمستانی شہزادی اینا کتھیرینا کَونسٹنتَسے کا ہے وہ شاہ سمجسمنڈ ثالث وازا (Sigismund III Wasa) کی بیٹی اور فلپ ولہلم کی پہلی بیوی تھی، جو آگے چل کر Palatinate کا امیر انتخاب کنندہ (Elector) بن گیا . ایران (اصفہان)، سترهویں صدی کا ربع آخر (قبل از ۱۹۲۲ء) – میونخ موزۂ دارالحکومت – Residenz Museum (باجازت سروے او پرشین آرٹ).













شکل ۸ . اون کا گرهدار بُنا هـوا قالین – ایرانی قالین معروف بـه گُلدانی کی متبادل صورت، عمل استاد مومن بن قطبالدین ماهانی در ۱۰۱۷ه/۱۵۱۲ء – موزهٔ ساراجیوو (بـه اجازت سروے او پرشین آرٹ) . [مادّة تاريخ : جناحِ ملك كن بآن فرش جاروب]



شکل ٦. ریشم کا گرهدار بُنا هوا قالین – معروف به ایرانی قالین شکار – سولهویں صدی کے رُبْعِ ثانی کا – وینا ، موزهٔ فن و صناعات Museum für Kunst und Gewerbe (به اجازتِ سروے او پرشین آرٹ).



شکل ۲ . اُون کا مروڑی دے کے بُنــا ہوا قالین، معروف به "اژدر"، قالین، گوہر کا ساخته در ۱۱۲۹ سنــهٔ ارمنی (مطابــق ۱۲۹۹ – ۱۲۰۰ ء) – کاکیشیا (یــا مشرقی ایشیاے کوچك)، پہلے یــه جاہتاجبان M. Jahtadjian کے قبضے میں تھا .

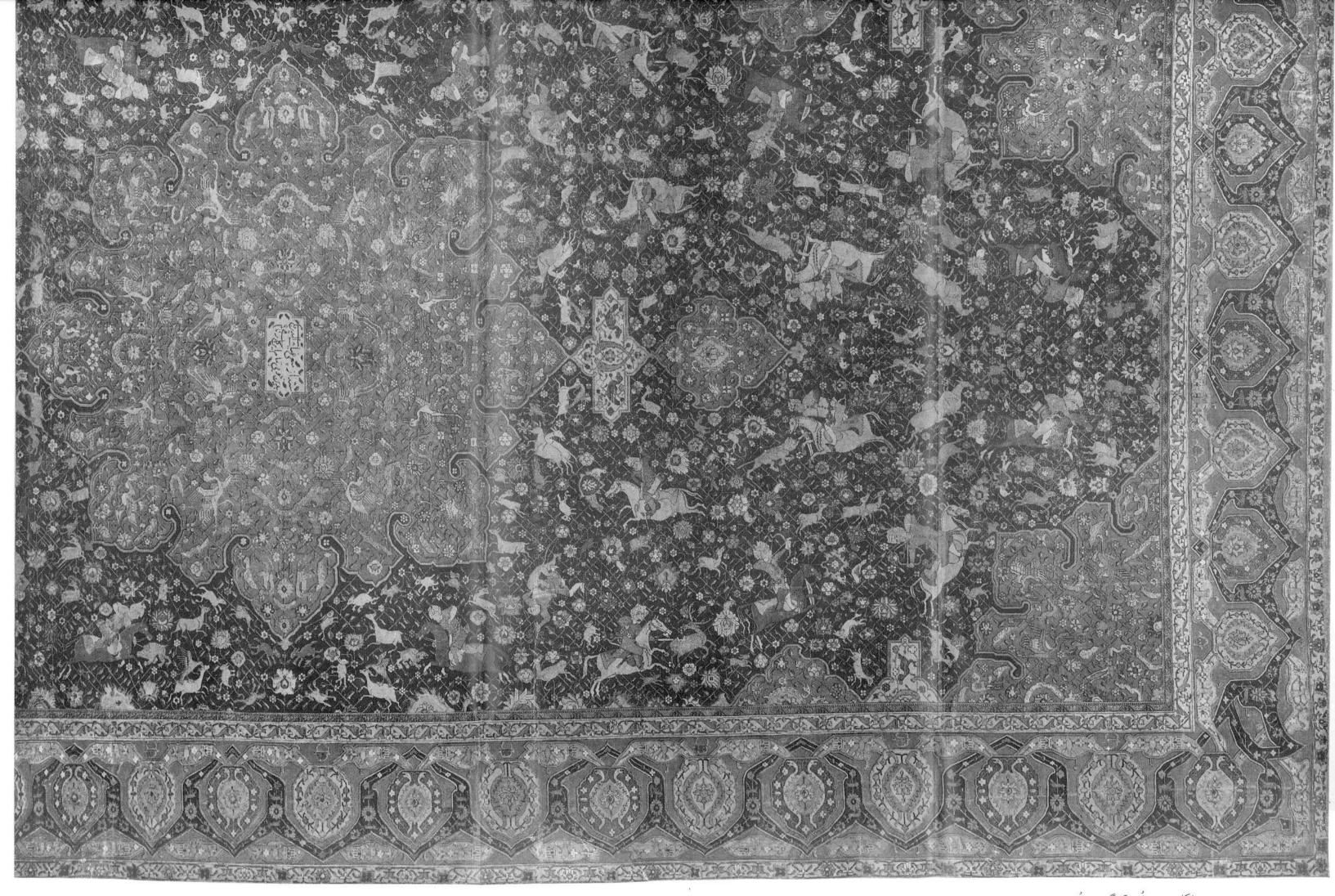

شکل ۵ . اُون کا گـرهدار بُـنا هـوا قالین، معروف بـه قالین شکار، ایرانی، عمل غیـاث الدین جامی در ۹۲۹ ه/۱۵۲۲ ء یا ۹۲۹ ه /۱۵۲۲ ء میلان، موزهٔ پولدی پیزولی (Poldi-Pezzoli Museum) (سروے او پرشین آرٹ کی اجازت ہے عکس طبع کیا گیا) .



شکل ۱ . اُون کا گره دے کے بُنا هـوا قالین (نـامکمل ٹـکڑا) جس میں اژدر اور
قُـقُنُس کی لـرُائی دکھائی گـئی هـ – کاکیشیا (یـا ایشیـاے کـوچك) ، اوائــل
پندرهویں صدی (۱۲۲۰ء سے قبل) – برلن ، موزههای دولتی
(قسمت اسلامی Islamische Abteilung)



شکل ۳. اون کا گرددار بنًا دوا قالین، معروف به "قالین (طراز) عُشّاق"، سر ایڈورڈ مونٹیگو او باؤٹن (Sir Edward Montagu of Boughton) کے نشآن خانوادگی کے ساتھ اور جس پسر سنه ۱۵۸۵ ء درج ہے – مجموعۂ ڈیوك او باڭلُو Duke of Buccleuch انگلینڈ

نام دوبارک ، ۱۹۹۰ کیویارک ، Metropolitan Museum of Art Catalogue of a Loan Exhibition : A. U. Pope (۲۲) of early Oriental Carpets, Arts Club of Chicago A Guide to : M. S. Dimand (۲۳) الجام ۱۹۲۶ کی ما Exhibition of Oriental Rugs and Textiles, نومارک ۱۹۳۵ کیویارک ۱۹

: J. Lessing (۲۳) : برق موضوعات پر (۹)

Altorientalalische Teppiche nach Bildern und بران Originalen des XV. bis XVI. Jahrhunderts بران التكريزى طبع، لنذن ۱۸۷۹ و فرانسيسي طبع، لندن ۱۸۷۹ و فرانسيسي طبع، لندن ۱۸۷۹ و فرانسيسي طبع، لندن التحريف و معرف التحريف التحر

( j ) مخصوص تصالیف ب (i) ابتدائی دور کے قالین · بمواضع کثیره و الواح ۲۸، ۳۸ (۲۸) وهي مصنف : -Inner in ost Asia أو كسفرن لا ۱۹۲۸ عند بمواضع كثيره و الواح سه، در Sasanian Tapestry : P. Ackerman (۲۹) ندر Bull. of the Am. Institute for Pers. Art An : M. S. Dimand (r.) : " " r: (61978) " Metropolitan Mus 32 (early cut-pile Rug from Egypt (r) : 177 ( 101: (E1988 - 1988) & Similes Ein Knüpteppich spätantiker: R. M. Riefstahl Tradition aus Agypten im Metropolitan Museum Mitt. d. Dentschen Archäol Inst., 2 (zu New York 110 1 114 : (FIATT) ON Römische Abteilung Ein frühes Knupf-: T. Falkenberg J F. Sarre (rr) teppichfragment aus Chinesisch-Turkestan در Berliner Museen ، اقا ۱۱۰ تا ۱۱۰ اتا ۱۱۰۰ مصر: (۳۳) على بهجت بر و Fouilles d' : ۸. Gebriel

: F. Sarre (سم) : اوحه ام: (مم) Al-Foustât Die ägyptische Herkunft der sogenannten Damas-Reitschrift für Bildende Kunst و kus-Teppiche Tie : هي مصنف : 20 بسبعد؛ (٣٥) وهي مصنف : Jahrbuch der Asiatischen 2 Ggyptischen Teppiehe ن ن ن ن ا به اع) : ۱ و ا ببعد؛ - (iii) ایشیا ہے کو چک و فصل: Knilpfteppiche ، لانسرک و و و ع ا (سر) Mittelalterliche Knüpfteppiche Klein- : F. Sarre Kunst seasiatischer und spanischer Herkunft المعالم عند المعالم عند المعالم عند المعالم عند المعالم المعا Primitive Rugs of the : R. Reifstahl (TA) ctype in the Mosque "Konya" of Beyshehir ( 79 ) : 77. 1 122 : ( 51971 ) 17 Art Bulletin Orientalische Tierteppiche auf Bildern: K. Erdmann Jahrbuch der 32 (des XIV. and XV. Jahrbunderts : (41979) b. Preussischen Kunstsammlungen The Myth of the : A. U. Pope ( .. ) : 79 1 5 771 Jahrbuch der 32 Armenian Dragon Carpets : المجالة عامد : (١٩٢٥) ٢ ( Asiatischen Kunst Les tapis à dragons et leur : A. Sakisian (c1) vorigine arménienne در ۱۹۲۸) و ۱۳۲۸: (۱۹۲۸) ۱.es topis arméniens du : وهي مصنف (۲۵) ton Revue de l' Art 32 (XV eme au XIX eme siècle ישר (בפני אין: (בין זורץ: Ancient et Moderne Later Caucasian Dragon: K. Erdmann (~r) :۲۵ لتا ۲۱ : (۱۹۳۵) ۲۲ Apollo نا ۲۱ در Carpets Altorientalische Teppiche: E. Schmutzler (cc) in Siebenbürgen لائسيزك ۱۹۳۳ (۲۵) 'Turkish "Bird" Rugs and Their Design: Reifstahl در Art Bulletin ی (۱۹۲۵) : ۹۱: ببعد: - (iv) Die persische Nadel- : J. Karabacek (سم) : ايران

Some -: F. Sarre (77) :905 A9: (5197.) 67 'zine Burlington 12 (Fifteenth Century Spanish Carpets A. Van de (۱۲) : ۲۸ بیما: (۲۹ م ۱۹۱۱) . Magazine Some Fifteenth Century Spanish Carpets : Put در (70) 'rom: (+1911) 19 Burlington Magazine وهي مصنف: A Fifteenth Century Spanish Carpet در Burlington Magazine م ا (۱۹۲۳) : ۱۱۹ بيعك Maurische Teppiche aus Alcaraz : E. Kühnel (10) (vii) -- ידי ל Pantheon כן (Pantheon) ידי دیگر ممالک : Taris de Rabat : P. Ricard (۱۶) در Hespéris, Archives Berbères et Bulletin de l' : (= 1977) r Institut des Hautes Étudus Marocaines ۱۲۵ بیمد؛ (۱۲۵ وهی مصنف : Corpus des tapis יביש אז Tapis de Rabat : יביש אז marocains Tapis de l' Asie Centrale : A. Bogoloubov (7A) سینٹ پیٹرز برگ، ۸. و وعی

(R. ETTINGHAUSEN)

malerei Susan.Ischird لانبوزك ١٨٨١ : (مر) נן History of Persian Carpets : A. U. Pope A Survey of Persian Art! (۸۸) وهي مصنف: Datierte Seidenteppiche im Mausoleum zu Kum in Persien در Kunstchronik ه ۲۱۱: (۶۱۹۲۹) ه در وهي مصنف : Un tappeto persiano del 1521 nel Museo Poldi-Pezzoli در Dedalo عن ص ۸۲ م بيعك (Tappeti Persiani : K. Erdmann (٥٠) در M. S. (81) 12TA 5 2.2 : (519TT) 17 (Dedalo Loan Exhibition of Rugs of the So-Called: Dimand Polish Type in the Metropolitune Museum نيويارک The coronation carpet: V. Slomann (or) :197. Bull. of the Am. נע of the King of Denmark Institute for Pers. Art شماره یا ۱۹۳۳ عن ص۱۱ تا Zwei Hauptwerke persischer : F. Sarre (ar) :1A Teppichkunst ( FI 9 T 1 ) 2 ( Pantheon ) Teppichkunst Bur- כן 'A "Portuguese" Carpet from Knole (סמ (00): 119 " 11 ( (-1971) OA dington Magazine Persische Wirkteppiche der Safiden-: K. Erdmann (v) -: Trib Trz: (1977) 1. Pantheon 13 czeit هندوستان: (۵م) Asian Carpets, : T. H. Hendley xvi th -xvii th Century Designs from the Jaypur Palaces النذن ه. ١٩ ع؛ (٥٤) The : A. F. Kendrick ר (Art Workers Quarterly בן Girdlers' Carpet W. G. (۵۸): ميانيه (٧١) - : و تا و و تا و د (٤١٩ ميانيه در Hispano - Mauresque Carpets : Thomson (۵۹) بيعد؛ (۴۱۹۱۰) ا بيعد؛ (۵۹) . . . ا بيعد؛ Old כנ Spanish Pile Carpets : A. F. Kendrich : E. Kühnel (7.) : Fr U TT: (F1974) r Furniture Maurische Kunst بران ۱۵۲ عا الواح ۱۵۱ تا ۱۵۵ A Fourteenth century : E. Fleming J. Sarre (71) Burlington Maga- כנ Spanish Synagogue Carpet

## \* ۱۲ فن، طراز

لفظ طراز [یا تراز] فارسی زبان سے مستعار لیا گیا ہے اور اس کے اصلی معنی سوزن کاری، کشیدہ کاری، کارچوبی یا زردوزی کے ہیں۔ بعدازاں اس کے معنی اس لباس کے ہوگئر جس پر بڑی محنت سے سوزن کاری سے آرائش کی گئی ہو اور خصوصًا ایسا لباس جسر کشیدہ کاری کی خوبصورت پٹیوں سے آراستہ کیا گیا هو، جن میں کچھ تحریر بھی هو اور جسر بادشاہ يا كوئى صاحب مرتبه شخص پهنتا هو ـ آخر مين اس سے مراد وہ کارخانہ بھی ہے جس میں اس قسم کا سامان یا لباس تیار کیا جاتا هو ـ "کشیده کاری کی پٹی" سے ایک ثانوی معنی "تحریر کی پٹی" یا بالعموم حاشیر یاگوٹ کے ہوگئے اور اس کا اطلاق نه صرف آن تحریرات پر هونے لگا جنهیں کپڑوں پر بن کر کشیدہ کاری سے یا اوپر سے سی کر لکھا گیا ہو، بلکہ ہر قسم کی تحریر والی پٹی پر بهی، خواه یـه تحریر پـتهر میں کهودی گئی هو یا پچی کاری، شیشے یہا چینی سے بہنائی گئی ہو، یا لکڑی میں تراشی گئی ہو (دیکھیے مثلاً المُقْرِبزي: الخطط، ۲:۲،۲،۲،۲،۱ اس کے بعد طراز ان تحریروں کا مخصوص نام ہوگیا جنہیں۔ اوراق بردی کے کارخانوں میں سیاھی یا رنگوں (سرخ، سبز) سے اوراق کے تھانوں پر سرکاری طور پر چهاپ دیا جاتا تها اور آگے چل کر خود ان کارخانوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا۔ یہ آخری دو معنی محض چند جگه آئے هيں (ديکھر ١٠٧٠ م م Die arab. Popyrusprotokolle : Karabacek بيعد: Corpus Papyrorun Raineri : A Grohmann بيعد 7 / 17) ake 021) m. T' m17' 0 17' اص ۱۷۰۰، ۲۰۹ ۲۰۹ ۲۳۹؛ ۲۳۲ جب اوراق بردی کا استعمال دسویی صدی میں متروک

ہوگیا تو طراز کے یہ معنی بھی غائب ہوگئے .

ایسر کپڑوں، پردوں اور لباسوں کو جن پر کچھ تحریریں بن کر، کاڑھ کر، یا اوپر سے سی کر لکھی گئی ہوں، تحریروں کی نوعیت اور پہننے والر کے مرتبر کے اعتبار سے دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: ایک قسم میں تو افراد کے اپنر خیالات اور مذاق کا اظهار هوتا هے، جس کی انتہائی مثال ان تحريروں ميں ماتي ہے جو كتاب المُوشّى، ص ١٦٧ ببعد، ميں جمع كى گئي هيں اور جن سے خوش پوش مرد اور وضعدار خواتین اپنر لباس کی زیبائش کیا کرتے تھے؛ دوسری قسم کی حیثیت سرکاری ہے اور کسی حد تک همارے همال کے سرکاری مراتب اور اعزازت کے مشابه ہے۔ اس قسم کی مدور تحریری یا تو حاشیر کے ساتھ ساتھ کاڑھی جاتی تھیں اور انھیں بعض اوقات دو، یا اس سے زیادہ پٹیوں کی شکل میں اوپر کے لباس میں، یا گردن اور آستنیوں کے گرد، یا بازووں اور کلائیوں پر، بلکہ سر کے لباس پر بھی ترتیب دیتے تھے۔ یہ صرف زیبائشی حاشیے ھی نبه هنوتے تھے ، بلکه کہڑمے میں بن کر بھی بنا دیے جاتے تھر ۔ ان کی چوڑائی بہت مختلف هوا کرتی تهی اور اگرچه J. V. Karabocek (Susandsehird) ص مم ببعد، حاشیه ۵۳ protokolle، ص ۲٦) ان کی چوڑائی ۲ سینٹی میٹر سے ۵۵ سینٹی سیٹر تک بتاتا ہے، تاہم اس سے دیگر امکانات ختم نہیں ہو جائے؛ مصری قبروں سے کپڑے کے جو ٹکٹرے دستیاب ہوے ہیں ان میں طراز کے حاشیے چوڑائی میں ایک سینٹی میٹر سے بھی

ابن خُلدُون کـو طـراز کے بارے میں بڑی معلومات حاصل ہـیں ۔ اس کے قول کے مطابق بادشاہ کے جاہ و جلال کا اظہار اس طرح ہوتا تھا

که اسکا نام یا نشان (علامت) شاهی ان کیژوں کے حاشیے (طراز) میں لکھا ھو جو اس کے ریشمی یا زری کے لباس کے لیر استعمال ہوتے تھر اور یہ تحریر کیڑے کی بناوٹ میں سونے کے تاکے یا شوخ رنگ کے سوت سے اس طرح لکھ دی جاتی تھی کے کیپڑے کی سطح پر نمایاں نظر آئے ۔ شاهی ملبوسات میں یه امتیازی نشان اس لير ركمها جاتا تها كمه اس سے بادشاه يا اس شخص کی حیثیت نمایاں ہو جائے جسلے بادشاہ یہ لباس اپنی خاص مہربانی کے اظہار کے لیے یا اعزاز عطا کرنے یا سلطنت میں کسی اعلٰی منصب پر مامسور کرنے کے لیر دیا کرتا تھا۔ بنو امینہ اور بنی عباس کے عمد میں کپڑے کے وہ کارخانے جو ان کے توشه خانوں کے لیر پارچات تیار کرتے تھر ان کے اپنر محلات ہی میں ہوا کرتے تھے اور دارالطراز كهلات تهر.

یه کارخانے ایک افسر کی نگرانی میں هوتے تھے جو صاحب الطراز کہلاتا تھا۔ اس کے فرائض منصبی میں یہ بات داخل تھی کہ وہ کاریگروں کی نگرانی کرے، مشینوں اور بافندوں کی دیکھ بھال کرے، ان کی اجرت کی ادائی کا انتظام کرے اور دیکھے کہ کام ٹھیک سے چل رها ہے یا نہیں۔ اس عہدے پر صرف عالی مرتبہ اور قابل اعتماد افسر ھی مقرر ہوا کرتے تھے۔ اندلس کے اموی خلفا اور ان کے جانشینوں، یعنی مصر کے مملوک سلطانوں اور مشرق میں ان کے معاصر کے مملوک سلطانوں اور مشرق میں ان کے معاصر ایرانی بادشاھوں کے هاں بھی یہی دستور جاری تھا۔ جب بڑی بڑی نہلی نسلمان سلطنتوں کا زوال ھوا تو اس کے ساتھ ھی طراز کا دستور بھی متروک ھوگیا .

ابن خلدون کے بیانات کی، جن کا یہاں زیادہ تر تتبع کیا گیا ہے، پوری پوری تصدیق ان اسلامی

کپڑوں سے ہوتی ہے جو مصر کے معنتلف مقامات (بالخصوص أخْميم، انطني Antinö، ارمنْت، نيز اُسیُّوط کے قریب العَظْم) سے دستیاب ہومے ہیں اور جن کے نمونے برلن (Schlossmuseum) موزۂ قیصر فریـ ڈرک اور Kunstgewerbmuseum)، لینن گراڈ، پیرس (لوور اور Musee de Cluny)، لنڈن (Victoria (and Albert museeum اور وى انا (sterreiches) Sommlung , Museum für Kunst und Industree rpapyrus Erzherzog Rainer در کتاب خانهٔ ملّی) کے علاوہ کئی نجی مجموعوں اور یورپ بھر کے گرجاؤں اور مسیحی خانقاہوں کے ذخیروں میں محفوظ ھیں ۔ ابن خلدون کا بیان صریحًا اس کے المنر ذاتی مشاهدم پر مبنی هے، کیونکه ان كپڑوں كى تحريريں بلا استشنا اپنر شوخ رنگوں کی وجہ سے فی الواقع نمایاں نظر آتی ہیں، مثلًا کتان (Linen) کے جو ٹکڑے وی انا کے مجموعة Rainer میں بذیل عدد ۱۱ و ۱۹، عربی پارچات، محفوظ هیں، ان کا حاشیہ سرخ ریشم سے بنا گیا ہے (Führer: J. V. Karabaček عدد ۱۹ کی تصویر) ص ۲۲۸ و Papyrusprotokolle ص ۲۲۸ ص دی گئی ہے)، مگر اس کے برعکس اسی مجموعر کے عدد ۱۸ میں طراز کی تحریر زمین سے نمایاں اور سیاہ ریشم کی ہے ۔ اعلٰی قسم کے باریک كمخواب مين طراز كي عبارت اكثر سنهرى تار سے بنی گئی ہے ۔ طراز کے جو نمونے محفوظ ھیں ان کی عبارتوں سے بھی ابن خلدون کے بیانات کی پوری توثیق هوتی هے: اوّلًا جمال تک حکمرانوں کے ناموں کا تعملق ھے، پارچمات کے کئی ایسر نمونے موجود هیں جن میں حکام کا صرف نام ھی دیا گیا ہے ۔ سبز ریشم کے ایک بوتے دار ٹکڑے پر، جو العَظْم سے دستیاب ہوا اور اب وکٹوریا و البرث سيوزيم مين بذيل عدد وجر تا ١٨٩٨

کی تصویر ہے اور جو غالبًا چین میں بنا گیا اور سلطان محمّد بن قلاوون (م .سممء) کے لیے تیار هوا تھا۔ طوطوں کے بازووں پر یہ عبارت ھے : "عِزُّ لِمُولِّانًا السلطان الملكِ العادِلِ ٱلْعالِم نَاصِرالدِّين" ( = عزت هو همارم آقا سلطان الملك العادل العالم ناصرالدین کے لیر؛ نیز دیکھیر Sci-: O. V. Falke : J. V. Karabacek 'rrm La Grandenweberei Die Liturg Gewänder ص ١٦١)؛ موزة مساؤته كنسنكن South Kensington مين اطلس كا ايك ٹکڑا ہے، جسر O. V. Falke نے شائع کیا :A. F. Kendrick نجريم شكل دجري (Soidenweberci) Catalogue of muhammadan Textiles ص ٦٦) -اس میں شاھی نشان کے دونوں طرف دائیں اور بائیں جانب يه عبارت هے: "عز لمولانا السلطان الملك" اور گلاب کے چار چھوٹے چھوٹے پہولوں میں، جو دائیں اور بائیں طرف کاڑھے ھوے ھیں، الاشرف بنا هوا هے يه كپڑا مملوك سلطان الملك الاشرف قایت ہے (۱۳۹۸ تا ۹۹ ساء) سے منسوب کیا جاتا ہے ۔ اسی طرح کے رسمی جملے بعض اوقات طراز میں بڑی جگ گھیر لیتر ھیں، مثلا ارمنت سے دستیاب ہونے والی کتان کے ایک خلعت پر، جسے گیسٹ (Guest) نے شائع کیا (JRAS) ہو، ع ص ٢٩٣ بسعد؛ فهرست موزة ساؤته كنسنكش، عدد المرا تا Catal. : A. F. Kendrick عدد cof Muhammadan Textiles عدد . 1) اور جس کے حاشیے رنگین ریشم سے بسنے ہیں، یہ عبارت ہے: "بسم الله الرَّحْمَن الرَّحْيَمُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدُ رُّسُـوْلَ الله، على وَلَّى الله صَلَّى . . ألمستنصر بالله امير المؤمنين صلواة الله عَلَيْه وعَلَى أَبَالُه [الأَكْرَمين] الطَّاهرين و أبنائه المنْ تَظَرِين ( = شروع كرتا هون الله کے نام سے جو بڑا سہربان اور رحم کرنے والا ھے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الله کا

محفوظ هے (Guest) عدد و، ص ۵ وس ببعد! . A. F. Catal. of Muhammadan Textiles : Kendrick ٣٩)، حسب ذيل عبارت هي: "ناصر الدنيا والدين محمد تلاوون"۔ کتان کے ایک ٹکڑے پر، جو لین گراڈ کے عجائب خانے میں محفوظ هے، فاطمی خلیفه العزیزبالله (Grya تا ۲۸۳م؛ Guest ، در JRAS ) در ص ۱۹۲۳ عدد ۱) کا نام سرخ ریشم سے کڑھا ھوا ہے۔ جیسا کہ ابن خلدون نے لکھا ہے (دیکھیے نیچے) بادشاہ کے نام اور عام القاب کے علاوہ دعائیہ کامات بھی بُنے ہوتے تھے، مثلًا موزۂ قیصر فریڈرک میں کتان کا ایک ٹکڑا ہے؛ اس کی یہ عبارت، جو سرخ رنگ میں بنی هموئی هے اور اس کے گرد حاشیه هے، میں نے ۱۹۲۳ء میں نقل کی تھی: "بِسْمَ اللهِ الرَّحْمُــن الرَّحِيْمِ؛ بَـرْكَةً مِنَ اللهِ وَكراسـةً لِلْخَيلِيْهِ فَي عَبْدَاللهِ الْمُطَيْعَ لِلهِ امْيِرَالْمُؤْمِنِينَ أَطَالَ اللهُ بقا [ئُه]"( = شروع كرتا هوں ميں اللہ كے نام سے، جو بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے ۔ اللہ کی خیر و برکت هو خليفه عبدالله مطيع لله اميرالمؤمنين كے ليے، جسے خدا عرصهٔ دراز تک سلامت رکھے؛ نیز دیکھیے ا المان من المان من المان من المان من المان من المان مه زة العربية مين سياهي مائل نيار رنگ كا ايك ريشمي لکڑا ہے، جس پر ہلکے نیلے سرمئی رنگ میں بیلوں کی باریک شاخیں اور کنول کے پھول دکھائے گئے ہیں اور ان کے گرد حسب ذیل حاشیہ ہے: "عزِّ لمَوْلانا السُّلطَان الـملـك الناصِّر ناصر الدَّينا والدِّبنَ مُحَمَّدُ قَلَاووں" ( = عزت هو همار بے أقا سلطان الملك الناصر محمد قلاوون کے لیر، جو دین و دنیا کا مددگار هے''؛ نیز دیکھیر Catal. raissonné : Herz-Bey ص دم ج Seidenweberei : Falke في الله على الم Catal. of Muham- : A. F. Kendrick : - 77 Kin maden Textiles ص ۱ م و لوحه ۱۲ ص ۹۵۷) -ڈنزگ Danzig میں ایک پارچہ ہے، جس پر طوطوں

رسول هے، اور علی اللہ کا ولی هے۔ درود وسلام بھیج . . . اَلْستنصر باللہ امیرالمومنین، اللہ کی رحمت ہو اس پر اور اس کے بزرگوں پر جو بڑے مکرم اور پاک تھے اور اس کے بیٹوں پر جن کا ابھی انتظار ہے) .

بعض اوقات ان رسمی کالمات کے بعد اس مقام کا نام بھی دے دیا جاتا ہے جہاں یہ سامان تیار هوتا تها اور اس وزیر یا افسر کا نام بھی جو خزانے یا طراز کے کارخانے کا معتمد ہو اور کبے ہی کبھی اس کاریگر کا نام بھی ہوتا ہے جس نے وہ کہڑا تیار کیا ہو۔ اس طرح کتان کے ایک پتلے سے ٹکڑے پر، جبو وی انا میں مجموعة رائس (Rainer Collection) عدد و ا میں محفوظ ہے، یہ عبارت سرخ ریشم سے كَازُهِي كُنِّي هِ: "[بسم الله الرح] من الرحيم بَركة من الله نعمة و سَعَادَة لِعَبُّد الله جعـ فر الامام المقتــدر بالله امير المومنين اطال الله بَقَائِه ممَّا أَمَرالُوزِيْرِ أَبُو أَحْمِدُ الْعَبَّاسِ بِنَ الْحُسَنِ " ( = شروع كرتا هول الله كے نام سے، جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ خمیر و برکت اور خوش بختی هو عمیداللہ جعفر الامام المقتدر بالله اميرالمومنين کے لير۔ خدا اس کی عمر لمبی کرے۔ [یه وه پارچه هے] جس کے لیر وزیر ابو احمد العبَّاس بن البحسن نے حکم دیا . . . ؛ (Papyrusprotokolle : J. V. Karabacek نيز ديكهير ص ٣٨) ـ قاهره كے موزة العربية ميں طراز كے جو پارچات محفوظ هیں آن میں سے ایک اهم نمونه وه هے جو الفسطاط میں دستیاب هوا تها (دیکھے «Catal. raisonne: Herz-Bey) E. Kuhnel در .sl. در . (۱۳ مر بس پر یه عبارت كَارُهِي هُوئِي هِي: "بِسَمِ اللهُ بُرَكَةُ مِنَ اللهُ بَعَبْدِ اللهُ الْأَمَيْنِ مُحَمَّدُ اميرِ الْمُـومِنينُ اطالَ اللهِ بَـقَائِهِ؛ ممَّا أَمَرَ بصنعته في طِراز الْعَامَة بِمِصْر عَلَى يَددَى الفيضلَ ابن

الرُّبَيْعِ مَوْلَى اميرالمومنين" (=شروع كرتا هون الله کے نام سے ۔ برکت ہو اللہ کی عبداللہ الامین محمد اميرالمومنين پر، جس كو خدا دير تک سلامت ركهر [یه وه شے هے] جس کی تیاری کا حکم دیا مصر کے کارخانۂ عامّہ میں الفضل بن الربیع امیر المؤمنین کے آزاد کردہ غلام نے)۔ الفضل بن الربیع . س م میں پیدا هوا اور ۲۰۸ ه میں فوت هوا ـ بقول ابن تغرى بردى (١: ٩٩٨) وه خليفه هارون الرّشيد کا حاجب اور وزیر تھا۔ خلیفہ کی وفات کے بعد اس نے توشہ خانے (خزائن) پر قبضہ کر لیا اور بغداد میں اس کے ولی عہد الامین کے حوالے کردیا۔ وہ اپنر ساتھ اس کے لیر نشانات شاھی، یعنی قبا، عصا اور شاھی انگشتری بھی لایا تھا۔ اس خدمت کے صار میں الامین نے اس کی عزت و تکریم کی اور اپنے کاروبار کا انتظام اس کے سپرد کر دیا۔ الامین کے وزیر کی حیثیت سے اس کا یہ فرض تھا کہ خلیفہ کے استعمال کے لیر پارچات کی تیاری کا انتظام كرم، جيساكه مذكورة بالأطراز سے ظاهر هے ـ اس کا نام خانۂ کعبہ کے دو غلافوں کے طراز میں بھی آیا هے، جس کا ذکر المَقْریزی (الخطط، ۲۲۹،۱۸۱۱) ع کیا هے (دیکھیر Papyruspr-: J. V. Karabacek otokolle ص ۳۵ ببعد) . اس سلسلر مین هم کتان کے ایک اور ٹکڑے کا ذکر بھی کر دینا چاہتے هين، جو سامرًا سے دستياب هـوا اور جس مين سرخ ریشم سے یہ عبارت بنی گئی ہے (دیکھیے E. Kuhnel در ۱۶۱، م ز : ۸۸ و شکل س): "بسرکة مِن الله لِعَبُّد الله الامام الْمَعْتَمَدْ عَلَى الله امير المؤمنين: (أَيَّدُهُ) الله؛ مَاعُملَ بتنيس على يُند يزيند مَنْولى [1] اديرالهؤ[منين]" ـ اسي طرح ايک ٹکڑا الحميم بھی سے دستیاب ہوا ہے اور اب برلن کے موزہ قيصر فريـدُرک مين محفوظ هے (E. Kuhnel : كتاب مذكور، ص ٨٥، شكل م)؛ اس مين آيات قرآني

اُوپر، نیچے اور وسط میں ہیں: "آبسہ اللّٰها بَر کَة مِن اللّٰہ لِعَبْداللّٰه هارون امیرالمؤمنین" اور "صَنعة مروان بن هادی (؟)" ۔ آخر میں هم بارهوں صدی عیسوی کے ایک طراز کی عبارت کا ذکر کرتے ہیں، جو صقلیه (سلم) کے ایک اسلامی طرز کے کرڑے ہیں پر لکھی هوئی ہے اور جس کا ذکر اللهی طرز کے کرڑے پر لکھی هوئی ہے اور جس کا ذکر الله وهم، میں آیا ہے اور اسم اور مم، میں آیا ہے (اسم Regensburg) لوحه مم، وورم، میں آیا کی قبا بتایا گیا ہے) ۔ اس کی دو در یانی دھاریوں میں "العز و النَّصْر وَالاِقْبَال" لکھا ہے اور ایک آٹھ کونوں والے ستارے کے وسط میں یہ عبارت ہے: "عمل استاد عبدالعزیز" (دیکھے نیز ، ۲۶ میں در الله کی دو در میانی دھاریوں ہے وہ میں ایمادی الله کی دو در کردی ہے کہ الله کونوں والے ستارے کے وسط میں یہ عبارت ہے : "عمل استاد عبدالعزیز" (دیکھے نیز ، ۲۶ میں در کردی کی دو در کردیکھے نیز ، ۲۶ میں در کردیکھے کی دو در کردیکھے دین کردیکھے دیں در کردیکھے دین کردیکھے

طراز کی عبارت میں آکٹر اوقات بادشاہ کا رسمی لقب هي هوا كدرتا هي، اس كا نام نهين هوتا؛ علاوہ ازیں اس کے ساتھ کبھی دعائیہ جمار ہوتے ہیں، اور کبھی نہیں ہوتے، یا صرف دعائیہ جماوں ھی پر آکتفا کیا جاتا ہے ۔ یہاں صرف چند مثالیں کافی ھوں گی ۔ برنزوک Brunswik کے موزۂ دوکل Ducal میں اطاس کا ایک پارچہ ھے، جس پر گلاب کے پھولوں کی کلکاری کے درمیان به عمارت ھے: "عَز لَمُولانا السَّاعِلَان خَلْدَ مَلْكُه" (O v. Falke) "عَز لَمُولانا السَّاعِلَان خَلْدَ مَلْكُه Seidenweberei ج م، شکل ۲ مرة العربيسة القاهره کے ایک ریشمی ٹکڑے میں هم یه عبارت ديكهتر هين : "عيز لمولانا السّطان عز نصره" (دیکے ہر Catal, ruisonné : Herz-Bey) ص ۲۷۲ و کٹوریا البرٹ میوزیم میں ریشمی پارچہ باق کے ایک نمونے (Guest) در JRAS مر واعا ص ه . م) پر حسب ذيل عبارت هے: عز المولانا السطان الملك النّاصر (Catal. of Muhd.: A.F. Kendrick Textiles من من عجائب خانے میں غرناطه

کے ایک ٹکڑے پر بار بار یہ عبارت ہے : عز لمولانا السلطان (Seidenweberei : O. v. Falke) ج ، شكل ٣٢٣) - گيارهدوين صدى كا ايك مشهدور نمونده برسلز میں ہے (Seidenweberei: O. V. Falkc) برسلز میں شکل ۱۷۲)، جس میں پرندوں کے بازووں پر دونوں طرف يه عبارت هے: "العزّ الدّائم والصّبر والدُّولة الصَّاحبه" ـ اس عبارت كا صرف ايك حصه "البعزّ الدائم" ایک اور پارچر (فهرست و کشوریا البرك میوزیم، عدد دست تا سرم، در Guest : : A. F. Kendrick : ۲۶ ص مه ۲۶ م د JRAS (מש איש Catalogue of Muhammadan Textiles پیر بنا ہوا ہے، جو شام یا مصر کی ساخت ہے (گیارهوبی بارهویں صدی عیسوی) ـ مذکورهٔ بالا عبارت "العزّ والـنَّصْر والإقْبَال" اكثر اوقات علمحده بھی پائی جاتی ہے (دیکھیر Seidenu-: O. v. Falkc FAT (PM. (PT9 (PTA JKA) IT & ceberci Catalogue of Muhammadan Tex-: A. F. Kendrick tilles ص ٦٦ و لوحه ٢١) ـ يه دعا، يعني "نُصْر من الله" ( = فتح خداكي طرف سے هے) كئي پارچوں پر ملتی ہے، جو اسی عجائب خالے میں ہیں اور جن کا Guest نے ذکو کیا ہے (JRAS) ہے، ص م عدد من تا هن أنيز Catal. of : A. F. Kendrick Muhammaden Textiles ص مر) اور ينه جملته "العزِّ لَكَ الْاقْبَالِ المجد" ( =: نصيب هو تجير اقبال عزت اور ہزرگی) سرخ ریشم سے کتان کے ایک پارچر پر مع نشان شاهی کے کاڑھاگیا ہے اور موزۃ العربیۃ، قاهره، میں معفوظ هے (Catalogue : Herz-Bey aaisonni ص سر۲) ـ بادشاه كا رسمي لتب موزهٔ قیصر فریڈرک، برلن، کے ایک پارچر پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ گرفن Griffin کا ایک جوڑا بھی کاڑھا گیا ہے۔ گندھی ھوئی کوٹ کے دائے وں میں یہ عمارت هع : "العادل العالم العاقل" اور شاهي نشان

خوبصورتی سے بنا گیا ہے۔ بعض اوقات ان عبارتوں کے چیند حروف حذف کر کے مختصر کر دیا جاتا ہے (دیکھے دیکھے : J. v. Karabacek Die liturgischen Gewänder ص مهم ببيعد) \_ يمه بات بھی قابل ذکر ہے کہ طراز کے بعض نمونوں پر تاریخ بھی لکھی ہوتی ہے، مثلًا وہ قطعہ جو Guest نے شائع کیا (IR IS) میں میں اور Guest کے شائع کیا اور جو مجموعة Engel-Gros مين محفوظ ہے ۔ اس میں "بسم الله" اور تاراخ ۸۸۸ تحریر هے (دیکھیے Catalogue etc. : A. F. Kendrick ص ، ١، عـدد ۸۶۱ و لوحه ٦) ـ ایک اور طراز، جس پر خلیفه المعتضد کے نام کے ساتھ ۲۸۲ھ لکھا ھوا ہے، موزهٔ ساؤته كنسنگش مين محفوظ هے اور Guest (۳۹۱ کی طرف سے شائع هنو چنکا هے (دیکھیے A. F. Kendrick ثاثر : M. J. Ballot و G. Salles ص هم: Catalogue etc. (Les Collections de l'Orient Musulman ص مے). اس امر کی طرف پیشتر اشارہ هو چکا ہے که طراز کی پٹیاں، جن پر عبارتیں بنی ہوئی ہوں، ایک لحاظ سے ہمارے اعزازی منصبوں اور تمنغوں سے مشابه هیں ۔ خلعت فاخرہ کا عطا کرنا، جس پر طراز همون، تاجمدار كا اسى طمرح شاهى حلق سمجهما جاتا نها، جس طرح که سکون کا ضرب کرنا ـ مشرق میں اس قسم کے خلعتوں کے عطا کرنے کا رواج نہایت قدیم زمانے سے چلا اُتا ہے۔ فراعنهٔ مصر اپنے وفادار ملازموں کو خلعت ہامے فاخرہ اور طلائی طوق اور دوسرے قیمتی تحالف دیا کرتے

هين (كتأب مذكور، ص ٩٩٦) ـ اس قسم كا

بهترين نمونه غالبًا موزة كلوني (Musec de Cluny)

محفوظ هے (فہرست، عدد ۲۵۲۹ جو Bayonne

میں ملا) ۔ یہ اسلامی کامر کا ایک حصہ ہے،

جو بالشت بهر چوڑے حروف میں نہایت

کی طرز پر جو خانے بنے ہوے میں ان کے دائروں کے درمیانی قطروں میں "السلطان العظفر" کے الفاظ موجود هين (Seidenweherei : O. v. Falke) موجود اور شکل ۳۶۳) - ڈانزگ Danzig (چو دھویں صدی عیسوی) کے ایک پارچر پر "السّلطان العالم" تحریر نج مكل (۲۲ Seidenweherei : O. v. Falke) ع ۲۵۹) - برلن کے Kunstgewerhemeuseum میں ایک هسپانوی ریشمی پارچر (Scidenweberei: O. v. Falke) ج ٢، شكل ٢٥٥) بر "السلطان الملك" كالقب لکھا ہوا ہے۔ قاہرہ کے موزة العربية میں ایک منقش پارچه هے، جس پر "السّلطان" كالفظ ريشمي تاكي سے کاڑھا گیا ہے (Catalogue raisonné: Herz-Bey) ص ۲۷۳ ببعد) - آخر میں هم ناظرین سے ان کلمات کا ذکر کرنا چاہتے میں جن سے اکثر اوقات طراز کی تمام عبارت پر هوتی هے، مثلا Maastricht کے نمونے ہر شہر بہر کی ایک تصویر ہے اور اس کے سینر پر «الملك لله الحيالي (Seidenweberei: O. v. Falke) الملك لله المجاه ج ،، شکل ۱۵۳) ـ دوسرے نمونوں پر "اَلاَءْرِنَّهُ" ہے، جس کے بھی وہی معنی ہیں (کتاب مذکرور، ج ،، شکل ۱۸۷ و ۱۹۱ - ایک کامه، جو بہت زياده مستعمل هي، "البركة الكاملة" هي (جو شاهي نشان کی صورت میں دائیں بائیں جانب ترتیب دیا ا هے؛ دیکھیے Seidenweberei : O. v. Falke ج ، ، شکل ۲۰۵) یا "صرف برکة" (کتاب مذکور، ج ، ، شکل ۲.۲) ۔ موزہ ساؤتھ کنسنگٹن کے ایک پارچر (فمارست، عدد ۱۸۹۳ تا Guest (۱۸۹۲) در JRAS در A. F. Kendrick أو م عن ص و و س الم JRAS در Catalogue ص ۱۸) میں "ماشاء الله کان" (=خدا جو چاهتا ہے ہو جاتا ہے) کے الفاظ ہیں۔ اس کے علاوہ کئی دیگر کامات بھی ہیں، جن کے صرف مختلف أكر بے محفوظ رہ سكے هيں؛ تاهم اسى محموعر كے دوسر سے پارچوں میں یہ مکمل صورت میں موجود

تھے، مگر اس دستور کو بہت زیادہ رواج سب سے پہلے اسلامی عہد میں حاصل ھوا؛ چنانچہ اس زمانے میں نه صرف اعلی عهدوں اور منصبوں پر تقرر کے وقت شاہی فرامین کے ساتھ خلعت دیے جاتے تھے بلکہ دیگر عہدے داروں کو بھی سال میں کم از کم ایک بار خلعت ضرور ملتبا تھا۔ معلوک سلاطین کے دربار میں سملوک اور اعلٰی عمدے دار اپنر اپنر مراتب کے مطابق سال بھر میں دو بار ایک ایک خلعت پانے تھے، یعنی ایک موسم سرما میں اور ایک موسم گرما میں (دیکھر A. v. Kremer : : ب تا ۲۲۰ القلقشندي: القلقشندي صبح الاعشى، س : ٥٥) ـ بقـول ابن جبير (رَحلمة، ص بهو، مکهٔ مکرمه کی جامع مسجد (اور یقینًا دوسری بڑی مساجد) کے اسام سیاہ عبا پہنتے تھے، جس پر سنہری کام ھوتا تھا اور اسی طرح کا ایک پارچه سر پر باندهتے تھے، جو ایک نہایت عمدہ شرب كتان سے بنا هوتا تها ـ يه لباس خليفه كے خزائن میں سے سلطنت کے سب خطیبوں کو ، لا کرتا تھا، یعنی یه ایک قسم کا سرکاری لباس تها، جو بادشاه کی طرف سے عطا ہوتا تھا۔ امرا کے خلعت، جو وہ شاهی تقریبوں پر پہنتر تھر، اس سے کمیں زبادہ شاندار ہوا کرتے تھر ۔ بنو فاطمہ کے خلعتوں کا کپڑا دہیق سے آتا تھا اور سرخ عماموں کا حاشیہ سنهري طراز کا هوتا تها ـ په لباس امرا کو خليفه کے دارالکسوة سے ملتے تهے (المقریزی: الخطط، ١: ٩. ٩، ٢ ٢ م، نيز ٠ ٨ م) - القلقشندي لكهتا هـ کہ امرا کے خلعت فاخرہ میں ایک عمامہ شامل ھوتا تھا، جس کے حاشیوں ہر ساطان کا نام کڑھا هوتا تھا اور خلعتوں پر بھی اسی قسم کی عبارتیں هُوتِي تهين (صَبْحَ الأعشى، م : ٥٢ ببعد) .

یہ ایک قدرتی بات تھی کہ خلفا اس مخصوص حـق شاہـی پر خاص زور دیتے اور اس کے نملـط

استعمال کے متعلق هر قسم کی احتیاطی تدبیر اختیار کرتے تھر - طراز اور اس کی تیاری کو جو اھمیت دی جاتی تھی وہ اس واقعے سے ظاہر ہے کہ ھارون الرّشيد نے اپنی وصیت (١٨٦ه) میں ولایت خراسان المأسون کو ودیعت کرتے ہوے خبراج، برید اور خرانوں کے ساتھ ساتھ طراز کے کارخانوں (طرز) کا ذکر خاص طور پر کیا (دیکھیے الازرق: اخبار مکة، ص ۱۹۲ تا ۱۹۹) - طراز میں بادشاہ کے نام کا ذکر اس کی بادشاهت کی علامت ہے، جس طرح که خطبر میں اس کا نام لینا ضروری ہے ۔ جب المأسون اپنے بھائی الامین سے منحرف ہوگیا تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ خلیفہ کا نام طراز کی عبدارتوں میں سے ارا ديا (ابن تغري بردي: النجوم الزّاهرة، ١: سهد: دیکهیر مزید عبارتین، در J. v. Karabacek: Papyrusprotokolle ص ۲۵) - اسی طرح جب کوئی جانشین نامزد هوتا تها تو اس کا نام طرازمین داخل کر دیا جاتا تها (J. v. Karabacek، محل مذكور)؛ يه قاعدہ صرف پارچات کی تحربروں اور اعزازی خلعتوں کی عبارتوں دی میں نہیں بلکہ اور اق بردی کے تھانوں میں بھی جاری تھا (دیکھیر Corpus l'ap. Raineri) ج ١/٢، عدد ١٥٠ و ١٥٨، ص ١١٥ ببعد، ١٥٠ ببعـد) ـ اگرچــه وزير كا نام سياسي دستاويزات ميں آ نثر مذكور هوتا ہے، ليكن طراز كى عبارتوں ميں اس کا نام شاذ و نادر ھی آیا ہے اور اگر استعمال ھوا۔ ہے تو اسے خاص امتیاز سمجھنا چاھیر، مثلًا بنو فاطمہ کے امام عزیز باللہ نے اپنے وزیر یعقبوب بن یوسف بن کأس (م ٣٨٠ه) كا نام طراز كى تحدريروں ميں شامل كرايا تها (المقريزي: الخطط، ٢: ٣، ٣٨٣)؛ اسى طمرح فاطمى خليفه المستعلى بالله (مهم ، ا ۱۱۱۱ء) نے اجازت دے رکھی تھی کہ اس کے وزیر الفضل کا ذکر بھی طراز میں کیا جائے، جیسا که یورپ کے کتاب خانهٔ ویٹیکن Vatican میں ایک

پارچر پر طراز کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے (دیکھیر (الام م Papyrusprotokolle: J. v. Karalacek لیکن اس صورت میں وزیر کے نام کے بعد سے الفاظ لكهي جات تهے: "باسم الامام" (= امام كے نام پر)، جس سے خالیفہ کے حقوق سلطنت کا مکمل تحفیط هـ و جاتا تها ـ يه بهـي سيچ هے كـ ه بعـ د کے زمانے میں اعلی عہدے داروں نے اپنر اپنر طراز خانے قائم کر لیر، مثلًا علی بن احمد الرّاسيي (م٠٠٠ه) نے، جس کی عملداری ایک طرف تو واسط سے جندی سابور تک اور دوسری جانب سوس سے شہرزور تک پھیلی ہوئی تھی ۔ وہ طراز کے کم از کم اسی کارخانوں کا مالک تھا، جن میں اس کے اپنے استعمال کے لیے کہڈا بنا جاتا تھا (ابن تغری بردی: النجوم الـزّاهـرة، ۲: ۱۹۲: - (r 9r : r : Kulturgeschichte : A. v. Kremer مصر (دسویں۔بارھوبی صدی عیسوی)سے آئے ھوئے ایک ریشمی ٹکڑے پر، جو وکٹوریا والبرٹ میوزیم میں محفوظ هے (Guest) در JRAS ، ۱۹.٦ ، ۱۹۵۵ ص Catalogue of Mohammadan: A.F. Kendrik 'r 90 rexiiles. ص مهم ببعد) حسب ذيل عبارت ملتي ه : "السيَّد الأجلُّ يمن الدُّولْمَة أَبُوْيُمْمَن أَطَالَ اللهُ بَقَائِه" (=سردار والا شان يمن الدُّوله ابويمن، خدا اس کی عمر دراز کرے) ۔ موزۂ لوور Louvre کے ایک شاندار ریشمی پارچے میں، جو G. Migeon: Syria ، س (۲۲۹) : ۱۳ تا سم، مین شائع هو چكا هے، يــه عبارت هے: "عزُّ و إِقْسَالَ للْـقَالَــدْ أَبِّي مُنْصُورٍ نُجْتَكِينِ اطالَ اللهُ بَقًا [تُد]".

خلفا کے شاہی حقوق کا اظہار صرف طراز کی عبارتوں ہی سے نہیں ہوتا تھا، بلکه خانه کعبه پر غلاف چڑھانا بھی ابتدا میں خلیفه وقت ہی کا مخصوص حق سمجھا جاتا تھا (القلقشندی: صبح الاعشی، من دی)۔ عباسی خلفا ہر سال بغداد

سے مکنهٔ معظمه میں ایسر کسوة، یعنی غلاف، بهیجا کرتے تھے ۔ یہ غلاف عام طور پر مصر میں تیار ہوتے تھے۔ اس کے بعد یہ فرض حکام مصر کو منتقبل ہو گیا۔ القلقشندی کے زمانے میں یمه غملاف (کسوة) سیاه ریشم سے مشهدالحسين مين بنا جاتا تها اور اس كي عبارت سفید رنگ کی ہوتی تھی ۔ النَّفاءر بَرْقُوق کے اواخر عہد میں اس پر زرد رنگ کی عبارت ہوتی تھی، جو سونے سے مطار کی جاتی تھی ۔ J. v. Karabacek (Papyusprotokolle) ص می تا جا نے غلاف کعبه کی مختاف اتسام کی عبارتوں کو جمع کیا ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کسوہ کعبہ کے لیر خلیفہ کے احکام صادر ہوئے تھے اور والی کا دبیر مال، جو طراز کے کارخانے کا بسراہ راست انتظام كرتا تها، كسوه تيار كراتا تها، يا اس کے لیر خلیف کا وزیر احکام جاری کرتا تھا (دیکھیر مذکورهٔ بالا عبارتیں) ۔ یه بات بھی قابل لحاظ ہے کہ Karahacek نے جو متن دیے ھیں ان میں سے ایک طراز ایک علوی کا بھی ہے، جس نے الما. ون کے عمد میں بغاوت کی تھی (کتاب مذکور، ص ے بیعد) \_ یہاں هم مختصرا اس نذر کا بھی ذكر كر دبن جو المعزّ فاطمى نے ١٥٣٥ ميں ايک رنگ برنگ کے ریشمی مشجر کپڑے پر رکھ کر بهيجي تهي اور جس كا حال المقريزي (الخطط، ، : ے رس س م ر بیعد) نے بیان کیا ھے (نیز دیکھیر Über einige Benennungen Mittel- : J. v. Karabacek calterlicher Gewebe ص ۳۳) ۔ اکثر صورتوں میں عبـارت وهي هے جو پارچات پر عمومًا منقوش هوتي ھے آور اس کی تصدیق الکسائی کے ان مشاهدات سے هوتي هے جو البيمقي نے کتاب المحاسن والمساوي، ص و و مر، میں نقل کیے هیں ۔ اس اور کی طرف بھی خاص توجیه میداول کرانے کی ضرورت نمے که

طراز کی عبارتوں میں چھوٹے چھوٹے جملوں، مثلًا "الَّمْ كَلَّة الـكاملة" كو أكثر اوقات أكثها ركها حاتا هے؛ ایک دائی طرف اور ایک بائیں طرف، جس طرح کہ حیوانات کی تصاویر (مثلًا دوہرے عقاب) کو امرا کے خاندانی نشانات میں ترتیب دیا جاتا ھے۔ اس سے خیال پیدا ہوتا ہے که طراز کی عبارتوں كى ترتيب مين كسى حد تك وهي انداز كار فرما رها ہے جو خاندانی علامات میں مرقب تھا، بالخصوص بادشاه کا لقب بعض اوقات پارچر کے حاشیر میں یا ڈھال نما شکل کے اندر اس کی مرکزی پٹی میں لکھا جاتا ہے، جو خاندانی نشان کے مشابہ ہوتی ہے (دیکھیر Sidenweberei : O. v. Falke دیکھیر) سے پہلے ذکر کر چکے میں کے دربار شاھی یا اعلی حکام کے لیے، نیز خانهٔ کعبه کے غلاف کے لیے بھی جن ملبوسات کی ضرورت ہوا کرتی تھی ان کی تیاری عام کاریگروں کے سپرد نہیں کی جاتی تھی بلکہ یہ کام لازبی طور پر سرکاری کارخانوں میں اور بسا اوقات بڑے پیمانے پر سرانجام پاتا تھا ۔ کتان کی بہم رسانی کے لیے مصر اول درجے یر تھا اور بڑی حد تک رہشم بھی یہیں سے مہیا ھوتا تھا ۔ کتان کی بافندگی کا کام زیادہ تر زیریں مصر مین هوا کرتا تها؛ چنانچه تنیس، تونه، دسیاط، شطا اور اسکندریہ اس صنعت کے بڑے بڑے مرکز تھر ۔ ان کے علاوہ یہ صنعت ذیل کے مقامات میں

بهي جاري تهي : دبيـق، بُنشـا، الفَرمَــه اور دُميره (جو ضلع شربین میں ہے، نــه که دمیره جیسا که jaubert نے لکھا ہے) ۔ اعلیٰ قسم کا کتان دبیق یا شرب کی طرز پر تیار ہوتا تھا۔ سامان آرائش کے غلافوں کے لیے موزوں کپڑا گوناگوں چمکدار رنگوں کے نمولوں کا هوتا تھا (یاقوت: معجم، ر: ۸۸۲) ـ اس قسم كا مال گران نرخون پر بکتا تھا اور جو کامدار نہ ہو وہ بھی سو دو سو دینار تک بک جاتا تها (الادریسی، ۱:۳۳۰)-بقول ابن عبدربه (العقد، ٣ : ٣٦٢) تنيس میں، جہاں پانچ هدزار که ڈیاں تھیں، ایک کارخانه خلیفه کے کام کے لیر مخصوص تھا۔ اس کی تصدیق نبه صرف غیلاف کعبه کے بارے میں المقریزی (الخطط، ۱:۱۸۱) کے بیان سے هوتی هے جو وهیں تیار هوتا تها (دیکھیے J. v. Karabacek Paprrusprotokolle : ص میں بلکہ اس سلسلے میں سامرًا سے دستیاب شدہ مذکورہ بالا پارچہ بھی پیش كيا جا سكتا هے۔ بقول ناصر خسرو، تنيس ميں زیاده تر عمامون، ٹوپیون اور زنانه ملبوسات کے لیر رنگین قَصَب تیار ہوتا تھا۔ وہ یہ بھی لکھتا ھے کہ شاھی کارخانے کا تیار شدہ کپڑا عام آدمیوں کے ہاتھ فروخت نہ کیا جاتا تھا ۔ ایک ایسرانی شہزادے نے تنیس میں بیس هزار دینار اس کپڑے کی خرید کے لیر بھیجر جو بادشاہ کے استعمال کے لیے مخصوص تھا، لیکن اس کے گماشتوں کو کچھ بھی نہ مل سکا ۔ تنیس کے کپڑوں میں ایک خاص پارچه بُدنه تها، جو صرف خلیفه کے ذاتی استعمال کے لير تيار هوا كرتا تها ـ يه ايسا لباس هوتا تها جو کھادی پر ھی سے تیار ہو کر اترتا تھا اور اسے قطع کرنے یا سینے کی ضرورت نہ پارتی تھی (دیکھیے : ארא ש דרא ש Catal. raisonné : Herz-Bey - (مهر من الله Pie Renaisancedes Islâms : A. Mez

[احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم]، در BGA، س: س ب ال دیکھیر Die Renaiesance des Islâms : A. Mcz دیکھیر - (۱۸۴ ص مر Aslamstudien : C. H. Becker : ۱۱۸ کپڑا کھڈی پر چڑھتے ہی نگرانی شروع ہو جاتی تھی اور اس پر فورًا سرکاری سہر لگا دی جاتی تھی، جو مجموعة رالغر کے ایک کتانی پارچے (فہرست پارچات کتانی، عربی، عدد ، ) پر ماتی ہے اور جس میں یہ عبارت بني هدوني ه : "الملك المعرز " (ديكهير 89: 1/1 · Ser. Arab & : Carpus Pap. Raineil بسبعد و شکل ۳) ۔ یہ مال صرف حکومت کے مقرر ِ کردہ دلالوں کے ذریعر فروخت ہو سکتنا تھا اور ایک سرکاری افسر کو اس کاروبار کی جمله تفصيلات كو محقوظ ركهنا پؤتا تها ـ يه سب هو جانے کے بعد مال ایک کاریگر کے حوالر کر دیا جاتا اور وہ اسے تہ کر لیتا؛ پھر یہ دوسرے کے پاس جاتا، جو اسے بَسْت (فشر، جس سے غالبًا اوراق بردی کی موٹی ته وغیرہ مراد ہے) میں لپیٹ دیتا؛ پھر تیسرے کے پاس جاتا، جو اس کی گانٹھیں تیار کرتا اور آخر میں چوتھر کے پاس، جو ان گانٹھوں کو بالدهتا تھا۔ ان سب کی اجرت مقرر تھی۔ اس کے بعد گانٹھیں بندرگاہ پر پہنچائی جاتی تھیں۔ یہاں بهی کچه ادانی کرنا پژتی تهی اور هر شخص اپنا اپنا نشان کاتلهول پر لکا دیتا تھا۔ اس طریق عمل سے معلوم هوتا ہے که یه کارخانے سرکاری نه تھر اور کم ازکم زیریں مصر کے علاقے میں اس قسم کی گھریاو صنعت غالبًا سرکاری کارخانوں کے ساته ساته حاری تهی کاریگرون کی حالت بهت بری تھی ۔ عورتیں کاتنی تھیں، مرد بنتے تھے اور وہ کرایے کے کمروں میں رہتے تھے ۔ روزانہ اجرت نصف درهم تهي، جو قوت لايموت كو بهي كافي نه تهی؛ مگر مزدوریان تو مصر بهر مین بهت کم تھیں۔ ریشمی کپڑا، زرہفت اور اعلی قسم کے باریک

تنیس کے مال کی برآسد بھی خاصی زیادہ تھی اور . ۳ م ه تک تقریبا بیس تیس هزار دینار کی قیمت کا مال هر سال ملک سے باهر بهیجا جاتا رها۔ تونه کے کاؤں میں بھی، جو تنیس ھی کے ضلع میں ہے، اسى قسم كا مال اور غلاف كعبه تيار هوتا تها (المَقْرِيزِي: الخطط، ١:١٠؛ J. v. Karaback إلمَّهُ عند الخطط، کتاب مذکور، ص ۳۹) ۔ یمان بھی طراز کا ایک كارخانه تها ـ دمياط مين نه صرف تنيس جيسا كتان وغيره تيار هوتا تها، بلكه بالكل سفيد بهي ـ اس كے علاوه وهال نه صرف طلالي كمخواب اور ايك قسم كاكپرا، جسر بلخي كمتر تهر، بنتا تها (على بن داؤد الخطيب الجوهري، مخطوطه . ۲۸، عدد ۲۸، ورق و ۱ الف؛ نیز دیکھیر Culturgeschichte: A. v Kremer ۲: ۹، ۹) بلکه اور قسم کے کپڑے بھی تیار ہوتے تھر ۔ شَطا میں بھی غلاف کعبہ کے علاو ہایک دیگر قسم کا کپڑا تیار ہوتا تھا،، جسے شطوی کہتے تھے (المقريزى: الخطط، ١:١، ٢٢ س ٥ ببعد)؛ كسوه كي بابت یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں کے ایک کارخانے میں تیار هدوتا تها، جدو حکومت کی ملکیت تها؛ یہی بات ہمیں ان عبارتوں سے معلوم ہوتی ہے جو المتریزی نے نقل کی هیں (دیکھیے J. v. Karabacek: Popyrusprotokolle ص ۳۹)؛ شطوی کے متعلق همیں کوئی یقینی بات معلوم نہیں ۔ مجموعۂ رائٹر Rainer کے ایک ورق بردی (عدد ہم، در - Rainer llung؛ نیز دیکھیے Führer : J. v. Karabacek ص ۲۲۷) کی سطر ۹ میں پارچۂ سر کے ایک ٹکڑے ("منديل شطوي معلم") كا ذكر هے، جس كي قيمت بيس قير اطسونا تهي. يه قيمت خاصي گران هي كيونكه شطا دُبْقُ و (دُبیق) اور دائیرہ کے پارچات تنّبس کے کیڑوں جيسر نفيس نه هوتے تھے (الادریسی، ٣:٠٠) -وہاں یہ کام قبطی جلا ہے کیا کرتے تھر اور ان پر سركاركى طرف سے كڑى نگراني هوتى تھى (المقدسى:

Die Theodor Graf'schen Funde : bacck ے ہم) \_ بنشا کے شہر کی بابت، حمال یه کوؤا بنا حاتا تھا، ھمیں اس کے نام کے سوا اور کوئی بات معاوم نہیں ۔ ریشمی طراز کا ایک قطعہ، جس پر سیاہ کشیده کاری هے، مجموعهٔ رائنر میں محفوظ هے (Inv.) Papyrus-: J. v. Karabacek جو (۱۸عدد Ar. Lin. protokulle ص میں، شائع هو چکا هے ـ اس میں یه عبارت ه : "هذا مَّما أمر بعمل [بعمله] في طراز الخاصَّه بَنْشَا" ( = یه جزو ہے اس مال کا جسر بنشا کے شاہی طراز خانے میں تیار کرنے کا حکم ہوا) ۔ اس سے ظاهر هوتا هے که وهاں ریشمی کپڑے کا کارخانه تھا، جہاں صرف خلیفہ ھی کے استعمال کے لیر کپڑا تيار هوتا تها اور وه كارخانه حكومت كي ملكيت تھا۔ اس جگہ کا نام ھمیں اوراق بردی سے بھی معلوم هوا ہے۔ بالائی مصر میں قیدوم کے علاوہ آلاشمونین بھی پارچہ بانی کے لیے مشہور تھا (دیکھیر الاصطخرى: [مسالك و الممالك]، در ٥٨: ١١BGA: ابن حوقل، در BGA، ۳:۱۰۵؛ الادریسی، ۱:۸۰۱؛ !(rar: 1 (Culturgeschichte: A. v. Kremer اسی طرح تُخا بھی اُونی کپڑے کی صنعت کے لیے بشمور تها (دیکهیر Renaissance des : ۸. Mez (Islans ص ٢٣٦) - اس سلسلر مين البيهنسا كو خاص اهميت حاصل تهي، جمال بقول الادريسي (١٢٨:١) بڑا تیمتی مال تیار کیا جاتا تھا اور اس پر شہر کا نام بھی بنا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ معمولی قسم کے کپڑے ہی یہاں بنے جائے تھے ۔ تھانوں کی لمبائی . س ایل (cll) اور ایک جوڑے کی قیمت دو سو دینار ہوا کرتی تھی ۔ کپڑے کے ہر تھان پر، خواه وه اوني هو يا سوتي، اس کي قسم لکهي هوتي تهی تاکه خریدار کو مغلوم هو سکے که وہ کیا خرید کر رها هے۔ مجموعة رائنتر (Ausstellung) عدد ہمر) کے ایک بردی ورق سے همیں قیمتوں

كتان زياده تر اسكندريه مين تيار هوا كرتے تهر، كو تنيس، دمياط اور شطا مين بهي اس قسم كا كام هوتا تها (دیکهیر Culturgischichte: A v . Kremer ۱: ۳۵۳) - رومی عمهد میں بھی شطا ریشم بننر کا مشهور سرکز تها اور وهان بوزنطی دربار کا ایک زنان خانه (Gynacceum) تها ـ اگرچه اسلامی عمد میں پہلے زمانے کے مقابلے میں دیڑا ایسا اچھا تیار نہ هوتا تها، تاهم آثهوبن اور نوبن صدى مين اسكندربه سے بوزنطی دربار میں اور پاپانے روم کو کپڑا بھیجا نجاتا تها (Seidenweberei : O. v. Falke) اجاتا ١١٠ '٥١) - بہت سے پوپ ایسر خوبصورت کپڑنے گرجاؤں میں بطور عطیہ بھیجا کرتے تھے جن پر سوار کا نشان هو تا تها \_ تنّیس، اسکندریه اور دمیاط کے سرکاری کارخانوں میں زیادہ تر فاطمی خلفا (المقريدزي: الخطط، ١: ٣١٣؛ الفَاْ قَشَنْدي: صبح الاعشى، ع: ٦ يم : Geographie: F. Wustenseld مبح ص١٥٥ ببعد) اور ان كے اخلاف كے مابوسات تيار هوا كرت تهي ـ ابوالفداء كابيان هي (تاريخ الخميس، س: ۱۰۱) که اسکندریه کے دارالطراز میں بادشاہ کے نیجی استعمال (خاص الشریف) کے لیے کپٹرا تیار ہوتا تھا (دیکھبر Die Liturgischen Gewänder : J. v. Karabacek ص ۱۹۵) ۔ دبیق، جہاں فاطمی خالفا کے تیخت کو تقریبات پر آراسته کونے کے اہر پردے تیار کیر جاتے تهر (القلقشندي: صبح الاعشى، س: ٩ ٩ م)، كتان اور عماموں کے کپڑے کے لیر بھی مشہور تھا۔ ادب کی كتابوں ميں اور خصوصًا المقريزي كے هاں دبيق كے كمير يم كا ذكر أكثر آيا هے يه صنعت يمان مدت دراز سے قائم تھی۔ قبطی زمانے کا ایک پٹکا، جس پر بہت عمدہ کشیدہ کاری ھے، آسٹریا کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ اس کے حاشیر کے اندر قبطی میں دبیق شہر کا نام لکھا ہے (دیکھیر -J. v. Kara

کے متعلق بھی کچھ معلومات حاصل ھوتی ھی، مثلًا بَهنسا کے ایک لمبر عمامر ("مندیل بهنسی طويل")كي قيمت ايك قير اط سونا تهيى ـ بدقسمتي سے الادریسی نے یہ نہیں بتایا که یہ مال، جو دربار کے لیے مخصوص تھا، کسی طراز کے کارخانے میں بنا جاتا تھا یا کسی غیر سرکاریکارخانے کی ساخت تها - على بن داؤد الخطيب الجوهري (مخطوطه AF) عدد ۲۸۲، ورق ۱۹۰) نے ایک طراز سعید [صعید ؟] کا ذکرکیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ سرکاری کارخانه بالائی مصر کے کس حصر میں واقع تھا۔ بہرکیف قاہرہ کے کتاب خانۂ ملّی کے دو بردی اوراق اس معاملر میں هماری کچھ دستگیری کرتے هیں، کیونکه ان میں ایک شخص رماح بن یوسف كو "المتوكل بطراز أشمون و أنْصنا" كمها كيا هـ، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اشمون اور انصنا کے کارخانوں کا مہتم تھا اور دونوں کے کاروبار کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا ۔ اس سلسلر میں یہ بات یاد رکھنر کے قابل ہے کہ ابتدا میں اس نام کے دو الگالگ اضلاع تھے، جنھیں بعدمیں ایک کردیاگیا (دیکه از Papyri Schott-Reinhardt : C. H. Becker دیکهای ر: . ٢) - قاهره (الفسطاط) مين عباسيون كے عمد مين ايك طراز خانهٔ عامه (طراز العامه بمصر) تها، جیسا کمه قاهره کے موزة العزربیة کے ایک قطعة پارچہ سے پہلے ہی واضح ہو چکا ہے ۔ظاہر ہے کہ یہاں لفظ 'عامه' لفظ 'خاصه' کے مقابلر میں وجه امتياز پيدا كرتا هے، يعنى 'خاصه' سے وہ كارخانه مراد ہے جو صرف خلیقه کے کا اوں کے لیر مخصوص تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الأمین کے عہد مين قاهره كا كارخانه خالصةً ايك غير سركاري كارخانه هو کر ره گیا تها، حو سرکاری اور غیرسرکاری لو گوں کی ضروریات یوری کرتا تھا؛ ھو سکتا ہے کہ یہ کارخانہ خالصة حکومت کی ملکیت ہو،

جو عدوام النماس کو بھی کپڑا مہیا کرتا ھو۔
بہرحال ہم کسی کارخانے کے متعلق بھی یقین سے
یہ نہیں کہ سکتے کہ اس کی ملکیت کی کیا صورت
تھی۔ عام خیال Karahacek کی تقلید میں آج تک
یہی رہا ہے کہ طراز کے کارخانے کای طور پر
تاجدار کے اختیار میں ہوتے تھے، مگر ہمیں اس سے
اختلاف ہے .

كو بنـو اميـه اور بـنوعبـاس هـمشيـه طـراز کی صنعت اور اپنے حقوق کے تحفظ کا خاص خیال رکھتے تھر، لیکن ان کرڑوں کی اھمیت فاطمی بادشاهوں کے زمانے میں بسمت زیادہ بڑھ گئی ۔ اس امر کا پورا پورا ثبوت المقریزی کے بیان سے ملتا ہے، جس نے اپنی معلومات ایک باخبر مصنف ابن الطُّوير سے حاصل کی تھیں (الْخَطَّطُ، ز: وجه) ـ اسكندريـه کے مشمور و معروف شركاى دارالطراز کے علاوہ اسی نام کا ایک اور کارخانہ قاهـره مين بهي تهـا، جو خايـنه العزيـز بالله کے جانشینوں کے زمانے میں وزیر ابوالفرج یعقوب بن یوسف ابن کُس (م ۳۸۰ه/۱۹۹۹) کے نام سے قائم هـوا تها (المـقريزي: الخاط، ٢: ١٠٨ س ٢٥ ببعد) ۔ ان سرکاری کارخانوں کے انتظام کے لیے صيغة. قضا يبا فوج سے هميشه ابک ايسا اعلٰي افسر انتخاب كيا جاتا تها جسر خاص طور پر خايفه كا اعتماد حاصل همو ـ طراز کے تیمار کردہ مال کمو پہنچانے یا لر جانے کے ایر اس کے ماتحت چیدہ آدمیوں کا عملہ اور باربرداری کے وسائل موجود رهتر تهر ـ جب كبدى وه شاهى ملبوسات كاسامان لے کر دربار میں پہنچتا، جس میں چتر، خلعت (جنھیں بَدْله اوربَدْنه كمتر تهي) اور خليفه كے ذاتي ملبوسات وغييره شارل هدوا كرتے تهر، تدو اس كي انتہائي عزت و تکریم کی جاتی تھی اور خلیفہ کے اصطبل کا ایک اسب خماصه اس کے زسانۂ قیمام میں اس کے

استعمال کے لیے مخصوص کر دیا جاتا تھا۔ شہر میں اس کا قیام بڑی نہر کے کنارے جامع ابن المغربی کے دروازے کے بالمقابل، منظرۃ الغَزّالــٰہ میں ہــوا کرتا تھا (یه دونوں عمارتیں المقریزی کے زمانے ھی میں گر کر کھنڈر ہوچکی تھیں)۔ صاحب الطراز کی وهی خاطر و مدارات کی جاتی تھی جو غیرملکی سفرا کے لہر روا رکھی جاتی تھی۔ جب قمیتی ، ابوسات کے گٹھر اندر آ چکتر، تو وہ خلیفہ کی خدرت میں حاضر ہوتا؛ اسے خود ہر قسم کے سامان کا معائنہ کراتا اور هر قطعهٔ پارچه کی طرف اس کی توجه مبذول کراتا ـ پھر یہ ساسان حاجب کی معرفت محل میں بھجموا دیا جاتا تھا ۔ معائنہ ختم ہونے پار خلیفہ اسے خلوت میں بلا کر ایک خلعت فاخرہ عطا کرتا تھا اور اس اجلاس میں عام لوگوں کو بار نہیں ملتا تها؛ یه عنزت افزائی صرف اسمی افسر کے لیے مخصوص تھی ۔ اس کے بعدد وہ اپنی قیدام گاہ میں واپس آ جاتا تها . بعض مخصوص مواقع پار، جس کی صراحت پہلر سے کر دی جاتی تھی، اس افسر کی جگه اس کا بیٹا یا بھائی بھی پیش ھو سکتا تھا۔ اس كاعهده برا ممتاز هوتا تها؛ اسے ستّر دبنار ماهوار تنخواہ ملتی تھی اور اس کے نائے۔ کو بیس دینار ماهوار ـ جب صاحب طراز سامان لر كر روانه هو تا تے اس کی جگہ اس کا نائب کام کیا کرتا تھا اور گانٹھوں کی ہندھوائی کے وقت بھی بطور شاھد کے سوجنود ہوتا تھا۔ چنتر اور خیلیفہ کے ذاتی استعمال کی دوسری چیزبی دارالطراز کے عام کمرے میں لائی جاتیں تو اس تقریب پر حاضرین کھڑے هو جایا درنے تھے ۔ صاحب الطراز اپنی جگه بیٹھا رهتا تها اور اس کا نائیب که ؤے که وئے اپنر فرائض منصبي بجا لاتا تها (ديكهير أيز القَاقشَندي: صبح الأعشى، س: ٣٠ Geogr-: F. Wustenfeld أصبح الأعشى، س aphie ص ۱۷۵ ببعد) .

پہلر بیان ہو چکا ہے کہ ان کارخانوں کی قیمتی پیداوار سے حکومت کو بیش بہا آمدنی تھی۔ يه امر معنى خيز ہے كه تنّيس، دمياط اور الْأَشْـُون کے شہروں سے فاطمی وزیر ابن کاّس کے زمانے (۳۹۳ه) مین روزانه ایک لاکه دینار خزانهٔ سرکار میں داخل کیے جاتے تھے (المقربزی: الخطط، ۲:۲) اور طلائی تار پر عموماً اکتبس هزار دینار خرچ هوتے تهر۔ الآمر باحکام اللہ کے عہد میں یہ خرچ تینتالیس هنزار دینار تبک پهنچ گیا تها (کتاب منذکور، ١: ٩٩٩م) ـ معلوك سلاطين كے زمانے ميں حالات كچه تبديل هنوگثر؛ چنانچه ابن خَلْدُون (١: ۲۲۳) لکھتا ہے کہ طراز کے پارچات و ملبوسات اس کے زمانے میں شاہی کارخانوں یا محل سلطانی کے کارخانوں میں تیار نہ ہوتے تھے اور نہ حکومت کے اہتمام سے سرکاری عمارتوں میں بنائے جاتے تھے بلکہ حکومت کو از قسم ریشم یا زربفت جیسے کیا وں کی ضرورت ہوتی وہ بافندوں سے بنوا لیے جاتے تھے .

طراز کے شاھی کارخانوں کا قیام کچھ مصر تک ھی، حدود نہ تھا بلکہ ان کا رواج دوسر ہے ملکوں میں بھی تھا۔ اگر ھم مغرب کی طرف توجہ کریں تو وھاں بھی پالرہ و Palermo (صقایه) میں ایک طراز کا سراغ ملتا ھے؛ چنانیچہ ابن جبیر (رحلة، ص ۱۹۳۰) نے ایک کشیدہ کار یا زر دوز کا نمام لکھا ھے جو شاھی کارخانے میں، جسے طراز الملک کمتے تھے، کام کیا کرتا تھا۔ اس کارخانے کے کام کا سب سے اھم نمونہ وہ چوفہ ھے جو ۱۱۳۳/۵ کی کام کا سب سے اوجر Roger ٹانی کے لیے تیار ھوا اور بعد ازاں اسٹریا کے شاھی خرانے میں داخل ھو کر بطور فرجو خلیت تاج پوشی استعمال ھوتا رھا۔ طراز کی عبارت میں اس کارخانے کانام "خزانة الملکیة" کاڑھا گیا ھے میں اس کارخانے کانام "خزانة الملکیة" کاڑھا گیا ھے دیکھیے (دیکھیے Kleine dien: F.Bock) سے دیکھیے

كارخانے ميں اعلى قسم كا ريشمي كپڑا تير هـوبن صدی کے آخر تک تیار هوتا رها (دیکھیر .٥. ٧ اندلس (۱۲۱، ۱۲۱) - اندلس Scidenweberei : Falke میں المریه، جمال الادریسی کے زمانے میں ۸۰۰ کھڈیاں تھیں اور جرجان اور اصفہان کے نمونے کے بیش بہا کمخـواب، سَفْلاَطُون اور روپہلی پــارچے تیار ہوا کرتے تھر، اس صنعت کا بہت بڑا مرکز تها ـ اس سلسل میں مرسیه، اشبیلیه، غرناطه اور مالقه کا ذکر بھی ضروری ہو ۔ مالقه میں زربفت کا ایک کارخانه تها (دیکھیے J. v. Karabacek) Über eininge Benennungen mittelalterlicher Gewebe ص م: Beiträge : M. J. Müller : ص م Geschichte der liturg. Gewänder : F. Bock ببعد) ۔ ایشیا کے کوچک کے سلجوق دربار میں بھی ایک طراز کا کارخانہ تھا، جس میں تیار کردہ زربفت کا ایک نمونه لیون Lyon کے موزهٔ منسوجات (Lyons Textile Museum) میں محفوظ ھے۔ اس کے حاشیہ پر سلطان کی قباد بن كيخسرو (١٢١٩ تا ١٢٣٩ء) كا نـام لكها هـوا تها ـ مار کوپولو (دیکهیر Seiden- : O. v. Falke ۱.۶: ۱ avcherci) سلطنت سلاجقه کے اردن اور یـونـانی بـاشندوں کی صنعـت کا ذکر کرتا ہے، جـو نہایت اعلی قسم کے قالمین اور بہترین قسم کے شاندار ریشمی پارچات تیار کرتے تھے ۔ شام مین دمشق اور انطاکیہ کے شہر پارچہ بافی کے لیر مشهور تهر (O. v. Falke) کتاب مذکور، ۱:۸،۱ Dieliturg, Gewänder : J. V. Karabacek  $\cdot$  عراق میں بغداد سب سے اہم مرکز تھا۔ یہاں کا بنیا هیوا سفید مُرُوزی کیژا خاص طور پر مشهبور تها (ابن الفقيه: كتاب البلدان، در BGA ، ٢٥٢:٥)، لیکن یہاں ریشمی پارچات اور چوبکار زربفت کیڑے بھی تینار ہوتے تھے، جو تمام مغربی ملکوں میں

baldachinus اور baudckinus کے نام سے مشہور تھے (O. v. Falke) کتاب مذکور، ۱.۸:۱) میمان ریشمی کپڑا بننر کا پتا بافندوں کی اس آبادی سے چلتا ہے جو یہاں دسوبی صدی کے وسط میں تستر سے آکر آباد هو گئر تهر (Über einige : J. v. Karabacek) benennungen Mittelalter bicher Gewebe ص ۲ م ایک ریشمی ٹکڑے کی تصویر F. A. Kendrick نے بين درم تا درم تا درم Burlington Magazine شائع کی ہے، جس کے اوپر کے حصے میں ذیل کی عبـاًرت موجود ہے ( دو بار، جس طرح امرا کے خاندانی نشان میں هوا کرتی ہے): "البركة من الله و اليمن و . . . " ( = الله كي بركت اور خوش بختي اور ...) - اسی ترتیب سے اس کے نیچے یه الفاظ هیں: "بصاحبه الصاحبه ؟] ابو نصر ممّا عَملَ في بغداد" (= اس کے مالک ابو نصر کے لیے، جو بغداد میں بنا گیا) ۔ بظاهر یه کسی سرکاری طراز کی ساخت ہے ۔ بغداد کے دربار میں بہت ساکپڑا مصر سے بھی آیا کرنا تھا، لیکن فیاطمی خلفا کے عمد میں وہماں سے مال برآمد کرنے کی ممانعت هو گئی تھی (A. Mez : Die Renaissance des Islams عن سهم).

معلوم هدوتا هے که ایدران میں ریشم بانی کی صنعت کی ابتدا اس وقت هوئی جب شاپور ثانی نے عراق، آسد اور دوسری بدوزنظی ولایتوں سے کاریگروں کو لا کر سوس، تستر، اهدواز اور دیگر مقامات میں بسایا (دیکھیے المسعودی: مروج، ۱: مصر کی طرح فارس کے صوبے میں بھی، جو کتان کی ساخت کے لیے مشہور تھا، کپڑے کے کارخانے تھے، مثلاً فسا کا کارخانہ بادشاہ اور تاجروں کونوں کے لیے مال تیار کرتا تھا، اگرچہ بادشاہ کے اپنے کارخانے بھی شنیز، جنابه، تواج اور الغندجان میں موجود تھے (ابن حوقل: المسالک والممالک، در BGA، موجود تھے (ابن حوقل: المسالک والممالک، در BGA،

ص ١٠٦ ببعد؛ الادريسي، ١: ١٩٣١ و ٩٣ ببعد) .. بعدازان گازرون، جسر ایران کا در یاط کمتر هیں، کتان کی صنعت کا سب سے بڑا سرکہز بن گیا اور ۵۰۰ھ کے قریب (یعنی بارھویں صدی عیسوی کے شروع میں) اس پر ایسی کڑی نگرانی شروع ہوگئی کہ نہر رَهْبان، جو سوت بنانے اور تیار شدہ مال کی باربرداری کے لیر ضروری تھی اور شاھی ملکیت تھی، صرف ان بافندوں کے لیے مخصوص کر دی گئی جو امیر کے لیے کپڑا بنا کرتے تھے ۔ معلوم هوتا ہے کہ ایران میں بھی کپڑے کی ساخت پر حکومت کی نگرانی تھی (دیکھیر Die: A. Mez Renaissance des Islâms ص مهم) \_ پارچـه بافي کے لحاظ سے خوزستان بھی فارس کے مقابلر میں کچه کم، شمور نه تها - تستر مین، جمال نفیس ریشمی پارچات، کمخواب کے علاوہ مخمل، پشمینر کی لنگیاں، پردے اور مولے ریشمی کپڑے بھی تیار ہوا کرتے تهر، ایک سرکاری کارخانه تها، جس کا ایک مهتمم (صاحب) ہوتا تھا۔ کعبہ شریف کے پدردے یہاں کے کرمخواب کے بنتے تھے اور ہم دیکھ چکے ہیں دہ انھیں یہاں سے دربار بغداد میں بھیجا جاتا تھا۔ اس سے هم ابن حوقل (المسالک والمماک، در BGA) ص ١٧٥) کے اس جملر لو بخوبی سمجھ سکتے ھيں که جنو شخص بهی عبراق مین بادشاهی کرنا تها اس کا تستر میں ایک کارخانه اور ایک نگران کار (طراز و صاحب) ضرور هنونا تها (دیکهنیر ۷۰ Über Einige Benenungen mittelalter- : Karabacek clicher Gewebe س م تا ۳۰) - الادريسي كے وقت میں غلاف کا سامان عراق میں بننر لگ گیا تھا (نزهة المشناق، ص۸۳) اسي طرح دو اور شهر، يعني سوس اور قرقوب بھی تستر کے مقابلر میں کچھ کم اهم نه تهر ـ سوس میں، جہاں سرکاری کارخانه تها، خزكا كوا اور باربك كتان بناجاتا تها (الاصطخري:

المسالک والممالک، در BGA، ص ۹۳؛ ابن حوقل:
المسالک والممالک، در BGA، ص ۵۰؛ المحقدسی:
احسن التقاسیم فی معرفة الأقالیم، در BGA، ص ۲۰۸) قرقوب میں بھی اسی قسم کا ایک کارخانه (طراز
السّلطان) تھا، جہاں سوس کی شاھی خلعت، بیشقیمت
کمخواب اور دھاری دار کیڑے بنے جاتے تھے اور
جنھیں اس شہر کے نام پرسوسی کہتے تھے (الاصطخری:
المسالک و الممالک، در BGA، ص ۹۳؛ ابن حوقل:
المسالک و الممالک، در BGA، ص ۵۰؛ الادربسی،
المسالک و الممالک، در BGA، ص ۵۰؛ الادربسی،
موگا کہ سجستان میں بھی ایک کارخانه (طراز) تھا،
جس میں بادشاہ کے بیش بہا پارچات تیار ہوتے تھے اور
بادشاہ ان کے عطا کرنے میں بڑا کشادہ دل تھا
بادشاہ ان کے عطا کرنے میں بڑا کشادہ دل تھا
(یاقوت: معجم، ۳ : ۵۵۸) .

طراز کا دستور کیونکر شہروع ہموا، اس کے متعاقی همیں یقینی طور پر کچھ معلوم نہیں ہے و سکا (۲۷ ص Papyrusprotokolle) J v. Karabacek نے اس کی ابتدا کے متعلق به ثابت کرنے کی کوشش كي هے كه اسے قديم بابلي اور شامي اثرات كا تتیجه سمجهنا چامیر اور اس نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ فارس میں بارچہ بافی کے بہت سے کارخانوں ۔ کو، جن کی اجارہ داری حکومت کے ھاتھ میں تھی اور خرائن الکسواة كي بؤي بؤي عمارات كي تعمير كو ایک ابسا شاهانه دستور تصور کیا جا سکتا ہے جو انهیں ساسانیوں سے ور فےمیں ملاتھا (Über cinige B nonnungen mittelalterlicher Gewebe) ص اس سلسار میں Karabacek نے ابن خلدون (۱: ٢٢٢) كا صحيح طور پر حواله ديا هے كه عهد اقبل اسلام کے ایرانی بادشاہ ملبوسات کے حاشیوں کی آرائش و زیبائش میں یا تو بادشاهوں کی شبیمیں استعمال کرتے تھے، یا ایسے نمونے اور تصاویر جو

خاص اسی مقصد کے لیے بنائی جاتی تھیں؛ مسلمان بادشاھوں نے اس کی جگہ اپنے ناموں اور دعائیہ کامات کو رواج دیا ـ Karabacek یه بهی بتاتا ہے کہ اس معاملر میں مسلمان امرا بوزنطیوں سے بھی متأثر ہوے، کیونکہ طراز کا دستور ان کے ہاں بھی موجود تھا اور ایران سے آیا تھا اور اس کا مأخذ بھی وهی لوگ تھے ۔ اسی طرح Ciceron ) G. Ebers : ۱ ۲.۵) بھی طراز کا تعلق clavus [اودے رنگ کی دھاری، جو رومی امرا کے لباسوں میں ھوتی تھی اسے بتاتا هے اور Seidenwebere) O. v. Falke بتاتا هے کا یه خیال ہے کہ ابتدائی اور اصلی نمونے کو ایرانیوں نے بھی پانچویں یا چھٹی صدی عیسوی میں یزد جرد (قبل از . ۱، ۴alke میں یزد جرد ۸۳ و شکل ۱.۵) کے مشہور و معروف خلعت پر نقل کیا تھا ۔ بادشاہ کے لباس میں دھاریاں بنی هوتی تهیں، جو کنده وں سے نیچے کی طرف جاتی تھیں اور اسی طرح پشت کی جانب ہوتی تھیں، جس طرح کہ عام طور پر اخمیم کے بنے ہوے کپڑوں میں هوتی هیں ـ Falke کی رامے میں لباس پر یه کلیدی نمونه اختیار کرنے کے بعد ابران میں ایک نئے نمونے کا رواج شروع ہوا (ص ۸۵) اور اگر اس کا ساسانی خلعت سے مقابلہ کیا جائے، جس پر گھ۔وڑے کی تصویدر ہے اور جو برلن کے «Falke) میں محفوظ ہے (Kunstgewerbe-museum ۱: شکل ۱.۷) تو اس مفروضر کے خلاف شکوک پیدا هو جاتے هیں که کلیدی نمونه ایرانی لباس میں باهر سے مستعار لیا گیا تھا ۔ اس کی وجہ یہ مے کہ فن کار نے اس نمونے کی جس بر ترتیبی سے نقل اتاری ہے وہ رومی مذاق کے بالکل برخلاف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں نمونوں کے درمیان کچھ ایسی کڑیاں موجود هوں جنهیں هم پورے طور پر ابھی نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل

ہے کہ روسی clavus — جو روم کی مجلس عظمی (Senate) کے ارکان اور امرا کا نشان تھا – کی ابتدا بهی دراصل الرسکی (Etruscan) اثرات کی مرهون منت فے (دیکھیے مادہ Clavus، در Pauly-Wissowa .Real-Encykl ج ي، عمود م ببعد)؛ اس لير يه بات ناممکنات سے نہیں که یه اهم دستور مشرق هی سے نکلا ھو ۔ قدیم clavi کی یادگار تو قراب کے زمانے تک طراز کے حاشیوں کی ظاہری شکل و صورت میں قائم رهی، مثلًا عمد ایوبی اور عمد مملوک کے دو ٹکڑوں میں (عدد ۱۹۲۱ و ۹۲۲ ؛ جندیں Catalogue of Muhammudan: A. F. Kendrick Textiles الوحه 2، نے شائع کیا) وهی بنیادی شکل محفوظ ہے جو قبطی کپڑوں میں ملتی ہے، گو زیبائش کا طریقه قدرے مختاف ہے (دیکھیے - (۲۶ شکل ۲۰ Scidenweherei : O. v. Falke اسی طرح اسلامی طراز کے حاشیوں میں کسی تصویر یا آرائشی گوٹ کو دو عبارتوں کے درمیان رکھنے کا جو رواج آکٹر دیکھنے میں آتا ھے وہ بھی ساتویں صدی کے قبطی کپڑے کے حاشیے میں پہلے سے موجود ہے (دیکھیے A. Riege: Die ägyptischen Textilfunde لوحمه بالعقابل ص ٨٨) ـ يمان جو عبارت استعمال هاوئي هے وه باليبل، كتاب المزامير، سم : ١٠ ببعد، مين ملتى ہے ۔ چونکہ اسلامی زمانے میں پارچات کی صنعت زیادہ تر قبطیوں کے ھاتھ میں تھی، اس لیے پارچات كى قديم شكلين اور دستور قائم رهے ـ يــه بات ياد رکھنر کے قابل ہے کہ اسلامی پارچہ باق میں بھی عبارت آ کثر اوقات سرخ ریشم سے بنی یا کاڑھی جاتی تھی ۔ شاید اس رنگ کو اس وجه سے ترجیح دی گنی هو که رومیوں کا امتیازی نشان (clavi) بھی اودے رنگ میں بنایا جاتا تھا۔ رومی حاکم (Princeps) کو یه حق حاصل تها که وه چوڑی پئی

کا نشان (Latus Clavus) مجلس عظمٰی کے اراکین کو عطا کرمے اور اود ہے رنگ کے استعمال کا حق صرف بادشاه کی حد تک مخصوص رکھر۔علاوہ ازیں و ہسھ کے بعد طلائی پئی کی ساخت صرف زنانسہ کارخانوں تک محدود ہو گئی ۔ ان سے ملتر جلتر یا اسی قسم کے طراز کی تیاری اور اسے عطا كرنے كا حق صرف مسلمان خلفا كو حاصل تھا، تاهم زنانه کارخانوں کے بارے میں مسلمانوں نے ان کی تقلید نہیں کی ۔ صرف قاہرہ میں تھوڑ ہے عرصر کے لير اس قسم كا ايك كارخانه قائم هوا تها، جس مين خلیفهٔ وقت کے ملبوسات میں خفیف سی ترمیم یا اصلاح کرنے کے لیر تیس عورتوں کا عملہ رکھا گیا۔ تھا، جو ایک عورت ھی کی نگرانی میں کام کرتا تھا - (بیعد) ۱۸۳: ۱ (Islamstudien : C. II. Becker) اسلام میں طراز کا رواج بہت قدیم زمانے، یعنی بنو اسلم کے وقت سے پایا جاتا ہے؛ ہمیں یہ بات الکسائی کے ذریعر سے معلوم هوئی هے، جس نے عبدالملک کے عہد کا ذکر کرتے ھوے سکوں کی اصلاح اور سرکاری دستاویزات میں عربی زبان کے استعمال کا حال لکھا ہے۔ یہ سپچ ہے کہ اب تک همين بنو اسيَّه كا صرف ايك خليفه (غالبًا ، روان ثاني) السانظر آتا ہے جس کا نام ایک ریشمی پارچے ہر، جو أخميم كي ساخت هے، اس عبارت كے ساتھ تحرير هے: "عبد الله مسروان امر المؤامنين" ا (A. Re Gnost) در JR 45 ج م ع، ص . و م A. F Kendrick اج ع، ص . و م الم الم الم الم الم الم - (حدة Catalogue of Muhammadan Textiles اسلامی ساخت کے پارچات بڑی مقدار میں بورپ کو بھیجے جاتے تھے، جس کے باعث طراز کی تحریری یشیوں کا عام هو گیا۔ Parcifal (ص ۲۳۱ س ۸) کے ایسے پرانے زمانے میں بھی Anfortas اپنے سر کے اباس پر ایک عربی طراز نما پئی لگائے نظر آتا ہے اور یہ بات تعجب خیز ہے کہ گرجا کے اعلٰی

منصب داروں کے چوغوں پر جس زرد دوز طراز کی آرائش هوتي تهي اس مين كلمه طيبه لكها هوتا تها ــ حضرت مریم کے خلعتوں اور اطالوی مصوروں کی تصویروں پر جو عربی عبارتیں هیں انهیں Sewell نے جمع کیا ھے (JRAS) ہے، و عن ص ۱۶۳هے۔ یه بات بهی قابل ذکر هے که Rene d' Anjou العد على العدي Le livre du Coeur d'amour épris لکھی گئی) کے خوبصورت قلمی نسخر میں، جو وی انا میں محفوظ ہے، کیویڈ Cupid (عشق و محبت کا دیـوتا) کو ایک نیلے رنگ کی قمیص میں دکھایا گیا ہے، جس کے حاشیر میں نیانی زرین پر طلائی دھا کے سے عربی عبارت لکھی ھے۔ اسی طرح سولھویں صدی کے دو مشجر پردوں یر، جو برسلز میں محفوظ هیں، حضرت ابراهیم " کی جو تصویر بنائی گئی ہے اس کی کلائیوں اور یہلووں پر سنہری طراز کی عبارتیں میں ۔ مزید بران عربی کتبوں کی اس بھدی اور بھونڈی نقل سے تو سب واقف ھیں جو شمالی اطالیا کی ساخت کے ریشمی يارجات پر ملتي هے.

der liturgischen Gewänder des Mittelalters بون ١٨٥٩ - ١٨٨١ع، ص ٢٣ ١٣٤ ، ٢٩ بسعد: (٢٦) Die liturgischen Gewänder mit: J. V. Karabacck arabischen Insihriften aus der Marien kirche in Danzig, Mitteilungen der K.K. Osterr. Mus. f. Kunst ir. mli 191 (102 li 101: 0 151AZ. 11. Industrie Die persische Nadelmalerei : وهي مصنف (٧٤) Susandschrid لائسيزگ ، ۱۸۸۱ء، ص ، ۲، ۲۸ تا ۲۸۱ ۱۱۲ (۲۸) وهيي سمينف : Über einige Benennungen mittelalterlicher Gewebe وي انا ۱۸۸۲ع، ۱: ۱ ببعد، ۲۸ تا ۳۳؛ (۲۹) وهي مصنف Die Theodor Graf'schen Funde in Agypten وي انا ۱۸۸۳ عن ص ۲۱ مم ۲۳ (۳.) وهي مصنف: Katalog der Theodor Graf'schen Funde in Ägypten وى انا Mittheilungen des K. K.) ۵. ببعد، ۵ مرماع، ص ٦ ببعد، LIA GIANT Osterr, Mus. f. Kunst u. Industrie اسم ببعد، ۲۲ (۲۱) وهي مصنف : Zur orientalischen Altertnmskunde II: Die arabischen Papyrusprotokolle در S.B Ak. Wien در s.B. Ak. Wien امتاری تا ے م م تا وم (دیکھیے اس پر C. II. Becker در 7/1 ۲۲ (۱۹۰۸): ۱۸۷ تا ۱۹۰)؛ (۲۲) وهي مضنف ٠ Papyrus E zherzog Rainer, Führer durch die Ausstellung , وى انا م و ١٨ عن ص ١٢٠ ببعد، عدد و مرد Culturgeschichte des Orients : A. V. Kremer (rr) TOT: 1 11/44 - 1A40 lil es unter den chalifen : G. Ebers (rm) frqm frag frr U rr. 1 + 9 · Cicerone durch das alte und neue Agypten : A. Rrigi (ro) fr. o for: 1 161117 3/5 4th Die ägyptischen Textilfunde im K. K. Österreich. Museum وي انا ١٨٨٩ع، ص ٥٦ و لوحه و، بالمقابل ص میم؛ (۲۶) علی بهجت بے : Les manufactures d' étoffes en Égypte au moyen âge

٢٢٠ ، ١٣٨٠ ٤٠٠٠ (٩) القلقشندى: صبيع الاعشى، قاهره ١٠٠١م ١٣٠٦ ٢٠١١ ١٩٩٩ م ١٥٠ ببعد، ١٥٥ ع٥؛ (١٠) المسعودي: مُسروجُ النَّدهب، بولاق ١٠٨٣ه، ١٠ ٣٠١؛ (١١) ابن خلدون : كتاب العبر، بولاق ٩٨، ١٥، ١٠ ٢٢٢ ، ٢٢٣ ( ١٢) الارزق: كتاب اخبار مكه، طبع وستنفلك، ص ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۸۳ (۱۳) ابو الفداء: تاریخ، استانبول ۱۲۸۹ه، س: ۱۰۱؛ (س۱) ابن تغری بردی: النجوم الظاهره، طبع T. G. J. Juynboll، لائيلان ١٨٥٥ عا ۱: ۳۸۸ موم و ۲: ۱۹۲ (۱۵) این عبدرید: العقد الفريد، بولاق ١٣٩٣ه، ٣: ٣٦٠؛ (١٦) البيمةي: كتاب المحاسن و المساوى، طبع Giessen ،F. Schwally ١٠١٩، ص ٩٩٨؛ (١٤) الوشّاء: كتاب الموشى، طبع R. E. Brünnow لائيلن ١٨٨٦ع، ص ١٦٤ ببعد: (١٨) Beiträge zur Geschichte der West- : M. J. Müller lichen Araber ميولخ ١١٨٦٦ ١: ٥؛ (١٩) على بن داؤد الخطيب الجوه رى : أَلْدُرُّ الثمين المنظوم في سا وَرَّدٌ فِي مصر و آغمالهَا بالخصوص و العماوم (مخطوطه، .A. F. عدد ۲۸۲ کتاب خانهٔ ملی، وی انا، ورق ۹ الف ٩٩ ب، ١٦ الف، ٩١ الف؛ (٢٠) الجدواليتي: مُعرَّب، طبع phie u. Verwaltung von Ägypten کو ٹنجن ہے م ص ۱۷۵ بمعد، ۱۹۳ ، ۱۹۱ (۲۲) وهي مصنف: Geschichte der Fatimiden Chalifen كُونْنجن Ornamente der : F. Fischbach (rr) :1r. 0 Genebe، گوشواره به دار الف و ب، به ب، ۱۱ مر الف وب، ۱۸، ۱۹، ۲۲ تا ۲۵، ۲۹، ۳۳ تا ۲۲، یم الف و ب، ۹۲ ب، ۲۱، ۵۵ الف، ۹۵، ۹۹ الف وب، ١٠٤ ، ٩٩ ، ٠٠ النف، س. ١ النف، ١٠٩ ب، ١٠٠ الف وب، ۱۲۹ الف وب وج و د، ۱۳۱ الف و ب و ج، ١٥٥ الف و ب، ١٥٦ م، ١٥٤ ج؛ (٢٣) Die Kleinodien des heiltgen römischen Reiches deutscher Nation ص و ۲ ؛ (۲ م) وهي مصنف: Geschichte

(مجهردستیاب نهیں هونی)؛ (M.Herz (سر) فرنستیاب نهیں هونی)؛ Caltalogue raisonné des monuments exposés dans le imusée national de l' art arabe بار دوم، قاهره به به وعه ص هدم تا محمد الله Notice on : A. R. Guest (۲۸) : ۲۷۷ some Arabic inscriptions on textiles at the South Kensington muscum در JRAS، ص ۲۳۸ تا ۹۹۹؛ (۲۹ وهي مصنف ؛ Further Arabic inscriptions on textiles? در JR4S ، اواع، ص ۲۶۰ تا ۲۶۵ و ۱۹۲۳ ع، ص ۲۰۵ Arabic Inscriptions on : R. Sewell ( , ) ! . . . 5 textiles در JRAS در JRAS عن ص ۱۹۲ (۱۳۱) Kunstgeschichte der Seidenweberei : Falke ۱۹۱۳ ما ۱۵۱ مر ایم بسیعل، ۵۱ مرد ۱۵ مرد ام تا ۱۳ ۱۰، ۱۰۸ ، ۱۱، ۱۱۱ تا ۱۱۱ و شکل ۱۰،۰ T.T (191 (1A2 (12T (17T (10T (1.2 ببعد، ۲۰۵ و ج ۲ : شکل سهم، ۲۳۸ تا سم، ۲۸۲، ידער ידער ידות ידון ידון יאבן דסת ידסם Early textiles in the: R. Meyer-Reifstahl (~r) Art in America 32 Cooper Union Collection س (۱۹۵۱ع): ۱۳۱ تا ۱۳۸۰ سا ۲۰۰۸ و س : Amador de los Rios (~r) (87 5 mm : (61917) Reliquias de los musulmanos en Catáluña, Revista : (61918) rr ide archivos hibliothecas v museos ۱۷۳ تـا ۲۱۲ (مجهر دستيداب نمين هـوني)؛ (۲۲۳) Le stoffe ele vesti tombali di : G. Sangiorgi Bolletino d' Arte בי Cangrande I della Scala Die : A. Mez (ma) : maz 15 mm1 : (=1971) 1 Renaissance des Islâms هائيدل برگ ۱۹۲۲ ص Un tissu: G. Migeon (ma) form to mer (11A ide soie persan du X eme siècle au musée du Louvre (E. Blochet (m2) for Um; (figtr) r (Syria) در JRAS نام ۱۹۲۳ می عال کا ۱۲ اور نامی ۸. F Victoria and Albert Museum depart-: Kendrick ment of textiles, Catalogue of Muhammadan textiles

مذكورة بالا مقاله مكمل طور ير مرتب كيا جا چکا تھاکہ قاہرہ میں پروفیسر G. Wiet نے از رہ کرم مجھر اپنر طرازی تحریروں کے بیش بہا مجموعے تک رسائی کا موقع دیا، جس میں نیا مواد بكشرت موجود هے؛ اس ميں سے كيچھ تو سوداگروں یا انفرادی طور پر جمع کرنے والسوں کے پاس مے اور کچھ متعدد عجائب خانبوں میں محفوظ ہے ۔ قاہرہ کے موزۃ العربیۃ کے ایر یہ امر باعث فیخر ہے کہ گہزشتہ چند سال کے اندر اس کے قابل قدر مجموعة بارجات میں ایسر نفیس قطعات کے ایک مکمل سلسلر کا اضافه هوا ھے جس پر طراز کی تحریریں ھیں۔ اھمیت میں اس سے دوسرے درجر پر ایتھنے کا لاثانی Benaki عجائب گھر آتا ہے ۔ میں اس نئر مجموعہ میں سے، جو ایک سو سے زیادہ تحریروں پر مشتمل ھے، اس سقالر کی حدود کے اندر رهتر هو ہے حسب ضرورت صرف ان تحریروں کا ذکر کر سکتا

هوں جو نہایت هی اهم هیں، لیکن یده تحدید اس وجه سے اور بهی زیاده قابل قبول ہے که G. Wiet خود میں میں اور عائم کرنے خدود Repertoire chronologique d'épigraphhie کرنے متعلق میں طراز کی ان سب تحریروں کو شائع کرنے کی تیاری کدر رہے هیں اور E. Combe بهی موزة العربیدة میں طراز سے متعلق سارے مواد کو شائع کرنے کا ارادہ کر چکے هیں .

طراز کی جن تحریروں میں حکمران کا نام مع مدحیه و دعائیه کامات کے مذکور ہے ان میں فاطمی اور عباسی عہد کے چند اور نئے نمونوں کا اضافہ کیا جا سكتا هے ـ موزة العربية، قاهره، كے تين طراز [عباسي] عمد سے متعلق هيں: عدد ٢٠٠٨: "عز من الله لخليفه جعفر مـمّا [اس کے بعد دو الفاظ ساقط هو گئر هين] اَلْاسَام المُقْتَدر بالله اميرالمؤمنين سَنَة عَشَرِ ثَلَا ثَمَائِمَهُ غَفْرِاللهُ لَهُ (؟) وَلُوَالدَّيْمُ عَزَّ مِن اللهُ للخليفه" (= عزت هو الله كي طرف سے خليفة جعفر کے لیر، اس سے جس کا امام المقتدر باللہ امیر المؤمنین نے . ۳۱ اس کی اور اس کے والدین کی مغفرت کرے، عزت ہو اللہ کی طرف سے خلیفہ جعفر کے لیر؛ بظاهر یه الفاظ تحریر میں دہرائے گئر ھیں)؛ عدد ۹۹۱میں بسم اللہ کے بعد يه عبارت ه : " إَبْرَكُه مِنَ الله لِعَبْد الله ابي العباس محمّد الامام الرَّاضي بالله اميرالمؤمنين أيّدُهُ الله سَنَة ..." (= الله كي بركت عبدالله ابي العباس محمّد الامام الراضى اميرالمؤمنين بالله پر هو؛ خدا اس كي تائید کرے، سند...)۔ اسی قسم کا ایک نمونه، جو قاھر میں Moritz Nahman کے مجموعر میں ھے، اس لیر قابل ذکر ہے کہ باوجود مکمل ہونے کے یہ آیدَه کے الف کے بعد ختم ہو گیا ہے؛ تیسرا نمونہ، جو شاید عہد عباسی کی باقی مالدہ چیزوں میں سے سب سے آخری زمانے کی چیز ھے، عدد ۱۹۸۸ ھے اور اس کی عبارت یه هے: بسم الله الرَّحْمٰن الرَّحْيْم

بَرَكَةَ مِنَ الله [لِعَبْد] الله أ [بي] العباس الاسام النقادر بالله اميرالموسنين أيَّد [هُ] الله (تين يا چار الفاط ساقط هين).

اس سے اگلا طراز عہد فاطمی کا ہے۔ یہ نمونه قاهره کے مجموعة تانو Tano سے لیا گیا ھے .. اس کے دو ٹکڑے ھیں: (الف) "[الملک] العَقّ المبين اليقين (كذا) الحمد لله ربّ العالمين و صَلَّى الله ...؛ (ب) [١] لامام السمعز (لدين) الله امر المومنين، صَلَّوات الله عَلَيْه و عَلَى أَبْنَاه ه الطَّاهِرِبْنِ (=سچا واضح اور يقيني بادشاه، حمد هـ اس خدا کی جو تمام جہانوں کا رب ہے اور اللہ رحمت بهيجر...؛ (ب) الامام المعدر (لدبن) الله امیرالمومنین، خدا اس پر اور اس کے ہاک بیٹوں پر رحمت بھیجر...)۔ ایک دوسرا طراز، جو پیرس کے Musée des Aris Decoratifs سے لیا گیا ہے، اس طرح ه : (الف) "بسم الله الرَّحْين الرَّحْيم، إلَّا إِلَّهَ إِلَّا الله وَحْـدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ ...؛ (ب) ... بَرَكة مِـنَ اللهِ لِعَـبُـدِ اللهُ] وَ ولِـيّــه نِزَار [ابي الْمَنْصُور الامام العَزِيْز باللہ امیر المؤمنین"]۔ خلیفہ اور اس کے وزیر کے ایک ساتھ ذکر کے لیے مندرجۂ ذیل مزید مثالیں دی جا سكني هين : مجموعة Nahman، قاهسره : "بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرِّحْيْمِ عَزُّ مِنَ اللهِ لَعَبْدِ الله جعفر الاسام المَفْتُدر بالله امير المومنين أعَدُّهُ الله، مَا [1] مر الوزير على بن عيسى بعمله ثَلاثُ وَ لَلْمَالَـة"؛ موزة Benaki ايتهنز : "بسُم الله الرَّحْمَن الرَّحْمَم -ٱلْحَمْدُ للهِ [رَبّ] العَالَمين ـ بَرَكة مِن الله لخليفه جعفر الامام الْمُقْتلدر بـالله اليرالمومنين، أطَال اللهُ بَلْقَاءُهُ مَما أمر الوزير حامد بن العَبَاس أَعَدَرُه الله بمصر يَدَى شفيُّع المَّـقُّـتَـدرى مَولَى اميرالعومنين سنــه سـبـع و ثلاثهائية بركه"؛ موزة العبربية، قاهره: (١) ["بُسْم الله الرَّحْـمُن الـرَّحْـيْم؛ لاَ اللهَ اللَّا اللهَ وَحُــدُهُ

...؛ (٢) صَلَّوات الله عَلَيْـه . . . و عـلى أَبْـنَاه ه الْمُسْتَظِرِيْنَ ـ مِمَّا أَسَرَ بَعْـمَلِـهِ الوزيرِ الاجلِّ . . . " (یمی تحریر جزئی طور پر Islamische: E. Kühnel Stoffe aus ägyptisahen Grähern من عهد عدد ٣١٣٢ و لوحه ٤، مين محفوظ هے اور بيچ کی خالی جگهیں بطریق بالا پر کرنا چاهئیں) ۔ رسل باشا كا مجموعيه: (الف ١٠) بسيم الله الرحمٰن الرحيم؛ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحُدُهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، مُعَمَّدٌ رَسُولُ اللهُ ... (بدر) ... لَعَبْد الله وَ وَليّه مَعَدّ ... (الفدم) . . . المستنصر بالله امير المؤمنين صَلَوَات الله عَلَيْه ...(ب) [وَ عَلَى أَبَاءُ هُ الطَّاهُرِينَ وَ] أَبْنَاءُ هُ الْأَكْرَمُينَ، ممًّا أمَّر بعَمله القاضي الا [جلّ ] . . . " قاهره مين موزة العربية كا ايك طراز (عدد ٢٦ و ١) خاص اهميت ركهتا هي، جس مين الظاهر اور المستنصر فاطمى وزير الجَرْجَراني (م ٣٦٨ه) كا ذكر كيا كيا هـ ـ اصل عبارت يون هے: "الوزير الاجل صَفّى المؤسين و خَالصة [ابوالقاسم على بن احمد] . . . " (= وزير اجل اميرالمؤمنين كا متعمد عليمه اور دوست خاص [ابوالقاسم على بن احمد]) \_ اس ساسلر مين بہاء الدولہ ابو نصر الہوہی کے ایک طراز کو نقل آ ليا جا سكتا هي (ديكهير Lambaur) ديا جا سكتا George ب جو واشنگان میں ۲۱۲: ۲ (Généologie H. Mayer کے مجموعے میں ایک ریشمی چونجے پر هے اور جسر عراق میں بنایا گیا تھا: "(الف) [عزّ و اقبال لَملك الملوك . . . ؛ (ب) بهاءالدوليه و ضياء الملة غياث الْأُمَة ابو نصر بن عُضَد؛ (ج) الدُّوله تاج الملَّـة طَالَ عَمْره . . . ؛ (د) استعمال ابني سعبد زادان فروخ بن آزاد مرد الخازن" ( = عز و اقبال بادشاهوں کے بادشاه کے لیے ہے . . . بہاؤاللدوليه و ضماء الملّة و غياث الامله ابنو تنصر بن عَضْد الدُّولية و تاج الملّه خدا اس کی عمر دراز کرے . . . خازن ابوسعید زادان فروخ بن آزاد سرد کے استعمال

کے لیر) ۔ اس حصر کا خاتمہ دو مثالوں پر کیا جا سکتا ھے، جہاں طراز میں بعض ایسر حکمرانوں کا ذکر کیا گیا ہے، جو بغداد کی حکومت سے آزاد تھے۔ ان میں سے ایک طراز Industrial Arst in Spain ) Riano سے ایک د Ensenos musulmans) Amador delos Rios اور Ensenos musulmans ص ۱۳۸) نے شائع کیا اور اس میں اندلس کے اموی خليفه هشام ثاني كا ذكر هے؛ بسم الله كے بعد اصل عبارت يه هـ: "البركة سنّ الله وَالْمَيْمِن والدولــه للخليفة الامام عبدالله هشام المُونيَّد بالله اميرالمؤمنين". دوسرا جلی حروف میں مزین کوفی خط میں کیا ہے کے ایک ۵×۵۷ سینٹی میٹر پر قاهرہ کے مجموعهٔ Moritz Nahman میں ہے اور زیدی امام المنصور يوسف بن يحيى (ديكهير E. V. Zambaur: الى الحق اميرالمؤمنين يوسف بن يحيى بن النَّاصر . . . احمد بن رسول الله صلّى الله عليهم اجمعين " ہو سکتا ہے کہ یہ صنعاء کے طراز کے کارخانے سے آیا ہو، جس کے وجود کی بابت مزید شہادتین پیش کی حائیں گی۔

مصر میں طراز کے کارخانوں کی بابت همار مے پاس تحریری شمادت موجود ہے کہ تنیس کے اس کارخانے کے علاوہ جو شاهی دربار کے لیے کام کرتا تھا، ایک کارخانه عوام کے لیے بھی تھا۔ شاهی کارخانے کا ذکر ایتھنز کے موزۂ بناکی Benaki میں ایک پارچہ پر ہے، جس میں مندرجۂ ذیل دو سطریں سنم۔ ری حروف میں لکھی ہوئی ہیں: "، ... [لا اِلٰہ اِلّا اللہ: نصر من الله لعبد الله و ولیّه نیزار ابی الْمَنْصُور [الامام العزیز بالله] ... بَالَمْا مَالَمُونَ الله عَلَمْهُ فَی طراز (کذا) آلَهُ اَبْدَاء مَا الا کرمین بعمله فی طراز (کذا) النَّامة بِتنیس سنة ... "دوامی کارخانے کا ذکر ویا میں النَّامة بِتنیس سنة ... "دوامی کارخانے کا ذکر ویا میں العَدیر میں کے مجموعة Nahman کے دو پارچوں میں قاهرہ کے مجموعة المهلس کے دو پارچوں میں

موجود هے؛ ایک پر یه لکها هے: "بسم الله . الرَّحْمُن السَّرْحَيْمُ ـ بركة من الله لعَبْد الله جعفر الامام المقتدر بالله إميرالمؤمنين أيَّدهُ الله، مَا [أمَرَ الوزير] على بن عيسى بعمله في طراز العاسم بتنيس على يَدَى شفيع مولى امير المؤمنين "؛ دوسرا، جس كے صرف کچھ ٹکڑے محفوظ ھیں: "[حامد بن] العبّاس بعَـمُـلـه في طراز العامَّه بتنيس على يَـد شفيع مولى امير المؤمنين . . . " اسي مجموعه كے و . ٣ه كے ايك ٹکڑے میں طراز کے کارخانے کی تعیین زیادہ ٹھیک طور پر نہیں کی گئی۔ اس کی عبارت یہ ہے : ". . . الامام المقتدر بالله أمير المؤمنين أعَـزُّهُ الله مَا أمرَ الوزير حامد بن العبّاس بِعَمله في طراز تنيس على يد شفيع مولى اميرالمؤمنين سنة تسِعَ و ثلثمائه محمّد". طراز کی تحریروں میں ابھمیں تونہ میں ایک عام کارخانے کے وجود کی طرف در اشارے ملتے ھیں ۔ یہ دونوں ایتھنز کے سوزہ بناکی میں ھیں ۔ ایک پر کوفی خط میں کتان پر سیاہ تا گے سے بنے ھوے مندرجہ ذیل کلمات ھیں: "... منصور ابی على الامام الحاكم بامر الله اميرالمؤمنين صَاوَات الله عليه و على أباه الطَّاهربن و ابـناءه الاكرمين الاخيار وَ سُلَّم تُسليمًا \_ ممَّا أَمَر بعَمَله في طراز العامَّه بتونه (كذا) سنة ثُمَان و ثمانين و ثلثمائه؛ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ . . . ان شاء الله والمتوفييق بالله، الاقبال مِنْ الله" ( همنصور ابوعلى الاما م الحاكم بامرالله ، امير المؤمنين ، الله کی رحمت اس پر، اس کے پاک آبا پر اور اس کے شریف و نیک بیٹوں پر ہو اور خدا اسے سعادت دیے (یہ اُس کا ایک حصہ ہے) جس کے تیار کرنے کا اس نے ۸۸۳ء میں تونہ کے طراز کے کارخانے میں حکم دیا ۔ اللہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں . . . اگر الله نے چاہا، توفیق و اقبال اللہ کی طرف سے ہے) ۔ دوسرے طراز کی عبارت، جو زیادہ مکمل طور پر محفوظ هي، يه هي: "بسم الله و بالله (كذا) الرحمٰن

الرَّحيْم؛ لاَ إِلَّهَ إِلَّا اللهَ ٱلْمَلَكِ الْحَقِّ الْمُبِينِ الحمد لله رَبِّ الْعَالَمِين، نَصْر مِنَ الله لِعَبْدِ الله وَ ولِيَّه المنصُّور، وغيره (جيساكه اوپر هے)، في طَراز الْعَامَه بِـتُونـه سنه تسعين و تُلْمَانُه \_ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهِ . . . انْ شاء الله "\_ دسیاط کے لیے ہمارے پاس مندرجۂ ذیل ۱۱۰ سینٹی میٹر لمبی بنی ہوئی تحریر ہے، جو ایک نجی مجموعے میں ہے اور کوفی حروف میں سرخ رنگ کے ریشمی تا گے سے کاڑھا گیا ہے ". . . [دو الفاظ ساقط هيں] بِــّما أَسَـرُ بِهِ [الوزير اب]والحسن على بن محمد [دو لنفيظ] في طراز العضّاصة بدنسياط وَجُرُ [١] على يَدَى بشرالخَادم سَوْلي اسيرالمؤسنين سنة سِتُ و تِسْعِيْن و مِاتَيَنْ " ـ اَلْبَهْنَسَاء ميں بھی طراز کا ایک عوامی کارخانه تها، جیسا که همین موزة العربیة، قاهره، کے ایک نمونے (عدد ۱۲۰ سے معلوم هدوتا هے؛ اس پسر مندرجة ذيل عبارت كَرْهِي هِ: "... مِمَّا عَمِلَ فِي طِرَازِ الخَاصَّهِ بِمَدِيْمَةِ البه:[س]اء" - فَيُوم (بدقسمتي سے نام وثوق سے نہيں پڑھا جاتا) میں طراز کے ایک عام کارخانے کے وجود کی بابت ہمارے پاس قاہرہ کے موزۃ العربیۃ کے چوغر (عدد ۲۰۱۹) ایک پر نفیس کژهی هوئی تحریر كي شهرادت سوجود هين... "[دو نعمة كاملة لصاحبه؛ مِمَّا عَمَلُ في طراز الخاصة بصطمول [؟] مَنْ كُوْرَة الفَيُّوم " ـ طراز كے دو اور كارخانوں كے نام قاہرہ کے موزۃ العربية میں موجود کپڑے کے لکڑوں (عدد ۷۰۸٦ و ۱۷۲۸) سے لیے گئے هیں، ليكن ان كي قراءت ابهي قابل وثوق نمين ـ پملر مين همار مطلب ك مناسب عبارت يون ه : "ممّا عملَ بالسد [؟] على يد محمد بن الملال سنه [ست] خُمسين مأنَّس: " دوسرے میں [ف] طراز العّامة باسسمون [؟] في سنه ثَلَاثُ و عِشْرِين [...]" مؤخرالذكر نام مين اگر دندانے تعداد میں اتنر زیادہ نه هوتے تو اسے اشون پڑھنے کا خیال پیدا ہو سکتا تھا۔ قاہرہ میں طراز

کے کارخانے کا (جس کی جگه کی تعیین زیادہ صراحت کے ساتھ نہیں کی گئی ہے) علم اس زمانے، یعنی מר זה ו . שמי מ . שמי בשרמו דשר מו کے پارچوں کے ایک پورے سلسلے سے ہؤگیا ہے، جو زیاده تر مجموعهٔ Moritz Nahman میں محفوظ هیں۔ اسی مجموعے کے طراز کی تین تحریروں میں (۲.۳ھ اور ۳۱۰ه اور ایک نوشتے پر تاریخ نہیں دی گئی) طراز عامه بمصركا ذكر هدمين يهان صرف ایک کی پوری عبارت دینا هوں کیونکه اس میں غلاف كعبه (كسوه) كا ذكر هے: "بِسْمِ الله الرَّحْمَٰن الرَّحيم - بَرَكة من الله لِعَبْد الله جعفرالامام المُقْتَدِر بِالله امير العومنين أيَّدُهُ الله ممَّا أَمَرُ الوزير على بن محمّد في طراز العامّد" بمصر على يَدَى شفيع مولى اسيرالمؤمنين سنمة عَشَرَ ثلاثمالة [ايك يا دو حروف] کَسُونَة ... "۔ یه بات که اس عام کارخانے کے علاوہ طرازکا ایک اورکارخانه بهی تها، جو بادشاه کی ذاتی ضروریات کے لیے کام کرتا تھا، قاھرہ کے موزة العربية میں کہ تان کے ایک ٹکٹرے (عدد ۷۰۸۵) سے واضح هے، جس پر يه تحرير هے: "... [اميراا ، وُسنين أَعَزُّهُ الله \_ دمًّا أَمَرَ بِعَمله في طرارُ الخاصّة بمضر سنة اربع و خمسین و مأتین:" نیز ایتهنز کے موزۂ بناکی کے ایک نمونے سے بھی واضح هوتی ہے، جس كي اصل عبارت يه هے: "[اسيرالمؤسنين أيَّدُهُ اللهِ أمرَ الوزير [أعازه الله بعمله في طراز الخاصّة بمصر سنة خمس [وساتين و ثلاثمائه" ـ يه اهم بات هے کہ مصرمیں طراز کے ان کارخانوں کی بابت ان نئی شہادتوں کے علاوہ اب ھمیں اس صوبر سے باھر طراز تیار کرنے کے دو اور مقام کا علم ہوگیا ہے: (١) طَبَريّه، جس كا ذكر ايك غاليچي ١١٥×٣٣٣ سینٹی میٹر پر مسطور ہے ۔ یہ ایتھنز کے موزہ بناکی میں ہے ۔ اس کی ۹۵ سینٹی سیٹر لسبی دو سطروں میں، جن میں سے ایک بالائی حصر میں اور

دوسری زبرین حصر میں ہے، عمدہ کوفی خط میں گہرے بھورے رنگ کے بڑے حروف میں مندرحة ذيل عبارت دو بار دهرائي گئي هے: "بَرَكَة كامله و نعِمة شاملَة وسعادة متواسطُه [متواصله؟] لصَّاحبه، مِمَّا أَمَرَ بِعَمَلِهِ فِي طَـرازِ الخاصَّةِ بَطَبَرِيَّهُ؛ " (٢) صَنْعًا، جس کا ذکر ایک دھاری دار پارچر کے طراز میں ہے، جسر قاهرہ کے موزة العربية نے حال هي ميں حاصل کیا ہے ۔ اس کی عبارت یہ ہے: "بِسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْحَـمْدُ لللهِ ربِّ الْعَلْ[مَيْنِ وَصَلَّى] الله على محمَّد عَبْدُهِ وَ رَسُولُهِ [دو يا تين لفظ] اللهُ وَ بَرَكُه \_ بُرَكِهِ مِنَ اللهِ وَيَمِن وسَعَادَهِ وَ نَعْمَةً لَعَبْدِ اللهِ الخَلِيفَةِ جعفر الامام المُـ قُتدر بالله المريرالمؤمنين] أطَالَ الله بقاءه و أدام أعرزازه و سلامته بما أمر بعمله في طِرَازِ الخاصة بِضَنْعَاء سنة أحدى عَشَره و ثلاثمائـــة". اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یمن کے دارالحکومت میں بھی، جو پارچہ بافی کے لیر اس قدر مشہور تھا، عباسیوں کے ذاتی کارخانے موجود تھر.

(A. GROHMANN)

## ١٣ - فن خطّاطي

خَطَّاطَى، خُطَّ [رَكَ بَان] سِے مشتق ہے؛ اسی سے خَطَّى، مخطوطه، خطاًط اور خطاًطي جيسر الفاظ وضع هوے۔ مقالهٔ خط میں رسم الخط کی تاریخ آ چکی ہے [اور اس کا کچھ ذکر یہاں بھی آئے گا]۔ موجودہ مقالر میں دراصل حسن خط یا حسن کتابت یا خوش نویسی کے فن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کتابت ایک عام کاروباری عمل فے اور خطّاطی اس کی خاص حمالیاتی نوع ہے، جس میں مسلمانوں نے کمال حاصل کیا اور اسے ایک برتر فن کے درجے تیک لے گئے ۔ یہاں اسی ناوع فن سے بحث ہے ۔ اگرچہ اس کے ساتھ، اسلامی خط کی عہد به عمد تبدیلیوں کی تاریخ بھی مجملا آئے گی، تاهم اصل مقصد اس فن کی کہانی بیان کرنا ہے جو بقول ابوالفضل " نوعر از تصوير " هے اور جس كا اظمار ایک جمالیاتی تخلیقی جذبے کی تسکین کے لیے کیا جاتا رہا۔ یہ نن اس لحاظ سے مقدس بھی ہے کہ خطّاطی (خط کی مصوری) کا سب سے زیادہ جمیل استعمال قرآن مجید کی کتابت میں ہوا، جس میں مسلمان خوش نویسوں نے، اپنی بھرپور صلاحیتیں صرف کیں اور جب اس کے ساتھ تـذھیب اور کل کاری، نقاشی اور رنگ کاری بھی شامل ہوگئی تو اس سے لکھر ہونے الفاظ (و صفحات) پیکر جمال بن کر سامنے آئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس فن پر بحث کرنے والوں نے اس کے بیان میں حسن و محبوبی اور فن تصویر کے استعمارے اکثر استعمال

یہاں یہ امر محتاج تفصیل نہیں کہ بعض دیگر اقوام کی طرح مسلمانوں کے هاں بھی جمالیاتی فن بالعموم دیبی جذبوں اور عقیدتوں کے زیر اثر ظمور پاتا رها ہے اور اس کا سب سے بڑا مرکز توجہ

متنِ قرآن مجید رہا ہے، جس کی خوش نویسی و خوش نمائی اور آرائش و زیبائش کے لیے گوناگوں طریقے اختیار کیے گئے .

قرآن مجید سے اس خصوصی تعاق کے علاوہ یہ فن کتابوں کی کتابت میں بھی بروے کار آیا سعر و ادب کی کتابوں میں بھی اور انسانہ و حکایت میں بھی ۔ ایسی کتابوں میں بعض اوقات حسن خط اور تصویر دونوں جمع بھی ہو جاتے تھے اور صفحے کی شکل، الفاظ کا جلی یا باریک ہونا اور سطروں کی ترتیب و ترکیب اور تدزئین و آرائش (مشلا تذہیب) بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتی تھی انموں آئے دیے جا رہے ہیں]۔ خطاطی کا استعمال اندر بھی، پھر روضوں اور مرقدوں کی دیواروں ہر، اندر بھی، پھر روضوں اور مرقدوں کی دیواروں ہر، قالینوں میں، نیز فرامین میں ہوتا رہا ہے .

مسلمانوں کا عام رسم الخط بھی اپنی عملی خوبیوں، مثلًا اختصار و کفایت، کے علاوہ اپنے جمالیاتی خصائص كي وجه سے امتياز ركھتا هے؛ چنانچه ابتدائي تدریش و مطالعه میں یه بچوں کی ترغیب و تشویق کا ذریعه بنتا رها هے اور اسی وجه سے خوش خطی كو ايك اهم مضمون كا درجمه ديا جاتا رها م خـوش خطی سے متعلم میں تـناسب، ،وزونیت اور هم آهنگ کا احساس بیدار هوتا ہے ۔ گزشته دور کی ابتدائی تعلیم میں اس کے ذریعر جو ذوق حسن اور شوق هم آهنگی پیدا هوتا تها وه آگے چل کر فن تعمیر ، فن شعر و ادب اور فن نقش و تصویر کے جمالیاتی ادراک میں بھی محمد ثابت ہوتا تھا ۔ اسی وجه سے بیسویں صدی عیسوی کے ربع اول تک مسلم ممالک میں خوش نویسی پر بے حمد زور دیا جاتا رھا ہے (اور ابتدائی درجوں میں اسے ایک مضمون کی حیثیت حاصل تھی)، مگر اب پرنٹنگ پریس کے فروغ کے بعد اور بعض دوسرے عملی

وجوہ کی بنا پر خوش خطی کی اہمیت میں زوال آگیا ہے.

حسن کتابت (خوش خطی) کے موضوع پر لکھنے والوں نے حسن خط کی تعریف میں بہت کچھ لکھا ہے، چنانچہ عربی وفارسی کی کئی کتابوں میں حسن خط کے متعلق بڑی کثرت سے کامات مدح ملتے ھیں۔ عزبی میں طبقی کا ایک رسالہ جامع محاسن حسن الکتابہ، ہے، جس میں حسن خط کے سلسلے میں ستعدد تعریفی کلمات آئے ھیں۔ فارسی کے رسالۂ خط و سواد کے دیباچے میں بھی کئی اقوال نقل کیے گئے ھیں، مثلاً العظ نصف العلم؛ اکرموا اولاد کم بالکتابة؛ علیکم بحسن الغط فانه من مفاتیح الرزق؛ العلم صید و الکتابة قید ومن کتب بسم الله الرحمٰن الرحیم بحسن الخط دخوش خطی کی عمدہ تعبیر آئی ہے:

نور چشم آدسی روشن شود از هشت چیز گر سیسرگرددت در وی نظر کن هر زمان در زر و در سصحف و شیخ کِبار و شاه عصر خط خوب و روی خوب و سبزه و آب روان اس سلسار میں سلطان علی مشتهدی اور ابوالفضل

وغيره نے جو کچھ لکھا ہے وہ آگے آتا ہے .

فن خطاطی کے اصول: بابی ہمہ اس سے یہ نہ سمجھنا جا ہے کہ قدیم تصنیفوں میں خطاطی کے متعلق اس قسم کی محض تختیلی تعریفیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک اصولی فین ہے، جس کی اساس ہندسی و اقلیدسی ہے۔ اس عظیم فن کے اصول و قواعد کی تیدوین و ترتیب میں غیر معمولی توجہ صرف کی گئی ہے اور یہ مسلمانوں کے تشکیلی (تعدویری) فنون میں مرکزی اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں عام عدد (نسبتیں)، علم ہندسه (خط و قوس و دور و صعود و نرول) اور فن تصویر (کیونکہ آکثر خطاطوں نے اس میں مصوری کے انداز پر سوچا اور ترق دی) شامل ہے اس مصوری کے انداز پر سوچا اور ترق دی) شامل ہے اس

کے علاوہ رنگ کاری، طلا کاری، (تذهیب) روشنائی سازی اور کاغذ سازی جیسے فنون متعلقہ نے بھی خطاطی کے ضمن میں فروغ پایا [دیکھیے کلمان هوار خطاطی کے ضمن میں فروغ پایا [دیکھیے کلمان هوار السمت دور رسالیہ خط و سواد؛ رسالیہ اصول النسخ، در رسالیہ خط و سواد؛ رسالیہ آداب المشق].

یماں یہ امر لائق ذکر ہے کہ استاذی مولوی محمد شفیع لاہوری نے خطاطی کے ماہربن کے سوانح اور اس فن کے قواعد و اصول کے بارہے میں قدیم تصنیفات میں سے متعلقہ اقتباسات کو آوریئنٹل کالج میگزبن کی مختلف اشاعتوں میں پیش کیا (اب یہ سب مقالے مرتب ہو کر یکجا شائع ہو گئے ہیں؛ میں مقالات مولوی محمد شفیع، طبع احمد ربانی، شائع کردۂ مجلس ترقی ادب، لاہور) ۔ راقم مقاله اسید عبدالله) نے اس مواد کے بعض ضروری اجزا سے استفادہ کر کے کچھ اصولی باتیں اخذ کی ہیں، جو یہاں دی جا رہی ہیں،

استاد مرحوم نے جن مآخذ کے اقتباسات دیے هیں وہ یہ هیں: (۱) تحفهٔ سامی: (۲) واقعات بابری: (۳) مجنون: رسالهٔ خط و سواد: (م) خلاصة التواریخ: (۵) تمد کرهٔ طاهر نصر آبادی: (۲) بختاور خان: مرآة العالم: (۵) سجان رائے: خلاصة المكاتیب؛ (۸) آنند رام مخلص: مرآة الاصطلاح؛ (۹) باباشاه: رسالهٔ آداب المشق.

ان سآخید میں سے بعض کے سندرجات کے ضروری حصوں کا خلاصہ فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ سب سے پہلے رسالہ آداب المشق کو لیا جا رہا ہے، جو شاہ طہماسپ صفوی کے مشہور خطاط اور مصور بابا شاہ اصفہانی کی تصنیف ہے۔ اس کی چھے فصلیں ھیں اور اس میں مصنف نے فن خطاطی کے آداب و اصول بیان کیے ھیں۔ بابا شاہ اصفہانی کی راے میں خطاطی کا قین قدیم خطاطوں کی نظر میں "انوار خطاطی کا قین قدیم خطاطوں کی نظر میں "انوار

حمال شاهد حقیقی"کی جستجو کا ایک راسته تها ؛ چنانچه انهیں خط میں محبوبی و خوبی کے اکثر انداز نظر آئے۔ باہا شاہ اصفہانی (م بعد از 22 و ه) رسالـهٔ آداب المشق مين سلطان على مشمدى كى خوش نویسی کی تعریف کرتے هومے لکھتا هے"... در نظر از هر چه گوئی خوب تر آمد، الفاتش (یعنی اس کے حروف الف) چون قامت شمشاد قدان آرام جان و چشمہای صادش (یعنی اس کے لکھر ھوے حروف صاد) چون چشم دلبران فشان، دال و لامش چون زَلَفَین محبوبان دل آویـز و دائـر هـای نـون (ن) چون ابروان خوبان فتنه انگیـز، هر نقطـهٔ آن چون سردم دیدهٔ سیه چشمان و هـر مُـدّ آن چـون آب حيات در ظلمت مداد روان . . . " [آداب المشق، درمقالات مولوئ محمّد شفيع، ١: ٢٥٦] ـ بابا شاه اصفہانی نے اس فن کی جمالیاتی بنیادوں کے علاوہ خود خطاط کے کردار کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ فینکار (خطاط) کے لیر طہارت نفس اور پاکیزگی کردار ضروری ھے۔ خطاطی میں مشق کی اهمیت کے بارے میں بابا شاہ نے لکھا ہے کہ مشق تین طرح کی هوتی هے: نظری، قلمی اور خیالی (اس کی تـشریع آگے آتی ہے) ۔ نظری مشق پر گفتگو کرتے ہوے لکھا ھے کہ مشق نظری کے معنی "مطالعہ کردن خط استاد" ہے، جس کے لیر ضروری ہے کہ مشق كرنے والا استاد كے خط پر مسلسل غور كرہے؛ اس سے اسے ایک لذت روحانی (aesthetic pleasure) میسر آئے گی ("مبتدی را یک چند این مشق بفرمایند تا طبع او بلذّات روحانی متعلق شود") .

جیسا که پہلر بیان هوا هے، بابا شاه کے نزدیک کمال فن کے لیے فن کار کی ذاتی پاکیزگی اور شخصی طہارت نفس لازمی ہے۔ وہ اپنے رسالے کی فصل اول میں لکھتا ہے: "کاتب را از صفات ذمیمه احتراز

می باید کرد زیراکه صفات ذمیمه در نفس علامت بی اعتدالی است، حاشا که از نفس بی اعتدال کاری آیدکه درو اعتدال باشد . . . . یه تصور آج کل کے بعض نظریات فن کی بالکل ضد ہے، جن کی رو سے فن کار کے لیے یہ بنیادی وصف ضروری نہیں اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ ذوق حسن کے لیے فن کار کی طہارت نفس لازمی نہیں ۔ اس جدید تـصور کی رو سے فن آزاد ہے، یعنی اس کا شخصی و سماجی اخلاق سے کوئی تعلق نہیں؛ لیکن یہ مسلم ہے کہ مسلمانوں کے فنون، زندگی اور دین و اخلاق کے معاملے میں ذمردار فن تھر اور فن کار اوروں سے کہیں زیادہ اس ذہے داری کو قبول کرتا تھا ؛ اسی لیے ایک ذبیے دار خوش نویس کے لیر لازمی تها که ". . . کسب صفات جمیله کند تا آثار انوار ابن صفات مبارک از چمرهٔ شاهد خطش سرزند . . . " .

مشہور خوش نویس سلطان عملی مشہدی نے بھی اس موضوع پر لکھتے ہوے پاکیزگی نفس پر زور دیا ہے: چنانچہ لکھا ہے:

امے کہ خواعی کہ خوش نویس شوی خلف را سونس و انیس شوی خلف نوشش شعار پاکان است هر زه گشتن نه کار پاکان است اور بابا شاه اصفهانی تو یهاں تک تلقین کرتا هے که "کسی را آرزوی این مقام (یعنی کمال خط) باشد او را در جوانی از بعضی لذات نفسانی احتراز باید کرد".

بابا شاه كا يه رساله اصول خطاطى و قواعد كتابت پر ايک عمده و مكمل دستور العمل كا درجه ركهتا هے ـ بابا شاه كے نزديک اجزامے خطكى دو قسميں هيں: (١) تحصيلى اور (٦) غير تحصيلى ـ تحصيلى يه هے كه كانب اسے ممارست و مداوست

سے حاصل کرمے اور خط کو پختہ کرمے؛ غیر تحصیلی خط تحصیلی کے بعدد [ذوق نظر اور اختراع طبیعت سے] خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔ ثانی الذکر اول الذکر سے بلند تر چیز ہے.

مصنف نے تحصیلی کے بارہ اجزا بتائے ہیں:۔

(۱) ترکیب: اجزامے حروف مفرد میں اس

دارح ترکیب پیدا کی جائے کہ اصول اعتدال کے

مطابق ہو جائیں ۔ اس کی دو قسمیں ہیں: جزئی اور
کلی (تشریح کے لیے دیکھیے رسالۂ مذکور)؛

(۲) کرسی : کسی عبارت یا مصرع میں جہاں کچھ حروف هیئت میں مشابہت رکھتے هوں تو ان میں ایک دوسر ہے کی "برابری" پیدا کی جائے، مثلًا اس مصرع میں :

من دوستدار روی خوش وموی دلکشم اس میں ن، ی، ش، ی، کی گولائیاں اگر ایک طرح کی هـوں تـو مُبُصر آهنگ (visual rhythm) پیدا هو جاتا هے؛ اسی طرح د، و اور ر هیں ـ اصول یـه هے که مشابهات میں قرینـه در نظـر رهے ـ اسی کو آج کل کاتـب یـوں ادا کرتے هیں کـه کرسی ٹهیک رهے ـ جس طرح تصویر میں دو آنکهوں اور دو رخساروں کی کرسی ٹهیک بٹھائی جاتی هے، اسی طرح خوش خطی میں بهی کرسی کا ٹهیک بیٹھنا لازم هے؛

(۳) نسبت: یه بهی مشابهات میں برابری کا اصول هے، یعنی سطریا صفحے کا هر حرف اس طرح برابر لکھا جائے که کوئی چهوٹا اور کوئی بڑا نه هو جائے اور نسبت مساوات قائم رهے؛

(م) ضعف : دائروں کی انتہا (آخری نوک) کی باریکی کو حسین بنانا؛

(۵) قُدُوت: مددّات کے کرونوں کرو حسین بنانا؛

(٦) سطح: جب ناظر نظر ڈالے تدو اسے

محسوس ہو کہ حرف خشکی سے ابھر رہا ہے، مثلًا مدّوں کے آغاز میں؛

(2) دَوْر : جب ناظر دیکھے تو اسے محسوس ھوکھ حرف رطوبت میں ڈوبا ھوا ہے، مثلًا مدّات کے اواخر میں؛

(۸) صعود مجازی: قلم کا زیار سے بالا کی طرف حرکت مستقیم نه هو، طرف حرکت مستقیم نه هو، جیسے که دوائر کے آخر میں، جسے "شمره" بھی کہتے هیں ؛

(۹) نزول مجازی : قلم کا اوپر سے نیچے کی طرف حرکت کرنا :

(۱.) اصول: مندرجهٔ بالا نو قواعد کی ترکیب سے، یعنی ان پر عمل کرنے سے، جو اعتدال پیدا ہوتا ہے اسے اصول کہتے ہیں اور یہ خطکی صفت کمال ہے ؛

را (۱۱) صفا: "وآن حالتی است که طبع را مسرور و مُروَّح سی سازد و چشم را نمورانی و بی تصفیه قلب نحصیل آن نتواند کرد .... واین صفت را در خط دخل تمام هست، چنانکه روی آدمی هر چند که موزون باشد و صفا نداشته باشته مرغوب نخواهد بود ..."؛ اصول و صفا سے جو حظ حاصل هوتا هے اسے مزه یا اثر کہتے هیں؛

(۱۲) شان: "وآن حالتی است که چون در خط موجود شود کاتب از تماشای آن مجذوب گردد، از خودی فارغ شود . . . ، پر تـو انـوار جمال شاهـد حقیقی در نظرش جلوه دهد"؛

یہاں تک تحصیلی خط کی بحث تھی۔ اب غیر تحصیلی کی بحث آتی ہے۔ اس کے پانچ اجزا ہیں: (۱) سواد؛ (۲) بیاض؛ (۳) تشمیر؛ (۸) صعود حقیقی اور (۵) نزولِ حقیقی۔ جیسا کہ پہلے ذکر آیا ہے، ان اسور کے لیے مشق کی ضرورت نہیں۔ جب تحصیلی کے بارہ قواعد کے مطابق کمال حاصل

هو جاتا ہے تو یہ اسور خود بخـود جـزو ذوق بن جاتے ہیں .

بابا شاہ نے مشق کی تین قسمیں بتائی ہیں:

(۱) نظری؛ (۲) قلمی اور (۳) خیالی۔ نظری (جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے) خطِ استاد پر غور کا نام ہے؛ قلمی خطِ استاد کی نقل ہے اور خیالی "کتابت نہ بطریق نقل بلکہ رجوع بقوت طبع خویش" ہے اور اس کی بڑی اھمیت ہے.

بابا شاہ اصفہانی کے رسالے میں قلم تراشی کے طریقوں پر بھی ایک فصل ہے اور اس کے چھے اجزا بتائے گئے ھیں: فتح، مشق، انسی، وحشی، مغز، قطّ قلم تراشی کی یہ صورتیں حسابی نسبتوں پر قائم ھیں .

باقی اصطلاحات، مثلاً محرّف، جزم اور ان کی مختلف حالتوں کا بیان بھی رسالے میں ملتا ہے؛ مرکّب (سیاهی) بنانے کے اصول بھی دیے ھیں اور ترکیبیں بتائی ھیں؛ اس کے بعد مناسب حال کاغذوں کا ذکر آیا ہے اور کاغذ کی قسموں (عادل شاهی اور دولت آبادی یا سلطانی) کا تـذکـره ہے اور لکھا ہے کـه بہرین رنگ خطائی ہے اور اس کے مسالے میں حنا، مداد اور زعفران کا استعمال ھونا بیان کیا ہے؛ پھر مداد اور زعفران کا استعمال ھونا بیان کیا ہے؛ پھر آھار اور مہرے کا ذکر ہے [آھار اس مادے کو کمتے ھیں جسے کاغذ کی مضبوطی کے واسطے کتابوں پر چڑھاتے ھیں (فرھنگ آصفیه، ج ۱)].

یه بابا شاہ کے رسالے کا خلاصه ہے.

رساله خط و سواد: اب ایک اور اهم تصنیف کا ذکر آتا هے، یه میر علی الکاتب مجنون بن محمود الرفیقی (م ۱۹۳۹ه/۱۹۳۹) کا رساله خط و سواد هے (طبع غلام یاسین خان نیازی ،در اوریئنٹل کالج میگزین، فروری ۹۳۵ء؛ نیز دیکھیے مقالات مولوی محمد شفیع لاهوری، ۱: ۱۳۳۱ ببعد) ۔ یہ رساله قواعد نسخ و نعلیق سے متعلق هے، جو

چهے ابواب پر مشتمل ہے: (۱) دربیان خطوط و سطح و دور؛ (۲) در ذکر استادان و مخترعان و بیان مسرتبهٔ ایشان؛ (۳) دربیان آداب کتابت؛ (۸) دربیان قواعد خط؛ (۵) باب در شکل هر یک از حرف و وجه تسمیه هر شکل باسم مخصوص؛ (۲) در حسن خط اتصال حروف و مداد.

اس رسالر میں لکھا ہے کہ حسن کتابت اچھر کتابت خانے اور عمدہ آدوات (ساز و ساءان) پر موقوف ہے ۔ مجنون نے سات فصلوں میں اس معاملے پر بحث کی ہے: سیاھی بنانے کے طریقوں اور ترکیبوں کے بعد شنگرف، زنگار، حلّ طلاء تعریف کاغذ خوب و رنگ کردن آن (اس ضمن میں حنائی، زعفرانی سیاہ، گلگونی رنگ تیار کرنے کا ذکر اور رنگ نارنجی کل ناری، جُوزی، کل خشخاشی، رنگ مادی، رنگ زرد، ارغوانی وغیرہ کے تیار کرنے کے طریقے بتائے ھیں)، قلم بنانے کے طریقے، قط قلم کی قسمیں (جزم، محرف، متوسط) ، قواعد خط (جن مین طمارت نفس، نیکی، عبادت گزاری کو اهمیت دی هے)، خط میں (جسے لفظوں کا مجموعہ کہا گیا ہے) حروف تہجی میں سے هر ایک کے لکھنے کے اصول حسابی اور جماليــاتي نسبتــوں سے (نیــز دیکھیے آگے، بحوالــهٔ کلیمان هوار Clement rluart)؛ مرکب حرف کے لکھنر کے طریقر (اس میں فن خط کی بہت سی اصطلاحیں آئی ہیں) اور آخر میں حسن خط کے آٹھ اوصاف (اصول، ترکیب، کراس، نسبت، صعود، تشمیر ، نـزول اور ارسال) کی تشریـح هے اور فه الاسد، فه الثعبال اور فه الشعاب جيسى اصطلاحوں کا مطلب بیان کیا ہے.

خطوں اور قلموں کا ذکر : یہ مقالہ خطکی تاریخ سے متعلق نہیں [تاریخ کے لیے رک بہ خط] بلکہ اس میں خطاطی (یعنی فن حسن کتابت) کی مختلف انواع کا ذکر کیا جا رہا ہے؛ تاہم یہ مجمل

ذکر ہے جا نمہ ہوگا کہ اسلامی دور میں عربی خط کی جس شکل نے سب سے پہلے آرق کی اسے عرف عام میں کوفی کہتے ہیں۔ زمانے کے اعتبار سے کوفی قدیم اور کوفی جدید دو قسمیں ہیں۔ عہد بنو امیّہ میں عبدالحمید الکاتب (وزیر) نے دنتری ضرورتوں کے لیے اس میں مناسب ترمیمات کیں۔ جدید کوفی کی ایجاد ھارون الرّشید کے زمانے کے نامور فاضل خلیل بن احمد عروضی سے منسوب کی جاتی ہے .

بنو عباس کے زمانے میں اسحق بن حماد (م مرہ م م) نے اسے زیادہ سے زیادہ عملی، کاروباری اور سمل الاستعمال بنانے کے لیے اس کی کچھ شکلیں پیدا کیں، مثلاً خط طومار (مساجد و عمارات کی پیشانی کے لیے)؛ سجلات (دفتری دستاوبزات کے لیے، درهم و پیجیدہ؛ تاکہ ان میں تصرف نہ کیا جا سکے) اور عمدہ (فرادین و احکام کے لیے).

کوفی خط چونکه تمام تر سطح تها اور سیدهی لکیروں سے مرتب هوتا تها، اس لیے عام ضرورتوں کے لیے یه پابندی مانع ثابت هوتی تهی ۔ ان ضرورتوں نے ترمیم پر ، جبور کیا؛ چنانچه کہا جاتا هے که مختلف مقاصد کے لیے کوفی سے ے تعلیں شاخیں) ایجاد هوئیں .

ابن مقله نے اس سے بھی سمل تر خط ایجاد کیا اور اس کا نام محنق رکھا۔ اس سے ریحان اور ثلث نکلا۔ نسخ کی ابتدا بھی ابن مقله نے کی، جسے ابن البواب نے تکمیل تک پہنچا کر اسے ایک ریاضیاتی فن بنادیا۔ اس کے انداز خط کو کتابة المنسوب یہا خط نسب کہا جاتا ہے۔ نسخ اسے اس لیے کہتے میں کہا جاتا ہے۔ نسخ اسے اس رتفصیل کے لیے دیکھیے راقم (سید عبداللہ) کا مقالہ خط کی کمانی مخطوطات کی زبانی، در نذر رحمٰن، خط کی کمانی مخطوطات کی زبانی، در نذر رحمٰن، طبع غلام حسین ذوالفقار، لاهور ۲۹۹۹).

کونی اور نسخ کے بعد خط کی بنیادی اور نبایاں اقسام یہ هیں: تعایق، نستعایق، دیوانی، شکسته، شکسته آمیز، شفیعه (ایجاد کردهٔ ،حدد شفیع، جو مرتضٰی قلی کا ایک اهل کار تها).

خطوط کی اهم قسمیں یہی هیں، ایکن یه یاد رهے که هر قسم کے اندر درجنوں چھوٹی قسمیں بھی هیں، جنهیں قلم کہا جاتا تھا۔ ان میں قدیم ترین قلموں کا بیان قدیم ترین کتابوں میں سے ابن الندیم معاصر کے رسالة الکتابة المنسوبة میں بھی ان کا ذکر معاصر کے رسالة الکتابة المنسوبة میں بھی ان کا ذکر غلط کن : وفیات؛ الذهبی: سیراعلام النبلاء؛ الصفدی: خلکان : وفیات؛ الذهبی: سیراعلام النبلاء؛ الصفدی: الوافی بالوفیات؛ ابن العبری : تاریخ؛ الفوطی : معجم الالقاب ؛ حاجی خلیفه : کشف الظنون؛ طاش کبری زاده : مفتاح السعادة ؛ کحاله : معجم الدولون ؛ الزرکلی : الاعلام؛ الزبیدی : حکمة الاشراق، نیز دوسری کتابوں میں مختلف کتاب (خطاطوں) کے حالات کے ضمن میں ان قلموں کا ذکر آیا ہے .

ابن البواب کی (اور اس زمانے تک کی)
قلموں کا خاص ذکر (نمونوں سمیت) نویں صدی کے
اواخر اور دسویں صدی کے ربع اقل کے مصنف اور
مشہور خطاط محمّد بن حسن بن محمّد بن احمد بن
عمر الطیبی الشافعی کے ایک رسالے جاسع محاسن
کتابیۃ الکُتاب و نزھۃ اولی البصائر والالباب میں
ھے، جو ۸. ۹ ھ/۲. ۱۵ء میں لکھا گیا تھا۔ اس
میں خط کی اصطلاحات بھی ھیں اور نمونے بھی
میں خط کی اصطلاحات بھی ھیں اور نمونے بھی
ریه رساله صلاح الدین المُنجِّد نے دارالکتاب الجدید،
بیروت، سے ۲۲ ۹ ۱ء میں شائع کردیا ھے)۔ ان قلموں
بیروت، سے ۲۲ ۹ ۱ء میں شائع کردیا ھے)۔ ان قلموں
قلم المنثور؛ (۳) قلم المقترن؛ (م) قلم التواقیع؛
قلم المنثور؛ (۳) قلم المقترن؛ (م) قلم التواقیع؛

قلم المسلسل؛ ( $\Lambda$ ) قلم الغبار؛ ( $\rho$ ) قلم النسخ الفضاح؛ ( $\Lambda$ ) قلم جليل المحقى؛ ( $\Lambda$ ) قلم الريحان؛ ( $\Lambda$ ) قلم الرقاع؛ ( $\Lambda$ ) قلم الرياسى؛ ( $\Lambda$ ) قلم اللولوئى؛ ( $\Lambda$ ) قلم الحواشى؛ ( $\Lambda$ ) قلم الاشعار.

واضح هو که یه قلمین چوتهی پانچوین صدی هجری تک رائج هو چکی تهین کیونکه ان کے نام قدیم کتابول میں مل جاتے هیں، لیکن صلاح الدین المنجد کا خیال یه هے که الطیبی کی کتاب جاسع معاسن میں ابن البواب کی سب قلمین شامل نمین، ممثلاً قلم الطومار ۔ المنجد نے اس مطبوعه نسخے کے آخر میں فنی الفاظ کی فہرست دی هے، جو بہت مفید ثابت هو سکتی هے - کتاب کے مہم نمونے هیں - طیبی کا نسخه استانبول کے کتاب خانه طوب قیدوسرای سے حاصل هوا هے .

ابوالفضل: ابوالفضل نے رسم العظ کی مختلف انواع (هندی، سریانی، عبری، قبطی، معقلی، کوف، کشمیری، حبشی، ریحانی و روحانی) کی مختصر تشریح کے بعد لکھا ہے که رائج الوقت خطوں میں سے مندرجهٔ ذیل آٹھ خط ابن مقله نے معقلی و کوف سے اختراع کیے هیں: (۱) ثلث: (۲) توقیع؛ (۳) محقق؛ (م) نسخ (جو بعض کے نزدیک یا قوت الستعصمی کی اختراع ہے)؛ (۵) ریاحان؛ (۲) رقاع؛ (۷) تعلیق (بقول ابوالفضل رقاع و توقیع سے مأخوذ)؛ (۸) نستعلیق (نسخ + تعلیق).

رسالهٔ خط و سواد، سصنفهٔ مسجنون بن محمود الرفیقی (جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے) کے مطابق معقلی، کونی، ثلبث، محقق، توقیع، نسخ، ریسحان، رقاع، تعلیق اور نستعلیق مروج و معروف خط هیں .

شیخ محمد آ کرام نے چند اور قلموں کا ذکر کیا ہے، ہجنھیں وہ ہندوستاں کی ایجاد قرار دیتے ہیں 

The Cultural Heritage of Pakistan) کراچی 

(۱) خط گا۔زار؛

(٢) خط غبار؛ (٣) خط ريحان؛ (٨) خط پيچان؛ (٥) خط ناخن .

تذكرهٔ خوش نویسان، مرتبهٔ غلام محمد راقم دہلوی (مه ۲۳ ه)، میں بھی قلموں کا ذکر آیا ہے۔ ان میں سے بعض تو وهی هیں جو الطیبی کی فہرست میں شامل هیں اور جو اس میں نہیں وہ یہ هیں: قلم البدیباج، قلم السجلات، قلم الطومارالکبیر، قلم الثلثین (شاید مراد ثالث المعتاد اور جلیل الثلث هو)، قلم الزنبور، قلم المفتح، قلم الخرم، قلم العهود، قلم المقصص، قلم السحرفاج ۔ ان کے علاوہ قلم المرصع، قلم النسخ، قلم الریاسی، قلم الرقاع اور قلم غبار الحلیه کا بھی تذکرہ ہے اور لکھا ہے کہ متاخریس میں مندرجه ذیل چھے "رسم القلم" معروف و مروج هونے: (۱) ثلث؛ (۲) نسخ؛ (۳) معتیق؛ (۸) ریحان؛ (۵) محقق؛ (۲) رقاع.

هندوستان اور ترکیه میں خوش نویسی (خطاطی حسن کتابت) کی مستقل تاریخ ہے۔ ترکیه میں خطاطی کے لیے دیے کھیے کا مان ہوار:

Les Calligraphes et Les Miniaturistes De L'Orient

میں اللہ اللہ میں کے عہد مغلیہ میں جو بڑے بڑے خطاط ہوے ان کا تذکرہ آگے جل کر عبداللہ چغتائی کے مقالے میں آ رہا ہے؛

اس کے علاوہ دیکھیے محمد حامد علی مرصع قام:
اس کے علاوہ دیکھیے محمد حامد علی مرصع قام:
اصول النسخ، لکھنٹو کے خوش نویسوں کا ذکر ہے:
احدال کرام: Caligraphy باب Pakistan

مختلف قلموں کی تشریح و تحدید :۔

ا خطّ معْقلی : مجنون بن محمود الرفیقی نے رسالۂ خط و سواد میں لکھا ہے کہ اسے معْقلی اس لیے کہتے ہیں کہ محل تعقّل ہے؛ لیکن یہ تشریح اطمینان بخش نہیں .

مجنون کے نزدیک اس کی شکلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تمام تر سطح تھا، یعنی دور سے بالکل خالی .

۲- خط کونی : اس کی شکای خصوصیت یه ہے که یـه ایک دانگ دور هے اور باقی سطح (رسالـهٔ خط و سواد؛ نيز انشاے ابوالفضل) ـ خط كوفي تقريبًا هانیچ سو سال تک کتبات اور قرآن نویسی میں مستعمل رہا ۔ ڈیمنڈ Demand (مسلمانوں کے فنون، اردو ترجمه از شیخ عنایت الله، مطبوعهٔ لاهور) کے مطابق قرآن مجيد كا ايك نهايت هي قديم نسخه اس خط میں لکھا ہوا قاہرہ کے کتاب خانے میں هے، جس پر وقف کی تاریخ ۱۹۸ه/۲۸۸ لکھی هـوني هـ ـ كوفي خـط مين لكهر هور نسخون كا ذكر ڈيمنڈ نے به تفصيل كيا ہے: (١) خط كوفي بطرز ایرانی، جس میں عمودی حصوں پر به نسبت افقی کے زیادہ زور دیا جاتا تھا؛ (۲) خط کوفی بطرز سلجوق، جس کے حروف زیادہ زاویہ دار تھے؛ (س) کووں خط گلزار، جس نے بیل بوٹوں کی وجہ سے یہ نام پایا (اشکال اگلے مقالے میں دیکھیے).

سے اندالسی یا مغربی طرز: کوفی سے نکلی هوئی ایک ترق یافته طرز، جو نسخ کی حدود میر داخل ہے ۔ ڈیمنڈ نے اس کی ایک خصوصیت یہ بتائی ہے، کہ اس کے حروف گول ہیں (شکل اکلے مقالے میں دیکھیے).

ابن مقله کے آلے قام: ابوالفضل نے لکھا ہے کہ معقلی و کوفی سے ابن مقله نے آٹھ خط ایجاد کیے، جن کا ایران، روم، توران اور هندوستان میں رواج ہے ۔ یہ قسمیں بحوالہ انشائے ابوالفضل و رسالہ خط و سواد مندرجہ ذیل ہیں:

خط تُلث: اس كى ايه ابن ، قله سے منسوب هے ـ اسے ثلث اس ليے كمتے هيں كه اس كا إرثلث) دور تها ـ ابن ،قله نے اس كى بنياد نقطے

پسر رکهی (بمیزان نقطه برای هر حرفی مقداری مقرر ساخت؛ دیکهیر رسالهٔ خط و سواد) .

ثلث سے پانچ قسمیں نکایں: (١) معقبق و ریحان : دور میں ایک نقطے کا اضافہ ہوا اور سطح کم هو گئی ـ قلم کو باریک (خفی) کیا تو اس سے ریحان نکلا؛ (۲) تـوقیـع و رقـاع : دور میں ایک نقطر کا مزید اضاف ہوا ۔ فرامین وغیرہ اس میں لکھر جاتے تھر ۔ جب قلم کو باریک کیا تو اس سے رقاع نکلا (رقعات اس میں لکھر جاتے تهے); (٣) نسخ : جب ثلث میں قام کو اور باریک کر دیا تمو نسخ نمودار هوا (یعنی اس نے کتابت میں مستقل مقام پیدا کرکے باقی طریقوں کو منسوخ کر دیا)؛ (بم) تعلیق: ایک دانگ سطح اور پنج دانگ دور . . . ؛ كهتے هيں كه نسخ سے متعلق (يا تعلّق) هونے کی وجہ سے اس کا یہ نام پڑا (بحوالہ رسالہ خط و سواد) ـ اس خط كو خط نامه بهي كها جاتا تھا کیونکہ خط اسی میں لکھیے جاتے تھے ۔ بقول ابوالفضل يمه رقاع و توقيع سے استنباط هوا؛ (۵) نستعليق: يعني نسخ اور تعليق كا اجتماع، جس میں ایک دانگ سطح اور پانے دانگ دور تھا (رساله خط و سواد).

ابدوالفضل کی تشریح کے مطابق ثلث، نسخ، توقیع، رقاع، ریحان اور تعلیق هم اصل هیں۔ جلی کو ثلث کہتے هیں اور خنی کو نسخ۔ ثلث کا دور و دانگ هے اور سطح ہم دانگ؛ توقیع اور رقاع ہم دانگ دور اور ہا دانگ سطح ۔ جملی کو تسوقیع کہتے هیں اور خنی کو رقاع، جو نسخ کی ایک شکل ہے ۔ اسی بنیادی خط ثلث میں ہم میادی سطح اور ہا دانگ دور هوا؛ اگر خنی هے دانگ سطح اور ہا دانگ دور هوا؛ اگر خنی هے دوریحان اور جلی هے تو ریحان اور جلی هے تو ریحان اور جلی هے تو ریحان

کا ان هدوار کا بدیان: اس مصنف نے اپنی کتاب Le Calligraphes et les Miniaturistes de

l' Orient Musulman میں مندرجۂ ذیل خطوں کے نمونے دیے هیں: نسخ، ثلث، رقاع، ریحان، نستعلیق، شکستـه (کفایت خانی و درایت خانی)، تعلیتی، خط لرزه، خط بحار، گلزار، طاؤس، غبّار، طغرا، منوچهر، توقيع، محتق، زلف عمروس، شفيعه، هلالي، بدركمال، ولايت، معيني .

عثمانی ترکی کے خط: کوفی، دیـوانی، جری (؟ دیوانی + تعلیق کا مرکب)، رقاعی، سیاق (سیاقه)، نسخ ترکی، نستعلیق ترکی، شکسته ترکی ـ هوار نے فارسی اور عثمانی ترکی میں لکھنے والے ماہرین کی ایک فہرست دینے کے علاوہ فن خطاطی کی اصطلاحات بھی لکھی ھیں اور قلم کی اقسام ، مقط، قلمدان، میداد (جر) ، کاغذوں کی اقسام اور رنگوں کے کوائف بھی بیان کیے ہیں ۔ خط شکستہ وغیرہ کے لیے دیکھیے مقالات مولوی محمّد شفیع . 🐣

نسخ و تعلیق سے نستعلیق برآمد ہوا، جو دور ھی دور ہے ۔ ان سب قلموں کے نہونوں کا ملنا دشوار ہے ۔ اسی طرح ان کے تشخص کی صحیح اور قبطعی تشریح بهی آسان نهین، تاهم یهان مختلف مآخذ کے مطابق جو تستریح سمکن ہے وہ دے دی گئی ہے۔ ہر قلم کے تحت ذیلی طرزوں كا تذكره بهي كرديا گيا هے ـ ان خطوں اور قلموں کے جو نمونے دستیاب ہیں ان میں سے انہخاب کرکے کچھ عکس پیش کیے جا رہے ھیں۔ اس سلسار میں مندرجہ ذیل کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے:

(١) الطيبي: جامع محاسن الكتابة؛ (٢) کلمان هموار Les calligrables et les Miniaturistes (س) بيرس ، Pe l' Orient Musuluman بيرس ، ١٩٠٨ ڈیمنڈ : مسلمانوں کے فنون، اردو ترجمه از شیخ عنايت الله؛ (س) مقالات محمد شفيع لاهورى؛ (٥) نذر رحمن، مرتبه سيد عبدالله و غلام حسين ذوالفقار مضمون: سيد عبدالله: خطكي كماني مخطوطات

كى زبانى؛ (٦) آرېرى: Specimens of Arabic ana . [سید عبدالله نے لکھا] Persian Pelarography [اداره]

خطاطی آغاز اسلام ہی سے اسلامی روح کی آئینه دار رهی ہے۔ اس کی اصل وجه قلم اور تحریرکی وہ اہمیت ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں مندرجهٔ ذیل مقامات پر آیا ہے:۔

إِقْرَأُ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ كَالَّذَى عَلَّمَ بِأَلْقَامِ (٩٦ [الَعَلَق] • ٣، ٣)، يعني پڙهو اور تمهارا پروردگار بڙا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا .

الرسٹھویں سورت کا تو نام ہی " اُلْقَلَم " ہے، جس كَا آغـاز اس طرح هـوا هـ : نَ وَالْقُـلُم وَمَّا يَسْطَرُونَ (= نَ \_ قلم كي اور جو (اهل قلم) لكهتر هیں، اس کی قسم) .

وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحْفظْين ﴿ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴿ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (٨٢ [الانفطار]: ١٠ تا ١٢) يعنى حالانكه نگهبان (فرشتے) مقرر هي عالى قدر، (تمہاری باتوں کے) لکھنے والے، جو تم کرتے ہو

وه اسے جانتر هيں .

كَلَّا آنَّ كِتْبَ الفُّجَّارِ لِفِي سِجِينٍ أَ وَمَا آدرنكَ ما سِجِينَ كِتُبُ مُرَقُومٌ (٨٣ [المطففين] : ٨ ، ٩)، یعنی سن رکھو کے بدکاروں کے اعمال سجین میں ھیں اور تم کیـا جانتے ہو کہ سجّین کیا چیز ہے ؟ ایکِ دفتر ہے لکھا ہوا .

بَلْ هُوَ قُرْانٌ مُجِيدٌ ﴿ فَي لَـوْحٍ مُحْمُونُ ﴿ ٨٥ [البروج] : ۲۱،۲۱)، يعني (يه كتاب بزل وبطلان نهیں) بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے، لوح محفوظ ميں (لكھا ھوا) .

يَوْمَ نَدْعُـوا كُلَّ أَنْسَاسٍ بِالسَّامِهِمْ ۗ فَمَنْ أُوْتِي كُلَّبَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كَيْتَبُّهُمْ (١٥ [بني اسراءيل]: دے)، یعنی جس دن ہم سب لموگوں کو ان کے

پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے تـو جن (کے اعمال) کی کتاب ان کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی اور وہ اپنی کتاب کو (خوش ہو ہو کر) پڑھیں گے .

پس لکھنے کی خدا داد بنیاد ھمیں قرآن مجید سے میسر آئی؛ چنانچہ یہ فطری بات تھی کہ مسلمانوں نے اسلام کے ابتدائی زمانے ھی میں قرآن مجید کی کتابت ایسے انداز میں شروع کر دی جو اس کے جاودانی حسن کے لیے شایان شان تھی ۔ یہی وجہ ہے کتابت میں تقدس اور عقیدت کو خصوصی عنصر کی حیثیت حاصل رھی ہے .

اگرچه اسلوب تحریر میں مرور ایام کے ساتھ کچھ مقامی خصوصیتیں شامل هدوی گئیں، لیکن عربی خط میں کسی قسم کی تبدیلی نمیں آئی ۔ عربی خط کے ارتقاکا مطالعہ کرنے کے لیے همارے قدیم ذرائع کتیے، بالخصوص تعمیرات کے کتیے اور مزاروں کی الواح هیں۔ بعض قدیمی سکوں کے تحریری نقوش سے بھی بادشاهوں اور ان کے زمانوں کا پتا چلتا ہے اور ان میختصر سی یاد داشتیں اوراق بردی (Papyrus) مختصر سی یاد داشتیں اوراق بردی (Papyrus) اسلوبوں کو ظاهر کرتے هیں۔ مزید براں دهات اور قالینوں اسلوبوں کو ظاهر کرتے هیں۔ مزید براں دهات اور قالینوں میں خطاطی کے مختلف شیشے کے برتنوں، چراغوں، کپڑوں اور قالینوں وغیرہ میں خطاطی کے نمونے دیکھ کر بھی اس کے مختلف مراحل کا تعین کرنے میں مدد ماتی ہے .

عربی رسوم الخط کے حسین و جمیل نقش و نگار نے بعض یورپی مصوروں کو اتنا متأثر کیا که زمانهٔ وسطی میں ان کی تقلید شروع هو گئی (دیکھیے زمانهٔ وسطی میں ان کی تقلید شروع هو گئی (دیکھیے Arabische Paläography: C.F. Grohmann Schriftsymbolic in Islam: Annemari Schimmel خطی نسخه بصورت ٹائپ، ترجمه به انگریزی، ورق خطی نسخه بصورت ٹائپ، ترجمه به انگریزی، ورق علیه اور هسپانیه میں مسلم نن کاروں سے

رابطه هوا تو اس کی بدولت بعض اور مثالین بهی انھوں نے اپنائیں۔ جرمنی کےبادشاہ تاجپوشی کےوقت جو مخصو صجبر پهنتر تهران پر عربي عبارتين هوتي تھیں ۔ قدیم کلیساؤں کی بیرونی دیـواروں کے بعض حصوں کو عربی کے مقدس الفاظ سے زینت دی جاتی تھی ۔ کلیساؤں کی زیارت کو آنے والر عربوں سے ملتے تھے اور کوشش کرنے تھے کہ عربی ابجد کے حروف لکھیں ۔ عربی ابجد کا جو پہلا نمونہ یورپ میں طبع ہوا وہ بریڈن باخ Breydenbach کی "سرگزشت زیارات" (۹ ۸۸ ع) میں موجود ھے۔ اس وقت سے اور بالخصوص انیسویں صدی عیسوی کے آخر سے عربی رسم التخط، بالخصوص کوفی رسم التخط، کے ارتقا کے سلسلر میں یورپ اور بعد میں شمالی اسریکہ میں تحقیقات ہونے لگیں اور مستشرقین نے اپنی توجہ كتاب خانوں ميں محفوظ ذخائر ميں سے بعض كو منظر عام پر لانے میں صرف کی ۔ بہر حال یه مواد اتنا وسیع ہے کہ سردست خطاطی کے چند نمایاں نمونوں پر هي سير حاصل تحقيق هو سكي هے (ديكهير Schimmel : رسالهٔ سذكور، ورق م) .

خطاطی مسلمانوں کا اہم تہذیبی ورثہ ہے، جو ہم ہمیں قرآن ، جید کے خط کونی کی بدولت ملا ہے۔ خط کونی ان رسوم العظ کا منبع و مأخذ ہے جو ہم لکھتے اور پڑھتے آئے ہیں۔ امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ خط کونی کا ارتقا ہوتا رہا، جس کے تحولات کا کچھ حال ہم ذیل میں بیان کرتے ہیں۔ صاحب مرآة العالم نے لکھا ہے کہ ایام ساف میں عربوں میں جو خط مشہور اور رائج تھا، وہ خط معتلی میں جو خط معتلی سے خط کونی کا استخراج تھا۔ اس کے بعد خط معالی سے خط کونی کا استخراج کیا گیا اور یہ خط ممالک عرب و غیر عدرب میں متعارف ہوا (دیکھیے بختاور خان، ورق ۹۹ می)۔ اکثر میں محققین کا بیان ہے کہ ظہور اسلام کے وقت عرب میں خط کونی رائج تھا اور اس کی سب سے بڑی دلیل میں خط کونی رائج تھا اور اس کی سب سے بڑی دلیل

یہ ہے کہ ۲۵/۵/۵۱ میں حضرت نبی کریم صلّی اللّٰہ علیہ و آلہ وسلّم نے جو تبلیغی مراسلے مختلف ممالک کے حکمرانوں کو ارسال فرمائے وہ خط کوفی میں تھے۔ ان میں سے بعض کے عکس دستیاب ہو چکے ہیں (فرمان آنحضرت صلّی الله علیه و آله وسلّم بنام سلطان مقوقس کے لیے دیکھیے لوّحه ۱).

خط کونی کی وجہ تسمیہ یہ ہےکہ اسلام سے پہار

عراق کے دو مشہور شہر حیرا اور انبار تھے، جن کے قریب ھی ایک اور شہر کوفہ آباد ھوا۔ یہاں سروانی خط سے ایک مخصوص خط ابھرا، جو اس شہر کی نسبت سے خط کوفی کہلایا۔ حرب بن امیہ اسے کوفہ سے مکہ لے گیا، جہاں یہ خط کوفی ھی کے نام سے رائج ھوا۔ عام روایت کے مطابق حضرت عثمان منے اپنے دور خلافت میں قرآن مجید حضرت عثمان من اور ان کے لب و لہجہ (جس میں کو قریش کی لغت اور ان کے لب و لہجہ (جس میں یہ آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم پر نازل ھوا یہ آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم پر نازل ھوا حکومت اسلامی کے تمام صوبوں کو ارسال کیں . حکومت اسلامی کے تمام صوبوں کو ارسال کیں . خط کوفی کی ارتبقائی

منازل کے لیے دوسری صدی هجری/آٹهویں صدی عیسوی تک کے جس قدر قرآن مجید کے نسخے لکھے گئے اور جو دنیا کے مختلف کتاب خانوں میں موجود هیں، ان سے خط کونی کی ارتقائی منزلوں کی نشان دہی هوتی هے۔ اس سلسلے میں حضرت علی کرم الله وجهه، حضرت امام حسن من حضرت امام حسن و اور حضرت علی بن موسی الرضائ سے منسوب نسخه ها نے قرآن مجید سے رهنمائی حاصل هوتی هے، جو نا مکمل صورت میں کتاب خانهٔ آستان قدس مشهد میں موجود هیں (دیکھیے احمد گلچین معانی: راهنمای گنجینه قرآن، مشهد عہم و هجری شمسی)۔ ان میں سے ایک نسخه (عدد ۲) حضرت علی منسوب ہے، جو مکمل صورت میں نہیں (دیکھیے سے منسوب ہے، جو مکمل صورت میں نہیں (دیکھیے سے منسوب ہے، جو مکمل صورت میں نہیں (دیکھیے

لوحه ۲) ۔ یده هدرن کی کھال پدر لکھا گیا ہے اور سورۂ هود سے سورۃ الکمف کے آخر تک ہے۔ شروع میں شاہ عباس صفوی کے وقف کا ذکر میں ہے ۔ وقف کی عبارت بخط شیخ بہائی ہے اور تاریخ سورتدوں کے عنوان طلائی روشنائی سے لکھے گئے میں ۔ ہر صفحے میں پندرہ سطربی هیں ۔ اعدراب شنگرفی رنگ کے قدرے دبیز گول نقطوں سے اور اعجام (حروف علّت) گہرے زنگاری رنگ کے نقطوں سے اور سے ظاہر کیے گئے هیں ۔ تنوینوں کے بجائے کہیں شنگرفی نقطے هیں اور کہیں سیاہ ۔ آخری صفحے پر شنگرفی نقطے هیں اور کہیں سیاہ ۔ آخری صفحے پر شبت ہے ؛ علی بن ابی طالب .

ایک اور نسخهٔ قرآن مجید (عدد ۲) حضرت حسن منسوب هے (دیکھیے لوحه ۳) ۔ یه بھی مکمل نہیں اور یه بھی هرن کی کھال پر لکھا گیا هے ۔ یه شاہ عباس کا وقف کردہ هے ۔ یه سورهٔ یس، آیة ۲ سے شروع هو کر سورهٔ فصلت کی آیة ۵ م پر ختم هوتا هے ۔ سورتوں کے عنوان اور نقاط مذکورهٔ بالا نسخے کی مانند هیں ۔ هر دس آیات کے مابین فاصله ستار مے کی شکل سے ظاهر کیا گیا هے ۔ هر صفحے ستار مے کی شکل سے ظاهر کیا گیا هے ۔ هر صفحے پر، جو قرآن مجید کا اختتام نہیں، اس طرح لکھا گیا هے : "کتب حسن ابن علی ابن ابی طالب فی سنة احدی اربعین" .

ایک نسخهٔ قرآن مجید (عدد ۱۵) حضرت حسین، خ سے منسوب هے (دیکھیے لوحه، م) ۔ اس کے واقیف کا نیام معلوم نہیں ۔ اس کے شروع میں سورۃ الکہف کی آیۃ ۲۷ هے اور خاتمه سورۂ طه کے آخر پر هوتا هے ۔ اس کی تبذهیب بھی شنگرف، طلائی اور سیاہ هے ۔ یه بھی هرن کی کھال پر لکھا گیا ہے ۔ هر صفحے میں سات سطریں هیں ۔ اعراب و اعجام کی صورت بھی پہلے نیسخوں کی سی اعجام کی صورت بھی پہلے نیسخوں کی سی هے ۔ آخری صفحے پر اس طرح لکھا ہے :

"كتبه حسين ابن على".

نسخه قرآن مجید، عدد ۱۵۸٦، حضرت علی بن موسی الرضارط سے منسوب هے یه نسخه بهی مکمل نمیں (دیکھیے لوحه ۵) ۔ اس میں سورة النور [۲۰]، القصص [۲۸]، العنکبوت [۲۹]، الروم [۳۰]، القمن [۳۰]، السجدة [۳۳]، الاحزاب الروم [۳۰]، المؤمن [۳۰]، الواقعة [۲۵]، الجائیه [۵۸]، الاحقاف [۲۸]، الواقعة [۲۵] اور الحدید [۵۵] شامل الاحقاف [۲۸]، الواقعة [۲۵] اور الحدید [۵۵] شامل هیں ۔ یهنسخه سورة النور کی ساٹھویں آیت کے وسط سے شروع هوا هے اور سورة الحدید کی پانچویں سے سروع هوا هے اور سورة الحدید کی پانچویں مرین هیں ۔ هر دس آیات کے مابین فاصله چھوئی مزین هیں ۔ هر دس آیات کے مابین فاصله چھوئی اخدر میں ایک خط مستقیم هے ۔ یه نسخه اعلی حضرت محمد رضا شاہ پہلوی کا وقف کرده هوئی دون کی حضرت محمد رضا شاہ پہلوی کا وقف کرده هوئی ۔

آستان قدس هی میں قرآن مجید کا ایک نسخه (عدد ۹۹) خط کونی کے دور تکامل کا پتا دیتا ہے، جو قریب نسخ ہے (دیکھیے لوحه ۹) ۔ یه نسخه بهی نامکمل ہے اور سورۂ یوسف [۱۲] کی آیدة ۵۳ سے آخر سورۂ ابرھیم [۱۲] تک ہے ۔ تذھیب پہلے نسخوں کی طرح ہے ۔ خطاط کا نام معلوم نہیں ۔ اس میں اعراب وغیرہ بصورت زبر، زیر، پیش دیے گئے ھیں ۔ هر صفحے میں چار سطربی ھیں ۔ سورتیں تاج نشان ھیں ۔ یہ نسخه ابوالقاسم منصور بن محمد بن کثیر ھیں ۔ یہ نسخه ابوالقاسم منصور بن محمد بن کثیر عیم وقف کیا .

کتاب خانهٔ آستان قدس میں متعدد ایسے نسخے هیں جو همیں اس سنزل کا پتا دیتے هیں جو خط کوفی نے قدم بقدم طے کی .

خط کوفی کے نمایاں خلہ و خمال : خط کوفی کے حروف جلی اور مدوّر شکل کے ہیں ۔ خاص طور سے سرمے نسبة زیادہ جلی ہیں اور عمودی

خطوط نسبةٔ چهوئے، مگر متوازی اور انتی خطوط نسبةً لمبر هيں ۔ حروف کے حوار زاويه دار هيں ۔ بقول محمَّد علی هروی: "خط کونی میں چھے میں سے پانچ حصے سطح ہوتی ہے اور ایک حصہ دور" (دیکھیے گنجینهٔ خطوط، کابل ۲۹۵ ء) ۔ اس خط میں، جسے قدیم خط کونی کہنا چاھیے، شروع شروع مين نقاط، اعراب، اعجام اور زيادات استعمال میں نہیں آئے تھے ۔ کہا جاتا ہے که ابوالاسود الدَّنَّلَى (م ٩ ٦٨٨/٥٦) نے اعراب، كے ليے نقطے ایجاد کیر (دیکھیر غلام محمد هفت قلمی: تذكرة خوشنويسان ، طبع محمد هدايت حسين ، ایشیالک سوسائٹی، کلکته ۱۳۲۸ه/۱۹۱۰ع) - کافی عرصر تک زیر، زبر، پیش اور تنوین کے لیر نقطوں ھی کا استعمال ھوتا رھا، یعنی زبر کے لیر اوپر، زیر کے لیے نیچے، پیش کے لیے بازو یا کنارے پر اور تنوین کے لیے دو نقطے لگائے جاتے تھے(دیکھیر محمّد اسحق صديقي : فن تحرير كي تاريخ، انجمن ترق اردو على گؤه، بار اول، ١٩٦٢ ع، ص ٢٠٠٩ ـ اس سے صحیح تلفظ کرنے میں بڑی حد تک آسانی ھو گئی (نمونے کے لیر دیکھیر لوحہ ہے؛ اس میں کاتب نے آرائش سے بھی کام لیا ھے).

بعد میں خلیفہ عبدالملک بن مروان (۲۵ه/ ۲۸۵ء تا ۲۸۵/ ۲۵۰۵ء) کے آغاز خلافت میں حجاج بن یوسف نے رسم الخط کی اصلاح کی کوشش کی اور اعراب و اعجام و زیادات کا اضافہ ہوا۔ اس کی وجه ظاهر ہے کہ خلافت اسلام میں بہت توسیع ہو چکی تھی۔ میختلف ممالک کے لوگ، جن کی مادری زبان عربی نہ تھی، اسلام اختیار کر رہے تھے اور کچھ دوسری نوموں کے ساتھ لسانی روابط قائم ہو رہے تھے؛ اس لیے قرآن مجید کی صحیح قراءت اور مفہوم واضح کرنے کے لیے ضروری ہوا کہ صحیفهٔ مقدس میں نقاط اور اعراب و زیادات شامل کیے جائیں۔

عرب میں فن کتابت کی ترویج سے صحابۂ کرام رض تابعین آور تمبع تابعین آقرآن مجید کی کتابت میں حسن اور جدت پیدا کرنے کے قابل ہوگئے؛ چنانچہ صحیفۂ مقدس سے ان کی عقیدت و شیفتگی کی وجه سے رعنائی اور پختگی پیدا ہوتی گئی اور جدنبۂ مسابقت نے رسم الخط کو حسین سے حسین تر بنا دیا .

خط کونی کے متعدد مشہور خطاط ہومے ہیں، جن کی تفصیل اگلے مقالے میں دیکھیے .

قرآن مجید کا ایک قدیم نسخه، جس کا تعلق دوسری صدی هجری/آلهویں صدی عیسوی سے ہے تاهدره کے کتباب خانے میں موجدود ہے (تاریخ وقف: ۱۹۸ ه/۱۹۸۵) ۔ قرآن مجید کے ایک نسخے، مکتوبهٔ علی بن غفران (تیسری صدی هجری/نویں صدی عیسوی)، کے ایدک ورق کے عکس کے لیے دیکھیے Specimens: Arberry، لوحه ۱ .

عمد عساسی (۱۳۲ه/، ۱۵۵ تنا ۲۵۸ه/ ۲۵۸ عین قرآن مجید کے جو نسخے عراق خط کوفی میں تیسری صدی هجری/نوس صدی عیسوی میں لکھے گئے، ان سے پتا چلتا ہے کہ عراق میں بھی اس خط کو کافی تبرق ہوئی (اس صدی میں وہاں جو مصاحف لکھے گئے اس کے نمونے کے لیے دیکھیے مسلمانوں کے فنون، لوحہ سے).

اس دور کے قرآن مجید کے نسخے جھلیوں پر لکھے ھوے محفوظ ھیں۔ یہ جھلیاں یا تو قدرتی رنگ کی ھیں یا آسمانی، بنفشی یا قرمزی۔ متن خط کوفی میں سیاھی یا طلائی روشنائی سے لکھا ہے (دیکھیے مسلماندوں کے فندون، ص . . .) ۔ مصر، شام اور عدراقی میں اس قدم کا خط کدوفی تیسری چوتھی صدی ھجری/نویں دسویں صدی عیسوی کے کچھ عرصر تک رائج رھا .

خط کــوفی کــم و بیش پانــچ سو سال تک

قرآن مجید کی کتابت کے لیے مستعمل رہا۔ خط کوفی سے مشابہت رکھنر والا خط محقق ہے. خط کروفی ایران میں : ایران کے ساسانی دور (۲۶٦ تا ۲۵۲ء) میں ملکی زبان پہلوی خط اوستائی میں اکھی جاتی تھی، جس سے آتش پرست ایرالیوں کو بڑی عقیدت تھی۔ عربوں کی فتح ایران کے بعد وہاں کے لوگوں نے رفتہ رفتہ اسلام قبول کے لیے ا تو قدیمی رسم البخط کے ساتھ ان کی عقیدت بھی ختم ہوگئی؛ چنانچہ مرور ایام کے ساتھ ساتھ پہلوی خط ترک کردیا گیا۔ اس کی ایک وجه غالبًا یه بھی تهی که وه بهت پیچیده اور مبیم تها (دیکهیر براؤن، ۱ : ۸، ۹) ۔ بہر کیف قومی زبان فارسی کے لیر عربي رسم الخط اختيار كر ليا گيا ـ پهر اپني نطري صلاحیت اور شسته ذوق سے ایرانی خطاطوں نے عباسی عہد کے خط کونی کو ایسی صورت دی جس میں خروف کے عمدودی حصدوں پسر افدتی حصوں کی به نسبت زیاده توجه دی جاتی تھی۔ عمد سلاجقه (۱۰۳۵/۱۳۶ تا ۲۵۵ه/۱۵۶ عمد کے قرآن مجید کے نسخوں میں، جو پانچوس یا چھٹی صدی هجری/گیارهوبی یا بارهوبی صدی عیسوی سے تعلق رکھتے ھیں، ابرانی طرز کا خط کوفی درجـهٔ كمال كو پهنچ گيا۔ نقش و نگاركا جو اضافہ ہوا اس نے خطاطی کو مزید زیب و زینت دی ۔ موزۂ بريطانيـه مين قرآن مجيد كا ايك نسخه موجود هي، جس کے چند اوراق بہت آراستہ و پیراستہ ہیں؛ اس پر جمادی الاونی ۲ م ۱/۵ مارچ ۱۰۳۹ عکی تاریخ درج ہے ۔ ایسے ہی نمونے میٹرو پالٹین میوزیم میں بھی ھیں ۔ ان میں عمودی خطوں کے سر گاکاری سے آراستہ هیں اور سطح پر سنہری روشنائی سے بیال بولے بنے ہیں (دیاکھیے لوحه ۸) ۔ دور سلاجقہ کے قرآن سجید کے نسخوں کے متفرق اجبزا تہران کے سوزہ ملّی اور مشہد میں

روضهٔ امام رضار اور میٹر و پالیٹن میوزیم میں محفوظ هیں (دیکھیے لوحه ۹) ۔ اس قسم کا زیبائیشی کوفی خط سلجوق عمارات کے علاوہ ان تصویروں میں بھی دیکھنے میں آتا ہے، جو دامغان میں پیر علمدار کے ہرج ۱۲۹ م ۱۸ ۲ ۲ ۱ عکی اندرونی دیواروں پر منقش هیں (دیکھیے مسلمانوں کے قنون، ص میں ، ؛ خط کوفی آرائشی کے ایک اور نمونے

کے لیر دیکھیر کتاب مذکور، لوحه اسم).

خط مغربی: اندلس اور شمالی افریقیه میں قرآن مجید کے جو نسخے الکھے گئے ان کا ایک مخصوص خط ہے، جسے خط مغربی کہتے ہیں۔ بعض اوقات اسے خط اندلسی یا خدا قرطبی بھی کہا گیا ہے۔ خط اندلسی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے حروف لمبے اور نسبة جلی هوتے ہیں، گولائی میں لکھے جانے والیے حروف کے دائرے نسبة زیادہ کھلے ہوتے ہیں اور حرف میم کا دائرے نسبة زیادہ کھلے ہوتے ہیں اور حرف میم کا نجلا سرا ختم ہونے کے بعد بائیں طرف کو مڑ جاتا نجلا سرا ختم ہونے کے بعد بائیں طرف کو مڑ جاتا ہے۔ خط مغربی کا ایک نمونه (مکتوبة مراکش ہے ۔ خط مغربی کا ایک نمونه (مکتوبة مراکش ہے (دیکھیے لوحه ، ۱) میں ملتا ہے (دیکھیے لوحه ، ۱)

خط اندلسی اندلس میں اس وقت رائج هوا جب المغرب کا مرکز حکومت قیروان (شمالی افریقیه) سے اندلس میں منتقل هاوا۔ قرآن مجلد کے چاند اوراق خط مغاربی میں لکھے هوئ میٹروپالیٹن میوزیم میں موجود هیں (دیکھیے مسلمانوں کے فنون، صدی میری/بارهویں یا تیرهوبی صدی عیسوی سے ہے۔ قرآن مجید کے جو نسخے آٹھویں اور نویں صدی قرآن مجید کے جو نسخے آٹھویں اور نویں صدی عیسوی میں خرابی میں غرناطه اور فاس میں لکھے میں خط مغربی میں غرناطه اور فاس میں لکھے نظر آتی ہے، ان میں اگرچه کتابت کی مہارت نسبةً کم نظر آتی ہے، مگر نقش و نگار ان کے بھی بہت شاندار

هين .

مختلف بلاد اسلامیه میں خط کوفی میں خط کوفی میں خطاطوں کے ذاتی جمالیاتی ذوق کی وجمہ سے کچھ تبدیلیاں رونما ہوئیں، مثلا مصر و عراق کے خط کوفی میں افتی خطوط نمایاں ہوتے تھے، لیکن ایرانی خط کوفی میں عمودی خطوں کو نسبة زیادہ نمایاں کیا گیا ہے .

خط نسخ: پانچوین صدی هجری/گیارهوین صدی عیسوی سے قرآن مجید کی کتبابت کے لیے خط کونی کا استعمال کم هوتا گیا اور اس کی جگـه خط نسخ نے لے لی۔ خط نسخ کا موجـد ایک عديم النظير خطاط ابن مقلمه (م ٣٢٨ه) هي، جو الراضي بالله (۲۲ه/۱۳۲۹ء تا ۲۹هم/۱۳۹۹) كا وزير تها (اس كي تفصيل آكے چل كر دي گئي هے)۔ ابن مقله اس خط کو هندسی عمل میں لایا اور اس نے املاکی صحت، هندسی باقاعدگی اور حسن و رعثائی کا رجحان پیدا کرنے کے لیر خط میں اھم تبدیلیاں کیں ۔ اس خط میں ہمالی مرتب خطاطی کے اصول و قواعد کے لیر ناپ مقرر کیر گئے تاکہ موزونیت، یکسانیت اور تناسب قائم رہے ۔ اس میں هندسی هیئت پیدا کرنے کے لیے نقطوں کی پیامائش سے کام لے کر نسبتیں مقرر کی گئیں (دیکھیے آگے) ۔ غرض يه بااصول خط تها اور اصول يه پيش نظر رها که هر حرف خواه کهرا هو یا سیدها، دراز همو یا گول، قوسی هو یا شوشه دار، دراصل نقطوں کا ایک سلسله هو تا هے، جن کے تسلسل اور مختلف ترکیب و ترتیب سے ایک حرف بن جاتا ھے؛ چنانچہ اس اور یہ غور کیا گیا کہ ہر حرف، پورا یا عبارت کے اندر کٹا ہوا، کتنر نقطوں کے برابر ہونا چاہیر ۔ اس کے ایے بارہ قاعدے بنائے گئے تاکہ کتابت اصول سے هو سكيے (ديكھيے سيد عبدالله: خط کی کرمانی مخطوطات کی زبانی، در نذررحمٰن،

ص ١٤٦) - كما جاتا هے كه اس كا نام خط بديع تھا، لیکن یے رسم الخط نسخ کے نام سے اس لیر موسوم ہواکہ قرآن مجید کی کتابت کے لیے دوسرے رسوم الخط کا ناسخ ثابت ہوا۔ نسخ کے مختلف نمونوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر بڑے نسخ نویس کے انداز میں کچھ نہ کچھ انفرادیت ضرور ہے، البتہ اصول سب کا ایک هی هے ۔ کونی کے مقابلے میں گولائی کی طرف میلان اس کی اہم خصوصیت ہے۔کہا جاتا ہے ابن مقلہ نے نسخ کے علاوہ محقق ریحان، ثلث ریحانی، توقیع اور رقاع بھی وضع کیے۔ ابن مقله کے بعد جس خطاط نے خط نسخ میں مزید صفائی اور رعنائی پیدا کرکے اسے عروج تک پہنچایا وه ابوالحسن على بن هـلال معروف به ابن البواب (م ۱۳۱۳ه/ ۱۹۱۹) هے - موجودہ دور کے ایک ماہـر فـن محـمّد حسن الطيـبي نے اپني كــتاب جامع سحاس كتابـة الكتاب (بيروت ٩٦٢) ميں خطاطی کے سم انمونے عکسوں کی صورت میں درج کیے هیں۔ یه نمونے خود مصنف نے ابن البواب کے اسلوب میں لکھر ھیں۔ ان سے جہاں الطیبی کے کمال فن کا پتا چلتا ہے، وہاں ابنالبواب کی سحر کاری کی بھی نشان دہی ہوتی ہے۔ دیباچہ نویس صلاح الدّين المنجّد نے لکھا ہے یہ خطاطی (مصنف نے) ابن البواب کے طریقر کے مطابق کی ہے اور یہ مسلسل اساتذهٔ فن کے واسطے سے ابن البواب تک پہنچتا ہے (کتاب مذکور، ص ے) ۔ نمونے کے لیر ديكهير لوحه ١١.

اس خط نے عباسی خلیفه المقتدر بالله (م . ۲۸ه/ ۹۰۸) کے زمانے میں باقاعدہ شکل اختیار کر لی اور رفته رفته قرآن مجید کی کتابت کے لیے خط نسخ هی مختص هوگیا، تاهم کچھ عرصے تک سورتوں کے عنوان خطکوفی میں تحریر هوتے رہے۔ چھٹی صدی هجری کے خطاط عبدالرحمٰن ابن ابی بکر چھٹی صدی هجری کے خطاط عبدالرحمٰن ابن ابی بکر

ابن عبداارحیم الکاتب مشہور به زرین رقم کو فن کی بدولت بہت شہرت حاصل هوئی ۔ اس نے قرآن مجید کا ایک نسخه نقل کیا (جمادی الاقل ۲۸ه/جولائی کا ایک نسخه نقل کیا (جمادی الاقل ۲۸ه/جولائی میں سورتوں کے عنوان خط کوفی میں هیں اور متن خط نسخ میں (دیکھیے لوحه ۱۲).

خط نسخ هر کسی نے سیکھا اور اسے ذریعۂ تحریر بنایا۔ یہ خط اتنا متوازن اور دیدہ زیب هے که اس سے قرآن مجید کی کتابت میں مزید دلکشی اور رعنائی پیدا هو گئی۔ چھٹی صدی هجری ابارهویں صدی عیسوی میں یہ اپنے عروج کو پہنچ گیا۔ اس سلسلے میں یا قبوت المستعصمی کا نام بالخصوص قابل ذکر ہے (لوحه ۱۳)۔ اس خطاط کا مفصل حال آئے آئے گا.

انیڈیا آفس لائبریری میں خط نسخ میں لکھی ھوئی قدیم ترین کتاب (عدد ۳۸۲۵) ابن السکیت (م ۳۸۲ه/۵۰) کی کتاب آلالفاظ ہے، جس کی کتاب سر وابع الآخر ۲۳۸ه/۳۰ جنوری ۲۰۱۹کو مشہور خطاط نوح بن عبدالرزاق البیمقی نے کی (نمونے کے ایے دیکھیے Specimens: Arberry، لوحه ۳).

عہد ممالیک (۱۵۳ه/۱۵۲۰ء تا ۱۹۲۹ه/۱۵ مرا ۱۵۱۰ء) کے قرآن مجید کے نسخوں کے نہایت اعلی نمونے قاهرہ کے شاهی کتاب خانے میں محفوظ هیں، جو انتہائی احتیاط اور زیب و زینت کے ساتھ مختلف قسم کے خط مدور میں لکھے گئے هیں۔ بڑی تقطیع کے قرآن مجید خط طومار میں لکھے گئے هیں ،جو خط نسخ کی ایک جلی صورت ہے۔ میٹرو پالیٹن میوزیم میں قرآن مجید کا ایک نفیس کتابت شدہ نسخه موجود ہے، جو ساتوبی یا آٹھوبی صدی هجری/ تیر هوبی یا چودهوبی صدی عیسوی کے اوائل سے تیر هوبی یا چودهوبی صدی عیسوی کے اوائل سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ نسخه طلائی روشنائی سے لکھا تعلق رکھتا ہے۔ یہ نسخه طلائی روشنائی سے لکھا عیا اس پر قرمزی اور آسمانی رنگ کے اعراب و اعجام هیں؛ زیبائشی خطوط بہت جاذب نظر هیں؛

متن خط نسخ میں اور سورتوں کے عنوان خط کوئی میں ہیں؛ نقش و نگار طلائی اور آسمانی رنگ کے ہیں (دیکھیے لوحہ م ۱).

ایلخانی عـمد (۱۲۵۲ه/۱۲۵۶ تا ۲۵۵ه/۱۳۵۹ میں خطاطی اور رنگ آمیزی کو نیا عروج حاصل هوا ۔ اس دور کے خط نسخ کے متعدد نفیس نسخے مختلف عجائب خانوں اور ذاتی ذخیرہ ها ہے کتب میں موجبود هیں ۔ ان میں سے بعض الجائتو خدا بندہ (۲۰۵ه/۱۳۰۹ تا ۲۱۵ه/۱۳۰۹) کی فرمائش پر لکھے گئے تھے ۔ ۱۵۵۰ دور نسخه الجائتو کو پیش کیا گیا وہ موصل میں لکھا گیا تھا اور اب کو پیش کیا گیا وہ موصل میں لکھا گیا تھا اور اب موزه بریطانیه میں موجود هے ۔ سررتوں کے عنوان خط کوفی میں هیں اور متن خط نسخ میں (دیکھیے لوحه ۱۵).

قرآن مجید کے کتابت شدہ مشہور نسخوں میں سے ایک، حو ۲۰۰ م ای ۱۳۰ عمیں بغداد میں لکھا گیا، آج کل لائیےزگ میں ہے؛ دوسرا قاهےرہ کے قوسی کتاب خانے میں ہے، جسے ۱۳۱۸/۱۳ء میں عبدالله محمد نے همدان میں لکھاتھا۔ اس کے چند اوراق منقش اور زیب و زینت کے اعتبار سے فن کا شاہکار هيں \_ عبدالله بن احمدابن فضل الله ابن عبدالحميد كے كتابت كررده قرآن مجيد كا ايك اور نسخه چیسٹر بیٹی کے مجموعر میں اور دوسرا بوسٹن کے موزهٔ قنون لطيفه مين موجود هے (ديكھير SPA) لوحه ۹۳۸) ـ چیسٹریٹی کے مجموعر میں عبدالله الصیرف کے هاته كا لكها هوا بهي قَـرآن مجيدكا ايك نفيس نسخه (مسكتوبة محرم ٢٨ه ١٣٠٤) هـ، جس مين صرف سورتوں کے عنوان خط کوفی میں طلائی زمین پر شوخ قرسزی اور سبز رنگوں میں لکھر گئر ہیں اور متن خط نسخ میں ہے (دیکھیے لوحہ ۱٫).

قرآن مجید کے ایک نسخے کے سات ورق کتاب

خانهٔ آستان قدس میں هیں، جو بالیسنغر بن شاه رخ (مهمه) نے خط ثلث جلی میں لکھے هیں ۔ هر صفحے میں سات سطریں هیں، جو طلائی رنگ میں هیں اور تذهیب کاری کا دلکش نمونه هیں (دیکھیے لوحه ۱۷).

چھٹی سے بارھویں صدی ھجری/بارھویں سے سولهویی صدی عیسوی میں نقاشی اور رنگ آمیزی کا استعمال قرآن مجید کے علاوہ عام کتابوں میں بھی ھونے لگا۔ ان کی آرائش و زیبائش کے لیر کبھی تو آخر میں بیل بوٹے بناتے تھر اور کبھی تصویر کے اردگرد چوکھٹوں کے حاشیر میں گا۔ کاری کرتے تھر۔ اس طرز كي آرائش ابو القاسم الحريري البصري (٢٣٨ه/ . ٥ . رعتام ١٥٠ ره/ ٢٠ رع) کے مقامات الحریری ایک ایک نسخے (ممرره/ممرم) میں دیکھے جا سکتی ہے۔ یہ نسخہ وی انا کے قبومی كتباب خيائے ميں ھے (مسلمانوں كے فنون، ص ١٠٠) - العمرى (م ٩٩٨ه/١٠٩٦) نے، جو اصلًا ایرانی تها اور قاهره مین آکر مقیم هوگیا تها، مملوک سلطان محمد جقماق کے لیے اپنی کتاب الدر رالمنثورات لكهي (مهمه ها. سه ١-١٨١١ع) -اس کے نمونے کے لیر دیکھیر لوحہ ۱۸.

اوراق بردی پار لکھے ہوے خط نسخ کے ابتدائی نمونے کتاب خانہ ملی، وی انا کے Archduke Rainer Papsyrus Collection, Vie nna, National میں موجود ہیں (نمونے کے لیے دیکھیے لوحہ ۱۹).

خط نسخ کی مختاف شاخوں میں سے ایک اور خط ابهرا، جس كا نام تعليق هوا \_ خط تعليق ميں لکھنے والوں نے زود نویسی کی سہولت اور ضرورت کی بنا پر نسخ کی اصول بندی سے آزادی حاصل کر لی ۔ عام نظر سے دیکھا جائے تو یہ بھی خط نسخ دی نظر آتا ہے، لیکن غور سے دیکھنر سے معلوم هوتا ہے که اس میں قلم نے آزاد عمل کو اپنا اصول بنایا ہے۔ اس خط میں کچھ خصوصیتیں نسخ کی هیں اور کچھ نستعلیق کی ۔ حروف کی کہنیاں نسخ کی ھیں اور دامن نستعلیق کے، لمبی سطح والر بعض حروف کے آخری حصے کو نوک کی بجامے خط معکوس کی صورت دی جاتی ہے اور اس کے حروف دائیں سے بائیں جانب جھکاؤ رکھتر ھیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ تعلیق صفویوں کے زمانے میں ایجاد هوا، مگر خطی نسخر اس سے پہلر بھی موجود تھے ۔ کما جاتا ہے کہ حسن بن حسین بن علی فارس نے یہ خط ..ےھ/..ہم، ع میں ایجاد کیا تھا۔ عبدالحميد خان كا خيال هے كه يمه خط ابوالعالى كي ايجاد هي (پيدائش خطو خطاطان، مطبوعة مصر) مصنف رساله خط و سواد لكهتما هم كه خط تعليق خواجه تباج السلماني ايجاد كيا (اوریئنٹل کالج میگزین، اگست سم ۱۹ وء، ص ۱۸)۔ بہرحال وقتی ضرورتوں نے مجبور کیا اور نسخ ھی کو کرنے اصوالوں سے آزادی دے کر ایک نسبةً ہے تکلف آزاد خط وضع کرنا پڑا۔ مصنف خطوخطاطان کا یه خیال بهی هے که پ، ژ، چ کے لیے ابوالعالی ہی نے تین نقطوں کو رواج دیا اور آکثر زود نویس خطاطوں نے خط تعلیق كو دريعة اظهار بنا ليا۔ سولانا درويش نے سلطان حسین سیراز کے زسانے میں اس فن میں ناموری حاصل کی ـ یه خط "رقاع" اور "توقیع" (دیکھیر آئے) سے استخراج کیا گیا ہے (دیکھیر مجلّه

مذكور، ص ۱۹، ۲۰، ۲۰ اس كى خصوصيت يـه
هـ كه خطاط تيزروى سے، ليكن اصول كے تحت،
مسلسل لكهتے جاتے هيں ـ انڈيا آنس لائبريرى ميں
كليات سعـدى، مكتوبة فيروز بخت بن اصفهانشاه،
مؤرخة آخر محرم ۱۸ه/آخر مارچ ۲۱، ۱۵، موجود
هـ (عدد ۲۸۵؛ ايتے، ۱۱۱۸) ـ يه قديمى خط تعليق
ميں هـ (ديكهيے لوحه ۲۱).

یه خط اس زمانے کے نسخ کی بندش اور پیچ و خم سے نکانا چاھتا ہے۔ قوسوں والے حروف تدویر کی طرف مائل ھیں، گولائیاں زیادہ ھو رھی ھیں (س، ش، ض، ن، اور ی کو دیکھیے کہ خط نستعلیق کے کس قدر قریب ھیں) اور نسخ کے خمیدہ حروف راست ھو رہے ھیں۔ معلوم ھوتا ہے کہ فن کار نستعلیق کے سیدھے اور خوبصورت دائروں کا اشتیاق تو رکھتا ھے، لیکن اس کے لیے اس کا قلم ابھی تیار نہیں۔ مولانا جامی لکھتر ھیں:

کاتبان را هدفت خط باشد بطرز مختلف ثلث و ریحان و محقق، نسخ و توقیع و رقاع بعد ازان تعلیق آن خطی است کش اهل عجم از خط تـوقـیع استـنباط کـردنـد اخـتراع

خط تعلیق شاهی رسل و رسائل، سرکاری کاروبار اور عام مراسلت میں استعمال هوتا تها، اس لیے اس کا دوسرا نام "خط ترسل" بهی مشهور هوگیا (دیکھیے محمد سجاد میرزا: اردو رسم الخط، حیدر آباد دکن مهروء، ص و) - صاحب خلاصة المکاتیب لکهتا هے که هندوستان میں شروع شروع میں خط تعلیق رائج رها (اوریئینٹل کالج میگزین، اگست ۱۹۳۳ء، ص ۲۳).

خط بہار: برصغیر پاکستان و هند میں ایک خاص تعلیق "خط بہار" (بقول هؤار Huart خط بحار) کے نام سے موسوم هوا۔ اس خط میں حروف کا تشخص بڑے نمایاں طور سے کیاگیا ہے۔ افقی کششیں

زیادہ لمبی ہیں؛ ن، ی، ک، اور ل کا دامن بالکل ب کے دامن جیسا ہوتا ہے اور ان کے آخری حصے نوکدار نہیں بلکہ قلم کے پورے خط پر ختم کیے کیے گئے ہیں (لوحہ ۲۲).

خط کوفی، خط توقیع، خط رقاع اور خط ثلث کے تمناسمات کا ذکر اس سے پہلے مقالے میں دیکھیے .

خط ثلث کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ عمودی حروف (مثلًا الف، ل، ط، ک) کو بطرف بالا نسبة زیادہ طویل کیا گیا ہے۔ ان کے اوپر کے سرم سب کے سب ایک افتی سطح سے چھوتے ہیں اور ایک دوسرے کے متوازی ہوتے ہیں (لوحہ ۲۳).

خط طومارو خط غبار: متذكره خطول كو موث موث الفاظ مين لكها جائے تو اسے خط طومار كمتے هيں اور جب بصورت نازك لكھتے هيں تو وہ خط غبار هوتا هے (ديكھيے لسان الملك هدايت: تذكرهٔ خطاطان).

خط کلمزار: اس خط میں حروف کے شکم کو بیل بوٹوں سے مزبن کیا جاتا ہے۔ یہ طرز عہد سلاجقہ (پانچوبں یا چھٹی صدی ہجری/گیارہویں یا ہارہویں صدی عیسوی) میں رائج رہا .

خط زلف عروس: اس خط کے شروع اور آخر میں نیم سی گولائی دے کر زلف کی سی هیئت پیدا کی جاتی ہے ۔ بعض حروف کے ساتھ باریک سے خط ایسی موزونیت سے کھینچے جاتے ہیں جیسے زلف کے بال حرفوں کے دارن سے گزر رہے ہوں .

خط ہـلالی: اس خط کے بعض حروف کـو هلال کی سی شکل دی جاتی ہے .

خط شجر (یا خطِ باربرداری)؛ اس خط میں لفظ وں کی بیرونی سطحوں میں شاخیں، پھل اور پھول پھوٹتے نظر آتے ھیں۔ اسی طرح کے بعض اور تفریحی خط، یعنی خط لرزہ، خط شاؤس وغیرہ بھی

هيں، ليكن آج كل يه مستعمل نهيں.

ان میں سے بعض اہم خطوں کے نمونے آگے درج کیے جا رہے ہیں.

خط نستعلیق: تیموریوں کے عہد میں کتابوں کی تسوید اور ترصیع کے متعلق جمله فنون کمال کو پہنچ گئے اور خوش نویسی کو ایک بڑے فن کا درجه حاصل هوگیا ۔ کہا جاتا ہے کہ اسر تیمور کے زمانے میں ایک مشہور خطاط میر علی تعریزی نے ۸۹ م/۹۳ میں یه خط ایجاد کیا، لیکن بقول ابو الفضل يه يقيني نمين كيونكه يمه خط صاحبة ان امير تيمور سے پہلے بھی اکھا جاتا تھا (آئین اکبری، ص ۱۱۳) - بهرحال اس میں شک نهیں که میر علی کو نستعلیق کا اولیں مصلح ضرور کہا جا سکتا ہے کیونکہ اسی کے کمال فن کی وجہ سے نستعلیق کو یه عروج حاصل هوا ـ یـه خط اپنی نوک پلک اور دامنوں اور گولائیوں کی زیب و زینت کے لحاظ سے اب تک فردوس چشم بنا هوا هے۔ خط نستعلیق میں اگرچـه قرآن مجید کی کتـابت بهی هوئی (نمـو\_نے کے لیے دیکھیے لوحہ ۲٫۰ لیکن اس میں حروف کے پیوند اس قدر قریب ملحق هدوتے هیں که اعراب اور دوسرے زیادات کے لیے بمشکل گنجائش ھوتی ھے، اس لیے قرآن مجید کی کتابت کے مقدس فریضے کی ضروریات اس سے پوری نہیں ہو سکتیں ـ بہرحال دوسری کتابوں کے لیرید خط نہایت موزوں ثابت ہوا۔ اس خط میں خواجہ کرمانی کی نظم هما و همايون كا خطى نسخه (٩٩ ٧ه/ ٩٩ ع) موزهٔ بریطانیه میں موجود ہے (عدد ۱۷۵۸) .

ایلخانی دور (۱۲۹۵/۱۹۶۳ تا ۲۳۷۵/ ۱۳۵۸ میں خطاطی کے ساتبھ تحریبروں کیو مذہب و مطلا بنانے کے فن نے بڑی ترق پائی؛ چنانچہ بعض مطلا و مذہب مصاحف الجائتو خدا بندہ کے لیے لکھے گئے .

تیمهوری دور (۱۷۵ه/۱۳۹۹ تا ۹۰۹۸ . ۱۵۰۰ء) میں قبرآن مجید کے علاوہ علمی و ادبی کتابوں کی خطاطی میں بھی زیب و زینت بروے کر آئی، جو اس کتاب کی امتیازی خصوصیت ہے۔ یہ کتاب پودوں اور پرندوں کی شکل سے بھی مزین ہے۔ اس دور کی رنگ آمیزی شیراز کے خطاطوں کی ایجاد ہے۔ شیرازی طرز کی رنگ آسیزی کا ایک نادر نمونسه ابو یعیلی بن محمّد قدروینی کی عجائب المخلوقات (مكتوبـة ٣٨٨ه/ . ١٣١١) هـ، جو میٹرویالیٹن میوزیم میں ہے۔ اس کے سرورق پر ایرانی طرز میں فرشتر دکھائے گئے ھیں اور چینی طرز میں اردہے اور دوسرے جانور - حاشیے کے نقش و نگار سیاہ رنگ کے ہیں؛ ان کے اندر طلائی، سرخ اور سبز رنگ بھی استعمال کیے گئے ہیں اور اطراف بیلوں سے آراستہ ہیں (دیکھیے لوحہ ۲۵) -تبذهیب کے اس فین کو هرات میں بھی ترق ہوئی ۔ تیموری دورکی شاندار اور عظیم خصوصیت یہ ہے کہ اس دور میں خط نستعلیق کی ایجاد کو ایک عدیم النظیر خطاط میر علی تبریزی کے نام سر منسوب کیا جاتا ہے.

نویں صدی هجری/پندرهویں صدی عیسوی کا ایک مشہرر خطاط سلطان علی مشہدی (م ۹ ۱۹ ه)، تھا جو هرات میں سلطان حسین میرزا (۲۵۸ه/ تھا جو هرات میں سلطان حسین میرزا (۲۵۸ه/ ۲۵۱۹ عال ۱۹۵۹ عال ۱۹۵۹ عال ۱۹۵۹ عال ۱۹۵۹ عال میں رها ۔ وہ فن نستعلیق کا عظیم نمائندہ سمجھا جاتا هے ۔ وہ نی نستعلیق میں اساتذہ نستعلیق میں سلطان علی مشہدی کا بطور خاص ذکر کرتا ہے ۔ وہ ملطان حسین میرزا اور اس کے وزراء کے لیے کتابیں ملطان حسین میرزا اور اس کے وزراء کے لیے کتابیں لکھتا تھا اور ان کی تصویریں بہزاد اور شاہ مظفر تیار کیا کرتے تھے ۔ سلطان علی نے میر علی شیر نوائی (م ۹۰۹ه/۱۰۰ء) کے دیـوان کے ایک نسیخے کی کتابت کی (۵۰ه/۱۰۰ء) جومیٹروپالیٹن نسیخے کی کتابت کی (۵۰ه/۱۰۰ء) جومیٹروپالیٹن

میوزیم میں محفوظ ہے۔ سلطان حسین نے اسے قبلة الکتاب کا خطاب دیا تھا۔ سلطان علی نے نظامی کی مخزن الاسرار کی بھی کتابت کی اور یہ نسخہ موزۂ بریطانیہ میں موجود ہے (عدد،۲۵۸)۔ اس کے خط کے نمونے کے لیے دیکھیے لوحہ ۲۹.

شاهدزاده بایسنغر میرزا بن شاهدرخ میرزا فن خدوشنویسی میں سر بدرآورده اور همنر مندی اور هنر نـوازي مين شهرة آفـاق تها ـ كما جاتا هـ کہ اس کے کتاب خانے میں چالیس کاتب قرآن مجید اور عربی، فارسی اور ترکی کتابین لکھنے میں مشغول رہتے تھے۔ مولانا جعفر اس کے دربار كارئيس الكاتبين تها ـ شاهزاده بايسنغر كابهائي سلطان ابراهیم بهی خطاطی میں شہرت رکھتا تھا۔ دفاتر ایران کا ضابطه اس نے اپنر هاتھ سے لکھا تھا (تذکرہ خوشنویسان، ص جم) \_ اس کے هاتھ کا لکھا هوا قرآن مسجيد كا نسخه (مكتوبه ١٨٢٤ه/٢٦م) ادارهٔ آستان قدس، مشهد، میں موجود هے (قرآن مجید، شماره ۲۱۵) ـ ایک اور مصحف، جس پر سم رمضان . ۲۹/۸۳ جون ۱۳۲۷ع کی تاریخ مرقوم هے، میڑو پالیٹن میدوزیم میں ہے (مسلمانوں کے فنون، ص ۱۰۹)٠.

صفوی دور (۱۰۰ ه ۱۵۰ ۲ عا ۱۱۳۸ تا ۱۱۳۸ تا ۱۱۳۳ میل بهی شاهان وقت نے فن خطاطی کی بہت سرپرستی کی، جس کی وجدہ سے بڑے بڑے صفوی صاحبان کمال منظر عام پر آئے۔ تبریز کے صفوی دربار کا ایک مشہور خطاط سلطان محمد نور هوا هے (دیکھیے لوحہ ۲۷)، جو سلطان علی مشہدی کا فرزند اور شاگرد تھا۔ اس نے خمسۂ نظامی کی بھی کتابت کی .

شاه اسمعیل صفوی (ع. ۹۵، ۱۵۰ تا ۳۹ ه/ مرد اعتا ۱۵۳ هر مرد اعتا ۱۵۳ هر مرد اعتا ۱۵۲ مرد اعتا ۱۵۲ مرد اعتا ۱۵۲ مرد اعتا ۱۵۲ مرد ایک مشهور خطاط

شاه محمود نیشا پوری تھا۔ اس نے ۲ م ۹ هم ۱ ۵ م ۱ ۹ م ا ور ، ۹ ۵ هم ۱ ۵ م این خمسه کا ایک مشمور نسخه لکھا، جو موزهٔ بریطانیه میں محفوظ هے (عدد محمد کیا جاتا ہے شاہ اسمعیل کو اسکی خطاطی بہت پسند تھی (مسلمانوں کے فنون، ص ۱۱) .

صفوی عہد کے مشہور خطاطوں میں میر عماد حسنی سیفی قزوینی (م ۱۰۲ ه) کا نام خاص اهمیت کا حامل ہے۔ اس نے خط نستعلیق کے هنر زیبا کو سرحد اعجاز پر پہنچا دیا۔ اس کی خطاطی کے سامنے بہت سے مشہور خطاطوں کا فن ماند پڑ گیا۔ وہ جلی اور خفی خطوں میں بہت عمدہ لکھتا تھا۔ اس کا اسلوب خط اور اس کی شہرت جہانگیر اس کا اسلوب خط اور اس کی شہرت جہانگیر اس درجے پر پہنچی کہ اس کا فن شعرا کے لیے اس درجے پر پہنچی کہ اس کا فن شعرا کے لیے اس کی تعریف میں لکھے گئے (دکتر مہدی بیانی: مخندانی های انجمن دوستداران کتاب، ص ے)؛ اس سخندانی های انجمن دوستداران کتاب، ص ے)؛ اس کے ایک هم عصر میر عبدالغنی تفرشی کی رباعی

تا کلک تو در نوشتن اعجاز نماست بر معنی اگر افظ کند ناز رواست هـر دائـرهٔ تـرا فلک حلقـه بگوش هـر مـد تـرا، مـدت ایام بـها ست

میر عماد نے اصفهان آکر (۱۰۰۸) شاہ عباس کی خدمت میں ایک عریضہ ارسال کیا کہ اسے دربار شاہی میں جگہ دے کر شرف یاب کیا جائے۔ یہ عریضہ کتاب خانۂ ملی، پیرس، میں موجود ہے۔ اس کے لکھے ہوے قطعات فن کے اعلٰی نمونوں میں شمار ہوتے ہیں ۔ اس نے سورۃ الفاتحۃ کی کتابت خط نستعلیق میں کی ہے (دیکھیے لوحہ ۲۸).

صفوی دور کے بہت سے نسخوں میں صفحوں کے اردگرد حاشیے نظر آتے ہیں، جن میں سنہری روشنائی سے بیل ہوئے بنائے گئے ہیں۔ میٹرو پالیٹن

میوزیم میں سعدی کی گلستان اور حافظ کی غزلیات کے چند اوراق محفوظ ہیں ، جن کی زیب و زینت طلائی رنگ سے کی گئی ہے اور بعض مقامات پر تضاد پیدا کرنے کے لیے روپہلی رنگ کا بھی اضافہ کیا گیا ہے (لوحہ ۲۹).

صفوی دور کے خطی نسخوں کے نتش و نگار میں وہی حسن نظر آتا ہے جو دبستان ہرات کی خصوصیت ہے ۔ زیبائش کے اعتبار سے بھی یہ نویں صدی ہجری کے نسخوں سے ماتے جلتے ہیں ۔ یہ بات خمسۂ نظامی، مکتوبہ ۲۹۹، کے سرورق سے عیاں ہے (مسامانوں کے فنون، لوحہ ۲۹۳).

اس دور کے ایک مشہور خطاط میر علی هروی نے سلطان علی مشہدی کے ایک شاگرد زین الدین سے مشق فن کی تھی ۔ میر علی هروی سلطان حسین میرزا بایقرا کے دربار سے وابسته تھا ۔ اس نے هرات میں سکونت اختیار کر لی تھی، لیکن بعد میں مجید خان ازبک اسے ۱۳۵۵ میں بخارا لے گیا اور وهیں ۱۵۹۱ میں وہ فوت هوا (اس کے نمونے کے لیر دیکھیر لوحه ۳۰).

منوی عہد کا ایک اور مشہور خطاط میرزا اسد الله شیرازی تھا، جس کی محمد شاہ قاجار (۱۲۵۰ه/۱۲۵۰) اور نامر الدین شاہ قاجار (۱۸۳۸ء تا ۱۸۹۸ء) کے دربار میں بیڑی قدر و منزلت تھی ۔ اس کی وفات مربار میں بیان کی گئی ہے (اس کی طرز خطاطی کے نمونے کے ایے دیکھیے لوحہ ۳۱).

ایران میں میرزا محمد حسین عماد الکتاب سیفی قزوینی (م ۱۳۱۵ه، تهرران) کو قرن حاضر کا آخری استاد نستعلیق سمجھا جاتا ہے (اس کے خط کے نمونے کے لیے دیکھیے لوحہ ۳۲).

ناصر الدّین قاچار کے عمد کا مـشمور خطاط میرزا فتح عـلی شیرازی (م ۱۲۶۲ه) تھا (اس کی

خطاطی کے نمونے کے لیے دیکھیے لوحہ ۳۳).

شاهنامه فردوسی کی عظیم یادگار ہے ۔ اس کی عظمت و عقیدت کے اظہار کے لیر متعدد خطاطوں نے اسے نقل کیا اور مصوروں نے موضوع کے مطابق اسے تصویروں سے مزین کیا۔ ایک خطاط نے اس کی کتابت ۳۲۹/۵۸۳۳ ع میں خط خفی میں کی ۔ یہ کتابت ہرات کے اسلوب پر ہوئی اور اس کے بین السطور کو بھی آراستہ کیا گیا ۔ آج کل یہ نسخم تہران کے کاخ گلستان میں ہے۔ شاہنامه ھی کا ایک نسخہ تبریرز کے اسلوب کی عکاسی کرتا ہے ۔ یه پندره وبل صدی عیسوی کے شروع میں لکھا گیا ۔ اس کے صفحات کی بیشتر سطح میں موضوع کے مطابق تصویریں هیں، جو زرد، گلابی، نیلے اور سرخ زنگوں میں ہیں؛ زمین اوّل زنگاری ہے اور اس سے ذرا نیچے نیلگوں زمین دوم شروع هوتی هے؛ شعر سیاهی سے لکھے گئے هیں اور ان اشعار كى زمين ارغواني هے (لوحه ٣٣) .

خواجه فرید الدین عطار کی منطق الطیر ، ۹۸ه ما ۱۳۵۳ میں خوبصورت جلی نستعلیق میں لکھی گئی ۔ اس کے صفحات تصویروں سے مزین ہیں اور زیر و بالا میں چند اشعار ہیں ۔ یه نسخه برلن کے کتاب خانهٔ ملی (Staatsbibliothek) کی فہرست میں مذکور ہے (عدد ۵۲، ۲۹۸) .

هفت پیکر نظامی کا ایک خوبصورت نسخه خفی نستعلیق میں ہے۔ سطح کا بیشتر حصه تصویروں سے مزّین ہے۔ ایک ورق کی تصویر میں کاخ سیاه میں بہرام گور اور شاهزادی هند کی ملاقات دکھائی گئی ہے۔ باقی حصے میں اشعار هیں (لوحه ۳۵)۔ یه نسخه بهی کتاب خانهٔ ملّی، بران، میں موجود ہے اور شاید سولھویں صدی عیسوی کا کتابت شده ہے . هفت پیکر نظامی کے کئی خوبصورت کتابت شده ہے . هفت پیکر نظامی کے کئی خوبصورت کتابت شده ہے . هفت پیکر نظامی کے کئی خوبصورت کتابت شده ہے . هفت پیکر نظامی کے کئی خوبصورت کتابت شده ہیں موجود هیں، جن کے

حاشیے بہت مزین اور طلائی رنگ کے خطوں سے آراستہ ہیں (دیکھیے ریو: فہرست مخطوطات فارسی، ۲ : ۵۷۰ تا ۵۷۲).

برلن کے کتاب خانۂ ملی میں خمسۂ امیر خسرو کا ایک نسخه موجود ہے۔ یہ خفی نستعلیق میں لکھا گیا ہے، لیکن اس کے عنوانات خط نسخ میں ہیں (نمونے کے لیے دیکھیے Islamic Book، لوحه ۴۸۸). واقعات باہری (مترجمۂ عبدالرحیم) کا ایک نسخه موزۂ بریطانیه میں موجود ہے (عدد ۱۵۳۷) ۔ اس میں تصویروں کے اوپر صرف ایک سطر ھے، جو نمایت خوبصورت نستعلیق میں ہے۔ اس کے عکس کے لیے دیکھیے بذیل فن، مصوری (مغل)، لوحه ، (بالمقابل ۱۵: ۲۹۲).

خط نسخ و نستعلیق پاکستان و هـند میں : محمّد بن قاسم کی فتح کے بعدد برصفیر میں عربی رسم الخط كا اجرا هو گيا اور رفته رفته اس خط ميں قرآن مجید کی کمتابت همونے لگی ۔ پھر ایسران و برصغیر کے روابط قائم ہومے تو ایرانی خطاط خط نسخ بھی یہاں لر آئے، جسر قبول عام حاصل ھوا۔ سلطان ناصرالدين محمود (سهمه ه/ ١٦ م تا ١ م ١ مه و ۲ م ع) قرآن مجید کی کتابت خود کرنا تھا۔ اس کے هاته کا لکھا ہوا ایک نے سخه ابن بطوطه نے بھی دیکها تها (دیکهیر ایلین، س: ۵۹۳) - شهنشاه بابر (۱۵۲۰ه/۲۵۱ع تا ۱۵۳۸ تا ۱۵۳۰ع) جب برصغیر آیا تو اپنے ساتھ بعض علما اور خطاطوں کو بھی لایا تھا، جو دہستان ھرات کے اساتذہ تھر ۔ وہ خطاطی کا بڑا قدر دان تھا۔ اس نے خود ایک خط ایجاد کیا تھا، جو خط بابری کے نام سے موسوم ھوا۔ اس خط میں بابر نے قرآن مجید کا ایک نسخه کتابت کرا کے مکّهٔ معظمه بهیجا (دیکھیر بداؤنی: منتخب التوايخ، مترجمة Ranking كاكتمه ١٠٥٨ ع، ١: .هم) - كاتب كانام معلوم نهين هو سكا - خط

بابری میں قرآن مجیدکا یہ نسخه کتاب خانـهٔ آستان قدس، مشهد میں موجود ہے (عدد .٥) ـ اس کا کاغدذ اور تذهیب کشمیری ہے ۔ سورتوں کے عنوان طلائی رنگ کے اور آیات کے مابین فاصلے زرفشاں هيں ۔ هر صفحير ميں ستره سطربي هيں (دیکھیر لوحه ۳۸) ـ یه نسخه شاه سلطان حسین صفوی کا وقف کردہ ہے (۱۱۱۹ھ) ۔ احمد گلچین معانی نے لکھا ہے کہ یہ مصحف شریف، جسے وقف کیر هومے ۲۶۷ سال هو گئر هین، طویل عرصه تک تالار کتاب خانه مین بغرض نمائش رکها رہا؛ اس کے دو صفحوں کے عکس تہران، یورپ اور امریکہ میں خط شناسوں کے پاس بھیجے گئے، لیکن کوئی بھی اس خط کے متعلق کچھ نے بتا سکا (راهنمای گنجیند قرآن، ص ۱۷۸) - گلچین نے یه بھی لکھا ہے کہ قرآن مجید کے اس نسخر کے متعلق بداؤنی نے میر عبدالحی مشہدی کے ذکر میں لکھا ھے کہ میر عبدالحی اور اس کا بھائی میر عبداللہ قانونی ہمایوں کے ندیمان خاص میں سے تھر اور میر عبدالحی خط بابری کو، جو بابر کی اختراع ہے، بهت اچهی طرح جانتا تها ـ میر علاء الدوله کاسی قزوینی نے تذکرہ نفائس المآثر (ص۱۸۳) میں لکھا ہےکہ میر مذکور نے جتنی جلدی اور جتنی خوبی کے ساتھ "خط مشکل نویس بابری" کو سیکھا کوئی أور اس طرح نهين سيكه سكا .

بابرکی تروزک کے فارسی ترجمے کی کتابت عہد همایوں (۱۵۳۰هم/۱۵۳۰ء تا ۹۳۳هم/۱۵۳۰ء علی الکاتب نے کی ۔ یه نسخه، جو خط نستعلیق میں ہے، ریاست الور میں موجود ہے ۔ همایوں جب ترک وطن کرکے ایران گیا تو وهاں اس کی ملاقات بعض ماهر خطاطوں اور مصوروں سے هموئی ۔ وہ خواجه عبدالصمد "شیریس قلم" اور میر سید علی تبریزی کی ماهرانه خطاطی سے

بهت ستأثر هوا اور جب برصغير واپس آيا تو انهين اپنر ساتھ لر آیا ۔ یہاں خطاطی کی روایات قائم ہو چکی تھیں ۔ اب ان خطاطوں نے شاھی سرپرستی میں بڑی آسودگی سے اعلٰی پیمانے پر کام کیا ۔ اس عمد کا ایک اور نامور خطاط خواجه سلطان تها، جسے اکبر نے اپنر عمد میں افسضل خال کا خطاب دیا تھا۔ پھر یہمی خطاط اور بعض دوسرے ساھرین كتابت أكبر (۱۳۹/۱۵۵۱ع تا ۱۱،۱۵/۵۱۳ع) کے دربار سے وابستہ ہوئے ۔ اکبر نے فن خطاطی کی بہت حوصلہ افزائی کی؛ خطاطوں کو جماگیریں، منصب اور خطابات دے کر نوازا اور دفتر انسا میں مختلف عہدوں پر سرفراز بھی کیا۔ ابوالفضل نے عہد اکبر کے اساتذہ خط نستعلیق کا ذکر اس طرح کیا ہے: "محمّد حسین کشمیری، جو خطاب زرين قلم سے روشناس آفاق ہے، مولانا عبدالعزيز کا شاگرد ہے، لیکن وہ اس فن میں اپنے استاد سے بھی سبقت لر گیا؛ اس کی مدّبن اور دائرے بہت متناسب هیں۔ اس کے علاوہ اور خطاط یہ هیں: مولانا محمد باقر، محمّد امین مشهدی، میر حسین کانگی، مولانا عبدالحي، مولانا دوري، مولانا عبدالرحيم، مير عبدالله نظامی قزوینی، علی چمن کشمیری، نور الله قاسم ارسلان (دیکھیے آئین اکبری، طبع بلوخین، ، : 110 - اس عہد میں زریس رقم نے گلستان سعدی كى كتابت كى \_ يه نسخه رائل ايـشيالك سوسائشي لنڈن میں سوجود ہے .

زراں رقم نے اکبر کے حکم سے آئین اکبری کا پورا نسخه لکھا تھا، جس میں مشمور مصوروں نے تصویریں بنائی تھیں ۔ اس نسخے پر تین لاکھ روپے خرچ ھوے تھے (دیکھیے محمود علی خان : علم الحروف یا تحقیقات ماھر، دہلی مہم اع، علم الحروف یا تحقیقات ماھر، دہلی مہم اع، ایرا نے علم و ھنر کے باڑے قدردان تھے ۔ ان کی شہرۂ آفاق کے باڑے قدردان تھے ۔ ان کی شہرۂ آفاق

سرپرستی دور دور سے اهل کمال کو کشاں کشاں برصغیر پاکستان و هند لر آئی ـ ایک مشهور خطاط عبدالرحيم هرات سے آکر اکبر کے دربار سے وابسته هوا تها ـ لنـدُن مين مجمـوعة جانسن مين ايـک وصلى خط نستعليق مين هے، جس پر "عبدالرحيم الهروى ١٠٠٦ه درج هے (لوحه ٢٠) - اس کے اکثر نمونوں میں نام کے ساتھ عنبریں قلم بھی لکھا ھے ۔ یہ هرات سے برصغیر آیا تھا۔ عبدالرحیم خان خاناں نے اس کی سرپرستی کی اور اس نے اس کے کتاب خانے کی کتمابیں نقبل کیں اکبر کو پیش کرنے کے لیر اس نے خمسة نظامی کا نسخه لکھا تھا۔ اس عمد کی خطاطی کے بعض عمدہ نمونے سرقع جمانگیری میں موجود هیں۔ عنبریں قلم کا خطاب اسے جہانگیر کی طرف سے ملا تھا۔ میر عبدالله مشكين رقم بھي اس عهد كا مشهور خطاط هوا هے ـ سندھ کا معروف مؤرخ میں معصوم بھکری تاریخ کے عــلاوه خطاطي ميں بھي صاحب کـمال تھا ـ فتح پور سیکری کے اکثر کتبر اس نے لکھر تھے۔ جہانگیر کے 5 (c1711/01.72 U c17.0/01.10) Las مشهور خطاط مير عماد كا بهتيجا عبدالرشيد ديلمي تھا۔ عام خوشنویسوں کے نزدیک اس کا درجہ بہت بلند تها؛ چنانچه كما جاتا هے كه خط نستعليق كا آغاز خواجه میر علی تبریزی سے هوا اور خاتمه عبدالرشيد پر هوا \_ عهد شاهجهان (١٠٣٥ ه/ ١٦٢٨ع تا ١٩٠١ه/١٩٥٩ع) مين روضة تاج محل پر امانت خاں شیر ازی نے جو آیات قرآنی خط ثلث میں تحریر کیں اور جو طغرمے لکھر ان کا جنواب مشکل هی سے ملے گا ۔ اسی عہد میں حکیم رکن الدّین مشہور به رکنا کاشی نے، جو ایران سے آکر دربار مغلیه سے وابسته هوا تها، گلستان سعدی کا ایک نسخه لکھا، جو اب چیسٹربیٹی کے مجموعر میں انگلستان میں محفوظ ہے ۔ اس نے ربیع الاقل

٩٣٠١ه/ ٢٩١٩ ع مين بوستان كا جو نسخه آگره مين لکھا وہ نہایت عمدہ نستعلیق حلی میں ہے۔ اس کے عنوان طلائی رنگ میں ھیں اور سطروں کے مابین طلائی نقش و نگار هیں ـ یه نسخه موزهٔ بریطانیه میں موجود هے (دیکھیرریو، ۲:۳،۳، عدد ۲۲۲۲)۔اس عمد میں خط شکستہ نے بھی رواج پایا (دیکھیے آگے)، جس میں فرامین حکومت کی طرف سے لکھے جائے تھے۔ ایک ماہر نسخ، شہزادۂ اورنگ زیب کا اتالیق تھا ۔ شاہجمان کے عمد (۱۹۲۸ها ـ مامجمان تا ۱۹۰ ه/۱۹۵۹ع) میں سید علی خان تبریزی اورنگ زیب کو خطاطی سکھانے پر مامور ہوا اور اسے جواہر رقم کا خطاب سلا ۔ ان کے علاوہ اس عہد کے مشہور خطاط شمس الدّین خان، هدایت اللہ خان زریں رقم اور میر محمّد باقروغیرہ تھے ۔ اورنگ زیب کو نسخ اور نستعلیق دونوں پر قدرت حاصل تھی۔ اس کے عمد میں بھی خطاطوں کی بہت سرپرستی ہوئی .

خاندان مغلیه کے آخری بادشاہ ابو ظفر بہادرشاہ کے زمانے تک متعدد خطاطوں نے شاھی سرپرستی کے بغیر بھی فدن خطاطی کو ترق دی۔ ان میں سے غلام محمد دہلوی ھفت قلمی (م حدود سے غلام محمد دہلوی ھفت قلمی (م حدود ۱۲۳۹ھ)، جو محمد اکبر شاہ ثانی بن شاہ عالم میں ھوا، بطور خاص قابل ذکر ہے۔ اس نے خطاطوں کا تذکرہ بعنوان تذکرۂ خوش نویسان لکھا، جس میں برصغیر پاکستان و ھند کے ماھرین فن خطاطی کا ذکرر بھی کیا ہے۔ یہ کتاب سر ولیم جونز فرر مولوی ھدایت حسین نے ایشیاٹک سوسائٹی اور مولوی ھدایت حسین نے ایشیاٹک سوسائٹی کا۔ آخری تاجدار ابوظفر بہادر شاہ ثانی فن خطاطی کی۔ آخری تاجدار ابوظفر بہادر شاہ ثانی فن خطاطی کی۔ آخری تاجدار ابوظفر بہادر شاہ ثانی فن خطاطی کی۔ آخری تاجدار ابوظفر بہادر شاہ ثانی فن خطاطی کی۔ آخری تاجدار ابوظفر بہادر شاہ ثانی فن خطاطی کی۔ آخری تاجدار ابوظفر بہادر شاہ ثانی فن خطاطی کی۔ آخری تاجدار ابوظفر بہادر شاہ ثانی فن خطاطی کی۔ آخری تاجدار ابوظفر بہادر شاہ ثانی فن خطاطی کی۔ آخری تاجدار ابوظفر بہادر شاہ ثانی فن خطاطی کی۔ آخری تاجدار ابوظفر بہادر شاہ ثانی فن خطاطی کی۔ آخری تاجدار ابوظفر بہادر شاہ ثانی فن خطاطی کی۔ آخری تاجدار ابوظفر بہادر شاہ ثانی فن خطاطی کی۔ آخری تاجدار ابوظفر بہادر شاہ ثانی فن خطاطی کی۔ آخری تاجدار ابوظفر بہادر شاہ ثانی فن خطاطی کی۔ آخری تاجدار ابوظفر بہادر شاہ ثانی فن خطاطی کیں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ اس کے لکھے ھوے کئی

برصغیر پاکستان و هند میں جب اردو زبان کا رواج هوا تو فن خطاطی میں وہ حروف بھی شامل هوے جو هامے مخلوط سے مل کر بنے هیں، یعنی بھ، پھ، تھ، ٹھ، وغیرہ۔ ان کے علاوہ ف، ڈ اور ڑ کا بھی اضافه هوا۔ ان پر شروع شروع میں علامت کے بجامے چار نقطے (::) لکھے جانے تھے۔ پھر ان نقطوں کی جگه علامت طے لی۔ ڑ کی پرانی صورت (::) ابتک سندھی میں پائی جاتی ہے .

پاکستان میں موجودہ دور کے بعض نمائندہ اور انامور خطاط عبدالہجید پروبن رقم، تاج الدّبن زریں رقم، محمّد صدیق الماس رقم، حافظ محمّد یوسف، وغیرہ هیں، جنهوں نے قدیم خطاطوں کی پیروی کرتے هوئے فن نستعلیق میں قابل ستائش اضافے کیے اور نوک پلک کے اعتبار سے اپنی انفرادیت یهی قائم کی (دیکھیے لوحہ ہے) ۔ حال هی میں مشہور مصوّر صادقین نے خط نسخ میں آیات قرآنی کو ایک منفرد انداز میں پیش کیا ہے۔ اس کے هاں اکثر حروف کو باہم اس طرح مسلایا جاتا ہے کہ هدر حدف کی باهم اس طرح مسلایا جاتا ہے کہ هدر حدف کی اور آخری حرف ایک خوبصورت کشش کے ساتھ ایک دل نشیں نوک پر ختم هوتا ہے (لوحہ ۲۸).

خط شکسته: خط نستعلیق میں خط کی رعنائی بدرجهٔ کمال هوتی هے، لیکن اس کے لکھنے میں بہت وقت میرف هوتا هے اور بہت محنت کرنی پڑتی هے چونکه دفتروں اور عدالتوں میں فرامین، دستاویزات اور مراسلے لکھنے کے لیے زود نیویسی درکار تھی؛ اس لیے خط نستعلیق کو تیزی سے لکھنے کے لیے تعلیق اور نستعلیق کی آمیزش سے مرتضٰی قلی شاملو حاکم هرات نے خط شکسته وضع کیا ۔ اس کے حاکم هرات نے خط شکسته وضع کیا ۔ اس کے دائر ہے اور شوشے کچھ کٹے هوئے ہوئے تھے ۔ اسے مرتضٰی قلی کے میں منشی محمد شفیع نے رائے جاکیا اور اس کے نام پر یه "خط شفیعا" کہلایا ۔

ظاہر ہے کہ جو خط تیز تیز لکھا جائے گا اس میں نستعلیق کی سی دامن داری، گولائیوں اور نوک پلک تو نہیں ہو سکتی ۔ بہرحال خط شفیعا میں اسول اور نسبت کا خیال ضرور رکھا گیا تھا ۔ شاہجہان کے عہد میں بالخصوص سعد الله خال کی وزارت کے زمانے میں یہ خط مکتوب نگاری میں بھی استعمال ہوا (اوریئیٹل کالج میگزین، اگست بھی استعمال ہوا (اوریئیٹل کالج میگزین، اگست

خط دیوانی: اس سے مراد خط شکسته هی هے، جو اهل دفاتر لکھتے هیں ۔ دیوان سے متعاقی هونے کی وجه سے یه خط دیوانی کے لایا ۔ یه کیچه پیچدار هوتا هے تاکه دوسرے لوگ اس طرح نه لکھ سکیں (دیکھیے لوحه ۹۳).

خطاطوں نے صفحات قرطاس ھی کو پرایہ حسن نہیں دیا بلکہ ان کے فن کے جبوہر مساجد کے صدر دروازون اور اندرونی محرابون، قرآن مجید کی جلىدوں، مىزاروں، ٹىائلوں كى كاشى كارى، سنگ تراشی، قالینون، سجادون، ریشمی کپڑون اور برتنون پر بھی بکھرے پڑے ہیں ۔ قزوین کی قدیم مسجد جاسع (۹.۵ه/۱۱۱ع) اور وراسین کی مسجد جاسم (۲۳۵ه/۱۳۲۲ء) کے صدر دروازوں پر خط ثلث میں خطاطی کے نمونے قابل دید ہیں۔ مراغه کی مسجد کے گنبد کبود (۹۳۵ه/۱۹۹۹) اور کرمان کی جامع مسجد کی محراب (تقریباً نویں صدی هجری/پندرهموین صدی عیسوی) پر فن خطاطمی کی بھرپور عکاسی ملتی ہے ۔ اصفہان کی جامع مسجد کی کاشی کاری میں خطاطی تماج الدّین معلم اصفهان (۸۸۰ه/۱۳۵۵) اور یزدکی مسجد جامع کی کاشی کاری کی خطاطی محمد عبدالحکیدم ( ۱ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ م ۱ ع ) کا نتیجهٔ فن هے ـ ساوه کی مسجد میدان میں گچ اور سیمنٹ کے آسیزے سے فن کار نے خـطاطی میں اپنے کمال کا مظاهرہ کیا ہے (مم م وه/

۱۵۱۸ء) - عہد صفوی کے مدرسهٔ امامی، اصفہان، کی محراب کی خطاطی فن کا بہت عمدہ نموند ہے؛ محراب کے متوازی خطوط اور الفاظ کی متناسب لمبائیدوں سے فن کا کمال نمایاں ہے (دیکھیے لوحه ، م و امم؛ مزید نمونوں کے لیے دیکھیے SPA ، الواح ۲۲۵ تا ، ۵۲۸).

خطاطوں نے مقبروں میں بھی اپنے فن کے جوھر دکھائے ھیں۔ ان میں زیادہ تر سنگ سرسر میں کھدائی کی گئی ہے۔ ایک لوح سزار پر سنگ مرمر کی کھدائی کا کام ابوالقاسم جرانی کے انتہائے فن کو ظاہر کرتا ہے اس کا نمونہ بوسٹن کے موزہ فنون لطیفہ میں موجود ہے (لوحہ ہم)۔ مقبرہ سلطان محمود (۱۸۸ھ/۹۹ وء تا ۱۲۸ھ/۱۰۰۰ء) کے تابوت پر سنگ مرمر کی کھدائی کا کام ۱۲۸ھ/۱۰۰ء) کے تابوت پر سنگ مرمر کی کھدائی کا کام ۱۲۸هه/۱۰۰ء میں ھوا۔ یہ خط کونی میں ہے اور اسے نقش و نگار سے بھی مزین کیا گیا ہے اور اسے نقش و نگار سے بھی مزین کیا گیا ہے

خوبصورت اور چمکدار رنگین ٹائلوں کے نن کو کاشان سے نسبت ھونے کی وجہ سے کاشی کاری کہتے ھیں۔ یہ نن قدیم زمانے سے چلا آتا ہے اور دیکھنے والوں سے خراج تحسین پاتا ہے۔ اس نن میں بھی نن کاروں نے خطاطی کی بے مثال یادگارس چھوڑی ھیں۔ سمرقند میں گور امیر تیمور کی کاشی کاری میں خطاطی کے نادر نمونے نظر آتے ھیں، (لوحہ سم).

جلد سازی: قرآن مجید کی جلدوں میں فن خطاطی کے نادر نمونے نظر آتے ہیں۔ خوبصدورت بھورے رنگ کے چمڑے کی ایک جلد وی انا میں Dr Figodore کے مجموعے میں موجود ہے۔ اس میں طلائی حروف دباؤ کے ذریعے نقش کیے گئے ہیں، درمیانی حصد نازک خوبصورت پودوں سے آراستہ ہے اور حاشیے میں سورۂ الم نشرح سے زینت دی گئی

هے (لوحه ۵س).

مجلد قرآن مجید کا ایک نسخه، جو حاجی محمد تنی اسفهانی کا تیار کرده هے اور ناصر الدین شاه کو تقدیم کیا گیا تھا، جلد سازی کا عمده نمونه هے۔ اس کی سطح زرد هے اور اس پر طلائی رنگ کے حروف سے هم آهنگی پیدا کی گئی هے ۔ وسطی دائروں میں سرخ نیلا اور زرد رنگ استعمال کیا گیا هے ۔ کہیں تضاد پیدا کرنے کے لیے سیاه رنگ بھی بروےکار آیا هے ۔ جلی الفاظ سیاه سطح پر طلائی رنگ کے اور حاشیے جلی الفاظ سیاه سطح پر طلائی رنگ کے اور حاشیے میں بیضوی شکاوں میں سیاه رنگ کے هیں ۔ سطح ان کی طلائی هے ۔ یه وی انا کے موزۂ فنون لطیفه میں موجود هے ۔ (مزید نمونوں کے لیے رک بده میں موجود هے ۔ (مزید نمونوں کے لیے رک بده تعلد)

قالین اور سجادے: خطاطی نے قالینوں کو بھی پیرایۂ زینت دیا۔ قالین باقی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اسلامی دور میں اس فن نے خطاطی کا بھی اھم مواد بہم پہنچایا ہے۔ قاھرہ کے عربی عجائب خانے میں دو قالینوں پر خط کوفی کی عبارتیں درج ھیں؛ ان میں سے ایک پر ۱۰۲ یا عبارتیں درج ہے۔ مصر ھی سے ملنے والے ایک اور قطعۂ قالین پر بھی کوفی خط میں تحریر نظر آتی ہے؛ قطعۂ قالین پر بھی کوفی خط میں تحریر نظر آتی ہے؛ یہ قطعہ واشنگٹن کے عجائب خانۂ ملبوسات (دیکھیے مسلمانوں کے فنون، قالین سازی) ۔ سجادوں پر ۱۶۳؛ نیز رک به فن، قالین سازی) ۔ سجادوں پر بھی، جہاں سجدۂ نیاز کے لیے سر جھکتے ھیں، خطاطوں کی عقیدت کا طرح طرح سے اظہار ھوا ہے خطاطوں کی عقیدت کا طرح طرح سے اظہار ھوا ہے (لوحہ ہم).

برتسن: خطاطی کے اعلٰی ذوق اور قرآن مجید کی زبان سے والہانہ عقیدت کی بنا پر خطاطوں نے برتنہوں پر بھی خطاطی کے نمونے یادگار چھوڑ ہے ھیں۔ بعض برتنوں میں تو یہ فن حدکمال کو پہنچا ھوا ہے (لوحہ ے م)۔ عہد ممالیک میں شیشے کے میناکار چرانحوں پر بھی خطاطی کے نہایت حسین نمونے پیش کیے گئے (لوحہ ۴۸).

کستبات: عہدسلاجقد میں عمارتوں کی ہیرونی اور اندرونی زیب و زینت کے لیے خط کونی یا خط نسخ میں لکھے ھونے یادگاری کتبات لازمی سمجھے جاتے تھے۔ سلاجقد کے دارالہ حکومت مرو میں سلطان سنجر (۱۱۵ه/۱۱ء تا ۱۵۵ه/۱۵۵۲ء) کے مقبر ہے کی دیواروں کی اندرونی آرائش عربی طرز کونی اقسوش اور خط کونی اور خط نسخ میں لکھے کے نقسوش اور خط کونی اور خط نسخ میں لکھے مہایت خوبصورت کونی کتب خراسان میں خرگرد نہایت خوبصورت کونی کتب خراسان میں خرگرد نظام الملک طوسی کا نام درج ھے؛ لہذا یہ کتبه نظام الملک طوسی کا نام درج ھے؛ لہذا یہ کتبه لکھا گیا ھوگا (دیکھیے مسلمانوں کے فنون، لوحه لکھا گیا ھوگا (دیکھیے مسلمانوں کے فنون، لوحه

عراق، شام اور ایشیا کوچک میں اسی دور کے جو کتبے خالص عباسی طرز کے خط کوفی میں لکھے ھوے ھیں، ان کی زمین سادہ اور ھر طرح کی آرائش سے خالی ہے ۔ ان کے برعکس دیار بکر کے سروانی کتبات میں، جو ۲۲مھ/۱۰۳۰ء، میرہ ۱۰۶۵م/۱۳۰۱ء، ۲۰مھ/۱۳۰۱ء، ۲۰مھ/۱۳۰۱ء، ۲۰مھ/۱۳۰۱ء، ۲۰مھ/۱۳۰۱ء، ۲۰مھ/۱۳۰۱ء، ۲۰مھ/۱۳۰۱ء، تمام حروف عربی نقوش پر ختم ھوتے ھیں (یاقوت المستعصمی کے شاگرد ارغون کا ملی کے ایک کتبے کے لیے دیکھیے لوحه ۵۸).

کتبات کی خطاطی کو برصغیر پاکستان و هند میں اوج کمال پر پہنچا دیا گیا ۔ یہاں کے کتبات میں هندسی ڈرائنگ کو ملحوظ رکھا گیا ہے ۔ متوازی خطوط، متناسب قوسوں اور راست و معکوس حروف کو بروے کار لایا گیا ہے اور مفرد حروف آمنے سامنے لا کر حسن پیدا کیا گیا ہے ۔ اس

سلسلے میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ثانی کا ایک کتبہ خباص طور پر قابل ذکر ہے، جس میں عمودوں کی یکسانیت اور حروف کو هندی اشکال دے کر رعنائی پیدا کی گئی ہے (لوحہ وس) ۔ اس کی اصل عبارت یوں ہے: عَدْلُ السَّاعَةِ خَیْرٌ بَنْ عَبَادَةِ الْفُ سَنَةِ .

نقاط کے اصول: خط نسخ اور بعد کے رسوم الخط میں، جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے، ناپ کے لیے نقاط کا اصول قائم کیا گیا تھا۔ ذیل میں محمد حامد علی کی تصنیف اصول النسخ اور کایداں ھؤار C. Huart کی تالیف C. Huart میں دیے ھوئے ھندسی اقبلیدسی ناپ سے استفادہ کرتے ھوے خط نسخ کے اصول و قواعد بیان کیے گئے ھیں اور ان کی توضیح شکوں کے ذریعے کر دی

اصول الف: الف طول میں بلحاظ پیمائش پانچ نقطوں کے برابر هوتا ہے۔ اس کا آغاز قلم کے پورے قط سے هوتا ہے۔ آغاز کرتے مط سے هوتا ہے۔ آغاز کرتے ملم کی لاگ قدرے جانب

ہوے ملم ہی لاک قدر کے جالب یسار ہوتی ہے اور اختتام پر قدرے جالب جانب ہوتی ہے ۔ بعض خطاط و

الف کے اوپر کے سرمے کے ساتھ پرچم بھی لگا دیتے ھیں.

اصول با: بے کی شکلیں چار ہیں: (۱) باے طویل نیم دائرہ: ب کی زیریں سطح سے نقطہ سات



شروع هوتا ہے اور بقدر دو نقطه جانب یمین هوتا هوا ب کی سطح بناتا ہے۔ بائیں سرے کا نکیلا حصه اوپر کو جانب یمین بقدر دو نقطمه اٹھا

هوتا هے؛ (٢) باے طویل : جگـه نسبةً زیاده هو تـوب قدرے طویل ہو جاتی ہے ۔ سطح زیریں کی لمبائي بقدر نو نقاط هوتي هے ـ اس کے دائيں اور بائیں سنروں کی شکل بائے طویل نیم دائرہ کے سروں جیسی هوتی هے؛ (٣) باے قصیر به: ب کی زیریں سطح مع نقطه 💽 – -کے چار نقطوں کے برابر ہوتی

ہے۔ اسے تنگی جاکے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا دایاں سرا پہلی دونوں شکاوں کے دائیں سرے جیسا هوتا ہے۔ زیریں سطح قدرے خمیدہ ھوتی ہوئی باریک سرے کی شکل اختیار کر لیت<u>ی ہے</u> اور یه سرا قدرے اوپر کو اٹھا ہوتا ہے؛ (س) باہے بے راس: اس میں دایاں سرا براہ راست پورے خط سے شروع ہوتا ہے اور پھر کچھ خمیدہ ہوتا ھوا آخر تک پہنچتا ہے اور بقدر

دو نقطه باریک صورت میں بطرف يمين برهتا هوا ختم هوتا ہے۔

ب کی یه صورت اب مستعمل نهیں .

ب کی زیریں سطح اور اس کے نقطیر کے درمیان ایک لقطر کا فاصلہ ہوتا ہے .

اصول جيم : ج دو صورتوں ميں لکھي جاتي ھے: ایک بغیر گنڈلی کے اور دوسری گنڈلی دار۔ ج



کی سطح کا آغاز جانب یسار سے نوکدار اور اختتام جانب یمین قلم کے پورے قط سے ہوتا ہے۔ اس سطح کا دایاں سرا بائیں سرے سے قدرے بلند ھوتا ھے۔ سطح کا درمیانی حصه بقدر ایک نقطه کم خمیده، یعنی خالی هوتا هے۔

گنڈلی دارج کا آغاز گنڈلی سے هوتا هے اور درمیانی حصه مذکوره صورت کی طرح قدرمے خمیدہ ہوتا



بقدر چھے نقاط ہوتی ہے .

اصول دال : د کی اول کشش محرف بصورت

ہے۔ ج کے دائرے کو گردن سے آگے بڑھا کو

قوس بقدر پانچ نقطه هوتی ہے اور کشش زیریں بقـدر چار نقطه ـ یه دونوں کششیں قلم کے پورے قط ( سے لگائی جماتی ہیں اور دونوں 🤍



سروں کے مابین فاصلہ دو نقطوں کے برابر ہوتا ہے۔ د کا زیریں سرا اوپر کے سرے سے بقدر ایک نقطه زیادہ ہوتا ہے.

اصول را: رتین طرح لکھی جاتی ہے: پہلی صورت رامے نیم دائرہ ہے، جس کے آخر میں دادن لگانے سے نون کا دائرہ بن جاتا ہے ۔ اس کا اوپر کا سرا جانب یسار قلم کے پورے قط سے شہروغ ہو کر بشکل نیم دائرہ نوک پر ختم ہوتا ہے ۔ اس کے اوپر اور نیجے کے سرکا درمیانی فاصلہ بقدر تین نقاط اور بیرونی دائرہ بقدر آٹھ نقطہ ہوتا ہے ۔ دوسری صورت کہنی دار "ر" کی ھے۔ اس کا بالائی سرا قلم کے پورے قط سے شروع ہوتا ہے، پھر کشش کی قدر مائل به یسار هوتی هوئی نیچے کو آتی ہے اور پھر ایک کہنی کی صورت اختیار کرکے نوک قام کی قوس پر ختم ہو جاتی ہے ۔ اس کے پہلے سرے کا سطح تک فاصلہ بقدر تین نقاط ہوتا ہے اور دوسرے سرے کی امبائی بھی بقدر تین نقاط ہوتی ہے۔ تیسری صورت بھی کہنی دار ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر کے سرے کے ساتھ قبام کے پورے قط سے ایک قوس نما خط بقدر دو نقاط نیچے کو آتا ہے۔خط کے آخری حصے کا رخ جانب یسار ہوتا ہے۔ ذیل کی

شکلوں سے یہ اصول واضح ہو جائیں گے:



هؤار نے یہ حدت بھی پیدا کی ہے کہ بگلر کی چونچ سے لے کر گلے تک کو معکوس رکی صورت میں د کھایا ہے، جو بہت موزوں اور دیدہ زیب ھے .

اصول سين: س دو صورتون مين لكها جاتا ه: (١) پهلے ایک قط قلم راست سے دندانے



کا ایک کنارا بنایا جاتا ہے ۔ پھر ایک اور قظ راست سے گہرا معکوس قلم کر کے دندانه قائم کیا جاتا ھے۔ اسی طرح دوسرا دندانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ ان دندانوں کے مابین دو نقاط کا فاصلہ ہوتا ہے۔ دوسرے دندانے کے ساتھ پورے قط سے ایک دائرہ كهينچا جاتا ہے، جسكا وسطى طول بقدر چار نقاط اور وسطی عرض بقـدر پانچ نقاط ہوتا ہے ۔ اس دائر ہے کو "دائرهٔ دلوی" کهتر هیں؛ (۲) "دائره قوس" میں دندانے پہلی شکل کے مطابق ہوتے ھیں۔ اس



کے دوسرے دندانے کے آخر کے ساتھ پورے قط سے آغاز کرکے دو نقطوں کی گہرائی کے برابر بصورت چلة كمان قوس لگائي جاتي هے، جس كا آخرى حصه بنوک قام باریک کیا جاتا ہے ۔ اس قوس کا وتر بقدر دس نقاط هوتا ہے۔ قوس کی زیربی سطح وتر سے بقدر دو نقاط نیچر هوتی ہے ۔ اس قوس کو اصطلاح مين "دائرة قوسى" يا "دائرة هلالى" كمتر هين .

اصول صاد: ص کے سرکا اوپر کا حصه بصورت قوس معكوس هوتا هے اور اس كا حصة زيرين بصورت قوس راست بنايا جاتا هے ـ اس قوس کے اختتام پر پورا قبط دے کر اس پر دائرۂ دلوی بنایا جاتا ہے ۔ ص کے سرے کا وسطی طول دو نقاط سے کچھ کم اور وسطی عرض تین نقاط سے کچھ کم ہوتا ہے ۔ س کی طرح ص کے دائرهٔ دلوی کا وسطی طول بقدر چار نقاط اور عرض بقدر پانچ نقاط ہوتا ہے .





اصول طا: طكا سر اور صكا سر دونـون ایک هی اصول کے مطابق لکھر جاتے هیں؛ فرق یه ہے کہ ط لکھنے کے لیے صاد کے اختتام پر بصورت الف خط ملا ديا جاتا هے ـ ص كا نجلا سرا الف كشيده كي نسبت ايك نقطه برا هوتا هے.

اصول عين : ع كا سر هلال كي مانند هي، جس کا وسطی طول دو نقاط اور وسطی عرض بقدر تین

نقاط هوتا ہے۔ ھلال کا نجلا سرا اوپر کے سرمے کی نسبت بقدر ایک نقطه بڑھا ھوا ھوتا ھے۔ ھلال کے آخری کنارے کے ساتھ جانب



راست نصف دائرۂ دلوی بنایا جاتا ہے، جس کے اختتام کو بنوک قلم باریک کر دیا جاتا ہے۔ ع کے سر کے نچلے کنارے سے زیریں سطح کا درمیانی فاصلہ بقدر پانچ نقاط یا سات نقاط ہوتا ہے.

ہؤار نے یہ جدت پیدا کی ہے کہ ع کے سر کو مچھلی کے کھلے ہوے سنہ سے ظاہر کیا گیا ہے، جو بہت دلچسپ ہے:





اصول فا: ف كا كلمه نسما سر قىلم كے تين قطوں سے سل كر بنتا ہے ۔ ف كے سر كو بكى طرح كى سطح سے ملا ديا جاتا ہے .



اصول قاف: ق دو طرح لكها جاتا ه: (۱) ق كا سرف كے سركى طرح كله نما هوتا هے اور باق حصه ن كى مانند ـ دائرة ق ميں وسطى طول اور وسطى عرض بقدر چار نقاط هوتا هے؛ (۲) دوسرى



ساتھ س کی مذکورہ بالا دوسری شکل کی طرح قوس لگائی جاتی ہے۔ اس قوس کا وتر بقدر نو نقاط هوتی نقاط هوتی کی گردن بقدر دو نقاط هوتی

اصول كاف: كاف مفرد دو طرح سے لكھا جاتا

ه: (1) ن کے دائیں سرے کے اوپر الف کشیدہ پورے قط سے لگایا جاتا ہے، جو بقدر چار نقاط موتی موتا ہے اور ن کی شکل کی سطح بقدر سات نقاط موتی ہے؛ (۲) کہنی دار رکی کہنی کے ساتھ جانب راست پورے قط سے خط لگایا جاتا ہے، جو درمیان سے قدرے خمیدہ اور بقدر سات نقاط دراز ہوتا ہے۔ رکے سرے سے شروع ہو کر یہ خط یاے مجہول کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس خط کے دائیں سرے پر بصورت د قوس بنائی جاتی ہے، جس کی بیرونی سطح کی پیمائش بقدر پانچ نقاط ہوتی ہے۔ صورت د کے ساتھ جانب یسار پورے قط کے ایک خط کا جوڑ ہوتا ہے، جو بقدر سات نقاط ہوتا ہے۔



اصول لام: لام مفرد میں صورت الف کی درازی پانچ نقطے مائل بجانب یسار ہوتی ہے اور اس کا منتہا بطرف یمین میلان رکھتا ہے ۔ اس کے ساتھ ںکی شکل کا جوڑ ہوتا ہے ۔ شکل ں کا وسطی طول چار نقطے اور وسطی عرض تقریبًا چار نقطے ہوتا ہے .

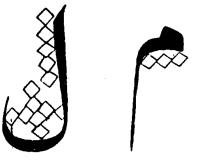

اصول سیم: مفرد میم دو طرح لکھی جاتی ہے: (۱) میم کا سر بنانے کے لیے دو نقاط کے برابر مائل به نشیب ایک کشش لگائی جاتی ہے۔ پھر دوسری

کشش قلم کے پورے قط سے بقدر تین نقاط نےچے سے قدرے اوپر لگائی جاتی ہے۔ تیسری کشش قلم کو سیدها کر کے نیچے کو لگائی جاتی ہے؛ (۲) ممیم کا سر بنانے کے لیے س معکوس کا دندانہ قلم کے پورے قط سے لکھا جاتا ہے ۔ پھر اس کے نیچے س کا دندانه راست بناکر دونوں کو ملایا جاتا ہے۔ بیچ میں جگہ



خالی وہ جاتی ہے۔ پھر جانب چپ اس سر کے آخری حصے کے ساتھ قام ترچھا کرکے بقدر دو یا تین لقاط دائیں سے بائیں کو ایک نکیدلی کشش لکائی جاتی

اصول نون: ن كا دايان پهلو بصورت الف هوتا ہے ۔ اس کا طول بقدر دو نقاط مائل به یسار هوتا ہے ۔ کشش زیریں بےصورت قوس الله دائره تين نقطے اور عمق بقدر پون نقطه هُوتًا هے۔ ن كا دائرہ طولًا و عرضًا تين نقطر ہوتا ہے۔ اگر ن اور زیادہ جلی قلم سے لکھنا ا هو تو نقطوں کی نسبت بڑھ جاتی ہے .

اصول واو: "و" دو طرح سے لکھی جاتی هے: (١) "و" كا سرق اور ق كے سركى طرح ہوتا ہے۔ اس کا دامن دو نقطوں کے فاصلے سے بصورت رامے نیم دائرہ قائم کیا جاتا ہے؛ (۲) واو مدور: اس میں و کے سر سے تین نقطے نیچا کر کے دامن بنایا جاتا ہے۔ دامن کا آخری کنارا و کے سرکی نسبت قیدرے نیجا ہوتا ہے۔ و کے سر اور نوک دامن کا فاصلہ بقدر

تین نقاط ہوتا ہے (شکل کے لیر دیکھیر ص ۹۸٦).





اصول های: "های" دو صورتون مین لکهی جاتی هے: (۱) های حلقه دار میں ه کا آغاز جانب یسار سے د کے سرکی طرح ہوتا ہے اور قلم محرف سے بقدر دو نقطہ کشش لگائی جاتی ہے۔ دوسری كشش بقدر دو نقطه، جس كا نشيب بهدر قط سے بقدر ایک نقطه هو، لگائی جاتی ہے۔ تیسری کشش بقدر دو نقطه جانب یمین نکالی جاتی ہے ۔ یه کشش پملی کشش کے برابر ہونی چاھیر ۔ یمینی اور یساری کشش کے درمیان دو نقطوں کا فاصلہ ہونا چاھیر، نیز دونوں کششوں کو اگر بڑھا دیا جائے تو لا کی صورت



ظاهر هنو؛ (۲) های دو چشمی میں بائیں سے دائیں بقدر تین نقاط پورے قط سے ایک کشش لگائی ج۔اتی ہے۔ دوسری کشش ہصورت د دائس سے بائیں کو بقدر تین نقاط لگاتے هيں ۔ تيسري بصورت د معکوس

بہلی کشش کے بائیں سرمے سے ، لا کر خالی جگه کو ندوک قلم سے قطع کرتے ھیں، جس سے دو آنکھیں ظاہر ہوتی ہیں۔ پھر کشش دوم کے بائیں كارے كے ساتھ تنگ دارن ركو ملا ديتے هيں .

اصول یای معروف: یای معرف دو طرح لکھی جاتی ہے: (١) دائرۂ دلوی سے، جس کو بصری بھی کہتے ھیں ۔ اس میں پہلے ایک 🌊 طرہ بتدر دو نقاط اس طرح بناتے ہیں ۔ طرے کی نوک جانب زیریں رھے ۔ پھر



طررے کے جانب زیربی بقدر دو قط کشش لسگائی جاتی ہے، جو مائل بخمیدگی ہوتی ہے۔ پھر ایک گردن بنا کر اس کا دامن نون کے دامن کی مانند بنایا جاتا ہے، جس کا آخری حصہ بنوک قلم طرے کی سطح تک لے جایا جاتا ہے؛ (۲) یائے ہلائی: پورے قط سے آغاز کر کے جانب یسار بقدر تین قبط ایک قوس لسگائی جاتی ہے، جبو باریک ہوتی جاتی ہے۔ اس کی نوک سے مائل بہ زیر ایک کشش بقدر دو قط لگائی جاتی ہے اور اس کے دائیں کنارے سے



ایک قـوس جانب یسار کھینچی جـاتی ہے، جس
کا آخری سرا قوس اول کے بائیں سرے کی سطح
تک پہنچتا ہے۔ ان دونوں کے مابین نو نقاط کا
فاصلہ ہوتا ہے۔ ی کا وسطی طول بقدر تین نقاط
ہوتا ہے۔



یا ے معجمول: اس کی کشش اول بقلم معکوس دو قط، کشش دوم مائل به نشیب ایک قط اور دونوں کے مابین فاصله ایک قط هوتا ہے ۔ کشش سوم مائل بجانب یسار تین قط مانند سرکاف معکوس، درمیانی دور کلهٔ ع کی مانند اور زیریں کشش کی لمبائی بقدر نو قط هوتی ہے ۔ اس میں زیادتی موقع اور گنجائش کے مطابق خطاط پر منحصر ہے .

دیگر رسوم الخطمیں بھی کم وبیش یہی اصول کار فرما رہے ہیں .

وصلی: وصلی کو کتابت کے لیے بہت اہمیت حاصل رہی ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وصلی کی ساخت کا ذکر کر دیا جائے: دو کاغذ لیتے ہیں (خواہ سفید ہوں یا ایک سفید ہو اور دوسرا رنگین)۔ ان میں سے ایک کاغذ ہموار اور صاف تختے پر بچھا

دیتے هیں۔ پهر نشاستے کا رقیق پکا هوا آهار صفائی سے اس پر لگا دیتے هیں که کمی بیشی وغیرہ نه هو۔ پهر دوسرا رنگین کاغذ اس پر رکھ کر اس طرح دباتے هیں که دونوں کے درمیان هوا نه رهے ۔ اس پر آهار بطرف بالا دے کر سائے میں پهیلا دیا جاتا هے۔ خشک هونے کے بعد تین چار اهار دیے جاتے هیں۔ جس طرح لکھنا منظور اهار دیے جاتے هیں۔ جس طرح لکھنا منظور هو اس طرح ایک آهار زیادہ دیا جاتا هے۔ پهر ممرے سے اسے چکنا کر لیا جاتا هے۔ "رقیق آهار" ممرے سے اسے چکنا کر لیا جاتا هے۔ "رقیق آهار" باتی ۔ زیادہ آهاری وصلی شق اور سخت نہیں هونے باتی ۔ زیادہ آهاری وصلی پر تحریر اچہی آتی هے۔ بطاطی کے شائقین موسم سرما اور برشگال میں زائد خطاطی کے شائقین موسم سرما اور برشگال میں زائد پر قلم خوب جمتا هے اور ایسی وصلی قابو میں رهتی پر قلم خوب جمتا هے اور ایسی وصلی قابو میں رهتی

مطبوعة تمران؛ (٢٠) محمّد على هروى كنجينة خطوط، کابل ۱۹۹2؛ (۲۸) غلام سحمد هفت قلم دملوی: تذكرهٔ خوش نويسان، كلكنه . ١٩١١؛ (٢٩) محمد اسخق صديقي: فن تحريركي تاريخ، مطبوعة انجمن ترق اردو، على كدره ٢٠ ١ مع (٣٠) محمّد مظفر حسين وروز روشن، بهويال ١٢٩٤؛ (٣١) محمود على ماهر : علم الحروف يا تحقیقات ساهبر، دبیلی سم و وع؛ (۲۳) سحمد حاسد عیلی : أصول نسخ، علبوعة الناظر بريس، ١٣٥٥ هذ (٣٣) لذر رحمن، طبع غلام حسين ذوالفتار، زمر نكراني سيّد محمّد عبدالله، مطبوعة لاهور؛ (دم) سيّد يوسف بخارى: خطاطي اور همارا رسم الخط؛ (٣٦) تذكره خوش نويسان، طبع حسن بن سرتضي الحسني، تمران سمم وهش؛ (ع) Les: Clement Huart Calligraphes et les Miniaturistes de l'Orient : E. Kuhnel (۳۸) نیرس ۱۹۰۸ (Musulman Islamische Schriftkunst مطبدوعة بدرلن: (وس) A Survey of Persian Art : A.U. Pope انتلاق مع واعا Specimens of Arabic and Per-: A.J. Arberry (~.) (وم) sian Pulaeography انڈیا آنس لائبریری، وس و رع؛ (وس) The Rise of the North Arabic Script: Nabia Abbot and its Quranic Development: وهي مصنف: The contribution of Ibnul-Mukla to the North Ara-The Unique Ibnal Bawwab: Rice ( r) !bic Script manuscripi: (سم) هورو ٹنر: Arabic Paelaeogrophy مطبوعة قاهره: (ج س T. W. Arnold ( ج ما الله عليه عليه عليه عليه الله عليه عليه الله الله عليه عليه الله على الله عليه الله عليه الله على الله على الله عليه على الله عليه الله على الله The Islamic Book ، مطبوعهٔ جرمنی: (۳۹) مصطفی علی: مناقب هنروران، طبع محمّد کمال ہے، استانبول ۲۹۹۹ء؛ در The Quran Illuminated : A, J. Arberry (مر A Handlist of the Korans in the Chester Beatty Library کبلن مرووع ( مرم) جاوز کبلن مرووع اعد ( Library (مع) المندن Lapidary Kufic in Africa اسمعيل حقى بالتيجي اوغدلو: تدورك لدرده يزي صنعتي (The art of writing among the Turks=) القره ١٩٥٨ (The art of writing among the Turks=)

هے (محمد حامد على: اصول نسخ، لكهنئو ١٩١٧) ص ۱۹٬۱۸) - نمونے کے لیر دیکھیر لوحه .س. مآخذ: (١) ابدن النديدم: الفهرست، بديروت ١٨٧٢ء؛ (٢) فتوح البلدان، بار اول؛ (٣) الجمه شياري : كتاب الوزراء و الكتاب، بار أول مرسره؛ (م) ابن قتيه : كتاب المعارف، تاهره ١٩٦٩؛ (٥) ابن طقط قي و كتاب الفخرى، ييرس م١٨٩٠ع؛ (٦) معجم الادباء، طبع Margolioth رورع ج م: (م) جایل محمود مساکر: مجلمه معمهد المخطوطات العربيمه، بيروت ١٩٥٥ع: (٨) ناجى: تاريخ علماء المستنصرية؛ (٩) الخفاجي: ريحانة الالباء زهرة الحياة في الدنيا، قاهره ٢٠٠٠ هـ؛ (١٠) محمد بن حسن الطيبي : جامع محاسن كتابة الكاب، مطبرعة بديروت؛ (١١) ابدو النفضل: آئين آكبري، طبيع Blochmann كلكته ١٨٦٨ء؛ (١٢) ظمير الدين بابر، توزك بابرى؛ (١٣) عبدالحميد خان بيدائش خط وخطاطان، قاهره ريهم ره؛ (۱۲) مستنيم زاده: تحفيله خطاطين، استانبول ١٩٢٨ع؛ (١٥) سيرزا سنكادخ: تلدّكرة المخطاطين، تبريز ١٩٥٥ه؛ (۱۹) سیرزا حبیب اصفهانی : خط و خطاطان، استانبول ٥٠٠١ه؛ (١٤) فمرست نمائش كاه خطوط خوش نستعليق، كتاب خانه ملى، تهران ١٣٢٨ه ش؛ (١٨) احمد تنجين معانی و راهنمای گنجینهٔ قرآن، از انشارات اداره آستان مشهد؛ (١٩) فهرست لمائش كاه خطوط خوش نستعليق، كتاب خانة شاهنشاهي ايران، تهرران ١٣٠٩ه؛ (٠٠) محمد يوسف لاهيجي : تذكرة الخمااطين، نسخه خطي الكارنده؛ (١٠) هدايت الله لسان الملك • تذكره خوش نويسان، نسخهٔ خطی نگارنده؛ (۲۲) سیر منشی (قاضی احمد) : أَدْسَتَانَ هَنْرَ، نَسْخُهُ خُطْسَى لَكَارِنْسُدُهُ؛ (٣٧) بَخْتَـَاوْرِ خَانَ : مرآة العالم، لاهور ١٩٣٨ ع؛ (١٨) الندرام مخلص: مرآة الاصطلاح، مخطوطه، در دانش كاه پنجاب، عدد سم ؛ (۵۷) نمونه ای چند از خطوط خوشنویسان، مطبوعه انجمن دوستداران كتاب، تمران؛ (۲۹) دكتر منهدى بياني : سخرانی های انجمن دوستداران کتاب و احوال و آثار سیر عماد،

The Squared Kufic: E. J. Paris-Teynac (12) : Franz Rosenthal (۱۸) النظن Writing Ars נ Significant Uses of Arabic Writing : Eric Schroeder (49) 191941 'm & Orientalis er ; Ars Islamica در What was the Badi' Script ? ١٩٣٤ : (٤٠) تذكرهٔ خويشنويسان، طبع حسن بن مرتضى الحسني، تمران سهم هش

[مقبول بيگ بدخشاني نر لکها] [اداره]

عربی خط کی ابتدا کے متعلق البلاذری (م ١٤٠٩) نے اپنی کتاب فتوح البلدان (قاهره ١٩٠١ع، ص ٩٥٨) مين جو كوائنف بيان كير هين ان سے معلوم ہوتا ہے کہ عربی رسم الخط کی ابتدا حیره (نزد کوفه) سے هوئی ـ عربی خط وهاں سے مکه مگرمه اور مدینهٔ منوره میں پہنچا ۔ آنحضرت صلِّي الله عليه و آله وسلّم كي طرف سے اسى عربي خط میں معاصر بادشاہوں کو خطوط لکھر گئر ۔ حضرت نبي كريم صلّى الله عليه و آله وسلّم كي خدمت ميں حو کاتب کتابت کے فرائض انجام دیتے تھے ان میں زید<sup>رہ</sup> بن ثابت كا نام زياده مشمور هے اور بيان كيا جاتا هے که وه عبرانی زبان بهی جانتے اور لکھتے تھے۔ فستح مکہ کے بعد کستابت وحی کے فسرائض حضرت معاویه رض نے بھی انجام دیے تھے۔ پھر حضرت ابوبكرصديق رض كے عمد خلافت ميں حضرت عمر فاروق رض نے خاص طور پر تدوین قرآن مجید کی طرف توجه دلائی که اسے هرحال نین بضورت صحیفهٔ مقدس محفوظ کر لینا چاہیے۔ یہ اہم کام حضرت عثمان رو کے سپرد ھوا۔ انھوں نے صحابہ کرام رضاور حفاظ قرآن کی مدد سے یه کام انجام دیا اور یه مصحف مقدس دیگر کاتبوں کے علاوہ <sup>ا</sup>حضرت زید<sup>رہ</sup> بن ثابت کی مدد سے تیار ہوا ۔ ابن الندیم (م ۹ ۸ سع) نے عربی خط کی

Islamic Metal-work in the : D. Barrett (6.) A. D. H. (۵۱) النظان Britlsh Museum Seljugid Inscription in Persian verses in: Bivat the court of the Royal Palaces of Mas' ūd III at Arabic: W. Caskel (۵۲) جام Ghazni روم ۱۹۹۹ Inscriptions in the Collection of the Hispanic Society of America نیویارک ۱۶۱۹۳۳ (sm) نیویارک Arabische Schriftzeichen als Qrama- : Erdmänn onente in der abendländischen kunst des Mittelaliers Iranische Kunst : II. Erdmann (50) 1937 (25) feggg Wiesbaden ein deutschen Museen Interaction and Inte-: Richard Ettinghausan Unity and Variety in squation in Islamic Art 'G, E. Von Grunebaum طبح 'Muslim Civilization شكاكو هه واع: (ده Glafur (هم) المسكاكو Pakistan כל Kufic Inscriptions of Banbhor Archaelogy ، كراچى ١٩٦٦: (٥٥) وهي مصنف: The Calligraphers of Thatta کراچی ۱۹۶۸ (۵۸) Arabische Paläographie : Adolf Grohmann : وهي مصنف (هم) جام Teil "Graz-Wien-Köln The Origin and early development of floriated Derak (7.) 151952 17 7 Ars Orientalis > Kufic Islamische Architecture and its: Oleg Grabar 9 Hill R. L. Hobson (۱۱) نبتن مهواع: Decoration British Museum, A Guide to the Islamic Pottery of the Near East لنڈن Ernst Kühnel (۱۲) :- ۱۹۳۲ لنڈن د ۱۹۳۲ Islamische Schrift kunest بران ۱۹۳۲ ؛ (۱۲۳) وهي مصنف : Kunst des orients, Die Osmanische Tughra Early Islamic Pottery : A. Lane (7m) := 1900 177 نيويارک Calligra-: V. Minorsky (۱۵) :۱۹۳۸ نيويارک phers and Painters واشنگنن ۱۹۵۹ ؛ (۲۶) المره ١٤٠٥ قاهره ١٩٠٥ Arabic Paleography : hard Mority ابتدا کے بارے میں لکھا ھے: "اختلف الناس فی اوّل وضع الخط العربی فقال هشام الکلبی اول من صنع ذلک قوم من العرب العاربة . . . "، یعنی اس میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے عربی رسم الخط کی بنیاد کس نے رکھی ۔ هشام کلبی کا بیان ہے کہ اس خط کے اوّلیں موجد عرب عاربة تھے (الفہرست، قاهره ۸۹۳ ه، ص ۲) ۔ عرب عاربه کے نام یہ هیں: ابو جاد، هواز، حطی، کلمون، صعفص، قریسات هیں: ابو جاد، هواز، حطی، کلمون، صعفص، قریسات (الفہرست، ص ۲) .

حضرت عمر رخ کے زمانے کے بعد عربی خط جس طرح ترق پدنیر ہوتا رہا، اس کی تفصیل کے لیر رک به خط.

حضرت عمر رض کے زمانے سے باضابطہ طور پر دفتر کا اجرا ھو گیا تھا اور تمام ضروری امور، جو مال سے متعلق تھے، باقاعدہ ضبط تحریر میں آتے تھے۔ اس طرح دفتری تحریروں کے ذریعے کہتابت نے اپنا ایک معیار پیدا کر لیا اور عربی خط میں فنی خوبیاں نمودار ھوتی گئیں .

عراق کا دیاوان خراج پہلے فارسی میں تھا۔
جب الحجاج عراق کا والی ہوا (۲۵-۲۵ه) تو اس
نے کتابت کے لیے زادان فروخ بن بیری کو مقرر
کیا، جس کے ہمراہ صالح بن عبدالرحمٰن تھا۔ وہ
بنی تمیم کا مولی تھا اور عربی اور فارسی میں کتابت
کرتا تھا۔ صالح کا باپ سجستان (ایران) سے تھا۔ ایک
دن صالح نے زادان سے کہا کہ اگر تو چاھے تو
دن صالح نے زادان سے کہا کہ اگر تو چاھے تو
حساب عربی میں نقل کر سکتا ہوں اور صالح نے
اسے نقل کر دیا (فتوح البلدان، بار اول، ص ۲۰۸)۔
اس پر الحجاج بن یوسف نے دیوان کو عربی میں
نقل کرنے کا عزم کیا ،

یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ یہ خط اسلاسی فتوحات کے ساتھ ساتھ پھیلتا گیا، بلکہ اپنی جغرافیائی حدوں سے بھی آگے نکل گیا۔ اپنی طرز کے تابت

اور اس میں دلکشی اور یکسانی کی وجه سے بہت جلد اس نے ایک مستقل صورت اختیار کر لی، جو ابھی تک کسی اور خط کو حاصل نہیں ہوئی تھی، لہذا چونکه اس کی ابتدا مقام کوفه سے ہوئی تھی، لہذا طرز خط کے اعتبار سے اسے "طرز کوفی" کے نام سے پکارا گیا ۔ طرز کوفی میں مسلمان کاتبوں نے اپنے هنر کورا گیا ۔ طرز کوفی میں مسلمان کاتبوں نے اپنے هنر نمونے جوهر کھل کر دکھائے ہیں ۔ اس کے بہترین نمونے قرآن مجید کے علاوہ کتبات، عمارات یا کتابوں کے عنوانات کی صورت میں رونما ہوے۔ کتابوں کے عنوانات کی صورت میں رونما ہوے۔ اس طرز میں قرآن مجید کا لکھنا ایک وجه امتیاز بن اس طرز میں قرآن مجید کا لکھنا ایک وجه امتیاز بن ابتدائی کتابت کے نمونے اسی رسم الخط میں متعدد عجائوں میں محفوظ ہیں .

🧢 کاتبان قدرآن : ابن النديم نے اس طرز کے چند قدیم کاتبوں کے نام بھی دیے ھیں، جنھوں نے قرآن مجید کی کتابت میں نام پایا، مثلًا خشنام البصری، مهدى الكوفي، ابوحدي، ابن ام شيبان، المسحور، ابــو حميرة، ابن حميرة، ابو الفرج، ابن ابي حسان، ابن الحضرمي، ابس زيد، الفريابي، ابن ابي فاطمة، [ابن مجالد، شراشير المصرى، ابن سير، ابن حسن المليح، الحسن ابن النعالى، ابن حديدة، ابو عقيل، ابومحمد الاصفهاني، ابوبكر احمدبن نصر اور ابوالعسين (الفہرست، ص ۱۰) ۔ ابن الندیم نے ان کی کتابت کے نمونوں کو دیکھا ہے اور آج وہ دنیا کے اکثر مجموعوں میں (بغیر کےسی نام کے) محفوظ ہیں۔ ایران کی حکومت نے مشہد کے کتباب خانیة قدس میں ابتدائی زمانے کے بعض ایسر قرآن مجید کے نسخبر سحفوظ کیبر ہونے ہیں جن کو حيضرت على رض امام حسن رض اور امام حسين رض كي طرف منسوب كيها جاتا ہے ۔ اتبفاق سے يه سب ابتدائی طرز کوفی میں ھیں ۔ ان میں عام طور پر دلکشی پائی حاتی ہے ۔ ڈاکٹر هورورٹر نے

ابتدائی زمانے کے کوفی رسم العظ کے اکثر نمولوں کو (خاص کر قرآن مجید کے ابتدائی خط کے نمولوں کو) دنیا بھر کے مختلف ذخیروں سے لے کر ایک مجموعے میں چاھاپ دیا ہے (Arabic Palaeography)

خوش خطی کا آغاز: هم نے سطور بالا میں بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کے متن پر خوشی خطی کا آغاز هوا اور اسے ایک امتیاز بھی حاصل هو گیا ۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے خالد بن ابی الهیاج نے مسجد نبوی میں سورة "الشَّمْس" [۹۹] سے آخیر تک قرآن مجید کی کتابت کی ۔ جب حضرت عمر" بن عبدالعزیز (۹۹ ها کتابت کی ۔ جب حضرت عمر" بن عبدالعزیز (۹۹ ها کتابت کی ۔ جب حضرت عمر" بن عبدالعزیز (۹۹ ها کتابت کی ایک نسخه لکھنے کی فرمائش کی؛ چنانچه ایک کتابت اور نسخه تیار هوا، جس میں اس نے اپنی کتابت کا فین نمایاں کیا (مرزید تفصیل کے لیے دیکھیے الفہرست، ص ۱۰) .

ابن النديم کے بيان کے مطابق دو اور کاتب عبدالحميد بن يحيى اور عبدالله بن المقفع قابل ذكر هيں۔ اقل الذّكر مروان بن محمّد كا كاتب تها اور ابتدائى زمانے ميں وہ مختلف مقامات پر چھوٹے بچوں كو گھوم پھر كر تعليم ديتا تها ۔ نامه نگاروں نے اس سے يه فن سيكها اور اس نے وقائع نويسى ميں بلاغت كى راھوں كو آسان بنا ديا ۔ اسى طرح هشام ابن عبدالملک كا كاتب اس كا داماد ابوالعلاء سالم تها، جس نے ارسطو کے رسائل بنام اسكندر كا ترجمه كيا ۔ عبدالحميد كا هم عصر عبدالله بن المقفع كيا ۔ عبدالحميد كا هم عصر عبدالله بن المقفع عمر بن هبيرة كا منشى اور كاتب تها ۔ وه كرمان ميں عمد عبدة كتابت پر متمكن تها اور ان لوگوں ميں سے عہدة كتابت پر متمكن تها اور ان لوگوں ميں سے عہدة كتابت پر متمكن تها اور ان لوگوں ميں سے عہدة كتابت پر متمكن تها اور ان لوگوں ميں سے عہدة كتابت پر متمكن تها اور ان لوگوں ميں سے

کا ذکر کلیلہ و دمنة کے ضمن میں بالخصوص کیا جاتا ہے کیونکہ اس نے اسے عربی میں مستقل کیا تھا [۱۳۸ه/۵۰۵] (الفہرست، ص ۱۲۰ تا ۱۲۰) - عبدالحمید بن یعنی کاتب اور ابن المقفع خلیفه مروان [ثانی، ۱۲۵ه/۱۳۸ء تا ۱۳۲ه/۵۰۵] کے مشہور فضلا میں سے تھے اور بقول الجہشیاری دونوں دوست بھی تھے (کتاب الوزراء والکتاب، باراقل، ۱۳۵۵، ص ۸۰) - اسی طرح کے اور باراقل، ۱۳۵۵، جن کی کتابت میں جاذبیت تھی.

خطاطی کے ابتدائی نمونے: حسن اتفاق سے

فن خطاطی کے کچھ ابتدائی نمونے آج بھی بعض کتاب

خانوں میں محفوظ ھیں، جن پر ان کی کتابت کی تاریخ

بھی درج ہے ۔ ایسے نمونوں کو مختاف مآخذ سے

بھی درج ہے ۔ ایسے نمونوں کو مختاف مآخذ سے

بھی درج ہے ۔ ایسے نمونوں کو مختاف مآخذ سے

بہروفیسر ایبٹ Abbot کی محتاف مآخذ سے

بہروفیسر ایبٹ Abbot کے اور ڈاکٹر ہورووٹرز (North Arabic Script and its Quranic Developement شکاگو ہوں اور ڈاکٹر ہورووٹرز (۱۹۳۸ کرکے شائع کر دیا ہے ۔ راقم مقالہ نے خود بھی اکثر نمونے دیکھے ھیں .

حسن اتفاق سے مصر کے سوزۂ عربیہ میں ایک قدیم قبر کا تعویذ محفوظ ہے (دیکھیے لوحیہ ۵۰) ۔ اس پر ۳۱ مرج ہے اور ذیل کی عبارت کندہ ہے:

(س ١) بسم الله الرحمن الرحيم القبر؛

(س ۲) لعبدالـرحمٰن بن خير الـحيرى اللـهم اغفرله؛

(س س) وادخله فی رحمة ربک و اثتبنامعه (؟)؛ (س س) استغفرله اذا خراء هذا لکتب؛

(س ۵) وقل آسین و کتبه هذا؛

(س ٦) لكتب في جمادي الاخره؛

(س م) خرمن سنه احدی و (س ۸) ثلثین .

اس کے عکس پر سرسری نظر ڈالنے سے واضح

هو جائے گا که اس میں اور ان خطوط میں جو آنحضرت صلّی الله علیه و آله وسلّم کے زمانے میں لکھے گئے، کافی مشابهت ہے۔ خط کی صورت بھی وهی ہے اور دوسرے خصائص بھی وهی ولاحق قبر پر "الحیری" صاف لکھا ہے (یعنی موجوده کوفه) ۔ اس سے ثابت هو جاتا ہے که جس خط کو بعد میں کوفی خط کہا گیا ہے اس کا آغاز حیره هی میں هوا اور یہیں سے لوگوں نے حاصل کر کے آئے رواج دیا .

بیت المقدس کی عمارت پر ایک کتبه هے، جس پر ۲۷ درج هے۔ یه بهی بڑی حد تک طرز کونی میں هے (دیکھیے لوحه ۵۱) ۔ یماں اسی طرح کا ایک اور کتبه نظر آتا هے، جس پر ۲۷ درج هے . قرآن مجید کا ایک مکمل نسخه دارالکتب مصریه، قاهره (عدد ۵۰) میں موجود هے، جو رق (جهلی) پر خط کونی میں لکھا هے اور بسمت اهم هے۔ اسے ابن ابی سعید الحسن البصری نے ۷۷ همیں لکھا ۔ یه بصورت حمائل هے اور تقطیع چھوٹی هے . قصر برقه کے ایک کتبے میں، جس پر ۸۱ هدرج هے، کچھ گولائی آگئی هے (هنری فیلڈ، در قرح هے، کچھ گولائی آگئی هے (هنری فیلڈ، در درج هے، کچھ گولائی آگئی هے (هنری فیلڈ، در

ایک نشان مسافت خان الحشوره سے تعلق رکھتا ہے، جو ۸۹ھ کا ہے اور زیادہ تبر طرز کیوفی میں ہے ۔ ایک اور نشان مسافت باب الوادی سے تعلق رکھتا ہے ۔ یہ ۸۹ھ کا ہے اور فلسطین سے ملا ہے اس کا ایک سرا قدرے ٹوٹا ہوا ہے ۔ نیچے افقی طور پر نقوش سے مزین بھی کیا ہے (لوحه ۵۳) ۔ اس پر ذیل کے الفاظ ملاحظه هوں:

عکس کے لیر دیکھیر لوحه ۵۲.

(س ۱) الطريق؟؛ (س۲) عبدالله بن عبدالملك؟؛ (س س) امير المومنين رحمة الله؛ (س س) عليه من

ايلياالي هذا؛ (س ٥) الميل ثمنيه اميال.

اسلام کی پہلی صدی تک بعض نمونے پیش کرنے کے بعد ہمیں یہ بھی بیان کرنا ہوگا کہ اس وقت تک خلفامے بنو امیہ سے متعلق بہت سے آثار شائع ہو چکے ہیں، جن پر عبارتیں اور تاریخیں درج ہیں اور ان کا خط عربی کونی ہے.

چند مشمور خوش نویس: ابن الندیم نے بیان کیا ہے کہ بنو اللہ کے دور میں جس نے سب سے پہلر خطاطی کی طرح ڈالی وہ قطبہ ہے۔ اس نے کتابت میں چار قسم کے قام یا اسلوب تحریر اختیار کیر ، جو ایک دوسرے سے ماخوذ هیں ـ قطبة بہت اعلٰی عربی لکھنر والا تھا۔ اس کے بعد عمد بنو عباس کے اوائل میں الضحاک بن عجلان کاتب فن خطاطی میں قطبہ سے بھی سقبت لر گیا۔ پھر منصور اور مهدی کے عمد خلافت میں اسعٰق ابن حماد کاتب کی حیثیت سے بہت مشہور ہوا اور اس نے الضحاک پر بھی فوقیت حاصل کر لی ۔ اسحق بن حصار کے متعدد تلامذہ تھے۔ ان میں یوسف كاتب بهت عمده لكهتا تها، ليكن ايك اور كاتب ابراهیم بن المحسن اس سے بھی بہتر کتابت کرتا تھا۔ اسی گروہ میں ایک اور خطاط شقير الخادم تها، جو القاسم بن المنصور كے استاد کا غلام تھا۔ اسی زمانے میں بعض عورتوں نے بهی خوش نویسی میں نام پیدا کیا؛ چنانچه ابن فیوما کی لونڈی ثناء بہت اعلٰ خدوش نویس تھی ۔ بنو عباس کے ابتدائی دور میں عبدالجبار روسي، الشعراني، الابرش، سليم الخادم كاتب (جو دراصل جعفر بن یحیی کے خدام اور کاتبوں میں سے تھا)، عمرو بن مسعده، احمد ابن ابی خالد، المأسون کے کاتب احمد الکلبی اور عبداللہ بن شداد کا شمار اچھر خوش نویسوں میں ہوتا ہے ـ اس زسانے کے دیگر مشمدور خوش نویس ید

تهے: عثمان ابن زیاد العائل، محمّد بن عبدالله العدنی اور ابوالفضل صالح بن عبدالملک الته یمی الخراسانی و خط کو ایسے اصلی اور موزوں انداز میں لکھتے تھے که کوئی دوسرا اس طرح نہیں لکھ سکتا تھا (الفہرست، ص ۱۰، ۱۱).

اسی ابتدائی زمانے میں بعض خوش نویس اجرت پر بھی کتابت کرتے تھے؛ چنانچہ ابن قتیبہ نے مالک بن دینار (م ۱۳۱ه) کے بیان میں لکھا ہے کہ وہ اُجرت پر قرآن ،جید لکھتا تھا (المعارف، بار دوم، قاہرہ ۹ ۹ ۹ ء ، ص ۲۵ س).

فن خطاطی کی طرزیں: خطاطی کے ماھرین فی استدا ھی سے خطاطی کے مختلف اساایب اختیار کر لیے تھے۔ ابن الندیم نے چار قلم یا اسلوب بتائے ھیں۔ کاغذ پر قلم کا استعمال کرکے اسے "طومار" سے تعبیر کیا ھے۔ عام طور سے نامہ وپیام اسی طرح ضبط تحریر میں لائے جاتے تھے۔ ذوالریاستین الفضل ابن سمل نے اپنے زمانے میں رسم الغط "الریاسی" کے نام سے ایجاد کیا۔ اس وقت تک مکاتبات عام طور سے خط ثلث، خط محقق اور خظ رقاع وغیرہ میں لکھے جاتے تھے (الفہرست، ص س).

خط محقق کی خصوصیت: ابن الندیم نے تو ان تمام طرزوں کی تشریع نہیں کی، بہر حال یہ معلوم ہے کہ ان میں سے "محتق" طرز نے ایک خصوصیت حاصل کر لی تھی۔ ابوبکر محمد بن یحیٰی الصولی (م ۲۳۵ه) نے بیان کیا ہے کہ ان طرزوں میں محقق بہت خوش نما ہے۔ یہ نازک طرز اپنے گول حروف کے لیے امتیاز رکھتی ہے۔ کھلا بن دراصل ڈھیلے سروں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگرچہ القلقشندی نے "محتق" کو دوسری طرزوں کے ضمن میں بیان کیا ہے، تاهم یہ ایک مبسوط طرز خطاطی میں بیان کیا ہے، تاهم یہ ایک مبسوط طرز خطاطی غے، جو کونی طرز سے مشابہت رکھتی ہے۔ محقق کا زیادہ تر استعمال اہل عراق نے کیا۔ اس طرز خط

سے زیادہ زیبائش پیدا کی جا سکتی ہے اور غالبًا الصولی کے سامنے بھی یہی مقصد تھا (ایبے، ص حر).

راقم الحروف کے نزدیک ھر عہد میں اسلامی خطاطی کی بعض اوقات الگ الگ طرزیں بھی پیدا ھو۔ یہ ھوئیں، جن کا ذکر اصحاب فن نے کیا ہے۔ یہ سب طرزیں خط کو مزید خوش وضع اور جمالیاتی اعتبار سے مزید دلکش بنانے کے لیے وضع کی گئیں .

ابو الفضل (آئین اکبری، طبیع بلوخین، ۱:
۱۱۳) نے بھی محقق کو دوسری طرزوں کے ضمن
میں اسطرح بیان کیا ہے: "اسروز در ایران و توران و
روم و هند هشت گونه خط روائی دارد و هر گروہے
بیکے در گروہ۔ شش را ازاں ابن مقلمه در سال
سیصد و ده هلالی از خط معقلی و کوفی بر آوزد
ثلث، توقیع، محقق، نسخ، ریحان، رقاع.

ذیل میں ابن مقلمہ اور فن خطاطی میں اس کے مقام کو بالاختصار ذیل میں بیان کیا جاتا ہے:

ابن مقله: ابن النديم (ص ١٣٠ ، ١٣٠) نے لكها هے كه وزرا اور كتاب ميں سے جو لوگ مداد سے لكهتے تهے وہ ابو احمد عباس بن حسن، ابوالحسن على بن عيسى اور ابو على محمّد بن على ملقب به ابن مقله هيں۔ ابن مقله نے خطاطی "حبر" سے كى (منتهى الارب كے مطابق "حبر" ايك قسم كى روشنائى لكو كمتے هيں) ۔ ابن مقله كا بهائى ابو عبد الله حسن ابن على (تولد ١٤٠٨) بهى خوش طرز خطاط تها۔ دونوں بهائى اپنے باپ "مقله" هى كے انداز كتابت كے مطابق لكهتے تهے۔ دراصل "مقله" ان كا لقب تها۔ خطاطى ان كے بعد بهى ان كى اولاد ميں جارى رهى، جن ميں سے ابو محمد عبدالله، ابوالحسن بن ابو على، ابواحمد سليمان اور ابوالحسين ابن ابو على، ابواحمد سليمان اور ابوالحسين ابن ابو على قابل ذكر هيں، مگر ابن مقله جيسا كوئى ابن ابد هوا۔ ابن النديم كا بيان هے كه ميں نے ان

کے دادا "مقله" کے هاته کا لکھا هوا قرآن مجید بھی دیکھا ہے (ص ۱۸).

ابین مقلمه تاریخ اسلام میں بعمد خافیات بنو عباس عجیب و غریب شخص تھا۔ اس کی سیاسی زندگی کی اهمیت یہ ہے کہ وہ تین بار خلفا ہے بنو عباس، یعنی خلیفه المقتدر (م ٣٠٠ه)، القاهر بالله (م ٣٠٠ه) اور الراضی بالله (م ٣٠٠ه) کا وزیر بنا۔ اس کا انتقال تینتیس سال کی عمر میں ٣٠٨ه میں اس وقت هوا جب که اس سے ابھی مزید فنی توقعات وابسته تھیں۔ اس کی زندگی کا آغاز سوله سال کی عمر سے وزیر ابن الفرات کے ماتحت بحیثیت "دیوان الدار" هوا، مگر اس کے ساتھ کشیدگی پیدا هوگئی .

ابن طقطقای نے لکہ ہا ہے: ابو علی بن مقلہ بہت خوش خط ہے، جو خط کے حسن کے ضمن میں بطور مثال پیش کیا جاتا ہے۔ وہ پہلا شخص ہے جس نے کوفی طرز سے ایک اور طرز نکالی، جسکی پیروی اس کے بعد ابن البقاب [علی بن هلال، م حدود سیم سیم سیم سیم این کی ۔ ابتدا میں ابن مقله دفاتر میں حساب و کتاب پر متعین تھا ۔ وزیر ہونے کے بعد اس پر مصائب نازل ہوئے .

[خلیفه کے خلاف ایک سازش کے الزام میں ]
اس کا دایاں ہاتھ کاٹ کر اسے قید میں ڈال دیا گیا ۔
وہ اپنے کٹے ہاتھ پر روتا تھا اور بائیں ہاتھ سے
قرآن مجیند اور احادیث رسول اللہ صلّی الله علیه
و آله وسلم کی ویسی ہی کتابت کرتا تھا جس طرح
وہ دائیں ہاتھ سے کیا کرتا تھا (کتاب الفخری، پیرس

حسن اتفاق سے راقم نے رامپور (بھارت) کے کتاب خانے میں قرآن مجیدکا ایک قلمی نسخہ دیکھا، جو متوسط پیمائش کا ہے اور آج تک مکمل اور عمدہ حالت میں محفوظ ہے۔ اسے ابن مقلہ نے ۲۲۳ میں لکھا (دیکھے لوحہ میں) اور اسے بغور دیکھنے سے

پتا چاتا ہے کہ نن خطاطی کے لحاظ سے یہ کس قدر معیاری ہے .

یاقوت الحموی نے معجم الادباء میں بیان کیا ہے کہ آل ہویہ کے امیر بہاء الدولہ کو شیرازمیں ابن مقلم کے لکھرے ہومے قبرآن مجید کا ایک جـزو ميسر آگيـا تو اسے بـهت مـسرت هوئي ـ مشمور كاتبب ابن البيواب تلميذ ابين مقلمه نے، جو بہاء الدولہ کے کتاب خانے کا مہتمم تھا، ادھر ادھر تلاش کیا کہ کہیں ابن مقلہ کے لکھے ہوے قرآن مجید کے باقی اجز ابھی میسر آجائیں۔حسن اتفاق سے م اسے کل انتیس اجزا، یعنی قدرآن مجید کے ۲۹ پارے مل گئے، لیکن ایک جزو نه مل سکا۔ ابن البواب اس بات پر راضی ہو گیا کہ گم شدہ پارے کو ابن مقلہ کے انداز میں لکھ کر اس میں شامل کر دے گا بشرطیکه اسے ویسا می کاغـذ اور دیگر سازو سامان مهيا كرديا جائے۔ ايک سال كي مدت ميں ابن البواب نے یہ پارہ لکھ دیا اور جب اسے مذہب و مطلا و مجلد کرکے امیر بہاء الدولہ کو پیش کیا تو وہ دونوں كتابتون مين فرق نه كر سكا ـ ابن البواب كا لكها هوا نسخئة قرآن .جيد هميشه بهاء الدوله کے پاس رها The contribution of Ibn: Nabia Abbot 2025(2) - ( ع ۲۵۱ ص ۲۵۱) - Muqla to the North Arabic Script ياةوت كے الفاظ ميں ابن مقلمہ "صاحب العظ والا ذهاب الفائق الخط الحسن" (نهايت اعلى خوش خط اور دلكش لكهنے والا) تهما (معجم الادباء، طبع Margolioth ، ۱۹۱۱، (۱۹۸۱) - اس نے اپنی اس طرز خطاطی کے ذریعے ایک ہمه گیر شہرت پیدا کر لی تھی ۔ اس کے شاگرد ابن البواب کو بهی بدری شهرت حاصل هوئی - ابوحیان توحیدی (م سرسه) نے اپنے رسالے علم الخط میں ابو عبداللہ بن الزنجي (م ٣٥٣ه) کے خوالے سے بیان کیا ہے که خطوں میں زیادہ تسلی بخش اور اس کی شرطوں

پر زیادہ سب سے زیادہ اتر نے والا وہ خط ہے جسے همارے عراق کے ساتھیوں نے اختیار کر رکھا ہے اور ابن مقلہ سے متعلق بیان کیا کہ خطاطی میں وہ بمنزلۂ پیشوا ہے، جس کے هاتھ میں خاص المادی تأثیر ہے، گویا کہ وہ القا ہو، جس کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے: "و او حی الی النجل" (بحوالۂ روزنتھال، در Ars Islamica) : ایکا کی ایکا کی ایکا کہ وہ القا ہو کہ کا کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کی کا کی کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کہ کا کہ کی کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کا کہ 
ابن البواب کے زمانے تک بہت سے خطاط گزرے، جو مختلف علاقوں میں سکونت رکھتے تھے ۔ خطاطی دراصل ان فین کارون کا ذریعۂ معاش تھا۔ ابن الفوطی (کمال الدّبن عبداارزاق، م م ۲۵۵ه)، جو اپنے زمانے کا مؤرخ اور فلسفی شمار ہوتا تھا، نقاهت کے باوجود عموماً سولہ صفحات روزانہ لیٹے لیٹے لکھ لیا کرتا تھا۔ اس ضمن میں اس کی کتاب مجمع الآداب فی معجم الاسماء الالقاب (پچاس جلدوں میں) مشہور

خط المنسوب: جب ابن مقله نے حروف عمودی اور افقی کو سیدھے خطوط میں ظاہر کرنے کے بجائے گولائیوں میں تبدیل کر دیا تو اس جدت سے خط میں ایک طرح کا تمناسب پیدا ہو گیا اور حروف کی نشستوں میں نسبتوں کا لحاظ رکھا جائے لگا عمام طور پر ابن مقله کی اس طرز کو "خط المنسوب" کے نام سے پہکارا گیا؛ چنانچه القلقشندی نے صبح الاعشی (۳: ۲۲ تا ۲۸) میں بیان کیا ہے کہ ابن مقله نے حروف میں مناسب ترتیب و تعلق کی صراحت کی ہے ۔ حاجی خلیفه نے "خط المنسوب" کو "خط المنسوب" کو "خط بدیع" کے نام سے بیان کیا ہے (کہ شف کو "خط بدیع" کے نام سے بیان کیا ہے (کہ شف الظنون، ۳، : ۱۵۱) ۔ ابن مقله کے بعد یہ طرز مقبول ہو گئی اور اس کے بہت سے ماہر پیدا المخطوطات العربیہ، بیروت ۱۹۵۵ء، ص ۱۲۱ تا المحمود عساکر (در معمد

۱۲۷) نے بیان کیا ہے کہ "خط المنسوب" میں بعض رسائل بھی لکھے گئے تھے ۔ انھوں نے دو قدیم رسائل حاصل کر کے انھیں چھاپ بھی دیا ہے، جن پر اگرچہ مصنف کا نام نہیں، مگر ان کی قدامت اس طرح ظاھر ہے کہ مصنف نے ابن البواب اور ابن اسد (کے زمانے سے قرب) کا ذکر کیا ہے ۔ اس میں ابن البواب کی تاریخ وفات ہم ہم ہیان کی گئی ہے ۔ ان رسائل سے معلوم ہوا کہ کس طرح اسلامی خطاطی کے اصول واضح طور پر سب سے پہلے ابن مقلہ ھی نے مرتب کیے .

ابن البواب: ابو الحسن على بن هلال دراصل ابن مقله کے بعد نادر روز گار خوش نویس هوا ہے۔ اس کا باپ خلیفه القادر بالله عباسی (۳۳۲ تا ۳۳۸) کا دربان تھا۔ اور اسی نسبت سے اسے البواب کہا جاتا تھا۔ ابو الحسن علی آل بویه کے امیر بہاء الدوله دیلمی (۲۵ تا ۳۰ سم ه) کے هاں مہتمم کتاب خانه تھا۔ هم نے اوپر اس کے بعض فی کارنامے بیان تھا۔ هم نے اوپر اس کے بعض فی کارنامے بیان کیے هیں۔ یہی وہ خطاط تھا جس نے ابن مقله کے شخط المنسوب"کی ترویج عام کی .

ابن خلکان کے بیان کے مطابق وہ ابو عبداللہ محمّد بن اسد (م ، م مه) کا شاگرد تھا، اگرچہ بعضوں نے اسے ابن مقله کا شاگرد لکھا ہے۔ یہ اس طارح صحیح ہو سکتا ہے کہ اس نے ابن مقله کا خط المنسوب اپنایا اور اسے ترقی دی۔ ابو عبداللہ جعفر البغدادی نے بیان کیا ہے کہ جب ہم استاد کی جعفر البغدادی نے بیان کیا ہے کہ جب ہم استاد کی خدمت میں اصلاح خطکی غرض سے جاتے تھے تو ہر طالب علم کو اپنے طور پر مصروف دیکھتے، مگر طالب علم کو اپنے طور پر مصروف دیکھتے، مگر ابن البقاب کا ہاتھ قرآن مجید کے ورق پر ہوتا۔ وہ عام طور سے ہر تین ماہ میں قرآن مجید کا ایک نسخہ کوش نویسی میں بے اندازہ محنت کا اندازہ کر سکتے خوش نویسی میں بے اندازہ محنت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ سلطان علی مشہدی ابن البقاب کے بارے میں ہیں۔ سلطان علی مشہدی ابن البقاب کے بارے میں ہیں۔ سلطان علی مشہدی ابن البقاب کے بارے میں

كما كرتا تها:

آنکه واضح بوضع این باب است ابـن مقلـه و ابن بـواب است

(ہنر و مردم، شمارہ ۱۲۱، ص ۱۵۰ کہا جاتا ہے کہ ابن البواب نے اپنی زندگی میں قرآن ،جید کے چونسٹھ نسخے لکھے (نمونۂ خط کے لیے دیکھیے لوحہ ۵۵).

ابن خاکّان کے نزدیک ابن البواب کی وفیات بروز جمعرات ، جمادی الاولی س، سھ کو بغداد میں ہوئی اور اسے آرام گاہ اسام احمد آبن حنبل کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اس نام کے بعض دیگر نضلا بھی ہوے ھیں۔ اس وجہ سے اس بارے میں بعض لوگوں کو کچھ اشتباہ ہوا ہے۔ ابن البواب نے تلامذہ کی کثیر تعداد کی تربیت کی، جو اس کی طرز کتابت کے پیرو تھے۔ ان میں عام طور پر ابو الفضل کتابت کے پیرو تھے۔ ان میں عام طور پر ابو الفضل خازن، جو دینور (خراسان) کا رہنے والا اور پانچوہی صدی ہجری کے نصف تک زندہ تھا، نیز عبدالمؤہ ن بن صفی الدّبن اصفہانی قابل ذکر ہیں۔ بقبول ابن بن صفی الدّبن اصفہانی قابل ذکر ہیں۔ بقبول ابن الجوری (۵۹۵)، ابن البواب نے اسی سال کی عمر پائی (ھنر و دردم، شمارہ ۱۲۱) صسم تا ہے).

سہل انور نے ابن البقاب کے حالات میں ایک کتاب الخطاط البغدادی، علی بن هلال لکھی، جو بغداد میں ۱۹۵۸ عمیں طبع هوئی۔ اس میں اس نے ابن البقاب کی خطاطی کے نمونے دیے هیں، جن میں سے کچھ طوب قبو سرای، استانبول، میں هیں۔ اس کا لکھا هوا قرآن مجید کا ایک مکمل مخطوطه، جو مطلّا و مذهب هے، راقم مقاله نے بھی دیکھا هے، مطلّا و مذهب هے، راقم مقاله نے بھی دیکھا هے، جس پر ڈا کٹر رائس Rice نے ایک محققانه مصقر کتاب جس پر ڈا کٹر رائس Rice نے ایک محققانه مصقر کتاب خبلن جس پر ڈا کٹر رائس Rice نے ایک محققانه مصقر کتاب کیا۔

یاقدوت کاتیب: یاقوت لقب یا نام کے کئی کاتب ہوے ہیں، جو اپنے حسن خطکی وجہ سے

مشہور ہوئے۔ اگرچہ لوگ عام طور سے ان سب کو یاقوت المستعصمی هی تصور کرتے هیں، لیکن يه صحيح نمين ـ واقعه يه هے كه المستعصمي سے پہلر اور بعد میں یاقوت نام کے اور خطاط بھی هوم هين؛ چنانچه مستقيم زاده (تحفية الخطاطين، استانبول ۱۹۲۸ ص ۵۷۵ تا ۵۷۸ نے یاقوت نام کے مندرجۂ ذیل چھر خطاطوں کا ذکر کیا ہے: (١) ياقوت ابوسعيد (م مهنهمه)؛ (٦) ياقوت الدرر (م ٣٨٥ه)؛ (٣) ياقوت الجمالي (م٩٥٥)؛ (٨) ياقوت الحبشي المسعودي (م ١٥٨ه) ؛ (٥) ياقوت المدوصلي (م ٢١٨ه)؛ (٦) ياقدوت بن عبدالله المستعصمي (م ٩٩٩ه)؛ (٤) ياقوت مهذَّب الدِّين (م ٢٢ ١ه)؛ (٨) ياقوت افتخمار الدين (م ١١ ١٥)؛ (۹) یاقوت المصری (م ۸۳۰ه) ـ ان میں سے دو یاقوت قرآن مجید کی خطاطی میں زیادہ مشہور ہو ہے، جن میں سے ایک "یاقوت الموصلی" تھا! اس کا ذکر ابن الأثير نے الکامل میں حوادث ۲۱۸ھ کے تحت كيا هـ، جو اس كا سال وفات هـ (الكاسل في التاريخ، قاهره رسم ۱۹۱۹ و : ۲۳۲) .

ابن الأثير كا بيان هے كه اس كے زدانے ميں كوئى بھى ياقوت الموصلى جيسا نه لكھ سكتا تھا اور نه اس كى طرزكو نباه سكتا تھا۔ ،ؤرخ مذكور كے مطابق وہ علم ادب ميں بھى مشہور تھا (اس كے اشعار بھى نقل كيے گئے ھيں) اور "نعم الرجل" (=اچھے آدمى) كے لقب سے مشہور تھا۔ ياقوت الموصلى كا محسن اور مربى سلجوق سلطان ملك شاه تھا۔ راقم مقاله نے اس كے لكھے ھوے قرآن ،جيد تھا۔ راقم عمدہ نسخے استانبول كے عجائب گهر طوب تھو سراى ميں ديكھے ھيں۔ اتفاق سے اس كا لكھا ھوا قرآن مجيد لكھا ھوا قرآن مجيد لكھے ھيں۔ اتفاق سے اس كا لكھا ھوا قرآن مجيد (م. ٦ ھ) كا ايك مطلاً و مذھب نسخہ نيشنل ميوزيم كراچى ميں بھى هے (ديكھے ليہ لوحه ٤٦) .

ياقيوت المستعصميي (م ٩٩ ه ينا ٩٩ ه): روایت هے که خلیفه مستعصم بالله عباسی (۳۸۰ تا ١٥٦ه) نے یاقبوت کو، جس کا پورا نام جمال الدين ابو المجد ياقوت بن عبدالله المستعصمي تھا، غلامی سے آزاد کرکے اس کی تربیت کی ۔ اسی نسبت سے اسے "المستعصمی" کما جاتا ہے۔ وہ اپنی مهارت فن کی وجمه سے "قبلمة الکتماب" كملاياً ـ فین خطاطی میں ابن مقلہ اور ابن البیواب کے بعید اسی کا درجہ ہے ۔ اس کے زمانے میں فن حظاطی اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ یاقوت نے ابتدا میں عبدالمؤمن بن صفی الدّبن ارموی اور اس کے بعد شبخ ابن حبیب سے مشق خط کی ۔ اس کے معاصربن میں نصیر الدین طوسي اور شمس الدين صاحب ديوان وغميره تهر -عطا ملک علاء الدين جوبني، صاحب ديوان، نے اس کی سرپرستی اس طرح کی که اپنے بیٹوں اور اپنے بهتيج شرف الدِّين هـارون بـن شمس الدِّبن جـوبني کو مشق خط کے لیے یاقوت کے سپرد کیا۔ بغداد کے دوسرے اکابر بھی اس کے پاس اپنے بیٹوں کو بھیجتے رہے .

ناجی معروف (تاریخ العلماء المستنصریة، بغداد ۱۹۵۹، ص ۱۹۸۳) نے ابن العماد الحنبلی حوالے سے لکھا ہے کہ یاقوت آخری کاتب تھا جس نے الخط المنسوب کے بام عروج پر پہنچا دیا۔ وہ الدیب، عالم اور شاعر تھا اور ابن البواب کی طرز پر لکھتا تھا۔ حوادث کے دوران میں وہ جامعہ میں آیا۔ ابن رافع نے ذکر کیا ہے کہ وہ محترم اور معظم ابن رافع نے ذکر کیا ہے کہ وہ محترم اور معظم حمیم جھا جاتا تھا۔ بقول ابن الفوطی وہ مستنصریہ میں کتاب خانے کا خازن تھا۔ اس منصب پر بعد میں ابن الفوطی متعین ہوا تھا۔ جامع السلطان میں وہ جمعہ کی نماز ادا کرتا تھا اور دارالکتب مستنصریہ میں اس کے همراہ رشید الدین اور ایک جماعت مقربین کی خدمت کے لیے ہوتی تھی۔ تاریخ علماء

المستنصریه (ص ۲۸۶) میں المقریزی کے حوالر سے ناجي معروف نے لکھا ہے کہ مدرسة الاشراف شعبان بن حسین بن محمّد بن تلاوون (قاهره) میں قرآن مجید کے دس نسخے تھے، جن میں سے هر ایک چار بالشت سے لے کر پانچ بالشت تک تھا؛ ان میں سے ایک خط ياقوت مين تها اور ايک خط ابن البواب مين تها اور ان کی جلدیں نہایت حسین تبھیں ۔ اسی طرح حافظ ابن حجر العسقلاني (الدر رالكامنيه، حيدرآباد دكن مروواء، ٣٠٠ تا ١٩٨٨) نے سلطان محمّد تغلق کے ذکر میں لکھا ھے کہ اس کے پاس ابن سيناكي شفاكا ايك نسخه ياقوت كالكهما هوا تھا۔ توزک جہانگیری کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ جہانگیر بے یاقوت کا لکھا ہوا قرآن سجید کا ایک اعلی نسخه سید محمّد، نبیرهٔ شاه عالم، کو عطا كيا تها (توزك جمانگيري، مطبوعة لكهنو، ص سمم تا همم) \_ رشيد الدّبن فضل الله كے کتاب خانے میں قرآن مجید کے دس نسخے ایسر تھے جو یاقوت کاتب کے لکھر ھوے تھر (مکاتبات رشیدی، مرتبه محمّد شفیع لاهوری، لاهور ۵م و رع) \_ ڈاکٹر بدیع الله دبیری نژاد نے رسالیه هنر و مردم (تهران، ص ١٠٦) ميں ايک فهرست کارنامه هامے ياقوت الستعصمي مرتب كركے پيش كي ھے۔ اس كے كتابت شده نسخهٔ قرآن مجید، مکتوبه ۹۸۷ه/۱۲۸۸ ع (جو اس کی وفات سے گیارہ سال پہلے لکھا گیا) کے صفحـهٔ آخر کے عکس کے لیے دیکھیے لوحـه ٥٥ ـ تاريخ علماء المستنصرية (ص ١٦٠ مر) مين ه كه عهد بنو عباس مين ياقوت المستعصمي بغداد مين سب سے بڑا کاتب تھا.

اس کی وفات کے بعد ابن الفوطی بہت اہم کاتب ہوا۔ وہ اس کی جگہ خازن مکتبہ مستنصریہ ہوگیا اور دیر تک اس منصب پر فائز رہا (کتاب مذکور، ص ۳۰۰، ۳۰۰).

كِنْ الْمُقَوَّةِ عَلَيْهِ الْبَرِيْمِ مِن تَعْمَلِ عَلَى اللهِ وَرَسُولَ إِلَى الْمُقَوَّةِ عَظِيمُ الْقِيلِ اللّهُ عَكَلَا مَن الْبَعْ الْفُلَائِي - آمَا مِعْلَ وَالْهُ وَعَن لَا يِدِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عِلَى اللّهُ الْجَرَكَ مَرْ عَنِي وَان وَ لَيْتَ فَعَلَيْلَ مَا بَعْضَ الْفِيْفَ مِنا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّلْمُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللل

الله والا شان حضرت سيد المرساين صلّى الله عليــه وآله وسلّم،
 بنام سلطان مقوقس (سصر)؛
 كوفى قديم (ع)



٧- نمونهٔ قرآن مجيد، منسوب به حضرت على رض در كتاب خانهٔ آستان قدس، مشهد



ب- نمونهٔ قرآن مجید، منسوب به حضرت امام حسن، ه: در کتاب خانهٔ آستان قدس، مشهد



سه فرآن مجيد، منسوب به حضرت المام حسين، هن در كتاب خالة آستان قدس، مشهد



٥- نعونهٔ قرآن مجيد، منسوب به حضرت علي بن موسَّى رضاءهٔ؛ در کتاب خانهٔ آستان قدس، مشمهد



امونهٔ قرآن مجید؛ در فربئر گیلری، واشنگشن؛
 (چوتهی صدی هجری/دسوین صدی عیسوی)



۸- لمونهٔ قرآن مجید، بعمد سلاجقه (۱۰۵۰)؛
 در سیٹرو پولیٹن میوزیم، نیویارک



۲- نمونهٔ قرآن سجید، بخط ابو القاسم سنصور (۱۳۹۳ه)؛
 خط کونی، دورهٔ تکامل؛ در کتاب خانهٔ آستان قدس، سشهد



۱۰ نمونهٔ قرآن سجید، (گیارهویں - بارهویں صدی عیسوی)؛ در سجموعهٔ جیسٹر بیٹی؛ خط کونی آرائشی



۱۱- نمونه خط محمد حسن الطیبی (دسویں صدی هجری/سولهویں صدی عیسوی)؛
 حسب طریقهٔ این البواب



. ۱- نمونهٔ قرآن سجید؛ سراکش، بارهویں صدی عیسوی: در سیٹرو پولیٹن سیوزیم، نیویارک



۱۳ نمونهٔ قرآن مجید، بخط یاقوت المستعصی (۲۸۶ه)؛ در کتاب خانهٔ آستان قدس، مشهد



۱۲- نمونهٔ قرآن مجید، بخط عبدالرحمن بن ابی بکر زرین قلم (۵۸۳ه/۱۱۸۹)؛ در سجموعهٔ چیستر بیشی



س ۱- نمونهٔ قرآن سجید، سصری - سملوکی عمهد (ساتویں صدی هجری/تیرهویں صدی عیسوی)؛ در سیٹرو پولیٹن سیوزیم، نیویارک

۱۵ نمونهٔ قرآن سجید، مکتوبه در موصل (۱۰،۵۱۰/۱۳۱۹)،
 براے الجابتو خدا بنده؛ در موزهٔ بریطانیه



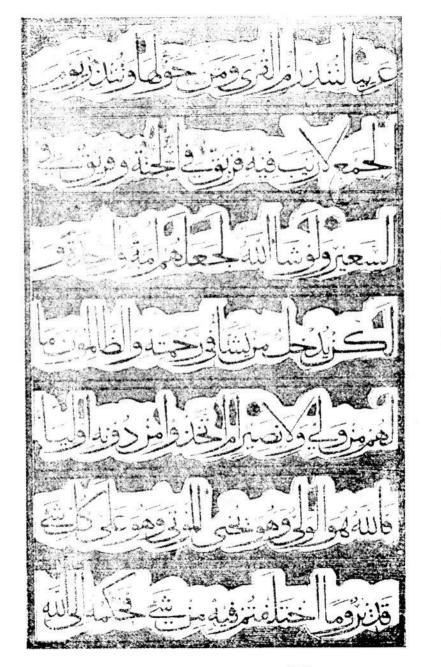

۱۷ نمونهٔ قرآن مجید (دو ورق)، بخط بایسنغر میرزا (م ۸۳۷ء)؛ در کتاب خانهٔ آستان قدس، مشهد



۱۹- نمونهٔ قرآن مجید، بخط الصیرفی (۲۸ه/۱۳۲۵)؛ در سجموعهٔ چیسترینی

۱۰ ورق بردی، تیسری صدی هجری/اوین صدی عیسوی، در سوزهٔ ملی، وی انا

وَجَنَّمُ الشِّنْ اَبُوعَ مَنْ اللَّافِي وَمَنْ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ وَمَنْ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ وَالْفَا فِلْ الْمَالُولُ وَمَعَ النَّصُورَةُ الْهُ فِي الْفَ قَبْلُ الْوَافِ وَالظَّاهِ وَالنَّالِ الْمَاكِلُولُ وَالنَّالُ وَصُولَةُ الْهُ مَعَ وَالْفَافِ وَالنَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللللِّهُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللللِ

۱۸- نمونه از العمرى: الدرر المنثورات، بخط مصنف (۱۸۸ه/۱۸۰۰)

عبراديع ورونمو و و من و و المعادن و معانى و من و و من و من و و من و من و و من و

. بد نمونه از سلطان ولد: ابتدا ناسه، بعظ مصنف (؟)، ١٢٩٨/٩١٩



۲۱ نمونه از سعدی : کلیات، ابتدائی ایرانی تعلیق، بخط فیروز بخت بن اصفهان شاه (۱۸۸/۱۹۸۹)



٣٧- نمونهٔ قرآن مجيد، در خط بهار، مكتوبهٔ احمد بن محمد نظام بن قوام العباسي (١٦/٩/١٠)



۳۲- نمونهٔ قرآن مجید، بخط محمّد حسین دماوندی (۲۰۹۳)، نستعلیق



۳۳- جامع اصفهان میر کاشی کا ی کی ایک لوح، بخط تاج الدین معلم اصفهان (۱۳۸۵/۱۵۵۰)



 ۲۵- قزوینی : عجائب المخلوقات کا سرورق، ایراق تیموری عهد (پندرهویں صدی عیسوی)

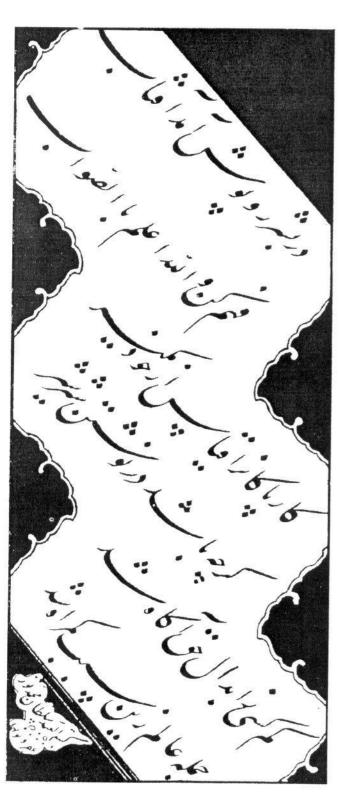

٢٠- نمونة خط سلطان محمد نور (م . ٩٩هـ)

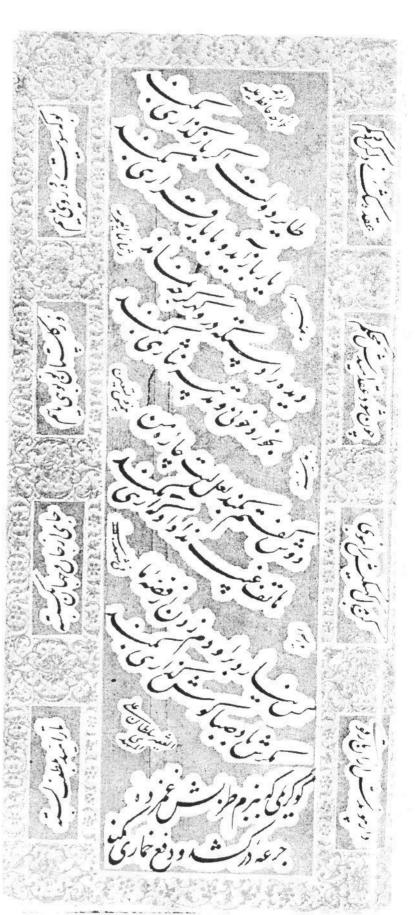

٢٦- نمونة خط سلطان على مشهدى (م ٢٦٩هـ)

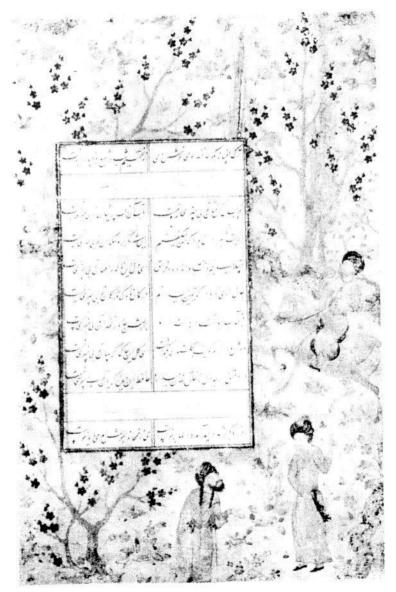





٢٨- -ورهُ نا تجه، بخط عماد الحسني (م ٢٨. ١هـ)، نستعليق

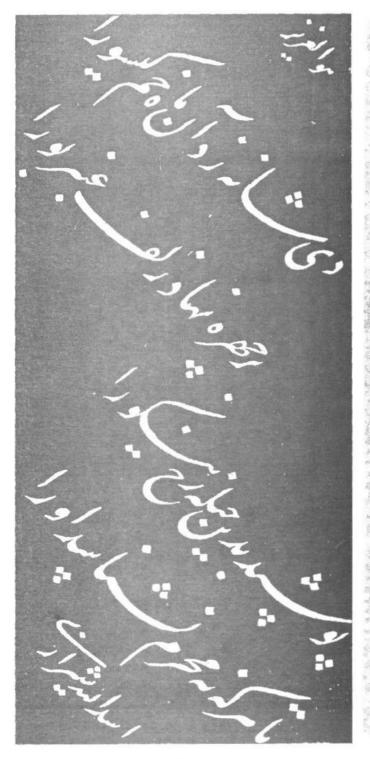



١٣٠ نمونة خط ميرزا الله الله شيرازي (١٠٦٩)

. ٣- نمولهٔ خط مير على هروى (١٥٩ه)



٣٦- نمونة خط سيرزا فتح على شيرازي (م ١٢٦٩)



٣٠- نمونة خط عماد الكتاب (م ١٣١٥ ش)

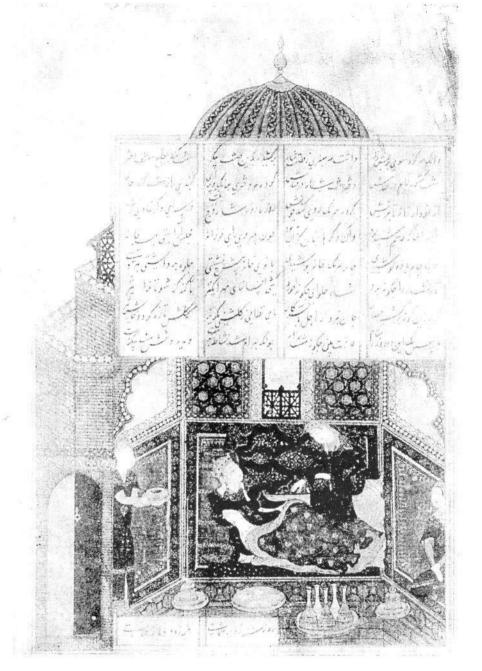

ه - هفت پیکر نظاسی کا ایک ورق: سولهویں صدی عیسوی: در سرزهٔ سلی، وی انا



سهد شآهناسهٔ فردوسی کا ایک ورق؛ دبستان هرات (۱۳۹ه/۱۳۹۹)؛ در کتاب خانهٔ کاخ گلستان، تهران

ومصور في المحيض من وقد ولغد ولغد وللما والمحاطلا تعلى كيديا يختل فالمالك تم تول في المحالة المالك تعلى المالك المالك تعلى المالك المالك تعلى المالك ا سايينا برسخ برص كليس خيابر له يختر كما المغرب كالرض بسيد لعن توكيري وتر مطا في وتطلعه خا المحضم قال تر كمور ويوجه والعا والعر طالعر سِت الله المعالم في وفي المال المعالم المالي المناسلة، به المن المنطان العالمان العالم المنظان المنظا الملافاة عالى المراح ال ميلكه في المرابع من المحاليك المعالية المعالم المن المن المنا المناسبة المن

great had be been so that he was Kidos Cide and Vivil 1 100 4 A AMI A FAN ALBERT PORTE LEVEL TO LANGUE TO A PROPERTY AND A PROPERTY AN or called the by a table a place as a side replication with a part again light الله أن عام والله ما ووجود لله في الموال المواليات Envis 17 21 1/6 21 2 / 6 12 2 1/6 1/6 2/2 1/1 LOW LANGE TO FEET ALLIAN VIEW Million To Kill Lad de Saleh 17 The List 141 166 115 . J. C. C. V/69 2 6/ 1126 . A 1007 30 01. 1 FB 1 10 LR3 6. 15 57 1. 245 VI + 15. 2 Mar 15 25 Frak 2 46 8 7 351 8/2-91 120 74676/8 LED NOTA 1 755 1 751 LINE SAN DE LANDER DE LA STANLE 

ion



٣٨- نمونهٔ خط صادقين (پاکستان)

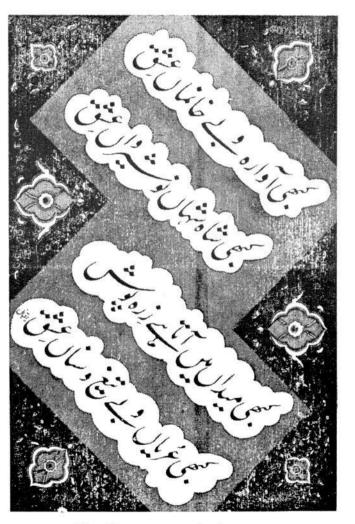

ے۔۔ نمونۂ خط تاج زریں رقم (پاکستان)



. سم- مسجد حیدریه، قزوین: گچ میں ابھرواں خطاطی کا نمونه (بارہویں صدی عیسوی)



۱ م. مسجد جامع، اصفهان؛ جنوب مشرق ایوان کی شمال مشرق دیوار پر خطاطی کا نمونه (چودهویں صدی عیسوی)



۲ مر ایک لوح مزار، بخط ابوالقاسم الحرانی (۱۱۳۸ه/۱۱۹)، در موزهٔ فنون لطیفه، بوستن



٣٣- مزار محمود غزلوي (م ٢٢٣ه/٣٠٠) کي ايک لوح



۳ مسرقند، گوراسیر؛ روغنی اینٹوں پر تــذهیب و خطاطی (۲۰۰۵/۱۳۰۶)



۵؍۔ قرآن مجید کے ایک نسخے کی جلد؛ چمڑے پر خطاطی کا نمونہ، در سوزۂ سلی، وی انا



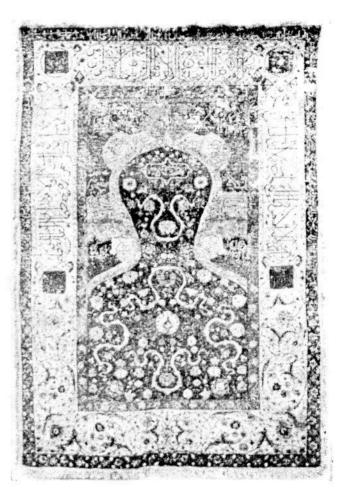

۹ مـ ایرانی سجاده؛ عمد صفوی (سولهوین صدی عیسوی) مـ مـ روغنی سرتبان؛ رقه (الجزیره)، بارهوین صدی عیسوی ( در سینٹر و پـو لیٹن سیـو زیم نیــو یارک )



۸۸- شیشُے کا سینا کار جام؛ تیرہویں صدی عیسوی (در سیٹر**و**پولیٹن سیو**ز**یم نیویارک)



٩ ٣٠. وصلى، بخط بهادر شاه ظفر؛ اليسوبي صدى عيسوى



. ۵- عبدالرحمٰن ابن خیرالحجری کا سنگ سزار؛ ۳۱ه؛ در سوزهٔ سلّی، قاهره



۵۱- بیت المقدس، قبة الصغره؛ کانسی کی تختی؛ ۲۵ه



۵۳- قصر برقه، لوح عمارت؛ ۸۱

۵۳- باب الوادی، سنگ سیل؛ ۸۸=



٣٥٠ نمونة قـرآن سجيد، بخط ابن مقله (٣٣٦ه)؛ در كتاب خانة رام پور (بهارت)



٥٥- نمونهٔ قـرآن مجيد، بخط ابن البواب؛ در مجموعهٔ چيسٽربيثي



۲۵- نمونهٔ قرآن مجید، بخط یاقوت الموصلی (۲.۸)؛
 در موزهٔ ملی، کراچی



۵۵- نمونهٔ قرآن مجید، بخط یاقوت المستعصمی (۹۵۶ه)؛ در کتاب خارهٔ سالار جنگ، حیدرآباد (دکن)



۸۵- نمونهٔ خط ارغون کاملی (چودهویں صدی عیسوی)



ه ۵- نمونهٔ خط سبارک شاه بن قطب شاه (۴۱۳۲۲)



۱ -- سختاف خطوں کے نمونے :

- (1) خط کونی ساده
- (ب) خط کونی ورقی (foliated)
- (ج) خط کونی آرائشی (floriated)
  - (د) خط نسخ
  - (٠) خط ثلث
  - (و) خط نستعلیق



. ٣- نمونة خط عبدالرحيم الهروى عنبرين قلم (٣٣.١٠)

کاتب عام طور پر یاقوت المستعصمی کے اسلوب پر خط المنسوب مین، یعنی نهایت سرتب قواعد کے تحت، لکھتر تھر ۔ ان میں سے صفی الدّین ابن فاخسر، صفى الدّين ابن عبدالحق، تاج الدّين ابن الياس وغيره كے اسما ملتے هيں ـ اسى طرح ابن حجر العسقلاني (الدررالكامنه، س: ٣٢٨ ، ٣٢٨) نے خط المنسوب کے بہت سے ماهدر خوش نہویسوں کا تذكره كيا هے، جن ميں كمرداس، الرزاق المنصوري (م، ١ ٧ ه) اور محمّد بن عبدالله بن مهاجر الحلبي الدمشقي (مم ٢ ٥ ه) قابل ذكر هين - تاريخ علماء المستنصريدة (ص ٣٨٣) ميں آخري ياقوت کے تحت لکھا ہے: "و ذكر ابن العماد الحنبلي ابن ياقدوت، ـ آخر من انتهت اليه رياسة خط المنسوب كان يكتب على طريقة ابن البـواب" (يعني ابن العماد الحنبلي نے بیان کیا ہے کہ یاقوت آخری خطاط ہے جس پر خط المنسوب كي رياست كا خاتمـه هوتا هے) ـ اسى طرح بعض دیگر علما نے بھی خط المنسوب کا ذکر كيا هے ـ الخفاجي نے عبدالكريم بن سنان كے تحت لكها هي: "و يكتب من الخط المنسوب أحسنه" (ريحانة الالبّاء زهرة الحياة في الدنيا، قاهره ٣٠٣ه، ص ۳۳۱) - حدود . . مه تک اسلامی خوش خطی نے ہوجة ياقوت المستعصمي ايک منفرد حيثيت اختيار كرلى تهي.

دبستان یاقوت المستعصمی: یاقوت المستعصمی کے بہت سے تلامذہ اس کی طرز پر لکھتے تھے۔ ان میں سے مندرجہ ذیل مشہور تھے: مولانا عبدالله ارغون کاملی (لوحه ۵۸)، مبارک شاہ ابن قطب شاہ (لوحه ۵۵)، ناصر الدین متطیّب، یوسف الخراسانی، شیخ احمد سہروردی، یحیٰی صوفی، عبدالله الصیرف وغیرہ ۔ یه سب تلامذہ بغداد میں تھے، لیکن یاقوت کے بعد مختلف علاقوں میں پھیل گئے، جہاں انھوں نے فن خطاطی کی ترویج کی ۔ راقم مقاله نے انھوں نے فن خطاطی کی ترویج کی ۔ راقم مقاله نے

عبدالله الصير في كالكها هوا تآريخ ابن خلكّان كا نسخه كتاب خانـهٔ آصفيه، حيـدرآباد (دكن)، مين ديكها تها .

آٹھوب صدی ھجری میں اسلامی خطاطی میں بہت بڑا انقلاب آیا، جس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جب تلامدۂ یاقوت مختلف علاقوں میں پہنچے تو ان سے تربیت پانے والے بہت سے اور خطاط پیدا ھو گئے۔ اس وقت عربی رسم الدخط میں بعض دوسری مقامی زبانیں (مثلًا فارسی) بھی لکھی جاتی تھیں۔ ان زبانوں کا مخصوص ماحول تھا اور فرورتوں کا احساس دلایا۔ اس قسم کی فضا میں اختراعات خط کی طرف ذھن منتقبل ھوا؛ چنانچہ دوست محمد ھروی نے لکھا ہے:

"و مولانا عبدالله صیرفی که در ممالک عالم علم اند، شاگرد سید حیدر اند و ساسله شاگردی خطاطی خراسان بخواجه عبدالله صیرفی می رسد و سلسلهٔ اهمل عراق باستاد پیر یعبی صوفی انتها می پذیرد که شاگرد خواجه مبارک شاه است ـ امّا عطارد خوش رقم شرف شاگرد به واسطه بروزنا په طالع ایشان نیفزوده، باوجود که در وقت شیخ نیز بکتابت دشغولی نموده اند ع

این کار دولت است کنون تا کرا رسد عالی جناب افاضل پناه معالی دستگاه معارف انتباه خواجه شهاب الدین عبدالله بیانی خطوط اصل را پیش جناب ، ولانا عبدالله طباخ نوشته اند و خط تعلیق را از خط خواجه تاج الدین سلمانی عراق مشق فر،وده اند ر زبان قلم در بیان فضائل ایشان قاصر است" (عبدالله چغتائی : حالات هنروران، ص ۱۰ تا ۱۰ م، نیز مهدی بیانی : خوش نویسان، طبوعهٔ دانشکدهٔ تهران، شماره ۱/۱۵۰۱) .

خط نستعليـق : آلهوبن صدى هجرى مين وسط

ایشیا میں مغول کا غلبہ ہوا اور نئی سملکتیں ظہور میں آئیں۔ ان علاقوں میں فارسی زبان کا رواج تھا۔ بغداد میں سلاطین جلائر کی زبان بھی فارسی تھی۔ اس دور میں خط نے ایک پہلو بدلا اور ایک نیا خط، یعنی "خط نستعلیق" ایجاد ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے میر علی تبریزی نے ایجاد کیا، جو سلطان احمد جلائر کے دربار سے منسلک تھا۔ اس کا لکھا ہوا دیاوان خواجو کرمانی، کا نسخہ (۹۸ مه) مسوزہ بریطانیہ میں محفوظ ہے (عدد ۱۸۱۱۳).

سلطان على مشهدى نے اپنے رساله صراط السطور میں یوں بیان کیا ہے:

نسخ تعلیق اگر خفی و جلی است واضع الاصل خواجه میر علی است وضع فرمیود او ز ذهن دقیق از خط تعلیق مولیوی جعفر و دگر اظهر و اطهر و اطهر و اطهر

میر علی تبریزی نے اس خط کے اصول بھی وضع کیے ۔ فارسی دواوین وغیرہ اسی خط میں لکھے جانے لگے اور آغاز ھی سے اس کے بہت سے ماھر منظر عام پر آگئے .

خط نستعلیق کی خصوصیت: خط نستعلیق میں هر حرف کے لیے ایک اصول ہے اور هر لفظ کی بناوٹ کا ایک مقام ہے۔ علاوہ ازبی حروف کے گھیرے اور کششیں خاص استیاز رکھی هیں۔ ابو الفضل نے لکھا ہے کہ یہ خط بہت پہلے موجود تھا (آئین آکبری، کلکته ۱۹۸۸ء، ص ۱۱۳)۔ اس بیان کی تعبیر میں اس طرح کرتا هوں که خط همیشه انفرادی حیثیت رکھتا ہے اور لکھنے والے کے پیش نظر یہ هوتا ہے کہ مکتوب الیہ اسے عمدگی سے بغیر کسی دشواری کے پڑھ لے .

تیموری سلاطین اور شہزادہ گان نے کاتبوں

اور فن کاروں کی ہے، ثال حدوصلہ افزائی کی۔ ان میں سلطان حسین میرزا بایة را [رک بان] (م ۹۱۲ه) بالخصوص قابل ذکر ہے۔ اس کے دربار ہرات میں سلطان علی مشہدی (م ۹۲۲ه) جیسے باکمال فن کی داد پاتے رہے ۔ سلطان علی مشہدی کو فن نستعایق میں خطکی موزونیت اور حسن کی بنا پر "قبلة الکتّاب" کہا جائے تو ہے جا نہ ہوگا۔ بعض نقاد میر علی ہے۔ ہوی (م ۵۵۱ه) کے حسن خطکی وجہ سے سلطان علی مشہدی پر ترجیح دیتے ہیں، لیکن یہ سلطان علی مشہدی پر ترجیح دیتے ہیں، لیکن یہ اسر ذوق ہے اور اختلافی بھی .

نستعلیق هندوستان میں: جب همایوں ۱۹۸۵ میں ایران گیا تو واپسی پر اپنے همراه کئی مصور، جلد ساز اور خطاط لے کر آیا، جن سے مقامی فن کار فیض یاب هوے اور خط نستعلیق هندوستان میں بھی رائج هو گیا۔ یہاں کے ماهرین میں سے مہر نظام اور کاتب الملک وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر هیں۔ اس کے بعد سید عماد حسمی کے تـلامذه میں سے عبدالرشـید دیلمی جیسے خوش خط کاتب یہاں آئے، جنھوں نے خطاطی میں برصغیر پاکستان و هند میں بھی ایران و وسط ایشیا کا سا اسلامی ماحول پیدا کر دیا۔ اس طرز میں لکھنے والے بہت سے نامور کر دیا۔ اس طرز میں لکھنے والے بہت سے نامور کاتب هر عمد میں ملتے هیں اور یه روایت حسن اتفاق سے پاکستان و هند میں آج بھی موجود ہے .

خط بہار: برصغیر پاک و هند میں قرآن جید کے اکثر قامی نسخے ایک خاص مقامی موٹے سے کاغذ پر لکھے هوے ملتے هیں۔ اس طرز کو قرآن مجید تک محدود هونے کی وجه سے "خط بہار" کہتے هیں، لیکن بغیر اس کی حقیقت دریافت کیے اسے صوبۂ بہار سے منسوب کر دیتے هیں حالانکہ یہ درست نہیں۔ اس کی اصل حقیقت یہ هے کہ پاک و هند میں چھٹی صدی هجری سے قرآن مجید کے لکھے جانے صدی هجری سے قرآن مجید کے لکھے جانے کے لیے ایک اصول اساتہ نے وضع کیا کہ

قـرآن مجيد كو هميشه وصلى كيے هوے كاغذ پر لکھا جائے۔ اس وصلی کے طریقر کو واجد علی خان نے یوں بیان کیا ہے : "برای وصلی کاغذ مسطر و محکم گیرند و دانه های گندم را بشب بخیسارند، وضم شیرهٔ آنگرفته، بآتش بقوام در آرندواین را اهارگویند و اهار در رقت غلظت معتدل باشد، پس لوحی صاف و همواره گیرند و برآن یک ورق کاغذ گزارند و اهار دهند که هر طرف یکساں و بــه طشتی پر آب ورق دیگر را غوطه داده، بالای آن ورق وصل کنند، اگر هوا اندرون هر دو ته مانده باشد، دست را باهاره آلوده هوا را از اطراف وصلی خارج کنند تا صاف و درست شود، پس بهوا خشک کننده نـه بـه آفتـاب و چون خوب خشک شود، هر دو روی آنرامهر زنند، همچنین تا هفت مرتبه بهر دوری وصلی آهار دهند، مهر زنند، با هشتم سهر زده بنويسند (سطلع العلوم مجمع الفنون، لكهنؤ ١٩١٣ء، ص ٣٣٣ تا ١٩٣٣).

احترام قرآن مجید کی وجه سے کاتبان پاکستان و هند نے قرآن مجید کو اس طرح وصلی کیے هو ے کاغذ پر لکھا جسے اهاری هونے کی وجه سے "بهاهار" کو اس اور "باهار" کوئی اگے اور پھر یه "بهار" هوگیا ۔ اس طرز میں باهار کیے هو ے قرآن مجید کے کئی نسخے راقم مقاله نے دیکھے هیں ۔ [کامان هوار کی کتاب مقاله نے دیکھے هیں ۔ [کامان هوار کی کتاب مقاله نے دیکھے هیں ۔ الکامان هوار کی کتاب موقد کا کھی ہو اسلامی ایک نمونه "خط بحار" کا هے، جو ویسا هی هے جیسا هم خط بہار کے دوسر نے نمونوں میں دیکھتے هیں ۔ مقاله نگار نے اسے خط به اهار قرار دیا هے؛ مگر یه قطعی نہیں ۔ اس کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت هے (اداره)] .

خط دیروانی اور خط شکسته: دربار مغایه میں جو کاغذات پیش هروتے اور اهرل کاروں، اسرا اور زمینداروں کے نام جو فرمان (رک باں) جاری هوتے ان کو خاص "خط دیوانی" میں لکھا جاتا تھا۔

اس کی تعریف انند رام مخلص (م ۱۱۹ه) نے یوں کی ہے: خط دیوانی عبارت است از خط شکستی که اهل دفاتر دیوان می نویسند، و آن پیچ داری باشد تا دیگر ہے بآن وضع نتواند نوشت۔ مسرزا وحید می گوید:

ز پیچ و تاب نگر وصف خط جانان را
دریدن بیاض ندو شتم بدخط دیدوانی
(مرآة اصطلاح، خطی، ورق ۹۸ الف، کتاب خانهٔ
دانش گاه پنجاب، لاهور، عدد س۳) ـ یه معلوم هے
که هر عهد میں فرمان لکھنے والے خاص کاتب
هوتے تھے؛ چنانچه اکبر کے عهد میں اشرف خان
میر منشی کا نام ملتا هے ـ مغل عهد میں ایران کے
خط شفیعا کے نقش قلم پر خط شکسته کو رواج
دیا گیا اور عهد اورنگ زیب میں اس طرز نے ایک
خاص استیاز پیدا کر لیا ـ مرزا صائب نے کہا

مرا بــه تجربه کاران نصیحتی یاد است کــه توبــه نامـه بخط شکسته می بایــد

کتاب مذکور (ورق ۹۸ ب) ـ اس کے لکھنے والوں میں مرزا جعفر المخاطب به کفایت خان عمد شاہ جمانی اور دور عالمگیری کا مشہور خطاط تھا ـ اس کے خطکا بہترین نمونه گلستان سعدی کا ایک خطی نسخه هے، جو نیشنل میوزیم پاکستان، کراچی، میں موجود هے .

خط کی بعیض دیگر طرزیں: خط میں کچھ اور اختراعات بھی کی گئیں ۔ یہ عمل زیادہ تر پاکستان و هند میں هوا؛ چنانچه خط طغرا اور خط غبار یا خط شعاع بھی قابل ذکر هیں۔ طغرا همیدشه فرامین کے سرناموں پر لکھا جاتا تھا ۔ ان سرناموں میں بادشاہ کا نام و لقب وغیرہ شنجرف و سنہرے رنگ سے مرکب صورت میں لکھا جاتا تھا۔ اس کے بہت سے نمونے موجود هیں۔ خط غبار کے

ضمن میں عام طور سے کہا جاتا ہے کہ کاتب کسی عبارت کو لکھتے ہونے اس طرح جھٹک کر مدھم کر دیتا ہے کہ اس سے کسی قدر غبار کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ۔ مرزا صائب نے کہا ہے :
خواہد چنین بلند شدن گر غبار خط
آخر میان سا و تو دیاوار میکشد
"خط شعاع" کا ذکر نعمت خال عالی نے اس طرح
کیا ہے :

خورشید رو بروی تو شد در خط شعاع انگشت در نداست این کار می گرد اس مقالے میں خوش خطی کے اسلامی فن کے ارتقا کو ابتدا سے لے کر آج تک مختصر طور پر

بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح فن خطاطی کی ابتدا قرآن مجید سے ہوئی اور اس میں وقتاً فوقتاً تغیر پیدا ہوتے رہے ۔ ویسے یہ رسم الخط فن خوش خطی اسلام سے متصف ہوگیا ۔ اوائل عہد اسلامی ہی میں اس کے ابتدائی دفاتر قائم ہوگئے تھے، جہاں فن خطاطی نے ارتقا حاصل کیا اور پھر جغرافیائی اعتبار سے یہ اپنے اصل مقام سے بہت آگے تک پھیل گیا ۔ بہرحال اسے ہر حالت میں مقبولیت نصیب ہوئی اور بے شمار ماہرین خطاط بھی ہر دور میں پیدا ہوے ۔

مآخل: متن میں بذکورہ ہیں .

(عبدالله چغتائی)

# مختلف خطوں کے نمونے

اوپر خالط نسخ میں حدروف ابجد کے نمونے دیے جا چکے ہیں۔ ایہاں دیاگر خطوں میں بعض حروف کے نمونے دیے جا رہے ہیں تاکہ ان کی طرز کا کچھ اندازہ ہو سکے :



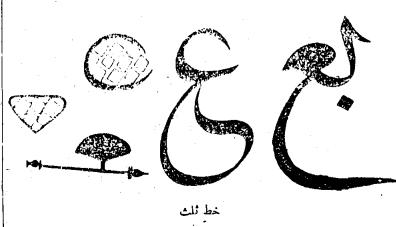

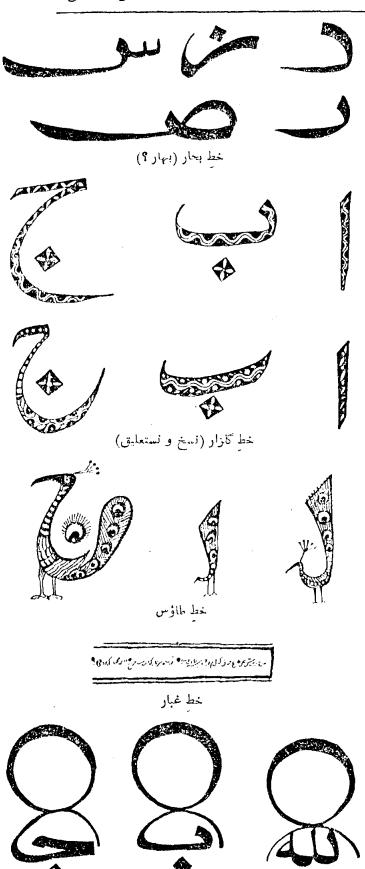

خطِ طغرا

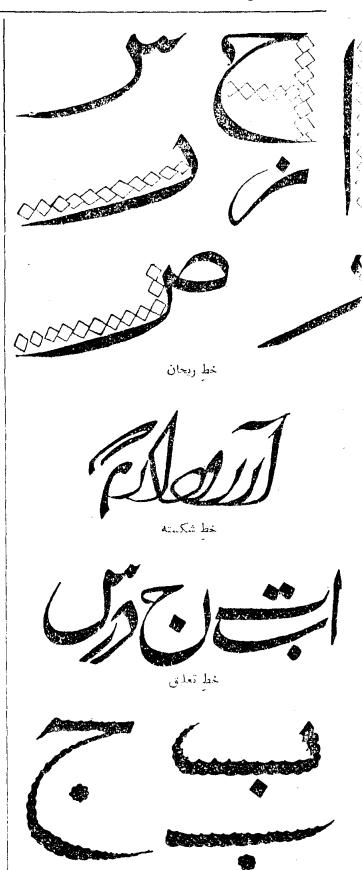

خطِ لرزه

8

### ۱۲\_ فن، متفرقات

## سنگ تراشی و گچ کاری

قدیم اسلامی عہد کی سنگ تراشی و گچ کاری کے نمونے خلفا ہے بنی امّیہ اور بنی عبّاس کے محلّات، مکانات اور مساجد میں ملتے ھیں۔ عہد بنی امیّہ کے عمارتی آثار میں دارالمشنی کے محل کانام قابل ذکر ھے، جو خلفا کا سرمائی مقام تھا۔ یہ قصر دریا ہے اردن کے پار بادیۃ الشام میں واقع ہے۔ اس قصر کی سنگی روکار، جس پر اعلٰی درجے کی کندہ کاری ھے، برلن کے موزۂ ملی میں موجود ھے۔ اس کے درواز ہے کی تکونوں میں حیوانوں، پرندوں درواز می تکونوں میں حیوانوں، پرندوں اور انسانوں کی شکایں انگور کی بیلوں کے درمیان کندہ ھیں۔ بنی امیّہ کے دوسر ہے آثار، جن کی آرائش سنگ تراشی کے ذریعے کی گئی ھے، قصر طوبی اور رباط عمان شام میں ھیں؛ خلیفہ ھشام کے محل رباط عمان شام میں ھیں؛ خلیفہ ھشام کے محل

پتہر اور گچ کاری کا اسوی طریقہ عہد بنی عباس میں بھی جاری رھا۔ اس صنعت کا اعلٰی نمونہ وہ سرستون ھیں جو رقہ، رصافہ اور دیرالزور میں ملے ھیں اور اب میٹرو پالیٹن میوزیم، نیویارک اور بران اور استانبول کے عجائب خانوں کی زینت ھیں۔ ان میں کھجور کے پتے بڑی چابکدستی سے بندائے گئے ھیں۔ عباسی عہد کے فن تعمیر کا نقطۂ عروج ساسرا اور بغداد کے شاھی محلات تھے۔ ساسرا کی کھدائی سے پتا چلا ھے کہ یمان شاندار مساجد، محلات، بازار اور اسرا کے سکونتی مکانات تھے۔ ان کے آرائشی نقوش انگور کے پتوں، صندوبرہ کے بہلوں، کھجور کے پتوں اور اقلیدسی ھندسوں پر مشتمل ھوتے تھے۔ بغداد کی تعمیر اور آبادکاری میں شام، ایران، کوفہ اور موصل کے کاریگروں میں شام، ایران، کوفہ اور موصل کے کاریگروں

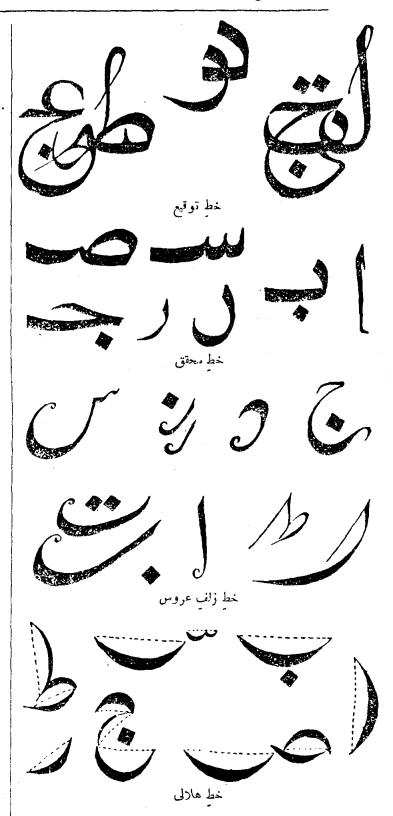

Les Calligraphes et les Miniaturistes de : Cl. Huart (از l'Orient Musulman) . (اداره]

نے حصہ لیا تھا .

سنگ تراشی اور گچ کاری کا یه طرز آرائش، جس میں کھجور کے پتوں جیسر بیل بوٹے بنائے جاتے تهر، مصر اور ایران میں بھی بہت مقبول هوا۔ ابن طولون کی مسجد (۸۷٦ع) کی گچ کاری میں سامــرا کی سنگ تراشی و گچ کاری نظر آتی ہے ۔ نیشاپور کے کھنڈرات سے جو آرائشی نمونے ملے ہیں، ان پر سفید، زرد، نیلے اور سرخ رنگوں میں نقوش بنے هوئے هيں ـ يه نقوش انساني تصاوير سے بھي مزين ھیں ۔ عہد سلاجقہ میں سنگ تراشی اور گچ کاری سے وسیع پیمانے پار کام لیا گیا ۔ سلاجـقه کے دارالحکومت مرو میں سلطان سنجر (۱۱۱۸ تما ا ۱۱۵ء) کے مقبرے کے کھنڈرات آج بھی موجود ھیں ۔ اس کی دیواروں پر عربی طرز کے نقوش اور خط کوفی و خط نسخ میں لکھر ہومے کتبات پائے جاتے هيں ـ يه نقوش الواح کي صورت ميں سرخي مائل بادامی رنگ کی پکائی ہوئی مٹی کو کاٹ کسر بنائے گئر ھیں .

ایران میں اس صنعت کے ارتقاکا مظہر شاھی محلات، امرا کے مکانات اور مساجد تھیں۔ محلات اور امرا کے سکونتی مکانات کی دیواروں پر شکار و دربار کے مناظر ھوتے تھے۔ ان میں بادشاہ اور شہزادے اپنے اپنے ندیموں اور مصاحبوں کے جھرمٹ میں نظر آتے ھیں۔ ان کو حیوانوں اور پرندوں کی شکلوں اور عربی طرز کے نقوش سے مزبن کیا جاتا تھا۔ معماری کی یہ طرز آرائش مقابر کے سنگ ھاے مزار میں بھی دکھائی دہتی ھے۔ ان میں سنگ ھاے مزار میں بھی دکھائی دہتی ھے۔ ان میں سے تین الواح مزار میٹرو پالیٹن میوزیم (نیویارک) میں موجود ھیں .

سلجوق ترکوں نے عمراق، شام اور ایشیا ہے کو چک کو فتح کر لیا ۔ ان سمالک کے سختلف شہروں، مثلًا دیار بکر، موصل، بغداد اور قونیہ میں

جو عمارتیں تعمیر ہوئیں، ان میں عربی خط میں کندہ کیے ہوے کتبات کے علاوہ انسانی اور حیاوانی شکالی بھی کھو دی جانے لگیں موصل زنگی خاندان کے اتابیک فرسانرواؤں کا دارالحکومت تھا۔ وہاں کی مساجد، محلات اور کیالیساؤں میں سنگ تراشی اور گچ کاری کی نہایت نفیس آرائش ملتی ہے۔ جامع مسجد نور الدین زنگی نہایت خوبصورت اور پتھر کی بنی ہوئی ہے اور اس کی محرابوں پر عربی طرز کے نقوش نظر آتے میں۔ موصل کے کلیساؤں کی سنگی تراشی میں خالص اسلامی طرز کی اشکال کندہ ہیں۔

سلاجقه نے ایشیا ہے کوچک فتح کیا تو قولیه ان کا دارالحکومت قرار پایا ۔ یہاں بہت سی مساجد، محلات اور مدارس تعمیر ہوے ۔ ان عمارات کی اندرونی اور بیرونی آرائش میں سنگ تراشی سے خوب کام لیا گیا ۔ عمارات، فصیل شمر، دروازوں، میناروں اور پلوں پر حیوانات کی شکلیں کندہ کی گئیں .

تیرهویں صدی عیسوی میں ایران میں ایلخانیوں کی حکومت قائم هوئی تو سنگ تراشی اور گچ کاری کے فن نے ایک انوکھی صورت اختیار کر لی معمولی گچ کاری کا نمونه قزونن کی مسجد حیدریه میں نظر آتا ہے ۔ اس میں عربی طرز کے نقوش (ارابسک) ستاروں، مدور خانوں اور گتھے هوے فیتوں سے مل کر بنے هیں ۔ مغولی گچ کاری کی عمدہ مثال اصفہان کی جامع مسجد ہے ۔ سنگ تراشی کے بعض اعلی نمونے سنگ عمدہ میٹر ویالیٹن میوزیم، ان کا ایک دلیجسپ نمونہ میٹر ویالیٹن میوزیم، انہویارک) میں موجود ہے .

فاطمی دور میں سنگی اورگچی آرائش کے بہترین نمونے نظر آتے ہیں۔ اس ضمن میں قاہر مکی جامع الازھر اور جادع الحکم ( . ۹ ۹ تا ۱۰۱۲ع) بالخصوض قابل ذکر میں پتھر اور گچ

دونوں پر برگ دار کوئی خط میں عبارتیں کندہ ہیں ۔ مسجد کے دریچوں، محرابوں اور میسناروں پر عربی طرز کے ترقی یافتہ نقوش نظر آتے ہیں .

ایوبی دورمیں مصر اور شام میں متعدد عمارتیں تعمیر هـوئیں ـ اس دور کی جو عمارتیں محفوظ ره گئی هیں، ان میں مقبره امام شافعی (۱۲۱۱ع) اور الصالح نجم الدین ایوب کا مدرسه (۱۳۰۲ع) قابل ذکر هیں ـ ان عمارتوں پر خط نسخ کی عبارت کے علاوہ اقلیدسی اشـکال اور عربی طرز کے نقوش کندہ هیں .

. ١٢٤ء ميں مملوكوں كے عروج كے ساتھ مصر اور شام میں اسلامی فنون کا ایک نیا دور شروع هوا ـ اس دور كا اهم مركز قاهره تها، چنانچه اسے کئے عالی شان مسجدوں، مقبروں اور مدرسوں سے آراسته کیا گیا۔ ان عمارتوں میں مختلف رنگوں کے پتھر، مثلًا سرخ، سفید اور خاکستری، بکثرت استعمال کیے گئے ۔ مساجد اور دوسری عمارتوں کی اندرونی آرائش میں سنگ مسرمسر کی سلمون، پچی کاری اور سنگی اور گچی منبت کاری سے کام لیا گیا۔ اس عہد كى تعمير شده مساجد مين بيبرس اول كى مسجد قابل ذکر ہے، جو ۱۲۹۹ اور ۱۲۷۹ء کے دربیان تعمیر هوئی ۔ دوسری عمارات، جن میں اعلٰی درجر کی گچ کاری نظر آتی ہے، قلاوون کا مقبرہ (۱۲۸۵ء) اور اس کے بیٹے الناصر محمد (۱۲۹۵ تا ۳.۳۱ء) كا مدرسه هے ـ ان ميں نقوش كى سطح كى آرائش کھجور کے پتوں سے کی گئی ہے، جن کے متصل حاشیوں میں رنگوں کا ایک سلسلہ ھے۔مملوک دور کی سنگ تراشی کے کئی نمونے اور پتھر کے ظروف قاھرہ کی مساجد اور عجائب گھےروں میں محفوظ هیں، جن میں منبر، فوار<u>ہ</u>، ظروف، حوض اور مرتبان شامل هين .

المدلس و المغرب: ١٠٥، مين فترح المدلس

کے ساتھ اسلامی علوم و فنون مغربی یورپ میں رائج هونے لگر۔ قرطبه، جو انداس کا پاے تخت تھا، دمشق اور بغداد کی همسری کرنے لگا۔ امیر عبدالرحمٰن نے یہاں جامع قرطبہ تعمیر کرائی اور اس کے جانشین اس کی شان و شو کت اور آرائش و زیبائش میں بتدریج اضافه كرت چلے گئے ۔ عبدالرحمٰن ثالث ۹۱۴ تا ۱۹۹۱) نے قرطب کے نردیک مدینے الزهراء کے نام سے ایک عظیم الشان محل تعمیر کرایا۔ مدینة الزهراء کی آرائش میں سنگی منبت کاری نمایاں ھے اور اس میں بوزنطی اثرات کے علاوہ شامی فن کی اعلٰی کا کاری بھی نظر آتی ہے ۔ اقلیٰ سی شکاوں کے بیال ہوئے اندلسی عربوں کی سنگ تدراشی کے شاهکار هیں ـ اندلس میں یه طرز آرائش براسته شمالی افريقيه شام سے پہنچا تھا۔ جامع قيروان (تولس) عربی سنگ تراشی کے اس قسم کے نمونوں کی مظہر ھے۔ الحکم (۹۹۱ تا ۹۷۹ع) کے زمانے میں جامع قرطبه کی آرائش میں مزید اہتمام کیا گیا۔ محراب کے دونوں طرف سنگ مرسر کے الواح کو کھجور کے پتوں اور شجر حیات سے مزین کیا گیا .

المرابطون کے عہد میں مراکش، فاس اور تلمسان جیسے شہروں میں اعلی درجے کی آرائش سے مزین محلّات، مساجد اور مقابر تعمیر ہوئے غرناطه کا قصر الحمراء بنو نصر کی زندہ جاوید یہادگار اور اسلامی فین تعمیر کا بہتربن نمونی ہے ۔ اس محل کی دیوارہن، کمروں کی محرابین، طاق اور صحن اعلی درجے کی گچی آرائش سے مزبن ہیں ۔ یہ آرائش بیشتر اقلیسی مشبک اشکال اور عربی طرز کے نقوش پر مشتمل ہے ۔ اس کی زیبائش میں مختلف رنگوں، مثلًا نیلے، سرخ اور سنمری کے مختلف رنگوں، مثلًا نیلے، سرخ اور سنمری کے استعمال سے اور بھی دار ویزی پیدا ہو گئی ہے .

ہندوستان: مسلمانوں کے عمد میں لاھور، دہلی، آگرہ، جونپور، احمد آباد اور لکھنڈ میں بہت

سی عمارتین تعمیر هوئین ـ یه عمارتین عربی، ایرانی اور ھندوستانی طرز تعمیر کے بہترین مخلوط نمونوں کی مظہر میں ۔ قدیم ترین عمارتوں میں دہلی کی قطب مسجد اور قطب مينار قابل ذكر هين ـ مينار کے مختلف درجوں میں گنجان سنگ تراشی کی گئی ہے اور ان درجہوں کے چھجوں پر قرآن ،جہید کی آیات اور قطب الدّین ایبک کے القاب کندہ ہیں۔ افغانوں کے آخری عہد میں ہندوستان کی مساجد کی روکاربن زیادہ خوبصورت بننے لگیں اور انھیں سنگ سرمر کی پچی کاری اور سنگ تراشی سے مزیّن كيا جانے لگا۔ جونپور كى جامع مسجد، اثاله مسجد اور لال دروازے کی مسجد کے دروازے اور ستون نہایت شاندار اور دلکش ہیں ۔ احدمد آباد کی جامع مسجد کے ستون سنگ تراشی اور نقش و نگار سے آراستہ ھیں ۔ اس دور کی مساجد کے علاوہ سلاطین اور اولیا کے مقابر بھی سنگ تراشی اور پچی کاری کے اعلٰی نمونوں سے مزیّن ہیں ۔ ان پر نقش و نگار کے بہترین محجر بنے ہوئے ہیں ۔ مانڈو کے محلات، جامع مسجد اور مختلف مقابر پر پُرتکاف سنگ تراشی کا کام ہے۔ کلبرگہ، بیدر، حیدر آباد اور بیجاپور کی جامع مسجدیں، اولیا اور سلاطین کے مرزار اور شاهی باغات بهی پرتکاف گلکاری اور سنگ تراشی سے آراستہ ھیں۔ ان میں سے بعض عمارتوں کی ديواروں پر پورا قرآن مجيد مرتسم هے.

هندوستان میں مغلیه دور سنگ تراشی اور گیچ کاری کی صعنت کے عروج کا زسانه ہے۔ عہد اکبری کی عمارات میں همایوں کا مقبرہ اسلامی اور هندی طرز تعمیر کی آمیزش کا خوبصورت نمونه ہے اور اس کی خوشنما محرابوں کے پانے سنگ مرمر کی پچی کاری سے بہت حسین دکھائی دیتے هیں۔ اکبر کا مشہور تعمیری کارنامه فتح پور سیکری کے محلات، وهاں کی جامع مسجد اور شیخ سلیم چشتی کا مقبرہ وهاں کی جامع مسجد اور شیخ سلیم چشتی کا مقبرہ

ہے ۔ یہ مقبرہ تمام و کمال سنگ مرمر کی عمارت ہے اور اس پر هندسی اشکال میں سنگ مرمرکی نقاشی موجود ہے۔ بقول جیمز فرگوسن فتح پور کی یہ نفیس عمارتیں ایک شاعری ہے، جو سنگ تراشی میں کی گئی ہے (سید هاشمی فرید آبادی: اسلامي فن تعمير هندوستان مين، حيدر آباد دكن ۱۹۳۲ء، ص ۱۹۸۵)۔ جہانگیر کے عہدمیں نـور معل (حالندهر) کی سرامے اور انـار کلی کا مقبرہ تعمیر ہوا، جوگچ کاری کا اعلٰی نمونہ ہے۔ خود جہانگیر کا مقبرہ اس کی ملکہ نور جہاں نے تعمیر کرایا ۔ مقبر ہے کی سنگ مرمو کی محمراب، میناروں کی برجیاں اور قبر کا تعویذ، جس پر اللہ تعالٰی 🔍 کے اسماء الحسنی کندہ هیں، قابل دید هیں ۔ مقبر ے کی چھت پر سنگ مرسر کے چار خانے کی مہتابی نی ہوئی ہے ـ ساري عمارت پر سنگ مرمر کی پچي کاري کی گئی ہے ۔ آگر ہے میں اعتماد الدولہ کا مقبرہ بھی تمام تر سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے، جس میں قیمی نگینوں سے بچی کاری کی گئی ہے .

شاہ جہاں کے عہد میں فن تعمیر میں ہے حد نفاست اور نیزاکت آگئی اور حسن صناعی منتہا ہے کمال کو پہنچ گیا۔ اسی زمانے میں لاھور کی مسجد وزیر خان کی تعمیر ایرانی طرز کی کی مسجد وزیر خان کی تعمیر ایرانی طرز کی گی سے ھوئی اور اس کی خشتی دیواروں پر بڑی خوبصورتی سے قلم کاری کی گئی۔ قلعه آگرہ کی محل سرا، جو سنگ مرمر کی بنی ھوئی ہے، تعمیری حسن کا اعلی نمونہ ہے۔ دیوان خاص کا ایران عمد شاہ جہانی کی جمیل ترین عمارت ہے، ایران عمار دنیا کی نفیس و جمیل ترین مسجد کا شمار دنیا کی نفیس و جمیل ترین مساجد ھوتا میں ہے۔ فن تعمیر کے لحاظ سے دہلی کا لال قلعه آگرے کے قلعے پر فوقیت رکھتا ہے۔ اس کا دیوان عام شان اور خوبصورتی میں ہے۔ اس کا دیوان عام شان اور خوبصورتی میں

آگرے کے دیـوان عام سے بڑھا ھـوا ھے۔ اس کے وسط میں نہایت پُر نقش و نگار شہ نشین ہے، جس میں مرصع و مزیّن چبوترے پرکبھی تخت طاؤس رکھا رھتا تھا۔ قلعے کے دیوان خاص کی تزئین و ترصیع اپنا جـواب نہیں رکھتی ۔ دہـلی کے لال قلعے سے بڑھ کر آگرے کا روضۂ سمتاز محل ہے۔ اس کے تعمیری حسن، تناسب اجزا، نفاست اور نزاکت کا حال بیـان سے باھر ھے۔ اس کے اجزاکا خسن سنگ مرمر میں جڑے ھوے یشب، سنگ میتارہ اور زبرجد جیسے قیمتی نگینوں کی ترصیع سے ستارہ اور زبرجد جیسے قیمتی نگینوں کی ترصیع سے دوبالا ھوگیا ہے.

دہلی کی جامع مسجد کا نقشہ آگرے کی موتی مسجد سے ملتا جلتا ہے، اگرچہ دہلی کی جامع مسجد رقبے میں بڑی ہے ۔ یہاں سنگ مرمر میں سنگ سرخ کی آمیزش عجیب بہار دکھاتی ہے ۔ گنبدوں اور میناروں سے پوری مسجد میں عجب حسن اور شان تنوع پیدا ہوگئی ہے .

عالمگیری دور کی زندهٔ جاوید یادگار لاهور کی بادشاهی مسجد ہے۔ اس میں سنگ مرمر کے بہت دلفریب شکل کے تین گنبد هیں ۔ وسطی محراب کی سنگ مرمر کی تزئین اور صدر دروازے کے سامنے کے رخ کی نقاشی بہت خوبصورت ہے ۔ سکمهول کے زمانے میں مسجد کو بہت نقصان پہنچا تھا۔ اب اس کی دوبارہ مرمت کر دی گئی ہے۔

دہلی اور آگرے میں شاھی محلات اور مساجد کے علاوہ اور بھی وسیع اور شاندار عمارتیں ھیں، جو زیادہ تر اینٹ اور معمولی پتھر کی بنی ھوئی ھیں اور ان پر گچ سے اعلٰی نقش و نگار بنائے گئے ھیں ۔ دہلی اور آگرے میں شاھی مقبروں کے علاوہ درباری اسرا کے مقبرے اور اولیاء اللہ کے مزارات ھیں، جن کے تعویذ نہایت عمدہ سنگ مرمر

کے بنے ہومے ہیں اور ان پر قبرآنی آیات اور بیل بوئے کندہ ہیں .

عمارتوں کی کثرت اور نقش و نگار کی افراط کے احتبار سے دہلی اور آگرے کے بعد ھندوستان کا کوئی بڑا شہر لکھنؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتا؛ یہاں کی بیشتر عمارتیں گچ کاری کا اعلٰی نمونہ ھیں .

### لکڑی کی کندہ کاری

اسلامی عہد کے اوائل میں چوبی کندہ کاری کے یونانی اور ساسانی اسالیب کے امتزاج سے ایک نيا اسلوب پيدا هوا - بيت المقدس كي مسجد اقصى مين لکڑی کے چوبی تختوں میں شوکة الیہود اور انگور كى بيل كے پتے اسى طرح اكثهے نظر آتے هيں، جس طرح بیت المقدس کے قبة الصخرہ اور دمشق کی جامع ا. وی کی آرائش میں دکھائی دیتے ہیں ۔ جامع قیروان کا منبر، جو غالباً خليفه هارون الرشيد کے عمد (٢٨٦ تا ه ، ۸ع) کا هے، بغداد کی چوبی کنده کاری کا بہترین نمونہ ہے۔ مصری کاریگروں نے دسویں صدی عیسوی کی ابتدا میں عباسی طرز میں تبدیلی پیدا کی، مثلاً لکڑی کی کھدائی زیادہ گہری ہونے لگی اور نقش و نگار میں گولائی کی طرف میلان بڑھ گیا۔ فاطمی عہد کی کندہ کاری میں آرائش کے لیر حیوانات کی تصویروں کا استعمال ھونے لگا۔ لکڑی کے بعض چو کھٹوں پر شکار اور دربار کے مناظر دکھانے گئے ھیں ۔ ان تصویروں اور بیل بولوں کی باهمی آ، یزش سے ایک مکمل آرائشی قطعه بن گیا ھے، جو فاطمی طرز آرائش کی خصوصیات <u>سے ہے</u>۔ فاطمی عہد میں عربی طرز کے نقش و نگار کے علاوہ کبھی کبھی انگور کے پتے بھی نظر آتے ہیں .

اس عہد میں شام کے کاریگر لکوئی کی کندہ کاری میں مصری کاریگروں سے پیچھے نہ

تھے۔ دمشق میں باب المصلّٰی کی مسجد (۴۱۱۰۳) کے مقصورے کی جالی کندہ کاری کا عمدہ نمونہ ھے. ایوبی عہد میں عربی طرز کے نقش و نگار زیادہ پر لطف ہو گئے اور کتبوں میں خط کونی کی جگہ نسخ نے لے لی ۔ ایوبی عہد کی کندہ کاری کی عمدہ مثال امام شافعی مح حقبرے (۱۲۱۱ع) میں ملتی ھے۔ ممالیک کے عمد حکومت میں ایوبی عمد کی به نسبت لکڑی کی کندہ کاری میں اور بھی زیادہ مسحنت اور دیده ریزی سے هونے لگی۔ ھنروروں نے بیل بوٹوں کی نئی نئی قسمیں ایجاد کیں ۔ اقلیدسی شکاوں والے تختے مقبول ہونے لگے ۔ ان تختوں میں هشت پہلو اشکال ملتی هیں، جن کے اندر ستارے ھیں اور ان میں عربی طرز کے نقش و نگار ہیں ۔ اس مقصد کے لیے مختلف رنگ کی لكاران، بشلِّر آبينوس وغيره، استعمال هوتي هين -مملوکی عمد کے مکمل منبر قاہرہ کی مختلف مساجد، مثلًا الصالح، طلائع اور ابن طولون کی مساجد، میں ملتے ھیں ۔ لکڑی کی کندہ کاری کی ایدک مقبول عام طرز نے مصر میں جالی کی صورت اختیار کر لی۔ لکڑی کی جالیاں مساجد میں بھی نصب ہونے لگیں اور انھیں گھروں میں مستورات کے کے مروں کو علمحدہ کرنے کے لیر استعمال کرنے لگے.

مسلمانوں کی چوبی کندہ کاری کی تاریخ میں محمود غزنوی (۹۹۸ تا ۱۰۳۰) کے مقبرے کا وہ دروازہ خاص اهمیت رکھتا ہے جو اب آگرے کے عجائب گھر میں ہے ۔ اس کی آرائش ستاروں کی سات قطاروں اور عربی طرز کی افلیدسی شکلوں کے نقش و نگار سے ہوئی ہے ۔ بیل ہوئے دو جگھوں سے پھوٹتے ہیں ، مگر ان کی شاخیں اور پتے اوپر جاکر آپس میں مل جاتے ہیں .

بمارہ ویں اور تیرہویں صدی عمیسوی میں ایشیاہے کوچک میں لکڑی کی کندہ کاری کا جو کام

تیار ہوا، اس کے کئی اعلی نمونے، مثلًا دروازے، منبر، قبروں کے تعوید اور قرآن مجید کی رحایی، جو قونیہ اور استانبول کے عجائب خانوں میں محفوظ ہیں اور یہ ہندسی شکلوں اور عربی طرز کے نقش و نگار سے مزین ہیں.

چودھویں صدی عیسوی کے نصف آخیر میں ایرانی کندہ کاری، خصوصاً میغربی ترکستان میں صنعت کے اعتبار سے نہایت اعلی درجے پر پہنچ گئی تھی۔ میٹروپالیٹن میوزیم (نیویارک) میں قرآن مجید کی ایک چوبی کیندہ کار رحل ہے، جو آراستگی میں عربی طرز کے نیقوش، عبارتوں، بیل بوٹوں کے علاوہ نیم فطری پودوں سے مزین

ترکستانی طرز کے متعدد درواز مے عہد تیموری کی طرف منسوب ہیں ۔ پندرہویں صدی کے ہنر کی مثال وہ دروازہ ہے جو سمرقند میں الغ بیگ کے مدرسے (۱۳۱۵) میں پایا جاتا ہے .

انداس کی قدیم چوبی کندہ کاری کے نمونے اب ناپید ھو چکے ھیں، لیکن اندلسی کاریگروں کی صنعت کے بہت سے نمونے المغرب (شمالی افریقیہ) کے بہت سے شہروں میں نظر آتے ھیں؛ چنانچہ جامع تلمسان (مراکش) کی چھت اور جالی میں اندلسی طرز آرائش ابھی تک موجود ھے ۔ فاس کی جامع قرویین کا منبر مرابطی عہد کی چوبی کندہ کاری کی ایک عمدہ مثال

سری نگر (کشمیر) کی جامع مسجد شاہ همدان تمام تر لکڑی کی بنی هوئی ہے اور هندوستان میں مسلم طرز آرائش کا اعلٰی نمونہ ہے .

ھاتھی دانت اور ھٹی کا کام مسلمان کندہ کاری اور نقاشی میں ھاتھی دانت سے بھی کام لے کر آرائش میں ایک نئی شان پیدا

کرتے تھے۔ اوائل عباسی دور میں چوبی تختیوں اور پٹیوں پر ھاتھی دانت سے نقاشی کی جاتی تھی۔ بنی طولون کے عمد میں ھڈی کے کام میں اس اساوب کی پہروی کی جانی لگی، جو چوب کاری سے مخصوص تھا۔ قاھرہ کے سوزۂ عبربیہ میں ھاتھی دانت اور ھڈی کے کام سے مزبن بہت سی اشیا موجود ھیں۔ فاطعی عمد میں صندوقوں کے ٹکڑوں پر ھاتھی دانت کی لوحوں پر فاطعی عمد میں صندوقوں کے ٹکڑوں پر ھاتھی دانت کی لوحوں پر موسیقاروں، رقاصوں، شکاریوں اور بعض حیوانوں کی موسیقاروں، رقاصوں، شکاریوں اور بعض حیوانوں کی شکلیں بہت خوبی سے کندہ کی جاتی تھیں .

ایوبی اور مملوکی دور میں ھاتھی دانت اور ھڈی کی حکاکی میں فاطمی عمد کے اسالیب کی پیروی جاری رھی ۔ تیر ھوبی، چودھوبی اور پندرھوبی صدی عیسوی میں دروازوں اور منبروں کی آرائش کے لیے ھاتھی دانت کے قطعوں کیو لکڑی میں جاڑنے کا رواج تھا .

انداس کے اموی فرمانرواؤں کے عہدمیں ھاتھی دانت کے گول مستطیل ڈیے اور صندوتچے بہت مقبول تھے۔ مدینة الزهراء اور قرطبه میں یه صعنت بہت عروج پر تھی۔ ان صندوقچوں کی بنیادی آرائش کھجور کے پتوں سے ھوتی تھی، جس میں جانوروں اور پرندوں کی شکلیں بھی کندہ کی جاتی تھیں۔ قرطبه کے ھاتھی دانت کے کندہ کاروں کی صناعی کے نمونے اب تیک یورپ کے مختلف عجائب خانوں میں موجود ھیں۔ خلیفه الحکم ثانی کے حکم سے بنائی ہوئی ایک کشتی میڈرڈ کے عجائب خانے میں موجود ھے۔ اس وقت کی بعض اشیا، جن پر کھجور کے پتوں، طاؤسوں اور دوسرے چرند و پرند کی تصویریں بنی ھوئی ھیں، اور دوسرے چرند و پرند کی تصویریں بنی ھوئی ھیں، محفوظ ھیں .

صقلیہ کے اسلامی دور میں ہاتھی دانت کے کام سے مزیّن صندوقچیاں اور صندوقچے بنائے جاتے تھے۔

ان میں انسانوں، حیوانوں اور پرندوں کی شکایں بھی ہے۔ ہدوتی تھیں اور حاشیے میں مختلف رنگ استعمال کیے جائے تھے .

هندوستان میں هاتهی دانت کا کام ڈبوں، قلمدانوں، کهاونوں اور صندوقچوں پر هوتا تها ۔ اس صنعت کے ،شہور مراکز دہلی، لکھنؤ، ،رشد آباد اور سری نگر تھے ۔ هاتھی دانت سے زیورات بھی بنائے جاتے تھے ۔ چھریوں اور چاقووں کے دستوں پر بھی هاتھی دانت کا کام هوتا ہے ۔ زید براں زیور دان، عطر دان وغیرہ هاتھی دانت سے مزین هوتے ہیں، تسبیحیں، بٹن اور سرمے دانیاں هاتھی دانت اور هڈی سے بنائی جاتی هیں اور میز ماتھی دانت ہاتھی دانت ہاتھی دانت ہیں اور میز

خاتم کاری میں ہڈی یا لکڑی کے ٹکڑے کسی چوبی قطعے میں جڑ دے جاتے تھے اور ترصیع کے عمل میں چھوٹے ٹکڑوں کو اقلیدسی اشکال میں ترتیب دے کر چوبی سطح پر چسپاں کر دیا جاتا تھا۔ آرائش کے ان طریقوں سے دروازوں، صندوقوں اور میزوں، وغیرہ کی آرائش میں کام لیا جاتا تھا۔ هندوستان اور ایران میں ترصیع کے نمونے اٹھارھویں اور انیسویں صدی عیسوی کے ماتے ھیں۔ ان دنوں دمشق صدی عیسوی کے ماتے ھیں۔ ان دنوں دمشق خاتم کاری کا مشہور مر کز بن چکا تھا۔ وھاں ھڈی کے ساتھ سیپ سے بھی کام لیا جاتا تھا۔ اندلس اور صقلیہ میں بھی خاتم کاری اور ترصیع کی صنعتیں صقلیہ میں بھی خاتم کاری اور ترصیع کی صنعتیں

شیدشے اور بدلور کے ظروف شام میں شیشہ سازی کا اعلٰی مسالا دستیاب ہوتا تھا اور زمانۂ قدیم میں اس میے بلوری ظروف بنائے جاتے تھے۔ اسی طرح مصر بھی شیشہ سازی کی صنعت میں ممتاز تھا۔ اوائل عہد اسلامی کے ظروف میں صراحیاں، کلدان اور پیالے شامل ہیں، جو گھریلو

ضروریات کے تحت تیار کیے جاتے ہیں۔ ان میں عموماً تیل اور عطر ڈالا جاتا ہے۔ رے، گورگان اور نیشاپور میں بھی یہ صنعت اچھے پیمانے پر جاری تھی۔ شروع عہد اسلام میں شیشے کے ظروف نقش و نگار سے خالی ہوتے تھے اور ان پر کوفی عبارات کندہ ہوتی تھیں۔ بعد میں ان کی آرائش بالعموم گول تمغا نما دائروں سے ہونے لگی، جن میں قرص نما شکلیں، جانوروں کی تصویریں اور کوفی عبارتیں بھی ہوتی تھیں۔ یہ فن شام میں بھی مقبول تھا اور ان پر باریک دھاریوں کا کام بوزنطی زمانے سے چلا آرھا تھا .

شیشه سازی سے متعلق ایک اور یادگار صنعت حکّاکی یا کٹائی کی ہے۔ یہ کام دستی بھی ہوتا تھا اور اس میں چرخی سے بھی کام لیا جاتا تھا۔ شیشے کے آبخورے، قرابے اور ابریق (لوٹ) بنائے جاتے تھے، جن کی آراستگی کٹائی سے کی جاتی تھی۔ ان کے اندر پرندوں اور جانوروں کی تصویریں ہوتی تھیں۔ موٹی دیوار والی عطر دانیاں شیشے میں سیسه ملا کر اب بھی تمام اسلامی ملکوں میں بنائی جاتی ہیں.

فاطمی دور میں مصر اور شام میں شیشه گری کمال کے اعلٰی درجے تک پہنچ گئی۔ اس کے بڑے بؤے بؤے مرکز فسطاط اور اسکندریه تھے۔ اس عہد میں نہایت خوبصورت صراحیاں تیار ہوتی تھیں اور ان پر جانوروں کی تصویریں بنائی جاتی تھیں۔ سبز رنگ والے شیشے کے ظروف پرندوں کی شکلوں سے مزآن ہوتے تھے۔ پیالے بیل بوٹوں اور اشکال سے آراسته کیے جاتے تھے۔ بعض ظروف پر نقرئی عبارتیں کندہ کی حاتی تھیں.

تیرہ وہ اور چودہویں صدی عیسوی میں حلب اور دمشق کے شہر شیشہ سازی کے باؤے مرکز بن چکے تھے، اس لیے ان شہروں کے ظروف بھی بے حد نفیس اور خوبصورت سمجھے جاتے تھے۔

قزوبنی (م ۱۲۸۳ء) نے حاب کے بیان میں وھاں کے شیشہ گروں کے ایک بازار کا ذکر کیا ہے اور اکھا ہے کہ حلب کے بنائے ھوے ظروف دساور جاتے تھے۔ دہشق کے بلوری ظروف بھی بہت مشہور تھے۔ شامی شیشہ گروں کے کمال فن کا بہتربن مظہر وہ شمعیں اور فانوس ھیں جنھیں چاندی یا پیتل کی زنجیروں سے چھت پر لٹکایا جاتا تھا اور یہ مساجد اور محمل سراؤں کو اپنی تمابناکی سے منور کو دیتے تھے۔ مینا کاری اور طلائی کام سے مزین ان ظروف کے بہت سے نمونے یورپ کے سے مزین ان ظروف کے بہت سے نمونے یورپ کے مختلف عجائب گھروں کی زینت ھیں۔ ممالیک کے عہد میں شام کے شیشہ گروں نے میناکار اور مطلا ظروف کی صنعت کو بڑی ترق دی .

مماوکی دور کے میناکار اور مطلا ظروف کابیشتر حصه ان چراغوں پر مشتمل هے جو سلاطین اور اسرا کی فرمائش پر قاهرہ کی مساجد کے لیے بنائے گئے تھے۔ ان چراغوں کی آرائش میں عبارتوں اور تمغوں کے علاوہ پھول اور بیل ہوئے بھی بنائے جاتے تھے۔ نیویارک کے میٹر وپولیٹن میوزیم میں نیاگوں شیشوں کے چراغوں کا ایک نادر مجموعه هے۔ ایک چراغ پر سلطان مظفر رکن الدّبن لیبرس ثانی (۱۳۸۸ تا ۹۰۳ء) اور دوسر بے پر سلطان ناصر محمد (۱۳۹۳ تا جو اس دور کی صنعت کا بہترین نمونه ھیں، خراغ خراغ میں محفوظ چراغ، جو اس دور کی صنعت کا بہترین نمونه ھیں، فانہوس اور جام قاهرہ کے موزۂ عربیه میں محفوظ ھیں۔ ان ظروف کی سطح گلاب کے بڑے بڑے بڑے اپھولوں اور بیہل ہوٹیوں سے مزبن ہے۔ بعض پر پھولوں اور بیہل ہوٹیوں اور سواروں کی تصویریں بھی انسانوں، جانوروں اور سواروں کی تصویریں بھی

اندلس کے عربوں نے بھی شیشہ سازی کی صنعت کو خاص ترق دی ۔ ان کا کمال فن بوتلوں ، گلاسوں ، گلدانوں ، صراحیوں اور بلوری

فانوسوں میں نظر آتا ہے ۔ موزۂ بریطانیہ میں ایک گلاس موجود ہے، جس پر مریم عذراً، یسوع مسیح اور سینٹ پال کی تصویریں ہی ہوئی ہیں .

ایدران میں رے اور نیشا پور شیشه سازی کے قدیم مرکز تھے۔ تاتاری یورش کے دوران میں یه شہر برباد ھو گئے۔ شاہ عباس اعظم (۱۵۸۵ع تا ۱۵۸۸ع کی ضبعت میں از سر نو جان آئی۔ شیشے کے آئینے، کی ضبعت میں از سر نو جان آئی۔ شیشے کے آئینے، صراحیاں، ابریق اور مختلف وضع کے گلدان شیراز اور اصفہان میں بنتے تھے، جن کا رنگ سفید، بنفشئی سبز یا نیلگوں ھوتا تھا۔ ان شہروں میں اب بھی جام، صراحیاں، پیالے اور گلدان اور کھڑ کیوں کے لیے شیشے تیار ھوتے ھیں اور تمام مملکت ایران میں فروخت ھوتے ھیں .

هندوستان کے بعض شہروں میں بھی بلوری ظروف بنائے جاتے تھے، جن پر اکثر بیل بوٹوں اور جانوروں کی تصویریں ہوتی تھیں ۔ اس صنعت پر ایرانی اثر نمایاں رہا ہے، لیکن عمدگی اور نفاست میں ہندوستانی صنعت شامی اور مصری کاریگری سے کم تر درجے کی ہے ۔ شیشے کے ٹیکڑوں سے امرا کے سکانات، شاہی متحلات اور مساجد کی امرا کے مکانات، شاہی متحلات اور مساجد کی قلعهٔ لاهور کا شیش محل اسی صنعت کا بہترین نمونه قلعهٔ لاهور کا شیش محل اسی صنعت کا بہترین نمونه قلعهٔ لاهور کا شیش محل اسی صنعت کا بہترین نمونه فلے ۔ هندوستان کے بعض شہروں میں کانہ کے زیورات بھی بنائے جاتے ہیں ۔ فیروز آباد (آگرہ) کی کانچ کی چوڑیاں ہندوستان بھر میں مشہور ہیں .

#### مسكوكات

مسکوقات لفظ سکّه سے مشتق ہے، جس کے معنی سکه بنانے کا ٹھپہ یا سکہ ڈھالنے کا سانچہ ہے (لسان العرب، بذیل مادہ) ۔ مسکوکات سے مراد سونے، چاندی اور تانبے کے سرکاری چھاپ کے سکّر ھیں (ابن خلدون: المقدمة، قاھرہ ۱۹۵۸ء، فرھنگ انندراج، بذیل مادہ).

اسلام سے قبل عرب میں قیصر و کسری کے سکّے مروج تھے۔ یہ ہرقلی یا بوزنطی اور کسروی یا فارسی کہ لاتے تھے ۔ ان کے علاوہ شاھان حمیر کے بعض سکّوں کا بھی چلن تھا (المقربزی: شذور العقود في ذكر النقود، مطبوعه نجف، ص ٩ ) ـ عرب ان سکّـوں سے وزن کے اعـتبار سے تـول کر خرید و فروخت کرتے تھے۔ اس وزن کا نام، جس سے قریش چاندی تولتے تھے، درهم تھا اور جس وزن سے سونا توليتر تهر، اس كا نام دينار تها ـ وزن مين دس درهم سات (مشقال) دینار کے برابر تنہے۔ آنحضرت صلَّى الله عليه و آله وساَّم اور خلفاح راشدبن نے اس وزن کو برقرار رکھا (البلاذری: فعتور البلدان، لائيڈن ١٨٦٦ء، ص ٢٦٦، ١٨٦٠) - سونے کے ایک دینار کی قیمت بیس درهم چاندی تھی۔ اہل عرب کے ہاں کچھ سکّے تانبے کے بھی مروج تهر، جنهیں حبه اور دانق کہتر تهر؛ لیکن ان تمام نقود كا مرجم وزن تها (جرجي زيدان: تاريخ التمدن الاسلامي، مطبوعة قاهره، ١:٠٠٠).

حضرت عبدالله رض بن الزبير رض كے حكم سے . ي ه میں ان کے بھائی مصعب بن الدربیر رط نے ایرانی درهموں کی وضع پر سکے ضرب کرائے۔ ان درهموں پر الله اور کامات برکت منقوش تهر ـ سکّوں پر پہلوی خط میں بھی عبارت ہوتی تھی۔ اس کے بعد جب كهولخ سكّح رواج پانے لگيے تو خليفه عبدالملك نے حجاج بن یوسف کو حکم دیا که شاہی ٹکسال (دارالضرب) قائم كي جائے . يه لكسال الواسط مين قائم کی گئی ۔ عبدالملک نے سکوں کا وہی وزن قائم ركها جو خلافت راشده مين قائم هو چكا تها، یعنی چوده قیراط کا ایک درهم اور دس درهم سات مثقال کے برابر قرار دیے گئے؛ چنانچہ مدور شکل کے درھم و دینار بنائے گئر، جن پر کا مات حمد و صلوة هوتے۔ اس وقت بوزنطی اور ایدرانی سکّے متروک قدرار دیے گئے اور تمام اطراف سملکت میں فرمان جاری ہوا کہ سرکاری ٹکسال کے سکوں سے لین دین کیا جائے (البلاذری: نتوح البلدان، لائیڈن ١٨٦٦ء، ص ٢٦٨، ٨٦٨؛ ابن الأثير: الكَاسَل، بيروت ١٩٦٥ع، م: ١٦٦ تا ١٨م؛ ابن خلدون: المقديم، قاهره ١٩٥٨ ع، ٢: ١٩٨٨ تا ١٩٣٠) -يزيد بن عبدالملک کے زمانے میں عمر بن ہبیرہ، والی عراق، نے خالص چاندی استعمال کرنے کا اهمتمام كيا، عمده اور نفيس درهم ضرب كرائ اور مباداح کے سخت احکام نافذ کیے۔ هشام بن عبدالملک کے زماين مين والى عراق خالد القسرى في مزيد اصلاحات کیں اور سکه سازی کو نمایت منتظم و مستحکم کر دیا۔ اس کے بعد عراق کا والی یوسف بن عمر ہوا تو اس نے سکے ڈھالنے والوں اور صرافوں پر بڑی سختی کی، ان کے ہاتھ کائے اور ان کی جلد پر داغ لگائے ۔ یہی وجہ کہ ہے بنی اسیہ کے بہترین سکّے هبری، خالدی اور یوسفی سمجهر جاتے تهر ـ ان سکّوں پر کسی خلیفر یا حکمران کا نام نــه هــوتا

تھا بلکہ کوفی رسم الخط میں تاریخ ضرب تـحریر ھوتی تھی ۔ اسی تحریر کی روشنی میں ضرب کرنے والے خلیفہ کا نمام ستعین کمیا جاتا تھا ۔ یہ سمکے الواسط اور دمشق میں ڈھالے جاتے تھے .

افریقیه اور اندلس کے سکے اسکندریه اور قیروان میں ضرب ہوتے تھے ۔ فارس (ایران) میں بنوامیه کے والی، مشلًا عبید الله بن زیاد، بنوامیه کے والی، مشلًا عبید الله بن ابی صفره اور بعض مدعیان خلافت، مثلًا قطری بن المفجاءة (م۸۵ه/ مدعیان خلافت، مثلًا قطری بن المفجاءة (م۸۵ه/ یور عبدالرحمٰن بن محمد بن الاشعث بھی اپنے اپنے نام کے سکے چلاتے رہے ۔ قبطری بن الفیجاءة کے سکوں پر "لاحکم الاالله"، ہوتا تھا ۔یه سکے دراب جرد، نیشا پور، اصطخر، زرنج اور کرمان اور مرو میں ڈھالے جاتے تھے (alogue of Muhammadan Coins بار دوم، لنڈن، اور عربی کے علاوہ پہلوی خط میں بھی کلمات ہوتے تھے ۔ بعض سکوں پر عربی اور پہلوی کے علاوہ ہملوی خط میں پہلوی کے علاوہ ہملوی خط میں افاظ ہوتے تھے ۔ بعض سکوں پر عربی اور پہلوی کے علاوہ ہملوی کے علوہ کے تھر 
خلفاے عباسیہ (۱۳۲ تا ۲۵۲ه) کے زمانے میں آدھا دینار، تہائی دینار اور چوتھائی دینار بھی ضرب ھونے لگرے۔ عید اور خوشی کی تقرببات میں مختلف اوزان اور حجم کے بڑے بڑے بڑے دینار ڈھالے جانے لگرے۔ یہ دینار، جو دینار الصلة کہلاتے تھے، خلیفہ کے عزیزوں، دوستوں، حاشیہ نشینوں اور غرض مندوں کو تحفے کے طور پر دیے جاتے تھے۔اس عہد میں بغداد کے علاوہ خلافت کے مرکزی شہروں، مثلا مرو، سمرقند، کوفہ، الاھواز، اصفہان، دمشق، حلب اور صنعا میں دارالہ ضرب قائم تھے۔ ھارون الرشید کے زمانے سے خلیفہ کا نام سکے پر مذکور ھونے لیکا۔ اس کے علاوہ امرا، وزرا، ولی عہدوں اور لیکا۔ اس کے علاوہ امرا، وزرا، ولی عہدوں اور صوبوں کے والیہوں کے نام بھی مرقوم ھونے

لگے۔ مأمون الرشيد کے عہد ميں سنه اور دارالضرب کا نام بھی لکمھا جانے لگا (ابن تعفری بردی:
النجوم الزاهرة، مطبوعه قاهره، ۲: ۱۳۵) اور خليفه کے نام کے ساتھ لفظ اسام کا بھی اضافه هوا۔ ۱۳۵ ميں عباسی ديناروں پر "محمد رسول الله ارساه بالهدی و دين الحق ليظهره علی المدّين کلمه و لوكره المشركون" لكھا جانے لگا اور يه آيت خلافت عباسيه کے خاتمے تک لکھی جاتی رهی (محمود النقشبندی: الدينار اسلامی، بغداد ۱۵ و اور ترکستان میں عباسی عامل، مثلاً خالد بن برمک، اور ترکستان میں عباسی عامل، مثلاً خالد بن برمک، اور ترکستان میں امیران بخارا اپنے اپنے نام پر سکے ضرب کراتے رہے۔ یہ سکے همذان، ارجان، بلخ، ضرب کراتے رہے۔ یہ سکے همذان، ارجان، بلخ، هرات، کرمان، مرو، سوس اور بخارا میں ضرب هوتے

بنو بویه اور سلاجقه نے جو سکّے ضرب کرائے ان پر عباسی خلیفه اور کبھی کبھی مقامی حکمران کا نام بھی ہوتا تھا۔ وضع قطع میں یہ سکے عباسی سکوں کے مشابه تھے۔ صرف القاب اور خطاب میں فرق ہوتا تھا.

تهر ـ شروع میں ان سُکّـوں پر پہلـوی اور عربی

زبان میں کلمات ہـو\_تے تھے، لیکن بعد ازاں صـرف

عربی خط میں عبارت رقم ہونے لگی .

مآخذ: (۱) البلاذرى: فتوح البلدان، لائيـ بن ۱۸۶۹ عنص ۲۹۸ تا ۱۸۶۸ (۲) لسان العرب، بذیل ماده؛ (۳) ابن الأثیر: الکاسل، بیروت ۱۹۶۵ م: ۲۱۸ تا ۱۳۸۸ تا (۳) ابن خلدون: المقدمه، قاهره ۱۹۵۸ ۲: ۲۳۸ تا ۱۹۳۸؛ (۵) المقریزی، شذور العتود فی ذکرالفتود، مطبوعهٔ نجف؛ (۲) ابن تغری بردی: النجوم الزاهرة، طبوعهٔ قاهره، ۲: ۱۳۸۷؛ (۱) جرجی زیدان: تاریخ التمدن الاسلامی، مطبوعهٔ قاهره، ۱: ۱۲۰۰۰؛ (۱) محمود النقشبندی: الدینار الاسلامی، بغداد ۱۲۰۰۳؛ (۱) محمود النقشبندی: الدینار الاسلامی، بغداد ۲۰۰۳؛ (۱) محمود النقشبندی:

لنذن ١٩٦٧ء.

مغیولی عیمید: هولاگو نے بیخارا سے ارکر بغداد تک تمام اسلامی ممالک کو تباه و برباد کر ڈالا۔ بالآخر اس نے ۲۵۸/۸۵۹ء میں بغداد کو فتح کرکے خلافت عباسیہ کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے عہد میں جو درھم ضرب ھوے ان کے ایک طرف "لا الدالّا الله وحد لاشريك له، محمّد رسول الله" اور دوسري طرف وسطمين "قاآن الاعظم، هولا كو ايلخان المعظم" اور اطراف مين "قل اللهم مالك الماك ...." لكها هوتا تها (عباس العزاوي: تاريخ النقود العراقيه، بغداد ۱۹۵۸ء، ص ۵س) ۔ فلس (تانبے کے سکّے) پر انسان یا خرگوش یا عقاب کی تصویر هوتی تھی اور یه سکّے بغداد، موصل اور سنجر میں ضرب ہوتے تھر ۔ اباقا ابن ھولا گو خان کے عہد میں سکوں کے اطراف میں کامۂ طیبہ بھی لکھا جانے لگا۔ اس زسانے میں چوہیس فلس ایک درهم کے مساوی اور ایک دینار پانچ رطل کے برابر تھا۔ مغول کے ساتویں بادشاہ سلطان محمود غازان نے اپنے لشکر سمیت سم میں اسلام قبول کر لیا۔ اس نے خالص چاندی اور سونے کے درهم و دینار کے ضرب کرائے۔ ان پر کامۂ طیبہ اور مقام ٹکسال کے علاوہ خلفاے راشدین کے اسماے گرائی بھی مرقوم ہوتے تهر ـ مغول كا نقرئي سكه لنكه (تنكه) تها، جس كا چلن ترکستان سے لر کر عراق عرب تک تھا .

جلائری (ایدلخانی) عدمد : جلائری خاندان کے بانی شیخ حسن کے بیٹے ادریس بدمادر خان کے عمد میں نقود تبریز، حله، شیراز، بغداد اور بصرہ میں ضرب ہوتے رہے اور ان پر عربی کے علاوہ مغلولی (اویغلوری) زبان میں بھی کامدات ہوتے تھے ۔ ایلخانی عمد میں بھی درهم و دینار کی وضع قطع وهی رهی جو عباسی عمد میں تھی ۔ اس عمد کے آخر میں دینار الاحدمر (سرخ دینار) کا بھی

چلن هوا، جو دو دیناروں اور دو دانقوں کے مساوی هوتا تها (حمدالله المستوفى: نزهة القلوب، مطبوعة لائیڈن، ص ٢٥).

تسمدوری عہد: امیر تیمور نے دمشق سے لے کر دہلی تیک تمام عالم اسلام کو تاخت و تاراج کر ڈالا۔ اس نے ۹۵ میں بغداد پر قبضه کر لیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے سلطان خلیل اور اس کے جانشین شاہ رخ کے ضرب کیے ہوئے سکے عراق اور شام میں بھی چلتے رہے، لیکن ان پر مقامی سلاطین کے نام ہوتے تھے .

ترکمانی عمد: قرا قیونلوکی حکومت ۱۸۱۸ه/ ۱۳۱۱ عسے ۱۸۸ه/ ۱۳۱۵ ع تک قائم رهی - اس عمد میں سکوں میں کوئی نمایاں تبدیلی پیدا نمیں هوئی - سکوں پر خلفا مے راشدین کے اسمامے گرامی اور کلمهٔ طیبه برابر سرقوم هوتا رها اور یمی حالت دولت آق قیونلو کے زمانے (۱۸۵۸ه/ ۱۸۵۸ ع تا ۱۹۱۸ه/ ۱۸۵۸ میں رهی .

مآخل: (1) حمد الله المستوف : الزهة القالوب، مطبوعة لانيذن، ص ٢٠؛ (٢) عباس العزاوى : قاريخ النقود العراقية، بغداد ١٩٥٨ع؛ (٣) مسكوكات قديمه الدلاسية قتالوغي، مطبوعة استالبول.

عشمانی عمد: سلطنت عثمانیه میں پہلی دفعه سلطان محمد فاتح کے زمانے میں دینار ضرب هوے (۱۳۸۸ه۸۸۳ء)، جو فلوری کملاتے تھے - دینار کی دوسری قسم آلتون (آلطون) بھی کملاتی تھی۔ سلطان سلیم اوّل کے زمانے میں سکوں کی قیمت میں تغیر و تبدل هوا اور ایک دینار کا وزن ایک درهم، ایک قیراط اور دو حبی قرار پایا۔ سلطان سلیم ثانی کے زمانے میں قاهرہ میں عثمانی سلطان سلیم ثانی کے زمانے میں قاهرہ میں عثمانی دینار ضرب هون لگے، جو شریفی یا سلطانی چھے فرانسیسی کملاتے تھے۔ ایک شریفی یا سلطانی چھے فرانسیسی فرانک کے مساوی تھا (تقویم مسکوکات عثمانیہ،

مطبوعهٔ استانبول، ص ۱۹۹۸ بحوالهٔ عباس العزاوی: تاریخ النقود العراقیه، بغداد ۱۹۵۸ء، ص ۱۳۳ چاندی کا سکه، جو آسیر (آقچه) کملاتا تها، ترکیه هی میں ضرب هوتا تها ـ تانیح کے سکوں کا رواج نه تها .

سلطان سلیم اول نے ایدران، شام اور مصر (۹۲۳) کو فتح کرنے کے بعد اپنا لقب شاہ سلیم اول قرار دیا تھا۔ اس کے عہد میں طلائی سکے کا نام سلطانی پر گیا، جو قاهرہ کے علاوہ طرابلس الغرب، تونس، الجزائر اور یمن میں بھی ضرب هوتا اور دینار سلطانی کہ لانا تھا۔ اس کا وزن ایک درهم اور دو قیراط تھا۔ مصر، شام اور دراکش میں چھوٹے اور بر طے درهموں کا بھی چلن تھا۔ ساٹھ درهم ایک مثقال کے برابر تھے.

سلطان مصطفی (۱۱۲۱ تا ۱۱۲۸ه) کے عمد میں طلائی سکے کی اصلاح کی گئی اور اس کا نام اشرفی جدید یا شریفی جدید اور آلتون استانبول رکھا گیا ۔ یه طلائی سکے طغرا (طره) سے مزین کیے جانے لگے ۔ اس سے قبل صرف درهم اور فلس هی پر طغرا هوتا تھا ۔ مصر میں لوگ اشرفی جدید کو زر محبوب کمتے تھے ۔ سلطان محمود اول کے زمانے سے مصطفی رابع کے عمد تک زرمحبوب قاهره کے علاوہ استانبول میں بھی ضرب هوتا رها ۔ سلطان علاوہ استانبول میں بھی ضرب هوتا رها ۔ سلطان ایک نیا طلائی سکہ ڈھلوایا گیا، جس کا نام ممدوحیه تھا اور وزن میں آٹھ قیراط کے مساوی تھا ۔ کھرا اور خالص هدونے میں یہ سکہ زرمحبوب کے برابر تھا .

نیقرئی سکے: عثمانی عہد میں درہم کے آتیجہ عثمانی کہا جاتا تھا اور اس کا دوسرا نام شاہی تھا ۔ یہ وزن میں چوتھائی مثقال یا چھے قیراط کے مساوی تھا اور سمیرہ ہوتک ضرب ہوتا رہا ۔ اس

کی قیمت مختلف زمانوں میں گھٹتی بڑھتی رہی ۔ چاندی کا دوسرا سکه محمدی کملاتا تها، جسے سلطان محمّد الفاتح کے زمانے میں ڈھالا گیا تھا ۔ یہ وزن میں دس آنچوں کے برابر تھا۔ تیسرا سکه هشتی تها، جس کا چلن ۱۰۰۰ م تک رها - اس زمانے میں بہت سے یورپی سکوں کا بھی چلن تھا۔ ان کا رواج گیارهویں صدی هجری تک رها ـ بارهویں صدی ھجری کے اوائل میں حکومت عثمانیہ نے ان کے بجائے قرش کو رواج دیا۔ عثمانی قرش کو غروش کہتے تھے، اور مصر اور شام میں یہ غرش کے نام سے معروف تھا۔ مختلف سلاطین کے عہد میں اس کے وزن اور قیمت میں کمی بیشی ہوتی رہی۔ سلطان محمود کے زمانے میں یہ سکہ قرش محمودی کہلاتا تها \_ سلطان عبدالحميد اول (١١٤ تا ١١٠٥) نے ایک نیا قرش ضرب کرایا، جو قرش حمیدی کہلاتا تھا۔ یہ قرش الشاسی کے نام سے بھی مشهور تها \_ ملطان سليم ثالث كا قرش قرش سليمي کے نام سے معروف تھا۔ ایک سو شامی قرش ایک سو پنتسیں قرش سلیمی کے برابر تھے .

تانیج کے سکے: عثمانی عہد میں فاس کو مانقریا (مانقر) کہتے تھے۔ اس کا مشتق مغولی لفظ مونکوں ہے، جس کے معنی نقد سکہ ھیں۔ ۹۹۔ ھمیں تانیج کے سکے ضرب کرنے کے لیے ایک خاص لکسال، جو دارالضرب المنقر کہلاتی تھی، استانبول میں قائم کی گئی۔ بارھویں صدی ھجری میں تانیج کے پیسے باقر پارہ کہلاتے تھے۔ ان کا رنگ سرخ ھوتا تھا.

تیرہویں صدی ہجری کے وسط میں حکومت عثمانیہ کے مالی نظام میں ابتری انتہاکو پہنچ گئی، چنانچہ سلطان عبدالمجید نے ۱۲۵۳ه/۱۸۰۰ء میں میں مالی معاملات کی تنظیم اور نئے سکوں کے اجراکا فرمان صادر کیا۔ نئے سکے ڈھلوانے کے لیے لنڈن

سے نئے آلات اور ماہرین فن بلوائے گئے اور ایک نئی ٹکسال قائم کی گئی ۔ اس ٹکسال سے جو طلائی سکے ضرب ہوے وہ مجیدی یا آلتون مجیدیہ کہلاتے تھے ۔ سلطان عبدالعزیاز کی جانیشنی (۱۲۵ء ۱۸ میر) پر یہ سکہ پسرہ عثمانیہ کہلانے لگا۔ شام، مصر، عراق اور حجاز میں اس کا چان ۱۹۱۹ء تک رہا۔ مجیدی درہم بیس قرش کے برابر تھے اور پانچ مجیدی درہم ایک عثمانی پسرہ کے مساوی تھے .

مآخذ: (۱) تنفويم مسكوكات عثمانية، طبوعة استانبول؛ (۲) عباس العزاوى: تاريخ النقود العراقية، بغداد ۸۵۸، م

افریقیه و انداس: بنو امیّه کے دور حکومت میں افریقیه اور انداس کے لیے سکے اسکندریه اور قیروان میں ضرب هوتے تھے ۔ احمد بن طولون (۲۲۰ تا ۲۲۰ه) پہلا مصری حکمران هے جس نے دینار ڈھلوائے ۔ یه دینار احمدیه کہلاتے تھے اور خالص هونے کے سبب سارے المغرب میں مشہور تھے ۔ دارالضرب کا نگران قاضی القضاة هوتا تھا .

عهد بنی فاطمه (۲۹۲ تا ۲۵۵): فاطمیوں نے اپنے زمانهٔ خلافت میں متعدد شہروں، مثلاً اسکندریه، قوص اور عقلان، میں دارالضرب قائم کر رکھے تھے، جہاں سکے ڈھالے جاتے تھے ۔ فتح مصر کے بعد جوھر نے جو مصری دینار ضرب کرایا اس کی پہلی سطر میں "داعی الامام المعز التوحید الاحد الصمد" اور آخری سطر میں کامهٔ طیبه اور "اُرسَلهٔ بِالْهُدُی و دِبنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدّینِ کُله وَ لُو کِره المُشْر کُون " هوتا تھا۔ خلفا نے فاطمی نے جو سکے ضرب کرائے ان پر کچھ نمه کچھ نقش ھوتا تھا۔ ابو عبدالله الشیعی کے سکے پر یه عبارت تھی: "الحمد لله ربّ العلمین"۔ ان سکوں کا چلن دمشق اور افریقیه کے علاوہ صقلیه میں بھی تھا: (المقریزی: شذور العقود، صسم تا ۲۱ ور؛ وهی مصنف: الخطط، ۱: ۲۰۳۰).

سلطان صلاح الدّین ایوبی نے ۲۹ ۵ میں مصر فتح کیا تو اس نے المستضی بامرالله اور سلطان نور الدّین محمود زنگ کے نام کے سکے ڈھلوائے۔ سلطان نور الدّین کی وفات کے بعد جب زمام حکومت خود صلاح الدّین ایوبی نے سنبھالی تو اس نے مصری دینار اور درهم ضرب کرائے۔ یه درهم، جو درهم ناصری کملاتے تھے، چاندی اور سکے کی مساوی مقدار کے تھے۔ ملک الکامل ناصر الدّبن محمد مقدار کے تھے۔ ملک الکامل ناصر الدّبن محمد (۲۵ تا ۲۵ میں گول درهم شمائی تانبا هوتا تھا.

مملوک سلاطین (۱۵۹ تا ۱۹۴۹ه): مملوک سلاطین حکومت کے نظم و نسق اور آئین جہانداری میں آل ایدوب کی پروی کرتے رہے ۔ ان کی عملداری قاهرہ سے دمشق تک تھی ۔ ان کے دور حكومت مين دس ديهار سات مثقال چوبيس قيراط کے مساوی اور ۲ے حبر ایک قیراط کے برابر تهر ـ الملك الظاهر ركن الدين بيبرس بندقداري (معد تا عمره) نے ظاهری درهم ڈهلوائے، جن میں ستر فیصد چاندی اور تیس فیصد تانبا هوتا تها ـ ان پر ایک درندے کی تصویر بھی ہوتی تھی۔ امیر صلاح الدین بن عرام نے . ۷۷ میں اسکندریه میں سکر ضرب کرائے۔ اس کے زمانے میں ایک دینار ایک مثقال کے برابر تھا۔ دینار کے ایک طرف "محمّد رسول الله" اور دوسرى طيرف دارالضيرب اسكندريه كا نام تها ـ ناصر الدّين فرج بن برتوق نے جو سکر ضرب کرائے ان پر ایک طرف کلمہ طیبہ اور سلطان کا نام هوتا تها ـ يه ناصريه كهلات تهي ـ اس کے علاوہ چاندی کے سکر بھی ڈھلوائے جاتے تهر ـ تانبركا سكه فلس كملاتا تها اور الرتاليس فاس ایک درهم کے بارابار تھے (القلقشندی: صبح الاعشى، ٣: ٣٥٩ تا ٢٠٨).

سلطان المؤید شیخ بن عبدالله (م ۱۲۸ه/)
یے مویدی درهم ضرب کرائے۔ سلطان نے اسرا اور
قضاۃ کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ درهم کبیر
کا وزن چودہ قیراط اور درهم صغیر کا سات قیراط
هوگا۔ بعد میں سکوں کے وزن اور قیمت میں کمی
بیشی ہوتی رهی .

مصر میں بحری اور بری ممالیک اپنے نام کے سکے سولھویں صدی عیسوی تک چلاتے رہے ۔ ان سکوں کا چلن شام؛ حجاز اور حبشہ تک تھا تاآنکہ سلطان سلیم نے ۲۹۲ ھ/ے ۱۵۱ء میں مصر کو فتح کرکے عثمانی قلمرو میں شامل کر لیا ۔ سطان سلیم نے قاہرہ میں طلائی سکے ضرب کسرائے، چنانچہ عثمانی سلاطین کا سب سے اہم دارالضرب قاہرہ ھی تھا ۔ ۲۲۲۲ھ میں قروش ڈھالے گئے، جن پر رومی نقوش ھوتے تھے ۔ دو قرش سوا دو درھم کے مساوی تھے ۔ ان قرشوں میں چوتھائی حصہ خالص چاندی اور تبن چوتھائی تھا .

محمّد علی پاشا کے زمانے میں سوڈان میں سونے کی کانیں دریافت ہوئیں۔ اس کے دور حکومت میں جنیه (گنی) یا پونڈ اور نصف جنیه کا چلن ہوا۔ اس میں آٹھواں حصه چاندی اور باقی سونا ہوتا تھا۔ ریال چاندی کا سکه تھا، جس کی قیمت عباس پاشا کے زمانے میں پولے اکیس قرش ہوتی تھی اور سو قرش چالیس درہموں کے برابر تھے.

مآخل: (۱) المقريزى: شذورالعقود في ذكرالنقود، مطبوعة نجف؛ (۲) وهي مصنف: الخطيط، مطبوعة قاهره، د ٥٣، (٣) القلقشندى: صبح الاعشى، بار دوم، مطبوعة قاهره، قاهره، ٣: ٣٥، تا ٢٠، (٨) نظم الحكم بمصرفي عصر الفاطميين، مطبوعة قاهره، ص ٢٥؛ (٥) على مبدارك باشا: الخطط التوفيقية، قاهره ٢٠، ٣١، ٤، ٣٨ تا ٢٨.

المغرب اور اندلس: افریقیه اور اندلس میں سالم، نصف اور ثلث دینار لاطینی وضع پر ڈھالے جاتے

تھر ۔ یہ قیروان، اشبیلیہ اور قرطبہ میں ضرب کیے جاتے تھے ۔ شروع شروع میں ان سکوں پر عربی . خط میں کامهٔ طیبه اور لاطینی حروف میں عبارت ہـوتى تھى ـ پھـر آھستە آھستە عربى حروف نے لاطینی کی جگه لر لی - ان کا وزن ، ۲۰۸ گرام هوتا تها ـ ۲ . ۱ . ۳ ـ ۱ ه مين افريقيه اور انداس مين دمشقی وضع کے دینار ڈھالر گئر، جن پر صرف عربی میں عبارت هوتی تهی ـ انداس میں نصف دینار کا وزن 7/10 گرام اور تمانی دینار کا ۱/۱۳ گرام تھا ۔ بنو امیّه انداس میں آٹھویں سے گیارھویں صدی عیسوی تک سکر ضرب کرانے رھے ۔ مراکش میں حفصی، مسوحدی، زناتی اور علوی حکسرانون نے اپنر اپنر عہد حکومت میں خوبصورت دینار اور درهم ضرب كرائے - سوحدين كے درهم و دینار مربع شکل کے تھے۔ ان کے ایک جانب کلمات تهلیل و تحمید هوتے اور دوسری جانب خلیفه کا نام ھوتا ۔ خلفانے اشبیلیہ کے زمانۂ خلافت کے دینار کا وزن ۱۸ عم گرام تها ـ يوسف بن تاشفين اور اس کے اخلاف کے عمد میں دینار کا وزن ۱۹مم گرام تها ـ افریتیه اور اندلس میں درهم اور دینار میں وهی تناسب تها جو عهد اسلام سے چلا آ رها تها، يعنى دس درهم سات دینار کے برابر تھے .

مآخذ: (۱) عباس العزاوى، تاريخ النقود العراقية، د العرب التقود العراقية، د الدي التقود العرب د التقود العرب بغداد مهم ۱۹۵۸ مناه مناه مناه التقديم التق

ایدران و ترکستان: عربوں نے آخری ساسانی فرماندروا یزدجرد سوم (۱۳۲ تا ۱۵۱۹) کے زمانے میں ایران فتح کیا تو اس کے دادا خسرو سوم (۹۰ تا ۱۸۲۹) کے سکے بڑی تعداد میں ایران میں رائج تھے، جن پر پہلوی زبان کے کامات منقوش تھے۔ بندو امیّه کے عاملین نے انھیں معیاری

نمونه قرار دے کر نئے سکے ضرب کرائے۔ ان سکوں پر کوفی خط میں بسماللہ اور کامۂ شمادت کے علاوہ پہلوی خط میں بھی عبارت ہوتی تھی۔ بعض مدعیان خلافت، مثلًا قطری بن الفجاءة اور محمّد بن الاشعث بھی اپنے اپنے نام پر سکے ضرب کرائے رہے اور ان پدر ھلال و ستارہ کا نشان ہوتا تھا۔ خلافت بنو امیّه میں ایران میں دینار کے علاوہ درهم بھی خمالے جائے تھے۔ ان کے علاوہ تانیٰے کے سکے کا بھی چلن تھا، جو فلس کہلاتا تھا.

عباسیوں نے خلافت ایرانیوں کی مدد سے حاصل کی تھی۔ ان کے زمانۂ خلافت میں ان کے والی اور سپه سالار اپنے اپنے نام کے سکر ڈھلواتے رهے، جو خلیفه المهدی، مسیب بن زهیر اور خلیفه امین الرشید کے حکم سے ضرب ہوتے تھے اور ان پر "مُحمّد رسول الله" منقوش هو تا تها ـ اس عمد مين همدان، رے، مرو، نیشا پور اور هرات میں ٹکسالیں تهیی به بخارا اور سمرقند مین اسیران بخارا اپنے نام کے علمحدہ سکتے ضرب کراتے تھے ۔ برامکہ نے جو سکر ڈھلوائے تھر ان پر پہلوی اور عربی میں عبارت هوتی تهی ۔ آل سبکتگین نے نیشاپوری دینار ضرب کرائے تھے ۔ ان کا وزن ایک درهم اور نصف قيراط تها - آل بويه نے درهم عدل ذهلوائ\_\_ سلطان الدوله ابو شجاع بويه بن بهاء الدوله (س. س تا ۱۵ سه) نے س. سه میں شیراز میں سکر ضرب كرائے، جن پر ايك طرف لاإله الاالله وحده لاشریک له'، القادر باللہ، ولی عہدہ اور کنارمے پر بسم الله الرحم الرحيم اور دوسرى طرف لفظ عدل اور محمّد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، الملك العادل شاهنشاه عماد الدِّين سلطان الدوله و عزالملة و مغيث الاسة ابو شجاع منقوش هوتا تها ـ اسي طرح نیشاپوری دینارون پر بھی "عدل" مرقوم هوتا تھا. سلاجقہ کے دینار رائجہ کے نام سے معروف

تھے اور وضع قطع میں عباسی سکوں جیسے تھے ۔ بعض درھموں پر شیر کی تصویر ھوتی تھی اور اردگرد کامۂ طیبہ منقوش ھوتا تھا.

سخولی عهد: زوال بغداد سے قبل هی مغولی سکے ترکستان، اور ایران میں مستعمل تھے، جن میں سے بالش ذهبی (طلائی) هزار دینار کے اور بالش الفضی (نقرئی) دو سو دینار کے برابر تھا۔ مغول نے ایران کی فتح کے بعد جو سکّے ضرب کرائے، ان پر ان کے سلطان کا نام عربی یا مغولی خط میں هوتا تھا۔ چنگیز خان کے سکّوں پر ایک طرف الناصر الدین الله امیر المونین اور دوسری طرف العادل الاعظم چنگیز خان مرقوم هوتا تھا؛ بعض پر کامه طیبه اور دوسری طرف تصویر هوتی تھی۔ هولاگو خان دوسری طرف تصویر هوتی تھی۔ هولاگو خان مالک الملک . . . . "کوفی خط میں لکھا هوتا تھا۔ ایلحانی سکوں کا ذکر اوپ ر آ چکا هے۔ تیمور کے جانشین شاہ رخ کے سکے پندرهویں سے اٹھارهویں صدی عیسوی تک متداول رھے .

صفوی عمد : شاہ اسمعیل صفوی اور شاہ عباس کے سکّے چاندی اور سونے دونوں کے هوتے تھے۔ طلائی سکّے کا نام دینار عباسی تھا اور وہ قیمت میں شرعی دینار کے برابر تھا ۔ نقرئی سکّہ شاهی کہلاتا تھا اور قیمت میں چوتھائی دینار کے برابر تھا .

قاجاری عمد : اس دور میں اشرق اور تومان طلائی سکّے تھے۔ فتح علی شاہ قاجار کا طلائی سکّہ قران کملاتا تھا۔ ناصر الدّین شاہ (۱۸۲۹ تیا ۲۸۹۰) نے صوبائی ٹکسالوں کو بند کراکے تمران میں نیا ضرب خانہ قائم کیا۔ شاھی کے ایک رخ پر شیر و خورشید کا نشان ہوتا تھا۔ عباسی اور شاھی کا چلن قاجاری عمد کے آخر تک رھا، مگر ان شاھی کا چلن قاجاری عمد کے آخر تک رھا، مگر ان

رضا شاہ پہلوی کے دور حکومت میں دینار پہلوی کا چلن ہوا۔ یہ دس تومان کے برابر تھا؛ ایک تومان دس ریال کے مساوی تھا جب کہ ریال اور قران قیمت میں برابر تھے .

مآخل: عباس العزاوى: تاريخ النقود العراقية، عباس العزاوى: John Walker (۲) : ۱۵۹ ما ۱۵۰ ما ۱۵۰ ما ۱۵۰ (۲) بغیداد ، ۱۵۹ ما ۱۵۰ ما ۱۵۰ ما النظن ۱۵۹ ما ۱۵۰ ما ۱

هندوستان : هندوستان مین اسلامی حکومت كى ابتىدا معىزالىديىن محمد بين سام كى فتىح دولى (۱۱۹۳/۵۸۹) سے هدوئی ۔ هندی سکر اس زسانے میں سونے اور ملون کے چھوٹے چھوٹے ریزوں پر مشتمل تھے ۔ طلائی سکّوں کے ایبک رخ پر لچھمی دیوی کی تصویر اور دوسرے رخ پر راجا کا نام ہوتا تھا ۔ ملونی سکّے کے رخ راست پر شِو کے ہیـل کی تصویر اور راجا کا نام اور رخ چپ پر ایک گھوڑے کی شبیلہ ہوتی تھی۔ مسلمانوں نے پہلی تبدیلی یہ کی کہ اس میں تانبر کے سکوں کا اضافه کیا اور ان پر عربی میں عبارت درج کی، لیکن بیل اور گھوڑے کی تصاویر اور ناگری خط میں بادشاه کا نام برقرار رکھا ۔ نقرئی سکہ اسلامی وضم كا تها اور اس كا وزن ايك توله تها ـ كچه عرصر بعد بیل کی تصویر اور سوار کی شبیه متروک هو گئی، لیکن عربی عبارت کے ساتھ ناگری خطمیں بادشاہ کا نام مرقوم ہوتا رہا (ناگری خط میں ساطان کے نام كا اندراج غياث الدّين تغلق كے دور حكومت تک رها) ـ اس زسانے میں مشینیں اور کلیں نه تھیں ۔ سکّے ٹکسال میں سناروں کی دستکاری سے تيار هوتے تهر \_ سلطان قطب الدين ايبک (٢٠٠ه/ ١٢٠٦ع تـا ١٢٠٥هم/١٢١٠ع) محمد بن سام كا غلام تھا اور اس نے اسی دور حکمومت میں محمد

ابن سام کے نام کے سکّے رائع کیے ۔ ایبک کے جانشين سلطان شمس الدين ايلتتمش ٢٠٠هم ١٢١، تا سم م مراع) نے مسکوکات میں خاص طور پر دلچسپی لی اور انهیں اسلامی رنگ میں ڈھلوانے کی کوشش کی ۔ اس نے چاندی کے سکّے کا وزن آیک توله مقررکیا اور اس پر کامهٔ توحید و رسالت، خليفة بني عباس كا نام، تكسال كا نام اور سن ضرب درج کیے ۔ یہ عبارت سکہ سلاطین دہالی کے لیے نمونه بن گئی ۔ علاوہ ازیں تانبے کے چھوٹے سکے، جن میں سے بعض کا وزن ایک ماشه تک تها، جاری کیر گئر ۔ سلطانہ رضیہ کے سکوں کے رخ راست پر عربی عبارت ہوتی اور رخ چپ پر ایک گھڑ سوار کی تصویر ۔ اس کے علاوہ رخ راست پر السلطان المعظم رضية الدّين بنت السلطان لكها هوتا ـ غياث الـدّين بلبن (مهده/۱۲۱۱ء تا ۱۸۱۹/۱۲۱۱ء) کے تخت نشین هونے پر نئی ٹکسالیں قائم کیں۔ اس نے بیل اور گھوڑے کی تصویریں مسترد کر دیں، لیکن رخ چپ پر هندی عبارت رهنے دی اور اس کے ساتھ عربی خط میں اپنا نام درج کیا ۔ طلائی سکے کے رخ راست پر ایک دائے کے اندر الاسام المستعصم امير المؤمنين اور رخ چپ پـر السلطان الاعظم غياث الدنيا و الدين ابوالمظفر بلبن السلطان مرقوم ہوتا ۔ بلبن کے طلائی سکّے دہلی میں اور نقرئی سکّر دہلی کے علاوہ الور، سلطان پور اور لکھنٹو میں ضرب ہوتے تھے .

علاء الدّين خلجی (سلطنت ۹۵ م ۱۹۹۹ء تا علاء الدّين خلجی (سلطنت ۹۵ م ۱۹۹۹ء تا احراك الله ۱۹۹۱ع) كے عهد حكومت ميں اجراك سكّه ميں باقاعدگی عمل ميں آئی د دہلی كے علاوہ ديوگری ميں بھی دارالضرب قائدم هوا۔ اس كے طلائی سكّے كے رخ راست پر السلطان الاعظم علاء الدّين والدنيا ابو المظفر محمّد شاہ سلطان اور رخ چپ پر اندرون دائرہ ميں سكندر الثانی يمين الخلافة

ناصر امیراامؤسین اور دارالضرب دہلی مرقوم ہوتا۔ نقرئی سکّوں پر کم و بیش یہی الفاظ ہوتے۔ بعض سکوں پر عربی عبارت کے ساتھ ناگری عبارت بھی ہوتی اور سن ضرب بھی عربی کے علاوہ ناگری میں ہوتا .

غیداث الدین تعلق (۲۰هم/۱۳۲۰ء تا غیداث الدین تعلق (۲۰هم/۱۳۲۰ء تا الاعظم کے سلطان الغازی لقب اختیار کیا ۔ طلائی سکے کے رخ راست پر غیاث الدنیا والدین ناصر امیر المؤمنین اور رخ چپ پر اندرون دائرے میں المتوکل علی الله ابو المظفر تغلق شاہ اور حاشیه پر دارالضرب کا نام هوتا ۔ ملونی سکوں پر سری سلطان غیاث دیو ناگری خط میں مرقوم هوتا تھا .

سلطان محمّد بن تغلق (۲۵ه/۱۳۲۵ عتا ۵۲ مده/۱۳۵۱ع) کے سکوں کے رخ راست پر كلمة شمادت ضرب في زمن العبدالراجي رحمة الله محمد بن تغلق مرقوم هوتا ـ بعد مين سکّوں کی بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظر اس نے خالص کرنسی کو ، جس کے مطابق سکہ اپنی ذاتی قیمت پر چلتا تھا، ترک کر دیا اور محض تانہے کی کرنسی جاری کی، جس میں سکّے کی ذاتی قیمت کا لحاظ نه تها بلكه اس كي قيمت منجانب حكومت مقرر کرکے اس پر درج کر دی گئی۔ اس طرح سکّے پر مندرج قيمت كي ضامن حكومت هوگئي ـ بعض علامتي سکّوں پر ناگری عبارت بھی ملتی ہے۔ محمد بن تغلق کے جاری کردہ سکوں پر امیر المؤمنین المستکفی بالله کا نام بھی ہوتا، جو اس وقت قاہرہ میں مصری سلاطین کا وظیفہ خوار اور خلفامے بنو عباس کے پس ماندگان میں تھا .

لودی سلاطین کے طلائی، نقرئی اور تانبے کے سکّے مختلف اوزان کے ہوتے تھے ۔ ان پر کلمۂ طیبہ کے علاوہ سلطان کے القاب اور دارالضرب کا نام

هوتا تها.

بابر اور همایوں کی ٹکسالیں لاهور میں تھیں ۔ همایوں کا سکّہ بشکل مدور اور خط طغرا میں تھا ۔ طرف اول پر الخاقان الاعظم محمّد همایوں خلید الله مُلکه اور طرف ثانی پر کامهٔ طیبه هوتا تھا ۔ شیر شاہ سوری کے سکّے مدور هوتے تھے اور ان پر خط ثلث اور ناگری میں ایک طرف فرید الدنیا والدین ابو المظفر سری شاہ مرقوم هوتا تھا اور دوسری طرف کامهٔطیبه و خلفا نے راشدین رفز کے اسما نے گرامی عربی خط میں هوتے تھے .

اکبر کے ستمے مدور اور مربع شکل کے تھے اور خط ثلث، طغرا اور نستعليق مين تهر ـ ايك طرف جلال الدِّين محمَّد أكبر شاه غازي اور دوسري طرف كلمة طيبه، بصدق ابي بكر بعدل عمر هوتا ـ اس وقت لاهور، دہلی، جونپور، فتح پور اور آگرے میں ٹکسالیں تھیں۔ اکبر نے بڑی اشرفیاں بھی ضرب كرائي تهيي، جن كا وزن ايك سو سے پانچ سو تولے تک تھا۔ سہنسه ایک سو ایک تولے نو ماشر سات رتی سونے کا سکہ تھا ۔ اس سے چھوٹا سكه رهنس تها اور وزن مين سهنسه كا نصف هوتا تھا۔ اس پر فیضی کی رہاعی نقش ھوتی تھی۔ بادشاہ ہے سال جشن نو روز کے موقع پر نیا سکہ جاری كرتا تها ـ جهانگير (١٠١٠ تا ١٠٠٥ه) نے مختلف اوزان کے سکر ضرب کرائے اور وزن کی کمی بیشی کے اعتبار سے ان کے علمحدہ علمحدہ نام مقرر کیے: نور شاهی (۱۰۰ توله)، نور سلطانی (۵۰ توله)، نور دوست (۲۵ توله) اور نور کرم (۱۰ توله) طلائی سکر تھے اور کو کب طالع، کوکب اقبال، کو کب مراد اور کو کب سعید چاندی کے ۔ رخ راست پر کلمهٔ طیبه اور رخ چپ پر آصف خان کا شعر کنده هوتا (توزک جمانگیری، مطبوعهٔ لکهنؤ، ص ٦) -حمانگس کے زمانۂ حکومت میں دہلی، آگرہ، لاھور،

احمد آباد، برهانپور، سورت، پلنه، لهاهه، اجمیر، کابل، جمانگیر نگر (بنگله دیش)، کشمیر اور قندهار میں ٹکسالیں تھیں۔ شاہجہان نے سب سے بڑا طلائی سکّہ دو صد سہر ضرب کرایا ۔ اس کے رخ اوّل پر كامـهٔ طيبه، ضرب دارالخلاف شاهجهان آباد اور ایک رہاءے ہے اور رخ دوم پر صاحب قرران ثانی شهاب الدين محمّد شاهجهان بادشاه اور ايک دوسري رباعی کندہ ہے۔ اورنگ زیب عالمگیر کے طلائی سکّے صد مہر کے رخ اول پر عالمگیر بادشاہ غازی اورنگ زیب محمّد ابو المظفر محی الدّین اور رخ دوم پر سن جلوس اور ضرب دارالخلافه شاه جهان آباد کے علاوہ کوئی شعر بھی ہوتا تھا۔ معز الدّین جهاندار شاه، فرخ سير، رفيع الدرجات، محمد شاه، عالم گِیر ثانی اور شاہ عالـم وغیرہ کے سکّے مدور تهر ـ طرف اول پر خط نستعلیق میں بادشاہ کا لقب اور طرف ثانی پر سن جلوس اور دارالضرب کا نام مرقوم ہوتا تھا۔ مغلوں کے آخری تاجدار ابوظفر بہادر شاہ کا سکہ مدور تھا، جس کے ایک طرف خط نستعلیق میں محمد بہادر شاہ غازی اور دوسری طرف سن جلوس اور دارالضرب كا نام تها.

حیدر علی، سلطان میسور، نے اپنے دور اقتدار میں ۱۹۵ همیں مدور سکه ضرب کرایا تھا۔ اس کی طرف اول پر خط نستعلیق میں دین احمد در جہان از فتح حیدر روشن است اور ضرب پٹن سال زک سنهٔ هجری اور طرف ثانی پر هو السلطان ابو العادل حیدر سوم اور بہارے سال زکی سنه احد جلوس منقوش تھا۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان کے دور حکومت میں طلائی سکه بھی ضرب هوتا تھا، جو بہادری اور سلطانی هن کہلاتا تھا .

ھندوستانی ریاستوں میں مختلف حکمرانوں اور مختلف نام کے سکے چلتے تھے ۔ بیشتر ریاستوں میں شاہ عالم کا سکہ رائج تھا۔ اودھ میں شاہ عالم کا سکّہ

۱۲۳۵ ه تک جاری رهما، مگر جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے غازی الدین حیدر کو لقب شاهی (حضرت شاه زمن) دیا، اس رفت سے شاه عالم کا سکه موقوف هوگیا اور سکّهٔ ذیل مسکوک کیا گیا:

سکه زد بر سیم و زر از فضل رب ذواله نن غازی الله نین حیدر عالی نسب شاه زمن سکّے پر شیروں کے علاوه مجھلی کی تصویر هوتی تھی اور لفظ جلوس میمنت مانوس اور دارالضرب (لکھنؤ) کا نام مع سن هجری منقوش تھا۔ نصیر الدین حیدر، محمد علی شاه اور واجد علی شاه کے سکّے اسی وضع پر چلتے رہے صرف لقب اور سن ضرب کا فرق هوتا۔ اوده کا شاهی پیسا موٹے بیسے کے نام سے معروف تھا اور اوده میں انیسویں صدی کے اواخر تک چلتا رها .

حیدر آباد (دکن) میں شاھان نغلیہ کے نام پر سکہ ضرب کیا جاتا تھا۔ اس کے دوسری طرف لفظ ضرب فرخنده بنياد حيدرآباد اور جلوس ميمنت مانوس منقوش هوتا تها ۔ اس پر نظام کا نام نه هوتا تها بلکه نظام کے نام کا پہلا حرف لکھا جاتا تھا۔ نواب محبوب علی خان کے عہد میں مشین کا بنا ہوا خوبصورت مدور سکّه جاری کیا گیا، جس پر ایک طرف چار مینار کا نقشه تها اور بخط ثاث نظام الملک آصف جاہ بہادر کے علاوہ حرف میم، یعنی سراسم محبوب على خال اور سن هجري منقوش تها؛ دوسري جانب بخط نسخ جلوس ميمنت مانوس ضرب في فرخنده بنیاد حیدرآباد اور وسطمیں ایک چھوٹے دائرے میں ایک روپیه لکها تها ـ اس کا وزن گیاره ماشے تها ـ اس کے ساتھ سکۂ انگریزی، جو کلدار کملاتا تھا، چلتا رها عثمان على خان كا سكّه سقوط حيدرآباد (١٩٨٨) تک رائج رها.

بعضد یکر مسلمان ریاستوں، مثلًا بھوپال، بہاولپور، ٹونک اور جاورہ کے بھی اپنے سکے تھے،

لیہکن ۱۸۹۷ء میں انھیں متروک قرار دے کر انگریزی سکر کا چان ہوگیا .

انگریزی دور حکومت میں روپیا، الینی، چونی، دونی، آنه اور کاغذی سکے کا چلن ہوا۔ ان پر ایک طرف فرمانروائے انگلستان کی تصویر اور دوسری طرف خط نستعلیق میں شکے کی قیمت اور سن ضرب مرقوم تھا.

ہ ۱۹۳۷ء میں پاکستان نے اپنے سکے ضرب کرائے، جو وضع قطع میں بڑی حد تک انگریزی دور کے سکوں کے مماثل ہیں۔ نمایاں فرق یہ ہے کہ انگریز حکمران کی تصویر کی جگہ ہلال اور ستارے کے نشان نے لے لی ہے .

⊗ فذا: رَكَ به بقا، و فنا، .

فذار : استانبول کا ایک محله جس کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ سلطان محمد ثانی نر فتح استاندول کے بعد ۱۳۵۳/۸۵۷ء میں اسے یونانبوں کے لیے مختص کر دیا تھا۔ اس کے مقامي اور جغرافيائي حالات اور تاريخي عمارتون کے لیر رُک به استانبول ۔ استانبول کی فتح کے بعد یونانی اسقف اعظم کا مستقر ایا صوفیہ سے حواريار كليسا (Holy Apostics) اور وهان سے تین سال بعد پاما کرسٹوس Pammakaristos کے كليسا مين منتقل كر ديا كيا - سهه ٩ هـ/١٥٨٦عمين جب اس کلیساکی جگه مسجد بنالی گئی (فتحیه جامعي)، تو يوناني استف اعظم محله فنار ميں چلا آیا اور بالآخر ۱۰۱۱ه/۱۰۱۰ء میں همیشه کے لیے سینٹ جارج کا گرجا (جو ۲۷۲۰ء میں دوبارہ تعمير هوا تها) يوناني استف اعظم كا صدر مقام قرار پایا ۔ ابتدائی زمانے هی میں اس کایسا کے گرد و نواح میں پادریوں اور گرجا کے سرکاری ملازمین کے علاوہ چند قدیم بوزنطی گھرانے آباد هوگئے تھے، جو استانبول میں باقی رہ گئے تھے۔ مزید برآن بہت سے سربرآوردہ اور دولت مند عیسائی بھی و ہیں آکر رس بسگئے تھے۔ اس علانے میں عیسائیوں کا ایک سکول بھی تھا، جمال ارباب کلیسا قدیم علوم کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ کلیسائی علاقے میں مقیم ممتاز یونانی کھرانے فناری (ترکی: فنارلی از کہ لاتے تھے۔ ان عیسائی کھرانوں کے یورپ سے بھی تعلقات تھے اور وہ و ہاں کے حالات کا علم بھی رکھتے تھے ۔ (ان میں سے بہت سے افراد نے اطالیہ میں تعلیم بائی تھی)، اس لیر ترکی حکومت بارهوین اور تیرهوین صدی هجری/ الهارهوین اور الیشوین صدی عیسوی مین اس علاقے کے عیسائیوں کو حکومت کے اہم مناصب

کے لیربھرتی کرتی رھی۔ انگھرانوں کے بہت سے افراد باب عالی اور اساحه کے کارخانوں میں بطور ترحمان [رك بآن] اور سرام عالى مين بوستينون اور گوشت فراهم کرنے کے لیے ٹھیکیداری کرتے رفے - یه عیسائی قدیم شہزادوں سے زیادہ با اعتبار سمجهر حاترتهر، كيونكه بعضباب عالى مير، بطور گماشته (کپی کتخداسی) بھی کام کر چکے تھے، اس ليرايك صدى سيزائد عرصرتك فنارى هى مولداويا (از ۱۱۲۳ م/۱۱۱ ع إرك به بغدان]) اور ولاشيا (از ۱۱۲۸ه/۱۱۹/ ع[رك به افلاق]) كے ووى ووده [بمعنی مقامی حاکم] مقرر ہوتے رہے۔ ان میں سے مشہور ترین نام Skarlatos (Kantakouzenos) Soutsos (Karatzas (Gkikas (Maurokordatos Hypsi- Maurogenes (Khantzeres (Handjeri) (Mousouros (Kallimakhes (Mourouzes clantes Aristarkhas وغیرہ تھے ۔ بارہویں صدی ہجری/ اٹھار ہویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں تناری گھرانے فشار چھوڑ کر باسفورس کے کنارہے فرحت بخش ديمات، قورو چشمه، ارنوتكواسے اور طرابیه میں منتقل ہونے لگر ـ یونانیوں کی جنگ آزادی کے بعد بہت سے باشند مے نقل مکانی کر کے یونان بھی چلے گئے ۔ فناری خاندانوں کے اخلاف آج بھی رومانیہ میں پائے جاتے ہیں .

بذیل مادّه Fenerliler (از A. Decei) نزید بهت سے حوالوں سمیت .

## (J. H. MORDTMANN)

الفنارى : رك به فنارى زاده .

فنارى زاده : عثماني علما اور فقها كا ايك ممتاز خاندان، جس كامؤسس اعلى شمس الدين محمّد تھا۔ ایک قدیم روایت کی رو سے اسے مملکت عثمانیہ کا سب سے بہلا مفتی اعظم (شیخ الاسلام) سمجھا جاتا هے۔ اس کی پیدائش روے ه/ . ۱۳۵ - ۱۳۵۱ میں بدرسه میں هوئی تهی به وه شیخ حمدره كا فرزند تها ـ أكرچه صحيح تاريخ كا تعين نمين هوسكا، ليكن كمها جاتا هے كه وہ مشمور صوفي عالم صدر الدين قونوي (م ١٢٢٣/٣٦٢ -م ١٢٤ء؛ بسراكلمان، ١: ٩٣٨) كا شاكرد تها ـ شمس الهین نے اپنے زمانے کے مشاهیر علما سے آناطولی اور مصر میں اکتساب علم کیا۔ . \_ \_ ه/ ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ع میں اس کا تقرر بطور استاد برسه کے مناستیر مدرسے میں ہوا اور اگار سال اسی شہر کا قاضی بنا ۔ اس وقت اس کی عمر صرف بیس سال تھی۔ اس بلند مرتبع کے حصول میں کوئی سیاسی هاته بهی کام کر رها تها، جس کی آج تک تحقیق نہیں ہو سکی، لیکن اتنا پتا چلتا ہے کہ اس خاندان کے سیاسی شخصیتوں سے خصوصی روابط تھے، جس کی وجہ سے اس نے بہت سى دولت سميك لى تهى ـ اسے سياست دانوں ميں ممتاز مقام حاصل تھا اور اس کے بیٹوں اور پو توں کو مراد ثانی اور محمد ثانی نے خصوصی مراعات عطا کی تھیں۔ مآخذ سے یہ پتا نہیں چلتا کہ شمس الدين كس تاريخ كو مفتى مقرر هوا تها، ليكن ايسا معلوم هوتا هي كه ۸۲۲ه/۱۳۱۹-١٣٢٠ء ميں حج پر جانے كے ليے جب اس نے

منصب قضاکی ذہرے داریاں مُلّایکان کے سیردکی تهیں تو برسه کا عمدهٔ افتا اپنے پاس هي رکھا؛ کیو نکه جمال تک همین علم هے، اس کی وفات (یکم رجب ۱۵/۸۳۸ سارچ ۱۳۸۱ع) تک کسی شخص کو بھی مفتی اعظم کا منصب تفویض نہیں کیا گیا۔شمس الدین کے انتقال کے بعد ہی فخر الدين عجمي مفتى اعظم مقرر هوا تها ـ اس کی تدفین برسه میں اس کی تعمیر کردہ مسجد کے صحن میں هوئی ـ شمس الدین کی کثیر التعداد تصانيف مين مشهدور تدرين فصول البدائم في اصول المشرائع هـ - (براكلمان، ب، ۲۳۳ - اس کے سوانحی مآخذمیں اضافےکے لیے ديكهي اسمعيل بليغ: كلدسته رياض عرفان، برسه ۲ . س و م و س و س م م الم م م الم م م على . كنه الاخبار، ركن چهارم، استانبول ۱۲۸۵ه ص ١٠٨ تنا ١١٠ طاش كو پر و زاده : شقائق النعمانية (مترجمهٔ مجدی)، استانبول ۱۲۹۹ه، یم تا ۲۵؛ عثمانلي مؤلف لري، ١ : . ٩٩؛ اسمعيل حقى اوزون چارشیلی: عثمانلی تاریخی، ۲: ۱۹۳۸ انقره ۱۹۹۹؛ علمية سالنامة سي، استانبول سهم وه، ص ٢٠٣ تا ٢٢٠؛ مستقيم زاده سليمان افندى: دوحة المشائخ، طبع سنگی، استانهول، بلا تاریخ، ص س) .

اگرچه نشانجی محمد پاشا (تاریخ نشانجی، استانبول ، ۲۹ ه م ص۱۲۳) کا یه قول غالباً غلط هے که شمس الدین وزیر بھی تھا، لیکن اس کے ایک لڑکے احمد چلبی (بعد میں پاشا) نے دنیا داری کی روش اختیار کر لی تھی ۔ اس نے کچھ عرصه دنتردار رهنے کے بعد ۸۵۸ه/۱۳۵۳ء میں اوزون حسن آق قویونلو کے خلاف ایک جنگ میں بھی حصہ لیا تھا (جس میں وہ گرفتار ہو گیا تھا) ۔ اماسیه رک بان آئی کی حکومت کے دوران اسے شہزادہ بایزید

(جو بعدس بایزید دوم کهلایا) کا اتالیق مقررکیا گیا۔ بعد ازاں اس نے دو دفعه نشانجی کے عہدے پر کام کیا (۸۸۵ه/۱۸۰۰-۱۳۸۱ء اور ۸۸۵ه/ ۱۳۸۸ء ان تاریخوں پر بحث کے لیے دیکھیے اسمعیل حامی دانشمند: ازحلی عثمانلی تاریخی کرونولوجیسی، ۱: ۲۳۰ تا ۱۳۳۸، استانبول کے بعد احمد چلبی بروسه چلا آیا، جہاں اس نے بعد احمد چلبی بروسه چلا آیا، جہاں اس نے ۱۳۸۸ء میں وفات پائی (دیکھیے نشانجی محمد پاشا، ص ۱۹۸۸،

اس خاندان کا دوسرا فرد جس نے اعلیٰ منصب حاصل كيا، شمس الدين كا پوتا علاء الدين على بن يوسف بالى تها، جو ٢٥٨ه/١٣٦١-٨٣٨١ تا ١٥٨ه/ ۱۳۷۲ - ۱۳۷۳ء، برسه کی قضا پر فائز تھا۔ اس کے اکلر سال وہ قاضی عسکر مقرر ہوا، جہاں و ۱۸۸۱ه/۱۳۲۹ - ۱۳۲۱ء تک کام کرتا رها۔ محمّد ثانی کے عمد سلطنت کے خاتمے کے قریب منصب قضا دو عهدون مین منقسم هوگیا ـ ۹۸ مهر ۱۳۸۸ - ۱۳۸۹ء میں اس کا تقرر روم ابلی کے قاضی العسکر کے طور پر ہوا اور وہ .. ۹ ھ/ سهما - ۱۳۹۸ء تک اس عمدے پر فائز رها، اس کے بعد وہ آناطولی کا قاضی القضاۃ بنا دیا گیا - اس کا انتقال ۹۰۳هم۱ - ۱۳۹۸ میں ہوا اور برسہ میں اپنے داداکی مسجد میں دفن ہوا (طاش كوپروزاده، ص ۱۹۹ بليغ، ص ۲۳۵) -اس کے لڑ کے (محی الدین) شاہ محمد کا دور ملازمت بهی نمایت شاندار تها ـ زمانهٔ پیدائش (۸۸۳م/ معرر - وعررع) في - اسم سلطان كے هال سے وظیفه ملنے لگا تھا ۔ بدرسه ۱۵۱۳ه ۱۵۱۳ -مراهاع)، استانبول اور ادرنه (مآخذ مین مندرجه تاریخوں میں گڑ بڑ ہے) میں قاضی رہنے کے بعد اسے ۱۵۱۹/۱۵۱ع میں آناطولی اور ۲۹۹۹

۱۵۱۹ - ۱۵۲۰ - ۱۵۱۹ میں روم ایلی کا قاضی العسکر مقرر کیا گیا ۔ اس نے چھیالیس سال کی عمر میں مؤخّر الذکر ملازمت کے دوران ھی میں وفات پائی اور برسه میں اپنے خاندانی قبرستان میں دفن کیا گیا (طاش کو پروزادہ، ص ۳۸۸؛ بلیغ، ص ۲۳۸، بلیغ، ص ۲۳۸، سمی چلبی [رک بان]: هشت بهشت، استانبول شمی چلبی [رک بان]: هشت بهشت، استانبول

اس کے چھوٹے بھائی (طاش کو پروزادہ نے غلطی سے ص ۳۸۷ پر بیٹا لکھ دیا ہے اور یہی غلطی اس سے استفادہ کرنے والوں نے کی ھے) محی الدین محمّد نے بہت زیادہ دنیاوی وجاهت حاصل کی ـ ادرنه (۲۵ و ۱۵۱۹) اور استانبول (۱۵۲۲-۱۵۲۲/۵۹۲۹) میں قاضی رھنے کے بعد وہ آناطولی اور اس کے اگلے سال رومایلی کا قاضي العسكر مقرر هوا ـ اس منصب پر چوده يا پندره سال کام کرنے کے بعد وہ ۱۵۳۲/۵۹۳۳ ١٥٣٨ء ميں وظيفة حسن خدمت پر گھر چلا آيا، لیکن عبدالقادر افندی کی سبکدوشی کے بعد اسے شیخ الاسلام کے بلند سرتبے پر فائز کر دیاگیا ۔ ۱۵۴ه/۱۵۳۵ عمیں اس نے اپنی استدعا پر ملازمت سے کنارہ کشی اختیار کے لی ۔ اس کی وفات ٣٠ ذوالحجه ٥٥٠ - ٥٥٥ ه/جنوري ١٥٨٥ عمين هوئی اور جامع حضرت ایوب انصاری رخ میں دفن ھوا۔ معاصر تذکرہ نگاروں نے شعراء کے زمرے میں اسے زبنام معری) شمار کیا ہے۔ بیان کیا جاتا ھے کہ اس نے غلطه سرامے میں ایک مسجد بھی تعمیر کرائی تھی (مآخذ سین اسے اور اس کے بھائی كو ايك هي شخصيت سمجه ليا جاتا هي، لمهذا ان سے استفادے میں احتیاط کرنی چاھیے) ۔ مستقیم زادہ، ص ١٠٠٠ علمية سالنامة سي، ص ٢٠٠١ دانشمند، ۲:۲۳۳؛ سمى ص ۲۹؛ لطيفى: تذكرهٔ شعراء، استانبول ١٣١٨، ص ٢٠٠٠ حسين ايوانسراك:

حدیقة الجوامع، استانبول، ۱۲۸۱ه، ۲: ۲۳، ۱۳۱ - اگرچه بارهوین صدی هجری/انهارهوین صدی عیسوی تک اس خاندان کے اخلاف بطور استاد اور قاضی کام کرتے رہے، لیکن کسی نے بھی نمایاں شہرت حاصل نمین کی (دیکھیے طاش کو پروزادہ، ص ... (زین الدین محمد)، طاش کو پروزادہ، ص ... (زین الدین محمد)، صحمد)؛ عطائی: ذیل شقائق، استانبول ص ۲۸ (حسن ین زین الدین)، ص ۳۵ (عبدالسرحمن الباقی افندی اور یوسف افندی)، ص ۳۵ ص ۸۱ مر (محمود افندی).

(J. R. WALSH)

فُنْج: [= نُونْج] ؛ فنجوں کا ظہرور دسویں صدی حجری/سولھویں صدی عیسوی کے اوائل میں ھوا تھا۔ یہ لوگ خانہ بدوش تھے اور ان کا پیشہ گلہ بانی تھا۔ انھوں نے بتدریج اپنا عمل دخل نیل ازرق کے بہاؤ کی جانب لُول (یالُولُو) کے غیرمشخص ضلع سے سنّار کی طرف بڑھانا شروع کردیا۔ کہا جاتا ہے کہ سنّار کی تأسیس جو بعد میں اس خانوادے کا مستقر امارت بنا، عمارہ دُنقس کے فنجون کے متعلق یہ مفروضہ کہ ان کا نسبی تعلق فنجون کے متعلق یہ مفروضہ کہ ان کا نسبی تعلق حبشہ کے شاوک یا بلالہ قبائل سے ہے، صحیح فنجون کے شاوک یا بلالہ قبائل سے ہے، صحیح نمیں۔ اسی طرح ایک شوڈانی روایت میں اس نمیں۔ اسی طرح ایک شوڈانی روایت میں اس نوخیز خانوادے کا شجرۂ نسب بنو امیہ سے ملانے نوخیز خانوادے کا شجرۂ نسب بنو امیہ سے ملانے

ریجنسی (مدار المهامی) کے قیام تک شاہان فنج کے نام: (اس میں تاریخیں اس فہرست سے مأخوذ ہیں جو جیمز بروس لے ۲۵۲۱ء میں سنار میں حاصل کی تھی : کتاب خانه بوڈلین، او کسفرڈ، مخطوطه بروس، ۱۸ (۲)، ببعد، یمی ب تا ۵۵ الف).

ا ـ عماره اوّل (دُنقس) بن عدلان، المتوفى مراه المعروفي مراه المعروبي المعروبي من عدلان، المعروفي المعروبي المع

۲ ـ نائل بن عماره، المتوفى ۱۵۵./۱۵۵۰ - ۱۵۵۱

س ـ عبدالقادر اول بن عماره، المتوفى ٩٦٥ه/ ٥

س ـ عماره ثانی (ابو سکیکین) بن نائل، جسے ۱۵۹۸ - ۱۵۹۹ میں معزول کیا گیا .

۵ - دکین بن نائل، المتوفی ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵

۲ - دوره بن دکین، جو ۹۹۹ه/۱۵۸۵ - ۱۵۸۸ میں معزول هوا.

عبدالقادر، المتوفى ١٠٠٠ه/
 ١٥٩١ - ١٥٩١ع.

۸ - عُنسه اوّل بن ؟ جو ۱۰.۱ه/۱۰.۳ -۳.۳ عمیں معزول هوا .

ه ـ عبدالقادر ثانی بن عُنسه، رجب ۱۰۱۵ه/ نومبر ۱۹۰۹ ع میں معزول کیا گیا .

. ۱ ـ عدلان بن عنسه، . ۱۹۱۱ه/۱۹۱۱ -۱۹۱۲ع میں معزول هوا .

۱۱ - بادی اوّل (سید القوم) بن عبدالقادر، المتوفی ۱۰۲۵ ه/۱۳۱۹ - ۱۳۱۶.

۱۲ - رباط بن بادی، المتوفی ۱۵ . ۱ه/۱۳۳۳ - ۱۳۵

۱۳ ـ بادی ثانی (ابو دِقَن) بن رُباط، المتوفی به ذوالحجه ۱۰۹۱ه/۲۸ دسمبر ۱۹۸۰ء.

۱۲ رمضان ۱۱۰ه/۲ جون ۱۲۹۶ء.

١٥ - بادى ثالث (الاحمر) بن عُنسه، المتوفى

. ٢ ربيع الآخر ١١٢٨ه/١١ ابريل ١١١٦ء.

۱۹ \_ عنسه ثالث بن بادی، جسے یکم شعبان اسم میرول کیا گیا . ۱۳۲ ه/م جون ۱۷۲۰ع کو معزول کیا گیا .

۱۵ - ُنول، المتوفى ۱۹ شوال ۱۱۳۹ه/۱۸ جولائی ۱۷۲۳ء کو معزول کیا گیا .

۱۸ - بادی، رابع (ابو شلوخ) بن نول، جسے ۲ رمضان ۱۱۷۵ه/۲۲ مارچ ۱۷۶۲ء کو معزول کیا گیا .

ستارے کا نشان اگلے بادشاہ کی تاریخ تخت نشینی کا مظہر ہے .

امارت اولين فنجول نرشمالي جانب پيش قدمي کی تو اسی زمانے میں عربوں نے العبدلاب کے خاندان کی زیر سیادت جنوب کی طرف اپنے حلقهٔ اثر میں تومنیع شروع کر دی تھی ۔ اس سے پیشتر عرب فوجی عیسائیوں کے پامے تخت سُوبہ کو زیر و زہر کر چکے تھے ۔ فنجوں اور عربوں کا تصادم اُرہجی کے مقام پر ہوا جو جزیرے (جزہرۃ سنّار، جزیرۃ الہوئی، جزیرة الغنج) میں نیل ازرق کے کنارے العبدلابيوں کے مقبوضات کا انتہائی جنوبی قصبہ تھا۔ فنج کا سردار فتح ہاب ہوا اور اس نے العبدلابي شيخ سے مل كو شهنشا هيت قائم كولى -شیخ کی اپنی سیادت خانه بدوش قبائل پر جانب شمال تيسري آبشار تک بهيلي هوئي تهي ـ يـه روایت که عماره دُنقس اور عبداللابی قبائل عبدالله جمًّا ع نے سل کر سوبا فتح کیا، ایک سنی سنائی حکایت ہے کیونکہ فنج کے حکمران بہت عرصہ پیشتر حلقه بگوش اسلام هو چکے تھے۔ عمارہ کے جلو میں بہت سے مسلمان تھے اور اس کے دوسرے جانشین هبدالقادر اوّل کا نام بھی مسلمانوں جیسا تھا۔ اس کے علاوہ ایک مزید شمادت یه ہے که فنجی علاقوں میں سلسلۂ قادریہ کا زور تھا۔ اس علاقے کے مشرف به اسلام هونے کے لیے ہماری معلومات کا سب سے بڑا مأخاد وَد ضَيف الله كي طبقات هے، ليكن وہ فنج ممالك کے متعلق خاموش ہے۔ اس میں تمام تر ذکر انتہائی شمال کے العبدلای اضلاع کا ھے۔ جب العبدلابي سردار عجیب المانجلک (=والی) نے

عدبلان بن عُنْسه کے خلاف بغاوت کر دی اور کر کوچ کی جنگ میں مارا گیا (۱۰۱۸/۱۰۱۸ میں ۱۹۰۸ کر کوچ کی جنگ میں مارا گیا (۱۹۰۸ میادت ٹوٹنے لگی، لیکن ایک بااثیر قادری شیخ ادریس بن محمّد ارباب (م ۱۹۰۰/۱۹۵۸) نے بیچ بچاؤ کرکے صلح کرا دی اور خاندان العبدلاب دوبارہ برسراقتدارا گیا .

امارت کے سنہری ایام : فنجوں کی حکومت جنوبی جزیرے کے پار نیل ابیض کے مغرب میں كُرْدُفان تك وسعت با كئي ـ ابتدائي مراحل مين انھوں نے عبدالقادر اول کی سر کردگی میں سماہ داع میں سَقَدی اور مُوْیّه کے ویران پہاڑوں کو سر کر لیا اور نیل ابیض کے چوراہے پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس زمانے میں اس چوراہے پرشمک مسلط تھے جو بت پرستوں کا ایک قبیلہ ہے۔ اس قبیلے کے افراد ڈونگا کشتیوں کے ذریعے چہاپے مارنے میں شہرت رکھتے تھے۔بادی دوم نے شلک کو شکست دی اور کردفان کے جنوب میں تقالی کی کوهستانی مسلم ریاست پر دهاوا بول کر اسے باج گزار بنا دیا ۔ نیل ابیض کے پار فنجوں کا ایک مورچه الایس تها ـ خاص کردّان کے میدانوں پر دار فور [رک بان] کے کیرہ خاندان کے عزیزوں مسبّعات کی حکمرانی تھی، ان کی تسخیر بادی وابع کے عمد میں هو سکی ـ مشرقی جانب فنجول کی پیش قدمی میں حبشہ مزاحم تها ـ تاریخ میں فنج اور اهل حبشه کی دو جنگیں مذكور هيں ـ پېلي جنگ (جس كا علم هميں حبشي ذرائع سے هو سکا ہے) ۱۶۱۸ - ۱۶۱۹ع میں اور دوسری بادی رابع کے عہد میں ہوئی تھی جس میں فنج کی فتح ہوئی (صفر ۱۱۵۷ھ/مارچ، الهريل . سمراء) - نيل اييض كے بالائي حصے بر فازوغلي [رَكَ بَانَ] كَا طَلَاخِيرَ صَلَّعَ فَنْجِ مُمَلِّكَتَ كَى جَنَّوْبَى سرحد قرار پایا جسے ایک باجگزار سردار کی ماتحتی

میں دے دیا گیا .

حکومت کا زوال : کئی دفعه یه حکومت داخلی اضمحلال کا شکار هوئی جس کا مظہر بہت سے حکمرانوں کی معزولی تھی - Bruce کا یہ بیان که شاه کشی کا عام رواج تها (rzr: ٦ ، Travels)، بر دلیل و کم وزُن گلیه ہے۔ بادی ثانی نر مغربی جانب کامیاب تاخت کے بعد غلاموں کا بھاری لشکر تیار کر لیا اور یه ترقی کی جانب اهم قدم تها ـ انغلاموں کی تعداد میں خریداری اور ادھر ادھر کے علاقوں میں تاختوں کے نتیجر میں ہرابر اضافہ ھوتا رہا، اس لیر انھیں سنّار کے نواحی کاؤں میں بسا دیا گیا۔ ان کی موجودگی سے حکمران خاندان اور فوجی سرداروں میں کشیدگی پیدا ہوکئی ـ ستّار اور الایس کے فنجوں نے العبدلاب کی مدد سے بغاوت کی تو بادی ثالث نر انھیں شکست دی، ليكن جب لولوكي افواج نر شمالي جانب دارالخلافه پر پیش قلمی شروع کر دی تو بادی ثالث کے فرزند عنسه ثالث كو تاج و تخت سے محروم كر ديا گیا ۔ اس کے بعد نرینہ سلسلہ ختم ہوگیا ۔ اس سے اللر بادشاه نول کا مادری رشته سابق شاهی خاندان انساب سے ملتا تھا۔ اس کے علاوہ مادری (وراثت) کے رواج کے دیگر شواہد بھی موجود ہیں۔ نُول اور اس کے لڑکے بادی رابع کے عمد میں اس خاندان نر عارضی طور پر سنبهالا لیا - (اس اثنا سیر) بادی کے فتح مند سپہ سالار اور گردفان کے والی محمّد ابـو لکَیْلک نر بادشاہ اور فنج امرا کے درمیان ناچائی کا فائدہ اٹھاتے ہوے ستّار پر چڑھائی کر دی اور بادی کو معزول کر دیا ۔ اِس کے بعد اگرچه فنج خاندان کے افراد ہی تاج و تخت کے مالک بنتے رہے، لیکن اصلی اقتدار ابو لکیلک اور اس کے خاندان میں مرتکز رہا؛ باپ کے مرنر کے بعد بیٹا حکومت کے کاروبار کی نگرانی کرتا

رها \_ انتقال اقتدار سے یه ظاهر هو تا تها که آبادی کا ایک عنصر جو عرب اور فنج سہاجرین کی آمد سے اپنی اسمیت کھو بیٹھا تھا، دوبارہ سنظر عام پر آگیا۔بیان کیا جاتا ہے کہ ابُو لیکیلک هَمجي، (قديمي باشنده) يا جعلي (يعني نوبي مستعرب : دیکھیے جَعْلیّون) تھا۔ اس کی وفات کے بعد همجی مدار الممامی کے لیر لؤنر میں اپنی طاقت ظائع کرتر رہے۔فنجوں کے ساتھ العبدلاب کا ستارۂ اقبال بھی گردش میں آگیا۔ انھوں نر الهارهوين صدى عيسوى مين قديم دارالسلطنت قرّی کو چھوڑ کر حلفایت الملوک کو مستقر امارت قرار دیا، جب که اربحی ۱۱۹۸ه/۱۷۸۳ -مردرء میں تباہ هو گیا۔ دریائے نیل کے کنارے نوبی مستعربین بڑھتر بھولتر رھے - ان سی قابل ذكر سعداب جُعليّون هين، جن كا دارالسلطنت شندی انیسویں صدی عیسوی کے اوائل میں نیل سے سیراب ہونے والے سوڈانی علاقے کا تجارتی مركز تها ـ ديني تعليم دينر والون كاايك خاندان تها جو مجاذیب کهلاتا تها، انهوں نر الدامركو علم و عرفان کا مر کز بنا دیا ـ شایقیه جنهوں نر بادی اوّل کے زمانر میں العبدلاب کے خلاف علم بناوت بلند کیا تھا، ایک علاقر پر قبضہ کر کے خود مختار بن بیٹھر تھر - جب ۱۸۲۱ء میں ترکوں اور مصریوں کی متحدہ افواج سوڈان پر حمله آور هوئين تو العبدلاب کے سردار شیخ ناصر یا فنج کے آخری حکمران بادی ششم نے محمّد علی کی فوجوں کی کچھ بھی مزاخمت نہ کی .

Bibliography of : R. L. Hill (۱): مآخذ the Anglo Egyptian Sudan.... to 1937 لنڈن Bibliography: Abdel Rahman el Nasri (+) != 1979 of the Sudan 1938-1958 مكي شريكه (بتحقیق): تاریخ ملوک السودان، خرطوم یه و اع : (م) كى قسم كا كول بهل هوتا هے جس كے چھاکر کے اندر ہستر کی طرح کا مغز ہوتا ہے"، (لَسَانُ) ـ علاوه ازين (شام اور مرّا كش كي مقامي بولی میں) شہر میں یا سڑک کے کنارے بنے ہونے ایسر مکانوں کو بھی کہتر ہیں جہاں مسافر اترتے میں ۔ فَندُق ایک قسم کی سرامے یا فرود گاہ هوتی هے جدید عربی میں فندق (جمع: فنادق) هوٹل کے ایر استعمال هوتا ہے.

(A. S. FULTON)

فَنْدُ قُلِي : يَا فِنْدَثِّلَى، (نَيْزَ رَكَ بَهُ اسْتَانَبُولُ وَ \* سکّہ)، ترکی کے ایک پرانر طلائی سکر کانام ۔ یہ نام موتی کی جھالر سے لیا گیا ہے جسے اناج کے دانوں سے تشبیه دی گئی مے (اسمعیل غالب: تقویم، ص ۲۷۳) - یه نام عام طور پر صرف اس وقت استعمال ہونا شروع ہوا جب دو قسم کے طلائی سکر ضرب هو نر لگر - ترکی کا وه طلائی سکه جو اس وقت تک رائج تها، عام طور پر معض آلتون [سونا] كملاتا تها اور اس كا وزن یورپ کے طلائی سکر ڈوکٹ (ducat) کے زن کے برابر ہوتا تھا۔فتح قسطنطینیہ تک سلطنت عثمانيه مين عام طور بر يوربي سكر باليخصوص وینس کے ڈھلر ہونے اور بعد میں ہنگری اور ولندیزی ساخت کے طلائی سکر (ducats) استعمال ہوا کرتر تھر ۔ ان طلائی سکوں کو ترکی ہیں رائع كرنے كے ليے ان پر حكام 'صح ' [صحيح هے، جعلی نہیں] کی مہر لگا دیتے تھر۔ ترکی کا اپنا تديم ترين طلائي سكه سهم ه/١٣٧٨ عمين جاري كيا كيا جو قسطنطينيه مين ضرب كيا جاتا تها ـ يه طلائی سکہ یورپ کے طلائی سکر دو کٹ کے برابر ماليت كا هوتا تها؛ اس مين نهم قيراط سور عوتا تها اور اس کا وزن و ۱۹۰۸ گرام سوا (هنگری دو کٹ کا وزن ۹۳،۹ گرام، ولندیزی دوکٹ کا وزن تاريخ السلطنة السنارية والادارة المصريه، بلا تاريخ [قاهره ١٩٦١ع؟] ؛ (٥) محمَّد [ود] ضيف الله بن محمَّد الجملي الفضلي: كتاب الطبقات، (الف) طبع ابر اعمم صديق احمد، قاهره ۱۹۳۸ / ۳۳۰ و ع؛ (ب) طبع مليمان داؤد منديل، : H. A. MacMichael (7) : = 198./81889 Blace יבית און און לביינים History of the Arabs in the Sudan بالخصوص م: ١١٤ تا ٣٥٣ مه تا ٢٣٨ : (١) יבו אדם באת Sudan Arabic texts : S. Hillelson ص ١٧٢ تا ٣٠٠؛ (٨) مصنف مذكور: طبقات و د ضيف الله، در Sudan Notes and Records در David Reubeni, an : مصنف مذكور (٩) ؛ (٩) مصنف carly visitor to Sennar وهي كتاب، ٦٦/١٦ كا ١٦٥ (۱۰) ؛ (۱۰) اولیا چلبی : سیاحت نامه، جلد ۱۱۰ استانبول James Bruce (۱۱) : ۱۹۳۸ استانبول idiscover the source of the Nile طبع دوم، ایدنبرا Travels in : J. L. Burckhardt (11) : 7 12 16 11.0 Nuhia لنذن ۱۸۱۹؛ (۱۳) نعوم شنير: تاريخ السودان، قاهره ١٠٠٣ع ٢:١٠ تا ١٠٠ (١٣) الندَّن (Islam in the Sudan: J. S. Trimingham The Timg: O. G. S. Crawford (18) 191979 ckingdom of Sennar كلوسستر ١٩٥١ع؛ (١٦) الشاطر بصيلي عبدالجليل: معالم تاريخ ودان وادى النيل، قا هره 1988ء ؛ (12) صادق نور : Land tenure during the for 5 on 1(1907) or (Kush) of the Fung A Sundanese historical legend: P. M. Holt (1A) וארץ BSOAS) the Funj conquest of Saba (۱۹۹۱): رقا ۱۲؛ (۱۹) مصنف مذكور : [۲۰۰۱] Journal of 35 sorigins: a critique and new evidence . (61977) 100 15 rg: 1/r African History (P. M. HOLT)

الشاطر بُصَيلي عبدالجليل : مخطوطات كتاب الشونه في

فَنُدُق : ''فندق ایک درخت کا سرخ بیر

\*

سه ۱۰۰۳ گرام)، لیکن جو سکے اچھی حالت میں محفوظ ہیں ان کا وزں ۱۰۰۳ گرام یا اس سے کم محفوظ ہیں ان کا وزں ۱۰۰۳ گرام یا اس سے کم آلتین ہے ۔ اس طلائی سکے کے بہت سے نام تھے آلتین [آلتون]، زکین (Zeccino)، فلورین یا فیلُوری (Tiorenus)، شاہی (سرحد ایران سے ملحقه صوبوں میں)، اشرفی (مصر میں)، سلطانی (بربری ریاستوں میں)، اشرفی (مصر میں)، سلطانی (بربری ریاستوں میں)، طغری الیہ زنجیر لی، (نقوش تزئینی کے لحاظ میں) وغیرہ.

سلطان احمد ثالث کے عہد (۱۱۸ه/۱۱۱۵ کے ساتھ ساتھ ساتھ دوسرا طلائی سکھ چلایا گیا جس کا وزن ۲۰۹ گرام تھا اور اسے زر محبوب (رک بان) کہتے تھے اور پرانے سکے کا نام فندتلی مشہور ہولیا۔ یہ سکہ [سلطان] محمود ثانی کے عہد حکومت کے بعد سے پھر ضرب نہیں کیا گیا.

(E. v. ZAMBAUR)

: فَنْکُ : (جمع آفناک، از فارسی فَنکَ/فَنج)؛
مختلف اوقات میں اور مختلف مصنفوں کے ہاں
شاید مختلف انواع اور نسلوں کے متعدد حیوانات
کے لیے استعمال ہوا ہے۔ المغرب میں فَنکُ
کا اطلاق عام طور پر فنی لومڑی (Vulpes کے Caniade کی

جنس کا ایک جنگلی چهوٹا سا جانور ہو تا ہے، حس کے بڑے بڑے کان ہوتر ہیں؛ جسم پر زردی مائل بھورے رنگ کی پوستین اور بھیلی ہوئی جهاؤی نما دم هو تی ہے۔ یه نحیف الجثه گوشت خوار جانور رات کو چانر پهرنر کی عادات اور صحرا سے لے کر عرب تک کے سنسان اور غیر آباد علاقوں میں آوارہ پھرتے رہنے کے باعث عملی طور پر عرب مصنفون، ما هرين حيوانات، قاموس نو يسون اور شاعروں کی توجہ سے محروم رہا۔ مثال کے طور پر الجاحظ (حیوان، ۲: ۳۲) صاف طور پر اصلی فَنکَ سے لا علمی کا اعتراف کرتا ہے ۔ فنک کے متعلق بہتر معلومات کے لیر صحرائی قبیلوں کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک قبیلے کے ہاں تمنحق کی متعدد بولیوں میں کم از کم چھے ایسی اصطلاحیں ملتی ھیں جن سے اس جانور کا پتا چلتا ہے (دیکھیر -Ch. de Fou Dictionnaire Touareg-Français : cauld :H. Whotea fakhorhi بذيل ماده ٩٦٢:٢ ١٩٥٢ ا بير س ا ۱۹۵۱ دير س ا ۱۹۵۱ دير س ص ١٣٣) - ان مشرقي ممالک مين جو صحرائي جانوروں کی مختلف اقسام میں مخصوص ذک كى شىناخىت نهين كرتىع، فىنىك قىورسائىي Corsae یا کَرگن لومٹری Vulpes corsac (ملخَّوذ از ترکی قُورساق) استعمال هوتا هے جو ترکستان سے اے کر منگولیا تک پایا جاتا ہے۔ پالتو ہونر کے بعد اس ننھے سے جانور کو adive کے نام سے سولھویں صدی عیسوی میں یورپ میں خواتین کے منظور نظر ہونے کے سبمب بہت قبول مام حاصل هو أ.

بہر حال یہ اصطلاح استعمال کرنے والے تمام مصنفوں کے تصور میں لفظ فنک سے مراد ان دو لومڑیوں سے ایک بھی نہیں ہے، بلکہ ان سب کے

ماں اس سے مراد Mustelidae کے جانوروں میں سے ایک مے جس کی کھال پشم کی تجارت کے فروغ کے زمانےمیں بڑی گراں قیمت ہوتی تھی اور قاقم، سَمُور، سائیبیریا کی گلهری، سنجاب اور اود بلاؤ (كلب المام) جيسرسموردار جانورون (ذوات الوَبْرُ و الفراء) کے برابر سمجھی جاتی تھی ۔ وسطی یورپ اور ایشیا (سن ارض خوارزم، من بلاد الصقالبه) سے بڑے مصارف سے فنک کی کھالیں درآمد کی جاتی تھیں ۔ اگرچہ اس جانور کی شناخت نر بہت سے مترجمین کو پریشان کر دیا هے، تاهم اس امر میں کوئی شبہه نمیں هے که یه نیواے کی قسم کا نیم بحری جانور (Mustela : L. Leclere هم - ابن البيطار (سترجمه lutreola) Traité des simples پيرس ١٨٧٤ تا ١٨٨٣ ج م، عدد ١٤٠٨) نے اس امر كا خاصا ثبوت فراهم کیا ہے۔ وہ فنک کے بارے میں لکھتا ہے کہ یه مارٹن (marten) نسل کا جانور ہے اور اس کی سمور سلاویوں کے ملک یا ترکستان اور روس سے لائی جاتی ہے۔ یہ سمجھنا دشوار ہے کہ چو تھی اور پانچوین صدی هجری/دسوین اور گیارهوین صدی عیسوی کے خوش پوش اندلسی نوجوانوں اور شاعروں کے فرغلوں (فروہ) میں لگی ہوئی سمور کو نیولے کی کھال کیسے سمجھا جا سكتا تها (ديكوير La poésie anda- : II. Pérés louse ... au XI cme siècle طبع ثاني، پيرس ١٩٥٣ ص . ۳۲ اور حواشی) جب که نیولے کو اسپین میں بالعموم سمور کا کاروبار کرنے والوں نے کبھی استعمال نہیں کیا ہے، کیونکہ اس کی کھال بہت چھوٹی اور گھٹیا قسم کی ہوتی ہے؛ مزید آنکہ نيو لا (Mustela nivalis) عربي زبان مين ابن العرس کے سوا کسی دوسر پے نام سے کبھی معروف نہیں ھوا۔ بالآخر یہ ذکر بھی دلچسپی سے خالی نه

هوگا که بقول الدّسيرى (حياة الحيوان، ٢: ٢٢٥) فنک کا گوشت مسلمانوں کے هاں جائز اور حلال هے - اس سے ظاهر هوتا هے که فقها کے نزدیک فنک کلبی نسل (Canidal) سے کوئی تعلق نہيں رکھتا، خواہ يه پالتو هو يا وحشی، کيونکه بہت سی احادیث نبوی کی سندکی بنا پرکتا نجس محض هے.

مآخ آن : متن مین مذکوره حوالون کے علاوه (۱) الجاحفا : کتاب التبصر بالتجارة، طبع حسن حسنی عبدالو هاب، قاهره ۱۹۵۵ م ۱۹۵۵ می ۲۸؛ فرانسیسی نرجمه از Ch. Pellat در ۱۹۵۵ می ۱۹۵۹ می ۱۹۵۹ و ۲۰۰۵؛ در ۱۹۵۱ می ۱۹۵۹ و ۲۰۰۵؛ در الجاحفا : ۱۹۵۹ و ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸ و ۲۰

(F. Vire)

فَیْگ : رَكَ بِه نُوْنِجٍ .

فن اینڈ (Finland) کے مسلمان : فن لینڈ ⊗ میں مسلمانوں کی حیثیت محض ایک مذھبی اقلیت کی ہے۔ ۱۹۵۸ء میں ان کی تعداد چالیس لاکھ سے زائد آبادی میں صرف نو سو تھی .

فن لینڈ میں آکر آباد هونے والے اولیں مسلمان انیسویں صدی عیسوی کے آغاز میں روس سے آئے تھے۔ ان مسلمان آباد کاروں کے متعلق قدیم ترین معلومات Orenburg کے محکمۂ (داشارہ'' کے مذہبی رجسٹروں (میترک دفترہ) سے حاصل هوتی هیں جو روس کی سب سے بڑی اسلامی انجمن کا رجسٹر ہے۔ اس میں فن لینڈ کے ترک مسلمانوں،

ان کے کنبوں، بچوں کے ناموں اور شادی بیاہ اور اموات وغیرہ کے متعلق ۱۸۳۰ع کے بعد سے جملہ اندراجات موجود هیں۔ ان مسلمانوں کی پہلی ہستی، جو غالبًا روس کے شہر قازان سے آنے والے لوگوں نے آباد کی، هیلسنکی (Helsinki) کے باہر جزيرة سومن ليّنا Suomenlinna مين واتع تهي ـ ان مسلمانوں کے آبا و اجداد تیر ہویں صدی عیسوی میں جنگیز خان کے لشکر کے ہمراہ روس میں آئر تھر۔ یہ پہلی بستی غائب ہو چکی ہے اور اس کا کوئی نام نشان بھی باقی نہیں۔ نن لینڈ کے موجوده مسلمان بهی ان چنگیز خانی مسلمانوں کی نسل سے میں جو والگا Volga کے علاقے میں آباد ہوگئے تھے ۔ ان کا بیشتر حصہ صوبہ نجنی Nizni-Novgorod Sirgats (گورکی) کے ضلع سیرگج (کرسنونو کتیا برسکی رایون Krasno-Oktjabriski rajon)سے آیا تھا۔ نجنی سے فن لینڈ میں آنے و الے او لیں ترک انیسویں صدی عیسوی کے ربع آخر میں آئے تھر۔ پہلر صرف سرد عارضی طور پر آئے؛ اس کے بعد وه آهسته آهسته اپنے اهل و عیال کو بھی اپنے ساتھ لانر لگر۔ رفتہ رفتہ انھیں پورے ملکی حقوق حاصل هو گئے اور وہ مستقل طور پر فن لینڈ میں آباد ہوگئے ۔ شروع شروع میں انھوں نے ملک کے بڑے بڑنے شہروں میں سکونت اختیار کی.

م ۱۹۲۸ء میں انھوں نے حکومت فن لینڈ کی اجازت سے هیلسنکی Helsinki میں اسلامی انجمن بنائی اور سم و راء میں تامیری Tampere میں ایک الملامي انجمن كي بنياد ركهي ـ هيلسنكي اور تاميري کی ان انجمنوں کے علی الترتیب سے اور سر رکن ھیں۔ یہ انجمنیں اپنے ارکان کے متعلق پیدائش، نکاح اور اموات کے جملہ اعداد و شمار محفوظ ركهتي هين .

کے مسلمان ترکوں کی قومی روایات اور ثقافت کو ترقی دینے کی غرض سے قائم ہوئی تھی۔ جلسون، كانفرنسون اور لكچرون كا انتظام اسى انجن کے ذیر ہے.

فن لینڈ کے ترک مسلمانوں نر ایک ابتدائی مدرسه بھی کھول رکھا ہے جس میں بچوں کو دینیّات اور قومی زبان (ایک شمالی ترکی بولی)کی تعلیم دی جاتی ہے . هیاسنکی میں نماز پڑھنے کے لير ايک بڑا کمرہ موجود ہے اور مسجد کی عمارت بنائر کی تجویز زیر غور ہے ۔ ھیلسنکی کے اسلامی قبرستان کا رقبہ ۳۸۹۵ میٹر مربع ہے۔ ترکو Turku میں مسلمانوں کا ایک اور قبرستان ہے.

پروفيسر كنوت تاقوبست KnutTallqvest، پروفیسر ارماس سلونن Armas Salonen أور پروفیسر یوسی ارو Jussi Aro نے فنی زبان میں قرآن ہاک کا ترجمه کر دیا هے (۱۹۵۷ع) .

(ARMAS SALONEN)

فَنْمَ : جنوبي هند كاسكه (ديكهير Burnell, yule \* : Hobson-Jobson؛ طبع ثاني، ص ٣٣٨) . (اداره زز)

فِنْيَانَة : (هسپانوی زبان میں فنانمه هے) ایک مید چھوٹا سا قصبہ جس کی آبادی پانچ ہزار نفوس پر مشتمل في اور جن كا پيشه زراعت في يه قصيه وادی ِ آش سے تیس کلومیٹر دورالمریہ کے صوبر میں واقع ہے جو انتظامی لحاظ سے Gergal کا حصه هے ۔ فنیانه جبل بطه کی جنوبی ڈھلان پر آباد ہے جو مغرب میں جبل الثلج سے جا ملتا ہے۔ اس کی بلندی پر اگلے وقتوں کا ایک قلعہ ہے جس کے اب صرف کھنڈر ھی نظر آتے ھیں۔ قصبے میں ایک مسجد بھی تھی جس کو اب کلیسا بنالیا گیا ہے اور و ھاں عیسائی عبادت کرتر ھیں ۔ فن لینڈ کی ترکی انجمن ۱۹۳۵ء میں فن لینڈ 📗 مسلم باشندے ہسپانوی، رومی نسل کے مولدی

تهر اور ان میں کوئی بھی عرب نه تھا۔ وہ امن و اطمینان سے کھیتی باڑی میں لگر رہتر تھر اور زیادہ تر شہتوت کے درختوں کی کاشت کرتے تھے یا ریشم کے کیڑے پالتے تھے۔ اس طرح ریشم کی صنعت کو فروغ ہوا جو بڑی قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی ۔ اس میں طُرز کی مصنوعات رومال اور ريشم اور زر بفت كي چادرون کو خاص طور پر پسند کیا جاتا تھا۔ ریشم کی بنی هوئی یه اشیا عیسائی ممالک کو برآمدگی جاتی تهیں اور لیون تک ان کی مانگ تھی؛ جہاں یہ مقام ساخت کے اعتبار سے الفنین کہلاتی تھیں۔ چود ہویں صدی عیسوی میں ریشم کے کیڑوں کی پرورش اور اس پر مبنی ریشمی کیڑوں کی صنعت بالکل معدوم ہوگئی ۔ اس کا آج نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ ابن حفصون کی بغاوت کے دوران فنیانه کے باشندوں نے اس کے جھنڈے تلے جمع هو جانر كارجعان ظاهركيا، ليكن عبدالرحمٰن ثالث نرجب ، ، ۳ ه/۱۹ وء میں مشرقی انداس کے خلاف فوج کشی میں بطہ پر قبضہ کر لیا تو وہ وہاں سے مڑ کر فنیانہ آگیا۔ اس نے یہاں پہنچ کر س شوال . . ۳ ه/س مئي ۳ ، ۹ ع كو ابن حفصون کے قاصد کرفتار کر لیے جو (گفت و شنید کے لیے) اهل فنیانه کے هاں آئر هو ہے تھے۔ اس کے بعد قرون وسطٰی میں اس شہر کے تاریخی کوانف کے متعلق کچھ پتا نہیں چلتا۔ جب کیتھولک حکمرانوں نے بطہ کو فتح کیا تو انھوں نے فنیانه پر بھی قبضه کر لیا .

مَأْخِلْ: (۱) ادریسی: صورة الارض، عربی متن، ص (۲) دریسی: ص (۲) دریسی: ص (۲) دریسی: الروض المعطار، عربی متن، ص (۲) دریسی: الروض المعطار، عربی متن، ص (۲) تا ۱۳ دریسی المعطار، ترجمه، ۲۲۱ طبع لیوی المعاده المع

Estampas de la vida en León: Sánchez Alborroz
. durante el siglo X, 11-4

. (Δ. Huici Miranda)

اَلْهُواحش: (ع)؛ سادّه ف ح ش؛ فَحُشَهُ

یَفْحُشُ نُحْشًا؛ نُحْش، فَحَاشة، فَحْشاء اور فاحشة
بمعنی القبح من القول والفعل (لسان)، یعنی قبیح
قول و فعل؛ بهت هی قبیح گناه؛ حد سے گزرنے والا
قول؛ اسی سے فَحَش، أَفْحَش تَفَحْش اور تَفاحَش
بمعنی القبیح من القول والفعل، یعنی نهایت
بری بات کرنا یا کهنا، قباحت یا برائی میں زیاده
هونا، بد کلامی کرنا، کالی دینا، طعن و تشنیع
کرنا؛ الفحواحش جمع کا صیغه هے اور اس کا واحد
فاحشة (صیغه ونث) هے، جس کے معنی هیں کسی
چیز کا بدی، برائی اور قباحت میں حد سے بڑھ
جانا فیز بمعنی زنا .

حدیث میں الفُحش، الفاحشة، الفاحش کا ذکر کئی مرتبه آیا ہے؛ اس کے سعنی هیں: هو کُّل ما یَشْتُدُ قَبِّحَهُ من الذُّنُوبِ والمَعاصی، یعنی گناه اور معصیت کی برائی اور قباحت کا حد سے بڑھ جانا ۔ فاحش (مذکر) کے معنی هیں حد مقرر و مناسب سے تجاوز کرنے والا؛ فاحشه اور فحشاء هم معنی هیں؛ فاحش و فاحشه سے مبالغے کا صبغه فَحَاشه هے.

ابن الأثير نے لكها هے كه فاحشه اكثر زنا كے معنوں ميں آتا هے (النهاية) - فاحشه كے ايك معنى يه بهى هيں كه گهر سے اپنے خاوند كى اجازت كے بغير نكلنے والى عورت يا اس كا يه فعل؛ نيز (اقوال و افعال ميں) هر خصلت قبيح كو فاحشه كهتے هيں - انتهائى درجے كا برا جرم يا گناه بهى فاحشه كے مفهم ميں داخل هے - فاحشه كا يه بهى مطاب هے كه وه چيز جس كى فاحشه كا يه بهى مطاب هے كه وه چيز جس كى بدى يا برائى كو عقل ناپسند كرے اور قانون

اسے برا یا خراب قرار دے۔ وہ چیز بھی فاحشہ کہلاتی ہے جسے اللہ تعالی نے ممنوع قرار دیا ہے۔ فاحشہ کے معنی بعخل کے بھی ہیں؛ الفاحش (=السّیئی الجُّلق، المتشدّد البخیل) یعنی بد خُلق، سخت گیر اور بخیل ۔ اکثر اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ فواحش ان برائیوں کو کہا جاتا ہے جن کا تعلق شہوانیات سے ہے .

امام رازی نے فواحش کے معنی کیے ہیں:
مَا یَتَهَاّقُ بِالْقُوَّةِ الشَّمْوَانِیَّة، یعنی وہ گناہ جن کا
تعلق شہوانیات سے ہے۔ اردو فارسی میں اسی لیے
اس کے معنی ہے حیائیاں کیے جاتے ہیں (ہے حیائی
کی تشریح آگے آتی ہے).

يهاں اس ماد عصر مشتق الفاظ كي تشريح مفيد مطاب ہوگی: (۱) الفاحشہ: اس کے لغوی معنی ُ هيں القَبيْحُ من القول والفعل، يعني كوئي قبيح قول يا فعل (اسان)؛ مفردات مين هم و الفاحشة (الفحش، والفحشاء والفاحشة) ما عَظُمَ قُبِحُه منَ الاقوال والافعال ـ اس تشريح كى رو سے صرف قبیح نمیں، بلکه وہ قبیح (فعل و قول) جس کا قبح بهت شدید اور سنگین هو؛ قباحت میں حد سر بؤها هوا فعل يا قول؛ نيز تعدّى في القول والجواب (لسان)، يعنى قول اور جواب مين حد سے بِرُه جانا؛ نيز كُلُّ أَمْرٍ لاَيكُونٌ مُوافقًا للْحَقِّ وَالقَدْرِ (یعنی هر بات جو حق اور قدر کے موافق نه هو)؛ کھلے گناہ اور صریح ہے حیائی کے معنوں میں بھی آتا ہے، جس میں خفیف سے لے کر شدید تک تمام درجے قبح کے پائےجاتے ہیں: اذا فَعَلُوا فَاحشَةً (٣ [آل عمران] : ١٣٥)؛ بمعنى كهلا كناه؛ دوسرى جگه فرمايا. وَاذَا فَعَلُواْ فَاحشَةٌ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَمَا ۚ أَبِنَاۥ نَا وَاللَّهُ أَمَرَنَنَا بِهَاءٍ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَامُرُ بِالْفَخْشَاءِ ( ﴿ [الاعراف] : ٢٨): يعني جب كوئي بر حیائی کا کام کرتر ہیں تو کہتے کہ ہم نے

اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور اللہ نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ آپؑ کہ دیجہے کہ اللہ بے حیائی کے کام کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتا .

ہے حیائی کی خبر و تشہیر کے بارے میں بھی فاحشہ کا لفظ آیا ہے:

(١) إِنَّ الَّـذِيْنَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الُّمَدُيْنَ أَمَنُوا لَهُمْ عَذَابُ الدُّمْلا فِي الدُّنْيَا وَالْأَخْرَةِ 4 (سم النور]: ۱۹): یعنی جو لوگ اس بات کو پسند کرتے دیں که مؤمنوں میں بے حیائی (یعنی تہمت بدکاری کی خبر) پھیلر، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینر والا عذاب ہوگا۔ اس آیت میں بر حیائی پھیلانر والوں کو سزا اور عذاب کا مستوجب ٹھیرایا ہے۔ برائی اور قبح کی شدت کے باعث قرآن ،جید میں زنا کو بھی فاحشہ كَمَا كَيَا هِي ارشاد رباني هِي: وَلَا تَسَفَّرُ بُوا السِّرْلَي انَّهُ كَانَ فَاحشَةً ﴿ وَسَاءَ سَبِيلاً (١٥ [بني اسرائيل] : ٣٢) : اور زنا کے قریب بھی نه جانا کہ وہ بے حیائی ہے اور بری راہ؛ نیز (م [النساء]: ۱۵) مين الفاحشه كه كر زنا مراد ليا هے ـ قوم لوط ك بارے ميں قرآن مجيد ميں آيا هے : ولُوطًا اذْ قَالَ لَـقَـُومَةَ أَتَـأَتُـوْنَ الْفَاحَشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصُرُونَ (٢٤ [النَّحل]: ٥٠): اور لوط (كو يادكرو) جب انهون نے اپنی قوم سے کہا کہ تم جانتے ہوجھتے ہے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو؟ یہاں قوم لوط کے اس فعل کو قبیح اور سنگین جرم سے تعبیر کیا۔ یہی بات دوسر مے مقام پر دېرائي (٩٦ [العنكبوت]:٨٦)سورة النسآء (آيت ۱۹) میں مؤمنوں کی بیویوں کا ذکر کر تر هو ہے فاحشد كا لفظ بدكارى كےلير استعمال كياگيا، البته سورة الاحزاب (آيت. ٣) مين آنحضرت صلي الله عليه وآله وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر کرتے ہوے فاحشةً مبینة کی ترکیب استعمال کی گئی ہے اور اس جگہ

اس سے مراد پیغمبر کی کھلی نافرمانی اور حکم عدولی هے۔ بعض نے مراد سوء معاشرت لی هے جو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم كے تكدّر کا باعث هو ۔ حبر امت حضرت ابن عباس <sup>رخ</sup> نر فرمايا هے اس سے مراد نشوز و سوء الخُلْقي هے۔ اس ترکیب میں صفت مبینة سے صاف ظاهر هوتا ہے کہ یہ الفاحشہ سے الگ نوعیت کی شر ہے۔ بعض محققین نر معرفہ اور نکرہ کے استعمال کی وجه سے بھی تفریق کی ہے ۔ قرطبی کا قول ہے كه جب قرآن مجيد سي الفاحشه (بطور معرفة) آتا ہے تو اس کا مفہوم زنا اور لواطت ہے اور جب فاحشه (بطور نكره) آتا هے تو اس سے مراد تمام گناه هوتے هیں اور جب مرکب توصیفی کی شکل میں آتا ہے اس سے مراد میاں ہیوی میں کشیدگی، خاوند کی نافرمانی و حکم عدولی هوتی هے (دیکھیر عبدالماجد : تفسير ماجدى بذيل آيت مذكوره) -فاحشة سبينة کے معنی معصیت ظاهرہ بھی کیے گئے هين (تفسير معالم، بذيل آيت مذ كوره) .

اس مادّے کے جتنے الفاظ هیں ان میں حد جائز و معروف و مناسب سے تجاوز کے علاوہ قبح کی کثرت و شدت کا مفہوم ہایا جاتا ہے، چنانچہ الفاحش کے ایک معنی هیں سیی، البخاق، متشدد، البخیل۔ هرشے جو اپنی حد اور قدر سے متجاوز هو وہ فحش هے (لسان، بذیل مادّه)۔ ذنوب و معاصی میں قبح کی شدت کے بارے میں حدیث میں جہاں ذکر آیا ہے اسی مادّے کے الفاظ استعمال هوے هیں (دیکھیے و نسنک: المعجم المفهر س لالفاظ الحدیث النبوی، بذیل مادّهٔ فحش)۔ لفظ الفواحش بصورت النبوی، بذیل مادّهٔ فحش)۔ لفظ الفواحش بصورت النجم میں۔ ارشاد الٰہی ہے: (۱) وَلاَ تَـقُـرَبُوا النجم میں۔ ارشاد الٰہی ہے: (۱) وَلاَ تَـقُـرَبُوا الْفَواحِشَ مَا طَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ اللهِ (۲) وَلاَ تَـقُـرَبُوا الْفَواحِشَ مَا طَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ اللهِ (۲) وَلاَ تَـقُـرَبُوا الْفَواحِشَ مَا طَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ اللهِ (۲) وَلاَ تَـقُـرَبُوا

یعنی بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا؛ (۲) قُلُ اِنَّما حَرَّمَ رَبِّیَ الْفُواحِشُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَسَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبُغْیَ بِغَیْرِ انْحَقّ (۷ [الاعراف]:۳۳) یعنی که دیجیے که میرے رب نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے؛ (۳) وَالَّذِیْنَ یَـجْتَنْبُوْنَ کَبْرَ الْاَثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَـغْفُرُونَ کَبْرَ الْاَثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَـغُفُرُونَ (۲۳ [الشوری]: یم) یعنی جو بڑے بڑے گناھوں (= کبائر) اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہتے (چی اور جب غصہ آتا ہے تو وہ معاف کردیتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو وہ معاف کردیتے ہیں؛ (م) الَّذِیْنَ یَجْتَنْبُونَ کَبْرَ الْاَثْمِ وَالْفَوَاحِشَ هیں؛ (م) الَّذِیْنَ یَجْتَنْبُونَ کَبْرَ الْاَثْمِ وَالْفَوَاحِشَ گناھوں کے سوا بڑے بڑے گناھوں اور بے حیائی

ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ فواحش کے مفہوم میں وہ سب بری باتیں اور بے حیائی کے کام بھی شامل ہیں جو ظاہر ہیں اور وہ بھی جو پوشیدہ ہیں۔ اس کے علاوہ فواحش، اِثم، کبائر الاثم، البغی مختلف قسم کی معصیتیں ہیں جس میں فواحش سب سے جامع لفظ ہے۔ اس میں عمومیت کی وسعت ہے، لیکن امام رازی کے اس عمومیت کی وسعت ہے، لیکن امام رازی کے اس خصوصی مفہوم اگر کوئی ہے تو وہ ان گناھوں خصوصی مفہوم اگر کوئی ہے تو وہ ان گناھوں اس خاص مفہوم کو لفظ ہے حیائی سے ادا کیا اس خاص مفہوم کو لفظ ہے حیائی سے ادا کیا جاتا ہے اگرچہ لفظ فاحشۃ کی طرح اس لفظ میں شہوانیات کے علاوہ غیر مناسب اور ناشائستہ شہوانیات کے علاوہ غیر مناسب اور ناشائستہ دوسرے اقوال و اعمال بھی شامل ہیں.

فواحش وه سارے گناه هوے جن میں حیا، آداب، حدود شرعی و اخلاقی سے تجاوز هو، خواه یه قولًا هوں، یا فعلًا یا تحریراً؛ اسی طرح یه

ظاہر ہوں یا خفیہ؛ ظاہر کا مؤاخذہ شرع و معاشرہ کے ذمے ہے، لیکن خدا کا مؤاخذہ اپنی جگہ ہے جو مخفی باتوں کو جانتا ہے اور اس نے جزا و سزا اور حساب کتاب کا نظام قائم کیا ہوا ہے اور ضمیر کا احتساب بھی برحق ہے؛

(٣) الفحشاء : يوں تو اس لفظ كے معنى بهى وهى هيں جو سابقه دو الفاظ، يعنى الفاحشه اور الفواحش كے هيں، ليكن محل استعمال كى وجه سے، الفواحش كے هيں، ليكن محل استعمال كى وجه سے، اس كے مفہوم ميں كچھ لطيف فرق بهى پيدا هو جاتا هے - قرآن مجيد ميں ارشاد هے : إنَّ الله يَأْمَرُ بِالْعَدُلِ وَالْاحْسَانِ وَایْتَا، ذِى الْمُقْربي وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشَا، وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْي \* يَعظُكُمْ لَعلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ عَنِ الْفَحْشَا، وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْي \* يَعظُكُمْ لَعلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ عَنِ الْفَحْشَا، وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْي \* يَعظُكُمْ لَعلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الله اور عن الفراد ور خرج سے مدد) اور النحل كرنے اور رشتے داروں كو (خرج سے مدد) دينے كا حكم دينا هے اور نا معقول كاموں سے اور دينے مركشي سے منع كرتا هے .

تفسير ماجدي مين هے كه فحشاء ايسى برائى هے جو کھلی ہوئی اور صریح ہے، یعنی علانیہ پبلک میں کی جاتی ہے۔ اس کے تجت وہ سب برائیاں آ جاتی میں جو توت شہویة کی افراط سے پیدا هوتي هيں ـ يه بيضاوي کے حوالے سے هے: عن الفحشاء اي عن الافراط في متابعة القوة الشهوانية؛ روح المعاني مين هـ : الافراط في متابعة القوة الشهوية ـ اس آيت مين لفظ المنكر سے مراد بیضاوی کے نزدیک ما یُنکر علی متعاطبة فی اشارة القوة الغضبية هے اور يہي مفہوم روح المعاني مين هـ - ايک اور آيت (٢٩ [العنكبوت] : ٣٥). کا مفاد یه ہے کہ نماز فحشاء اور منکر سے رو کتی ہے (یا اسے رو کنا چاہیے) ۔ یہاں بھی مراد یہ ہے کہ نماز اپنی ظاہری و باطنی جملہ شرائط سے اگر ادا ہو تو وہ قوت شہوانیہ اور قوت غضبی کے هٔ اجائز، نامناسب اور مفرط اظهار اور متعلقه برائیو**ن** 

سے رو کتی ہے؛ دوسری آیت (س م [النور]: ۲۱) میں فرمایا که شیطان کی پیروی نه کرنی چاهیے کیونکه وہ ہے۔یائی اور برائی کے کام ھی بتاتا ہے، نیز ارشاد المبي هي إِنَّمَا يَامُرُ كُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَانْ تَقُولُوا اللَّهِ عَلَى الله مَا لَا تَعْلَمُونَ (٢ [البقرة] : ١٦٩) يعنى (شیطان تمهارا کهار دشمن هے) وہ تو برائی اور ہے حیائی ہی کے کام کرنے کو کہتا ہے۔ اس آیت میں فَحْشاء کے ساتھ سُوء کے لفظ سے یہ معلوم هوا که شیطان انسان کو نقصان پمنچانے والی (روحانی اور ظاهری اذیت دینے والی) باتوں میں مبتلا کرتا ہے اور قوت شہویہ کی ہے اعتدالیوں میں مبتلا کرتا ہے جو حد اخلاقی و شرعی سے سے تجاوز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور اپنی قباحت میں هر سطح پر (انفرادی، عائلی اور اجتماعی لحاظ سے) سخت نقصان رساں امر ہے۔ ايك اور مقام پر فرمايا : ٱلشَّيْطُنُّ يَعدُّكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُـرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللَّهُ يَعَـدُكُمْ مَغْفَرَةً مَّنْـهُ وَفَضْلاً ﴿ وَاللَّهُ وَاسعُ عَلِيْمُ ﴿ ٢ [البقرة] : ٢٩٨) يعني شيطان (كاكما بنه ماننا وه) تمهين تنگدستي كاخوف دلاتا ہے اور بے حیائی کے کام کرنےکو کہتا ہے اور خدا تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ كرتا هے؛ خدا بڑى كشائش والا اور سبكچه جاننے والا ہے۔ اس آیت میں فقر اور فَحْشاء کو یکجا لایا گیا ہے ۔ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتر هیںکه یه افلاس و نکبت خود فحشاء کا نتیجه هو اور اللہ تعالٰی اپنےفضل و کرم سے جسے چاہتا ہے ان دونوں سے بچاتا ہے.

ان سب تصریحات سے اپنے اپنے محل پرلطیف فرق کے باوجود، الفاحشہ اور الفحشا، (اور دیگر مشتقات) کا مرکزی مفہوم چند جزئیات پر مشتمل ہے، (بعض لوگ اردو میں اس کے معنی صرف ہے حیائی بیان کرتے ہیں! یہ لفظ اگرچہ

جامع ہے، لیکن ہے حیائی کی تعیین و تفصیل کے بنیر اس کی صحیح نوعیت کا اندازہ لگانا مشکل ہے).

اس مفہوم میں پہلی خصوصیت تو یہ ہے که الفاحشه میں قبح کی کثرت اور شدّت هوتی ہے۔ یہ قبح ہر نوع کا ہو سکتا ہے، لیکن ان احکام کی خلاف ورزی اس میں بطور خاص شامل ہے جو شہوانی امور کے سلسلے میں طہارت نسل اور پاکیزگی و عفت کے لیے قرآن نے نافذ کیے هیں \_ یه خلاف ورزی خفیه بهی هو سکتی <u>هے،</u> ليكن الفاحشه مين اس كى كهلي صورت خاص طور سے مد نظر ہے۔ اس میں اعمال و افعال (عملی سطح کے) بھی شامل ھیں اور وہ بھی جو خود الفاحشه نهیں، لیکن اس کی طرف لر جانے والے **ھیں۔** قرآن مجید نے زناکی طرف لے جانے والے مقدمات کے اختیار کرنے سے بھی منع کیا ہے؛ اس مقصد کے پیش نظر مردوں اور عورتوں کو خَفّ بصر كا حكم ديا اور اسى كى بنا پر عام اختلاط مرد و زن، اور سر عام اظہار زینت سے منع فرمایا، نیز ایسے لباس سے بھی منع کر دیا جو جسم کی غمازی کرے اور جو جنسی اشتعال اور جنسي رغبت كا باعث هو، كيونكه وه الفاحشه تک لر جا سکتے میں؛ اس لیے قیاساً اس قسم کی اور ہاتوں کو بھی تدوین احکام کے وقت اس میں شامل کر لیا جاتا ہے [نیز رک به حجاب] .

اس سلسلے میں حیا اور بےحیائی کی اصطلاحیں فارسی و اردو میں جس طرح مستعمل هیں ان میں عمومیت و ابہام ہے۔ حیا کی حدیث شریف میں بہت اہمیت آئی ہے اور کتب تصوف واخلاق میں بھی اس کی فضلیت بیان ہوئی ہے۔ مجموعی معنی کے لحاظ سے آداب و احکام کی پاسداری اور بعض عقیدوں، چیزوں اور شخصوں

کے احترام کی خاطر خود کو کسی پیش قدمی سے روکنا جس سے دل شکنی یا ہر احترامی یا سوء خلق کاکوئی پہلو نکلتا ہو یا حدود مشرقی سے تجاوز کا کچھ امکان ھو۔ بالارادہ حدود و احکام اور احترام و آداب کو تولزنا برِ حیائی ہے۔ یه لفظ بھی عام ھیں، لیکن خصوصی طور سے ان کا اطلاق شہوانی امور پر ہوتا ہے، مثلًا کسی کا بالقصد اور علىالاعلان اور على الرغم احكام واضع شهدوانی طور پر اشتعال انگیزی اختیار کرنا (جزءًا یا کلُّر) یه بے حیائی ہے۔ نرم حدود میں دانسته اور على الاعلان مناسب اور ضرورى احترامات کو برطرف کر دینا بھی بر حیائی ہے. نَجْش گوئی سے مراد قبیح، نامناسب اور اخلاقی پیرایهٔ بیان سے ہٹی ہوئی تقریر یا تحریر هے جس میں دشنام، کالی، اتہام و الزام تراشی سب شامل هین ـ شهوانی اعمال و افعال کو واضح اور بـرهنــه طـور سے بیــان کــرنا بهی فحش گوئی میں شامل ہے۔ عربانی سے مراد شهواني مظاهر اور جنسي افعال و اقوال كو بلاکم و کاست (کسی ایما و رمز کے بغیر) ادا کرنا ہے خواہ وہ کسی ارادے سے ہو ۔ عریانی كا عمل مجلسي سطح پر هر حال مين ناپسنديده ھے، لیکن بعض صورتوں میں اس کی اباحت کو تسلیم کیا جا سکتا ہے مثلًا طبی کتابوں میں۔۔ یا فقہ اور قانون کی تشریح کےلیر۔ ایک راے یہ ھے کہ فن یا ادب میں کسی صورت حال کی تصویر کشی بھی مباح ہے، لیکن یہ تبھی جائز ہوگی جب رمز و ایما سے کام نکالنا نہ ہو اور عریاں اظمار ناگریز هو جائر - فحاشی سے مراد جنسی شهوانی تجربون کا بیان یا تصویر کشی ھے ۔ بغرض اشتعال جنسی یا لدت کوشی یا کسی معاشرے کے اخلاقی معیاروں کو بگاڑنر کے خفیہ و عبدالقیوم نے سرتب کیا] .

[اداره]

فؤاد الاول : خديو مصر، احمد فؤاد، ٢٦ % مارچ ۱۸٦٨ء كو ايک چركسي ماں كے بطن سے قصر جُيْزُه مين پيدا هوا ـ و١٨٥عمين اس كا والد خديو اسمعيل جسربابعالي نرمعزول كر ديا تها، اسے اپنے ساتھ ملک سے باہر لے گیا۔ احمد فؤاد نے جینوآ اور تورین Turin میں تعلیم پائی اور ۱۸۸۵ء میں اطالوی فوجی اکادمی میں داخل ہو گیا - ۱۸۸۷ء کے دوران میں جب وہ روم کے توپ خانرمیں سیکنڈ لفٹینٹ تھا اس کی اطالیہ کے شاہی خاندان کے ہاں اکثر آمدورنت رہتی تھی۔ ۔ وہ کچھ عرصے تک ویانا میں ترکی کی طرف سے فوجی اتاشی کی حیثیت سے مامور رہا اور پھر استانبول میں معنتصر سے قیام کے بعد آخر کار مصر چلا آیا (۱۸۹۲ء) - شہزادگی کے زمانے میں اس ا نے آزاد جامعۂ قاهرہ کی چانساری (Rectorship) قبول کرلی (۱۹۰۸ تا ۱۹۱۳ع) اور اپنے بھائی حسین کی وفات (و اکتوبر ۱۹۱۷ع) پر سلطان مصر کی حیثیت سے مسند نشین ہوا۔ انگریزوں کا خيال تها كه شهزاده احمد فؤاد زياده انگريز دشمن نمين هے، ليكن انهين اس كا انسوس تهاكه وه مصریون میں زیادہ مقبول اور بااثر بھی نہیں مے (Lord Liyod) - اس نے ۱۹۲۸ عارچ ۱۹۲۲ع کو بادشاہ (مَلک] مصرکا لقب اختیار کیا اور ٢٨ الهريل ١٩٣٦ء كو وفات پائى ـ وه تهذيب، شائستگی اور روایات کا احترام کرتا تھا اور اس کی زندگی میں ملکه اور شهزادیان، سوا اس کی اپنی بیٹیوں کے، پردے کی پابند تھیں.

مصر کی بیداری کی تاریخ میں احمد فؤاد کا عہد حکومت بڑی اهمیت رکھتا ہے۔ قومی تحریک (کے رہنماؤں نے)جو اس وقت سَعْدزَ غُلُول [رك بال]

یا علانیه مقصد سے فحاشی مین عربانی کسی نه كسى طور شامل هوتي هے، ليكن هر عرباني ضروری نہیں کہ فحاشی ہو، کیونکہ یہ ارادہے یا نیت پر منحصر ہے ۔ اگرچہ بعض اوقات نیت کا حال معاوم کرنا مشکل هو جاتا ہے۔ نیت کے ساتھ یہ بھی دیکھنا چاھیے کہ عربانی کا قوم کی مجلسی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ نحاشی کی تعيين چار باتوں سے هوتی هے: (١) عرباني ؟ (۲) تسلیم شده اخلاقی اصولوں کے لحاظ سے قبح کی شدت ـ (فحاشی کی تعیین معاشرتی و مجلسی اخلاق کے نقطۂ نظر سے ہوتی ہے) ؛ (۳) جنسی اشتعال انگیزی اور مریضانه لذتیت کا اظہار؛ (س) بد مذاقی کا هر پہلو یا جرائم میں دلچسپی کا هر اظهار، بدی کی تقدیس کی هر سعى فحاشى هو سكتى ہے جيسا كه الفواحش كى تشریح میں آ چکا ہے یا جیسا که Clore نر اپنی کتاب Obscenity میں بیان کیا ہے۔ نے مغربی معاشرے کے اخلاقی اقدار کے جوالر سے obscenity کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے: (۱) شهوانی حقیقت نگاری (Erotic Realism) یعنی لذتیت اور شہوانی اشتعال انگیزی کی خاطر جنسی عمل کی واشگاف تصویر یا بیان؛ (۲) فحش نویسی (Pornography)؛ (س) أور عام بدمذاتي أور حراثم کی منظر کشی جو انسان کے ذوق لطیف اور حاسهٔ اخلاقی کو مجروح کرے؛ لیکن قرآن مجید اور اسلامی دینی ادب کی رو سے یه سب قسمیں فواحش میں شامل ہیں اور ان کے علاوہ وہ تمام بد عادتین (قتل، نشه، مسخ فطرت، ایدارسانی جرم وغيره)، اور جمله غلط تفريحات بهي فواحش میں شامل هیں جو طبائع کو بداعمالی، بدرذاتی اور به وضعی کی طرف مائل کریں .

مَأْخُلُ : من مقاله مين مذكور هين - [سيد عبدالله

اور وفد پارٹی سے عبارت تھی، ۱۱ نومبر ۱۱۸م و کی جنگ ہندی کے فوڑا ہی بعد انگریزی قبضر کے خلاف علانیه جدوجهد شروع کر دی ـ دستخطی عرضداشتون، قاهره مین مظاهرون اور هرتالون (۱۹۱۹ء عاور دوباره ۱۹۲۱عمیں)سے مجبور هو کر انگریزوں نر مصر کو ایک آزاد اور خود سختار ملک تسلیم کرلیا ۔ وقد کی کارگزاری سے فائدہ اٹھا کر، جس سے اسے انگریزی اثر و رسوخ کی مزاحمت میں مدد ملی، شاہ فؤاد نر اب قوسی رہنماؤں سے ہے خوف و خطر ہو کر مطلق العنائی کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ ۱۹ اپریل ۹۲۳ ء کوایک دستور نافذ هوا، جس سین دو ایوانوں کی گنجائش رکھی گئی تھی ۔ سہم ہ اع کے انتخابات میں وقد پارٹی کو کامیابی حاصل ہوئی؛ لیکن سردار کے قتل (نومبر ۱۹۲۳ع)، انگریزوں سے عہدنامہ طے کرنر کی غرض سے مذاکرات (جنهیں کئی دفعه ترک اور پھر شروع کیا گیا)، مصر میں انگریزوں کی مداخلت اور سوڈان میں انگریزوں کی حکمت عملی، ان سب کی وجه سے [سیاسی] بحران میں مزید اضافه هو گيا ـ پارليمنٽ چار دفعه برخاست کي گئي، لیکن ۱۹۳۱ء کے انتخابات کے سوا جن میں وفد ہارٹی نے شرکت نہیں کی ، همیشه وفد پارٹی ھی آکثریت سے کامیاب ہوتی رہی (۱۹۲۵ء ۱۹۲۹، ۱۹۲۹ء) - اس کے باوجہود وہ صرف تین مختصر عرصوں میں وزارت بنا سکی (سَعْد زَغْلُول نے ۱۹۲۳ء میں اور مصطفٰی النَّحاس نے ۱۹۲۸ء اور ۹۳۰ء میں) ۔ کویا دستور بادشاہ کے ہاتھوں میں محض ایک کھلونا تھا اور وہ جو جاهتا تها كرتا تها دستور ٩٣٠ عمين منسوخ هوا، جلد هي دوسرا دستور نافذ هوا اور هم و و ع میں پہلا دستور بحال هوا ـ بادشاه اقلیتی جماعتوں اور ان سیاست دانوں پر اعتماد کرتا تھا

جو کسی سیاسی جماعت سے منسلک نہ تنے۔
دوسرے سیاسی رہنماؤں کے علاوہ وہ احمد زوار
(۱۹۲۸ تا ۱۹۲۹ء)، محمد محمود (۱۹۲۸ تا
۱۹۲۹ء) اور اسمعیل صِدْقی (۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳ء)
سے معاونت طلب کرتا رہا ۔ اس کے عمد حکومت
کے اختتام پر اطالوی خطرے (حبشہ کی جنگ)
کے باعث انگریزوں سے معاہدے کی فوری ضرورت
واضح ہو گئی ؛ چنانچہ اس کی وفات کے چار ماہ
بعد ۲۲ اکست ۲۳۹ ء کو لنڈن میں ایک معاہدے
پر دستخط ہو گئر

معاشی نقطهٔ نظر سے مصری بینک کی تاسیس معاشى استقلال كى طرف پىملا قدم تھا، اگرچە بنک کے سرمائر میں شاہ فؤاد کا کو ئی حصہ نہیں تھا اور ند اس نے اپنی ذاتی دولت اس میں جمع کرائی تھی۔ اس کے برعکس وہ ملک کی علمی ترقی میں سرگرمی سے حصہ لیتا تھا ؛ اس نے نئے مدارس قائم کیے، جیزہ میں جدید جامعہ کی تاسیس کی حوصله افزائی کی (جامعهٔ فؤاد الاوّل، ١٩٢٥) اور جامعة الازهر [رك بأن] مين اصلاحات جاري كين ـ جامعة الازهر هي وه درس كاه تهي جس پر اس کی داخلی حکمت عملیوں کا بہت حد تک انحصار تھا۔ اس نے بہت سے ثقافتی ادارے قائم کیر اور بہت سے علمی اداروں کو اس کی بدولت نئي زندگي حاصل هو ئي (سياسيات و معاشيات اور جغرافیر کی شاهی مجالس وغیره) ـ اس کا اصرار تها كه قاهره مين بين الاقوامي اجتماعات منعقد كير جائيں ـ اسے يه الزام ديا جاتا هے كه وه مصريوں سے بدگمان رهتا تها اور غیر سلکیوں پر اعتماد رکھتا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ کسی قسم کے تعصب کے بغیر ان سب افراد کی سرپرستی کرتا تھا جو سیاست سے باہر رہ کرجدید مصر کی ترقی میں، بالخصوص علمی میدان میں، حصه لیتے تھے۔

وہ علم کا سیّجا پرستار مربّی تھا اور مکتبوں اور درس گاھوں کا معائنہ کرتا رہتا تھا۔ بیرونی دنیا اس کے سرپرستی میں اس کے ذاتی وقار اور اس کی سرپرستی میں ھونے والی تاریخی تحقیقات کے باعث مصر کی عالمی شہرت میں بڑا اضافہ ھوا.

النجانة، قاهره مهواء . (۲) الفلك التي الملك التي الملك التي المراه المراع المراه الم

## (J. Jompr)

فؤاد باشا : نچه جي زاده محمد، جو پانچ دفعه ترکیه کا وزیر خارجه اور دو بار صدر اعظم رها ـ وه ١٨١٥ ع مين استانبول مين بيدا هوا اور شاعر عزَّت ملَّد [رك بآن] كا بيستا تها ـ ١٨٢٩ء ميں اس کے باپ کو سيواس جلا وطن کر دیا گیا تو فؤاد نے دینی تعلیم چھوڑ کر نئے میڈیکل اسکول میں داخلہ لے لیا \_و ھاں اس نے فرانسیسی زبان سیکھی، جو اس کی آئندہ زندگی میں کلید کامیابی ثابت هوئی ـ اس نر ۱۸۳۸ تا ١٨٣٥ء تين سال بطور فوجي ڈاکٹر طرابلس (افریقه) میں بسر کیے ـ چونکه دولت عثمانیه کے سفارتی تعلقات روز بروز بڑھ رہے تھر اور فؤاد کو فرانسیسی زبان میں درک حاصل تھا، اس لیر اسے نومبر ۱۸۳۷ء میں دارالترجمه میں جگه مل گئی ۔ اپنے عمر بھر کے ساتھی محمد امین علی [رك بـ عملي باشا محمد امين] كي طمرح وه بهی مصطفی رشید پاشا [رک بان] کا متوسل \_

اگلے دس سال میں فؤاد بطور ترجمان اور سفیر کے ترقی کی منازل طے کرتا اور یورپی معاملات

سے بلاو اسطه آگاهی حاصل کرتا رها۔ وسروء میں وہ باب عالی کا ترجمان مقرر هوا، ١٨٨٠ ع ميں بھی ترجمان رھا اور ۱۸۸۱ء سے ۱۸۳۳ء تک لنڈن میں ترکی سفارت خانر کا فرسٹ سیکرٹری تها ـ ۱۸۸۸ء عمین وه ایک خاص مشن بر هسپانیه بهیجا گیا، جمال ازابیلا Isabella دوم نے بالغ ہونر کے بعد حکومت کا کاروبار سنبھال لیا تھا۔ مارچ ۱۸۸۵ء میں اسے ایک مخصوص تعلیم کمیشن کا رکن مقرر کیا گیا ۔ اس کمیشن نے اپنی رپورٹ (اگست ۲ س ۱۹۰۹ع) میں سرکاری سکولوں کے لیر نئر نظام تعلیم کی سفارشات پیش کیں۔ وه جون، جولائی ۱۸۳۵ میں شاهی دیوان کا ترجمان مقرر هوا اور ۱۸ فروری ۱۸۳2 کو اس نر آمد جی [رک بآن] کے عہدے پر ترقی پائی ۔ ۱۸۳۸ء میں فؤاد کو ان روسی فوجوں سے خوشگوار تعلقات قائم کرنے کے لیے بخارسٹ بھیجا گیا جو بغاوت دبانے کے لیے بلقانی ریاستوں میں داخل هوگئی تهیں۔ جب ۱۸۳۹ء میں هنگری اور پولینڈ سے نکالر ہوے لوگوں نر ترکیہ میں پناہ لی تو فؤاد کو سینٹ ہیٹرز برگ بھیجا گیا تاکہ وہ و ہاں جاکر مصطفٰی رشید پاشا کے عدم اخراج کے اصول کی حمایت کرمے ۔ [زار روس] نکولس اول ١٦ اكتوبر كو رشيد باشاسے ملاقي هوا اور فؤاد کا مشن کامیاب رھا۔ اس کامیابی کے صلر میں فؤاد کو صدارت مُشتشاری، یعنی وزارت داخله کے عمدے پر ترقی دے دی گئی۔ وہ ۱۱ اپریل، ۱۸۵ء كو جستي Jassy اور بخارسك هوتا هوا استانبول واپس پہنچا، اور یہاں آکر مجلس والا کے ایک خاص کمیشن کی صدارت کی جس کے ذمر ودین Vidin کے عیسائیوں کی شکایات کی سماعت تھی ہے

ستمبر ۱۸۵۰ء کے وسط میں فؤاد ہرسہ گیا تاکہ وہاں [کے گرم پانی کے چشموں میں] غسل

کر کے کٹھیا سے شفایاب ہو سکے ۔ وہاں اس نے احمد جودت (رک بان) سے مل کر جدید طرز ك ايك تدركي كراسر قواعد عثمانية لكهي \_ سلطنت عثمانیه میں شائع هونے والی یه ترکی زبان کی سب سے پہلی گرامر تھی (۱۸۵۱ء) اسی سال انجمن دانش (رک به انجمن) قائم هوئی تو احمد فؤاد كـو اس كا ركـن مقـرر كيا گیا۔ برسه هي ميں احمد فؤاد اور جودت نے باسفورس میں کشتی رانی کے لیر ایک کمپنی کے قيام كا مسوده تيار كيا ـ بلاد عثمانيه مين يه پملي کمپنی تھی جو مشترک سرمائر سے وجود میں آئی تھی۔ اپریل سے لے کر جولائی ۱۸۵۲ء تک فؤاد كا قيام مصر مين رها، جمال وه خاص مشن پر اس غرض سے بھیجا گیا تھا کہ تنظیمات (رك بان) كے احکام کے نفاذ کی نگرانی کرے اور ریلوے کی تعمیر، میراث اور مصری خراج جیسے مسائل کا حل نکالے ۔ اسی سال فؤاد نے ملک کی اقتصادی حالت کو سنبھالنے کے لیے یورپ سے قرض لینے کی تجویز پیش کی، لیکن سلطان عبدالمجید نے اسے مسترد کر دیا.

وزیر خارجه هوا۔ اس سے تین دن پیشتر محمد امین وزیر خارجه هوا۔ اس سے تین دن پیشتر محمد امین رشید پاشا کی جگه علی پاشا صدارت عظمی پر فائز هوا تها۔ اب پہلی دفعه رشید پاشا کے دونوں شاکرد اعلی عہدوں پر شانه بشانه کام کر رہے تھے، لیکن وہ غیر شعوری طور پر اپنے استاد سے بیگانگی اختیار کرتے جا رہے تھے۔ شورش کے اس زمانے میں لینن گن مشن (Leningen Mission) قره طاغ (مانٹی نیگرو) کے ہارے میں آسٹریا کا اعلان جنگ لے کر وارد هوا۔ مقامات مقدسه اعلان جنگ لے کر وارد هوا۔ مقامات مقدسه کے متعلق لاطینیوں کےحق میں جو فیصله دیا گیا اس میں فدواد بھی شدریک تھا۔ بعد ازاں

روس کے خصوصی وزیر پرنس مینشی کیوف Maushikov نے عمدًا فؤاد پاشا کو ڈانٹ پلائی جس کی وجہ سے نؤاد پاشا نے مارچ ۱۸۵۳ء کے اوائل میں استعفا دے دیا۔ مارچ ۱۸۵۳ء سے ایک سال تک نؤاد نے ایپیریس Epirus اور تھسلی میں خصوصی کمشنر کی حیثیت سے کام کیا ۔ اسے پورے فوجی اختیارات حاصل تھے ۔ اس نے کاسیا ہی سے ان یونانی شورش پسندوں کا قلع قمع کر دیا جو جنگ کریمیا کے حالات سے فائدہ اٹھانا چاہتر تھے۔ بعد ازاں وہ جدید مجلس تنظیمات کا رکن مقرر کیاگیا اور مئی ۱۸۵۵عکے شروع میں جب محمّد امین علی نے رشید پاشا کی جگه دوسری مرتبه وزارت اعلى كا قلمدان سنبهالا تو وه دوباره وزير خارجه مقرر هوا - اب اسے وزير اور مشر كا درجه حاصل تها - ۱۸ فروری ۱۸۵۹ع کے خطّ همایوں [رك بآن]كى وضاحت میں فؤاد پاشاكا اهم حصه تھا، لیکن اس نے پیرس کی اسن کانگرس میں شركت نه كي؛ اس دفعه على پاشا محمّد اسين هي دولت عثمانیه کا بااختیار نمائنده تها ـ سٹریٹ فورڈ .Stratford نے بلقانی ریاستوں کے بارے میں دباؤ ڈالا تو ۱۸۵٦ء کے نومبر کے شروع میں فؤاد وزارت سے مستعفی هوگیا - اگست ۱۸۵۷ء کے اوائل میں وہ دوبارہ مجلس تنظیمات کا صدر مقرر ہوا َ

مصطفی رشید پاشا کی وفات کے چار دن بعد علی پاشا صدر اعظم اور فؤاد پاشا وزیر خارجه بنا۔ اس نے ۲۲ مئی سے لے کر ۱۹ اگست ۱۸۵۸ء تک پیرس کی کانفرنس سیں بطور وزیر خارجه حکومت عثمانیه کی نمائندگی کی ۔ یه کانفرنس بلقانی ریاستوں کے بارے میں منعقد هوئی تھی، لیکن اکلے سال کوزا Couza کے دہرے انتخاب نے علیحدہ نظم و نسق کے منصوبے پر پانی بھیر دیا۔ جب مارونیوں پر دروز کے حملوں سے بڑی

طاقتوں کو ترکیہ کے معاملات میں مداخلت کا موقع ملا، تو نؤاد کو هر قسم کے دیوانی اور فوجداری اختیارات دے کر ۱۲ جولائی ۱۸۶۰ع كو بيروت روانه كيا گيا ـ شام ميں قتل و غارت کے واقعات سے مجبور ہوکر اسے دمشق جانا پڑا۔ وهاں اس نے سات سو آدمیوں کے خلاف مقدمه چلا کر ۱۶۷ مجرموں کو پھانسی دے دی، جن میں دمشق کا والی احمد پاشا بھی شامل تھا۔ اس سختی کی وجہ سے مقامی آبادی میں فؤاد کا نام آبُّو الحَبل [پهانسي كا باپ] پارگيا - اس نے كاميابي سے فرانسیسی لشکر کی مزید پیش قدمی روک دی۔ لبنان واپس آکر فؤاد نے بعض دروزی مجرموں کی سرکوبی کی، اگرچہ فرانسیسیوں کا بیان ہے۔ کہ اس نے بہت دروزیوں کو بچ کر نکل جانے كا موقع دے ديا ۔ وہ اس بين الاقوامي كميشن كا بھی صدر رھا جو دمشق میں قتل و غارت کے واقعات کی تحقیقات کے لیر آیا تھا۔ کمیشن کے اجلاس ہ اکتوبر ۱۸۶۰ء سے لے کر سمشی ١٨٦١ء تک هوتے رهے، ليکن وه بهلے پانچ اجلاسوں میں شرکت نہ کر سکا - کمیشن کا نتیجہ نئے لبنانی نظم و نسق کے قانون کی صورت میں ظاهر هوا، جس کا اعلان و جون ۱۸۶۱ء کو هوا تها.

فؤاد ابھی شام میں تھا کہ اسے چوتھی بار وزیر خارجہ مقرر کیا گیا اور ۲۲ نومبر کو صدارت عظمی سے سرفراز کیا گیا - اس نے ۲۱ دسمبر ۱۸۲۱ء کو استانبول پہنچ کر اپنا نیا عہدہ منبھالا ۔ اس کا پہلاکام ملک کے اقتصادی بحران سے عہدہ برآ ھونا تھا، جو خوفناک صورت اختیار کر گیا تھا ۔ اس نے قائمہ [رك بان] واپس لے لیا، میزانیہ تیار کیا اور نہایت کامیابی سے ۱۸٦۲ء کے قرض کے لیر گفت و شنید کی .

قره طاغ (Montenegro) کی مہم کا اختتام کامیابی سے کیا گیا، لیکن ۱۸۹۲ء کے واقعے نر ترکوں کو مجبور کر دیا کہ وہ سربیا کے دو تلوے خالی کر دیں۔ فؤاد نر یونانیوں، ارمنوں اور یمودیوں کے لیر ایک نیا ملّی دستور منظور کرایا۔ وہ ۲ جنوری ۱۸۹۳ء کو مستعفی ہوگیا۔ اس نے سلطان عبدالعزيز كي خدمت مين استعفر كے ساتھ حو مشمور خطاکها تها اس میں اقتصادی مشکلات کے ساتھ بلقائی ریاستوں کے وطن پرستی کے خطرہے کی بھی نشاندہی کی گئی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس نر خط کے ذریعر وزرا کا متّحدہ سحانہ بنانے کی کوشش کی تھی، جو بے کار ثابت ہوئی ۔ س، جنوری کو فؤاد مجلس والا کا صدر اور س، فروری کو سر عسکر متعین هوا ـ وه سرعسکر کی حیثیت سے سلطان عبدالعزیز کے همراه اپریل میں مصر گیا اور اس نر سلطان کا دوبارہ اعتماد حاصل کر لیا ۔ یکم جون ۱۸۶۳ء کو وہ پھر صدراعظم مقرر کیا گیا اور اس بار وزارت حرب بھی اس نے اپنی تحویل میں رکھی .

فؤاد کی سه ساله صدارت عظمٰی اس قانون ولایت کی وجه سے مشہور ہے جو فؤاد اور مدحت [رك بان] نے ۱۸۹۳ء میں بلغاریا میں نئےصوبجاتی نظم و نسق آزمانے کے لیے وضع کیا تھا۔ اس کا عہد وزارت اس وجه سے بھی اہم ہے کہ اس کے زمانے میں نہر سویز کی تعمیر کی اجازت عطاکی گئی اور کارل آف ہو ہن زولرن -Karl of Hohen کو مجبورًا رومانیہ کا نیا حاکم تسلیم کیا گیا۔ ۲۰ مئی ۱۸۹۹ء کے فرمان کی رو سے خدیو اسمفیل کے ورثاء کو یہ حق عطا ہوا کہ باپ کے مرزے کے بعد بڑا بیٹا وارث تخت و تاج ہو سکتا ہے۔ مالیات کے بارے میں فؤاد پاشا اور مصطفٰی پاشا [رک بان] کی ناچاقی روز بروز

بڑھتی گئی۔ جب نؤاد نے خدیو اسمعٰیل کی بیٹی سے سلطان عبدالعزیز کی شادی کی مخالفت کی تو اسے د جون ۱۸۶۹ء کو برطرف کر دیا گیا .

۱۱ فروری ۱۸۹۷ع کو علی باشا نر دوباره صدارت عظمٰی سنبھالی تو فؤاد پاشا کے حصر میں وزارت خارجہ آئی ۔ اس نے ۱۵ مئی کو جو جامع عرضداشت تیار کی تھی، وہ تنظیمات کے عمد عثمانی کی ترقی کی مظہر تھی، لیکن نثر ترکی کے امل قلم نر فؤاد پاشا اور علی پاشا پر اعتراضات کی بوچهاڑ کر دی ۔ خاص طور پر کریٹ کی بناوت اور سربیا سے عثمانی فوجوں کے آخری تخلیر پر انہیں طعن و تشنیع کا نشانه بنایا کیا۔ ۲۱ جون سے ار کر ے اکست ۱۸۶۷ء تک کا زمانه فؤاد نے سلطان عبدالعزيز کی همراهی میں پیرس، لنڈن اور وی آنامیں گزارا ۔ فؤاد نر سلطان کو غلطیوں کے اوتكاب سے بچائر ركھا - اس سفر سے كريك ميں بیرونی مداخلت کے امکانات کم ہوگئے۔ علاوہ ازیں سلطان نر مغرب کی مادی ترقی میں دلچسبی کا اظمار کیا ۔ فؤاد تھکا مأندہ واپس آیا ۔ پھر بھی اس نے ١٨٦٤ع کے موسم خزاں میں جب علی پاشا كريك كيا هوا تها صدارت عظمي كي قائم مقاسي کی ۔ اس نے کونسل آف سٹیٹ (شوراے دولت) (رک بان) اور غلطه سرانے کی مجلس اعلٰی کی ترقی کے لیر منصوبر بنائر! دونوں کا افتتاح ۱۸۹۸ء کو ہوا۔ دل کی تکلیف کی وجہ سے ڈآ ڈٹروں نے اسے آرام کا مشورہ دیا۔ ۱۸۹۸ تا ۱۸۹۹ع کے موسم سرما میں وہ اٹلی ہوتا ہوا وینس پہنچا، جہاں اس نے ۱۲ فروری ۱۸۶۹ء کو وفات پائی۔ اس کی میّت Renard نامی فرانسیسی سراسلاتی . جہاز سے استانبول لائی گئی .

نؤاد مغرب پرست تھا۔ تنظیمات کے آخری عہد میں اس نے بہت سے اصلاحی منصوبوں کو

پروان چڑھانے کے لیر کام کیا۔ شاید وہ نمائندہ طرز حکومت پسند کرتا تھا، لیکن وہ اس کے حصول کے لیے جلد بازی سے کام نمیں لینا چاھتا تھا۔ اس كا برا مقصد حكمت عملي اور اصلاح سے سلطنت عثمانيه كا تحفظ تها ـ وه اعلى عمدوں كا دلداد، تها، لیکن علی پاشا کی طرح حریص اور حاسد نه تھا، بلکہ جدت پسندی میں کسی قدر زیادہ بر باک تھا۔ اس کی دیانت داری پر خاص طور سے اسمعیل پاشا سے تحف و ہدایا قبول کرنے کی بنا پر شک و شبہے کا اظہار کیا گیا ہے، لیکن اس کے اغراض و مقاصد کسی قسم کی تبدیلی سے ناآشنا تهر - فؤاد نهایت خوش مزاج تها - اسے فرانسیسی زبان میں کامل دستگاه حاصل تھی۔ اس کی بذله گوئی کی دهوم تهی، آگرچه بعض بیانات جو اس سے منسوب کیر جاتر ھیں، جعلی ھیں۔ وہ اچھا منشی تھا، اگرچہ اس کی تحریر سے بعض دفعه لاپروائی کا اظہار هوتا تھا۔ اس نے ۱۸۵۸ - ۱۸۵۹ء کے سال نامہ اور اپنی کرامر میں اعراب لگا کر عثمانلی ترکی میں وضاحت پیدا کرنر میں سدد دی۔ اس کے نام نہاد سیاسی وصیت ناسے کے اصلی ہونے کی تصدیق نہیں هو سکی؛ تاهم وہ اس کے جانے پہچانے افکار کا ترجمان ہے.

مآخل: اس کے معاصرانہ احوال اور دستاویزات کے لیے دیکھیے (۱) جودت: تذکرہ، ۱:۱ تا ۱:۲؛ ۲ اس ۲:۲ اور ۱:۱ تا ۱:۲؛ ۲ اس ۲:۲ اور ۱:۱ تا ۲:۲؛ ۲ اس ۲:۳؛ ۲ اس ۲:۳؛ ۲ اس ۱:۱ تا ۲:۳؛ ۲ اس ۱:۱ تا ۲:۳؛ ۱۰ تا ۲:۳٪ ۱۹۳۰ تا ۲:۳٪ تا ۲:۳٪ تا ۲:۳٪ تا ۲:۳٪ (۲) ارسیر ۱۳۲۸ (۳) در ۱۳۲۸ تا ۲۰۲۸ تا ۱۳۳۲؛ (۵)

ماک خانم Six years in Europe: Mclck Hanum ماک لندن ١٨٤٣، ص ٩٩١ تا ٣٠٠ ؛ (٦) على حيدر مدحت : تبصير عبرت، استانبول ١٣٢٥ه، ص ٢٣ تا ٢٠ ؛ (١) La Turquie sous le règne : Frederick Millingen יות מארו בו לי ארץ זו אר a' Abdul Aziz Souvenirs du monde : Charles Mismer (A) : 777 5 musulman پیرس ۱۸۹۲ع، ص ۱۳ تا ۱۱۰،۱۱ ؛ (۹) Stambul und das moderne: A. D. Mordtmann Türkenthum لائوزگ عهدا تا ۱۸۵۸ء، ۱ ۲۵: تا (1.): 127 13 120 (10. 13 1mm: + 177) The Lebanon in turmoil : طابع J. F. Scheltema (11): 101 i 100 (7) o 197. (New Haven Recueil des traités de la Porte; l. de Testa cottomane پيرس م١٨٨ تا ١٩١١ع، ٦ : ١٩ تا ١٨٨٥ . ا. H. Abdolonyme Ubicini (۱۲) : مواضع کثیره : ا. ا. La Turquie actuelle، پیرس ۱۸۵۵ع، ص ۲۵۱ تا ۱۸۳ Türkische: (حراد اندی) Franz von Werner (۱۲) Skizzen) لانيزگ ١٨١٤ عن ص ١٩٦ تا ١١١٠

اله بيرس ٣٠٠ l'histoire financière de la Turquie ص ١٧٨ تا ٢٩٠، ١٩٩ تا ٢٧٥ (٨) ابن الامين محمود كمال اينال: عثمانلي دورنده صون صدر اعظم، استانبول پرس ۱۹۰۸ بیرس La question du Liban: plain ص سرب تا سم : (١٠) عادل استعيل : Histoire du Liban du XVIIe siècle à nos jours iv, Redresse-אַרָפִיי ament et déclin du féodalisme libanais ۱۹۵۸ع، ص ۲۵۳ تا ۲۵۵؛ (۱۱) ای - زید - کرک: عثمانلي تاريخي، ج ٦ و ١٤ انقره ١٩٥٣ تا ١٩٥٩ء، The emergence of modern : B. Lewis (۱۲) اشاریه: Turkey طبع دوم، لنذن ۱۲۹ عن م ۱۱۵ تا ۱۲۱، The making of Rou-: T. W. Riker (۱۳) ! اشاریه mania لنڈن ۱۹۶۱ء، ص ۵۵ تا وه، ۵۵، ۱۵۵ تا ۱۸۰ England and the : Harald Temperley (۱۴) : اشاریه ؛ Near East لنڈن ۱۹۳۹ء، ص ۲۹۲، ۲۹۲ تا ۲۹۸، ۲.۶ تا . ۱۳؛ (۱۵) وهي مصنف: The Last phase of English לנ Stratford de Redcliffe, 1855-1858 ۲۵۵ نیز دیکھیے سوانحی کتب و تراجم: (۱) ساسی: قاموس الْأَعْلام، ٥ : . ٣٣٣٠ (٢) سجّل عثماني، م : ٢٩ . (R. H. DAVISON)

فُوتَه جلّون : رَكَ به نُتَاجَلُون . \*

جاتا ہے، جس کے لوگوں پر یہ مشتمل ہوتی ہے، نیز رک به حرب .

مآخل : (۲) استیع (۲) ۱٬ Persien : Polak (۱) منیع الدّوله محمّد حسن خان : مطلع الشّمس، ص ۲۵ ببعد (وه حصه جو پیاده لشکر کے بیان میں ہے) .

(CL. HUART)

فُوجُدار: هندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کے ماتحت یہ سرکار (مالی ضلع) کی فوج یا پولیس کے اعلیٰ ترین عہدیدار کا لقب تھا۔ اس کے فرائض میں نظم و نستی قائم رکھنا، باغیوں اور فسادیوں کو سزا دینا اور بسا اوقات مالیہ جمع کرنا شاسل تھے۔ اگرچہ فوجدار صوبائی حاکموں کے ماتحت ہوا کرتے تھے، لیکن انھیں دربارِ شاھی سے براہ راست خط و کتابت کرنے دربارِ شاھی سے براہ راست خط و کتابت کرنے کا حق حاصل تھا اور اس عہدے پر تقرر آکش اعلیٰ ترین عہدوں کے حصول کا ایک ذریعہ ثابت ہوتا تھا.

تیموریوں کے عہد حکومت میں فوجدار کا خطاب فیل خانوں کے ماتحت اہلکاروں کو بھی دیا جاتا تھا .

(T. W. HAIG)

فُورى: (فورى) احمد بن عبدالله: سولهويں صدى عيسوى كا أيك عثمانى شاعر اور عالم جو پيدائشى اعتبار سے عيسائى تھا - تذكروں ميں آيا هے كه اسلام قبول كرنے كے بعد اس كا نام زمانے كے دستور كے مطابق عبدالله او غلور كھا گيا (بحواله لطيفى، استانبول ١٣١٨، ١٣٦٩؛ كيا (بحواله لطيفى، استانبول ١٣١٨، ٢٦٩؛ حسن چلهى، كتابخانه جامعه استانبول، ٢٠٣٠،

فوری کو اس کے آقا لامعی کے پدر بزرگوار نقّاش علی بے اور دُرُسون افندی مدرّس نے بے حد متأثر کیا تھا۔ فوری کے دوستوں، عاشق چلپی

اور نوائی زاده عطائی کا بیان هے که وه عربی اور اسلامیات کا بڑا عالم تھا اور عربی میں اشعار بھی کمتا تھا (مشاءر الشعراء، کتابخانهٔ جامعهٔ استانبول، T.Y، ۲۸، ۳۵۰، وبمواضع کثیره؛ حدائق الحقائق، استانبول ۲۸،۲۱، ۲۸، وبمواضع کثیره).

فوری ایک ممتاز عالم اور مدرس تھا۔ اس نے مکن معظمہ کا بھی سفر کیا تھا۔ ۹۹۰هم مصلات میں اس نے سلطان سلیمان کی سرکردگی میں نخچوان کے خلاف سہم میں بھی حصه لیا۔ مدحیه قصائد لکھ کر وہ سلطان سلیمان کا منظور نظر ہو گیا تھا۔ فوری کو وحش کا قاضی بھی مقرر کیا گیا تھا، جہاں اس نے ذوالقعدہ ۸ے مھاپریل ۱۵۵۱ء میں وفات پائی .

فوری کی حسب ذیل تصانیف هیں : دیوان جس کے شروع میں ترجمهٔ حدیث اربعین هے (بحوالهٔ عبدالقادر کر هن : اسلام، ترک ادبیاتنده کرک هدیس،استانبول، سهه ۱۹، ۲۳، ۳۲۱ سه مخطوطات کتابخانهٔ جامعهٔ استانبول، ۲۲، ۳۲۰ طویکیی ریوان ۲۰ مرداد ملا لاله اسمعیل، ۲۸ سه) ؛ درر و غُرر کا حاشیه ؛ خطاطی پر آیک رساله ؛ ایک فارسی ترکی لغت اور اخلاق سلیمانی .

فوری نے سلطان سلیمان (۱۵۲۰ تا ۱۵۲۰) کا دیوان بھی مرتب کیا تھا۔ ریاضی کے بیان کے مطابق فوری پہلا عثمانی شاعر تھا جس نے مخمس اور مسدس لکھے تھے (ریاض الشعراء کتابخانة جامعة استانبول، ۲.۲، ۲۰۱۰).

(ABDÜLKADIR KARAITAN)

\* فوزى المعلوف: ركّ به معلوف.

الفوطى: رَكَ به ابن الفوطى.

فُوْنَ (نُوْنِ): گیلان [رک بان] میں ایک قصیے کا سرکے ۔ ۱۹۱۳ء کی مدردم شماری کی رو سے فون کی آبادی ستائیس ہزار نفوس پر مشتمل تھی (جن میں شیعی آبادی: گیلک کی ا نشریت تھی) ۔ مقاسی باشندے زیادہ تر چاول اور دیگر اناج کاشت کرتے اور ریشم کی مصنوعات تیار کرتے ہیں ۔ فومن کا قصبہ رشت ارک بان] سے آکیس کلومیٹر دور مغربی اور جنوب مغربی سمت گز رودہار کے دائیں کنارے پر واقع ہے ۔ اس میں چار سو گھر آباد دیں .

پیرس۱۸۳۸، ۱۳، ۱۳، ۱۹۸۰ میں العمری کے ادعا اور حمد الله مستوفی: نزهة القاوب، ۱ (متن)، ۱۹۲ = ۲ حمد الله مستوفی: نزهة القاوب، ۱ (متن)، ۱۹۳ = ۲ (ترجمه)، ۱۵۹، کے دعومے میں اکثر تضاد پایا جاتا ہے) - زاں بعد فومن ۱۵۹۰ کے پار) کے علاقے کا مرکز حکومت رہا [رک به گیلان] - علاقے کا مرکز حکومت رها [رک به گیلان] - اس کے بعد دارالحکومت رئیت کو منتقل هوگیا۔ پهر بهی فومن دو شاهی خانوادوں کا مرکز بنا رها، جن میں سے ایک خاندان انیسویں صلی عیسوی میں هجرت کر کے رشت چلا گیا ۔ آج کل فومن ایک خاندان انیسویں صلی عیسوی میں هجرت کر کے رشت چلا گیا ۔ آج کل فومن ایک خانص اهمیت نمیں .

(B. Spultr) فُومَنى: رك به عبدالفتّاح. فُونَنج: رك به فُنْج. 
⊗

الفونشو: یه املا انداس کے عرب مؤرخین ⊗ میں سے اکثر نے Alfonso کے لیے اختیار کیا تھا جو قرون وسطی میں عیسوی هسپانیه کے کئی بادشا هوں کا نام تھا، کمیں کمیں اس نام کی شکلیں اونونشو اور الاذفونشو بھی جو قدیم ''لاطینی ۔ غوطی'' Ildefonso کے مطابق هیں، پائی جاتی هیں . (ادارہ والدیدن)

فَهَد : (عربي)، (مؤنث، فَمُدَةً، جمع : فَمُود، \*

أَفْهَادٍ، أَفْهُد اور فَهُوْدَةً) چیتے کو کہتے ہیں (اردو زبان میں چیتا، جس کا مأخذ سنسکرت زبان کا چٹر کا ہمعنی چتلا ہے)، ایسی نونکش جُبتُس (Acinonyx jubatus) جسے شکاری چیتا یا شکاری بلی بھی کمتے میں، (فرانسیسی گوئے پارد guepard اور فارسی ''يُوز'') جس کی ذیلی نسل . Acin. jub venatious بلوچستان سے عراق اور اردن تک کے علاقوں میں پائی جاتی ہے، اور ذیلی انواع يا Acin. jub. hecki شمالي افريقه مين صحرا کے کناروں سے شروع کر کے آگے تک ۔ فَہُد جس كى شكل قَهد [بكسر الهاء] القلقَشَندى (صبح الاعشى، ٢: ٥٩ ببعد) كي رام مين قابل ترجيح هے، أكرچه مستعمل زيادہ تر فهد هي هے؛ اس كا مادہ ف ہ د سے ہے، جس میں کسی انسان کا ذکر كرتر وقت فطرة بهت سونير والا اور مائل بغفلت کا مفہوم شامل ہوتا ہے اور ایسے آدمی کو چیتے سے تشبیه دی جا سکتی ہے؛ تاہم یہ معلوم کرنا مشكل هے كه آيا چيتے كا نام فَهُد اس ليے وكها گیا ہے کہ اس میں وہ صفتیں پائی جاتی ہیں جن کا مفہوم ابتدائی ماڈے میں موجود ہے، کیونکہ و. فطری طور پر نیندکا متوالا مشهور ہے [چنانچه عربي كي ايك مثل هے "انوم من الفهد" يعنى چیتے سے زیادہ سونے والا] یا اس کے برخلاف خود یہ مادہ لفظ فہد سے مشتق ہے جس کے بارے میں هم ایسے هی احتمال سے یه فرض کر سکتے هیں که وه 'یو نانی ـ لاطینی افظ πάρδος/pardus بمعنی panther کی بگئری ہوئی عربی شکل ہے.

قدیم ترین زمانے سے ان علاقوں میں جہاں چیتے رہتے ہیں، سفر کرنے والوں نے اس نازک اندام جنگلی جانور کی خصوصیات کا مشاہدہ کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، جو دن بھر کسی جھاڑی کے سائے میں ہڑا سوتا ہے اور صرف

صبح یا شام کے جھٹپٹے میں شکار کرتا ہے۔ اس کی کھال دھاری دار بلّی کی طرح کی ھے۔ کتوں کی نسل سے بھی اس کا تعلق بتایا گیا هے ـ واقعه يه هے كه دوده پلانروالر جانوروں کے جدید محققین اسے اس کی کھوپڑی کی ساخت، کتے کی طرح کے دانتوں، نه سکڑنے والے پنجوں، دوڑتے وقت چھلانگیں لگانے کی عادت، جن میں سے هر ایک چھلانگ ہانچ یا چھے فٹ کی هوتی هے، اور اس کی امن پسند فطرت بی بنا پر اسے ایک ایسا شکاری کتا سمجھتے میں، جس کی کھال بڑی بلی کی سی ہے؛ چیتا خون دیکھ کر اس طرح ديوانه وار جوش مين نهين آ جاتا، جس طرح بلّی کی قسم کے بڑے جانور ۔ بنا بریں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ مغلوں، ایرانیوں اور هندوون کو، جنهین ضروری خوراک حاصل کرنے کے لیے شکار کرنا پڑتا تھا اور جو نتیجةً وحشی جانوروں پر گہری نظر رکھتے تھے، بہت قدیم زمانر سے تیزی سے دوڑنے والے جانوروں کے سدھائر کا خیال آیا ہو اور انھوں نے ان کی مار دھاڑ کی جبلی خصلت سے فائدہ اٹھایا ھو تاکہ ان سے خرگوش یا مختلف اقسام کے کھر دار جانور، جن کا گوشت کھانے کے قابل ہو، پکڑوائیں۔ یه طرز عمل اختیار کر کے انھوں نے چوپایوں میں سے سب سے تیز رفتار جانور چیتے کی خدمات حاصل کیں جو ایک گھنٹر میں اسی میل کی رفتار سے پانچ سو یا چهر سوگز تک دوڑ سکتا ہے۔ بہت ممكن هے كه لخمي بادشاهوں نرجو ساسانيوں کے باجگزار تھر، مشرقی شام اور عراق میں چیتر كو سدها ليا هو، كيونكه ان ملكون مين يه جانور اچھی خاصی تعداد میں پایا جاتا ہے۔ المُنگلی کے قول کے مطابق، چودھویں صدی میں سَماوَه میں پائی جانے والی چیتے کی نسل ان تمام

ٔ نسلوں سے اعلٰی اور ارفع تھی جو دوسرے مقامات میں ملتی ہیں .

آگرچہ عرب روایات چیتے کے ڈریعے سب سے پہلے شکار کرنے کا استیاز نجد کے کلیب وائل سے منسوب کرتی ہیں، تاہم اسلامی فتوحات سے پہلے عربوں نے عام طور پر چیتے سے شکار نہیں کھیلا ۔ شعرائے جاھلیت کے اس کلام میں جو باقی رہ گیا ہے، چیتوں کا کمیں ذکر نہیں ہے۔ برخلاف اس کے چیتے کو بھی ضرور تیندوے کی طرح ایک ایسا خطرناک وحشی درنده سمجها جاتا هو گا جس سے بچنا لازم هے۔ اگرچه حجاز اور يمن مين چيتا موجود تها، پهر بھی عرب میں اس کی تعداد کچھ زیادہ نہ تھی۔ اس کی زندگی کے لیر موزون و مناسب مقامات بمشکل ھی خط سرطان سے آگے بڑھتر ھیں اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ نمایاں بحر ستوسط کے وہ منحدر اور ڈھلواں میدان ھیں جو گھاس اور جھاڑیوں سے بھرے پڑے ھیں اور پچیسویں اور پینتیسویں خطوط متوازیه کے درمیان واقع هیں۔قدیم عربی ادب میں ف ۔ ہ ۔ ڈ کے مادے کے مشتقات میں مَفْعَله کے وزن پر کسی اسم جمع کے نه پائے جانر سے کسی حد تک اس خیال کی تائید هوتی ہے کہ زمانۂ جاہلیت کے بدویوں کو چیتر کے ہارہے میں کچھ معلوم نه تھا، یا کم از کم یه که وه اسے تیندوے ("panther, Leopard") Panthera, pardus (نَمْر، نَمْر، أَرْقَط) سے ملتبس کر دیتے تھے ۔ ضمنًا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ التماس همارے اپنر دور تک برابر چلا آتا ہے اور ان سب تصانیف میں موجود ہے جو سغربی مصنفین نر اس وقت سے لکھنا شروع کیں جب صلیبی جنگ بازوں نر چودھویں صدی میں صقلیہ (سسلی) اور اٹلی کے شاہی درباروں میں چیتے کو

متعارف کرایا ـ جہاں سے بعد ازآں وہ فرانس، جرمنی اور انگلستان کے درباروں میں پہنچا۔ iguépard" جو اطالوی -guépard pardo سے مأخوذ الفاظ gapard اور chat-pard كي نقل تها، نقط حال هي مين اپني شكل مين قرون وسطیٰ کے قدیم فرانسیسی نملط ناموں ''lyépard'' Jeopard - "chasseur" "léopard" ("leupart" جگه استعمال هونے لگا ہے، بالکل اسی طرح جس طرحانگریزی کے دخیل لفظ cheeta نے اب متروک وسطی زمانر کیانگریزی کے الفاظ leparde (leopart) libbard debarde اور hunting-leopard ک جگه لر لی هے، نیز بہت سے لوگ اب بھی یہ زبردست غلطی کررہے ہیں کہ چیتے کو Ounce یا پہاڑی تیندو مے (Mountain Panther) سے ملتبس کر دیتر هیں، جسر ''برفانی چیتا'' (Felis uncla) بھی کہتے ھیں؛ یه تیندوے کی ایک قسم ہے جو وسط ایشیا کے بلند پہاڑوں میں پائی جاتی ہے اور جسے فقط بعض مغول ـ التای (Mongolo-Altaie) قبائل کے لوگوں ھی نے سدھانے کی جرأت کی ھے تاکہ ان کے ذریعے هرنوں (cervidae) کا شکار کریں، جس میں وہ کچھ بہت زیادہ کاسیاب نہیں هو ہے ۔ لفظ Ounce جو "Lonce" کی جگه استعمال هو تا ہے، (مأخوذ از لاطینی Iynx (Iyncea) اور جس کا اطلاق برفانی چيتر (Snow-Leopard) پر کيا جاتا هے، اس التباس کا مظہر ہے جو panther اور lynx میں پایا جاتا ہے،جسے فرانسیسی میں Loup-cervier یعنی آہوخور بهیریا کہتے هیں اور حقیقت میں اسے سدهایا بھی جاتا تھا۔ علاوہ بریں یہ ایک امر واقعہ ہے كه راسخ الاعتقاد مسلمانون نر Panther (تيندو م) یا اس کی کسی نوع کو اور اسی طرح شیر (بیز جمع بُبور) کو کبهی ان شکاری درندوں (الجوارح) كى فمرست مين داخل نمين كيا جنهين شرعًا جائز

شکاری جانور (آلات الصید) سمجها جاتا ہے۔
اساسه بن مُنقذ چھٹی صدی هجری/بارهویں
صدی عیسوی کا نام آور شامی امیر اور شکاری
تھا۔ وہ پہلا شخص ہے جس نے نقه اسلامی
کے اس موقف کو صحیح ثابت کرتے هوے
صحیح طریقے پر چیتے اور تیندوے کی جسمانی
ساخت بالخصوص کھوپڑی کی بناوٹ میں وہ
امتیاز بتایا ہے جو اب سب جانتے ھیں اور تیندوے
کی درندہ خصلتی پر اصرار کیا ہے (دیکھیے
کی درندہ خصلتی پر اصرار کیا ہے (دیکھیے
کی درندہ خصلتی پر اصرار کیا ہے (دیکھیے
میں یہ بات افسوسناک ہے کہ ۱۱۲ تا ۱۱۲)۔ اس سلسلے
میں یہ بات افسوسناک ہے کہ Mercier کیا میں مبتلا
میں یہ بات افسوسناک ہے کہ L. Mercier کی میں مبتلا
مو کر یہ معلوم کرنے میں ناکام رہا کہ ایرانیوں کا
یوز دراصل چیتا ہی تھا؛ نہ کہ ایک غیرمشخص
تیندوا (panther) .

بهر حال جو بھی صورت رہی ہو یہ پہلی صدی هجری/ساتویں صدی عیسوی کا ذکر ہے کہ شمال مشرق میں مسلمانوں کی فتوحات کے بعد عرب اپنی شکاری مہموں میں اس نئے مددگار سے متعارف نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد انھوں نے چیتے کو بڑے شوق و انہماک سے ہالنا شروع کر دیا۔ چیتر کی خصوصیات کے بارے میں ان کی مختصر کہاوتوں سے چیتے میں ان کی دلچسپی کا پتا چلتا ہے ۔ منجملہ دیگر مقولات کے ان کے کچھ مقولے يه تهے : أَنُومٌ من فَهُد (چيتے سے زيادہ سونے والا)؛ آثْقَلُ رأسًا منْ الْفَهْد (چیتے سے زیادہ گراں سر)، أَكْسَبُ مِنْ فَهُد (چيتے سے زيادہ رسد فراهم كرنے والا)؛ أَثُوب مِنْ فَمُدِ (چيتے سے زيادہ جلدی نشانے پر سے لوٹنے والا)؛ اَغْضَبْ مِنْ فَہْدِ (چیتے سے زیادہ غضب ناک) ـ يه سب امثال ان كتابول مين ملتى ھیں جو ادب کی اس نوع کے لیے وقف ھیں، مثلاً الميداني (م ١١٥ه/١١٣١ع) كي كتاب الاستال -

خرگوش اور غزال کے شکار کے لیر چیتے کو ایک خاص طرح کی تربیت دینا پڑتی ہے اور اس وجہ سے مسلمانوں نے اسے شکاری کتّے اور شکاری باز (دیکھیے مقالهٔ بیزره) کی طرح ان مسلمه شکاری جانوروں (لصنواری) کا درجہ دیا ہے جن کا استعمال قرآن كي سورة ۾ [المائده] : ۾ [قُلُ اُحلُّ لَكُمُّ الطَّلَيِّباتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِن الْجَوَارِحِ مُكَلِّبَيْنَ تُعَلِّمُونَمُّنَّ مَّمَا عَلَّمَكُمُّ اللهُ ۚ فَكُلُوا مَمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُّ وا اسم الله عليه] (اے پیغمبر) که دیجیے که تمھارے لیر ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی <u>ھیں اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا</u> ھو۔ جن کو تم خدا کے دیر ھوے علم کی بنا پر شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو۔ وہ جس جانور کو تمھارہے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ھو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو) کی رو سے جائے سمجھا جاتا ہے۔ تربیت اسى لازمى شسرط (اجابه، ضَراوه ضَرائه، تعليم، تأدیب) کو عائد کرتے اور شکار پکڑتے وقت شکاری جانور کے عَقْر (زخمی کرکے خون بہانا) کو شرعًا جائز ذبح (تزکیه) قرار دینے کے پیش نظر هی فقها بعض دوسرے گوشت خور جانوروں (کاسب، جمع = کواسب) کو بھی شکاری جانور تسلیم کرتے هیں جن کی شکار کی تربیت ایسی هی هوتی ہے جیسی چیتے کی .

ھے که قراقل caracal بلاد اسلامیه میں خاصا جانا پہچانا جاندور تھا، اس لیے بھی کمہ بهوری رنگت اور سیاه کانوں والی به بلّی جو چیتے سے کم وزنی اور کم خور ہوتی ہے صیدللوبر (سمور والے جانوروں کے شکار) کے لیے موزوں ہونے کے علاوہ صیدللزیش (پرندوں) [مثلاً] تیتر، جنگلی هنس، تغدار اور گونج کے شکار کے لیے بھی کار آمد ہوتی ہے۔چیتے اور قراقل کے بعد انھوں نے ایسی ہی کامیابی سے جنگلی بلی (فرانسیسنی: Lynx des marais) یعنی Felis chaus Marsh lynx (تُقَدَّم تُفاء تفاء تفاوه) اور شیر نما بلّی، Leptailurus serval (وَشَقْ، وشْقْ، وشک، قطّ نُمر) کی تربیت بھی کی ـ جہاں تک Mustela putorius furo : Ferret (ابن غرس، نمس) کا تعلق ہے، اسے شاذ و نادر مواقع پر می شکار کو گھنی جھاڑیوں سے نکالنے اور لومڑی، ہجُّو (زَبْزَب) اور سیہ (ضربان یعنی خار پشت) کو تلاش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا (کشاجم، ص ١٢٢ تا ٢٧٨ ابن مُنقذ، ص ٢١٣) .

بنّو اسیه کے دورِ حکومت میں چیتا خلفا کے تفریحی مشاغل کا ایک ضروری لازمه بن گیا۔ یزید بن معاویه (۱۹۰۰ تا ۱۹۸۳ه) کو چیتوں سے شکار کرنے کا شوق بھی اتنا ھی تھا جس قدر که ہاز کے ذریعے شکار کرنے کا، یہاں تک که از روے روایت (مسلمانوں میں) وہ پہلا شخص تھا جو اپنے گھوڑے کی زین کے پیچھے اس شریف النفس جانور کو لیے پھرتا تھا، جسے سدھانا شکاری کتے پالنے والے عام لوگ ناممکن خیال کرتے تھے (دُوشَکِیْمه)۔ ان تمام مسلمان سلطانوں اور ان دوسرے ممتاز مسلمانوں کے نام گنوانا جنھوں نے چیتوں کے ریوڑ پال رکھے تھے بہت طول طلب اور لاحاصل ہوگا کیونکه

ان میں سے بہت کم ایسے تھے جو چیتے کے بر تحاشا چهلانگ لگا کر حمله کرنے، مضبوطی سے شکار کو قابو کرنے اور جانور کو تیزی اور ہے وحمی سے شکار کر کے مار ڈالنے کی زبردست کشش سے متاثر نه هو ہے هوں ۔ عباسيوں نے اپنے نامور سپہ سالار ابو مسلم الخراسانی (۱۸ تا 200ء) کی مثال کی تقلید میں اور بد میں فاطمیوں اور مملوکوں نے اس متکبر وحشی جانور میں جسے انسان بجبر سدھا لیتا تھا، اتنی دلچسبی لی که انهیں اس درندے کو اپنے رسمی جلوسوں میں شریک کرکے مسرت حاصل ہوتی تھی، بلکہ یہ بھی گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ اسے اپنی شان و شوکت اور مال و دولت کا ایک خارجی مظہر سمجھتے تھے ۔ چیتوں کے ذریعے شکار کے اہتمام کے وسیع اخراجات، جس کے لیے ایک تنخواه دار ماهر عملے کا رکھنا لازمی هوتا تھا، اس مسرفانه مشغلے کی سمولتوں کو سوا اسرا کے باقی سب کے لیے ناسکن بنا دیتے تھے؛ متوسط طَبقر کے افراد تفنن طبع کے لیے محض باز اڑانے اور شکاری جانوروں کو دوڑانے پر هی اکتفا کر لیتے تھے ۔ تاہم یہ امر تعجب خیز ھے کہ المغرب اور اندلس کے لوگوں نے کبھی بھی چیتوں کے ذریعے شکار کرنے میں دلچسپی نمین لی اور نه انهین سدهایا؛ ان متعدد عربی یا یورپی دستاویزات میں سے جن سے همیں المغرب کے اسلامی ممالک کے بارے میں معلومات حاصل هو تي هين، كسي مين بهي اس قسم كأكوئي حواله نمين ملتا - چيتا المغرب مين صحرا سے ادهر کے تمام خطّے میں، تُونِس سے لے کر مرّاکش کی سر حدوں تک پایا جاتا ہے ۔ اگرچہ و ھاں اب یہ جانور کمیاب ہوتا جا رہا ہے اور اس علاقے کے خانه بدوش همیشه اسے اپنے ریواروں کے لیرایک

خطرة محض سمجهتر رهے هيں (ديكهيے: Les vertébrés du sahara : L. Lavauden تُونس Les grands : وهي مصنف : Les grands Faume כן animaux de chasse de l'Afrique Français المرس عدد . des colonies françaises ص ۳۹۹ تا ۲۹۰ وهی مصنف La chasse et la faune cynégétique en Tunisie تُونْس ، ۹۲، عه وعه ص ۽ تما ١٠) ـ اپني جگه پسر طوارغ اس درندے کو پکٹر کر خوش تو ضرور ہوتے ھیں تاکہ وہ اسے یورپ کے لوگوں کے ہاتھ ہیچ سکیں اور یا اسکی کھال سے خوبصورت زین پوش یا اناج رکھنے کے تھیلے (مزود، جمع مزاود) بنالیں، لیکن انھوں نے اسے سدھانے کا کبھی نهین سوچا؛ تاهم وه اس جانور کی خوش نمائی اور طاقت سے بخوبی واقف ہیں اور اکثر اپنے بچوں کا پہلا نام اسی کے نام پر رکھتے ہیں (تُمشَق مين اميس الميس؛ H. Lhote iles Touaregs پیرس ۱۲۹ء، ص ۱۲۹ تیا .(17.

اس بے اعتنائی کے برعکس جو المغرب نے چیتوں سے شکار کرنے میں ظاہر کی، مشرق نے اپنی جگه پر همارے اپنے زمانے تک عراق، ایران اور هندوستان [پاک و هند] میں اس قدیم دستور کو بڑی حد تک زنده رکھا ہے۔ ایرانی روایات اسے خسرو انوشیروان (۵۳۱ تا ۵۵۹) سے منسوب کرتی هیں، لیکن در حقیقت یه دستور قدیم ترین زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ مشہور شاعر فردوسی حقیقت کے کسی حد تک زیاده قریب ہے، جب وہ اپنے شاهنامه کے حسب ذیل شعر میں اسطوری خاندان پیشدادیان کے بادشاہ طہمورث کو شکاری جانوروں کو سدهانے کا موجد قرار دیتا ہے :

سیه گوش و یُوز از میان برگزید بچاره بیاوردش از دشت و کوه (''اس [طہمورث] نرشکاری جانوروں میں سے سیاہ گوش اور چیتے کو منتخب کیا اور انھیں کوشش کر کے پہاڑوں اور صحراؤں سے لے آیا''). ازمنهٔ وسطیٰ کے تمام مسلمان مصنفوں، ماهرین حیوانات و نباتات، مثلاً القُزْوینی (۹۹ م تا ۱۲.۳/۵ ۹۸۲ تا ۱۲۸۳ع) نے اپنی تصنیف کتاب عجائب المخلوقات میں اور الدّمیری (۲۸ تا ع.۸ه/۱۳۳۱ تما ۱۳۰۱ع) نے اپنی تصنیف كتاب حياة الحيوان مين، قاموسنگارون، مثلاً الجاحظ (م ۲۵۵ه/۱۵۸ع) نے اپنی تصنیف كتاب الحيوان اور القَلْقَشندي (م ٢١٨ه/١٦١ع) نے (کتاب مذکورہ بالا) میں، اور اندلسی ابن سیدہ ایسے ما هر لسانیات نے اپنی تصنیف کتاب المُعَضَّص میں چیتے سے متعلق جو کچھ لکھا ہے، وہ ہحیثیت ماہر نن کے نہیں، باکه محض قدیم روایات و اقوال کو نقل کر دیا ہے۔ اس طرح انھوں نے بعض ایسے سادہ لوح اور اسطوری نوعیت کے عقائد کو دوام بخشا ہے، جن میں سے بعض جزوی طور پر یونانی تخیلات کی پیداوار تھے۔ بنو امیّہ کے آغاز حکومت سے گمنام مترجموں کی ایک جماعت، شاید دو زبانیں جاننے والے غسانیوں نے ارسطو کی بعض تحريروں كو بالخصوص اس كى تاريخ حيوانات کو عربی زبان میں منتقل کر دیا تھا۔ الجاحظ نر اس کتاب سے استفادہ کیا اور اسے مکمل کرنر کی کوشش کی ۔ کمیں کمیں اس نے بھی ایسے قدیم غلط خیالات کو دہرا دیا، جنھیں بغیر کسی تصدیق کے قبول کرلیا گیا تھا، مثلًا لوگ یه اعتقاد کبھی نہیں چھوڑیں کے کہ چیتا، تیندوی اور شیر ببر کے میل سے پیدا شدہ ایک مخلوط

نسل کا جانور ہے۔ اس سے بھی زیادہ نمایاں مثال جَدُوار (aconite) کی وہ قسم (-Doronicum Parda lianches) ہے، جسے یونانی شکاری خشک کر کے پیس کر ایک لینی سی تیار کر لیتے تھے اور وحشی جانوروں کے لیر زھر کے طور پر استعمال كرتے تھے (ديكھيے ارسطو ، كتاب الحيوان، جديد فرانسیسی ترجمه از J. Tricot بیرس ۱۹۵۷ ع . . ، (تصانیف کا انگریزی ترجمه از J. A. Smith : Xenophon الف)؛ من المناب : Xenophon E. Talbot أو انسيسى ترجمه از Cynegeticus אַתש אוארו בי ז ו יוי די ש מדא (Scripta אין די שי מי אין די אוי אין אין די אין אין אין אין אין אין אין אין אין minora)، طبع Loch، کوواع، ص ۳۳۰ تا "pardalianches" اور جسے یونانی میں یعنی جو چیترکا گلا گھونٹتا ہے یعنی Wolf's bane کہتے هیں دیکھیر قدیم فرانسیسی: "tue-loup" "etrangle-loup" أور عربي مين خَانِقُ الفُّهُود يَا خَانِقِ النَّمر كَهْتِح هِينِ اور پهر یه نام الجاحظ اور اس کی من و عن نقل کرنے والوں کے ہاں بطور مجاز مرسل اس پودے، یعنی جدوار کے زھر کے اثرات کے معنوں میں لیا جانے لگا اور اسے ایک ایسا مرض سمجھا گیا جو گوشت نور درندوں کو خاص طور پر لاحق هوتا ہے.

چیتے کی فطرت اس کے پکڑنے اور اسے سدھانے
سے متعلق زیادہ حقیقت پسندانہ معلومات حاصل
کرنے کے لیے ھمیں آخر کار شکار کے موضوع پر
لکھنے والوں کی طرف رجوع کرنا ھوگا۔ شکار
اور شاھین بازی پر ان متعدد عربی رسالوں میں
سے جن کا ذکر لغت نویسوں نے کیا ھے، بہت کم
باقی بچے ھیں [رك به بَیْزره]۔ فی الحال ایسا
معلوم ھرتا ھے کہ ھم تک پہنچنے والا قدیم ترین
وسالہ كتاب المصاید و المطارد ھے جو شاعر

كشاجم (م ١٦٩ه يا ١١٩ه) سے منسوب هے۔ در حقیقت اس کی حیثیت ایک ثانوی کتاب سے زیادہ نہیں ہے جس میں مؤلف نے ایک قدیم تر، شاید اموی دور کی کسی تصنیف کے طویل اقتباسات شامل کر دیر هیں، اور الموامن و غطریف، ح قدیم فرانسیسی زبان کے رسالوں (دیکھیر H. Tjerneld کا بہتریان تنقیدی ایالدیشن، اسٹاک ھالم ۔ پیرس مم و وع) میں انھیں اقتباسات کا پورا ترجمه کر دیاگیا ہے۔کچھ بھی ہو كتاب المصايد و العطارد (اے - طُلُس كا مرتب كرده غير سحتاط ايديشن، بغداد ١٩٥٨ع) كا باب الفَهد (ص ۱۸۳ تا ۲۰۱) اس جانور [چیتے] کے علاج معالجے پر ایک مفید دستاویز ہے۔ یہ باب كتاب البيزره (طبع كرد على، دمشق ١٩٥٣ع) مين لفظ به لفظ نقل کر دیا گیا ہے جو فاطمی خلیفه العزير بالله (مه تا ۱۹۹۹) کے بازدار (حسن بن الحسين) كي تصنيف هے؛ تاهم كمنام مصنف نے باب صید الفہد (ص ۱۱۸ ببعد) میں اپنے ذاتی ملاحظات بھی پیش کیے ہیں جو خاصے دلچسپ هيں ـ جمال تک اسامه بن مُنْقذ (م ۱۱۸۸ه) کا تعلق ہے، وہ اپنے بچین کے وہ دن یاد کرتا ہے جب اس کے والد کے ھاں غیر معمولی طور پر سدهائی هوئی ایک ماده چیتا تھی جو کھلی (مُسَیَّبه) رہتی تھی اور گھر کی متعدد مرغیوں اور پالتو غـزالـوں سے مل جُل گئی تھی ۔ اس کے باوجود شکار کے موقع پر وہ اپنے شکار پر نہایت ہے رحمی اور خونخواری سے جھپٹتی تھی۔ مصنف کی شکاری یادداشتوں سے یه عیاں هوتا ہے که اسے شکار کے اس طریقے سے تقریباً کوئی دلچسپی نہیں تهى، ليكن مشهور مملوك شكارى المنگلي كا معامله بالكل مختلف ہے جو اپنے رسالے مؤرخه

اپنے عظیم تجربے کے نتائج بتاتا ہے۔ عربی زبان میں اس موضوع پر یہ بقیناً سب سے زیادہ جامع میں اس موضوع پر یہ بقیناً سب سے زیادہ جامع مطالعہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ الاَشعری مطالعہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ الاَشعری کی کتابیں، جن سے B. Mercier نے استفادہ کیا ہے، (مخطوطات پیرس B.N، عدد ۲۸۳۱ اور ۲۸۳۳) محض قدیم تر تصانیف کا اعادہ ہیں .

ان متون کی روشنی میں بڑی آسانی سے ان مشكلات كا صحيح اندازه لكايا جا سكتا هے جن ہر ازمنهٔ وسطیٰ کے مسلمان شکاریوں کو چیتر کی تک و تاخت (طَلْق؛ جمع: اَطْلاق) سے پوری طرح لطف اندوز هونر سے بہلر قابو پانا هوتا تها۔ پہلے ایک اچھر جوان سال (مسن) جانور کی تلاش ضروری ہوتی تھی، کیونکہ چیتا قید میں نسل کشی نہیں کرتا اور اگر چیتے کے بَچر (اَوْبر، هَوْبر) کو اپنے جنگلی ماں باپ کی حرپرستی سے محروم کر دیا جائے، تو اس میں از خود درندگی کی خصلت کبھی نہیں پیدا هوتی ـ در حقیقت چیتوں سے شکار کرنے والے نگران کی حیثیت ایک برموقع تماشائی سے زیادہ نه هوتی تهی، کیونکه وه اپنی جگه پر بیثها اپنے پالٹو جانوروں کے کرتب دیکھتا رہتا تھا اور نتائج کا ذہے دار چیتے کا محافظ (نَہّاد، فرانسیسی guépardier) هوتا تها، جو ایک مشکل اور بهت محدود پیشه هوتا تھا جس کے لیر دریا دلی سے اجرت دینا پڑتی تھی۔ چیتے کے محافظ کو فی الواقع ایک Trailer راسته د کهانروالا (ذانب)، رام کرنر والا (رائض جمع رُوّاض) اور سدهانے والا (مُضَرِّ، مَّضْر) بننا پڑتا تھا۔ بعض قبائل، مثلاً مصر میں بنو قُرّة اور بنو سُلَيْم نے اس کام میں مہارت حاصل کر لی تھی اور وہ پکڑے ہوئے جانوروں کو

بیچ کر نفع کماتے تھے۔ مطلوبہ جانور بالخصوص مادہ جانور کو پکڑنے کے لیے عام طور پر جو طریقے استعمال ہوتے تھے، وہ یہ تھے کہ اسے اس کے قدموں کے نشانات (حفظ الآثار) سے پہچانا جائر، دو یا تین سوار دوپہر کے وقت اس کی کچھار کے قریب آهسته آهسته جائیں (تقریب العرین)، آہستگی سے اسے چونکائیں اور اسکی جانے پناہ (نجاشه) کا سراغ لگائیں، لیکن اسے زیادہ تنگ نہ کريں؛ تهوڑی دير ميں يه کاهل الوجود جانور نیند میں خلل پڑنر کے بعد پھر لیٹ کر سو جاتا ہے، لیکن اسے دوبارہ چونکا دیا جاتا ہے۔ یہ عمل تین یا چار بار دهرایا جاتا هے، یہاں تک کہ جانور تھک کر صبر سے انتظار کرنر (مقاومه) اور اپنر تعاقب کنندوں کا سامنا (معارضه) کرنے پر مجبور هو جاتا ہے، بشرطیکه وہ تھکان سے برحال هو كرسو نه جائر - اب كهوج لكانر والوں (نجاشُون) میں سے ایک کھوڑے سے نیچر اترتا ہے، کیڑے سے ڈھک کر اسے اندھا کرنر کے لیر بڑی پھرتی سے اس پر اپنا کپڑا پھینکتا ہے اور اس کے پہلو ہر اپنر جسم کا پورا بوجھ ڈال کر اسے بے حس و حرکت کر دیتا ہے ۔ اس لمحر فہاد کو کیڑے کے نیچے سے جانور کی گردن کے گرد ایک رسّی (مرس) ڈالنے میں پوری ہوشیاری سے کام لینا پڑتا ہے اور وہ ایک مضبوظ چھینکر (کمامہ، سیر muzzle) سے اس کے جبڑے بانده دیتا ہے۔ اسی دوران اس کا ایک مددگار بڑی مضبوطی سے اس کی اگلی اور پچھلی ٹانگیں دو دو کرکے لمخنوں سے ذرا اوپر باندھ دیتا ہے اس طرح که پٹھوں کو خراش نه آئے اور اس کے ناخنوں کے زخم سے بچنر کے لیر اس کے پنجوں کو کپڑے کے ٹکڑوں میں لپیٹا جاتا ہے۔ مزید حفاظت کے خیال سے اس کے اگلے اور پچھلے دھڑ

کو دو کھمبوں سے باندھ دیا جاتا ہے، اسے کچھ مدت کے لیر اسی تکلیف دہ حالت میں رہنر دیا جاتا ہے اور اس طرح تھکان، اذیت، دهشت اور بھوک جلد ھی اس کے وحشی پن پر غالب آ جاتی ہے۔ سدھانر کے ان قدرتی وسائل کے علاوہ فتہاد اپنی آنکھ سے جانور کی آنکھ کو مغلوب کرنر کی قوت سے بھی کام لیتا ہے۔ وہ یوں کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا ہے اور یہ عمل دیر اور پھر زیادہ دیر تک جاری رکھتا ہے۔ جب جانور اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، یا اپنا سنہ دوسری طرف کو موڑ لیتا ہے تو گویا وہ مغلوب ہو چکا هوتا ہے اور اب اس سے کسی مزید وحشیانه رد عمل کا خطرہ باقی نہیں رہتا ۔ کھمبوں سے بندهی هوئی رسیال بتدریج کهیلی کر دی جاتی هیں یہاں تک که چیتا اپنی اگلی ٹانگو**ں پ**ر کھڑا هو سکتا ہے اور سدھانر والر کے ھاتھ سے پہلر بنیر اور بھر گوشت کے چند ٹکڑے لیر کر کھا ليتا هے ـ هر لقمر كے ساتھ جو اسے ديا جاتا ہے، فہاد ایک چیخ اس طرح مارتا ہے، جیسے وہ اپنے شاگرد [چیتر] کو اس کا جواب دینے کی دعوت دے رہا ہو! یہی سدھانر کے عمل (اجابه، استجابة) كا اصل آغاز هو تا هے ـ اس سلسلر ميں مسلمان مصنفوں نر باز اور چیتر کو سدھانر کے طریق کار اور دونوں کی تربیت سے متعلّق اصطلاحات کے یکساں ہونر پر ہمیشہ زور دیا؛ مثلاً المنگلی بيان كرتا هي كه ''اِجَابَة الفَهْد كَاجابَةِ البازى'' چیتے کو بھی باز کی طرح سدھایا جاتا ہے۔ تقریبًا دس دن کے بعد قیدی جانور کے بندوں وثاق، جمع وُثُوق) کی جگه رسّیال (عقال،جمع عُقول) لے لیتی میں، جن سے اس کے چاروں پاؤں دو دو کرکے باندھ دیر جاتر ھیں، جس طرح اونٹ اور

باربردار جانوروں کے باندھے جاتے ھیں۔ اس کے بعد سے چیتا سیدھا کھڑا ھو کر انگڑائی لے سکتا ہے؛ ھر شخص اس سے مخاطب ھوتا ہے۔ اس کا نگمہان اس پر مسلسل نظریں جمائے رکھتا ہے اور اسے خوراک دیتا ہے، لیکن قدرے کم، تاکہ یہ اب بھی بھوکا رہے (تجویع) اب یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اسے آئندہ کہاں رکھا جائے.

هندوستانی چیتا پکڑنے کے لیے باتناف طریق کار اختیار کرتے ہیں۔ وہ ان درختوں کے کناروں کے گردا گرد جال پھیلا دیتے ہیں، جن کے تنوں پر گھرچنے اور نوچنے کے نشانات نظر آئیں جہاں چیتے نے اپنے پنجے تیز کیے ہوں۔ زود یا بدیر جانور جال میں پھنس جاتا ہے، دوسری جانب یونانیوں سے منقول اس یبان پر مشکل هی سے یقین کیا جا سکتا ہے کہ جب چیتے کو کوئی اچھی آواز (صوت حسن) سنائی جائے، تو وہ انسان کو بغیر کسی دشواری کے اپنے قریب آنے انسان کو بغیر کسی دشواری کے اپنے قریب آنے دیتا ہے، بہر کیف یہ ممکن ہے کہ کئی دوسرے دیتا ہی موسیتی اور جنگلی جانوروں کی طرح چیتا بھی موسیتی اور خیتا بھی موسیتی اور

چیتے کو اس کے مالک کے مخصوص کردہ الگ تھلگ کمرے میں لے جانا بہت نازک کام ہے، جس میں فہاد خاص احتیاط برتتا ہے۔ اسے هر قسم کے ایسے حادثے سے احتراز کرنا ہوتا ہے جس سے جانور کی عمدہ حالت کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو۔ اس مقصد کے لیے وہ ایک تنگ کوٹ کا خطرہ ہو۔ اس مقصد کے لیے وہ ایک تنگ کوٹ کرتا ہے جو ایک لمبا سا تھیلا ہوتا ہے، جس کے کرتا ہے جو ایک لمبا سا تھیلا ہوتا ہے، جس کے منہ میں سے چیتے کو اپنا سر باہر نکالنے دیا جاتا ہے اور اس غرض سے کہ وہ کسی قریب کی چیز سے اور اس غرض سے کہ وہ کسی قریب کی چیز سے گر نہ جائے، فہاد اسے ایک چمڑے کی ٹوپی (کمہ) پہننے کی عادت ڈالتا ہے، جو چمڑے کا ایک پہننے کی عادت ڈالتا ہے، جو چمڑے کا ایک

خود بچوں کی ٹوبی کی شکل کا ہوتا ہے، جسے ٹھوڑی کے نیچے باندہ دیا جاتا ہے۔ جب اس کا منه اس طرح ڈھانپ دیا جاتا ہے (مغطّی الوجه) تو اسے اس کی منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے دو مزدور کافی ہوتے ہیں .

نئے ٹھکانے پر پہنچا کر چیتے کو شکاری پرندوں کی طرح انسانوں سے مانوس کرنے (انس، اانْف) تربیت دینے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے اس کی وحشت (تجرید) مکمل طور پر ختم ھو جائر ۔ اس مقصد کے لیے فہاد اس کی ٹانگوں کے بند بدستور برقرار رکھتا ہے اور اسے ایک رسے سے کسی ایسر مکان کے باہر باندہ دیتا ہے جس کا رخ کسی با رونق سٹرک کی طرف هو ـ شور و شغب، مسلسل آمد و رفت اور بچوں کی چھیڑ چھاڑ کا بہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ بہت جلد مکمل طور پر ہے ضرر ھو جاتا ہے، بلکہ لو ّل یہاں تک بھی کرتر ھیں کہ اسے مضبوطی سے تھام کر اور بڑی احتیاط سے گھیرا ڈال کر منڈیوں میں لر جاتر ھیں۔شام کو اس کے لهکانر پر پہنچا دیتر ہیں، جو ایک تاریک اصطبل هوتا هے۔ یہاں اسے ایک لمبی زنجیر (مجر) سے باندھ دیا جاتا ہے جس سے اسے ادھر ادھر حرکت کرنے کی پوری آزادی ہوتی ہے۔ شروع کی چند راتوں میں ایک سائیس چراغ کی روشنی میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اسے سونے نمين ديتا؛ تاكه تربيت اور سدهاني كا تسلسل ٹوٹنر نه پائے ۔ اس کے بعد می کمیں اسے سونے کے لبر ایک موٹی سی دری (طنْفسَه) دی جاتی ہے. اس تمام عرصر میں اور بقیہ عمر تک اسے خوراک صرف اس کا محافظ هی دیتا ہے، کیونکہ روزمرہ خوراک (طُغُم) کے ذریعے ہی وہ اپنے شاگر دکی تعلیم (تُهدی) شروع کرتا ہے۔ تعلیم کا

مقصد یه نہیں ہوتا که اسے شکار کرنا سکھایا جائے کیونکه وہ ایسا کرنے کی فطری حس پہلے ہی سے رکھتا ہے، بلکه یه اسے عادت ڈالنے کے لیے دی جاتی ہے که وہ چھلانگ لگا کر اپنے سدھانے والے کے گھوڑے کی پچھلی طرف سوار ہو جائے (ارتداف) خواہ کھوڑا کسی بھی رفتار سے بھاگ رھا ھو ۔ ھندوستانی اس مشکل تربیت سے بھاگ رھا ھو ۔ ھندوستانی اس مشکل تربیت سے گریز کرتے ھیں اور اس کے بدلے وہ شکار کی مخصوص کے سیدان میں چیہتوں کو ان کی مخصوص چھوٹی چھوٹی پنجرہ نما گاڑیوں میں لے جاتے ھیں جنھیں گھوڑے یا بیل کھینچتے ھیں .

چیتر کو گھوڑے کی زین کے پیچھے سوار ھونے کی تعلیم دینے کے لیے رکھوالا اس کے کمرے میں جست کی مشق کے لیے لکڑی کا ایک مصنوعی گهو الله الدابه) يا ايک چهو الله چبو تره (دكه، مُركب) نصب كر ديتا هے اور پهر چمڑے كا ایک موٹا پٹا (قلادہ) جس میں ایک گھومنے والی پن (مڈور) لگی ہوئی ہے، چبتے کی کردن کے کرد باندہ دیتا ہے اور اس کی زنجیر کھول کر ایک ھاتھ سے اسے ڈوری کے ساتھ پکڑے رکھتا ہے،؛ دوسرے ھاتھ سے وہ چھلوں والر اس پــالے (قُصَعه) کو هلاتا ہے، جس سے جانور خوراک کھاتا ہے اور اسے اونچے چبوترے پر رکھ دیتا ھے جو ابتدا میں زمین سے ڈیڑھ ذراع (Cubit) بلند ہوتا ہے۔ کئی بار یہی عمل کرنے کے بعد وہ چبوترے پر رکھے ہوے پیالے میں چیتے کو دکھا کر کچے گوشت کا ایک ٹکڑا پھینک دیتا ھے، ساتھ ھی ساتھ وہ جانور کو رسی سے ذرا سا حیثکا دیے کر اوپر کی طرف کودنر کی ترغیب دیتا ہے۔ بھوک کا مارا ہوا چیتا بہت جلد به سمنجھ لیتا ہے کہ پیالر میں چھلوں کی جھنکار اس کے لیے کسی عمدہ کھانے کی چیز کا اعلان ہے

اور یہ کہ اسے یہ چیز حاصل کرنے کے لیے چبوتر ہے کے اوپر جانا ہے ۔ اس طرح چھلے دار تانبے یا کانسی کا یه پیاله شکاری پرندے کی مصنوعی چڑیا (lure) کی طرح چیتے کو سدہانے کا کردار برابر ادا کرتا رهتا هے ـ اسی مقصد کے لیر ہندوستانی، لوہے کا ایک بڑا چمچہ استعمال کرتے هيں جو پيالے کی نسبت گھوڑے کی پُشت پر زیادہ آسانی سے رکھا جا سکتا ہے۔ دن میں کئی موتبہ اسی عمل کی تکرار سے اور ہو مرتبه بلندی میں چند سنٹی میٹر کا اضافہ کرنےسے فتهاد جانور کسو دس دن سے کسم مدت میں زمین سے تین ذراع سے زیادہ بلندی تک پہنچنے اور خوراک تلاش کرنے کا عادی بنا دیتا ہے، جو زین کسے ہوے گھوڑے کے سرینوں کی اوسط بلندی هوتی ہے۔ وہ ضرور هر مرتبه اس کی بسلیاں تھپتھپا کر اسے اعتماد دلاتا ہے، بالآخر وہ چبوترے کی جگه قدیم زمانے کے روٹیدان کی طرح کی ایک میز رکھ دیتا ہے جو چھت سے لٹکی ہوتی ہے اور اس پر نه صرف پیاله بلکه چیتے کی دری بھی رکھ دیتا ہے اور اس طرح وہ چیتے کو ایک ایسی غیر ساکن چیز پر اپنا توازن برقرار رکھنے پر مجبور کرتا ہے، جہاں وہ بالکل اسی طرح ادهر ادهر هلتا رهتا هے، جس طرح اپنے سدهانر والر کی زین کی پشت پر بیٹھ کر .

پھر یہی پیالہ استعمال کرکے فہاد چیتے کو سوار ھونا سکھاتا ہے۔ وہ ایک خاموش اور اصیل قسم کا گھوڑا انتخاب کرتا ہے اور اس کی باگ ایک سائیس کو پکڑا دیتا ہے۔ وہ چیتے کو لے آتا ہے اور ڈوری سے باندھ کر اسے گھوڑے کے قریب لاتا ہے۔ شروع میں وہ چیتے کو باھر نکالنے سے پہلے سر سے گردن تک پوشش پہنا دیتا ہے تا کہ گھوڑے کو دیکھ کر وہ کسی طرح

بھی ہر چین نہ ہو۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوتے ھی ایک ھاتھ سے ڈوری کو کھینچتا ہے اور دوسر ہے ہاتھ سے اس پیمانے سے کھنکنے کی آواز 🖰 پیدا کرتا ہے، جو اس کے پیچھے (رفادہ) زین کے بلند عقبی حصے (cantle) سے بندھا ہوتا ہے۔ چیتا یه آواز سن کر ستوجه هو جاتا هے اور پهرتی سے ہرتن میں رکھا ہوا گوشت کھانے کے لیے او پار چھلانگ لگاتا ہے۔ وہ اپنے کھانے میں مشغول هو جاتا ہے، اس لیر نشست کی حرکت کی اسے کوئی بروا نمیں ہوتی اور اسی دوران میں رکھوالا اپنی سواری کو حرکت دے چکا ہوتا ہے، اسی طرح کے عمل کی مستقل مزاجی سے کئی بار تکرار سے جلد ہی قہاد چیتے کو پریشان کیے بغیر گھوڑے کو پہلے ڈلکی چال چلانے اور پھر سرپٹ دوڑانر کے قابل ہوجاتا ہے ۔ چیتا پوری طرح سدها هوا (ربیب) هونر کے باعث گھوڑ ہے کی پچھلی نشست پر بڑی مضبوطی سے بیٹھا رہتا ہے ۔ وہ بالکل کھلا ہوتا ہے، سوا اپنی ڈوری کے جسے زین کے آگے کے حصے میں گرہ دیے دی

چیتے کو زندہ شکار پر چھوڑنے (ارسال علی الصّید) کا عمل کافی سُرعت سے مکمل ہو جاتا ہے؛ چنانچہ کچھ پالتوہرنوں (کسیرہ، جمع کسائر)، خر کوشوں یا غزال کے بچوں (خشف، جمع خُشُوف) کو جنھیں آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے، چیتے کے قدموں میں ذبح کیا جاتا ہے، تاکہ چیتا خون پی لیے اور اس طرح اس کی شکار کسرنے کی جبلت ابھرے ۔ ہوشیار فہاد اس کا تعین بھی کر سکتا ہے کہ اس کا چیتا صرف نر غزالوں کو منعلی میں یکساں طور پو شکار کرتے اور مغربی ممالک میں یکساں طور پو شکار کرتے وقت مادہ غزالوں کو بچے جننے کے لیے آزاد

چهوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ جب کسی مادہ غزال کو پکڑتا ہے تو چیتے کو اس کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی اسے فورًا ہی اپنے شکار سے ہٹا لیا جاتا ہے، بحالیکہ اگر وہ نر غزال پکڑے تو اسے پوری طرح سیر ہونے (اشباع) کا موقع دیا جاتا ہے.

جب کسی چیتے کو تربیت یافتہ (مُحُکّم) قرار دے دیا جاتا ہے تو تین طرح سے شکار سمکن ہوتا هے: پہلا طریقه جو بادشاهوں اور امراء سے مخصوص هے، ''زبردستی شکار کرنر'' (المکابرہ، المواجمه) كا هے ـ اس ميں شكارى كچھ فاصلے سے گلر (سرب) کا پتا لگا کر ان سی سے ایک هرن کو الگ کر دیتر هیں اور اسے دوڑا کر تھکا دیا جاتا ہے۔ اسی وقت چیتے کو اس تھکر هوے شکار پر چھوڑا جاتا ہے اور وہ شکار کو بغیر کسی مشکل اور مشقّت کے زیر کر لیتا ہے۔ اس طرح کی تر کیبوں میں ہے تکے لمبر سفر کونر پڑتے ھیں اور سواروں اور ان کے کھوڑوں دو نوں کے لیے بڑی قوت برداشت کی ضرورت ہوتی ھے ۔ دوسرا طریقہ اپنے ھیجاں خیز منظر کے باعث بہت پسند کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا انحصار صرف چیتے کے فعل پر ہوتا ہے۔ یہ ''داؤ لگانے'' ﴿ (النَّسيسُ كَا طَرَيْقَهُ هِي حَيْمًا جَسُ كَيْ مَنْهُ پُرُ سِي پوشش اتار دی جاتی هے (مکشوف الوجه) دور سے کسی ہرن کا اس وقت کھوج لگانا ہے جب وہ چر رہا ہو اور اپنے مالک کے اشارے پر، جو اسے نیچے زمین پر اتار دیتا ہے، وہ اپنر شکار کو اچانک پکڑ لینے کی کوشش کرنر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے، اس کے بغیر کہ وہ اس کی ہو پاکر اس کی آمد سے خبردار ہو سکے ۔ شکاری ادهر ادهر چهپ جاتر هیں تاکه وه سب کچھ دیکھ سکس اور خود کسی کو دکھائی

نه دیں اور چیتے کی چالیں دیکھ کر خوشی سے تهرتهرانر لگزر هیں، جو هوا کے بالمقابل (مستقبل الرّبح) چل کر اپنر شکار تک دبر پاؤں رینگتے هو مے پہنچتا ہے ۔ پہلا خطرہ محسوس کرتے هی وہ دیک جاتا ہے اور بالکل بر حس و حرکت رهتا ہے، پھر آگے چلتا ہے، ایک پاؤں کے بعد دوسرا رکھتر ہومے اور زمین کے نشیب و فراز سے فائدہ اٹھاتے ہوے، اس طرح وہ اسے چو کنا کیے بغیر غزال کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اب آخری حمله بس چند دقیقوں کی بات رہ جاتی ہے۔ جہاں تک تیسرے طریقے کا تعلق ھے، اسے چیتا پالنے والے اور زمیندار (دھقان، جمع دھاقین) سب سے زیادہ استعمال کرتے ھیں کیونکہ اس میں بہت کم دشواری اور تھکان ہوتی ہے۔ يه سراغ لگانے (المذانبه، اذناب) كاطريقه هے، اس میں شکاری قدموں کے نشانات سے گلّے کا پتا چلاتر هیں اور هوا کے بالمقابل چل کر اس کا اس کی پناہ گاہ تک پیچھا کرتے ھیں۔ چیتے کا سرپوش اتار دیا جاتا ہے اور اسے اچانک گلّے پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یوں چیتا اس سے پہلے کہ انھیں بچ نکلنے کا موقع ملے، کئی جانوروں کو گرا لیتا ہے۔ [ابو الفضل کی آئین اکبری میں ان تین طریقوں کا ذکر ہے جو اکبر کے زمانر میں رائج تھے، اور وہ ان کے نام آپرکھٹی، رکھنی اور مهاري لكهتا هے].

شکار کے دوران میں خواہ کوئی طریقہ بھی اختیار کیا جائے، فتہاد چیتے کو پانچ یا چھے مرتبہ سے زائد حملہ کرنے (طلق جمع اطلاق) کے لیے نہیں بلا سکتا، کیونکہ چیتا ہر بار اپنی پوری کوشش صرف کرتا ہے اور یوں بڑی جلدی تھک کر رہ جاتا ہے ۔ اسی سبب سے چیتے سے ایک دن کا وقفہ دے کر شکار کرایا جاتا ہے ۔ مزید برآں

فتهاد کو همیشه شکار اس وقت ذبیح کرنا چاهیے جب ابھی چیتا شکار سےچمٹا ہوا ہو (تَمَهُّد) اور اس کی کردن کی گڈی یا گلے کو زور سے کاٹ رہا هو ۔ اسے پیالر میں جمع کیا هوا خون ہی لینر دینا چاہیے تاکہ اسے شکار پر سے ہٹایا جا سکے اور شکار کو الگ لے جا سکیں۔ جیسے ہی چیتا پچھلی نشست پر بیٹھ جائر، اسے دوبارہ پوشش پہنانا بھی نظر انداز نہیں کرنا چاھیر، تاکه اسے کسی ایسر شکار کا پیچھا کرنر کا لالج نہ ہو، جو اس کے لیر متعین نہیں کیا گیا، کیونکه اس طرح سے پکڑے ہونے وحشی جانوروں کا گوشت کھانا صرف اسی صورت میں جائز ہے کہ جب فہاد نے شکار کرنے کی نیت سے (ارسال بالنیہ) شکاری جانور کو شکار پر بسماللہ (تسمیہ)کہ کر چھوڑا ہو ۔ چیتا فطری طور پر شکار کے چھوٹ جانے پر پریشان اور ناخوش ہوتا ہے اور جب مالک اسے واپس بلاتا ہے تو اس کی بات نہیں سنتا؛ صرف برتن کی کھنکار ہی اسے واپس آنے کا فیصلہ کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اگرچہ وہ اس قدر حساس ہوتا ہے که تنبیه یا جهزک برداشت نهین کرتا، تاهم یه امر مشکوک ہے کہ آیا روایات کے مطابق یہ جانور اشارةً كسى ايسى تنبيه سےكوئى سبق حاصل كر مكتا ہے، جو اس كے سامنے اس كے بجامے حقيقةً کسی برقصور کٹے کو کی گئی ہو .

چیتے کے ذریعے شکار کے منظر سے پیدا ھونے والے جذبات سے ان مسلم شعرا کے تخیلات بھی متاثر ھوسے بغیر نه ره سکے۔ وه ان مضامین پر طبع آزمائی کرتے رہے جو شکار کرتے وقت پیدا ھوتے ھیں (طردیّات) ۔ شاعری کی صنف اُرجوزه میر، کامل دسترس رکھنے والے بعض اساتذهٔ فن نے اس جانور اور اس کے تیز حملوں کی کیفیت بڑی خوبی سے اور اس کے تیز حملوں نے اس کی دھاری دار کھال بیان کی ھے۔ انھوں نے اس کی دھاری دار کھال

(مَدَنَّر) کی خوبصورتی، اس کے دونوں گوشهٔ چشم (المدمنعان) يا دونوں مونچهوں (السفّعتان، الشّاهدان) کے هیبت ناک منظر، ان دو سیاه دهار یون کا جو دو الفوں کی طرح آنکھوں سے لر کر باچھوں تک جاتی هیں، رینگتے وقت اس کا لوچ اور لچک، اس کی بے مثال رفتار اور ناقابل مقاومت حملے کا ذکر زور دار پیرائے میں کیا ہے۔ ان اشعار میں سے جو چیتر سے مخصوص ھیں اور جن کی تعداد ان سے کم ہے جن میں کتوں اور شکاری پرندوں کا حال بیان کیا گیا ہے، محض عبّاسی دور کے شعرا کے قصائد باقی رہے ہیں، جن میں سے صرف ان کا ذکر کافی ہے: ابو نُواس، اور اس کا حریف الفضل الرّقاشي، ابن المُعترّن النّاشي، الجاحظ كا معاصر ابن ابي كريمه، ابن المعدَّلُ أور ابن الحسين الحافظ - چونکه چیتر کے ذریعرشکار کھیلنا مسلمانوں میں صرف امرا کا ایک تفریحی شغل رہا ہے لهذا يه ديكه كر كوئي تعجب نهين هوتا كه صرف خلفا اور صاحب ثروت سرپرستوں کے درباری شعرا هی نر اسے نظم کیا ہے، عوامی شاعری اور بدوی گیتوں میں اس موضوع کو شاد و نادر ہی چهيڙا کيا .

ساسانی دور کے ایران نے اپنے فنی آثار میں جیتے کو ایک خاص جگه دی نے چھوٹی یا کتابی تصویریں بنانے والوں (miniaturists) نے اسے حقیقت پسندانه یا مجازی شکل میں پیش کیا ہے، اس طرح که دو چیتے زندگی کے درخت (هوم) کے دونوں طرف ایک دوسرے کی طرف منه یا پشت کیے کھڑے هیں۔ مغرب میں خاص ازمنه یا پشت کیے کھڑے هیں۔ مغرب میں خاص ازمنه وسطیٰ کی تصاویر میں یہی آخری نمونه بڑے شوق سے مستعار لے لیا گیا، جیسا که هم، نقول ۸. Michel سے مستعار لے لیا گیا، جیسا که هم، نقول ایک دوسری ایک بیرس، ۱/۱: ... متا

Evangeliary of Lothair کے سرورق پر دیکھتر هیں (لاطینی مخطوطه، در کتاب خانهٔ ملی، پیرس، عدد ۲۲ م، ورق ۲۵ ب) - جانوروں سے آرائش کے ایک عنصر کی حیثیت سے چیتا همیں فن کوزہ گری، منقش پردوں، تصویروں، منبت کاری اور زیوروں میں بھی نظر آتا ہے۔ بخارسٹ کے عجائب خانرمیں دو جالی دار مینا کاری کے ہرتن ہیں، جو قدیم پطروسه Petrossa میں دستیاب هونے کی وجه سے ''بطروسہ کا خزانہ'' (Petrossa treasure) کے نام سے مشہور ھیں ۔ ان ہرتنوں کا ھر ایک دسته چیتے کی شکل کا ہے، جو برتن کو سہارا دیر هونے ہے؛ یہ سونے سے بنایا گیا ہے اور یاقوت اور فیروزے سے مرصّع ہے (دیکھیر A. Michel) كتاب مذكور، ص ١١٣ تا ١١٨٨) ـ تمام اسلامي ممالک میں ساسانی تأثر کا اثر و نفوذ کمتر درجر کے فنون کو محیط ہوگیا اور کئی صدیوں تک کارگر رہا؛ چنانچہ ہمیں فاطمی دور کے مصر اور اسلامی عہد کے اندلس کے دھات یا پتھر کے باقی ماندہ فنی آثار میں چیتر کا آرائشی نمونه اکثر نظر آتا ہے۔ اس ضمن میں یه شبهه پیدا هو سکتا هے که اسلامی فن کے مؤرّخین کو جانوروں سے بنی ہوئی بعض آرائشوں کے بارے میں کبھی کبھی دھوکا ہو گیا ھو اور نن کار نر دراصل جو چیتے کی تصویریں بنائی ہوں ان کو انہوں نے شیروں کی تصویریں ممجھ لیا ہو ۔ آخر میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ باوجود اس شہرت کے جو اسے مشرق کے بڑے بڑے لوگوں میں حاصل رہی، چیتے کو سملوک دور کی شاهی علامات میں کبھی ایسا امتیاز حاصل نہیں ہوا جیسا اسے ازمنہ وسطی کے عیسائی مغربی ممالک میں حاصل هوا.

مَآخِل : مَنْ مَقَالُهُ مِينُ مَذَكُورُ مَآخِذُ كَ عَلَاوَهُ : (۱) أَسامهُ بِن مُنْقَذَ : كَتَابُ الاعتبار، طبع فلب حطيًّى

Ph. Hitti پرنسٹن . ۱۹۰ ع، باب ، ص ۱۱۱ و بات س، ص ۲۰۹ تا ۲۰۹ (۲) محمد الدُّنْكَلي : كتاب أنْس الْمَلار، بَوحْش الفّلاء، مخطوطه، دركتاب خانه ملي، پسرس، عدد rATY و ورق ۱۸ ب بیمد، و طبع ۴.۸۳۲ پيرس ١٨٨٠ع، ص ٢٠ ببعد؛ ترجمه (ص ٦١ ببعد)، جو اوسط درجے کا ہے؛ (٣) الْعُمرى: كتاب النّعريف بالمُصْطَاع الشريف، قاهره ١٣١٢ه؛ (س) ابن رشد Le: Averrois liver de la chasse، اقتباس از بدایّة المجتمد، متن و ترجمه مع تحثیه، از F. Viré در Revue Tunissenne de Droit : Marco Polo (۵) : ۹۵ س ۱۹۵۳ تونس ۱۹۵۳ و ۲۰۰۰ تونس A. t'Serstevens du Devisement du Monde : پيرس . ١٩٦١ ع، ص ١٩٦١ ، ٢٠١ (٦) La: L. Mercier chasse et les sports chez les Arabes بيرس ١٩٢٤ عن باب م: (م) A. Boyer ما Traité de : M. Planiol ما الم fauconnerie et autourserie بيرس ۴۶۱۹۳۸ ص . ي تا ۱۸۱ ؛ Géographie : L. Blancou (۸) (9) ביי יביט יין cynégetique du monde Manuel d'art musulman : G. Migeon بار دوم، پیرس ۱۹۶ ع، ۲: ۳. م ببعد و مواضع کثیره؛ (۱٠) A survey of Persian art : A. V. Pope Saracenic heraldry: Mayer (11) ! +1979 آو کسفژڈ ۱۹۳۰ء۔ مغلیہ عہد میں ہندوستان میں چیتے کے ذریعے شکار کھیلنر کی کیفیت اور اس شکار میں شمنشاہ اکبر کی ذاتی دلچسی کے لیے دیکھیے: (۱۲) ابو الفضل علامي : آئين اكبري، ج ٢، آئين ٢ و ٢٨ (چیتوں کی خوراک، رکھوالوں کی اجرتیں اور چیتوں کے ذریعر شکار کھیلنے کے طریقوں کے بارے میں)؛ نیز سیاہ کوش (caracal) کے لیر دیکھیے آئین ۲۸ ؛ نیز دیکھیے (۱۳) معتمد خان: أقبال ناسه، مطبوعهٔ Bibl. Ind. ص ۵۰،

(F. Viré) فمهرمست : (فارسی) بالخصوص کتابوں کی ہے

فهرست [عمومًا بترتیب حروف تهجی]؛ لهذا متعدد کتب مآخذ کا نام [رك به ابن النّدیم، طوسی] . (ادارهٔ ۵۱ لائیڈن)

فَيْرُسة : وه نام جو عهد اسلامي کے اندلس میں ان اقسام کی فہرستوں کو دیا جاتا تھا جن میں اهل علم كسى نه كسى شكل مين اپنر اساتذه اور ان کے زیر ہدایت مطالعہ کیے جانے والے مضامین اورکتب کے نام شمار کرترتھر۔ لفظ فہرسة فارسی فہمرست کا معدرُب ہے، جس میں ف اور ر کو مفتوح کر دیا گیا ہے اور آخری ت کو مخقف \_ تعریب الفاظ میں ایسی تبدیلی خاصی عام ھے ۔ اندلس میں فہرسة بالكل بَرْنَامج كا مترادف هے، جو خود فارسی لفظ هے ـ مشرق میں یه لفظ ثَبَت، مَشْيخة (يا مَشَيخَة) يا مُغْجَم كَا مرادف هـ (مؤخرالذ كرلفظ [معجم] المغرب مين بهي مستعمل ھے) ۔ اس قسم کی کتب میں سب سے زیادہ معروف ابن حبجر العسقلاني (م ١٨٥٨م/١٩٨٩) كي المُعْجَم المُفْهُرَس هـ، جو هنوز غير مطبوعه هے (دیکھیے براکلمان، تکملة، ۲:۳)۔ العَسْقَلاني نروهي ترتيب اختيار کي هے جو ابن خَيْر نے کی ھے (دیکھیے نیچے)۔ المغرب میں فہرستوں کی تعداد نسبة زياده معلوم هوتي هے (ابن خير اور الَرَّعَيني [دیکھیر نیچر] نر ایسی کتابوں کی خاصی طویل فہرست دی ھے) اور ان میں سے بعض اب بهی موجود هیں؛ تین اب تک شائع بهی هو چکی هیں: (١) أبن خير الاشبيلي [رك بان]

المرواه عن شیوخه من الدواوین المصنف فی المورد المصنف فی الدواوین المصنف فی الموروب العلم وانواع المعارف (Index librorum de diversis scientiarum ordinibus quos a magistris طبع نه BAH ، J. Ribera Terragó طبع نه ۱۸۹۵ ، ج و تا ۱۸۹۵ ، ابن ابی ابن ابی ابن ابی ابن ابی ابن ابی

الربيع (٩٩٥ه/٢٠٢١عتا ٢٠٨٩هم ١٢٠٩٠ ديكهير براكلمان: تكلمه، ٢/١ (٢٠١٨ع) كل برنامج، طبع عبدالعزيز الأهواني، در ٢/١ (٢/١٨٥) ٢/١ (٢٥٩٥ع) : ٢٥٢ تا ١٢٢٤ (ج) الرعيني الاشبيلي (٩٩٥ه/١٩٥ ووراء تا ١٢٦٢هم ١٢٦٨ع) : برنامج يا كتاب الايراد لنبذة المستفاد من الرواية والاستناد بلقاء حملة العلم في البلاد على طريق الاقتصار والاقتصاد، طبع ابراهيم شبوح، دسش ١٣٦١هه ١٣٠٩ ع.

عبدالعزیز الاهوانی نے ان مخطوطات کا، جو محفوظ هیں، ایک غائر جائزہ لیا ہے اور اپنی تحقیق کے نتائج بھی اپنے ایک مقالے میں پیش کیے هیں، جو حوالہ جات و تفصیل اسنادسے پورے طور پر مزین ہے (کتب بُراَمج العلماء فی الاندلس، در ۱۸ (۱۸ ۱۸ ۱۸ کی جا کہ میں یا برنامجوں میں چار اصناف میں نزدیک فہرستوں یا برنامجوں میں چار اصناف مین کی جا سکتی هیں :

ا .. تصنیفات کی ایسی فهرست جس میں انھیں درسی مضامین کے لحاظ سے تقسیم کیا گیا ھو۔ ابن خیر نے مندرجۂ ذیل ترتیب پیش نظر رکھی ھے: قرآنی موضوعات، حدیث، سیر و انساب، فقه، صرف و نحو، لغت، ادب، شعر۔ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتا که اپنے اساتذہ کے اسما بغیر کسی مزید معلومات کے دمے دیتا ھے، ابن مسعود العَشَنی (م ۱۱۳۹۸ کے دمے دیتا ھے، ابن مسعود العَشَنی (م ۱۲۹۸ هم ۱۹۹۸) کی برنامج، جس کے صرف چند صفحے محفوظ رہ گئے ھیں (الاَ ھُوانی، صوب )، بھی اس صنف میں شامل ھے .

۲ - اساتذه کی فهرست مع ان کتب کی تصریح کے جو هر ایک کے زیر هدایت مطالعه کی گئیں ۔ قاضی عیاض [رك بآن] (۲۰۸۱ه/۱۰ عتا ۱۰۸۳هم هم ۱۱۹۵ کی آلغنیة، جس میں حروف تهجی کی ترتیب اختیار کی گئی ہے، اسی قسم میں شامل ہے۔ ابن عطیة المحاربی (م ۱۳۵۱ه/۱۳۵۱ع) کی فهرسة

بهی اسی قسم سے تعلق رکھتی ہے (دیکھیے Ensayo bio-bibliografico sobre: Pons Boigues ، los historiadores y geografos arabigo-espanoles میڈرڈ ۱۸۹۸ء، ص ۲۰۰۰؛ براکلمان: تکلمه، ۱: میڈرڈ ۱۸۹۸ء، ص ۲۰۰۰؛ براکلمان: تکلمه، ۱: اس نے اپنے والد اور دیگر شیوخ کے سوانح حیات لکھے اپنے والد اور دیگر شیوخ کے سوانح حیات لکھے برنادج، جس نے اپنے شیوخ کے حالات کو ان برنادج، جس نے اپنے شیوخ کے حالات کو ان مضامین کے لحاظ سے ترتیب دیا ہے جن سے وہ اختصاص رکھتے تھے: قرآن، حدیث، صرف و نحو، ادب، شعر.

۳ مندرجهٔ بالا دونوں ترتیبوں کا امتزاج ابن ابی الربیع کی برنامج اور محمد بن جابر الوادیاشی (م ۲۹۸هم۱۹) کی برنامج میں فے (دیکھیے براکلمان: تکمله، ۲: ۳۷۱ اور اس کی تماریخ وفات و مقام وفات کی تصحیح بھی کرلیجیے [غرناطه کے بجامے تونس]؛ مخطوطهٔ اسکوریال ۲۲۱۱) محمد بن جابر پہلے اپنے اساتذہ کے اسما اور سوانح دیتا ہے اور پھر ان مضامین و کتب کی فہرست جو ان کے زیر هدایت مطالعه کی گئیں.

ہ ۔ فہرستوں میں مصنف کے اپنے مشاہدات و بیانات کا اضافہ .

اس خاص قسم کو جو اندلسیوں کی خصوصیت معلوم ہوتی ہے، حدیث کی روایت و اشاءت سے متعلق سمجھنا جاھیے اور فی الحقیقت یه محدثین و فقہا هی تھےجو اپنے شیوخ کی فہرست اخلاف کے لیے چھوڑ جانا، (یا اپنے شاکردوں میں سے کسی کے حوالے کر جانا، جیسا کہ ابن ابی الربیع نے کیا) مفید سمجھتے تھے اور بعض اوقات تو ان کے زیر ہدایت مطالعہ کی ہوئی احادیث کی اسناد کے ذکر میں بھی کوتاھی نه کرتے تھے۔

ابن خیر کی فہرسة کی سی عمدہ تصنیف ایک بالکل جداگانه دلچسبی کی حامل ہے۔ اس سے یہ بھی منکشف ہوتا ہے کہ کسی خاص زمانے میں کوئی نوجوان طالب عام کن کن مضامین کا مطالعہ کر سکتا تھا اور پھر ان سے ہر زمانے کے اهل علم و فضل کی پسندیدہ کتابوں سے واقفیت حاصل ہوتی ہے (دیکھیے کتابوں سے واقفیت حاصل ہوتی ہے (دیکھیے

(CH. PELLAT)

الفهرست: رك به دنتر .

مآخل ؛ متن مقاله مين مذكور هين .

الفہری: ابو اسحق ابراهیم بن ابی الحسن \*
علی بن احمد، جس نے ۲۳۳ه/۱۳۳۸ء میں پانچویں
اور چھٹی صدی هجری کے اندلسی شعرا اور صاحب
طرز ادیبوں کی تصنیفات کا انتخاب کَنْز الکُتَّاب
و مُنتَخَب الآداب کے نام سے مرتب کیا (دیکھیے

Die Ar., Pers. und Turk. Ildss. der: H. Krasst

۱۹۵۷ دی انا ۱۸۲۸، عدد کے اللہ ۱۸۲۵)

## (C. BROCKELMANN)

فہمی شیخ: ارزنجان کے نقشبندی خالدی \* طریقے کے شیخ ۔ پیر محمد و هبی ارزنجان میں نقشبندی خالدی جماعت کے شیخ طریقت تھے، نقشبندی خالدی جداللہ کے دمشقی مسترشد عبداللہ افندی سے ملاقات کے بعد ارزنجان میں نقشبندی خالدی سلسلے کو روشناس کرایا تھا ۔ جب پیر محمد و هبی نے ۱۳۹۸/۱۹۸۸ء میں وفات پائی تو ان کی روحانی خلافت مصطفی فہمی کے بائی تو ان کی روحانی خلافت مصطفی فہمی کے حصے میں آئی (دیکھیے اسمعیل پاشا: هدیة العارفین، حصے میں آئی (دیکھیے اسمعیل پاشا: هدیة العارفین، کے دوران میں مکه معظمه میں ۲۱ محرم ۱۹۹۹ه/ کے دوران میں مکه معظمه میں ۲۱ محرم ۱۹۹۹ه/ کے دوران میں مکه معظمه میں ۲۱ محرم ۱۹۹۹ه/

حضرت خدیجه <sup>رمز</sup> کے مزار کی پائنتی دفن ہو<u>ہے</u> . مصطفٰی فہمی کی شخصیت کہھی کہھ

مصطفٰی فہمی کی شخصیت کبھی کبھی متنازع فیہ بھی بن جاتی تھی۔ ان کے پیچھر پیر و هبی کا داماد عجدالحمید افندی لگا رهتا تها جو ابتدائی ایام میں ان کا مشیر کار بھی رھا تھا۔ اس چیقاش کے بعد مصطفیٰ فہمی سے اپنی خانقاه میں عرصهٔ دراز تک قیام نه هو سکا۔ بایں همه مصطفیٰ فهمی کی بر حد تعظیم و تکریم کی جاتی تھی ۔ جب انھوں نر پہلر دو حج کیے (موسم سرما ۱۸۵۹/۱۲۷۹ -١٨٦٠ع تا ١٢١٥ه/١٨٦١ع اور شوال ١٢٨٦ه/ فروري ١٨٦٦ تاذوالحجه ١٢٨٣ ه/البريل ١٨٦٤ع) تو اهل ارزنجان نے جوش و خروش کا مظاهره کرتے هوے انهیں شاندار الوداع کما اور واپسی پر مقامی فوج کا باجا لے کر استقبال کیا۔ مقامی تاجروں اور عہدے داروں کے علاوہ اعلٰی فوجی خاندانوں کے افراد سے بھی ان کے تعلقات تھر، مثلاً اسمعيل باشا چركسى (١٨٠٥ء تا ١٨٦١ء)، جو کروشیا اور روس کے خلاف جنگ میں ترک افواج كا جرنيل تها (ديكهير ابراهيم التين كيوسه: تورک مشمورلری انسائکلوپیدیسی، ۱۹۳۵ء، ص ۱۹۹۳) اور درویش پاشا (۱۸۱۶ تا ۱۸۹۹ء، دیکھیر (آآت، بذیل ماده) ۔ مؤخرالذکر نے تو ان کی تیمار داری بھی کی تھی اور روس کے خلاف جنگ (۱۸۲۷ تا ۱۸۲۸ع) میں ان کی روحانی تائید بھی حاصل کی تھی ۔ درویش باشا جمادی الآخره ١٢٨٦ه/ كتوبر، نـومبر ١٢٨٦ع) مين مصظفی فہمی کو اپنے همراه اسانبول لے آیا جهال انهول نر خليفة المسلمين كي مجاس عمومي سے خطاب بھی کیا ۔ ارزنجان میں درگاہ کی عمارت (جو دو سال میں بن کر تیار ہوئی تھی اور جس كا انتتاح ١٢ ربيع الاول ١٢٨٨ه/١١ جولائي

۱۸۶۷ء کو هوا تها) بہت سے سرکردہ افراد کے چندوں سے تعمیر هوئی تھی .

مصطفی فہمی کو بظاہر منکسرالمزاج ہو نر کے باوجود اپنے اوپر حد درجه اعتماد تها۔ انهیں پارسائی اور زهد کی نمائش ناپسند تھی ۔ اگرچہ انھوں نے کبهی بهی یورپین لباس نهیں پهنا، لیکن دوسروں کو پہنتر دیکھ کر معترض بھی نہیں ہوے ۔ اُن مح گھر میں ہر روز نے نوازی کے ساتھ محفل ذکر جمتی تھی ۔ وہ اپنر مریدوں کی اطاعت شعاری پر بھی نظر رکھتر تھے اور اُن کی نجی زندگی میں بھی دخل انداز ھوتے رہتے تھے ۔ انھیں سلطان علما باشه کملانے میں بھی باک نه تھا۔ اُن کے خیال میں ایسے، عالم کا ظہور ھر قرن میں ھوتا ہے، کبھی ایک طریقے میں تو کبھی دوسری دینی جماعت میں ۔ اُن کا نظریه تھا که اس وقت یه عالم طریقة نتشبندیه میں ظاهرهوا هـ اُن کے تقدس مين بعض قومي عناصر بهي شامل تهر، بالخصوص وه مردان خدا میں بھی اعتقاد رکھتے تھے (مردان خدا کے معانی اور اشتقاق کے لیر دیکھیر Schaeder، در ۲۱ (۲۸ (۱۹۲۸ع)، ص سمع، حاشیه - -وہ فکرونظرمیں ابن العربی سے ستأثر تھر .

مآخل: زندگی اور افکار کی تشریح کے لیے اهم ترین مأخذ آشچی دده ابراهیم خلیل بن محمد علی کی خود نوشت سوانح هے، جو تین مجلدات میں هے (اس نے مخطوطات جامعداستانبول کے کتاب خانے میں موجود هیں) مخطوطات جامعداستانبول کے کتاب خانے میں موجود هیں) ابراهیم خلیل ۳۲۲۳ (۱۸۵۵، عمیں مصطفی فیممی کاشا کرد بنا تھا؛ نیز دیکھیے Die Memoiren: M. L. Bremer بنا تھا؛ نیز دیکھیے des turkischen Derwischs Asci Dede Ibrahim و des turkischen Derwischs Asci Dede Ibrahim Beitrage z. Sprach-u. عمی طبع کاشا کرد بنا تھا؛ نیز دیکھیے Waldorf بالا کام کام کام کام کیا۔

(M. L. VAN ESS-BREMER)

فهیم : اونجی زاده مصطفی چلبی، جو ادب میں رُرُفہیم اسنانبولی'' کے نام سے مشہور ہے؛ قدیم شاعری کے آخری دور (مراد چہارم اور ابراهیم کے عمد حکومت: ۱۹۲۳ تا ۸۸۲۵) کا ایک ترکی شاعر، جس کا شمار اپنر عمد کے انتہائی نمائنده شعرا مین هو تا هے۔ وہ ایک سیدها ساده سا ادیب تها اور کوئی موزون پیشه نه رکهنر کی وجہ سے بعض ممتاز افراد سے وابستہ رہا۔ وہ ایوب پاشا کے ملازمین میں بھرتی ہو کر قاہرہ آیا، جو مصركا والى مقرر هوا تها، ليكن جيساكه اس کے تلخ اور حقیقت افروز شہر آشوب سے جو اس نے مصر کے خلاف لکھا تھا، ظاہر ہوتا ہے، اسے وهاں کی زندگی راس نہیں آئی ۔ جب وہ پاشا کی نگاہ التفات سے محروم ہو گیا تو اس کے پاس ایک پیسه بھی نہیں تھا؛ چنانچہ اسے قا ہرہ کے سربر آوردہ شہریوں کے سامنے دست طاب دراز کرنا پڑا۔ انھوں نے اسے اس قافلے کے ساتھ وطن واپس بھیج دیا جو ہر سال مصر کا خراج لے کر جایا کرتا تها، لیکن وطن کی سر زمین پر قدم رکهنا اس كي قسمت مين نهين تها، كيونكه كما جاتا هے كه مه ١ ، ١ه/١٩٣١ع يا ٨٥ . ١ ه/١٩٣١ع مين وه قونيه کے قریب ایلُغون کے مقام پر طاعون میں مبتلا ہوکر وفات ہاگیا۔ اس واقعے کے متعلق بیانات میں اختلاف ہے .

فہیم کی تمام تر تصنیفات تغزل کے رنگ میں هیں ۔ اس نے اوائل عمر هی میں، یعنی جب وہ اٹھارہ برس کا تھا، ایک دیوان مرتب کرلیا تھا۔ فہیم فارسی اور ترکی شاعری کے دبستانوں کی باهمی آویزش کے ابتدائی دور میں زندہ تھا، چنانچہ اس کے هاں جدید دبستان کی روح جلوہ کر ہے۔ اس نے اپنی غزلیات کا موضوع روزمرہ زندگی کے معمولی واقعات میں تلاش کیا۔ اس میں کوئی

شبہہ نہیں کہ جدید ترین زمانے تک اس کی شاعری لوگوں کو متأثر کرتی رہی، مثلاً [نامق] کمال نے ابنی شاعری کا آغاز فہیم کے اشعار کا تنبع کرتے ہوئے کیا تھا .

#### (TH. MENZEL)

فميم راشا : سلطان عبدالحميد ثاني كے عمد ا حکومت بیں خفیہ پولیس کا سربراہ، جس کی ولادت مهراء مین استانبول مین هوئی تهی ـ وه سلطان کے رضاعی بھائی اثوابجی باشی عصمت بے كاسب سے بڑا لڑكا تھا ۔ اس تعلق كى بنا پر أس كى تعلیم مکتب حربیه کے خصوصی درجےمیں ہوئی، جمال سے اسے ۱۸۹۳ء میں کہنان کے عمدے کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ دو سال کے بعد وہ ترقی کر کے ''یاور شہر یاری'' بن گیا اور ۱۸۹۸ء میں اسے پاشا کا خطاب عطا ہوا۔ زان بعد فهيم پاشا سلطان کي خفيه پوليس کا سربراه مقرر هوا اور اس عمدے بر وہ کئی سال تک کام کرتا رها۔ اس نے سارے دارالخلافہ میں خفیہ ہولیس كا جال بهيلا كر سلطان عبدالحميد ثاني كا اعتماد حاصل کر لیا ۔ عوام، بالخصوص ملکی اور غیر ملکی . تاجر، جن پر وہ غیر قانونی ٹیکس لگایا کرتا تھا، اس سے خوف کھاتے تھے۔ ایک جرمن تاجر نے فہرہ کے خلاف دغوی دائر کر دیا۔ جرمن سفیر von Bieberstein نے اس پر مداخلت کی اور تاجر کے الزامات کی تائید کی۔ حکومت نے

ا فروری ۱۹۰۷ء کو اسے برطرف کر کے برسہ [رک بان] کی طرف جلاوطن کر دیا ۔ ۱۹۰۸ء کے انقلاب کے بعد وہ برسہ کے نزدیک بنی شہر میں مقیم تھا کہ لوگوں نے اسے پکڑ کر اس کی تکا بوٹی کر دی .

Osmanli: Mahmud Kemal Inal (۱): استانبول مها تا دارد ا به ا تا دارد ا به ا تا دارد ا تا ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۰ (۲): ۱۹۵۰ تا ۱۵۵۰ تا ۱۹۵۰ تا ۱۵۵۰ تا ۱۵۵

#### (E. KURAN)

فہریم سلیمان افندی: ایک ترکی شاعر اور عالم، جو خوجه فہیم کے نام سے بھی مشہور ہے۔ وہ ۲۰۳۳ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ میں قسطنطینیه میں پیدا هوا اور سب سے پہلے دیوان میں ایک عہدے پر مأسور اور پھر ٹکسال اور محکمهٔ محصول میں اور آخر کار روم ایلی میں قائم مقام کے منصب بر فائز هوا۔ ملازمت سے سبکدوش هونے کے بعد اس نے قسطنطینیه میں فارسی کے مدرس کی بعد اس نے قسطنطینیه میں فارسی کے مدرس کی میں فوت هو کیا۔ فہیم نے زیادہ تر غزلیات میں فوت هو کیا۔ فہیم نے زیادہ تر غزلیات کی ایک لکھی هیں اور اس کا دیدوان [استانبول صائب اصفهانی کی منتخب غزلیات کی ایک شرح (صائب شرحی) لکھی اور سفینة الشعراء کے شرح فرائب شرحی) لکھی اور سفینة الشعراء کے شرح فرائب شرحی) لکھی اور سفینة الشعراء کے شرح فرائب شرحی) لکھی اور سفینة الشعراء کے فارسی شام سے تذکرۂ دولت شاہ کا ترکی میں ترجمه

[مع اضافات] كيا [استانبول ١٢٥٩].

مآخل : م نساجی : مُجَمُوعَهُ مُعَلِّم (قسطنطینیه م.۳۰۹)، عدد . ه ؛ (۲) محمّد ثریًا : سجل، عثمانی، (۸۰۰ تا ۱۳۱۵)، م : ۳۰ ؛ (۲) سَامَی : قاسُوسُ الأغلام، (۲۰ تا ۱۳۱۹ه)، ۵ : ۲۵ تا ۱۳۱۹ه)، ۵ : ۲۵ تا ۱۳۲۱ ه. (۵) قطبین : تذکره، ص جردت : تاریخ، ۱۲ : ۱۸۸۱؛ (۵) قطبین : تذکره، ص

#### (TII. MENZEL)

فَيْءِ: [(ع)؛ فَأَدْ يَفِيْ: سِي مصدر، جس كے ﴿ معنى هين پائنا، واپس آنا، لوڻنا] \_ اس لفظ سے مسلم علما بالعموم وہ تمام اشیا مراد لیتے ہیں، جو کقار سے ''بغیر لاڑائی کے'' لی جا سکتی هوں ۔ اس کے علاوہ بسا اوقات اس سے مفتوحہ ممالک کی اراضی مراد لی جاتی هين - [يحيى بن آدم (كتاب الخراج، ص١٨)، ابو يوسف (كتاب الخراج، ص ٢٣) اور الماوردى (الاحكام السلطانية، ص ١٢٢) ايسے قديم ماهرين مالیات نے لفظ نَیٰ، کی تعریف میں اختلاف کیا ہے۔ بعض نے غنیمت، جزیہ اور خراج کو بھی فیء کے مفہوم میں شامل کر لیا ہے]۔ لفظ فَیْ کی تشریح قرآن مجید کی ایک مخصوص عبارت سے کی جاتی ہے جو سورۃ الحشر کی چھٹی نيز ساتويں آيت ميں آئي ہے ۽ َ وَ مَمَا أَفَاءِ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ (=اور جو مال الله نے اپنے رسول م کو دلوایا ہے)؛ چنانچہ غیر مسلموں کے مملوکات جو [جنگ کے زمانر میں] بغیر اڑے ھاتھ لگیں، فی ، كملاتر هين .

قرآن مجید میں سورۃ الحشرکی چھٹی، آٹھویں اور دسویں آیت کا نزول از روی روایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت ہوا جب آپ نے یہ فیصلہ فرسایا کہ بنو نَضیر کے، جنھیں ملک بدر کر دیا گیا تھا، کھیت اور باغ ان

مسلمانوں میں بطور غنیمت تقسیم نه کیے جائیں جنھوں نے محاصرے میں شرکت کی تھی، بلکه انھیں مخصوص طور پر صرف مہاجرین کو دے دیا جائے ۔ آپ نے اس فیصلے کی یه توجیه فرمائی که یه چیزیں لڑ کر حاصل نہیں کی گئیں، بلکه پرامن طریق پر دشمن کے هتیار رکھ دینے پر ملی ھیں .

خیبر اور فَدَک کی فتح کے بعد وہاں کے یہود کی اراضی بھی لشکر میں بطور مال غنیمت نقسیم نہیں کی گئیں، بلکہ ان کا ایک حصہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسّلام کے فیصلے پر چھوڑ دیا گیا۔ غالبًا اسی موقع پر سورۃ الحشر کی ساتویں آیت کا نہوا نہوا ن

جس چیز کو صحیح معنوں میں مال غنیمت نه کہا جا سکے، اس کا انصرام و اهتمام حضور علیه الصلوٰۃ والسلام سے سعلق ہے اور وہ چیز سرکاری ملک شمار ہوگی اور اس کے محاصل کو، نیز غنیمت [رک بان] کے خُمس (ہ) کو رفاہ عام کی مد میں شامل کیا جائے گا .

اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رخ نے

اپنر مشیر صحابه کے اتفاق سے یه رامے قائم کی که اس قاعدے کی رعایت جدید مفتوحه علاقوں میں بھی کی جائر؛ چنانچه انھوں نر حکم دیا که صرف املاک منقولہ، جو مال غنیمت کے طور پر حاصل هون، عرب فاتحون مين تقسيم كي جالين، لیکن اراضی کو تقسیم نه کیا جائے ۔ یه زمینیں مال غنیمت کی طرح فقط موجوده نسل هی کی <sup>.</sup> منفعت کے لیر نہیں، بلکہ یہ فی میں شمار ہوں گی جن کی مالک همیشه ساری آست هوگی اور اس سے تمام آئندہ نسایں نفع حاصل کریں گی۔ اس وقت یه خطره بهی تها که اگر عرب زراعت میں لگ گئے تو وہ اپنے جنگ اوصاف کھو بیٹھیں کے، لہذا یه ضابطه مقرر هوا که مقامی آبادی زمین کو کاشت کرمے اور پیداوار کا ایک معین حصه بطور خراج حکومت کے بیت العال میں داخل کر دیا کرے ۔ یه لگان (خراج) زمین کے دائمی قبضے کے ساتھ وابستہ تھا۔ بنابریں فیصلہ کر دیا گیا که جو لوگ فی، کی جاگیر کاشت کریں کے وہ مسلمان ہو جانے کے بعد بھی خراج ہی ادا کرتے رهیں کے، چونکه خراج کی ادائی کو محکومی کی علامت خیال کیا جاتا تھا، اس لیر عرب شروع میں فیء کی (خراجی) جاگیرکی زسینوں پر قبضہ حاصل کرنےسے اجتناب کرتے رہے، کیونکہ اس صورت میں وہ خود خراج ادا کرنے والوں کے زُسرے میں آ جاتے تھے ۔ اس ضابطے سے فقط وہ اضلاع مستثنی رہے جن کے باشندوں نے عرب فوج کے پہنچتے ہی برضا و رغبت اطاعت کر لی تھی، اس شرط بر کہ ان کی اراضی پر ان کا قبضہ بحال رکھا جائے گا۔ ان اضلاع کی، جو دارالصّلح [رك بانم كهلائع، اراضي في، شمار نمين كي گئی۔ پہلی صدی کے دوران میں جب مفتوحہ ممالک کے باشندوں نر اسلام قبول کرلیا تو باوجود

مسلم حکّام کی تدابیر کے اُنھوں نے خراج دینے سے پہلو تہی کرنا شروع کر دیا اور عرب مسلمانوں کی طرح اپنی زمینوں کی پیداوار سے محض زکوہ دینے لگے۔ اس طرح رفتہ رفتہ ان ممالک کی زمینوں کو فی، شمار کرنا موقوف ہوگیا.

بعد کے مسلم فقہا کے خیالات و آرا اس بارے میں مختلف ہیں۔ شافعیّہ کے نزدیک نئے تسخیر شدہ صوبوں کی اراضی اور جاگیریں سب کی سب فاتعین میں بطور مال غنیمت تقسیم کی جانا چاہییں، اس کے برعکس مالکی فقہا کا یہ خیال ہے کہ انہیں فیء یعنی سب مسلمانوں کی مقبوضہ سمجھنا چاہیے، بحالیکہ حنفیوں کا قول یہ ہے کہ ان پر امام کا اختیار ہے، اور وہ چاہیے تو مسلمانوں کے عام فائدے کے لیے ان کا انتظام بطور فی، اپنے ہاتھ میں رکھے یا بطور مال غنیمت فوجیوں میں تقسیم کر دہے، یعنی اسلام کی فلاح و بہبود میں تقسیم کر دہے، یعنی اسلام کی فلاح و بہبود کی لیے جو مناسب سمجھے وہ کرہے.

زمین کے علاوہ، مالگزاری، جزید، اور تمام دوسری قسم کے خراج، جو غیر مسلموں کو ادا کرنے پڑتے تھے، مثلاً چنگی کا وہ محصول جو غیر مسلموں کو اسلامی ممالک میں تجارت کرنے غیر مسلموں کو اسلامی ممالک میں تجارت کرنے کے لیے اپنے تجارتی اموال پر ادا کرنا پڑتا تھا، فی، میں شامل ھیں۔ امام الشّافعی کے نزدیک فی، کا پانچواں حصد وجوبًا الگ کرکے اس کے پھر مقاصد کے لیے صرف کیے جائیں اور وہ انھیں پانچ مقاصد کے لیے صرف کیے جائیں جو مال غنیمت کے مطابق باقاعدہ افواج کی تنخواھوں میں، مساحد کے مطابق باقاعدہ افواج کی تنخواھوں میں، مساحد کی دیکھ بھال میں، سڑ کوں اور پُلوں کی تعمیر اور مرست میں، اور مسلمانوں کے دوسرے مفاد اور مرست میں، اور مسلمانوں کے دوسرے مفاد عامّہ میں خرچ کیے جائیں۔ اس کے مقابلے میں باقی تمام مذاھب فقہ کا اس پر اتفاق ھے کہ امام باقی تمام مذاھب فقہ کا اس پر اتفاق ھے کہ امام

املاک فی کو کلّیةً حالات و مقتضیات وقت کے مطابق است مسلمہ کے مفاد عامّہ کے لیے استعمال کرے گا .

مآخل: فقه كى كتابون مين جهاد كے باب كے علاوه [(۱) ابو يوسف: كتاب الخراج؛ (۲) ابوعبيد القاسم: كتاب الاموال؛ (۳) بعدى بن آدم: كتاب العخراج؛ [(۸) معدمد ضياء الدين الريس: العخراج و النظم المالية؛ [(۸) صبحى الصالح: النظم الاسلامية]؛ (۱) الماوردى: الاحكام السلطآنيه، طبع M. Enger بون ۱۸۵۳، بون ۱۸۵۳، صن ۱۲۱ ببعد، ۲۰۱۷ ببعد؛ (۵) الدمشقى: رحمة الامة في اختلاف الائمة الامة، ببولاق .۳۱، مولاق .۳۱، مقالة هذا نے (۸) المسلطانده، اور و، تمام كتابين جن كا راقم مقالة هذا نے (۸) المسلطانده، ببعد مين حواله ديا هے .

(TH. W. JUYNBOLL)

فیٹا غورس: یا فوناغورس (شاذ طور پر پر بونا غورس یا دوسرے نام بھی منقول ہوے ہیں)؛ چھٹی صدی قبل از مسیح کا بونانی حکیم، جس کی بورپ کی طرح بلاد اسلامیہ میں بھی بڑی شہرت ہے، اور اس کی اصلیت التباس پیدا کرنےوالی ہے۔ اس کی شخصیت اور اس سے وابستہ مکتب فکر یا مکاتب فکر میں کبھی کبھار تمیز کی جاتی تھی، یا مکاتب فکر میں کبھی کبھار تمیز کی جاتی تھی، لیکن اس فرق کو اچھی طرح سمجھا نہیں جاتا تھا اور نہ ان دونوں میں صحیح امتیاز روا رکھا حاتا تھا .

اس کی زندگی کے نیم تاریخی اور نیم افسانوی احوال خاصی تفصیل سے معلوم تھے اور ان کا اماد فرفوریوس Philosophos Historia: Porphyry کا ایک طویل ھے، جس میں اس کے سوانح حیات کا ایک طویل خلاصه درج ہے۔ یه حالات المبشر (ص ۲۸ ببعد) اور ابن ابی اصیبعه (۲: ۲۸) میں محفوظ هیں (دیکھیے F. Rosenthal)، سلسله جدید،

جلد ششم، ١٩٣٤ ع، ص ٣٨ بيعد) ـ تاريخي واقعات کی بنا پر یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ اس نر کورٴش (Cyrus) اور كمبوجيه (Cambyses) كا زمانه پايا هو کا (المبشر؛ ابن ابی اصیبعه) ۔ یونانی فلسفے کے جو پانچ مشہور حکما گزرہے ہیں ان میں فیثاغورس كا دوسرا درجه هي، يعني بندقليس [جو درحقيقت فیثاغورس کے بعد ہوا ہے] اور سقراط کے درمیان؛ یا کسی اردشیر (=ارتخشتر) Artaxerxes کے عهد حکومت میں هوا هے (سعید [Eutychios]: Annals : ١٠٤ - بهت قديم اشخاص اور واقعات کے لیے عام طور پسر حضرت سلیمان عليه السلام كے عمد كا حواله ديا جاتا ہے (الشہر ستانی)؛ فیثا غورس کے ثذاک رہے میں بھی ید فرض کر لیا جاتا ہے کہ مصر میں حضرت سلیمان کے اصحاب سے اس کی رسم و راہ تھی ـ اس کا یه دعویٰ که وه حکمت و فلسفے کا بانی ہے، تاریخ فلسفہ کے دیگر نظریات کی بنا پر معل نظر سمجها جاتا هے (الفهرست، ص ۲۸، ا السجستاني: صوال بعطابق مخطوطة مرادملاً، عدد ۸. ۲۰۱۸ و الف)؛ لیکن فلوطرخس (Plutarch) کے تتبع میں یہ بات بار ہار کہی جاتی تھی که وه لفظ ''فلسفه'' كا واضع تها اور ارسطاطاليسي منطق کے مقدمات کے مطابق فیثاغورسیوں کے فلسفر کا مکتب فکر اسی کے نام سے منسوب ھے۔ بعض اوقات یہ باور کر لیا جاتا ہے کہ اُس نر بندقلیس Empedocles کے عقائد کی تشریح کی تهي (صاعد الانداسي، مترجمة بلاشر، ب القفطي، ص ۲۵۸ ببعد) یا یه که وه افلاطونی نظریهٔ افکار کا پیش رو هے (Picatrix) مترجمهٔ راثر اور پلسنر، سهر).

تاریخ فلسفہ میں خدمات کے علاوہ اُس کے کار ھائے نمایاں علم موسیقی کی ایجاد اور یونانیوں

میں حساب اور جیومیٹری کی ترویج ہے (الیعقوبی، ۱: ۱۳۳۰ یا اُس نے جیومیٹری، طبیعیات اور مابعد الطبيعات كے علوم كو مشرق سے لاكر يونان مين رائج كياتها، ابوالحسن العامري: Amad مخطوطة Servili، عدد وي، ورق . ٨ ب؛ سعيد؛ القفطي؛ ابن ایی اصیبعه) ـ حرّان کے صابیوں نر فیثاغورس كو اينا بيغمبر بنا ليا تها (البيروني: Chronology: ص ه. ير؛ اخوان العبقا، ديكهير P. Kraus ص رسائل جابر، قاهره ۱۹۳۲ - ۱۹۳۳ ع، ۲:۳۲۳ حاشيه ) ـ اس كا متصوفانه مذهبي بمهلو قابل لحاظ تها (المسعودى: مروج الذهب، ٣ : ٣٣٨) ابن ابی اصیبعه) ـ فیثاغورس اهل مشرق سے خود بھی روابط راکھتا تھا ۔ اُس کے علاوہ ہم نے اس کے شاکردوں کا تذکرہ سنا ہے جنھوں نے مشرق جاکر زرتشتیوں اور ہندووں کے مذہبی فلسفر کو متأثر کیا تھا (امونیوس کی واعظانہ تأليف، مخطوطة اياصوفيه، عدد ٥٨٦، مذكورة البيروني: Chronology [ديكهم Chronology در BSOS، م (۱۹۳۵ تا ۱۹۳۵)، ص ۲۸ بیعل اور الشهرستاني، ص ٢٠٤ ببعد اور ٢٥٥ ببعد) .

فیثاغورس سے جتنی تصانیف منسوب هیں ان کے عربی تراجم میں سنہری الفاظ [کلمات حکمیة] نے بہت شہرت اور رواج پایا ہے۔ روایت کے دوران میں ان میں تھوڑا سا مگر بامعنی رد و بدل بھی هوا ہے۔ ان کو الرسائل الدهبیه یا الوصایا (وصیت) کے نام سے پکارا جاتا ہے، دیوجانس کی نصیحت آموزی کے لیے ان کو 'سنہری رسائل یا الصفاء، قاہرہ ہے کہا جاتا ہے (رسائل اخوان الصفاء، قاہرہ ہے ملا کر پڑھنا چاھیے۔ لفظ 'سنہری' کی وجہ تسمیہ جالینوس سے منسوب ہے جو نظم کو روزانہ پڑھا کرتا اور اس کو سنہری حروف میں روزانہ پڑھا کرتا اور اس کو سنہری حروف میں

لکھا کرتا تھا، لیکن اس کی کسی یونانی مأخذ سے تصدیق نہیں ہوتی ـ مختلف طبعات کے لیر دیکھیر از عمنقوله از Tabula Cebetis : J. Elichmann مسكويه)؛ Traites inedits : L. Cheikho ؛ بار دوم، (M. Ullmann )؛ تحقیقی مقالسهٔ میونخ F. Rosenthal نيز ديكهير بطبوعه! نيز ديكهير در Orientalia سلسلهٔ جدید، ۱۰ (۱۰۳۱) Orientalia ببعد اور M. Plessner در Eshkölöt مر M. Plessner ۸ ہـ ۔ اس کتاب کی مختلف شروح سے مسلمان آشنا تھے۔ان میں سے ایک شرح برقکس سے منسوب ہے (الفهرست، ص ۲۵۲؛ القفطى: تاريخ الحكماء ص ۹ ۸) ـ اس كى تلخيص عبدالله بن الطيب (م٥٥ مهم ه/ ٣٣ . ١ ع) نركي تهي جو اسكوريال (مخطوطه، عدد ۸۸۸ (۸) میں محفوظ هے ـ هرقلس کی شرح سے اُس كا باهمي تعلق تحقيق طلب هـ السجستاني كي صوان الحكمة كي تهذيب (مراد ملا، مخطوطه عدد ۱۳۰۸، ۱۳ الف)میں کتاب کی شرح کے تعارف میں مذکور ہے ''کہ یہ نتاب املیخس كي شرح الوصايا الندهبية (حسنمري الفاظ) كا خلاصه هے"۔ شرح كا قلمي نسخه غالبًا پر نسٹن میں محفوظ هے (J. Kritzek) در MIDEO، س (٣٨٠ : ١٩٥٩) - احمد بن الطيب السرخسي كي شرح کی موجودگی (Rosenthal) ص ۵۵) کی اچھی طرح تصديق نمين هو سكى \_ (غالباً يه نام سابق الذكر عبدالله الطيب سے خلط ملط هوگيا هے) ـ علی بن رضوان نر فیٹاغورس کے فضائل اخلاق ۱ کی جو شرح لکھی ہے (ابن ابی اصیبعه و طبقات الاطباء ب : م . () وه شاید Golden words سے ببحث کرتی ہو .

فیثاغورس کے اشارات (Symbola) سے اهل علم واقف تھے اور اُن کا حوالہ دیا کرتے تھے (دیکھے B. R. Sanguinetti)،

س RSO در G. Levi Della Vida ادر (١٩١٠): ٥٩٥ ببعد ؛ Picatrix مترجمة از رثر Ritter اور پلسنر Plessner س ۲۲۸ -فلسفے کے متون کے تراجم میں ہمت سا نصيحت آموز مواد ملتا هے، مشلاً Ps. Plutarch ب Placita Philosophorum - عقل اور نظرية الصدور سے متعلق اقوال جو فیثاغورس سے منسوب ھیں، وہ [على بن ربن] الطبري [م ٢ ٣ م ] كي فردوس الحكمة (ص . ۷ ببعد، ۲ ببعد، طبع محمد زبیر صدیقی) میں پائے جاتے ہیں۔ روح اور جسمانی تکمیل کے بارے میں ایک اقتباس توحیدی کے رسالة الحیوة، ص مم ببعد پرملتا هے (Trois Epitres) طبع (Keilani) فیثاغورس کے علم کائنات کی مفید تشریح الشہرستانی کے هاں ملتی هے [دیکھیے الملل والنحل،] ص ۲۹۵ بيعد؛ ديكهير D. Kövendi در Gesch.: F. Altheim o 'der Hunnen : ۵ 'der ایمت سے حکمت آمیز اقوال فیثاغورس سے منسوب کیے جاتے تھے۔ حنين نے النوادر ميں فيثاغورس پر جو باب باندها هے وہ Golden words تک محدود ہے، لیکن بہت سے اقوال صوان الحكمة، ابن هندو، مبشر اور ابن ابی اصبعه وغیره کی کتابوں میں نیےز ایاصوفیه کے قلمی نسخر عدد ۱۳۹۹ میں ملتے هيں۔ اگرچه ان اقوال کي اصل يوناني ھے، لیکن یونانی روایت میں فیثاغورس کے اقوال کا کہیں بھی پتا نہیں چلتا (مثلاً دیکھیر F. Rosenthal در Orientalia ملسلة جديد، جلا ع (۱۹۵۸): ۲۹ ببعد) - هم یقینی طور پر یه نهیں کہ سکتر کہ فیٹا غورس سے ان اقوال کا انتساب یونانی زبان میں کیا گیا تھا یا اس میں مشرقی روایت کار فرما رھی ہے.

کتب مصادر میں فیثاغورس کی اور بہت سی تصانیف مذکور هیں۔سب جانتے تھے کہ افلاطون نے

ذیون Dion سے کہا تھا کہ وہ فیثاغورس کی تین كتابين خريد لے (القفطى: تاريخ الحكماء، ص ٢٠٠ نیز در ایاملیخس Iamblichus ـ یونانی زبان کا ایک بیان فرفوریوس Porphyry سے منسوب ھے، لیکن فرفوریوس کے یونانی متن میں اس کا پتا نہیں چلتا (ابن ابي اصيبعه، ١: ٢٠٠) - ارخوطس Archytas نر فیثا غورس کی اللہ کتابیں خود اور دو سو مزید کتابیں فیثا غورسی مکتب فکر کے دوسرے حکما سے لر کر جمع کی تھیں۔ اسی طرح فیثا غورس کی ۲۸۰ اصلی کتابین موجود تهین (مبشر: ابن ابی اصیبعه) ـ اس کے علاوہ مختلف عنوانات پر بهت سي كتابين تهين، ليكن فيثا غورس سيان كا انتساب مشکوک ہے ۔ مسلمان تین رسائل سے آشنا تهر جن کی شرح ایاملیخس Iamblichus نر لکھی تھی 'On Spiritual Polity 'To the Tyrant of Sicily) To Sifan.s on the Discovery of Ideas الفهرست) -حساب اور موسیقی کی کتابوں کے سلسلر میں کسی خاص کتاب کا بتا نہیں چلتا، لیکن ابن ابی اصبعه نے کتاب الحساب کے علاوہ پانچ دوسری کتابوں کے نام لکھر ھیں۔ علم کیمیا پر ايك لكهنر والر نر رسالة الاعداد الطبيعية كا ذكر کیا هے (Kraus : جابر، ۲ : ۲۸، حاشیه ۲۵ مفتاح الحكمت المعروف به نزهة النفوس كے بارے میں دیکھیر کتاب مذکور، م: ۲۸۹ حاشیه و) ـ بعض محفوظ ره جانر والى كتابون كو نو فيثاغورسي تصانیف میں شمار کیا جا سکتا ہے، مثلاً Bryson کی Oikonomikos (طبع ) Oikonomikos ١٩٠٨ع)؛ فيثاغورس نام كي ايك فلسفه دان عورت بھی کزری ہے اور گھریلو زندگی کے بارے میں اس کے بعض اقتباسات سلتر ہیں (ابوالحسن [العامري]: السعادة والاسعاد، ص ٢٨٩ ببعد (Minovi)؛ ایک رساله Education of the young هے،

زمانهٔ قدیم کے دوسرے اشخاص کی طرح فیثاغورس کا نام بھی علم کیمیا کی تعلیمات کے لیے شرف اور وقار کا حامل رہا ہے - جابر کے مجموعهٔ کتب میں مُعَبَّحات پر ایک رساله ملتا ہے نال (Jābir : Kraus) نکالنے کے موضوع پر اس کی ایک تصنیف کتاب القرعة کا ذکر بھی ملتا ہے (الفہرست، ص س س س) کا ذکر بھی ملتا ہے (الفہرست، ص س س) کا دکر بھی ملتا ہے (الفہرست، ص س س) کا در (Notices on Extraits) بعد ؟).

الرازی نے کتاب الحاوی میں اور دوسرے طبی مصنفین نے بارہا بدیغورس کا ذکر کیا ہے جو قرابادین پر سند کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ نام فیثاغورس سے مطابقت نہیں رکھتا اور نه الرازی سے اس کی شناخت ہو سکی ہے۔ صحیح نام کی تلاش ناممکن بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں دوسرے یونانی اعلام (مثلاً Diagoras) شامل ہوں۔ طب کی قدیم تاریخ جو بحیٰی النحوی شامل ہوں۔ طب کی قدیم تاریخ جو بحیٰی النحوی تک منتہی ہوتی ہے، اُس میں قدیم یونان کے حکیم فیثاغورس (بُوٹاغورس) کا تذکرہ محض دماغی فیثاغورس (بُوٹاغورس) کا تذکرہ محض دماغی امتراع ہے، جس میں فیثاغورس کی تمثیل کار فرما رہی ہے (صوان الحکمة، ہ ب، میں اُس کو اس کے معاصر حکیم فوثاغورس سے الگ ظاہر کیا گیا معاصر حکیم فوثاغورس سے الگ ظاہر کیا گیا

مسلم ثقافت پر فیثاغورس اور فیثاغورسی حکمت کا اثر کچه زیاده هی رها هے - موسیقی اور اعداد کے بارے میں یونانی عربی نظریات اُن سے منسوب هیں - خیال کیا جاتا تھا که کتاب الارثماطیقی ایساغوجی کا مصنف نیقوماخس الجهراشنی ارسطو کا باپ خیال کیا جاتا رها هے -

اخوان الصفا بهی فیثاغورسی تنظیم کی مثال سے بے خبر له هوں گے۔ کہا جاتا ہے که حکمات اسلام میں الرازی بهی فیثاغورسی حکمت سے متأثر تها اور اُس نے اُن کا دفاع کیا تها (المسعودی: النبیه والاشراف؛ ص ۱۹۲؛ سعید، مترجمهٔ Blachere، ص ۵۵)۔ اسمعیلی مذهب میں فیثاغورس کے نام کو اکثر و بیشتر افلاطون اور ارسطو کے ساتھ صرف کاغذی نشانی سمجها گیا ہے (المقریدی: کستاب الخطط، بولاق گیا ہے (المقریدی: کستاب الخطط، بولاق

(F. ROSENTHAL)

فیج: (جمع فیوج)؛ (فارسی پیک کا معرب)؛ یه نام نه صرف سرکاری ڈاک [رک به برید] لے جانے والے هرکاروں کا تھا، بلکه عام آبادی کی تجارتی ڈاک لے جانے والے بھی اسی نام سے موسوم تھے۔ یه اصطلاح پانچویں صدی هجری/ گیارهویں صدی عیسوی اور چھٹی صدی هجری/ بارهویں صدی عیسوی میں تمام شمالی افریقیه اور بارهویں صدی عیسوی میں تمام شمالی افریقیه اور مصر میں جانی پہچانی تھی جب که مصر اور شام کی شاهراه کے علاقوں میں پیامبر گئیی کملاتے شام کی شاهراه کے علاقوں میں پیامبر گئیی کملاتے تھے۔ کبھی کبھی رسول کا لفظ بھی اسی مفہوم تھے۔ کبھی کبھی رسول کا لفظ بھی اسی مفہوم کے لیے آتا تھا، اگرچه اس کا اطلاق مخصوص

چونکہ عربی رسم العظ میں قلیل التعداد خطوط کاغذ پر لکھے ہوے شائع ہوے ہیں، اس لیے فی العال فیوج کے بارے میں ہماری معلومات جنیزہ geniza کے مراسلات تک محدود ہیں جو عربی زبان میں عبرانی رسم العظ میں لکھے گئے تھے۔

ایک ملک کے مختلف شہروں میں خطوط کی ترسیل کے علاوہ فیوج موسم سرما اور موسم گرما کے وسط میں بینالاقوامی ڈاک کی حمل و نقل کا فریضہ بهی انجام دیتر تهر ـ وجه یه تهی که موسم سرما میں بحری راسته بند رهتا تها اور بحری جمازوں پر مشتمل قافله صرف موسم بهار اور موسم خزان ہی میں سفر کر سکتا تھا۔ جمال تک برید کا تعلق ہے شخص واحد ہی مفوضہ مراسلات کو آغاز مفر سے منتہا ہے سفر تک پہنچا دیتا تھا۔ اُس کے سفر کی منزلیں قیروان سے قاہرہ اور المریه (انداس) سے لے کر اسکندریه تک پهیلی هوئی تهیں ۔ فیوج کا کام رازدارانہ نوعیت کا هوتا تھا ۔ بعض اوقات فیوج کے ناموں (جن میں بیشتر مسلمان اور کمتر یہودی ہوتر تھے) کا اس طرح ذکر آتا ہے گویا کہ مکتوب الیہم ان سے ذاتی طور پر واتف ہوں گے اگرچہ وہ دور دراز ملکوں سے آبا كرتر تهر.

فیوج کی پیشه ورانه تنظیم کے نشانات کا کہیں بھی بتا نہیں چلتا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فی دو ان کی روانگی اور آمد کے اوقات ضرور متعین ہوں گے ۔ جنیزہ کے خطوط سے اندازہ ہوتا ہے کہ قاہرہ اور صور [رک بان] Tyre (اور غالبًا دوسرے شامی، لبنانی اور فلسطینی شہروں دیکھیے ذیل میں) کے درمیان ہفتے میں ایک بار ڈاک رسانی کا انتظام تھا ۔ قاہرہ اور قیروان کے درمیان ڈاک باقاعدہ آتی جاتی تھی، لیکن اس کا انحصار کاروانوں پر تھا جو عام طور پر سردیوں کے موسم میں تین بار قاہرہ اور قیروان کے درمیان چکر لگا میں تین بار قاہرہ اور قیروان کے درمیان چکر لگا میں تین بار قاہرہ اور قیروان کے درمیان چکر لگا کرتر تھر

جمال تک شرح رفتار کا تعلق هے قاهره سے اسکندرید تک کا راسته کم و بیش چار روز میں طر دو تا تھا۔ ابک خط قادرہ سے عسمتلان (فاسطین)

بارہ روز میں پہنچتا تھا جب کہ تونس اور مصر کے درمیان مراسلات کی وصولی کے لیے ایک سے ڈھائی ماہ درکار تھے ۔ اس کا انحصار راستے میں ہر منزل کی مدت قیام پر تھا (اثنا مے قیام میں فیوج مزید ڈاک جمع کر لیتے تھے) .

بیت المقدس سے رملہ خط بھیجنے کی لاگت آدھا درھم تھی جب کہ اسکندریہ کی ڈاک کا خرچ صرف ڈیڑھ درھم تھا۔ چار خطوط ایک ھی پتے پر بھیجے جا سکتے تھے۔ ان لاگتوں کا اظہار اُن خطوط میں بھی ہے جو محفوظ چلے آرہے ھیں، کیونکہ ڈاک کا خرچ خطوط کی وصولی کے بعد ادا کرنا پڑتا تھا۔ یہ لاگتیں مقرر اور متعین نہ تھیں، بلکہ رواجی تھیں ، لاگتیں مقرر اور متعین نہ تھیں، بلکہ رواجی تھیں ، و سے خصوصی قاصدوں کو، جو رسول کہلاتے اب تک تین شہادتیں ایسی ملی ھیں جن کی رو سے خصوصی قاصدوں کو، جو رسول کہلاتے تھے، فیوج کی بہ نسبت پچاس گنا رقم ادا کرنی رفتار فیوج کی بہ نسبت پچاس گنا رقم ادا کرنی رفتار فیوج کے مابین ایک تیسرا طبقہ بھی تھا، جو فیج طیّار کہلاتا تھا۔ غالبًا ''نظیر لکتابیک'' (اپنا فیج طیّار کہلاتا تھا۔ غالبًا ''نظیر لکتابیک'' (اپنا فیج طیّار میں، نہ کہ نامہ ہر کہوتر۔ ایک دوسرے فیج طیّار ھیں، نہ کہ نامہ ہر کہوتر۔ ایک دوسرے

خط میں پیغامبر کبوتر ہی مقصود ہیں، جس میں

مكتوب اليه كو "براعة مع الطير" بهيجني كو

کما گیا ہے۔ شاہد یہ ایک اصطلاح تھی، جو

ڈاک ''بالمراکب'' (کشتی کے ذریعر) یا

"مع الفيوج" (هركارون كے همراه) ارسال كرنے

کے مفہوم میں استعمال ہوتی تھی .

(S. D. GOITEIN)

. فيدُو : رَكَ بِهِ فَدْيَهِ .

فیروز آباد: (پہلے پیرٌوزآباد( = فتح سندی \* كاشمر) ، المُقدِّسي، ص ٣٣٨) - بدويمي سلطان عَضَد الَّدُولَهُ نِي فَارِسَ كِي شَمِيرِ كُنُورِ (مَعَرَّب: جُور) کا یہ نام رکھا کیونکہ اس شہر کے فارسی نام گـور (یا گـور = تبر) سے جـو بدشگونی ظاہر هوتی تهی، اس سے بچا جائے۔ اسے آرد شیر اوّل نے ایک دلدل کی جامے وقوع پر آباد کیا جسے خشک کر دیا گیا تھا (یاُقوت، س: ١٣٦)۔ په صوبهٔ ارد شیر خُرّه کا صدر مقام رها، اگرچه یه شيراز يا ميراف جتنا برا شهر نهين تها (الاصطخرى، ص م م) ۔ اسے ایک فصیل کے ذریع مستحکم کیا کیا تھا، جس کے ساتھ ایک خندق بھی تھی، لیکن اس کے گرد نواحی بستیاں آباد نہیں تھیں (وہی کتاب، ص ۱۱۱، ۱۱۸ - ساسانیوں کے عہدمیں یماں ایک آتش کدہ تھا، جو ایک تالاب کے كنارم تعمير كيا كيا تها اور "بارين" كے نام سے مشمور تھا۔ یمیں مُطمَّر بن طاهر المُقْدسی نے زرتشتیوں (Mazdeans) کو اپنا مقدس مذھبی کلام (Patêt) پڑھتے ہوہے سنا تھا (Patêt) ، : ٥٠، جمال خُوز كى جكه جُور لِرُهنا چاهيے؛ یہ تصحیح Seybold نے تجویز کی ہے) ۔ اس کے چار دروازے تھے، جو مہر (متھر یا شمس)، بَہرام (بریخ)، هُرْمَز (مشتری) اور آرد شیر کے نام سے مشہور تھے۔شہر کے سرکز میں چبوترے کی شکل کی ایک عمارت تھی، جسر مسلمان طربال اور ایرانی ایوان وکیاخُرَّه کمتے تھے ۔ کما جاتا ہے کہ اسے بانی شہر نے تعمیر کیا تھا۔یہ خاصا بلند تها اور اس پر چڑھ کر اردگردکا منظر بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کے اوپر ایک فوارہ تھا، جس میں قریبی پہاڑ کے ایک چشمے سے پانی مہیا کیا جاتا تھا۔ یہ غالبًا آشوری زکرت کے آثار میں سے تھا (M. Dieulafoy) - الاصطخری کے

زمانے میں یہ بالکل کھنڈر ھو چکا تھا۔
اس شہر میں گلاب کا عطر نکالا جاتا تھا، جو تمام
مشرقی ممالک میں برآمد ھوتا تھا۔ جُور اور
امُطَخُر فارس کے وہ شہر تھے، جنھوں نے فاتحین
کے سامنے سب سے بعد میں ھیار ڈالے
(البلاذری، ص ۱۵،۵ مرس)۔ فتح ھو جانے
کے بعد یہاں ایک بغاوت ہوئی اور
کے بعد یہاں ایک بغاوت ہوئی اور
م م م م م م م م عداشہ بن عامر بن کریز عامل بغرہ ہے میں عبداشہ بن عامر بن کریز عامل بغرہ ہے اسے [دوبارہ] سرکیا ۔

Diction-: Barbier de Meynard (۱): مآخله:

Nöldeke (۲): ۱۲۳ تا ۱۲۳ سه naire de la Perse

Le Strange (۲): حاشيه ۲ م Araber und Perser

P. Schwarz (۳): ۲۵۵ س Eastern Caliphate

بعد ۲ ، Iran in Mittelalter

(Cl. Huart)

\* فیروز آباد: ایک مقامی نام کے طور پر دنیا کے دیگر حصوں میں بھی عام ہے۔ [رك بـه دہلی] ۔ اس نام کے دوسرے مقامات کے لیے دیکھیے یاتوت، بذیل مادہ؛ Eastern: Le Strange دیکھیے اتوت، بذیل مادہ؛ (Caliphate caliphate)، اشاریه.

(اداره، رژ، لائیڈن)

الفيروز آبادى : ابو الطّاهر محمّد بن يعقوب ابن محمّد بن ابراهيم نجد الدّين الشّيرازى الشّافعى، عربى لغت نويس، ربيع الثّانى يا جمادى الآخر و ٢٨ هرافرورى يا ابريل ١٣٠٩ء مين شيراز كے قريب كازرون مين بيدا هوا ـ اسى وجه سے اسے آخر عمر مين اپنے آپ كو مشهور شافعى [عالم] ابو اسحق الشّيرازى كى اولاد كهلوانے كا بهت شوق تها، حاًلانكه مؤخرالدّ كر لاولد فوت هوا تها ـ آئه سال كى عمر سے اس نے شيراز مين پڙهنا شروع كيا اور پهر تحصيل علم كے ليے واسطاور شروع كيا اور پهر تحصيل علم كے ليے واسطاور هما همے هما ميں بغداد چلا گيا ـ . همها

وسم اع میں اس نے درشق میں تقی الدین السبکی سے تعلیم پائی اور پھر اس کے ساتھ بیت المقدس گیا۔ یمان دس سال تک وه درس و تدریس مین مصروف رها، پھر اس نے سیر و سیاحت شروع کر دی اور اس سلسلر میں ایشیامے کوچک اور قاہرہ کا سفر کیا ۔ اس کے سوانح نگاروں نراس کے سفر کے جو حالات قلمبند كير هين، ان مين برحد اختلاف پایا حاتا ہے۔ مستند ترین بیانات کی رو سے (النُّعماني [: الروض العاطر]) وه ٤١٣٩٨/٥٤٤ میں مکه مکرمه چلاگیا اور وهال تقریباً چوده سال تک مقیم رها .. اس دوران میں اس نے ایک بار ہندوستان کا سفر کیا اور پانچ سال تک دہلی میں قیام کیا۔ . م و م م م و م ع کے قریب اس نے سلطان احمد بن اویس کی طرف سے بغداد آنے کی دعوت قبول کی ۔ و ہاں سے وہ ایران گیا اور جب تيمور نے ۹۵ م ۱۳۹۳ ع میں شیراز فتح کیا تو وہ اس کے ساتھ بڑے احترام سے پیش آیا، لیکن اس کے اپنے علاقے کو مغلوں نے بری طرح تاراج كر ديا تها، اس ليے وه و هال مقيم نه ره سكا اور هُرْمُز سے جہاز میں بیٹھ کو جنوبی عرب کو چلا گیا ۔ یہ جگہ ان ممالک سے بہت دور تھی جہاں تاریخ عالم کے بؤے بڑے انقلابات ظہور میں آرھے تھر! چنانچہ یہاں اسے ایک ایسا پر سکون گوشهٔ عافیت مل گیا جس کی ایک عالم کو اپنی تصنیفی سرگرمیوں کے لیے بڑی ضرورت ہوتی ھے۔ یہاں پہنچنے کے بعد رہیع الاوّل ہورھ/ جنوری سه و ۳ و ع مین سلطان ملک الاشرف [اسمعیل بن عباس] نر اسے تعز آنر کی دعوت دی، جمال وہ چوده ماه تک مقیم رها - به ذوالحجم مهر ها ٢٢ ستمبر ٩٩ ٣ ع كو اسم يمن كا قاضي القضاة مقرر کیا گیا اور سلطان کی ایک بیٹی سے اس کی شادی کر دی گئی ۔ اس کے بعد اس نے دعوی کیا

اس کی اهم اور مشهور تصنیف اس کی لغت القاموس هے، جسے اس نے اپنی کتاب (جو اب ضائع هوچکی هے)اللامع المُعلَّم العجَّاب الجَّامِع بَیْن المحْکم (از ابن سیّدة) والعبَّاب (از الصَّغَانی) کے اقتباسات سے مرتب کیا تھا۔ [مؤخر الذکر کتاب کو وہ ساٹھ اور بقول دیگر ایک سو جلدوں میں مکمل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن وہ اس کی صرف پانچ جلدیں مکمل کر پایا (شذرات الذهب، ع: ۱۲۸)].

۱۳۰۱ تا س۱۳۰۰ اور قاهره (۱۲۸۱ تا ١٣١٩) ميں چھپ چکی هے ۔ عبدالرّحيم کا كيا هوا اسكا فارسى ترجمه مُنْتتُمي الأدب في لغات العرب ١٨٨١ء مين كلكتے سے شائع هـوا (ايك اور ترجمه القابوس کے نام سے محمد حبیب اللہ نے کیا تھا؛ دیکھیے . Catalogue of the Pers. Mss in the Brit. Mus. شماره ۱۰۱۹ و ۱۰۱۷) - عاصم افندى (م١٢٣٥ ه) كا تركى ترجمه الأوقيًا نُوس البسيط في ترجمة القاموس المحيط عربي منن كے ساتھ استانبول میں (۱۲۲۲ع) اور صرف ترجمه بولاق میں ( . ۱۲۵ هـ) اور کئی بار استانبول میں طبع هوا (آخری بار ۱۳۰۵ ه میں) ۔ شروح میں سب سے مفصل شرح سید سرتضی الزنبیدی (م ۱۲۰۵ ۱۲۰۹) کی تاج العروس ہے، جو دس جلدوں میں ہے اور ۱۳۰۷ ۱۳.۸ ه مین بولاق مین چهپی، جس کی ایک تنقید فارس الشدياق [رك بآن] نے الجاسُوس علی القاموس کے نام سے ۱۲۹۹ میں استانبول سے شائع کی ۔ اس کی دوسری تصانیف میں سے البُلْغَة فی تَارِيْخَ ٱنُّمَةَ اللُّغَةَ (ديكهي Verzeichnis : Ahlwardt der ar. Hdss. der Kgl. Bibliothek zu Berlin عدد . . . ، ) غالباً سب سے اهم هے - ان میں سے حسب ذيل طبع هو گئي هين: كتاب تَعْبير المُوشَّيْنِ فَيْمَا يُقال بِالسِّينِ والشينِ، يعنى ايسرعربي الفاظ جنهين س اور ش دونوں سے لکھا جائر (الجزائر ١٩٠٩) [بيروت ١٣٠٠ه/ ١٩١٢ع])؛ سيرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم پر مختصر كتاب سنفر السُّعادة [=الصراط المستقيم]، جو اس نر دراصل فارسی مین لکهی تهی

Die Pers. Hdss. der hers Biblio- : Pertsch 4! آل)

thek zu Gotha شماره ۲۳ اور اس کا

ابو الجُود محمّد بن محمود المَخْزُومي المصرى

نے ۱۳۰۱/۵۸۰۳ عمیں عربی ترجمه کیا (-Cata

مآخون: (۱) النّعمانى: الروض العاطر، طبع مآخون: (۱) النّعمانى: الروض العاطر، طبع ماره ۱۸۹۳ مورد (۱۸۹۳ ماره ۱۸۹۳ ماره ۱۸۹۳ ماره ۱۹۳۳ ماره ۱۹۳۳ ماره الشقائق النّعمانية (ابن خَلّكان بع داشيے پر، بولاق ۱۹۹۹ ها، ۱: ۹۲؛ [(۳) و هي معنف: مفتاح السعادة، ۱: ۳۰؛ [(۳) السّيوطي: بغية الوعاة، قاهره ۱۳۲۹ ها، ص ۱۱؛ (۵) السيخاوي: الضوء اللامع، دا: ۹۷ ببعد؛ (۲) الشوكاني: البدر الطالع، ۱: ۲۸۰؛ (۷) مديق حسن خان: البلغة في اصول اللغة إ؛ (۸) النقا؛ (۱۸) النقا؛ (۹) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱۱) ببعد؛ (۱۱) مجله مهر، سال ششم، ص مها ببعد؛ (۱۱) عبدالله الدرويش: المعاجم العربية، قاهره ۱۹۵۳؛ (۱۲) عبدالله المعاجم العربية، قاهره ۱۹۵۳؛ (۱۲) مجله مهر، سال ششم، ص مها ببعد؛ (۱۲)

# (C. Brockelmann)

\* فیروزان (بنو): یا بنو پیروزان؛ ایک ایرانی
قبیله، جو چوتهی صدی هجری/دسویں صدی
عیسوی میں شکور (طبرستان) کے ضلع میں خاصے
اثر ورسوخ کا مالک تھا ۔ اس قبیلے کے جس فرد
کو صحیح معنوں میں سیاسی اهمیت حاصل
تھی، وہ ماکان بن قالی (کاکی؟) تھا۔ اس نے اپنی
ملازمت کا آغاز طبرستان کے علویوں کے هاں
ملازمت کا آغاز طبرستان کے علویوں کے هاں
ملازمت کا آغاز طبرستان کے علویوں کے هاں

مآخذ: (۱) ۱۲۹۱، Iran: B. Spuler و تا ۱۹۹ (جس مآخذ: کے حوالے ملتے ۱۲۹ (۱): (۲) (۲) اعذا ماکان ماخذ، بذیل ماڈہ ماکان .

(B. Spuler)

فیروز پور: بھارتی پنجاب میں ایک ضلع ⊗
تحصیل اور شہر کا نام ۔ ضلع کی جاہے
وقوع ۲۹ درجے ۵۵ دقیقے اور ۳۱ درجے
۹ دقیقے عرض بلد شمالی اور ۳۷ درجے ۵۲ دقیقے
اور ۵۵ درجے ۲٦ دقیقے مشرقی کے درمیان
هے۔ اس کا رقبه ۲۰۰۲ مربع میل اور آبادی
اس کے اور پاکستانی اضلاع کے درمیان دریاہے
اس کے اور پاکستانی اضلاع کے درمیان دریاہے
ستلج بہنا ہے.

فیروز پورشهر دریا مستلج کے بائیں کنارے پر واقع ہے۔ بیشتر آبادی سکھوں پر مشتمل ہے۔ شہر کی بنیاد سلطان فیروز شاہ سوم کے عہد میں رکھی گئی تھی ۔ مغل شہنشاہ اکبر اعظم کے زمانے میں یہ صوبۂ ملتان میں شامل تھا، کیونکہ اس وقت دریا شہر کی بائیں جانب سے گزرتا تھا۔ احمد شاہ درّانی کے بعد یہاں سکھوں کا راج قائم ہوا۔ سردارنی لچھمن کور

کے بعد ۱۸۳۵ء میں یہاں انگریزوں نے قبضه کر لیا۔ تقسیم هند سے پہلے یه برطانوی هند کے فوجی حصے کا مستقر رها اور اب بھی ایک بڑی چھاؤنی ہے۔ اس شہر کو بڑی فوجی اهمیت حاصل ہے کیونکہ یہاں سے ستاج کے پار قصور سے ہوتے ہوے لاہور کو راستہ جاتا ہے۔ یہ غلے کی بہت بڑی منڈی ہے۔ مقامی طور پر اونی کمبل بنائے جاتے ہیں .

قریب قریب سارا ضلع ایک زرخیز میدان کے ۔ سطح کی اونچائی کے لحاظ سے اس میدان کے او پر اور نیچے تین حصے ہیں، جن کے درمیان دریا ہے ستلج کی پر انی گزرگا ہیں واقع ہیں ۔ پچھلے پانچ چھے سو سال میں دریا ہے ستلج نے اپنے راستے دو مرتبه تبدیل کیے ہیں ۔ میدان کی پہلی سطح مشرق میں واقع ہے؛ یہاں دریا ہے ستلج تقریباً . ہ سال قبل بہتا تھا ۔ اس زمانے میں ملتان کے قریب اس میں دریا ہے بیاس آ کر ملتا تھا ۔ یہ سطح دوسری دریا ہے میاس آ کر ملتا تھا ۔ یہ سطح دوسری صدی کے آخری نصف حصے میں ستلج نے پھر راستہ سلح اور زیریں کنار ہے کو کائ کر موجودہ واستہ بنا لیا .

[فیروز پور کے قریب مسلمان نوابوں کی ممدوث نام کی متمول اور وسیع جاگیر تھی جس پر انگریزوں نے ۱۸۵۵ء میں قبضہ کر لیا تھا، لیکن بعد میں نوابوں کے خاندان کو یہ جاگیر واپس کر دی گئی اور عہم ۱۹ء تک یہ جاگیر نوابان ممدوث کے قبضے میں رھی].

نہر سرہند، انہار وادی ستاج، انہار بند بھاکڑہ وننگل کے نکلنے سے اس دریا میں اب پانی کم رہتا ہے۔ ضلع کی خاص پیداوار گندم، جو اور چنا ہیں.

[ ۱۹۲۵ و ۱۹۷۱ کی پاک و بهارت

جنگوں میں پاک انواج نے اس محاذ پر ہڑی بہادری اور جرأت کا ثبوت دیا اور دشمن کی فوجوں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا] .

(سعید الدین احمد)

فيروز شاہ تغلق : غياث الدّين تغلق كے \* چھوٹر بھائی، سپہ سالار رَجّب اور ابو ھر کے رانا مَلْ بھٹی کا نواسہ تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی محمد بن تغلق بادشاه هند نر اپنر زیرسایه اسے تعلیم دلائی اور اعلٰی ترین عہدوں پر سرفراز کیا۔ [۲۵۲] ا ۱۳۵۱ء میں ٹھٹھہ کے نزدیک محمد بن تغلق کی وفات پر اسے تخت نشین ہونر پر آمادہ کیا گیا۔ فیروز نے اس فوج کو جو ان دنوں سندھ میں پھنسی هوئی تھی، مصیبت سے نجات دلائی اور اسے دہلی واپس لایا، جہاں اس دوران میں احمد ایاز خواجهٔ جمال وزیر نے جسے محمد [بن تغلق] دارالحکومت کا انتظام کرنر کے لیر چھوڑ گیا تھا، اس افواہ پر نہایت عجلت سے یقین کرکے کہ فیروز مغلوں سے مقابلہ کرتے ہوے مارا گیا ہے، محمّد بن تغلق کے ایک فرضی بیٹر کو تخت پر بٹھا دیا تھا ۔ ممکن ہے فیروز شاہ، احمد کو معاف کرکے اسے دوبارہ اسی عہدے پر فائز کر دیتا، لیکن اس کے مشیروں نے اس کی بات رد کر دی اور اس نے اس بوڑھے وزیر کو قتل کرا دیا۔ فيروز شاه كے عمد ميں حسب ذيل لؤائياں هوئيں: دوبار، یعنی ۱۳۵۳ اور ۱۳۵۹ء میں بنگال پر چڑھائی کی گئی؛ پھر 184ء ھی میں اڑیمہ پر، ١٣٣١ عمين نگر كوف اور ٢٣٣١ عمين تهثهه پر ـ ان تمام لڑائیوں میں فیروز کسی حد تک کامیاب تو ضرور هوا، ليكن بعيثيت سپه سالار اسے شهرت حاصل نہ ھو سکی۔ یہی وجہ تھی کہ ٹھٹھہ کے جام کو مغلوب کرنے کے بعد اس نے دانشمندی سے کام لیتے ھومے میدان جنگ میں ناموری حاصل کرنے کا خیال

ترک کر دیا ـ چنانچه اگر دو ایک معمولی بغاوتیں فرو کرنر کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس کا باقى طويل عمد حكومت عمارتين تعمير كرانراور سیر و شکار کا شوق پورا کرنر میں بسر هوا ـ اس کے رفاہ عامّہ کے کام شہر بسانے، محل تعمیر کرانے، نهرین کهدوانے مساجد اور مدارس بنوانے پر مشتمل تهیے؛ تاریخ نیروز شاهی میں کئی شہروں اور قلعوں کا ذکر آیا جو فیروز شاہ نے تعمیر کرائے لیکن جہاں اس نر یه مفید کام کیر وهاں حکومت کے دوسرے تمام مسائل کو نظر انداز کر دیا اور حَّام کی بد دیانتی اور نااهلی کا کوئی جائزہ نه لیا۔ اس نے مختلف موقعوں پر اپنر دو بیٹوں کو اختیارات شاهی میں شریک کرلیا تھا۔ لوگ اسے بہت چاہتر تھے، کیونکہ اس نے بہت سے تکلیف دہ محصول منسوخ کر دیرتهر وه عام طور پر نهایت رحم دلی سے حکومت کرتا تھا۔ یہ وہ صفات تھیں جن سے اس کا پیش رو محروم تھا ۔ فیروز شاہ نر اسّی برس سے زیادہ عمر ہاکر [رمضان . ۹ ے ۵]/ستمبر ۱۳۸۸ء کے نصف آخر میں وفات ہائی اور اس کے سب سے بڑے متوفَّى بيثر فتح خان كا فرزند [غياث الدِّين] تغلق دوم اس کا جانشین قرار پایا۔ اس کی سلطنت میں اختلال کا سب سے بڑا باعث تیمور کا حملہ تھا، لیکن اس میں کچھ اس کی نسرم روی کا بھی دخل تھا۔ [فیروز شاہکی تعمیر کردہ عمارتوں میں سے دہلی میں ایک شکستہ قلعہ باقی ہے جو فیروز شاه كا كو ثله كملاتا هے؛ اشوك كي وه آهني لاڻه بھی جو قطب صاحب کے احاطر میں ہے، اس کی نصب كرده في .

مآخذ : (۱) شمس سراج عَفْیف: تاریخ نیروز شاهی، (Bibl. Ind.) (کلکته ۱۸۸۸ تا ۱۹۸۹)؛ (۲) نیروز شاه: فتوحات فیروز شاهی، (مخطوطهٔ برٹش میوزیم، Rieu، ۳: Bibl.) ؛ (۲) ضیاء الدین برنی: تاریخ فیروز شاهی، (Bibl.)

فيروز شاه خِلْجي: (جلال الذَّين)، دېلي \* كا بارهوال مسلمان بادشاه، خلُّجي يا نملَّجي [غلز ثبي] قبیلر کا افغان تھا ۔ اس نرسب سے پہلربلبن کے عمد حکومت میں ناموری حاصل کی اور بعد ازاں صوبیدار سامانيه مقرر هوگيا - جب معزالدين كيْقباد بيمار ہڑا تو حکومت کا کاروبار سنبھالنر کے لیے اسے دہلی طلب کیا گیا، لیکن یہاں اسے ترک امراکی شدید مخانفت کا سامنا کرنا پڑا، جنھوں نے بادشاہ کی حالت روز بروز بگڑتے دیکھ کر اس کے شیر خوار بچر شمس الدین کیومرث کی بادشاهت کا اعلان کر دیا۔ فیروز نے اس بچے کو بادشاہ تو تسلیم کر لیا، لیکن اسے ترکوں کی نگرانی سے نکال لیا اورکیلوگڑھی کے محل پر قابض ہو گیا ۔ یہاں اس کے اغماض یا در پردہ ایما سے کیقباد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد کیومرث بھی غائب ہوگیا اور ۱۳ جون . و ۱۲۹ کو فیروز تخت شاهی پر بیٹھ گیا۔ اسے جن بڑی بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، ان میں سے ایک تو یہ تھی کہ دہلی کے باشندے جو ایک افغان بادشاه کی حکومت کو ناپسند کرتر تھر، اس کی اطاعت سے رو گردان تھر اور دوسرے یہ کہ ایک بغاوت بریا ہوگئی جس کی باک ڈور بلین کے ایک بهتيجرملك [اختيارالدين عرف] چهجو كهاته تهي، کیونکه وه خود اپنر چچا کے تخت کا دعویدار تھا ۔ شہر کے باشندوں کی مخالفت نرمی سے دور کی گئی اور بغاوت فرو هوگئی، لیکن باغیوں اور ڈاکووں سے بوڑھے بادشاہ کے برجا نرم سلوک کی وجہ سے امرا میں ناراضی کی لہر دوڑ گئی اور انھوں نر اس کے اس عذر کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ

اصولًا خونریزی کو ناپسند کرتا ہے ۔ مخالف امرا کی ایک سازش کا انکشاف هوا، لیکن انهیں معاف کر دیا گیا، تاهم ایک با اثر درویش سیدی مولا کے ساتھ جس پر بادشاہ کو قتل کرنر کی سازش کا شبهه کیا کیا تھا، بیحد سختی برتی گئی، بالآخر اسے قتل کر دیاگیا ۔ فیروز نے اپنے بھتیجے اور داماد علاه اللَّذين كو كلِّره كا صوبيدار مقرر كيا تها ـ اس منچلے شہازادے نے دکن میں دیوگری کی بے پناہ دولت کا حال سن کر اس ریاست پر بے باکانہ یلغار کر دی اور مال غنیمت سمیٹر ہونے واپس آیا، لیکن اب اس نے دہلی میں اپنے چچا کے سامنے حاضر ہونے سے معذوری ظاہر کی اور بہانہ یہ بنایا که بلا اجازت ایک ایسی خطرناک مهم پر هاتھ ڈالنر کی وجہ سے وہ خانف ہے کہ بادشاہ اسے سزا دے گا۔ مشیروں کے مشوروں کے باوجود ساده لوح بوڑھے ہادشاہ کو آخر اس اسر پر آمادہ کر لیا گیا کہ وہ کڑہ آکر اپنے بھتیجے سے ملے و جولائی ۱۹۹ عکو دریامے گنگا کے کنارے علاء الدِّين كي نظروں كے سامنے اور خود اس كے اشارے سے اسے چھرا بھونک کر ھلاک کر دیا گیا اور علاء الدِّين نر فورًا اپني بادشاهت كا اعلان کرا دیا .

(T. W. HAIG)

پ فیروز کوه: (نیروز کوه) علاقهٔ غور، اب افغانستان میں هزاره کے کوهستانی علاقے کا ایک پہاڑی قلعہ۔اسکی بنیاد قطب الدّین محمّد (المعروف

به ملک الجبال) نے اُس علاقے میں رکھی تھی جو ورشادہ کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے بھائی بهاء الدين سام نےجو سهره [ ٩ م ١ ع] سي تخت نشین هوا، اس کی تعمیر جاری رکھی ۔ جب تک غوریوں کی سلطنت قائم رہی، یہ ان کا پاے تخت رہا۔ معزّالدین محمّد بن سام کے فاتحانہ دورحکومت میں ہندوستان کے مال غنیمت کی ہدولت اس کی رونق اور شان و شوکت مین بهت اضافه هوا ـ ا ن قلعے یا قصر کو ہے حد اہم بتایا جاتا ہے۔ اسے ے . ٦ ه/ . [، ١٠١٥] مين علاء الدّين خوارزم شاه نے فتح . كر ليا، آخر كار ١٢٢٩ - ١٢٢٣] میں مغلوں کے حمار کے دوران میں، جس کی قیادت چنگیز خان کے بیٹے او کتائی کے ہاتھ میں تھی، به بالكل تباه و برباد هو گيا ـ فيروز كوه كا صحيح محل وقوع مشکوک ہے۔ یہ ایک دریا کے کنارہے آباد تھا؛ ہو سکتا ہے کہ یہ دریا بالائی مرغاب هو یا بالائی هری رود یا اس کا کوئی معاون ـ ریورٹی Raverty اس آخری نظریے سے اتفاق کرتا هے، لیکن Holdich کو، جس نے ۱۸۸۳ تا ۱۸۸۵ء میں اس علاقے کا جائزہ لیا تھا، ان وادیوں میں اس سے ملتا جلتا کوئی مقام نظر نہیں آسکا۔ اس کا خیال ہےکہ فیروزکوہ کا قلعہ و ہیں ہو سکتا ہے جماں تَیُوارہ کے وسیع کھنڈر فراہ رود کے ایک معاون کے کنارہے واقع ہیں اور جنھیں مقاسی طور پر آج بھی غور کہا جاتا ہے ۔ فیروز کو ہی نام کا قبیلہ آج کل وادی مُرغاب میں آباد ہے، لهٰذا يه فرض كرنا لازم نهين كه قلمهٔ فيروزكو. اس وادی میں واقع تھا ۔ تَیُوارہ فیروز کو هی قبیلر کے برادر قبیلے، تَیْمنی کے علاقے میں ہے اور یہاں سے ہرات، فراہ اور بالائی ہری رود کی وادی تک بآسانی آمد و رفت ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم خاصے وثوق سے یہ کہ سکتے ہیںکہ فیروزکوہ

كا اصل محل وقوع يهي تها .

مآخذ: (۱) طبقات ناصری، ترجمه Raverty، لنذن ، (۲) طبقات ناصری، ترجمه The Gates of India: Holdich (۲): ۱۹۸۸ لنذن ، ۱۹۱۵ .

#### (M. LONGWORTH DAMES)

فيروزه : ع : الفِيْرُوزَج (Turquoise) شوخ سبز یا "سبز کوهی" (Mountain Green) سے لر کر آسمانی رنگ کا مشمور و معروف قیمتی پتھر، جس پر موم کی سی چمک ہوتی ہے۔ کیمیاوی ترکیب کے لحاظ سے یہ مٹی کا ہائیڈریٹڈ فاسفیٹ Hydrated Phosphate of Clay هے اور اس میں تانبر اور لوہ کی ایک قلیل مقدار ایک ضروری جزو کے طور پر شامل ہوتی ہے۔ فیروزے کے هر پتهر کا رنگ دائمی نهیں هوتا اور کما جاتا ھے کہ پسینر کا اس کی رنگت پر خاص اثر پڑتا ھے - جب اسے زیوروں میں جڑنے کے لیے تراشتے هیں تو اس کی بالائی سطح بالعموم محدّب، یعنی بیچ سے اُبھری ہوئی رکھی جاتی ہے، اور اس پر مُمر نقش کرنا هو، تو اُسے هموار رهنر دیا جاتا ہے۔ کارآمد فیروزے معدودے چند مقامات ھی سے دستیاب ہوتے ہیں، جن کی تاریخ کا ہزارہا سال تک سراغ لگایا جا سکتا ہے ۔ شاہان مصر یہ ہتھر جزیرہ نمامے کنعان کی کانوں سے نکلوایا کر تے تھے؛ چنانچه میجر میکڈانلڈ Macdonald نے ۱۸۳۵ عمیں انھیں کانوں کا انکشاف ایک مرتبه پھر وادی مُغاره اور اس کے نواح میں کیا اور سالما سال تک ان سے کام لیتا رہا ۔ ایچ برگش H. Brugsch كا بيان هے كه ان كانوں ميں جو كتبات خط تصویری (hieroglyphic هیرو غلیفی) میں پائے جاتے هیں، ان کا زمانه تیسرے خاندان کے بادشاہ سنفرو Snefru سے لے کر رعمیسیس ثانی Rameses تک کا ہے، برگش کے نزدیک لفظ "مَفْکُتْ"

فیروزمے کےلیر استعمال ہوتا تھا۔ یونانی عمد سے اس قیمتی پتھر یا اسکی کانوں کے متعلق کچھ حال همیں معلوم نہیں ہو سکا۔ اس کے برعکس پلینی Pliny نر نه صرف قارمانیه Carmania کی کانوں سے ہلکر سبز رنگ کے فیروزے Callais نکالنہ کی حیرت انگیر تفاصیل دی هیں، بلکه اسے یه بهی بخوبی معلوم تھا کہ اس کے خواص کیا ہیں۔ ان کا اشارہ ہمارے زمانے کے فیروزے ہی کی طرف هو سكتا هے كيونكه پليني Pliny كا يه بيان که Callais کا رنگ تیل اور مرهم کے اثر سے زائل هو جاتا ہے، الکندی کی فیروزج پر تصنیف اور معدنیات سے متعلق بعد کی سب کتابوں میں پایا جاتا ہے ۔ دور ساسانی میں بلاشبہہ، بلکہ اس سے ہملے بھی، نیشاہور کی کانوں سے فیروزے نکالے جاتے تھے ۔ شاہان فارس کے متعلق تیْفَاشی نر لکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں اور گردنوں میں آرائش کی خاطر فیروزے پہنا کرتے تھے۔ اس لیے کہ فیروزہ انسان کو آگ اور پانی میں ہلاک ہونر سے بچاتا ہے، لیکن بارہا یہ بیان بھی دیکھنر میں آتا ہے کہ فیروزہ شاہانہ جاہ و جلال میں خلل انداز هو تا هے ۔ عام خیال یه تھا که اس میں تانبے کا جزو شامل ہے اور یہ تانبے کی کانوں کے آس پاس هي بنتا هے، اس کي ميختلف اقسام میں ان کے مختلف رنگوں کی بنا پر امتیاز کیا جاتا ہے (مثلاً آسمانی، دودھیا، سبز، داغدار) ـ ان میں سے بہترین قسم ہو شحاقی (ابو اسحقی) ھے اور اس میں سے بھی نفیس ترین کا رنگ آسمانی، یعنی از هری هو تا ہے۔ بڑے ٹکڑے نہایت کمیاب اور اس لیے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ اس کے چھوٹر چھوٹر دائے عام دستیاب ہیں۔ فیروزے کے بهترین نمونوں کا رنگ همیشه برقرار رهتا هے، سوامے ان صورتوں کے جن کا ذکر ذیل میں کیا

گیا ہے۔ دس بارہ سال کے بعد بعض کا رنگ بالکل زائل ہو جاتا ہے اور اس حالت میں اُسے ''سردہ'' کہا جاتا ہے، لیکن فیروزہ کوئی بھی ہو، اس کے رنگ میں کم و بیش تغیر ہوتا رہتا ہے۔ مطلع صاف ہے تو چمک دار ہوگا، آسمان ابر آلود ہے تو اس کا رنگ بھی مدھم پڑ جائے گا، پھر پہننے والے کی صحت کی حالت کے ساتھ ساتھ بھی اس کا رنگ بدلتا رہتا ہے اور اسی طرح پسینے، تیل یا مشک کے اثر سے ۔ چربی لگانے سے البتہ اصل رنگ عود کر آتا ہے .

اگر اسے کھا لیا جائے تو زھر کا کام کرتا ہے،
لیکن سُرمے میں سلا کر لگایا جائے تو نظر کو صاف
کرتا ہے۔ اس کی طرف نظر جما کر دیکھنا بھی
بصارت کے لیے مفید ہے۔ سونا اس کی خوبصورتی
کو مدھم کر دیتا ہے، یعنی اس کا سبزی مائل
آسمانی رنگ سونے کے زرد رنگ سے اتنا اچھا جوڑ
نہیں کھاتا، جتنا لاجورد کا گہرا آسمانی

آگفانی کہتا ہے کہ اس پتھر کا نام فیروزہ اس لیے ہوا کہ یہ ''نتے سندی کا پتھر ہے''، چنانچہ اسی لیے اسے حجر الغَلْبہ بھی کہتے ہیں ۔ قرون وسطی کے لاطینی ترجموں میں لفظ فیروزج کی کئی مسخ شدہ شکلیں ملتی ہیں (مثلاً فیروزج کی کئی مسخ شدہ شکلیں ملتی ہیں (مثلاً سے فیروزج کی کئی مسخ شدہ شکلیں ملتی ہیں (مثلاً سے کسی ایک کو بھی لفظ sturquoise کا مأخذ قرار سے کسی ایک کو بھی لفظ sturquoise کا مأخذ قرار اور say دیا جاسکتا کیونکہ الفاظ Turquesia (turcoys ہی سے شروع اور ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہم یہ فرض کرنے میں حق اور بحانب ہیں کہ فیروزے کا یہ نام اس کے اصل مخرج کی بنا پر ہوا، جو تر کوں کا قدیم وطن ہے مخرج کی بنا پر ہوا، جو تر کوں کا قدیم وطن ہے دیکھیے آرنبولڈس ساکسو Arnoldus Saxo نام ترکستان کے علاقر پر ہے جہاں ''Turcoys…dictus a regione Turkya in qua nascitur''

وہ پیدا ہوتا ہے] ۔ یہ امر یقینی ہے کہ اس نام کا رواج پہلے پہل وینس اور ترکی کے درمیان تجارت کے سلسلے میں نہیں ہوا تھا .

جنرل اب ''سر'' اے هو تم شندلر -Iloutem Schindler نے جو ۱۸۸۰ تا ۱۸۹۰ کے دوران میں کانوں کے علاقر کا حاکم تھا، صوبۂ خراسان کے شہر مشمد میں فیروزے کی کانوں کا مفصل حال لكها هي جو باوئر Bauer كي Edelsteinkunde (بار دوم، ص . و ہم ببعد) میں منقول ہے ۔ کانوں سے جو پتهر نکالے جاتے هیں، ان کو وهیں محدب شکل (en cabachon) سی تراش لیتے هیں، پهر دیمات کے بڑے بوڑھے انھیں مشہد لے جاتے ہیں۔ یہاں ان فیروزوں کو رال (کالے سوم) کے ذریعے نرسلوں سے چپکا کر نرسلوں کے گٹھے عمومًا بخاری تاجروں کی وساطت سے نژنی نووگورود (Nijni Novgorod) یا ماسکو بھیج دیے جاتے ھیں اور وهان سے اکناف عالم میں برآمد کیے جاتے هیں۔ بعض ''خوش بخت فیروزے'' زائرین مشہد کے ہاتھ بیچ دیے جاتے ہیں ـ نیشا پور میں شاذ و نادر ہی یہ پتہر دیکھنے میں آتا ہے۔ یزد کے راستے بھی بہت سے فیروزے بغداد اور قسطنطینیہ روانہ کیر جاتے هیں، اسی طرح جو مال باهر بهیجا جاتا ہے اس کی سالانه قیمت دس هزار سے لے کر پندرہ هزار پاؤنڈ انگریزی تک هوتی هے، اور قیاس یه هے کہ اسے ساری پیداوار کا تقریبًا ایک تمائی حصه تصور كرنا چاهير.

ایچ برگش H. Brugsch کے بیان کے مطابق آج کل عقیدہ یہ ہے کہ جو فیروزہ بطور پیشکش کسی کو دیا جاتا ہے، اس کے رنگ ہیں کمی بیشی اس بات کی علامت ہے کہ صاحب پیشکش کی دوستی گھٹ رھی ہے یا بڑھ رھی ہے ۔ اب ان بڑے بڑے چو کور فیروزوں کی، جنھیں کسی زمانے میں ھموار

کر کے صیقل کر لیا جاتا تھا اور پھر ان پر مطلاً عبارتیں یا نقش و نگار کندہ کر کے بازووں پر باندھا کرتے تھے، چنداں قدر نہیں رھی۔ فیروز ہے نگینے ھمیشہ چاندی یا قلعی کی انگوٹھیوں میں جڑے جاتے ھیں۔ انھیں طلائی انگشتری میں کبھی نہیں جڑتے۔ برگش Brugsch کے نزدیک اس کی حقیقی وجه یہ ھے کہ اسلام نے سونا پہننے کی ممانعت کر دی ھے، یا یہ قدیم تصور کہ سونے میں شیطانی خواص پائے جاتے ھیں، لیکن میں ممجھتا ھوں کہ اس کا حقیقی سبب جیسا کہ اوپر بیان ھو چکا ھے، خوش ذوقی ھے، کیونکہ اوپر بیان ھو چکا ھے، خوش ذوقی ھے، کیونکہ کسی مصنف نے مذھبی ممانعت کا ذکر نہیں کیا! نیز ھیروں کو بھی ھمیشہ چاندی میں جاڑا ھے.

مآخذ : (۱) Das Steinbuch des Aristoteles طبع Ruska، ص ۱۵۱؛ (۲) الكندى، در -Ruska در Zur Mineralogie bei den Arabern : mann : Arch. f. d. Gesch, d. Naturw. (٣) التيفاشي: أزهار الافكار، ترجمه أز Reineri Biscia، طبع ثانى، ص . ي ببعد ؛ (م) الأكفائي : نَعْضُ الدِّخائر، در مشرق، ج ۱۱ (۱۹۰۸ع)، ص ۲۹۱ ؛ (۵) محمّد بن منصور : جواهر نامه ، ترجمه از -F. v. Hammer-Purg (א) : ידר: ק Fundgruben d. Orients כנ stall القزويني (طبع Wüstenfeld)، ١: ٢٣٢ ؛ (٤) الدَّمشقي (طبع Meliren)، ص ٦٨ : (٨) ابن البيطار، ترجمه از Clément - (9) : 6 : 77 (Notices et Extr. 32 leclere Journ As. 2 Essai sur ld min. arabe; Mullet سلسله ۲۰ ج ۱۱، ص ۱۵۰ ببعد ؛ (۱۱) السلسله ۲۵۰ الم ((617.9) Gemmarum et Lapidum historia: Boodt ص ۱۳۳ ببعد : (۱۱) H. Brugsch erung nach den Türkis-Minen und Sinai-Halbinsel (۱۸۸٦ع)، ص ۲۹ ببعد ؛ (۱۲) وهي مصنف : Reise der

### (J. RUSKA)

فيز: (= Fez؛ ثوبي)؛ رك به نس. ⊗ (شاه) فيصل: فيصل: فيصل بن عبدالعزيز بن⊗

عبدالرحمن الفيصل آل السعود، سلطان عبدالعزيز کے دوسرے بیٹر تھر ۔ والدہ کی طرف سے ان کا سلسله نسب شيخ محمد بن عبدالوهاب سے جا ملتا عے - وہ مم١٣٢ه/٩٠٦ء ميں رياض ميں پيدا ھوے ۔ دینی تعلیم نجدی علما سے حاصل کی ۔ فیصل سن شعبور هی سے فہم و فراست میں ممتاز تھے۔ ۔ ۱۳۳۷ھ/۱۹۱۹ میں حکومت برطانیہ کی دعوت پر سیاسی گفت و شنید کے لیے لنڈن گئے۔ . ۱۳۳۰ه/۱۹۲۶ ع میں نجدی افواج نے عسیر پار حمله کیا تاو وہ سالار لشکر تھے - ۱۳۳۲ م/۱۹۲۳ عمیں انھوں نے جدے پر كامياب حمله كيا اور شريف حسين [رَكَ بآن] كو همیشه کے لیر حجاز چھوڑنر پر مجبور کر دیا۔ ۱۹۳۰/۵۱۳۳۹ ع میں وہ وزیر خارجه مقرر هو ہے۔ ١٣٥٥ من مؤتمر فلسطين لنذن مين سعودی حکومت کی نمانندگی کی۔ ۱۹۳۵ء میں سان فرانسسکو میں اقوام متحدہ کے منشور کی تیاری کے سلسلر میں سعودی عرب کے وفد کی قيادت كى - ١٣٢٣ ه/٩٥٩ عمين سلطان عبدالعزيز کے انتقال پر سعود بن عبدالعزیز تیخت سلطنت پر بیٹھراور ان کے بھائی فیصل ولی عمد منتخب هوے - ١٣٤٤ ١٩٥٨ عمين وه وزير ماليات اور پھر وزیر دفاع مقرر هوہے ۔ اس اثنا میں وہ اپنی خداداد صلاحیت کی بدولت تمام امور سلطنت پر حاوی رہے۔ ۱۳۸۳ ۱۳۸۳ عین ان کے بھائی شاہ سعود طویل علالت کی وجہ سے ملکی فرائض کی انجام دہی سے معذور ہو گئے تو وہ شرعی فتوے کی بنا پر مجلس وزرا اور شاہی خاندان کے متفقہ فیصلے سے ۲ نومبر ۱۹۲۳ کو مملکۃ العربیۃ السعودیہ کے فرمان روا منتخب ہوے۔ انھوں نے دس سال میں ملک کی کایا پلٹ دی اور اپنے تدبر، اعتدال پسندی، سلامت روی اور محنت و لگن سے ملک کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ بالآخر شہید ہوے۔ عو اپنے بھتیجے کے ہاتھوں شہید ہوے۔

شاه فیصل کا دور حکمرانی تاریخ عرب کا اهم باب ہے۔ ان کے عمد میں تیل کی بیداوار میں غیر معمولی اضافه هوا۔ انهوں نے تیل کی دولت سے پورا فائدہ اٹھایا اور سعودی عرب کو جہاں آج سے تیس چالیس برس قبل بھوک، افلاس اور جمالت کا زور تھا، جلد ھی خوشحال مملکت بنا دیا۔ انھوں نے حج کے انتظامات کو بہتر بنایا اور حرمین الشریفین کی توسیع و تزئین پر کروڈوں پونڈ صرف کیر ۔ عرب میں سب سے بڑا مسئله پانی کی قلت کا رہا ہے۔ اس قلت کو دور کرنے کے لیر انھوں نرسمندری پانی کو صاف کرنر کے متعدد پلانٹ لگوائے اور آب رسانی کے متعدد منصوبے ابروے کار لائے گئے ۔ زراعت اور باغبانی کو فروغ دینے کے لیے ماڈل فارم قائم کیر ۔ بدویوں کو مستقل سکونت اختیار کرنے کی ترغیب دینے کے لیر نئی ہستیاں تعمیر کرائیں ۔ مواصلات کی ترقی کے لیر ملک کے طول و عرض میں جدید قسم کی سڑ کوں کا جال بچھا دیا گیا ۔ جدمے اور ینبوع کی بندرگاهوں کی اصلاح و توسیع کے علاوہ جزیرہ نمامے عرب کے مشرقی اور مغربی ساحل پر دس مزید بندرگاهول کی تعمیر کا منصوبه

تیار کیا گیا۔ معدنیات کی دریافت اور برآمد کا کام سرگرمی سے شروع ہوا۔ ملک میں بنیادی صنعتوں کے علاوہ بھاری صنعتیں قائم کی گئیں۔ اُن کے عہد میں ملکی دفاع اور استحکام کی طرف خصوصی توجه دی گئی، سعودی افواج کو نئے مرے سے منظم کیا گیا، ہوائی اڈے اور فوجی چھاؤنیاں تعمیر ہوئیں اور نوجوانوں کو اعلیٰ فوجی تربیت کے لیے پاکستان، برطانیہ اور امریکہ بھیجا گیا.

ملک کا تعلیمی ڈھانچا مصری نظام تعلیم پر قائم تھا، اس کو یکسر بدل کر جدید ترین نظام تعلیم اختیار کیا گیا۔ اہتدائی درجوں سے لر کر یونیورسٹی کی سطح تک تعلیم مفت اور عام کر دی گئی ۔ دینی درس گاھوں کے نصاب تعلیم میں اصلاح کی گئی۔ اعلیٰ دینی تعلیم کی درسگاه جامعهٔ اسلامیهٔ مدینهٔ منوره کو مزید ترقی دی۔ اس دانشگاہ میں ستر ممالک کے طلبہ زیر تعلیم ہیں، جن کے قیام و طعام کے تمام مصارف سعودی حکومت برداشت کررتی ہے۔ شاہ فیصل کے عہد سے قبل لڑ کیوں کے لیر علمحدہ تعلیم کا انتظام نہ تھا۔ ان کے دور حکومت میں ریاض میں ایک زنانه کالج قائم کیا گیا جو اب یونیورسٹی کا درجہ حاصل کرنے والا ہے۔ملک میں سائنسی اور فنی تعلیم کے فروغ کے لیے نئی درس گاهیں قائم کی گئیں ۔ اسی سلسلے میں ظہران میں پٹرولیم و معدنیات کی یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ۔ عوام کو طبی سہولتوں سے بہرہ ور کرنے کے لیے شہروں اور قصبات میں ہسپتال تعمیر کیے گئے.

شاه فیصل اسلام کی حقانیت، اسلام کے نظام حیات کی برتری، اسلام کی بنا پر مسلم اتحاد کی ضرورت اور اهمیت اور اسلامی تهذیب و اقدار کی

پاکیزگی پر شدت سے ایمان رکھتے تھے۔ وہ قومیت، وطنیت اور لادینیت کی تاریکیوں میں روشنی کا مینار تھے ۔ عربوں کی سیاسی سربلندی کے لیر وه اسلامی نظریات کے فروغ اور اتحاد بینالمسلمین کو اولین شرط قرار دیتے تھر۔ ۱۹۷۳عکی اسلامی سربراهی کانفرنس منعقدهٔ لاهور اسی جذبر کی مظهر تھی ۔ مسلم ممالک میں اقتصادی تعاون کے فروغ کے لیے اسلامی بنک کا قیام ان کی ذاتی دلچسپی كا نتيجه هے ـ ادهر چند برسوں ميں وہ مسلم اتحاد کی زنده علاست بن گئر تهر ـ ان کی طاقتور شخصیت کی بدولت اسلامی دنیا کامرکز ثقل ریاض میں منتقل ہوگیا تھا اور ہر مشکل میں ان سے مشورہ ناگزیر تھا ۔ ان کے اثر ورسوخ سے فلسطینی فدائیوں اور شاہ حسین (اردن) میں مصالحت ہوئی اور ایران اور عراق کا قدیم تنازع انهیں کی مساعی سے طے ہوا۔ غیر مسلم ممالک (فلپائن، بهارت اور ایتهوپیا) کی مسلم اقلیتین آنکی توجه و همدردی کا مرکز بنی رهتی تهین آنهین پاکستان سے بڑی محبت تھی۔ وہ پاکستان کے معاص دوست اور بہی خواہ رہے۔ اُنھوں نر ہر مصیبت اور هر آفت میں پاکستان کی بھر پور مدد کی ۔ ان کی زرپاشیوں سے عرب و عجم یکساں مستفید رہے ۔ اُنھیں اشاعت اسلام سے بھی بے حد دلچسپی تھی ۔ یورپ اور افریقیه میں کئی مساجد کی تعمیر، مدارس اور تعلیمی مراکز کا قیام اسی دلچسپی کا نتیجہ ہے .

شاه فیصل کی عظمت کا یه کانی ثبوت ہے که ان کی بدولت اسلامی ممالک میں احیا ہے اسلام کا جذبه اور اسلام کی بنا پر اتحاد بین المسلمین کی ضرورت کا احساس پیدا ہوا اور جزیرہ نما ےعرب کے عالمی سیاست میں دوبارہ اہمیت حاصل ہوئی.

مَآخِلُ: (۱) Ency. Britannica مطبوعة لندُن؛ درا Ency. Britannica مطبوعة لندُن؛ درا (۱۹۲۵) مطبوعة لندُن؛ درا (۱۹۲۵) مطبوعة لندُن؛ درا (۱۹۲۵) عدد (۱۹۲۵) عدد (۱۹۲۵) عربی کے مختلف روزنامے، الجزیرہ، البلاد، المدینه، الریاض وغیرہ؛ (۵) ابراهیم عبدالرحمٰن آل خمیس: اسود آل سمُود، وہ تا وہ، بیروت ۱۹۲۲ء.

فیصل اول: عراق کے فیصل اول کی پیدائش ﴿ ۱ . ۱ ه ۱ ه ۱ ۸ ۱ مین طائف مین هوئی تهی ـ وه شریف (بعد میں بادشاہ) حسین بن علی کا تیسرا لڑکا تھا۔ صحرا اور نخلستان میں بچپن گزارنر کے بعد وہ اپنر باپ کے همراه ۱۳۰۹ه/۱۹۸۹ میں استانبول چلاکیا اور و ہاں اٹھارہ سال گزارہے۔ ۱۳۲۳ ه/۱۹۰۵ عمین اس نے اپنی بنت عم حزیمه سے شادی کرلی ۔ شریف حسین کے ساتھ وہ ١٣٢٥هم ١٩٠٩ء مين مكے مين واپس آگيا اور ١٣٣١ تا ۱۹۱۲/۱۳۳۲ تا ۱۹۱۳ء میں العسیر کے ادریسی کے خلاف سمم میں حصه لیا۔ زان بعد عثمانی پارلیمنٹ کا رکن سنتحب ہوا۔ ۱۹۱۵ میں ترکی حکومت نے شام کے عرب علمحدگی پسندوں کی تحریک کو سختی سے دبا دیا تو اس پر فیصل سخت برافروخته هوا۔ اسے عربوں کی خفیه سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں کی بھی اطلاع ملتی رہتی تھی۔ بالآخر وہ ۱۹۱٦ء ترکوں کے خلاف عربوں کی بغاوت میں شامل ہوگیا اور دو سال تک شریف حسین کی باغی عرب افواج کی کمان کرکے شہرت حاصل کی ۔ دو سال بعد ١٣٣٤ تا ١٣٣٩ه/١٩١١ تا ١٩١٨، تا ١٣٣٤ نے شام میں عربوں کی حکومت قائم کرنا چاھی، لیکن فرانسیسیوں نر مزاحمت کی اور اس کے عزائم ناکام رهے - جولائی ۱۳۳۹ه/۱۹۲۰عسی فرانسیسیوں نر فیصل کو شام سے باہر نکال دیا،

لیکن (اس آڑے وقت میں) انگریز کام آئے اور عراقی نمائندگان نے اسے بغداد کا تاج و تخت پیش کر دیا (اگست . ۱۳۸۰ه/۱۹۰۹) ۔ آئندہ بارہ سال میں فیصل نے عدراقی مملکت کے قیام، استحکام اور نوزائیدہ سلطنت کی کامل آزادی کے حصول کے لیے نہایت ضروری بلکہ شاندار کردار ادا کیا ۔ اس نے انگریزوں کے مطالبات کردار ادا کیا ۔ اس نے انگریزوں کے مطالبات اور مقامی محب الوطنوں کے تقاضوں کے درمیان توازن برقرار رکھا ۔ صبر و تحمل سے رهنمائی توازن برقرار رکھا ۔ صبر و تحمل سے رهنمائی مظاہرہ کیا ۔ اور ۱۳۸۱ه/۱۳۵۱ عمیں عراق مجلس مظاہرہ کیا ۔ ۱۳۵۱ه/۱۳۵۱ عمیں عراق مجلس اقوام کا رکن بن گیا ۔ فیصل نے اچانک ستمبر اور اس کی جانشینی غازی کے حصے میں آئی .

مآخل : ۱۹۱۸ تا ۱۹۱۸ء کی جنگ عظیم کے متعلق کتابوں، منشورات اور ان سالوں کے عرب اور عراقي معاملات پر دستاويزات كا ايك وسيع ذخيره موجود ہر ۔ انگریزوں اور عربوں کے نقطۂ نظر کی ترجمانی لي ديكهي The seven: T. E. Lawrence (١) ي لي ديكه pillars of wisdom لنذن وجواعة (ع) أمين ريحاني: فيصل الأول، بيروت ١٣٥٣ ١٩/٩٣ و ع؛ (٣)ساطع الحصرى: بوم میسلون، بیروت ۱۹۳۵ء؛ جنگ کے دوران میں نیصل کے کردار کے ہارے میں جرمن اور ترکی نظریات کے لیر ديكهم Jahre : Liman Von Sanders (1) ديكهم Turkei ، برلن ، ۱۹۲ (انگریزی ترجمه : Turkei : المراتسيسي ترجمه أوانسيسي ترجمه Annapolis 'Türkey cing ans de Turquie بيرس ۱۹۲۳) اور على فؤاد ון און Birinci Dunya Harbinde Suriye Hatiralari ורני: استانبول سممور - فرانسیسی فکرونظر کی ترجمانی کے لیر ديكهن L'evolution Sociale et : L. Jovelet (1) ؛ ديكهن (E1977) (REI) opolitique des "pays arabes" Comment: R. de contaut Biron (r) : MAI 15 MAT

(S. H. Longrigg)

فيصل ثاني عراني : شاه غازي كا فرزند اور \* فيصل اول [رك بان] كا پوتا تها ـ وه ١٣٥٨ه/ م ۱۹۳۸ عمیں بغداد میں پیدا هوا ـ شاه غازی نے ۱۳۵۸ مروسو ۱ عمین ایک حادثر مین وفات پائی تو فیصل ثانی کی عمر چار سال تھی ۔ اسم امىر عبدالاله كى سرپرستى ميں تاج و تخت كا مالک قرار دیا گیا۔ ایک انگریز معلمہ نے اس کی تعلیم و تربیت کی ـ اعلٰی تعلیم هیرو (Harrow) میں حاصل کی ۔ بچپن میں اسے ضیق النفس کا عارضه رهما تها - مئى ٩٨٣ عمين اس نر شاهانه فرائض کی ادائی شروع کردی اور پنج ساله عمهد حکومت میں بلند عزائم کا مظاهرہ کیا ۔ اس عرصر میں اسے قابل احترام سیاست دان نوری السعید اور اپنے چچا عبدلاله کی رهنمائی حاصل رهی - عام طورپر عوام اسے پسند کرتے تھے ۔ اس نے بہت سے ممالک کا سفر بھی کیا تھا۔ ایک ترکی نژاد مصری شہزادی سے فیصل کی منگنی بھی ہو چکی تھی جب کہ اس کو اس کے چچا اور دیگر اقارب کے ساتھ باغی دستوں نے ۱۲ جولائی ۱۹۵۸ء کے پرامن انقلاب کے دوران گولی مار کر قتل کر دیا ،

(S. H. LONGRIGG)

فَیْض: (ع) سَیکان، صَدور ـ نـوافلاطونی عربی روایات میں یه لفظ لاهوت سے بالتّدریج اور اور بالاستقرار عالم کے فطری اور خلقی ارتقا اور

اس کے قبیام کے لیر بیکٹرت استعمال ہوتیا ہے ۔ اللہ کی هستی اور اس کے فعل فطرت و خلق کی کوئی تعریف [تام یا ناقض] بیان نمیں کی جا سکتی، لیکن هم اسے دیگر طریقوں (رَسُم) سے بیان کر سکتے ہیں، مثلًا یوں کہیں کہ 'اللہ وہ اصل هستی " هے جس سے تمام عالم کا صدور هو تا م (یَفَیْضُ) ۔ فلاسفهٔ اسلام اس کے لیے زیادہ ار وهي الفاظ استعمال كرتے هيں جو قرآن مجيد اور حدیث میں استعمال ہوے ہیں، مثلاً (ابْداَع، خَاْق وغیره) اور پهر ان کی تشریح روحانی یا باطنی معنوں میں کرتے ہیں (تاویل)، تاہم ساتھ ہی وہ یه بهی ضروری سمجهتر هیں که ایسی زبان استعمال کریں جس کی اساس نوافلاطونی اصطلاحات پر ھو کیونکہ انھیں معلوم ہے کہ اس کے لیے مجازی پیرایهٔ بیان کی ضرورت ہے (الفارابی نر مثلًا یه بات بالصّراحة بيان كي هن "Abhandlungen" طبع Dieterici ص س

اس سے پہلے کہ هم فیض سے متعلق عربی روایات کو مجملاً بیان کریں، یہ ضروری ہے کہ اس عقیدے کا موقف Plotinus : Plotinus میں سمجھ لیا جائے ۔ فلوطینس کے مذهب میں، جیسا کہ اس سے پہلے افلاطون کے مذهب میں تھا دو مقصد، اکثر متضاد، ساتھ ساتھ چلتے هیں : (۱) فلسفیانه نظام عالم کی ضرورت : هستی کے اس سلسلے کی تشریح ضروری ہے جو کامل ترین هستی (الله) سے شروع هو کر کره ها ہے افلاک میں سے هوتا هوا کمتر کامل عالم مخلوقات پر آکر ختم هوتا هے ۔ بالفاظ دیگر هر چیز الله هی سے آتی هوتا هے ۔ بالفاظ دیگر هر چیز الله هی سے آتی هد تک، اور اس کا ایک خاص وظیفه مقرر ہے، مثلا روخ مبدأ تنظیم هونے کی حیثیت سے هی، مثلا روخ مبدأ تنظیم هونے کی حیثیت سے اپنر بدن کی تشکیل اور اس کی رهنمائی کرتی

هے؛ (۲) ایک دینی مقصد : عالم کا مرحله طے کرتے وقت روح کی کیا حالت ہوتی ہے ۔ اس نقطه نظر سے دیکھا جائے تو روح عالم ملکوت سے نیچے کے درجے میں جاگری ہے اور عالم اجسام میں اپنے آپ کو اس طرح محسوس کرتی ہے گویا کہ وہ کسی غار، کسی قید خانے یا کسی قبر میں ہے اور عالم بالا کے تصور میں محو رہ کر اپنے بدن سے نجات حاصل کرنے کے لیے بےتاب رهتی اپنے بدن سے نجات حاصل کرنے کے لیے بےتاب رهتی نقطه ها ہے نظر کا آپس میں گہرا تعلق ہے، لیکن دوسرا نقطه غالب ہے اور نظام عالم کے نظریے کی بنیاد فلسفے پر نہیں بلکہ مذهب پر ہے .

تصّور کا تعلق زیادہ تر علم نظام عالم، یا شاید یه کمنا بہتر ہو نظریهٔ پیدائش عالم سے ہے، خواہ دینی نقطهٔ نظر سے دیکھا جائے یا نه دیکھا جائے۔ یه مقاله اسی پہلو تک محدود ہے۔ روح کے افسانے سے کسی اور جگہ بحث کی جائے گئی اور اس کے لیے اپنی الگ مصطلحات ہیں.

نو افلاطونی، بالخصوص فلوطینس (Plotinus) دنیا کے اللہ سے صدور کو بیان کرتے وقت بہت سے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے جن کے معنی ظہور یا بروز کے ھیں اور اس مافَوق الطبیعیة تدرّج کو زیادہ آسانی سے سمجھانے کے لیے عالم محسوسات سے مثالیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے، مثلًا عالم کے صدور کی مثال یہ دی گئی ہے کہ یہ ایسا ھی ہے جس طرح سورج سے شعاعوں کا نکلنا (مثلًا آسانی سے بھوٹ نکلنا (م : ۱، ۱، ۱)، پانی کا چشمے سے پھوٹ نکلنا (م : ۱، ۱، ۱) یا جیسے عمل تولید (ه : ۱، ۱، ۱)، کیونکہ اللہ عزَّ و جلّ عمل تولید سے سنزہ ہے [لَمْ یَلْدُ وَلَمْ یُولَدُ] اس لیے اس آخری تشبیه کو راسخ العقیدہ مسلمان اختیار نه آخری تشبیه کو راسخ العقیدہ مسلمان اختیار نه

نه صرف عارفوں کے درمیان بلکہ فلسفیوں اور صوفی علماہے دین کے ہاں بھی وسیع پیمانے پر ہوئی۔ ان میں فیض کا لفظ جس کے اصلی معنی پانی کا اُبل پڑنا، پھوٹ نکانا، چھلکنا، کناروں سے گزر جانا ہیں؛ منبع نور سے شعاعوں کے نکلنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے [مسلسل و پیمم اور وافر اور بکثرت بخشش و موہبت کے لیے بھی آتا ہے].

عقیدۂ صدور کی اشاعت کا ماخذ دراصل ارسطو ک Theology اور کتاب العلل (Liber de Causis) کو ٹھیرایا جا سکتا ہے۔ الثَّولوجیا (Theology) کی روسے روحانی هستیوں کا ایک سلسله (عقل جس کی وساطت سے روح، اور روح کی وساطت سے نفس یا فطرت) اللہ سے صدور پاتا ہے اور اسی کی طرف سے نہ صرف ان کی قوت حیات کا بلکہ قوت بقا اور ثبات کا بھی فَیَضان ہوتا ہے۔ حیات و بقاکی ایک دوسرے سے تمیز نہیں کی گئی ھے۔ انبجاس جو هر (substantialism) اور انبجاس قوت (energism) میں بھی کوئی فرق بیان نہیں كيا كيا هي ـ نظريه انبجاس قوت يعني يه نظريه کہ قوتون کا صدور اللہ تعالیٰ سے ہے، راجح تر ھے (قوۃ سے مراد یہاں قوت تلقی نہیں بلکہ فعل حقیقی ہے)؛ لہٰذا اس عقیدۂ صدور کو حرکی يا فعَّال قوا بي وحدة الوجود كمها جا سكتا ہے .

الثولوجياً (Theology) ميں الله تعالى سے عالم كے ارتقائى تطور كو بالعموم خروج يا ظهور كما گيا هے، يعنى باطن كا ظاهر ميں نمودار هونا ديكھيے كتاب مذكور طبع Dicterici ص ميم ببعد، ديكھيے كتاب مذكور طبع استعمال كيا جاتا هے ليكن اكثر انهيں معنوں ميں؛ اسى طرح انبيجاس هے ليكن اكثر انهيں معنوں ميں؛ اسى طرح انبيجاس صمتعمل هوتا هے۔ اس ضمن ميں اب همار سے سامنے مستعمل هوتا هے۔ اس ضمن ميں اب همار سے سامنے

فیض کا لفظ پانی کے چشمے کے تصور کو بمشکل هی پیش کرتا ہے۔ بہر حال (انسان اوّل ہے انسان عقلی یا انسان کامل، ص ۵۱، ۵۱ کے نظریے کے سلسلے میں) یہ صاف ظاہر ہے کہ فیض اور اشراق (سورج کی شعاعوں کا پھیلنا) دونوں ایک هی معنوں میں استعمال کیے گئے هیں۔ مزید برآں یہ بھی ذهن نشین رکھنا چاهیے که فیض کا لفظ فعل خدا، فعل ارواح سافلہ اور فعلِ انسانِ اوّل سب خدا، فعل ارواح سافلہ اور فعلِ انسانِ اوّل سب مستعمل هو تو لامحالہ اس کا بلند ترین مفہوم مراد هو تا ہے .

كتاب العلل (Liber de causis) مين فيض كا لفظ کسی حد تک مبہم هوگیا هے؛ يہاں اس كے معنی اثر و نفوذ سے مشابہت رکھتے ہیں۔ عام طور پر اس کتاب میں بھی وھی نظریه پیش كيا گيا هے جو الثولوجيا (Theology) ميں هے؟ لیکن اس سلسلے میں نور کے معنوں سے بھی بحث کی گئی ہے اور مسائل کو زیادہ مدلیقے سے مرتب کیا گیا ہے۔ یہاں فلوطینس (Plotinus) نہیں بلكه فراكلس (Proclos) بول رها هـ؛ الثَّولوجيا (Theology) میں ابتدا نفس کلیه (روح کلیّه) سے هوتی هے اور Liber de causis میں خدا کو مبدأ عالم قرار دیا گیا ہے، اس لیے نفس کلیّه کا اساطیری تصور پس منظر میں چلا جاتا ہے۔ نفس کائنات عالم کی ایک مقدار کی حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے، چنانچہ وہ بھی صادرات میں سے ایک ہے جس کا کام عالم اجسام کی تشکیل و هدایت ہے۔ • النَّولوجيا (Theology) كى طرح اس ميں بھى اللہ كو عالم كي علَّت اولي كما أليا هـ؛ تاهم اس كا فيض نه صرف علت اولىٰ هے، بلكه بار بار سنتقل ہونر کے باوجود ہر سوجود شی کے لیے قوی ترین اور قریب ترین علّت هے، یعنی اللہ هم سے

دور نهيں هے - هر چيز كا منبع و مصدر و هى هے؛ قطعى طور پر خير محض، وجود يا هستى، نيز هر نوع كمال كا مصدر و هى هے بالخصوص علم يذريعه عقل اور حيوة بذريعه نفس منتقل هوتى هے يہاں بهى التولوجيا كى طرح جمله صدور كو خدا كا عطيه يا ييغام كها گيا هے - كتاب العلل (Liber de causis) ميں اس بات پر خاص طور پر زور ديا گيا هے (طبع Bardenhewer نما كما كا فعل أبداً ع (خلق مطلق) فصل ١١) كه خدا كا فعل أبداً ع (خلق مطلق) هے اور اس سے نيچے كى عقول كا فعل تصوير و تشكيل كى نوعيت كا هے، ليكن يه بات اصل يونانى تشكيل كى نوعيت كا هے، ليكن يه بات اصل يونانى

اخوان الصِّفا کے نزدیک هر چیز نفس کی شؤن محتومه کے گرد چکر لگاتی ہے اور وہ نو افلاطونی نظریهٔ ابنجاس سے بھی جس میں نو فیٹا غورثی اور غناسطی عقائد کے بہت سے اضافر کر دیر گئر هیں، تہذیب اخلاق کی غرض سے کام لیتر ہیں ۔ سلسلہ صدور کو دو نام دیر گئر ہیں اور نو افلاطونی تثلیث کی جگہ فیثا غورثی۔ تربيع نظر آتي هے، چنانچه سلسلهٔ مجرده (abstract) کے مطابق واجب الوجود سے وجود، بقا، تمام اور كمال كا صدور هو تا هے؛ سلسله عينيه (concrete) کے مطابق عقل (اللہ سے صادر بلاواسطه، جو پھر آگے منتقل هو تي هي)، نفس عالم (طبيعيه جو نوافلاطوني سلسلر میں تیسرے درجر پر ہے، اسے نفس کی قوتوں میں سے ایک قوت کما جاتا ہے)، مادہ اولی اور جسم مطلق جسر مادّهٔ ثانیه بهی کمها جاتا ہے، صادر هوتے هیں ۔ هر چیز وجود مطلق سے بعینہ اسی طرح نکلتی ہے جس طرح اعداد کا سلسله ایک سے نکلتا ہے (دیکیے بالخصوص رسائل، عدد و ۲، ۲م، ۳۵) ـ اخوان الصّفا نرمذ كورة بالا تشبیمات بھی استعمال کی ھیں۔ فیض کے مترادفات

میں سَریان اور صدور هیں، جن میں سے صدور الفارابی کے هاں پہلے هی سے موجود ہے اور متأخر فلاسفه کے استعمال میں بالعموم آیا ہے .

الفارابی، ابن سینا اور ابن رشد نے نظریه صدور میں کسی ضروری چیز کا اضافه نمیں کیا ۔ ان کے هاں ترتیب سلسلهٔ وجود اور استعمال اصطلاحات میں صرف معدود مے چند اختلافات بائے جاتے هیں ۔ الفارابی اور ابن سینا فیض اور صدور کو ایک هی مفہوم میں استعمال کرتے هیں ۔ یہاں اس کا ذکر اس لیے ضروری هے که متاخر صوفیه نے بظاهر ان دونوں لفظوں میں فرق متاخر صوفیه نے بظاهر ان دونوں لفظوں میں فرق کیا ہے (دیکھیے Die Philosophie des: Horten)

الفارابی ('Abhandlungen' طبع Dicterici ص ۵۸) اس بات پر زور دیتا هے که الله تعالی ص ۵۸) اس بات پر زور دیتا هے که الله تعالی سے عالم کا فیض (صدُور، حصُول) طبعی ضرورت کے تحت نہیں هے، بلکه علم اور اختیار سے هوا هے، جو نه بے اُصولی پر مبنی هے اور نه ایسی غرض پر جو خارج از ذات اللهٰی هو، یعنی یه الله کی لازمی خیر کا تقاضا هے که وه اپنے بے پایان وفور سے (دیکھیے Platos: Platos) عالم کو بطور ابداع و خلق منصهٔ ظهور پر لائے۔ ابن بطور ابداع و خلق منصهٔ ظهور پر لائے۔ ابن عالم ذات الٰہی کا ازلی وجوب هے وهاں وه عالم ذات الٰہی کا ازلی وجوب هے وهاں وه مذکورهٔ بالا نظریے پر بھی زور دیتا هے [رلک به ابن سینا].

دوسری جانب، الغزالی اپنی کتاب تمانت (طبع Bouyges، ص . ۹ ببعد، مرر ببعد) میں اس بر اعتراض کرتا ہے۔ اس کی رائے یہ ہے کہ فلاسفہ کے مسلک سے، گو خود وہ اس کا انکار کریں، یہ لازم آتا ہے کہ فعالیت باری تعالی طبعی اسباب کے سلسلے کے اندر محدود ہو کر رہ

جائے، حالانکہ فی الواقع واجب الوجود کوئی لاشخصی ''علت اولی'' نہیں ہے، بلکہ فاعل ہےجو عالم کو اپنے عام اور ارادہ مطلقہ سے جب اور جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے؛ تاہم الغزالی کی یہ رائے اسے فلسفیانہ اصطلاحات کے استعمال سے نہیں روکتی، جیسے فیْض (صرف یہی نہیں بلکہ جیسا کہ ابن سینا نے پہلے ہی النجاۃ، ص ۲٫، میں استعمال کی ہے، اس سے زیادہ زور دار اصطلاح ''فیضان'') اور صدور وغیرہ ۔ دیکھیے مثلاً المضنون الصّغیر، ص. ۹ ببعد، جہاں الغزالی انسان کے اندر خدا کے نفخ روح کی مثال برتن سے پانی ڈالنے یا منہ سے پھونک مارنے کی نہیں دیتا (پانی اور ہوا زمین پھونک مارنے کی نہیں دیتا (پانی اور ہوا زمین سے بہت زیادہ نزدیک ہیں) بلکہ اسے نور شمس کے فیضان سے مشاہہ قرار دیتا ہے .

ابن رشد (دیکھیے Epitome: v. d. Bergh بعد) نظریه صدور کو زیاده تر الفارابی ص ۱۳۱ ببعد) نظریهٔ صدور کو زیاده تر الفارابی اور ابن سینا سے لیتا ہے اور اس کی حمایت کرتے ہوے الغزالی کا رد کرتا ہے (تمافت التمافت التمافت؛ طبع Bouyges، ص ۱۳۸۸ ببعد) اور ساتھ ھی اس راے کا اظمار کرتا ہے کہ مشیئت الله اس مقام سے بالا تر ہے جمال و جوب اور اختیار میں تناقض بایا جاتا ہے۔ علاوہ بریں، جمال تک نظام بطلمیوسی کا تعلق ہے، نظریهٔ صدور برهان سے ثابت نمیں کیا جا سکتا بلکہ وہ ایک مفروضہ ہے جو احتمال غالب پر مبنی ہے.

نو افلاطونی مکتب کی توجه تقریبًا تمام تر اس طرف مبدول تھی که (وجود مطلق سے لے کر طبعیة کلیة تک) ارواح مجردہ کا سلسله قائم کیا جائے، لیکن فلسفۂ ارسطو کے پیرو مسلم فلسفیوں نے الفارابی سے لے کر بعد تک (دیکھیے الفارابی: فی الفارابی عربی متن طبع Dieterici، ص ۹۳ ببعد، اور Musterstaat، ص ۹۱) یه کوشش کی ہے

که ارواح مجرده (عقول) کا تعلق تمام نفوس اور اجرام فلکی کے ساتھ علمحدہ علمحدہ دکھائیں۔ مذكورة بالاسلسلة صدور كے ساتھ ساتھ جس ميں تین یا چار درجےمانےگئے ہیں ایک اور سلسلہ دس یا گیار، درجوں کا قائم کیا گیا ہے جو ارسطو اور بطلمیوس کے تصور عالم سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس نظریر کی سلسله وار تشریح ابن سینا (دیکھیے 595 Die Metaphysik Avicennas : M. Horten ببعد) نے اس طرح کی ہے : اللہ وجود مطلق، سے جس میں تفکّر، فکر اور صورة علمیه متحد هیں، ایک نو افلاطونی عقیده؛ صرف ایک هی مجرد هستی صادر هو سکتی ہے اور وہ عقـل ہے، يعني ايک مافوق العالم شَيْ ـ يه اپني ابتدا کے لحاظ سے بسیط ہے، لیکن بحیثیت معلول ہونے کے اس میں کثرت، زیادہ صحیح طور پر تثلیث، پائی جاتی هـ ـ يه عقل اول جب اپني علّت، وجود مطلق کی طرف متوجه ہوتی ہے تو اُس سے عقل ثاني صادر هوتي هے؛ جب اپني طرف متوجه هوتی ہے اور اپنی هستی کو [قائم بااعلة] ممکن تصور كرتى هے تو اس سے فاك محيط (فلك اطلس) کا نفس اور جرم نکلتے ہیں۔ اس عقل ثانی سے عقل ثالث اور ساتھ ہی فلک ثوابت کے نفس اور جرم صادر ہوتے ہیں۔ اسی طرح آئے تک سلسله چلتا ہے اور زُحل سے لے کر قمر تک ساترں سیاروں کے افلاک صادر ہوتر چلے جاتے ہیں۔ اس سلسلهٔ صدور کی آخری عقل کا نام جس کا مصدر عقل قمر ہے (یا یہ خود عقل قمر ہی ہے؟ دیکھیے الغزالي: تهافت، طبع Bouyges، ص ۱۱۳ ببعد) عتمل فعّال ہے، اس لیے کہ اس سے یا اس کی وساطت سے تمام صور کائنات ارضیہ فائض ہوتی ہیں۔ اشعاع نورکی طرح یه سارے کا سارا عمل ابدی اور سرمدی هے .

ابن رشد اس نظریے کو اس شکل میں پیش کرنے کا سرگرم حامی نہیں تھا۔ اس کی رائے ہے کہ ابن سینا کی عقل اول کی کوئی ضرورت نہیں اور نفوس سیارگاں کو ان کی عقول مدر که سے علمحدہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسے یہ نو افلاطونی نظریه کہ واحد سے واحد ہی صادر ہو سکتا ہے اور امکان حدوث شرکا تصور بھی ناپسند ہے (دیکھیے امکان حدوث شرکا تصور بھی ناپسند ہے (دیکھیے ODE Epitome des Averroes: S. v. d. Bergh میں بیعد)۔ [صوفیہ کے ہاں فیض اقدس اور فیض مقدس کی دلچسپ اور عارفانہ بحث کے اور فیض مقدس کی دلچسپ اور عارفانہ بحث کے لیے دیکھیے تھانوی اور جرجانی ا

مآخل: (۱) تهانوی: کشاف اصطلاحات النفون، ۵: ۱۱۲۵ (بذیل مادّهٔ الفیض)؛ (۲) الجرجانی: کتاب التعریفات، ص ۱۱۳۰ حکمت اشراق کے لیے دیکھیے ، The Philosophy of Plotinus: W. R. Inge (۳) جلد، لنڈن ۱۹۹۸؛ (۳) ییز رک به عبدالرّزاق، قرامطد، خلق، نّور، السّهروردی (المقتول)، تصوف، عالم اور جسم .

(TJ. DE BOER)

⊙ فیض الحسن: مولانا، سمارن پوری،
 رک به یونیورسٹی اوریئنٹل کالج .

Fagnan ص ۱۳ س تا ۲۳۱۸ مترجمه G. E. J. Whitting ) سے هو تی هے که المهدی نر یعقوب بن داؤد [رک بآن] کو برطرف کرکے الفيض كو ٢٠١ه/ ٢٨ ع مين وزير مقرر كيا تها اور وہ الهادی (۹۳۱ه/۸۸ع) کے زمانهٔ خلافت تک وزارت کے عہدے پر متمکّن رہا اور اس کے بعد على دو ديا گيا، ليكن الطبرى (١٠٠٠م٨) نر أسم فقط المهدى کے کاتبوں میں شمار کیا ہے اور الیعفوبي (۲: ۳۸۳) نرلکها هے که یعقوب کا جانشین محمد بن ليث بنا تها ـ الفيض كا دوباره ذكر الرشيد کے زمانے میں ملتا ہے کہ اُس نے اراضی کے تنازع کے سلسلے میں وکیل کے فرائض انجام دیے تھر ۔ اسی عہد کے شاعر ابوالاسد نباته نر اس کی غیر معمولی فیاضی کے گن گائر ہیں۔ وہ غرور و نخوت کے لیے مشہور تھا۔ اس نے ۱۷۳ هر ۱۷۰ . و رع سين وفات پائي .

مآخل مذكورهٔ بالا حوالوں كے علاوه ديكهيے

(۱) ابن عبد ربه: العقدالفريد، ۵: ۱۱٦؛ (۲) الوكيع:
اخبار القضاة، ۲: ۱۳۵؛ (۳) التنوخی: الفرج، ۱: ۳۰؛

(۳) المكين، لائيڈن ۱۳۵۵ الفرج، ۱؛ ۳۰؛

و Fragmenta historicorum arabicorum: de Jong و المكين، لائيڈن ۱۳۸۵ (الفيض بن سمل)؛ (۱) الاغانی، لائیڈن ۱۳۸۹ء، ۱۱۵۱ (الفیض بن سمل)؛ (۱) الاغانی، ۱۲۰۰۰ (در سوانع ابوالاسد)؛ (۱) ابن الجوزی، در ۱۲۰۰۰ (در سوانع ابوالاسد)؛ (۱) ابن الجوزی، در المعنی، ۱۳۰۰ (۱۳۰۰)، می ۱۳۸۰، می ۱۳۸۰، می ۱۳۸۰، می ۱۳۸۰، می ۱۳۸۰، او اشارید، در ۱۳۰۰، می ۱۳۸۰، او اشارید، ۱۳۰۰، می ۱۳۰۰، و اشارید، ۱۳۰۰، می ۱۳۰۰، و اشارید، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، و اشارید،

(L. VECCIA VAGLIERI)

فیض آباد: بهارت کا ایک شهار، جو ا اتر پردیش کی ایک قسمت (کمشنری)، ضلع اور تحصیل کا صدر مقام ہے ۔ دریاے گھاگرا اس قسمت کے عین وسط میں مغرب سے مشرق کی سمت بہتا ہے اور اس میں فیض آباد، گونڈہ، بہرائچ، سلطان پور، پرتاپ گڑھ اور بارہ بنکی کے اضلاع شامل ھیں۔ فیض آباد کا ضلع کمشنری کے مشرقی حصے میں ۱۳۰۹ اور ۱۳۰۵ عرض البلد شمالی اور ۱۳۰۱ اور ۱۳۰۵ طول البلد مشرقی کے درمیان واقع ہے۔ اس کا رقبه ۱۳۸۱ مربع میل اور آبادی (۱۳۵۱ عین) ۱۳۸۱ مربع میل اور آبادی (۱۳۵۱ عین) ۱۳۸۱ مربع میل اور آبادی (۱۳۵۱ عین) ۱۳۸۱ تھی۔ دریائے گھاگرا میں دخانی اور مال لانے لے جانے دریائے گھاگرا میں دخانی اور مال لانے لے جانے والی کشتیاں چلتی ھیں۔ چاول، گیہوں، چنا اور گنا یہاں کی خاص پیداوار ہے .

فیض آباد کا شہر دریاہے گھاگرا کے دائیں كنارم يهوم عرض بلدشمالي اور ٢٦٠٨ طول بلد مشرقی پر، لکھنؤ سے 🗛 میل مشرق میں واقع ہے۔ یہ ایک تجارتی اور صنعتی مرکز ہے۔ آبادی (۱۹۵۱ع میں) ۸۲۳۹۸ تھی۔شمر کی بنیاد نواب سعادت خان برهان الملک نے ١٢٣٠ء ميں رکھی تھی ۔ نواب صفدر جنگ کے بعد سے یہ او دھ کے نوابوں کا پاے تخت رہا۔ اجودھیا کا پرانا شہر اس سے چار میل مشرق کی جانب واقع ہے۔ یہ شری رام چندر اور جینیوں کے چند سادھووں کی جامے پیدائش ہے اور اس وجہ سے ہندووں اور جينيون كا مقدس مقام هے ـ يـه شهـر خاصا خوبصورت ہے ۔ یماں کئی شفاخانے، ایک گورنمنٹ کالج اور طلبہ و طالبات کے کئی سکول ہیں۔گلاب باڑی کے باغ میں شجاع الدولہ اور شہر سے جنوب کو والدۂ شجاع الدولہ (بہو بیگم) کے خوبصورت مقبر سے ہیں .

(قاضى سعيد الدين احمد)

ا نیض آباد : وسط ایشیا کے دو نئے شہروں کا نام؛ بخارا کے نیض آباد کے لیے رک بہ آمو دریا، اور بدخشاں کے فیض آباد کے لیے

رك به بدخشان.

بخارا کا فیض آباد ایک زرخیز وادی میں واقع ہے اور یہ۔اں کے سرغہزار سال بھہر ہرے بھرے بھرے دھتے ہیں۔ اس کا قلعہ اب ویران ہوچکا ہے.

بدخشان کا فیض آباد دریامے کو کچه کے ذریعے آباد ہے، جسے چوبی پل کے ذریعے عبور کیا جاتا ہے ۔ یہ شہر ایک یا ده میل لعبا اور صرف چوتھائی میل چوڑا ہے : ۲ ، Turkestanskij Krai: L. Kostenko دیکھیے Bukharskoie: D. Logofet بیعدا؛ ۲۰۳ میں ۲۰۳ و ۱۸۹۶ بیدان دیکھیے Swjedjenija o stranalih po verlihovjam Anur-Daryi سینٹ پیٹرزبرگ و ۱۸۶ ء بمدد اشاریم).

بخارا کے قریب ایک گؤں کا نام بھی فیض آباد ہے، جہاں خواجہ بہا، الدین نقشبندہ کا مقبرہ ہے .

(W. BARTHOLD)

نیض الله افندی: (السیّد محمد)؛ شیخ به محمد، مفتی ارزروم، کا بیٹا تھا ۔ دینیات کی تعلیم محمد، مفتی ارزروم، کا بیٹا تھا ۔ دینیات کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ قسطنطینیه چلا گیا، جہاں اس نے ناسور شیخ الاسلام وانی افندی کی بیٹی سے شادی کرلی ۔ اس کے خسر نے اسے سلطان ، حمّد رابع کے دربار میں ملازمت دلوا دی ۔ وہ ، ۱۰ میں شہزادہ احمد میں شہزادہ مصطفی اور ۹۸ ، ۱ همیں شہزادہ احمد کا اتالیق مقرر ہوا ۔ اس عہدے پر وہ ۱۹۸ کا اتالیق مقرر ہوا ۔ اس عہدے پر وہ ۱۹۸ کے بعد اس کے جانشین سلیمان ثانی کے عہدمیں ، ۱ ربیع الاول کے جانشین سلیمان ثانی کے عہدمیں ، ۱ ربیع الاول مقرر کیا گیا، لیکن ۲۸ جمادی الآخرہ/ س اپریل مقرر کیا گیا، لیکن ۲۸ جمادی الآخرہ/ س اپریل کو اسے سیخ الاسلام) کو اسے معزول کرکے ارزروم میں جلا وطن کر دیا گیا۔ جب مصطفیٰ ثانی تخت نشین

هوا تو اس نر اپنر اتالیق کو واپس بلاکر ۱۱ شُوَّالَ ١٠٠٩هـ مئي ١٩٦٥ع كو شيخ الاسلام بنا دیا۔ اس حیثیت سے اس نے کمزور طبع سلطان کو کاملاً اپنے زیر اثر کر لیا اور دیگر باتوں کے عملاوہ اس نے یہ انتظام بھی کیا که نقیب الاشراف اور روم ایلی و آناطولی کے قاضی عسکر کے عہدے اس کے بیٹوں کو دے دیر جائیں اور اس کا بڑا بیٹا اس کا جانشین نامزد هو جائر ۔ اس کی حب جاہ اور اس کے قزلباش ہونے کی وجہ سے سب لوگ اس سے نفرت كرتے تھے۔ وہ اپنا سلسلهٔ نسب شمس الدين تبریزی سے ملاتا تھا۔ آخر کار ۱۱۱۵ھ/۱۱۰۹ع میں وہ ایک بغاوت کا شکار ہوگیا، جو سلطان کے خلاف برپاکی گئی تھی ۔ اسے ۱۳ ربیع الاول/ ے، جولائی کو برطرف کرکے باغیوں کے حوالر کر دیا گیا، جنھوں نر اسے کئی روز تک سخت اذیتیں دے کر سوت کے گھاٹ اتبار دیا (. ربيع الآخر/٣ و اگست) ـ ادرنه کے بازاروں میں، جہاں یہ تمام واقعات رونما ہوے تھے، اس کی لاش گھسیٹی گئی اور پھر تُنْجه میں پھینک دی گئی ۔ ایک یونانی پادری کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس تمام کارروائی میں مذھبی احکام کے مطابق قاضی کے فرائض انجام دے.

(J. H. MORDTMANN)

فيضى شيخ: نام ابو الفيض؛ شيخ مبارك

كا بيتًا أور مؤرّخ أبو الفضل كا بزّا بهائي -وہ سلیم شاہ [سوری] کے عمد میں آگرے میں ے ۱۵۸ء میں پیدا هوا ۔ وه شاعر تها اور آکبر نے اُسے ملک الشّعراء کا خطاب عطا کیا تھا۔ وہ چاھتا تھا کہ نظامی سے بھی بڑہ جائے، چنانچه اس نے خمسہ نظامی کی پیروی میں پانچ مثنویاں لکھیں ۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سنسکرت اور عربی جانتا تھا اور اس نے ھندی علم حساب کی ایک کتاب لیلاوتی کا نیز سما بھارت کا [فارسی میں] ترجمه کیا ۔ اسی طرح اس نے قرآن مجید کی ایک غیر منقوطه تفسیر بهی لکهی (بداؤنی، مترجمهٔ Lowe، ص ۲.۷) - ۱۹۲۹ء میں وہ اگبر کے دوسرے بیٹےشہزادۂ سراد کا اتالیق مقررہوا ۔ ا كبرنامة (مطبوعة Bibl. Ind) مين اس. کے جو اشعار ملتے ہیں ان میں فیضی نے بتایا ہے که وه تینون شهزادون کا اتالیق ره چکا تها (دیکھیے ترجمه، ص ۲۵۹) - اسی نظم میں وہ اکبر کی مریدی یعنی ''دین الٰہی'' اختیار کرنے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ ١٥٩١ء میں وہ سفیر کی حیثیت سے دکن گیا اور اکلے سال واپس آیا۔ وه ایک کریم النفس اور مخیّر انسان تها اور اس میں اپنے چھوٹے بھائی کی بہ نسبت جاہ و مرتبہ حاصل کرنے کی خواہش کم تھی؛ تاہم وہ خوشامدی ضرور تها، چنانچه مسلمانوں نے اس پر الزام لگایا ہے کہ اکبر کو دین حق (اسلام) سے اسی نر برگشنه کر دیا تھا۔ جب بداؤنی بادشاہ کی نظروں سے گر گیا اور بیمار پڑا تو فیضی نے اس کے حق میں اکبر کے حضور میں ایک بہت اچھا سفارشی خط لکھا؟ چنانچه بداؤنی نے اس خط کو ا پني تصنيف [منتخب التواريخ، مطبوعة .Bibl. Ind ٣٠٠٠] مين محفوظ كيا هے ـ اسى تصنيف مين اس نے فیضی کی سیرت اور قابلیت پر بڑی خوبی

لیکن انتہائی زہریلے اور طنزیہ انداز میں تبصرہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فیضی کے اسلوب تحریر کی تعریف تو بہت کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کے کلام میں استحکام نہیں اور اس کے هزار ها اشعار میں سے کوئی ایک شعر بھی کسی کو یاد نہیں ۔ یہ تنقید کچھ غلط نہیں، کیونکہ اس کے اشعار میں صنائع کی کثرت اور آورد کی بهرمار هے، چنانچه بهت کم ایسا هوتا هے که وه اپنے دلی احساسات کا اظمار کرے، جیسا اس سرئیے میں جو اس نے اپنے دوست فتح اللہ کی یاد میں لکھا هے (دیکھیے Blochmann : ترجمهٔ آئین اکبری، ص ٣٣ حاشيه، ص ٩٠٠، ٨٣٨) - بقول بداؤني موت سے ایک سال پہلر نیضی نر اپنی گذشته نظموں کے رد میں ایک نظم لکھی تھی، جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی مدح و ثناکی ھے۔ اسی نظم میں (محل مذکور، ص ۔ س) یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نر اپنا تخلص فیضی کے بجامے فياضي كيون ركها \_ اس كا انتقال بعارضة دمه م اکتوبر مهمرء کو آگرے میں هوا (بداؤنی ترجمه Lowe ، ۲۰ )، دربار اکبری (لاهور ١٨٩٨ء، ص ١٨٩٨)؛ مأثر الامراء (٢: ٥٨٣) میں اس کے حالات زندگی تفصیل سے بیان کیے گئے هير ـ وه برا پر نويس مصنف تها اور كما جاتا هے كه اس نر ۱۰۱ کتابین تصنیف کین ـ فیضی کا ایک بهت بڑا کتب خانه بھی تھا جو آکبر نر لرلیا . مآخذ: (١) فیضی کے خطوط مخطوطات کی شکل

میں برٹش میوزیم میں جیں :Car: Rieu: ص ۱۵۲، میں برٹش میوزیم میں جیں :Car: Rieu: ص ۱۸۲۸ء میں (۲) اس کا لیلاوتی از بھاسکر کا ترجمه ۱۸۲۸ء میں سے کلکتے سے شائع ہوا۔ اصل سنسکرت کا نسخه بھی یہیں سے ۱۸۳۲ء میں شائع ہوا تھا۔ John Taylor نے سنسکرت کے نسخے کا ایک انگریزی ترجمه ۱۸۱۹ء میں بمبئی سے شائع کیا تھا۔ ایک اور ترجمه Colebrooke کا کیا ہوا

بهی هے (ان میں سے ایک ترجمے کا حوالہ Kavanagh نے اپنی Kavanagh میں دیا هے) ۔ فیضی کی مشہور تربن مثنوی نل دمن هے جو ۱۸۳۱ء میں کلکتے سے شائع هوئی اور ایک اور مطبوعه نسخه نولکشور یریس لکھنؤ کا بهی ملتا هے ؛ (۳) فیضی کی نظموں پر تبصرے کے لیے رک به Fedekünste : Hammer ویانا ۱۸۱۸ء ؛ (۳) کی ایک افزار کا کته سامان (کلکته سامان وی اور Rieu) کی فہرستیں .

#### (BEVERIDGE)

فیل: (فارسی پیل کا معرب)، هاتهی، یه لفظ سورهٔ فیل [۱.۵] کی پہلی آیت میں آیا ہے، جس میں ابرهه [رك بآن] كي مهم كي طرف اشاره هي، ليكن عرب اس سے زیادہ واقف نہ تھر ، کیونکہ یہ جانور هندوستان اور افریقه میں پایا جاتا ہے ۔ اسی عدم شناسی کا نتیجه تها که جب دوسری صدی هجری/ آٹھویں صدی عیسوی کے اوائل میں ھاتھیوں کا جهنڈ بصرمے لایا کیا تو تمام لوگ ان َ دو شوق اور حیرت سے دیمکھتے تھے (دیکھیے الندووی كتاب التهذيب والاسماء) ـ اس كا بيان كليله و دسنه (مترجمهٔ ۸.Miquel) پیرس ۱۹۵۷ و ۱۹۵ ص ۵۳) میں بھی آیا ہے، لیکن جس عرب مصنف نر ذاتی تحقیق و جستجو سے اس جانور میں دلچسپی لى، وه الجاحظ تها (خاص طور پر كتاب الحيوان: ے، ہمواضم کثیرہ) ۔ اس زمانے میں ایک غیر معروف شاعر هارون بنی موسٰی تها جو ملتان میں مقیم رها تها ـ جاحظ نر اس کی نظموں کو پیش نظر ركه كر اس عجيب الخلقت اور عظيم الجبُّه جانور کے متعلق بعض حقائق اور عقائد جمع کر لیے ـ هاتهی کو "زندبیل" بهی کما جاتا تها، اکرچه فی الواقع یه پتا نه تها که اس اصطلاح سے مراد

مذكر هے يا مؤنث.

قلب ماہیت کی وجہ سے ہاتھی کو خنزیر كا بآپ سمجها جاتا ہے، كيونكه خنزير اور هاتهي میں ہلکی سی مشاہمت پائی جاتی ہے۔ فیل کے ڈیل ڈول کے علاوہ اس کی سونڈ اور لسبر لسبر دانت قابل کشش هو تر هیں۔ یه سونڈ سے ناک اور ہاتھ کا کام لیتا ہے اور اسے ہتیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ بقول بعض اس کے دانت جڑ سے کھو کھلر ہوتر ہیں اور وزن میں دو یا تین سو من تک بھی ھو جاتر ھیں ۔ اس کی بدصورتی، حد سے زیادہ کو تاہ گردن، بڑے بڑے کان اور چهو ئی چهو ٹی آنکهیں جاذب توجه هیں۔ اس کی زبان اللی هو تبی هے، یعنی اکلا سرا اندر کی طرف هوتا ہے۔ عظیم الجثه هونے کے باوجود اس کی چیخ ہلکی سی ہوتی ہے۔ یہ تیزی سے دو راتا ہے اور پھرتی اور چابکدستی سے حرکت کر سکتا ہے۔' اس کے جوڑ صرف کندھے اور ران میں هو تر هیں، اس لیر یه لیك نهیں سكتا اور صرف دیوار یا درخت سے ٹیک لگا کر کھڑے کھڑے سو جاتا ہے۔ اگر کمیں یہ ایک پہلو پر گر جائر تو اس کے ساتھی اپنر دانتوں کا سہارا دے کر اس کو کھڑا کر دیتے ھیں۔ یہ تیرتا بھی ہے۔ تیرتر ہوے سونڈ پانی سے اوپر رَ لَهُمَّا هِمْ تَا لَهُ سَانُسُ لَيْنَے مِينَ فَشُوارِي لَهُ هُو ـ اس کی پیشانی سے جو رطوبت خارج ہوتی ہے، وہ نُشک سے زیادہ خوشکوار ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے حفاظت سے جمع کیا جاتا ہے ۔ اس کی لید مانع حمل ہے اور اس کے جسم کے بعض اجزا دواؤں میں استعمال ہوتے ہیں .

ہاتھی کی نسل کشی عراق میں نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ ایران کے بادشاہ کے دربار میں ہتھنی نے بچہ دیا تو اسے عجوبہ خیال کیا گیا۔ ہاتھی کے

فوطے جسم کے اندر کردون کے قریب ہوتر میں ۔ جب هاتھی پانچ سال کا هوتا ہے تو توالدو تناسل کے قابل ہو جاتا ہے ۔ مستی کے دنوں میں ہاتھی میں غیر معمولی قوت آ جاتی ہے اور وحشی جانور بن جاتا ہے، لیکن ہتھنی سرکش اور تنک مزاج هو جاتی ہے۔ جب اسے حمل ٹھیر جاتا ہے تو هاتهی اس سے الگ رهتا ہے۔ هتهنی هر سات سال کے بعد بچہ جنتی ہے اور اس کو کسی خطرناک چوٹ سے بچانے کے لیے دریا کے کنار ہے جنگل میں رکھ دیتی ہے۔ ھاتھی کا بچہ پیدا ھوتا ہے تو اس کے منہ میں دانت موجود ہوتر ہیں۔ اسے تربیت کی غرض سے فیال (فیل بان) کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ پکڑا ہوا ہاتھی سو سال تک زندہ رهتا ہے، لیکن جنگلی ہاتھیوں کی عمر بہت زیادہ هُوتَي هُـ - بعض هاتهي تو چار سو سال تک بهي جیتے رہتے ہیں .

هاتهی سمجه دار اور صابر جانور هے اور اسے سدهایا بھی جا سکتا ہے۔ یه اپنر آقا کو پہچان لیتا ہے اور فیل بان کے احکام کو بخوبی سمجھتا ہے جو اس کی پشت پر بیٹھا ہوا اس کی پیشانی کو آنکس سے چھوتا رہتا ہے اور ہندوستانی زبان میں اس سے مخاطب ہوتا ہے۔ اسے نقل اتارنر کا حيرت انگيز ملكه حاصل ہے۔ يه دوست بھي بن حاتا هے ـ عام طور بر يه خوش طبع هو تا هے ليكن ساتھ ھی کینهور بھی ھوتا ہے اور بدله لینر کے لیر سناسب وقت کے انتظار میں رھتا ہے۔ گینڈے کی آمد پر یہ دم دبا کر بھاگ اٹھتا ہے؛ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ گینڈا اسے سینگوں پر اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ شیر سے بھیڈرتا ھے۔ چونکہ بلی کی شکل شیر سے ملتی جلتی ھے اس لیر وہ بھی اس مشابہت سے فائدے میں رهتی ہے (کسی زمانر میں) جنگی هاتھیوں کی فوج

سے نمٹنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا کہ ان کی آمد پر بلیوں کی انثیر تعداد کو کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا، جو اسی غرض سے بوریوں میں بند را کھی ہوتی تھیں ۔ اس کا بدترین دشمن ایک چھوٹا سا جانور ہے، جو زبرق کہلاتا ہے ۔ زبرق ہاتھی پر اپنا پیشاب چیڑک کر اسے مار ڈالتا ہے .

عرب مصنفین اس امر سے آگاہ تھے کہ ھاتھی افریقه میں وحشی جانوروں کی طرح رہتا ہے۔ المسعودي (مروج الذهب، س: ۵ تا ١) نے لکھا هے کہ زنگی کس طرح، ہاتھیوں کو مار کر ان سے دانت حاصل کرتے تھے۔ الدمشقی نے جنگلی هاتهی کے پکڑنے کا حال لکھا ہے ۔ وہ بیان کرتا ہے کہ جنگلی ہاتھی کوگڑھے میں گراکر پکڑ لیتر <u>ھیں؛</u> شوخ رنگوں کے کپڑے پہنے ھوے آدمی هاتھی سے بدسلوک کرتے اور اسے مارتے ہیں؛ لیکن ایک فیل بان جو سفید کپڑوں میں ملبوس ہوتا ہے، شکاریوں کو دور ہٹا دیتا ہے اور ہاتھی کو چارا دے کر سدھانا شروع کردیتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد شکاری واپس آ نو پہلا عمل دہراتر ھیں۔ اس طرح ھاتھی فیل بان (عنفیّال) سے اس قدر مانوس هو جاتا هے که فیل بان هاتهی پر سوار هو در اسے هنکا کر لرجاتا ہے.

سیّاحوں، جغرافیہ نویسوں اور مؤرخوں کی بیان کی ہوئی حکایات سے پتا چلتا ہے کہ ہندوستانی حکمران ہاتھیوں کی بڑی تعداد کو درباری رسومات کے استعمال اور جنگ کے لیے رکھا کرتے تھے۔ بچاؤ کے لیے جنگی ہاتھی کے جسم پر آھنی حلقے اور شاہ بلوط کی چھال ہوتی تھی۔ سونڈ کی حفاظت کے لیے ایک قسم کی مڑی ہوئی تلوار ہوتی تھی جسے ''قرطل'' کہا جاتا تھا۔ ہر جنگی ہاتھی کے ہمراہ پانچ سونوجی ہوتے تھے،

جو پانچ ہزار سواروں کے لیے ہراول دستے کا کام دبتے تھے۔ ابن بطوطہ کا کمنا ہے کہ اس نے بعض ایسے ہاتھی دیکھے تھے جو لوگوں کو سزا کے طور پر مار ڈالنے کے لیے سدھائے گئے تھے.

بعض کتابوں کی رو سے عراق میں ھاتھی کی موجو دگی کی تصدیق ہو تی ہے۔ ہندوستان کے ایک بادشاه نے المامون کی خدست میں ایک بھورا ہاتھی تحفر کے طور پر بھیجا تھا۔ المعتصم نے ۲۲۳ھ/ ۸۳۸ء میں شاهی قیدی بابک [رک بآن] کو جلاد کے حوالے کرنے سے پیشتر اسی ہاتھی پسر سامبرہ روانہ کیا تھا۔ اسی زمانے کے لگ بھگ الجاحظ نے چند ہاتھی دیکھے تھے اور اس نر ایک مناظرے میں حصه لیا تھا جس میں اونٹ اور ہاتھی کے محاسن ہر بحث هوئی تهی ـ عام طور پر یه جانور هندوستان کے مغرب کے تمام مسلم ممالک میں اچنبھا سا بنا رہا ہے، صرف افریقہ کے مشرقی اور مغربی حصے اس سے مستثنی ھیں ۔ اس کے برعکس لوگ ھاتھی دانت سے بخوبی آشنا تھے جو مختلف قسم کی اشیا بنانے میں استعمال هوتا تها [ديكهير مقالة عاج].

هاتهی کو خواب میں دیکھا جائے تو یہ کسی اہم کام کا پیش خیمہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی مختلف اور دقیق تعبیریں بھی ہو سکتی ہیں ۔

مآخل: (۱) الجاحظ: كتاب الحيوان، بمدد اشاريه: (۲) المسعودى: مروج الذهب، اشاريه: (۳) الدمرى: حياة الحيوان، بذيل ماده؛ (۳) القزوينى: مجائب المعفلوقات، طبع أستنفلك، ١: . . . . . . (۵) الدمشقى، طبع مهرن، ص ١٥٦: (٦) ابن بطوطه، طبع مهرن، ص ١٥٦: (٦) ابن بطوطه، طبع ٢٥٠: (١) ابن الوطار: ٣٠٤ (١) ابن البيطار: ٢٥١: ٣٠ (١٤٠) المنار: ٢٥١: ٣٠ (١٤٠) المنطار: ٢٥١: ٣٠ (١٤٠) المنطار: ٢٥١: ٣٠ (١٤٠)

U מוא יותן של מיים וו יותן אונים וו יותן אונים ווויתן אונים וווויתן אונים ווויתן אוויתן אונים ווויתן אונים ו

#### (J. RUSKA-[CH. PELLAT])

فیل (جنگی هاتهی): مغربی ایشیا میں جنگ اغراض کے تحت ہاتھی کا استعمال ہندوستان کی یادگار هے - سہا بھارت کی مذکور جنگ میں ھاتھیوں سے کام لیا گیا تھا۔ کوٹلیہ نے ارتھ شاستر میں هاتھیوں کے فوجی استعمال کا حال لکھا ہے۔ اس رسالے سے همیں بعض حالات کا پتا چلتا ہے، جن کا اطلاق عهداسلام کی 'هندوستانی۔ ایرانی' دنیا پر بھی هوتا هے : هاتھی شاهی اجاره داری متصور ہوتے تھے اور ان کو نجی قبضر میں رکھنا ممنوع تھا؛ ان کو زرہ بکتر پہنائی جا سکتی تهی، اور ان کی پشت پر تیر انداز، شمشیر زن اور شاهی عصا بردار هو تر تهر - (دیکهبر B. P. Sinha: The art of war in ancient India 600 B.C.-300 A.D. ITT: " 1984 Cahiers d'Histoire Mondiale ) Studies in Indo- : S. H. Hodivala Muslim History بمبئى وجو و، صوبرتا. سر پھر ان کے استعمال کا رواج دیخامنشی عمد میں ایران میں بھی ہوا۔ وسم قبل از مسیح میں جب سكندر اعظم نرداريوش سوم كو اربيله مين شكست دی تو اس کا سامنا ایرانی هاتهیوں سے هوا تھا۔ ا باختر کے یونانی فرمانروا بھی ان کو کام سیں لاتے تھے ۔ سلو کس اوّل نیر ان کا استعمال شام میں رائج کیا ۔ زمانۂ مابعد کے سلوکیوں نے جنگی ھاتھیوں کو روسیسوں کے خلاف استعمال کیا

ساسانی عمد میں باقاعدگی سے جنگی ہاتھیوں سے کاملیا جاتا تھا (المسعودی: مروج الذہب، ۲۰۰۰;

L'Iran sous les Sassanides : Christensen ص ۲۰۸ از ۱۳۵/۵۹۳ میں قادسید کی جنگ هوئی تو ایرانی جرنیل رستم نر قلب اور جناحین میں تیس هاتھیوں کو جنگ میں جھونک دیا تھا ۔ عربوں نے ان کے زیر بند کاٹ ڈالے، فوجیوں سے بھرے ہوے دودے الگ کر دیراور هاتهیوں کی آنکھوں اور سونڈوں پر حملہ کر کے The: Sir William Muir) دی يلغار روک دي Caliphate, its rise, decline and fall ایڈنبرا ۱۹۱۵ء ص ۱۰۰ ببعد) - ایرانی ممالک سے نئے روابط کے باوجود ہاتھیوںکا فوجی استعمال اموی اور اوائل عباسی عمد میں رواج نه پا سکا۔ ھاتھی اسلامی ممالک میں ھندوستان کے سرحدی ممالک سے درآمد کیے جاتر تھے، مثلاً کابل، مکران اور سندہ سے ۔ (دیکھر الطبری، ١: ٨٠٠٨؛ ابن الأثير، ١: ٩٨)؛ هاتهي زياده. تربعض تقاریب پر شاهی سواری کا کام دیتر تهے؛ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ منصور ہاتھی ہی کو کو کہ مطانی کے لیے پسند کرتا تھا (مروج انذهب، ٣: ١٨ تا ٢٠) - عضدالدوله بویہی کے پاس بہت سے جنگی ہاتھی (فیول مقاتله) تھے، جن سے وہ میدان جنگ میں کام لیتا تھا، لیکن یه کمیں بھی مذکور نمیں که انھوں نے کوئی اهم كردار اداكيا تها (Eclipse of : Miskawayh " ه ۲ مه) ۳ ۹ ۸:۲ (he Abbasid Caliphate) . (m.r: a

غزنوی سلاطین، اولین مسلم حکمران تھے جن کا دائرۂ اقتدار ایران سے لے کرشمالی هندوستان کو محیط تھا۔ پہلی دفعہ غزنویوں نے هاتھیوں کی کثیر تعداد کو جنگی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور جنگی تدابیر میں اول بار انھیں متعین مقام عطا کیا۔ اگلی دو صدیاں یعنی پانچویں صدی هجری/

کیار هوین صدی عیسوی، اور چهٹی صدی هجری/ ہار ہویں صدی عیسوی ھاتھی کے شباب کا زمانه تھا جب کہ اُس سے اسلامی دنیا میں بطور جنگی ہتیار کے کام لیا جاتا تھا۔ سلطان سبکتگین اور محمود غزنوى بر سيكارون هاتهي هندوستاني راجاؤں سے بطور خمس مال غنیمت میں حاصل کیر تھر - غزنوی سلاطین اور شمالی ھند میں ان کے جانشین غوری اور خاندان غلامان کے بادشاہ ان کے استعمال میں بہت احتیاط سے کام لیتر تھر اور بطور اعزاز خاص کسی امیر، کبیر دو عطا بهی کرتر تیر ۔ ہاتھیوں کے سروں اور چہروں پر عموماً زره بكتر ذالى جاتى اور جنگ مين ان كامقام صف اول میں ہوتا تھا۔ ان کے دھات کے سازوسامان اور زیورات کو بجابجا در خو فناک شور و شغب پیدا کیا جاتا اور اس کے بعد بھاگڑ ڈالنر کے لیران کو دشمن کی طرف دهکیل دیا جاتا ۔ یہی تدبیر ۹۸ سه/ ۸. . ، ع اور ۲ ، ۸ ه / ۲ ، ۱ ع میں قره خانیوں کے خلاف عمل میں لائی گئی، جس سے ان کی فوج بددل هو گئی (دیکهم Ghaznevid: C.E. Bosworth אין Der Islam כן military organization (۱۹۹۰): ۱۹ تا سه؛ اور ناظم Mi. Nāgim The life and times of Sultan Mahmud of Ghazna . كيمبرج ١٩٣١، ص ١٣٩).

تاریخ میں مذکور ہے کہ غزندیوں کے طور طریقوں کے زیر اثر ہاتھی کا جبھی کبنار استعمال سلجوقی سلطنت میں برکباروق کے عہد سے ہونے لگا تھا، بالخصوص خبراسان اور مشرق میں ۔ ۱۱۱مہ/۱۱۰ تا ۱۱۱۵ء میں غزنی کے باہر جنگ ہوئی تو غزنوی سلطان ارسلان شاہ کے بچاس ہاتھیوں کو دیکھ کر سلطان سنجر کی سلجوقی سپاہ میں شروع میں افراتفری پھیل کی سلجوقی میاہ میں شروع میں افراتفری پھیل کئی، لیکن اُنھوں نے سب سے اگلے ہاتھی کے

ہیٹ کا نرم حصہ چاک کرکے آسے پسپائی پر مجبور در دیا (Hosworth) تاب مذکور، ص مه) - جب سلطان سنجر نے ۱۳۵ھ/۱۱۱۹ء میں ساوہ کے مقام پر اپنے بھانجے محمود بن محمد دو شکست دی تو اس کے پاس چالیس ہاتھی تھے جن پر اس کے سپاهی سوارتهی (ابن الجوزی: المنتظم، و.۵.۹؛ ابن الأثير: الكامل، . 1: ٣٨٧) - غوريوں كي خوارزم شاہیوں سے جنگ ہوئی تو غوریوں نے ھاتھیوں ھی سے کام لیا تھا اور غوریوں سے لیے كليم هاتهيمون دو علاء الدين محمّد نمي ٢١٧هـ/ ۱۲۲۲ء میں مشولوں کے خلاف سمرقند کے دفاع میں استعمال کیا تھا (جویشی : تاریخ جمانگشا، مترجه فه Boyle (۳۲۳ تا۲۲ ،۱۱۷)-اگرچه قره خطائی نے خوارزمشاهیوں سے حاصل شده هاتھیوں کو بلاصاغون پر حملے کے لیے استعمال کیا تھا، لیکن مغولوں کے سبک رفتار گھڑ سواروں کو اس سست رفتار اور بھاری بھر کم حیوان سے میدان جنگ میں فائدہ اٹھانا پسند نہیں آیا۔ سعرقند کی تسخیر کے بعد چنگیز خان نے مقبوضہ ہاتھیوں کو چارا دینے سے انکار کر دیا، (نتمیجہ یہ ہوا انویں بھوک سے مرنے کے لیے روس کے سیدانوں کی طرف دهکایل دیا کیا (جویشی، کتاب مذائور، . (٣٦. ١١٢. : 1

اس کے بعد اسلامی ہند کے باہر ہاتھی کو بطور جنگی ہتیار کے کبھی مقبولیت حاصل نہیں ہو سکی، البتہ ایرانی ممالک میں شاہی تقاریب کے مواقع پر انہیں استعمال لیا جاتا تھا .

. 114

(C. E. Bosworth)

فیل، صورت گری : اسلامی آرٹ میں هاتھی کی قديم ترين تصوير جس كا سراغ مل سكا هے، نام نماد فیل حریری ہے جو غالبًا خراسان کی صنعت یے ۔ یہ قصویر پہلر -St. Josse-sur-Mer. Pas-de Calais کے کلیسا میں تھی اور اب Louvre میں ھے۔ دوسری آرائشی علامات کے ساتھ اس میں مینا کاری سے تصاویر بنائی گئی ہیں، جن میں زرد رنگ کے ھاتھی آسنر ساسنر کھڑے دکھائی دیتر هیں ۔ ان تصاویر کی زمین قرمزی رنگ کی <u>ہے،</u> اس میں نیار اور سانوار رنگ کی آمیزش بھی نظر آتی ہے جو کبھی سؤخ ہوگی ۔ ہر ہاتھی کو بھاری ساز و سامان کے ساتھ نمدہ اوڑ ہے دکھایا گیا ہے۔ آگرچہ رنگ خاصرشوخ ہیں، لیکن ریشمی کپڑے کا ڈیزائن بھدا سا ہے۔ ان تصاویر کے نیچر کونی خط میں امیر خراسان منصور بخت تگین کا نام كنده هي، جس كا سال وفات وسهم/. ٩ وع هـ ـ هاتهی کی ایسی تصویر کا ایک حصه حو که ریشمی پارچر پر ہے، سیگ برگ Siegburg میں سوجو د هے، لیکن اس کی تاریخ متعین نہیں هوسکی \_ اسلوب عمل شاندار هـ ـ ان تصاوير مين سوند بتلی اور ٹانگیں جوڑ دار نظر آتی ھیں۔ Mex (Renaissance : ص عسم؛ انگریزی ترجمه، ص ٣٦٥) كابيان هے كه ديره ميں آرائش كے ليے قالینوں پر ہاتھی کی تصویریں بنائی جاتی تنویں۔ اس ضمن میں ہانھی کے سروالر بعض ٹکڑے پیرس کے عجائب گھر Musée des Aits Décoratifs میں موجود هيل .

مسلمانوں کے دہات کے برتنوں پر ہاتیں کی تصویریں شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتی ہیں، صرف پیتل کے بعض بخور دان ہمارے علم میں

هیں جو چھوٹے جھوٹے ہاتھیوں کی شکاوں کی بدولت قائم ہیں۔ Pennsylvania کے آرٹ میوزیم (عجائب گھر) میں رہے کے دروازے کے او پر کا تختہ ہے جس میں ایک بادشاہ تخت پر بیٹھا د کھایا گیا ہے اور یہ تخت ہاتھیوں کی بشت کے سہارے کھڑا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ یہ طغرل دوم کی تصویر ہو .

اس سے قدیم تر نظیریں بھی موجود ھیں جن میں فیل شطرنج کے مہرے کے طور ہر کام کرتا ھے۔ ھاتھی دانت کے بنر ھوے شطرنج کے مہرمے ساسانیوں کے چھوٹے سے سیاہ ہاتھی کے معائل قرار دیے جا سکتر ہیں۔ شاید یہ سہرہ فیل سارے سیٹ کا جزو ہو ۔ Külınel کا بیان ہے کہ ان میں سے ایک سہرہ جو فاورنس کے برگیلو میوزیم میں معفوظ ہے، تیسری صدی هجری/نویں صدی عیسوی کی عراقی صنعت کا نمو نه ہے۔ ایک ممرے پر ھاتھی چھوٹے سے جانور کو اپنی سونڈ سے الهاتا د كهاياكيا هيديه مهره ذا كثر ايف - آر مارثن كى ملكيت تبها ـ أس كا بيان في كه يه تيموري عهد سے تعلق رکھتا ہے۔ قرطبه سے لائر هوے هاتھی دانت کے دو صندوقچر وکٹوریا البرٹ میوزیم میں موجود هیں، ان میں ایک تصویر میں ایک امیر کو ہاتھی پر بڑی شان و شوکت سے سوار دکھایا گیا ہے۔ اس پر ۱۵۳۸ ۹۹۹ - ۹۷۰ کی تاریخ مرقوم ہے۔ دوسری تصویر جو غالبًا پانچویں صدی هجری/گیارهویں صدی عیسوی سے تعلق رکھتی ہے، مختلف حیوانوں کی ہے جو آسر ساسر کھڑے ھیں۔ ایک پٹی پر کپھردار دم والر هاتھوں کی صورتیں هیں جن کی پشتون پر سور بیٹھر دکھائی دیتر ہیں.

ہاتھیوں کی مذکورۂبالا تصاویر کے مقابلے میں ہے ترین تصویریں وہ ہیں جو گلی ظروف پرکھنچی



لوحه ۱- <sup>و ف</sup>یل ۲۰ ؛ ساقوین صدی هجری/تیر هوین صدی عیسوی ؛ در موزهٔ بریطانیه ، عدد ۲۷۸۰ ، Or. ۲۷۸۰ راست



لوحه به ۱۱ هاتهی آن مسافروں کو هلاک کر رها هے جنهوں نے اس کے بچے کو مار کو کھا لیا تھا'' ؛ مینا توری، از مخطوطۂ مثنوی مولاناے روم'<sup>17</sup>، مکتوبه ، در حرز؛ بریطانیه، عدد Add. ۲۷۲۹۲، ورق ۱۳۳۰ راست



اوحه سر الطلحند کوگوکی لاش دکهائی جا رهی هے''؛ میناتوری از مخطوطهٔ شاهناسهٔ فردوسی، مکتوبه سه ۹ هر۱۵۸، در موزهٔ بریطانیه، عدد Add. ۲۷۳۰۲، ورق ۹۱۹ چپ

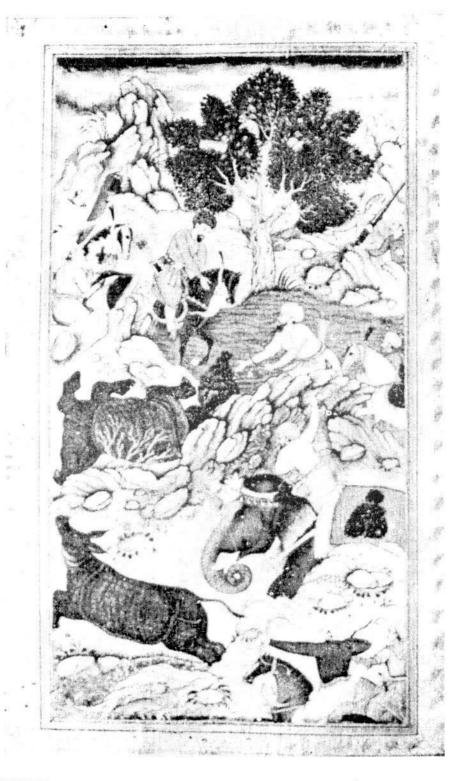

لوحه ۲۰ ''بابر گینڈے کا شکار کر رہا ہے'' ؛ مینا توری از فارسی ترجمهٔ بابر نامه از عبدالرحیم خان، تصنیف آخر دسویں صدی هجری/سولهویں صدی عیسوی در موزهٔ بریطانیه، عدد ۲۰، ۳۵۰ ورق ۲۵۳

هوئی هیں؛ اور ایسی مثالیں بےشمار هیں ۔ ان میں بیشتر تصاویر وه هیں جن میں ایک بادشاہ کو دو مصاحبوں کے ساتھ اعلٰی قسم کے هودے میں دکھایا گیا ہے ۔ ان میں ایک تصویر بہرام کور کی سندہ سے واپسی کی ھے۔ ایک لوجہ جس پر سال عمل ۱۲۱۹/۱۲۱ تا ۱۲۲۰ع مرقوم هي، Moussa کے مجموعے میں شامل ہے۔ اسی منظر والی دوسری تصویریں واشنگٹن کی Freer Callery کی زینت ہیں، جو Rabenou اور Allan Balch کے مجموعے سے تعلق رکھتی هس ـ يه زياده ترريے تے سينائي ظروف هين، جن كازمانة ساخت ساتوين صدى هجري/ تیرهویں صدی عیسوی کا نصف اوّل ہے۔ کاشان کی چمک دار مثلی کا بنا هوا ستاره نما ایک آنتابه ہے جس پر دھبوں والر ہاتھی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ دوسرے گلی ظروف جن میں قنی لحاظ سے ھاتھی کی اعلٰی درجے کی تصاویر منقوش ھی*ں،* آمل كا ايك آفتابه هے، جس ميں بعض چيني خصوصيات بھی شامل ہیں ۔ یہ شکاگو کی آرٹ انسٹی ٹیوٹ س موجود ہے۔ (ان کے علاوہ) ایک پیالہ اور کھڑا Louvre میں ہے۔ ایک ظشتری Kelekian کے مجموعے کی زینت ہے جو کہ و کٹوریا اور البرث میوزیم کی نمائش میں دکھائی گئی تھی.

ابن بختیشوع کی منانع الحیوان حیوانات کی تصاویر سے معمور ہے۔ اس میں هاتھیوں کی بہت سی تصاویر ہیں جن میں تمام جزئیات کے اظہار کی کئی ہے۔ اس کی باتصویر نقایں ماتویں صدی هجری/تیرهویں صدی عیسوی میں نیار کی گئی تھیں۔ منافع الحیوان کا ایک منظوطه برلش میوزیم میں موجود ہے (OR) عدد سمری ورق ۱۳۸۹ النے)۔ اُس میں نیاے رائگ کے هاتھی کی تصویر ہے جس کا ہودہ سنہری اور سونڈ دوہری رسی کی ہے (لوح، ۱۷)۔ دوسری تصویر

حو زیادہ مشہور ہے، ایک مصور کے نسخے میں هے حو سیاتویں طادی هجیری/تیرهویں صادی عیسوی میں غازان خان کے حکم سے مراغه میں تیار کیا گیا تھا اور آج کل نیویارک میں مارگن Morgan کے کتاب خانے کی زینت ہے۔ اس میں برگ و بار کے پس منظر میں دو ہاتھی سندری هارون سے آراستہ پیراسته دکنهائر گئر هیں جن کی پیشانیوں اور ٹیخنوں پر گہنٹیاں بندھی ہوئی هیں اور وہ سونڈ سے سونڈ ملائر کھڑے هیں۔کالی دهاريون والا چيوڻا هاتهي نيلر رنگ کا هـ. اور بڑا ھاتھی جو خاکستری رنگ کا ھے، اس پر ھلکی سی دهاریال بنی هو ئی هیں ۔ نویں صدی هجری/ پدارہویں صلی عیسوی کے بعض مخطوطات کے حاشيون بر كبهي كبهي سنهرك سروالرهاتهبون كى تصويرين دكهائي ديتي هين ـ ان مين قابل ذ کر برٹش میوزیم (۲۲۲۱، ۸DD) کا جیبی دائرة المعارف في جو ١٨٨ه/١٠١٠ تا١١٨١ع كا مکتوبه ہے ۔ اسی زمانے کی ایک (ہاتصویر) ادبی بیاض بھی ہے۔ اس کے علاوہ شاہنامہ کا ایک مصور نسخه بھی ہے جو لزبن میں Gulenkian کے وقف میں موجود ہے (عدد ۱۱۱۵) ۱۲۱، در Arte do Oriente Islāmico) لزبن ۱۹۹۳ - یه تصویریں بڑی عمدگی سے بنائی گئی ہیں جن سے هاتهی کی هو بیرو تصویر پہلی دنعه دیکھنے میں آتي ٿے.

هاتهی کی چهوٹی تصویروں کا بہترین مأخذ شاهناملهٔ فردوسی کے باتصویر نسخے هیں۔ ان میں رستم سفید فیل کا شکار کرتا یا خاقان چین کو کھند سے اسیر کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ایک جگه طلحند کی موت (لوح ۲۲) اور فور سے سکندر کی جنگ کا سماں بہش کیا گیا ہے۔ ان مناظر نے ہاتھی کی صورت کری کے بکثرت مواقع فراہم کر دیے

هیں۔ بعض تصویر بن هو بہو هاتھی کی هیں جب که بعض بهدی شکل کی هیں جو ازمنه وسطی کے قصے اور کہانیوں کی کتابوں کی تصاویر سے ملتی جلتی هیں (مثارً برٹش میوزیم کا مخطوطــه Harl عدد سم ٣٣ ورق وس الف) - شاهنامة كي بعض تصاویر میں ہمادروں کے جھنڈوں پر ہاتھی کی تصویر بھی نظر آتی ہے۔ کبھی کبھی بعض کتابوں میں ہاتھی بھی موضوع سخن بن جاتا ہے مثلًا مولینًا روم کی مثنوی میں ایک ہاتھی کا ذکر آیا ہے جس نے ان مسافروں کو پاؤں تلے روند ڈالا تھا، جنھوں نے اس کے بچے کو کھا لیا تھا الوح ٢١) - قزو بني كي عجائب المخلوقات مين حضرت سلیمان علیم السلام کے دربار کی آبک تصویر ہے جس میں فرشتوں اور جنوں کے ساتھ هاتهی کو بهی تخت کے گرد کھڑا د کھایا کیا ہے .

ہرصغیر باک و ہند کے اسلامی فن میں ہاتیہی کو سب سے بہلے غالبًا شعرنج کے ایک ممرے کی شکل میں بیش الیا گیا، جس کی پیندی میں عربی کی ایک عبارت درج ہے اور جو پیرس کے لتاب خانهٔ ملی کے Cabinet des Médailles میں محفوظ ھے۔ عام طور پر مشمور ھے کہ یہ شطرنج هارونالرشيد نےتحفۂ شارليمانَ دو بھيجي تنبي اور هم يقين كے ساتھ كه سكتے هيں كه ١٥٠٥ ميں یه St. Denis کے ذخیرۂ نوادر میں شامل ہو چکی تھی۔ اس میں ھاتھی میدان جنگ میں دشمن کے اسپ کو گراتا نظر آتا ہے۔ ہاتھی کی بشت پر ایک بادشاہ ہودے میں بیٹیا ہے۔ ہودے کی بیرونی اطراف دیوار کی طرح بنی هوئی هی*ں* جن کی پاسبانی تلواروں اور کول ڈھالوں والے سپاھی کرتے ہیں۔ اگرچہ بعض محققین اس کا زمانۂ صنعت بہت پہلے کا تجویز کرتے ہیں، لیکن جدید تحقیق

کی روسے اس سے اس کی ساخت آٹھویں صدی ھجری/ چودھویں صدی عیسوی یہا نویں صدی دخری/ پندرھویں صدی عیسوی میں گجرات میں ہوئی تھی - پتھر کے بنے ہوے دو ھاتھی دہلی کے لال قلعے سے دستیاب ہوے تھے جو آج کل اُس کے ایک دروازے کے دونوں اطراف پر نصب عیں - خیال آئیا جاتا ہے کہ یہ اکبر کے عہد میں تراثنے گئے تھے .

اسی زمانے کی مغل مصوری میں گلکاری کا رواج ہوا تو ہاتھی کی صورت گری کثرت سے ہونے لگی - فنی نقطۂ نظر سے اس کی بہتربن مثالیں البر ناسہ میں ماتی ہیں جو کہ آج کِل و کثوریہ اور البرٹ میوزیم میں موجود ہے ۔ ایک تصویر میں آکبر ہاتھی پر سوار دریا پار درتا نظر آتا ہے ۔ جمانگیر کے عہد کی ایک تصویر میں ہاتھیوں کی لڑائی کا منظر د کھایا گیا ہے جو نیویارک کے لڑائی کا منظر د کھایا گیا ہے جو نیویارک کے Metropolitan میوزیم کی زینت ہے ۔

اگرچه هاتهی کے سرکی تصویر بن استانبول کے فاتح مرقعوں (البموں) میں سے ایک میں پائی جاتی هیں، لیکن البحث الله البحث کیا ہے کہ یہ تیموری صنعت کا نمونہ هیں جن کا زمانہ عمل نوبن صدی هجری/پندر هویں صدی عیسوی ہے۔ عثمانی عہد کی هاتهی کی تصویریں کم و بیش عثمانی عہد کی هاتهی کی تصویریں کم و بیش وهی هیں جو بوزنطی تصویر سے مشابهت رکھتی هیں ۔ اس تصویر میں، جو وینس کے Bibliotheca میں ہے، سلطان محمد ثمانی کی حرم ست خاتون کو هاتهی پر بیٹھا دکھایا گیا ہے۔ هاتهی کی یہ تصویر عہد وسطی کے مخربی سخطوطات سے بہت کچھ مشابهت رکھتی ہے۔ مخطوطات سے بہت کچھ مشابهت رکھتی ہے۔ اس سے ملتی جلتی تصویر علی چلبی کے همایون نامه مخطوطات میں جاتی تصویر علی چلبی کے همایون نامه اس سے ملتی جلتی تصویر علی چلبی کے همایون نامه اس سے ملتی جلتی تصویر علی چلبی کے همایون نامه اس میکروبه کے و همایون نامه اس میکروبه کے و همایون نامه الله، مکتوبه کے و همایون نامه الله، مکتوبه کے و همایوا کیا میں ہے جس میں

ہندوستان یے راجا ہیلار کی داستان تصویروں سے مزین کی گئی ہے .

جہاں تک سنگ تراشی کا تعلق ہے، قولیہ

: B. Gray and D. Barret (۵) :  $\gamma$  شکل  $\gamma$  شکل  $\gamma$  نوح الم الحرب 
(G. M. MEREDITH-OWENS)

آلفُیل: (لفظی ترجمه: هاتهی؛ جمع: افیال اور فیلَه)؛ قرآن مجید کی ایک مکی سورت کا نام، جس کا عدد تلاوت ۱۰۵ه [اور عدد نزول ۱۱ه یه سورة الکافرون [رک بان] کے بعد اور سورة الفَلَق [رک بان] سے قبل نازل هوئی (الاتقان، ص ۱۰)؛ یه سورت پانچ آیات پر مشتمل هے.

اس سورت میں قصۂ اصحاب فیل کا تذکرہ کرے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کفار کی سازش و فریب

کاری کا حشربهی و هی هو کاجو اصحاب فیل (هاتنی در والون) کا هو چکا هے، کیونکه الله تعالی در بت الحرام کی نسبت اپنے رسول کازیادہ خیال ہے۔ گزشته سورت میں کفار کی شرار توں اور سازشوں کی اس سزا کا ذکر ہے جو انھیں قیامت میں ملے گی اور اب اس سورت میں دنیا میں ناکام و نامراد هونے کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مناسبت یہ بنی بیان کی جاتی ہے، کرشته سورت میں یہ دعولی قائم کیا گیا تھا کہ مال و دولت الله تعالیٰ کی ذات سے مستغنی و بے نیاز نہیں کر سکتے، اب اس سورت میں اس دعوے کی گرویا دلیال پیش کی جا رهی ہے دعوے کی گرویا دلیال پیش کی جا رهی ہے دعوے کی گرویا دلیال پیش کی جا رهی ہے (روح الحانی، سر جب تا سے؛ تفسیر الدراغی، (روح الحانی، سر جب جب تا سے) .

حادث الفیل (هاتهی کا واقعه) اور عام الفیل (هاتهی کا سال) جاهلی عربوں کے هاں ایک تاریخ ساز واقعے کی حیثیت سے مشہور تھا اور وہ اس واقعے کی مناسبت سے اپنی تاریخ لکھا کرتے تھے؛ چنانچه آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے۔ کہ آپ عام الفیل میں (اس واقعے کے پچاس یا پچپن دن بعد) پیدا ہوے (ابن هشام، ۱: ۱۵۸؛ روح المعانی، ۳: ۲۳۳).

واقعة فیل کا خلاصه به هے که ایک حبشی جرنیل آبره الاشرام، جو یہن پر حبشی تسلط کے بعد و ہاں کا گورنر بنا تھا، کعبة شریف کو گرانے کے لیے ایک لشکر جرار لے کر حمله آور ہوا، خوف و هراس پیدا کرنے کی خاطر لشکر کے ساتھ ہاتھی بھی لایا ۔ یلغار کرتا ہوا جب وہ مکے کے قریب آلمُغَشَّس یلغار کرتا ہوا جب وہ مکے کے قریب آلمُغَشَّس کو پیغام بھیجا کہ میں لڑائی کے لیے نہیں بلکہ کو پیغام بھیجا کہ میں لڑائی کے لیے نہیں بلکہ

بیت الله کو گرانے آیا هوں، لوگ دهشت کے مارے شہر چھوڑ گئے، مگر اگلے دن ان پر عذاب اللهی نازل هوا الله تعالی نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیجے جوسنگ ریز ہے اور کنکریاں برساتے آئے۔ اس سنگ باری کے باعث ابر هه کے لشکر میں چیچک کی شدید وبا کے جراثیم پھیل گئے جس کے نتیجے میں ابر هه اپنے لشکر سمیت نیست و نابود هوگیا اور الله کے گھر کو کوئی گزند نه بہنچا سکا (تفسیر الحرائی، ۳۰ : ۲۳۳؛ روح المعانی، (تفسیر الحرائی، ۳۰ : ۲۳۳؛ روح المعانی، میں اسی واقعے کو بطور عبرت پیش کیا گیا اور حق کی ظاهری ہے سرو سامانی کے مقابلے میں میں اسی واقعے کو بطور عبرت پیش کیا گیا اور حق کی نامیری ہے سرو سامانی کے مقابلے میں انجام کار ذات و خسران کا ذکر کیا گیا ہے .

رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سے منقول هے که جس شخص نے سورة الفیل کی تلاوت کی اسے الله تعالیٰ تمام ایام زندگی میں خسف (زمین دهنسنے) اور مَسْخ هونے سے بچائے کا (الکشاف، منت منت هونے سے بچائے کا (الکشاف، منت منت منت هونے سے بچائے کا البیضاوی ۲ : ۱۸۰۰).

مآخل: (۱) ابن هشام: السيرة النبوية، قاهره، مرا: (۲) الواقدى: كتاب المغازى، أو كسفر في ١٩٥١؛ (م) البيضاوى: (م) السيوطي: الاتقان، قاهره ١٩٥١؛ (م) البيضاوى: تفسير البيضاوى، لانبرك، بلا تاريخ؛ (۵) الزمخشرى: الكشاف، قاهره، بهلا تاريخ؛ (۵) المراغى: تفسير المراغى، قاهره تاهره؛ (۸) صديق حسن خان: نتج البيان، قاهره، بلا تاريخ؛ (۵) المراغى: تفسير المراغى، حيشر أباد دن، بلا تاريخ؛ (۹) ثناء الله: الفسير المنظهرى، حيشر أباد

(ظمور احمد اظمر)

⊗ فيلالى : رك به تافيلالت.

« تيلسوف: (=فلسفى)؛ وه شخص جو فلسفه

ارك بان إنا مطالعه كرتا هيد لهذا يه لفظ اكثر نكته رس مفکرین کے لقب کے طور پر استعمال ہو تا رہا ھے۔ عرب ما ھر ين لسانيات كے نزديك اس لفظ كے لغوى معنى مُحبُّ الْحِكْمَة (== دلدادهٔ دانش) ديں۔ الكندى [ركَ بآن] كو زيادہ تر شايد اسى وجه سے فيلسوف العرب كما جاتا تها كيه نكه باعتبار نسل وه خالص عرب تھا اور اس کے برعکس بیشتر مسلم فلاسفه غير عرب اقوام سے تعلق ركهتے تھے (ديكهيے الكندى كے لير اس لقب كے استعمال كى صحيح توجيه جو T. J. de Boer توجيه der Philos : ۳ - ۱۵۹ و بعدمين كي هـ) - الجاحظ حضرت على ابي طالب كا ایک حکیمانه تول نقل کرتے ہوے انہیں فیلسوف العرب كمتا هي (در الماوردي، وَمُثْنُور الحَكُم، مخطوطة Landberg جو آج كل Yale University میں ہے، ورق ہ ہم الف؛ الجاحظ کی جس تصنیف سے یه اقتباس لیا گیا ہے اس کا نام نہیں بتایا گیا) \_ یہ اس مرتبے کے عین مطابق ہے جو حضرت علی اور کو ان کے معتقدین کے نزدبک مسائل فلسفہ (بلكه كلام) مين حاصل تها (بلكه كلام) اس کے اس الماوردی کے اس ( Morgent. Ges. انتباس کی صحت مشکوک ہے، کیونکہ اس میں الجاحظ نر محود اپنر آپ کو هارون الرشيد کے کتب خانر کا ناظم بتایا ہے.

دور حاضر میں ترک اس زمانے کے استانبولی عالم رضا توفیق کو، جس نے حروفی فرقے کے بارے میں اپنی تحقیقات شائع کی هیں (سلسله یادور کب، ج ۹)، اس کی فلسفیانه تصانیف کی بنا پر فیلسوف رضا کے نام سے موسوم کرتے هیں ـ عام بول چال میں فیلسوف کا اطلاق تعریضاً آزاد خیال اور ملحدین پر هوتا هے ـ چنانچه یہودی بادشاه اور ملحدین پر هوتا هے ـ چنانچه یہودی بادشاه کیا کیا کیا

(3)

هے (Revue des Endes Juives)، بر بریدل اس لفظ کی مختلف صورتوں فیلفوس، فلفوس، فلفوس، (نیز سریانی میں فلفوس، جمع : فلافیس) سے جو عام بول چال میں رائج ہیں تحقیر کا ایک مفہوم وابستہ ہوگیا ہے، چنانچہ اس کا استعمال ایسے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، جو نامعقول اور غیر محتاط ہوں یا بر مصرف اور عطائی (مثالیں در ZDMG)۔ ہم سری کا کا کا کہ کو کا کہ کا کا کہ ک

(I. Goldziner)

قَيُّو ج : رَكَ بِهِ فَيْج .

الفَيُّوم: مصركا ايك جغرافيائي خطه جو زمانهٔ حال میں بھی زمانهٔ ماضی کی طرح ایک انتظامي صوبه هـ فيوم كا اشتقاق ايك قبطي لفظ Phiom (بمعنی سمندر) سے ہے۔ یہ صوبہ ہم میل شمالاً جنوباً اور وم ميل شرقًا غرباً كم و بيش ايك مثلث شکل کے نشیبی علاقے پر مشتمل ہے اور مصر کے وسط میں صحراے لیبیا کے ساتھ ساتھ وادی نیل کے مشرق میں ہے۔ ڈھلواں چٹانیں جو اسے دریا کی وادی سے جـدا کـرتی ہیں ایک نقطے ہـر شاخدار ہو جاتی ہیں، جن کی بنا پر اسپوط کے نزدیک دریائے ایل سے ایک نہر جدا ہوتی ہے۔ جس کا نام موجودہ زمانے میں بحر یوسف ہے۔ اور قرون وسطی کے مصنفین اسے خلیج الْمُنْهٰی کے نام سے پکارتر تھے۔ اسے فراعنہ کے زمانے سے النموم کے نشیب میں داخل ہونے کےلیےاللاہون کے مقام پر بند بنا کر درواز مے بنائے گئے ہیں ۔ فیوم میں داخل ھوتے ھی اس کے پانی کو آبپاشی کے لیے نہروں

میں ڈالا کیا۔ وافر پانی سے ایک مستقل جھیل

بن جاتی ہے جسے بر کہ قارون کہتے ہیں۔ اہم قصبه اور صوبائي دارالحكومت مدينة الفيوم ہے ــ حضرت يوسف عليه السلام سے متعلق اسلامي اسرائیلی قصیمیں فیوم نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ حضرت یوسف مہی نے المُنهٰی کی نہر تعمیر کی تھی (اور يہي اس كا موجودہ نام هے) اور اللاهون كے بھاٹک بھی تعمیر کہے تھے اور ان نہروں کی بھی تعمیرکی تھی جنھوں نے اَلْجَوْبَه کی بڑی دلدل َ دو خشک کر دیا تھا۔ پہلے یہ دادل اس سارے خطے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس قصے کی کے دو مختلف روایتیں ابن عبدالحکم نے بیان کی ہیں اور اس كا ذَكر ياقوت كي معجم، المقريزي كي خطط اور دوسرے مصادر میں بھی ہے۔ الفیوم کا ایک لوک اشتقاق یہ بھی ہے کہ مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیه السلام کے کارہامے نمایاں کو دیکه کرکما تها که یه هزار دنون (الف یوم) كاكام هي [ديكهيم ياقوت: معجم] ـ ابو صالح بھی اس کے نام کے اشتقاق کو کسی شخص سے منسوب كرتا هي حضرت يوسف عليه السلام کے قصے سے الفیوم کا قریبی تعلق شاید وہاں ایک یمودی آبادی کی موجودگی کی وجہ سے بھی ہے جس کی دستاویزی شہادت تیسری صدی قبل مسیح میں پائی جاتی ہے۔ مصر پر عربوں کے جملے کے دوران میں الفیوم پر بغیر کسی مشکل کے قبضه کر لیا گیا تها، اگرچه یه فاتحین کی گزرگاه سے بہت دور واقع تھا ۔ ابن عبدالحکم اس کی دریافت اور قبضے سے متعلق تین مختلف روایتیں بیان کرتا ہے۔ مسلمانوں کے دور حکومت کے آغاز مين الفيوم ايك زرخيز اور خوش حال خطه تها جو اس کے تین سو ساٹھ گاؤں کی روایت سے اشارةً معلوم هوتا هے ـ أن مين سے هر ايك كے پاس تمام مصرکی ایک ایک دن کی خوراک

موجود هوتی تھی۔ چاول اور من اس کی اهم پیداوار تھیں۔ آنے والی صدیوں میں اسے بتدریج زوال هوا۔ دریائے نیل کی طغیانی کے دوران میں بعد اور پہنچ میں اشکل کی بنا پر عرب اور بربر قبائل نے اس بر حملے شروع کر دیے۔ الفیوم میں خانه بدوش لو گوں کی موجودگی کا مربوط مظہر موجودہ زمانے تک ہے۔ مصر کے دوسرے حصوں کی طرح الفیوم بھی البانوی خاندان کے محمد علی باشا اور اس کے اخلاف کی انتظامی اور اقتصادی

ترقی سے متاثر ہوا۔ وادی نیل کے ساتھ ریلو ہے

لائن (۲۸۷۳) نر الفيوم کي علمحدگي کو ختم

كر ديا ـ قابل زراعت رقبر مين اضافه هوا ـ روأى

ً دو زرسبادله کې خاطر ترقي دې گڼې .

دیکھیے

(۲) : الحظم دارک : (۱) علم ماخذ کے لئے دیکھیے

(۲) : الحظم دارک : الحظم الجدیدہ، ۱۱ : ۳۵۱ تا ۲۵۰ 
(P. M. HOLT)

## تصحيحات

| صواب                                    |                             | خطا                             | سطر      | ممود       | مُنفحة     |
|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------|------------|------------|
|                                         | (جـلد ١)                    |                                 |          |            |            |
| رومی غلام                               | غلام<br>(جلد ۵)             | روسی                            | <b>A</b> | ٣          | ٨٣٨        |
| (b. t                                   | •                           |                                 |          |            |            |
| تيسر ابيٹا                              | ا بینا<br>(حملد >)          | دوسر                            | ^        | 1          | 1 . ~      |
|                                         | (د کلسه-۱                   |                                 |          |            |            |
| ایاضی                                   |                             | عبادى                           | ٣٢       | ٣          | 707        |
| صفريوں                                  |                             | ا مقريو                         | 1        | 1          | Tar        |
| اباضیوں کو زیرم کرنا رمگیا تھا          | وں کو زہر کرنا رہ گیا۔ تھا۔ | عبادي                           | . 18     | 1          | 765        |
| اباضیوں نے                              | یوں نے                      | عباد                            |          |            |            |
| اباضى                                   | ى                           | عباد:                           | 7        | 1          | 700        |
| سليل                                    |                             | سلال                            | ۲ ۴      | 1          | 700        |
|                                         | (جملد ۱۵)                   |                                 |          |            |            |
| ص ۲۱ س                                  | 11 627                      | ص ـ                             | ١٢       | 1          | 1          |
| فاكولته                                 | رلته ی                      | فاكو                            | ۲ ۳      | ۲          | ۸          |
| فارابی کے هاں                           | ي مان                       | فارابي                          | T M      | ۲          | 10         |
| فارابی نے                               | <u>.</u>                    | فاراج                           | ۲ ک      | 1          | ۲.         |
| فارابي                                  | ي ني                        | فاراب                           | 1        | ٣          | <b>T</b> 1 |
| شبئيت                                   | ت                           | <b>شیئ</b> نہ                   | 1 ^      | 1          | ۳۱         |
| سنديلوي                                 | لی                          | مستدي                           | * *      | ۲          | ٣4         |
| غير معتاط                               | معجتافه                     | غيو                             | T 1      | <b>Y</b> . | ٥٥         |
| تافيلالت                                | ت                           | تفيللم                          | 1 4      | · <b>Y</b> | ۵٦         |
| تافيلالت                                | ·<br>ت                      | غیر<br>تفیللہ<br>تفیلل<br>بیمار | Α.       | ۲          | ۵۸         |
| بيماريان                                | داده                        | ر بر<br>الممار                  |          |            |            |
| تافيلالت                                | يون<br>رس                   | ىيىس<br>تف <sub>ع</sub> لل      | ۳ ۲      | ۲          | ٦٣         |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                             | 2                               | ۷        | ۲          | ` 7 M      |

|                  | 11.1                 |         |            |       |
|------------------|----------------------|---------|------------|-------|
| صواب             | لمطا                 | مبطر    | عمود       | صفحة  |
| پذیر             | پزير                 | ٣ ٩     | • •        | 70    |
| شریعت کی حدود    | شريعتِ حدود          | ۲1      | ٣          | 44    |
| الفاسيون         | الفاسييون            | 40      | ۲          | ٨٢    |
| مدد دین          | مدد دی               | 1.4     | 1          | ۸۷    |
| اخلاص            | اخارس                | ٨       | ٣          | ۸۸    |
| هیں              | <u> </u>             | ۲۸      | ۲          | ^^    |
| میں سے           | سے میں               | 17      | 1          | ٩٦    |
| مين              | میں پر               | ٣.      | ۲          | 110   |
| بعد              | کے بعد               | **      | 1          | 110   |
| هيئت             | هثيت                 | 9       | ۲          | 17.   |
| اتار دیا         | اتا دیا              | 1 4     | ۲          | 1 7 7 |
| مزيد             | مزيه                 | ٣.      | ۲          | ٦٢٣   |
| صلوة             | صلواة                | 17      | ۲          | 171   |
| اور              | اور صدی              | ۱۳      | . 1        | 1 7 7 |
| مشتق             | مشق                  | 10      | 1          | 187   |
| شپرينگر          | اسپرينگر             | 19      | ١          | 187.  |
| <u>ٱ</u> لْفتوّة | الفَتُوة             | * *     | 1          | 189   |
| کی طمع           | کا طمع               | 1 ∠     | 1          | 10.   |
| صمدانی           | صمدني                | ے       | 1          | 10.   |
| عماد الدين       | حماد الدين           | . 1 .   | 1          | 101   |
| کے ذکر           | کا ذکر               | ۲۹      | ۲          | 187   |
| عليه وآله        | وآله                 | ľm      | •          | 104   |
| بدسلوکی بھی کی . | بدسلوکی بھی کی گئی . | * *-* * | 1          | 189   |
| عراق             | سے لے کو عواق        | ۲٦      | . **       | 14.   |
| ميں              |                      | ۲.      |            |       |
| تو               | <b>آ</b> و           | ۱۳      | ۲          | 128   |
| کے بارے میں      | کے بارے              | . 1     | 1          | 124   |
| پر               | ېر                   | 7 4     | ۲          | 144   |
| الناصر لدين الله | الناصر الدين الله    | ۲ ۳     | ۲          | 141   |
| سے کیے جانے      |                      | ۱۷      | 1          | 144   |
| تین              | قى <i>ن</i>          | ١٦      | · <b>Y</b> | 1 / 1 |
| •                |                      |         |            |       |

| صواب                                                                                                            | خطا                                  | منظر    | عمود           | مبفيحه        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|----------------|---------------|
| نیچے کے                                                                                                         | نجلح                                 | 12      | ~.<br><b>Y</b> | ١٨٢           |
| (۱) و. ارکان                                                                                                    | (۱) و ارکان                          | 1.4     | ۲              | 174           |
| اقرار                                                                                                           | قرار .                               | 1 1     | ٣              | 1 1 7         |
| <del>چه</del> هڙ                                                                                                | چهڙ                                  | 4       | •              | 117           |
| هو جاتی <b>ته</b> ی <i>ں</i>                                                                                    | هو جاتی هیں اور                      | * *     | 1              | 1 1 1 1       |
| بلکه یه نوج محفوظ کا بهی                                                                                        | دوسرمے یہ اوج محفوظ کا               | ۲۳      | 1              | ١٨٣           |
| 31%                                                                                                             | 7. 7.                                | ۳.      | 1              | ١٨٣           |
| ايوانون                                                                                                         | ديوانون                              | ۲1      | 1              | 110           |
| شئك كارك                                                                                                        | اسئت گارف                            | ۳.      | •              | 141           |
| خاص طور سے                                                                                                      | خاص طور                              | 1       | ۲              | 114           |
| <i>ح</i> ر تفع                                                                                                  | مر تفع                               | 18      | ۲              | 1 ^ 9         |
| دو رها                                                                                                          | کر رہا                               | 1 ٢     | 1              | ۲ . ۹         |
| تنازع                                                                                                           | تنازعه                               | ۵       | ٣              | ۲ • ۹         |
| حضرت علی <sup>رخ</sup> نے بھی                                                                                   | حضرت على ﴿ أُورِ حَضَرَتُ حَسَيْنَ ﴿ | 7 9-7 A | ١              | 717           |
|                                                                                                                 | نے بھی                               |         |                |               |
| المارة | پر فدا                               | 1.4     | 1              | 710           |
| ملی هوئی هو                                                                                                     | ملی ہوئی تھی                         | ۲۳      | 1              | 719           |
| <b>ٱ</b> لْبَطَٰيَح <b>ه</b>                                                                                    | المطيحه                              | ٨       | ۲              | T 1 9         |
| کے سفو کے ذریعے                                                                                                 | کے سفر ذریعے                         | ^       | ۲              | 771           |
| تنازع                                                                                                           | تنازعه                               | ۸       | 1              | 770           |
| ناگرير                                                                                                          | ناگر يز                              | * * *   | ,1             | ۲۳.           |
| البستاني                                                                                                        | البستاتي                             | ۳.      | •              | **            |
| Lingas                                                                                                          | همیشه تک                             | 10      | t              | ۲ ۳ ۰         |
| ٹوٹے                                                                                                            | ٹو ٹے                                | ۲۳.     | 4              | 7 ~ 7         |
| اکادمی                                                                                                          | آ کادی                               | 1.7     | ۲              | 7 m m         |
| ابو الطَّيِّب                                                                                                   | ابو الطيبب                           | ٣       | ۲              | 700           |
| معتدم                                                                                                           | المعتدم                              | ۲۸      | ۲              | 7 ~ 6         |
| بغية                                                                                                            | <br>بغیه                             | ۲۳      | . ,            | <b>የ</b> ተግ   |
| الاخفش                                                                                                          | الاخقش                               | Y 9     | ۲              | 7 m2          |
| خوتای نامک                                                                                                      | خواتای نامک                          |         | ۲              | 777           |
| هخامنشيون                                                                                                       | مخامنشيون                            | 1       | ۲              | , ,,<br>T 7 m |

|                             | • • •                           |              | •    |              |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------|------|--------------|
| صواب                        |                                 | سطر          | همود | منحه         |
| ساتھ                        | کے ساتھ                         | , <b>۲</b> 9 | *    | 724          |
| ساؤسته إ                    | سارسته                          | **           | 1    | 7 4 0        |
| کرتا ہے                     | ِ کرتا آتا <u>ہے</u>            | Y 1          | ١    | 797          |
| فرأوريوس                    | فزفزريوس                        | ٣.           | ۲    | T 9 T        |
| اقتباس                      | اقتياس                          | ١.           | 1    | Y 9 m        |
| دو                          | دور                             | ~            |      | . 497        |
| حنيفه                       | هيفنء                           | ۱۵           | ١    | T 94         |
| Modernism                   | Modernism                       | ۲ ک          | ٣    | ٣1.          |
| ما هرين                     | کے ماہرین                       | 77           | ۲    | . 411        |
| تربيت يانته                 | ترتيب يالته                     | ۲٦           | ۲    | 712          |
| چېل و دوم                   | چېل دو دهم                      | , 13         | ۲    | 719          |
| تملقه                       | dälein                          | ۲.           | ۲    | 219          |
| کے لیے                      | کے کے لیے                       | 77           | ۲    | 719          |
| قريب                        | کے قریب                         | 9            | 1    | 7" 7 7       |
| طويل                        | طول                             | ٨            | , τ  | 222          |
| سليمان حييم                 | سليمان حيثم                     | 10           | 1    | TT 80        |
| هاته پر بیع <i>ت</i>        | هاته بیعت                       | 9            | *    | ۳~ ٩         |
| صو قللي                     | مقوالي                          | ٣.           | • 1  | 200          |
| صو تالي                     | بصةوللي                         | . ""         | •    | ۲۳۵          |
| اسے                         |                                 | 4            | ٣    | 200          |
| عهد                         | کے عہد کے                       | ۸            | ۲    | <b>***</b>   |
| صو قالي                     | صقوالي                          | 7 1          | ٣    | mm3          |
| صو قللي                     | صقواللي                         | ۲٦           | ۲    | 200          |
| صو فللي                     | صقوللي                          | ٣            | •    | ٣~٦          |
| صوفالي .                    | صقوالي                          | 1            | •    | *~7          |
| اس کے علاوہ                 | اس کی علاوہ                     | ۲.           | •    | ***          |
| منشآت السلاطين (مادة تاريخ: | منشآت السلاطين کے شروع میں عام  | <b>*</b>     | ۲    | <b>ም</b> ሞ ሣ |
|                             | اخلاق پر ایک رساله ہے جس ذانام  |              |      |              |
|                             | مفتاح الجنات هي (مادة تاريخ ٩٨٢ |              |      |              |
| جس كا نام مفتاح الجنات هـ.  | (81820                          |              |      |              |
| جوزجان<br>جوزجان            |                                 | · <b>r</b>   | *    | ٣٣٨          |
| <b>0</b> ., y <b>3</b> .    | J., 155.                        | •            | ٠.   | 3 17 73      |

| مواب                           | للمخ                                  | سطر                | إعمود | إصفحه          |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------|----------------|
| ازمنة متوسطه                   | ازمنة متوسط                           | ۳۱                 | ۲ .   | ro.            |
| کے لیے                         | کر لیے                                | ۳.                 | 1     | 701            |
| مسجد کے نمونے                  | مسجد سے نمونے                         | **                 | ٣     | <b>76</b> 7    |
| جوڑ کو                         | <i>جو</i> ڑ کر                        | 10                 | 1     | 200            |
| £194.                          | 2 1 9 Z ·                             | * *                | ۲     | 201            |
| کے لیے                         | کے لیے کے                             | * *                | · •   | 202            |
| تیسری صدی هجری                 | تیسری صلی صلی هجری                    | **                 | ٣     | 201            |
| £9A9∠9                         | · F9A941                              | ۱٦                 | ١     | ۱۳۳            |
| علاوه                          | موانق ہونے کے علاوہ                   | 1 &                | 1     | 777            |
| بغض                            | بغض                                   | ۳.                 | ٣     | 272            |
| طاهر                           | او ر طاهر                             | ١٦                 | ٢     | 277            |
| المستعين                       | المستقين                              | 4                  | . *   | rz.            |
| حكمة الطبيعية                  | حكمة الطبيعة                          | ۱۸                 | ٣     | <b>7</b>       |
| بالثورة                        | ابا الغورة<br>العالمة ورة             | ۲ ۵                | ٣     | 720            |
| زامباور .                      | زامبادر                               | * ~                | 1     | 424            |
| میں بھی                        | میں بھی میں                           | 72                 | ٣     | , WZ 9         |
| ظاهر هوتا ہے                   | ظاهر هو تا                            | * 17               | •     | ۳۸.            |
| شمار کیا گیا ہے                | شمار کیا                              | 1 5                | 7     | ٣٨.            |
| انباء                          | انباء                                 | 4                  | 1     | 474            |
| تعریف و توصیف میں              | انعرایف و اتوصیفکے                    | * *                | ۲     | 274            |
| مختلف محدثین مشرق کے اسلوب     | محدثین مشرق کے اسلوب سے مختلف         | سو ج               | ۲     | <b>"</b> \ T \ |
| کے لیے وقف                     | لیے وقف                               |                    |       |                |
| منافي                          | کے منافی                              | 10                 | 1     | ۳۸۷            |
| نشأة                           | lai                                   | **                 | *     | ٣٨٨            |
| چھوٹے چھوٹے عہدوں              | چهوئی چهوئی عہدوں                     | ۳1 <sup>-</sup> ۳. | ٣     | 474            |
| تک کے شعرا                     | کے تک شعرا                            | 4                  | 1     | ٣q.            |
| كوپرولو                        | َ کوپرواد                             | , 17               | 1     | ۳9.            |
| و ہخطاب                        | و خطاب                                | ۵                  | 1     | <b>79</b> m    |
| بنتا کیا                       | بنتی کئی                              | ۵                  | 1     | ۳ - ۲          |
| (اسوهٔ حسنه) اور               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ٠ . ٢٠             | 1     | r • r          |
| اس زمانے کے نامور فقہامے حنفیہ | کی اس زمانے کے نامور فقما سے حنیفیہ   | ۳ ۳                | •     | ٠, ١           |
|                                |                                       |                    |       |                |

| صواب                                         | المطا                      | سطر  | عمود | صفحه         |
|----------------------------------------------|----------------------------|------|------|--------------|
| میں (جن کی                                   | میں (جن                    |      |      |              |
| شاگردوں میں مندرجۂ ذیل ممتاز                 | شاگردوں میں ابو ثور        | ۲ ۷  | ۲    | m 1 T        |
| هي <i>ن : (۱) ابو ثور</i>                    |                            |      |      |              |
| کرنے کی ضرورت                                | کرنے کے ضرورت              | ٣1   | ,    | ~10          |
| لَكُلُمْتُ الله                              | نكلمات الله                | ۱۳   | ٣    | mld          |
| اجتماد کی ترغیب                              | اجتماد کی کی ترغیب         | • 1  | ۲    | mri          |
| چو ئ <del>ت</del> يس                         | چوو ئيتيس                  | ۳۱   | ۲ .  | mta          |
| طلبه                                         | سے طلبا                    | 1.1  | 1    | ר דיח        |
| ورت شیعی مذہ <i>ب کو</i> عق <b>لی شکل</b> کا | شیعبی مذهب کو عقلی شکل و م | 4-7  | 1    | 424          |
| حامل ٹھیراتے ھیں۔                            | کا حامل ہے۔                |      |      |              |
| خوانسار                                      | خانسار                     | 12   | ۲    | . MTA        |
| كهمبايت                                      | <b>تابعه</b> ات            | . ,  | ۲    | ~~4          |
| Divorce                                      | Dirvoce                    | ۷    | •    | 777          |
| کا ،الک                                      | کا مالک سے                 | ۲۹   | 1    | m m <b>t</b> |
| ارادت                                        | ارادات                     | ۵    | ۲    | ~~~          |
| غير مستحسن                                   | غير متحسن                  | ٨    | •    | 444          |
| پر دا دا                                     | پر داده                    | ٣.   | ۲    | ۳°4          |
| روح                                          | وهروح                      | **   | 1    | m 8 9        |
| لاطينيون                                     | لاطينون                    | 14   | ۲    | · ۳7•        |
| خيال                                         | کے خیال                    | 10   | 1    | 747          |
| بخشى                                         | بحشى                       | ٣٢   | *    | m            |
| اسی سے مشتق ہے                               | مشتق سے ہے                 | ١٦   | ۲    | ٣٨٠          |
| ایک دوسرے کے بجائے                           | ایک دوسرے بجاہے            | ۳.   | ٣    | ۳۸۰          |
| <b>د</b> بتے                                 | سے دینے                    | 7 2  | 1    | ۳ <i>۸</i> ۳ |
| Le Strange                                   | La Strange                 | * *  | ۲    | ٩٨٣          |
| DTC فیکلتی سی                                | DTC، فيكليسني،             | ۱۸   | 1    | ~ 9 I        |
| کتابوں کی آرائش<br>کتابوں کی آرائش           | کتابوں کے آرائش            | ۱۳   | 1    | m94          |
| السلامي آرك<br>السلامي آرك                   | اسلامی آرف                 | ٣    | ١    | ٥            |
| التحمراء                                     | المحراء                    | ۱۲   | ۲    | 0.0          |
| عثماني                                       | عثمائي                     | , YA | ۲    | 0.4          |
| کر لیا تھا<br>کر لیا تھا                     | کیا گیا تھا                | 74   | 1    | 817          |
| TG #- /                                      |                            |      |      |              |

| صواب                    | للعند.                 | سطر       | عمود     | doná. |
|-------------------------|------------------------|-----------|----------|-------|
| کئیں ۔                  | کلین                   | ٨         | ٣        | ۵۱۳   |
| ھی کے مطابق             | ھی کی مطابق            | 14        | <b>Y</b> | ۵۱۸   |
| بورنيو                  | بورينو                 | * 12      | *        | 611   |
| سردلين                  | سرولين ۾               | 1 ~       | . 1      | ١٩٥   |
| وغيع                    | وضيح                   | 10        | 1        | 019   |
| دتیا                    | دينا                   | ۲.        | 1        | 619   |
| چلىپائى                 | چلمپانی                | ۲ ۳       | 1        | 011   |
| تسلط                    | يسلط                   | ۱٦        | ٣        | ۲۲۵   |
| اشعار                   | اشع) ار                | ۲٦        | ۲ .      | ٥٣٣   |
| گئے                     | کٹے                    | 15        | 1        | ۸۳۸   |
| ، چېمارگاه              | چمارکا ؛               | 12        | 1        | ۸۳۸   |
| ۱۰۱۰ ئیم کروی           | ۱۹ ما دردې             | <b></b> . | •        | ልጣዓ   |
| الأغاني                 | الأغالي                | 71        | ۲        | 00.   |
| هو تی رهتی تهی <i>ن</i> | هواتی رهتی میں         | ^         | •        | ۵۵۷   |
| ملک شام نے ہابل         | ملک شام بایل           | 1.1       | 1        | ٥٦.   |
| موحو <b>د</b> ∙         | مه و جر ده             | ۱۸        | , 1      | 875   |
| ضبط تحربو               | خبيط تحرير             | 7 7       | ۲        | ۵٦٣   |
| کے باعث                 | باعث                   | ***       | ۲        | 874   |
| تلمسان                  | تاسمان                 | 1 ^       | 1        | ۸۲۵   |
| کی ای <i>ک</i>          | ایک                    | ۲1        | ٣        | 679   |
| کر تے                   | کرنے                   | ۳۱        | ٣        | ٩٣۵   |
| ایک کتاب کشف الغناء     | پر ایک کتاب کشف القناء | P         | ٣        | ٥4.   |
| الم الجد                | كلام الجآء             | ٣٦        | ۲        | ٥4.   |
| المستنصر                | المستنصمر              | 1 9       | ۲        | 848   |
| مقامي                   | مقاسمي                 | 9         | 1        | ۵۷٦   |
| زياده                   | ياده                   | 1 •       | 1        | ٥٤٦   |
| <sup>-</sup> کو         | تھا کو                 | 1.1       | ۲        | ٥٨٠   |
| حنبلي                   | حذبلي                  | 70        | 1        | ۵۸۲   |
| میں ایران کے            | ایران کے میں           | ۲۳        | ۲        | ۵۸۲   |
| الهارهوين               | المهارين               | YA        | ۲        | ٥٨٣   |
| میں                     | ہیں مسلم               | ۳.        | <b>Y</b> | ۵۸۳   |
|                         |                        |           |          | : •   |

| صواب 🔻              | خطا                                     | سطر          | عمود | صفع  |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------|------|------|
| Burchhardt          | Burchhasdt                              | 1 9          | 1    | 878  |
| عراقي               | عراتي                                   | ١٣           | ۲    | ۵۸۵  |
| Sachau              | Sochan                                  | : Y ∠        | •    | 617  |
| سے بعد کے زمانے     | کے بعد زمانے                            | ١.           | ۳    | ٥٨٤  |
| تامله               | A.U                                     | ~ 1          | ,    | 597  |
| ثقاف <i>ت</i>       | ثفاقت                                   | ۲ ۸          | • •  | 297  |
| چودهوس مبدى عيسوى   | چودهویں صدی هجری                        | ٣.           | ٣    | 697  |
| ذون و شوق <u>سے</u> | ذوق و شوق                               | 1.1          | 1    | 1094 |
| رواج                | کا رواج                                 | דו           | •    | 092  |
| کے نام سے معنون     | کو معنوں                                | ۲.           | ٣    | ٦    |
| گانوں کو بھی        | کانوں سے کو بھی                         | ٦            | ١    | ٦٠٢  |
| هجرى                | عيسوى                                   | 1 (*         | 1    | ٦٠٥  |
| ж                   | н н                                     | 9            | ٣    | ٥٠٢  |
| ش                   | سے مار                                  | 71           | ۲    | ۵۰۶  |
| سائنس               | سائينس                                  | ۵            | ۲    | דוד  |
| مخطوطات             | مخطو ظات                                | ۲٦           | ٣.   | 718  |
| مفحات ان کے نام     | صدحات کے نام                            | 1 4          | 1    | ٦١٣  |
| ماشنهمنا            | بعدباشاه                                | T 3          | ٣    | ٦٢.  |
| سرکا ایک            | سر <u>کے</u> ایک                        | ۳.           | 1    | 718  |
| کہا                 | الله الله الله الله الله الله الله الله | 41           | ۲    | ٦٣.  |
| تصويرون             | ِ                                       | * •          | ٣    | 750  |
| تصاوير              | تصارير                                  | 4            | 1    | ٦٣٧  |
| ابن بختيشوع         | ابن يخيتشوع                             | . *          | •    | 724  |
| سازے کا سارا        | سارے کا سازے                            | `_           | ۲    | ግሎ•  |
| Lucis               | Anni                                    | ٣ ٣          | 1    | ۳۳۳  |
| قصويرون             | تصاويهون                                | ۱۸           | 3    | 764  |
| المنكل              | شكال                                    | ۳.           | 1.   | 775  |
| خروری ہے            | ضروری کے                                | * *          | ۲    | ٦٦८  |
| الأزرقي             | الارزقي                                 | 10           | ۲    | 722  |
| دنیا کی             | دنيا                                    | , <b>%</b> T |      | 744  |
| و سبع               | ويسع                                    | ۲.           | 1    | 799  |

|                            | •                              |            |      |              |
|----------------------------|--------------------------------|------------|------|--------------|
| صواب                       | خطا                            | سطر        | عمود | صفحه         |
| كرني                       | کونے                           | ٦          | ٣    | ۷٠١          |
| اس کی ضرورت                | اس ضرورت                       | * ^        | ۲    | ۷٠٢          |
| آرائش                      | آرائشی                         |            | ٣    | 4.0          |
| د کهائی نمی <i>ی</i> ذبتا  | دکھائی نہیں                    | 17         | ۲    | ۷۰۸          |
| صديون                      | صديول کے                       | 1.1        | 1    | 417          |
| ادم قبول کیا               | َ الم قبول كم كيا              | 9          | ٣    | 4١٢          |
| عمارتوں میں استعمال        | عمارتون استعمال                | ۱۷         | ,    | ۷1.          |
| آرائش کا                   | آرائش کی                       | 17         | 1    | 419          |
| طرازی                      | طرزی                           | <b>T</b> T | •    | ۷.۲ ۰        |
| پیش یا افتاده              | پیش با انتاد.                  | ^          | ٣    | <u> ۲</u> ۲٦ |
| میٹر چوڑے اور وہ میٹر لمبے | میٹر چوڑا اور و ہے میٹر لمبا   | ۲.         | ۲    | 472          |
| چار سو میٹر لمبی           | چار سو لمبی                    | 4          | 1    | 489          |
| ایک                        | یک                             | 1 •        | ۲    | <b>4 T</b> T |
| تین                        | کی تین                         | ۵          | 1    | ۷۳۳          |
| بنائی جانے والی            | بنائی جانے                     | 1 ^        | ۲    | ۷٣٨          |
| خانوادے                    | خانواہے                        | **         | r    | ∠8°          |
| در باریون                  | دربايون                        | * *        | 1    | ۷۵٦          |
| اور                        | اور اور                        | 10         | 1    | 202          |
| اور وه سليمان              | وه اور سلیمان                  | ۲۵.        | 1    | 202          |
| عمارت سے                   | عمارت                          | ۲1         | ۲    | ۷٦٦          |
| میں فیالواقع               | مين الواقع                     | ١.         | 1    | 272          |
| رہ جاتے                    | جا <i>تے</i>                   | T 1        | 1    | 479          |
| نخچوان                     | نخبيروان                       | 44         | 1    | 441          |
| مشتاق                      | مشئاق                          | ***        | ,    | 449          |
| مصرعول                     | مصوعرن                         | ١٣         | Υ    | ∠∠ 9         |
| ذراع                       | در غ                           | ١٣         | ,    | ۷۸۳          |
| ALIT                       | . AZY1                         | ۵          |      | ∠ 9 m        |
| سے                         | <u>سے</u> سے                   | A .        | ,    | ∠ 9 ∆        |
| لقمان                      | <u> </u>                       | 1.         | ۲    |              |
| کی منقش دیوار              | کے منقش دیوار<br>کے منقش دیوار | 7 4        |      | ۵۹۵<br>۸۰۹   |
| کر <b>نے میں انھوں نے</b>  | ہے۔ ن ۔ور<br>انھوں'نے          | * 9        | ۲    | -            |
|                            | 2 - 34.                        | די         | 1    | AIT          |

| صواب                  | لخطا                         | سطر          | عمود       | مبفحه  |
|-----------------------|------------------------------|--------------|------------|--------|
| ایوانوں کے            | ایوانوں سے                   | 1 7          | ٣          | AIT    |
| نمایاں نظر            | نمایاں حیثیت نظر             | . ه          |            | ۸۲۳    |
| کم مائگی              | کم مائگی                     | · . • •      | *          | 204    |
| خوبصورت هين           | خوبصورت ترین هیں             | <b>*</b> (** | , <b>Y</b> | ۸۳۳    |
| ديوار گيريون          | ديوار گريون                  | ١٢           | 1          | ٨٣٣    |
| سے بھی                | بهی                          | ٥            | ۲          | ٨٣٣    |
| پيدا كرتا هے.         | بيدا                         | 1 ^          | 1          | Arb    |
| A 6 A                 | 409                          | فحه          | شمارة ص    | P 4 1  |
| ۷٦٠                   | ۷٦٠                          |              | 46         | ۸٦.    |
| ناگزير                | <b>نارک</b> یز               | ٦            | 1          | ٨4.    |
| کار کاهیں             | کارکاهو ب میں                | **           | <b>†</b> ' | 9      |
| <u> </u>              | کے سے                        | 14           | ١          | 9 - 4  |
| هر میتاژ              | هر سيثاژ                     | 19           | ۲          | 977    |
| بسا اوقات             | بسا وقات                     | 44           | *          | 97 m   |
| مطابفت                | مطابعت                       | · • •        | 5          | 97.    |
| زردوز                 | زرد دوز                      | 1            | *          | 907    |
| کا رواج عام ہوگیا     | كا عام هوگيا                 | ۲ ۹          | 1          | 9 11 9 |
| قاهره                 | قا هر                        | ۲ ۷          | , 1        | 749    |
| ہاشد                  | باشته                        | ۲.           | ٣          | 969    |
| المستعصمي             | الستعصمي                     | 7 1          | 1          | 977    |
| بايستعر               | باليستعر ء                   | 1            | ٣          | 941    |
| مقامات الحريری کے ایک | <u>کے مقامات الحریری</u> ایک | 17           | ۲          | 921    |
| السلماني نے ایجاد     | السلماني ايجاد               | T 1          | 1          | 928    |
| بيرزا                 | ميراز                        | ۳.           | 1          | 9 4 4  |
| گئے                   | کیے گئے                      | ۳            | •          | 928    |
| اس دور کی             | اس کتاب کی                   | ۳            | 1          | 920    |
| كتابين                | نت <b>اب</b>                 | ۵            | 1          | 920    |
| ـيهـ                  | <u>-</u> _                   | ٦            | 1          | 944    |
| التواريخ              | التوايخ                      | ٣1           | ۲          | 947    |
|                       | (دیسکھیے مسلماندوں کے فشون،  | ۲۳           | *          | 9.4.   |
| فنون، ص ۹۹۱           |                              |              |            | *      |
| ·                     |                              | ,            | 3          |        |

| صواب                      | خطا                    | سطر  | عمود       | صفحه    |
|---------------------------|------------------------|------|------------|---------|
| معرو <b>ف</b>             | مەر <b>ن</b>           | Y 1  | ۲          | 415     |
| هورووثز                   | هورووثنر               | ۲۳   | ۲          | 914     |
| هورووٹز                   | هور <b>و ر</b> انز     | ٣٢   | ۲          | 9 ^ 9   |
| الحنبلي کے حوالے          | الحنبلي حوالے          | ۲ ۱  | 1          | 197     |
| المستعصمي                 | الستعصمي               | * *  | ۲          | 997     |
| بخيسائند وصبح             | بخيسارن <i>د، وض</i> ع | 1 •  | 1          | 9 9 9   |
| با هار                    | با هاره                | ١.   | 1          | 111     |
| اسهرا                     | مهر                    | ۱۳   | 1          | 999     |
| مهره                      | )f*                    | 1 0  | 1          | 199     |
| بار هشتم مبهره            | باهشتم مهر             | 10   | , 1        | 999     |
| خط                        | hiż                    | ۱۳   | 1          |         |
| سنگ قراشی                 | سنگی تراشی             | 1.   | . <b>T</b> | 1       |
| مساجد میں ہو تا <u>ہے</u> | مساحد هوتا میں ہے      | ٣.   | ٣          | 1 5     |
| اور بھی                   | سین اور بھی            | ٨    | 1          | 1 ∠     |
| کی جانے لگی               | کی جانی لگی            | ~    | 1          | ١٠.٨    |
| جڑ دیے جاتے               | جڑ دے جاتے             | 118  | ۲          | 1       |
| مسكوكات                   | مسكوقات                | ۸    | ۲          | 1 - 1 - |
| وجه ہے کہ                 | وجه که ہے              | ۳.   | 1          | 1 - 1 1 |
| دیے جاتے تھے              | دے جاتے تھے            | . 77 | ۲          | 1 - 1 1 |
| وحدة                      | وحاد                   | ۷    | ۲          | 1-17    |
| ضرب                       | کے ضرب                 | ۲.   | ۲          | 1 - 1 7 |
| الناصر لدين الله          | الناصر الدين الله      | ١.   | 1          | 1.14    |
| هو تی.                    | هوئی                   | ۱۸   | ٣          | 1.00    |
| پر                        | پو                     | ٣1   | ٣          | 1.00    |
| الآخره                    | الآخر .                | ۳ ۲  | ,          | 1.4.    |
| الارب                     | الادب                  | ٣    | ٣          | 1 - 41  |
| ناقص                      | ناقض                   | ٣    | 1          | 1.44    |
| انبحاس                    | ابنجاس                 | 10   | 1          | ۱۰۸۳    |
| دُوْحَة                   | دُوحة                  | ۲۳   | 1          | 1.44    |
| قیلسُوفع                  | قىلسوف                 | ٣٢   | 1          | 1 - 9 A |
|                           | <b>J</b> "             | • •  | •          | 1 - 1/4 |

## فهرست عنوانات

#### (جلد ١٥)

| ۱ الفاشر ۱ ۸۵ م م م فاشودة ۲ م م م م م م م م م م م م م م م م م م | نی<br>الفاتحة<br>الفاتک : رک به نَجاح           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ے قاصلة حم                                                       | الفاتک و رک به نَجاح                            |
| ے فَاصِلَة                                                       |                                                 |
| • - 1                                                            |                                                 |
| ے فاضل ہے، حسین کے                                               | فاذ زهر زهر رك به بازهر                         |
| ے فاضِل مُسین ہے : رک به فاضل ہے، حسین ۸٦                        | فاراب                                           |
| ے فاضِل پاشا                                                     | الفارابي                                        |
| ٣٨ فاضِل الدين قادري ٣٨                                          | فارِس                                           |
| ٣٣ فاطِر ٨٨                                                      | فارِّس بن محمَّد ٌحسَام الدَّوْله               |
| ٣٣ فاطمة ﴿                                                       | َ فارس الشِّدْياق                               |
| هم فَاطِمِیُّون ۳۵                                               | فَارْسى                                         |
| ۵۳۰ فاطِمی فن                                                    | القارسي                                         |
| ٣٦ فاعِل ٣٦                                                      | فارِسِیّه : رک به ایران                         |
| ٣٦ الفارهي                                                       | الفارسيَّه                                      |
| ٣٦ فال : رك به علم (طاسمات، فال وغيره) ١٣٦                       | فازما سُوْن : رَكَ به ما سُونيَّه               |
| ب هم فال نامه : رك به علم (طلسمات، فال وغيره) ١٣٦                | الفارُوق : ركّ به عمر <sup>رة</sup> بن العُطّام |
| ۳۹ فان کریمر                                                     | فارُوتى : رَكَ به فاروقيّه                      |
| ٣٦ فانوس                                                         | الفاروقي ، عبدالباقي                            |
| ٣٦ فاؤ                                                           | الفاروقي ، تــــــ محمود                        |
| ٨٨ الفَانْزِينَصْرِ الله ١٣٨                                     | فاروقيه                                         |
| ۵۵ قتی                                                           | فازاز                                           |
| ٥٥ فُتاجَلُون ٥٥                                                 | فازُّو غلي                                      |
| ٦٣٩ الفَتَاوَى                                                   | فاس                                             |
| ۵۷ فتاوی جهانداری ۱۳۳                                            | فاسد وباطل                                      |
| 22 فتاوی عالمگیری                                                | فَامِق                                          |
| ٨٠ الفَتَّاح : رَكَ به الاسماء الحسنٰي ٨٠                        | الفاسي                                          |
| ۸۲ فَتَأْحِي ۸۲                                                  | الفاسيون                                        |

| صفحه        | عنوان<br>توریخ میر د                                    | صفحه  |                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| ۲ - ۳       | فَخْرِ الدِّينِ مُبارِک شاه                             | רפו   | فتح<br>موره                                 |
| ۲.۳         | فَخُرُ الْمُلْك                                         | 107   | الْفَتْح (سورة)                             |
| ۳ ۰ ۳       | فيخرى الإصفهانى                                         | 104   | ٱلْفَتْح ، ابو نصر بن محمّد                 |
| Y . M       | فخری بروسوی                                             | 109   | الفَتْح بن خاقان                            |
| ۲ • ۳       | الفَخْرى                                                | 169   | فتح پور سیکری                               |
| ۲.۵         | فداء                                                    |       | فتح على آخُونزاده : رَكُّ به اخوندزاده      |
| ۲٠٦         | فدائى                                                   | 17.   | ميرزا فتح على                               |
| ۲.٦         | فدائی خاں گوکہ                                          | 17.   | نَتْح على شاه                               |
| ۲.۸         | فدائياني اسلام                                          | 171   | فتح نامه                                    |
| Y 1 •       | <b>فَدَّان</b>                                          | 178   | فَيْرُ هُ                                   |
| T1.         | قدّک                                                    | 170   | ويشته                                       |
| 710         | فَدُو : رَكَ بِهِ فَـدْيَــه                            | 174   | فَــتَّــوْى و رَكُّ بِهِ الفتاوْي          |
| 710         | فبذيبه                                                  | 172   | در.<br>فيتوه                                |
| 717         | فَذُلكَمة                                               | 122   | مے<br>فثاغورس ، رك به فيثاغورس              |
|             | رے۔<br>فَر : رك به فَرو                                 | 147   | الفجار                                      |
| Y 1 2       | الـفُـرَات                                              |       | · سَبِّرِ<br>قَجْر ، رُك به صلوة            |
| Y 1 Z       | الىمىرات<br>الـفُدرات (بن <b>و): رك به ابن الفُدرات</b> | 114   | ,                                           |
| * * •       |                                                         | 1 1 1 | أَلْفَجُر                                   |
| * * •       | فراری<br>*                                              | 100   | فجرآتی مبر<br>م                             |
| ¥ T .       | فِرُاسَةً                                               | 1 ^ ^ | ئر<br>فجور : رک به فاسق<br>سر               |
| **1         | السَفَدَواقُسُوة                                        | 100   | لَمْعَيْجِ : رَكَ بِهِ فَقَيْق              |
| Y Y. 1      | قراه                                                    | 1 ^^  | ٱڵٮڡٚڿؖٮؠۣ؞ڔؘٙ؋                             |
| * * *       | قبراهی ر                                                | 119   | قَحْصُ الْــَبَــلُوط                       |
| * * *       | فَرَائُضَ : رك به ميراث                                 | 19.   | فَحْل (يا فِحْل)                            |
| * * *       | قَرَائضي فرُقَه                                         | 19.   | فَخَّ ,                                     |
| ***         | فربر                                                    | 191   | َ<br>فَخَّارٍ : رِكَ بِهِ فِنَ (فَهُخَّارٍ) |
| 447         | العَمْدَرج                                              | 191   | فَخُذ : (فَخذ = ) ، رك به عَشيره؛ قِبيله    |
| 778         | فرح آباد                                                | 191   | أخر                                         |
| 779         | فَرَح أَنْطُون                                          | 197   | فَخْرَ الدُّولِهُ                           |
| <b>**</b> • | فَرْحات جَرْمَانُوس                                     | 198   | فخرالدين بن قُرْقَمَاس                      |
| ***         | فَرْد                                                   | 190   | فخرالدین الرّازی                            |
|             | . •                                                     | 1     |                                             |

| صفحه         | عنوان                                         | صفحه    | عنوان                           |
|--------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------|
| Y 9 m        | ٱلْفُرْقَان                                   | 170     | فَرْدُوس : رك به جَنَّة         |
| 4,98         | اَلْفُرْ قَدان                                | 770     | -<br>فِىرْدَوْسى                |
| * 97         | فِرْقه                                        | TAT     | فردوسی (فردیوسی)                |
| MIT.         | فركه                                          | Ter     | فِـرُده : رك به فـرضه           |
| TIT          | قرمان                                         | 700     | فىردى<br>س                      |
| ***          | فَرْسُول                                      | trr     | اَ<br>الْفراء                   |
| ** *         | فَرَ <b>ن</b> ْدگی                            | T 117 A | فَـرْخ آبـاد                    |
| 272          | قَبْرُو                                       | 779     | فـرخ سير                        |
| 779          | قَـرُوان                                      | 704     | قــر خــان                      |
| **•          | فَـُرْ وَرُدِين                               | 700     | قَـرْخی<br>قـرخی                |
| <b>~~</b> .  | نُـرُوسيَّه <sub>:ر</sub> رک به علم (فروسیه)  | 700     | <br>فـر يش                      |
| ۳۳.          | نُورُوض : رَكَ به فَرْض يا فرْضه              | 767     | ٱلْفَرَزُدَق                    |
| <b>~~</b> .  | فُسرُوع : رك به فقه                           | 77.     | الفَرَس                         |
| ۳۳.          | فُـرُوغ                                       | 777     | الفُرْس                         |
| <b>44.</b>   | فَسروغ الدِّين                                | 776     | <b>ف</b> َرَسان                 |
| 441          | فروغي                                         | 470     | قرسمخ                           |
| 441          | فَرهاد باشا                                   | 770     | فَرْش : رَكَ به فن (قالین بانی) |
| ۴۳۴          | فرهاد وشيرين                                  | 470     | فرشته : رك به مَلْمُنكه         |
| 446          | فَرْهَنگ                                      | 478     | فرشته (مؤرخ)                    |
| ****         | فرَهنگستان ؛ رَكَ به مِجمع                    | 72.     | َ فرشْته آوغلو<br>              |
| ***          | ۔<br>قـریاب                                   | 761     | • -                             |
| 770          | قىرىسە <sup>17</sup><br>سىر                   | 7       | فِرْخَه - مَر                   |
| ***          | قرِيد پاشا.: رك به داماد فريد پاشا            | 724     | فَرْع : رَكَ بِهِ فُرُوعٍ؛ فقه  |
| ۳۳۸          | فرید پور                                      | 222     | . فرعون<br>مور                  |
| 44.4         | وَي پُورِ<br>فَريد الدين عَطَّار: رك به عطّار | 722     | فَرْغَانه                       |
| 444          | قَريد الدِّين گُنْج ش <sup>کر مِ</sup>        | PAY     | الفَرغاني (هيئت دان)            |
| TET          | فَريد كوث                                     | Y 9 •   | الفرغانی (مؤرخین)<br>مرمر       |
| Try<br>Caral | فريدُون                                       | Y 9 •   | فُرفُورِ يوس<br>يوس نب تون      |
| 700          | فریدُون بیک (احمد) یا                         | 7 9 17  | فَرْق : رك به فَصْل             |
| 442          | ا فريْضَهِ • رَكَ به فَرض                     | 7 9 M   | فِرَق : رك به فرقه              |

| صفحه        | عنو ن                                                        | صفحه        | عنوان                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| ٣4.         | الفضّل بن مَرو ن                                             | 2002        | قىرىيىقىۋن، بىنو                            |
| ٣4.         | الفَصْٰل بن يَخْيٰي                                          | ro.         | ِ<br>قَریِق                                 |
| 461         | فَضْل الله (خ ندان)                                          | <b>70.</b>  | فریکسی نیٹم                                 |
| <b>747</b>  | فَضْل الله ، الملقّب به حروفی<br>مرا الله ، الملقّب به حروفی | roi         | فُــزَارَه (بنو)                            |
| 727         | فَضُل الله ؛ رَكَ بِهِ رَشِيدِ الدِّينِ فَضَلَ اللهِ         | 707         | فِـرّان                                     |
| 421         | فَضْل الله جمال: رك به جمالي                                 | 700         | فس<br>بر                                    |
| 227         | فَضْلِ اِمَام                                                | ram         | قسا                                         |
| 440         | فَضْل حسين ميان، سر: رك به مسلم ليك                          |             | قَسانه : رك به حكايت؛ قصه؛ مثل؛ اردو ؛      |
| 420         | فَضْلِحَق خير آبادي رم                                       | 100         | ترکی؛ فارسی                                 |
| ٣٧٦         | فضل الحق (مولوی): رك به مسلم لیک                             | 700         | فَسخ                                        |
| 227         | فَضَل شاه : رَكَ به پنجابی                                   | 707         | قسخ<br>فسخ نکاح : رک به فسخ ؛ طلاق          |
| ٣٧٦         | فَـضَـلْـوَيْمه، بنو                                         | 707         | ألفسطاط                                     |
| ٣٧٧         | فَفْلَى                                                      | 44.         | فسق : رك به فاسق                            |
| ٣٧٨         | فننبلي محمّد                                                 |             | فَيَّنَجُس (بنو)                            |
| <b>7</b>    | ۇُنمُولى<br>مىرى                                             | 777         | فْسْيُفْسَا . رك به فن (تعمير؛ نُسْيَفِسَا) |
| ٣٨.         | انفَضَيْل بن عِياض آ                                         | W71 T       | فَصْلَ (اصطلاح)                             |
| ۳۸.         | نضيلة ر                                                      | 777         | قَصْل : رك به فلاحت                         |
| ۳۸۳         | فِطْر : رك به عيد الفطر                                      | 44F.        | فصلت                                        |
| 777         | فطرة                                                         | 777         | فَصَيْح : رك به قصاحة                       |
| 277         | فطرت                                                         | . ٣٦٣       | قصيح دده، احمد                              |
| 444         | فطنيت                                                        | <b>٣7</b> ٣ | فَصِيْدَ الْمُ                              |
| <b>*</b> ** | فعلين                                                        | 776         | قَضَاله                                     |
| ۳9٠         | فَطِين افندى                                                 | ۵۳۳         | الفضالي                                     |
| ۳9٠         | فَعْل (صَرَف و نَحُو)                                        | ۳٦۵ :       | رَّ<br>فَضَائُل : رَكَ بِهِ فَضَيْلَت       |
| 791         | فعل (جمع : افعال)                                            | ۵۲۳         | الفضَّة                                     |
| ۳۹۳         | يَعْل : رَكَ بِهِ قُـُوة                                     | <b>٣</b> ٦٦ | فَضْلَ با                                   |
| <b>444</b>  | فَغانی (بابا)                                                | ٣٦٤         | االغَضْل بن احمد                            |
| T90         | فَفْنُدُور                                                   | <b>772</b>  | الفَضْل بن الرَّبْيع                        |
| 790         | فِقه                                                         | -79         | القَصِّل بن سَمُّل                          |
|             |                                                              |             |                                             |

| <b>ત≋કં∌</b> ં∞                                    | عنوان                                    | مفحد        | عنوان                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| m^2                                                | فَلَّاتَه                                | mmT         | قَـقـيْر                                                                                                           |
| <b>6</b> 44                                        | فَلَّاحيه : رك به دُوْرَق                | 444         | قَـقـيْن ، شمس الدين                                                                                               |
| <b>**</b> **********************************       | فَا <b>ٌ</b> رق<br>ربہ                   | 444         | فَـقـيْرَ الله                                                                                                     |
| m A 9                                              | فِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | . u.u.u.    | قُــقــيْر محمّد گويا                                                                                              |
| <b>ም</b> ለ ዓ                                       | <u>َ</u> فَـلّـو جَــه                   | mma         | فَـةِـيْرِي                                                                                                        |
| m / 4 '                                            | الفَلُدوجَـه                             | <b>F</b> 70 | نسقسىق<br>                                                                                                         |
| m / 9                                              | فیکلی سے ہ                               | mm2         | فَعَـيْـه                                                                                                          |
| 779                                                | فُـلِّـنى : رك به پُل                    | mm2         | فَقيه با                                                                                                           |
| MAG                                                | ِ فَـلَّــورى                            | mm9         | فَقيه، بَــِلْ                                                                                                     |
| 79 h                                               | فَمُ الْحُوت                             | rs.         | فِکُر رہے                                                                                                          |
| · m 4 1                                            | نْنَ                                     | mo1         | نَکرت، توفیق <sub>:</sub> رک به توفیق فکرت<br>• مر                                                                 |
| 8 T A                                              | <sub>۱</sub> ۔ شعر و شاعر <b>ی</b>       | ma1         | فِکُری سر                                                                                                          |
| 8Tm                                                | ۲- سوسیقی                                | mar.        | نگیگ : رک به نقیق                                                                                                  |
| 472 mm - 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 | ۳- مصوری                                 | m 0 T       | فلاحت و رک به علم (فلاحت)                                                                                          |
| 744                                                | سء تعمير                                 | 100         | فَلا <sub>ِ</sub> سَفْه                                                                                            |
| 18°                                                | ٥- تجايد                                 | P & M       | فلائشر                                                                                                             |
| A87                                                | ٣- تذهیب                                 | - m T •     | فلیده سر د و                                                                                                       |
| NOT                                                | ے۔ تکنی <i>ت</i>                         | m 7 1       | فُلْبُه : رُكُ به بِلُ                                                                                             |
| Abr                                                | ۸۔ نخار                                  | 771         | ِ فَعِلْمِ بِي الْمِنْ<br>• يَسْمِ الْمِنْمِ الْمِنْمِ الْمِنْمِ الْمِنْمِ الْمِنْمِ الْمِنْمِ الْمِنْمِ الْمِنْمِ |
| `` <b>9</b> '• <b>\</b>                            | ۹- فلز کاری                              | 422         | فلْك : رك به كرچ ؛ لِباً د                                                                                         |
| 97.                                                | . ۱- پارچه بافی                          | ٣٦٣         | ِ فَلَمْ كَارِي: رَكَّ بِهِ فَنَ (فِلْزِ كَارِي)                                                                   |
| 9 .                                                | ۱۱- قالین بافی                           | 777         | مَانَ                                                                                                              |
| 9 ~~                                               | ۱۲- طراز                                 | 470         | فَلَسْعِلَيْن                                                                                                      |
| 987                                                | ۱۳ خطاطی                                 | r 7 q       | فلسفه (اسلامی)                                                                                                     |
| 1 *                                                | س ا۔ متفرقات                             | ۳ZA         | ِفَــُدَّغَــه : رَكَ بَهُ فَلَّاقَ                                                                                |
| n. ri                                              | فنا : رک به بقاء وفناء                   | ۳۷۸         | ألمنساق                                                                                                            |
| Teri                                               | فنار                                     | mA +        | الله الم                                                                       |
| 1 . Topo de la jour [63]                           | ر .<br>الفنارى و رك به فنا <b>رى إ</b> ز | ۳۸.         | فَــاَک (کُرَهٔ آسمانی)                                                                                            |
| 1. * * *                                           | فناری زاده                               | ۳۸۵         | نُـٰلک (سفینه)                                                                                                     |
| 1 • 1,000                                          | ور<br>و منگر<br>فینسدق                   | ۳۸٦         | فَـلَـكي شِرواني                                                                                                   |
| 1.72                                               | فُنْسُدُق                                | ۳۸∠         | الفَلَى                                                                                                            |
|                                                    |                                          |             |                                                                                                                    |

| مبقحه        | عنوان                                                                                                                   | صفحه      | ه عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . • • • ٨    | فَيْجِ رسم د .                                                                                                          | 1.72      | فْنْسْدُ تُعالَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 • 4 9      | فیدُّون کی به فِذْیَه                                                                                                   | . • ۲ ۸   | فنك ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19           | فيروز آباد (ٻيرُوز آباد)                                                                                                | 1.79      | فُـنْـكَ ؛ رَكَ بِهِ قُونج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ` <b>.</b> . | فيروز آباد                                                                                                              | .1.79     | فن لینڈ کے مسلمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 - 2 -      | الفيروز آبادى                                                                                                           | 1.7.      | فنشم در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.28         | فیروزان (بنو)                                                                                                           | 1.4.      | ِفَخْسَهَا لَمَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • 4 4        | فيروز پهور                                                                                                              | 1.41      | المفواجش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.28         | فيروز شاه تغلق                                                                                                          | 1.77      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 + 200      | فيروز شاه خِلْجي                                                                                                        | 1.77      | فؤاد پاشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.20         | ا فیروز کوه                                                                                                             | 1.44      | نُو تَه جَلُون ؛ رَكَ بِه فُتَاجَلُون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.27         | فیروزه<br>مر                                                                                                            | 1.07      | فوج در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.44         | فيز : رك به فس                                                                                                          | 1 • m i", | قومدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.48         | (شاه) فیصل                                                                                                              | 1.64      | فودی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 • * •      | فيصل اوّل                                                                                                               | 1 44      | فوزی المعلوف و رک به معلوف<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| . • • •      | فیصل ثانی<br>ده                                                                                                         | 1.40      | الـهُـوطي : رك به ابن الفُوطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 • 41       | فَيْضُ<br>تَعْمَى اللهِ | 1.00      | فَوْمَن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | فَیْض العصن سهارنپوری، مولانا. رک به                                                                                    | 1.00      | نُومَني : رك به عبدالفتّاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 87         | یونیورسٹی اوریشنٹل کالج<br>•                                                                                            | 1 . 111   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.03         | الفَيْص بن بي صالح شيْرُويَه                                                                                            | 1.00      | الفونشو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.67         | فیض آباد (بهارت)                                                                                                        | 1.00      | فَسَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا الل |
| 1 . 1 .      | فیض آباد (وسط ایشیا)                                                                                                    | 1.02      | ِ فَهُورِ بِيْت<br>مَوْمِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11.14        | فيض الله افندى                                                                                                          | 1.01      | فہرسة<br>الفہرست : رك به دفتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٠٨٨         | فيننبيء شيخ                                                                                                             | 1.09      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.19         | _فيل                                                                                                                    | 1.09      | النهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 92         | أَلْمُهِ بِيْسِل (سورة)                                                                                                 | 1.09      | فهري اشخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 - 9 A      | فیلالی . رک به تافیلات                                                                                                  | 1.71      | e de la companya de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 - 9 A      | قیلس <b>وف</b><br>م                                                                                                     | 1.71      | فبيم باشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 • 9 9      | فَيلُسُوف<br>فُيدُوج : رك به فَيْج<br>الـفَـيْـوم                                                                       | 1.47      | فهيم سليمان افندى عنه المال المال المال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 - 9 9      | الفيتوم                                                                                                                 | 1.77      | قَیْء ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              |                                                                                                                         | 1.70      | ِفيهُا غُورِس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              |                                                                                                                         | 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# جملہ حقوق بی جملہ حقوق بیں مقالہ نگاریا کسی اور شخص کو کلی یا جزوی طور پراس کا کوئی مقالہ یا تعلیقہ یا اس کے کسی جھے کا مقالہ نگاریا کی مقالہ یا تعلیقہ یا اس کے کسی جھے کا مقالہ نگاریا کی مقالہ کا مقالہ کی مقالہ کا مقالہ کی مقالہ کا مقا

مطبع: اول سال طباعت: ۳۰۰۱هر ۱۹۸۳ء مقام اشاعت: لا بهور ناشر سید مسعود حسین شادانی ، رجسر ار، دانش گاهِ پنجاب، لا بهور طابع: خالد سعید، ناظم طبع مطبع: نیولائٹ برلیں ، ۱۹۰۰ فتخار بلڈنگ، چوبر جی لا بهور ۲۵

ردوم: ۲۲۸ ه ۱ ۲۰۰۲ م

فابع فالدخان - ناظم مطبع

مطبع : پنجاب يونيورشي ، پريس ـ لا مور

زىرىگرانى: پروفىسر دا كىرمحمو دالحسن عارف صدرشتبدار دودائر كامعارف اسلاميد، جامعه، خاب، لا مور

#### Urdu

### Encyclopaedia of Islam

**Under the Auspices** 

of

The University of The Punjab Lahore



Vol. 15

(FA....AL-FAYYUM)

2nd Print 1427/2006